تغییره مدیث ، فقر ، تعاقف اور اسرار شده کاحین مجوعت را اسان کلو با اسان کلو با

مُصَنّفُ جِنْهُ الاِسْلَامُ إِمَامُ الْمُخَاءِرُمُ مَلَا لِعِرَّالِيٌّ مِدِيرَمِ: مُولانا مُديم الوَاجِدْي فاض دِوبِد

وارالانثاع ... اردوبازار، کراچی ط فون ۲۷۳۱۸۹۱

## ترجرا در كمپيونزكم بت عفوظ مليت بام دارالا شاعت محفوظ مسين

بابترام: خلیل انرف مثمانی المباعت: شکیل پزشک پرس اماعت: دارالاشاعت کراچی منامت: صفات

#### مبر<u>مایی</u>

### ملز كريت

ممشیر کردی : چنیون بازار فیسل آباد مکترسیدا جمدشهید : امدد با زار لا بود مکتب نواندر شدس : ۱۰ دد دازار لا بود کتب نواندر شدس : ۱ بر با زار دا دبیشی مینیورستی کبانیمنسی : جبر با زار بیش ود مکتبا دا دس : نی به بیتال دادشان

بیت انقسرآن ادده بازترین 4 ادارة انقسرآن کارڈن ایسٹ بسیلکرامی ش ادارة المعسارف کورٹی کرامی شا مکتبر دارالعسلوم مادانعام کورٹی کرامی شا ادارة اسلامیات ۱۹۰ آنادکی - ۱۹ بود می**یت ا**لعلوم ۲۷ زنا بهورو**ڈانارکی لام**ود

# فرست مفایین مدیدم

| مؤان<br>م                                | اموا      | موان<br>• کام کا                   | مغ   |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|
| كتابالتوبة                               |           | 🐃 ا وجوب توبه کی عمومیت کاسب       | 74   |
| قبه کابیان                               | 16        | ، ایک محے کا جواب                  | 74   |
| قبد کی <b>ضو</b> رت                      | 1/        | مرمال مين توبه كادجوب              | 49   |
| پهلاباب                                  |           |                                    |      |
| توبه کی حقیقت اور تعربیف                 | 1         | قبول توبه شرائط کی محت پر منحصر ہے | ۳۲   |
| <b>ت</b> به کی تعریف                     | "         | اطاعت ومعصيت كي تأثير              | سس   |
| علم وال اور ممل                          | 14        | قبوليت توبد كرولائل                | WP P |
| قهر اور نوامت<br>                        | IA        | كياالله تعالى برقبه قبول كرناواجب  | my   |
| قبہ کا دھوب اور اس کے فضائل              | "         | تول توبيش شك كادجه                 | 1    |
| ر حوب کے معنی                            | 19        | دومراباب                           | 44   |
| آدم عليه السلام كوتهنيت                  | 41        | كنابول كابيان                      | "    |
| النتيارد قدرت كاستله                     | ۱ ۲۱      | مناه کی تعریف                      | ايم  |
| علون قضاء الى كابارعرب                   | اسرس      | بندول کے اوصاف کے لحاظ سے          |      |
| ايك تناقض كاازاله                        | 4         | منابول کی تشمیں                    | ٣٢   |
| تربہ فوری طور پر واجب ہے                 | 44        | اوصاف اربعه کی فطری تربیت          | "    |
| ايمان کى سترىشىي                         | 717       | حقق الله اور حقق العباد            | "    |
| مناه گار مومن کی مثال                    | 70        | مغيووكيروكناه                      | ۳۸   |
| علوم مكاشفه اورعلوم معالمه لازم وطنوم بي | 144       | كبيرو كے معنی                      | 79   |
| وجوب توبه كي عموميت                      | ) '  <br> | کبازی تختیم                        | pr.  |
| عقل كب كال موتى ہے                       |           | کہاڑے تین مراتب                    | ויק  |
| شوت عمل پر مقدم ہے                       | 74        | سود کھانا کیرہ ہے یا نہیں          | 7    |
| وبد فرض میں ہے                           | 44        | كالى دينا اور شراب خورى دغيرو      | 44   |
|                                          | 1         |                                    | ľ    |

| ا و العلوم جلد جمار م مؤان مؤان مؤان مؤان مؤان مؤان مؤان مؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رڻ<br>اڻ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| اعتراض کاجواب الملاح  اعتراض کاجواب الملاح  ابست کی تفرق کے جانم کا کا کہ برہ کیے بنما ہے  ابست کی تفرق کے درجات کی تفتیح  ابست کی تفرق کے درجات کی تفتیح  ابست کی تفرق کے درجات کی تفتیح کے تف   | <b>'</b> |
| ایت کی تخری کے بنرا ہے بنرا ہے امراد دموا عمید است کی تخری کے بنرا ہے بنرا ہے بنرا ہے امراد دموا عمید کی تخری   | <b>'</b> |
| المسبب امرارد مواعب المسبب المرارد مواعب المسبب المرارد مواعب المسبب المرارد مواعب المسبب ال   |          |
| پہلاسبب اصرار دموا عبیق میں کے درجات کی مختیم میں مختیم مواسب کا کو معمولی سمجنا کے معمولی مختید میں مختید میں مختید میں مختید میں مار این معمولی میں مار این معمولی میں مار معمولی میں معمولی میں معمولی میں معمولی میں معمولی میں معمولی میں معمولی معمولی میں معمولی میں معمولی میں معمولی میں معمولی میں معمولی میں معمولی معمولی میں معمولی معمولی میں میں معمولی میں معمولی میں میں معمولی میں معمولی میں معمولی میں میں معمولی میں معمولی    | الخوا    |
| ال المال المام كا كلام<br>المال بي المال بي المال بي المار ال | اخوا     |
| الممال بر مومن كنادكو بيوا سجمتاب مومن كنادكو بيوا سجمتاب فواب كي حقيقت معتاب معتاب معتاب كراب كراب كنادت خوفي ما معتاب المد تعالى كراب كالمام كاكلام معتاب المد تعالى كراب كالمام كاكلام معتاب كراب كراب كراب كراب كراب كراب كراب كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| نواب کی حقیقت<br>ولیس اسلام کا کلام<br>عصر اسلام کا کلام<br>عدے سلسلے میں وارومثالیں و اورمثالیں و اورمثالین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| علیم السلام کاکلام یہ چھاسبب اللہ تعالی کے علم کاسمار الیت اللہ تعالی کے علم کاسمار الیت اللہ تعالی کے علم کاسمار الیت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تعير     |
| ت کے سلسلے میں واروستالیں اورستالیں   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| به مع کیل موت بین؟ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ر افرت کے در جات کم طرح ۱۹۸۰ تیبرایاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بندال    |
| ر موں مے؟ اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تنتيم    |
| ه من او کون کی متن اس کی بقا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| رجه- یا کین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| اله عامع كي بان اور كمل دوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| اورج معذیان ۱۵ کنامول کی لڈٹ کیے دور ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نومرا    |
| المعالب كالمت المتدا المال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .37      |
| فيت من اختلاف الماحث من قسور كا تدارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| بعدل کے ساتھ ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| رکی و تشده .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| اركان كا تارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بعض      |
| ف كاحتيت الما الرب عمل حول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| اوادليامي ان اكن المناس اورمد فتلف وفيرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| دائرے دائرے کے خارج ہے ، اول کا اللہ کا برم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ت كيى ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| و سرو رو للو م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| کے سرک مورد کی اے اس کا اور اس کے سی تھار<br>خل جنم کا ہوا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ام خابرر بنی بین الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

|    | جلاچارم | العلوم | احياء | • |  |
|----|---------|--------|-------|---|--|
| 80 |         |        |       |   |  |

| مؤان                                  | J.   | محموان .                                              | 4  |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----|
| بعض منامول سے قبہ کرنے کی تین صور تیں | 44   | پلي حم                                                |    |
| منین کی زناسے توب                     | 44   | עיעט לק                                               | r  |
| ول سے معمیت کی ظلمت کیے دور ہو        | <0   | تيري خم                                               | ۱۳ |
| وونول میں سے کون افعل ہے؟             | "    | ب <b>وتی خ</b>                                        | ۲  |
| مابه مقعود نسي                        | ۲۲   | ایک سوال کاجواب                                       |    |
| فعيلت مي أيك اور اختلاف               | 11   | مبرسے علاج                                            | ١  |
| حغرت داؤد عليد السلام كواقع           |      | جوش شوت کے دوسب                                       |    |
| عاملال .                              | <<   | معرملي المعصيت كاايمان                                |    |
| دوام توبه میں او کول کی قشمیں         | < 1  | مومن کناه کیول کرتاہے؟                                | ,  |
| میلی هم <sub>ا</sub>                  | •    | فذكوره اسباب كاعلاج                                   |    |
| עיצור                                 | <9   | ايك سوال كاجواب                                       | +  |
| نبييتم                                | ٨٠   | كتاب الصبروالشكر                                      |    |
| چ قی خم                               | AY   | مبراور شركابيان                                       | 1  |
| ار نکاب معصیت کے بعد                  | ۸۳   | پهلاياب                                               | ,  |
| نیک عمل کرنے کا طریقہ                 | 1    | مبركاميان                                             |    |
| أيك افتراض كاجواب                     | AM   | مبركا فنيلت                                           |    |
| وبرواستغفارك ورجات                    | A.D. | فياها                                                 |    |
| قبه برمال میں مؤرب                    | 44   |                                                       | ,  |
| مخلوق کی جمین فشمیں                   | ٨٤   | مبری حقیقت اور اس یک معنی                             | 1  |
| چوقاب                                 | **   | مبر-مقام دین-منول سلوک                                |    |
| ووائے توبداور گناہ پر                 |      | . م <b>عرف</b>                                        |    |
| اصرار کا طریق علاج                    |      | باحث دين اور باحث حموت                                |    |
| فغلت کی مندمکم<br>تروی و ت            | 49   | طلات اور تمو<br>سرم م                                 |    |
| آدی کی دوشمیں<br>ماں ماد ہد           | 1    | کرا <b>اُ کا حین کے فرائش</b><br>سربرور تا ہے میں میں | '  |
| علاء كافرض                            | 4.   | کرااً کا حین کے صحیفے                                 |    |
| ول کے امراض نوادہ کیوں ہیں؟           | •    | بدن کی نشن سے مطابعت                                  | •  |
| رجاداور فرف<br>من کاممر باره          | 91   | تیامت مغری اور تیامت کبری کافرق                       | '  |
| ومذكامح لمريته                        | 1    | مقصدى طرف والهى                                       | ۳. |

|         |                                          | Y      | احياء العلوم جلد جهارم                  |
|---------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| مني     | منوان                                    | مو     |                                         |
| 100     | علم كے ساتھ تين عمل                      | 111    | مبرنعف ایمان کیول ہے؟                   |
| 114     | لاسراباب                                 | 110    | بامث بوی کی دوشیں                       |
|         | شكر كابيان                               | . "    | مبرك مخلف مغهوم مخلف نام                |
| *       | پلار کن۔ نفس شکر                         | 110    | قساور شعف كالتبارك مبرى فتمين           |
| "       | فتركى فغيلت                              | 114    | مبركي دد اور دشميس                      |
| 119     | فتكركي هنيقت                             | ,      | مثام رضا                                |
|         | پلی امل مل                               | 110    | صارین کے عمن وربے                       |
| الام.   | توحیدے شرک کی فنی                        | "      | مراهم                                   |
| "       | ورمياني واسط مضطرين                      |        | بنه برمال می مبرکا حتاج ہے              |
| الما    | لامرى اصل-مال                            | ,      | خواہش کے موافق احوال                    |
| م لهم ا | تیری اصل -فرح کے بوجب ممل                | 119    | ناموا <b>ن</b> ق حالات                  |
| gpyr    | فتكركى مخلف تشريحات                      | 4      | پېلى قتم-انتيارى احوال                  |
| "       | الله تعالى ك حق مين شكر كے معنى كى وضاحت | 17.    | الماحت رمبر                             |
| الديم   | نظرية وحدت بافلات نفس                    | 171    | معصيت يرمبر                             |
| ۲۳۲     | مكر المشرك الموحد                        | 144    | دوسری فتم-ابتدایس فیرافتیاری محرافتیاری |
| البر    | رسول خدا کی توحید                        | 144    | تيري فتم احتياري احال                   |
| 100     | متعدى لمرف ديوع                          | 100    | كيامبرانظرارى بيااهتيارى؟               |
| 179     | فعل-مطلئ فداوندي                         | 174    | موے پر دونا مبرکے ظاف نہیں              |
|         | علق - فدا کے عمل کامل ہے                 |        | مسيتول كوچميانا كمال مبرب               |
| 10.     | النتيارنس وعل كانتم كيل؟                 | Ire.   | شیطان کے دو افکر                        |
| ,-      | الله تعالى كى پنديده                     |        | مبريردوااور                             |
| 11      | اورناپنديده چزي                          | 1114   | اس پر اعانت کی صورت                     |
| 101     | حكمت كى دونتميں                          |        | را<br>المنع مبراسباب                    |
| 104     | معلى بحشوں كامثال                        | ira    | باعث شوت كس طرح كزور مو                 |
| 4       | درام دوعاری تخلیق کامتعمد                | 11     | مباعث دين كي تقويت                      |
| 100     | چاندی سونے کے برتن                       | 144    | ربوبیت مطلوب ہے                         |
|         | مودی کارویار                             | سوندوا | دنیاد آخرت کی بادشای                    |
| 100     | مدود شرع<br>جدود شرع                     | 126    | نبرسلطنت کیوں ہے؟                       |
|         |                                          | 11, 4  |                                         |

|                                         |                                              |      | احياء العلوم جلاج ارم                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| منح                                     |                                              | منۍ  |                                                |
| 147                                     | امحاقاطل                                     | 107  | ملكقف                                          |
|                                         |                                              | 104  | فتهاءكامنعب                                    |
| ادد                                     | الوجيتي فنتول كي ماجت                        | 1    | ورفست كى شاخ لوزنا                             |
| "                                       | ماللهايت                                     | 109  | اليامتراض اوراس كاجواب                         |
| 1<9.                                    | ر رفرے من                                    | 11:  | الله تعالى كى صفت قدرت                         |
| "                                       | نىدكانىد .                                   | 177  | مباوت فايت محليق                               |
| 11                                      | آئئے اور صعبت کے سن                          |      | <b>ن</b> س کی گلبت                             |
| 14-                                     | الشر تعالى كى ب شار تعين اوران كالتلسل       | 176  | مقاصدهكر                                       |
| 14<br>2                                 | اسباب ادراك كي مخاليق                        |      | سلاطين دين كي تقويت كا باعث بي                 |
| 11                                      | میں اللہ کی نعتیں                            | 140  | ערור אי-                                       |
| IAI                                     | واس فسدى رتيب ميل عكت                        | 11   | لائق شكرنعتيں                                  |
| IAY"                                    | فصوميت عثل                                   | ,    | نعت کی حقیقت اور اس کی اقسام                   |
| IAM                                     | اراوول کی مخلیق میں اللہ کی تعتیں            | - 1  | بېلى ھىيم                                      |
| IAP                                     | شوت كالحعام                                  | 144  | دوسری تغیم                                     |
| 1                                       | قدرت اور آلات حركت كي تخليق من الله كي نعتيب | 1    | تيرى تنيم                                      |
| "                                       | كمانے عمل بي اصفاء كا مصد                    | 144  | چ هی تشیم                                      |
| JAA                                     | دوح ایک مقیم ترانعت                          | "    | إنجال تخيم                                     |
| 149                                     |                                              | 179  | قلب کی چارفتمیں                                |
|                                         | وه اصولی نعتیں جن                            | 1<-  | مجئی هنیم                                      |
| 19.                                     | سے غذا حاصل ہوتی ہے                          | 11   | وسائل کی قشمیں<br>مسائل کی قشمیں               |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | كمان ين قميل                                 | 141  | ربال من این<br>پهلی منم- مخصوص تروسائل         |
|                                         | برچزي غذامخصوص ہے                            | 4    | دومری فتم-فضائل بدنی                           |
| 191                                     | العيرن مد سيا<br>دنيا کي کوئي چزب کار نسيس   |      | تيري فتم في في المين<br>تيري فتم فيناك فيريدني |
| 144                                     | نداوں کے نقل وحل میں اللہ تعالی کی تعتیں     | "    | یری ۱۹ می رسی<br>چرخی فتم- جامع فضائل          |
| 1910                                    | غذای تیاری میں اللہ کی نعتیں                 | 11   | م کا م م م م م م م م م م م م م م م م م م       |
| 1917                                    | غذا تيار کرنے والوں میں                      | 100  |                                                |
| 190                                     |                                              | 161" | نشائل بدنی ضورت<br>لور میم و تر بر میم         |
| ,                                       | الله کی تعتین                                | 146  | نعت مجی نمت مجی<br>ما سرور می در ب             |
| 197                                     | فرشتوں کی مخلیق میں اللہ کی تعمیں            | 140  | قلت مع اور كثرت ذم كي دجه                      |
|                                         |                                              |      |                                                |

1.5

| عنوان عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معنوان                                 |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معارف کی کولی قسم افعنل ہے             |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اوال قلب کی کیفیت                      |                                       |
| to be the control of | ممل-معصيت إطاعت                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ایک امراض کابواب                       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الينا فقراء كاحمان                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مبرو فترس تنول مقالت كاوجود اورباة     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مبركے تين مقالت                        |                                       |
| على دست كي فكاعت كالصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مبردهری فنیلت                          |                                       |
| 그 보면 보다 보다 보다 보다 하는 사람들이 되었다. 그렇게 하는 사람들은 그 사람들이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مبرد فشرك درجات                        | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| 그 그 그는 그래요!! 한 사람들이 되는 것이 되었다. 그 그는 얼마 없는 그 얼마 없는 것이 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ايدوعاتد                               |                                       |
| 그는 그는 그는 사이에 살을 받는 사람이 있는 사람이었다. 하는 그는 그는 그는 그를 보는 것이 없는 것이 없는 것이 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كتابالخوفوالرجا                        |                                       |
| ( Tarangan Sangan Barangan Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خوف اور رجاء کابیان                    |                                       |
| اپاب ۲۰۰ پيلاباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رجاء کی حقیقت 'فضائل'                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دوائ رجاء اور طريقة حصول               |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رجاه كااطلاق كمال بوكا                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رجاء کے بعد جدید                       |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رجاء كے فضائل اور ترغيبات              | <b>x</b>                              |
| 그 ^ 그리지 때문에는 어떤 경로개환생활한 것이 되어 되어 먹어 된 그리고 있는데 얼마 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رجامى تديراور حصول كاطريقه             | <b>x</b>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مل دجاء کیے پیدا ہو؟                   |                                       |
| ت کے راہے ہیں انتہار کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آيات وروايات كاستقراء                  |                                       |
| برمبری فنیلت برمبری فنیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        | •                                     |
| 그 그렇게 가는 것들이 하면 가는 말했다. 나가 하는 학생들이 가는 사람들이 하는 것 같아.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خول کے ابرائے ترکعی                    |                                       |
| نفل ہے اشکر؟ و اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 그리다 그 생생님 그는 그 생생님, 휴모                 | 7                                     |
| 그리고 있다. 어느 하루 그렇지 그렇게 불 수 없는데 생각들이 어디지 않는데 그 그 그 그 없는데 없다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اممال میں خوف کے مراتب                 | <b>(</b> ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خوف کے درجات اور                       | r                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | توت وضعف كالنتلاف<br>قوت وضعف كالنتلاف | <b>.</b>                              |

| -            |                                                   | امد  | ا حیاء انطوم   جلد چارم<br>عثلان                    |
|--------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| منح          | معوان<br>دهاد داد داد داد داد داد داد داد داد داد | منی  | منوان<br>خفسے مریے والے کی تعنیات                   |
| <b>J</b> CA  | اخوال الدام انها عرام اور                         | MY4  |                                                     |
|              | الما الله عليهم السلام كم حالات                   | No.  | خوف کی اقسام<br>خا مغین کی فخلف حالتیں              |
| YAY          | شغرت خوف میں محابہ کرام کابھین اور                |      |                                                     |
| , , , , ,    | سلمن عبالجين كعملات                               | 701  | <b>خف ندامتمودب</b><br>مطعر در ا                    |
|              | كتاب الفقر والزهد                                 | •    | مطیح د مامی دونول بایمه میں<br>د د سر د در کار مروز |
| 19.          | زيدو فغركابيان                                    | ror  | خوف کے فعنا کل اور ترغیبات کاذکر                    |
| 1            | بالباب                                            | 1    | آپات و روایات سے فغیلت فوف کا فہوت                  |
| 4            | فقرى حقيقت اوراحوال واساء كالختلاف                | 701  | المية خوف افعل ب الملية رجاء ياان                   |
| r91          | العرك بالج مالتين                                 |      | ونول كالعندال افعنل ب                               |
| 791          | غنی اور مستغنی                                    | 109  | فعنل كے بجائے اصلح                                  |
| 797          | زابداور مستعثى                                    | •    | معرت مرك خوف ورجاء مساوات                           |
| 790          | فقرك فضائل                                        | יערץ | فوف کی حالت حاصل کرنے کی تدبیر                      |
|              | مخصوص فقراء 'را مین 'قا حین اور صادقین کے فضا کل  | 797  | فونسس كالاصور يخس                                   |
| به سا        | منى رفعرى نعيلت                                   | 1414 | ذاب وثواب الماحت ومعصيت يرموقوف نهيس                |
| <b>Jr.</b> 4 | نقروغي مين فغيلت كي حقيقت                         | 140  | بعنه قدرت میں انسان کی حیثیت                        |
| ٣.«          | مال اورياني كوبرابر سجمنا والافني                 | 444  | فوف كافبوت قرآن ومديث س                             |
| "            | فنائ مطلق كيائي؟                                  | 46.  | مارفين كوسوء خاتمه كاخوف                            |
| <b>, p</b> . | فقير حريص اور فني حريص                            |      | يك بزرگ كي وميت                                     |
| اامر         | مالت فقريس فقيرك آداب                             | 741  | ووفاترك چنداسب                                      |
| "            | باطنی اداب                                        | 747  | روغالمدك معني                                       |
| rir          | فابری اداب                                        | 4    | وزخ كاعذاب آخرت يس                                  |
| <b>""</b>    | ذخرو كرنے تين درج                                 | hela | ووفاتمه كاموجب اسهاب                                |
|              | بلاطلب عطايا قبول كرنے                            | 11   | بلاسبب فك والكار                                    |
| 4            | میں فقیر کے آداب                                  | 744  | فإى مبت أيك لاعلاج مرض ب                            |
| Mile         | معلی کے افراض                                     | 766  | ومراسب معاصى                                        |
| مم اس        |                                                   | 766  | واب ك والعات كي مثال                                |
| ه ام         | مدته درکواة                                       | 7    | عاص كے فيالات بيخ كا لمريقه                         |
| 1,-          | طلب شهرت اور رياكاري                              |      | وو کے بیخ کی تلفین                                  |

| جلد چهارم | حياء العلوم | • |
|-----------|-------------|---|
|-----------|-------------|---|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | 10       | احياء العلوم جلد چهارم                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------------|
| صفحه                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عزان                  | منح      | عنوان                                   |
| مالم                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امرفق کیاہ؟           | 710      | لينے والے کی اغراض                      |
| 1                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نبركاحكام             |          | بلا ضرورت سوال کی حرمت اور سوال         |
| 7774                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماسوی اللہ کے ترک کام | 711      | ے سلسلے میں فقیر معظر کے آداب           |
| ومهس                                  | زېدى تغصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ضروريات زندكي ميس     | برس      | حغرت مرتحاليك المم اقدام                |
| "                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مروريات زعركي         | "        | مرورت كے لئے سوال كي اباحث              |
| -                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بهلی ضورت غذا         | ١٣٢١     | سوال کازکوں میوب سے محفوظ رکنے کا طراق  |
| 701                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دوسرى ضورت الباس      | 777      | أيك احتراض كاجواب                       |
| roo                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تيس منورت مكن         | 444      | اباحت سوال کی صد                        |
| 704                                   | للن والمراجعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | چوشی مرورت کمیلور     | 444      | خناكي وه مقدارجس سے سوال حرام بوجاتا ہے |
| 709                                   | A STATE OF THE STA | بانجي مورسدنكاح       | 444      | سائلین کے احوال                         |
| ۳4.                                   | يام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجعني مرورت مال اور   | mire     | ارباب اوال کے مختف احوال                |
| ۳۹۳                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زېد کې علامات         | TTA      | زېد کابيان                              |
| ,                                     | يدوالتوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | كتابالتوح             | 1        | نبری حقیقت                              |
| ۳۶۶                                   | ن ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | توحيد اور توكل كے بيا | 11       | حال کے معنی                             |
| 1                                     | AND A CALL FRANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بهلاباب               | 779      | زابر کے مخلف ورجات                      |
| "                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | توكل كے فضائل         | بهم      | علم کے معنی                             |
| ,                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آيات                  | اسم      | عمل محمعتي                              |
| 144                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ערוןם                 | 444      | نېر خاوت نين                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | www.     | نبد کے فضائل                            |
| 444                                   | قيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اصل توكل توحيدي       |          | آيات                                    |
| •                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علم                   | 444      | رالات                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | توديد كے جار مراتب    | buls.    | Jeff.                                   |
| سحب                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشياء كي تشيع و نقديس | - Prop   | نبر کے درجات اور اقسام                  |
| ١٩٧٣                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الم كاللول المسات     | 4        | پلی تعیم-نفس در کے اختبارے              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تين عالم              | I Profes | ودسری تنیم- مرفوب نید کے اعتبارے        |
| ۳۲۶                                   | Section Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عالم ملكوت كي ابتدا   | retr     | تیری تقیم- مرفوب عند کے اعتبارے         |
| ۳۲۸                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سالك اور قلم ي تفتكو  | بهما     | نبدے سلطی مخلف اقوال                    |
| <b>P&lt; 9</b>                        | Parkey Commencer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سالک کاسٹریمین کی طرف | 244      | اقوال میں اختلاف کی نوعیت               |
|                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 1,1      |                                         |

| احياء العلوم مجلد چهارم             | - #         |                                             |       |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------|
| عنوان                               | صغم         | عزان                                        | صنحه  |
| اول و آخراور ظاهروباطن و تغناد      | ٣<٠         | تبری هم دمی اساب                            | ٣٠٣   |
| انسان کس لمرح منخرہے                | ۳۸۲         | متو کلین سکے تین ورجات                      | איא   |
| جروافتياري بحث                      | "           | اولاداور فقراء كے كب معيشت                  | ه.٠   |
| فسل كے تين اطلاقات                  |             | خافتا بول مين توكل                          | •     |
| فس امتیاری میں چر                   | TAT         | ترک کسب المعنل ہے پاکسب؟                    | ۲۰۶   |
| اراده کب وکت کرنام                  | PA P        | ول كواسباب كا برى سے اسباب يا لمنى          |       |
| قدرت ازليد كے شاخسائے               |             | کی طرف اکل کرنے کا طویقہ                    | ٧٠.<  |
| شرطك بغيرمشوط كاوجود ممكن فهيس      | 740         | عطائ رزق اورمع رزق مع جيب وخريب واقعات      | ٨٨    |
| الله اور عمه دونول فاعل بي          | TAY         | ميال دار كالوكل                             | ווא   |
| <b>ژاب و مماب چه معنی دارد؟</b>     | ٣9.         | كيايتيم اوربالغ برابرين؟                    | سوامم |
| متوكل كادكيل پراهماد كال            | "           | اسباب سے تعلق میں متو کلین کے احوال کی مثال | M4-   |
| ער יוף                              | 1-91        | دد مرامتعد-حفظ منعمت                        | الماد |
| تو کل کے احوال واعمال               | 4           | تيرامقدد وفع معرت                           | pri   |
| الوكل كامال                         | "           | اسباب دافعه كي قشمين                        | ,     |
| <b>زکل کی حقیقت</b>                 | 197         | حفاظتی تدامیر کے بعد توکل                   | prr   |
| عدم توكل كے دوسب                    | <b>1991</b> | ايك افتكال كاجواب                           | ۳۲۳   |
| الممينان اوريقين                    |             | سلان کے چوری کے بعد متو کلین کے آداب        | ٨٠٥   |
| مالت وكل ك عن درج                   | <b>199</b>  | پهلااوپ                                     |       |
| احوال توكل مس مراوراسياب ظاهرے تعلق | 790         | ودمراادب                                    | 4     |
| تدابيرطاف توكل نسي                  | 794         | تبراادب                                     | ,     |
| توحيدي دو کمانيان                   | 794         | چ تماارب                                    | 777   |
| توکل کے سلسلے میں مشائخ کے اقوال    | 1799        | بانجال ادب                                  | 744   |
| متوکل کے اعمال                      | ۲۰۰۰        | چمنااد <b>ب</b>                             | 1     |
| بهلامتعدد جلب منعت                  | p-1         | چ تمامتعد-ازالهٔ معنرت (موجوده)             | MA    |
| بهلی متم. تعلیی اسباب               | 1           | دوا کے استعال کا تھم                        | 4     |
| دوسری شم- نلنی اسباب                |             | دوالورداغ ميس فرق                           | Mr.   |
| اسباب فاهرى اور مخلى اسباب          | سوبهم       | بحض ملات میں دوانہ کرنا                     | וייוא |
| كسباورتوكل                          |             | مانع اسباب- پهلاسبب                         | 797   |

| مخ           | محنوان                                                         | اصورا       | ا حیاء العلوم   جلد چها رم<br>حنوان          |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------|
| MON          | يانجال سبب                                                     | 427         | ومراسب                                       |               |
| P4.          | معرفت الني اور ديدار الني كي لذت                               | 4           | نيراب                                        | ĵ.            |
|              | انساني طهائع اوران كالذعي                                      | Maha        | چقاب                                         | •             |
| MI           | المع قاب                                                       | אחמ         | بانجال سبب                                   |               |
| 04r          | لذات مي قاوت ب                                                 | 400         | والمنابب المنابب                             |               |
|              | لذات كي تتمين                                                  | ppe         | دواند كرنا برمال مين افعنل دين               |               |
|              |                                                                | 1           | معزت مركاواقع                                | •             |
| M44          | لدّت كے سلسل ميں محلوق كے حالات                                | MAN         | وبائي ملاقول سے فرارنہ ہونے كاتھم            | rei v<br>Vita |
|              | درارالی کی ازت معرفت الی کی ازت                                | 44.         | مرض کے اظمار اور حتمان میں متو کلین کے احوال |               |
| 11           | خيال اور رويت                                                  | 1           | اظهارے تین مقاصد                             |               |
| <b>174</b> 0 | تيخي بارى تعالى                                                |             | كتاب المحبة والشوق والانس                    |               |
| 779          | جنل کے مخلف درجات                                              |             | والرضا                                       |               |
| p/L.         | ایک شد کابواب                                                  | ממו         | معبت مثوق انس اور رضا کے بیان میں            |               |
| r<1          | عادف موت كويند كرناب                                           | 1           | معبت اللي کے شرعی دلائل                      |               |
| P<1          | محبت الني كو پافت كرفي والي اسباب                              | m           | ון־נעון־                                     |               |
| 11           | بالسبب دنياطائن القلاع                                         |             | مبت کی حقیقت اس کے اسباب اور اللہ            |               |
| 454          | وومراسبب معرفت الى كوبانتدكرنا                                 | 444         | ك لخ برے كى مبت كے من                        |               |
| 144          | معرفت افعال سے معرفت فالق                                      |             | مهت کی خیلت                                  | * 1.          |
| 4            | مجتري محليق                                                    | MAP         | مدر کلت حاس ادر میت                          |               |
| المرا        | ممتی کے مجاتبات                                                | 1           | مبت کامهاب                                   |               |
| MA           | مبت میں اوگوں کے تفاوت کے اسباب                                | 444         | چ تفاسبب حسن دجمال<br>و با                   |               |
| p/49 {       | معرفت الدين علوق كم تصور فم                                    | <b>Ma</b> • | ماموری فقیر<br>در معین و در                  |               |
|              | ے اب<br>-                                                      |             | مبت کا مستخق مرف الله ب                      | •             |
| pat          | شوق خداوندی کے معنی<br>مول میں زنا ہوتا                        |             | پلائپ                                        | ,             |
| PAT          | پهلا طريقه نظرواه اور<br>د د د د د د د د د د د د د د د د د د د | MOY         | ومراسب                                       |               |
| PAO          | دومرا طریقه اخباره آفار<br>سراره ایران میرسید.                 | ror         | تيراب <b>ب</b><br>د د د و د                  |               |
| PA9          | بعرے کے لئے اللہ کی حبت کے معنی                                | NOW         | چقاسب<br>طره می می                           |               |
| 44.          | الله سے بندے کی محبت                                           | 100         | ملم وقدرت اور با كيزى                        |               |

|                     |                                            | IP.        | احياء العلوم جلد چمارم                   |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| منخ                 | عزان                                       | مخر        | منوان                                    |
| ٠٨٤                 | ميري فحم مفاركت                            | 1798       | الله سے برا می محبت کی علامات            |
| <b>P</b> /4         | به خی هم معاونت                            | "          | آفارمیت                                  |
| 4                   | سركاردوه الم مختل الماليك كالوال كاحتيات   | 8.1        | <b>شراب خالص کی جزاء</b>                 |
| وم د                | نيت من سے كيول افعل ہے؟                    | ۵٠۲        | ملين كياب                                |
| 001                 | میت کے احمال کی تھیل                       | 0.9        | الس بالله كے معنی                        |
| ,                   | کیلی حمر معامی                             | 21-        | الس كى علامت                             |
| 361                 | ود مری فتم- طاعات                          |            | فلبزانس كي منتج من بيدا موسة والا        |
|                     | تيري فتم-مبامات                            | <b>211</b> | اعبساط اوراولال                          |
| 001                 | میت فیرافتیاری ہے                          | ۲۱۵        | الله تعالى كے فيصلے برراض مونا           |
| į                   | طاعات میں او کول کی مختلف نیتیں            | "          | رضاكي حقيقت اورفضاكل                     |
| <b>6</b> 71         | ود سراباب                                  | 4          | رضاکے فعناکل                             |
| 944                 | اخلاص نضائل مقيقت ورجات                    | 041        | رضا کی حقیقت اور اس کاخواہش کے خلاف ہونا |
|                     | اخلاص کے فضائل                             | orr        | مين كاقرال واحوال                        |
| 04<                 | اخلاص کی حقیقت                             | arc        | دعارضا کے خلاف نہیں                      |
| 079                 | عدم اخلاص كاعلاج                           | 077        | بادمعسيت فرادادواس كانتمت                |
| <b>6</b> (-)        | اخلاص كے سلط میں مشامخ كے اقوال            | 047        | كون سافض افعل ٢٠                         |
| 0 ( )               | اخلاص كوكمدركرف والى الات اور شوائب        |            | محين فداكي حكايات                        |
| <b>8</b> < <b>P</b> | العلى كالراب<br>العلى كالراب               | 1          | اقوال اور مكاشفات                        |
| 446                 | تيراب                                      |            | اولياه الله كا احوال كالكي اورذكر        |
| "                   | مدق کی نضیلت اور حقیقت                     | ٥4.        | مبت سے متعلق کھ اور مغید افتای منتکو     |
|                     | مدق کے فعائل                               |            | كتاب النية والأخلاص والصدق               |
| 0<9                 | مدن کی حقیقت اس کے معن اور مراتب           | OFF        | نیت اخلاص اور صدق کابیان                 |
|                     | پىلامىد ق لىدان                            | 000        | يملاباب                                  |
| ?                   | دو سرامدق نیت واراده                       | 1          | فيت كى نغيلت اور هيقت                    |
| <b>6</b> A1         | تيرامدق-مزم                                | "          | ریت کی نشیلت                             |
| 1                   | چو تفاصد آدوائے عزم<br>چو تفاصد آدوائے عزم | ٥٨٧        | <i>ب</i> یت کی حقیقت                     |
| DAT                 | يانجال مدق-اعال                            |            | پل تم نیت خالص                           |
|                     | پ پون سنرگ مان<br>چمنامدق-مقلات            | DAC        | ودمري فتم رفاقت بواحث                    |
| DAM                 |                                            | "          |                                          |

| ا دیا ء العلوم مجلد چها رم<br>محنوان | ا سخر   | عزان                             | معخد |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|------|
| صادقين ك درجات                       | 0 14    | نوع اول-معامي                    | 750  |
| كتأب المراقبة والمحاسبة              |         | نوع الني طاعات                   | 479  |
| مراقب اور محاسب كابيان               | BA4     | نوع فالشدمغات ملك                | 1    |
| پہلامقام نس سے شرطاقانا              | ۵۸۸     | نوع رالح مغلت منيه               | 70.  |
| دو مرامقام مراقبه                    | 091     | مغلت ملكداورصفات منجيد           | 700  |
| مراقبے کے نشائل                      |         | ووسرى شم الله تعالى كى           | 100  |
| مراقبے کی حقیقت اور اس کے درجات      | 0954    | جلالت معظمت اور كبريا كي مين فكر |      |
| مقربین کے درجات                      | 090     | علق خدا میں الكر كا طريقه        | 464  |
| مراقی کی نظر                         | 091     | موجودات کی قشمیں                 | 704  |
| مراقبے کی دو سری نظر                 | 4-1     | . انسانی نطفه کاذکر              | IP'A |
| بندے کی تین حالتیں                   | 4.4     | نشن پس کر                        | 701  |
| <br>تیرامقام عمل کے بعد ننس کاماب    | 4.5     | جوا براور معدنیات                | 400  |
| ما ہے کے فعناکل                      | 1       | حيوانات                          | *    |
| ممل کے بعد محاہے کی حقیقت            | 7.0     | وسيع اور كرب سمندر               | 10 < |
| چقامقام تصور كيعدنس كي تعذيب         | 7.7     | فغام محوس موائ لطيف              | 109  |
| بالجوال مقام مجابره                  | 4.4     |                                  | ור ד |
| بنر گان رب کے کچھ اور حالات          | 71-     | كتابذكر الموتومابعده             |      |
| نيك سيرت مورول كاذكر                 | 414     | موت اور مابعد الموت كابيان       | 177  |
| جعثامقام نفس كوعتب كرنا              | 777     | پىلاباب                          | "    |
| لفس كوسجحواور فتبتي فسيميش           | 747     | موت کاذکراوراے کثرت سے ادکرنا    | 144  |
| كتابالتفكر                           |         | موت کی اوکے فضائل                | 174  |
| فكرو تدرك بيان ميں                   | אין אין |                                  | 14.  |
| نظری نعیلت                           | "       | طول ال العرال                    | 141  |
| فكرى حنيفت اوراس كاثمو               | 400     |                                  | 4    |
| فكرك ثمرات                           | 747     | آفارمحابدو تابعين                | ۲۳   |
| فكرك بالج ورجات                      | "       |                                  | 744  |
| مواقع فكريا فكرى رابين               | 426     |                                  |      |
| پہلی منم متعلقات لکس                 | 444     | ادگوں کے مراتب                   | K^   |

|                                                                                               |                                         | 10                                           | ا دیاء العلوم کجلاچارم                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| صغ                                                                                            | عوان                                    | صغہ                                          | مخوال                                             |
| < 77                                                                                          | م ان کا خات<br>م ان کا خات              | 449                                          | امل کی طرف سبقت کرنااور آخیرے بچنا                |
| < Y4                                                                                          | تغرطان كادو ميش                         |                                              | موت کے سکرات اور شدّت                             |
| ۱۳۶                                                                                           | منصب قبري مفتكو                         | 444                                          | اورموت کے وقت متحب احوال                          |
| ٣٣٠ >                                                                                         | مذاب قبرادر مكر كيركاسوال               | 44                                           | سكرات موت كي تكليف                                |
| < 100                                                                                         | خلاف مشلبه اموري تعديق                  | 705                                          | موت کودت انسان کول دسی وی ا                       |
|                                                                                               | معر کلیر کاسوال ان کی صورت ، قبر کادیاؤ | 747                                          | موت کی محس                                        |
| KYA                                                                                           | ادرعذاب قبرك سليطيس مزيد كفكو           | 444                                          | مومنين كي روح قبض كرف والا فرشة                   |
| < 49                                                                                          | خواب میں مووں کے احوال کامشاہدہ         |                                              | موت کے وقت مورے کے حق میں کون سے                  |
| < pr                                                                                          | مردول کے احوال سے متعلق بچھ خواب        | 744                                          | امل بعرين                                         |
| < 4/4                                                                                         | مشائخ عظام کے خواب                      | 49.                                          | مك الموت كي آمر جرت ظامركر في                     |
| < p^4                                                                                         | دو سرا باب                              |                                              | والےواقعات                                        |
|                                                                                               | صور پھو کلنے سے جنت یا دونے میں جانے    | 497                                          | سركاردد عالم مستر في المستركة كاوفات شريف         |
| "                                                                                             | تک موے کے حالات                         | <.1                                          | حفرت ابو بكر صد بينا كي وقات                      |
| <14                                                                                           | للخصور                                  | <.7                                          | حضرت عمرابن الحطاب كيوفات                         |
| <01                                                                                           | ميدان حشراورال حشر                      | 4.0                                          | حضرت مثمان نوالنورين كي وفات                      |
| <b>COT</b>                                                                                    | ميدان حشرميس آنے والا پيد               | <.7                                          | حضرت على كرم الله وجهه كى شهادت                   |
| <0"                                                                                           | طول يوم قيامت                           | ر ، د                                        | موت کے وقت خلفائے اسلام                           |
| <0°                                                                                           | قیامت اس کے مصائب اور اساء              |                                              | امرائے کرام اور محابہ عظام کے اقوال               |
| 404                                                                                           | سوال کی کیفیت                           | <.9                                          | اجله محابداور تابعين اورود مرك بزر كان امت كاقوال |
| ۷٦٠                                                                                           | ميزان كابيان                            |                                              | جناند اور قبرستانول می عارفین                     |
| <41                                                                                           | خصومت اوراوائ حقوق                      | <17"                                         | کے اقوال اور زیارت تبور کا تھم                    |
| <70                                                                                           | بل مراط کابیان                          | <10                                          | جنازے میں شرکت کے آواب                            |
| ۷۲۲                                                                                           | فغامت                                   | <10                                          | قبر كامل اور قبروں پر بزر كوں كے اقوال            |
| < </th <th>حوض کورش</th> <th>&lt;11</th> <th>كتول يركك موسة شعر</th>                          | حوض کورش                                | <11                                          | كتول يركك موسة شعر                                |
| << 7                                                                                          | جنم اوراس کے دہشت ناک عذاب              | ۷۲۰                                          | اولاد کے مرتے پر بزرگوں کے اقوال                  |
| KAI                                                                                           | جنت اور اس کی مخلف لعتیں                |                                              | نوارت تور میت کے لئے دعا                          |
| <at< th=""><th>جنتوں کی تعداد</th><th><y1.< th=""><th>اوراس کے متعلقات</th></y1.<></th></at<> | جنتوں کی تعداد                          | <y1.< th=""><th>اوراس کے متعلقات</th></y1.<> | اوراس کے متعلقات                                  |
| 1                                                                                             | جنت کے دروازے                           | 247                                          | زیارت قورک آداب                                   |
| 1                                                                                             |                                         | •                                            |                                                   |

| سز            | مزان                                                     | منخ   | عزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAC</b>    | اللجند كے ملك اوصال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا | <^*   | جندے فرف اور ان کے<br>ورجات کی التدی کا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <19           | الله تعالى ك وجد كريم كى رؤيت                            | < AP' | جنع كى دواري انتن ورضع اور شري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>&lt;</b> • | خانمه كتاب وسعت رحمت الله كاذكر<br>بطور نيك فال          | < A0  | ال جشد كالباس بسر المسموال المسلم ال |
|               | 2016                                                     | < 14  | الل جنت كأكمانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                                          | ,     | حراور لا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

1.

1. 1. Say

## ربیمُ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِیمُ اللهِ مِیمُ اللهِ الرَّحِیمُ اللهِ النوب تنبه کابیان نوبه کابیان

توبدكي ضرورت منابول سے مائب بونا اور فيول كے جانے والے اور عيول كو جمياتے والے كى طرف روح كرنا راه سلوك كالبلاقدم ب اور منل تك كني والول كي كرال قيت وفي بس الكين طريقت سب يهل وبه كارات التيارك ع ہیں اوب مم كرده راه لوكول كے لئے استقامت كى مفي ب مقربان اى سے تقرب مامل كرتے ہيں انبياء اى كے دريد سعادت پاتے ہیں 'خاص طور پر ہمارے بدامجد حضرت آوم طیہ السلام کے لئے توبدی نجات اور باعدی درجات کا باحث نی 'اپنے آباد اجدادی افتراء کرنا اولادی کے شایان شان ہے 'اگر کمی سے کئی گناہ میرزد موجائے توبیہ بات جرت اکلیز نس کیوں کہ خطاکار آدم ك اولاد ب الين كيول كرباب ني توب ك دريد الى خطاك طافي كى تقى اس لي بين كر لي بعى ضورى ب كروه ان دونول باقول میں باپ کے مشابہ مو عضرت آدم علیہ السلام نے خطائ کیان وہ طویل مرت تک عدامت کے آنسو بماتے رہے ، اگر کوئی فض مرف خطایں انھیں ابنا مقندی سمجے اور اوب میں ان کی تعلید نہ کرے وہ مراہ ہے' نا خلف ہے' اے اپنے باپ کی طرف لبت كرف اور اقترى كا دموى كرنے كاحق ماصل ديس ب حق بات يہ ب كد خركابوكر يد جانا ملا كك معربين كاشيوه ب اور مرف شریس مشخول ہونا شیطان کا مشغلہ ہے، شریس بڑکر خیری طرف رجوع کرنا انسان کا کام ہے، اس کی سرشت میں وہ نوں خسکتیں پائی جاتی ہیں ، خیری خصلت مجی اور شری خصلت مجی اب یہ خوداس پر موقوف ہے کہ وہ انسان بنے یا شیطان کی طرف منوب ہو اگر کوئی مخص کناہ کے بعد نائب ہو تا ہے تو یہ کما جائے گاکہ اس نے اپنی انسانیت کیلئے دلیل فراہم کی ہے اور سر کئی بر امرار كرف والے كے متعلق كما جائے كاكروه است آپ كوشيطان كى طرف منوب كرانا چاہتا ہے جال تك ملا كك كى طرف نسبت کاسوال ہے توبد انسان کے وائرہ امکان سے خارج ہے کہ وہ صرف نیک اعمال کرے اس سے گناہ سرزدنہ ہو'اس لئے کہ خیر میں شراور خردونوں کا ایم پائند آمیزش ہے کہ مرف عرامت کی حرارت یا دونرخ کی الک بی سے ان دونوں میں جدائی ہو عتی ہے، انانی جومرکو شطانی خباشت باک کرنے کیلئے ضوری ہے کہ اے ان دوں حرارتوں میں ایک میں ڈالا جائے اب یہ اس ك افتيار كى چزے كدوه كوننى حرارت پندكرائے جس حرارت كو وكل سمجھاى كى طرف سبقت كرے ورند موت كے بعد ملت تس إوال إجت من المكاند موكا إدارخ من

دین میں توبہ کا ایک اہم مقام ہے 'اس لئے منجات کے ابواب میں اس کا سب سے پہلے ذکر کرنا ضوری ہے' تاکہ سالک کے سامنے اس کی حقیقت' شرائلا 'اسباب' طلامات' شرائت' آقات و مواقع اور طریقة علاج کی تفصیل آجائے' یہ تمام امور چار ابواب میں میان کئے جائیں گے۔ میں میان کئے جائیں گے۔

پهلاماب

توبه کی حقیقت اور تعریف

توبه كى تعريف : توبه تين چزوں كا نام بے جو بالترتيب پائى جاتى ميں اول علم ورم حال ورموم فعل ان سى پهلاوو مرب كے لئے اور دو مرا تيرے كے لئے موجب بے يہ نظم و ترتيب مك اور مكوت ميں اللہ تعالىٰ كى سنت كے مطابق ہے اب ان تيوں

كالك الك تغيل ك جاتى -

مال قصدوارادہ اور فعل ان تمام امور کا سرچشہ علم ہے جے ہم ایمان و بقین ہمی کہ نہے ہیں ایمان اس حقیقت کی تصدیق کا عام ہے کہ گناہ مسلک زہر ہیں اور بقین اس تصدیق کا دل میں اسطر حراع ہوجانا ہے کہ کسی طرح کا کوئی فک باتی نہ رہے جب ایمان و بقین کا نور دل کے مطلع پر چھاجا تا ہے ' تو اس سے دل میں رنج و غم اور ندامت کی آگ بحرک اضی ہے کوئی کہ وہ اس نور کی دو اس نور کی دو اس نور کی دو اس نور کی مسلم ہو کہ انجانک رات کے دو شنی میں یہ و کھتا ہے کہ وہ اپنے فلال عمل کی وجہ سے مجبوب سے دور ہوگیا، جسے کوئی فض اند میرے میں ہو کہ انجانک رات کے پہلوے مید وہ مردوار ہویا ابر چھے اور سورج طلوع ہو اور انجانک محبوب نظر آئے 'اور وہ ہلاکت کے قریب ہو' تو دل میں مجبت کی اس شعلہ ذن ہوتی ہے 'اور اسکی حرارت اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تدہیر ضور کی جائے 'اس طرح جب گناہ ہلاکت سے قریب کردیے ہیں تو ایمان و بقین کی عم اسے تدارک کے راستے دکھلاتی ہے۔ فرضیکہ علم 'ندامت اور زمانہ حال و استقبال میں ترک گناہ اور ماضی میں طافی' مافات کے قصد والادے کے مجوجے کانام قوبہ ہے۔

توبداور ندامت : مجمى ندامت اور قربدا يك بى معموم كے لئے بولے جاتے ہيں اس صورت بي علم كواس كامقدمداور خرك كناه كواس كامقدمداور خرك كناه كواس كامتر مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا۔

النَّدُمُ يُوبَقُوابن اجه ابن حبان ابن مسود)

ندامت تربه

ندامت کے لئے ضروری ہے کہ وہ کی وجہ ہے ہوئی ہو 'اور بود میں اس پر پھر شمو بھی مرتب ہوا ہو 'اس طرح گویا ندامت اسے دونوں طرفوں علم اور قصد کو شامل ہے 'اور اپنے سب اور مسب دونوں کے قائم مقام ہے اس لحاظ ہے کی مخص نے توبہ ک یہ شعب کہ توبہ سابقہ قلعی پریاطن کا سوز ہے 'بعض لوگوں نے کہا ہے کہ توبہ جنا کا لباس آباد کروقا کی بساط بھانے کا نام ہو گئر ہے جدا نہیں ہو تا 'کسی مختص نے ترک محتاہ کا لحاظ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ توبہ جنا کا لباس آباد کروقا کی بساط بھانے کا نام ہے 'سیل ابن عبداللہ ستری فرماتے ہیں کہ توبہ مزموم اخلاق کو محود اوصاف ہے بدلنے کا نام ہے 'اور یہ بات کوشہ نشین 'سکوت اور اکل طلال کے بغیر عاصل نہیں ہوتی 'سیل ابن عبداللہ نے قالباً توبہ کی تیری تعریف کی طرف اشارہ کیا ہے 'توبہ کی تعریف میں اور بہت ہے اور بہت ہی بجو لے تو وہ بھیتا ہی کے گا کہ توبہ کی اس تعریف میں جس قدر جامعیت ہے وہ دو سمری تعریفوں اس کے درمیان ربط و تر تیب بھی بجو لے تو وہ بھیتا ہی کے گا کہ توبہ کی اس تعریف میں جس قدر جامعیت ہے وہ دو سمری تعریفوں میں نہیں ہو تعیف ہیں جس مقصود توبہ کی حقیقت جانا ہے القاظ کی کوئی اجمیت نہیں ہے۔

توبه كاوجوب اوراسكے فضائل : اخاره آيات عاف ظاهر بك توبه داجب بس من كوالله نوراميرت

ے نواذا ہے اور ایمان کی مدفئی ہے اس کا سید منور کیا ہے 'یمان تک کے واقا کی راستوں میں اپنے ایمانی نور کی روشنی میں چانا ہے اور منول تک دینچ کے لئے کسی رہنما اور دھیری ضورت محسوس فیمن کرتا وہ جاتا ہے کہ قید ایک امرواجب ہے (۱۱) جس طرح جلنے والوں کی دفتمیں ہوتی ہیں 'اور وہ اسٹے پوھنے کے لئے کسی کی اعاث کے حاج میں ہوتے 'اور دو سرے وہ جو بسارت سے محروم ہوتے ہیں اور کسی کی اعاث کے بھے فیرقدم نمیں برحا پائے 'اس طرح سا کئین ول کی وہ مسیس ہیں اور جہال کسی اور کسی مرتب کی حوارت محسوس کرتے ہیں اور جہال کسی افھی صورت کی حوارت محسوس کرتے ہیں 'اور جہال کسی افھی ضوم نمیں ہتیں وہال جران کو نہ جاتے ہیں 'ایسے لوگوں کا سنوطول عر 'اور مسلسل صنت و مشعت ہیں اور جہال کسی افھی نموم نمیں ہتیں وہال جران کو نے دوجائے ہیں 'ایسے لوگوں کا سنوطول عر 'اور مسلسل صنت و مشعت کے باوجود مختر ہو تا ہے 'ان کے قدم بھی ہوئے ہیں 'وٹار بھی ست ہوتی ہے 'کرتے پردتے زیرگی کا سنو پورا کرتے ہیں 'اور جن کے مواد ہے ' بعض لوگ جنس بجا طور پر تیک بخت اور خش قسمت کما جاسکا ہے وہ ہیں جن کے سینے اور توال کے اسلام کرلئے کھول دے ' اور جن کے داول میں ایمان کے اجالے بھروے 'وہ اپنے رب کے مطاکر وہ نور کے حال ہیں 'وراس رہنمائی سے راہ سلوک کی مشعد ہیں اور این اور این اور وہ این ان کے لئے ذراس رہنمائی ' معمول شنیہ اور اور اُن اُن کے لئے ذراس رہنمائی ' معمول شنیہ اور اور اُن اُن کے لئے ذراس رہنمائی ' معمول شنیہ اور اور اُن اُن کے لئے ذراس رہنمائی ' معمول شنیہ اور اور اُن اُن کے گھوس موت ہیں 'ان کی مثال ایس ہے۔

یکگادرینه آیصینی وکوکم تنهسته هٔ ناژ (پ۱۱۸ ایت ۳۳) اسکاتیل (اس قدرصاف اور سکلنے والا ہے کہ )اگر اسکو ایک بھی نہ چھوٹے قرایبا گذاہے کہ خوبخود جل النصریا۔

ال لگانے بعن اللہ کے بعد ان کی بیر مثال ہوجاتی ہے کہ نور عللی نُورِیَ فیدِی اللّٰمُ لِنُورِ مَنْ تَنشَاءُ (پ١١٨ آیت ٣٣) اور (جب آک بھی لگ کی) تو نور ملی نور ہے اللہ تعالیٰ اپنے (اس) نور تک جس کو چاہتا ہے ہدایت کریا

ایسا فض ہرواقع میں نص منقول کا مختاج نہیں ہو آ'جس فض کی یہ طالت ہو تی ہے آگر وہ وہوب توبہ کاعلم حاصل کرنا جاہے تو کمی منقول نص کی جبتو نہیں کرنا' بلکہ اپنے نور بھیوت کے ذریعہ پہلے یہ دیکتا ہے کہ توبہ سے کہتے ہیں'اور وہوپ کے معنی کیا ہیں' پھرتوبہ اور وجوب دونوں کے معنوں میں جمع کرنا ہے اور کمی شک کے بغیریہ جان لیتا ہے کہ توبہ کے لئے وہوب فابت ہے۔

<sup>(</sup>۱) الب كه وجب براس طرح كى روايات ولالت كرتى من مسلم عن افرالزنى كى روابعة "بِلَائِهَا السَّنَاشَ مُوْرِيَّا إِنَّ اللهِ" ابن ماجه عن معزت جابركى روايت "يأكيهاالسَّنَاسُ تُوْرُو اللِي رَبِّكُمْ فَهُ لَلَ أَنْ مُنُونُواْ"

سعادت ہے وہ فیض محروم رہتا ہے ' جو خواہشات نئس کا اسر ہو یہ خواہشات اللہ کے اور اسکے درمیان تجاب بن جائیں گی ' وہ اس کے دیدار سے اس فراق میں بھی جلے گا وہ وہ بھی جان ایتا ہے کہ اللہ تعالی کی طاقات اور اس کے دیدار سے بیٹا ہون ماں وقت دور ہو تا ہے ' جب وہ نفسائی خواہشات میں جلا ہون عالم قائی ہے الس رکھتا ہو اور ان چیزوں پر کرتا ہو جن ہے بیٹا ہون اس کو اس کے بیٹا اس وقت دور ہو تا ہے ' جب وہ نفسائی خواہشات میں جلا ہون عالم قائی ہے الس رکھتا ہو اور ان چیزوں پر کرتا ہو جن سے پیٹا فرائس کے اللہ تعالی ہو کہ کے بیٹا ہون عالم کی خواہشات میں جلا ہون عالم کے بیٹا کے اللہ تعالی ہو کہ بیٹا ہوں کے باعث میں فرکست کے بیٹا ہوں کے باعث میں فرکست کے باعث میں اس خیفت میں جا مو داو تدی ہے جو ب محموں کا اور ان مو درگاہ کملاؤں گا۔ ان تمام باتوں کے جانے کے بعد وہ فیض بھی اس خیفت میں خلک نمیں کرے گا کہ قرب اٹنی ممن نہیں ہوگ کہ کملاؤں گا۔ ان تمام باتوں کے جانے کے بعد وہ فیض بھی اس خیفت میں خلک نمیں کرے گا کہ قرب اٹنی ممن نہیں جنسی طاق مو اور عرم کتے ہیں' اسٹے کہ جب تک ہے بات معلوم جس ہوگ کہ گاہ ورجب سے دور کرتا ہے۔ اور دوری کی راہ ہو ہوں کہ گاہ ورجب سے دوری کا اس وقت تک دامت نمیں ہوگی ' اور نہ دوری کی راہ پر چلئے ہے تک ایک میں ہوگ کہ گاہ ورہ ہو ہوں ہے دوری کی اس اس وقت تک دامت نمیں ہوگی ' اور نہ دوری کی راہ پر چلئے ہے۔ تکیف محس کرے گا' اور جب تک دودی راہ ہو اس موری ہوں ہوا کہ محب کہ تو ہو ہوں ہوا کہ جب تک ہو تو کہ کہ تو ہو ہوں کہ تو ہو کہ ہو ہوں ہوا کہ محب کی ہوں کو اس مرتبے کے قابل نہ عدوری کی والت کا بیان ہو تو ہیں ' ان می لوگوں کیلئے تو بہ کے سلط میں وارد آبات کی موری ہوں کو ان کہ میں اس اللہ علیہ وسلم اور او آوال سفت درج کے جاتے ہیں' ان می لوگوں کیلئے تو بہ کے سلط میں وارد آبات کے جاتے ہیں' ان می لوگوں کیلئے تو بہ کے سلط میں وارد آبات کو جاتے ہیں' ان می لوگوں کیلئے تو بہ کے سلط میں وارد آبات کی جاتے ہیں' ان می لوگوں کیلئے تو بہ کے سلط میں وارد آبات کی جاتے ہیں' ان می لوگوں کیلئے تو بہ کے سلط میں وارد آبات کے جاتے ہیں' ان می لوگوں کیلئے تو بہ کے سلط میں وارد آبات کے ساتھ کیا گاہ ہو کہ کیا گوئی کیلئے تو بہ کے سلط میں وارد آبات کے ساتھ کیا گاہ ہوں کیا گاہ ہو کہ کو ان کے ساتھ کیا گاہ کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی

وَتُوبُو النَّ اللَّهِ جَمِيعُ النَّهُ اللَّهُ وَمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تَقْلِحُونَ (ب٨١٠ أيت ٣٠) ادر ملمانون تمسب الله كسامة قبركو اكم تم فلاح إوً-

اس مين تمام إلى ايمان كوتوبه كالحم واكيا بيد ايك جكد ارشاد فرايا-

يَأْتُهُ النَّذِينُ المنواتُوبُو النَّي اللَّهِ تَوْيَةً تَصُوحًا (ب١٢٨-٢١ اسه)

اے ایمان والوتم اللہ کے سامنے می توب کرو

نسوح کے معن یہ بیں کہ توبہ صرف اللہ کے لئے ہو اسیس کی طرح کی آمیزش نہ ہو 'یہ لفظ نصے مشتق سے جسکے معنی بیں خلوص ' توبہ کی فنیلت پر قرآن کریم کی یہ ایت ولالت کرتی ہے۔

إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ النَّوْإِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطِّهِرِينَ (ب١١٧ المديد)

الد تعالى عبت ركع بي توبد كرف والول ع أور عبت ركع بي إك وصاف رب والول ع

مدے شریف میں ہے التّانِبُ حَبِينبُ اللّهِ (ابن ابي الديا - النّ

توبرك والاالله كادوست ب-التَّانِبُ مِنَ النَّنْبِ كَمِن لا وَنْبَلَهُ (ابن احدابن مسودً)

مناه سے توبد کرنے والا اس فض کی اندہے جس پر کوئی کناه نہیں۔

لِلْمِ أَفْرَ حَ بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُوْمِنِ مِنْ رَجُلْ ثُرْلَ فِي أَرْضِ رُويَةٍ مُهُلِكَةٍ مَعُهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا ظَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَوَضَعَ رَاسُهُ فَتُأْمَ نَوْمَهُ فَاسْتُيْعَظُ وَقَدْ نَهَبُتُ رَاحِلَتَهُ فَطَلَبَ حَتَى اشْنَدْ عَلَيْهِ الْحُرْوَ الْعَطْشُ اوْمَاشَاهُ اللّهُ قَالَ رُجِعُ إلى مَكَانِي الّذِي كُنْتُ فِيْهِ فَانَامُ حَتَّى اَمُوْتَ فَوَضَعَ رَاسَهُ عَلَى سَاعِيهِ لِيَمُوْتُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِنَا رَاحِلَتُهُ عَلَيْهِ الْمُوْمِنُ مِنْ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ مَا اللهُ مَعَالَى اللهُ فَعَالَى اللهُ اللهُ فَعَالَى اللهُ اللهُ فَعَالَى اللهُ الله

آیک فضی ناموافی اور مملک سرزین یل فرد کش ہو اس کے ساتھ اس کی سواری ہوجی پر کھانے
پینے کا سامان لدا ہوا ہو ، وہ فضی نیٹن پر سرر کھ کر سوجائے ، جب آ کھ کھلے تو دیکھے کہ سواری کم ہے اس کی
علاش میں نگلے ، یمال تک کہ کرمی دیاس کی وجہ سے حالت دکر گون ہوجائے اوید کئے گئے کہ میں جمال تما
دہیں چلا جاؤں ' اور سور موں یمال تک کہ مرحاؤں 'چنانچہ وہ مرنے کے لئے اسپنے بازو پر سرر کھ کر سوجائے '
جب جاگے تو یہ دیکھے کہ اسکی سواری کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ اسکے سامنے موجود ہے 'یہ فض اپنی
سواری کی بازیافت سے جس قدر خوش ہو تا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالی اپنے بندہ مومن کی توہہ سے خوش ہو تا

ایک روایت میں یہ الفاظ میں کہ وہ اپنی سواری کے مطنے سے اس قدر خوش ہو کہ الفاظ میں نقل یم و تا خری تمیز کمو بیٹے اور یہ الفاظ اس طرح تکلیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا یدور گار ہوں۔

آدم عليه السلام كى تمنيت : حضرت حن عموي بكر جب حضرت آدم عليه السلام كوتبه تعلى بوكى و فرشوں ك المحص مبارك باد بيش كى مصرت جريك عليه السلام المح باس شريف لائة اور كينے كك كه الله تعالى له السلام الحكى باس شريف لائة اور كين كه كه الله تعالى المحت المحمود المحام في قيا كه اگراس قب كيوه بحى قيامت كرد ز بحد سوال بوالو كيا بوگا الله تعالى نے وحى نا لل فرائى كه المحام تيرى الگار تن به اور و هض بحص منفرت كا خواستگار بحى ان بي ان بي سے جو هض جحے بهارك على الله كا الله كه تيرى الگار تن بهاور و هض بحص منفرت كا خواستگار بهى ان بي ان بي الله تعالى كه بي السك كه بين قبيب بول الله و الله بين اور والي كوان كوان كا الله كه بين قبيل بول الله بين كوان كه الله بين اور الله بين الله بين

افتیارو قدرت کامسکلہ: اگریہ کما جائے کہ قلب کا عمکین ہونا ایک امر ضوری ہے' اس پربندے کو افتیار ضیں ہے' اسلئے قلب کے جن کو واجب قرار نہیں دیا جاسکا' اس کا جواب یہ ہے کہ اس حن کا سب یہ ہے کہ بندے کا محبوب کے نہ طئے کا قطعی علم ہوا ہے' اور وہ اس علم کے سب کو حاصل کرنے کا افتیار دکھتا ہے اس افتہارے علم وجوب میں وافل ہے اس لئے نہیں کہ بندہ خود علم کو پیدا کرنے والا ہے میں وکھ یہ محال ہے' بلکہ 'ندامت 'فعل ' اراوہ قدرت قادر سب اللہ تعالی پیدا کروہ چن س اور اس کے فعل ہے افتیال کی پیدا کروہ چن اور اس کے فعل ہے اضمیں وجود حاصل ہوا ہے' ارشاد رہانی ہے۔

ۇاللەنخىكى كى كۇرۇماتى ئىكۇن (پ ١٦٠ مى است ١٦) مالاكدىم كوادر تىمارى يالى يونى يىدىن كوالىدى نىداكيا ج

ارباب بميرت كے زديك يى مح ب الى كراى ب ' آئم بي سوال ضور بدا ہو اب كه بند كو هل اور ترك هل كا افتیار مامل ہے انس ؟اس کا جواب بدے کہ بعب کو افتیار ماصل ہے لین اس کایہ مطلب دیس کہ بعدے کا افتیار اس ک علوق ب ملك تمام يخير ان يس بند ، كم النتيارات من واعل بين الله تعالى علوق بين الذا وه اليند ان النتيارات بين جو ال الله كى طرف نے مطا موے بي مجورے مثل الله تعالى \_ انهان كا بات مج سالم بداكيا النيز كمانا بداكيا معدے من كمانى ك خواص پردای اورول میں بیر تعلم پردا کیا کہ کھانے سے معدوی فرایش پوری ہوتی ہے اور پر تردد مجی پردا کیا کہ اس کھانے میں کوئی مرر ہی ہے جس کے باعث اس کا کمانا مشکل موجائے ، مرب علم بندا کیاکہ اس طرح کا کوئی انع نس ہے ، یہ تمام اسباب جع موت ہیں تب کمیں جاکر کھانے کا ارادہ پانتہ ہو تا ہے 'ان ٹردوات اور غذا کی خواہش کے ظہرے بعد ارادے کی پختل کو اختیار کتے ہیں ' اوراساب کی فراہی کے بعد احتیار کا وجود ضوری ہوجا آہے مثلاجب اللہ تعالی کے پدا کرنے سے ارادے میں پھتلی آتی ہے 'تب بالقد كمانے كى طرف ضور بيعتا ہے كوكد اراوه وقدرت كى شجيل كے بعد قتل كاظهورين أنا ضورى ہے اى لئے ہاتد كو حركت موتی ہے معلوم ہواکہ ارادے کی پہنٹی اور قدرت اللہ کی محلوق ہے اور ان سے اللہ کو حرکت ہوتی ہے : جے افتیار کہتے ہیں اسلے افتيار منى الله كى علوق ب البيدان افتيارات عن الله تعالى في الكي محسوم ترتيب قائم فرائى ب اور بعول على يد ظام اى ترتیب اور عادت کے مطابق جاری ہے اچھ اور اس وقت تک کھے میلے فرکت نیس کر ناجب تک اس میں قدرت عیات اور معم اراده نه هو اور معم ازاده اس وقت تک پیدا نئیس کر آجب تک نفس می خوابش اور رغبت نه بو- اور په رغبت اس وقت تك مودج يرضين الى جب تك ول من اس امرة على يبوك الفيز كاعمل مال فا قال من نفس ك مطابق بي خلاصه بيد يبكه علم اور خواص طبع کے بعد بعد ارادو مو آے اور قدرت واراد سے بعد وارات واقع بول ے مرفعل میں کی محسومی ترسیب باور اس ترتیب کے تنام اجراء اللہ تعالی علوق میں ملیل کیوں کہ بعض علوقات بعض کے لئے شرو میں اسلے بعض کا مقدم آدر بعض كامؤخر مونا فاكرير ب بيناني جب تك علم نه بوان وقت تك المادي كالحلق نس بوق اور بيات كا حليق بيد علم علم بيدا میں کیا جا ادر جم سے پہلے جیات معرض دجودی فیس آئی اس سے معلق ہواکہ جم کا دجود حیات اے نے موری ہے كوكله حيات جم بيدا بوتى به ادر مل كروور كل في حيات شرط به التكير من نبي كه مع حيات بدوبواب مك على من معلوات تول كرك كي استعداد اس والتصريد ابول يه مجب وه وتده بواي طرح بحتى اراده ك لي علم كادجود شرط ہے اسکایہ مطلب میں ہے کہ ارادے کی پھٹی علم سے پیدا ہو گی ہے ، بلکہ ارادے کودی جم قبول کریاہے جس میں حیات ہوادر علم موع فرضيكم موجودات من قمام مكنات واعلى بين اور امكان بين الين ترتيب بي جس من كونى تبديلي فنن موسكي ماسك كداس طمح کی برتبدیلی مال ے بجب می وصف کی شرط پائی جاتی ہے قاس شرط سے باعث مل میں وہ ومف قبل كرنے كى ليافت اور ملاحيت بيدا بوجاتى بكرودومف الدفعال في ماين اور قدرت اللائ علات ليات بيدا بوجائ كإدر موهد بوجا ، ب مرجى طرح شرطول كي باحث ليافت ك وجودين رجيب اى طرح الدفقال كرائ مكانت كر موجود مولي رتب ہوتی ہے اور بندہ حوادث و ممكنات كى برات كے الله مل سے اور بر حوادث تعناء الى بي اور بلك جميعے مے بعى كم مت می قدرت ازلید کے اشارے سے اپنی مخصوص اور متعین ترحیب کے ساتھ طعور پڑر ہوتے ہیں ،جس میں کوئی تبدیلی نسی ہوتی۔ ان کے ظہور کی تمام تغییلات اندازہ الی سے متعلق بن ایک جزئی می ای مدے تجادز شیس کرتی ارشاد باری ہے۔

إِنَّا كُلُّ شَغِّى خَلَقْنَا مِنْ فَكَرِ (بِعَادِ الْمِعَادِ الْمِعَادِ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِدُ الْمُعَادِ المُ الْمُ مِنْ مِنْ كُوادُوا وَسَعِيدًا كَلِيد اس آیت میں قضائے کل ازلی کی طرف اشارہ کیا کیا ہے۔ وَمَا أَمُرُ ذَا إِلاَ وَاحِدَةً كَلَمْحِ الْبَصَرِ (ب2100 آیت می) ﴿ اور مارا حَمْ يكبارگي اليا موجاني ميس محموں كا حيكا ال

الخلوق قضاء اللی کی بابند ہے: بند اس قضاء وقدر اللی کے آگے مجود محق ہیں۔ یہ می قدر اللی ہے کہ کاتب کے ہاتھ میں حرکت پیدا کی بند میلان پیدا کیا جس میں جاتھ میں حرکت پیدا کی بند میلان پیدا کیا جس کا نام میں جاتھ میلان پیدا کیا جس کا نام قصد ہے اور مرفوب چڑوں کی واقعیت پیدا کی جے اوارک کہتے ہیں 'جب باطنی مکوت سے یہ چاروں ہاتی اس جسم پر ظاہر ہوتی جس 'جب باطنی مکوت سے یہ چاروں ہاتی اس جسم پر ظاہر ہوتی ہیں 'جب کا ناموں سے فیب کی جس ناموں سے فیب کی ہوت ہیں کہ اس محض نے حرکت کی اس نے کھا اسنے پیریکا۔ لیکن فیب کے پردے سے بہ تا اور آئی ہے۔

آواد آئی ہے۔

وَمَارَ مَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ رَمَلِي (ب٥ ١٦ كَ ١٤) اور آپ نے فاک ی معی نیس سیکی محراللہ نے سیکی۔ قَاتِلُو هُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللّهُ مِانْدِید کُمُ (ب١٠ ٨ آیت ١٧٠) ان سے لاواللہ ان کو تمارے ما تعول سزا دیگا۔

یمان پہنچ کران اوگوں کی عقلیں جران مہ جاتی ہیں جو عالم خاہری ہے وابت ہیں ای لئے بعض اوگ یہ کتے ہیں کہ بڑہ مجور محض ہے اور بعض یہ کتے ہیں کہ بڑہ اپنے افعال کا موجد ہے 'تقزیر ہے اس کے افعال کا کوئی تعلق نہیں ہے 'بعض اعتدال پند یہ کتنے پر مجبور ہوئے کہ بڑے کے تمام افعال کہی ہیں 'لین اگر ان پر آسان کے دروا زے کھول دیے جائیں اور وہ عالم غیب اور عالم طکوت کا مشاہرہ کرلیں تو ان پر یہ ظاہر ہو کہ ہر فرقہ من وجہ سچاہے 'لین پکھ نہ پکھ اور کئیں نہ کس ظلمی ہر فرقے ہے ہوئی ہے کی بھی فرقے کے بارے ہیں یہ نہیں کہا جاسکا کہ اس کا علم ذیر بحث مسئلے کہ تمام پہلوؤں کو محیط ہے 'اس کا عمل علم ای صورت میں حاصل کیا جاسکتا ہے جب اس روشندان ہے جو عالم غیب کی طرف کھلا ہوا ہے 'قرر کی چک آئے' اور یہ جانے کہ اللہ تعالی ظاہر و باطن سب پکھ جانتا ہے 'اپنی غیب کی ہاتوں پر کسی کو مطلع نہیں کر آ' سوائے اپنے ختن پڑجبوں کے 'جب کہ ظاہر پر ان لوگوں کو مطلع کردتا ہے جو پندیدگی کے ذمرے میں نہیں آئے' جو ہوض اساب اور مسببالب کے سلط کو حرکت دے 'ان کے سلسل کی کیفیت' اور ارتباط کی وجہ دریا فت کرے اور یہ جائے کہ اس سلسلے کی اثبتا صبب الاسباب پر کس طرح ہوئی ہے تو اس پر

میں نری نام کو نہیں ہے' تم کتے ہو کہ وہ کھردرا ہے والا لگہ وہ کھرورا قبیں ہے پچکا ہے' وہ ستون کی طرح تو نہیں البتہ موسل کی طرح ہے۔ تبیرے اندھے نے جس نے کان دیکھے تھے کہا کہ وہ تو ٹرم اور کھرورا ہوتا ہے ' ستون اور موسل کی طرح نہیں ہوتا بلکہ موٹے چڑے کی طرح بھی ایس کے جس محملے موٹے چڑے کی طرح بھیلا ہوا ہے۔ فلا ہرہ ان تینوں کے بیانات فلنس ہوئے باوجود من وجہ محملی ہیں ہی تھے کہ بیتا ہے معلوم تھا اس نے اتنا ہی بیان کیا گھر نہیں ہے' ہاتھی کی معلوم نہ ہوسکی۔ ایس کے ایس ہی محملے نہیں ہے' ہاتھی کی حقیقت کسی کو بھی معلوم نہ ہوسکی۔

یہ بینی اہم مثال ہے اسے خوب اچی طرح میں اما چھے اور دہن بی محفوظ کرلینا چاہے اس لئے کہ اکثر اختلافات کی اس موضوع کو بیس جموزتے ہیں اور اس موضوع کر ددیاں کی نوعیت ہے اس موضوع کو بیس جموزتے ہیں اور اس موضوع کر ددیاں محفظ شرف کر بیس جموزتے ہیں اور اس موضوع کر ددیاں محفظ شرف کر بیس جو زیر بحث تھا بینی توجہ واجب ہے اور اسکے تھی ابڑاء اعلم 'ندامت اور ترک بھی واجب ہیں ندامت وجوب میں اس لئے داخل ہے کہ یہ ان افعال التی میں واقع ہے ہو بھے کے علم اور ارادے کے درمیان کر ابوا ہے اسکے ایک طرف بیرہ کاعلم ہے اور دو سری جانب اراد گا ترک ایس علی کا بدوم وہ بودووج ب کوشائل ہوتا ہے۔

توبه فورى طور برواجب

توب کے فوری طور پرواجب ہونے میں کسی فتم کاشہ نہیں ہے 'اسلے کہ معاصی کو مملک سجھنا قس ایمان میں واقل ہے 'اور
یہ علی الفور واجب ہے 'یہ واجب وی فض اوا کرسکتا ہے جو اس کے وجوب سے واقف ہو اس طرح واقف ہو کہ ان معاصی سے
باز رہ سکے 'یہ معرفت علوم مکا شفہ میں ہے نہیں ہے 'جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہو تا' بلکہ اس کا تعلق علوم معالمہ سے باور
جس علم سے یہ متعد ہو تا ہے کہ اس سے عمل پر تحریک ہو'اس کی ذمہ واری سے آدی اس وقت تک محمدہ برآ نہیں ہو سکتا جب
تک اس کی علمت عاتی ظہور میں نہ آئے محمان ہوں کے ضرر کی معرفت اس لئے متعدود ہے کہ اس سے گناہوں کے ترک کی ترفیب
ہوتی ہے' چتانچہ جو محض گناہوں سے آبا وامن نہ بھائے گا وہ ایمان کے اس صے سے محموم رہے گا' مدیث شریف سے مراد کی

لاَيْرُنِي الزَّاتِي حِيْنَ يَرُّ نِيُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ (عارى وملم الدبرية) ناكر في والاجب بحى ناكر ما عدد اس حال عن مومن ديس رمتا

اس میں ایمان سے وہ ایمان مراد ہے جس کا تعلق طوم مکا شنہ ہے جیے اللہ اور اسکی وحد ادبیت اسکی صفات اس کی کتابوں اور یخبروں کا علم 'زنا ہے یہ ایمان زاکل نہیں ہو تا' بلکہ خداکی قربت کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے ' زنا ہے یہ قربت ختم ہوجاتی ہے ' اور بندہ خداکا مبغوض محمرتا ہے ' زنا کرنے والا گویا اس گناہ کے مملک یا معز ہوئے کا متعقد نہیں ہے ' اسکی مثال الی ہے جینے کی طبیب نے مریض ہے کہا کہ قال پر خرمت کھانا' وہ تمہارے لئے زہر ہے ' وہ مخص کھالیتا ہے ' وہ خوص کھالیتا ہے ' وہ خوص کھالیتا ہے ' وہ خوص کھالیتا ہے وہ خوص کھانا ' وہ تمہارے لئے دہر ہے ' وہ خوص کھالیتا ہے ' اسکا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خمیری ہے وجود پر بقین نہیں رکھتا یا اسکے معالج ہوئے کا معزف نہیں ہے' الکا معالی ہے دہر ہے گائی کہا تھا وہ اس کو ملک سمحتا تو کبی نہ کھا تا' ہی معلوم ہوا کہ گزاہ گاروہ اس کو ملک سمحتا تو کبی نہ کھا تا' اس سے معلوم ہوا کہ گاہ گاہ گاہ کا تھا وہ اس سے معلوم ہوا کہ گاہ گاہ گاہ گاہ ہوئے۔

ایمان کی سترفشمیں: ایمان ایک ہی چرکانام نمیں ہے بلکہ اس کے سترے ذاکد شعبے ہیں سب سے اعلی شعبہ توحید ہاری کی شادت ہے 'اور سب سے اونی شعبہ راستا ہے ایزاء ویے والی چرشانا ہے 'اسکی مثال ایس ہے جوئی مخض یہ کے کہ دنیا میں انسان ایک ہی طرح کے نمیں ہوتے' بلکہ آگی سترسے زیادہ قسمیں ہیں' ان میں سب سے اعلیٰ هم ان لوگوں کی ہم جن کے میں انسان ایک ہی طرح کے نمیں ہوتے ہیں اور اونی هم میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی ظاہری جلد میل کچیل سے صاف ہو' نافن کے ہوئے تھے۔ وہ دوروں صاف ہوئے ہیں اور اونی هم میں وہ لوگ شامل ہیں جن کی ظاہری جلد میل کچیل سے صاف ہو' نافن کے ہوئے

ہوں ، و فجیس ترخی ہوئی ہوں ، آکہ برائم ہے متاز ہو سے ، جوب مہار گھوستے گھرتے ہیں ان کا جم خودان کی تجاست ہے آلودہ رہتا ہے ، کھراور نافن استے برھے رہتے ہیں کہ اگل صورت بری ہوجاتی ہے ، یہ سٹال ہالکل ٹھی ہے 'ایمان کی مثال انسان کی ہی ہے آکر شادت ہے تو حید نکال دی جائے آو ایمان ہائی نہیں رہتا 'اس کا ہونا نہ ہونا برا پر ہوجا آ ہے ، جو مخض توحید و رسالت کا ایمان رکھتا ہے وہ اس انسان کی ماری ہے جس میں روح تو ہو گرہاتھ اس کا ہونا نہ ہونا برا پر ہوجا آ ہے ، جو مخض توحید و رسالت کا ایمان رکھتا ہے وہ اس انسان کی ماری ہوجا آ ہے ، جو مخض توحید و رسالت کا ایمان رکھتا ہے وہ اس انسان کی ماری ہے جس میں روح تو ہو گرہاتھ میت کی گرفت میں آجائے اسلئے کہ اصفاع کی قوت سے محروی کے باصف اسکی دوح ضعیف ہے ، وہ دافعانہ قوت نہیں رکھتی 'اس لئے بہت جلد پر واز کرجائے گی 'اس طرح جو مخص صرف کلہ طیب کی شمادت پر قائع ہو اور اعمال میں کو آموہ وہ وہ اور اعمال میں کو آموہ وہ وہ اور اعمال میں کو آموہ وہ وہ ہو اور اعمال میں کو آموہ وہ وہ ہو تیں اور جس کو شاخیں و سیع جس ہو تیں اور جس کی شاخیں و سیع جس ہو تیں 'وہ جو ملک الموت کی آمد کے وقت بیش آنے والے خطرات کا مقابلہ جس کہا آئی جگہ اپنی جگہ سے بی جائے اور ایمش او قات زیش وہ اور اور اعمال خرکے چشوں سے سیراب ہوا ہو اور اور اعمال خرکے چشوں سے سیراب ہوا ہو اور اور اعمال خرکے چشوں سے سیراب ہوا ہو اور اعمال خرکے چشوں سے سیراب ہوا ہو اور جس کی جڑس زین کی گرائیوں میں اور شاخیس آمات رہتا ہے جبکی بنیا وطاعات پر ہو' اور جو اعمال خرکے چشوں سے سیراب ہوا ہو اور جس کی جڑس زین کی گرائیوں میں اور شاخیس آمات رہتا ہے جبکی بنیا وطاعات پر ہو' اور جو اعمال خرکے چشوں سے سیراب ہوا ہو اور جس کی جڑس زین کی گرائیوں میں اور شاخیں آسان کی بلند ہوں میں ور تکس ہوں۔

گناہ گار مومن کی امثال : بعض گناہ گار اہل ایمان نیک مومنین سے کہتے ہیں کہ تم میں اور ہم میں فرق ہی کیا ہے ،ہم ہمی ایمان کی دولت رکھتے ہیں ، تم بھی دونوں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کی دونوں کا دونوں کی دونوں کی دونوں کا دونوں کا دونوں کی دونوں کی دونوں کا دونوں کے دونوں کا دونوں

برور المبرور المن المنكار العُبَارُ الْعُبَارُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حقیقت فاتے کے وقت مکشف ہوتی ہے ایمان کی قرت وضعف کا حال اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب فرشد اجل قرب آیا ہے موت کی معیبت اور اس کے ابوال و خطرات سے حارفین کے جگرپارہ ہوجاتے ہیں ' عام لوگوں کا تو ذکری کیا ہے ' وہ وقت ہی ایسا نازک ہے کہ بہت کم لوگ فابت قدم رہے ہیں ' اور سلامتی کے ساتھ حزل تک کنچ ہیں ' اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں کے باعث ووزخ کی آگ میں رہنے سے خا نف نہ ہوتو اس کی مثال ایسے تکررست و توانا فض کی سے جو یہ سوچ کر شہوات میں دُویا رہتا ہے اور موت سے نمیں در آگ کہ موت عام طور پر اچا تک نمیں آتی ' اس سے کما جائے گا کہ تکررست کو مرض کا خوف رہنا جائے اور مریض ہوتو موت سے ذرنا چاہئے ' اس طرح گناہ ایسے ہیں جو بدن کے لئے معزف انجو است خاتمہ اچھا نہ ہوا تو میں بھٹے بدن کے لئے معزفذا کیں کہ معدے میں جاکرا خلالہ کے مزاج میں تبدیلی کرتی ہیں 'اور آدی اپنی برتی ہوئی حالت سے انچی طرح یا خبر بھی نمیں ہو آگہ موت اسے اچا تک آلتی ہے ' ایمان کے رہنا ہوئی جائے گا کہ موت اسے اچا تک آلتی ہے ' ایمان کے رہنا ہوئی ان کر اثر انداز ہوتے ہیں۔

بہاں فانی دنیا کا یہ عالم ہے کہ لوگ ہلاکت کے خوف سے زہر کی چزیں اور معزغذا کی چموڑنا واجب بھتے ہیں اور اس وقت عمل کرتے ہیں تو ابدی ہلاکت کے خوف سے مملک چڑیں استعال نہ کرنا بطریق اولا فوری طور پر واجب ہوگا اس طرح جب انسان کوئی زہر کی غذا کھالیتا ہے تو اپنے نعل پر نادم ہو آہے اور ضوری سجتا ہے کہ تے کرکے یا کسی دو سری تدہرے اپنا معدہ اس نہر کی چڑے فالی کرلے ' آکہ یہ نہر مؤثر ہوکراس کے جہم کے فیاع کا باعث نہن بلتے جو چند روز بعد فنا ہونے والا ہے ' ہی حال اس فضی کا ہونا چاہئے جو دین کا نہر کھالے ' لیعن گناہ کرلے 'اس کے لئے بطریق اولی ضور کی ہے کہ وہ گناہوں ہے رہے 'اور اگر مرکب ہوجائے تو فوری طور پر تدارک کرے آگہ آخرت جاہ نہ جو جس جی وائی فعینی اور پائد اللہ تیں ہیں 'اگر آخرت جاہ ہوئی ' تو پھردو نرخ کی آگ 'اور جنم کے عذاب کے سوا کچھ ملنے والا نہیں ہے یہ سزا استے طویل عرصے تک بھکتی ہوگی جس کی کوئی تحرید نہیں کی جاسمی ' آخرت کے دنوں کو دنیا کے دنوان سے ذرا بھی مناسبت نہیں ہے ' جب صورت حال یہ ہے تو گناہ گارے لئے ضروری ہی جاسمی ' آخرت کے دنول کو دنیا کے دنوان سے ذرا بھی مناسبت نہیں ہے ' جب صورت حال یہ ہے تو گناہ گارے لئے ضروری ہے کہ وہ تو یہ بی کی طرف سبقت کرے 'ایبانہ ہو گھ آخر کرنے ہے گناہوں کا زہر روح جی سرایت کرجائے 'اور کی طویب بھی اسکا شار کو جائے اور جاہ حال لوگوں کے زمرے جس اسکا شار کو جائے 'اور جاہ حال لوگوں کے زمرے جس اسکا شار کو جائے 'اور جاہ معدان ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا فِي اَعْنَاقِهِمُ اَعُلُلِا فَهِي الِي الأَنْقَانِ فَهُمُ مُقْمَحُوْنَ وَجَعَلْنَا مِنُ بَيْن اَيْلِيهُمُ سَلَّا وَمِنْ جَلُفُهُمُ سَلَّا فَاغْشَيْنَا هُمُ فَهُمُ لا يُبْصِرُ وُنَ وَسَوَاءُ عَلَيْهِمُ أَنْلَارَتُهُمُ اَمُلُمُ تَّنْذِرُ هُمُ لَا يُومِنُونَ (ب١٢٠٨ آيت ٨ آه)

ہم نے اکی گردنوں میں طوق ڈال دے ہیں گھروہ ٹھوریوں تک ہیں جس سے ان کے سراُلل گئے اور ہم نے ایک آڑان کے سامنے کردی'اور ایک آڑا گئے چیچے کردی' جس ہے ہم نے اکو (ہر طرف سے ) کمیروط سووہ نہیں دیکھ سکتے اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانانہ ڈراناوہ نوں برابر ہیں' یہ ایمان نہ لائمیں گے۔

یہ کمنا صحیح نہ ہوگا کہ اس آیت میں کافروں کاذکر ہے ہم یونکہ ہم یہ بات واضح کریکے ہیں کہ ایمان کے سرّے زا کد شعبے ہیں اور سید کہ ذانی حالت زنا میں مومن نہیں رہتا' اس سے معلوم ہوا کہ جو فض اس ایمان سے دور ہوگا جو شاخ اور فرع کی مانند ہے وہ خاتے کے وقت اصل ایمان سے بھی مجوب ہوگا' جس طرح وہ فخص جو تمام اعضاء سے محروم ہو جلد مرحا ناہے کیونکہ اصل شاخوں کے بغیر قائم نہیں رہتی اور شاخیں بغیر اصل کے باتی نہیں رہتیں' اصل اور فرع میں صرف ایک فرق ہے فرع کا وجود اور اس کی بقاء دونوں اصل کے وجود پر مخصر ہیں جب کہ اصل کا وجود فرع پر مخصر نہیں' البتہ اسکی بقا فرع پر مخصر ہے۔

علوم م کا شفہ اور علوم معاملہ لازم و ملزوم ہیں : علوم مکا شفہ اور علوم معاملہ دونوں لازم و ملزوم ہیں جیسے فرع و اصل ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے مستفیٰ نہیں رہ سکتا اگرچہ ایک اصل کے مرتبے ہیں ہے 'اور ایک آباح کی حیثیت رکھتا ہے 'علوم مکا شفہ اصل ہیں 'اور علوم معاملہ فرع کے قائم مقام ہیں 'علوم معاملہ ہے اگر آدی کو عمل پر تحریک نہ ہوتو اسکے ہوئے ہیں جو اسلے کہ ان کا جو اثر یا جو فائدہ ہوتا چاہئے تھا'وہ نہیں ہوا اسکے وہ وہ بال جان بنیں تھے 'اور تارک اسکے ہوئے ہیں ہو آبات و عمل پر جحت قائم کریں ہے 'اس سلے میں اور آباد ہیں جو آبات و موایات وارد ہیں وہ کتاب العلم میں لکھی جا بچی ہیں۔

وجوب توبدكى عموميت: وجوب قبدى عمومت اس المدف عابت بدال ايمان كو خطاب عام به توبي و المراب المدالية المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الله كرما من الله كرما الله كرما من الله كرما ا

نور بعیرت سے بھی اس حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے 'اس کے کہ توبہ کے معنی ہیں اس راستے پروالہی ہو اللہ تعالیٰ سے وور کرنے والا ہے 'اور شیطان سے قریب کرنے والا ہے اور یہ رجوع صرف عاقل ہی سے ممکن ہے۔

عقل کب کامل ہوتی ہے ؟ علی کا اصل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک شموت عضب اور ان تمام مغات

خرصہ کی اصل جو انسان کی محرای کے لئے شیطان نے بطور وسیلہ اختیار کرر کی جی ورجہ کمال تک نہیں پنچی 'جب آدی چالیس برس کی عمر کو پنچا ہے تب اس کی حتل کھیل ہوتی ہے البتہ اصل حقل س بلوغ تک کوئیج تک کھیل ہوجاتی ہے اور اس کے مبادی
سات سال کی عمرے ظاہر ہونے گئے ہیں 'شوات شیطانی فکر ہیں 'اور حتل طا کہ کی فرج ہے 'جب یہ دونوں فوجیں کمی ایک
مقام پر جمع ہوتی ہیں تو ان میں جگ بہا ہوتی ہے اسلئے کہ ایک کے سامنے دو سرا فحر نہیں سکتا دونوں ایک دو سرے کی ضد ہیں 'ایک
دو سرے کے ساتھ جمع نہیں ہوئے جس طرح رات اور دن میں 'دوشی اور تاریکی میں اجماع نہیں ہوسکتا 'اگر ایک عالب آجائے تو
دو سرے کا وجود کسی صال میں باتی نہیں رہتا 'اور کیوں کہ شوات کمال حتل سے پہلے ہی جوانی اور بھین کے زمانے میں انسان پر
عالب آجائی ہیں 'اس لیے شیطان کے قدم فعل سے پہلے ہی رائخ ہوجاتے ہیں 'کی دجہ ہے کہ ول عموا شہوات کی حجت و انسیت
عمل کرفتار رہتا ہے اور اس کی گلوظامی مشکل ہوجاتی ہے 'بھرجب حتل ظاہر ہوجاتی ہے جو اللہ کی جماعت اور اسکا فکر ہے 'اور
عمل کو فار میدان اس کے ہاتھ ورہے گا

لاَحُتَّنِكَنَّ ذُرِّيَنَّ الاَّ قَلِيلاً (ب٥ر٤ آيت ٣) تويس (بمي) بجوندر قليل اسل اولاد كوات بس بين كرون كا

جب عقل پختہ اور تمل ہوجاتی ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شوات کا زور توژکر' عادات سے کنارہ کش ہو کر اور طبیعت کو زبردستی عبادات کی طرف ماکل کرکے شیطانی فوجوں کو عبرتاک شکست دے 'میں توبہ کے معنی ہیں کہ آوی اس راہ سے انحراف کرے جس کا رہبر شیطان ہے اور جس کی رہنما شہوت ہے اور اس راستے پر پہلے ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچا تا ہے۔

شہوت عقل پر مقدم ہے: ہرانسان میں عقل سے پہلے شہوت ہوتی ہے شہوت کی مزین مقل کی عزیزت پر مقدم ہوتی ہے "اسلئے شہوات کی مزینت مقل کی عزیزت پر مقدم ہوتی ہے "اسلئے شہوات کی اتباع میں جو اعمال سرز د ہوئے ہوں ان سے رجوع کرنا ہرانسان کے لئے ضور میت مقی بلکہ بید تو تھم ان لی ہے جو بنس انسان کے ہر فرد پر کھیا ہوا ہے "اس کے خلاف فرض کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک سنت الیہ میں تبدیلی شہو۔

اگر کوئی محض مالت ہوغ میں کفریا جمل پر ہواس کے لئے ان سے قبہ کرنا ضروری ہے اور اگر کوئی محض اپنے والدین کی اجاع میں مسلمان ہوا ہو اور یہ نہ جانتا ہو کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اسپرواجب ہے کہ وہ اپنی اس جمالت اور خفلت سے قبہ کرے اور یہ قبد اسلام ہوگی کہ اسلام کی حقیقت سمجے اور یہ جائے کہ والدین کے اسلام سے اسے کوئی فاکرہ نہیں ہوگا جب تک خود مسلمان نہ ہو 'جب یہ بات جان لے قوشموات کی الفت اور بے راہ دوی کی مجت سے بائب ہونا اور مح راستے پرچانا ہمی ضروری ہے 'ایس محل میں اللہ تعالی عائد کردہ صدود کی رعایت اور فرائش کی پابٹری کرے 'خواہ وسینے میں ہویا لینے میں 'عمل میں اور یہ مرحلہ قبہ کا دشوار ترین مرحلہ ہے 'اکٹرلوگ بیس بینچ کر ہلاک ہوئے ہیں کہ خواہش کے باوجود میں جویا تریک میں جویا ہیں کہ خواہش کے باوجود میں جویا تریک میں ہوگا ہیں کہ خواہش کے باوجود میں جویا تریک میں اور یہ مرحلہ قبہ کا دشوار ترین مرحلہ ہے 'اکٹرلوگ بیس بینچ کر ہلاک ہوئے ہیں کہ خواہش کے باوجود میں جویا تریک

توبہ فرض عین ہے : اس تعمیل سے ثابت ہوا کہ قربہ ہر محض کے لئے فرض مین ہے گوئی فرد بشر مجی اس سے بے نیاز میں رہ سکنا 'جب حضرت آدم علیہ السلام جیسے اولوالعزم تیغیر'اور انسانی سلسلے کے پہلے فرد اس سے بے نیازند رہ سکے تو دو سرے لوگ کیے رہ سکتے ہیں۔

وجوب توبد کی عمومیت کاسب : تربه برمال می اور بید واجب باس لئے کہ کی بھی مخص کے اعداء گناہ سے خال میں اور بید واجب باس لئے کہ کی مختص کے اعداء گناہ سے خال میں اس کے خطاف کا ان پر پیٹیائی محربہ وزاری کا ذکر ہے '

اكر بعض وقات آدى اصفاء كى معصيت سے محفوظ رہ كيا تودل ك ارادة معصيت سے محفوظ ند رويائے كا ول يس ارادة كناه ند موا توشیطانی وساوس سے نہ فی سے کا کیونکہ شیطان ولول میں وسوسے والاً ممتا ہے جن سے اللہ کے ذکر سے ففات ہوتی ہے "اگر وساوس سے مجی محفوظ رہ کیا تو اللہ کی مغات اور افعال سے واقف ہوتے میں کو آئی کرنگا یہ تمام یا تیں فتعمان کی ہیں اور ہر فقعمان کاکوئی نہ کوئی سبب ہو تا ہے اس سبب کو ترک کرنا اور اس کی ضد اختیار کرنا ہی رجوع ہے قہدے می مقدود بھی ہے، آدی کا اس نتسان سے خالی ہوتا بظاہر تا قابل فیم ہے البت لوگ مقدار انتسان میں ایک دوسرے سے مخلف اور متفاوت ہو سکتے ہیں اصل تعسان می تمام لوگ شریک بین عمال تک که رسول الله صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرايا-

إِنَّهُ لَيُغِانِ عَلَى قَلْبِي حَتَّنَى إِسْتَغْفِرُ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةَ سَبْعِينَ مَرَّةً (ملم

معرے ول ير ذيك آجا آہے يمال تك كه مين دن رات سر مرتب الله سے مغفرت كى دعا كر آ مول اى كالدتعال إنمين فنيلت بخش فرايا-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكُ وَمَا تَاتَّخُرُ (ب١٦٠٦م ٢٠٠١) اكد الله تعالى اب ي سب اللي يكيلي خلاتي معاف فرادي

جب آپ کا بید حال ہے کہ مغفرت کی دعا فرماتے اور تمام کناموں کی بخشش کی بشارت کے باوجود دن میں ستریار اور ایک روایت کے مطابق سوبارائی خطاوں کی بخشی جاہے تھے۔

ا یک شبه کاجواب : پهال ایک اعتراض موسکتا ب اس اعتراض کی تمیدیه به که قلب پرجو فاسد خیالات یا وسادس وارد موتے ہیں وہ تعمل ہیں ، کمال یہ ہے کہ قلب ان سے خالی رہے اس طرح الله عزوجل کی صفات و افعال سے پوری طرح واقف نہ مونامی آیک قص ب اس می می کمال ہے کہ آدی کی معرفت زیادہ سے زیادہ ہو، جتنی معرفت زیادہ موگی اتابی کمال زیادہ موگا اسكے يدمنى موئے كداسباب تقى سے اسباب كمال تك كنچے كے معنى روغ بين اسے قربہ مى كد سكتے بين اور قربہ كے سليلے مں یہ بات بیان کی جا بھی ہے کہ توبہ بسرمال اور بیشہ واجب ہے ، مارے خیال میں وساوس سے قلب کاخالی ہونا اور مغات الیہ ے كماحقة والقيت فضائل بين فرائض نبين بي ميونكه كمال عاصل كرناواجب نبين بي اس صورت من ذكوره بالا امور مين اوب مرمال مس كيے واجب موسكتى ہے۔

اس كاجواب يه ب كه جيسا پيلے بيان كيا جاچكا ب انسان عمل كى دليزر قدم ركنے سے پيلے شوت كى اجاع سے اپنا دامن نہیں بچاپا ا وبد کے معنی یہ نہیں کہ جن اعمال سے قبدی جاری ہے وہ استدہ کے لئے ترک دیے جائیں بلکہ قبد کے لئے ضوری ے کہ اضی میں جو یک بوچکاہے اس کا تدارک بھی بوجائے اوی جس شوت میں بھی جانا ہو آہے اس سے ول پر آر کی س معاماتی ہے میں من کی ماپ سے اینے رار کی آمالی ہے ایرار شوات کی اجاع مسلس موتی رہے وول کی ارکی تدب ته ممری موجاتی ہے اور ذیک سالک جاتا ہے جس طرح مندی بھاپ اگر ائینے پر مسلسل برتی رہے و زیک لگ جاتا ہے ، حموات ہے دل پر زنگ للنے کاذکر قرآن کریم میں ہے۔ فرایا

كَلَّابُلْرَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمُ مَاكَانُوْ ايْكْسِبُونَ (پ٥٣٠ ٨٦٠) مر کزایا نیں بلکہ ان کے دلوں پر ایکے اعمال (بر) کا زنگ بیٹر کیا ہے۔

اگر زنگ مرا موجا آ ب واے ول پر مرکفے سے تعیر کیا جا آب جیے اگر آئیے پر زنگ لگ جائے اور اے ور تک ای مالت يررب وا جائے توميمل كى كوئى مخواكش فيس رہتى اوروہ آئينہ بيكار قرار ديريا جا ياہے ، سرحال جس طرح آئينے كى مفالى كے لئے يہ كانى نيس بك استده اس يرزيك ند كلنه درا جائ بكديه بمي ضوري بكه جوزيك امنى مي اس يرلك چكا بود مطايا جائ ای طرح دل کے لئے بھی یہ کانی نہیں کہ آئدہ کے لئے اتباع شوات سے قوبہ کی جائے 'بلکہ امنی ہیں جو گناہ سرزد ہو پھے ان سے بھی معرم کرنا ضروری ہے تاکہ دل پر چھلے گتا ہوں کی جو تا ہے دہ مث جائے بجس طرح گناہ سے ول تاریک ہوتا ہے اس طرح نیکی سے دل منور اور روشن ہوتا ہے 'اطاحت سے معسیت کا اندھرا ختم ہوتا ہے 'اور روشن کھلتی ہے' مدیث شریف میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

أَثْبَعِ السَيِّ تَقِبِ الْحَسَنَةِ تَمْحُهَا (تنى ابودر) معميت كَبعد يْكَل كَ 'يْكَل المعميت كومنا والله كل

اس تغییل سے بیات واضح ہو چک ہے کہ بندے کو ہر حال میں اپنے دل سے گناہوں کا اثر فتم کرنے کے لئے جدوجہ دکرنی چاہئ اور بیہ جدوجہ داسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ نیک عمل کرے کیوں کہ نیک اعمال کے آغار گناہوں کے آغار کی ضد ہیں یہ ہوں گئے تو وجیلے آغار خود بخود فتم ہوجائیں گے 'یہ اس دل کا بیان تھا جے پہلے صفائی حاصل تھی ' پھر عارضی اسباب کی وجہ سے وہ ذک آلود ہوجا تا ہے ایسے دل کا ذکک دور کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے 'لیکن ابتداء میں قلب کا ترکیہ اور تعفیہ بہت دشوار ہے 'یہ ایسا بیا ہو جیسے آئینے سے ذک دور کرنا مشکل نہیں ہے 'لیکن آئینے کو ابتداء ہی میں چھدار اور دوشن بنانا بیا مشکل ہے۔

برحال میں توبہ کا وجوب: اس معلوم ہوا کہ ادی پر ہر حال میں قرب واجب نے ہواب کا ایک پہلوب ور مرا پہلو
یہ ہرحال میں وجوب قرب کے کیا من ہیں؟ یا در کے وجوب ود طرح کے ہیں ایک وہ جس کا تعلق شری احکام ہے ہے اسمیں
تمام گلوق پرا برہ اور یہ وجوب اس قدر ہے کہ اگر تمام بڑی کان فدا اے اواکریں قرعالم جاہ وی پاونہ ہو ہے بہتی اور مالی عبادات الما نوونہ کی اگر تمام گلوق پر ایک و اللہ سے
خماز مونہ ، جج و فیرو کمال کے درجات اس وجوب میں داخل نہیں ہوسکتے کو تکہ آگر ہر مخص پر یہ واجب کرویا جائے کہ وہ اللہ سے
اس طرح ڈرے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے قرتم لوگ دنیاوی کا روبار اور معافی وفیرہ ترک کردیں کے اس صورت میں تقوی ہاتی
عن نہ رہے گا میوں کہ تقوی کی فرصت کی کو بھی نہ طبح کی ہر مختص کا موہار معیشت میں معہوف رہے گا خود کانے گا وہ دیا تھا کہ ہو تھا کہ تھا کہ ہو تھا کہ تھا کہ ہو تھا کہ ہو تھا کہ ہو تھا کہ ہو تھا کہ کہ ہو تھا تھا کہ ہو ت

دو سرا واجب وہ ہے جو صدیقین کے مقام محود تک کی اور رب العالمین کا تقرب عاصل کرتے کے لئے ضوری ہو'جن چروں ہے ہم نے قبد کرنے کے لئے معارت وہ سب اس درج تک کی نے کے لئے واجب ہیں' اس کی مثال اس طرح مجھی چروں ہے ہم نے قبد کرنے کے لئے طمارت بدن ضروری ہاس کے بنا کہ اور اخری طمارت بدن ضروری ہاس کے بنا کہ اور اخری طمارت واجب نہیں ہے' یہ ایسای ہے کہ بنے لئی کا اواب نہیں لئے گا محرو موضی نوا قل سے محروم رہ اس پر لئل کی دوسے طمارت واجب نہیں ہے' یہ ایسای ہے بھیے کوئی قص یہ کہ کہ آگو کان' ہاتھ اور پاؤل انسان کے وجود کے فروری ہیں' بینی انسان کھل ہی اسوقت ہو تا ہے جب بھیے کوئی قص یہ کہ آگو کان' ہاتھ اور پاؤل انسان کے وجود کے لئے ضودری ہیں' بینی انسان کھل ہی اسوقت ہو تا ہے جب بہ ہمارا ہیں اس کی انسان سے موری ہیں انسان کھل تک سے ہمارات کوئی محروب کی مقیدت سے زندہ دہا محمود ہوں' اس صورت ہیں اس کی انسان تنم ہو اور گوشت پوست کے ایک او تحرف کی حقیدت سے زندہ دہا محمود ہوں ہیں مواجب کی مثال تک ہمارہ ہوتی سے جن میں سب لوگ پرابر کے شریک ہیں نجات ما میں موتی ہیں' اور جس قدر باند درجات ہیں وہ سب موتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں اس موتی ہوتی ہیں ہوتی جب تک اسکے ساتھ سعاد تیں نہ ہوں' اس طرح محمل زندگ خوبصورت میں ہوتی جب تک اسکے ساتھ سعاد تیں نہ ہوں' اس طرح محمل زندگ خوبصورت میں ہوتی جب تک اسکے ساتھ سعاد تیں نہ ہوں' اس طرح محمل زندگ خوبصورت میں ہوتی جب تک اسکے ساتھ سعاد تیں نہ ہوں' اس طرح محمل زندگی خوبصورت میں ہوتی جب تک اسکے ساتھ اصاد ہونی بائد درجات تک رسائی حاصل کرنے کے لئے دیا کی لذتوں سے اپنا تعلق منتقل کر ہے جب میں' خواب ہونیا' تو کی کیا دیا ہونیا' تو کی کیا دیا اسلام ایک دن مرکے بھی پھر رکھ کر سوگ شیطان نے آگر کما کہ آپ نے قودیا ترک کردی تھی محرات میں۔

جس سے یہ معلوم ہوا کہ میں نے دنیا ترک نہیں کی شیطان نے عرض کیا پھڑکو تھے بنانا بھی دنیاوی لذت ہے 'دخین پر مرد کھے' آپ
نے سرکے بنچ سے پھڑ نکال کر پھینک دیا اور زمین پر مرد کھ کر سوھے 'پھڑ نکال کر پھینکا آپ کی آیک دنیاوی لذت سے توبہ تھی 'ہم
پوچھے ہیں کیا حضرت میلی علیہ السلام اس حقیقت سے واقف نہ تھے کہ پھڑ پر مرد کھنا عام شریعت میں واجب نہیں ہے 'اسی طرح
کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے لا علم تھے کہ منتش چاور پر نماز اوا ہوجاتی ہے 'اسکے باوجود آپ نے نماز میں منتش چاور
کو وجہ خلل سمجھا اور اسے آثار کر نماز پر می 'اسی طرح آئے ہوئے کے نے تھے کو قلب کی مشخولیت کا باحث سمجھ کر پر انا تھہ باتی
ر کھنا بہتر سمجھا 'مالا تکہ یہ وہ امور ہیں جو عام لوگوں پر مقرد کروہ شریعت میں واجب نہیں ہیں 'ظاہر ہے یہ بات حضرت میلی علیہ
السلام کو بھی معلوم تھی 'اور آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم بھی جانے تھے 'پھر آپ صرات نے وہ اعمال ترک کیوں گئے 'اس کا ایک
تی جو اب ہے اور وہ یہ کہ آئی ان اعمال کو اپنے قلب میں مؤثر اور مقام محود تک بی خینے کے لئے بانے سمجھا۔

حعرت صدیق آگر نے ایک بار کس ہے آیا ہوا دورہ نوش فرمایا 'بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کمی ناجائز ذریعے ہے حاصل ہوا تھا آپ نے بلا آخیر طلق میں انگل ڈال کرتے کی 'اور اس شدت ہے دورہ کا ایک ایک قطرہ جسم ہے با ہر نکال دیا کہ قریب تھا کہ ساتھ ہی روح بھی نکل جائے جمیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ جمول کر کھالینے میں کوئی گاناہ نہیں ہے 'اور پی ہوئی چیز کا نکالنا واجب نہیں ہے ' پھر آپ نے پینے ہے رجوع کیوں کیا 'اور معدے کو اس شدت ہے خالی کرنے کی ضورت کیوں محسوس کی؟ اس کا جواب صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ حضرت ابو مکرجانے تھے کہ عوام کے لئے جو احکام میں ان کا اطلاق خواص پر نہیں ہو ہا' راہ آخرت کے خطرات

ے بچا برا مشکل مرملہ ہاوراس سے مرف مدیقین ہی محفوظ رہ سکتے ہیں۔

بہ ہرمال ان بزرگوں کے مالات پر غور کرنا چاہے جو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو جانے والے اس کے طریق اور اس کے عذاب کی معرفت رکنے والے اور بندوں کے مفا الوں سے وا قنیت رکنے والے ہیں وغدی زندگی کے فریب سے ایک بار اللہ تعالی ر فریب کمانے سے ہزار بار بی اور اس کی خوفاک بکڑے وروس فرضیکہ سے وہ اسرار ورموز ہیں کہ جس محض کے ول وواغ میں ان کی خوشبوبس جاتی ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنے کے لئے ہر لحد اور ہر آن توبر نصوح واجب ہے اگر چدا سے عمرنوح ى كون ندىل جائے اور توب مى فوراً بلا تاخرواجب بابوسلىمان دارائى نے كس قدر كى بات كى بكر اكر مقل مندانسان ابى زندگی کے باتی دن اس افسوس میں موکر گزار دے کہ اس کا ماضی اطاعت کے بغیرضائع ہوگیا ، توبد اسکے شایان شان ہے ، اس اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی باتی زندگی میں بھی تافرمانیوں کے مرکلب رہیں ان کا حال کیا ہوگا اس کیوجہ بیہ ہے کہ جب مثل مند انسان کی ملیت میں کوئی میتی جوہر آیا ہے اور وہ طاوحہ ضائع جوجا آئے وہ اس پر رو باہ اور اگر جوہرے ساتھ مالک مجی برماد مورہا موتو اسكاكريدولكا قابل ديد موكا "آوى كى زندكى كا آيك ايك لحد اور اس كا برسانس ايك أيدا جو برہے جس كاكوتى بدل نسيس اس لئے کہ اس میں انسان کو اہدی سعادت تک پہنچاہے اور داکی شفادت سے بچانے کے ملاحیت ہے اس سے زیادہ قبتی جو ہر اور کیا ہوگا اگر اوی ایلی فغلت اور لاروائی سے بیجو ہر جین ضائع کدے ترب ایسا خسامہ ہوگا جس کی طافی میں ہو سکتی اور اسے مصیبت الی میں ضائع کرنا تو انتا در ہے کی بروی اور ہلاکت ہے اگر آوی اس معیبت پرخان کے انسونہ روئے توب اس کی نادانی اور جمالت ہے ، جمالت ہجائے خود ایک بدی معیرت ہے ، لیکن جابل کو اپنی معیرت کا احساس میں مو یا میو تک فغلت کی نید اس کے اور معیبت کی معرفت سے ورمیان ماکل ہوجاتی ہے افسوس تمام لوگ ای خواب ففلت میں جاتا ہیں جب موت استے دروازوں پردستک دے گی تب بیدار ہو تے اسوقت ہرمفلس کو اپنے افلاس کا اور ہرمعینت زدہ کو اپنی معینت کا اندازہ ہوگا ملین تدارك كاكولى دريد باتى ندرى كا بو نقسان موجكا باس كى المانى ند موسك كى ايك عارف كيت بي كدجب فرشته اجل كى بدے کے اس آنا ہے اور اے یہ الاوعا ہے کہ جری موت میں ایک لحد باتی دو کیا ہے ،جو اپی جگد اس ہے اس سے پہلے موت آسے کی اور نہ بعد میں تواس وقت اس کی حسرت و ندامت کا عالم قابل دید ہو یا ہے اگر استے پاس دنیا جمال کی دولتیں ہوں تو

وہ اپنی زندگی میں تدارک کا ایک لحد حاصل کرنے کے لئے یہ تمام دولتیں قربان کردے محراس وقت مسلت نفس بھی نہ طے گ اس ایت کرمید کا میں مفہوم ہے۔

وَحِيْلَ بِينَا مُهُمُوبَيْنَ مَايَسُتَهُونَ (پ٢٢ر١١ آيت ٥٣) اوران ين اوران ين اوران ي آرنوش ايك اورون جائل

نالى آيت كريد عبى اسى آئيد بوقى جو في قُولُ رَبِّ لُولَا آخَرْ تَنِي إلى آجِل قَرِيبِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي آحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لُولَا آخَرْ تَنِي إلى آجِل قَرِيبِ فَاصَّدْقُ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينُ وَلَن يُؤَخِّر اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ آجَكُهَا (بِ١٣/٣١ آيت أَ ١)

اس سے پہلے (خرچ کراو) کہ تم میں سے کسی کی موت آگٹری ہواور پھروہ بطور تمناو حرت کنے گئے کہ اس سے پہلے (خرچ کراو) کہ تم میں سے کسی کی معلت کیوں نہ دی کہ میں خبر خبرات و لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہوجا تا اور اللہ تعالی کسی مخص کوجب کہ اس کی میعاد آجاتی ہے ہر کر مسلت نہیں

اس میں اجل قریب تک معلت دیے کی خواہش ہے 'جیسا کہ بعض پزرگ کتے ہیں کہ جب ملک الموت بزرے پریہ اکشاف کرتا ہے کہ اسے ایک دن کی معلت دی جائے تاکہ وواہی ہے درخواست کرتا ہے کہ اسے ایک دن کی معلت دی جائے تاکہ وواہی خالت ہے گات ہے گئے ایک دن کی معلت دی جائے ایک دن کی معلت نہیں دی جائے اور سے خالت ہے کہ اسے اپنی کو آبیوں کی اور گناہوں کی مغفرت طلب کرسے 'اور اپنے کے ایک دن کی جس معلت نہیں دی جائے ہیں کہ است دیدو' فرشتہ کتا ہے کہ تو نے بہت می سامت نمیں دی جائے ہیں اب ایک سامت کی بھی معلت نہیں طی گ ایک سامت ہی معلت نہیں طی گ ایک سامت ہی معلت نہیں ہے گئے اس کے بعد اس پر توبہ کا دروازہ بزر کرویا جاتا ہے 'موت آ کے بوخی ہے 'اور تانی فاقت کی ہیں 'اب ایک سامت کی بھی معلت نہیں ہے گ اس کے بعد اس پر توبہ کا دروازہ بزر کرویا جاتا ہے 'موت آ کے بوخی ہے 'اور تانی فاقت سے ماہوئی کے ساتھ دور نظنے کا منظر دیگئا ہے'ا ہجام ک خوف 'حال کی تکلیف اور ماضی کے صدے اس اس قدر مضطرب اور بے چین کرتے ہیں کہ اصل ایمان میں اضطراب آجا آ ہے ' جب دور تکلئے گئی ہے 'اگر اس کی تقدیم میں خدائے خوکھا ہے تو ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے ' بی حین خاتمہ ہے' ورنہ شک اور مضطراب پر خاتمہ ہوتا ہے ' بی حین خاتمہ ہوتا ہے ' بی موج خاتمہ ہوتا ہے ' بی حین خاتمہ ہوتا ہو کی جی سے نائی کی خوتم ہوتا ہے '

وَلَيْسَتِ النَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّ اتِحَتِّى إِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِي

تُبْتُ الْأَنْ (بِ٣٠١ آيت ١٨)

اورایے اوگوں کی توبہ نمیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں 'یمال تک کہ جب ان میں سے کمی کی موت آ کھڑی ہوئی تو کنے لگا کہ میں اب توبہ کر تا ہوں۔

تُوب كناوك متعلق مونى عائب قرآن كريم من ارشاد فرماياً كيا-إنْ مَا النَّوْيَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ السُّوعَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب (ب ١٣٠٣ آمت ١٤)

قربہ جس کا تبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے وہ تو ان ہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اس آیت کے معنی یہ بین کہ کناہ سے مقعل نیائے بیں توبہ ہونی چاہیے ایمین آگر گناہ سرزد ہوتو فورا اس پر نادم ہو اوراسکے معاسبور کوئی عمل فیرکرے جس سے اس عمل ہدکا تدارک ہوسکے ایسانہ ہو کہ زیادہ وقت گزرجائے سے دل پر اس گناہ کے اثرات زیادہ ہوجائیں اوروہ ذاکل نہ ہو سکیں اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ طبیہ وسلم نے فرمایا: اتب عالیسی خالح سے نہ گناہ کے بعد الی نیکی کرکہ جس سے دہ گناہ فتح ہوجائے حضرت لقمان کی اس وصیت کے بھی ہی معنی ہیں جو انقول نے اسپنے صاحبزادے کو فرمائی سنتی کرکہ جس سے دہ گناہ فتح ہوجائے حضرت لقمان کی اس وصیت کے بھی ہی معنی ہیں جو انقول نے اسپنے ماحبزادے کو فرمائی سنتی کہ اے بیٹے! توبہ کرنے میں تاخیر نہ کراس لئے کہ موت اچانک آئی ہے 'جو قض نال مول سے کام لیتا ہے 'اور توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا وہ دو فقیم خطروں کے درمیان ہے 'ایک تو یہ کہ معاصی کی قلمت دل پر چھاجاتی ہے 'اور آب تہ آب تہ وہ زنگ کی صورت افتا یا رکھتی ہے 'اور قبیت فائیہ بن جا تو ہو ہے کہ معاصی کی تعلمت دل پر چھاجاتی ہے 'اور قبیت کہ بعض او قات مرض مورت اچانک نرنے میں لے لیتی ہے اور آدی کو اتن مسلت نہیں ملتی کہ وہ اسپنے دل سے گناہوں کا ذبک دور کرسکے 'اس لئے مدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ

إِنَّا كُثَرَا هُلِي النَّارِ مِنَ التَّسُويِفِ (١) اكْرُودْ فِي الْمِوْلَ كِيامِتُ وَوَنِي مِا مِيْطَ

اکثرلوگوں کی ہلاکت کا سبب ہی ہے کہ وہ نیک کاموں 'یا گناہوں سے توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں جمناہوں سے دلوں کا سیاہ ہوجانا نقد ہے 'اور انھیں نیک اعمال یا توبہ کے ذریعہ جلاء دینا ادھار ہے یماں تک کہ موت آجاتی ہے اور سیاہ دل کے ساتھ اللہ تعالی کے یماں پیش ہونا پڑتا ہے ' طالا تکہ نجات کے اصل مستق دی لوگ ہیں جن کے دل گناہوں کی سیاس سے خالی

بول-

وَاوْفُوابِعَهْدِی اُوفِ بِعَهْدِکُمُ (بِ۱۳ آیت ۴۰) اور پُورا کوئم میرے مرکو پورا کون گامی تمارے مدکو۔ وَالَّذِینَ هُمُ لِاَمَانَا تِهِمُوعَهْدِهِمُ رَاعُونَ (ب۲۹رے آیت ۳۲) اور جواجی امانوں اور اپنے مدکا خیال رکھے والے ہیں۔

قبول توبه شرائط کی صحت پر منحصرے

اگرتم نے تبویت کے معن سجو لئے ہیں تو حمیں اس امریں فک نہ کرنا جائے کہ ہر میح توبہ قبول کرنی جاتی ہے 'جو لوگ نور بھیرت سے دیکھتے ہیں اور قرآنی انوارے نیش پاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر قلب سلیم اللہ تعالی کے یمال مقبول ہے 'وہ آخرت میں اللہ تعالی کے قریب کی لذ تمیں پایگا اور اپنی فیرفانی آخموں سے اللہ تعالی کا دیدار کرے گا۔ یہ لوگ اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ ہر

<sup>(</sup>۱) اس کامل محص دیس لی

قلب انی اصل کے اختبارے سلیم پیدا کیا گیا ہے 'جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہریجہ فطرت پر پیدا کیا جا آہے 'ول کی سلامتی ' کتابوں کی آریکی 'اور سیکات کے فبارے ختم ہوجاتی ہے 'وہ یہ بھی جانے ہیں کہ تدامت کی آگ اس فبار کو جلا کر راکھ کر ہے 'نیکی کا نور ول کے چرے سے گناہوں کی سیابی ذاکل کردیا ہے 'محاصی کی آریکی کو یہ آب ہی نہیں کہ وہ فیکیوں کے فوالی اسے فیمریکیں 'جس طرح مداون کے سامنے میں کچیل شیری اسٹے فیمریکیں 'جس طرح رات کی قاریکی دن کی روشن کے سامنے نہیں تھی پائی گلہ جس طرح صابون کے سامنے میل کچیل شیری ان فیز جس طرح بادشاہ میلا کچیلا کیڑا اپنے لباس کے لئے پند نہیں کر آ'ای طرح بادشاہ حقیق بھی گذرے ولوں کو اپنے قرب کے لئے مختب نہیں کر آ کھر جس طرح گذرے کا موس میں کیڑوں کا استعمال افھیں میلا کردیتا ہے اور وہ صابون اور گرم پائی سے دھوئے بغیرصاف نہیں ہوتے اس طرح شوات میں قلوب کا استعمال افھیں آتا گذرہ کردیتا ہے اور وہ صابون اور گرم پائی اور ندامت دھوئے بغیراک وصاف نہیں ہوتے اس طرح شول و پندیوہ ہے جسطرح صاف کیڑا پند کیا جا آ ہے 'اسلئے کہ تم پر کیکھی کو مساف نہیں ہوتے 'اس قلاح ہے 'اسلئے کہ تم پر کیم وہائے 'اس قلاح ہے 'جیسا کہ قرآن کریم۔

فَكْ أَفْلُحَ مَنْ زَكَهَا (ب ١٦٥٣ آيت) يقيناوه مراد كو پنجاجس فياس كوپاك كرايا-

قبولیت توسکے دلائل : تولیت کے متعلق اب تک جو کھ ہم نے لکھا ہے وہ اہل بھیرت کے نزدیک کانی وانی ہے ، تاہم عوام الناس اس وقت تک تفقی محسوس کریں گے جب تک ہم اپنے دعویٰ کو دلائل کا پیرہن نہ پہنادیں کے اسلئے کہ جس دعویٰ کے لئے کتاب وسنت ہے کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ عام طور پرلائق احماد نہیں ہوتا اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ کے کتاب وسنت ہے کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ عام طور پرلائق احماد نہیں ہوتی اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ عام طور پرلائق احماد نہیں ہوتی اللہ تیات (پ ۲۵ رسم آیت ۲۵)

اوروہ ایساہے کہ اپنے بیموں کی توبہ تبول کرتاہے اور ان کے گناہ معاف فرمادی ہے۔ غاف رَ اللّٰذُنْبِ وَ قَابِلِ النَّوْبِ (بِ٣٦٠٢ آيت) گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا

اکے علاوہ مجی قبول توبہ کے باب میں بے شار آیات وارد ہیں۔ اس سے پہلے ایک مدیث کھی مجی ہے جس کا منہوم یہ ہے کہ الله تعالی بندے کی توبہ سے بہت خوش ہو آئے ' فاہر ہے کہ خوشی قبولیت کے بعد ہے ' اور یہ مدیث بھی قبولیت توبہ پر ولالت کرتی ہے۔ الک دور مدیث بھی میں ہے۔

ان الله عَزَّ وَ حِلَّ يَبُسُطُ يَدَهُ بِالتَّوْرَةِ لِمُسِى اللَّيْلِ الْيَ النَّهَارِ وَلِمُسِيُ النَّهَارِ اللَّيَ اللَّهُ عَزَّ وَ لِمُسِيُ النَّهَارِ اللَّي النَّهَارِ وَلِمُسِيُ النَّهَارِ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ عَزِيهَا (مَلَمُ الدَّمُونُ لِي النَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

مناه كرے يمال تك كه سورج مغرب سے ظلوح مو-

ہاتھ کھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اُن بندوں ہے جو سر آپا گناہوں میں آلودہ رہے ہیں و بدکا طالب رہتا ہے وطلب کا درجہ قبول کر بعد ہو گئی طلب کا درجہ قبول کر بعد ہو گئی اللہ علیہ میں ہے درجہ قبول کر بعد ہوگا۔ ایک مدے میں ہے لکو عَمِلْتُمُ النّہ عَلَیْ کُمُ (ابن اجہ ابو ہر رہ اُن اللّٰہ عَلَیْ کُمُ (ابن اجہ ابو ہر رہ اُن ا

اگرتم استے گناہ کرو کہ آسان تک پہنچ جائیں 'پران پر نادم ہوتواللہ تعالی تہماری توبہ قبول فرمالیگا۔ ایک حدیث میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ کرتا ہے اور اس کی دجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ایسا کس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک محض گناہ بھی کرے اور جنٹ میں بھی جائے 'فرمایا وہ محض اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس سے گریز کرتا ہے یمال تک کہ جنت میں داخل ہوجاتا ہے (این المبارک فی الزید 'عن الحن مرسلاً ) ایک حدیث کے الفاظ یہ

كَفَّارَةُ النَّنْسِ النَّدَامَةُ (احر المراني - ابن مهاس)

ے 10 روان اس نے مملت کی درخواست کی اللہ تعالی ہے اسے قیامت تک کے لئے مملت سے نوازا اس نے مرض کیا جھے تھم بے تیری مزت و جلال کی میں اس وقت تک ابن آدم کے دل سے نہیں نکلوں گا جب تک اسکے جم میں روح رہے گی اللہ تعالی نے فرمایا میں اپنی عزت و جلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک ابن آدم کے جسم میں روح رہے گی اس پر قبولیت توبہ کے دروازے بریم نہیں کردں گا (احمد الا سعلی عالم الا معید) ایک مدیمت میں ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُنْهِبْنَ السَّيِّكَ أَتِ كُمَّا يُنْهِبُ لَمَاءُ الْوَسَحُ

له تھاس روایت کی اصل نیس فی کے ان الفاظ ش یہ روایت نیس فی البیتہ اس معنی کی روایت ترقری کے والوں سے ایمی گزری ہے

نیکیاں برائیوں کو اس طرح منادیتی ہیں جس طرح پانی نجاست کو دور کر ہاہے۔

حضرت سعید بن المسیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ ایت اِنْه کان لِلْاُقَ إِنِیْنَ عَفُورًا ان لوگوں کے بارے من نازل موئی جو مناه کرتے ہیں اوب کرتے ہیں بھر کناه کرتے ہیں بھر اوب کرتے ہیں افسیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ كناه كاروں كو خوشخبرى سناؤكم أكر انموں تے توب كى تو ميں ان كى توب تول كروں كا اور صديقين كو تنبيب كروك أكر ميں نے ان پر عدل کیاتویں اضیں عذاب دوں گا، ملق ابن مبیب کتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حقوق ایسے مظیم ہیں کہ لوگ اخمیں اوا نہیں کہاتے، بلكه كناه كار بوتے بين أكروه مي وشام توبه نه كريں تومعالمه دشوار بوجائے و معرت عبدالله بن مرفراتے بين كه جو بنده استے تصور پر نادم ہو تا ہے اسکاوہ قصور نامداعمال سے محوجوجا تا ہے۔ روایت ہے کہ ٹی اسرائیل کے ایک پیغیرے کوئی غلطی سرزد ہو گئی اس يراللد نعالى في دوى نازل فرمائى كم أكر توفيد علمى دوباره كى تويس عذاب دون كا انمون في مرض كياا، الله! تو توبيم بيس ہوں' تیری عزت کی فتم آگر تو جھے نہ بچائے گائیں اس قصور کے ارتکاب سے محفوظ نہ رہ سکوں گا' تو ی جھے اس فلطی سے محفوظ رکھ 'چنانچہ اللہ تعالی نے انھیں دوبارہ اس تصور سے محفوظ رکھا'ایک بزرگ کا قول ہے کہ بندہ گناہ کر باہے اور زندگی بحراس گناہ پر نادم رہتا ہے یمال تک کہ وہ موت کے بعد جنت میں داخل ہوجا آہے اس وقت شیطان کتا ہے کاش میں اے اس گناہ میں جلائی نہ کر ہا مبیب ابن ثابت کتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے پر اس کے گناہ پیش ہوں گے اس کے سامنے جب بھی کوئی گناہ آئے گا وہ کے گاکہ بیں اس سے خوف زدہ تھا اس کے کہنے سے وہ قصور معاف کردیا جائیگا ایک محض نے معزت عبداللہ ابن مسود کی فدمت من موض كياكم من في ايك كناه كياب أكر من قبه كول والله تعالى كي يمال قبول موجائكي يا نسير ؟ بهل آب في اس ك طرف سے من پيرليا ، پر آنو بماتے ہوئے فرمایا كہ جنت كے آٹھ دروازے ہيں جو مجى بند ہوتے ہيں اور مجى كمولد ع جاتے ہیں ' صرف توبہ کا ایک دروازہ ایسا ہے جو بند نہیں ہو تا 'تم عمل کرتے رہواور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو 'عبدالر عمٰن بن الوالقاسم سے روایت ہے کہ ایک بار عبدالر من کی مجلس میں کافری وب کاذکر ہوا اور اس ایت پر ہمی مختلو ہوئی۔ان پنتھوا يغفر لهم ما قلسلف - انمول نے فرایا کہ مجھے توقع ہے کہ مسلمان کا مال اللہ کے زدیک زیادہ اچھا ہوگا۔ کول کہ مجھے یہ روایت فی ہے کہ مسلمان کا توبہ کرنا ایسا ہے جیے اسلام کے بعد پھراسلام لانا معبداللہ ابن سلام فراتے ہیں کہ میں تم سے جو روایت بیان کرتا ہوں وہ یا تو بی مبعوث الخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سی ہوئی یا اسان سے نازل شدہ کتاب قر آن کریم میں دیمعی ہوئی ے 'اوروہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد ایک لحد کیلئے توبہ کرلیتا ہے تواس سے کم عرصے میں وہ گناہ اس سے ساقط ہوجا تا ہے۔ حضرت مر فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹا کو اس لئے کہ وہ نرم خواور نرم ول ہوتے ہیں ایک بزرگ نے کما کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ میری مغفرت اللہ کب کریگا، کی نے پوچھا کب کرے گا، فرمایا جبورہ میری توبہ قبول کرے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں قبہ سے محروم رہوں اس سے زیادہ خوفاک بات بیہے کہ میں مغفرت سے محروم رہوں اس لئے کہ مغفرت قربہ کے لے لازم ہے اگر توبہ نہ ہوگی تو مغفرت بھی نہ ہوگی ' موایت ہے کہ بی اسرائیل میں ایک مخص تھا جس نے ہیں برس تک اللہ تعالی کی عبادت کی مجرمیں برس تک اس کی نافرمانی کی ایک دن آئینے میں چرود یکھاتو سراور داڑھی کے بالوں میں سفیدی نظر آئی ، یہ دیکھ کراسے بدی تکلیف ہوئی اس نے جناب الی میں عرض کیا کہ اے اللہ میں نے تیری ہیں برس تک عبادت کی ہے اور پھر میں برس تک نافرانی کے اب اگریس تیری طرف رجوع کوں وقو میری قید تبول کرائے گا فیب سے آواز آئی کی اے مخص و ہم سے مبت کر تا تھا ہم تھے سے مبت کرتے تھے 'تونے ہمیں چھوڑا ہم نے بچے چھوڑدوا 'تونے نافرمانی کی 'ہم نے بچے مملت دی ' اب اگر توہاری طرف رجوع کرے گا توہم مجے اپ سایدرجت میں جکددیں مے محضرت ذوالون معری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ے بچہ بندے آیے ہیں جفوں نے گناہوں کے درخت لگائے اور اقعیں قبہ کے پانی سے سراب کیا پھران پر ندامت و حزن کے مچل کیے ایمال تک کہ بغیر جنون کے دیوائے ہو گئے اور بغیر عاجزی و کو تلقے بن کے جمی بن مجنے اوال تک یہ لوگ بوے فسیح ویلیغ اور

الله ورسول کی معرفت رکھنے والے ہیں ' پر انموں نے جام صفا نوش کیا 'اور طول مشتنت کے باوجود مبر کے خوگر میے ' پران کے دل عالم ملوت کی سیاحت کی مشاق ہوئے اور انھوں نے اپنی الری کندیں پردہ بائے جبوت کے مخفی امرار پر ممیکنی شروع کیں ندامت کے تجرسایہ دارے نیچ بین کرانموں نے اپنے کتابوں کامجنہ پڑھا اور اپنے نفوس پر خوف طاری کیا یمال تک کہ تقویٰ کی سومی لگا کرنبد کی بلندیوں تک جا بنچ و دنیا کی تلی جی شیری جو تی اوربستری میں بھی بھی زی ہے بدل حق مجات اور سلامتی کے دے میسرائے اوران کی مدحی اتن بلند ہو کی کہ جنات تھم کو امکانہ بنالیا 'یہ لوگ دریا ہے حیات میں محسز ہوئے انھوں نے ماہوی اور خوف کی خدد قوں کو عبور کیا نفسانی خواہشات کے بلوں سے گزرے " یمان تک کہ علم کے وسیع میدان میں فروسش ہوئے" حكمت كے چشموں سے سراب ہوئے وانت كى كشى كو دريد اسفرينايا اس پر نجات كے بادبان مائے اورسلامتى كے سمندرول ميں کشتی کو آمے بیھایا 'سامل مراد تک پنج 'راحت کے خیے لگائے 'اور عزت و کرامت کے معدن سے فیض افھایا۔

اب تک جو کچه عرض کیا گیا ہے اس سے بدیات پوری طرح ثابت ہوجاتی ہے اگر اوبدائی محت کی شرائلا رکھتی ہواتا سکی تولیت کے لئے کوئی چیز انع نسی ہے۔

كيا الله تعالى يرتوبه قبول كرناواجب يج: يهال ايك اعتراض يركيا جاتاب كد كزشته ساور سيد جاتاب كداكر كوئي مخص شرائط كالحاظ ركع موع توب كرے أو اللہ تعالى يراسكا قول كرنا واجب ب يديات معزل كم مسلك كے مطابق ب کونک وی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی پر توبہ قبول کرنا واجب ہے اہمارا جواب یہ ہے کہ معزّلہ نے وجوب کے جو معنی کتے ہیں وہ ماری مرادے مخلف ہیں مارے نزدیک تول توب کا وجوب ایسا ہے جے کوئی سے کہ اگر گئدہ کیڑا ماہون سے دمویا جائے تواس كاصاف مونا واجب بي اياسا آدى پانى بى لے تواس كى تفتى دور مونا واجب بي اگر كسى مخص كوپانى سے محروم كرويا جائے تو اس کا پیاس کی شدت سے مرحانا واجب ہے الا ہرہے یمال وجوب کے معنی ضروری کے ہیں معتزلہ کے نزدیک وجوب کے جو معنی ہیں وہ ان میں سے کی ایک میں بھی نسی پائے جاتے ، ہم صرف یہ کتے ہیں کہ اللہ تعافی نے اطاعت کو ممناه کا کفارہ بنایا ہے اور نیک كويراكى مطاف والى چيز قرار دوا ہے ، جيساكم پائي كوياس بجمانے والي شئ قرار دوا ہے البتداس كى قدرت سے اس كے خلاف بحى موسكا بكرانى موياس دورند مو اطاعت موكناه كاكفاره ندب يكى مولين اس براكى ندمخ ظامديد بكد الد تعالى بر كوئى يخ واجب فيس ب ال اكر كى يزك دجوديا عدم دجود كا فيصله انل بن موجكا ب اس كامونا بلاشر واجب ب

قبول توبديس شك كى وجد: يهال ايك موال بديدا مويا به كد أكر كوئى توبرك والا يقين سے بديات ميں كمد سكاكد عمرى توبه فيول بوكي وو فك ين رمتاب اجبكه إنى پيغوالي و تعلى دور بولي من كوني شريس بوتا اسك وجد كيا باسكابواب یہ ہے کہ قہد کے قبول موتے میں کوئی فک نیس مو آ بلکہ ان شرائلا کی مجمع طور پر ادائیگی میں فک مو آ ہے جو قبول قرب کے لئے ضوری ہیں ان شرائط کا بیان بت جلد آئے گا نشاء اللہ کو نکہ بندہ عابر و مسکین تمام شرائط اواکر اے قامر رہتا ہے اس لئے وہ اپن توبے بارے میں بقین سے بربات میں کد سکا کروہ قول موگ بعیا کہ جلاب لینے والا بقین سے بربات میں کد سکا کہ دست الميس م كيونكديد بات مكن م كد موسم مريض كم مواج اور ماحل كاهبار ي جلاب كي جو شرائط بين وه يوري ند موتى مول يا دست آور دوا كواس طرح جوش ند ديا كيا موجس طرح ديا جانا جاسية وخراسال كي مفرد دواكي اصلي بحي بين يا نسيس اي

طرح کے اندیشے آدی کے ول میں یہ وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ اس کی اوب تول نہیں ہوتی۔

دوسراباب

### حنابول كابيان

جاننا چاہے کہ توبہ کے معنی ہیں گناہ ترک کرنا۔ اور کسی چزکو ترک کرنا اس وقت تک ممکن نسیں جب تک اس کی معرفت نہ

ہو کھر کو تک قبد واجب ہے اس لئے وہ چزمجی واجب ہے جس کے ذریعے قبد کے درجہ تک پنچا جائے اس سے معلوم ہوا کہ ماہوں منابول کی معرفت واجب ہے۔

گناہ کی تعریف : مناہ کے معن ہیں می فعل یا ترک فعل میں اللہ کے اوا مرکی مخالفت کرنا اس کی تعمیل کا قناضا یہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اول سے آخر تک میان کریں لیکن یہ ہمارے مقصد سے خارج ہے البتہ ہم گناموں کی اقسام اور ان کے باہمی روابلہ کی طرف چھوا شارہ کرتے ہیں اللہ ہی اپنی رحمت سے بدایت کی قینی صطاکر نے والا ہے۔

بندول کے اوصاف کے لحاظ سے گناہول کی قسمیں: انسان کے بہ شار اظاق اور اوصاف ہیں بعیدا کہ گائب قلب کے ابواب ہیں ان کی شرح ہوچک ہے 'ابت وہ اوصاف و اظاق جن سے گناہوں کو تحریک لتی ہے چار قسول ہیں مخصریں رہانی اوصاف 'بہانہ اوصاف اور سبی اوصاف 'اس کی وجہ یہ کہ انسان کا غیر تحقف اظا ط سے تیار کیا گیا ہے 'اس لئے ہر ظلا انسان کے اندر اپنا الگ اثر چاہتا ہے جیسا کہ سنجین ہیں شکر اور زعفران کی آمیزی کی جائے تو ان ہیں سے ہرا یک کا اثر جداگانہ ہو تا ہے 'اس طرح آنسان کے یہ چاہوں اوصاف الگ اگر و کھاتے ہیں ' مثار وائی صفت کا تقاضا یہ ہم کہ ہرایک کا اثر جداگانہ ہو تا ہے 'اس طرح آنسان کے یہ چاہوں اوصاف الگ اگر اثر و کھاتے ہیں ' مثار ہو گاہ ہم کہ تمام ظلق پر مرباند ہو جائے 'اس مفت کا تقاضا یہ کہ ہوجائے' اسکا وجود زبان صال ہے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے 'انار دیکم الا علی ( ہیں آس ہب کا رب اعلی ہوں) اس صفت کے پہلو سے ایسے ایسے آلیہ گاہ کہ وہ انتہائی مسک ہیں 'اور یہ شار کرتے ہیں 'وال کھ وہ انتہائی مسک ہیں' اور یہ ہوئی کو کہتا ہوں کا اختاس بھی تہیں ہو تا 'اور یہ ان وصوں ہیں شار کرتے ہیں' والا کھ وہ انتہائی مسک ہیں' اور یہ شار کو تا ہوں کا انہ ہم بھا ہم کہ ہو تا ہوں ہیں تعیام کو تکو کر تھے ہیں' والا میں ہو تا ہوں کہ ایس مفت سے ہی بے شار کو اور کا مال تا ہو دیوں کو مال تعداد قباحتیں نگتی ہیں' جیسے ضعہ میں ہو تا ہوں کہ اس مفت سے ہی ہو تا ہوں کہ ان کو اور تا ہوں کو ماران کا مال تا ہو دیواد کی خواہش و غیرہ چنتی صفحہ میں دیا تو اور تیں نگتی ہیں' جیسے ضعہ میں ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتا ہوتے ہیں۔ ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں۔ ہوتا ہیں۔ ہوتا ہیں۔ ہوتا ہوتا ہوتا

اوصاف اربعہ کی فطری ترتیب: پدائش کے لحاظ سے یہ چاروں اوصاف بقر رہے پر ابوتے ہیں پہلے ہمی صفت قالب اتی ہے 'اسکے بعد سبی صفت کا غلبہ ہو آئے پھریہ دونوں صفیق جمع ہو کر عشل کو کرو فریب اور حیلے کی راہ پر ڈال دی ہیں 'بیس سے شیطانی وصف سرا شاتا ہے 'آخر میں راوبیت کی اوصاف ابحرتے ہیں لینی آدی یہ قصد کرنے لگتا ہے کہ وہ تمام مخلوق پر تفوق حاصل کرلے 'چنانچہ بات بچر کر تا ہے 'معل اور کبر کا مظاہرہ کرتا ہے 'اپی عزت و عظمت کے اظہار کے لئے دو سروں کی حاصل کرلے 'چنانچہ بات ہو کہ تمام گناہوں کا منج اور سرچشمہ ہی چارصفیس ہیں 'ان سے گناہ لکتے ہیں تواصطاء پر منتشرہ و جاتے ہیں 'بعض گناہ دل سے متعلق ہوجاتے ہیں 'جیسے کفر' بدھت' اور نفاق 'اور بغض و حد کا تعلق آگے اور کان سے ہو تا ہے 'بعض ہیں اور شرمگاہ سے متعلق ہوجاتے ہیں 'اور بعض گناہ ہاتھ 'پاڈل اور بدن کے دو سرے حصوں سے سرزد ہوتے ہیں 'کیل کہ یہ تمام گناہ داشح ہیں اس لئے ان کی تفسیل کی ضرورت نہیں۔

حقوق الله اور حقوق العباد: مناہوں کی ایک اور تقیم ہے، بعض گناہ وہ ہیں جو بئرے اور اسکے خدا کے درمیان ہیں، اور بعض گناہ ایک جن گناہ ایک محقوق ہے ہوئے قماز بعض گناہ ایک جن کناہ ایک جن گناہ ایک محقوق ہے ہوئے قماز مدنہ اور جو بندوں کے حقوق ہے متعلق ہیں وہ یہ ہیں جیسے ذکوٰۃ نہ دینا، کسی کو ہلاک کرنا،

کی کامال چین لینا مکی کی آبد پر حملہ کرنا 'ظامہ یہ ہے کہ جو مخص غیر حق لینا ہے 'وہ یا تو اسکانٹس لینا ہے 'یا جزو 'یا مال 'یا آبد ' یا دین 'دین کالینا اس طرح ہے کہ اسے کمراہ کرے اور بدعت میں لگائے 'ول میں گناہ کی رخمت پیدا کرہے 'اور ایسے خیالات میں الجمائے جن سے آدمی میں اللہ تعالی پر جسارت کا جذبہ پیدا ہو تاہے 'چنانچہ بعض پیشہ ورواعظوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسے مواحظ میں خوف کو درخور اعتمان میں سجھتے بلکہ رجاء کے پہلو کو انتا نمایا کرتے ہیں اور امید و رحمت کے موضوعات پر اس قدر کلام کرتے ہیں کہ آدمی گناہوں پر جربی ہوجا تا ہے۔

جن مناموں کا تعلق بندوں سے ہے ان میں بدی دشواری ہے البتہ جو کناہ اللہ اور اسکے بندے کے درمیان ہیں 'بشرطیکہ

شرك نه مول معانى كى بدى مخوائش ب وينانچه مديث شريف مي ب

النَّوَاوِيْنُ ثُلَاثُنَّدِيْوَ انْ يُغُفُّرُ وَدِيْوَانُ لَا يُغَفَّرُ وَدِيُوَانُ لَا يُتُرَكُ (اح مُ مَامَ عَائِش) تامدًا عمال تين طرح كے موں كے ايك معاف كرديا جائيًا ايك معاف ندكيا جائيًا اور ايك چموڑا ند

جائےگا۔

پہلے نام اعمال سے مراووہ گناہ ہیں جو بندے اور خالق حقیق کے درمیان ہیں 'ووسرے نامة اعمال سے مراد شرک ہے 'اور تیسرے سے بندوں کے حقوق مراد ہیں 'جن کے متعلق باز پرس ضور ہوگی 'یماں تک کہ متعلقہ افراد سے معاف کراد کے جائیں کے۔

صغیرہ کبیرہ گناہ: مناہوں کی ایک تقتیم صغیوا در کبیرہ گناہوں ہے کی جاتی ہے'ان کی تعریف کے سلطے میں زیدست اختلاف ہے' بعض لوگ ہیہ کتے ہیں کہ گناہ نہ چموٹے ہوتے ہیں اور نہ بوٹ ہیں' بلکہ ہروہ عمل بوا گناہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالی کے احکام کی مخالفت ہو'لیکن یہ رائے میج نہیں ہے اس لئے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ موجود ہیں' چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

الله نور المورد المرافية المورد المورد المالية المراد المورد الم

انْ تَجْتَنِبُوْ كَبَائِرَ مَاتَنْهُوْنَ عَنْهُ إِنْكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَا يَكُمُ وَنُلْخِلْكُمْ مَنْكُمْ سَيِّنَا يَكُمُ وَنُلْخِلْكُمْ مَنْ عَنْهُ إِنْكُمْ فَالْمُ لِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَيْكُمْ مَنْ اللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَ

جن کاموں سے ممکو منع کیاجا آ ہے آگر تم ان میں سے بدے بدے کاموں سے بیخ رجو تو ہم تمماری حنیت برائیاں معاف فرمادی ہے۔ اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے۔

سركارددعالم صلى الشبطيدوسلم ارشاد فرات بير-الصلوات المنخمس والمجمعة إلى الجمعة يكفيرو مَابَيْنَهُنَّ إِنِ الْجَنَيْبَ الْحَبَائِرَ (مسلم-ابوبرية)

پانچوں نماز میں اور جعہ ہے دو مرے جعہ تک وہ گناہ دور کرتے ہیں جو ان کے درمیان مرزد ہوئے ہیں سوائے کائر کے۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کَفَّارَ اَتُ لِمَابِئِنَهُنَّ إِلاَّ الْکَبَائِرَ 'ورمیانی گناہوں کو دور کرنے والے سوائے کہاڑے) حضرت عبدالله ابن عموا بن العام کی روایت ہے۔

راه بن موبن الاستراك بالله ومحموق الوالدين وقتل النَّفْس واليَمِينُ الْعُمُوسِ ( الْكَبَائِرُ الْإِ شُرَاكُ بِاللّهِ وَمُحَمُّونُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْعُمُوسِ ( عارى)

الله كاشريك تحمرانا والدين كي نافراني كرنا ، قتل نفس كرنا اور جموتي تتم كمانا بدي كناه بير-

محابہ تابعین کے زدیک کبائر کی تعداد مخلف نید ہے 'یہ اختلاف جارے سات نواور دس تک بلکہ اس سے زیادہ تک ہے ' حضرت عبدالله ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کمبار چار ہیں ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد سات ہے معفرت عبدالله ابن عمر نو کہتے ہیں جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ ساکہ ابن عمرے کبائری تعداد سات اتلائی ہے تو انموں نے فرمایا کہ سات کے بجائے مر كمنا زياده قرين اواب ع ايك مرتبد الحول في فرمايا كدجس بات سے الله في منع فرمايا اس ير عمل كرنا كيره كناه ب ايك بزرگ كى رائے يہ ب كى جس كناه پردونرخ كے عذاب كى وحيد سائى كئى ہے ،وه كيروين جن كے اركاب پر صدواجب موتى ہے ، بعض لوگول نے یہ بھی کما ہے کہ کبائر مہم ہیں ان کی تعداد متعین نہیں کی جاستی جس طرح شب قدر معین نہیں ہے ایا جعد کی دو ساعت معلوم و مخصوص نیں ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں مصرت عبداللہ ابن مسعود ہے کسی نے کہار کے بارے میں وریافت کیا' آپ نے فرمایا' سورہ نساء کے شروع سے تیسویں آیت تک پڑھو' جب سائل نے یہ الفاظ پڑھے۔ 'زان تُحمّنن بوا ركبالنز مَاتَنْهُوْنَ عَنْهُ وَ آب فرايا أس مورت من يمال تك الله تعالى في امور عدم فرايا ب ووكماري الو طالب كي فرمات من كمارُسره مين ميل في تعداد مديث اخذى ب البية أكر حفرت مبدالله ابن مباس ابن مسعود اور ابن عرائے مختف اقوال جمع سے جائیں قوان سے ظاہر ہو تا ہے کہ جار کیرو گناہ دل میں ہوتے ہیں ، شرک باللہ اس کی معمیت پر امرار 'اسکی رحت سے نامیدی اور اسکی پکڑے بے خونی ' چار کا تعلق زبان سے بجموئی کوای دیا 'پاکباز (مورت یا مرد) پر زنا کی تھت لگانا اور جھوٹی متم کھانا ، جھوٹی کے معنی یہ ہیں کہ اسکے ذریع کیا طل کو حق اور حق کو باطل بناکر پیش کیا جائے اور بعض کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے دربعہ کی مسلمان کا مال ناحق تبینالیا جائے۔خواووو پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو ،جموثی م كو غوس اس كے كتے ہيں كه اپ مرتكب كو دوزخ ميں وال دي ہے اور غموس كے معنى بين خوطه دينا ' زبان سے متعلق جو تعا كبيره كناه سحرب اس سے مروه كلام مرادب جو انسان كويا اس كے احساء كو اصل خلقت سے بدل دے تين كبيره بيك سے متعلق بی ، شراب اور دیگرنشہ آور چین استعال کرنی ، بیتم پر ظلم و تشدد کرے ان کا بال کھانا ، جان بوجھ کر سود کھانا ، دو کنابوں کا تعلق شرمگاہ سے ب ننا اور لواطت و دہا تھ سے متعلق ہیں ، لل اور چرری ، ایک کا تعلق پاؤس سے ہے ، میدان جگ سے فرار ، اس طمح كدايك دوكے مقابلے اور دس بيں كے مقابلہ سے فرار ہوجائيں ايك كناه بورے جم سے تعلق ركمتا ب والدين كى نافرانی والدین کی نافرانی بدے کہ آگروہ کمی چیزی منم کھائیں توبیا ان کی منم پوری ند کرے اور اپنی کوئی ضورت سائے رحمیں تواس کی جیل نہ کرے یا وہ برابھلا کمیں توبینا مرنے مارنے پر آمادہ ہوجائے اگر وہ بھوکے ہوں تو اخیس کھانے کونہ دے بیر رائے اكرچه قريب نهم ب ليكن بورى تشفى اس بى نيس موئى كونكه اس تعداد من كى بيشى كى مخوائش ب مثلاً اس ميس سود اوريتيم كا مال كمائ وكبيره كناه كما كياب والانكه يد كناه اموال سے متعلق بين اى طرح مرف قل فس كوكبيره كناه كما كيا ہے اكد مچوڑتے ' اِتھ کا منے اور مسلمان کو اس طرح جسمانی تکلیفیں پنچانے کا کمیں ذکر نہیں ہے ' بیٹیم کو مارنا ' اس کو تکلیف پنچانا ' اس کا باتد وغيرو كاننا اسكامال كمانے سے بھى بداكناه ك مدعث ميں ايك كالى كے جواب ميں دو كالى دينے كو بھى كبيرو كناه كماكيا ہے اور سی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنے کو بھی کبائر میں شار کیا گیا ہے (احمر ابوداؤد ابن زیر) یہ کناه پارسایر زنا کی تمت ہے الگ ایک مناه ہے ، معرت ابوسعید الحدری اور بعض دوسرے محاب فرماتے ہیں کہ تم بعض کاموں کوبال سے سے زیادہ باریک (معمولی) تصور کرتے ہو ' طالا تکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں انھیں کہائر بجھتے تنے (احمہ ' بزار ہا ختلاف بیرر' بخاری۔ انس' ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ مجروہ گناہ جو قصد آکیا جائے کبیرہ ہے اس طرح ہروہ گناہ کبیرہ ہے جس سے اللہ تعالی نے منع

كبيره كے معنى: يه تمام اقوال اپنى جگه درست بين الكن بم يه كتے بين كه اس تغييل سے كبيره يا صغيره كناه كى تعريف واضح

نہیں ہوتی ایک فخص چوری کے متعلق دریافت کرتاہے کہ یہ گناہ کمیرہ ہے یا نہیں ' ظاہرہے وہ اس وقت قطعیت کے ساتھ مجم نمیں کد سکاجب تک اے بیرہ کے معنی ندمعلوم ہوں یہ ایا ی ہے جیے کوئی فض سرقے کے متعلق سوال کرے کدیہ حرام ہے یا نہیں ظاہرے اس کی حرمت یا عدم حرمت کے ارب میں معج فیعلہ دی فض کرسکا ہے کہ جے حرمت کے معنی معلوم موں یا ب معلوم نہ ہو کہ جو گناہ حرام میں ہو آ ہے وہی جوری میں ہو آ ہے اس صورت میں وہ مخص یہ کمد سکتا ہے کہ جوری حرام مارے خیال میں تو بیرہ ایک مهم افظ ہے نہ لفت میں اسکے عصوص معن بین اور نہ شرع میں اسلے کہ بیرو مغیرہ اضافی امور بین برکناه اليخ محوفي كى منست بدا اور بدے كى نسبت محوقائے ملائمى الجنبى مورت كے ساتھ لين اسكى طَرف ديكھنے كى منسبت بدا كتاه ہے اور اسکے ساتھ زنا کرنے کی بنسب چمونا کناہ ہے البتہ آگر کوئی عض ان کنابوں کو کمیرہ کنے لگے جن پردون نے عذاب کی وغيرب تواسيس كوئى حرج نسيس ب كيونكدوه بيدوجه بيان كرسكاب كدووزخ كاعذاب خوفاك مزاب يرمزا الحيس منامول برال عتى ہے جو بدے موں یا یہ کے کہ جن گناموں پر حدود واجب موتی ہیں وہ کیرہ ہیں میونکہ دنیا میں ان کے لئے جو سزائیں واجب کی منی ہیں وہ زبردست ہیں ای طرح ان گناہوں کو بھی بیٹین کے ساتھ کبیرہ کما جاسکا ہے جن کو کیاب و سنت میں خاص طور پر ذکر کیا كيا ہے اكتاب وسنت ميں ان كے ذكر كى مخصيص ان كى مظمت پرولالت كرتى ہے ، جران كى مظمت ميں بھى نقاوت ہو كا كيوں كم قرآن كريم ميں جو كناه منصوص بيں ان بيں بھى درجات كا تقادت ہے ، سرحال ان اطلاقات ميں كوئى حرج نہيں ہے ، محاب كرام سے كبيره كى تعريف وتحديد ميں جواقوال واردين وه بھي اس نوع مع بين اوران ميں بھي اس طرح سے احمالات كل سكتے بيں۔ كُونَد قرآن كريم كي أس ايت إِنْ تَحْبَيْنِهُو أَكْبَائِرَ مَا تَنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنْكُمْ سَيْئًا تِكُو اوْ مُركاروه عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ؟ السُّلَوَاتُ مُعَنَّدَاتُ مُعَنَّدَاتُ مُعَنَّدَاتُ مُعَنَّدَاتُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله علیه وسلم کے اس ارشاد ؟ السَّلَوَاتُ مُعَنَّدَاتُ مُعَلِّم مِيروكا

تحتیق کریں اورائطے معنی جانے کی کوشش کریں 'ورنہ ہم کبائرے اُجتاب کیسے کرسکیں گے۔

اس سلسلے میں محقیق بات سے کہ شرقی نقل نظرے کتابوں کی تین قسمیں ہیں ایک دہ جن کا بدا ہو نامطوم ہے و دمرے دہ جو صغار میں شار کے جاتے ہیں اور تیسرے وہ جن کے شرق احکام معلوم نین ان کے مغیرہ یا کیبرہ ہونے میں فک ہے اس طرح کے فکوک اور مہم کتابوں کی کوئی جامع مانع تعریف ممکن نہیں ہے ، یہ بات اس وقت ممکن تھی جب شارع ملیہ السلام ہے اس سلسلے میں کوئی تنصیلی محم معقول ہو تا ایعنی آپ یہ فرمادیے کہ کہاڑے ہماری مراد فلال قلال گناہ ہیں اور وہ دس یا پانچ ہیں الیکن كوكد روايات مي يه تغييلات ذكور نيس بي بكد بعض روايات من تين كنابون كوكبار كماكيا ب (بخاري ومسلم-الويرة) اور بعض میں سات کو (طبراتی اوسط ابوسعید) محرایک موایت میں یہ بھی ذکورے کہ ایک گالی کے جواب میں دو گالی دیتا بھی کمپرو گناہ ہے مالا تکدنداے تین میں شار کیا گیا ہے اور شرسات میں اس سے معلوم ہوا کہ "آپ نے کہائری الی تعداد میان نہیں فرائی جس میں حرکیا کیا ہو ؛جب شارع ی نے حصر کا قصد نمیں فرایا تودد سرے لوگ اس کی توقع کیے کرسکتے ہیں ، غالباً شارع علیه السلام نے كبيره كنابون كاعدداى لئے ميم ركها ب ماكد لوگ ذرت رہيں ميے شب قدر كواسلے ميم ركھا كيا ہے ، ماكدلوگ اس كى طاش و جتومي منت كري-

كيارًكى تقسيم : تامم ايك اصول كى دوشى مى كبارك قتميل عقيق كرساته مان كرسكة بي اور عن وتحيين ان ك جزئيات بحى احاطية تحريم ملا كت بين اوريد بهى متلاكت بي كدس بدا كناه كونساب لين يد مثلانا بدا مشكل ب كدس ب چموٹا گناہ کون ساہے اس کی تنسیل یہ ہے کہ ہم شری شواہد اور انوار بھیرت سے بیربات جانتے ہیں کہ تمام شرائع کا متعمد محلوق کو الله تعالی کے قریب کرنا ہے 'اور اس کے دیدار کی سعادت سے بسواندوز کرنا ہے 'لیکن اللہ تعالی کی قریت اور دیدار کی سعادت کے لے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ذات و صفات اس کی تمایوں اور دسولوں کی معرفت ماصل کرلے وران کریم کی اس آیت

من ای حقیقت کی طرف اشاره ہے۔

وَمَا خَلَقُتُ اللَّهِ مِنْ وَالْمِ نُسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ (بِ ١٤٤ مَ ٢ الله ١٥٥)

لین جن و الس کی مخلیق کا متعدیہ ہے کہ یہ میرے بعدے بن جامی اور بعد می معنوں میں بعد اس وتت تک نمیں ہو آ جب تک وہ اپنے رب کی ربوبیت اور اپنے انس کی عبودیت کی معرفت ما صل ند کرلے، اورید نہ جان لے کہ رب سے کتے ہیں اور نس کیا ہے وسول ای اعلی اور اصل متعد کے لئے بیج جاتے ہیں کین دندی زندگی کے بعد اس مقصد کی محیل نیس ہوتی اس لئے مدیث شریف میں دنیا کو آخرت كى كيتى كما كيا ہے اس سے معلوم ہوا كه دنيا كى حفاظت يمي دين كى اجاع ميں مقمود ہے اسلے كه دنيا دين كا وسلہ ہے ونیا میں جو چیز آخرت سے متعلق ہے وہ دو ہیں قلس اور مال اس طرح یمال تین درجات ہوئے ا یک معرفت الی کا درجہ ہے، جس کی عاظت داوں میں ہوتی ہے، ایک انس کی عاظت ہے جس کا تعلق جسوں سے ہے اور ایک مال کی حفاظت ہے جس کا تعلق لوگوں سے ہے اس افتیار سے مناه کی تعلیم مجی ے این سب سے بوا گنا ہ وہ ہے ،جو معرفت الی کا دروا زہ بند کردے اور اس کے بعد وہ گنا ہ ہے جو لوگوں پر ان کی زندگی تک کردے اور اسکے بعد وہ کناہ ہے ، جس سے لوگوں پر معاش کے وروا زے بند موجا میں 'ب مرحال بير تين درجات بين قلوب مين معرفت اللي كي حفاظت ، جسمول مين زندگي كي حفاظت اور بندگان خدا کے پاس اموال کی حفاظت سے تیوں چین تمام شرائع میں معمود ہیں۔ اور کسی قوم کے بارے میں یہ تصور نیں کیا جاسکا کہ وہ اس سے اخلاف کرے گی اس لئے کہ یہ بات مقل تعلیم بی نیس کرعتی کہ اللہ تعالی كى تغيركودبن و دنيا كے معاملات ميں محلوق كى اصلاح كے لئے مبعوث كرے ، كرا نميں ايے كاموں كا عظم دے جو اس کی اور اسکے رسولوں کی معرفت کی را ہ میں رکاوٹ ڈالیں لوگوں کی جانوں اور مالوں کو شاکع کریں۔

کہا کرکے تین مرات : اس معلوم ہوا کہ کہا ڑکے تین مرات ہیں ایک وہ ہے جو اللہ اور اس کی معرفت کے اللہ اور اسکے درمیان جو تجاب ہے کہ معرفت کے اللہ ہور جس نہرہ جیس ہے اللہ اور اسکے درمیان جو تجاب ہے وہ جمل ہے اور جس زریعہ سے اللہ کا تقرب ماصل ہوتا ہے وہ علم و معرفت ہے آدی کے پاس جس قدر معرفت ہوتی ہے اس قدر وہ اللہ سے دور ہوتا ہے 'اور جس قدر جمالت ہوتی ہے اس قدر وہ اللہ سے دور ہوتا ہے 'جالت سے قریب ترجے کر بھی کہتے ہیں یہ بات بھی ہے کہ آدی اللہ تعالی کے عذا ب سے بہ خوف ہوتا ہے 'ہوبائے اور اس کی رحمت سے ماہی ہوبائے 'عذاب الی سے بہ خوفی اور اس کی رحمت سے ناامیدی بھی جہل محض ہے 'اس لئے کہ جو اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہے 'وہ نہ اسکے عذاب سے بہ خوف ہوتا ہے 'اور جس کی رحمت سے ماہی اور ناامید برحمت کی دہ تمام قسیں کیرہ گناہ کے اس مرتبے کے قریب ہیں جو اللہ تعالی کی زات 'اوصاف اور افعال سے معلق ہیں 'تا ہم ان میں سے بعض برحمیں بعض برحمیں بعض برحمیں سے مرتب کے قریب ہیں جو اللہ ہیں' یہ تا ہم ان میں سے بعض برحمیں بعض برحمیں سے خریب ہیں جو اللہ ہیں 'یہ تا ہم ان میں سے بعض برحمیں بعض برحمیں سے مراتب بھی ہیں' یہ تا ہم ان میں ہوبائے 'کہ کہ وہ ہیں بو قرآن کریم میں نہ کور کہا تر میں داخل ہیں 'اور کہ وہ ہیں جو داخل نہیں ہیں' اور کہ وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں نہ کور کہا تر میں داخل ہیں' اور کہ وہ ہیں 'اور کہ وہ ہیں جو داخل نہیں ہیں' اور کہ وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں نہ کور کہا تر میں داخل ہونا معکوک ہے۔

کبار کے دو مرے مرجے کا تعلق نفوس سے ہے' ان کے تحفظ اور با سے حیات باتی رہتی ہے' اور حیات سے معرفت الی ما مل ہوتی ہے۔ کی کو جان سے ار دیا بلاشہ کیرہ کا ہے ، کین اس کا درجہ کار ے كم ب اس لئے كہ كفركا براه راست اصل مصد (معرفت الى) سے كراؤ ہ اور قل سے ذريدسونت پرموب پڑت ہے۔ اسس کے کر دنیا ک زندگی ہوسے کے لئے مقعود سے اور فرت مک پہنچنا معسدفت المی كے بغير مكن نيس التي يا دل كا نا ايا كولى ايا كام كرنا جو بلاكت كا يا حث بو خوا ، معولى زد وكوب بى سے آدى بلاك موجائ کل سے قریب ہیں اور كيره كناه بين أيم بلاكت كا باصف بنے والے افعال متفادت ين بعض من شدت زياده ب اور بعض من كم ب اى مرتب من زنا اور لواطت بى واظل ب لواطت كو ول کے مرجے میں اس لئے رکھا میا ہے کہ اگر بالقرض تمام انہان اپنے ہم جنوں سے شوت پوری کرنے كيس و نسل انساني كا سلسله ي منقطع موجائے ، جس طرح وجود كا فتح كرنا كناه ب اى طرح وجود كا سلسله منتفع كرنا مجى كناه ہے۔ اگرچہ زنا سے انبانی نسل كا سلسلہ فتم نيس ہونا ، لين نب ميں انتظار پيدا ہوجا تا ے اور ورافت کا نظام خم ہوجا تا ہے ایک دومرے کی مدد اور تعاون سے چلے والے امور درہم برہم موجاتے ہیں اگر زنا مباح کردیا جائے و دنیا کا مظام کس طرح مح طور پر قائم رہ سکتا ہے کی وجہ ہے کہ بائم میں کوئی ظام نیں کو کلہ ان کے زمضوص ماوہ کے ساتھ علیمہ نیں ہوتے اس سے معلوم ہوا کہ سمی الى شريت ميں جس سے املاح مقدود ہو زنا مباح ہوى نيس سكا ، محرزنا بينيا " قل سے رہے ميں كم ہے کیوں کہ زنا سے نہ وجود فتم ہوتا ہے اور نہ دوام وجود کا سلم متاثر ہوتا ہے مرف نب کا اتماز فتم ہوتا ے اور ایے موال کا محرک ہوتا ہے جن سے دندگی کا ظام درہم برہم ہو۔ اور فعاد بھا ہو کیلن زنا لواطت سے بدا کناہ ہے کو کلہ اس میں جا نبین سے شوت کے دوا می ہوتے ہیں اس لئے زیا لواطت کی بنبت کیرالوقوع ہے۔

تیرے مرتبہ بین اموال ہیں اموال ہے انانی ذرگ کے معافی مسائل مل ہوتے ہیں اس لئے کی انمان کے لئے
جائز نہیں ہے کہ وہ کی درسے کا مال چوری فصب یا کی اور ذریعہ سے چینے ' بلکہ مال کی حافظت ضوری ہے کیونکہ
نفوس مال ہی سے یاتی رہتے ہیں لیکن کو تکہ مال چین کر ہیں دائیں بھا جا سکا ہے ' اور ضافح ہوجائے کی صورت ہیں اس کا
معاوضہ دیا جا سکت ہا س کے بطا ہراس کی کوئی اجمیت نہیں معلوم ہوئی ' آنم اگر ہال اس طرح لیا جائے کہ اس کا
قدارک نہ کیا جا سکے تواس وقت اس محل کے بیرہ ہوئے ہیں کوئی شہ نہیں ' اور اس طرح لینے کی جا رصور تیں ہوئی ہیں'
قدارک نہ کیا جا سکے تواس وقت اس محل کے بیرہ ہوئے ہیں کوئی شہ نہیں ' اور اس طرح کیں جہ پاکہ ترارک نہیں ہوپا آن '
ایک یہ کہ چہا کرلے اسے چوری کتے ہیں مجبی تھا اس میں صاحب ال کوا طلاح نہیں ہوئی اس لئے قدارک نہیں ہوپا آن '
ایک یہ کہ چہا کا لیال کھا نا ' یہ بھی حقل رحانہ ہوئی ہی ان کا گراں ہے اور وہ اس استوال کرلے تو دو سرا
اس سے با خبر نہیں ہو تا اس مال کا حقد ار صرف بیتم ہے اور وہ اپنے با خا فتی کہ با صف اپنا خوروں کے در ایو اپنا ہے اور ہوا ہی ہو جہ بی بال کھا نا فصب اور دنیا نہ ہے کہ جموئی تھا کہ اس کھا کہ اس کیا بال کھا نا فصب اور دنیا نہ ہے کہ جموئی تھا کہ کہ اس کیا کہ اس کا خوروں مور توں ہے ' اور دیا ت بھی صور تیں اس کہ کی کا مال ضافے کروں جا سے ' اور دیا ت کی مورت ہے کہ جموئی تھی شریعتیں خاتے بھی نہیں ہیں ان جس سے بعض صور تیں اس کی منب سے بھی میں میں بین ان جس سے بعض صور تیں ہیں کہ بین دی ہوئی کی کوئٹ اور دنیا دی بعض کے ان جس سے بعض کے ان جس سے بعن وحید کی کوئٹ اور دنیا دی بعض کے ان جس سے بعض کے ان دو اجب نہیں کی ہے لین دعید کی کوئٹ اور دنیا دی

ممالح من اسين اثرات كالتبارك الميس كبارش شاركيا جانا جاسيا

سود کھانا کہیرہ ہے یا نہیں: سود کا مال کھانا دراصل ود سرے کا مال اس کی رضامندی ہے کھانا ہے اگرچہ اس میں وہ شرط
مفتود ہے جو شریعت نے مائد کی ہے 'اسلئے یہ ممکن ہے کہ اس کی حرمت میں شرائع کا اختلاف ہی ہو۔ اور کیوں کہ فصب کو ان وہ
ہاتوں کی موجودگی کے باوجود کیرہ نہیں کما گیا کہ اس میں فیر کا مال اس کی رضا کے بغیر لیا جا تاہے 'اور شریعت کی رضا کے خلاف ہی
ہے تو سود کھانے کو کیرہ کیسے کما جاسکتا ہے 'جس میں مالک کی رضاموجود ہے 'صرف شریعت کی رضامفتود ہے۔ اگر یہ کما جائے کہ
سود کے سلسلے میں شریعت نے بدی شدت سے کام لیا ہے اور اس ذیل میں سخت ترین وحید ہیں وارد ہیں تو فصب و فیرہ کے مظالم اور
خیانت کے سلسلے میں بھی پچھ کم وحید ہیں منتول نہیں ہیں 'اسلئے انھیں بھی کیرہ کمنا چاہئے 'اوریہ کمنا کہ خیانت و فصب کا ایک دھیلا
میں میں ہے کہ کیرہ ہے فور و فکر کا مختاج ہے 'قالب خان بھی کہتا ہے کہ اسے کہاڑ کے ذیل میں وافل نہ کیا جائے ' بلکہ مناسب یہ ہم کمیرہ
مرف ان کا باوں کو قرار دیا جائے جن میں شرائع مختلف نہ ہوں تاکہ دین کے ضروری امور شامل ہو سکیں۔

گالی دینا اور شراب خوری وغیرو: ابوطالب کی نے متعدد کہائر میان کے بین ان میں سے کالی دینا شراب بینا سحر میدان جک سے فرار اور والدین کی نافرانی جیے گناہ ہاتی رہ جاتے ہیں۔

جمال تک شراب نوشی کا معاملہ ہے'اس سے عقل زائل ہوجاتی ہے'اس اعتبار سے اس کا کیرہ ہونا مناسب ہے'شریعت کی وعید س بھی اس کے کیرہ ہوئا مناسب ہے'شریعت کی وعید س بھی اس کے کیرہ ہوئا ہے' مقلی دلیل یہ بیکہ جس مرح قلس کی جمال کا اس سے محل کی جمال کا اس سے محل کی جمال نہ ہوتو جسم و جان بیکار ہیں'اس سے طرح قلس کی مقاطب ضروری ہے بلکہ اگر مقل نہ ہوتو جسم و جان بیکار ہیں'اس سے طابت ہوا کہ کسی کی مقل ختم کرنا بھی کیرہ گاناہ ہے۔

لین یہ دلیل مرف اتنی شراب نوشی پر جاری ہوتی ہے جس سے معل ذاکل ہوجائے ایک قطرہ شراب کو اس پر قیاس نمیں کیا جاسکا کیو کلہ اس سے معنل زاکل نمیں ہوتی ' شاہ اگر کوئی فضی پائی ہے اور اس میں شراب کا ایک قطرہ بھی ہوتو معنل کا نقاضا یہ ہے کہ اس نے بحس پائی بیا ہے لین کیو کلہ شریعت نے شراب کے ایک قطرے پر بھی حد واجب کی ہے اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں ایک قطرے کا معالمہ بھی سخت ہے 'اس لئے اسے بحیرہ کہا جاتا ہے ' مربعت نے تمام اسرارسے واقف ہوجائے ' شریعت کے تمام اسرارسے واقف ہوجائے ' بہر حال اگر اس طرح کے امور کے بمیرہ ہونے پر اجماع ہوتو اتباع واجب ہوگا ورنہ قف کی مجانئ ہے۔

فذف میں آبرو پر حملہ ہوتا ہے'اس کا رہنہ مال کے رہنہ ہے کہ ہے' پھراسکے بے شار مرات ہیں'ان میں سب ہوا مرتبہ اسکا ہے کہ کسی پر زنا کی تھت لگائی جائے' شریعت نے تھت زنا کو بہت بوا جانا ہے' یمال تک کہ حد بھی واجب کی ہے' قالب گمان کی ہے صحابہ کرام ان گناہوں کو کبیرہ قرار دیا کرتے تھے جن پر شریعت نے حد واجب کی ہے' اس لحاظ ہے قذف بھی گناہ کبیرہ ہے' یعنی ایما گافاہ ہے و پنج و قق نہ نما ذوں ہے معاف نہیں ہوتا نمیرہ ہے ہے گاہ مراد لیتے ہیں جن کا گفارہ فرض نما ذول ہے نہیں ہوتا گئا ہے ہی گناہ موسکتا تھا ہے نہیں ہوتا گئا ہو سکتا تھا کہ شریعت کا تھم یہ ہوتا کہ اگر ایک معتبر آدی کسی مختم کو زنا کرتے ہوئے دکھ لے تواہ اسکے خلاف گوائی دینے کا حق ہوتا کہ شریعت کا تھم ہے' اگر اس کی شمادت قابل قبول نہ ہوتی تو دنیاوی مصالح کے اعتبار ہے بھی اس پر حد جاری کرنا ضروری نہ ہوتا' اگرچہ بظا ہروہ مصالح حاجات کے رہے میں ہوتے' گراس صورت میں صرف اس محض کے حق میں قذف کبیرہ گناہ ہوتا ہے' جے شریعت کا تھم معلم ہے گرچہ محض میرے گئے گوائی دینی جائز ہے یا ہے گھتا ہے کہ دو مرامیری گوائی میں میری مدد کرے گا تواہے حق میں کیرہ قرار نہیں دینا جا ہے۔

جادد کی بات یہ ہے کہ اگر اس میں تخرب تو وہ بیرہ ہے درنداس کی عین اتن ہی موگی جتنا اس کا ضرر مو کا مثلا جان چلی جائے

یا باری دفیرہ پیدا ہوجائے۔ میڈان جمادے فرار اوروالدین کی افران کے متعلق بھی قیاس کا قاضہ یہ ہے کہ ان میں توقف کیا جانا جا ہیے جیسا کہ یہ بات قطعی طور پر قابت ہو چکی کہ صرف کیرو گناہ ہے ، کا فرد خال مار النی ال چین ایسا کہ وں سے لکال دینا اور وطن سے ب وطن کردیتا یہ تمام گناہ کیرو میں داخل نہیں ہیں ہمیو کہ کیرو گناہوں کی زیادہ سے فراد کو بھی کیرونہ کما جائے اور یہ گناہ ان سرو میں شار نہیں کے مجے ہیں کہ اس لھاظ ہے اگر والدین کی نافر انی اور میدان جگ سے فراد کو بھی کیرونہ کما جائے توکوئی حمج نظر نہیں آتا ، لیکن کو تکہ حدیث ہیں افھی کیرہ قراد دیا کم اسلے یہ دونوں گناہ کیرہ ہیں۔

اس تعتکو کا حاصل یہ نظا کہ جن گناموں کو کیرہ کما جا گاہے اس ہے ہماری مرادوہ گناہ ہیں جن کا تدارک فرض نمازوں ہے ہوئے "اور ایسے گناموں کی تین قسیس ہیں " کھے وہ ہیں جن کے بارے میں قطعی طور پر یہ کما جاسکا ہے " کہ بڑو قت نمازوں ہے اور ایسے گناموں کی تین قسیس ہیں " کھے وہ ہیں جن کے بارے میں جانی جا ہے "اور اس کا تدارک ہوجا تا ہے "اور کھے وہ ہیں جن کے بارے میں خالب کمان ہی ہے کہ وہ ہیں جن کے بارے میں خالب کمان تی ہے کہ وہ ہیں جن کا تھم محکوک ہے " ہمریہ فک ایسا ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کے بغیرا کا ازالہ ممکن نہیں " اور کھے وہ ہیں جن کا تھم محکوک ہے " ہمریہ فک ایسا ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کے بغیرا کا ازالہ ممکن نہیں " اور کھو وہ ہیں جن کا تھم محکوک ہے " ہمریہ فک ایسا ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کے بغیرا سے گا ازالہ ممکن نہیں " اور کھو کہ وہ ہیں جن کا تھم محکوک ہے " ہمریہ فک ایسا ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کے بغیرا سے گا۔

ایک اعتراض کا جواب: ہماں ایک اعتراض یہ کیا جاسکا ہے کہ تمارے دلائل ہے فاہد ہو آہے کہ کیرہ کی تریف معلوم کرنا مال ہے پر شریعت کی ایس چزر کوئی تھم کیے گائٹی ہے جس کی تعریف معلوم نہ ہو 'اسکے جاب بی کہا جائے گا کہ دنیا میں جنے بھی گناہوں ہے کوئی تھم متعلق ہے ان سب میں پکھ نہ پکھ اہمام ضور پایا جا گاہے ' دنیای ایک ایک بگہ ہے جمال شری ادکام نافذ ہوسکتے ہیں ہمیرہ کے متعلق کوئی مخصوص تھم شریعت میں نہیں ہے 'بلکہ پکھ گناہ ہیں جوری اور زناو فیرہ 'اور پھر برایک کی الگ الگ سزاہے 'البتہ کیرہ بی ایک ایک ایس جو سریف جانے کی مناب ہو گا ہے تھو میں ہو گا ہے تھو سے تعریف جانے کی مناب ہم رہ اس میں ہو گا ہے تھا ہم رہ اس میں ہو گا ہے تھا ہم رہ اس اور بھی وقت میں ہے کہ کیرہ کی محم سے معلی مناب ہم رہ اس میں مناسب ہے ماکہ لوگ ہروقت خو فروہ رہیں اور بھی وقت ممالاوں پر جری نہ ہوجا کی ۔

ایک آیت کی تشریح: قرآن کریم میں ایک آیت کازے متعلق یہ ہے۔ اِن تُحْتَنِبُوْ اُکْبَائِرَ مَاتَنْهُوْنَ عَنْهُ نُکُوْرُ عَنْکُمُسَیِّیا آیکُمُ(پ۵۱ ایت۳۱) جن کامول سے جمکومنع کیا جاتا ہے ان میں جو ہدے ہوئے کام ہیں اُگر تم ان سے بچے رہو تو تماری خنیف برائیاں تم ہے دو فرادیں کے۔

بظا ہراس آیہ سے یہ معلوم ہو آ ہے کہ آگر کہاؤے اجتناب کیا جائے تویہ عمل صفائر کے لئے کفارہ بن جا آ ہے 'کین یہ بات ہر صورت بین نہیں ہے ' بلکہ قدرت اور اوارے کے ماتھ مشروط ہے کہ کوئی فض اپنے ارادے اور قدرت کی ہو 'کین زنا گتاہ ہے اور ایس کے ماتھ مہا شرت کا خواہش مند ہمی ہو 'کین زنا گتاہ ہے خوف سے محض ہاتھ سے بھوتے اور آگھ ہے و گھٹ ول بین کے خوف سے محض ہاتھ سے بھوتے اور آگھ ہے و گھٹ ول بین پر ایس صورت میں چھوتے اور آگھ ہے و گھٹ ول بین پر ایس مورت میں چھوتے اور دیکھنے ہے جو ظلمت ول بین پر ایس ہو جا آ ہے 'اور ایک پر ایس ہو جا آ ہے 'اور ایک پر ایس ہو ہے ایس ہو ہے ایس ہو جا آ ہے 'اور ایک و اور سے کا حوض بن جا آ ہے 'کین آگر کوئی تھی تا ہو ہے گا کی اور وجہ سے شاہ کی کہ دیکھنے کے خوف سے جماع نہ کر سکا تو یہ صورت چھوتے اور دیکھنے کے گناہ کا کھارہ نہیں ہے گی 'ای طرح ایک قبض شراب پنے کا عادی نہیں ہے' اور طبیعت شراب کو تھی کہ ایس صورت میں آگر اسے شراب میسر آ جائے اور وہ بینے سے باز رہے تو یہ عمل ان چھوٹے گناہوں کا گفارہ نہیں ہو گھر شراب نوشی کی مجلس میں عام طور پر ہواکن تھیں 'جیس موسیقی و فیوسے ول بملانا۔ ہاں آگر وہ مخض شراب کا عادی میں جا تھی گھر شراب نوشی کی مجلس میں عام طور پر ہواکن تھیں 'جیس موسیقی و فیوسے ول بملانا۔ ہاں آگر وہ مخض شراب کا عادی میں کا جھر شراب نوشی کی مجلس میں عام طور پر ہواکن تھیں 'جیس موسیقی و فیوسے ول بملانا۔ ہاں آگر وہ مخض شراب کو تھی کی جھر شراب نوشی کی مجلس میں عام طور پر ہواکن تھیں 'جیس موسیقی و فیوسے ول بملانا۔ ہاں آگر وہ مخض شراب نوشی کی مجلس میں عام طور پر ہواکن تھیں 'جیس موسیقی و فیوسے ول بملانا۔ ہاں آگر وہ مخض

ہے 'اور موسیق ہے بھی شغف رکھتا ہے 'اور اپنے نفس پر مجاہدہ کرکے شراب سے باز رہتائے 'اور موسیق سے دل بہلا آ ہے تو یہ موسیق سے در موسیق سے در موسیق کے سنے ہو سکتا ہے کہ مجاہدے کہ مجاہدے کے در بیں اور خشابرات میں شار کھے سے پیدا ہوتی ہے 'یہ تمام احکام آخرت سے متعلق ہیں ' ہوسکتا ہے ان میں سے بیض محکوک رہیں اور خشابرات میں شار کھے جائمیں جن کے بارے میں کوئی فیصلہ کمی قطعی نفس کے بغیر نمیں کیا جاسکتا۔

کبیرہ کی جامع تعریف : کبیرہ کناہ کی کوئی ایس تعریف جے جامع کہا جائے وارد نہیں ہوتی ہے ملکہ روایات میں مخلف الغاظ وروز ا

معلى بن علا الك روايت من وحرت الاجررة عموى يد الغاطين .
الصّلو ألى الصّلوة كُفَّارَة ورَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ كَفَّارَة إلاّ مِنْ ثَلَاثٍ إِشْرَاكُ
بِاللّهُ وَنَرُكُ وَلِسُنَة وَنكَثُ الصَّفَقة قِيلَ مَا تَرَكُ السُّنَة قِيلَ الْخُرُوج عَن الْجَمَّاعَة وَنَكَثُ الصَّفَقة النَّيَايِعَ رَجُلا ثُمَّ يَخُرُجُ عَلَيُوبِ السَّيْفِ يُقَاتِلَهُ (ما مَهِ الْجَمَاعَة وَنَكَثُ الصَّفَقة النَّيَايِعَ رَجُلا ثُمَّ يَخُرُجُ عَلَيُوبِ السَّيْفِ يُقاتِلَهُ (ما مَهِ الْجَمَاعَة وَنَكَثُ الصَّفَقة النَّيَايِعَ رَجُلا ثُمَّ يَخُرُجُ عَلَيُوبِ السَّيْفِ يُقاتِلَهُ (ما مَهُ الْهُ مِنَا)

ایک نماز دو سری نماز تک کا کفارہ ہوتی ہے "ایک رمضان دو سرے رمضان تک کا کفارہ ہوتا ہے جمر نماز اور رمضان سے تین چزوں کا کفارہ نہیں ہوتا 'شرک باللہ' ترک سنت اور فقص حمد 'لوگوں نے عرض کیا ' ترک سنت اور نقص حمد ہے ترک سنت اور نقص حمد ہے ترک سنت اور نقص حمد ہے کہ کوئی معین آدی کی کے ہاتھ پر بیعت کرے ہم تواد لے کراس سے اور کی کی آئے۔ کہ کوئی معین آدی کی کے ہاتھ پر بیعت کرے ہم تواد لے کراس سے اور کی کیا گئل آئے۔

اس طرح کی روایات میں ندان سے کہار کا اعاملہ ہوتا ہے 'اور نہ کوئی جامع تعریف سامنے الی ہے 'اسلے کمیرہ مہم ہی رہ گا البته يهال آب ايك اعتراض كريك بين كه شمادت ان لوكول كى قول كى جاتى ہے جو كيرو كتابول سے اجتناب كرتے بين مغارّے اجتاب تول شادت كے لئے شرط نسي بنم پہلے يہ لكو يك بوكد كيروے كوئي دفع ي محم معلق نسي بلد اسكا تعلق آخرت سے ہے جب کہ شادت وغیرہ کے احکام دغوی ہیں اور کہارے اجتناب ان احکام کے نفاذ کے لئے ایک اہم شرط کی حیثیت رکھتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی شادت محل اس لئے قابل روشیں ہو آ کہ وہ کمائز کا ارتکاب کرتا ہے ، بلکہ بحض دوسرے اسباب کی بنائر بھی رد کردی جاتی ہے مثل اس مخص کی گوائی بالاتفاق مودد ہے جو موسیقی نے اریشم کالباس ہے سوتے كا الكوهى بين اور جاندى سونے كے بر توں ميں كمائے ہے وال كله به تمام كناه منبوق بي الى يعي عالم فيان كوكيره نسيس كما ہے الم شافع نے تو یمال تک کما ہے کہ اگر کسی حق نے بیزنی لی تو میں اس پر مد جاری کردوں کا لیکن اسکی شادت رد نمیں كون كالمحلوا انموں نے مدجارى كرنے كے اعتبار سے نينے بينے كوكيرہ قرار دوا كيكن اسے شادت دوكرنے كا باحث نيس سجما اس سے معلوم ہوا کہ شادت کا رود قبول مغازو کہار پر مخصر نہیں ہے ، بلکہ تمام کناہوں سے عدالت مجروح ہوتی ہے "موائ ان باتوں کے جن سے آدمی عادیا اجتناب نہیں کہاتے ، جیسے غیبت ، جس ، برگمانی ، بعض باتوں میں کذب بیانی غیبت سننا ، امر بالموف اور منى عن المنكر ترك كرنا معتبه ال كمانا بجل اور ظامول كوكالي دينا "اور ضع كوفت مورت اور معلحت سے زیادہ ان کو زود کوب کرنا علم بادشاموں کی تعظیم کرنا 'برے لوگوں سے تعلق رکھنا 'اور اپنے ہوی بچوں کو دین تعلیم دیے میں سستی کرنا ' یہ تمام کناہ ایے ہیں کہ ہر کواہ میں یہ تمام کناہ یا ان میں سے بچھے یا ایکے تعواے بست اثرات ضور پائے جائے ہیں 'البت صرف وہ فض اس نوع کے کنابوں سے پوری طرح محفوظ رہ سکتاہے جو کچے عرصے کے لئے لوگوں سے کنارہ کف بوجائے اور مرف آخرت پی نظرر کے ایک مرصہ دولذ تک نئس کے ساتھ عامدہ کرے اور اس قدر کال ہوجائے کہ اگر لوگوں کے ساتھ اختلاط بھی ہوتو کوئی فرق نہ بڑے بلکہ ایبا ی رہے جیبا خلوت میں تھا 'اگر شادت کے لئے ایسے ی لوگوں کی شرط ہو تو ان کا ملتا مشکل ہی حیس على موجائ اورشادت وفيروك تمام احكام ضائع موجائي-

بسرمال ریٹی لہاں پہننے موسیق سننے مرد کھیلنے شراب خوری کے وقت سے نوشوں کے ساتھ بیلنے اجنبی حورتوں کے ساتھ خلوت میں رہے سے شادت کی المیت خم نہیں موتی اور کی مخص کی کوائ کے رود قبول کا معیارید رہنا جا ہے جو بیان کیا گیا، كيره وصغيور اظرندر كمني جابيه البتدان صفاريس سيميمى كى أيك يركوني مخص مواطبت كرے كااور مسلسل اسكاار تكاب كرمارك كانواس كايد عمل محى دوشادت مي موثر موسكات مي كوئي محص فيبت اور ميب كوئي كوائي عادت اويد بناك إ مستقل بدكارول كى مجلول من بيغارب اوران ب دوي ركع مواظبت اور تناسل سے مغاربى كبار موجاتے بين جيساك بعض مباح امور مواعبت سے صغیرہ بن جاتے ہیں مثلاً علم بج کھیلنا (١) اور ترخم سے گاناوفیہو۔

اخروى درجات كى تقسيم دنياوى اعمال ميس

جانا چاہیے کہ دنیا عالم ظاہری کو کتے ہیں اور آخرت عالم فیب کانام ب ونیا سے ہماری مراد تماری وہ مالت ب جو موت ے پہلے ہے۔ اور آخرت سے مرادوہ حالت ہوموت کے بعد ہم اور اور افرت ہماری مفات ہیں جن میں سے ان مفات کوجو قریب میں واقع ہیں و نیا کتے ہیں اور جو دری س آنے والی ہیں انھیں آخرت سے تعبیر کیا جا تا ہے اس وقت ہم دنیا کے ذکر ے آخرت میں کنچے کا قصد رکھتے ہیں الین اگرچہ ہم دنیا میں کلام کریں گے الین مارا مقمدیہ ہے کہ اس عالم اسرار کابیان کریں جے آخرت کتے ہیں 'اور عالم ملک ونیا) میں عالم ملکوت (آخرت) کی تشریح بغیرمثال کے ممکن نہیں ہے 'جیسا کہ قرآن کریم میں

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِ بُهَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ الْأَالْعَالِمُونَ (ب١٨٠٦ي ٣٣٠) اوريد مثالين بين جنيس بم بيان كرت بين لوكون ك ليراور المين مرف ابل علم بجيت بين-

دیا کے مقابلے میں آخرت کی ذیری الی ہے میں آدی سوتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہو،جس طرح خواب کا عالم جامنے کے مقاملے میں مخلف ہو تا ہے اس طرح دنیا کی زندگی ہی آخرت کی زندگ سے مخلف ہے مدیث شریف سے بھی یہ معمون ابت موناهه ارشاو فرايا -اَلنَّاسُ يَنَامُ فَإِذَا مَا تُوْا اِنْكَبَهُوْإِ

لوگ سوے ہوئے ہیں بحب مرحائیں کے تو جاکیں کے۔ (۲)

جو کھے بیداری کے عالم میں وقوع پزیر ہو آ ہے وہ خواب کے عالم میں بطور مثال نظر آ آ ہے اس لئے اسکی تعبیر وجھی جاتی ے اس طرح آخرت کی بیداری میں جو دافعات مونما ہوں کے وہ دنیا کی خوابیدہ زندگی میں بطور مثال ہی ظاہر ہو سکتے ہیں بغنی اسطرح جيئة خواب من مخلف منا عرويكية مواور علم النعبير سان واتعات ي معرفت ما مل كرت بير-

جبیرخواب کی حقیقت : خواب کی تعیرایک معترفن ب ادراس فن کے کت شاس ادر رمز اشای اسکے ساتھ انسان كرتے ين يمال بم بطور تمون تين واقعات بيان كرتے بين ان ے معلوم موكاكد خواب ميں اصل بات كس طرح معلوم موجاتى

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مخص ابن سرین کے پاس آیا اور کھنے لگاکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں مرہے،

<sup>(</sup>١) احتاف طرئع كميلاے مع كرتے بي اور ان امادع استدلال كرتے بي كر معرت مالاے معقول ب فراتے تے اكر هرنج ممين كاجوا ب الدمولي اهمري عنول ب كد هلري عد مرف خطاكار كميلة بن الدموس اهمري عد المريح كارد بن يوجها كياتوا نمول في الكرب إطل ب اورافد تعالیا طل کوپند نسی فرا آ ( ۲ ) محصد روایت مرفرع نس لی البته اس قبل کی نبت معرت مل این ابی طالب کی طرف کی جاتی ہے

اور میں دہ مراوگوں کے چمول اور ان کی شرمگاہوں پر لگا رہا ہول' آپ نے یہ تعبیردی کہ تو مؤدن ہے اور رمضان میں میح صادق سے پہلے اذان دیتا ہے' اس نے مرض کیا کہ آپ کی فراتے ہیں' ایک اور فض آیا اور کینے لگا کہ میں نے فواپ دیکھا ہے کہ میں تمل ذال رہا ہوں' ابن سیرین نے فرمایا کہ تو نے کوئی بائدی خریدی ہے' اسکے متعلق فیتین کر' فالباً کہ جیری ماں ہے' کیو تکہ جمل کی اصل مل ہیں' معلوم ہوا کہ تو اپنی ماں کے پاس جا تا ہے' اس نے فیتین کی' بید چلا کہ وہ واقعی اسکی ماں ہے' اسکی صفر سن میں مرقار کر گئی تھی۔ ایک فض نے اپنا یہ فواپ بتلایا کہ میں نے اپنے آپ کو خزیر کے مجلے میں موتوں کے ہار ڈالتے ہوئے دیکھا ہے' آپ نے فرمایا کہ تم حکمت کی باتیں فا اہلوں کو تنا ہے ہو' حقیقاً وہ ایسے لوگوں کو تعلیم دینے پرمامور تھا جو اسکے اہل نہ تھے۔

یہ تعبیری مثالیں ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مثالیں کس طرح بیان کی جاتی ہیں مثال ہے ہماری مراویہ ہے کہ معنی کو کسی ایسے پیرائے ہیں بیان کیا جائے جو اپنے مفعوم کے اعتبار سے سطح ہو اور ظاہری صورت کے اعتبار سے فلا ہو مثلاً مؤذن نے انگو مضی دیکھی کہ وہ اس سے شرمگا ہوں پر مرلگا رہا ہے 'اب اگر وہ انگو شمی اور مبرکو ظاہر پر رکھتا توبیہ بات حقیقت کے ظاف ہوتی کے نکد اس نے بھی انگو شمی سے شرمگاہ رپیا چرے پر مرسیں لگائی 'لیکن جب اسکے معنی و مفہوم پر نظر والی توبات ورست نکل 'اس سے مرلگانے کا قتل مرزد ہوا 'جس کی معنی ہیں کسی کام سے روک دیتا ہی ارمضان میں مج صادق سے پہلے اذان دے کروہ لوگوں کو کھانے بینے اور بیوایوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے روک دیتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کا کلام : انبیاء علیم السلام کو علم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل و قدم کے مطابق مختلو کریں 'اور لوگوں کی مقل کا عالم یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی میں ایسے ہیں جے حالت خواب کما گیا ہے 'سونے والے پرجو واقعات منتشف ہوتے ہیں وہ بطور مثال ہوتے ہیں ہو بونسیں ہوتے 'جب مرحائمیں محے تبوہ ان مثالوں کی صداقت بنیں شے 'سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

قَلْبُ الْمُوْمِنِ يَنَيْنَ إِصَّبَعِينِن مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمُنِ (١) مومن كاول الله تعالى كالكيول من عدد الكيول كورميان ع

یہ ایک مثال ہے اسے صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں 'جاہل آدمی صرف آئ قدر سمجھ سکتا ہے ہتنا حدیث کے ظاہرالفاط سے
مفہوم ہو تا ہے میکو تکہ وہ اس تغییر سے واقفیت نہیں رکھتا ہے تاویل کتے ہیں 'جس فن سے خواب کی تغییر ہوتی ہے اسے تعییر کتے
ہیں اور جس سے قرآن وحدیث کے معانی سمجھ میں آتے ہیں اسے تاویل کہا جاتا ہے 'جاہل آدمی اس حدیث کو اسکے ظاہری الفاظ پر
رضا ہے 'اور وہی معنی مراد لیتا ہے جو بطا ہر اس سے سمجھ میں آتے ہیں لیمنی اللہ تعالی کے لئے ہاتھ پاؤل ثابت کرتے بیٹے جاتا ہے '
حالا تکہ اللہ تعالی ان چیزوں سے منزو اور پاک ہے۔ اس طرح ایک روایت ہے۔

إِنَّ اللهُ حَلَقَ آدمَ عَلى صُوْرَتِهِ ( r ) اللهُ حَلَقَ آدمَ عَلى صُورَتِهِ ( r ) الله تعالى الله تعالى ال

جابل آدی صورت ہے ، گٹ اور شکل کے علاوہ اور پھر سجد ہی نہیں سکا کچنا بچہ وہ اللہ تعالی کے لئے یہ چزیں احتفاد کرلیتا ہے حالا نکہ اللہ تعالی ان ماڈی چزوں سے پاک اور بلند وبالا ہے ، بعض لوگ اس بنا پر اللہ تعالی کی صفات کے باب میں لفوش کھا گئے ہیں ایس سک کہ کلام النی کو بھی اپنی نادانی کے باحث آواز اور حروف کی قبیل سے سجھنے گئے ، اس طرح کی دو سری صفات میں بھی بعض مرحیان علم نے ٹھوکریں کھائی ہیں ، اور عشل وقع کا ماتم کیا ہے۔

آخرت کے سلسلے میں وارد مثالیں: روایات میں آخرت سے متعلق ہو مثالیں وارد ہیں مطرین ان کی اس لئے محذیب و

<sup>(</sup>۱) يومعه پل كزر كل به روايد اي كزر كل ب

تديد كريم بين كدان كى نظر محض الفاظ ير فمرجاتى ب اور الفاظ من تاقض بايا جاتاب وه كم هنى كرباحث الفاظ كاتا قض دور نبيل كريات مثلاً حديث شريف مي ب مركار دو عالم صلى الشرطيد وسلم في فريايا

يونى دالندوت في ماليفيدة وسور وكبيش اصلت ينبي الماري وملم-اوسودا لدري

نادان طدید بات نیس مانتا اور سنت می تردید کردیتا ب اور دلیل یه دیتا به که موت ایک مرض فین قائم با افیریز به اجب که میندها مهم به بهلا مرض جم کیدین سکتاب اید ایک محال بات به ان احتول کو معلوم فیس که آن کی کو ماه مقلس الله افعالی کے امرار و رموز کا دراک کرتے ہے قا مربی اور آن میں کھلے طور پر اعلان کردیا گیا ہے۔

ومايعفلها الاالعالمون

اوران بالون كو مرف ابل علم مجعة بي-

ان بے چامدل کو توبیہ معلوم نمیں کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک مینڈھا اس کے پاس لایا گیا ہے اے لوگ وہاء کتے ہیں 'گھراے نزع کردیا گیا' تعبیر کو اے نظائے گا کہ تو نے اچھا خواب دیکھا ہے 'معلوم ہو باہے اب وہاء ختم ہوجائے گی می و نکہ وہاء کو مینڈھے کی شکل میں نزع کردیا گیا ہے 'اور جو جانور نزع ہوجائے وہ زندہ نہیں ہو تا 'اس مثال میں خواب دیکھنے والا بھی سچاہے ' اور تعبیر دینے والا بھی سچاہے حالا نکہ طور بن بیات نہیں مجھتے۔

خواب سے کیول ہوتے ہیں؟ : اس میں فک نہیں کہ بعض خواب سے ہوتے ہیں اور ان کی تعیر مج ثعلی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو فرشتہ خواب پر مقرر کیا گیا ہے وہ مدحوں کو ان حقائی سے مطلع کردیتا ہے جو اور آسان پر محفوظ ہیں الکین یہ حقائی مثالوں کی صورت میں منطق کے جاتے ہیں 'سونے والا مثال کے بغیر بھنے کا مخمل نہیں ہو آ اسکی مثال مجے ہوتی ہے۔ اس لئے معنی بھی سجے ہوتے ہیں "اس طرح انہیاء علیم السلام ہمی دنیا میں اوگوں کے ساتھ مثالوں کے ذریعے محفول کرتے ہیں میں تک کو مشش و نیا آفرت کی ہنست نیندی حالت ہے 'اس لئے وہ اللہ تعالی مسلمیں بندوں کی مقلوں تک مثالوں کے ذریعے بونیا نے کی کو مشش کرتے ہیں 'اس میں اللہ تعالی کو کہ سے ہیں۔ کہی ہے۔

بنگوں پر اسکی شفت و کرم ہی ہے 'اور ادارک کے سلط کو سل تربنانا ہی ہے 'بعض باتیں ایی ہوتی ہیں ہو اٹا می اور اک مثال کے ذریعہ ہی ہوسکا ہے 'قیامت کے روز موت کو سفید مینڈ سے کی صورت بی الکرون کرنا ہی ایک مثال ہے 'اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس وقت موت کا سلسلہ متعظم ہوجائی۔ ول فطر آسمثالوں کے ذریعہ معانی کا جلد اور اک کرلیتے ہیں 'اور مثالوں کو اثر انگیزی میں ہوا دخل ہے 'ایک عام بات اگر کسی بلغ مثال کے ذریعہ اوا کی جائے تو ول اس سے متاثر ہوتے ہیں 'اور اس کا اثر دیر تک رہتا ہے 'اس لئے اللہ تعالی ہو فیلوں "کن فیکون" کے ذریعہ ای قدرت کی انتہا ہیاں کی ہے 'اور دل کی تغیر بھیت کو سرکار وو عالم صلی اللہ طیہ و سلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے 'کہ بھی کا دل اللہ تعالی کی الگیوں میں سے دو الگیوں کے درمیان ہے۔ ہم نے جار اول کی کہا تو اور الفقائد میں بیان فرمایا ہے 'کہ بھی کا دل اللہ تعالی کی اگلیوں میں سے دو الگیوں کے درمیان ہے۔ ہم نے جار اول کی کہا تو اور الفقائد میں اس محمدت پر کچھ دوشی ڈالی ہے 'یمان اس قدر محمدگو پر اکتفا کرتے ہیں' اور اپنے اصل مقصدی طرف والی جلتے ہیں۔

بندول پر آخرت کے درجات کس طرح تقسیم ہول کے؟ : ہارے بیان کا مقدر بی ہے کہ بندوں پر ووزخ اور جنت کے درجات کی تقسیم ہوں گے؟ : ہارے بیان کا مقدر بی ہے کہ بندوں پر ووزخ اور جنت کے درجات کی تقسیم مثل کے درجات کی جائے اسکے معنی د منبوم پر نظرر کی جائے مصورت اور الفاظ ہے فرض نہ رکمی جائے۔

ہم کتے ہیں لوگول کی آخرت میں بہت کی قتمیں مول کی اور ان کے درجات ورکات میں ناقائل میان تفادت موکا نے فرق

الای ب جید دنیای مقاوت اور سعادتوں میں فرق بایا جاتا ہے اس سلط میں دنیا و افرت میں کوئی فرق نسی ہے عالم ملک اور عالم مكوت دونول كالمدراور نعظم الله تعالى وجس كاكوئي شريك نيي ب التكوادان المل ان دونول عالمول مي جوسنت اليد جاری ہے وہ مجی مکسال ہے 'نہ اس میں ترد لی مولی ہے 'اور نہ تر بلی کا امکان ہے ' لین کیل کہ ہم علف ورجات کے افراد کا اماط كراے عام بي اس الح اجناس لكت بين اوران كا حركر يوب

قامت میں لوگول کی قشمیں: قامت کے دو لوگ چار قسمول میں عظم مول مے ایک بلاکت پانے والے والے والے عذاب پانے والے 'سوم نجات پائے والے 'اور چہارم کامیاب دنیا میں اس تعتیم کی مثال ایس ہیسے کوئی بادشاہ کسی ملک پر قابض ہوجائے 'ادر اس کے بعض باشندوں کو قتل کرا دے 'وہ ملکین کملائمیں مجے کیونکہ بادشاہ نے اقعیمی بلاک کرویا ہے 'بعض كو يكو عرصه كے لئے إذا كي دے " قبل نہ كرے" يہ معذبين بين اوشاه في افعين تكليف دينا منكوركيا ہے ان كے قبل كا تكم صادر جس کیا ، بعض لوگول کو مجھ نہ کے " یہ زمرہ نا جین میں ہیں اقعیں محل اور عذاب دونوں سے عجات فی ہے اور بعض کو خامت فاخروسے نوازے میں فائزین کی صف میں ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ بادشاہ کے مذاب و حماب سے بیج ہیں ، بلکہ انموں فن العاليان مال كالمعكر الماسطان وكل مي ياب كراد العلل بالموتيسي بالدب من ملا ملد و من ملوك كالمستق موكا اسك ساتھ وی سلوکی کرے گا، قتل کی سزا ان لوگوں کو دے گاجو اسکی حکومت کے باقی ہوں کے اور اسکے وضنوں کے ساتھ مل کراہے اقتدارے محروم کرنے کی سازش کریں ہے، جسمانی یا زبنی اذیتی ان لوگوان کودے گاجواس کی بالادی صلیم کرتے ہوئے بھی اس کی خدمت سے طریز کریں محال الوگوں سے کوئی تعرض نہ کرے کا جنوں نے اس کی بالادی تنکیم کی اور اس کی مناسب طور پر خدمت بھی انجام دی اور خاصت سے ان لوگوں کو سرفراز کرے کا جنسوں نے اسکی وفاواری کا پورا بوراحی اواکیا اور زعر کی بحراسکی خدمت انجام دی مجرامزا زواکرام می می فرق موگا ،جس نے جیسی خدمت کی موگی ای کے مطابق خلعت پائے گا قل کے درجات میں بھی فرق ہوگا ، بعض کی صرف مردن ا زادی جائی اور بعض کی سر بھی اتنی خطرناک ہوگی کدا تھیں والد پاؤں اور ناک کان کاث كردودناك طريقے سے بلاك كيا جائے كا بن كويذاب ريا جائے كا اسكر درجات بھى الكف بول مع مكمى كوكم مذاب ريا جائے كا كى كوزياده عرص تك عذاب وا جا مارے كا اور كى كو معدودت ك عذاب كے مرحل ي كررنا ہو كا۔

اس سے معلوم ہوا کہ ان چادول میں سے ہرورجہ بے شار ورجات پر منتم ہے اس طرح قیامت کے دن مجی ان چارول كروبول كرب شارورجات بول مع مثال كى طوري افرى كروه كے جے فائزين كماكيا ، بعض افراد كوجند عدن ميں جكه ط كى بين كوجنت اوى مين يمى كوجنت الفروس مين يمى كوجنت هيم مين اسلم جن لوكول كوعذاب بوكا ان مي ي بعض ك عذاب كى مت ب مد مخفر موكى العض كو بزار برس بعض كوسات بزار برس عذاب ديا جانيكا يد اخرى مت مذاب موكى ودندخ س سب افریں جو مض باہر آنگا وہ سات ہزار بری عذاب میات بار اہر لگے گا بعیا کہ ودیث شریف میں آیا ہے اِنَّا حُرَّمَنْ يَخْرُ مُ مِنَ النَّالِ يُعَدِّبُ سَبُعَةَ الْآفِ سَنَةِ وَالْكُمُ الْرَدَى فَى الله ورالاصول

آفرس و مض دوزخ سے لکے گا ہے سات ہزار یرس مذاب دیا جائے۔

ای طرح ان لوگوں کے درجات بھی مخلف ہوں مے جن کی قسمت میں اول سے اید تک کی بدیلتی تعمدی می ہے اور اللہ تعالی کی رحمت کی ایک بلکی ی کران بھی ان کے نمال خانوں میں روشنی نہیں کر عتی اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ان جاروں فرقوں يردرجات كي تنسيم كس طرح بوكى؟

يملا ورجد - ما لكين : إ كين سه وه لوك مراوي جو الله كى رحت سے مايس بي عمال ندكوره بالا على بادشاد ي جس من كو مل كيا تها عددي تقاجه بادشاه كي خوهنودى اوراسك اكرام سے بايس تها شال كے منى و منهوم كوسامنے ضرور ركيس اس اختبارے بدورجدان لوگول كا موكاج مكرين خداين اس امراض كرتے والے بي الموں نے اپ كو وزاكے ليكوفت

کرویا ہے 'وہ اللہ اور اسکے رسولوں کی 'ان پر نازل شدہ کتابوں کی کھذیب کرتے ہیں ' آخروی سعادت اللہ کی قریت اور اسکے دیدار میں ہے 'اور یہ سعادت اس معرفت کے بغیر قطعاً عاصل قبیں ہوتی ہے ایمان اور تقیدت کتے ہیں منظرین اللہ تعالی ہے اعراض کرتے والے 'اسے جمٹلاتے والے ہیں' وہ بیٹ بیٹ کے لئے اللہ تعالی کی رحمت ہے بابوس رہیں گے 'اللہ تعالی کے اٹکار' پیغبروں اور آسانی کتابوں کی کھذیب کی پاداش میں وہ قیامت کے روز اسکے دیدار کے شرف سے محروم رہیں گے' جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔

اِنَّهُمُ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَنِ فِلْمَنْ لِمَحْجُوبُونَ (ب ١٨٠٨ ايت ١٥) اس دوديدوك اين رب كريم (كاريدار كريه) عددك دع جائي گـ

اور ظاہر ہے جو فض آپ محبوب و دور رہتا ہے اس کے اور اس کی آر ندول کے درمیان پردہ جا کل رہتا ہے اسلے مکرین خدا اللہ تعالی ہے جدائی کی آک میں جلیں گے اسلے عارفین خدا کتے ہیں کہ نہ ہمیں حربین کی خواہش ہے اور نہ دونرخ کے عذاب کا خوف ہمارا مقصد اصلی تو اللہ تعالی ہے اور اس کا دیدار ہے اور اس مجاب ہے بچتا ہے جو گناہوں کی برولت بررے اور اس کو اس کے درمیان حاک ہوجا تا ہے کا فین ہد بھی کتے ہیں کہ جو فض کی موض کے لئے اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ کمیذ ہے ہو اس کے حصول اور دونرخ سے نجات کے لئے عمادت نہ کرتی چاہیے۔ بلکہ عارف حقیقی وی ہے جو ذات النی کے اس کے عبادت کرے مواوت نہ کرتی چاہیے۔ بلکہ عارف حقیقی وی ہے جو ذات النی کے لئے عمادت نہ کرتی چاہیے۔ بلکہ عادف حقیقی وی ہے جو ذات النی کے لئے عبادت کرے مواون نہ معان کے عرف ذات النی کا طالب ہو 'نہ حور مین کی خواہش رکھے ''اور نہ ہملوں میدوں کی تمنا کرے 'نہ دو دیون کی آگ کے سوز سے ذرے 'اور نہ اسکے مصائب سے فرار ہو کر عبادت میں بناہ ڈھو واٹ کا سوز بسا او قات دونرخ کی آگ کے سوز سے ذرے 'اور نہ اسکے مصائب سے فرار ہو کر عبادت میں بناہ ڈھو واٹ کا برے میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

نَّارُ اللَّمِالُمُ وُقَدَة الَّنِي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْدِة (ب٣٠٦ آيت ٢٠) ووالله كي آك به وساكاني في به (يد آك) داون تك ما پنجي كل

رجسوں کی اور دوں کی اسے بلی ہوتی ہے۔ ایک شاعرے کیا خوب کا ہے۔

وفی فوادالمحب فارجوی سدوزار الجحیم ابر دها (عاش کول بس جو آک بحرک ری ہے وہ مدن کی آگ سے زیادہ کرم ہے۔ اور مدن کی آگ اس

ے مرد زے)

آتش فراق کی شدت ہے آخرت میں کیا افار کیا جاسکا ہے جب کہ دنیا میں اس کا مشاہدہ عام ہے ، جس معض پر عشق کا ظلبہ ہوتا ہے وہ آگ کے دیجتے ہوئے افاروں پر لوقا ہے 'اور کا نؤں پر چلا ہے 'اور فم کی شدت کا عالم بیہ ہوتا ہے کہ جم وجان پر جو پچھ مزر تا ہے وہ اسکا ذرا بھی احساس نہیں کرتا ہی حال اس معض کا ہوتا ہے جس پر فصد غالب آجائے ، خبیط و فضب کی شدت سے مغلوب ہو کر اور نے والے انسان کا جم زخموں ہے چہلتی بھی بن جائے تواہے اس وقت ذرا بھی احساس نہیں ہوتا 'اس لئے کہ فضب بھی دل بھی دل بھی دل ہی ایک آجے ہے 'جیسا کہ رسول اگرم حملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الغَضَبُ قِطِعَهُ مِنَ النَّالِ (الْحَكِيمِ الْرَدَى - الْوَجِرِيةً) غدر أك كاليك كلااتي-

دل کی سوزش جم کی سوزش سے ذیادہ ہوتی ہے' اور شدید ترضیف تر کا احساس شم کونتا ہے' جیسا کہ اس کا عام مشاہدہ ہے۔ ادی تکواریا آگ سے ہلاک ہوتا ہے' اسکے نتیج ہیں اسکے جم کوجو تکلیف پہنی ہے' اس کی دجہ یہ ہوتی ہے کہ جم کے وہ اصفاء جو آپس میں ایک دو سرے کے ساتھ مراد طبح' آگ کی حوارت یا تکوار کی حدت سے علیحدہ ہوجاتے ہیں جم یا اس چیز کی تکلیف محسوس نہ کی جائے گی' جس سے آدی کے دل اور اسکے محبوب کے مابین تغراق ہوجائے جب کہ دل اور محبوب کے درمیان جم کے اصفاء سے زیادہ اتصال اور ارتباط ہوتا ہے' اس صورت ہیں تکلیف بھی تجم کی نسبت نیادہ ہوتی جاسیے' پشر طبکہ معاملہ ارباب قلوب اور اسحاب بعیرت کا ہو، جس کے دل ہی نہ ہو وہ رہے والم کی شدت کس طرح محسوس کرسکا ہے ہلکہ جسم کی تکلیف کو وہ زبادہ ترجے دے گا اور جسم کی تکلیف کے معمولی سمجے کر نظرانداز کردے گا، چنانچہ آگر بچہ سے ایک طرف اسکی گیند بلا تھیں لیا جائے اور دو سری طرف بادشاہ کی قربت سے محروم کردیا جائے آو اسے گیند بلے کی جدائی کا افسوس ہوگا، پادشاہ کی قربت سے محروم کردیا جائے آو اسے گیند بلے کی جدائی کا افسوس میران میں بلا کے کردو ژنا شاہی مند پر بادشاہ کے ساتھ بیضے سے زیادہ محبوب ہے، بلکہ جس محض پر شوت بعن کا غلبہ ہے آگر مدین ایک طرف ہریہ، اور حلوا کھانے کے لئے دیا جائے اور دو سری طرف میر سطانہ کیا جائے کہ دو کوئی ایسا کام کرے جس سے دشنوں کو قلست دے سکے اور دو ستوں کے دل جیت سکے تو وہ حلوہ اور ہریہ کھانے کو ترجے دیا ہمیو گئہ اس پر پید غالب ہے، وہ ان لذتوں کے ساتھ کی اور دستوں کے دل جیت سکے تو وہ حلوہ اور ہریہ کھانے کو ترجے دیا ہمیو گئہ اس پر پید غالب ہو ان کی ضد ہیں، اگر آدی پر طکوئی صفات غالب آجائیں تو وہ اوصاف اپنا گئے بین اور طلا بحد کے ان اوصاف سے محروم ہیں جو ان کی ضد ہیں، اگر آدی پر طکوئی صفات غالب آجائیں تو وہ صرف قرب انہی میں لذت یا تا ہم اور اس کے لئے سب سے زیادہ رہے اور تکلیف کا باصف وہ جاب ہو تا ہے جو اس کے اور محبوب کے درمیان حائل ہوجائے۔

لطیفہ و قلب : ہر عضوے لئے ایک مخصوص وصف ہے کان کے لئے سنا اس کے گئے دیکھنا وغیروای طرح قلب کے لئے ایک مخصوص وصف ہے کان کے گئے سنا اس کے لئے دیکھنا وغیروای طرح قلب کے لئے مخصوص وصف ہے کین قرب اللی سے لذت پانا جس کے قلب نہ ہوگا اسے قرب کی لذت اور بعد کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوگا و بیسے اگر کسی مخص کے کان نہ ہوتو وہ سننے کی قوت سے محروم رہتا ہے اور آگھ نہ ہوتا وہ دیکھنے کی لات سے محروم رہتا ہے اور آگھ نہ ہوتا ہے۔ ہرانسان کے پاس قلب نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا واللہ تعالیٰ کا یہ قربان اس کے نہ ہوتا ۔

رانَّفِيْ ذَلِكَ لَذِكُر عَالِمَنْ كَانَ لَمُقَلْبُ (پ٣١م اُ المَّدَا المَّدِيرُ المُ

اس میں اس محض کے لئے بڑی مجرت ہے جس کے پاس دل ہویا وہ متوجہ ہوکر (بات کی طرف) کان لگا تتا ہو۔
جو محض قرآن پاک سے وعظ و تعیمت حاصل نہیں کر آ اسے قلب کا مفلس قرار دیا گیا ہے، قلب سے ہماری مرادوہ مخصوص
عفو نہیں ہے، جو سینے اور پشت کی بڑیوں کے درمیان دھڑ کتا ہے، بلکہ یہ ایک سرہے جس کا تعلق عالم امرہ ہے، اور جسنے کا دل
موشت کا ایک کاؤا ہے جس کا تعلق عالم علق سے ہے ہموشت کا یہ کاؤا قلب کا عرش ہے سیند اس کی کری ہے اور جم کے
دو سرے اصفاء اس کی مملکت ہیں، اگرچہ علق اور امردونوں اللہ بی کے تھم سے وجود میں آئے ہیں، اور اس کے محوم ہیں، لیکن
جس قلب کو سراور لطیفہ کما گیا ہے، اور جس کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے۔

قَلِ الرَّوْ تُحِينُ الْمُرْرَبِتِي (بِ10ء آيت ۸۵) آپ فراد بجئ كرورة مير رب كر هم سے ب

وہ اس مملکت جم کا امیراور سلطان ہے 'عالم امراور عالم فلق دونوں بیں ایک خاص ترتیب ہے 'اول کودو سرے پر حاکم بنایا سمیا ہے 'قلب ایک ایسالطیغہ ہے کہ اگر وہ سمجے ہوتو تمام بدن سمجے ہو' وہ بھار ہوتو تمام بدن بھار ہو' جو مخص اس لطیفے کی معرفت حاصل کرلیتا ہے وہ اپنے نفس کی ہمی معرفت پالیتا ہے' اس وقت بندہ ان معانی کی خوشبوئیں سوجھنے کا اہل ہوجا تا ہے جو آل حضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کرای بیں پوشیدہ ہیں۔

إِنَّ اللَّهُ خَلَقُ آدُمُ عَلَى صُوْرَتِهِ

الله تعالى نے آدم كوائي صورت ميں پيداكيا ہے۔

جولوگ اس مدیث کے ظاہری الفاط پر نظرر کھتے ہیں اور اس کی تاویل کے طریقوں میں سیکے ہوئے ہیں اللہ ان پر رحم کرے گا جو خاص طور سے ان لوگوں پر جو الفاظ ظاہری پر عمل کرتے پر اکتفا کرتے ہیں مجموعکہ رحم تقدر مصیبت ہو تاہے و ظاہر میں الجے کرمہ جانے والوں کی معصیت باویل کی دادیوں میں بحک کردہ جانے والے سے کم ہے۔

امرالله تعالى كافتل اور اسكا انعام ب عنه چاب نواز تاب جے چاب محروم ركمتا ہے اس ميں كى كو افتيار نسي ب به ايک محمت ہے اور قرآن كريم ميں ہے۔ وُ مَنْ يَوْتِي الْحِكْمَةَ نَقَدْ لُوْتِي حَيْدُ اكْتِيْرُ الله محمت دى مى اسے خر كثر، اكما۔

من المراب مع الب كى طرف مؤكما تها وعلم معاطات الله بين بهم اس كماب بين معاطات تعلق ركف والعطوم على المراب على معاطات على المراب على معاطات على المراب على المراب على المراب المر

دو مرا درجہ معذبین : ایک درجہ ان لوگوں کا ہے جنس عذاب ہوگا ، یہ وہ لوگ ہیں جو اصل ایمان رکھتے ہیں بھین ایمان کے مقتیات پر حمل کرتے ہے قاصر ہیں ، خلا اصل ایمان توحید ہے ، جس کے معن یہ ہیں کہ اللہ تعالی کو دورہ لا شریک اے اور صرف ای کی مباوت کرے اب اگر کوئی محض نفس کی خواہشات کی اجاح کرتا ہے تو کما جائے گا کہ دو توحید کے تقاضوں پر عمل پرا مہیں ہے تا ہو حدید کی دوج دید کا اعتراف کرتا ہے اسکی دوح کو نہیں سمحتا ، توحید کی دوج یہ کہ کار توحید الا الحالا الله الله الله کو ان آیات کے بہاتھ مربوط سمجھے۔

قَلِ اللهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (ب، در) آبت ۴) آپ کمرونی که الله نازل فرایا به کهران کواکے مفظی سبه بودگ کے ماتھ لگار ہے دیجے۔ اِنَّ الَّذِینَ قَالُوارَ تَنَااللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُوْا (پ، ۱۸۷۳ آبت ۳۰) جن لوگوں نے اقرار کرلیا کہ مادا رب اللہ ہے پھر متقیم رہے۔

اس دو سری آیت میں توحید بھی ہے' اور اس راستے پر استقامت کا اظہار بھی ہے' جس پر اوی انڈ کو ایک اسٹے کے بود چاتا
ہے' یہ صراط مستقیم جس کے بغیر قوحید کھل جس ہوتی' بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے' آخرت میں اسکی مثال بل مراط ہے۔ بظاہر ایسا کوئی آدی نظر جس آ آج و راہ استقامت سے تعوال ہی سے۔ او هر او هر او هر آن بال نے ہو اس لئے کہ خواہشات نے الح ہوتے ہیں' فراہ من مون خواہشات کے آلح ہوتے ہیں' فراہ من مون خواہش ان کے آلح ہوتے ہیں اسٹے فلس کی کسی خواہش پر عمل کرلیتے ہیں' خواہ وہ خواہش ان کے بہاڑ جسے اور بعض لوگ احکام اللی کے آلح ہوتے ہیں اسٹے فلس کی کسی خواہش پر عمل کرلیتے ہیں' خواہ وہ خواہش ان کے بہاڑ جسے اعمال خیرکے مقابلے میں ذرہ برابری کیوں نہ ہو' خواہش فلس کے اجام سے توحید کا کمال مثار ہوتا ہے' اور مور آسٹی توحید تا قس ہوگ' قرب کے درجات میں نقصان اس لئے ہوتا ہے' اور مور شنسان کے ماتے دو آل سے معلوم ہوا کہ جو مخض راہ راست سے مخرف ہوگا' اسے دو طرح کا عذاب ہوگا' کین اس عذاب کی قرب میں دوجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو مخض راہ راست سے مخرف ہوگا' اسے دو طرح کا عذاب ہوگا' کین اس عذاب کی خوج سے خوف ہوگا' اسے دو طرح کا عذاب ہوگا' کین اس عذاب کی خوج سے خالی نہیں ہو آ' ای لئے قرآن کر یم میں ارشاد قرایا گیا۔

ایک سے خالی نہیں ہو آ' ای لئے قرآن کر یم میں ارشاد قرایا گیا۔

عَانَ مِنْكُمُ إِلَّا وَالرِكُمَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنجِي أَلَٰذِينَ أَتَّقُوا وَنَلَوُ

الظَّالِمِيْنَ فِيْهَاجِثِيًّا (ب٧٦ اس٤٢)

اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پرے گزرنہ ہو ' پھرہم ان لوگوں کو نجات دیں کے جو خدا سے ڈرکرا بھان لاتے تنے اور خالموں کو اس میں محشوں کے بل بڑا رہنے دیں گئے۔ اس لئے بعض وہ سلف صالحین جن پر خوف کاظبہ تھا کہ اکرتے تھے کہ ہم اسلے ڈرتے ہیں کہ دونے کی آگ پرے گزر نا ہر مخص کا ذکر میں اس مخص کا ذکر میں اس مخص کا ذکر میں اس مخص کا ذکر ہے جو ایک بڑار برس کے بعد دونے سے یا حتان یا متان کتا ہوا لکے گا احر "ابو حل النسم" اسکے بعد آپ نے فرایا کتا ام ابواگر وہ مخص ہیں ہوں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس مخص کا دونے سے لکتا چین ہے "اگرچہ ایک طویل دے تک سرا بھننے کے بعد لکلے گا" کین اورد ایک لکتا تا محکول ہے۔

آخرت کے عذاب کا بدات ہوا ہے۔ آخرت اور کیفیت میں اختاف : روایات میں ہے کہ سب آخر میں ہو فضی دونہ ہے سے افغر میں افغر اور سات ہزار دونہ ہونہ کا کا وہ سات ہزاد ہری کے بعد لکے گا ہوں اور کا گا کی طرح آیک کے میں گذر جائیں گئا امنے ہمند 'ون ہری کے عذاب کے فقاف درجات کی ابتداء اور انتا کے دو سرے ہیں 'ان کے در میان بے شار درجات ہیں حالا من ہمند 'ون ہ ہفتہ' ممید 'سال و فیرو یہ عذاب کی دت کا حباب ہے جسکی بطا ہر کوئی انتا نہیں ہے ' ہی حال عذاب کی کی زیاد تی کا ہے 'ویا دی کی وار تی کا ہے 'ویا دی کی گئی انتا نہیں ہے ' ہم سے کم عذاب ہیں ہو ہی ہو حساب کتاب میں الجما اوا جائے ' بھیے دیا ہے محاف کردیتے ہیں 'بعض کو جسمانی سرا نہیں دیتے ہیں ' ہمن کا ان پر دائرہ حیات گلے کوئے کوئے انتقاد تو ہے ہی ایک اختلاف تو ہے ہی ایک اختلاف تو ہے ہی ایک اختلاف تو ہو تا ہے ' ہمن کا انتقاد تو ہے ہی ایک اختلاف تو ہے ہی ایک اختلاف ہوگا ' جیسا کہ ہمن کا ایک طرح کی نہیں ہوتی ' اس کی بھی انجو اور شامی کی میشی کا اختلاف ہوگا ' جیسا کہ شری دو تو ہو ہی کا ہے کہ ان کی دیتے ہیں ' کسی کے دشتہ دادوں کو تکلفیں دی جاتی ہیں ' کسی کے مواف کی میشی کا اختلاف ہوگا ' جیسا کہ شری دو تو ہو ہی ہی تو میت کا اختلاف ہوگا ' جیسا کہ شری دو قو ہو ہوگا ای نورون ہوگا ہی ہو تو ہو گا ہی ہوگا ' میسا کہ شری دو تو ہوگا ہوگا کی ہو گئی ہوگی ' جیسا کہ شری کی موقوف ہے ' چنا نچہ ہی تو میت کا اختلاف ہوگا ' جیسا کہ شری دو قو ہو گا ہی ہوگی ' میسا کہ شری کی موقوف ہے ' چنا نچہ ہی تو میت کا اختلاف ہوگی ' ای نورون کی موقوف ہے ' چنا نچہ کی تو موقون کی تا نورون کی گلگی ہوگی ' ای نورون کی موقوف ہے ' چنا نچہ کی تو موقون ہے ' چنا نچہ کی تو موقون ہوگا ' اور جس تو کی گلگی ہوگی ' ای نورون کی موقون ہے ' چنا نچہ کی تو اس کی کرنے دو تو ہوگی ای نورون کی گلگی ہوگی ہوگی ہوگی گلگی ہوگی ' ای نورون کی ہوگی گلگی ہوگی ' ای نورون کی ہوگی گلگی ہوگی گلگی ہوگی گلگی ہوگی گلگی ہوگی گلگی ہوگی گلگی ہوگی ہوگی گلگی ہ

عذاب عدل کے ساتھ ہوگا: ارباب قوب بریہ خاتی قرآن دست کے شوادی کے ذریعہ نیس بلکہ نور ایمان سے بھی منطقہ ہوتے ہیں۔ منطقہ ہوتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیا ہے ہی خاتی منوم ہوتے ہیں۔

وَمَارَثُكُ مِظَالُامِ لِلْعَبِيدِ (ب٣٠ أحد)

اور آپ کارب بندوں پر ظلم کرنے والا نس ہے۔

اليكومُ تُخِرى كُلُ نَفْسِ بِمَاكسَبَتْ (ب١٢٨ ) معدد)

وَأُن لَّيْسُ لِلْإِنْسَانِ الإَّ مَاسَلْعِي (ب ١١٤ اعت ١١٩)

اوریہ کہ انسان کو صرف ابن ہی کمائی کے گی۔

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ فَرَ وَ خَيْرًا يَرَ مُومَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ فَرَ وَشَرَّ ايَرَهُ (پ١٠٧ آبت ٨)

موجو فض دنيا من ذره بليريكى كرے گاوه اسكود كھ لے گا اور جو فض زده برابردى كركاوه اسكود كھ لے گا۔

ان كے علاوه بحى بے شار آيات و احادث بيں جن ہے معلوم ہو آہے كہ اعمال صالحہ كى جو جزا آ فرت ميں عذاب يا ثواب كى

مورت ميں دى جائے گي وه عادلانہ ہوگى اس ميں ظلم نہ ہوگا ، كلہ ترجيح رحت كے پهلوكو حاصل رہے كى ، جيساكہ حديث قدى ميں

ارشاد ہے۔ سَبَقَتْ رَحْمَتُ مِيْ عَضَيني (مسلم-الو برية)

ارشاد ہے۔ سَبَقَتْ رَحْمَتُ مِيْ عَضَيني (مسلم-الو برية)

قرآن كريم من فروايا كيا-

وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُوتِ مِن لَكُنُهُ اَجُرُ اعْظِيمًا (پ٥ر٣ ايت٣) اور أكر يكي موكى واس كري كا كروي كراورا بي إس اجر معيم وي كر

اس سے معلوم ہوا کہ درجات کا ارتباط حنات ہے اور درکات کا تعلق سیٹات ہے بحثیت مجوی شرمف یہ کہ شری دلا کل سے فابت ہے بلکہ نور معرفت سے بھی فابع ہے " آہم تعمیل تھن سے معلوم ہوتی ہے ، جس کا دار ظاہری مد شوں رہمی ہے اور ایک نوع کے الہام پر بھی جو واقعات کو چٹم جرب سے دیکھنے کے نورسے حاصل ہو تا ہے۔

چنانچہ تمام روایات پر انظر والنے سے جونن کی سائے آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر سمی نے اصل ایمان کو مطبوط پاڑے رکھا مہائز سے اجتناب کیا اور فرائنس بینی ارکان فسہ اچھی طرح اوا کے اور اس سے طرف چند متفق صغیرہ گناہ مرز وہوئے جن پر اس نے ا صرار بھی نہیں کیا تو ایسا گلتا ہے کہ اسے صرف صاب فنی کاعذاب دیا جائے اور جب حساب ہو گاتو اس کی حسات کا پلوا سیئات کے مقابلے میں بھاری ہوگا ، جیسا روایات میں ہے کہ بچ گانہ کمازیں جمد اور رمضان کے روزے ورمیان کے گناہوں کا کفارہ ہیں ، اسی طرح کہاڑے بچنا بھی صفائر کے لئے کفارہ جیساکہ قرآن کریم میں ہے ، اور کفارہ کا کم سے کم ورجہ رہے کہ آوی تحذاب دفع کردیا جائے ، اگر حساب رفع نہ کیا جائے ، جس کا حال ہیہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال تا ہے

بعارى موت ين اسك بارے من اميدى جاستى ب كدوه نكيون كالمرا

بھاری ہونے کے بعد اور حساب سے فرافت کے بعد مزدار زندگی گزارے البتہ مقربین یا اصحاب بین کے زمرے میں شامل ہونا اور جنات عدن یا جنات فردوس میں داخل ہوئے کا انجمار ایمان کی قسموں پر ہے۔

ایمان کی دو قسمیں : ایمان کی دو قسیں ہیں آیک تعلیدی جے موام کا ایمان ہے اوک جو ہے سنے ہیں اسے کا بھے ہیں اور بھشاس پر قائم رہتے ہیں دو سرا کھنی ہے ایمان اس وقت تک حاصل ہو باہ جب نور النی سے سید کمل جائے اور اس میں تمام موجودات اپنی اصل حالت میں منکشف ہوجا کیں جولوگ اس ایمان کی دولت سے الا مال ہیں دہ ہے بات جائے ہیں کہ تمام چنوں کا مرجع اللہ کی ذات ہے اور موجود صرف اللہ تعالی کی ذات مقات اور افعال ہیں 'باتی سب قابو یوالی چیس ہیں 'ایے لوگوں کو تقرب کا اعلی درجہ ملیکا 'یہ لوگ ما اُمان ہیں ہوں گے اور قروش اعلی میں فعاند پاکھنے پر ان کی ہی ہے شار تشمیل ہیں 'بعض آگے بوسے ہوئے ہوں گے بعض ان سے بیچے ہوں گے جتی جس کی معرفت کم ہوگی اس قدردہ تقرب میں کم ہوگا اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے کے درج اسے زیادہ ہیں کہ ان کا اعاظہ نہیں کیا جاسکا' اسلے کہ جلال خداو تدی کی حقیقت معلوم کرنا نام کی اور شرکرائی جولوگ محرمزنت میں فوط لگاتے ہیں دوا ہی ہت نام کس نے اور معرفت کی جناز ہیں اور ای منزل تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو ازل میں ان کی قسمت میں تکھدی گئی ہے' دس طرح راہ آخر سے کی مغربی بے شار ہیں ای طرح اس منزل تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو ازل میں ان کی قسمت میں تکھدی گئی ہے' جس طرح راہ آخر سے کی مغربی بے شار ہیں ای طرح اس منزل تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو ازل میں ان کی قسمت میں تعمد کی جس من مرح راہ آخر سے کی مغربی بے شار ہیں ای طرح اس من من اس کی حرص ان کی در جو ان کی حرص کی مغربی ہو تھی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی کی مغربی ہو گئی ہو

ایمان تعلیکار کفنے والا مومن امحاب بمین کے زمرے میں شامل ہے الین اس کا درجہ مقربین کے درجے کم ہے ایمر امحاب بمین کے بھی ہے شار درج ہیں ان میل اسداعلی ورجہ وہ ہے جو مقربین کے درجے سے قریب تر ہو۔

بعض ارکان کا آرک : اب تک اس معلی کا حال بیان کیا جارا تھا جس نے تمام کہاڑے اجتناب کیا اور تمام فرائش لین کیا جارا تھا جس نے تمام کہاڑے اور تمام فرائش لین کیا جارا تھا جس نے تمام کہاڑے اور تجا اور تجا اوا کئے ' بوقض ایک یا چند گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ' اگر وہ موت ہے پہلے خلوص دل کے ساتھ قوبہ کرلے قواس کا انجام بھی ان ہی لوگوں میں ہوگا جنوں نے کتا ہوں کا ارتکاب جسی کیا اور ارکان اسلام اوا کے اسلے کہ مدیث شریف کے مطابق کتا ہے قوبہ کرنے والا ایسا ہے جسے اس سے کوئی گناہ سرز ذھوا ہو ' چنائچ آگر نواست آلود کہا وحولیا جائے قودہ پاک ہوجا تا ہے اور اس پر نجاست آلود کہا وحولیا جائے قودہ پاک ہوجا تا ہے اور اس پر نجاست کا اثر باقی نہیں رہتا ' اور اگر قوبہ ہے پہلے موائے قوموت کے وقت اسکی حالت باحث تھویش ہے کو تکہ موت آگر گناہ پر نجاست کا اثر باقی نہیں رہتا ' اور اگر قوبہ ہے پہلے موائے قوموت کے وقت اسکی حالت باحث تھویش ہے کہ تکہ موت آگر گناہ پر

محكانه باس ك مديث شريف مي ب-آخر مِنْ يَخُرُ جُمِنَ النَّارِيعُطلى مِثْلَ النَّفْيَا كُلَّهَا عَشْرَ قَاضَعَاف ( بنارى وسلم - ابن معودً ) جو مخص سب كي بعد دوزخ ب بإبر كل كاب دنيا كرابروس كنا مل كا-

اضعاف کی حقیقت: اس اجام کی معائش مراد نسی ب مین به نسجمنا چاہیے که اگر دنیا ایک بزار کوس کی ہوت اے دس ہزار کوس ملیں مے 'اگر کوئی ایسا سمتا ہے تو یہ مثال بیان کرنے کے طریقے سے ناوا تقیت کی دلیل ہے بلکہ اے اس طریح سم المائية كركوتي عض مثلايد كراس في اونك ليا اوروس كناديا قواس كامطلب بيه موكاكم اكر اونث وس مديه كافعاقواس نے سورد پے والے اگر اس سے مثل مراد لیا جائے تو ظاہر ہے کہ سورد پ اونٹ کے سودیں صے کے برابر بھی نہیں ہے ، مثالوں میں اجسام وارواح کے معانی کا موازنہ ہو تا ہے ان کے وجود اور افتال کا موازنہ نہیں ہوتا ، ذکورہ بالا مثال میں اونث سے اسکا وزن طول اور عرض مقعود نمیں ہے کک مالیت ہے اس سے معلوم ہوا کہ اونٹ کی مالیت مدح ہے اسلے سورو پے کواونٹ کاوس من كها جاسكان، بلكه أكر سوروبي ندو اوراس كي قيت كاليك موتى ديد، تب مي يى كما جائ كاكداس أدن (كي قيت) کادس منادیا میونکه مالیت کی روح سونا چاندی اورجوا برات بین اس حقیقت سے مرف جو بری واقف بین و دیہ جانتے بیں کہ ایک چوٹا ساموتی وس جیم اونوں کے برابر کیے ہوسکتا ہے جو ہری جو ہری تاکھے نظر آنے والی چز نہیں ہے بلک اس کے لے فاہری نظرے علاوہ عقل و خرد کی میں ضورت ہے ہی وجہ میکہ جال آدی اور بچہ یہ بات تعلیم نہیں کرے گا کہ ایک چموٹاسا موتی دس اونوں کے برابر ہوسکتا ہے وہ می کس سے کہ موتی کا وزن چند ماشے میں میں ہوتا اور اونث اس سے ہزاروں لا كول كنا زياده ب اس لئے جو مض يركتا ب كريس في ايك اونث كے موض وس كنا ديا وہ جمونا ب والا كله حقيقت من جموناوہ بچہ ہے اوہ جال دیماتی ہے جو اپنی جمالت کے باحث جو ہراور اونٹ کی قیت میں موازندند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے " ید دونوں اس قول کو ای وقت مجے شلیم کر سے ہیں 'جب ایے ول میں وہ نور پیدا ہوجائے جس سے اس طرح کے حقائق کا ادراک كياج اسكاب اوريه نور الاكے كول ميں بلوغ كے بعد اور جابل ديماتى كول ميں تعليم كے بعد پيدا ہوسكا ہے اس طرح عارف بھی تھی مقلد محض کو مثالوں کی حقیقت نہیں سمجا سکا'اور نہ وہ اسے اس طرح کی روایات کی صداقت تنکیم کرنے پر مجبور کرسکتا ہے کہ مومن کو دنیا کی وس منی جنت مطاکی جائے گی مقاربی تقریر کر آہے کہ احادث کے مطابق جنت آسانوں میں ہے ( بخاری-ابو ہررہ اور اسان دنیا میں شار ہوتے ہیں ، مردنیا سے دس تنی بدی دنیا کینے مل سے گی ،جس طرح کوئی عاقل بالغ مخص شمی بیچ کو یہ فرق نیں سمجا سکاای طرح جو ہری بھی اس وقت عاجز نظر آتا ہے جب اس سے کما جائے کہ وہ دیماتی کوجو ہراور اون کا فرق سمجادے یک حال عارف کا بھی ہے کہ وہ ساوہ لوح مقلد کو اس مواز نے کا طریق نہیں سمجایا تا اس لئے مدیث شریف میں ارشاد فراياكا- إرْحَمُواثَلَاثَةُ عَالِمًا بَيُنَ الْجُهَالِ وَعَنِي قَوْمَ الْمُتَقَرَّ وَعَزِيْزَ قَوْمُ ذَلَّ (ابن وان انع) تين آدى قابل رحم بين جابلوں كے ورميان عالم ، كى قوم كا مالدار جب تك دست موجائے كى قوم كا

عزت والدى جبذليل موجائ

انبیاءوالیاء کی آزماکش: انبیاء کرام بھی اپنی است کے درمیان اس کئے قابل رحم ہیں کہ جس قوم کی طرف ان کی بعثت ہوئی تھی' دوائی کم عقلی' اور کج تھی کے باصف اڈیٹیں پہنیاتی تھیں' یہ اُڈیٹی ان کے حق میں اللہ کی طرف سے استمان اور آزمائش تھیں 'حدیث شریف میں بھی مراد ہے۔

حين مديث شريف بي يم مراوب. البَهَ لَا عُمُو كُلُّ والْلَا فِيسِيا وَهُمَّ الْاَ مُثَلِّ فَالْاَ مُثَلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله النائل معينَ به انبيام اور اوليا أي عمران يرجو انبياء واوليا كرشابه مول.

اس آنائش سے مرف وی آنائش مراد قیمی ہے جو حفرت اوپ علیہ اللام کے جم پر نازل ہوئی، بلکہ اس سے وہ معببت اور انت بھی مراد ہے جو حضرت نوح طبیہ السلام کو اپنی قوم سے اس وقت پہنی جب انحوں نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور وہ نفرت سے دور ہٹ کے 'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیمن لوگوں کے کلام سے اذبت ہوئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرے بھائی موٹی طبیہ السلام پر رحم کرے کہ لوگوں نے امین ستایا تحرانموں نے مرکبان خاری۔ ابن مسودی

انمیاء اپن نبوت کے محرین کی دجہ ہے آلیائش میں جاتا کے جاتے تھے اولیاء اور طاء کو جابلوں کی دجہ ہے جاتا کیا جا آ جس طرح انمیاء کو آلیائش کے مبر آلیا مرسلے ہے گزرہ بڑتا ہے "ای طن اولیاء اللہ "اور عالمہ رہائی سخت استحان کا سامنا کر سے ہیں۔ بھی خرچھوڑ نے پر مجبور کردئے جاتے ہیں "بھی ملاقین وقت کے دریاروں میں اگی چنلی ہوتی ہے "اور وہ حق کوئی کی پاداش میں ہرطرح کے مظالم بداشت کرتے ہیں بھی لوگ انھیں کا قراد رطو کتے ہیں "بھیددین اور فاسی وقائر کر کر ستاتے ہیں اس میں ملک میں کہ جابلوں کے زویک اہل علم و معرفت کا قروں ہے کم قیس ہیں جیسے کوئی اگر ایک موتی کے وہ من اپنا اونٹ دیدے تو ب وقف لوگ اے باکل کیس کے کہ اس نے انتا کہا جوڑا جائورا میں جمور نے بھرے موش دیریا۔

اس وضاحت کے بعد حمیس مدے شریف کے اس معمون پر ایمان لانا چاہئے کہ سب کے بعد دوز نے سے لکنے والے فض کو دنیا ہے دس کی بیزی جنت مطالی جائے گیا ہے ایک سچا دعدہ ہے اور بلا شہر اس پر عمل کیا جائے گا۔ تصدیق مرف ان چروں کے ساتھ محصوص نہیں ہوتی ہو حواس فسہ ہے پچاہئے جائے ہیں اگر تم نے محصل ایسی چروں کے ساتھ تعدیق کو محصوص جاناتی تم میں اور گدھے میں کیا فرق ہو گا حواس فسہ ہے تو گدھا ہی چروں کا ادراک کرلیتا ہے 'تم گدھے ہے ای لطبقہ کی دجہ ہے ممتاز ہو جو پہلے آسانوں 'دمیوں اور بہا تعدل پر چین ہوا جب افھوں نے اس لطبقہ کا پوجہ سبحالے ہے اپنی صندری ظاہر کی قرید للبغہ انسان پر چین کیا گیا ہو جو سے حواس کے دائرے ہے خارج چروں کا ادراک کیا جا تا ہے حیوانات کو یہ لطبقہ میسر نہیں ہے جو چین کیا گیا ہو تھر نہیں جو مخص اس لطبقہ ہے کام نہ لے اور اسے ضائع کردے اور اپنی مطبوعات کی حد صرف محسومات ہی کو قرار دے وہ انمی حیوانات میں شامل ہے۔

خوب ہوگئ ہے 'جب اس جسانی قالب کا نظام درہم برہم ہوگا تب یہ آفاب اپنے مغرب سے طلوح ہوگا اور اپنے خالق وہاری کے حضور پنچ گایا گرانی خوب روشن آفاب تو بلا مجاب رب کرہم کے دربار میں پنچ گائ گرنایا ہوا آفاب مجل محمد کیے گئا اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے 'کین اوندھے منہ پنچ گا' اس کا مرج اعلا علین کے بجائے اسٹل السا فلین کی محمد میں ہوگا ہوا ہوگا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے۔ طرف ہرا ہوا ہوگا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے۔

وَلَوْتَرَي إِذِالْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوارَ وُسِهِمْ عِنْدَرَتِهِمْ إِنْ الماتات،

اور آگر آپ دیکمیں تو جیب حال دیکمیں جنکہ یہ جُرَمَ لوگ اپنے رب کے سامنے مرجعکاتے ہوں گے۔
اس آبت سے طابت ہو تا ہے کہ قیامت کے دن گذ گار بھی دربار اٹنی میں حاضر بول کے الیکن اطابحت گزاروں کی طرح نمیں ' بلکہ ان کے چرے النے ہوئے ہوں کے بعنی بجائے پیدے کے ان کا رخ بشت کی طرف ہوگا اور اوپر اشخیے کے بجائے وہ زمین کی طرف ماکل ہوں گے اس میں بندے کو کوئی افتیار نہیں ہے 'جو فض توفق ایردی سے جموع ہے اس پر تھم النی اس طرح نافذ کی طرف ماکل ہوں گے اس میں بندے کو کوئی افتیار نہیں ہے 'جو فض توفق ایردی سے جموع ہے اس پر تھم النی اس طرح نافذ ہوگا کہ وہ جارہ سے گاہم گراتی سے اللہ کی بناہ جانچ ہیں کہ جمیں جابوں کے درجے میں شار کیا جائے۔

دو رق ہے صرف موحد تعلیں گے : یہاں تک ان لوگوں کے بارے بیں مختل تھی جو دو ہے کالی کر دنیا ہے وس گنا اس سے زیادہ پائیں گے ، اب یہ بیان کیا جا با ہے کہ دو رق ہے صرف موحد تعلیں گے ، موحد سے مراد وہ لوگ ہیں جنوں نے صرف رہان سے لا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کئے پر اکتفاکیا ، اس لئے کہ زیان عالم کا ہر ہے ہے ، اسکا فاکدہ سرف دنیا ہی ہے کہ نہ اس کی کردن ماری جاتی ہو اس بال اور اسکا مال لوثا جا تا ہے ' طا ہر ہے جان اور مال کا معالمہ صرف زندگی تک ہے ' جمال نہ جان ہوگی اور نہ مال وہ اللہ کنے کا کوئی فاکدہ نہ ہوگا ' وہاں توحید کا کمال اور اس کی صدافت کام آئے گی ' توحید کا کمال یہ ہے کہ بھرہ تمام امور کا خیج اور مرجع اللہ تعالی کی دات کو قرار دے ' اس کی علامت یہ ہے کہ کمی محلوق کی پر سلوگی پر فاراض نہ ہو ' کیو کہ اس اعتراف کے بعد کہ تمام امور اللہ تعالی کہ دار کی جانے گی ' محلوق تو محقی اس محلم کے نفاذ کا ذریعہ بی ہ ' س

اس توحید میں بھی اوکوں کے مخلف درجات ہیں ، بعض کی توحید بہاڑ کے برابر ہے ، اور بعض کی رائی برابر ، چنانچہ جس کے پاس مثقال برابر توحید ہوگی دہ پہلے دونیے نے باہر آئے گا ، جیسا کہ مدیث شریف میں ہے۔

أَخْرِجُواْمِنَ النَّارِمَنُ فِي قَلْبِهِمِ فَقَالَدِينَا وَمِنُ إِنَّمَانِ (١)

اَس مخص کو دوزخ کے نکالوجس کے دل میں دینار کے برابرائیان ہے۔ اور آخر میں وہ مخض ہا ہر نظے گا جس کے دل میں رائی کے برابرائیان ہوگا مثقال اور رائی کے درمیان بے شار درجات ہیں ' ان درجات کی لوگ مثقال کے بعد اور رائی ہے پہلے علی التر تیب ہا ہر آئیں گے ' مثقال اور ذرہ یہ دونوں چیزیں مثال ہیں جیسا کہ امیان اور اموال کے معمن میں اسکی دضاحت کردی گئی ہے کہ اس طرح کے امور مبلور مثال میان سے جاتے ہیں 'ان سے وہ حقیقت مراد نہیں ہوتی جو بطا ہر سمجھ میں آتی ہے۔

ظلم دمنول جہنم کا بردا سبب: عام طور پر موحدین بندوں پر اپنے مظالم کے باعث دوئئے جس جائیں ہے ' بندوں کے حقوق نظر انداز میں کھے جا سے -

دوسری نوعیت کے گناہوں میں عنو دابخش کی مخبائش ہے ، چنانچہ روایات میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا'اس کے پاس میا ژوں کے برابر نیک اعمال ہوں گے 'اگر وہ تمام اعمال تسلیم کرلتے جائیں تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شہد نہ

<sup>(</sup>١) يرداء الكرار بكل ب

ہو الیکن وہ تمام لوگ اپنی اپنی فرواد لیکر کھڑے ہوں مے جن پر اس نے مظالم سے موں مے ابعض کو گالی دی ہوگی ابعض کا مال لوثا موگا ابعض کومارا ہویہ تمام حق تلفیاں اسکے نیک اعمال کا تصد تمام کردیں گی میاں تک کداس کے پاس ایک نیکی جمی ہائی تدرہے كى الما حكه كيس مع مرور وكار عالم أبيه محض إقبال خير كا ذخيره ركمتا تعاليكن وه تمام ذخيره فتم موجكا ب اس كي تمام نيكيال مطالبه كرف والوں ير تعتب كردى كى بين الكن اللى ال اوكوں كى بوى قداد واقى ب جن ليے مطالب تيكياں ند موتے كے باعث يورے نسیں کئے جاسکے ، تھم ہوگا کہ ان مطالبہ کرنے والوں بے گناواس کے اعمال نامے میں لکو دیے جائمیں 'اور اسکے لئے دوزخ کے نام ایک تحریر لکھدو ،جس طرح آدی نیک اعمال رکھے ہوئے بھی دو مرول کی حق تلفیوں کے باحث بلاک ہوجا آ ہے اس طرح مظلوم کے پاس جب ظالم کی نکیاں اماتی ہیں تو وہ اسے مناہوں کے باوجود بخش دیا جا تا ہے۔ ابن جلاء صوفی منش انسان منے ان کے متعلق کسی کتاب میں کلما ہے کہ ان کے کسی بھائی نے ان کی غیبت کی مجروہ اپنے اس قعل پرنادم ہوئے 'اور ایک قاصد بھیج کراس علمی کی معانی جای این الجلاء نے کما کہ میں معاف کرنے سے قاصر ہوں میرے اعمال نامے کتابوں سے سیاہ ہیں ان میں ایک نیکی می نظر آتی ہے معلامیں اسے اعمال نامے کواس سے کون زینت نہ دول؟

براحكام ظامرر منى بين ؛ اب تك بم اس موضوع رصحتكوكرة رب كد آخرت من سعادت اور شقادت ك اعتبارت لوگوں کے مالات مخلف موں کے ہمنے ہر فرقے کا تھم بالناکیا ہے ، محربہ تمام انکام طاہری اسباب کے اعتبارے ہیں ، میے واکثر كى مريض كے بارے ميں كمدونا ہے كداس كا مرض محطرناك ہے اسلے بچنا مكن نسي ہے 'اور كى مريض كے متعلق بد ظا ہركر آ ہے کہ اسکا مرض معمولی نوعیت کا ہے اسلیماسکی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ محض اندازے ہیں ، بسااو قات میں ہوجاتے ہیں ، اور بعض اوقات علد عمال تك كدوه مريض بوبظا برموت سے بم كنار ب اچها بوجا آب اور معمولى نوعيت كا مريض ديكھتے بى ديكھتے فتم ہوجا تا ہے' یہ اللہ تعالی کے محلی اسرار ہیں 'جواس نے زندہ لوگوں کی روحوں میں دریعت کردے ہیں 'اور ایسے دقیق اسباب ہیں جنمیں اللہ رب العوت نے ایک مقررہ اندازے پر مرتب کر رکھا ہے بھی بندے کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کی حقیقت پر مطلع موسكے اس طرح نجات اور كاميابى كے اسباب بھى مخفى ہيں ،كى انسان كے بس ميں نبيں كدوہ الكي حقيقت كاعلم عاصل كرسكے جسسب سے نجات ہوتی ہے اے عنواور رضا کتے ہیں اور جس سے آدی بلاک ہوتا ہے اسے فضب یا انتقام کتے ہیں اسکے چھے ایک راز اور بے جے اللہ تعالی کی ازلی مثیت ہے تعبیر کرتے ہیں ، تلوق کو ازلی مثیب کا علم نہیں ہو آن ا کے ہمیں یہ سوچنا موگا کہ گنہ گاری مغفرت ممکن ہے 'اگرچہ اس کے ظاہری گناہ بے شار ہوں 'اور مطبع کے لئے عذاب ممکن نے اگرچہ اسکی ظاہری عیاں بے حساب موں اس کے کہ اعتبار تقوی کا ہے اور تقوی دل میں موتا ہے ید ایک ایبادقی معالمہ ہے سے فود متلی کواس کی اطلاع نہیں ہوتی و سرے کو س طرح ہو سکتی ہے؟ ارباب قلوب پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ بندہ کو عنواس وقت حاصل ہو تاہے جب اس کے باطن میں کوئی مخلی سب اسکا مقتقی ہو 'اسطرح وہ فضب کا مستحق بھی اس وقت محمر آہے 'جب اسکے باطن میں كوئي عنى سبب خنسب كامحرك بنما ب الرابيان بهولوا عمال وادهاف كى جزاء منود غنسب ند بواور اكر جزاء ند بهوتوعدل بمي ند بو اورمدل ندموتوالله تعالى كيدارشادات عى مح ندمون-

وَمَارَتُكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيْدِ (ب١٢٨ آيت ٢١)

و میں بیست سریا ہے۔ اور آپ کارب بندوں بر ظلم کرنے والانس ہے۔ ان اللّٰہ کلا یک فلم میں فرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برا بر بھی ظلم میں فرائے گا۔ حالا تکہ یہ سب اقوال درست ہیں اس سے معلوم ہواکہ انسان کوخود اپنی کاوش و کوشش کا صلہ ملا ہے ، جیسا کہ ارشا فرایا کمیا وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَاسَعَلَى (ب٧١/ مَ آيت ٢٩)

ر اورید کدانسان کو صرف اپنی کمائی طے گی۔ کُل نَفُس بِمَاکسَبَتْ رَهِیْنَةٌ (پ۲۹ آیت ۳۸) بر فض آینے افعال کے بدلے میں مجوس ہوگا۔

جب کوئی مخص کے روی اعتبار کرے گا اللہ تعالی اسے کرو کردے گا جو مخص اسے قس کوبد لنے کی کو مشش کرے گا اللہ تعالی اسکا مال بدل دے گا جنا نجہ اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے

رَانَاللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَامَابِ اَنْفُسِهِمْ (بسيم إسم)

واقعى الله تعالى كى قوم كى مالت من تغير نبيل كراجب تك كدوه خودا بي مالت كونسي بدل دسية

یہ تمام یا تیں دل دالوں پر اتن صاف اور داخت مکشف ہوتی ہیں کہ دیدہ بیا رکھے دالے بھی اتنا کملا مشاہدہ نہیں کہا ہے' آگھ غلطی کر عتی ہے کہ دور ہے کی چز کو دیکھے اور بچو کا بچو بیٹھے' یا چھوٹے کو پڑا اور بڑے کو چھوٹا تصور کرے' قلب کے ذریعہ مشاہدہ کرنے میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے' لیکن یہ صلاحیت اس وقت پر ا ہوئی ہے جب بھیرت کے بروروازے انجی طرح کھل جا کیں اس کے بعد جو حقائق مکشف ہوتے ہیں' ان میں غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکا' اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اس امری طرف اشارہ ہے۔ ماگ فک بالف واکدو مار آئی (ب عارہ آبت ال)

تنب نے دیکی اُن چیزیں کوئی علمی نمیں گا-

تيسراورجد نجات افتكان: نجات بيارى مراد سلامتى ب سعادت اور نوونلاح نس ب

نجات یا فت و و لوگ ہو تے جنوں نے نہ کوئی فدمت کی کہ انجیں ناصت فا خرہ ہے نوا نہ جائے اور نہ کوئی کو آئی کی کہ عذاب
ریا جائے قالبا سے مال کا فربج ساور دیوانوں کا ہوگا 'ان ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو ہوش رہے یا ان تک اسلا می وعوت نہیں بھی 'اور
انھوں نے شری تیزن سے دور رہ کر خفلت اور جمالت کے ساتھ ذعر گی گزاردی 'نہ انھے پاس معرفت تھی 'نہ انکار'نہ اطاعت تھی
اور نہ معصیت 'نہ کوئی وسیلہ تھا جو انحیس اللہ تعالی سے قریب کرتا اور نہ ایسا گناہ تھا جو بعد کا سب بنتا 'نہ وہ جنت میں جائے گئے 'اور نہ
دوزخ میں بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسے مقام پر رہیں گے جے شریعت نے اعراف سے تعبیر کہا ہے ' تلوق کے بعض کر دمول
کا اعراف پر رہنا آیا ہے اور روایا ہے ۔ بیٹی طور پر معلوم ہے ' (۱) تاہم کی فرقے کے ہارے میں تعلق طور پر بیکنا کہ وہ اعراف
میں رہے گا غلام ہیکہ یہ ایک غنی امر ہے 'مثان کا فروں کی نابانے اولاد کا اعراف کی شریع کی میں ہے بیٹی نہیں ہے اس کی مجھ میح
اطلاع صرف نہیت ہی کے ذراید ممکن ہے 'طاء اور اولیاء ہمی اس در ہے تک رسائی سے محوم ہیں 'بچوں کے بارے میں موایات
علیہ من رہے وئی بچہ مرکیا 'معرت ما کٹھ نے فرایا ہی بچہ تو بحث کی چیوں میں ہے ایک چڑیا ہے ' آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرایا جہیں ہوئی 'ورسلم شریف) اس سے معلوم ہوا کہ ان مقامات میں اشکال اور
ملیہ وسلم نے ان سے دریافت فرایا جہیں ہوئی 'ورسلم شریف) اس سے معلوم ہوا کہ ان مقامات میں اشکال اور
ملیہ وسلم نے ان سے دریافت فرایا جہیں ہوئی 'ورسلم شریف) اس سے معلوم ہوا کہ ان مقامات میں اشکال اور

چو تفادر جد۔ اصحاب فلاح: یہ دولوگ ہیں جنمیں تقلد کے بغیر معرفت حاصل ہوتی ہے کیے مقربین سابقین ہیں کمقلدین کو آ آگرچہ ٹی الجملہ کامیابی حاصل ہوگی اور وہ جنت میں کوئی درجہ پائیس نے کمین اضحاب کیمین ہی کہا جائے گا جب کہ وہ مقربین ہوں کے جو بچرا ہر کہ انجاب کا جو قرآن کرتم میں نہ کور موں کے جو بچرا ہر دولوں کا بواجہ کا ہوتا ہوگا کو قرآن کرتم میں نہ کور میں دولوں کا دولوں کی میں نہ کور کا دولوں کا دولوں کی میں دولوں کا دولوں کی دولوں کی دولوں کرتے ہیں نہ کور کا دولوں کی دولوں کی

ے الله تعالیٰ نے بطور اجمال ارشاد فرمایا ، فَلَا تَعْلَمُنَفُسُ مَّا اَحْفِي لَهُمْ مِنُ قُرَّةِ اَعْيِنِ (پ١١ر١٥ آيت ١٤)

(۱) چنانچ براری معرت ابوسید الحدری سے معقل ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم سے افل اعراف کے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرایا ہے وہ اوگ ہول مے جنوں نے اللہ کی راوی شہادت پائی لیکن وہ اپنے آیا ہے کا فرمان سے اشادت نے المحیں ہونٹ یم بہانے سے مدک موالور معصیت نے جند میں۔ سوكى هخس كوخرنيس بودو آكموں كى فعد كاسان فران فيب بن موجود ہے۔ ايك مديث قدى بن فرايا كيا۔ ايك مديث قدى بن فرايا كيا۔ اُعِ ِذَتْ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنُ رَأَتُ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ

میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایس چزیں تیاری ہیں جنمیں ند می آگھ نے دیکھانہ می کان نے سا

اورنہ کی انسان کے دل پواسکا طیال گزیرا۔

عارفین کو وی حالت مطلوب ہوتی ہے جو کی انسان کے دل پر نہ گزی ہو اوہ حدد قصور میرے اوروہ شداور شراب ازبور اور لباس وغیرہ جنت کی اشیاء کے حریص نہیں ہوئے اگر انھیں یہ چیزی مطابعی کی سکیں قوہ ان پر قاحت تہ کریں گے اللہ تعالی اور لباس وغیرہ جنت کی اشیاء کے حریدار کی لذت کے طالب ہوں گئی جو سعادت کی قایت اور لذت کی انتہا ہے۔ حضرت داجہ ہوتی ہے کی کے دریا انسی کے دیدار کی لذت کے طالب ہوں گئی فرمایا " پہلے صاحب خاندے ہوئواندے "بدولوگ ہے جسے صاحب واری مجت نے وار جست میں آپ کو کس چیزے دفیوی فرمایا " پہلے انسی کے دیدار کی انتہا ہے۔ جنولوگ ہے جسے صاحب واری مجت نے وار سے ہوئی انسی کہ اس کے طاوہ ہر چیزے ہوئی ان کی اس کے طاوہ ہر چیزے ہوئی ان کی میں ان کی دا تھیں اپنی وائی اس کے طاوہ ہر چیزے ہوئی ان کی میں ان کو دی اس کے طاوہ ہر چیزے ہوئی انسی کے دا تھیں ان پر وائی کہ اس کے طاوہ کوئی گڑی کی گئی ہر چیزے ہوئی اس کے طاوہ کوئی گڑی کوئی گئی ہر چیزے ہوئی ان کی خوائی کی کی خوائی کی خوائی کی کی خوائی ک

وَإِنَّالِكَلْرَالْانِحِرَةَ لَهِى الْحَيْوَالْكُو كَانُوايَعْلَمُونَ بِهر ٢٠١٣ من ٢٠٠٠) الدَّرَةُ الْمُولِيَةُ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيَّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُولِيِّةِ الْمُؤْلِيِّةِ اللَّهِ الْمُؤْلِيِّةِ الْمُؤْلِيِّةِ الْمُؤْلِيِّةِ الْمُؤْلِيِّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِيِّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِيِّةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِيِّةِ الْمُؤْلِيِّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللِّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْ

معفره گناه كبيره كيے بنياہے

جانا چاہیے کہ مغارد در اسباب سے کہائن جاتے ہیں۔

بہلا سبب اصرار و موا کھیت: پہلا سب بیہ کہ مغیرہ کناہ پر امرار اور داومت کی جائے ای لئے حل مشہور ہے کہ اصرار کے ساتھ کوئی گناہ کیرہ نہیں اس حل کا حاصل بیہ ہے کہ اگر کوئی فض ایک کیرہ کرے بازرہ اور دوسرے کیرہ کا ارتکاب نہ کرے قوامید یہ ہے کہ اسکا گناہ معاف کرویا جائے گا ایکے بر تکس اس صغیرہ کا معالمہ سخت ہے جس پر داومت کی جائے اس کی مثال ایس ہے جسے پھر پر پائی قطرہ قطرہ کرتا ہے قواس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا۔

<sup>(</sup>۱) بدردایت پیلے بی گزر پکل ب

حَيْر الْا مُورِ الْوَمْهَا وَإِنْ قَدْ ( بنارى وملم عائش) بمترن اموروه بين جن بر مداومت كى جائ أكرچدوه تحواف بول

كيونك اشياء الى اضداد سے پہانى جاتى مين اسلے جب اس مديث سے يہ فابت مواكد وہ تموزا عمل جس يردادمت كى جائے نیاده مغیدے توبیر بخی ثابت ہوا کہ بہت ساممل اگر ایک وقت میں کرلیا جائے تو وہ لئس کی تعلیم اور قلب کے تزکیر میں اتا مغید نہیں ے اس طرح جب جموثے جموئے مناموں پر مداومت اختیار کرلی جاتی ہے ، و قلب کو تاریک کرتے میں ان کی تا فیرزیادہ ہوجاتی ے ' تاہم یہ بات می ہے کہ آدی اس وقت تک کی کیرو کا مرتکب نیس ہوتا جب تک سابق میں مفارنہ ہوں مثلا زانی ا جانگ زنا میں کرنا بلکہ زنا سے پہلے قصدوارادہ می ہو تاہے ای طرح قائل ایک دم قتل نہیں کرنا بلکہ پہلے دعنی اور عداوت ہوتی ہے عمام كبازكا يى مال ب كدان كى ابتداء اورانها من صغائريائ جاتے ہيں 'اگر كوئى ايدا كبيره فرض كرليا جائے جو بغير كس ساتھ يا لاحقے ے اچا کے وجود میں اجائے اور اس کی طرف دوبارہ والی کا امکان نہ ہوتو اس کی بعض کی زیادہ امید کی جاسکتی ہے بنبت اس مغیوے جس پر ادی نے زندگی مردادت کی ہو۔

دو سراسبب مناه كومعمولي سجهنا: درسراسب جس عدو كاه كيره بن جاتاب سيهك آدى الي كناه كومعمولي سمي مروه کناه جے بندہ اپنول میں بوا تصور کر آے اللہ تعالی کے نزدیک معمول ہوجا آے اور جے معمول سمتا ہے وہ اللہ کے بمال بوا بن جاتا ہے اسلے کی کناہ کو عظیم مجھنے کامطلب یہ ہے کہ مر تکب دل ہے اپنے تعل کو براجات ہے اورا سے بنظر کراہت دیکتا ہے ، چنانچہوہ اپنی اس فغرت اور کراہت کے باحث گناہ کے زیادہ اثرات تول فیس کرتا 'اسکے برعکس کمی گناہ کو معمولی مجھنے کامطلب پر ے کہ اس کے دل میں اس مناوے محبت اور رخبت ہے اس لیے وہ اپنے دل پر اس مناوے زیادہ اثر ات تبول کرتا ہے ، قلب کو اطاحت کے ذریعہ روش کرنا مطلوب ہے اور اے معصیت سے تاریک کرنا معنوع ہے اسلیے ففلت میں آدی جن برائیوں کا مرتکب ہوجا تا ہے ان پر موافقہ نیس ہوگا اسلے کہ آدمی کا دل اس عمل سے متاثر نیس ہوتا جو بے خری میں ہوگیا ہو جیسا کہ

المُوُمِنُ يَرِي نِنْبَهُ كَالْجَبَلِ فَوْقَهُ يِخَافَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبُهُ كَنُبَابِ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَاطَار هُ ( عَاري - حرث بر مِين ابن مسودً )

مومن البيخ كناه كواييا سجمتا بي جيم مرر معلق بهاوجس كرك كالخطره مواور منافق البي كناه كو

ممی سے زیادہ اہمیت میں دیتا کہ ناک برے گزری اور اس نے آزادی-

بعض اکار کا قول ہے کہ آدی کے جس کناہ کی بخش نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ کوئی گناہ کرے 'اور اس کے بعدیہ کیے کاش!جو گناہ ہم نے کے بیں دوای کناوی طرح (ملکے میلکے) ہوتے۔

مومن گناہ کو بردا سجمتا ہے: مومن چموٹے سے چموٹے کناہ کو بدا تصور کرتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ ک جلالت اور سلوت وقدرت كاعلم مو ياب الله تعالى في البيخ كى فى بروى بيجى كديدي كى كى برنظرمت كر الكد اسكى عظمت برنظر ر کے جس نے بیدیہ تمیں بھیجا ہے اپنے کناہ کو معمولی مت سمجر الکہ اس ذات کی مفلمت وجلالت پیش نظرر کے جس کا او نے اس کناہ ہے مقابلہ کیا ہے ، بعض عارفین نے اس لئے صغائر کے وجود کا اٹکار کیا ہے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ہر تھم کی مخالفت کبیرہ کناہ ہے ، ای طرح بعض محابہ رضوان اللہ علیم نے بابعین سے فرایا کہ تم ایسے عمل کرتے ہوجو تہاری لگاہ یں بال سے زیادہ باریک ہیں مالا تکہ ہم اخیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دور مبارک میں صلات تصور کرتے تھے اس کی وجہ بیہ کہ صحابہ کرام الله تعالی ك جلال سے يورے طور پرواقف منے 'چنانچہ اللہ تعالی کے جاال كی نبت سے ان كے نزديك مفارجم كبائرے كم نہ منے 'كى دجہ ہے کہ جال جس چرکومعمولی سجھ کر نظرانداز کردیتا ہے عالم اس چیز کو اہم سجمتا ہے عام آدی سے بعض باتی نظرانداز کردی جاتی

یں جب کہ وی ہاتیں عارف ہے در گزر نمیں کی جاتیں میو تکہ گناہ اور خالفت کا کم یا زیادہ ہونا گناہ گار اور خالفت کرنے والے کی معرفت کی کی یا زیادتی پر موقوف ہے۔

چوتھا سبب اللہ تعالی کے علم کاسمارالین : ایک اور سب جس سے مغیرہ کناہ کیرہ بن جاتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پروہ پوقی حلم اور ڈھیل کاسمارالے اور یہ نہ جائے کے ڈھیل نارانتگی کے باعث ہوتی ہے 'ٹاکہ مملت ملنے سے وہ کناہ زیاوہ کرے ' اور زیاوہ مبغوض ہے اگر کوئی مخص یہ سجعتا ہے کہ میرا گناہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور دعت کا مظرب تو یہ اسکی جمالت 'غود کے مواقع ہے اس کی ناوا تعنیت 'اور اللہ کی چاڑھے جرا ٹرندانہ بے خونی کی دلیل ہے 'ایسے لوکوں کے مزاج کی حکایت ویل کی آیت

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمُ لَوُلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسُبُهُمْ جَهَنَّمَ يَصُلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (بِ١٣٠٢) الْمَصِيْرُ (بِ٢١٢)

ادرائیے دل میں کتے ہیں کہ ہم کو ہارے اس کمنے پر سراکیوں نسیں دیتا اسکے لئے جنم کافی ہے اس میں بیانوگ داخل ہوں مے مودہ پرامحکانہ ہے۔

یا نیج ال سبب کناہ کا اظهار و اعلان ؛ صغیرہ بن جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ آدی گناہ کرے اور پھراوگوں کو متلائے کہ میں نے فلال گناہ کیا ہے 'یا جان ہوجہ کرائی جگہ کرنے جمال لوگ اے دیکھ رہے ہوں' جو فض ایسا کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کا ڈالا ہوا پردہ چاک کرتا چاہتا ہے 'اور ان لوگوں کو گناہ پر آکسائے گاارادہ رکھتا ہے جشیں اپنے گناہ کی اطلاع دی ہے 'یا جن کی موجودگی میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے آیک گناہ پہلے ہے قااس میں دو گناہ مزید شامل ہو گئے 'اسلئے یہ گناہ فیر معمولی بن جائے گا'اور اگر کوئی موجودگی میں گناہ کا ارتکاب کیا ہے آئے گا گوں کو اس گناہ کی ترقیب دے اور اکھے لئے اس گناہ کی راہ ہموار کرے تو یہ جو قا گناہ ہوگا'اور اس ہے وہ گناہ انتائی تعلین بن جائے گا' حدیث شریف میں ہے۔

كُلُّ النَّاسِ مُعَافِي إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ يُبَيْثُ أَحُدُهُمْ عَلَى ذَنْبِ قَدُسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَيُصْبِحُ فَيَكُشِفُ سِنْرَ اللَّهِ مَنْ تَحَلَّمُ عَلَيْهِ الْعَارِي السلم الوَهِرَةِ) قام لوك معاف كرديج ما من مع مران كي بخص مين موكى جواب كناه عام كرت بحرت من ايك مخص کناہ کرکے بستر پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کناہ رات کے اندھیروں میں چیپا دیتا ہے ، لیکن جب می ہوتی ہے تو دہ اللہ کا چیپایا ہوا گناہ ظاہر کردیتا ہے ، اور لوگوں کو ہتلادیتا ہے۔

اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات و انعابات میں ہے ایک میہ مجمی کہ دواجھا تیوں کو ظاہر کرتا ہے 'اور برائیوں کوچھیا تاہے 'اور کسی کا راز آشکار انسیں کرتا 'جو محف اپنے عیب ظاہر کرتا ہے وہ کویا اس نعت کی ناشکری کا کرتا ہے 'اور حملا اس صفت اللہ کا انکار کرتا ہے 'اکا برین میں ہے کسی کا قول ہے کہ اول تو برندہ گناہ ہی نہ کرنے اور کرے تو دو سروں کو ترفیب نہ دے 'ورنہ دو گناہوں کا مرتکب ہو گا۔ یہ وصف منافقین کا ہے کہ وہ ایک دو سرے کو برائیوں کی ترفیب دیتے ہیں' قرآن کریم میں ہے۔

ٱلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ بَعُضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ(بِ١٠م١) عنها

منافق مردادر منافق مورتیں ان میں ہے بعض بعض کو برائی کا تھم دیتے ہیں اور بھلائی ہے روکتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ آدی اپنے بھائی کی اس سے بدھ کر پردہ دری نہیں کرنا کہ پہلے اس کی گناہ پراعانت کرے اور پھر

اہے یہ باور کرادے کہ دو کناہ کوئی زیادہ تھین نبیں ہے۔

جھٹا۔ مقدی کا گناہ کرتا ؛ بعض مناہ اسلے بھی بمیرہ بن جاتے ہیں کہ ان کاار تکاب سمی ایسی مخصیت نے کیا ہے جس کاوگ خرجی امور بیں اقداء کرتے ہیں بمیونکہ لوگ اسے دیکھ کرافدار کریں ہے 'اسلے اسکا گناہ بھی بوا ہے ' بھیے کسی عالم کاریٹم پہنا' یا سونے کی سواریوں پر سوار ہوتا' یا یادشاہوں کا محکوک مال لیتا' یا ان کے پاس آنا جانا' ان کے برے اعمال پر انکارنہ کرکے ان کی مدد کرنا' مسلمانوں کی آبرہ سے کھیلنا محمی مسلمان کو منا عمرہ وغیرہ بین آئے جرے ایڈ اپنچانا یا آن کی تحقیر کرنا اور ایسے علوم میں مضول ہوتا جن سے صرف جاہ حاصل ہوتی ہو جسے علم منا عمرہ وغیرہ یہ وہ کناہ ہیں کہ سادہ لوح مسلمان انکی تقلید کرتھ ہیں' یہ علاء مرحائیں بھی لیکن ان کا شرساری دنیا ہیں پھیلنا رہے گا' ایسا مخص کٹنا فوش قسمت ہے جس کے گناہ اسکے ساتھ دفن ہوجائیں صدیث

مَنْ سَنَّهُ مُنَدُ مُنَ يَنِهُ فَعَلَيْدِوِزُرُ هَا وَوَزُرُ مَنْ عَيلَ بِهَالاً يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِ هِمُ شَيْنًا (عارى و مسلم-الامرة)

جس نے کوئی پرا طریقہ جاری کیا' اس کا وہال جاری کرنے والے پر ہے' نیزاس کا وہال بھی اس پر ہے جو اس پر عمل کرے حالا تکہ ان تے وہال میں سے ذرائم نہ کیا جائے گا۔

وَنَكُنُبُ مِنَاقَلُمُواوَ آثَارِهُمُ (ب١٨١١م الماس)

ضورت ال پر قاعت کی قوت لا یموت پر اکتفاکیا اور پرانے کپڑے پند کے اور لوگوں نے ان کی عادات صالح میں اسکی افترا کی و اے نہ صرف اپنے عمل کا قواب طے گا، بلکہ دہ افتراء کرنے والوں کے برابر قواب ہے بھی توازا جائے گا اور اگر دنیاوی زیب و زینت کی طرف راغب رہا تو جو اس سے کم درج کے لوگ ہیں وہ اس کی مشاہت اختیار کرنے کی کوشش کریں ہے اور وہ اپنے مالی حالات کے بنا پر اس میں کامیاب نہ ہو سکیں ہے ، مجدر الفی بادشاہوں کی خدمت کرکے اور حرام درائع ہے مال حاصل کرک اپنی خواہشات بوری کرتی ہوں گی اس طرح وہ تھا ان سب کے اعمال کا سب قرار پائے گا ودنوں حالتوں میں عالم کی ذات ہے جس طرح نفع بنچاہ اس طرح نقصان میں بنچاہے اور دونوں کے بی آفار مرتب ہوتے ہیں ، ہمارے خیال میں ان گناہوں کے لئے اس قدر تفسیل کانی ہے جن سے قوبہ واجب ہے۔

تيسراباب كمال توبه كي شرائط اور اخير عمر تك اس كي بقا

کمال توب : ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ قرب اس تدامت کا نام ہے 'جو عزم اور قصد کا مرجب ہو 'اور یہ ندامت عاصی کے اس علم سے حاصل ہوتی ہے کہ اسکے گناہ محبوب کے اور اس کے درمیان حبب بن محے ہیں 'اس طرح تین چزیں ذکر کی گئی تھیں 'طم' ندامت اور عزم' ان جس ہے ہرا یک کے لئے دوام اور کمال ہے 'کمال کے لئے ایک طلامت ہے 'اور دوام کی چند شرائط ہیں جن کا کہاں ذکر کردینا نمایت ضروری ہے 'علم کا بیان آوگویا قربہ کے اسباب کا بیان ہے 'اس موضوع پر عنقریب محکوم ہوگ 'اس لئے اولا ' ندامت پر دوشنی ڈالی جاتی ہے۔ ندامت پر دوشنی ڈالی جاتی ہے۔

ندامت کی پیچان آور کمال و ووام: شامت دل کورد کانام بند درداس دقت ہو تا ب جب اے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا محبوب اس کے ہاتوں ہے نظا جارہا ہے 'ندامت کی پھان یہ بے کہ دل میں ہے پناہ نم ہو 'چرے پراس کے اثرات نمایاں ہوں' اور آمحوں ہے آنسہ برر رہ ہوں؛ گریں استفراق کی می کینیت ہو 'نادم کی کینیت اس معنی کی بوجاتی ہے ہے المسلم عوز از جان بیٹے پر 'یا کی دشتہ دار پر نازل ہونے والی کی معیدت اس معیدت کرکون میں کہ دو ایس کے مقص کے درج و نم کا محج اثران نمیں کیا جاسک اس معیدت اس معیدت پر کہ انسان کے لئے اس کے نفس سے برو کرکون موسی ہو ایشہ دسول سے نیادہ ہو گرکون ہو سکتا ہے 'جنوں نے ماص کے عذاب کی خبر دول ہو سکتا ہے 'خبوں نے عاص کے عذاب کی خبر دول ہو گرکون ہو سکتا ہے 'جنوں نے ماص کے عذاب کی خبر دول ہو گرکون ہو سکتا ہے 'جنوں نے ماص کے عذاب کی خبر دول ہو گرکون ہو سکتا ہے 'جنوں نے ماص کے عذاب کی خبر دول ہو گرکون ہو سکتا ہے 'جنوں کا کہ کراں آبڑا ہے طال کہ نہ بیٹا نفس سے مزیز ہے نہ طبیب اللہ و مرحات گا'قرقم اس کے موجاتے ہو گویا تم پر معینتوں کا کہ گراں آبڑا ہے طال کہ نہ بیٹا نفس سے عزیز ہے نہ طبیب اللہ و قدر دول سے ذیادہ موجاتے ہو گویا تم پر معینتوں کا کہ گراں آبڑا ہو طال کہ نہ بیٹا نفس سے خریز ہو تی گراہ ہو تھیں گراہ تا ہو گراہ تا ہو گراہ تا ہو گراہ ہو تھیں گراہ تا ہو گراہ تا ہی ہو گراہ تا ہو گراہ ہو تے ہیں اس بیٹا کر اس نے کہ دول نمایت نرم ہوتے ہیں ( ۱ )

گناہول کی لذت کسے دورہو: یمال یہ سوال کیا جاسکا ہے کہ گناوانسان کو بیعاً مرفوب ہوتے ہیں ہملا ان کی رقبت کیے زائل ہوگی اور دور قب کی جلا ان کی رقبت کیے زائل ہوگی اور تاریخی خسر شدد کھائے اور اس میں دہر کی آمیزش ہو ' داکتے ہے معلوم ند ہو تا ہو کہ اس میں دہر طا ہوا ہے ' دہر بلا کھانا کھا کر بتار پڑجائے ' اور بتاری اس قدر طول کاڑے کہ بال جمر جائیں ' اور جم میں تضیح بدا ہوجائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدد دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدد دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدد دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدد دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدد دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدد دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدد دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدد دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدہ دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بلا شدہ دوبارہ پیش کیا جائے ' اور اسے سامنے دی دہر بالدہ کی اور اسے سامنے دی دہر بلا کی دوبارہ پیش کیا جائے ' اور بالدہ کی سامنے دی دہر بلا کی دوبارہ پیش کیا جائے ' اور بالدہ کی دوبارہ پیش کیا جائی ہو کہ دیں دہر بلا کی دوبارہ پیش کیا جائے ' اور بالدہ کی دوبارہ بالدہ کی دوبارہ کی دوبارہ بیش کیا جائے ' اور بالدہ کی دوبارہ پیش کی دوبارہ کیا جائے کا دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کیا جائے کی دوبارہ کی د

<sup>(</sup>١) مجھے یہ روایت مرفرع میں لی این الی الدیا ۔ ای مغمون ہے ما جا ایک مغمون مون این مرداللہ کے قول کے حیثیت وکر کیا ہے

بحوک بھی لگ ری ہو 'اور طاوت کی خواہش بھی ہواس صورت میں وہ فخص شدے نفرت کرے گایا نہیں؟ اگر تم یہ کتے ہو کہ وہ نفرت نہیں کرے گاتو یہ مشاہرے کی بھی نفی ہے 'اور فطرت کے بھی خلاف ہے بلکہ تجربہ تو یہ ہے کہ ایسا فخص خالص شد ہے بھی نفرت کرتا ہے چنانچہ تو بہ کرنے والے کے دل میں گناہ کی نفرت اور کراہت کی وجہ کی ہے 'وہ یہ بات جانتا ہے کہ ہرگناہ شد کی طرح شخصا ہے 'لیکن اسکی تاثیر اس وقت تک اس کی شخصا ہے نامورات نہ ہوں اس وقت تک اس کی توبہ نہی ہوتی ہے اور نہ کی ہوتی ہے 'اور نہ کی ہوتی ہے 'اور توبہ بھی تاپید ہے 'اور توبہ کی توبہ بھی تاپید ہے 'اور توبہ کی تابید ہیں۔ ہر طرف وی اوگ نظر آتے ہیں جو اللہ تعالی ہے اعراض کرتے ہیں گناہوں کو معمولی بھتے ہیں 'اور ان پر اصرار کرتے ہیں۔ اور اس کے اس کے اس کو معمولی بھتے ہیں 'اور ان پر اصرار کرتے ہیں۔

بسرمال کمال ندامت کی یہ شرط ہے جو اوپر ذکر کی گئی موت تک اس پر داومت ضروری ہے گھریہ بھی ضروری ہے کہ تمام گناہوں سے یکسال کراہت کرے ،خواہ ان کا ارتکاب نہ کیا ہوئی ایسان ہے جیے کسی فخص نے زہر آلود شد کھایا ہوئی اسے پت سے کہ بناہ میں بھی اسی طرح کے زہر کی آمیزش ہے تو یقینا وہ پانی سے بھی اسی قدر نفرت کرے گا کیونکہ اسے شدست نقصان نہیں پہنچا تھا بلکہ شد میں جو چیز تھی اس سے نقصان ہوا تھا 'اوروہی ضرر رسال چن پانی میں موجود ہے 'اسی طرح آئب آگر کسی گناہ سے اپنا تھسان محسوس کرتا ہے تو اسلئے نہیں کہ وہ گناہ اس کی وجہ یہ کہ گناہ سے اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی ہوئی ہے 'اور یہ وجہ تمام گناہوں میں موجود ہے خواہ وہ چوری ہویا زناو غیرہ۔

قصد کا تعلق تنیوں زمانوں سے بے: ابرہاقسد جس کے معنی ہیں تدارک کا ارادہ 'اس کا تعلق تیوں زمانوں ہے ہے' مال ہے اس طرح کہ جو ممنوع عمل کردہا ہوا ہے ترک کردے اوروہ فرض بجالائے جس کی طرف اس وقت متوجہ ہے ، قصد کا تعلق ماضی ہے ہے کہ اب ہے پہلے جو کو ناہیاں اس سے سرزوہوئی ہیں آن کی طافی کرے 'اور مستقبل سے اس طرح ہے کہ موت تک اطاعت اور ترک معصیت پر داومت کرے۔

اطاعت میں قصور کا تدارک : باض کے اعتبارے قوبہ کی صحت کی یہ شرط ہے کہ اپنے کلر کی منان اس دن کی طرف موڑے جس دن بلوغ کی دہلیز قدم رکھا خواہ محرکے اعتبارے یا احتمام کی ہوئے ' کھرا نی خمرکے سال 'مینے' دن اور لیے گئے کہ اس عرصے میں سی قدر اطاعتیں الی ہیں جن میں جھے کہ اس عرصے میں سال اسے ہیں جو جھے سرزوہ ہوئے ہیں مثل اس نے نماز نمیں پڑھی تخی ہی پڑھی میں پڑھی میں ' یا نماز کی ان ہوگئے ہیں ہو جھے سرزوہ ہوئے ہی طریقہ معلوم نہ تھا' ان تمام صورتوں میں نماز کا اعادہ کرے ' اور اگر فوت شدہ نمازوں کی مجھے تعداد معلوم نہ ہو تو ان نمازوں کو شار سے جن کی اور کی تحق ہوں' ان سب کا اعادہ کرے ' باق میں اور کی تعداد معلوم نہ ہو تو ان نمازوں کو شار سے جن کی اور کی تحق ہوں' ان سب کا اعادہ کرے ' باق نمازوں کی تعداد تعلوم نہ ہو تو ان نمازوں کو شار اور کی تعداد تعلوم نہ ہو تو ان نمازوں کو شار نہ اور کی تعداد تعداد تعدید کی تعداد تعداد تعدید کی تعداد تعدا

ہوئی ہے البتہ ذکوۃ کے حراب میں جو تغییلات ہیں وہ دقت طلب ہیں اس لئے علاء سے رابطہ قائم کیا جائے اور ان کے بیان کردہ ما کل روشن میں زکوۃ اوا کی جائے ج کا معالمہ بیہ ہے کہ اگر ماض کے کچھ برسوں میں اس پرتج واحب رہا ہے اور وہ اس وقت اوا نہ کرسکا اور اب مفلس ہوگیا تب ہمی اس کے لئے اس فرض ج کی اوا نیکی ضوری ہے 'افلاس کی وجہ سے اگر ج پر قاور نہ ہوتو جائز زرائع سے اتنا کمائے جو سفر ج کے لئے کافی ہو 'اگر کمانے کی صت نہ ہوتو لوگوں سے کے کہ جھے اپنی ذکوۃ اور ملد قات میں سے اتنا دے جس سے میں اپنا ج اوا کرسکوں 'اگر یہ مخض ج کے اخر برحائے گاتو کہ تاکہ وگا۔ حدیث شریف میں ہے۔

مَنْ مَاتَ وَلَمُنِكُ جَفِلْكُمُتُ إِنْ شَاءَيْهُ وَبِيًّا وَإِنْ شَاءَتُصُرَ إِنِيًّا (١)

جو مض ج کے بغیر مرکبادہ جاہے مودی مرے یا فعرانی مرے۔

قدرت کے بعد عاجز ہونے سے بچ کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی اطاعت کی تفتیش اور ان میں کو تاہیوں کی طافی کا یکی طریقہ ہے۔جو بیان کیا گیا۔

اِتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ كُنْتَ وَاتَبِعِ السينَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهُا جَالِكُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

ہلکہ یہ مضمون قرآن کریم سے بھی ماخوذ ہے۔ فرمایا۔ پیری میں میں میں مراب دیا ہو ہے۔

إِنَّ الْحَسَنَاتِينُ لُهِبُنَّ السَّيِّكَاتِ (١١٠١ ما المدال

واقعی نیکیاں برائیوں کومٹادی ہیں۔

اوران پر داومت کی جائے موان کی تا شیرے بھی افکار نمیں کیا جاسکتا "

ہر طرح کی عباد تین گناموں کا کفارہ بنی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کناوا بی ضدے

کیوں دور موجا تا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناموں کی پڑھے 'اور دنیا کی اتباع کا اثر یہ موتا ہے کہ دل دنیا ہے خوش ہواوراس کی طرف ماکل مواسلے اگر کسی مسلمان پر کوئی اسی معیبت آپڑے ،جس سے اسکاول رنجیدہ موجائے اور دنیا سے اجات موجائ توید بھی اسکے حق میں کفارہ مو گا کیونکید رنجاو غم کی وجدے دل دنیا کے بنگاموں سے تھبراجا تاہے ، مدیث شریف میں ہے۔ مِنَ النَّنُوبِ ذَنُوبُ لَا يُكَفِرُ هَالِلَّا الْهُمُومُ (الرقيم-الاَمريه)

بعض گناً واپسے ہیں جن کا کفارہ صرف رنج سے ہو تاہے۔

ايك مديث من يد الغاظ بين إلا الهم يطلب المعيد شويني بعض مناه كاكفاره مرف طلب معيشت كي فرس مواب

ايك روايت معرت ما تقريب مردى ب التفاالفاظية بن -وَإِذَا كُثَرَتُ ذَنُوبُ الْعَبُدِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ اَعُمَالُ مُكَفِّرُ هَا أَدُخَلَ اللهُ عَلَيْهِ الْغُمُومَ فَتَكُونُ كَفَارَةً لِلْنُوبِ مِلا مِمُ عَارُفُهُمْ

جب بندے کے مناہ زیادہ ہوجاتے ہیں 'اور اس کے پاس ایسے اعمال خیر شیس ہوتے جو ان مناہوں کا

كفاره بن سكيں تواللہ تعالیٰ ان پرغم وال ديتا ہے جواسكے گناه کے گفاره بن جاتے ہیں۔

بعض اوگ یہ کتے ہیں کہ جو رنج بندے کے دل میں بیدا ہو آب اوروہ اسے نمیں جانیا وہ گناموں کی آر کی ہے 'اور گناموں سے رنج كرف كم معنى يدين كدول وتفد حساب اورميدان حشركي دوشت كااحباس كرا

اگر کوئی مخص بیر سوال کرے کہ عام طور آدی کومال اولاد اور جاد کا رج ہو تاہے اور ید رج گناہ ہے اس صورت میں ایک کناه دوسرے کناہ کا کفارہ کیے بن سکتا ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت گناہ ہے 'اور ان سے محروم رہے کا رنج کفارہ ہے ' اکر کوئی فض اپنی محبت کے بموجب ان چزوں سے متم بولواسکا گناه کال بوگا ، چنانچہ روایت ہے کہ معزت جرئیل علیہ السلام حعرت يوسف عليه السلام كياس قيد خافي من تثريف لے محك اب في ان سے دروافت كياتم في فرده يو رمے (مراد حعرت يعقوب عليه السلام بين ) كوكس مال مين جمو واسب حصرت جرئيل عليه السلام يدجواب وياكه انمون يرتمهاري ممشد كي راتنا رج کیا بنتنا رئے وہ سوعور تیل کرتی ہیں جن کے بیچے مرکتے ہوں اپ نے دریافت کیا اس رنج کا افھیں کتا اثواب ملے گا'فرمایا سو شہیدوں کے برابر اس سے معلوم ہوا کہ رنج وغم بھی اللہ تعالی کے حقوق کا کفارہ بن جاتے ہیں۔

حقوق العبادمين كوتابي كاتدارك: اب تك ان كنامون كاذكر تماجن كاتعلق الله تعالى حقوق ب اب حقوق العبادير نظروالي محقق العباديس كوتاي كرنائجي الله تعالى ك حق من كوتاي كرناب اس لئه كه الله تعالى في بندول ير علم كرف ے منع فرمایا ہے، جو مخص دوسرے پر ظلم كرتا ہے وہ سلے اللہ تعالى كے علم كى خلاف ورزى كرتا ہے ، علم الى كى خالفت كے كناه موتے میں کوئی شبہ نمیں ہے جو گناہ اسطرح کے ہوں ان میں حقوق خدا میں کو ثابی کا تدارک تو اسطرح ہوسکتا ہے مکہ ان پر ندامت ظ مركب وجود افسوس كرے" أكده اسطرح كے افعال سے مازر ب اور النيے اعمال خركرے جوان كتابوں كى ضد موں چتا نچه أكر کسی کوایزاء پنجائی ہوتو اس پر احسان کرے بمس کا مال چمین لیا ہوتو اپنی جائز ملکت سے صدقہ کرے بمسی کی غیبت کی ہویا کسی پر طعنه زنی کی ہوتو اس کی تعریف کرے بشرطیکہ دیندار ہو 'اپنے ہم عصوب اور برابرے لوگوں کی اچھائیاں طا ہر کرے 'اگر قتل کیا ہوتو غلام آزاد کرے اس میں بھی ایک طرح سے زندہ کرنے کا عمل پایا جا تاہم میونکہ غلام اپنے ننس کے اعتبارے تابُود ہے اس کا دجود مرف الك ك وجود سے اس مرف آزادى سے زعري الى ب اوروى زعرى اللے نئس كے لئے خاص موتى ہے اسلے آزاد کرنا ایک طرح سے وجود دینے کے برابر ہے 'اور یی عمل صحیح معنی میں اس مناه کا کفاره بن سکتا ہے ،جس سے کوئی وجود عدم میں تبدیل موامور

کفارہ اعمال کے سلیلے میں ہم نے مخالف رائے پر چلنے کا طریقہ تجویز کیا ہے 'شریعت میں اس کی تظیر موجود ہے 'کفارہ' قلّ میں غلام آزاد کیا جا آئا ہے کا رہ اتنا ہی کائی فلام آزاد کیا جا آئا ہے کا کے مقالے میں ایکا دیا ہے 'بندوں کے حقوق میں حالی کے خرف اتنا ہی کائی نہیں ہے کہ محض ندامت فلا ہر کرے یا اسکے مقالے میں کوئی نیکی کرلے 'ندامت یا عمل خیرے نجات نہیں ہوگی' ملکہ نجات کے ضروری ہے کہ بندوں کے حقوق ہے مجی عمد دیر آ ہو۔

حقوق العباد كى تفصيل: كرحقوق العباديا جان سے متعلق بين يا مال سے يا عزت سے يا دل سے متعلق حقوق سے معالى حقوق سے معالى معالى

نفس سے متعلق حقوق : اگر کمی نے نئس پر علم کیا ہے اس طرح کہ قل خطا کا مرتکب ہوا اس کی قوبہ یہ ہے کہ مستحق کو خون بما ادا کردے ، خواہ اپنے باس سے دے یا اپنے رفحے داروں سے لے کردے ، جب تک مستی کو معتل کا خوں بمانہ لے گاوہ اپنی ذمه داری سے بری نسیں ہوگا اور اگر قتل عراکیا تھا تو تصام ضروری ہوگا استے بغیر توبہ تبول نسیں ہوگی اگر قتل کا حال معلوم نہ ہو ، اور حکومت قصاص لینے میں ناکام رہے تو خود قاتل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مقتول کے ولی کے پاس پہنچ اور اپنی جان اسکے سرو كرد، عاب وه اي معاف كرد، يا قل كرد، واين جان سرد ك بغيراسكاكناه معاف نيس موكا أس مناه كاچياناكس مي طرح مناسب نیس ہے، قل کا معالمہ چوری زنا، شراب خوری واننی اور دو سرے موجب مدافعال سے بالکل الگ ہے ان صورتوں میں قبہ کے لئے یہ ضروری سیں جکد اپنے آپ کو عام رکھے اور رسوا موا اورول سے اللہ کا حق لینے کا مطالبہ کرے ایک واجب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح اسکے منابوں کا پردہ رکھاہے اس طرح پردہ رکھے اور تلافی کے لئے طرح طرح کے مجاہدے کرکے اینے نفس کو سزا دے جو محناہ اللہ تعالی کے حقوق سے متعلق میں وہ محض توبد اور نداست سے معاف ہو یکے ہیں اس طرح کے معاملات میں اگر مام کی عدالت سے سزا ہوجائے اور مد قائم ہوجائے تو توبہ می ہوگ اور عنداللہ معبول ہوگی جیسا کہ روایت میں ہے کہ عزاین مالک سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کنے لکے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے میں زناكا مرتكب بوا بون اب ميں پاك بوتے كے لئے آپ كى خدمت ميں ما ضربوا بون آپ نے ان كى درخواست مسترد كردى اسكلے روز بھی وہ محالی مجرما ضرموے اور اپنے زناکا اقرار کیا۔ آپ نے دوسری بار بھی مدجاری کرنے سے مع فرادیا ،جب تیسری باروہ اعتراف کناو نے ساتھ حاضر ہوئے تو آپ نے ایک گوحا کمودنے کا علم فرایا (جب وہ کرحاتیار ہوگیاتو) ماع کو علم دیا (کہ وہ اس گڑھے میں کڑے ہوجائیں) چنانچہ (وہ کھڑے ہوسے) اور لوگوں نے ان پر پھرمارے اس واقعے کے بعد محابہ میں ود گروہ ہو گئے ' بعض کی رائے تھی کہ انکا گناہ معانب نمیں ہوا وہ گناہ کے ساتھ ہلاک ہوئے ہیں اور بعض کی رائے یہ تھی کہ ان کی توبہ نمایت می تھی'ان سے زیادہ صبح اور مقبول توبہ کسی کی ہوی نہیں سکتی'جب انخضرت صلّی الله علیہ وسلّم کواس اختلاف کاعلم ہوا تو آپ نے ارشاد فرایاکداس کی قبدایی محی کد اگر تمام امت پر تقتیم کدی جاتی توسب کے لئے کانی موجاتی (۱) ای طرح عاریہ کاواقد مشہورے وہ بھی زناکے احتراف اور تطبیری ورخواست کے ساتھ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ماضرہو سی اس نے اضمیں والس كرديا ومرے دن وہ مجرها ضربو كي اور كنے لكين كه آب مجھے كون او ثارب بين غالباً آب مجھے امنى طرح او ثانا جا بي ا میں تو بخدا اس زماسے حالمہ میں ہوگئی ہوں ' امخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 'اس وقت کھرجاؤ'جب وضع حمل ہوجائے تب آنا جب بجد پدا مواتو غاديه اس ايك كرا من ليب كرلائي اورك كي كيس يه وه بجد وي حام اليا اليا فرايا اے لیجاد اور دودھ پلاؤجب اس کا دودھ چھٹ جاسے تب آتا جب دودھ کی مت ختم ہوگی تو عامدیہ بچے کو اس الی لے کر آئیں کہ اسك باخد مين روثي كا كلزا تها اور مرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين في كادوده جيزاليا يه اور آب بدروني كما آ ہے "آپ نے وہ بچد کسی مسلمان کے سپرد کروا اور غامریا کے لئے ایک گڑھا کھودنے کا تھم دوا اور گڑھا کھود کر فامریکاس میں سینے (١) مسلم عن بميده ابن الحسيب كي روايت

تک کو اکرویا اور پھرلوگوں کو تھم ویا کہ وہ اس پر پھر پر سائیں اس انتاء میں خالدین ولید آئے اور انموں نے ایک پھرغا دیہے سم پر مارا اس ضرب سے ان کے خون کی پچھ چھیشیں اوکرخالدین ولید کے چرے پر پڑیں انموں نے غالمہ یہ کو برا کہا ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، خالد گالی مت دو اس ذات کی تیم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے ایک توبہ کی ہے کہ اگر ایک توبہ صاحب کمس (۱) کرے تو وہ تول ہوجائے اسکے بعد آپ نے غالم یہ کی نماز جنانہ پڑھی اورون کیا (۲)

قصاص اور حد قذف وغيره: ادران حقق كي تنسيل على جونس سے متعلق بي لين قصاص اور مدقذف بي متحق <u> من کو آپنے اوپر اختیار دینا ضرور کی</u> ہے 'نبی حال مال کا ہے' اگر کسی نے فصب ' خیانت یا تھین کے ذریعہ کسی کا مال لے لیا ہو 'مثلاً كونا سكه جلا ريابو ابن هيج كاعيب بوشيده ركما موا يامزددري اجرت كم دي موايا بالكل نه دي مواان تمام صورتول مي هخيق و اللش ضروری ہے ، پراس میں بلوغ کی بھی کوئی قد نہیں بلکہ موزاول سے مالی معاملات میں جو خرامیاں پیدا ہو تھی ہیں ان کی تحقیق کرنا اور پھران کا تدارک کرنا ضروری ہے اگر کمی تابالغ بچے کے مال میں خراب اور ناجائز مال مل جائے تو بلوغ سے بعد اس مال کا نکالنا واجب بشرطیکہ بچے کے دل نے کو آبی کی موا اگر الائے نے بلوغ کے بعد ایسانہ کیا تو ظالم و کتاه گار محمرے گااس لئے کہ مالی حقوق میں بالغ اور نابالغ دونوں برابر میں ' پھر محاسبدویا نتی کے پہلے دن سے توب کک پائی پائی اور پیے بھیے کا ہونا جا ہیے ' آوی کو اپنا حساب خود کرلینا جاہیے اس سے پہلے کہ قیامت کے دن حساب دینا پڑتے جو مخص دنیا میں اپنا حساب نمیں کر تا قیامت تے دن اسکے حساب كا مرحله طويل تر موجا آب وساب كا طريقة بيدي كراي كلن غالب اور اجتماد الم كام لي كرتمام فرو كر الشنيس تحرير كرف اور متعلقه لوكوں كے نام اور علم كى نوعيت الك الك لكونے كردنيا بحريس بحرے بهاں جمال اسكے علم وسم كانشانہ بنے والے لوگ سے بین وہاں وہاں بنچ انعمیں عاش كرے يا توان سے معاف كرائے يا ان كے حقوق اداكرے كالموں اور تاجروں كے لئے يہ توبہ نمايت وشوار ب اس لئے كه ان كاب شار لوكوں سے سابقہ يرقاب اورسب كا الماش كرنا مكن نميں ممتا ندان ك وراوی ال مکن رہی ہے ، تاہم ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ مقدور بحر کو مش کریں اور جمال تک مکن ہو مظلومین یا ان کے ور فاء کو ال ش کریں اگر تمام تر کو شنوں کے باجود ناکای موقو پراسکا علاج صرف بیہ ہے کہ اجھے اعمال بھوت کرے الکہ قیامت کے روزنيكيوں كے ذريد مستحقين كے حقوق اداكر يكے اس سے معلوم ہواكد لوگول كے جس قدر حقق اسے ذھے ہيں انميس كے مطابق نكيان بمي مونى جا بيس ناكه مرستى كاحق بورے بورے طور پراداكيا جاسكے اور ابى بخشش كاسان بمي رہے اور نكيان كم موس اور مطالبہ کرنے والوں کے حقوق می طور پر اوا نہیں ہوئے وان کے مناہوں سے بدی بوری کی جائے گی اور مستحقین کے مناه اس ك نامة اعمال من لكه دع جائيس مع اس سے يہ بات مي معلوم موئى كه ايسے آدى كو اپني باقى دندگى نيك اعمال ميں بسركمنى جاہیے اجرطیکہ اتن عمر ہوجتنی حق دیانے میں گزری ہے لیکن کو تکہ عمر کا حال معلوم نہیں ہوسکتا ہے کہ باقی زندگی کا وقفہ طالمانہ زندگی کے وقفے سے کم ہو 'اور نیکیوں کے ذریعہ تدارک نہ ہوسکے 'اس صورت میں بھی مایوس نہ ہونا چاہیے 'بلکہ گناہوں کے لئے جس قدر مستعدر ماكر ما فعااس سے زیادہ اعمال خرك لئے مستعدر منا جاہيے 'جومال ظالم كے پاس في رہائے 'اوروہ اب توب پر آمادہ ہے 'اگر اس کا مالک معلوم ہے تواہے موجودہ مال مالک کے سرد کردینا چاہیے 'اور معلوم نہ ہوتو خرات کردینا چاہیے 'اور اگر جائزمال میں ناجائز ال ال کیا ہوتواندا زے سے وہ ال نکال دینا جاہیے جوناجائز ہے ، طال وحرام کے باب میں اس کی تفسیل گزر چی ہے۔

ولول کو ایزا دینے کا جرم: بت اوگ محض داوں کو ایزا پنچاتے ہیں مثلاً مخاطب کے سامنے الی ہاتیں کرتے ہیں جن سے انھیں تکلیف ہو یا کسی فیدیت کرتے ہیں اس جرم کا تدارک صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس جس کا دل دکھایا اور فیبت کی ہوان ہیں ہے ایک ایک کی فیدیت کرے اور ان ہے اپنی فلطی معاف کرائے اگر ان ہیں ہے کوئی مرکبا ہو گیا خائب ہو گیا ہو تو اس کی جو اور ان ہے اپنی فلطی معاف کرائے اگر ان ہیں ہے کوئی مرکبا ہو گیا خائب ہو گیا ہو تو اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں کہ بہت زیادہ نیک المال کرے ان کی قیامت کے دن اس فلطی کے بدلے دیکیاں دے اس کی مرا کے طرح کا جرانہ ہے و عالمین محروز کو تو کوں ہے تا وار زیرد تی دسول کرتے ہیں (۲) یہ واقد ہی پہلی دوائت می ذکور ہے۔

كرچ مادا باسك اور اكركوني مل جائے اور خوشى سے معاف كردے تويد معانى اسكے كناه كاكفاره بن جائے كى الك اسكے لئے شرط بيد ہے کہ جس سے قسور معاف کرائے اسکے سامنے اسے قسور کی ہوری تفسیل رکھدے مہم طور پرید کمدویا کافی جیس کہ میرا قسور معاف کردو کیونکہ بعض اوقات آدی ایزا پنچانے میں مدے فزرجا آہے اور ایکی باتیں کمہ دیتا ہے جنمیں معاف کرنے کوول نس جابتا بلکہ قیامت پر انحار کے کوول جابتا ہے آگہ قسورواری عیاں عاصل ی جائیں 'یا اپنے گناہ اسکے اعمال نامے میں درج كرائع جاسكين- ما بم بعض كناه اليب بمي بين كمه أكر متعلقه افراد كم سائنية ذكر كا جائين توانسي بهت زياده تكليف بوا اور عنو ورگزر کی راہ مسدد موجائے شام کی سے یہ کتا کہ من تیری باندی سے اسمی میوی سے زنا کیا ہے یا یہ بیان کرنا کہ میں نے تیرا فلال عنى ميب لوكول پر ظامركيا تما على ما برب كه بيدياتي اكر كي پرظام ركى جائي كي قاسے ب مد تكيف موك اوروه مركز معان نہیں کرے گا اس صورت میں ہی بمترے کہ مجمل طور پر اپنا گناہ بیان کرکے معاف کرالیا جائے ، مجردو گناہ باتی رہ جائے نیکیوں کے ذریعداسکی تلافی کردی جائے ،جس طرح مردہ یا غائب منس سے متعلق گناہ کا تدارک کیا جاتا ہے ، پر ذکر کرنا اور بیان کرنا ایک الگ اور نیا تصور ہے اے معاف کرانا بھی مزوری ہے اگر کسی ایسے مخص کے سامنے جس کا تصور کیا ہے اپنے تصور کا ذکر کیا 'اور وہ معاف کرنے پر تیار نہیں ہے ، تو اس کا وہال قسور وار پر ہے ای تکہ معاف کرنا یا نہ کرنا اس کا حق ہے ، اس صورت میں غلظی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نری اور محبت سے پیٹ آئے اس کی ضدمت کرے تاکہ اسکا ول خطا کار کی طرف ماکل ہوجائے اسلیے کہ انسان احسان سے دیتا ہے ، ہوسکا ہے کہ وہ مسلسل احسانات سے مجبور ہو کرمعاف کرنے پر راضی ہوجائے اکر ان تمام كوششول كے باوجودوہ معاف نہ كرنے پر معرب و مجرم كاسلوك احسان ورمت اور مجت و شفقت كے تمام معلات ان احسانات میں شامل ہوں مے ،جن سے قیامت کے روز مناموں کی ان کی جائے گی کین مستحقین کی دلجوئی رضامندی اور ان کے ساتھ ندی و مجت میں ای قدر کوشش کرے جس قدرا بزا پنجائی تھی ' آکہ قیامت کے روزاس قسوری المجی طرح طافی ہوسکے اور يه طافى الله ك عم سے موى بيسے اگر كوئى فض دنيا على كى الى ضائع كردے اوروہ مالك كو اتناى مال لاكردے متنااس نے ضائع كياب اور مالك لينے سے اتكار كرے تو دنياوى حكام اسے لينے كا عم ديں مے ، خوا واس كى مرضى ہويا نہ ہو ، اسى طرح آخرت ميں ہى قسورواری نیکیاں تدارک میں کام آئیں گی خواوصاحب حق اسے پند کرے یا نہ کرے۔

پہلی امتوں کے ایک شخص کا قصہ : بخاری و مسلم میں حضرت ابو سعید الحدری ہے منقول ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و مسلم نے ارشاد فرایا کہ گذشتہ امتوں میں ایک شخص تھا جس نے نانوے قل کے بیٹ اس نے کمی مختص ہے بوچھا کہ دنیا میں سب سے بدا عالم کون ہے ان کور کے بیٹ اور اس خرج ہیں گیا اور کہتے لگا کہ میں نے نانوے قل کے بیٹ آیا قیدی کوئی صورت ہے اس عالم کو بھی قل کردیا اور اس طرح سو قل محمل صورت ہے اس عالم کو بھی قل کردیا اور اس طرح سو قل محمل کرلئے اس کے بعد پھر کمی ہیں بھیا میلی قون ہے انوگوں نے ایک اور عالم کی طرف اس کی دہنمائی کی وہ دہاں کرلئے اس کے بعد پھر کمی سے دریا فت کیا کہ دیا جی قل کون ہے انوگوں نے ایک اور عالم کی طرف اس کی دہنمائی کی وہ دہاں حمل سے اور اس سے دریا فت کیا کہ میں نے بین ایم کے بین اس کے لئے حمیس اپنے وطن کو تر آباد کہ کہ کر قلال مقام پر جانا ہوگا وہاں کچھ ہوگا کہ مارت بیں مشخول ہوں گے ان کے ماتھ عمادت کرنا اور اس نے وطن ہر گزوائیں مت آنا اسلے کہ بیر بری جگہ ہے وہ ان لوگوں کے ماتھ عبادت کرنے کے ادادے سے چلا کین داسے ہی میں اس کے وائی دوری ان کے ماتھ میادت کرنے کے ادادے سے چلا کین داسے ہی میں اس کرت اور میں ہوں گے ان کے ماتھ میادت کرنا اور اس کے فرشتوں کے درمیان اختلاف اس کوئی تیک میں میں کوئی تیں میں اس کوئی تیک میادت کرنے کے میں اس کوشتوں کے درمیان اختلاف اب تک کوئی تیک عمل میں کیا تات اور میں کیا تات کوئی تیک عمل میں کیا تات اس کے بیا تات کوئی تیک عمل میں کیا تات ترب ترتا تو میا ہے کہ بیا تات کی کئی تو معلوم ہوا کہ دو میا ہے جب بیا تک کئی تو معلوم ہوا کہ دو کائی قاصلہ کے کہنا ہوں کے اداد سے ترب ترتا تو مذاب کے فرشتوں کا دھوئی تھے ہے جب بیا تک کئی تو معلوم ہوا کہ دو کائی قاصلہ کے کہنا ہوں کہ دوری کئی تو معلوم ہوا کہ دوری کئی قاصلہ کے کہنا ہو اس کے دوری کیا تھوں کہ کے جب بیا تک کئی تو معلوم ہوا کہ دوری کئی قاصلہ کے کہنا اور کہنی دیں سے قریب ترتھا تو مذاب کے فرشتوں کا دھوئی تھوں کہ کے جب بیا تک کئی تو معلوم ہوا کہ دوری کے تو کہ تھوں کہنی تو میا کیا اس کے دوری کے تو کہ کوئی تھوں کے کہ کئی تو معلوم ہوا کہ دوری کئی تو معلوم ہوا کہ دوری کے تو کہ کوئی تو کہ کوئی تو کہ کہ کہ کیا گئی تو معلوم ہوا کہ دوری کے تو کہ کئی تو معلوم ہوا کہ دوری کیا گئی تو کوئی تھوں کوئی کے کہ کئی تو کوئی تو کوئی کے کئی تو کی

ہے اور اس زمین سے قریب ترہے جہاں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہونا چاہتا تھا' چنانچہ طلا مکہ رحمت نے اس کی دوح پر قبضہ کرلیا'
ایک روایت میں ہے کہ وہ محض صالح بہتی ہے بالکل قریب پہنچ چکا تھا' صرف ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ کیا تھا' اس لئے معاف کردیا میا' اس سے معلوم ہوا کہ جبات کی صرف ایک صورت ہے اور وہ سے کہ نیک اعمال کا پلزا جمکا رہے خواہ تھوڑا ہی ہو' اس لئے تجربہ کرنے والوں کے لئے ضوری ہے کہ وہ کثرت سے نیک اعمال کریں ٹاکہ ان کی نیکیاں گنا ہوں کا عوض بننے کے بعد بھی نجات کے لئے فئی رہیں۔

مستقبل سے متعلق قصد : اب تک اس قصد کا بیان تعابی خات زانہ ماض ہے ہے 'اب اس قصد کا بیان ہے جس کا تعلق مستقبل ہے ہے ' تاب کو چا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معظم عمد اور معظم عزم کرے کہ آئدہ بھی ان گناہوں کی طرف رجوع نہیں کرے گا اور نہ ان جیے دو سرے گناہوں کا ارتکاب کرے گا یہ ایسا ہی ہے جو کی مریض اپنی بیاری ہے دوران یہ بات جائے کہ فلال پھل یا میوہ اس کے لئے انہائی نقصان دہ ہے اسلے وہ یہ طے کرے کہ میں جب تک بیاری ہے شفایا ب نہ ہوجاؤں اس وقت تو پختہ ہی ہو تا ہے لیکن یہ عمن ہے کہ کمی دو سرے وقت اس پر شوت غالب آجائے اور وہ پھل کھا بیٹھے لیکن آدی تائب ای وقت کملائے گا جب ترک فعل پر اس کا عزم مؤکد ہواور اس عزم پر مستقبل میں عمل پرا ہونے کے لئے ضوری ہے کہ گوشہ نشینی افقیار کرے 'سکوت کو ترقیح دے 'کم کھانے اور کم مونے کے اصول پر کاربند ہو' اور طال غذا کھا ہے' اگر کمی معنص کے پاس کوئی جائز موروثی جا کداویا ذریجہ آھئی ہے' یا وہ کوئی ایسا جائز پیشہ کرتا ہے جس سے بیوی بول کے ساتھ گزر بر ہوجاتی ہے' تو اس و نقل ہو گا بھا تھا می کرا ہوں کی جڑے 'اگر حرام غذا پر اصرار کرتا رہا تو تو ہے گئے تھل ہوگی' ہو معنص لباس اور غذا ہیں اپنی خواہشات ترک نہیں کر سکتا نہ وہ طلل پر قائع مد سکتا ہے' اور نہ شہمات سے دان سے کی سکتے تھیل ہوگی' ہو معنص لباس اور غذا ہیں اپنی خواہشات ترک نہیں کر سکتا نہ وہ طلل پر قائع مد سکتا ہے' اور نہ شہمات سے دان س

بعض اکارین کا قول ہے کہ جو مخص ترک خواہشات میں جا ہواورا ہے نفس کے ساتھ سات مرتبہ جماد کرچکا ہووہ انشاء اللہ ان میں جٹلانہ ہوگا اور نفس سے فریب نہ کھائے گا' ایک بزرگ کتے ہیں کہ جو مخص گناہ سے قبہ کرکے سات برس تک اس کی پابٹری کرے اس سے وہ گناہ بھی سرزدنہ ہوگا۔ تائب کے لئے یہ بھی ضوری ہے کہ مستقبل میں اسے جس راستے پر چلنا ہے اگروہ راست معلوم نہ ہوتو اسکا علم حاصل کرے' تاکہ راہ راست پر چلنا سل ہوجائے' اور استقامت نصیب ہو' اگر اس نے عزلت افتیارنہ کی تو استقامت بھی کامل نہ ہوگی' صرف یہ ہوگا کہ چند گناہوں سے تائب ہوجائے گا جیسے شراب زنا اور غصب وغیرہ سے ' لیکن وہ تو یہ نہیں کرے گا جے مطلق کتے ہیں' اور جو تمام گناہوں کو شامل ہے' بعض لوگوں کے زدیک تو ایکی توبہ میجی نہیں ہے' بعض لوگ

صحت کے اجمال کی تفصیل: ہم پہلے ان لوگوں سے پوچھے ہیں جو بعض گناہوں سے توبہ کو مجے نہیں مانے کہ اگراس سے
تہمارا مقصدیہ ہے کہ بعض گناہوں کا چھوڑنا آدمی کے لئے مغیر نہیں ہے "کین ان گناہوں کی موجودگی ہیں جن کا ارتکاب جاری
ہے 'دو سرے گناہوں سے توبہ کوئی معنی نہیں رکھتی 'اگر تہمارا مقصدیہ ہے توبیہ صرح فلطی ہے 'اس لئے کہ گناہوں کی گرت عذاب
گی کڑھ کا سبب ہے 'اور گناہوں کی کی عذاب میں کی کا باعث ہے 'پھرہم ان سے سوال کرتے ہیں 'جو توبہ کو صحح مانے ہیں کہ ان کی
مراد کیا ہے 'اگر ان کی مرادیہ ہے کہ بعض گناہوں سے توبہ باتی تمام گناہوں سے توبہ کیلئے کافی ہوجائے گی 'اور اس سے آدی نجات
اور کامیابی کے مطلوب درج تک پہنچ جائے گا تو یہ بھی ایک واضح غلطی ہے 'اسلئے کہ نجات اور کامیابی بظا ہراس صورت میں حاصل
ہوتی ہے 'جب آدمی تمام گناہ چھوڑدیتا ہے 'کو اللی کے مخلی اسرار یمال ذیر بحث نہیں ہیں 'یماں صرف ظا ہر پر محم لگایا جا آ ہے 'اور
ظاہر کے اعتبار سے قرین قیاس بی ہے کہ تمام گناہوں کے تارکھا تی اور کاماجائے۔
ظاہر کے اعتبار سے قرین قیاس بی ہے کہ تمام گناہوں کے تارکھا تی اور فائز کما جائے۔

روی اول یہ کسکا ہے کہ توب کے مع نہ ہونے عاری مرادیہ کہ توبد ندامت کانام ہے متاہ پر آدی اس لئے ندامت

کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نا فرمانی ہے ، مثلاً چوری پر تدامت کرتا ہے ، اس لئے نہیں کہ اس سے چوری کا فضل مرز دہوا ہے ، بلکہ اس لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کہ ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ ندامت کی غلب معصیت ہے ، کوئی مخصوص کا اونیں ، بلڈا یہ ممکن نہیں کہ آدی چوری پر قونا وم ہو لیکن زنا پر ندامت نہ کرے ، جب کہ چوری اور زنا دونوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی موجود ہے ، جس طرح وہ چوری پر قادم ہوا ہے ، اس طرح اسے زنا پر بھی نادم ہونا چاہیے ، مثلاً ہو فض بیٹے کی تلوار سے قل ہونے میں دود محسوس کرتا ہے ، اس طرح اسے کی دو مرب کی چھری ہے قبل ہوں اور خیس بھی نام مانی ہو گئی ہوں ہو نے میں اس طرح ہونا ہے ، بلکہ محبوب بلکہ محبوب کے چھنے کا افسوس ہو تا ہے ، اور ندامت بھی سپ پر برابر ہونی میں نہیں ہو تا ہو نا اور ندامت بھی سپ پر برابر ہونی علی ہوں ہو تا ہے ، اس میں یہ قید نہیں کہ فلال گناہ سے محبوب علاسی ، آدی اس میں یہ قید نہیں کہ فلال گناہ سے محبوب باراض نہیں ہو تا اور فلال گناہ سے ہو جو تا ہے ، اس میں یہ قید نہیں کہ فلال گناہ سے محبوب ندامت نہ کرے ، اگر یہ بات محبوب بارس محبوب بارس محبوب بارس محبوب بارہ ہو تا ہو بات ہو تا ہو بات ہو تا ہو بات ہو تا ہو بارہ ہو ، اور دو سرے سے نہ کرے مراس محبوب کی قوب کو بھی محبوب بارہ ہو تا جو شراب کے دومنوں میں سے ایک ملک سے ایک منابوں کی قوب کو بھی محبوب کرتا ہو گاجو شراب کے دومنوں میں سے ایک ملک سے ایک ملک سے اور دو سرے سے نہ کرے ، اگر یہ بات میں بوری کہ ویوری کو تا ہو فروں منابوں کی شراب میں نافرمانی کا موجوب بیں ، اور دیا ہو نا فرمانی تمام کناہوں میں مشترک ہے مرف ظرف ہیں ، اور دو سرے سے نافرمانی تمام کناہوں میں مشترک ہے مرف ظرف ہیں ، اور دو سرے نافرمانی تمام کناہوں میں مشترک ہے۔ نافرمانی کا معاملہ ہو ، یہ تمام کناہوں میں مشترک ہے ، نافرمانی کا موجوب ہو اور کو بھوں گناہوں کا معاملہ ہو ، یہ تمام کناہوں میں مشترک ہے۔ نافرمانی کا موجوب ہو ، اور دو سرے ، اگر بیانی کا موجوب ہو ، نام کو بیانی کا موجوب ہو ، اور کا میں مشترک ہے۔ اور کا موجوب ہو ، اور دو سرے کی دونوں میں کا فرمانی کی دونوں میں کا فرمانی کی دونوں میں کا موجوب ہو ۔ اور کا موجوب ہو کی کو کو کی دونوں میں کا موجوب ہو کی کو کی موجوب ہو کی دونوں میں کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو

ہم نے ایس توبہ کو فیر میچ کہا ہے 'جو بعض گناہوں ہے ہواور بعض ہے نہ ہو'اس توبہ کے فیر میچے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والوں کے لئے جس مرتبہ کا وعدہ کیا ہے وہ ندامت کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا اور جو چیزیں برا برہوں ان میں یہ مکن نہیں کہ ایک پر ندامت ہو اور ایک پر نہ ہو' ندامت کے بعد توبہ کا حصول ایسا ہے جیسے ایجا ہو تبول کے بعد کوئی چیز کھیت میں آجاتی ہے 'جب تک ایجا ہو تبول نہیں ہو آباس وقت تک کھیت ہی تمام نہیں ہوئی' اور معالم میچ نہیں ہوتا' ایجا ہو تبول پر کھک کا تمرہ ہونا چاہیے۔ جب ایجا ہو تبول بی کھل نہ ہوتو اس پر کھلیت کا تمرہ کیسے مرتب ہوسکتا ہے' اس طرح جب تک ندامت کا تمرہ کیسے مرتب ہوسکتا ہے' اس طرح جب تک ندامت کا تمرہ کیسے مرتب ہوگا' اور گناہوں کا اللہ تعالیٰ کی معصیت ہونا تمام معاصی کوشائل ہے اس میں کہا ایک گناہ کی تخصیص نہیں ہے۔

ترک اور ندامت کا فرق: اس ملے میں مختبق بات یہ ہے کہ ترک اور ندامت میں فرق ہے۔ ترک گناہ کامطلب تو یہ ہے کہ جوگاہ اس نے چھوڑا ہے اس کاعذاب آئندہ کے لئے منقطع ہوجائے گا 'جب کہ ندامت بچھلے گناہ کا کفارہ بمی بنتی ہے 'مثلا ایک مخص چوری ترک کرتا ہے' اس مخص کو یقینا وہ عذاب نہیں ہوگا جو چوری کرنے پر ہوتا ہے 'لئین جو چوری وہ نماز اماضی میں کرچکا ہے ' یہ ترک گناہ اس گناہ کا کفارہ نہیں ہے گا' بلکہ ماضی کی چوری کے کفارے کے لئے ندامت ضروری ہے ' یہ تفسیل شجیدہ اور قابل قیم ہے ' ہر منصف مخص کو ایس بی تفسیل بیان کرتی چا ہیے جس سے مطلب صاف سمجہ میں آجائے۔

لعض گناہوں سے توبہ کرنے کی تین صور تیں : اس لئے ہم یہ سے ہیں کہ بعض گناہوں سے توبہ کرنے کی تین مور تیں ہیں ایک ہید کہ مرف کیرہ گناہوں سے قوبہ ہو صغیرہ سے بنہ ہو دو سری ہید کہ مغیرہ سے قبہ ہو کیرہ سے نہ ہو اور بعض سے نہ ہو ان جس سے پہلی مورت ممکن ہے اسلئے کہ مخاہ گاریہ بات جانتا ہے کہ کہاڑاللہ کے ہماں سخت بالیندیدہ اور اسکے شدید ترغیظ و خضب کا باعث ہیں جب کہ مغائر مؤود و گزرے قریب تربی اسلئے ہو سکتا ہے وہ مخض محض ہوں۔ کا باور اس کتابوں سے قوبہ کر سے اور اس کی مناز ماری مثال ایس مثال ایس ہو گئا ہو گئا ہو گا خوف ہوگا 'جانور کو مارے کا معاملہ اسکی نظر میں نمایت حقیرہوگا 'اور ہی مارے 'بینینا ایسے مخص کو ملکہ کے ساتھ بارسالوک کرنے کا خوف ہوگا 'جانور کو مارے کا معاملہ اسکی نظر میں نمایت حقیرہوگا 'اور ہی مارے کا معاملہ اسکی نظر میں نمایت حقیرہوگا 'اور ہی کا دریہ سمجے گاکہ اگر ملکہ کے ساتھ برسلوکی کا جرم معاف ہوگیا تو جانور کے مارنے کے جرم کی پر شش نہ ہوگی 'پرجس قدر برا

مناہ ہوتا ہے 'اوراس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی دوری کا جس قدراحساں ہوتا ہے ای قدر ندامت بھی زیادہ ہوتی ہے 'شریعت میں ایسا ہوتا ہے 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربہ کے ایسا ہوتا ممکن ہے ' کھلے زبانوں میں بہت سے قوبہ کرنے والے ایسے گزرے ہیں جو معصوم نہ نتے 'اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربہ کے لئے معصوم ہوتا شرید نہیں ہے 'واکٹر مریض کو شد کھانے سے دو کتا ہے کو نکہ اس کا ضرو زیادہ ہے شکر سے منطوب ہو کردونوں کھالے گاتو شمد کھانے پرناوم ہوگا، شکر ہا ہے کہ اسکے خیال میں اصل انتصاف شمد سے ہوتا ہے۔

دو سری صورت یہ ب کہ بعض کہاڑے توبہ کرے اور بعض سے نہ کرے ' یہ بھی ممکن ہے کہ مخاہ گارید احتقاد کر ہاہے کہ بعض کناہ اللہ کے نزدیک بعض سے زیادہ فلیظا ور شدید ہیں ' مثلا وہ قل ' لوٹ ار ' ظلم اور بشدول کی حق تلی سے قوبہ کرلیتا ہے کہ تکہ وہ یہات جانتا ہے کہ بندول کے حقوق ہر گز معاف نہ ہو تھے البتہ ان حقوق میں معانی ممکن ہے ' جو اللہ تعالی کے اور اسکے ابین ہیں ' بسرحال جس طرح صفائز اور کہاڑ میں نقادت ہیں ' حقیقت میں بھی اور گناہ گارک اور اسکے این ہیں اور مرس سے متعاوت ہیں ' حقیقت میں بھی اور گناہ گارک اور اسکے آدی بھی ان گزاہوں سے قوبہ کرلیتا ہے جو بندول سے متعلق نہیں ہوتے مثلاً شراب پینے سے قوبہ کرلیتا ہے نوبئروں سے نبیری کر تا ہی جو بندول کی جرب ' اس سے متعل وا ' کل ہوجاتی ہے ' اور جب متل ذا کل ہوجاتی ہے قال کرتا ہے کہ شراب تمام پرائیوں کی جرب ' اس سے متعل وا ' کل ہوجاتی ہے ' اور جب متل ذا کل ہوجاتی ہے قوامھاء ہے گناہ سرزد ہوئے گئے ہیں اور مرسم ہی نبیری ہوتا ہجس تدراسے ذبی میں شراب کی برائی

تیری صورت یہ ہے کہ ایک صغیرہ باچد صفائرے قبہ کرے اگر کبائر را صرار کر آرہ اجب کہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ کبائریں اور ان کا عذاب صفائرے زیادہ ہے مطال آیک فیص شراب پینے پر اصرار کرتا ہے لیکن فیبت کرنے افیر محرم کی طرف دیکھنے ہو جہ کہ بر مو من اپنے معاصی سے خاکف اور اپنے افعال پر نادم دہتا ہے 'یہ اور بات ہے کہ بر مو من اپنے معاصی سے خاکف اور اپنے افعال پر نادم دہتا ہے 'یہ اور بات ہے کہ اس کا خوف یا بدامت ضعف ہویا قوی 'لیکن گناہ میں اسے جس قدر لذت کمتی ہے انتا زیادہ خوف نہیں ہوتا ،جس ففلت اور دو سرے اسباب کی ہنا پر خوف و ندامت کا محرک کنوور اور شموت کا محرک طاقتور ہوتا ہے 'اگر چد ندامت رہتی ہے لیکن وہ اتنی مضوط نہیں ہوتی کہ مقابلہ میں شموت ضعف اتنی مضوط نہیں ہوتی کہ مقابلہ میں شموت ضعف

رماے و خوف شوت برغالب آجائے گا اور نتیجہ یہ ہوگاکہ آدی معمیت ترک کردے گا۔

اطاعت نہ کرنے کا و سرا معسیت کرنے کا بہب کہ میں ان میں ہے ایک عذاب وفع کرنے پر قادر ہوں اور اطاعت کرکے ایک معاطے میں شیطان کو فکست دینے کی قدرت رکھتا ہوں بھے امید ہے کہ ایک معاطے میں میرا مجاہدہ وو سرے معاطے میں میری تقفیر کا کفارہ بن جائے گا اس جواب کے درست ہوتے میں کوئی شہ نہیں ' ہر سلمان کا بھی حال ہے ' ہمیں کوئی ایما سلمان نظر نہیں آ تا کفارہ بن جائی ہے ' اگر یہ بات سمجھ جو معسیت و طاعت کا جامع نہ ہو ' اس کی وجہ بھی ہے ' جو ہم نے بیان کیا کہ طاعت معسیت کا کفارہ بن جاتی ہے ' اگر یہ بات سمجھ میں آجانی چا ہے کہ بعض گناہوں میں خون کا شوت پر غالب آنا ' اور بعض میں خون پر شوت کا عالب آنا ' اور بعض میں خون پر شوت کا غالب آنا ' اور بعض میں خون پر شوت کا غالب آنا ' اور بعض میں خون پر شوت کا غالب آنا ' اور ندامت ہے عزم ہیدا ہو آ ہے ' مدیث شریف میں ہو میں ہو آ ہے ' اور ندامت ہے عزم ہیدا ہو آ ہے ' مدیث شریف میں ہو میں ہو تا ہے ' اور ندامت تو ہے ۔

اس مدیث میں یہ شرط نیس کہ تمام گناموں پر نادم ہونا جا ہے۔ الی طرح ایک مدیث میں ہے۔ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ

مناه سے قوب كرتے والا ايسام جيسے وہ مخص جس نے كوئي مناونہ كيا مو-

اس مدے میں ہمی تمام گناہوں سے قیہ کرنے کا ذکر تہیں ہے اس تفسیل سے ذکورہ بالا قول ساقط ہوجا تا ہے کہ دو معکوں می سے ایک ملکے کی شراب سے قیہ کرنی فیر ممکن ہے بھی ونکہ ان دونوں کا حال شہوت اور اللہ تعالیٰ کی نارا نسکی میں کر قبار کرنے میں
کیساں ہے 'البت یہ ہوسکتا ہے کہ آدمی شراب سے قبہ کرلے اور نیپذ سے نہ کرے 'اسلے کہ اللہ تعالیٰ کے فضب کے اعتبار سے
دونوں میں فرق ہے 'اس طرح یہ ہمی ہوسکتا ہے کہ بہت سے گناہوں سے قبہ کرے 'اور تھوڑے گناہوں سے نہ کرے 'کو وکہ گناہوں سے نہ کرے 'کو وکہ گناہوں سے نہ کرے 'کو وکہ گناہوں سے نواد وہ
کی زیادتی عذاب کی زیادتی میں مؤثر ہوتی ہے 'اس لئے جب عذاب کی زیادتی کا خوف ہوتا ہے قو بعض شہوتیں چھوڑ دیتا ہے اور وہ
خوابشیں نہیں چھوڑ تا جن میں خوف خدا غالب نہیں ہوتا 'میسے کوئی ڈاکٹرا ہے کسی مریض کو کئی مخصوص پھل کھانے سے روک
دے قودہ تھوڑ اسا کھانے پر جرائت کراپتا ہے البتہ زیادہ کھانے سے ڈر تا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہ بات فیر ممکن ی ہے کہ آدی ایک چیزے تو پہ کرے اور اس جیسی دو سری چیزے تو بہ نہ کرے ' ہلکہ یہ ضروری ہے کہ جس چیزے تو بہ کس جو یا قلبہ ضروری ہے کہ جس چیزے تو بہ کس ہویا قلبہ شروی ہے کہ جس چیزے تو بہ کس ہویا قلبہ شہوت میں اور جب یہ فرق تو بہ کرنے والے کے احتقادیس موجود ہے تو اس کے مطابق خوف اور نوامت میں اسکا حال بھی مختف ہوتا ہے ' اور اس بنیاد پر ترک عمل کا حال بھی مختف ہوتا ہے ' بسرحال اگر کوئی مختص اپنے گناہ پر نادم ہو ' اسے ترک کرنے کا عرص کرے ' اور اس عزم کو کمسل کردے تو دہ ان لوگوں کے دائرے میں آجائے گاجن ہے دہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے 'اگر چہ اس نے باتی تمام اوا مر و نوای میں انڈ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی ہو۔

<sup>(</sup>۱) ه (۲) ميدول روايتي پيل كرويكي بي

جاتا ہے'اور قصد ہوتواس پر عمل سے باز رہتا ہے' ہوسکتا ہے نامرد کے حق میں بھی ندامت اس درج کو پہنی جائے' اگرچہ اے معلوم نہ ہو عام طور پر آدی جس قعل پر قادر نہیں ہو آوہ اسے دل کے معمولی خوف سے یہ سجے لیتا ہے کہ اسکے ترک میں میرے عزم یا ندامت کود عل ہے عالا تک اللہ تعالی اسکے ول کی کیفیات اور ندامت کی مقدارے الحجی طرح واقف ہے ، ہوسکتا ہے کہ منین کی توبه قبول بوجائ ظاہرتو يى بو تاہے كەتوبە تبول بوجائے كى محقیقت سے الله واقف ہے۔

ول في معصيت كي ظلمت كسي دور مو: اس تمام تعكوكا حمل يه بكدول معميت كي ظلمت دد چزول سيدور ہوتی ہے ایک آئی ندامت ے اوردوسری مستنبل میں ترک عمل پر عابدے کی شدت ہے اور منین کی جو صورت فرض کی عنی ہے اس میں عدم شوت کی وجہ سے مجاہدے کا پہلو کروڑ ہے البنديد موسل کے داس کی ندامت قوی مواوراتی قوی موار مجاہدے كے بغيرى ول سے كناه كى تاركى زائل كردے۔ أكر ايبان موتو كريد كمناردے كاك توب كرنے والے كى توب اس وقت تول موتى ہے جب گناہ کرنے کے بعدوہ کچے دنوں تک زندہ رہ اور اس عرصے میں اس گناہ کا چند ہار تصور کرمے مجاہدے کے ذراجہ اپنے للس کو اس سے روکے عال کلہ شریعت نے یہ شرط عا کد میں کی ہے۔

وونول میں سے کون افضل ہے: اس تغمیل کے بعد دوایے فخص تعرر کے جاسے ہیں جن میں ایک کا دل کناه ک ر خبت سے خالی ہوچکا ہے اور دو سرے حے دل میں شوت باتی ہے الین وہ نفس پر مجابدہ کرتا ہے اور اسے شوت پر عمل نہیں کرنے دیتا 'ان دونوں میں کون افضل ہے 'وہ مخص جس کے ول میں شوات باتی نہیں رہیں 'وہ محض چھلے گناہوں پر نادم ہے یا وہ مخص جو شوات کے ہتمیارے مسلح ہونے کے باوجود نفس کو گناہ کے دوبارہ ارتکاب سے روکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں اختلاف ہے ' احرابن ابی الحواری اور ابو سلیمان دارانی اور الے رفتاء عابدہ کی نسیات کے قائل میں محبو تک اس کی قرب میں مجاہدے کی آمیزش ے علاء بعروے نزدیک پہلا مخص افضل ہے اسلے کہ اگروہ توب میں کسی وجہ سے مستی بھی کرے تب بھی وہ کناہ پر قادر نہ ہونے کی وجدے نجات وسلامتی سے زیادہ قریب ہے ،جب کہ دو سرے آئب کے ساتھ مجاہدے کی شرط ہے اگر وہ اس میں سستی کر بیٹا توكس كاندرے كائيدو قول بن بچوند كي من الى دونول من ب الكن كمال حققت كمى ايك قول من بمي نسي-

اس سلط میں تحقیق بات یہ ہے کہ جس مخص کے دل میں مناہ کی خواہش اور رخبت باتی نہیں رہی اس کی دوصور تیں ہیں 'ایک تو یہ کہ نفس شوت میں ضعف کی وجہ سے گناہ کی طرف میل نہیں رہا' اس مخص سے مجاہد کرنے والا ہم صورت افغل ہے کہ اس ے اپنے نفس پر مجاہدہ کرے کناہ ترک کیا ہے جب کہ دل کناہ پر آمادہ ہے 'یہ مجاہدہ اس کی قوت نفس اور شہوت پردین کی حکومت پر ولالت كريا ہے ' يہ يقين اور قوت دين دونوں كى دليل بھى ہے قوت دين ہے ہمارى مرادوہ قوت ارادى ہے جو قوت يقين كے پهلو ہے جم لیتی ہے اور اس شوت کا قلع قلع کردی ہے ،جوشیطان کی تحریک اور اس کے اشارے پر سرابھارتی ہے ،یہ مجاہر ان دونوں تو تول پردلالت كرنا ب كنے والے كايد كمناميح موسكا ب كدوه كناه پر قادرند مونے كى وجد سے ملامتى سے قريب ب ليكن اس كے لئے اقضل كاصيغه استعال كرنامناسب نسيس مكناه يرقادونه مون والي كوكناه يرقدرت ركض والي سي افعنل كمنا ايماى بي عيب نامرد کو مردر فنیلت دی جائے کیونکہ وہ شوات کے خطرے سے محفوظ ہے 'یا بچے کو بالغ پر فرقیت دی جائے می کلہ اسے کتابوں کا کوئی خطرونس ہے ایا مفلس کواس بادشاہ ہے افغنل کما جائے جوابی قوت وشوکت سے دشنوں کو فکست دیدے اور دلیل دی جائے کہ مفلس کا کوئی و مثمن ہی نہیں ہو ناکہ فکست و تق کے مرطے ہے گزرے 'جب کہ بادشاہ اپنی تمام تر قوت و شوکت کے باوجود مجی فكست بي بم كنار موسكا بي باتن وه لوك كرت بي جوسدها ساول ركع مون ان كي نظر صرف ظامر رمو وه حقائق كي معرفت نہ رکھتے ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ عزت خطرات ہے دو چار ہونے میں ہے اور بلندی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ادی خوناک وادیوں سے نی کرمنول پر بہتم جائے اگر تم عاجز کو عابد نظل کتے ہوتو خمیس یہ بھی کمنا چاہیے کہ وہ مخص جس کے پاس دکار کے لئے نہ کتا ہے اور نہ کو وا وہ فن شکار میں اس شکاری سے افغال ہے جس کے پاس کتا بھی ہے اور کھو وا بھی ہم و تک وہ

محوث کی سرکشی اور اس پر سوار ہو کرزین پر کرنے اور اپنی بٹریاں تزوانے کے خطرے سے محفوظ ہے 'نیزاسے کئے کے کانبے اور حملہ آور ہونے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے 'ایسا کمنا محض نادانی ہے بلکہ وہ شکاری جو گھوڑا اور کنا رکھتا ہو' طاقتور ہو'ان جانوروں کی تربیت اور انھیں اپنے مقاصد میں استعال کرنے کے طریقے ہے واقف ہے وہ بھینا شکار کے فن میں اس سے اعلیٰ ہوگا۔

مناہ پر قدرت رکھنے دالے کی دو سری حالت یہ ہے کہ اسکے دل ہے گناہ کی رخبت مشوت کے ضعف کی وجہ ہے دور نہ ہوئی ہو' بلکہ اس میں زبردست قوت یقین ہو'یا مضی میں اتنا شدید مجاہدہ اس نے کیا ہو کہ اب شوات میں پیجان اور اشتعال ہی نہ ہوتا ہو'اس کی تمام تر شوات اور خواہشات شریعت کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھل گئی ہوں' شریعت کے اشار ہے پر حرکت میں آتی ہوں' اور ای اشارے پر پرسکون ہوجاتی ہوں' یہ فض یقینا اس مجاہدے افضل ہے جو شوت کا قلع تع کرنے اور اس کے بیجان پر قابو پانے کے لئے سخت ترین جدوجہ دکرتا ہے۔

عجام و مقصور نہیں ہے : جولوگ یہ سے ہیں کہ عام ہے کا ذیادتی ہے ایسے لوگوں کو عام ہے کہ مقصد ہے واقعیت نہیں ہوتی ہے ، ورند الیانہ کئے ، حقیقت یہ ہے عام ہذات خود مقصود نہیں ہے ، بلکہ اس کے ذریعہ و شمن کا دفاع کیا جا تا ہے ، ناکہ وہ نس کو اپنی طرف نہ کھنچ سے اور اگر کھنچ ہے عاج ہوتو دین کا داستہ مسدود نہ کرسکے ، بسرحال اگر کسی نے عاب کیا اور دشمن پر فلبہ پالیا تو یہ اس کی فتح ہے ، لیکن اگر اس پر فلبہ پالے کی جدوجہ دجاری ہے توقع کا مرحلہ دورہ اسکی مثال الی ہے جا اور اس کی فتح ہے ، لیکن اگر اس پر فلبہ پالے کی جدوجہ دجاری ہے توقع کا مرحلہ دورہ اسکی مثال الی ہے جا ایک فتص دھمن پر قالب آجائے ، اور اسے اپنا فلام بنائے ، اسکے بر عمل دو سرا فتص اپنی بر سریجارہ ہوتوں کہ اس نے اپنا مشال ہی پہلا فتص دو سرا جماد میں معروف ہے ، اس قرام کی دو سری مثال ہیں پہلا فتص دو سرا جماد ہیں معروف ہے ، اس قرام کی دو سرا متنال ہیں جہا ایک فتص اپنے کے اور محور کے کو اتنا سرحاد کے کہ اس کا نام میں تربیت دینا اور سرحانے میں مشتول ہو۔ فلا ہر ہے ان دو تول میں جبی پہلا افتال ہے۔

اصل میں یمال فعم کی غلطی ہوئی ہے اوگ یہ سجو بیٹے ہیں کہ مقصود صرف مجابدہ کرتا ہے ،جب کہ مقصودیہ ہے کہ مجابدے ک ڈراچہ راہ راست کی رکاو میں دور کی جاسکیں 'اسی طرح بعض نوگوں نے یہ کمان کیا کہ مجابدے سے مقصودیہ ہے کہ شہوات کا قلع قع کرویا جائے اور انھیں نفس کی سطح سے کھرچ کر پھینگ دیا جائے 'انھوں نے اپنے نفوں کی اسی نظاء نظر سے 'ان اکش کی 'اور جب انھیں آزائش میں ناکام پایا تو یہ کہنے گئے کہ نفوں سے شہوات کا دور ہونا ایک محال بات ہے 'ادانی میں شریعت کو جمونا کہنے گئے ' اباحت کی راہ پر چلنے گئے اور شہوات کی اجاع میں نفس کی عنان پورے طور پر ڈھیلی کربیٹے 'یہ تمام ہاتمیں جمالت اور کمرای کی ہیں ' کتاب ریاضہ قانس میں ہم نے اس موضوع پر تفصیل سے تعکو کی ہے۔

ہونی چاہیے ' ٹاکہ سامع کا زہن مخل نہ ہو' یہ علی نقطہ نظری ہات ہے' آگر ہمت اور ارادے کے پہلوے غور کیا جائے تو یہ عادت مناسب لئتی ہے ' کیو تکہ جب آوی کی نظراپ نفس پر ہوگی تو وہ کی دو سرے کے جال پر متوجہ نہیں ہوگا'اسکا نفس اللہ تک چنچے کا راستہے' اور اسکے مختلف حالات و کیفیات راستے کی منزلیں ہیں' جب آوی کسی منزل کیلئے پابہ رکاب ہو تا ہے' تو اے دو سرے کے حال ہے دی نہیں ہوتی ' بلکہ اس کی تمام تر توجہ اپنے سنز' اپنی منزل' راستے کی صعوبتوں اور دشوار ہوں پر بہتی ہے ' بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سی من بھی ہوتا ہے ' کیونکہ اس کی طرف جانے کے راستے ہے گئار ہیں ' بعض میں اختصار ہے ' اور بعض میں طوالت ' کین اصل ہدایت سب میں ہے' اور یہ اللہ جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔

موتی کہ کوئی ریاضت کریں میونکہ وہ مجاہدہ نفس سے فراخت پانچے تھ ، محروہ ایسان لئے کرتے تھے ماکہ مرد کے لئے سلوک کا معالمه سل موجائي اين بنار حديث شريف من بي سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

أَمَّا إِنِّي لَا أَنْسَى وَلَكِنِي أَنْسَى لِأَشْرَعَ (مؤلما الم الك مرسلًا) كن خود شيس بمولا بعلا را جا ابول اكد امت كے لئے سند ہوجائے۔

یہ روایت نماز وغیرو کے متعلق ہے کہ مجمی مجمی آپ رکوع مجدویا تعدہ وغیرہ بمول جاتے تھے ، پھراس کی عبدہ سمواور اعادہ نماز ے الی کیا کرتے تھے ایک روایت یں ہے۔

إِنَّمَا أَسْهُو لِأَسْنٌ (عارى-الوهروة)

میں اس کئے بحوالا ہوں ناکہ سنت مقرر کروں۔ ظاہرے اگر اپ کو نماز میں سونہ ہو یا تو جمیں سوے مسائل کیے معلوم ہوتے اور امت پریشانی میں جلا ہوجاتی جب کہ امت اسن بی سے سائی درسین ایک بچ کی طرح مو تی ہے جیے اپنا باب کاسابیا عاطفت ماصل مویا اس چوپائے کی طرح موتی ہے جے چروا ہے کی حفاظت و حمایت ميسرمو عام طور پر مشاجد كيا جا آئے كم جب باب اپنے بچے كو بولنا سكما آئے تو خود بھى اس طرح كى اواز نکالا ہے عام حالات میں اگروہ اس طرح کی آوازیں نکالے تولوگ اسی بنی از ائنس کے اور بے وقوف کمیں ایک مرتبہ حضرت حسن في صديقي س آيا مواجمواره افعاكر مع مي رك ليا آپ ن ان سے فرمايا كو كا (حي مي) جالا كلديد الفاظ فصاحت نوی کے خلاف سے اگر حسن بیچند ہوتے اور ان کے فیم کے مطابق کلام مقصود ہو آتو آپ ان سے کا کا کے بجائے یہ فرماتے کہ یہ چموارہ پھیک دو کو تک سے مدقد کا ہے اور مدقد ہارے لئے حرام ہے الین آپ جانے سے کہ حس اپنی مغرس کے باعث سے بات نسی سجد کے اسلے آپ نے اپنے درجہ فصاحیت از کرو تلی زبان میں خطاب فرمایا۔ ای طرح جب بری یا پرندے وغیرہ کو کوئی بات سکھلانی موتی ہے تو معلم کو جانوروں می کے لیج میں بولتا پر آ ہے ۔ یہ اہم ترین وقائق ہیں ہمس طرح کے مقامات میں عارفین کے قدم مغوش کھاجاتے ہیں عاملوں کی آئیا حیثیت ہے اس لئے تم فغلت سے بچ اہم اللہ تعالی سے حسن ونق کے طالب

دوام توبه میں لوگوں کی قشمیں

كميلى فسم : جانا جاسي كرتوبركر في والول ي جارطيق بن ان بن سي يسلاطيقد ان كنكارول كاب جوكناه ي ائب مول اور اخر مرتك الى توبرية المروين امنى من جو تصورواقع بواب اسى طانى كرين اوردوباره اس كناه ك ارتكاب كاتصور تك نه كريس سوات ان نغرشوں كے جن سے نبى كے علاوہ كوئى انسان محفوظ نہيں ہے 'يہ استقامت على التوبہ ہے 'اس طبقے كے تاكبين كے بارے میں کماجائے گاکہ یہ اپنی استقامت اور ثبات قدی سے نیک کاموں میں آگے تکل مے اور انموں نے کتابوں کے عوض نكيان مامل كريس اس وبد كام وبدا انتوح باوراي ائب كو فلى مطعث محت بين جواي ربى طرف اس حال من جائے کا کہ رب اس سے خوش ہوگا اوروہ رب سے خوش ہوگا عدیث شریف میں ایسے ی نیک نفوس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سَبَقَ الْمُفَرِّكُونَ الْمُسْتَهُنِرُونَ بِذِكْرِ اللّهِ تُعَالَىٰ وَصَعَ الذِّكُرُ عَنْهُمْ أَوْرَارَهُمُ فَوَرَ دُواللَّقِيَامَةَ حِفَافًا (تذي العَمِرة)

مغرولین الله تعالی کے ذکر کے شاکل آگے بیر مے ذکرنے ایکے بوج (کنابوں کے) آبار دیجے ہیں چنانچہ

وولوك قيامت كون ملك ملك بنجين كب

اس مدیث میں فرمایا کیا ہے کہ ان پر محتابوں کا بوجد تھا ، لیکن ذکر کی کوت اور اس عمل پر استقامت نے ان کا بوجد ملا کردیا ، اب وہ ملکے سیکتے ہو بچے ہیں اور قیامت کے دن ای حال میں وارد ہوں مے ، محراس طبقے میں بھی شوات کی طرف میلان کے اعتبار ہے مخلف مراتب ہوں سے بعض وہ لوگ ہوں مے جن کی شہوات معرفت کے قریس دب کئیں اب ان سے دلوں میں شہوات کا

کوئی زاع نہ رہا اور نہ راہ سلوک میں ان سے مزاحت باتی رہی ابعض وہ ہیں جن کے قلس سے شوات کا زراع باتی ہے اور وہ ان
کے خلاف مجاہرہ کرنے اور انھیں دور کرنے میں دیر تک کوشاں رہتے ہیں 'گرزواع کی کیفیات ہی قلت و کشت مت اور نوع ہے
اختبار سے علف ہیں 'عمری کی بیشی سے بھی درجات مخلف ہوجاتے ہیں 'بعض ایسے ہیں جو قب کرتے ہی موت کی آخر شمیں بہتی
جاتے ہیں 'ان کا حال اسلے قائل رشک ہو تا ہے کہ انتمائی سلامتی کے ساتھ راستے کے کانٹوں میں الجھے بغیر رخصت ہو گے 'ا، رقب
میں کوئی رخنہ نہ پڑا 'بعض لوگ قب کے بعد بھی مسلت نفس پاتے ہیں 'ان کا جماداور مبرطویل ہوجا تا ہے 'قوبہ پر استقامت سے ان ک
حدات بوحتی ہیں 'ن کی حالت انتمائی اعلیٰ ہے کہ جنے گناہ سے نکیوں سے محوو کے 'بعض علماء کتے ہیں کہ کسی گناہ کی قب اس وقت
تک قبول نہیں ہوتی جب تک گناہ کرنے والا اس پر دس بار قدرت نہ پائے اور ہریار اللہ کے خوف کی بنیاد پر استقامت سے نہ
کرور مرد کے لئے مناسب نہیں کہ وہ یہ طرفتہ اختیار کرے کہ پہلے تصورات کے دریعے شوات میں بیجان بم پاکس کے ہمران پر قابو
ہوجائے بلکہ ایسے فضی کو جے وسلے کا خطرہ ہو ابتداء ہیں یہ کوشش کرنی ہا ہیے کہ جو اسماب گناہ کی قوبہ این این میں ان سے کریز
کرے 'اور نفس پر ان کے راست مدود کو بے اور اسکے ساتھ شوت تو ڈرنے کی کوشش کرے ناکہ اس کی توبہ ابتداء ہی میں محفوظ
کرے 'اور نفس پر ان کے راست مدود کو بے اور اسکے ساتھ شوت تو ڈرنے کی کوشش کرے ناکہ اس کی توبہ ابتداء ہی میں محفوظ
کرے 'اور نفس پر ان کے راست مدود کو بے اور اسکے ساتھ شوت تو ڈرنے کی کوشش کرے ناکہ اس کی توبہ ابتداء ہی میں محفوظ

روسری قسم : ان توبہ کرنے والوں کی ہے جو اہم ترین اطاعات میں استقامت کا راستہ اپناتے ہیں اور تمام کیرہ گناہ ترک
کردیے ہیں تاہم ایسے گناہوں ہے وامن نہیں بچاپاتے جو ان سے قصد واراوہ کے بغیر سرزد ہوتے ہیں اگرچہ پہلے ہے ان کے ارتکاب کا مرم نہیں ہو تا کین جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو تا ہے وہ اپنے فلس کو طامت کرتے ہیں اگرچہ پہلے ہے ان کوریہ عرم کرتے ہیں ایسے ہم ان اسباب ہے محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے جو گناہ پر آماوہ کرتے ہیں ایسے فلس کو فلس لوامہ کتے ہیں کہ وہ کناہ پر آماوہ کرتے ہیں ایسے فلس کو فلس لوامہ کتے ہیں کہ وہ کہ یہ ان اسباب ہے محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے جو گناہ پر آماوہ کرتے ہیں ایسے فلس کو فلس لوامہ کتے ہیں کہ وہ کہ اس پہلے طبقے کے لوگ ہر حیثیت ہے اعلی تھے کیوں اس طبقے کے افضل ہو نے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے اگرچہ پہلے طبقے ہے دہ ہم کا کہ تاہم انسان این کرسک کہ شرکے مقابلے میں خرکے کام زیاوہ کرے آباکہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اس سے پخا قریب قرار سے معلوم ہوا کہ شیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے استہ کہ ایسے وہ کو کہ ایسے کہ شرکے مقابلے میں خرکے کام زیاوہ کرے آباکہ وہ ایسے لوگوں کے لئے اللہ دیا العزب کو ایس کا مغفرت کا وعدہ فرایا ہے۔

میریں کا پلڑا بھاری تو ہو سکتا ہے کہ شرکے مقابلے میں خرکے کام زیاوہ کرے آباکہ وہ ایسے ایسے لوگوں کے لئے اللہ دیا العزب کے ایسے کو گوری کے لئے اللہ دیا العزب کو ایسے معلوم ہوا کے ایسا ہونا مشکل ہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ دیا العزب کے دیے دیا کہ مغفرت کا وعدہ فرایا ہے۔

میریں کا وعدہ فرایا ہے۔

مره دود الله المراد المرد المرد

بدی وسیع ہے۔

جو صغائر آدی سے بلا قصد وارادہ سرز د ہوجاتے ہیں' وہ لم ہیں' جو کہائر سے بچتے ہیں'ان کے صغائر معاف کردئے جاتے ہیں' ایک جگدار شاو فرمایا۔

رودروید وَالَّذِینَ اِذَافَعَلُوْافَاحِشَةَ أَوْظَلَمُوااَنْفُسَهُمْ ذَكَرُو اللَّهُ فَاسْتَغَفَّرُ وَالِلْنَوْدِهِمْ (ب س س س س س الله فَاسْتَغَفَّرُ وَاللّهُ وَاللّ

انموں نے مناہ کرے اپنے نفوں پر ظلم کیا اسکے باوجود اللہ نے ان کی مدح فرمائی ہے 'اسکی وجہ میں ہے کہ وہ ممناہ کے بعد نادم

ہوئے اور انھوں نے اپنے نفسوں کو ملامت کیا' اور اپنے گناہوں کے لئے بخشش کی دعاماتھی' حضرت علیٰ کی اس مدایت میں توبہ کرنے والول كى ين مرادب ارشاد فرايا خِيار كُمُ كُلُ مُفْتَن تَوَالِيلايِين)

تم ين سب بمرود اوك إن جو معينت من جمالا موكرة بدكلي

أيك مديث مين فرمايا كمياب

ٱلْمُؤْمِنُ كَالسُّنْبَلَقِيَفِي أَحْيَانًا وَيَمِيْلُ أَحْيَانًا (أي عِلَى ابن مبان-انس) مومن کیوں کی بالی کی طرح ہے بھی کناہ کی طرف جمکتاہے جمعی نیکی کی طرف اوانا ہے۔

ایک مدیث میں یہ مضمون وارد ہے۔

لَابُنَّالِلُمُ وُمِنِ مِنْ نَنْبِ يَاتِيهِ إِلْفَيْ نِنَعَبَعْ مَالُفَيْ نَقِ الْمِرانِ - يَسَل ابن مان

مومن كے لئے ضوری ہے كہ بمي بھي كناه كاار تكاب كرك

ان تمام روایات سے فابت ہو باہے کہ اگر کسی سے کوئی ایا دی کا کتا مرزد ہوجائے تواس سے توبہ ساقط نمیں ہوتی اورنہ اس متم كاكناه كاران لوكوں كے زمرے من شال ہو تا ہے جوكناه پر امرار كرتے ہيں ،جو فض السے لوكوں كو تا تين كے درج ميں شاركر تا ب وواس داکٹری طرح ب جوایے تک دست مرسن کو صحت سے ابوس کردے اور وجہ یہ بتلائے کہ تم بھی کم می کرم میوے اور غذائي كماتے ہويا اس فقيد كى طرح ب جوابي شاكر كو فقيد بنے ہے ايوس كردے موردليل بيدے كه تم بمي مجي ايناسبق نہيں د ہراتے والا تکہ ایسا محض الفاقا مو ماہے ورنہ عام طور پر وہ اپنے اوقات کو فقد کے تحرار واعادے اور حفظ وذکر میں مشغول رکھتا ے اگر کوئی طبیب یا نتیہ ایا کرنا ہے تو یہ اس کے نقص کی علامت ہے ، فقیہ فی الدین کے لئے توبیہ بات ضروری ہے کہ وہ مجمی ان لوكوں كوسعاد توں كے حصول سے مايوس نہ كرے جن سے كاب بكائے كوئى كناه مرزد موجائے مديث شريف ميس ك مركار دوعالم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :-

كُلْ يَنِي آدَمُ حَطَّاوُنُ وَحَيْرُ الْحَطَّائِينَ النَّوْابُونَ الْمُسْتَغُورُونَ (رَمنى الْس) ترام انسان خطا کار بین محرس خطا کاروه لوگ بین جو توب کرتے بین اور اپنی خطاوی کی مغفرت جاہیے ہیں۔

المُوْمِنُ وَامِرَ الْمِعْ فَحَيْرُهُمْ مَنْ مَاتَ عَلَى قِعَقِرْ لِمِرانَ - يَق - جابرًا مومن بها الي ولا اوريوند لكاف والاب بسترب وه مخض جويوند لكاكر مرب-يا ثية والي مرادكناه كاراوريوندلكان والي مرادتوب كرف والاب الله تعالى كارشاد ي

أوْلِيْكَ يُوْنَوْنَ أَجْرَهُمْ مُرَّتِيْنَ بِمَاصَابُرُوا اوْيَنُرَوُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْنَةُ (١٠٠م) عدم

ان لوگوں کو ان کی چکل کو جہ سے دو ہرا تواب ملے گا اوروولوگ نیل سے بری کا وفعیہ کردیتے ہیں۔ اسمیں مومنین کاب وصف میان کیا گیاہے کہ وہ گناہ کے بعد نیکی کرتے ہیں 'یہ نیس فرمایا کہ وہ کوئی گناہ ہی نئیس کرتے۔

تيسري فتم : اس مين وه لوك شال بين جو توبه كرك يحد مرسع اس يرمتنتم رجع بين بجر كي كناه ي خوابش ان يرغالب ہوجاتی ہے اور وہ اے قصدواردے کے ساتھ کر بیٹھے ہیں ہیو تک ان میں اتی قوت نسیں ہوتی کہ شوات کو مغلوب کر شکیں جمر نیک اممال کی پایدی کرتے ہیں اور اطاعت بجالاتے ہیں عام طور پر کتابوں سے بھی بھی بھتے ہیں کین دد چار خواہوں سے مجور ہوتے ہیں 'جب تحریک ہوتی ہے والس پران کا افتیار ہاتی نیس رہااوروہ خواہشات کے بموجب عمل کر بیٹے ہیں ول میں اسے برا سجھے ہیں اوریہ آرزو کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں اطاعات کی تونق میسرے اور جس طرح ہم بے جار کہناموں سے محفوظ ہیں اس طرح اگر ان دوچار گناموں سے بھی علے وہی تو کتا اچھا مو معصیت سے پہلے نیہ آردو کرتے ہیں اور معصیت کے بعد اس پر تاوم موت ہیں'اور سے حمد کرتے ہیں کہ آئمدہ ہم اس معسیت پر قابوپائے کے لئے تقین کے ماتھ سخت مجاہدہ کریں ہے'لین ایجے نفس طا مٹول سے کام لیتے ہیں'اور وہ اپنے حمد کی پخیل نہیں کہاتے'ایسے نفس کو ہسومہ کما جاتا ہے'اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَاَخُرُونَاعْتَرَفُوْابِلْنُوْدِهِمْ خَلَطُواعَمَلًا صَالِحًاوَ آخَرَ سَيْنًا (١٧١٦ ب ١٠١٠) اور کا اور لوگ بین جوابی خلاے مقربو مے جنوں نے طبط عمل کے بی بھی بھا اور کی بے۔

اس م کے آئین چونکہ اپنی قمل کو برا تھے ہیں اور نیک اعمال کی پرنری کرتے ہیں اسلے یہ امیدی جاست ہے کہ اللہ تعالی ان کی توبہ کو شرف تولیت نوازے گا البتہ ایسے لوگوں کو اپنے نفس کے نال مول کی وجہ ہے ایک خطرولا ح ہے اور وہ ب کہ موت توبہ سے پہلے بھی آئی ہی آئی ہی آئی ہوں ہے اس صورت میں انجام خراب ہونے کا اندیشہ ہے 'اگر اللہ تعالی نے اپنا فعنل کرم کیا اور توبہ کے ذریعہ انھیں تدارک کا موقع بخشا تو بھینا وہ سابقین سے ملتی ہوں گے 'اور اگر پد متنی قالب آئی 'اور شہوت نے اتنا مقمور کیا کہ خراید انھیں تدارک کا موقع بخشا تو بھینا وہ سابقین سے ملتی ہوں گے ،اور اگر پد متنی قالب اگر کی طالب علم تحصیل علم کے لئے اللہ ان اور میں نہ آئے ہی اور جو طالب حصول علم کے لئے امور سے اجتناب نہ کرے تو اس کے بارے میں یہ کماجا آئے کہ اس کی قسمت میں علم نمیں ہے 'اور جو طالب حصول علم کے نمام تقاضے یورے کر آئے 'اسکے بارے میں یہ کماجا آئے کہ کاتب تقدیم نے اس کانام عالموں میں کھو دوا ہے۔

مبنب الاسباب نے آخرت کی سعادتوں اور شقاوتوں کو نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ اس طرح مرد طرک ای ہے جس طرح محت و مرض غذا دواء کے استعال کے ساتھ مرد طرین یا جس طرح دنیا میں فقد کا اعلی منصب عاصل کرنے کا عمل کا بلی ترک کرئے اور نفس کو فقد کا عادی بنانے کے ساتھ مرد طرب ، جسلرح ریاست قضاء اور دو مرب علی مراتب کے لئے مرف وہ لوگ اہل ہیں جن کے نفوس فقتی علوم میں مسلسل مشغول رہنے کی دجہ سے فقیہ بن مجلح ہوں اسی طرح آخرت کی نعتوں اور اللہ تعالی کے قرب کی سعادتوں کے لئے مرف وہ لوگ اہل ہیں جن کے پہلو میں تزکیہ و تعلیم کے طویل اور مسلسل عمل سے دھلا کیا گیزہ اور سلیم سعادتوں کے لئے مرف وہ لوگ اہل ہیں جن کے پہلو میں تزکیہ و تعلیم کے طویل اور مسلسل عمل سے دھلا گیا گیزہ اور سلیم فلب ہوں اللہ تعالی نے آلہ ای طرح مقرر فرمائی۔

وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهُمَا فَجُورَكُما وَتَقُواهَا قَدُ أَفُلَتَ مَنْ زَكُما وَقَدْ خَابَ مَنْ

كشها (ب-۱۸،۳۰ ايت ١٠٠٠)

اور قتم ہے (انسان کی) جان کی اور اس ذات کی جنے اسے درست بنایا ' پھراسکی پر کرداری اور پر ہیزگاری دونوں پاتوں کا اس کو افغا کیا 'بقیناوہ مراد کو پنجا جسنے اس (جان) کوپاک کیا اور نامراو ہوا جسنے اسکو (فجور میں) دیادیا۔

ظامہ یہ ہے کہ اگر کی ہے گناہ مردد ہوگیا'اوروہ قوبہ میں تاخیر کرے قویہ اسکی پریختی اور درموائی کی طاحت ہے'اس سے
معلوم ہواکہ گناہ کرنے بعد قوبہ کن چاہیے'اس میں تاخیر ہے قاتل نصان پنج سکا ہے۔ایک مدیدہ میں ہے۔
اِنَّ الْعَبْدَلَيَعُمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْحَنَّةِ سَبْعِینَ سَنَةَ حَنِّی دَقُولَ النَّاسُ الْمُعَنُ اَهْلِ اَهَا وَلاَ
اِنَّ الْعَبْدَلُ الْمُعْدَلُ الْمُعْدَلُ الْمُعْدَلُ الْمُلِ النَّالِ
اِنْ الْعَبْدُ لَهُ الْمُعْدَلُ الْمُعْدَلُ الْمُعَدِّ الْمُعَدَّلُ بِعَمْلِ اَهْلِ النَّالِ
الْمُعَدِّ الْمُعْدَلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْلِ الْمُعَدِّ الْمُحَدَّلُ الْمُعَالِ الْمُعَدِّلُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِ النَّالِ
الْمُعَدِّ الْمُعْدَلُ الْمُعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَدِّلُ الْمُعَالِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ الْمُعَالِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

بنده ستریس تک جنت والول کے سے عمل کرتا ہے 'یمال تک کہ لوگ اسے جنتی کمنے لگتے ہیں اس میں اور جنت میں مرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر تقدیر ازلی غالب آتی ہے 'مجروہ ووز خیول کے سے عمل کرتا ہے اور دونے میں وافل ہوجا تا ہے۔

اس سے معلوم ہواکہ سوم فاتمہ کا خوف وب سے پہلے ہی ہے اور بعد میں ہی اور آدی کا برسائس اسے سے پہلے سائس کا خاتمہ

ے ہوسکا ہے اکا سائس آنے سے پہلے ہی موت آجائے اس لئے برسائس کی حاصب منودی ہے ورند امر منوع کا مر تحب بوسکا ہے اس است کام در است کام

چو تھی قسم : ان نائین کی ہے جو قب کریں " کھ حرصے قب پر قائم دہیں اور پر کناموں کے ارتقاب میں معنول موجائیں ند ان ك دل من كناموں كى قباحث كاخيال اع نته وہ ية سوكل كه جس ان اجمال بدے توب كرنى جاہيے اور اسكوه ك لئے اجتناب كرنا چاہيے۔ندائميں اپ صلى افسوس بواند تداست بوالك فاقل كى فل شوات مي فرق رقي ايسالوكوں كى توب كالوتى التبارشين أن كاشار كناه برا مراركرف والعل مين مو آب اس فتم بن شال وكول كاللس الماره بالمووكملا آب أيد للس خير ك كامون ، وور بعاكما ب الي نفس برسوه خالفه كاخف ب الريراني براس كاخالمه بوا واستط صريس اليي بدينتي آست كي جس کے بعد کوئی بر مختی نیں اور بھلائی بر مراق یہ وقع کی جاست ہے کہ اسے عذاب دونے سے نجات ال جائے کی خواہ تھو زے عرصے کے بعد مطے بیر ہمی ہوسکتا ہے کہ ممنی الیسے بھی سبب کے باعث جس کا ہمیں علم نمیں اے وا مان رحت میں لے لیا جائے " اوراس کے اعمال نامے کی سیای دور کردی جاسے اللہ تعالی کی میت ادلی سے معامید میں بھیے کوئی مخص بے آب د کیاه میدان میں یہ آرزو لے کرجائے کہ مجھے وہاں سے فزائد ال جائے گا ترب مال نیس موسکا ہے کہ اسے فزانہ ہاتھ آی جائے میے کوئی من مرين بين كر حسول على قرقع ركع أيه من مكن ب الهياء كرام في من معلم كرمائ والوسة ادب مط ك بغير ملوم حاصل کے بیں واعات کے در سے مغرت طلب را ایسا ہے جینے کوئی جنس محرار ومطالعے کی جدوجد سے علم کا طالب ہو ایا حجارت اور بحور رك اسفار ب مال كاخوا بال مو اور بلا عمل مع مفغرت جابنا ايساب يسي غيرز من سے فزان بالے كى خواہش كرنا - يا طا كك کے ذریعہ تعلیم کے خواب دیکھنا آگرچہ بخرز مین سے خزانہ پانا اور فرشتوں کے ذریعہ تعلیم عاصل کرنا محال نہیں ہے الیکن بعدا زمعتل ضرور ہے۔ عیب بات ہے لوگ عل کے بغیراس کے متائج دیکنا جاہتے ہیں امارے خیال سے قری غیمت ہے کہ عمل کے بعد مغفرت اتجارت میں جدوجد کے بعد مال اور محرار ومطالعہ کی مشقت سے بعد علم ماصل بومائے ایک بزرگ کا قول ہے کہ آدی سب محروم بیں سوائے عاملیں کے اور عالم سب محروم بیں سوائے عاملیل سے اور عال سب محروم بیں سوائے مخصول سے اور

دونوں کا رب ایک ہے 'اور ان دونوں میں جو سنت جاری کردی ہونا گالی ترجم ہے ہیں لے یہ اصول بنادیا ہے۔ وَانْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ الْآ مَاسَعلی (پ ۲۷رے است ۱۳)

اوريدكدانسان كو صرف اين يى كماتى طے كى۔

جب دنیا و آخرت کا ایک رب ہے 'آیک اصول اور آیک ذراجہ ہے 'گرکیا وجہ ہے کہ وہ اللہ کو آخرت میں کریم سمحتا ہے 'دنیا میں کریم نہیں سمحتا 'اگر کرم کا مقتضی ہے کہ آدی عمل ہے رک جائے 'اور عمل کے بغیرا خودی نعتوں کا امیدوار ہو توکرم کا نقاضا یہ بھی ہونا چاہیے کہ آدی پید کمانے ہے رک جائے اور کمائے بغیری حصول رزق کا خواہاں ہو 'یہ کیے مکن ہے کہ اللہ تعالی اپنی ہے بما' اور لا زوال دولت 'آخرت کا اجرو تواب 'بلا عمل 'اور بغیر صدوحد مطاکردے گا' اور دنیا کی ناپائدار' اور فانی تعتیں بغیر عمل کے عطانمیں کرے گائیا قرآن کریم میں یہ جے موجود نہیں ہے۔

وَفِي السَّمَآعِرِ زُقَكُمُ وَمَا تَوْعَدُونَ (ب١٨١٨عـ٢١)

اورتمارارزق اورجوتم مصوعره كياجا تاب (سب) آسان مي ب

ہم اس جمالت و کمرای سے اللہ کی بناہ چاہتے ہیں 'جو فض اس طرح کے مقدات کا حال ہے وہ گویا اپنے آپ کو او ندھے منہ کویں میں کر اکر ہلاک کرنے کے دربے ہے 'اور اس آیت کے تحت داخل ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا۔

وَلَوْ تَرَى إِذَالُمُ خِرِمُونَ نَاكِسُوْارَ وُسِهِمْ عِنْدَرَتِهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا (پ١١م١٥ سـ ١٢)

اور اگر آپ دیکس توجب حال دیکمیں جب کہ یہ بچرم لوگ اپنے رب کے سامنے سرجمائے ہوں گے،

کہ اے ہمارے پروردگار بس ہماری آتھیں اور کان کمل گئے، سوہم کو پھر بھیج دیجئے ہم نیک کام کریں گے۔

لیخی یہ کمیں گئے کہ ہمیں بقین آگیا، تیرایہ قول واقعی سپاتھا" وان لیس لانسان الا ماسی "ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں

والیس جائے کاموقع دیا گیا تو ہم تیرے قول کی صدافت پر عملا ایمان لائیں گے، اور کو شش میں کو تاہی نہ کریں گے، یہ درخواست اس
دفت کی جائے گی، جب والی کا کوئی راست ہاتی نہ رہے گا، اور نقد پر ان کی اپنا عمل کمل کرچکی ہوگی، اور اس کی قسمت پرعذاب کی مر
گریکی ہوگی، ہم اس جمالت، شک اور شبہ ہے کے دواجی سے اللہ کی پناہ ماتھتے ہیں، جو انجام کی ٹوانی کا باحث ہیں۔

## ار تکاب معصیت کے بعد

اس منوان کے تحت یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر بائب اتفاقایا قصدا کی گناہ کا مرکب ہوجائے واسے کیا کرنا چاہیے؟ جاننا چاہیے کہ اس پر توبہ 'ندامت اور نیکی کے ذریعہ اس گناہ کو ذاکل کرنا واجب ہے 'جیسا کہ ہم نے اسکا اطریقہ مخرشتہ صفات میں تفسیل سے لکھ دیا ہے 'اگر نفس غلبہ شہوت کی وجہ سے ترک گناہ پر معاونت نہ کرنے وہ سجھاجائے گا کہ وہ دو واجبوں میں سے ایک پر عمل کرنے سے قاصر ہے 'اس صورت میں 'دو سرے واجب پر عمل کرنے میں کو آئی نہ کرنی چاہیے 'اوروہ یہ کہ گناہ کو نیکی سے ذاکل کرنے کے لئے کوئی اچھا ما عمل کرے ناکہ ان لوگوں کے ذمرے میں آجائے جو اپنے اعمالنا سے میں نیک اور بدودوں طرح

نیک عمل کرنے کا طریقہ : وہ نیک اعمال جو گناہوں کا گفارہ بنتے ہیں 'ول سے متعلق ہیں 'یا زبان سے 'یا اصفاء سے 'بمتر کی ہے کہ جس جگہ سے گناہ کا اس تکاب کیا ہے 'یا جس جگہ سے گناہ پر اہوا ہے 'اس جگہ سے نیک عمل کرے۔ چنانچہ آگر ول سے گناہ کا ظمور ہوتو اسکا ازالہ اللہ تعالی کی جناب میں تفرع اور گریہ و زاری سے کرے 'نیزاس سے عنوو منفرت کا طلب گار ہو'جس طرح مجگوڑا فلام اپنے عمل پر نادم ہو تا ہے 'اور اپنے آپ کو ذلیل سمجتا ہے 'اسی طرح خود کو ذلیل تھے ' بکہ ذلیل بن کرد کھائے آکہ تمام لوگوں پر اسکی ذات واضح ہوجائے اس کا طرفتہ ہے ہے کہ اگر ود سموں کے مقابلے میں خود کو بینا سمجتنا ہو تو اس محناہ کے بعد ان کے مقابلے میں حدد کو بینا سمجتنا ہو تو اس محناہ کے بعد ان کے مقابلے میں حقیر تصور کرے تجیم وضا کا سم کانہ کا رکے لئے بھی میں اس خیر تھیں وہ سمب کہ وہ اپنے جیسے دو سمرے انسانوں پر خود کو پر تر تصور کرے اسکے علاوہ ول بیں اعمال خیر کا عزم مجی کرے اور مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی نیت رکھے۔

دبان ہے گناہ کے گفارے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے علم کا احتراف کرے اور صاف طور پریہ کے رَبِّ طَلَمُتُ مُفْسِی وَ عَمِلُتُ سُوءً فَاغْفِرُ لِی ذُنُوْمِی (اے میرے دب میں نے اپنے اور علم کیا ہے میں نے برا ممل کیا ہے میرے گناہ معاف

فرا) كاب الدعوات والاذكاريس بم في معد المعظارون كي ين ال كاورد كرب اعداء ك زريد كناره كاطريد يدب كدان ك وريع الطح اجمال كريد مدد وخرات كري أور تيك كامول بس يويد يرح كر صدل۔ آوار میں ہے کہ اگر گناہ کے بعد آٹھ عمل کرلتے جائیں تواس کے حولی آمید کی جائی ہے ان میں سے جار کا تعلق دل ے ہے۔ () قبر () قبر کا مزم (٣) کناه سے بہتے می وہی (١) اورعذاب کا خوف اور جار کا تحلق اصفاء سے برا) کناه کے بعد دور کعت نماز پر مص (۲) دور کعت نماز کے بعد ستر مار استانقار اور سوم تب سیمان الله اصفیم و بحده برمص (۳) مدقد دے (۳) ایک روزہ رکے ابغش روایات میں ہے ہے کہ اچی طرح وطو کرے مجدمین جائے اور دو رکعت آباز قوبہ باھے (اسحاب سنن-ابو برالمدين ) اور بعض مي جار ر كون كازكرے (يول ابن حباس) ايك دوايت مي بكر جب كي مناه كرے واستے بعد فيك كام مروركرے باكراس كناه كا يزارك بوجائ بوشيدة كتاه كيد الى بوشيده يكى كرے على برى كناه كے موض فا برى عبادت كرے (بيسق معالى) غالباً اسى مديث كى بنائر بدكما جا آ ب كد بوشيده طور ير مدقد دينے سے رات كى اركى ميں كتے ہوئے كناه معاف ہوجاتے ہیں اور فلا بری طور پر صدقہ دینے ہے وان کے اجالے میں سے ہوئے گناہ بخش دے جاتے ہیں ایک محج مدایت میں ب كركسي فض فے سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كى غد مت بين مرض كياكه ميں في ايك فورت سے ساتھ سب كوكيا ب كين زانس كياراب آب قراس مرع لا الله تعالى كالها عم ب الله السع وروانت فرا إكيال عام ما تد مي كاناد پرمی ہے؟اس نے مرض کیا جی باں! آپ نے فرمایا تکیاں برائیوں کومطاری ہیں (بطاری و ملم این مسحدی اس معلوم بواکد زاے علاوہ مورت کے ساتھ بچو کرنا صغیرہ کنادے اسی لیے تو نماز کو اساکنارہ تلایا کیا ہے وو سری طرف ایک مدیث میں یہ فرایا مِي الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتُ لِّمَّا بَيْنَهُنَّ إِلَّا الْكُبَّائِرِي وَقَتْمُ الْآنِ كَالرَى علاوه ورميان كالهول كَ لَحَ كفاره بي ان دونول دوايول من تطيق كي يكي مورت موسكي ي

ماصل بيے كد آدى كو بردد اے لفس كا احساب كرنا جاہيے اس طرح كد تمام دن كى برائيوں كو جن كرف اور مرافعيں

اتنى ى ئىكيول سے منالے كى جدوجد كرے۔

ایک اعتراض کا بواب ، یمان ایک جدیث کے جوالے ہامان کونگور احتراض کیا جاسکا ہوری شرف میں ہے کہ جو صفح کناہ ہے استغفار جی کرنے اور اس پر احرار بھی کرتا رہے وہ کویا افلہ تعالی کی آبات کے ساتھ استہزاء کرنے والا ہر رہی ہوتا ہے۔ این عہان ایک طرف ہے ہوگہ آوی کتے بھی گناہ کرلے استغفار ہے ہو جا تج بین وہ سری طرف ہے حدیث ہے کہ باریار کناہ کرکے باریار استغفار کرنے والا اللہ کی آبات کے ساتھ کھلوا وکرنے والا ہو ایک بزرگ کے نزدیک ذبان سے استغفار کی وقی حقیقت ہی میں ہے " ایک بزرگ کے قول سے مطابق زبان ہے استغفار کی ضورت ہے۔ ان اقوال میں کون سا ستغفار کرادے اور تم کن استغفار کی استغفار کی استغفار کی استغفار کی استغفار کی بات کررہے ہو؟ آخر اس شناہ کا حل کیا ہے؟ اس کے جواب کی تفسیل ہے کہ استغفار کی فضیلت میں بہ شار روایات وارد جیں 'ہم نے ان میں ہے بہت می روایات کتاب الاذکار والد موات میں نقل کی ہیں 'استغفار کی فضیلت کے لئے مرف انتا جان لیما می کائی ہے کہ قران پاک بین اس کی آجراور کسی قوم میں سرکار وہ عالم معلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لئے مرف انتا جان لیما می کائی ہے کہ قران پاک بین اس کی آجراور کسی قوم میں سرکار وہ عالم معلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لئے مرف انتا جان لیما می کائی ہے کہ قران پاک بین اس کی آجراور کسی قوم میں سرکار وہ عالم معلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لئے مرف انتا جان لیما می کائی ہے کہ قران پاک بین اس کی آجراور کسی قوم میں سرکار وہ عالم معلی اللہ علیہ وسلم کی

موجودگی کا ٹرایک ہی بیان کیا گیا ہے۔ سر اس کریں والوں ویر زرون

وَمَا كِانَ اللَّهُ لِيَعَذِبُهُمُ وَانْتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُمُ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ (بهر١٥ يت ٣٠)

اورالله تعالى ايهانه كريس كركه ان من اب ك موسل الوسط الواليا) عداب ندوي كرس مالت

میں کہ دواستغفار مجی کرتے رہے ہیں۔

مَااصَرَ مِنِ اسْتَغُفُرِ وَلَوْعَادِفِي الْيَوْمِ سَبْعَيْنَ مَرَّةً ﴿ ١٠

جو مخص استغفار كريائ ووكناه رامرار كرف والالمين بي اكرجدون من سترمار اس كناه كا اعاده كرا-

َالتَّالِيْبُ حَبِيْبُ اللَّهِ (٢) توبه كرنے والا الله كامبيب ب

(١) يردايت كاب الدموات يم كزرى به (١) يردايت اى كاب ك دوي مركز مكل به

یہ بھی فرمایا کہ حبیب آے کتے ہیں جو اپنے مجوب کا اس مد تک اطاعت گزار ہوکہ جو بلت اے بری گئی ہو "اس کے قریب بھی نہ بھکٹا ہو۔ اس تمام تضیل ہے یہ بیان کرنا مصود ہے کہ قبیہ کے دہ تمرے ہیں 'پہلا ثموق یہ ہے کہ گناہ من جائے اور ایسا ہوجائے گویا بھی گناہ کا ارتکاپ کیا ہی نہیں ہے 'دو سرا ثمویہ ہے کہ قبہ کے ذریعہ قرب کے درجات حاصل کرے 'پیاں تک کہ حبیب بن جائے' پھر کفارہ دُلُوپ کے مخلف درجات ہیں 'بعض گناہ اس طرح من جاتے ہیں گویا بھی دجودی میں نہیں آئے تھے' بعض گناہوں میں صرف مخلف ہوتی ہے 'جسی قبہ ہوتی ہے 'ازالی مصیب میں دیسائی اس کا اثر ہوتا ہے۔

توبہ ہر حال میں مؤثر ہے: آثارے ثابت ہوتا ہے کہ توبدواستغفار اگر دل سے ہوتو یہ ہر حال میں مؤثر ہے 'اگر چہ تائب کناہ پر اصرار کرتا رہے ' ہوسکتا ہے ایسی قبہ کچھ نیادہ مؤثر نہ ہو 'لیکن جس حد تک مؤثر ہوگی مغیر ثابت ہوگی' اورا کر استغفار کے ساتھ کناہ کے قدار کے لئے حسنات واضافہ کردیا جائے تو یہ سوئے پر ساکہ والی بات ہے 'جو مخض استغفار اور حسنات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہو' اس کے بارے میں یہ گمان کرتا متاسب نہیں کہ اس کا استغفار اور شکیاں سب بیار ہیں' ارباب بصیرت اور اصحاب تلوب کشف و مشاہرے کے ذریعے اس آیت کی صدافت پر یقین رکھتے ہیں۔

فَكُنْ يَعْمُلُ مِثْقَالَ فَرَ وَحَيْرًا إِنْ وَكُلْ ٢٣١٣ مند)

 العلمي مروية ومن كياكه بعض اوقات ميرا قلب عافل موقاع الدون الله وكراور آيات قرآني كاوردكرتى بالمول ف جواب دیا کہ اللہ کا حکراد آک و کہ اس نے ایک مصو کو خرے کام میں فاد کھا کے اور اے ذکری عادت والدی ہے مشری استعال میں کیا اور تراہے ضولیات کا عادی بنایا ابو علی منبل نے بالکل می بات کی ہے اصفاء کو افعال خرکاس قدر عادی بنانا کروہ اکی طبع واب بن جائیں معاصی کے ازالے میں بھی مغیدہ ، چنانچہ اگر دو معنی جس کی زبان استغفار کی عادی ہے ، کسی ہے کوئ معونی بات سے قوبر متد میں کے گا۔ استغفر الله بجد فنولیات بیشوالا مفس محموے و الے واحق محادب اور مفتری ممکر جمثلات کا ای طرح وہ فض جس کی زبان تعود کی عادی ہے کسی فشیر اوری فت انجیزی دیکھ کر اللہ کی بناہ جا ہے جب کہ ضنول کلام كا عادى انسان كے كا الله اس ير احت كرے ان ميں سے ايك كليد في الله كوانية مامل كرے كا ود مراكليد شركم كركناه كار بوكا اس سے معلوم ہواکہ سلامتی نبان کو خرکاعادی مالے میں ہے گڑان کریم کی ان آیا ت میں اس معلقت کی طرف اشارہ کیا کیا ہے۔ إِنَّالْلَهُ لَا يُضِينُ مُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ (١١٥ اعد ١٠٠)

ينياً لَدُ تَعَالَى عَلَيْنَ كَاجِرَ مَا لَعَ مَنِي كُرِيْدٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لِكُنْكَاجُرٌ اعْظِيْمًا (بِ٥٠ مَا يِعْ٠٠) اوراگرایک یکی ہوگی واسکو کی گنا کردیں تے اورائے ایر مقیم دیں گ

ندكوره بالا صورت ير خور كرد يمس طرح ايك يكل كودد چند كيا ب يكي يه على كد زبان كلية خري عادى عنى اس كا واب اين جكد اس نیل کے نتیج میں دوسری نیک یہ مول کر فنول کوئی اور فیبت کے کنامے محفوظ رکھا منکل پر نیکی کا اضافہ و دنیا میں ہے ا اور میں س قدر اجرد تواب ملے گااسکا بھے اندازہ نہیں کیا جاسکا اٹیلی کھٹی تی معمولی اور فیراہم کیوں نہوا اے معمولی افیراہم سجد کر نظراندازند كرنا جاسيي جولوك ايساكرت بين وه وراصل غيطان ك فريب بين جلا بين مشيطان المين بتلايا ب كرتم صاحب بهيرت وعمل مند اوردانا انسان مو على اور يوشيده باتول كاعلم ركت موءة جيدا كن اورفاهل وكال انسان كو على زبان عد ذكر كرنا نیب سیں دیتا عم خودیہ بات اچھی طرح جانے ہوکہ قلب کی خفلت کے ساتھ زبان کوؤکرسے محرک کرنامغید نہیں ہے۔ الخلوق کی تین قسمیر

اس شیطانی کری بنیاو پر علوق کی تین قسیس مو کئیں () وہ جنوں نے اپنی جان پر علم کیا () میانہ مد(س) خریس سبقت کرنے خریں سبقت کرنے والے شیطان کے جواب میں کتے ہیں کہ اگرچہ تیرا قول درست ہے لیکن تیرا مقصد درست نہیں ہے او کلمان سے معنی اطل پراستدال کردہاہے ، ہم تھے دوبار ایڈاویں مے اوردد مرتب ذکیل کریں مے ، محمور معن زبان کی حرکت پر اكتفاشيس كرتے بلكه اس كے ساتھ ول كا اظلام بمي شال كر ليتے ہيں ' ماكه شيطان كو زبان كى حركت سے بھى تكليف بنج اور دل کے خلوص سے بھی ان کی مثال اس مخص کی سے جوشیطان کے زقم دل پر مربم رکھنے کے بجائے تنگ چمڑک دے۔

اسے نفس پر ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جوشیطان کی تائید کرتے ہیں اور اس غلط حتی میں جالا ہو کرکہ اسرار النی سے واقف ہیں زیانی ذکر بھی چھوڑدیے ہیں شیطان کے زقم کا مرام کی اوگ بنتے ہیں ان لوگوں میں اور شیطان میں اس مد تک موافقت ہوتی ہے کہ ہاہم شیرو فشر ہوجاتے ہیں۔

میانہ رووہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی خواہش کے برطاف دل کو توذکر میں شریک نہیں کہاتے لیکن زبان کو بھی اس عمل سے میں مدکت کک یہ سیجے ہیں کہ زبانی ذکر آگرچہ قلبی ذکر کے مقابلے میں ناقص ہے کین سکوت اور یا وہ کوئی کی بنسبت بسرحال افعل ہے یہ لوگ زبانی ذکر تنیں چھوڑتے اور ساتھ ہی ہے وعامیمی کرتے ہیں کہ جس طرح توقے ماری زبان کو کلمات خیر کا عادی بنایا ہے اس طرح مارے دل کو بھی عادی بنا ان قیوں میں سابق الخیرات کی شال اس جولا ہے کی ہے جو اپنے پیٹے کو ہرا سمجے اور کا تب بن جائے۔ اور ظالم نفس کی مثال اس جولائے کی یہ جواہے چھے کو برا سجھ کر بھٹلی بن جائے اور مقتمد کی مثال اس جولاہے کی ی ہے جو یہ کے کہ آگرچہ کابت پارچہ بانی ہے افغال ہے اکن کو تکہ میں اپنے مجراور کم علی کی بنا پر پیشہ افتیار نہیں کرسکا اسلے اپنے پیشے میں رموں گاجو بینیا پاخانہ صاف کرنے ہے افغال ہے۔

اس کلام کے بعد حضرت رابعہ عددیہ کے قول کی تغیرسل ہے انموں نے قربایا کہ ہمارے استفاد کو بھی استففاد کی ضرورت ہے ان کا متصدیہ ہے کہ جب ہم استففاد کرتے ہیں قر ہمارا ول عافل رہتا ہے مرف زبان حرکت کرتی ہے اکرچہ زبان کی حرکت اپنی جگہ متحمن ہے کہ جب ہم استففاد کی خفلت ہی اپنی جگہ متحمن ہے کہا ستففاد کی خفلت ہی اپنی جگہ متحمن ہے کہا ستففاد کی خفلت کی قرمت فرائی ہے اب اگر کوئی فض زبان ہے ہی استففاد رابعہ ہم ایک متعمن کرتا ہے وہ استففاد کی خملت کی قرمت ہے ایک زبان ہے استففاد شرک کے رو مرے قلب کی ففلت پر خوض ہد کہ اس قول میں عمدہ چیز (زبانی استففاد) کی تعرب ہم اور کرمی خفلت کی قرمت ہے اگر ہم نے یہ قول اس طرح نہیں سمجھاتو پھر ہم شخصرت مسلی اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد کرای کا مطلب ہمی نہیں سمجھاتی ہی شرک سے ایک اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد کرای کا مطلب ہمی نہیں سمجھاتی ہی ہم سمجھاتی ہی ہم سمجھاتی ہم کے اس ارشاد کرای کا مطلب ہمی نہیں سمجھاتی ہم کے سال اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد کرای کا مطلب ہمی نہیں سمجھاتی ہم کے استفاد کہ مدت ہے ایک اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد کرای کا مطلب ہمی نہیں سمجھاتی ہم کے اس اللہ علیہ و سلم کے اس ارشاد کرای کا مطلب ہمی نہیں سمجھاتی ہمی ہمی ہمی ہمی ہمی کرا ا

حَسَنَاتُ الْإِبْرَارِسَتِيَّاتُ الْمُقَرَّدِيْنِ

نيك لوكول كانيكيال مقربين كى مرائبال من

یہ امور اضافی ہیں افھیں اضافت کے ساتھ ہی تھی پا چاہیے ، برحال کی معمولی ہے معمولی اطاحت کو بھی حقیر نہ سجمنا چاہیے ، اور نہ کی چھوٹے ہے کہ واللہ تعالی کے معلوں ہے کہ اللہ تعالی نے چاہیے ، اور نہ کی چھوٹے ہے کہ واللہ تعالی کے معمولی ہے کہ اللہ تعالی کی جوڑی جارہ ہی حقی رکھی ہیں ، رضا کو اطاحت میں اس لئے کسی چھوٹی می طاحت کو بھی حقیر مت سمجو ، بوسکا ہے کہ اللہ تعالی کی معلوث ہو سکتا ہے وی کناہ اللہ کے خضب رضا اس کے کسی جھو ہو سکتا ہے وی دلی اللہ ہو۔ تولیت کو دعا میں اس لئے کسی بھی موقع پر دعانہ چھوٹ دو بوسکتا ہے اس میں تولیت ہو۔

جوتفاباب

## دوائے توبہ اور گناہ پر اصرار کا طریق علاج

آدمی کی وقتمیں: جانا چاہیے کہ لوگوں کی دونتیں ہیں ایک وہ جوان جس میں برائی کی رخبت نہ ہو اس نے خرر پرورش پائی ہو اور شرے اجتناب کرنا اس کی مرشت میں وافل ہو ایے فض کے بارے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا۔

يُحْجبُرَبُكُم مَن الشَّاتِ لَيْسَتُ لَمُحْبُرَةً وَالمَر وَلَمِ الْمِسْدِ ابن عام ) تَمَا يودد كارايك فروان رَجب كرنائه هي مثل ورفهت ندمو-

مرايي لوك شاذو نادري ملت بي-

دوسری متم میں وہ لوگ ہیں جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پھران کی بھی دونشیں ہیں 'توبہ کرنے والے 'اور گناہ پر ا صرار کرنے والے 'اس باب میں ہم ہیر بیان کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ گار پر اصرار کاعلاج کیا ہے 'اور اس مرض کے ازالے میں کون سی دوا مؤثر اور شفا بخش ثابت ہو سکتی ہے۔

یہ بات اچی طرح جان لی جاہیے کہ قب شفا ب اور یہ شفا دوا ہے مامل ہوتی ہے اور دوا ہے واقف ہونے کے لئے مدوری ہے کہ آدی مرض سے بھی واقف ہو اوا مے معلی ہیں ان اسباب کے خلاف کرنا ہو کسی جو کا واقف ہو اوا مے معلی ہیں ان اسباب کے خلاف کرنا ہوتو اس سب کا ازالہ کیا جائے جس سے وہ مرض پیدا ہوا ہے ، پھریہ بات بھی مسلم ہے کہ ہر چزا بی ضد سے

باطل ہوتی ہے اس اصول کی روشن میں دیکھا جائے تو گناہ پر اصرار کا سبب ففلت اور شہوت ہے ، ففلت کی ضد علم ہے اور شوت کی ضدیہ ہے کہ آدمی شموات میں بیجان پیدا کرنے والے اسباب پر صبر کرے افغانت کتابوں کی جڑ ہے اللہ تعالی نے عاقلوں ک انجام کی ان الفاظ میں خردی ہے۔

لَاجُرَمُ أَنَّهُم فِي الْأَخِرِ وَهُمُ الْخَاسِرُ وْنَ (ب١٦٦ ايت٢١)

بلاشروه الخرت مي سخت خسارت من بي-

ففلت کے علاج کے لئے ہو معجون تیاری جائے گی اس میں علم کی طاوت اور مبری تلی کی آمیزش کی جائے گی جس طرح سکنجین میں شکری طاوت اور سرکے کا کھٹا ہن ہو آ ہے ، گردولوں کا مجموعہ مقصود ہو آ ہے ، اور مغراوی امراض کے علاج میں استعمال کیا جا آ ہے ، اس میں علم اور مبردونوں کے فوائد میں استعمال کیا جا آ ہے ، اس میں علم اور مبردونوں کے فوائد مقصود ہوتے ہیں اب رہائیہ سوال کہ ازالہ ففلت کے لئے ہر علم مغیدہ یا کہ کی مخصوص علم ہے جس کے ذریعہ اسکا علاج ہیں ایک اسکا جو اب ہے ہم مرض میں مغیدہ و البتہ ہر مرض کے لئے اسکا جو اب ہے ہم تا ہوں کے اس میں مغیدہ و البتہ ہر مرض کے لئے اسکا جو اس علم ہے ، کی صورت گناہوں پر امراز کے مرض میں ہے ، ذیل میں ہم وی مخصوص علم بیان کرتے ہیں ، جو اس مرض کے لئے مرض کے مرض کے لئے مغیدہ و اور قدم سے قریب ترکرنے کے لئے بدن کے امراض کی مثال ہی بیان کرتے ہیں۔

غفلت كى ضد علم: مريض كوعلاج سے پہلے متعدد امورى تعديق كرنى يدتى ب ان ميں سے پهلاا مراس حقيقت كومانا ب كه مرض و معت کے بچھ نہ بچھ اسباب ہوتے ہیں 'یہ اسباب اللہ تعالی نے ہمارے افتیار میں رکھدیے ہیں 'اس حقیقت کا اعتراف دراصل طب کی اصل پر ایمان لانے کے معرادف ہے ، جو محض اصل طب پر ایمان نہیں رکھتا ، وہ علاج نسیں کر تا اور موت کے مند میں چلاجا آہے ور بحث مسلے من اسکے مواز نے کی صورت یہ ہے کہ اصرار کا مرایض اصل شریعت پر ایمان لائے لین اس حقیقت کا اعتراف كرك كم أخرت يس سعادت وشقاوت كي محمد اسباب بين سعادت كاسبب اطاعت ب اور شقادت كاسب معصيت ب اس حقیقت کا مانتای اصل شریعت پر ایمان لاتا ہے ، خواہ یہ علم بطور محقیق حاصل ہو کیا بطور تقلید ' دوسرا امرجس کا مریض کو علاج سے پہلے تعدیق کنی پرتی ہے ہے می خاص طبیب کے بارے میں یہ احتقاد رکھے کہ وہ فن طب میں اہر ہے 'نبض شناس ہے 'اور الله تعالى في استكم الته من شفادى ب بودواوه تجويز كراب مغيد موتى ب بومرض وه مثلا اب وى واقع من مواب وه مريات بالأك طريق پر كمدويتا كن كوئى بات چيا آب أورنه غلامياني كرتاب اس طرح ا مرار كرف والي كوچاسي كدوه صادق و امن سركاردوعالم صلى الشعليه وسلم كى صدافت يرايمان لائ اوريد يقين كرے كه جو يحد آب ارشاد فرات بين وه حق اور درست ہو آہے'اس میں جموث اور غلط بیانی کی آمیزش منس ہوتی' تیراا مرجس کی تقدیق مریض کے لئے ضروری ہے' یہ ہے کہ طبیب کی تشخیص و تجویز پر دهمیان دے اور جو کچھ وہ کیے خورے سے اکد مریض کے دل میں مرض کی علین کا خوف سا جائے اور وہ اسکی ہدایت کے مطابق عمل کرسکے اس طرح مومانی مریض کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان آیات و روایات کو خورے سے جن میں تقویٰ کی ترغیب دی گئی ہے اور ارتکاب ذنوب اور اتباع ہونے سے ڈرایا گیا ہے ،جو کچھ اس سلسلے میں سے اسے بلاچون وچ التعلم كرے بمنى طرح كاكونى شك ندكرے " اكداس سے خوف پيدا ہوائى خوف سے دواءى تلخى اور علاجى شدت پر مبركرنے كى قوت پراہوتی ہے چوتھا امریہ ہے کہ مریض ہراس بات پردھیان دے جو طبیب اس کے مرض کے متعلق بتلائے ،خوا دو داء سے متعلق ہو یا دوا سے تاکدا سے اسچا حوال اور اکل و شرب کی ہر تنعیل معلوم ہوجائے اور یہ بات مجی جان لے کہ اس کے لئے کون ی دوا نفع بخش ہے اور کون ی معرب می تک دوائیں بے شار ہیں اور مردوا مرموں میں مغید نہیں ہوتی اس طرح بدیات معلوم كرك كداس مرض من كون كون ك غذائي مغيري اوركون كون ومغري مريض كے لئے جس طرح بردوا مغيد نبي باي طمح اس کے لئے ہرچزے پر ہیز بھی ضروری نہیں ہے اس طرح ہرانسان بیک وقت تمام معاصی اور شہوات میں بتلا نہیں ہو تا

بلکہ ہرمومن کے لئے ایک یا ایک سے زیادہ گناہ مخصوص ہوتے ہیں 'اسلئے اصرار کرنے والے کے لئے مردست یہ ضوری ہے کہ وہ گناہ وہ گناہ وہ گناہ کی مرد کے اور یہ کہ وین میں ان سے کس قدر نصان ہوسکا ہے ' پھران پر مبر کرے اور یہ جان کے مرد ہو گئے ہیں 'ان کا ازالہ کیے ہو۔ یہ وہ طوم ہیں جن سے اطباعے دین انبیاء کے وارث علاء ہی واقف ہیں۔

علاء كا فرض : جب عامى كويد معلوم موجائ كه اس علال كناه مرزد مواع واس كے لئے ضورى على مدوه كى طبيب (عالم) ا ناعلاج كرائ اوراكراب اسي من كى بحان ند موقوعالم كوجاسيد كدوواس كے مرض كى تشاعرى كرائ اوراكراكى صورت بدہے کہ ہرعالم کی ایک ملک شر مط سم ایا جمع کا کفیل ہوجائے اور اجمیں دین کی تعلیم دید جو جزیں ان کے لئے معز میں وہ بتلائے ،جومفید ہیں ان کی خروے سعادت اور فقادت کے تمام اسباب بوری وضاحت سے میان کردے عالم کور انظار نہ كرنا جاسي كد لوگ جو ب دريافت كرين توس الحين بالادل الك خود لوكون كواسي باس بلاك ان كياس جائي اورا فيس میح راسته بتلائے میونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں اور وعوت و تبلیغ میں انبیاء کرام کا اصول یہ رہا ہے کہ خودی لوگوں کو پکارتے مرت سے "مركم حات سے اور راوحن كادعوت ديے سے ايك ايك كو الل كرك اے دين كى تلقين كرتے سے عام طور پرلوگ است داول کے امراض سے واقف نیس موسے اسلے علاء کو ازخود ان کی رہنمائی کن جاہیے ، ظاہری امراض میں و ادی خود بھی طبیب کی طرف رجوع کرسکتا ہے مثلا کوئی مخص رم من جلا ہویا اسکے چرب پرداغ ہوں تووہ آئینہ و کھ کرائے مرض کا حال جان سكاب بمرائينه برفض كياس نيس مو ما جيكيان ائينه نيس اس اينا مرض اس ونت تك معلوم نه مو كاجب تك كه كوئي دو سرا اے نہ ہلادے یہ تمام علاء کا فرض عین ہے ، سلاطین کو چاہیے کہ وہ ہر بہتی اور ہر محلے میں ایک دیندار فقیہ مقرر کرے جو لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دے سکے اوک جالی پیدا ہوتے ہیں اس لئے اصول و فروع میں دین کی دعوت ان تک پنچانا ضروری ب ونيا ايك يار خانه ب عودير زين عود مروه ب اورجو بالات زين بوه يارب ولى ياريال جم كى ياريول س زياده ہیں اس لئے دنیا کے سپتال میں جسانی مریضوں کی بنسبت روحانی مریضوں کی کرت ہے علاء اس میتال کے واکٹر ہیں اور سلاطین اسکے منتقم ہیں 'اگر کوئی مریض اپنے طبیب کامشورہ تول نہ کرے 'اور اس کی تجویز کروہ دوانہ لے تواہی سلاطین کے سپرو كدينا عابي الدوه لوكون كواسك شرب محفوظ ركه سك ،جس طرح كوتي مريض ربيز نيس كرايا داوانه موجا آب وال وادفة زندال تے حوالے کردیا جا آہے ، الدوہ اسے زنجیوں میں قید کرسکے اور لوگوں کو اور خود اسکواس کے شرے بچاسکے۔

ول کے امراض زیاوہ کیوں ہیں : ول کے امراض جم کے امراض کی بنست زیاوہ ہیں اس کی تین و جس ہیں اس کی جو جہ بہ ہے کہ مریض یہ خیس ہیں اس جہ جب کہ اس مرض کا انجام دنیا ہیں مشاہر خیس ہے 'جب کہ جسانی امراض کا انجام دنیا ہی مسابہ خیس ہیں جتابہ کہ جسانی امراض کا انجام دنیا ہی مسابہ خیس ہیں ہوتا ہے 'ایس کے لوگ جسانی امراض ہے ورتے ہیں کہ وکہ دہ یہ بات ہے ہیں کہ اگر ہم نے علاج خیس کیا تو موت ہیں مخوص ہی خطور کی والے انجام اور کیا موت ہے 'ایس دنیا ہی موت ہے 'کی دنیا ہو آئے کہ جسانی امراض میں توکل خیس دنیا وکری خاص ایجت خیس دیتا 'اور طور بخش کے مطابات میں اللہ پر اوکلی کرتا ہے 'جب کہ جسانی امراض میں توکل خیس کرتا 'کا کہ ایک خاص ایک خوب ہو تا ہے دو سرے طبیب تک ہما گا ہوا گا گرتا ہے 'جب کہ جسانی امراض میں توکل خیس کرتا 'کا کہ خوب کہ خوب کہ جسانی امراض میں توکل خیس کرتا 'کا کہ خوب کو خوب کو دور کی طرف رحوع کیا جا سکتا ہے وہ ملاء ہیں گیا تو اپنے کی خوب کہ خوب کے خوب کے خوب کے خوب کو خوب کے خوب کے خوب کے خوب کہ خوب کہ خوب کی خوب کے خوب کے خوب

وجہ ہے کہ تم دو مروں کے لئے علاج کی تجویز کرتے ہو اور خود اس مرض ہیں جٹلا ہو اس وجہ سے یہ مرض عام ہوگیا ، بلکہ ایک وہابن گیا ہر فض اس نا قابل علاج مرض ہیں گرفتار نظر آتا ہے ، اطہاء کے فقد ان کی وجہ سے قلوق خوا ہلاکت اور جابی سے دوجار ہوری ہے ، جنسیں طبیب بننا چاہیے تھا وہ اللہ کے ساوہ لوح بندوں کو لوشے کے لئے طبح طرح کے جی دیے استعمال کرتے ہیں اور مخلف طریقے سے گراہ کرتے ہیں اگر اس کے لئے ہملائی نہیں کرستا تو ہددیا تی ہی نہ کریں اصلاح نہیں کرستا تو ان میں باک وہ ہی نہیں ہو گا ہے کہ ذیا وہ سے زیا وہ لوگ ان کی طرف بلکہ اگر جب وہیں تو ہی بھرے اس مورت ہیں حاصل ہو سکتا ہے کہ اضیں مففرت کی جموئی آمیدیں والا کیں 'رجاء کے اسب کو رجوع کریں 'اور میں مورت ہیں حاصل ہو سکتا ہے کہ ان کیا تھی مففرت کی جموئی آمیدیں والا کیں 'رجاء کے اسب کو ترقی دیں 'ورجوت کے دور ایک موالات کو اس کے خضب کا ذکر کیا گیا ہے 'لوگوں کو ان کے مواحظ میں پواسکون ملتا ہے 'ان کیا تھی کانوں جس دس کھولتی ہیں اور دلوں کو سرمایہ فضل پر توک کی جی جو اور بردھ جاتی ہے 'اور اللہ کے فضل پر توک جی دور اردھ جاتی ہے 'اور اللہ کے فضل پر توکل میں بچھاؤی ہو ان کے مواحظ میں پواسکون ملتا ہے 'ان کیا تھی کانوں جس دس کھولتی ہیں اور دلوں کو سرمایہ فضل پر توکل میں بچھاؤی اور اضافہ ہو جاتی ہے 'اور اللہ کے فضل پر توکل میں بچھاؤی ہو جاتی ہے 'اور اللہ کے فضل پر توکل میں بچھاؤی ہو جاتی ہے 'اور اللہ کو فضل پر توکل میں بچھاؤی ہو جاتی ہے 'اور اللہ کو فضل پر توکل میں بچھاؤی ہو جاتی ہے 'اور اللہ کو فیل پر توک کی جو اور اضافہ ہو جاتی ہے۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر طبیب جالی یا بدریانت ہوتو دہ اپنے مریض کو مملک دوادے دیتا ہے 'اور بجائے تررست کرنے کے موت کے منع میں دھکا دیدیتا ہے 'کیول کہ اسے وہ دوانہیں دی جاتی جس کی اپنے ضرورت ہے 'اور اس طریقے سے نہیں

دى جاتى جس طراقة سے دى جانى جا سے-

رجاء اور خوف: رجاء اور خوف دو الك الك دوائيس بين اور دونول دو ايس مرينون كے لئے مغير بين جن كامرض ايك د سرے سے مخلف ہو 'جس مخص پر خوف کا ظلبہ ہو 'یمال تک کہ اس نے دنیا سے ممل کنارہ کشی افتیار کرلی ہو 'اور اپنے نفس کو السے امور کا ملات بنالیا ہوجو اس کی مداستطاعت ہے اہریں یمال تک کہ زندگی کا پیرین اسکے دجو در تک ہو گیا ہو تواس کے علاج كے لئے رجاء كى ضرورت ب اے رجاء كے مضافين ساتے جائيں مے الكہ خوف ميں اسكى انتما پندى كا خاتمہ مواور اس كى مبعیت اعتدال پر آئے ای طرح دہ مخص جو گناہوں پر امرار کرتاہے اگرچہ اسکے دل میں توبہ کی خواہش ہے الکین دہ اپنے گناہوں كى كثرت اور تكينى كے پیش نظر توليت سے ايوس من اوريد سجتا ہے كہ من كتابوں كے ولدل من اس قدر دوب چكابوں كه اب با ہر لکتا مکن نہیں رہا۔ میں اتا ساہ کار ہوں کہ اللہ تعالی کی نظرر حمت مجھ پر پردی نہیں سکت ایسے مخص کے لئے ووائے رجاء ک مورت ہے اکدوہ تعلیت توبد کی امیدر کے اور بارگاہ خدوندی میں اسے کتابوں سے توبد کرے اس کے برعس جو مخص فریب خورده ہو اور آزادی کے ساتھ گناہوں میں جلا ہو اس کاعلاج اسباب رجاء کے ذکرسے کرنا ایساب جینے کسی کرم مزاج انسان کوشد كمانے كے لئے ديا جائے اوري اميدركمى جائے كدوہ شدك استعال سے تدرست موجائے كاريہ جابلوں اور غبيوں كاشيوه ہے مقل مند طبیب ایا نہیں کرسکتا علامہ یہ ہے کہ طبیبوں کے فسادے عوام الناس کی باری تا قابل علاج ہو چی ہے۔ وعظ كالتيج طريف : اب م ومناكامع طريق بيان كريم بي مناه را مراركر في والدي كريم لي مرية نع بيش موسكا ب الرجد اسكامان بوا تفعيل ب اوراس كم تمام بهلوول كالسنقصاء نهايت وشوارب اليكن بم وه اقسام ضرور ميان كرس مع مجن ے نوگوں کو ترک کناہ پر آمادہ کیا جاسکا ہے۔ یہ چارانواع ہیں ان میں سے ہرنوع کا الگ الگ ذکر کیا جا تا ہے۔ ملی قسم: بیا کہ قرآن کریم میں جو آیات گذا کا دور بد کاروں کو ڈرانے اور خوف ولانے کے لئے ذکور ہیں انھیں بیان مرے اس موضوع کی روایات بھی ذکر کرے 'مثلا اس طرح بیان کرے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا

مَامِنْ يَوْمِ طَلَعَ فَجُرُهُ وَلَا لَيْكَةٍ غَابَ شَفَقُهَا إِلَّا وَمَلَكَانَ بِتَجَاوَبَانِ بِأَرْبَعَةِ اَصُوَاتٍ 'يَقُولُ الْآخَرُ يَالَيُتَهُمُ الْصَوَاتِ 'يَقُولُ الْآخَرُ يَالَيُتَهُمُ الْصَوَاتِ 'يَقُولُ الْآخَرُ يَالَيُتَهُمُ

إِذْ خُلِقُوْا عَلِمُوْالِمَاذَا خُلِقُوْا فَيَقُولُ الْآخَرِيَا لَيْنَهُمْ إِذِّلَمْ يَعْلَمُوْالِمَا ذَاخُلِقُوْا عَمِلُهُ النَّاكُمُ مِنْ الْمُؤَادِمَا عَلَمُوْادِمَا عَلَمُوْادِمَا عَلَمُوْادِمَا عَلَمُوْادِمَا عَلَمُوْادِمَا عَلَمُوْادِمَا عَلَمُوْادِمَا عَلَمُوْادِمَا عَلَمُوْادِمَا فَاخْلِقُوا الْمَعْلَمُونِادِمِ الْمُعَالِمُوادِمِ الْمُعَالِمُوادِمِ الْمُعَالِمُوادِمِ الْمُؤَادِمِ الْمُعَالِمُوادِمِ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُوادِمِ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ والْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُولِمُ وَلِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ الْعُلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَلِمُ الْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمِ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُعِلِمُ والْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ الْمُعِلِمُ و

مرروزجب فجرطوع ہوتی ہے اور ہردات جب فنق دیتی ہے 'و فرقت چار آوانوں میں ایک ود مرے کا جواب دیتے ہیں 'ان میں سے ایک کتا ہے کاش یہ لوگ پیدا ہی نہ ہوتے دو مراکتا ہے کیا اچھا ہو آاگر یہ لوگ پیدا ہوئے کے بعد یہ جان لیتے کہ کس لئے پیدا ہوئے ہیں ' بھر پہلا کتا ہے کیا اچھا ہو آگہ جب اخمیں اینے پیدا ہوئے کی وجہ معلوم نہیں کو جو بات معلوم ہے اسکے مطابق عمل کرتے۔

ایک روایت میں یہ مکالہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک فرشتہ کتا ہے کہ کیا اچھا ہو آاگریہ لوگ اپس میں بیلیتے اور ہو کچھ جانتے ہیں ایک دو سرے کو ہلاتے و مراکعتا ہے کہ کیا خوب ہو آاگریہ لوگ اپنے علم کے مطابق عمل شرکتے واپنے اعمال ہے وب

ين كريست (١١)

ایک بزرگ فراتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وائیں طرف کا فرشتہ ہائیں طرف کے فرشتے ہے (پہلا دو سرے کا حاکم
ہے) کہتا ہے کہ ابھی چے ساحت یہ گناہ درج نہ کرنا چنانچہ اگر وہ اس عرصے ہیں قبد و استغفار کرلیتا ہے تو نہیں لکھتا ور نہ لکھ لیتا ہے ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس جگہ کی زمین جمال وہ گناہ سرقد ہوا ہو تاہے 'جناب ہاری میں عرض کرتی ہے کہ اگر تھم ہوتو میں شن ہوجاؤں 'اور اس گناہ گار کو دھنساووں 'نیز اسکے اور کا آسان عرض کرتا ہے کہ اگر تھم ہوتو میں اس پر ثوث بروں مگر اللہ تعالی دونوں کی درخواست مسترد کرویتا ہے 'اور فرہا تاہے کہ میرے بندے سے بازرہو 'تم لے اسے پیدا نہیں کیا ہے 'اگر تھم کرتے ہو سکتا ہے 'یہ تو ہہ کرلے 'اور میں اسکی بخش کردوں' یا کوئی نیک عمل کرے اور وہ اس گناہ کا بدل س جائے 'اللہ تعالی ہے اس ارشاد میں کی بات بیان کی گئی ہے 'فرمایا۔

بر بي من السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضَ انْ تَرُولًا وَلَئِنْ زَالْتَا إِنْ اَمْسَكُهُ مُمَامِنُ اَحَدِيقِنْ

بعلم (ب١١٠١ أيت ١١)

۔ کیٹنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کو تعاہے ہوئے ہے کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ نہ دیں آور نہ اگر موجودہ حالت کو چھوڑ بھی دیں قزیم رفعہ اے موا اور کوئی ان کو تعام بھی نہیں سکتا۔

حضرت عمر منی اللہ سے مدیث مروی ہے کہ مراکا نے والا عرش النی سے معلق ہے ،جب بے حرمتیاں ہوتی ہیں اور حرام چیزوں کو طلال سمجما جانے لگتا ہے ، تو اللہ تعالی مراکانے والے کو بھیج دیتے ہیں ،وہ ولوں پر مراکان تاہے ، چنانچہ جوچیزیں ولوں کے اندر ہوتی

ې د ه د اول مي ره جاتي ې ابن عدي ابن حبان ابن عمل

یں در برا کی ایک مدید معتول ہے کہ ول کھی ہسیلی کی طرح ہوتا ہے 'جب آوی ایک گناہ کرتا ہے تو اسکی ایک انگلی بر ہوجاتی ہے 'میاں تک کہ تمام الگلیاں بر ہوجاتی ہیں 'مردل بر ہوجاتی ہے 'اور کی اسکی مرہے حضرت حسن بھری ارشاد فرائے ہیں کہ برے اور اس کے رب کے در میان معاصی کی ایک معلوم مدہے 'جب بر ہواں مدر پہنچتا ہے اللہ تعالی اسکے دل پر مردگاد بتا ہے 'کھراے عمل خرکی توفق نہیں ہوتی 'معاصی کی ذمت 'اور تا نہیں کی دحت میں بے شار آفار و اخیار موی ہیں 'اگر واصلوارث رسول ہے تو اسے یہ اخبار و آفار بکورے و آئیں 'اسلئے کہ کی دوایات مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا ور شری ہی دوایات مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم کا درجم و دینار نہیں چھوڑے 'بلکہ علم و حکمت کا ور شرچھوڑا ہے ' ہرعالم کو اس

<sup>(</sup>۱) بدروایت ان الفاط میں فریب ہے بھے کمیں نہیں ملی البتہ ابد منصور و بلی نے مند الفردوس میں معرت ابن عرب ایک روایت نقل کی ہے ،جس میں فرشتوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا گیا ہے

ورقيمي ساى قدر ملاہے جس قدراس فيلام چاہے (بخارى مورى الحرث)

ومرى فتم : بيه كدانياء اور سلف صالحين كواقعات ذكركرك اورية تلاع كداكران عكناه سرزد مواتواس كى سزا میں انھیں کتنے زیدست مصائب برداشت کرنے پڑے اس طرح کے واقعات قلوب پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا نفع محسوس مواتب سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اخمیں ایک نافر ان کی بنا پرجنت سے لکنا پرا "روایات میں بہال تک بیان کیا گیا ہے کہ جب انموں نے مجر منور کا کھل کھایا تو ان کے جسم کی تمام کر ہیں ممل کئیں 'سر فا ہر ہوگیا صرف آج سرر اور الكيل چرے برياتى موكيا معرت جرئيل نے آكر تاج اور اكليل مراور چرے سے جداكيا "امان سے آواز آئی محمودوں محمد سے دور ہوجاؤ افرانوں کے لیے یمال کوئی مخواکش نہیں ہے عظرت آدم علیہ السلام نے روستے معزت حواعلیہ السلام سے کماکہ معصیت کی پہلی نوست یہ ہے کہ ہم مجبوب کی قربت سے محروم کے محے عضرت سلیمان ابن واؤدعلیہ السلام کاواقعہ بھی مطہورے کہ انمیں اس بت کی دجہ سے سزادی می تھی جو جالیس روز تک استھے محل میں پوجا کیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک مورت نے آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے باپ کی خواہش کے مطابق فیملہ کرنا چھڑ آپ نے ایبا نہ کیا ، بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ انموں نے ایک عورت کے باپ کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا کیونکہ اس عورت کے لئے آپ کے دل میں کوئی جگہ متمی وجہ جو بھی ہو' بمرجال آپ سے فلطی مرزد ہوئی اور اسکی مزاید دی گئی کہ چالیس موزے کے سلطنت سے محروم کردے محے اسلانت سے بی تبیں الك كهات بين سي محروم موكة ادحر اوحر ماك بعائ بحرت الوكون سي كت كدين واؤد كابينا سلمان مون مجه كهانا دو محر لوگ اخیں وانٹ کر ممادیے ایک پرهیا ہے آپ لے کمانا مانا تواس نے مند پر تموک دیا ایک برهمانے پیٹاب سے لبرز برتن آپ کے سررالٹ دیا میاں تک کہ آ کی اگو تھی ایک چھل کے پیٹ سے لکی اور آپ نے چالیس روز بعدیہ اگو تھی پئی تور ندے آپ کے سربر آکر بیٹھ مے 'شیاطین 'جنات' اور درندوں نے آپ کے ارد کرد اجماع کیا' ان میں سے بعض نے اپی برسلوکی کی معذرت كي تو آب نے فرمايا مين آج سے پہلے حسيس اس بدسلوكي نے لئے طامت حيس كى اور نہ آج ميں معذرت ير حساري تعريف كون كائيداك أالى تحم قائع برمال من فا برموناقا-

اسرائیکی روایات میں یہ واقعہ ندکورہ کہ بی اسرائیل کے ایک فخص نے کمی دو سرے شریل نکاح کیا تھا'خود کی وجہ سے اس عورت کو ساتھ نہ لاسکا'اپنے خلام کو لینے کے لئے بھیجا' راستے میں نفسانی خواہشات نے سرابھارا اور اسکا دل چاہا کہ میں اس سے اپنا قصد پورا کر لوں لیکن اس نے اسپنے نفس پر مجاہرہ کیا'اور نفس کو اسکی خواہش سے روکے رکھا' اللہ تعالی نے اس مجاہرے کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ اسے پینجبرہنا دیا۔

حفرت موئی علیہ السلام نے حضرت خفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم غیب کس بنائر عطافرہایا؟ انموں نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ جوابھی حضرت سلمان علیہ السلام کے عظم کے تابع تھی ایک مرتبہ آپ کو اپنی نئی قبیض المچی معلوم ہوئی آپ نے نظر بحر کراسے دیکھا 'ہوائے السے ینچ کراری عظم کے تابع تھی 'ایک مرتبہ آپ کو اپنی نئی قبیض المچی معلوم ہوئی آپ نے نظر بحر کرا ہے دیکھا ہوائے السلام سے بوچھا کہ کیا تھی دوات کرتے ہیں مواجب کہ اللہ تعالی نے حضرت بعقوب علیہ السلام سے بوچھا کہ کیا تم وقت کرتے ہیں جب آپ الله میں جو اس کیا تمیں۔ جو اب طاکہ تم نے ایک مرتبہ یوسف کے بھائیوں سے بہ جانے ہو جس کے انہ تعالی کے حضرت بعقوب علیہ السلام سے بوچھا کہ کیا تم جانے ہو جس کے حضرت بعقوب علیہ السلام سے بوچھا کہ کیا تمیں۔ جو اب طاکہ تم نے ایک مرتبہ یوسف کے بھائیوں سے بہ جانے دی کہا تھا۔

وَاَحَافُ اَنْ يَاكُلُهُ النِّنْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ عَافِلُونَ (پ٣١٦ آيت ٣)
اور مِن بيانديشہ كرنا ہوں كه اسكوكي بعيرا كھاجائے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ تم نے بعیر یے كاخوف كيا بجھ سے امیدنہ ركمی تم نے ہوسف كے بعائيوں كی ففلت پر نظر كی میری حفاظت پر نظرنہ والی اسكے بعد ارشاد ہواکہ کیاتم جانے ہوں میں نے یوسف کو تسارے پاس دالیں کیوں بھیجا موض کیا نہیں بواب ملا اس لئے کہ تم نے ایک مرتبہ یہ کما تھا۔

نيزيه بعي كما تما\_

اِنْهَبُوْ اَفْتَحَسَّوُامِنْ يُوْسَفِ وَالْجِيْهِ وَلاَتَيْ اُسُوْامِنْ رَوْحِ اللهِ(پ٣١٨ ايت ٨٥) جادُاوريوسف اورائع عمالي كي الشركرو اورالله كي رحت في نامير مت بو

حضرت يوسف عليه السلام كاواقعه به كمه انمول في بادشاه كي معاحب سه كما تعليّه ذكر في غِندَ رَبِي رب كي باس مارا ذكر كرنا) الله تعالى في اس واقع كان الغاظ من ذكر فرمايا ...

فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ دِكْرَرَ بِيفَلَيْتُ فِي السِّجْنِ بِضُعَ سِنِيْنَ (پ١١٨ آيت ٢٨) كراسكوات آتات تذكره كرنا في طان في ملاوا و فيد فلف من أور مي چور سال ان كارمنا موا

اس طرح کے واقعات ہے جارہیں تر آن و صدیف میں ان کا ذکر قصہ کمانی کے طور پر نہیں آیا ' بلکہ مجرت کے لئے آیا ہے '
جسمیں اللہ نے حصل اور بھیرت سے نوازا ہے انہیں اس طرح کے واقعات سے مجرت پائی چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ
تعالی نے اپنے پیغیروں ۔ جو محبوب خدا ہوتے ہیں۔ کے مفار معاف نہیں فرائے تو ہم جسے لوگوں کے کہاڑ کس طرح معاف ہو سے
ہیں 'البتہ یہ ان کی سعادت اور نیک بختی تھی کہ دنیا بی میں سزا دیدی گئی 'ان کا معالمہ آخرت پر نہیں رکھا گیا ' جب کہ بر بختوں کو
ہیں تابی البتہ یہ ان کی سعادت اور نیک بختی تھی کہ دنیا بی میں سزا دیدی گئی 'ان کا معالمہ آخرت پر نہیں رکھا گیا ' جب کہ بر بختوں کو
ہی ہون دی جائے گئا اور کی خانوں میں اضافہ ہو 'یا اس لئے کہ آخرت کا عذاب زیادہ برااور زیادہ شدید ہو تاہے 'اگر اس طرح
کی یا تیں گناہ پرا صرار کرنے والوں کو بتانیا جائے کہ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ مرف آخرت بی بی گناہوں کی سزا بھی ۔
نئیسری قسم فی میں سختی ہو ناخی بیندوں پر و مصائب کا لی ہوتے ہیں 'ان کا سب وہ گناہ ہیں جن کے وہ مرحکب ہوتے ہیں 'اور اخروی عذاب کے مقاب کے نوا ہو جو ہیں 'بوض کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آخرت کے مطلم بین آبال پر سے ہی گورایا جاتا جائے ہیں موری نہیں کہ عذاب ہے زیاوہ خوف او میسی وہ بوری ہوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ آخرت کے مطلب کی شعیدیں 'پر شانیاں اور انگرات سب کناہوں کا نہیے ہیں 'اور عام طور پر لوگ اس فری بوری کی میں وہ بوری کی میں ہوتا ہے کہ وہ ان ہے ' بعض پر کردار لوگ مزے وہ ان کی اس میں ہوتا ہے کہ وہ تا ہے ' بعض پر کردار لوگ مزے وہ اور کودیے ہیں' اور وہ میں ان پر ظیم ماصل کر لیتے ہیں ' موری شریا ہو جو انا ہے ' بعض پر کردار لوگ مزے وہ اور کودیے ہیں' اور وہ میں ان پر خوری میں کہ دوران میں ان بر خوری میں کہ دوران کی دوران میں ان بر خوری میں کہ دوران کی دوران کی اس کی کہ دیا ہو گا ہوں کی خوری ہو تا ہے ' بعض پر کردار لوگ مزے وہ وہ ان کور دور میں ان پر غلیہ میں میں کردار لوگ مزے وہ وہ ان کردی ہو گا ہوں کی ان کیا گیا ہو کہ کیاں کردار کو میں ان کردار کور کی خوری میں کردار کور کی دوران کی ان کردار کور کردی میں کردار کور کردار کردار کو

رانالعندلي محرم الرزق من النفي يصيبه المان اج عام الهان

بنده مجمى كناوك سبب رزق سے محروم موجا الب

حضرت عبدالله ابن مسعود فراح بین میرے خیال سے آدی مناہ کے باعث علم بھول جاتا ہے اس مدیث شریف میں مراد د وزایا۔

مَنْ قَارَ فَ خَنْبُافَارَ قَمْعَقُلُ لَا يَعُو دُالِيهِ إِنَّا (١)

<sup>(</sup>۱) بردوایت ملے جی گزر چی ہے

جو مخص کناه کار تکاب کر باہ اس سے بیشہ بیشہ کے التے محل و جست ہوجاتی ہے۔

ایک بزرگ فراتے ہیں کہ لعنت می نہیں کہ آدی روسیاہ بوجائے ایس کال ضائع بوجائے کالکہ لعنت یہ بھی ہے کہ آدی ایک کناہ سے نظے اور ای میں یا اس سے شدید تر کناہ میں موث موجلے والے معن ہیں کے اس لئے کہ لعنت کے معن ہیں دھتارنا اور دور کرنا ،جب آدی کو خرکی توفق میں ہوتی۔ اور شرکے بعد میا موجاتے ہیں تووہ رحت سے دور موجا تا ہے ، ہر گناہ دوسرے کناہ کاواعی ہے اس طرح کناہ پرستے رہتے ہیں اور کنابوں کے ساتھ ساتھ اس رزن سے محروی بھی برحتی رہتی ہے ،جو علاء اور ملحاء کی ہم نشین سے حاصل ہو تا ہے 'خدا کا مبغوض بننے کی دجہ سے وہ پزرگوں کی نظروں سے کرجا تاہے 'اوران کی باکیزہ مجلسوں میں بیضنے کا اہلِ نمیں رہتا۔ ایک عارف کا واقعہ بیان کیاجا تاہے کہ وہ کچیزمیں اپنے پاکینے اٹھائے چلے جارے تھے 'اور قدم احتیاط سے جما جما کر رکھتے تھے ماکہ مجسل نہ جائیں ،محرسوءاتفاق سے پاؤں مجسل کیا 'اور موصوف کر پڑے 'اس کے بعد اٹھے 'اور کیچڑ ك ورمان چلنے كك اس حالت ميں روتے جاتے تے اور كتے جاتے تے كريہ اس مخص كا حال ہو يا ہے جو كنابوں سے اجتناب كرما ہے اليكن ايك آوھ بار لغزش كماكر كنابوں من وهنس جا ماہے ان بزرگ نے كوا تي بھى فرمايا كم كناوى عنوبت ميں يہ بمي واعل ہے کہ ووسرے کناہ کا ارتکاب کرے۔ عارفین کے نزدیک دنیا کی تمام معیبتیں کناہوں کی عنوبتیں ہیں، حضرت فنیل ابن عیاض فرات بیں کہ تم پر نمانے کی کروش آئے یا تہارے دوست تم پرستم دھائیں ان سب کو اپنے گناہوں کا ورد سمجو۔ ایک بزرگ یہ کتے ہیں کہ جب میرا کدها سرکش اور بدخلق ہوجا تا ہے تو میں جان لیتا ہوں کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ ایک بزرگ كتے ہيں كم من كركے جوموں كے روب من عقرت بچان ليتا موں شام ك ايك مونى كتے ہيں كم من نے ايك خوب روانس غلام دیکھا اور چند کمے دیکتا رہا اس اشاء میں میرے پاس این الجلاء دشتی گزرے اور انموں نے میرا ہاتھ بکڑلیا میں سخت شرمندہ موا اور کنے لگا سجان اللہ! قربان جائے اللہ تعالیٰ کی محکم منعت پر ووزخ کی اک میں جلانے کے لئے کیا حسین صورت بنائی ہے " انموں نے میرا ہاتھ وہایا 'اور فرایا چندروزے بعد تہیں اسکی سزاملے کی صاحب واقعہ کتے ہیں کہ تیں برس بعد مجھے اس کناوی سزا مل ابوسلیمان دارانی کتے ہیں کہ احتلام ہونا بھی سراہے این کسی کاجماعت سے محروم ہوجانا بھی ایک مقومت ہے ،جواہے کی گناہ پر

ایک دوایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنی شوت کو میری اطاعت پر ترجے دیتا ہے توہیں اے معمولی سے معمولی سزایہ دیتا ہوں
کہ اپنی مناجات کی لذت ہے محروم کردیتا ہوں۔ (۱) ابو عمران ابن علوان ہے ایک طویل قصہ نقل کیا گیا ہے اسکا ایک کلوایہ ہے کہ میں ایک دوز نماز پڑھ دہا تھا ہم میرے دل میں ایک خواہش نے انگرائی کی اور میں دیر تک اسکے بارے میں سوچتا رہائی ان تک کہ اس سے لواطت کی خواہش پیدا ہوئی میں فورای زمین پر گر پڑا اور میرا تمام جم ساہ پڑھیا ہیں تین دن کھر میں چھپا رہائا س عرصے میں صابن مل مل کر نما تا ایکن جم کی سیابی دور نہ ہوتی کہ بوحتی رہی تین دوز کے بعد رنگ صاف ہوا اسکے بعد حضرت عرصے میں انکی دعوت پر عازم بغداد ہوا ، جب اسمح ماضر ہوا تو انحوں نے فربایا ، جمیس اللہ سے شرم نہ آئی کہ نماز کی حالت میں ایسا فلط خیال آیا 'اگر میں تمہارے لئے دعاء نہ کر تا اور تمہاری طرف سے قوبہ نہ کر تا تو تم اس سیاہ رنگ کے ساتھ اللہ تعلی سے بیاں جاتے ، مجھے بڑی جرت ہوئی کہ انحیں میرا حال کیے معلوم ہوگیا جب کہ میں رقہ میں تھا اور وہ بغداد میں تشریف رکھتے۔ جانا چاہیے کہ جب کوئی بڑہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے 'اس کا چرودل سیاہ پڑجا تا ہے 'اگر وہ خوش بخت ہو تو دل کی سیا می چرے پر نمیا ان ٹاکہ وہ نمیاں ہوجاتی ہو تا ہے تو پھر کوئی اثر چرے پر نہیں آتا 'اکہ وہ گناہوں میں منہک رہے اور عذاب کا مستق ہو۔ بسرطال دنیا میں گناہوں کے بے شار آگات ہیں بھینے فقراور مرض دفیو دنیا میں گناہوں کی بہنے میں معیبت کا شکار ہو۔ اور اس گناہوں کی بہنے میں معیبت کا شکار ہو۔ اور اس معیبت پراچی طرح مبر کرنے ہے کہ آدی گناہ کے بعد اسکے اثر ات کا شکار دہے 'فیز فیناہ کی مزامیں معیبت کا شکار ہو۔ اور اس معیبت پراچی طرح مبر کرنے ہے بھی محروم دے 'اکہ بد بختی اور بردہ جائے اور اگر معیبت سے مسلت دیکہ کوئی تعت اسے دی جائے تو پر شکر کی تو نئی نہ ہو 'اور تا شکری پراٹک مزاملے 'مطبح کا جال اس کے پر تھس ہو تا ہے 'اسکی اطاعت کی ہیر پرکت ہوتی ہے کہ ہر نمیبت اسکے ہیں جرا بی جاتی ہو تا ہے 'ہر معیبت اسکے ہر نمیت اسکے میں ہوا تا ہو اور جات کی ہلندی کا باحث بن جاتی ہے۔

جو تقی قشم : یہ ہے کہ ان حقوق ما کا ذکر کرے جو الگ الگ تاہوں کے سلط میں ذکور ہیں اور ہرگناہ کی الگ الگ ذمت کرے مثل خراب خوری زنا چوری قل تغیب ہر خدو فیرہ کتابوں کی الگ الگ براتی بیان کرے اور جو مزائیں شریعت نے اس کتابوں پر مقرر کی ہیں انھیں بٹلائے ہرگناہ کے سلط میں بے شار دوایات وارد ہیں گئین اتنا خیال رکھنا چاہے کہ ہر مخص کے ماشے وہی دوایات ہواں کرے جواس سے متعلق ہوں اور اسکے حال پر منطبق ہوں فیر متعلق دوایات و کر کرنا ایسا ہے ہیے کسی کو مرض کچھ ہو اور دوا بچو دیدی جائے عالم کو طبیب حاذق کی طرح ہوتا چاہیے۔ جو پہلے نبش دیکھتا ہے بچر رگف اور حرکات و سکنات سے باطن کی پوشیدہ بھاریوں کو یہ چال آئے اور انھیں بیان کرنا چاہیے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و ملم کی پورے طور پر افتداء بوشیدہ صفات پر استدلال کرنا چاہیے۔ اور انھیں بیان کرنا چاہیے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و ملم کی پورے طور پر افتداء ہو سکے۔ ایک صفات پر استدلال کرنا چاہیے۔ اور انھیں بیان کرنا چاہیے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و ملم کی پورے طور پر افتداء ہو سکے۔ ایک صفات پر استدلال کرنا چاہیے۔ اور انھیں بیان کرنا چاہیے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و ملم کی پورے طور پر افتداء ہو سکے۔ ایک صفات پر استدلال کرنا چاہیہ و سکے۔ ایک طرح ایک اور صفانی خد مت میں عرض کیا کیا رسول اللہ ایک کو کی تھیعت قرائے جو کرنی ہو تو رہایا مصر مت کیا کرو اس کے اسے ارشاد فریایا۔

عَلَيْكَ بِالْيَاسِ مِمَّافِئ أَيْدِى النَّاسِ فَأَنَّ ذَلِكَ هُوَا أَلْغِنَى وَإِيَّاكَ وَالطَّمْعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْيَاسِ مِمَّافِي أَيْدُ الْفَقْرُ الْيَ ضَر وصَل صَلاَةً مُودِّع وَإِيَّاكَ مَا تَعْتَذِرُ

او کوں کے پاس جو (مال و متام) ہے اس سے ماہو سی مالداری ہے ال کے بچو نیہ فوری مفلی ہے اور نماز رفصت ہونے کی طرح پر متااور الی بات ہے اپنے آپ کو بچانا جس سے عذر کرتا پڑے۔

ایک فض نے جو ابن واسع سے حرض کیا ہے جو وصت کیجے "آپ نے قرایا " میں حمیس وصیت کرتا ہوں کہ تم ونیا و آخرت میں بادشاہ بن کر رہتا اس نے حرض کیا ہیں یہ منصب کی طابات دیکھیں قواسے یہ جابت قرائی کہ تم فضیب ہے کو دمرے فضی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فضی میں فضیب کی علایات دیکھیں قواسے یہ جابت قرائی کہ تم فضیب ہے کو دمرے فیص میں منسب کی علایات دیکھیں قواسے یہ جابت قرائی کہ تم فضیب ہے کہ دو مرے فیص میں حرص اور لا کھی کی علامت یہ میں قواسے فرائی کہ وہ جو میں ان لوگوں کے بال میں طبح قد کرے "ای طرح محمداین الواسع نے سائل میں حرص و نیا کی علایات یا میں تو اسے نہدتی الدنیا کی وصیت قرائی "ایک فیص نے حضرت معاذا ابن جبل سے دمیت کی درخواست کی "فربایا تم رخم افتیار کرو میں تمہمارے لئے جنت کا ضامین ہوں "کویا انحوں نے سوال کرنے والے میں سخت کری "اور سخت مزاجی دیکھی اس لئے اسے زم خوبنے کا مخودہ دیا ایک فیص نے حضرت ابراہیم ابن او ہم سے حرض کیا کہ جھے وصیت فربائیں " آپ نے اس سے ارشاد فربایا "لوکوں سے بچ" اور لوکوں کے ساتھ رہو "کوکوں کی ضرورت اس لئے ہے کہ آدی بھول چوک کا پتلا ہے " ہر آدی آدی نہیں ہو تا" آدی چلے بھوت رہ گئے " مجس آدی کیے سمجھا جائے" وہ تو یا س کے سندر میں خول دن جی کویا حضرت ابن او ہم نے اپنی فراست ایمائی سے یہ بات جان کی کہ وہ فض لوکوں سے اختلاط کے باحث آفات میں جتل خول دن جی کویا حضرت ابن او ہم نے اپنی فراست ایمائی سے یہ بات جان کی کہ وہ فضی لوکوں سے اختلاط کے باحث آفات میں جتل ہو کا مخودہ دیا جس صد تک دنیاوی معاطلت میں ان کی ضورت سے " اس گئے اسے ترک اختلاط کے باحث اور اس حد تک دنیاوی معاطلت میں ان کی ضورت

ہو۔ خلاصہ بیہ ہے کہ عالم کو سائل کی طلب اور حالت کا لحاظ رکھ کر مختلو کرنی چاہیے۔ خودا بنی حالت اور شان کے مطابق مختلونہ کرنی چاہیے۔ حودا بنی حالت اور شان کے مطابق مختلونہ کرنی چاہیے۔ حضرت معاویہ نے حضرت عائشہ کی خدمت میں تحریر کیا کہ مجھے کوئی مختلوں میں اند کھے کر مجبواد بجے 'آپ نے اس خطا کے اس خطا کے جواب میں لکھا بھر واضح ہو کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے 'آپ فرماتے تھے۔

حواب میں لکھا بھر وصلا ہ کے بعد واضح ہو کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے 'آپ فرماتے تھے۔

مرتب اس کو باری ہو ہو کہ میں میں جو اس و تا میں میں بیاد ہو اس کا میں بیاد ہو کہ اس کے دورات کے بعد واضح ہو کہ بیاد ہ

مَنْ طَلَبَرَضَا اللَّهُ فِي سُنْخُطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَوُّنَةُ النَّاسِ وَمَنَ النَّمَسَ سُخُطَ الله مَنْ النَّاسِ وَكَلَمُ النَّاسِ وَكَلَمُ النَّاسِ وَكَلَمُ النَّاسِ وَكَلَمُ النَّاسِ وَكَلَمُ النَّاسِ وَلَسَّلَا مُعَلَيْكِ (تندى مام)

بجو محض لوگوں کی نارا مکی میں اللہ کی رضا جاہتا ہے اللہ اسے لوگوں کی مشقت سے بچادیا ہے اورجو اللہ کو نارا من کرکے لوگوں کی مرحک لوگوں کی رضامندی تلاش کر آہے اللہ اسے لوگوں کے سرد کردیتا ہے 'فقط والسلام

غور مجيجة معرت عائشة كي فهم و فراست بر "آپ ناس افت بر قلم المايا جس من حكام وسلاطين متلا موت بين اوروه لوكون كي رضاعونی اوران کی اسداری ہے ، خواہ معالمہ جائز مدود میں ہویا ان سے متجاوز ہو ایک مرتبہ انموں نے یہ کھا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم الله سے ڈرتے رہے تو وہ تمہیں لوگول کی دست بردسے محفوظ رکھے گا اور لوگول سے ڈرو کے تو وہ تمہیں ذرا فائدہ نہیں پہنچائیں مے غرص بیہے کہ ناصح کی تمام تر توجہ اس امریر ہوئی چاہیے کہ وہ جن لوگوں کو تھیجت کرنے میں معہوف ہے ایکے مخلی او صاف اور بالمن احوال کا پیدلگانے ، ٹاکدان ی کے مطابق تھیجت کی جاسکے ورند ایک مخص کو بیک وقت تمام تھیجیں نسیس کی جاسکتیں اور نہ وہ اتنی بہت می تعلیمتیں قبول کرسکتا ہے ' مجرجو بات اہم ہو اسے چھوڑ کرغیراہم بات میں مشخول ہونا وقت ضائع کرنے کے برابر ہمی ہے ایک سوال کاجواب: یمان ایک سوال به ہوسکتا ہے کہ اگر کوئی واعظ نمی مجمع سے خطاب کردہا ہویا نمی ایسے مخص سے <del>فاطب ہو جس کے باطن کا حال معلوم نہیں' اس صورت میں کیا کرے' اسکا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں داعظ کوالیا وعظ کہنا</del> علمي جس ميس تمام علوق شريك موايا الي باتي كن جابي جن ك عام طور براوكون كو ضورت ربتي ب خواه مروقت يا اكثر اوقات اور شرع علوم میں اسکی مخوائش ہے اس لئے کہ علوم شرعیہ غذا بھی ہیں اور دواہمی غذاسب کے لئے ہیں اور دوا ان لوگوں کے لئے جو کمی مرض میں جملا ہیں۔ اس کی مثال یہ دوایت ہے کہ آیک مخص نے حضرت ابوسعید الحدری سے درخواست کی کہ مجھے تعیمت فرائیں 'انموں نے فرایاکہ تقوی اختیار کرو 'اسلے کہ تقوی برخری جزے 'جاد کرد 'اسلام کی رمبانیت جمادے۔ قرآن روهو الل ذين من قرآن تمارے لئے نورے اور اہل آسان میں ذکر کا باعث ہے اسکوت اختیار کرد ، تمرحی بات ہے نہیں اس مرحتم شیطان پرغالب آجاؤ کے ایک مخص نے معزت حس بعری سے نقیحت کی درخواست کی آپ نے اسے یہ نقیحت فرمائی کہ احكام اللي كى تعظيم كرالله تحقيم عزت سے نوازے كا معزت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے! علاء كے زانو پر زانوركه اليكن ان سے مجادلہ نہ کر ورنہ وہ مجنے برا سمجنیں مے ونیا میں سے اتنا رکھ لے جو تیری بقائے لئے کافی ہو اور اپنی زائد آمذا ہی آخرت کے لئے خرج کردے ونیا کوبالکل مت ترک کرکہ دو سرول پر اپنا ہوجھ ڈالدے اور ان کے لئے وہال بن جائے۔ روزہ رکھ مگر ایساجس ہے توائی شہوت کا زور تو رہے 'ایا نہیں جس سے نماز میں خلل واقع ہو 'اسلنے کہ نماز روزے سے افعنل ہے ' بے وقوف کے پاس مت بیٹے 'اور ند منافق سے میل جول رکھ۔ انموں نے اپنے بیٹے کو یہ تقیحت بھی فرمائی۔ اے بیٹے! بلا تعجب مت ہنس 'اور بلا ضرورت مت بحر اور جس چزے تحجے فائدہ نہ ہواس کے بارے میں دریا فت مت کر۔ اپنا مال کموکردو سرے کے مال کی حفاظت مت کر تیرامال وہ ہے جو توتے آمے سمیریا ہے اور دو سرول کا مال وہ ہے جو ہاتی بچاہے اے بیٹے! بورم کرتا ہے اس پرم کیا جاتا ہے 'جو خاموش رہتا ہے وہ سلامتی یا آئے 'جو کلمٹر خرکتا ہے 'وہ فائدہ اٹھا آئے 'اور جو کلمٹر شرکتا ہے وہ کناہ کما آئے 'جو مخص اپنی زبان پر قابونسی رکھنا وہ نادم ہو ماہد ایک مخص نے ابو مازم کی خدمت میں عرض کیا کہ جھے نسیحت فرمائیں۔ انحوں نے فرمایا۔ "أكركوني كام اليا موك تحجه أس يرموت آجائ اوروه الحجي معلوم موتووه كام ضروركم اكركوني كام اليا موكه جس يرتجه موت آجائے اوروہ بری معلوم ہوتواس سے اجتناب کر"۔

حعرت موئ عليه السلام في حعرت خعرطيه السلام سه وميت ي درخواست ي انحول في ومايا: خنده مورمو بهت زياده خمسه مت كياكو الي بوجس في اوك نفع المائين أسي نه بوجس اوك نفسان يائين بمحرول في بالم مورت مت جرو با تجب مت ہنو جن سے قسور ہو گیا ہو انھیں ایجے قسور اور حیب کا طعنہ دے کر شرمندہ مت کو کلکہ اے عمران کے بیٹے اپنی خطاؤں پر نادم ہو اور ان پر آنبو بماؤ۔ ایک مخص نے محداین کرام ہے تھیجت کی درخواست کی انموں نے فرمایا ، حمیس اپنے خالق ک رضامندی کے لئے اس قدر کوشش کرنی جاہیے ،جس قدرتم اپنے نفس کورامنی کرنے سے لئے کرتے ہو۔ ایک مخص نے مار لغاف سے هیجت کی درخواست کی انموں نے فرمایا تم اپنے دین کے لئے ایک فلاف بنالوجس طرح قرآن کریم کے لئے فلاف بنایا جا آہے کا کہ وہ کرد الودنہ ہو اسائل نے مرض کیادین کے فلاف سے آپ کی مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دنیا کی طلب ترک کرنا ا الَّايد كَهُ جَنْني صرورت مو اس طرح فنول كلام أوربلا ضرورت لوكول سے اختلاط ترك كرناوين كافلاف بے حضرت حسن بعري نے حضرت عمرابن عبدالعزيز كوايك خط لكما اس كامضمون يه تماد جن چزول سے الله تعالى درا يا ہے ان مي الله سے دُرواليومال تمارے پاس اس وقت موجود ہے اس میں سے آمے کے لئے کھے لے او موت کے وقت تہیں بیٹنی خرطے کی "ایک مرتبہ حضرت عمرابن عبدالعزيزنان كي خدمت من ايب عريف تحرير كيااورورخواست كي كدوه كجونا صحانه كلمات تحرير فراكس المحول فيجواب میں لکھا "سب سے زیادہ دہشتناک اور بولناک مناظر عثقریب سامنے آنے والے ہیں، تنہیں انھیں دیکینا ہوگا، خواہ مجات کے ساتھ ویکمو یا بربادی کے ساتھ ' یہ بات یا در کموجو مخص این نئس کا محاسبہ کرتا ہے وہ تفع اٹھا تا ہے ' اور جو نفس سے خفلت برجا ہے وہ تقسان اٹھا باہے 'جو انجام پر نظرر کھتا ہے وہ نجات یا تاہے 'جو اپنی خواہشات کی پیردی کرتاہے 'وہ مراہ ہو تاہے 'جو برد ہاری افتیار كرتاب و نفع يا تاب جو در تاب وه في جا تاب اورجو في جا تاب وه مرت مكرتاب اورجو مرت مكرتاب وه ماحب بعيرت بوتا ے اورجو صاحب بعیرت ہو تا ہے وہ قم رکھتا ہے اورجو قم رکھتا ہے وہ عم جی رکھتا ہے اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہوجائے تواس ے بازرہے کی کونشش کرو ،جب ندامت کروتواس مناہ کو جڑے اکھا ڈیجینک دو اگر مہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو دریافت کرلو اور غمه آجائے تواپنے آپ پر قابور کمو"۔

مطرف ابن عبداللہ نے مطرت عمرابن عبدالعزیز کو ایک خط تحریر کیا ،جس کا مضمون یہ تھا مددنیا سزا کا گھرہے اسکے لئے دی جع کرتا ہے جے مطل نہیں ہوتی اس سے وہ ہی فریب کھا تا جو علم سے محروم ہوتا ہے اسے امیرالموسنین! آب اس میں اس طرح زندگی بسر کریں جس طرح کوئی زخمی اپنے زخم کا علاج کرتا ہے 'اورانجام کی خزابی کے خوف سے دواکی شدت پر مبرکرتا ہے ''۔

تعترت جمرابن عبدالعور نے عدی ابن ارطاط کو لکھا کہ دنیا اللہ کے دوستوں اور اس کے دشتوں دونوں کا دشمن ہے اس کے دوستوں کو رنج بہنچاتی ہے اور اس کے دشتوں کو فریب دہی ہے۔ حضرت عمرابن عبدالعور نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ جس نے حسیری عامل مقرد کیا ہے اس کے دشتوں کو فریب دہی ہے۔ حضرت عمرابن عبدالعور کے اس کھر حمیری علم کرنے کا ارادہ کرو تحمیری عامل مقرد کیا ہے اس مقلوم کا ارادہ کو تعدد تاکل ہوجائے گا کہنے تم پولی کے ساتھ جو زیادتی کو اس سے زاکل ہوجائے گا کہنے تم پر ہاتی رہ جائے گا اور یہ بات بھی یا در کھو کہ اللہ تعالی خالموں سے مقلوم کا انقام ضور لے گا۔

حاصل منظویہ ہے کہ مجمع عام میں وعظ اسی طرح ہونا چاہیے ، جس سائل کا صال معلوم نہ ہو اس کو قصیحت کرنے کا اسلوب ہی

میں ہونا چاہیے 'یہ مواصط غذاؤں کی طرح ہیں جن سے قائدہ اٹھائے ہیں تمام مخلوق شریک ہے 'لین کیونکہ اس طرح کے واحظ موجود

خبیں ہیں 'اسلے وحظ کا دروا زہ بنر ہو کیا ہے لوگوں پر معاصی غالب آنچے ہیں 'فساد پھیل گیا ہے 'اور خلوق خدا ایسے واعظوں کی وجہ

سے فتنے میں جٹلا ہو گئے ہیں 'جو مسجع اور مقنی ہاتمیں کرتے ہیں 'وحظ کے دوران مخرب اخلاق اضعار سناتے ہیں 'اور ایسے علی
موضوعات پر زبان کھولتے ہیں جو ان کی علمی پروازے بلند ہیں۔ بتھن وحظ کی کوششیں کی جاتی ہیں میں دجہ ہے کہ موام کی نظروں

میں ان کا وقار گرچکا ہے 'ان کا کلام سنے والوں کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو تا محیوکہ وہ خود ول سے کلام نہیں کرتے 'نہ دل سے لگا

ہے اور نہ دل تک پنچتا ہے 'وعظ کنے دالے لاف و گزاف اکتے ہیں 'اور سننے دالے صاف دل سے نہیں سنتے ' دونوں ہی راہ حق سے بھکے ہوئے ہیں۔

صبرے علاج : ہم نے ہتایا تھا کہ مناہ پر امرار ایک علین مرض ہے اور اس کے علاج کے دور کن ہیں ایک علم اس کی تنسیل گزر چی ہے دوسرا رکن مبرہ 'جس طرح ادی جسمانی امراض میں پہلے طبیب کو الاش کر تاہے 'ای طرح روحانی امراض میں عالم کو طاش کرنا چاہیے اسکے بعد علاج کا مرحلہ پیٹ آ تا ہے علاج کے دوران مبری ضورت اسلنے ہے کہ باری معزغذاؤں کے استعال سے طویل ہوجاتی ہے 'اور مریض یہ غذائیں دو وجہ سے کھاتا ہے یا تو اس کئے کہ اسے ان غذاؤں کی مصرت کاعلم نہیں مونا اللئے كد كھاتے كى خوابش شديد موتى ب اب تك بم نے جو كھ ميان كياس سے ففلت كاعلاج كيا جاسكا ہے اب رہادد سرا سب بعن شدت شوت واس كاعلاج بم في كتاب ريا منه النفس من ميان كياب اسكا خلامه بيه كرجب مريض كوكسي فقعال ده چنری خواہش ہوتو یہ سوچ کہ اسکے کھانے سے کیا نقصان ہوسکیا ہے ، پہلے اس نقصان کا تصور کرنے ، مجروہ چزاس کی نگاہوں کے سائے سے دور کردی جائے اور بھی نہ لائی جائے بلکہ وہ خواہش اس طرح پوری کرے کہ اس سے ملتی جلتی کوئی چیزجس میں ضرر کم ہو استعال کرے کراے ترک کردے اور خوف کی طاقت ے اس تکلیف پر مبرکرے جومن پندچنج موڑ نے کی وجہ سے ماصل ہونی والى ب، بسرحال مبرى تلخى ناكزير ب، اس طرح معاصى من شهوت كاعلاج كيا جاسكا ب، مثلاً ايك توجوان ب، جس پر شهوت غالب ا پی ہے اور آب وہ آئی آ کھوں اپنے ول اور اعضاء کو اس شہوت ہے محفوظ رکھنے پر قادر نہیں ہے اس صورت میں اسکے لئے مناسب یہ ہے کہ پہلے اس کناہ کے نقصان کا تصور کرے اس طرح کہ کتاب وسنت میں جو آیات یا روایات اس کناہ سے ڈرانے والی موجود ہیں ان کی تلاوت کرے 'جب خوف شدید ہوجائے تو ان اسباب سے راہ فرار افتیار کرے جو شہوت میں بیجان پیدا کرنے والی ہیں۔ جوش شہوت کے دوسبب : شوت کے بجان کے دوسب بین ایک فاری دومرا دا فلی فارجی سبب اس مخص کاسامنے موجود ہوتا ہے، جس کی خواہش ہو، اس سبب کاعلاج یہ ہے کہ اس کے قریب نہ رہے، دور بھاگے، اور تنمائی افتیار کرے، شہوت کا وافلی سبب لذیذ اور متوی غذائی کمانا ہے اس کاعلاج بیہ ہے کہ بعوکا رہے یا مسلسل روزے رکھے الیکن یہ دونوں علاج مبرک محتاج ہیں اور مبرے لئے خوف کی ضرورت ہے ،خوف علم نے بغیر نہیں ہوتا ،علم زیادہ تر بعیرت و تال سے حاصل ہوتا ہے ، یوں ساع اور تقلیدے بھی علم میسر موسکتا ہے' ان تمام باتوں سے بھی پہلے یہ ضوری ہے کہ ذکری مجلسوں میں ماضر ہو' اور علاء کے مواعظ اس طرح سے کہ دل تمام مشاغل سے خال ہو ،جو سے اے پوری طرح دل و دائع میں ا تاریے کی کوشش کرے اس تدہیری مل كريے سے انشاء اللہ خوف بيدا موكا اور جس قدر قوى موكان قدر مبرر اعانت موكى اسكے بعد الله تعالى كى تونق و تسير شال ہوگی۔جو مض دل لگا کرسنے کا اللہ سے ڈرے کا واب کا معظم ہوگا اور اجھی باتوں کی تعدیق کرے کا اللہ تعالی اسے عمل كرتے ميں مولت بخشے كا اور جو محض سنے ميں كل كرے كا الاروال برتے كا اور بي باتوں كو جمثلا ع كا اللہ اب تكل ميں جالا كمے كا اس دقت دنيا كى لذتيں كچھ كام ند أكيس كى خواه بلاك بويا بماد بو انجياء كرام صرف بدايت كارات وكملاتے بي في الحقیقت دنیاد آخرت الله کے ہیں 'وہ جے چاہتا ہے دنیا رہتا ہے 'اور جے چاہتا ہے آخرت سے نواز آ ہے۔

مصرعلی المعصیت کا بیمان: یمان ایک اعتراض به کیا جاسکتا ہے کہ تم نے گذشتہ سلور میں جو تقریری ہاس ہے پہ چاتا ہے کہ ایمان ہی اصل ہے ، تہماری تقریری ابتداء یمان ہے ہوئی تھی کہ مبرکے بغیر گناہ ترک نہیں کے جاسکتے ، اور مبر بغیر خون کے مکن نہیں ، خوف علم سے پیدا ہوتا ہے ، اور علم اس وقت حاصل ہو تا ہے جب آدی گناہوں کے ضرری تقدیق کرے ، اور گناہوں کے ضردی تقدیق کے معنی ہیں اللہ اور دسول کی تقدیق ، جے ایمان کتے ہیں ، اس سے یہ حاب ہوا کہ جو مضم گناہ پر اللہ اور دسول کی تقدیق کے موری کہتے ہیں ، گناہ کے اور کتا ہے ۔ اور کا ایمان سے محروی کی بناء پر کرتا ہے حالا تکہ بدے سے بدے گناہ گار کو بھی مومن کہتے ہیں ، گناہ کے اور کتا ہے ۔ آدی ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آدی گناہ پر ایمان سے محروی کی بناء پر اصرار نہیں کر آبکہ ایمان سے کزوری کی بناء پر کر آہے 'اس لئے کہ ہر صاحب ایمان اس کی تعدیق کر آہے 'کہ معصیت اللہ تعالی سے دوری کا باعث 'اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے 'اس کے باوجودوہ گناہ میں ملوث ہوجا آہے 'اسکی چندوجوہات ہیں۔

اسکاجواب یہ ہے کہ آوی گناہ پر ایمان سے محروی کی بناء پرا صرار نہیں کر نا بلکد ایمان سے کزوری کی بناء پر کر تاہ اسلنے کہ ہر صاحب ایمان کی تعدیق کرتا ہے معصیت اللہ تعالی سے دوری کا باعث اور آخرت میں عذاب کا سبب ہے اسکے باوجود وہ گناہ می

ملوث موجا تاہے اس کی چندوجوہات ہیں۔

مومن گناہ کیوں کر تاہے؟ : پہلی وجہ بیب کہ گناہ پر جس عذاب کی وعید وارد ہے وہ نگاہوں سے او جمل ہے'سامنے نہیں ہے ہے'اور نفس فطر تاموجود سے متاثر ہو تاہے'اسلئے موعودہ عذاب سے اس کا تاثر موجودہ عذاب کے تاثر کی بنسبت ضعیف ہو تا دوسری دجہ بیہ ہے کہ جو شہوات گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں'وہ دراصل نفسانی لذات ہیں'نفذہیں'اور ہردم آدمی کے ساتھ ہیں عادت اور رجمان کی بناء پر در بید قوت اور غلبہ پاتی ہیں'عادت بجائے خود ایک مبعیت ہے' آئندہ کی تکیف کے خوف سے حال کی لذت چھوڑنانفس کے لئے نمایت دشوار ہے' چنانچہ اللہ تعالی کاارشاد ہے۔

كَلاَّ بَلُ نُحِبُونَ الْعَاجِلَقُو تَلُرُّ وَنَ الْآخِرَةِ (ب14/10 آيت ١٤١٠) مركز اليانس بلكم تم دنيات مبت ركع بواور آخرت كوچو د ميت بو-

بَلْ تُؤُوثِرُ وَنَ الْحِياةَ النُّنيَا (بِ٩٥٠ مِ١٦)

مگرائے منگروتم آخرت کامامان نہیں کرتے (بلکہ) تم دنیوی ذندگی کومقدم رکھتے ہو۔ بلکہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اس معاملے کی شدت کا احساس ہو تاہے 'فرمایا۔ حُفّت الْجَنَّةُ بِالْمُكَارِ ہِوَ حُفْتِ النَّارِ بِالسَّهُوَاتِ (بخاری ومسلم۔ ابو ہریہ () جنت ناپندیدہ چیزوں (نختیوں) سے گھری ہوئی ہے 'اور دوزخ شموتوں ہے۔

الله تعالی نے دوز خہدا فرمائی اور جرئیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤا نے دیکمو انحوں نے دونہ خریکمی اور عرض کیا ہم ہے تیری مزت کی جو اس کا حال سے گا دو بھی اس میں نہ جائے گا اس کے بعد الله تعالی نے دوزخ کو شہوات سے گھیرویا پھر معزت جرئیل علیہ السلام سے فرمایا جاؤا سے جاکر دیکھو انحوں نے دیکھا اور عرض کیا ہم ہے تیری عزت کی جو اس بارے میں سے گا دہ اسمیں داخل ہوئے بغیر نہ رہ گا اسکے بعد جنت پیدا کی اور جرئیل کو اسے دیکھنے کا تھم ہوا 'جرئیل نے جنت دیکھا اور عرض کیا ہم ہوا انحول نے اس میں جائے گا 'پر کھرا سے گھیردیا 'اسکے بعد دیکھنے کا تھم ہوا انحول نے اسے دیکھا اور عرض کیا 'تیری عزت کی ہم جھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہ جاسکے گا۔

بسرطال شهوت کانی الوقت موجود ہونا 'اورعذاب کامؤخر ہونا مختابوں پر اصرار کے واضح سب ہیں 'اگرچہ اصل ایمان اپنی جکہ باتی رہتا ہے 'لیکن صاحب ایمان گناہ نہیں چھوڑپا تا جمناہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایمان کا مکر ہے 'یا گناہوں کی معزت کا بقین نہیں رکھتا 'مثلا ایک مخص بحالت مرض بیاس کی شدت سے مغلوب ہو کر برف کا پانی پیتا ہے کیا اسکے بارے میں یہ کما جائے گا کہ اصل طب منکر ہے 'یا اس بات کا بقین نہیں رکھتا کہ برف کا پانی اسکے حق میں معزب نہ وہ طب کا منکر ہے اور نہ اسکی معزت سے ناواقف 'لیکن اس پر شہوت غالب ہے 'اور مبر کرنے جو تکلیف ہوگی وہ سامنے موجود ہے 'اسکئے آئندہ کی تکلیف یا نقصان کا یا تو وہ میان نہیں ہے' یا وہ آسان معلوم ہوتی ہے۔

تیسری وجہ بیہ کہ عام طور پر گناہ گار مومن توبہ کا عزم اور حسنات کے ذریعہ سیئات کی تحفیر کا عزم رکھتے ہیں ہمیو نکہ ان سے بیہ وعدہ کیا گیا ہے ہگری کا عزم اور حسنات سے گناہوں کے نقصان کی تلائی ہوجاتی ہے 'لیکن مبعیتوں پر طول اُ مل کا غلبہ ہے 'اسلئے توبہ و تحفیر کیا ہے ہمیں توبہ کی امید پر گناہ کا اس تکا ہے۔ کے باپ میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں معلوم ہوا کہ بندہ مومن ایمان کی موجودگی میں توبہ کی امید پر گناہ کا اس تکاب چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہر مومن کو یہ لیتین اور اعتقاد ہے کہ گناہوں کی پاداش میں جو عذاب دیا جائے کا وہ ایسا نہیں جو معانب نہ

چو سی وجہ میہ ہے کہ ہر موسن کو یہ سین اور اعقاد ہے کہ کناہوں کی پاداش میں جو عذاب دیا جائےگا ہو سکے 'اسلئے وہ گناہ کر ماہے 'اور معافی کے لئے اللہ کے فضل و کرم پر آس لگائے بیٹھا رہتا ہے۔

یہ وہ چاراسباب ہیں جن کی بناء پر گناہ گاراصل ایمان کی موجودگی میں اصرار کرتا ہے' ہاں ایک وجہ اور ہو سکتی ہے' لیکن اس سے اصل ایمان مجروح ہوجا تا ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی فض انبیاء کرام کی صداقت میں ڈنگ کرتا ہو' اور اسے یہ نیمین نہ ہو کہ مقومت کے پارے میں جو کچھ انبیاء فرماتے ہیں وہ حق ہے' یہ ننگ کفر ہے' یہ ایسا ہے جیے کوئی طبیب کی مریض سے کے کہ فلاں چز مت کھانا کیونکہ یہ معنرہے اگر مریض اس طبیب کا معقد نہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ اسے طب کی ابجر بھی نہیں آتی تو وہ اس کی سنبیہ کی پروا نہیں کرتا' بلکہ اسکی تحذیب کرتا ہے' اس کانام کفر ہے۔

دوسرے سبب کاعلاج بھی ای طرح ہوسکتا ہے 'اگر گناہ پرا مرار لذت کا غلبہ ہوتو اسے زیدی ترک کرے 'ادریہ سوپے کہ جب میں اس چند روزہ تو کی بیٹ کی میں یہ لذت ہو ہے کہ جب میں اس چند روزہ تو کی بیٹ کر میں یہ داشت نہیں ہوسکتی اور میں اس معمولی مشعت پر مبر نہیں کر سکتا تو دو زخ کی تکلیف کس طرح بداشت کموں گا'نیز جب میں ونیا کی بداشت نہیں ہوسکتی اور میں اس معمولی مشعت پر مبر نہیں کر سکتا تو دو زخ کی تکلیف کس طرح بداشت کموں گا'نیز جب میں ونیا کی

چوتھی وجہ لین اللہ تعالی کے عنو و کرم کے مختطر رہنے کا علاج وی ہے جو پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مختص اپناتمام مال و متاع خیرات کردے اپنے اہل و میال کو شکدست بنا دے اور مختطر رہے کہ اللہ تعالی فیب سے رزق ہیں جا گا اور کسی خبرز بین کے سینے سے خزانہ ہاتھ لگ جانے گا گاناہ کی بخش کا امکان ایسای ہے جیسے خزانہ پانے کا امکان یا اس مختص کی مثال ایس ہیں خزانہ ہونے کئی مختص اس شریس جمال دن و حاث مزانہ لوث لیا جاتا ہو اپنا سامان محن میں ڈال دے 'اور بیا کہ جھے اللہ کے مختل پر بھروسہ ہے 'وہ میرے سامان کی حفاظت کرے گا والا تکہ فودا سے اپنے سامان کو محفوظ جگہ پر رکھنے کی قدرت حاصل ہے 'ان مثالوں میں خزانے کا دستیاب ہوجانا اور مال کا لئیروں سے بی جانانا ممکن ہے 'اور بعض او قات ایسا ہو بھی گیا ہے 'لیکن جو مختص محش میں میں جنوش کی توقع پر ممانا چھوڑ دے 'یا مال کو لا پوا گی ہوش کی اور تعنی اس طرح گناہ کی بخص ممکن ہے لیکن بخص کی توقع پر مکانا کے جانا اور تو بہ نہ کرنا سخت جمالت ہے۔

پانچیں وجہ لین انبیاء کرام کی صدافت میں شک کرنے کا علاج وہ اسباب ہیں جن سے انبیاء کی تقانیت ثابت ہوتی ہے 'یہ اسباب آکرچہ طویل ہیں 'لیکن ان کا ذکر مفید ہے اور حصّ سے قریب لوگوں کا ان سے علاج ہوسکتا ہے 'مثال کے طور پر اس شک رکھنے والے انسان سے یہ کما جائے کہ انبیاء کرام نے جن سے جہزات صادر ہوتے ہیں اور جوان کے حق ہوئے کی دلیل ہیں یہ خبردی ہے کہ ایک عالم ہے متعلق ہوجا تا ہے 'کیا تو اس خبر کی صدافت پر لیمین رکھتا ہے 'یا تیرے خیال میں 'یہ ای طمرہ محال ہے جس طمرہ ایک آدی کا بیک وقت دو جگہ ہونا محال ہے 'اگر وہ یہ کے کہ میں اسے محال سمجھتا ہوں 'تو اس سے بحث کرنا بیکار ہے ایسے خوض کا حال مقتل سے محروم دیوائے کا ساہے 'جس طرح ان سمائل میں دیوائے کو خاطب نہیں بنا بیا جاسکتا ہی طرح ان مسائل میں دیوائے کو خاطب نہیں بنا بیا جاسکتا ہی طرح اسے بھی تقاطب نہ بنا فاج ہے 'البتہ آگر وہ یہ کے کہ جھے فک ہے تو اس سے یہ بچھا جائے کہ آگر ہے ایک اجبی خض یہ خرص کھانا چھوڑ کریا ہم گیا تھا تو ایک سانپ نے تیرے کے یہ مد ذال دیا تھا اور اپنا زہر طا دیا تھا 'اگر اس کی صدافت کا امکان ہوتو کیا تو یہ کھانے گیا چھوڑ دے گا گیا چھوڑ دے گا آگر اس کی صدافت کا امکان ہوتو کیا تو یہ کھانا کھانے گیا چھوڑ دے گا 'آگر ہو وہ کھانا

لذیر ترین کمانای کون ند ہو 'یقینا ''وہ اس کے جواب میں کے گاکہ میں کمانا نہیں کماؤں گا 'اس لئے کہ میں یہ کموں گا 'اگروہ مخض جموث بول رہاہے 'تب بھی ازارہ احتیاط جھے یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے 'نیادہ سے نیادہ اس صورت میں یہ ہوسکا ہے کہ لند کھانا ضائع موجائے الین اگروہ کے کتا ہے تو یہ کمانا میرے لئے ہلاکت کا باقث موگا اب اس سے کما جائے کہ تو ایک مجمول اجنی کا کہنا مانتا ہے 'اور اس کی خبرریقین کرکے کھانا ضائع کردیتا ہے 'جب کہ اس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہ جبوت ہے ' پھریہ کمان موجود ہے کہ اس نے صدیش کمدیا ہو کا پریشان کرنے کی خاطر کما ہو 'ود سری طرف انہا و کرام کے اقوال ہیں جنسیں مغزات کی مائید حاصل ہے ' اولياء علاء عماء اور عقاء كاجماع بمروند انهاء كا قول التاب اورندان كي خرتسليم كرناب والل عوام زر بحث نسين بين معلى مندول من أكر كوئى اليا مخص موجود موتو بتلاؤ جويوم آخرت پرنقين نه ركمتا مو اور تواب وعذاب كا قائل نه مو اليفيت مين اختلاف ہوسکتا ہے لیکن وجود پر تمام اہل عقل کا اتفاق ہے 'اگر ان کی خریج ہے تو تو ایک ایسے عذاب کے قریب پنج چکا جو پیشہ بیشہ رہے والا ہے اور اگر جموث بول رہے ہیں 'تب بھی تیرا کوئی خاص نقصان نہیں ہے 'صرف اتنا نقصان ہے کہ دنیا کی چند لذیس کھے عاص نه ہو سلیں گی اگر خاطب میں تعور تی ی بھی عقل ہے تو دواس تقریر کے بعد توبہ میں ذرا تو تف نه کرے گا اسلے که دنیا کی زندگی خواہ کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو ابدالا بادی زندگی کے برابر نہیں ہو سکتی آگر ہم دنیا کو غلے کے دانوں سے بحرا ہوا تصور کریں 'اور یہ فرض كري كم أيك برنده دس لا كعسال بعد أيك دانه اثفائ اور ممرجائ كمرد تفكسال بعد اثفائ اور رك جائ اس صورت مي واتے ختم ہوجائیں کے الیکن ابدالاہاد میں کی نہ آئے گی اس لئے مثل رکھنے والا انسان دنیا کی چند روزہ زندگی میں شہوات سے مبر كرك ابدالا بادكى سعادت ماصل كرفيص مستى كيد كرا والعلاء معرى كتاب

مَّالَ الْمُنْحِبِّعُ وَالطَّبِيُبُ كِلَا حَسَمًا لَا تَبْعَتُ الْأَمْوَاتُ ، قُلْتُ إِلَى خُمًا إنْ مَسَخَ قَوْلُكُ مَا نَلَسَتُ بِخَاسِدٍ آ وْمَسَعٌ قَوْنِيْ مِسَالْحُنْسَامٌ عَلَيْكُمُا

(نجوی اور طبیب دونوں نے کما مردے زندہ نہیں کئے جائیں مے میں نے کماکہ آگر تمہارا قول درست ہے تو مجرمیں نقسان مين نبين مون اوراكر ميرا قول ميح بو چرتم سرا سرنتسان مي مو)

ای لئے معرت علی نے اس مخص سے جس کی مثل اس طرح کے امور کی مختن اور قیم سے قامر متی فرمایا کہ اگر تو بچ کہتا ہے تويس اور توددنوں في جائيں مے اور اگريس مي كتا ہوں تو توبلاك ہوگا اور ميں نجات پاؤں گا بسرحال عقل مندانسان كوتمام حالات

مں امن اور احتیاط کی راہ چانی چاہیے۔

ایک سوال کاجواب : یمان برسوال کیا جاسکتا ہے کہ برامور نمایت واضح میں اور معمولی فورو فکرے سمجد میں آجاتے ہیں ا سین لوگوں کے دلوں کو کیا ہوگیا ہے کہ انموں نے اس طرح کے امور میں خور و تھر کرنا چھوڑ دیا 'اور اے گراں سیجنے بھے 'ایسے تكوب كاعلاج كيے مو اورا تعين كس طرح فكرك رائے پر دالا جائے واس طور پر ان لوگوں كوجوامل شريعت پر ايمان ركھتے ہيں۔ اسے جواب کی تفسیل یہ ہے کہ اس فکری مانع دو ہاتیں ہیں'ایک توبید کہ آخرت کے عذاب'اس کی مولناکیوں' خیتوں اور جنات تعیم سے محروی پر گنہ گاروں کی حسرتوں کا تصور انتمائی تکلیف دہ اور المناک تصور ہے، تلب اس طرح کے تصورات سے نفرت كرتائے ، بلكہ اسكى دلچي كاسامان دنياكى لذوں ميں ہے ، يمال كے عيش و آرام ، اور راحت و مفرت كے بارے ميں كاركر تا ہے۔ اور خوش ہو تا ہے و سری بات یہ ہے کہ اگر دنیادی لذات کے حصول اور شوات نغسانی کے محیل کے لئے انع شغل ہے ، كونى انسان ايسانىيى بى جى بر برلمد كوكى ندكوكى شوت مسلاندر بى بو اسلى عموا " آدى كاتمام تروقت شوات كى بحيل كرن كى تدہیر میں مرف ہو تاہے' اس کی عش شہوت کی اسر ہوتی ہے اور وہ اس کے تصور' یا اس کے محیل کے حیلے ہی میں لذت یا تاہے' آخرت كے عذاب كى فكر كرنا أس لذت كيلنے الع بــ

ان دونوں مانع اسموں کا علاج مدے کہ اپنے دل کو سمجمائے اور اس سے پوجھے کہ جب تو موت اور مابعد الموت کے واقعات میں

فكرنس كرسكا اور كلي آخرت كے عذاب كے تصورى سے تكليف موتى باس دقت كاعالم كيا موكاجب موت اچاك آئے كى ا اور پھردہ عذاب جس کے تصورے توول برداشتہ ہوجا تاہے خود تھے پرواقع ہوگا اس دقت تومبر بھی نہ کرسکے گا-دو سرے فکر کاعلاج اس طرح ہوسکا ہے کہ دل کوسمجائے کہ مجھے دنیا کی لذتیں ضائع جانے کا افسوس نہ کرنا چاہیے ، آخرت کی لذتیں دنیا کی لذتوں سے نیادہ اہم اور بدی ہیں اور اتن ہیں کہ ان کی انتاضیں ہے ان میں کسی طرح کی کدورت بھی تمیں ہے ،جب کہ دنیا کی لذتیں جلد فنا موجانے والی بی اور ان میں کدورتوں کی آمیزش مجی ہے ونیا کی کوئی لذت آئی نہیں ہے جو کدورت سے خالی ہو ، تاہم گناموں سے آئب ہوکراللہ کی اطاعت کرنے 'اوراسکی مناجات میں مضغول ہونے میں جولذت ہے اس سے برد کرکوئی لذت نہیں ہے 'الله تعالیٰ کی اطاعت و معرفت میں جو راحت ہے وہ کسی کام میں نہیں ہے' اگر مطبع کو اس لذت' ملاوت اور راحت کے علاوہ کوئی اور جزانہ انہ ملتی تب بھی کافی تقی ۔ لیکن اللہ نے اسکے علاوہ بھی دو سری نعتیں دینے کا دعدہ کر رکھا ہے ، مس قدر بے وقوف ہیں وہ لوگ جو فائی لذتوں کے پیچیے دائی نعتیں چھوڑتے ہیں۔ یمال یہ بات قابل ذکرہے کہ بدلذت و حلاوت توبہ کی ابتداء میں حاصل نہیں ہوتی الیکن جب آدی قبہ پر کچھ عرصے مبر کرلیتا ہے اور خیراس کی مبعیت میں داخل ہوجا تاہے تب دہ لذت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح شر آدى كامزاج بن جاتا ہے'اس طرح خرى بھى عادت موجاتى ہے'اور آدى كو خربى كے كاموں ميں لذت ملنے لكتى ہے يہ انكار خوف کے لئے محرک میں اور انسان کے اندر لذات ہے مبر کرنے کی قوت پیدا کرتے ہیں کیکن خود افکار کو واعظوں کے مواحظ اور تنبيبيي بيانات سے تحريك ملى ب،جب يدافكار طبعيت كے موافق ہوتے ہيں تو قلب اكل طرف ماكل ہو يا ہے،اس سبب كوجو طبع اور فکر کے درمیان موافقت پر اکر آ ہے توفق کتے ہیں اونی اس موافقت کا نام ہے جوارادے اور اطاعت کے درمیان ہوتی ہے 'ایک طویل حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ عمار ابن یا سڑنے کھڑے ہوکر حضرت علی کرم اللہ وجد کی خدمت میں عرض کیا 'امیر المومنين يه بتلائمين كه كفر كس چيز ير منى بيع عظرت على في ارشاد فرمايا كفرى عمارت جارستونون يرقائم ب عفا اندها بن مفلت اور شک جو جنا كرية وه حق كو حقير جان إطل كابول بالاكرے كا اور علاء كوبرا بعلا كے كا جو نامينا مو كاوه ذكر بعول جائے كا جو غفلت کرے گاوہ راہ راست سے بھلے گا اور جو شک کرے گااے اس کی آرند کیں فریب دیں گی حرت وندامت اس برجماجائے می اورجس کااے ممان می نیں ہود کھ لے کا فکرے خفلت کی پیچند آفتیں ہیں جوذکر کی گئیں اوب میں اس قدر میان كانى ہے اب ہم مبركاذكركرتے ہيں وب كے علاج كے لئے دوركول كى ضورت ہے ان ميں ايك ركن علم إلى كاميان موچكا اب دو سرك ركن مبرايك متنفل كتاب كے تحت روشن والى جاتى ہے۔

كتا**ب الصبر**والشكر صبراور شكر كابيان

ایمان کے دوھے ہیں نصف مبراور نصف شکر 'جیسا کہ آثار و روایات سے پتہ چاہا ہے'(ابو منصور دیملی۔انس ') نیز ہے دونوں
اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں سے دووصف ہیں اور اسکے اسائے حنیٰ میں سے دواسم ہیں 'بینی مبور اور حکور۔ مبراور حکر کی حقیقت
سے ناواقف ہونا دراصل ایمان کے دونوں نصف حصوں سے ناواقف ہو ناہے'اور اللہ تعالیٰ کے دووصنوں سے جاتی رہتا ہے 'جب
کہ ایمان کے بغیراللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو تا'اور ایمان کاراست یہ جائے بغیر طے نہیں ہو تاکہ کس چزیراور کس ذات پر ایمان
لانا ہے 'جو یہ بات نہیں جانی وہ مبراور حکر سے کیا واقف ہوگا'اس سے معلوم ہواکہ ایمان کے دونوں حصوں پر دوشنی ڈالنا نمایت
ضروری ہے 'لیکن کیو تکہ بید دونوں ھے ایک دو سرے کے ساتھ مربوط ہیں اس لئے ہم ایک بی کتاب کے سات ابواب میں ان دونوں
کی وضاحت کریں گے۔

يهلاباب

## صبركابيان

اورہم نے ان میں جب کہ انکوں نے مبرکیا بت سے پیٹوا بنا کے تھے ہو ہمارے کم سے دایت کرتے تھے۔
وَ تَمْتُ کَلِمَةُ رِ تَکَالُحُسْنَی عَلَی بَنِی اِسْرَ انْیکُل بِمَاصَبَرُ وَالْہِ اِسْ ایک سے
اور آپ کے رب کا نیک وعدہ ہی اسرا عل کے حق میں ان کے مبرکی وجہ سے پورا ہوگیا۔
وَلْمَخْرِ يَنَّ الْلَّذِینَ صَبَرُ وَالْجُرُ هُمْ الْمَا حَسَنِ مَا كَانُو اَیَعُمَلُونَ (پ ۱۹۸۳ آیت ۱۹)
اور جولوگ فابت قدم میں ہم ان کے ایکے کاموں کے حوض میں ان کا اجر ضور دیں گے۔
او آنِکی کُونُونَ اَجْرَ هُمْ مَثَرَّ تَیْنِ بِمَاصَبَرُ وَالْپ ۱۷۰۴ آیت ۵۲)
ان لوگوں کو ان کی چکی کی وجہ سے دو ہرا تواب کے گا۔
ان لوگوں کو ان کی چکی کی وجہ سے دو ہرا تواب کے گا۔
اِنْمَا یُونُ فِی الصّالِدُ وَ کَا جُرُ هُمْ بِغَیْرِ حِسَا بِ (پ ۱۲۸۳ آیت ۱۹)

مستقل مزاج والوں کو ان کاصلہ نے شار تی ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مبر کا اجر بلا صاب دینے کا وعدہ کیا ہے 'نکیوں میں مرف ایک نیکی کی ہے کہ جس کا ثواب ب حساب دیا جائے گا محبو نکہ دوزہ مجمی مبر میں وافل ہے بلکہ اسے نصف مبر کہا جا تا ہے 'اسلے اللہ تعالیٰ نے اسے مجمی اپنی طرف منسوب

فرمایا و مری کوئی عبادت ایسی نمیس ہے جس کے اجر کواللہ تعالی نے اپنے لئے مخصوص فرمایا ہو مدیث تدی ہے۔

الضوملئ وأناأخرىبه

روزه میرے لئے ہے اور من اسکی جزادوں گا۔

صابرین کے مابھ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے مابھ ہے۔ وَاصْبِرُ وَالنَّ اللَّمَعُ عَالصَّابِرِيْنَ (پ١٠٦ مَ ٢٠١٠)

اور مبركرو على شبرالله تعالى مبركرن والوس كساته ب-

ایک جکہ ابنی مدو نصرت کومبرر معلق فرمایا۔ ارشاد ہو تاہے۔

بَلْيُ إِنْ اَتَصْبِرُ وَاوَنَتْ قُولُويَاتُوكُمُمِنْ فَوْرِهِمُ هَذَا يُمُدِدُكُمْ أَبْكُمْ بِخَمْسَةِ الْأَفِينَ الْمَلَائِكَةِمُسَوِمِيْنَ (پ٣٨٣ آيت٣٥)

ہاں کیوں نیس 'اگر مستقل رہو ہے 'اور متی رہو ہے اور وہ لوگ تم پر ایک دم ہے آپنجیں مے تو تسارا رب تساری ایداد فرمائے گایا نج بزار فرشتوں ہے جو ایک خاص وضع بنا ئے ہوئے ہوں گے۔

ان لوکوں پڑ خاص خاص رختیں بھی ان کے پروردگاری طرف ہے ہوں کی اور عام رحت بھی ہوگ-

ا حادیث : مبرے ملیے میں بے شار آیات ہیں 'اگریدسب لکمی جائیں تو صفحات کا تک دا مانی مانع آجائے 'روایات ہمی بکوت ہیں 'چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ (ابوليم عظيب - ابن مسعود) مرادعا ايان -

اسكے نسف ايكان موتے كا وجد عنقريب بيان كي جائے گا ايك روايت مي ہے كد جو چزيں حميس كم دى مى بين ان ميں يقين اور مبریں جے ان دونوں میں سے زیادہ حصہ طاہ اے اگر تجد اور نقل دونے نہ لیس توکوئی ہوا جس کرے گا جس مال پر اب تم مواکر اس رمبرکو توبیات میرے زدیک اسکی سنب زیادہ پندیدہ ہے کہ تم میں سے برایک میرے پاس اس قدر عمل لے کر آئے جس قدر ممل تم سب كرت مو اليكن بي ورب كه تم ير ميرك بعد ونيا في موكي اورتم ايك دو مرك كوبرا جانوك اوراس وقت آسان والے تہیں برا جائیں مے جو محض اس مال پرمبرکرے گا اور اضباب کرے گا ہے پورا پورا وار الے عا اسكے بعد آپ

مَاعِنْدَكُمْ يَنْفَدُومَا عِنْدَاللَّهِ بَاقِ وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُ وَالْجُرِهُمْ (١) (پ٣٦٣٦٣) اورجو کچے تمارے یاس ہوہ ختم موجائے گا اورجو بچی اللہ کے پاس ہو دوائم رہے گا۔

حضرت جابرے موی ہے کہ سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا اب نے ارشاد فرمایا۔ "الصَّبْرُ وَالسَّمَا حَدَي المراني ابن حبان - عدالله ابن عبدابن عيرمن ابد عن جده ) ين مراور الوت- ايك مرتبه ارشاد فرایا "اَلْصَبْرُ كُنُزُمِنْ كُنُوْ وِالْحَدَّةِ"مرجنع كفرانون بس ايك فراند ب ايك مرتبه كى ايمان ك بارك من دريافت كيا "آپ في ارشاد فرايا مراد يلي-الس آپ كايد ارشاد درامل اس مديث كے مطاب ب جس من آپ نے فرایا "الْحَرِّج عَرُفَة" ( ٣ ) (ج موف ب) یعنی ج کا بواحمہ موفہ ہے ایک روایت میں ارشاد فرمایا " اَفْمَنُلُ الْدُعُالِ مَا الكُرِهَةَ عَلَيْهِ النَّفَوْ مَلِي ( م) (اعمال من افعنل عمل وه ب جس پر نفون كوجروو) روايات مين ب كه الله تعالى في ايغير معرت داؤد عکید السلام کودی بیجی که میرے اخلاق افتیار کو اور میرا ایک علق بدے که میں نمایت مبرکرنے والا بول عطامی روایت می حفرت مردالد این مباس سے موی ہے کہ جب انخضرت ملی الد طید وسلم انسار کے پاس تعریف لاے توان سے دریافت فرمایا کہ کیاتم مومن ہو، تمام حاضرین خاموش رہے، پھر حضرت عرفے عرض کیا، بی بال، ہم مومن ہیں "آپ نے پوچما تسارے ایمان کی علامت کیا ہے۔ انسار نے حرض کیا ہم خوش مال میں شاکر پریشانی میں ما براور فیملوں پر رامنی رہے ہیں اب

خارشاد فراياً مُؤْمِنُونَ وَرَتِ الْكَعْبَةِ (طَرانَ) رَبِ عَبَى تَمْمُ مُومَن و-ايك مديث من يدالغاظ بن "فى الصبر على ماتركر وخيير كثير" (تندى - اين مان) الهنديد ويزر مبر كرنا بواخرب- معرت ميلى عليه السلام فرات بين جس ييزكوتم بندكت بوده ميس اى وقت ماصل بوكى جب تم نابنديده جزول رمبركو ك-ايك روايت بي م كر مركاروو عالم ملى الدولم في والم المراف وايا-لوكان الصبرر جلالكان كريما والله يحب الصابرين (طراف عائد)

اكر مبركوني آدى مو بالوكريم مو بالورالله مبركر فيوالون كو محبوب ركمتاب

يدهة نمون از خروار ب ورنه مبركي فغيات من لا تعداد روايات بن ان سب مك ذكري يمال مخبائش نبيس ب آثار : حضرت عرابن الحفاب في معزت الومولى المعرى كوايك تنسيل خط لكما قا اس من بحي يه تحرير فرمايا تماكه مبرامتيار كرو اوربه بات ياد ركموكه مبرى دونتمين بين أيك دومرے افعل ب معيتوں پر مبركرنا افعل ب اوراس ينواد افتل بيب كرجو چين الله نے حرام كى بين ان يرمبركيا جائے ، جان اوك مبرايان كا خلامه ب اوروه اس طرح كيد تقوى افتل ترین نیکی ہے اور تقوی مبرے ب معرت ملی کرم اللہ وجد ارشاد فرائے ہیں کہ ایمان کی بناء چارستونوں پرہے بیتین مبر جماد (١) محصر دوایت اس تعمیل کے ساتھ دیس کی البت اسکا اختصار کاب اعظم عن کردیکا ہے (٢) مدوایت کھے دیس لی (٣) مد رداعت كاب الجيم كزرى ب ( م ) يرمرف مداعت دس ب كد حدرت مراين مبدالور كاقل بجس اين اليالديان قل كاب- اور عدل "آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مبرایمان کے لئے ایسا ہ جیسے جم کے لئے سرجس طرح بغیر سرکے جسم جسم نہیں ہو آ "اس طرح مبر کے بغیرایمان بھی نہیں ہو آ ، حضرت عزکا قول ہے کہ دونوں تخویاں بھی عمدہ ہیں "اوران کے طلاوہ ذا کہ عظری بھی ونوں عشوریوں سے سراد ملاۃ اور رحمت ہے "اور ذا کہ عشری سے سراد ہدایت ہے "اس قول میں ھدلین او مطلاق دولفظ نہ کورہیں عدلین سے دودد تشمریاں سراد ہیں جو سواری کے اونٹ کے داکیں ہاکیں لٹکادی جاتی ہیں "اور علادہ سے وہ مشمری سراد ہے جوان پرسے رکھ دی جاتی ہے ، حضرت عرف اس قول سے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

الْوَالِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَالْالِكَ هُبُمُ الْمُهْتَكُونَ (ب١٣ آيت ١٥٥)

ان لوگوں پر خاص خاص رختیں جی انتجی اسے بوردگاری طرف سے ہوں گی اورعام رحمت بھی۔

حبیب ابن حبیب اس آیت کریمه کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہ کہہ کر رویا کرتے تھے 'سجان اللہ خود بی مبردینے والا ہے'اور خود بی تعریف کرنے والا ہے 'لینی خود مین کی قوت دیتا ہے 'اور خود بی مبر کرنے پر تعریف فرما تا ہے۔ ایک میں میں کا کرنے دیا گیا ہے ۔ اور خود بی مبرکر کے پر تعریف فرما تا ہے۔

إِنَّا وَجَلْنَاهُ صَابِرَ انِعُمَ الْعَبْدِ إِنَّا وَالْكِرْبِ ١٣٠٣ آيت ٢٣)

ب فک ہم نے ان کو ما برایا استھے بندے تھے کہ بہت رجوع ہوتے تھے۔

ابدالدرداء فراتے ہیں کہ ایمان کی بلندی نیطے پر مبرکرنا اور تقدیر پر داخی رہنا ہے 'یہ مبرکی فنیلت کابیان تھا اس ضمن میں کتاب وسنت کے منقول ولا کل بیان کے گئے ہیں عشل کے اعتبار سے بھی مبرایک عمدہ ومف ہے الیکن ہمارا یہ دعوی اس وقت تک صبح نہیں سمجا جا سکتا جب تک ہم مبرکی حقیقت اور اسکے معن بیان نہ کردیں 'اس کئے کہ حقیقت کی معرفت حاصل کرنا صفت کی معرفت ماصل کرنا ہے 'جو موصوف کی معرفت سے پہلے حاصل نہیں ہوتی اسلے ہم پہلے مبرکی حقیقت اور اسکے معنی بیان کرتے ہیں۔
میں ہیں۔

صبر مقام دین منزل سلوک : جانا چاہیے کہ مبردین کے مقامات میں ہے ایک مقام اور سا کین کی حزلوں میں ہے ایک مخام دین کے تمام مقامات تین امورے تر تیب پاتے ہیں اول معارف ووم احوال سوم اعمال ان میں معارف بنیا دی امر ہے ان سے احوال جنم لیتے ہیں اور احوال ہے اعمال ظاہر ہوتے ہیں ان تیوں میں معارف کو درختوں احوال کو شاخوں اور اعمال کو پھلوں سے مشاہدت حاصل ہے 'سا کئین کی تمام حزلوں کا بھی حال ہے 'ایمان کا اطلاق بھی صرف معارف پر ہوتا ہے اور بھی معارف 'احوال اور اعمال سب پر 'اس اختلاف کی وہی نوعیت ہے جو کتاب تواعد العقائد میں ایمان و اسلام کے باب میں گزر چکی ہے مربی ایمان کی طرح ہے اسکے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے معرفت حاصل ہو 'پر ایک حالت اس پر واقع ہو 'بلکہ مختیق ہات ہے 'مربی ایمان کی طرح ہے اسکے لئے بھی ضروری ہے کہ پہلے معرفت حاصل ہو 'پر ایک حالت اس پر واقع ہو 'بلکہ مختیق ہات ہے کہ مبر نام ہی معرفت اور حالت کے مجموعے کا ہے 'عمل تو ایک شمو ہے جو ان دونوں کے دجود میں آنا ہے 'اب ہم تیوں امور پر

لا بی درسے ہیں۔
معرفت : قرشتوں انسانوں اور جانوروں میں جو تر تیب ہاس کی معرفت کے بغیر مبر کی معرفت حاصل نہیں ہوتی امبرانسان کی خصوصیت ہے ، جانوروں اور فرشتوں میں مبر کا تصور نہیں کیا جاسکا ، جانوروں میں ان کے نقص کی ہناء پر اور فرشتوں میں انکے کمال کی وجہ ہے ، اس کی تفصیل ہے کہ بہائم پر شہوات مسلط کی گئی ہیں ، اور وہ ایکے لئے اس حد تک منز ہو کر رہ کئے ہیں کہ اکل حرکت و سکون کا باعث مرف شہوت ہو تا ہے ، ان کے اندر کوئی ایسی قوت نہیں ہوتی جو اس شہوت کے مزاح ہو ، اور اے اس کے مقتضی ہے روک سکے ، شہوت کے مقابلے میں اس قوت مزاحمہ کا باقی رہنا ہی مبرب ، ملا محکمہ علیم السلام صرف اسلے بیدا کے گئے ان میں رب مقیم کا شوق ہو اور وہ اسکے قرب کے درجات سے خوش رہیں ، ان میں شہوت نہیں رکھی گئی ہیں کہ جو انحیس قرب کے ورجات اور رب مقیم کے شوق سے دور کرسکے ، اور نہ انحیس ایسے لفکر کی ضرورت ہے جو ان کو حضرت ربوبیت سے باذر کھنے والی قرق آپ ورجات ہیں گئی گئی۔

انسان نور ہدایت سے بیات جانے ہیں کہ شموات کی اتباع کرنا اس کے حق میں انجام کے اختیار سے معزب کین اسکے لئے مرف اتنا جان لینا کانی نہیں ہے ' بلکہ جتنی ضرر رسماں چزیں ہیں ایکے ترک پر قدرت بھی ہونی چاہیے 'انسان بہت ی الیی چزوں سے واقف ہو تا ہے جو اسے ضرر دیتی ہیں لیکن وہ ان کے ترک یا دفع پر قدرت نہیں رکھتا ، جیسے مرض وغیرہ 'اس صورت میں اسے ایک الیک قدرت اور ایک ایلی قوت کی ضرورت پر تی ہے جس کے ذریعہ وہ شموات کو دور کرسکے۔ اور ان کے ساتھ اس قدر مجاہدہ کرسکے کہ نفس سے ان کی منازعت منقطع ہوجائے' اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اسے راہ راست پر رکھتا ہے 'اور ایسے لئکروں سے اس کی تائید اور توثیق کرتا ہے جو نظر نہیں آتے' ان لئکروں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ شموات کے لئکروں کے ساتھ صف آرا ہوں' اور انھیں مقابلہ میں پہا کریں' بھی یہ لئکر کزور پڑجاتے ہیں' اور بھی طاقت بن کر ابحرتے ہیں' ان کا کزور یا طاقت ور ہونا در اصل اس امر پر موقوف ہے کہ بندے کو اللہ عزوجل کی طرف سے کس قدر مدد اور اعانت ملی ہے ۔ یہ ایسانی ہے جسے مخلوق میں ہدایت کا نور بھی کو بیش ہو تا ہے۔

باعث دین اور باعث شہوت: سولت تغیم کے لئے ہم اس وصف کانام جس کے زریعے شوات پر ظبر پالے میں انسان کو حوان پر فرقیت ہے باصف دین کتے ہیں 'اور شوات کا اپ مقتنیات کی طلب کو باعث شہوت کتے ہیں۔ اب یہ جھے کہ باعث دین اور باعث شہوت میں جنگ برپا ہے 'کمی پہلا دو سرے پر غالب آجا ہا ہے 'اور کمی دو سرا پہلے کو فکست دے دیتا ہے 'اس جنگ کا میدان بندے کا دل ہے 'باعث دین کو فرشتوں سے مدد گار ہیں 'مبریہ ہے کہ باعث دین باعث شہوت کے مقابلے میں فابت قدم رہ کر اللہ تعالی کے دو شہوت کے مقابلے میں فابت قدم رہے 'اگر بندے نے فابت قدم رہ کر حریف کو فکست دیدی 'اور اس کی خالفت پر چیشہ کر بستہ رہاتو کویا اس نے اللہ تعالیٰ کے گروہ کی مدد کی 'اور مبرکایا رانہ رہاتو دین باعث میں شامل ہوا 'اور اگر کرور پڑا 'اور فکست سے دوچار ہوا یمال تک کہ شہوت اس پر غالب آئی 'اور مبرکایا رانہ رہاتو شیطان کے متبیعین میں داخل ہوا۔

<u>حالت اور تمرہ:</u> اس تفسیل کا حاصل ہے ہے کہ شہوت ترک کرنا ایک ایبا عمل ہے جو حالت مبرے دجود میں آیا ہے ایعنی حالت مبرکا ثمویہ ہے کہ آدی شہوات ترک کردے اور مبرہا حث شہوت کے مقابلے میں باحث دین کے ثابت قدم رہنے کو کہتے

میں اور باعث دین کا ثبات ایک ایس حالت ہے جو شموات اور دنیا و آخرت میں ایکے متضاد اسباب کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے ، جب اس بات کا تیمین پختہ ہوتا ہے کہ شموت دغمن خدا ہے ، اور راہ ہدایت کی را بزن ہے ، تو باعث دین بھی قوی ہوتا ہے ، ہی تیمین دراصل وہ معرفت ہے جے ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے ، جب باعث دین قوی ہوتا ہے ، تو اسکے پائے ثبات میں لغزش بھی نہیں آتی ، اور وہ افعال خود بخود مرزد ہونے لگتے ہیں ، جو شموات کے متعنیات کے خلاف ہوں ، اس سے ثابت ہوا کہ ترک شموت کا مرحلہ اس باعث دین کی معرفت کے بغیر نہیں ملے کیا جاسکا جو باعث شموت کی ضد ہے۔

کرا اس کا تین کے فراکش : گرشتہ صفات میں جن دو فرشتوں کا ذکر ہوا ہے اللہ کا اذن ہے وہ ان دونوں افکروں کے کفیل رہے ہیں نہ فرشتہ کے بدایت کی ذمہ داری سونی کئی ہے اپنے شرف اور بزرگی کی بنا پر دائمیں طرف رہتا ہے اور جو تقویت دیتا ہے وہ ہائمیں جانب ہے پھر کیوں کہ آوی کی دو صوبی کئی ہے اپنے شرف اور بزرگی کی بنا پر دائمیں طرف رہتا ہے اور رہی گنا ہوں کے فاف مجابہ وکر آئے اس طاقیں ہیں بھی عافل رہتا ہے اور رہی گنا ہوں کے فاف مجابہ وکر آئے اس ساتھ کے جب فظت کر آب وہ ایس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دائمیں طرف کے فرشتہ اسے اور اسے ساتھ بدسولی پر آبادہ ہے 'ور اسے ساتھ کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دائمیں طرف کے فرشتہ اسے اور جب فکر کر آب تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بات کی دوہ اس کا فرشتہ اسے اور اسے ساتھ کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بدایت حاصل کرنے کے دائمیں جانب کے فرشتہ کی طرف متوجہ ہے 'اسلے وہ اس فوج کئی کھولیتا ہے علامت ہوتی ہے کہ وہ اس فرشت کی مدد کا طلب گارے اسلے وہ اسے کہا ہے کوئی گھتا ہے کہو کہ نہیں اور بدونوں طرح کا عمال اسکی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی کہا ہوئی کی کہوئی کا طلب گارے اسلے وہ اسے کا ہم ہوئی گئی گھتا ہے کوئکہ ٹیک اور ہدونوں طرح کا عمال اسکی ہوئی گئی گھتا ہے کوئکہ ٹیک اور ہدونوں طرح کا عمال اسے وہ ہوئی گھتا ہے کوئکہ ٹیک اور ہدونوں طرح کا عمال اسے ہوئی ہوئی گئی گھتا ہے کوئکہ ٹیک اور ہدونوں کوئی کہوئی کہوئی کہوئی کہوئی کہوئی کہوئی کہوئی کہوئی کہوئی ہوئی کہوئی کہوئی

کراماً" کا تبین کے صحفے: کراما" کا تبین کے تحریر کردہ صحفے دو مرتبہ کھولے جائیں گے ایک مرتبہ اس وقت جب قیامت مغریٰ بہا ہوگی اور دو سری مرتبہ اس وقت جب قیامت کبریٰ داقع ہوگی تیامت مغریٰ سے ہماری مرادوہ حالت ہے جو موت کے وقت بندے کی ہوتی ہے جبیا کہ مدیث شریف میں ہے:۔

مَنْ مَاتَ فَقَدْقًا مَتُ قِيامُتُهُ (ابن الى الدنيا-انس)

جو مخص مرجا اہے اسکی قیامت برپا ہوجاتی ہے۔

اس قیامت کے وقت بندو تھا ہو تاہے اس موقع براس سے کماجا تاہے۔

وَلَقَدُحِنْتُمُونَافُرَادى كَمَاخَلَقُنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّ وَ(بدردا المحده)

اورتم مارے پاس تنا تنا آمے جس طرح بم نے اول بار م کوپداکیا۔

اس سے بیہ محمی کماجا آے :

كَفَيْ يِنْفُسِكُ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (پ١٥٦ ت-١١)

آج توخودا پا آپ ی ماسب کانی ہے۔

قیامت کبری میں جو تمام مخلوق کو جامع ہوتی ہے آدی تھا نہیں ہوتا' ملکہ بعض او قات اس کا احتساب بحرے مجمع میں کیا جاتا

ہ اس قیامت میں متقین جنت اور محرشن دوزخ میں ہوم ور ہوم بھیجے جائیں ہے 'تھا تھا نہیں بھیجے جائیں ہے' قیامت منرئی کی سب ہے پہلی وہشت ہے' اسکے بعد جس قدر دہشیں قیامت کرئی میں طاری ہوں گی قیامت مغرئی میں اسکی نظیریں موجود ہیں مطال زمین کا بلنا' یہ بولناک حادثہ قیامت کرئی میں پیش آئے گا' قیامت مغرئی میں اسکی نظیر آدی کا بدن ہے' بو روح کے لئے زمین کی اندر ہے' موت سے زمین ڈگھانے گئی ہے' یہ بات اسمی طرح معلوم ہے کہ جب کی جگہ زلزلہ آ با ہے قویہ کماجا آ ہے فلال ملک میں زلزلہ آیا' خواہ پاس پڑوس والوں کو اس سے کوئی نقصان نہ پہنچا ہو' بلکہ اگر کسی انسان کا کمر متولزل ہوجائے اور باتی زمین محفوظ رہے تو وہ انسان زلزلہ کا فکار مانا جائے گا' کسی کے حق میں زلزلہ کا تصور اس وقت ہو تا ہے جب اسے نقصان پہنچا ہو' خواہ پرری دنیا زلزلہ کا فکار ہوئی ہو' یا خاص طور پر اس کے گھر میں زلزلہ آیا ہو' اب موت کے بارے میں تصور کیجیے' بدن پر اس کے اثر ات ذلزلے کا اثر ات سے کئی بھی طرح کم نہیں ہیں بلکہ کچھ زیادہ تی ہیں۔

بران کی زهان سے مشاہمت: بدن کو زهان سے اس کے تشید دی گئی ہے کہ آدی مئی سے بنا ہے اسکے جے میں جس قدر مئی آئی ہے اس سے اس کا بدن تحقیقہ دو مرے کا بدن اس کا حصہ خمیں ہے۔ وہ زهن جس پر تم بیلتے ہو تہمارے جم کا حملہ خمیں آمارا جم متزانل نہ ہوجائے ورنہ ہوا کر دش میں رہتی ہے ، خمران ہے ، تم زهن کے زائر لے سے اس کے ذرتے ہو کہ کمیں آمارا جم متزانل نہ ہوجائے ورنہ ہوا کر دش میں رہتی ہے ، تم اس سے خوف خمیں کھاتے ، ہوا سے تمارا جم نہیں کر ذیا اس سے معلوم ہوا کہ تمام زمین کے زائر لے سے آدی کا مرف اس قدر حصہ ہے جس قدر اسکا جسم جھکے کھائے ، جو اس کی مٹی اور مخصوص زمین ہے ، جس طرح زمین کے مخصوص اجزاء ہیں اس قدر حصہ ہے جس قدر اسکا جسم جسل اور وہ زمین اجزاء کی نظیری اور ہیں سرکی مثال اسان ہے ، ول اس کی حقیت رکھتا ہے ، آگھ کان ناک اور وہ مرے واس کی مثال الی مانڈ ہے جسے سارے اور ستارے جم سے بید بہتا ہے جسے نشن پروریا ہتے ہیں ، بال سزوکی مانڈ ہیں ، باتھ اور پاؤل ور وخت ہیں ، تمام اجزاء کو اس کرنا چاہیے ، جب موت کی وجہ سے تممار سے بدن کے بیار کان مجمدم ہوجاتے ہیں ، تو اس مالت پریہ قول صادق آئے ہے ۔

إِذَازُلُولَتِ الْأَرْضِ زِلْزَ الْهَا (ب ٣٠٦٣م منه)

جب نفن ائي سخت جنبش سے الائي جائے گ

جب تمارا کوشت فروں سے جدا ہو گاتواں پر یہ مغمون مبلی ہوگا ہے

وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّتُوْاحِنَالْبِهِ ٢٥،١٥ آيت ١١)

اور اس وقت زمین اور بہاڑ ( اپنی جگہ ہے ) افھالئے جائیں مے پھرددنوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کردئے جائیں گے۔

الاسطاع المراجعة عنان كالمراجع عن الأسطاع الأسطاع المراجعة

جب بران کل جائیں گی تو یہ مضمون مادق آئے گا :

وَإِذَا إِنِّهَا لَ نُسِفَتُ (١٩١٨ ١ ١٦٠١)

اورجب پہاڑا ڑتے پھر*یں گے۔* میں میں منا ور م

دماغ پینے گاتویہ آیت منطبق ہوگی :۔

إِذَاكَسَمَاعَانُشَقَتُ (ب ٣٠٠م) النَّاسَمَاءَانُشَقَتُ (ب ١٦٠١م)

جب آسان محث جائے گا۔

موت کے وقت ول پر تاری مجائے گی'اس مظرکے لئے قرآن کریم میں یہ آیت ہے ۔ اِذاالشّمْسُ کُوِّرَتْ(پ ۲۹٫۳۰ ستا) جب آفاب بے نور ہوجائے گا۔ کان آگھ اور دو مرے واس کے بیکار ہونے کے لئے یہ مغمون ہے ۔
و اِذَا النّب وُم اَنگلُر تُ (پ ۱۳۰ آیت ۲)

موت کے فوف کی وجہ سے پیٹائی پہیدہ آنے کی مظر کئی اس آیت سے ہوتی ہے ۔
و اِذَا الْبِحَارُ فَحِرَتُ (پ ۳۰ رع آست ۳)

و اِذَا الْبِحَارُ فَحِرَتُ (پ ۳۰ رع آست ۳)

ایک پٹٹی دو سری پٹٹی ہے لیٹ جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے ۔
و اِذَا الْبُحِشَارُ عُطِلَتُ (پ ۳۰ را آست ۳)

اور جب دس مینے کی گاجمن او نٹیاں مجھٹی پھرس گی۔
و رح کی مفاوقت کا مظراس آست سے بیان کیا جاسکا ہے ۔۔
و اِذَا الْارْضُ مُنَدَّتُ وَ الْفَتُ مَا فِینَ کہا وَ تَنْ اَنْ الْبِ ۱۳ رو آست ۳)

اور ذمن مُنیخ کر بدھادی جائے گی (وہ زشن) اپنے اندر کی چڑوں کو (یعنی مردوں کو) ہا ہراگل دے گی اور
فالی ہوجائے گی۔

قیامت کے احوال اور اہوال کے سلطے میں جو واقعات قرآن کریم نے بیان کے ہیں انسان کی موت میں ان سب کی نظیری موجود ہیں ان تمام کا بیان تفصیل طلب ہے۔ مجملا "اقا کہ سکتے ہیں کہ موت کے ساتھ ہی انسان پر چھوٹی قیامت ٹوٹی پرتی ہے۔ قیامت کبری میں جو چیزیں تعمارے ساتھ مخصوص ہیں وہ قیامت صغری میں ہمی تم سے فوت نہ ہوں گی البتہ جو چیزیں دو سروں کے لئے خاص ہیں وہ فوت ہوجا کیں گئی مشار دو وہ واس کے خاص ہیں وہ فوت ہوجا کیں گئی مشار دو وہ واس جن ساتھ دو شری ہوں کا باقی رہا تہمیں کیا نفع ہو اسکا ہے جب کہ تہمارے وہ حواس جن سے تم ستاروں کا نظارہ کرتے ہو بیکار ہوجا کیں "اندھے کے نزدیک دن دات برابر ہوتے ہیں 'سورج اپنی کے ساتھ دو شن ہو یا گئی ہوا ہو اندھا ان دو نوں میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ اسلئے کہ اس کے حق میں تو وہ بیک وقت کہنا کیا ہے اب اگر آفا ہو اور دہشت ہوگا ، جس کا سربھٹ جائے تو دو سرے کے حق میں آئی گئی ہوگی نہ تو تیامت مغری کا حال ہے 'اصل خون اور دہشت کے منا ظراس وقت دیکھنے میں آئیں گئی ہو گئی ہوگی۔ وہ قیامت من کی باتی نہ رہے گئی اس اور دہشت کی کی باتی نہ رہے گئی ہوگی۔ اسان اور زمن کی باتی نہ رہے گئی ہوگی ۔ اسان اور دہشت درجہ کمال کو پہنچ جائے گا۔

قیامت صغری اور قیامت کبری کا فرق: جانا چاہیے کہ قیامت مغری کے سلیا میں اگرچہ ہم نے بہت کچے لکھا ہے کہ سات اس کا مشر مخیر ہجی نہیں جو لکھا نہیں گیا۔ قیامت مغری قیامت کبری کے سانے اس کا مشر مخیر ہجی نہیں۔ ایک ولادت تو یہ ہے کہ آدی باپ کی پشت ہاں کی رحم میں نظل ہوا ور وہاں ایک مقررہ کے سانے انسان کی دو ولاد تیں ہیں۔ ایک ولادت تو یہ ہے کہ آدی باپ کی پشت ہاں کی رحم میں نظل ہوا در وہاں ایک مقررہ مرت تک قیام کر سان کے میں اس پر فتاف حالتیں طاری ہوتی ہیں۔ یہ حالتیں اسکے حق میں کمال کی منزلیں ہیں ' پہلے نطفہ ہوتا ہے ' پھر جما ہوا خون ' پھر گوشت کا لو تحزا' اس طرح وہ ایک کھل نیچ کی صورت میں ماں کے تک رحم سے نگل کر وسیع و حریض دنیا کی آبادی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ولادت کبری ہے۔ قیامت کبری کے عموم کی نبیت قیامت مغری کے خصوص کے ساتھ وہی دنیا کی آبادی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ ولادت کبری ہے۔ بڑہ موت کے بعد جس عالم میں قدم رکھے گا اس کی دسعت کا دنیا کی وسعت سے جب بڑہ موت کے بعد جس عالم میں قدم رکھے گا اس کی دسعت کا دنیا کی وسعت سے جب بڑہ دہ انتمانی مظیم وسعت ہے۔ آخرت کو دنیا پر اس طرح وہ ایس کیا جاسکا ہے۔ قرآن کر بھر میں ہے۔

خَلْقُكُمُ وَلا بَعُنْكُمُ إِلا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ بِالرسامة المدار الماسمة من الماسمة الماسمة

دو سری دفعہ کا پیدا کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے پہلی دفعہ کا پیدا کرنا ' بلکہ اگر خور کیا جائے تو پیدائش دو میں منحصر نہیں ہو سکتی ' بلکہ آدمی دوسے زائمہ باراس اس مرحلے سے گزر تاہے۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سرائر میر فیصلے وزیر ماک کر مرکب سے سے سے سے سے سے سے سے معلق کے معلق کے معلق کا میں میں میں میں میں میں میں م

وَنُنْشِئُكُمُ فِي الْاتْعَلَّمُونَ (بِ21ره أيت ١١)

اورتم کوالی صورت میں بنادیں مے جنکوتم جانے ہی نمیں۔

جوفی دونوں تیامتوں کا معترف ہے وہ عالم خاہرادر عالم باطن دونوں پر ایمان رکھتا ہے' ملک اور ملکوت دونوں کا احتاد رکھتا ہے' اور جوفی مرف قیامت صغریٰ کا قائل ہے 'قیامت کبریٰ کو نہیں مانتا وہ کویا ایک آگھ ہے محروم ہے' اور ایک ہی عالم کو دیمے پر قادرہے' یہ جمالت اور گراہی ہے کانے وجال کی اقداء اور پیروی ہے' بہ جارہ کس قدرعا فل ہے۔ اس خفلت کا شکار ہی مختص نہیں ہے' بلکہ ہم سب اس خفلت میں جاتا ہیں' خطرات تیرے سامنے ہیں' اگر تو اپنی ناوانی 'جمالت اور گراہی کے باعث قیامت کبری پر ایمان نہیں رکھتا تو کیا تیامت مغریٰ کی دلالت تیرے لئے کائی نہیں ہے' کیا تو نے سید الانبیاء سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نہیں سنا نہ کے تھی بالک و سیت کے لئے کائی ہے۔ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرای نہیں سنا نہ کے تھی بالک و سیت کے لئے کائی ہے۔ کیا تو نے وقات کے وقت سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کا حال نہیں سنا' یہاں تک کہ آپ نے اس اذبت کے عالم میں ان شاہ فی اللہ ہے۔

اللهمة هَوْنُ عَلَى مُحَمّد سَكَرَاتِ الْمَوْتِ (تندى ابن اجد عائث )

الع الله المراصلي الله عليه وسلم ) يرموت كى سكرات آسان فرا-

کیا تھے اس بات پر شرم نمیں آئی کہ تو موت کی ما خیرے خفلت کا شکار ہوجا تا ہے' اور ان عافل محرابوں کی پیروی کرنے لگتا ہے جن کے بارے میں ارشادِ فرمایا کیا :۔۔

عَارِيْكُ مِنْ الْأُصَيْحَةُ وَاحِدَةً تَاخُلُهُمُ وَهُمُ يَخِصِمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً

وَلَا إِلَى الْفِلِهِ مِنْ رَجِعُونَ (بِ١٦١٦ آيت ٥٠)

یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے معظم بیں جوان کو پکڑے گی اوروہ سب باہم از جھڑر ہے ہوں گے سونہ تو ومیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے کھروالوں کے پاس لوٹ کرجا سیس کے

مرض تیرے پاس موت کا نذیر (وُرانے والا) بن کر آنا ہے 'کیکن تھے خوف نئیں آنا' بالوں میں سفیدی موت کا پیغام برہوتی ہے 'کیکن تھے خوف نئیں آنا' بالوں میں سفیدی موت کا پیغام برہوتی ہے 'کیکن توبی پیغام قبول نئیں آنا کے اللہ تیری بٹال ان لوگوں کی بہوتی ہے جن کے بارے میں اللہ بالد متاکات ہے ہم کر آسٹول آلا گانٹو ایدیک شناؤ وُکُ نَ (پ ۱۲۳ را آست ۳۰)
افسوس ایسے بندوں کے حال پر بھی ان کے باس کوئی رسول نئیں آیا جس کی انموں نے نہی نداڑائی ہو

كياة سمعتاب كر محمدنايس بيد رماب كياة في آيت سي ردهي -

اَوَلَهُ يَرُوكُهُمُ اَهُلُكُنَا قَبُلَهُمُ مِنَ الْقُرُونِ إِنَّهُ الْيُهِمُ لَا يُرْجِعُونَ (بِ٣٥را آبت ٣٠) کياان لوگوں نے اس پر نظرند کی کہ ہم ان سے پہلے بت ہی احتی عارت کرنچے کہ دوا کی طرف لوث کئیں آئے۔ اگر تیما خیال چیکہ موے معدوم ہوگئے ان کا دود باتی نئیں رہاتو یہ تیری خام خیالی ہے ، قرآن کریم نے اس سلطے میں ارشاد فرایا نہ وان کُلُ اُلگا حَمِیْ عُرِلْدِیْنَا مُحْضَرُ وُنَ (پ٣٥ را آست٣٣)

اوران میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو مجتمع طور پر ہارے روبرو ما مرند کیا جائے۔

ياوگان دربى آيات اواض كرتين اسى وجاس آيت في وان كى ج د و جَعَلْنَا بِينَ اَيْدِيْهِمُ سَلَاوَمِنُ حَلْفِهِمُ سَلَافًا عُشَيْنًا فَمْ لاَيْمُصِرُ وُنَ وَسَوَاءُ عَلَيْهِمُ عَانَلُوْ تَهُمَامُ لَمُ تُنْذِرُهُمُ لاَ يُؤْمِنُونَ (پ٣١والْمَتَّاوِمِ)

اور ہم نے ایک آڑان کے سامنے کردی اور ایک آڑا گے چیے کردی جی ہے ہم نے ان کو تھے رویا سووہ دستان دائی ہے۔ اور ان کے حق میں آپ کا ڈراٹا دو ٹوں پر آئی ان نہ لا تیں کے دستان میں کے دستان میں کے دستان کر ہے۔ اور ان کے حق میں آپ کا ڈراٹا دو ٹوں پر آئی ہے۔ اور ان کے حق میں آپ کا ڈراٹا دو ٹوں پر آئی ہے۔

مقصد کی طرف واپسی: اب بم مقعدی طرف واپس ملح بین-اب تک بو کچه موض کیا گیااس کامقعدان کی طرف اشاره كرنا بج جوعلوم معامله اعلابين چناني بم كتي بين كه مبرياحث بواكر مقابلي مين باعث ويل ك ثبات كانام بوري مقابله انسان ی خصوصیت ہے اسلے کہ اس پر کراما سے انہیں مقرر ہیں فرشتے دو اوں اور بھوں پر مقرر نہیں ہوتے اور نہ ان کے اعمال منبط تحریمیں لاتے ہیں 'ہم یہ بات پہلے لکھ بچے ہیں کہ آگر ان فرفتوں کی طرف استفادے کی فرض سے توجہ کی جائی تووہ حسنہ لکھتے ہیں ' اورامراض کیاجائے تو سند لکھتے ہیں۔ بچوں اور دیوانوں میں استفادے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے ان ان سے توجہ یا رو کردانی کا تصوری نہیں کیا جاسکتا' اور کراماً کا تین سوائے اقبال اور اعراض کے پچھ نہیں لکھنے 'اور مرف ان لوگوں کا لکھنے ہیں جو اقبال اور امراض پر قادر موتے ہیں۔ البت بعض او قات نور ہدایت کا آغاز من تمیزے ہی موجا آہے اور من بلوغ تک ویجے تی تی ہد اور کمل موجاتا ہے ، جیسے مع کی روشن ابتدا میں کم رہتی ہے ، جول ہی آلگ طلوع موتا ہے ، یدروشن کمل موجاتی ہے ، لیکن یہ داعت ناقص ے اگر اس سے بموجب عمل ند کیا جائے تو آخرت میں کوئی ضرر ند ہوگا البت دنیا کے ضررے محفوظ نیس رہے گا اس وجہ ہے کہ نابالغ بي كونماز ترك كرير دود كوب كياجا تاب اليكن اخرت بي اسكوكوئي عذاب نه موكا اورنداس ك اعمال تله ين نماد ترک کرنے کا یہ عمل بطور گناہ درج کیا جاتا ہے 'جو محص کمی بچے کا گفیل یا مرتی ہو 'اور اس پر شفیق اور مریان بھی ہو 'اور کراما " کاتبین کی طرح نیک بخت بھی اے چاہیے کہ وہ بچے کے محیقہ دل پر بیلی اور بدی کے تمام نصورات انتش کردے ہرایں محیفے کا مجيلانا بيہ بے كه اگروه بچه اچها كام كرے تواسكي تعريف كرے اور براكام كرے تواسے مزادے ،خواه مارنا پیشایزے ،جس مرتی كالپنے زر تربیت نیچ کے ساتھ یہ معالمہ ہوگاوہ فرشتوں کی عادات کاوارث اوران کے اخلاق کا امین ہے بیچ کے حق میں ملکوتی اخلاق و عادات کے استعال ہے وہ فرشتوں کی طرح اللہ تعالی کی قربت ماصل کرے گا'اور انہیاء مدیقین اور مقربین کی جماعت میں شامل موكا-مديث شريف ين اس حقيقت كى طرف اشاره كياكياب د

أَنَّا وَكَافِلُ آلْيُنَيِّيمُ كُهَا تَيْنَ ( بخارى - سَيلُ ابن سعرٌ ) مِن اوريتيم كالغيل ان دوالكيوں كى طرح قريب قريب مول كے-

## صرنصف ایمان کیوں ہے؟

: جانتا چاہیے کہ ایمان کا اطلاق مجمی اصول دین کی تقدیقات پر ہو گاہے 'اور مجمی ان نیک اجمال پر جوان تقدیقات کے نتیج میں ظہور پزیر ہوتے ہیں۔ اور مجمی ان دونوں کے مجموعے پر اس لفظ کا اطلاق ہو آہے۔ کیونکہ معارف کی مجمی متعدد قسمیں ہیں۔ اور اعمال کی مجمی ہے شار قسمیں ہیں 'ایمان کا لفظ ان سب پر بولا جا آہے 'اسلتے ایمان کی سترے زیادہ قسمیں ہیں 'باب قواعد العقائد میں اس موضوع پر سیر ماصل بحث کی گئے۔

مبرکورواعتبارے نصف ایمان کتے ہیں اور ایمان کے دوی معنی اے نصف ایمان کنے کے متعنی ہیں۔ ایک توب کہ ایمان کا اطلاق تصدیقات اور اعمال دونوں پر ہو'اس صورت میں ایمان کے دور کن ہوں گے ایک یقین اور دو سرا مبر یقین سے مراد تعلق اصول دین کی معرفت ہے جو بندے کو اللہ تعالی کی ہدایت سے حاصل ہوئی ہے 'اور مبرسے مرادیہ ہے کہ یقین کے موجب پر عمل کیا

جائے بین آدمی کویہ بنا تا ہے کہ معصیت معزب اور طاقت منید ہے ترک معصیت اور اطاعت پر مداومت مبر کے بغیر ممکن منیں ایسی ایعنی جب اور نہ منیں ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی کی جائے ہے اور نہ طاعت پر عمل کا باعث دینی اسکے باعث ہوائی اللہ طاعت پر عمل کیا جاسکتا ہے اس کا نام مبرہے اس اعتبارے مبرکو نعف ایمان قرار دیا جاسکتا ہے اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ طلبہ وسلم نے لیمن اور مبرکو ایک جگہ ذکر فرمایا ہے۔

مِنْ أَقُلِ مَا أُولِينَتُمُ الْيَقِينُ وَعَزِيْكُ الصَّبْرِ (١) مِنْ أَقَلِ مَا أُولِينَتُمُ الْيَقِينُ وَعَزِيْكُ الصَّبْرِ (١)

دو سرے یہ کہ ایمان کا اطلاق ان احوال پر ہوجو اعمال کا موجب ہیں 'نداعمال پر ہو'اور ند محارف پر بڑے کے تمام احوال دو
طرح کے ہیں 'ایک یہ کہ وہ دنیا اور آخرت میں اسکے لئے نفع بخش ہوں۔ اور دو سرے یہ کہ وہ دنیا و آخرت میں اسکے لئے نقصان دہ
ہوں 'اگر معزی وں کا اعتبار کیا جائے قربندہ کی حالت کو مبرکا نام ویا جائے گا'اور مغید چیزوں کا اعتبار کیا جائے آت اس سود ہیں فکر ایمان کا نصف ہے 'جیسا کہ پہلے معنی کے اعتبارے بھین ایمان کا نصف تھا۔ اس لئے حصرت حداللہ ابن مسعود ہے دوایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے موای ہی گئی گئی ہے (۱۲)

باعث ہوی کی دو قسمیں: جیسا کہ بیان کیاجاچکا ہے کہ مبریامٹ دیلی کا باعث ہوی کے مقابلے میں تعمرة اور قابت قدم ممتاب باعث ہوں کی دو قسمیں ہیں ایک باعث وہ ہے جو شموت کی جت سے پیدا ہو اور دو مرا وہ ہے جو فضب کی جت سے مانے آئے کیو کلہ لذیذ چزی طلب کیلئے ہوتو شموت کی طرف سے ہوگا اور ایذا دینے دالی تکلیف نے فرار کے لئے ہوتو فضب کی طرف سے ہوگا دو ایس کی اس میں خضب طرف سے ہوگا دو زے میں کیونکہ اس میں فضب سے مبرکرنا داخل نہیں ہے دریث شریف میں ہے ۔۔

الصَّوْمُنِصْفُ الصَّبْرِ (٣) بوزه نعف مبرب

اس لے کہ میراس وقت عمل ہو گاہے جب شوت اور خضب دونوں کے دواجی سے بازرہا جائے اس اعتبار سے روزہ ایمان کا چوتھائی حصہ ہوگا

میں شریعت نے بعض اعمال کی مدود مقرر کی ہیں اور اکو ایمان کا آدھا' یا چوتھائی حصہ قرار دیا ہے ان شرعی تقدیرات کو سیجنے کا ہی طریقہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اس سلطے میں اصل بات یہ ہے کہ پہلے ایمان کی فتمیں معلوم کی جا تیں' تاکہ یہ معلوم ہوسکے کہ ایمان کے کس معنی کی روسے یہ نسبت بیان کی گئی ہے' اس کے بغیراعمال کی مدود کے سلطے میں شریعت کی بیان کردہ نقذیرات کا سیجمنا دشوار ہے' ایمان کسی ایک مفہوم یا معن کے لئے مخصوص نہیں ہے' بلکہ بہت سے مختلف معانی پر اسکا اطلاق ہو تا ہے

صبرك مختلف مفهوم مختلف نام

جانا چاہیے کہ مبری دو تسمیں ہیں ایک تو یہ کہ بدن سے مبرکیا جائے ہیںے جم پر مطلبی سنا اور قابت قدم دہا گاراس کی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ اپنے جسم پر مطلبی اور قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ اپنے علاوہ آئی دو سرے فیض کی جسمانی ایزاسے اور برداشت کرے۔ پہلے کی مثال یہ ہے جب کوئی مشکل کام یا سخت ترین عبادت بجالات اور دو سرے کی مثال یہ ہے کہ کسی کی مار برداشت کرے۔ شدید سرض اور سک ز من بعد پر قل سے کام لے اید تشم بھی عمدہ ہے بشرطیکہ شریعت کے موافق ہو ایکن بورے طور پر پہندیدہ تسم ہو ہو تو یہ دی مار سے کہ مبعیت کی شوتوں اور جوائے لئس کے تقاضوں سے بازر ہے۔ اس صورت میں اگر خکم اور شرمگاہ کی شہوت سے مبرہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بری بات کون ہی ہے اس لئے کی شہوت سے مبرہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بری بات کون ہی ہے اور آگر کسی بری بات سے مبرہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بری بات کون ہی ہے اس لئے کی شہوت سے مبرہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بری بات کون ہی ہے اور آگر کسی بری بات کسی مبرہو تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بری بات کون ہی ہے اور آگر کسی بی بردایت بی ابھی گزری ہے (۱) یہ دوایت تاب الدوم میں کردی ہے اور آگر کسی بی بردایت بی ابھی گزری ہے (۱) یہ دوایت تاب الدوم میں کردی ہے اور آگر کسی بی بردایت بی ابھی گزری ہے (۱) یہ دوایت تاب الدوم میں کردی ہے اور آگر کسی ہی بردایت بی ابھی گزری ہے (۱) یہ دوایت تاب الدوم میں کردی ہے دور سے مبلی ہو تو اس کے دور پر کسی بیکا کردی ہے دور بی بی دور بیت بی ابھی کردی ہو تو بی بی دور بی بی دو

کہ ہریری بات ہے مبرکے لئے الگ نام ہے۔ شاہ آگر کسی معسیت پر مبر ہو قرات میری کا جائے گاس کی متعاد صاف وہ ہے جن اور بلے کتے ہیں بینی ہوا کے دوائی کو پورے طور پر آزاد چھوڑدے " میٹے جائے ہے ہیں کرے اگر بیان بھا آے اس کے بیں ہو قوات کتے ہیں اسکی ضد اترانا ہے "اگر مبر میدان جگ جی ہوقوات کھی صف کتے ہیں اسکی ضد اترانا ہے "اگر مبر میدان جگ جی معنیا کی ہے "اگر زمانے کی اور یزد لی ہے "اگر زمانے کی مقابلے جی نام دی اور یزد لی ہے "اگر وسطت تھی اور فراخ و صلکی کما جا ہے "اس کی ضد تھی تھی اور کم وصلکی ہے "اگر زمان کی کا ایم اور کا ہو تھی ہو قوات کے دوالے کو دواد اور کما جا ہے "اگر وسکی کو الا کہ اس کی خد جی اور کہ تھی ہو تو ہے خلاص ہو اس پر مبر کیا جائے اور جو کچھ حاصل ہو اس پر رامنی رہا جائے قوات کم جی اکر اند کی مقابلے میں جوس ہے۔ خلاص کا امری کے اندروا خل ہیں رامنی رہا جائے قوات کا حت ہیں "اسکے مقابلے میں جوس ہے۔ خلاص کا آم ہے کہ اکر ایمانی اخلاق مبر کے اندروا خل ہیں رامنی رہا جائے قوات کا حت ہیں "اسکے مقابلے میں ہوس ہے۔ خلاص کی آم ہے کہ اکر ایمانی اخلاق مبر کے اندروا خل ہیں کہ ایمان کے دوالے کے دوالے ایمان مبر ہوت و اس کے کہ ایمان کے داکھ ان فرائی ہیں مرج اس لئے کہ ایمان اللہ تعالی نے پہلے مام اللہ تعالی ہے تھام اقسام جواور کی سطور میں بیان کی جی ہیں تجربی کی ایمان فرائی ہیں۔ و

والصَّابِرِينَ فِي الْبَنَّاسَآءَوَالضَّرَّاءِوَحِيْنَ الْبَاسِ الْوَلَيْكَ أَلَّذِينَ صَلَّقُو اوَالْوَكَ هُمُ المُتَّقُونَ (ب١٧١ - ٢٤٨)

اور (دولوگ) مستقل رہنے والے ہیں تک دسی میں اور بیاری میں اور قبال میں 'یے لوگ ہیں جو ہے ہیں اور سی لوگ ہیں جو (ہے) متق ( کے جائےتے ) ہیں

پاساء ہے مراد معیبت کے وقت مبرکرتا ہے ، ضراء ہے مراد افلاس کے وقت اور مین الباس ہے مراد جماد کے میدان میں مبر
کی یہ قسیس ہیں ، متعلقات کے اختلاف کی بنا پر ان کے نام بھی مختلف ہو گئے ہیں ، جو فض الفاظ کے معنی تھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ،
وہ یہ بات بھی جانتا ہے کہ الفاظ کے اختلاف ہے معنی بھی مختلف ہوجاتے ہیں ، یعنی مبرکی مختلف حالتوں کے لئے جو مختلف نام وضع کے
میں انکا تقاضا یہ ہے کہ ہر حالت کی ذات اور ماہیت دو سری حالت کی ذات اور ماہیت ہوجاتے ہیں ،
اور نور اللی سے دیکھنے والوں کی نظر پہلے معانی پر جاتی ہے ، پھر الفاظ پر ، اس لئے کہ الفاظ معانی پر دلالت کے لئے وضع کئے جاتے ہیں ،
معانی اصل ہیں اور الفاظ ان کے تابع ہیں ، جو محض توابع ہے اصول کو سجمتا چاہے گا وہ لفزش ہے اپنا وامن نہ بچا تھے گا قر آن کر یم
نے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے

میون کرف می کرد است. اَفْمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِم اَهُلَى اَمِّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرُ اطِمِسْتَقِيْم (١٢٦ سـ ٢٢) سوجس كافر كامال اوپر ساب اسكوس كرسوچ كه) كياوه فض منه كه لل كرنا موا مل را موده حول

ه تصود پر زیاده و مختج والا به و کایا وه هخص جوسید هاایک بهموار سزک بر چلا جار با بود

آر خور کیا جائے توبہ بات داختے ہوجائے کہ کفارنے سب سے پہلے بڑ فلٹی کی ہے دہ اس طرح کے امور میں حق قوت اور ضعف کے اعتبار کسے صبر کی قسمیں

باحث دنی کوباعث ہوی کے مقابلے میں رکھ کردیکمیں واسے تین احوال ہوتے ہیں ایک حال بیہ کددامیہ ہوی کواس قدر مقدور کدوا جائے کہ متازعت کی کوئی قوت باتی ندرہ کی حالت مسلسل مبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے کیہ اس صورت میں کما جا گاہے ہے۔ مَنْ صَبَرَ طَفَرَ (جس نے مبرکیا اس نے کام الی حاصل کی

اس مرتب پر پنچے والے لوگ بہت کم ہیں 'جولوگ ہیں وہ صدیق اور مقرب ہیں 'جنموں نے اللہ کو اپنارب کما' پھراپنے کے پر ثابت قدم رہے 'یہ وہ لوگ ہیں جنموں نے سیدھے راستے کولازم پکڑا'اور اس سے انجراف نہیں کیا۔ باعث دین پر ان کے نفوس رامنی اور مطمئن ہیں ایسے ہی او کوں کویہ ندا دی جائے گ

یَااَیَّنَهُ النَّفْسُ الْمُطْمُغِنَّهُ ارْجِعِی اللی رَبِی اضیفَعْرُ ضِیَّهٔ (پ۳۰س۱۳ ایت۲۸) اے اطمینان والی روح تو اپنے پرورگار (کے جوار رصف) کی طرف میل اس طرحے کہ تو اس سے خوش اوروہ تھے ہے خوش

دو مری حالت یہ ہے کہ ہوی کے دواقی غالب ہوجائیں اور ہاحث دین کی منازحت بالکل ختم ہوجائے یہ لوگ اپنے نفوں کو جیطانی لفکروں کے حوالے کردیتے ہیں اور جاہدے کے نتائج سے باہر س ہوکرکو حش ترک کردیتے ہیں ایر لوگ غالمین کے زمرے ہیں اور ان کی تعداد بہت نیادہ ہے الیے ہی لوگ شہوات کے غلام اور لفس کے بئے ہے ہیں جب ان پر بدیختی غالب اکی تو انموں نے اپنے دلوں پر جو اللہ تعالیٰ کے امراد سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کے دشنوں کو غالب کرلیا۔ قرآن کریم کی اس ایت میں ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ۔

وَلُوْشِئْنَالْأُونِينَاكُلَّ نَفْسِ هُلَاهَا وَالكِنْ حَقَّ الْقُولُمِيِّيْ لَامْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (ب١٦م إيت ٣)

اوراكر بم كومنظور بو باقو بم بر مخص كواسكارسة عطا فرات اوركين ميري بيات محقق بوچك ب كديس

جنم کوجنات اور انسان دونوں سے ضور بحروں کا۔ جنم کوجنات اور انسان دونوں سے ضور بحروں گا۔

کی وہ لوگ ہیں جنوں نے آخرت کے موض ونیا کی ذنگ خریدی ہے 'اور اس خریدو فروخت میں نقصان اٹھایا ہے 'جو نیک لوگ ایسے مم کروہ راہ لوگوں کو ہدایت کا راست د کھلانا جا جے ہیں ان کے بارے میں ارشاد کیا جا آ ہے۔ فَاعْرِ ضَ عَمَّنْ نَوَلَیّ عَنْ ذِکْرِ نَاوَلَمْ بُرُدُ وَإِلَّا الْحَیَاةَ الْتُنْیَا ذَلِکَمَبْلُغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (پارہ اسٹ)

تو آب ایے قض ہے اپنا خیال مناکیج جو ماری قیمت کا خیال ندکر۔ یا ار بجودنیادی زندگی کے اسکو

مجمد مقصود ندمو ان او كول كي فهم كي رسائي كي حديس يي ب-

اس طالت کی پھان سے کہ آدی مجاہدے سے مایوس اور نا امید ہو اور آرندن سے فریب خوردہ ہو اور یہ انتہائی درجے کی

مانت ب مرکاردومالم صلی الله علیه وسلم ارشار فرماتے ہیں :۔

ۗ ٱلكَيِّيسَ مَنْ كَانَ نَفْسَهُ وَعُمِلَ لِمَا بَغْنَالُمَوْتِ وَالْأَحْمَةُ مَنِ أَنْبَعَ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اسے نفس کی اجاع کرے اور اللہ پر تمنا کرے

اس حالت والے کوجب قیمت کی جاتی ہے تو وہ ہوا ہوتا ہے کہ میں توبہ کرے کا حتمی تھا اکین کی وجہ ہے میں توبہ نمیں کہایا اس لئے اب اس کی قوامش ہی تہیں رہی ایر کتا ہے کہ اللہ تعالی خور ارجم اور کریم ہے اس لئے توبہ کی ضرورت ہی کیا ہے؟
اس بے جارہ کی حصل شوات کی اسر ہے وہ ای حقل کو اس طرح سے خیلے بمانے تراشنے میں استعال کرتا ہے جن ہے ہی نفسنا فی خواہشات ہوری کرسکے۔ اسکی حصل شوات کے ہاتھوں میں اس طرح متعد ہوتی ہے جس طرح مسلمان کفار کے ہاتھوں میں اس طرح متعد ہوتی ہے جس طرح مسلمان کفار کے ہاتھوں میں قد ہوتا ہے کہ اسے جس طرح چاہے ہیں استعال کرتے ہیں اس سے خزرج کو ات ہیں مشراب ہوا تے ہیں اور اسکی گلد اشت اور حمل و فعل پر مامور کرتے ہیں اور اس کی گلد اشت اور حمل و فعل پر مامور کرتے ہیں اور اس طرح کے وہ سرے ناجائز کام لیتے ہیں اللہ تعالی کے بیان اس محض کی مثال ایک ہے جسے کو کی محتمل کسی مسلمان کو کفار کے حوالے کردے اس کا گناہ بھی ہے کہ اس نے ایک ایسے محض کو مخلوب برنا ہا ہے تھا۔ مسلمان کا حق قریب کہ وہ عالب ہو کہو تکہ اس میں ایک ایسے محض کے دو قالب ہو کہو تکہ اس میں ایک ایسے محض کے دو قالب ہو کہو تکہ اس میں ایک ایس کو تو ہے کہ وہ عالب ہو کہو تکہ اس میں

<sup>( 1 )</sup> اس روایت کا والد احیاه العلوم جلد سوم کے باب دم الفور می گرد چکاہے

تیسری مالت یہ ہے کہ جگ برابری ہو جمی باعث دین غالب آجائے اور بھی باعث ہوی ایے عض کا شار مہدین کے دمرے میں ہوتا ہے دمرے میں ہوتا ہے دمرے میں ہوتا۔ اس تم کے لوگوں کا مال قرآن کریم کی اس آیت میں قرکورہ :۔
خیلطو اُعمالاً صَالِحًا وَ آخرِ سنیاً عَسِرَی اللّمَالُ ذَیْدُوْبَ عَلَیْهِمْ (بار ۲ آیت ۱۹۲)

جنموں نے ملے جلے عمل کئے تھے کچھ بھلے اور پچھ بہت شاید اللہ تعالی ان کی دعا قبول کرے۔

یہ تیوں مالتیں قوت و ضعف کے اعتبارے ہیں جن چیزوں پر مبرکیا جائے ان کے اعتبارے بھی آوی کی تین حالتیں ہوگئی ہیں۔ ایک یہ کہ آدی تمام شہوات پر غالب ہوجائے 'وری یہ کہ کی شہوت پر غالب نہ ہو' تیسری یہ کہ کسی شہوت پر غالب ہو اور محمی پر نہ ہو۔ اوپر جو آیت ذکر کی گئی ہے وہ اس تیسری حالت والوں کے بارے میں ہے۔ جو لوگ مرف شہوات پر عمل کرتے ہی مجاہدہ نہیں کرتے وہ چواہوں کی مائد ہیں' بلکہ ان ہے ہی زیادہ کم گھتہ زاہ ہیں چیاہوں کے لئے معرفت اور قدرت پیدا نہیں کی تھی جس سے وہ شہوات کے مقتضی کے خلاف جماد کر سکیں' انسان کے لئے پیدا کی گئی ہے' لیکن وہ اسے بیکار رکھتا ہے' ایسا محض بلا شبہ ناقص اور بر بخت ہے جو قدرت کے باوجود کمال حاصل نہ کرے 'بقول شاعرِ نہ

وَلَهُ اَرَفِى عُيُوبِ النَّاسِ عَيْبًا ﴿ كَنَفُصِ الْفَادِرِيْنَ عَلَى التَّمَامِ ﴿ وَلَهُ النَّمَامِ ﴿ وَلَ عِبِ اليانِينِ وَيَمَا عِيهِ كَالْ قَدْرَتُ وَكِي وَالول كالقَصِ ﴾ (مِن فَالْحِل كالقل عليه اليانِينِ وَيَمَا عِيهِ كَالْ قَدْرَتُ وَكِي وَالول كالقص ﴾

صبر کی دو اور قشمیں : آسانی اور دشواری کے اعتبارے بھی مبر کی دو قشمیں ہیں ایک وہ مبرہ جو قلس پرشاق ہواور بغیر مشقت اور جدوجہ دے اس پر مداومت مشکل ہو 'اسکا نام محبر (زبروش مبرکرنا) ہے۔ دو مرا مبروہ ہے جس جس کوئی خاص مشقت یا محنت نہ ہو 'بلکہ نفس پر معمول دباو ڈالنا کانی ہوجائے 'اس قسم کا نام مبرہ۔ اگر تقویٰ پر مدامت ہو 'اور یقین میں پھٹی ہو ق مبر آسان ہوجا تاہے 'خواہ بظا ہر کتنائی مشکل کیوں نہ ہو 'باری تعالی کا ارشادے ایک

فَأَمَّامَنُ أَعُطِلَى وَاتَّقَلَى وَصَلَقَ بِالْحُسْنَلَى فَسَنْيَةِ سِرُ وَلِلْيُسُرِي (ب ارعا آمعه) موجس نے اللہ کی راوی مال وا اور اللہ سے ورا اور الحجی بات کو جا سمجا تو ہم اسکوراحت کی چڑے

لتے سامان دیں گے۔

اس تعتیم کی مثال ایں ہے جیسے پہلوان اپ دمقابل حریف کے مقابلے جن اگروہ کرور ہے یا زیادہ طاقور اور چست قبیل ہے تو معمولی حظی ہے۔ تو معمولی حظی ہے نے دجن پر آرہتا ہے اسکے برخلاف اگر مقابلے جن کوئی مضوط اور طاقور پہلوان ہے تو اسے فکست دینے کے لئے بدی زبدست جدوجد کرنی پرتی ہے۔ باعث وی اور باعث بوی کی کشتی کا حال بھی تک ہے ، یہ مقابلہ شیاطین اور طا محکہ کے لئے بدی زبدست جدوجد کرنی پرتی ہے۔ باعث وی اور باعث بنتا بل کو مار بھگائے گا۔

مقام رضا: جبشوات عم بوجاتی بن اور باحث دی غالب آجا آے اورمسلسل جدوجداور طول موا عبت عمر آسان

ہوجا تا ہے 'توبندے کو دہ مقام حاصل ہوجا تا ہے جے رضا کتے ہیں 'میساکہ مغتریب کتاب الرضابیں اسکی تفسیل آھے گیندرضا مبر حصاطلی مرجہ ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ٱغْبُكُاللَّهُ عَلَى الرِّضَافَالْ لَمُ تَسُنَّطِعُ فَعِي الطَّبُرِ عَلَى مَا ثَكُولِي حَارِي لِيَدُرُ (مَذِي ر ابن مِبانَ)

الله كى مباوت رضائ كرا اكريه مكن ته ووجو ي ي كاس ومركر في من يعلاني ي

صابرین کے تین درجے: بعض عارفین کا کمناہ کہ مبرکہ نے والوں کے تین درج ہیں۔ ایک ورجہ ترک شوت ہیا۔ آئین کا درجہ ب دو سرانقد پر پر راضی رہنا ہے کی زاہدین کا درجہ ہے۔ تیرااس سلوک سے مجت کرنا ہے جوافلہ تعالی اسکے ساتھ کرے یہ معدلیمین کا درجہ ہے۔ کتاب المبت میں ہم بیان کریں گے کہ مقام مجت مقام رضا ہے اطلاب جس طرح مقام رضا مقام مبرے بلند ہے۔

صبر کا تھکم : جانتا چاہیے کہ مبراپ شری احکام کے اختیار ہے جمی فظف قسموں پر تقلیم ہوسکا ہے ہیے فرض افل اسموہ وار حرام - چنانچہ محرات پر مبر کرنا فرص ہے اور محدورات پر مبر کرنا فعل ہے۔ جو ایڈا شرعاء ممن عہواس پر مبر کرنا جوام ہے جمیعے کوئی مخص کی کا باتھ کا نتا چاہے اور دو اس پر خاموش دہ کر مبر کرنا جوائی ہو گا ہے ڈالے اس تک کہ اسکی غیرت میں اشتعال پردا ہو اکین مبر کی وجہ سے قیرت کا اظہار نہ کرتے اور چو پہری ہو کے ساتھ ہو رہا ہو اس پر ماموش میں استعال پردا ہو اکر ہو ہے جو ہوت کا اظہار نہ کرتے اور چو پہری ہو کہ ساتھ ہو رہا ہو اس پر خاموش میں جارہ ہو گئی ایس استعمال بیا و میں جارہ ہو گئی ایس کے بیان خاموش میں مبری شریعت کو کہ فوق بھری انہا ہے۔ مدیث شریف میں مبرکو نسف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ مدیث شریف میں مبرکو نسف ایمان قرار وہا گیا ہو اسکا مطلب یہ ہرکز نسیں کہ ہر قسم کا مبر قابل تعریف ہو گئی اچو نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ ہرکز نسیں کہ ہرف ماموس میں میں ہو تھا ہو جو انہ تھا ہو جو میں ہے۔ تکیف وینا ہے جس کا کوئی اچو نہیں ہے۔

بندہ ہرحال میں مبر کامختاج ہے

جاننا چاہیے کہ زندگی بین بندے کوجن حالات سے سابقہ بین آنا ہے وہ وہ طرح کے ہوئے ہیں اواس کی خواہش کے موافق ہوتے ہیں ایا سوافق نبیں ہوتے بلکہ وہ اضمیں ناپند کر آہے۔ بندہ ان دونوں حالوں میں مبر کا مختاج ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَظْعَلَى أَنْزَ آمَاسُتَغُنْلَي (٢٠٣١م-١١

ب شک (کافر) آدی مد (آدمیت) کی جانا ہے آئی وجہ کد اپنے آپ کو متعنیٰ و کھیا ہے۔ اس کے بعض اللہ والے فرمائے میں کہ معیبت پر مومین مغیر کرتا ہے 'اور سلامتی پر مدیق کرتا ہے معیزے سیل تشری کا ارشاد ہے کہ سلامتی پر ممبر کرتا معیبت پر مبر کرسان ہے زیادہ خت ہے۔ محابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین پر جب ویادی مال ومتاع کے دروازے کھولے گئے تو انموں نے فرمایا کہ جب محکد متی اور مغلبی کے دریابے مای آزمائش کی کئی تو ہم کے مبر کیا 'اور اس آنمائش میں بورے اترے "لین اب مالداری اور فارخ المالی کے فتے کے ذریعے ہماراامتحان لیا جارہا ہے۔ اب ہم مجرشہ کرسکیں کے اور نام موجائیں گے۔ قرآن کریم میں اس کے مال اولاد اور بولوں کے فتے ہے درایا کیا ہے ہے۔ کرسکیں گئا کہ اولاد اللہ کہ المالی کے اللہ (پ ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ سته)
یکا یک اللہ (پ ۱۳۸۸ سته)
اے ایمان والوتم کو تمارے مال اور اولاد اللہ کی یادے فاقل نہ کرتے ہائیں۔

اِنَّمِنُ اَرُوَاحِكُمُ وَلُولَادِكُمُ عَلَّوَّالْكُمُ فَاحْذَرُ وُهُمْ (پ۳۸۸ مُ سته)

تمہاری بعض بیبیاں اور اولاد تمہارے (دین کی) دستمن ہیں۔ سوتم ان سے ہوشیار رہو۔ آمخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے :۔

المُولَدُمَةِ عَلَيْدُومَ مَ الرَّادِمِ الدِسورِ ) المُولَدُمِ الدِسورِ ) المُولَدُمِ الدِسورِ )

الوكا بكل مردلي اورغم من جللا كرما ب

ایک مرتبہ آپ نے اپنے نواسے حضرت حسن کو دیکھا کہ وہ کرتے میں الجد کر گرنا جاہتے ہیں "آپ انھیں اٹھانے کے لئے منبر سے اترے 'اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول برحق ہے۔

إِنَّمَا الْمُوَالُّكُمْ وَأَوْلَا ذَكُمُ فِينَنَةً (ب٨٦٨ آيت ١٥)

تهارے اموال اور اولاد تمارے کتے ایک ازمائش کی جزے۔

جب میں نے اپنے بیٹے کو لاکٹراتے ہوئے دیکھا تو اپنے آپ کونہ لاک سکا اور اے افعانے کے لئے منبرے اتر پرائ (۱) ہے
مقام اسحاب بھیرت کے لئے عبرت کا ہے اس ہے معلوم ہو با ہے کہ انسان کائل وہی ہے جوعافیت پر مبر کرے اور عافیت پر مبر
کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طرف اکل نہ ہو 'اوریہ احتقاد رکھے کہ یہ عافیت اور سلامتی چند روز کے لئے مبرے پاس بطور امانت
ہے 'بہت جلد جھے ہے والی لے لی جائے گی 'یا اے پاکر خوش ہونا 'اور ان نعتوں کرتے وہ حقوق اواکرے 'مثل مل کا حق یہ ہے
شایان شان نمیں ہے بلکہ بہتریہ ہے کہ اس پر اللہ تعالی ہے جو حقوق ہیں ان نعتوں کے ذریعے وہ حقوق اواکرے 'مثل مالی کا حق یہ ہے
کہ اللہ کی واہ میں خرج کرے 'بدن کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ سروں کی مد کرے 'زیان کا حق یہ ہے کہ جاگر آومی اس
مزح مبر کرے گا تو اس کا یہ مبر شکرے قریب تر ہوگا 'جب تک آدی شکر اوا نہ کرے اس وقت تک مبر مکمل نمیں ہو آجیا کہ
عفریب یہ بیان آئے گا۔ عافیت اور سلامتی پر مبر کرنا اسلئے دشوار تر ہے کہ اسمیں قدرت موجود ہوتی ہے 'ورنہ جے قدرت نہو ہے
چارہ مبر نہ کرے تو کیا کرے 'حقیقت میں مبر دی ہے جو قدرت رکھے کے بعد ہو 'اسکی مثال الی ہے جے کوئی دو سرا تممارے بچھے
علام مبر نہ کرے تو کیا کرے 'حقیقت میں مبر دی ہے جو قدرت رکھے کے بعد ہو 'اسکی مثال الی ہے جے کوئی دو سرا تممارے بچھے
کوئی دو سرا تممارے بیت کی اگر اسکے سامنے کھانار کھا ہوا ہو 'اور اس ہے مبر کرنے لئے کما جائے تو بھیا اس کے لئے مبر کرنا وہوار

ناموافق حالات : درس من من ده حالات بین جوخواجش سے موافقت ندر کھتے ہوں 'یہ حالات بین طرح کے ہو کتے ہیں ' ایک دہ بین جوبندے کے افتیار میں ہوں جیسے اچھے اور برے اعمال 'دو سرے دہ بین جو اس کے افتیار میں نہ ہوں جیسے معیجیں اور حادثے 'اور تیبرے وہ بین کہ ابتداءان کے افتیار میں نہ ہو 'لیکن بعد میں افتیار ممکن ہو جیسے موذی سے انتخام لیں ا

ملی قتم-اختیاری احوال : پلی تم ین دواحوال جن میں بندے کے اختیار کود عل ہے اسکی بمی دو تنمیں میں مہلی قتم

<sup>(</sup>١) احماب الشن بوايت بريدة

طاحت اوردو سرى حتم معصيت بنده ان دونول مي مبركا محاج ب

اطاعت پر صبر: اطاعت پر مبرکنا ایک سخت اور دشوار گزار مرطه به اس لئے که نس بعا اطاعت بر کر کر با ب مجمی وہ مجمودت سے محمد کا اس کا میلان را بیت کی طرف دیتا ہے اس کے بعض عارفین کا مقولہ ہے کہ کوئی نئس ایسا نہیں جمیں وہ بات پوشدہ نہ موجد فرمون نے فاہر کردی تھی ایسی اس کا بیدو تولی۔

أَنَارَبُّكُمُ الْأَعْلَى (ب٠٣٠ ٢٣٠)

من شمارارب اعلى مول

فرعون کواس دعوی کایا این دل کی بوشدہ بات فاہر کرنے کا موقع اس لئے ال میا تھا کہ اسکی قوم جقیر تھی 'کزور تھی 'اس نے فرعون کی طاقت کے سامنے سرتسلیم فم کیا 'ادر اسکی اطاعت قبول کی 'بوں ہر طخص کے دل بیں بیزبہ بوشدہ ہے کہ دہ دب کہ اسکی برسش کی جائے ' ہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے ہے چھوٹوں 'فادموں 'نوکروں 'اور فلاموں کے سامنے اسلام کا رویہ رکھتے ہیں اسکی پرسش کی جائے ' ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی فادم یا نوکر اپنے مالک یا آقا کی فدمت میں ذراسی جس سے ان کے اس جنری کی توجہ ہے کہ اگر کوئی فادم یا نوکر اپنے مالک یا آقا کی فدمت میں ذراسی کو مائی کر بیٹمتنا ہے تواسے بیا جا اسکی وجہ اگر وہ بات نور میں جم یا رخم ہے تواس کے طلاقہ کیا ہے؟

بسرحال عبودت مطلقا فلس پرشاق ہے ' پر عبادات میں ہے بعض وہ عباد تیں ہیں ہوستی کی بنا پرشاق گزرتی ہیں ہیے ' نماز'
اور بعض بخل کی وجہ سے دشوار ہیں ہیں ذکوٰۃ ' اور بعض سستی اور بخل دونوں وجہ سے کراں گزرتی ہیں ہیسے جی اور جہادہ اس سے
معلوم ہو تا ہے کہ اطاعات پر مبر کرنا ایبا ہے ہیں مصائب پر مبر کرنا۔ پر مطبع کو اپنی اطاعت پر تین احوال میں مبر کرنا پر تا ہے ' اولا ''
اطاعت سے پہلے ' اور اخلاص نیت کی تھیج اور اخلاص کے عزم کے سلط میں ' اور اپنی اخلاص کو ریا کے شوائب اور آفات کے
اطاعت سے پہلے ' اور اخلاص نیت کی تھیج اور اخلاص کے عزم کے سلط میں ' اور اپنی اخلاص کو ریا کے شوائب اور آفات کے
دوائی ہے بچانے کے سلط میں انتمائی مبر کی ضرورت ہے ' جولوگ خلوص کی ایمیت جانتے ہیں ' اور را ووفا پر قابت قدم رہنا جزوا کیان
میں ہو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کے امور میں مبر کرنا کس قدر دشوار ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ طیہ وسلم نے ان الفاظ میں
نیت کی ایمیت اور معمد واضح فرائی ہے۔

نیت گی آئیٹ اور معلمت واضح فرائی ہے۔ اِنتَمَالاَعْمَالِ بِالنِیّاتِ وَلِکُلِ الْمُرَیُ عَالَو ی (عاری وسلم۔ عن اعمال کا دار در ار نیوں پر ہے ، ہر کف کے لئے وی ہے جس کی وہ نیت کرے۔

الله تعالى كاارشادي

عان ، رساري و الآلية عَبُدُو اللّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (ب ١٣٠٣ مَتِ ٥)

حالا نکہ ان لوگوں کو یکی عظم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح میادت کریں کہ عرادت ای کے لئے فاص

اى الله تعالى في مبركو عمل يرمقدوم فرمايا

- الأَلْمَ فِينَ صَبَرُ وَاوْعَمِلُو الصَّالِحَاتِ (ب١٢٦٦)

محموه اوك جنمون في مبركيا اور نيك اعمال كا

دوسری حالت عمل کی حالت ہے اس حالت میں بھی مبر کا الترام بے حد ضروری ہے تاکہ عمل کے دوران اللہ ہے قافل نہ دے اس کے مقرر کردہ آواب وسنن کی بائدی کردے اور عمل کے آغازے آخر تک ہر ہراوب کی رعایت کرے اور عمل سے قام فی ہونے تک ان تمام دوائی سے مبر کرے جن سے عمل میں تقص پر ابو تا ہے یہ مبر بھی نمایت سخت ہے تا لبا قرآن کریم کی اس آیست میں ہوادیں :..

وَنِعْمَاحُرُ الْعَامِلِينُ آلْنِينَ صَبَرُ وَا(ب٥٠٥ اعد ١٠٠٠) اوربت خوب إن عمل كرف والون كالجر جنول في مركاك

لین و اوک بن جنول نے عمل کی ابتداء سے انتا تک مبرکیا۔

تيسرى مالت ده ہے جو عمل سے فارخ ہوتے كے بعد طاري ہو اس دفت بھى بنده ميركا جائے ہے كدده الى عمادت كو نامورى اور ریا کے لئے ظاہرنہ کرے اورنہ اے پندیدگی کی نظرے دیکھے اورنہ کوئی ایساکام کرے جس کاس مراوت کا جرو اواب عظم موجائيا وه عمل باطل موجائد ارشادر بانى ب

وَلاَ تُبْطِلُواْ اَعْمَالُكُمْ (ب٣٦٨ آيت٣)

اورايخ اعمال كوبروادمت كرو

ایک جگه ارشاد فرمایا 🗀

لاتُبْطِلُواصَلَقَانِكُمُوالُمَنِ وَالْأَذَي (ب ١٣ م امه ٢٣)

تم احسان جلاكرا ايزالينجاكراني خرات كويماد مت كرو-

جو من مدقددے كرمن وادى (احسان جلانے اور ايذا وسينے) سے مبرند كرسكے كاور كرما ابنا عمل ضائع كروے كا اور يجائے ثواب سے مناه کمائے گا۔ جیسا کہ پہلے میان کیا جاچکا ہے طاعات کی دوقتمیں ہیں ، فرض اور نقل مطبع اپنی نقل اور فرض مرطمے کی اطاعت میں میرکا عاج ب قرآن کریم نے ان دونوں طرح کی عبادتوں کواس آیت میں جمع کیا ہے :

إِنَّاللَّهُ يَامُرُ بِالْعَلْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنْنَاءِنِيُّ الْقُرْبِلَى (و١٩٨٣) عنه) ب حك الله تعالى اعتدال اوراحمان أورابل قرابت كودين كالحم فرمات مين-

عدل سے مراد فرض اور احسان سے مراد نفل ہے، قرابت داروں کو دینا موت اور صلارحی ہے، ان سب میں مبری ضرورت

معصیت برصبر: معامی رمبر کرنائجی نمایت ضوری ہے۔ اللہ تعالی نے معامی کی تمام قسموں کواس اعت میں جمع فرادیا ہے

وَيَنْهِى عَنِ الْفَحْشَاعِوَ الْمُنْكَرِ وَالْبَغِي (ب١٨٦ اعد ١٠) اورالله تعالى كملى برائي اورمطلق برائي اورظم كرنے منع فراتے ہيں۔

مركارددعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين

ٱلْمُهَاجِرُ مَنُ هَاجِرُ السُّوعَوَ الْمُتَجَاهِلُمَنُ جَاهِلَهَ وَالْمِرْانِ اللهِ ثنالَ. تغالدان مين بجرت كرف والاده بجويرائى محودد اور مجامده بجوفوا بق للس سے جماد كرے۔

معامی باعث ہوی کے لوازم ہیں 'اور معامی پر مبر کرنا بھی دھوار ہے 'فاص طور پر ان معامی پر مبر کرنا نمایت وشوار ہے جو مسلسل عمل کے باعث عادت بن مجے ہوں عادت بھی ایک طرح کی سبعیت بی ہے۔ جب عادت اور خواہش الس دولوں مل جاتی ہیں تو کویا دو شیطانی فشکر ایک جگہ جمع ہوجاتے ہیں اور آپ مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ میں ایک دو سرے کی مدد کرتے ہیں س مقابلہ باعث دین سے ہو تا ہے، تیجہ وہ باعث ہوی کو فکست نہیں دے یا تا اور خود فکست کھاجا تا ہے۔ اگر ان منابول کا تعلق ان ا ممال سے ہوجن کا کریاسل ہے تو ان میں مبر کرنا اور زیا دہ دھوار ہے ، مثلاً زبان کے گناہوں جیسے نیبت ، جموث مداوت اشاروں یا واضح افتلوں میں اپن تعریف ایسامزاق جس سے داول کو تکلیف ہو، تحقیر آمیز کلمات مردوں کی عیب بوئی اور اسکے علم وعمل اور منصب كى تحقيرو مزمت وفيروس امور بطا مرفيبت بين ليكن فى الحقيقت الى تعريف بين اس طرح كے كمنامول على دو سرول كى نفى اور

ا بنی ذات کا اثبات ہو تا ہے 'اس لئے نئس ان کی طرف زیادہ اکل ہو تاہے 'ان ہی دونوں ہاتوں سے ربوبیت کی سحیل ہوتی ہے 'جو نئس کا نصب العین ہے 'جب کہ ربوبیت عبودیت کی ضد ہے 'انسان کو عبودیت کا تھم دیا گیا ہے

راوبیت کا عم نمیں واکیا۔ کول کہ نفس میں یہ دونوں شوقیں جمع رہتی ہیں اور زبان کو حرکت دیا اسان ہو آب بلک عام زندگی میں اس طرح کی فضول ہاتوں کو عادت سمجو لیا گیا ہے اور اس کے حسن وقع پر کوئی کلام کرنا بیار سمجھا جا آب اس کے اس کے ان گناہوں پر مبرکرنا نمایت وشوار ہے حالا نکہ ملکات میں ان کا نثار سرفرست ہے جمیب ہات ہے اگر کوئی مخص ریشی لباس کین لے قواسے نمایت پرانصور کرتے ہیں 'غالبا ان کے سامنے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایدار شاد نمیں ہے ۔۔۔ رائی ان کے سامنے سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایدار شاد نمیں ہے ۔۔۔ رائی النظر نہ الربی کا اس خیب ناسے متعدد رہے۔

جو فض محقتگویں زبان پر قابونہ رکھ سے اور ان معاصی سے مبر پر قادر نہ ہواس پر عزات نشنی اور تھائی واجب ہے اسکے لئے نجات کی کوئی دو سری صورت نہیں ہے ایک تک نخات کی کوئی دو سری صورت نہیں ہے ایک تکہ تھائی میں مبرکرنالوگوں کے در میان مہرکرنا ہی دشواریا آمان ہوگا وسوسے دلوں میں خیال رہے کہ معاصی کا سبب جس قدر قوی یا ضیف ہوگا ای قدر ان پر مبرکرنا ہی دشواریا آمان ہوگا وسوسے دلوں میں خلیان ہو آہے 'یہ عمل زبان ہلانے کے عمل سے زیادہ سل ہے اس آفت سے تھائی میں بھی مفر شیں ہے 'بقا ہروسادس سے مبرکرنا میں میں مفر شیں ہے کھل اور دامی اور دامی میں میں مفر میں مگر میں گئے جب تک دل و دماغ میکن ہے 'الآ ہے کہ دل پردین کی کوئی فکر غالب ہوجائے 'اور زامین ہر طرف سے یکسو ہوکراس فکر میں ملک جائے 'جب تک دل و دماغ

مى مخصوص فكرين مضغول ند بول كي وسوس معكادان باكين سك

دو سری قشم- ابتدا میں غیرا فتیاری ' پھرا فتیاری : یہ وہ احوال ہیں جن کا آنا اپنے افتیار میں نہیں ہو تا ' لین ان کا دفع کرنا افتیار میں ہو تا ہوں کی قسور کیا گیاان امور پر مرکزنا 'اور بدلہ نہ لینا بھی واجب ہو تا ہے 'اور بھی فضیلت کا باعث بعض محابہ فرماتے تھے کہ ہم اس مخص کے ایمان کو ایمان ہی منبیں سیجھتے جو ایذاء پر مبرنہ کرے 'اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے۔

وَكَنْصُبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْنَهُ مُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (ب١٣٦٣ ست ١١) اور (م نے جو چر ہم کواید اپنچائی ہے) ہم اس پر مبر کریں کے اور اللہ عی پر بموسہ ریخے والوں کو بعروسہ

رکھناچاہیے۔

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقییم فرایا "ایک مسلمان امرابی نے کمایہ این تقییم نہیں ہے جس سے اللہ تعالی کی خوشنودی مقصود ہو "اعرابی کا یہ قول آپ تک پہنچا "آپ کے رضار مہارک سرخ ہو گئے اور فرایا کہ اللہ تعالی میرے بھائی وسلی کی خوشنودی مقصود ہو "اعرابی وسلم۔ ابن مسعودی قرآن وسلی علیہ السلام پررح کرے کہ لوگوں نے انھیں اس سے بھی زیادہ ستایا گرانھوں نے مبرکیا (بخاری و مسلم۔ ابن مسعودی قرآن کریم میں متعدد مواقع مرکی بلقین کی میں فرایا ہے۔

وَدَ عُ النَّاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ (ب١١٦ آيت ٣٨)

آدران كى طرف عدا يا النجاس كافيال في كادرالله و بموس تجيد واصبر على مايقو كون والفجر هنه هجر الجديد لا (ب١٠ ساليده) اوريد لوگ جواتي كرت بن ان رمبر كوادر فرهورتى كرماته ان سالگ زمو وَلَقَدُ نَعُلَمُ الْكَ يَصِينَ صَدُركَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّعَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (ب١٠٧ آبت ١٥٤)

<sup>(</sup>١) يدرواعت كتاب أفات السان عي كور يكل ب

اورواقی ہم کومعلوم ہے کہ یہ لوگ جوہاتی کرتے ہیں ان سے آپ تک ول موتے ہیں او آپ ایے يرورد كارى تنج وتحميد كرت ربيغ اور نمازين يرصف والول من يستهد وْلْنَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلْذِينَ أُوْتُو اللَّحِنَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلْذِينَ اَشُرَكُو الذَّي كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُ وَاوَتَنَقَّوْا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الأَمُورِ (ب١٠٨ المعدد) اورالبتہ آگے کو اور سنو کے بت ی ہاتیں ول آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دے محت ہیں اوران اوکوں عصر کے ہیں اور اگر مرکو کے اور پر بیزر کو کے قب اکیدی احکام میں ہیں۔ ان تمام آیات کا مقصدی ہے کہ بدلد لینے کے بجائے مبرکیا جائے اس کا بدا اجر ہے ،جولوگ قصاص وغیرو میں اپنا حق معاف كرويية بين الله تعالى في ان كى توصيف فرمائي ب ارشاد فرمايا -وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْ إِمِثُلِ مَاعُوقِبْنُمُ يَهُ وَلَيْنُ صَبَرُ تُمْلَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٣٠٠

اور اگریدلہ لینے لگوتو اتنای بدلہ لوجتنا تنهارے ساتھ بر آڈکیا گیا'اور آگر مبر کروتو وہ مبر کرنے والوں کے حق میں بہت بی احجی بات ہے۔

مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں:۔

صَلِّمَنْ قَطَعَكَ وَاعُطِ رَحْرَمَكُ وَاعْفُ عَمَّنُ ظَلَمَكَ (١١)

جو مجے چمو درے اس سے مل بو مجھے نہ دے اے دے اور جو تھے پر علم کرے اسے معاف کر۔

میں نے انجیل میں تکھا ہوا دیکھا ہے محضرت میٹی علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جمیس پہلے سے یہ تھم ہے دانت كردك دانت اورناك كردل ناك اليني تهيس جس قدرايذا بني تم بحى اس قدر مينجادد الكين ميس يد كمتا مول كه شركاجواب شر سے مت وو کلکہ جو تمہارے واکس رضار پر ادے تم اپنا ہایاں رضار بھی پیش کروو جو تمہاری جاور چین لے تم اپنا تمبند بھی اے ويد ،جو حميس زيدى آيك ميل لے جائے تم دوميل تك اس كساتھ على جاؤ ،يسب دوايات انت اور تكليف رمبرك باب میں ہیں۔ یہ مبرکا اعلا مرتبہ ہے اس لئے کہ اس صورت میں باعث دی کے مقابلے می خضب اور شہوت دونوں ہوتے ہیں ان دونوں پر قابویانا بوے حوصلے کا کام ہے۔

تيسري فسم- اختياري احوال: يه ده احوال بين جوند ابتداء من اختياري بين اورند انتها من بيسي معائب اور حادثات وخيره مثلًا كمن عزيز كي موات كال كي بلاكت محت كا زوال بينائي كانساع اعضاء كابكان اس طرح كي دوسري معيبتين ان يرمبركرنا بھی مبرکے مقامات میں انتہائی اعلیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں مبرکی تین صورتیں نہ کور ہیں' اول ادائے فرض پر مبر' اس کے تین سودرہے ہیں دوم اللہ تعالی کا حرام کردہ چڑوں پر مبر' اسکے چھ سودرہے ہیں۔ سوم پہلے جب که محرمات بر مبر کرنا صدے پر مبراس کے نوسو درج ہیں۔ معیت پر مبرکنا آگرچہ فضائل میں ہے ہے " پر فرائش میں ہے ، عمراس کے باد جود معیبت پر مبرکرنے کوجو نشیل طامل در مولات پر کرنے کوئیں ہے اسی دجہ یک جوکہ محرات پر مبر كرنے كى طاقت ہر مومن ركھتا ہے اليكن الله تعالى كى عطاكروہ معيبتوں پر مبركرنے كى قوت صرف انبياء عليم السلام ميں ہوتی ہے أيا ان میں جنمیں صدیقین کے اخلاق میسرہوں یہ مبرننس پر انتہا کی شاق ہے اسی لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وعامیں یہ

<sup>(</sup>١) سيردات احياء العلوم جلدددم من كررى ب

اَسُنَکُکَ عِنَ الْبَقِینُ مَاتُنَهُوںُ عَلَیَ بِعِصَائِبِ النَّنْیُا (رَدَی نَابَی۔ اِن مِن یں تجھے اس تیمین امبر) کی درخواست کر قابول جس سے وجھے پر دنیا کی مصبحین اسان کرے۔ اس دعاسے یہ بھی معلوم ہو تا ہے کہ یہ مبرحس بیمین کے درجے میں ہے۔ حضرت ابوسلیمان واراق مجھے ہیں مجھوا ہم ان چیزوں پر مبرنیس کرکتے جنمیں ہم اچھا مجھے ہیں مجھلا ان چیزوں پر مبرکیے کرکتے ہیں جو ناپندیدہ ہیں؟ ایک مذہب فقدس میں یہ الفاظ

إِذَا وَجَهْتُ إِلَى عَبْدِمِنْ عَبِيْدِي مُعِينِيةً فِي بَكنِهِ أَوْمَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ ذَلِكَ بِصَبْرِ جَمِيْلٍ الشَّحْيَيَةُ مُعِلِّهُ يَوْالْقِيّامَةِ أَنْ أَصْبَ لَمُعِيْرَ آثَا أَوْ أَنْشُرَ لَمُدِيْوَانًا (١) م مرى الن

جب میں اپنے بعد اس میں ہے می بندے پر اس کے بدن کال یا اولاد میں کوئی معیب بھیجا ہوں اوروہ میر جیل ہے اور دوہ میر جیل سے اسکا استقبال کرنا ہے تو جھے قیامت کے روز اس سے شرم آتی ہے کہ میں اسکے لئے ترازد کھڑی کروں یا اسکے اعمال نامے کھیلاؤں۔

ایک مدیدی می ہے ہے۔ اِنْتَظَارُ الْفَرَ جِدِالصَّبُرِ عِبَادَةٌ مندا شابدابن عن مبرے ماتھ فرافی کا انظار مبادت ہے۔

حضرت واؤد علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ اس غمزدہ کا جرکیا ہے جو صرف تیری دضا کے کہلے مصائب پر مبر کرے "ارشاد فرایا اس کا جربیہ ہے کہ میں اے ایمان کا ایبالیاس فاقحہ پہناؤں جو اسکے جسم ہے بھی جدائہ ہو "ایک مرتبہ حضرت عرابن عبد العورة نے اپنے خطبے میں ارشاد فرایا کہ جب اللہ تعالی اپنے کی بندھ ہے کو کی تحت مطاکر تاہے "محرات جین لیتاہے" اور دہ بندہ اس فحت ہے محروی پر مبرکر تاہے تو اللہ تعالی اسے پہلی قحت ہے اعلا آور افعنل قصت ہے آوا ڈیا ہے" اسکے بور اپ نے یہ ایت ملاوت فرائی۔

إِنْمَايُوفِي الصَّابِرُونَ أَجَرَ هُمُوعَيْرِ حِسَابٍ (بِ١٣١٦٣ بِتِ٥) مَسْتَعَلَ رَجُوالُون وَانَ كَامِلُهُ إ

حضرت منیل ابن میاض سے مبری حقیقت دریافت کی گئی آپ نے ارشاد فرایا کہ اللہ تعالی نیطے پر رامنی ہونے کا نام مبر ب اوگوں نے دریافت کیا ہے ؟ فرایا جو مخص رامنی رہتا ہو وہ اپنی حیثیت سے زیادہ کا طالب نمیں ہو آ۔ حضرت فیل شفا فالے میں محبوس ہوئے تو یکھ لوگ آپ کی موادت کے لئے آئے اس ان سے در افت فرمایا کول آئے ہو انھوں نے مرض کیا کہ ہم لوگ آپ کی نوارت کے لئے آئے ہیں آپ کے احباب ہیں اپ نے اقی و میلوں سے ارنا شرع کردوا دو لوگ ارے خوف کے ما سے تھے ای اون اور تم میرے دوست ہوتے تو میری معینت پر مبر کرتے۔ ایک مادف اپن جیب میں برچہ رک کر مجراکرتے تے اور پار پار اکال کراس کامطالعہ کیا کرتے ہے اس رہے میں لکھا ہوا تھا۔

وَاصِرْ لَحُكُمْ رَبِّكُ فَإِنَّكُمِ أَعْيُدِنَا (ب١٢٠ ١٣٨٣)

اور آپائے دب کاراس) تورور مبرے بیٹے دہے کہ آپ ماری حاصت میں ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ج موصلی کی ہوی محور کھاکر کردیں اس کے ان کا افن ٹوٹ کیا جمرو بہنے لکیں او کوں نے مرض کیا كدكيات الكيف محسوس نيس كرتم كي كيس من اس تكيف يرمبرك واب ك خيال ب بن ري بون اس خيال في میری تکلیف ذاکل کردی ہے۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ارشاد فرمایا مومن کے تعویٰ پر تین چیزوں سے استدلال كياجا آب بو چيز ماصل نه مواس يس حن توكل بو ماصل موجائے اس برحسن رضا بحدد يرجيس كى جائے اس برحسن

مبر- مركاردوعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرائع بن-مِنْ إِجْلَالِ اللَّهُ مَعْرِ فَقِحَقِهِ إِنْ لَا تَشْكُو وَجُعَكَ وَلَا فَذَكُرُ مُصِيبُ بَنَكَ (ابن الي الديا

موقوفاً-سفيان)

خدائی تعالی کی تعظیم اوراس کے حق کی معرفت بیے کہ تم اپنے درد کا چکوہ ند کرواورند اپنی معیبت کاذکر

ایک بزرگ تھیا میں کھ روپ لیکر لکے اے جاکر تھیلاغائب تھا اکنے لگے جس لے لیا ہے اللہ اے ان رویوں میں برکت عطاكرے ، موسكا ہے اس ان دوبوں كى جو سے زوادہ ضرورت مو - ايك بزرگ دوايت كرتے ميں كد ميں سالم مولى الى حذيف كے پاس اس حال میں کیا کہ ان کی زندگی کی چند سانسیں باتی رہ کئیں تھیں میں نے ان سے عرض کیا کیا میں آپ کو بانی بااؤں می کھے مجھے تعوزا سامھیج کروسٹن کی طرف پنچادو' (الک میں آخری سائس تک ان سے اوسکوں) اور پانی میری دھال میں رکھ دو اگر شام تك زنده را في لول كاش اس وقت روز عس مول-

راہ ا خرت کے سا کین کامبری تھا وہ مصائب پر حکوہ تو کا اللہ کا حکر اداکرتے تھے کہ اس نے انھیں آنائش کے قابل سمجا

اورأجرو ثواب كاموقع منايت فرمايا

کیا صبرا ضطراری ہے یا اختیاری؟ : ہاں ایک سوال یہ پدا ہو تا ہے کہ صابر کو مصائب پر مبرکہ نے میں یہ درجہ س طرح ماصل ہو آے جب کہ معالمہ اسکے اختیار میں جس ہو آئ مصائب سب فیراختیاری ہیں 'وہ جائے نہ جا ہے اسے یہ معیبتیں بداشت كرنى بول كى اكراس مبرے مراديہ كدا يك ول مين دراى كراييت بعى ند بولويد ادى كا افتيار مين داخل نيس ب-اس كا جواب یہ ہے کہ جو لوگ مصائب پر واوطا کرتے ہیں ، چھنے جاتے ہیں سید کوئی کرتے ہیں می رہے جا اُتے ہیں ، شکایت اور تکلیف ے اظہار میں مبالفہ کرتے ہیں 'اور مارے فم کے کھانے 'پینے 'پینے اور سوئے میں اپنی عاوت ترک کردیتے ہیں وہ صابرین کے درجے میں شار نسیں ہوتے جب کہ یہ تمام افتیار کے تحت آتے ہیں اس لئے مبرکرنے والے مملئے ان سب سے پچااور اللہ کے نصلے پ راضى رمنا ضرورى ب، بزار مصائب نويس لين بندے كو الى عادات من تبديلي فد كرني جاہيے "اوريد احتقاد ركھنا جاہيے كه جو نعت اس سے سلب ہوئی ہے دہ اس کے پاس امانت کے طور پر تھی، جس نے یہ امانت رکھوائی تھی اس نے واپس لے فی جیسا کہ رمیماءام سلیم سے موی ہے کہ میرے ایک لڑکے کا انقال اس حال بیں ہواکہ اس کے دالدموجود نہیں تے بی نے اے گرے ا يك كوش من لناديا اور اس بركيرا والديا يحد دير بعد ابو طرة تشريف لائة ميس في المحد كران كے لئے كھانا تيار كيا اور اسكے سامنے

ر کھاوہ کھانے گئے اس دوران انموں نے لڑے کے بارے میں دریافت کیا می نے کما الحمد للہ ایجے حال میں ہے کہ اس لئے کما کہ جیسا سکون اے اس رات میسر ہوا بھاری کے بعد اتا سکون مجمی نہ ملا تھا ، پھر میں نے ایجے کڑے پہنے اور آپنے آپ کو خوب بنایا سنوارا عمال تک کہ وہ مجھ سے ہم بسر ہوئے مجرین نے ان سے کما کہ ہارے صائے کو ایک چن اللئے ہے فی محی جب دیے والے نے وہ چیزاس سے واپس لے لی تو وہ شور چانے لگا افھول نے کما جسائے نے اچھا نسیں کیا اسے ایسانہ کمنا چاہیے تھا اسکے بعديس فان سے كماكد تمارا بينا مارى إس الله كى طرف سے امائي قاءاس فائى امانت واپس لى انموں فالله كا شكر اداكيا اورانا لله وانا اليه راجعون پرها، من كوده الخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت عن حاضر بوسة اور پوراواته مرض كيا، آپ

للهم بارك كهمافى كيكته يماد عارى وملم الرج اے اللہ ان دونوں کو رات کے معاطم میں برکت دے۔

رادی کہتے ہیں اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے انھیں سات اوے عطائے ، جوسب کے سب قرآن کریم کے حافظ اور قاری موئے۔ حضرت جابرابن عبداللہ راوی ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیں نے خود کو جنت میں دیکھا وہاں میری طاقات ابو طفی بوی رمیداء سے بوئی۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ مبرجیل بیا ہے کہ معیبت والادد مردا سے متازنہ ہو لین اسکے چرے پر کوئی الی علامت نہائی جائے جس سے وہ معیبت زوہ معلوم ہو۔

مردے ير روناصبركے خلاف سيس: مردے ير آنو بهانا يا دل كاغزوه بونامبركے خلاف سيس باس لئے كه يه بشيت کے نقاضے ہیں انسان زندگی میں خود کوان سے جدا نمیں کر سکتا ای لئے جب سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحر ادے حضرت ابرائیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی آنکھول میں آنسو آگئے محابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ تو جمیں رونے سے منع كرتين آپ نجواب من ارشاد فراياند رانه فيه رخمة و إنماير حم الله من عباد والرّحماء

بدر حمت ب اور الله تعالى الني بدول من سے رحم كرنے والوں پر رحم كرتا ہے۔

مرف والے کے غم میں دونے سے آدی مقام رضاسے بھی دور نہیں ہو تا ادی فصد محلوا تاہے ، مجینے لکوا تاہے مماوواس پر رامنی نیس ہو تا بینیا رامنی ہو تا ہے آگرچہ تکلیف بھی محسوس کرتاہے بلکہ آگر تکلیف زیادہ بوقو روئے لگتاہے ممیاس کے روئے کایہ متیجہ نکالا جائے کہ وہ خوشی سے فصد تہیں کملوارہا ہے۔ ہم اس کی مزید محقیق کتاب الرضایس کریں کے انشاء اللہ

ابن بی اللہ اس موت بر تعزی قط میں لکھا جو مخص بربات جانا ہے کہ جو چزاللہ نے اس سے لی ہے وہ اس کا حق ہے وواس بات کا زیادہ مستق ہے کہ جو چراللہ نے اسکے لئے باتی رکھی ہے اس میں اس کے حق کی عظمت کا احساس کرے مجان او کہ جو تم ے پہلے چلا کیا ہے وہ تمهارے لئے ہاتی ہے "اورجو تنهارے بعد ماتی ہے اسکوتمهارے پاپ میں (مبرکرنے کا) واب ملے گاندیات بمی یا در کھو کہ صابرین کو معیبت پر مبر کرنے کا جو اواب ملائے وہ اس نعت کی بہ نسبت زیادہ عمدہ اور اعلاہے جو معمائب ہے بچ رہے کی صورت میں اجمیں حاصل ہوتی ہے۔

مصیبتنول کوچھیانا کمال صبرے: کال مبریدے کہ آدی است مرض کی ادر دوسری تنام معینیں پوشیدہ رکے ایک بزرك كاقول ب كدمعائب ألام اور صدقات كالخفاء احسان كرفزانوں يس ايك فيتى فزاند ب-

مبرك ان تقسيمات ، يع چلا ب كه مبرتمام احوال اور افعال مين واجب به محف شوات سے بي كے لئے كوشد اللين موجائے وہ مبرے بے نیاز نمیں ہوسکا وا کتنابی تما کول ندرہ اس کے کہ شیطانی وسوے قلب پر اثر الداز ہوتے ہیں ا وساوس کا خلیان تھائی میں بھی چین نہیں لینے دیتا ول میں دو طرح کی باتیں آئی ہیں اٹی افغان چیزوں سے متعلق آئی ہیں جو فوت ہو پھی
ہیں اور اب ان کا تدارک ممکن نہیں کیا ان چیزوں سے متعلق آئی ہیں جن کا استخبال میں مان ممکن ہے 'چر طیکہ قسمت میں ہو'
خیالات خواہ فوت شدہ چیزوں کے باب میں ہوں یا مستقبل میں حاصل ہونے والی چیزوں کے متعلق 'ودنوں صورتوں میں وقت ضائع
ہو تا ہے 'ول انسان کا آلہ ہے 'اور عراسکی ہوتی ہے 'اگر اس کا دل ایک لمے کے لیے بھی ذکر اور گلرسے فا فل رہ گیا تو یہ دولے
میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے 'اور اس معرفت کو اللہ کی عبت کا وسیلہ بعاست اور یہ صورت بھی اس وقت ہے جب کہ قلب
میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے 'اور اس معرفت کو اللہ کی عبت کا وسیلہ بعاست اور یہ صورت بھی اس وقت ہے جب کہ قلب
میں اس مہاح امور میں ہوں' لیکن اکٹر الیا نہیں ہو نا' عام طور پر دلوں کے خیالات کا محور شہوات ہوتی ہیں' اور ان کی حکیل کی
ہوئے ہوں یا اسے اس کا وہم ہوگیا ہو کہ وہ اسکے خلاف جاسے ہیں' بلکہ جو لوگ اسکے لئے انتمائی مخلف 'جاس ڈار اور فدائی ہوتے
ہوں یا اسے اس کا وہم ہوگیا ہو کہ وہ اسکے خلاف جاسے ہیں' بلکہ جو لوگ اسکے لئے انتمائی مخلف 'جاس ڈار اور فدائی ہوتے
ہیں' اور عمر پھر اسکی خوشنودی میں گئے رہ جو ہیں' بیک خوشیکہ مستقل کی مضفلہ رہتا ہے 'شب و روز اس گئر میں۔
میں زیر کرسکے' اور ان کے ولوں سے اختلاف کا خیال بھی مٹاسکے غرضیکہ مستقل کی مضفلہ رہتا ہے 'شب و روز اسی گئر میں۔
میں زیر کرسکے' اور ان کے ولوں سے اختلاف کا خیال بھی مٹاسکے غرضیکہ مستقل کی مضفلہ رہتا ہے 'شب و روز اسی گئر میں۔

شیطان کے دو لشکر از نے والے لشکرے مراد وساوس ہیں 'اور چنے والے لشکرے مراد شہوات ہیں 'اس کی دجہ یہ ہے کہ شیطان کی تخلیق والا لشکر 'از نے والے لشکرے مراد شہوات ہیں 'اس کی دجہ یہ ہے کہ شیطان کی تخلیق آگ ہے ہوئی ہے 'اور انسان محکوناتی ہوئی مٹی ہے پیدا کیا گیا ہے 'اس مٹی میں آگ بھی ہے 'مٹی کی جمیت میں سکون ہے 'اور آگ کی سرشت میں حرکت ۔ چنانچہ بھڑ کی ہوئی آگ کے بارے میں یہ تصور نمیں کیا جا سالگا کہ وہ حرکت نمیں کرے گا بلکہ وہ اپنی مسلسل حرکت میں رہتی ہے 'شیطان ملعون کوجو آگ ہے پیدا کیا گیا ہے 'یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ سکون پر یہ جو جا کے اور اپنی مسلسل حرکت میں رہتی ہے 'شیطان ملعون کوجو آگ ہے پیدا کیا گیا ہے 'یہ حکم اپنے ہے انکار کردیا 'عمر کیا 'نا فرمانی کی 'اور اپنی معدولی کی یہ توجیہ بیان کی کہ میں آگ ہے پیدا کیا گیا ہوں 'اور انسان مٹی ہے پیدا کیا گیا ہے چنانچہ جب اس خبیہ نے دار اپنی معدود ہی ہے کہ ایکھ دلوں جدا مجد معدوت آدم علیہ السلام کو بحدہ نہیں کیا تو وہ آئی اولاد کو بحدہ کرے گااولاد کو بحدہ کرنے مقدود ہی ہے کہ ایکھ دلوں جب معرود ساوس پیدا کیا ہے ان ہے باز رہائے گویا وہ انسان کا مطبح اور آباج بنا کہ اس نے اس کے جب نہیں پر پیشانی رکھنا تو اس کا جسم ہے 'دھن پر پیشانی موجود میں بیدا کر ہے کی دوج بھی اطاعت اور انسان کا معجہ ہو آتو اس کا تصور ہو آ 'چنانچہ کی موجہ کے مل کو اصطلاحا تجدہ کہ جا گری علی تعدود کیا جا گا ہے ہو کہ اس کے اس کو اصطلاحا تحدہ کی دوج کو علی تعدود کیا تو اس کا تصور ہو آت جنانچہ کی موجہ محتم معندے عمل کو اصطلاحا تحدہ کی جا گری عمل محتم معندے عمل کو اصطلاحا تحدہ کی دوج کو عاد ناگرتا ہی تھور کیا جا تا ہے۔

بسرحال جمیں صدف موتی ہے ' قالب روح ہے اور چھاکا مغزے فال نہ کرے 'اس کاخیال رہنا ضروری ہے 'ایسانہ ہوکہ تم صرف عالم ظاہر میں مقید ہوکر رہ جاؤ 'اور عالم غیب عفلت برتے لگو۔ تم یہ بات جائے ہوکہ شیطان تمہارا ا ذلی و شون ہے 'اے حبیس مگراہ کرنے کی مسلت دی گئی ہے 'اب قیامت تک یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ تمہاری اطاعت قبول کرے گا' یا تمہارے ول میں وسوسہ پیدا کرنے ہے باز رہے گا' الآبی کہ تمہارے تمام افکار کا مرکزی نقط ایک ہو' اور تم ہمہ تن اللہ کی گرمیں مشغول ہوں ' میں وسوسہ پیدا کرنے ہے باز رہے گا' الآبی کہ تمہارے تمام افکار کا مرکزی نقط ایک ہو' اور تم ہمہ تن اللہ کی گرمیں مشغول ہوں ' اس صورت میں بقینا یہ شیطان ملحون تم تک بینچ کا کوئی راست نہ پائے گا' اور تم اللہ کے ان بروں میں شامل ہوجاؤ کے جو مخلص ہیں ' اور اس ملحون کی سلطنت سے باہر ہیں ' یہ ممکن نہیں کہ تمہارے ول میں فکر اللی بھی نہ ہو' اور شیطائی وسوے بھی نہ ہوں ' یہ شیطان ایک سیال صفرے ' انسان کی رکوں میں اس طرح کروش کر تا ہے جس طرح خون کروش کر تا ہے ' یہ ایسا ہے جسے بیا ہے میں کوئی رقتی چیز بحری ہوئی ہو' اب اگر کوئی یہ چاہے کہ بیا لے میں یہ سیال بھی باتی رہے اور ہوا بھی رہے تو یہ ممکن نمیں ' یا یہ کہ بیا لے میں رفتی چیز بحری ہوئی ہو' اب اگر کوئی یہ چاہے کہ بیا لے میں یہ سیال بھی باتی رہے اور ہوا بھی رہے تو یہ ممکن نمیں ' یا یہ کہ بیا لے میں ہوا بھی ند بھری جائے 'اور یہ سیال ہاڈہ بھی نہ ہو 'بھا ہریہ بھی ممکن نہیں بلکہ جس قدریا لے میں سیال چزکم ہوگی اس قدراس میں ہوا بھرجائے گی۔ میں حال دل کا ہے 'اگروہ کسی عمرہ قلرے بھرا ہوا ہو گاتوشیطان کی مرافلت سے محفوظ رہے گا'ور نہ جس قدر خ اسی قدر شیطان بھی مرافلت کرے گا' یہاں تک کہ اگر ایک لیے کے لئے بھی خافل ہواتو فغلت کے اس لیے میں شیطان کے علاوہ اسکا کوئی جلیں نہ ہو گا' چنا محداللہ تعالی کا ارشاہ ہے۔

اعكما فؤينائ

سركاردد مالم صلى الله مليدوسلم ارشاد فرات بين ند إنالله تعالى مُبغض الشّاب الفارغ (١) الله تعالى خالى فرجوان كونال يندكرنا ب

خالی نوجوان کو تاپند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی ایساکام نہ کرے گاجس سے اسکاول کسی امر مباح میں مشغول ہویا کی قریش منحک ہوتو بھا ہروہ خالی نظر آئے گا' لیکن ٹی الحقیقت اسکے ول میں شیطان اپنا آشیانہ بھائے ہوئے ہوگا'اور اسمین اپنی مسل بیعائے کے وربے ہوگا۔ تمام حیوانات کے مقابلے میں شیطان کی نسل مب سے زیادہ ہوستی ہے کیوں کہ اسکی مرشت میں آگ ہے اور آگ کے سامنے اگر کوئی سوکمی چیز آجائے تو وہ دکنے کانام نمیں لین 'بلکہ جیزی سے برحتی چلی جاتی ہوئے وہ ان آوی کے ول میں شہوت کا وجود ایسا ہی ہے جات کے سامنے سوکمی ہوئی گھاس آجائے۔ پرجس طرح آگ کی غذا (کٹری) نہ رہنے ہے آگ خاموش ہوجاتی ہے اس خاموش ہوجاتی ہے کہ تمارا بدترین و خمن خود آپ ہا تھوں سے جلاتے پر مجبور ہوجاتی ہے کہ تمارا بدترین و خمن خود تمارے ول کا وہ وصف ہوجاتی ہے کہ تمارا بدترین و خمن خود تمارے والے ہوجاتی ہے کہ تمارا بدترین و خمن خود تمارا تھی طرح والی میں مضغول نہ ہو۔

صبر کی دوا اور اس پر اعانت کی صورت

جاننا جاہیے کہ جس نے بہاری دی ہے اس نے دواہمی تلائی ہے اور شغاکا وغدہ بھی کیا ہے مبراگرچہ نمایت دشوار اور مشکل عمل ہے بھین قلم و عمل کے مجون کے درسیعے اسکا حسول عمل ہے ، علم و عمل بی دواہی مفرودوائی ہیں جن سے قلوب کے تمام امراض کی دوائیں جاری جاتی ہیں لیکن ہر مرض کے لئے بکسال علم و عمل مغید نہیں ہے ، بلکہ جیسا مرض ہوگا دیے ہی علم ادر عمل کی ضرورت چیش آئے گی۔

مانع مبراساب : جس طرح مبری جعد اور فلف تنیس بین ای طرح ده ملتی اوراساب بمی فلف اور متعددین اجو مبر کے لئے اور کا مشرح مبری جعد بین بوت کے لئے اور کا مشرح بین فلف اور متعددین اور کے اور کا مشرح بین اور کی مشرح بین اور کی مشرح بین بین بین مبری قرام قسول کے اسباب اور ان کے اضداد کا تجویہ تو نس کر سے لیکن بعض مبری قرام قسون کے اسباب اور ان کے اضداد کا تجویہ تو نس کر سے لیکن بعض مثان کے درج بین مشرکا ایک محص شوت زنا ہے مبرکا خواہاں ہے ایکن اے ای شرکا دیر قابو نسیں مثانوں میں طرفت شوق کی جولان گاہ ہے کا فرمگا دیر تو قابو ہے لیکن آگری تو افتیار نہیں ہے کا ایک جولان گاہ

ہنارہتا ہے' اور اسے ذکر و کار اور نیک اعمال پر موا عبت سے باذر کھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک مرض ہے' اس کے علاج کی گفشیل یہ ہم بسلے ہمی بیان کریچے ہیں کہ مبریاصف دین اور باعث ہوت کے کراؤ کا نام ہے' اگر ہم ان دونوں سے کسی ایک کو قالب دیکنا چاہتے ہیں قرمیں اسکو تقویت دین ہوگی تاکہ وہ فالب ہو گائے اور دو مرے کو کردر کرنا ہوگا تاکہ وہ مغلوب ہو سکے' پیش نظر معالمے میں ہم یہ چاہیں مے کہ باعث دین فالب ہو اور باعث شوع کرور پرے۔

باعث شهوت کس طرح کمزورہو: باعث شهوت کو کمزوریائے کی تین صور تیں ہیں ایک تو یہ کہ اس قوت اصلی کا جائزہ
لیں اوریہ دیکھیں کہ اسے کماں سے قوت کمتی ہے ، فور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ شہوت کو جمرہ غذاؤں سے تقویت حاصل ہوتی ہے
اس کا علاج یہ ہے کہ مسلسل روزے رکھے جائیں 'اور افطار کے وقت الی غذا معمولی مقدار میں کھائی جائے جس سے شہوت کو تحریک نہ ہو ، مثلاً کوشت و فیرہ استعال نہ کیا جائے ، ورس صورت یہ ہے کہ وہ اسپاپ ترک کے جائیں جن سے شہوت میں فوری طور پر ہجان یہا ہوتا ہے ، اور قلب شہوت کو تحریک رہتا ہے ، طور پر ہجان یہا ہوتا ہے ، شہوت میں بجان نظر کے باعث ہوتا ہے ، نظر قلب کو حرکت وی ہے 'اور اللہ موت کو تحریک رہتا ہے ، اس لئے سب سے پہلے نظر کے امکانات کو معدوم کرتا ہے 'اور اس کا ایڈ طیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ جوں پر نظر پر نے کاموقع ہو 'مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

النَّظْرَ أَسَهُ مُسَمُّومُ مُنْسِهَا مِالْلِيْسَ (١) النَّظْرَ أَسَهُ مُسَمِّعُ مُنْسِهَا مِالْلِيْسَ (١)

شیطان پر تیر کو اس طرح کی نگاہ کہ نشانہ خطا نہیں ہو گا اس کی کو گی دھال ہی نہیں کہ جیوں کی ہورش اس پر رد کی جاسے الآب کہ آنکھیں بند کر لی جائے ہیں کہ نشان نے ہوئے ہیں ہوئے کہ اللہ کہ آنکھیں بند کر لی جائے ہیں کہ نشان جیوں سے محفوظ روسے گا۔ تیمری صورت پر ہوگا کہ شہوت کی کر سات کہ مہارح کی گار اللہ کا میں کہ میں کہ تھارک کے بائے اس کے کہ جس چیزی نفس کو خواہ ہوئے گا جس کی معرود ہے ، پھر ممنوع وسائل افتیار کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟ اکثر جائے اس کے کہ جس بھی کہ جس بھی کہ جس بھی کہ جس جی کہ اس کے کہ جس بھی کہ جس بھی کہ جس بھی ہوئے کہ جس بھی کہ جس بھی کہ اس کے کہ جس بھی کہ اور اس کی کہ جس بھی اس کے کہ جس بھی کہ اور وہ کہ کہ جس میوں کی طور پر ختم نمیں ہویا تی اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ بھی سستی کو راہ ملے گی۔ اسکے باوجود بعض مرود ل سے شہوت کی طور پر ختم نمیں ہویا تی اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ بھی سستی کو راہ ملے گی۔ اسکے باوجود بعض مرود ل سے شہوت کی طور پر ختم نمیں ہویا تی اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ بھی سے کہ کارشاد فرایا ہے۔

عَلَيْكُمْ إِلَّهَا مَوْفَنَ لَمُ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ إِلْضَوْمَ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَمُوَجَادٌ ( ٢ ) اليخ أور نكاح كولازم كالد ، جس كو نكاح كى استطاعت ند بواس پر موزے ركھنا ضورى مس مونه ركھنا اس كے حق مي ضي بوجانا ہے۔

یہ تین اسباب طلاح ہیں کہلے علاج لین فذا کا سلسلہ معقطع کرنے کی مثال ایم ہے چیے مرکش جانور پاکٹ کھے کتے کی فذا موقوف کردی جائے آکہ وہ کردر ہوجائیں اور اکی طاقت ذاکل ہوجائے دو مرے علاج کی مثال ایم ہے چیے کتے کے سامنے سے گوشت اور جانور کے سامنے سے گھاس وفیوہ بٹالی جائے آکہ گوشت و کھے کرکتے اور گھاس و کچہ کر جانور کے باطن میں تحریک نہ ہو' اور تیسرے کی مثال ایم ہے چیے کتے کو کوئی ایمی چیزوے کر تسلی دینے کی کوشش کی جائے جس کی طرف اس کے جیست کا میلان ہو آکہ اتی قوت اس میں باتی رہ جائے 'جس کے ذریعے وہ آوہ ہے رہ سرکر سکے۔

باعث وین کی تقویت: به مختلوبات شهوت کو کنور کرنے کیاب میں تنی۔ اب ہم یامث دین کی تقویت کو موضوع مختلو (۱) مدید کا انگار میں کنوری ب

یائے ہیں ہامث دین دو طرفاوں ہے مغیوط ہو سکتا ہے ایک تو ہے کہ فن کو جاہدے کے فوا کد اور دین و دنیا ہیں اسکے شرات کی ترفیب دی جائے اور ترفیب دیے کی صورت ہے کہ مبری فغیلت ہیں جو دوایات وارد ہیں اور دین و دنیا ہیں اس کے انجام کی خلی کے مطاق جو بھر ہم کے تھا ہے اسمیں لیادہ ہے اور فر کر کرے کہ دوایت ہیں ہے کہ معیبت کا اثاب اور ترفیب کے مطاق جو بھر ہم کے تھا ہم اس لیادہ ہیں ہے اس کے حقیق ہو ہے کہ معیبت ذدہ کیاں ہے اس ایلی جو گئی ہو آج ہم کہ میں اسے دو جیز مامل ہوئی جو مت کے بور ہی ابد الاباد تک معیبت ذدہ کیاں ہے اس جو گئی ہو اس سے اس جو گئی ہو اس کے حقیق اس کے حقیق مامل ہوئی جو مت کے بور ہی آب الاباد تک میں اس کے حقیق اس کے حقیق میں بھرین جو لیے کی شروا گئا ہو الاباد تک اس خواب ہے ہو گئی گئی ہو ہو ہو ہو ہو گئی ہو

ان دونوں طریق باسے ملاج میں سے پہلے طریقے کی مثال ایس ہے چیے پہلوان کو مشی لانے پریہ کمد کر آبادہ کیا جائے کہ کامیا بی ك صورت على حبيس خلعت فا في سے وازا جائے كا اور تساوا فيايت اعزاد اكرام كيا جائے كا جي فرمون نے جادد كروں سے كما فاكد أكر تم في مول كو كاست ديدي وين جيس ابنا مقرب بالول كادو مرد طريك في منال الى ب يد كى ايد لاك كوج پلوان يا سانى بنانا مقصود مو فتون سيد كرى كي تعليم دى جاسة اور پلوانى كداد بي سكسلا يج اكي يمال تك كدوه ان فتون س مانس موجاع ادراسی قرت و برانت میں میں میں مان ان موار سے خلامہ یہ کہ بوقض بالک می مرک مانت ندر کے ا اور دراجی مابه ند کرے اس میں باحث دین محنور برجا تاہے ہماں تک کروہ ضیف شوت بر ظب نہیں باسکا۔ اورجو عص اسے الس كوشوت كى فالله كا عادى بنالما ب ووجب وابتا ب فيوت يرفال اجا اب- يدب مبرى علف المول من علاج كاطريقة کار۔ان تمام قمول کالماط بست مفکل ہے ان سب میں وقوار ترین هم اطن کو مدیث قس سے روکتا ہے ، خاص طور پراہے مض ك لئے بوتام شوات ترك كرك والمع العن بوجائے اور ذكر والرك مواقع بي مطنول بوجائے اليے فض كودمادس ادحر ے ادھر مین کی برے ہیں اللا براسا کول علاج تیں اللہ کہ اہل و میال الل جاہ ودست ادر احباب سے راہ فرار افتیار کرے تمام فابرى اور بالنى رفية معطيع كرلية جائعي اورفذاك معمل معداري كاصد كرك مى وشد عمال كواينا فيمانا بالباجات الكن اس طريقے ال وقت فا كد موكا جب قام الكادكا موراك مو الين الد تعالى كوات ومقات كر الب كر الى كالله مى كانى تيس ے اجب مک وہ اسان و زعن کے مکوم اور تعالی کے جائب صفح اور اسکے معارف کو است اگری مولان کا وار ہاطن کی سرکاء ند بناسف اس صورت على بير وقع كى جاسكن ب اكد عيطان رسد منى سے باد اجاسة اور ادى كول كود سادس كا فكار ند كرے اكر مراطن كاصلاحيت مين أو تجامت كي صورت بجواسك كولى مين كداوراد وظا كف يدراد مت كرد يين بهدارى كاكولى ليرايان ما خركما مى شودى ب اس مصوب بد طريق عادد مام طور ملامل كلب ك اميدك باعق ب البد اصل اوالد كا كرره

جائے گا۔اس لئے کہ بعض او قات ایسے ہو سکتے ہیں ،جن میں ذکر و تکرہ مانع خاد ثات پیش آئیں مے ، مثلاً خوف مرض ،کسی انسان كى طرف سے وينچنے والى ايزاء يا جن اوكوں سے تماكى كے باوجود اسباب معيشت ميں سابقة بڑے اكى سركشى يا نافرانى ميد وہ تمام اسباب ہیں جن سے قلب کی مشخولیت متاثر ہوسکتی ہے۔

ا کے علاوہ بھی بعض اور مانع بن سکتے ہیں 'مثلاً کھانا' بینا' پینااور معیشت کے وسائل اختیار کرنا' ملا ہرہے معاش کے لئے بھی وتت کی ضرورت ہے بھرملیکہ اپنی معاش کا خود کفیل ہو الیکن کوئی دو سرا مخص کفیل ہوتو ہوسکتا ہے معاش کے مسائل سے فارغ رے الین لباس اور طعام کے لئے وقت کا لئے پر ضرور مجور ہوگا۔ اس طرح یہ امور بھی قلب کے اشتال میں رکاوٹ کا باعث بنیں مے الیکن امیدیہ کے تمام دنیاوی علائق منقطع کرنے کے بعد آدی اکثراو قات سلامت رہ سکتا ہے اجر طبیکہ کوئی حادث پیش نہ آئے یا مصیبت نازل نہ ہو'ان او قات میں دل صاف رہتا ہے' اور گلر آسان ہوجا آئے 'آسان و زمین کے ملکوتی اسرار اس قدر منكشف موت بين كم اس مخص ك دل پر افكا دسوال حصد بعي منكشف نيس بوتا ،جوعلا كن بين مرفقار بو عارف كاس مرتب پر پنچنا مکن ہے ، یہ انتائی مرتبہ ہے انسان اپی کوشش ہے یہ مرتبہ ماصل کرسکتا ہے ، جمال تک قلب کے تصفیلے اوراس پراسرارالی کے انکشاف کامعالمہ ہے وہ تقدیر پر مخصرے اسکی مثال الی ہے جیسے شکار اور رزق کہ جتنا جس کی قسمت میں ہو تا ہے اس قدر ملا ہے۔ بعض او قات ذرائی محنت سے بہت ساشکار ہاتھ آجا آہے 'اور مجمی دن بحری محنت کے بعد تھو ڑا ساشکار ملا ہے۔ اس میں بندے کے افتیار کو پچر دخل نہیں 'یہ تمام معاطات اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تمام دارد مدار کشش اللی برہ 'البتہ بندے کے افتیار میں یہ ہے کہ اس کشش کے لئے جدوجد کرتا رہے 'اس طرح کہ ان تمام ہاتوں سے دل کا تعلق منقطع کرلے جو دنیا کی طرف کمیٹیج ہیں اور کی طرف کشش اس وقت ہوگی جب نیچ کی کشش منقطع ہوجائے گی' اس مدیث شریف میں انبی دنیاوی علائق كو قطع كر\_2 كالحم واردب فرايا :-إِنَّ لِرَيْكُمُ فِي أَيَّا إِمِنَهُ رِكُمْ نَفَحَاتِ أَلاَ فَتَعَرَّضُوْ أَلَهَا (١)

تمارے رب کے سمارے زماندے ونوں میں مفات میں اور کو تم ان مفات سے سامنے موجاؤ۔ اسى وجديه بكران افحات اليه اورجذبات فالتيد كم اساني اسباب بي وجاني ارشادرباني ب وَفِي السَّمَاءِرِزُقُكُمْ وَمَانُوعَكُونَ (١٨١٨ ايت٢١)

آورتمارارزن اورجوتم سے وعدہ کیاجا باہے (ان)سب کا (معین وقت) اسان میں ہے۔

معرفت سے زیادہ املی اور افعنل کونسارزت ہوسکتا ہے۔ جمال تک اسانی اسباب کامعالمہ ہے یہ ہماری لگاموں سے بوشیدہ ہیں، ہمیں نمیں معلوم کہ اللہ تعالی کس وقت ہمارے لئے رزق کے اسباب آسان کرے گا۔اس لئے ہمارے لئے اسکے علاوہ کوئی چارہ میں کہ جگہ خالی رکھ کرنزول رحمت کا انظار کریں اوراس وقت معین کے معظر دہیں ،جس میں رحمت الی کانزول ہوتا ہے اس ک مثال کسان کی سی ہے مسان زمین ہوار کر آ ہے اس میں والا ہے اسے کھاد دیتا ہے الا لک دو جانا ہے مکہ اسکی تمام محنت رانیگاں جائے گی اگر بارش ند ہوئی وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگ الین اے اللہ کی رحمت پر احتاد ہو تاہے وہ یہ دیکتا ہے كدكونى برس بسي باران رحمت ، فالى حيس كيا اس توقع بروه سخت ، صحنت منت كراب اس طرح كونى سال موتى مدينه بلكه كوتى ون مجی ایبانسی گزر ناجومزبدالی اور نفور مانی سے خالی مواس لئے بئے۔ کوچاہیے کدوداسے قلب کی زمین کوشوات کی خودرو کماس سے مان کرے اس میں ارادت و اخلاص کے جوالے اور پاران رحت کا انظار کرے عاص طور پرجو بھترین او قات ہوں ان میں ضرورا تظار کرے اور یہ او تح کرے کہ میرے دل کی دھن پر مفات الیدی ہوائیں چلیں کی اور مذبات المهم کی بارشیں موں گی جس طرح کسان اسمان کوابر الودو كھ كربارش كي او تع كياكرات الله الموسم برسات ميں اسے بارش كا أميدو ہتى ہے " معرن اوقات سے ماری مراد جعد یا عرف یا رمضان دفیرہ کے مبارک ایام ہیں۔ ان ایام میں قبلیت کی ساعتیں بوشیدہ ہیں اور ان

<sup>(</sup>۱) بدرواعت احیاء العلوم جلد اول کتاب الملاة بی گزری ب

میں ہمتیں مجتم ہوتی ہیں اور قلوب ایک وو سرے کی مساعدت کرتے ہیں ، ہمتیں اور انفاس بھی رحت اللہ کے زول کے اسہاب
ہیں ، ان کے طفیل قط سالی کے نبائے میں بارش نازل ہوتی ہے ، جب ان کے حوالے سے پہا ثوں اور سمندروں کے اطراف و
ہوانب سے گھٹا تیں اٹھنے اور برسنے کی دعا تیں ہوستی ہیں ، تو ملکوت کے خزانوں سے مکاشفات اور معارف کی بارش کی دعا کیوں نہیں
کی جاستی ملکہ بید دعا جلد تھول ہوستی ہے ، اس لئے کہ کھٹا تیں تو سمندروں سے اخمیں گی اور پہا ثوں سے کو اکر رسیں گی ، احوال اور
معارف کے خزائے تو خود تمارے ول میں موجود ہیں ، بید اور بات ہے کہ دنیاوی تعلقات اور شوات کی وجہ سے ان پر تجاب رد کیا ہو۔
اس لئے اب آدمی کے کرنے کا کام صرف ہیہ ہے کہ وہ تجاب دور کردے باکہ معارف کے انوار روشن ہوجا تیں۔ ظاہر ہے زشن کھود کر

میں بات معلوم ہو چی ہے کہ معارف ایمانی ہروقت ول میں موجود رہتے ہیں' انسان انھیں بھولا ہوا ہے'یا ان کی طرف سے
لاپدا ہے۔ اس کے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر لفظ مذکر استعال فرایا ہے' اور اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ ان
معارف کویا دکیاجائے' اور ان ہے لاپدائی نہ برتی جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

ولِيَتَذَكَّرُ أُولُوالْأَلْبَابِ (ب١٨١٩ آيت ٥٢)

اور ناكه وانشمندلوك لفينحت ماميل كرين-

وَلَقَدُيسَرُنَاالُقُرُ آنِلِلْذِكْرِ فَهِلْ مِنْ مُذَكِر (بِ٢١٨ استِ١٤)

اور ہم نے قرآن کو تھیمت مامل کرنے کے لئے آسان کروا ہے سوکیا کوئی تعمیت مامل کرتے والاہے۔

یہ ہے و ساوس کے علاج کی تنعیل 'یہ درج و مبر کا انتائی درجہ ہے 'اور تمام علائق سے مبر کرنا خواطراورو ساوس پر مبر کرنے سے مقد م ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ونیا ہے آفرت کی طرف چلنامومن کے لئے آسان ہے 'اور حق کی مجت میں مخلوق سے جدائی افتیار کرنا و شوار ہے 'لئن سب سے زیاوہ سخت اور و شوار امریہ ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ مبر کرے۔ حضرت جنید نے اولا "اس مبر کی شرت کا ذکر کیا جو ول کے شوافل ترک کرنے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اسکے بعد مخلوق سے ترک تعلق کی شدت بیان فرمائی۔

ربوبیت مطلوب ہے: انس کوسب نیادہ تعلق علق اورجاہ ہے ہو باہ افتزار علیہ واکیت اوربالاتری میں جولات ہے وہ ونیا کی کسی جولات ہے وہ ونیا کی کسی جولات ہیں ہے وہ ونیا کی کسی چیز میں نہیں ہے اور میں اور ایکے نزدیک اس سے بیدھ کرکوئی وہ سری لذت نہیں ہے اور یہ اعلا ترین لذت کیوں نہ ہوجب کہ یہ اللہ تعالی صفات میں سے ایک صفت ہے یعن ربوبیت اور قلب کویہ صفت اس کے محبوب ہے کہ اسمیں امور ربوبیت کی مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے :۔

قَلِ الرَّوْ حُونَ آمُرِرَ بِنَى (ب10م آیت ۸۵) آپ فرادیج کردر میرے رب کے عم سے بی ہے۔

قلب کے لئے راد ہیت کی حجت معیوب جمیں ہے 'بکد اسک دمت کی دجہ محن شیطان ہے 'یو نکہ شیطان اسے مالم امرہ دور
کر تا ہے 'اسے فریب وہا ہے 'اور اسے اس کے اصل راستے سے بٹا تا ہے 'شیطان کے حمد کی دجہ نلا ہرہے 'اسے یہ کوارا جمیں کہ
آدی کا دل عالم امرے ہو 'اس لئے اس کراہ کرنے کے دریے ہے۔ ورنہ طیقت پہنے کہ طلب راہ ہیت مذورہ جس ہے 'بکہ یہ تو
میں معادت ہے کیو نکہ اس طرح دہ راو ہیت کا طلب کا رین کر آخرت کی معادق کا خواباں ہے 'این ایس ہا چاہتا ہے جس میں فار نسی '
ایس مزت چاہتا ہے جس میں کوئی ذامت نہیں 'ایسا امن چاہتا ہے جس میں کوئی خوف جس 'ایس مالداری چاہتا ہے جس میں فار نسی '
ایسا کمال چاہتا ہے جس میں تعمل جس 'یہ تمام اوصاف راہ ہیں اور ان کا طلب کرتا مزموم نہیں ہے 'بکہ ہم ہندے ایسا کا کی چاہتا ہے جس میں نور کھی ہو تا ہے۔
کو اسکا حق ہے کہ وہ اسٹے لئے لا محدود سلطنت چاہے 'اور جو ملک طلب کرتا ہے 'وہ مربائدی 'مزت اور کمال کا طالب پہلے ہو تا ہے۔

لیمن یا در کھنے کی بات سے کہ ملک دو تتم کے ہیں۔ ایک ملک وہ ہے جو طرح طرح کی معینتوں سے محرا ہوا ہے اور بہت جلد حاصل موجاً آے اور بہت جلد فنا موجا آہے ' یہ ملک ونیا میں ہے اور ایک ملک وہ ہے جو بیشہ بیشے رہنے والا ہے اس میں نہ کوئی رنج ہے ا اورند معيبت بن كوكى مخص اس ملك يرحمله آور موسكا ب اورندات جاه وبهاد كرسكا ب الين يه مل جلد باند الي الدوالا نسی۔ یہ ملک آخرت میں ہے۔ لیکن کیونکہ انسان فطر آسجاد ہاز ہو آ ہے اس کنے وہ حال کو مال پر ترجیح دیتا ہے۔ شیطان اسکی فطرت ك اس بهلوس اشاب- اس لئة اس في اس كارخ ملك دنيا كى طرف مو دويا- اس دنيا كواس تع لئة اراستد كيا، وحرت ك مالك بمى بن سكتے بيں 'يد مغالط شيطان نے اسے احتی سجھتے ہوئے دیا 'چنانچہ مدیث شريف بن ہے۔

وَالْاَحْمَٰقُ مَنُ اَتَبُعَ نَفْسَهُ هَوَ اهَا وَ نَمَنَّى عَلَى اللَّهِ (١)
احتى وه ہے جوابے نفس کو اسکی خواہش کا آلے کردے اور اللہ تعالی پر تمنا کرے۔

جس کی قسمت میں ذات اور رسوائی لکھوی گئے ہوہ شیطان کے فریب میں آگرونیا کی عزت وسلطنت کا طالب بن جا آ ہے اور اسکے حصول میں ہمہ تن مشخول ہوجا تا ہے الین جس کے جھے میں توفیق ارزانی ہے وہ اس فریب کا شکار نہیں ہوتا ' حال کی سلطنت سے روگردانی کریا ہے اور مال کی سلطنت کے حصول میں مشنول رہتا ہے۔ پہلی متم کے لوگوں کا حال قرآن کریم میں اس طرح بیان كَاكِيام-كَالْأَبُلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَقُو تَلَاوُنَ الْآخِرَةَ (١٤١١مه ١٢٠٠)

برگزایانیں بلکہ (مرف بات یہ ہے) تم دنیاہے محبت رکھتے ہواور افرت چموڑ بیٹھے ہو۔ إِنَّ هٰؤُلاَءِيُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَلَوْ وَنُورَاعَهُمْ وَمُاثَقِيْدًا الْمُورَاتِهِ ٢٠مر٢٠) یہ لوگ دنیا ہے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے (آپنے والے) ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ فَأَعْرِضُ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمُ يُرِدُ إِلاَّ الْحِياةَ النَّنْيُا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمُ مِنَ الْعِلْمِ ( ) لا أنت تو آب ایسے مخص سے اپنا خیال ہٹا لیجے جو ہماری معیت کا خیال نہ کرے اور بجود فعوی زندگی کے اسکا کوئی

(m.'rq

مقصودنہ ہوان لوگوں کی قئم کی رسائی کی حدیس سی ہے۔

جب شیطان کا کرتمام مخلوق میں میل کیا اللہ تعالی نے انہاء کرام کے پاس فرشتے بیجے اور انمیں ومثمن کوہلاک کرنے کے طرقے ۔ آگاہ کیا 'چنانچہ انبیاء کرام خلوق کو ملک مجازی سے ملک حقیق کی طرف بلاتے ہیں 'اور اے اس حقیقت سے آگاہ کرتے میں کہ ملک مجازی کی کوئی اصل نہیں ہے' نہ اسے دوام ہے نہ بقا' یہ ایک ناپا کدار اور قانی ملک ہے' چنانچہ وہ مخلوق کو اسلم حوص سِية بِين ﴿ يِهَا لَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوْ إِمَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ أَنْفِرُ وَافِي سَبِيلِ اللَّهِ اتَّا قَلْيَهُمْ إِلَى الْإِرْضِ ارَضِينتُمُ بِالْحَيَا إِللَّهُ نِيَامِنُ الْآخِرَةِ 'فَمَامَنَا عُالْحَيَاةِ النَّدْيُافِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قُلْيُلْ

ائے ایمان والوں تم او کو کیا ہوا کہ جب تم ہے کہا جا تاہے کہ اللہ کی راویس (جماد کے لئے) تکلولو تم زین کو لگے جاتے ہو کیاتم نے آخرت کے حوض دنوی زندگی پر قاحت کرلی؟ سودنوی زندگی کا تمتع و آخرت

كے مقابلے ميں بہت قليل ہے۔

دنیاو آخرت کی بادشاہی: ترات انجل نور وان اور مولی اور ابراہم علیم السلام کے معیف اور دوسری تمام آسانی ترایس ای لئے نازل ہوئی ہیں کہ مخلوق کو دائی ملک کی طرف دعوت دیں 'اور انھیں سے تلقین کریں کہ وہ دنیا میں بھی بادشاہ بن کر رمیں ادر آخرت میں بھی بادشاہ موں 'ونیا کی بادشانی ہے کہ اس میں زہر افتیار کریں 'تموزے مال پر قناعت کریں 'اور آخرت کی بادشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب عاصل کرے وہ بتایا کیں جے فانہ ہو اوروہ عرات یا کیں جس پر ذات کا اثر نہ بڑے اور آ تکمول کی

<sup>(</sup>١) يوروايت احياء العلوم جلدسوم يس كزرى ب

وہ محنڈک حاصل کریں جو اس عالم میں مخفی کردی گئی ہے 'اور کوئی نفس اس ہو اقف نہیں ہے۔ شیطان مخلق کو دنیا کی سلطنت کی طرف اس لئے بلا تا ہے کیوں کہ وہ یہ بات جاتا ہے جو لوگ دنیا کی سلطنت کے دریے ہوتے ہیں انھیں آخرت کی سلطنت نہیں ملی اس لئے کہ دنیا و آخرت وہ سوتوں کی طرح بیل ہے کا موجودگی میں دو سری نہیں رہ سکی 'نیز شیطان یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا اگر کسی کو مل ساتھ وہ ان اگر کسی کو دنیا مل جائے تو اسے سکون سے رہنے جائے تو باقی رہنے والی نہیں ہوئے گئرے کرتا ہے 'وئیا کے تمام مال و متاع کا بھی حال ہے 'اول تو دے 'بلکہ اس پر حسد کرتا ہے 'طرح طرح سے پریشان کرتا ہے 'جگڑے کھڑے کرتا ہے 'وئیا کے تمام مال و متاع کا بھی حال ہے 'اول تو مشکل سے حاصل ہو تا ہے 'ل بھی جائے تو اسے باقی رکھنے کے لئے بری تدبیریں کرتی ہوٹی ہیں 'شدید مشتنس برداشت کرتی ہوٹی ہیں 'واہ وہ حاکم ہویا محکوم۔ قرآن محیم نے ان دنیا داروں کی مفرنیس 'فواہ وہ حاکم ہویا محکوم۔ قرآن محیم نے ان دنیا داروں کی معرفی ہوئی ہے۔

سی ہے۔ حسی إذا اَحَلَتِ الْاَرُضُ رُحُرُفَهَا وَازَّیْنَتُ وَظَنَّ اَهُلُهَا اَنَهُمْ قَادِرُونَ علیه اَ اَاهَا اَمْرُ نَالَیْ الْاَافَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیْدًا کَانَ لَمْ تَعْنَ بِالْاَمْسِ (پار ۸ ایت ۲۲) یماں تک کہ جب وہ زمین اپی موثق کا (پورا صر) لے چی اور اسی فوب نیائش ہوگی اور اس کے مالکوں نے مجھ لیا کہ اب ہم اس ریاکل قابض ہو بھے تودن میں یا رات میں اس رہاری طرف سے کوئی مادہ آیا اس ہم نے اس کوالیا کہ یا کواکل وہ مرجودی نہ تھی۔

ایک مثال ان لوگوں کی بیمیان کی می ہے۔

وَاضْرِ بِلَهُمُ مُثَلِّ الْحَيَاةِ النَّنْيَاكَمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ نَبَاتُ الْأَضِ فَاصْبَحَ هَشِيْمًا تَذَرُو كُالرِيّا عُرْبِ ١٥ مِهِ ٢٥ مِيهِ)

اور آپ ان لوگوں سے دغوی زندگی کی مالت میان فرائے (کہ وہ الی ہے) جیسے آسان سے ہم نے پائی برسایا ہو پھراسکے ذریعے سے زمین کی نبا آت فوب مخوان ہوگی ہو 'پھروہ ریزہ روہ موجائے اور اسکو ہوا اڑائے

کے بحرتی ہو۔

زمد سلطنت کیول ہے؟

: زہرے معنی ہے ہیں کہ آوی اپی شوت اور فضب پر قابو پالے اور یہ دونوں چزیں ہا حث دین اور اشارہ ایمان کے آباہی ہوجائیں ہے حقیقی سلطنت ہے معنی ہیں کمل آزادی مفضب اور شوت ہے گا کہی انسان آزاد کملائے کا مستحق ہوسکا ہے، ورند اگر شوت کا اسر ہوا تو بھی دہ بڑہ کم بن جائے گا بھی بڑہ شرمگاہ بن جائے گا بھی کی اور غرض کا بندہ بن جائے گا ' بلکہ ایک جانور کی طرح ہوجائے گا جے اپن ذات پر ذرا افتیار نہیں ہو تا ' بلکہ دو سروں کے ہاتھوں مخربو تا ہے، ورن کا بندہ بن جائے گا ، بھی ایک ہو اور کو ایمان ہیں دی ڈال کرلے جاتا ہے۔ انسان کس قدر دھو کے ہیں ۔ ایما فیض کر یہ سجمتا ہے کہ ہیں ملائے ہوں ' اور خواہشات کا فلام بن کر یہ سجمتا ہے کہ ہیں روبیت کے اوصاف پر ا ہو گئے ہیں ' ایما فیض کر یہ سجمتا ہے کہ ہیں کوئی ضرورت ہے ؟ زاہر نے جو اب دنیا ہی بھی ذیل ہے ' اور آخرت ہیں گئی ضرورت ہے ؟ زاہر نے جو اب دنیا ہی بھی ذیل ہے ' اور آخرت ہیں گئی نہدے دریافت کیا جمیس کوئی ضرورت ہے؟ زاہر نے جو اب دنیا ہی ہی دیا ہی ہو دہ میرا فلام ہے بادشاہ کو اس جو اس جو اب بر بری جرت ہوگی اس نے وضاحت چائی ' زاہر نے کما کہ تم اب شوت ' فضب فیم اور شیمی میں ان سب کا مالک ہوں محقیقت کی ہے کہ ذہری اصل سلطنت ہے ' اور جنمیں راہ راست پر خابت سلطنت سائی ہو کہ خواں جو کہ خواں جگہ خواں جگہ خوارے ہیں دیا و آخرت دونوں جگہ خوارے ہیں دوہ خواں ہی دونوں جگہ کا میاب رہے۔

اب جب كه تم ملك مروبيت و تنخير اور غبوديت كے معنى سجھ كئے ہو اوران امور ميں مغالفے كى راوے واقف ہو كئے ہو نيز

یہ بات جان مجے ہو کہ شیطان کس طرح حمیں برکا گاہے اور راہ حق سے پھا گاہے تو تسامے لئے سلفت اور جاہ ہے راہ فرار افتیار کرنا اس سے اعراض کرنا اور ان کے فوت ہوئے پر مبرکرنا آسان ہے۔ اس طرح تم ایک ملک کی امید میں دو مرا ملک چھوڑتے ہو اگر کمی کا دل جاہ ہے مانوس ہوجائے اور افتدار کی عبت اسکے اسباب پر عمل پیرا ہوئے کی وجہ سے دل میں پوری طریح راح ہوجائے تو بھی ان امور کا جانتا کانی نہیں ہے ' بلکہ عمل بھی ضوری ہے۔

علم کے ساتھ تین عمل : اور یہ عمل تین امور میں ہوگا۔ ایک توبی کہ جاہ کی جکہ سے فرار ہوجائے آکہ جاہ کے اسباب مشاہدہ میں نہ آسکیں اسباب سات ہوں اسباب شہوت میں مشاہدہ میں نہ آسکیں اسباب سات ہوں اس سے دور رہا جائے ' خلا خریصورت چرے 'جو مخص جاہ سے نہتے کیلئے راہ فرار اختیار نہیں کر ہاوہ کویا اللہ تعالی نعمتوں کا الکار کر ہا ہے۔ اللہ تعالی نعمتوں کا الکار کر ہا ہے۔ اللہ تعالی کو مشال کا اللہ تعالی کو ت

المُ تَكُنُ أَرْضُ اللَّمِوَاسِعَةَ فَنَهُا حِرُوافِيهُا (به ١٠٥٥ معه) الله تَكُنُ أَرْضُ اللَّمِوَاسِعَة فَعَ كيا غداكي دين وسيع نه فتى تم كو ترك و فن كرك اس عن علي جانا جاسي قا-

دورا عمل یہ ہوگا کہ اسے قس کوان اعمال کا مکان کرے جواس کے سابقہ اعمال کے خلاف ہوں جن کا وہ عادی ہے 'حلا اگر کلفات کا عادی ہوتو افیس ترک کردے 'اور سادگی افتیار کرے ' متواضع ہے ' بکہ ذلیوں کا ساچوہ افتیار کرے ۔ یہ تبدیلی ہر
معالمے میں ہوئی چاہئے رہے سے 'کھائے پینے ' پینے اور صنے اور افیے پہنے ہر معالمے میں وہ عمل کرنا چاہئے ہو سابقہ عادت کے
خلاف ہو ' ٹاکہ یہ سے افسال دل میں انجی طرح رائع ہوجائیں۔ تیرا عمل یہ ہے کہ تبدیلی کے اس مرسلے میں نری اور تدریج کا مدید
افتیار کرے ' ایک دم کوئی عادت ترک کرکے اسکے خالف عادت کو بھک فحق میں کیا چاسکا ' قدر سے ہرا المبارے ضوری ہے '
اس طرح کہ عادت کا ایک حصہ چھوڑ دے 'اور الس کواس ایک صف کے لئے تسلی دے ' چھرجب فلس اس پر قائع ہوجائے تو دو سرے
میں رائع ہو چکی ہیں 'اس تدریج کی طرف سرکار دو عالم صلی افتہ علیہ و سلم نے ارشاد فربایا ہے۔
میں رائع ہو چکی ہیں 'اس تدریج کی طرف سرکار دو عالم صلی افتہ علیہ و سلم نے ارشاد فربایا ہے۔

ا دہاں الدین منیوں کے المار میں اس میں المار میں المار کی منیوں کی میں کہ میادی المار مدانس المار میں المار می اِن هَذَا الدِينَ مَنبوط ہے اس میں زی سے داخل ہوا ورائے کس کے لئے مجاوت کو نالبندیوہ مت کو۔

اس مدیث میں میں ای حقیقت کی طرف اشارہ ہے ۔

لَاتُشَاذُوْ الْهُنَّ اللِّيئَ فَإِنَّمْنُ يُشَاتَّفُونَ فُلُهُ (١)

اس دين كامقابله مت كرو ، واسكامقابله كريكاس بريه قالب موجائ كا-

وساوس مشوات اور جاه واقدارے مبرکرنے کے سلطیس ہو کھ ہم نے کھاہے اس میں ان قوانین کا اضافہ ہی کرلوجو باب ریاضت نفس میں بیان کے محے ہیں ان قوانین سے طریق مجاجہ کا علم ہو تا ہے۔ امیدیہ ہے کہ اس طرح مبری تمام قسوں کا طلاح بالتنصیل معلوم ہوجائے گا۔ورنہ ہرا کی تنصیل کرتی ہزے گی۔

جو فض قدر یک پہلوپر نظرر کے گاوہ اس مال پہنچ جائے گا اے مبر کے بغیر سکون نہ لے گا ، پہلے اے ان چڑوں کے بغیر جین نہ ما تھا جن سے مبرکے بغیر سکون مال کر آ ہے گھوا معالمہ بالکل النا ہوجائے گا جو جن پہلے پندیدہ تحی اب ناپندیدہ ہوجائے گا اور جو پہلے ناپندیدہ تھی وہ اب پندیدہ بن جائے گا۔ مزاج کی اس تبدیلی پر جور اور مطاہدہ بھی وال ہے۔ بچکی مزال ہمارے سامنے ہے پہلے اے زید تی رد سے بھاتے ہیں وہ باول نا خواستہ تعلیم حاصل کر آ ہے ، کھیل سے مبر کرنا اے نمایت مثال ہوریدا ہو آ ہے ، اور علم سے انسیت پیدا ہوتی ہو شاق کر رہ ہے ، نیزوہ تعلیم کی مشعت پر مبر نہیں کرسکا ، لیکن جب اس میں شعور پیدا ہوتا ہے ، اور علم سے انسیت پیدا ہوتی ہے تو

<sup>(</sup>۱) ہوردایت پہلے ہی گذری ہے

معالمہ اس کے بر عس ہوجا تا ہے۔ اب پر منے سے مبر کرتا وہ مربوجا تا ہے ، کمیل پر مبر کرنا ، سل نظر آتا ہے بعض عارفین سے روایت ہے کہ انموں نے حضرت فیل سے سوال کیا کہ کون سامپر شدید ترہ انموں نے کما اللہ تعالی کے باب میں مبر کرنا عارف نے کمانیں یہ مرحت رنیں حرت فیل نے کمااللہ کے لئے مرکزا امارف نے اس کی بی نفی کی محرت فیل نے کمااللہ کے ساتھ مبرکرنا عارف نے کمانس اللہ تعالی کے لئے مبرکرنا عارف نے اس کی بھی تعی تعرب فیل نے پوچھا پھر کون سامبر عارف نے کما اللہ سے مبر کرنا۔ یہ س کر صورت فیل نے ایک زیدست جی ماری تریب تماکہ روح جم کاساتھ چھوڑوی اللہ تعالی کے اس ارشادے متعلق "اصبرواوصابرواورابطوا" کاکیا ہے خداے باب یں مرکد خداے ساتھ مرکد اور خداے ساتھ کے رہو۔ یہ بھی کما کیا ہے کہ اللہ کے لئے مرکزنا فنام ہے اللہ کے ساتھ مبروقاء ہے اور خدا سے مرجاب ای منهوم میں بدوشعرکے کے بین :

وَالْصِّبْرُ عَنْكَ فَمَذُ مُومٌ عَوَاتِبُهُ - وَالْصَّبْرُ مِنْي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ مَحْمُوْدُ الْمُوَاطِنِ كُلِهُا ﴿ عَلَيْهُا ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَلْصَبْرُ يَجْمُلُ فِي

(ترجم ند تحدے مركرنا انجام كے التبارے مدموم ب ال تمام جزوں مى مركرنا ينديده عمل ب مرتمام مواقع مى پنديده ب مرجح رمركرالبنديده سب)

دوسراباب

شكركابيان

اس باب کے تین ارکان ہیں 'ایک شکری فنیلت 'اسکی حقیقت 'اقسام اور احکام کے ذکر میں ہے۔ دو سرا لنمت کی حقیقت اور اسکی خاص وعام قسموں کے بیان میں ہے۔ تیرار کن اس بیان میں ہے کہ شکراور مبریں ہے کون ی ضم افتل ہے۔ بهلاركن

نفس شکر

شكركى فضيلت: ايب طرف و قرآن كريم في ذكر كاية تريف كاب : وَلَكِكُرُ اللَّهِ كَبُرُ (بالااسده)

اورالله کی اوبست بوی چزے۔

دوسرى طرف شكركويدا عزاز بخشاب كدائ ذكرك يهلوبه يهلوذكركياب ونانيدارشاد فرمايا فَاذْكُرُونِيُ اذْكُرُ كُمُواشْكُرُ وَالِي وَلَا تَكُفُرُ وَنَ (ب١٦٦ تت١٥١)

تو (ان تعتول پر) جمل کویاد کردیں تم کویاد ر کھوں گا اور میری (نعت کی) شکر گزاری کردادر میری ناسیاس مت کرو-ذكرجين معيم شي كسات اس كاذكراس كمال فنيلت بردلالت كرباب وران كريم من - -

مَايَفُعَلُ اللَّهِ عَذِادِكُمْ إِن شَكْرُ تُمُو آمَنْتُمْ (ب٥ر١١م عدم)

الله تعالی کوئیزادے کر کیا کریں سے اگر تم اس گزاری کرداورا عان لے آف

وَسَنَجْزِىٰ الشَّلَكِرِيْنَ (١٣٥٦ كما ١٣٠١)

الليس كا قول ان الفاظ من نقل كيا كيا ہے۔ لا قُعُدُة لَهُمْ صِرَ اطِكَ الْمُسْتَقِيْمَ میں مم کما آ اموں کہ میں ان کے لئے آپ کی سید می راویر بيفول كا - (ب٨- رائي تريت ١١)

```
اس میں صراط مستقیم کے معنی بعض مغرین نے صراط الشاکرین بعنی جمر گزاروں کا راستہ کھے ہیں کیوں کہ شکر کا مرتبہ عالی ہے ،
                                                              اس كي كس تخلوق بريد طعن كياب-ايك جكمة ارشاد فرمايا :-
                                                           وَلَا تَحِدُ أَكْثَرُ هُمُ شَاكِرِ يُنَ (ب٨ر٥ أيت١)
                                                       اور آپان میں آکٹروں کو احسان مانے والا نہ یا ہے گا۔
                                                                                    ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا 💶
                                                        وَقَلَيْلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُور (پ١١٨ أيت ١١)
                                                            اور میرے بندوں میں فکر کزار کم بی ہوتے ہیں۔
 ایک جگه شکر نعمت پر زیاد تی نفت کو تفلیر سی ساتھ ذکر فرمایا اس میں استفاء نہیں ہے ، جب که دو سری نعمتوں میں استفاء
موجود ہے 'چنانچہ منی کرنے 'وعا قبول کرنے 'روزی دیے 'مغرت مطاکرنے اور اوبہ قبول کرنے میں استثناء کا ذکر موجود ہے۔ ان
                                                                       سب کوائی مشیت بر موقوف فرمایا ہے 'ارشادہے :
                                            فُسَوُفَ يُغُنِيْكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِم إِن شَاء (بِ١٠م آيت ٢٨)
                                                      فدائم کوائے فنل ے اگر جاہے گاتو محاج ندر کھے گا۔
                                                   فَيَكْشِفُ مَا تَدُعُونَ الِيُوانِ شَاعَ (بِ2ر ١٩ مَت ٢٠)
                                                    مجرجس کے لئے تم پکارد آگردہ کا ہے تو اس کوہنا بھی دے۔
                                                    يَرُزُقُ مَنْ يَشَاعِبِغَيْرِ حِسَابِ (١٧٥٦ -٢٤٦)
                                                         الله تعالى جس كومها بتأبي بيشار رزق عطا فرما ما ب
                                                     وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (ب٥٥ مَ آيت ٣٨)
                                            اوراسكے سواجت كناه بيں جس كے لئے منظور ہو گاوہ بخش دے گا۔
                                                           وَيَتُوْبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَتَشَاءُ (ب١٨٨ آيت ١٥)
                                                              اورجس پر منظور مو كالله تعالى قوجه فرمائ كا
ان آیات ہے معلوم ہو تا ہے محد شکر آیک عمرہ شی ہے اس لئے اس میں باری تعالی نے اپنی مشیت کی قید نہیں لگائی بلکہ
زیادتی اقعت کا تطعی وعدہ فرمایا۔ شکرے عمدہ وصف ہونے میں کیاشبہ ہوسکتا ہے 'بیدا خلاق ربوبیت میں سے ایک خلق ہے 'چنانچہ الله
                                                                       تعالى نے خودائے کئے اس ومف کاذکر فرمایا ہے:
                                                                                      وَاللَّهُ شُكُورٌ عَلَيْهُ
                                                                      رو
اوراللہ نمایت شکر کزاراور حلیم ہے۔
                                         نیز قرآن کریم سے معلوم ہو یا جکہ اہل جنت اپنی تفتگو کا آغاز شکرے کریں گے۔
                                            وَقَالُوْالْحَمُدُلِلْوِالَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ (ب،١٣٥ آيت،٤)
                                                اورالله كا(لا كه لا كه) شكرے جس نے ہم ب اپناوعدہ سچاكيا-
                                       وآخِرُ دُعُواهُمُ إِن الْحَمُدُ لِلْوِرْتِ الْعَالَمِينَ (ب١١١ آيت ١٠)
                                                          اوران كي اخريات به موكى الحمد للدرب العالمين-
                 شكري نضيلت مين بيشمار روايات اور آثار واردين مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين :-
                    ٱلطُّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمِنْزِ لَقِالصَّائِمِ الصَّابِرِ (بخارى عليقًا - تذى ابن اج- ابو مررةً)
```

كمانے والا شكر كزار صابر روزه دار تے برابر ہے۔

عطاء سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں جا ضربوا اور ان سے عرض کیا کہ آپ نے مرکارود عالم صلی اللہ علیہ و ملم کی جو سب سے بجیب و غریب حالت و یکھی ہو وہ بیان فرمائے' یہ من کر حضرت عائشہ روئے گئیں اور کئے گئیں کہ ان کا کون ساحال بجیب نہیں تھا' ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے ' اور میرے ساتھ میرے بستریں یا میرے لحاف میں لیٹے ' یہاں تک کہ آپ کا جہم مبارک میرے جم سے میں ہوا' اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو بمری بنی ہوں و یہے ہو و دے باکہ میں اپنے رب کی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ایس تو آپ کی قرت جا ہتی ہوں و یہے آپ کی مرض ، بجر میں نے موادت کر سکوں' میں نے و موسی زیاوہ پانی نہیں ہمایا ' اسکے بعد آپ اجازت دیدی' آپ پانی کے ایک میں بھی اس کے کہ آپ کے آئیو سید مبارک پر بہنے گئی ' بھر آپ نے رکوم کیا' میں جی روئے' میں اس تک کہ آپ کے آئیو سید مبارک پر بہنے گئی ' بھر آپ نے رکوم کیا' اور بیال نے آپ کی مرحبوہ کیا اس میں بھی روئے' بعدہ سے مرافح اور کیا اس قدر کیوں روئے ہیں' جبکہ اللہ تعالی موسی' اور بیال نے آپ کو فماز فرکے وقت اطلاح دی' میں نے مرض کیا یا رسول اللہ! آپ اس قدر کیوں روئے ہیں' آپ نے فرمایا کیا میں شرکر اربزہ نہ نہوں ؟ اور کیے نہ روؤں جب کہ اللہ تعالی نے آپ کی میں یہ آب نے ایک فران فرمانی ہے ۔ ایک میں یہ آب نے فرمایا کیا میں شرکر اربزہ نہ نہوں؟ اور کیے نہ روؤں جب کہ اللہ تعالی نے آپ اس کی روئی ہیں یہ آب نے ایک میں یہ آب نے نازل فرمانی ہے ۔ ا

م يس استان مراى ب (۱) ران في خلق السّملوات والأرض واخت الافسالكيل والنّهار إلى الآخر (ب١٠ م مسه) بلاشه اسانون كاور ذين كرمان عيم اوركي بعدد يمرك رات اوردن كرا عيم الخ

يَّنَادَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَقَم الْحَمَّادُونَ فَتَقُومُ مُرَةً فَينَصَبُ لَهُمُ لِوَا فَيَدُخُلُونَ الْحَنَّا فَي يَوْمَ مُرَةً فَينَصَبُ لَهُمُ لِوَا فَي خُلُونَ الْحَنَّةَ قِيلَ وَمِن الْحَمَّا لُونَ وَالْكَالَّ يَسْكُرُونَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ (وفي الْحَنَّةَ قِيلًا وَمِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّرَ إِعِوَ الضَّرَّ إِعِر المِرانَ الإِيمَ يَسِقُ ابن مَامِن ) لفظ آخر ) الفين يَشكُرُونَ اللَّهُ عَلَى السَّرَ إِعِو الضَّرِ العِلَى الشَّرَ إِعْ المَّعَلَى السَّمَانُ اللَّهُ عَلَى السَّمَانُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ

ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا : الکت مُدُرِ دَاعُالرِّ خَلْمِن (۲) شرخدا کی جادرہ۔

<sup>(</sup>١) ابن حبان - عوة مفسلًا "مسلم - عوة مختراً ٢) مجماس كي اصل نس على ابخاري من حعرت الد بريرة كي روايت ب

النين بكنرون النفب والفضة (بورا سيس) جولوك مونا جاعرى في كرك ركة إن-

وصرت مَرْكِ مِنَ كِياكَه بم الني إِن كون سامال ركيس أب ف ارشاد فرايا ...
لِيَتَ خِلاَ حَدُكُمُ لِسَانًا فَاكِرُ اوَقَلْبًا شَاكِرًا (١)

تم میں ہے کوئی ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرتے والا ول حاصل کرے۔

اس میں یہ علم روا کیا ہے کہ تم ال جع کرنے ہے بہائے شکر گزارول پر قاصت کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ

شکری حقیقت: شکرسا کین کے مقامت میں ہے ایک مقام ہے۔ یہ مقام بھی علم عمل اور حالت ہے تر تیب یا بات ان میں میں مقام سے معنی ہیں منع کی جانب سے حطا کی جانے والی فحت کو میں منع کی جانب سے حطا کی جانے والی فحت کو پہانا اور حال اس خوشی کانام ہے جو لحمت پاکر حاصل ہوتی ہے اور عمل نعت دینے والے کی دضا کے مطابق کام کرنا ہے ' یہ عمل قلب اصفاء اور زبان تیوں سے متعلق ہے۔ یہاں ان سب کا بیان ضوری ہے تاکہ مشکر کی حقیقت کھل طور پر واضح ہو سکے۔ اب تک جو پکھ مشکر کی تعریف میں کما جاتا ہے رہا ہے ' وہ مشکر کے معانی تام و کمال کا ہر نہیں کرتا۔

پہلی اصل علم : اس سلیے میں تین امور کا طم ہونا چاہے ایک تعت کا و مرے اس امر کا کہ یہ تعت اسکے حق میں تعت ہے ' تیرے شعم کی ذات 'اور ان صفات کا جن ہے انعام صاور ہو تا ہے 'اور کھل ہو تا ہے۔ نعت کے لئے ان تین چزوں کا وجود ضور ک ہے 'ایک نعت کا 'ود سرے تعت دینے والے کا 'اور تیرے اس فی کا بحے شعم کے قعد واروادے ہے تعت پہنچی ہے 'کین ان ہمام ہاتوں کا تعلق فیر فد اسے ہے 'اللہ کے سلیے میں یہ طم ہونا چاہے کہ تمام تعتیں اللہ کی طرف ہے ہیں 'وی منعم حقیق ہے ' درمیان کے تمام واسلے اس کے تبعیٰ قدرت اور وست تسخیر میں ہیں 'یہ معرفت تقدیم۔ اور قوحید کے بعد ہے 'اور ورج میں ان دونوں معرفتوں ہے اعلام 'ایمان کی معرفتوں میں ہے سب ہے پہلے تقدیم ہے جس کے معنی ہیں اللہ تعالی کو پاک جاننا 'اس کے بعد توجید ہے 'بعنی جس ذات کو پاک سمجھا گیا ہے وہ ایک ہے 'اسکا کو کی شرک نہیں ہے 'اسکے بعد یہ جاننا ہے کہ عالم میں جنتی بھی چزیں موجود ہیں وہ سب اسی ذات واحد کی ایجاد ہے وجود ہزیر ہوئی ہیں اور اس کی طرف سے بطور انعام عطا ہوئی ہیں 'طا ہر ہے یہ معرفت موجود ہیں وہ سب اسی ذات واحد کی ایجاد ہے وہ وہ دور زیر ہوئی ہیں اور اس کی طرف سے بطور انعام عطا ہوئی ہیں 'طا ہر ہے یہ معرفت مایتہ دونوں معرفتوں کے بعد آئی ہے 'اس لئے اسکا مرجہ ان دونوں سے اعلام جبیوں کہ اس میں نقل اور دو دائیت کے اعتراف اللہ کہتا ہے اسے دس نیکیاں ملی ہیں 'جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے ہیں نکیاں عطا کی جاتی ہیں 'اور جو الحمد لا کہتا ہے اسے نمیں نکیاں دی جاتی ہیں۔ (۲) ) آکے عود ہشریں یہ الفاظ ہیں ۔۔۔۔ دیں میکیاں عطا کی جاتی ہیں 'اور جو الحمد لا کہتا ہے اسے نمیں

وَنَوْنَ إِنَّ الْمُؤْكِرِ لَا إِلْمُ اللَّهُ وَأَفْضَلُ الْمُعَاعِالُحَمُ لَلِلْمِ رَمْنَ الْمُ المُعاجِبِ ال

بمترين ذكرلا اله الاالله باور بمترين دعا الجمد للبه-

رور میں اور کرنا فلط ہے کہ یہ نیکیاں جو اوپر بیان کی گئی ہیں ان کلمات کو محض زبان سے اواکر نے پر مل جائیں گئ خوا والحے معانی دل میں آئیں یا نہ آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سجان اللہ کلمہ تقدیس ہے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے 'اور الحمد للہ وہ کلمہ ہے جس سے یہ (۱) یہ روایت کاب الکاح میں کزری ہے (۲) یہ روایت جلد اول میں کزری ہے معلوم ہو تا ہے کہ تمام نعتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں 'یہ نیکیاں ان تین امور کے اعتراف وا قرار کی ہدولت حاصل ہوتی ہیں 'محض زیان کو حرکت دیئے سے نہیں ملتیں 'یہ تیوں امور ایمان ویقین کے ابواب ہیں۔

توحيد سے شرك كى تفى: يهال يه بات جان لينا بحى ضورى ہے كه يه معرفت اس وقت تك يمل نبيل بوتى - جب تك منعم ی ذات سے شرکت کی نفی نہ کی جائے 'مثال کے طور پر کوئی بادشاہ شہیں انعام دیتا ہے 'اور تم یہ مصفے ہو کہ یہ انعام تنا بادشاہ کا نیں ہے ، بلکہ اس میں اسکے وزیر 'یا ویل وغیرہ بھی شریک ہیں 'اس لحاظ سے کہ انہوں نے انعام دینے کی سفارش کی 'یا وہ انعام اس تك بنچايا العام إن من اسكى مدى أيد نعت من فيركو شريك كرف والى بات من اسكامطلب يه مواكدوه تما بادشاه كوبسرطور منعم نہیں سجمتا 'بلکہ ایک اعتبارے اسے 'اور ایک اعتبارے اسکے وزیر کو منعم کردانتا ہے 'ای لحاظے اسکی خوثی بھی ان دونوں پر نیم ہوجائے گی'اس طرح وہ بادشاہ کے حق میں موجد نہیں کما جاسکا۔البتہ اگروہ یہ سمجے کہ جو نعت جھے حاصل ہوتی ہے وہ بادشاہ كے علم ب عاصل موتى ب اوشاه ك اس تحريا في ب مواسة است الله است كلمي است كاغذ ير كلمي او يقينا وه موحد كملائع كا اس صورت میں وہ قلم کاغذے خوش نہیں ہو آ اور نہ ان کا شکر گزار ہو تا ہے میوں کہ وہ حصول انعام میں ان دونوں کا کوئی دخل نہیں سجمتا 'اگر ان کاکوئی وظل ہے تو مرف اس قدر کہ یہ دونوں چزیں بادشاو کے لئے مخزیں۔ اس طرح وزیر اور و کیل بھی بادشاہ كي مرضى كے پابند اور اسكے احكام في بچا آورى پر مجورين 'بادشاه نے اسمين تھم ديا تووه دے رہے ہيں 'ورند اگرديے كامعالمه مرف ا کے اختیار پر موقوف مو آیا بادشاہ کی نافرمانی کاؤرنہ مو آقوہ مرکزنہ دیتے۔ اگر بادشاہ کی نعتوں کے بارے میں یہ کمان موقواس سے يه لازم نتين آياكه وه تعابادشاه كومنع نيس سجمتال على جوهض الله تعالى كاذات اور افعال كي معرفت ركمتاب اوراس حقیقت سے واقف ہے کہ چاند سورج اور ستارے سب اسکے لئے ای طرح مخریں ،جس طرح الم لکھنے والے کے باتھ میں مخر ہے۔جن حیوانات کو افتیار حاصل ہے وہ دراصل اپنے نغول کے زیر افتیار ہیں اللہ تعالی نے ان پر افعال کے دوامی مسلا کردئے ين وه ان افعال پر مجور بين خواه ان كي مرضى موياند موجيد خازن كه وه بادشاه كا حكم پرده كردين پر مجور ب خواه وه دينا چا بتا موياند چاہتا ہو'اگردینے نہ دینے کا افتیار خازن کودیدیا جائے تودہ کمی کوایک پیر بھی دینے کارواوار نہ ہو۔

آگر تم نے یہ اموراس طریقے پر سمجے تو تم اللہ تعالیٰ کی ذات وافعال کی معرفت عاصل کرلوگے اور تم موحدین جاؤ کے مشکر پر حمیس قدرت عاصل ہوجائے گی بلکہ محض اس معرفت سے تم بندہ فکور کملاؤ کے 'چنانچہ معزت مولی علیہ السلام نے مناجات کے دوران عرض کیا: یا اللہ! آپ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے 'پھراس پربے شار اصانات کے ہیں 'اس نے آپ کا شکر کس طرح اوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمام امور کا مرجع مجھے قرار دیا ' بھی اعتراف اس کا شکر تھا۔ اس موال وجواب سے یہ اوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمام امور کا مرجع مجھے قرار دیا ' بھی اعتراف اس کا شکر تھا۔ اس موال وجواب سے یہ

حقیقت انجی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ شکر گزاری کے لئے یہ معرفت ضوری ہے کہ تمام نعتیں اللہ کی طرف سے ہیں'اگر اس معرفت میں ذرا بھی شک ہوا تونہ وہ نعت کاحق ادا کرپائے گا'اور نہ نعت دینے والے کا'انسان کو صرف ظاہری منعم ہی پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے'اور نہ اس پر اکڑنا اترانا چاہئے'حقیقی منعم کا بھی دھیان رکھنا چاہئے' ورنہ علم کا نقصان لازم آئے گا'اور علم کے نقصان میں میں جو رہ میں میں دیا ہے۔

سے عمل کے نتصانات کا ندیشہ ہے۔ دوسری اصل حال : یہ حال اصل نعت کی معرفت سے حاصل ہو باہے اسکے معنی ہیں خشوع و خضوع اور مجزو تواضع کی ويت كر سائه منهم ي خوش بونا-يه حال بمي شكرب عبساكه معرفت كو شكر كما كياب الين حال اس دقت شكر كملائ كاجب ا بی تمام شرائط کو حادی ہوگا۔ان میں سے اہم ترین شرط بیہ کہ خوشی مرف منعم سے ہوئ ند نعت سے ہواور ند انعام سے عالباً تم بیات مشکل سے سمجہ باوی کے اس لئے ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک بادشاہ سنرے لئے باب رکاب ہے اس نے ی محف کو محور العام من بخشائيه مخص محور الإكر تمن وجدي خوش بوسكات، ايك وجديد المد مرف انعام يني محور المحت خوش بوئيد ایک فیتی انعام ہے اس پر املی طرح سواری کی جاستی ہے 'اصیل ہے 'اور منشاء کے مطابق ہے ' طاہر ہے یہ خوشی صرف اس مخص كوبوسكتى ب جے بادشاه سے كوئى فرض ند ہو ' بلكه اس كامطح نظر صرف كمو ژا بو ' بالفرض أكر اسے يد كمو ژا جنگل بيس ملا بو ما تب بحى وہ اس قدر خوش ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ وہ صرف محورا پانے پر خوش ند ہو 'بلکہ اس لئے خوش ہو کہ یہ محورا بادشاہ کی عنایات اور الطاف کی دلیل ہے اس سے پند چاتا ہے کہ بادشاہ کے دل میں اسکے لئے جکد ہے۔ اگر اسے مید محور اسی جنگل میں ملا ہوتا یا بادشاہ کے علاوہ کسی اور بے دیا ہو آتو اسے ذراخوشی نہ ہوتی میونکہ وہ محورے کا محاج نہیں ہے 'یا وہ جس چیز کا محاج ہے یعنی بادشاہ ك دل مين جكه بات كاوه محوات س كيس زياده بلند ب تيسرى وجديد بوسكتي ب كدوه محوالا باكراس لي خوش موكه مين سوار موكر بادشاه کی خدمت کون گا اس برسنری مشعت برداشت کرے بادشاه کی قربت حاصل کردن گا ، بوسکتا ہے مسلسل محنت سے وزارت تک ترقی کرجاوں یہ مخص محض اس پر قانع نہیں ہے کہ بادشاہ کے دل میں اسکے لئے جکہ ہے ، وہ اس منایت کو زیادہ لا کق افتناء نسیس محتا 'بلکہ وہ تو اس قدر قربت کا طالب ہے کہ بادشاہ لوگوں کوجو کھے بھی عطاکرے اسے بی واسطہ بنائے 'طا مرہے یہ مرتبہ صرف انتائی قربی اور معتد لوگوں کو دیا جا ماہ چروہ وزارت کا خواہاں بھی نہیں ہے ملکہ محض بادشاہ کی قربت 'اسکااعتاد' اور اسکے لسل ديدراكا شرف عامتاب أكراب وزارت اور قرت مي افتيار دياً جائ تووه قربت افتيار كرب-

واردات قلبي پر-

یہ رتب باندوہ مخص حاصل نہیں کرسکتاجس کے نزدیک دنیا کی تمام لذتیں ملکم اور شرمگاہ میں محصور ہو کررہ گئی ہوں اور حواس كادائره ادراك رنك ادر آواز تك محدود مو ول برلذت سے خال اور برادراك سے نا آشا مو اگر قلب مح بوتو وہ مرف اللك ذكراس كى معرفت اسكى الاقات الناسيا آب وه قلب ان چزول الدت نسي با باجوعادات كى خرابى كاشكار مو ، چنانچ بعض لوك منى كهانال ندكرتے بين أ بعض اوكوں كو ميغى چزين ذرانس بماتين بلكيدوه تلخ چزوں ميں اذت باتے بين۔

وَمَنْ يَكُمُ كَافَيْهِ مُرِّمَرِيُضِ يَحِدُمُرُّ المِالُمَاعَالُ (جس كانبان مَ كُوك موده آب شِرْس كُر بمي كُرُوا يا تابٍ) يتحنفر إبوالماءالر لألآ

الله تعالى كى نعت كا شكراى طرح اداكرنا جابيے جس طرح اور بذكور موا۔ أكر اس درسے ميں شكرادا ند كريك تو دوسرے درج پر قامت كرنى چاميے ، پہلے درج كى كوئى ائيت دس ب ور سرے اور تيرے درج ميں بحى بوا فرق ب و مرے درج والے كامطلوب بادشاه ب ماكد كمو وا دے اور دو مرے درج ميں مطلوب كمو وا ب ماكدا سے بادشاه كى قربت كاوسيار بناسكے كتا بدا فرق ہوگا ان دونوں میں جن میں سے ایک اللہ کا طالب ہو اس لئے کہ دہ اس پر تعتیں نازل کرے اور دو سرا نعتوں کا طالب ہو تاکہ ان کے ذریع اللہ تک پینے سکے۔

تيسرى اصل-فرح كے بموجب عمل : معمى معرفت سے جو فرحت ماصل موتى ى اسكے موجب را عمل كرنايہ تيسى اصل ہے ، یہ ممل دل نیان اور اصفاء تیوں سے متعلق ہے۔ قلب کے عمل کے معی یہ بین کہ بندہ خیر کا تصد کرے اور تمام کلوق ك لي خركا مذبه يوشيده ركف زبان ك ذريع عمل كامطلب يه بكد ان تحيدات ك دريع بو فكرر والت كرتي مول الله كا الكراداكرے اور اصفاء كے دريع عمل كے معنى يہ بين كه الله كى نفتوں كو اسكى اطاعت ميں استعال كرے اور ان سے ترك معصیت پرمدالے چانچہ اکھوں کے دریع محربہ ہے کہ مسلمان کا ہردہ میب چہائے جس پر نظری جائے اکانوں کا محربہ ہے کہ مسلمان کے ان تمام میوب کی پردہ ہو فی کرے جو ساحت کے ذریعے معلوم ہوں زبان کے ذریعے فکریہ ہے کہ ایسے الفاط زبان سے نكالے جس سے اللہ تعالی خوش مو اگر اصفاء كواس طواستعال كيا جائے وان تعموں كا شكرادا مو يا ہے اوراس كا تحم بحي ديا كيا ہے ، چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے ایک منص سے دریافت فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے مرض کیا جمیک ہے ، آپ نے دوسری بار يى سوال كيا اس في مريى بواب وا- تيسري بارسوال كرد يراق بواب وا الله كا فكرت من بخربون أس يراب في ارشاد فرایا :- هَذَا الَّذِي اَرَدْتُ مِنْكَ (طرانى - فنيل ابن مِنْ يه عده مات بويس م عله مراقعا

سلف صالحين ايك ودسرے كى خيريت اس لئے دريافت كياكرتے تھے كرده جواب يس كلية شكراداكريس اوران كے نامة اعمال میں شکری اطاحت کا اضافہ موجائے کمی شکر زیان سے تکالے والا اطاحت کزارہے اظہار شوق سے ان کا مقصود ریا کاری نہیں تھا۔ جس معس سے اس کا حال دریافت کیا جاسکا ہے وہ جواب میں مشر می اداکرسکا ہے ، میوہ می کرسکا ہے ، اور خاموش می رہ سكاب فكراطاعت ب فكايت درين معيد ب-اس فلام ك فكايت كيامن جس كرات بي يحري ني بي بي مك الملوك سے جس في بعد مقدرت فيل سب بور ب اكر بعد معمدت يراجي طرح مبرند كريك إ قعاء الى يا قالع ند بوسك ادربست من اسے محکوہ براب ہونے پر مجور کردے و مناسب برے کہ وہ مرف اللہ تعالیے دکایت کرے اس لے کہ معیبت وسية والا مجى وى ب اورمعيب ووركم في والا محى وى ب فلام أكر اسية ١١٦ كما من مركون ب تريد اس ك لئ موت ك یات ہے۔ اپنی معینت کا اظہار اس سے سامنے کرتا ہے واسمیں می کوئی داست کی بات دس ہے والت کی بات و یہ ہے کہ طلام سی دومرے کے سامنے ای دامد کا ظمار کرے و دہی فلام ہے اور فرت دینے یہ تادر نیں ہے ارشاد فداد دی ہے۔ ٳڰٵڵڸؽڹؙڴڣؠؙٷڹؙڡڹٷ۫ڹٳڷڵۅڵٳؠۼڸڴۅ۫ۯڷػؙؠ۫ڔۯؙڰ۠ٲڰٚٳڹؽۼؙۏٳۼؽؙڵڷڵۄٳڷڗۣۯڰٷٳۼؠؙۮۏۿ

وَاشْكُرُ وُالْمُرْبِ ١٠ر٣ آيت ١٤)

واستحر والعرب اور ما بیصل ایک می این است می این استیار نسین رکھتے سوتم رزق خدا کے من فدا کے میں رفت موتم رزق خدا کے پاس سے طاش کرداورای کی مهادت کردای کا میرکرد-

إِنَّ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُآ مُقَالَكُمْ (لِي اللَّهِ عِبَادُآ مُقَالَكُمُ (لِي اللَّهِ عِبَادُآ مُقَالَكُمُ (لِي اللَّهِ عِبَادُاً مُقَالَكُمُ (لِي اللَّهِ عِبَادُاً مُقَالَكُمُ (لِي اللَّهِ عِبَادُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

واقعی تم فد اکو جمو از رجن کی عبادت کرتے ہووہ بھی تم بی جیدے بار-

زبان سے شکراواکرنائمی شکرے روایت ہے کہ ایک وفد حضرت عمرابن عبدالعزیز کی فدمت میں حاضرہوا۔ان میں سے ایک فوجوان اپنی بات کینے کے لئے کھڑا ہوا "آپ نے فرمایا پہلے تم میں سے وہ محض ہو لے جو عمر میں سب سے بوا ہو اسکے بعد اس سے چھوٹا کیاں تک کہ تمہارا نمبرآئے۔اس نے عرض کیاا میرالمومنین!اگر معالمہ عمریہ مخصرہو تاقومسلمانوں کا امیرکوئی ایسا محض ہو تا جو عمر میں آپ سے بوا ہو تا آپ نے فرمایا اچھاتم ہی ہوئی!ہم لوگ ند مانلے آسے ہیں اور ند کسی خوف سے حاضر ہوتے ہیں 'مالکنے کی جمیں اس لئے ضرورت نمیں کہ آپ عدل پرور ہیں 'عادل سے ڈرنے کی کوئی وجہ نمیں ہے 'ہم تو اس لئے آسے ہیں کہ ذیان کے ذریعے آپ کا شکراواکریں اور والی چلے جائیں۔

شکر کی مختلف تشریحات: ہولوگ ہے کتے ہیں کہ شکر منعم کی تحت کا متواضانہ احتراف ہے' ان کے پیش نظر بعض قلبی احوال کے ساتھ ذبان کا اظہار ہے۔ جن کے نزدیک شکر صن کے احسان کے حوالے ہے اسکی تعریف کرنا ہے وہ صرف ذبان کے اظہار کے گائل ہیں بعض لوگوں کے خیال ہیں شکر کے معنی ہیں کہ بغہ ہروقت مشاہدہ کے مالم میں رہے' اور منعم کی حرمت طوط رکھے ہے تعریف شکر کے آدی شکر کرنے میں خود کو طفیل جائے۔ اس قول ہیں اس امری طرف اشارہ ہے کہ شکر میں معرفت ہی پائی جاتی ہے۔ کہ آدی شکر کرنے شکر میں معرفت ہی پائی جاتی ہے۔ معرف جن گئر ہیں معرفت ہی پائی جاتی ہے۔ معرف جن گئر ہیں معرفت ہی پائی جاتی ہے۔ معنوب ہیں آئیوں نے دوراصل اپنے احوال کی مکاسی کی ہے۔ اس لئے یہ اختیاف نظر آتا ہے۔ بعض موجہ ایک ہے یہ اختیاف نظر ہو تا ہے۔ بعض موجہ ایک ہے احتال کا کا فاکوا کا کہا گئا گیا گیا ہے۔ بخش نظر ہو تا ہے' اور بھی سائل کی حالت ان کے ماسے ہوئی ہے' اوروہ اس کو طوط رکھ کرجواب و پیچ ہیں' موجودہ حالت کے بیش نظر ہو تا ہے' اور بھی سائل کی حالت ان کے ماسے ہوئی ہے' اوروہ اس کو طوط رکھ کرجواب و پیچ ہیں' موجہ وہ حالت ان کا جواب ان کی حالت ان کے ماسے شکر کی ہیں ہو تا ہے اس وضاحت ہے ہیں' موجہ وہ حالت کے ماسے شہر وہ تا ہے' اگر آر اسے ماسے شکر کی ہو تا ہے اور بھی ہو تا ہے' اور ہو تا ہے' اگر آر اسے میس کی جانسی تو وہ ان کی بھی تصد تھیں کریا ہو ہو ہی ہو تا ہو اس کو گیا ہو وہ ان کی بھی تصد ت کریں گو تا ہو ابھی تو وہ ان کی بھی تعرب کریا ہو تا ہو اور ان کی بھی تعدوث کری وہ ان میں ہو گا اور وہ تک کو موجہ کی تحقیق لفت کا انعاز موجہ تا موجہ سے میس موجہ کو تقیل موجہ تو تو تعرب میں ہو گیا ہو ہو ان کی جھیت لفت کا انعاز موجہ تو تو تعرب سے میس میں کہ تا تعلق طوم آخریت سے میس میں ہو تھیں لفت کا انعاز موجہ تو تو تعرب سے میس میں کہ تا تعلق موجہ آخری ہو تا تعلق موجہ تو تیس موانی کو بھیتیں لفت کا انعاز موجہ آخری موجہ سے میس ہو تھیں ہو تھیں ان میس کریا تھا ہو جہ تھیں لفت کا انعاز میں کہ تو تعرب سے میس میں کی تعرف کی ان موجہ کی تعرب ک

الله تعالى كے حق ميں شكر كے معنى كى وضاحت

ہوسکا ہے تہارے ول میں یہ خیال آئے کہ شکرائی جگہ متصور ہونا چاہے جمال منعم کو شکرے کوئی فائدہ ہو 'مثال کے طور پر ہم دیا کے پادشاہوں کا شکر کرتے ہیں 'اور اسکے لئے متعدد طریقے افتیا رکرتے ہیں 'ان میں سے ہر طریقے میں بادشاہ کا کوئی نہ کوئی فائدہ مضربوں آ ہے۔ مثل تعریف کے ڈریعے شکر کرتے ہیں 'اس میں پادشاہوں کا فائدہ یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کے لئے جگہ زیادہ ہوتی ہے 'اور مخلوق میں ان کے بودد کرم کی تھیر ہوتی ہے 'اس طرح ان کی شمرت اور جاہ و مرہمے میں اضافہ ہو تا ہے 'شرک لئے ایک طریقہ ہم یہ افتیار کرتے ہیں کہ ان کی فید معد انجام دیتے ہیں 'اس میں بعض افراض پر ان کی اعاضد ہے 'تیرا طریقہ ہو جانتا چاہیے کہ یہ افکال ہو جہیں پیش آرہا ہے حضرت واؤد علیہ السلام کو بھی پیش آیا تھا'اور حضرت موٹی علیہ السلام کو بھی ' ان دونوں تیفیروں نے ہاری تعالیٰ کی جناب میں مرض کیا تھا اللہ! ہم تیرا شکر کس طرح اواکریں 'کیونکہ جب بھی تیرا شکر اواکریں گے تیری نفتوں سے کریں گے 'ایک دوایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمارا شکر تیری دو سری لفت ہے اس پر بھی شکر اواکرنا واجب ہے۔ اسکے جواب میں اللہ تعالی نے وحی تا ذل فرمائی کہ اگر تم یہ ہات جان گئے ہوتو تم نے شکر اواکردیا' دو سری روایت میں وحی کے یہ الفاظ میان کے گئے ہیں کہ اگر تم بیرہات جان گئے کہ فعت میں نے مطاکی ہے تو میں تم سے شکر کے بدلے میں اس بات سے خوش ہوا۔

یمال تم بید کمد سکتے ہوکہ جمال تک انہاء کرام علیم السلام کے سوال کا تعلق ہے وہ ہم سمجھ مکتے ہیں کین و جی کے ذریعے جو جواب دیا گیا وہ ہم اپنے تصور قلم کے باعث سمجھ نہیں سکتے کینی بیر بات ہماری سمجھ میں نہیں آسکی کہ خدا تعالی کی جناب میں شکر کو محال سمجھنا شکر کیے ہے ایک تعدید ہوتا ہے گا اس کا مطلب تو محال سمجھنا ہے گا ہو محس بادشاہ سے دو سری نعت قبول کرلے وہ کہلی نعت کا شاکر کملائے کا مستق ہے۔ یہ ایک وجیدہ بات ہے اور بطا ہرنا قابل قم ہے اگر کمی مثال کے ذریعے اسے سمجھایا جائے تو شاید سمجھ میں آجائے ، ویہ بھی اسکا ہے مد ضروری ہے۔

جانتا جاہیے کہ یہ بحث معارف کے دروازہ پر دستک دسینے کے مترادف ہے ،جو علوم معاملہ میں سرفہرست ہے ، یہاں ان علوم کا پیان مناسب نہیں ہے ، تا ہم بعلور اشارہ بچو بیان کے دستے ہیں۔

۔ نظریۂ وحدت یا فائے نئس: اسلے میں داھہارات ہیں ایک اھہار کانام نظریے دمدت ہے۔ اس نظریے کے جولوگ کال ہیں ان کے نزدیک شاکر اور محدور میں اور مجدب دونوں ایک می دودے دونام ہیں ان کے خیال میں اللہ تعالی کے سواکوئی موجودی جیس ہے۔ گل ششی کالگرا کے بھالا ہے۔ اس میں اداری دونوں طرح کی مدافقیں موجود ہیں۔ اس لیے کہ ان کے دل کی آوادے کی فطریع حقیقت ہے منی ہے اس میں ادلی اور ایدی دونوں طرح کی مدافقیں موجود ہیں۔ اس لیے کہ

اللہ کے سوا اس ذات کا وجود ہوسکتا ہے جو بذات خود قائم ہو' اور اس طرح کی کوئی ذات نہیں' بلکہ اسکا وجود محال ہے' وجود حقیق مرف وہ ہے جو اپنی ذات ہے قائم ہو' جو اپنی ذات ہے قائم نہ ہو اسکا وجود قائی در ہوگا' بلکہ فیر کے ساتھ وابستہ ہوگا' یہاں تک کہ اگر صرف اسکی ذات کا اعتبار کیا جائے 'اور فیر کی طرف التفات نہ کیا جائے تو اس کا وجود بیخی نہ ہوگا۔ موجود وہ ہو اپنی ذات ہے قائم ہو' اور ذات ہے قائم وہ وہو ہے کہ اگر اسکا فیر معدوم ہوجائے تو اسکے وجود پر اثر نہ پڑے۔ اگر کوئی الیا وجود ہو اپنی ذات سے قائم ہو' اور فیر کا وجود بھی اسکی ذات ہے قائم ہو تا ہو ہے ہیں' اور قیوم اس ذات واحد کے سواکوئی ضیں ہو سکتا' اسکے کہ وہ میں ہو سکتا' اسکے کہ وہ ہوگا' یہ ومف صرف ذات واحد کا ہے۔ اگر تم نظیر نظر ہے دیکھو تو یہ بات واضح ہے کہ تمام چڑوں کا مصدر اور مرجع دی ایک ذات واحد ہے۔ اس کے وہ میں شاکر ہے دی ملکور ہے' وہ محب ہے اور وہ می مجوب ہے' چنا نچہ حبیب این حبیب نے جب یہ ایک ذات واحد ہے۔ اس کے وہ کی آیک آل کہ بگرانگا گواٹ (پ ۱۳۳ سر ۱۳ ایت ۱۳۳)

ب شک بم ن ان کوماترایا ای عیرد سے بت روع موتے تھے۔

تو فرایا : سمان الله اس قدر جرت کی بات ب اس نے مبری طاقت بھی اوروی تعریف کرتا ہے محریا اس نے اپی تعریف کی ہے ، وہ خودی تعریف کرنے والا ہے ، اور شخ ابو سعید المینی کے سامنے یہ آیت طاوت کی میں۔

وَيُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ إِ ايت ) اوروه ان عبت كرتا عاوروه ان عبت كرتم بي-

انموں نے کما بلا شہدوہ انھیں چاہتا ہے 'اے چاہئے دو'وہ حق کو چاہتا ہے 'اس لئے کہ وہ خود اپنی ذات کو چاہتا ہے 'اس سے معلوم ہوا کہ وہ مجت بھی ہے اور محبوب بھی ہے 'یہ ایک عالی مرتبہ ہے تم اسے کسی اسی مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہو جو تہاری مد عشل سے قریب ترہو۔ اوروہ مثال یہ ہے کہ جب کوئی مصنف اپنی تصنیف پند کرتا ہے تواس کے بارے میں ہی کما جاتا ہے کہ اس نے اپنا نفس پند کیا ہے 'ای طرح جب کوئی صافع اپنی صنعت کو پند کرتا ہے تو گویا اسپنے نفس کو پند کرتا ہے وظی اسپنے نفس کو پند کرتا ہے وظی باپ اس حیثیت سے اپنے بیٹے کو پند کرتا ہے تو وہ اس کی اولا دے تو گویا اپنی ذات کو پند کرتا ہے۔ ونیا ہی اللہ تعالیٰ کے سواجتنی بھی چزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کے سواجتنی بھی چزیں ہیں وہ نظریۂ تو حید کی تضیل ہے 'معزات صوفیاء اسے فائل تصنیف یا تحقیق ہے کہ بھو اپنی ذات سے اور ماسوی اللہ نظریۂ تو حید کی تفصیل ہے 'معزات صوفیاء اسے فائل سے تعیر کرتے ہیں 'اسکے معنی یہ ہے کہ بھو اپنی ذات سے اور ماسوی اللہ موری اپنی خاص کے والی اپنی جمالت کے باعث فائل کرتا ہے آور کہتا ہے آوری فنا کس طرح ہوگیا' چار کر کہا باسا یہ رکھتا ہے 'دن بحر میں کاودو کلو آٹا کھا جاتا ہے جاتی آئی نہی اڑا تے ہیں'اور ایکے سینے طور کے تیروں سے چھنی چارے جس کی قارفین کی قسمت میں بھی ہے کہ جاتل ان کا کلام نہیں سمجھتے'ان کی نہی اڑا تے ہیں'اور ایکے سینے طور کے تیروں سے چھنی کو تے ہوں' قرآن کر بھر نے اسکی طرف اشارہ کیا ہے ۔۔

بجولوگ مجرم سے وہ ایمان والوں ۔ (تحقیر) ہما کرتے سے اور یہ جب ان کے سامنے سے گزرتے سے قو اللہ میں آگھوں سے اشارے کرتے ہے تو اللہ میں آگئی میں آئی میں آگئی کی اس کے اور جب ان کو دیکھتے تو بول کما کرتے کہ یہ لوگ یقنیا غلطی میں ہیں حالا نکہ یہ لوگ ان پر مجرانی کرتے والے بنا کر نہیں ہمسے گئے۔

اك جُدُوارفين كَ تَلْ كَلِي ارشاد فرايا به فَالْيَوْمَ الْفِينُ آمَنُوامِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ (ب٥٣٠ ٢٨٥٠)

سو آج (قیامت کے دن)ایمان والے کا فروں پر ہنتے ہوں کے۔ طوفان نوح سے پہلے معرت نوح علیہ السلام نے ایک لبی چو ڈی بھتی بعائی شروع کی آن کی قوم نے بنی ا ڈاکی معرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم ہماری بنی اڑاتے ہو ہم بھی تمہاری بنی اڑائیں گے۔

منکر مشرک موصل : با قائے قس کا مرجہ تھا "اس میں آدی ہر جز کو قوجد کی نظرے دیکتا ہے "ود سرا مرجہ یہ ہے کہ ویکھنے والے کو فتائے قس کا درجہ حاصل نہ ہو۔ اس درجے ہر فتی دالوں کی دہ ہیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے وجود کے سوا ہر وجود کی فئی کرتے ہیں "اور یہ بات صلیم نہیں کرتے ہیں جو تینی طور پر قابت ہے "ایتی اس اللے کہ وہ ایک ایک جو آتا ہے "ای قات ہے قات ہے "ای قات ہے قات ہے "ای قات ہے تا ہم ہور کو قاتم رکھنے والا ہے۔ جنی چڑیں موجود ہیں اور ہر وجود کو قاتم رکھنے والا ہے۔ جنی چڑیں موجود ہیں وہ سب اس کی وجہ ہے موجود ہیں "ان محل کے اند حول نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا کہ ذات واحد کی فئی کی "بلکہ اپنے فضون کا اثبات کیا "طالا تکہ آگر افھیں سمج معرفت حاصل ہو تی تو وہ بیات جان لینے کہ ان کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے "ان کا فوجود آگر ہے تو اس احتبار سے ہی کہ افسی وجود ہیں لایا گیا ہے "اس احتبار سے نہیں کہ وہ مرجود ہیں اور ایجاد کی ہوئی چڑیں بیوا فرق ہے "اور ایجاد کی ہوئی چڑیڈ ات خود ہا طال ہے "موجود ہذات خود قاتم موجود ہیں ۔ "اور ایجاد کی ہوئی چڑیں بیوا فرق ہے "اور ایجاد کی ہوئی چڑیڈ ات خود ہا طال ہے "موجود ہذات خود قاتم ہے "اور ایجاد کی ہوئی چڑیل ایک ہوئی چڑیل ایک ہوئی چڑیل اور نا ہوئے والی اور نا ہوئے والی ہوئی جربے اور ایجاد کی ہوئی چڑیل سے "اور ایجاد کی ہوئی چڑیڈ ات خود ہا طال ہے "موجود ہیں "اور ایجاد کی ہوئی چڑیڈ ات خود ہا طال ہے "موجود ہیں "اور ایجاد کی ہوئی چڑیل سے اور ایجاد کی ہوئی چڑیل سے "اور ایجاد کی ہوئی چڑیل سے تو ہوئی چڑیل سے تو ہوئی ہوئی چڑیل ہوئی چڑیل سے تو ہوئی ہوئی چڑیل سے ت

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَنفَى وَجُمْرَ مِن كَنُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ( بـ ١٩٢٨ المدام ١٤١٠) منظت بعد (دى مدح) مدامة وكر منظت بعد (دى مدح) مدامة دين ير موجود بين سب فنا بوجا تين كه اور آپ كه يرود كارى ذات بوكم منظت

اوراحان والى بإتى ره جائے كى-

مَانَعُبُكُهُ مُهِ إِلاَّ لِينَقَرِ بُوْنَا إِلَى اللَّهِ لَهُ لَي (ب ١٥٥٣ سه ٣) مم توان كى رسش مرف اس لئے كرتے بين كم بم كوفد اكامقرب بناديں۔

ر کی کی اور ابواب توحید کے اوا کل میں داخل ہیں ' درمیانی لوگ زیادہ ہیں 'ان میں وہ لوگ بھی ہیں 'جن کی بھیرت کے در سیچ جمی کمی کمل جاتے ہیں ' اور ان پر توحید کے حقائق منکشف ہوجاتے ہیں 'لیکن سے انکشاف ایسا ہو تا ہے ' چیسے آسان میں بیل می لیک جائے 'یہ اکمشاف دیریا نہیں ہو آ۔ بعض لوگوں کیلئے توحید کے حقائق مکھنٹ اور کی دریر تک اکمشاف حق کی کیفیت رہتی ہے لیکن دائی نہیں ہوتی۔

اِکُلِّ الْی شَاوالْعُلَا حَرَکَات وَلِی عَرْفِی الرّ جَالِ ثَبَات رَجمه بلندی کا لمرف ب ی حرکت کرتے ہیں ایکن والے کست کم ہیں جنس اس میں ثبات ہو

رسول خدا كى توحيد : جب الله تعالى الهدرسول صلى الله مايد وسلم كويد محموات و أستجدو التي و مرام المايت من الله على الماية الماية الماية و الماية و

اور نماز رجة ربخ اور قرب ماصل كرت رب

تواب نے سورہ کیا اور بروعا کی۔

أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُونُهِكَ مِنْكَ لَا حُصِيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

میں پناہ جاہتا ہوں تیرے عذاب سے تیرے عنوی اور بناہ جاہتا ہوں تیری نارا نسکی سے حیری رضا کی اور بناہ جاہتا ہوں تجھے سے تیری میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کرسکنا تو ایسا ہے جیسی توسے اپنی تعریف کی ہے۔

اس دعاکا کہل جلہ وہ موری کے تعلق کے مون موقا کے اس بات کا دکی ہے کہ اولا اس کا دووا کم سلی اللہ علیہ وسلم نے افعال خداوندی پر نظر فیائی اور ان کے حوالے ہے این دعاکا آغاز فرمایا بلینی اسکے فعل ہے اس کی بناما گئی گاراس درجے ہے تق کی اور افعال کے مصاور کا حوالہ دویا بلینی صفات ذکر فرما کی ورعا کی واحد مصاور کا حوالہ دویا بلین صفات ذکر فرما کی ورم ایک من سیخط کی دخا اور دوائی ہیں۔ اس درج کو کی ورم شاہدہ صفات کا باعث تصور کیا گئی اور قریب ہوئے کی اور مشاہدہ صفات سے مشافح ذات تک تجادز فرمایا اور دعاش بھی قو حدید کے مسلم کی اس میں موف ذات حق طوظ ہے کہی صفت کا حوالہ نہیں ہے جمراس میں مجی اسپندہ دو کا ظمار کا از نیا کے طلب گارتے اس میں می اسٹندہ تھی تھے ہوئے آگے برجے اور موض کیا والا احصری شناء علیہ گانت کے مال شندی تعلق کے اور دو سرے جملے سے مطوم ہو نا ہے کہ تاور کا اور اور کا کن تاور کو اس کی دو اور دو سرے جملے سے مطوم ہو نا ہے کہ تاور کو اور کا کی دو اور کی دو کی ہے اسکا مصدر بھی دی ہے کہ دو اور کی دو اور کی دو تا کے دروالے کی دو اور کی دو کی ہے اسکا مصدر بھی دو ہے کی دو کی ہے کہ دو اور کی دو اور کی دو اور کی دو کی ہے کا سکا مور کی ہی دو کی ہے کی دو کی ہے کی دو کی دو کی ہے کہ دو کی دو کی دو کی دو کی کی دو کی د

موردین کے مقالمت جمال فتم ہوتے ہیں وہان رسل اکرم صلی الد علیہ وسلم نے اپنے مقام توجیدی ابتدای بلینی پہلی مرحلے میں آپ کی پر کیفیت ہوئی سواسے افعال فدا کے اور کچھ آپ کو نظرنہ آیا "آپ کے مقام کی انتاذات حق تک پڑھ کرموئی سواسے ذات حق کوئی شی آپ کے مشاہدے میں نہیں رہی 'جب آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم ایکد دسج سے وہ مرے ورج تک تق فراتے ہیں تو پہلے درج کو و مرے کی نسبت ناقص اور توحید کے لئے باحث نقصان تصور فراتے اور پہلے درجے ساتنفار فرات چنانچہ ایک مدے میں اس اس

ی طرف اشاره کیا کیا ہے :

ا الله المارية المستخفير الله المارية الله المارية الله المارية الله المارية الله المارية الم

سٹر کاعدداس کنے ذکر فرمایا کہ آپ ہرود اسٹردرج ترتی فرائے تھے گان میں ہے ہردرجہ اپنے سابقد درجے اعلام و ماتھا۔ان میں ہے پہلا درجہ بھی خلوق کی پہنچ سے ہا ہر تھا، لیکن آپ کی نظر میں وہ بھی نقصان کا باحث تھا اس لئے آپ اس سے استغفار فرماتے اور ود سرے درج پر قدم رکھتے تھے۔ ایک مرجبہ حضرت عاکشہ نے مرض کیا تیا رسول اللہ اکیا اللہ تعالی نے آپ کے ایک محکے کناه معاف نہیں فرماد ہے؟ پہر آپ مجدوں میں اس قدر کیوں رویا کرتے ہیں؟ اور اس قدر تعب کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے اوشاد فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

<sup>(</sup>١) بدوايت كاب التربيس كزرى ب (٢) مسلم مود مطارى ومسلم مغيران هيد

اسے معنی یہ بین کیا میں مقابات میں زیادتی کا طالب ند ہوں۔ اس لئے کہ شکر زیادتی کا سبب ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہ لِنَّنْ شَکْرُ تُمُلَّا لَهُ يُذَكُّمُ (پاسار سما آیت ) اگرتم شکر کردے وقتم کو زیادہ (فعت) دوں گا۔

مقصد کی طرف رجوع : اب تک ہم طوم مکا شد کے بحق پر اکنار میں فوط دن تے 'اب کلام کی منان اپنے اصل موضوع لین فلوم معالمہ کی طرف مو رقع ہیں 'اور ہتے ہیں کہ انجاء علیم السلام کی بعث کا مقصد یہ قا کہ وہ مخلق کو کمال توحید کی طرف بلا تمیں 'لیان جو راہ کمال توحید تک بہنی ہے اس میں ہے قارد بین طویل اور جاس مسل مساخت ہے 'خریت اس مخت راہ پرچئے' اور یہ صبر آنا مساخت طے کرنے کا طریقہ بتلاتی ہے 'اس وو مرے نقطہ نظر کے مطابق شاکر اور محکور 'عب اور محبوب جدا جدا ہیں 'ور با پر سوال کہ شکر ہے اللہ تعالی کو کی قائمہ نہیں ہو تا 'پر محبوب جدا جدا ہیں 'ور اور اور محکور 'عب اور خواجی بارخواجی معلانی شاکر اور محکور 'عب اور خواجی بارخواجی ہے کہ اللہ تعالی کو کی قائمہ نہیں ہو تا 'پر محاسم کی دور در او علائے ہیں خواجی بارخواجی ہے کہ ایک مختل کو جو اس کی خواجی ہوجائے 'اے اپنے محمولے ہو کہ ہو گئی ہ

مفروند مثال کی پہلی صورت میں بادشاہ کے پاس بھے آلے سے بندہ شاکر نہیں ہوسکا 'جب تک وہ فدمت نہ بھالا ہے' جو اس سے لئی مقصود ہے۔ وہ سری صورت میں آگرچہ بادشاہ کو فدمت کی ضورت نہیں 'کین بندہ پھر بھی شاکر یا کا فر ہوسکا ہے' محر گزاری کی صورت ہے کہ دبادشاہ کے جو ان اضامات سے اسے توازا ہے انھیں استعمال کرے' اپنی مرضی کے مطابق خرج نہ کرے 'اور کفری صورت ہیں ہے کہ بادشاہ کی جطا کرہ تا تھی جا دشاہ کا صطاکرہ لباس پتا 'گو ڑے پر سوار ہوا' اور یا ایسے سفر میں خرج کرے وبادشاہ کی صورت ہیں ہے کہ اس فی است میں خرج کیا تھا کہ اس نی اپنے آگا کا شکر اوراکیا ہے 'ایو کہ اس نے ان چزوں کو آقا کے پندیدہ کا موں ذاوراہ صرف راہ میں خرج کیا تو کہ اس نی اپنے آگا کا شکر اوراکیا ہے 'ایو کہ اس نے ان کا موں ہیں جو خو ملام کے لین دست میں ہے' اور اگر لباس شای دیہ تن کرکے اور سواری پر سوار ہوکر راہ میں چلا' کیکن اس داہ کا اختراب کیا جو بادشاہ کی تعالف ست میں ہے' اور اسے بادشاہ سے قریب ترکر نے کہ سواری پر سوار ہوکر وراہ میں چلا' کیکن اس داہ کا انتخاب کیا جو بادشاہ کی تعالف ست میں ہے' اور اسے بادشاہ سے خواف اس مقدر سے بادر اسے کا کہ اس نے کفران تھت کیا گیو تکہ اس نے ان نعم میں کو اپنے آگا کی مرض کے خلاف اس مقدر سے این کا برائی خود اسکے کے لئے لیند کیا تھا۔ اس خرادی پر سوار ہوکر کو اسے آگا کی مرض کے خلاف اس مقدر کے حطابا سے قائدہ ند افحالے اورا خوس بی کفران تعت کیا جو کہ اس نے کا کہ اس نے کا کہ اس نے کو میا کی ہوں اور دور کر درائے کا زاد سفر لے کے جو بادشاہ کی کو مطابا سے قائدہ ند افحالے اورا تھیں بیکا رہا رہ ہے دیے نہ لباس پھے' نہ سواری پر سوار ہو 'نہ راسے کا زاد سفر لے کے جو اس

یکی مال علوق کاب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرایا ایتدا ویں یہ شوات کے استعال کے بخاج ہیں کہ ان کے جم سحیل پائیں ، شوات کے استعال کے بخاج ہیں۔ اس لئے ان کے لئے پائیں ، شوات کے استعال کے متعال سے وہ قرب اللی سے اور اس کے ان کریم نے اسکی نورت بھی پیدا فرائی ، قرآن کریم نے انسانوں کے بعد و قرب کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے ہے۔ انسانوں کے بعد و قرب کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے ہے۔

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحُسَنِ تَقْوِيمٍ (ب ١٣٠٥ ايت ١٠)

م في انسان كوبهت فريمورت بالح من و مالا به من المناه أَسْفُلُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُو

پر ہتم اس کو پہتی کی حالت والوں ہے بھی پت تر کردیتے ہیں (ان میں ہے جو یو ژھا ہوجا تا ہے) لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انچھے کام کئے تو ان کیلئے اس قدر ثواب ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تعتیں ایسے آلات ہیں جن کے ذریعے بڑہ آسنل السا فلین سے ترقی کرکے سعادت کے درج تک پنج سکتا ہے' اللہ تعالیٰ نے یہ آلات بندول کے لئے پیدا کئے ہیں' اسے اس کی پدا جمیں کہ بندہ اسکے قریب ہوتا ہے۔ تاہم بندے کو یہ افتیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان آلات سے اطاحت پر مدد لے' اور چاہے تو معصیت پر' اطاحت کرے گاتو شکر گزار کملائے گائیونکہ اس نے ان آموں کا گزار کملائے گائیونکہ اس نے اپنے آقاکی رضا چاہ ہے' معصیت کا مرتکب ہوگاتو کافر کملائے گائیونکہ اس نے ان امور کا ارتکاب کیا ہے جو اسکے آقاکو پند نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرایا ۔۔

وَلَا يَرُضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ (بُ٣١رهُ آيت ١) أوروه الين بندول كے لئے كفريند نيل كرا۔

آگر بندے نے اللہ تعالیٰ کی تعتوں کو معطل رکھا'نہ انھیں طاحت میں استعال کیا اور نہ معصیت میں 'بیہ بھی کفران نعت ہے 'ونیا میں جتی بھی چیزی پیدا کی گئی ہیں وہ بندول کے لئے آلات کے تھم میں ہیں 'ان کے ذریعے بندہ کو آخرت کی سعادت 'اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر مطبح اپنی اطاحت کے بہ قدر اللہ کی نعت کا شاکر ہے 'اور ہروہ ضعی جس نے تعتیں استعال نہیں کیں ' پا ہروہ گناہ گار جس نے بعد کی راہ میں انھیں استعال کیا کافر ہے 'اور فیر خدا کی مجت میں تجاوز کرنے والا ہے 'معصیت اور اطاحت و دنول مثبت کی پابر ہیں 'لیکن مجت و کراہت مثبت ہے الگ ہیں 'یہ نقار پر کی بحث ہے 'اس لئے ہم موضوع پر زیادہ کلام نہیں کرنا ہے۔ 'نقار پر کاراز افشاء کرنے کا تھی نہیں ہے۔

تعل عطائے خداوندی : اس تغیل سے دونوں اشکال مل ہوجاتے ہیں۔ جیساکہ ہم بیان کر پچے ہیں کہ شکر سے ہماری مراویہ ہے کہ اللہ کی تعت کو اس طرح خرج کیا جائے جس طرح اسے پند ہو' چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کی تعت ہی کے قتل سے اسکی پندیدہ جگہ صرف ہوئی تو مراد عاصل ہے۔ آدی کا فعل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے 'کید نکہ تم اس فعل کے محل ہواس لئے تہماری تعریف کی جائی ہے اور شاء اسکی دو مرافعل میں ہے ایک کام اس امرکا باق ہے اور شاء اسکی دو مرافعل محب کی جست میں ہو' بسرحال اسکے لئے ہر حالت میں شکر ہے اور تم شاکر کے وصف سے مصف ہو جس کا مطلب ہی ہے کہ اس معتق کے محل ہوجے شکر کھتے ہیں 'نیہ مطلب ہی کہ تم اپنی لئے وصف کے موجود ہو' یہ ایسانی ہے جسے حمیس عالم اور عارف کما جائے 'کیا اس کا مطلب ہی ہے کہ تم اری بھی کچھ حیثیت ہی 'نیہ حیثیت بھی اس لئے ہے کہ جس نے تہیں بنایا ہے اس اور عارف کما جائے 'کیا اس کا مطلب ہی ہوجے اپنی ذات یا وصف کی بنا پریہ حیثیت بی بنای خام خیا کی اور عالی میں ہو تھے یا بہت ہوئے ہیں۔ اور ایکے ایجھے یا بہت ہوئے کہ تمارا عمل سب اللہ کی خلوق ہیں۔ اور ایکے ایجھے یا بہت ہوئے کہ مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عمل کس لئے کیا جائے جب کہ تمام چیزوں کے صحاب کرام ہے گئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ عمل کس لئے کیا جائے جب کہ تمام وی اسے فیلے پہلے ہی ہو تھے ہیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرایا۔

اِعْمَلُوْ اَفْکُلُ مُیکسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَفُرْ بِخاری وملم علی عمران ابن حین) عمل کو موض کوای کام کی سولت دی جائے گی جس کے لئے وہ پر ابوا ہے۔

· خلق۔ خدا کے عمل کا محل ہے: اس سے معلوم ہوا کہ علوق خدا کی قدرت کے جاری ہونے کی جگہ اور اس کے افعال کا محل ہے ، گل ہے اگرچہ علوق خود مجی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے ، لیکن اسکے بعض افعال بعض کا محل بن سکتے ہیں ، اب بمی جملہ لیجیے اعملونا یہ جملہ آکرچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لکا ہے ، لیکن یہ مجی افعال النی میں سے ہے ، اور علوق کو یہ

بتلائے كاسب ب كد عمل كرنا مغير ب واق كاجانا بحى ايك عمل ب اورية عمل اصعاء كى حركات كاسب بنا ب جب كدامهاء ی و کات می اللہ کے افعال ہیں معلوم ہوا کہ بعض افعال الی بعض کاسب بنتے ہیں ایعی ایک سب دو سرے کے لئے شرط ہو تا ہے۔ بیے جم کی حیلیق مرض کے لئے شرط ہے یعنی مرض جم کی پیدا تش سے پہلے نہیں ہو ہا اندی علم کے لئے شرط ہے ، علم ارادے کے لئے شرط ہے ، مالا تک بیسب اللہ کے افعال بین اور بھن بھن کے لئے سب اور شرط بیں۔ اس اعتبارے نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ایجاد کرنے والے ہیں الک مصوری ہے کہ ان جی سے آیک دوسرے کے حسول کاسب اور شرط ہے لین ایک واقع موجائة دوسرا وجودي اع بي بطيع مراهوي الاع عراس على دعدى كارت دو رق عواي طرح بها دعدى پدای بوتی ہے مراس میں قبول علم کی صلاحیت پدا ہوتی ہے علم پہلے دعوی آباہ مرارادہ پدا ہو اے اگر محقیق کی جائے توب سليله ورازت دراز تربو باجا جائ كاراورجس فقرب سليله وراويوكاى تدرم بداويدي تقابوكا-

افتيار نهيس توعمل كا حكم كيول ! يهال ايك موال ادر بدا موتا ب ادرده يه ب كدجب ماري اهتيار من محمد سيس قو مس يه مم كون دواكياب كم عمل كوورنه حسين عذاب دوا جائ كالورنافراني تمارى دمت كى جائ كام معلا بمين عذاب كون ویا جائے کا اور ہماری مذرت کیوں کی جائے گی جب کہ ہمیں کوئی احتیار ہی قمیں ہے اس کا بواب یہ ہے کہ اللہ تعالی کاب قول عمل کو ہارے اندرایک احتادی پیدائش کاسب بناہے۔ اور اختادے فوف کو تحریک ہوتی ہے اور فوف کی تحریک ترک شوات اوردنیاوی فریب سے فرار کا باعث بنت ہے اور یہ ترک وفرار جوار رصت میں جگہ یانے کاسب بنتے ہیں۔ یہ حکف اسباب ہیں اللہ تعالى ان تمام اسباب كامرتب اور سبب ،جس كے لئے اول من سعاوت مقدر موجى ب اسكے لئے يہ اسباب سل منادع جاتے میں کیاں تک کہ وہ درجہ بررجہ ترقی کرے جنے میں ممانہ بعالیا ہے اور جو مدیث بیان کی می ہے اس کا مفوم بھی می ہے کہ بندوں کی نقدر میں جو اعمال لکہ دے مجے ہیں اسکے لئے ان اعمال کے اسباب سل کدے جاتے ہیں 'اور جن کی نقدر مین ازلی اللم ے نیکی نہیں مکمی عنی وہ اللہ "اسکے رسول" اور طاء کے کلام سے دور بھاستے ہیں ،جب وہ ان کا کلام نہیں سیل مے تو شریعت کی منهاج كاعلم نسين بوكا اورجب علم نسين بوكا وووزي كرنس اورجب وري مح نسين وونيا ران كاا حاد معولال نسي بوكا اور جب دنیا میں مشغول رہیں ہے او شیطان کے گروہ میں شامل ہونے سے انھیں کوئی ندیجانتے گا اور شیطانی گروہ کے تمام افراد کا تعكانه جنم ب- اس ب معلوم مواكد ايك قوم جنع بي بيد سلاسل واعلى عدى اورايك قوم دون مين دنجيون بين كرفار موكر جائے گی اہل جنت کے لئے وہ زنجی ملم اور خوف کی ہیں اور اہل دوندخ کے لئے خفلت اور خدا کے عذاب کی زنجموں میں مقید كرف والاالله تعالى ك سواكوتى سيس اورنه اليك سواتمي كواس كى قدرت ماصل ب- محرغاظون كى الكمول بريده برا مواب بجس روزية برده المر مائ كاهمة من منتف موجائى اير وقت دومنادى أواز سنس محد لمن المراك المرك المراك المراك المراك المراك المرك المراك

آج كرود كى كومت موكى الدى كاموك جويدا كالب

اكرچد مك اور سلطت الل ايد تك جرون مراهد الله ي كليه العام طوريراى ون نيس موكى اليكن عاطول كى احت ے یہ آوازای دن طراعے گی اس وقت وہ ہوش و خردے بیانہ موجا تمی سے ان کی سجو میں نیس آئے گاک اپنے بچاؤ کے لئے کیا تدبیری کریں کا کہ تدبیر کریں محرکوئی فائدنہ ہوگا۔انڈ تعالی جمیں ہلاکت کے اصل اسباب جمالت اور غفلت سے مخفوظ رکھے۔

الله تعالى كى پىندىدە اور ناپىندىد چىزىن

الله تعالى كاهكراس وقت تك اوا جيس بوسكاجب تك هم كرك والإبند كويه معلوم ند بوكه الله تعالى كوكيا بند ب اوركيا نسیں ہے اکیونکہ شکرے معنی ہیں اللہ کی نعبتوں کو اسکی مرضی اور پیند سے مطابق خرچ کرنا۔ اور مفرے معن ہیں اللہ کی نعبتوں کو ایسی جكوں ير مرف كرنا جواسے ناپند مول إا شميل بيكار محل يوسے وست وينا۔ الله تعالی محبوب چيزوں كوفير تحبوب چيزول سے متاز کرنے والے دو مدرک بیں ایک ساعت ،جس کا متعر آیات اور روایات بین اور سوار درک قلب کی بسیرت ہے ،اس کے معن بیں چھم چھم مبرت سے دیکنا' یہ مدرک دشوار ہے ،اس لئے اس کا دجو واعمالی تاور اور کھیا ہے ہے ،اور اس بنائی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیمے ،اور ان کے ذریعے راہ سل بنائی 'اس راہ کی بچان یہ ہے کہ بندہ ان تمام احکام شرعیہ ہے واقف بوجو اس سے متعلق ہیں 'جو محض اپنے تمام افعال میں شریعت کے احکام سے واقف نہیں ہوگاوہ شکر کی ذمہ داری ہے بھی قرار ندویا جاسکے گا۔

فَلْيَنْظُرُ الْإِنْسَانَ الِي طُغَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَابَنُنَا فِيهَا حِبَّا وَعَنَبًا وَقَصْبًا وَرَبُنُونًا وَنَحُلًا وَحَمَائِقَ عُلْبًا وَفَا كِهَةً وَإِبَّا مَنَاعًا لكُمُ وَلِا

نعامِكُمُ (ب٠٣ر٥ آيت٢٢١)

قراب اورسارستاموں میں ہمی بہت ی عمیس میں الکن وہ حقی ہیں عام لوگ ان سے واقف نسی ہوتے ، تاہم وہ انتظامے ہیں کہ سی سازے اس کے لیے زینت ہیں ، اس میں وی کو کر لفف اندوز ہوتی ہیں ، قرآن کریم نے بھی ای عملت کی ظرف اشارہ کیا ہے :۔

رَّنَازَقَنَاالسَّمَاءَالتُنْيَابِزِينَةِالْكَوَاكِبِ(بِ١٣٦٥٢٣)

ہم بی نے رونق دی ہے اس طرف والے آسان کو ایک جیب آرائش لین ستاروں کے ساتھ۔

ونا کے تمام ابزاء آسان ستارے ، ہوا ، پہاڑ ، معاون ، نات ، حیوانات ان کے اصفاء وغیرہ ب مکتوں ہے ابرزہیں ، ان ابزاء کو درودہ میں بیٹار مکتوں کے خزائے دفون ہیں ، پلکہ آگر یہ کماجائے کہ ہرورہ میں ایک ہے ایک بڑار اور دس بڑار محمیس ابزاء کے درودہ میں بیٹ ہوگا۔ اصفاء انسانی ہی کو لیجے ، ان میں بست ہی مکتیں ہیں بعض ان میں ہے خلی ہیں ، اور بعض بمیں معلوم ہیں جیسے یہ کہ آگر و کھنے کے لئے ہے ، اس ہے جائے کا کام نہیں لیا جاسکا ، پائے پائے نے کر نے کہ کہ کام نہیں لیا جاسکا ، پائے سے کے لئے ہے ، اس ہے جائے کا کام نہیں لیا جاسکا ، پائی منا، آنت ، ہے ، جگر ، گروہ سیٹھے اور لیا جاسکا ، پائی سی سے بعض میں خلاء ہے ، ابعض وجیدہ ہیں ، بعض ایک دو سرے میں تھے ہوئے ہیں ، بعض مزے ہوں ، بعض مزے ہوں ، بعض مزے ہوں ، بعض وقت ہیں ، بعض ایک دو سرے میں تھے ہوئے ہیں ، بعض مزے ہیں ، اسلم ہی کے بین اسلم کی بے شار صفات ہیں اکی محتوں سے عام لوگ واقف نہیں ہیں ، بولوگ واقف ہیں وہ بمی بہت تھو ڈی واقف نہیں موٹے ہیں ، ان کے علم کو اللہ کے علم ہے اس کی نہیں ہے جن فردہ کو اقاب ہے ہے۔ چہا اللہ تعالی کا بہت تھو ڈی واقف نہیں ، ان کے علم کو اللہ کے علم ہو است بھی نہیں ہے جن فردہ کو اقاب ہیں ، ان کے علم کو اللہ کے علم ہے اس کی نہیں ہے جن فردہ کو اقاب ہے ہے۔ چہا اللہ تعالی کا بہت تھو ڈی واقف نہیں دو کہی سے جن خیار کو اقدی میں اس کے حلی ہیں ، بعض میں اس کے حلی ہیں ، بعض میں اس کے حلی کو اللہ کے علی کی سی ہو جن فردہ کو اقت ہے۔ چہا اللہ تعالی کا بہت تھو ڈی واقع ہیں ، ان کے علم کو اللہ کے علم ہے اس کی نہیں ہے جن فردی واقع ہیں ، ان کے علم کو اللہ کے علم ہے اس کی سی ہو تھی درو کو اقد کے علم ہے اس کی سی کے دو سی کی سی کی کی کی درو کر کی کو ان کی کی کی کی کی کر درو کی کی کی کی کی کی کر دروں کی کی کر دروں کی کی کر دروں کی دروں کر دروں کر دروں کر دروں کی کر دروں کر دروں

ارشادى - وَمَالُونِينَتُمْمِنَ الْعِلْمِ إِلاَّقَلِيْلاً (ب٥١٥ آيت ٨٥) اورتم كوبت توواعم وأكياب

منکورہ بالا تفسیل نے معلم ہوا کہ جو فیص کمی نفت کو اس جگہ بیں ٹرچ نہ کرے گا جس کے لئے وہ پیدائی گئی ہے اور اس طرح بر ٹرچ نہ کرے گا جو اس ہے مقصوب قودہ اس فیت بیل اللہ تعالی ناظری کا مرتب ہوگا ، ماڈ اگر کسی نے کہ باتھ مملک چرز کوف کرنے اور مغید چر لینے کے لئے بنایا گیا ہے اس طرح وہ انتقالی کا مسلک چرز کوف کرنے اور مغید چر لینے کے لئے بنایا گیا ہے اس طرح میں اللہ تعالی کا مسلک جو کوف کا بیون کا مسلم ہوئی ہے انسان کو آگھوں ہے اس لئے نواز آگیا ہے کہ وہ آگے ذریعے دین و دنیا میں نفو دینے والی چروں کا مشاہد میں کر مصارت عمل ہوئی ہے انسان کو آگھوں ہے اس لئے نواز آگیا ہے کہ وہ آگے ذریعے دین و دنیا میں نفو دینے والی چروں کا مشاہد کر سے اور ان چروں کا مشاہد کر سے اور ان چروں ہے محفوظ میں ہے۔ اس سلم میں اس کام میں استعمال کر تا ہے جو اس سے مقمود نہیں ہے۔ اس سلم میں اصولی بات یہ ہو کہ دنیا اور اس کے تمام بال و متاح کی گلیتی کا اصل معمود ہو کھوں نہ کہ دنیا اور اس کے تمام بال و متاح کی گلیتی کا اصل معمود ہو کہ اور وہ ہو ان اللہ میں ہو کہ میں نہیں جب تک اس سے دنیا میں انسان و مجبت نہ ہو اور اس سے دور کرنے والی چروں ہے نفرت نہ ہو محصول انس کا طرف ہر ہے کہ ذکر پر موا عبت کی جائے اور ان و مجبت نہ ہو اور اس سے دور کرنے والی چروں ہو نہ ہو مصول انس کا طرف ہر ہے کہ ذکر پر موا عبت کی جائے اور انس کی معرفت سے پیدا ہوتی ہو اور اس سے دور کرنے والی چروں ہو تو نہ ہو کہ کور خوا نے معرف کی تعلی کی تعلی ہو کہ ہو کہ کور نہ کی اور نا کہ ہو کہ اور کی تحیل کے لئے اس اور تمام کی تعلی کے اس میں ہو کہ کور کی اور کور کی کی کھور کور کیا ہو کہ کہ کور کور کی کہ کی تعلی ہو کہ کور کی کھور کی کور کور کی کھور کے کہ کور کی کھور کے کہ کور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کھور کی کھور کر کر کھور

اور میں نے بن اور انسان کو اس واسطے پردا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں میں ان سے رزق کی

ورخواست نبیں کرما۔

بسرحال جو مخص منی چیز کو الله تعالی کی معصیت میں استعال کرے گاوہ کویا ان تمام اسباب میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا مر تکب ہو گاجو معصیت کے لئے ضروری ہیں۔۔

مخفی حکمتول کی امثال : یمان ہم ان می حکمتوں کی ایک مثال بیان کرتے ہیں جو زوادہ مخلی نہیں ہیں اس مثال کی ضورت اس لئے چیش آئی باکہ اس سے سبق لیا جائے اور پر دیکھا جائے کہ ہمارے کس عمل سے نعتوں کی احکمی ہوتی ہے اور کونیا عمل نعتوں کی انگری ہوتی ہے اور کونیا عمل نعتوں کر لئے حکمت نمیں ہوتی ہے کہ اللہ نے کہ اللہ کے جورہ اس لئے کہ ہرانیان کو اپنے طعام المیاس اور وو سری خور میں نند کوئی منعقت نمیں ہے الیکن مخلوق خدا ان کے لئے مجورہ اس لئے کہ ہرانیان کو اپنے طعام المیاس اور وو سری ضوریات زندگ کے لئے بہت می چیزوں کی ضورت پرتی ہے اس لئے کہ ہرانیان کو اپنے طعام المیاس اور وو سری ضوریات زندگ کے لئے بہت می چیزوں کی ضورت پرتی ہے اس کے کہ جون کا ایک مغورت نہ ہو اس کے ان خورت نمیں ہوتی ہی ہوتی ہے ۔ بھا ایک مخص زعفران کا الک ہے لیکن زمفران اس کے دونوں میں معاوضہ بھی ہونا چاہے اور جس کے پاس سواری ہے ہوسکتا ہے اسے زعفران کی ضورت نہ ہو اس لئے ان دونوں میں معاوضہ بھی ہونا چاہے اور خوش کے مقدار کی تعمین بھی ہوئی چاہیے ۔ کو تکہ یہ ممکن دین کی زمفران کی ہرمقدار اس کے عوض او نے والی وزن کی زمفران کی ہرمقدار اس کے عوض او نے والی ہونا کی کران میں کوئی مناسبت نمیں ہوئی جائے گا اور نہ ہونا مشکل ہوجائے گا کہ کس قدر زمفران کے خوش میں ممل اونٹ دیا جائے گا جان می کوئی مناسبت نمیں ہو مارے میں ہونا جائے گا جان مورت میں ہو جانا مشکل ہوجائے گا جان میں ہونا جائے گا کہ کس قدر زمفران کے خوش میں ممل اونٹ دیا جائے گا جان میں معاملات بھتی طور پر دوران میں ہے۔

درہم ورینار کی تخلیق کامقصد: دنیا کافلام کی دھواری کے بغیر مج طور پر جلانے کے لئے ایک درمیانی چرکی ضورت ہے جو مخلف فیر متناسب چنوں میں مساوات پیدا کرسکے اور اے آپ سانے رکھ کردیکھا جائے تو مساوی اور فیر مساوی کا فرق

معلوم ہوجائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے درہم و دینا رپیدا کے تاکہ یہ تہام اموال میں مساوات پیدا کر عین اوران کے ذریعے قیت کی تھیں ہو سکے الیہ یہ کی جا دین ہو کے ایک کے اور ان دونوں میں ہمی مساوات ہوجائے گی درہم و دینار کے ذریعے ان دونوں فیر تمناسب چیزوں کا مبادلہ کے مساوی بن فجا تمیں گئے اور ان دونوں میں ہمی مساوات ہوجائے گی درہم و دینار کے ذریعے ان دونوں فیر تمناسب چیزوں کا مبادلہ اس طرح ممکن ہے کہ یہ دونوں (درہم و دینار) اپنی ذات سے مقصود نہیں ہیں آگر یہ بذات خود مقصود ہوتے (شکا کھانے پینے میں آگی ضورت پڑتی) تو صرف اس مقصد کے استعال ہوتے و نیا کا نظم ان سے دابست بدا کریں ، درہم و دینار میں اس لئے پیدا فوایا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ ہوں ہیں اور فیر شناسب اعمال میں مناسبت پیدا کریں ، درہم و دینار میں ایک حکمت یہ ہمی رکمی گئی کہ ان کے ذریعے دو مری تمام چیزیں حاصل ہوجاتی ہیں۔ یہ دونوں آگرچہ مجبوب ہیں ، لین بذات خود مقصود نمیں ہیں ، تاہم دو سرے مناسب مناسب کے دونوں آگرچہ میں بیان ، تاہم دوسرے مقص صرف کیڑے کا مالک ہو تا ہے استعال ہو جاتے ہیں کہ جاتے ہوں کہ کہ ہو تا ہم دوسرے مناسب کے دونوں آگرچہ کے وض میں مذہ ہیں ہیں کہ جاتے ہیں کہ فاروال کی خورت ہیں کی کہ ان کہ اگر اے نظی کی مورت ہیں آتے اور دونا ہر کی کے استعال ہوتا کی خورت ہیں تاتی ہو خالی ہو تا ہے دو کو اتمام چیزوں کا مالک ہو تا ہے دونوں کی خورت میں ہو بات ہو کہ ایک ہو تا ہو خالی ہو تا ہیں ہو تا ہی ہو تا ہو تا ہم ہو ان ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہم ہو تا ہ

موجودات عالم میں یہ سمتیں نیاں ہیں ، جس طرح کتاب کے صفحے پر الفاظ و نقوش مرتبم رہتے ہیں ای طرح ان موجودات کے صفحات پریہ سمتیں مرقوم ہیں 'یہ قدرت ازلید کے قلم ہے لکمی گئی ہیں 'ان میں نہ آواز کے 'نہ رقب ہے 'نہ حرف ہے ' فاہری آنکھوں ہے ان "مرقوم حکمتوں "کا ہم جولوگ ان حکمتوں کے مصوب ہے ان "مرقوم حکمتوں "کا ہم جولوگ ان حکمتوں کے مصابحہ کرتھتے ہیں 'اللہ نے ان غیر محسوں حکمتوں کو الفاظ میں متعد فرمادیا ہے اب یہ ظاہری آنکھوں ہے ہمی دیکھی جاسمی ہیں۔ ارشادر مانی ہے ۔۔

حَتُون كوالغاظ مِينَ مُقَدِ فراديا جابِية ظامري آخموں على ويمى جاعق بين-ارشادر مائى ہے :-وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّهَبُ وَالْفِصَةَ وَلاّ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَبَشِرُهُمُ بِعَنَابِ

الییم (پ۱را آیت ۳۴) اور جولوگ سونا چاندی جمع کرکے رکھتے ہیں اور ان کواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے سو آپ ان کوالیک بیزی در دناک سزاکی خبر سناد بیجئے۔ چاندی سوئے کے برتن : درہم و دینار پھلا کر سونے چاندی کے برتن بعائے والا بھی اللہ تعالی فت کا کافر ہے بلکہ اسکا
حال بچھ زیادہ ہی براہے اس کئے کہ اس کی مثال اسی ہے چینے کوئی فض حاکم شرکو قید میں رکھ کرپارچہ باتی یا جاروب منی چینے کام
کرنے پر مجود کرے جو معاشرے کے پس مائدہ افراد کرتے ہیں قیراس طرح سے ذلیل کام کرنے مقابلے میں بینیا معمول ہے ،
چاندی اور سونے کے برتن بنانے اور استعمال کرنے ہے اس لئے معم کیا گیا ہے کہ برتن صرف اشیاء کی حفاظت اور سیال چیزوں کو
بینے ہے دو کئے کے کرتن بنانے مجے ہیں اور یہ مقصد مٹی لوہ ، جست اور آئی کے برتوں ہے بھی لیا جاسکتا ہے ، لیکن سونے
چاندی ہے جو مقصود ہے وہ ان چیزوں ہے بورا نہیں ہو سکا۔ جس محفول نے اس طرح سکمت کی معرفت حاصل کی اسے سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہے آگاہ کیا گیا آپ نے ارشاد فرما ہا ۔

ملی الشعلیہ وسلم کے کلام ہے آگا کیا گیا ہ آپ نے ارشاد فرایا۔ مِنْ شَرِبَ فِی آنِیَة مِنْ نَهْبِ أَوْفِطَةٍ فَكَ أَنْمَا يُجَرُّحِرُ فِی بَطَنِهِ فَارْجَهَنَّمَ (عاری و مسلم-ایسلم) جو هنس سونے یا جائی کے رہن میں پانی پیا ہوہ کوا اپنے ہیں میں جنم کی اگ اطریا تا ہے۔

وی فض کرسکا ہے ، جواحسان کے پہلوکو نظرانداز کرتا چاہتا ہے۔ یہ بھی چاہ ہے ، اللہ ہواس کی ضورت بھی نہیں ہے ، اگر دوہ ہے اور اجرو اواب اور اجرو اواب بھی صورت میں احسان بھی ہے اور اجرو اواب بھی بھی صورت میں نہ احسان ہے نہ اواب اس لئے وہ ظلم میں وافل ہے گئی خال فلوں کا ہے۔ یہ اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ ان ہے خذا کمیں اور دوا کیں تیار کی جا کئیں اس لئے افریس جت مقصود ہے افراف یہ ہے کہ ان میں خبارت شروع کردی جا گئے کہ فلہ دے کہ فلہ کی دائد ہے اس منظم ہوا فلہ کی خواب کرتا مناسب کمیں ، اور جت مقصود ہے افراف یہ ہے کہ ان میں خبارت شروع کردی جا گئے کہ فلہ می دائد ہے کہ ان میں منازر ہے کھانے مازر ہے کھانے میں استعمال نہ ہواس طرح فلے بھی قید ہوجا کیں گئے اور ان سے جوا ہر مقصود ہو وہ حاصل نہ ہوسکے گا نظے کھانے مازر ہے کہ لئے میں استعمال نہ ہواس طرح فلے بھی قید ہوجا کیں گئے اور ان سے جوا ہر مقصود ہو وہ حاصل نہ ہوسکے گا نظے کھانے ہواس کے پین اور بقاء انسانی کے لئے فذا کی ضرورت نہ ہو اس کئے کہ جس فنص کو فلے کی ضورت نہ ہواس کے پاس فلہ نہ رہنے ویا جائے۔ اور فلے کا کاروباری کرے جے فلے کی ضرورت نہ ہو اس لئے کہ آگر اسے فلے کی ضورت نہ ہواس کے کہ جس فنص کو فلے کی ضورت نہ عالیوں نہیں لئی تجارت کرتا ہے توجو لوگ فلے کے موض وہ بھی کی اور اگر اس سے تو ہوائی کردہ فلے کے موض وہ ہے ہی فلے کا طالب بن کرا تو میں ہے کہ جس میں مقر خرو انہ کہ بھی ہی گئی ہے ، اس مسلم میں بہت میں خت و عمیریں وارد ہیں کیا ہی تو اس کی جو عیر ہیں کھی بھی گئی ہیں۔ پر لاحت کی گئے ہی اس مسلم میں بہت می خت و عمیریں وارد ہیں کیا ہو آواب کسب میں بھی دھیدیں کھی بھی گئی ہیں۔

رسی بی میں میں کہ جو مقد کہ وہ کو اسے کا دور کے اور کی کہ اسے معلوں کے اس کے کہ جو مقعد کہوں ہے حاصل اور ہوتا ہے وہ چھوہارے نے نس ہو تا جہوں کو گہوں کے موض برابر سرابر فروخت کرنے والا معذور نہیں ہمی تک کہ وہ ایک لنو حرکت کرتا ہے اس کے خوش برابر سرابر فروخت کرنے والا معذور نہیں ہمی تک کہ سلیم العقل انسان اس طرح کی حرکت خوب ہمی کو ارانہیں کرتا البتہ وہ نوں طرح کے گہووں جی ابیع بنے کا فرق ہو تا ہے ہی کوئی محلور انسان ایک ہے موض وہ سرے کی فروخت کر سکتا ہے البتی المنان اس طرح کی دو سرے کی فروخت کر سکتا ہے البتی وہ میں برابر سرابر کا نصور ت بیس ہو گائی کہ ابیا کون محلور انسان ایک ہے موض کے کرایک ہی کا فروخت کر سکتا ہے البتی کا فرات ہو تا ہے ہی کا فرات ہو تا ہے البتی کا فرات کی سے مول ہو البتی کا وہ البتی کا فرات کے موسورت بیس ہو گائی ہوں کے بدلے ایک کا وجواب کے موسورت بیس ہو گائی ہوں کے بدلے ایک کا کو جواب کی اور اسکتا ہے کا وہ اسکتا ہے اور وجہ معیار فران نظر کے ابواب کو کہا ہو کہا کہ مورک حرمت کی ایک محمد سر بھی ہی ہے "کیون ہم کہا باد براب کو کھی کے ابواب کو کہا ہو گائی ہوں کے درج ہیں۔ ان بیس کا ایک کا وہ سے بیل ہو بیا ہو سکتا ہے ہی ہم فلا کی تصنیم کی ہو اس کے درج ہیں۔ نظر انسان کے ابواب میں وافل کے درج ہیں۔ نظر انسان کے ابواب میں وافل کے درج ہیں۔ نظر انسان کی درج ہی ہی وافل ہے "اس لے ایک کی تعدیم کی کہا ہو کہا کہ ہو کہا کہ مورک کی ہو تا ہوں کہا ہو کہا کہ ہو کہا ہو کہا کہا کہ کہا تھی ہو تا ہو ہو گائی کہا ہو کہا کہ ہو کہا کہا ہو کہا کہا تھی کہا تھی کی تحدید ہو گئی ہو تا ہو ہو ہی کہا ہو کہا کہا تھی تحدید کی تحدید ہو گئی ہو گئی تحدید ہو گئی ہو تا ہو ہو گئی تو ہو گئی تحدید ہو گئی ہو تا ہو ہو گئی تو تا ہو ہو گئی ہو گئی تحدید ہو گئی ہو تا ہو ہو گئی ہو تا ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تو تا ہو ہو گئی تو تا ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تو تا ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تو تا ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی تو تا ہو ہو گئی تو تا ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی تو تا ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی تو تا گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گ

ہدود شرع : مجمی شرمی تحدیدات ایسے اطراف کو محیط ہوتی ہیں جن میں وہ اصل معنی جو تھم کا باعث بنتے ہیں قوی نہیں ہوتے' لیکن ضرور نامیمان کی بھی تحدید کرنی پڑتی ہے'ورنہ مخلوق کے لئے اصل معنی کی اتباع بڑی دشوار ہوجاتی ہے' کیونکہ ایک ہی تھم اموال اورا ہخاص کے اختلاف ہے مخلف ہوجا تاہے'اس لئے مدمقرر کرنی ضروری ہے۔

مدود شرع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔۔ مدود شرع کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ،۔ ر

وَمَنُ يَتَعَدَّ حُدُو دَاللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ (ب١٢٨ ١ ايت ا)

اورجو مخص احکام خداوندی سے تجاوز کرے گااس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔

اصل احكام من شرائع مختلف نبين موتين على مدود كا وجوه من مختلف موجاتي بين مثلا شراب شريعية مصلفوي اور شريعت عيسوى دونول مين حرام ب الكن حفرت ميلى عليه السلام كي شريعت مين حرمت كي مدنشه اس لخ أكر كمي إس قدر شراب بی جس سے نشہ نیس ہوا تو یہ حرام نیس ہے ،جب کہ ہماری شریعت میں بنس مسر صد ہے ، خواورہ تعوری ہو ، یا زیادہ می کی کلہ تعوری بنے چنے نوادہ کی رغبت ہوتی ہے۔

درہم و دیناری مخفی عمت کی تنہیم کے لئے یہ ایک مثال دی می ہے۔ شکراور کفران نعت کو اس مثال کے آئیے فی سجمنا 

فرايا-وَمَنْ يُوُتَ الْحِكُمِ مَعَفَقَدُ أُوتِي خَيْرً أَكِثِيرُ السسرة مسهم اورجس کودین کافهم مل جائے اس کویدی خیری چیز آل گئی۔

لیکن حکت کے جو ہران ولول میں نمیں تھرتے جال شولول کے ڈھر بول۔ اور شیطان ابوولعب میں مشنول رہتا ہو ، صرف الل دل اور اللي عتل بي حكت كي التي سجم علة بين الي لي رسول اكرم ملي الله عليه وسلم \_ ارشاد قرايا \_

لَوُلَا أَنَّ الشَّيَاطِينَ يَتُحُومُونَ عَلَى قُلُوبِ بَنِي آدَمُ لَنَظُرُ وَاللَّى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ (١)

اگر شیاطین نی آدم کے دلول پر مشت ندالا تمی تووہ آسانی ملکوت کامشاہدہ کرنے لکیں۔

اكرتم يدمثال سمح كے بوق حميس اس پرائي حركت اسكون افلق اسكوت اور براس فعل كوقياس كرنا جاہيے جوتم سے صادر ہو تا ہے کہ وہ شکرہ یا کفر- ہر نعل کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں شکر کیا کفری- ناشکری کی بعض حالتوں کو نقد کی زبان میں ہم محمدہ اور بعض کو حرام کتے ہیں۔ اگرچہ ارباب تلوب کے زدیک محدہ اور حرام میں کوئی فرق نسیں ہے ورام تو حرام بی ہے ی محمدہ مجی حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم دائیں ہاتھ سے استجا کردے واس نعت میں اللہ کی نافشری کرد مے میں کلمہ اللہ نے فتہ میں ود ہاتھ دے ہیں اور ان میں سے ایک کو دو سرے پر قوی تربیایا ہے ہو زیادہ قوی ہے دہ زیادہ فضیلت اور شرف کا مستق ہی ہے ہم ترکو فعیلت ويناعدل كے خلاف ب جب كه الله تعالى كاار شاد ب

إِنَّ اللَّهِ يَا مُرُ بِالْعَلْلِ (ب ١١٨٣ منه) ب شك الله تعالى عدل كا تحم فرمات بير

عدل كَ تَقَاضَة : كَفِرَجس كَ ود باته وي بي اى نه اليه اعمال كاعماج بحي بنايا به جن مي سه بعض شريف بي عيه قرآن كريم المانا اور بعض خيس بن بي علي نجاست ذاكل كرنا-اب اكرتم باكين باتقي تا قرآن كريم الهاواورواكي عنجاست مان کروٹولازم آئے گاکہ تم نے شریف چزے خیس کام لیا۔اوروہ جس مرتبے کامستی تعااے اسے کم مرتبہ دیا 'اس طرح تم نے عدل سے انحراف کیا' اور ظلم کاار تکاب کیا' اسی طرح اگر تم نے تبلے کی ست میں تعوکا'یا قضائے عاجت کے وقت تبلے کا استقبال كيالة تم في جمات اوروسعت عالم من الله ي عاصري واس لي كدالله في عالم وسيع بنايا ب ماكد تم الى حركات من على محسوس ندكو اورجد حرجاب حركت كرسكو عرعالم كو فلف جنول اور سنول مي تقنيم كيااوران بي سے بعض كو شرف و فعيلت ے نوازا 'اوراس ست میں ایک محرینایا 'اورائے اپن طرف منسوب فرمایا تاکہ جماراول اسپنے بودوگاری طرف اکل مو 'اورجب تم عبادت كو تو تهارا قلب ايك ى ست من مقيد رب اور قلب كيامث تهارا تمام بدن سكون و قارك سائد عبادت من معنول رب استفاء من منول رب المن طرح الله تعالى في مناسب من المناسب المناسب المناسب المناسب المناسبة كرنا اور تفوكنا-چنانچه اكرتم قبل كى طرف تموكو كوتي قبله پرظم بوگا اور اس نعت كى ناشكرى بوگى جوالله تعالى في عبادت كى محيل كے لئے بنائى ہے اس طرح اگرتم نے بائيں پاؤں ہے موزے پیننے كا آغاز كيا قريم بھی ظلم ہے اس لئے كہ موزے پاؤں كى (١) يوروايت كآب الصوم من كررى ب

حفاظت کے لئے وضع کے میں ہمویا پاؤں کے لئے موزے میں حظ ہے 'اور حظوظ میں اشرف کالحاظ ضروری ہے 'اگر لحاظ کرو گے تو عدل اور حکمت کے مطابق عمل کرو گے 'ورنہ ظلم ہوگا' موزے اور پاؤں کی ناشکری ہوگی۔عارفین کے نزدیک توبہ عمل (بائیس پاؤں سے موزہ یا جو تا پہننا) حرام ہے 'اگرچہ فقہاء اے مکروہ کتے ہیں 'ایعض اللہ والوں کو دیکھا گیا کہ وہ گیبوں کے سینکڑوں ہزاروں پیانے جمع کرتے ہیں 'اور افھیں اللہ کی راہ میں صدقہ کردیتے ہیں 'لوگوں نے اس کا سبب وریافت کیا' فرمایا کہ میں نے خلطی سے ہائیں پاؤں میں جو تا پہنا تھا'میں خیرات کے ذریعہ اس خلطی کا تدارک کرنا جاہتا ہوں۔

فقہاء کا منصب : فتہاء کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے امور کو کیرہ قراروی کی تکہ ان بچاروں کو تو عوام کے اصلاح کی ذمہ داری سرد کی گئے ہے جو چواپوں جیسے ہیں اور ایسے ایسے گناہوں میں سرے پاؤں تک ڈوب ہوئے ہیں جن کے سامنے ان معمولی گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے 'چنانچہ آگر ایک عام آدمی ہاتھ ہے شراب کا جام افعائے گاتو یہ نہ کہا جائے گااس نے وہ گناہ کئے ہیں 'ایک یہ کہ شراب کا جام لیا ہے 'اور دو سرا یہ ہے کہ ہا تھے ہیں ہاتھ سے لیا ہے 'اس طرح آگر کسی مخص نے جعہ کے دو گناہ کئے ہیں شراب فردخت کی ہے 'اور ازان جعہ کے دون اذان کے وقت شراب فردخت کی ہوئے اس طرح آگر ایک مخص نے محراب مجم میں قبلہ رو ہو کر قضائے حاجت کی تو یہ نہیں کہا وقت خریدہ فردخت کا مشغلہ افتیار کیا ہے 'اس طرح آگر ایک مخص نے محراب مجم میں قبلہ رو ہو کر قضائے حاجت کی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے دو ممل خلاف شرع کے ایک تو مجموبی قضائے حاجت کی 'دو سرے قبلہ رو ہو کر بیٹھا۔ گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا جائے گا کہ اس نے دو ممل خلاف شرع کے ایک تو مجموبی قضائے حاجت کی 'دو سرے قبلہ رو ہو کر بیٹھا۔ گناہ خواہ چھوٹے گناہ کی بوے گناہ میں چھپ جاتی ہے 'اگر کوئی غلام اسپے آتا کی چمری بور سیٹھا کی آپ کی ان اگر اور اس پر بھی شنیمہ کرے گا کہ اس نے اور اجازت کے بغیر جھری کی استعمال کیا ہے کو قبل کردے قبل کردے گا۔

انبیائے علیہ السّلام اور اولیاء اللہ نے جن آواب اور مستجات کی رعابت کی ہے 'اور فقماء نے عوام کے حق میں ان سے تسامح
برنا ہے تو اس کی وجہ بی ہے کہ عوام بوے بوے گناہوں کے ولدل میں بھنے ہوئے ہیں 'اس طرح کے معمولی گناہوں سے کیا پیج
پائیں گے 'ورنہ جتنے بھی مکروہ اعمال ہیں ان سب سے نعتوں کی ناشکری ہوتی ہے 'عدل کی تقاضوں سے انحواف ہو تا ہے 'اور قرب
الی کے درجات میں نقصان ہو تا ہے۔ تاہم بعض گناہ (اگر وہ امور مکروہہ میں ہوں) صرف قرب کی مدود سے نکال کربعد کی اس دنیا
میں مینچا دیتے ہیں جمال شیاطین کا مسکن ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب پھرہم فیکر نعت اور کفران نعت کے محث کی طرف

رجعت کرتے ہیں۔

ورخت کی شاخ تو ڈنا : اگر کوئی محض بغیر کی اہم کمل ضورت اور صحح فرض کے درخت کی شاخ تو ڈنا ہے تو وہ درخوں اور باتھوں کی تحلیق میں اللہ تعالی کی تاکس کے اسے اضمیں فیرا طاحت میں اللہ تعالی کی تاکس بیدا کے بیدا کے کیے ہیں۔ درخوں کا حالی بہ ہا تعالی کیا 'بید ہاتھ بیکا رہیدا نہیں کے لئے ہیں' بلکہ اطاحت' اور خیر معاون اعمال کے لئے پیدا کے گئے ہیں۔ درخوں کا حالی بہ ہدا للہ تعالی نے اضمیں پیدا کیا ہے' ان میں رکیس پیدا کی ہے' پھر انحمی پائی دیا ہے' اور ان میں غذا حاصل کرنے اور نمو پائے کہ اس کے اور ان میں غذا حاصل کرنے اور نمو پائے کہ معاون کی مطاحب پیدا فرائی ہے تاکہ وہ پوری طرح نشو نما پائیس 'اور اللہ کے بئر ہے اس سے نفع افعال کیوں 'جو محض بلا ضرورت تو ڈنا ہو ان کی مطاحب وہ بھر اور نمو کے مقصد کے بغیر شاخ تو ڈنے کا عمل حکمت کے مقصود کے خلاف اور عدل سے انحراف ہے' میں قابل انقاع ہو تا' قبل از وقت اور صحح مقصد کے بغیر شاخ تو ڈنے کا عمل حکمت کے مقصود کے خلاف اور عدل سے انحراف ہے' اگر انسان کی خاطر جو محلوقات میں اشرف ہے' احسن چنریں پہلے فنا ہو جا کیں تو یہ عدل سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ انسان بھی قانی ہے' اگر انسان کی خاطر جو محلوقات میں اشرف ہے' احسن چنریں پہلے فنا ہو جا کیں تو یہ عدل سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالی کے اس قول میں اس امری طرف اشارہ ہے۔

وَسَخْرَ لُكُمُ مُأْفِى السَّمُواتِ وَمَافِى الْأَرْضِ جَمِيْعًامِنْهُ (ب،١٥١٨) تس

اورجتنی چزیس آسانوں میں ہیں اور جتنی چزین من میں ان سب کوانی طرف سے معزینایا۔

بان اگر کوئی میج ضرورت اور واقعی مقدم الین جس درفت سے قور آہے وہ فیرکا مملوکہ ہے اس صورت میں بھی اسکایہ عمل علم ہوگا۔ اس لئے کہ درخت اگرچہ انسان کے لئے پیدا تھے مجھے ہیں انکین جس طرح تمام درخت ایک انسان کے لئے نہیں ہیں ای طرح ایک درخت بھی تمام انسانوں کے لئے نہیں ہے ، لکد ایک درخت سے ایک انسان کی ضورت بوری ہو سکت ہے۔ اب اگر ایک مخص کو کسی ترجی یا اختصاص کے بغیرایک در دست مام کردا جائے توبد علم ہوگا۔ اختصاص رجی اس مخص کو ہے جس نے زمن مين ج والا ال يانى دوا اسكى محدوات كى ميد مخص اس در فت سے فائده افعانے كاحق ركمتا ہے۔ اگر در فت كى غير مملوك زمن میں ازخود پردا ہوا ہے 'نہ کئی نے جا ڈالا 'نہ پائی دیا 'نہ جمداشت کی اسکے لئے وجہ انتہامی سبقت سے جو پہلے سبقت کرے گات متنع ہونے کاحن ہوگائی عدل کا قاضا ہے۔ اس اختصاص کے لئے فقماء نے ملک کی تعبیراستعال کی ہے 'یہ ایک مجازی استعال ب ورن حقق مليت تو مرف الك الملوك كے لئے بوس كے لئے تمام آسان اور زهن بي بعده الك كيے بوسكا ب جب كروه خوداي نفس كامالك نيس ب اسكانفس فيريعي الله كي ملكيت ب الماتمام افراد انساني الله كي مدي الورزين اس كاوسترخوان باس نے اخمیں اپنے وسترخوان سے ضرورت كے بقدر كھائے كى اجازت دى ب- اسكى مثال الى ب جيے كوئى بادشاه ا بے فلاموں کے لئے دسترخوان بچھائے ان میں سے ایک فلام القمہ اتھ میں لے لئے است میں دو سراغلام آئے اور وہ القمداس سے چینا جاہ واے اس کی اجازت نیس دی جائے گی اس کے کہ اقتدین کینے کے باعث اسکا موچکا ہے اس کئے نیس کہ لقمہ اشماتے سے وہ غلام کی ملیت میں المیا اللہ اور صاحب لقمہ وونوں ہی اللہ کی ملیت ہیں اللہ کی حکوم القمہ سب کی مرورت بوری نیس کرسکا اس لئے مخصیص کی مرورت پیش آئی اور مخصیص دجہ ترجیم میں سے کوئی ایک دجہ حاصل ہونے سے موتی ہے یاں لقمہ اٹھانے میں سبقت کرنا آیک وجہ ترجع ہے اب کمی دو سرے کو اسکا جن حاصل نیس ہے کہ اس کے ہاتھ سے لقمہ چینے 'بندوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو محص دنیا کا مال ضورت سے زا کد لے 'اور اے چمپاکررکے اس سے اللہ کے بندوں کو محروم کرے ،جب کہ ان میں سے بہت ہاں کے مختاج ہوں تو وہ ظالم ہے، قرآن

مهم -وَالْنِيْنَ يَكُنِرُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللّهِ فَبَشِّرُ هُمْ بِعَنَابٍ الَّذِيمِ (بِ الرَّا السَّامِ)

اورجولوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے سو آپ ان کو ایک درد

تأك عذاب كي خرسناد يجيئ

الله کاراسة اس کی اطاحت ہے اس راستے کالوشمال ہے جس ہے بڑگان خدا کی ضور تیں ہوری ہوتی ہیں "ہاہم ہے بات فقی سے می واخل نہیں ہے اس لئے ضور وال کی مقدار حقی ہے اور مستقبل ہیں متوقع فقرو افلاس کے بارے ہیں حقف لوگوں کے مخلف احساست ہیں بیز عمرے آخری ماہ وسال ہی پروہ خوا میں اب اگر ہر فض کوبال کے سلطے میں کیسال مقدار کا مکلت قرار ریا کیا تو یہ ایسا ہوگا ہیں ہے کہ وہ ہر قبراہم کلام سے سکوت دیا گیا تو یہ ایسا ہوگا ہیں ہے کہ باور کا محت کو اور کم مقتل کے باعث ان ادکام کے پابئد اور ان امور کے مقمل نہیں ہو تھے 'کی وہ ہے کہ ہم نے ان کے کھیل کو دیر اعتراض نہیں کیا گئے ان اس کی اجادت دی گیاں ان کے لئے اس اجازت کا یہ مطلب نہیں کہ ابود لعب تی نفسہ حق ہے 'اس طرح آگر ہم نے موام کو یہ اجازت دی ہے کہ دوا ہے ال کوز کو قال کر محفوظ رکھ سکتے ہیں تو یہ نہیں کہ اجاسالکہ مال بچاکر رکھنا حق ہے ہم نے یہ تھم اس لئے دیا ہے کہ حوام فور پر بخیل نام حوصلہ اور ب ہمت ہوتے ہیں 'افسی اللہ پر اتنا تو کل رکھنا حق ہے ہی اس کے میارے اپنا تمام تربال و اسباب اسکی راہ میں خرج کر سکیں 'قر آن کریم نے بھی اس فطرت کی طرف اشارہ فریا ہے ۔

إِنْ تِسَالُكُمُوهَافَيُحْفِكُمْ نَبِحَلُوا(ب٨٦٦ مَصَعَمَّ) الرتم عن تهمارے مال طلب كرے مرتم ب طلب كر ارجا في الركار في الو

ہر کدورت سے خالی حق اور ہر ظلم سے محفوظ عدل یہ ہے کہ انسان اللہ کے مال میں سے مرف اتنا لے بقنا ایک مخصوص سنرکے مسافر کو لیمنا چاہیے۔ ہر مخص اپنے جم کا سوار ہے اور راہ آخرت کا سفرور پیٹن ہے 'باری تعالیٰ کا ویدار 'اور اس کے حضور شرف باریا ہی منزل ہے 'جو مخص راستے کی منورت سے زائد مال کے اور وہ سرے مسافر کو محروم رکھ وہ ظالم ہے 'تارک معمل ہے مخصور محمت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے 'اور نہت خدا کی ناچکری کرنے والا ہے 'اس کا علم ہمیں اللہ اور اسکے رسول کے کلام سے بھی ہو تا ہے 'اور معمل کی دوسے بھی ثابت ہو تا ہے کہ منہورت سے زیادہ مال کرناونیا و آخرت دونوں میں اسکے لئے باعث وہال ہے۔

جو افض موجودات عالم کی تمام اقسام میں اللہ تعالیٰ کی عمت سمجھ لیتا ہے وہ حق شکرادا کرنے پر قدرت رکھتا ہے ، حق شکرکیا ہے؟اس سوال کے جواب کے لئے بیہ صفات کم ہیں ،ہم جتنا بھی تکھیں گے کم ہی ہوگا ،یماں ہم نے جو پچھ تکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت واضح ہوجائے۔

وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ (پ١١٨ آيت ١٣) اور ميرے بعدل من فكر كزار كم بى موتى بين

اوریہ بات سجو میں آجائے کہ اہلیں لعین اپنے اس قول سے س کتے خوش ہو تاہے۔

وَلاَ تَحِدُاكُثُرُهُمْ شَاكِرِينَ (پ٨ره آيت ١٤) اور آپان من اکثروں واحان والانہائے گا۔

ندکورہ ہالا صفات میں جو بکھ بیان کیا گیا اے سیجنے کی کوشش کیجے 'جو فض یہ تمام ہا تین نہ سیجے گاوہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مفہوم بھی نہیں سیجے گا۔جو بھی ہم نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ بھی بے شار ہا تیں ہیں جن کے اوا خر تو خرکیا بیان ہوں کے مبادی بی مفہوم بھی نہیں ختم ہوجا کیں گئے جمال تک آیت کا تعلق ہے اسکے معنی ہروہ فخص جانتا ہے جو عربی زبان سے واقف ہے 'لیکن تغیرے ہر معنی کا فرق بھی معلوم ہوگیا۔

ایک اعتراض اور اسکاجواب: ہاری اس تقریر ایک اعتراض برجی وارد ہوتا ہے کہ اسکا عاصل بیہ کہ ہرشی میں اللہ کے لئے ایک مخصوص حکمت ہے اور بید کہ اسٹے اپنے بندوں کے بعض افعال کو اس حکمت کے کمال اور حکمت کی عابت مراو تک مختیخ کا ذریعہ بنایا 'اور بعض افعال کو کمال حکمت کے لئے مائع بنایا 'اس سے فابت ہوا کہ ہروہ فعل جو مقتصائے حکمت کے موافق ہو 'یمال تک کہ حکمت اپنی فائیت تک پہنچ جائے تو یہ شکر ہے 'اورجو اس کے خالف ہو لیمی اسب کو حکمت کی عابت مراو تک نہ کہنچ وے وہ کر ہے یہ تمام ہاتیں سمجھ میں آگئی 'لیکن اصل اشکال ابھی ہاتی ہے 'اوروہ یہ کہ بندہ کا فعل کمال حکمت کا باعث ہمی ہے 'اور فصان حکمت کا سب بھی 'اور بیر دونوں فعل اللہ تعالیٰ کے ہیں 'چربندہ درمیان میں کمال سے آگیا کہ بھی وہ شاکر بنا ہے 'اور بھی کافر؟

الله تعالی کی صفت وقدرت: اس اعتراض کے جواب کے لئے علوم مکا شنہ کا ایک برذفار بھی ناکانی ہے' اتبل کی سطور میں ہم اس کے مبادی مجملا سمیان کرنچے ہیں' اب ہم اسکی فایت اختصار کے ساتھ لکھے ہیں' جو مخص پر ندوں کی گفتگو سمجھ لیتا ہے وہ یہ بات بھی سمجھ لے گا' اور جو اس میدان میں تیز رفتاری سے نہیں چل سکتا وہ اسکے الکار پر بھی مجبور ہوگا چہ جائیکہ وہ پر ندوں کی طرح ملکوت کی فضائ میں اڑتا ہے بحرے۔

اللہ تعالیٰ کی جلالت اور کبریائی میں ایک صفت ہے جس سے فلق اور اخراع کا نعل صاور ہوتا ہے' یہ صفت انہائی اعلیٰ اور
اعظم ہے' یہاں تک کہ کسی واضع نعت کی نظرا سے لفط پر نہیں پرتی جو اس صفت کی عظمت اور حقیقت کو پوری طرح واضح کر سکے'
اس صفت کی حقیقت اس قدر اعلا ہے' اور واضعین نعت کے قیم و عشل کا وائد اس قدر محک ہے کہ وہ اسکے مباوی کا نور بھی نہیں
و کھے پاتے کہ اسکے لئے کوئی شایان شان لفظ وضع کر سکیں' اس لئے دنیا میں اس صفت کے لئے کوئی مناسب لفظ موجود نہیں ہوا
واضعین لفت اس صفت کی روشن سے اس طرح محوم رہتے ہیں' جس طرح قیرک مورج سے محروم رہتی ہے' اس کی دجہ یہ نہیں
ہوتی کہ سورج کی روشن میں کوئی نقص ہے' بلکہ یہ شہرک کی نگاہ کا قصور ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس صفت کی مخت کا مشاہدہ
کرنے کے لئے اپنی آئکسیں کھولیں وہ اس بات کے لئے مجبور ہوئے کہ اس کے حقائق کے مبادی میں سے بچھ سمجھنے کے لئے پولئے
والوں کی ذبان سے کوئی لفظ بطور استفارہ لیں' اور اس صفت کے لئے اصطلاح مقرد کریں' چنانچہ انموں نے لفظ قدرت و ضع کیا' اس

اس تمید کے بعد عرض ہے کہ اللہ تعالی آیک صفت ہے قدرت بھی ۔ تلیق اور ایجاد کا نفل صاور ہو ہاہے پھر مخلوق وجود میں آگر بہت می قسموں میں منظم ہوجاتی ہے ' تقییم کا یہ عمل 'اور مخلف و مخصوص صفات برلوگوں کا منظم ہوتا وو سری صفت کے آلا ہے جس کے لئے ضرور یا نفظ مشیت مستعار لیا گیا ہے۔ یہ لفظ ان کے لئے اس صفت کا بھی منہوم آشکار کر تاہے جو زیان لینی حرف و آوازے کفتگو کرتے ہیں 'اور بات محصے ہیں 'ورنہ حقیقیا مشیت کا لفظ اس صفت کی حقیقت بیان کرنے ہے اتھائی قا صرب

جتناقا صرطل واخراع كحقيقت واضح كريه سالفظ قدرت ب

ماصل کلام یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جمال ہی مطاکیا ہے 'اور اس پر تعریف ہی کی ہے 'ای طرح بربخت ہی بنایا گیا ہے 'اور بر بختی پر اسے براہمی کما ہے 'اس کی مثال ایس ہے چیسے کوئی بادشاہ اپنے فلام کو نسلائے دھلائے 'اسکے جسم سے میل کچیل دور کرے ' مجرا سے حمدہ کپڑے پہنائے 'جب اسکی آرائش کھل ہوجائے تو اس سے کے وکتنا حیین اور کس قدر خوبصورت ہے 'اس مثال میں بادشاہ خودی خوبصورت بنانے والا ہے 'اور خودی اپنی تعریف کرنے والا ہے محمولا دہ اپنی تعریف کرتا ہے بظا ہر فلام تعریف کا محل ہے ' لیکن حقیقت میں دہ خودی تعریف کررہا ہے 'اس طرح امور ازلیہ کا صال ہے 'اسباب اور مسیات کا مسلسل اس طرح فلمور ہودہ ہے

وہ جو کھ کر تاہے اس سے کوئی بازیرس نیس کرسکا اوروں سے بازیرس کی جاعق ہے۔

بعض لوگوں کے دلول میں نورائی کی شخ مدش ہوئی ان کے قلوب میں پہلے ہی اس نورکو قبول کرنے کی صلاحیت تھی اس لئے جب ان پر تجلیات رہائی منکشف ہو کیں تو وہ نور علی نورین گئے ان کے نگاہوں کے سامنے آسانوں اور زمین کے ملوت واضح ہوگئے ان کے ان کے اس کے مارو کے ان کے اس ایر اس ایر کے اور سے آرات ہو اور اس اس اس اس اس اس اس اس ارد کرد کم نگاہوں کی جب رہو ، جب نقذیر کا ذکر آئے تو خاموش افقیار کرد اس لئے کہ دیوا موں کے بھی کان ہوتے ہیں اور تممارے ارد کرد کم نگاہوں کی کشرت ہے ، تم آگرچہ دیدہ بیٹا ہو ، شہرہ چھم لوگوں کے مرح ترین اس اس کے نوری تاب نہ لاکھیں اور ہلاک ہوجا ہیں۔ اللہ تعالی کے اخلاق ان ہاؤ اور کے آئی بیٹر ابوا جو اب نہ بیٹا ہو اور موں کو رک تاب نہ لاکھیں اور ہلاک ہوجا ہیں۔ اللہ تعالی کے اخلاق ان ہاؤ اور ان بیٹر بیٹر ابوا ہو ، جب مرح شیخ جھکی تاب نہیں لاتی کی دوری جس سے اور سورج کی ہاتی ہائدہ و کو است دکھا تی ہے ، جس طرح شیرک دن کے اخلاق کی تاب نہیں لاتی کین جب رات ڈیرے ڈال دی ہے اور سورج کی ہاتی ہائدہ و دیدا شت کر سکتا ہے ان لوگوں ہیں ہو جو نہیں اور دوری دوری دوری دوری دوری اس کے نوری تاب نہیں لاتی کین جب رات ڈیرے ڈال دی ہے اور سورج کی ہاتی ہائدہ و دیدا شت کر سکتا ہے ان لوگوں ہیں ہو جو نہ دوری تاب نہیں کو تی مرف اتنی دو شی اخترکی ہے جو اسکاہ جو دیدا شت کر سکتا ہے ان لوگوں ہیں ہو جو کے ہارے میں کی شاعر نے کہا ہے۔

شَرِيْنَا شَرَابًا طَيِّبًا عِنْدَ طَيِّبِ حَزَاكَ شَرَابُ الطَّيْبِيْنَ يَطِيْبُ شَرِيْنَا وَاهْرَ قُنَا عُلَى الْأَرْضِ فَضْلَهُ ولِلْأَرْضِ مِنْ كَاسِ الْكِرَامِ نَصِيْبُ

(ہم نے پاکیزہ لوگوں کے پاس شراب بی کیزہ لوگوں کی شراب بھی پاکیزہ ہوتی ہے ،ہم نے شراب بی اور ہاتی ماندہ زمین پر گرادی سخاوت پیشہ لوگوں کے گلاس میں زمین کا حصہ بھی ہو تاہے)

علق واخراع کے اول و آخریہ ہے جو بیان کیا گیا، لین اسے وی سجھ سکتا ہے جو کھنے کا اہل ہوگا، اگر تم اس کے اہل ہوئ توخود آئھیں کھول کرد کھیے لوگ، حتمیں کی راہ نما کی ضرورت پیش نہ آئ گی، یہ مجھ ہے کہ اندھ کو راستہ بتایا جا تا ہے، ہلکہ اسکا ہاتھ پکڑ کرچلا جا تا ہے، لین کس حد تک؟ بعض راستے اس قدر تک ہوتے ہیں کہ ان پر تموارے زیاوہ جیزاور ہال ہے زائد ہاریک کا کمان ہو تا ہے، اس پر سے پرندہ اور کر رسکتا ہے، لین کسی اندھے کو انگی پکڑ کرپار نمیں کرایا جاسکا، بعض او قات راستے میں دریا برتے ہیں، جنمیں صرف وی لوگ عبور کرسکتے ہیں، جو تیرنا جائے ہوں، ایسے میں خود تیر کر کتارے گلتا اور کسی ناواقف کو پنے ساتھ مجھنج کرپار لگانا بسااو قات بوا مشکل ہوجا تا ہے۔ جونوک اس میدان کے شموار ہیں حوام الناس کے مقابطے میں ان کی نبیت اسی ہے جیے پائی پر چلنے والے کو زیمن پر چلنے والے ہے ، جرای و ایک فن ہے بعضی ہے ہر محص یہ فن حاصل کر سکتا ہے ، سین پائی پر چاتا ہر کسی و تاکس کے بس کا موک فیس ہے ، اسکے لئے یقین کی قرت فنروری ہے۔ ہر کا دیدوالم سکی افلہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کسی محابی نے مرض کیا کیا رسول اللہ ابنا ہے حضرت میٹی علیہ السلام بائی پر چلتے تھے ، فرمایا اگر پھن اور زیادہ ہو تا و ہوا پر چلتے۔

مبت ارابت رضا مفت فکرادر مغران کے معانی کے مطبعی بیاتی رموزاشارات ہیں علم معالمہ میں اس نواده ک

مخوائش مجی نہیں ہے۔

عباوت منایت تخلیق: وگون کا فم عقرب ترك كے لئے الله تعالى في بار مثال ارشاد فرایا بد وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالْالِيَعْبُدُونَ لاب ٢٠٢٧ كمت ١٥١

اور می لے جن اورانسان کو اس واسطی داکیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں۔

مویا بندوں کی مہادت ان کے جن بیں فاہد عکت ہے ' گریہ اٹلایا کہ میرے دوبترے ہیں 'ان بی سے ایک جمعے محبوب ہے اسکا نام جر تیل ' مدح القدوس 'اور ابین ہے ' مع میرے زدیک محبوب ' مطاع ' ابین اور کمین ہے ' دو سرا بندہ مبغوض ہے اس کا نام المیس ہے ' اس پر دان رات دھتیں ہیمی جاتی ہیں' اے قیامت کے دان تک مسلت دی گئی ہے ' اس کے بعدیہ بیان فرمایا کہ جر کیل جن کا راستہ دکھلاتے ہیں۔

قُلْ زَلْمُرُو حُلْفُكُسِ مِنْ لِتَكِيدالُحَقِّ (ب١٢٠ است ١٠٠) آپ فرادیجی که اسکوروج القدی آپ کرب کی طرف سے حکت کے موافق لائے ہیں۔ یُلْقِی الرُّو جِمِنْ آمَرُ و عَلَیٰ مَنْ یَشَامُمِنْ عِبَادِمِ (ب١٢٠ که ١٣٠) وواجی بیون میں سے جس بہاجاتا ہے وی جیجا ہے۔

اليس كراي كارات وكما كاب

المیضلواعی سیدیلود بساری ایده ۱۳۰۰) اکدو مرون کوجی اس (الله) کی دادے مراد کریں۔

مراہ کرنے کے معنی ہیں بیروں کو قایت محبت تک وی ہے سوک دیا افور کیے اللہ تعالی نے مراہ کرنے کے فیل کو کس طرح اس بیرے کی طرف منسوب فربایا ہو مغفوب ہے اوران کا داور کھلانے کے معنی یہ ہیں کہ بیروں کو قایت محبت تک بانچا تا۔ یماں بھی قابل فرریات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رہنمائی کے عمل کی اپنے ایسے بیرے کی طرف نبست فربائی ہو مجبوب ہوات میں بھی اس طرح کی نسبتوں کی مثال طبی ہے۔ مثل ہادشاہ کو دو آدمیوں کی ضورت ہے ایک پائی بالے والے کی دو مرے مجینے لگانے والے اور مجا اور والے کی اور الے کی اور اس خلام کے برد کرے گاجوان اور مجا اور دیا تاکہ ماس خلام کے برد کرے گاجوان میں خوب دو محسن خلاس ہوں تو وہ گھنے لگا ہے ان دونوں میں خوب دو محسن خلاسے آراست محسل اور محسن موا۔

فعل کی نسبت : اب اگر تم ہے کوئی پرافعل سرود ہوتو یہ ہرگزنہ کو کہ یہ میرافعل ہے اللہ کافعل نہیں ہے ایسا کہ افعلی ہے ا ہر فعل خدا کا ہے ، خواہ وہ اچھا ہو یا برایہ ہوتم اقتصے فعل کو اقتصے آدمیوں کی طرف اور برے فعل کو برے انسانوں کی طرف منسوب کرتے ہویہ ہمی اللہ ہی کافعل ہے کہ وہ آدمی ہے ارادے کا رخ بدل دیتا ہے اور وہ برائی کی نسبت برے آدمی اور اچھائی کی نسبت اجھے آدمی کی طرف کرنے لگا ہے۔ یہ ہمی اسکا کمال عدل ہے کمی اسکاعدل ان امور میں کا بل ہو تاہے جن میں بندوں کو کوئی دعل نہیں ہوتا اور کمی خود تمہارے وجود میں کمل ہوتا ہے ، جس طرح تمہارا وجود اسکافعل ہے اس طرح تمہارے وجود ہے لگتے والا ہر فعل ہمی اس کا فعل ہے ، تممار اارادہ ، تمماری قدرت ، تممارا عمل اور تمماری قمام حرکات سب اس کے افعال ہیں ، اس نے ان تمام کوعدل کے ساتھ مرتب کیا ہے تب ہی او تم سے معتمل اعمال سرزد ہوتے ہیں ، نیکن قمادے سامنے مرف تممار افعس رہتا ہے ، اس لئے تم یہ تحصے ہوکہ جو کچے عالم طاہر میں وقوع پذیر ہورہا ہے اس کا عالم قیب و گلوت میں کوئی سب نمیں ہے۔ اس لئے تم ہر فعل کی نسبت اپنی طرف کرتے ہو۔

لَا يَعْصُونَ اللَّمَ الْمَرَ هُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُ وُنَ (ب٨٦١م ١٦ استه) جوكى بات من فداى افرانى من كرت اور جو يجوان كوهم ريا جانا بودكرت بير-

قرآن كريم في محى ان مشاهدات كي طرف اشاره فرايا :

وَفِي السَّمَاءِ رُقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ (١٣١٨ أبت ٢١)

اور تمارار ذق اور جوتم سے دعدہ کیا جاتا ہے سب کاسب آسان میں ہے۔

قدراورامركاجوانظاركرتين يبات قرآن كم في ان الفاظيم بان قرائل هم قد خَلَقَ سَبَعَ سَمْوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّ لَالْا مُرْبَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوْ آَلَ اللَّهَال كُلِّ شَعْ قَدِيْزٌ وَأَنَّ اللَّمَقَّ فَاحَاطِيكُلُّ شَعْ عِلْمَا (ب١٨٨/١٥)

جس نے سات اسان پیدا کے ہیں اور ان ہی کی طرح زشن بھی (اور) ان سب میں (اللہ کے) احکام نازل ہوتے رہے ہیں کہ تم کو معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی ہرشنی پر قادر ہے اور اللہ ہرشنی کو احاطہ علی میں لئے

یہ وہ امور ہیں جن کی تاویل مرف اللہ جاتا ہے' یا علم میں رسوخ رکھنے والے علاء حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک را عین فی العلم وہ لوگ ہیں جو ان علوم کے حال ہوں جنس خلوق کی ناقص عقلیں نہ سجھ سکیں 'ایک مرتبہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کئی یننزل الا مربینهن' اور اس آیت کے معنی دریافت کے محتے قربایا اگر میں اس آیت کے معنی بیان كول وتم مجے بقروں سے ادو ايك دوايت ميں ہے كداس ايت ك من بيان كرنے و تم مجے كافر كو-اب بم اس منظوكو بيس خم كرتے يوں ابت كانى طويل موتى اللام كى باك دو و مركش كموان كى طرح بعد القيارے كل كان اور علم معاملہ كے ساتھ كروا ہے علوم مخلفا موصع جواس مس سے میں ہیں اس لئے اب ہم بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں جے بیچے ہو واسے ہیں۔

مقاصد شكر : بات مقاصد هرى مورى تنى بم يديان كرد على حرى حيقت يد ب كدينه اي مل كرد جن ب الله كى حكت يورى مو ، بعدل على موسب عنواده شاكر موكادى موسب عنواده محبوب موكا اوروى الله تعالى عنواده قريب ممى موكا-الله تعالى المكفي عدول عي سب الماده قريب فرضع بي الن عي محى درجات كى ترتيب ب

بعض فرهتول كا درجه بعض سے بلدے اسب سے زمان اعلا مرجے كے مامل عفرت ا مرائل عليه السلام ين فرهتوں ك ورجات اس کے باعد میں کہ وہ اپن ذات سے کریم اور تیک ہیں۔ ان کے دریع اللہ تعالیٰ نے صوات اعماء علیم السلام کو صلاح حطافرانی اوریہ ردے زمن پر تمام محلوق میں اشرف ہیں الما محد کے درہے سے قریب ترورجہ حفرات انبیاء ملیم السلام کا ہے، اس لئے کہ یہ بھی اپن دات میں بھر ہوں ان کے در سے اللہ تعالی نے تمام علوق تک بالات بھوائی اور اپن محست بوری کی ان تمام وغيرون من بلند تر مرتبه جارب عي صلى الله عليه وسلم كاب البيروين كي محيل جوكي الورانها وكرام عليم السلام كاسلسله ختى موا۔ انہاء کرام کے درہے قریب تردرجہ ملاء کا ہے جو انہاء کرام کے وادث ہیں کے بیات خدصال میں الن کے ورہے می الله تعالى ية تمام علوق كي اصلاح فرائي " الم تمام علاء كور جار راير فيين إي- يلك بر منس كادرجداس كي ملاح فس اور غير ك اختبار بايد بماء علاوت قريب تردرجه منصف مزاج إدشاءون كاسي اس لنے كه ملاء لوكوں كردين كا ملاح كرتے ميں ا اور مادل یادشاہ ان کے دین کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہارے ہی ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین بھی تما اور سلفت بھی تمام انہاء پر آپ کی فنیلت کی دچہ میں یہ ہے کہ آپ کے ڈریع دین اورونیا دولول کی اصلاح ہوگی اس سے پہلے ہو انہاء تشریف لاسے انھیں سلفت اورسیف مطانس کی علاء اور فیک دل بادشاموں سے قریب ترود لوگ بیں جنوں کے اسے دین اور فس کا املاح کی بدوہ لوگ ہیں جن کے ذریعے حکمت النی کی محیل نیس ہوتی کیکہ خودان کی ذات میں ہوتی ہے ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کمی شار

سلاطین دین کی تقویت کا باعث ہیں: مسلمان بادشاہ دین محری کی تقویت کا باعث ہوتے ہیں اس لئے ان کی محقیرت كل جاسية خواه وه طالم اور فاسق ي كول نه مول معرت موداين العاص ارشاد قرائع بي كه ظالم الم وائى فت سه بمترب

سركارددمام ملى الدوليدوسلم ارشاد فرات بن . سَيَكُونُ بَعُدِيْ عَلَيْكُمُ لَمْ يَاهُ نَعْرِ فُونَ مِنْهُمْ وَقَنْكُرُ وَنَ وَيَغْسِمُونَ وَمَا يُصْلِحُ اللَّهِ مِنْ أَكْثُورُ فَإِنْ الْمُسَنَّوا فَلَهُمُ الْأَجْرُ وَعَلَيْكُمُ الشَّكُرُ وَإِنْ اسْاوَا فَعَلَيْهِمُ الْوِرْرُ وَعَلَّيْكُمُ الطُّنبُرُ (ملم ام مله)

منترب میرے بعد تم ریک عمران بول مع جن بی ے بعض کو تم جانے بول مع اور بعض کو دس جائے ہوں کے وہ قساد کریں کے ( ماہم) جس قدد ان کے در او اللہ تعالی اصلاح قرائے گادہ توان ہو گا اسلے اگروہ اچھاکام کریں کے وان کے لیے اجر موگا وراگروہ براکام کریں کے وال پر گناہ موگا اور تم پر میرموگا۔ حضرت سيل ارشاد فرات ين كد بو معنى سلطان كا امت كا الاركم عدد زي بي محص سلطان باسة اوروداس كياس

نہ جائے تو وہ برحی ہے اور جو افیر بااے جا جائے وہ جال ہے اب سے دروافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بھڑ کون ہے افرا سلطان اوگوں نے مرض کیا ہم ہے محصے مے کہ سلطان پر تین انسان ہے "اب نے قربایا ایسانہ کو اللہ تعالی مرمدزاسی دویا تیں دیکتا ہا کی تو یہ کہ اسکی دجہ سے مسلم اول کے اموال سلامت ہیں و مرے یہ کہ اس کی دجہ سے مسلمانوں کی جائیں سلامت ہیں۔ یہ دونوں باتیں اسکے نامة اعمال میں بالا ہے اور اسکے تمام کناه معانی فراوتا ہے ، معرف سیل یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ سلاطین کے دروا زوں پر لکی ہوئی سیاه کنزیاں سروا خلموں سے بھتر ہیں جو دعظ کریں۔

لائق شكر نعمتين

ود مراركن

شركا و سراركن وہ فعنی بن بر شراداكيا جاتا ہے ، بيل نعت كى حقیقت اسكے اقسام اورورجات بيان كے جاتمي كے ، اور يہ تلا ويا جائے كا كہ كس جزيم العت خاص ہے اور كس جن اللہ تعالى نے اسلام اللہ تعالى ال

وَانْ تَعُلُّواْنِعُمَالُلُووَلاَ تُحْصُونُهَا (ب٣٠ما كمت٣٠) إورالله تعالى تعتيل الرعار كرف كاتفار من ميل لا يخت

پہلے ہم چند مکل امور ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ تعتول کی معرفت میں تواقین کے قائم مقام بن جائمیں 'پھر ہر تعت کا الگ الگ ذکر کریں تے 'اس رکن میں تین بیان ہیں۔

نعت کی حقیقت اور اسکی اقسام

مامل کرتا ہے اور اے ہدایا ہے نواز آ ہے۔ کی وجہ ہے کہ ہاں اپنے بیچ کا کندہ خون نمیں نکلوا نے دی جب کہ باپ اس پر رضا مند ہوجا آ ہے اس لئے کہ باپ اپنے کمال معل کے باعث الحجام پر نظر رکھتا ہے اور ماں اپی شدت مجت کے باعث مرف حال پ نظر رکھتی ہے اور پچر اپنی جمالت کے باعث مال کو اپنی محن تصور کرتا ہے اور اس شفقت اور مجت ہے مانوس ہو گاجا در باپ کو اپنا دمشن سمجتا ہے اگر اس بی ذرا بھی معل ہوتی تو یہ بات جائ لیتا کہ مال ووست کی صورت میں دعمن ہے اس لئے کہ خون نکلوا نے سے مع کرتا اسے ایسے امراض میں جلا کرے گاجو خون نکا لئے کے عمل ہے زیادہ تکلیف کا باعث ہوں کے۔ حقیقت بیرے کہ جابل دوست حکمند و ممن سے زیادہ تقصادی ہو ہے اور انسان اسپے فلس کا دوست ہے ایکن وہ جابل دوست ہے اس لئے وہ اسکے وہ اسکے ماتھ وہ سلوک کرتا ہے بچود میں جمی فیس کرتا۔

تيري تقيمي: خير ك جس قدر امور بين وه ايك اعتبار سے تين فتم كے بي ايك وه جو لذاء مطلوب بول دو مرك ده جو خير كے كے مطلوب بول "تيرے وہ جولذات مجى مطلوب بول اور بغير محى۔ پہلی تتم يعنى ان امور كي مثال جولذات مطلوب و محبوب بول وبدارانی کی لذت اوراس کی طاقات کی سعادت ہے۔ یہ افروی سعادت ہے اس کاسلسلم مع معقلع جس موا یہ سعادت اس کے مطلوب نیس ہوتی کہ اس کے ذریعے دو سری حاصل کی جاتی ہے الکہ اپن ذات سے مطلوب اور مقصود ہوتی ہے۔ دو سری مشم یعنی ان امور کی مثال جوائی ذت سے مقعود نہیں ہوئے لک فیرے کئے مقعود ہوتے ہیں درہم ودینار ہیں اگر دنیا کی ضرور تی بوری كرف كے لئے كوئى اور چرمقرر ہوتى توسونا جائدى اور اعند بقرين كوئى قرق ند ہو تا الكين كو كله بدلذات كے حسول ك ذريعه بين اورا کے ذریعے دنیاوی راجیں بسہولت ادر بسرعت عاصل موجاتی میں اس لئے جالوں کے زویک یا لذات محبوب موحمیں يمال تك كدود الميس بي كرية بي وفي مرة بي مواكادانه طريقي وفي كرية بي ادريه ومحتي كدوريم ودعارى مقصود ہیں ان لوگوں کی مثال اس مخص کی ہے جو کسی سے مجت کرے اس کی وجہ سے اس قاصد سے بھی مجت کرے جو ان دونوں کے درمیان پیغام رسانی یا ملا قات کاوسیلہ بنتا ہے ، پھر قاصد کی مجت یمان تک بوسے کہ اصل محبوب کو فراموش کردے اور زندگى جراس كانام ندل كالداس كر بجائے كامدى ميت على مطفل رہاس كى فاطردارت على كارب يدائما كى جالت اور کملی مرای ہے۔ تیسری محم میں وہ امور تھے جو اپن واب ہے بھی مطلوب ہیں اور فیرے لئے بھی معسود ہیں بھیے محت اور سلامتی-بداس کے بھی مقسود ہے کہ انسان محت پاکرذکر اور گلر پر قدرت حاصل کرتا ہے 'اور ذکرد گلراے اللہ تک پہنچاتے ہیں' نیزان کے دریعے انسان دنیاوی لذات میں عاصل کرناہے۔ معت اپنی ذات سے مجی مقدودے اس کے کہ بیض او قات آدی پیل میں چانا چاہتا اس کے باجودیہ چاہتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں ملامت روس عالا تک پاؤس کی سلامتی اس لئے مصود ہونی چاہیے كديه چلنے كاذرايد بين الكين كيونك سلامتي يزات خود بعي محبوب باس لئے اسكى طلب كى جاتى ہے۔ ان تنول قسمول میں حقیق قست بہلی متم ہے العنی اخروی سعادت جولذات مقصود ہوتی ہے ، جو چزلذات بھی مقصود ہو اور مغیرہ

مجی وہ بھی قدت ہے مرہنی هم کے مقابے میں اس کاور چرکھ ہے اور بورجا ہے قائت ہے معسود تد ہو الکہ فیر کے لئے مقسود ہو جیسے درہم و دعارا تعمیں اس اعتبارے قدت نہیں کراجائے گا کہ یہ فت بین اگل اس فاقائے ہے فت کناجائے گا کہ یہ وسیار ہیں اس لئے یہ مرف اس فضر کے حق میں فوت ہوں گے جو اپنی ضوورت اس کے بغیر بودگان کر اسکا بارا اگر کمی فض کا مقدر علم اور مماوت ہے اور اس کے باس بوتر رکھا ہے مال ہے جس ہے اس کی ضوورت کی بودگان جن اور الاس کے باس کو خرورت اس کے بارو اگر وہ اس کے خرورت ہے موقع ل رکھیں تو یہ اسک میں بول کے مدم ہے اور اگر وہ اسے گرد فراورت ہے مقتم ل رکھیں تو یہ اسک میں بول کے مدم ہے اور اگر وہ اسے گرد فراورت میں بول کے۔

چو تھی تھسیم : جری ایک اور تعلیم ی جاستی ہے "اس اھیارہ جو بی بی تاریخ الله بی الله بی الله الله وہ بی تاریخ الله فی اور ایرادہ بی الله وہ بی تاریخ الله بی تا

یانیوس تقسیم: برلذت رقعت کا طلاق مو آب اور لذین افسان کے لئے مخصوص مونے کے اعتبارے یا انسان اور فیر آنسان میں مشترک ہونے کے لحاظ ہے تین طرح کی ہیں اول مثل وہ مبدنی مخصوص مشترک ان میں انسان کے ساتھ بعض حیوانات بھی شریک ہیں 'سوم بدنی عام مشترک ان میں انسان کے ساتھ اتام حیوانات شریک ہیں۔ مثلی لذاؤں کی مثال علم و محست ہے اس لئے کہ علم و حکت کی لذت کا اور اک نہ کان کرتے ہیں 'نہ آ کھ 'نہ ناک 'نہ ذا تھ 'نہ پید اور نہ شرمگا، اس کی لذت مرف قلب محسوس کرتا ہے 'کی بکہ ایک صفت کے ساتھ مخصوص ہے جے علی کتے ہیں اذات میں سب کے تری پائی جاتی ہے 'اگر چہ سب اعلا ہی ہے 'اس کی قلت کی وجہ ہے ہے کہ علم کی لذت کا اور اک مرف عالم کرسکتے ہیں 'اور حکت کی لذات مرف عالم محسوس کرسکتے ہیں 'اور الل علم و حکت کی تعداد کتی ہے ہر سب جانتے ہیں نوادہ تراک وہ ہیں جو عالم اور رحم ام افترار کے ہوئے ہیں 'اور الل علم و حکت کی تعداد کتی ہوئے ہیں 'اور الل کی ہینت اپنائے ہوئے ہیں 'علم کے شرف کی وجہ ہے کہ لذت آدمی کے ساتھ بھی رہتی ہے 'ہمی ندال پڑر نہیں ہوتی 'نہ ونیا عیں اور نہ آفرت میں سب ہور م ساتھ رہتی ہے 'اس کی واقی رفاقت کے باوجود اہل علم و حکت اس ہے آلا ہوت کے بعد حصن اور کرانی کا احساس ہوتی ہیں 'مثلا فلم سر ہوکر کھانے ہے جم میں سستی پر اور آئی ہوتی ہے کہ بعد حصن اور کرانی کا احساس ہوتی ہے 'علم و حکمت کے سمند رہیں بھی جائے شاوری کر 'فوطے لگاؤ نہ بعیت پر کرانی ہوتی ہے خوافت کے بعد حصن اور کرانی کا احساس ہوتی ہے مطر اس قدر اشرف و اعلا شنے حاصل کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اور آئی ہوتی ہے 'اور دونائی ہوتی ہے 'اور دونائی کا وی اس کی دا گئی ہوتی ہیں کون ہوشی میں کون ہوشر کر سکت کے باوجود اور آئی ہوتی ہے میں میں دونائی ہوتی ہے 'اس کی دا تھی میں کون ہوشر دونائی ہوتی ہے اس کی دونائی ہوتی ہے بار میں دونائی ہوتی ہے ہوتھ اور افتر ہوتی ہیں کون ہوشر ند کر جھی ادارا اور اور اس کیا گئی ہیں میں اور ہوتی ہیں کون ہوشر ند شر کر سکت کو بھی ادارا دونائی کر ان کی دونائی کے دونائی کر سکت کی دونائی کر سکت کر سکت کی دونائی کر سکت کر سکت کی دونائی کر سکت کر سکت کر سکت کر سکت کر سکت کر سکت کر

علم کا اونی شرف یہ ہے کہ صاحب علم کو اپنے فلم کے خوانوں کی حاظت نہیں کرنی پوتی بجب کہ زروجوا ہر کی حاظت میں ون رات کا سکون خارت ہوجا تا ہے 'الدار آوی ہزارج کیدار مقرد کرلے اور اپنے خوانوں پر ہرے بٹھالے لیکن بھی مجمئن ہو ک نہیں سوسکتا۔ علم آوکی کی حاظت کر تا ہے جب کہ آوی کو مال کی حاظت کرتی پوتی ہے 'علم خرچ کرنے ہے پوستا ہے 'مال کم ہو تا ہے 'مال چوری ہوجا تا ہے 'مناصب حکم انوں کی فائین گھرتے ہے ختم ہوجاتے ہیں لیکن علم تک نہ چوروں کے ہاتھ کہتے ہیں اور نہ بادشاہوں کے 'عالم بیشہ اس و سکون سے رہتا ہے۔ الدار خوف کے کرب میں جٹلا رہتا ہے 'کھر علم بیک وقت ناخ بھی ہے 'لذیذ اور جمیل ہمی ہے 'جب کہ مال کہی خمیس نجات و بتا ہے۔ اور کمی ہلاکت میں جٹلا کردیتا ہے 'اس لئے اللہ تعالیٰ نے قران کریم میں مال کی خمیل ہمی ہے 'جب کہ مال کہی خمیس نجات و بتا ہے۔ اور کمی ہلاکت میں جٹلا کردیتا ہے 'اس لئے اللہ تعالیٰ نے قران کریم میں مال کی

 قلب کی جار فتمیں : اس تعمیل کی روسے قلب کی چار فتمیں ہوتی ہیں ایک قلب وہ ہواللہ تعالی کے سواکس سے مجت میں کرنا اور نہ اس وقت تک قرار پا با ہم جب تک معرفت اللی میں زیادتی امل جسانی شوات میں لذت پا با ہم سعلوم بی نہیں کہ معرفت میں کیالذات ہوتی ہے 'وہ صرف جاہ' ریاست مال 'اور تمام جسانی شوات میں لذت پا با ہم سعلوم بی نہیں کہ معرفت میں اللہ تعلظ کے ذکر و فکر اور معرفت سے انس پا با ہم 'مگر بھی بھی اس پر انسانی اوصاف بھی اثر انداز ہوجاتے ہیں۔ چوتھا قلب وہ ہم جس پر اکثر او قات انسانی صفات غالب رہتی ہیں 'کین بھی بھی اور معرفت کے چشموں سے بھی فیض اٹھا لیتا ہے۔ ان میں سے پہلے دل کا وجود ممکن نہیں ہے 'بالفرض اگر ممکن ہوتو پھرید اتنی کم تعداد میں ہیں کہ نہ ہوتے کے برایر ہیں 'ورس طرح کے دلوں سے دنیا پر ہے 'تیرے اور چوشے دل موجود ہیں لیکن بہت کی کے ساتھ 'بلکہ ناور کے جائیں تو زیادہ بھر ہم تھوڑت ہیں 'انبیاء علیم السلام کے زیادے بھر ہم تھوڑت بہت قلب اس طرح کے موجود ہیں 'وہ بھی قلت و کثرت میں متفاوت ہیں 'انبیاء علیم السلام کے زیادے تیس بھر تھوڑت ہیں ان مل مرح کے قوب کی کرت تھی 'جوں جوں حمد رسالت دور ہو تا کیا اس طرح کے قلوب کم ہوتے گئے 'قیامت کی کا یہ عمل مسلسل جاری رہے گا۔

 آخرت پر تیاس کرتے ہیں اوراس سے مبرت مام کرتے ہیں۔ خدا تعالی نے ایسے ق او کوں کو یہ داعت فرانی۔ فاغتیر و فایا اولی الا بضار (پ۸۲۸ ایت)

سواے والق مندوں! مبرت ماصل كرو-

بعن او کون کی بھیرت پر جاب رہتا ہے اس کے دو کوئی جرت ماصل جیں کرتے اور عالم کا ہری بی مجوی دمقید دستی بی اس قدے لئا الھیب نہ ہوگا ان پر جنم کے دروازے کیل جا کی گے اور یہ قید فانہ آگ ہے پہ اور یہ آگ دلوں پر جما گئی ہے اور یہ آگ کی حرارت اس کے محسوس جی کر اگے اور آگ کے درمیان ایک دکاوٹ ہے کیے دکاوٹ موت سے دور ہوجا گئی اس دقت وہ آگ کی تکلیف محسوس کریں گے اور جس حقیقت کا بمال الکار کرتے ہیں وہال احتراف کریں گے۔ موبات کی اس مقت یہ دور نے کا دوراک ایسے وربع علم سے ہو تا ہے ہے علم الیمین کہتے ہیں اور بھی مقت یہ ہے کہ جنت اور دور نے دور تھوں جس کی تعلق مرف عالم آخرت ہے ہے جب کہ علم الیمین دنیا بھی ہی ماصل ہوجا تاہے 'کیس مرف عالم آخرت ہے ہے جب کہ علم الیمین دنیا بھی ہی ماصل ہوجا تاہے 'کیس مرف ان او کون کوجو نور یقین دکھتے ہوں 'ارشاد رہائی ہے:۔

ْكُلَّالُوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لِنَّرُونَ الْجَحِيْمِ (بُ ١٠٥٠ آيت ١٠٥٠) مَرَانِينِ إِلَّرَ مَلِكُ المَينِ طور رَبان لِيعَ والله تم لوك موردون و كوريموك-

اس کا تعلق دنیا ہے پھرارشاد فرایا :

ثَمَّلَنَرُ وَنَّهَاعَيْنَ الْيَقِينِ (رِ٠٣ر٢٤) يعد) بروالله تماوك اس كوالياد يكناو يكو كرو وريقين -

اس بقین کا تعلق آخرے ہے ہے اس تعمیل ہے معلوم ہوا کہ جو قلب آخرے میں سلطنت کریں مے دہ بہت کم ہول مے ا جس طرح دہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں 'جو دنیا میں سلطنت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

چھٹی تقسیم: یہ تعلیم تمام نعتوں کو حادی ہے اس تعلیم کا حاصل بید ہے کہ تعلیں دو تھم کی ہیں "یا تو وہ نعت ہو بذات خود غایت مطلوب ہیں "افردی سعادت ہے "اور اسمیں چار امور شامل ہیں وہ بھا ہو قائد ہو ، وہ سرور جس می کوئی غم ند ہو ، وہ علم جسکے ساتھ کوئی جمل نہ ہو ، وہ مالداری جس میں فقرند ہو 'سعادت افردی ہی حقیقی نعت ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ لاعیش الاعیش الاسمیر تعلیم کاری ومسلم المن اسم عرت کی زندگی کے سواکوئی ذندگی فہیں۔

یہ قول آپ نے کش کی تمل کے گئے شدت اور مخی کے ماحل میں فرہایا "ان دنوں آپ اپنے رفقا م کے ساتھ خندتی کھود نے میں معروف سے "اور ایک ایک لور سخت کزر رہاتھا "ایک مرتبہ آپ نے یہ الفاط خوش کے موقع پر جمی فرہایا باکہ فنس اس خوش پر قافع نہ ہوجائے "اور اے یہ خیال رہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے نے فالمیں ہے "وہاں مرف سرور ہوگا ہو بھی خم میں تبریل نہ ہوگا ہے جج الوداع کا موقعہ تھا اوک آپ کے چادوں طرف جمع تھے (ماکم) ایک مرتبہ ایک فض نے یہ دعا ما تی ہ

الله الماني السالك مَمَام النِّعمة الدالله الله الله الله الما الله المال المت كادر فواست كرا مول-

آب نے اس افتی سے دریافت کیا کیا تم جانے ہو کمال نعت کیا ہے۔ اس نے عرض کیا دیں! آپ نے فرایا جند نیں واعل مونا کمال نعت ہے۔

وسائل کی قشمیں: عایت مطلوب کے وسائل کی جارفشیں ہیں ایک مخصوص ترقیب ترجیے فضائل فنس و مرے جو قرب میں فضائل بدن سے قرب میں فضائل ہیں ہے قرب میں فضائل بدن سے قرب میں فضائل ہوں سے قرب میں فضائل ہوں ہے تھے وہ جو فلس سے فارج اور فنس کے لئے حاصل اسباب سے جامع قریب جیسے بدن سے متعلقہ اسباب مال اسباب سے جامع

مول بي وفق اور دايت وارفتمين بن ديل بن بم ان يرالك الك معدد كرف بن

پہلی فتم مخصوص تروسائل : ان ہے مراوفعنائل فنس ہیں اگرچہ فعنائل فنس کے فروغ ہے شار ہیں انہیں دو اصلوں میں سمینا جاسلا ہے ایمان اور حن فلق کرایمان کی دو فتمیں ہیں فلم کا نشد اس ہے مراداللہ تعالی کا ذات مغات اسکے ملا کد اور یوجروں کا علم ہے دو سری فتم علم معالمہ ہے۔ حن فلق کی ہی دو اسمیں ہیں۔ اول شوات اور فضب کے مقتیات ترک کرنا اس کانام مغت ہے دوم شوات کے ارتکاب اور ترک ارتکاب میں عول کی رعایت کرنا 'ید نہ ہو کہ جمال دل چاہے اقدام اور ترک دونوں میں اس عدل کو دنظرر کھنا چاہیے کہ جس کے متعلق اللہ تعالی ہے دنال فرائی ہے۔ وہ متعلق اللہ تعالی ہے دنال فرائی ہے۔

أنْ لا يَطْغُوْا فِي الْمِيْزُ إِن وَأَقِيمُ وَالْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلا تُخْسِرُ وَالْمِيْزَانَ (ب21/11) عدم)

الكرتم ولع من كى بيشى فدكرواورانساف كساخ وزن كو محمك ركور

اس صورت میں ہروہ مخص میزان عدل ہے مخرف ہوگا ہو تکا ح ہے: پچنے کے لئے اپنی شوت واکل کردے 'یا قدرت رکھنے اور تمام آفات ہے محفوظ رہنے کے باوجود نکاح نہ کرے 'یا کھانا بینا ترک کردے ہمال تک کہ مجاوت اور ذکر و گلری سکت باتی نہ رہے۔ اس طرح وہ مخص بھی عادل نہیں جو حکم اور شرمگاہ کی شہوات میں سرے پاؤں تک ڈوب جائے 'عدل یہ ہے کہ میزان عدل کے دونوں پائے ہے ہا ایک بلزا خالی ہوجائے اور دو سرا وزن کی وجہ سے جمک جائے معلوم ہوا کہ وہ فضا کل جو نشس کے ساتھ مخصوص ہیں اور اللہ تعالی سے قریب کرنے ہیں 'جار حتم کے ہیں علم مکا شفہ علم معالمہ 'مضت اور عدالت 'فضا کل قض کی محیل کے لئے فضا کل بدن بھی ناگزیر ہیں اس لئے ذیل میں ان کاذکر کیا جا تا ہے۔

دوسری قتم فضائل بدنی: اس ک بی جاری تسیس می محت عال اور طول عرب نشائل تیری تنم کی فضائل سے فاص مید درائے مید بین ان کی بھی جارت میں بین۔

تعيري فتم فطاكل غيريدني: ان فعاكل ي بهي آدي اس وقت تك منقطع نيس بوسكاجب تك جوتني فتم ك فعناكل ماصل ند بول جويدي مفارق او تعلى مناكل كوجامع بي-

المراق اخرت کے لئے خارجی نعمتوں کی ضرورت: سوال یہ ہے کہ طریق اخرت کے لئے ال عاد اولادو فیرہ جیسی خارجی تعمیری اللہ جس سے خارجی نعموں کا مورث ہے۔ اسکاجواب یہ ہے کہ اسباب کی مثال ایک ہے جیسے بازدجو منول مقسود تک پہنچائیں یا آلہ جس سے

مقدد كاحسول سل مومثلا مال بى كوليجيئ يدايك بدى نعت ب ال موقة آدى يشمار بريثانيون سے محفوظ دمتا ب محكوست انسان توصیح طور پرند علم حاصل کرسکتا ہے ند ممی فن میں کمال پیدا کرسکتا ہے الا ماشلواللہ - بلکہ مال کے بغیر مسب علم اور اکتباب ممال كرف والاانسان ايساب مي بغير بتعيارك لان والاوال على اندون سع مروم شكاري يرده والى تعريف من مركارود عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا 🕩

نِعْمَ الْمَالْ الصَّالِ مُلِلرَّ جُلِ الصَّالِيجِ (احراب من طران موابن العامن)) كتناامجاب بمترن مال نيك أوى ك لخير

نِعْمَالُعَوْنُ عَلَى تَقَوْى اللّهُ الْمَالُ الدِمنورو على - جاج الله ك خوف بر بعرين معادن ال ع

مال کاس قدر اہمیت کول نہ ہو ، ہم ریکھتے ہیں کہ مفلس انسان اسٹے ہمین اوقات کو ذکر و فکر من مشقول ریکھے کے بجاسے معاش کی جبتواورلباس ومکن کی کریس مرف کرتاہے مع طریقے پر مهاوت نیس کہا آ ، ج ، دکا اور خرات وصد ات جیے اعمال خرے محروم رہتا ہے، کی دانشورے دریافت کیا گیا تھت چزکیا ہے؟ اس نے جواب واکہ ماداری میوں کہ میرے زدیک تكدست كى كوئى زندگى نبيس ب سائل نے كماكم كھ اور ہلائم، وانشور نے كماامن اس لئے كم ميرے خيال ميں خوف دوه كى كونى دندى نيس ساكل نے كمامزو بتلائين اس نے كما تكر رتى اس لئے كم مريش كى دند كى دعرى نيس ساكل فى مزود واست كى وانشور نيجواب وياكه جوانى اس لئے كه بيعاب كى دعرى بلاف بعن وانشور نيونى كان تنام نعتوں كى طرف اثنامه كيا بو آخرت يرمعاون بي وديث شريف بي ب

وَمَنُ اَصَّبُحَ مَعَ اَفَى فِي بَكنهِ آمِنًا فِي سِرْبِهِ عِنْكَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَانَّمَا خُوْرَتُكُهُ التَّنَيَا بِحَلَافِيْرِ هَا (رَدِي ابنِ لَهِ مِيدالِد)

جو فخض اس مال میں می کرے کہ اسکے بدن کو محت اور ننس کو امن ہو اور اے اس مدزی غذامیسر

ہو کویا اے بوری دنیا حاصل ہے۔

جس طرح انسان کومال کی ضورت ہے اس طرح ہوی اور بچل کی ضورت بھی ہے ہوی کے سلط میں انخضرت صلی الله علیہ

وسلم کاارشاد کرای ہے۔ نِعُمَالْعَوْنَ عَلَى البِّينِ الْمَرُ أَةُ الصَّالِحَةُ (١) فيك مورت دين رجمتن معادن ع

جب آدی مرحا آے واسے اعمال کاسلید منقلع موجا آے مرتمن (چزیں باقی رہتی ہیں ان میں سے ایک) نیک اوکا بجوا سکے لئے رمائے فیرکر آہے۔

یوی اور بچوں کے فوائد ہم کاب النکاح میں لکے بچے ہیں یماں ان کے اعادے کے ضورت نہیں ہے '۔

ا قارب کا دجود بھی کس تعت ہے ملیں "ادی کے لئے استے بچے اور ا قارب اکم اور ہاتھ کے ماند ہیں ان کا وجہ ہے بت ے دہ کام سل ہوجاتے ہیں جو آخرت کے لئے ضوری ہیں الخرض اگروہ تھا ہو یا قوامیں انجام درے یا یا انجام دے لیا و کان وقت ان کی نذر کرتا اولاد اور ا قارب سے بہت ہے دی امور پر مد ملی ہے اور جن چیزوں سے دین پر مد طے ان کے فیت ہوئے میں کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔

عزت اور جاه کے ذریعے انسان اپنے نس سے علم اور ذلت دور کر تاہے 'جادد عزت سے کوئی مسلمان بے نیاز نہیں مدسکتا 'اس (١) مسلم بي اس منهون كي ايك روايت بي جمرالفاظ علف بي لے کہ جوائیان اسلام کا حلقہ بگوش ہوجا تا ہے ایک بدی دنیا اس کے دریے آزار ہوجاتی ہے اور اس کی عزت و آبد پر حملہ کرنا اپنا شعار بنائی ہے اسطرح مسلمان جعیت قلبی اور سکون دلی ہے مبادت نمیں کہا تا قلب تظرات اور پریٹانیوں کی آبادگاہ بنا رہتا ہے ، قلب بی انسان کا اصل سرایہ ہے آگر ہی خطرہ میں پڑجائے تو وہ آخرت کیلئے کیا کمایائے گا اس لئے قلب کی حفاظت کے دو بڑواں بچے قرار دیا ہے ان میں سے ایک دو سرے سے جدا نمیں۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے:۔
ارشاد ہے:۔

وَلُولَا دَفَعُ اللّٰمِالنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَتِ الْأَرْضُ (ب١رعا آبت٢) اور اكريهات يه وفي كم الله تعالى بعض ادين كو بعض ك دريع سه وخ كرت مهاكرة واتمام)

نین فسادہے پر ہوجائی۔ جاد کے معنی ہیں دلوں کا مالک ہونا ،جس طرح آدی روسے پہنے کا مالک بن سکتا ہے ،اس طرح دلوں کا مالک بھی بن سکتا ہے ،بت سے کام ایسے ہیں جو دولت سے ہورے نہیں ہوتے ، ملکہ دلوں کا مالک ہونا ضوری ہوتا ہے ، جب تم کسی پریشانی میں جتلا ہوتے ہو'یا

ئے ذریعے اس کا اعلان واطہار فرمایا 'اور اس وقت اللہ فی فعت آپ پر کم می جب آپ اسلام نے ابتدائی دنوں میں مکہ طرمہ میں مجھ اور وشمنان خدا آپ کو ایزا کو فیار ہے تھے 'ان کے شرہے نیچنے کے لئے آپ نے میند منورہ جرت فرمائی۔ تمہارا رید کمان مجھ حسر میں میں ایک در صل ملے میں ملس کر در در در میں کہ در جب اصل میں میں اس کر میں اور دار در فیر میں میں

جیں ہے۔ رسول آگرم منلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نمانوں میں بیسان نعت حاصل ری ہے۔نسب کی عمر کی اور خاندانی شرافت بھی اس کے دونوں نمانوں میں بیسان نعت ماس کی اور خاندانی شرافت بھی اس کے دونوں نمانوں میں بیسان نعت میں اس کی اور خاندانی شرافت بھی کی اور خاندانی شرافت بھی اس کی اور خاندانی شرافت بھی کی اور خاندانی شرافت بھی کی اور خاندانی شرافت بھی کی دونوں نمانوں نمانوں بھی کی دونوں نمانوں نمانوں نمانوں بھی کی دونوں نمانوں نم

الى جكداكيام تن فعت مديث شريف من :الْكَرْفَةَ فَيْنَ فَرِيْشِ (سَالَى عاكم الن ) مردار قريش من يال-

اس لحاظ ہے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرب کے اعلاء اور اشرف فیلے کے ایک فرد ہوئے (۱) ایک مدیث میں ہے اب فرایا اور تنظیم و الرفط فی گئر این اجد عائین اپنے علوں کے لئے اچھا انتخاب کو۔ ایک مدیث میں ہے آپ نے فرایا نہ ایکا گئر و تحضر اعالیمین کوڑی کے سبزے ہے۔

اوگوں نے مرض کیا کوڑی کے سبزے کے کیا مرادہ؟ فرایا : وہ فوبھورت مورت جو تراب نسب رکھتی ہو ( ۲ ) خاندانی مرافت سے ہماری یہ مراد نہیں کہ تم ظالموں اور دنیا واروں سے اپی رشند داری قائم کو کلکہ منطاع یہ ہے کہ وہ کمراند تا ش کرد جس کا سلسلة نسب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملک ہو کیا صالحین ملاء اور برز گان دین اور سلم و عمل میں شہرت رکھنے والوں پر ختی

نون الرقى كى ضرورت : خارى فعناكى طرح بدنى نعناكى بى ضورت يزنى ب بيے محت وقت اور طول عران

<sup>(</sup>١) اس مغمون کی ایک ردایت ملم یں واعد این است مرفوا معتلب (٢) بدردایت کاب الکاح ی کزری ب

ک ضرورت اس لئے ہے کہ علم و عمل کی بحیل ان ای سے ہوتی ہے ، مرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میارک سے طول عرکے لعت ہونے پر دوشن برتی ہے ، فرایا :۔

أَفْضِلُ السَّعَادَةِ طُولُ الْعُمْرِ فِي عِبَادَةِ اللهِ (١) برين سعادت يب كدالله كامادت من دير تك زعود -

أَطْلُبُو النَّخَيْرَ عِنْدُصَبَاحِ الْوَجُووِدِينَ ابن من خرخ موردن على الماش كود

حضرت مرارشاد فراتے ہیں کہ جب تم تمی ہی تھی کو قاصد نظا کر بھی قوید دیکھو کہ وہ ایکھے چرے اور خواصورت نام والا ہے یا نہیں 'فتہا ہے کے نزدیک اگر چند لوگ ایسے جمع ہوجا ئیں جو یکساں طور پر اہامت کے مستق ہوں تو خوب رو کو ترج وی جائے گ۔اللہ تعالی نے ایک جگہ جمال کوبلور احسان ذکر فرایا ہے۔

وَرَادَهُ بِسَطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْحِسْمِ (١١٥١ من ١٢٠١)

اورطم اورجامت من ان كونواد كي دي --

خوبصورتی ہے ہاری مرادانسان کا وہ ومف جیں ہے جس ہے شہوت ہیں تحریک ہوئی قرناندین ہے جمال بلند قامت معتمل حرامت اور مناسب اصفاء کے مجموعے کا تام ہے ساتھ ہی جرے نقوش میں ایجے ہوں باکد دیکھنے والے کو نفرت ہو۔
مامت بھی فرمت بھی : یمال بیہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ اگر مال 'جاو'اہل 'اولاد'اور نسب و فیرہ تعتیں ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان کی فیرت کیول فیرائی ہے۔ ارشاد بیانی ہے ۔

البین کا مرکز واجه کمنه او لا دیگی علو البینها میکند و هم (پ۱۸۸۸ آیت ۱۳) تیماری بعض بویال اوراولاد تساری (دین کی) د همن میں سوتم آن سے بوشیار رہو۔ تیمیاری بیشرون میں ترکیف میں

إِنَّمَا أَمْ وَالْكُمْ وَأُولَا دُكُمْ فِينَتُ لَا بِهُ ١٨٦٨ ١٥ - ١٥)

<sup>(</sup> ۱ ) یہ روایت ان الفاظ می فریب ہے۔ البت ترزی می ای معمون کی ایک روایت اور کاقے معمل ہے

تمارے اموال اور اولادیس تمارے لئے آناکش کی ہے۔

سرکاردد عالم ملی الله علیه وسلم نے بھی مال دجاہ کی ذمت قرباتی ہے آور مخاب وطاع نے بھی محضرت علی نے نسب کی ذمت میں ارشاد قربایا کہ آدی اپنے اعمال خرکا بیٹا ہے 'اور ہر فض کی قبت اسکے اعمال حدد کوسائے رکھ کرمقرر کی جاتی ہے 'کہا جا آب کہ آدی اپنی ذات ہے ہو تا ہے نہ کہ اپنے باپ ہے 'ان آیات' روایات اور آفار کی موجودگی میں یہ سوال پردا ہو تا ہے کہ اگر مال ' جادد فیرو لوٹیں ہیں قوان کی ذمت کیوں کی جاتی ہے 'اور اگر یہ چزیں قابل ذمت ہیں قوی احمیں فعت کیے کما جاسکا ہے۔

اس كابواب يه ب كه جو من مودل اور منقل الغاظ اور عام منسوس مند البعض علوم اخذكر اب اس رحموا كمراى غالب رہتی ہے ایمان تک کروہ اللہ تعالی کے دور ہدایت کی روشن میں علوم کو ان کی اصل ماہیت اور حقیقت پر ماصل نہ کرلے اور مر معنول کو بھی ماویل اور بھی جنسیس کے ساتھ اس حقیقت کے ساتھ ہم آبک ند کرے اس تمید کے بعد مرض ہے کہ اور جن جےوں کو فعت قرار وا کیا ہے ان کے قعت ہوتے میں ایا راہ اخرت پر معین ہوتے میں کی شبہے یا انکار کی مخوائش نہیں ہے ليكن ساخدى اس حقيقت ے مى الكار فيس كيا جاسكا ہے كه ال نعتول ميں فقة ملى بين عظا مال كو كيد اكيد ايے سانپ كى اند ہے جس میں مملک زہر ہی ہے اور نافع تراق می اب کوئی ایا مخص مانپ کاریا ہے جے زہرے بچاہی آیا ہے اور تریاق تكالنا بی قرمانی استے حق میں نعت ہے اور اگر کمی کویہ معلوم نمیں کہ سانی کا تراق کیے نکالا جا اے قرید استے حق میں معیت اور مامث ہلاکت ہے یا مال ایک سندری طرح ہے جس کی تہدیں جی موتی اورجوا ہر میں ہوئے ہیں جو مخص تیرنا جانتا ہے اور سندر مس مرائی تک دوب کرا بحراے فن سے واقف ہے اور سندر کے خطرات سے فہد آنا ہونے کا حصلہ رکھتا ہے تو یہ اسکے حق میں تعت ہے اگر کوئی ایسا مخص زروجوا برے لا کی میں سندر کی تبد کوپامال کرنے کے ارادے سے کودے گاجو تیراک کے فن سے نا اشاب تاس كانجام اسك سوا يحدز موكاكه سندرك فطول من مركر جان باتد دهو بيني ظامه بيب كدايا فن بالك موكا سندراسكون مي يقينا نعت نيس ب الكداك زحت ببرمال الداوراسك رسول الاكال كتريف فرائى ب اوراے خرفرمایا ہے سرکارود عالم ملی اللہ علیہ وسلم نے مال کو خوف پر بھٹرین معاون قرار دیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے جاہ اور مزت کی میں مدح فرائی ہے کہ اپنے رسول کو جاہ و مزت سے توازا اسکے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر ظلبہ عطاکیا اوربندوں کے داوں میں ای معمت اور بیت پیدا فرائی ، جادے می معمود می ہے ، اہم اتن بات می ہے کہ جادو مال کی مرح اتن نہیں ک ہے جتنی ذمت کی ہے مربعت میں جان جان رہا کی ذمت کی می ہود می جادی کی ذمت ہے اس لئے کہ رہا کا مطلب ہودوں کو اپنی طرف منجا اورجاه كمعن يسولون كامالك بونا-ان دولون كاملوم ايك بى ب-

البت ایک فض سانپ کو قابو کرنے کے نن ہے واقف ہے اور اسے تراق کی ضورت بھی ہود مری طرف اسلے کریں ایک بیارا سامچہ بھی ہے جو اسے ول و جان سے محبوب ہو سکن خطروبہ ہے کہ اگر دہ سانپ کو تراق لکالنے کی غرض سے اپنے کمر

امت کی مثال: امت کی مثال ایس بے بیے آپ آیا ہی کودیں بچے مصوم اور نامجے ہوتے ہیں۔ اس لئے سرکاردوعالم صلی الد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

إِنْمَاأَنَالَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِلِوَكَدِهِ اللهِ الدِيرة - المعَانى المَاأَنَالَكُمْ مِثْلَ الْوَالِدِلِوَكَدِهِ المَاءَ الدِيرة المَامِدِينَ اللهِ اللهُ الل

ایک مدیث میں ہے ارشاد فرمایا :-اِنْکُمْ مَتَنَهَا فَتُونَ عَلَى النَّارِ تَهَا فُتَ الْفِرَ الْسُ وَأَنَا آخِلْبِ حُجَزِكُمْ (بخاری دسلم-ابو برید لله باندان ) تم لوگ ک پر پردانوں کی طرح کرتے بواور میں تماری کمیں پلائے کمنچا بوں۔

انبیاء کرام علیم السلام کی بعث کا اہم ترین مصدای اولاد یعن امت کو ہلاکت سے بچانا تھا' بال سے افھیں کوئی دلچی نیس تھی' مال میں سے صرف افالیتے بتنا قوت کے لئے کافی ہو آ' اگر زائد مال آجا آلوا سے اپنے پاس نہ رکھتے ملکہ خیرات کردہے ہی کہ کہ مال کا خیرات کردہا بی تریاق ہے' روکنا زہرہے' اگر لوگوں کے لئے کسب مال کا دروازہ کھول دیا جا سے اور افھیں مال جمع کرتے اور بچانے کی ترفیب دی جائے تو وہ روکنے کے زہر کی طرف ماکل ہوجائیں' اور خیرات کے تریات کی طرف دھیان نہ دیں۔

زاوسفر کتناہو: ہرسافرے لئے ضوری ہے کہ مرف ای قدر زادراہ اسے ساتھ لے جننی اے ضورت ہو بشرطیکہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ یہ زادراہ مرف اپنی ذات پر فرج کرے گا ہاں آگریہ عزم ہو کہ اپنے سنرے رفیوں اور ساتھیوں پر بھی فرج کرے گا تو ضورت سے زیادہ زادراہ لینے میں کوئی فرج نہیں ہے۔ آگرچہ مدے شریف میں یہ تلقین کی تی ہے۔

لِيَكُنُ بَلَا عُلَحَدِكُمْ مِنَ الكُنْيَا كُوْ إِدِالْرُ اكْبِ ابْنَ احِ وَالْمِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا الللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ ا

اس مدیث کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفول کے لئے صرف اس قدرلیں ، جنی خبودت ہو ورند اس مدیث کی روایت کرنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں عرب بعض ایسے ہے جو ایک ایک افکا درہم لیتے اور اس جگہ خرچ کرا لئے اس میں ہے ایک حب ہی بچا کرند رکھے ، حضرت عبد الرحمن ابن جوف نے جب ہد روایت منی کہ مالدار مختی کے ساتھ جت میں وافل ہوں کے تو انحوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم ہے اجازت جاتی کہ جو بھر میرے پاس ہو دس میں فقراء کے حوالے کردوں "آپ نے اماون سے دوس میں فقراء کے حوالے کردوں "آپ نے اماون سے منا فرمادی "اس وقت حضرت جبرتیل علیہ السلام تعزیف لائے اور فرمایا کہ اضمیں ہموکوں کو کھانا کھلانا ، تکوں کی سر پوشی کرنے اور ممانوں کی ضیافت کرنے کا تھم فرما ہے والم عموال موں این حوف می

دنیا کی تمام نعتوں میں احواج ہے وواؤں میں مرض کی آمیزش ہے الفع میں ضروط ہوا ہے ، و فض ابن اسمرت اور کمال

معرفت برامی در کتا ہوا سے لئے اجازت ہے کہ وہ مرض سے فی کردواء حاصل کرلے اور ضررے محفوظ رکھ کر نفع افعالے ، جے احمادنہ ہواسکے لئے دور رہنا اور خطرات کی جگوں سے قرار اختیار کرنای بعرب اگر کوئی محض سلامت رہ جائے تو یہ اسکے حق میں بدی نعت ہے عام طور پر لوگ محفوط دسیں رہ پاتے مرف وہ لوگ سلامتی پاتے ہیں جنسی اللہ سلامت رکھ اور اسے راسے ک ہرایت ہے نوا زے۔

تو قیقی نعمتول کی حاجت : دنامی کوئی مخص ایبانہیں ہے جے تو نیتی نعتوں کی ماجت نہ موتو نیتی کے معن ہیں بندے کے ارادے اور اللہ تعالی کی قضامو قدر کے درمیان موافقت ہوتا۔ یہ جرکو بھی شامل ہے اور شرکو بھی معادت کو بھی اور شقادت کو بھی لیکن عرف میں تونق کا لفظ امور سعادت میں بندے کے ارادے کے ساتھ قضاء النی کی موافقت کے لئے بولا جانے لگاہے جیسا کہ افت میں الحادے معنی ہیں میلان کے اور اصطلاح میں جن سے انجراف کرکے باطل کی طرف اکل ہونے کو الحاد کہتے ہیں میں مال ارتداد كاب اس من وفي شر سي كرونتي كابر مال فرورت ب ايك شعرب الدولان أن الدولان الدولان

(اگر انسان کواللہ کی مدنہ کے تواشکی کوشش خریجی گناہ کاسب بن جاتی ہے)

ہدایت ایک ایک حقیقت ہے جس کے بغیر کوئی مخص سعادت کا طالب نہیں ہوسکا ایک انسان کسی ایسی چز کا خواہاں ہوسکتا ہے ، جس میں اسکی آخرے کی فلاح ہو الکین جب وہ یکی نہ جانتا ہو کہ اسکی فلاح نمی امر میں مضمرے اور فساد کو صلاح سجد لیتا ہوتو اے محض ارادہ کرلینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اگر ہدایت نہ ہوتو ارادے تقدرت اور اسباب سمی چیزیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔اللہ تعافى كاارشاد

رَبَّنَا الَّذِي اعْطَى كُلَّ شَعْي خَلْقَهُ مُ هَاي (١٨١ ايت٥٠) ہارا رب وہ ہے جس نے ہرجز کو اسکے مناسب بناوٹ مطافرائی مجرر ہنمائی فرائی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَارُكَلِّي مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِلْبَكُ وَالْكِنَّ اللَّهُ يُزَّكِّي مَنْ

يُشاعُ (ب١٨ اره ايت١١)

تم يس ے كوئى بمى بھى ياك و صاف ند مو مالكن الله جس كو جا بتا ہے ياك و صاف كرويتا ہے۔ مدیث شریف بی ب سرکاردوعالم ملی الشعلیدوسلم في ارشاد فرایاند لَنْ يُدْخِلُ اَحَدُكُمُ الْجَنْفَالا عَمَلُهُ

تم میں سے ہر فض کو مرف اسکا عمل جند میں لے جائے گا۔ محابدے عرض کیانہ آپیا رسول الله! قرایانہ میں (بخاری ومسلم-الو مرم )

منازل بدایت: برایت ی تین مولین بین مول خروشری معرفت ب قرآن کریم کاب ایت سے می حول مراد ب وَهُلِيْنَا وَالنَّاجُلَيْنِ (ب ١٩٥٥ آيت ١٠)

اور ہم نے اسکورو کول راسے تلادے۔

الله تعالى نے اپنے تمام بندوں كوبدايت كى اس نعت سے نوازا ب ابعض لوگوں كومش عطاكر كے اور بعض كوانبياء ك ذريع پیغام پنچاکرچنانچه قوم محمود کے بارے میں ارشاد فرایا :-

وَأُمَّا نَهُو دُفَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّواالْعَمْي عَلَى الْهُدَى (ب١١٨١١ع عنه) اوروه جو مود مع قريم في الكورات بالايا مواتمول فيدايت كم مقابل من مراي كويند كيا-

آسانی تنابیں انبیاء کرام اور بھیرتیں ہدایت کے اسباب ہیں 'یہ اسباب تمام طلق کو میسر ہیں ان سے کسی کو رد کا نہیں جا تا ' مرف وہ لوگ ان اسباب کے حصول اور ان کے موجب پر عمل کرتے ہیں 'جن کے دلوں میں کیر' حید' اور دنیا کی حمیت ہو'یا ایسے اسباب میں کرفنار موں جن سے بھیرت پر بردے پر جاتے ہیں 'اگرچہ اسکیس موفن ہوں' ارشاد ریانی ہے۔

فَإِنَّهَالَا تَعْمَى إِلاَّ بْصَارُ وَلِكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّذِي فِي الصُّلُورِ (بعارة المسام

بات يه به كرا تكميس اند عي نيس موجايا كرتيس ملك ول جوسيفول من بين وه اند مع موجايا كرتي بي-

جن چزوں سے معل و خرد پر پردو پڑ آ ہے ان می عادت 'روایات سے الس 'اور ایٹے آباءواجداد کے وریقے کو سنمال کرر کھنے ک خواہش ہی ہے ، قرآن کریم نے اسکی وضاحیت ان القائل میں کی ہے۔

إِنَّا وَجُنْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّتِو إِنَّا عَلَى آثَارِ هِمُ فَيَكُونَ (١٨٥١هـ١٣٣)

ممان است الدور وادول كوايك طريق بهايا ب اورم بحى الحق يتي يتي بط جارب بي-

كبرادر حديمي تول بدايت كيد في ديدست ركاوت بين قران كريم من ارشاد فرماياكيات

أَبْشَرُ امِنَّا وَاجِلَّانَتْبِعُمُ (ب ١٢٥ ) مِنَّا وَاجِلَّانَتْبِعُمُ (ب ١٢٥)

کیاہم ایے مخص کا اجاع کریں کے جو ماری بنس کا ادی ہے۔

کبر عداور برتری کا حساس یہ ایسے امور ہیں جو دلول کو اندھا کردیتے ہیں اور اخیں ہدایت کے راستے پہلے ہازر کھنے
ہیں برایت کی دو سری منول پہلی منول کے بعد ہے اوروہ حاصل ہوتی ہے ، کابدے کے نتیج میں۔ اللہ تعالی اسے برحال میں ہدایت
سے نواز آہے۔ ارشاد فرمایا ۔

ٱلْنِينَ جَاهِّ أُوْلُو يُنَالَنَهُ بِيَنِهُمُ سُبُلَنَا (پ٣١٦ مت )

اورجولوگ جاری راه می معقبی برداشت کرتے ہیں ہم ان کواسے راسے ضرورد کما کی عب

اس آیت میں مجی کی مرادب :-

وَالَّذِينَ اهْتِدُوْازَادَهُمْ هُدّى (پ١٦ر٢ آيت،١)

اورجولوك راهريس الشرتعالي ان كواور زياده بدايت وياب

ہدایت کی تیسری منول اس دو سری منول کے بعد ب کید ہوایت ایک ایبا لورہ ہو کمال مجاہدہ کا بعد عالم نبوت اور عالم ہدایت میں چکتا ہے 'اور اس نور کی وجہ سے آدمی کو وہ یا تیں معلوم ہوجاتی ہیں جو حصل سے معلوم نہیں ہوتیں جس پر شرمی اوا مرو نوای کا مدار ہے 'اور جس کے ذریعے علوم کی تحصیل مکن ہوتی ہے 'اس ہدایت کانام مطلق ہدایت ہے۔ اسکے علاوہ جھٹی ہوائی ہیں وہ سب اس کے مقدمات اور مجابات ہیں 'می ہدایت الی ہے جسے اللہ تعالی نے خاص طور پر اپنی طرف منسوب فرمایا ہے 'اس جہ تمام ہدا چوں کا مرجع اللہ ہی کی ذات ہے ارشاد ریائی ہے۔

قُلْ إِنَّ هُلَكِ اللَّهِ هُوَ الْهُلُكِ (بار١٣ آيت ١٠٠)

آپ كرديج حينت بي دايت كارات وي بي وخدا في الاراب

ای کانام دیات ب بیاک قرآن کریم کی اس آیت می ب :

اَوَمَٰنْ كَانَمْيَتُافَا خَيْنِينَا أُوْ جَعَلْنَا لَمُنْوَرُ اِيَّمْشِي مِعْيِ النَّاسِ (پ٨ر٢) يه ١٧٠) ايا فض وكه پهلے مود فا ، پرنم نے اس كوزى ديارا أور بم كَ اسكوا يا تورويوا كه دو اسكولئے بوت

آدمول من جلائے۔

اس آیت می بھی بی مرادب

اَفْمَنْ شَرَ حَ اللَّهُ صَلْرُ وَلِيلًا سُكَامِ فَهُو عَلَى نُورِ مِنْ رَبِّهِ (ب ٢٠١٧ كيت ٢٠) موجى عض كاليندالله تعالى في اسلام كے لئے كول وا اوروه آئے پرورد كار كور پر ہے۔

وَلَقَدُ آنَيْنَاإِبُرَ اهِيْمَرُ شُدَمُرِنُ قَبْلُ وَكُنَّا مِعَالِمِيْنَ (پ، ارد استه) ادر م نياز بارد استها ادر م نياز ارايم كوان كي فق معا فرائي مى ادر م ان كوفر بان تحد

ماصل یہ ہے کہ رشد الی ہدایت کو کتے ہیں جو جانب سعادت کو قریب ترکرنے کا باعث اور محرک ہو 'چنانچہ اگر کوئی لڑکا اس
حال میں بالغ ہو کہ وہ مال کی حفاظت' اور اسکو نمو بخشنے کے طریقوں ہے واقف ہو' اور تجارت کی تمام تدہیں جانتا ہو' لیکن اسکے
بادجود اسراف کرتا ہو' اور مال بدھانے کی فکر نہ کرتا ہو تو یہ کما جائے گا کہ اسے رشد میسر نہیں ہوتی ' اس لئے وہ صاحب رشد ہی
معلوم ہیں' لیکن اسکی ہدایت اس لحاظ ہے نا قص ہے کہ اس سے اسکے اداوہ خیر کو تحریک نہیں ہوتی ' اس لئے وہ صاحب رشد ہی
نہیں ہوا۔ اس طرح ایک فض جان ہو جو کرا یہا عمل کرتا ہے جس میں اس کا تقسان ہے تو کہا جائے گا کہ اسے رشد حاصل نہیں ہونی ہوا۔
اسے مرف وہ ہدایت ماصل ہے جو خیر کے راستوں سے ناواقف انسان سے متازیعاتی ہیں 'معلوم ہوا کہ رشد ہوا ہے ہوتی ہو۔
ہے' اس لئے کہ ہدایت میں صرف اعمال خیر کے راستوں کا علم ہوتا ہے' جب کہ رشد سے ان راستوں پر چلنے کی تحریک ہوتی ہے۔
غا ہر ہے اس نعت میں کمال زیا وہ ہے۔

تائیداور عصمت کے معنی: تائید کویا ان تمام امور کو جامع ہے۔ اسکے معنی یہ بیں کہ بندے کے باطن میں اسکے ارادہ خرکو بھیرت کے باعث تقویت کے اور خارج میں اسباب اور لوازم کی اعانت سے قوت پنچ اس آیت میں بھی معنی مراویں :۔ لِذَا اَیَدُدُ کَبِرُ وُرِحِ الْقُلْسِ (پ عردہ آیت ۱۰)

جب كريس في م كوروح القدس سے مائيدوى۔

تائیدے قریب مصنت ہے'اس کے معنی یہ ہیں کہ آدی کے باطن میں منایت النی موجود ہے جس کے باعث وہ خرر اقدام کرنے اور شرسے باز رہنے پر قادر ہے جمویا باطن میں کوئی ایسا فیر محسوس وجود ہو جو اسے شرسے باز رکھ سکے اللہ تعالی کے اس ارشاد سے می مراد ہے۔

اوراس مورت کے ول میں آوان کا خیال جم ہی رہا تھا اور ان کو بھی اس مورت کا پکھ خیال ہو چلا تھا آگر اسپنے رب کی دلیل کو انھوں نے نہ دیکھا ہو تا۔

یہ تمام نفتیں اسی فیم کو صطای جاتی ہیں ہے اللہ نے ذہن کی صفائی و ت سامعہ کی جزی اور ظب کی آئی ہے نوازا ہو اسکا باطن قاضع کے جذبات سے معمور ہو اسکا دل خیر خواہ استاذ کا قرض اواکر تا ہو اسے انتابال بھی میسر ہوکہ وہ بھی باعث دین کی ممات میں مضول نہ ہوسکے اور کھڑت کے باعث امور خیرے احراض کرے اسے وہ عزت بھی حاصل ہو جو بدہ قونوں کی زیادتی اور دھنوں کے ظلم سے اسکی حفاظت کرسکے۔ یہ کل مسلمہ اسباب ہیں ان میں سے ہرسبب متعدد اسباب کا متعاضی ہے کہ کھران میں سے ہرسبب کو بے فتار اسباب جاہئیں 'یہ سلمہ اس کی مرح جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ مسبب الاسباب پر جاکر فتنی ہوجا تا ہے جو گہد دار ہوں کا راہ نما 'مجودوں کا سمارا اور پریشان حالوں کا آمراہے 'کی کھہ ان تمام اسباب کا استعفاء ممکن نہیں ہے 'اس لئے کہ تم بہور نمونہ کھی ذکر کرتے ہیں 'تاکہ اطار تعالی کے اس ارشاد کے معنی واضح ہوجا تیں۔

وَإِنْ نَعُلُو انِعُمَّقًاللهِ لَا تُحْصُوكُمَا (پ١١٨ آيت ١٨) اور اگرتم الله كي نعتول كوشن لكوتوكن ندسكو

الله تعالى كي بي شار تعتين أوران كالسل

: جانا چاہیے کہ ہم نے قعت کی سولہ قشمیں کی ہیں ، تررتی ہی ان ہی قعتوں ہیں ہے ایک ہے ، اگر جہ مرتب میں مؤتر ہے ، اگر تعت کے ان اسپاپ کا احاط کرنے بینہ جائیں جن ہے یہ قعت تمام ہوتی ہے قہمیں ناکای کا مغود کا ناپرے ، اس لئے صرف ایک سب کا ذکر کرتے ہیں ، اوروہ ہے کھانا۔ یہ ہی صحت اور تکر رتی کے بہ شار اسپاپ ہیں ہے ایک سب ب ، یہ سب بین کھانا کے اسپاپ ہے مکمل ہو با ہے ، ذیل ہی ہم اس پر دو فن والے ہیں۔ کھانا ایک قتل ہے ، اور اس فرع کے تمام قتل حرکت کملائے ہیں۔ اور حرکت کے لئے ادران فرع کے تمام قتل حرکت کملائے ہیں۔ اور حرکت کے لئے ادراوہ ہی چاہے ، اور خلا کے لئے ادراوہ ہی چاہے ، اور خلا کہ لئے کوئی الی چز کے اداوہ ہی چاہے ، ای مراد کا علم اور اوراک ہی ضوری ہے ، کھانے کے لئے غذا ہی چاہیے ، اور خلا کے اسپ بیان کریں کے مسؤل ہی چاہیے ، اس لئے ہم پسلے اوراک کے اسپ بیان کریں کے مسؤلت کی تھی کریں ہے اسوال کے اسپ ملی افتر تیں بیان کریں کے مسؤلت کی تھی کرتے ہیں۔ مرت ہیں۔ ساتھ کھینے کی کو مشل کریں کے مسولت تغیم کے لئے ہم اس موضوع کو اٹھ بنیادی حوالے سے پر تعیم کرتے ہیں۔ ماتھ کھینے کی کو مشل کریں کے مسولت تغیم کے لئے ہم اس موضوع کو اٹھ بنیادی حوالے سے پر تعیم کرتے ہیں۔ ماتھ کھینے کی کو مشش کریں کے مسولت تغیم کے لئے ہم اس موضوع کو اٹھ بنیادی حوالے سے پر تعیم کرتے ہیں۔

اسباب ادراك كي تخليق مين الله كي تعتيب

 الله كابداانعام به محمد النف احباب اور حركت كم الاحتيد اكرك التطلق صول غذاك طريق المان كدي يس

حواس خسمہ کی ترتیب میں حکمت: حواس خسم کی ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ کی بدی حکمت نظر آئی ہے۔ ہمام حواس اوراک کے آلات ہیں ان میں پہلا اس المحمود کی کا حاسب نے حاسباس کے بداکیا گیا ہے کہ جب تمارے ہاتھ پر کون چگاری کرے 'یا مخبر پڑے و تم فررا اسکی جو جوان کے اندر پیدا کی گئے جو گئی ہے جو گئی ایسا حیوان کے اندر پیدا کی گئی ہے جو گئی ایسا حیوان کھونے کی حس موجود نہ ہو 'اگر کسی میں یہ حوالے حوان کہنا محل میں اوران اوران اوران اوران کی جرب کے اندر جو ہے کی جرب سی کرے یا مصل ہوجائے و اسکا احساس ہو وور کی چڑکا احساس کی اوراد فران ہو ہو کہ حرب میں موجود ہے 'یمان تک قرب می کے اندر سے والا کرا بھی اس سے محروم نہیں کرنا ورج پر میں سوری جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے 'اگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے 'آگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے 'اگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے 'آگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے 'آگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے 'آگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے آگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے 'اگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے آگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے آگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے آگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے 'اگر اسکے جس میں سوئی چھودی جائے تو وہ بھی سٹ سکر کرا ہے آگر اسکے جس کی کر حس کی کر حس کر کران کے کہ کر حس کر کران کر

اسے کا ف والونہ وہ سکڑے گی نہ مے کی نہ تم سے دور مامے گی اس لئے کہ دبات میں حس نہیں ہے۔

پریہ تمام نواس بی ناکانی ہوتے اگر تہارے اندر قوت ذا نقہ نہ ہوتی۔ اس صورت بی ہ خدا کھاتے اور سے معلوم نہ ہو تاکہ جو غذا تم کھارہ ہووہ تہارے تا است ہے اموافق بھی ہوتا کہ تم نامونی غذا کھاکہ اوک ہوجاتے بھی اوقات ہی بانی قوت ذا عاصل کرتا ہے اور مرمزوشاداب بہت استے ہے ان قات ہی بانی استے خطکی اوقات کی بانی استے خطکی اور مرمزوشاداب بہت ہوتی او آرک نہ بدای باتی خصر مشترک کے جیں اس میں حواس تہارے لئے ناکانی تھے اگر تہمارے والے مسومات بھی جیں۔ اگر آدی میں بیہ حس مشترک کے جیں اس میں حواس فسد کے ذریعے حاصل ہونے دالے مسومات بھی دیج ہیں۔ اگر آدی میں بیہ حس مشترک نہ ہوتی تو است بوئی دھواری کا سامنا کرتا پر آب مثال کے طور پر اگروہ ذرد رنگ کی کوئی سی چیز کھا تا اور اے اپنی جیست کے مشترک نہ ہوتی تو اس خیس کے کہ آکھ نامون کو کہ کو کو دو اس میں کرتی اس کے کہ آکھ نامون کی کہ جیست کے دریا کہ کہ کی کہ کہ جیست کے دریا کہ کا حساس میں کرتی اس کے کہ آتی والے میں مشترک کا دھود ضوری ہے جسے ذردی اور کی کر چھو ڈرون کا احساس ہو نے مال کے دریا کہ جیست زردی نظر آئے تو حس مشترک اسکی تھی کا حساس ہو نے بیان تک کہ جیست زردی نظر آئے تو حس مشترک اسکی تھی کا حساس ہو نہاں تک کہ جیست زردی نظر آئے تو حس مشترک اسکی تھی کا حساس میں دوری نظر آئے تو حس مشترک اسکی تھی کا حساس میں دوری نظر آئے تو حس مشترک اسکی تھی کا حساس میں دوری نظر آئے تو حس مشترک اسکی تھی کا دھود ضور دری نظر آئے تو حس مشترک اسکی دوری نظر آئے تو حس مشترک اسکی دوری نظر آئے تو حس مشترک اسکی دیست دردی نظر آئے تو حس مشترک اسکی دی دوری نظر آئے تو حس مشترک اسکی دی میں دوری نظر آئے تو حس مشترک اسکی دیست دردی نظر آئے تو حس مشترک اسکی کی دوری نظر آئے تو حس مشترک اسکی کی دوری نظر آئے دوری نظر کی دی دوری نظر کر کی دوری نظر کر کی دوری نظر کی دوری نے دوری کی د

محمدے اوردو مری مرتبہ کھانے سے بازر کھے۔

خصوصیت عقل : اگرتمارے پاس مرف یی حاس ہوتے جن میں حس مشترک بھی شال ہے تب بھی تماری کوئی خصوصت نہ ہوتی اس کے کہ یہ حوال و جمام جوانات کے ہاں بھی ہیں ایسان کے کہ ایک حقری بھی ہے واس رحتی ہے اگر تم يى حواس ركع وبكرى اورد يكر جانورول كى طرح تا تصى د جد چناني اكر جانور كمي حط سے كر قار موجائيں قوده يد تيس جان پاتے کہ اس تیدے ادادی کے لئے کیا تدیری جائے اس طرح اگروہ کوئنی میں گرجائیں واضی یہ دیس معلوم ہویا تاکہ کویں میں مرفے سے بلاک ہوجاتے ہیں میں وجہے کہ جانوروہ پیزیں کسی خوف و عمارے بغیر کمالیتے ہیں جونی الحال احمی لذت دیتی ہیں خواہد میں نتصان دہ ثابت ہوں اور اکی بیاری یا موت کا باحث بن جائیں افعیل مرف ما ضرکا حساس بہتا ہے اس کے طلاوہ کھے نہیں موجمتا عواقب كادراك ايك الى خصوميت بوالله تعالى فاص طور رحبس بخشي بالله تعالى حرجيس حوانات ب متاز كيا اور ايك اليي منت ب توازا جرته مفات ب اعلاء واشرف ب اوروه منت مقل ب المكذريع تم حال اور مال ك افتبارے سے غذا کے منعت اور معزت کا علم عاصل کرتے ہو اور یہ جانے ہو کہ غذا کیے پکائی جاتی ہے ، علف چزوں سے اس طرح تركيب دى جاتى ہے اور اسك اسباب كس طرح ميا كے جاتے ہيں فوركو ، صرف غذائے سليلے بيں حل كے كس قدر فوائد ہیں جوانسانی تدری کے بے شاراساب میں سے ایک سبب ہے مالا تک عقل کابد ایک اولی فائدہ اور معولی حکمت ہے معلی میں یدی حکمت اللہ تعالی کی معرفت اس کے صفات اس کے افعال اور عالم میں اسی حکمت کا جانا ہے اگر آدی اپنی معل کو اس اعلا ترین فائدے اور مقیم ترین حکمت میں استعال کرنے واسکے فوائد کھی اور ہوجائے ہیں اس مورت میں حواس خسہ تہاری لئے جاسوس اور خررسال افرادین جائی مے جو ملک کے اطراف میں چیلے رہتے ہیں اور حاکم وقت کویل بل کی خریں فراہم کرتے ہیں ا ان میں سے ہرجاسوں کو مخصوص ذمدواری سردی جاتی ہے اس طرح ایک بی وقت میں مائم طرح طرح ی خریں ماصل رایت ہے ، جو حكومت كانظام چلاتے يى اس كے لئے تمايت مفيد ابت بوتى بين واس فسد كو بھى اسى جاموسوں پر قياس كرو ان يس سے ایک ماسدر کول کی خریں فراہم کردہا ہے و مرا آوانوں کی خریں دے دہاہے ، تیراغ شبود کی کا خررساں ہے ، چوتھاذا لقے کی چزیں فراہم کرنے پر مامورے 'پانچواں ماسم سردو کرم سخت و نرم 'اور نشیب و فراز 'کے امور کا محرال ہے اور ان سے تعلق رکھنے والی خري ماصل كرناب اور معلقه محكى طرف نظل كردية ب- يه جاسوى واس جم كى سلست بن كيل جاتي بين اور كوشے موقعے سے خری فراہم کرے حس مشترک کے پاس بھی دیتے ہیں کی حس مشترک داغ کی دانے پیقی ہوتی ہے۔ جیسے بادشاہ ک درداندں پر عرض نویس اور کار عرب جنیں آج کل کی اصطلاح میں چرای کماجا تاہے ، پیٹے رہے ہیں ایہ لوگ ملک کے اطراف ے آنے والے مراسلات اکشے کرتے ہیں ، یہ مراسلات مربہ مربوعے ہیں کارندے ان مراسلات کوشای دربار میں پہلودیے ہیں ، وہاں سے احکامات صادر ہوتے ہیں ان کارندوں اور دربانوں کو صرف اتا افتیار ماصل ہے کہ وہ ان مراسلات کو کھل حاظت کے ساتھ بادشاہ تک بنچادیں ، یہ مراسلات کن مقالن بنی ہیں اور لکھنے والوں نے ان میں کیا کیامطوات و دیعت کی ہیں یہ جاناان کے فرائض میں شال نیں ہے، حس مشترک میں واس فسدے ذریع ماصل ہونے والی خروں کودل کے سرو کردی ہے جو جم ک سلطنت کے لئے امیراور بادشاہ کے درج میں ہے آگر دل عاقل ہو تا ہے تو ان اخبار و معلومات کی مختیل کرتا ہے اور ایکے ذریعے مك ك اسرارورموز يرمطع موتا ب اوران ك مطابق ايس اي جيب وخريب احكامت صادر كراب جن كاس موقع يرا عالم نسين كيا جاسكا يمرجس موقع اور مصلحت كو مناسب سمنتائ التي مطابق الني فكركو حركت ديتائ التي فكر اعضاء بين بممي الخيس الأش پر مامور كرتاب بمجى فرار كانتم ويتاب بمجى ال منصوبان اور تدبيون كے لئے ان سے مدوليتا ب جوانظام حكومت ك لے اسے دریش ہیں۔ اور اکات کے باب میں اللہ تعالی کونت پرید ایک اجمالی تفکوے اوریہ تفکو اپنی موضوع کے تمام بہلووں كوميط مى نيس ب أكر بم ظامرى حواس كاى استفتاء كرنے بين جائي قر مفات كے صفات ساه بوجائي اور موضوع تمام ند ہو 'پرمائی حواس خسد میں سے ایک ہے 'اور آکھ اسکا ایک آلئرکارہے 'یہ آلہ وس مخلف طبقات سے مرکب ہم بیمن رطوبات میں
ہیں 'بحض پردے ہیں 'ان پودل میں سے بعض کرئی کے جائے آئی طرح ہیں 'اور بحض رحم کی جمل کے ان رہیں 'ان رطوبات میں
بعض اعذب کی طرح سفید ہیں 'اور بعض برف کے ان رسفید ہیں 'ہران دس طبقات میں سے ہرایک کی ایک مضموص محل وصورت
ہے 'صفت ہی کوئی معمولی سی کی پیدا ہوجائے قریمائی میں وہ لفر آئی ہو کہ اہرین چھم ہی اس تصل کے اوالے سے ماہر آجا کی ' صفت میں ہی کوئی معمولی سی کی پیدا ہوجائے قریمائی میں وہ لفر آئی ہو کہ اہرین چھم ہی اس تصل کے اوالے سے ماہر آجا کی ' ہی ایک جائے کا بیان ہے 'اس پر جائے می حادد و سرے حواس کو نیاس کیجے' ہمارے خیال میں صرف آگھ کے حالتے اور اسکے طبقات
میں اللہ تعالی کی جو نعیش ہیں 'اور نعیش جن حکمول نے جن ہیں ان کے بیان کے لئے بہت سی جیم جلدیں ہی تاکانی ہیں' حالا گھر یہ طفتہ اور اسکے تمام طا ہری و باطنی اجزاء کا وائرہ ایک چھوٹے افروٹ کے دائرے سے پیا نہیں ہے 'جب ایک معمول سے جزو پدن کا یہ حال ہو تو رہے جسم اور اسکے تمام اصفاء کا کیا حال ہوگا۔

ارادول كي تخليق ميں الله تعالیٰ كي تعتیں

اگر حمیس صرف بینائی کی قوت بخشی جاتی بھی کے ذریعے تم دور رکمی ہوئی غذا و کھے لیا کرتے اور جبیت میں میلان غذا کی رخبت اس کی طرف حرکت دینے والا شوق نہ پیدا کیا جا تا قربہ قوت بینائی بیکاری رہتی کنے مریش ایسے ہیں ہویہ و کھے لیے ہیں کہ سامنے غذا رکمی ہوئی ہے وہ یہ بھی جانے ہیں کہ غذا الحے لئے انتہائی نفع بخش چزہ کردہ اسے باتھ بھی جمیں لگاتے کے وکہ دل کھانے کی رخبت ہے خالی ہو تا ہے ان کی قوت غذا کے حق میں بیکار ہوتی ہے اس لئے ضماری طبعیت کے خلاف ہے اس کے موافق ہو جماری طبعیت کے خلاف ہے اس سے طبعیت کے موافق ہو جمارا اس طرف میلان بھی ہو اس میلان کانام شہوت ہے اور ہو چر جماری طبعیت کے خلاف ہاس لئے حموری ہے کہ تاکہ تم مغیر چر طلب کرنے کے در سے ہو اور کراہت اس لئے ضوری ہے تک کہ تاکہ تم مغیر چر طلب کرنے کے در سے ہو اور کراہت اس لئے ضوری ہے تک کہ تم مغیر چر طلب کرنے کے در سے تم پر مسلا کیا ہے ضوری ہے تک معرج بزنے کی کو شش کو ۔ اللہ تعالی نے تمارے اندر کھانے کی شموت پیدا کی ہے اس تم پر مسلا کیا ہے تمار کی دور تم ہو کہ کا تقاضا کرنا رہے بلکہ حمیس کھانے پر مجود کردے اور تم غذا کھاکر ذیرہ دو تو تا معربیت میں کھانے پر مجود کردے اور تم غذا کھاکر ذیرہ دور سکو تعیت میں کھانے کی رخبت

بی ایک ایادمف ہے جس میں حوانات بی تمارے شریک ہیں انا ات شریک لمیں اس

ے قابل ہوگا ،جب ابتدائے آفریش میں اللہ تعالی کی جیب و خریب نعتوں کا بد حال ہے قواس وقت کیا حال ہوگا جب تسارا وجود عمل ہوچکا ہوگا ، لیکن ٹی الحال بیہ موضوع زیر بحث نہیں ہے ،ہم صرف کھائے کی نعتوں پر روشنی والنا جاہتے ہیں

شہوت طعام: خلاصہ بہ کہ کھائے کی شہوت انسانی ارادوں میں سے ایک ہے الیمن تھایہ شہوت کائی فیس ہے اس لئے کہ چاروں طرف سے تم پر اس چڑکو دخ کرتے ہو بو جاروں طرف سے تم پر اس چڑکو دخ کرتے ہو بو کہمارے خلاف ہے یا تمہارے خلاف ہو یا تمہارے خلاف مواج سے موافقت فیس رکی و تم الوں کا بدف بن کردہ جائے ' بو غذا تم عاصل کرتے وہ جیس لی جاتی کہ کہ بر محص کوغذا کی خواج سے موافقت کی میں افست یا چالفت کی قرت نیس از تم اپی غذا کو کو اس بردے محفوظ نہیں رکھ کے ت

پرغذا کے استعال اور اسکے محفظ کے لئے محض شہوت اور فلسب ہی کی ضورت نہیں ہے چرکہ ان دونوں کا فائدہ حال سے تعلق رکھتاہے' مال میں ہید دونوں ارادے کائی نہیں ہیں' اس کے لئے اللہ تعالی نے ایک اور ارادہ پردا قربایا ہو عش کے اشارے پرچان ہے' اور جہیں انجام پر نظرر کھنے پرچور کرتا ہے مشہوت اور فلسب دونوں کو اس حس کے اور اک کا محکوم بنایا جس سے موجودہ حالت معلوم ہوتی ہے' اس ارادے سے انسان کو پورا نفع حاصل ہوتا ہے' اسکے لئے محض بید جان لینا کائی نہیں ہے کہ فلاں چر معز ہے' مثلاً شہوت اسکے لئے تضیان دہ ہے' جب تک اس معرفت کے مطابق عمل کرنے کی دخیت نہ ہو' اس طرح کے ارادوں کو مرف انسان کے ساتھ مضموص کیا گیا' برائم میں ہے ارادے پیدا نہیں کے گئے' یہ مخصیص دراصل تی آدم کا اخراز اور اس کی منظمت و کرامت کا اظہار ہے' اور میر کے بیان میں موف انسانوں میں ہے' اس ارادے کانام ہم نے باحث وٹی رکھا ہے' اور میر کے بیان میں تعمیل کے ساتھ اس پر دوخی ڈائی ہے۔

قدرت اور آلات حرکت کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں

کھانے کے عمل میں اعضاء کا حصر : تم وورے کھانا ریکتے ہو اور اسکی طرف وکت کرتے ہو اکن مرف وکت ہ

آب یہ فرض کرایا جائے کہ تم نے کھانا منوی پی رکھ لیا ہے اور دانت اپنے فرض کی اوا یکی کے لئے مستعدیں کین اب یہ وشواری در چی ہے کہ کھانے کو دانوں کے بیچ کیے لایا جائے وانوں جن یہ طاقت نہیں کہ وہ کھانے کو کھنچ سکیں کیا ادھرادھر کر سکیں اسی طرح یہ بھی مشکل ہے کہ بار بار انگی منوی بی ڈالی جائے اور کھانے کو ادھرے ادھر نظل کیا جائے اس دشواری کو اللہ تخالی نے زبان کی تخلیق ہے مل فرمایا کہ یہ منوی کے بیچ لائی ہے وہ اس فرمایا کہ یہ منوی کے طرف کھومتی ہے کھانے کو حسب ضرورت درمیان سے دانوں کے بیچ لائی ہے جیچے یا مفی سے تھوڑا تھوڑا کیوں یا چنا بھی میں ڈالتے ہیں 'یہ زبان کا ایک فائدہ ہے 'اسکے علاوہ بھی بے شار فائدے ہیں 'مین کی قوت زبان کے وہ فائدے ہیں جو یمال ذیر بحث نہیں مشکل تھے۔ 'یہ کو فائدے ہیں جو یمال ذیر بحث نہیں مشکل تھے۔ 'یہ کہ بھی جی بیات کے دوفائدے ہیں جو یمال ذیر بحث نہیں مشکل تھے۔ 'یہ کو فائدے ہیں جو یمال ذیر بحث نہیں م

یں۔ فرض کو تم نے کھانا مو میں رکھ لیا ہے اسے قرابی لیا ہے اور پین بھی لیا ہے الین کھانا فٹک ہے ، تم اے وقت تک لگنے پ قاور نہیں ہوجب تک اس میں کوئی الی رطورت شامل نہ ہوجائے جس سے غذا بھسل کر حلق کے اندر چلی جائے اسکے لئے اللہ تعالی نے زیان کے بیچ ایک چشمہ رکھا ہے جس میں لعاب بہتا رہتا ہے اور بندر ضورت زیان پر اگر کھانے میں لما ہے اور کھانا اس میں آمیز ہو کرتر ہوجا آ ہے ' زیان کتنی بری نعت ہے ' تماری فدمدے کے ہروقت متعد 'مدوقت کرہے۔ ابھی تم نے کھاتے پر نظرى دالى بكرية عارى تهارى فدمت كے لئے روانى كتى باوراماب كے جيئے كامو كول دي ب بعض او قات اس اماب ے تہاری یا جیس تر موجاتی میں عالا تک کمانا تم سے بہت دور موتا ہے ، پر اگر کمانا لعاب میں گوعرے لیا جائے تب می دواز خود مان ے یے نیں ازسکا اور سے یے انارنا مکل ہ میدے اور ہی کی بات نیں کہ وہ مویں ارکا اوالہ ہے لے جائے۔ اس کے اللہ تعالی نے زخرہ پیدا کیااور اسکے اور کی درج نمائے وفرا کو لیٹے کے لئے کمل جاتے ہیں اورجب غذا اندرجل جاتى ہے قريد موجاتے ہيں اور غذاكواس قدر بينج بين كدوه بسل كريم جلى جاتى ہے غذاكامعده ميں پنجابي كافى ہے كك غذاك لئے ضروری ہے کہ وہ معدہ میں پہنچ کرجزوبدن سبع الین خان اور گوشت وفیرہ تیار ہو ، فرض کرد کہ تم نے مول اور میرے کوے کمائے ہیں اور یہ چزیں اس کرمعدہ میں پنج چکی ہیں معدہ دراصل الحمیں گوشت اور خون میں تبدیل کرنے کا ایک کارخانہ ہے ا معدے کی مثال بایڈی کی سے ،جس میں مخلف میں چیزیں والی جاتی ہیں اور اس کا مند برد کرکے چے لیے پر رکھ دیا جا اے ، اک پر رکنے کے بعد وہ مخلف اجزاء اس طرح ایک دوسرے میں آمیز ہوجاتے ہیں کہ کوئی فرق باتی نسیں رہتا۔معدہ بھی ایک باعثری طرح ہے'اس کے دائیں جانب مکر' پائیں جانب تی ہے آھے کی طرف چہا اور پیچے کی ست پشت ہے' چاروں طرف کے اصفاء ک حرارت معدے کو پہنچی ہے اس حرارت سے وہ مختلف فذائیں جو معدے میں پہنچی ہیں اچھی طرح یک جاتی ہیں اور سال مادہ بن جاتی ہیں تاکہ وہ معدے سے تکل کررگوں میں گروش کر عیس اہمی ان میں یہ صلاحیت پیدا نسیں ہوئی کہ جزوہدن بن عیس اللہ تعالی نے معدے سے جگر تک کے راستے میں رکوں کے متعدد راستے بعائے ہیں اور ان میں مند رکھے ہیں ان لوگوں کے ذریعے وہ غذا ألي سال جكريس خطل موجاتا ب، جكر كاخيرخون بيايا جاتاب ككديد كمنا زياده مح بكديد جماموا خون ب اس بس بالرباريك ركيس ہيں جو پورے جگريس بھيلى موئى ہيں 'يرسيال غذاان ركول ميں بہنجى ہے 'اور پورے جگريس محيل جاتى ہے 'يمال تك كرچگر اس غذا پر مادی موجا ماہے 'اور اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے ،لینی خون بنادیتا ہے ' یہ غذا خون بن کر بھی وقفے کے لئے جگر میں ممرق ہے ایمان اے من و نے (یک اور پخت ہوتے) کے ایک اور عمل سے کررنار اے اس عمل کے نتیج میں دو فاصل مادے پدا ہوتے ہیں بسیاک عام طور پر برسال چز کو پکانے میں محد نہ محوفا مثل مان پدا ہواکر اے ایک مان ایما ہو باہ میے کدلا پان اسے سوداوی کتے ہیں اور ایک جماک جیسا ہو تا ہے اسے مغراوی اور کما جا تا ہے۔ اگریہ دونوں مادے خون سے جدا نہ ہول تو اعسادكان فارتوجان المئم لدتعا لانقل ميته بدلك مي الملك كيل في المن بنائ كي تعريد والمنتق المان المناه المنتق المادي ك اخراج ك بعد مائى اجرام باق روك بين اكر خون بالمان بوق جم من بهلى بوكى بلى ركون من كردش ندكر اورند اصعام من خفل ہوسکے ون کا زیادہ رقی ہونا ہی جم کے مصالح کے ظاف ہے اسکے لئے اللہ تعالی نے دو کردے پیدا فرائے ہیں اور ان دونوں کردوں کو بھی تلی اور بے کی طرح ووطویل ولیس دی ہیں جو جگر تک مقل ہیں ہدیمی اللہ کی صنعت و تھت کا ایک جوبہ کہ یہ دونوں رکیس مکرے اندر تک نہیں پنچیں ملک ان رکوں سے مقمل ہیں جو مجکرے اوپر تعلق رہتی ہیں 'یہ گردے خون کی رطویت اس دقت مذب کرتے ہیں جب خون مکر کی تل رکوں سے لکل آگا ہے 'اگر اس سے پہلے مذب کریں و خون کا زما موجائے کا اور رکول سے نکل نمیں بائے گا۔ رطوبت کے مذب ہونے کے ساتھ ساتھ خان سے بیوں فاسد اور دا کر مادے نکل جاتے ہیں اور خون خالص باقى روجاتى بــ

الله تعالى نے جرمی سے بے شار رکیں یا ہر تکالی ہیں ، مجر بررک کو بہت ہی رکوں پر تنتیم کیا ہے ، اور ان رکون کا جال مرسے پاؤل تک تمام اعضاء بدن میں محمیلا ویا ہے ، جگر سے صاف خون ان رکوں ہے تھا ہوتا ہے ، اور ان رکوں سے ذریعے

جم کے تمام اصفاء میں چلا جا آہے۔ بعض ذیلی رکیں اتنی تی ہوتی ہیں کہ مجھوں سے نظر نہیں اتیں ،جس طرح درخت کی شنی میں رکیں نظر آتی ہیں اور جب وہ شنی تنابن جاتی ہے تو رکیں گاہوں سے او جمل ہوجاتی ہیں ، بالکل معدوم نہیں ہوتیں ، بلکہ پانی کے جذب و کشش کا عمل جاری رکھتی ہیں اس سے درخت کی مرسزی و شادابی گائم رہتی ہے ہی حال جم کی رکوں کا ہے ،اگرید اپنا عمل بی کردیں تو جم کی آپ و ماب محتم ہوجائے۔

اگریتے پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو دہ اپنا عمل ترک کردیتا ہے ایمی صفرادی مادہ ہذب نہیں کریا اس سے خون فاسد ہوجا یا ہے اور جسم میں صفرادی امراض پیدا ہو جاتے ہیں جسے مرقان کی بنسیاں اور سرخ والے وغیرہ اور کی متاثر ہوتی ہے تو سودادی امراض پیدا ہوتے ہیں جسے برص میزام اور مالیمولیا محروہ متاثر ہوتا ہے تو خون کی دائد رطورت مبذب نہیں ہوتی اور استعام وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں جسے برص میزام اور مالیمولیا محروہ متاثر ہوتا ہے تو خون کی دائد رطورت مبذب نہیں ہوتی اور استعام وغیرہ

يدا بوجاتين

میں میں ہے۔ کا اور مربراعظم کی صنعت کے جائب دیمو اس نے ان بینوں فاضل مادوں میں بھی جسمانی فوائد مضر کردے "پا بی ایک رگسے جگر کا صغراوی مادہ محینجتا ہے اور دو سری رگسے وہ ادہ آنوں میں ڈال دیتا ہے آگہ آئوں میں چکنا ہے ہیں ابوجائے اور غذا کی آمد رفت سولت سے جگئی رہے اور آنوں میں ایک ملائی ہدا ہوجائے جس سے بعیت قضائے حاجت کا تقاضا کرے اور چکنا ہو گا ہے۔ تی مغراوی مادہ ہے۔ تی کے ذریعے جو اور چکنا ہو گا ہے 'کراسمیں ہردوزیہ اجزاء ضورت کے بقرر فر فاضل مادہ جگرے لکتا ہے اس میں تی کے اثرات سے ترقی اور جماؤ پیدا ہوجا تا ہے 'کراسمیں ہردوزیہ اجزاء ضورت کے بقرر فر معدہ تک کہتے ہیں 'اور باتی اجزاء ہا اور باتی اجزاء ہا ہے 'کراسمیں ہردوزیہ اور جاتے ہیں 'اور باتی اجزاء ہا ہے 'کراسمیں ہردوزیہ اور ہو ہے۔ ہیں۔ معدہ تک کہتے ہیں 'اور باتی اجزاء ہا ہے 'اور باتی صول کو مثالے کی طرف خطل کر دیتے ہیں۔ ماصل کرتے ہیں 'اس کا صرف وہ حصیعند ب کرتے ہیں جو خون ہو تا ہے 'اور باتی حصوں کو مثالے کی طرف خطل کردیے ہیں۔

آگرچہ ہم غذا کے اسپائی بھی کو گئے ہیں 'لین اسکے باوجود یہ موضوع تشہ ہے 'اس سلطے میں ابھی بہت ہو گئے کی محھائش ہے 'اور بہت ہے ایے سوالات ہیں جن کے اجمالی جوابات بھی دے جائیں قرصفے ساہ ہوجائیں 'اور بات اوجوری رہے 'مثلاً جگر کو ول وہ اخ کی ضورت ہے 'اور پھران تقی ل اصفائے رئیسہ میں ہے ہرایک کو دو سرے کی ضورت ہے 'ول ہے بے شار رئیس نکتی ہیں 'اور ہر صرف بدن میں پھیلی ہیں 'ان کے ذریعے اصفاء میں احساس پیدا ہو تا ہے جگرہے بھی متعدد رئیس نکتی ہیں 'ان کے ذریعے ہیں 'اور ہر صرف بدن میں پھیلی ہیں 'ان کے ذریعے اصفاء میں احساس پیدا ہو تا ہے جگرہے بھی متعدد رئیس نکتی ہیں نرم ہی موضوع نیالی ہو ایو تی ہیں 'ان میں ہے ہر صوبائے ہی ہو اصفاء غذا کے علاوہ بھی دو سرے مقاصد میں کام آتے ہیں 'کی ٹیس بلکہ موضوع نیالیں تو بات طویل ہے طویل تر ہوجائے بھریہ اصفاء غذا کے علاوہ بھی دو سرے مقاصد میں کام آتے ہیں 'کی ٹیس بلکہ موضوع نیالیں تو بات طویل ہے طویل تر ہوجائے ہی جھوٹا صد ایسا نہیں ہے جس میں ایک 'دو 'تین' چار بلکہ دس اور اس ہی زادہ مخمس نہ ہوں 'ان میں ہے ہر حکمت اللہ تعالی کی نعت ہے۔ انسانی نظام جسم کی دفت اور ززاک کا حال ہی ہے کہ اگر اس کی ایک مقرک رگ ساکن' اور آیک ساکن رگ متحرک ہوجائے تو یہ پورا کارخانہ فیل ہوجائے' اس لئے پہلے تم ان نعتوں پر نظر ڈالوجو

چاروں طرف ہے تم پریرس ری ہیں آکہ تم اس منع خیتی کے فکر پر قادر ہو سکو۔
اللہ تعالیٰ کی بے شار تعتیں ہیں محرتم مرف ایک تعت یعنی کھانے ہے واقف ہو' مالا تکہ یہ ایک ادنی تعت ہے' اور اس تعت ہے ہی تم مرف اس قدرواقف ہو کہ بھوک گئی ہے کھالیتے ہو' اس کے علاوہ تم کی چزے واقف نہیں' اتن ہات وایک کر ما بھی جاتا ہے' جب اے بھوک گئی ہے کھالیتا ہے' یوجو اٹھا تا ہے اور والتیاں جماز تا بھرتا ہے' جب تم این کے اور میں مرف اس قدر جانے ہو جتنا ایک کر ما جاتا ہے' بھرتم اسکا فشر کیے اوا کر سے جماز تا بھرتا ہے' جب تم اسٹے فلس کے بارے میں صرف اس قدر جانے ہو جتنا ایک کر ما جاتا ہے' بھرتم اسکا فشر کیے اوا کر سکتے

-54

الله تعالى كى نعتول كے متعلق ہم نے جو مجمد موض كيا ہے انتمائى ايجازوا ختصاركے ساتھ كيا ہے بلكه أكريد كما جائے قو بهتر ہوگا

کہ ہماری تفکو مجمل اشارہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی اللہ تعالی کی بہال انعتوں کے وسیع ترسمندر کا صرف ایک قطوہ ہم نے حہر ہمیں دکھایا ہے اس قطرے پر پورے سمندر کو تیاس کرلینا چاہیے جس قدر تعیین ہم نے بیان کی بیل یالوگ جانے ہیں اگر انھیں ان نعتوں کے مقابلے میں رکھ کردیکھا جائے جو بیان نہیں کیں یا جھیں لوگ نہیں جانے تو بحر خطار کے ایک معمولی قطرے سے بھی کم نظر آئیں گی 'تا ہم تو کو اس تعرب سے واقف ہیں 'وہ اس سمندر کی وسعت اور کمرائی کا پیچوا تو ان کر لیے ہیں اور اس استحد کے مقابلے ہیں۔ کچو مقائل سمجھ لیے ہیں۔

وَانِ نَعْدُوْ الْعُمَةُ اللّٰهِ لا تُحصُو هَا (ب ١٨٠٨ آمد ١٨) اور أكرتم الله كا نعتول كوكف لكونو كن ندسكو-

روح ایک عظیم تر نعمت : محرید دیموکه الله تعالی نے ان اصفاء کا ان کے منافع اوراک اور قوت کار ارایک ایسے لطیف بخار پر رکھا ہے ،جو اخلاط اربعہ سے لکتا ہے اس کامسطر قلب ہے ،یہ بخار قلب کی رکوں کے ذریعے تمام پدن میں پھیلا ہے ، جیے ہی بدن نے اجزاء میں سے کمی جزومیں یہ بخار پنجا ہے اس میں حس وادراک اور حرکت وقت پرا موجاتی ہے ، جیسے چراع کو اگر بورے کمریں بحرایا جائے قوجمال جمال یہ چراغ بیٹے کا دہاں دہان دو منی پڑھ جائے گی جمویا کمرے عمی کوشے میں چراخ کا پنجنا اس میں روشنی بھیلنے کا باعث ہوگا "اگر چہ یہ روشن اللہ کی حلیق اور اسکی اخراع ہے الیان اس نے اپنی محمت سے چراغ کو روشنی کا سببنادیا ہے 'یہ لطیف بخار المباءی اصطلاح میں روح کملا آے 'اس کا محل قلب ے 'چراغ کے ساتھ اسکی ممثل اس طرح ہے كدرد كويراغ كاوس تشييدى جاسع اور قلب كو عرف كما جاسع جس طرح يراغ مو باب ول كاعد روسياه خون مو ماس وہ بن کی ماندہ اور غذا اسکے لیے ایس میے چراغ کے لئے تل اور اس کے باعث تمام بدن میں الی جائے والی حیات الی ہے میے چاخ کو جسے مکان کے اندر کی دو فنی بحس طرح عل فتم موجائے کی وجہ سے چاخ بچہ جا تاہے ای طرح دوح کاچراخ اس وقت بجه جا آب جب اس کی غذا کاسلسله منقطع موجا آب نیزجس طرح مجمی عی جل جاتی ب اور را کوین جاتی ہے الغنی اس میں تیل مذب کرنے کی صلاحیت باتی نمیں رہتی مالا تکہ چراغ تیل سے فبرز ہو تا ہے اس طرح وہ خون بھی جو مل میں ہے دل کی حرارت کی شدت ہے جل جاتا ہے اور غذا کے بادھود مدح کاچراغ بھم جاتا ہے میں تکد اس میں تعبل کی غذا کی استعدادی باتی میں رہتی کہ اس سے روح کا دجود پر قرار ہے جیسے را کھ میں جل اس طرح مذب قبیل ہو تا کہ اس میں آگ تبول کرنے کی صلاحیت پیدا موجائے پرجس طرح چراغ مجمی داعلی سب (مثلا جل ندرہے یا بن جل جانے) کے باحث بچھ جا آہے اس طرح فاری سبب سے مى بجد جاتا ہے مثلاً مواسے اى طرح روح بمى اپنے دافلى سب سے قاموجاتى ہے اور بمى خارى سب يعنى قل كرفے سے معددم ہوجاتی ہے۔ چراخ چاہے تیل فتم ہوتے ہے یا بن جلے سے ایک انسان کے پوک ارتے سے ابوا کی دویس اجاتے ے اللہ علی اللہ کے عمرے بھتا ہے اور یہ تمام امور تقدیر الی کے مطابق عمل میں اسے ہیں اس طرح انسانی مدح كامعالمه بمى ب يد كمى بمى طرح فنا مو يمى بعى سبب عدوم مو الله يم علم على ب السكى تقدير اذلى مع بموجب ب ام الكاب من مردوح كى انتائى دت مقرر مو يكل ب جب يد دت بودى موكى دوح كا دشد جم ع معقطع موجائ كا اورب انقطاع ای مورت می بوگاجس طرح کاتب ازل فے لکورا ہے۔

جس طرح چراخ بحد جائے تو مکان تاریک بوجا آہے'اس طرح دوح کل جائے تو تمام برن میں تاری مجیل جاتی ہے اور ان انوار کاسلسلہ منقطع بوجا آہے جو روح نے حاصل محے جارہ تھے بھین احماس اور اک ارادے اور ان تمام امور کے الوار جن کولفظ حیات شامل ہے' روح بھی ایک رمزہے اللہ کی تعتول کی طرف ایک بلیخ اشارہ ہے' اور اس معمون کی صداقت کا اعلان

ے :۔ لَوْكَانَ الْبَحْرُ مِلَانَالِكَلِمَاتِرَيِّيُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدُ كَلِمَاتُرَيِّيُ (ب٣٨٣

آیت(۱۹

اگر میرے رب کی ہاتیں لکھنے کے لئے سندر (کا پانی) روشائی ہوتو میرے رب کی ہاتیں ختم ہونے سے سیار حتم ہوجائے۔

جو فخص یہ تمام باتیں جانے کے باوجود اسکی نعتوں کا منکر ہو اور شکر اوا نہ کرے وہ کس قدر بد قسمت ہے اللہ تعالی کی رحت سے کس قدر دور ہے اور اسکے عذاب سے کتا قریب ہے۔

روح كى مثال يراعتراض : يال مارى اس مثال يرامتراض كياجاسكاني بم يدوح كوچراغ ي تغييدى بعض لوگ اے ہاری جسارت بھا کمد سے ہیں میرونکہ جب سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روح کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ارشاد فرما الرون من أخرر افع " آپ نے موح كى يه صفت بيان نيس فرمائى جو جم نے بيان كى ب اسكا جواب يہ ب كه اس طرح ك امتراضات اس وقت پیدا ہوتے ہیں ،جب کمی افظ کے مشترک معانی پر توجہ دی جاتی۔ روح ایک ایسالفظ ہے جو بہت سے معنوں کے لئے استعال کیا جا تاہے 'یمال ان تمام معانی کا ذکر طوالت کا باحث ہم نے روح کو ایک جم لطیف کما ہے 'اے اطباء روح کتے ہیں 'انموں نے اس کی صفت 'اسکا دجود اصفاء میں اسکے جاری ہونے کی کیفیت 'اور اسکے ذریعے اصفاء اور قوی میں ماصل ہونے والے احساس کی معرفت ماصل کی ہے 'یمال تک کہ اگر کوئی مضوین ہوجا تا ہے قودہ یہ کتے ہیں کر روح کے جاری ہونے کی جگ كوئى سدّه برجميا ہے اس لئے وہ من موجائے والے معمو كاعلاج نہيں كرتے بلك ان كى جكموں پر توجہ ديے ہيں جمال سے اعصاب جنم ليتے ہيں اور جمال سدّے واقع ہوئے ہيں اور وہ دوائي تجوير كرتے ہيں بحن سے سدے كمل جائيں يہ روح الى اطانت كى بناير پھوں کے جال سے گزرتی ہے 'اور پھول کے دریعے دل سے گزر کر تمام جم میں پھیلتی ہے 'اطباء نے روح کے جومعنی بیان کے ہیں وہ است وجده نسیس که سمحه میں نہ مرتمیں الیون جال تک اس اصل دوخ کا سوال ہے جس کے نسادے تمام بدن فاسد ہوجا آ ہے وہ الله تعالی کے امرار میں سے ایک مرج ،جس کی صفت بیان کرتا ہارے لئے مکن نسی ہے ،اورنہ ہمیں اس کی اجازت ہے ،اس موح کے متعلق اگر کوئی سوال کیا جائے تو یمی کما جائے گا کہ یہ ایک امرریانی ہے 'اور عقلیں ان امور کا اور اک نہیں کرسکتیں ' بلکہ عام طور پرلوگ اس معاملے میں جران رہ جاتے ہیں اوبام اور خیالات آواس کی حقیقت تک ویخے سے سرصورت قاصر نظر آتے ہیں عیے آگہ اواز کا اوارک کرتے ہے قاصروہتی ہے، عقلیں جو ہرومرض کی قیدیس کرفاریں ووان امورے اوصاف کا مخل میں كرسكتين اس ادراك كے لئے ايك اور نوركى ضرورت ب ،جو معل سے اعلا اور اشرف ب ،يد نور مرف عالم نبوت اور عالم ولايت ے ساتھ مخصوص ہے، مثل کے ساتھ اس نور کی نسبت الی ہے جیسے وہم وخیال کے ساتھ عثل کی نسبت اللہ تعالی نے علوق کو كمال بدا نسين كيا، بس طرح أيك يجه صرف محسوسات كاوراك كرسكان معقولات كاوراك نسيس كرسكا اس كنه كه الجيوه اس منول پر نہیں پنجاجمال معقولات ہے آھے کی چیزوں کا ادراک کرسکے 'اوراء معقولات کا ادراک کرنا ایک اعلامنول 'اورا شرف مرجب الساس ادی این ایمان ویقین کے نورے بارگاہ حق کا ادراک کرلیتا ہے کی مرجب اتنا باندہ کہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا کا ایک کے بعد دو سرا ماصل کرتا ہے اس بارگاہ حل کا ایک صدرمقام ہے اور اسکے اور ایک نمایت وسیع و عریض میدان ہاوراس میدان کے آغاز می ایک دروانه ہے جس پرایک پاسبان متعین ہے ، یہ پاسبان امرر پائی ہے ، اورجو محض اس دروازے تك نديني السك إسبان كاديدارند كرے وه ميدان تك كيے بني سك كا اوران مشاہدات ، سرواندوزكيے موكا جواس ميدان میں قدم رکھنے کے بعد ظمور پزیر ہوتے ہیں۔ اس لئے اکا بر ملاء ارشاد فراتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو نہیں بھانا اس فعدب کو سی بھانا۔ یہ امورجو ہم نے بیان کے میں اطهاء کے موضوع سے خارج ہیں ای لئے ان کی کتابوں میں ان کاذکر نہیں ملا۔اطهاء جس معن کوردر سکتے ہیں امرر انی کے مقالبے میں اس کی حقیقت اس کیندے زیادہ نہیں جے بادشاہ اپنے بلے سے حرکت دے اور دیکھنے والا كيندد كي كريت كے كم من في إدشاد كود كي ليا ب 'ظاهرب اسكاب كمنا خطاء وجم اور خام خيالى ب بلك طبى مدح كوده مدح سجمنا

جے امردبانی کتے ہیں کش خطاہے۔ کو تکہ وہ انسانی مقلیں جن کے باحث اوا مردبانی صاور ہوتے ہیں اور جن سے دنیاوی مصالح معلوم ہوتے ہیں ان امور رہانیہ کے حقائق کا اوراک کرنے سے قاصر ہیں 'اس لیے اللہ تعالی نے اسٹے درام کا اندراک کرنے سے قاصر ہیں 'اس لیے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے بھی اپنی حقیقت بنانے کی اجازت نہیں دن کلہ آپ کو یہ محم دیا کہ لوگوں سے ان کی مقلوں کے مطابق محکو کریں 'اللہ تعالی نے بھی اپنی حقیقت بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کی نبست اور فعل کا تذکرہ فرمایا 'اس کی ذات یا وصف بیان نہیں فرمایا 'نبست ان الفاظ میں بیان فرمائی ۔۔

قُلِّ الْرُّوْ حُمِنْ أَمُرِ رَبِّي (بِ10مِ آبَتِ ٨٥) آپ كرد بِج كرد مرى رب عظم سے ب

اور فعل كاذكران الغاظ من فرمايا

ؽؖٲؽۜۿٵڷٮٚٚڡؙؙۺٳڷٚڡؙڟۘؽڹۜڎؙڒڿڡؚؽٳڵؽڔؾؚؼۯٳۻؚؽڎٞ؆ۯۻؾۜڐڡؘۜٵڎؙڂؙڸؽڣؽعؚڹٳؽ ۅٵڎڂؙڸؽڿڹۧڹؽ(پ٣٠ر٣٦يت٣٠)

اے احمینان والی مدح تو اپنے پرورد کاری طرف کال اس طرح کد تو اس سے خوش اور وہ تھے سے خوش ، پھرتو میرے بندوں میں شامل ہوجا۔ اور میری جند میں وافل ہوجا۔

اب ہم پھراہے مقصود کی طرف واپس چلتے ہیں ہم کھانے کے متعلق اللہ تعالی العظیں بیان کردہے تھے اور منتکو کھانے کے الات کی چل رہی تھی۔ ا

وہ اصولی تعتیں جن سے غذا حاصل ہوتی ہے۔

جانا چاہیے کہ غذا کی بے شار ہیں اوران کی تحلیق میں افلہ تعالی کے جائبات شارے باہریں کر برغذا کے اسباب کاسلسلہ بحل الانتابی ہے ان تمام جائزات اور اسباب کاذکر طوالت کا باصف ہے اس لئے ہم اختصار کے مان کی بھی بیان کرتے ہیں۔

کھانے کی تین فشمیں : کھانے کی تین فشمیں ہیں اوا کیں امیرے ایڈا کی ہم ان تین ہیں ہے مرف قذا کا ذکر کرتے ہیں۔
اب ہم اس ہی ہے اور غذا میں ہی کیوں کو لے لیے ہیں طوالت کے فوف ہے باتی تمام غذا کی فطرانداز کرتے ہیں۔ اب ہم کتے ہیں کہ اگر حمیں کیوں کا ایک دانہ یا چند دانے بل جا کی اور چند دانوں سے بیٹ بھی نہ بھریائے گا اس لئے ضورت پیٹی آئی کہ کیوں کے دانوں میں بدھنے اور فمویائے کی صلاحیت ہو اگر وہ تماری سے بیٹ بھی نہ بھریائے گا اس لئے ضورت پیٹی آئی کہ کیوں کے دانوں میں بدھنے اور فمویائے کی صلاحیت ہو اگر میں مرح تماری تمام ضورت پوری کر کیس اس لئے اللہ تعالی نے کیوں کے دانے میں بھی غذا حاصل کرنے کا موال ہے اس میں تم اور اندر پیدا کی ہو۔ تم میں اور جرکت کا فرق ہے بھاں تک غذا حاصل کرنے کا موال ہے اس میں تم اور بات دونوں مخترک ہو اور بیا آت میں مرف حس اور اندر کی ہوں اور جزوں کے ذریعے بائی اپنے یا من میں بذب کرتی جس طرح تم غذا حاصل کرتے ہو اور رکوں کے ذریعے بائی اپنے بامن میں بدب کرتی ہو ہو ہے جس میں بذب کرتے ہو بھی ان اللت کا ذکر کرکے کلام کو طول قسمی دیا جا جب میں میں بدب کرتے ہو بھی ان اللت کا ذکر کرکے کلام کو طول قسمی دیا جا جب میں بدت کے ذریعے بات بانی جذب کرتی ہو بھی خوا سے جب میں بدب کرتے ہو بھی بدت کو دریعے بات بانی جن بی بیار بھی خوا ہو ہی جن کے ذریعے بات بانی جن بیت بیں بیار بھی خوا ہو بھی جن کے ذریعے بات بی جن کو خول قسمی میں جن کے ذریعے بات بی جن کے ذریعے بات بی جن کے ذریعے بات بی جن کی دریعے بات بی جن کے ذریعے بات بی جن کے دریعے بات بی جن کے ذریعے بات بی جن کے ذریعے بات بی جن کے ذریعے بات بی جن کے دریعے بات بی جن کے دریعے بات بی جن کے ذریعے بات بی جن کے دریعے بی جن کے دریعے بات بی جن کے دریعے بات بی جن کے دریعے بات بی جن کے دریعے بی جن کے دریعے بات بی جن کے دریعے بات بی جن کے دریعے بات بی جن کے دریعے بی جات کی جن کے دریعے بیات بی جن کے دریعے بی جن کے دریعے بی جن کے دریعے بیار کی جن کے دریعے بی جن کے دریعے بی جن کے دریعے بی جن کے در

جرچز کی غذا مخصوص ہے: جس طرح تم منی اور کنزی سے غذا ماصل نہیں کرسکتا اوراس سے بید نہیں ہوسکتے الکہ ایک محصوص کھانے کے متاج رہے ہواس طرح کیسوں کا وانہ بھی ہرچڑ سے غذا ماصل نہیں کرسکتا ہا گلہ ایک مخصوص ہی کا تعام ما دلیل ہہ ہے کہ اگر تم کھریں کمیں ایک وانہ رکھ وہ تو وہ بدھ کا نہیں کیو گلہ وہاں اسے مرف ہوا گھرے رہی ہے 'اور مرف ہوا اس کے لئے غذا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس طرح اگر تم پانی میں ڈال وہ سے جب بھی قیس بدھ کا 'بلکہ اگر کمی دھن میں چھوڑوں کے جمال پانی نہیں ہوتا تب بھی نہیں بدھے گا 'بلکہ اسکی نمواور بدھو بڑی کے لئے ایسی دھن کا ہوتا ضروری ہے جس میں پانی ہو 'اور مو

فِيْهَا حَبًّا وَعِنْبَاوَقَصْبَاوَزُيْنُونَا (پ٣٠ره اسه)

موانسان کو چاہیے کہ اپنے کھاتے کی طرف نظر کرے کہ ہمنے جیب طور پر پانی برسایا پھر جیب طور پر

نظن كو بها زائهم بم فراس من فله اورا كور اور تركاري اور ذيون بداك

پرگیروں کی کاشت کیلئے محض پانی اور مٹی کانی نہیں ہے 'اگرتم نمی تر 'سخت اور ٹھوس نین میں دانہ ڈال دو کے تو وہ اگ نہیں سکے گا کیونکہ ہوا موجود نہیں ہے 'اس لئے نمی ایس زین میں دانہ ڈالنا چاہیے جو کہلی ہو اور اس حد تک زم ہو کہ اس میں ہوا محزر سکے 'پھر ہوا خود بخود اندر نہیں پانچی 'جب تک آند می کے ذریعے اسے حرکت نہ دی جائے 'اور اس طرح نہ مارا جائے کہ ہوا خود بخود نین کے اندر تھتی چلی جائے 'قرآن کریم کی اس آیت میں اس امری طرف اثنارہ ہے ۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَا حَلَوَ الْمِحَ (٢٠١٣) يت٢١)

اور ہم ہی ہواؤں کو سمجے ہیں جو کہ بادلوں کو پانی سے بعروی ہیں۔

اس سے مرادی ہے کہ یہ تیز ہوائیں پانی ' ہوا اور زمین کو ایک دو سرے میں خلط طط کردی ہیں ' پر اگر تم نے یہ کاشت سخت مردی کے موسم میں شروع کی ہے تو تم کامیاب نہ ہوسکو کے ' اسکے لئے موسم رہے اور موسم صیف کی حرارت ضروری ہے جمویا تساری غذا کیسوں کو چارتیزوں کی ضرورت ہے پانی ' ہوا 'مٹی اور حرارت۔

ان میں سے ہرجز مخلف چیزون کی محتاج ہے 'تم خود خور کرسکتے ہو' مثلاً پانی کے لئے دریاؤں نہوں' چشموں اور تالاہوں کی ضورت ہے 'ان سے پانی ماصل کیا جا تا ہے 'اور کمیتوں میں پنچایا جا تا ہے 'تمماری سولت کے لئے اللہ نے دریا پر افرائے' چشم ضورت ہے 'اور ان سے نہر سے جاری کیں 'اگر یہ آبی وسائل نہ ہوتے تو کھیتی کرنا کس قدر مشکل ہو تا' اگر زمین اتنی بلندی پر واقع ہو جمال نہوں وفیرہ سے پانی نہیں پنچایا جاسکتا اس کے لئے بادل پر افرائے' ہوائیں پانی سے بحرے ہوئے بادل کو ان کے بہاہ وذان کے بہاہ دان کے بادھود اپنے کاندھوں پر لئے پھرتی ہیں' اور رہے و خریف کے موسوں میں جس قدریانی کی ضرورت ہوتی ہے یہ بادل تھم اللی سے ای قدر مسلم ہوں۔

بیہ می دیکھوکہ اللہ تعالی نے بہا اول پر چھے بیدا فرائے اور بہا اول کوان چھوں کا محافظ بنایا 'یہ چھے سبک روی سے بہتے ہیں' اور فعیب میں رہنے والوں کو فینیاب کرتے ہیں' اگر یہ چھے اپنی پوری رفنار سے بیس تو جل تھل کرویں 'تمام آبادیاں تہ آب موجا کیں 'بہا اول' دریاوں' بادلوں اور بارشوں میں اللہ تعالی کی تعتیں اصاطراتا رہے با ہمیں۔

پرکیونکہ پائی اور مٹی دونوں پاروین اس لئے ان دونوں کے اختلاط سے حوارت پر آئیس ہوسکی اس لئے سورج کو مسخر فربایا اور اسے محینوں کو گرم کرنے کی ذمہ داری تغویض کی سورج کو ڈول میل دور ہے ' یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اتن دور واقع ہونے کے پادچود حوارت فراہم کرتا ہے ' پھراسے وہ فاصلہ دیا جس سے دونوں موسموں سردوگرم کا اتنیا زباتی رہ سکے آئی ہی تخلیق میں ہی ہے جا تھا مسلم ہیں ہم نے صرف اس محمت کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق تہماری کاشت سے ہے۔ جب پودے زمین سے اوٹے اٹھ جاتے ہیں اور ان پر پھل گئے گئے ہیں تو وہ ابتداء میں سخت سبز اور کے ہوتے ہیں ' اٹھیں نرم کرنے ' ان کو فطری رنگ دیے ' اور اپائے اور ان پر پھل گئے گئے ہیں تو وہ ابتداء میں سخت سبز اور کے ہوتے ہیں ' اٹھیں نرم کرنے ' ان کو فطری رنگ دیے ' اور اپائے آگر کوئی درخت بیا کہ سورج میں گرم کرنے کی خاصیت پیدا کی ' چاند پھلوں اور میدوں کو لگا تا ہے اور اٹھیں ان کا قدرتی رنگ دیا ہے ' اسلیے آگر کوئی درخت کی الی جگہ واقع ہوجمال چاند اور سورج کی روشی نہ پنج سکے تو وہ ورخت بیار ہوجا تا ہے ' چانچ بھائے درختوں کے ساتے میں اگئے والے چھوٹے بود دو تق ہوجمال چاند اور سورج کی روشی نہ پنج سکے تو وہ ورخت بیار ہوجا تا ہے ' چانچ بھائے درختوں کے ساتے میں اگئے والے چھوٹے بود دو تو تی سے محرم رہے ہیں ' اپنے نشود نما کے کمال کو نہیں پہنچ ہی اندی کورٹ کے ساتے میں اگئے والے چھوٹے بود دو تو تی سے محرم رہے ہیں ' اپنے نشود نما کے کمال کو نہیں پہنچ سے بیاد کی

اس فاصبت ۔۔۔ کہ وہ رطوب بخط ہے۔ کا اندازہ تم اس طرح کرسکتے ہو کہ چاہدنی راؤں کو طول دینے ہے کوئی قائمہ نیس ' یہ موضوع اس قدر تغییل ہے کہ بھی تمام نہ ہوپائے گا'اصولی اور بنیادی بات یہ ہے کہ آسان جس کوئی ستا رہ ایس جس سے کوئی قائمہ نہ ہو' جس طرح چاہد جس رطوبت اور سورج جس حرارت ہوتی ہے اس طرح پاتی ستاروں جس می کوئی نہ کوئی افاویت موجود ہے ستاروں جس اس قدر لوٹیں پنیاں ہیں کہ انسان ان کا اصاطہ کرنے ہے گا صربے 'اگریے نوٹین نہ ہوتیں تو کویا ان کا پر اکرنا لغو ہو آ اور قرآن کریم کا یہ دموی می خد ہوتا ہے۔

رَبَّنَامَا حَلَقَتَ لَمُنَابِاطِلًا (پ ۱۵ ایت ۱۹)
اے مارے پوددگار آپ نے اسکوالین نیس پر اکیا ہے۔
مَاحَلَقْنَا السَّمْوَ اَتِوَالْارُ ضِ وَمَابِیْنَهُمَّالًا عِبِیْنَ (پ ۲۵ دو ایت ۳۸)
اور ہم نے آسانوں اور زین کواور ہو کھوان کے درمیان یس ہاس کواس طور پر نیس بنایا کہ ہم عبث فعل کرنے والے ہوں۔

دنیا کی کوئی چزرگار نہیں : جس طرح تمارے جم کاکوئی عفو بیار نہیں ہے ، بلکہ ہر عفو کے ساتھ فوا کدواہت ہیں ای طرح عالم کے جم کاکوئی عفوں کاور اس کے جم کاکوئی عفوجی بیار نہیں ہے بیسے ایک فیص کاور اس کے آمادی شال ایس ہے جیسے ایک فیص کا صفاحہ جس طرح حمیس اپنا اسٹناسے تقدید ملتی ہے اس طرح عالم کو بھی ایپ اعدادی شال ایس ہے جسے اس ایجاد کو تغییر میں بدلنے کی مخوا کئی نہیں ورند اس موضوع پر بہت کو لکھا جا سکتا ہے۔

ظامہ یہ کہ اگر کوئی فض ان آفار کو میج مانا ہے ہوان کو اگب کے عمل سے ظبور پذیر ہوتے ہیں اور یہ احتفاد رکھتا ہے کہ
ان آفار کا ظبور دراصل خالتی کا کات کی حکت کے مطا ہر ہیں تو یہ میج ہے 'اس سے دین میں کوئی خلل واقع نہیں ہو تا 'لین نہ
جانے کے باوجود یہ دحوی کرنا کہ ہم ان کو اکب کے تمام آفار سے واقف ہیں فلا ہے 'اور دین کے لئے قصان وہ ہے۔ اگر تم نے
اپنے کرڑے دحوے ہوں اور تم اضیں سکھانے کا اراوہ رکھتے ہو 'اور کوئی فض تم سے یہ کہ دے کہ دحوب ہی کیا ہوئی ہوا چل
مری ہے تم اپنے کرڑے دحوب میں پھیلا و سوکھ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کی گذیب کرنے بیٹر جاؤ 'اور اس جمونا
فابت کرد 'ای طرح آگر کمی فض کا رنگ ہا ہوا ہوا ہوا در تسارے پوچے پودیہ تطابے کہ میں دحوب میں چل کر آرہا ہوں
اس لئے میرے چرے کے رنگ میں تغیر ہوگیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے دورج کو کو 'اور اس سے پوچو کہ تمہیں یہ کی
مطوم ہوا کہ مورج رنگ کے تغیر میں مؤثر ہے۔ اس رو دو سرے آفار کو قیاس کیا جاسکا ہے 'تاہم بھش آفار معلوم ہوتے ہیں اور
بعض ہوا کہ مورج ربگ کے تغیر میں مؤثر ہے۔ اس رو دو سرے آفار کو قیاس کیا جاسکا ہے 'تاہم بھش آفار معلوم ہوتے ہیں اور
بعض وہ ہیں جو جام طور پر لوگوں کو معلوم ہیں جیسے مورج سے دحوب اور کری کا اثر 'اور بھش ایسے ہیں جو سب کو معلوم نہیں جیسے بھی وہ ہیں جو جام طور پر لوگوں کو معلوم ہیں جیسے مورج سے دحوب اور کری کا اثر 'اور بھش ایسے ہیں جو سب کو معلوم نہیں جیسے بھی وہ جس جو معلوم نہیں ہیں جو معلوم نہیں جو میں جو میں جو معلوم نہ

جاندنی سے زکام ہوجانا۔ بسرحال کواکب بیکارپیدا نہیں کئے گئے۔ ان میں بے شار محکمیں مختی ہیں مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم رات کے وقت اسان کی طرف دیکھتے اور یہ طلاوت فرماتے :۔

رَبَّنَامَا حَلَقُتَ هُنَابَاطِلاً سُبُحَانَكَ فَقِنَاعَنَابَ النَّارِ (پسراا آعت ١٩١) اے مارے پوردگار آپ نے اسکولا یعی پیدانیں کیا ہے ہم آپ کو منو بھتے ہیں سو آپ ہمیں دون خ کے عذاب سے بچاہئے۔

ایک مرحبہ آپ نے یہ آیت الاوت کرنے کے بعد فرمایا ہلاکت ہواں مخص کے لئے جو یہ آیت پڑھے اور اکٹیس رہے ( هجلی۔ ابن عباس ) اس مدیث کامطلب بیہ کہ اس آیت کی تلاوت کرنے والے کے ضوری ہے کہ وہ اسکے معانی پر خورو ككركرے "آسان و زمين كے ملوت پر اسكى نظر صرف ريك وايئت عرض وطول تك محدود ند ہو " يہ باتيل تو چوبائے بھي معلوم كر ليت ہیں'انسان کی نظراس سے آمے جانی چاہیے اسے اسی محمتوں پر غور کرنا چاہیے'اوران محمتوں کے ذریعے محکیم مطلق کی عظمت اور جلالت کا حساس کرنا چاہیے ، آسانوں کے ملکوت (چاند 'سورج 'ستاروں) ہیں 'آفاق وانفس اور حیوانات میں اللہ تعالی کی صنعت مکست کے بے شمارعجائب ہیںان کی معرفت صروت وہ لوگ مال کرتے ہیں جوا مٹر تعکا کی سے محبست كرتے بين چنانچہ يه عام مشاہرہ ہے كه أكركس مخصوص عالم سے تعلق ہو تا ہے تووہ اسكى تصانف كى تلاش ميں رہتا ہے ،جب بھى كوئى تعنيف لمتى ہے الكانمايت شوق و ذوق سے مطالعہ كر تا ہے "ساتھ ہى پرانى كتابول ميں بھى پورى دلچي ليتا ہے "اپنے محبوب عالم کی تحقیقات ذہن نشین کر تا ہے 'اور سارے زمانے میں گا تا مجر تا ہے ' یہ دنیا مجی تواللہ تعالی کی تصنیف ہے 'اوروہ مصنفین بھی الله كي تصنيف بين جو مجيب وغريب تصانيف مظرعام پرلاتے بين أكر حميس كوئى تماب پند آئے تو تم اسكے مصنف كى شان ميں مدح مراكی نه كرد بلكه اس ذات كاشكراد اكر جس نے ايسام معنف بنايا اور اس كے ذريع علوم كے مخلی فزانوں سے پردہ ہٹايا۔ اگر حميس کمیں کے پتلیاں ناچتی ہوئی اور اپنی عجیب وغریب حرکتوں ہے ناظرین کی ول بنگلی کاسامان فراہم کرتی ہوئیں نظر آئیں توحمہیں ان پر جرت نہ کرنی جاہیے 'یہ تو کپڑے سے بی ہوئی ہے جان مورتیاں ہیں 'اصل تماشہ وہ د کھلارہا ہے جو پردے کے پیچھے سے انھیں کنٹرول كررما ب اوران كو نظرنه آنے والے دھاكوں اور بالوں كے ذريع حركت دے رہا ب-الله تعالى سے محبت كرنے والے بھى دنياكى مرحركت مي اسكار توديكيت بي-كونى بهي چيزمواس كاسباب كاسلىلد مسب الاسباب پرمنتي موكا-چينني نباتات كي غذا پاني موان سورج اور چاند کی موشی ہے۔ چاند سورج کے لئے افلاک ہیں جن سے سے دابستہ ہیں 'افلاک کے لئے حرکتیں ہیں 'آسانی فرشتے ا تعیں حرکت دیے پر مامور ہیں اور یہ فرشتے اللہ کے تھم واشارے پر مفوضہ فرائف انجام دیتے ہیں فرضیکہ آیک عمل دوسرے کا سبب بناہے اوردوسرا تبرے کا یمال تک که سلسله خدائے واحد تک جا پنجاہے۔

غذاؤں کے نقل وحمل میں اللہ کی نعمتیں

ت یہ غذائمیں ہر جگہ نمیں ملتیں' بلکہ ان کے وجود کی مخصوص شرائط ہیں' بعض جگہوں پر دستیاب ہوتی ہیں اور بعض جگہوں پر دستیاب نمیں ہوتیں' جب کہ ان غذاؤں کے استعال کرنے والے تمام دنیا ہیں تھیلے ہوئے ہیں' بعض لوگ ایسے ہیں جن تک غذاؤں کے نقل وحمل میں اللہ تعالی کی نعمین نہ ہوتیں تو یہ بچارے بھوکے مرجاتے۔

احياء العلوم جلد چهارم

غفلت اور جمالت کے پردے ڈال دے ہیں ایکس کملی ہیں لیکن پینے کی مجت اخیس خطروں اور مشقوں کو جمیلنے پر آمادہ کرلتی ہے وہ نفع کی طلب میں ختیاں جمیلتے ہیں خطروں سے کھیلتے ہیں "سندر کے سفریس ہواؤں سے اڑتے ہیں "اور ضورت کی چزیں مغرب سے مثرق تک پنچاتے ہیں۔ یہ تمی دیکموکہ اللہ تعالی نے جو بریس سزرک کے ذرائع پیدا کے اور ان درائع کی فراہی کا طريقة سكملايا ، مثلاً بيد سكملايا كر تحقيال كي بنائي جاتى بين ان رس طري سواري كرت بين كيد باللادت بين المرحوا نات بيدا كے اور انھيں باريداري كے لئے معركيا ، محركيا ، محرجو جانور باريداري اور سواري كے لئے موندل بين انھيں اسكے مناسب اوصاف عطا كے عطا محوث كوين رفارى دى محد مع كومبرو فحل دوا اون من مم كھاتے اور نياده سے نياده مشعت بداشت كرنے كوت بخشي مم ي يس بت الله الوه عروم من تشيول اوران جانورول كوريع دنياك اس كوت اس كوت تك عرايًا ہے تاکہ وہ تماری ضرورت کی چزیں تمیں فراہم کر عیں اور جو چزیں تم سے زائد ہیں اور تم سے دور رہے والے ایج محاج ہیں ان تک پنچاسکیں ، پرحیوانات کی غذائیں بھی پیدا کیں ، یعنی اسکے آب دوانہ اور دیگر ضروریات کا انتظام بھی کیا اوروہ چزیں بھی پیدا فرمائيں جن سے کشتیاں بنی ہیں 'سرمال غذاؤں کے نقل و حل کے سلسلے میں جن نعتوں سے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو نوازا ہے ، وه بمي نا قابل شاريس\_

غذاكي تياري ميں الله تعالیٰ کی نعمتیں

ونیا میں جو چزیں نہا تات یا حوانات میں سے کھانے کے لئے پیدا کی ہیں دہ جوں کی توں کھائی نہیں جاتیں 'اور نہ انھیں اسطرح كمانا مكن ب كلد كمانے كے لئے الميں اس قابل كرنا ضروري كي كداكي سليم الفطرت انسان اے مان سے الارسے ، كريد بمي مكن نيس كه جنني چزيں كھانے كى ہيں ان كے تمام اجزاء كھالئے جائيں 'بلكہ بعض اجزاء پھينگ دئے جاتے ہيں اور بعض استعمال ك جات بير- بم تمام غذاؤل كالك الك جائزه نيل لے سے اس لئے مرف ایک غذاكاذكركرتے بين اورده ب روثی أيه غذا ابنی پدائش سے مارانوالہ بنے تک کتے مراحل سے گزرتی ہے 'اسکاانداند مندرجہ ذیل سطور سے کیا جاسکا ہے۔

جب تم معنی کی اصل میسوں کو کاشت کرنے کا ارادہ کرتے ہو قوس سے پہلے زین کی درستی کامسلہ سامنے آیا ہے ایعنی پہلے نشن من جوتة بو اورائك لئ بيل استعال كرت بو كردانه والع بو كرايك مت تك اسكى آميارى كرت بو خور رو يودول ے بھاتے ہو 'اس میں کھاد والے ہو 'جب محتی تیار ہو جاتی ہے تواہے کا معے ہو 'اناج کے والے الگ الگ کرتے ہو 'کمر پية مو موند مة مو اسكابد ال برلكاتي مو اس سلط من منت مرحل م قيان كي بن اور منت جمو در ي بن انسي المي الركد اوران لوگول کی تعداد می شار کروجوان مختف مراحل سے تساری غذا کوبسلامت کرارنے پراموریں اوے اکاری اور پھرے وہ الات بھی گنوجوان تمام مراحل میں کام آتے ہیں ، پھران کار مگروں پر نظر ڈالوجو کرنے ، پینے اور روٹی ایکانے کے سلسلے میں استعال مونے والے آلات بنائے اور ان کی اصلاح و مرمت کا کام کرتے ہیں اکواتم ایک ردنی حاصل کرتے کے لئے لوہار اور بوسمی تک ك عناج بوت بو على الراد الربيا كى مورت موس كرام الى مورت كى ميل كے لئے بازيداك ، بر بنائے كانيں بداكيں ، مرزينيں مى علف بنائي بعن زينيں غذاؤل كے الله محسوص بنائيں اگر محين ك جائے و تهيں بيات معلوم موجائے کی کدیسوں کے دانے کول روٹی بنے تک اور قہاری غذاکی صلاحیت پانے تک تم از کم ایک بزار افراد کے ہاتھوں سے كزرتين ابتداءاس فرفت بوتى بويادل بكاني امورب بب فرفت النا اعال فارغ موتين تبانانون كاعمل شروع موتاب كرجب وه كول موجاتى بواتك طلبكارسات بزار كار كرموت بين جن ميس بركار يكراتي اصل جزين ینا آ ہے جن سے مخلق کی مصالح پوری ہوتی ہیں ، پھر آلات میں انسانی اعمال کی کھرت پر خور کرد سوئی ایک چموناسا الدے جولہاں سینے کے کام آیا ہے اور لباس حمیس سردی سے بھاتا ہے ہیں چھوٹی می سوئی اوسی اس محدے سے سوئی بنائی جاستی ہو کمل موت تک کم اذ کم میں مرجد کار مرک ہاتھوں سے کردتی ہے اور ہر مرجدوہ اس من کوئی ند کوئی کام کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالی صوب میں اجامیت پیداند کرنا اور بندوں کو معزند کرنا تو کوئی بھی انسانی مندورت پوری نظاتی مثل حمیس کمیتی کا مح کے لئے درائتی کی ضرورت ہوتی ہے 'لیکن تم عمرتمام کردیتے یہ درا نتی نہ بنایا ہے 'کس قدر مقیم ہے وہ ذات جس نے منی کے ایک گندے قطرے سے
انسان کو پیدا کیا' پھراسے جیب و غریب چزیں بنانے کی عشل عطاکی 'مثلا فینچی آیک حقیر سا آلہ ہے 'اس کی دو پتیاں ایک دو سرے پر
رہتی ہیں 'مگر کپڑا کاغذ و فیرہ چزیں تیزی سے کاٹ دیتی ہیں 'اگر اللہ تعالی پہلے نمانے کے لوگوں پر فینچی بنانے کا طریقہ واضح نہ کر تا 'اور
اب جمیں اس کی ضرورت پیش آتی تو ہم سوچت ہی رہ جاتے کیا کریں 'اگر جمیں عشل کھل لمتی 'اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا
کی جاتی تب بھی ہم محض یہ آلہ بنانے سے قاصر دہجے چہ جائیکہ دو سرے آلات بناتے 'پاک ہے وہ ذات جس نے اند حوں کو بیناؤں
کے ساتھ کردیا کہ وہ انھیں را وہ کھلا سکیں۔

یہ الات 'یہ کاریگر تمارے لئے کتے ضروری ہیں یہ تم خوب انھی طرح جانتے ہو۔ فرض کرد تمارے شریس کوئی طحان (آٹا پینے والا) لوہار 'جولاہا یا تجام د فیرونہ ہوتو تمہیس کتی زیردست مشکلات برداشت کرنی ہوں گی 'اور کیسی اذبت کا سامنا کرنا پڑے گا'اور ان لوگوں سے متعلقہ معاملات میں تم کس قدر پریشان ہو گے 'پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بعض بندوں کو بعض کے لئے مسخر کردیا ' یمال تک کہ اسکی مشیت پوری ہوئی 'اس کی محکمت تمام ہوئی۔

## غذاتيا ركرنے والوں میں اللہ كی نعتیں

ير المسارات المراسب و الم

بالمم انفاق بيدا كرديا-

چنانچہ ای الفت بھا گئت اور اتحاد و طیائع کے باعث لوگ جمع ہوئے انھوں نے ویر انوں کو آبادیوں میں تبدیل کیا ، شہر بسائے ، بستیاں آباد کیس ، رہنے کے لئے گھر تقبیر کئے ، ایک دو سرے سے منصل ، ایک دو سرے کی دیوار کے سائے میں بازار بنائے ان میں قریب قریب دکائیں رکھیں خلق کی تمام مصالح پوری کرنے کے لئے کارخانے قائم کئے خرضیکہ ایک انسان سے دو سرے کی اور دو سرے سے تیمرے کی ضرورت وابستہ کی۔

گرکیل کہ انسانوں کی جیست میں حرص وحد بھی ہے ، ضعد اور ضغب بھی ہے اس کے وہ ایک دو مرے ہے اوج ہی پڑتے ہیں خاص طور پر وہ دو آدی ضور الزیز تے ہیں جن کے مقاصد میں اشراک ہو تا ہے ، بعض او قات یہ جھڑے ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں 'ان جھڑوں سے خفنے کے گئے اور لوگول کو امن و سکون سے زندہ رکھنے کے لئے اللہ نے ان پر حکمران مقرر کئے ، فعیں قوت دی مسمولتیں فراہم کیں 'رعایا کے ولوں میں ان کا رعب اور وید ہریا فرمایا 'اکہ وہ ان کے احکام پر عمل کریں 'اور سرکھٹی کرکے ملکی انظم کو در ہم پر ہم نہ کریں۔ پھراس پر بس نہیں کیا بلکہ ان سلاطین اور حکمرانوں کو ملکوں کا نظم و نت سے حرکھے کا سلیقہ سکھلایا 'انموں نے ملک کو مخلف حصوں میں 'اور ان حصوں کو متعدو بوے شہوں' بستیوں اور قربوں میں نفیہ م کردیا ہو اپر شرایک مستقل ملک ہے 'ہر حصہ اپنی جگہ مستقل ہے ' ہر حسم اپنی ایک ور مرے سے ایک قاضی اور ایک کوقوال مقرر کیا 'اور لوگوں کو بعض ہو تا ہے ' پھران دکام نے ہر شرمیں اپنی ایک حاکم 'ایک قاضی اور ایک کوقوال مقرر کیا 'اور لوگوں کو زیمن کا بابئر بنایا 'اور ان میں باہمی موافقت اور ایک دو سرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ پیدا کیا 'چنانچہ ایک معمولی قصاب 'اور ایک حقیرنائی شرکے تمام اہل حرفت اور اصحاب پیشہ ہے نفع اٹھا تا ہے 'اور تمام ہنرمند' اور پیشہ ور اس

سے منتفدہ ہوتے ہیں ، جام کسان سے 'اور کسان جام سے فائدہ افھا آئے 'اور سب سلطان کی قائم کدہ تر تیب کے تحت مرتب ، اسکے منبط کے تحت منطبط اور اسکی جع کے تحت مجتمع رہتے ہیں 'عام زندگی پر کوئی خلل نہیں پڑتا' ایک منابطے اور اصول کے مطابق سب اپنی روش اپنی ڈگر پر گامزن رہتے ہیں ، جس طرح اصفاء بدن میں سے ہر عضوا پنا اپنا فرض اداکر آئے 'اور دو سرے اصفاء کے ساتھ تعادن کر آئے۔

پر اللہ تعالی کا انعام 'اسکا کرم اور احسان دیکھئے کہ اس نے صرف سلاطین کو سلطنت 'اور حکمرانوں کو حکمرانی دے کر مطلق العنان نہیں بتایا بلکہ انہیاء علیم السلام کو مبعوث فرمایا ' ٹاکہ سلاطین کی اصلاح کریں ' انبیاء علیم السلام نے انھیں اپنی رعایا کے ساتھ منصفانہ پر آذکرنے کے طریقے ہتلائے 'سیاسی قوانین سے آگاہ کیا 'امامت اور سلطنت کے ضابطے بیان فرمائے 'اور فقہ کے ان مسائل سے مطلع کیا جن کے ذریعے وہ اپنے دین اور دنیا کی اصلاح کرسکتے ہیں۔

فرشتوں کے ذریعہ انبیاء کرام کی اصلاح قربائی اور فرشتوں میں ہے آیک کودو سرے کا مصلح بنایا اور انتااس مقرب فرشتے پر ہوئی جس کے اور رب العالمین کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ گویا دنیا اصلاح اعمال کی ایک فطری تر تیب ہے ، نابائی روٹی پکا تا ہے پینے والا گیبوں کی اصلاح کر آئے ، لوہار کاشکاری کے آلات کی اصلاح کر آئے ، بیغے والا گیبوں کی اصلاح کر آئے ، فو سرے ان تمام پیشہ وروں 'اور کار گیروں کا بی عال ہے کہ وہ ایک وو سرے کر آئے ، بیغی لوہار کے آلات کی اصلاح کرتے ہیں 'بادشاہ ان سکی اصلاح کرتے ہیں جو ایکے استعال میں آنے والے آلات کی اصلاح کرتے ہیں 'بادشاہ ان سکی اصلاح کرتے ہیں ہو آئے وارث ہیں 'اور علاء سلاطین کی اصلاح کرتے ہیں 'طا تھیاء کی اصلاح کرتے ہیں نہیاء کا سرچشمہ ہے 'برحس برخوبی کا مطلع ہے 'اور جر تر تیب و آلیف کا مظرب ہے۔

بيه تمام چزين اي رب الارباب اور مسب الاسباب كي نعتين بين ممراس كاكرم اور فعنل شامل حال نه مو آاوروه اي كتاب

ميں بيدار شادنير فرمان تا

وَالْكِنِيْنَ جَاهَدُوْافِينَاكَنَهُ لِيَنَهُمْ مُسُلِكَا (ب٣٦٣ آيت ١٩) اور جولوگ ماري راه مي مشتى برداشت كرتے ميں بم ان كوائ راستے ضرور د كھائيں گ۔

قوہمیں یہ نعتیں بھی میسرنہ ہوتیں 'جواسی نعتوں کی بحزاپد کنار کا ایک قطرہ ہیں 'اگر اس نے اپنے اس اعلان کے ذریعے قال کو نعتوں کی محتاب ہوا جو تک ہمیں بھی نعت شاری کا شوق چرا آ 'انچہای ہوا جو اس نو نعتوں کو مہیز نہیں کیا 'ورنہ سمندر کو کون عبور کرسکتا ہے جس کا کنارا معدوم ہو' پھر نعت شاری سے فائدہ بھی کیا جہارے اس شوق کو مہیز نہیں کیا 'ورنہ سمندر کو کون عبور کرسکتا ہے جس کا کنارا معدوم ہو' پھر نعت شاری سے فائدہ بھی کیا جہاری قسمت میں نہیں ہیں' یا وہ نعتیں ہم سے چھن جائیں گی جو ہمیں لمنی ہے جو چزوہ میں دیتا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ ہم تواپی زندگی کے ہر المح میں اپنے دل کی یہ تواپی زندگی کے ہر المح میں اپنے دل کی یہ تواپی زندگی کے ہر المح میں اپنے دل کی یہ تواپی زندگی کے ہر المح میں اپنے دل کی یہ تواپی ہیں ہے۔

لَیْنَ الْمُلْکُ الْیَوْمَ اللّٰهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ (پ۳۲مه آیت ۱۸) آج کے روز کسی عکومت ہوگی بس اللّٰہ کی ہوگی جو یکا اور غالب ہے۔

الله كاشكرے كماس نے ميں كافروں سے متازكيا اور عميں كزرنے بلے يہ آواز سادى۔

فرشتول کی تخلیق میں اللہ کی نعمتیں

تمهارے علم میں بید بات آپکل ہے کہ فرشتوں کے ذریعہ انہاء ملیم السلام کی اصلاح ہوتی ہے 'وی اور ہدایت کے لئے انھیں واسطہ بنایا جاتا ہے 'کیکن حمیس بیر نہ سمحمنا چاہیے کہ فرشتوں کا صرف میں کام ہے کہ وہ انبیاء تک وہی پہنچاتے ہیں' ہدایت کی راہ د کھلاتے ہیں' ملا ککہ اپنی کھڑت تعداد'اور کھڑت مراتب کے بادجود بحیثیت مجموعی تمن طبقوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں' زمین کے فرضتے آسانی فرشتے 'عرش کے حالمین فرشتے۔ان طبقات میں سے ہم مرف ان فرشتوں کا ذکر کریں گے جو تہماری غذا پ متعین ہیں ' رشد دہدایت کے فرشتے یمال زیر بحث نہیں ہیں۔

یادرہ کہ انسانی بدن کا کوئی جزو یا با آت کے جتم کا کوئی حصہ اس وقت تک غذا نہیں یا آجب تک اس کم ہے کم سات یا در سے متعین نہ ہوں۔ غذا کے معنی یہ ہیں کہ اسکا جزواس جزو کے قائم مقام بنے جو ضائع ہوگیا 'یہ غذا آخر میں خون بن جاتی ہو کہ پر فری اور گوشت دونوں اجسام ہیں 'انھیں ہوئی اور گوشت دونوں اجسام ہیں 'انھیں قدرت 'معرفت اور افقیار حاصل نہیں ہے 'یہ نہ اپنے آپ حرکت کرستے ہیں 'نہ خود متغیرہو کتے ہیں 'کف طبعیت نے غذا فحلف شکوں میں تبدیل نہیں ہوگئی 'جیسے گیہوں نہ خود پتا ہے 'نہ گند حتا ہے 'نہ دوئی ہوتا ہے 'جب تک کوئی طاح من اسے نہ پہلے کوئی عادن اسے نہ کو زرجے کوئی خیاز اسکی دوئی نہ بنا گئی ہوتا ہے 'جب تک کوئی صافع نہ ہو گئی خیاز اسکی دوئی نہ بنا ہے اس طرح خون خود بخود گوشت ' ہٹری 'پخوں اور رکوں میں تبدیل نہیں ہوتا ؛ جب تک کوئی صافع نہ ہو 'اور ہاطمن میں صافع فرہتے ہیں 'جس طرح خون خود بخود گوشت ' ہٹری 'پخوں اور رکوں میں تبدیل نہیں ہوتا ؛ جب تک کوئی صافع نہ ہو 'اور ہاطمن میں صافع فرہتے ہیں 'جس طرح خوا خوا میں فرشتوں کو متعین کیا کہ وہ تہاری غذا کو بدن کے مخلف نور کی ہیں 'پہلے ظا ہر میں غذا کے تمام اسباب میا فرمائے ' پھریا طمن میں فرشتوں کو متعین کیا کہ وہ تہاری غذا کو بدن کے مخلف حصوں میں پنچادیں۔ حمیں جس طرح خا ہری نوتوں کی قدر کرنی چا ہیے اس طرح باطنی نوتوں پر بھی اللہ کا شکر اوا کرنا چا ہیے اور اس میں خوا ہوئی نوتوں پر بھی اللہ کا شکر اوا کرنا چا ہیے اور اس سے خفلت نہ برتی چاہیے۔

غذا کو تحلیل ہونے اور جزویدن بننے کے لئے مختلف فرشتوں کی اعانت کی ضرورت ہے۔ ایک فرشتہ وہ ہے جوغذا کو گوشت اور ہری کے پاس پہنچا آ ہے می نکہ غذا خود بخود حرکت نہیں کر سکتی 'ود مرا فرشتہ غذا کود ہیں روکے رکھنے پر مامور ہے ، تیسرا فرشتہ وہ ہے جو غذا ہے خون کی شکل دور کرنا ہے ، چوتھا وہ ہے جوغذا کو گوشت یا بڑی یا رگ وفیرو کی صورت میں بدل دیتا ہے ، پانچوال وہ ہے جوغذا مرورت سے زائد ہواہے جم سے دور کرے ، چمٹاوہ ہے جوغذا کواس کے مناسب مقام پر پنچائے ، مثلاً غذا کے اس مے کوجس میں موشت بنے کی اہلیت ہو کوشت ہے ملی کرے اور جس میں ہڑی بننے کی صلاحیت ہو اسی ہڈی ہے ملائے ماکہ علیحدہ ندرہ جائے " ساتویں فرشتے کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ اس اتصال میں اصل مقدار کی رعایت کرے الینی جو چیز کول ہے اسے اتن غذا فراہم کرے کہ اس کولائي پرا ژاندازند بو جو عفوع يض باس كاعرض ايي جگه برقرار رب جو عفو كيئت بدنمائي كي حد تك تبديل ند بو مشلا ناک میں اگر ران کے برابر گوشت رکھ دیا جائے تو ناک بڑی ہوجائے گی جرو خوفناک مد تک کریمہ ہوجائے گا کیکہ جس مفسو کوجس قدر کوشت کی ضرورت ہے ای قدر ملے 'مثلا ناک کاستواں پن 'اس کا ابھار 'اس کے نتینوں کی چو ژائی 'اندرونی خلاء سب جول کے توں رہیں 'یا تمام اعضاء کی جمامت کے ساتھ ساتھ برمیں 'جیے بچے کی ناک اسکے بدن کے باتی حصول کے ساتھ ساتھ برمتی رہتی ہے'اس طرح بلکیں باریک رہنی جاہیں'وصلے میں صفائی ہونی جاہیے' را نیں موٹی 'بڑیاں سخت ہونی جا ہیں ایعنی ہرعضو کے پاس غذا ى مقدار سپنجى جائىسى اس كى ايت اكل اور جسامت وغيره متقاضى بو ورند صورت من بوكرره جائي ابعض اصفاء ہوں جائیں مے ، بعض تمزور رہ جائیں مے ، اگریہ فرشتہ تقسیم و تغربق میں عدل طحوظ نہ رکھے ، اور بہت سا کوشت مثلاً سر اور اسکے منصل احصاء میں ملادے اور ایک پاؤں کو محروم کردے تووہ پاؤں ایسانی رہ جائے جیسا بھپن میں پتلا اور کمزور تھا اور باتی اعضاء بدن برم جائیں سے محموا ایک ایسا مخص معرض وجود میں آجائے گاجس کا ایک پاؤں بچوں کا ہے ، اور باتی اعضاء تمل مرد کے ہیں-خون اپنی سرشت سے مغیر نہیں: حسیر میال کرنا جا ہے کہ خون اپنی طبیعت کے باعث خود اپنی شکل ترزیل کرلیتا ہے، جو مخص جسمانی تبریل کوخون پریا طبیعت پر محمول کر ماہ ، وہ جالل ہے وہ یہ نسین جانتا کد کیا کمد رہا ہے۔ فرشتے تہمارے جسمانی نظام میں تبدیلیوں پر متعین ہیں کید نمنی ملا تک جب تم خواب فرگوش کے مزے لوٹے ہو تسارے ساتھ مشغول ہوتے ہیں اور تسارے باطن میں غذا اصلاح کرتے ہیں، جہیں ان کے اصلاح و تغیری اطلاع بھی نہیں ہویاتی طالا تک وہ تمهارے ہرجزوبدن میں واضل رہے ہیں'اور مفوضہ فرض اواکرتے ہیں' چاہےوہ جزو کتنائی چھوٹا کیول نہ ہو' دل اور آ تھے جھے بعض اجزاء کوسوے زائد فرشتوں

كى مورت راتى ب اختمار كے پيش نظر بم اس مرورت كى تنعيل ترك كے ديے إين ـ

زمین کے فرشتوں کو آسانی فرشتوں سے مدد ملی ہے 'اس میں کیا ترتیب ہے 'اور اس مدد کا کیا طریقہ ہے یہ اللہ ہی کومعلوم ہے۔ آسانی فرشتے حالمین عرش سے مدیاتے ہیں 'ان سب کو خالق کا نکات 'رب ارباب قاضی الحاجات کی بارگاہ سے آئید' ہرایت 'تسدید اور توفق کی تعتیں جر لمحے ہر آن حاصل رہتی ہیں۔

ردایات سے اس کی نائید ہوتی ہے کہ فرشتے آ مانوں 'زمینوں کے نبا بات اور حیوانات کے ابر اوپر مامور ہیں ' ملکہ ابدوبار ال پر بھی خدا کے حکم سے ان کا حکم چلنا ہے ' یمال تک کہ آسمان سے جو ایک قطرہ بارش کا ٹیکتا ہے ' وہ بھی فرشتۂ بار اس کے عمل کے بغیر نمیں ٹیکتا ' یہ روایا ت بے شار ہیں ' اور مشہور ہیں اس لئے ہم یماں بطور دلیل اٹنے ذکر کی ضرورت محسوس نمیں کرتے۔

فرشتول کی کشرت پر اعتراض : یمال ایک اعتراض وارو ہوسکتا ہے 'تم کہ سکتے ہو کہ آدی کے باطن میں غذائی تغیرو اصلاح کا عمل ایک بی فرخت کے سرد کیوں نہیں کیا گیا 'سات فرشتوں کی ضورت کیوں پیش آئی 'ہم دیکھتے ہیں کہ گیہوں کو غذا بنائے میں بہت سے مرحلے پیش آتے ہیں' بیٹا ہم وند منا' دوئی بنانا' وغیرہ' نکین ایک بی فض یہ تمام مراحل طے کرلیتا ہے ہم ایک فرشتہ علی ایک فرشتہ غذائی تغیرو اصلاح کے یہ تمام مراحل تناطے نہیں کرسکتا؟اسکا جواب یہ کہ انسان کی پیدائش اور فرشتوں کی پیدائش میں بدا فرق ہے۔ ہر فرشتہ ایک وصف کا حال ہے' انسان کی طرح سے مختف اوصاف نہیں دے مجے اس لئے اس سے صرف وہی کام لیا جا آ ہے' بواسکے وصف کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَمَامِنَا اللَّالَمُمَعَامَّمَعُلُومٌ (ب١٣٥ آيت ١٧١) اوربم من عبرايك كاليك معن ورجب

لایکعُصُونَ الکَمَااَمَرَهُمُویَ فَعَلُونَ مَایِوُمُرُونَ (پ۸۲۸ آیت ۲) (ج) کی بات میں فداگی افرانی نمیں کرتے ہو پھوان کو تھم دیا جا آیاس کو بجالاتے ہیں۔ یُسَبِحُونَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارُ لَا یَفْتُرُ وُنَ (پ کار ۲ آیت ۲۰) رات دن اللہ کیا کی بیان کرتے ہیں اور مستی نمیں کرتے۔ ان میں جو رکوع کرنے والا ہے وہ بیٹ کوع بی ہتاہ ہو ہو کے فیالا ہے وہ بیٹ ہو ہی اسٹے انکے فعالی اِنتہ ہو اسے ہو اور سستی چھاتی ہے 'ہر فرشت کا متعین مقام ہے وہ اس ہے تجاوز نہیں گریا 'ان کی اطاعت صرف اللہ کے لئے ہے 'ان ہے امرائی میں مخالفت کا نصور بھی نہیں کیا جاسکا' فرشتوں کی اطاعت کی مثال ایس ہے جیسے تمہارے اعضاء تمہاری اطاعت کرتے ہیں چنا نچہ جب تم اپنی پکیس کھولئے کا پختہ عزم کرتے ہواوروہ می سلامت ہوتی ہیں تو پکوں میں مخالفت کا یا را نہیں ہوتا 'ایا بھی نہیں ہوتی ہیں تو پکوں میں مخالفت کا یا را نہیں ہوتا 'ایا بھی نہیں ہوتا کہ ایک مرتبہ وہ تمہارا کہنا مان لیس 'اور وہ مری مرتبہ نافر ہائی کریں ' پلکہ یہ تو ہروفت تمہارے اشاموں کی مخطر رہتی ہیں 'خواہ وہ امری ہوں یا نہی میں جب بھی تم کھولئے کا ارادہ کرتے ہو لیکفت کیل جاتی ہیں 'بند کرنا چاہدے ہوا راوے کے ساتھ ہی بند ہوجاتی امری ہوں یا نہیں ہوتی نہیں جب کہ نہیں ہوتی 'بند کرنا چاہدے ہوا راوے کے ساتھ ہی بند ہوجاتی ہیں 'اس لیکا کہ کہنے اور بند ہونے کا ہوفیل مرزو ہوتا ہے 'افسیں اسکی خرنہیں ہوتی 'جب کہ فرشتے حیات ہیں اور اپنے اعمال کی مظم و کمیلئے اور بند ہوتی ہیں بوتی ہیں ہوتی ہیں اور آسانی فرشتوں کے سلطے میں حمیس مطاکی گئی ہیں اور مخالت ہیں اور ان میں جمال فرشتوں کی خور تمیں ان کا ذکر کرکے کتاب کی مخالف میں معماری جو حاجات اور حرکات ہیں اور ان میں جمال فرشتوں کی طور تمیں ان کا ذکر کرکے کتاب کی مخالف میں بھان کی ہو مناوں ہماری جو حاجات اور حرکات ہیں اور اسلام ہی نہیں کی جان کی طبح کی نعتوں کا اعاطہ دھوا رہی نہیں نامین بھی ہے ' پلکہ ایک مختوں کا اعاطہ دھوا رہی نہیں نامیاں بھی ہیں ' پلکہ ایک مختوں کا اعاطہ دھوا رہی نہیں نامیاں بھی ہی ' پلکہ ایک مختوں کا اعاطہ دھوا رہی جو نہیں نامیاں کو دس کی ہیں 'کلکہ ایک مختوں کا اعاطہ دھوا رہی نہیں نامیاں بھی ہی ' پلکہ ایک مختوں کا اعاطہ بھی نہیں کیا جاسکا۔

ظاہری وباطنی نعتوں کا شکر: الله تعالی نے حمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نعتوں سے نوازا ہے ، بیسا کہ قرآن کریم می ب - وَاَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعِمَهُ ظَارِرَةً وَبَاطِنَةً (ب ۲۱ ر ۱۲ آیت ۲۰)

اوراس نے تم رائی ظاہری اور باطنی نعتیں بوری کرر تھی ہیں۔

اسکے بعد ارشاد فرایا ہے۔ و کر و اظاہر الاثہ و کیا طنگ (پ ۱۸ ایت ۱۳) اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھو ثداور باطنی گناہ کو بھی۔

ہاطنی گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں جنسی لوگ نہیں جانے 'جیسے حسد' بد ظنی' بد حت' لوگوں کے لئے ارادہ شرو فیرہ ۔ یہ دل کے

گناہ ہیں' ان گناہوں سے بائب ہونا دراصل باطنی نعتوں کا شکر ہے' اور ظاہری گناہوں کا چھو ژنا ظاہری نعتوں کا شکر ہے' بلکہ ہیں تو

یہ کتا ہوں کہ اگر کس مخص نے بلک جمیکئے میں اللہ کی نا فرانی کی لیعنی جمال آئکھیں بند کرنی چاہئیں تعییں دہاں کملی رکھیں تو گویا اس

نے تمام نعتوں کی ناشکری کی جو اسکے لئے آسانوں اور زمین میں ہیں' اس لئے کہ اللہ تعالی نے جتنی ہمی چزیں پیدا کی ہیں'

طا کہ 'آسان' زمین' حیوانات اور نبا بات سب اللہ تعالی کے بندوں میں ہے ہرا کیک کے تعتیں ہیں' اسکا نعمان تمام چیزوں سے

دابستہ ہے مودد سرے بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔ \_

ليك جهيئ مين الله كي نعمت

اب پلک جمیکنی کامعالمہ لیجئ یہ ایک ذراسا عمل ہے 'بظا ہراسی کوئی ایمیت نہیں لیکن اس میں بھی اللہ کی بہت می نعتیں ہیں '
دو نعتیں پکوں میں ہیں 'اللہ نے ہرایک کے بیچ عمثلات رکھے ہیں 'ان میں او آر اور رباط ہیں جو دماغ کے پٹول ہے مصل ہیں '
اکھے ذریعے اوپر کی پلک بیچے آئی ہے 'اور بیچ کی پلک اوپر کی طرف جاتی ہے 'ہر پلک پر سیاہ بال ہیں 'سیاہ بالوں میں اللہ کی نعت یہ ہہ کہ وہ آگھ کی روشنی کو جمع رکھتے ہیں 'سفیدی روشنی کو مشتر کردتی ہے 'اور سیائی جمع رکھتی ہے 'پھران بالوں کو ایک دمف میں رکھا' یہ بھی ایک نعت ہے 'اس سے تمہاری نگاہیں جمنوظ رہتی ہیں 'اور ہوا میں اڑنے والے شکے اور چموٹے موٹے کیڑے اندر نہیں جاتے۔ پھر پلکوں کے ہریال میں دومشقل نعتیں ہیں 'ایک تو یہ کہ بالوں کی جزیں نرم ہیں 'اور دو سری یہ کہ اس نرمی کے باوجود بال کھڑا ہے۔ اوپر نیچ کی پلکیں مل کرایک جال کی صورت افتیار کئے ہوئے ہیں 'بیہ بھی اللہ کی بدی نعت ہو 'بیٹ میں اور کہ محلئے میں بانع ہو تا ہے 'اس صورت مین اگر آئکھیں بند کر کی جاتم میں تو پچہ بھائی نہ دے 'آدی اپنی آئکھیں اس طرح نظر بھی آئا رہتا ہے 'اور گردوغبار سے آئکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں' پر سکتا ہے کہ اوپر نیچ کی پلکوں کو ملا کر جال بنا ہے 'اس طرح نظر بھی آئا رہتا ہے 'اور گردوغبار سے آئکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں' بھر سکتا ہے کہ اوپر نیچ کی پلکوں کو ملا کر جال بنا ہے 'اس طرح نظر بھی آئا رہتا ہے 'اور گردوغبار سے آئکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں' بھر سکتا ہے کہ اوپر نیچ کی پلکوں کو ملا کر جال بنا ہے 'اس طرح نظر بھی آئا رہتا ہے 'اور گردوغبار سے آئکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں' بھر سکتا ہے کہ اوپر نیچ کی پلکوں کو ملا کر جال بنا ہے 'اس طرح نظر بھی آئا رہتا ہے 'اور گردوغبار سے آئکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں' بھر سکتا ہے کہ اور کردوغبار سے آئکھیں کھی محفوظ رہتی ہیں۔

پراگر آنکھ کے دھیلے پر غبار اثر انداز ہوجائے تووہ آنکموں کے دوجار مرتبہ کھولنے بند کرنے سے خود بخود زاکل ہوجا تاہے وراصل دونوں پکیس اس دھیا ہے ملی ہوئی ہیں ان کے اطراف سیدھے دھیلے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اسے اس طرح صاف کردیتے ہیں جس طرح ميثل آئينه صاف كدي ب ووايك إر بلول كواور نيج يجيح غبار خود بخود آكه ت كوشون فل كربابر آجائ كالممعي كو أنكم يريكيس نيس دى كئيس اس لنے دو اپني الكم ك دُهل كودولوں اور عاف كرتى رہتى ہے۔ يمان مارا متعمد الله تعالى كى نعتوں کا تغییل جائزہ لینا نتیں ہے اس سے کتاب منیم ترموجائے گی اگر اللہ نے قیض دی اور زیائے نے فرمت دی وہم اس موضوع پرایک کتاب لکمیں کے اور اس کانام "عجائب منع اللہ " رسمیں گے'اب ہم پھراپنے موضوع کی طرف واپس چلتے ہیں 'بات آنکو کے گناہ کی ہوری تھی۔ فرض کردایک محض نے فیرمحرم کودیکھنے کے لئے آنکو کھولی تو کویا اس نے اللہ کی نعت کی ناشکری کی جو کا کہ مصروبان مجھ پلول میں عطائی گئے ہے۔ پھر پلکیں آ کھ سے قائم ہیں 'آ گھ سرے قائم ہے' سرجم سے قائم ہے 'اور جم غذاہے 'اور غذا پانی 'ہوا' یارش' بادلِ سورج اور جاندہ ہے 'اور ان میں سے کوئی چز آسانوں کے بغیر نہیں 'آسان ملا تھکہ کے بغیر نہیں جمویا تمام چزیں ایک ى سلسلى كريال بي ان مي سعم كردى دومرى كوى سائر المع موط بيع بعلى بدان كيمن مدايع في مريط المريكية المكرية بي الاتمام العمون كاناشكو كرا المع الماري المراج والمراج والمراج والماري المات جماد المتيزس والعنت مجمي بمد صرف فريدي م

إِنَّالْبُهُ عَتَالَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا النَّاسُ الْكَالْ تَلْعَنُهُمْ إِذَا تَفَرَّقُو إِلْوْتَسْتَغْفِر لَهُمْ (١) جس زمن پرلوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے ہتے ہیں تو وہ زمین یا تو ان پر لعنت بھیجی ہے یا وعامے معفرت کرتی ہے۔ ای طرح ایک مدیث میں وارد ہے کہ عالم کے لئے عالم کی ہرچیز مغرت کی دعاکرتی ہے ایماں تک کہ پانی میں مجملیاں بھی دعاکرتی ہیں (٢) ایک مدیث میں ہے کہ فرشتے گناہ گاموں پر است میسے ہیں (٣) اس طرح کی بے شار مدایتی ہیں ان سب کا حاصل سے کہ جو مخص بلک جمید میں بھی اللہ کی نافر الی کرے گادہ کو اللک اور مکوت کی تمام جنوں کا قسوروار ہوگا اور اپ نفس كو بلاكت من ذالے كا الله يك أس كناه كے بعد كوئي اليا عمل كرلے جو اسے منادے اس مورت ميں اميد ہے كه لعت دعائے مغفرت سے بدل جائے گی اور اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرلے گااوراہے معاف فرمادے گا۔

الله تعالى نے معرت ابوب عليہ السلام پروى نازل كى اور فرمايا كم اے ابوب! ميراكوئ بيده ايا نسي ب جس پرود فرشتے نه مول 'جب بنده ميري نعمتول پر شكراداكر تائي تو دونول فرضتے زياد في تعت كا دعادية بي اور كتے ہيں كه الله عجم تعتول پر تعتیں عطاكرے 'وجداور فكروالوں بن سے بين اے إيوب إلى فكر كزار بنده بن ان كے مرتب كى بلندى كامالم يہ ہے كہ ميں خودان كا شراداکر ما موں میرے فرشے ان کے لئے دعاما تکتے ہیں 'جمال جمال وہ رہتے ہیں وہاں کی زمینیں ان سے مجت کرتی ہیں اور وہاں کے

آٹاران کے فراق پر آنبوں ہماتے ہیں۔

سائس میں الله کی تعتیں : جس طرح پکول میں الله کی بت ی تعتیل ہیں اس طرح سائس لینے میں بھی الله کی دو تعتیل ہیں ، جب تم اندر کا سائس با ہر تکا لیے ہو قلب کا دھواں با ہر تکل جا تا ہے 'اگرید دھواں با ہرنہ نکلے تو آدی ہلاک ہوجائے ای طرح جب تم اندر کی طرف سائس کیتے ہو تو ہا ہری آن ہوا ول میں پینچی ہے اگر یہ ہوا اندر نہ پنچے تو ول اپنے اندر کی تیش سے فاکسر ہوجائے اور تم ہلاک ہوجاؤ دن میں چو ہیں کھنے ہیں اور ہر کھنے میں تم کم از کم ایک ہزار مرتبہ سائس لیتے ہو اور ہر سائس میں تقریباً وس لحطیے مرف ہوتے ہیں ہویا تم پراللہ کی طرف سے برلحظے میں ہزار تعتیں نازل ہوتی ہیں تم پری نہیں بلکہ تمارے ہر جزوبدن پر بلکہ اجزائے عالم پر۔ کیا ان تعتوں کو شار کرنا ممکن ہے؟ جب معرت مولی علیہ السلام پر اللہ تعالی کے ارشاد "وَانَّ مَّکُ اَنِعُمَةَ اَللّٰهِ لاَ بُحْصُوٰ هَا" کی حقیقت منتشف مولی عرض کیا اے اللہ! میں تیری نعتوں کا شکر کیے اواکوں میرے ہر موے بدن میں تیری دو نعتیں ہیں کونے ان کی جز نرم بنائی اور سراونچا بنایا مدیث شریف میں ہے کہ جو محض اللہ کی نعتوں کو کھانے پینے کی اشیاء تک محدد شخصا ہے وو کم علم ہے اس کادردناک انجام قریب ہے۔ (س)

اب تک جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے ہے کھانے پینے کی اشیاء ہے ہے ای پر دو مری تعموں کو قیاس کیا

<sup>(</sup>١) الكي مند جه منين لي (٢) يدوايت كاب العلم ين كزرى ب (٣) معلم - الديرية (٢) يدعث يح مني لي

باسكائے اسلام اللہ كا فا جب بمى كى چزر بردتى ہے يا جب بمى اسك ول بى كى شتے كا خيال كزر آ ہے وہ اس بى الله كى نعتیں تلاش کر آہے۔ لوگ شکر کیوں نہیں کرتے

: جانا جا ہے کہ لوگ جمالت اور غفلت کے باعث اللہ تعالی کا شکر اوا نہیں کرتے " کیونکہ جن لوگوں کے دل و نگاہ پر غفلت و جمالت کے دیز پردے پڑے رہے ہیں وہ اللہ کی تمی نعت کو نعبت نہیں سمجتے ،جب وہ نعت بی نہ جانیں مے قواس کا شکر کیے ادا كرير مع ، بحراكر انمين نعت كى معرفت حاصل بمى ب واست شكر كالمريقة بيه جانع بين كد زبان ف الحمدلله يا الشكرلله كمدوينا كانى ہے ، وہ یہ نہیں جانے کہ شکر کے معنی ہیں نعت کو اس بے متعلق تھمت کی پخیل میں اشتعال کرنا 'اوروہ تحکمت الله تعالی کی اطاعت ہے 'اگر تو کوں کو یہ دونوں معرفتیں حاصل ہوں اور اسکے بور وہ اللہ کا شکر ادانہ کریں تو اس کا سبب اسکے علاوہ کچھے نہیں کہ اس پر

شیطان کا تسلط ہے اور شہوات عالب ہیں۔

نعت سے غفلت کے اسباب : نعت ے غفلت کے بہت سے اسباب ہی ان میں ہے ایک سبب یہ ہے کہ لوگ اپنی جمالت کے باعث ان تعتوں کو جوعام طور پر لوگوں کو حاصل ہیں نعمت نہیں سیجنے اس کئے ان کا شکر تھی اوا نہیں کرتے 'ان کے نزدیک نعمت کے لئے تخصیص ضروری ہے ' یعنی جو چیز خاص طور پر کسی کو حاصل ہو وہ تعت کمی جاستی ہے 'جمالِ تک کھانے پینے ک اشیاء کاسوال ہے یا جسمانی نظام کے محاس کی بات ہے ان امور میں بدا چھوٹا 'امیر خویب 'دلیل 'عزیب مشترک ہیں 'اس لئے یہ چزیں نعمت کس طرح ہو عتی ہیں 'کی وجہ ہے کہ وہ نازہ ہوا کو بھی نعت نہیں سمجھے ' حالا تکہ یہ ایک مظیم ترین نعمت ہے 'اگر ایک لئے سے کے لئے کسی کا گلہ دبا دیا جائے ' یمالِ تک کہ ہواکی آمد رفت کا سلسلہ مقطع ہوجائے تو آنوہ ہوانہ پانے کی وجہ سے موت کی ۔ آفوش میں چلا جائے ای طرح اگر اسے کسی ایسے جمام میں قید کردیا جائے جمال صرف کرم ہوا کا گزر ہویا کسی محرے کویں میں كرجائ جمال رطورت كم باعث بوابو جمل بوقودم كلف كرباعث مرجائ بالفرض اكرسمي كوكرم حمام اور جمرك كويس كاقيد لكنانعيب موجائة اس عازه مواكي قدروقيت بوجمو وواع نعت سيمع كا اور شكر مي كري كا ميه انتهائى جهالت ب كرادك نعمت كواسى وتت نعمت سمحت بي ،جب وه ان سے طب كرلى جاتى ہے - بعض اوقات وہ نعت ددبارہ مل جاتی ہے'اور کبی ملتی ہی نہیں' حالا تکہ نعتوں کا ہرحال میں شکرادا کرنا چاہیے۔ تم نے کمی بینا آدی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ دوائی آنکھوں پر اللہ کاشکرادا کرنا ہو' حالا تکہ یہ ایک بدی نعت ہیں۔ لین جب اسکی آنکھوں کی دوشن ختم ہوجاتی ہے اور دہ اندها موجا آے تب اس نعت کی قدر کر آج اور اگر خوش نستی سے دوبارہ پیائی بی جاتی ہے اواس نعت کا محر بھی اواکر آج ليكن جب تك ديد أبينا ركمتا بالسي المعتاكي مكه دنيا من عام طور برلوك الخمس ركع بين اليك خيال من جويزان قدرعام ہودہ نعت کیے ہو عق ے اسل مثال ایس جیے کوئی برتیزادرادب ناشاس فلام جس پر ہردت اردی اس مال ایس اگر کھی ور ك لي اسكودد كوب كرن كاسليد منقطع كديا جائ توده ائ نعت مج كا ادر الربالكل بي موقوف كديا جائ والرج العام اور شکر ترک کدے گا۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اس دولت پر شکر کرتے ہیں ،جس میں انھیں اور کرد کے لوگوں کی ہونبت سر خد کچے خصوصیت یا کوئی امتیاز حاصل ہو تا ہے 'خواہ وہ دولت کم ہویا زیادہ۔ اس کے علاوہ جتنی تعتیں ہیں ان سب کو فراموش کردیے ہیں۔ ا يك تتكدست كي شكايت كاقصه : ايك مغلس في سماحب ول انبان ساتى تتكدين اور كيرالعيالى كافكوه كيا اور عرض کیا کہ میں اپنے ناکفتہ بہ حالت کی بناپر سخت مضارب اور پریشان ہوں 'بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو دس ہزار درہم لیکر اندماننالبندكرآن است عرض كيانس آب فدريافت كياكيادى بزاردر بم عوض كونكاننام عوربي است كمانسين بزرگ نے مربوچانیاتویہ بات بند کرنا ہے کہ دس بزار درہم لے لے اور لنگرا موجائے اس نے یہ بی کش بھی مسترد کردی اب نے پرچھاکیاتو دس بڑار کے برلے میں او بخانمنا پند کریاہے 'اس نے بیات بھی ظفتین کی جربوچھاکیاتو دس بڑار کے عوض دیوانہ بنا پند کریاہے؟ اس نے کمانیں! فرمایا تیرے 'آقائے تھے بھاس بڑار درہم کی دولت سے نوازاہے 'اسکے باوجود تو اپنی مغلی اور تکدی کا رونا رو آے اس طرح کا ایک قصد کی حافظ قاری کے متعلق مشہورے " روایت ہے کہ یہ اپنی تحکدی "اور مفلی کے

بدے شاکی تھے ایک رات فواب میں دیکھا کہ کوئی کنے والا کمتاب ہم جہیں دی بزارد بناردیے ہیں الین سورة انعام بعلادیں كے ا قارى صاحب نے انكار كريا كنے والے نے سورة بودك موض دس براد دينارى بيش كم كى انفول نے يہ بيش كش لجى مخرادى ، اس فيسورة يوسف كے عوض بحى دى بزار ديناروسيد چاہے ، كر قارى صاحب نے يہ بحى كواراند كيا، فرضيك اس منادى نے دى موروں کانام لیا اور بر مورت کے عوض دی بزار دیار مقرد کے محرقادی صاحب بر مرتبدانکار کرتے رہے اور من اس نے کماکہ تم ایک لاکھ دینار کے مالک ہو 'اس کے بادیود مفلی کا رونا روئے ہو 'مین اٹھے تودن کا اضطراب رخصت ہوچکا تھا 'اوروہ اپنے مال پر

حضرت ابن الماك كمي ظيف كياس تشريف في وواس وقت إنى كا كلاس لئے بوت قا اس نے عرض كياك مجھ كي معیت فرانیں ابن الماک نے اسے وجما فرمن کو اگر جہیں سخت پاس کی ہو اور تم ہے یہ گاس لیا جائے اور کما جائے کہ جب تک تم اے تمام اموال میں نیں ددھے ،ہم حمیں پان نیں دیں مے میاتم کا س بحرانی کے وض احمی ساری دولت دے والوع عليف في كما ب فك تمام دولت وعدول كا ابن المماك في دريافت كيا اور أكر تمام ملك ديني شرط لكالى جائے وا خلف نے کمایں تمام ملک دیے میں لمی ججک محسوس ند کروں کا فرمایا جس ملک کار مال ہو کہ ایک کمونٹ بان کے موض روا جاسکے مہیں اس پر چندان خوش نہ ہونا چاہیے اس سے معلوم ہوا کہ کیاس کے وقت ایک محون پانی اتن معیم قعت ہے کہ تمام دنیا ک سلانت الميك حسول يرقران ك جاسكن ب

الله تعالى كى خاص نعتيس : كوكه طبيعتين ان نعتول كوندت سجي بي جوكي نه كم طور بران كم ماته مخصوص مول عام تعتول کو تعت بی تمیں سمجتیں اس لئے ہم بلور اشارہ ان تعتول کا شکر بھی کرتے ہیں جو کمی نہ کمی اعتبارے مرف تهارے ساتھ مخصوص ہیں او کی انسان ایسانسی ہے جس کے ساتھ ایک یا دویا چد نعتیں مخصوص نہ ہوں وہ نعتیں تمام لوگوں میں میں پائی جاتیں ' صرف ای کے پاس موتی ہیں 'یا بت کم لوگ ان میں شریک موتے 'چنانچہ تین امور ایے ہیں جن میں ہر اعض ابی

تخصيص كامعترف نظرآ ياب مقل اخلاق اور علم

جاں تک عمل کا تعلق ہے 'اس سلطے میں ہر قض اللہ تعالی ہے رامنی نظر آتا ہے کہ اس نے دنیا کا انتائی مخلند انسان ہناکر پیدا کیا' بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالی ہے عمل مالکتے ہیں 'ورنہ عام طور پر لوگ عمل کی اس مقدار پر جو انعین میسر ہے مطمئن نظراتے ہیں الم بھی عقل بی کی خصوصیت ہے کہ جواس سے خال ہے وہ بھی مطمئن نظر آیا ہے اور جواس سے متصف ہے وہ بھی خش بہتا ہے۔ برمال اگر کمی مخص کاخیال یہ ہے کہ وہ لوگوں میں سب نیادہ مخلند کے اور حقیقت بھی ہی ہے واس خدائے وصد الاشريك كاشكراداكرنا چاہيے جس نے اسے اس عظيم ترين فحت بنوازا اور اگرواقع ميں وه دنيا كا عقند ترين انسان نميں بهت جي اس پر شكرواجب به يونكد اسكے حق ميں فحت موجود بي جي كوئي فض زمين ميں فزاند كا ژدے اور خوش رہ ، تووہ ب المياعم كم مطابق خوش مى رب كاور شكر بمى اداكر على ميكام وكد السف احتادين فراند موجود ب

اخلاق کا مال ہے ہے کہ کوئی ہی منص ایسانہیں جودد سرے عوب پر نظرند د کمتا ہو 'اور ان پر اپی ناپندیدگی ظاہرند کر آہو' خاہدہ میوب خود اسے اندر کول نہ موجود ہول لیکن دو سرے مع موب کی منرست اس لئے کرتا ہے کہ خود کو ان میوب سے خالی سمتاب الركوكي موس واقع اس عيب على عن عن من مد مراجلات والله تعالى كاشراد الراج اليه كداس ال

اس برائی سے محفوظ رکھا اور دو مرے کو بھلا کیا۔

جال تك علم كامعالمي بم مخص الجاوا فن ي حق احوال اورول كي يشده خيالات عدواتف مو ياع اوروه احوال و خالات اليه ورت بي كر اكر لوكول يرمكشف وجائي وساري وزت فاك مي ل جائدا سر طرح كوا برفض كوچندا بيامور كاعلم بج جواسط علاوه كوكى نهي جانتا اس مورت من بر مض كوالله تعالى كا شكرادا كرنا على بيد كراس في عوب كى بده يوشى ك ب اوراس امجائوں کو نمایاں کیا ہے۔ یہ تین امور ہیں ان میں بر محص اپنی خصوصیت کا قرار واعراف کر تا ہے۔

نعتوں میں شخصیص کی ایک اور صورت: ہارے خیال میں شخصیص آن ہی تین چزوں میں نہیں ہے ' ملکہ اسکی عام 'نعتوں میں مجی خصوصیت کا پہلوپایا جا با ہے۔ ہمیں دنیا میں کوئی ایسا مخص نظر نہیں آ با جے اللہ تعالی نے صورت محرار ' اظلاق و اوصاف ' الل' اولاد ' کمر ' شر' رفقاء ' عزیز' اقارب ' جاہ منصب و فیرہ میں کوئی نعت ندی ہو' اگر وہ نعت اس سے سلب کرلی جائے' اور دو سرے مخص کے پاس جو نعتیں ہیں وہ موض میں دی جائیں تو وہ ہر کز راضی نہ ہو ، شال اللہ تعالی نے کئی مخص کو مومن بنایا ' كافرنس بنايا وزوه بنايا بقرنس بنايا انسان بنايا حيوان نسي بنايا مرد بنايا عورت نسي بنايا متروست بنايا عار نسي بنايا محي سالم بنایا میب دار نسی بنایا ، یہ نعتیں اگرچہ عام ہیں ،بت سے لوگوں کو حاصل ہیں لیکن اس اعتبارے مخصوص بھی ہیں اگر اس مخض ے کما جائے کہ تم ان احوال کے مخالف احوال قبول کراہ ، شافا صحت کے عوض بیاری کے لو ایمان کے بجائے کفر قبول کراو وہ مرکز راضی نہ ہوگا ؛ بلکہ بعض مالتیں ایس ہوتی ہیں کہ کوئی مض اپن ان مالتوں کے موض بمتر مالتیں بھی قبول نہیں کرتا مثلا اولادا بوی ال باپ مزردوا قارب و فیرو- اگر کوئی تم ب تمارے بیج لینا جا ب اور موض می دو سرے بیج دے اور وہ بیج تماری بجن سے بمتر ہوں حسن میں اوات میں اصحت میں اکیا تم بہ جادلہ کراو ہے؟ فا ہرے اس کا جواب نی بی میں ہوسکا ہے معلوم ہوا کہ جو نعتیں تہیں میسریں دہ آگرچہ دو سروں کو بھی حاصل بین تحرتم ان نعتوں کو اپنے لئے مخصوص سیجھتے ہو اس لئے تم اسکے موض دوسری تعتیں قبول کرنے کے لئے تیار نمیں ہو۔ اگر کوئی مخص اپنے حال کودد سرے کے مجموعی حال سے بدلیا نمیں جاہتا۔ یا کمی خاص بات میں بدلتا نمیں جابتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آے اللہ کی ایم نمت ماصل ہے جو اسکے علاوہ کی بندے کو ماصل نس ب اور اگر کوئی فض اپنا مال دو سرے بدلنے برواض بے توریکنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد کیا ہے جن کے احوال سے بیر فض اپنے احوال بدلنا جاہتا ہے ' ظاہر ہے ایسے لوگ تعداد میں کم ہوں گئے 'اس سے یہ متجبہ لکتا ہے 'کہ جو لوگ اسکی بہ نبت كم بي وه تعداد من زياده بي اور جواس ي آكم بي وه تعداد مي كم بي ، بدي تعب كيات ي كم آدى الد تعالى كي نعت كى تحقیر کے لئے اپنے ہے بمتری طرف دیکھے 'اپنے سے کم ترکی طرف نددیکے 'اوروین کے معاطے کودنیا کے برابرند سمجے مہم دیکھتے ہیں كد أكر كمى مخص ے كوئى خطا مرزد موجاتى ہے تووہ يہ كم كر شرمندكى سے دامن بچانا جابتا ہے كد اس طرح كى خطاب شارلوكوں ے مرزد ہوتی ہے اگر جھے یہ فلطی مرزد ہو می تو کیا ہوا 'یدری معاملات ہیں ان میں آدی کی نظرینے سے کم تریب اور جمال دغوی ماكل بين آت بين جاه ومنعب إور مال ودولت كى بات آتى بو نظراتى سے بمتر روتى به عالاتك اسكے باس دولت نهيں تو اے اپنے سے زیادہ الداری طرف دیکھنے کے بجائے ان لوگوں کی طرف دیکھنا جا ہے جو اس سے نیادہ غریب اور مظلوک الحال ہیں۔ بملاا یے فض پر شکر کیے واجب نہ ہوگاجس کا حال دنیا میں اکثرے بستراوردین میں اکثرے کم ترہو اس لئے سرکارودعالم صلی اللہ

مَنُ نَظُرَ فِي الثَّنْيَ اللَّي مَنْ هُودُونَهُ وَنَظَرَ فِي البِّيْنِ الِي مَنْ هُوَفُوقَهُ كَتَبِهُ اللَّهُ صَابِرٌ الْ شَاكِرُ اوَمِنْ نَظَرَ فِي النَّنْيَ إِاللَّي مَنُ هُوَفَرْ قَهُ وَفِي النِّيْنِ إِلَى مَنْ هُودُونَهُ لَمْ يَكُتُبُهُ اللَّهُ صَابِرُ اوِلا شَاكِرُ الرَّنِي - مِدَاللَّهِ ابنَ مَنْ

جو مخض دنیامی آئے ہے کم تر اور دین میں اپنے ہے برتر کی طرف دیکتا ہے اللہ تعالی اسے صابروشاکر لکتے ہیں اور جو مخص دنیا میں اپنے سے برتری طرف اور دین میں اپنے سے کم تری طرف دیکھا ہے اللہ تعالی اے ندمار لکھے ہی اورند شاکر۔

اگر ہر مض اپنے نفس کا جائزہ لے 'اور ان نعتوں کی تحقیق وجبچو کرے جو خاص طور پر اللہ تعالی کے اسے مطاک ہیں تو وہ بید د كيم كاكداس طرح كي نعتيل ودجار نبيل بلكه بيثمارين خاص طور پروه لوك جنسي سنت ايان علم وران قامغ البالي اور محت جیسی نعتوں کے فرانے ملے ہوئے ہوں ایک شاعرتے ذکورہ بالا مدیث شریف کی کتی اچھی تغیر کی ہے۔

مَنْ شَاءَ عَيْشًا رَغِيْبًا يَسْتَطِيُلُ بِهِ فِي دِيْنِهِ ثُمَّ فِي كُنْيَاهُ إِفْبَالاً

فَلْيُنْظُرُنْ إِلَى مَنُ فَوُقَهُ وَرَعًا وَلَيْنَظُرَنَ إِلَى مَنُ دَوْنَهُ مَالاً (جو فَضُ مَن مَنُ دَوْنَهُ مَالاً (جو فَض من بند زیر کی کا طالب ہو وین میں عزت اور دنیا میں مربلندی کا خواہاں ہوا ہے ورع میں اپنے ہم تراوگوں کی طرف مرف کھنا چاہیے اور مال میں اپنے ہے کم ترکی طرف)

جولوگ دین کی دولت پارجی قائع نہیں ہیں ان کے بارے میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ا

مَنْ لَمْ يَسْتَغُنْ بِإِيَّاتِ لَلْنِفَالْا أَغْنَا مُاللَّهُ (١)

جوافض الله تعالى آيات باكر مستغنى ني بالله تعالى اسے فن در كر ب ان الفر آن هو الغنى الذى لاغنى مقد معد كون الافقر معدر الله مع المرانى المن م قرآن ي و ترى ب اس كے بعد د كوني و محرى بادر د اسكى موجودى مسلم ب

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْفُرْ آنَ فَظَنَّ أَنَّ فَظُنَّ أَنَّ الْحَدُّ الْعَنْ مِنْ مُعْقَدِ السِّيَّةُ إِلَيَّاتِ اللَّهِ المارين الاري

جس مخص کواللہ تعالی نے قرآن کی دولت دی ہو اوروہ یہ ممان کرنے کہ کوئی مخص محصے زیادہ دولتند ہے وہ اللہ تعالی کی - کی نہی اڑا تا ہے۔

آیات کی آئی از آنا ہے۔ لیکس مِنّا مَنْ لَمُرِیّنَغَنَ بِالْقُرْ آنِ کَفَی بِالْیَقِیْنِ غِنْیٌ (۲) (طرانی مقبان عامی کیکس مِنّا مَن ک جو محض قرآن نے خاصاص نہ کے وہ ہم میں ہے نہیں ہے الداری کے لئے بین کانی ہے۔

ایک بزرگ ارشاد فراتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنی بعض آمانی کتابوں میں فرایا ہے کہ میں اپنے جس بڑے کو تین چیزوں سے بے نیاز کردیتا ہوں اس پرمیری نعت تمام ہوتی ہے 'ایک یہ کہ اسے کمی بادشاہ کی ضرورت نہ رہے 'دو سرے کمی معالج کی' تیسرے کمی کے مال کی۔ اس شعر میں بمی مضمون بیان کیا گیاہے ہے۔

إِذَا مَا الْقُوْتُ يَاتِينُكَ كُنَا الصِّحَةُ وَالْأَمُنُ وَاصْبَحْتَ أُخَاحُزُنِ فَلاَ فَازَقَى الْحُزْنُ الْ الرَّجِ فذا ممل ہے اور محت وہ من جم (اسس مے باوجود) توخ بی مبتلا ہے ترجیدی فم مجی دور نہ ہرگا۔ بیمنمون مرکارِ دومالم ملی الدُملیہ وہلم کے خیج ویلع کلمات کی دوشنی یں اسس عرح واقع ہواہے۔

مَنْ أَصْبَحَ آمِنَا فِي سِرْبِهِ مُكَافَى فِي بَكَنِهِ عِنْكُهُ قُوْتُ يُؤمِهِ فَكَأَنْمَا حُيِّزَ تُلَهُ الكُنْيَابِ حَدَافِيْهِ هَا ٣٠)

جو مخض بدن کی محت اور نفس کے امن کی حالت میں می کھے اوا کے پائل کوندی غذا ہو گویا اے تمام دنیا حاصل ہے۔
لیکن دیکھا جائے تو لوگ ان تینوں نفتوں پر شکر اوا کرنے کے بچائے ان نفتوں کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں جو انمیں حاصل نہیں
ہیں 'حالا نکہ اگر وہ لعتیں حاصل ہوجا تیں تو معیبت کا باعث بن جائیں 'سب سے برد کریہ کہ وہ ایمان جیسی عظیم نعت کا شکر اوا
نہیں کرتے جس کی وجہ سے وہ ابدی دنیا یعنی آخرت میں جنت فیم کے مستحق ہوں گے۔

ایمان و لیمین ہی اصل دولت ہے : جس مخص کو اللہ نے بسیرت نے نوازا ہوا ہے مرف معرفت ہیں اور ایمان ہی کی دولت پر خوش ہونا چاہیے بلکہ ہم ایے علاء کو جانے ہیں جنسی آگر وہ تمام اموال انسار اور ابتاع دیے جائمی ہو مغرب ہے مشرق تک بادشاہوں کی قبضے میں ہیں اور ان ہے کہا جائے کہ وہ یہ تمام مال واسب اپنے علم کے عوض قبل کرلیں آگر تمام علم نہ دینا چاہیں تو اسکا عشر عیری قبل کو قب میں دید ہوں تو اس اللہ تعالی ہے تو اسکا عشر عیری دیری تو وہ یہ بین کہ اگر ان ہے یہ کہا جائے کہ آ ثرت میں جہیں جس میں کی توقع ہو وہ بسر صال عاصل ہوگا اسمیں کی کی توقع نہیں ہے کہ اگر تن ہے ہوں کہ علم میں دیدو اور دنیا کی اند تن لے لو وہ کی توقع نہیں ہے ہیں کہ علم میں اشغال کے باعث جو اندے تمہیں ملتی ہے وہ ہمیں دیدو اور دنیا کی اند تن لے لو وہ کی توقع نہیں ہے ہیں کہ علم میں اشغال کے باعث ہولات تمہیں ملتی ہے وہ ہمیں دیدو اور دنیا کی اند تنی لے لو وہ دو ان الفاظ میں نہیں تی وہ دو تا کہ اور دو تا کی ادری ہولات کی ادری ہولات کی ادری ہولات کی دو تا ہولی ہولات کی دو تا کی انداز کی انداز کی دوری ہولی ہولی ہولی ہولیات کی دوری ہولیات کی دولیات کی ہولیات کی دولیات کی دولی

الميف على الكور المساور المساورية المديدة الم

مِنَ اللَّهِمَ الأَيْرُجُونَ (ب٥١١ اسم)

اور امت مت بارواس خالف قوم کا تعاقب کرنے میں 'اگر تم الم رسیدہ ہو تووہ بھی الم رسیدہ ہیں 'جیسے تم

الم رسیدہ ہو 'اور تم اللہ تعالی ہے اسی البی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے۔
عافل قلوب کا علاج : اس تفصیل ہے یہ بات واضح ہو چک ہے کہ لوگوں پر شکر کا راستہ اس کئے محمد دہوگیا ہے کہ وہ فاہری وہامی اور عام و خاص تعتوں ہے ناواقف ہیں یماں یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ اس غفلت کا علاج کیا ہے 'کوئی ایساعلاج ضرور تجویز کرنا چاہیے جس سے ان عافل دلوں کی غفلت دور ہوجائے'اور یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرنے لکیں' ہوسکا ہے اس احساس کے جاسم جم سے بی بیر سکتا ہے اس احساس کے بیر ہم سے بیر ہم

بعدوہ شکر بھی کرنے گئیں؟

اسکا جواب یہ ہے کہ جودل بھیرت سے محروم نہیں ہیں ان کاعلاج یہ ہے کہ وہ عام نعتوں کی ان اقسام میں فورو فکر کیا کریں جن کی طرف ہم نے گذشتہ صفات میں اشارہ کیا ہے، فی دل رکھنے والے اس نعت کو فعت ہی نہیں بھتے جو ان کے ساتھ مخصوص جن کی طرف ہم نے گذشتہ صفات میں اشارہ کیا ہے۔ دلول کا علاج یہ ہے کہ وہ بھیشہ اپنے ہے کم تراوگوں کی طرف دیکھیں اور ان موران صوفیا ہے کرام کی اقتداء کیا کریں جن کا معمول یہ تھا کہ وہ دو ذانہ ہمیتالوں ' قرستانوں اور زندانوں کا گشت لگایا کرتے ہے ' بہیتالوں کا اس لئے کہ جو مریض وہاں زیر علاج ہیں ان کے امراض معلوم کریں 'اور یہ دیکھیں کہ وہ امراض خود ان کے جسمول میں تو نہیں ہیں اس لئے کہ جو مریض وہ اس نے جسمول میں تو نہیں ہیں اس لئے جایا کرتے تھے کہ وہاں مجمون کو دی جانے والی مراؤں کا مشاہرہ کریں 'کی مجمول کا اجازہ ہم کی کرون اڑائی جارہ ہی ہیں کہ کی گرون اڑائی جارہ ہی ہی مراؤں کا مشاہرہ کریں 'کہ اسے انھیں گناہوں ہے محفوظ رکھا' ورنہ ان مجمون کی مجمول ہوں تھی ہو سے تھے کہ وہاں پر موجود قبروں کو دیم کران کے باشدوں کا تصور آئے بحث کی نویک سب سے ذیا وہ محبوب بات یہ ہیک اس کے جاتے تھے کہ وہاں پر موجود قبروں کو دکھے کران کے باشدوں کا تصور آئے 'جن کے نزدیک سب سے ذیا وہ محبوب بات یہ ہیک

وہ کمی طرح دنیا میں لوٹ جائیں خواہ ایک ہی دن کے لئے لوٹیں بھٹھار اس لئے واپسی کی آرزو کرتے ہیں محمد زندگی کی حالت میں جو مناه اس سے مردد ہوئے ہیں ان کا تدارک کر عیس اور اطاحت گزار اس لئے والی جاہے ہیں کہ اٹی نیکیوں میں اضافہ کر عیس قیامت کادن خدارے کادن ہمطیح اس دقت اپنے خدارے کا حداس کریں کے جب وہ یہ دیکمیں مے کہ ہم ان اعمال سے زیادہ اعمال پر قادر تے ہو آج لیکر آئے ہیں افسوس ہم نے اپنا لیتی وقت ضائع کیا اور اپن مرمزیز کے ہزار ہا کھات مباحات میں صرف كدي منامكار كاخساره توواضح بى

جب آدى قبرستان جائے اور قبول كى زيارت كرے توذين ميں يہات ركھ كدان قبول ميں جينے لوگ بيں خواہ نيك بول يا بدسب کے سب دنیا میں او معے کے خواہشند ہیں ' تاکہ اپنے اعمال کا تدارک کر سکیں 'یا ان میں اضافہ کر سکیں ' یہ میری خوش تشمق ے کہ جھے اللہ تعالی نے گذشتہ ایام کے تدارک کا اور اطاعات میں اضافہ کاموقع دے رکھاہے ، جھے اپنی زعر کی کے ہاتی دن اللہ کی اطاعت میں صرف کرنے چاہیں میرا ایک ایک سائس اللہ ی نعت ہے ، مجے اس نعت کی قدر کرنی چاہیے ، آدی نعت کی معرفت کے بعد ی شکر کرتا ہے 'چنانچہ اگر اس نے زندگی کو نعت سمچہ لیا ہے قو عمر کے باتی دن بینیا ان کاموں میں مترف کرے گاجن کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے ' زندگی دراصل آخرت کے لئے زادراہ لینے کے لئے بنائی گئے ہے 'اگر آدی نعت کاقدر شناس ہو گاتو بھی اس مقصدے غافل نہ ہوگا۔

یہ عافلوں کا علاج ہے امید ہے اس علاج ہے وہ لوگ اللہ تعالی کی تعموں کی قدر کریں کے اور اسکا شکر اوا کریں مے معرت راج ابن خیم این بزرگ اجلالت شان اور کمال مقل و ایمی کے بعد یمی طرفته افتیار کرتے تھے اکد الله تعالی بعتوں کی معرفت من كمال بدا موجائ انمول نے اپنے كريس ايك قركمود ركمي متى مردوز ايك باراس من ليك جات اور ملے من ايك طوق وال ليت كريه أيت رد متند

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّى أَعْمَلُ صَالِحًا (پ١١٨) معهد١٠٠) اے میرے رب جھ کو پھروالی جیج دیجئے آکہ میں نیک اعمال کروں۔

اسكى بعديد كت موسة كمزے موجاتے رہے تيماسوال بورا موا ، تجے موقع نعيب موا ،اب اس وقت كے لئے عمل كرجب تيرى درخواست تول نیس ہوگی اور مجتم عمل کرنے کاموقع نیس عطا کیا جائے گا۔جولوگ شکرادا کرتے ہیں ان کاعلاج بیہے کہ وہ اس حقیقت کو ہروقت دل و نگاہ میں رکھیں کہ جولوگ شکر نہیں کرتے ان سے نعمت سلب کرلی جاتی ہے 'اور پھرواپس نہیں دی جاتی 'اس لے معرت منیل ابن میاض فرمایا کرتے تھے کہ نعت پر شکر کرنا سیکمو 'اور اے لازم پکڑلو' بہت کم ایبا ہوا ہے کہ سمی قوم سے نعت چين ل کئ موا دردواره دے دي کئ موالك مديث ميں ہے :

٩٠ ﴿ رَدُوْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ إِلَّا كَثُرَتُ حَوَائِبُ النَّاسِ الْكِيْفِمَنُ نَهَا وَنَدِهِمُ عَرَضَ يَلْكَ النِّعُمَةَ لِلزَّوْلِ (ابن مدى أبن حبان معاذابن جلِّ)

جب من بدے پر اللہ کی نعت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کی ضرور تیں بھی زیادہ وابستہ ہو جاتی ہیں ' جو مخص ان سے سستی برتا ہوواس فعت کو زوال کے سرو کردیتا ہے۔

## مبروشكر كاارتباط

ایک چیز میں صبرو شکر کا اجتماع اور اس کی وجہ: اب تک ہم نے جو مخطوبی ہاں ہے تم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہو کہ ہر موجود چیز میں اللہ تعالی کی تحت خالی ہو اس سے یہ فابت ہوا کہ معیبت کا سرے سے خالی ہو اس سے بواللہ تعالی کی تحت نالی ہو اس سے بواللہ معیبت کی سرے کوئی دجود ہی شہر ہے اس لئے کہ اگر معیبت موجود ہے تو اس پر شکر کے کیا معنی ؟ اور معیبت نہیں تو پھر مبر کیا جائے گا؟ بعض لوگ یہ دمولی کرتے دیکھے گئے ہیں کہ ہم تو معیبت پر بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں ، نعت کا توذکری کیا ہے 'کوئی اس کے کہ مبر تکلیف کا مقتضی ہے' اور شکر میں خوشی کا عفر ان سے پوچھے کہ تم اس چیز پر شکر کیے کرتے ہو جس پر مبر کیا جا آ ہے 'اس لئے کہ مبر تکلیف کا مقتضی ہے' اور شکر میں خوشی کا عفر ہے' اور یہ دونوں ایک دو سرے کی ضد ہیں' مالا نکہ تمہاری تقریرے یہ فاہت ہو تا ہے کہ اللہ تعالی نے بعنی چیزیں ایجاد کی ہیں سب میں نعتیں موجود ہیں' اس کا کیا مطلب ہے؟

نهمت و مصیبت کی تقسیم : اسکا جو اب یہ ہے کہ جس طرح نعمت موجود ہائی طرح مصیبت بھی موجود ہے اگر تم نعت کو استے ہو تو مصیبت کا وجود بھی تنظیم کرنا پڑے گا کیو تکہ یہ دونوں ایک دو سرے کی ضد ہیں 'فقد ان مصیبت نعمت ہے اور فقد ان نعت مصیبت ہے۔ تا ہم یہ بات پہلے بیان کی جا چی ہے کہ نعمت کی دو تسمیں ہیں ایک تو نعمت مطلقہ بینی ہر اعتبار سے نعمت ہوجیے آخرت میں اللہ تعالی کی قربت کا شرف اور مسعادت 'اور دنیا ہیں انجان اور حسن اظلاق اور دو چیزیں جو ان دونوں کے لئے معاون ہوں 'اور دو سری نعمت میں اند تعملی کی میں ہوسکتی ہے 'اور دو سرے اعتبار سے نہ ہو 'جینے مال جس سے دین ہیں بھلائی بھی ہوسکتی ہے 'اور فساد بھی پیرا ہوسکتا ہے 'اس طرح مصیبت کی بھی دو تسمیں ہیں مطلق اور مقید "آخرت میں مطلق مصیبت کی مثال اللہ سے بعد ہو خواہ دو ہو ہو ہو ہمیں ہیں گرت میں کہ خواہ دو ہو ہو ہمیں ہو سات کی مثال اللہ سے اور بر خلتی ہے 'ان بی چیزوں سے آدی آخرت میں مطلق مصیبت میں گرف دوغیرہ مصیبت کی مثال میں فقر 'مرض 'خوف دغیرہ مصیبت کی مثال میں کی مثال میں کو میں کا مقابلہ کی مثال میں کو میں کی کو میں کی مثال میں کو میں کی مثال میں کو میں کی مثال میں کو میں کی کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کو میں کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو

مصائب شیں ہیں بلکہ دنیاوی ہیں۔

نوب پر شکر کی صورت ہے کہ جو نعت مطلق ہے اس پر شکر بھی مطلق ہونا چاہیے لیکن دنیا ہیں جو مصیبیس مطلق ہیں ان پر مبر کرنا میں ہے ' بہی حال مصیت کا بھی ہے ' کفرا کیے میں میں ہو تا اس کی اجازت نہیں ہو ' کفرا کی مصیبت کا بھی ہو تا لازم ہے ' البتہ ہیات میں ہو کہ کا فرکو بعض او قات اپنے کفر کا علم نہیں ہو تا ' اسکی مثال اس مریض کی ہے جہ کوئی بیاری لاحق ہو ' اور اسکی اذبت ہے محفوظ رکھنے کے لئے اسے بے ہو ٹی کا دوا دیدی گئی ہو ' خاہم اسل اس مریض کی ہی ہو ' کا ہم کا اور دس کی ہو ' خاہم اور اسکی از اسے ہی کہ میں گناہ کر دہا ہوں ' اس لئے اس پر گناہ ترک کرنا و ترک کرنا و اس کے اس پر گناہ ترک کرنا و ترک کرنا و اس کے اور دہائی کہ اس کی تعلیٰ ہوا سے ان پر مبر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گا کہ اس کی اسلام ہوا ہے ان پر مبر کرنے کی اس کی تعلیٰ ہوا تا ہے جہ کا دان کی میں ہوا ہے گواس ہوا ہے ' تو اس ہی تعلیٰ اپنے ' مبر اس کے کہ اس کی کہ اس کی تعلیٰ ہو نہاں ہوا ہے ' تو اس ہی تعلیٰ اپنے ' مبر اس کی تعلیٰ میں میں ہوا ہوا کہ دنیا میں معلین سے جھٹکارا پائے ' مبر اس کی تعلیٰ ہو ' اس خود ساختہ مصیبت سے چھٹکارا پائے ' مبر اس کی تعلیٰ ہوا ہوا کہ دنیا میں مبر اور شکر دونوں کا اجتمان کہ ہو سکتا ہے ' مثل دولت انسان کی ہا کہ سب بھی ہو عتی ہے کہ کھولوگ آکرا ہے اور اس خود میں اور شکر دونوں کا اجتمان ہو ہوا کہ دنیا میں مبر اور شکر دونوں کا اجتمان ہو ہوا کہ دنیا میں مراور شکر دونوں کا اجتمان ہو ہو ہو کہ ہو کہ کہ کو گوگ آگرا ہے اور اس طرح محت اور شکر دس جماں فحت ہے وہاں مصیبت کا باحث بھی ہو عتی ہے کہ کوئی حدد کی وجہ سے اسے ہلاک کو در سے اسے ہلاک کی در سے اس کی دور سے اسے ہلاک کی در سے اسے ہلاک کی دور سے اسے ہلاک کی دور سے اسے ہلاک کی دور سے اسے ہلاک کی در سے اسے ہلاک کی دور سے اسے ہلاک کی

## بعض نعتیں مصیبت ہیں

میار تربا جیسالہ الدیوں ، ارسادہے ۔۔ وَلَوْ بِسَسَطَاللَّهُ الرِّرُ قَالِعِبَادِمِلِبَغُوْ اَفِی الْاَرْضِ (پ۲۵ر۳ آیت ۲۷) اور اگر اللہ تعالی سب بموں کے لئے موزی فراخ کردیا تو وہ دنیا میں شرارت کرنے گئے۔ حقیقتاً بلاشہ (کافر) آدی حد (آدمیت) سے فکل جاتا ہے اس لئے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔

سركارددعالم صلى الدعلية وسلم كاارشادى :

رورد المالة كَيَخْمِى عَبْدُهُ الْمُؤْمِنَ مِنَ التَّنْيَا وَهُو يُحِبُّهُ كَمَا يَخْمِيُ اَحَدُكُمُ مَرِيْضَهُ (ترمنى عام) الله تعالى الله تعالى الله على من بندے كودنيا سے بچا تا ہے اور وہ بندہ اسے محبوب مجی ہوتا ہے ، جس طرح تم میں

ے کوئی اسے مریش کو بچا آ ہے۔

ي مال يوى بچول اور اقرباء وغيرو نعتول كاب اوران نعتول كاب جو نعتول كي سول قسمول كي همن من مذكورين اس تھم سے ایمان اور حسن فلق جیسی تعتیں مستفیٰ ہیں 'باتی نعتوں کے بارے میں یہ امکان ہے 'کہ وہ بعض لوگوں کے حق میں معیبت موں اس صورت میں ان نعتوں کی اضداد ان محملے لئے تعت ہوں گ۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ معرفت ایک کمال ہے اور اس اعتبارے ایک فعت بھی ہے میونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ لیکن بعض امور میں یہ صفت اس سے متصف مض كے لئے معيبت بحى ہو كتى ہے اس صورت ميں كى كما جائے كاكد اس نعت كا فقدان يعن جالت اسكے حق ميں نعت ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان اپی موت کے وقت سے ناواقف ہے 'اور یہ ناواقفیت اسکے حق میں نعت ہے کیونکہ اگروہ اس بات ے واتف ہونا کہ اسکی موت کب آئے گی و زندگی کاسارا لطف خاک میں ال جاتا ہے کوئی لمحرسکون سے نہ کررہا ہا۔اس طرح لوگوں کے مافی المندیر پر مطلع نہ ہونا بھی نعت ہے ، کیونکہ اس طرح انسان لوگوں کے ان خیالات سے واقف نہیں ہویا آجو دہ اسکے بارے میں اور اسکے اُحباب واقارب کے بارے میں رکتے ہیں کوئکہ اگر لوگوں کے خیالات جانے کی نعت یا آ تو ساری زندگی عذاب من كزرتى 'اكروه لوك طاقتور موتے توان سے حمد كرتا اور انقام ند لينے كيا عث دل بى دل من كر متا 'اور كمزور موت تو ان سے انقام لیتا اور فساد بہاکرنے کاسب بنا اس طرح دو سرول کی مدموم صفات سے واقف ند ہونا بھی ایک نعت ہے میونکد آگر تم كى كى منزيم ستا برطاع بو مح تواس سے خواد موا بغض ركھو كے اور اس اسے رویتے سے تكیف بنچاؤ مے اور اس طرح دنیاو آخرت میں اپنے لئے وہال اور معیبت کاسب بنومے الکہ بعض او قات کسی کی الحجی مفات سے جامل رہنا بھی ایک نعت ہے ایونکہ بعض اوقات آدی دو سرے کوخوا و توا و تکلیف پنچانا جاہتا ہے اس اگروہ مخص ولی ہے اور تم نادانستہ طور پراسے تکلیف پنچارہ ہوتو تم پر اتنا بدا گناہ نہیں ہے جتنا بدا گناہ اس وقت ہے جب تم اس کے مرتب دمقام سے دانف ہونے بعد ایذا بہنچاتے ہوئ یہ توبدی بات بے کہ جو مخص کی بی کواسے مرتبہ نبوت ہے واقف ہونے کے بعد اورولی کواسے منصب ولایت سے متعارف ہونے کے بعد ایذا پنچائے واسکا کناه اس مخص سے زیادہ تھیں ہے جو کسی عام آدی کو تکلیف پنچا آہے۔اللہ تعالی نے قیامت ایدا اقدر ساعت جعد اور بعض کبار کو مہم رکھاہے ،یہ اہم مجی ایک نعت ہے ہے تک اس طرح تم شب قدر اور سامت جعد کے فضائل حاصل كرنے من زيادہ سے زيادہ تك ودوكرتے ہو 'اور زيادہ سے زيادہ معامى سے بچتے ہو 'جب جمل ميں الله تعالىٰ كونتوں كايہ حال ہے تو عكم من كيا حال موكا؟

ہروچود میں اللہ کی نعمت ہے: ہم یہ بات پہلے ہی بیان کرچے ہیں کہ ہرد جود میں اللہ کی نعت موجود ہے ہی ایک حقیقت ہو اور اسکا اطلاق ہر محض کے حق میں اس ہے کہ فض ہی خارج نہیں البت وہ لکیفیں اس ہے مستثنیٰ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بعض او کوں میں پیدا کی ہیں اگرچہ وہ اینا بانے والے کے حق میں نحت نہیں ہو تھی گین وہ مرے کے حق میں نحت ہوتی ہیں اور کی خت ہی گئی ہی اس کے کہ گین اس کو کی فض خود اپنا ہاتھ کا نے با چرو زخی کردے اس فیل ہے وہ گناہ کا مر بھی ہوگا اور تکلیف ہی پائے گا۔ لیکن اس تکلیف ہے وہ کے خوالے کا تکیف اس کے بیت تکلیف ان کے حق میں فحت ہوگی کا فرول کو دونہ خاکا اور اور اس کے اس کے بیت تکلیف ان کے حق میں ضور ہوگا۔ یہ خواکا قانون ہے کہ وہ ایک قوم کی معیب بین ہوا ہا گئی ہو کہ کہ اور کی قوم کو اس عذاب میں جاتا ہے کہ وہ ایک قوم کی معیب سے دو سری قوم کو فائرہ بہنچا ہے 'بالفرض اگر اللہ تعالی عذاب پیرا نہ فرما کا اور کی قوم کو اس عذاب میں جاتا ہے کہ وہ ایک تکلیف کے والے نوٹ کی تدریہ جانے 'اور نوٹ ہوت پاکر خوش ہوت 'ایل جند کی خوشی اس وقت وہ چھر ہوتی ہے جبوہ اہل جنم کی تکلیفوں کے والے میں سوچے ہیں۔

دیکیو نعتیں تمام موجودات میں ہیں 'کین ضروری نہیں کہ ہم اہل دنیا ان نعتوں کی قدر کریں یا انعیں دکیو کرخش ہوں' چنانچہ
ہم سورج کی روشنی پاکریت زیادہ خوش نہیں ہوتے 'کیوں کہ ہم کھتے ہیں کہ یہ روشنی سب کے لئے عام ہے 'اس طرح ہمیں نادو
ہم اسمان دکیو کر فرحت نہیں ہوتی حالا تکہ اسکا خوبصورت مظر ہمارے ان باخوں کے مناظرے کمیں زیادہ دففریہ جسین اور
ہائی سکمی کی مخصص نہیں ہے۔ ہمرحال یہ بات ان چم جگہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جزایی پیدا نہیں کی جو حکمت نے خالی ہو
اس جس کمی کی مخصص نہیں ہے۔ ہمرحال یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جزایی پیدا نہیں ہی جو حکمت نے خالی ہو
اور چہ کوئی اسی چزیدا کی ہے جس میں فعت موجود نہ ہویا تو وہ قعت تمام لوگوں کے لئے عام ہوئی ہے ' یا بعض لوگوں کے لئے مخصوص
ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت رہ بالے ہیں وہ ہمی احمت نے خالی نہیں ہیں خواہ وہ مصیبت ذدہ کے
ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت رہ بالے ہیں وہ ہمی احمت نے خالی فواہ وہ مصیبت ذدہ کے
ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت رہ بالے ہیں وہ ہمی احمت نے خالی نہیں ہیں خواہ وہ مصیبت ذدہ کے
ہیں ہوں ' یا غیروں کے حق میں۔ فرشیکہ بعض حالات کونہ مطلق نمیس ہیں ' یہ دولوں جو کہ ہو کتی ہیں ' اس کے مرغ پر اور شکر خوشی پر ہوگا'اوردو نمین ہیں ہی ہیں جو ایک اختیارے خوشی کا اوردو سرے
لئے کے مرغ کم کیا ہوت ہیں ' اس کے مرغ پر اور شکر خوشی پر ہوگا'اوردونوں چزیں ایک ہی ہیں جو ایک اختیارے خوشی کا وردونوں گیا۔
اکنی مصدت سے کہ اور شکر خوشی پر اور شکر خوشی پر ہوگا'اوردونوں چزیں ایک ہی شی جو سیان میں انجوں گیا۔
اکا محصدت سے کر انہ خوس کی اس کے مرغ پر اور شکر خوشی پر ہوگا'اوردونوں چزیں ایک ہی شی ہو سان میں انہ خوشی کی اس خوس کی اس کے مرغ می اور دیا ہوئی ہیں ' اس کے مرغ می اور دی کرخشی پر ہوگا'اوردونوں چزیں ایک ہی شی ہو میاں میں انے کو میں اس میں ہوں گیا۔
ان میں کر اور شکر خوشی ہو اس کے مرغ میں اور میں ہوئی ہو کر اور شکر خوشی کی ہوئی ہوں گیا۔

دنیا کی مصیبتوں کے باتنج پہلو: دنیا کی جتنی مصیبتیں ہیں جسے نقر 'مرض 'اور خوف وفیروان میں پانچ امورا لیے ہیں جن پر محلند انسان کوخوش ہونا چاہیے 'اور شکر کرنا چاہیے۔

ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو معیبت یا مرض اس وقت نازل ہوا ہے اس سے زیادہ سخت معیبت اور تھین مرض بھی ممکن ہے اس کے کہ اللہ کی تقدیر ات میں کی کو د قتل نہیں ہے 'بالفرض وہ کسی معیبت کو دو گنا کرد سے اور کسی مرض کو بیعادے تو کوئی کیا کر سکتا ہے ؟ نہ منع کر سکتا ہے اور نر کاوٹ بن سکتا ہے 'اس لئے یہ سوچ کر شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس سے بیزی معیبت نازل نہیں فرمائی۔

ور سراپہلویہ ہے کہ یہ معیت دنیادی امور میں نازل ہوئی ہے 'یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی الی معیبت نازل ہوتی ہو تہمارے دین میں نصابات کا باعث ہوتی۔ چنانچہ ایک مخص نے حضرت سل ہے عرض کیا کہ چور میرے گھر میں کمس آئے اور مال د متاع لوٹ کر قرار ہو مجے 'سل نے فرمایا کہ اللہ کا شکر اواکر 'اگر چور کے بجائے شیطان واخل ہو تا 'اور تہمارے گھر کے بجائے تہمارے ول میں واخل ہوتا اور توحید کو فاسد کر دیتا تب تم کیا کرتے 'ای لئے حضرت میں علیہ السلام اپنے استعادہ میں یہ الفاظ کما کرتے تھا اسلام اپنے استعادہ میں یہ الفاظ کما کرتے تھا اے اللہ 'اور کوئی الی معیبت نازل جو کوئی الی معیبت نازل جو کہ گا ایس معیبت نازل جس کا تعلق دین ہے ہو' حضرت حمرابن الحفاب ارشاد فرماتے ہیں کہ جھے پر کوئی الی معیبت نازل جس کا الحق دین ہی نہیں ہوتی 'دو سری ہے کہ مقدار میں اس سے نیا دہ نہیں ہوتی جس میں اللہ کی چار فعیش نہ ہوں'ایک ہے کہ دہ میرے دین میں نہیں ہوتی' دو سری ہے کہ مقدار میں اس سے نیا دہ نہیں

موتی تیری یہ کھے اس معبت پر راضی رہے ہے مروم نیس کیا جاتا ، چر تھی یہ کہ بھے اس پر قواب کی وقع رہتی ہے۔ کی بررگ کا ایک دوست تا سے باد شاہ نے تیر فانے میں داواریا اس فض نے اپنے بررگ دوست کو اپن تیری فردی اور اس ب مكايت كى بررك في اس مكلايا كدوه الله كالحرك واشاه في المال السيد المعادد في می لکو کرمیمی میرک نے چری کملایا کہ وہ خدا کا شکرادا کرے اوشاد نے ایک جوی کو بھی اس کے پاس قید کردوا اور دونوں کو ایک زنجری باندھ دیا۔ تیری نے یہ مالات می کملائی اور دوست سے اعانت کی ورخواست کی وست نے محر اوا کرنے ک نفیمت پر اکتفاکیا وہ مجوی دستوں کے مرض میں جلاتھا ، باربار رفع ماجت کے لئے جا آ اور ایک زنجر میں بیر مے ہوئے ہوئے ک وجب بوی کے ساتھ اے بھی جانا پر آاورجب تک وہ قضائے حاجت ے قام فنہ ہو آوہیں کرا اسمار آ تدی ایل یہ داکدار كينت بى كوش كزار كرائى بواب يى ما حكوكرو تدى نے ح كركمايا اوكان تك حكوكوں بروك في اس سے كمايا دراسود اگروہ زنار جو مجوی کی کرمیں بڑی موتی ہے تساری کرمیں موتی تب کیا ہو تا اس سے معلوم مواکد اگر کوئی انسان کسی معیبت میں كرفار بوتواے سوچنا جاہيے كه أخر ميرے وہ كونے اعمال بديں جن كى دجہ سے ميں اس معيت ميں كرفار بوا بول اكر الحي طرح فوكرے كا تربيري نطاكا كه وصيد ساسكا عال بيري قاليوں نهايت عوال بي كان تكوادة وست زاكا فق من المراج الكي به شائع سه كالعدل جهم فرد مواتها جكيزادر المالاس كالماياجي أنناشا مقالة ونوالف فالني عالي عن الكرى بالحد كالأكيان فاجرب اس مورت من الله كالحراد اكرا ضوری ہے، حضرت ابویزید ،سطائ کے بارے میں مان کیا جا تا ہے کہ وہ کسی کل سے گزرہے تھے کہ اوپر سے کسی نے داکھ کا برتن ان پرالٹ دیا وہ ناراض نمیں ہوئے کا اللہ کے حضور مجدہ ریز ہو گے او گون نے جرت سے انھیں دیکھا اور اسکی وجہ دریافت کی فرایا می واس کا معظر تماکد اور سے اک رسی اور محص فائسر رجاتی میں وراک رمیت می ایار فحت سی ب کدمی اسرالله کا المراداند كرون؟ كى بزرك في ان سے درخواست كى كد فماذا ستام كے لئے تفريف في ملي فرماياتم يہ سجورت بوكم بانى برسے میں یا فیرموری ہے اس سے رہاموں کہ پھردسے میں تافیرموری ہے۔

اب آگر کوئی یہ کے کہ ہم معیبت پر کیے خوش ہون ہو یہ دیکھتے ہیں کہ جولوگ ہم سے زیادہ گناہ کرتے ہیں وہ میش و آرام ک زندگی گزارتے ہیں کفاری کو میجے 'وہ اپنے کفر کے باوجود تعیش سمیٹ رہے ہیں 'اس کا بواب یہ ہے کہ کفار کے لئے قراقا خت عذاب اور اتی شدید معینیں ہیں کہ تم ان کا تصور بھی نہیں کرسکتے ، گمریہ عذاب قیامت کے دن دیا بائے کا 'دیا ہیں انمیس اس لئے مسلت دی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گزار کیس ناکہ طویل عذاب کے مستحق قرار پائیں 'قرآن کریم ہیں ہے :۔

إِنَّمَانُمُلِي لَهُمْ لِيَزْ كَادُوْ الْبُمَّا (ب ١٠٨ أيت ١٥٨)

ہم اُن کو صرف اس لئے مسلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی موجائے۔

جمال تک ان کناہ گاروں کی بات ہے جنہیں تم اپنے سے بوا کمناہ گار بھتے ہوتہ ہم یہ پوچنے ہیں کہ یہ بات تم کیے کہ سکتے ہوکہ فلال مخض کے کناہ تم سے زیادہ ہیں اللہ تعالی ک ذات میں ہونے والی بر کمانی سوء ادبی اور اس کی صفات وافعال کے بارے میں برے خیالات کا کناہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کے سامنے گاہری شراب نوشی اور زنا وغیرو کے گناہ مائد پڑجاتے ہیں الیے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ۔۔

وَتَحْسُبُونِهُ هَيِّنَاوَ هُوَعِنْكَالْلُوعَظِينُ (١٨١٨ عَدا)

اورتم اسكوبكي بات مجد رب على مالا تكدوه الله ك زويك بحث بعارى بات ي

اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مخص یہ جین جان سکتا کہ اسکا گٹاہ معمولی اور دو سرے کا گٹاہ تعلین ہے ' پر اگر کسی کو اسکے گٹاہوں کی سزا نہیں ٹل رہی ہے تو تم یہ کیسے ہو کہ تم میں اور اس میں فرق کیا جارہا ہے اگرچہ اے اس فرق کا افتیار ہے وہ جے چاہے معاف کردے 'جے چاہے سزاوے ہو سکتا ہے حمیس ونیا میں سزاوی جارہی ہو 'اور اے آخرت میں دی جائے' یہ بھی مقام فکر ہے کہ تم آخرت کے موافذے سے نے گئے یہ معیبت پر شکر کی تیمری وجہ ہے کہ ہر گاہ کی مزا آخرت تک مؤفر ہو سکتی ہے " یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دنیا میں معیبت دے کر اس کناہ کی طافی کو پھروٹاؤی مضائب و بعض طالت میں خنیف اور بلکے بھی ہوجاتے ہیں 'لیکن آخرت کی مقومت اول قوائی ہوتی ہے 'واکی نہ ہوتواس میں مخیف نمیں ہوتی۔ دنیا میں آسلی کا بکر نہ بکر مامان ہوجاتے ہیں ماس لئے دہاں تخفیف نمیں ہوگی مدیث سے ہوجاتے ہیں ماس لئے دہاں تخفیف نمیں ہوگی مدیث سے ہوجاتے ہیں ماس لئے دہاں تخفیف نمیں ہوگی مدیث سے یہ بھی فاجت کے دہم مض کو دنیا میں عذاب دیوا جائے گا اے آخرت میں الملک ہوگا ہوتا ہے اور میں المناف کی المالی ہوگی ہوتا ہے گا ہے آخرت میں المناف کی المالی ہوتا ہے اور المالی ہوتا ہے گا ہے آخر کی طاحت کی طاحت کی طاحت کی دیا گا گا گا کہ میں آئی میڈ کا ایک کا کہ کا کر کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ ک

جب بنده کوئی کناه کرنا ہے اور اس پر کوئی شدت یا معیب دنیا میں جی جاتی ہے واللہ اس بات ب

نازے کہ اے سارہ عذاب دے۔

معیت رفتری چوشی وجدید ہے کہ جب فی معیت نازل ہواتا اس طرح توسیع کہ میں جس معیت میں گر آرہوا ہول وہ اور حموظ میں کمی ہوئی تھی اس ان ہوا ہول وہ اور معینت اس سے بدی ہوئی اس لئے جو نہیں آئی وہ میرے لئے تعت ہے اس برافد کا فتر کرنا چاہیے ، فتر کہا تج ہی وجدید ہے کہ معینت کا آواب معینت سے بوا ہوا ہے۔

دنیا کے مصائب آخرت کے راہتے ہیں

اس لئے کہ دنیا کے مصائب دو وجہ سے افرت کے راسے میں ملی وجہ وی ہے کہ جس کی نیادی مریش کو تا اور کردی دوائیں دی جاتی بن اور بچاں کو کھیلنے کود نے مع کیا جاتا ہے مریش کے جن میں کردی دوا تھے ہے ای تک ای معیت کے بعدوہ راحت پاسکا ہے اس طرح کمیلے سے مع کرنا ہے کے حق میں فعت ہے ایونکد اگراسے کھیل کودی بوری آزادی دی می اوره علم و اوب سے مروم رہ جائے گا اور تمام عرفتسان میں رہے گا کی حال مال ائل و میال ا کارب اور اصفا دو فیرو جنوں کا ہے۔ یہ تمام جزي انسان كوع ين موتى بين ابعض دفعه انسان ان كيامث بلاك موجا مائه والله كله معل المتالي بيش قيت اوراعلا جزب الكين اس کا دجہ ہے بھی آدی کو ہلاکت کے مرطے سے گزرنا پڑتا ہے ، قیامت کے دن طرین تمناکویں کی کہ کاش وہ مجنول یا بچے ہوتے ، اکدوہ اللہ کدوین میں اپنی مقلول سے تقرف نہ کہائے موری ہیں کہ ان اسباب میں مرف طریو النامی انسان کے لئے دی بمرى بى بوعتى ب اس لے اگر كوئي فض اللہ كے ساتھ حسن عن كے پہلوكو رجے دے اور يد مان لے كر ان امور ميں ميرے لے دین کی بھڑی ہے ، تب بھی ان پر شکرادا کرنا چاہیے ، اس لئے کہ اسکی حکمت تمایت وسیع ہے ، اور معدل کی مصلحوں نے ان ے بمتر طریقے پر واقف ہے ، قیامت کے دن جب بڑے یہ دیکمیں سے کہ وہ دنیا میں جن مصائب میں جوا تھے ان پر ان قراب دیا جارہا ہے تب شرادا کریں مے بجس طرح بید بلوغ اور شعور کے بعد اسے استاد اور والدین کا شرادا کرتا ہے کہ انموں نے اسے زود کوب کیا اے کمیلنے سے روکا اور اسکی تعلیم و تربیت میں مختی اختیار کی ورند اگر نری سے کام لیے آئی مکن فاک می علموادب سے مروم رہتا۔اللہ تعالی کرف سے نازل مونے والی معیمیں اور حقوبیں بھی مادیب کے طریقے ہیں معدل پراللہ کی مناعت اور مرانی اولاد پروالدین کی منایت اور مرانی سے کسی زیادہ عمل اور دیریا ہے ، روایت ہے کہ ایک مض نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ی فدمت میں موض کیا کہ جھے کوئی وصبت فرائے آپ نے فرایا : اللہ کاج تھم تم یہ بواہ اس میں تم اے مشم نہ کو (احر المراني- عبادة) ايك مرجه مركار دومالم ملى الله طيه وسلم اسان كى طرف وكيدكر بين على الوكول في بين ك دجه دروافت ك نرایا جھے مومن کے بارے میں اللہ تعالی کے نصلے پر تعب ہوا ،جب اس کے حق میں قام فح البالی کا فیصلہ ہو تا ہے تو وہ خوش رہتا ہے اوروہ نیملہ اسکے حل میں منید رہتا ہے اور جب علی کافیملہ ہو تا ہے تب وہ راضی رہتا ہے اور یہ فیملہ ہی اسکے حل می منید ہو تاہ ودمری وجہ یہ ہے کہ ملک خطاؤں میں مرفرست ونیا کی مبت ہے اور اسباب مجلت میں مرفرست یہ ہے کہ ول ونیا کی مبت

ے دور رہے 'اگر دنیا کی تعتیں بلا طلب طنے گئیں اور ان کے حسول کی راہ میں کوئی معیبت بھی پیش نہ آئے ول دنیا کی طرف اکل موجاتے ہیں 'یمان تک کہ دنیا اس کے حق میں جند کی طرح ہوجاتی ہے 'جب موت آئی ہے اور جدائی کے لوائد ہورائی کے لوائد قریب آئے ہیں تب دل اس جدائی کی تاب نہیں لایا تا اور اگر وقا فوقا معیبتیں آئی رہیں 'ریشاندوں ہے سابقہ پر تارہ وقا وقا معیبتیں آئی رہیں 'ریشاندوں ہے سابقہ پر تارہ ہو دل دنیا ہے آتا جا تا ہے 'اور وہ اس ہانوس نہیں ہویا تا کہ ہے در بے حوادث سے دنیا کوقید خانہ تصور کرتا ہے 'یمان ہے رفعت ہونا کویا قید خانہ تصور کرتا ہے 'یمان ہے رفعت ہونا کویا قید خانہ تصور کرتا ہے 'یمان ہے دفعت ہونا کویا قید خانہ تس ہونا کیا تا ہے۔ اس کے حدیث شریف میں ہے ۔۔

النّدنياسيخن الموقين وَجَنَّمَال آلَكُون (سلّم-الابررة) ونامومن كاقد فانه إوركافرى جنت بكافراس فنص كو كمنة بن كه جوالله تعالى بي امراض كرك اور مرف دنياي زندگى كا طالب بو الب پاكر مطمئن اور اسكى
لذتي پاكر خوش بو اور مومن وه ب جس كاول دنيا ب بيكانه بو اور اس تك ودوي معوف بوكه كس طرح اس قد فاتے به
آزاد بوجائ كرفا بر بحى بو با ب اور فلى بحى ول بن دنياكى جس قدر مجت دبتى ب اى قدر شرك خنى بحى ربتا ب موتد مطلق
وه ب جو مرف واجد مطلق كوانا محوب بلك

یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے معینتوں پر خوشی ہوئی چاہیے معینتوں پر فم ہوناتہ فطری بات ہے اسکی مثال ایم ہے چیے کچھے
گوانے کی ضورت پیش آئے اور کوئی فیص تہمارا یہ کام مغت کردے یا کسی مرض میں کڑدی دواپینے کی ضرورت پیش آئے ' ظاہر
ہے پہنے گلوانے میں بھی تکلیف ہے ' اور مخطور اپنے میں بھی پہلین اس کے باوجود آدی پچھنے لگانے والے ' اور طبیب کا شکر اواکر تا
ہے 'وجہ اس کی بی ہے کہ اس معینت کے پہلو میں خوشی ہے لین آدی اپنے مرض سے نجات پاتا ہے ' اس لئے پچھنے گلواکر اور خطور والی کرجمال خوشی ہوتی ہے دائوں دواؤں اور جم پر
دوائی کرجمال خوشی ہوتی ہے وہاں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس طرح دنیا کی معینتوں کو بھی سمجھنا چاہیے یہ کڑوی دواؤں اور جم پر
ممل جراحی کے مشاہر ہیں 'ان سے وقی طور پر تکلیف ہوتی ہے لین انجام میں داحت ملتی ہے۔

دنیا سے رغبت رکھنے والے کی اختال : دنیا سے مجت کرنے والے کی مثال ایس ہے جے کی قص سرو تفریح کے لئے شاق کل بیں جائے اور وہاں کسی فر بھورت تورت کو دکھ کو لیٹے اس پر عاش ہوجائے "اور وہاں کسی فر بھورت تورت کو دکھ کا برب اس پر عاش ہوجائے "اس پر عاش ہوجائے" کا برب اس محل میں استا ہے گئے اس رہ با اسکے لئے معیت رہ ارت معاف میں ہو سکن الوقت وہ آرام سے مہ دہا ہو گیان افہام کار اسے اس محل سے باہر لکانا ہوگا "ب اس محل میں معیت کی سراپائے گا کین اگر جائے گئے گئے الوقت وہ آرام سے معیت در باہو گیان افہام کار اسے اس محل سے باہر لکانا ہوگا "ب اس محل میں معیت کی بھو اگر وہ سے کا بر میں سے موجا اس کے لئے تعلیف وہ ہوگا "اور اس سے معین فر اس سے معین فائد وہ معیت کی اور اس سے معین فر اس میں ہوگا۔ یہ دنیا ہی اس کے لئے تعلیف وہ ہوگا اور اس سے ہوگی۔ یہ دنیا ہی اس کے لئے تعلیف وہ ہوگا اور اس سے ہوگی۔ یہ دنیا ہی اس میں فوگ رقم سے در اور اس سے دنیا ہی اس میں فوگ رقم سے در اور اس سے داخل ہوتے ہیں اور کی کے درواز سے ایک توروہ انجا ہی اس میں اور کی معیت کا باہ صفیت کا باہ صفیت کا باہ صفیت کا باہ صفیت کی معیت کا باہ صفی اس مار میں ہی تعین جا اس کے کہ فوروہ انجا اس کے لئے فحت کی صورت افتیار کرتا ہے۔ جو فض اس ماروں کی معیت کی معیت کو معیت کی معیت کو معیت کی دوران میں ہو تا اس لئے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا اس لئے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا اس لئے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا اس لئے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا اس لئے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا اس لئے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا اس لئے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا اس کے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا اس کے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا اس کے کہ فکر فحت معرفت فحت کے بادری میں ہو تا ہو ہوں ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہوں ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہو تا

مصائب رمبری فضیلت : مدایت بر ایک افزال فے حفرت عبدالله این عباس کوان کے والد حفرت عباس کوفات پر بلور تعزیت بیا قطعه لکه کر بیجا-

إَضْبِرْ لَكُنْ بِكَ صَابِرِينَ فَإِنْهَا صَيْرُ الرعِيَّة بَعْدَ صَبْرِا الرأيس

خَيْرُقِنَ الْعَبَّاسِ أَخْرُكَ بَعْمَهُ-وَاللّهُ خَيْرٌ مِنْكَ لِلْعَبَّاسِ رمر بھی ہم می آپ کود کے کر مبرکری کے اس لئے کہ رمایا کامبر مودار کے مبر کے بعد ہو آ معرت مہاں کے بعد آپ کے مركاثوابان بمترموكا اورالله تعالي حضرت عباس كے لئے الب محرور)-

، حضرت مبدالله ابن مباس في ارشاد فرمايا كه مي منس في اس به بمعرفت مي كي مصائب برمبركرت ك سلط مي به شار روایات یں ایک مدیث عرب سرکارددعالم صلی الدعلیہ وسلم نے ارشاد قرایا :

مَنْ يُرِدِاللَّهُ مِحْدُرُ الصِيب مِنْ الراري الراري)

الله تعالى جس مضى كمطائى جابتا بات معيت من بطا كرديا ب

ایک مدیث قدی می روایت ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ جب میں است بھے پر مال اولاد کیا بدن وغیرو می کوئی معيبت والا مول توجع قيامت كون اس بات عرم آئى بكر اسك لي زادد كرى كرون اوراسكا اعمالاے كولوں ايك مدیث بیں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر معینت نازل ہوتی ہے 'اوروہ اللہ تعالی کے ہتلائے ' موت طريق راتاللمو إنّا اليوراج عُون كتاب اوريده ارتاب :

اللهماً حزيي مِن مُصِيَّبَنِي وَاغْتِبْنِي حَيْرُ امِنُهَا

اے اللہ تعالی عصر میں معیرت سے نجات دے اور اسکا بحر موض مطاکر۔

الواس كي دعا تول موتى ہے اور الله تعالى اس كے ساتھ وي معالمه كرتے ہيں ميساوہ چاہتا ہے ايك مديث ميں يہ بحي ہے كه الله تعالى في ارشاد فرايا ب كه يس جس منس كى دونول أكمول جين لينا مول الصيد جزا دينا مول كه وه عيشه ميرك كمريس دب كا اور میرے دیدارے مشرف ہوگا۔ روایت ہے کہ ایک من سے سرکار دوعالم سلی اللہ طیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میرا مال

إِبْنَكُ هُصَبَّرَ وَلابن الى الدنيا ابوسعيد الحدري)

اس بندے میں کوئی خرنیں جس کا مال ضائع نہ مواور جس کا جسم بیارنہ مو جب اللہ تعالی کی بندے کو مجوب رکمتا ہوا ہے (معیت میں) جلا کردیا ہے اورجب جلا کر اے و صابرا اے۔

ايك مديث من مركار دوعالم ملى الدعليه وسلم كاير ارشاد الله مناكيات بدر المستحدة على الدعالم ملى الدعاء وسلم كاير ارشاد الله وتعالى ألا يبلك على المستحد على يتبلك على المستحد المستحد

بده کا اللہ کے زویک ایک درجہ ہو تا ہے جس پروہ اپنے عمل سے جس پھی ایمان تک کہ اے سمی جسانی معیبت میں جلا کروا جا آہ مروه اس درجے پر فائز موجا آہ۔

این الارث روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربوے آپ دیوار کعب كسائين كيس سارالخ موع تويف فرائع الم ياس كاندمت من الى فكايتن بي كين اور موض كها رسول الله صلی الله علیه وسلم اکیا آپ مارے لئے اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ وہ ماری مد فرمائے "آپ الحر کرمیٹے مجے اور چرو مبارک فصے سے من بوكيا اى مالت من آب في ارشاد فرايا

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبُلْكُمُ لَيُؤُنَّلَ بِالرَّجِلِ فَيُحِفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ حَفِيرَةٌ وَيُجَاءُ

بالسِئشار فیوض م علی رائید فی جمل فر قتین مایشر فه دلیک عن دینو (۱) تم بے پہلے لوگ ایے ہے کہ (ان می بے) ایک آدی کولایا جا آئی کے گئے کرما کووا جا آئور آری لائی جاتی اور سرپرد کو کرمر کے دو کوے کو ہے جاتے تو یہ (مزامی) اے دین سے مخرف نہ کہا تی۔

يا (٣) ) إنتايو في الصّابرُ وَلَا جُرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ (١٨١٣ العد) مُسْفَلُ رَجُوالُول وَان كاصل في الري الحكام

حضرت مرافد ابن مہام سے روایت ہے کہ سی وقیر نے ہارگاہ النی میں مرض کیا: اے اللہ! بندہ مومن تیری اطاعت کرتا ہے 'تیرے معاصی ہے اینتاب کرتا ہے 'گراہے اس جزار ہائی ہے کہ دنیا اس نے دورہ اس ہے 'معائب اسکے ادد کرد منڈلاتے ہیں 'اور بندہ کافر تیری نافرانی کرتا ہے 'گھر پر اور جیرے معامی پر جرائے کرتا ہے 'اس سے معینی دور دہتی ہیں 'دنیا کا دواسا کے قدم چرمتی ہے 'یر افغان کرتا ہوں کہ اسکے کتابوں کا گفارہ بن جائے 'یماں تک کہ دہ تھے سے میری جرکتی ہے 'بندہ مومن پر میں اس لئے معینت نائل کرتا ہوں کہ اسکے کتابوں کا گفارہ بن جائے 'یماں تک کہ دہ تھے سے میری جرکتی ہے 'بندہ مومن پر میں اس لئے معینت نائل کرتا ہوں کہ اسکے کتابوں کا گفارہ بن جائے 'یماں تک کہ دہ تھے ہے گئیں کے ساتھ ملا قات کرے اور میں ان کی جزاموؤں 'بندہ کا قرار کہ میں اس لئے دور رکھتا ہوں کہ اگر دنیا میں دہ کو تیک ممل کردہا ہے تو رزق میں کشادگی کے ذریعے اسکا جرب تو آن کرتم کی ہے آجے باتھ ان کی مزاووں 'ایک بوایت میں ہے کہ جب قرآن کرتم کی ہے آجے بالی ہوئی ۔۔

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءً يَعْجُرُ بِولَ اللهِ مِنْ اللهِ ا جو فض كولى براكام كرث كالساس كى براوى جائك-

دار منی- عمر) مقد این عام مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم به مواید کرت می ای آپ نارشاد فرایا: جب تم کی مخص کودیمو کراساس کی پندیده چزین ال ری بین و سجو لوکراس محوضوی باری بے اس کے بعد آپ نید آیت علاوت فرائی د فَلَمَّا نَسُوْا مَاذَ کِرُوُ اِبِوفَتَ حَمَّا عَلَيْهِمُ اَبُوابِ كُلِّ شَنِّی حَدِّی اِنَّا فَرِ حُوْا بِمَا اُوْنُوا اَخَلْنَا هُمْرِيغُنْ مِنْ اَلْهِ مِنْ اَيت ٣٣)

پرجب وہ لوگ اُن چزوں کو بمولے رہے جن کی ان کو معیت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر برچزے ورد ازے کشادہ کردئے یہاں تک کہ جب ان چزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں 'وہ خوب اترا مے تو ہم نے ان کو

مده يكولها

یعی جب انحوں ہمار علامام پر عمل کرنا ترک کردیا تو ہم نے ان پر خیر (مال و دولت اور صحت و غیرہ) کے دروازے کھول دیے گھر جب وہ ہماری مطاپر خوش ہوئے 'اور مال و دولت پاکر اترائے لگے تو ہم نے انھیں اچا تک کرفت میں لے لیا (احمر 'طبرانی 'بہتی) حضرت حسن بھری روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے کسی ایک عورت کو دیکھا جے وہ نہائہ جالمیت سے جانے تھے 'انحول نے پھ در محمر کراس سے بات چیت کی 'اس کے بعد آگے بردہ گئے 'لیکن آگے بدھتے بدھتے وہ اچا تک مڑتے اور عورت پر ایک نظروال کر پھر آگے بدھ جاتے 'یماں تک کہ ایک دیوار سے کرا گئے اور چرے پر ذخم کا نشان ہن گیا' سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور یورا واقعہ عرض کیا' آپ نے فرمایا ہے۔

إِذَا اللَّهِ عَبْدٍ خَيْرٌ أَعَجِلَ لَهُ عُقْرُ مِتَنْسِهِ فِي التُّنْكَالَام و لمِراني - مدالله ابن معل مرفعاً)

جب الله تعالى الي بند ، كساخه خركا اراده كراب ودنياى من اسك كناه كى مزا ديا ب

حضرت علی ارشاد فراتے ہیں کہ میں جمیں ایک ایکی آیت بتلا تا ہوں جو نمایت امید افزاہ لوگوں نے عرض کیا بتلاہیے "آپ سرت ملی ارشاد فراتے ہیں کہ میں جمیں ایک ایکی آیت بتلا تا ہوں جو نمایت امید افزاہ لوگوں نے عرض کیا بتلاہیے "آپ

فيرايت طاوت فرماكي :-

وَمَااَصَابِكُمْ مِنْ مُصِيْبَةِ فَيِمَاكَسَبَتَ أَيِّدِيكُمُ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيْرٌ (ب٥١٥ آيت ٣٠) اور تم كوجو يكي معيبت بيني به قوه تهاري بها تقول ك كه بوت كامول سے (مَ يَعْ بِي ) اور بهت

ہے تودر گزری کدیتا ہے۔

ے یون کر معرت سلیمان علیہ السلام فے جناب باری تعالی میں توب کی اور بچے پر مزید غم نمیں کیا۔ موی ہے کہ معرت عراین عبدالعن اب ایک عارصا جزادے کی اس تریف لے مع اور فرایا کہ قریری را زویں ہومیرے زویک یہ اس سے محرب کہ میں جری تراند میں موں ماجزاوے نے فرایا کہ جو بات آپ کو پند ہےوہ جھے اپنی پندے مقالے میں زیادہ محبوب ، راوی کہتے ہیں کہ معزت عرابن مبدالمور کا خشاویہ تھا کہ اگر تو پہلے مرمائے تو جھے تھے پر مبر کرنے کا ثواب ملے کا اور یہ واب میرے بادے من رکما جائے گا اور میں تھے سے پہلے مرحاوی او میری وفات پر مبر کرنے کا اواب تھے لے گا اور یہ اواب جرے بی باڑے میں دکما جائے گا، حضرت عرف اپنی خواص ظاہر کردی میٹے نے بھی اس خواص کی محیل ہی کو ترجے دی اوروی بات پند کی جوباب کو پند می معرت میدانند این عباس موسی نے ان کے مینے ی وفات کی خبردی "آپ نے دونا الله راجعون" پرمااور فرمایا کہ اللہ تعالى نے ایک میب کوچمیایا ایک مشعب سے بچایا اور ایک اجر مطاکیا اسکے بعد آب این جگرے اٹھے اورود رکھت نماز اواک اسكيد فراياكه جوعم بم عد متعلق قعاده بم بعالات يني بمين الب موقع ريد عم بوأ نتعيز أبا لقبروا لسّا و (مبراور نماز عدد ال اس دیم نے مبرکیا اور نماز بھی پرمی معرت میوالد ابن مبارک کے ایک ما حبرادے کے انقال پر ایک محوی تعریت کے لے آیا اور اس نے یہ کماکہ محمد انسان کو آج وہ کام کرنا چاہیے جو ب وقوف آدی چدر مدربعد کرے کا اینی موت پر خوابی خوابی مركراى يراب أب المنس كومي جدون بعد كوم كول شاعى كرايا جائد ابن البارك يا ارشاد فرايا اس فض ف بدے ہے گیات کی ہے اسکایہ جملہ لکو او- ایک مالم فراتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندے پربے دربے معیمتیں والی ہے ایمال تک كدوه زين براس حال مي قدم افعا آب كداس كرد ع كوفي كناه باقي شيس رمتا- حضرت نسيل ابن مياض ارشاد فرات بين جس طرح تم الني كروالوں كے لئے بھلائى كے كغيل ہوتے ہواى طرح الله تعالى الني بندة مومن كے لئے معيبت كا كفيل ہوتا ہے جو اسك حق مى فلاح موتى ہے۔ حضرت ماتم اصم فراتے ہيں كہ اللہ تعالیٰ قيامت كون چار طرح كے آدميوں پر چار طرح سے جمت كرے كا الداروں رحفرت سلمان عليه السلام سے فراء ير حفرت مينى عليه السلام سے غلاموں ير حفرت يوسف عليه السلام ے اور مریضوں پر حضرت ابوب علیہ السلام سے حضرت ذکر اعلیہ السلام کا قصد بیان کیا جا اے کہ جب وہ بن اسرائیل کے خوف ہے ایک درخت کے ظامیں روپوش ہو محے اور دھن افھیں علاق کرتے ہوئے اس درخت تک آپنے اور افھیں یہ بھین ہو کیا كه حفرت زكريا عليه السلام اس درخت ك ابدر معي موسع بين انمول في المد متكوايا اورور فت كوكائنا شروع كديا ،جب ان معرت زكرا عليه السلام ك سرك قريب بعواق بساخة في الله وى الى كه أكردوبان آواز لكى و تهارا نام انبواء كي فرست معدف كروا مائ كااس تديد ك بعد معرت ذكرا عليه السلام في زبان واعول على والى اوريمال تك منبط كياكه زبان ك وو كور بوك معرت الومسود يلي فهات بين كد اكر كى مضى يركوني معيت نازل بو اوروه منبط ند كها ي كله سيد كوني كرے ا كرے جا اے واليا ہے كواس في الي بودد كارے اور كے لئے تير كمان الته مى لے لئے موں - حضرت القمان عليد السلام في المين ماجزاد عد فرايا بين سول في موقى الحرب ادر انسان كى موفى معيبت ، جب الله مى قوم سه مجت كرياب أواك النائش من وال ديتا به اس المائي من ابع قدم رج بين ان مع خوش مو ياب اورجن كياول من افوش اجاتی ہے ان سے ناراض مو آہے ا منداین قیل فراتے ہیں کہ ایک دن میری واڑھ میں شدید تکلیف می اس تكليف كياصف رات برسونسي بايا مي الحد كري في الهي الله كاكدرات من دا رد كود كود كود سوسي بايا يبات میں نے تین بار کی جانے فرایا جہیں ایک دات تکلیف دی تم نے اسکابار بار ذکر کیا میری یہ آگھ تمیں سال پہلے ضائع ہوئی تھی ا لكن اج تك مي كوعلم نيس كر جو ركيا كزرى مي الد تعالى في حضرت مزر عليه السلام روى ازل فرما في كر جب تم يركوني معيبت نازل ہوتوتم میری شکایت میرے بعدول سے مت کرنا میں بھی تو تساری شکایت اپنے بعدوں سے نسی کرنا جب تسارے کناه اور ميوب ميرے سامنے آتے ہیں۔

مصيبت يرنعت كي فضيلت

اب تک ہو کو مرض کیا گیا ہے اس وصف کے بود تم یہ کہ سے ہوکہ اون کہ مقابط میں معبیت افضل ہے اس صورت میں کیا ہمیں اس بات کی اجازت وی جائے گی کہ ہم اللہ تعالی ہے مصائب کی در فواسٹ کریں؟ اسکا ہوا ب یہ ہم مصائب اسکنے کی کوئی مخوات کی محائب اسکنے کی محبائب کے گئی گئی میں دنیا و آخرت کے مصائب ہے بناہ ما گئے تھے۔ (احمد بھرابن ابی ارطاق)۔ آخضرت ملی اللہ طیدوسلم اور دو مرے انجیاء علیم السلام کی متحقہ وعایہ تھی کہنا آیا فی الدنیا کے مشتری انگار اور آخرت ہیں اسلام کی متحقہ وعایہ تھی کہنا آئی الدنیا کے مشتری انگار اور آخرت کے مصائب کی مطافہ وسلم کے اسلام کی متحقہ وعایہ تھی اللہ اللہ اللہ ہمیں دنیا میں مطافی مطافہ وسلم کے ارشاد فرایا تم بناہ ما گئے تھے۔ (۱) دوایت ہے کہ ایک مرجہ معرت ملی ہے میری وعاما تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا تم نے موری ہے کہ سرکار دو اللہ صلی اللہ عائی ہے 'اللہ تعالی عافیت کی درخواست کہ در تورندی 'محاقی معرت ابی کرافعہ ہیں ہے موری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔

سَلُوْا اللَّهُ الْعَانِيَةَ لَمَا الْعُلِي آحَدُ الْفَتَلُ مِنَ الْعَافِيةِ الدَّالْيَوْيُنَ - (ابن مَاج اسْالُ)

الأتفائل عدما فيست كم دهاكرو كول كرايساكرنى نهي بصدهين كرما ودعا فيست سعبة كالخاجز لمي جوا

یقی سے دول کی مانیت موسیہ ہے جم ہی شہات ان جا است کام ائن مر ہوں ول کا فیت بدن کی مافیت سے اضل ہے ہفتہ ہے فی ا زیات ہی وہ ہوتی کی شرمیں ہے ۔ شکر کے ساتھ تندرستی کی نعمت ہے ، کیوں کر بعض وگوں کو صحت ملتی ہے مگردہ شکرا دانہیں کے
مطوعاً بن مجاوط وطرح ہی کہ بھی تندرستی طاور می اس کی اور کیا اس کی میں ہوتی ہے کہ میں ہے اس کے اور کول اس کے میں ہوت ہے ۔
واجہ بر میں ہے کہ مرکز دو والم ملی اور ہو میں اور کی سال کی خودت آلی جم اوافیت حطاکرا جھے زیادہ محبب دو
یہ ایک خام وہ ہا ہر حقیقت ہے اسکے اثبات کے لئے کی ولیل ہا بہان کی ضورت کمیں ہے اور یہ اس کے لئے معبب دو
وجہ وال سے اور ہی الل ہے ایک قاس معبد کی نبعت سے جو دین یا ونیا جس اس نے بوئی ہوتی ہے اور دو سرے واب کی وقع
اور امید کے اختبار سے اس فحت پر شکر کا واب معبد ہی نبعت سے جو دین یا دنیا جس اس نے بوئی ہوتی ہے کہ وہ جو واب معبد پر عطاکر آ

اب آگریے کماجائے کہ بعض اوگوں کے اقوال ہے اس طرح کے اشارے مطنے ہیں کویا وہ مصائب کے خواہاں ہوں کمی بزرگ کی طرف یہ قول منسوب کیا جا گا ہے کہ میری خواہش ہے ہے کہ میں جنم کا بل بنول اوگ میرے اوپرے گزریں 'اور نجات پائیں ' اور صرف میں دونے میں رہ جاؤں 'مصرت سنون فراتے ہیں ۔۔۔

مادر المان المان

یہ معببت کی درخواست ہے اس کا مطلب کیا ہے ' جب کہ احادث میں اس طرح کے سوالات سے منح کیا گیا ہے۔ اسکے جواب کی تفسیل یہ ہے کہ اس شعر کے بعد حضرت سنون قبض کی بیاری میں جٹلاہوئ وہ دن رات مکاتب کے چکراگایا کرتے تھے اور بچوں ہے کہ اس شعر کے بعد حضرت سنون قبض کی بیاری میں جرائی ہوئے ' جہاں تک انسان کی اس مجت کا سوال ہو وہ تنما دونہ خیس رہے ' اور پاتی سب نجات پاجا کی تو یہ مکن ہے ' کین بعض دلوں پر مجت اس قدر عالب ہوتی ہے کہ دوا ہے نفس کوئ ان پاتوں کے لا کت سمجھ لیتا ہے ' شراب عشق میں ہمی زیدست نشہ ہے ' جو اسکا جام فی لیتا ہے دو مدہوش ہوجا آ ہے ' ست ہوجا آ ہے ' اور متی کے عالم میں الی پاتیں نوان سے لکال پیشتا ہے کہ اگر اسکا نشر ختم ہوجائے ' اور بے خودی اور دار فتکی کی نجیت زائل ہوجائے اور اس کے کہا جائے کہ تر ہوجائے اور خود کہ دے کہ یہ کلام حقیقت نہیں ہے ' بلکہ ایک ہوجائے اور اس کے کہا جائے کہ تر ہوجائے اور خود کہ دے کہ یہ کلام حقیقت نہیں ہے ' بلکہ ایک ہوجائے اور اس کے کہا جائے کہ تر ہوجائے اور خود کہ دے کہ یہ کلام حقیقت نہیں ہے ' بلکہ ایک ہوجائے اور اس کے کہا جائے کہ تر ہوجائے کہ اور اس کے کہ تا ہوجائے کہ اس میں ہوجائے اور خود کہ دے کہ یہ کلام حقیقت نہیں ہے ' بلکہ ایک ہوجائے اور اس کے کہا جائے کہ تر بی کہ دورہ اپنا سمین میں ہوجائے اور خود کہ دے کہ یہ کلام حقیقت نہیں ہے ' بلکہ ایک ہوجائے اور اس کے کہا جائے کہ تا ہوجائے کہ اس میں میں ہوجائے اور اس کے کہا ہو جائے کہ تا ہو تا ہو کہا کہ تا ہوجائے کہ تا ہوجائے کہا ہوجائے کہا ہو تا ہوجائے کہ تا ہوجائے کہا ہو تا ہوجائے کہ تا ہوجائے کہ تا ہوجائے کہا کہا ہو تا ہو تا ہو تا ہوجائے کہ تا ہو تا

لما تی کیفیت اور وقتی حالت کا مکاس ہے اس کے اگر تم عشاق فدا کی زبان ہے اس طرح کی باتیں سنوتوا نمیں عاشقانہ کلام پر محول کو ان کی باتیں سننے میں ان مجبی گئی ہیں کیکن وہ جھیفت سے بعید ہوتی ہیں ایک نرفاختہ کا قصد بیان کیا جا باہ کہ وہ اپنی ادہ سے معبت کرنا چاہتا تھا محروہ انکار کردی تھی نرفاختہ ہے اس سے کما کہ تو کیوں انکار کرتی ہے اگر میں چاہوں تو ہیرے لیے صوت سلیمان طیہ السلام کے فاختہ کی یہ مختلوسی تو اسے بلایا اور وانٹ بلائی فاختہ نے مرض کیا اس اندے نی و مشاق ہے و مستوں مرستی کیا اے اللہ سے نی اعشاق کی تعقید تا میں ہوتی گئی اس کا اثر زر لیں نید ایک جھیفت ہے۔ اکا مطاق ہے و ب مرستی کے عالم میں اس کا تر زر لیں نید ایک جھیفت ہے۔ اکا مطاق ہے و ب مرستی کے عالم میں اس کیا تھی کہ جاتے ہیں کہ ہوتی ہیں ہوتی تا ہیں۔ ایک شام کرتا ہے۔

اُرِيْدُوصَالَمُوَيُرِيْدُهِ جُرِيُ مَا أَبُرُكُمَا أُرِيْدُلِمَا يُرِيْدُ

(یں اسکاد صال جاہتا ہوں اور وہ جری جدائی جاہتا ہے۔ اس لئے میں اسکی خواہش کے لئے اپنی خواہش

ترک کرتابوں)۔

یہ ایک مال بات ہے اس لئے کہ شامرے پہلے وصال کی خواہش کی عمر محبوب کے اوادے کو اپنی خواہش بتالیا عالا تک دونوں خواہشیں ایک دوسرے کی ضدین جو وصال کا اردومند ہوگا وہ بدائی کی خواہش کیے کرے گا۔ ناہم اگر اس کام کی دو ناویلیس ک جائيں تباے مح تنكيم كيا جاسكا ہے الك ويد كهمورت بعن خالات من پين الى مو اور متعدديد موكد اس طرح محبوب كى رضا حاصل کرلی جائے اس طرح مستنبل میں اسکا وصال بھی ہوسکتا ہے اس صورت میں جدائی رضامتدی کا وسیلہ ہے اور رضا مندی دسال محبوب کا دراید ہے اور جو چر محبوب کا وسیلہ ہوتی ہے وہ خود ہی محبوب ہوتی ہے اسکی سٹال ایک ہے جیسے کوئی مخص دو درہم کے وعدے پر ایک درہم چھوڑدے اللا لکہ اے ایک درہم سے بھی حبت ہے جموہ اسے چھوڑتے پر رضامند سے اس طرح عاش می وصال کا ارزومند ا محرفی الحال معثوق ی خوامل کا حرام میں دور وصال ترک کرنے پر راضی ہے می کد اے وقع ہے کہ معتبل میں ماصل ہوئے والا وصال کمن اور پائدار موگا ووسری باویل بیاہے کہ عاش کو صرف محبوب کی رضا معصود ہے وسال دفيروت اس كوئي فرض نيس أكرائ يه معلوم موجات كداسكا محبوب است رامني ب واس والذت التي بعدويدار میں بھی نہیں ملتی اس لئے وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کامجوب خش ہو اگر اس کی خرفتی جریس ہے تو وہ اسے بھی مجوب کا تحذ سجو كر قبول كرايتا ب- اي كے بعض عاشقان خداكى حالت بير تنى كه وہ مصائب ميں كر فار بوكر خوش رہتے تھے اور تكاليف مں لذت یائے تھے ہیونکہ وہ یہ جھتے تھے کہ یہ تکلیفیں اور معینیں اللہ کی رضامندی پر دلالت کرتی ہیں کلیڈ عشق میں اس مرسلے کا آنابد نسي ب كين يه مرحله به مختربو آب يه حالت زياده دير تك طاري نسي راتي اوراكريد دير تك ده جاتى ب و محرم مالت مشتر ہوجاتی ہے اور یہ معلوم کرنا ملکوک ہوجاتا ہے اکہ اس مالت نے دل کواحتدال سے مغرف کردیا ہے او دانی جگہ پر قائم ہے 'یہ ایک الگ بحث ہے 'اس کی محتیق اپنی جگہ ذکری جائے گی ہماں اس کی محبائش جیس ہے 'یماں صرف یہ موضوع زیر منتكوب كه عانيت معيبت سے بعرب بم الله تعالى بدين ودنيا مي معود عانيت كے طالب بير-

مبرافضل ہے یا شکر؟

جاننا چاہیے کہ اس ملطے میں مخلف لوگوں کے مخلف اقوال ہیں 'بیض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبر شکر سے افتال ہے 'بیض کی رائے بیہ کہ شکر افسل ہے 'بیض کی رائے بیہ کہ شکر افسل ہے 'بیض کیتے ہیں ان کی فضیلت احوال کے اختلاف پر بی ہے ' بیض حالات میں شکر افضل ہے 'اور بیض میں مبرہ پھر فریق نے استدادات میں پھوالی کا تعکلو کی ہے کہ اس میں پواا ضطراب ہے ' اور مقصد سے نمایت بعید ہے۔ اس لئے ہم یمال ان کے دلائل نقل کرنے بچائے حق بات عرض کرتے ہیں 'اس ملطے میں دو محتیں ہیں۔ محتیں ہیں۔

كملى بحث عواى : يد بحث تسائل كے طور پر ب الين اس مرف كار اس القرى جاتى ہے عاش حقيق مصود ميں موتی اس بحث میں مارے عاطب موام میں میو محدان کی مقلین فامعی والی اور مہم مقائن کی متحل نہیں موسکتیں والحقین می ای کام راحاد کے بی ای کدوہ می موام سے خطاب کرتے ہی اوران کا مقدد یہ مو باہے کہ ان ک اصلاح موجائے وہ لوگ سد مرمانیں میں اور مہان اپنے بچے کی برورش ملکے مملک دورہ سے کی ہے اسے مرفن غذائی اور انواع واتسام کے كمائ نيس كملاتي مناسب يى ب كدوه يه غذاكمي يح كو كملانا قركبا التكوان بنى ندلات مبادا وه جكول اور يار يرجات ال الك بوجائ يه غذا من وه اى وقت معم كرسكا ب جب اسكاضعف دور بوجائ كاوروه جسماني طور ير تكررست وتوانا بوجائ كا ائی طرح یہ بحثیں می موام کے لاکن تنیں ہیں اضمی او صرف وہ باتیں جلافی بایش جرمی دلا کل ے مفوم موتی ہیں۔ جال تک ظاہر کا تعلق ہے اس سے می فاہد ہو تا ہے کہ مبرافعل ہے اگرچہ فکرے فعد کل ہی بے شار میں لیکن جب ان كامبرك فيناكل عنائل كرت موقومطوم موتاب كم فيناكل مبرك نواده بي اور بعض دوايات بس اسكى مراحت بمي موجود ے کہ مرافعل ہے میں کہ ایک مدعث یں ہے :-

ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے دن مدے زمین کے انتائی شرگزار بندے کوہلایا جائے گا اور اے شاکرین کے واب سے نوازا جائے گا بھراس فض کوبلایا جائے گا جو روئے زین پرسے زیادہ صابر ہوگا اور اس سے بوچھا جائے گا کہ آگر تھے شاکر کے رارواب مطاكيا جائے وكيا تھے معورے وہ مرض كرے كاب فك معورے ارشاد موكا مركز تنس اہم فے تحدر لحت نادل ك ر و لے شرکیا اور تھے مصائب میں جٹلا کیا گیا تو مبرکیا ہم تھے دو گنا تواب منابت کریں مے ، مجراے دو گنا تواب مطاکیا جائے گاد، ؟

إنَّمَا يُوفَي الصَّابِرُونَ أَجُرُهُ مُنِعَيْرِ حِسَابِ (ب١٣١٨) مررك والول والكاجر برصاب طاكا-

الطَّاعِمُ السَّاكرُ بِمِنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ (رَمِنَى ابن اجدادِ مِرِةً)

كمان والا حركزاريكه مرك والعاروته وارك براب

اس مدیث ہے بھی صابر کی فعیلت فابت ہوتی ہے ہی تکداس بیں فکر کادرجہ مبرے تھیددے کربوحایا کیا ہے ، تشید بن عمواً يى موناك مبد مبد عدا فنل موناك اسكار مرافعل ندمونا والمرك اسكام تثييه ندى جاتى أيد تفيدالى ہے جیسی این روایات میں واردے۔

الْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِين وَجِهَا دَالْمَرْ أُوْحُسُن النَّبَعُل (مارث بن الاسالا - ابن مال) جعد مساکین کا جے کے اور قورت کا جمالیہ ہے کہ اپنے شو ہر کے ساتھ انجی طرح دے۔ شَارِبُ الْحَمْرِكُعَ إِبِدِالْوَثِينِ (مارث بن الاسامة-مدالله ابن ممر)

شراب يين والا بنول كي عبارت كرف والاجساب-

ایک مدیث یں ہے الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ (٢) مَرِنْسَ المان -

لین اس مطلب ید دس که فکر کا بال می یی ب اے می نسف ایان کا جائے گا ، مکدیہ فران ایا ب که اس مدیت شريف من فراياكيا - الصَّوْمُ يصُفُ الصَّبُرِ (٢)

(١) اس مديث كا اصل محد عن ل (١) بدراي بلط كرد كل ب (٣) بدراي بلط كرد كل ب

روزه نصف ایمان ہے۔

اس سلط میں اصل یہ ہے کہ جس چڑی وہ متمیں ہوتی ہیں ان ہی ہے ایک کو اس چڑی کافسف کر دیے ہیں اگرچہ دونوں ہیں فرق ہو اس ہے کافسف کر جس کے جس کہ علم اور عمل وونوں درجے ہیں برابر ہیں۔ ایک صدت ہی ہے سرکار وو عالم صلی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ انجیاء علیم السلام ہی ہے دونوں درجے ہیں برابر ہیں۔ ایک صدت ہی ہے سرکار وو عالم صلی اللہ طیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ انجیاء علیم السلام ہی ۔ دور جندہ ہی وافل ہوں کے اور جرے اسحاب ہی ۔ مبدالر حن ابن عوف اپنی الداری کے باعث سب کے اور جندہ ہی وافل ہوں کے اور جرے اسحاب ہی ہے الماظ ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام ان کے باعث سب کے الیس برس بعد جندہ میں جائیں ہے (ابو منصور و سلم اندا اور اس معلی اللہ میں ہوں کے تمام ووا اول میں وود کو از ہی کرم مر کے دروازے میں مرف ایک کواڑے اس وروازے ہی موروازی میں مرف ایک کواڑے اس وروازے ہی مرکی فضیات ہی ہوں کے اور حضرت ابوب طیہ السلام ان کے قائر ہوں گے۔ فرکم کا اسلام ان کے قائر ہوں گے۔ فرکم کا اس اس کے قائری ہوں گے۔ فرکم کی اسلام ان کے قائری وروازے میں اس کے کہ فرمم کی اسلام ان کے قائری وروازے میں مرف ایک کو فضیات ہی جو کچھ وارد ہے اس سے ہی مبری فضیات ہیں اور ان کے شایان شان بھی تک کہ فرمم کی دوران کی شایان شان ہی تک ہو کے دوران کے شایان شان بھی تک کی کا کہ وہ اس مختم بیان پر اکتفا کریں جس میں کی معلی ہو دوران کے شایان شان بھی تک کی کہ کہ دوران کے شایان شان بھی تک کہ دوران کے شایان برائی کریں جس میں کی معلی ہوں کے دوران کے شایان سے بھی میں کہ دوران کے شایان شان بھی تک کہ دوران کے شایان شان بھی تک کہ دوران کی میں کی کھی کہ کہ دوران کے شایان شان بھی کہ کہ دوران کے شایان شان بھی کی کہ کہ دوران کے شایان شان بھی کی کہ کی کہ کہ کہ دوران کے شایان شان بھی کی کہ کہ دوران کی میں کو کہ کی کہ کہ دوران کے شایان شان کی کوران کے دوران کے شایان شان کی کی کہ کہ دوران کی کوران کے شایان شان کی کی کہ کی کوران کی کوران کے خواد کی کوران کی کوران کے دوران کے شایان شان کی کی کوران کے دوران کے شایان ہو کوران کی کوران کے دوران کے شایان ہو کوران کی کوران کی

استدلال کادو سرارخ: دو سرابیان امهاب بسیرت اورانل علم کے لئے ہے اس بیان ہے افھیں بطری کوشف تھا کُل امور پر مطلع کرنا مقصود ہو تا ہے اس زیل میں ہم ہے کئے ہیں کہ اگر دو امر جمع ہوں قوابهام کی موجودگی میں ان دو توں کے اعد موازنہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان دو توں میں سے ہرایک کی حقیقت واضح نہ ہو اور اگر وہ شی جس کی حقیقت واضح ہوجائے چند قسموں پر مشتل ہو تو ان میں بحیثیت جموعی موازنہ ممکن نہیں بلکہ ضروری ہے کہ ان قسموں کے ایک آمرد کا موازنہ کیا جائے آکہ زیاد تی اور رجحان واضح ہو سکتے اس اصولی تعظمو کی موشنی میں میراور شکر پر نظر والے 'ان میں سے ہرایک کی بے شار اقسام اور قروع ہیں اس لئے ان دو توں میں کی اور زیادتی مجملاً میان نہیں کی جاسکتی 'کلہ دو توں کے ہم جم فرد کا مقابلہ ضوری ہے۔

صبروشکروغیره مقامات کے افراد : بیات پہلے بیان کی جانگی ہے کہ مبروشکر وغیره مقامات کے تین افراد ہیں ملوم اور اعمال آگر ان تیزن افراد میں موازنہ کیا جائے تو ظاہر ہیں قض کی کے گاکہ طوم ہے احمال مقدود ہیں اور احمال ہے مقدود ہیں اس لئے ان تیزن میں اعمال افضل ہیں۔ اہل بھیرت کی دائے اسکے بالک پر تش ہو دیں ہے وہ یہ کتے ہیں کہ اعمال ہے احوال کے لئے فرض ہے اور احوال ملوم کے لئے مقسود ہوتی ہود وہ تی طوم کے بعد احمال ہیں اور احوال ہیں اور احمال ہیں اور احمال ہیں اور احمال ہیں اور احمال ہیں اس لئے کہ جو چز کی دو مری چز کے لئے مقسود ہوتی ہود قارد وہ احمال ہیں اس لئے کہ جو چز کی دو مری چز کے لئے مقسود ہوتی ہود قارد احمال ہوتی ہو جان افراد و آحاد شرے کا تعلق ہے دو بھی کی نبیت بعض کی فرت نبیاں ہوتا ہے جب ان افراد و آحاد شرے بعض کی فرت بین کی طرف جاتی ہے میں حال احمال اور طوم کا ہے۔

معارف کونی فتم افضل ہے : معارف می طوم مکا شد طوم معالمہ ہے افعنل ہیں کا مطر معالمہ معالمہ ہے کمتریں کی دیارہ کا کا ایک معالم معالم معالم معالم ہے کہ اور ان ہے اصلاح عمل کا قائمہ حاصل کیا جا گاہہ حدیث شریف میں عالم کو عابد ہے افعنل افعنل کیا ہے اس سے مرادوہ عالم ہے جس کے علم کا نفع عام ہو آیا عالم بیٹینا کمی خاص عبادت کرتے والے کی بہ نبست افعنل ہوگا ورنہ کی کاعلم عمل ہے فال ہے تو وہ محض علم ہے ام جمالتیں ہو مکتا۔

املاح عمل کافائدہ یہ ہے کہ اللہ کے احوال کی اصلاح ہو اور قلب کی اصلاح کافائدہ یہ ہے کہ اس پراللہ تعالیٰ کی ذات و مغات اور افعال کا جمال محصف ہو اس سے معلوم ہو آ ہے کہ علوم مکا شد میں اللہ تعالیٰ کی معرفت افعال ہے معرفت الی عایت مقسود ہے اور اپنی ذات سے مطلوب ہے اس لئے کہ سعادت اخروی اس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے کہ کہ ہی عین سعادت ہے ،
عرول کو بعض او قات دنیا عیں یہ احساس نہیں ہو تا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں سعادت ہے بلکہ آخرت میں اسکاعلم ہوتا ہے ،
برحال معرفت النی تمام معارف میں افعنل و اعلا ہے ، اس پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے ، اور نہ یہ فیر کے ساتھ مقید ہے ، جب کہ یہ تمام معرفت النی کہ معرفت حاصل کی جائے معرفت ساسے آئی کہ تمام معرفت النی کے لئے مطلوب ہوتے ہیں کہ ان کے در یعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے ،
جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ تمام معرفت النی کے لئے مطلوب اور مقدود ہیں تو یہ دیکھا جائے گا کہ معرفت النی کے حصول علی کون می معرفت کی قدر معاون ہے ۔ جو معرفت جس قدر معاون ہوگی ای قدروہ وہ دو میری معرفت سے فنیات میں متعاوت ہوگی 'چانچہ بعض معارف اور معرفت النی میں ایک واسطہ اور بعض میں بہت سے واسلوں کی ضرورت پیش آتی ہے ، اس لئے جس معرفت میں واسطے کم ہوں کے ای قدروہ معرفت ود سری معرفت سے افضل ہوگ۔

احوال قلب کی کیفیت: احوال قلب ہے ہم قلب کے وہ احوال مراد لیتے ہیں ہو گلوق کے مشاغل اور دنیا کی کدور توں سے معلوم ہوا کہ قلب کی تطبیر کردیں 'یمان تک کہ جب قلب بالکل پاک و صاف ہو جائے تو اس پر حق کی حقیقت منکشف ہواس سے معلوم ہوا کہ احوال قلب میں اس قدر فضیلت ہوگی جس قدروہ قلب کے نزکیہ و تعلیم میں مؤثر ہوں گے 'اور جس قدر اس میں انکشاف حق کی صاحب پیدا کریں گے 'قلب کی مثال آئینے کی ہے 'جس طرح آئینے کو میشل کرنے اور چکانے سے پہلے کچھ احوال واقع ہوتے ہیں 'جن میں بعض احوال آئینے کو زیاوہ چکاتے ہیں 'اور بعض کم 'کی حال دل کا ہے 'اس لئے جو حالت قلب کے تصیفے میں زیادہ قریب ہوتی ہے 'اعمال میں بھی اس قریب ہوتی ہے 'اعمال میں بھی اس ترب ہوگی اسی قدروہ وہ دسری حالتوں سے افعنل ہوگی 'کیو تکہ وہ حالت اصل مقصود ہے زیاوہ قریب ہوتی ہے 'اعمال میں بھی اس ترب کا لحاظ کیا جائے گا'ا عمال ہی ہوتے ہیں۔

عمل-معصیت یا طاعت: اعمال دو حال سے خالی نہیں کیا تووہ دل پرایسے احوال طاری کرتے ہیں جو علوم مکا شذے لئے مانع موں اور جن سے دل پر ماریکی جماعاتے اور اس میں مروبات کی خواہش اور رغبت پیدا کریں کا ایسے احوال طاری موتے ہیں جن سے دل میں علوم میکا شغری صلاحیت اور استعداد پیدا ہوجائے 'دنیاوی کدورتوں 'آلائٹوں' اور علوق کے علا کت سے اسکا تعلّق معقلع ہوجائے ، پہلی لتم کی احوال کا نام معمیت ہے ، اور دوسری تتم کے احوال کو طاعت کتے ہیں ، پرمعامی اور طاعات دونوں اسے اسے اثرات میں فکف اور متفاوت میں بعض معامی دل کو زیادہ تاریک اور زیادہ سخت بناتے میں اور بعض کم اس طرح بعض طاعات سے دل زیادہ روش اور محل موتا ہے اور بعض سے کم کویا معاصی اور طاعات کے درجات میں تفاوت ان کے اثرات كي تفاوت ير بني ب اوريد تفاوت احوال ك اختلاط ب تلمور يزير مو تا ب حثل بم يد كتي بي كم نظى نماز تمام نظى عبادتون س افنل ہے اور مبحی عبادت مدقد سے بستر ہے اور تجری نماز دو سری نمازوں سے اعلا ہے الیان محقیق بات یہ ہے کہ جس محض پر مال ی مجت اور کل قالب مو اوروه ایک در ہم اللہ ی راه میں خیرات کے اس کان عمل بہت ی شب بیداریوں اور روزوں سے افعل ہے اس لئے کہ روزے اس مخص کے لئے موزوں ہیں جس پر شوت فکم غالب مواوروہ اس کا خاتمہ چاہتا ہویا ہے فکم سری ية كرو محرس دوك ديا مواوروه بموك ك دريع اس سے مروط موت كاخواب مندمو بخيل كاي بال ديس ب وه دو سرے مرض میں جالا ہے اسکاعلاج بحوک سے نہیں بلکہ صدقہ و خرات کے ذریعے ہوگا اس پر پید کی شہوت عالیب نہیں ہے اور نہ وہ کی ایسے مریں مضول ہے جس سے ملم سری انع ہو ، مراسکا روزے رکھنا اپن حالت ترک کرے دو مرب احالت اختیار کرنے کے مشابہ ہے 'اسی مثال ایس ہے جیے کس مخص کے پہید میں در د جو اور دہ سرے در دکی دو اکرے 'بھیجا اے اس علاج سے کوئی فائدہ نہ ہوگا' اسكے لئے واس ملك بارى ميبت كا قلع فع كرنا ضورى ب جواس بر بلائے تأكمانى كى طرح مسلا ہو كئى ہے۔ بل ايك علين اور ملک مرض ہے اگر کوئی فض مسلس سوسال تک دوزے رکھے اور ہزار دائیں سجدے میں گزارے تواس مرض کا ایک ورہ مجی کم نہ ہو اس کا علاج صرف مال نکالنا ہے بخیل کو چاہیے کہ وہ جو مجمد اسکے پاس ہے اے اللہ کی راہ میں دے والے احیاء العلوم جلد

سوم کے متعلقہ باب میں ہم صدقہ و خرات کے ذریعے کل کے علاج پر منقشل کلام کر بچے ہیں۔
اس مثال کے ذریعے یہ بات واضح ہو پکی ہے اور اطاعات کی با خر حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے 'اہل ہمیرت یہ بات جان بچے ہیں کہ افغنل ہے نہ خرا آگر تم سے یہ پوچا جان بچے ہیں کہ افغنل ہے 'مثلاً آگر تم سے یہ پوچا بات کے افغال ہے 'اگر میں مطلق ہوا ہر ہے دوئی بھوکے کے لئے افغنل ہے آگر بھوک اور پاس دونوں موجود ہوں تو یہ دوئی موجود ہوں تو یہ دوئی افغنل ہے 'اگر ہوک اور پاس دونوں پر ایر ہیں تو دوئی اور پائی میں بھی افغنل ہے 'اور آگر بھوک اور پاس دونوں پر ایر ہوں قال میں بھی افغنل ہے 'اور ایس دونوں بھی برایر ہوں گے دونوں بھی برایر ہوں گے دونوں ہیں ہے اس اللہ بھی افغنل ہے کا عدم وجود ؟ تب ہم

بی رہ یہ دورس میں برید ہوں میں ہوئی ہے۔ اس کے دوران میں اس کے کہ مغراہ کے مرض میں کر قار فض اسکے جواب میں قطبیت کے ساتھ یہ بات کمیں گی کہ مغراہ کی اند ہونا بھڑے اس کئے کہ مغراہ کے مرض میں کر قار فض بی کو سنمین کی ضورت ہوتی ہے 'اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ جوج فیرکے لئے مطلوب ہوتی ہے تو فیراس سے افعال ہو تا ہے۔

ی و مین ی مرورت ہوئی ہے اور پہ سلمہ اصول ہے کہ جو پیرے سے سعوب ہوئی ہے ہو بیران سے اس مو اسے۔ خلام یا کلام بیرے کرمذکورہ فیض کے لئے مال کا خرات کرنا بھڑے کیونکہ مال خیرات کرنا ایک عمل ہے اس سے دل میں ایک

مالت پیدا ہوتی ہے ، جے ہم بکل کا زوال اور دنیا کی مبت کاول سے نکلنے کا عمل کمد سکتے ہیں ، مجرب ول سے بکل زائل ہوجا آئے ، اور دنیا کی عبت لکل جاتی ہے تواس میں معرفت النی کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اور اسکے بعد عمل کافبر آ تا ہے۔

ایک اعتراض کاجواب: اب اگر کوئی فض یہ ہے کہ تم ہے عمل کاورجہ آخری رکھا ہے علا تک کتاب وسنت میں اعمال کی ترفیب موجود ہے اور ان کے فضائل میں بہ شار آیات وروایات وارد بیں۔ یمال تک کہ خود رسالت ماب سرکاردو عالم صلی الله علیہ وسلم نے مید قات طلب فرائے اور علی الاعلان بہ ترفیب دی ۔ اللہ علیہ وسلم نے مید قات طلب فرائے اور علی الاعلان بہ ترفیب دی ۔

مَنْ فَالَّذِي يُقُرِضُ اللَّمَقَرُضَّا حَسَنَا (ب١٨٦ آيت٢٣)

ایک جگه ارشاد فرمایا ے

وَيَأْخُذُ الصَّلَقَاتِ (١١٧)

اوروى مدقات كوقول كرماي

ان ترفیبات اور فضائل کی موجودگی می تم اعمال کی فضیلت کا الکار کسے کرتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آگر واکو کمی دوا
تریف کرے تواسکایہ مطلب میں کہ دواوا ہر خال میں بھتر ہے یا وہ پی ذات ہے مقسود ہے 'یا اس شفاء اور صحت ہے افعال ہے'
جو اس دوا کے استعال ہے حاصل ہوتی ہے۔ واکر دواء کی تعریف اس لئے کر آئے کہ آگر مریف کو ترفیب ہو اور دوا ہے استعال
ہے صحت حاصل کرے 'مین حال دل کے اعمال کا ہے 'پید دل کی تاری کی دواء ہیں 'اور دل کی تاریاں محسوس جمیں ہوتی ہیں کر چرے کر برص کے داغ ہوں اور اسکے پاس آگئیہ ند ہوتو اسے خبری میں ہوپائی کہ میں مرض میں جاتا ہوگیا ہوں آگر کوئی
عض اے اس کے عیب ہے آگاہ کرے گالے تعلیم میں کرے گا ایسے محص کا طاح ہی ہے کہ اس کے ماشے ان دوائل کی تعریف
میں بے مد مبالد کیا جائے جون ہوں کو اخ و در ہوتے ہیں 'حظا آگر من گاب میں یہ دوتو اسکے مباشے ان دوائل کی ترفیب
میں بے مد مبالد کیا جائے کہ وہ من گلاب ہے اپنا چھوپار بار دھوتے آگر ہیں ہوتو تا کی ہے بناہ تعریف کی جائے دوائل میں ترفیب
میں اور دوہ من گلاب ہے چھود ہوتے پر ہوا و مت کرلے 'اور اسکا مرض دور ہوئے آگر اس سے پہلے ہی مرط میں ہیں کہ دیا گیا ہوگی ترفیب
کر من گلاب پر من کے ازالے میں مرقر ہی اور جرے جرب کے دائے اس سے جود ہوئے ہیں 'تو وہ گئی سے اس بات کی تردید

اس سے بھی قریب راک مثال ہے مثل ایک محص لے اپنے بیٹے کو قران کریم کی تعلیم دی ہے اور اس علم کے زار رے

بعض لوگ ای طرح کے خیالات ہے و مونا کھا گئے اور اباحث پندی کی راہ پر چل پڑے 'وہ یہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری عہادتوں سے یہ نیاز ہے 'اہے ہم ہے قرض لینے کی ضورت نہیں ہے ' پھراس آیت کے کیامنی ہیں؟

مَنُ ذَا الَّذِي يُفرِضِ اللَّهُ قَرُضًا حَسَنَا اور اكر الله تعالى فريوں مسكنوں كو كھانا كلانا جاہتا ہے تو كلا سكا ہے يہ كيا ضوري ہے كہ ہم الحيس كھانا كھلانے كے لئے اپنامال فرج كريں وران كريم ميں الله تعالى نے كافروں كا أيك قول فرمايا جس ميں بينہ كى بات كى كى ہے :-

ى ي ہے :-وَإِنَاقِيْلَ لِهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوالِلَّذِيْنَ آمَنُوااَتُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاعُاللَّهَ اللَّهَ الْعَمَالُا ٣٤/٢٦عـ٣٤)

اورجب ان سے کما جاتا ہے کہ اللہ عے ہو یک تم کوریا ہے اس میں سے خرج کرو تو یہ کفار (ان) مسلمانوں سے یہ کتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کوریں جن کو اگر خدا جاہے تو کھا دے۔

ایک مکدان کار قول میان فرمایا

لُوْشُواْ عَالَلْهُ مُوَالْشُرِ كُنَّا وَلا آبَاتُونَا (ب٨٥١،٥١٠)

أكرالله تعالى كومنفورمو تاتونه بم شرك كرت اورنه بمارب باب دادا-

يُضِلُّ و كَثِيرُ الْآيَهُ لِي بِهِ كَثِيرًا (بِارِس است)

الله تعالی اس مثال کی وجہ سے بہت سول کو گمراہ فراتے ہیں اور بہت سول کو ہدا ہت سے نوازتے ہیں۔
ان لوگوں نے جب یہ گمان کیا کہ ان سے مساکین اور فقراء کی خدمت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ و خرات کا تھم
دیا جاتا ہے حالا کہ جمیں مساکین سے کوئی فرض نہیں 'اور نہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے یا ہمارے اموال سے بچے مطلب ہے 'ہمارا خرچ کرنا
نہ کرنا اسکے لئے برابرہ ' یہ لوگ ہلاک ہو گئے جس طرح وہ لڑکا ہلاک ہوا تھا جس نے یہ برگانی تھی کہ میرے والد کا مقصدیہ ہی میں تعلیم کے ذریعے ان نوکروں 'فادموں 'اور فلاموں کی فدمت کروں 'اسے یہ خیال نہیں آیا کہ باپ کا مقصدیہ نہیں ہے۔ ہلکہ
اس کے لئی و قلب جی صفت علم کو رائے اور مؤکد کرتا ہے ' اکہ وہ اس کے ذریعے دین اور دنیا کی صعاد تیں حاصل کرسکے 'اسکے

باپ کایہ سوچنا کہ نوکروں کو تعلیم دینے سے اسکا علم پڑت اور معلومات آلد دہیں گی اس کی محبت اور شفقت کی طامت ہیں ایو تکہ وہ اس طرح اسے سعادت سے قریب اور ہلاک سے دور کررہا ہے۔ اس مثال سے ان لوگوں کی ہلاکت کی دجہ واضح ہوجاتی ہے جو آیا حت کا راستہ افتدار کرتے ہیں۔
کا راستہ افتدار کرتے ہیں۔

مال لین ققراء کا احسان ہے: فتراء اور ساکین تمبارا بال صدقہ وکوہ اور خرات کی صورت میں لیے ہیں اس لئے کہ اسلم تو ہم تمبارے باطن ہے بال اسلم کو تمبارے باطن ہے بال اور حب دنیا کا فیصد ودر کرتے ہیں ' بے فیصد تمبارے کے مملک ہے۔ سکین کی مثال ہجام کی ی جمیں ہو بادر ہم ہے فون قا اے باکہ فون تعلنے کے ساتھ ہی وہ ہاری مجی یا ہر آجائے ہو تمبارے باطن میں ہو شیدہ ہوا ور جسیں ہال کر لے کے در ہے ہوا تم المحل ہوا کی مسلم حمیں ہو ' بالفرض آگر فون تکا لئے ہے جام کا کوئی مقد ہوا کہ اور آجائے ہو تمبار افادم کی مقد ہوا کی قرصت ہے نہ لگا ، کھر مسکین تمبارا فادم کی اس ہوگا ہو حمیں ہو ' بالفرض آگر فون تکا نے مرد اور المحل ہوا کی قرصت ہے نہ لگا ، کھر مسکین تمبارا فادم کی اس ہوگا ہو حمیں ہو نہا ہوا کی قرصوں ہے اس ہوگا ہوا کہ ہوا ہوا کی قرصوں ہوا ہوا کہ میں اور المحل کی تمبر ہوگا ہو مسلم ہوا گا ہوا کہ ہوا کہ اور اللہ ہوگا ہوا کہ ہ

مبروشكريس تنيول مقامات كاوجوداورباجي نقابل : ان ددنون عن برايك عن معرفت على اور عمل موجود به ا اوريه بات سي بحى طرح سي موكى كم ايك في معرفت كادد مرت كم حال يا عمل ب موادند كياجات كك نظير كانظير ب مقالم

ہونا چاہیے اکد تاسب نمایاں ہو اور تاسب کادرای کادد مرے بوفعیات واقع ہو۔

مبرے تین مقامات : جیساکہ بیان کیا جانگاہے کہ مبراطاحت من ہی ہوتاہے اور مصیت ہے محد معیت پہی-اطاحت اور معیت کا علم معلوم ہوچکاہے کہ ان دولوں علی مبرو هرکا مضود ایک ہے۔ اس لئے یہ دولوں ایک بی مسی کے دواسم ہیں اوراس اغتبارے دونوں کی معرفت مساوی ہے اب معیبت کا حکم ملاحظہ کیجئے۔

معيبت فقدان نمت كانام ہے 'اور نعت يا توضروري موتى ہے جيے آكھيں 'يا محل حاجت ميں موتى ہے 'ايني اسكى ضرورت راتی ہے ،جیے قدر کفایت سے مال کا زیادہ ہونا۔ آ کھوں کے سلسلے میں معیبت سے کدان کی پیوائی سلب ہوجائے اس صورت میں نابینا کو مبرکرنا جاہیے 'اور اسکا مبریہ ہے کہ اس معیبت پر شکوہ نہ کرے ' بلکہ اللہ تعالیٰ کے نیسلے کو خوفی ہے تنکیم کرے اور یہ نہ سمجے کہ مجھے اس معیبت کی وجہ سے بعض معاصی میں چھوٹ مل کی ہے۔ بینا اس تعت پر عمل کے ذریعے دد طرح سے مشکرا وا كريائے ايك تويد كدان كے ذريع معصيت برمدن لے اور دو سرے يدكد انھيں اطاحت ميں استعال كرے اور ان دونوں اموں میں سے ایک بھی مبرے خالی نہیں ہے' تابینا آدی اچھی صور تیں دیکھنے سے مبرکر ہاہے کو نگدوہ انھیں دیکھ نہیں پا آاور بینا آدى اس وقت مبركر اب جب اسكى نگاه حسين چرے پر پر جاتى ہے اور وہ ددوبارہ ديكھنے سے كريز كراہے اكد معصيت نہ ہواس طرح کویا وہ اس نعب کا شکر بھی اوا کرتا ہے جو آتھوں کی صورت میں اسے مطاکی گئی ہے۔ اگر وہ دوبارہ دیکھے گاتو اس نعت کا کافر ہوگا۔ کیونکہ دوبارہ دیکنامعصیت ہے اس سے معلوم ہوا کہ میریں شکرداخل ہے اس طرح انکموں کواطاعت میں استعال کرنا بھی صرے خالی نہیں ہے ہم کو تک اطاعت میں مشعنت ہے 'اور اسے بجالانا صبر ہی سے ممکن ہے 'بعض او قات آدی آنکھوں کا شکراوا كرما ہے كه دنيا ميں الله تعالى في ابنى صنعت وقدرت كے جو عجائبات بميرے جي اضميں ديكتا ہے اور ان سے خالق كا ئات كى معرفت ماصل کرتا ہے ' یہ شکر مبر سے افضل ہے۔ اگر اس صورت میں شکر افضل نہ ہوتو حضرت شعیب علیہ السلام کا مرتبہ حضرت موی اور دو سرے انبیائے کرام علیم العلاق والسلام سے برحما ہوا ہوتا چاہیے میونکہ وہ نامینا تھے 'اور حضرت مولی علیہ السلام بینا تھے ' انموں نے بینائی سے محروی پر مبرکیا اور دو سرے حضرات انبیاء نے نہیں کیا اللہ اس سے توبیہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ آدمی کو درجہا کمالِ ای دفت حاصل ہو ماہے جب اسکے تمام اعضاء ضائع ہوجائیں' اور وہ گوشت کے ایک لو تعزے کی شکل افتیار کرلے۔ مالا تکدید ایک خلاف عمل امرے "آدمی کے تمام اعضاء دین کے آلات بین جب کوئی عضوبیار مو ماہے تودین کا ایک آلد بیار مو تا ہے اوروہ رکن متاز ہوتا ہے جس پراس آلے سے مددل جاتے ہے 'جب کہ ہر مضو کا شکریہ ہے کہ جس مقعد کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہاں میں اسے استعال کیا جائے 'یہ استعال بھی مبرے بغیر نہیں ہوگا۔

اور جو چرخ سامید میں واقع ہوتی ہے جیے قدر کفایت ہال کا زیادہ ہونا اس کا حال ہے کہ اگر آدی کو صرف اسی قدر مال کا بعث اسکے لئے خبروری تھا اور اسے زائد مال کی حاجت ہی ہے تو اس سے مبرکرنا مجاہدہ اور یہ فقراء کا جہادہ اور زیادہ مال کا لمنا نعت ہے اور اسکا فکر ہے کہ اس مال کو خیرے کا موں میں صرف کیا جائے اور معصیت میں استعال نہ کیا جائے اگر مبرکو اس مگرے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے جس سے مقصود مال کا خیرے کا موں میں صرف کرنا ہے قر شرافعن ہے اپونکہ ایے فکر میں مبر ہی بایا جائے اس لئے کہ اسکے کہ اسکے معنی ہیں کہ آدی اللہ تعالی فعت پر خوش ہوا اور اس نے اپنا مال فقراء پر صرف کرنے کی معرف کرنے کی معرف کرنے کی اس لئے کہ اسکے معنی ہیں کہ آدی اللہ تعالی فعت پر خوش ہوا اور اس نے اپنا مال فقراء پر صرف کرنے کی دور ہے کہ ہال جس محمت کے لئے وضع کیا گیا ہے وہ اسے اس میں استعال کرنا ہے انہیں اس معلی معرف کرنے ہیں استعال کرنا ہے انہیں اس محمل میں مرفع کی اس اس محمل میں استعال کرنا ہے انہیں اس محمل میں خرج کرنے والے بر نعیش میں صرف کرنے تو یمال میر شکرے افضل ہوگا اور صابر فقیر کومال دینے وہ کہ اس محمل میں خرج کرنے والے پر نعیش میں صرف کرنے تو یمال میر شکرے افضل ہوگا اور صابر فقیر کومال مورت یہ ہوکہ اس مال میں خرج کرنے والے پر نعیش میں مرف کرنے تو یمال میر شکرے افضل ہوگا اور مالی خوات میں صرف کرنا ہے کہ نور خوات کی اس مورت ہے ہوگا گیا ہو کہ اور ان میا مات کر تا ہے اور شرح کرنا ایک زید دست قوت کا طالب ہے ' جبکہ خنی انٹی حرص کا اجباع کرنا ہے اور شروات کے والے کرنا ہے اور شرح کا مالب ہے ' جبکہ خنی انٹی حرص کا اجباع کرنا ہے اور شروات کے والے ان کو انتیا کرنا ہے اور مورد کے انتیا کرنا ہے اس کے کہ ان میں مورد کے جو کہ مورد کی مورد کی مورد کے مورد کی مورد کے انتیا کرنا کہ کا در حرام سے بچنا ہے 'اگرچہ حرام سے بچنے میں بھی معرکی قوت ضروری ہے مورد کی مورد کے مرک کے مورد کے مرک کوت ضرور کی کوت مورد کے مرک کی مورد کی مورد کیا کہ مورد کیا کہ کو مورد کیا کہ کا کہ کو کرنا کے کو مورد کیا کہ کو کرنا کے کا مورد کیا کہ کو کرنا کے کا مورد کے ان کی کو کرنا کے کا مورد کیا کہ کو کرنا کے کو کرنا کے کو کرنا کے کرنا کو کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کرنا کے کرنا کے

لے جس قرت کی ضورت ہوتی ہے وہ اس قوت ہے کمیں نماوہ اطلاع جس کی ضورت الدار کو حرام امور کے ارتکاب سے بچے ك لتري ب- امل بن شرف اور فعيلت اي قوت كو ماصل ب جس ير عمل دلات كرياب اس ك كدا عمال مرف اي لي مطلوب ہوتے ہیں کہ ان سے قلب کے اوال ماصل ہوں کے قرت ہی فقیرے قلب کی ایک مالت ہے بس قدر ایمان اور یقین میں قب اور چکتی ہوگا ای قدراس میں بھی ہوگی اس لئے جو بنا ایمان کی قب پردلالت کرے وہ دری جزوں سے افضل موگ-<u>مبرر شکر کی فضیلت :</u> بعض آبات اور دوایات می مبرکه هنرے افعل قرار دیا گیاہے ان میں می خاص مرجہ مراد ہے۔ اس کے کہ جب افظ قبت کائوں میں یہ باہ توزین ای امری طرف سیفٹ کرنا ہے کہ نعت سے مراوال اور اس سے نع افعانا ہے ا اور شکر کا یہ مفهوم سمجما جا آپ کہ آدی خمت یا کرزیان سے افحد لا سے اور اس سے معسیت پر مدد ہے اس شکر کا یہ مطلب کوئی نسي سيحتاك إلله كي نعتول كواطاهات عي استعال كريد اس اهارت ميرشكرت افعل ب- يعني ده مرج عوام تحية بي اس فکرے افعال ہے جو موام کے زویک فکرسے افروای معمومی بعنی کی قرف حضرت بدید بغدادی نے اشارہ کیا ہے۔ ایک مرجد ان سے دراعت کما کیا کہ مبراور حرمی افعنل کیاہے انھوں نے فرمایا کہ ند الدار اس لئے قابل تریف ہے کہ اس کے پاس مال ہے اور مفلس اس لئے قابل شریف ہے کہ دومال ہے جودم ہے کیکہ دونوں اس مورت میں قابل تعریف ہوتے ہیں جب دو ابی مفلسی اور مالداری کی شرافذ بوری کریں۔ ایم الداری کی شرافذ فس کے مناسب میں اور ان سے قس للف اور لذت ماصل كرنام ،جب كه فقرى شرافنانس كوايدا وي من اوراب بيانان ركمتي بي-مايرد شاكردونون ي ايي اي شرافنا ير عمل كرت میں اور اللہ کے لئے میرد شکر کرتے ہیں اس کے قدرتی طور پروا منس جواہے الس کو مشعب میں والا ہے اور مضطرب رکھتا ہے اس معن سے افعن ہے جوائے میٹی اور قائع المالی میں رکہا ہے ؛ حقیقت من کی ہے جو حضرت مند نے بیان فرمائی الیان اسکا اطلاق میری قسون میں سے تیسری هم برمو باہ اور سے ہم الم ایمی مان ک ہے معرت مند بھی نے مبری می حم مرادل ہے كهاجاتات كمانوالعياس المن مطاءان موافع بين حطرت بيتياك خلاف تعي ادركماكر في تقركه الدارشاكرمار فقيرت افعل ہے 'ان کے علاق معرف میں فردواک اس کا متب یہ ہواکہ دو دیدست جابی کا شکار ہوئے 'سارا مال ضائع ہوگیا' اولاد الل مول اورچوں برس تک معل و خروے بیان بن مرت رب جب مج مالات میں آئے او کما کرتے تھے کہ مص میں کا بدوعات باہ كروا عراية قال عاد القاور فقرمار كوالدار شاكرر ترجي دين كا

اگران امور پر فورکیا جائے ہو ہم نے آن ان کے ہیں تو یہات واضح ہوجائے کی کہ صابر وشاکری فعیات میں واردید دونوں افتلاقی اقوال اپنی جگہ می ہوکتے ہیں اس لئے کہ جس طرح بہت ہے صابر فقیرشاکر الدار ہے افغیل ہوتے ہیں اس لئے کہ جس طرح بہت ہے صابر فقیرشاکر الدارے افغیل ہوتے ہیں اور اپنے لئے قدر ضورت ہے زائر مال شاکر فقیرضور کرتے ہیں اور اپنے لئے قدر ضورت ہے زائر مال عبار نہیں رکھے ہائی بال فیرے محصور میں فرج کردیے ہیں اگر بھی ال چھی ہی تو ہے محصور کرتے ہیں تو ہرف اور حاجوں کے فالان ہیں وہ مرف اللہ کے لئے خرج میں جس میں ال فرج کر کئیں مجرا کر فرج ہی کرتے ہیں قو مرف اللہ کے لئے فرج میں کرتے اور نہ اس لئے خرج کرتے ہیں کہ فعراء کو ور بار احسان کر کئیں کیا کہ اللہ تعالی اور فلا اور اللہ اللہ تعالی اور فراء کو ور بار احسان کر کئیں کیا کہ اللہ تعالی اور فلا اور اللہ تعالی اور اندر تعالی اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی اور اور اس اللہ تعالی اور اللہ تعالی

اب اگرتم یہ کوکہ مال خرج کرنا بالداد کے نفس پر اتناشاق نمیں گزر تابعثاد شوار فقیرے لئے مبرکرنا ہو آ ہا سالئے کہ بالدار کو قدرت کی لذت حاصل رہائی ہے ، جب کہ فقیرے جے میں صرف مبرکی تکلیف آتی ہے 'بالدار کو اگرچہ مال سے جدائی کی تکلیف کی تین اس تکلیف کا تدارک اس وقت ہوجا آ ہے جب وہ یہ صوس کر تا ہے کہ اس خرج کرنے پر قدرت میسر ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ ہمارے خیال میں صرف وہ مالدار افضل ہے جو برضا و رخبت اور بطیب خاطر مال خرج کرے' اس کے نفس کو مال

خرج كرني الكيف نه بو ، و فض بخيل بو اور لاس بالكن ال جداكر الداكر الداكم الداوي الماني بعداك تنسيل ہم كتاب التوب ميں بيان كريكے بين اصل ميں نفس كو تكليف بنجانا متصود نبيس ب- ايها صرف آديب اور تربيت كے عمن ميں بوتا ہے'اس کی مثال ایس ہے جیے فکاری کے کو اولا "تربیت دی جاتی ہے 'اور اس متعمد کے لئے اسے مارا بھی جاتا ہے۔اس کے مقابلے میں ایک زبیت یافتہ کتا ہے جو اپنے مالک کی مار نہیں ستا اور اسکے چھم وابوے اشا وں کی اجاع کرتا ہے ، ثم ان دونوں كتول ميں سے كس كتے كو زج دو م على المرب دو سرے كتے كو زج دى جائے كا ميوكلدوه يسل كتے كے مقابلے ميں كمل ب أكرجه پلاک ضرب ی افت برداشت کرا ہے اور اس پر مبری تکلیف ستا ہے۔ ای لئے اولام تکلیف بنوانے اور مجاہدہ کرنے کی مرورت ہوتی ہے 'بعد میں ان چروں کی مرورت نیں رہتی' ملک ابتدا میں جومشنت اور مجام انس کوناکوار کرر تاہے انتامی ای عابرے میں لذت ملئے لکتی ہے ' جیسا کہ پرمنا حماند بچے کا محبوب مصفلہ ہوجا آہے 'جب کہ انروع میں اس تعلیم سے زیادہ اذبت ناک مشغلہ اس کے لئے کوئی دو مرانسیں ہو یا۔ مرکو تک عام طور پر لوگوں کی مالت ابتدا میں بچوں سے مشابہ ہوتی ہے اس لئے حضرت منية مطلقة فرماديا كرجوومف ننس كو تكليف بينائي وه افضل ب موام ك حن مي حازت منيد كايد ارشاداني جكه نمايت درست ہے اگر ممی قض کومبرو شکر میں افغیلت کے سوال کا تغییلی جواب دینا منظور نہ ہوا ورعوام الناس کوسامنے رکھ کرجواب بنا ہوتو می کمنا جاہیے کہ مبر شکرے افغل ہے اس لئے مبرو شکرے جومعی حوام کے ذہول میں رائع میں ان کی روسے یہ جواب معجے ، لیکن اگر مختین مظور ہو تو یہ جواب کانی ند ہو گابکداس میں کی قدر تفسیل ہوگی-

صرو شکرکے ورجات : مطلق اور تغییل جواب میں فرق ک دجہ یہ اے کہ مبرے بہت سے درجات ہیں ،جن میں سب بلاورجديب كم معيبت كويرا مع اوراس رهكوه ندكر عمرك ادنى داعلى تمام درجات كيعد رضا كامقام ب رضا كبعد معيبت پر شكر كا درجه ب اس كا دجه يه ب كه مبرين تكليف كا حساس رہتا ہے 'رضاميں پر الن ہے كه نه تكليف بوادر نه خوشی ا جب كد فكر خوشى نے خالى نيس بوسكا ،جس طرح مبر كے بہت سے درجات بيں اى طرح فكم كے بھى بے شاردرجات بيں ،بم نے اس کا اعلا درجہ بیان کیا ہے۔ بہت سے درجات ایسے ہیں جواس درجہ کی بد نسبت کم ترہیں اللہ مے انھیں بیان نہیں کیا بھیے ا بناور الله تعالى كى مسلسل نعتول سے شرانا اور يہ سماك من ان نعتول كا شكراداكر في اعاج مول اور كم شكرى يرعذركرنا اورالله تعالی علم اوراسی صفت معاریت ی معرفت ماصل کرنا اس حقیقت کا معراف کرنا الد تمام نعتیس الله تعالی م فرف ب بلا استحقاق ماصل موتی بین بیر جانا که الله کا فکراد اکرنامی ای کی ایک نعت ہے "نعتوں سے ماواضع اور ملکسرر منا کیہ تمام امور شکر ہیں'اور درجات ہیں ایک دو سرے ہے مخلف ہیں 'جس مخص کے واسلے سے تعتیں ملتی ہیں ایکا فشر کزار ہونا بھی ایک نعت ہے' جياك مديث شريف مي -مَنْ لَمْيَشْكُرُ النَّاسَ لَمْيَشْكُرِ اللَّهُ (١)

جوافض او کوں کا شکراوا ملیں کر آوہ اللہ تعالی کا شکر بھی اوا نسیں کرے گا۔

ای طرح اعتراض کم کرنامنعم کے ساتھ حسن ادب سے پیش آنا افعین اچی طرح تول کرنا اور چھوٹی ی نعت کو بوی سجمنا وفيروس شري - ظامه يه يك من اعمال واحوال مبراور شري داخل بي وهب شاري اور برايك كالك الك درجه اس صورت میں ایک کودو سرے پر س طرح ترجے دی جاستی ہے الآیہ کہ عام لفظ سے خاص مبراور شکر مراونہ لیا جائے 'جیسا کہ اخاروروایات می وارد --

ا یک بو رصے کا قصہ : ایک بزرگ بان کرتے ہیں کہ میں نے سنریں ایک نمایت مررسارہ اور ضعف وناقواں بو زھے کو

<sup>(</sup>١) يومده كاب الركوة يم كزد يكي ب

دیکھااوراس سے اس کا طال دریافت کیا ہو ڑھے نے کہا کہ میں نوجوانی کے زمانے میں اپ بھی کی بٹی پر عاش تھااوروہ مجی جھ سے
اس طرح مجت کرتی تھی ' آخر کو ہم دونوں کی شادی ہوگئی' پہلی رات میں جب ہم دونوں لے قریش نے اس سے کہا کہ آؤ ہم اس نوت
پر اللہ کا فکر بجالا کی اور نوا فل پڑھیں' چنا نچہ اس رات ہم دونوں نے بے شار نوا فل پڑھے اور اس طرح می کدی' اسکے روز ہی ہم
دونوں نے نماز فکر پڑھی' اس طرح سریا اس پر س کر رہے ہیں' ہم دونوں ہر رات اپنی تجانی پر اللہ کا فکر اوا کرنے کے لئے می سک نمازیں پڑھتے ہیں۔ راوی کتے ہیں کہ میں نے اس کی ہوی سے اس واقعے کی حقیقت دریافت کی' بو ڑھیا نے کہا حقیقت میں کی بات
ہے جو اسے شوہر نے کی ہے۔ فرض کیجے کہ آگر اللہ تھائی ان دونوں کو نہ طا تا اور انھیں جدائی کی تکلیف پر مبر کرنا پڑتا تو کیا ان کا مبر
اس درج کا ہو تا جس درج کا ان کا فشر تھا جو انھوں نے اپنے وصالی پر کیا' فا ہر ہے فشر کا بید درجہ نمایت اعلا ہے اور مبر سے افضل
ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکل حقائی تنسیل کے اپنے سمجھ میں نہیں آئے۔

## كتاب الخوف والرجاء

## خوف اور رجاء كابيان

جائنا چاہیے کہ خوف اور رجاء دونوں ایے پازوہیں جن کی مدے مقربان خدا اعلامقامات تک پرواز کرتے ہیں یا ایک دوسواریاں
ہیں جن پر سوار ہوکر آخرت کے پُر خطر دائے طے بجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزل 'اور جنات قیم کا ٹھکانہ نمایت دوری پر
واقع ہے 'ان کے رائے خطرات ہے پُر ہیں 'اپنے چلنے والوں کو تھکا دینے والے ہیں 'اور اعضاء وجوارح کو مشعت میں ڈالنے والے
ہیں 'اس منزل اور ٹھکانے تک بخنچنے کے لئے رجاء کی سواری تاگزیہے 'ای طرح دوزخ کی خوفناک آگ اور المناک عذاب ہے بچنا
میں خوف کے بغیر ممکن نہیں 'اس لئے ان دونوں کی حقیقت 'ان کے فضائل اور ان دونوں میں تضاو اور اختلاف کے بعد جمع کی
صورت بیان کرتا نمایت ضروری ہے 'اس لئے ہم اس کتاب کو دو ابواب میں تقتیم کرتے ہیں 'میلے باب میں رجاء کا حال بیان کریں
سے 'اور دو مرے باب میں خف کا حال تکھیں گے۔

ہیلل باب

## رجاء کی حقیقت نضائل وائے رجا اور طریقه حصول

رجاء کی حقیقت: بانا فی ہے کہ رجاء سا کین کے مقامات میں ہے ایک مقام اور طالین کے احوال میں ہے ایک حال ہو اگر کی مخص کا کوئی و صف قائم اور ہاتی رہ و ہا ہے تو اسے مقام کتے ہیں 'اور اگرو صف عارض اور جارزا کل ہونے والا ہوتو اسے صال کما جاتا ہے جس طرح زردی کی طرح کی ہوتی ہے ایک سونے کی زردی ہے یہ ہاتی رہنے والی ہے 'ور سری زردی جلد زاکل ہوجانے والی ہے جسے خوف کی زردی 'ای اور ایک زردی ان وو لول کی در میان ہے جسے مریض کے جم کی زردی 'ای طرح قلب کی صفات میں میں ہوتھ ہے 'ور وصف فیر واب مورت تمام اوصاف میں یہ تھی ہے 'ور وصف فیر واب مورت تمام اوصاف میں یہ تھی ہیں آئی ہے 'اور یہ صورت تمام اوصاف علی ایک میں موجود ہوتی ہوتا ہے 'اور مول کا نام ہے 'اور مول کا نام ہے 'اور مول کا نام ہے 'اور کا کا میا ہو کہ کا بار میں اسے اور والی کا میا ہوتھ ہو گا کی تقدیل ہے کہ موجود ہوتی 'ایا مائی میں اسکا وجود روچکا ہوگا' یا معتبل میں اسکا وجود ہوتی ہو جگی ہو اسکا کی تقدیل ہیں 'اور اگرو وہ اسکا کی تعدیل کا ایک کے ہیں۔ اسے ذکر و ترکز کرتے ہیں 'اور اگرو وہ کی ہوتھی ہو تھی ہو اسے ذکر کرتے ہیں 'اور اگر وہ کی ہوتھ کی ہوتھی ہو اسے ذکر و ترکز کرتے ہیں 'اور اگرو وہ کی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھ ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھ ہوتھی ہوتھ ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھی ہوتھ ہوتھی ہوتھ ہوتھی ہوتھ ہوتھی ہوتھ ہوتھی ہوتھی

وہ شے تہمارے دل پرغالب آجائے اے توقع اور انظار کتے ہیں اگروہ چیزجس کا حمیس انظارے کروہ ہواور اس کے خیال ہے دل
کو تکلیف ہوتو اے خوف کتے ہیں اور اگروہ چیز محبوب ہو اور حمیس اسکا انظارے خوشی اور لذت حاصل ہوتو اے رجاء کما جا آ

ہے۔ معلوم ہوا کہ رجاء اس چیز کے انظارے خوش ہونے کا نام ہے جو جمیس محبوب ہے۔ لیکن اگر حمیس کسی محبوب شے کا انظار
ہے اور تم اسکے طفے کے خیال ہے خوش ہوتے ہوتو ہقیتا تممارے پاس ایسے وسائل ہوں کے جن کے ذریعے تم اپنے محبوب تک پہنچ ہوتو
سے ہو اگر ایسا ہے تو یہ رجاء ہے اور اگر تممارے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں "اور خواہ مخواہ محبوب کے وصال کی آس لگائے بیٹھے ہوتو
یہ فریب خوردگی اور بے و تو فی ہے "اور اگر دسائل کا وجود اور عدم دجود معلوم نہ ہوتو ایسے انظار کو خمنی کتے ہیں محمد کیا سے میں بلا

رجاء كالطلاق كمال بوگا: رجاءاور خوف كالطلاق ان اشياء پر بوگاجن كاوجود يقينى نه بو كلد مشتبه بو اور جن چيزول كاوجود يقيني بوان پر رجاء كالطلاق صبح نس ب مثلاً طلوع آفآب كے لئے يہ كمنا سمج نه بوگاكه جمعے آفآب طلوع بونے كى اميد ب مجو تك طلوع اور غروب دونوں كا دجود يقين ب البته يہ كمنا مج ب كه بارش بونے كى رجاء ب يا فكك سالى كاخوف ب

ارباب قلوب پریہ حقیقت منکشف ہے کہ ونیا آخرت کی تعیق ہے "اور قلب کی مثال ایس ہے چیے نیمن "اور ایمان ایما ہے چیے

زمین کے لئے جی طاعات کی مثال ایس ہے چیے زمین میں بال جلانا "اس مفائی کرنا "نمرس کوونا" اور ان سے کھی تی آبیاری کرنا ، جو

دل ونیا میں خق "اور اس کی لذت میں منہ ہو اس کی مثال ایس ہے جیے بخرز مین جس کو کی بیج نہیں جتا "آخرت کا دن کھی کاٹے کا دن ہے اس لئے تم اس دن وہ کا لؤ گرجو دنیا کی زندگی میں ہوئے آخرت کی بھی ایمان کے جی کے بغیر مکن شیں "اور ایمان کو نے کاون ہو اس کے تم اس دن وہ کا لؤ گرجو دنیا کی زندگی میں ہوئے آخرت کی بھی ایمان کے جی کے بغیر مکن شیں "اور ایمان کی ایمان کے جی کے بغیر مکن شیں "اور ایمان کی جائے ہوں اور ایمان کی جائے کہ اس کے آگر کمی بندے کو منظرت کی رجاء کو کاشکائی رجاء کو کاشکائی رجاء پر قان کرتا ہے جن سے چی چودوں کی صورت میں ذمین کا کہ بی رہا ہو کہ کو ان کی تھا ہوں کہ بی رہا ہو کہ بی ہوں اور اس میں عمرہ وی گرال ہو اپنی رجاء کو کاشکائی رجاء کو کاشکائی رجاء پر تا ہو اس کے آخر کر اس کرتا ہو اس کی تم ہوں ہو اس کے آئر کی جائے کہ دو اس کی تھی ہوں اور آئی نشو ذمی ہو ایمی میں ہوئی دور ہو کہ اس ماف کرتا ہے جن سے گرائی دور تھی ہوں اور آئی کرتا ہو اسے کہ دو آسانی اور آئی کرتا ہو اس کی خود مو کہ اس انظار اور آئی کو رجاء کہ ہوں اللہ تعالی کرتا ہے آئی کو تھی میں گا آئی درجہ نہیں تھا ' پھر اس کی تحد اس اور آئی کی تھی کو کرتا ہو اس کی تحد اس اور آئی کی تھی کو نہ کہ کھی کئی کہ کھی کئی کہ کھی کئی کہ کھی کئی کی تمام مرد تھی پوری کر سکے اس انظار کو تمنی کہ تھی کہ میں ہوئی کہ تھی کی تمام ضور تھی پوری کر سکے اس انظار کو تمنی کہ جی سے جس نہیں گئی ہو تھی کہ اس کی تھی کہ تھی کہ تھی کہ تمان سے بی برت کی تو تو تھی کی تمام ضور تھی پوری کر سکے اس انظار کو تمنی کہتے ہیں 'رجاء نہیں کہ تھی کہ تمان سے بی برت کی تمی کہ کہ تھی کہ تمان سے بران کو تمنی کے جس نہا ہوئی تھی کہ تمان ہو تھی کہ تمان ہوئی کہ تھی کہ تمان ہوئی کہ کھی کئی کہ تمان ہوئی کہ تھی کہ تمان ہوئی کہ کھی کے تھی کہ تمان ہوئی کہ تمان ہوئی کہ تمان سے بی برت کی تھی کہ تمان ہوئی کہ کھی کہ تمان کہ تمان کے اس انظار کو تمنی کہ تمان کہ دور تھی کہ کہ تمان کے تمان کو تھی کہ تمان کو تھی کہ تمان کو تمان کو تھی کہ کھی کھی کہ تمان کو تھی کہ کہ تمان کو تھی کہ کھی کے تما

اس تنصیل سے معلوم ہوا کہ رجاء کا اطلاق صرف اس مجبوب کے انظار پر ہو تا ہے جس کے لئے وہ تمام اسباب میا ہول جو بندے کے دائرہ افتیار میں ہیں 'اور صرف وہ اسباب ہاتی رہ کئے ہوں جو بندے کے افتیار سے خارج ہیں 'اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ' جو اگر شامل حال ہوتو تمام موافع اور مفدات دور رہیں۔ بی حال بندہ مومن کا ہے 'آگر وہ دل کی زمین پر ایمان کا بنج والے اور اسے عبادات کا پانی دے 'بر خاتی کے کانٹوں سے بچاہے اور اللہ تعبالی کے فضل سے بید وقع رکھے کہ اس کا ایمان موت تک باتی رہے گا اور اسکے دل دل کی کھیتی ام چی طرح پک جائے گی آگر ہی اس کا انتظار می معنوں میں رجاء ہے 'اور عروصف ہے 'اور عروصف ہے 'اور اسٹے دل دل کی کھیتی ہو' اور آگر کمی نے اور اسے نو وال دے 'لیمن اسکے بعد کوئی خرجیں لی کہ وہ پائی نہ لئے کے ممام اسباب پر مسلسل عمل کرنے کا پابند بنان کی ناکہ معروفت کے وقت منفرت بھی ہو' اور آگر کمی نے زمین دل میں چھو وال دے 'لیمن اسکے بعد کوئی خرجیں لی کہ وہ پائی نہ لئے کے معروفت کے وقت منفرت بھی ہو' اور آگر کمی نے زمین دل میں چھو وال دے 'لیمن اسکے بعد کوئی خرجیں لی کہ وہ پائی نہ گئے کے میں معروفت کے وقت منفرت بھی ہو' اور آگر کمی نے زمین دل میں چھو وال دے 'لیمن اسکے بعد کوئی خرجیں لی کہ وہ پائی نہ گئے کے معروفت کے وقت منفرت بھی ہو' اور آگر کمی نے زمین دل میں چھو وال دے 'لیمن اسکے بعد کوئی خرجیں لی کہ وہ پائی نہ گئے کے میں اسکے بعد کوئی خرجیں لی کہ وہ پائی نہ کے کی اس کی معروف کے دیا گئی انہ کی کی تھیں کی کھیل کی کا کہ وہ پائی نہ کے دیا تھا کہ کی کی کھیل کی کھیل کی کی کھیل کے دیا گئی کے دیا گئی کے کہ کی کھیل کے دیا گئی کی کھیل کی کھی کہ کی کھیل کے دیا گئی کے دیا گئی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا گئی کی کھیل کے دیا گئی کھیل کے دیا گئی کی کھیل کی کھیل کے دیا گئی کھیل کے دیا کہ کی کھیل کے دیا گئی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا گئی کھیل کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کر کی کے دیا گئی کی کھیل کی کھیل کے دیا گئی کے دیا گئی کی کی کھیل کی کھیل کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا گئی کے دیا گئی کی کھیل کی کھیل کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کی کھیل کے باعث خنگ ہو گئے ہیں 'یا ہارش کی نیادتی کے سب کل کئے ہیں 'یا اخلاق قاسدہ کے کانٹول اور خود رو بودوں نے اسے اپی گرفت میں لے لیا ہے 'یا دعوی منظر اور متوقع ہوتو یہ لیا ہے 'یا دغوی منظر اور متوقع ہوتو یہ انتظار اور توقع ماقت اور غرور ہے 'چانچہ مرکاروہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے۔

الأخمَقُ مَنُ أَثْبَاعُ نَفْسُهُ مَوَاهَا وَثُمَنِي عَلَي اللَّهِ (١)

امت دو مخص ہے جوابی فواہشات کے الع بنادے اور اللہ پر تمناکرے۔

الله تعالی ارشاد فرما تاہے ہے

فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلَفُ أَضَاعُو الصَّلُوةَ وَأَتْبَعُو الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلُقُونَ غَيَّا (ب١١٠ ) يَتِهِم)

مران کے بعد ایسے ناطف پیدا ہوئے جنوں نے فماز بہادی اور نغسانی خواہوں کی ابتاع کی سویہ لوگ

مِنقریب فرالی دیکمیں مے۔

فَخُلْفَ مِنْ بِعَدِهِمْ حَلَّفُ وَرِثُوا أَنْكِتَابَ يَا خُنُونَ عَرَضَ هَنَا الْاَدُنلي وَيَقُولُونَ سَيُغُفُرُ لِنَا (بِ١٨ المِهِ المِهِ المِهِمِ)

مران کے بعد ایسے لوگ جاتھیں ہوئے جو کتاب کے وارث ہوئے (اور جو) دنیائے دنیا کا مال لے لیتے

اور کتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہوجائے گی۔

ایک جگدباغ وآلے کی ذمت فرائی جب اس نے یہ الفاظ کے نہ مااظر آن تبید کھنے الکی کریٹی لاَجِکنَ حَیْرًا مااظر آن تبید کھنے والم المائی کی السماعة قائِمیة وَکِنْ رُدِدُتُ اللہ کی رَبِّی لاَجِکنَ حَیْرًا مِنْهَامُنْ فَلَبُّا (بِ١٥ مَهُ ١٥ - ٢٥)

میرے خیال میں یہ (ہاغ) مجمی جاہ نسی ہوگا اور نہ میرے خیال میں قیامت آنے والی ہے اور آگر میں اپنے رہا کہ اور آگر میں اپنے ایکی آتا سے انجی جگہ مجھے ضرور ماصل ہوتی۔

بسرطال دہ بندہ جو طاعات میں کو شفش کرتا ہے "اور معاصی ہے اجتاب کرتا ہے "اسبات کا مستحق ہے کہ اللہ کے فضل و کرم ہے تمام نعت کی امید کرے "اور تمام فعت ہے ہے کہ جند میں داخل ہو "اور وہ گناہ گار جو توبہ کرلیتا ہے "اور جو پکچے قسور اس سے
سرزد ہوا اس کا تدارک کرتا ہے "اسے اس بات کا خل ہے کہ دہ اپنی توبہ کی قبولیت کی امید رکھے "اور اگر توبہ ہے پہلے گناہ کو ہرا سجمتا ہے "نیک اعمال سے خوش ہو تا ہے "اپنے نفس کی فرمت کرتا ہے "اور توبہ کا معمی ہے تب اسے توفق توبہ کی امید رکھنی چاہیے "
کیونکہ میں اور توبہ کی خواہش کرتا توبہ تک پنچانے والے اسماب ہیں" رجاء کا سرطہ اسباب کی پختل کے بعد ہے "جیساکہ
تر آن کریم میں ارشاد فرمایا جمیا ہے ہے۔

اِنَّ الَّذِينَ أَمَّنُوْا وُالَّذِينَ مَا جَرُولُوَ جَاهِلُوافِي سَبِينِ اللَّيْلُولِيْكَيَرُ جُونَرَ حُمَّقَالِلُهِ (پ١٨١ ابت١٨١)

حقیمتاً جولوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جماد کیا ہوا لیے لوگ

(سی)رحت فداوعری کے امیدار مواکرتے ہیں۔

اس آیت کے معنی یہ بیں کہ کی لوگ رحمت الی کی رجاء کا استحقاق رکھتے ہیں کیے معنی نسیں کہ رجاء مرف ان ہی لوگوں کے

د ا ) ہے روایت کی مرحد گزر چی ہے

ساتھ مخصوص ہے۔ اس لئے کہ ان کے علاوہ بھی لوگ رجاء کرتے ہیں حالا گلہ ان بین رجاء کا استعقال نئیں ہو گا استحقاق صرف ان لوگوں کو حاصل ہے۔ لیکن جو محض از سرایا کردات میں فرق ہو کا فدائے بھی گئر ابھی نہ سمحتا ہو اور نہ اسکے ول میں توب اور اللہ کی طرف واپس کا عزم ہو ایسا محض اگر مفترت کی رجاء کرتا ہے توبہ انسانے بھیے کوئی تادان بخرز مین میں جی ہوئے اور بیہ عزم کرے کہ وہ نہ پانی دے گا اور نہ مفائی و قبرہ کا اجتمام کرے گا۔

معزت بی آبن معاذ فراتے ہیں کہ میرے زدیک پر ترین فریب خوردگی ہے کہ آدی علو کی امید بی نداست کے بغیر کناو کے جائے 'اللہ تعالیٰ سے کمی اطاعت کے بغیر قریت کی لوقع رکھے 'اور الک کا چ پوکر جنسہ بھلوں کا معتقررہ 'اور معاصی کے ذریعے اطاعت مزاردں کا کمر ماکھے' بغیر عمل کے جزاء کا طالب ہو' اور علم و زیادتی کے باجود اللہ سے کمی اجھے معالمے کا معنی ہو۔ بقول شاخ۔

تَرْجُوُالنَّحَاةُ وَلَهٰ تَسْلُكُ مُسُلِكُهَا إِنَّالِسَّفِينَةُ لَا تَجْرِيُ عَلَى الْبُنِسِ (وَنَجَاتَ كَا وَ قَرَرُمَا مِ عَالِ كَدَاتِ عَرَاتِ رِنَسِ عِلَا بَنَى خَكَلَى رَنِسِ عِلاَكِلَ)

ایم کی و رجاء کی حالت میرے ویہ اس احری مقتنی ہے کہ اعمال میں نوادہ ہے قیادہ کہ اور طاحات پر موا کمب کرے نواہ احوال میں تبدیلی ہوتی رہے۔ طول مجانہ اور موا کمبت اعمال ہے اللہ تعاقی کی طرف مقوجہ ہونے میں اور اس ہے مناجات کرتے میں اندت حاصل ہوگی اوروہ زی اور فعق کے ساتھ واس سوال ورا ذکرے گا یہ صورت حال اس مخص کو بھی چیش کی ہے حالت چی ند آئے تو سجو اوراس مخص کو بھی چیش دورے اور فورو ترنا کی گھائی میں گرا ہوا ہے 'یہ ہے تصیل رجاء کی۔ اوراس علم کی جس سے دجاء پیدا ہوتی ہے اوراس علم کی جس سے دجاء پیل مقال مراہ کی خو رواء ہوئی سے اوراس علم کی جس سے دجاء پیل کہ میں نے سرگار دوجاء ہوئی ہے اوراس علم کی جس سے دجاء ہوئی ہے اوراس علم کی جس سے دجاء پیل کہ میں نے سرگار دوجاء ہوئی ہے اوراس علم کی جس سے دجاء ہوئی ہے اوراس علم کی جو مراہ ہوئی ہے اوراس علم کی جس سے دجاء ہوئی ہے اوراس علم کی جو سے دوجاء ہوئی ہے اوراس علم کی جس سے دجاء ہوئی ہوئی ہوئی کہ اوراس علم کی جس سے دوجاء ہوئی ہوئی کہ جس نے اور جس کو میں ہوئی کہ جس کی کا دوجہ ہوئی کہ جس میں فرما آاسکی کیا جائی کیا گھائی کا ادادہ کرتا ہوں' اور اسے پانے کی خواہش کی جس میا تھی اس می کیا دیا ہوں' اور اسے پانے کی خواہش کی جس میں گارتا بحر ہجھے یہ بات ہی معلوم نہ ہو پاتی کہ جری بلاکت کس وادی میں واقع ہونے والی ہے (طرانی۔ این مسودی) اس

مدیث میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے اس مخص کی علامات بیان فرادی ہیں جس کے لئے خیر کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اب اگر کسی مخص میں بید علامات مفتود ہوں اور وہ بیہ سمجتنا ہوکہ میرے لئے خیر کا ارادہ کیا گیا ہے وہ فریب خوردہ ہے۔

رجاء کے فضائل اور ترفیرات : جانا پاہیے کہ رجاء کے ساتھ عمل کرنا خون کے ساتھ عمل کرنے اعلا ہے'اس کے ماللہ تعالیٰ سے قریب تربیدہ وہی ہو باہ جواس سے زیادہ محبت کرنا ہو'اور محبت رجاء سے زیادہ ہو آب کی مثال ایس ہے دوبادشاہ ہوں'اور ان میں سے ایک کی خدمت اسکے احسان کی امید میں اور دو سرے کی خدمت اسکے خون کی بنا پر کی جاتی ہوں تو خام رہے دو سرے ہی خدمت اسکے خون کی بنا پر کی جاتی ہوں تو خام رہے دو سرے ہی کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی۔ اس کئے رجاء اور حسن عن کے سلطے میں خاص طور پر موت کے وقت سے متعلق شریعت بہت می ترفیرات موجود ہیں'ارشاد ہاری ہے ۔

لاَتَقْنَطُوامِنُ رَّحْمَوَاللَّهِ ٢٧٧٣ مَت ٥٣٠٥)

اس آیت کریم میں نامیدی کو قطعاً ترام قرار دیا گیاہے عضرت یعقوب علیہ السلام کے حالات میں درج ہے کہ اللہ علی درج ہے کہ اللہ علی کا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تم میں اور یوسف میں جدائی کیوں کی اس کے کہ تم نے یوسف کی گمشدگی کی خبرین کراستے ہما تیا ہے۔ کما تھا :۔

اَعَانُ أَنْ يَا كُلُهُ اللِّهِ لَبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ عَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

اور میں یہ اندیشہ کر ما ہوں کہ اسکو کوئی بھیڑیا کھاجائے اور تم اس سے بے خرر ہو۔

تم نے بھیڑئے سے خوف کیوں کیا بھی سے رجاء کیوں نہ کیا ابوسف کے بھائیوں کی غفلت پر نظر کیوں کی امیری حفاظت پر نظر کیوں نہ کی؟ایک صدیث میں ہے ہے۔

لَايْمُونُنَّ أَحَدُكُمُ إِلَّا وَهُويْتُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّوِنَعَ اللِي (ملم - جابرٌ) تم سے جو فض مرے اللہ کے ساتھ جن عن رکھ۔

ايك مِديث تدي من ب الله تعالي في ارشاد فرما يد

ایک مرجہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخص کے پاس تشریف لے مجے 'اس پر نزع کا عالم طاری تھا' آپ نے اس سے دریافت کیا کہ تہماری کیا کیفیت ہے؟ اس نے عرض کیا ہیں اپنے دل میں گناہوں کا خوف 'اور حمت رب کی امید پا آبوں' آپ نے ارشاد فرایا جس مخص کے دل میں بید دونوں چزیں جمع ہوجاتی ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کی رجاء کے مطابق عطاکر آ ہے 'اور جس چزے در آ ہے اس سے مامون رکھتا ہے' (ترمذی 'نسائی 'ابن ماجہ ۔ انس پا ایک مخص اپنے گناہوں کی کشت کے باعث سخت مایوی کا شکار تھا 'حضرت ملی کشت کے باعث سخت مایوی کا شکار تھا 'حضرت ملی سے دونوں چرا مسلم کے جسے اس پر اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے' اور منفرت کی امید رکھ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا عیب ان الفاظ میں ذکر فرایا ہے۔ اس کی امید رکھ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا میک گناہ بھی کہ جسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا عیب ان الفاظ میں ذکر فرایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا عیب ان الفاظ میں ذکر فرایا ہے۔

وَذَٰلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنُهُ مِنْ يَكُمُ الرَّكَاكُمُ (ب٣٥ركما آيت٣٣) اورتهاري كمان نِهَ أَمَّ كَابِي رب كِمَّا مِنْ كَامِ المِيارِي اللهِ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْنُهُ قَوْمًا بُوْرُ الب٣١م ا آيت ١٣)

اور تم نے برے برے کمان کے اور تم بماد ہونے والے لوگ مرب

ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے دوزاللہ تعالی اپنے کی بندہ سے سوال کرے گاکہ تونے فلاں براتی دیمی جمراس سے منع

جولوگ کاب الله کی تلاوت کرتے ہیں 'اور نمازی پابندی رکھتے ہیں 'اور جو رزق ہم نے اضمی مطاکیا ہے۔ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرج کرتے ہیں اور الی تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی جاہ نہ ہوگ۔

ایک مرتبه سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے محابہ کرام سے فرمایا اگرتم وہ باتش جان اوجویس جانیا ہوں تو کم ہنواور زیادہ روؤ اورسینہ کولی کرتے ہوئے 'اپنے رب کی پناہ گاہ کی الاش میں دشت معراک طرف جانکلو'اس وقت حضرت جرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کا رب فرما تا ہے میرے بندوں کو ماہوس کیوں کرتے ہو'اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور انھیں شوق و رجاء کامنمون سنایا (ابن حبان- ابو ہریرہ) ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے معزت داؤد علیہ السلام پر دی نازل فرمائی کہ مجھ سے محبت کر اور جو مجھ سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر اور لوگوں میں مجھے محبوب بنا 'داؤد علیہ السلام نے عرض کیالوگوں میں محبوب کیے بناؤں؟ ارشاد ہوا کہ میراذکرا مچی طرح کیا کر اور ان کے سامنے میرے انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا کر اور انھیں یا دولایا كراس كئے كدوه مرف ميرے احسان سے واقف ہيں۔ (١) ابان ابن ابي مياث كوان كي وفات كے بعد خواب ميں ديكما كيائي زندگی میں لوگوں کی رجاء کی تلقین کیا کرتے تھے 'خواب میں انھوں نے کما کہ میری رب نے مجھے اپنے سامنے کمزا کیا اور پوچھا کہ تو الیا کیوں کرنا تھا میں نے عرض کیا اس لئے کہ بچنے تلوق میں محبوب کمدوں تھم ہوا تیری منفرت کردی منی کی ابن اسم بھی اپنی موت کے بعد لوگوں کے خواب میں آئے ان سے دریافت کیا گیاکہ اللہ تعالی نے تمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے ، فرمایا اللہ تعالی نے مجے اپنے سامنے کمزاکیا اور فرایا اے برترین بو رہے تونے فلال فلال گناہ کے بیں "ابنا اعمالنامہ من کرمجے پرب بناہ رعب غالب ہوا" محريس نے عرض كيايا الله إحديث ميں تيرے متعلق اس طرح بيان نيس كياكيا، فرمايا إكيابيان كياكيا ہے؟ ميں نے عرض كيا محص مبدالرزاق نے روایت کی ہے 'انموں نے معرامے 'معرفے زہری سے 'اور زہری نے حضرت انس سے وہ آمخضرت صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور آپ نے معرت جرئیل علیہ السلام سے سام کہ تیرا ارشاد ہے انا عند طن عبدی بی فليطن بي ماشاء اور من بد كمان ركمتا تفاكه تو مجه عذاب سي داع كاالله مزومل في ارشاد فرمايا جرئيل عليه السلام في كما ميرے ني نے ج فرمايا 'ائس معرر زمرى سب ج كتے ہيں 'و بحى تج كتا ب ' مر ج ع خلفت مطاكيا ميا ' أور جنت تك فلامول نے میری رہنمائی ک اس وقت میں نے کما خوشی اے کہتے ہیں۔

صدیث شریف میں ہے کہ بی اسرائیل کا ایک مختص لوگوں کو ماہوس کن ہاتیں ہتلایا کر تاتھا 'اور انھیں اذیت پہنچا تاتھا 'قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے فرہائیں کے ہم میں تھے اپنی رحمت سے ای طرح ماہوس کوں گا جیسے توقیے میرے بندوں کو ماہوس کیا ہے (بیسی 'زید ابن اسلم۔ مقلوعاً) ایک مدیث میں ہے کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک محض دونرخ میں جائے گا اور وہاں ہزار برس تک یا حتمان یا متمان پکار تا رہے گا' اللہ تعالیٰ جرئیل سے فرمائے گا کہ جاؤ میرے بندے کو لے کر آؤ' چتا نجے

<sup>(</sup>١) اسكامل محصنس في فالبايد اسرائل روايت

جرئیل علیہ السلام اے لیکر آئی کے اور رب کریم کے سامنے پیش کریں ہے اللہ تعالی اس فض ہے دریافت کرے گا کہ تونے اپنا فیکانہ کیماپایا 'وہ عرض کرے گا نمایت برا 'ارشاد ہو گا ہے واپس ویس لے جاؤجہاں سے لائے ہو 'فرشتے اے لے چلیں ہے 'اور وہ بار باریجیے مڑمز کردکھے گا 'اس سے پوچھا جائے گا کہ تو بار باریجیے مڑمز کیا دگھتا ہے 'وہ عرض کرے گا کہ چھے یہ لوقع تھی کہ ایک مرجہ دو زخ سے لکالنے کے بعد جھے دوبارہ وہاں نہیں بھیا جائے گا 'تھم ہو گا اے جنت میں لے جاؤ (بہتی 'الس ج) اس سے معلوم ہوا کہ محض رجاء اس کی بخص کا سب بن گئی۔

رجاء کی تدبیراور حصول کا طریقه

جانا پاہیے کہ رجاء کی ضورت وہ آدمیں کو پرتی ہے 'ایک اس مخص کو جس پریاس کا غلبہ ہو 'اوروہ حباوت ترک کردے '
دو سراوہ مخص جس پر خوف عالب ہو 'اوروہ محاوت پر اس قدر موا کھیت کرے کہ خود بھی پریشان ہوجائے اور اپنے اہل و ممال کو بھی
پریشان کرے ' یہ دونوں مخص حد اعترال سے متجاوز اور افرا کم و تغریبا کی طرف اکل ہیں 'ان دونوں تی کو ایسے علائے کی ضورت ہے
جس سے وہ اعترال پر آجا ہمی 'کیکن وہ فریب خوردہ گناہ گارچو ترک اطاعت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا خواہاں ہو 'اور کوئی
عمل ایسانہ کرتا ہو جس سے یہ سمجھا جائے کہ وہ مغفرت کا مستحق ہے اسکے حق میں رجاء سم قاتل ہے 'جیسے شد فحفرا 'مزاج رکھنے
والوں کے لئے شفا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے مملک زہر ہے جن کے مزاج میں ترارت وحدت ہو 'ایسے مخص کے لئے صرف خوف
مفید ہے یا وہ اسباب جن سے خوف پر ا ہو ' ہی وجہ ہے کہ جو مخص وعظ و هیعت کرتا ہوا ہے مرض اور اسباب مرض پر نظر
رکمنی چاہیے ' نیزا سے یہ بھی چاہیے کہ ہر مرض کا علاج اسکی ضدے کرے ' کسی ایسی چزے ہرگزنہ کرے جس سے مرض میں افاقہ
ہونے کے بجائے اضاف ہوجائے 'اسلئے کہ مطلوب احترال ہے ' ہر صفت اور ہر طلق میں درجہ اعترال کو پہند کیا گیا ہے ' کی درجہ
س سے اچھا ہے 'اگر کوئی وصف یا طلق اس درج سے ماکل ہے خواہ افراط کی جانب یا تفریط کی طرف وہیں علاج کی ضورت نہیں جو اسے درجہ احترال سے اور زیادہ وہ درکی درجہ اعترال پر آجائے' ایسے علاج کی ضرورت نہیں جو اسے درجہ احترال سے اور زیادہ وہ درکی ۔

اگر کوروجہ اعترال پر آجائے' ایسے علاج کی ضرورت نہیں جو اسے درجہ احترال سے اور زیادہ وہ درکرے۔

ار پرورجہ الد اللہ میں رجاء کی بھی طرح مناسب نہیں "آج خوف کی ضورت ہے" بلکہ اس میں بھی مبالغہ نمایت ضروری ہے"

ہارے خیال میں تو مبالغہ بھی راہ راست پرلانے میں مؤثر نہیں 'چہ جائیکہ رجاء پیدا کیا جائے۔ اس سے تو انسان بالکل ہی جاہ وہ بالا ہوجا آئے ہیں کہ وجا آئے ہے 'لیون کے لئے لذیذ ترہے 'اور وافظ صرف یہ چاہجے ہیں کہ بوگ ان کے دونا کی طرف اس کے بور وافظ صرف یہ چاہجے ہیں کہ بوگ ان کے وظل کی طرف ان کا وظل مند ہے یا منسی وہ صرف اپنی تعریف کے فواہشند نظر آتے ہیں' رجاء پر انتا زور اسلئے ریا جا آئے کہ سننے والوں کے لئے ان کا وظل مند ہے یا نہیں وہ صرف اپنی تعریف کے فواہشند نظر آتے ہیں' رجاء پر انتا زور اسلئے ریا جا آئے کہ سننے والوں کے لئے ان کا وظل مند ہے یا در گئا ہوں کی سیای میں اضافہ کردیا ہے 'اور کا اور شاہ کی بالا کی کہنے تو رہا ہے کہ سننے والوں کے لئے ان کا وظر مند کردیا ہے 'اور کا ہوں کی سیای میں اضافہ کردیا ہے 'معرب ماہ کے اسباب بیان کرنے کا کرف خال ہیں' لیکن ہم فنس کے لئے نہیں بلکہ صرف اس مخص کے لئے جو الشہ کی رحمت سے باہوں کی سیای میں اندوں کی منہوم ہو آہے' یہ دونوں ہو تھا ہا ہوں ہو تھیں اسلام کے وارث ہیں کہنے والشہ کی رحمت سے مطابق میں اسلام کے وارث ہیں' باکہ وہ ضرورت کے مطابق اسب کو جامع ہیں جن سے مخلف خس کے مریضوں کو شفا حاصل ہو سکے 'ان اسب کا علم اور انھیں استعال کرنے کا طرفتہ حال کر سیس اور مریش کے لئے مناسب علاج تجویز کر سیس 'نادان اور جائل کیس کو اناد تجویز کر سیس 'نادان اور جائل کیس کو اناد ورجی کے مناسب علاج تجویز کر سیس 'نادان اور جائل کیس کو اناداور تجربہ کار طبیب کیطرح ان اسباب کو استعال کر سیس اور مریش کے لئے مناسب علاج تجویز کر سیس 'نادان اور جائل کیس کو ان اور مورث کے مناسب علاج تجویز کر سیس 'نادان اور وائل کئیس کو ان اور مورث کے مناسب علاج تجویز کر سیس 'نادان اور وائل کئیس کو ان اور میں کے کے مناسب علاج تجویز کر سیس 'نادان اور وائل کئیس کو ان اور مورث کے مناسب کو مائل کئیس کو ان کر سیس کی کر سیس کار کر کئیس 'نادان اور وائل کئیس کی کر سیس کر کر سیس کی کر سیس کی کر سیس کی کر سیس کی کر سیس کر کر سیس کی کر سیس کر سیس کر سیس کی کر سیس ک

طرح نیں جویہ سجمتا ہے کہ تمام دوائی ہر مرض کے لئے مغید ہوتی ہیں خواہوہ کیمائی مرض کیول نہ ہو۔ حال رجاء کسے پیدا ہو؟ : رجاء کا حال دوچیزوں سے غالب آنا ہے' ایک اعتبارے' اور دوسری آیات و روایات اور آثار اعتبار کی صورت: یہ پہلی صورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب الکریں بو تعتیں ہم نے بیان کی ہیں ان براجی طرح فرد فررک جہاں تک کہ دو دنیا ہیں بندوں کو دی کئی نعتوں کے لطا نف ہے اگاہ ہوجائے اور جو جیب و فریب مختیں اس نے انسان کی فطرت میں طوظ رکی ہیں ان سے واقف ہوجائے اللہ تعالی نے انسان کو جروہ چر صطاکی ہے جو دوام وجود کے لئے ضوری ہے میں غذا کے آلات اور دو چریں جن سے ان آلات کو استعال کیا جاتا ہے جیسے ہاتھ الکیاں اور وافن و فیرو کار بر برس بلک است کی جزیں ہی بخشیں جیسے ابدو اور وقی میں انسان کی خصوصیت ہے اید افلیات کی مزاید ہوتی ت بھی انسان کا وجود باقی رہائی مزاید ہے کہ اس نے اپنے بھی انسان کا وجود باقی رہائی مزاید ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بھی اور افسی و بہت کی دائی خصوصیات ہے تھی اوا واجب بندوں کے سلط میں اس طرح کے دقتی امور بھی نظراند از نہیں کے اور افھیں و بہت کی دائی خصوصیات ہے بھی اوا واجب بندوں کے سلط میں اس طرح کے دقتی امور بھی نظراند از نہیں کے اور افھیں و بہت کی دائی ہوگئے۔

اگرامی طرح فورکیا جائے تو بہات واضی ہوجائے کہ اکو لوگوں کو دنیا جل سعادت کے اسہاب عاصل ہیں اس کے دو دنیا ہوائی پند نہیں کرتے اگرچ انھیں یہ بتلاویا جائے کہ مرنے کی بعد ابد تک انھیں گوئی عذاب نہیں دیا جائے گا وہ عدم کو پرا نہیں جائے 'بلکہ اسباب عیش دسعادت ہے جدائی کو برا سختے ہیں جو انھیں میسر ہیں 'اور جن کے بارے میں انھیں یہ خوف ہے کہ وہ موت کے ساتھ فنا ہوجائیں گے 'بمت کم لوگ ایسے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں 'وہ بھی عام مالات میں نہیں بلکہ کی عادی ہے متاثر ہوکر 'یا کسی لاعلاج مرض ہے ماہوں ہوکر' جب دنیا میں اکثر لوگوں پر خیر ادر سلامتی کا ظلبہ ہے تو سنة الله لا تحد لها مبلد کی دوسے آخرت میں بھی خرو سلامتی ہی غالب رہے گی 'اسلے کہ ونیا و آخرت دونوں کا مالک اور میرا یک ہے اور وہ ہم منظرت کرنے والا - جب اس طرح خور د فکر کیا جائے قبلا شہ رجاء کے اسباب غالب آجائیں گے 'اعتبادی کی ایک صورت یہ ہم منظرت کرنے والا - جب اس طرح خور د فکر کیا جائے ہیں۔ کہ شریعت کی محکوں 'اور سنن شرع میں مخلی دیوی مصلحوں پر نظر ڈالے کہ اللہ تعالی نے وحدت کے کیا کیا بمائے وجو والے ہیں۔ 'اور کس کس طرح سعادت کے اسباب میا کے ہیں۔

ایک بزرگ نے سورہ بعرہ کی آیت مدائنت (قرض لینے دینے عصفاق احکام کی آیت) کورجاء کا قوی ترسب قرارویا ہے ، جب ان سے اسکی وجہ دریافت کی گئی قوانحوں نے کہا کہ دنیا ای تمام تروسعت کے باوجود مختر ہے اور بندوں کا رزق اس میں مزید مختص ہے پھردین (قرض) رزق کے مقابلے میں نمایت کم ہے بھراس کے باوجود اللہ تعالی نے اس موضوع پر طویل تر آیت نازل فرائی تاکہ اسکے بزے دین کے حفاظت کے لئے یہ طریقہ افتیار کیا ہے قودین کی حفاظت کے لئے یہ طریقہ افتیار کیا ہے قودین کی حفاظت کے لئے یہ طریقہ افتیار کیا ہے قودین کی حفاظت کیے نہیں فرائے گاجس کا کوئی عوض نہیں ہے۔

آیات و روایات کا استقراع: دو سری صورت یہ کر رجاء کے سلط می جو آیات و روایات اور آثار واردیں وہ طاش کی جائیں اور ان میں غور کیا جائے اس سلط میں بے شار آیات ہیں جن میں ہے چدیہ ہیں ف جائیں اور ان میں غور کیا جائے اس سلط میں بے شار آیات ہیں جن میں ہے چدیہ ہیں ف قبل باعب الحین آلیدین آسر فیوا علی آنف سیم الا تھنظوا میں رحمة الله والله الله ایکا الله ایکور

النَّنُوْبِ جَمِيْعًا الْمُفْوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (ب17/17 المَّوَالُّورُ)

آپ کمہ دیکے کہ اے میرے بندوں! جنموں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں 'تم خدا کی رحت ہے تاامید مت ہو 'یقینا خدا تعالیٰ تمام گناہ معانب فرمادے گاوہ پڑا بخشے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت میں یہ الفاظ ہیں :۔ وَلاَ یُبَالِیٰی اَیْدُهُو َ اَلْوَ عَرِیْمُ (ترنمی۔اساء بنت یزید) اورا ہیں ہے 'باشہ وہ منفرت کرنے والار م کرنے والا ہے۔ وَالْمَلَا نِکَةَیْسَیِّحُونَ بِحَمْدِرَ بِهِنُو یَسْتَغُفِرُ وُنَلِمَنُ فِی الْاَرْضِ (پ۲۱۲۵ آیت ۵) اور فرشتے اپنے رب کی تیجو تحمید کرنے ہیں اور اہل زمین کے لئے معافی الگتے ہیں۔ ایک جگہ یہ ارشاد فرایا کہ اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ اپنے وضنوں کے لئے تیاری کی ہے' دوستوں کو اس سے ڈرا آ ہے :۔ لَیْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمُ طَلَالُ مِنَ النّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمُ طَلَالٌ وَلَا كُنْ مِنْ اللّٰهِ مِعْدَادَهُ (پ۲۱۲۳ آیت ۱۱)

ان کے لئے ایکے اوپر ہے بھی آگ کے محیط شطے ہوں مے 'یہ وی (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا آ اے۔

وَأَتَّقُو النَّارَالْتَي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ (بِ١٥ مَت ١١)

میں تم کو ایک بھڑ تی ہوئی آگ ہے ڈرا چکا ہوں اس میں دی بدبخت داخل ہو گاجس نے (دین حق کو) جمٹلایا 'اور اس سے روگر دانی کی۔

وَانَّرَبَّكَ لَنُومَغُفِرَ وَلِلنَّاسِ عَلَى ظَلْمِهِمُ (ب١١٠ مَهُ)

آوریہ بات بھی بیٹنی ہے کہ آپ کارب آوگوں کی خطائیں ان کی پھاحرکوں کے باوجود معاف کردیتا ہے۔ ایک مدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی افتد طبیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بیشہ اپنی امت کی منفرت کا سوال فرماتے تھے 'اس پر ندکورہ بالا آیت نازل ہوئی 'اور دریافت کیا کیا کیا آپ اب بھی راضی نہیں جیں (۱)

وَلْسَوْفَ يُعْطِيْكُمْ يَكُفْتُرُ ضَى (ب٥٣٠ آيت ٥) اور عقريب الله تعالى آب كو (آخرت من نعتين)دے كاسو آپ خوش موجا كي ك-

اں مدیث کی تغییر میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اگر امت محربیہ میں سے ایک مخص بھی دون خیس رہا تو محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بمی راضی نہ ہوگا۔ ابو جعفرابن محمہ ابن علی نے اہل عراق سے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہوکہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ توقع اور امید کی آیت ہیں ہے ۔

آپ فرماد بجي اَ اے ميرے بندو جنول نے اپنے نغول پر اللم كياتم الله كى دحت عااميد مت ہو۔ اور ہم اہل بيت كماكرتے تے كه سب نواده اميد افزاء آيت بيب "وَكَسَوُفَ يُعْطِيْكُرَ بِحُكُفَنَرُ صَلَّى "رجاء كے سلسلے ميں روايات ہمى بے شار ہيں جن ميں سے چند درج كى جاتى ہيں۔ هنرت ابو موئى اشعري مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہيں :۔

<sup>(</sup> ۱ ) مجمع ان الفاظ میں یہ روایت نمیں لی البت این ابی حاتم اور عملی نے اپنی تغییروں میں معرت سعید این المشیب سے یہ صدیف روایت کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مغرب نہ ہوتی تو یمال کوئی مخص خوش ہاش نہ ہوتا

أُمَّنِي مَرْحُوْمَةُ لَا عَنَابَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ عَجَّلَ الله عِقَابَهَا فِي النَّنْيَا الزَّلاَزِلَ وَالْفِئْنِ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِرُ فِعَ إِلَى كُلِّرَجُل مِنُ أُمَّنِي رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فقِيلُ هذَا فِكَاءُ كَمِنَ النَّارِ (ابوداور-ابن اجد-النُّ) معرت مولى اشعري مركار دوعالم ملى الشعلية وملم به روايت كرتے بي كه ميرى امت ير رمت نازل ك

حضرت موٹی انتحری مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میری امت پر رحمت نازل کی گئے ہے' اس پر آخرت میں کو دنیا میں عذاب کی ہے' اس پر آخرت میں کو دنیا میں عذاب دیدیا ہے' قیامت کے دن میری امت کے ہر فرد کو اہل کتاب میں سے ایک آدمی دیا جائے گا اور کما جائے گا کہ یہ آگ ہے تیما فدر ہے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ میری امت کا ہر فردایک یمودی یا نعرانی کو کاٹر کرلائے گا اور اے دوزخ کے کنارے کھڑا کرکے کے گاکہ یہ آگ سے میرافدیہ ہے 'اور یہ کمہ کراہے دوزخ میں دھا دیدے گا(مسلم-ابوموٹی) ایک روایت میں ہے :۔ اَلْحُمْنی مِنْ فِیئے جَهَنَّمَوَ هِی حَظَالُمُوُ مِنْ اَلْنَارِ (احمد-ابوامامہ ) بخاردوزخ کی لیٹ ہے 'اوروہ دوزخ میں ہے مومن کا حمد ہے۔

قرآن كريم ميس ارشاد فرما إكيا ...

يَوْمُ لِأَيْخُرِي اللَّهُ النِّبِيِّي وَالَّذِينَ آمَنُو الْمَعُهُ (بُورُورُ اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ

جس دن كرالله تعالى في كواورجوان كے ساتھ ايمان لائے بيں ان كورسوانه كرے گا۔

اس آیت کی تغییر میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت نقل کی جاتی ہیک اللہ تعالی نے اپنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم پروسی دائی ہے۔ اللہ تعالی نہ بست وسلم پروسی نازل فرمائی کہ میں آپ کی امت کا حساب آپ کے پرد کے دیتا ہوں' آپ نے عرض کیا ایسا نہ بیجے' آپ میری بہ نبست میری امت کے حق میں زیادہ رحم کرنے والے ہیں' اللہ تعالی نے فرمایا اب ہم آپ کو امت کے سلطے میں رسوانہ کریں گے (ابن ابی الدنیا) حضرت انس روایت کرتے ہیں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی ہے دعا کی میری امت کے کتا ہوں کا حساب میرے میرو کرد بیجے گاکہ ان کی برائیوں پر میرے علاوہ کوئی مطلع نہ ہو' اللہ تعالی نے وجی نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ کی امت ہیں اور میرے بیٹ میں ان پر آپ کی منسبت زیادہ رقم کرنے والا ہوں' ان کا حساب میں خود اپنے پاس رکھوں گا اگر ان پر نہ آپ کی مطلع ہوں ان کا حساب میں خود اپنے پاس رکھوں گا اگر ان پر نہ آپ کی مطلع ہوں ان کا حساب میں خود اپنے پاس رکھوں گا اگر ان پر نہ آپ کو مطلع ہوں ان کا حساب میں خود اپنے پاس رکھوں گا اگر ان پر نہ آپ کو مطلع ہوں ان کا حساب میں خود اپنے پاس رکھوں گا اگر ان پر نہ آپ کو مطلع ہوں ان کا حساب میں خود اپنے پاس رکھوں گا اگر ان پر نہ آپ کو مطلع ہوں ان کا حساب میں خود اپنے پاس دکھوں گا اگر ان پر نہ ہوں ان کا حساب میں خود اپنے پاس دیں گا ان کی دو است میں ہوں ہوں گا ہوں ' ان کا حساب میں خود اپنے پاس دی کو کا میں میں ہوں کی مطلع ہوں گا ہوں ' ان کا حساب میں خود اپنے پاس کو کا سے دور کی مطلع ہوں گا ہوں ' ان کا حساب میں خود اپنے پاس کی کی داد کیا گا ہوں ' ان کا حساب میں خود اپنے پر کا کو کا معلی کی دان کے دور کا کی دور کیا گا ہوں ' ان کا حساب میں خود اپنے پر کا کو کی دور کیا گا ہوں ' ان کا حساب میں خود کو کی مطلع ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں ' ان کا حساب میں کی دور کی مطلع ہوں گا ہوں ' ان کا حساب میں خود اپنے پر کی کے دور کی کی دور کی کی دور کی ہوں گا ہ

مُطْعُهُوں اور دُرُون اور فَضُ (۱) ایک روایت بی ہے :-حَیّاتِی حَیْرٌ لَکُمُهُومُونِی حَیْرٌ لَکُمُهُمَّا حَیّاتِی فَاسُنُ لِکُمُ اللهُ خَرُواَشُرُ عُلکُمُ الشّرَائِعَ وَامْا مَوْنِی فَانَ اعْمَالَکُمْ نَعْرَضُ عَلَیْ فَمَارَائِنُتُ مِنْهَا حَسَنَا حَمِدُتُ اللّهَ عَلَيْهِ وَمِارِائِیْتُ مِنْهَا سَیْاً المِنْعَفْرُتُ اللّهُ لَکُمْ (برار - مرالله ابن معود)

العظمييوس رائيسيوس اليستعموس العداد مربرار عبرالد الدى المحال ال

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کریم العنو (اب کریم عاف فرما) کما جعزت جر کیل علیہ السلام نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو اس جملے کی تغییر معلوم ہے 'اسکے معنی یہ جی کہ اگر اس نے اپنی رجست سے گناہ معاف کمدیے تواہیخ کرم سے

<sup>(</sup>۱) اس روایت کی اصل محصر تیس لی

انھیں نیکیوں سے تبدیل کرے گا۔ (۱) ایک مرجہ سرکاردوہ الم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی محض کویہ کہتے ہوئے سااے اللہ میں آپ سے تمام نعت کا سوال کرتا ہوں آپ فے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تم تمام نعت سے واقف ہو 'اس نے عرض کیا 'نیں۔ آپ نے فرمایا تمام نعت ہے جند میں وافل ہونا۔ (۲) علاء کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اسلام پند کرکے ہم پراپی نعت کمل فرمائی ہے 'جیساکہ خودار شاوفرمایا ۔۔

نعت کمل فرائی ہے میساکہ خودار شاد فرایا ہے۔ وَاَدْمَ مُتُ عَلَیْ کُمُ نِعِمَنِی وَرَضِیتُ کُمُ الْاسْلَامَدِیْنَا (پارہ آیت ۳) اور میں نے تم پراینا انعام تمام کردیا اور میں نے اسلام کو شمارا دین بنے کے لئے پند کرلیا۔

ایک مدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے "اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہے تواللہ تعالی اپنے ملا ککے نوا یا بیک میرے بندے کودیکھو کہ مناہ کیا بحراس نے پہ جاتا کہ اسکا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور ان پر موافذہ بھی کرتا ہے ، تم کواہ رہو میں نے اسکا مناومعاف کردیا ہے (علاری ومسلم الو مرزة) ایک مدیث قدی میں ہے کہ اے انسان اگر تیرے کمناہ آسان تک پنج جائیں اور جھے سے مغرت کی در قواست کرے اور امیدر کے قویں معاف کردل گا(تذی انس) ای طرح کی ایک روایت یہ ب كدجوبيره جهساس حال بين طاقات كرے كاكر الحكوان وين كى وسعت كيندر كناه بول كے جمر شرك ند بوكاتين بى اى قدروسيع مغفرت كے ساتھ اس من طول كا اسلم اور في ايك روايت يس ب كرجب بده كوئي كناه كرنا ب و فرشة جد كمرى تك وہ مناہ اعمال تاہے میں نہیں لکستا اگر اس عرب میں وہ قبہ واستغفار کرلیتا ہے قواسے نہیں لکستا ورنہ لکے لیتا ہے۔ یہ روایت دد مرے الفاظ میں اس طرح ہے کہ جب وہ فرشتہ برائی لکے لیتا ہے ، محروہ بعدہ کوئی نیک عمل کرنا ہے قود اس طرف کا فرشتہ جو حاکم ہے ہائیں طرف کے فرشت ہے جو محوم ہے کہنا ہے کہ قولے جو برائی ابھی درج کی ہے اسے مذف کردے میں بھی ایک نکی اسکے بدلے میں کم سے دیتا ہوں بعنی عبائے وس فیکوں سے نو نیکیاں لکستا ہوں۔ ( س) حضرت الس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قربالی کہ جب کوئی بندہ کتاہ ترک کرتا ہے واستے اعمالنا سے میں درج کرلیا جا تا ہے ایک اعرابی نے عرض كيا أكروه قوب كرك " آب في فيا و العدامة كله لها ما ما ب اس في عرض كيا أكردواده قوب كس " آب في فرايا دواده مذف كروا جاتاب اس فرض كيا اياكب تك بوتاب آب في ارشاد فرايا جب تك وواتبدواستغنار كرارب كالله تعالى اس وقت تك مغرت بي الما اجب تك بنده خودى استغفار ين الناجاع جب بنده مى نيك عمل كالصدكر اب وداس جانب كا فرشة عمل سے پہلے بی ایک نیکی کھے ایتا ہے اور جب عمل کر نام تودس نیکیاں المتنام ، مراللہ تعالی ان دس نیکیوں کوسات سوتک كدينا باورجب مي كناه كالسدكر أب فريح حيس كلمنا جب اس مل كرناب وايك مناه لكمناب اوراس كبعد الله تعالى كاحس منوب (بيتق- بتغيريير)- ايك منص سركاروه عالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت اقدس مين ما ضربوا اور كيف لكايا رسول الشرصلى الشرطي وسلم بس ايك مسيد ب الماده دور مس ركفتا الورنسيا في وقت كي نما زول ب زماده نمازيز متابول اند ميرب ال مي كوتى مدقد ي ند جوي ج اور خوايد ب الريس مرحاف و ميرا فعاد كمال بوكا- سركار دد عالم سلى الدعليه وسلم مسرات اور فرایاجندین اس نے وق کوان کے ماف ایس کے ماف ایس اور اس مان بشرطیاء تم اسے دل کودد چروں صداور کینے ے بچاد اور زبان کو دو بخاول فیب اور جو مدین معلوق رکھو اور ای آ محمول کو دو جزوں سے بچاد یعن اللہ تعالی نے جو جزوں حرام کی بی ان کی طرف فطرفد کرد اوران سکار بیع کسی مسلمان کی افت ند کرد ایکر تم ف ایدا کیا و تم مرے ساتھ ان دو ہتیا یول

<sup>(</sup>۱) ہے مكالہ الخضرت ملى الله عليه و ملم اور جعرت بحركل بليه السلام ك درميان ميں ہوا؟ بلكه جعرت ارائيم غليل الله اور حعرت جركل عليه السلام كے اين ہوا جساكر بيعل في هيد ابن الوليد سے روابت كيا ہے۔ (۲) ہے روابت پسلے بحى كزر بكل ہے (۳) ہے دونوں روابتى بيعلى بمن حعرت ابوابا مدے مودى بين

اَللَّهُ وَلِي اَلْكِينُ آمَنُواْ يَحُو جَهُمُ مِنَ الطُّلُمْتِ إِلَى النَّوْرِ (٢) (ب٣ر٢ آيت ٢٥٥) الله تعالى من المراسلام) كالمرف لا آجد الله تعالى الله تعالى من المرف لا آجد

اس روایت کی بے شار اواری سے آئید ہوتی ہے ،جن میں سے بعض یہ ہیں نے الم میں الم الم میں الم میں

المتومِن افضل مِن الحَعْبةِ (ابن اجـ- ابن مُمْ

أَلُمُومِنُ طَيَبْطَاهِرُ (٢)

مومن اك والمابرها

المُنُومِنُ أَكُرُمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمَلَاثِكُولَا بن اجداد مردا)

مون الدع مردیت الاست مردیت است می رجام کامنمون وابت موتاب فاص رجاء کی کردا ماده دیدین :

ارشاد قربایا اللہ تعالی نے اپنی رحمت بودنے کو آیا یا جس بدو اپنے بیموں کو جنسے کی طرف بنکا تاہے۔ ( س ) ایک جدیث قدی جس ہے اللہ تعالی نے ارشاد فربایا کہ جس نے مخلوق کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ دہ جھے نفع اٹھا کس اسلئے پیدا نہیں کیا کہ عمل ان سے فیج اٹھائوں۔ ( ہ ) مصرت ابو سعید الخدری مواہت کرتے ہیں کہ سرکا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا کہ اللہ مقالی نے کوئی چڑائیں بیدا نہیں کی جس پر کوئی دو سری چیز غالب نہ ہو اور اپنی رحمت کو اپنے ضبے پر غالب بنایا (ابن حبان) کیک مشہور

رَا اللهُ تَعَالَى كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ قَبْلَ أَنَّ يَخُلُقَ الْخَلَقَ إِنَّ رَحُمَتِي تَغُلِبُ غَضَبِيُ (عَارى وسَلَم الامرية)

الله تعالى فى محلى محلى سى يهلى الى اوريد جمله الكوليا بي الشبه ميرى رصت ميرك فضب بر ساع"-

حفرت معاداین جبل اور حفرت الس این الک روایت كرتے بي كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا نه مسرف البحثة والبحبية والبحرين البحرين البحر

<sup>(</sup>۱) يرمده بيل مى كررتى ب (۲) اس دوايت كى كى اصل يحص نيس فى (۳) يردوايت ان الفاظيم نيس به عمارى ولم مي يرالفاظ بي مده بين الفاظ بين موى ب عجب رينا من قوم بين المومن لا يمري الفاظ بين موى ب عجب رينا من قوم بين المومن لا يمري المدال بين المدال بين المومن لا يمري المدال بين ال

جس فض نے اللہ الااللہ كماوہ جنت من واقل ہوگا۔
من كان آجرككل مدلا إلى إلى الله كم تحصيم النار (ابوداؤد عام معاذ بلغظ آخر)
جس كا آخرى كلام لا الد الا الله ہو كا اسے دون تى آك من نميں كرے كى۔
من كيف الله لايشر كي بيشني الحرِّ مَتْ عَلَيْ مِالنَّارُ (بخارى وصلم انس بغیر قلیل)
جو فض اس حال من الله يس على اس نے شرك شد كيا ہو قاس پر دون تى آك حرام ہوگ ۔
لا يَذْ حُلُها مَنْ فِي قَلْمِ مِشْقَالُ فَرَ قِعِنُ النّمانِ (بخارى وصلم ابوسعيد الدرى بلغظ آخر)
دون تج من وہ فض داخل نميں ہوگا جس كول ميں ذرہ برابر مجى ايمان ہوگا ۔
لَوْ عَلَمَ الْكَافِرُ سَعَقَرَ حُمَةِ اللّهِ مِمَالَيْ سَنَ مِنْ جَنَةِ لَعَدُّ رَخِورَ اللهِ كَارِ وَعِلْمُ اللّهِ عَلَى وَمَعَلَى وَمَعَمَ اللّهُ عَلَى وَمَعَمَ اللّهُ عَلَى وَمَعَمَ اللّهُ عَلَى مَعْمَر حُمَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَعْمَر عُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

الديد، ربام كم بليلي مزوردايات بين فرايا :- لَوُلُمُ تُنْفِرُ لَهُمُ (سَلْمُ الدِيرِة) لَوُلُمُ تُنْفِرُ لَهُمُ (سَلْمُ الدِيرِة)

آگرتم نے کناہ نہ کے تواللہ تعالی و مری گلوتی پر اکرے گا ، تو گناہ کریں کے پھراللہ ان کی مغرت فرائے گا۔

اس روایت کے دو سرے الفاظ یہ ہیں کہ حمیس فنا کر کے اور تمہاری جگہ ایسی گلوت لے آئے گا ہو گناہ کرے گی ، پھروہ ان کی مغرت فرائے گا۔ بلا شہدوہ مغرت کرنے والا ' رحم کرنے والا ہے (مسلم ابوابوب ) ایک مدے میں ہے کہ اگر تم نے کناہ نہ کے تو جھے اس امر کا فدشہ ہے جو گناہ سے بد ترہ ، صحاب نے وض کیا وہ کیا چیزہے ، فرایا مجب اور خود پندی (بزار ' ابن حبان انس انس ) ایک جگہ ارشاد فرایا ' اس ذات کی حم جس کے قبض میری جان ہے اللہ تعالی آئے بندہ مومن پر اس مال سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو اپنے بر مریان ہوتی ہے رہ خوہ ) ایک مدے میں جس کے فرایا ' اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی مغفرت فرائے گا کہ کی کے دل

مَامِنكُمْ مَنُ اَحَدِيدُ خِلُهُ عَمَلُهُ الْحَقَّةَ وَلا يُنْحِيْدِ مِنَ الثَّارِ قَالُوْا وَلا أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ عَالَ مُورَ عَمَدِيدِ مِنَ الثَّارِ قَالُوْا وَلا أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

تم میں ہے کوئی الیا نمیں جے اسکا عمل جند میں پہنوادے یا دون نے جہائے اور اسے مرض کیا آپ کو

ى يارسول الله إفرايانه بھے الآيہ كياف كارجت بير نه شامل حال ہو۔ اغتلاق اوابشر وا واغلہ والن احتال في شجع عمله (١)

عمل کرد خرشخری ماصل کرد اورب بات جان او کرشی کواس کا عمل نجات دمیں دے گا۔

ایک روایت میں سرکار دوعائم صلی اللہ طلیہ وسلم نے ارشاد قربا کر میں ہے اپنی شفاہ سے اپی است کے اہل کہاڑک لئے پوشدہ
رکھی ہے کیا تم اسی اہل تقویٰ اور اطاعت گزاروں کے لئے مصفحہ ہو ' بلکہ وہ گزاہوں میں آلودہ ہوجائے والوں کے لئے ہے (بخاری د
سلم ابو ہررہ بلتو آئر ) فربایا میں خالص اور آسان دین جینی کے ساتھ جینا کیا ہوں (احمد ابوا مامہ) فربایا میں جاہتا ہوں کہ دونوں
کابوں والے اپنی بیود و نسادی ہے بات جان ایس کے ہمارے دین جی وسعت و فرافی ہے ۔ (احمد) چتا ہے۔ اس کی آئید اس وعامے ہوتی
ہے جوبار گاہ النی سے قبول ہوتی موشین نے یہ وعالی محمی شہ

وَلاَّ نَحْمِلْ عَلَيْنَ الْحُسُرُّ الْبِ ١٠٨ أيت ١٨١) ادر بم يكل محت مم نديج

اسكے جواب من الله تعالى في ارشاد فرايا :

وَيَضَعُ عَنَّهُمُ إِخْرَهُمُ وَالْأَعْلَالَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ (١٥٠ اعت ١٥٠)

اوران لوکون پر جو وجو اور طوق تے ان کودور کرتے ہیں۔

مراین المنید معرف علی مردایت كرت بين كرجب قران كريم كايد آيت الله ولى الله ولى الله ولى الله ولى الله ولا الله

ق سرکار ودعالم مسلی الله علیہ و سلم نے حضرت جر کیل علیہ السلام ہے وریافت قربایا کہ منع جمیل کے کتے ہیں "حضرت جر کیل علیہ السلام نے جواب ویا کہ آگر کمی فض نے تم پر قلم کیا ہوا ور تم نے اے معاف کردیا ہوا گارتم اس پر حماب ہی نہ کرد کیہ منع جمیل ہے۔

السلام نے جواب ویا کہ آگر کمی فض نے تم پر قلم کیا ہوا کہ اللہ تفالی ہے معاف کردے گا اس پر حماب ہی نہ کرے گا ہے بات من کر حضرت جر کیل رونے کے اور سرکار ود عالم معلی اللہ علیہ وہم می روئے "اللہ تفالی نے ان ودنوں کے پاس صفرت میکا کیل علیہ السلام کو جمیعا انموں نے آگر کما کہ اللہ تعالی تھوں کے اور فرما آئے کہ جس کو جس معاف کرووں گا اس پر حماب کیے کروں گا؟ ایسا کرنا ہے ہیں اور میں سال میں بر شار دوایات ہیں "ہم ان ہی پر اکتفاکرتے ہیں "اور میں سالہ کرنے کے اس کرنا ہے کہ جس کو جس کے اس کی براکتفاکرتے ہیں "اور میں سالہ کی ترب ہے کہ جس کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ جس کو جس کو جس کو جس کو جس کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہو کہ کہ جس کو جس کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہوں گا گا کہ کہ جس کو جس کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ جس کی کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہے کہ جس کو جس کرنا ہوں کے کہ جس کرنا ہے کہ جس کرنا ہو کرنا ہو کہ کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ جس کرنا ہو کہ کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ کرنا ہے کہ جس کرنا ہے کہ کرنا

حفزت علی کرم اللہ وجد فرماتے ہیں کہ جس مخص نے کوئی گناہ کیا اور اللہ تعالی نے دنیا ہیں اسکی پردہ یوشی فرمائی تواللہ تعالیٰ کے کرم کا تقاضا یہ ضیں ہے کہ آخرت میں اس کا دار خلا ہر کرے اور جس مخض کو دنیا ہیں اس سے گناہ کی سزا دیدی منی ہو اللہ تعالیٰ کے صل و افساف کا

<sup>(</sup>۱) برمدی بیل کزدیکی ب

تقامایہ نیں ہے کہ اسے آخرت میں ہمی سزادی جائے۔ حضرت سفیان توری فرائے ہیں کہ مجھے یہ پند نیس کہ میراحساب میرے والدين كے حوالے كيا جائے اسلے كه الله تعالى ميرے والدين سے زيادہ جو ير موان اور رغم كرنے والا بي ايك بروك فراتے بين جب کوئی بندہ کناہ کریا ہے تواسے فرشتوں کی تگاہوں سے او جمل کردیتا ہے تاکہ وہ اسے دیکے کر گوائی نہ دیں سکیں محر ابن صعب نے اسود ابن سالم کواین علم سے لکھا کہ جب بندہ اپنے نئس پر علم کرتا ہے (کناہ کرتا ہے) اورہائے افعا کریا اور آگمتا ہے ق فرشتے اسکی آواز پوک دے ہیں وہ دوبارہ یا اللہ کتا ہے و شعة دو سرى بار بھى اس كى اواز اور نسس مائے ديے البيرى بار سى ايسانى بو يا ہے جب جو تقى بار بنده اسے خداکو آواز رہا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرما آ ہے کہ میرے بندے کی آواز کب تک جموعے جمہاؤ کے وہ یہ بات جان کیا ہے کہ میرے سواکوئی اسے محتابوں کی معقب میں کرسکتا میں جہیں کواویدا نا مون کریس نے اس سے محتاہ بھی دے ہیں معرب ابراہیم ابن اوہم فرماتے میں کہ ایک رات محص خاند کعب کا طواف تھا کرنے کی سعادت فیسیب ہوئی میں ایک باریک رات متی میں ودران بیت الله کی طرف تر آواز آئی اے ابراہیم تم کتاموں ہے جافت جاہد ہو جی تی تمام موس بندے بھی می دعاکرتے ہیں ا اكريس سب كوكنامول سے محفوظ كردول اور معموم بناوول الوان افضل اور منظرت كى ير كرون عفيرت حسن يعري فرايا كرتے بيتى كم أكر مومن كناه ند كرے تو أساني مكوت ميں اثان محرے ليكن الله تعالى حكمتابون كور ليا استكري كردے ميں معزت مند فرات مين أكرايك نظر منابت موكن تونيك وبدايك موجائي كم معطرت بالك ابن رينارك المن عدر إخت كياكه تم لوكون كور فعست ك مديش كب كسناؤهم العول في واب رواب الوي الي العليه وكد قيامت بك بدوتم فدا تعالى عود كرم كالت مناظر ر کھوں کے کہ برداشت نہ کریاؤ کے او جی این حرث اسٹ امائی کے متعلق ہو مضور کا جی ہیں اور جنول نے موت کے بعد مختلو کی ہے بیان کرتے ہیں کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہوا اور اختیں تمن پہنا دیا گیا اور ایک بازران کی فعش پر وال دی می تو انھوں نے اپنے چرے سے گرا بنایا اور سیدھے موکر بیٹ مے اور کئے لیے جل سے اپنے رہ سے ملاقات کی اور اس نے روز و دیمان سے میرا استقبال كيا ميرارب نارام مين ها مي ي اينام عالمه التا اسان بايا عن حبيل ممان مي حيل قال ريا كي مستى درو مركارود مالم ملى الله عليه وسلم اوران كى امحاب سب ميزي معتمرين كم عن ان كياس والين باؤن في كديمر بيم يات كوا ووكترى مول جوسى طشت میں مریزی مو مم نے ان کاجنازہ افعایا اور فیش وفن کردی ایک مدیث میں کی اسرائیل سکود ادرین کالفیدیان کیا گیاہے ان دونوں نے آپس میں اخرت کارشتہ قائم کیا تھا ان میں ہے ایک اپنے بھی پر گناموں کے دریعے علم کرنا تھا اور دو سرا انتمالی عبادت گزار تمائيدو مرامض ابن بعالى كواس مرمض اور نافرانى يرزجو وتع كياكرنا فااورا تطبحواب عي بيركتا تماكر لاميرا كلران فيس بيس جانوں اور میرا خدا جائے کو میرے معاملات بین وقل شروے کی میدون عابدے اے کناد کیرو کا رفاب کرتے ہوئے دکھ لیا اس بات بر اے سخت خصر آیا اور کینے لگا کم بخت اللہ تھری منفرت نہ کرے سرکاردوعالم معلی اللہ علیے وسلم ارشاد فراتے ہیں تیامت کے دن اللہ تعالی اس نے فرائیں مے کہ کیا کوئی فنس میں دھت کو بات کر سکتاہے ! یہ سے میں مقدوں سے دوک سکتاہے؟ محرکناه کاریزے ے فرائیں سے جائی نے بچے بیش روا اورعارے کس سے انے اپنے لئے ال واجب کرلی سے اسکے بعد سرکارودعالم سلی اللہ واب وسلم نے قرایا اس ذات کی تم چیکے بینے میں میں جان ہاس الی بلت کی جی دوناد افوت میں اس بلاکت کا معدین می (الدادر-العمرية)-

نی اسرائیل کا ایک فیم رہنی کیا کر اتھا کہ چاہیں ہری تک اس کروہ معظم میں دہا۔ ایک مرتبہ حضرت میں ملیہ السلام اسک پاس سے گزرے ان کے پیچے آپ کے حوار ہوں ہیں ایک فیمن تھے 'جو قبایت عبادت کر اُریٹے 'اس رہزن نے ان حضرات کو دکھ کر اپنے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کے بی ہمال سے گزر رہے ہیں 'اور ان کے برابر میں ایک حواری ہیں 'اگر میں بھی ان کے ساتھ ہولوں تو وہ سے تین افراد ہوجا کی گئے ہوج کر آگے بیعما اور التھے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا لیکن حواری کی عظمت شان کی پیش نظر آگے ہوھنے کی آپ کوکی دخل نمیں یمال تک که خدائے تعالیا توان پر متوجه موجا تمیں یا ان کو کوئی سزا دیدیں۔

اس آبت کے بعد آپ نے بردعا ترک فرادی اور اللہ تعالی نے ان بیس سے اکثر کو شرف ہوایت سے توازا۔ (بخاری۔ ابن علی۔
ایک اثر اس مضمون کا منقول ہے کہ دو آدی تے اور دونوں عمادت میں برابر درجہ رکھتے تھے 'جب وہ دونوں جنت میں گئے توایک کو دو سرے کے مقابلے میں بلند درجات مطاکتے گئے 'اس پردو سرے عابد نے عرض کا یا اللہ! ہم دونوں عمادت میں مساوی تھے پھر کیا دجہ ہم میرے رفت کو بلند درجات کے فرایا تو دنیا میں دونرخ سے نجات کی دعایا تکا تھا اور تیراسا تھی بلندی درجات کا طالب تھا 'اسلے دونوں کو میرے رفت کو بلند درجات کے طالب تھا 'اسلے دونوں کو ان کے سوال کے مطابق مطاکیا گیا ہے۔ اس اثر سے فاجت ہو آب کہ رجاء کے ساتھ عمادت کرتا افضل ہے 'اس لئے کہ خاکف کے مقابلے میں راجی پر اللہ تعالی محبت نیادہ عالم اللہ علی اللہ علی دونوں میں فرق کرتے ہیں جن میں سے بیض خوف کی بنائر خدمت کرتے ہیں 'اور بعض انعام واکرام کی امید میں۔ اس لئے اللہ تعالی نے حسن طن کا تھم دیا ہے 'اور اس بنائر سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ دسلم نے بیہ قرایا ہے۔

سَمِيهُ إِلَيْمَالِيَرِجَاتِ الْعُلْيِ فَإِنَّمَاتَ سُأَلُونَ كَرِيمًا (١) سَلُوا اللّهَ الدّرَجَاتِ الْعُلْيِ فَإِنَّمَا تَسُأَلُونَ كَرِيمًا (١)

الله تعالى عبائد درجات كاسوال كردكونك تم كريم عد سوال كرت مو-

ایک مدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی الشرطیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔

جبتم الله تعالى م الله و الله تعالى م الله و الله عنديك كول الله عنديك كولى

بری چزنسیں ہے۔

جل پیر سلم مواف ہے۔ برابن سلیم مواف ہے ہیں کہ جس رات حضرت الک ابن انسٹی وفات ہوئی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ کا کیا حال ہے؟ انھوں نے جو اب ریا مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سوال کے جو اب میں کیا کہوں بھر بہت جلد تم اللہ تعافی کے استے بڑے فضل و عنو کامشاہرہ کرو کے جس کا جہیں گمان بھی نہیں ہوگا اس سوال وجواب کو چند ہی لھے گزرے تھے کہ آپ وفات فرا سے یہاں

<sup>(</sup>١) يدردايت ان الفاظيم دسي لي ترزي اين مسود يه الفاظ معتمل بين سَلُوا الدَّسِن فَعَلِهِ وَإِنَّ اللهُ عِبِ أَن يَالَ

تك كد آپ كى آئميس بم بى \_ برى كين \_ يكي اين معاواتى مناجات بين كماكم ين يقالى كتابول كرساند بو وقى ده ترى ذات ے ہو اعمال کے ساتھ نیس ہے اسلے کہ اعمال میں اخلاص پر اختار مو ناہے اجب کر میں اخلاص کی فعت سے محروم موں میں افت من جلا مون اور خود كوكتامول مين فري إلى مون النطاع مرا احتاد مرف تيويد مخود كرم يرب أومير مناوكي معاف سي كر كاجب كه وجود وكرم ب معلف مهد مواحديد كرايك محرى في معرت اوايم طيل الله كي يمال ممان بنغ كي خوامش ى معرت ارايم نفرايا أكرة ايمان في المنطق في المناس كان وجوى عاكيا الله تعالى خعرت ارايم عليه السلام وی نازل فرمائی کہ تم نے دین کے اختلاف کی منام اے ایک دفت کا کھانا نہیں کھلایا ،جب کہ میں اس کفرے باوجود ستریرس سے کھانا كلار ابول أكرتم أيك رات المص ممان ما يطاق كيابوجا بالم حطرت ايرايم خليل الله اس جوى كي يجيدور المساوايس ليركر ائے اور اسکی ممانداری کی مجری فیان سے ور افت کیا کہ اس تبدیل کی وجد کیا ہے آب اجا تک اس قدر میوان کیوں ہو محے ؟حضرت ارابيم نے وي كاذكر فرمايا مجوى في كما كيا فيدا تعالى عرب ساتھ يه معالمہ فرما آب كراس نے معرت ارابيم كے دست حق ربيعت ك اور مسلمان بوكيال استاذ ابوسل معلوك فيويست زواده ورايا كرت تصابوسل زجاى كوخواب مين ديكما اوروريافت كياتهماراكياحال ے؟ انموں نے جواب دیا کہ جس قدر تم جمیل خوف والا کرتے تھے معاملہ اس سے کمیں زیاوہ سل لکا میکی فض نے ابوسل معلوی کو ان کے انتال کے بعد خواب میں تنایت مور مال پرویکسا اور ان سے دریا شد کیا کہ آپ کوریا جی مالت کس ممل کے نتیج میں ماصل ہوئی انموں نے جواب دیا باری تعالیٰ کے ساتھ جسن علن کے متیج بیں۔ مدایت ہے کہ ابوالعباس ابن سرزی نے اپنے مرض موت کے دوران خواب میں دیکھا کو اقیامت براہے اور جار سحاندو تعالی فرارہ میں علاء کمال میں؟ علاء سے اور یاری تعالی نے ان سے وریافت کیاکہ تم نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ انھوں نے موض کیا رب کریم! ہم نے کو تاب کے جم نے برے عمل کے میں اری تعالی اینا سوال محرود برائیں کے محموا دواس جواب سے راضی نمیں میں اوردد سراجواب جاہتے ہیں 'چنانچہ میں نے عرض کیا جمال تک میرا تعلق بے میرے اعمال نامے میں شرک نہیں ہواور آپ نے دعدہ فرایا ہے کہ شرک کے سواجتے گناہ میں آپ وہ سب معاف کردیں می اللہ تعالی نے فرشتوں کو علم روا کہ اے لے جاؤ میں نے اسکے کناہ معاف کردے میں اس خواب کے بعد وہ تمن دن زنده رب اج تصون انقال فرا ك

یان کیا جا آہے کہ ایک فیص بحت زیادہ شراب یا کرنا قدا ایک بیان اس استے استے ہم نظیفان کو جن کیا اور فلام کو جارد اس مرا کہ ازار بھیجا کہ وہ المن مجلس کے لئے بی بھی فروٹ فرید لائے مخلام اس مقصد کے لئے بھا اور مضورا بن محارک ورہ الدے کو وہ است مراس مقصد اس وقت کی ما بھی جارور ہم دے توہیں اس کے لئے وہ اس مضور اس وقت کی ما بھی منظارات جا بھی جارور ہم دے وہ اس نے موس کیا ہم کول کا خلام نے اس میں جارور ہم دے وہ است ورئے ان سے دریافت کیا تھا کہ دو سری وہ اکہا ہے اس نے مرض کیا وہ است خوات کا طالب ہوں استور نے استے لئے اوّادی کی وہائی اور پا جہا کہ دو سری وہ اکہا ہے اس نے مرض کیا وہ استیال بھیے ان جارور ہم کا عرض مواج ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے آقاکی ہے اس نے مرض کیا وہ استیال بھی ان جارور ہم کا اور درہم کا موس کے اور کہ کی کا اور دریافت کیا تھا ہم کے مرض کیا وہ استیال میرک آقاک ہے کہ اللہ تعالیٰ میرک آقاک ہے کہ اللہ تعالیٰ میرک آتا ہے کہ اور درہم کا اور داخش کیا تھا ہم کی کہ اور دریافت کیا گلام نے مرض کیا دو اس کے اور کہ کی اور درہم کیا گلام نے مرض کیا دو میا کہ ایک کیا گلام نے مرض کیا دو اس کے اور درہم کیا گلام نے مرض کیا دو مری دھا ہیں کہ جاتا ہم کہ جو جارور ہم کیا گلام نے وہ کیا گلاو میں کہ جو جارور ہم کیا گلام نے وہائی میں کہ وہ سری وہائی تی کہ فلام نے جو اس وہ کہ جو جارور ہم کیا گلام نے وہ کیا گلام نے ہو جا کہ تیری وہ ایس کے جو چارور ہم میں خرج کر دوائی تھی کہ جو چارور ہم کیا گلام نے گلام نے کہ اور دو مین کی ہوئی کی دو اس وہ بیدی آخل کی تھا ہم نے جو اس وہ کہ تو اس وہ کہ تو کہ تو اور دو کہ تا گلام نے گلام کے گلام نے کہ ایس کی جو تو اور دو کہ تا گلام نے جو اس کی جو تو اور دو کہ تا گلام نے جو اس کی جو تو اور دو کہ تا گلام نے جو اس کی کہ کیا گلام کے کہ تو کہ کی دو تھی وہ تو کہ کہ کہ کہ کہ کو تھی اور دو کہ تو کہ کی گلام نے کہ تا گلام کے تو اور دو کہ تو کہ کی گلام نے جو اس کی کہ کھی کہ کی کہ کو تھی دو تو کہ کہ کی کہ کو تھی دو تو کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو تھی دو تو کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ

ابراہیم اطروش سے ہیں کہ ہم بغداد میں وجلہ کے کنارے حضرت معوف کرفی سے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ کو نوجوان اور کے ایک سمتی میں نظر آئے ہو اچھلنے کورتے وف بجاتے اور شراب پنتے ہوئے جارہ سے 'لوگوں نے صغرت معروف کرفی ہے کہا کیا آپ اضمیں وکی رہے ہیں ہم طرح بے شری کے ساتھ علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی نافرانی پر کمرستہ تظر آتے ہیں 'آپ ان کے لئے بدوعا فرائمی 'آپ نے اپنے اٹھا اٹھا کا وردعا کی اے اللہ جسے قرنے اضمیں ونیا میں خوش ہجاسی طرح آخرت میں ہجی مسود کرنا تو لوگوں نے جرت ہے کہا آپ ان کے لئے المی دعا کرتے ہیں 'فرایا اگر ان کی قسمت میں آخرت کی خوشیاں ہو کی قواضمیں قب کی قوش ہوگی 'بعض اکا برا بی دعاؤں میں یہ مرض کیا کرتے ہیں 'فرای اگر ان کی قسمت میں آخرت کی خوشیاں کو نیا پر تیمی فوت سب کو جرا رزق میسرے ' تیم اطلم اور تیمی عظمت لا محدودے 'لوگ سر مخی کرتے ہیں قو گام بھی فیص نعتوں سے نواز نا ہے اور رزق

مطاكراب مواتح فعدآناي نسب

مراج موج المراح المرح المراح المراح

خوف کی حقیقت : بانا چاہے کہ خوف قلبی اس تکیف اور موزش کو کے بین قو مستقبل یم کی متوقع معیت کے خیال یمی پردا ہو رواء کی حقیقت ہی واضح ہو چی ہو جی ہو جی ہو جی ان اور حق اس کے دل پر محیا ہو جا کہ اور حق اس کے دل پر محیا ہو جا کہ اور وہ اور قد جال حق کے مضام ہے ہو جی وہتا ہے استحقیل کا دھیان نمیں رہتا اسکے ندا سے دل میں خوف ہو جا آئے ہو دو اور در رہا ہو اللہ اسکی مالت خوف و رجا ہو دو اور اسلام اللہ اسکی مالت خوف و رجا ہو دو اور الله الله دار اسلام الله الله دار اسلام الله می و محمل طورے معلی ہو جا تے ہو اور در رہا ہی خوف الله اور اسکی میں خوف و رجا ہو کا نہ ہو وا دو اسلی میں و محمل طورے معلی ہو جا نے دو اسلی خوات و اسلی خوف الله اور اسکے بندے کے در جیان کا جا ہو ہو اور دو اسلی خوف ہو دو اور اسلی خوف ہو دو اور اسلی میں اسک مشابہ دو اور اسلی میں میں معالی کی احتما ہے کہ اسکا مشابہ دو اسلی در اس کے مشابہ دو اور اسکی منتحت کی امید اور معزت کا خوف منتقاع نہ کرے۔

خوف کے اجزائے ترکیبی: رجاء کی طرح خوف کی حالت بھی تین جزوں سے مرکب ہے علم خال اور عمل علم سے مراداس

سب کا اور اک ہے جو پرائی پنچا کے مثل ایک فض نے بادشاہ کی شان میں گتا فی کی 'یا اسے تھم ہے سر آبی کی' کہرہ کر فار کرلیا گیا'
اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا'اس صورت میں اے بھیٹا ہے قل کے جائے کا خوف ہوگا'اگرچہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ اے معاف
کدے یا کی طرح وہ قیدے رہا ہوجائے' گین اسکے قلب میں قل کا خوف ضور ہوگا۔ پھرہ خوف ای قدر قوی ہوگا جس قدر قوی قل کے اسباب ہوں کے مثل جرم کا تھین ہونا' یا بادشاہ کا دین کے تئیں کینا اور حدر رکھنا' یا اس کا ہم مزاج ہونااور ایسے لوگوں میں گوا
ہوا ہونا جو اے انقام لینے پر آکسائی میں میں سفارش کرنے والے ہے محروم ہونا' اور ان تمام دسائل ہے جمی دست ہونا جو بادشاہ کی
ہوا ہونا ہونا ہو اس خوب اس کی آئش انقام کو مرد کرسکتے ہیں' اگریہ تمام اسباب جمیع ہوں' اور چرم کو ان کا طم بھی ہو قبلا شہد اسکول
میں اس نے قبل کے جانے کا خوف بحث نیا وہ ہوگا۔ جس قدریہ اسباب ضعیف ہوں گیا گی ہوں گا کی در مف اسے ڈرنے پر آلمان کر آلے ہیں۔
میں اپنے قبل کے جانے کا خوف بدت نیا وہ ہوگا۔ جس قدریہ اسباب ضعیف ہوں گیا گا کی در مف اسے ڈرنے پر آلمان کر آلے ہیں۔
میں بات ہو جانا ہے کہ چر پھاڑ کرنا اسکا محبوب مشطلہ ہے گھواں کا ہے دوف کرے گا گی ہون اور قات در تدے اسپے شکار کو نقسان کو فی مخت ہیں اور قات در تدے اسپے شکار کو نقسان کو فی مخت ہیں اور تا ہے ہوا تھا ہوں گا گون اور آگ ہون کی مرشت میں ہو آگی گون میں ہونا آگی گل میں ہونا آگی گون کی مرشت میں ہو آگی گل میں ہونا آگی گون کی مرشت میں ہو آگی کو فرت میں کو نا کو فیص اور آگ کی فطرت میں گراہا ہے اور آگی فطرت میں کرنا اسکا می فطرت جانا۔
کونی مخت کرنا کو نا کو فارت جانا۔

خوشیکہ برائی کے اسباب کی معرفت ہوں میں سوزش اور ہا طن میں تکلیف ہوتی ہے اس سوزش درون اور دردہا طن کانام خوف ہے۔ اس طرح اللہ تعالی ہے خوف کرنا کہی تو اس کی ذات و صفات کی معرفت ہے ہوتا ہیکہ اگر وہ تمام عالم کوہلاک کرے تو اسے ذرا پوا نہ ہو 'نہ اسے کوئی روک سکتا ہے 'اور بھی بڑے ہو ہا ہے 'کاہوں کی کشرت کی وجہ ہے خوف کرتا ہے 'اور بھی بڑے ہو گاکہ اللہ سی ہے ہو اپنے میں ہے جو بھی ہے 'وہ ہو بھی ہے 'اور بھی بید دنوں ہا تھی جم ہو جاتی ہیں۔ پھر جس قدر یہ بھی ہو گاکہ اللہ سی کے ہاتھ میں ہے جو بھی ہے ہو اللہ نہیں ہے 'جب کہ بڑے ہر صال میں دارو گیر کے مرحلے گزریں کے جس قدر یہ احتفاد بوج گا اس کے درخوف اس میں ذاکہ ہو گا۔ اللہ تعالی ہے نہیں خوف اس مخص کو ہوتا ہے جو اپنے تھی سے نیا وہ واقف ہوتا ہے ہوا ہے تھی سے نیا وہ واقف ہوتا ہے ہوا ہے ارشاد فرایا ہے۔ ہوتا ہے 'اس کے مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم ہے ارشاد فرایا ہے۔

وَاللَّمِانِي لَا حُشَاكُمُ لِلَّهِوَ أَنْقُاكُمُ لَكُونَارَكُ النَّ

بخدامي خداتعالى على مسيم نواده در في الا اور خوف كرف والا مول-

ادراي بنار قرآن كريم من ارشاد فرايا كما د

إِنَّمَا يَحْشَى اللَّمَينُ عِبَادِ وَالْعُلْمَا عُلِي ٢٨٠٢ ] ٢٨٠٠

الله تعالى اس كريمون من مرف الل علم ي ورقي من

خوف کے اثرات : برطل جب معرف (بازی تعالی کی صفات اور ایخ کتابوں کی) کمل ہوتی ہے واس سے ول میں خوف
پیدا ہوتا ہے اور ہا طن میں سوزش ہوتی ہے ' بھراس سوزش کے اثرات ول سے خطل ہو کربدن کے دو سرے اصفاء تک ویخے ہیں 'بدن
میں اس سوزش و خوف سے کنووری' لا فری' زردی و فیمورو نما ہوتی ہے ' بندہ رو تا اور چلا تا ہے ' بعض او قات اس سوزش کی وجہ سے تا
پیٹ جا تا ہے ' اور ہلاکت کا سب بنتا ہے ' بھی پیر حوارت وہائی پر حملہ آور ہوتی ہے اور اسے فاسد کردی ہے 'اور بھی پیر حوارت اس قدر را
اثر اندا زہوتی ہے 'کہ مایو ہی اور ناامیدی کی صالت میں جلا کردی ہے ' اس طافی ہوجائے' اور مستقبل کی انچی طرح تیاری ہو گئے۔
اس کے کہاجا تا ہے کہ فاکف اس محض کو نہیں کہے جو روے اور اسے دامن ہے آئیس ہو نچے کے ' بلکہ فاکف وہ ہے کہ جس چز سے
سراکا خوف ہے اس جدی کو مشی کے جی جو موسے اور اسے دامن ہے دور بھا گئے ہو محض فدا سے سراکا خوف ہو اسے دور بھا گئے ہی جو محض فدا سے

ار آب وہ اس کے وابان رحمت میں پناہ ایتا ہے۔ حضرت ووالنوں معری سے جھی ہے وہا ہے کیا کہ برندہ خاکف کیا کہ برندہ خاکف کے جواب وہ برکہ کے جواب وہا جب کوئی عضرا میں مراحض کی طرح ہوجائے جس کا مرض خطرناک ہو اور وہ ہلاکت کے خوف سے معرفرا اور سے رویز کرے مفات پر خوف کا اثر یہ ہو آب کہ جوات کا قلع فیج ہوجا آب وہ فیاری الذات سے نفرت ہوجا آب کی کہ وہ تمام کراہ برسیا معلوم ہو کہ اس جی جو برطا ہواہ ہو وہ مراح کوئی ہوئے جو برطا ہواہ ہو تو قرم بر برسیا معلوم ہو کہ اس جی جو برطا ہواہ ہو تو قرم بر برسیا معلوم ہو کہ اس جی جو برطا ہواہ ہو تو قرم مراح ہو اس برطان ہو ہا ہے براہ اور اس برطان ہواہ ہو تو قرم ہو کہ اس خوف کی گئی ہے شرات جی جائی جی احتفاد میں اوپ آبا آپ کوئی ہوری قور اسے خوف کی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

قابط بینے کہ فرف اعمل پروہوں افتار نے مور ہوگاہ افتار ہے افتار ہے ہی اور بازر ہے اختیار ہے ہی میں باز رہے میں اس چیوں کے اس بان چیوں کے اختیار ہے ہیں اس بھی شوت کے جی اس بھی شوت کے بھی اس بھی شوت کی سبت عام ہے کہ وقت ہو میں بور محنوج اور حرام چیزے بازر بے کو کہتے ہیں اس بھی شوت کی مست عام ہے کہ وقت کے اسلام اور مشتبہ وہ اور عوام چیزے باز رہنے کو کہتے ہیں اس بھی شوت کی مست عام ہے کہ وقت کے اسلام کی معنوبی اور مشتبہ وہ اور ان چیزے باز رہنے کا عام ہے کہ ورت میان پر جی افتار ام بھی اور اس بھی ہیں اور جات بھی اور جہ اس بھی میں اور جہ اس بھی ہیں اور جہ اس بھی اور جہ بھی دو جہ بھی دو جہ بھی اور مہانے کہ اور جہ بھی دو جہ بھی دو جہ بھی دو جہ بھی اور جہ بھی اور جہ بھی اور جہ بھی دو جہ بھ

ای طرح اگر تم نے کی مخص کو صدیق کما او کہوا اے متی صاحب ورج افد مفیف کماریہ خیال نہ کرتا جا ہے کہ ان درجات کے لئے
الگ الگ الفاظ میں اسلے ان کے معانی ہمی ایک دو مرید ہے الفت اور جدا گانہ ہوں گے۔ اگریہ خیال کیا گیا و امری کو سجمنا حشکل
ہوجائے گا 'چنا نچہ جو لوگ محض الفاظ ہے معانی کی جبتو کرتے ہیں ان پرامری واضح نہیں ہویا ہا۔ اگر الفاظ کو معانی کے آباع کریں تو
شہدے میں جٹلانہ ہوں۔ یہ ہے خوف کا اجمالی بیان اس میں فیص کی مقید میں ان کا کا ہوا اوراس مفریت کا ذکر ہی ہے جو خوت کا مرجب
ہے اوران اعالی کا مجی ذکر ہے ہی خوف کی وجہ سے توک کے خواج اور ان بھران کی خواج کے خواج کے خواج کے مواج کے اوران اعالی کا مجی دکر ہے ہی خوف کی وجہ سے توک کے خواج کی دوج سے کے خواج کی دوج سے کھی جو ان کی مواج کے خواج کی دوج سے کہ اوران اعالی کا مجی کی دوج سے توک کے خواج کی دوج سے کہ دوران کا مالی کا میں کا مواج کی دوج سے کو کو دو کی دوج سے کو کو دو کے دوران کا مالی کا کہ کی دوج سے کو کہ دوران کی دوج سے کو کو دو کی دوج سے کو کو دو کی دوج سے کر کے دوران کا مالی کا دوران کا مالی کی دوج سے کو دوران کی دوران کی دوج سے کو کو دوران کی دوج سے کی دوج سے کی دوران کا مالی کا دوران کی دوج سے کا دوران کا مالی کی دوج سے کہ دوران کا دوران کے دوران کا مالی کی دوران کی دوج سے کو دوران کا کار کی دوران کی دوج سے کار کی دوران کی دوج سے کو دوران کی کار کی دوج سے کو دوران کی دوج سے کو دوران کی دوران کی دوج سے کو دوران کی دوج سے کر دوران کی دوج سے کو دوران کی دوران کی دوج سے کر دوران کی دوج سے کو دوران کی دوج سے کر دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی دوج سے کر دوران کی دوران ک

خوف کے درجات اور قوت وضعف کا اختلاف

جانا چاہیے کہ خوف ایک عمرہ چزہے 'اور مجمی قیاس کا فاضاب ہو گئے کہ انجمی چڑکا قری اور زادہ ہونا بھی ایک عمرہ وصف ہو' اللاظ سيربات مع شده مونى جاسي كه خوف بتنا قرى اور شديد بو كالى قدر بهتر بوكا مالا نكديه فلدب بلكه خوف ايك كوژاب جس ك ذريع الله تعالى الني بندون كو على يرموا كمبعث للمرف بطالي يكده الله تعالى كي قريت ك درج برفائز بول جوائ اور بے ہر مال میں اسکوڑے کے محاج ہیں الین اس کا مطاب تعیل کرا میں معت زیادہ اراجاتے یا زیادہ ارتا کوئی انجی بات ب بلك جس طرح شريعت في معلف يزول كي مدود معنين كروك إلى التي بطرة طف كي جي أيك مد مقررب أكى مدا مندال بورندايك طرف تغرید کی مثال عورتوں کا رونا ہے ، عورتیں جب مجی قرائ کریم کی گوئی ایک ایت سنتی ہیں جو و میدیر مشتل ہوتی ہے توان ک المحمول سے آنو بنے لکتے ہیں لیکن جبول اس است سے قائل ہو ؟ سے قائل ہو است کی طرف اوٹ مات ہیں مواس آیت کاان کے داوں پر کوئی اثر ہوای نمیں قیا۔ اس طرح کا فرف مداجت السے کہے اوراس سے فائدہ بھی بت کم ہاس کی مثال الى ب جيم كى تومنداور سخت جان جانور كوكمى زم وناذك فني كى شرب لكائى جائے محلااس بكى ماركا اسكے جم ركيا اثر موكا؟جب اثرى نہ ہوگاتو وہ ہوارى مرضى كے مطابق كياكرے كا۔ عام طور يرجولوگ فوف كرتے بين ان كافوف اى فوعيت كا مو آب البت عارفین اور طاواس کیے سے مستنیٰ ہیں جمرطاوے ماری مرادو عالم فیس ہیں جو طاوی دیک اعتباد کر لیتے ہیں اور ان کے القاب ابنا ليتے بن ايے لوگ و خوف ميں بہت جي بوتے بن عمار ير كما بائے كدان مي ذرا خوف نيس بو ناتو مي بوكا علاءے مارى مراد ارباب علم و الحمی میں جواللہ تعالی کا ات و صفات است ایک ایم اور اسکے اقسال کاعلم رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی فک دس کر اس طرح کے علاء ناپدین - حفرت فنیل این میاض فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی فض تھے سے پوچھے کہ کیاتواللہ تعالی در با ہے قو خاموش افتیار كراسك كداكر توف اس سوال كيجواب مي ونهي الماتوية كفروه الور السائماتوية جموت موك معزت ننيل كانشاءية بالاناب کہ خوف وہ ہے جواعشاء کومعامی ہے روک دے اور المعین اطاعات کا پابٹر کردے ،جس خوف کا معناء پر اثر نہ ہووہ محض دسوسہ اور خیال ہے اس کو خوف کمنا کمی ہی قمرح می نہیں ہے۔

حدامی ال سے مجاوز خوف جے افراط کہ سے بھی کہ آوی قلعی ام ی اور ناامیدی کا دکار ہوجائے کیہ ہم منوع ہے کیوں کہ اس
ہے ہی عمل میں رکاوٹ ہوتی ہے جب کہ خوف محن ایک مالوائے ہے جس سے بھی عمل کی طرف را فب ہے اگر خوف کی ہائر عمل
ہی ترک کرے تو ایسے خوف ہے کیا قائمہ بلکہ یہ افرائے ہے جس سے بھی اور بھری وہ ہے ہوئی ہے کہ وہ
اپی عاقبت سے واقف نمیں ہے اگر واقف ہو یا تھ ہرکڑ ایوں شاہ اور اس قدر خوف کرنا میوں کہ خانف ہی انجام میں مترود رہتا
ہے۔ اور چربیہ ہے کہ وہ ایک امر ممنوع میں جلا ہے اور اسے رفع کرنے پر چھور ضی ہے۔ اگر آدی کے نقص کو سامنے رکھا جائے تو اس
مم کا خوف ای ہے اور ہے کہ سے جس کہ اس خوف کا ہونا نہ ہوئے ہے بھر ہے اگر آدی کے نقس کو سامنے رکھا جائے تو اس
تعریف ہیں 'اسلے کہ ان سے اللہ تعالی کا و مف بھان کیا جا سکتا ہے۔ جن چروائے اللہ تعالی کا و مف بیان نمیں کیا جا سکتا وہ فی شعب تا تریف نمیں ہیں ' تاہم انھیں اس نقسان کے مقابلے میں بھر کہ جائے ہیں جو ان اوساف کی بنسبت کم ترہ ' جے دوا کی مشخت

ہداشت کرنائی نف کوئی بندیدہ بات نہیں ہے الیکن مرض اور موت کے مقابلے میں یہ مشقت برطال آسان ہے اور اس افتبار سے بمتر بھی ہے۔ بسرطال ہو خوف کہ ماہوی پر منتی ہو وہ ذموم ہے 'کبھی خوف سے مرض اضعف' جرانی ' بے ہوشی اور دیوا کی جسی کیفیات پیدا ہوجاتی جی بید خوف بھی پندیدہ نہیں ہے 'جیسے وہ مار خدموم ہے جس سے بنچے کی جان ضائع ہوجائے یا وہ ضرب جس سے جانور ہلاک ہوجائے یا تاریز جائے یا تاکارہ ہوجائے۔

سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکوت رجاء کے اسباب بیان فرائے ہیں ' اکد ان کے ذریعے اس صدمہ بنوف کا طابح کیا جائے جو ہایوی تک پنچادے اور ہلاکت سے قریب ترکدے اس سلطے ہیں یہ قاعدہ یا در کھنا چاہیے کہ جو چزکمی وہ سرے کے مقصود ہوتی ہے اس میں مرف وہ محدود ہوتا ہے جس سے مطلوب حاصل نہ ہووہ ذموم ہوتا ہے۔ اس قاعدے کی روشن میں مرف وہ ن مصد محدود ہوتا ہے جس سے مطلوب حاصل ہو ، جس سے مطلوب حاصل نہ ہووہ ذموم ہوتا ہوت اور ذکر کی روشن مرب ہوتا ہے اور ذکر میں مشغول ہواور وہ تمام اسباب حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اسے اللہ تعالیٰ تک پنچادیں۔ ان میں سے ہرامرز ذرگی تذریق اور حصل کی سلامتی ہرموقوف ہے ' اسلے وہ ذموم ہوگا جو ان تینوں میں سے محمی ایک کویا سب کومتا اثر کرے۔

خوف سے مرفے والے کی تصبیلت: یہاں تم یہ کہ سے ہوکہ و محض خداتعالی کے خوف سے مرحا آب دہ شہید ہو آب اس صورت میں زیادتی خوف کے باعث مرفے کی بنائر ایما مرتبہ حاصل ہوگا کہ آگر اس وقت خوف کی وجہ سے نہ مرآ تو یہ مرتبہ حاصل نہ ہو آجواس وقت حاصل ہوا ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس افتیات کا حال ہے۔ لیکن آگر یہ خیال کیا جائے کہ بالفرض یہ محض خوف کی وجہ سے نہ مرآ 'اور دم تک زندہ مہ کرانڈ کی ایسا محض وف کی وجہ سے نہ مرآ 'اور داہ سلوک طے کرنے میں معموف رہ اور چھینا آسے نیاوہ نسیلت حاصل ہوتی۔ اس لئے کہ جو محض اگر اور مجاہدے میں مصنول رہتا اور اللہ تعالی معارف میں ترقی کرتا ہے اس جر اور جرآن ایک شمید کا نمیں بلکہ بہت شداء کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ آگر ایسانہ ہوتو وہ مجنون جے کوئی در ندہ اتمہ بنا ہے یا وہ بچہ بوکی کا الم کے ہاتھوں قتل ہوجائے ایسے انہیا واور اولیاء سے افضل ہوتا چاہیے کہ خوف کے ہوتی مرفے والا محض افضل کے باکہ اللہ تعالی کی اطاحت میں عمرنیا وہ ہو جس چیز ہے بمی عمر خوف کے باعث مرفے والا محض افضل ہے 'بلکہ افضل ترین سعادت ہے ہے کہ اللہ تعالی کی اطاحت میں عمرنیا وہ ہو جس چیز ہے بمی عمر خوف کے باعث مرفے والا محض افضل ہو ، جسے شمادت کا ہی ہو تھیں اور محت بہا در محت بہاد ہوگی وہ نقصان ہے 'اگر چہ بعض امور کے اعتبار سے اس میں فائدہ بھی ہو 'جیسے شمادت کا ہو خاتے کے مقالے کی اس میں فائدہ بھی ہو 'جیسے شمادت کا ہو خاتے کے مقالے کی وہ محت بہاد ہوگی وہ نقسان ہو نا ہے۔ بعض امور کے اعتبار سے اس میں فائدہ بھی ہو 'جیسے شمادت کناہ پر خاتھ کے مقالے کی محت بہاد کی مقالے کی دور جہ حاصل نہیں ہو نا بوکھتین اور مصر بین کو حاصل ہو تا ہے۔

اس تنمیل سے ثابت ہوا کہ اگر خوف اعمال پراٹر انداز نہ ہوتواس کا ہونانہ ہونا برابر ہے۔ یہ ایسانی ہے جیے وہ کو ڈا ہو جانور پر استعال ہولیکن اسکی چال پراٹر انداز نہ ہو۔ لیکن اگر خوف موٹر ہوتواس کی اٹر اسے مخلف اور متعدد مراتب ہیں 'مثلا وہ خوف مفت پر آمادہ کرے ' یہ بھی ایک اور وجہ ہے ' ورج اسے اعلا ورجہ ہے 'اور انتمائی ورجہ صدیقین کا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بندہ کا ظاہر وہا طن صرف اللہ تعالی کے لئے وقف ہو 'یمان تک کہ فیراللہ کے لئے اس میں کوئی مخوائش ہی باتی نہ رہے ' خوف کا یہ درجہ انتمائی پندیدہ اور محب سیکن اس کا حصول صحت و حص کی سلامتی کے ساتھ مراوط ہے 'اگر کسی کا خوف اس قدر برادہ جائے کہ صحت ضائع ہوجائے اور مقل جاتی رہن ہو ہے اور اس کا علاج ضوری ہے 'اگر یہ صورت پندیدہ ہوتی کہ خوف کی وجہ ہے آور مقل ہوجائے اور اس کا جسم ہراوں کا ڈھانچہ بن جائے آساب رجاء کی کیا ضورت پندیدہ ہوتی کہ خوف کی وجہ ہے آور اس کا جسم ہراوں کا ڈھانچہ بن جائے آساب رجاء کی کیا ضورت سیل ستری اپنی مقلوں کی مخاطب کی دن بھو کے وہ کر دیا صنت کیا کرتے تھے فرماتے تھے کہ اپنی مقلوں کی مخاطب کرتے سیل ستری اپنی مقلوں کی قبل میں ہو یا۔

خوف کی اقسام: (ان چزوں کی بنست جن سے خوف کیا مائے)۔

جانا جا ہے کہ نوف کی بری چزکے انظار اور توقع ہے ہو باب اور بری چزکی دوسمیں ہن ایک وہ جو خود اپن ذات ہے بری ہو جے دوزخ کی آگ اور دوسری وہ جو کسی بری چزکا ذریعہ بنتی ہو جے گناہوں کو اس خیال سے برا سجمنا کہ وہ آخرت میں عذاب کا باعث

بنیں کے اس کی مثال ایں ہے جیے کوئی مریض خوش ذا نقد میدوں ہے اسلے نفرت کرے کدوہ اس کے مرض میں اضافہ کا سبب بنیں کے اور اسے ہلاک کردیں گے ' ہرخا نف کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں ان دونوں قسموں کا یا ان میں ہے ایک کا تصور دائخ کرلے 'اور ان دونوں برائیوں کے افتطار کو اپنے قلب میں اس قدر پخت کرلے کہ دل جلنے لگے۔

خائفین کی مختلف حالتیں: خائفین کا حال اس امر کموہ کے اعتبارے مختف ہوتا ہے جو ان کے دلوں پرغالب آجا آہے ان مں ایک گروہ وہ ہے جن کے دل پر کوئی ایس صالت غالب آجائے جو بذات خود مکروہ نمیں ہوتی 'بلکہ کسی امر مکروہ کا ذریعہ ہونے کے باعث مرو ہوتی ہے اس کروہ کے بعض افرادریہ خف عالب ہو آہے کیس قبسے پہلے ہی نہ مرحائیں ابعض اوگ وبد کر لیتے ہیں اورا نھیں تربہ هنی کا خوف رہتا ہے 'وہ عمد هنی ہے ڈرتے ہیں 'یا اس لئے ڈرتے ہیں کہ کمیں قلب کی رفت مختی ہے نہ بدل جائے ، لعن لوگ یا ے استقامت میں نفزش سے خوف کھاتے ہیں جمت سے اسلے ڈرتے ہیں کہ کمیں وہ اتباع شوات کے بات میں اپنی عادات کے اسرز موجائیں ایا اسلے خوف کرتے ہیں کمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہاری ان حسات کے حوالے نہ کردے جن پر ہمیں بحروسہ اور جن کی وجہ ے بندوں میں ماری عزت قائم ہے 'یا اللہ تعالیٰ کی نفتوں پر اٹرانے ہے ورتے ہیں 'یا الله تعالی ف اعراض کے فیرافلہ میں مصغول مونے کا خوف کھاتے ہیں ایا اسلے ورتے ہیں کہ اطاعات کے سلسط میں جو پھی کمر قریب ہم کرتے ہیں وہ اللہ پر مشف ہے اور اس پر ہاری گرفت ہو عمق ہے 'یا اسلے خوف کماتے ہیں کہ ہم بھر فیبت 'خیانت اور بدمعامل کھی کرتے ہیں آن سب سے اللہ تعالی باخبر میں اور ان پر سزا ال عنی ہے ابعض لوگوں کو یہ خوف ہو تا ہے کہ نہ جانے باتی زندگی میں ہم سے کیا کیا تصور سرزو ہوں اور ہم کن کن تناموں میں جتنا موں بعض لوگوں کو دنیا میں مقورت کی تعمیل کا خوف ہو آئے مبعض اسکے ڈرتے ہیں کہ کمیں موت سے پہلے ہی ان کی رسوائی کاسامان نہ ہوجائے ، بعض لوگ دنیادی لذات کا شکار ہونے سے ڈرتے ہیں ، بعض اسلئے ڈرتے ہیں کہ غفلت کے عالم میں ہمارے ول کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے اللہ تعالی باخر ہے۔ بعض کو سوم فاتمہ کا خوف تنا آہے اور بعض تقدیر ازل سے خوف زوہ رہے ہیں کہ نہ جانے ماری قسمت میں کاتب ازل نے کیا لکھا ہے کی سب اموروہ ہیں جن سے اللہ کی معرفت رکھنے والے خوف زوہ رہتے ہیں ان میں سے ہرخوف کا ایک خاص فا کدہ ہے 'چنانچہ جو مخص کی چیزے ڈر آ ہے اس سے بچنا بھی ہے 'مثلاً اگر کمی مخص کویہ خوف ہو کدوہ فلاں برائی کاعادی ہوجائے گاتواں برائی کو ترک کرے گا اوراس ترک پرموا کمبت کرے گا اسی ملرح اگر کسی مخض کویہ خوف ہو کہ اللہ تعالی غفلت کی حالت میں میرے دل کی حالت سے باخرے تو ووائے دل کو وسادس سے پاک کرے گا اس طرح دو سرے مخاوف کو یعنی قياس كرناجا سي-

سختین پر ان سب خاوف میں سوء خاتمہ کا خوف زیادہ دہتا ہے اسلے کہ خاتے کا معالمہ سب نیادہ خطرناگ ہے 'خوف کی اعلاقتم
جو کمال معرفت کی دلیل ہے 'وہ تقدیر ان کا خوف ہے 'خاتمہ اس تقدیر ان کی اتتہ 'اسکی فرع اور شمو ہے 'ورمیان میں چند چیزیں حاکل
جو گئی ہیں 'تقدیر ان کی میں جو کچے لکھا ہوا ہے وہ خاتمہ ہے خاتمہ اور سابقہ سے ڈرنے والوں کی مثال الی ہے جیے دو
مخصوں کے ہارے میں بادشاہ کوئی تھم تحریر کرے 'یہ ہی ممکن ہے کہ اس تھم کی دوسے ان دونوں کو خلعت نے نوازا جائے اور انعام و
اگرام عطاکیا جائے' اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں مزائے مسخق ہوں' اور سوئی پر چڑھائے جائیں ان دونوں کو یہ قر معلوم ہے کہ بادشاہ
اگرام عطاکیا جائے' اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں مزائے مسخق ہوں' اور سوئی پر چڑھائے جائیں ان دونوں کو یہ قرمعلوم ہے کہ بادشاہ
نے ان کے متعلق کوئی فرمان جاری کیا ہے 'لیکن وہ یہ نہیں جائے کہ اس فرمان کی دوسے آخمیں کیا طخے والا ہے 'مزایا انعام! ایک فیض
کا دل اس وقت میں لگا ہوا ہے جب وہ فرمان اسکے پاس آئے گا اور اسے کھول کردیکھے گا' اور دو سرے کا دل اس وقت کا تصور کے ہوئے
ہیں جس وقت وہ فرمان لکھا گیا ، معلوم نہیں اس وقت بادشاہ کا دل غیظ و فضب سے لبریز تھا یا رحم و کرم سے معمور تھا۔ اس دو خوا ہو گا ہیں کہا ہم کہ دو سرے کا القات پہلے کے الفات سے فضل کی مراس سے خوا پر کا خیال کی خوا ہے کہا تھا ہوگا۔ اس طرح اس نقدیر کا خیال کرنا جو کا تب از ل نے لوح محفوظ پر ککھ دی ہے اس امر کے خیال سے افضل ہوگا جو خاتے کے وقت فل ہم ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایک دوایت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

سابقہ اور خاتمہ خوف کرنے والے ان مخصول کے گئے دو مری مثال یہ دی جاعتی ہے کہ ان کاخوف ایسا ہے جیے دو مخص کہ ان میں سے ایک اپنے گناہوں سے ڈرتا ہو' اور دو مرا اللہ تعالی سے ڈرتا ہو' کو نکہ وہ اس کی صفت جلال کی معرفت رکھتا ہے اور ان اوصاف سے واقف ہے جو اسکی بیب کے مقتض ہیں' کا ہر ہے یہ دو مرافض مرجے میں اعلا ہوگا' اس لئے یہ خوف ہاتی ہمی رہتا ہے' اگرچہ وہ اطاعت پر موافحہ ہت کرے تو اس فریب سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ بسرحال معصیت سے ڈرنا نیک لوگوں کا ڈرنا ہے' اللہ سے ڈرنا موجدین و صدفین کا ڈرنا ہے' اور یہ ڈر معرفت النی کا ثموہ ہو محض اللہ کی معرفت رکھتا ہے' اور اسکی صفات کا علم رکھتا ہے اس یقینا ان اوصاف کا علم بھی ہوگا جو اسکے خوف کے مقتضی ہیں' اگرچہ اس محض سے کوئی گناہ سرزدنہ ہوا ہو بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کناہ گار اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے تو وہ اللہ سے ڈرے گناہ کوف نہ کرے۔

خوف خدا مقصود ہے : اصل میں اللہ ہے ڈرنائی مقسود ہے 'اگر اللہ تعالیٰ کو ای ذات ہے ڈرانا مقسود نہ ہو تا تووہ اپنے بھدل کو گرنائی تو معنونہ کرنائی تو گرنائی کا معنونہ کرنائی تو گرنائی کا معنونہ کرنائی تو معنونہ کرنائی تو معنونہ کرنائی تا ہوئی تھی جس کی بنائر اسے کاہ کا مستحق قرار دیا ہوئی تھی جس کی بنائر اسے کاہ کا مستحق قرار دیا جا تا اور اس پر گناہ کے اسباب جاری کئے جائے 'اس طاحت ہے پہلے بندے کی پاس کوئی الی نکی نہیں تھی کہ اسکی وجہ ہو وہ نکا اعمال کا مستحق قرار پاتا 'اور اس پر نکنا کی راہ دوش کی جاتی 'یہ سب قضائے الئی کے اسراد ہیں گناہ گار پر گناہ کا تھم ہو چکا ہے 'خواہ وہ جائے اور اس پر داختی ہو اس طرح اطاحت گزار کے مقدر میں نکی کعمی جاچک ہے خواہ وہ چاہے باس ذات کی بدنیازی کا عالم یہ کہ وہ بھی کہ دو بابق سرکار دو عالم صلی اللہ طیہ و سلم کو اتنا اونجا مرتبہ عنایت کرتا ہے کہ تطلق میں ہے کوئی ان کی ہمسری کا دعو کی جس کہ سرک کا دو سرکی طرف بلا کمی تقفیر کے ابو جمل کو اسٹل السا فلین میں پنچا تا ہے۔ جس ذات کی بدنیازی کا بیا عالم ہے اس کے جلال سے ڈرنا ضروری ہے۔

مطیع و عاصی دو نول پابند ہیں : جب ہی کوئی بندہ اطاعت کرتا ہے تواللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ارادہ اطاعت مسلاکیا جاتا ہے اور اس کو اس اطاعت پر قدرت مطاکی جاتی ہے ان دونوں اسبب کی فراہی کے بعد اس اطاعت کا قوع ضروری ہوجاتا ہے ، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافر بانی کا ارادہ مسلط کردیا گیا تھا 'اور اسے اس طرح جب کوئی بندہ نافر بانی کرتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافر بانی کا ارادہ مسلط کردیا گیا تھا 'اور اسے افر ان پر قدرت دی گئی تھی۔ اب ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں کہ ایک محض کو خیر کے اسبب کیوں میا کئے گئے اور اس کے جوار کو اطاعات پر کس لئے مجبور کیا گیا اور اسے دو سرے مختل کے مقابلے میں قلاح وسعادت کا مستحق کیوں سمجھا گیا 'جب کہ اس دو سرے پر کناہ کے دوائی مسلط کرکے اسے دھت اللی سے دور کیا گیا اور ذات و اہانت کا مستحق قرار دیا گیا 'بیا سرار اللی ہیں 'ہم ان سے واقعیت کا دول نہیں کرکتے 'کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے ، وہ جو کی نہیں کرکتے 'کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے وہ کی کرتا ہے قضاء اللی سے کرتا ہے 'جب ہاری تعالیٰ کی ذات الی ہے قصل مندی کا نقاضا یہ ہے کہ اس سے خون کیا جائے۔

اس موضوع رہی گفتگوی جاستی ہے اس کے بعد تقدیم کے مسائل ہیں اور ان پر کلام کرنا درست نہیں ہے ، جہاں تک اس امراکا
تعلق ہے کہ اللہ تعالی صفات جاال سے خوف کیا جائے ہم اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھاسکتے ہیں اگر اذن شرع نہ ہو آبا ہوے ہو اس بیلیے میں کوئی مثال ذکر کرے ' لیکن حدیث شریف میں اس کی مثال نہ کور

ہوے مر آور صاحب بعیرت کی ہمی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ اس بیلیے میں کوئی مثال ذکر کرے ' لیکن حدیث شریف میں اس کی مثال نہ کور

ہوا سکے ہم تغییم کے لئے اے نقل کرنا مثاسب بھتے ہیں ' چانچے دوایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ اسلام پروی نازل

مون اس کا اہل ہی ہوسک ہے ' اس مثال کا منہوم ہیہ کہ دورندے ہے آور آجہ ہے تقدیم مطلع ہونا ' اوریہ ایک ایساراؤہ جس کا این صور سرزد

ہوا ہے ' کوئی ظلمی واقع ہوئی ہے ' اس مثال کا منہوم ہیہ کہ دورندے ہے آ اسلام نہیں ڈریے کہ تم سالے خوجی کوئی تصور سرزد

ہوا ہے ' کوئی ظلمی واقع ہوئی ہے ' اس مثال کا منہوم ہیہ کہ دورندے ہے آ اسلام نہیں ڈریے کہ تم سے اس کے حق میں کوئی تصور سرزد

ہوا ہے ' کوئی ظلمی واقع ہوئی ہے ' اس مثال کا منہوم ہیہ کہ دورندے ہے آ اسلام نہیں گرنا ' اگر تہیں ہلاک کردے تواسکے ول میں این اس کہ خوف وی میں کرتا ہے اورا کروہ جہیں چھوڑ ویتا ہے ' تواسلے نہیں کہ اس کے فول میں تماری کوئی اس سے کہیں توار کروہ جہیں چھوڑ ویتا ہے ' تواسلے نہیں کہ اس کی نظر جس ایک ہورہ جہیں چھوڑ ویتا ہے ' تواسلے نہیں کہ اس کی نظر جس ایک ہورہ تا ہے ' تحسیس چھوڑ ویتا ہے ' تواسلے نہیں کہ اس کی نظر جس ایک ہورہ تا ہے ' تحسیس چھوڑ تایا مارہ النا اس کی مضی پر مخصر ہے ۔ وہ وہ دونوں حالتوں جس با چور دونوں حالتوں جس بی زار در کھتا ہے ' اور یکساں طور پر حملہ آورہ تو تا ہے ' تحسیس چھوڑ تایا مارہ النا اس کی مضی پر مخصر ہیں دوروں حالتوں جس بی خواسکا اور کھتا ہے ' اور یکساں طور پر حملہ آورہ تو تا ہے ' تحسیس چھوڑ تایا مارہ النا اسکی مرضی پر مخصر ہو تو تا ہی خواسکا اور کھتا ہے ' کھوں جس کے خواسکا ویکس کے دورونوں حالتوں جس بی کوئی مثال کا لیک مطلب ہے ' لیکن اور کی مثال اس سے کمیں ذیا وہ اعلی وار مقب خواسکا اور کھیں کے دورونوں کی کھوں جس کے دورونوں کی مثال کی کھوں کی مثال اس سے کمیں ذیا وہ اعلی وار میکس کی کھوں جس کی مثال کی کھوں کی مثال کے دورونوں کی کوئی کی مثال کیا کے دورونوں کی کوئی کی مثال کی کھوں کی مثال کی کھوں کھ

وَلِلْمِالْمَثُلُ الْأَعْلَى (ب ر آیت ) اور الله کے اعلامثال ہے۔

جس مخص نے زات الی کی معرفت ماصل کرلی اور مشاہدہ باطنی ہے جو مشاہدہ طاہری سے اعلاوادق ہے اسکی صفات کاعلم ماصل لبا اس نے اس مدیث قدی کی صدافت کامبی علم عاصل کرلیا ہے۔ مراس نے اس مدیث قدی کی صدافت کامبی علم عاصل کرلیا ہے۔

ئراياس ناس مديث تدى كى مدافت كابمى علم حاصل كرايا ہے۔ هُوُلا ءِفِي الْحَنَّيْوَلا أَبَالِيْ وَهُوُلاَ عِفِي النَّارِ وَلَا أَبَالِيْ (امر-ابوالدروام)

ر اوگ جنت میں میں اور مجھے (اس کی) پروائنس اور پہلوگ دوندخ میں ہیں اور مجھے (اسکی) پروائنس -

<sup>(</sup>١) اس روایت کی اصل نیس فی عالباً یه اسرائل روایت ب

انکارکر بیٹمتا 'لین کیول کہ شریعت کی طرف ہے اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے وہ زبان ہے تو دیدار اللی کی لذت کا اعتراف کرتا ہے ' مگرول میں بقین نہیں رکھتا 'کیو تکہ وہ تو صرف شکم و فرج کی لذت ہے واقف ہے یا آتھ کی لذت ہے واقف ہے کہ خوبصورت رنگ دکھے لئے اور ایجھے چہوں پر نظر ڈال کی 'وہ صرف ایسی لذت ہے واقف ہو تا ہے جس میں برائم بھی شریک ہوتے ہیں 'عارفین کی لذت صرف ان بی کے ساتھ مخصوص ہے فیوا فین اس لذت کا اور اک نہیں کرسکتے۔ جو لوگ اس لذت کے اہل نہیں ان کے روبرواس کی حقیقت بیان کرنا حرام ہے 'اور جو لوگ اہل ہیں وہ خود جان لیتے ہیں کہ بیدلذت کیا ہے؟ اس لئے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

## خوف کے فضائل اور ترغیبات کاذکر

جانتا چاہیے کہ خون کی نفیلت قیاس سے بھی ثابت ہوتی ہے اور آیات وردایات سے بھی قیاس کی صورت یہ ہے کہ کسی چزی فضیلت کے لئے یہ دیکو نکہ بندہ مومن کا اصل مقصد کی فضیلت کے لئے یہ دیکو نکہ بندہ مومن کا اصل مقصد کی سعادت ہے اسلئے جو چزبندے کو اس سعادت تک پنچانے ہیں جس قدر مدد کرے گی اسی قدر اسکی فضیلت ہوگ۔

اور ہات پہلے بیان کی جاچک ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طاقات اور سعاوت کا حصول اس کی مجت وانس کے بغیر ممکن نہیں ہوئی۔ کو لئے اور حجت بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتی اور معرفت کا حصول دوام ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہونیا کی لذات اور اس کی شہوات قلب کا دنیا ہے لا تعلق ہونا کے دنیا ہو اور شہوات کا قلع قبع کرنے کے قلب کا دنیا ہے لا اور شہوات کا قرک کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان کا قلع قمع نہ ہوجائے اور شہوات کا قرک کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان کا قلع قمع نہ ہوجائے اور شہوات کا قلع قمع کرنے کے آئی خوف کی ضورت ہے۔ خوف وہ آگ ہے جس ہے شہوتیں خاکس ہو جوجائے اور شہوات ہوں گا ہوں گا اور طاعات کی ترفیب دے گا 'گرخوف ہے جس قدر شہوتیں جلیں گی اس قدر گناہ کم ہوں گے اور جس گا مواب کی اس کے خوف وہ گا اور طاعات کی ترفیب دے گا 'گرخوف ہے جس قدر طاعات خابر ہوں گی اس قدر دوافش ہوگا۔ درجات خوف کے اختلاف میں کی اصل ہے 'یہ اختلاف پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ جمال تک خوف کی نفس فضیلت کا سوال ہے قبہ شہر کرنا ہی بیکار ہے کہ خوف افضل کیوں ہے 'جب کہ اسکا وجہ ہی بڑے کو عفت 'ورع' تعویٰ کا اور مجاہدے جیے اوصاف حاصل ہوتے ہیں 'اور ان اوصاف کی فضیلت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے تیاں ہے بھی خوف کی فضیلت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے تیاں ہے بھی خوف کی فضیلت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے تیاں ہے بھی خوف کی فضیلت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے تیاں ہے بھی خوف کی فضیلت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے تیاں ہے بھی خوف کی فضیلت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے تیاں ہے بھی۔ خوف کی فضیلت میں شبہ نہیں کیا جاسکتا ہے تیاں ہے بھی۔ کا میاب کیا جاسکتا ہے تیاں ہے بھی۔

فرادا ؟ هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمُ لِرِبِهِمْ يَرُهُ وَنَ (به الته ۱۵۳) ان لوگول كي وائدرب في درات في برايت ادر مستقى

إِنْمَا يَخْشِيتَى اللَّمَونُ عِبَادِوالْعُلَمَا عُلْبِ ١٨١٢٦ ... ٢٨) فرايخ شير اللَّمَونُ عِبَادِوالْعُلَمَا عُلْبِ ١٨١٢٢ مَا مَعَ مِن المُعَامِلُ وَيَ مِنْ المُعَامِلُ وَيُعْمِيلُ المُعَامِلُ مُعَامِلًا مُعْمِلًا مُعَامِلًا مُعَامِلًا مُعَمِلًا مُعَامِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعَامِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلً

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ (ب ٣٠ ر٣٠ آيت ٨)

الله تعالی ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہی تے یہ اس محص کے لئے ہوائے رہ سے ور آہے۔
پہلی آبت میں ہدایت و رحت و مری میں علم اور تیسری آبت میں رضا کو خانفین کے لئے مخصوص کیا گیا ہے علاوہ ازیں جن
آبات یا روایات سے علم کی فضیلت فابت ہوتی ہے اننی سے خوف کی فضیلت کا جموت بھی ملتا ہے اس لئے کہ علم خوف ہی کا تموہ محترت موسی علیہ الساق والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خانفین کو رفق اعلاکی رفاقت ماصل ہوگی اور اس مرتبے میں ان کا کوئی شریک فنیں ہوگا۔ یہ رفاقت الله کی دواقت الله کی کو انبیاء کا وارث ہونے کی حیثیت سے ان فنیں ہوگا۔ یہ رفاقت الله علی وسلم کو مرض وفات کے کی رفاقت کا حق حاصل ہے 'اور انبیاء کو رفق اعلاکی رفاقت نصیب ہوگا۔ چنانچہ سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وفات کے کی رفاقت کا حق حاصل ہے 'اور انبیاء کو رفق اعلاکی رفاقت نصیب ہوگا۔ چنانچہ سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ و سلم کو مرض وفات کے

دوران برانتیاردیا کیاکدوه دنیای رمناجای و ونیای روس اور مارے پاس آناجای قرمارے پاس آجا کی قرمایا۔ اسالک الرفیق الاعلی ( ماری وسلم عائش محمد سے رفق اعلاکا سوال کر ناموں۔

لَنْ يَنَالَاللهُ لَحُومُهَا وَلاَ يِمَا عُمَا وَالْكِنْ يَنَالُهُ التَّقُو يُمِنُكُمُ (بِعار ١٣ المت ٢٠) الله كياس نهادا تقوى بنها جاورندان كاخون بين اس كياس نهادا تقوى بنها ج

تقریٰ کے معن یہ بین کہ آدی خون فدا کے باعث اعمال بداور مشبهات سے بازرہاس کی فعیلت کاعالم یہ ب فرایا ہے۔ ران اگر مکٹنے عِند اللّٰ مِا تُقاکم (پ ۱۳ س ایک ۱۳)

الله ك زويك تم سب مى بوا شريف وى ب جوسب سے زوا ده برايز كار مو-

اس لئے اللہ تعالی نے اولین و آخرین کو تعقیل کی وصیت فرمانی ارشاد فرمایا ا

وَلَقَدُوصَ يُسَالَّذِينَ أُوسَوْ اللَّكِمَّابِ مِنْ قَبْلِكُمُواَيَّا كُمُ إِنَّا تُقُو اللَّمَابِ ١٠٥٥ ايت ١٠١) اورواقى بم نے ان لوگوں كو بمى محم واقعا جن كو تم ہے پہلے كتاب في حمى اور تم كو بمى كه الله تعالى ہے وُلا۔ ايك آيت مِس خوف كو بسينوا مريان كيا كيا ہے جو وجوب پرولالت كرنا ہے اور اے الحان كے ساتھ مشوط كيا ہے۔

وَخَافُونِ إِنْ كُنْتِم مُومِنِينَ (بارة آيت ١١٥) اور جهاى عورنا الرايان والعاد

کی ایے مومن کا تصور نہیں کیا جاسکا ہے خوف میرند ہو 'خوا ہو اکتانی ضعیف الا کمان کیل نہ ہو 'اگراس کا ایمان ضعیف ہوا تو خوف بھی نہیں معیف ہوا تو خوف ندہ بھی نہ ہو۔ سرکاروہ عالم سلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی فضیات میں ارشاد فراتے ہیں "جس روز اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ معلوم کے مطابق اولین و آخرین کو جع فرائے گاتو اچا کہ ایک آواز آئے گار آئے گاتو اچا کہ ایک آواز آئے گار اس کو اور اس کو اور کا خطاب یہ ہوگا کہ اے لوگو 'جب سے میس نے جہیں پیدا کی ہوئی کے دور کو میں کا مواز کا خطاب یہ ہوگا کہ اے لوگو 'جب سے میس نے جہیں پیدا کی ہوئی کا میں جمیل میں کا مواز کا خطاب یہ ہوگا کہ اے لوگو 'جب سے میس نے جہیں پیدا کی ہوئی کے دور کو نہ کا مواز کا خطاب یہ ہوگا کہ اے لوگو 'جب سے میس نے جہیں پیدا اور کو نہ کا مواز کی میں کا اور کو خواز کا خطاب یہ کا مواز کا خواز کو خواز کا خواز کو خواز کا خواز کو خواز کا خواز کو خوا

ایک مرجہ سرکارودعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت عبد اللہ ابن مسعود ہے ارشاد فربایا کہ اگر حمیں جھے ملنا منظور ہوتو بیرے بعد بکوت خون کرنا۔ (۱) حضرت فنیل ابن عیاض ارشاد فرائے ہیں کہ جو فضی اللہ تعالی ہے ڈر آ ہے خوف ہر طرح کی بعزی ک طرف اسکی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت قبل فرائے ہیں کہ میں نے جب بھی اللہ تعالی ہے خوف کیا ہے میرے سامنے حکمت اور عبرت کا ایک ایسا دروا ہوا ہے جو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت میٹی ابن معاذ قرائے ہیں کہ اگر مومن کوئی فلطی کرتا ہے اور اس کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) اس روايت كي اصل محمد نيس لي

عذاب كاخوف اور بخشش كى اميد موتى ب تووه غلطى ان دونول كے درميان الى موجاتى ہے جيے دوشيروں كے درميان لومزى كا مرب لومزی کو سمی ایک کا یا دونوں کا لقمہ بنتا ہی ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کی دوایات میں ہے کہ قیامت کے دن باری تعالی فرائے گاکہ آج کے دن کوئی ایسانس ہے جس کامیں حباب نہیں اول گا۔ لیکن الل ورع اس سے مستنیٰ ہیں ، جھے شرم آتی ہے کہ میں ان کاماس كول وجس مرتبي فائزين ووحساب وكتاب بب بهت بلند ب-ورع و تقولي دواي الغالم بين كاا شقاق اليه معنى بواب جن مين خوف كي شرط ب اكر خوف كي شرط نه موتى توان معانى كانام ورع و تقوى ندر كما جالا-

وكركى فغيلت من بحى جو آيات و روايات واردين و محى خوف كى فغيلت پردلالت كرتے بين چانچه الله تعالى نے ذكر كوخوف ك ساتھ مخصوص فرمایا ہے سکید کور مکن یک شکسی (ب۱۳۰ ایت ۱) وی مخص تعیمت انتا ہے جو (فداسے) در آہے۔

ايك جكه خوف كي نعيلت من الله تعالى فارشاد فرمايا

وَلِينُ خَافَ مَقَامُ رِيْعِ جَنْتَانِ (ب١٢٧ آيت ١١)

اور جو مخص این رب کے سامنے گھڑے ہونے ہے اُر آب اسکے لئے (جنت میں)دوباغ ہوں کے۔ ایک مدیث قدی میں وارد ہے ، فرمایا " مجھا ہی مزت کی شم ہے میں اپنے بندے پردوخوف اوردوا من جمع نہیں کروں کا ماکر وہونیا میں امون رہاتو ا خرت میں ڈراؤل گااورونیا میں خوف دوہ رہاتو آخرت میں امن دول گا(ابن حبان ایسی ابو مررة) ایک مدیث میں ہے سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكم جو فض الله عدار تاب اس مرجز ورتى ب اورجو غيرالله عدر تاب الله ال مرجزے ڈرا تاہے (ابن حبان ابو المديم ايك مرتب ارشاد فرمايا كه تم يس كمال مقل على جوالله تعالى سے زياده در تاہے اوران امور كواتچى طرح بجالا آب جن كالله في محمول باوران امور الحجى طرح ركتاب جن الله تعالى في منع فرمايا به (١) يحلى ابن معاد فرماتے بیں اللہ تعالی منده وسکین بررم فرمائے اگریہ دونہ سے بھی اس طرح درے جس طرح فقرے در آب توجنت میں داخل مور حضرت ذوالنون معري ت ارشاد فرايا جو مخص الله تعالى عدار تاب اس كادل نرم موجاتاب الله تعالى عاس كى محبت من شدت پیدا ہوجاتی ہے اوراس کی معل ورست رہتی ہے موصوف نے بیر بھی فرمایا کد رجاء کے مقابلے میں خوف زیادہ بمترہ اس لئے كرجب رجاء عالب موتى ب تودل بريشان موجا آب- حضرت ابوالحسين نابينا فرمايا كرتے تے كه سعادت كى علامت يہ كريدك کوشفاوت کاخوف ہو خف بندے اور رب کے درمیان ایک باگ ہے ،جب یہ باگ منقطع موجاتی ہے توبندہ تباہ موجا تا ہے۔ یعی ابن معاذے دریافت کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے عذاب سے کون مامون ہوگا "انموں نے جواب دیا وہ مخص جو دنیا میں زیادہ ور آ ہے۔ حضرت سمیل ستری ارشاد فراتے ہیں کہ خوف خدا کے لئے اکل طال شرط ہے۔ حضرت حسن سے بعض اوگوں نے عرض کیا کہ بم اليه لوكون من المحة بيضة بين بو مين بهت فياده خوف زده كرت بين عمال تك كه مار دول الرف كلت بين مثلاث بم كياكرين فرایا تهارا ایسے موگوں کے ساتھ اٹھنا بیمنا جو تہیں ڈراتے رہی ادرایک دن مامون کریں ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے بہترے جو مہس بے خوف کریں یمال تک کہ ایک دن مہیں خوف محیر کے حضرت ابوسلیمان دارانی کہتے ہیں کہ جس مخص کے دل سے خوف المح جا آب وه تاه موجا آب اي مرجه حضرت عائشت مركارود عالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت مي موض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم اس است مين وه لوگ مرادين جوجوري كرتے بين يا وه لوگ مرادين جو زناكرتے بين ا

وَالْلِيْنَ يُونُونُ مُاآتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ بِ١٨١٨ است ٣)

اورجولوگ (راه خدامی) دیے ہیں جو کھے دیے ہیں اور ان کے دل (دینے کے باوجود) خوف زدہ ہوتے ہیں۔ فرمایا اس میں وہ لوگ مرادیں جو موزے رکھتے ہیں مماز پڑھتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کمیں یہ عبادتیں مدند موجائيں (ترقری ابن اجہ عالم) الله تعالی کا اور اس کے عذاب سے بے خف رہے والوں کے سلط میں سخت وعیدیں واردیں ، اوریہ تمام دمیدیں ایک طرح سے خوف کے فضائل ہیں میوں کہ کسی شے کی ذمت اس کی ضد کی تعریف ہے ہوا کرتی ہے خوف کی ضد (۱) یہ ہدایت باصل ہے

ای کے علی زبان میں بعض اوقات فوف کے لئے رجاء کودسیلۂ تعبیرہایا کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے :۔

مَالَكُمُ لاَ تُرْجُونَ لِلْمِوقَارُ السمارة آيت ١١) تم وكيابواكه تم الله ي عظمت كم معتد نس بود

اس میں لا ترجون کے معنی لا مخافون ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ہے مواقع پر رجاء کو خوف کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے 'اور وجہ کی ہے کہ یہ دونوں لازم طروم ہیں 'عربوں کی یہ عادت ہے کہ وہ آیک لفظ ہے بھی لازم مراد لے لیتے ہیں 'اور بھی طروم 'رجاء کو خوف کے معنی میں ای بنیاد پر لیا جا با ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں متعدد مواقع پر خوف کے باعث رونے کی حسین کی ہے 'اور اس کی ترخیب دی ہے ' اس ہے بھی خوف کی نسیلت فابت ہوتی ہے 'فرمایا ہے۔

اس عبى خون كى نسيلت المت موقى عن فرايا : فلْيَضْحَكُوْ اقَلِينُ لَا وَلَيْ يَبْكُوْ أَكْثِينُوا (بعاريما آيت ٨٧) مو تمورُ المسي ادر بمت رئي -يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خَشُوْعًا (ب هاريما آيت ٨٨) مدت إلى ادر دونا ان كے ختوع كو برها ريا ا أَفْيَونُ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَ لَا تَبْكُونَ وَ اَنْتُمْ سَامِدُونَ (ب ٢٥ ر

(4-4-04-212

سوکیاتم اس کلام (الی) سے تعجب کرتے ہواور ہتے ہواور (خوف عذاب سے) ردتے نہیں ہواور تم تکبر کرتے ہو۔ امادیث بھی روئے کے فعال سے لبروی ایک مدیث میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ کوئی بعدہ مومن ایبانسی ہے جس کی آگھ سے خوف خدا میں آئیو میکے خواودہ کمی کے مرکے برابری کیوں نہ ہواوروہ خسارے پر یہ پھراللہ تعالیٰ اے دونے برحرام نہ کرے (طرانی بیسی ابن مسعول) کیک مدیث میں ہے فرایا ۔

دن رامدك (طران بيق ابن معن أي مديث بن عليا :-إِذَا الْسُعَرِّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ مِنْ حَشْيَةِ اللّهِ تَحَاتَتُ عَنُهُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ مِنَ

الشَّجَرَة وَرَقِهَا (طِرانَ بَيَلُ-أَبَنَ مَعَنَّ

جَبِ بَوْمَن الله كَ فَيْت عاردًا عَ وَاس كَمُناواس طرح جمرية بين جس طرح درخت بية الأيليج النّاز عَبُدُ بنكى مِن خَشْيَة وَاللّهِ مَن عَمْو دَاللّهَ مَن فِي الضرْع (تفل ان اج-

الويرية)

وہ بشہ دونے میں وافل نہیں ہوگا جو خثیت الی کی دچہ سے معط ہو سال تک کہ دودھ پتان میں لوث السك

لین دوده کا پتانوں میں واپس جانا محال ہے 'اسلئے یہ بھی محال ہے کہ کمی ایسے بندے کو دونے میں وافل کیا جائے 'جواللہ کے واللہ کے دور کا روا کہ میں اور کی اور کی اور اللہ انجات کی سے دویا کرتا ہو 'حضرت عقب ابن عام ردوایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم معلی انتوای کم کی محدث میں مرض کیا یا رسول اللہ ایس نے فرایا اپنی نبان بندر کو 'اپ کھر میں محدودہ اور اپنی غلمی پر آنسو ہما' (۱) حضرت عائشہ نے مرض کیا 'یا رسول اللہ! آپ کی امت میں سے کوئی محض بلا حساب بھی جنت میں جائے گا، فرایا 'بال وہ محض بلا حساب جنت میں جائے گا جو اپنے کا جو اپنے گا جو اپنے گا ہو اپنے کی مدے مرس ہے۔ فرایا ہے۔

مَامِنُ قَطُرَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ قَطَرَةِ مَعْعِ مِنُ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْقَطُرَةِ وَمَ أَهْرِيْقَتُ فِي سِّبِيْلِ اللَّهِ (تندى-ابوامة)

ودسرے وہ قطرہ خون جوراہ ضدامیں بمایا جائے

روايت من به كرمركاردوعالم ملى الله عليه وسلم يدوعا فرايا كرت ت اللهم الزرق في الله مكان تصيير اللهم و اللهم المرفق اللهم المرفق اللهم المرفق اللهم المرفق اللهم و اللهم المرفق اللهم و المرفق المرفق

اے اللہ مجھے کثرت سے پانی بمانے والی آکھیں عطاکرہو آنسو بماکر اقلب کی محیق کو) سینچیں اس سے پہلے

كه آنسوخون موجائي اوراوردا زهيس چنگارياب

<sup>(</sup>۱) بردایت پیلیمی گزریکی به (۲) بردایت محدس فی

وسلم کی فدمت میں ماضر ہے ہیں کہ نصائح فرائی انھیں من کرہارے ول ہمر آئ اور آکھوں ہے آئو ہنے گئے اور ہم اپنی فدول کو جان لیا اسکے بعد میں اپنے گر آیا اور گروالوں ہے طابعارے درمیان دنیاداری کی باتیں ہوئیں 'میاں تک کہ جو کھے سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے ساتھ اوہ ذہن ہے کل گیا اوروہ رقت وخوف بھی دل میں نہ رہاجو سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت اقد س میں ماضری کے وقت تھا چائے میں نے اپنے میں نے اپنے دل میں کما کہ متنظلہ موالی ہوگیا اور یہ خیال نے کر کر سناتھ اور پہنے کا کو تھا تھا ہوگی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہوں کے اپنے میں نے اپنے دل میں کما کہ متنظلہ موالی ہو گئے گئے ہوئے کہ اور پر کے اور پر کی اور پر کی اور پر کو کا اور پر کی اور پر کی اور پر کی کو اور پر کی اور پر کی ہوئے اور ہم نے آب ہو کہ اور ہم کے فرایا اے میں ماضریح کی ہوں کہ اور ہم کے فرایا اے میں ماضریح کی میں کے آپ ہوئے کہ اور ہم کے فرایا اے میں کا کہ ہوئے کی اور پر کی کو میں کے آپ ہوئے کہ اور ہم کے فرایا اے حفظ کم اور پر ہوا کر تم ہوئے اور ہم کے فرایا اے حفظ کم ہوئے کہ اور ہر ہوا کہ تا ہوئے کہ میان اور ہی کہ میں اور تمازے ہوئے کہ اور پر ہوا کرتے ہوئے اور ہم کے دنیادی اور ہم اور کی کہ میں کے آپ ہوئے کہ ایک اور پر ہوا کرتی ہوئے کہ ایک اور پر ہوا کرتے ہوئے کی اور پر ہوا کرتی ہوئے کی اور پر ہوا کرتی ہوئے کہ ایک اور پر ہوا کرتی ہوئے کہ ایک میں اور ہوا کہ میاں اور ہوا کہ میاں اور ہوا کہ موری کی کرتے کی اے حفظ کم کا کو کہ کہ کی ایک کرتے کہ کرتے کہ کرتے کرتے کی اور پر ہوا کرتی ہوئے کی ایک کرتے کی ایک کرتے کہ کرتے کرتے کہ کرتے کرتے کہ کرتے کرتے کہ کرتے کہ کرتے کرتے کہ کرتے کہ کرتے کہ کرتے کہ کرتے کرتے کہ

بسرطال بو آیات اور روایات رجاء 'بکاء ' تقویٰ ورع 'اور علم کی فغیلت میں اور امن کی قدمت میں وارد ہوئی ہیں ان سب سے خون کی فغیلت عابت ہوتی ہے اس لئے کہ ان سب کا کئی ند کئی طرفتہ پر خون سے تعلق ہے بلعض کا سب ہونے کی حیثیت سے اور بعض کا مسبب ہونے کی حیثیت سے اور بعض کا مسبب ہونے کی حیثیت ہے۔

## غلبہ خوف افضل ہے 'یا غلبہ رجاءیا ان دونوں کا اعتدال افضل ہے

یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ خوف مطلقا افضل ہے جیسے یہ کما جائے کہ روئی سکنجین سے افضل ہے اسلئے کہ روئی سے بھوک کے مرض کا علاج ہو تا ہے 'اور سکنجین سے صفراوی ادتے کا 'اور بھوک کا مرض غالب ہے 'اور اسکے لئے روئی فرورت نہا وہ پرتی ہے 'اس لئے کہ لوگوں پر معاصی اور خود فرجی پرتی ہے 'اس لئے کہ لوگوں پر معاصی اور خود فرجی غالب ہے۔ اور اگر خوف و رجاء کے مرچشمہ رحمت ہے 'اور خوف و رجاء کے مرچشمہ رحمت ہے 'اور خوف و مرجاء کے مرچشمہ رحمت ہے 'اور جو محفی ان صفات میں خود گار کیا ہے جو اللہ تعالی کے لفت و کرم کو مختضی ہیں تو اسکے ول میں اللہ کی محبت خوف کا مورت میں بھر ہوتی ہے 'اور عبت کے بعد کوئی مقام نہیں ہے 'اور خوف کی صورت میں بھرے کی قود ہاری تعالی کی ان صفات پر ہوتی ہے 'بو خفیب اور غار اس حاصل نہیں ہوتا جتنی خیلا و ضفیب اور غار اس حاصل نہیں ہوتا جتنی خیلا و ضفیب اور نارا اسکی پر دلالت کرتی ہیں' ان صفات کے نتیج میں جیب زیادہ ہوتی ہے ' اتن محبت اور انس حاصل نہیں ہوتا جتنی

هبت اورانس رجاءي صورت بس حاصل مو آي

افضل کے بیلے اس فرے کے مطلوب ہوں ان کے لئے انظ افعال کے بہائے اصلی سیول کی اور کے مطلوب ہیں ہارے خیال میں جو چزین فیرک کے مطلوب ہوں ان کے لئے انظ افعال کے بہائے اصلی سیول کرنا زیادہ مجے ہے۔ اگر یہ اصول تسلیم کرلیا جائے ہیں کہ اکثر اور کول کے مطلوب ہوں ان کے لئے انظ افعال کے بہائے اصلی سیول کو گئے ہیں کو ان اور ہوا میں جو ی بنا اس کے کہ ان اہل تقویل کے تو میں جنوں نے خاہر ہا مان کو گئے ہوں کہ اور دوا و میں احترال اصلی ہو کہ بنا ہو ان اہل تقویل کے تو میں جنوں نے خاہر ہوا مان کو گئے ہوں کہ اور دوا و میں احترال اصلی ہو کہ اس مقول کے معلود ہو میں ہو کہ اور دوا و کا دوان کی اس میں احترال اصلی ہو کہ اس مقول کے معلود ہوں کہ اور دوا و میں کہ اور دوا و کہ دوان کو دوان کو

حفرت عرف فرف ورجاء مي مساوات: يهان اعزاض كاجاسكا به كه حفرت مرك خف ورجاوي داري نسي من جاہے ملدان پر دہاو عالب ہونا جاہے۔ جیسا کہ کاب افرجاوی ابتداد میں کررجائے کہ رجاوی قرت اسباب ی قرت ک القرار عدا المعالية والمعالية على الدرج ك حل الدري التداعي كذر العن المان عن الدري التداعي كان من مدون من وال اورائ کی اراقی کرتا ہور میں کی تھام شوائد ہوری کرتا ہے اور سے دل میں وہے عالب رہتی ہے کہ محت بار اور ہو کی اور محیق یک جائے کی معمن کا مل میں میں اور اور اس میں کے کہ العمال کی عمد انٹون میں بھرین جی ہوئے میں اورود اپنی محمق کی مرانی میں فغلت الرجام المال المراح المان كالمان كالمواكرج متنين كيمن احال برمنطيق وق بالكين تمام احوال بريا فقد طور برمنطيق نس ہوتی اسل مل ملا والو المسب علم اور علم تجرب سے ماصل ہو آئے الد كوره مثال ميں تجرب سے بيات معلوم ہو سمتی ہے كرنشن المحليا ورصاف مع والمعاف من اور كين ورماد كرا وال باليان اس طاق من شادونادري كرتي بي اليكن زر بحث مسط من جي آنائش هي مولي كده الجاب الحراب كروه أيد اجني نين من وال دوا كماس كربود كاشت كارداس ك محراني ك ندكوني خيل اورده نشن بعي الصعلاقي مي واقع بي جس كم اسك من سي دس كما ماسكاكدون بجليال حرتي بي يا نس ایے کسان پر خف کے مقلب علی دیامنانہ ہی قسل انتی خارہ و کئی جدید داود کو مقل کیول در کرے در بحث مثال می ج ايمان ۽ اور اس ي مركي فراندو في اين قب يار تقب كاد الب كافيات اور مثلت فرك على مخال اور ما موفيونمايت عامض اور باشده میں اور اس میں سے دیاوی شموات وازات دل کا مردودہ زانے میں ان کا اتحات ہونا یا مستقبل میں اسکے اسلے لہ بعض اوقات ایسے جالات بیش آتے ہیں جو آوی کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں ، مرصوا من (بجلیوں) کا عطرو بھی اپنی جگہ ہے ، یہ صوا عن سکرات موت کی دہشیں ہیں اس وقت مظیر عدے مشطرب موجاتے ہیں اور عزائم کے علی چکنا چر موجاتے ہیں ان صوا عن کا علم بھی تجربے کے دائرے سے خارج ہے ' گاریہ محیق دنیاوی محیق کی طرح جلدی نہیں کثتی ' لکد اس کا وقت وہ ہے جب تیا مت بها موگی'

اس دن کا بھی تجربہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی فض کنور دل ہے تواس پر فوف قالب ہوتا ہے 'جیسا کہ بعض اپنے محابہ و تاجین کے احوال نہ کور بول کے جن کے دل کنور سے 'اور جو لوگ مضبوط دل کے بوتے ہیں 'اور معرفت میں کائل ہوتے ہیں ان کا فوف و رجاء برابر ہوتا ہے 'اور ان پر صرف رجاء قالب نہیں ہو تا حضرت عزا کا حالم توبہ قالہ دہ جروفت اپنے دل کی جبتو کیا کرتے ہے 'اور اسکے طلی امراض کا پتا لگانے کے لئے محصرت مذابعہ سے معام لیتے ہے یمال تک کہ حضرت صفافہ ہے دریافت فرائے ہے کہ میرے اور حسین خال کی طلامت تو نظر نہیں آئی 'معرف من افتہ ہے دریافت کر کی کیا وجہ یہ تھی کہ سرکاردو عالم صلی الله علیہ دسم ان نوب ہو اسٹ میں منائی عاد روا کی سے جو اسٹ میں منائی کا دیا گا وار اگر کس نے یہ کو اور حقیقت اسکے برخس ہو 'اور اگر کسی فض کو اقع ہیں بھی دل کا تزکیہ اور اس کی صفائی حاصل ہو اور دورہ ہو احتیار ہی کہ موادل ہی دھنے شریف ہیں ارشاد میرا دل پاک دوساف ہے تواس نے یہ بات کیے جان کی کہ دہ خاتے کے دائی تک اس حال پر رہے گا جب کہ حدیث شریف ہیں ارشاد میرا دل پاک وصاف ہے تواس نے یہ بات کیے جان کی کہ دہ خاتے کے دائی تک اس حال پر رہے گا جب کہ حدیث شریف ہیں ارشاد میرا دل پاک وصاف ہے تواس نے یہ بات کیے جان کی کہ دہ خاتے کے دائی تک اس حال پر رہے گا جب کہ حدیث شریف ہیں ارشاد میرا دل پاک وصاف ہے تواس نے یہ بات کیے جان کی کہ دہ خاتے کے دائی تک اس حال پر رہے گا جب کہ حدیث شریف ہیں ارشاد فرایا گیا ہے ۔۔۔

﴾ إنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ اطَّوِيُلَ بَعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ (سلم-ايومرة)

کین اب حضرت عربی صاحب عربیت انسان کمال ہیں جو رجاء اور خوف میں مساوات بر قرار رکھ سکیں اسلے موجوده ورمی تو لوگوں کے لئے خوف زیادہ مناسب ، بشر ملکہ یہ خوف اخیں ایوی ، ترک عمل اور جامیدی تک ندی خیائے ، بعض لوگ اس خوف سے کہ ہم مجنگار ہیں ، ہماری مففرت کی کوئی امید نہیں ہے عمل ترک کردیتے ہیں اور مختابوں میں خوق رہے ہیں ایسا خوف مفید ہونے کے بجائے نقصان دہ ہے ایسے خوف کی شریعت میں کمان مخیا تی ہو عتی ہے جو عمل ترک کرادے ، خوف دی مفید ہے جس سے عمل پر ترفیب ہو مشموات سے تفرید ، اور جو دنیا کی طرف ماتھت نہ ہوئے دے ۔ خوف یہ نہیں ہے کہ دل میں ایک خیال آیا "اور گزرگیا"

<sup>(</sup>۱) حفرت مذیقه کی برددایت مسلم ی موی ب

اصداء پراسکا درائمی اثر نس موائد اعمال بدے نفرت مولی اور نداعمال حندی ترفیب مولی یاس کا نام می خوف نسی جس سے ناامیدی جنم لے معرت سی این معالا فراتے ہیں کہ جو مض محض خوات اللہ تعالی کی مبادت کرتا ہے وہ فکرے سندروں میں خ ت بوجا آے اورجو مرف رجاء کے ساتھ اللہ کی عبادت کرآ ہے وہ مفاطعے کی وادی میں مم بوجا آ ہے ' مرف وہ مخص ذکر کی راہ میں معتم رہتا ہے جو خوف اور رجاء کے ساتھ مباوت کرے مکول دملی فرائے ہیں جو تھی خوف کے ساتھ اللہ تعالی ی مباوت کرنا ہے و فارقی ہے اور جو خوف رجاء اور محبت کے ساتھ کرتا ہے وہ مری ہے اور جو مجت کے ساتھ کرتا ہے وہ زویق ہے اور جو مخص خوف رجاءادر محبت كساخة كرتاب ومومد بانسب اقوال كاخلامديب كم أكرج ان تمام جزول كا اجرع بنديده ب يكن جب تك موت ندائ زياده مغيده ادر مناسب خوف موت كوقت رجاع اور رحت الى كرما وحن فن نياده موندل ماسك كم خوف توايك مازيانه عجوبدك كوعمل يراكسا ما عاور عمل كاونت كزرجكا بي بو محض موت عيم كنار في مولا والا عود عمل پر قدرت نیس رکھتا اور نہ اسکی سکت رکھتا ہے کہ خوف کے اسباب بداشت کرسکے وف سے مل اور دوب گااور موت سے اور نیادہ قریب ہوگا جب کہ رجاوے قلب کو تقویت ماصل ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی مبت رک دیے میں ساجاتی ہے بیرے کے لئے سعادت ای می ہے کہ دہ دنیا سے رخصت ہوتوا سے ول میں اللہ کی مجت کے چراخ روش ہوں اوروہ باری تعالی سے ملاقات کا مشاق مو بو مض الله علاقات جابتا ہے اللہ اس سے ملاقات جابتا ہے اور یہ الس و مجت مول ملاقات اور تمناعے دیدار علوم اور اعمال سے مقمود اللہ تعالی کی معرفت ہے اور معرفت کا ثمو مبت ہے مرنے کے بعد برزی مدح کو اسکیاں پنجاہے وہی اس کااصل ممانہ ہے جو مض اپنے مجوب سے ملا ہے اس اس قدر فوٹی ہوتی ہے جس قدر مبت ہوتی ہے اور عو مض اپنے محبوب سے جدا ہو تا ہے اے ای قدرانت ہوتی ہے جس قدر مبت ہوتی ہے۔ آب آر منی فض کے مل پر مبت کے وقت ہوی بچوں کی ال مكان زين جائداد وست احباب اورا قارب کی مجت غالب ہے تو ید ایسا محض ہے جس کی تمام محبوب چیزیں دنیا میں میں ونیا اس کی جند ہے اسلنے کہ جنت ای مخصوص مکان کا نام ہے جو تمام محبوب اور پندیدہ جیزوں کو جامع ہے الیے فخص کا مرفاایا ہے جنت سے لکنا، موت اسك اوراس محوب جزول كورميان جاب بن جاتى بادريداك الى تكلف بعد مقكل ى مداشت كياجاسكا ب اس لئے دنیا دار اوگ موت سے خوف کھاتے ہیں ادر اس زندگی کوچمو و کرجانا پیند شیں کرتے ،جب کدوہ محض جس کامجوب اللہ ہے ، اورجس كودياك زندكي من مرف ذكر الراور معرفت الس بهاب اوروه ونادى علائق اور روابد كواسي لي معرف وركما بالك لے یہ دنیا ایک قد خاند ہے ایس اے ایک معے کے لئے بھی سکون نسی ملا ، وہ بروقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ قد خانے ہے نجات پائے اور اپ محبوب سے ملاقات کرے اب تم اس کیفیت کاتصور کرد جو ایک قیدی کوقید خالے سے برا ہونے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب دوائے محبوب سے ملاقات کر تا ہے۔ یہ دہ فوٹی ہے جو بندہ مومن جم کی تیدے نجات پانے کے بعد پہلے بہل بارا ہے اید اس داب الكب والد تعالى في المن بندول ك لي ركم جمور الم يد واب كياب الصند مي المحمد وكماب ند كي كان نے سا ہے اور نہ کی کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے۔ اللہ تعالی نے یہ واب ان لوگوں کے لئے تیار رکھا ہے جو ا فرت کی دعر کی کو دنیاک دندگی رزیج دیے ہیں ای پر رامنی رہے ہیں اور ای ۔ تل پاتے ہیں ای طرح کافر کودنیا چھوڑ نے پر ہو تکلیف ہوتی ہو اس عذاب سے جدا ہے جو اللہ تعالی نے نافران بندوں کے لئے رکھ چھوڑا ہے اس میں طرح کے مصائب میں انجریں ہیں طوق ہیں' رسوائی اور ذات کے سامان ہیں۔ ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بحالت اسلام موت فیے اور ہمیں ملاء کے ساتھ طلاع اوراس دعای تولیت کی رجاء الله تعالی کی مجت ماصل کے بغیر نس ب اور الله تعالی مجت اس وقت تک ماصل نسین بوتی جب تک ول سے فیراللہ کی مجت نہ لکل جائے اور ان تمام علا کت سے ول کا تعلق منعظم نہ ہوجائے جو اللہ کی مجت کے حصول میں مارج ہیں جیسے ال عاد وطن وفیرو- ہمارے لئے بمتریہ ہے کہ ہم اللد رب العرت کے حضور وہ وعاکریں جو ہمارے ہی صلی الله علیه وسلم الحامي - اللهُمَّارُرُّقْنِي عَبِّكَ رَحُبَّمُن كَانَ وَحُبِّمَا يُقَرِّبُنِي إلى حُبِّكَ وَجُبَّكَ الْحَبَّكَ الْحَبَّ إِلَى مِنَ الْمَاْ وِالْبَارِ وِ (تَمَالُ-مَعَالًا)

اے اللہ ایکے ای اور ان لوگوں کی جو تھر سے جمعت رکھے ہی اور ان لوگوں کی جھے تھی جمعت تھے۔

كردين ميت مطاكر اورائي ميت كويمر التع فعط سياني تع الماهط

برمال موت كود فليز رجاء اللي بال ي كراس عند واحل علاد مند علي ول المسال الد مرد اولى بالرول بعد والى البعد فالى جد برالود فالى من الدهاء المارة ولا على الد

لانموش أخذكم والقريخيس العريرتيم

مرمی ہے وہ میں میں موسعوہ ہے دب من میں مسلمہ ایک مسلمہ ایک مسلمہ ایک مست ایک میں ایک مست ایک میں ایک مست ایک مست ایک مسلم ایک میں ایک مسلم ایک میں ایک مسلم ایک میں ا

خاصریب کر آدی کی معاوت ای علی ہے کہ اللہ تعالی کی میدیس میری ہے اللہ عدا اور البعاد الدور البعاد اللہ اللہ الل ہم معالیت سے اور ول سے دنیا کی میت فالے سے برائی علی کردنیا استھے محبوب کے اور اس محکم معالی البعاد اللہ المح افتیار کر جائے ایک بررگ نے سلیمان وارائی کو قالب جی ان کھا کہ دوا ازمی جی اوجہ دریا انسانی الرباق البعادی قیدسے دیا ہوں اس کا افتر کرانموں نے سلیمان وارائی کے مطابق دریا اس کمیا الوگوں نے مثالی راست ان کا انتقال ہو کیا۔

## بخوف كي حالت حاصل كرف كي تديير

بانایا ہے کہ میرکیابی می مرد میں اوراس الفائی انباہ اسفد تھیل ہے مال ملائی کیا ہے اوراس الفائی انباہ اسفد تھیل ہے مال ملائی کیا ہے اوراس الفائی انباہ اسفد تھیل ہے کہ دران کے مقالت میں ہے ہا مقام جین اپنے الفقات میں الفقائی الفقائی الفقائی الفقائی الفقائی ہے ہو جو الفقائی ہے اور الفقائی ہے الفقائ

ب معبت كافاضارضا ب رضاك من بي محوب كفل يردامنى دمنا التي عنايد بداهاو كااور وكل كا-

وَيْحَلِّوْ كُمُ الْمُعْمُ سُعُوبِ ١٠٠ كيت ٢٨) إِنَّتُوْ الله الله عَنْ ثُمَّا تِهِ ربِ ١٢ كيت ١٢)

اورالله تعالى م كوايي دات وراكب الله تعالى عدر اكورم كان كاحل ب

اور پہلی شم کا خوف عام محلوق کو ہوتا ہے' یہ اسلے ہوتا ہے کہ وہ جنت اور دونہ ٹی ایمان لاتے ہیں او ۔ یہ احتقاد رکھتے ہیں کہ مطاعت کا صلہ جنت ہے اور محصیت کی سزاجنم ہے' عام محلوق ہیں یہ خوف فغلت کے باحث اور ایمان کی کنوری کی ہناء پر اتنا قوی شہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور آخرت کے مخلف شہیں ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور آخرت کے مخلف مذابوں کے بارے میں سوچا ہے تو یہ فغلت ختم ہی ہوجاتی ہے' بلکہ اس فغلت کے خاصے کے خاصے کا مغین کو دیکنا ان کے ہاں بیشنا' میں موقر ہے کا دوری حمل محل محل ہوتا ہی میں ہوتا ہے' بلکہ اگر مشاہدہ نہ ہوتو صرف سنتا ہی مؤثر ہے کا دوری حمل کا خوف اعلا ہے' اس خوف کے معنی ہیں کہ اس سے دوری اور تجاب ہے ڈراجائے' اور قرب کی رجاء کی جائے معنوت ذوالنون معمری فواتے ہیں کہ دونی خوف نہیں کے خوف کی معالی کی جدائی کا خوف ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ہائی کا قطرہ لیکن عام لوگوں کو یہ خوف نہیں ہوتا' بلکہ یہ خوف مرف علاء کے ساتھ مخصوص ہے ہے۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّمُونُ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ (ب١١٦ مَ ١٣٠١)

الله تعالى الكيم بندول من مرف على وورت بن-

اس خشیت کا کو حصہ عام موسین گو بھی بیرہے الیکن علم آور تجربے کی راہ سے نہیں الکہ محض تقلید سے بچہ اپنے باپ کی
تقلید میں سانپ سے ڈر آ ہے اس کا تعلق بھیرت سے نہیں ہو آ اس لئے یہ خوف ضعیف بھی ہو آ ہے اور بہت جلد اسکے اثرات
زائل بھی ہوجاتے ہیں بچہ جس طرح باپ کی تقلید میں خوف زوہ ہو آ ہے اس طرح اسکی تقلید میں جری بھی ہوجا آ ہے مثال کے طور پر
کسی بچ کا باپ سپیرا ہے اوروہ اکثر ویشتر سانپ کا آ ہے اور انھیں ہاتھ پر لیٹتا ہے 'یا کھے میں لٹکا آ ہے تو باپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی ایسا
می کرنے لگتا ہے اسے یہ خوف نہیں ہو تا کہ یہ سانپ اسے ہلاک کو دے گا۔ اکثر ویشتر تقلیدی مقائد ضعیف ہوتے ہیں 'الآ یہ کہ ان کے

اسباب کامستقل طور پرمشاہدہ ہو تا رہے'اور ان اسباب کے مطابق طاحت پر اقدام اور معصیت سے اجتناب رہے اور تدت در از ہونے تک اس پر مواظبت ہوتو یہ مخالکہ پختہ اور راسخ ہوجاتے ہیں۔

> َهُوُلاَ عِنِى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِيُ وَهُوُلاَ عِنِى النَّارِ وَلَا أَبَالِى يه لوگ جنت ميں ہيں كہ چھے آئى ہوا نہيں اور پہ لوگ دون ٹیس ہيں جھے اس کی ہوا نہیں۔ عذاب و تواب اطاعت و معصیت پر موقوف نہیں

تهمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی صرف معصیت پر سرا ویتا ہے اور صرف اطاعت پر جزاء ہے نواز تا ہے ، چنانچہ وہ جے بڑا دینا چاہتا ہے اسکی اطاعت کے اسباب سے اعانت کرتا ہے بھروہ چاہے نہ چاہے اس سے وی اعمال سرزد ہوتے ہیں جنس اطاعت کماجا تا ہے اور جن سے معصیت کا ارتکاب متور ہو تا ہے انھیں معصیت کے اسباب فراہم کرتا ہے ، محروہ چاہیں یا نہ چاہیں ان سے وی اعمال سرزد ہوتے ہیں جن پر معصیت کا اطلاق ہوتا ہے اسلے اللہ تعالی بغیراطامت کے سرانس دیتا اور بغیر معصیت کے عذاب نہیں دیتا۔ جب اطاعت و معصیت کے اسباب مدیا ہوتے ہیں توبندہ کو طوعا مرکز اس مل کرنا ہی پر تا ہے جو اسکی قست میں لکے دیا میا ہے اورجب وہ عمل قلور میں آیا ہے اواس کے مطابق جزاءیا سراہی یا تاہے اس سے معلوم ہوا کہ جزاءوسزا اطاحت ومعصيت برب ليكن بم يدكت إلى كدبنه وكناه رقدرت كى سبب دى جاتى ب أكريد كماجات كد سابقه معسيت كى بناء پر اوجم بیر کمیں سے کہ اگر کمی مخص سے پہلی مرتبہ کوئی گناہ سرزد ہوتواس کاسب کیا ہوتا ہے کا ہرہ اس کے جواب میں سی كماجائ كأكدانل عنى اس كي قست من يد لكما مواتما اس لئ اس عده كناه مرزد موا يي بات مركار ووعالم صلى الله عليه وسلم تے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اوم علیہ السلام اور حضرت موٹی علیہ السلام کے ورمیان باری تعالی کے سامنے منتكوموكي معزت موى طيد السلام نے معرت أوم عليد السلام سه وريافت كيا كه كيا آب وي آدم ير جنس الله تعالى في الله ے پردا فرایا اور جن میں اپن مدح والی محرجنس فرطنوں سے جو کرایا اور اپن جند میں فمرایا پر آپ کے ضور کے باعث زمن پر ا تاريراً كما معنزت آدم عليه السلام في جواب وماكه كيا تموي موى موتى موجه الله تعالى في رسالت اور كلام كے لئے منتب فرمايا اور جے تختیاں مطاکی میں جن میں ہرجے کامیان تھا اور جے سرکوئی کے لئے قریب کیا ؟ درایہ ہاد کہ اللہ تعالی نے میری مخلیق سے کتنی متت بهل تورات العاد قرائي معرد موى عليه السلام في جواب روا جاليس برس بمل معزت أدم عليه السلام في دريافت كيا حميس اس مي يه آيت مي في م وعصى آدم بعفعوى معرت موى طيد السلام في واب واي بال!اس مي يه آيت موجود م حضرت آوم عليد السلام نے فرايا كيا تم جھے اليے عمل پر طامت كرتے ہو جو اللہ تعالى نے ميرى تخليق سے چاليس برس سلے جھ پر لكھ ديا قائم کاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تقریرے حضرت آوم ملیہ السلام حضرت موی علیہ السلام پرغالب آ محے (مسلم ابو ہری ای یہ ہے اواب وعذاب کا سبب جو فض نور ہدایت ہے اس سبب پر مطلع ہوگا اس کا شار اللہ تعالی کی خاص معرفت رکھنے والوں میں ہوگا 'یہ لوگ تقدیر کے رازے واقف ہوتے ہیں' اور جو لوگ سنتے ہی ایمان کے آتے ہیں' اور یقین کر لیتے ہیں وہ عام موسنین کے مارے میں ہیں' ان دونوں فراتوں میں سے ہرایک کے لئے خوف ہے اگر جہ دونوں کے خوف میں وہ فرق ہے جو در ندے اور بیجی کی مثال میں واضح کیا گیا ہے۔

قضہ قدرت میں انسان کی حیثیت: ہرانسان بہندہ قدرت میں ایسا ہے جیے کئی کنور کچہ در ندے کے بجول میں پہنس ماسان کی حیثیت نے برانسان بہندہ قدرت میں ایسا ہے جیے کئی کنور کچہ در ندے کے در ندر بھی تو انفاق سے قافل ہو تا ہے اور اسے آزاد کردیتا ہے اور بھی حملہ آور ہو تا ہے اور چیر پھاڑ کر ہلاک کردیتا ہے اسے وہ صورتیں حسب انفاق ہوتی ہیں ایک نظری خوال اس انفاق کہتا ہے اسے وہ لوگ نقذیر قرار دیتے ہیں ، جو ہر معاطے کو قضل نے انہی کہیں مظری و کھتے ہیں ، مجدور ندے کے بجول میں کرفار فض اگر معرفت میں کال ہے اور وہ ہرشی کو تقدیر ازلی سے مربوط ہمتا ہے تو اس کرفاری سے فائف نہیں ہوگا ، اور ندور ندے گا اسلے کہ دوندہ اللہ کا کی توجہ وزدے گا ، بلکہ ایسا کہ معرف میں کہتا ہے اور اس کی صفت سعیت کے فائق سے ڈر تا ہے۔ اسلے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالی سے خوف کی مثال ایسی جیسے دوندے اور اس کی صفت سعیت کے فائق سے ڈر تا ہے۔ اسلے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالی سے خوف کی مثال ایسی جیسے دوندے ۔ ڈرنا ، بلکہ آگر دیکھا جائے تو در ندے سے ڈرنا جی اسلے کہ در ندے کے ذریاج ہلاک کر لے والادی دوندے ۔ ڈرنا ، بلکہ آگر دیکھا جائے تو در ندے سے ڈرنا جینا ہونے اللہ تعالی سے خوف کی مثال ایسی جیسے دوندے ۔ ڈرنا ، بلکہ آگر دیکھا جائے تو در ندے سے ڈرنا ، بلکہ آگر دیکھا جائے تو در ندے سے ڈرنا جینا ہونے اللہ تعالی سے خوف کی مثال ایسی جو دوندے ۔ ڈرنا ، بلکہ آگر دیکھا جائے تو در ندے سے ڈرنا ، بلکہ آگر دیکھا جائے تو در ندے سے ڈرنا ، بلکہ آگر دیکھا جائے تو در ندے سے ڈرنا ہیں ہوند

اس تغییل کے بعد بیہ بات جان لیٹی چاہیے کہ آخرت کے درندے دنیا کے درندوں کی طرح ہیں اور یہ کہ اللہ تعالی نے عذاب کے اسبب ہی پیدا فرمائے ہیں ہوجس چڑ کا الل ہے وہ تقدیر ازلی کے زورہ اس کی ست کمنیا چلا جا تا ہے 'چنانچہ جنت پیدا فرمائے اہل پیدا فرمائے ہیں پیدا فرمائے ہیں ہورہ خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں 'اس طرح اس نے دونہ چرا کی اور اس کے اہل پیدا کے جو اسبب جنم کے لئے معزیں خواہ وہ اس پر راضی ہوں یا نہ ہوں۔ معرفت رکھے والا فخص ہی اقدیر کے اسرار پر مطلع ہو سکتا ہے 'اوروی فخص حقیق معن میں خالف کملا سکتا ہے جو اپنے آپ کو قضاء و قدر کے سمندر میں ایک حقیر ذرق سمختا ہوجے تیزو تکر موجیں کمی ادھر پہر مالی ہولوگ عارف ہیں انھیں خوف کا راستہ ہتلانے کی ضورت نے نہیں ہوں البتہ جو لوگ بھیرت کے مرتبے پر نہیں ہیں اور معرفت کے کمال سے محروم ہیں انھیں واقی طلاح کی ضورت ہے۔ اور اس کی صورت ہے ہو کہ وہ اخبار و آثار سنیں' فائنین اور عارفین کے احرائی کا علم حاصل کریں 'اور ان لوگوں کا ان مغور اور خود پندلوگوں سے مورت ہیں ہو رجاء کے محورت پر سوار ہیں' اگر اس نے موازنہ کیا تو بھی فراحنہ 'جملاحاور خود کی افتراء ہر حال میں مناسب ہے اسلئے کہ اس کو وہ میں انہوں کو بیا وہ کی نہ اللے کریں جو رجاء کے محورت پر سوار ہیں' اگر اس نے موازنہ کیا تو بھی فراحنہ 'جملاحاور خود کی افتراء ہر حال میں مناسب ہے اسلئے کہ اس کرو میں انہیاء اور الماء ہیں' اور دو سرے گروہ ہیں فراحنہ 'جملاحاور خود کی افتراء ہر حال میں مناسب ہے اسلئے کہ اس کرو میں انہیاء اور الماء ہیں' اور دو سرے گروہ ہیں فراحنہ 'جملاحاور خود کا فی ہوں۔

خوف كاثبوت قرآن وحديث

موسى وقويرطلى بى فف كناط مي كيانموب فالله كرسول ملى الله عليه وسلم كايدار شادم بارك نيس نناشد مستريب من الله م شَيّبَ شَنِي هُوُدُّوا نَحْ وَالْهَا أَسُورَ وَالْوَاقِعَ مِوْلِنَا السَّمْسُ كُورِثُ وَعَمْ يَنَسَاءُ لُونَ لاتفى ابن مهاس

خوب من لور حمت مدرى مول عاد كويوكم مودى قوم حى الا بعد الميت المراج الما المت الله الميت الما الميت الما الميت الما الميت الما الميت الما الميت الما الميت الميت

خب ن اورحت ے مود کودری ہوگی۔ اُلا بعنا المنائی کمار جلت شمود (ب ۱۸/۳ استده)

فب ت اوكدين كود مع عددى من جداك فهور مع عدد مور تق

آب ان مضاین سے بہت زیادہ متاثر ہوئے مالا کہ آپ کو معلوم تھاکہ اللہ تعلی جابتا تویہ قیمی شرک نہ کریٹ اسلے کہ ان سب کورائے پر چلانا اسکے لئے آسان تھا۔ نبور معاول تھا ہے مضمون بیان کیا کیا ہے ۔

لَيْسَ لِوَقْعَنِهَا كَا وْبَاشْحَافِصْتُهُ وَانِعَهُ السِّهِ رَاهِم ١٠-١٠)

جس کے واقع ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے'وہ (بعض کو) پت کردے گی (اور بعض کو) بلند کردے گی۔ لینی جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کررہے گا اسے کوئی جمثلانے والا نہیں ہے' بید واقعہ! قیامت ہے' جو ہر صل میں تکمور پذیر ہوگا' مجروہ قیامت یا تو ان لوگوں کو پست کرنے والی ہوگی جو دنیا میں بہت او نے بھے 'یا ان لوگوں کو اوپر اٹھانے والی ہوگی جو دنیا میں پست تھے' (۱) بید دایت کر دیگا ہے

سورہ کورت میں قامت کی وشوں کا بیان ہے اور موت کے وقت کا ذکرہے المحالی ا وينام وه لل المال والتي الوالة و التي الموالة و المال المال المال المال المال المال المال المال المستعادلان على الحراس في المحول والدب يُؤْمِنُ الْمُرْكُ مُنْكُلُكُ مُنْكُلُكُ مِنْ الْمُراكِ ١٩٠٨، جسون برهض ان إعمال كوديم كابواس في المين التول كابول ك لايتكلنون لامن أنيا كالرحيل والمتواكد والعدم (اس دور ) گولی نہ بول سے کا بجواس کے جس کور مل (بولنے کی) اجازت دیدے اور وہ محص بات بھی قرآن كريم بين شهوع ا فرك وف ك معاين بين الكن به معاين ان فول ك لئ بين بوقران كريم بين موكرة ين الرقران كريم من مرف ين ايك إيد او لوكان او ا بُرِّي لَغَفَّا لِلْمَ وَالْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّا لِمَا لَهِ السَّالِيَّ الْمَنْكِيدِ (بِ١٣/١١) ١٠٠٠) الرين المراس) المراس المراس المراس) المراس المراس المراس) ولويرة فرواي اس آیت می مغرت کویار شرطول کے ساتھ شروط کیا گیا ہے کہ ایکان بھی صل مل اوردایت کے داستے راستامت مان میں مع كان شروالي مي بعدي المنطق ك المنظل فيه واور في الن كافراوان كريك فَأَمَّامَنْ تَابَوَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنُ يَكُونُ مِن الْمُفْلِحِينَ (ب١٢٠ ايت ١٤) البترجو مض تبركب اورايمان لاع اور نيك كام كياكب توالي الوك اميدب كدرا فرت من افلاح المحوالول عرسته بول كم ال طرح ك خلوف يرمشمل كيتي به شارين جن على الدي كالدورج كي جاتي بين-لِيَسْزُلُ الصَّادِقِينَ عَنْصِنْقِهِمْ (١٨م١ آمته) اكدان عول من ال كري كي محتق كس سَنفرُ عَلَكُمُ إِنَّهُ الثَّقَالَانِ (١١٥١ مع ٢١٠١) المعالمة والن أم معرب فمار ع (صاب كاب كم) لي خال و عراس وي افلمنوامكر اللو(به ١٠ آيته) ال والا الإ تعالى كاس (اكلان كان عند يوك وكللكاخار بكلااخ للفرى ومي ظالمتان اخلك اور آپ کے رب ک دارو کرائی ہے جب م کی بھی پردارو گرکر اے جب کہ دہ اللم کرتے ہوں' باشداس كرين المرسال اور سخت ۼٵڿ؞ٵٷۥؿۯۼۑٵڡڔٮ؈ٵڝ ؽۅؙؠٙٮؘؙڂۺڒؙٳڵڡؙڹقِؽڹؘٳڷؽٳڷڒۘڂڶؠڹٷڣڷؙٷڹۺۜۅۛڡؖٵڷڡؙڿڔۣڡؚڽڹؘٳڵؽجَهَنَّؠٙۅؚڒۘڎ۠ٳ(ڛ۩ (۸۵-۸۲ مرد)

إغْمَلُوْامَاشِ يُرْمُ إِنَّا مِمَاتَعُمَلُوْنَ يَصِيرُ (ب١٣٥ آيت ٣٠)

ر طلملوا ما البسم العلما لعملول بطينير (پ ۱۹۱۴ ايد) جوجي جام کراووه تممار اسب کيا مواد يکوريا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حِرْثُ الْآخِرَةِ يَرْدُلُهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ النَّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبُ بِ٩٣٠ مِ٣٠)

جو فض آخرت كى تعيق كاطالب مو بتم اسكواس تحيق من ترقي دي محداور جو دنيا كى تعيق كاطالب موقو بم

اسکودنادےویں کے اور آخرت میں اس کا کھ حسد نہیں۔ فَتُنَّ يَّمْسُلُ مِثْقَالَ فَرَ وَخَيْرُ الْرَ وُومَنُ يَعْمُلُ مِثْقَالَ فَرَّ وَشَرَّ الْرَ وَ(ب ٣٦٣ است عدم سوجو فض دنیا مِن دَنه برابر نیکی کرے گادہ (وہاں) اسکود کھے لے گااور جو فض دن برابردی کرے گادہ اسکو

دی سے بات وَقَدِمُنَا اللّٰی مَاعَیلُوا مِنْ عَمِلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاهُمُنُثُورًا (پ١٥ است ٢٣) ادرجم ان (کنار) کے اعمال کی طرف موجہ ہوں کے سوان کوابدادیام) کدیں کے چیے ریٹان فور۔ کالعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرِ إِلَّا الَّذِینُ آ مِنْوُا وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَـُوْا

بِالْحَقِّ وَّتَوَاصَّوْ إِلْصَّبُرِ (ب ١٨٨٠) عند ١٠١)

کے متم ہے نمانے کی آنسان بوے مسارے میں ہے۔ مرجولوگ ایمان لائے اور انموں نے اچھے کام سے اور ایک کا در ایک کام کے اور ایک دو سرے کو ایڈی کی فیمائش کرتے رہے۔ اور ایک دو سرے کو ایڈی کی فیمائش کرتے رہے۔

یک در رف رف و حاد من من رف رہ اور میں اور میں اور میں انہا ہ علیم السلام بھی اللہ تعالی کے کرے بے خوف نہ تھے ا اس سورت مین خسران سے بچنے کے لئے چار شرفیں بیان کی تئی ہیں "انہا ہ علیم السلام بھی اللہ تعالی کے کرے بے خوف نہ تھے " اسلے وہ بھی انعام واحسان کے باوجوداس ہے ڈرتے تھے اس لئے کہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے "

فَالايَامَنُ مُكُرِّ اللَّوالِاللَّالْفَوْمُ الْخَاسِرُ وْنَ (بِهِ ١٦ آيتِ٩)

سوخداتعالی کی کارسے سوائے ان کے جو خسامہا نے والے ہوں کوئی محفوظ میں رہتا۔

 ے بہوابواقعة ان كاس وى كى صداقت كاجوت قابوانموں نے كيافاكم ميرى لئے مراا لله كانى باس واقع كوالله تعالى فيان الفاظ ميں ميان فرايا ب

دَابِرُلِمِهِيمُ الَّذِي وَتَى رب ١٠١٠ آيت ٢٠)

اورا برا بیم جنبول نے احکام کی بوری بجاآ وری کی۔

اسی طرح کا ایک واقع صدیت موکی علیاسلام کامذکورسے ،صرت مولی علیات کام نے جناب اہی ہی موض کیا۔ انسکا مَنسَان خَاف کُان یَفرُ طَعَلَیْ نَااوُ اَن یَظِغٰی قَالَ لاَ تَحَافَ النّبیٰی مَعَکُمُ اَلْسُمَعُ وَارُی (پ۲۱ ر ایست ۲۰ سے ۲۰

اے ہمارے پوردگار ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی (نہ) کریٹھے 'یا یہ کہ زیادہ شرارت نہ کرنے لگے ' ارشاد ہوا کہ تم اندیشہ نہ کویس تم دونوں کے ساتھ ہون سب سنتا ہوں 'ویکٹا ہوں۔

بداطمینان دلانے کے باجودتم دونوں کے ساتھ ہوں اور جہیں دیکہ رہا ہوں اور تہماری ہاتمی سن رہا ہوں جب جادد کروں نے اپنے جادد کامثلا ہرہ کیا تو حضرت موسی علیہ السلام ڈر کے اسلے کہ وہ اللہ تعالی کی بکڑے بے خوف نہیں تھے اور ان پر بے خونی کا معاملہ مشتبہ ہو کیا تھا 'یمیاں تک کہ اللہ تعالی نے انجیس سے سرے سے اطمینان والمالات

لُاتَخَفُ إِنْكَ أَنْتَ الْأَغُلِي (ب٨ر٣ آيت ١٧)

تم در دسی تم ی عالب رمو محر

کیاتم نے ان او کول سے کر دوا تھا کہ جمع کو اور میری مال کو بھی خدا کے علاقہ و معرود قرار دے او۔

انمول نيواب من فرايات

ران كُنْتُ فَلْكُنْ مُفَقَدُ عَلِمُنَهُ تَعْلَمُ مَافِئ نَفْسِني وَلَا اعْلَمْ مَافِي نَفْسِكَ (بدر استه) الرس في ما مو كات المرس في مع من حو كات المرس الما من حول المرس الما من حول المرس الما من حول المرس الما من حول المرس المرس المرس الما من حول المرس المرس

افرض ارشاد فرايا

ران تُعَذِّبهُمْ فَانْهُمْ عِبَادُكُوانُ تَغْفِرُ لَهُمْ فَانْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (بِعُرا استه) الكراب ان كومزادي ويد آب عدي بين اور اكر آب ان كومواف كردي و آب زيدس حمت والعين-

آپ نے ہورا معالم مئیت کو سون ویا اور اپنے آپ کو گی فور پر وو میان معلی کا گھر کے آب و اران پر آباس استیار میں کو نسی ہے تمام امور مثیت کے ساتھ اس طرح مروط ہیں کہ عشل اور عادات کے دائرے نے خارج ہیں اور ان پر آباس گان اور دہم ہے بھی کوئی علم نسیں ہو سکتا 'چہ جائیکہ حقیق اور لیقین کے ساتھ کی امر کے بارے میں کو کہ اجائے 'عارفین کے دل بھی سوچ کر کلاے کو لئے سے موج کر کلاے کو گئے اس وہ موج ہیں وہ جانے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ایک ایسی دائے انسان ایے ہیں جنمی وہ دنیا میں طرح طرح کوئی پردا نہیں ہوتی اسلے کہ وہ نہ جائے اس جیے کتوں کو ہلاک کرچکا ہے 'نہ جائے گئے انسان ایے ہیں جنمی وہ دنیا میں طرح طرح کے عذاب دیتا ہے 'اور انواع داقسام کی جسمانی او پیٹی پہنچا تا ہے 'اور ان کے داوں میں بھی کنمونفاتی بحر تا ہے 'اور اور انواع داقسام کی جسمانی او پیٹی پہنچا تا ہے 'اور ان کے داوں میں بھی کنمونفاتی بحر تا ہے 'اور اور انواع دو تا ہے 'کرخودی فرما تا ہے۔

وَلُوْشَنْنَالاَّ يَثْنَاكُلُّ نَفْسِ هُمَاهَا وَالْكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْيُ لاَ مُلَنَّ جَهَنَّمُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ إِجْمَعِيْنَ (بِ٣٠٥ ابع ٣)

اورا (مي حلوم والأم يرهي ) اعادات طالباع على بدي والد على بي ياك ي

چنم کاجفت اور انسان او فول سے پھور کھوں گا۔ ایک چکتا ارفحاد فریازات

وَتَمَّتْ كُلِمَةُ رَبِّكُ لَامُلَنَّ جَهَنَّتُهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ إَجْمَعِينَ ( عَلَي السا

ادر البسكان الاي الماري ول المن المراجع المال المال

بنینا ای امرے ورنا چاہے جس کافیملہ افل میں ہوچکا ہے 'اورجس کے قرارک کوئی صورت نمیں ہے آگر مطلہ فوری ہو تا یا ا متعقبل پر موقف ہو تا اولی تدیریا حیار کیا جاسکا تھا 'کین اس صورت میں جب کہ ہر مطلہ افل کی تقریر سے ابت ہے مواقے شکیم و رضا کے بچر نمیں کیا جاسکا 'ان ملاف میں مرف قرائن سے سابقہ اولی کا بچہ ملل مطوم کیا جاسکا ہے 'مثلا ایک محس ہے جس کے شرک اس ب میں ہو اور اپنے شرک اس ب میں بھاری ہو اور اپنے کہ بھر یہ ہو تا ہے جس میں ہو تا ہو جس میں ہو تا ہے جس میں ہو تا ہو جس میں ہو تا ہے جس میں ہو تا ہے جس میں ہو تا ہیں ہو تا ہے جس میں ہو ت

إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ غَيْرُ مَامُونِ (١٩٩٥) أَنَّ عَذَابَ ٢٨١) (ان كربُ العداب فِفُ الولْ عَلَيْ السِي

عارفين كوسوء خاتمه كاخوف

 تودیر پقین نہ کروں۔ اس کے کہ مجھے کیا معلوم اس وقفے میں اسکے قلب کے اندرکیا تبدیلی آئی۔ آیک جرگ کتے ہیں کہ آگر گرکے دروازے پر جملے مساوت کے دروازے پر جملے مساوت کے دروازے پر جملے در کرے کے دروازے پر جملے در کرے کے دروازے پر جملے در کر جملے در کر اس کے کہ مجھے اپنے قلب کا اطمینان نہیں ہے ، ہوسکا ہے کہ کمرے سے باہر دروازے تک فنچ ونچ بل جائے ، حضرت ابولدرواؤ فرماتے ہیں کہ بخد اس فضی کا آیمان سلب ہوجا ہا ہے جو موت کے وقت ایمان سلب ہونے ہے جو فف ہو ، حضرت سیل ستری فرماتے ہیں کہ معدیقین کو ہرقدم پریدوسوسہ رہتا ہے کہ کمیں ان کا خاتہ۔ برانہ ہو اللہ تعالی نے بھی ان کا بیدومف بیان فرمایا ہے۔
فرماتے ہیں کہ معدیقین کو ہرقدم پریدوسوسہ رہتا ہے کہ کمیں ان کا خاتہ۔ برانہ ہو اللہ تعالی نے بھی ان کا بیدومف بیان فرمایا ہے۔
وَقُلُورُهُ ہُورِ حَلَمُ وَ مِلْ اِسْ اِسْ مَالِی اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ کہ کمیں ان کا خاتہ۔ برانہ ہو اللہ تعالی نے بھی ان کا میدومف بیان فرمایا ہے۔
وَقُلُورُهُ ہُورِ حَلَمُ (بِ ۱۱ مِسْ اِسْ کہ کمیں ان کا خاتہ۔ برانہ ہو اللہ تعالی نے بھی ان کورور کے ایک کا میدوسے کہ کمیں ان کا خاتہ۔ برانہ ہو اللہ تعالی نے بھی ان کورور کی ان کا بیدوسے کہ کمیں ان کا خاتہ۔ برانہ ہو اللہ تعالی نے بھی ان فرمایا ہے۔

اوران کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں۔

جب حدرت سفیان وُری کی وفات کا وفت قریب آیا تو روئے گئے وہ اس وقت انتائی خوف ندہ ہے او کول نے مرض کیا ای خوف ند کریں رجاء کریں اللہ تعالی کا عنو آپ کے کناموں سے بید کرے فرایا میں گناموں کی وجہ سے نہیں روما آگر جھے یہ بھین ، وجائے کہ میرا خاتمہ توحید پر موگاتہ کھے کتاموں کی ذرا پروانہ موں خوادوہ کیا ثدان کے برابری کیول ند مول۔

ايك بزرك كي وصيت: ايك بزرك إلى المال كودميت كى كديب ميرى وفات كاونت ترب الماتوميت موالي بين جانا اوريد ديمية رمتاكه مي س مال بر مرا مول اكر ميرا انقال وحيد برموقوجو كحدمال ميري باس موجود باس كي مفعالي أوربادام خريد كر شرك بجول من التيم كرديا اور كمناكر ايك من قد فاقت واجواب المنال اي الدي كافوق عيب اوراكر فيرقوديد ر انتال كرون و لوكون كو ميرے حال سے مطلع كرويا "ايبان بوك لوك وحوكے من جنا بوكرميرے جنازے ير انتي اور جم سے رياء لاحق ہو 'اگر تم او کوں کو میرے حال سے مطلع کرو کے تو اوگ سوچ سمجھ کر آئیں تے 'ریاء ک وجہ سے کوئی میں آئے گا'ان کے ہمائی نے دریافت کیا جھے کیے معلوم ہوگاکہ آپ کا انتقال توحید پر ہوا ہے افیر قدیر ؟ انمول نے اس کی کچے علامات مثلادیں وادی کہتے ہیں كد انمول في توحيد يروفات بإني اور ان في بعالى في وميت كي مطابق مصالى وفيرو خريد كر بجول من تقتيم كى- حضرت سهل ستري فراتے ہیں کہ مرد محتادیں جانا ہوئے ور اے اور مارف کفری جانا ہونے خف ندہ دیتا ہے اور ند کما کرتے تھے کہ جب مي مورك لي كرے لكا بول و مح ايا لكا ب كوا يرى كرے والدي مابوا ب اورس اس بات دا ابول كر كيل يو زار مجے كرجا كمريا اتن كدے من ندلے جائے ،جب تك معجم من داخل نيس موجا ما زنار كاخيال دا مكير دمتا بي مورت مال شب روزيس بانج مرجد پي آتى ہے۔ حضرت ميلى عليه الساة والسلام في السيخ واريين سارشاد قربايا كم اے كروه حواريين إنم كناموں ے درتے ہو اور ہم انبیاءورسل کفرے ڈرتے ہیں ایک نی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے برسول تک بموک محمل اور پر بھی کی شکایت کرتے رہے ان کالباس اون کا ہوا کر تا تھا اللہ تعالی نے وجی نازل فرمائی کہ اے بھے ہم نے بچے کفرے بچایا میا تیرے لئے یہ نعت کانی نہیں ہے کہ دوسری نعتیں اکتا ہے نیہ س کرانموں نے اپنے سرر فاک والی اور مرض کیا اے اللہ إیس راضی ہوں مجھے کفرے محفوظ رکم ،جب عارفین اپنی قوت ایمانیہ 'اور راہ خدا پر اپنی ثبات قدی کے باوجود سوء خاتمہ سے ڈرتے ہیں 'قو کمزور لوكون كواورجى نواده درناج بي

سوء خاتمہ کے چند اسباب : جانا ہا ہے کہ سوء خاتمہ کے چند اسباب ہیں جو موت سے پہلے ظمور پذیر ہوتے ہیں ہیں ہوت و نفاق کمر اور وو سرے اوصاف فی سر۔ ان میں نفاق سرفرست ہے اس کے صحابہ کرام نفاق سے بہت نیا وہ فراکر ترجے مصرت حسن فراتے ہیں کہ اگر جھے یہ معلوم ہوجائے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو یہ بات میرے کئے سورج نگلنے نیا وہ محبوب ہم میں ان نفاق سے مرادوہ نہیں ہے جو اصل ایمان کی صند ہواکر کے بلکہ اس سے مرادوہ وصف ہے جو ایمان کے ساتھ ہمی جمع ہوسکتا ہے ہین آدی بیک وقت مسلمان بھی ہوسکتا ہے اور منافی بھی۔ اور اسکی بہت می علامتیں ہیں۔ سرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔ اُرْبَعُ مَنْ کُنْ فَدِ فِلْ مُورِ مُنَافِقٌ خَالِصٌ وَانِ صَلّى وَصَامٌ وَرَعَمُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ وَلِنْ کَانَتُ

ایک موایت می اذاوعداخلف ی جمداذاعاهدغادر کالفاطین-محابه کرام اور تابعین نفاق ی ایس تغییریان ی ہے کہ صدیق کے علاوہ شایدی کوئی مخص اس سے محفوظ رہ سکتا ہو ، حضرت حسن بقری قراتے ہیں کہ ظاہرو باطن ول دنیان اور اندر با مركا مخلف بونامى نفاق ب كون ب جواس اختلاف على بو الكدية وانسان كي فطرت الدين كياب اوران اموريس شار موك لگاہے جنس اوک عاد ماکرتے ہیں ان کی برائی اوگوں کے دہنوں سے لکل چی ہے الکہ زماندہ بوت سے مفل زمانوں میں ہمی اوگ اس طرح کے امور کی برائی توبرائی نتیں مجھے تھے ہمارے نانے کا قود کری کیا ہے۔ حضرت صدیقہ فراتے ہیں کہ سرکارووعالم ملی الشرطید وسلم كے دور مبارك بين آدى ايك كلم كتا تعااور منافق قراريا تا تعاجب كديس تم بيس بعض لوكول كى زيان سے وہ كلمدون بيس وس مرتبه سنتا ہوں '(احد عذافات) محلب رسول صلی الله علیه وسلم فرایا کرتے سے کہ تم بہت سے ایسے عمل کرتے ہو جو تمهاری تا ہوں میں بال سے زیادہ باریک (غیراہم) ہوتے ہیں جب کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک میں ہم ان امور کو کہاڑ سجھتے شے رہناری۔ انس کے بعض بزرگان دین کتے ہیں بنفاق ہے کہ جو عمل تم کرتے ہو اگروہ کمی دو سرے سرزد ہوجائے تاتم اسے برا سجو اورایک مخص سے اس لئے مجت کو کہ وہ طالم ہے اور دو مرے سے اس لئے نفرت نہ کو کہ وہ حق بات کتا ہے۔ بھی نفاق ہے کہ کوئی مخص تماری تریف کرے اور تم اس تعریف کے مستق دہنے کے باوجودا سے پندنہ کو ایک مخص نے حضرت حردالد ابن مولى فدمت مرض كياكه بم امراءو حكام كى مخلول بين جات بين اوريو مجدوه كت بين اسكى نائيد كرت بين ملكن بابركل كران يرتقيد كستے يں ولايا ہم اسے نفاق كتے سے (احر طران) حضرت حداللہ ابن عرف ايك فض كو عاج كى ذمت كرتے ہوئے سا اپ لے اس الدريافت كيا أكر عاج يمال موجود و الب بعي تم ال ايداى كت ؟اس في من كيا دس إفرايا بم حدرسالت من الدفاق كتے تھے ان تمام موایات سے سخت تر موایت بیا كم محد لوگ حفرت مذاف كددموازے يرجع ان كے با برتكنے كا محتمر تھے اور آپ کے متعلق کو مفتکو کرد ہے تھے ،جب آپ اہر تشریف لائے قوہ اوک شرم کی دجہ چپ ہو محے ، آپ نے ان سے فرایا تم اپن تعکو جاری رکو وہ لوگ چی رہے اب نے قرایا ہم لوگ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتے میں اے نقال سی عص فال را ) یہ حضرت مذافة وه محاني بي جنس منافقين اوراسباب نفاق كاعلم خاص طور يرصلاكيا كيافنا فراياكرت من كدايد وت ايدا آياب كه ول ایمان ے لروہ وجا آے یمال تک کہ نقاق کے لئے سولی برایر می حجائف باتی نیس رہتی مجرایک وقت ایدا آبا ہے کہ ول نقاق ہے بحرجا ناہے يمال تك كدايمان كے لئے مولى يراير بحى معائق الى نيس رہتى۔اس تفسيل سے تميد بات جان مح موض كد عارفين سوم خاتمت خف دده كيل ماكسة بي-

جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے کہ سوء خاتمہ کے چھواسباب ہیں ہو خاتے سے پہلے ظہور میں آتے ہیں میں برعتیں معامی اور فاق ان اسان ان امورے کہ بول ان مسکتا ہے ، بلکہ یہ گمان رکھنا ہی نقال ہے کہ میں نقال سے خال ہوں 'یہ قول بے مدمشور ہے کہ بو مخص نقال سے خال نہ ہو وہ منافق ہے۔ ایک مخص سے کسی عارف سے کما کہ میں اپنے نفس پر نقال کے تسل سے خوف ندہ ہوں '

<sup>(</sup>١) اس روايت ك كالمامل عصوي في

انموں نے کہاکہ اگر تم منافق ہوتے تو بھی نفاق کا خوف نہ کرے۔عارف کی نظر بھی ساملقے پر دہتی ہے اور بھی خاتے پر اوروہ ان دونوں بی سے خاکف رہتا ہے " سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں۔

ٱلْعُبَدُالْمُوْمِنُ بِيَنَ مَخَافَتَيْنَ بُيئَنَ آجَلَ قَدْمَضَى لَا يَدْرَى مَااللَّهُ صَانِعُ بِهِ وَبَيْنَ أَجَلَ قَدُبَقِى لَا يَدُرِي مَااللَّهُ قَاضِ فِيهُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ مَابِعُدَ الْمَوْتِ مِنُ مُسْتَغني وَلاَ بِعُنَالِكُنْ يَادَازُ إِلاَ الْجَنَّقَا وَالنَّارُ (يَقَى الْعَبِ)

بندہ مومن دوخونوں کے درمیان ہے۔ ایک وہ مّت جو گزرگی کو جسیں جانتا کہ اللہ تعالی اس مرت میں اسکے ساتھ کیا کرتا ہے اور ایک وہ مرت جو باق ہے کو جس میں جانتا کہ اس میں اللہ تعالی اس کے سلسلے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہے اس ذات کی حتم جس کے قضے میں میری جان ہے کہ مرتے کے بعد رضا حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور دنیا کے بعد جنت و دو زخ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔

سوء خاتمہ کے معنی: سوء خاتمہ کی دورج ہیں ،جن میں سے ایک دو مرے کی بدنست سخت ترب ،پلاورجہ جوشد پر ترب بد ے کہ جس وقت قلب پر موت کے سکرات اور اسکاغلبہ ہووہ اللہ تعالی کے بارے میں شک یا انکار میں جتلا ہوجائے اور اس حالت میں مرجائے یہ شک اور انکار ایک ایس کرہ ہے جو اللہ تعالی کے اور اس کے مابین بیشہ بیشہ کے لئے جاب پردا کردی ہے اور جاب دائی دوری اور عذاب کو مقتنی ہے۔ سوء خاتمہ کی دو سری صورت جو درجے میں اس سے کم ترہے سے کہ بندہ کے دل پر موت کے وقت دنیاوی امور میں سے کوئی امرایا اسکی شوات میں سے کوئی شوت غالب آئے اورول وہ اغر جماجاتے یمال تک کداس کے تمام حواس اس شورة ، من مشغول موجائيں اس صورت ميں غيرشوت كى مخائش بى نسيس رہيك اور آكر اتفاق سے اس حالت ميں روح قبض موجائے تووہ غیراللہ میں اپنے قلب کے استغراق کی مناءر متوجہ ہوگا اور بید صورت اللہ تعالی کے اور اسکے درمیان جاب کی صورت ہے عجاب عداب نازل ہو باہے اس لئے کہ اللہ تعالی نے جو اللہ بحر کائی ہو و صرف مجو بین کو فاکسر کرتی ہو و موسن جو قلب سلیم ر کھتا ہو 'دنیا سے غافل ہو 'اور جمد تن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواس سے الک بیر کمتی ہے کہ اے مومن گزر جا 'تیرے نور نے میرے هطے بجادے ہیں۔دنیای مبت غالب ہونے کی حالت میں جان لکتا بھی ایک خطرناک معالمہ ہے کیوں کہ آدی اس صفت پر مرما ہے جس پروہ زندہ قا اور موت کے بعد کسی ایس صفت کے اکتساب کی مخبائش نمیں ہے جو غالب رہے والی صفت کے بر عکس ہو میں ک قلوب میں اعمال کی مخبائش ہی نہیں رہی۔نہ اب عمل کی طبع کی جائتی ہے اور نہ دنیا میں واپسی کی امید کی جائتی ہے کہ تدارک کرلیا جاے اس وقت بندہ شدید حرت سے دوجار ہو آہے الین کول کہ اصل ایمان اور اللہ تعالی کی مجت ایک طویل ترت تک اس کے ول میں رائے ری متی اور اعمال سے اسے پہلتی ماصل ہوئی متی اس لئے وہ صالت جو بندے پر موت کے وقت طاری ہوئی متی ان وونوں بینی ایمان اور اعمال صالحه کے اثرے عمم ہوجائے گی اگر اس کا ایمان قوت میں ایک متقال کے برابر مجی ہو گاتو اسے جلد سے جلد دوندخ ے نال لے گا'اور اگر ایک مثقال ہے بھی کم ہواتو اے دیر تک دونے میں رہنا ہوگا'یمال تک کد اگر ایک رائی کے برابر بھی ہواتب مجىدونى خى صور كلے كاخواہ بزارول لا كمول سال كے بعد فكے

ووزخ کاعذاب آخرت میں: یمان تم یہ کہ سکتے ہو تہاری تفکو سے یہ منہوم ہو آب کہ اس مالت میں مرنے والے کو دوزخ کاعذاب فورا سہونا جا ہے گار ایبا ہے تو پھریہ عذاب قیامت پر کیوں موقوف ہو تا ہے اوراس میں قدرت آخر کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مختص عذاب قبر کا محرب وہ بدعتی ہے 'نورخدا نورا کیان اور نور قرآن سے محبوب ہے 'مرنے کے بعد کا فرول' اور بعض کنے کار مومنوں کو عذاب قبر میں جلا کیا جائے گاہ ہی دونہ نے عذاب می کی ایک قسم ہے۔ اس سلسلے میں مجے مدایات وارد

چام موى مد القَبْرُ إِمَّا حُفْرَةُ مِنْ حُفَرِ النَّارِ الْوَرَوْضَةُ مِنْ دِيَاضِ الْحَنَقِرِ تنى -ابسيد قرا ودن کے کرموں میں ایک کرما ہا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

یہ بھی ہوایت ہے کہ بعض او قات اس قرر جس میں موے کو عذاب دیا جا تا ہے دون نے کے سر دروازے کل جاتے ہیں صحح مدایا سے خابت ہے کہ اگر کوئی صحنی بدبخت ہے اور سوء خاتمہ میں جٹا ہو کر مراہے تو اس پر دوح قبض ہوتے ہی مصائب کا زول شروع ہوجا تا ہے انگری محنی برکت ہوتا ہے انگری سے معنائب کا زول محکم کو جا تا ہے انگری ہوجا تا ہے اسکے بعد عذاب ہوتا ہے ' پھر حماب کاب میں الجمایا جا تا ہے ' اسکے بعد قیامت کے دن محکم کئیر کے سوالات کا سلسلہ شہوع ہوجا تا ہے ' اسکے بعد عذاب ہوتا ہے ' پھر حماب کاب میں الجمایا جا تا ہے ' اسکے بعد بل مراط میور کرنے کا خطوع ہے اسکے بعد دون نے کے فرشتوں کی بیت کا سلسلہ ہے ' اس سلط میں برشمار دوایا ہو ان ہے ' اس سلط میں برشمار دوایا ہو ان ہے ' اس سلط میں برشمار دوایا ہو ان ہے کہ اللہ رب العزت اے اپنے سائے رجت میں ڈھانی سے کہ جس محل طرح عذابوں کا نشانہ بنا درجا ہے ' اللہ مرب العزت اے اپنے سائے رجت میں ڈھانی سے نہو کی ایمان ہے ' اور جو موت کے بعد سے میں اوٹا ہے جائے ہو ان میں دو بول میں دو تا ہے اس معنو تا ایمان سے اور جو موت کے بعد سے دو اس میں دوار ہو موت کے بعد سے دو اس میں دوار ہو تا ہے اس میں دو اس میں دو اس میں دوار ہو موت کے بعد سے دو اس میں دوار سے جو میں دوائے جائے تک ان سبز جانو دوں کے پوٹوں میں دہتی ہو عرش کے نیج نظر مراسے ہو اس میں دوار سے جو میں برخی میں دوائے میں دوار سے جو عرش کے نیج نظر میں دوار ان میں دور سے بو عرش کے نیج نظر میں دور سے بور اور اگر کے دور اس میں دور سے بور اور اس کے بر عکس حالے میں دور سے بور اور اس کے بر عکس حالت میں رہتی ہے۔

سوء خاتمد کے موجب اسباب : دواسباب جو آدی کوسوء خاتمہ تک پنچاتے ہیں بے شار ہیں ان کا اعام نہیں کیا جاسکا لیکن بحثیت مجموی ان کی طرف اشارہ کیا جاسکا ہے۔

وَٰبِكَالَهُمُ مِنَ اللَّمِمَالُمُ يَكُوْنُواْ يَخْتَسَبُونَ (بِ٢٠٢٣ آيت ٢٠)

اور فدا كي طُرف ہے ان كوده معالمہ چش آئے گا جس كا تحميل كمان بحى نيس تفاد
قُلُ هَلُ تُنَيِّكُمُ بِالْاَحْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ صَلِّ سَعْيُهُمُ فِي الْحَيَوةِ النَّنْيَا وَهُمُ
يَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُنْخُسِنُونَ صَنْعًا (بِ٣١٣ آيت ٣٠٣)

<sup>(</sup>١) اسلطين كاب وارا العقائمين بعدى روايات فريكى كي بي

آپ کئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بٹلائیں جو اعمال کے اعتبار سے بالکل خمارے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کی محت اکارت کی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کردہے ہیں۔

خواب میں بہت ہے ایسی امور منکشف ہوجاتے ہیں جن کا تعلق مستقبل ہے ہو تاہے "اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سونے کے وقت دنیا

کے اشغال کم رہتے ہیں "اس طرح سکرات موت کے وقت بھی بعض امور منکشف ہوجاتے ہیں 'ونیا کا کاروار وجسانی شوات قلب کو سکوت کا مشاہرہ 'اور لوح محفوظ پر لکھے ہوئے تھا تی کا ادراک نہیں کرنے دیتیں ناکہ جو امور جس طرح پر واقع ہیں اس طرح منکشف ہوجاتے ہیں 'یہ انکشاف حق ہوجاتھی 'لین سکرات کے عالم میں قلب کی یہ استعدادوا لیس آجاتی ہے 'اور اس پر بعض تھا کی منکشف ہوجاتے ہیں 'یہ انکشاف حق میں لیک کا باعث بن جاتا ہے۔ جو محض اللہ تعالی کی ذات و صفات اور افعال میں کسی غیر حقیق امر کا متعقد ہوجائے نگلہ اور افکار کا خطرو ہے اور زہر و صلاح ہے یہ خطرو ذائل نہیں ہوتا۔ یہ خطرو نے وزیر اس صورت میں دور ہو تاہے کہ بندہ امر کا حق کا متعقد ہوجائے' مخطرو ہے اور زہر و صلاح ہے یہ خطرو ذائل نہیں ہوتا۔ یہ خطرو نے اس صورت میں دور ہو تاہے کہ بندہ امر کا حق کا متعقد ہوجائے' البتہ سادہ لوح بیرے اس خطرے سے دور ہیں 'سادہ لوح بیریوں اعتراض میں نہیں بڑتے 'اور نہ کلام کو مقصود بالذات مجھے ہیں "اور مرک علی میں نہیں بڑتے 'اور نہ کلام کو مقصود بالذات مجھے ہیں "اور مدید کا میں فرائے ہیں۔ نہ متعلمین کے فلف اقوال میں اپنیا وقت ضائع کرتے ہیں۔ سرکاروہ عالم صلی اللہ طید و سلم ارشاد فرائے ہیں۔

اَكْتُرُ اَهْلِ الْحَنَّةِ الْبُلُكُ إِدار الْسُ الْعُرائل جند ماده لوك مول ك

برگان فداکی سلامتی ای بین ہے کہ وہ اعمال صالحہ میں مشغول ہوں اور جوبات ان کی حد استظامت ہے فارج ہے اسکے در پے

نہ ہوں اکیکن افسوس! اب طالات برل کے ہیں آزاد خیالی بیدہ گئے ' بے ہودگی عام ہو چکی ہے ' اور برجائل اپ فن و گمان کے مطابق
عمل کرنے لگاہے ' اور اپنے خیالات میں مست رہے لگاہے ' وہ اپنے وہم کو علم اور خیال کو مختیق سمحت ہے ' اور اپنے قلب کو ایمان کے

نور ہے مجلی اور نفس کو اعمال صالحہ ہے مزکی تصور کرتا ہے ' وہ دعوی کرتا ہیکہ جس نتیج تک میں اپنے علم اور شختیت کی مدشنی میں پنچا

ہوں ' ہی علم بھین اور عین بھین ہے حالا تکہ چند روز اور اس دعوے کی قلعی کھلے گی ' اور اس وقت یہ شعر پڑھنے کو جی جا ہے گا۔

اکٹ سنت خلنگ کے بالا یکام اور حیس نکتے

وکٹ میں نے مکانی آتی بدید الدیک میں میں کا میں کھی کا میں کو میں کو کہ تک فی سکو عکم ایک آتی بدید الدیک کو سنگ

وَعِنْدَصِمُواللَّيَالَى يَحْدُثُ الْكَدِرُ

وَسَالَمَنُكَ الَّلِيَالِي فَاغْتَرَرُتَ بِهَا

(تونے دنوں کے بارکے میں اچھا کمان رکھاجب کہ وہ (بطا ہر) اجھے تھے اور تواس برائی سے نتیں ڈراجو مقدر لاکے والا تھا اور راتیں سلامت رہیں تو تو فریب میں جتلا ہو گیا حالا نکہ راتوں کی سیای دور ہوتی ہے تب کدورت نمایاں ہوتی ہے)۔

سیبات بقین سے جان او کہ جو مخض اللہ اسکے رسول اور اسکی کابوں پر سادہ ایمان سے محروم ہوجا آہ اور بحث و تحقیق میں پر جا تا ہے دہ اس خطرے کا سامنا کر آہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اس کی مثال اس مخض کی ہی ہو تا ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اس کی مثال اس مخض کی ہی ہوتا ہے جس کی حقیق ٹوٹ کی ہو اور دو اس مند رول کی سرکش لہول کے در میان ہو گوئی اس اے او حرکرہ بی ہے اور کوئی او حراب اتفاق بہت کم ہو آہے کہ آدی محص سلامت کنارے پر پہنچ جائے اور ایپ آب کو اس لئے ذات و صفات کی حقیقت تلاش کرنا سراس جمالت ہے اور اپنے آپ کو خطرات کے سمند رہیں و حکیلتا ہے۔

پرچولوگ دو سرون کو حقیدے ہتلاتے ہیں اور وہ دو سرے ان کی اتباع کرتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو ان کے پاس ان
عقیدوں کی کوئی ہوگی دلیاتی وہتلاتے ہیں اور لوگ ان کے دلا کل سے متاثر ہوکرائے عقائد قبول کرتے ہیں تا بالا دلیل مانے ہیں اب
اگر وہ ان کے ہتلائے ہوئے حقیدوں میں شک کرتے ہیں تو ان کا دین فاسد ہے اور اگر ان پر بحروسا کرتے ہیں تو یہ اپنی تاقص عقلوں پر
مغیور ہو تا ہے بہی بحث کرنے والوں کا بھی ہے بھروہ لوگ اس علم سے مشتنی ہیں جو عقل کی صدود سے نکل جائیں اور ان کی رسائی
اس نور مکا شفہ تک ہوجائے ہو نبوت اور ولا بہت کے افق پر چکتا ہے انکین اس کمال تک پنچنا ہر کس دنا کس کے بس کی بات نہیں ہے ،
بہت کم لوگوں کو یہ درجہ حاصل ہو تا ہے اس لئے بحث و تحرار کی راہ میں خطرات ہی خطرات ہیں 'صرف وہ لوگ ان خطرات سے محفوظ
ہیں جو سادہ لوح ہیں اور دو ذرخ کی آگ کے خوف سے اللہ کی اطاحت میں گئے ہوئے ہیں 'وہ بحث کی فہنہ لیات میں اپنا وقت ضائع نہیں

شک والکار پر خاتے کے سبب کی دو سری صورت میہ ہے کہ ایمان اصل میں ضعیف ہو تاہے 'اور دنیا کی مجت دل پر غالب ہوتی ہے' جس قدرایمان ضعیف مو گاای قدرالله ی محبت می ضعیف مو کیداورای قدردنیای محبت قوی موکی اوریه قوت اس درج ی موگی که ول میں اللہ تعالی کی مجبت کے لئے کوئی مخبائش ہی نہیں موگی بلکہ یہ مجبت ایک سرسری خیال کی حیثیت اختیار کرجائے گی جوچھ لموں کے لئے پیدا ہو تا ہے 'اور ختم ہوجا تا ہے 'اس کا اتا اثر نہیں ہو تاکہ نئس کی خالفت کرسکے 'یا اسے شیطانی راہ سے مغرف کرسکے 'اس صورت حال کا قدرتی بتجدید لکتاہے کہ آدی از سر الاشوات می فق موجا آہے یمان تک کداس کاول سیاه اور سخت موجا آہے ، محرب تاريكي اور سخى كتابول كے بقدر بومتى رہتى ہے كيال تك كدايمان كاوه چراغ جو بت تدمم مدشى دے رہاتما كلفت بجد جا تا ہے اوروه محسوس مجی نہیں کریا آکہ اب اسکے ول میں ایمان کی روشی باتی نہیں ری ہے ، تاریل اس کی بیعیت اسکا مزاج اور اس کامتعدین جاتی ب-جب موت كے سكرات طارى موتے ہيں اتب اللہ كى مجت كايد ضعف اور بوعتا ہے۔ كوں كداسے يد محسوس موجا آہے كدوه دنيا ے جدا ہونے والا ب ،جواسی محبوب ب اور اسکے ول پرغالب ب ،وہ جدائی کے احساس سے تکلیف محسوس کر آ ہے ،اوراس وقت اسكے دل ميں يہ خيال پردا ہو آ ہے كہ ميرے اور دنيا كے درميان جدائى موت سے پيدا ہوگى اور موت الله كى طرف سے ب جنانچہ وہ موت کو برا مجتاع ، بمال يد خطومو تاع كمدونياكى محبت كي جوش مين خدا تعالى سے بغض ندكر في مي كوكى محض البين بينے ے معمولی مبت کرتا ہے اور مال سے زیادہ اس مورت میں اگر بیٹا مل ضائع کردے توجو تھوڑی محب اسے بیٹے سے تھی وہ نفرت میں براتاتی ہاوروہ اے ابناد من تصور کرنے گانے اب اگر می مض کی مدح ای کے قبض موجب اسطول میں اللہ تعالی سے نفرت یا بغض كاجذبه ابمرما موتو ظاهرب اسكا خاتمه برا موكا اوروه بيشرك لئ تباه وبهاد موجائ كا-اس تنسيل سے ثابت مواكه صورت مذكوره بين اس مخض كابرا خاتمه اس لئة مواكد استكول بردنياي مجت عالب تني اسكاميلان اسباب دنياي طرف تعا اور حال يه تعاكد اسك ايمان يس ضعف تما بس كا وجد الله كى محبت بنى ضعيف تمى اس معلوم بواكد أكر كوئي مخص البينول بس ونياك مبت كومغلوب اوراللدى محبت كوغالب باع الرجدونياى محبت موجود بوقودواس خطرے عددر ب

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُ كُمُ وَابُنَّاءُ كُمُ وَاحْوَانُكُمُ وَآزُوا جُكُمُ وَغَشِيْرَ نُكُمُ وَامْوَالُ إِفْتَر فَتُمُوْهَا وَتِحَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرُضُونَهَا أَحَبَ اليَّكُمُ مِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى يَاتِي اللَّهِ أَمْرِ وِلْ ١٠٥ أَيَّتَ٣١)

آپ کر دیجے کہ آگر تمارے باپ اور تمارے بیٹے اور تمارے بعائی آور تماری بویاں ور تمارا کنبہ اور وہ مال جو تماری بویاں ور تمارا کنبہ اور وہ ال جو تم اور وہ تجارت جس میں تمیس کساویا ذاری کا اندیشہ کا اور وہ کمرجن کو تم پند کرتے ہو تم کا اللہ سے اور اسکے رسول ہے اور اس کی راہ میں جماو کرنے سے زیادہ پیا رہے ہوں تو تم منظر رہویماں تک کہ

الله تعالى ابناتهم سنائ

خلاصہ بیہ ہے کہ جس کمخص کی روح اس طرح نظے کہ وہ ول سے اللہ تعالی کا منکر ہو اور اسکے اس فعل موت کو براجاتا ہوجس
ہے اسکے اور اسکی محب چیزوں ال دولت ہوی بچل و فیرو کے درمیان جدائی ہوگئ ہے توابیا فیض ای بغض کے ساتھ مرے گا اور
اس کے ساتھ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوگا اس کی مثال اس مغور غلام کی سی ہوگی جسے پابہ زنجیر آقا کے سامنے لایا گیا ہو 'ظاہر ہاس غلام کے دل میں اپنے آقا کے لئے بغض ہوگا نفرت ہوگی اور اسکے منتج میں آقا اسکے ساتھ جو سلوک کرے گا اور جس سزا کا مستق غمرائے گا وہ صاف ظاہر ہے۔ اور جس فیض کی موت اللہ کی مجت پر ہوگی وہ پاری تعالی کے سامنے اس غلام کی طرح حاضر ہوگا ہو اپنے آقا کا وفاو ار 'خدمت گزار اور چاہنے والا ہو 'اور اسکی خدمت میں کمی طرح کی کوئی کو تابی نہ کرتا ہو 'بلکہ ہرانیت اور مشقت برداشت کرے اے راحت پنچا تا ہو 'ظاہر ہے وہ فلام اپنے آقا کے دیدار سے بے حد خوش ہوگا 'اور خود آقا بھی اس سے مل کر مسور ہوگا 'اور اسے طرح طرح کے انعامات نوازے گا۔

و مراسب معاصی: اب سوء خاتمہ کے دو مرے سب کاذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سب پہلے سب یعن شک اور انکار کی حالت میں مرتے کی بدنست ہلکا ہے اور بیشہ دونے میں رہنے کو معتفی نہیں ہے اس خاتے کے بھی دو سب بیں ایک معاصی کی کثرت اگرچہ

ایمان قوی مو و مرے ایمان کاضعف اگرچه معاصی کم مول-

پہلی صورت بینی کرت معاصی کی تغییل ہے کہ آدمی گناہوں کاار تکاب اس لئے کرتا ہے کہ اس پر شوات عالب ہوتی ہیں اور انس وعادت کی وجہ سے شہوات ول میں رائخ ہوجاتی ہیں' آدمی ذندگی بحرجن باتوں کا عادی رہتا ہے وہ با تیں اس کے وقت ضور یاد آتی ہیں 'چنانچہ آگر کسی محف کا میلان اطاعت کی طرف تھا تو وہ موت کے وقت بھی اطاعت اللی کی طرف متوجہ رہتا ہے' اس کو کو یاد کرتا ہے' اور اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے' اور جس کا میلان معاصی کی طرف ہو تا ہے تو موت کے وقت ول پر معاصی بی عالب رہتے ہیں' پھر الیا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی دوح اس طالت پر قبض کملی بھی بھی سے اس طرح وہ اللہ تعالی سے مجوب ہوجاتا ہے' چنانچہ جو محض بھی بھی گناہ کرتا ہے' وہ اس ذات سے بہت دور ہے' اور جو محض بالکل گناہ نہیں کرتا وہ ہر طرح ہامون و محفوظ ہے' کیلی جس محاصی عالب ہیں۔ اور طاعات کی بہ نبست زیادہ ہیں اور وہ ان سے خش بھی ہوتا ہے اسے جن میں سوء خاتمہ کا خطرہ بہت زیادہ ہیں' اسے ہم آیک مثال کے ذریعے سجھ سے خش بھی ہوتا ہے۔

خواب کے واقعات کے مثال : اسکی مج اور کمل مثال خواب کے واقعات ہیں۔ ہم خواب میں عام طور پروی مناظروی و واقعات اور وی باتیں دیکھتے ہیں جن میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں 'یمال تک که من بلوغ کو پہنچ والا کوئی بجہ خواب میں اس وقت تک بھام سے متل بیں ہوسکا جب تک اس نے بیداری کی حالت میں جماع نہ کیا ہو'اس طرح آگر کوئی مختص اپی تمام محرفقہ کی تک بھام سے متلا جب تک اس نے بیداری کی حالت میں جماع نہ کیا ہو'اس طرح آگر کوئی مختص اپی تمام محرفقہ کی

تخصیل میں صرف کردے تو وہ خواب میں ایسے حالات کا مشاہدہ کرے گاجو علم اور علاء سے متعلق ہوں وہ مری طرف آجر ایسے واقعات دیکھے گاجو اسکی تجارت سے تعلق رکھتے ہوں' فتید کو علم کے احوال آجر سے زیاوہ 'اور آجر کو تجارت کے واقعات فتید سے زیاوہ نظر آئیں گے ہمیوں کہ دل پر نینڈ کی حالت میں وہی ہاتیں طاہر ہوتی ہیں جن سے دل ہوجہ کھڑت اشغال مانوس ہوجا آئے موت نینڈ کے مشاہد ہے' اگرچہ اس سے کچھ ہور کرہ 'سکرات موت 'اور اس سے پہلے طاری ہونے والی بے ہوشی نینڈ کے قریب ہے' جب بیہ بات فابت ہوگئی تو نتیجہ لکلا کہ جس طرح نینڈ کی حالت میں وہ ان مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں جن سے قریب ہے' جب بیہ بات فابت ہوگئی تو نتیجہ لکلا کہ جس طرح نینڈ کی حالت میں وہ ان مناظر کا مشاہدہ کرتے ہیں جن سے بیداری کے عالم میں ہمارا تعلق رہا ہے' اس طرح سکرات میں ہمی ہم ان واقعات کا مشاہدہ کریں گے جو زندگی میں ہم ہے۔ متعلق رہے ہیں 'تاہ گار بڑے معاصی کو یاد کریں گے 'اور نیک بڑے طاعات کو یاد کریں کے صلحاء اور فساق کے خواہوں میں ہمی ہی فرق ہو تا ہے' بہرحال کسی چڑے نیادہ انس ہونا ہمی ایک سیب ہے' اس انس سے اس چڑی برائی دل میں گئش ہوجاتی ہو روح فرق ہو ساسکی طرف ماکل رہتا ہے' اب آگر اس حالت میں جب کہ کوئی معصیت دل میں قش ہو' اور نفس اسکی طرف راغب ہو روح پروائے کو خاتمہ انجمانیں ہوگا' اگر چہ اصل ایمان ہاتی رہے گا' اور اس سے تجارت کی امید کی جاسمے گی۔

یماں ایک بات یہ بھی ذہن نظین کرنی چاہیے کہ جس طرح بیداری کی حالت میں ول پر کوئی خیال گزر آ ہے اسکا کوئی نہ کوئی سب ہو آ ہے 'اس طرح خواب کی حالت میں جو واقعات پیش آتے ہیں ان کے بھی اسباب ہونے ہیں جو اللہ کے علم میں ہوتے ہیں ان میں سے بعض اسباب ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور بعض نہیں

جب یں عامیں انبیائے کرام اور ملا عملہ علیهم السلام کے حالات

حعزت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہوا پرلتی تنی اور چیز آند می چلتی تنی تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرو مبارک
کارنگ متغیر ہو جاتا تھا' آپ کھڑے ہو جاتے تھے' اور کمرے میں پھرنے لگتے تھے' بھی اندر تشریف لے جاتے 'اور بھی باہر تشریف
لے جاتے ( بخاری و مسلم ۔ عائشہ ) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرؤ مبارک پر تغیر 'اور یہ اضطرابی حرکات دراصل اللہ تعالی
کے خوف سے تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سور کا الحاقہ کی ایک آیت طاوت فرمائی' اور بے ہوش ہو گئے' ( ابن عدی - بہتی ) اللہ
تعالی فرما آ ہے ۔۔

وَخُرِّمُوْسَى صَعِقا ﴿ إِلَا مِدَا مِنْ الرمويِّ فِي مُوثِ مُوكَرِّرِدِكِ-

ایک مرتبہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعلی میں حضرت جرئیل علیہ السلام کی صورت دیمی اور ہے ہوش ہو سے (برار ابن عباس ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نماز میں مشخول ہوتے تو آپ کے سینے کے جوش کی آواز اس طرح سائی دیتی جیسے ہانڈی میں ایال کی آواز آتی ہے (ابو واؤو' ترفدی۔ عبداللہ ابن الشین سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام جب بھی میرے ہاس آتے ہیں خوف خدا ہے لرزتے ہوئے آتے ہیں۔ (۱)

روایت ہے کہ جب شیطان تعین کی نافرانی کا واقعہ پیٹ آیا تو حضرت جرئیل اور حضرت میکا ئیل ملیما السلام روئے گئے،
ارشاد ہوا کیوں روئے ہو؟ عرض کیا الما ایم تیری پکڑے ہے خوف نہیں ہیں 'فرمایا اس طرح رہو 'میرے مکرے بے خوف مت ہو '
محمد ابن المسکدراوشاو فرماتے ہیں کہ جب دو فرخ پیدا کی گئی تو فرشتوں کے ول ان کے سیٹوں سے باہر آگئے 'اور جب انسان پیدا کیا گئی تو وہ اپنی جکہ واپس آئے 'معزت المل الدوایت کرتے ہیں کہ مرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میکا ئیل بنے مسکرانا بند کرویا دریافت کیا کہ میکا ئیل بند مسکرانا بند کرویا دریافت کیا کہ میکا نیل ہوئی میکا ئیل نے مسکرانا بند کرویا دریافت کیا کہ جب سے دو فرخ کی مخلیق ہوئی میکا ئیل نے مسکرانا بند کرویا دریافت کیا کہ دورایت ابن ابن الدنیا ) یہ بھی دوایت ہے کہ اللہ تعالی کے بے شار فرضتے ہیں 'ان میں سے کوئی بھی اس وقت سے نہیں ہنا جب سے دون خون خون نودا سے مال میں کمزے ہوں کے کہ فون خون خون خون نودا سے کانے رہے ہوں گ

دون خہدا کی جمی اس خوف ہے کہ کمیں اللہ تعالی اس سے خفانہ ہو جائیں اور اسے دونرخ کے عذاب میں نہ ڈال دیں۔ حضرت عبراللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمراہ باجر لکلا میمال تک کہ آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے اور کھوریں چن چن کر کھانے گئے فرمایا: اسے ابن عمر اتم کیوں نہیں کھاتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جمیے خواہش ہو میں جن فرمایا جمیے تو خواہش ہے 'یہ چو تھی صبح ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا 'اورنہ جھے کھانے کی کوئی چز می مالا نکہ اگر میں اپنے پروردگار سے مانک تو وہ جمیے روم اور فارس کی سلطنت عنایت فرما دیتا 'اے ابن عمر المساراکیا حال ہو گاجب تم ایسے لوگوں میں رہو گے جو اپنے سال بحرکارزی چھیا کر کھیں گئے۔ اور میں یقین کزور ہو گا محضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ بخدا ہم وہاں سے ہے جمی نہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

سب کھ سناہ اورسب کھ جانا ہے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه الله تعالى في حميس مال ذخيره كرف اورشوات كى اتباع كرف كاعم نهيس ديا ،جو ھنے خالی زندگی کے لئے دینار جع کرتا ہے (تو اے یا در کھنا جاہیے کہ) زندگی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے' آگاہ رہو' نہ میں درہم و مطارجع كرنا مون اورند آنے والے كل كے لئے رزق جميا كرر كمتا مون (ابن مردويه في التفير ابياق) معرت ابوالدرداء روايت كرتے بيں كہ جب معزت ابراہيم عليه السلام نمازكے لئے كورے ہوتے تو خوف خداے ان كے سينے ميں بيدا ہونے والے جوش كى آواز آیک میل کے فاصلے سے سی جاتی علی معزت مجابد روایت کرتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ السلام چالیس ون تک مسلسل مجدے میں بڑے رہے اور روتے رہے 'یمال تک کہ ان کے آنسوؤل سے سبزواگ آیا اور اس سے ان کا سرچھپ کیا 'آواز آئی كه اے داؤد أكرتم بموكے بوتو تهيں كمانا ديا جائے 'پاے بوتوپائي پايا جائے 'نگے بوتو كيڑا عطاكيا جائے' آپ اس قدر تڑپ كر ردے کہ آپ کی سوزش دل کی حرارت سے لکڑی جل می ' پھراللہ تعالی نے ان پر توبہ اور مغفرت نازل فرمائی ' آپ نے عرض کیا یا اللہ! میرا کناہ میرے ہاتھ میں کردے 'چنانچہ ان کی خطا ان کی ہمتیلی پر لکھ دی گئی 'آپ جب بھی کھانے پینے یا کوئی چزا ٹھانے کے لے باتھ برساتے تو آپ کی نظراس کھے ہوئے پر ضور پرتی اور آپ اپی خطا کے تصورے دونے گئے ، روایت ہے کہ جب آپ كے پاس پينے كے لئے پانى كا برتن لايا جا آ او وہ تمائى لبريز ہو آ' اور مونوں تك لے جانے كے وقعے ميں آنسوؤں سے بحرجا آ' آپ ك مالات ميں يہ بھى بيان كيا جاتا ہے كہ آپ نے زندگى بحرحياء كى دجدے اسان كى طرف مرسيس افعايا "آپ اپنى مناجات ميں عرض کیا کرتے تھے! اے اللہ! جب میں اپنا گناہ یاد کر تا ہوں توبہ زمین اپنی وسعت کے باجود تھے نظر آتی ہے 'اور جب میں تیمری رحت كالصوركر با بون توجهم من جان روجاتى ب الها! توپاك ب تيرك بندول من سے جولوگ طبيب بين مين اپن مرض كے علاج کے لئے ان کے پاس کیا انہوں نے تیرای حوالہ دیا ، بری طرابی ہے اس مخص کے لئے ہو تیری رحت سے ابوس ہو۔ حضرت فنیل ابن عیاض فراتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پنجن ہے کہ آیک روز معرت داؤد علیہ السلام کو اپنا گناہ یاد آیا تو چینے ہوئے کھڑے مو محتے اور اپنے سرر ہاتھ رکھ کر بہا اُوں کی طرف لکل محے اب کے پاس کھ ورندے جمع مو محتے اب نے فرمایا تم جاؤ ا محصے تم سے غرض نہیں 'مجھے وہ چاہیے جو اپن خطار روئے اور جب بھی میرے پاس آئے رو ما ہوا آئے جو فض خطاوار نہیں ہے اس کا مجے خطاکار کے پاس کیا کام ہے ، جب لوگ کرت بکاء پر آپ کو ٹوکتے تو آپ ان سے فرماتے مجے دونے دو اس سے پہلے کہ دونے کا دن گذر جائے اس سے پہلے کہ بڑیاں جل الحمیں اور آئٹی سلکنے لکیں اس سے پہلے کہ جھے ایسے فرشتوں کے حوالے کردیا جائے جن کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِلَادُ لَا يَعْصُونَ اللَّهُ مَالمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤُمِّرُونَ - (ب٢٨ ١٣ آيت ٢)

تدخواور مغبوط فرشتے ہیں جو خداکی ذرا نافر مانی نہیں کرتے کی بات میں جوان کو عظم دیتا ہے اور جو پھوان کو عظم دیا جا اے فور ا بجالاتے ہیں

حضرت عبدالعن ابن عمر فرات بین که جب حضرت داؤد علیه اسلام سے خطا مرزد ہوئی تو آپ کی آواز پیٹے گئی آپ نے عرض کیا

یا اللہ اصدیقین کی آواز صاف ہے 'اور میرا گلا پیٹے گیا ہے ' یہ بھی دوایت ہے کہ جب آپ بہت دو ہے اور کوئی فائل منہ ہوا تو آپ بد

دل ہوگئے ' آپ کا رنج و فم برد گیا ' آپ نے عرض کیا یا اللہ ایک آپ میرے دو نے پر رحم نہیں فرائی گے ؟ وی آئی کہ اسے داؤو!

ہم ابنا رونا یا دے مجمان اور اپنی فمر مایا کر آفا 'اور چاتی ہوئی ہوا رک جایا کرتی تھی ' پر ندے میرے مربر سالہ او تھی ہو جایا کرتے

کی تلاوت کر آفا تو بہتا ہوا پائی فمر مایا کر آفا 'اور چاتی ہوئی ہوا رک جایا کرتی تھی ' پر ندے میرے مربر سالہ او تھی ہو جائے ہے 'الما! یہ کسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے در میان پر اہوئی ہے 'اس پر

تھے 'اور وحثی جانور میری محراب میں جم ہو جاتے تھے 'الما! یہ کسی وحشت ہے جو تیرے اور میرے در میان پر اہوئی ہے ' اس پر

اللہ تعالیٰ نے وی نازل فرائی کہ اے داؤدوہ طاحت کا المن تھا اور یہ محسیت کی وحشت ہے ' اور اے فرشتوں کا مجود بنایا ہے اور

اللہ تعالیٰ نے وی نازل فرائی کہ اے داؤدوہ طاحت کا المن تھا اور یہ محسیت کی وحشت ہے ' اور اے فرشتوں کا مجود بنایا ہو اور بروہ بھی اسے ایک گلوت ہی نازل فرائی کا قوم کیا تو جس اس نے تعالیٰ کا فکوہ کیا تو جس نے ایک اور بروہ جم بی نازم کی تو جس نے اس کا جو ڑا بنایا اور اے اپی جند جس رہے کا شرف بخشا' پھر اس نے نافرائی کی تو جم جی اطاحت کر ہی گئی تو اس کے باجود اگر تو نے ہماری طرف رجوع کیا تو تو اسے کا دور کروا ' اے داؤد! میری نافرائی کی تو جم نے قوا کر ہی گ

حفرت یکی ابن کثیرروایت کرتے ہیں کہ جب حغرت داؤد علیہ السلام نوحہ کرنے کا ارادہ فراتے تو سات دن پہلے سے کھانا پینا ترك كروية "اور عورتول كے پاس مى ند جاتے ، محرجب ايك دن باقى روجا تا تو ان كے لئے ايك منبرجال من أكالا جاتا " ا حضرت سليمان عليه السلام كوسحم فرات من كدوه بآ وازبلند اعلان كرين يهال تك كدوه آواز شرون اور المراف مين عجيل جائ اس اوازے جھل میاو علی بکلدے اور مباوت خارے وج الحيس محرت سلمان عليه السلام يه اعلان فرمات كد جو محص حفرت داؤد عليه السلام كانوحه سننا چاہتا ہے وہ آئے 'چنانچہ جنگوں سے وحتی جانور 'پیا ثوں سے درندے ، محولسلوں سے پرندے اور كمرول من رب والى يرده نفين خوا تين اليس أور لوك بحى جمع موت اس كے بعد حضرت داؤد عليه السلام تشريف لات مجري تشریف رکھے 'نی اسرائیل کے لوگ ان کے منبرکو تھیرلیے ' ہر صنف کے افراد الگ الگ رہے 'معرت سلیمان علیہ السلام آپ کے مرير كمرت بوت بيل آپ الله تعالى مدو تا ميان قرات اوك يضخ جائد لكة ، مرجن اوردون كايوك قراع اس زمن کے اندر رہنے والے جانور ، کچے وحتی اور درندے اور کھ انسان مرجاتے پر قیامت کی وہشوں کاؤکر ہوتا اور اسے الس پر كريه فرات اس سے مرصنف كے بت سے افراد مرجات بيت صفرت سليمان عليه السلام يه ويجي كه مرت والوں كي موت ہو عی ب تو عرض کرتے اہا جان! آپ نے سنے والوں کے تلاے کوے کوے کردیے ہیں بنی اسرائیل کے بت سے کروہ عربی ہیں اور ب شاروحتى ورعدے اور حشرات الارض بھی ہلاک ہو بچے ہیں اپ یہ من کروعا ما تکنے لکتے اس اعام میں بی اسرائیل کا کوئی عابدیا وازبلند کتا اے واؤد! تولے برا ما تلئے میں جلدی کی ہے۔ رادی کتے ہیں اتنا سنتے ی آپ بے موش مور کر جاتے۔ جب حضرت سلیمان علیه السلام ید کیفیت دیکھتے تو ایک چارپائی منگواتے اور انسین اس پر لاتے اور یہ مناوی کراتے کہ اگر کمی کا دوست عزيز أيا شاسا واؤدك اجماع من قاتوه عامياني في كرجائ اورائ العالات اس لئ كرجن اوردون في وكرف اے ہلاک کر ڈالا ہے ایک عورت چارپائی لے کر آتی اور اس پر اپنے شوہر کوید کتے ہوئے لٹاتی اے وہ مخص مے دون خے ذکر نے ہلاک کردیا 'اے وہ مخص جے خوف خدانے قل کردیا 'جب معرت داؤد علیہ البلام کو افاقہ ہو تا تو آپ کھڑے ہوتے اور سرر ہاتھ رکھ کراسے عبادت خاتے میں چلے جاتے اندرے دروازہ بر کر لیتے اور عرض کرتے اے داؤد کے مالک اکیا تو واؤد سے ناراض ہے ، حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح اپ رب کے ساتھ مناجات ہیں مضغول رہتے ، یماں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دروازے پر دستک دیے ، اور عرض کرتے کہ میں بوکی ایک روٹی کے کر حاضر ہوا ہوں ، آپ بچھ تناول فرمالیں ، اور اپ مقصد پر تقویت حاصل فرمائیں آپ اس روٹی میں سے کسی قدر کھاتے ، اور پھری امرائیل میں تشریف لے جاتے۔

یزیدرقاقی فرائے ہیں کہ ایک روز حضرت واؤد علیہ السلام چالیس ہزارا فراو نے خطاب کرتے کے لئے تشریف لے محے "آپ
لے انہیں وعظ و نصیحت فرمائی اللہ سے ڈرایا " یماں تک کہ ان جس سے شمیں ہزار آوی بلاک ہو محے " مرف وس ہزارا فراو کے مماقی آپ والیس تشریف لائے " یہ بھی روایت ہے کہ آپ کے پاس دو باندیاں تھیں جن کے سردیہ کام تھا کہ جب حضرت واؤد خوف خداکی وجہ سے تڑ پے گئیں اور ب ہوش ہوجائیں تو یہ دونوں باندیاں آپ کے اصفاء کو لیٹ جائیں آگ ہے جم کے جو شملامت رہیں۔

حضرت حبداللہ این عرقر فراتے ہیں کہ حضرت کی این ذکریا ملیما السلام آٹھ برس کے تے جب وہ بیت المقد سی سے وال انوں نے کڑے پہلے ہوئے ہیں ان ہیں بھی جو اعلا ورج کے عابد ہیں انہوں نے اپنے مطلع کی ہٹواں چیر کر ان میں ذنجیری ڈال رکمی ہیں اور ان زنجیوں کے ڈرلیے اپنے جسموں کو بیت المقد میں کے ستونوں سے ہائدہ رکھا ہے ، حضوت کی عمودت اور مجاہدے کے یہ مناظر دیکھ کر خوف سے کانپ افعے ، جب وہ اپنے والدین کے ہاں اور سے گئے تو راستے میں انہیں بہت سے بنج مختلف کو عوت دی ، لیکن راستے میں انہیں بہت سے بنج مختلف کی دعوت دی ، لیکن راستے میں انہیں بہت سے بنج مختلف کی دعوت دی ، لیکن راستے میں انہیں بہت کہ کر افکار کر دیا کہ میں کھلنے کے لئے پرا نہیں ہوا ہوں ، اس کے بعد اپنج والدین کے ہاں پہنچ ، اور ان سے المقدس تشریف کے اس کی دو انہیں ہالوں کا لباس بنا کردین ، اں باپ نے ان کی مرض کے مطابق لباس تیار کرا ہوا ' یہ باس پہنچ ، اور ان سے المقدس تشریف کے اس کی خدر میں کر آپ بہت المقدس تشریف کے اس کی خدر میں کر آپ بہت المقدس تشریف کے اس کی خدر میں گؤرا ہوں ، اس کے بعد اس باس کی تو راست میں آپ نے بندرہ برس گذار ویہ اور بہا ڈوں اور گھاٹیوں ہیں دہنے گئے ، ان کے والدین انہیں ڈھویؤرے نگلے کائی جبتے کہ دور بہت کہ میں ہو گا کہ جبتے کہ دم ہوئے دیا گور با ڈوں اور گھاٹیوں ہیں دہنے گئے ، ان کے والدین کی شدت سے بیشان تھی ، کی بی بی بی اس کو کی ایک دوئی تھی میں انہوں نے دور واکہ وہ دو گھاٹی میں اور پائی تی کی انہوں نے والدین کی خواہش کا احزام کیا "ان کی دی ہوئی دوئی دوئی تھی موئی اور فسٹر اپنی بی بی بی بی بی میں اپنی شم کا کھارہ اور اکیا اللہ تعالی اور ایک اس کو اس کے اس کو دور ایک والدین کے مطبع تھی ، ڈویا ہے ۔

ق کر گاا کوالدی کیا ہے۔ ۱۳ میں اور اپنے والدین کے اطاعت گذار تھے۔
ابن عرف فرمایا کہ اس واقع کے بعد حضرت کی کے والدین انہیں بیت المحدی ہے گئے ، صخرت ذکریا علیہ السلام مجی ان کے دونے وی ، جب آپ فماز کے لئے کھڑے ہوئے آپ اس قدر دوتے کہ فجرو جربھی دونے گئے ، صغرت ذکریا علیہ السلام مجی ان کے دونے سے اس قدر دوتے کہ بیوش ہو جاتے ، آپ اس قدر دوا کے تھے کہ آنسوؤں کی حرارت سے آپ کے دونوں رضادوں کا گوشت جل کیا تھا ، اور منع کے اندر کی وا وحیں نظر آنے گئی تھیں ، یہ حال دیکھ کران کی والدہ نے کما کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کو گئی الی چزینا دول سے جس تمہارا گوشت چھپ جائے اور داؤھیں نظرنہ آئیں ، چنانچہ انہوں نے فلاے کے دو گلاے لئے ہو ان کے دخیاروں کی والدہ نے آنسو ہو گئی ہے کہ انہوں کے دونوں کلاے آلیے ہو جاتے ، اور آنسو ہمائے تو وہ دونوں کلاے آلیے ہو جاتے ، اور آنسو ہیں اور یہ عمری والدہ ہیں ، اور میں جرابی ہوں اور تو ارحم الرا محمین ہے۔ ایک دن حضرت ذکریا علیہ السلام نے انہوں سے فرمایا اے بیٹے! ہیں نے تو اللہ توالی سے دوالی میں جاتے ہوں دور تو ارحم الرا محمین ہے۔ ایک دن حضرت ذکریا علیہ السلام نے انہوں سے فرمایا اسے بیٹے! ہیں نے تو اللہ تعالی سے کہ کہ جنت اور دون نے کے درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں کے دونوں کیا تھیں دونوں کو تھی ہونے کے درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں کے درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں کے درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں سے فرمایا اسے بیٹے! ہیں نے تو اللہ میں ہوں اور تو دونوں کی خونوں کی خونوں کی خونوں کی درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں سے فرمایا اسے بیٹے! ہیں جو تو تا بی رہا میں ان کی میں ان کو میں کیا آبا جان ایک کھائی ہے جے دی میں میں کی میں کی دونوں کی جن دونوں کی کھی کے درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں کی میں کی درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں میں کھوں کی میں کی درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں کی درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں کی درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں کی میں کی درمیان ایک کھائی ہے جے دی میں میں کی میں کی درمیان ایک کھی کی دونوں کی کی دی میں کی کی دونوں کی کی درمیان ایک کھی کی دونوں کی کی دونوں کی کی دی کی دی دونوں کی کی کی دونوں کی

عبور کرسکتا ہے جو بہت زیاہ رونے والا ہو۔ یہ من کر حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے! تب حمیں ضرور رونا چاہیے۔
حضرت عیلی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا : اے کروہ حواریین! اللہ کا خوف اور جنت کی عجت آدی کو مشعنت پر مبر کرنے کا حوصلہ دی ہے اور دنیا ہے دور کرتی ہے 'میں تم سے کے کتا ہوں کہ جو کھانا اور نالیوں پر کتوں کے ساتھ سونا۔ روایت ہے کہ معفرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اپنا قصور میاد آتا تو بہوش ہو جاتے اور ان کے قلب کے اضطراب کی آواز ایک میل کے فاصلے سے من جاتی معفرت جرئیل ملیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضرہوتے اور عرض کرتے کہ آپ کا رب آپ کو سلام کملا تا ہے 'اور فرما تا ہے کہ کیا دوست دوست سے ور تا ہے 'حضرت ابراہیم نے فرمایا : اے جرئیل جب جھے اپنا گناہ یاد آتا ہے تو دوستی بھول جاتا ہوں۔ یہ ہیں انبیاء علیم الساۃ والسلام کے احوال جمیس ان کے احوال میں خور کرنا چاہیے۔ یہ حضرات اللہ تحالی کی صفات سے ہوں۔ یہ ہیں انبیاء علیم الساۃ والسلام کے احوال 'حمیس ان کے احوال میں خور کرنا چاہیے۔ یہ حضرات اللہ تحالی کی صفات سے اس کی دوسری مخلوق کے مقاسلے میں زیادہ واقف ہیں۔ ان بزرگوں پر 'اور اللہ تعالی کے تمام مقرب بعدوں پر اس کی رحمیں نازل

ہوں۔

شدت خوف میں صحابہ کرام ' تابعین اور سلف صالحین کے حالات ، روایت ہے کہ حضرت ابو کرالعدیت نے ایک پرندے سے فرایا کاش میں تیرے جیسا پرندہ ہو تا آدی نہ ہو تا ۔ حضرت ابو ذرار شاد فرایا کرتے تھے کاش میں درخت ہو تا ہے کاٹ دیا جا تا ' کی بات حضرت طرف فرایا کرتے تھے ' حضرت حال فرائے تھے میری خواہش یہ کہ مرنے کے بعد افھایا نہ جاؤں ' کاٹ دیا جا تا آپ کہ حضرت عرفوف کے مضابین پر مضرت کا کھڑ تین میری خواہش ہے کہ میں بالکل نیست و نابود ہو جاؤں۔ بیان کیا جا تا ہے کہ حضرت عرفوف کے مضابین پر مشمل کوئی آیت قرآنی شخے تو مارے خوف کے بہوش ہو جاتے ' اور بیار پر جاتے ' پھر کی دن تک ان کی حیادت کی جاتی ' ایک ایم میں نہا ہو ان کاش میں ہو تا کاش میں کوئی قابل ذکر چزنہ ہو تا ' کاش میں نہا ہو ان کاش میں کوئی قابل ذکر چزنہ ہو تا ' کاش میں نہا ہو ان کاش میں کوئی قابل ذکر چزنہ ہو تا ' کاش میں نہا ہو تا ' کاش میں کوئی قابل ذکر چزنہ ہو تا ' کاش میں نہا ہو تا ' کاش میں کوئی قابل ذکر چزنہ ہو تا ' کاش میں نہا ہو کہ ہو کہ کہ میں ایک میں نہا ہو تا ' کاش میں کوئی قابل ذکر چزنہ ہو تا ' کاش میں نہا ہو تا ' کاش میں کہ قرب کہ ہو کہ کہ میں کوئی تا کہ ہو تا کاش میں کوئی قابل ذکر چزنہ ہو تا ' کاش میں نہا ہو تا ' کاش میں کر تا اور اپنی مرض کے مطابق عمل نہیں کر تا ' اگر قیامت نہ ہو تی تو تم کی اور ہی مطابق میں نہا ہو تا کاش میں کہ تو تو ہو تھن اس دفت مورت عرف کے ہو کہ کہ ہو تا ہو تا کاش کی مورت میں ہو تا کہ کہ کہ کہ بات کہ کہ دفتہ صرت عرف کو تا کہ کہ کہ بات کہ کہ تا ہو تا کاش کہ کہ کہ کہ بات کہ کہ کہ کہ کہ کہ بات کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ بیا ہو تا کان آپ کھرکر اس کی طاوت سنے گئے ' جبوہ قض اس تیت پر پہنچا ہے۔

اِنْ عَنَابَ رَبِّكُ لَوَ اَقِيعُ مَالَهُ مِنْ كَافِيعِ (پ٢٥٧٦ آيت) بي اَنْ عَنَابَ رَبِي كَارِهِ آيت) بي اَنْ عَنَابَ مَور مِور مِور رَبِ كَادِرات كُولَ دور فَد رَبِي كار

تو آپ اپ گدھے سے از پڑے 'اور دیوار سے سمارا لگا کر کڑے رہ گئے 'ور تک اس حالت پر رہے ' پھر کھرواپس تھرف لے اسے 'اور بجارپڑ کے 'اوگ ایک مینے تک ان کی حمیاوت کے لئے آتے رہے ' لیکن کی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو کیا مرض لاحق ہوا ہے ' اور بجارپڑ کے 'اور آپ اضطرابی کیفیت میں جٹلا تھے ' اس ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فحری نماز کا ملام پھیرا تو طبیعت پھی یو جمل تھی 'اور آپ اضطرابی کیفیت میں جٹلا تھے ' اس حالت میں آپ نے لوگوں سے فرایا : میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے ' میں آن کو کی ایسی ہوا ہے جن میں ان کی مشابہت پائی جاتی ہو' وہ لوگ پر آئندہ بال زرورو 'اور فہار آلود تھے 'ان کی دونوں آ کھوں کے درمیان بھی نے ان وہ میں ان کی مشابہت پائی جاتی ہوں ہو انسان کی مشابہت ہیں ہوئی تو اس طرح لرزتے جس طرح تیز ہوا میں درخت ہلتے ہیں ' ان کی آئکھیں اس قدر اشک باتیں کہ دامن تر ہوجاتے ' بخد اب کو کسی نے مسراتے ہوئے نہیں دیکھا ' یہاں تک کہ ابن مجم نے انسی زمی کروا ' عمران کمان کہ دامن تر ہوجاتے ' بخد آپ کو کسی نے مسراتے ہوئے نہیں دیکھا ' یہاں تک کہ ابن مجم نے انسی زمی کروا ' عمران ابن حصین کتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں داکھیں خواسے اور میرا کوشت ابو عبیدہ ابن الجراح فراتے ہیں میری تمنا ہے کہ میں دیکھا بن جوان میرے گھروالے بھی ذریح کریں اور میرا کوشت دھرت ابو عبیدہ ابن الجراح فراتے ہیں میری تمنا ہے کہ میں مینڈھا بن جاکل میرے گھروالے بھی ذریح کریں اور میرا کوشت دھرت ابو عبیدہ ابن الجراح فراتے ہیں میری تمنا ہے کہ میں مینڈھا بن جاکل میرے گھروالے بھی ذریح کریں اور میرا کوشت

کھائیں اور شوربہ پی لیں ' حضرت علی ابن الحسین وضو کرتے تو آپ کا چرو ذرد ہوجا نا 'کمروالے دریافت کرنے کہ آخر وضوک وقت آپ کا بیہ حال کیوں ہوجا تا ہے آپ جواب دیتے کیا تہیں معلوم نہیں میں کس کے رو برو کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موٹی ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب ہم حضرت سفیان ثوری کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ایسا محسوس ہو تا کویا آگ کھیرے ہوئے ہو کیوں کہ ثوری پر جزع و فزع کی کچو ایسی کیفیت طاری رہتی تھی' ایک مرجبہ مضرالقاری نے یہ آیت تلاوت کی ہے۔

هُذَا كِنَا بُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَا نَسْنَنْسِخُ مَا كُنْنُمُ نَعُمَّلُونَ - (پ٢٥٠٦ آت٢٠)

یہ ہمارا دفتر ہے جو تم آرے مقابلے میں بالکل ممیک بول رہا ہے اور ہم تمهارے اعمال کو تکھواتے جاتے ہے۔

یہ آیت من کر حضرت عبدالواحد ابن زید رونے گئے 'اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے ' جب افاقہ ہوا تو کہنے گئے تہم ہے تیمی عزت کی جمال تک مجھے ہوئے گا میں تیمی نافر بائی نہیں کروں گا تواطاعت پر میری مدد فربا 'اور جھے تونق عطاکر۔ مسور ابن محزمہ این خوف کی شدّت کی ہناو پر قرآن کریم کی طاوت نہ من سکتے تھے 'جب بھی کوئی مختص ان کے سامنے ایک لفظ یا ایک آیت پڑھتا تو چینے چلانے گئے 'حواس باختہ ہو جاتے 'اور کئی روز تک اس حال پر رہے 'ایک مرتبہ قبیلہ خشم کا ایک مختص ان کے پاس آیا اور

اس فيرايت الوتى المنقين إلى الرَّحُمْن وَفُلًا وَنَسُونَ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنَمَ ورُكَا- (پ١٩٥١ اسه ١٠٢١)

جس روزہم متقیوں کور عملٰ کی طرف مہمان بنا کرجع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف ہا نکیں گے۔ یہ آیت من کر کنے گئے میں مجرمین میں سے ہوں' متقین میں سے نہیں ہوں' اس کے بعد قاری سے کما کہ اس آیت کو دوبارہ پڑھو' اس نے دوبارہ تلاوت کی' دو سری باریہ آیت سی تو ہے افتیار ہو کر چنج پڑے' اور اس حال میں اپنے مولی سے جاسلے۔ یجیٰ کے سامنے جنہیں لوگ ان کے زیادہ رونے کی بتا پر بکاء کما کرتے تھے یہ آیت پڑھی گئی :۔

وَلَوْ تَرَى إِذُو قِفُوا عَلَى النَّارِ - (پ٥ر٥ آيت٢٦) آپ (اس وقت) ديكس جب كريد دون خ كي إس كمرْ ع ك جائي ك-

ہیں' راوی کہتے ہیں کہ اس تنبیہ کے بعد اس نوجوان کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ حماد ابن عبدر جب بھی بیٹھتے اس طرح بیٹھتے جیسے اہمی کمڑے ہو جائیں مے اوک عرض کرتے اطمینان سے تشریف رئیس افراتے اطمینان کے ساتھ تووہ مخص بیٹھ سکتا ہے جے خوف نہ ہو میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اس لئے میرے دل میں مزاکا خوف ہے۔ حضرت عمرابن عبد العزيز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بندوں کے داوں کی غفلت کو ان کے لئے رحمت بنا دیا ہے تاکہ وہ اس کے خوف سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ حضرت الک ابن وعار کتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں سے کمدووں کہ جب میں مرحاوی توجھے دنجیوں میں باندھ دیں اور ملے میں طوق وال كراس طرح لے جائيں جس طرح بعامے ہوئے غلام كو كار كرا قائے سامنے لے جایا جا آہے۔ حضرت ماتم اصم فرماتے ہیں كہ اگر حہیں کوئی اچھی جگہ مل جائے تو اس پر نازال مت ہو اس لئے کہ جند سے زیادہ اچھی جگہ کوئی دوسری جیں ہے اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کاجو حال ہوا وہ تم پر عیاں ہے 'اس طرح کثرت عبادت پر بھی فرورنہ کرواس لئے کہ طویل ترین عبادت کے بعد ابلیس کاکیا حشر ہوا اس سے تم واقف ہو ، کثرت علم پر بھی نہ اتراؤ اس کئے کہ بلعام اسم اعظم اچھی طرح جانیا تھا محراس کا انجام کیا ہوا' اور نہ مالین کی زیارت پر اکرو' اس لئے کہ مرکارووعالم صلی الله علیہ وسلم سے زیاد کوئی محض جلیل القدر نہیں ہو سکتا لیکن آپ کے بہت کے وضنوں اور قربی عزیزوں کو بھی آپ کی زیارت سے قائدہ جنیں ہوا۔ حضرت سری سقلی فرماتے ہیں میں دن بحرمیں کی مرتبدائی ناک پر نظروال موں کہ کمیں میراچروسیا دند رو کیا ہو ابو حفص کتے ہیں کہ پچے چالیس سال سے میرے دل میں یہ اعتقاد رائ ہے کہ اللہ تعالی میری طرف ضعے سے دیجے ہیں اور میرے اعمال میں بھی می معلوم ہو تا ہے۔ ایک مرتبہ حفرت عبدالله ابن المبارك الني رفقاء من تشريف لائ اور كن كك كه رات من في الني رب يرجرات كي بيعن اس ب جنت كاسوال كربيشا مول- محمد ابن كعب القرعي كي والده في ان سے كما : بيني إلى تخفيد ديمتى مول تو بين سے بحي پاكماز اور نیک تھا'اور بوا ہو کر بھی پاک بازاور نیک رہا' چریہ رات دن کی عبادت کوں کر آے'میرے خیال سے تویہ ایک مشعبت ہے جو تو ن اپناور دال لى ب انهول ن مض كيا: آتى جان إيملا من كيے به خوف بوجاد ن بوسكتا ب الله تعالى ميرے كى كناه پرمطلع ہو کیا ہواوروہ ناراض ہو کریہ فرمادے کہ جھے اپنی مزت و جلال کی حتم ہے میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔

حضرت فنیل این عیاض فراتے ہیں کہ جی نہ کہی تغیر رفک کرنا ہوں نہ کی مقرب فرضے پر رفک کرنا ہوں اورنہ کی بدے پر رفک کرنا ہوں اورنہ کی بدے پر رفک کرنا ہوں این فول پر رفک کرنا ہوں بدے پر رفک کرنا ہوں ان کول پر رفک کرنا ہوں بدے پر رفک کرنا ہوں ہوں جو پیدا نہیں کئے گئے۔ روایات ہیں ہے کہ ایک افساری نوجوان کے دل جی دون خ کا خوف ساگیا ، وہ اس خوف ہے مسلسل موں انتہ کی گئے ہوں ہو کہ کہ کھریں تعدید ہو کر کر پڑا ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس خریف لے گا اور اس سال تک کہ کھریں تعدید ہوں ہو کر کر پڑا ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے فرمایا اپنے ساتھی کی جمیز و اس سے نوٹ کیا ، وہ اس حول کو پارہ پارہ کا مال الدیا۔ ابو حذیفہ ، بہتی ، سسل ابن سعری ابن ابی میر و تعمید نوٹ کو دون نے نوٹ اس کے دل کو پارہ پارہ کی اس کے بات موں کے بہتر واللہ ہے ہوں ہو تو بہتی ، سسل ابن سعری ابن ابی میر و تعمید نوان کے دون نوٹ کی دون کی والدہ نے فرمایا : بینے اللہ سے موی ہے کہ دورہ بست کی ہوائے ہو تو بہتر مول ہو تو بہتر ضرورہ بال کی اس کی اس کی دون اورہ ہو تو بہتر ضرورہ بال کی اس کی اس کی دون ہوں کے میر و اورہ ہوں کے میر و نو بہتر کہ مورن کی ہو بہتر کر ہوں ہو تو بہتر ضرورہ بال کی اس کی اس کی دون ہوں کے میر و اورہ ہوں کے میر و دون کی ہو بہتر کی ہو انہوں نے اللہ تعالی کہ ہم دون خوب کا تھا کہ اورہ سے کہ کی ہو ہوں کے میر و دون کی سے مورن کی گرائے کی ہو ہو تو ہمیں ضرورہ تا کو کا تھا کہ تو کہ کو ہو ہو تو ہمیں کی دون کا تھا کہ تو کہ کہ کی بیر ہوں کی ہو کہ کی ہو کہ کی دون کا تھا کہ تو کہ کہ دی نہیں جو وزی ہے کہ جا موان ہو کو کری چڑی خواہش کی جو دوران ان سے مرض کیا گیا کہ جہم کے خوف کے میرے دل میں کی خواہش کی جگر کی میں جس کی موان کی جہم کرن کیا گیا کہ جہم کے خوف کے میرے دل میں کی خواہش کی جگر میں کی جس کی مورن کیا گرائی کہ جہم کر خوف کے جہم کرن کیا گیا کہ جہم کے خوف کے جہم کرن کیا گیا کہ جہم کے خوف نے جہم کے خوف نے جہم کرن کیا گیا گیا گیا گرائی گیا گیا کہ جہم کی خواہش کی جس کی خواہش کی جس کی ہو کہ کہ کی جس کی کی خواہش کی کہ کہ کی جس کی خواہش کی کہ کہ کی کی کیا گیا گیا کہ کہ کہ کی کہ کہ کی کیا گیا گیا کہ کہ کی کیا گیا گیا کہ کہ کی کی کو کہ کی کیا گیا گیا کہ کہ کی کی کی کی کو کہ کی کی کی کی کی کو کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی

اسان کی طرف سر نمیں اٹھایا اور نہ چالیس برس تک ان کے مونوں پر مسکرامٹ دیمی گئ ایک روزان کی نظراتا تا اسان کی طرف اٹھ مئی اس وقت ول خوف سے ارز کیا مربع ہے اور جسم کی ایک آنت مجٹ یکی آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ رات میں اپنا جم شول شول كرديكية كركيس من نه بوكيا بو الرغمي آندهي جلى المكا جبك الفي كان الفي كان المالي والم برجة تو فرات كديد معائب ميري وجدے تازل ہوئے ہیں' اگر عطاء مرجائے تولوگ جین کاسانس لیں۔ فرماتے تھے کد ایک مرتبہ ہم عتبہ غلام کے ساتھ نکلے'ہم میں بو ڑھے بھی تے اور جوان بھی'ان سب کی عبادت و ریاضت کا عالم بیر تھا کہ عشام کی وضوے مبح کی نماز بردھا کرتے تھ'ان کے یاوں طول قیام کی وجہ سے ورما جاتے تھے'ان کی آئسیں اندر کود طفش جاتی تھیں اور ان کی کھالیں بڑیوں سے چیک جاتی تھیں' اوران کی رکیس اس طرح سو کھ جاتی تھیں گویا یار ہوں اوران کا حال سے ہوجا یا تھا گویا خربوزے کے خوالے ہوں جسول میں جان باتی نسیں رہتی تھی ککتا تھا اہمی قبروں ہے باہر نکلے ہیں یہ لوگ کما کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے اطاعت گذاروں کو عزت بخشی ہے ' اور گنامگاروں کو رسوا کیا ہے۔ ان تی بزرگوں میں ہے ایک مخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن کمیں چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ب بوش کر کر بڑے ' حالا تکہ سردی شدید تھی مکران کی پیشانی لینے سے تر ہو رہی تھی ان کے رفقاء یہ حالت دیکھ کررونے لگے 'ان ك چرب برپانى وفيره والا كيا باكه موش من آجاكي ،جب موش من آئة وان سے كيفيت وريافت كى كئ كے كه مجمع بدبات یاد آئی کہ میں نے اِس جکہ اللہ تعالی کی تافرانی کی تھی مالے مری کتے ہیں کہ ایک روز میں نے ایک بزرگ کے روبرویہ آیت الله عَوْمَ تَقَلَّبُ وَجُوهُهُمُ فِي النَّارِيَقُولُونَ يَالَيُتَيَا اللَّعَوَاطِعُنَا الرَّسُولَا - (ب٣١٥ آيت ١٣) جس موز ان کے چرے ووز خ میں الٹ بلٹ کے جائیں کے بول کتے ہوں کے اے کاش ہم نے اللہ ک اطاعت کی ہوتی اور ہمنے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

وہ بزرگ یہ آیت س کربے ہوش ہو گئے " کچھ در بعد ہوش میں آئے تو کہنے لگے اے صالح! کچھ اور پڑمو ، بھے تکلیف محسوس ہو ربی ہے میں نے یہ آیت الاوت کی :-

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخُرُ كُورُ أَمِنُهَا أَعِيدُ وَافِيهَا- (پداره آيت ٢٤) وولوگ جب تكيف ہے (مجراً بائش كے اور) اس سے اہر لكتا جاہيں كے تو بحراى ميں و تعيل ديے جائيں كے۔ یہ آیت س کروہ بررگ انقال کر مے ورار اور این ابی اونی نے ایک دور می کی فماز پر حالی جب اس آیت پہنچ :

فَإِذَانُقِرَ فِي النَّاقَوْرِ - (ب١٦٥ ايت ٨) كرجب سور يمونكا ما عاكما

توب ہوش ہو کر کر پڑے 'اور اس مالت میں انقال کر محف بزید الرقاشی معزت عمرابن عبدالعزیز کے پاس تشریف لے محفے' حضرت عرف أن سے فرمایا بزید! مجھے کچے تھیجت سیجے انہوں نے فرمایا: امیر المومنین! آپ پہلے خلیفہ نئیں ہیں جو مریں مے " حضرت عرز فرمایا کھ اور کئے وال : اے امیر المومنین اُحضرت آدم کے اور آپ کے درمیان آپ کاکوئی جدامجداییا نہیں جو رخصت نه ہوا ہو عضرت عمر نے فرمایا کھ اور تھیمت فرمائیں ، فرمایا : امیرالمومنین! آپ کے اور جنت و دوزخ کے درمیان کوئی منزل نہیں ہے ،یہ سن کر حضرت عمراین حبدالعزرز بے موش مو محکے۔ میمون ابن مران کتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی سے آیت نازل مولى - وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِلُهُمُ أَجْمِعْينَ (ب١١٥ المست ١٥٠١) اوران سب على ماوعده ب تو حعرت سلمان الفارس كي چي كل مني أور سرينية موت بعاك لك اس واقع كے بعد تين دن تك نظر نبيس آئے۔ ( 1 ) داؤر طائی نے ایک عورت کو دیکھا کہ اپنے بیٹے کی قبرے مرانے کمڑی ہوئی رو رہی ہے اور کمد رہی ہے اے بیٹے نہ جانے تیرے کون ہے رخبار کو کیڑوں نے پہلے کھایا 'واؤ دطائی یہ سنتے ہی ب ہوش ہو کریڑے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری بھار پڑے توان کا قارورہ ایک ذی طبیب کو دکھلایا گیا طبیب نے کما اس مخص کا جگر خوف کی وجہ سے کارے کارے ہو گیاہے اس تے بعد ان کی (۱) اس روایت کی امل مجمعے نہیں لی۔

نبض دکھائی گئی طبیب نے نبض دکھ کر کہائی جیسا ہی ملت اسلامیہ میں جھے نہیں طاعرت امام احمد این طبیل فرماتے ہیں کہ
میں نے اللہ تعالی سے یہ دعاکی کہ مجھ پر خوف کا دروازہ کھول دیجے 'اس کے بعد میرے دل میں اس قدر خوف پیدا ہوا کہ مجھے اپنی
عقل میں فقر پیدا ہونے کا اعریشہ ہو گیا 'اس کے بعد میں نے یہ دعاکی اے اللہ مجھے انتا خوف دیجے جو میری طاقت ہے با ہر نہ ہو 'تب
جاکر کہیں میری حالت درست ہوئی 'اورول میں سکون پیدا ہوا' حضرت عبداللہ ابن عمروبن العاص فرماتے ہیں روو' اگر نہ روسکو تو
رونی صورت بنالو'اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم میں سے کوئی حقیقت جان لے قواتنا روسے کہ آواز بند
ہوجائے'اس قدر نماز پڑھے کہ کمر ٹوٹ جائے میریا انہوں نے اس مدیدے کی طرف اشارہ کیا ۔

لُوْ يَعْلَمُوْنَ مَااعْلَمُ لَصَحِكُنُيْمَ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْنُمُ كُثِيْرًا (١)

مر من وه بات جان لوجوين جانبا مون تولم بنسواور زياده روئ

خبری روایت کرتے ہیں کہ بہت ہے ارباب مدیث حضرت فنیل ابن میاض ہے ملاقات کے لئے ایکے دروازے پر جمع بوئ آپ نے ایک روشدوان ہے سر نکالا آپ کے رضاروں پر آنسو رواں تھے اور داڑھی لرزری تھی فرایا : لوگو! قرآن کریم کولازم پکڑلو نمازی پابٹری کو ایہ صدیث کا زمانہ نہیں ہے ، بلکہ خوف و خشیت آو وبکا اور دعا کا زمانہ ہے ، ووجہ والوں کی طرح دعا کداس زمانے میں اپنی زبان کی حقاظت کو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو اپنے قلب کا علاج کرو ، و جانے ہواس پر عمل کو ، و جانے ہواس پر عمل کو ، و جانے ہواس پر عمل کو ، و جانے ہواس تھی اس خریب آپ تیز تیز قدم اٹھائے چلے جا رہے تھے الوگوں نے دریافت کیا کمال تحریف لے جا رہے ہیں فرمایا جمعے نہیں معلوم ، بعد میں معلوم ہوا اس وقت ان پر خوف طاری تھا اور وہ اضطراب کے عالم میں ہماگ رہے تھے۔ ذرابن عمر نے اپنے والد عمرابن ذر سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ جب دو سرے بولئے ہیں تو کوئی نہیں رو تا اور جب آپ بولئے ہیں تو ہو ہوائے اور اس عورت کا رونا جس کا بچہ مرجائے اور اس عورت کا رونا جس کا بچہ مرجائے اور اس عورت کا رونا جس کا بچہ مرجائے اور اس عورت کا رونا جس کا بچہ مرجائے اور اس عورت کا رونا جس کا بچہ مرجائے اور اس عورت کا رونا جس کا بچہ مرجائے اور اس عورت کا رونا جس کا بچہ مرجائے اور اس عورت کا رونا جس کا بی جس خورت کا رونا جس کا بھی کردوئے برابر نہیں ہو تا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک عابد ہے جو رو رہا تھا دریافت کیا کیوں روتے ہو' عابد نے کما ایک پھوڑا ہے جو خانفین
کے دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے' اس پھوڑے نے ججھے ہے جین کر رکھا ہے' لوگوں نے دریافت کیا جہیں کس بات کا خوف ہے؟
انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے لئے پکارے جانے کا خوف معزت خواص روتے تھے اور آئی مناجات میں کتے
تھے: اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں' میرا جسم کمزور روگیا ہے اس لئے جھے اپی خدمت سے آزاد کردے صافح مری کتے ہیں ایک مرتبہ ابن السماک ہمارے یہاں تشریف لائے' اور کہنے گئے کہ تم اپنے دیا رکے عابدین کے عجائبات دکھاؤ' میں انہیں ایک محض مرتبہ ابن السماک ہمارے یہاں تشریف لائے' اور کہنے گئے کہ تم اپنے دیا رکے عابدین کے عجائبات دکھاؤ' میں انہیں ایک محض کے پاس لے کرگیا' وہ ایک محلے کی بوسیدہ می جمونیڑی میں مقیم تھا' ہم نے ان سے داخلے کی اجازت چاہی' اندردا خل ہوئے تو دیکھا ایک موقع چائی بنا رہا ہے' میں نے اس کے سامنے یہ آئی بنا رہا ہے' میں نے اس کے سامنے یہ آئی۔

ِّإِذَ ٱلْأَغُلَالُ فِي اَعُنَاقِهِمُ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يَسْجِرُونَ- (پ٢٣ر٣ أيت٤١)

یسب طوق ان کی کردنوں میں موں کے اور ذنجریں۔ ان کو تھیٹے موے کھولتے پانی میں لے جائیں مے بھریہ

الک میں جمونک دیے جائمیں مے۔

وہ مخص ایک چخ مار کربے ہوش ہوگیا، ہم اے اس حالت میں چھوڑ کر با ہر نکل آئے 'اور ایک دو سرے مخص کے پاس پنچ 'اس کے سامنے بھی میں نے بھی آیت تلاوت کی 'وہ بھی چخ مار کربے ہوش ہو گیا 'اے بھی ہم نے اس کے حال پر چھوڑا اور تیسرے مخص کے پاس پنچ 'اور اندر داخل ہونے کی اجازت ماگی 'اس نے کما اگر تم ہمیں ہمارے رب سے فافل نہ کروق آجاؤ 'ہم اندر پنچ 'اور اس کے سامنے میں نے یہ آیت بڑھی ۔۔

<sup>(</sup>١) يوروايت كتاب العلم من كذرى ب-

ذلک لِمَنْ خَافَ مَقَامِی وَخَافَ وَعِیْد (پسارسالیت) به براس مخص کے لئے ہو میرے رو بو کوٹ ہونے ہے ڈرٹ اور میری و میدے ڈرے۔

میں پہنچ جائے تولہوں میں طغیائی آ جائے 'اور کشتی ٹوٹ جائے ' پھر ہر فض ٹوٹی ہوئی کشتی کا کیک تختہ لے کرسنر شروع کردے ' تمہارے خیال میں کیا حال ہوگا' اس مخص نے عرض کیا ہیہ لوگ بدترین حالت سے دوچار ہیں' فرمایا میرا حال ان سے بھی نیادہ

صورت عرابن عرالدوری ایک باندی ان کے کرے میں داخل ہوئی انہیں سلام کیا اور اس جگہ جا کر نمازی نیت باتھ حالی جو نماز کے لئے مخصوص تھی ور کھت نماز پر می کی حرص تی اچاک خواب کی حالت میں دونے گئے جب بیدار ہوئی تو امیرالموشین کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے اس وقت مجیب و غرب خواب دیکھا ہے ، حضرت عرابن عبدالعزیر نے دریافت کیا وہ کیا خواب ہے باندی نے عرض کیا میں نے دیکھا کہ دوزخ مجرک رہ ہی ہے اور کھرایک پل لایا کیا اور دوزخ کے اور رکھا کیا ، حضرت عرف نے فرایا اور دوزخ کے اور رکھا کیا ، حضرت عرف فرایا ، اور ہی باندی نے عرض کیا اسکے بعد عبدالملک ابن موان کو لایا گیا اور اسے اس پل کے اور ہے گذار آگیا ، وہ ابھی اس پر چھ فقد میں بی باندی نے ورض کیا اسکے بعد عبدالملک ابن موان کو لایا گیا ، اور اسے اس پل کے اور ہے گذار آگیا ، وہ ابھی اس پر چھ فقد میں بی بی اور وہ جنم میں گریا ہوا ، باندی نے ورض کیا گور لید ہو گیا گور لید اس بی جا کہ کہ اور وربان معزم کی اور وربان معزم کی جنم میں گریا ہوا باندی نے ورض کیا گور اسکان ابن عبدالملک کو ایا گیا وہ وہ بی بی بی کہ کیا ہوا ، باندی نے ورض کیا گھرامیوالموشین آپ کو لایا گیا ، اس کی دو بی جنم میں گریا ہوا باندی نے مرض کیا گھرامیوالموشین آپ کو لایا گیا ، اسکی دو باندی احتی ہی کہ اور شدت نم کے باعث بے ہوش ہو گئا کی این کی اس کیا ہوا باندی نے موش کیا گھرامیوالموشین آپ کو ایس الکی ہو کی دو باندی ان کی کان میں تھی کہ دی کان میں جی تھی کہ دی کان میں جی گھر کیا ہوا باندی نے میں ہوش میں آپ میان کہ دو اپنا خواب آپ بی بی ہوش میں آپ موان میان کی دوران دوزخ کا تذکرہ ہو تا چی ارت اور دوتے چاتے ہواگ کیا گھا کہ کو اس کیا گھرامیالموس کی کھر کے دوران دوزخ کا تذکرہ ہو تا چی ارت اور دوتے چاتے ہواگ کیا گھا کہ موان کیا اسکان کی دوران دوزخ کا تذکرہ ہو تا چی ارت اور دوتے چاتے ہواگی کھر کھر کیا گھا کہ کی دوران دوزخ کا تذکرہ ہو تا چی ارت اور دوتے چاتے ہواگ

جاتے اوگ ان پر آوازیں کتے اور انہیں مجنوں کہ کر پریٹان کرتے۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک دور نہیں ہو تا جب تک وہ پل صراط کو اپنے بیچے نہ چھوڑ دے۔ حضرت طاؤس کے لئے بستر کیا جا آتو وہ اس پر اس طرح کے در بستر پر اوم اُدھو کرو ٹیس بدلنے گئتے جس طرح کرم رہت میں پینے کا دانہ ڈال دیا جائے کہ ادھرادھر پھر کتا پھر آپ ، چنانچہ وہ پھے دیر بستر پر اوم اُدھو کرو ٹیس بدلنے پھراٹھ کر بیٹھ جاتے اور قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز شروع کر دیتے ' فرماتے سے کہ دوزخ کے ذکرنے خانفین کی آتھ ہوں سے نیز اوا دی ہے۔

حفرت حسن بعری فراتے ہیں کہ ایک مخض دون خیس سے ہزار برس کے بعد نظے کا کیای اچھا ہو آکہ وہ مخض میں ہوں 'ب بات انہوں نے اس کے فرمائی محی کہ انہیں بدخوف تھا کہ کمیں وہ جنم میں بیشہ کے لئے نہ ڈال دیے جائیں ان کے بارے میں بد بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ چالیس برس تک نمیں ہے اوی کہتے ہیں کہ جب میں انہیں بیٹے ہوئے دیکا تو ایبا لگتا جیے قدی ہوں ' اور گردن مارنے کے لئے بگر کرلائے مجے ہوں اور وعظ فرماتے تو ایسا لگتا تھا گویا دونے کے منا ظران کی تکابوں کے سامنے ہوں ' اور خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہو با کویا ان کی آمکموں کے سامنے اگ بحرک رہی ہو، بعض لوگوں نے انہیں شدت خوف اور كثرت غم رمعتوب كياتو فرمايا ميں كيے بے خوف موجاؤں تهيں كيامعلوم ميرے رب نے جھے كوئى برائى كرتے موت و كھوليا ہے اور آخرت میں اس برائی کے باعث محدے یہ کما جائے کہ بچنے بخشا نیس جائے گاہمویا میرے یہ تمام اعمال بے کار ہیں۔ ابن السماك فرماتے ہیں ایک روز میں نے ایک مجلس میں تقریر کی مقریر کے دوران ایک نوجوان كمزا ہوا اور كينے لگا آے ابو العباس! آج تم نے اپنی تقریر میں ایک جملہ کما ہے 'مارے کئے صرف یہ ایک جملہ ی کانی ہے 'اگر تم اس کے علاوہ کھے نہ کہتے تو جمیں پھے پروانہ موتی۔ میں نے اس سے دریافت کیا وہ جملہ کیا ہے اس نوجوان نے کماکہ تم نے یہ کما ہے کہ خا تفین کے دلول کو دوخلود (پیشہ رہے) نے مکڑے مکڑے کرویا ہے اوروہ دو خلودیہ ہیں جنت میں بیشہ رہنا ہے یا دوزخ میں بیشہ رہنا ہے 'یہ ہات کمہ کر دخصت ہو کیا 'اکلی مرتبہ جب میں نے تقریر کی تووہ نوجوان موجود نہیں تھا 'میں نے حاضرین سے اس کے متعلق دریافت کیا انہوں نے متلایا كدوه بارك مي يدس كراس كى عيادت كوكيا اوراس سي كف لكايد تهماراكيا حال موكيا ي وه كف لكا الوالعباس! تم في اس دن دوزخ میں یا جنت میں بیشہ رہنے کی بات کی تھی، تمارے اس جملے نے میرے دل کے کھڑے کھڑے کرویے ہیں چھ دوز بعدوہ نوجوان مرکیا ایک رات میں نے خواب میں اے دیکھا اور اس سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تمارے ساتھ کیاسلوک کیا ہے؟ اس نے كماك اللہ تعالى نے ميرى مغفرت فرما دى جمعے پر رحم كيا اور جمعے جنت ميں واغل كرديا ميں نے يوجها تم يرب كرم كس لے ہوااس نے جواب دیاای جملے متاثر ہونے کی دجہ سے جوثم نے کما تھا۔

یہ انہا کے کرام اولیاء اللہ علاء اور صالحین کے خاوف کی تعلیل ہے 'دیکھویہ لوگ کس قدر خوف کرتے ہے جب کہ خوف کی ضرورت ہم لوگوں کو زیادہ ہے۔ پھریہ ضروری نہیں ہے کہ خوف گناہوں کی کرت پر ہو' بلکہ صفائے قلب اور کمال معرفت کی موجودگی میں اللہ تعالی ہے ڈرتا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری گناہوں کی حالت میں ڈرتا ہے' اگر آوی کے دل میں خوف نہ ہو تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کا دل شموات ہے خالی نہیں ہوتی ' بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل شموات ہے خالی نہیں ہوتی ہے کہ اس کا دل شموات ہے خالی نہیں ہوتی' نیکہ وہ خواہشات نفس کا تابع ہوتا ہے' بر بختی اس پر غالب ہوتی ہے اور اسے اپنے قلب کی خفلت کا مشاہدہ نہیں کرنے دین ' نہ موت کی قربت اس کے باطن میں ایکل ہوتی ہے' نہ خا نفین کے احوال کا دین ' نہ موت کی قربت اس کے قلب بر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور سوء خاتمہ کا خوف اسے سیات کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے' ہم اللہ تعالی ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قطب و کرم سے ہاری اس کو تاہی کو معافی فرا دے' اس لئے کہ اس خفلت کے عالم میں صرف وعاہی ایک ذریعہ رہ جا تا ہے' بشرطیکہ عمل کے بغیرہ عالم میں صرف وعاہی ایک ذریعہ رہ جا تا ہے' بشرطیکہ عمل کے بغیرہ عالم میں صرف وعاہی ایک دریا ہے' بشرطیکہ عمل کے بغیرہ عاقبی ہو۔

عجيب بات يه ب كه جب بم دنيا من مال بح كرنا جاجع بي وكاشت كرت بين بود الكات بين تجارت كرت بين

سندروں پر کشیاں چلاتے ہیں ، معراؤں ہیں گھوڑے ووڑاتے ہیں ، اور سنری مشخین اور صعوبتیں ہواشت کرتے ہیں ، ای طرح جب ہم کوئی علمی منصب چاہجے ہیں وعلم حاصل کرتے ہیں ، رات رات بحربیدار مد گرحظ و بحرار کرتے ہیں ، اور اپ رزق الاش کرنے میں موجد کرتے ہیں ، اور نہ اس رزق حال کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اس پر احتاد نہیں کرتے ، اور نہ اس رزق کے انظار میں گھروں کے اندر پیضے ہیں ، اور نہ محض یہ وعا کرتے ہیں : اے اللہ! ہمیں رزق حطا کرد لیکن جب ہمارے سامنے ابدی سلطنت (آخرت) کا سوال آئا ہے ، اور جند کی بات آتی ہے تو ہم مرف زبان سے انتا کرد وجن پر اکتفا کرتے ہیں اے اللہ! ہماری مفغرت فرائ ہم پر رحم کر ، حالا کلہ جس ذات گرای کو ہم ندادیے ہیں ، اور جس پر ہمارا بھوسا ہے وہ ملی الاحلان یہ کہتا ہے ۔

وَانْ لَيْنَسُ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَاسَعُلَى - (بِ١٦ر ١ ايت ٢٩) اوريد كدانيان كومرف الى عمائى كے كا-

وَلَا يَغُرَّنُكُمُ بِاللَّمِالُغُرُ وُر - (پ١١٦ آيت ٥) اور اينانه بوكه في والنَّمَ وموكه بازشيطان الله عدد موكه في وال دع-

یاایگاالانسان ماغر کبرتکالکریم (پ۳۱۵ ایت) اے انسان! تھ کوس چزے آپ رب کریم کے ساتھ بھول میں وال رکھا ہے۔

یہ تمام آیات بھی ہمیں سنبہ نمیں کرتیں اورنہ ہمیں فوراور آردووں کی وادیوں سے نکالتی ہیں حقیقت میں تو بغیر عمل کے نجات کی امید رکھنا اور عمل کے بعد بھی یہ بقین رکھنا کہ ہم نجات یافتہ ہیں بدے خسارے کی بات ہے 'الآیہ کہ اللہ تعالی اپنا فضل و کرم فرمائے 'اور توبہ نصوح کی توفق سے نوازے ہم اللہ تعالی سے دھا کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرمائے بلکہ ہم یہ دھا کرتے ہیں کہ ہمارے دون میں توبہ کا الفاظ ادا کرتے پر تکیہ نہ کریں 'ورنہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو کتے ہیں تو روتے ہیں اور جب سے ہو جائیں گے جو کتے ہیں کرتے نہیں ہیں 'سنتے ہیں تبول نمیں کرتے 'جب ہم و مطابق عمل کرتے ہیں اور جب سے ہوئے و مطابق عمل کرتے ہیں اس سے بدھ کررسوائی کی اور کیا علامت ہوگا ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہوایت 'قرفتی اور رشد سے نواز ہے۔ ہم خا نفین کے صرف اسی قدر احوال پر اکتفا کرتے ہیں 'اس لئے یہ احوال اپنے اختصار کے باوجود قبول کرتے والے دلوں پر اثر انداز ہوں گے 'اور جن دلوں ہیں ہوگا۔

میں جو ہم نے بیان کئے ہیں 'اس لئے یہ احوال اپنے اختصار کے باوجود قبول کرتے والے دلوں پر اثر انداز ہوں گے 'اور جن دلوں میں تو اختیار کی ملاحیت نمیں ان کے مائے اگر صفحے کے صفحے ہی سیاہ کردیے جائیں تو اختین کو فرق اگرہ نہیں ہوگا۔

مینی این مالک خولائی جن کا شار عابدین میں ہوتا ہے ایک راہب کے مارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے بیت المقدس کے دروازے پر شمکین صورت بنائے کوئے ہوئے دیکھا وہ انتخابی مضطب کے وہ مین اور شمکین نظر آ با تھا کا کا کھا کہ ابھی اس کی آ کھوں ہے آئر تا کھیں کے میں نے اس سے کمااے راہب! اگر تم کچے وہ میت اگرنا چاہجے ہوتو ضور کو میں یاد رکھوں گا اس نے کمااے مزیز ایس تھے کیا دل طرف سے درندے اور حشرات الارض تھیرے ہوئے ہوں وہ محض ہروقت خوف ندہ رہتا ہے اور وُر باہ کہ آگر میں ایک لمے کے لئے بھی درندے اور حشرات الارض تھیرے ہوں وہ محض ہروقت خوف ندہ رہتا ہے اور وُر باہ کہ آگر میں ایک لمے کے لئے بھی نیا ہو کی آئو یہ ورندے اور حشرات الارض میری جان کے لیں گے۔ ایسے محض کی رات بھی خوف میں گذرتی ہے کو فافل سکون کی نیز ہو کی آؤر وہ راہب بھی میرے حال پر چھوڑ کر کی نیز ہو کی آئو وہ رہی اگر میں ایک کیے اور بھی گئے تو بھی کچھ زیادہ ہی گئے ہو گا کہ بیاہے کو جس قدر بھی پائی مل جائے گئے میں نے اس ہے کہ اگر میں اگر تم کچھ اور ابھی کھے جو تا وہ کئے لگا کہ بیاہے کو جس قدر بھی پائی مل جائے نگا کہ میاہ کو جس قدر بھی پائی مل جائے گئی میں ہی صورت ہی بائل مج کس ہے اور ذرا نہیں بدلتے راہب نے جو مثال بیان کی ہے وہ فرضی نہیں ہے اور غافلوں کو خواہ کتنا ہی وُراؤ وہ اپ حال پر دینے میں اور ذرا نہیں بدلتے راہب نے جو مثال بیان کی ہے وہ فرضی نہیں ہے کہ متبقت میں ہی صورت ہے 'اگر آدی غورے دیکھے اور اپنے باطن کا جائزہ لے تواہ معلوم ہو گا کہ وہ مخلف تم کے ۔ 'بکہ حقیقت میں ہی صورت ہے 'اگر آدی غورے دیکھے اور اپنے باطن کا جائزہ لے تواہ معلوم ہو گا کہ وہ مخلف تم کے ۔ 'بکہ حقیقت میں ہی صورت ہے 'اگر آدی غورے دیکھے اور اپنے باطن کا جائزہ لے تواہ معلوم ہو گا کہ وہ مخلف تم کے ۔

در ندول اور زہر یلے جانوں سے لبرز ہے 'مثل ضفب 'شوت 'حقہ 'حد 'کر' جب اور ریا ہو فیرہ یہ تمام اوصاف ور ندے ہی تو ہیں جو ہروقت اسے چرتے بھا ڈتے رہتے ہیں 'بھر طیکہ وہ قافل ہو' آہم انسان کو ان ہا طنی در عدول کی در ندگی 'اور موذی جانوروں کی انست کا احساس جس ہویا گا' جب پردہ افحایا جائے گا اور ب جان جم کے ساتھ قبر میں لٹایا جائے گا جب دیکھے گا کہ ان در ندول مے بھی کسی قدر نقصان پہنچایا ہے 'اور ان کیڑوں نے جبری دور کو کس قدر زہر کی بنا دیا ہے 'اس وقت یہ سب اوصاف اجسام بن کر قبر ش آئی ہے 'اور سانب بھی بن کر اس کے جم کو گھر لیں گے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ باطن کے در ندول سے بہتے کی آئید کیول کی جاتی تھی۔ آئر تو یہ جاہتا ہے کہ ان در عدل پر قابو یا اس موذی جانوروں کو بااک گردید تھے تھے موت سے پہلے ان پر قابو بانا ہوگا' اور دنیا سے رفصت ہوتے سے پہلے ان کے گل کا سامان کرنا ہوگا' اگر تو نے انہانہ کیا تھیادر کہ یہ در ندے اور کیڑے

> كتاب الفقر والزهد زبد اور فقرك بيان مين

جانا چاہیے کہ دنیا اللہ تعالی کو دشمن ہے "بہت ہوگ اس کے قریب میں بہتا ہو کر گراہ ہوئے ہیں "اور اس کے کرمیں آ کر بہت سے اوگوں نے لفوش کھاتی ہے "اس کی دوئی گناہوں اور پرائیوں کی جڑ ہے "اور اس کی دشنی نیکیوں اور اچھائیوں کی
اصل ہے۔ ہم نے دنیا کا عال "اور اس کی دوئی کی حقیقت اور قرمت ذم الدنیا میں بیان کی ہے۔ اس دفت تک نجات کی امید نہیں کی
اس میں نہر افقیار کرنے کے فضائل بیان کرتے ہیں "اس لیے کہ منیات میں اصل کی ہے۔ اس دفت تک نجات کی امید نہیں کی
جاستی جب تک کہ دل یا فقیہ طور پر دئیا ہے میلیمہ نہ ہواور دل کے دنیا ہے علیمہ ہونے کی دوصور تیں ہیں یا قودہ خود آدی ہے الگ
رہے اس فتر کتے ہیں یا آدی اس سے دور رہ یا ہے ذہر گئتے ہیں "ان دونوں صورتوں کو حصول سعادات "اور کامیا ہی اور نجات
کے حصول کے لئے ذریح اعادت بنے میں الگ الگ درجہ حاصل ہے۔ پہلے ہم فتر اور ذہر کی حقیقت "ان دونوں کی تشمیں" شراقط
آورا دکام بیان کرتے ہیں "پہلے باب میں فقریر محقلہ کریں گے "اور دو مرے باب میں ذہری محقلہ دیر بحث آسے گی۔
پہلل باب

## فقرى حقيقت اور فقيرك احوال واساء كااختلاف

فقران چزوں کے فقدان کا نام ہے جن کی ضورت ہے ان چڑوں کے فقدان کو فقر نمیں کتے جن کی ضورت نمیں ہے ای طرح آگر ضوت کی چرموجود ہے اور فقاع کو اس پر قدوت ہی ہے قواسے فقیر نمیں کما جائے گا'اگر تم نے بیات بھی لو تم اس حقیقت میں محل تعریب کہ اللہ تعالی کے سوا ہروجود فقیر ہے کیوں کہ اسے ود سرے دھود کی ماجت ہے اور کسی حقیقت میں موجود دمیا محتی اللہ کے فعل اور اس کی مطیت پر موقوف ہے 'اگر عالم دھود میں ہے جس کا دجود کسی دو مرک ایک ہے 'اگر عالم دھود ہو تھی ہے جس کا دجود کسی دو مرک کے دیون منتقد نمیں تو وہ فنی مطلق ہے اور اس طرح کا دھود مرف ایک ہے 'بینی اللہ تعالی کا دیود' ہو فنی ہے 'اس کا دیود کسی سے مستقاد نمیں ہے 'اس کے علاوہ تمام موجودات اپنے دوام وجود کے لئے اس ایک ذات کے محاج ہیں' قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کے علاوہ تمام موجودات اپنے دوام وجود کے لئے اس ایک ذات کے محاج ہیں' قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کے علاوہ تمام موجودات اپنے دوام وجود کے لئے اس ایک ذات کے محاج ہیں' قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس کے علاوہ تمام موجودات اپنے دوام وجود کے لئے اس ایک ذات کے محاج ہیں' قرآن کریم میں اللہ تعالی نے دوام وجود کے لئے اس ایک طرف ارشاد فرمایا ہے گئے۔

وَاللَّهُ الْعَنِي وَانْتُهُ الْفُقْرَافُ (پ٨١٨ آيت ٢٨)

اورالله وكي كاهماج نسي ادرتمسب عماج وو-

ليكن فخرك يدمطن معى نيس بي الحسب كم المام وضوع فخرك مطلق معى ميان كرنا نيس ب الك خاص ال كافخريان كرنا

مقسود ہے ورنہ دیکھا جائے تو بندے کی بے شار حاجات اور لاقعداد ضروریات ہیں ان میں سے بعض حاجات وہ ہیں جو مال سے
اپوری ہوتی ہیں 'اور اننی کا بیان یمال مقسود ہے 'چنانچہ ہم یہ کتے ہیں کہ جو مخض مال نہیں رکھتا وہ اس مال کے اعتبار سے فقیر ہے
جو اس کے پاس نہیں ہے بشر ملکہ اسے اس کی احتیاج بھی ہو 'پھراگر خور کیا جائے تو فقر میں آدمی کے پانچے احوال ہیں۔ سولت تعنیم
اور تمییز کے لیے ہم ہر حالت کا الگ الگ نام رکھتے ہیں 'اور الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

الله عالت بيد بعرن مالت باس كا ماصل يد بكر أكر آدى كي إس مال آئ والي اوراس كى موجود كى عودكى عند الله المالة الما

و مرى حالت يد ب كدمال كى رخب اتن ند بوكد اس كے طفے سے خوش بو اور نداس قدر نفرت بوكد طف سے تكليف محسوس كرے بكد ول ميں اس قدر بهت بوكد اگر مال بل جائے واسے چوڑ بھى سكے اس حالت والے كورا منى كتے ہيں۔

تیسری حالت یہ ہے کہ اے مال ملتا نہ طنے کی بہ نبت محبوب ہو جمیں کہ دل میں اس کی بچر رخبت ہے جمریہ رخبت اتن زیادہ نہیں ہے کہ اس کے حصول کے لئے جدوجہ دکرے ' ملکہ اگر ، خیر مشعت اور محنت کے بل جائے تو خوش ہو ' اور اگر اس کے حصول میں بچر مشعت پیش آئے ' قواس کی طلب میں مشغول نہ ہو 'جس کی یہ حالت ہو اسے قانع کہتے ہیں ' اس لئے کہ اس نے موجود قاحت کی ہے ' اور رخبت رکھنے کے باوجود فیر موجود کے حصول کے لئے جدوجہ دنمیں کی ہے۔

چوتھی حالت یہ ہے کہ اپنے جمزی بنائر مال طلب نہ کرے ورنہ ول میں رخبت موجود ہے اور ہراس تدہیر جمل کرتا ہے جس سے مال ماصل ہو خواہ اس تدہیر جمل کرتا ہے جس سے مال حاصل ہو خواہ اس تدہیر عمل کرنے میں مشعب می کیوں نہ ہو گیا وہ مال کی طلب میں مشغول ہے 'لیکن کو مشش کے باوجود مال نہیں یا آئاس حالت کو حریص کہتے ہیں۔

یا نیوس حالت یہ ہے کہ جس مال سے وہ مخص محوم ہاس کا وہ اضطرار اعتاج ہو، بیسے بھوکے کے پاس روثی نہ ہو'یا مستحکم معلقے کے پاس کیڑا نہ ہو، جس کی یہ حالت ہو اسے مضار کتے ہیں چاہے طلب میں اس کی رخبت ضعیف ہویا قوی ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی اضطرار کی حالت میں ہو اور جس چیزی طرف مضطربواس کی رخبت نہ رکھتا ہو۔

زابراور مستغنی نبدایک بدا درجه به که اے ابرار کا انتائی درجه که جاسکاید ، جبکه مستنی مترین بس ہے اس اختبارے نبداس تے حق میں قضان دو ہے اس لئے کہ ایرار کے صنات مقربین کے تیات ہیں اور اس کی دجہ یہ ہے کہ نبدیس ونیا سے نفرت یا کی جاتی ہے اور دنیا سے نفرت کرنا ہی اس میں مصنول ہونے کے برابر ہے ، جیسا کہ دنیا سے مجت کرنے والا دنیا مسمعنول ہے اور اسوی اللہ کے ساتھ معنولیت اللہ تعالی ہے جاب ہے اللہ تعالی کے اور تہمارے درمیان کوئی دوری تہیں ہے کہ دوری کو جاب کما جائے کا کہ وہ تو رک جال سے ہی نوادہ تمارے قریب ہے اور نہ وہ کی مکان میں محصور ہے کہ اسمان اور نشن تمارے اور اللہ کے درمیان جاب بیس کک تمارے وہ مشافل جن کا تعلق فیراللہ سے ہے جاب ہیں اپنے انس اور شوات کے ساتھ معنول ہونا بھی فیراللہ کے ساتھ معنول ہوناہے ای کلہ تم بیشہ اسے لاس اور شوات میں مفتول رہے ہواس لتے بیشہ اللہ تعالی سے جوب رہے ہو و ظامر یہ ہے کہ جو فض اسے قس کی مبت میں مضول ہو و اللہ سے مغرف ہے ای طرح أكرافية عسى فرت مي لكا مواب توده مي الله تعالى كى طرف متوجه نبين ب اس كامثال الى ب جيد كمي مجلس مين عاشق اور معقوق دونول جمع مول اور وبال رقيب محى آجائد اب أكر عاشق كادل رقيب كى طرف ملتفت موحما الين وبال اس كى موجودگی پردل بی دل میں برا فروخت ہوا اور اے برا محض فاتر یہ کما جائے گاکہ دواس مال میں جب کہ رتب سے نفرت كرا يس مضعل ب معنول ك مشابد كى لات الله المراسي ب والا كار الروه عشق على منظق بو تا و غيرمعثون كى طرف دراجی القات ند کرما ندریب کی دهل ایرازی روج دیا-اورنداس کے تین ای نفرت ظاہر کرنے می وقت منالع کرا۔ چنانچه جس طرح معثق ی موه د کی مین فیرمعثق کو انظر حبت د مکنا اور اس کی طرف متوجه مونا عشق میں شرک اور اس کے لئے تعص ومیب کی بات ہے۔ یہ معے ہے کہ ان میں سے ایک دو مرے سے خنیف ترب کال یہ ہے کہ قلب فیرمجوب کی طرف نہ بغن مي متوجه مواورند حب مي جي طرح ول مي بيك وقت ود مجيل يجانسي موسكتين اي طرح ايك ي وقت مي بغض اور محبت كااجماع بحى نبيس موسكا

اس تعمیل کے بعدیہ وضاحت ضوری نمیں ہے کہ جو محض بغض دنیا ہیں مضغل ہے وہ اللہ تعالی ہے عافل ہے 'جیے وہ اللہ تعالی سے عافل ہے جس کے ول میں دنیا کی محبت ہو۔ تاہم جو محض دنیا کی محبت میں مصغول ہے وہ اپنی فغلت میں بعد کے راستے پ گامزن ہے' اور جو محض اس سے نفرت کرتا ہے وہ اپنی فغلت میں قرب کے راستے پر جل رہاہے' اس لئے کہ اس محض کے حق میں یہ امید کی جاستی ہے کہ دنیا ہے فٹرت کی صورت میں ہو ففلت اس کے ول میں ہے وہ ذائل ہو جائے گی اور شہود کی کینیت پیدا ہو جائے گی۔ اور درجہ کمال عاصل کرلے گا کیوں کہ دنیا ہے فٹرت کا عمل ایک ایسی سواری ہے ہو اللہ تعالیٰ تک پانچائی ہے۔ دنیا ہے مجت کرتے والوں 'اور اننچ کرنے والوں کی مثال الیں ہے جیسے وہ مسافر ہے کہ داستے میں ہوں 'اور اننچ جائو معلاں ہواری کی حمد اشت اور اس کے دانہ پائی میں گے ہوئے ہیں 'کین ایک کا رخ کیے کی طرف ہو 'اور وو مرا خالف سست میں جل رہا ہو' یہ وہ نو وں اور ان کا دانہ پائی کرتے میں مشخول ہوں 'کین ایک کا رخ کیے کی طرف ہو 'اور وو مرا خالف سست میں جل رہا ہو' ہیں وہ نول مسافر اس اعتبارے کو برکر میں گئے ہوئے ہیں 'کین کی گھر اشت اور اس کے دانہ پائی میں گئے ہوئے ہیں 'کین کی مافر اس خض کا حال اچھا ہے جس کا رخ کھر کی سست ہے گئے ہیں ہو دہا ہے 'اور وقع کی جا کی ہو گئے ہیں معکمت ہے 'اور اس میں ہو گئے ہیں معکمت ہو اور اس میں ہو گئے ہیں ہو دہا ہے 'اور اس میں ہو گئے ہیں ہو میں ہو گئی گئی ہو گئ

بسرحال اگر دہدنی الدنیا سے یہ مراد لیا جائے کہ نہ دنیا کے وجود سے رفہت ہواور نہ اس کے عدم سے تو یہ قابت کمال ہے اور اگر اس سے مرادیہ لیا جائے کہ دنیا کے عدم کی رفہت ہوتو یہ راضی قانع اور حریص کی بہ نسبت کمال ہے اور مستعنی کی بہ نسبت کمال ہے اور مستعنی کی بہ نسبت کمال ہے اور مستعنی کی بہ نسبت کا اس سے مرادیہ اللہ کے سلطے میں ورج بریکال یہ ہے کہ تمارے نزدیک ال اور ما حریاتی وفیوں کی اور بیرے اگر تم سندر کے تنارے پر ہوتو جہیں پانی کی کھڑت سے کوئی نفسان نہیں ہوتا اس مرح اگر تماری پیاس وفیوں کی ضرورت میں تو ان کی قلت تمارے لئے کہ معز نہیں ہے ، جس طرح تم بہت سایانی دیو کر راہ فرار اختیار نہیں کرتے ، بلکہ یہ کتے ہو کہ میں خود بھی اس میں سے ضودت کے بھر راستعال کروں گا اور اللہ کے بھی بلاد استعال کروں گا اور اللہ کے بھی بلاد سے مردت کے بھر راستعال کروں گا اور اللہ کے بھروں خود سے اس لئے کہ موثی اور پانی دونوں ضرورت کے مرد کے کروں گا اور اللہ کے بھروں کی بلادی گا اس طرح تا ہا ہے۔ اس لئے کہ موثی اور پانی دونوں ضرورت کے مرد کروں گا اور اللہ کے بھروں کا اور اللہ کے بھروں کی دونوں ضرورت کے بھروں کو اس کے بھروں کیا جاتے کہ دونوں خود کی اس کے کہ موثی اور پانی دونوں خود کو بھروں کی دونوں خود کی کروں گا کو بھروں گا کو بھروں گا کو بھروں کی دونوں خود کی دونوں خود کروں گا کی دونوں خود کی د

اختبارے ایک ہیں وق مرف ایک کی قلت اوردد سرے کی کارت کا ہے۔

ے راہ فرار افتیار نہیں کی اس لئے کہ ان کے نزدیک مال اور پائی سونا اور پھرودوں پرابر سے ان حورات ہے کوئی افاقت بھی معقول نہیں ہے ، جن لوگوں نے معت کیا ہے انہیں یہ خوف تھا کہ اگر انہوں نے مال کیا تو وہ فریب کا شکار ہو جا کیں گے ، ایا ان کے دل کو اپنا قیدی بنا لے گا اور وہ شموات میں جٹلا ہو جا کیں گے ، لیکن یہ ضعفاء کا حال ہے ، اور ان کے حق شہال ہے تو ی صف ہے جو اس سے دور بھاگنا تی مال ہے ، تمام علاق کا کہی تھم ہے مرف انہاء اور اولیاء اس ہے حتی ہیں ، اگر کریا ہے قوی صف ہو در چر کمال کو بہنچا ہوا ہو یہ معقام کو دوہ ہو اس سے بھاگا تھا یا اس ہے نفرت کی تی تو یہ کما جائے گا کہ اس نے ضعفاء کے در چر دوہ خو از کر ایساکیا ہو گا گا کہ لوگ ترک میں اس کی افتراء کریں گے قبلا کہ ہو جا کی گا گر ہیں ہے ، اگر چروہ فود اثر کر ایساکیا ہو گا گا کہ اس کے مقام کے دوہ فود مختوط رہے گا۔ یہ اس میں بھر اسے بچوں کے سامنے سانپ پکڑنے ہے باز رہے ، وہ ان کی موجودگی میں سانپ نہیں گڑنا اس کے نہیں کہ اس میں بھر شخف ہو با میں گر نے دیا ہو اور اولیاء بھی ضعفاء کہ اگر میں نے سانپ پکڑنا اس کے نہیں کہ اس میں بھر شخف ہے یا وہ سانپ پکڑنے رفروت نہیں دکتا ، لیان وہ بھر بھر ان کی افتراء کریں ، جو بھریں خود ان کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جوام الناس کی موجودگی میں کرتے ہیں جن کے وہ بائر میں کرتے ہیں جن کے وہ بائریں ہو جائیں گود ان کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر جوام الناس کی موجودگی میں کرتے ہیں جن کے وہ بائریں می الناس کی موجودگی میں کرتے ہیں جن کے وہ بائریں کے انہیاء اور وہ ایک بی میں ان پر جوام الناس کی موجودگی میں کرتے ہیں جن کے وہ بائریں کیا اس کے مسئول نہیں کرتے ہیں جن کے وہ بائریں کرتے ہیں جن کرتے ہیں جائے کہ اس کے دوران کے مائے میں کرتے ہیں بین کرتے ہیں تاکہ ان کی افتراء کریں ، جو چویں خود ان کے مائے مخصوص ہیں ان پر جوام الناس کی موجودگی میں کرتے ہیں جن کرتے ہیں جو بائریں کرتے ہیں جو بائریں کرتے ہیں جو بائریں کرتے ہیں جو بائریں کے دوران کے میں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہوں کرتے ہیں جو بی کرتے ہیں ک

اس تعمیل ہے تم یہ بات جان کے ہوں کے کہ گل چہ مرات ہیں جن میں سب سے اطلا مرجہ مستنی کا ہے ' ہر داہد کا حت کا مراضی کا ہے ' اس کے بعد قانع کا ہے ' آخر میں حریف ہے۔ جمان تک مصلوکا سوال ہے اس کے جن میں ذید ' رضا اور قاحت کا تصور کیا جا سکتا ہے ' اور اس اختبار ہے اس کا درجہ بھی مخلف ہو تا ہے ' البتہ فقیر کا اطلاق ان پانچی مرات کے لوگوں پر ہو سکتا ہے۔ مستنی کو فقیر کہنا اس معن میں قرمح نہیں ہے جس معنی میں یہ مصور ہے البتہ اس معن میں محمح کما جا سکتا ہے کہ مستنی کو یہ مستنی کو البتہ اس معن میں محرف ماصل ہے کہ دو اپنچ تمام امور میں عام طور پر 'اور مال سے استعناء درکھے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ، مستنی کو فقیر کہنا ایسا کا جن کہ دو اپنچ فقر و افقیات کی معرف رکھتا تمام معلون کے لئے معرف کہ اس معنوں میں معرف کے لئے معرف کی معرف رکھتا کا زیادہ مستق ہے کویا فقیر ان دونوں معنوں میں مشترک ہے 'اور اگر تم یہ بات کھنے میں بھی کوئی دھواری نہ ہوگی کہ آیک مرجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے فقر کے سلط میں یہ ارشاد فرایا ہے۔

اللهُمُ إِنِي اَعُونُبِكَ مِنَ الْفَقْرِكَ الْالْفَقْرُ الْذِيكُونَ كُفُر اللهِ

اے اللہ آمیں فقر سے جیری بناہ ما تکا ہوں۔ قریب ہے کہ فقر کفر ہوجائے۔ اور دوسری طرف سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔

اللَّهُمَّا حَبِينِي مِسْكِينًا وَأُمِنْنِي مِسْكِينًا - (تدى-انن)

اے اللہ! محصے مسكين بناكر زعوركو اور مسكيني كي حالت من موت دے۔

یہ دونوں دوایات ایک دو سرے سے متصادم شیں ہیں میوں کہ میلی دونوں دواہوں منظر کا فتر مرادب اس سے آپ نے بناہ ما کی ہے اور آخری دوایت میں وہ فتر مراد ہے جس کے معلی ہیں اپنی سکنت والت اور احتیاج کا متراف

فقرك فضائل قرآن كريم ك متعد آيات فترى فنيلت البعب مثل في المنه المنها عبد المنها عبد المنها عبد المنها عبد المنها عبد المنها عبد المنها المنها عبد المنها المنها والمنها المنها المنها

ان ما جممندمهاجرين كاحق ب جواب كرول سے اور اپنالوں سے مداكرديے محے واللہ كے فعنل اور

رضامندی کے طالب ہیں اوروہ اللہ اور اس کے رسول (کے دین) کی مد کرتے ہیں۔ لِلْفُقْرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُ وَافِي سَبِيْلِ اللّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبّا فِي الْأَرْضِ- (ب ١٥٣ يـ ٢٥٣) اصل حق ان ما جمندوں کا ہے جو اللہ کی ماہ میں مقید ہو سے جول وہ لوگ کمیں ملک میں چلنے چرنے کی طاقت قسی رکھتے۔ ان دونوں اجوں میں کلام کی ابتد ا مرح کے ساتھ کی گئی ہے اور پر فقر کو جرت اور محسور کے جاتے کے ساتھ ذکر فرمایا کیا ب اوران دونوں مفتوں پر فقری صفت کو مقدم کیا گیا ہے 'یہ نقل یم فقری فعیلت پر ولامت کرتی ہے احادیث میں بھی فقری تعریف ی می ہے ، حضرت مبداللہ ابن عرفراتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فے محلبہ کرام سے دریافت کیا کہ لوگول میں کون نطاوه امجاب ؟ محابية عرض كياوه مالدار عض جواسي نفس اورمال مي الله تعالى كاحق اواكرنا مو البيال الشاد فرايا : سي مض من اجماب، لين من جس من عص ك متعلق دريافت كررا بول وه يد نسي ب محابد يد مرض كيا يارسول الله! محركان عض بمترب؟ فرايا :- فَقِيرٌ يُعُطِي حُهُدُهُ (ايومنورويلي) ووفقرواي محتى فيدد ایک مرجه مرکار دوعالم صلی الله طید وسلم في حصرت بلال سے ارشاد فرایا :-

إِلْقِ اللَّهَ فَيْ يُرَّا وَلا تَلْسِقِهِ غَينيًّا- (ماكم-بال) الدتناني فقيرورل من موكرنه ل-

ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے

إِنْ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعَيَالِ. (ابن اج-مران ابن صعن) الله تعالى سوال ندكر في والع مالدار حكدست كوموب ركمتا ب

ایک مطور بوانت می وارد ب فرایا :

ينخل فقراءامنى الجنتقبل اغنيائه ببخمس مائتعام (تنى-الهمرية) مین امت کے فقراوافنیاءے پانچ سورس پہلے جند میں جائیں گے۔

ایک ہوایت میں اربعین فرطا کے الفاظ ہیں بس سے معلوم ہو اسے کہ حریص فقیر حریص فی کے مقالبے میں جالیس برس پہلے جنت میں داعل ہوگا (مسلم- عبداللہ ابن عمر) اور پہلی روایت کاملموم بد ہے کہ فقیردا بدغنی راضب کی بالبنت باج سورس پہلے جند میں داخل مو گا۔ اس سے پہلے ہم نے فقر کے درجات کا اختلاف میان کیا ہے۔ اس سے تم لے پہلے جان لی مو کی کہ فقراء ك ورجات من تفاوت ب اور كويا فقير حريص كاورج فقير زابد كم مقاطح من سا زهي إنه ورج مم يد علي كويا في سوي يى نبست بسال بات دبن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے مقدار کی تحدید فرمائی ہے کی تعدید الی میں ہے کہ اتفا تا زبان سے لکل معی مواور حقیقت میں اس کا کوئی وجود نه مو الله آپ تو مربات میں حن کا اظیرار فرائے فی الله تعالی کا ارشاد ب

وَمِاينظِنُ عِنِ الْهُوى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحَيْ يُؤْخِي . (ب،١٢٥ أيت)

اورنہ آپ ای خواہش نفسانی سے باعمی بائے ہیں ان کا ارشاد صرف وی ہے۔

ورجات فقرے اختلاف میں اس یقین و تقدیر کی مثال اس ہے جیسی روز عصالحہ کے باب میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا : ٱلرُّوْيَ الصَّالِحَةُ جُزْءُمِنْ سِتَةِ وَارْبَعِيْنَ جُزُءُمِنَ النَّبُوَّةِ (عَارى-ابوسعيد)

ساخواب نبوت كالجمياليسوال حمدي

یہ ایک معج اور واقعی تقدیر ہے الیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سمی اور منس کے لئے اس سمجائش ہیں ہے کہ وہ اس نبت کی علمت جان کے محل اندازے ہے کچھ کمہ سکتا ہے ،جس کا مجے ہونا ضوری میں ہے ، نبوت اس امر کا نام ہے جو صرف می کے ساتھ مخصوص بے اوراس اختصاص کی ناگر می اسپے علاوہ دو سرے لوگوں سے مختلف اور متاز ہے۔ نی کو بہت س خصومیات حاصل ہوتی ہیں ،جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ان امور کے مقائل سے واقف ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی ذات و صفات

ملا ککہ اور آخرت سے متعلق ہیں کی واقعیت الی نہیں ہوتی جیسی دو سرول کی ہوتی ہے کیکم معلومات کی کثرت احمیق ایقین اور کشف کی زیادتی کے اعتبارے تی کی معرفت مام لوگوں کی معرفت سے مخلف ہوتی ہے "بی کی دو سری فصومیت یہ ہے کہ اسکے الس من ایک صفت ہوتی ہے جس سے قادل عادات اعمال ظمور پذیر ہوتے ہیں ہیسے ہارے لئے ایک صفت ہے جس سے دو حركات مردد موتى ميں جو مارے ارادے اور افتيارے جے قدرت بھى كمد علتے ميں متعلق ميں 'اكرچ قدرت اور مقبدر دونوں كا تعلق الله تعالی ہے ہے " تیسری خصوصیت یہ ہے کہ نی کو ایک ایسی صفت حاصل ہے جس کے ذریعے وہ مکلانے کے کو دیکتا ہے اور ان كامشابره كرنا ہے، جيسے بينائي ركينے والے مض ميں ايك الى صفت ہے جو نابيدا ميں نيس ہے اور وہ يہ ہے كہ بينا آدى محسوسات کود مکر لیتا ہے اور نی کی چومتی خصوصیت سے کہ اسے ایک مفت ماصل ہے جس کے ذریعے وہ خیب کے واقعات کا مشاہدہ کرلیتا ہے خواہ بیداری کے عالم میں 'یا نیند کے دوران' اس صفت کے ذریعے وہ لوح محفوظ کامشاہدہ کریا ہے اور خیب کی جو باتیں اس میں درج ہیں انہیں پڑھ لیتا ہے۔ یہ وہ صفات اور کمالات ہیں جن کا انہیاء کے لئے ثابت ہونا ظاہر ہے 'اور یہ مجی واضح ہے کہ ان میں سے برصفت کی متعدد قتمیں ہو سکتی ہیں ' بلکہ یہ مکن ہے کہ ہم ان تمام خصوصیات کو چالیں ' پچاس ' یا سائھ قسموں من تقيم كروين بلكه تكلف سے كام ليس توبيد فتميس چماليس بحى موسكت بين اور اس صورت ميں يہ فابت كيا جاسكتا ہے كہ رویائے مالی نوت کا چمیالیسوال حصہ ہیں کیلن کول کہ یہ مختیم صرف عن اور مخین سے ہو سکتی ہے اس لئے بقین کے ماتھ یہ بات نیں کی جاستی کہ مرکار ددعالم ملی الله طبیدوسلم نے ہمی معطاع صالحہ کو نیوت کا چیالیسوال عدای ملتیم کی روسے قرار دیا ہے البتہ ہم ان مفات گلیہ سے واقف ہیں جن سے نبوت کمل ہوتی ہے اور اس تقیم کی اصل ہے می واقف ہیں الین اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکنا کہ مخصوص مقدار مقرر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس طرح ہم یہ بات جانے ہیں کہ فقراء کے بہت ہے ورج ہیں الیون یہ بات نہیں جانتے کہ فقیر داہد فقیر حریص کے مقاملے میں چالیس برس پہلے اور فقیر فنی کے مقابلے میں پانچے سو برس پلتے جنت میں جائے گا'اس کی علمت کیا ہے؟ اس کا مح جواب مرف انہاء علیم العدة والسلام ی وے سکتے ہیں انہاء کے علاده اگر کوئی عض کھے کے گاتورہ محض اندازے سے کے گاجس پر پورے طور پر احداد دسی کیا جاسکا۔

يه جملة معرّضه بم نے اس لئے بيان كيا ہے كه ان نقر رات كو بعض ضعيف الا مقادلوگ يه نه سجو بينيس كه عي أكرم ملى الله علیہ وسلم نے محس اتفاقا یہ بات کہ دی ہے عال تک محس اتفاقی طور پر کوئی بات کہ دینا منصب نوت کے شایان شان دلیں ہے " اب برم روايات نقل كرت بن مركار ووعالم ملى الشرعليد وسلم في ارشاد فرمايا :- خير ملا المحتفي المحتقيضة في المحتفي المحت

اس امت کے بھترین لوگ اس کے فقراء ہیں اور جنت میں جلد ترلوث لگائے والے اس امت کے کزور لوگ ہیں۔ ایک جکد ارشاد فرمایا :

الْإِلَى حِرْفَتَيْنِ الْنَتَيْنِ فَمَنُ أَحَبُّهُمَا فَقَلَاحَبَّنِي وَمَنْ اَنْفَهُمَا فَقَدُ اَبْغَضَنِي الفَقَرُ وَالْجَهَاثُ

میرے دو پیٹے ہیں جس نے انہیں پیند کیا اس نے جھے پیند کیا اور جس نے انہیں تا پیند کیا اس نے جھے ناپند كيا فقراور جماد-

ایک روایت میں ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اللہ تعالی کا یہ پیغام پنچایا کہ اے محرصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کوسلام سے بیں اور فراتے بیں کہ کیا تم یہ چاہے ہو کہ میں با ژول کوسونے کا بنا دوں ، جمال تم رہویہ بہا ژووال رہا کریں ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرجمکالیا "استکے بعد قرمایا :-يَاحِبْرَئِينُ إِنَّ التُّنْيَا كَارُمَنُ لَاكَارَ لَهُ وَمَالَ مَنُ لَامَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقَلَ لَهُ

فَقَالَ يَامُحَمَّدُ ثَبَّنكَ اللَّهُ القُولِ الثَّابِيقِ (١)

ات جرئيل! ونيا اس مخض كالمرب جن كالوني مكرنه بواوراس كامال ب جس كاكوني مال ندمواوراس کودہ جع کراہے جس کے پاس معل نہ ہو عضرت جرئیل نے فرمایا اے جر الله تعالی نے آپ کو قول محکم پر ابت قدم كرديا-

ایک روایت می ہے کہ حضرت عینی طید السلام اپنے سفرے دوران ایک ایسے مخص کے قریب سے گذرے جو اپنی عباء میں لیٹا ہوا سورہا تھا "آپ نے اے جگا دیا اور فرمایا اے سونے والے اٹھ اور اللہ تعالی کا ذکر کر اس نے عرض کیا آپ جمع سے کیا جاہتے ہیں میں نے دنیا دنیا والوں کے لئے چو و دی ہے " آپ نے فرمایا تب اے دوست تم سوتے رہو۔ ای طرح حفرت مولی علیہ السلام كأكذراكي ايے مخص كے پاس سے ہوا جو زمين پر سورہا تھا اور اس كے مركے بنچے اين ركمي ہوكي تھي اس كاچرواور وا رض کے بال کردیں اٹے ہوئے تھے اوروہ ایک جادر باندھے ہوئے تھا آپ نے اللہ تعالی کی جناب میں عرض کیا: الما تیراب بنده دنیا میں ضائع ہو گیا اوی آئی کہ اے مولی کیا آپ کویہ بات معلوم نیس کہ جب میں کی بندے کی طرف پوری طرح متوجہ ہو آ موں تواس سے تمام دنیا کو ملکھ مرویتا موں۔ حضرت ابورافع روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یمال ایک ممان وارد ہوا'اس وقت آپ کے مریس کوئی ایس چزنیس تھی جس سے آپ اس کی قواضع فرماتے' آپ نے مجھے خیبر کے مودوں میں سے ایک مخص کے پاس مجیما اور فرمایا کہ اس سے کمنا کہ محربہ کہتے ہیں کہ رجب کے مینے تک یا تو آنا ہمیں ادھار ویدے یا فروخت کردے اور مقررہ وقت پراس کی قیمت وصول کرلے میں نے اس یمودی تک سرکار دو عالم صلی الله علیه سلم کا پیغام پنچایا "مودی نے جواب دیا واللہ میں صرف رہن رکھ کری اٹادے سکتا موں میں نے اس کی اطلاع آپ کودی ہے "آپ نے فرمایا گواه رمنا میں اسمان والوں میں بھی امین ہوں اور زمین والوں میں بھی امین ہوں اگر وہ مخص میرے ہاتھ فروخت کرنا یا ادھار دیتا توش اسے ضرور اواکر تا عامیری بدارہ لے جا اور اسے رہن رکھ دے ،جب میں باہر لکلا توبیہ آیت نازل ہوئی (طرانی) ولاتمنن عينيك يحيوالى مامتعنا بوأزواجا منهئز هرة النحياة التنيال نفتنه فهيه

ورزُق رَبِّك حُيْرُ وَ أَبْقلَى (ب١٨م) أيت ١٣١)

اور ہر کر ان چزوں کی طرف اکم افھا کرنہ دیکھے جن ہے ہم نے ان (کفار) کے مختلف کروہوں کو ان کی آنهائش کے لئے معتق کرر کھا ہے کہ دہ (محض) دغوی زندگی کی رونق ہے 'ادر آپ کے رب کارزق بررجها بمتر ہے اور درمیا ہے۔

یہ آیت سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ک دل جوئی اور تسل کے لئے نازل ہوئی۔ ایک مدیث یں ہے آپ نے فرمایا :۔ الفَقُرُ الْيَرْبِ الْمُوْمُنِ مِنَ الْحِلْلِ الْحَسِنِ عَلَى خَلِّالْفَرْسِ- (طَرَانَ - شرادابن اوسٌ) فقرمومن كَ لَيْ مُورْ عَ كَ رَضَارِ رُوافَع فِهِ مُورَت بِوزى كَ مَعَالِمِ مِن زياده الجماع-

ایک مدیث یں ہے :۔

مَنْ اَصَّبَحَ مِنْكُمُ مَعَافِي فِي حِسْمِهِ ۚ آمِنَا فِي سِرُبِهِ عِنْكُهُ قُوَّتُ يَوْمِهِ فَكَأْتَمَا يترتُ لَهُ النُّنْيَابِحَنَافِيْرِهَا لَهِ (\*)

چو تخض بدن کی سلامتی کے ساتھ میح کرے اپنے نفس میں مامون ہو 'اور اس کے پاس اس روز کی غذا ہو وموا اے تمام دنیا ماصل ہے۔

حضرت كعب الاحبار فرمائے میں كه الله تعالى في حضرت موى عليه السلام سے فرمايا اے موى! جب تم فقركو آيا مواديمولويد كو كه صلاء كے شعارى الدخوب ب صلاء فراسانى بيان كرتے ہيں كه ايك يغبركى دريا كے كتارے تشريف فراتے كه ايك فض ( ایر یہ عارت دومد مثوں سے مرکب ہے۔ کی صدیف زندی نے ایوا مام سے افل کی ہے اور دوسری مدیث الدنیا دار من الح سے آفر تک احر نے 

آیا اوربسم الله کمه کروریا میں جال پینا محر کھ ہاتھ نہ آیا است میں دو سرا منس آیا اوراس نے بھی بسم الله کمه کرجال والا-اس جال ميں اس قدر محمليات أسي كم جال كالنامشكل موكيا بيغير فياري تعالى ك جناب مي مرض كيا: الها إيه فرق كون بي مي جانا ہوں کہ یہ سب کچے تیرے بعد قدرت میں ہے۔ اللہ تعالی نے طا الکہ سے فرمایا میرے بندے پران دونوں کے احوال منکشف كرو جب انهوں نے ديكماكہ جس مخص كا جال خالى تقانس كے لئے كس قدر كرامتيں اور علمتيں بي اور جس كا جال جمليوں سے لبريز تمااس كے لئے كس قدر ذلتيس اور رسوائياں ہيں أو قربايا اب ميں مطبئن موں۔ سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم كاار شاد ہے كہ میں نے جنت میں جمانکا تو یہ دیکھا کہ اس کے اکثر رہنے والے مالدار اور حورتی ہیں (احمد - عبداللد ابن عم ایک روایت میں ہے كريس نے يوچياكم الداركمال بن ارشاد مواكم الدارى نے الس (جنت سے) دوك روا ہے ايك مديث بن ہے كدود نے بن اکثر عور تیں موں کی (رادی کہتے ہیں) میں نے مرض کیا یارسول اللہ!ان کا کیا تسورے والا : ان کے دو سرخ چزوں لیتی سونے اورزمغران مل کے رہے کا وجہے (۲) ایک مدعث میں ہے :-

تُحْفَقُالُ مُؤْمِن فِي النَّنْيَا الْفَقْرُ-(الا منفورو يلى-معاذاين جل ويايس مومن كالتخذ فقرب ایک روایت میں ہے کہ انہاے کرام ملیم السلام میں حضرت سلیمان علیہ السلام ای سلطنت کی ہنا کرسب سے بعد جند میں جائیں مے اور محابہ کرام میں حفرت میدار من این عوف اپنی الداری کی وجہ سےسب کے بعد جنع میں واعل مول ك (٣) (٣) ايك مديث من ٢ آپ إرثاد فرايا كه بين في ماكه مدار من ابن موف كمست كمست ك جنت میں داخل مورے ہیں۔ (س) حفرت مميئ عليه السلام ہے موی ہے مرکاردوعالم منی الله عليه وسلم في ارشاد قرایا :-اذااحت الله عَيُندا ابْدَاكُ وَ الْمَالَةُ مَالَا اَبْدَاكُ وَ الْمَالَةُ مَالَةُ مَالَةُ مَالَةُ مَالَةً مَال اَنْ اَرْدُولِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

لَمْ أَهُ لَا وَلا مِمَالًا (طِراني - ابن عنب الخوافي)

جب الله تعالى مى بعد سے مبت كرا ب وال معدد على الكاكرونا ب اورجب بت زياده محت كرا ے واسے متنب کرلتا ہے او کوں نے مرض کیا اجتاب کا کیا مطلب ہے افرایا اس کے لئے نہ اہل چھوڑ آ ہے اورنه مال جمور ما ہے۔

ایک مرتبہ مرکار دوعالم صلی اللہ ولید وسلم نے ارشاد قرایا کہ جب تو فقرکو آتا ہوا دیکھے تو اس وقت یہ کمہ کہ صالحین کے شعار کی آرخوب ب اورجب أو محرى كوديك ويك ويك ويكاوكا والما المالي بالد المياب (الا امتمورد ملى - محول من الدرواج) - صورت موى عليد السلام في الله تعالى كيار كاه من مرض كيا : يا الله إلكون من كون اوك تيرك دوست بين الرجي ان كاعلم موجائة تیری رضاک خاطریس می انسی دوست رکون جواب مل اے موئ برجاح فقیرمیرا دوست ہے۔ جواب میں کل فقیر فقیر فرمایا ميا- يعن افظ فقيرد وبارالياميا واس كم لئ اعادت على المدوق ب يادد مراع افظ عمراد سخت معيت والاب معرت عینی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسکنت پند کرتا ہوں موردوات کو برا جانا ہوں ان کے زویک بھرن بات یہ مقی کہ کوئی انہیں یا مسکین کمہ کر آواز دے۔ ایک مرتبہ مرب کے مرداندن اور دوئتندوں نے سرکار دو عالم ملی اللہ طیہ وسلم ک خدمت میں موض کیا کہ آپ ایک دن مارے لئے معین فرائی اور ایک دن دو سرول کے لئے اس دن وہ آپ کی خدمت میں ما ضربوں سے ہم نہیں آئیں سے اور دو مرے دن ہم ما شریوں سے وہ لوگ نہیں آئیں سے و مرے لوگوں سے ان کی مراد حضرت بال سلمان ميب ايود عباب ابن الارث عاد ابن يامر الوجريه اوردومرك محدست امحاب صقد رضوان الله علیم ا عمین سے متی اور جن لوگول نے بیدور خواست کی تھی ان میں اقرع ابن مالبس حیی عید ابن صن الفواری مباس ابن مرداس سلى دخيرو تنع ان لوكول نے الك الك دنون كى تعدين اس كے كراني جاي تنى كريد خريب اور مفلس محابد اون كا لباس پہنا کرتے تھے اور کری کی شدت کی دچہ سے جو لید ان کے جسموں سے بماکر تا تھا وہ اونی کیڑوں میں جذب ہو جایا کرتا تھا (۲) بردایت کاب الکاع می گذری ہے۔ (۲) (۲) بیدونوں روایتی می گذری ہیں۔ ادراس ہے جم میں بدلا ہوجاتی بھی اور یہ بات ان الدار لوگوں کے لئے تکلیف وہ بھی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو درخواست قبل فرائی اور وحدہ کیا کہ وہ دونوں طبقوں کا اجماع ایک دن نیس کریں گے اس پریہ آیت کریہ نازل ہوئی ۔ وَاصْبِرُ نَفْسَکَ مَسَعَ الَّذِینُ کَیْدُعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِی کِرِیْدُونَ وَجُهَهُ وَ لاَتَعَلَّمَا فَاللَّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور آپ اپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیج ہو میج وشام اپ رب کی مہاوت محض اس کی رضا ہوئی کے لئے کہ اور ایسے کے لئے کہ اور ایسے کے لئے کہ اور ایسے مختص کا کمنانہ مانے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یا دسے قافل کر رکھا ہے۔

"المیاة الدنیا" سے الداری مراد ہے اور جن لوگوں کے دلوں پر خفات کا پردہ ڈالا کیا ہے دہ الدار ہیں ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَقَالِ الْحَقَّ مِنْ دَیْکُمُ فَمَنْ شَاعَفَلْ یُوُمِنُ وَمَنْ شَاعَفَلْ یَکُفُرُد (پ ۱۹ ۲ ہے۔ ۲۹) اور آپ کمہ ویجے کہ (یہ دین) حق تمہارے رب کی طرف سے (آیا) ہے سوجس کا ٹی چاہے ایمان لائے اور جمائی چاہے کافرر ہے۔

ایک جو میراد این ام نموم نے آپ کی درمت میں بار اپنی اجازت جای اس دقت آپ کے پاس اشراف قریش میں سے
ایک محص بیغا ہوا تھا ایک کواس موقع راین محتوم کی آرگراں گذری اس دقت یہ آیات نازل ہوئیں ۔۔ عَبَسَ وَ مَوَ لِلّٰی اَنْ جَاءُ وَالْا عُمْی وَمَا یُدُرِینَکَ لَعَلَّهُ یُرْکِی اَوْیَدُکُر فَتَ نَفَعُهُ الذِکْرِیٰی

أَمَّا مِنْ اسْتَغْنَى قَالْتَ لَهُ تَصَدِّي (١٠٥ ايدا-١)

وفیر (میلی الله طبیه وسلم) چیں مجیس ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے اس بات سے کہ ان کے پاس اندھا آیا 'اور آپ کو کیا خبرشاید نامینا (آپ کی تعلیم سے پوری طرح) سنور جا آ' یا (کمی خاص دین) قبیعت قبول کر آ' سواس کو هیعت کرنا فائدہ پہنچا آ' جو هخص وین سے بے بدول کر آ ہے آپ اس کی تکریس پڑتے ہیں۔

میں نے دیکھاکہ بلال چلے جاتے ہیں کرمی نے جنگ کے اعلاجے پر نظر ڈالی تو دہاں میری امت کے نظراء اور بچے نظرائے اور ينج ديكما تو مالدار عورتني نظر آئين ، جن كي تعداد كم نفي من في حرض كيا يا الله! ان كي تعداد كيون كم بيه وراي كيد مورون كو دو سن چزوں سونے اور ریم نے جنت سے موک ویا ہے اور مالداموں کو حماب کتاب کی طوالت نے سی اے ویا ہے میں نے اسيخ اسحاب پر نظر دالى تو عبد الر من ابن موف نيس ملے ، محروه ميرے پاس مدتے ہوئے آئے ميں نے ان سے بوجما كه تم جم بیجے کول رہ مجے تھے انہوں نے کمایا رسول اللہ ایس آپ کے پاس اس وقت تک نمیں پنچاجب تک میں نے تمام مثیات طے نہ كرلين مي يه مجد را تفاكد شايد آپ كي نوارت ميس كراون كا ميس في جهاايا كين انبون في كماكد مير عال كاحباب لا جا رہا تھا (طرانی - ابوالممة) خور يجيح حضرت عبدالرحل ابن عوف آلساليون الأولون ميں سے بي اور ان دس محاب كرام ميں شامل ہیں جن کے بارے میں یہ بارت دنیا ی میں ساوی می کہ یہ حطرات بینی طور پر جنتی ہیں (ابوداؤد ' مذی الل ابن ماجہ -سعید این زید) اوران کا شار مالداروں کے اس کروہ میں ہو آ ہے جس کے متعلق سرکارووعالم ملی الله علیہ وسلم کار ارشاد کرای معتول ع-الْأَمَنُ قَالَ بِالْمَالِ هَكَنَا وَهُكُنَا لِعِي جوالله ي راه من زياده في دياده الدي كرتے في دعاري وسلم-ابوزي اس کے بادجود انہوں نے الداری کی بنا کریہ نصان اٹھایا کہ تمام محاب کرام کے بعد حساب کے مرامل سے گذر کر جند میں واغل ہوئے۔ ایک مرتبہ سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقیرے پاس تشریف لے معے 'اس کے پاس کھی نہ تھا 'آپ نے فرایا اگر اس کا نور تمام زمین والوں کو تقسیم کردیا جائے توسب منور ہوجائیں (١) ایک مدیث میں ہے ' سرکار ود عالم صلی اللہ عليه وسلم نے محاب كرام سے فرمايا كيا مي حبي جنت كے بادشاہوں كى خرنہ دوں؟ محابد نے عرض كيا كوں فسي يارسول الله! منور محدے فرایا کہ اے عمران! ہم جری عزت کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں کیا قو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت ك لئے جل سكا ہے؟ يس نے مرض كيا: يارسول الله! يمرے مال باب آپ برفدا مول يس ضور جلول كا جانجہ آپ كمرے ہوئے میں بھی آپ کے مراہ چلا یمال تک کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچ کردستک دی ادر سلام کیا اور اثرر آنے ك اجازت جانى معرت فالممدي ومن كيايارسول الله! تشريف لاكين اب في دريافت كيا من اورجو محض ميرے ساتھ ايا ہے دونوں آئیں؟

حضرت فاطمہ نے پوچھایا رسول اللہ! آپ کے بیاتھ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا : عران! حضرت فاطمہ نے موض کیا :
اس ذات کی شم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ نی بھا گر میوث کیا جیرے بدن پر صرف ایک عباوے 'آپ نے ہاتھ ہے اشارہ کر
کے فرہایا کہ اس کو اس طرح بدن پر لیٹ او ، حضرت فاطمہ نے موض کیا : میں نے اپنا جم ذھان لیا ہے 'کین اپنا سرکیے
چپاؤں' آپ کے پاس ایک پرانی چادر تھی آپ نے وہ چادر ان کی طرف تھی اور فرہایا اے اپنے سرپر لیٹ او اس کے بعد
حضرت فاطمہ نے اور آپ کی اجازت دی 'آپ اور قریف لے کے سلام کیا اور ان کی مزاح پُری کی ، حضرت فاطمہ نے مرض کیا
بخدا میں بھوکی ہوں' اور اس پر مشراویہ صالت ہے 'جیرے پاس کھا۔ کے لئے بھو نمیس ہے' بھوک نے جھے پریٹان کر دکھا ہے 'یہ
من کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونے گئے 'اور فرہایا : 'آپ بٹی آگہ است' خدا کی شم میں نے تین دون سے کھانا فیس
پکھا' طالا تکہ میں اللہ کے نودیک تھے سے زیادہ کرم بول 'آئر میں اپنے دب سے سوال کر آ تو وہ بھے ضور کھانا آگر میں نے
آخرت کو ترجے دی ہے 'پر آپ نے اپنا دست مبارک جھرت فاطمہ کے شانے پر بارا اور فرہایا تھے فرہنجری ہو کہ تو جند کی
عورتوں کی سردار ہے 'انہوں نے مرض کیا فرمون کی بوری آسے اور عران کی بٹی مربے کا درجہ کماں ہے' آپ نے فرہایا آسے اپ اس ایک میں اسے دوران کی بٹی مربے کا درجہ کماں ہے' آپ نے فرہایا آسے اپ

نانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی سریم اپنے نیانے کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور تو اپنے نیانے کی عورتوں کی سردار ہوگ ہم جنت کے ایسے مکانوں میں رہوگی جو زیرجد اوریا قوت سے بنے ہوئے ہوں گے ند ان میں کسی طرح کی تکلیف ہوگی ند شور ہوگا چر فرمایا: اپنے بچا کے بیٹے پر قانع رہ بخدا میں نے تیرا نکاح ایسے فضی سے کیا ہے جو دنیا میں ہم دار ہے اور آ فرت میں ہمی سردار ہے (۱۱) حضرت ملی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے فقیروں کو برا جائے لکیس کے ویا گی آمارت ملا ہر کرنے لکیس کے اور در ہم جمع کرنے میں منہ کہ بو جا کس کے تو اللہ تعالی انہیں چار خصائوں کا نشانہ بنا دے گا، قط اورشاہ کی طرف سے طلم عظم عطام کی طرف سے خیانت اورد شمنوں کا زور۔ (ابو مضور او سلمی)۔

حطرت ابوالدرداء فراتے ہیں کہ دو درہم والا ایک درہم والے کی بر نبست سخت دو کا جائے گایا اس سے مختی کے ساتھ حساب لیا جائے کا معرت مرف سعد ابن عامرے پاس ایک ہزار دینار بیج وہ کبیدہ خاطر اور ممکین مرمی داخل ہوئے ان کی المید نے دریافت کیا کہ کیا کوئی نی بات بیش آئی ہے' انہوں نے جواب رہا اس سے بھی بدھ کرایک واقعہ ہے' پھر آپ نے فرایا ذراا بنا برانا ودید دیا (المید فران اور در در ا) آب فراس کے کلاے کلاے کان کی تعلیاں بنائی (ادر ان تعلیوں میں درہم بحرکر) تعنیم كرديد ، مرمازك لئے كرے موسى اور منح تك دوت رہ اس كے بعد فرمایا كديس فرماردد عالم صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ میری امت کے فقراء الداروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں مے میں اس تک کہ اگر کوئی الدار فقراء ک جامية من مكر جائة وأس كالمن كالمن كالراكال ويا جائع كا-حفرت الوجرية فرات بي كرتين أدى جند مي بلاحساب واخل مول مے ایک وہ مخص جو اپنے کیڑے دھونا جاہے واس کے پاس کوئی پرانا آباس نہ موجعے پین کر کیڑے دھوسکے و د سراوہ مخص جو ا اپنے چھے پر بیک وقت دور مرکبال نہ چرمائے تیراوہ مض جو پانی فلب کرے واس سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ کس تم کا پانی جابتا ہے؟ (این کمانے پینے کی اشیاء میں اس کے یمال توع اور کارت نہ ہو) روایت ہے کہ ایک فض معرت سفیان وری کی مملس میں آیا ، آپ نے اُس سے قرمایا قریب آ ، اگر تو مالدار ہو تا تو میں بچے ہر کر اسپنے قریب نہ بلا یا۔ ان کے رفتاء میں سے وہ حعرات جو صاحب ثروت تے یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ غریب ہوتے میں کہ آپ فقراء کو اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے اور امراء سے اعراض کرتے تھے مول کتے ہیں کہ میں نے مالدار آدی کوسفیان اوری کی جلس سے نیادہ ذلیل کمیں نہیں دیکھا اور نہ كى محتاج كوان كى مجلس سے زيادہ كسي بافرنت پايا اك عليم كتے بين اگريد يواره انسان دوزخ سے بھي اس طرح ذريا جس طرح فقرے در آ ہے تودونوں سے نجات پالیتا اور اگر جنت میں ہی ای طرح رافب رہتاجی طرح تو محری کی طرف رافب رہتا ہے تو ددنوں چزیں ماصل کرلیتا اور اگر باطن میں اللہ تعالی ہے اس طرح ارتاجس طرح ظاہر میں اس کی محلوق ہے ور تاہے تو دونوں جمانوں کی سعاد تیں میشا ، صفرت مبداللہ ابن مباس فرماتے ہیں وہ مض ملحون ہے جو مالدار کا اگرام کرے اور سکدست ، ک ابات كرے عضرت لقمان عليه السلام نے اپنے بيٹے كو هيمت قرمائى كه كسى ايسے مخص كى جس كے كيڑے يوسيده مول تحقير مت كرناس كے كه تهارا اوراس كارب ايك ب يلى ابن معال فرات بي كه فقراء ت مجت كرنا وغيروں كا اخلاق ب اوران ے ساتھ المنا بیٹھنا صلاء کا شعار ہے اور ان کی ہم نشین سے اجتناب کرنا منافقین کی علامت ہے ، پھیلی آسانی کتابوں سے نقل کیا كياب كدالله تعالى نا بي كى يغبر روى بيجى كداس بات وركديس تحديد ناراض مون كرة ميرى كاد ي رجائداور مِن تَحْد يرونيا اطريل دول- حفرت عائشة ايك دن مِن بزار بزار دربم خيرات كروي خمين بيد درجم إن كي خدت من حفرت معاديد اور ابوعامروغیرہ جیجا کرتے تھے ،جب کہ آپ کا وہ پند ہوند دوہ رہا ،اور آپ کی باندی سے کماکرٹی کہ اگر آپ ایک درہم سے کوشت منکوالیتیں توای سے روزہ افطار کرلیا جاتا ور آپ کامجی روزہ ہوتا الین اس کاخیال نہ آباکہ اپنے لئے کچے مکوالیں باندی کے توجه دلاتے پر ارشاد فرماتیں کہ اگر تو یا دولا دی تویس ایسا کرلتی مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کوومیت فرمائی متی کہ اگر ترجم علنا عامتى ب و تقيراند زندگى بركرنا الدارولى بم نشيق عدا بتناب كرنا اوراينا دويد اس وقت تك مت الارناجب (۱) ہے رواعت پہلے گذر جل ہے۔

تك واس مى يوندندلكا لے (تذى)-ايك مخص وس بزار درہم لے كر حضرت ايراميم ابن ادہم كى خدمت ميں ماضرووا اب نے یہ ال تول کرنے سے الکار کردیا اس مخص نے امرار کیا معرت ابراہم نے اس سے پوچھاکہ کیات میرانام فغراء کی قرست ے نکوانا جاہتا ہے میں ایسا ہر کر نہیں ہونے دول گا۔

مخصوص نقراء لینی رامین' قامعین اور صادقین کے فضائل

سرکاردوعالم ملی الله طیدوسلم ارشاد فراتے ہیں :-طور بی لیمن هدی الی الاسلام و گان عکی شده کشافا و قد عرب (تدی- فعالد این مید) اس عض کے لئے فو مخبری ہو تھے اسلام کی ہدایت ہو اس کی معیشت بقدر منورت ہو' اوروہ اس پر قانع ہو-

ایک مدیث می ہے ارشاد قرایا - سبب رَبِرَبِ ﴿ الْمُعَرِّلُوا مُعَلِّوُ اللّٰمَالِرِ صَلَّى مِنْ قُلُوْ بِكُمْ نَظُفَرُ وَابِثَوَابٍ فَقْرِكُمُ وَإِلَّا فَكَرَ (ايومنصورد يلي-ايومرية)

اے فقروں کے کروہ! اللہ تعالی سے اپنے داوں میں رامنی رموکہ عمیں تہارے فقرکا واب طے کا ورند

پلی مدیث میں قانع کی تعنیات ہے اور دوسری مدیث میں رامنی کی اس مدیث سے یہ بھی مقبوم ہو آ ہے کہ حریص کواس کے فقر کا اجر نہیں کے گا کین فقر کی فنیلت میں جو روایات مام طور پر وارد ہیں ان سے فاہد ہو تاہے کہ حریس کو بھی اجر کے گا عقریب اس کی محتیق بیان کی جائے گی قالبا یمال عدم رضا ہے مرادیہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے اس عمل کو پیندنہ کرے کہ اس ہے دنیا کو محبوس کردیا گیاہے اس کراہت کی بنائر بھینا حریص فقرے واب سے محروم رہے کا البت بہت سے مال کے حریص ایسے ہیں جن کے ول میں اللہ تعالی کے قبل پر الکار کا تصور میں تھیں آ گا اور نہ وہ اسے برال مصفح میں اگر کوئی محص اس طرح کا حرص رکھتا ہے تواس سے فقر کا اجرو تواب ضائع نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن الحقاب سے موی ہے کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

إِنَّ لِكُلِّ شَنِّى مِفْنَاحًا وَمِفْنَاحُ الْجَنَّةِ جُبُ الْمُسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءُ لِصَبُرِهِمُ هُمُ حُلَسَاء اللهِ تَعَالَى يَوْمَ القِيامَةِ (وارتَفَى ابن عرى ابن حالً) مرچزی ایک تنی ہوتی ہے جنت کی تنجی مساکین سے مبت ہے اور فتراء اسے مبری بناء پر قیامت کے دول

الله تعالى كے ہم تقين مول كے۔

معرت على مركاردوعالم صلى الله عليه وسلم عديد مدايت لقل فراح ين اَحَبُ الْمِبَادِالِي اللَّهِ تَعَالَى الْفَقِيرُ الْقَانِعُ بِرِزْقِ الرَّاضِي عَنِ اللَّهِ تَعَالَى (١) الله تعالى كنزديك بعدل مي محوب تروه فقير عدم آئية رزق ير قائع مو اورالله تعالى سے راضى مو-

سركاردد عالم صلى الشعلية وسلم يددعا فرايا كري تي -اللهم المعلقوت المعتمد كفافا (١) العالد المعارن بعدر كذران كر

ایک مدید می م ارشاد فرایا : مديد يرام المرابع المر

<sup>(</sup>١) يد روايت ان الفاظ من حيل في اين ماجر كي ايك مديد اس معمون كي الجي كذري عيد (٢) يد روايد الجي كذري عيد

كوئى الداريا حكدست ايا نيس بجو قامت كون يه تمنانيس كرے كاكه (كاش) اے دنيا ميں بدر مرورت رنق ديا جا آ۔

الله تعالى في معرب اساعيل عليه السلام بروى نازل فرمانى كه جهي توفي بوك ول والوب كياس علاش كرما انهول في مرض كياوه کون ہیں؟ فرمایا وہ فقراء صادفین ہیں ایک مدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

لُا آَحَدُ أَفَضَلَ مِنَ الْفَقِيدِ إِذَا كَانَ رَاضِياً (١) فقر الررامي بواواس الغل كولى سي -

سرکارووعالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ب که الله تعالی قیامت کے روز فرمائے گاکہ میری مخلوق کے چیدہ چیدہ لوگ کمال یں ، فرشتے وض کریں کے اے ہارے پروردگار! وہ کون ہیں؟ فرائے گاکہ مسلمانوں کے وہ فقراء جو میری مطایر قائع موں اور مین فضار رامنی ہوں انہیں جند میں پہنچا وو چنانچہ وہ لوگ جند میں جاکر کھائیں مے مینیں مے اور لوگ حباب ری الجمنون) من كرفار موجاكي مع يد قائع اور راضى كے فضائل بين زاركے فضائل اس كتاب كے دوسرے باب مين ذكر كے جائم کے۔ انشاء اللہ۔

رضا اور قاعت کے باب میں بے شار آفار مجی وارد ہیں 'یہ بات علی نسی ہے کہ قاعت کی ضد طع ہے اور صورت محرار شاد فراتے ہیں کہ طمع فقرب اور لوگوں سے تامید ہونا مالداری ہے ،جو محض لوگوں کے مال ووولت سے مایوس رہتا ہے اور قناحت افتیار کرنا ہود ان سے منتی رہتا ہے حضرت الدمسود فرائے ہیں کہ برروز ایک فرشد مرش کے بیجے سے یہ آواز لگا نا ہے ا این آدم! وہ خوری چیز جو بھے کفایت کرجائے اس زیادہ سے بھتے ہم میں بنادے مصرت ابوالدرداء فرائے ہیں کہ کوئی فض اليانس بجس كي مقل من تعلى ندمو 'چنانچ جباس كي دنيامي اضاف مو تائد وه بعد خرش مو تائي عالا كله رات اوردن ددنوں اس کی عرکا محل کرائے میں معروف ہیں اے اسکا غم نہیں ہو یا۔ اس بدبخت کومعلوم نہیں کہ اگر عرقم ہوتی رہے گ قوال کی نواد فی سے کیافائدہ ہوگا۔ کسی دانشورے وریافت کیا کیا کہ ویکری کیا ہے؟اس نے جواب دیا کہ جرائم کے لم آرنو کرنا، اور بقدر کفایت پر قاحت کرنا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم این اوہم کا شار خواسان کے دولتندول میں ہواکر یا تھا ایک مرتبہ وہ اپنے محل کے بالا خاتے سے جمالک رہے تھے کہ ان کی نظر عل کے صحن میں موجود ایک عض پر پڑی اس کے ہاتھ میں روثی تھی، دونی کما کروہ محض سوکیا معرت ابراہم ابن ادہم نے اپنے فادم سے کماکہ جب یہ محض بیدار ہو جائے تواسے میرے پاس لے کر آنا جناني جبوه مض نيرے بيدار موا و فلام اے لے كرابن اوہم كے پاس آيا 'ابن اوہم نے اس ب دريافت كياكہ تونے معلى معلى تنى كياتو بموكا تعا؟ است جواب ديا بال! بحروجها كدايك معلى كماكر تيرا بيد بمركيا است كما بالك انهول يوجها كه فير يحقي فيد الى اس نها ال اسكون كي فيند سويا احترت ابراهيم ابن اديم في البين ول مي سوچاكه مين ونيا ل كركياكون كا بب كدائس ايك مونى را قاحت كرسكا ب- أيك عض عامراين حدا اليس كياس ي كذرا اس وقت آب مك ي ساک کمارے تے اس مض نے جرت سے دریافت کیا کہ آپ اس قدر دنیا پر راضی ہو محے؟ عامر نے جواب دیا میں جہیں ایسے من کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اس سے بھی نیا وہ بری چڑے راضی ہوا؟اس نے کما ضور بتلائی ! مامرنے کماوہ منس جو آخرت ك موض ونيار راضى موا محمد ابن الواسع كو بموك كلتى و معنى تكافي اور بانى من بمكوكر تمك على ليت اور فرمات كه جو مخض اس قدرونیا پر راضی موده کسی کا حماج نہیں موسکا حضرت حسن بعری فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ تعالی کی لعنت موجن کے لئے

اور تهاراً رزق اور جوتم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسان میں ہے تو تنم ہے آسان اور زخین کے روردگار کی کہ وہ برق ہے۔ ایک دن حضرت آبو ذریجے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی المیہ تشریف لائیں اور کئے لکیں آپ یمال بیٹھے ہیں و ( عو ) تاہ روایت ان الفاظ میں قبیل کی۔

سم نہ کریں ایک چچ سالن ہے اور نہ ایک مئی ستو عضرت ابوذر نے فرایا ، بیم اہمارے سامنے ایک دشوار گذار گھائی ہے اے وی مخص عبور کر سکتا ہے جو ہکا بھاکا ہو 'یہ س کروہ خوشی واپس جلی سکی۔ حضرت نوالون معری فرائے ہیں وہ مخص کفرے قریب ترہے جو فاقے ہے ہو اور مبر کی قوت ہے محوم ہو 'ایک وانشور ہے کسی مخص نے دریافت کیا کہ آپ کا مال کیا ہے۔ اس نے جواب دیا فاہر کی زینت 'باطن کا اعتبال اور لوگوں کی والت ہے طبع کا اضطاع۔ روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی سمائی کتاب میں این آوم کو اس طرح خطاب فرمایا ہے : اے انسان! اگر پوری دنیا تیرے لئے ہوتی تب ہی تھے اتھا جا گا گا تھا ہے ، اس میں بند کے ہوتی تب ہی تھے اتھا جی سات کے بین میں اور اس طرح خطاب فرمایا ہوں اور اس کا حساب تھے پر نہ رکھوں تو یہ میرا احسان ہو گا۔ قامت کے بین میں اس میں بدا تھا رکے گئے ہیں ۔

اِخْزَ عَالِی اللَّهُوَلاَ تَضُرَ عُالِی النَّاسِ وَاقْنَعُ بِمَاسِ فَإِنَّ الْعُزَ فِی الْمَاسِ وَاسْتَعَنْ عَنْ كُلِّ ذِنْ قُرْ بِلَى وَذِيْ رَحِم إِنَّ الْعَنِي مَنِ اسْتَغَنِّى عَنِ النَّاسِ (الله كَ حَنُور الْ الْوَاوَلَ كَمَا مِنْ آووزاري مِتْ كُو مُحوي رِثَّالْعُ ربو اس لِحَ كَهُ مِنَ اسْعَى بو) -بِ مُرْمِنْ دِشْتِ وارت بِنَا دِربو اس لِحَكُمْ فِي هَيْتَ مِنْ وَقَالَ مِنْ الْعَالَ مِنْ الْعَالَ مِنْ الْ

اس عنوان پر بیداشعار بھی بہت عمد اور سبق آموز ہیں۔ زائے اور آ میراز قبا کو الکیری میرور

یا خامعاً منابعاً والد هر یون مقد منابعاً این باب منه یفلقه مفکرا کیفت مالا فقل این منه یفلقه مفکرا کیفت مالا فقل این هل جمعت آنه ایم بها یسری فنظرقه حمد خمفت مالا فقل این هل جمعت آنه یا جامع الممال ایکاما تفرقه آنها تفرقه آنها عندی مغرون ایوار بود ماالمال مالک الا یوم تنفقه آنفه مالک الا روق یوزقه آنفه به الموزض منه مصون مایکنیسه والوجه سنه جدید کیش یخلقه آن الفیزض منه مصون میکنیسه والوجه سنه جدید کیش یخلقه آن الفیزض من فیلها هم یورقه این الفیزی قسم الارزق یوزقه ای استان الفیزی الفیزی می المال می یخلقه این الفیزی می المال می یخلقه این الفیزی می المال می یون المال می این المال می المالمی المال می الم

غی رفقری فضیلت اس ملے میں اوگوں کا اختلاف ہے ، صفرت جنید معفرت خواص اور اکو صفرات فقری فغیلت کے قاتل ہیں ، اور ابن صلاء کتے ہیں کہ وہ شکر کرار الدارجو مال کا حق اوا کرتا ہو مبر کرنے والے فقیرے افغل ہے ، کتے ہیں کہ صفرت جنید نے صلاء کے لئے ان کی اس دائے پر ناواض ہو کر دوعا کی تھی اس بدوعا کی وجہ سے انہیں بدی مصیبتوں کا سانا کرنا پڑا قائم ہا کہ اور یہ تعالی المبر میں ہم نے یہ واقعہ نقل کیا ہے ، وہاں ہم نے مبراور فکر کے درمیان فرق کے اسباب پر بھی دوشن والی ہے ، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اعمال واحوال میں فضیلت تصبیل کے بغیر معلوم نمیں ہو سمق اب اگر فقراور فتا مطلق لئے جائیں توجو فضی اخیار و آثار پر نظر رکھتا ہے وہ اس حقیقت میں فک نمیں کرے گاکہ فقرافظل ہے ، لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے ۔ یمال دو مقام ایسے ہیں جن میں فک پڑ سکتا ہے کہ کے افغال کما جائے ، ایک تو یہ کہ فقیر صابح ہو 'مال کی طلب پر حریص نہ ہو ، بلکہ اس پر قاتع ہویا

رامنی ہو اس کا مقابلہ ایسے غن ہے کیا جائے جو مال روکنے پر حریص نہ ہو پاکھ اپنا بال جرکے کا موں میں صرف کرتا ہو اس مل حوہ یہ ہے کہ فقیر حریص ہے افغال ہے لین پہلے مقام میں یہ گمان ہو تا ہے کہ غن فقیر سے افغال ہے لین پہلے مقام میں یہ گمان ہو تا ہے کہ غن فقیر سے افغال ہے کیوں کہ جمال کہ مال میں ضعف حرص کا موال ہے اس میں ودنوں پرابر ہیں الیکن غنی صد قات و خرات کے ذریعے افغال ہے کول کہ جمال کرتا ہے اور فقیراس سے عاجز ہے ہمارے خیال میں ابن عطاء نے ایسے ہی غنی کو افغال کہا ہے 'تاہم وہ غنی جو مال سے محت ہو تا ہے آگر چہ مباح اموری میں کیوں نہ ہو اس فقیر سے افغال نہیں ہو سکتا ہو قانع ہو۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ فقراء نے سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت اقد س میں یہ شکایت کی کہ اغذیاء خیرات مد قات 'ج اور جماد کے ذریعے ان سے سبقت لے جاتے ہیں 'اس پر آپ نے انہیں تبع کے چند کلمات سکھ لئے اور پڑھنے گئے 'اس کے بعد یہ لوگ سرکار وو عالم صلی اللہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کو مح چنانچہ فقراء نے یہ کلمات سکھ لئے اور پڑھنے گئے 'اس کے بعد یہ لوگ سرکار وو عالم صلی اللہ و سام کی خدمت میں جام ہوئے 'اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد یہ لوگ سرکار وو عالم صلی اللہ و سلم کی خدمت میں جام ہوئے 'اور اے 'اور اس کے بعد یہ لوگ سرکار وو عالم صلی اللہ و سلم کی خدمت میں جام ہوئے 'اور این خروی 'آپ نے فرمایا :

دْلِكَ فَضِلُ اللَّهِ يُوْتِيْهِ مِنُ يُشَاعُ

(بخارى ومسلم- ابو ہررہ)

يرفض خداوندى ب الله جي جابتا بعطاكر تاب

ابن عطاء نے اپنے دعویٰ کے لئے ایک اور استدلال بھی کیا ہے ،جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ غنی کو فقیرے افغال كيول كہتے ہيں تو آپ نے جواب ديا اس لئے كہ غنى الله تعالى كاوصف ہے۔ ليكن ان كى بيد دونوں دليليں محل نظر ہيں ، پہلى دليل اس لئے محل نظرے کہ اس میں وہ بات پائی جاتی ہے جو عطاء کے مقصود کے خلاف ہے اور وہ یہ کہ اس میں تنبع کے تواب کو مدقات وخیرات کے اجرے افغل قرار دیا گیاہے 'اور فقراء کایہ تواب حاصل کرنا فغل خداوندی بتلایا کیاہے 'اللہ جے چاہتا ہے عطاكراً ب، چنانچه زيد ابن اسلم حفرت انس ابن مالك سے روايت كرتے ہيں كه فقراء نے اپنا ايك قاصد سركار ووعالم ملى الله عليه وسلم كي خدمت ميں بھيجا اس مخص نے (آپ كي خدمت ميں حاضر موكر) عرض كياكہ ميں آپ كي جتاب ميں فقراء كا قاصد بنا كر بميجا كيا مون "ب في ارشاد فرمايا من تخفي بعي مرحبا كمتا مون ادران لوكون كو بعي جن كي بس عدة آيا ب وه اليي قوم ب جس سے میں محبت کر آموں 'قامد نے عرض کیا : یارسول اللہ افقراء کتے ہیں کہ اغنیاء تمام خرسمیٹ لیتے ہیں 'وہ ج کرتے ہیں' ہمیں اس پر قدرت نہیں ہے 'وہ عمرہ کرتے ہیں ہم اس سے عاجز ہیں اور جب بھار پڑتے ہیں تو اپنا زائد مال آخرت کے لئے ذخرہ بنا کر خرج کردیتے ہیں' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے فقراء کویہ پیغام پنچا دینا کہ جو مخص تم میں سے مبركرے كا اور آخرت كے تواب كا طالب موكالس ميں تين باتيں اليي موں كى جومالداروں كو ماصل نہيں موں كي كہلى مات تو یہ کہ جنت میں بہت ی کھڑکیاں ایس جنہیں جنت والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمین والے آسان کے آروں کودیکھتے ہیں' ان میں فقیر پنجبر' فقیر شہید' اور فقیر مومن کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا' اور دو سری بات یہ ہے کہ فقراع اغنیاء سے نصف يوزيعنى إنج موبرس بيلے جنت ميں واخل موں كے تيرى بات يہ ہے كہ جب الداريد كلمه كتا ہے سُبحان اللهو التحمد كراله وَلَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ اور فقير مجي يه كلمه كتاب تو فقير كوجو ثواب ملا بها المرجه وه اسك لے وس بزار درہم خرچ کرے ابق تمام نیک اعمال کو بھی اس پر قیاس کرنا چاہیے ، قاصدید پیغام لے کروایس جلا کیا اور فقراء تک بنجایا سب نے کما ہم راض میں ہم راض میں۔ (ابن اجد بتغیریسر)اس سے معلوم ہو آہ کہ اور کی مدے میں دلک فَضُلُ اللَّهِ يُونِيهِ مِنْ يَشَاءَ فَرَاء كَ وَاب كَ زادتي مرادب يواب اس وكرر ملاع جب كم اغنياء كواس ذكرر م نواب حاصل مو تائے۔ یہ مہلی دلیل کاجواب ہے۔

ابن مطاع کی دو سری دلیل یہ تھی کہ غنی اللہ تعالی کا ومف ہے'اس کا جواب بعض مشائخ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالی کے غنی
ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اسباب و اعراض ہے مستغنی ہے'اس صورت میں بتلایئے انسان کے غنی کو اللہ تعالی کے غنی سے
کیا نبست ہے' یہ سن کر ابن صطاح یہ رہ گئے' وہ اس اعتراض کا جواب نہ دے سکے بعض لوگوں نے اس دلیل کا جواب یہ دیا ہے
کہ تحکیر اللہ تعالی کا وصف ہے'اس اعتبار سے مشکیر کو متواضع ہے افضل ہونا چاہیے'ان مشائح کا کمنا یہ ہے کہ فقر افضل ہے اس کے کہ تمام صفات عودیت بندے کے لئے افضل ہیں جیسے خوف' رجاء و فیرہ' صفات ربوبیت میں نزاع نہ ہونا چاہیے' جیسا کہ
سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک جدیث قدی میں منتول ہے'اللہ تعالی فرما تا ہے نے۔

الْكِبْرِيَاعُرِ دَائِي وَالْعَطْمَةُ إِزَارِي فَمَنُ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَاتَ مَنْهُ (١)
كبرياء ميري جادر ب ادر معمت ميرا ادار ب جوان دونون من سے كى من جو ب زاع كرے كامن

اے تو ژووں گا۔

حضرت سیل ستری فراتے ہیں کہ عزت اور بقاء کی محبت رہوبیت میں شرک کے مترادف ہے 'اور ان دو صفتوں میں اللہ تعالی کے ساتھ منازعت کے ہم معنی ہے۔

ققروغی میں فضیلت کی حقیقت یہ ہے فقرو سامیں افغلیت کی بحث اور اس سلطے میں مخلف آراء ان میں ہے ہر رائے کی بنیاد عام روایات پرہ ، جن میں اویل کی مخبائش ہے ، اور ہرایک رائے میں ایسے کلمان پائے جاتے ہیں جن ہے فالف منہوم طابت ہو سکتا ہے چنانچہ جس طرح ابن مطاع کی اس ولیل کا کہ فنی پاری تعالی کا وصف ہے یہ جواب ویا گیا ہے کہ تکبر پاری تعالی کا وصف ہے ، کیان بندہ کا متواضع ہونا افضل ہے اس طرح یہ جواب بھی اعتراض سے خالی نہیں ہے ، ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور معرفت وو ایسے وصف ہیں جن کی نبیت باری تعالی کی طرف معرفت وو ایسے وصف ہیں جن کی نبیت باری تعالی کی طرف کی جاتی ہے اور جس و فقلت دو ایسی مفتیں ہیں جو بندوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں اس اعتبار سے کسی بندے کو عارف یا عالم کہنا بھڑ نہ ہوگا ہیوں کہ علم و معرفت صفات ربوبیت ہیں بلکہ جائل و غلات بی عبدیت کے لئے موزوں ہیں ' حالا نکہ اس روئے ذمین پر کوئی ایک فخص بھی ایسا نہیں طے گاجو فقلت کو علم کے مقابلے میں افعنل کہتا ہو۔

اس سلیے میں جن بات وی ہے جو ہم نے کتاب العبر میں بیان کی ہے وہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جوشتے اپی ذات سے معصود نہیں ہوتی بلکہ فیر کے لئے مقصود ہوتی ہے اس کے فشل و کمال کا اندازہ مقصود کے فشل و کمال سے لگایا جا آہے ، جیسا مقصود ہوگا ہے ہی ہوگا الی ہی وہ شی ہی ہوگی جو اس مقصود کے حصول کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ دنیاوی مال و دولت کی اس لئے ممانعت گام جی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ فود اس کے مطلوب ہے کہ اس کے وقت مطلوب ہے کہ اس کے وقت وہ رکاوٹ دور ہوجاتی ہے جو فدا تک ویخت سے مانع ہے گئین بہت سے افنیاء ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے فتائے اللہ تعالی سے دور نہیں کیا جیسے حضرت سلیمان علیہ النظام ، حضرت حیان فتی اور حضرت مبدالر حن ابن عوف ہوت و دمری طرف بہت سے فتراء ایسے بھی ہیں جنہیں فقر نے ان کے اصل معرفت میں اور عضرت مبدالر حن ابن عوف ہوت و اور اس کے ساتھ انس ہو اور یہ مقصول ہوجات اور اس کے ساتھ انس ہو اور یہ مقصول ہوجات اور اس کے ساتھ انس ہو اور اس کے ساتھ انس ہو اور اس کے ساتھ انس ہو سکتا ہے جبکہ بندہ کو اللہ تعالی کی معرفت خاصل ہوجات اور اس کے ساتھ انس ہو سکتا ہے بی اور بعض انس ہو سکتا ہے بی اور بعض اوگ وہاں کی مرفت خاصل ہو بیان میں مضول میں ہو اور اس کے مانے میں نواہ میں مضول ہوت ہیں اور بعض اوگ وہاں ہی میں خواہ اس کے فراق میں مضول ہو یہ سے میں ہو ہواں میں مضول میں نہ لوگوں کے طالت اور د بھاتات کے وہ اس میں مضول میں نہ یہ کی جو اور اس کے طالت اور د بھاتات کے وہ اس میں مہدی کے بھول ہو کا میں میں ہوگاں ہی کے دات ہیں کہ کی کے دات ہیں مدھول ہو کہ وہ اس میں نہ یہ کی کہ کہ کی دری ہے۔

اختلاب پر موقوف ہے۔ دنیا عافلوں کی محبوب ہے ،جن سے ان کا محبوب جدا ہے وہ اس کے حصول کی مکر میں مشغول ہیں ، اور جنیں محبوب کا قرب میسرے وہ اس کی حفاظت اور اس کی قربت سے نیاوہ سے زیادہ لطف اندوز ہونے میں لکے ہوئے ہیں۔ مال اور پانی کو برابر سبحضنے والا غنی ایر کوئی ایبا مخص فرض کیا جائے جو مال کی مبت سے خالی ہو اس طرح کہ اس کے نزديك مال أورپاني دونوں برابر موں بلیني مال ي مرف اي قدر ضرورت سمحتا موجو دندگي كے لئے تاكزير ب ابق مال خواه موجود مویا نہ ہو'اے نہ اس کے وجود کی پروا ہے'اور نہ اس کے عدم سے دلچیں ہے' یہ ختایقیناً افتل ہے' پرمقدار ماجت کا موجود ہونا اس کے نہ ہونے سے بہتر اس لئے ہے کہ فاقد زدہ مخص موت کی طرف قدم بیعا تاہے معرفت کا راستہ ملے نہیں کرتا۔ تاہم اکثرلوگوں کے حق میں فقری افغل ہے کیوں کہ فقیرخطرے سے زیادہ وور ہو تاہے ،جب کہ خوشحالی کا فقد مفلس کے فقفے سے سخت ترب اوراس فنف سے محفوظ رہنے کا طراقتہ ہی ہے کہ اس پر قدرت ند ہو اس لئے حضرات محابہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم مفلی کے امتحان میں قابت قدم رہے 'مالداری کی آزمائش میں مبرنہ کرسکے 'یہ ہرانسان کا فطری تقاضا ہے 'شاذو نادری کوئی مخص الیا ہو گا جے اس کلیے سے مستنی کیا جاسکا ہو 'جب کہ شریعت کے مخاطب عام انسان ہیں 'وہ شاذہ نادر مخصیتیں نہیں ہیں جو مجمی ممن ظاہر ہوتی ہیں اس لئے مفلی اور غربی سب کے لئے مناسب ہے اگرچہ بعض ناور لوگوں کے لئے تو محری مناسب ہو اس لئے شریعت نے عن سے منع فرایا ہے اس کی ذمت کی ہے اور فقر کی محت بیان کی ہے ، چنانچہ حضرت میلی علیہ السلام فرمات ہیں کہ اہل ونیا کی دولت کی طرف مت دیکھو'اس کی چک تہمارے ایمان کا نورسلب کرلے گی محی صاحب علم کا قول ہے کہ اموال کی آمدورفت سے ایمان کی طاوت ضائع موجاتی ہے عدیث شریف میں ہے ا

لِكُلِّ أُمَّةِ عِجَلًا وَعِجُلُ هَٰ فِهِ الْأُمَّةِ الدِّيْنَارُ وَالدِّرُ هَمُ (ابومنعورديلمي-ابوعبدالرحن السلميم)

مرامت كاليك بمحزاب ميرى امت كالمجزا درمم ومنارب

حضرت موی علیہ السلام کی قوم نے اپنا بچمزا سونے جاندی سے تراشا تھا۔ مال اور پانی سونے اور پھریس مساوات صرف انبیاء علیم السلام اور اولیاء اللہ ہی کے نزدیک ممکن ہے اور ان حضرات کو بھی اس درجے تک پنچنا اللہ تعالی کے فضل سے اور طول طویل مجاہدے کے بعد ہی نعیب ہوتا مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم دنیا سے فرمایا کرتے تھے :۔ راكينك غَنِي (مام)

آپ یہ بات اس وقت فرمایا کرتے مے جب دنیا مجسم زینت بن کر آپ کے سامنے آتی تھی۔ معرت علی کرم الله وجد فرمایا کرتے تے اے زرد رو میرے علاوہ کی اور کو فریب دے اے سفید رو میرے سواکسی اور کود حوکادے 'زرد روے مراد سونا ہے اور سفید روے مراد جاندی ہے 'بدبات آپ اس وقت فرماتے جب اپنے نفس میں سیم و ذرے فریب کے آثار ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔

غناء مظلق کیا ہے؟ فناء مطلق ال اور پانی کے برابر مونے کو کتے ہیں 'چنانچہ مدیث شریف میں ہے کہ آدی سازو سامان کی کثرت سے مالدار نہیں ہو تا بلکہ اصل غناء یہ ہے کہ آدی کا نفس غنی ہو ( بخاری و مسلم - ابو مرر ق الیکن کیوں کہ یہ درجہ ماصل كرنا نمايت مشكل باس لي عام علوق كون من مناسب ربيب كدوه مال سي محروم مول أكرج مال كى موجودكى مين اس خرے کاموں میں صرف بھی کرتے ہوں' اس کے باوجود مال کا نہ ہوتائی برترے 'کیوں کہ مال پر قدرت رکھنے کے بعد اس سے انسيت ہونا'اس سے مستفيد ہونے كى خواہش كرنا'اور اس وسيلة راحت بنائے كامتنى ہونا ناگزير ہے اور يہ تمام امور ول ميں دنیائے دنی سے محبت اور تعلق پدا کرتے ہیں ' پرجس قدروہ اپنی صفت سے قریب ہو تا ہے اس قدروہ اللہ تعالی سے اور اس کی دوسی ہے وحشت کرتا ہے' آدی دنیا کے اسباب ہے جس قدر لا تعلق ہوگا ای قدر اس کا دل دنیا ہے تعقر ہوگا' پرجب دل دنیا ک مجت ہے خالی ہوتا ہے قووہ اللہ تعالی کی مجت کی آبادگاہ بن جا آ ہے بشر طیکہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو' اور اس کی مجت کو سرمائی آخرت قسور کرتا ہو' ول خالی نہیں رہتا' اس میں دنیا کی مجت رہتی ہے' یا اللہ کی جس کا دل فیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی مجت جگہ نہیں پاتی' اور جو اللہ تعالی کی طرف اکل ہوتا ہے اس فیمی فیر کے لئے مخبائش نہیں ہوتی۔ پھر آدی جس قدر ایک کی طرف متوجہ ہوگا ای قدر وہ دو سرے ہے منحرف ہوگا' اور جتنا ایک کے قریب ہوگا اتنا ہی دو سرے سے دور ہوگا' ان دونوں کی مثال الی کے جیسے مشرق و مغرب' یہ دو مخالف جسیں ہیں' اب جو مخص ان دونوں کے در میان ہے وہ جس قدر ایک جست ہے دور ہوگا ای قدر دو سری جست سے قریب ہوگا' بلکہ ان میں سے ایک کے ساتھ میں قرب دو سرے سے میں ابحد ہوگا' اس مثال کی دوشنی میں دیکھا جائے قو میں حب دنیا میں بغض الی ہے۔ عارف کی لگاہ اپ دل پر ہوئی چاہیے کہ دہ دنیا سے منحرف ہے یا اس کے ساتھ

اس تعسیل سے یہ بات واضح ہو چی ہے کہ فقیراور فنی کی فغیلت مال کے ساتھ ان کے قلوب کے تعلق کے لحاظ سے ہوگ ۔ اگر وہ دونوں مال بے تعلق رکھے میں برابر ہیں قو ان کا درجہ بھی برابر ہوگا، لیکن بد دھوکے کی جگہ ہے ، یمال قدم افزش کھا جاتے ہیں اس لئے کہ خی مجھی یہ ممان کر آ ہے کہ اس کا دل ال سے لا تعلق ہے ' طالا تکہ دل میں اس کی محبت پوشیدہ رہتی ہے ' اگر ج اے اس کے وجود کاعلم نہیں ہو تا اور عکم اس دفت ہو اے جب دومال کسی وجہ سے اسکی ملیت میں یاتی نئیں رہتا۔اس لئے غنی کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کی آزمائش کرے کیا تواس طرح کہ اپناتمام مال راہ خدا میں دیدے کیا اس وقت جب وہ چوری ہو جائے " آكر اس متورت مين ول كومال كي طرف ملتفت بإئ توسجه لے كه مين غلا فني مين جلاتها اوريه سجه بيشا تفاكه ميراول مال سے مخترب اس کے ضائع جانے سے احساس ہوا کہ دل کو مال ہے کتنی انسیت متنی بعض لوگ اس خیال سے اپنی یائدی فروخت کر دیے ہیں کہ ان کے دل میں باندی کی ذرا جاہت نہیں ہے الین جب وہ اے فروقت کردیے ہیں تب دل میں حرت و اللال کی چاری بوئی ہے ایہ مبت کی چاری پہلے ے دل کے اندر پوشیدہ تھی اس وقت یہ خیال ہو آ ہے کہ مارے دل میں باندی کی عبت نہیں ہے اور یہ ثابت ہو تا ہے کہ اس کاعشق دل میں اس طرح بوشیدہ تعاجب طرح آگ کی چنگاری راکھ کے دھیر میں پوشیدہ رہتی ہے۔ تمام اغنیاء کا یمی حال ہے ' صرف انبیاء اور اولیاء اس تھم سے مشنیٰ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلق غنا کا ماصل ہونا مال یا انتائی دشوارے اس لئے ہم مطلقا یہ کتے ہیں کہ فقر تمام علوق کے لئے موزوں تراور افضل ہے اس لئے کہ دنیا ے ساتھ فقیر کا تعلق اور اس کی انسیت ضعیف ہوتی ہے 'اور اسی ضعف کی نبت ہے اس کی سمیحات 'اور عمادات کا تواب بھی برمتا رہتا ہے "کیوں کہ محض زبان کو حرکت رہتا مقصود نہیں ہے " بلکہ مقصودیہ ہے کہ جو ذکر زبان پرہے اس سے انس پخت ہوجا ہے " ظاہرے یہ انس ای صورت میں زیادہ ہو سکتا ہے جب ول خالی ہو مشغول ول پر ذکر اتنا اثر انداز نہیں ہو تا۔ ای لئے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں جو هض عبادت كرے اور اس كاول دنيا كى طلب ميں مشغول ہو اس كى مثال ايك ہے جيسے كوئى هخص كماس وال كر الى بجمانے كى كوشش كرے أ إلى إن اكل كرنے كے لئے تھى سے ہاتھ وقوع ، حضرت ابو سليمان دارائى فراتے ہيں كه فقیر کا ایس شوت کے بغیر جس پر اسے قدرت ند ہو سانس لینا غنی کی ہزار برس کی عبادت سے افغنل ہے محاک فراتے ہیں جو من بازار جائے اور دہاں کوئی من پندچ و کھ کرمبر کرے اور تواب کا طالب ہو اس کو اللہ کی راہ میں ہزار وینار خرج کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک فض نے بشرابن مارٹ کی فدمت میں مرض کیا کہ بھے میرے میال نے پریشان کررکھا ہے آپ میرے لئے دعا فرہائیں آپ نے فرمایا کہ جس وقت بچنے تیرے میال پریثان کریں اور موٹی وغیرہ کا تقاضا کریں اس وقت اللہ سے دعا کرنا " تیری اس وقت کی دعا میری دعا سے ہزار درجہ افضل ہوگی فرمایا کرتے سے کہ فنی متعبد کی مثال اسی ہے جیسے محورے پر سبزواک آئے، اور نقیر متعبدی مثال ایی ہے جیے بیش قیت موتوں کا ہار کسی نازک اندام حینہ کے ملے میں وال دیا جائے اکابرین سلف

الداروں ہے معرفت کی باتیں سنا پید نیں کرتے ہے۔ حعرت الدیکرالعدین کی وعایہ تمی ہے۔ اللّٰهُمَّ انِی اسْالُک اللّٰکَ عِندَ النِّصْفِ مِنْ نَفْرِسِی وَالْرَهُ لَدُفِیمُا جَاوَزَ الْکَفَافَ۔ اے اللہ! میں تھے ہے ذات کا سوال کرتا ہوں اس مورت میں کہ میرانٹس پوراحق مانے اور زہر کا اس مقدار میں جو قدر کفایت ہے آگے بوج جائے۔

جب حضرت صدیق جیسی بزرگ ستی کواسیخ کمال زمدے باوجودونیا سے خوف تعانوید کیے کما جاسکتا ہے کہ مال کا ہونانہ ہونے سے بمترب علاده ازیں مالداری کے لئے اہم ترین شرط بہ ہے کہ تمام مال حلال وطیب ہو اور جائز دمباح مواقع پر خرج کیا جائے اس شرط پر عمل برا مونے کے باوجود اغنیاء کو میدان قیامت میں حساب و کتاب کے جس طویل مرسلے سے گذرنا ہو گااس کی شدت کا اندانه نيس كياجا سكائيه انظار كاليك سخت رين مرطه موكا اس لئه كما جاتا ہے كہ جس كو حباب ميں الجمايا جائے كا اس كو عذاب دیا جائے گا محضرت عبدالرحمٰن ابن عوف کو جنت کے اندر پہنچے میں دیر کئی اس کی دجہ یمی تھی کہ وہ اپنے اموال کا حساب ديين مشخل تع معرت ابوالدرداء فرات بن كم ميري خواص يه ب كم معرك وروازے ير ميرى ايك دوكان بو اوروبال مع كرميري كوئي تماز اور ذكر فوت نه موجهے اس دكان سے مردوز بچاس دينار كا نفع موجنيس ميں الله كى راه ميں مدقد كردوں اوكوں نے سوال کیا اس میں آپ کس چزسے خاکف ہیں ولایا حساب کی سختی ہے ، حضرت سفیان توری فراتے ہیں کہ فقراء نے تین چیزیں افتیار کی ہیں 'اور اغنیاء نے بھی تین بی چیزوں کو ترج دی ہے 'فتراء جن تین چیزوں کو پیند کرتے ہیں وہ یہ ہیں لنس کاسکون قلب کی میسوئی اور حساب کی خف اور اغنیاء نے یہ تین چنس اختیار کی ہیں نفس پر مشعت ول کی مضولت اور حساب کی شدت ابن عطاء نے فن کواللہ تعالی کاومف کما ہے اور اس لحاظ ہے اس کو تقر کے مقابلے میں افغل بھی کما ہے الکین ان کی بیہ بات اس دقت معج موسل ہے جب کہ بندوں کی نظرین ال کا وجود اور عدم دونوں برابر موں العنی وہ دونوں سے منی موالین اگروہ مال کے وجود کی صورت میں غن ہے؛ اور عدم کی صورت میں محاج ہے تو یہ کیسے کماجا سکتا ہے کہ اس کاغنی باری تعالی کے ختا ہے مثابہ باللہ تعالی الی ذات سے فن ہے واس الی شے نے فن نہیں ہے جو زوال پذیر ہو ال کا تعلق ان اشام سے ہو چوری کی وجہ سے یا کمی آفت تا کمانی کے باحث یا خرج کرنے کی بناء پر ضائع موجاتی ہیں مکسی نے ابن عطاء کے قول پر اعتراض كرتے ہوئے كما تقاكم الله تعالى اعراض ليني اموال واسباب كے باحث من نسيں ہے۔ يد اليي خناكي قدمت ميں ميح ہے جس كا مقعد مال کی بھا ہو ، بعض لوگوں نے ابن عطاء کے قول جو اب دیتے ہوئے یہ کما ہے کہ بندے کے لئے صرف وی مغات مناسب ہیں جن سے عبودہت پردلالت ہوتی ہے۔ جو مغات ہاری تعالی کے لئے ہیں وہ بندے کے شایان شان نہیں۔ لیکن بید درست معلوم نتیں ہو تا اس لئے کہ علم بھی باری تعالی کی ایک صفت ہے اور صفت سے متصف ہونا بھی بندے کے لئے انتہائی محود ہے ، ملکہ بندے کی عبدیت کا انتائی درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے اخلاق کا حامل ہو ابعض مشامخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی راہ کا سالک اس دقت تک راسته کمل نیں کرتا جب تک کر اللہ تعالی کے نانوے نام اس کے اوصاف نہ ہو جائیں اللہ تعالی کے ہر ومف میں سے اسکو کچھ حصد ند ال جائے البتر تكبريدے كائل نيس ہے ، يعنى فيرمستق پر تكبركرنا بارى تعالى كاومن نہیں ہے 'البتہ وہ تکبریندے کے شایان شان ہو سکتا ہے جو مستی پر ہو 'جیسے مومن کا تکبر کا فرپر 'عالم کا تکبر طال پر 'اور مطبع کا تکبر تنگار بر- بعض اوقات آدی تکبرے فخر وعوی اور ایزا رسانی تک جا پنجاہے یہ تکبرالله تعالی کا وصف نمیں ہے الله تعالی کا وصف محكم تو صرف يد ہے كه وہ مرشے كے بيوا ہے اورات خودائى بدائى كاعلم ہے "بندے كو تحكم دوا كيا ہے كہ وہ اعلى مرتبے كى جبتو کرے اگر اس پر قدرت رکھتا ہو' اور اس اعلیٰ مرتبہ کا مستحق بھی ہو' جموٹ فریب' اور غلا بیانی ہے اپنے آپ کو مستحق نہ بتائے' مویا بندے کویہ احتقاد رکھنے کا حق حاصل ہے کہ مومن کا قرب بدا ہے مطبع عاصی سے بد حکر ہے عالم جال سے بدا ہے انسان حوان جماد اور نبات سے اعلا و ارفع ہے اور اللہ تعالی سے قریب ترب اگر بندے کواسے کسی وصف کا بیٹن طور پر علم ہو تو بلاشبہ

اے کیرکاومف حاصل ہوگا۔اوریہ وصف اس کے لاکت بھی ہوگا اور اس کے حق میں نفیلت بھی قرار پائے گا اکین اپنے لئے کی ایے وصف کی مورت نہیں ہے کیوں کہ انسان کو اپنے فاتے کا حال معلوم نہیں ہے اسے کیا پتا خاتمہ اس وصف پر ہوسکے گایا نہیں جس پر کیرکر تا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لئے کسی ایسے مرجے کا احتاد نہ کرے جو کا فرک مرجے سے بیدھ کر ہواں گئے کہ یہ مکن ہے کافر کا خاتمہ ایمان پر ہواوروہ خود کفر پر موت پائے ایسے مختص کے لئے جے اسے انہام کی خبرنہ ہو کیرکر نامناسب نہیں ہے۔

ملم کانمال یہ ہے کہ آدمی شی کواس کی ختیقت اور اہیت کے ساتھ جان لے اس طرح کاعلم بھی اللہ تعالی کی صفات ہیں ہے ا ہے کیکن کیوں کہ بعض اشیاء کی معرفت ہے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لئے یہ علم بھی اس کے حق میں نقص ہے۔ اللہ تعالی جس علم سے موصوف ہے وہ انیا نہیں ہے کہ ضرر کا باصف بن سکے۔ اس سے خابت ہوا کہ بندے کو جن امور کی معرفت سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالی کی صفات ہیں ہمویا متبائے فضیلت ہی ہے کہ اللہ تعالی کے معرفت واصل کی جائے انہاء اللہ اور ملاء کو اس بناء پر فضیلت حاصل ہے۔

گذشتہ سلور سے بیات ام می طرح واضح ہو پکل ہے کہ اگر اُدی کے نزدیک مال کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں تو بیہ حقیق غنا ہے 'اور اس ختا سے مشابہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی کا وصف ہے 'اس ختا کی فضیلت ہے 'دہ ختا افضل نہیں ہے جو صرف مال کے وجود سے حاصل ہو۔ اب تک ہم فقیر قائع اور خنی شاکر کے فرق 'اور ایک کی دو سرے پر فضیلت کو موضوع بخن بنائے ہوئے تھے 'اب ہم دو سراموضوع کیتے ہیں۔

فقیر حمیص اور غنی حمیص یمان بھی ہی مختلوب کہ ان دونوں بی سے کون افغل ہے 'چنانچہ ہم ایک فض فرض کرتے ہیں جو مال کے لئے جدوجہ کرتا ہے اور حاصل نہیں کریا تا 'جروہ مال پالیتا ہے 'اس کے لئے دونوں حالتیں فابت ہیں مال کے دجود کی بھی 'اور اس کے فقدان کی بھی 'سوال ہیہ ہے کہ ان دونوں حالتوں بیس سے کون می حالت افغنل ہے ؟اس کے جو اب کی تفصیل ہیہ ہے کہ اگر اس کا مطلوب صرف اس قدر مال ہے جو معیشت کے لئے ناگزیر ہے 'اور اس کا مظاوب مرف اس قدر مال ہے جو معیشت کے لئے ناگزیر ہے 'اور اس کا منشاء یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ دین کا راستہ ملے کرے گا'اور اللہ تک کینچ بیں اس سے مدد حاصل کرے گانو مال کا دجود افغنل ہے ہیوں کہ فقرانسان کو طلب بیں مشخول کرتا ہے 'اور رزق کا طالب ذکر و گلر پر قادر نہیں ہویا تا 'بلکہ اسے فکر معاش ہے جین اور مفظر ب رکھتا ہے 'کر بیٹے جین 'دو فارخ البالی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہویا تا 'بلکہ اسے فکر معاش ہے جین اور مفظر ب رکھتا ہے ' جب کہ ذکر و فکر کے لئے بقار کھا تھا تھا کہ ماتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہویا تا 'بلکہ اسے فکر معاش ہے جین اور مفظر ب رکھتا ہے ' جب کہ ذکر و فکر کے لئے بقار کھا تھا تھا کہ ماتھ اللہ تعالی کو می کھا تھا کہ اللہ کھا ہے کہ فرف متوجہ نہیں ہویا تا 'بلکہ اسے فکر معاش کے میں اس کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم ہے دعا فرمایا کرتے تھے ہے اس کے مرک میں اس کے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم ہے دعا فرمایا کرتے تھے ہے اس کے سرکھ کھا کہ کھا کہ کہ کو اس کے سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کھا کہ کھا کہ کہ کہ کو معیشت کے سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کھا کہ کو سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کی کو سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کی کھی کھیں کے سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کو سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کے سرکھ کھی کے سرکھ کے سرکھ کرنے کو سرکھ کر کھا کہ کو سرکھ کے سرکھ کو سرکھ کے سرکھ کی کر سرکھ کے سرکھ

اے اللہ امری اولاد کا رزق بندر کفایت فرا۔

ایک مرجه ارشاد فرمایا 🛌

كَانْدَالْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفُرًا (٢) قريب كه فقر مرمو جائد

اس میں فقرے مراویہ ہے کہ آوی ضوریات زندگی کے لئے معظر ہو اور اگر اس فض کا مطلوب ضرورت ہے زائد مال حاصل کرنا ہے " یا بقدر ضورت مال پاتا ہے " لیکن ذائد از ضورت یا بقدر ضورت مال ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ اس ہے دین کا راستہ طے کرنے پر مدو طے تواس صورت میں فقراور فنی دونوں حرص "اور طے کرنے پر مدو طے تواس صورت میں فقراور فنی دونوں حرص "اور مال کی محبت میں برابر ہیں کہ ان میں ہے کی کامقصد بھی دین پر مدایرا نہیں ہے۔ اور مال کی محبت ہے متعرض ہے " لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے "اور وہ یہ ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں سے کئی کی معصیت ہے متعرض ہے " لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے "اور وہ یہ ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں ایک قرق ہے "اور وہ یہ ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں ایک قرق ہے "اور وہ یہ ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں ایک قرق ہے "اور وہ یہ ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں ایک فرق ہے "اور وہ یہ ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں ایک میں معتب ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں ایک فرق ہے "اور وہ یہ ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں ایک میں معتب ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں ایک موجود ہے وہ نہ معتب ہے کہ جس کے ہاس موجود ہے وہ نہ ان میں ایک موجود ہے وہ نہ بات میں ایک میں موجود ہے وہ نہ بات میں ایک موجود ہے وہ نہ بات میں ایک موجود ہے وہ نہ بات میں ایک موجود ہے وہ نہ بات میں موجود ہے وہ نہ بات میں ایک موجود ہے وہ نہ بات موجود ہے وہ نہ بات میں موجود ہے اس موجود ہے وہ نہ بات موجود ہے وہ نہ بات موجود ہے وہ نہ ہے توں موجود ہے وہ بات میں موجود ہے وہ نہ بات موجود ہے وہ بات موجود ہے توں موجود ہے وہ بات موجود ہے وہ بات ہے توں موجود ہ

اس انس بھی رکھتا ہے'اس طرح موجود مال کی میت اس کے دل ہیں دائع ہو جاتی ہے'وہ ونیا پر اطمینان کرے لگتا ہے اور جس
کے پاس نہیں ہو تا وہ مجور آئی سی دنیا ہے کتارہ کش رہتا ہے'اس کے نزدیک دنیا ایک قید خالے کی طرح ہوتی ہے جس سے آزاد
ہونا چاہتا ہے'اس مثال ہیں یہ دونوں فض متعدد امور ہیں برابر ہیں 'لین دنیا ہے انس اور میل کے معالمے ہیں ایک دو سرے سے
معتلف ہیں' خاہر ہے جو مخض دنیا کی طرف ماکل ہوگا اس کا دل دو سرے کی بہ نبیت بخت تر ہوگا ،جس قدر اسے دنیا ہے انسیت
اور مجت ہوگی اس قدر آخرت سے وحشت اور نظرت ہوگی' مدیث شریف ہیں ہے' رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرایا ۔۔

اِنَّرُوُ حَالَقُنُسِ نَفَتَ فِي رَوْعِي آخِبِ مَنْ آخَبَبُتَ فَإِنَّكُ مُفَارِقَهُ (٣) سرالقدى في مرع ول من يهات والى به من من الله من من المن المن المور مو كا-

اس مدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ محبوب کا فراق ہوا جال مسل اور شدید ترواقد ہو تا ہے اس لئے قوایے فض ہے مہت کرجس سے جدانہ ہوتا پڑے 'اور ایبا محبوب صرف اللہ تعالی ی ہو سکتا ہے جم مجمی جدانہ ہوگا 'اور ایسے شئے سے مجت نہ کرجے ہرجال میں تھے سے جدا ہوتا ہے 'اور وہ دنیا ہے 'اگر قوتے دنیا ہے مجبت کی قوتھے اللہ سے ملتا پند نہیں ہوگا 'ای طرح جری موت اس مال پر ہوگی جے قویرا سمحتا ہوگا 'اور موت کی وجہ سے تیما تعلق تیرے مجبوب سے منقطع ہوجائے گا۔

حالت فقر میں فقیر کے آواب فقیر کے لئے بچھ باطنی اور پچھ ظاہری آواب ہیں ان کا تعلق اس کے افعال ہے ہمی ہوادو کو سے اور لوگوں کے ساتھ اجماع اور خا المت ہے ہمی ہر فقیر کے لئے ضوری ہے کہ وہ ان آواب کی رعابت کرے۔

باطنی آواب : باطن کا اوب یہ ہے کہ اس حال کو ول سے کموہ نہ جائے ، جس میں اسے جلا کیا گیا ہے ، بینی اللہ تعالی کے مصل کو برانہ مجھے ، اس حیثیت سے کہ وہ اسکا فاعل ہے ، لئس فعل یعنی فقر کو برا سمجھ سکتا ہے ، جیسے بچنے لگوانے والا بچینے لگانے کے مدور اسکا فاعل ہے ، لئس فعل کو برا سمجھ سکتا ہے ، جیسے بچنے لگوانے والا بچینے لگانے کے مدور اسکا فاعل ہے ، لئس فعل کو برا سمجھ سکتا ہے ، جیسے بچنے لگوانے والا بچینے لگانے کے مدور اسکا فاعل ہے ، لئس فعل کو برا سمجھ سکتا ہے ، جیسے بچنے لگوانے والا بچینے لگانے کے اس

عمل کواں لئے براسمحتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اس لئے برانیں سمحتا کہ یہ بچنے لگانے والے کاعمل ہے 'یا بچنے لگانے والابراب الكديسااوقات اس كاحسان مندموتات يهم على مردجه باور فقيرك لئے اس ير عمل كرنا واجب باوراس ے خلاف پر عمل کرنا حرام ہے 'اور فقرے تواب کو ضائع کرونا ہے۔

سركارود عالم صلى الله عليه وسلم مي اس ارشاد مبارك ي مي معي بين :-

يُامِعُشَرَ الْفُقَرَاءِاعُطُوُ اللَّهُ الرِّحَابِقُلُوْ بِكُمْ تَظْفَرُ وُابِثَوَابِ فَقْرِكُمُ وَالْآفَلا-اے كروہ فقراء تم الله كواسين دلول سے رضامتدى دو باكد اسين فقر كا جرو واب ياؤ ورند سيل-

اس سے بلند ترورجہ یہ ہے کہ اپنے فقرر راضی ہو'اوراس سے بھی اوٹچا ورجہ یہ ہے کہ فقر کا طالب ہو اور اس سے خوش ہو نقر ی طلب اوراسے پاکرخوش ہونے کی وجدیہ ہے کہ وہ مال کی آفات اور اس کے نصانات سے واقف ہو آہے اوراسے اللہ تعالی ی ذات پر پورا بحروسا ہو آہے اور یا یقین رکھتا ہے کہ اے اس کے جھے کا رزق ضرور ملے گائد وہ ضرورت سے زیادہ طلب کرتا ے اور نہ اسے پند کرتا ہے کہ اس کے پاس مقدار ضرورت نے ذائد مال مو۔ حضرت علی کرم اللہ وجد ارشاد فرائے ہیں کہ اللہ تعالی فقرسے عذاب بھی دیتا ہے اور تواب بھی اگر کسی فقرے تواب دیتا منفور موتواس کی علامات یہ بیں کہ اس کے اخلاق اجھے موتے ہیں وہ اللہ تعالی کی اطاعت كريا ہے اے حال كا محود نہيں كريا اللہ اللہ تعالی كا محراداكريا ہے كہ اس اسے اسے فقيرينايا اور کسی کو فقر کے ذریعے عذاب ویا جاتا ہے تو اس کی علامات بیہ ہوتی ہیں کہ وہ بدخلق اور سر خوجو جاتا ہے اپنے رب کی اطاعت ترک کرے اس کی نافرمانی کرتا ہے اپنی حال پر فکوہ کرتا ہے اللہ تعالی کے فیطے پر اپنی نارا ملکی اور ناپندید کی کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہو تاہے کہ ہرفقیراچمانسیں ہوتا کیکہ صرف وہ فقیر قائل تعریف ہوتا ہے جوایے فقرر ناراض نہ ہو کیکہ خوش ہو ا اوراس کے تمرات پر معلمین ہو۔ یہ قول مضور ہے کہ جب بڑے کو دنیا کی کوئی چیز مطاکی جاتی ہے تواس سے کما جاتا ہے کہ اسے تین باتوں کے ساتھ قبول کر معروفیت محرو ترود اور طول حساب

ظاہری آدب

فقیر کوجن ظاہری آداب کی رعابیت کرنی چاہئیں وہ یہ ہیں کہ کمی کے سامنے دست سوال درا زند کرے اپنے ظاہر کو اچھا رکھے ناكد لوگ ضرورت مند تصورند كريس بمسى سے اسپنے حال كى شكايت ندكرے "نداسينے افلاس كامظا بروكرے بلك جمال تك ممكن مو اے بوشیدہ رکھے اوریہ بات بھی چھیائے کہ میں اپنا فقر بوشیدہ رکھتا ہو۔ مدیث شریف میں ہے :-

رِانَّاللهُ يُحِبُّالُفُ عَيْرَ الْمُتَعَفِّقُ الْمُتَعَلِّمُ الْعُيَالِ

الله تعالى سوال ندكر في والع مالدار فقير كودوست ركمتا ب

اليه اوكوں كے بارك مِن الله تعالى كا ارشاد ہے ، ر

(پ۳۷۵ آیت ۲۷۳)

ناواقف ان کوتو گرخیال کراہے ان کے سوال سے بچنے کی وجہ ہے۔

حضریت سغیان توری ارشاد فرماتے ہیں کہ بھترین عمل احتیاج کی مالت میں مخل ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فقر کی بردہ ہوشی کرنا نیکی کا فزانہ ہے اعمال میں اوب یہ ہے کہ کمی الدار کے سامنے اس لئے تواضع اور عاجزی نہ کرے کہ وہ صاحب ثروت ے الکہ اس سے اکر کر رہے ، حضرت علی کرم اللہ وجہد کا ارشاد ہے کہ فقیرے لئے ثواب کی رغبت سے الدار کا متواضع ہونا بہت مدہ ہے اور اس سے بھی عمدہ تربات یہ ہے کہ فقیر غنی پر اللہ کے فعنل پر بھروسہ رکھتے ہوئے تکبر کرے۔ فقیر کا اگر یہ حال ہوتو یہ ایک بلتد درجہ ہے کین اس کا کم سے کم درجہ بیہ ہے کہ نہ اغلیاء کے پاس بیٹے اور نہ انہیں اپنے پاس بٹھانے کی آرزو کرے اطمع و فرخرہ کرنے کے تین درجے : پر فرخرہ کرنے کے بھی تین درج ہیں ایک درجہ تو ہے کہ ایک دن اور ایک رات کے بین فرج و نہ کرے کہ میں داخل ہے دخرہ کرے کہ ایک دن کی بہت کا درجہ ہے ، دو سرا درجہ ہے کہ چالیس دون کے لئے فرج کرے اس کے بعد کی بہت طول اللہ میں داخل ہے ۔ عطاء نے چالیس دن کی بہت کا تعین حضرت مولی علیہ السلام کے واقعے کی دوشنی میں کیا ہے 'اللہ تعالی نے آپ کے لئے چالیس دن کی بہت معین کی اس سے علاء نے یہ مغموم نکالاہے کہ چالیس دن تک ذرہ دہنے کی توقع کر نے میں کوئی حت نہیں ہے ' ور اوئی درجہ ہے ' اور اوئی درجہ ہے ' اور تیرا درجہ ہے کہ ایک سال کے لئے ذخرہ کرے یہ صافحین کا درجہ ہے ' اور اوئی درجہ ہے ' اور غوام میں داخل ہے ' فواص سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ' مسلاء کی فرا ہے کہ وہ چالیس دن کے لئے ذخرہ کرلیں ' فواص میں جو لوگ کہ وہ ایک سال کی بہت کے لئے ذخرہ کرلیں ' فواص میں مؤل کو ایک سال کی میں ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم ان اور اور جمش کو ایک میں دن کی اور بعض کو ایک دن ایک دات کی فرا دی مظرات کو ملا کرتی غذا و طا فرماتے تھے ' بعض کو چالیس دن کی اور بعض کو ایک دن ایک دن ایک دن ایک رات کی غذا جن اور جمشرات کو ملا کرتی غزا و طا فرماتے تھے ' بعض کو چالیس دن کی اور بعض کو ایک دن ایک دن ایک رات کی غذا جن اور جمشرات کو ملا کرتی غزا و طا فرماتے تھے ' بعض کو چالیس دن کی اور بعض کو ایک دن ایک دن ایک رات کی غذا جن اور بعض کو ایک میں جن مذرب حضرت حضرت حضرت حضرت حضرت

بلاطلب عطایا قبول کرنے میں فقیر کے آداب آکر فقیر کے پاس کیں ہے کوئی ہدیہ وفیرہ آئے آواہ چاہیے کہ وہ قبول کرنے میں فقیر کے آداب آکہ استعماریا ہے، تیمرے یہ کہ ایک کی اور کرنے ہے کہ دینے والے کا متعماریا ہے، تیمرے یہ کہ لینے والے کا متعماریا ہے، تیمرے یہ کہ لینے والے کا غرض کیا ہوا ہے یا نہیں، اور لینے والے کی غرض کیا ہوا ہے یا نہیں، اور تمام شہمات سے خالی ہے تو قبول کرلے، ورنہ لینے سے منام شہمات سے خالی ہے تو قبول کرلے، ورنہ لینے سے منام کردے متاب کیا لیال والحرام میں ہم اس موضوع پر تغسیل سے لکھ تھے ہیں۔

معطی کی اغراض مال دینے والے کی کئی اغراض ہو سکتی ہیں' ہو سکتا ہے اس نے محض فقیر کا ول خوش کرنے اور اس کی محبت عاصل کرنے کے لئے کچھ دیا ہو' یہ ہریہ ہے' یا بہ نیت ثواب دیا ہو یہ صدقہ اور زکواۃ ہے' یا شہرت' ناموری اور ریا کاری کے

<sup>(</sup>١) يدروايت كتاب الزكوة من بحي گذرى --

لے دیا ہو 'یہ بھی ہوسکا ہے کہ دینے والے کا مقصد محض ریا ہو 'اور یہ بھی ممکن ہے کہ ریا کاری کے ساتھ اس کی دو سری افراض بمی ہوں۔

جال تک مدید کا سوال ہے اس کے تول کرتے میں کوئی مضا کتہ نمیں ہے ، مدید تول کرنا رسول اکرم صلی الله طب الم كى سنت طيبہ ہے ، الله مرط يہ ہے كہ بديد دينے من اصان كا پہلو پيش نظرنہ ہو ، اگر يہ معلوم موجائے كه بديد كے بعض اجزاء من احسان ہے تو اس قدر اجزاء والی کردیے باقی تول کرلے ، چنانچہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی فدمت اقدس میں تمى نير اورميندها مديد تل يش كياكيا "آب ي مى اوري ركوليا اورميندهاوايس كرديا (احد معلى إن موال اى طرح مركار ودعالم صلی الله علیه وسلم سے بیر بھی معتول ہے کہ آپ بعض لوگوں کے ہدایا قبول کر لیتے تھے اور بعض لوگوں کے ہدایا واپس فرما دیا كُرْ فَ فَ الْهِ وَاوُدُ مَنْ مِي الْهِ مِرِدُ ) الْكِرِمِينَ مِن مِي آبِ فِي ارشادِ فَهِ اللهِ عَد لَقَدُهُمَمُنْ اللهُ الْهَبُ الأَمِنُ قَرُشِي الْوَثَقَفِيّ الْوَافْصَادِيّ الْوُدُوسِيّ.

(تندی-ابوبریه)

مں نے ارادہ کیا ہے کہ میں قرقی افغاری اوردوی کے علاوہ کی سے مرید نہ لول۔ بعض تابين كابحى كى معول رہا ہے ؛ چنانچہ فخ موسلى كے إس ايك تھيلى آئى جس ميں باس ورجم تے آپ نے فرمايا ، بم سے عطاء نے مدیث بیان کی ہے 'وہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقل کرتے ہیں' آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مض کے پاس بغیر ماسك رزق أع اوروه اس لونادے تو كويا الله كولونا آب (١) اس كابعد آب في ملى كاس ميں سے ايك درجم تكال كر ر کھا' ہاتی در ہم واپس کردیے۔ حضرت حس بھری ہمی یہ روایت بیان فرائے سے الین ایک مرتبہ کمی فض نے ان کی خدمت ميں أيك تميل اور خراسان كے بين موت باريك كروں كا أيك تمان بيش كيا الله عن كايد بديد لونا ديا اور فرمايا جو مخض میری جگہ بیٹے اور اس طرح کے ہدایا تول کرتے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس مال میں ملا گات کرے گا کہ اس کے پائ برائے نام بھی اجرو تواب نہ ہو گا۔ صرت حن کے اس ارشاد سے یہ طابت ہو تا ہے کہ مطایا تبول کرنے کے پاب میں عالم اور واعظ كامعالم سخت زب صرت حن اليخ رفقاء كيدايا تول كرلياكرت تع الى طرح صرت ايرابيم اليتي البيع ساتميون ے ایک درہم یا دورہم مانک لیا کرتے تے الیکن اگر کوئی دو سرا مض انسی سیکندل درہم دیتاتہ تبول نہ کرتے بعض حدرات کا معمول یہ تفاکہ آگر کوئی دوست انہیں کچھ دیتا تو وہ اس سے فراتے کہ یہ چڑا ہے پاس رکو اور یہ دیکمو کہ اب تمارے ول میں میرے لئے کیا جگہ ہے۔ اگریں تمارے زدیک پہلے سے افتل موں توجھ سے کمدونا میں تمارا بدیہ قول کرلوں گا ورند الکار کر دول گا اور اس کی علامت یہ ہے کہ دینے والے پر بدیہ واپس کردیا کرال گذرے اور قبول کرتے پر خوش ہو اور اسے اپنے اور احسان تصور كرے 'أكر بدير لينے والے كويد علم مو جائے كه اس ميں كى در احسان كى اميزش بھى ب قوريد تول كرنامباي ب لیکن فقرائے مالھن کے زدیک اس طرح کے بدایا قبل کرنے میں کراہت ہے۔ حضرت بیٹر فرائے ہیں کہ میں نے سری مقلی نے علاوہ کی سے کھ نتیں انک مری مقل ہے بھی اس لئے اٹکا کہ میرے زدیک ان کا دید مجے ہے اگر کوئی چزان کے پاس سے چل جاتی تھی تواس پر خوش ہوتے تھے 'اور ہاتی رہتی تھی توبدول رہا کرتے تھے 'چنانچہوہ جس بات کو پیند کرتے تھے میں اس پر ان کی مدد كريا تما الك فراسانى كومال لے كر حفرت جند بغدادى كے پاس آيا اور ان سے درخواست كى كم آپ اسے اپ اوپر فرج كرين عفرت ميند نے فرايا فقراء من تقتيم كردول كا-انهول نے فرايا ميں يہ نيس جابتاكہ آپ فقراء من تقتيم كرين آپ نے فرمایا می کب تک زندہ رہوں گاکہ اس مال کو اپنے اور صرف کروں اس نے کما میں یہ کب کتا ہوں کہ آپ یہ مال سزی اور سرک من خرج كريس بلك مفائى اور عمده عمده چزول مين مرف كرين ، صفرت جنيد في خراسانى كابديد قبول كرايا ، خراسانى في كما بغداد مين

<sup>(</sup>۱) به روایت ان الفاظیم نیم ملی

آپ سے زیادہ کی نے بھے پر احسان نہیں کیا' آپ نے فرمایا تیرے بی جیسے مخص کے ہدایا قبول کرنے جاہئیں۔

معلی کا ایک فرض به موعق ہے کہ وہ تواب کے لئے مکدوے ایما مال مدقد ہے یا زکواۃ ہے اگر کوئی من فقر كاس طرح كالمال متا ب قراب است المن كامغات برنظر ذالني جاب كده ذكواة كاستق بيا نسي اكر استحقاق ينى ب توكوئى مضائقة نيس اور مشتبر ب تويد صورت محل شبه ميں ب اس كے احكام بم كتب الزكواة ميں بيان كر يكي بين اور أكر وا مال مدقد مو اوردين والااس كم مدين ي بين نظروب مهامو و فقيركواين باطن كى طرف ديكنا جاسي اكروه جنب كركوني الیا کناه کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یہ یقین ہو کہ اس کناه کاظم معلی کو ہوجائے تو وہ اس سے نفرت کرتے گئے اور اللہ تعالی كا تقرب مامل كري كے لئے اسے مد قات نددے اگر ايما مو توب مدت قول كرنا حرام بيد ايما ى بي كوكى مض كى كو عالم الاعلوى مجمد كريكم دے اوروہ ايسانه مواس صورت بي اگروه بديہ قبول كرے كاتويہ جائزنه موكا۔

طلب شهرت اور ریا کاری معلی کا ایک فرض میہ ہوسکت ہے کہ وہ طلب شہرت عاموری اور ریا کاری کے لئے کمی کو پچھ دے اس صورت میں فقیر کو جانبیے کہ اس کا دیا ہوا مال واپس کردے اور اسے اس کے غلط مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے اگر تعل كرے كا قواس كى خرض فاسد برمد كار مونالازم آئے كا معرت سفيان قوري كى خدمت ميں اگر كوكى مديد بيش كيا جا ماق آپ اسے واپس کردیتے اور فرائے اگر جھے یہ علم ہو آگہ دینے والے اپنے عطایا کا تذکرہ بطور فخر نس کرتے ہیں تو میں تبول کرایتا۔ ایک بزرگ کا یمی معمول تھا ، بعض لوگوں نے انہیں طامت کی اور ان کے اس قبل کو اچھا نہیں سمجھا کہ وہ خلوص سے دیے مح ہدایا روکروسیتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں دینے والوں پر منفعت اور ان سے تعلق خاطر کی بیار ایسا کر تا ہوں کیوں کہ وہ مال وے كرد كركردية بين اس طرح ان كا جرو تواب ضائع جلا جا يا ہے مين نيس جابتاك ان كامال ضائع مو۔

لینے والے کی اغراض لینے والے کو بھی اپی افراض پر نظرر کھنی چاہیے ،اگر کوئی مخص کچو دے تو لینے سے پہلے یہ دیکانا چاہیے کہ دواس کا مخاب ہے یا نیس اگروہ اس کا مخاج مواور ان شہمات و اقات سے خالی موجن کاؤکر اہمی مواہد اس کا تحول كرنا بمترب ني أكرم صلى الله عليه وسلم كاإرشادي

مَالْمُعُطِى مِنْ سَعَقِبِإِعُظَمَّا جُرَّامِنَ الْآخِذِلِذَا كَانَ مُحْتَاجًا (طبرانی-ابن ممر)

وين والاوسعت كم باوجود لين والے سے زياده اجروالانسي ب أكروه محاج مو-

ایک مدیث می فرمایا ند

منت بن به المال مِن عَيْرِ مَسُالَةٍ وَلا اِسْتِشُرُ فَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَال مِنْ عَيْرِ مَسُالَةٍ وَلا اِسْتِشْرَا وَ فَالْمَا هُوَرِزُقُ سَاقَهُ اللَّهُ اليّب (الوسل على - طرانى - خالدابن عدي)

جس مخض کے پاس اس مال میں سے بغیر سوال اور بلا انتظار کے بچھ آئے تو وہ رزق ہے جے اللہ نے اس کی

ایک روایت بی ہے کہ اے واپس نہ کرے۔ بعض علاء کتے ہیں اگر کسی کو پچھ ریا جائے اور وہ نہ لے تو ایک وقت ایسا آئے گاکہ وہ سوال کرے گا اور اسے دیا نہ جائے گا۔ سری سقلی حضرت آمام احد کے پاس بدایا بھیجا کرتے تھے ایک مرتبہ کوئی بدید جیجا تو انہوں نے واپس کردیا عمری مقلی نے ان سے فرمایا اے احمد المريد دو کرنے کی آفت سے وُرو سے قبول کرنے کی آفت سے سخت تر ے امام صاحب نے فرایا آپ دوبارہ کمیں مری مقلی نے بیات محردو برائی امام صاحب نے فرایا کہ میں نے آپ کا ہدیہ اس کے واپس کردیا تھاکہ میرے پاس ایک اہ کے بقدرغذا موجود تھی، آپ اے اپنے پاس رہے دیں، جھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے'ایک اہ بعد بھیج دینا' بعض طاء کتے ہیں کہ ضورت کے باوجود آیا ہوا مال واپس کردیے میں اس کا خطرہ ہے کہ کمیں حرص

مِن يا مشبهات من جلانه كروا جائد

اگر کسی کو ضرورت سے زائد مال مل بہا ہے قودہ وہ مال سے خالی نہیں ہے 'یا قودہ خود اپنے حال میں مشخول ہو'یا فقراء کا کنیا اور ان کے اخراجات کا ذمہ دار ہو'اور اسے اپنی نرم مزاتی اور سخاوت کی بنائر ضورت مندوں پر خرچ کر آ ہو' پہلی صورت میں پکر لینا محل خواہش لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو آ بشر طیلہ آخرت کا طالب اور اس کی راہ کا مسافر ہو 'اس لئے کہ اس صورت میں پکر لینا محل خواہش نفس کی انہاں ہے ہو آ ہے۔ پھراس لینے کی بھی دو صورتی ہیں 'ایک تو یہ کا انتہا کہ اور خوج مل اللہ کے لئے نہیں ہو آ وہ شیطان کے لئے ہو آ ہے۔ پھراس لینے کی بھی دو صورتی ہیں 'ایک تو یہ کا انتہا کہ اللہ کو سال مورت میں اور کی ایسا کر سکتے ہیں جن کے قلوب ریاضت پر مطمئن ہوں 'دو سری صورت یہ ہے کہ نہ لے 'اکہ مالک کو دو سرے ضرورت مند کو دیدے 'یا خود کے کر کی ایسے محض کو دیدے جو اس سے زیادہ ضرورت مند ہو دیوں کا مہیا تو اعلان یہ مردت مند کو دیدے 'یا پوشیدہ طور پر کرے۔ کتاب اسرار الزکواۃ میں ہم نے اس سلط کے پکر احکام بیان کتے ہیں' دہاں یہ موضوع بھی ذریج بحث کرے 'یا پوشیدہ طور پر کرے۔ کتاب اسرار الزکواۃ میں ہم نے اس سلط کے پکر احکام بیان کتے ہیں' دہاں یہ موضوع بھی ذریج بحث آیا ہے کہ اس صورت میں اظہار افضل ہے یا اختاب دہاں فقرے کے بین' دو بھی دیو کی دیا ہے ہیں' دو بھی دیو کی میں دیا ہو سیال سے کہ این کے ہیں' دو بھی دیو کی میں ۔ آیا ہے کہ اس صورت میں اظہار افضل ہے یا افغاب دہاں فقرے کی 'احکام کھے گئے ہیں' دو بھی دیو کی کی اسے کہ اس صورت میں اظہار افضل ہے یا افغاب دہاں فقرے کی 'احکام کھے گئے ہیں' دو بھی دیو کی کی اسے کہ اس صورت میں اظہار افضل ہے یا افغاب دہاں فقر کے پکھی 'احکام کھے گئے ہیں' دو بھی دیا کہ کی اسے کہ اس صورت میں اظہار افضل ہے یا فقاب دہاں فقر کے پکھی دیا دیا ہو کی کھی دیا ہو کی دیا ہو کہ کی دیا ہو کیا ہو کی دیا ہو کی دو کی دیا ہو کیا ہو کی دیا ہو کی دو کی دیا ہو کی

حضرت الم احمد ابن منبل نے سری سفی کا بدید واپس کردیا اس کی وجہ مرف یہ سمی کہ انسی اس کی مرورت نہیں سمی کیوں کہ ایک ماہ کی غذا ان کے پاس موجود تھی انہوں نے اپنے لئے یہ صورت پند نہیں کی کہ وہ یہ ہدیہ قبول کرلیں اور پر دوسرے مستحقین کودیدیں کول کہ اس میں بت سے خطرات اور آفات تھیں ،جب کہ ورع کا نقاضا یہ ہے کہ اوی آفات کے امکانات سے بھی احزاز کرے اگریہ خیال ہو کہ وہ شیطان سے ابنی جاعت نیس کرسکتا اور شیطان سے بچنا بوا د شوار ہے۔ کم كرمدك ايك مجاور كت بين كه ميرب پاس چدورا بم تع ،ويس في الله ك راست مين خرج كرنے كے محفوظ كرر كے تصد ایک دن میں طواف کررہا تھاکہ ایک فقیری آواز آئی وہ طوانی سے فارغ ہوکر آہستہ آہستہ یہ کمہ رہا تھا اے اللہ تودیم رہا ہے عر بموكا بول او كيد رما بي من شكا بول اس صورت مال من مجمي منطورب اب الله! تو ميرب بارب من سب يحد جانتا ب محر نظرانداز کرتا ہے واوی کتے ہیں میں نے اس پر نظروالی اس کے جم پر پھٹے پرانے کڑے تھے جن سے جم بھی نہیں چھتا تھا میر نے اپنے ول میں سوچا کہ مجھے ان دراہم کو خرج کرنے کے لئے جو میرے پاس ہیں اس سے بمتر موقع نہیں مل سکا ، چنانچہ میں نے وا تمام دراہم اس کے سامنے پیش کرویے اس نے بانچ درہم اٹھا لئے اور کھنے لگا کہ یہ جارورہم لباس کے لئے کافی بین اور ایک درہم سے تین دن تک کھانا بینا ہو جائے گا' باتی کی مجھے ضرورت نہیں ہے ' چنانچہ وہ در ہم اس نے مجھے واپس کردیے ' وو سری شب میں نے اسے دیکما اس کے بدن پروونی چاوریں محس اس وقت میرے دل میں اس کی طرف سے پھر بد گمانی پیدا ہو کی اوا تک وہ مخص میری طرف متوجہ ہوا اور میرا ہاتھ بکڑ کر طواف کرنے لگا اس مالت میں ہم نے سات طواف کے 'مارا ہر طواف زمین کے مخلف جوا ہریں ہے ایک جو ہر پر مو تا تھا اوروہ جو ہر مارے پاؤل سے مخنوں تک آجا تا تھا 'چنانچہ ہم سونے ' چاندی ' یا قوت ' موتی اور کو وفیرو پرے گزرے کہ دوسرے لوگوں کو پتا ہمی نہیں جل سکا۔ پھر کنے لگایہ تمام فرائے اللہ تعالی نے جمعے مطاسے ہیں الین جر ان میں زمد کرتا موں' اور محلوق کے ہاتھوں سے لینا پند کرتا موں' یہ فزائے بوجد ہیں' اور فتنہ ہیں' جب کہ لوگوں تے ذریعہ منتخ والا مال رحمت اور تعت ہے اس بوری تنسیل کا حاصل یہ ہے کہ آگر جمیس ضورت سے زیادہ کو کی چیز ملتی ہے تو وہ تممارے لئے فتنه اور ابتلاء ہے اللہ تعالی حمیس زائد از ضورت مال دے کرید دیکتا ہے کہ تم اس میں کیا کرتے ہو اورجو مال مقدار ضرورت ے مطابق ملیا ہے وہ رفق ہے ، مہیں رفق اور اہلاء کے فرق سے غفلت نے کرنی جاہیے اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

إِنَّا جَعَلُنَا مَاعَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَالَنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

(پ۵۱ر۱۳ آیت ۱۷)

ہم نے زیمن کی چیزوں کو اس لئے باعث روفق بنایا ماکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا عمل کون کر تا ہے۔

سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فريات بير:

لَاحِقَ لِإِبْنِ آدَمَ اللَّافِي ثَلَاثِ طَعَامٌ يُقِيمُ صُلْبَهُ وَتَوْبُ يُوارِي عَوْرَتَهُ وَيَنْتُ يِكُ فَمَازُ ادْفَهُو حِسُابٌ (تذي - عان ابن عفان)

ابن آدم کا حق صرف تین چیزوں میں ہے اتنا کھانا جس سے کمرسیدھی مدسکے اتنا کیڑا جس سے ستر

عورت مواورايا كرجس من سكونت افتيار كرے اس سے ذاكد كا عاسب موكات

ان نصوص کامطلب سے کہ اگر آدمی ان تینوں چیزوں میں سے بقدر ضرورت کے گاتو تواب یائے گا اور زیادہ لینے کی صورت میں اگر اللہ تعالی کی نافرمانی نمیں کر آ تو اپنے آپ کو حساب کے لئے پیش کر آ ہے 'اور نافرمانی کر آ ہے تو سزا کا مستحق قرار دیتا ہے ' امتحان اور آنمائش کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی خوشنودی اور اس کے تقرب کے لئے کوئی لذت ترک کرے اس کا عزم معم كرے اور آپ نفس كو تو أوالے كروه لذت بلا طلب صاف بي كدورت اس كے پاس آئ ماكم إس كى مقل كا امتحان لیا جاسے۔اس صورت میں بھر ہی ہے کہ اس لذت ہے بازرہ اس لئے کہ اگر اس نے اپنے نفس کو عمد شکنی کی اجازت دی تو وہ حمد شکنیوں کا عادی بن جائے گا' پھراہے دبانا مشکل ہو جائے گا' اس لئے بھتر سی ہے کہ الی لذت کو اپنے سے دور کر دے 'می زہدے' اور غابت زہریہ ہے کہ وہ لذت لے کر کسی محتاج کودیدے 'لیکن اس پر صرف معدیقین بی قادر ہیں الکر کسی قنص کی طبیعت میں جود و سخاء ہو' اور وہ نظراء کے حقوق ادا کرتا ہو' صلحاء کی جماعت کے طعام دغیر**ہ کا م**نگلل ہو توانی ضرورت سے زائد بھی لے سکتا ہے یہ اگرچہ اس کی ضرورت سے زائد ہو گالیکن ان فقراء کی ضرورت سے زائد نہیں ہو گاجن کاوہ کفیل ہے' تاہم اس صورت میں مال لے کر خرج کرنے میں سبعت کن جاہیے اسے بچاکرت دیکے ایک دات کے لئے ہمی اپنے پاس مال روكنا فقع كا ماحث بن سكا ب اور آزمائش من ذال سكا ب شايد ول من يد خيال بدا موجائ كداس مال كواسي باي ركمنا چاہیے 'خرج نہ کرنا چاہیے 'بعض لوگوں نے ابتدائر یہ عمد کیا کہ وہ نظراء کی خدمت کریں مے 'اوران کے اخراجات کا فیکفل کریں ہے الیکن بعد میں انہوں نے اسے اپنی معیشت 'رہن سمن 'اور کھاتے پینے میں توسع کا وسیلہ بنالیا 'اور ہلاکت کے راستہ چل پرے ، جس مخص کا مقصد رفق اور اس کے ذریعے اجر و ثواب کی طلب ہو وہ اللہ کے ساتھ حسن عن رکھتے ہوئے قرض بھی لے سکتا ہے ، بس شرط یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں طالم یادشاہوں پر بھروعاند کرے ، بعد میں اگر اللہ تعالی اسے حلال رزق عطا کر دے تو وہ قرض اس میں سے اوا کرے اور اگر اوا نیکل سے پہلے مرجائے تو اللہ تعالی اس کی طرف سے اوا کردے گا اور اس کے قرض خواہ کو رامنی کر دے گا'بشرطیکہ وہ اپنے قرض خواہ کی نظر میں تملی کتاب کی طرح ہو' قرض کینے کے لئے انہیں فریب نہ دے' اورنہ جموٹے وعدے کرے ' بلکہ اپنا حال من وعن بیان کردے ' ٹاکہ قرض دینے والے سوچ سمجے کراقدام کریں ' ایسے مخص کے قرض کی ادائیگی بیت المال کے ذیے ہے اوروہ زکواۃ کے اموال سے بھی ادائیا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

وَمَنْ قَايُرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقُ مِمَّا ٱتَاهَاللَّهُ (پ۲۸ریما آیت کا)

اورجس کی امنی کم ہواس کو جاہیے کہ اللہ نے جتنااس کودیا ہے اس میں سے خرج کرے۔ اس آیت کی تغیر میں بعض علاء یہ کتے ہیں کہ آیے کیڑے فروخت کردے اور بعض یہ کتے ہیں کہ اپنے احماد پر قرض حاصل كرے وض مى الله تعالى ى كاعليه بــ آيك بزرگ فرماتے ہيں كه الله تعالى كے بعض بندے آپنے مال كے مطابق خرج كرتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جواللہ تعالی کے ساتھ اپنے حسن عمن کے مطابق مرف کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے مرتے سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ ان کا مال اقویاء اسٹے باءاور اغنیاء میں تقسیم کرویا جائے الوگوں نے سوال کیا سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا اقویاء ے مرادوہ لوگ ہیں جو اللہ تعالی پر تو کل کرتے ہیں اسمیاءے مرادوہ لوگ ہیں جو اللہ پر حسن محن رکھتے ہیں اور اغتیاءوہ ہیں جو مرف الله کے ہو کررہ گئے ہیں۔

یہ ہیں ہدایا اور صدقات وغیرہ قبول کرنے کی شرائط وینے والے اور لینے والے کے آواب اور مال کی مقدار۔ یمال یہ امر بمى قابل ذكر ب كد جومال ملے اسے بدند سمجے كه معلى نے دوا ب الك بد سمجے كداس مال كاعطاكر نے والا اللہ ب معلى صرف واسط ب اور دینے کے لئے مخرکیا گیا ہے ، کول کہ اس پر دوائ ارادے اور اختادات مسلا کے محے ہیں اس لئے دو دینے پر مجور ہے ، حضرت تنقیق بلی کا واقعہ ہے ، کمی مخص نے ان کو ان کے پہاس رفقاء سمیت کھانے پر رعو کیا 'اور عمدہ عمدہ کھانے بوائ اور دعوت كا زبردست المتمام كيا بب تمام معمان دسترخوان پر بيث محك اور كمانا چن ديا كياتو شقيق بلي في اب مردين سے فرمایا کہ جس مخص نے دعوت کی ہے اس کا خیال بدہ کہ کھانا میں نے تیار کیا ہے 'اور میں نے سامنے رکھا ہے 'جو مخص میرے اس خیال سے اتفاق نیس کرتا اس کے لئے میرا کھانا حرام ہے ، یہ س کران کے تمام مردین کھانا چھوڑ کر چلے تھے ، صرف ایک نوجوان باقی رو کیا جو درج میں ان ہے کم تھا مین ان نے شقیق ہوریافت کیا کہ آپ نے ایما کول کیا انہوں نے کما کہ میں رفقاء کی توحید کا امتحان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ أسب نے میرا رزق بی اسرائیل کے باتھوں میں کردیا ہے " آج ہید کھلا رہا ہے " کل وہ کھلا رہا ہے " میج آیک مخص کے یمال کھا تا ہوں " شام کو دو سرے مخص ك يمال- الله تعالى في وى نازل فرمانى كه من است دوستول ك سائد الياى كرنا بول من است بندول من سي خراب لوكول ك ذريع انسي رزق بم پنچا تا مول باكه اس بمائے انسي واب حاصل موجائے بسرمال اگر كمي فقير كواللہ كے كسي يندے ك ذرايد كي مل واسي بندك كي عطانه سمج الكرب احتقاد كرب كه الله تعالى في اس كام كے لئے اس مخركيا ب

بلا ضرورت سوال کی حرمت اور سوال کے سلسلے میں فقیر مضطرکے آواب جانا چاہیے کہ سوال کے سلسلے میں بہت ی روایات الی وارد ہیں جن میں مختی کے ساتھ کسی کے سامنے دست سوال در از کرنے سے منع کیا گیا ہے ' دو سری طرف بعض احادیث الی بھی وارد ہیں جن میں سوال کی اجازت ہے۔ چنانچہ رسول آگرم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں :۔ لِلسَّائِلِ حَقَّ وَلَوْ جَاءَعَلِي فَرَسٍ - (ابوداور- حين ابن على)

ما تكني والے كالك حق ب اكرچه وه محوزے برسوار موكر آئے۔

رُدُّوْ اللَّسَائِلَ وَلَوْمِظِلْفِ مُحْتَرَقِ (ابوداؤد تنى نال اممر)

سائل کو مناو آگرچہ جل ہوکی لکڑی دے کرمنانا پڑے۔

ان دونوں روا بنوں سے اجازت ثابت ہوتی ہے 'اس لئے کہ اگر سوال مطلقاً حرام ہو یا تو دینے والے کو ہر گزدینے کی اجازت نہ دی جاتی کیوں کہ حرمت پراعانت بھی حرام ہے اس سے قابت ہوا کہ سوال اصلاح ام ہے صرف ضرورت یا اہم حاجت کی ہنا پر اس كى أجازت دى كئى ب أكرسوال كے بغير كام چل سكتا مو توسوال كرنے كى اجازت ليس دى جا عتى۔ سوال كے اصلا حرام مونے كى وجدید ہے کہ اس میں تین یا تیں حرام ہوتی ہیں اول اللہ تعالی کی شکایت کرنا کیو تک سوال کا مطلب یہ ہے کہ سائل مستول کے سامنے اپنے نقر کا اظمار کر آہے 'اور یہ شکایت کر آہے کہ مجھ پراللہ کی نعتیں نمایت کم بیں 'جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے علاوہ كى دوسرے مخص يے كوماتك بويداس كے آقاى توين موتى ب اى طرح بنده كا اپ موالى كے علاوہ كى دوسرے ك سامنے ہاتھ میمیلانا بھی ہاری تعالی کی ب ادبی ہے اللہ ہے یہ حرام ہے اور صرف ضورت کے وقت اس کی اجازت دی جا کی ہے ' ضرورت کے وقت تو مردار بھی طال ہے ' دو سرے میا کہ ماگلنے میں سائل کا اپنے نفس کو ذلیل کرنا ہے 'اور نمی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے نفس کو فیراند کے سامنے ذیل کرے اہلہ اس کے لئے منوری ہے کہ وہ مرف اللہ تعالی کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو اس میں اس کی عزت ہے 'باتی تمام افرانسانی اس کی طرح بندگان خدا ہیں اس لئے ان کے سامنے بلا ضرورت خود کو ذلیل کرنا جائز نہیں سوال کرنے میں سائل کے لئے مسئول کے مقابلے میں جو ذات ہے وہ کئی پر مخلی نہیں ہے ، تیسرے بیا کہ سوال کرنے سے بعض اوقات مستول کو تکلیف کا سامنا کرتارہ آہے مروری نہیں کہ سائل مسئول کے سامنے ضرورت رکھے تووہ

بخ شی اس کی ضرورت بوری کرنے کے لئے تیار ہوجائے ہو سکتا ہے وہ دل سے نہ چاہتا ہو 'اور سائل کی شرم' خون یا اپنی ریا کی وجہ سے دینے پر مجبور ہو جائے اس صورت میں اگر مسئول نے مجھ دیا تو وہ حوام ہے ند دینے کی صورت میں اسے ندامت ہوتی ہے اوروہ اسے دل میں یہ سوچ کرانیت محسوس کرنا ہے کہ خواہ مخواہ اسے بخیل کما جائے گا'اس پھارے کو دیے میں مال کا نقصان برداشت كرناير تائي اورنه ديين ماه كا- دونول بي صورتيل تكليف كاباحث بين اور سمى مسلمان كوبلا ضرورت ايزا پنجاني حرام

بسرحال سوال كرنے ميں يہ تين برائياں ہيں "ب ان تينوں برائيوں كى روشنى ميں سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كے اس ارشاد مبارک کے معنی بخبی سمجہ سکتے ہیں۔ فرمایا 🚣

مَسُأَلُةُ النَّاسِ مِنَ الْفُوْ أَحِشِ مَا أَحَلَّ مِنَ الْفُوَاحِشِ (١) لوگول سے مانکنا بوا گناہ ہے اور بوے گناہوں میں سے صرف می گناہ جا تز ہے۔

آپ نے اس کا نام فاحشہ رکھا ہے ،جس کے معنی ہیں گناہ کبیرہ 'اور کبائرطلا ضرورت مباح نہیں ہیں 'جیسے شراب پینا اس فخص ك لئے جائز ہے جس كے علق ميں لقمہ الك جائے اور آسے شراب كے علاوہ كوئى چزينے كے لئے ند طے۔ ايك مديث ميں ہے۔ آپ نے ارشاد فرما 🚅

مَنْ سَكُل عَنْ غِنتَى فَإِنَّمَا يَسُتَكُثِرُ مِنُ جُمُرِ جَهَنَّهَ (ابوداؤد-ابن حبان-سل ابن حنظليه)

جو مخص تو محری کے باوجود سوال کر آئے وہ جنم کے انگارے اسے لئے نیادہ کر آہے۔

ایک صدیث می ہے آپ نے ارشاد فرمایا :

عَيْنِ ﴾ بِ مَا رَحُورُو . وَمَنْ سَالُ وَلَهُ مَا يُغَنِيهِ جَاءَيَوُمَ النِّقِيَامَةِ وَوَجُهُهُ عَظَمْ يَتَقَعْقَعُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَخْيُهِ (امحابِ السن ـ ابن مسعودٌ

جوافض ختا کے باوجود سوال کرتا ہے وہ قیامت کے روز اس مال میں آئے گاکہ اس کا چرو ایک ہلتی ہوئی

ہذی ہو گااور اس پر کوشت نہیں ہوگا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ میں "گانتُ مَسْأَلَتُهُ خَلُوشًا وَكُلُوحًا فِي وَجُهِمِ" اس كاموال اس كے چربے پر خراشوں کا نشان اور داغ ہو گا۔ ان روایات سے سوال کی قطعی حرمت اور ممانعت قابت ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے پچے لوگوں کو مسلمان کیا اور ان سے سمع وطاحت پر بیعت لی اس ممن میں آپ نے ارشاد فرمایا :

لاتساكوا النَّاسَ شَيْنًا (ملم - عوف ابن الك) لوگول ہے کچھ مت مانگنا۔

متعدد روایات سے ثابت ہے کہ انخضرت صلی الله علیہ وسلم نے محابہ کرام کو محفف افتیار کرنے لینی سوال سے باز رہنے ک تلقین فرائی چتانچہ ایک مرتبہ آپ نے سوال سے منع کرتے ہوئے ارشاد فرایا ہے۔ من سالنا اعطینا امو من استغنی اغنکاللہ و من کہ اندا انکافہ و اَحَبَ اِلْیُنا۔

(ابن اني الدنيا- ابوسعيد الحدري)

جوہم سے مانکے گاہم اسے دیں مے اور جو استغناء کرے گاللد اسے مستنی بنادے گا اور جو ہم سے نہیں ماتنے گاوہ ہمیں زیادہ تحبوب ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) به روایت مجمعه نمیں ملی۔

اك مديث من ارشاد فرمايا :- راستَغفُواعن النَّاسِ وَمَاقَلَ مِنَ السَّوَالِ فَهُوَ حَيْرٌ-

(برار طرانی-آبن عباس)

لوگوں سے سوال مت كرو سوال جنناكم موانقاتى بمتر ب

اوگوں نے عرض کیا آپ ہے سوال کریں تو اس کا عظم کیا ہے؟ فرمایا جھے ہے بھی سوال کم کرنا بمتر ہے۔

حضرت عرانے نماز مغرب كے بعد ايك فخص كو آواز لگاتے سنا اب نے فرمايا اگر حفرت عمر كالك اجم اقدام: اس كى قوم كاكون فخص اسے كمانا كملا سكے تو بهترے و چنانچ ايك فخص نے اسے كمانا كملا ديا أب نے دوبارہ اس كى آوازى " لوگوں نے نمایا میں نے تم سے کما تھا اسے کھانا کھلا دو' ایک مخص نے عرض کیا میں نے آپ کے علم کی تعمیل میں اسے کھانا کھلا دیا ہے' آپ نے سائل کو بلایا ' دیکھا تو اس کی جھوٹی روٹیوں سے بعری ہوئی تھی' آپ نے فرایا توسائل نہیں تاجر ہے' مجراس کی جمولی اور تمام روٹیاں صدقے کے اونوں کے آمے وال دیں اور اس کی درہ سے خبرلی اور فرمایا آئندہ بیہ حرکت مت کرنا۔ اس ے ثابت ہوا کہ بلا ضرورت سوال کرنا طرم ہے اگر سوال حرام نہ ہو باتو آپ مجی سائل کو زو و کوب نہ کرتے اور نہ اس کی روٹیاں چھین کراونٹوں کو کھلاتے 'یہاں بعض ضعیف کم عقل 'اور ٹک نظرنقہاء حضرت عرثے اس موقف پر تنقید کرسکتے ہیں 'اور كمه سكتے ہيں كه ماديب كے لئے سائل كومارنا مجے ہوسكتا ہے 'سياس مصالح كے لئے شريعت نے اس كى اجازت دى ہے 'كيكن اس کا ال چینا ایک اوان ہے اور شریعت نے اس طرح کے اوان وصول کرنے کی اجازت نمیں دی ہے ان فقماء کو یہ اشکال ان کی کم علمی کے باعث ہو سکتا ہے' ورنہ حضرت عمر کا حققہ اتنا عمیق'اور علم اتنا وسیع ہے کہ تمام فقهاء مل کرمجمی ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے' آپ کو جس قدر دین الی کے اسرا و رموز اور بندگان خدا کی مصالح کاعلم تھا اتنا علم انسیں کماں ہو سکتا ہے 'کیا حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا کہ کسی کا مال منبط کرنا اور آوان لینا جائز نہیں ہے ، یقیناً آپ شریعت کے اس تھم سے واقف تھے 'اس کے باوجود آپ نے سائل کی روٹیاں منبط کرلیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسے سوال سے مستنتی پایا اور اچھی طرح محقیق کرے سے بات جان لی کہ جن اوگوں نے اسے کھانا دیا ہے یہ سمجھ کردیا ہے کہ وہ مختاج ہے حالا تک وہ یج نہیں بول رہا تھا اسکامطلب یہ ہوا کہ اس مخص نے فریب دے کرمال حاصل کیا تھا اور فریب دے کر حاصل کیا جانے والا ملک نہیں بن سکتا ، محرکوں کہ وہ روٹیاں مختلف محمروں سے حاصل کی منی تعیں اور یہ اندازہ کرنامشکل تھا کہ کون سی مدنی کس کے کھری ہے اس لئے یہ مال لاوارث تعمرا 'اورا پسے مال کاابل اسلام کی مصالح میں خرج کرناواجب ہے 'زکواۃ کے اونٹول کی غذا اسلام کے مصالح میں سے ہے 'اس لئے حضرت عمر نے وہ روٹیاں اس سائل سے لے کر زکواۃ کے اونٹول کے سامنے وال دیں۔ سائل نے اپی ضرورت کے اظمار میں کذب بیانی کی تنی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص یہ جمونا دعویٰ کرے کہ میں حضرت علی کی اولاد ہو اور لوگ اسے پچھ مال دیدیں اس صورت میں وہ مال اس کی ملکت میں نہیں آ گااس طرح وہ صونی مجی ان عطایا کا مالک نہیں بنیا جو اسے نیک ریندار اور متی سمجھ کر ديے جاتے ہيں ، جب كه وه باطن ميں ايها نيس مو يا ايسے لوكوں كو مال ليما حرام ب اورجو مال جس سے ليا مو اسے واپس كرنا واجب ب عفرت عمر کے اسووے اس منلے کاعلم ہوا ہے ، بت سے فقماء اس منتلے سے وا تغیت نہیں رکھے اور اپنی جمالت کے باعث معرت عرك اس اقدام برشك كرتے بي-

ضرورت کے لئے سوال کی اباحت جیاکہ بیان کیا گیا ہے کہ سوال مرف ضرورت کے لئے مباح ہے۔ یمال یہ جانا چاہیے کہ یا تو آدی کمی چزی طرف معظر ہو تا ہے 'یا اس چزی اسے شدید حاجت ہوتی ہے 'یا خنیف ہوتی ہے 'یا بالکل نہیں ہوتی اور پورے طور پر مستعنی ہو تا ہے 'یہ چار صورت ہیں۔ اب ہم انہیں الگ الگ بیان کرتے ہیں 'اضطرار کی صورت یہ ہے کہ کوئی اس قدر بموكا بوك أكر كمانا ميسرند بوتوبلاك بوجائيا ياريزجائى إس قدر كرك ندر كمنا بوكه بدن دهان سكاس صورت میں سوال کرنا جائز ہے بشرطیکہ تمام شرائط پائی جائیں ، شال یہ کہ جس چڑ کے بارے میں سوال کیا جائے وہ مباح ہو،جس سے موال کیا جائے دہ دل سے رامنی ہو اور سوال کرنے والا اکتباب سے عاجز ہو اس لئے کہ اگر کوئی محض کب برقدرت رکھتا ہو اس کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ہے' الآبیا کہ مخصیل علم میں مضغول ہو' اور علم کی طلب نے اسکے تمام او قات تحمیر لئے ہوں' جو مض لکمنا جانتا ہو وہ کتابت کے ذریعے کمانے پر قادرہے مستنفی وہ ہے جو ایسی چیز التے جس کی ایک مثل یا کئی حس اس کے پاس مول مثلاً كوئى فض ايك رويد ماسكے اوراس كے پاس ايك رويد ياكى روپ موجود موں سير سوال محى قطعى طور پر حرام ہے ، جمال تک ان دونوں صورتوں کا سوال ہے ان کی حرمت بالکل واضح ہے۔ جس مخص کی حاجت اہم ہے اس کی مثال انبی ہے جسے کوئی هنص مریض مو وه دوای احتیاج رکهتا مو اور به احتیاج ایسی موکه اگر ند مطه تو زیاده خونب نمیس کین می کوند می خوف ضرور ب کیا کوئی مخص ہے جس نے جبہ بین رکھا ہولیکن اس کے پاس سردی سے بچاؤ کے لئے تمین نہ ہو اسے خال ہے میں سردی افت دی ہے الیکن خطرناک مد تک نہیں اس طرح وہ مخص مجی جو کرائے کے لئے پیپول کا سوال کرے اوال الک اگر وہ جاہے تو اتنا فاصلہ پیدل چل کر بھی ملے کرسکتا ہے آگرچہ اس میں مشعب الین اتی نہیں کہ بداشت ندی جاسے آگر اس طرح کی ماجتیں مول توان میں بھی سوال کرنے کی مخوائش ہے، لیکن مبر کرنا زیادہ بھتر ہے، سوال کرنے سے ترک اولی لازم آیا ہے، اگر کوئی مخص ائی حاجت میں سچاہے تو اس کے سوال کو تحروہ نہیں کما جائے گا مثلاً الله اگر وہ یہ کھے کہ میرے بیٹے کی قیص نہیں ہے اور جھے مردی تکیف دی ہے 'اگرچہ میں اسے برداشت کرسکا ہوں کین برداشت کرنے کا عمل مشقت طلب ہے واس کی تفدیق کی جائے گی اور اس کی صدافت اس کے سوال کا کفارہ بن جائے گی۔ معمولی حاجت کی مثال یہ ہے کہ کوئی فض کیمس کا سوال کرنے باكدات اسى بوند زده كرول ك اور بهن لياكرك اورلوكول سابى خسد مالى جميا سك المحكى المحى مخص كياس موثى موجود ب اوروہ سالن کے لئے سوال کرے ایا اس قدر کرایہ کی رقم موجود ہے کہ گدھے پر بیٹے کرائی منول تک پنی سکتا ہے ، تیکن جاری پنیخ ك لئے محوث ك كرائے كاسوال كرے الكرايدى رقم موجود ہے محر محمل وفيروك لئے سوال كرے الكم آرام سے سزكر سكے یہ تمام ماجنس معمول ہیں اگر کوئی مخص ای ان ماجنوں کو مجم منج میان نیس کرتا اور مسئول کو فریب میں جلا کرتا ہے تو یہ قطعا حرام ہے اور اگر فلط بیانی نمیں کرنا ورب نمیں دیا محرفہ کورہ بالا تین برائیاں پائی جاتی بیں لیفی باری تعالی ک شکامت اپنی تدلیل ، اور مستول کی تکلیف اس صورت میں بھی سوال حرام ہے میوں کہ یہ حاجتیں اتنی شدید جمیں ہیں کہ ان کی وجہ سے ذکورہ امور مباح كرويد جائي الكن أكر فريب نه مو اور خرابول من سے بھى كوئى فرانى نديائى جائے وكرا بت كے ساتھ سوال كرنے کی اجازت دی جا<sup>سک</sup>ت ہے۔

سوال کو فرکورہ بالا عیوب سے محفوظ رکھنے کا طریقہ یماں یہ سوال پیدا ہو تاہے کہ سوال کو ذکورہ بالا تین ٹر ابیوں سے کہ پہلی ٹر ابی یعنی باری تعالی کی شکایت کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے شکاعت کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی کے لئے شکر کا اظہار کرے 'گلوق سے استفتاء برتے 'اور کسی مختاج کی طرح دست سوال در از نہ کرے 'بلکہ یہ کے کہ جو پچھ میرے پاس ہیں اس کی موجود گی میں مستفتی ہوں' لیکن میرے نفس کی رعونت جھ سے ایک ایسے کپڑے کا مطالبہ کرتی ہے جس اپنے موجودہ لباس کے اور بہن سکوں' طالا تکہ یہ کپڑا ضرورت سے زائد ہوگا' یہ صرف نفس کی فضولیات میں ہے 'اس طرح ما گئے ہے یہ سوال شکایت نہ کرے' بلکہ خود اپنے نفس کی شکایت بن جائے گا کہ وہ قانع ہے' اور جو پچھ اسے میں ہمرہ ہاس پر میں کرتا۔ ذات کی ٹر ابی اس طرح دور کی جا سمتی ہو کہ وہ اپنی نظروں سے میسی گرائے گا' اور نہ سوال کرنے کہ ہو کس و اپنی نظروں سے میسی گرائے گا' اور نہ سوال کرنے کہ ہو سے سوال کرے بیش قیت کاموں کے لئے وقف کر سمجھے گا' یا کسی ایسے سعاوت پیشہ مخص سے سوال کرے جس نے اپنی تمام دولت اس طرح کے بیش قیت کاموں کے لئے وقف کر سمجھے گا' یا کسی ایسے سعاوت پیشہ مخص سے سوال کرے جس نے اپنی تمام دولت اس طرح کے بیش قیت کاموں کے لئے وقف کر سمجھے گا' یا کسی ایسے سعاوت پیشہ مخص سے سوال کرے جس نے اپنی تمام دولت اس طرح کے بیش قیت کاموں کے لئے وقف کر سمجھے گا' یا کسی ایسے سعاوت پیشہ مخصص سے سوال کرے جس نے اپنی تمام دولت اس طرح کے بیش قیت کاموں کے لئے وقف کر

رکی ہو جولوگوں کی حاجت پر آری کرکے خوش ہو تا ہو'اور حاجتمندوں کا اپنی ذات پر احسان جمتا ہو کہ وہ اس کے عطایا تبول کر لیتے ہیں' ذلت اپنی وو صور تول میں ساقط ہو سکتی ہے'کیوں کہ ان دولوں صور تول میں احسان نہیں ہے' احسان جہاں ہو تا ہے وہاں ذلت پائی جاتی ہے۔ ایڈا سے بچنے کا طریقہ سے ہے کہ اپنا سوال کسی متعین فض سے نہ کرے' بلکہ اپنا حال سب کو سنا دے' سننے والوں میں جو فضی بھی تیک دل' اور صاحب سام ہو گا وہ اعائت پر سبقت کرے گا'ایں مجل میں کسی متعین فرد کی طرف تگاہ بھی نہ اٹھائے ورنہ نہ دینے پر وہ بدف طامت ہے گا'اور ول ہی دل میں مقت محسوس کرے گا' یا دینے پر مجبور ہو گا اور ایڈا پائے گا۔ اور اگر کسی وجہ سے محض متعین سے ہی ما نکنا پڑ جائے تو اس کے نام کی صراحت نہ کرے بلکہ کنا یہ ہم کسی آگر وہ تعا فل بر تا ہم کا سورت میں دے گا تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ دینے پر خوش ہے' حالا نکہ وہ جاہتا تو ہم سوال نظر انداز بھی کر سکتا تھا۔ بہتر ہے کہ کسی ایسے محض سے سوال کرنے جے انکار کرنے پر شرمندگی نہ ہو' اس لئے کہ شرمندگی سے بھی اذب ہوتی ہوتی ہے۔

ایک اعتراض کاجواب یمان تم یه اعتراض کد کے کہ جب دینے والا دیتا ہے تو اس سے یہ سمجو میں آیا ہے کہ وہ مخص ظاہر میں دینے پر رامنی ہے اور شریعت میں ظاہر کا اعتبار ہوتا ہے ، جیسا کہ مدیث شریف میں ہے :۔

إِنْمَا أَخْكُمُ إِلضَّاهِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرُ (١) مِن طَامِرِ عَمْ لِكَا آمِون بِالْمِن كَالكَ اللهِ تَعَالَى عِد

اس کا جواب یہ ہے کہ ملا ہر رہ محم لگانا خصوات کے باب میں قا میوں کی ضرورت ہے اس لئے کہ وہ باطنی امور پر اور قرائن احوال پر نظر کرکے فیصلہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے ، چنانچہ وہ لوگ مجبور آ ذبانی قول کے طاہر پر محم لگا دیتے ہیں ، مالا کلہ زبان بدا او قات ول کی صبح ترجمانی نہیں کرتی ، لیکن ضرور اس پر مجبور کرتی ہے کہ زبان کا اختبار کیا جائے ، اور زیر بحث معاملہ بندے اور اس کے فالق کے درمیان ہے ، وہ اس معالمے میں حاکم الحاکمین ہے ، ول اس کے نزویک ایسے ہیں جسے دنیاوی حکام کے نزدیک زبانیں ، لینی وہ ولوں کا اعتبار کرتا ہے ، اور دنیا کے حکام زبانوں پر احتاد کرتے ہیں ، اس لئے تم اس طرح کے معاملات میں صرف اپنے ول کو ٹولو ، اگرچہ مفتیان کرام خمیس نوی دیدیں ، تم دل کے نوی پر عمل کرد ، مفتی قاضی اور سلطان کو پر حانے والے ہیں تاکہ وہ عالم ظاہر کے رہنے والوں پر محم کریں ، دلوں کے مفتی علائے آ خرت ہیں جس طرح نوی سے دنیا کے بادشاہ کی گرفت سے نجات ملی ہوتی ہے۔ اس طرح علمائے آ خرت کے فیوں سے آخرت کے شہنشاہ کی پکڑے نوی سے معامل ہوتی ہے۔

خلاصہ بیہ کہ اگرتم نے کمی سے کوئی چزاس طرح حاصل کے ہے کہ وہ ول سے دیے پر راضی نمیں تعاق نیما بینہ اور بین اللہ اس کا مالک نمیں بے گا'الی چزکا مالک کو لوٹا ویٹا واجب ہے اور اگر دینے والا واپس لینے میں خفت محسوس کرے 'اور واپس نہ لے تو اس مالیت کی کوئی چزاس کی دی ہوئی چزکے موض میں ہدیہ کردیٹی جا ہے 'اکہ اپنی ذمہ داری سے سیکدوش ہوجائے' اور اگر وہ

<sup>(</sup>۱) اس کا اصل جھے نیں لی۔

احساسات کا اندازہ کر لیا کرتے تھے' اس لئے وہ حضرات بعض لوگوں کے ہدایا قبول کر لیتے تھے' اور بعض کے ہدایا واپس کردیتے ہے۔ بعض حضرات ایسے بھی سے بھی مرف دوستوں سے قبول کرتے تھے' اور بعض حضرات دی ہوئی چیز میں سے بھی رکھ لیا کرتے تھے' اور بعض حضرات دی ہوئی چیز میں سے بھی مرک لیا کرتے تھے' اور بھی حضرات دی ہوئی چیز میں اللہ علیہ سلم نے تھی اور پیررکھ لیا' اور مینیڈ مالوٹا دیا' اور بی صورت سے 'اور بھی واپس کردیتے تھے' جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے تھی اور پیررکھ لیا' اور مینیڈ مالوٹا دیا' اور بی صورت

سے اور چھوور پال حرویے سے بیسا کہ جناب رسول اللہ میں اللہ علیہ مہم کے می اور چیزر کا لیا اور مینڈر مالوٹا دیا اور یہ صورت ان ہدایا میں بھی جو بلا طلب ملا کرتے تھے 'اور کسی کو مائے بغیر کچھ دینا رفہت کے بغیر ہو ہی ضمیں سکتا ' لیکن بعض مرتبہ دینے والا طلب جاہ ' حصول شہرت ' ریا ' نقاخر یا کسی اور غرض کی بحیل کے لئے دیتا ہے اس لئے ارباب قلوب ان امور میں شدید احتیاط

کرتے تھے 'اور سوال سے قطعا گریز فرماتے تھے ' صرف دو مواقع پر سوال کرتے تھے ایک ضرورت پر جیسا کہ تین انہیائے کرام حضرات سلیمان 'موٹی' اور خضر علیم السلام نے سوال کیا 'اس میں شک نہیں کہ ان حضرات نے صرف ان لوگوں سے سوال کیا جن کے بارے میں انہیں علم تھا کہ وہ انہیں دینے میں رغبت رکھتے ہیں 'اور دو سمرا بے تکلنی میں 'اور بے تکلنی مرف دوستوں اور

ے پارسے ہیں اس ما کہ وہ اس کے بین رحبت رہے ہیں اور وہ مرابع کسی ہیں اور بے تھی مرف دوستوں اور بھا بھی ہیں۔ اہل دل اپنے دوستوں اور بھائیوں ہے ان کی چزیں خود ہی لے لیا کرتے ہے 'مانگنا اور اجازت لین بھی مروری نہیں سجھتے ہے اس لئے کہ وہ یہ بات جانے ہے کہ مطلوب دل کی رضا ہے ' زبان سے اظہار نہیں ہے ' انہیں یہ بھی یقین مروری نہیں سجھتے ہے اس لئے کہ وہ یہ بات جانے ہے کہ مطلوب دل کی رضا ہے ' زبان سے اظہار نہیں ہے ' انہیں یہ بھی یقین

تعاکہ ان کے دوست اس بے تکلفی پر خوش ہوں گے برانہیں مانیں گے اور اگرید احساس ہو آتھا کہ اجازت کے بغیر لینے پر ان کے بعالی ناراض ہو جائیں گے تواجازت سے لیا کرتے تھے یا مانگ لیا کرتے تھے۔

ایاحت سوال کی حد میری ضرورت کاعلم ہو جائے تو سوال کی نوبت ہی نہ آئے اور میرے سوال کے بغیری میری ضرورت سوال کر رہا ہوں آگر اسے میری ضرورت کاعلم ہو جائے تو سوال کی نوبت ہی نہ آئے اور میرے سوال کے بغیری میری ضرورت پوری کردے ایے فخص سے مرف سوال کرنا کافی ہے 'حیاء سے حیلے سے تحریک دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
سوال کے بعد آگر مسکول نے بچھ دیدیا تو ساکل کے تین احوال ہو سکتے ہیں 'ایک سے کہ اسے بھین ہو کہ دینے والے فول کی مکمل رضاسے دیا ہے 'اور دو سری سے کہ قرائن سے اس کے ہامن کی ناراضی ظاہر ہو جائے 'اور دو سری صورت حرام ہے۔ اب نے خوف طامت 'یا شرم کی وجہ سے دیا ہے خوش ہو کر نہیں دیا 'ان میں پہلی صورت جائز ہے 'اور دو سری صورت حرام ہے۔ اب رہی تیمری صورت 'اور دو سری صورت حرام ہے۔ اب رہی تیمری صورت 'اور دو سے کہ اسے دینے والے کے ہارے میں تردہ ہو 'اور یہ بات واضح نہ ہو سکی ہو کہ وہ دینے سے خوش ہو گیا اور دال ہو فیصلہ دے اس کے مطابق عمل کرے 'اس

ترود میں جتلارہ تا کناہ ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ قرائن احوال ہے ول کی رضامندی کیے معلوم کی جائے "و یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے "اگر تمہاری مقل پائند اور حرص کرورہ اور شہوت کا واحیہ ضعیف ہے تو ہا آئی مجھ کیفیت وریافت کر سکتے ہو اور اگر اس کے بر تھس معالمہ ہو کہ شہوت پائند ، حرص مضوط اور مقل کرور ہو تو وہی فیصلہ کرو کے جو تمہاری فرض کے مطابق اور تمہاری فرا وہ ہو ہا ہی ہوگا ، اور تمہاری فرض یہ ہوگی کہ مال حاصل ہو اس صورت میں حمیس دینے والے کی نارافتی کا علم ہو بی نہیں سکے گائید وہ ہاریک اور تمہاری فرض یہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے رموز سمجھ میں آتے ہیں ارشاد فرایا ہے۔

اِنَّ اَطَيَبَ مَا اَكُلُ الرِّ جُلُ مِنْ كُسُبِهِ (١) اَدَى كَانِي آمِنْ مِن كَسُبِهِ (١)

یہ حدیث آپ کے جوامع الکم جس ہے ، فور کیجے اس جس کس قدر حکت پوشدہ ہے ، جس مخض کے پاس اس کا کمایا ہوا مال خسیں ہو تا اور نہ ایسا مال ہو تا ہے جو اس کے باپ کی کمائی ہے ، یا کسی قرابت وارکی آمرنی ہے بطور وراشت ملا ہو ، تو وہ تو کول کے باتھوں کی کمائی گھا تا ہے ، اگر اسے کوئی بلا طلب مال وہتا ہے تو اس کی ویٹد اربی کی وجہ ہے وہتا ہے ، اگر اسے معلوم ہوجائے کہ اس کا باطن ایسا نہیں ہے جیسا وہ خیال کرتا ہے تو بھی نہ دے ، اس صورت میں جو کچھ لے گا جو ام ہو گا ، اور اگر سوال کرنے ہے لے تو ایسا فیص کمال ہے جو سوال کرتے پر خوش ہو کروے۔ اور ایسا ساکل کمال ملے گا جو سوال میں صد ضرورت پر اکتفا کرے ، اگر تم ان لوگوں کے حالات کی تفتیش کر جو دو سروں کی کمائی کھاتے ہیں تو حمیس معلوم ہوجائے کہ وہ تمام یا اکثر غذا جو ان کے جزو بدن بنتی لوگوں کے حالات کی تفتیش کر جو دو سروں کی کمائی کھاتے ہیں تو حمیس معلوم ہوجائے کہ وہ تمام یا اکثر غذا جو ان کے جزو بدن بنتی و احتیاط کا اجتماع ہے حد دھوار گاتے ، ہم اللہ تعالی ہے درخواست کرتے ہیں کہ وہ غیرے ہماری طمع منقطع فرمائے ، اور طلال رزائع ہے جو مصل کریں۔ بھا ہم اللہ تعالی ہے درخواست کرتے ہیں کہ وہ غیرے ہماری طمع منقطع فرمائے ، اور طلال رزائع ہو اس کرام ہے دور در کے۔

غنا کی وہ مقدار جس سے سوال حرام ہو جاتا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کایہ ارشاد کرای پہلے ہمی نقل کیا جاچکا ہے' فرمایا :۔

مَنْ سَالَ عَنْ ظِهْرِ غِنْى فَإِنَّمَا يَسُأَلُ جُهُرًا فَلْيَسْيَقُلِ لِمِنْ الْوَيَسُنَكُ فِرْدِ

جو مخص الداری کے ہاوجود سوال کرنا ہے وہ کویا ناک کے شعطے انگا ہے 'اب چاہے کم مائے یا نیادہ مائے۔ یہ حدیث سوال کی حرمت میں ہالکل واضح ہے 'بشر طیکہ آدمی فنی ہو'یماں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ خناکیا ہے 'اور اس کی حد کیا ہے' لیکن ہم اس کا جواب اپنی جانب سے نہیں دے سکتے نہ یہ بات ہمارے افتیار کی ہے کہ ہم فناکی حدود مقرر کریں اس کئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اس جس اس کا جواب طائ کرتے ہیں 'ایک جد سے کہ ہم مناکی حدود مقرر کریں اس کئے سرکار دو

عالم ملى الله عليه وسلم كُ ارشادات من اس كاجواب الأش كرت من الكي مديث من ب فرايا به استَ فَنُو الله وَ عَمَّا أَهُ لَا يُلْتِ الله منورد يلمى - الوجرية)

الله تعالى سے فيرسے استفتاء ما كو محاب نے مرض كيا استفتاء كيا ہے؟ فرمايا ايك دن اور ايك رات كا كمانا۔

<sup>(</sup>١) يد دواعت پهلے گذری ہے۔ (٢) يد دواعت بحى پهلے گذرى ہے۔

جو مض کیاس درہم یا اس کے برابر سونا رکھے کے باوجود سوال کرے تووہ لیٹ کر سوال کرتا ہے۔

ایک روایت میں خدمسون کے بجائے اربعون ہے 'روایات میں توراد و فیمو کا اخلاف مخلف او قات پر محول ہو سکا ہے ' آئم ان سب سے ایک تخیین مقدار کا علم ہو آئے جس کی موجودگی میں ماگئے کو براسمجھایا گیا ہے ' بچاس اور چالیس ورہم تو ایک علامت ہیں ورنہ اس سے مرادیہ ہے کہ جس کے پاس ضورت کی چزیں موجود ہیں اس کو سوال نہ کرنا چاہیے ' اینی آگر وہ محاج نہ ہو تو اس کا ما نگنا اچھا نمیں ہے ' بھر بھی کیول کہ حدیث شریف میں بچاس اور چالیس ورہم کے الفاظ ہیں اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقدار میں کیا حکمت ہے۔ ایک مدیث میں ہے ۔۔

آدى كاحق مرف تن چزول ميں ہے ايے كمانے ميں جواس كى كربيد مى ركھ يكے اتا كرا جواس كاستر

وصانب سکے اور ایک کمرجس میں وہ رہ سکے اس سے دائد کا مام بہوگا۔

اس صدیث میں نئین چیزس ندکور ہیں ہم ان نیوں کو صاجات کی اصل قرار دیتے ہیں ' ناکہ صاجات کی اجناس ذکر کریں ' پھر مقادیر اور اوقات بیان کریں ' بھر مقادیر اور اوقات بیان کریں ' بھران کی ہیں وہ بھی ان ہی تین چیزوں اوقات بیان کریں ' بھران کی جان ہی ہیں اور جو اس طرح کی ہیں وہ بھی ان ہی تین چیزوں کے ساتھ ملحق کردی جائیں گی ' جیسے مسافر کے لئے کرایہ بشر طیکہ وہ پیدل چلنے پر قادر نہ ہو ' اس طرح کی دو مری ضروری حاجتیں بھی انہیں تین میں داخل ہوں گی ' پھر آدمی سے تھا ایک فرد مراد نہیں ہے ملکہ اس کا خاندان لین بیوی ' بچے' اور وہ تمام افراد مراد ہیں جن کی کفالت تصور کئے جائیں گے۔

اب مقدار کا حال سنیے 'کپڑے ہیں اس مقدار کو طوظ رکھا جائے گا جو دیدار 'اور متدین حضرات کے لئے موزوں ہو 'لینی کرنا ' دوال (یا ٹوبی اور ڈو پٹر ) پاجامہ اور جوتے ' صرف ایک ایک عدد کانی ہیں 'اس جنس کا دو سرا فرد ہونا ضروری نہیں ہے 'اس پر گھرکے دو سرے سازو سامان کو تیاس کیا جاسکتا ہے ' کپڑے ہیں باریک کپڑا تلاش نہ کرنا چاہیے 'اس طرح اگر مٹی کے ہیں ہوئے برت کانی ہو جائیں آب اور فیج کی اور فیج کی اور فیج کی اور فیج کی بھر کے برتن فیر ضروری ہیں گویا عدد ہیں ایک پر 'اور نوع ہیں اوئی جنس پر اکتفاکیا جائے گا بھر طیکہ عادت سے نمایت درج دوری نہ ہو جائے 'اب غذا کی مقدار لیجے' ایک انسان کو شہر و دو ہیں ایک بر فواہ جو کی دوئی ہو' سالن کا ہونا کھانا چاہیے ' شریعت ہیں خواہ جو کی دوئی ہو' سالن کا ہونا ضروری نہیں ہے ' کیوں کہ یہ حاجت سے خواری نہیں ہے ' کیوں کہ یہ حاجت سے خواری نہیں ہے ' کیوں کہ یہ حاجت سے ذا کہ ہے' ہر کھانے کے دوقت موجود ہونا بھی ضوری نہیں ہے ' کیوں کہ یہ حاجت سے ذا کہ ہے' ہر کھانے کے دوقت موجود ہونا بھی ضوری نہیں ہے ' کیوں کہ یہ حاجت سے ذا کہ ہے' ہم کھانی ہو ' اس کے آگر بھی بھی دوئی سالن سے کھائی جائے تو کوئی مضا تھا تھیں ہے۔ مسکن کی کم سے کم مقدار رہ ہے کہ درہنے کے لئے کائی ہو' اس میں آرائش کی قید نہیں ہے' چنانچے مکان کی آرائش یا کشادگی کے دست سوال دراز کرنا زائد از حاجت سوال ہے' اور اس میں آرائش کی قید نہیں ہے' چنانچے مکان کی آرائش یا کھادگی ہو' سے مصوص ہے۔

جمال تک او قات کا سوال ہے تو آدی کو فوری طور پر جس چزی ضورت ہے وہ ایک دن ایک رات کا کھانا ، سر ذھا نیے کے لئے لباس اور سرچھپانے کے لئے محکانا ہے ، اور اس ضورت میں کوئی شک نہیں ہو سکا ، اب اگر کوئی محض ستنتر کے لئے سوال کرتا ہے تو اس کے تین درج میں ایک تو یہ کہ اس چزکا سوال کرے جس کا وہ آنے والے کل میں مختاج ہوگا تیسرا یہ کہ اس چزکا سوال کرے جس کی ضورت سال بحر میں چی آئے گ۔ چیز مائے جس کا وہ چالیس بچاس دن میں مختاج ہوگا تیسرا یہ کہ اس چیز کا سوال کرے جس کی ضورت سال بحر میں چی آئے گ۔ یہاں قطعی طور پر یہ بات کمی جا سکتی ہے کہ جس محض کے پاس اس قدر مال ہے کہ اے اور اس کے افراد خاندان کو ایک برس کے یہاں قدر مال ہے کہ اے اور اس کے افراد خاندان کو ایک برس کے سال قطعی طور پر یہ بات کمی جا سکتی ہے کہ جس محض کے پاس اس قدر مال ہے کہ اے اور اس کے افراد خاندان کو ایک برس کے سال قطعی طور پر یہ بات کمی جا سکتے ہے کہ جس محض کے پاس اس قدر مال ہے کہ اے اور اس کے افراد خاندان کو ایک برس کے سال قطعی طور پر یہ بات کمی جا سکتے ہوگا ہے کہ جس محض کے پاس اس قدر مال ہے کہ اے اور اس کے افراد خاندان کو ایک برس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے کہ اور اس کے افراد خاندان کو ایک برس کے کہ اور اس کے کہ اب کی خاند کی خواند کر کو کی خواند کر اس کے کہ اس کر کے خواند کی کے کہ اس کی خواند کو کی خواند کی خواند کر کے خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کر کے خواند کر کے خواند کی خواند کے خواند کی خواند کی خواند کی خواند کی خواند کر خواند کی کے خواند کی خواند

<sup>(</sup>۱) ہے روایت بھی گذر چک ہے۔

لئے کافی ہو تواس کے لئے سوال کرنا جائز نہیں ہے میں کہ یہ انتائی درجے کا غناہے ، مدیث میں پچاس درہم کی مقدارے می غنا مراد ہے ، چنانچہ تھا آدی کے لئے متا بھاس درہم بعض پانچ دینار پورے سال کفایت کرجائیں گے ، ممالدار آدی شاید اس مقدار یں گذرنہ کریائے اب اگر کمی کے پاس اتا مال ہے کہ سال گذرنے سے پہلے ہی سوال کرنے کی ضرورت پیش آعتی ہے تو ریکنا چاہیے کہ وہ مخص اس وقت سوال کرسکتا ہے یا تعین جس وقت ضرورت پیش آئے گی اگر اس وقت سوال کاموقع اور مخواکش ہے تواس وقت سوال ندكرك كيول كداس وقت وه اس مستغنى ب اور كل كم متعلق اس معلوم نيس كدوه زنده بعي رب كايا نمیں اگر وہ سوال کر سے گا تو اسکا سوال ایس چیز کے متعلق ہو گاجس کا وہ محتاج نمیں ہے محمویا اس کے پاس اگر ایک دن رات کی غذا موجود ہے توبت کافی ہے 'ایک مدیث میں خناکی مقدار ایک دن رات کی غذا بھی بیان کی گئی ہے 'اور آگروہ سائل ایسا ہے کہ اسے پرسوال کرنے کاموقع نہیں ملے گاتواس صورت میں اس کے لئے سوال کرنا مباح ہے کیوں کہ ایک سال تک ذیرہ رنے کی توقع كرنا خلاف عثل نهيں ہے 'اور سوال ند كرنے سے بير انديشہ ہے كد معنطراور عاجز رہ جائے گا 'كوئى اعانت كرنے والا نهيں ملے كا اكر مستعبل مي سوال سے عاجز ره جانے كاخوف ضعيف مواورجس چيز كاسوال كررما موده محل ضرورت سے خارج موتوسوال كرناكرابيت سے خالى نيىں ہوگا اور كرابت قوت وضعف ميں اى قدر كم دبيش ہوگى جس قدر اضطرار كا خوف موقع سوال كے فوت ہونے کا ڈر اور زمان اس النظر کم وبیش ہوگ ۔ یہ تمام یا تی تحریر میں درج نیس کی جاسکتیں ، بلکہ ان امور میں بندے کو خود اپنے قیاس پر عمل کرنا جاہیے ایعنی اپنے نفس کا جائزہ لے اور یہ دیکھے کہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کیا معالمہ ہے ول سے فتوی کے اور اس کے مطابق عمل کرنے ، بشر ملیکہ اس کی منزل آخرت ہو، جس مض کا یقین قوی ہو تا ہے اور وہ مستقبل میں الله كرزن كى آمر بخته اعماد ركمتا ب اورايك وقت كي غذا ير قاحت كاحوصله ركمتا بهاس كاورجه الله تعالى كيمال انتماكي بلندے 'وہ مستقبل کے خوف سے پریشان نہیں ہو تا 'اگر تم اپنے لئے 'اور اپنے الل وعیال کے لئے ایک وقت کا رزق رکھنے کے باوجود دوسرے وقت کے لئے پریشان ہوتو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا نقین کرورہے اور شیطان تم پر حادی ہے۔ حالا مکہ

الله تعالى كارشادى :الله تعالى كارشادى :فَلَا تَخَافُوهُمُو حَافُونَ إِنْ كُنْتُمْمُ وَمِنِيْنَ - (ب ١٠ ايت ١٥٥)
موتم ان مت درنا در جَمَى بي درنا أكر ايمان دالے بوالشيطان يعد كم الفقر ويامر كم بيالف حشاء والله يعدِكُمُ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضَلاًالشيطان يعدي

شیطان تم کو فقرے ڈرا آ ہے اور تم کوبری بات (بھل) کامشورہ دیتا ہے اور اللہ تم سے دعدہ کر آ ہے اور اپنی طرف سے گناہ معاف کردینے کا اور زیادہ دینے کا۔

سوال فشاء ہے ایک برائی ہے مرف ضرورت کے لئے مباح قرار دیا گیا ہے ،جو مخص اپنی کسی ایسی ضرورت کے لئے سوال كرے جواس روزند ركمتا مو علك سال بمرك اندر كى وقت اس كى ضرورت پيش آئتى ہے اس كا حال اس مخص سے بھى بدتر ہے جو مال موروث کا مالک بے اور اسے سال بحر کی ضرور توں کے لئے ذخرو کر لے اگرچہ بید دونوں یا تیں ظاہر شریعت بے فتویٰ کے روے میچ ہیں الین ان سے دنیا کی مجت اور طول ارزو کا پتا جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو اللہ کے فضل پر اعتاد نيس باوريد خصلت ملات من سرفرست بم الله عدن وفق ك خوابال بي-

سائلین کے احوال حضرت بشرفرماتے ہیں کہ فقراء تین طرح کے ہوتے ہیں۔ایک وہ فقیرے جو سوال نہیں کر آ اور آگر اسے کچھ دیا جائے تو تعول نہیں کرنا کی مخص عیلین میں رومانیت والوں کے ساتھ ہوگا دو سرا نقیروہ ہے جو سوال تو نہیں کرنالیکن اگر کوئی مخص اے کچھ رہتا ہے تو لے لیتا ہے " یہ مخص مقربین کے ساتھ جنات الفردوس میں ہوگا" تیسرا فقیردہ ہے جو ضرورت کے وقت سوال كرتا ہے يد مخص اصحاب يمين ميں سے صادقين كے ساتھ ہوگا عمام بزرگوں كا اتفاق اس پر ہے كه سوال كرنا ندموم ے اور یہ کہ فاقے کے ساتھ مرتبہ اور درجہ کم ہوجا تاہے اشتین بلی نے ابراہیم ابن ادہم سے جب وہ خراسان سے تشریف لائے دریافت کیا کہ تم نے اپنے ساتھی نظراء کو کس طال پر چموڑا' انہوں نے کما میں نے انہیں اس مال پر چموڑا کہ جب انہیں کوئی من کھ دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور نہیں دیتا تو مبر کرتے ہیں۔ شقیق بلنی نے کویا یہ بات آپ رفقاء کی تعریف میں کہی اور یہ ہے بھی کہ ایک قابل تعریف وصف کہ وہ سوال سے گریز کرتے ہیں 'اور شکرومبرے کام لیتے ہیں ' شقین نے کما تم نے ملا کے کوں کو مارے لئے اس طرح چموڑا ہے'ابراہم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کے یمال فقراء کاکیا حال ہے'انہوں نے جواب دیا ہارے نقراء تواہے ہیں کہ اگر انہیں کوئی کھے نہیں دیتا تو وہ شکر کرتے ہیں اور دیتا ہے توانی ذات پر دو سروں کو ترجے دیے ہیں ' یہ س كر حضرت ابراہيم ابن اوہم نے ان كے سركوبوسدويا اور عرض كياكه استاذ محترم آپ يح كمتے بين فقراء كوايا ہى ہوتا چاہيے۔

ارباب احوال کے مختلف احوال منامبر مشراور سوال وغیرو کے باب میں ارباب احوال کے بہت ہے درجات میں ا راہ آخرت کے سالک کو ان تمام درجات کی معرفت حاصل کرنی چاہیے 'اور ان درجات کی مخلف قسموں کاعلم حاصل کرنا چاہیے ' اگر اسے ان امور کی معرفت نہیں ہے تو وہ مجمی پستی ہے بلندی تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا' انسان کو پہلے احسن تقویم میں پیدا کیا گیا' پھراسٹل سا فلین میں اتارا گیا'اس کے بعد اسے تھم دیا گیا کہ وہ اعلا علیہ بن تک ترقی کرے' جو فخض پستی اور بلندی میں تمیز نهیں کر سکتا وہ کسی بھی طرح بلندی تک نہیں پہنچ سکتا ' بلکہ یہاں تو وہ لوگ بھی بینچے رہ جاتے ہیں جو ان درجات کی معرفت رکھتے ہیں اور مسائل سلوک پر ان کی مری نظر موتی ہے۔ ارباب احوال کے حالات مختلف ہیں ابعض اوقات ان پر ایس حالت عالب ہوتی ہے جس کا تقاضا یہ ہو آ ہے کہ سوال کرنا ان کے درجات میں ترقی کا باعث ہو'اصل میں اس کا مدار نیتوں پر ہو تا ہے 'چنانچہ ایک برزگ نے معزت ابواسان نوری کو دیکھا کہ وہ بعض مواقع پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ، وہ بزرگ کتے ہیں کہ مجھے ان کی یہ حرکت پند نہیں آئی اور میں نے اسے بت زیادہ برا سمجھا ایک مرتبہ میں معرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے یہ قصدان کے سامنے بھی رکھا، حضرت جنید نے فرمایا تم نوری کی اس بات کو برامت جانو ، وہ لوگوں کے سامنے اس لئے ہاتھ نسیں پھیلاتے کہ انسیں کھے ملے بلکہ اس لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دینے والوں کو اجرو ثواب مل جائے۔ سرکا دوعالم صلی الله علیه وسلم نے اپنے ارشاد کرای میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا :-

كُلْالْمُ عُطِي هِي الْعُلْيَا (مسلم - ابو بررة) دينوالے كامائ بلند ج-اس مديث بن معلى سے بعض لوكوں نے وہ مخص مراد نيس ليا ہے جو مال وتا ہے ، لكم لينے والا مرادليا ہے اور كما ہے كم أكرجدوه ظاهر من لين والاب الكن حقيقت من اجرو ثواب من دينوالاب العاهر من إس كالم تفيي علي حقيقت من اس کا ہاتھ ادر ہے' اعتبار ثواب کا ہے' مال کا نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت جنیڈ نے ترازد مفکوائی' اور جب ترازو آگئی تو آپ نے سو ورہم تو نے اور ان میں کچھ درہم بغیرتولے ملا دیے 'اور مجے سے فرمایا کہ بدورہم نوری کے پاس لے جاؤ 'اور انہیں دیدو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے سودرہم تولے ہیں 'اور اس طرح مقدار معین کی ہے 'لیکن پھراس میں پچھ درہم بغیرتولے طا دیے۔ حفرت جنید عکیم ہیں اور ان کا یہ عمل بھی عمت سے خال نہ ہوگا ، عمر جھے ان سے پوچھتے ہوئے شرم محسوس ہوئی اس لئے میں وہ درہم لے کر حضرت نوری کی خدمت میں پنچا انہوں نے فرمایا ترازولاؤ میں نے ترازو پیش کردی انہوں نے سودرہم وزن کر کے علیمہ کئے 'اور فرمایا یہ واپس لے جاؤ'ان ہے کہ دینا کہ میں تم ہے کچھ لینا نہیں چاہتا'جو درہم سوے زائد تنے وہ رکھے لیتا ہو' راوی کہتے ہیں مجھے نوری کی یہ بات من کر برا تعجب ہوا'اور عرض کیا کہ مجھے ہلائیں کہ اس میں کیامصلحت ہے' فرمایا جندا یک مرد رانا ہے وہ رہی کو دونوں سروں سے پکڑنا چاہتا ہے'اس نے سودرہم اس لئے تولے تھے کہ وہ ان سے آخرت کا ثواب اپنے لئے چاہتا تھا'اور بلاوزن درہم اس نے اللہ کے لئے ڈالے تھے' سومیں نے اس کے درہم واپس کردیے 'اورجو درہم اللہ کے لئے تھے وہ رکھ

لے 'چنانچہ میں دہ درہم حضرت جنید کے پاس لے آیا' آپ واپس شدہ درہم دی کھ کردونے لگے 'اور فرمایا اپنے درہم لے لئے اور ہمارے واپس کردیے۔

لوگوں می نے کردیے ہو علم میں رسوخ رکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں ۔ اَمَنَابِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِرَ تِنَا وَمَايَدُ كُرُ الْا اُولُوا الْا لُبَابِ (پ٣ر٥ آيت ٤)

ہم اس پر یقین رکھتے ہیں (یہ) سب ہارے پر دردگاری طرف ہے ہیں اور تعبت دی لوگ قبول کرتے ہیں جو اہل مثل ہیں۔ اہل مثل ہیں۔ زید کابیان

زبلر کی حقیقت ، جانا چاہیے کہ زہر سا لکین کے مقابات میں سے ایک اہم مقام ہے اور یہ مقام ہی و سرے مقابات کی طرح علم علی اور عمل سے ترب یا ہے اس لئے کہ سلف کے قول کے مطابق ایمان کے تمام ابواب عقد اقول اور عمل ہی کا میں اور اس سے باطن کا حال محتف ہو جا تا ہے ورنہ قول خود مقسود بالذات نہیں ہے اور اگر قول حال کے ساتھ صادر نہ ہو یعنی باطن سے نہ ہو تو اسے اسلام کہتے ہیں ایمان نہیں کتے علم حال کا سبب ہو تا ہے ایعنی حال اس کا ثمو بنتا ہے اور حال کا ثمو عمل ہو تا ہے ہمویا حال کی دو طرف ہیں ایک طرف عمل ہو تا ہے ہمویا حال کی دو طرف ہیں ایک طرف علل میں طرف عمل ہے۔

حال کے معنی مال سے مراد وہ کیفیت ہے جے زہر کتے ہیں اور زہر کے معنی یہ ہیں کہ کی چزے رفبت ہاتی نہ رہے اور کی ایک چزیں ہو جائے جو اس سے بھتر ہو ایک شئے سے رفبت ختم کر کے دو سری شئی کی طرف را فب ہونے کا عمل بھی معاوضہ سے ہوتا ہے اور بھی بچے و فیرو کے ذریعے جس چزہے آدمی رفبت ختم کر تا ہے اس سے معے پیرلیتا ہے اور جس چزیں معاوضہ سے ہوتا ہے اس کے حال کو زہر کس خواہش رکھتا ہے اس کے حال کو زہر کس سے اس نے انجوان کیا ہے اس کے حال کو وجت کس کے اس کے معنی یہ ہیں کہ زہر کے لئے معنی اور اس شئی کی نسبت سے جس کی طرف وہ را فب ہوا ہے اس کے حال کو حبت کس کے اس کے معنی یہ ہیں کہ زہر کے لئے و و چیزوں کی ضرورت ہے ایک اس چیز کی جس سے انجوان کیا جائے اور دو سری اس چیز کی جس کی طرف رفہت کی جائے اور یہ

بھی ضوری ہے کہ جس چڑے رفبت ختم کی جائے وہ اس لا تی ہو کہ اس کی و فہت کی جاسکے 'چنانچہ اس مخص کو زاہر نہیں کہہ سکتے جو فیر مطلوب شی سے منحرف ہو 'جیسے اینٹ پھرسے انحراف کرنے کو زہر نہیں کہ سکتے 'زاہر مرف وہ ہو گاجو درہم و دینار کا مارک ہو 'ایٹ پھر کی طرف رفبت ہو ہی نہیں سکتے۔ یمال یہ بھی ضوری ہے کہ دو سری چز پہلی سے بمتر ہو 'اکہ رفبت عالب ہو سکے 'چنانچہ ہائع اس وقت تک بھے پر راضی نہیں ہو تا جب تک مشتری (قیت) مہیج (فروخت کی جانے والی چز) سے بمتر نہ ہو 'اس طرح بھے کے تعلق سے ہائع کی حالت کو زہر کہ سکتے ہیں 'اورمیمع کے عوض کی نبست سے رفبت اور محبت کہ سکتے ہیں۔ اس لئے قرآن محیم میں ارشاد فرمایا کیا ہے :۔

وَشُرَوْهِ بِثَمَنِ بَخُ سِ دَرِ اهِم مَعُلُو دَوْوَكَ أَنُو افِيمِن الرَّاهِدِين (ب١٢٦٦ ته ٢٠) اوران كوبت ي كم قيت مِن فروفت كروالا اوروه لوگ ان مِن نَهِ كرن والول مِن عقد

اس آیت میں لفظ شراء کا اطلاق بھے پر ہواہے ، قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے معزت پوسف علیہ السلام کے ہمائیوں کا حال بیان کیا ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام میں زہر کیا تھا ایتی یہ طمع کی تھی کہ یوسف کمیں چلے جائیں اور انہیں ان کے والدی تمام توجهات حاصل موجائیں ان لوگوں کو پوسف سے زیادہ باپ کی توجہ میں دل چسی تھی اسی حوض کی طبع میں انہوں نے بوسف کوچندسکوں میں فرونت کر والا۔ اس تعریف سے معلوم ہو آہے کہ جو مخض دنیا کو آخرت کے عوض فرونت کردے وہ دنیا کا زاہدہ اور جو محض آخرت کے عوض دنیا خرید لے وہ بھی زاہدہ ، مگردنیا کا الیکن عادیا زہد کالفظ مرف اس محض کے ساتھ مخسوص ہے جو دنیا میں زہر کر تاہے جیسے الحاد کا لفظ اس محض کے ساتھ خاص ہے جو باطل کی طرف اکس ہو 'اگرچہ افت میں مطلق ميلان كو زېد كتے ہيں ، جب يہ بات ابت موئى كه زېد محبوب كوچمو ژنا ہے تو يہ بات خود عود ابت موتى ہے كه چمو زنے والے كو اس محبوب سے بھی زیادہ دل پندچیز ماصل ہوتی ہے ورنہ یہ بات کیسے مکن بھی کہ وہ محبوب ترکو پائے بغیر محبوب کو ترک کر دیتا۔ زابدے مختلف درجات جو مخص اللہ تعالی کے سوا ہر چزے کنارہ سف ہاں تک کہ اسے جنات الفردوس کی ہمی طع میں ہے وہ مرف اللہ تعالی ہے مبت کرتا ہے ایسے مخص کوزاہد مطلق کما جائے گا اور جو مخص دنیا کی ہرلذت سے کنارہ کش رہتا ہے، لیکن آخرے کے لذائد میں رغبت رکھتا ہے، یعنی حور، قصور، نمول اور میدوں کی طبع کرتا ہے ایسا فض مجی زاہرے لیکن اس کا درجہ پہلے کے مقابلے میں کم ہے اورجو مخص دنیا کی بعض لذتیں ترک کرنا ہے بعض نہیں کرنا مثلا مال کی طبع نہیں کرنا جاہ ی حرم کرتا ہے' یا کھانے میں توسع نہیں کرتا' ہلکہ زیب و زینت خوب کرتا ہے' ایسا فض مطلق زاہد کملانے کا مستحق نہیں ہے' زاہدین میں اس کا درجہ ایسا ہے جیسے آئین میں اس مخص کا درجہ جوبعض معامی سے توبہ کرلے اور بغض سے نہ کرے 'یہ زہر بخی صح ہے ' جیسے بعض معاصی ہے توبہ صحیح ہے اس کئے کہ توبہ کے معنی ہیں محظورات ترک کرنا اور زہد کے معنی ہیں وہ مباحات ترک كرناجن سے نئس عظ پا آہے، جس طرح بد بات بعید از قیاس نہیں كه آدى بعض منوعه امور چھوڑ دے اي طرح بد بھی خلاف عقل نہیں ہے کہ وہ بعض مباحات ترک کردے البتہ صرف مطورات پر اکتفا کرنے والے کو زاہر نہیں کما جاسکا اگرچہ اس نے مظورات میں زہر کیا ہے اور ان سے انحراف کیا ہے الیکن عاد تا یہ لفظ ترک مباحات کے ساتھ مخصوص ہے اس سے معلوم ہوا کہ اصطلاح میں زید کے معنی میں دنیا ہے رغبت ہٹا کر آخرت کی طرف ماکل ہونا 'یا غیراللہ سے تعلق منقطع کرکے اللہ سے تعلق قائم کرنا میہ درجہ بہت بلند ہے۔

ہم نے پہلے کمیں یہ بات تھی ہے کہ جس چیزی طرف رخبت کی جائے وہ زاہد کے نزدیک اس چیز ہے بہتر ہو جس ہے رخبت ختم کی گئے ہے اس پر زاہد کو قدرت بھی ہو اس لئے کہ جس ختم کی گئے ہے اس پر زاہد کو قدرت بھی ہو اس لئے کہ جس چیز پر قدرت ہی نہ ہو اس جھوڑنے کے کوئی معنی بنیں ہیں 'اور رخبت کا زوال اس وقت ہو تا ہے جب کوئی چیز چھوڑی جائے۔ ابن المبارک کو کسی نے زاہد کمہ کر مخاطب کیا 'آپ نے ارشاد فرمایا زاہد تو عمرابن عبد العزیز ہیں کہ ان کے پاس ونیا دست بستہ آئی گرانموں نے اس کی طرف رخ بھی نہیں کیا بمعلا میں نے کس چیز میں زہد کیا ہے۔

علم کے معنی علم جو حال کاسب ہے اور حال جس کا ثمو ہے وہ یہ ہے کہ زاہد اس حقیقت سے واقف ہو کہ جو چڑ ترک کی جا ربی ہے دہ اس چیز کے مقابلے میں جس کی رغبت کی جا رہی ہے حقیرہ ، جیسے تاجریہ بات جانتا ہے کہ جیعے کی بد نبست عوض بمتر ہے ' یکی جاننے کے بعد وہ میچ میں دل جسی لیتا ہے 'اگر اسے شختین سے بیہ بات معلوم نہ ہو تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ میج ے دست بردار ہو جائے گا ای طرح جو مخص یہ جان لیتا ہے کہ جو پچھ اللہ تعالی کے پاس ہے وہ باتی رہنے والا ہے ' یہ کہ آخرت بمتر اورپائدارے، لین اس کی لذتیں اپنی ذات سے عمدہ ہیں اور باقی رہنے والی ہیں جیسے جواہر عمدہ ہوتے ہیں اور برف کے خوبصورت مكنوں كے مقابلے ميں پائدار موتے بين اور برف كے مالك كے لئے بدبات مشكل نسيں ہے كہ وہ جو آ براور لآل كے عوض برف ك ككرے فروخت كر دالے مطلب يہ ك اكر اے يہ بيش كش كى جائے كه وہ جوا مر تبول كرلے اور برف كے ككرے ديدے تو وہ بخوشی تیار ہوجائے گا' دنیا اور آخرت کی بھی مثال ہے' دنیا اس برف کی طرح ہے جود حوب میں رکھا ہوا ہو' اور پکمل پکمل کرختم مولے کے قریب ہو اور آخرت اس جو ہرکی طرح ہے جے فانسی ہے ،جو مخص جس قدر دنیا و آخرت میں اس فرق کی حقیقت ہے واقف ہے وہ ای قدر بھے اور معاملات میں رغبت رکھتا ہے ایماں تک کہ جو مخص اس آیت کے مطابق آپنے مال اور ننس کو

قُرودت رُدِيرِيَّيْنِ رِكْمَابِ :-إِنَّالْلَمُاشِتَرِيمِنِ الْمُوْمِنِيْنِ أَنْفُسُهُمُ وَالْهُمْ اِلْكَمَالُ حَنَّفَ (ب١١٣ آيت ١١) بلاشبہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گ۔ ا عد فو فخرى سادى كى ب فاستنشر وإبيع كم الفي بايعتم برو (ب١١٦ استا)

وتم لوگ اپن اس مجع رجس کا تم نے اس سے معاملہ فھرایا ہے خوشی مناؤ۔

زمد میں علم کی ای قدر ضرورت ہے ایعنی یہ بات جان لینا کافی ہے کہ آخرت بمتراور پائیدار رہے والی ہے ابعض او قات اس حقیقت سے وہ لوگ بھی واقف ہوتے ہیں جو اپنے علم ویقین کے ضعف' یا غلبہ شہوت کے باعث' یا شیطان کے ہاتھوں مقہور ہوئے اور اس کے وعدول سے فریب کھانے کی ہنائر دنیا چھوڑنے پر قاور نہیں ہوتے 'ید لوگ شیطان کے دیے ہوئے مفا الوں میں رہے ہیں یماں تک کہ موت انہیں اچک لیتی ہے اور پھراس کے علاوہ کوئی راستہ ہاتی نہیں رہتا کہ حسرت کریں اور جو پچے کھو پچے میں اس برائم کریں۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جابجادنیا کی حقارت میان فرمائی ہے'ارشاد فرمایا :

قُلْ مَنْكًا عُالدُّنْيَاقَلِيُلْ-(ب٥ر٤ أيت ١٤) آب فراد يج كدونيا كا تمتع محل چدروده -

اور آخرت کی بمتری براس آیت کرید می اشاره فرمایا کیا ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ الْوَلْمُ وَيُلَّكُمْ تَوَابُ اللَّهِ حَيْرٌ - (ب١٠١١ آيت ٨٠)

اور جن لوگوں کو قدم مطا ہوئی ملی وہ کئے گئے ارے ممارا ناس ہو اللہ تعالی کے کمر کا ثواب بزار درجہ بستر --اس آیت میں اس حقیقت پر تنبیہہ کی منی ہے کہ جے آخرت کی عمری کاعلم ہوتا ہے اس کا دل اس کے عوض سے مغرف ہو تا ہے کول کہ زہر کا تصور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ محبوب ترچز محبوب کاعوض نہ بے ، چنانچہ روایات میں ہے کہ ایک محالی بیدها کیا کرتے ہے :۔

اللهم الرنبي الكُنياكم اتراها الدالله! ميران نزديك ونيا الى كرد جيس تيران نزديك ب

آخفرت ملى اللهُ عَلَيه وسلم في است ارشاد فرايات. لاَ تَقُلُ هِ كَذَا وَلَكِنَ قُلُ الرِنِي النَّنِي الكَّنِي الكَّنِي المَّنِي المَّنِي المَّنِي المَّنِي المَ (صاحب الفردوس- أبو القعير)

اييامت كو بكداس طرح كوكه ججه دنيااس طرح دكهاجس طرح تواييخ نيك بندول كودكها ما ب

اس کی دجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی دنیا کو اہی سمجھتا ہے جیسی وہ حقیقت ہیں ہے 'ہر مخلوق اس کی عظمت کے مقابلے میں حقیرہے'اور بندہ اسے اس شنے کی یہ نسبت حقیر سمجھتا ہے جو اس سے بسترہے چنانچہ اگر کھوڑے بیچنے والے کو گھوڑے میں رغبت نہیں تو اس کا بیدہ مطلب نہیں کہ وہ کھوڑوں کو حشرات الارض سے مستعنی ہے 'لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ کھوڑوں کو حشرات الارض کی طرح حقیر سمجھتا ہے' یہ محض آگرچہ حشرات الارض سے مستعنی ہے 'لیکن کھوڑوں سے مستعنی نہیں ہو سکتا 'اور اللہ تعالی بذایہ ہر چیز سے بے نیاز ہے اس لئے اپنی عظمت کے مقابلے میں سب کو ایک بی ورج میں رکھتا ہے' اگرچہ ایک دو سرے کی بہ نبست ان میں تفاوت ہو' زاہدوہی ہے جو اشیاء کا تفاوت اپنے نفس کے اعتبار سے جانبا ہو' نہ کہ دو سرے کے اعتبار سے۔

عمل کے معنی اب وہ عمل بیان کیا جا تا ہے جو زہدی حالت سے صادر ہو تا ہے 'اس عمل کا حاصل ایک چیز کو چھو ڈھا ہے' اور ایک چیز کو افقیار کرنا ہے جو چھو ڈی ہوئی چیز کے مقابلے ہیں بھتر ہے' نہد وراصل ہیج اور معالمات کی ایک صورت ہے' جس طرح اس عمل کے متن جو عقد بجے سے صادر ہو یہ ہیں کہ ہیج ترک کردی جائے' اور اس کا کا سے تباہ کے متن جو عقد بجے سے صادر ہو یہ ہیں کہ ہیج ترک کردی جائے' اور اس کا کا سے ایک اور اس کا کا بیا جائے' اس طرح زہد کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز میں زہد کیا جائے' اس دنیا کی مجب اپنے وال سے نکال دی تھا ہے اور ان بیا گید طور پر ترک کردیا جائے' اور اس کا زہد کرنا چاہیے وال سے نکال دی تھا ہے ہے اور اس بنا کی جگہ طاعات کی محب والح کر جو چیز دل سے نکال کو اس دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دی تھا ہے اور اس کی جگہ طاعات کی محبت والح کر جو چیز دل سے نکالے وہی چیز آگو ' ہاتھ اور ہاتی تمام اصفاء سے نکال دی تھا ہو ہا تمیں ہو ان تمام اصفاء سے نکال دی تھا ہو ہا تمیں ہو ان تمام اصفاء سے نکال دی تکال کا ٹی نسیں ہے' بلکہ اطاعت بھی ضروری ہے' ورند اس نکام اصفاء سے کہ زریعہ اطاعت پر موافعت کرے 'محض ونیا کی محبت نکالنا کائی نسیں ہے' بلکہ اطاعت بھی ضروری ہو تمیں تو تمام کمیں گرچ جو تمام کمیں گرچ دی ہو تک ہو ہا تمیں تو تعلی ہو تا ہو ہا تمیں ہو کہ تا ہم اس محبت ہو تا ہو ہا تھی ہو کہ تا ہا ہے اس نے فوج کا محالمہ کیا ہے۔ یہاں نہد کے باب میں اگرچ کے تا ہم کی صورت ہے لیکن جس کرنا چاہیے والے سے اور سمجھتا چاہیے کہ خمن اس سے قریب خوب ہا ہے گا ہے قینے میں کرنا چاہیے اور تا تھی ہو کا دور اس سے حاصل ہونے والے منافع کا یہ حال ہے تو اس تجارت کے فیم میں اس کے دور کے تا ہو ہا ہی تو اس تجارت کے فیم میں کہ کہ تھیں۔ کہ تھی تا ہو کہ کہ تو اس تجارت کے قبل ہو تا ہا ہے تو اس تجارت کے فیم میں کہ کہ تو اس سے حاصل ہونے والے منافع کا یہ حال ہے تو اس تجارت کے فیم میں۔

یماں اس حقیقت کی وضاحت ضروری ہے کہ جو فیض دنیا کو اپنے پاس دکھے گاوہ بھی ذہد کی صفت ہے متصف نہیں ہو سکے
گان چنانچہ برادران یوسف کے قیتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سلیے ہیں ذاہد کما 'ان کے بھائی ابن

یا ہین کے باب ہیں زاہد نہیں کما ' حالا نکہ جس طرح وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قربت ہے محروم

کرنا چاہجے تھے اس طرح وہ یہ بھی چاہجے تھے کہ بن یا ہین بھی دور چلے جائیں ' لیکن انہوں نے صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی
دوری پر اتفاق کیا 'اور اکثریت کی خواہش کے باوجو دبن یا ہین کو دور نہ کرسکے 'اس لئے ان کے باب میں زاہد نہیں کہ لاے 'اس طرح وہ کیا اس وقت کے ذہر کے وصف سے مصف نہیں ہوئے' جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکا لئے کا اراوہ کیا تھا'

بلکہ جب نکال چکے جب ان پر زاہد میں کا اطلاق ہوا 'اسی طرح دنیا کا ذہر بھی ہے 'اگر تہمارے پاس دنیا ہے ۔ اگر تم نے دنیا کی
دنیا فرو دنت کر چکے ہو تو زاہد ہو' اس سے معلوم ہوا کہ رغبت کی علامت روکنا ہے' اور زہد کی علامت نکالنا ہے۔ اگر تم نے دنیا کی
دنیا فرو دنت کر چکے ہو تو زاہد ہو' اس سے معلوم ہوا کہ رغبت کی علامت روکنا ہے' اور زہد کی علامت نکالنا ہے۔ اگر تم نے دنیا کی
طرح اگر تہمارے پاس مال نہیں ہے' اور دنیا تہماری ہمنو انہیں ہے تو تم زاہد نہیں کملا سے 'اس لئے کہ جس چیز پر تہمیں قدرت
خسیں تم اس کے ترک پر بھی قادر نہیں ہو' تہمیں شیطان اس فریب ہیں جٹا کر سکرا ہے۔ اگرچہ تہمارے پاس دنیا نہیں ہو نا چاہیے 
نہیں جہ اس کے ترک پر بھی قادر نہیں ہو' تہمیں شیطان اس فریب ہیں جٹا کر سکرا ہے۔ تہمارے پاس دنیا نہیں ہونا چاہیے 
نہیں جہ اس کے ترک پر بھی قادر نہیں ہو' تھیں شیطان اس فریب ہیں جٹا کر سکرا ہو۔ یہ ایک شیطانی وسر سے 'اور اس کا خوب صورت فریب ہے' تحمیں اس فریب ہیں جٹا کہ سے تھیں۔

زہر میں اصل چیز تدرت کا امتحان ہے 'جب تہیں قدرت ہی نہیں ہوتے 'اور جب ان کے اسباب میا ہوجاتے ہیں ،وہ معاصی کو اس وقت تک برا بجھتے ہیں جب تک وہ ان کی دسترس میں نہیں ہوتے 'اور جب ان کے اسباب میا ہوجاتے ہیں 'اور کسی کا خوف یا ڈریا ہے۔ ہیں رہتا تو گناہوں میں جٹا ہو جاتے ہیں 'جب گناہوں میں اس فریب کا شکار ہوتے ہیں تو مباحات میں ان کے وعدوں کا اعتبار گلیسے کیا جا سکتا ہے۔ نئس پر صرف اس صورت میں احتاد کیا جا سکتا ہے جب وہ بار بار جمہار تقدرت کو بھی ہے گزر کر کندن بن جائے 'پہلے اسے مباحات پر قدرت وہ بھر کہ وہ ترک کرتا ہے یا نہیں 'اگر ترک کروہا ہے 'اور جمہار قدرت طفے پر ترک کرنا ہی اس کی عادت بن جاتا ہے تو اس پر بھی احتاد کر لو 'لیکن اس کے بدلنے ہے ڈرتے بھی رہو 'اس لئے کہ یہ بہت جلد حمد شکن کر بیشتا ہے 'اور طبیعت کے مشفی کی طرف مرعت کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ خلاصہ بیر ہے کہ نفس سے آدمی صرف اس چیز میں ہوگا جے اس نے قدرت پانے کے بعد وقت مامون رہ سکتا ہے جب کہ وہ کی چیز کو ترک کردے اور یہ امن بھی صرف اس چیز میں ہوگا جے اس نے قدرت پانے کے بعد ترک کیا ہو۔

ابن الى بين نے ابن شرمة ہے كماكہ تم اس جولائے جبنے كو و كھتے ہوان كى مراو امام ابو حنيفہ ہے تھى۔ جب ہم كى مسئلے ميں كوئى نوى ديتے ہيں تو يہ دوكر ديتا ہے ابن شرمة نے فرايا : ميں نہيں جانتا كہ ابو حنيفہ جولائے كہ بين نہيں ليكن اتن بات جانتا ہوں كہ دنيا ان كہ پاس آئى تو وہ اس ہے ہوائے اور ہم ہے دور ہما كى تو ہم اس كى طلب ميں يہجے دوڑے كويا امام ابو حنيفہ كى دنيا پر قدرت تھى محرض كياكہ ہم الله حنيفہ كى دنيا پر قدرت تھى محرض كياكہ ہم الله تعالى ہے مجت كى علامت ہے تو وہ ہى كام كريں اس وقت تعالى ہے مجت كى علامت ہے تو وہ ہى كام كريں اس وقت قرآن كريم كى يہ آيت نازل ہوئى ۔

وَلُوُ أَنَّا كَتَمْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ الْقَتْلُو النَّفُسَكُمُ أُواخُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمُ مَافَعَلُو هُ إِلَّا قَلِيْكَ وَلُو أَنَّا كَمُ مَافَعَلُو هُ إِلَّا قَلِيْكَ وَلَا مَنْهُمُ (پ٥٠١ آيت ٢١)

اور ہم اگر لوگوں پر بیات فرض کردیتے کہ تم خود کشی کیا کردیا اپنے دطن سے بے دطن ہو جایا کرد ' تو بجو معدودے چندلوگوں کے اس تھم کو کوئی بھی نہ بجالا آ۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے ارشاد فرمایا تو انہیں تھوڑے لوگوں میں سے ہے۔ (۱) حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے فرماتے ہیں جھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ ہم میں ہے بعض لوگ دنیا سے عبت کرنے والے بھی ہیں ،جب یہ آیت نازل ہوئی تب جھے اس کاعلم ہوا :۔

مِنْكُمُ مِنْ يُرِيْدُ اللَّهُ نِيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ - (ب، ١٥٢ مَت ١٥٢)

تم میں سے بعض دو تھے جو دنیا چاہتے تھے اور بعض وہ تھے جو آخرت کے طاب کار تھے۔

زم سخاوت نہیں ۔ بہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ ہمت اور سخاوت کے ساتھ مال خرج کرنا اوگوں کے دلوں کو رہمانے کے لئے اور سمی چزی طبع میں مال چھو ڈنا ذہر نہیں ہے 'یہ سب امور اگرچہ محان میں شار ہوں گے 'لین ذہر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ' ذہر سب ہور گرک کردو' اور آخرت کی نفاست کو پیش نظر رکھو' ذہر کے علاوہ ہر نوع کا خرک ان لوگوں سے بھی ممکن ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے 'اس ترک کو شرافت' سخاوت' بماوری' اور خوش خلتی کہ سکتے ہیں' لیکن ذہر نہیں کہ سکتے اس ترک کو شرافت' سخاوت' بماوری اور مال سے زیادہ اندیز ہیں' جس بین' لیکن ذہر نہیں کہ سکتے 'اس لئے کہ ناموری' اور لوگوں کے ولوں کا رجمان ونیاوی حظوظ ہیں' اور مال سے زیادہ اور جرات و طرح مال کو سلم کے طور پر ترک کرنا اور عوض کی طبع رکھنا ذہر نہیں ہے' ای طرح یہ بھی ذہر نہیں کہ ذکر' تعریف' اور جرات و سخوال سال کے چھوڑوے کہ اے سنجال سخاوت کی شہرت کے لالج میں مال چھوڑنا بھی زہر نہیں ہے' ای طرح یہ بھی ذہر نہیں ہے کہ مال اس لئے چھوڑوے کہ اے سنجال سخاوت کی شہرت کے لالج میں مال چھوڑنا بھی زہر نہیں ہے' ای طرح یہ بھی ذہر نہیں ہے کہ مال اس لئے چھوڑوے کہ اے سنجال میں بیا۔

کردکھنے میں مشقت ہے'یا اسے حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے' بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر جانے' اور ان کے سامنے سر جھکانے کی ذلت برداشت کرنی پڑتی ہے' کیوں کہ اس میں ایک لذت چھوڑی جا رہی ہے' اور اس کے عوض میں دو سری لذت حاصل کی جا رہی ہے' دور اس سے جاہ کے نقصانات' یا بدنای کے بغیر مشتع ہونے پر قادر ہو' اور بہ سوچ کر تزک کردے کہ اگر میں اس سے مانوس ہوگیا تو یہ غیراللہ سے انسیت ہوگی' اور ماسوی اللہ سے مجت یا انسیت اللہ کی مجت میں شرک ہے' یا آخرت کے قواب کی امیدیں ترک کردے ہمویا اس انسید میں کہ جنت میں شرابیں ملیں گی دنیا کے خوش ذا نقہ شریت چھوڑد ہے' اور اس امید میں کہ جنت میں شرابیں ملیں گی دنیا کے خوش ذا نقہ شریت چھوڑد ہے' اور اس امید میں کہ جنت میں خوبصورت اور سر سبزو شاداب عورتوں اور باندیوں کی طرف را غیب نہ ہو' اور اس توقع پر کہ جنت میں باغات ہوں گے' ان میں خوبصورت اور سر سبزو شاداب درخت ہوں کے دنیا کہ میں تو اس کے دنیا میں کہ جنت میں آرائش اور زیب و زینت کا سامان ہوگا دنیا میں ذیا سے بیدنہ کمریا جائے ہے۔

درخت ہوں کے دنیا کے باغوں سے دل نہ بملائے اور اس لالج میں کہ جنت میں آرائش اور زیب و زینت کا سامان ہوگا دنیا میں ان سے بیدنہ کمریا جائے ہے۔

درخت ہوں کہ دینے کمریا جائے ہے۔

رَانْهُنْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ النَّنْيَا-(پ٢٠٢٦ يت٢٠)

جنت کی موعودہ چیزوں کو ان تمام راحتوں پر ترجیح دے جو اسے دنیا میں میسر ہیں میموں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ آخرت بهتراور باقی رہنے والی ہے۔ رہنے والی ہے۔

آیات الله تعالی نے متعدد مواقع پر زہری تریف کی ہے 'اور اپنے بندوں کو اس کی ترفیب دی ہے ' فرایا ۔۔ وَقَالَ الَّذِینَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ وَیُلَکُمُ ثُنَوَابُ اللّٰهِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ۔ (پ ۲۰ را آیت ۸۰) اور جن لوگوں کو قم عطا ہوئی تھی وہ کئے گئے اربے تسمارا ناس ہو اللہ کا تواب ہزار درجہ بھتر ہے اس مخص کے لئے جو ایمان لایا۔

اس آیت میں زہد کو علماء کی طرف منسوب کیا ہے' اور زاہرین کو علم کے وصف سے متعف قرار دیا ہے' یہ انتائی تعریف ہے' ایک جگہ ارشاد فرمایا :

اُوُلِّكَ يُوْنَوْنَ اَجْرَهُمُ مَرَّ نِينَ بِمَاصَبُرُ والرب ١٠٠ آيت ٥٠) ان لوگول كوان كے مبرى دجہ سے دو ہرا تواب طے كا۔

مغرن في سى تغيراس طرح ي ب كم جن لوكون في دنيا من دركر في مركيا ايك جد ارشاد فرايا :-إناج عَلْنَا مَاعَلَى الأرضِ زِيْنَةً لَهَ النِبُلُو هُمُ أَيْهُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً - (به ١٥١١ است ع)

ہم نے نشن کے اوپر کی چیزوں کو اس کے لئے باعث رونق بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں نیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔

بعض مغسرین کے نزدیک اس کے معنی میہ ہیں کہ جو دنیا میں نیادہ زہد کرنے ولا ہے' پھراس کے زہد کو احس اعمال قرار دیا گیا۔ ایک موقع برارشاد فرمایا :۔

مَنْ كُتَّانَيْهِ يُحَرِّثُ الْآخِرَ وَنَزِ دُلَهُ فِي حَرْ يْهِ وَمَنْ كَانَيْرِيُدُ حَرْثَ التَّنْيَانُوْ تِعِمِنُهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَ وَمِنْ نَصِيبِ (ب700م) يَتِ ٢٠)

اورجو آخرت کی کھیتی جاہے گاہم اس کی تھیتی میں اضافہ کریں کے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم اس کو

ڮۄ؞ڹٳ(اگرچایں)دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کھ حسہ نیں ہے۔ وَلاَ تَمُلَّنَ عَیْنِیْکِ اللّٰی مَامَتَعْنَابِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَ ةَ الْحَیّاةِ اللّٰنْیَالِنَفْتِنَهُمُ فِیُهِ وَرِزُقَ رَبِیکَ حَیْرٌ وَّلِنَظی۔ (پارکا آیت اس)

آور ہر گزان چزوں کی طرف آپ آکھ اٹھا کرنہ دیکھتے جن سے ہم نے ان کے مخلف گروہوں کو ان کی آئے اٹھا کرنہ دیکھتے جن سے ہم نے ان کے مختبع کر رکھا ہے کہ وہ (محض) دیوی ڈندگی کی رونق ہے 'اور آپ کے رب کا رزق بدرجها کہتا در ای ان سے

برورويد رب اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةِ اللَّنْيَاعَلَى الْآخِرَةِ-(بسرس تتس)

ان کوجو دنوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔

اس آیت میں کفار کا وصف بیان کیا گیا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ مومن وہ ہے جو اس وصف کے برعکس ہو' یعنی ونیا کے مقابلے

ستى امادىك واردىن ان يى ب جد حب ديلى ب ق وَمَنْ اصْبَحَ وَهَمُّهُ النَّنْيَ اشَتَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اَمْرُهُ وَفَرَّ فَ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فُقَرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَاتِهِ مِنَ التَّنْيَ الِآمَا كَتَبَ لَهُ وَمَنْ اصْبَحَ وَهَمَّهُ الْآخِرَةُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ هَمْهُ وَحَفِظُ عَلَيْهِ ضَيْعَتُهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلِيهِ وَأَتَنُهُ النَّيْ وَمِنَ اغِمَةً

(ابن ماجه - زید ابن ثابت)

جو فخص دنیای فکریس متغزق رہتا ہے اللہ تعالی اس کاکام منتشر'اور اس کا نظام معیشت درہم برہم کردیتا ہے'اور اس کے نظر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اسے دنیا میں سے صرف اس قدر ماتا ہے بھتا اس کے لئے کھا ہوا ہے'اور جو فض فکر آخرت میں متغزق رہتا ہے اللہ اس کی ہمت مجتمع کردیتا ہے'اور اس کی معیشت محفوظ رکھتا ہے'اور اس کے دل میں مالداری وال دیتا ہے'اور دنیا اس کے پاس ذلیل وخوار ہوکر آتی ہے۔

إِذَا رَايُتُهُ الْعَبُدَ وَقَدُ اعْطِي صَمْتًا وَزُهْنًا فِي النَّنْيَا فَاقْتَرِبُو امِنْهُ فَاتَّهُ يُلَقَّى الْحَكْمَةُ (ابن اجه الوظارِ) الْحَكْمَةُ (ابن اجه الوظارِ)

ا کی ہے۔ تم بندے کو دیکھوکہ اسے سکوت اور دنیا میں زہر عطا ہوا ہے تو تم اس سے قریب ہو جاؤاس لئے کہ اسے صکحت سکھلائی جاتی ہے۔

الله تعالی کاارشادے :

وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ الْوَنْيَ حَيْرًا كَثِيْرًا - (پ٣١٥ آيت٢١) اورجس كودين كانم ل جائ اس كوبوے خرى چزال كئي۔

ای لئے یہ مقولہ مشہورہ کہ جو مخص چالیس برس تک دنیا میں ذہر کرنا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں حکت کے چشے جاری کردتا ہے اور وہی حکمت کی ہاتیں اس کی زبان سے ظاہر کرنا ہے۔ بعض اصحاب رسول روایت کرتے ہیں کہ ہم نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا : یا رسول اللہ الونسا محض بمترہے ؟ فرمایا :۔ كُلُّ مُوُمِن مَخْمُومُ الْقَلْبِ صَدُوقُ الِلْسَانِ-بروه مومَّن جودل كاماف اور زبان كاسچا بو-

ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! مخموم القلب سے کون مراد ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ پر ہیزگار' اور صاف دل انسان سے جس میں نہ خیانت ہو' نہ فویب ہو' نہ کموٹا پن ہو' نہ سرکٹی ہو' اور نہ حسد ہو' ہم نے عرض کیا اس کے بعد کون مخص زیادہ اچھا ہے؟ فرمایا ہے۔ بر ر

ٱلَّذِي يَشِنَا أُلِلَّا نُنِيا وَيُحِبُّ الْآخِرَةَ وَابن اجدعدالله ابن عن

جودنیاے نفرت کر آہاور آخرت ہے مجت کر آہے۔

اس مدیث کامنبوم خالف یہ ہے کہ جو مخص دنیا ہے محبت کرے وہ برا آدی ہے۔ ایک مدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ ران اُر دُت اُن یُحِبّ کاللّٰمُ فَارْ هَدْ فِي اللّٰذِيكا۔ (ابن اجد۔ سل ابن سعد)

اگرتم یہ جاہتے ہوکہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم دنیا میں زمد کرو۔

اس مدیث میں زہد کو محبت کا سبب قرار دیا ہے 'اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی کے محبوبین کے لئے بلند ورجات ہیں 'اس کے دنیا میں نہد کرنا افضل ترین مقامات میں ہے ایک مقام ہے 'اس مدیث کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ دنیا ہے محبت کرنے والا اللہ تعالی کے بغض کا نشانہ بنتا ہے۔ ابل بیت ہے موی ایک روایت میں آنخسرت صلی اللہ ملیہ وسلم کے پیالفاظ ہیں ہے۔ اللہ بنتا ہے کہ کو لان فی المقالم بنتا ہے گار کے کہ کو لان فی المقالم کے الماکہ کا کہ کہ کو لان فی المقالم کے الماکہ کا کہ کہ کو الماکہ کا کہ کو کہ کو

الربعة والورخ يجورون في العنب من لينو فإن صاف فله ويواريمار

زَبِدِ اور وَرع ہرشب دَلَ مِن مُحْت كرتے ہيں 'اگر انسيں كوئى اليا ول مل جا تاہے جس ميں ايمان اور حياء ہو تو وہ اس ميں قيام كرتے ہيں 'ورنہ كوچ كرجاتے ہيں۔

حضرت حاری نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں یقیقا مومن ہوں آپ نے ان سے دریافت فرمایا تمسارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا میں نے اپنے دل کو دنیا سے علیحدہ کرلیا ہے، چنانچہ میرے نزدیک دنیا کا پھراور سونا دونوں برابر میں اور مجھے ایسا لگتا ہے کویا میں جنت اور دونرخ میں ہوں اور کویا میں اپنے رب کے عرش کے قریب ظاہر ہوں 'سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے (اپنا ایمان) پچان لیا 'اس لئے اسے لازم پکڑے رہو (اس کے بعد صحابہ سے خاطب ہو کر فرمایا) اس بندے کا دل اللہ تعالی نے ایمان سے منور کر دیا ہے (بزار - انس "طرانی - حارث ابن مالک) دیکھے اس حدیث میں پہلے حارث نے دنیا سے اپنی دوری کی وضاحت کی - اور اسے بھین کالباس پہنایا اس کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی 'اور ارشاد فرمایا کہ اس بندے کا دل اللہ تعالی نے ایمان سے روشن کرویا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

فَمَنْ يَرِ دِاللَّهُ أَنْ يَهْدِيمُ يَشُرَ كُ صَدُرَ اللَّهِ سُلَامٍ (پ٨ر٢ آيت٣١) سوجس فض کوالله تعالی رہے پر دالنا چاہتا ہے اس کاسینہ اسلام کے لئے کشادہ کردیتا ہے۔

محابة في عرض كيا: يارسول الله! شرخ مدرك كيام ادب؟ فرايا في السَّوْرَ إِذَا دَحَلَ فِي السَّوْلَ اللهِ إِنَّ النَّهُ وَلَا اللهِ إِنَّ النَّهُ وَلَا اللهِ وَالْفَسَعَ وَيُمَلَ : يَارَسُولَ اللهِ وَهِلْ لِذَلَاكِ مِنْ عَلَامِوَ؟ قَالِلَ : التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَّابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَهِلْ لِذَلَاكِمَ وَالْمَاكِمَةِ وَالْمَاكِمَةِ وَالْمَاكِمَةِ وَالْمَاكِمَةِ وَالْمَاكِمَةِ وَالْمَاكِمَةِ وَالْمَاكِمَةِ وَالْمَاكِمَةُ وَلَا الْمُحَلَّوْدِ وَالْمِنْ الْمُعْرَادِ الْمُحْلُودِ وَالْمِنْ اللّهِ الْمُحْلُودِ وَالْمِنْ الْمُعْرَادِ وَالْمَاكِمَةِ وَالْمُولِيَّةِ اللّهُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ وَالْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

وَالْإِسْتِعْلَادُلِلْمَوْتِقَبْلُ نُزُولِمِ (مام)

(۱) مجھے اس روایت کی اصل نمیں لی۔

جب دل میں نور داخل ہو آ ہے تو اس کے لئے سید کمل جا آ ہے 'اور کشادہ ہو جا آ ہے 'عرض کیا گیا : یارسول اللہ اکیا اس کی کوئی طامت مجی ہے؟ فرمایا: وحوے کے گھرے دور رہااور موت آنے ہے پہلے

اس مدیث میں زبد کو اسلام کے لئے شرط قرار دیا گیاہے ایعن میچ معنی میں اسلام کے لئے اس کاول کشادہ ہو تا ہے جو دنیا ہے كناره كش ربتا ب ايك مرتبه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في محابه كرام سي ارشاد فرمايا ين

إِسْنَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقِّ الْحَيَاءِ قَالُوا إِنَّا نَسُتِحْيِيٰ مِنْهُ تَعَالَىٰ فَقَالَ لَيُسَ كَذَلِكَ تَبْنُونَ مَالَا تُسْكُنُونَ وَتَجْمَعُونَ مَالًا تَأْكُلُونَ - (طَرَان - ام وليد)

الله عمرم كوجيساكه اس عمرم كرن كاحق ب محابد في عرض كيابم والله تعالى عمرم كرت بی ہیں ' فرمایا سے بات نمیں ہے تم وہ ممارتی ہناتے ہوجن میں رمنا نہیں ہے ' اور وہ اموال جمع کرتے ہوجو

اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکانات کی تغیر اور اموال کی ذخیرو اندوزی ودنوں حیاء کے منافی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ مجمد اوك وفدى صورت مين مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي خدمت من حاضر موت اور كيف كك كه بم لوك مومن بين اب فدورافت فرایا که تهارے ایمان کی کیاعلامت ہے؟ عرض کیا : معیبت پر صر فراخی پر فکر وقعاے الی پر رضا اور وقمنوں پر 

فِيْمَاعَنْهُ تَرْحَلُونَ - (ظيب ابن مساكر - جابر)

اگرتم ایے ہی موتوجو چزیں کھانی نہیں وہ جمع مت کرو جن مکانوں میں رہنا نہیں ہو وہ مت بناؤ اور جن چزوں کو چھوڑنا ہے ان میں منا نست مت کرو۔

اس مدیث میں زہر کو ایمان کے لئے محیل کی شرط قرار دیا کیا ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم في فطب ك دوران ارشاد فرمايا كه جو هفس لااله الدالله كما اوراس من كسى چيزى آميزش نبيس كرے كااس ك لئے جنت واجب موكى مير من كر حضرت على كرم الله وجد نے كرے موكر عرض كيا: يارسول الله! ميرے مال باب آپ بر قرمان موں "آپ مارے لئے اپنے اس ارشاد کی وضاحت فرائیں (کہ لاالہ الاللہ میں کسی چیز کی آمیزش کس طرح موسکتی ہے؟) سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في إرشاد فرمايا :

جُبُ التُنْيَا طَلْبًا لَهَا وَاتِّبًا عَالَهَا وَقَوْمٌ يَقُولُونَ قَوْلَ الْانْبِيَاءِ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَ الْحَيَايِرَ وَفَتَنْ جَاعِياً لا اللهُ لَيْسَ قَيْهَا اللهُ اللهُ لَيْسَ قَيْهَا اللهُ ال دنیا کی محبت اس کی طلب اور اجاع کے لئے اور بعض لوگ باتی انبیاء کی ی کرتے ہیں اور عمل ظالموں جیے جو قض اس طرح کلہ لاالہ الااللہ کے کہ اس میں ان امور میں سے بچھ ند ہو تو اس کے لئے جنت

مديث شريف يسب مركارودعالم صلى الدعليه وسلم في ارشاد فرمايا اَلسَّخَاءُمِنَ الْيَقِينُ وَلايَنْخُلُ النَّارِمُوْمِنْ وَالْبُخْلَمِنَ الشَّكِولايَدْخُلُ الْجَنَّة مَنْ شَكَدُ (مندالقردوس-ابوالدرداق)

تعادت یقین میں سے ہے اور کوئی صاحب یقین دوزخ میں نہیں جائے گا اور بھل شک میں سے ہے اور

(١) مجھے یہ روایت حضرت جابڑے نیس لی البتہ علیم ترفری نے "نواور" میں اسے زید ابن ارقم سے نقل کیا ہے۔

كى قى كى كى الدولا بندى من واعل سى موكا-السّخِي قريب مِن اللهِ قريب مِن النّاسِ قريب مِن الْجَنَّةِ وَالْبَحِيلُ بَعِيدُمِنَ اللهِ بَعِيدُمِنَ النّاسِ قريب مِن النّارِ - (تَعَل - الامِنَ)

سنی اللہ سے قریب ہوتا ہے اور کول سے قریب ہوتا ہے اور جنگ سے قریب ہوتا ہے اور بخیل اللہ ہے

سربونام اوكول عدربونام اورددن في تعبيدام

اس مدیث میں بھل کی ذرت کی گئے ہو و نیا میں رخمت کا تمویہ اور مخاوت کی تعریف کی گئی ہے جو زہد تی الدنیا کا عموہ اور شموی میں جو رہ تی الدنیا کا عموہ اور شموی میں جو رہ تی الدنیا کا عموہ اور شموی میں جو رہ تاہد ہوگا ہوں کے دار الدن اللہ سلیہ الدوق ہوئے ہوں کہ سرکار وہ عالم سلی اللہ طیہ وسلم نے ارشاو قربایا: جو مخص و نیا میں زہر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں تحکت وافل کر وہا ہے اور اس کی زبان سے تحکت ہی طاہر قرباتا ہے اس و زبا کا مرض اور اس کی ووا ووٹوں سے آگاہ کر وہا ہے اور اسے و نیا ہے وار السلام کی طرف سے تحک ساتھ و اللہ علیہ و سلم اپنے اسماب کے شاتھ الی اور شنیوں سلامتی کے ساتھ و اللہ علیہ و سلم اپنے اسماب کے شاتھ الی اور شنیوں کے پاس سے گذرے جو دورہ بہت و بی تھیں اور حالم تھیں ، عرب کے لوگ ان اور تعلی کو بے حد پہند کرتے تھے ، اور نمایت نقیس جائے تھی ، ان شے گوشت اور دورہ کا قائمہ بھی تھی موال کی میں دار شار قبلا ہے۔

ے قلوب میں اونشوں کی ای مقلت کے پیش نظراللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد قرایا ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُمِلِكَتُ (ب مسرا ایت س) اورجب دس مینے کی مجمن او محیاں جمعی محری گا۔

رادی کہتے ہیں کہ سرکارووعالم سکی اللہ طبیہ وسلم نے ان او تھی سے اخراض فرہایا "اور نگاہیں ہے کرلیں معاہدے مرض کیا: یارسول اللہ! یہ تو ہماری بمترین دولت ہیں "آپ ان کی طرف کیوں قبیں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چھے اللہ تعالی نے اس سے منع فرما دیا ہے بھر آپ نے قرآن کریم کی ہے آیت طادت فرمائی ہے۔

وَلَا تُمُدِّنَّ عَيْنَيْكُ إِلَى مَامَّتُعْنَابِهِ (٢) (١٩١٨م ١١٥١١)

اور ہر کزان چزوں کی طرف آ کھ افعا کرنہ دیکھے جن ہے ہمنے (کفار کو) معنفے کرد کھا ہے۔

فَاصْبِرْ كُمُاصَبَرَ أَوْلُوْ الْعُزْمِينَ الرُّسُلِ (ب١٣١٦)

تو آپ مبر کیجئے جس طرح است والے ویفیموں نے مبرکیا تھا۔ ان

خدای هم میرے لئے اس کی اطاعت کے طاوہ کوئی جارتا گار نہیں ہے میں بخدا اپنی طاقت کے بقدر مبر ضرور کروں گا اور قوت کی تونتی بھی اللہ بی کی طرف ہے ہے۔ (۲)

<sup>( 1 )</sup> مجھے پر روایت ابوذرے دمیں کی این الی الدنیائے مٹوان این سیم ہاس معمون کی ایک مصف تعل کی ہے۔ ( ۲ ) مجھاس روایت کی اصل دمیں گی۔ اس موایت کی اصل دمیں گی۔ اس موایت کی اصل دمیں گی۔ اس دوایت کی کوئی اصل دمیں گی۔

ردایت ہے کہ جب حدرت عرر فومات کے دروازے کیلے وان کی صاحرزادی حضرت مفعد فے مرض کیا کہ جب دنیا بحرب وفود آپ کے پاس آیا کریں و آپ زم کیڑے ہن لیا کریں اور کھانے کے لئے بچو ہوالیا کریں آپ بھی کھایا کریں اور ماضرین کو ممی کھلایا کریں ، معرت عرف ان سے فرایا : اے صف کیا تم ہے بات جائتی موکد ہوی اے شو ہرے حال سے نواد وواقف ہوتی ہے انہوں نے عرض کیا : ی بال! فرمایا میں جمیس الله تعالی کا تشم دے کر بوج متا ہوں میا تم جانتی ہو کہ انخضرت ملی الله ملید وسلم است يرس في رب اور آب في اور آپ كے كروالوں نے اگر ميح كا كھانا كھاليا قررات كو بھوكے رہے اور رات كو كھاليا ق می کو بھوکے رہے ، تم جانتی ہوکہ سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتا عرصہ بیغیری کا دنیا میں گذارا بھر آپ نے اس کے محر والول تے مجمی مجوروں سے میب نمیں مراساں تک کہ اللہ تعالی نے جبرر الع صطافرائی تم جائی ہو کہ ایک روز تم نے قدرے بلندی پر دسترخوان بچھا دیا "آپ کویہ بات تاکوار گذری اور آپ کے چڑا افر کا رنگ حفیرہو کیا اس کے بعد آپ نے وہ دسترخوان ا الموا وا اور کمانا اس سے قدرے بیچ یا نین پر رکھا گیا، تم جانتی ہو کہ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عباء کی دو ته کرے اس پر ارام فرایا کرتے تھے ایک موز کی نے اس کی جار حمیں کردیں اور آپ نے اس پر ارام فرایا ،جب بیدار ہوے توارشاد فرایا كم تم نے اس مباء ك دريے بھے تورى نمازے دوك دوائم اس كى دد ته كوجيساك كرتے رہے ہوئم جائى ہوك مركاردد عالم ملی الله علیه وسلم این کیرے وحولے کے لئے اٹارٹے تھے استے میں بدال آپ کو تمازے لئے اطلاع دیے ق آپ کے پاس کوئی دو مراکرڑا نہیں ہو تا تھا جے پہن کر نماذ کے لئے تشریف لے جاسکیں جب وہ کپڑے سو کھتے تھے تو انہیں بہن کر تفریف لے جاتے 'تم جانتی ہوکہ نی ظفری ایک مورت نے آپ کے لئے دد کیڑے تیار کئے 'ایک ازار'اور ایک جادر'اور ان میں سے ایک کڑا پہلے بھیج دوا "آپ وی ایک کرڑا ہن کر نمازے لئے تشریف کے گئے اور اس کڑے کے دونوں کاروں میں کردن کے پاس مره لگانی اور اس ایک کیڑے میں نماز اوا فرمائی فرضیکہ حضرت عمر نے اس قدرواقعات بیان فرمائے کہ حضرت حضد رونے لکیس اور خود آپ بھی روئے اور اتنا روئے کی جیس کل حمیں یماں تک کہ ہم یہ سمجے کہ شاید اس حالت میں فوت ہو جائیں سے() بعض روایات میں معزت مڑی طرف اس قول کی نبیت بھی کی گئے ہے کہ میرے دوسائمی سے 'جو ایک مخصوص نیج بر چلے ' اكريس ان سے فلف راسے پر چلا تو بحك جاوں كا خداى فتم إيس ان صرات ى يُرمشعت دندگى پر مبركدوں كا تاكم ان كے ساتھ مر آسائش زندگی پاول- حضرت ابوسعيد التخدري روايت كرتے بين كد سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا : محمد یے پہلے بعض انہاء فریں جالا کے جاتے تھے اور ان کالباس مرف ایک ملی ہوتی تھی اور جووں سے ان کی آزائش کی جاتی تھی'اوران کے جم میں اس قدر جو ئیں ہوجاتی تھیں کہ ان کے کانبے سے ہلاکت کا اندیشہ ہوجا ٹا قعام محربہ زندگی ان حفرات کے نزدیک اس زندگ سے جے تم پند کرتے ہو نوادہ محبوب تقی (این ماجہ)۔ حضرت مبداللہ این عباس سرکاردوعالم صلی اللہ طیہ وسلم ے دوایت کرتے ہیں کہ جب حفرت موی طید اسلام دین کے پانی پہنچ تولافری کی بنا پر سبزی کا رنگ ان کے پیدے جملکا تھا، اصل میں حفرات انھائے کرام اللہ تعالی سے اس کے دو مرے بندوں کی بہ نبت زیادہ واقف تھ اور یہ بات جانے تھے کہ آخرت کی قلاح کس زندگی میں مغمرے اس لئے ان کے زبر کا یہ عالم تھا۔

صرت مردوایت کرتے ہیں کے جب قرآن کریم کی ہے اُست نازل ہوئی۔ وَالَّذِیْنَ یَکُنِزُوْنَ النَّهَبَوَ الْفِصْةُ وَلاَیْنَفِقُونَهَافِی سَبِیْلِ اللّٰمِد (پ ۱۱۳ اُست ۳۳) اور جولوگ مونا جائری جمع کرکے دکھتے ہیں اور ان کواللہ کی راہ ٹی قریج کرتے ہیں۔ تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: دنیا کے لئے بلاکت ہو' ورہم و دینار کے لئے جای ہو' ہم نے عرض

(۱) یہ روایت اس شرح و سط کے ساتھ کمیں نیس لی' البتہ اس کے تمام اجزاء مخلف کمایوں میں متعدد محاب سے معتول ہیں' خاص طور پر شاکل تذی میں اس نوع کے متعدد واقعات معتول ہیں۔ کیا : یارسول الله! ہمیں الله تعالی نے سونا چائدی ذخیرہ کرنے ہے منع کردیا ہے' اب ہم کیا چز ذخیرہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرایا : تم ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل 'اور آخرت پر مد کر سے والی فیک بوی افتیار کرہ (تندی 'ابن ماجہ ۔ قربان )

صرت مذيفة كى روايت ين بى كر مركار دوعالم ملى الدطيه وسلم في ارشاد فرايا: مِنْ أَثَرَ الكُنْيَا عَلِي الأَخِرِ وَإِنْ لَا وَاللّهُ بِثَلاثٍ هَمّا لَا يُفَارِقُ قَلْبَهُ أَبَّدًا وَفَقْرًا

لَايستُنفنين أَبُدا وَحِرُصالاً يَشْبَعُ أَبُدا (١)

جو مخص دنیا کو آخرت پر ترج دیتا ہے اللہ تعالی اسے تین چیوں میں جٹلا کر دیتا ہے ایسے فم میں جو بھی دل سے جدا نہیں ہو تا ایسی مفلسی میں جو بھی مالداری میں تبدیل نہ ہو اور ایسے حرص میں جو بھی مختم سرنہ ' ہوئے دے۔

ایک روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا : بندے کا ایمان اس وقت تک کمل نمیں مو باجب تک کہ اے کمنامی شہرت ے زیادہ و است شی کارت شی سے زیادہ مجوب نہ ہو (مند الفردوس - ملی ابن طحہ مرسلاً بتغییر یسیر -) حضرت عیلی علیہ اساۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بل ہے اس کے اوپرے گذر جاؤ اس پر عمارت مت بن بناؤ اوگوں نے عرض كيا: الدالله ك ني إمين اجازت ويجي كه مم الله كي عبادت في لي كوئي مكان تغير كريس فرمايا: جاوا ياني ر مريفاو لوگوں نے عرض کیا پانی ر کمرکیے بنائیں مے ولا اللہ ی عبت کے ساتھ دنیا ی عبت کیے جع ہوگ - سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں کہ میرے اللہ نے جھے اس افتیارے نوازا تھا کہ آگر میں جاہوں تو مکہ کی وادی بطحاء کو سونے کا نما دیا جائے میں نے عرض کیا : یااللہ میں جاہتا ہوں کہ ایک دن بحوکا رموں اور ایک دن پیٹ بحروں ،جس دن بحوکا رموں اس دن تیری بارگاہ میں تفرع کروں اور جس دن پید بمرول اس دن تیری حمد و تارکروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے معتول ہے کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کمیں تشریف لے جا رہے تھے مصرت جرئیل آپ کے بحراہ تھے 'جب آپ کوہ صفار پنچے تو مصرت جرئیل ا ے ارشاد فرمایا کہ اے جرئیل اس ذات کی تم جس نے حمیس حق کے ساتھ جیما ہے آل محد نے اس حال میں بھی شام کی ہے کہ نہ اس کے پاس مفتی بحرستو تھا اور نہ آنا ابھی آپ اتابی کمہ پائے تھے کہ آسان کی جانب سے ایک کرکدار آواز آئی جے س کر الخضرت ملى الله عليه وسلم خوم زده مو مح "آب في صفرت جرئيل عليه السلام عدد دريافت كيا (يدكيسي آوازم) كيا الله تعالى نے قیامت بیا ہونے کا تھم دیریا ہے ، حضرت جرئیل نے عرض کیا : میں کا کدید امرافیل طید السلام ہیں جو آپ کا کلام س کر ينج آئے بن چنانچ معرت اسرائل عليه السلام نے آپ كي خدمت من حاضر موكر عرض كيا: آپ نے جو محمد فرمايا ہے وہ الله مزوجل نے ساہ اور جھے زمین کی تجیاں لے کر بھیا ہے اور جھے عمروا ہے کہ میں آپ سے بدعرض کروں کہ اگر آپ جاہیں ق میں تمامہ کے بہا ثوں کو زمرو کیا قوت اور سوتے جائدی کا بنا کر آپ کے ساتھ جلادوں اور آپ چاہیں تو پیفیر بادشادہ بن جائیں اور عایں و تغیر بدے بے رہی معرت جرکل نے اشارہ کیا کہ اللہ کے لئے واضع فرائیں الخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبه ارشاد فرمایا: من نی اور بنده رمنا جامتا مول (۲)

رثادنوى ہے :-إِذَا لَرَادَ اللّٰهُ عِبْدٍ خَيْرًا زَهَدَهُ فِي اللَّهٰ يَاوَرُغَبَهُ فِي الْآخِرَ وَوَبَصَّرَ هُبِعُيُ وَبِنَفُسِدِ (مندالغروس- عذف وزادة)

<sup>(1)</sup> مجھے یہ روایت حصرت مذیقہ ہے نیں لی البترائ مضمون کی ایک مدعث طرانی نے این مسود ہے روایت کی ہے۔ (۲) یہ مدعث مخترا پہلے بھی گذری ہے۔

جب الله تعالى مى بدك كے لئے خير كا اداده كرمائے واسے دنیا ميں زامداور آخرت ميں داخب كرويتا ے اور اس کے قس کے میوب سے الکا فراد بتا ہے۔

اى طرح ايك روايت من الفاظين المدون المراكب والكافي المراكب والمالية والمفلف المراكب والمالية والمفلف والمالية والمفلف والمالية والمفلف والمالية والمفلف والمالية والمفلفة والم ونیایس نبد کرداللہ تم سے محبت کرے گاورلوگوں کے اموال میں نبد کردلوگ تم سے مجت کریں گے۔

ایک دایت یں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو مض علم کے بغیر ملم اور رہنمائی کے بغیردایت چاہتا ہے اے دنیا میں نبد افتیار کرنا چاہیے (۲) ایک مدیث یں آپ سے بدالفاظ نقل کے کیے ہیں :۔

مَنْ أَشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَارَ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَمَنْ خَافَ مِنَ النَّارِ لَهَا عَنِ الشَّهُوَاتِ وَمَنْ تَرَكَ النَّالِ وَمَنْ رَهَدَفِي النَّنْ يَاهَانَتُ عَلَيْهِ الْمُصِيْبَاتِ وَمَنْ رَهَدَفِي النَّنْ يَاهَانَتُ عَلَيْهِ الْمُصِيْبَاتِ (ابن حبان - على ابن الي طالب )

جو جنت كامشاق بونام فيرك امود كى طرف سبقت كرنام اورجو دون في ورنام وه شوات فراموش كروعا ب اورجو موت كالمعظر روتا ب وولذات ترك كرويتا ب اورجو ونيا من زمرك اب اس ير معيبتين سل موجاتي بي-

الله مركارود عالم ملي الشعلية وسلم اور حعرت مين عليه الماة واللام موى به مد ما ماري في المارة واللهم من مرك و المركة والمركة وكثرة الذكر وقِلّة والمركة وكثرة الذكر وقِلّة والمركة وكثرة الذكر وقِلّة والمركة والمركة وكثرة الذكر وقِلّة والمركة والم الشني-(طراني-ماكم-النم)

چار چزیں مطعت کے بغیر ماصل نمیں ہوتی ایک سکوت ہو عبادت کی ابترا ہے و مرے واضع

تىرى ذكركى كفرت مج تق كسى شى كى قلت

حب دنیا کی زمت اور بغض دنیا کی دحت میں اس قدر روایا ہو اخبار وارد ہیں کہ ان سب کا ستعمام نہیں کیا جا سکتا اس لئے کہ انبيائ كرام كى بعث كاول و آخر متعدى يه تفاكه وه لوكول كوونيات آخرت كى طرف بميرس ان كالكوكام اى متعدى يحيل كريا ب- بم في جو يحديمان كرديا ب ووصاحب على كے لئے بحث كافى ب اور الله بى وفق دين والا ب

آثار : ایک اثریس وارد ہے کہ کلم الا الله بعدال الله بعدال الله بعدال کا خفظ و خنب برابردور کرنا رہتا ہے ، جب تک که بندے وہ چیزنہ ما تلیں جو ان کی دنیا میں ہے کم ہو گئی ہو۔ اور ایک روایت ہے کہ جب تک وہ دنیا کے کاروبار کو دین پر ترج نہ دیں ا جبوه ايساكرت بين اوراس كے بعد لا إلى الله والله يون الله تعالى ان سے فرما نام تم في جموث كما تم ير كلم كنتے من سے سيس مو- بعض سحابة سے معقل ہے كہ بم كے تمام اعمال كا جائزہ ليا ، بمين افرت كے باب من زبد في الديزات زيادہ كوئي عمل مؤثر نظرتين آيا- بعض محابة ن كبار العين ع قراياك تم الحاب رسول الشرسلي الله عليه وسلم ع نواده عمل كرف وال اور محنت كرنے والے ہو عالا تكدوہ تم سے زيادہ المجھ تھے " تابين نے اس كى وجد دريا فت كى فرمايا اس كى وجد يہ ہے كہ وہ تم سے نیادہ دنیا میں زہد کرنے والے تھے۔ حضرت عرار شاد فہاتے ہیں کدونیا میں نبدول اور جم دونوں کے لئے باحث راحت ہے الل ابن سعد فراتے ہیں کہ ہارے کناہ کار ہوئے کے لئے صرف اتی بات کانی باللہ اللہ تعالی میں دنیا میں نہد کا تھم دیتا ہے اور ہم اس کی رخبت کرتے ہیں ایک محض نے حضرت سفیان کی خدمت میں مرض کیا کہ میں ایک زاہد عالم دیکھنے کا متنفی ہوں انہوں نے

<sup>(</sup>١) يه مده جي پيل كذرى ب (٢) اس روايت كي اصل دين في-

فرایا کم بخت! یہ ایک م الده چز ہے جو ملتی نہیں ہے۔ وہب این منب فرائے بین کہ جنت کے اٹھ وروازے ہیں 'جب اہل جنت ان وروا زوں سے واعل بھونا چاہیں مے تو دربان فرشتے ان سے کس مے رب کریم کی تنم اونیا کے زاہرین اور جند کے ماشتین سے پہلے کوئی مخص جنت میں میں جائے گا۔ یوسف ابن اسباط کتے ہیں کہ میں اللہ تعالی سے عین باتوں کا خواہشند ہوں ایک بد کہ میں اس حالت میں موں کہ میری ملیت میں ایک بھی درہم نہ ہو و د سرے یہ کہ میرے اور قرض نہ ہو " تیرے یہ کہ میری بدی پر موشت نہ ہو اوی کتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کی یہ تیوں فواہشیں پوری فرمائی۔ روایت ہے کہ کمی خلیفہ نے فتهاء کو نذرانے مجوائے سب نے قبول کر لئے منیل ابن عیاض کی خدمت میں بھی دس بڑار درہم کابدیہ آیا الیکن انہوں نے قبول کرنے سے الكاركرديا ، بيوں نے مرض كيا فتهاء نے نزرائے تول كرلئے بي اور آپ ابي مفلى كے باوجود روكررہے بين فنيل نے بيانا ق خوب روئے اور کنے لگے کہ میری اور تماری مثال ان لوگوں کی سے جن سے پاس ایک گائے تھی 'تروں وہ اس سے محیتی میں فائدہ اٹھاتے رہے ،جب وہ بو رضی ہو می اور کھیت جو سے کے قابل شر رہی تو انہوں نے اسے ذرج کر ڈالا ، تاکہ اس کی کھال سے نفع افعاسكين كى حال تمارا ہے ، تم لوگ بحى جھے اس بيعابي بيل ذرى كرنا چاہتے ہو ، بح تمارے لئے بحوك سے مرحانا فنيل كون ع

فنيل ابن عمير كت بين كه حفرت عيلي عليه السلام اون بينت تع اوردر فتول ك يتي كمات تع ان كاكوكي بينانه تعاجو مرما نه كمر تعاجو ويران موما وه آنے والے كل كے لئے كي بچاكرند ركھتے تھے جال رات موقى سوجات ابد عادم كى الميدنے اپنے شوہرے کماشدید سردی ہو رہی ہے اس موسم میں ہمیں کھانوں کروں اور لکڑیوں کی ضرورت پیش آئے گی ابو مازم نے بیوی کی اس فرمائش کے جواب میں کماکہ ہم ان چزوں سے چھٹارہ پاستے ہیں لیکن موت سے رسٹگاری نمیں ہے، پہلے موت آئے گی، پھر قبروں سے افعنا ہوگا ، مجراللہ تعالی کے سامنے کوا ہونا پرے گا اس کے بعد جنت ہوگی اونے۔ کی نے معرت حس سے کماکہ آپ اپنے کڑے کول شیس دمولیت فرایا موت اس سے بھی زیادہ جلد آسکی ہے۔ ابراہیم ابن ادہم کتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تین پردے پڑے ہوئے ہیں 'یہ پردے اس وقت تک پڑے رہیں گے جب تک بندے پر بھین مکشف نمیں ہو آ۔ ایک موجود چز ے فوش ہونا و سرے مفتور ر مملین ہونا تیرے تعریف پر فوش ہونا اگر تم موجود پر فوش ہوتے ہو تو حریص ہو مفتود پر مملین ہوتے ہوتو ضمہ کرنے والے ہو اور ضمہ کرنے والے کوعذاب ہوتا ہے اور جب تعریف پر خرش ہوتے ہوتو جب کرتے ہو اور عجب سے عمل باطل موجا تا ہے و حضرت حبراللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ ایسے مض کی دور محتین جس کا دل زاہد مواللہ کے نزدیک ان متعبدین کی عبادتوں سے بمتراور پندیدہ ہیں جووہ مرتوں کرتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں میں نہیں دیں وہ ان چزوں کے مقابلے میں مارے گئے زیادہ باعث رحمت ہیں جو ہمیں دی گئی ہیں۔ ان بزرگ کے پیش نظر سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کابید ارشادے :

إِنَّ اللِّهُ يَحْمِنُ عَبْنِهُ الْمُورُمِنَ مِنَ التَّنْيَا وَهُو يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُونٌ مَرِيْضَكُمُ الطَّعَامُ وَ ألشراب تخافون عكيب

الله تعالی است بندهٔ مومن کو دنیا سے اس طرح بھا تا ہے جس طرح تم است مریض کو کھانے اور سے سے بچاتے ہو'اس پر (زیادتی مرض یا موت کے)خوف کی وجہ ہے۔

اگر مریض به جان کے کہ وہ ممانعت جو محت کا باحث ہے اس مطاسے زیادہ بھترہے جس کا متبحہ مرش ہے تووہ ممانعت کو ترج دے۔ معرت سفیان وری فرمایا کرتے تھے کہ دنیا محیدی کا کھرہے ' راسی کا کھر نمیں ، فم کا کھرہے خوا کا کھر نہیں 'جوبہ بات جان لیتا ہے وہ دنیا کی خوشمال سے خوش نہیں ہو تا اور یمال کے مصائب پر غم زدہ نہیں ہو تا۔ حضرت سل قراتے ہیں کہ سی عبادت گذار کا عمل اس تک وقت خالص نہیں ہو تا جب کہ وہ چار چیزوں سے قارغ نہ ہو 'بحوک' بر بھی' فراور ذرات حضرت حسن بھری فراتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں' اور ایسے افراو کے ساتھ مین نے وقت گذارا ہے جو دنیا کی کسی چیز کو کو کر رنجیدہ نہ ہوتے ہے 'ان کی نظروں میں دنیا کی حیثیت اتن ہمی نہیں تھی جتی مٹی کا ہوتی ہے 'ان میں سے بعض صفرات بھاس بھاس سال ایا ساٹھ برس اس حالت میں زندہ دہ کہ نہ ان کے لئے کہڑا تہ کیا گیا نہ ویجی چھائی گئی 'نہ انہوں نے اپنے کھروالوں سے کھانا ہانے کی فرائش کی 'جب رات آتی تو وہ صفرات اپنے پاؤں پر کھڑے ہوجائے 'اپی پیشانیاں نشن پر بچھالیتے' ان کی آئی کھوں سے ان کے رفسالدل کی 'جب رات آتی تو وہ صفرات اپنے باؤں پر کھڑے ہوجائے 'اپی پیشانیاں نشن پر بچھالیتے' ان کی آئی کھوں سے ان کے رفسالدل کی رفسالدل کی میں ہوتے 'اور اللہ تعالی سے ہو در فواست کرتے کہ سننے والے کا جگر بھٹ بھٹ جاتا' آگر کوئی امچھا عمل کرتے اور اللہ تعالی سے حدود مفترت کی بغیر مجان کا بی معمول تھا۔ بخدا وہ اللہ کی رخمت کے بغیر تعالی بھر سے ان کا کی معمول تھا۔ بخدا وہ اللہ کی رخمت کے بغیر تعالی ہو ۔ اور اللہ تعالی سے حدود مفترت کی بغیر تجان کا بھی معمول تھا۔ بخدا وہ اللہ کی رخمت کے بغیر تعالی ہے ۔ جمنو تا نہیں رہے' اور اللہ تعالی سے طور مفترت کی بغیر تعالی ہے۔ جمنو تا نہیں معمول تھا۔ بخدا وہ اللہ کی مغرت کے بغیر تعالی ہے۔ جمنو تا نہیں معمول تھا۔ بخدا وہ اللہ کی رخمت کے بغیر تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے بھی تعالی ہے۔ بھی تعالی ہے۔

زبد کے درجات اور اقسام

ندی تین تقسیس کی جاستی ہیں ایک فلس دہدی دو مری اس چڑکے اظہارے جس کی رفعت سے دہرہو تاہے ، تیسری اس چڑکے اظہارے جس سے دہد کرتے ہیں۔

پہلی تقسیم - نقس زید کے اعتبار سے : جانا چاہیے کہ دہنی مند اپی قوت میں تفاوت کے لحاظ ہے تین درج رکھتا
ہے پہلا درجہ جو سب سے ادفی درجہ ہے ہیں ہے کہ دنیا میں نہر کرے 'گراس کی خواہش بھی رکھے 'نفس کا اس کی طرف میلان بھی
ہو' دل دنیا کی طرف را فب بھی ہو' اگرچہ وہ اپنے مجاہدے کے ذریعہ نفس کو قابو میں رکھتا ہے اور اسے دنیا میں مشخول ہوئے سے
دوکتا ہو' ایسے فضی کو حورد کتے ہیں' یہ درجہ اس فضی کے حق میں نہر کا نقطہ آغاز ہے جو کسپ و اجتماد سے درجہ انہ فضی کے حق میں نہر کا نقطہ آغاز ہے جو کسپ و اجتماد سے درجہ انہ نفس کو علی ہوئے ہے 'مورد کے تجمال اپنے نفس کو'
چاہے 'مورد پہلے اپنے نفس کو تجمال آئے ' گراپ کے کیراز رکو' جب کہ زاہد پہلے کیراز رکو تکھلا آئے پر طاعات میں اپنے نفس کو'
ایسا خمیں ہے کہ جو چزاس سے جدا ہو گئی ہو اس کے فراق میں نفس کو گلائے' مورد ہروقت خطرے میں گرا رہتا ہے' بھی ایسا بھی
ایسا خمید کہ اس کا نفس اس پر عالب آجا آئے 'اور شموت اسے اپنی طرف کھینی ہے' اور وہ دنیا کی طرف اس سے راحت پانے کے مراجعت کرتا ہے خواہ تموزی چزیں یا ذا کہ ہیں۔

دو سرا درجہ اس مخص کا ہے جو دنیا کو اپنی رضا و رخبت ہے چھوڑ دیتا ہے 'اورائ آخرت کے مقابلے میں حقیر سمجھتا ہے 'ایسا ہے جیسے کوئی مخض دو در بموں کی وجہ سے ایک درہم چھوڑ دے 'اس لئے کہ ایسا کرنا اس کے لئے دشوار نہیں ہو تا 'اگرچہ اسے کچھ انظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ زاہد اپنے نہدے انجھی طرح واقف ہو تا ہے 'اوراس کی طرف انتخت رہتا ہے جیسے بائع اپنے مہی کی طرف متوجہ رہتا ہے 'اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لئس میں مجب پیدا ہو جائے اور یہ گمان کرے کہ میں آیا گائی قابل قدر چیز اس سے گراں قدر چیز کے لئے ترک کردی' یہ ورجہ بھی نقسان کا ہے۔

 کہ تم کی چڑے مطلق منتلو کردہے ہوں کے دنیا ولاشی ہے اس میں نبد کیا ہوگا۔ اہل معرفت اور مشاہرات سے معمور قلوب رکھے والے بزرگوں کے نزدیک اس مخص کی مثال جو آخرت کے لئے دنیا ترک کردے اسی ہے جیے کوئی مخص بادشاہ کے دریار میں دافل ہونا چاہے 'اور دروازے پر ایک کیا موجود ہوجو اسے اندرنہ جانے دے تو وہ اس کے آگے روثی کا کلواؤال دے گااس میں مشغول موجائے اور وہ دربار شاہی میں پہنچ کربادشاہ سلامت کے تقرب سے متعنید موسیماں تک کہ انتظام سلات میں اسے ایک خاص مقام ماصل ہو جائے الکہ تمام امور سلطنت ہی اس کے سرد کردیے جائیں اللی طور پرید مض بادشاہ کے بے کراں انعامات اور اوجمات كا مركز مناع اليكن كياات ان وسيع ترانعامات كے مقابلے ميں بطور احمان يد كنے كا حق ماصل ہے كدميں نے کتے کو مدنی کا کلوا دے کریہ منصب حاصل کیا ہے۔ اس طرح شیطان مجی اللہ تعالی کے دروازے کا کتا ہے وہ لوگوں کو اندر جانے سے روکتا ہے ' مالا تکہ دروازہ کھلا ہوا ہے ' دنیا روٹی کے ایک کلاے کی طرح ہے 'اس کی لذت صرف اس وقت تک محدود رہی ہے جب تک تم اے دانوں سے چاتے ہو ، ملق سے نیچ ازنے کے بعد اس کا کوئی ذا گفتہ برقرار نمیں رہتا بلکہ وہ معدے كے لئے ایك بوجوبن جانا ہے اور ایك بربودار نجاست كی شكل افتيار كرايتا ہے يمال تك كداسے جم سے باہر تكالنے كى ضورت پیش آتی ہے ،جو فض اے بادشاہ کے یمال عزت اور مرتبت ماصل کرنے کے لئے روٹی ترک کردے گااس کی ظاہوں میں اس ایک کالاے کی کیا قیت ہو سکتی ہے۔ دنیا کی حقیقت اگروہ کسی مخص کو سوبرس تک سلامتی کے ساتھ ماصل رہی ہو آخرت کی نعتول کے مقابلے میں ایک لقے سے بھی کم ہے اس لئے کہ منابی کو اس شی سے کوئی نبت نہیں ہوتی جو لا منابی ہو 'ونیا ہر مال میں مناق ہے اگرچہ کوئی فض بزار برس تک زندہ رہے اور بلائم و کاست دنیا پائے اس دنیا کو آخرت سے جو ایک عالم پائدار ہے کوئی نسست نسیس ہے ونیا کی زعر گی اپی طوالت کے باوجود مخصراور محدود ہے اور اس کی قعیس میں کدورت سے خالی نمیں ہیں چر اے افرت کی تعتوں کے ساتھ کیا نبت ہوسکتی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ زاہر اپنے نہدکو ای دقت ابیت رہا ہے جب وہ اس شنے کی طرف النفات کرے جس میں نہدکر آہے ' اور یہ النفات اس وقت ہوگا جب اس شنے کی اس کے نزدیک کوئی قدر قیت اس وقت ہوگی جب معرفت میں نقصان ہوگا 'اس کا مطلب یہ ہوا کہ زہد میں نقص کا سب معرفت کا نقص بنآ ہے 'یہ ہیں نہد کے درجات 'ان میں سے ہر درجہ کے متعدد درجات ہیں ' اس لئے کہ متزید کا عمر مشعقت میں کم و بیش کے اعتبار سے متفاوت ہو گاہے 'اس درجہ میں آگر کوئی زاہد معجب ہو تو اس کا اعجاب ہمی نہدی طرف اس کے النفات کے اعتبار سے مخلف اور متفاوت ہوگا۔

دو سری تقسیم - مرغوب فید کے اعتبار سے نبدی ایک تقتیم مرفوب فید کے اعتبارے ہوگی کینی اس چڑکے اعتبارے جس کی رفہت کے باعث نبد کیا جا تا ہے 'اس تعتیم کی دو ہے بھی نبد کے تین درہے ہیں۔

پلا درجہ جو اونی درجہ بید ہے کہ مرفوب فیہ دوزخ کا طراب اور تمام کالف سے نجات ہو جیے عذاب قر علی کتاب کی مراط اور وہ تمام ابوال جن کا روایات میں ذکرہے کچنانچہ ایک صدیف میں نہ کورہے کہ آدمی کو حساب کے لئے اتن در کھڑا کیا جائے گا کہ اگر اس کے لینے سے سواونٹ ہیاس مجمانا جا ہیں توسب کا پیٹ بھرجائے (احمد ابن عباس) ان ابوال سے نجات بالے کا کہ اگر اس کے لینے سے سواونٹ ہیاس مجمانا جا ہیں توسب کا پیٹ بھرجائے (احمد ابن عباس) ان ابوال سے نجات ہیں کہ تعلیف سے کی رفیت زہرہے کی اور کرویا جائے کیوں کہ تعلیف سے نجات محس عدم سے حاصل ہوجاتی ہے۔

دو سرا ورجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے تواب اوراس کی ان نعتوں 'اور لذتوں کی رخمت کی وجہ سے نہد کی جائے جن کا اس نے اپنی جند میں صطاکرنے کا وعدہ کر رکھا ہے 'یہ امید رکھنے والوں کا خوف ہے 'انہوں نے عدم پر اور الم سے نجات پر قاحت کرتے جوئے دنیا ترک نہیں کی' ملکہ وہ وجود ابدی اور حیات سرمدی کی طمع بھی رکھتے ہیں۔

تیراورجه انتانی اعلا ہے اوروہ یہ ہے کہ زاہد کی رفیت صرف اللہ تعالی کی ذات اور اس کے دیدارو طا قات میں ہواس

تیسری تقسیم - مرغوب عند کے اعتبارے : دری ایک تعلیم مرغوب مند کے اعتبارے ہے این ان چیزوں کے اعتبارے ہے اعتبارے ا اعتبارے جن سے زر کرتے ہیں اس سلط میں ملاء ہے بہت ہے اقوال معقول ہیں اگران کا اعاملہ کیا جائے قو غالبا ان کی تعداد سو سے تجادز کرجائے گی میاں ہم اقوال نقل کرتے ہیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہے کا گلہ ایک الیم جامع کفتگو کرنا چاہج ہیں جو ان تمام اقادیل کو مجمع ہو اس سے بیریات ہمی گا ہر ہو جائے گی کہ از اقوال ہیں سے کوئی قول ایسا نہیں ہے جو تقص سے خالی ہو اور تمام امور کا اعاملہ کرتا ہو۔

اصل میں جس چیزے نبد کیا جائے وہ یا تو مجمل ہے کیا مفتل اور مفتل میں مجی چد مراتب میں ان میں ہے بعض میں افراد

کی تعسیل زیادہ ہے اور بعض میں اجمال کے ساجھ تھسیل ہے۔

ورجہ اول میں اجمال ہے کہ اللہ تعالی کے سوا ہر چڑت نہد کیا جائے ' یماں تک کہ اپنے نفس میں بھی تہد کیا جائے ' اور
دو سرے درج میں اجمال ہے ہے کہ اپنے نفس کو ہر ایس صفت میں نہد کیا جائے جس میں نفس کو نفح ہو 'اس میں طبیعت کے تمام
مقتنیات جیسے شہوت ' مفسب ' کبر' افتار' مال اور جاہ و فیوہ شامل ہیں ' تیسرے درج کا اجمال ہے ہے کہ مال اور جاہ اور ان کے
لوازم واسیاب میں نہد کرے کیوں کہ قمام نفسانی خطوہ کا حرج میں وہ چڑیں ہیں 'چھے درج میں اجمال ہے کہ ملم' قدرت '
دواج و اسیاب میں نہد کرے کیوں کہ قمام نفسانی خطوہ کا حرج میں ہوں سب درج و دوحار میں آ جاتی ہیں اور جاہ کے خواہ بست
سے اسیاب ہوں وہ سب علم اور قدرت کے حمن میں آ جاتے ہیں اور علم و قدرت سے ہماری مراد وہ ہے جس کا مقسود ولوں کا
مالک بینا ہو' جاہ کا مقسمہ بھی ہی ہوا ہے کہ ولوں کا مالک بین جاتے اور این پر قدرت صاصل ہو جائے اب اگر اس اجمال کی تفسیل
کی جائے تو یہ چڑیں شارے یا ہر بھی ہو سی ہیں۔ قرآن کرچا کی آجے ہیں ہے تاری ساتے بیان کی تھی ہیں ۔ ۔
کی جائے تو یہ چڑیں شارے یا ہر بھی ہو سی ہیں۔ قرآن کرچا کی آجے ہیں ہیں ہے بیان کی تھی ہیں ۔ ۔

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطَرُةِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنَّطُرُةِ مِنَ النَّسَةُ مُوَالْاَنْعَامِ الْعَرْبِ وَالْمُعَنَّا عَالَحَيَا وَالْمُنْكِادِ النَّعَامُ وَالْعَرْبُ وَالْمُعَنَّا عَالَحَيَا وَالْمُنْكِادِ اللَّهِ الْمُعَلِّقُولُانَعُمُ وَالْعَرْبُ وَالْمُعَنَّا عَالَحُيَا وَالْمُنْكِادِ اللَّهُ وَالْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِقِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونِ عَلَيْكُولُونِ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْعُلِيلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ الل

(ب ۱۲ ما آیت ۱۲) خوشما معلوم و تی ب (اکور) لوکوں کو مرغوب جزوں کی مجت (عثل) مورش بوئیں "بیٹے ہوئے" کے ہوئے دھر ہوئے 'سونے اور چاندی کے نمبر انشان) کے ہوئے کوائے (او دمرے) مواثی ہوئے اور زراعت مونی سب استعالی جنس بین دغوی دعر کی ک

اس كابداك ايت من الح يزي وان كاين :

مايد المعالى المرابون من من من المرابع المراب والاولاد (ب21رم ايت٠٠)

تم خوب جان لو که دغوی زندگی محض لهوولعب اور (ظاهری) زمنت اور بایم ایک دو سرے پر افر کرنا اور اموال واولادي ايك كادو مرس سے استے كوزيادہ تلانا ب

أيك جكه دوكاذكرب فرمايا

إِثْمَاالْحَيَاةُ النَّنْيَاكِ

د نعى زندى تو محن ايك لهود لعب ب

برایک ایت میں ان سب کوایک ہی چزمیں مخصر کرے فرمایا نہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى ۚ فَإِنَّ الْجَنَّةَهِي ۗ الْمَاوَى -

(پ٠٩١٦ ايت٠٨١١١)

اور (جس نے) الس کو حرام کی خواہش سے روکا سوجنداس کا محکانہ ہوگا۔

لفظ "بهوى" تمام نفساني حظوظ كوشامل مي اس كتي وهض "بهوي" من نبركر ما ميده وهوا تمام نفساني خوابشات اورلذات مي نبدكراب اس اجمال اوراس كے بعد تفسيل سے حميس بيد فلط فنى ند مونى جاہيے كد ان ميں سے بعض چيزي بعض كى خالف یں یہ سب امور ایک بین ایک فرق ہے تو صرف اس قدر کہ کس یہ امور معمل ذکورین اور کس مجل- ظامہ یہ ہے کہ بدے کو تمام حقوظ نفسانی سے اپنا رشتہ معقلع کرلینا چاہیے افسانی حقوظ سے قطع تعلق کے ساتھ ہی ول سے یہ خواہش مجمی کال جاتی ہے کہ وقیا میں باتی رہے اس طرح لامحالہ امیدیں مخطر موجائیں گی بلکدان کا وجودی نمیں رہے گا، آدی کو اپنی زندگی کی بعام اس کے مطلوب ہوتی ہے کہ دنیا سے متنفید ہو 'اور اس کی نفتوں سے ختع ماصل کرے ' زندگی کی مجت کے معنی ہی ہیں بیشدول میں سے اگر اس کی مجت باتی نمیں رہے گی تو زعد کی محبت بھی باتی نمیں رہے گی اس لئے جب لوگوں پر جماد فرض ہوا تو انہوں

رَبْنَالَمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَرُنَّنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيْبٍ (پ۵را آیت کک)

اے ہارے پروردگار آپ ہے ہم پرجماد کول فرض فرمایا ہم کو اور تھوڑی مات مسلت وے دی ہوتی۔

اس كجواب من الله تعالى في ارشاد فرمايا .

قُلُمِنَا عُالِنُنْيَاقَلِيُلُ (ب٥ر٣ آيت ١٤)

آب كمدويم كدونيا كالتع تحن چندروزه ب-

اس جواب كا حاصل بد ہے كه تم اس كے بعاجا جے موكد دنيا كى لذات سے فائدہ افحا سكو 'اوروہ بت مخضر بيں 'بت معمولي بين اس ایت کے نزول کے بعد زاہدین اور منافقین کمل کرسامنے آ مجے وہ زاہدین جواللہ سے مجت رکھتے تھے اللہ کی راہ میں پوری جادبازی ك ساجد الاس اور كارك مقابله مي سيسه بالى يوكى ديوارين كا اورود عمده باتول مي سالك ك معمى بوع ان حفرات کانے حال تھا کہ جب انسیں جماد کی دعوت دی جاتی تھی تو ان کے دل و دماغ میں جنت کی خوشبوبس جاتی تھی 'اور وہ میدان جماد کی طرف اس طرح دو ڑے تے جس طرح پیاسا کویں کی طرف دوڑ آ ہے 'انہیں اللہ کے دین کے لئے تھرت 'اور شادت حاصل کرنے کا جذبہ کفار کے ساتھ لڑنے پر مجود کر آتھ 'اگر ان میں ہے کوئی عام انسانوں کی طرح بستر بر مرجا آاتو اسے شادت تھیپ نہ ہوئے کی حسرت دہتی تھی 'چتا نچہ جب حضرت خالد این الولید کی دفات کا وقت قریب آیا 'اور نزع کا عالم طاری ہوا تو کئے گئے کہ میں شادت کی توقع میں اپنی جان احتیا پر لئے ہمرا' اور کفار کی صفول پر حملہ آور ہوا 'کین آج پوڑھوں کی طرح مرد ہا ہوں 'دوایت ہے کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کے جسمول پر زخوں کے آخم سونشانات تے 'پیانچہ ایس اور سے ایمان والوں کا۔ دوسری طرف منافقین تے 'پیانوگ موت کے خوف سے جماد کا نام من کر لرزئے گئے تھے 'چتانچہ ان سے کما گیا ۔۔

إِنَّالْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُ وُنَمِنْ مُفَانَّهُ مُلَاقِيدًكُمُ (ب٨٦٨ آيت ٨) الله مُوسَالًا بين مرديع كر مردت م ما كتا موده م و آ كان كر

ان لوگوں نے زندہ رہنے کو شمادت پر ترجیح دی جمویا اعلا کے بدلے میں ادنیٰ چیز قبول کی مقرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے کہ کہ اگرا سر و

ٱٞۏؙڮؙػٲڷڹؽؙڹؘٲۺ۫ؾؘڒۅؙالضَّالاَلَةِبِالْهُكَفَمَارَبِحَتْنِجَارَتُهُمُوَمَاكَانُوْامُهُتَكِينَ-

یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے مرای کے لی بجائے ہدایت کے توسود مندنہ ہوئی ان کی بہ تجارت اور نہ بہ ٹھیک طریقے پر چلے۔

جب کہ مخلصین اللہ تعالی کے ہاتھ اپن جان اور مال اس دعدے پر فروخت کر بچے ہیں کہ ان کے لئے جند ہے 'جب وہ یہ دیکھیں گے کہ بیں اور عیش لی ہے تواپیخ وہ یہ دیکھیں گے کہ بیں اور تمیں برس تک دنیاوی لذات چھوڑنے کے نتیج میں انہیں بھیشہ بھیشہ کی دندگی 'اور عیش لی ہے تواپیخ اس معالمے سے خوش ہوں گے جو انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کیا تھا۔

زید کے سلسلے میں مختلف اقوال : اس و ضاحت کے بعد تم زید کی تغییل جان بچے ہوا در یہ بات ہی تہارے ملم میں اگرے کہ نید کے سلسلے میں ہزرگوں کے بیعنے ہی اقوال وا دویں وہ نید کی بعض اقسام پر مشتل ہیں 'ہر مخص نے زید کی تعریف بیان کرنے ہے کہ دنیا میں ہزرگوں کے بیعنے ہی اقوال وا دویں وہ نید کا فلہ دیکھا ہے وہ بیان کردیا ہے 'چنانچہ صفرت بھر فرائے ہیں کہ نید میں وہ نیا کا نہدیہ ہوگا ہے ہوگا ہے ہیں کہ نید میں وہ نیا کا نہدیہ ہوگا ہے ہوگا ہے ہیں کہ نید میں انہوں نے فاص طور پر جاہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہی ہم وہ گی ہے ہیں کہ نید کا زید ہے 'جس قدر تم اپنے ہیں ہوگا ہے ہی قدر تم اسے باس قول میں انہوں نے فاص طور پر جاہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہوس خواہش کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صفرت مغیان قرری فرائے ہیں کہ نہر امیدوں کو مختر کرنے کا خاص ہوات ہے اور انہوں کے زید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صفرت مغیان قرری فرائے ہیں کہ فرائے ہیں کہ نہر امیدوں کو مختر کرنے کا خاص ہو ' بی قول ہیں ال کے زید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صفرت مغیان قرری فرائے ہیں کہ زید امیدوں کو مختر کرنے کا خاص ہو' بی ہوگی ہوت ہوا ہوگی ہے قرر اس کی بناء کا ارو مندہ ہو تا ہے ' حضرت اور اس قول میں ایک کرنے ہیں کہ دور اس کی بناء کا ارو مندہ ہو تا ہے ' جس کے ولی میں کوئی آر زود مندی ہو تا ہی کہ وہ کہ تا تو کل کی شرول کائی گی ہوت ہوں ہوں کے نوا کے ایس کرنے کیا گی ہوت ہوں اس تو کر کہ ہوت ہوں ہوں کے نوا کہ دور کرنے کے فاسد درائے اور مشل ہے وہ مشول ہوں اور دیا ہو اس کرن طوم کی خصیل ہیں معموف دیا جائے تو مرتمام ہو جائے ' ملوم حضرت حس بھری کہتے ہیں کہ دائم مو جائے' ملوم حاصل نہ ہوں' طاہر ہے کہ یہ طوم ضول ہیں' اور دائم کا ان سے پخا ضروری ہے۔ حضرت حس سے بھری کہتے ہیں کہ دائم مو جائے ' ملوم حاصل نہ ہوں' طاہر ہو کہ کہ ہو مضول ہیں' اور دائم کران طوم کی خصیل میں معموف دیا جائے تو مرتمام ہو جائے' ملوم حاصل میں ہو جائے' مواس خواصل ہوں ' مواس خواصل ہوں ' اور دائم کا ان سے پخا ضوری ہو۔ حضرت حس سے بھری کہتے ہیں کہ دائم مو جائے' ملوم حاصل کہ دور ہو گور کے مطرف میں مواس خواصل ہوں ' اور دائم کا ان سے پخا ضورت حس سے مورت حس سے بھری کہتے ہوں کہ کو مواس خواصل ہوں کہ کہتے ہوں کہ کو کھر کے مواس خواصل ہوں کو کھر کے اور کو کھر کے کو کھر کے مورت حس کر کے دور کے دور کے کہتے ہو کہ کو کھر کے دور کے کہتے کی کو کھر کے ک

ا پے علاوہ کی کودیکھے تو یہ کے کہ جھے بہترہ کویا انہوں نے تواضع کو زہر کما ہے 'اس قول میں عجب اور جاہ پندی کی ممانعت ہے جو زہر کما ہے 'اس قول کی نبت حضرت اولیں' کی طرف کی عمی ہے جو زہر کی ایک تم ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ زہر طلب طال کا نام ہے 'اس قول کی نبت حضرت اولیں' کی طرف کی عمی کے زاہد کو ہے 'طال تکہ ان کے قول سے اس کو ذرا مناسبت نہیں ہے 'ان کا کمتا یہ ہے کہ زہر ترک طلب کو کتے ہیں ان کا ختا ہے ۔ بوسف ابن اسباط کتے ہیں کہ جو فقص افت پر مبر کرے 'شوات ترک کردے 'اور طال میں بھی مشغول نہ ہونا چاہیے۔ بوسف ابن اسباط کتے ہیں کہ جو فقص افت پر مبر کرے 'شوات ترک کردے 'اور طال ذرائع سے رزق حاصل کرے وہ حقیقت میں زاہد ہے۔

اقوال میں اختلاف کی نوعیت نبدے سلط میں ان کے علاوہ بھی ہے شار اقوال ہیں۔ یہاں ان کا احاظ کرتے ہے کوئی فائدہ نمیں ہے ' بلکہ نقسان ہے ' یوں کہ جو فض حقائق امور کی طلب میں مشخول ہے وہ اسے بہت ہے اقوال دیکھ کرجے ان اور پریشان ہوجائے گا'اور یہ نمیں جان پائے گا کہ ان میں ہے کون ساقول زبد کی حقیقت کوجامع ہے' الآیہ کہ کوئی مشاہرہ باطنی ہے حقیقت واقعہ کا اور ایک کرلے' اس صورت میں من سائی ہا تیں اس کے حق میں مغید فابت نمیں ہوں گی' وہ امر حق دریافت کر پائے ہے۔ مقدر کا ہو اس کے دو اس اقوال کی نشاعہ می کردے جن میں کمنے والوں نے کو تاہی کی ہے' یا اس قدر بیان کیا ہے جس قدر بیان کرنے کی حاجت تھی' اگرچہ انہیں کمال معرفت تھا اور وہ زبد کی حقیقت بیان کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے اختصار پر اکتا کیا' اس کی وجہ کئی تھی کہ وہ مخاطب کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے گھاکھ کرتے تھے' اور ان کے سامنے ضورت ہوتی تھی' اور ضور تیں حقیف اور اس کی وجہ کئی کہ وہ خوالت میں مختلف ہو سکتی ہیں' اس لئے ان کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں۔

بعض اوقات ان بزرگوں کے اقوال میں اس لئے بھی اختصار ہوتا ہے کہ ان کامقد ان اقوال کے ذریعے اس مال کی خردیتا ہے جو دائی ہوتا ہے 'یہ حال بھی بندے کا ایک مقام ہے اور ہربندہ کا حال مخلف ہوتا ہے 'اس لئے جن کلمات کے ذریعے اس حال کی خبردی جائے گی وہ بھی مخلف ہوں گے۔ لیکن حقیقت میں امری آیک ہوگا 'اس کا مخلف ہونا مکن جس ہے۔

ا مرحق كيا ہے؟ ان مخلف اقوال ميں جامع ترين قول حضرت ابو سليمان دارائى كا ہے 'اگرچد اس قول ميں تفصيل نہيں ہے ' ليكن بيد اپنے موضوع كے تمام كوشوں كا محيط ہے ' فراتے ہيں كہ ہم نے زہد كے متعلق بہت بجر يا تيں سني ہيں ليكن ہمارے نزديک زہد ہرائي چيز كو ترك كردينا ہے جو اللہ تعالى ہے دور كرے 'ايك مرتبہ انہوں نے اس ابحال كی تفصيل ہمی فرمائی كہ جو محض شادی كرتا ہے ' يا طلب معيشت كے لئے سنركر تا ہے يا مديث لكمتا ہے وہ دنياكی طرف ماكل ہو تاہے محمولا انہوں نے ان تمام امور كو زہد كى ضد قرار ديا ہے 'ايك مرتبہ انہوں نے قرآن كريم كى يہ آيت تلاوت كى ا

رُالُوْمَنْ أَتَى اللَّهُ مَا لَكُوْمَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال محربال جوالله من باس باك ول كرائه كا-

اور فرایا کہ اس آیت میں دل سے مرادوہ دل ہے جس میں اللہ تعالی کے سوا کھے نہ ہو'انہوں نے یہ بھی کہا کہ جن اوگوں نے نہدکیا ہے ان کا مقصدیہ تھا کہ ان کے قلوب تمام دنیوی افکار اور خیالات سے آزاد ہو کر آخرت کی کلر میں مضغول ہو جا ہمی۔

زید کے احکام ۔ اب تک نبد کی تمن مقسیمیں گئی ہیں 'اور ہر تقتیم کے مخلف درجات بیان کے گئے ہیں 'اب اس کی ایک اور تقتیم بیان کی جائی ہے' اس کا تعلق زہد کے احکام سے ہے۔ چنانچہ احکام کی دوسے بھی زہد کی تمین ہیں ' فرض 'لالل اور تعلق مرام سے ہے' اور لالل کا تعلق طال سے ہے' اور سلامت سے تعلیم حضرت این او بھی صفول ہو فرض زہد کا تعلق حرام سے ہوا ور لالل کا تعلق مشہمات سے ہے۔ اس کی تفصیل طال و حرام کے باب میں درجات و رم کے ضمن میں لکمی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ورم بھی زہد ہے۔ اس کی تفصیل طال و حرام کے باب میں درجات و رم کے ضمن میں لکمی گئی ہے۔ اگر زہد کو لاقی امور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی انتما نہیں ہے 'نئس جن خطرات ' لحظات اور طالات سے مختصے ہوا ہے وہ ہے شار ہیں' امور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی انتما نہیں ہے 'نئس جن خطرات ' لحظات اور طالات سے مختصے ہوا ہے وہ ہے شار ہیں' امور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی انتما نہیں ہے 'نئس جن خطرات ' لحظات اور طالات سے مختصے ہوا ہے وہ ہے شار ہیں' امور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی انتما نہیں ہے 'نئس جن خطرات ' لحظات اور طالات سے مختصے ہوا ہے وہ ہے شار ہیں' امور کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی کوئی انتما نہیں ہے 'نئس جن خطرات ' لحظات اور طالات سے مختصے ہوا ہے وہ ہے شار ہیں' خطرات ' لحظات اور طالات سے مختصے ہوا ہے وہ ہے شار ہیں۔

خاص طور پر ریا کے مخلی امورنہ مرف یہ کہ الا تنائی ہیں ، پکہ انتائی ہی یہ اور دیتی ہی ہیں ان پر مرف او فیح درج کے ملاءی مطلع ہو سے ہیں ، فاہری اموال میں ہی ند کے ورجات ہے شار ہیں اور ان میں اطلا ترین ورجہ حضرت عیلی طیہ السلام کے ند کا کے وہ ایک مرتبہ مرکے نیچ پھر دکھ کر سو گے تو شیطان نے ان پر دنیا ترک نہ کرنے کا الزام لگایا اور کھنے لگاکہ آپ نے تو دنیا ترک کردی تھی ، پھر یہ کہا ہے ، حضرت میں طلب دنیا ہوں؟ اس جمرت میں طیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے ہیرے کس عمل سے یہ اندازہ لگایا کہ میں طالب دنیا ہوں؟ اس جمرت میں طیہ السلام کے اس سے دریافت کیا گیا یہ میں ہے کہ سراہ پھا رہ ہم اور آرام طالب دنیا ہوں؟ اس جم اور اور فرایا کہ این دنیا اور پھرود فوں کو لے جا۔ حضرت بھی طیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا تا ہے کہ وہ نشان بن کئے تھے ، پلکہ وہ نشان زخم کی کیا جا تا ہے کہ وہ نشان بن کئے تھے ، پلکہ وہ نشان زخم کی کیا جا تا ہے کہ وہ نشان بن کئے تھے ، پلکہ وہ نشان زخم کی مورت افقیار کر گئے تھے ، پلکہ وہ نشان زخم کی مورت افقیار کر گئے تھے ، پلکہ وہ نشان زخم کی دوت اور ایاس کی والدہ نے کہا کہ تم اون کیل نہیں پین لیے ، حضرت اس کے خام پر اون کا لیاس ہیں لیا اس دوت افتیان اور حب سابق ناف کے کہڑے ہیں گئے ، حضرت ایام احمد فراتے ہیں کہ دید تو اولیس کا تھا کہ بر بھی ہے وہ یہ کہڑے ہیں گئے کہ حضرت ایام احمد فراتے ہیں کہ دید تو اولیس کا تھا کہ بر بھی ہے وہ یہ کہڑے ہیں افعایا بلکہ اس نے افعایا ہے کہ وہ اس کے دور کے لئے بیٹھ کے دیرے دیا کہ دیر کے دیرے کہے دیں افعایا بلکہ اس نے افعایا ہے کہے دیور نہیں کہ بی سابق یا کہ اس نے کا درائے میں کہ میں سانے کی داحت حاصل کروں۔

بسرحال ظاہرہ باطن میں زہد کے بے شار درجات ہیں ان میں سے اعلا ترین درجہ ابھی بیان کیا گیا ہے ' زہد کا کم سے کم درجہ بید ہے کہ آدمی حرام اور مشتبہ چیزوں میں زہد کرے۔ بعض لوگ طال چیزوں میں زہد کو معترجانے ہیں ' حرام اور مشتبہ چیزوں میں زہد کو زہد نہیں کتے 'اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ اس زمانے میں طال کا وجود نہیں ہے اس ملئے ان کے نزدیک زہد نامکن ہے۔

ماسوی اللہ کے ترک کامطلب جیسا کہ حضرت ابو سلیمان دارانی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ماسوی اللہ کو ترک کر
دیا زہر ہے ہم نے زہدی اس تعریف کو ممل اور جامع کما ہے۔ اس پر یہ احتراض دارد ہو سکتا ہے کہ تمہاری تعریف کی رو سے
کھائے پینے میں الباس پیننے میں اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مشغول ہونا فیراللہ کے ساتھ مشغول ہونا ہے اور ریہ
چیزیں ناگزیر ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کوئی محض زام نہیں ہو سکتا ہمیاں کہ کمی ایسے محض کا تصور ممکن نہیں جو کھائے ہے بغیر
زندہ رہ سکے الباس پنے بغیرا پی موانی چمپا سکے اور لوگوں سے محظوم کے بغیر زندہ دہ سکے۔

اس کا ہواب یہ ہے کہ دنیا ہے مخرف ہوکراللہ تعالی کی طرف ہے ول کی پوری توجہ کے ساتھ ذکراور کلر کے در سے متوجہ ہونے اصطلب ہے کہ اوی ماسوی اللہ کا بارک اور اللہ تعالی کے ساتھ مضول ہے اور یہ ترک واشغال مغیر زندگ کے ممکن شہیں ہے اور زندگی کے لئے ضروریات زندگی ناکزیم ہیں 'چنانچہ آکر تم بدن کو ملکات بدن ہے محفوظ رکھتے ہو 'اور تہمارا متصداس بدن ہے حباوت پر مدولیتا ہے تو یہ تمیں کما جائے گا۔ تم فیراللہ میں مضول ہو 'اس لئے کہ جو چیز ایمی ہو کہ اس کے بغیر مضد کا حصول ممکن نہ ہوتو اے مصووی کما جائے گا۔ شکل آگر آئی مخص ع کے راستے میں ہے اور اپنی سواری کے دانہ پائی میں مشغول ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہی جو تا ہو تا

كنا چاہيے-معمدلذت اندوزى اور حصول آسائش نہ ہو ، صرف اطاعت الى بر قرت كا حصول معمود ہو ، اور يہ چزندك خلاف نهيں ہے ، لكه زہر كے لئے شرط ہے۔

اگريد كها جائے كه جب ادى بموك كے وقت كهانا كهائے كاتوا ہے لا الله لذت ماصل موكى بهم يہ كتے ہيں كه اس طرح كى لذت معزنس ب عنانچه اگر کوئی معدایانی پیتا ہے اور اے اس میں لذت کمتی ہے تو یہ نہیں کما جائے گا کہ اس کا مقعد لذت ہے بكرياس كى تكليف دوركرمااس كامتعدب مي كوئي فض قضائ ماجت كرياب اس مي مجى راحت التي بالكيواس راحت كو مقدود ميں سمجا جاسكا اى لئے دل اس كى طرف اكل ميں ہو تا اى طرح اگر كوئى عص تجرك لئے افتتا ہے اور اس وقت کی خود کوار اور تازہ ہوا اے ام می کتی ہے ؟ یا پرعدوں کے ول کئی لئے اس کے کانوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں تواس میں کوئی حن نسي ب بشرطيكه مقصد فعقدي موا كمانا اور پرعول كے فئے سنتا نہ موئيد چني اس وقت مقصد ميں واعل موں كي جب تنجد ك كے الفے والا خاص طور پر الى جكه منتب كرے كا جمال كى ہوا خو كاوار ہو اور جمال پر ندوں كے نفے كو بچے ہوں اكر قصدو ارادے کے بغیر کوئی ایس جگہ ہاتھ آجائے واس میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے حالا کلہ خا نفین میں ایسے لوگ بھی تنے جنوں نے تہر كى نماذ كے لئے الى جك مختب كى جمال خوش كوار موا اور خوش الحانى ير ندوں كا كذر ند مو اس خوف سے كر كميں ول ان جزوں سے مانوس نہ ہو جائیں 'ان کے ساتھ دل کا مانوس ہونا دنیا کے ساتھ مانوس ہونا ہے 'اور جس قدر آدی خیراللہ سے مانوس ہو تا ہے ای قدر الله تعالی کے ساتھ اس کی انسیت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ حضرت واؤد طائی اسے لئے پینے کا پانی کھلے ہوئے منہ ک مرے میں رکھے اور اسے دعوب میں رہے دیے اگرم پانی بینا ان کے معمولات میں وافل تھا ، فرائے سے کہ جو مخص معدد ایانی پتاہاں کے لئے دنیا ترک کرنامشکل ہوجا آہے۔ یہ خوف مرف احتیاط پند حضرات کے ساتھ مخصوص ہے استیاط حملندی ك دليل ب الرجه اس ميس سخت د شواريال بين مر مض ان دهواريون كامتحل نبين موسكا، لين جو مخص طبيعت پر جركرك وشواريون كا عادى موجا آ ہے وہ فاكدے من رمتا به كيون كدائي من چند دونه لذت كائرك ب اور اسكے بنتج من عيش جاودان عاصل ہوتی ہے 'اہل معرفت ان مشکلات کو انگیز کرتے ہیں 'اور نفس کو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقہ تدہیرے دیائے رکھتے ہیں ' اوریقین کی مضبوط ری تھاے رہے ہیں۔

ضروریات زندگی میں زہد کی تفصیل

جانتا چاہیے کہ جن چیزوں میں لوگ مشغول رہتے ہیں وہ وہ طرح کی ہیں ابیض فنول ہیں اور بیض وہم افنول کی مثال الی ہے جیسے فرید و توانا کھوڑے 'عام طور پر لوگ سواری میں راحت پانے کے لئے گھوڑوں کی پر ورش کرتے ہیں ' طالا تکہ وہ چاہیں تو پیدل چل کر بھی اپنی ضور تیں پوری کر سکتے ہیں ' اور اہم چیزوں کی مثال کھانا ہیںا ہے۔ جماں تک فنولیات کا تعلق ہے ہم ان کی تفسیل جیس کر سکتے 'اس لئے کہ یہ ہے شار ہیں 'البتہ ضوری چیزوں کا شار سولت سے ہو سکتا ہے 'ان ضروری چیزوں کی مقادیم ' اجناس اور او قات میں فنولیات کا وظل ممکن ہے 'افذا ان میں زہد کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔

ضروریات زندگی زندگی کے لئے جن چیزوں کی ضرورت پرتی ہوہ چہ جیں 'غذا 'لباس 'مکن 'فانہ واری کے اسباب 'اہل و میال اور مال بیر کار میال اور مال بیر کی اسباب ہیں میال اور مال بیر کیران چر چیزوں کے حصول کے لئے جاہ کی بھی ضورت ہے 'یماں جاہ ہے کیا مراد ہے 'اوروہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے خلوق کو محبت ہوتی ہے اوروہ افراض کی سخیل میں تعاون کرتے ہیں 'اس موضوع پر ہم نے تیری جلد کی کتاب الریاء میں مختلو کی ہے۔ اس لئے یماں صرف ندکورہ بالا چہ چیزوں پر مختلو کرتے ہیں۔

مہل ضرورت غذا ان میں پہلی ضرورت غذا ہے' اور آدی کے لئے ای قدر غذا کی ضرورت ہے جو اس کی جسمانی طاقت و توانائی بھال رکھ سکے' لیکن زہر کا نقاضا ہے ہے کہ آدی اس کا طول و عرض کم کرے' طول عمرکے اعتبارے ہے' عام طور پر یہ دیکھا جا تا ہے کہ جو هخص ایک دن کی غذا رکھتا ہے وہ اس پر قاحت نہیں کرتا' بلکہ مزید کی ہوس کرتا ہے' عرض کی تعلق غذا کی مقدار' نوحیت اور وقت ہے۔

غذا كاطول اميدوں كو مخفركر كے كم كيا جاسكا ہے 'اور ذہر كائم ہے كم درجہ بيہ ہے كہ جب شدت كى بحوك محسوس بوادر مرض كا انديشہ بوتو مقدار كفايت پر اكفاكر كے بحوك كا تدارك كرے 'جس مخص كا بيہ حال ہو گاوہ دن كى غذا ميں ہے دات كے بچاكر نہيں رکھے گا' بيہ درجہ انتمائی اعلا درجہ ہے 'وہ مرا درجہ بيہ ہے كہ ايك مينے يا چاليس دن كے لئے غذا كا ذخرہ كرے 'اور تيرا درجہ بيہ ہے كہ ايك مينے يا چاليس دن كے لئے غذا كا ذخرہ كرے 'اور تيرا درجہ بيہ ہے كہ ايك مينے يا چاليس دن كے لئے غذا كا ذخرہ كرے 'اور لئے كر ايك برس ہے بھی زاد نہيں كما جاسكا۔ اس لئے كہ وہ ايك سال ہے زيادہ جينے كی توقع ركھ ہے 'بير ور طول امل ركھے والا مخص زام نہيں ہو سكا۔ اس اگر كسی مخص كے پاس منتقل آمنی كا ذريعہ نہيں ہے 'اور طول امل ركھے والا مخص زام نہيں ہو سكا۔ اس اگر كسی مخص كے پاس منتقل آمنی كا ذريعہ نہيں ہے 'اور طول امل كے دوائت ميں بيں دعار ہے 'ايت وہ وہ دعار ايك طرف ركھ ديے 'بيں يرس كے بعد انہيں ائی ضرورت ميں استعال كيا'ان كا بير فعل قنس نہر كے ظاف نہيں ہے 'البتہ وہ لوگ اے محم نہيں کے جو زہدیں توكل كی شرط لگاتے ہیں۔ استعال كيا'ان كا بير فعل قنس نہر كے ظاف نہيں ہو 'البتہ وہ لوگ اے محم نہيں کتے جو زہدیں توكل كی شرط لگاتے ہیں۔

جیاکہ بیان کیا گیا ہے کہ مرض کا تعلق مقدار بین اوروقت ہے مقدار میں کی کی صورت یہ ہے کہ ایک دن رات میں نصف رطل (باؤسیر) سے زیادہ نہ کھائے ، یہ مقدار غذا کا کم ترورجہ ہے ، اور اوسط ورجہ ایک رطل ہے۔ اور اعلا ورجہ ایک مدہ سے وہ مقدارے جو اللہ تعالی نے کفارے وغیرہ میں مساکین کو کملانے کے لئے مقرر فرمائی ہے اگر کسی کی خوراک اس سے نیادہ ہے تو بیہ المرسى اور كرى اوربسار خورى بعد و محص ايك مرر قامت بركسكا اس بيك كاندنعيب نيس بوسكة اجنس كا اعتبار س م ترغذ ابموس كى روثى مى بوسكى ب اوراوسا ورج كى غذا جو اور چنى روثى ب اوراعلا درج ين بغير چيخ الى كى دوثى ہے ، اگر کسی نے چینے ہوئے آلے کی دونی کھائی تو یہ میش کوشی ہوگی اور اسے زہر کا ابتدائی حصد بھی نعیب نہیں ہوگا ،چہ جائیکہ اعلا حصد في سالن من اقل درجه ممك مبزي اور مركب اوسط درجه من نفون يا دوسري محمالي بجومقدار من برائع عام ہواوراعلی درج میں کوشت ہے ، خواہ کسی بھی قشم کا ہو الیکن سے ہفتے میں ایک دو دوز ہوتا چاہیے اس سے زیادہ ہو گاتو نبدی تمام قسموں سے خارج کردیا جائے گا۔ وقت کی کی کا کم سے کم درجہ سے کہ رات دن میں صرف آیک بار کھائے اور اس پر عمل اس مورت میں ہوسکتا ہے کدون میں روزے سے رہے اور اوسط ورجہ بیہے کہ ایک وان روزہ رکھے رات کو کھانا نہ کھائے پانی لی لے اور دوسرے دن مجی روزہ رکھے اس دن کھاتا کھائے پانی نہ نے اور اعلا درجہ یہ ہے کہ تین دن کیا ہفتہ بحر کیا اس سے نیادہ ترت تك كے لئے روزہ ركے ، ہم نے جلد قالث ميں اس موضوع پر تفكوى ہے كہ خوراك كى مقداركيے كم كى جائے اور اس كى حرص كا خاتمہ س طرح کیا جائے۔ زاہرین کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام کے حالات بھی اپنے سامنے رکھنے چاہیس کہ انہوں نے کھاتے میں مس طرح ذہر کیا اور س طرح سالن کا استعال ترک کیا ، حضرت عائشہ موایت کرتی ہیں کہ ہم پر جالیس راتين اس طرح كذر جاتى خيس كه سركاردوعالم صلى الشرطيد وسلم ك كمرين فدج اغ جانا تنا اورند أك دوش موتى في الوكول ے سوال کیا پھر آپ کیا چر کھا کر زندہ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا دوسیاہ چیزوں۔ مجور اور پانی۔ سے زعد کی گذارتے تھ (ابن ماجد - عائشہ اس مدیث سے کوشت مور با اور سالن کا ترک فاہت ہو آ ہے ، حضرت حسن فراتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ عليه وسلم كدم ك سوارى كرتے من اون بينتے من بوير كي موسك بوت بين كرتے ہے كھائے كي الكياں جانے ہے ، زمن پر بین کر کھانا تاول فرمایا کرتے ہے اور ارشاد فرمایا کرتے ہے کہ میں بعد ہوں بعدوں کی طرح کھا تا ہوں اور بعدوں کی طرح بيثمتا مول (١)

<sup>(</sup>١) (٢) ستين روايات پلياني كذرى ير-

جعرت عینی علیہ السلام فراتے ہیں کہ میں تم ہے کا کہتا ہوں جو فضی جنب کا طلب کار ہواس کے لئے جو کی روٹی اور کتوں کے ماتھ تالیوں پر سونا بہت ہو مورہ تشریف لائے آپ اس کے بھی نئین روز تک فلم میربہ کرا ہوں گائی۔ (۲) (یہ روایت گذشہ صفرے مائیہ پر ملاح فرائی) (معرت عینی علیہ السلام اپنی قوم ہے ارشاد فرماتے تھے: اے بی اسرائیل! فالعی پانی پو بمجل کی سبزی کھاؤ جو کی روٹی استعال کرو آلیہوں کی موٹی ہر گزند کھاؤ اس لئے کہ تم اس کا فشراوانہ کر سکو ہے ہم ہے کھائے پینے میں انبیاء صاد قین اور سلف صالحین کے طالات اور واقعات تیری جلد میں کھے ہیں 'یمال ان کا اعادہ فیر ضروری ہے 'روایات میں ہے کہ جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے تو کو گوگوں نے آپ کی فدمت میں شد کا شریت پیش کیا آپ ہے کہ جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں حرام نہیں کرنا 'البتہ اللہ تعالی کے لئے بلور تواضح اس کا چیتا ترک کرنا ہوں۔ (۳) (یہ روایت گذشہ مؤے مائی پر کا دواوں ہے حرام نہیں کرنا 'البتہ اللہ تعالی کے لئے بلور تواضح اس کا چیتا ترک کرنا ہوں۔ (۳) (یہ روایت گذشہ مؤے مائی ہو شریت کا البتہ اللہ تعالی کے لئے بلور تواضح اس کا چیتا ترک کرنا ہوں۔ (۳) (یہ روایت گذشہ مؤے مائی ہو شریت کا جو میں ہو تا کہ کو الدور کے مائی ہو تواں ہو میں ہو گوری کو آرام گاہ تھور کرے 'فاک کو برس 'اور کو کرنا آرام گاہ تھور کرے 'فاک کو برس 'اور کو کرنا آرام گاہ تصور کرے 'فاک کو برس 'اور کو کرنا قرار داور سے 'سکوت کو فیشہ اور جمال قبال کو حسب 'حق کو راہ قانہ ہو' قبر کو آرام گاہ تھور کرے 'فاک کو برس 'اور کو کرنا دوار دور کو خول قرار دے۔

دو سرى ضرورت لباس انسان کی دو سری ضورت لباس ہے اس میں کم سے کم ورجہ اس لباس کا ہے جو سردی اور کری سے حفاظت كرے "ستر عورت كے لئے كافى مو "ان دونول مقاصد كے لئے ايك جادر مونى جا بسيے جو پوراجىم دھانپ سكے "اور اوسط درجہ یہ ہے کہ ایک تیمن ایک ٹونی اور ایک جو ڑا جونوں کا ہو اعلا ورجہ یہ ہے کہ ان تیوں چروں کے ساتھ ایک رومال اور پاجامے کا بھی اضافہ کر لیا جائے۔ جو کیڑا اس مقدارے زائد ہو گاوہ زہری صدودے متجاوز سمجا جائے گا۔ زہدی شرط یہ ہے کہ جبوہ کیڑے دھوئے وان کی جگہ پہننے کے لئے اس کے اس دائدے کیڑے نہ ہوں کاکہ جب تک کیڑے نہ سوتھیں وہ مگر میں مقید رہے پر مجور ہو۔ اگر کی مخص کے پاس دو قیصیں و پاجاے اور دو مماعے ہوں تو وہ مقدار لباس میں زہد کے تمام ابواب سے خادج ہے۔ جس لباس میں اونی ورجہ کمرورا ناف ہے اور متوسط ورجہ موٹا کمبل ہے اور اعلا ورجہ روئی کا موٹا کیڑا ہے اور وقت ے اهمارے اعلا درجہ یہ ہے کہ ایک برس کی مرت کے لئے کافی ہو جائے اور تم سے کم درجہ یہ ہے کہ ایک دن کے لئے کافی ہو چنانچہ بعض لوگ این کروں میں بھوں کا پوند لگایا کرتے سے ایر آگرچہ بہت جدد فتک ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں الیون و تن طور پر ان ے جم چمپایا جاسکانے اوسا درج میں وہ لباس ہے جوجم پر تقریباً ایک او تک برقرار مصل ایسالباس طاش کرنا جوسال بمر سے نیادہ چلے طول اس ہے اور نبدے خلاف ہے۔ الآیہ کہ مقصود موٹا کرا ہو اور موٹا کرڑا وا تعد دریا ہو تاہے ، جس مخص کے پاس اس مقدارے ذا کد کیڑا آے اے صدقہ کردیا جاہیے اگر اس نے یہ گڑا اپنے پاس باقی رکھاتو یہ نبد دس موم کا بلکہ دنیا ہے مبت ہوگی عمیں انبیائے کرام اور محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے مالات پر نظرر کمنی جاسیے کہ انہوں نے عمدہ لباس مس طرح ترك كرديد تصداو مرية كت بي كدايك مرتبه حفرت عائشه مارك سائن ندك كي ايك جادراورايك مونا تبند نال کرائیس اور فرائے لیس که سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے ان دو کیروں میں انقال فرمایا ( بخاری ومسلم) ایک مديث مي ب كد سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا : الله تعالى مبتدل سے مجت كرتا ب جے يد بروا نه موكدوه كيا ين را ب معرت عموابن الاسود العني فرات بي كم من بمي مضور كرا نسي بنون كاورنه رات من كرد ير آرام کروں گا' نہ عمدہ سواری پر سوار ہوں گا اورنہ نہمی پیٹ تجر کر کھانا کھاؤں گا' حضرت عمر نے یہ من کر ارشاد فرمایا کہ جو محض الخضرت صلى الله عليه وسلم كي سيرت وكردار كامشابه وكرنا جابتا مووه عمواين الاسود كود كيم في (احمر)- ايك روايت بيس ب ارشاد

<sup>(</sup>۱) مجھے اس روایت کی اصل نیں ملی۔

مَامِنْ عَبُدِلِسَ ثَوْبَشُهُرَةٍ إِلاَّاعَرُضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى مَثَرٌ عَمُولُن كَانَ عِنْدَهُ حَبِيبًا-(ابن اجدابوذر)

جوبنده شرت كالباس بنتا ہے اللہ تعالى اس سے مند كير ليتا ہے جالى تك كدوه اسے جم سے ندا ال

دالے خواہ اسے وہ لباس محبوب می کیوں نہ ہو۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے جارورہم کا ایک کیڑا خریدا (ابر معل-ابد مروق) آپ کے وو کیڑول کی قیت دس درہم تھی (١) آپ كا ازار سازم جار بات كا قا (اير الشيخ - عوة اين الريم مرسلام) آپ نے ايك باجامه تين درجم يل خريد فرايا ( ۲ ) اب ود شلے سفید اون کے بہنا کرتے تھے ان دو کپڑوں کا نام حلہ تھا مجل کہ دونوں ایک بی جنس سے تھے ( بخاری ومسلم \_ براع) بعض او قات دويماني يا كوني جادرين جوموني مي موقي على بهناكرة على (تندي نسائي- ابوار دي) ايك مديث مي ب كر الخضرت صلى الله عليه وسلم كي فيص الي كلتي تلى على جيت تلى كي فيين مو (تنذى - الن اس ك وجريد الم الله مراور وا زمی سے اول میں کوت ہے لیل لگا کرتے تھے اور اس کے اثرات کیمی پر نمایاں رہے تھے) ایک دن سرکار دوعالم صلی اللہ طبیروسلم نے سندی کا ایک ریشی کیڑا جس پر زرد رنگ کی دھارواں حقی نیب تن فرمایا اس کی قبت دوسودر م تھی محاب کرام اس کڑے کو چھو چھو کر دیکھتے تھے اور جرت ہے گئے یا رسول اللہ اکیا یہ کڑا آپ کے پاس جنت ہے آیا ہے اس کو یہ کڑا اسکندریہ کے بادشاہ متوقس نے ہدیے میں بھیجا تھا، آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اسے پین کرباوشاہ کا اعزاز کریں ' پھر آپ نے وہ کیڑا اگارا اور مشرکین میں ہے آیک ایسے محض کو بھیج ویا جس کے ساتھ صلہ رحی کرنا منظور تھا ، مجرد بیٹم اور دیبان کو (مردوب کے لئے) حوام کردیا لم \_ جاری \_ کویا اولا آپ نے حرمت کی باکید کے لئے یہ لباس پہنا میسے آپ نے ایک مرتبہ سونے کی انگو تھی پنی مجراسے الار وال اور مردول کے لئے اس کا پہنا حرام فرا وا (بھاری و مسلم) یا جیے حصرت ماکشہ سے ان کی باعدی بریو کے معمل پہلے توب ارشاد فرمایا که مالک کے لئے وال کی شرط لکالو جب انہوں نے شرط لگائی و آپ منبرر چرمے اور آپ نے اس ممل کو حوام قرار وے ریا (عاری وسلم عائدہ) ای طرح آپ نے ابتدا میں مین وال کے لئے جد مباح فرمایا اس کے بعد تکاح کی آکید کے لئے اس كوحرام قرار ديدوا (مسلم- سلته ابن الاكوم) ايك مرجه مركار ووعالم صلى الله عليه وسلم في سياه زعك كي وهارى وارجاور من نماز پرمی سلام پیرے کے بعد فرایا کہ اس جاور کی طرف و کھنے نے جھے نمازے معنول کیا ہے اے ابو جم کے پاس جاواور اس كي جاور جهالا وو (عفاري ومسلم) كويا آپ نے اپني عمده اور خوبصورت جاور ابو جم كوديدى اور ان كى معمولى جاور خوداو رحى-ایک مرحیہ آپ کے بوتے کا تعمد پرانا ہو کیا قرآپ نے نیا تعمد لگا کر نماز پر حق نمازے بعد فرمایا اس میں وی پرانا تعمد لگاود اور یہ نیا تمہ نکال دو ماز کے دوران میری قاواں چروتی ہے ( س) ا ( ٥ ) ایک مرجہ آپ نے سونے کی اگوشی بنی اس کے بد منبر تربف لے مع او فی را فعردی والے فال كردور بيك والدو فرايا كداس في محمة من وك والم مجمى ال و کمتا بول اور بھی جمیس دیکتا بول (سمال) ایک مرجد آپ فی بھی ہے اپ کو پھر بوتے اچھے معلوم بوے '(جنانچہ بلور شراب نے مجدہ فرمایا اور لوکوں سے کما کہ چھے یہ بعث ای کے اس لئے میں نے اس خوف سے مجدہ کیا کہ خدا تعالی جھ ناراض نہ ہو اس کے بعد آپ نے دوجو ہے آبارے اور جو پہلا مسکین نظر پڑا اسے رہیدے (۵) سنان ابن سعد کتے ہیں کہ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم مح لئة ايك اونى جبة جس برسياه اور سفيد دهاميان تمين تياركيا كيا اس كالنارب سياه ركم مے جب اب کے بہت زیب تن فرمایا تولوگوں سے ارشاد فرمایا دیکموں کس قدر عمد اور زم ب ابن سعد کتے ہیں کہ ایک اعرابی

<sup>(</sup>۱) اس کی اصل دیں لی۔ (۲) معبوریہ ہے کہ جارورجم میں توزہ ابیداکہ مندانی علی ہے اسٹن ارجہ بیں باباسہ کی توریداری کا ذکر ہے ، کین قیت کا تذکرہ نیں ہے۔ (۳) تا (۵) بدس روایتی کتاب اصلاحی گذری ہیں۔

نے کورے ہو کر مرض کیا یا رسول اللہ! یہ جبہ جمعے مطاکرد ہے "آپ کا معمول میں تھا کہ جب کوئی فض آپ سے کوئی چیز انگا تو آپ اے دیے میں بمل نہ فرات چنانچہ آپ وہ جبہ امرانی کو دیدا 'اور معاہدے آناکہ ایدای ایک جبہ اور تارکیا جائے 'اجمی وہ جبہ س تاری کے مراحل میں تھاکہ آپ نے دنیا سے پروہ فرالیا (طرانی - سل این سعر) حضرت جایز روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم صرت فاطمه ي محمر تشريف في معالي وقت اونت كي بالول كي جاور او رهي موت جي ب انا ہیں ری حیں اب اپن افت جركواس مال ميں ديكھا تو روكے كاور فرمايا اے فاطمة ميش جاودال كے لئے والے الله محوث بی اس عبدیہ ایت بازل مولی درابو برابن لال مکارم اخلاق

وَلَسَوُفَ يُعُطِيْكُ رَبُّكَ فَنَرُ طَى (ب١٨١٨م

اور منقریب الله تعالی آپ کو (بکثرت نعتیں) دے گاسو آپ خوش مو جا کمی سے۔ ایک مدیث میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھے ملاً اعلی نے خردی ہے کہ میری امت میں بھترین لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کے باحث طاہر میں ہنتے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے دل میں روتے ہیں 'لوگوں پران کا بوجد کم اور خود ان کے اور بھاری ہے ، پرانے کیڑے پینے ہیں اور را بین کی اجاع کرتے ہیں ان کے جم نشن پر ہیں اور دل عرش بریں پر (ماکم میبق) یہ تعالباس کے سلط میں انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوم اپ نے اپنی است کو اسپنے اسوے کی اتبار

ى بابار وميت فرانى بـ عَنْ فِي ارشاد فرايا : مَنُ احْبَىٰ فَلْيَسْتَنَ بِسُنَيْنِى عَلَيْكُمْ بِسُنَيْنِى وَسُنَةِ الْخُلَفَا وِالرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِى عَضُوْا عَلَيْهِا بِالنَّوَاجِ ذِــ (ابوداود تن ابن اجه - العماض ابن سارية)

جو جھے سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری سنت کی وروی کرے اپنے اور میری سنت اور میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم مکرلو اور اسے داعوں سے تعام لو۔

الله تعالى كارشادى :-قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ (ب ١٧٥٣) عندا)

كب كدويجة كد أكر تم الله عرب كرت مو توميرى الماح كو الله تم عرب كرب كا-

ایک مرجہ آپ نے معرت عائشہ کو بلور خاص یہ تعیمت فرمائی کہ اگر تو جھے سے ملتا جاہے تو مالداروں کی ہم نشین سے مريز كر اور كوئي كيرااس وقت تك ندايارجب تك تواس مي يوندنداكاك (تندى عاكم) روايت على ب كدايك مرتبه معزت مرحى قيص مں لگے ہوئے پوئد شار کے محے تو ان کی تعداد ہارہ تھی ان میں بعش ہوئد چڑے کے تھے مصرت ملی ابن ابی طالب نے ایک کرا تین درہم میں خریدا اور اسے خلافت کے زمانے میں زیب تن کیا اور اس کی آسینس کمنیوں کے ایرے کاف والیں اور فرمایا کہ الله تعالی کا شکرے کہ اس لے جھے اس لباس کی صورت میں اپنے علعت سے سرفراز فرمایا۔ صورت سفیان ورئ فرماتے ہیں کہ لباس ایا پنناجس سے ملاء کے زویک شرت نہ ہو اور جملاء کے زویک ذات نہ ہو سے بھی فرائے سے کہ فقیر مرے قریب سے مذرجائے اور میں نماز میں ہوں تو اسے گذرجانے دیتا ہوں اور اگر دنیا داروں میں سے کوئی مخص گذر آہے اور اس کے جم پر عمده لباس ہوتا ہے تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں اور اے اپنے قریب سے نہیں گذرنے دیتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حعرت سغیان توری کے دونوں کیروں اور جونوں کی قیت کا اندازہ کیا تؤدہ ایک درہم اور چار دائق سے زیادہ کے نہیں تھے 'ابن شرمه کتے ہیں کہ میرا بمترن لباس وہ ہے جو میری فدمت کے اور بدترین لباس وہ ہے جس کی میں فدمت کروں۔ بعض بزرگان دین کتے ہیں کدلباس ایسا پننا چاہیے جس سے تمارا شاربازاری لوگوں میں ہو ایسالباس مت پنوجس سے حمیس شرت لط اور اوک متہیں دیکھیں۔ ابو سلیمان دارانی فراتے ہیں کہ کپڑے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک جو صرف اللہ کے لئے ہو 'یہ وہ کپڑا ہے جس سے سربوشی کی جاتی ہے وہ سرا وہ جو نقس کے لئے جو 'اس سے وہ کیڑا مراوے جس کی نری مقسود ہو اور تیبرا کیڑا وہ ہجو لوگوں کے لئے ہو اس سے وہ کیڑا مراوہ جس کا فاہری حسن 'خوبصورتی 'اورول کئی مقسود ہو 'ایک بزرگ کا مقولہ ہے کہ جس کا کیڑا چا ہو گا ہے اس کا دین بھی چلا ہو گا ہے۔ اکثر طاح آبھین کے لباس کی قبت ہیں سے تمیں درہم تک ہوتی تھی۔ حضرت خواص وہ کیڑوں سے نیاوہ قبیل پیننے تھے 'ایک قیمی 'و سرا لگی 'اور بھی اپنی قیمی کا وامن موز کر سربروال لیا کرتے تھے 'کی خواص وہ کیڑوں سے نیاوہ قبیل بینا ہوتا ایمان ہیں سے بردگ کا مقولہ ہے کہ اولین زہد لباس کا زہر ہے 'ایک جدیث میں ہے الیک آفاۃ مین الایک آب ہو ایمان ہیں سے بردگ کا مقولہ ہے کہ اولین زہد لباس کا زہر ہے 'ایک جدیث میں ہے الیک آب کہ وہ اس کے لیے وار اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرتے کے لیے چھوڑ وہتا ہے تو اطر تعالی پر یہ تی ہو تا ہے کہ وہ اس کے لئے جنت کے خاصہ یا توت کی جامد دانیوں میں محفوظ رکھے۔

اللہ تعالی نے اپنے ایک و جبر روی نافل فرائی کہ بھرے دوستوں ہے کہ و کہ وہ بھرے وشنوں کالباس نہ پہنا کریں اور نہ
وشنوں کے گھروں میں جایا کریں اگر ایبا کریں گے آو ان کی طرح وہ بھی جیرے وشن ہو جا کیں گو رافع ابن فدی نے برابن
موان کو کوف کے مزبر و معذا کرتے ہوئے و کھ کر گیا کہ اپنے امیر کو دیکو کہ فیاق کالباس بہن کراوگوں کو وعظ و تھجت کرتا ہے ،
بھرابن مروان اس وقت نمایت باریک لباس بہنے ہوئے تھا۔ مبداللہ ابن عامرابن ربید آپ مخصوص جرہ لباس میں معزت ابو ور اس روید آپ کے منہ بہنا اور ان سے زہد کے سلط میں مختلو کرنے لگا ابو ورائے اپنے رکھ کر نہی اڑائی ابن عامرکوان
کا بدرویہ نا کو اور کو را اور اس نے معزت عرائے اس کی شکارت کی معزت عرائے قربایا کہ تم نے خود ہی ایس حرکت کی ہے کہ یہ
لباس بہن کران کے سامنے زہد کے متعلق مختلو کرتے بیٹر سے معرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انتہ بدئی سے اوئی حالت پر رہا کریں ، ناکہ مالدار ان کی تعلیہ کریں اور فتراء کی فتر کی وجہ ہا بات
یہ مد لیا ہے کہ وہ لوگوں کی حالتوں میں ہے اوئی حالت پر رہا کریں ، ناکہ مالدار ان کی تعلیہ کریں گونے جیں کہ اللہ وہا ہے لباس آوا صلی اللہ علیہ وسلم
نہ ہو ، صفرت علی کرم اللہ وجہ ہے کہ عن کی اور اس کی اور میں کو جانے کہ اس لباس کی اجام کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
نہ ہو ، صفرت علی اور عیش کوش ہے مع فرمایا اور ارشاد فرمایا ۔

إِنَّ لَلْهِ نَعَالَى عَبَادًا لَيْسُوابِ الْمُتَنَعِّمِينَ ﴿ الْمُدَالِي عَبَادًا لَيْسُوابِ الْمُتَنَعِّمِينَ ﴿ الْمُدَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي ال

ویت معلوں بھی المحادی سومیری ہے ہو ہائی ہے۔ میری امت کے ہر ترین لوگ وہ این جو دولت میں لیتے ہیں اطرح طرح کے کھانوں اور مخلف هم کے کپڑوں کے متلاشی رہے ہیں اور (اظہار فیاحت کے لئے) مند بھاڑ بھاؤ کر بولتے ہیں۔ سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :۔ اِزُرَةُ النُمُوُمِنِ الِي أَنْصَافِ سَاقِيهِ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وِيَنُ الْكَوْسَ بَيْنِ وَمَا أَسُفُلَ مِنْ ذَلِكَ عَفِي النَّارِ وَلاَ يَنْظُرُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَّالَمَ اللّهِ مَنْ جَرَّ إِزَارَ مُبْطَرًا ل (مالك الوداود نساني ابن حبان - الوسور)

مومن کا زار نسف ساق تک ہونا چاہیے 'اگر فخوں اور پنٹرلی کے درمیان ہو تب بھی کوئی گناہ نہیں لیکن اس کے پنچے ہو تو دوزخ میں ہے 'اللہ تعالی قیامت کے دن اس فخص پر نظر نہیں ڈالے گا جو اپنے ازار کو تکبر کے طور رائکائے۔

ابوسلیمان داراتی سے بیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

لايلبس الشَّغرَمِنُ أمْنِي إلاَّ مرَّ اعْاوُ إَحْمَقِ.

میری امت میں سے ریا کار اور بوقوف کے علاوہ کوئی فض بال نہیں ہنے گا۔

مدیا رہے ہے۔ میسری ضرورت - مسکن اس میں بھی زہرے تین درج ہیں'ان میں اعلا ترین درجہ بیہ کہ اپنے لئے کوئی مخصوص جگہ الاش نہ کرے' بلکہ مساجدے کوشوں پر قاحت کرے' جیسا کہ اصحاب صفہ کیا کرتے تھے'اوسلا درجہ یہ ہے کہ اپنے کے لئے کوئی خاص جگہ الاش کرلے جیسے جمونپڑی یا چچروفیرو'اور اوئی درجہ یہ ہے کہ کوئی کمرہ فرید لے پاکرائے پر حاصل کرلے۔ اگر مسکن کی وسعت ضرورت کے بقدر ہے' اور اس میں کوئی آراکش نہیں ہے تو ایسا مسکن اختیار کرنے سے زہد کے آخری درجات سے نہیں لکے گا۔ لیکن مکان کا پہنتہ ہونا' ضرورت سے زائد کشاوہ ہونا'اور چست کا چیہ ہاتھ سے زیادہ لبا ہونا آدمی کو زہد کی صدود سے خارج کردیتا ہے۔

مکان کی جنس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ کمج کا ہو' یا کھاس کا ہو' یا مٹی کا ہو' یا بھند اینٹ کا ہو۔ اس طرح وسعت میں مجی اختلاف ہو سکتاہے 'اور اما قات کے لحاظ ہے ہمی ملکیت کا اختلاف ہو سکتا ہے مثلاً سے کہ اپنی ملک میں ہو' یا کراسے پر ہو' یا مستعار ہو'

نبركوان تمام قهمول يس وقل ہے۔

بعور ظامد بيات كى جاسكن ب كريس كى طلب مورت كے لئے بواسے مورت كى مدود سے متاوز ند بونا جاہيے ويا ي جني جنب مي تدر مورت مي داهل إلى دودين كا الداوراس كاوسيدين اوره مودت عدا كديل دودين ك خالف ہیں؟ اس اصول كو سائے رك كرديكما جائے و مكن كا معمديہ ہے كہ آدى كري مردى اور بارش سے معوظ رہے وكول ك الابوليات بواليده رب اوران كالذاء ي جي قدر مكان اس معدى يجيل كے لئے ضوري بود معلوم باس سے نهاده فننول ني اور تمام فنولهات دنيا على واعل بي اوريو محص فنولهات كاطالب عواس كے لئے كوشال بود ندے بست دورے باتھ ہیں کہ سرکاردد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بردہ قرمانے کے احداد کون میں جو طول آردد رو تما ہوئی دہ عمرہ سلائی اور پاند اقبیر کی صورت میں ہوئی کیلے لیے لیے اکول سے گرے سے جاتے تھے اور کماس ہوس اور زکل وفیرو سے مکانات بوائ والي على مديث يس ب كد أيك دورايدا اله كاكد لوك المع كرول بي الى يناكارى كريس عيد الح كل يمن كى جادرول يركى جائى ہے۔ موى ب كد حدرت جائ اے مكان كى بالائي مثل تغيرك و آپ نے اسے مندم كرنے كا تھم فرمایا (طرانی - ایوالعالیم) ایک مرجه سرکاردو عالم صلی الله علیه وسلم کا کذر ایک منبد تما (او نج مکان) کیاس سے مواسی کے وربافت فہا ہے مکان من کا ہے؟ محابہ نے موش کیا قلال عض کا ہے۔ جب وہ عض مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد من میں جا خرموا آذ آپ نے اس سے احراض فرایا اور اس کی طرف اس طرح آوجہ فنین فرائی جس طرح پہلے فرایا کرتے ہے اس میں ۔ معابہ سے آپ کی نارانیکی کاسب دریا دائے کیا محابہ نے واقعہ کی خردی ؟ بنجہ اس منس نے جاکرا بنا مکان مندم کر دیا اس واقع کے بعد آپ محراد مرے گذرے وو مکان نظر میں آیا محاب نے بتلایا کہ اس مض نے وہ مکان کرا را ہے ہیں ار السيال منس كر التدواع فرفهاكي (ايوداؤد-انس) حفرت من فرات بي كرسركاردومالم ملى الدعليه وسلم دعدى میں نہ جمی ایند را بند رکی اور در لے بہد (این حان مرسلام) مراویہ ہے کہ آپ نے بھی مکان جس بنایا ایک مدیث میں ے سركار دو عالم على الله عليه وسلم في ارفياد فراط في السّاعة والطِّين (الوداور-مائش) للماراد الله ويورور-مائش)

جب الد تعالى مى بدے كى برائى جابتا ب قاس كال كوبان أدر منى مين ضائع كرويتا ہے-حيورت مبدافد ابن موردا بد كرية بي : بم ايك ميري مرتب بي معوف في كر مركاد دوعالم صلى الدعليدوسلم تشريف العام والمعد فراد بركام والماري المارا عيرف كالعادا عيرف كالقادم الى املاح كرد ين البيد فراد على امر (تاميد) كواس سے مى مدديك مول (او واور تدى ابن اجر) معرف فرح مليد السلام نے زكل كا ايك جمونيرا بنايا اوكوں ية من كما أكر آب بادد مكان بنالين إذ زياده المهاب فرايا مريدوالي فض كم لئي بيت كانى ب حدرت حن كت بين كد ہم مغوان ابن مجرین فدمت میں ما مربوع وہ اس دقت زکل کے ایک ایسے جمونیزے میں مقیم سے جو نے جمک رہا تھا ہم نے مرض کیاکہ آپ اے می کرالیں فرمایا بہت ۔ آدی آکرجا بھے ہیں اوریہ جمونیرا ای مالت پر قائم ہے۔ ایک مدیث میں ہے ، الخيفرية مل الدوليه وسلم في ارشاد فرايل ا

مَنْ بِسَلَّى فَوْقَ مَا يَكُلِفِي وَكُلِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةُ إِنْ يَحْدِلَدُ ( المران - ابن مسودًا

جو منس قدر كفايت نواده النيركر كال قامع كدن اس فيركوا فعان كالإبركيا والعاعاكا-مدید میں ہے کہ ہدہ کواس کے تفقیر اجروا جائے ایکن جو پیداس نے پانی اور ملی میں خرج کیا ہے اس پر کوئی اجر نسيسط كا (ابن ماجه- خواب ابن الارث)

قرآن كريم مي الله تعالى كاارشاد ب :-

تِلْكَاللَّالُ الْآخِرَ وَنَجْعَلُهَ الِلَّذِينَ لَا يُرِيكُونَ عُلَوْ الْحِيلِ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا - (ب ١٠١٠ انت ١٨٠) یه عالم آخرت ہم ان تی اوگوں کے لئے خاص کرتے ہی ہو قال اندی ابنا خاہد ہیں اور نہ لمباد کرنا۔ مغربن کے بقول اس ایت میں طوے مراد جاہ واقد ارکے مکانات کی بلندی ہے۔ ایک مدیدہ میں الحضرے ملی اللہ فلید وسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔

كُلْ بِنَاعُوبَالُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيامَة إِلاَّ مَا الْكُنُ مِنْ حَرِّ وَبَرْدٍ الإداود - السُّ) مرتقيرة مردى ادر مرى عنها عد

ایک مخص نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مکان کی تنظی کا فکوہ کیا۔ اب نے فرمایا "انسب فی السد اء" اسان میں وسعت طلب کر۔ حضرت عمر ابن الخلاب نے ایک مرتبہ شام کے راستے میں ایک قلعہ دیکھا جو جو نے اور این ندی کا بنا ہوا تھا" آپ نے اللہ اکبر کہا" اور فرمایا : مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی ہوں سے جو ہامان کی طرح فرطون کے لئے پہند عمار تیں بنائیں سے "انہوں نے قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا :۔

فَاوُقِدْلِی یَاهَامَانُ عَلَی الطّین (ب ۳۸ رئے آیت ۳۸) ۔ تواے ہاں تم ہارے لئے ملی (کی ایس بواکران) کو آک میں پکواؤ۔

كت ين كه فرمون بهلا فض ب جس كے لئے جوت اور است مارت بنائي على اورسب سے بيلے يد كام بامان في اور دیا اس کے بعد دو سرے جابر باوشا ہوں اور ظالم عمرانوں نے اس کی اتباع کی میرسب تغییل ہے اور فنول فرقی ہے ایک بزرگ نے کی شریں واقع جامع مجدد مکو کر کما کہ پہلے یہ مسجد مجوری شنیوں سے بی موئی تھی اس کے بعد یہ گارے ملی سے تغیری می اوراب پنتہ اینوں سے بنائی می ہے "لین شنیوں والے گارے والوں سے بمتر تے اور گارے والے اینوں والوں سے اعظمے تھے" بت سے اکارین سلف اپنے مکانات زندگی میں کی باریتایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ موٹی تھی کہ وہ مطرات ان مکانات کو کزور رکتے تھے اکد تغیرات کے باب میں زہرے تقاضوں پر عمل برا ہو سکیں ان میں بہت سے حفرات ایسے بھی عظا کہ جو ج کے لئے یا جماديس شركت كے لئے بابد ركاب مونے سے پہلے اپنے مكانات خالى كرديتے يا است يرد سيوں كو ببد كرديت وہاں سے والي اكر ووسراننا لیتے اسے کر کھاس مجوس اور چڑے کے مواکرتے تھے 'جیساکہ آج بھی میں میں لوگ اس طرح کے مکانات بناتے ہیں ' ان مکانات کی بلندی آدی کے قدے ایک بالشت او فی ہوتی متی۔ حضرت حسن قراعے ہیں کہ جب میں سرکارود عالم ملی الله علیہ وسلم کے مکانات میں جا یا تھا تو اپنا ہاتھ جست سے لگا دیا کر یا تھا معمد ابن دینار کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنا مکان چر ہاتھ سے زیادہ بلند كريائي وايك فرشته اس سے كتا ہے كه اے فاستوں كے فاس واسے كمال تك لے جائے گا۔ خطرت سفيان بلند همارات كى طرف دیکھنے سے منع فرمایا کرتے ہے 'اور کہتے ہے کہ اگر لوگ دیکمتا چھوڑ دیں توبیہ عمارتیں باند نہ بول محوان کی طرف دیکمنا تغیر براعات كرنے كرابرے عطرت فنيل كتے بي كر جھے اس محص بر جرت ميں موتى بو مارت بنا اے اور رخصت بوجا ا ہے ' بلکہ اس محض پر جرت ہوتی ہے جو بلند عمار تیں دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کر تا محضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے ہیں کہ پجھ لوگ ایسے آئیں مے جو مٹی کو اونچا کریں مے 'تری کھوڑے استعال کریں مے 'تمارے قبلے کی طرف رخ کرے نما زیر میں مے اور تمہارے دین کے علاوہ دین پر مری مے

چوتھی ضرورت۔ گھر بلوسامان اس میں بھی نہر کے بت سے درج ہیں اطلا ترین درج میں وہ مال ہے جو معرت میلی علیہ اللهوں سے تکھی علیہ اللهوں سے تکھی علیہ اللهوں سے تکھی کر رہا ہے "آپ نے پالہ بھی کر رہا ہے" آپ نے تکھی پھینک دی و دری مرتبہ کسی محض کو دیکھا کہ وہ نسرسے چلو بھر بحر کر پانی پتا ہے "آپ نے پالہ بھی پھینک دیا" آپ کے خیال میں ان کی ضرورت باتی نہیں رہی تھی 'چانچہ کھر بلو زندگی سے متعلق تمام ساز و سامان کا یمی مال ہے 'ہر

چیز کسی ند کسی مطلوب کے لئے مقصود ہوتی ہے 'اگر کسی چیزے کوئی مقصد وابستہ نہ ہواور اس کے بغیر بھی ضورت پوری ہوسکتی ہو تووه اس کے لئے ونیا اور آخرت دونوں جمانوں کے لئے باحث معیبت ہے اور جس سامان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے اس علی اونی ورج براکتفاکیا جاسکا ہے اور اونی ورجہ یہ ہے کہ مٹی کے برتن استعال کے جائیں اور اس بات کی بوا نہ کی جائے کہ اسکے كنارے اولے موع مي مرف يد ديكما مائك دومتعدك لئے كانى بي يا بي اور اوسط درجہ يہ كم ادى كياس مورت ك بقدر سامان مواور هي حالت من مو الكن أيك جيزے بت كام لئے جائي مثل أكر كى كياس منج سالم ياله موجود مولواس میں سالن وال کر بھی کھانا جاہیے پانی بھی دیتا جا ہیے اور اپنی جھیٹی موٹی چیزیں بھی اس میں رکھ لینی چاہئیں ، چنانچہ سلف صالحین اسانی اور سولت کے لئے بت می جزوں میں ایک اے کا استعمال پند کرتے تھے۔ اور اعلا درجہ یہ ہے کہ ہر کام کے لئے الگ الدہو اليان يہ الدادنى منس سے ہونا جاہي اگر ايك مطلب كے كئے متعدد آلے ہوئے اوا عدد منس سے ہوئے و زہد كے تمام ابواب سے خارج ہوگا اور فضولیات بیل جلا سمجا جائے گا۔ اس سلط میں بھی سرکاردوعالم سلی الله علیہ وسلم اور آپ سے کرای قدر اصاب کے اس مند پر نظر رحمی جاہے اور اس پر عمل کرنا جاہیے چانچہ صرت عائدہ روایت کرتی ہیں کہ سرکارود عالم ملى الله عليه وسلم جس بسترير ارام فرمات عقوه وروك كالعابوا تقا اوراس مي مجوري ورضت ي جمال بمرى بوتى تقى (ابوداؤد تذی ابن ماجہ) حضرت منیل فرماتے ہیں کہ مرکار دوعالم معلی اللہ علیہ وسلم کابستردد جری عباء اور مجور کی در دست کی جمال سے بحرے ہوئے کدے پر مشمل تھا (م) کل تفری دوایت ہے کہ معرت مراین الخطاب سرکارود عالم ملی الله علیہ وسلم ک خدمت میں ماضر ہوئے۔ آپ اس وقت مجور کی جوال سے ٹی ہوئی چار پائی پر سورے سے معزت مرتے جال کے نشانات آپ ك يهلوك مبارك يروكي "يدوكور آب دوي كك مركاروه عالم صلى الدعليدوسلم في ان عدديات كياا ابن الخلاب! تم س لئے روتے ہو؟ انہوں نے مرض کیا یا رسول اللہ! مجھے سمری و قیمر کا خیال المیا کہ ان کے پاس کتنے برے برے ملک ہیں مجمر اب كاخيال المياك السالة كم مقدس وغيراور محوب دوست موكر مجورى جمال سے في موتى جارياتى يرسوت بين مركار دوعالم مل او ملیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اے مرکباتم اس بات سے فوق میں ہو کہ قیمرد سریا سے لئے دنیا ہو اور ہارے لتے آفرت ہو، حفرت عرفے موس کیا : کیل شیں یارسول اللہ! آپ نے قرایا محربہ بات ایسی ہے (مفاری ومسلم) ایک من مسرد ابو در مفاری سے محری داعل ہوا اور ادم اومرد کو کر کئے فاکد ابو در تسارے محرین کوئی سازو سامان تطرفیس ٢) حصرت ابو ذريد بواب وإكر مارا ايك اور كرب وبال بم يداينا امجاسان على كرديا ب اس منس يه كماكر جب تك تم یماں ہو محریں کچے نہ کچے ضور ہونا چاہیے انہوں نے فرمایا کہ صاحب خانہ ہمیں اس محریس نہیں رہنے دے گا مص کے امیر حفرت عمیراین سعید حضرت عمری فدمت می ما ضرورے آپ نے ان سے دریافت کیا کہ دنیا کی چزوں میں سے تہمارے پاس کیا كياب انون في واب والك المعى جس مراالاً مون اوراكر داسة من ساني ل جائے واس بلاك كرونا مول ، اك خميلا ب جس من ابنا كمانا ركمتا مول الك بالدب جس من كمانا كما أجول ابنا سراور كرر وموا مول الك لونا ب جس میں پینے کے لئے اور وضوے لئے پانی رکھتا ہوں اُن کے علاوہ دنیا میں جنتی بھی جنس ہیں وہ انسی کے مالع ہیں۔ معرت مرف فرمایا - NZ 8

روایت بی کد ایک مرجہ سرکارود مالم صلی اللہ علیہ وہلم می سوے واپسی پر حضرت فاطر ہے کم تشریف لے گئے "آپ لے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ پڑا ہے "اور ان کے ہاتھوں میں جائدی کے دو گڑے ہیں "آپ ہد دیکھ کروائی تشریف لے محے " بچھ در پور حضرت ابو رافع حضرت فاطر ہے کھر آئے تو دیکھا کہ دو پہلی ہوتی دو رہی ہیں "ابو رافع کے بچھنے پر انہوں لے بتالیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والیس تشریف لے محے "انہوں نے بوجھا کی اللہ جائدہ فاطر ہے جواب واکد اس پردے اور ان دو کھنوں کی دو بست بال کے در یعے سرکار دو عالم صلی اللہ وسلم کی درمت میں بھیج دیے اور عرض کیا کہ میں نے بید دونوں تین صدف کردی ہیں آپ جمال جاہیں خرج فرادیں آپ لے علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے اور عرض کیا کہ میں نے بید دونوں تین صدف کردی ہیں آپ جمال جاہیں خرج فرادیں آپ نے

ارشاد فرمایا کہ انہیں لے جاکر فروخت کردو'اور ان کی قیت الل صفہ کو دیاہ 'چنانچہ دونوں کٹن ڈھائی درہم کے فروخت ہو گئے' آپ نے انہیں صدقہ کردیا'اور حضرت فاطمہ کے پاس تشریف کے مطابع (الن سے فرمایا کہ یہ تو نے اچھاکیا ہے (۱)

ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاضیہ کے دروازے پر پردہ لکا ہوا دیکھا تواسے پھاڑؤالا اور فرہایا جب میں اسے دیکھا ہوں توجھے دنیا یاد آتی ہے 'یہ فلال کی اولاد کو دیدو (ترقیق انسانی) ایک شب حضرت عائشہ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نیا بستر پر کو ٹیس بر لئے رہے 'میح علیہ وسلم کے لئے نیا بستر پر کو ٹیس بر لئے رہے 'میح ہوتی تو آپ نے حضر عائشہ سے ارشاد فرہایا ہمارا وہی پرانا بستر لاؤ 'اور یہ بستر ہٹاؤ کہ اس لے بھے رات ہر دیگایا ہے (ابن حبان عائشہ ) ایک رات آپ کے باس سات یا چو دینار آئے 'آپ نے رات میں رہے دیے رات آپ کے باس سات یا چو دینار آئے 'آپ سو گئے ممال تک کہ آخر رات میں آپ نے انہیں ستھین میں تقسیم کروا وا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دینار لگا لئے کے بور آپ سو گئے میاں تک کہ میں نے آپ کے خوانوں کی آواز شن 'میر فرہایا میرا کمان اپنے رہ کے ساتھ کیا ہو آ آگر میں (دفات پاکر) اپنے رہ سے اس عال میں لماک کہ یہ وینار میرے پاس ہوئے (احمد عائشہ قرباً منہ) حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے تقرباً میں جو کہ اپنے اور زمین کے ورمیان کوئی گیڑا نہیں بچھایا ' دیکھا ہے کہ ان کے پاس ایک کیڑے کے علاوہ دو سراکیڑا نہ قا 'اور انہوں نے بھی آپنے اور زمین کے ورمیان کوئی گیڑا نہیں بچھایا ' جب نیند آتی تو زمین پر لیٹ جائے اور جم پر کیڑا وال لیت

یانچویں ضرورت - نکاح کے لوگوں کی رائے ہے کہ اصل فاح اور کارت فاح میں نبدے کوئی معی نمیں ہیں ہر رائے خطرت ملى الله عبدالله كي من و كت بين كه سيد الزاهرين مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كو عور تين مجوب تعين بهم ان بين ندر کول کریں ابن مینید نے بھی ان کی اس رائے کی موافقت کی ہے وہ کہتے ہیں کد حضرت علی کرم اللہ وجد کی جو زاہرین محابد میں سرفرست منے چار ہویاں اور اس سے زائد ہاعواں تھیں۔ اس سلطے میں ابوسلمان دارانی کا قول می ہے ، وہ کہتے ہیں کہ بو چر حبیس الله تعالی سے روک دے خوادوہ میوی مو یا مال مویا اولاد موری ہے۔ مورت می می حبیس الله سے عافل كردي ہے۔ جن بات يه ب كد بعض مالات من فكاح ندكرنا افتل ب عيداكه بم في كتاب النكاح من اس كي تعميل بيان كي ب اس صورت میں تکاح نہ کرنائی زہر ہے۔ اور جمال شوت غالب ہو اور لکاح کے مغیراس کا تدارک نہ ہوسکے لو لکاح کرنا واجب ہے إس صورت من نكاح نه كرنا زم كيم موكا البته أكر نكاح نه كرفي مي كوئي قباحت نه مواورنه نكاح كرفي ركوني معيبت نازل مو محس اس کے نکاح نہ کرے کہ خواہ مواہ دل عورتوں کی طرف ائل ہو گا اور ان سے مانوس ہو گا اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گا اس صورت میں نہ کرنا نبدہ۔ اگر یہ یقین ہو کہ عورت اے افلہ کے ذکرے فافل نہیں کرے گی کیلن وہ نظر محبت اور ہم بسترى كى لذت سے بچنے كے لئے تكاح نبيل كرنا الياكرة قطعا زيد نبيل جداس كئے كه اولاد بطائے ل اور است محر صلى الله عليه وسلم میں تھیرے لئے نہ مرف معمود ہے الله عبادت ہے اور وہ لذت جو انسان کو ہم بسری میں ملی ہے نعسان وہ نسی ہے بشرطیکہ وی لذت مطلوب اور مقصود نہ ہوئیہ ایما ہی ہیں کوئی منس کھانا بینا چموڑ دے کہ کھانے پینے سے لذت ملتی ہے علا ہر ہے یہ نبد سیں ہے کیوں کہ اس میں بدن کا ضیاع ہے۔ جس طرح فاح نہ کرنے میں نسل انسانی کا ضیاع ہے۔ اس لئے یہ جائز نمیں کہ محض محبت کی لذت سے بچنے کے لئے نکاح نہ کیا جائے اوا اگر کمی اور آفت کا خوف ہو تو بات وو سری ہے ایکنی طور پر حضرت سل کا مقصود مجی میں مو گا اور اس لئے سرکارود عالم صلی الله علیہ وسلم نے مجی نکاح سے ہیں۔

چنانچہ اگر کوئی محض ایسا ہے جس کا حال سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے مشابہ ہو کہ عورتوں کی کثرت سے آپ

<sup>(</sup>۱) مید روایت اس تفصیل کے ساتھ کمیں نہیں کی البتہ ابد واؤد اور ابن ماجہ نے سفینہ کی حدیث بیان کی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ "کے مکان پر تشریف لائے" آپ نے گھر کے ایک کونے میں ایک منتش کپڑا دیکھا اور واپس تشریف لے گئے" اس طرح نسائی نے ثوبان سے روایت کیا ہے کہ آپ نے معرت فاطمہ "کے باتھ میں سونے کی زفیجرد کھ کر فرمایا کہ لوگ کمیں کے بھر کی بٹی نے آگ پین رکھی ہے" آپ یہ کمہ کرواپس تشریف لے گئے" معرت فاطمہ "نے زفیجر فروشت کرکے اس کی قیت سے ایک غلام آزاد کیا۔

چھٹی ضرورت۔ مال اور جاہ ۔ یہ دونوں چڑیں سابقہ پانچاں ضورتوں کے لئے وسیلے کی حیثیت رکھتی ہیں 'جاہ کے معنی ہیں دونوں کا اللہ ہونا 'بینی اوگوں کے دونوں میں اپنے لئے جگہ بینانا گاکہ دہ اس کے اعمال دا فراض ہیں معاون ہو سکیں 'جو فض اپنی تمام ضورت پر تی ہے 'اور اسے خدمت پر ماکل کرنے کے لئے اس کے دل میں جد دیا ہے کی ضورت پر تی ہے۔ اگر خادم کے دل میں جد دو حول نہیں ہوگی تو دہ اس کی خدمت نہ کر سے گا خادم کے دل میں قدر و حولت کا ہونا ہی جاہ ہے ابتدا الی نمیں کہ مملک ہو سے 'لین اس کا انجام ایسے کڑھے پر ہوتا ہے جس میں کر کرنے لگنے کی صورت نہیں ہے اور پو کو ترین کے کردمنڈالا آ ہے اگر اس میں کرجائے تو یہ کوئی تعجب خزیات

جاوی ہی دوں میں جکہ بنانے کی ضورت یا قو جلب منفقت کے لئے ہیں آئی ہے "یا دفع معزت کے لئے اکی کے ظلم سے خوات پار کے بیاں بال ہے قواس مقصد کے لئے اسے جاہ کی ضورت نوات پار کی بھی کے پار بال ہے قواس مقصد کے لئے اسے جاہ کی ضورت نہیں ہے "کیں کہ وہ اپنی تمام ضور تول کی بخیل کے لئے خدام اجرت اور معاوضے پر عاصل کر سکا ہے "فواہ ان کے دلول میں اسکی مدرات ہویا نہ ہووہ معاوضہ حاصل کر کے لئے اس کی خدرمت ضور کریں گے "ان لوگوں کے دلول میں جاہ کی حاجت ہے جو بغیر اجرت کے خدمت کرتے ہیں "اب وفع معزت کا مسئلہ ہے لینی جاہ کا اس کئے بھی جو تاکہ معقوقہ معاملت ہے اپنی حاظت کر در میان کھرا ہوا ہوجو اس پر ظلم کرتے ہوں "اور جون کے ظلم سے پیٹا اس کے لئے دشوار ہو" فاص طور پر جب کہ ضورت میں انہام کا خوف اور سوء عن کی آمیزش بھی ہو۔ جاہ کی طلب ہی معظول ہونے دوالا محفول اس کے ماسا فرے "داہد کا حق ہے کہ دو کی کے دوال میں جی جار بنا ہی ہوت اور حزات پر اس کی مسئل مشخولیت خود کول کو اس کی طرف متوجہ کہ دو کی کوروں کو اس کی مسئل مشخولیت خود کول کو اس کی طرف متوجہ کہ دو کہ کی اور وہ کول کی ادران کے دلول میں اس کے خوات اور حزات پر اس کے گئے میت اور احزات پر اس کے گئے میت اور احزام کے جذبات ہوں گئی مسئل متوجہ میں ان توجہ اس کی گئی اس کے لئے میت اور احزام کے جذبات ہوں گئی میں تک ان قوجات اور خیالات اور خیالات اور خیالات کا تعلق ہے جو طلب جاہ میں زیاد تی پر اساتے ہیں وہ محمل مغوضہ خیالات اور خیالات اور خیالات اور خیالات اور خیالات کی میں تک ان قوجات اور خیالات کا تعلق ہے جو طلب جاہ میں زیاد تی پر اساتے ہیں وہ محمل مغوضہ خیالات اور خیالات کا تعلق ہے جو طلب جاہ میں زیاد تی پر اساتے ہیں وہ محمل مغوضہ خیالات اور دیالات کا تعلق ہے جو طلب جاہ میں زیاد تی پر اساتے ہیں وہ محمل مغوضہ خیالات اور دیالات کا تعلق ہے جو طلب جاہ میں زیاد تی پر اساتے ہیں وہ محمل مغوضہ خیالات اور دیالات کا دول ہوں کی اس کے خوات اور دیالات کا تعلق ہے جو طلب جاہ میں زیاد تی پر اساتے ہیں وہ محمل مغوضہ خیالات اور دیالات کا تعلق ہے جو طلب جاہ میں زیاد تی پر اس کی کے خوات اور دیالات کو اس کی میں کی دول ہوں کی اس کے خوات کی دول ہوں ک

مجی کوئی مخص ایسانہیں ہے جوعزت اور جاہ رکھنے کے باوجود لوگوں کی ایڈا رسائی ہے بوری طرح محفوظ ہو' ظاہرہے اس صورت میں مخل اور مبرے بغیر چارہ کار نہیں ہے ، بلکہ انت پر مبر کرنا جاہ کے ڈریا اے دور کرنے سے بمتر ہے۔ اس لئے کہ ولوں میں جگہ بنانے کی اجازت نہیں ہے اور جاہ کی تھوڑی مقدار زیادہ کی متقامن**ی ہوتی ہے " بلکہ اس کانشہ شراب کے نشے ہے** زیادہ بهتر ہے" اوراس کی عادت شراب نوشی کی عادت سے زیادہ سخت رہے اس لئے اس کی الت اور کفرت دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ال كامعالمه ليجي معيشت كے لئے اس كا وجود ناكزير ہے ، محراس كے لئے انتا مال كانى ہے جو متعلقہ ضرور وں كى رجن كى تعسیل مذر یکی ہے) محیل کرسے۔ چنانچہ اگر کوئی مخص پیشہ ورہ اور اس نے ایک روزی مزورت کے بقدر مال ماصل کرلیا ہ واب اے اعلے روز کے لئے کمانے کی ضرورت نہیں ہے ، بعض اکابراگر دو میے کمالیتے والام جموز کر کھڑے ہو جاتے ہیں ، یہ زہری شرط ہے اگر کوئی مخص اس قدر مال کما آہے جو ایک سال کی ضرورت سے بھی وائد ہو تو وہ طبیع داہدوں میں بھی مار قبیل كياجا سكاچه جائيكه اسے اعلا زاہرين ميں شاركيا جائے أكر اس كے پاس زمين جائيداد ہو اوروہ توكل پر كال يقين نه ركمتا مواور اس نین کی پیداوار میں سے اتا فلہ وغیرہ بھا کرر کھ لے جو ایک سال کے لئے کافی ہو جائے توبید زہر کے خلاف نہیں ہے ، بشرطیکہ سال بحرى ضرورت بورى كرف ك بعد جو غله وغيرون جائ اس صدقة كردے الكن اس كا شار ضعيف زايدين من بوكا الكه أكر حعرت اولیں القرنی منے قول پر عمل کیا جائے اور زہر کے لئے توکل کو شرط قرار دیا جائے تواسے زاہد نہیں کما جاسکا۔لین اس کے زاہدنہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زاہرین کے لئے اخرت میں جن اعلامقامات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوں مے ورنہ وہ ان ضولیات کی نسبت سے زائد کملانے کا مستق ہے جنیں اس نے چھوڑا ہے۔ زہر کے باب میں منور کا معالمہ صاحب میال ك مقابل مين زياده سل ب اس لئ كه تما فض نمايت اسانى س زيد ك نقاضى بوراكرسكا ب بجب كه ميالدار بردد سرب نفوس کی ذمد داریوں میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ای کی طرح زہر پر مائل ہوں۔ ابو سلیمان داران کہتے ہیں کہ نمی مخص کے لئے یہ مناسب نہ ہوگاکہ وہ اپنے بوی بحل کو زہر پر مجبور کرے البتہ وہ انسی زہد کی ترفیب دے سکتا ہے اگر وہ اس کی بات مان لیں تو ممک ہے ورنہ انہیں ان کے حال پر چموڑ دیے اور خودجو چاہے کرے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ زہر میں یہ تھی خود زاہد کی ان و سیب ورمد اس اس مال کے لئے مثل کرنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے، تاہم ان کا ایما مطالبہ تسلیم کرنا ہمی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اپنے میال کے لئے مثل کرنا ہا ہم مناسب نہیں ہے جو احتدال کی حدود سے متجاوز ہو، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سبق حاصل کرنا جا ہے کہ مناسب نہیں ہے جو احتدال کی حدود سے متجاوز ہو، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سبق حاصل کرنا جا ہے کہ آپ پردہ اور کان دیک کر حضرت فاطمہ کے مکان سے واپس تعریف لے مکے اس لئے کہ یہ دونوں چزیں زمنت میں واقل ہیں ،

مرورت میں داخل نہیں ہیں۔
اس تفیل کا حاصل یہ ہے کہ آدی مال اور جاہ کی جس مقدار کے لئے مضطرب وہ ممنوع نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زائد مال
اس تفیل کا حاصل یہ ہے کہ آدی مال اور جاہ کی جس مقدار کے لئے مضطرب وہ ممنوع نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زائد مال
اور جاہ دونوں مملک نہر ہیں 'ان دونوں چیزوں کا لفع اس صورت میں ہے یا ان دونوں کو دوائے نافع اس وقت کما جاسکتا ہے جب کہ
وہ ضرورت کی حدود سے متجاوز نہ ہوں 'البتہ وہ مال اور جاہ جو زیادتی سے قریب وہ نہر قائل تو نہیں ہے لیکن نقصان دہ ضرورہے '
اگرچہ اس کا ضرر کم ہے۔ نہر بینا حرام ہے اور دوا پینا فرض ہے 'اور ان دونوں کے درمیان جو درجات ہیں وہ مشتبہ ہیں 'اب اگر
کوئی فض احتیاط کرنا چاہے تو اس احتیاط کا نفع خود اسے ہوگا'اور جو سستی کرے وہ خود اس کا خیا نہ بھکتے گا جو فض اسے دین کو
خالص رکھتاہے اور مشبهات سے پہلو تھی کرکے نفسیات پر عمل کرتا ہے اور اسے نفس کو ضرور توں کے سکنا ہے میں محصور رکھتا

ہوہ حزم دامتیاطی روش پرہ اور بالقین نجات پانے دائے فرقے میں ہے۔ جو مخص اہم ترین ضرورتوں پر قدر ضرورت کے مطابق اکتفاکر تاہے دنیا کی طرف اس کی نسبت کرنا میج نہیں ہے ، ملکہ یہ تو

عین دین ہے جمیوں کہ دین کے لئے شرط ہے اور شرط مشروط میں داخل ہوتی ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آیک مرتبہ ضرورت پیش آئی تو آپ اپنے کسی دوست کے پاس قرض لینے کے لئے تشریف لے مجے اکین اس نے قرض نہیں دیا عنم زدہ 'پریٹان اور منظرواپس تشریف لائے' اللہ تعالی نے وی نازل فرائی کہ اگر آپ خلیل (اللہ تعالی) سے مانتے تو وہ ضرور

سپ کو دیتا " آپ نے مرض کیا یا اللہ! تو دنیا کو پیند نہیں کر آ اس لئے دنیا کی چیز طلب کرتے ہوئے جھے خوف محسوس ہوا "اللہ تعالی نے قربایا کہ مقدار ضورت دیا شیں ہے'اس سے ثابت ہوا کہ ضورت کے مطابق مال دین ہے'البتہ مقدار ضورت سے زائد مال آخرت میں دیال کا باعث ہوگا ، بلکہ ایسا مال تو دنیا میں بھی باعث معیست بن جا آ ہے ، جولوگ اغتیاء کے احوال سے احجی طرح واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسیں مال کمانے کے لئے کئی مشعب برواشت کرنی پرتی ہے ، محرمال کی تفاعت مجی مسئلہ ہے۔ فرضیکہ اس راہ میں بدی دلتیں 'رسوائیاں اور آ فیں میں 'اور انجام یہ ہوتا ہے کہ تمام جع شدہ سرایہ وروا مے التو اللّاہے 'وہ کھاتے ہیں 'اور موج اڑاتے ہیں' ملکہ بعض او قات مال جامل کرنے کے لئے اس کی موت کے دربے ہوتے ہیں مجبت سے ورانا اس کے مال كاغلد استعال كرتے بي اورائے معامى بيل فرج كرتے بي اس طرح كويا وہ معامى پران كامعين و مدكارين جا يا ہے۔ اس لے دنیا جع کرنے والے اور شموات کی اجام کرنے والے مض کو رہم کے گیڑے سے حید دی گئے کہ وہ البیا الد کردریقم بناجاتا ہے اور جب اس میں سے لکانا جاہتا ہے و کل نہیں یا آ اور اس ریقی جال میں میس کرباک ہوجا آ ہے محوا وہ خودا بی بلاكت كاسابان كراب يي مال ان لوكول كاب يوشوات كي اجاع كرت بين يه لوك است قلب كي خوايشات كي دفيمول بين جکر رہے ہیں 'ال عاد عوی منع و معنون سے دعنی وستوں سے روا کاری اور تمام دنیاوی حظوظ ذیجریں ہیں انسان محدب لمحد ان زنجموں میں کرفار ہو تا جا اے اب اگر کسی وقت محطرات کا حماس ہوا اور اس نے قیدے آزاد ہونا چاہات آزاد ند ہویائے ا اس کاول خواہشات کی دیجیوں میں اتا جگزا جا چکا ہو گاکہ وہ کو حش کے بادجود انسیں کاف نسیں بات کا اگر اس نے خود است افتیار وارادے سے کوئی محبوب چرز رک کی قرخواہے ہاتھوں بلاک مو کا کیوں کہ وہ اپنے محبوب کی جدائی برداشت نہ کریائے گا' اوراس کے فراق میں مھل مھل کر مرجائے گا اس کی یاد میں مان ب اب کی طرح توبے گا یمال تک کہ ملک الموت اے تمام مجوب چیزوں سے جدا کردے۔ اس وقت حالت ہے ہوگی کہ ول دنیا کی تفیموں میں جکڑا ہوا ہوگا فطری طور پروہ اسے اپنی طرف كينے كى اور موت كے زيردست باتھ اسے آفرت كى طرف تعبير كے موت كے وقت اس كى كم سے كم حالت اس فض كے مثابہ ہوتی ہے جے اروے چرا ما آ ہے پہلے اللیف اس کے جم کو ہوتی ہے الم جم سے دل میں سرایت کرتی ہے احسارا اس من كارك بن كياخيال م ويكول وددوقم كاوراست الرائداد بوئا بو جم كواسط مرايت ندكراً بو- بهلا عذاب جودنیادار مخص کو ہوگا اعلا ملین اور جوار رب العلمین میں جکہ ند ملنے کی حسرت اس کے بعد کاعذاب ہے۔

ونیا میں رفبت رکھے کی وجہ سے بعد اللہ تعالی کی ملاقات اور اس کے دیدار سے مجوب ہوتا ہے اور جب وہ لقاء ضداد عمری سے مجوب ہوتا ہے تو اس پر دونرخ کی اللہ مسلا کروی جاتی ہے اس لئے کہ دونرخ صرف مجوبین پر مسلا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کا

رسادے - کیلا اِنْهُمْ عَنْ رَبِهِمْ يَوْمَوْنَ لَمَ عَجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمِ (ب٥٣٠٨ آيت ١٠٨٥) براد (ايا) نين يولوك اس مدول يوري كورداد بدك ديد جائي كهريد دون عي داخل

بان عاب کا مذاب می کیا کم قاکد اس بردون کا مذاب مستراد ہے۔ جس فض پرید دونوں مذاب ایک ساتھ تا نال ہوں مے اس کا کیا حال ہوں می است داخل کے اس کا کیا حال ہوگا ہم اللہ تعالی سے دما کرتے ہیں کہ ہمارے داول میں وہی یات دائ کردے ہو تو نے اسپے رسول ملی اللہ علیہ

سلم نے فرائی می :-اکسیٹ میں کے بیٹ کے بیٹ کا کی مفار قد جس ہا ہمیت کراد تم اس سے جدا ضور ہو گے۔ اور ریم کے کیڑے کی مثال بیان کی تھے الیک شام نے بی ایسے انداز میں یہ معموم اداکیا ہے :-کا وُدِ کَا اُوْدِ کَا اُوْدِ الْفَرْ رَبِیْسے کا ٹیٹا ۔ وَیَھُلِ کُ عَنْداوَسَطَعَا هُوَ مَاسِ جُدُ دنیا داری ریم کے کیڑے کی طرح ہے جو بیٹ بنا رہتا ہے 'ادر اپنے بند ہوئے رہم میں مجنس کر

الماك بوجاتاب

اولیاء اللہ پر یہ بات منتشف ہو گئی تھی کہ بنرہ اپنے اعمال کے باعث اور قواہش الس کی اتباع کی دجہ ہے فود اپنے آپ کو بلاک کر ڈالنا ہے 'اور اس سلطے میں اسکی مثال ریٹم کے گیڑے کی طرح ہے 'اپنی لئے انہوں نے دنیا کو با لگیہ طور پر ترک کرویا تھا۔ حضرت حسن بعری فرماتے ہیں کہ میں کہ میں اس قدر زہر کرتے تھے کہ تم اس کی حرام کی ہوئی چیزوں میں بھی اتنا زہد نہیں کرتے 'ایک روایت میں یہ وہ مصائب پر اس قدر خوش ہوئے کہ تم خوشحالی اور فارغ البالی پر اسے خوش نہیں ہوئے 'اگر تم انہیں ویکھنے تو مجنوں اور پاگل قرار دیتے 'اور اگر وہ تہمارے انہوں کو دیکھ لیس تو گیس کہ انہیں دیا ہے وان اس المجموں کو دیکھ لیس تو گیس کہ انہیں دیا ہے دون اس المجموں کو دیکھ لیس تو گیس کہ انہیں قیامت کے وان اس نصیب نہ ہوگا 'وہ لوگ ایس کہ انہیں حال مال بھی دیتا تو لینے سے افکار کر دیتے 'اور کہتے کہ ہم اپنے قلب کے فساد سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے جو لوگ دل رکھتے ہیں وہ ان کے گلائے سے خاکھ رہے ہیں'اور جن کے دل ونیا کی مجت کے ذاکر ڈالے ہوں ان کا طال تو قرآن کریم کے الفاظ میں ہے ہے۔

وَرَضُوا بِالْحَيَّا وَاللَّذِي وَالْمَانُوا بِهَا وَالْذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (ب١١٦ آيت) اوروه دغوی زندگی پر راضی موسے میں اور اس میں جی لکا کر پیٹے ہیں اور جو لوگ ماری آجوں ہے بالکل واقع میں

عافل ہیں۔

ایک جگدار شاد فرایا : ولا تطبع مَن اَغْفَلَتْ اَقَلْبُهُ عَنْ ذِکْرِ نَاوَاتَبَعَ هَوَاهُ وَگَانَ اَمْرُ مُوْطِلَد (پ١٥١٨ آيت ٢٨) اورايے هن كاكمنان مائے جس كے قلب كوجم نے اپن یادے فافل كرد كھا ہے۔ ایک جگد فرایا كیا :۔

فَأَعْرِضُ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِ نَاوَلَمُ يُرِ ذَالِاً الْحَيَاةِ النَّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
( ١٩٤٧ ) عَنْ دَكْرِ مَا وَكُمْ يُرِ ذَالِاً الْحَيَاةِ النَّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

تو آب ایے عض سے اپنا خیال بٹا لیجند جو ہماری فیعت کا خیال نہ کرے اور بجون وی زیر گی کے اس کو کوئی ( (افروی طلب) مصووف ہو ان لوگول کی قم کی رسائی کی صدیس سے

ان تمام آغول میں دنیا کی طرف ان کی توجہ اور میلان کو ان کی فغلت اور جمالت پر محل کیا گیا ہے۔ روایت بیہ ہے کہ ایک عض خصرت عینی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی ہمرای کا موقع عزایت فرما میں محضرت عینی نے فرمایا اپنا تمام مال خیرات کروو 'اور میرے ساتھ آجاو' اس نے عرض کیا ایسا کرنا میرے لئے مشکل ہے 'فرمایا: مجھے فنی کے جذب میں جانے پر حیرت ہے 'ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ مالدار آدی مختی کے ساتھ جنت میں واطل ہوگا' ایک ہزرگ فرماتے ہیں کہ ہرروز طلوع آفاب کے وقت چار فرشتے آواز بلند کرتے ہیں' ان میں سے دو مشرق کی جدت میں ہوتے ہیں' اور دو مفرب کی طرف مشرق کے فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے اے طالب خیر آگے بیرے 'اور اے طالب شریکھے ہیں' دو سرا کہتا ہے اے اللہ! ویے والے کو بمترین موض عطا فربانا' اور مغرب کے فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے موت کے واسطے پیدا ہو' اور اجڑنے کے لئے تھیر کرو' اور دو سرا کہتا

زبد کی علامات

بعض او قات بیہ خیال پیدا ہو تا ہے کہ مال کا تارک زاہر ہے' حالا نکہ یہ کوئی قاعدہ گلیہ نہیں ہے' اس لئے کہ جو محض زہر پر تحریف کا خواہاں ہو تا ہے اس کے لئے مال کا ترک کرنا اور ٹنگ زندگی گذار ناسل ہو جا تا ہے' بہت ہے را مین ایسے نظر آئیں مح

لِكَيْلاَتَأْسَوْاعِلَى مَافَاتَكُمُولاً نَفْرَ مُوابِمَاآتَكُمْ (ب٧١٨ آيت٣١)

آکہ بوج تم سے جاتی رہے تم اس پر رزج نے کہ کو ور آگہ بوج تم کو مطافہ ان ہے اس پراتراؤ نہیں۔

پکہ معاملہ اس کے برخس ہونا چاہیے کہ مال کے وجودے حمکین ہو اور اس کے فقدان سے خوش ہو و در سری طامت یہ کہ اس کے نزدیک فرمت کرنے والا اور مرح کرنے والا ود فول پر ابر ہوں "ان ود نوں بیس سے پہلی طامت نہدتی الممال کی ہو اور سری علامت نہدتی الجامت کی طاوت قالب ور سری علامت نہدتی الجامت کی طاوت قالب ہو و رسی علامت نہدتی طاوت کی طاوت کی طاوت قالب ہو و رسی علامت نہدتی ہو المحد کی طاوت قالب ہو و رسی علامت نہدتی المحد کی طاوت کی طاوت کی طاوت تا اللہ کو بحث ہو اور المحد کی طاوت کی طاوت کی طاوت تا اللہ کی مجت ان دونوں کی مثال دل کے لئے اس کے جو اور المحد کی طاوت کی مثال دل کے لئے اس کے بیاتی ہو جائے جائے ہو اور المحد کی مثال دل کے لئے اور المحد کی ہو اور ہوا کہ آگریا ہے جو اور المحد کی ساتھ مشخول نہیں ہو گا۔ اور اس کے ماتھ مشخول نہیں ہو گا۔ انہوں کے مواب دیا اللہ کے ساتھ مشخول نہیں ہو گا۔ انہوں کے جو ابدوں کے جواب دیا اللہ کے ساتھ مشخول نہیں ہو گا۔ انہوں کے جو ابدوں کے بیان کی مزید اور آئر ہو جائے ہوا گا کہ میں ہو گئے اللہ معرفت کتے ہیں کہ جب ایمان خالم وقلب سے متعلق ہو تا ہو تو اب تو دور نہو دیا ہو تا ہوا گا کہ میں ہو گئے "اور المحد کی خور دیا ہے تھر ہو جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی طرف نظر المحد کر تھیں دیا تا اور نہ میں دیا تا اور نہ میں دیا تا اور دیوں کے جو ابدالہ کا مقام ہے اور ہو جائے ہوں ہو گا ہوں کہ خوالوں کا مقام ہے وادور کی خردیں رہتی "یہ مل کر نے اور ہو ہوں کہ خوالوں کا مقام ہے وادر کی خردیں رہتی "یہ مل کر نے اور دور المحد کی خردیں کی خردیں کہ کہ کہ موان دولوں میں ہے ایک میں دیا ہو کہ کے مور دور اپ کے میں دیا ہو کہ کہ مور دور المحد کی میں دیا ہو کہ کہ دور ان دولوں میں ہو تا ہو ہو اپنے لاس کی خرد نہیں رکتا "یہ عارفین کا مقام ہے زائم کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان دولوں میں ہو سے ایک میں دیا ہو کہ کہ دور اس میں ہو ہو اپ کے میں دیا ہو کہ کہ دور اس میں ہو ہو ہو کہ کہ دور اس میں ہو گئے کہ دور کو دور نہیں رکتا " یہ عارفین کا مقام ہے زائم کے لئے ضروری ہے کہ دور ان دولوں کی خردیں کا مقام ہے۔ زائم کے لئے ضروری ہے کہ دور ان دور فول کے میں کو کھر کی ہو کہ کو کو کھر کی کو کو کو کو کھر کی کو کھر کی کو کی کہ کہ کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے

وں میں سے سے میں مستقبل میں مشغول رہے اس صورت میں اس کے نزدیک مدح وذم اور مال کا عدم و وجود وول برابر

ہوتے ہیں اکراس کے پاس تموڑا مال موجود ہے تو یہ اس کے عدم زہد کی دلیل نیس ہوگی۔ ابن ابی الحواری کتے ہیں کہ میں ت ابوسلیمان دارانی سے بوچھا کہ کیا داؤد طائی زاہر ہے انہوں تے جواب دیا ہاں ایس نے کما جھے یہ بتلایا کیا ہے کہ انہیں ان کے باب كى درائت ميں ميں دينار كے تھے انہوں نے يہ دينار ميں برس كے بعد فرق كے وہ كيے زام تھے كہ دينار ركتے تھے ابو سلمان نے کماکہ تمارا مطلب یہ ہے کہ وہ نبری حقیقت تک ویج محقیقت زورے انہوں نے زبری انتا مراول ہے اور زبدی کوئی اثنا نہیں ہے ، کیوں کہ ننس کے بے شار اوصاف ہیں اور زہر ای وقت کمل ہوتا ہے جب ان تمام اوصاف میں زہد کیا

در حنیقت جو مخص دنیا کی کوئی چیزاس پر قدرت رکھے کے باوجود محن اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے ول اور دین پر خوف کے یامث چموڑ دیتا ہے اسے نبدیں اتا ہی دفل ہے۔ جتنا اس نے چموڑا ہے اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا برجز چموڑ دے عمال تک کہ سرے نیچ رکھا ہوا پھر بھی اٹھا کر پھینک دے جیسا کہ حضرت میسی علیہ اللام نے کیا تھا ،ہم الله تعالى سے ورخواست كريتے إلى كدوه بميں زہد كے ابتدائى درجات بى نعيب فرما دے بم يسے كنگار اور حرص و بوس كے بندے انتائى درجات کی طمع کیے ترکتے ہیں اگرچہ ناامید ہونا بھی میج نہیں ہے اگر اللہ تعالی کی نفتوں کے مجائب پر نظروالی جائے تو معلوم ہو گا كدالله كے لئے بدى سے بدى چر بھى معولى ہے اور حقيرہے 'اگر ہم اس كے فعل واحدان اور جودو كرم پر احتاد كرتے ہوئے اس

ے کی بدی چز کاسوال کر بیٹیس قریہ کوئی تعب خزیات نہ ہوگ۔

اس تعمیل سے بیر بات ابت ہوئی کہ زہر کی ملامت بہ ہے کہ زام کے نزدیک فقرو فنا، عزت وزات اور مرح وزم برابر ہوں، اورالیا اس دقت ہو تا ہے جب دل پر اللہ تعالی کی انسیت غالب ہو جاتی ہے۔ ان علامات سے دو سری علامات بھی تمعرع ہوتی ہیں ا مثلا " يدكد دنيا ترك كردے اور يد بروا نه كرے كه كس فيل ب ابعض لوگ كتے بين كه زبديد ب كه دنيا جيسى بحى ب جموز دے 'یہ نہ کے کہ میں مرائے تغیر کول گا' یا مجد بناوں گا۔ یعنی ابن معاد کتے ہیں کہ زہد کی علامت موجود مال میں سواوت کرنا ہے۔ابن خفف کتے ہیں کہ زہد کی علامت یہ ہے کہ دنیا ہاتھ سے لکل جائے توراحت کا احساس مو ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ونیات بلا تکلف کنارہ کش ہونے کا نام زہرے ابوسیمان دارانی فرماتے ہیں کہ اون زہر کی علاقوں میں سے ایک علامت ہے الیکن یہ مناسب نمیں کہ تین درہم کی ملی پنے اور دل میں پانچ درہم کی کملی کی رغبت ہو، حضرت امام احرابن منبل اور حضرت سغیان توری فراتے ہیں کہ زہدی علامت آرزد کو مختر کرنا ہے۔ سری کہتے ہیں کہ زاہدی زندگی اچھی نہیں گذرتی جب کہ وہ اپنے نفس سے غافل ہو' اور عارف کو سکون نہیں ملاجب کہ وہ اپنے نفس میں مشغول ہو' نصر آبادی کہتے ہیں کہ زاہد دنیا میں مسافر ہے اور عارف اخرت میں مسافرہے ، سیلی ابن معاد فرماتے ہیں کہ زہد کی تین علامتیں ہیں علاقے کے بغیر عمل طبع کے بغیر قول اور ریاست کے بغیر عزت سیمنی فراتے ہیں کہ زاہر حہیں سرکہ اور رائی سکھا تا ہے اور عارف ملک و عبر ۔ آیک مخص نے ان سے دریافت کیا کہ میں توکل کی دوکان میں داخل ہو کر ذہر کی جادر کب او روس کا اور زاہرین کے ساتھ کب بیٹوں گا انہوں نے جواب دیا جب تم اپنے باطن کی ریاضت میں اس مد تک بنج جاؤے کہ اگر اللہ تعالی خہیں تین دن تک رزق عطانہ کرے او تهارا بقین کرورنہ ہو 'اگرتم اس درج تک نہیں پنج پاتے تو زاہدین کی مند پر بیٹسنا جہیں نیب نہیں دے گا ' بلکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم بیٹے مجے تو رسوانہ ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی مثال ایک دلمن کی سے جو اسے طلب کر ماہے وہ اس کے لئے مشاطہ کی اندے کہ اس کی زلفیں سنوارتی ہے اور جو اس میں زہد کرتا ہے وہ اس کے چربے پر سیای ملنے والا 'اس کے بال نوج كر سيكنے والا اور اس كے كرت مجا زنے والا بے عارف الله تعالى ميں مشغول رہتا ہے وہ اس كى طرف ماتفت نهيں موال سری مقلی کہتے ہیں کہ میں نے زہر میں جو چرجای وہ جھے حاصل ہوئی الین لوگوں میں زہر کرنا تعییب فہ ہو سکا 'نہ جھے اس کی طاقت ہے کہ لوگوں میں زمد کرسکوں۔ منیل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام برائیوں کو ایک تمرے میں متعمل کردیا ہے اور حب دنیا کو اس کی جانی قرار دیدیا ہے اس طرح خرکوایک تمرے میں متعل کرے زہد کواس کی تھی بنا دیا ہے۔

ہے بدی حققت اور اس کے احکام واقعام پر ایک مخفر کلام۔ اب ہم توکل کی بحث شروع کرتے ہیں کیوں کہ توکل کے بغيرزم كمل نين موتا كتاب التوحيد والتوكل

توديد اور توكل كے بيان ميں جانا جاہيے كد توكل دين كے منازل ميں سے ايك منول اور مؤ تحين كے مقامات ميں سے ایک مقام ہے۔ بلکہ یہ مقربین کے بلند ورجات میں سے ایک ہے اوکل علم کی روسے نمایت عامض اور عمل کے اعتبار سے انتہائی وشوار ہے۔ قم کی روسے اس کے افراض کی وجہ رہے کہ اسباب کا لھا لا کرنا اور ان پر احتاد کرنا توحید میں شرک ہے اور ان سے یا فکید طور پر تعافل برقاست اور شریعت پر طعن ہے اور بیات مشکل س سمحد میں آتی ہے کہ آدی اسباب پر اعماد بھی کرے

توکل کامنموم اس طرح سجمناک وہ توجید کے قاضوں کے مطابق بھی ہواور معل دشرے سے خلاف بھی نہ ہونمایت دشوار اور رقتی ہے اس کے اس دقت اور خفام کی دجہ سے دی لوگ اس کی حقیقت پر مطلع ہو سکتے ہیں جو علم کی دولت سے مالا مال ہوں اور جن کی آتھوں میں حق کا نور ہو و سرے لوگوں کو اس کی طافت شین کہ وہ ان امور کے حقائق کا اوراک کر سکیں ممبار علاء پر حقائق مكشف ہوتے ہیں اوروہ اللہ كے دو سرے بعدول سے بیان كرتے ہیں-

اس باب میں پہلے ہم مقدے کے طور پر توکل کے فیٹا کل بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کتاب کے پہلے باب میں ہم توحید

كاذيركرين كے اور دو مرے باب ميں توكل كے موضوع ير محتكو كريں مے۔

توکل کے فضائل آیائے یر اللہ تعالی ارشاد فراتے ہیں :

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُو إِنْ كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ -(ب٧١م آيت ٢٣) اورالله تعالى بر لجروسا كرواكرتم ايمان ركع مو-

وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوَكُلِ النُّمَوْرِ كِلُّونَ ﴿ إِنَّ الرَّا آيت اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

ادرالله ي رِجروباكركوالول كرمروساكرنا ماسيد. وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَي اللِّيفَهُوحَ مَنْبُكُ (ب٨١ (١٢مرم)

اور جو مخص الله پر توکل کرے گا تواللہ اس کے لئے کانی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوَكِّلِينَ. (ب١٥٨ مَهُ ١٥٩)

ب حک اللہ تعالی احماد کرنے والوں سے محبت قراتے ہیں۔

اس مقام ی عظمت کاکیا کمناجس پر فائز ہوئے والے حص کوانڈ تعالی تی حبت حاصل ہوتی ہے 'اورانڈ تعالی اس کا کفیل ہو تا ہے ' جس مخس کے لئے اللہ کانی ہو ، عبت کرنے والا اور محافظ ہووہ بوا کامیاب ہے اس لئے کہ محبوب کونہ طاب رہا جا گا ندود کیا جائے گا"نہ وہ مجوب ہو گا ، قرآن کریم میں ہے د

اليُسَ اللِّيكَافِ عَبْلُمُ (١١٢٣٠)

كياالله تعالى اليغ بزي كم الح كاني نبس ب

جو موض غیراللہ سے کفایت طلب کرتا ہے وہ او کل کا تارک ہے اوراس ایت کی محقیب کرنے والا ہے اس لئے کہ بدسوال استفهام اقراری کے طور پرواقع ہوا ہے جیسا کہ ذیل کی آیت میں وارد ہے :۔

وَمَلَ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينُ مِنَ النَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْنَا مَذْكُورًا- (ب١٦١٨) آيدا)

ب حک انسان پر زمانے میں ایک ایساوقت بھی اچکا ہے جس میں وہ کوئی پیڑ کائل تذکرہ نہ تھا۔ ، جگد ارشاد قربایا ہے۔

وَمِنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فِإِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْبٌ (ب ١٠١٠)

اورجو مخص الله تعالى يربم وساكرنا ب قوبلاشبه الله تعالى زبردست بين اور محمت واليبير

ین ایما مزیزے کہ جو اس کی بناہ میں آجا ہے اسے دلیل نہیں کرتا اور جو اس کی بارگاہ میں التا کرتا ہے اسے رو نہیں فرما تا اور ایما حکیم ہے کہ جو فض اس کی تدہیر احتاد کرتا ہے اس کی تدیرے نقافل نہیں کرتا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا :۔ بانا البیئن تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ عِبَادُلْمُثَالِکُمْ ہے۔ (پهر ۱۲ ایک ۱۹۳)

واقتی تم خدا کوچھوڑ کرجن کی عبادت کرتے ہووہ بھی تم ی جیے بندے ہیں 'سوتم ان کو لکارو۔

اس آیت میں یہ میان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا ہر شی معزب تمام بدے ای طرح اس کے عماج ہیں جس طرح تم ہو ، اس لئے ان پر بعروسا کیے کیا جا سکتا ہے ایک آیت میں ہے :۔

بِ الْالْذِينَ تَعْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمُلِكُونَ رِزُقافَا مُتَعُواعِنُهُ اللّهِ الرِّرْزُقَ وَاعْبُلُومَ (پَرْسُ ایمیا) مِنْ فِدا كُوچُورُكُر جِنِ كُوبِنَ رِبِهِ موده تم كو مجر بمي رنق دين كافتيار نس ركفت موتم رزق فداك

پاس اللش كو اوراس كى مادت كرو-و لِلْهِ حَرَّائِن السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفُقَهُ وُنَ- (ب،١٢٨ ايت ٤)

اوراللہ ہی کے ہیں سب فزائے آسانوں کے اور زمین کے لیکن منافقین جانے نہیں۔

يُكبِّرُ الْأَمْرُ مَامِنُ شَفِيهِ إلاَّ مِنْ يَعْدِ إِنْفِرِ (بارا الله السَّ

وہ ہر کام کی تدبیر کر آج کوئی سفارش کرنے والا نسی بغیراس کی اجازت کے۔

قرآن پاک میں توحید کے موضوع پر جو کچھ فرمایا کیا ہے اس میں اس امر پر تنبیہہ کی گئی ہے کہ اخیار کا لحاظ نہ کیا جائے 'اور مرف الواحد القمار پر مجموسا کیا جائے۔

روایات این مسعودی روایت بی سرکار دو عالم صلی الله علیه و سلم کاید ارشاد مبارک نقل کیا گیاہے: و بھی ج کے موسم بی استیں دکھائی کئی میں نے بی امت کو دیکھا کہ ان سے زین کے نظی اور بہاڑی علاقے بحر مجھے ان کی کرت و بیت سے خوشی ہوئی بھی ہے کہ کہا ہاں! سے خوشی ہوئی بھی ہے کہا گیا کہ کیا تم اس سے خوشی ہوئی بھی ہے کہا ہاں! سے خوشی ہوئی ہوں کے موا کہ ان کے ساتھ اور سر برار افراد جنت میں با حساب داخل ہوں کے محابہ نے عرض کیا یا رسول الله! وہ کون لوگ ہوں کے? فرایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ وا فی لاوا تے ہیں نہ حکون لیت ہیں نہ منتر پڑھتے پڑھاتے ہیں اور اپنے رب پر آکل کرتے ہیں نہ یہ کر کا شد صلی الله علیہ وسلم نے وعا فرائی کہ اس کیا : یا رسول الله! الله تعالی ہو وہ کی ایک مورث رسول الله الله علیہ وسلم نے وعا فرائی کہ اس کا الله! فکاشہ کو ان میں سے کروے 'اس کے بعد دو سرا مخص کھڑا ہوا' اور اس نے بھی وعا کی ورخواست کی ' آپ نے ارشاد فرایا : الله! فکاشہ کو ان میں سے کروے 'اس کے بعد دو سرا مخص کھڑا ہوا' اور اس نے بھی وعا کی ورخواست کی ' آپ نے ارشاد فرایا : الله! فکاشہ کو ان میں سے کروے اس کے جو خدا تعالی حدیث میں ہم سرح وہ نے ہیں اور شام کو ختم سرجو جات ہیں (ترقی) ایک مرتب ارشاد فرایا کہ جو مخص الله تعالی کا ہو کر رہ اس کے بعد دو سرا ہوں ہا ہے اور اے اسی میکہ سے دوزی رہا ہے جمال سے اسے دوزی طاح ہیں اور تا ہے کہ وہ کو بھو کے ایو کہ اللہ تعالی دیا کے بہرد کروہا ہے (طرائی صغیرے عران این الحمین) کم کروہا ہے الله تعالی دیا کے بہرد کروہا ہے (طرائی صغیرے عران این الحمین) فرایا : جو مخص یہ جاہ کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ الدار بے تو اے اسے کی چزے زیادہ اللہ تعالی دیا ہوگی ہوئے دیں دو اللہ تعالی دیا کہ جو مخص وہ کو ایک کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ الدار بے تو اے اسے کہ جو مخص دیا گی ہوئے کہ دو لوگوں میں سب سے زیادہ الدار بے تو اے اپنے سامنے کی چزے زیادہ اللہ تعالی دیا کہ دیا تھا کہ دو لوگوں میں سب سے زیادہ الدار بے تو اسے اسے کی چزے زیادہ اللہ تعالی کریا

عليهي (ماكم ابيعق- ابن عباس وابت ب كرجب سركارود عالم صلى الله عليه وسلم ك الل خاندان كو (فقروفاقد كى) على كاسامنا مو آ آ آپ انس نماز رصنے کا تھم دیت اور فرائے کہ اس کا تھم جھے میرے پوددگارنے دیا ہے ، چانچہ ارشاد خداوندی ہے (طرانی اوسط- محرابن حزه من عبدالله ابن سلام)-

وأمرُ أهْلَكَ بِالصَّلا وَوَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا-

(۱۳۲ تیت ۱۳۲)

اوراب ال فاندان كومى نماز كالحم كرت رسي اورخود مى اس كے بايدر بيا

ایک مدید میں ارشاد فرمایا : جس محص نے معرر موایا یا داخ لکوایا اس نے وکل دئیں کیا۔ (تدی سائی طرانی مغیو ابن شعبہ ) روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معین کے دریع ال میں پھیکا کیا تو صفرت جرئیل علیہ السلام ف مِنْ كِياكَ آبِ وَكُولَى مْرورت و سي ؟ انهول في واب فرايا: حَسْبِي اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ (مير ليَّ الدكانى ب اوروہ بسترین کفیل ہے) حضرت ابراہیم ملید السلام ہے ہی سلوانا تھا اور اس قول کے ذریعہ کوئی وعده وفاکرانا تھا ، قرآن کریم کی اس ایت من ای طرف اثنایه کیا گیاہے :-

وإبراهِيم الذي وفي (ب212 أيت21)

اورابرابیم (کے معیف) جنوں نے احکام کی پوری بجا آوری ک-

الله تعالى نے معرت واؤد عليه السلام پروى نازل فرمائى كه جوبىء مخلوق كے بجائے ميرى رسى تعامتا ہے تو ميں اسے زمين و اسان کے مرو فریب سے نجات دیتا ہوں۔

آثار حضرت سعيدابن جير فراح بين كدايك مرتبه عرب التدين مجتوع كان ليا ميرى ال في عد مرد كركماك میں جما ڑ کھو تک کرنے والے سے اپنا ہاتھ جھڑوالوں میں ال کی خاطراس کے ہاس کیا لیکن اس کے ہاتھ میں اپناوہ ہاتھ پاڑا واجس من مجتولے نسیں کا اتھا۔ حضرت خواص نے قرآن کریم کی یہ آیت الاوت کی :-

وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَتِي الَّذِي لَا يَمُوتُ (١٩٨٥)

اوراس قال يموت يرتوكل ريك

اس كے بعد ارشاد فرایا كه بدے كواس آيت كي روشن ميں مرف الله تعالى ير بحروسا كرنا جا بيے الله كے سواكمى سے التاكرنا اے نیب سیں بتا ایک بزرگ نے خواب میں می من ویہ جلہ سے ہوئے ساکہ جس نے اللہ تعالی پراحاد کیا اس نے اپنے لے رزق جع کرلیا۔ایک عالم کتے ہیں ایسانہ ہوکہ آدی اس رزق کی طاش میں جس کا سے وعدہ کیا گیا ہے فراکش سے عافل ہوجائے اور اخرت کے معاملات تظراعداد کردے طالا تکداہے دنیا بی اس قدر کے کا بعنداس کی قسمت میں لکھا کیا ہے۔ پینی ابن معاذ فراتے ہیں کہ آدی کے پاس با طلب رزق آنے کامطلب یہ ہے کہ رزق کویہ تھم دوا جا تا ہے کہ وہ آدی طاش کرے اور اس کیاں جائے معرت ایرائیم این ادیم قراع بیں کہ میں ایک دامب ورافت کیا کہ وہمال سے کما آ ہے اس لے جواب دیا یہ میرا درد سرنیں تم میرے پروردگارے دریافت کرو کہ وہ جھے کمانے کملا باہے۔ ہرم ابن حیان نے حضرت اولیں الترنى سے وریافت كیاكہ میں كماں رموں؟ انسون لے شام ي طرف اشاره كردیا انسوں نے دریافت كيا اور كس جيز كو وسيلة معاش بناؤں؟ حضراویس نے ارشاد فرمایا : ان قلوب پر افتوس مو آئے جن میں شک کی آمیزش ہے 'ایسے دلوں کو و مظو دھیجت سے كوئى فائده ند موكا ايك بزرك كاقول بكرجب بن الله تعالى كوابناوكل بعاليا قرم فركى راه بال-

اصل توكل توحيد كي حقيقت

جانا ہاہے کہ وکل ایمان کے اواب یں ہے 'اور ایمان کے تمام بجیباکہ پہلے بھی بیان کیا جاچاہے تین چزوں سے ترتیب پاتے ہیں علم 'حال 'اور عمل۔ای طرح وکل بھی انہی تین چزوں سے حاصل ہو تا ہے 'علم سے جو اصل ہے 'عمل سے جو ثموہے 'اور حال سے جو لفظ وکل کی مراد ہے۔

پر بعض او قات اس کرہ کو ذصلا کردیا جاتا ہے 'اور اس کے لئے تعلق تدبیرس اختیاری جاتی ہیں 'ان تدبیروں کو بدعت کہتے ہیں 'اور بعض تدبیدں کے ذریعے اس کرہ کو مضبوط بنایا جاتا ہے 'ان تدبیدں کو علم کلام کتے ہیں 'جو فض علم کلام جانتا ہے وہ ' مل کملا تا ہے 'اور اس کے مقابل کو مبتدع کتے ہیں ' منظم کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ مبتدع موام کے دلوں سے یہ گرہ کھولئے نہا۔ ا نہ اسے کی درجے میں کزور کرسکے۔ منظم کے لئے بھی خاص طور پر موجد کا افتا بھی استعمال ہوتا ہے 'اس لحاظ ہے کہ وہ موا دلوں میں کلہ لاالہ الااللہ کا مفہوم و معنی کی مخاطب کرتا ہے 'یہاں تک کہ اس کے اعتقاد کی گرہ کھل نہیں پاتی۔ تیسرا مرتبہ اس موحد کا ہے جو صرف ایک فاعل کا مشاہدہ کرتا ہے 'لین اس را مرق واضح ہو تا ہے اور اسے تمام اشیاء کا ایک فاعل نظر آتا ہے ' اور جو حقیقت ہوتی ہے وہی فلام ہوتی ہے 'لین وہ اپنے ول کو لفظ حقیقت کے معنی و مفہوم کے احتقاد کا پابندینا تا ہے 'یہ مرتبہ ہمی عوام اور متعلمین کا ہے 'احتقاد کا پابندینا تا ہے 'یہ مرتبہ ہمی عوام اور متعلمین کا ہے 'احتقاد کی بندی مرتبہ ہمی کہ عامی مبتدی کے ان جہاں ہے وہا کہ مامی مبتدی کے ان جہاں ہے وہا کہ کہ عامی مبتدی کے ان جہاں ہے وہا کہ جو جرجی کے ان جہاں ہے وہا کہ کو لئے کہ وہا ہے۔ چوتھا مرتبہ اس مخص کا ہے جو جرجی کے ان جہاں ہے مثاب ہو تا ہے۔ چوتھا مرتبہ اس مخص کا ہے جو جرجی کے ان جہاں ہے کہ قائم کرتبہ اس مخص کا ہے جو جرجی کے من ایک ہی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے 'اے اللہ تعالی کے سواکوئی فاعود نظر نہیں آتا' وہ ونیا کی اشیاء کو کرت کی راہ ہے نہیں دیکھا'

بكدومدت كى راه ت ديكتاب يوتوديد كا انتالى اعلا مرتبه

فَمَنُ ثِيرِ دِاللَّمُأُنُ يَهِ لِينَهُ مِنْ مُنْ مُلِلْاسُلَامِ (ب١٦٦ مَت ١٦١) موجَنَ فَعَى كُواللَّهُ تَعَالَى إِيت وَيَا عَامَا إِلَى السِّلِحِ اللهِ كَالِمَامُ كَلِّحَ كُثَانُ وَمِنَا ب الْفَمَنُ شَرَّ حَاللَّهُ صَلْدَ وَلِلْاسُلَامِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِنْ لَا يَعِد (ب١٢٠ كَالَامَ ٢٢) موجم فض الميد الله تعالى ن اسلام كے لئے كول والے وہ الحج يدود كارك اور يرجب

موبس من موجود ہیں ہے۔ الد میں ہے اور دیکھا جائے قو مصودو مطلوب میں کی مفرے اکین ہم میں کو نہ کو ذائد مناصر اس میں موجود ہیں جو روفن کثیر کرنے کی صورت میں سائے آتے ہیں اس لئے روفن مغزکے مقابلے میں زیاوہ خالص اور عمدہ ہو تا ہے اس طرح فاعل کو ایک جاننا ہمی سا لکین کے حق میں ایک اعلا ترین مقصد ہے اکین کیوں کہ اس میں کچھ نہ کچو التفات فیر کی طرف پایا جاتا ہے اور وہ اس فض کے مقابلے میں کم موصد ہے جو صرف ایک ذات کو دکھتا ہے کیونکہ اس کی نظر کوت سے وصدت کی طرف جاتی ہے۔

الريد كما جائے كه صرف ايك ذات كامشامه كرناكيے مكن ب جب كدانسان البان دين اور تمام محسوس اجسام كامشامه

اس مختلوے ظاہر ہو تا ہے کہ اس مقام کا افار نہیں کیا جا سکتا ہو تہاری پنچ ہے یا ہرہ 'یا جو تہاری منزل نہیں بنا 'اگر خہیں کوئی مقام میسرنہ ہو اور تم اس کی تصدیق کرد تو اس تصدیق کی بدولت خہیں اعلامرت کی تو بیسے اگر تم نبوت پر ایمان لائے تو یہ ارا کھان قریب ہو گاجی تو ہمارا وصف یا صفت نہ ہمی ہو ' بیسے اگر تم نبوت پر ایمان لائے تو یہ مشارہ جس ضوری نہیں ہے کہ تم نبی بھی ہو ' نیکن اسے نبوت ہے اس قدر بہوہ ہو گاجی قدر نبوت پر اس کا ایمان توی ہو گا۔ یہ مشاہرہ جس ضوری نہیں ہے کہ تم نبی بھی ہو ' نیکن اسے نبوت ہے اس مقام ہوگا جس قدر نبوت پر اس کا ایمان توی ہو گا۔ یہ مشاہرہ جس میں بھی کو واحد مطلق کی ذات کے سوانچ نظر نہیں آتا بھی بیشہ رہتا ہے 'اور بھی اتا مختراور کھاتی ہو تا ہے جسے پاک جم کے جائے المقال کی ذات کے سوانچ نظر نہیں آتا بھی بیشہ رہتا ہے 'اور بھی اتا مختراور کھاتی ہو تا ہے جسے پاک جم کے بات کی اور جس تا کو ایمان کو داحد مطلق کی ذات کے سوانچ کا دوام بہت کم واقع ہو تا ہے۔

حسین این منصور طاح نے حضرت ابراہیم خواص کو سنریل سرگرداں دیکھ کر ہوچھا کہ تم کس فکر میں جٹلا ہو 'انہوں نے جواب دیا کہ میں آوکل کے سلسلے میں اپنے حال کی اصلاح کے لئے پابہ رکاب بھر ما ہوں مصرت خواص کا تعلق اجرہ متصلمین میں سے تھا ' حسین ابن منصور نے ان سے کما کہ تم نے تمام عمراہے باطن کی تغیر میں مرف کی ہے 'فاقی التوجید رہے ہو' وہ ریاضت کمال می موا خواص توحید کے تبیرے مقام کی تھیرواصلاح میں معموف رہے 'ابن منصور نے ان سے چے تھے مقام کا مطالبہ کیا۔

توحید اور موحدین کے یہ چار مراتب اور مقامات ہیں اب ہم اس توحید پر مخطو کرتے ہیں جس پر اوکل بنی ہے ، جمال تک چے مقام کا تعلق ہے اسے موضوع بحث بنانای بیکار ہے ، وہ علم معالمہ ہے فارج ہے ، اور توکل اس پر بنی بھی نہیں ہے ، بلکہ وکل کی صالت تیسری ضم کی توحید سے اصل ہوتی ہے۔ پہلی شم کی قوحید نفاق ہے ، اور دو مری محض تصریق ہے اور عام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے ، کلام کے ذریعے اسے مضبوط بنانے کا طریقہ اور مبتد مین کے چلوں ہے : بچنے کی تدبیری قلم الکلام میں ذکور ہیں ، اور کتاب الا تضاد فی الاحقاد میں ہم نے اس سلط کے بعض اہم نکات بیان بھی کے ہیں اب صرف تیسری شم باتی رہ جاتی ہے ، اور کتاب الا تضاد فی الاحقاد میں ہم نے اس سلط کے بعض اہم نکات بیان بھی کئے ہیں اب صرف تیسری شم باتی رہ جاتی ہے ، اور کتاب ہی شوری ہے ، لیکن ہیں ہے بلکہ پکو کشف و مشاہدہ بھی ضوری ہے ، لیکن ہم ایسی تفسیل کے در یہ نہیں ہیں جس کی اس کتاب میں مخوائش نہیں ہے۔

برحال تیرے درج کی قردید ہے کہ تم پر بیات مکشف ہو جائے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی فاعل نیس ہے اور فال ،

رزق علاء منع عیات موت فنی اور فقر فیرہ امور جنیں کوئی نام دیا جا سکتا ہے ان کا ایجاد کرنے والا اور پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اللہ کے سواکوئی نہیں دیکھوں گے اس سے وُدو علی سے اللہ ہے اللہ کے سواکوئی نہیں دیکھوں گے اس سے ورد علی سے اللہ کے سواکوئی نہیں کہ وہ اپنی بھروسا دکھو گے اس لئے کہ وہ فاعل ہے وہی مبدع اور موجد ہے اس کے سواتیام موجودات مقرین ان میں بیر طاقت نہیں کہ وہ اپنی فالی کی مرض کے علی الرخم زین و آسان کے ملوت میں سے ایک حقر وہ کو بھی حرکت دے کیس جب کی فیات کی مرض کے علی الرخم زین و آسان کے ملوت میں سے ایک حقر وہ کو بھی حرکت دے کیس جب کی فیات کی واقع ہو جاتے ہیں۔ یہاں بیر یہ اور مشاہدے ہی فیان انسان کو قودید ہے ایک مقام پر دوک دیتا ہے جمال وہ یہ دیک کہ اس کے دل پر ڈک کا وار مؤر ہو سکتا ہے اور یہ تک دو صور توں ہے واتا ہے ایک مورت ہے جمال وہ یہ دیک کہ اس کے دل پر ڈک کا وار مؤر ہو سکتا ہے اور یہ تک دو صور توں ہے واتا ہے ایک مورت ہے کہ تم کھیت کی نشو نما میں بارش پر احتاد کو اور بارش کے لئے بادلوں پر نظر رکھ اور بادلوں کے لئے سردی پر بھروسا کہ اسمندر کے سینے پر نشو نما میں بارش پر احتاد کو اور بارش کے لئے بادلوں پر نظر رکھ اور بادلوں کے لئے سردی پر بھروسا کہ اسمندر کے سینے پر اس کے اللہ تعالی ارشاد فربا آ ہے ۔

میں اس لئے اللہ تعالی ارشاد فربا آ ہے ۔

میں اس لئے اللہ تعالی ارشاد فربا آ ہے ۔

میں اس لئے اللہ تعالی ارشاد فربا آ ہے ۔

میں اس لئے اللہ تعالی ارشاد فربا آ ہے ۔

میں اس لئے اللہ تعالی ارشاد فربا آ ہے ۔

میں اس لئے اللہ تعالی ارشاد فربا آ ہے ۔

فَإِذَارِكِكُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوالله مُخلِصِينٌ لَهُ النَّيُنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمُ إِلَى الْبَرِّ إِنَّا هُمُ

يشركون (پ١١ر٣ ايت١٥)

بكرجب يداوك مشقى برسوار موت بين تو خالص احتقاد كرك الله بى كويكار في كلت بين كرجب ان كو

عبات دے کر منتکی کی طرف لے آ آ ہے تو وہ فورای شرک کرنے لکتے ہیں۔

وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّمْرَ مِنْ . (ب٥ر ١ آيت ما) اور آپ نيس سيكل (فاك) جسوفت سيكل حي الكر الله تعالى في سيكل-

سرمال اگرتم پریہ حقیقت مکشف ہو جائے کہ آسانوں اور زین میں جو کہ ہے ، وہ سب اللہ کے لئے مخرے توشیطان تم سے مایوس موکر بھاگ جائے اور یہ یقین کرلے کہ وہ تہارے مقیدہ توجید میں شرک کی آمیوش نیس کرسکا۔ یہ جماوات کی طرف النفات كى صورت ب- اب حيوانات كے اختياركى طرف النفات كا حال سف اس صورت بين شيطان تم سے كتا ہے كہ يہات تم کیے کہ سکتے ہوکہ تمام افعال اللہ کے بین اس انسان کودیمووہ حمیں اپنے افتیارے رزن دیا ہے اگروہ جاہے تو حمیں رزن دیدے اور چاہے قو محروم کردے اور یہ قض تیری کردن پر قدرت رکھائے ، چاہے قوابی تلوارے تیری کردن اڑا دے اور چاہے تو تھے معاف کردے اس لئے تھے پہلے محض سے رزق کی امیدر کمنی چاہیے اور دو مرے محض سے خوف کرنا چاہیے ، انسين بورا بورا اختيار ب عيماكم تم اس كامشامره مى كرت بو اوراس كايفين رئيت موكمدرز ويد اورمعاف كرنے اعمال ان لوگوں سے صادر مورب ہیں شیطان اس سے یہ بھی کتا کہ اگرتم اللم کو کاتب نہیں مجعے 'بلکہ اسے لکھنے والے کے ہاتھ میں معزقراردية موتو لكين والي كوكاتب كول نميل كت جب كدوه خودات اعتيارت كيف والاسب اس معاط من الله تعالى ك ان علم بندوں کے علاوہ جن پرشیطان کابس میں چا اکٹرلوگ افزش کما جاتے ہیں ،چنانچہ یہ بندگان خدا اپنی بسیرت کی محکموں ے وی ایتے ہیں کہ بطا ہر کاتب اپنے افتیارے لکمتا ہوا نظر آتا ہے الیکن فی الحقیقت وہ منخراور مجبورے ان کامشاہرہ ایا ی ہے جیے کم قم اور ضعف نظراو وں کا یہ مشاہرہ کہ قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخرے اس معاطے میں صعفاء کی مثال اس چونٹی کی س جو کاغذ پر پھرتی ہواور اس کی نگاہ قلم کی نوک پر ہو 'وہ اپنی کم نظری کے باحث کاتب کی الکیوں اور ہاتھ کوینہ د کھ سکے ' ظاہر ہے یہ چونی اس کے علاوہ کھے منیں سمجے سکتی کہ کاغذ کوسیاہ کرنے میں نوک کلم ہی مؤثر ہے اس چوٹی کی نظر کلم کی نوک سے تعاوز کر ك باخد اور الكيول تك جيس چنجي اليول كه اس كى الله كادائد نهايت تك ادر محدوب كى حال اس محض كاب حس كاسيد الله کے نورے روش اور منورنہ ہو وہ زشن و آسان کے جبار کو شیل دیکھیا آ اور نہ یہ سمجھیا آے کہ وہ تمار واحد تمام موجودات پر غالب ہے اس کی نگاہ کاتب پر محمر جاتی ہے اس سے آھے جمیں برمدیاتی سے مرف ناوانی اور جمالت ہے ارباب قلوب اور اصحاب مشاہرات کے علم اور مشاہرے کے لئے اللہ تعالی نے اسان و زمن کے ذرہ درہ کو نعل در کوائی بخش ہے ، چنانچہ وہ بردرہ کی زبان ے اللہ تعالی کی تعلیم و نقدیس سنتے ہیں 'اوران کے مجر کامشاہدہ کرتے ہیں 'ہر شی اپنی عامری مقبوری اورواماند کی کا اعتراف کرتی تظر آتی ہے اگرچہ وہ اس اعتراف کے لئے کوئی حرف استعال نہیں کرتی ند صورت کو ذریع اظہار بتاتی ہے ، جنہیں اللہ تعالی نے ودر بین نگانی نمیں دی ہیں وہ اس کا مشاہرہ نہیں کر سکتے اور جنہیں حق سننے والے کان نہیں بخشے وہ ان کا اعتراف اور نقدیس و تحمیدی اوازیں میں سن عظم کان سے ماری مرادیہ کان میں یہ کان تو مرف آوانوں کا ادراک کرتے ہیں ان کانوں میں انسان ى كى كيا تخصيص ب السيد كان توكد مول كے بھى موت بين السي جزول كى كوئى خاص الميت نسي موتى جن من حيوان بھى تمهارے شریک ہوں۔ ہم وہ کان مراد لے رہے ہیں ہوالیا کام سیں جس میں ند حرف ہو ند صورت ہو ند وہ کام عمل ہواودند عمى يو\_

اشیاء کی تشجیع و تقذلیس کوریں اور کم قیم لوگ ہاری اس بات پر تعب کا اظهار کرسکتے ہیں اور اے عقل کے لئے نا قائل قبل قرار دے سکتے ہیں اور یہ سوال کرسکتے ہیں کہ اگر ان اشیاء کا کلام حرف وصورت سے عبارت نسیں ہے تو پھر یہ کیے بولتی ہیں اللہ تعالی کی تصور تعالی کی تعالی کے تعالی کی کی تعالی کی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کی کی تعالی کی کی تعالی کی ک

وَ لَكُ كُوكَانَ الْبَحْرُ مِلَانًا لِكَلِمَاتِ رَبِيّ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبُلُ أَنْ نَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِي

وَلُوْجِنُنَا بِمِثْلِمِمُكُدًّا لِهِ ١٩١٦ الماسالية

آب كد ديجة كد الرير دبى ياعل للنه كالت مندر (كا بانى دواك بوق عرب دب كى ياعل

حم مولے سے پہلے سندر حم موجائے اگرچہ اس جیسا (ایک اور سندر) مدے لئے لایا جائے۔

یہ ذرات ملک اور ملوت کے اسرار میان کرتے ہیں اور راز افتاء کرنا کینگی ہے ، شریفوں کے سے اسرار کی قبری موتی ہیں ا تم نے میں کوئی ایسا مض ندو یکما ہو گا جے بادشاہ نے اپنا راز دار مقرر کیا ہو اوروہ لوگوں سے اوشاہ کے راز مان کر آ مجر آ ہو۔ اگر رازانشاء كرنا جائز و تاقو سركار دومالم صلى الله عليه وسلم بيدار شادنه فراتي :

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُنُمُ قَلِيُلا وَلَبَكَيْنُمُ كَثِيرًا (١)

اكرتموه باتس جان ليتع وس جانا مول قوم بعة اور زياده دوت

بكدييان فرادية اكد زواده روت اوركم بصف اس طرح آب محابد كرام كونقدر كاراز افتام كرف عديم مع ند فرات

(۲) اورینه به ارشاد فرماتے 🗠

اورندية ارباد مراح -إِذَا ذَكِرَ النَّجُومُ فَامْسِكُوا وَإِنَّادُكِرَ الْعَلْرُ فَامْسِكُوا-(طبراني-ابن حيان)

جب ستاردل كاذكر موتو خاموش رمو ،جب تقدير كاذكر موتو خاموش رمو-

حرت مذافة وه واحد محالي بي جنيس مركار ود عالم ملى الله عليه وسلم في العلى اسرار سي سافل مفسوعي قراط هام ( ٣ ) اس کی وجہ میں یم ہے کہ قمام لوگوں کا اسرار پر مطلع ہونا مناسب عمیں ہے۔ بسرطال اسان و زین کے فوات اموات تلوب سے جورازو نیازی باتیں کرتے ہیں وہ دو مول سے وال میں کی جا سیس آیک تور کد افغائے راز مال ہے اور دوموس یہ کہ رازونیازی ہاتیں اور حایثی اصدویں۔ ہم نے الل کے مقات میں الم کی مثال میان کی ہے ہم بلور مثال اس کی مناجات اورارباب قلوب كے ساتھ اس كى محكوكا أس قدر حصہ وان كرنتے ہيں جس سے طور ا جمال يہ سمجا جا سك كه اس جوكل س طرح بن ب اگرچ بیا محتکو حدف اور آواز کے متعلق نبی ہے ایکن ہم ضورت تنیم کے لئے حدف اور آواز قرض کے

تلمی اہل دل سے تعتگو ایک سالک ہے جس کے دل میں تورائی کی جمع روش تھی کاغذ کودیکھا کروہ پہلے سفید تھا میر ساہ موسما اس نے کاغذے ہو جاکہ جراجروسفیدے ساہ کول ہو گیا اس نے ہواب ویا تہارا بیرسوال افتیات برجی میں ہے ایما چروخودساہ نیں کیا تم روشائی سے دروافت کو وہ دوات میں قام بذر تی جواس کا ممکن اورو فن سے محراس ملے وطن سے كرج كيا اور ميرے چرے كوائى حول فمرايا اور علم وزيدى كے ساتھ اس من قيام ذر موحى سالك في مال على عن اس ے بعد اس نے دوشانی سے دروافت کیا کہ تو ہے کافذ کوسیاہ کیل کردوا اس سے جواب دیا کہ تم سے عیرے ساتھ افساف فیس کیا میں دوات میں پرسکون جینی موتی تھی اور اس سے باہر لگنے کا براکوئی ارادہ نمیں تھا ، تھم لے بھے پر اپی طبح قاسد کی نگار تھم کیا اور محے اپ وطن ے لکنے رہمور کردا سعے بے مرکزوا میرا شران ممیروا اور محے اس مند میدان می ممیرکر جاود ماد کردوا اس لئے تم میرے بجائے مل سے موال کو اسالک ہے کا 3 کم کئے ہے اس کے بعد اس کے ملم و عم کے متعلق دریافت کیا اور بوچما کہ تو نے دوشائی کو اس کے وطن سے کیوں تکالا اور اے ابنوں سے مس کے جدا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ تم ات اورالکیوں سے سوال کرو میں توایک مرزسل کے مدب میں شہوں کے کارے کھڑا ہوا تھا ایک مفس اتھ میں

<sup>(</sup>۱) بدردایت پیلے گذری ہے۔ (۲) این مدی ابر قیم این مر (۳) بدردایت پیلے گذرہ می ہے۔

جمری لے کرمیرے پاس پنچا میرا چملکا آبارا میرے کڑے جا اے جمعے جڑے اکھاڑا اور جمعے کائے کاوے کردیا ، جرایک كراليان ے تراش اس كا سرچرا ، كر مح تلواورسياه موشائي من ديوا وه محس خدمت ليتا ب اور مح سرك بل جلني مجور كرا ب، يمال و يهلي بي برابدن اس باخدى وادهول سے جهلي ہے اب تم است سوالات كا تمك چيزك كراس مي اور زياده سوزش پیدا کردے ہو'اس لئے جھ سے دور رہو'اور یہ سوال اس مض سے کروجس نے مجھے بے دست ویا کیا ہے'سالک نے ملم ی بھی تقدیق کی محرا تدے ہوچھا کہ آخروہ تھم پر اس قدر مظالم کیوں دھا تا ہے اور اے اس کی مرضی کے علی الرغم اپنی خوابشات میں کیوں استعال کرنا ہے ' ہاتھ نے جواب دیا کہ میں صرف گوشت ' بڑی اور خون کا مجوعہ موں۔ کیا تم نے گوشت کا کو کی ایا او تعزا دیکما ہے جو ظلم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو کا کوئی ایا جم دیکما ہے جو جود بخدد حرکت کرتا ہو میں تو محن ایک سواری ہوں جس پر ایک شسوار سوارے ، جے قدرت اور عزت کتے ہیں ، وہ شموار بھے ہراتا ہے ، اور زین کے علف کوشوں میں گشت لكانے رجوركرا ب ويكمو جرائي جكم و فروس طح اورن حركت كرتے ہيں جب تك كوئي انسين حركت ندوے ميرے ہاتھ اور مردوں کے ہاتھ شکل وصورت اور طول و عرض میں بکسال ہیں ، مرکیا ہات ہے کہ مردوں کے ہاتھ علم نہیں اٹھاتے اور میرا التي افعا آب اس معلوم بواكه ميرا اللم على رشة نس ب تم يه سوال قدرت كو مي محض سواري بول عصوار التي سوار التي المحال على رشة نس ب تم يه سوال قدرت على محض سواري بول على مواكد على التي المحال ا جواب دیا کہ جھے مطعون نہ کرو ، بااوقات مامت کرنے والا خوداس قابل ہو تاہے کہ اس پر مامت کی جائے اور جس پر مامت ی جاتی ہے وہ بے گناہ فابت ہو آہے ، تم رمیری حالت مناشف نمیں ہے ، تم بیات کسے کمد سکتے ہو کہ میں نے ہاتھ و ار موکر زیادتی کی ہے میں تواس پر حرکت سے پہلے بھی سوار سی جمر خاموش سوری تھی میری خاموشی اور نیز کا عالم یہ تھا کہ لوگ جھے موده یا معدوم تصور کرتے تھے الین میںند خود محرک تھی اور ندو مرے کو حرکت دی تھی ایمال تک کد ایک موکل آیا اس نے مجے حرکت دی اور زیدی اس کام پر مجور کیا جس پرتم مجھے طامت کا بدف بنارہے ہو میرے اندریہ طاقت نہیں تھی کہ میں اس كے عمے سے مرابی كون ميں اس كى مرضى كے مطابق كام كرنے پر مجود عن اس مؤكل كانام ادادہ ہے ميں اس مرف اس . نام ہے جاتی ہوں اور اس کے اس عمل ہے جانی ہوں کہ ایک دوزوہ محد رحملہ آور ہوا اور مجھے کری نیزے بردار کرے مجور كياك من باقد كو وكت دون مجيد اس ك عمر عمل كرنے سواكى داست نظر نيس آيا۔ سالك نے كما ق كاك كے كا ت كاك ك بعد اس نے ارادہ سے بوجھا کہ تھے کیا ہوا تھا کہ و نے پُرسکون اور مطمئن قدرت کو پریٹان کیا 'ادراے حرکت کرنے پراس طرح مجور کیا کہ اس کے سامنے تیزے تھم کی قبیل کے سواکوئی راہ باتی نہیں رہی ارادے نے کما کہ جھے پر تھم لگانے میں جلدی نہ کو ایو سكتاب مي ايماكرة من معدور مول اورتم باوجه ي محص طامت كردب مو من خود مين افيا بلك افهايا كيا مول من خوديدار نسين ہوا بلك جھے ایك زيروست قوت نے اٹھایا ہے ورند ميں اس سے پہلے پرسكون تعااور اپنى جكد فمرا ہوا تھا ميرے ياس قلب کی بار کا سے معل کی زبانی علم کا قاصد آیا اور اس نے مجھے علم واک میں قدرت کو افعادوں چانچہ میں نے مجورا قدرت کو افعا وا مین وظم اور عقل کے لئے معربوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کس جرم کی مزاجی مجھے ظم و حق کا آبان اور اس کے زیروست قرار واحما اور جي اسى اطاعت پر مجور كيامياجب تك يه زبدست قاصد ميري پاس منس آيا تعاي خاموش اور پرسكون تعا اب مي ميرا ماكم بخواه عادل بيا ظالم ب مي اس كالحم مان رجور مون جب يدكوني تحم كردية بومير اندريه طاقت نہیں رہتی کہ میں اس کی خالفت کر سکوں میں اپنی جان کی هم کھا کر کہنا ہوں جب تک وہ کسی معالمے میں مترود اور پریثان رہنا ہے میں خاموش رہتا ہوں کین میرا دھیان اس کی طرف لگا رہتا ہے اور جب وہ کوئی تعلقی فیصلہ کردیتا ہے تو میں اپنی فطرت کے تاموں کے تحت اس کی اطاعت کے لئے مجور ہو جا آ موں اور قدرت کو اثرا بنا موں اب تم علم سے استغمار کرو اور اپنا حماب

جهد عدد ركو بمياكدايك شام كتاب ند

مَنَى تَرْحَلْتَ عَنْ قُومِ وَقَلْقَكَرُوا أَنْ لَانْفَارِ قَهُمُ فَالرَّاحِلُونَ هُمُ سالك نے كما ترج كتا ہے ، محروه ولم ، معلى اور قلب كى طرف متوجه موا اور المين اس بات بر است مامت كى كدوه اراده كو قدرت ك تحريك كے لئے مخركے موت بين على في بوائد بين ايك جاغ موں بو خود روش نيس مواہ بلك اے كى و سرے نے دوش کیا ہے واب دوا کہ میں ایک اور موں جو دوسیں پیلی ملک اے کی اور اے پھیلایا ہے علم نے کما کہ میں ایک قاش مول جو لوح قلب کی سفیدی پر معل کا چراخ دوشن موسے کے بعد معقوش موجا تاہے میں خود بخود معقوش میں مو ما بلكہ كوئى دوسرا عن كرا ہے اس لئے تم اس عم سے بہوجس نے چھے فن كيا ہے۔ اس تك ودد كے بادجود سالك كوكوئى الياجواب سي ملاجس روه كافع موسك ، چناني حران ريان روان موالي اور كتاب كديس اس راه ريدي دري كامون مول، اور بت ی مزلس طے کرتے ہوئے یہاں تک پانچا ہوں واستے میں جھے ہو بھی ملا میں نے اس سے سوال کیا ، ہرایک نے جھے ود مرے کے حوالے کیا اگرچہ میں اس تک وود سے خوش تھا اس لئے کہ برجواب معقل تھا اورول میں محر كرنے والا تھا الكين يد آخری جواب میری مجدے باہرے ، علم کتا ہے کہ میں ایک فعل ہوں ، جو اللم کے منتج میں ظہور پذیر ہوا ہے ، مالا کلہ میں اللم مرف بانس کا سمتا ہوں عفی او ہے یا کاری کی ہوتی ہے اور محض ساویا سرخ ردشائی کا ہوتا ہے اور چراخ اگ سے روش ہوتا ہے یماں میں اوج ، چراغ اور منش کی تعظومن رہا ہوں ، مالا کلہ ان میں سے کوئی چرجے تظرفسیں آتی ، چکی کی آواز ستا ہوں مر چک نظرتس اتى اس كے جواب ميں علم كتا ب توجو يكو كمد رہا ہے كا ب جرا راس المال كم ب اور زاد را و محصر ب حيري سواري كزورب اور توجس راسة كامسافرب اس ك عطرات به حارين اس لئة تيرے حق بي بحري ب كد توب راست محود دے اور دو سرا راست افتیار کر واس کاال نیس ہے ہوجس پیز کا اہل ہو تاہے اے اس تک دینجے کے وسائل فراہم سے جاتے بی اگر تم واقعا اس راه کاسنر بورای کرنا چاہ جو تو کان نگا کرسنو۔

تین عالم یا ورکوکہ تمارے اس سفرے تین عالم ہیں ایک عالم ملک وشادت ہے گافٹ دشائی اللم اور ہاتھ و فیو کا تعلق اس عالم ہے ہے 'تم ان چیزوں ہے بھرت بھو آئے 'اور ود مرا عالم حکوت ہے 'وہ بھرے بعد ہے 'جب تم بھوے تجاوز کرد کے قواس عالم کی حزلوں میں بھتی جاؤ کے 'اس عالم میں وسیع تر جگل بوے بوے دریا اور بائد و بالا بہاڑ ہیں ' بھے نہیں معلوم کہ تم ان میں سلامت کیے رہوکے تیرا عالم جبوت ہے 'ب ملک اور عالم حلک اور عالم حلک اور عالم حلک اور عالم حکوت کے درمیان واسطے کی حیثیت رکھتا ہے 'عالم ملک کا راستہ اس کی نبست سے اس اور عالم حکوت کے درمیان عالم جبوت الی شہر سے کہ بیت سے سل اور عالم حکوت کا راستہ اس کے فاظ ہے دھوار گذار ہے۔ عالم ملک اور عالم حکوت کے درمیان عالم جبوت الی کشی سے مشاہب رکھتا ہے جو پائی اور ذین کے درمیان عالم جبوت الی کشی سے مشاہب رکھتا ہے جو پائی اور ذین کے درمیان عالم جبوت الی کشی سے ساکن۔ جو محض زین پر چاہا ہے وہ عالم ملک واشادہ جی سیخ والا ہے 'اور آگر اس کی قرت بہاں تک کہ وہ کھتی پر سوار مول ہو اور اگر اس کی قرت یہاں تک کہ وہ کھتی پر سوار مول ہو 'اور آگر اس کی قرت یہاں تک کہ وہ کھتی کے نظر سے جو ان جہوت کی سرکر ہے ہو 'اور آگر اس کی قرت یہاں تک کہ وہ کھتی کے نظر کے بو آئے کہ اور عالم حکوت کی سرکر ہو 'اور آگر اس کی قرت یہاں تک کہ وہ کھتی کے نظر کے بو آئر اس کی قرت یہاں تک کہ وہ کھتی کے نظر کو اس کی جو بات تو ایس کی جو بات تو ایس جو کی جو ان وہ آگر اس کی قرت یہاں تک بھی جو بات تو ایس معلی میں کر بھی ہو آئے ہو 'اور کھتی کو بیا ہو ہو ان کہ ہو گھتی ہو ان جس کر سے ہو 'اور کھتی کو بیچے جو وہ گھتی ہو آئے ہو 'اس کہ اس کے اس کے ان کہ ہو کہ ہو 'اور کھتی کو بیا ہو کہ ہو گھتی ہو 'اور کھتی کو بیا ہو گھتی کہ ہو کہ ہو 'اور کھتی کو بیا ہو 'اور کھتی کو بیا ہو 'اور کھتی کو بھتی ہو کھتے ہو آئر کہ اس کی جو ان کھت ہو گھتی کہ ہو 'اور کھتی کہ ہو کہ ہو 'اور کھتی کو بھتی کہ ہو کھتی ہو کہ ہو کھت کی ہو کہ ہو کھت کی ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کو کھت کی کھت کی کھت کی کھت کو کھت کی کھت کی کھت کی کھت کے کھت کی کھت کی کھت کی کھت کی کھت کی

عالم ملكوت كى ابتدا مالم مكوت كى ابتدا بيب كه تم اس كلم كامشابه كراوجس دلى عنى بركاما جا تاب اوروه بقين ماصل كراوجس كى مدح بانى برجلا جا تاب تم عصوت ميلى طيد السلام كه منطق مركارود عالم ملى الله طيد وسلم كايد ارشاد

ضور سنا ہوگا کہ جب آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ حضرت کیٹی طید السلام پانی پر چلا کرتے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے لَوْ اِزْ دَادَیَقِینُنَا لَمَشلی عَلمَی الْهُوَاهِ (١) اگر ان کو اور زیادہ بقین ہو تا تو ہوا یہ چلتے۔

علم كى يہ تقرير سننے كے بعد سالگ نے كما كہ بيں آپ معالے بي جران بون اور تو نے رائے كے جن خطرات كى نشائدى كى ہے
ان سے ميرا دل لرزہ پراندام ہے اتو نے جن دہشت ناك اور و سبع ترین جنگلوں كى نشائدى كى ہے جھے نہيں معلوم ميں انہيں قطع كر
سكتا ہوں يا نہيں جمياتو اس كى كوئى علامت بيان كرسكتا ہے؟ علم نے كما اس كہ علامت بھي ہے اور وہ بہہ كہ تم اپني الحصير كولو ،
اور ان كى دوشنى جميم كركے ميرى طرف فورسے دكھ ، اگر ته بس وہ كلم نظر آجائے جس سے دل كى عنى پر كوئى مبارت رقم كى جاتى
ہوتة تم عالم ملكوت كے اہل قرار پاؤ كے جميوں كہ جو هن عالم : بوت سے تجاوز كركے عالم ملكوت ميں قدم ركمتا ہے اسے وہ كلم نظر
آنے لكتا ہے ، چنا نچہ سركار دو عالم صلى اللہ عليہ وسلم نے نبوت كى ابتدا ميں جب يہ آيت كريمہ نازل ہوئى اس قلم كا مشاہدہ فربايا

إِقْرَاعُورَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ يَعْلَمُ

ان الله تعلق آدم على صُور نيد الد تعالى نے آدم كوائي صورت بريداكيا ب

ید سی کے ہوکہ اللہ تعالی نے آدم کوجس فا ہری شکل وصورت پر پیدا کیا ہے وہ اس کی شکل وصورت ہے تو یہ تجیبہ مطلق ہے عیب کے بیا مرف بدوری ہونے روالات کرتا

<sup>(</sup> ا ) ہے روایت پہلے بھی گذر چی ہے۔

ہاں طرح ہو مخص اللہ تعالی کو اجسام ظاہری جیسا ہمتا ہوہ محض تعبید دینے والا ہے اور جو مخص اس سے وہ باطنی صورت مراولیتا ہے جو صرف چشم بھیرت سے مشاہدہ میں آتی ہے توبیا سیات کی علامت ہے کہ وہ اللہ تعالی کوپاک اور حرق ہمتا ہے اور تزیمہ و تقدیس کے میدان کا راہ رو ہے اب اے راستہ طے کرنا چاہیے کہ وہ وادی مقدس طوئی میں ہے اور مرتقبی سے اللہ کے احکامات سننے چاہیں ہو سکتا ہے کہ اسے بچلی کی راہ مل جائے اور بارگاہ حق سے اسے بھی وی آواز سائی دے جو حضرت موئی طیہ اللام نے سی تعمی ہے ۔

إِنِّي أَنَارُبُّكُ فَاخْلُمُ نَعُلَيْكُ (١٩٥١ - ١٧)

من ي تهارا رب مول ين تم ايي جوتيان الدوالو-

بسبالک نے یہ علمی بہور اوب ہوں ہا ہے کہ برور ہے۔

جب الک نے یہ علمی بہرو اوب کے درمیان معلق ہے اپ رفیظ و فضب کی آگ بھڑی اور کیوں کے اس کے دل کے اپنی مخت ہے اس اطلاع کے ساتھ ہی اس کے دل بھی اپ رفیظ و فضب کی آگ بھڑی اور کیوں کے اس کے دل کے چاخ میں اس قدرصاف و شفاف اور پاکیزہ تر تیل تھا جو آگ کے بغیری جلنے کے لئے تیار تھا اس لئے جب اے علم کی آگ کی تو رفیظ نور بن کیا ہو دکھ کو اس کہ اس موقع کو فغیمت سمجھو اور اپی آئھیں کھول کر دیکو لو ابو موسکا ہے جہیں آگ پر ایس خوالی دو اس کے اس کے اس کی تو سے برایت مل جائے ہو گیا جو حتومہ برایت مل جائے ، چائی ہو سکا ہے جہیں آگ پر ایس خوالی موالی ہو گیا ہو حتومہ کے لئے ناگزیہ ہیں نہ دو فرسل سے بنایا گیا ہے اور نہ کلڑی سے نہ اس کی نوک ہو اگر نہ موالے ، وہ انسانی دول میں ہوفت کے لئے ناگزیہ ہیں ، دو فرسل سے بنایا گیا ہے ، اور نہ کلڑی سے نہ اس کی نوک ہو اگر ہو بھا ہم اس کو کی نوک نہیں ہو 'سالگ کو یہ سن کر چرت ہو تی اور اس نے کہا وا قدیم ملم بھڑین منتی ہے 'اللہ تعالی اے میری طرف سے بڑا سے نیم طاکم کو اس کے بود سالگ نے وہ وصاف مجھے بتلائے تھے وہ سب طاہر ہو گئے اب بھر نوک دو تھی عام تھول جیسا نہیں ہو 'اس کے بعد سالگ نے علی اور والی کئے ہوئے اس کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔

علم کو اور والی کھے وہ سے اس کا حال پوچھنا چاہتا ہوں۔

والسَّمْوَاتِ مُطُوِيَّاتُ عِيمِيْنِهِ (پ٣٢٥ آء ٢٥٠) اور آمان اس كوائد المع المع من ليخ مول ك

اس طرح الم مجى اس كدواكي الخدين إن ووجى طرح عامتا بالنس كيراب-

سالک کاسفریمین کی طرف اس محقو کے بود سالک نے ہین کی طرف رخت سنرہاندہ اوہاں اس نے محبرا احتول عابات دیکھے، کلم میں ان کا حفر حقیر ہی نہیں تھا اور یہ تمام عابات ایسے تھے کہ الفاظ میں ان کا وصف ہی نہیں ہو سکا تھا اللہ اللہ اللہ اللہ ہوتے ہیں ان کا حضر حقیر ہی جائے ہیں اس کا بازو ہے میں ہی شرح نہ ہو سکے خرض یہ کہ وہ دایاں ہاتھ ہے لیکن ایسا نہیں مالک نے ہوئے ہیں اس کا بازو ہے محروام باندوں کی طرح نہیں الکھیاں ہیں لیکن عام الکھیوں سے انسی ذرا مجل مشاہت نہیں ہے میں الکھیاں ہیں لیکن عام الکھیوں سے انسی ذرا مجل مشاہت نہیں ہے وہ اور دائیں ہاتھ ہو کہ واعزار بیان کرتا ہی مشاہت نہیں ہے اس کے دور درست ہیں اصل میں یہ سارا تماشا وائی ہاتھ میں حرکت کرتے ہوئے دیکھاتو یہ بات ہو میں آئی کہ قلم جو اعذار بیان کرتا ہے وہ دورست ہیں اصل میں یہ سارا تماشا وائی ہاتھ کا ہے ، چانچہ اس نے وائیں ہاتھ سے سوال کیا کہ قرق گلم کو کیوں حرکت دیتا ہی کہی کہتا ہوں کہ بیر تمام کھیل قدرت کا ہے 'سالک یہ سن کرقدرت کے ہاس کیا وہاں اس نے وہ مجانبات دیکھے کہ اس سے میں گلے ہوا کہیں حرکت ہوا ہی ہوا کہ اس سے بیلے ان کا حضر حقیر ہی جس نہ کہ موصوف ہین قادر سے پہنو موصوف ہی تمار کہ اور کیا ہوا ہوا ہا ہوا کہ اور مطاب سے موسال کر کی جرات کر میں اور کی ہوا کہ ہوا کہ کہا تا کہ ہوا کہ کہ اور تاور مطاب سے سوال کر کی جرات کر بھتا کہ اس ہوا کہ تا ہو تھوں اور مطاب سے سوال کر کی جرات کر بھتا کہ اس ہوا کہ تا ہو تھوں تھوں کا دورہ مطاب سے اور کی جرات کر بھتا کہ اس ہوا کہ تا ہو تھوں کو دورہ کی ہوا کہ کا بیدی اس کر میں اس کے سب سے تھا کہ کو میں کی جرات کر بھتا کہ اس ہوا کہ کہ ہوا کہ کہ دورہ کی اورہ کی اورہ کی ہوا کہ کی دورہ کی تھوں کی ہوا کہ کی دورہ کی ہوا کہ کی دورہ کی اس کر سب سے تھا کہ کو کہ کو کہ کرات کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی کی دورہ کی ہوا کہ کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی تو کر گست کی ہوا کہ کر ان کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی تھوں کی ہوا کہ کی دورہ کی تو کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی تو کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی تو کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی کر گست کی ہوا کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی کر گست کی کر گست کر گست کی ہوا کہ کی دورہ کی کر کر گست کر گست کی ہوئی کر گست کی کر گست کی کر گست کر گست کی کر گست کی کر گست کی کر گست

لَايسُالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسُالُونَ ﴿ إِبِعَارَا السَّالُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وہ جو کھ کرتا ہے اس سے کوئی بازیرس فیس کرسکا اور اوروں سے بازیرس کی جاسکتی ہے۔

سُبْحَاثُكُلااُحُصِيْ تَنَامَعَلَيْكِ أَنْتُكُمَا أَثُنَيْتَعَلَى نَفْسِكَ

پاک ہے قریم جری ہوری تعریف جیس کرسکا او ایدا ہے جیسا کہ تو نے خود اپنے تفس کی تعریف کی ہے۔
سالک نے مرض کیا! یارب العالمین! آگر زبان کو اس مدے تجاوز کرنے کی اجازت جیس تو کیا دل جری معرفت کی طبع کرسکتا ہے۔
ارشاد ہوا کہ کیا تو صدیقین سے سبقت کرتا جاہتا ہے 'صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ما ضربو 'اور ان کی اقتداء کر 'سرکار دو
خالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب ستاروں کی طرح ہیں 'تو ان میں ہے جس ستارے کی جمی اتباع کرے گا جرابت کی راہ پائے
گا۔ کیا تو نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا می مجوار جس ستا ہے۔
گا۔ کیا تو نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا می مجوار جس سا ہے۔
الدید خرد بھی ڈو کی اور خوالی افراک ہو

اوراک کی دریافت عاجز رمای اوراک ہے۔

ہمارے دربار میں تیرا حصد صرف اس قدر ہے کہ تو یہ جان لے کہ تواس دربارے محروم ہے اور تیجے اتی طاقت نہیں کہ جال اور جمال کا مشاہدہ کر سکے یہ سن کر سالک اپنے رائے پر واپس چا ، قلم ، علم ، اراوہ اور قدرت و فیرہ ہے اس لے جو سوالات کئے تیے ان پر عذر خوای کی اور اپنے قسور کا احراف کیا اور کئے لگا کہ جھے معاف کر دو میں اس راہ میں اجبنی تھا ، جو اجبنی ہو تا ہے اسے دہشت ہو ہی جاتی ہے ، میں نے تمارا الکار کیا ، یہ محض میرا قسور تھا اور میری جمالت تھی ، اب میں تمارے اعذار پر اطلاع پا چکا ہوں ، اور اس حقیقت سے آگاہ ہو چکا ہوں ملک و ملکوت اور عزت و جروت میں صرف قمار واحد کا تھم چلتا ہے تم سب اس کے حرک دینے ہے متحرک ہوتے ہو ، اور اس کے قبعت قدرت میں محرف وی اول ہے ، وہی تا جرب وہی باطن ہے۔

اول و آخر اور ظاہر و باطن میں تضاد بب سالک نے عالم ملک و شادت یعنی عالم ظاہر سے تعلق رکھے والوں کے سامنے یہ تفیلات بیان کیں تو وہ جرت زوہ رہ کے اور کنے لگے کہ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ وی اول ہو گا اور جو باطن ہو گا وہ فلا برنہ ہو گا۔ اور وی آلا بر ہو گا اور جو باطن ہو گا وہ فلا برنہ ہو گا۔ اور وی آلا بر ہو گا اور جو باطن ہو گا وہ فلا برنہ ہو گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موجودات کی بہ نبت افضل ہے اس لئے کہ تمام موجودات بالتر تیب کے بعد دیگرے اس ذات واحد کے وجود میں آئی ہیں اور آخر اس اعتبار ہے کہ چلنے والوں کی انتہائی حول اس کی ذات ہے آگرچہ وہ واستے میں آیک حول سے دو مری منول تک ترقی کرتے چلے جاتے ہیں کیان انتہا اس پر ہوتی ہے "سر کا افتہام اس کی ذات پر ہوتا ہے "اس طرح وہ کویا مشاہدے میں آخر ہے اور وجود میں اول ہے "کی حال اس کے باطن و فلا جرہوئے کا ہے "جولوگ عالم شادت میں رہ کر حواس خسہ سے اس کا اور اک کرتا چاہج ہیں ان کے لئے وہ باطن ہ اور جولوگ اسے اپنے دل کے چراخ کی رہ شنی میں حال کرتے ہیں ان کے لئے وہ باطن ہ اور جولوگ اسے اپنے دل کے چراخ کی رہ شنی میں حال مرت ہیں ان کے لئے وہ باطن ہ نا ہوگوں رہ یہ حقیقت منتشف ہوگی تھی کہ فاعل مرف ایک خات ہے ان کی توجید کا طریقہ یہ تھا۔

تم یہ کہ سکتے ہوکہ اس توحید کا حاصل عالم مگوت پر ایمان انا ہے 'اب اگر کوئی فض اس عالم کی حقیقت ہے ناواقف ہو'یا
اس کا انکار کرتا ہوت اس کا کیا طرفتہ ہو گا؟اس کا جواب ہے ہے کہ انکار کرنے والے کا کوئی طاح نہیں۔

ہائے گاکہ تیرا عالم مگوت ہے محر ہونا ایما ہے جیسے فرقہ' ممنے عالم جبوت کا مکر ہے' یہ فرقہ عالم کو حواس خسہ بیں مخصر بھتا
ہے' اور قدرت' اراوہ اور علم کا انکار کرتا ہے۔ کیول کہ حواس خسد ہے ان کا اوراک نہیں ہو باکویا وہ عالم شادت کے پست
پہلووں کو لازم پکڑے ہوئے ہے' اس کی چیوں کی معرف رکھتا' اور عالم شادت ہے اور امول چیوں ہے واقف نہیں ہوتا۔ اگر سے کہ علوم ہوتا ہے' اس محرب کی حواس فیر انکار ایسا ہے جیسے سونسطائی مول اس محرب کی حواس فیر کی ہوں انکار ایسا ہے جیسے سونسطائی مول انکار ایسا ہے جیسے سونسطائی مول انکار کرتا ہے بہر کہ ہوتا ہوں ہوتا ہے وہ قائل احتاب کے کہ جس کہ ہوتا ہوں ہوتا ہے وہ قائل احتاب نہر سے' ہو سال ہوتا ہوں ہوتا ہے کہ کہ موسات میں خلب ہو کہا جائے گا کہ اس محض کا مزاج فاسد ہو چکا ہے' اور اس اس کے لئے گوئی طاح کا گر نہیں ہوگا' اے چند دوزاس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے' بہر سال ہو مواس نے ہوگا کہ اس محض کا مزاج فاسد ہو چکا ہوں' اور چھوڑ دینا چاہیے' بہر سال ہو ہو جائل ہوں' اور کیا ہوں اور کی جائل ہوں کا موسات میں خلب ہو گا کہ اس محض کا مزاج فاسد ہو چکا ہو' اور اب اس کے لئے گوئی طاح کا کوئی علی تا میں عالم میو ہوتا ہے ہیں' یہ سالم اس کی موسات میں خس نہر آئی قراس کے ساتھ ہوگا ہو جامع ہو گا ہوں ہونا چاہیے کہ اس کی وہ تھوٹ ہونا چاہیے کہ اس کی وہ تھوٹ ہونا چاہیے کہ اس کی وہ آئی وہ تا تھو دیکھی جائل میں اور اس کا ازالہ یا حقید میں ہوں کی آئی وہ بائل کی مرف معمولی مقدار ہے اور اس کا ازالہ یا حقید میں ہونا چاہیہ کی اصاح کی جسے گی جائل میں امراض چنگی کیا کی کی مرف معمولی مقدار ہے اور اس کا ازالہ یا حقید میں ہونا چاہیہ کی اصاح کی جائل کی جائل کی مرف معمولی مقدار ہے اور اس کا ازالہ یا حقید میں ہونا کیا میں کیا گر کی مرف معمولی مقدار ہے اور اس کا ازالہ یا حقید میں ہوت کا مشاہد میں کی وہ کی کی اور کیا گیا گی کی ہونا چاہیہ کی کی اس کی مورف معمولی مقدار ہے اور اس کا ازالہ یا حقید میں مقدن ہوت کی موسات میں کی جائل کو کی کوئی کی موسات کی ہوئی کی کی کر کر میں کی کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کر کرب کی کوئی کوئی کی

ظاہری آتھوں کے امراض کاعلاج کرتے ہیں ، جب اس کی بیمائی درست اور آگھ دوشن اور مجلّی ہوجاتی ہے تواسے عالم ملکوت تک کونچ کا راستہ بتلا دیا جا ہے۔ چتانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخصوص صحابہ کے سلسلے ہیں یہ تدہراستعال فرمائی ہے۔ اگر اس کا مرض نا قابل علاج ہے تو تو دید کے باب ہیں جو طریقہ ہم نے کھا ہے اس پر اس کا چلنا ممکن نہیں ہے 'اور نہ یہ مکن ہے کہ وہ توحید پر ملک اور ملکوت کے ذرات کی شمادت ہے 'ایسے معنی کو حدف اور آواز کے ذریعے توحید کی حقیقت سمجمانی ہو 'چنانچہ اس سے کما جائے کہ ہر محض یہ بات جانتا ہے اس کے مطابق ہو 'چنانچہ اس سے کما جائے کہ ہر محض یہ بات جانتا ہے کہ ایک معمولی ورج کی تقریر کرتی ہا ہیں ہو جاتا ہے 'اس سے یہ فاہت ہوا کہ عالم کا معبد اور اس کا بیر اور شدتام ایک ہی ہے 'اس لئے کہ اگر آسان و ذہن میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو آسانوں اور ذہن کی جائی لازی تھی۔ یہ تقریر عالم شادت میں اس کے دل میں راتخ ہو جائے گی۔ حضرات انہائے کرام طبیم السلام کو اس لئے یہ تھم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی حقلوں کے مطابق گذاکوری۔ اور یکی وجہ ہے کہ قرآن کریم اس زیان میں نازل ہوا جو تخاطبوں کی زبان تھی۔

مر میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کو آ تا ہوں ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں اور تم سب کو مجوروں کے ورخوں پر مگوا تا ہوں۔

بكدانموں نے بوری جرأت كم ما تديه اطلان كرويا :-لِنُ نُوْ ثِرْ بِكَ عَلِي مَا جَاءً نَامِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَلَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا

تَقْضِی هَٰنِوالْحَیّاةَ النّٰنیُا۔ (پ٥١٦ آيت ٧٤) ہم تھ کو بھی ترجع نہ دس مح ان دلائل کے مقابلے میں جو ہم کو ملے ہیں اور اس ذات کے مقابلے میں جس نہ ہم کی کو بھی ترجع نہ دس کے ان دلائل کے مقابلے میں جو ہم کو ملے ہیں اور اس ذات کے مقابلے میں جس

نے ہم کوبداکیا ہے ، تھ کوجو کھ کرنا ہو کروال تواس کے سواکہ دنیاوی دندگی فتم کردے اور کیا کرسکتا ہے۔

ماصل یہ ہے کہ کشف و وضاحت کے بعد آدی جس نتیج تک پنجا ہے اس میں تغیر نہیں ہو تا ہے جیے سامری کے پید کا بھی ہے اس میں تزلزل واقع نہیں ہو تا اس کے برخلاف توحید احتقادی میں بہت جلد تغیر ہو جاتا ہے جیے سامری کے پید کار تھے ' انہوں نے کیوں کہ حضرت مولی علیہ السلام کے اس مجرہ کو دکید کرائیان قبول کیا تھا کہ جیسے بی انہوں نے اپنا مصا زمین میں والا وہ سانہ کیا ان کا ایمان کشف کے نتیج میں نہیں تھا ' بلکہ صرف کا ہری مشاہدے پر تھا 'اس لئے جب سامری نے ایک خوبصورت می انہاں کیا :۔

هُذَا اللهُ كُمُو المُمُوسلى - (پ١٦ سامت ٨٨) تمارا اور موى كامبود قويب

لوده اس کی بات کو بچ سجے بیٹے انہوں نے یہ ند دیکھا کہ یہ بچڑا ند کمی بات کا جواب ویتا ہے ند فع پیمیا آہ اور ند نصان پیچانے کی صلاحت رکھتا ہے۔ فرض یہ ہے کہ جو فض صرف سانیوں کو دیکھ کرا بھان لا آہ وہ مچڑے کو دیکھ کرائے ان سے المان سے مخرف ہو سکتا ہے کیوں کہ ان دونوں چڑوں کا تعلق عالم شمادت سے ہے اور عالم شمادت کی چڑوں میں اختلاف و تغیر کی بدی محنی کش ہے اور کیوں کہ عالم ملوت اللہ تعالی کی طرف سے ہے اس لئے اس میں ند اختلاف پایا جا تا ہے اور ند تعناد کی محنیا کش

جروا ختیار کی بحث بہاں تم یہ کہ سے ہو کہ یہ جرمحن ہے اور جرافتیار کے خلاف ہے ، جب کہ ہم افتیار کو مسرد نہیں کرتے ، بلکہ انسان کو مخار ماننے ہیں اس لئے یہ کہ یہ مکن ہے کہ بندہ اس قدر مجور ہوئے کے باوجود مخار کملائے ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ اگر حقیقت منطف کردی جائے قومعلوم ہو کہ بندہ میں افتیار میں مجدور ہے ، لیکن یہ بات وی مخص مجد سکتا ہے جوافتیار کو سمحتا ہے اس لئے پہلے ہم منطلبین کے اسلوب میں افتیار کی تشریح کرتے ہیں۔

فعل کے تین اطلاقات اصل میں انتظامل انسان میں نین طرح سے بولا جاتا ہے مطا کتے ہیں انسان الکیوں سے اکستا

ہے گلے اور بھیمڑے ہے سائس لیتا ہے اور جب پانی پر کھڑا ہوتا ہے تو اسے چردتا ہے ، یمال انسان کی طرف تین چرول کی نہیت کی گئی ہے ، پانی چرہے کی ساس لینے کی اور کیسنے کی۔ اور یہ تنوں ہل جروا ضطرار میں برابر ہیں ، گراس کے علاوہ وہ سری بالک الگ ہیں ، جنیں ہم تین عمارتوں جی بیان کرتے ہیں اس کے اس طل کو کہ وہ پانی کی سطح پر کھڑا ہو کر اسے چردتا ہے طبیعی کتے ہیں اور سائس لینے کے قبل کو اراوی کتے ہیں اور سائٹ کے قبل کو اراوی کتے ہیں اور سائٹ کے قبل کا دون پھٹیں گ ۔ اس میں جریالکل واضح ہے ، اس لینے کہ جب کوئی انسان پانی کی سطح پر کھڑا ہو گا ، یا ہوا ہیں چلے گا تو پائی اور ہوا وہ نوں پھٹیں گ ۔ سائس لینا بھی ایسان ہے کہ جب کوئی انسان پائی کی سطح پر کھڑا ہو گا ، یا ہوا ہیں چلے گا تو پائی اور ہوا وہ نوں پھٹیں گ ۔ سائس لینا بھی ایسان ہے اور کوئی ایسان ہو کہ بازی کے اراوہ کی طرف وی نسبت ہے جو بدن کے بوج سے پائی کے سائس لینا بھی ایسان ہی ایسان ہے ، اس لینا کہ ہو ہو گا تو وہ پھٹے گا شور کیاں یہ بوجہ اور قبل آدی کے افتیار میں نسب ہے ، اس طرح فعل اور کی کا اراوہ بھی آدی کے افتیار سے باہر ہے ، اس لینا ہے ہو ہو گا تو وہ بھٹے گا میں کہ کہ بو کہ جب کوئی فض کی کی آئی کھوں کی طرف سوئی لے کر پر وہ ہو گا تو ہو ہو گا تو وہ بھٹے گا تو ہو کہ بو کہ جب کوئی فض کی کی آئی ہوں کہ بر کرا فعل اراوی ہیں کہ جب سوئی کی صورت اور اس کے چھٹے ہو کہ وہ بی کھنا ہم وہ تا ہے تو نسبی کی صورت اور اس کے چھٹے ہو ہونے والی تکلیف اوراک میں آجاتی ہو تو ہو میں کہ بین کر کر کا اور اس کے جس سوئی کی صورت اور اس کے چھٹے ہوئے والی تکلیف اوراک میں آجاتی ہوئے تو ہوئے کو اراوہ کی میں دور کا جا ہے تو یہ میں دیا میں ہو تا ہے کہ اس طرح کے افعال جی افعال میں داخل ہیں۔

اب مرف قعل افتیاری باتی روجاتا ہے اورونی مل شہر میں ہے میسے لکھنا اور بولناوغیرہ کمہ جاہے تو لکھے اور جاہے تونہ لکھے ا جاہے تو کلام کرے اور جاہے تو نہ کرے بھی آدی ان افعال کی خواہش کرتا ہے اور بھی خواہش نہیں کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افعال انسان کو تفویض کرویے گئے ہیں لیکن یہ کمان افتیار کے معنی سے ناواقف ہونے پر ولالت کرتا ہے۔ اس لئے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔

ہے کہ وہ دو بھر چیزوں میں سے نوا دہ بھر چیز کو افتیار کرے اور دو بری چیزوں میں سے کم بری چیز کو-

ارادہ کب حرکت کرتا ہے۔ یماں یہ بات ہی واضح رہے کہ ارادہ حس و خیال کے تھم 'اور ناطق مص کے امر کے بغیر حرکت نیس کرسکا کچانچہ اگر کوئی فض اپنا ہاتھ ہے اپنی کرون کاٹنا جاہے تو ایسا نمیں کرسکے گا۔ اس لئے نمیں کہ اس کے ہاتھ میں چمری نسی ہے او کاٹنانسی جانتا ایا باتھ میں قوت نسی ہے الکہ اس لئے نسیں کاٹ سکتا کہ یمان وہ ارادہ موجود نسی ہے جو قوت کو تحریک دیتا ہے۔ اور ارادے کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ ارادہ اس وقت ہو تا ہے جب حس اور عقل سے سے بات معلوم ہو جائے کہ فلاں قاس موافق اور بسرے۔ کول کہ خود کھی موافق نسیں ہوتی اس لئے اعصاء کی قوت کے باوجود انسان اپنا مرتن سے جدا جس كريانًا والله يك كوكي محص نا قائل بداشت انت سه دوجار بوائيال معلى كوكي فيصله كرف مي مترود ربتي بوادريه تردد دو برائیوں میں ہوتا ہے بینی خود تھی ہمی بری ہے اور اس معیبت میں گرفتار رہنا بھی براہے۔ اب اگر خورو تکر کے بعد بید واضح ہو جائے کہ خود تھی نہ کرنے میں برائی تم ہے تووہ اپنے آپ کو قل نیں کرے گا اور اگر عمل یہ فیصلہ کرے کل قلس میں برائی مم نے اور یہ علم تعلی اور آخری ہوتواس کے نتیج میں ارادہ اور قوت پر ابوگی اور وہ مخص اینے آپ کوہلاک کروالے گا۔ یہ ایسا ى بے جیے كوئى فض كى كے يہے كوار لے كردوات اوروہ نوف كى وجہ سے بعال كمرا ہو يمال تك كہ چست سے كركر مر جائے یا کنویں میں ڈوپ کر ہلاک ہوجائے عالا تکہ جان دونوں صورتوں میں ضائع ہوتی ہے جمروہ اس کی پروا شیں کرتا اور چھت ے کر کر مرجا تا ہے الین افر کوئی مخص محض ہلی مار مار رہا ہو اوروہ پھا ہوا چھت کے اس مصے تک جا پہنچ جمال سے بیچ کر سکتا ہے تودباں عمل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پٹنا گر کرہلاک ہوجائے کے مقابلے میں معمولی ہے معمل کے اس فیطے کے بعد اس کے اصفاء مرجاتے ہیں عربہ ممکن نمیں رہتا کہ وہ خوداینے آپ کو بیچ گرا دے۔اس کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں کہ ارادہ معش اور ص كے عم كے مالع مواكر ماہ اور قدرت ارادے كى اجاع كى ہے اور اصفاء كى حركت قدرت كے مالع موتى ہے۔ يہ تمام امور آدی میں ای ترتیب سے پائے جاتے ہیں اور اے اس کی خرجی تنیں ہوتی اوی ان امور کا محل ہے اس امور اس سے صاور

اس تغییل سے فاہت ہو تا ہے کہ آدی کے اثدریہ تمام افعال فیرسے حاصل ہوتے ہیں 'خواس سے نہیں ہوتے 'اور مخار ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دواس ارادے کا محل ہے جواس کے اندر حقل کے فیطے کے بعد کہ فلال کام خیر محض اور موافق ہے جہا پیرا ہوا ہے' یہ عظم جرآ ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدی افقا ارپر مجبور ہے۔ یہ بادر انسان کا فعل جلانا جر محض ہے 'اور انسان کا فعل جلانا جر محض ہے 'اور انسان کا فعل وونوں کے در میان ہے بینی اس کا فعل افتیار پر جربے کیوں کہ یہ تیری فتم ہے اسلے اہل حق نے اس کا نام بھی الگ دکھا ہے اور اس سلطے میں قرآن کریم کی اجباح کی ہوا ہوا کہ اور انسان کے فعل کو کسب کم اسے۔ اس میں نہ جرکی توافقت ہے اور نہ افقیار کی' بلکہ اہل محل کے زود کے کسب میں دونوں باتوں کا اجتماع ہے۔ جمال تک اللہ تعالی کا افقیار ہے وہ اللہ تعالی کا مخصوص فعل ہے اور اس میں شرط ہے کہ وہ افقیار نہ ہوجو جرت و تردد کے بعد ارادے کی صورت میں جو آب 'اس لئے کہ اللہ تعالی کے حق میں ایسا افتیار محال ہے۔ اللہ تعالی کے واد اس مقال ہے۔ اللہ تعالی کے اور اس معام کے واد اس مقال ہے واد اس مقال ہے۔ اور اس مقال ہے اور اس مقال ہے اور اس مقال ہے واد اس مقال ہے۔ اور اس مقال ہے اور اس مقال ہے۔ اور اس مقال ہو جو جرت و ترد کے بعد ارادے کی صورت میں جو آجاد ور استعارے کے طور پر ہیں' یہ موضوع تفسیل ہے اور اس مقام کے قابل نہیں ہے اس لئے ہم یہاں صرف اشارہ کے دیتے ہیں۔

قدرت ازليد كے شاخسانے اگريد كما جائے كہ علم ارادہ پيدا كرتا به ارادہ قدرت اور قدرت وكت الين مردد مرى عزب كي مردد مرى عزب كي اللہ تعالى كے اذن وقدرت كے بغيرا كي جزنے دو مرى جز كو پيدا كيا ہے توب

وَمَا خَلَقْنَا السَّلُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا لَاعِبِينٌ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا

بِالْحَقِّ (۱۵۲۵م) عِلْمُ

اً در ہم نے اسانوں اور دھن کو اور ہو چھو ان سے درمیان میں ہے اس طرح پیدا جیس کیا کہ ہم تھیل کرنے

واسل موں ہم نے ان دونوں کو کئ محسب سے ال مایا ہے۔

موا اسان اور زمین بی بعنی بھی جن ہیں جن میں ایک و تیب واجب اور حق لادم کے ساتھ ظبور پذیر ہوئی ہیں ان کے بارے بی بعرض وجود میں اسکی تھیں ہو چڑ متا فرہ وہ اپنے شرط کی انگلار میں ہے اور مشروط کا وجود شرط ہے وہ اپنے مساتھ بھی معرض وجود میں اسکی تھیں ہو چڑ متا فرہ وہ اپنے شرط کی انگلار میں ہے اور مشروط کا وجود شرط ہے بھلے محال ہے اور مشروط مقدور سے متعلق جیس کیا جاسکا۔ طم ففف کے بود اس لئے ہو آپ کہ ملم کی شرط جیس کیا جاسکا۔ ملم ففف کے بود اس لئے بھی رہتا ہے کہ علم کی شرط جیس ہائی جائی۔ یہ تمام چڑیں اپنی شرطوں کے ساتھ موجود ہوتی ہیں اس ترجیب کو افاق جیس کہ سکے اللہ تعالی کی محسب اور تدہیر کے تمام تعالی میں اس ہے معدم ہوگا کہ قدرت کے بادی دھل مقدور اپنی شرط جس پایا جا سکتا ، ایم کم نظروں کے لئے ہما کی سرطی موقف وہتا ہے۔

ادروہ مثال ہدہ کہ ایک بے وضو آدی کرون تک پائی بی ڈویا ہوا ہے ' طال کھیائی طفے اور اے استعال کرنے ہے آدی بے وضو ہیں رہتا ہیں کیوں کہ شرط ہے ہے کہ معے دھویا جائے۔ وضو ہیں رہتا ہیں کیوں کہ شرط کی سخیل ہیں ہوئی اس کے وہ اپنی سابقہ حالت پر رہے گا اور وہ شرط ہے کہ معے دھویا جائے۔ اسلے جب تک منو جس وصلے گا اس کے اصفاعت حدث دور نہیں ہوگا اس طرح یہ بات مجی جا ستی ہے کہ تمام مقدرات کے ساتھ قدرت ازلید کا اتصال تھا کرمقدورای وقت وجود میں آئے گا جب اس کی شرط پائی جائے گئے ہیں نہ کہ منا والد حدث کا دجود منو وصلے پر موقوف ہے۔

شرط کے بغیر مشروط کا وجود ممکن نہیں اب اگر کوئی عض پانی میں کرا ہوا ہے اور وہ اپنا چروپانی کی سطح پر رکھ دے اور پانی تمام اصفاء میں مؤثر ہو کر حدث ذاکل کردے توجلاء یہ کمان کرتے ہیں کہ ہاتھوں سے حدث اس لئے دور ہوا کہ چرے سے دور ہو کیا تھا'یہ لوگ چرے سے مض حدث کو ہاتھوں میں مؤثر مصح جیں' پان کو رافع حدث نس کتے میوں کہ ان کے بقول پانی تو يهلي بمي ان احداء سے مصل تھا اس وقت رافع مدث نيس تھا ،جب چرود حل كياتوان احداء سے بحي مدث ما مارا كال كله بانى اب محی وی ہے جو پہلے تھا ، پہلے اس سے مدث دور نہیں ہو سکاتو اب کیے ہوگا ، گریکال کہ چرود طلنے سے مدث دور ہوا ہے اس لتے ہم يى كيس كے كرچرو كا دحلنا بى دافع مدف ب إنى سے دفع مدث نيس ہوا يہ خيال محض جمالت اور كم على يرجى بي ب الای ہے میے کی یہ خیال کرے کہ وکت قدرت ہے ماصل ہوتی ہے 'اور قدرت ارادے سے 'اور ارادہ علم سے 'مالا تکدیہ خیال غلط ب کیک حقیقت یہ ہے کہ جب چرے سے حدث دور ہوا تو ہا تموں کا حدث بھی اس پانی سے دور ہو گیا جوہا تموں سے طا ہوا تھا، محض منے دھونے سے دور نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی بدیات مجے ہے کہ پانی پہلے بھی وی تھا اور اب بھی دی ہے اور ہا تھوں میں تبدیلی نیس ہوئی، حربم یہ کتے ہیں کہ جو شرط معقود متی وہ وجود میں آئی اور اپنے اثرات کے ساتھ وجود میں آئے۔ قدرت الليد سے تمام مقدورات اى طرح صاور موتے ہيں والا كله قدرت الله تديم ب اور تمام مقدورات مادث بيں۔ يدايك نئ بحث باس بحث ميں بريں مح ويد ايا مو كا يت عالم مكافقات كودوازے بروستك دے رہے بين اس لئے يہ بحث بم يس خم كرتے يں- مارا مقد مرف فعلى وحد ك حاكم عالى عال كرنا ب اور يدواضح كرنا بيك واحل حقيق مرف ايك ذات بيك وى خوف کے قابل ہے اوروی رجاء کاال ہے ای پر وکل کرنا ہا ہیں۔ اس موان کے تحت ہم لے بو یک کھا ہے وہ توحید کے ناپیدا كارسندول بس بى تىرى تىم كىسندول كالك معولى قطوب توحدك كل بان كے لئے و عرف مى كانى نہ بو ی- توحید کے مضافین اور حقائق بیان کرنا ایسا ہے چیسے سندر سے تظرو تظرو کرکے پانی لیا جائے " کا برہے مرس خم ہو جائیں گ ليكن سندراني جكه باقى دے كا-يد تمام سندر كل إلا الله الله على موجودين وبان بريد كلمه انتال بكا ب كلب في احتداد ك كي سل ب الين طاع را عن ي جان بي كداس ايك كله من كتف ها أن بيشده بين-

الله اوربنده دونول فاعل بین جمے سابق میں یہ لکھا ہے کہ توحیدے معنی یہ بین کہ اللہ تعالی کے سواکوئی فاعل نہیں ہے اس پر یہ احتراض وارد دو سری طرف شرع ہے ابت ہو تا ہے کہ ایک طرف تم صرف اللہ کے لئے فا ملیت فابت کرتے ہو اور دو سری طرف شرع ہے فابت ہو گا ہو گا ہو اللہ تعالی کیے فاعل ہو گا ، فابت ہو تا ہے کہ بندہ بھی فاعل ہو گا ہو اللہ تعالی کیے فاعل ہو گا ، اور اگر اللہ کو فاعل کو گے تو بھر بندہ فاعل کیے قرار پائے گا۔ اور اگر دونوں فاعل ہیں تو یہ کیے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی فعل کے دو فاعل ہوں۔

 دونوں کی قدرت سے مرتبط ہے' اگرچہ یہ ارتباط الیا نہیں ہے' گرفتل دونوں کا کملا تا ہے' ای طرح کا ارتباط مقدورات کا دو قدرتوں سے ہو تا ہے' اس لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بعض افعال کو بھی فرھتوں کی طرف اور بھی بندوں کی طرف اور بھی خود اپنی طرف منسوب فرایا ہے' چنانچہ موت کے سلسلہ میں ارشاد فرایا :۔ شاہ سے مرتب مراسم والا مرد کیا

قُلْ يَتَوَفَّكُمُ مُلَكُ الْمَوْتَ (پ١٣١١ آيت ١١) آيت ١١ مرا ١٣ آيت ١١

اب مراد ہے کہ ساری بان موت اور سے بس رہاہے ایک مکداس قعل کی نبت ابی طرف فرائی ہے :۔

اللهُيتَوَفِي الْأَنْفُسِ حِينَ مَوْتِهَا (١٣٨٦] ١٣٣٣)

اللہ ہی قبض کر تاہے جانوں کوان کی موت کے وقت۔

ایک جگه کاشتگاری کی نسبت بندول کی طرف کی می ب جانج فرایا :

اَفُرَ أَيْتُمُمُّاتِحُرِ ثُونِ عَالَتُمْ تَرْزَعُونَكُ (بـ١٥/١٥ ايت ٣)

اچھا محرية بتلاؤكم تم بو كي يوت بوكياتم اسے اكاتے ہو۔

دوسری جگیراس فعل کوائی طرف منسوب فرمایا ہے:

اً أَنَّا صَبَبْنَا الْكُمَاءَ صَبَّا أَنَّمُ شَفَّقُنَا الْأَرُضَ شَقَّا فَانَتُنَا فِيْهَا حَبَّا وَعِنَبَاد (ب٠٩ر٥ آيت٨)

بم نے جیب طور پرپانی برسایا ، مرجیب طور پر زشن کو چاڑا چربم نے اس میں فلہ اور اکور اکائے۔

ایک مجکدارشاد فرمایا 🚅

فَكُرُسُلْنَا اللَّيْهَارُ وُحَنَافَتَمَثَّل لَهَابَشَر استوقاد (پ٥١٥ المت ١٤) مرا الله المارة المدين كرظام موا

اس كے بعد ارشاد فرمايا ت

فَنَفُخْنَافِيهَامِنُ رُوحِنًا ﴿ ١٠١٧ آيت ٩)

مرجم نے ان میں مدح محوتک دی۔

عالا نکد پیونکنے والے معزت جرئیل علیہ السلام تھے۔ ایک مکہ ارشاد فرمایا نہ

فَإِذَاقَرَأْنَامُفَاتِبِعُ قُرْآنَهُ (پ١٩٨١عهـ١١)

وجب بم اس كور صف لكاكرين و آب اس ك الع موجايا يجت

مغرن ناس كيد من لفي بن كرجب جرئيل تم رقرآن كريم روس ايك موقع رالله تعالى في ارشاد فرمايد و قاتِلُو هُمُريُع لِنه مالله ما يُدِيدُكُم (ب ١٠٨٨ است)

ان سے الداللہ تعالی المیں ممارے الموں مزادے گا۔

اس آیت میں آل کی نبت مسلمانوں کی طرف کی گئے۔ اور عذاب دینے کے قتل کو اپنی طرف منوب فرایا ہے اور یہ تعذیب کیا ہے عین قبل می توہ بسیا کہ ایک آیت میں اس کی مراحت کی گئے ہے۔

فَلَمْ نَقْنَلُوهُمُ وَلَكِنَ اللَّهُ قَنلُهُم (ب١٨٦ - ١٥)

سوتم نے ان کو قل میں کیا لین اللہ تعالی نے ان کو قل کیا ہے۔

ايك مكدارشاد فرمايا الم

وَمُارَ مَنْ سَلِحُرَ مَنْ سَكُولِكِنَ اللّهُ وَمِلْي ﴿ (ب٥١ العدم) اور البدان الد تعالى على حلى الله والكر الم اور البدان الله تعالى على البيل على حمد وقت البدل على حلى الله تعالى الله تعالى الله اور الباعد اس الماط مدكد اس البدي بين الله اور الباعد محاليد المربي السلط عن محاد قرائي الماعد ين الله الله المال المواد والباعد المربي السلط عن محاد قرائي الماعد ين الله

آلَّنِي عَلَيْمِ الْقَلِمِ عَلَيْمَ الْأَصْلَالُ مَالَمْ يَعْلَمُ (ب ٢٠١٠ ايد ٢٠٥٠) جس نے هم سے تعلیم دی المان کوان چنوں کی تعلیم دی جن کودہ جاتا قس تھا۔ اکر حَمَٰنُ عَلَيْمَ الْفُرُ آنَ حَمَلَى الْاَوْسُكَانَ عَلَيْمُ البِّيَانَ۔ (ب ٢٤١١ ايده ١٠٠١) را عن نے قراب کی تعلیم دی عاس نے المیان کو پر اکیا اس کو کوائی سکھائی۔

ثُمَّإِنَّ عَلَيْنَا لِيَالَمُ ﴿ ﴿١٩٧ كَا الْمِعْ ١٩

برأس كامان كرا دعامى ماسف وسعب

اَفْرَ أَيْنُمُ مَا تُمْنُونَ أَنْتُمْ مَخِلُقُونَهُ أَمْنَحُن الْخَالِقُونَ. (ب21011200)

اجما محرية اللاكدةم واحورول كورم ين من يجاف بواس كوم آدى مات مويام مات يور

ارمام کے قرفتوں کے معلق سرکارود مالم سلی اور مانہ مانی اور مانہ فرایا کہ وہ رم بی جاتے ہیں اور نطخ کو بالخد بی ایک جسم کی صورت و حالے ہیں اور باری تعالی کی خدمت بی جرض کرتے ہیں اللہ! اے مو بنا کیں یا حورت فیراما بنا کی یا سید صا۔ اللہ تعالی اس کے بواب بین اپنی مرضی ہے آگاہ فران جا ہے اور فرشے اس لطنے کو اس طرح و حال دسیے ہیں جس طرح و عابت ہے (مطاری و مسلم۔ این مسعولی آیک دوابیت بی ہے کہ جس فرشے کا نام مدح ہے وہ جسموں بی مدح ہاوی ہو اسے فاص ساتھ یا وحال ہے وہ اس المرح و الله فاص ساتھ یا وحال ہے وہ اس فرصے کا فام مدح ہے وہ جسموں بی مدح و الله عام مدح رکھا کیا ہے۔ ان اس فرصے کا فام مدح رکھا کیا ہے۔ ان رکس ساتھ ایک موجود کی ام مدح ہے اور ایس المیاب قلوب نے اپنی اسیرت کے آئے بی اس کا بررک نے اس فرصے کے اس فرصے کا فام مدح ہے اور ایس ایس سے ایک اس مرح ہے کہ جس فرصے کا فام مدح کے اس فرصے کا ایس مرت کی اس کا مدح کے اس فرصے کا اور اس کے بعد ارشاد فرایا ہے دورت کا فاری ہے ہی کا ور اس کے بعد ارشاد فرایا ہے۔ اس مرت تیاس آرائی ہے۔ ایک می اور اس کی دورات کا بی میں ایس نشانیوں کا وکر فرایا اور اس کے بعد ارشاد فرایا ہے دین و آسان میں اپن نشانیوں کا وکر فرایا اور اس کے بعد ارشاد فرایا ہے۔ ایس فرصے کے اس فرصے کے اس فرصے کی میں وہ کی اس کے بعد ارشاد فرایا ہے۔ ایس فرص کے اس فرص کی میں اس کی میں کو کر فرایا اور اس کے بعد ارشاد فرایا ہے۔

اُولَهُ يَكُفُ وَرَبِي كَالْمُعُلِّى كُلِّ اللَّهِ شَهِيدُ (ب101/ايت60) كالب كرب كيات كان مي المؤكروه مرفزة الابرج

ايك موقع بريدار شاوفرايا :- ي

(Machory) - Sa Hall Valablia

مرأى دى الله تعالى اس كى جراس (ات كالمولى معروفس-

ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنی وات کو اپنی وکیل قرار دیا ہے اور یہ کوئی جرت کی بات نسی ہے 'بلکہ استدلال کے بے شار طربیقے
میں اور مخلف ای اور کے بین ہے ہیں ہوں کے مالیان فیدا اللہ تعالی کو موجودات کے مشاہرے ہے بچانے ہیں اور بہت ہے تمام
موجودات کو اللہ تعالی کے وَریعے بچائے ہیں۔ ایک بروگ نے اس کا احتراف بھی کیا ہے کہ ہیں نے اپنے رب کو اس کی وات ہے
بچانا 'اگر میرا رب نہ ہو یا قویمی اسے بر گزنہ بھانتا 'اس آیت میں می مراد ہے اوک نم یک خِرِ بریک کا کہ عکالی گل شنامی

شہدید ایک طرف قرآن کریم میں اللہ تعالی ہے اسے قس کا یہ وصف بیان قرافی ہے کہ میں ارسے والا ہوں میں زندہ کرنے والا ہوں و سری طرف موت و حیات کو دو فرطنوں کے سرو قرابیا ہے جیسا کد آیک مدید میں مہدی ہے کہ موت و حیات کے دو فرطنوں نے اپس میں مناظرہ کیا موت کے فرضتے نے کہا کہ میں زندوں کو ارتا ہوں اور زندگی کے فرضتے نے کہا کہ میں مودں کو زندہ کرتا ہوں (کویا یہ دونوں فرضتے بطور فواہے اسے اعمال بیان کردہ سے اللہ تعالی نے وی فائل فرائی کہ تم دونوں اسے اسے کام میں مضول رہو اور جس کام کے لئے میں نے قبیس معرکیا ہے وہ کرتے رہو موج اور زندگی وسیے والا میں ہوں ند میرے مواکوتی ارتا ہے اور نہ کوئی جاتا ہے ( 1 ) اس سے فاہد ہو تا ہے کہ فعل کا استعال کی طرح ہے ہوتا ہے اگر کرائی سے دیکھا جائے تو ان فلک استعالات میں کوئی تو تون نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی افلہ علیہ و سلم نے ایک فیص کو مجور خواہد کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

خُلْمُالُوَلَمْ تَاتِهَالَاتَنْكَ (طرانی-این می) اسے اوا اگرتم اس کے ہاس دائے ہے۔

الكاكر ألله على الكوم ا

ین جس چزکو اپن ذات سے قیام نمیں ہے، بلکہ وہ دو سرے کے ساتھ قائم ہو وہ اپن ذات سے باطل ہے اس کی حقیقت اور حقیقت فررے ہے، خود اس سے سواسی کو حق نمیں حقیقت فیرسے ہے، خود اس سے سواسی کو حق نمیں ہے کہ دوہ اپن ذات سے قائم ہو' باتی تمام چزیں اس کی قدرت سے اس میں وی حق ہے باتی تمام چزیں باطل ہیں۔ معرت سیل

<sup>(1)</sup> محداس روایت کی اصل میں لی۔ (۲) یو روایت پہلے می گذر تکی ہے۔

فراتے ہیں اے مسکین! اللہ تعالی موجود تعااور تو موجود نہیں تعااور وہ باتی رہے گااور تو باتی نہیں رہے گا۔ اب جب کہ تو ہو گیا تو یہ کنے لگا ہے میں میں! تو اب بھی دیسانی ہو جا جیسا کہ نہیں تھا اس لئے کہ تو آج بھی دیسای ہے جیسے پہلے تما یعنی نہ تیما پہلے کو کی وجود تعااور نہ حقیقت میں آج ہے۔

تواب وعقاب چید معنی دارد؟ اس پوری مختلو کے بعد یقینا یہ امتراض کیا جاسکتا ہے کہ اگر بندہ اس قدر مجدد ہے کہ ہم اس کے جس عمل کو افقیار بھتے ہیں وہ بھی جرہے تو پھراس عذاب اور قواب کے کیا معنی ہیں جو بندوں کے ان گناہوں پر یا اعمال خیر پر دیا جاتا ہے 'اور اس سے بردہ کریہ کہ غیظ و رضا کے کیا معنی ہیں 'کی اللہ تعالی خودی اپنے قعل پر ناراض اور خود اپنے ہی قعل سے راضی ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم کتاب الحکر میں پوری وضاحت سے لکھ بچے ہیں۔ وہاں دیکھ لیا جائے اب یمال دوہارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہ ہے وہ مقدار توحید جو ہم نے بطور رمز بیان کی ہے اور جس ہے توکل کا حال پیدا ہو تا ہے 'اور یہ توحید رحمت و حکمت پر ایمان کا حاصل ہیہ کے بغیر کمل نہیں ہوتی 'اس لئے کہ توحید سے یہ لازم آتا ہے کہ مبتب الاسباب پر نظر ہو 'اور وسعت رحمت پر ایمان کا حاصل ہیہ ہے کہ مبتب الاسباب پر احتاد اور بحروسا ہو۔ توکل کا حال اس وقت کمل ہو تا ہے جیسا کہ آئدہ صفحات میں اس کا بیان ہوگا جب و کہ مسبب الاسباب پر احتاد ہوتا ہے 'اور اس کا ول و کیل کی شفقت اور مہران پر پورے طور پر مطمئن ہوتا ہے۔ ایمان کی یہ جب و کیل پر متوکل کا پورا پورا احتاد ہوتا ہے 'اور اس کا حاصل بیان کشم مجمی انتہائی اعلا ہے۔ اور اس میں الل کشف کے طریقے کی حکامت بہت زیادہ تعمیل طلب ہے'اس لئے ہم اس کا حاصل بیان کے دیتے ہیں تاکہ طالبان توکل اس مقام کا اس طرح احتقاد کر سکیں تو اخیس کی تنم کا کوئی شک باتی نہ رہے۔

متوكل كاوكيل يراعماد كال اوروه يہ بك يور يور يقين كے ساتھ اس امرى تعديق كرے كه اكر الله تعالى ابى تمام علوق كوسب سے زیادہ محلند مخص كے برابر عمل اور سب سے بدے عالم كے برابر علم عطاكر آ اور انہيں اس قدر علم سے نواز ناجنس ان کے نغوس برداشت کر سکتے اور انہیں اس قدر عکمت مطاکر ناجس کی کوئی انتانہ ہوتی مجرجیے جیے ان کی تعداد برحتی ان کے علم عمل اور عکمت میں مجی ای قدر اضافہ فرما تا مجران امور کے عواقب مکشف فرما تا انہیں مکوت کے امرار سے الکاه کرنا اور عقوبات کے مخلی پہلوؤں اور لطیف وقائن ہے واقف فرما تا یمان تک کہ وہ خیرو شراور نفع و من الاه موجاتے محران سے ارشاد قربا باکہ وہ ان علوم و تھم کے ذریعے جو انھیں عطا کے مجے ہیں ملک د طکوت کا نظام جانگ آگر وہ تمام لوگ اسے باہی تعاون اور عمل منعوبہ بندی کے ساتھ اس عالم کا نظامتها لئے واللہ تعالی کاس مدین کر در میں ندینج جواس نے ونیا و آخرت میں روار می ہے اور اس نظام میں نہ ایک چھڑے پڑے برابر کی کریاتے اور نہ ایک ذرو کے برابر زواد فی کریاتے نه مریش كامرض دوركرت نه عيب داركاميب ذاكل كريات نه فقيركا نقر خترك في ادرند معيبت ذده كوراحت منجات ند كمي كي محت ذاكل كرتے ند كى مالداركو حكدست بناتے ندكى فض سے اللہ كى تعتيل سلب كرياتے فرض يدكم الله تعالى في زين اور آسان مين جو يحد بداكيا ب اس من ايك نقط كي مجائش مي نه پات اكرچه وه اس بورے قلام مين عيب يا نقص يا فرق علاش كرف كے لئے ابن تمام عمر اپ تمام علوم اور اپ تمام تجرب ضائع كروية - آخر ميں اى نتیج پر وسيخ كم الله تعالى نے اپ بندول مين رزن عمر خوش عم عجز قدرت ايمان مخر ظاهت اور معصيت كي جو تعتيم روا ركمي إو مراسرعدل يرجن ب حق ے اس میں کوئی علم یا ناانسانی نہیں ہے ، مروزای ترتیب پر قائم ہے جس پراہے ہوتا جاہیے تھا اور ای مقدار کے ساتھ ہے جو ے کئے مناسب ، سی چیز کااس سے بعز ہوتا جیسی وہ ہے یا اس سے زیادہ کمل ہوتا جیسی وہ نظر آتی ہے مکن ہی میں ہے وراكريه ذم كياجائ كدكوني جزاس بمراسلوب من المكن هي اورالله تعالى في قدرت كياوجودا اساسلوب من پیدا نمیں فرمایا توبہ بخل ہے ، حود نمیں ہے ، علم ہے عدل نہیں ہے ، اور آگر یہ کما جائے کہ اللہ تعالی کو قدرت نہ تھی تواس سے بھر لازم آباہے ، اور معبود عاجز نہیں ہوتا۔

اصل میں فقرو ضرد دنیا کے لئے نقصان یا عیب ہیں ہمرا فرت میں باعث فغیلت ہیں ای طرح آفرت میں اگر کوئی چڑکی کے لئے نقصان ہے تو دو سرے کے لئے باعث راحت ہے مثال کے طور پر اگر اللہ تعالی اپنی رحت ہے رات پر انہ فرا تا تو دن کی قدر کیے معلوم ہوتی اور مرض نہ ہو تا تو تکدرست لوگ صحت کی لذت سے کیے ہم کار ہوتے اگر دونرخ نہ ہوتی تو جنت والے اس فحت کی قدر کیے معلوم ہوتی اور مرض نہ ہو تا تو تحد اللہ میں ہے اس فحت کی قدر کمال کرتے ہو انہیں مطا ہوئی ہے 'جس طرح انسان کی بعد و تحفظ کے لئے اہل دونرخ کو عذاب دیا اور کا فروں بلکہ کال کو نا قص پر ترجے دیا عدل ہے 'اس طرح اہل جندی فوتوں میں اضافہ کرنے کے لئے اہل دونرخ کو عذاب دیا اور کا فروں کو مومنوں کا فدید بنانا بھی عدل ہے 'اگر بنا قص نہ ہو تا تو کال کی معرفت کیے ہوتی 'اس طرح آگر بمائم نہ پردا کے جاتے تو انسان کے کو مومنوں کا فدید بنانا بھی عدل ہے 'اگر بنا قص نہ ہو تا تو کال کی معرفت کیے ہوتی 'اس طرح آگر بمائم نہ پردا کے جاتے تو انسان کے شرف کا اظہار کیے ہو تا 'کمال اور لقص ایک دو مرے کی نسبت سے قمایاں ہوتے ہیں۔ بودو کرم اور محکمت و دافش کا تقاضا ہی ہے کہ کال اور نا قس دونوں طرح کی چزیں پیدا کی جائیں بعض او قات آدی کے جم کے خفظ کے لئے اس کا ہاتھ کا خوا جا تا ہے 'ایری خاتی ہوتی اور کوئی ذی ہوش اسے ظلم نہیں کتا ہے بی حال دنیا و آخرت میں خلوق کے درمیان تقاوت کا ہے 'یہ فرق بمرصال عدل ہے 'قلم نمیں کتا ہے بی حال دنیا و آخرت میں خلوق کے درمیان تقاوت کا ہے 'یہ فرق بمرصال عدل ہے 'قلم نمیں ہے 'جن ہوش اسے کھیل نمیں ہے۔ یہ فرق بمرصال عدل ہے 'قلم نمیں ہے 'جن ہوش اسے کھیل نمیں ہے۔

بیبیان بھی نمایت متم بالثان ہے'انتائی دسیج ہے'اور ایک ایبانا پیدا کنار سمندر ہے جس کی موجیس مضطرب ہیں' یہ سمندر بھی توحید کے سمندر سے کم نمیں ہے' بہت ہے کم محل ہم فیم اور ناوان لوگ اس کی لہوں میں ایسے الجھے کہ نام ونثان کو بیٹے' وواس سمندر میں اتر نے سے پہلے یہ نہیں سمجھ سے کہ اس کی موجیس انتہائی سرکش ہے' یہ بات صرف اہل محل ہی سمجھ سکتے ہے۔ اس سمندر کے اس طرف نقدر کے راز ہیں' جن کے ملیا میں اکثر لوگ پریٹائن ہیں' صرف اہل کشف ان پر مطلع ہیں'لیکن انہیں افشائے راز ہے منع کردیا گیا ہے۔

ماصل تعکویہ ہے کہ خرد شردونوں کا فیصلہ انل فیں ہو چکا ہے اور جن چزوں کا فیصلہ ہو جا تا ہے وہ ہر حال میں واقع ہوتی ہی انہیں روکا نہیں جاسکا۔ نقد پر ایک ان مٹ فقش اور ایک ابدی تحریر ہے کوئی اے منا نہیں سکا ' دنیا میں جتنی بھی چزیں واقع ہوں گی ہوں گی ہیں جو لگی ہے منا نہیں سکا ' دنیا میں جتنی بھی چزیں واقع ہوں گی ہوں یا بدی سب کی تحریر کی قید میں ہیں ' ہر چزا بی ڈت منعید پر داقع ہوگی ' ہر واقعہ اپنی مذت کا منتقر ہے ' جو چز تجنے والی ہے وہ پنج کر دہے گی خواہ اس کی راہ میں رکاوٹیس کیوں نہ کھڑے کر دی جائیں 'اور جو پیز تجنے طفے والی نہیں ہے وہ کسی حال میں نہیں ملے گی 'خواہ تو اس کے لئے کتنی ہی جدوجہ کیوں نہ کرے۔

دوسراباب

## توكل كـ مال واعمال

توکل کا حال ہمے کتاب الوکل کی ابتدا میں یہ بات بیان کی ہے کہ وکل کا مقام علم ' حال اور عمل ہے تر تیب پا ہے 'ان میں ہے علم کا ذکر ہوچکا ہے 'اب حال کا حال بینے جو واقع میں توکل ہے عظم اس کی اصل ہے اور عمل اس کا شمو ہے۔ توکل کی تعریف میں اور وسے بہت کچو کہا ہے 'اس سلسلے میں ان کے اقوال بوے حد تک عقلف بھی ہیں 'اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ہر محض نے اپنے اپنے نفس کا حال کھا ہے 'اور اس کو توکل کی تعریف قرار دیا ہے 'ان ایو اب میں صوفیا کی می عادت رى ب- بم يه اقوال نقل كر ع معتلوكو طول ديس معا چاچ "اس كے صرف امرواقد ميان كرنے واكتفاكرتے ہيں۔

توكل كى حقيقت جانا چاہيے كدوكل وكالت سے شتن ب كين يو كل امر مالى فلان يعن اس لے اپنا كام اللان معض کے پردکا اور اس معاملے میں اس پر احداد کیا جس کے پرد کام کیا جا تا ہے اس کو دیل کتے ہیں اور ہو کام سرد کرتا ہے اس كومؤكل اورمتوكل كيتے ہيں ليكن اس سلسلے بي شرط بيا ہے كم مؤكل كودكيل پر بورا اطمينان اوراس كا بورا احتاد مواورات عاجزنه سجمتا مو کوا توکل میں دکیل پر کلی احماد ضروری ہے۔ دنیاوی خصوبات میں عام طور پرجود کا و مقرر کے جاتے ہیں ان کے لے ہی کی شرط ہے ، چنانچہ اگر کوئی فض تم یہ کوئی جمونا الوام مائد کرے ا زعد می تساری کوئی چز تبدا لے و تم اس تے قریب اور علم كازالے كے لئے ابناديل معرد كرتے ہو يوكل كافئى كى مدالت ميں تهاري ديان بنا ہے اور حسيس معامليہ كے علم وفريب سے نجات ولانے ي كوشش كرنا ہے۔ تم اس وقت تك است وكل يراحاد كرنے والے اور اس كى وكالت يرمطن نسيل كملاؤ كے جب تك كداس كے سلط ميں جارامور كا احتاد نيس كو كے ايك اعلادرے كى بدايت وم قدرت موم انتاكى درج ك فعادت اورچارم تمام ففتت و رحت برايت اس لئے ضورى ب اكد فريب كے مواقع سے اكاه رب يمال تك كروه یاریک حیلے بھی اس کی تظریب ا جائیں جو عام طور پر الامول سے اوجل موسے ہیں قدرت اور قوت اس لئے ضوری ہے تاکہ پوری جرات کے ساتھ حل بات کا اعلان کر سے اور اس سلط میں کسی دا منت ہے کام ندلے ند کسی سے ورب ند کسی سے شرم كري اورند يزولى سے كام لے اكوايا مو ما م كدوكيل كوفراق فانى كے فريب كا وجه معلوم مو جاتى بيد ليكن وہ خوف يزولى حیایا کی اورسبب سے اس کا اظمار نیس کریا گا۔ اور وی کے اطلان میں کنور پرد جاتا ہے۔ فعاحت اس لئے ضوری ہے کہ اس ے اپی بات مؤثر اندانی بیان کی جا سی ہے ہی ایک طرح کی قدرت ہی ہے 'اگرچہ اس کا تعلق زبان ہے ہے فصاحت کے ذریعے انسان اسے دل کی بات اس طرح میان کرسکتا ہے کہ سامع مناثر ہو ورند ضروری نس ہے کہ کوئی محض قریق خالف کے فریب سے اتاہ ہو کراس کے فریب کا پردہ چاک کرسے اور جن بات اس اسلوب سے کرسے کہ سنے والا قا کل موجائے۔ شفقت اس لئے موری ہے کہ ویک اپنے مؤکل کے حق میں پوری پوری کو حش کر سے۔ اور جو یک اس سے موسکا ہے اس سے در لغ نہ كرے كول كه مرف مواقف فريب سے الله مونا اظمار فن ير قاور مونا اور فصاحت و بلاخت كو مر يكميرنا مقدے كى كاميا بى كے لئے كانى سيس بے جب تك وكيل كواسين مؤكل كى ذات اور حالات سے انتائى دل جمي نہ مواور اس كے معاملات كواسين معاطات نہ سمجے اگر مقعد مرف حصول درہے واسے بدیوا نمیں ہوگ کہ اس کامؤکل فنح پا تاہے یا بزیت افہا تاہے یا اس کا صلاع إناح كواتاب

اگر مؤکل کوان چاروں میں ہے ایک امریم ہی فک ہے "اوریہ سمتا ہے کہ اس کاویل اس امریس کزورہے" یا فریق کانی ان چاروں امور میں اس کے ویل ہے آئے ہے آؤا ہے اپنے ویل پر انچی طرح اطمینان نہیں ہو سکا۔وہ ہروفت دل میں متروقا دے گا اوریہ کوشش کرے گا کہ کس طرح اس کے ویل کا یہ عیب وور ہو جائے" اور فریق کانی کا تفوق ہاتی نہ رہے۔ مؤکل کو ان چاروں امور میں اپنے ویل کا جس قدر احتقاد ہو گا ہی قدر اس کے ول میں احتاد اور اطمینان ہوگا۔ جمال تک لوگوں کے احتقاد ات ما احتاد اور اطمینان ہوگا۔ جمال تک لوگوں کے احتقاد اور منون کا تحلق ہے وہ قوت وضعف میں کیسال نہیں رہے ' بلکہ ان میں نا قابل بیان نقادت رہتا ہے ' اس کے آگر مؤکلین ہے ' ہو سکا ہے احتقاد ' اور اس کے نتیج میں جاصل ہونے والے احتاد اور طمانیت میں بھی نقادت ہو تو یہ کوئی ضعف ہاتی نہ رہے۔ مثلاً احتقاد ' اور اس کا بیاپ ہے ' اور وہ اپنے میں کی طرح کا کوئی ضعف ہاتی نہ رہے۔ مثلاً اگر مؤکل کا ویکل اس کا باپ ہے ' اور وہ اپنے سطے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی ضعف ہاتی اور بھی ای اگر مؤکل کا ویکل اس کا باپ ہے ' اور وہ اپنے سطے کے لئے ذبی و کرنے میں طال و حرام میں بھی فرق نہیں کرتا تو مگا ہرہے کون بیٹا ہو سکل کا ویکل اس کی شخفت و محبت میں شہر کرنے گا اس طرح ان چار امور میں ہے ایک اس طرح ان چار امور میں ہے ایک اس می جو بائے گا۔ ہو ایک ہو بائی اور بھی اس می میں فرق نہیں کرتا تو مگا ہو کی ہو ہائی اور بھی اس

طرح تعلی ہوسکتے ہیں مثل اگر مؤکل کو طویل تجربات کے بعد یا آوازے من کریہ بات معلوم ہو کہ فلاں مخص انتائی نصیح اللّان ، خوش بیان اور حق پرست ہے ، تووہ اس کی اس خصلت کو تعلق سجھ کراہے اپناد کیل بنا اپنا ہے۔

اگرتم اس سٹال کے ذریعے توکل کی حقیقت جان مجے ہوتو اس پر اللہ تعالی پر توکل کو بھی قیاس کرلو اگر احقادیا کشف کے ذریعے تسارے ول میں بید بات رائع ہو جائے کہ اللہ کے سواکوئی فاطل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی تم یہ احقاد بھی کو کہ اللہ تعالی بعد نے کائی ہونے پر قاور ہے اور اس کی رحمت تمام قلوقات کو محید اور اسان و ذمین کے ذری ذری کو شامل اور مام ہے اور یہ احتقاد بھی رکھو کہ اس کی مشاع قدرت کے بعد کوئی قدرت نہیں اس کے مشاع رحمت و منابعت کے بعد کوئی رحمت و منابعت نہیں ہے آگر اللہ تعالی کے مشاع طم کے بعد کوئی علم نہیں اس کے مشاع رحمت و منابعت کے بعد کوئی رحمت و منابعت نہیں ہے آگر اللہ تعالی کے مشاع کے مناب اور احتقادات ہیں تو تم اس پریفینا توکل کرد کے اور ہر مال میں اس کی طرف توجہ کرتے رہو کی نہ فیر کی طرف توجہ کرد گی اور در اپنی قوت اور طاقت پر بھروسا کرد کے اس لئے کہ حول و قوت مرف اللہ تعالی می کائی میں کی طرف ہے ' جیسا کہ جم بار بار بیر اعلان کرتے ہیں۔

ایک سرماز سرائے ہے ' جیسا کہ جم بار بار بیر اعلان کرتے ہیں۔

لأحولولاقوة الإباللو

نس سے کناہ سے بازر بے کا فت اور مبادت کی قوت مراللہ ہے۔ اس میں حل سے حرکت مراد ہے اور قوت سے حرکت برقدرت

اطمینان اور نقین ماصل کلام بہ ہے کہ کمال توکل کے لئے دل اور نقین دونوں کی قوت ضروری ہے' ای وقت دل کو اطمینان اور سکون نعیب ہو تا ہے' کار محض نقین کی قوت کانی نہیں ہے' اور نہ وہ تھا باعث اطمینان ہو سکتا ہے جب تک کہ دل میں قوت ہو' دراصل دل کا اطمینان ایک الگ چیز ہے' اور نقین ایک الگ چیز ہے' بعض او قات آدی میں نقین ہو تا ہے لیکن اسے اطمینان نہیں ہو تا ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الساۃ والسلام نے بارگہ ایزدی میں بہ دعاکی کہ الحمین مودل کو زندہ کرنے کی کیفیت

د کھلادی جائے 'باری تعالی نے ارشاد فرمایا اولہ تومن؟ (کیا آپ نے یقین نیں کیا) حضرت ابراہم نے جواب میں مرض کیا ۔ بَلْنی وَلْکِنُ لِیَکُطُمَرُنَّ قَلْبِی۔ (پ۳ر۳ آیت ۲۹) کول نیں! لیکن تاکہ میرادل معمن ہوجائے۔

مطلب یہ ہے کہ یقین تو ہے 'لیکن مشاہرے سے ول کوجو قرار اور اطمینان حاصل ہو تا ہوہ میسر نمیں ہے 'ابترا میں یقین اطمینان کا باعث نمیں بنتا 'لیکن آہستہ آہستہ اس سے نفس مطمنہ تھکیل یا جا تا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں یقین نہیں ہو تا 'لیکن اطمینان ہو تا ہے۔ بعید یہودی اور عیمائی اپنے اپنے ذہب پر مطمئن ہیں حالا مکہ اس کی حقائیت پر یقین نہیں رکھے 'صرف بھی نا اس میں میں میں مرکبے ہیں اور ان احکامات سے انحراف کرتے ہیں جو ان کے ڈہب کی محضے سے متعلق خدا کے باس سے نازل ہو بھے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ بردتی اور جرات انسانی طبائع میں داخل ہیں اور ان کی موجودگی میں یقین مغید نہیں ہوتا ہے ہمی توکل کے مخالف اسباب میں سے ایک سبب ہے ' جیسے ایک سبب ہی ہے کہ فدکورہ بالا چار امور میں سے کسی ایک پریقین کمزور ہو' جب یقین اور اطمینان کے نمام اسباب مجتمع ہو جاتے ہیں تواللہ تعالی پریقین کامل ہو جاتا ہے۔

توراة میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ جو محض اپنے جیے کی انسان پر اُڈکل کر تاہے وہ لعنت کا مستق ہے 'ایک مدیث می سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محض بندوں سے عزت جاہتا ہے 'اللہ اسے ذکیل و رسواکر آیا ہے (ابو ھیم عر فاردن )

حالت تو کل کے تین درجے کذشتہ مغات میں توکل کی حقیقت بیان کی می ہے 'اور توکل کے حال پر روشنی ڈالی می ہے ' اب ہم اس حال کے درجات بیان کرتے ہیں 'یہ کئی تین درج ہیں 'اور حالت توکل کی قوت وضعف پر بنی ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جوابھی بیان کیا گیا ہے کہ بندہ کا توکل اپنے مولی پرالیا ہوجیے متوکل کا پنے ویل پر ہو ماہ اور دو سرا درجہ جو اس سے اعلا ہے ہیے ہے کہ متوکل کا حال اللہ تعالی کے ساتھ ایسا ہو جیسے بچے کا اپنی مال کے ساتھ ہو تاہے 'نہ وہ اپنی مال کے علاوہ کسی کو جانتا کہ چانتا ہے نہ اس سے سواکی سے فریاد کر تا ہے اور نہ اس کے علاوہ کمی پر اجہاد کر تا ہے ، جب اسے دیکتا ہے تو اس کے بدن سے لیٹ جا تا ہے وہ ارتی بھی ہے تو اس کے وامن میں بناہ لینے کی کوشش کر آ ہے اس کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آنا ہے تو زبان پرسب سے پہلے ال بی کانام آنا ہے 'اورسب سے پہلے ای کاخیال دل میں آنا ہے 'ال کی کودبی اس کا محکانہ ے علی کومال کی کفالت کفایت اور شفقت پرجواحماد اور یقین ہوتا ہے وہ اوراک سے خالی نمیں ہوتا ، جس قدرا سے تمیز ہوتی ہاں قدروہ ادراک کرنا ہے 'ایبالگتا ہے کہ ماں پر احماد اور یقین بچے کی فطرت بن چی ہے 'لیکن آگر اس سے اس کی عادت اور فطرت کے متعلق بوجھا جائے تو دواس کی وضاحت نیس کرسکا اور نہ اس کی تغییل ذہن میں ماضر کرسکا ہے ، جس مخص کادل الله تعالى كى طرف متوجه موكا اوراس كى نظر مرف اى كرم يرموكى اوراس كى مطاو بخشش پراماد ركمتا موكاوواس سے اى طرح عثق كريكا جس طرح بجداني ال سے كراہے ، حقيقت من يكي منص منوكل بوگا، يد بھي اپني ال يرمنوكل بو تا ہے۔اس درج اور سابقہ درج میں فرق بیہ کہ اس درج والا اس مد تک توکل پر عمل پراہے کہ توکل میں فتا ہو کررہ کیا ہے ، وہ توکل اوراس کی حقیقت کی طرف ملتفت نمیں ہو تا ' بلکہ صرف اس ذات کی طرف ملتفت رہتا ہے جس پر توکل کیا جا تاہے 'اس کے سوا اس كول من كى كالخبائش نيس موتى جب كريسك ورج والا فض بتكان توكل كراب يد فض كسب عد متوكل ب جب كه پهلا مخص فطرتا متوكل بي مخص البي توكل سے فنانسي بي اس لئے، كه اس كے دل ميں توكل كى طرف النفات اور اس كا شعور ہو تا ہے'اور یہ امر محض متوکل علیہ کی ذات پر نظر کرنے ہے انع ہے حضرت سیل ستری نے اپنے قول میں اس درجے کی

طرف اشارہ فرمایا ہے 'جب ان سے دریافت کیا کیا کہ توکل کا اوٹی درجہ گیا ہے انہوں نے فرمایا آرزو ترک کرنا 'ساکل نے دریافت کیا اور اوسط درجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا افتیار ترک کرنا 'بدود مرے دوسے کی طرف اشارہ تھا 'ساکل نے پھر پوچھا کہ اعلادرجہ کیا ہے 'انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اور فرمایا اسے دی جانتا ہے جو اوسط درجے یہے۔

توکل کا تیرا درجہ جوسب اعلا ہے یہ ہوگل اپنی حرکات و سکتات میں اللہ تعالی کے سائے ایما ہو جیے موہ قسل دیے دیے والے کے اتھوں میں ہوتا ہے 'لینی اپنے قس کو موہ قسور کرلے جے قدرت ازلیہ ہے تحریک ملتی ہے جس طرح قسل دیے دالے کا ہاتھ رہوے کو حرکت کردت 'ارادہ 'علم اور تمام مفات کا مرچشہ مرف ایک ذات ہے۔ اور یہ کم چرج زبیدا ہوتی ہے ' یہ فض اس انظار میں رہتا ہے کہ در جائے کیا چی آنے والا ہے ' ایما فض اس بچے کے قلف ہے جو اپنی مال کے چیچے دوڑتا ہے 'اس کا دامن پکڑ کر کھنچتا ہے 'اور اس نے فریاد کرتا ہے 'جب کہ یہ فض اس بچے کی طرح ہے جے یہ آس ہو کہ است آس کی مال خود خود لے گی 'اور اگر وہ اسکا دامن نہ تمامے گا تب بھی وہ اس موکل اللہ تعالی کے کرم اور اس کی قرحمات پر احتی کو کی سوال نہ کرے 'اور ایک کے کہ وہ مالے اپنی وہ اس کے بیا ہوگئی سوال نہ کرے 'اور ایک کے کہ وہ مالے اپنی مطاکر نے موکل اللہ تعالی کے کرم اور اس کی قرحمات پر احتی در کہا کرتا ہے۔ چانچہ اس نے پہلے ہی ہو تار گھنیں بلا طلب اور بلا استحقاق والا ہے ' بلکہ جو چیزا کی جاتی اور انتمائی در جے کا تقاضا یہ ہے کہ فو مرے در جے کا نقاضا یہ ہے کہ فیراللہ کے سائے وہ بلا مائے اس سے بھر صطاکر تا ہے۔ چانچہ اس نے پہلے ہی ہو تار اللہ کے براللہ کے سائے در جے کا تقاضا ہے ' جبکہ دو مرے در جے کا نقاضا یہ ہے کہ فیراللہ کے سائے دست سوال کی جاتے ہو اسے بائے در ہے کا نقاضا یہ ہے کہ فیراللہ کے سائے دست سوال کی جاتے ہوئی ہوں کے بائر دے۔

یمال بیر سوال پیدا ہو تا ہے کہ تو کل کے ان اعلا احوال اور درجات کا دجود بھی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ان احوال کا وجود ناممکن اور محال نہیں ہے 'البتہ پہلا ورجہ امکان سے زیادہ قریب ہے 'ور سرا اور تیرا درجہ اگر پایا بھی جائے تو اس کا باتی رہنا انتائی دھوار ہے۔ بلکہ تیرے درجہ کا حال وجود میں ایسا ہے بیسے چرے پر خوف سے پیدا ہونے والی زردی کہ لحد بحرک لئے پیدا ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے 'ول کا اپنی حرکت اور قدرت سے کشاوہ رہنا آیک طبعی امرہے 'اور سمٹنا سکڑنا آیک عارضی امرہے 'ای طرح جم کے تمام اطراف میں خون کا گرفی کرنا آیک طبعی معالمہ ہے 'اور اسکا محمر جانا ایک عارضی معالمہ ہے 'وف کے معنی یہ ہیں کہ آدی کی ظاہری جلد سے خون کا گرفی کرنا آیک طبعی معالمہ ہے 'وار اسکا محمر جانا آیک عارضی معالمہ ہے خوف کے معنی یہ ہیں کہ آدی کی ظاہری جلد سے خون کا گرفی کرنا آیک علی ہیں ہیں ہیں گرف اور وہی ہوتی ہوتی ہے بھی ہی انسان کے ذہن سے خوف کے اگر اس کی جان ہوتی ہے ہیں انسان کے ذہن سے خوف کے اگر اس کا خوف کے اور اس کی جگہ حسب سابق سرخی آجاتی ہے۔ اس طرح یہ امربی عارض ہے کہ دل افغات نہ کرے۔ دو سرے ورج کا دوام ایسا ہے جیسے بخار زوہ کے اپنی حرکت وقدرت سے سے جائے 'اور بھی اسب کی طرف النات نہ کرے۔ دو سرے درج کا دوام ایسا ہے جیسے بخار زوہ کے خردی کی طرح ہے 'جن کا دوام اس بے اس کی مرض تھے ہو خار رہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عرض بیشہ پر قرار رہے اور یہ بھی نامکن نہیں کہ میں مرض تھے ہو جائے۔ 'دردی کا عرض پر انا ہو گیا ہے 'اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عرض بیشہ پر قرار رہے اور یہ بھی نامکن نہیں کہ میں عرض بوجائے۔

احوال توکل میں مدبر' اور اسباب ظاہرے تعلق یماں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان احوال میں بندہ کا تعلق قدیر اور اسباب ظاہر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تیسرے درجے میں تدیر الکل نیں رہتی' جب تک یہ صالت برقرار رہتی ہے اس کی حالت دیوانوں کی می رہتی ہے' دو سرے مقام میں بھی بھاہر کوئی تدیر نیس ہوتی' البنہ بندہ اس حالت میں اللہ تعالی ہے التجا کرتا ہے' اور اس کے سامنے الی احتیاج رکھتا ہے' جیسے بچہ اپنی مال سے صرف لینے وغیرہ کی تدیر کرتا ہے'

بعض او قات و کل کے کئے پر ما ضربوت اور اس کی عادت کے پی نظروستاویز ساتھ رکھے اور اس کی بحث پر دھیان دینے متعام تک بھی بھی اور سے متوکل دو سرے اور تیسرے مقام تک بھی بھی وقت جی بیاں تک کہ پیٹی کے وقت جران و پریٹان رہ جا آ ہے 'اپنی حرکت اور قوت پر احتاد باق نہیں رہتی ہی دہت کہ میری حرکت و قدرت کی انتها توت پر احتاد باق نہیں رہتی ہی کہ میری حرکت و قدرت کی انتها کی تھی کہ جو بھی و کیل پر اختاد اور نفس کا اطمیتان بی تھی کہ جو بھی و کیل پر اختاد اور نفس کا اطمیتان باتی رہ کیا ہے انتظار باتی رہ کیا ہے کہ عدالت میرے حق بی کیا فیصلہ کرتی ہے۔

تدابیرخلاف توکل نہیں۔ اس تفسیل ہے توکل پر ہونے والے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بدیات واضح ہو جاتی ہے کہ توکل کے ساتی ہیں ہوئی ہے کہ توکل کے ساتی ہیں ہے۔ ویصے یہ بحث کریں گے۔ کون ہے اعمال یا تدابیر توکل کے ساتی ہیں اور کون سے جائز اور ضوری ہیں توکل کے اعمال کے باب ہیں ہم یہ بحث کریں گے۔ یماں صرف یہ بات واضح کرتی ہے کہ اگر متوکل اپنے وکیل کے کئے پر عدالت ہیں حاضر ہو'یا اس کی حادث کے بیش نظر دستاویزات ساتھ لے کر آئے تو یہ امر توکل کے خلاف نہیں ہے کہ اگر وکیل نہ ہو تا تو بھرا حاضر ہونا اور دستاویزات ساتھ لے کر آٹاکی جمل طرح مفید نہیں تھا' وہ ان وونوں باتوں کو اپنی تدیم'یا اپنی قرت وقدوت سے مؤثر و مفید نہیں سمحتا' بلکہ اس اختبار سے مفید سمجھتا ہے کہ وکیل نے دکیل نے دکیل نے ان دونوں کو مقدے کے لیے مفید سمجھتا ہے۔

'اگروہ مغیدنہ مجمتا تو ہر گز مغیدنہ ہوتی 'اس کئے قوت وقدرت ہو کھ ہے وہ صرف وکل کے لئے ہے 'محردنیاوی وکل کے لئے ہے 'محردنیاوی وکل کے لئے یہ جملہ کہنا اچھا نہیں ہے 'اور نہ وکیل کے حق بی اس کلے کے معنی پورے ہوتے ہیں 'کیوں کہ وہ وکیل کی اس قوت وقدرت کا خالت نہیں ہے ' بلکہ انہیں مغید بنائے بیں مؤر ہے 'اور اگروہ مغید نہ بنا تا قو بھی مغید نہ ہوتی 'البتہ ہم یہ کلہ وکیل مطلق خدائے برحق کی شان میں استعمال کرسکتے ہیں 'اور وہاں اس کے معنی کھی ہوں کے محیوں کہ قوت وقدرت کا خالق وہی ہے مطلق خدائے برحق کی شان میں استعمال کرسکتے ہیں 'اور اس نے ان وونوں صفوں کو مغید اور مؤر بھی بنایا 'اور ان فوائد کے لئے شرط جیں ان دونوں کے بعد معرض وجود میں آنے والے ہیں۔

اس منتكوے كلنالا حل ولا قوة إلا بالله كى مدافت بورى طرح واضح مو جاتى ہے ، چنا نچه أكر كوئى مض ان الفاظى روشنى مى

ذكوره بالا اموركا مشابه كريد كا است بالقين وه اجرو تواب في جن كا دعوة العاديد في كياكياب يراجرو تواب التنائي مقيم به ادر اليدي كمي عمل يروا ما سكا به بو متم بالثان بو ورند فيل نوان سه يه كلمات اداكرنا اورول بين سوات كم ساخر ان كا احتاد كراين است مقيم تواب كا باحث نبين بوسكا "معلوم بو تاب كريه تواب اس مشابه يديمات جس كابيان توحيد بين بواد

ہے آیک کلیہ ہے اور کلید لاالد الااللہ کے فقط و معن کے ساتھ اس کے قواب کی نبیت ایک ہے تیے آیک کے معنی کو دو سرے

کے معنی ہے نبیت ہے 'چانچ کلید لاحل ولا قوۃ الا باللہ میں صرف دو چڑوں لین حل اور قوت کی نبیت ہے اللہ تعالی کی طرف کی ہے۔ ان دونوں کلیوں میں کل اور جزء کا فرق ہے۔

حق ہے 'جب کہ کلید لاالد الااللہ الا اللہ میں تمام چڑوں کی نبیت اس کی طرف کی گئی ہے۔ ان دونوں کلیوں میں کل اور جزء کا فرق ہے۔

مینہ کی فرق ان دونوں کے اجر و ثواب میں ہمی ہے۔ ہم نے پہلے ہمی تھیل کے ساتھ کلیا ہے کہ توحید کے دو چھکے اور دو مفر
ہوتے ہیں۔ اس کلے اور تمام کلمات کے لئے ہمی ہی بات ہے۔ لین عام طور پر نوگ دونوں چسکوں میں الجد کر رہ جاتے ہیں 'مفر
علام میں بڑی ہے ' مالا کلہ اصل مفر ہے ' اور اصادی میں اجرو ٹواپ کا دورہ ان می لوگوں کے لئے ہے ہو مفزا فتیا رکرتے ہیں۔

بیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد قرایا ۔

مَنْ قَالَ لَا إِلَّهُ اللَّهُ مَسَادِقَامِنْ قَلْمِيمَ خُلِصاً وَجَبَّتُ لَمُالْجَنَّهُ (طراني - ندابن ارقم) جس عوم في اور علوم في ساقد لا الدالة الله كما اس كه لي جند واجب موتى -

بعض روایات میں کلہ لاالد الاالد کے ساتھ اظلام اور صدق کی تید نہیں ہے وہاں مطلق سے مقید مرادہ ابعض جگہ مغفرت کو
ایمان اور عمل صالح پر موقوف فرایا ہے اور بعض جگہ مربود تصور کی جائے گا رہ المعنوت قرار وہا کیا ہے الیے تمام مواقع پر ایمان سے
مطلق ایمان مراد نہیں ہے ' بلکہ عمل صالح کی تید ہر جگہ موجود تصور کی جائے گا ( ا ) اظلام اور صدق کی قیداس لئے لگائی گل
ہے کہ آ فرت محض زبانی محکوسے ملے والی نہیں ہے ' زبانی محکور کیا ہے محض زبان بلانا ول کا احتقاد ہمی ایک محکوم ہو اللہ کا مسلم محکوم ہو اللہ محل میں معلوم اللہ محل مالا محتور کی مورد اور اللہ محل میں مورد ہوں محکوم ہو مورد ہوں محکوم ہوں مورد ہوں محکوم ہو مورد ہوں محکوم ہو مورد ہوں ہو اور محرور کی مورد واقعہ میں اللہ تعالی کے جمال مقربان مالی کا ذکر فربایا ہے وہاں اس تحت کا میں وہ معکن ہوں گے ۔

عَلَى سُرُرٍ مَوْضُوْ نَتِمُنَ كِيْنَ عَلَيْهَا مُنْقَابِلِينَ - (ب ١٢/١١ معد ١١٠)

اور جمال اصحاب مین کا ذکر فرایا کیا وہاں اس تخص کا بیان نہیں ہے "البت دو سری بہت ی نعتقل کا ذکر ہے " یہی ہے کہ وہ جناب نیم میں اکل و شرب کا ح " میدوں" پائی سامیہ پاقات اور حودوں ہے لطف اعد د بول کے "بید لذات و بھائم کو بھی میسردہتی ہیں مجملا ان لذات کو جن میں حیوانات بھی شریک ہیں افروی سلطنت اور قرب خداوندی کی لا تدال نمت سے کیا نبست اگر بید لذات بچ اہمی گابل قدر چیز ہوتیں تو بھائم کو نصیب نہ ہوتیں "اور فرطنوں کو ان سے محروم نہ کیا جاتا" اور نہ انہیں بھائم کے مقابلے میں اعلا درجات سے توازا جاتا۔ بھائم کو یہ تمام لوتیں عموماً حاصل رہتی ہیں " باغات کی سرکرتے ہیں " چشمہ آب دواں سے سراب ہوتے ہیں "درختوں کی سرسزی اور شادائی کا مشاہدہ کرتے ہیں ' طرح طرح کی غذا میں کھاتے ہیں "اور مادہ بھائم ہے محاس کرتے ہیں۔

<sup>(1)</sup> يرجك كاب العقائدين كذر يكل --

کیا یہ لذات اتن اعلا اور عمرہ بیں کہ اہل کمال انہیں طا تکہ پر ترجے دیں اور اس لذت کے دربے نہ ہوں جو فرطنوں کو قرب الی میں میں میسررہتی ہے ایک میں میں میسررہتی ہے ایک کی لذات کے طالب ہوں ہمیا کی ذی ہوش سے یہ قرض کی جائے ہوں ہی گا کہ دو ہا ہے آپ کو گدھے کے مدت کہ دو چاہے آو گدھا بن جائے اور چاہے تو گدھا بن جائے اور چاہے تو دو مرتبہ یا لے جو معرت جرئیل علیہ السلام کو حاصل ہے۔

یمال یہ امر بھی واضح کردیا خالی از فائدہ نہیں ہے کہ جو تھن کی چڑے مشابہ ہو تا ہے وہ اس کی طرف اس ہو تا ہے مشال اگر کمی فض کا میلان کتابت کے بجائے کفش دوزی کی طرف زیادہ ہو گیا تو وہ اپنے جو ہر کی دھے کفش دوزی کی صفت سے زیادہ مشابہ ہو گا اینی اس پروی پیشہ بچے گا اس طرح جس فض کا میلان بمائم کے لذات کی طرف ہو گاوہ اننی کے زیادہ مشابہ ہو گا اس لئے قر آلن کریم میں ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے۔

أُولُئِكُ كُالْانَعَامِيلِ مُمُ أَضَلُ - (ب ١٠١١ است ١١١)

يرجوابول كالمرمين بلكسيد لوك زياده بدراهين

ان لوگول کو اضل اس لئے کما کیا ہے کہ جانور تو بھارے جانور ہیں ان ہیں یہ صلاحیت کمال ہے کہ ملا کہ کے ورجات علاق کریں 'اور ان کے حصول کی کوشش کریں 'انسان کو اس کی قوت وی ملی ہے 'وہ اس شرف و کمال کے حصول پر قاور ہے۔ اس لئے وہ اس بات کا زیادہ مستق ہے کہ اس کی قرمت کی جائے 'وہ کمرابی سے زیاوہ قریب ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ اب ہم اصل مقصد کی طرف رچوع کرتے ہیں۔

توحید کی دو گھاٹیاں ہم یہ بات ہے ہی بیان کر بھے ہیں کہ توحید کی دد گھاٹیاں ہیں ایک کھاٹی یہ ہے کہ زمن 'آمان' چاند'
مورج' ستاروں' ابد باراں اور تمام جمادات پر نظر کی جائے' اور دو سمری کھاٹی یہ ہے کہ حیوابات کے افتیار پر نظر کی جائے' یہ کھاٹی
نیادہ مملک اور خطرناک ہے۔ جو محض اسے میور کر لیتا ہے وہ سر توحیدے آشا ہو جاتا ہے۔ ای لئے اس کلے کا بوا تواب ہے'

الواب مرف الفاظ كانسي بلك اس مشابده كا بجرو اس كلي كے معنى د منهوم كى روشنى ميں ہو يا ہے۔

## توکل کے سلنلے میں مشائخ کے اقوال

اس سلسلے میں بزرگان دین نے جو مجمد فرمایا ہے ، ہمام ان درجات میں ذکور ہے ، جو ہم نے گذشتہ منوات میں بیان کے ہیں۔ اب ہم آن میں سے بعض اقوال لکھتے ہیں کا کہ ہارے اس دعویٰ کا جوت ہوسکے کہ ہرقول میں توکل کے کسی نہ کسی حال کی طرف اشارہ پایا جا اے۔ ابو موی دیلی فراتے ہیں کہ میں نے ابو بزید اسلامی سے بوچھاکہ توکل کیا ہے؟ انہوں نے فرایا: تم اس ملط من كياكت مو من في ماكه مارك امحاب قراما كرت من كه اكر درندك اور الردي تيرك دائس باكس مول تو تيرك باطن میں درا حرکت نہ ہو 'انہوں نے کما ہاں وکل ای کے قریب ہے 'اور فرض کرد کہ متوکل اس امریس تعمیر کرے کہ دون والول كوعذاب ديا جا تا ہے اور جنع والے راحت و آرام پاتے ہيں تو قطعاً متوكل كملائے كامستحق نبيس رہے كا۔ يمال ابو موی ویلی نے توکل کے احوال میں سے عمدہ سال بیان فرمایا ہے جے ہم نے تیرے درج میں رکھا ہے اور ابو زید ،سطای نے علم كى وہ بھرين حيم بيان فرائى ہے جو توكل كے اصول بيں سے ہے اور وہ علم محست ہے اور بيد بات جا نا ہے كہ اللہ تعالى نے جو فل جس طرح کیا ہے دہ ای طرح ہونا جاہیے تھا۔ اس لئے اس کے عدل اور حکمت کی روسے دوز خیوں اور جنتیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ انتمائی غامض اور پیچیدہ علم ہے 'اس کے بعد سرتقدیر کی حدود ہیں۔ حضرت ابویزید عام طور پر مقامات کی بلندیوں پر بولتے تھے ان سے كم زورجات كے معلق كم ي ساكيا ہے۔ وكل كے ابتدائي درج ميں يہ شرط نبي ب كر سانوں سے حفاظت کی تدیرند کرے اس لئے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عار اُور میں سانچوں کی راہیں مسدود فرمائی تھیں 'اگر سانچوں سے احتیاط نہ کرنا وافل توکل نہ ہو تا تو آب ان کے راستے بند کیوں فرماتے البتدانا کما جا سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ انہوں نے پاؤں سے راستہ بند کر رہا ہو' اور باطن میں ان کے خوف سے کوئی تغیررونما ، ہوا ہو'یا یہ کما جاسکتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی مبت اور شفقت کے نقط انظرے ایما کیا ہو۔ اپنے ننس کاحق ان کے پیش نظرند رہا ہو اوکل باطن کی ایسی تحریب یا تغیرے ضائع ہوجاتا ہے جس سے مرف اپنے نفس کی منعفت مقدود ہو۔ بسرحال حضرت ابو برکے واقع میں تاویلات کی جاسکتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کتے ہیں کہ اس طرح کے امور تو کل کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کئے کہ سانیوں کو دیکھ کر ہاطن کا جنبش کرنا خوف ہے 'اور متو کل كوسانيول كومسلط كرف والے سے ورف كاحق پنج ہے اس كے كدسانيوں كو صرف الله ي سے حركت وقدرت في ہے۔ اس لئے اگر کوئی مخص سانیوں سے احزاز کرے توانی تدہیر عول اور قدرت پر بھروسانہ کرے 'بلکہ اللہ تعالی کے حول و توت اور تدہیر پر احماد كرے و معرت ذوالون معري سے توكل كے متعلق دريافت كيا كياتو انہوں نے فرمايا ارباب سے لا تعلق ور اسباب كاترك ارباب سے لاتعلق کے ذریعے علم الوحیدی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ترک اسباب سے اعمال کی طرف اشارہ ہے۔ اس قول میں مراحت کے ساتھ مال کا ذکر نہیں ہے 'اگرچہ من اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے ان سے عرض کیا کہ بچھ اورنیادہ میان سیجے انہوں نے فرمایا نفس کو مودیت میں ڈالنا اور رہوبیت سے نکالنا اس قول میں ہر طرح کے حول اور قوت سے یراءت کا اظهار ہے۔

حمدن فعارے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا'انہوں نے فرایا کہ اگر کمی مخص کے پاس دس بزار درہم موجود ہوں اور اس پرایک دمڑی قرض ہوتو اس بات سے بے خوف نہ رہے کہ مرجاؤں گا اور یہ قرض اوا نہ ہوپائے گا'اور اگر دس بزار درہم کا قرض ہو اور ملکیت میں ایک دمڑی بھی نہ ہوتو اللہ تعالی سے اسکی ادیکی کی امید رکھے۔ اس قول میں یہ بیان کیا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی وسیع ترین قدرت پر ایمان لاؤ'اور یہ بھین رکھو کہ مقدورات کے لئے طاہری اسباب کے علاوہ مختی اسباب بھی ہیں' عبداللہ القرشی سے توکل کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرایا کہ ہر حال میں اللہ تعالی سے تعلق رکھنا توکل ہے' سائل نے مزید کی

ورخواست کی جواب میں فرایا کہ ہراس سبب کا ترک ہو جہیں کی سبب تک پھیا دے اور صرف یہ اعتقاد کہ تہارے تمام معاملات كامتولى صرف ايك بيسه مبداللد القرفى كا يهلا جواب تيول مقامات، كے لئے عام ب اوردد مراجواب صرف تيسرے مقام کی طرف خاص طورے اشارہ کریا ہے۔ اس کی مثال ایک ہے جیسی معرب ایرامیم ملید اسدہ والسلام کا وکل کہ جب ان سے معرت جركل عليه السلام في دروافت كياكد كيا آب كوئي ماجت ركع بن اس كي جواب من آب في فرايا ماجت وب لين تهاری طرف جیس سے حضرت جرکل علیہ السلام ی ورخواست ایک ابہاسب عنی ہودو مرے سب کا یاصف بنتی اور وہ بر کہ حعرت جرئيل مليه السلام آپ ك محفظ كے لئے اقدامات كريں الكين معرت ارابيم لے ابن مزرت كواس احادى وجدے الكمار حميل كاكم أكر الله تعالى كوميري هاهت معور موكى لاجرئيل كومسر فرما ديدي اور معور حميل موكى لا عرب كنف يد كوي فائده ند مو کا اللہ بی اس معاسطے کا ذمہ دار ہے۔ یہ مال ہر محص کا نہیں ہوتا کا مکد مبسوتین کا ہوتا ہے ایسی ان لوگوں کا جو اللہ تعالی کے الالدكى يأيراسيد هس سے فاقل موجات ميں ليكن اول واس حال كا دعود مشكل ب اور اكر اس حال كا وجود بهى توبدى مفكل سے اور بہت كم

حضرت ايوسعيد فواد فراست بين كد توكل دد يزول كاقام سه اضطراب بلاسكون اورسكون بلا اخطراب ماليا انمول في توكل ے متام ٹانی کی طرف اشارہ فرایا ہے اضطراب بلا سکون سے مرادیہ ہے کہ افتاء تقشع اور فرواد صرف اللہ ی سے ہو جیسے بچہ اسية باتمول سے مال كا دامن كو كراسية اضطراب كا اظهار كرماسية اورول اس كى كمال شفقت سے يرسكون بو ماسية اورسكون بلا المطراب سے مرادیہ ہے کہ متوکل کو اسپنے وکیل پر قلبی اطمینان و احتاد ہو۔ ابو علی د قال کہتے ہیں کہ وکل کے تین ورج ہیں وكل النايم النويش موكل الله تعالى ك دعدي برمسكون موجاتا ب ماحب سليم اس كي معرف بري قاصت كرتا ب اور منوض اس سے نیلے پر دامنی ماتا ہے۔ اس قول میں موکل کے ان احوال کا بیان ہے جو دیکل کی مخصیف کے مطاہدے سے اس ك ول يرطاري موسة ين ان ين علم اصل ب وعده اس ك مالع ب اور عم وعدے ك بعد ب ان يس سے كولى نہ كوكى

مالت موکل کے دل برقالب رہتی ہی ہے۔

توکل کے باب میں مصامح اور بزرگوں کے اور می بست سے اتوال ہیں چمران کا کھنا طوالت سے خالی جس سے اس لئے ہو کچه وض کیا گیاہے اس پر اکتفا کرتے ہیں اور یک مفید بھی ہے۔

جاننا چاہیے کہ ملم کا شمو حال ہے اور حال کا شمو عمل ہے ، یہ کمان کیا جا تا ہے کہ وکل بدن کے دریعے ترک کسب اللب دريع ترك مدير اور دين ير ميشرك كي طرح فيرت ديه كانام ب يد بالول كالمان ب شرح من إيدا كرا حرام ب الله تعالى نے متو کلین کی تعریف قربائی ہے اگر وہ محطورات اور محرکات کے ارتکاب سے اوکل کے مقابات پرفائز ہوتے تو ان کی تعریف کوں ی جاتی۔ اب ہم هیفت واقعہ مرض کرتے ہیں۔

بدے کی ورکت وسی میں توکل کے اثرات اس دقت نمایاں ہوتے ہیں جب اے مقاصد کا علم ہو آ ہے ' بده اسے افتیار ے جو کوشش کرتا ہے اس کا دائرہ کارچار مقاصد تک محدود ہے ؟ او وہ جاب منعت کے لئے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود نہ ہو جیے کب ا عظ منعت کے لئے کرتا ہے جو اس مے پاس موجود ہو چیے ذخرو کرتا کا دفع معرت کے لئے کرتا ہے جو اس پر امجی واقع میں مولی میے ڈاکوئ چورول اور در عدول ہے وفاع یا دفع معیت کے لئے کرتا ہے جو اس پر نازل مو چک موجیے علاج معالجہ' بندے کی حرکات کا وائرہ کار ان چار مقامد سے تجاوز نہیں کرآ لینی جلب مفعت عظ منعت وفع معرت اور تطع معرت اب ہم ان چاروں میں قوکل کی شرائط اور درجات کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں اور ہردمویٰ کے لئے شرمی ولا کل پیش

مسلامقصد - جلب منفعت جن اسباب كي ذريع آدى تك ناف چر پينې بوق بن طرح كي بن ايك ده جو يغني بن ا دوسرے ده جن بين قابل احماد ظن كافلېر ب اور تيسرے ده جو موبوم بين النس ان سے پوري طرح مطمئن نبيل بو تا۔

ملی قشم - قطعی اسباب بیدو اسباب بین جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تیم و هیت سے سیات کا رجاد ہے بیشدای مرح ہو تاہے اس کے خلاف نہیں ہو تا بھیے تہا ہے سامنے کھانا رکھا ہوا ہو 'اور تم بھوکے اور حاجت مند بھی ہو 'لین اس لئے باتد نمیں بدھاتے ہو کہ خود کو متو کل کہتے ہو اور میہ جھتے ہو کہ ترک سی توکل کی شرط ہے اور کھانے کی طرف ہاتھ بدھانا سی و حركت ہے اى طرح دانوں سے چبانا اور لكناوفيرو بھى حركات ہيں اور وكل كے منافى ہيں والا تك يد تحض باكل ين ہے وكل ے اے کوئی مناسبت نہیں ہے اگر تم یہ سمجت ہو کہ اللہ تعالی بغیر معانی کے تہمارا پید بمردے کا یا معانی کے اندر حرکت پیدا فرائے کا کہ وہ تمارے من کی طرف بوسے اور لقمہ بن کر تمارے معدے میں پہنچ جائے ؟ یا کوئی فرشتہ مسخر کیا جائے گا جو تمارے لتے روٹی چبائے اور تہمارے معدے میں پنچائے توان میں سے پھر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ سب امور اللہ تعالی کی سنت جاریہ کے ظاف ہیں 'یہ مسّات ای طرح واقع ہوتے رہیں کے جس طرح واقع ہوتے رہے ہیں 'ای طرح اگرتم کاشت نمیں کرتے 'اوریہ توقع كرتے ہوكد الله تعالى تمهارے لئے غله پيدا فرمائے كا الم بيوى سے ہم بستر نميں ہومے اور يہ اميد كرتے ہوكہ تمهاري بيوى بچہ جنے گی جس طرح حضرت مریم ملیا السلام نے شوہر کے بغیر بچہ جنا تھا تو یہ تمام ہاتیں جنون اور پاکل بن ہیں۔ ان وقع پر عمل ترك كرت كانام وكل بنيس ب كك وكل علم اور حال دونوں سے عبارت ہونا چاہيے۔ علم اس بات كا بوك الله تعالى في كمانا ہاتھ وانت اور حرکت کی قوت پیدا کی ہے اور وی ہے جو حہیں کملا تا اور پلا تاہے اور عمل یہ ہے کہ تمهارے قلب کا قرار اور احماد الله تعالى پرمو 'ماتھ اور كھانے پرند مو'تم اپنے ہاتھ كى محت پركيے احماد كريئے مو موسكات وہ في الحال خلك موجائے يا فالج کا شکار ہو جائے ای طرح تم اپنی قوت وقدرت پر کیے احماد کر سکتے ہو ہو سکتا ہے تم پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو جس سے تماری عمل ذاكل موجائے اور تهاري حركت كرنے كى قوت ختم موجائے اى طرح تم كھانے كى موجد كى ير اطبيتان كيے كريكتے مو مو سكا ب الله تعالى تم يركونى الى معيبت مسلاكرد، وكان بي جميس فاقل كرد، إسان بيني كرحميس ما من يرجود كر دے اور اس طرح شمارے اور کھانے کے درمیان دوری واقع ہو جائے۔ یہ اخالات ہیں 'اور ان سے جھوط رہنا فضل خداوی ب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب یہ صورت حال ہوتو آدی کو اس ذات پر بھروسا کرنا جا ہیے جو اے محفوظ رکھتا ہے اگر اس کے علم اور حال کاعالم یہ ب واے کھانے کی طرف ہاتھ برجانا جاہیے اس حرکت ہے بھی وہ متوکل ہی رہے گا۔

دو مری فتم - ظنی اسباب دو مری فتم میں وہ اسباب شام ہیں جو بیٹی نہیں ہیں الیان غالب یہ ہے کہ سیتات ان کے بغیر مامل نہیں ہوتے اور ان کے بغیر مسیّات کا حصول با اوقات مشکل ہوجا تا ہے احتاق اگر کوئی فحض شہوں اور قافوں ہے جدا ہو کرانے جنگلوں میں سفر کرے جن میں انسانوں کی آرو رفت بہت کم ہو اور اس سفر میں زاوراہ ساتھ نہ لے زاو راہ ساتھ لے کراس طرح کے اسفار کرنا توکل کے لئے شرط نہیں ہے ایکہ ہزرگوں کا اسوہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ توشہ رکھتے تھے اور اسے توکل کے خلاف نہیں جمعتے تے بشر طیکہ مسافر کو اپنے اللہ کے فضل پر کامل احتاد ہو "تاہم اگر کوئی توشہ لے کرنہ چلے تو اس میں ہمی کوئی مضا نقیہ نہیں اور یہ توکل کے مقامات میں سے انتہائی اعلامقام ہے خواص و فیرو پردرگان دین ای مقام پر فائز تھے۔

یہ کمنا محج نہ ہوگا کہ توشہ نہ لے کرچانا اپنے آپ کوہلاکت میں ڈالنا' اور موت کی طرف قدم برسانا' اور پہ حرام ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ شر لیں پائی جائیں تو ایسا کرنا حرام نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اس مخص نے اپنے نفس کی ریاضت اور مجاہدے سے یہ عادت بنالی ہو کہ ہفتہ دس روز کھانے سے مبر کرسکتا ہو' اور مبر کرنے میں اس کا ول محوش اور قلب پریشان نہ ہو تا ہو'اور نہ ذکرالی سے مانع بنتا ہو'اور دو سری شرط ہے ہے کہ گھاس پھوس اور اس جیسی دو سری چیزیں کھا کر جمی ہید بحر سکتا ہو'اگر کوئی قوض ہے دو شریس پوری کرتا ہو'اور اس نے قوشہ لئے بغیر سفر شہوع کردیا ہے قامید ہیں ہے کہ اس ہفتہ جس ایک ہارکسی انسان کا سامنا ضرور ہو گایا کسی گاؤں اور اس نے قوشہ نے ہا جگل جس الی گھاس اور سبزی مل جائے ہے کھا کر زندہ دہ سے گا'
لیکن سے عادت مجاہدے سے بنتی ہے'اور مجاوہ ہی تو گل کا سٹون ہے۔ خواص اور ان جینے لوگ اس پر احتاد کرتے تھے'اور اس کی دلیل ہد کہ خواص اپنے ساتھ سوئی تھنچی' رسی'اور فول شمور در کھتے تھے'اور فرماتے تھے کہ اس سے تو کل میں فرق نہیں آبا'اور سے دلیل ہد کہ خواص اپنے ساتھ سوئی تھنچی' رسی'اور فول خور پوٹی ہیں ساتھ رکھنے کی دوجہ یہ تھی کہ وہ جائے تھے کہ جگلوں جس نہیں کے اور اللہ تعالی کی صورت نہ پڑے ہا گھوں جس کی سنت سے دسم سے کہ کنویں ہے بانی خور بخور چرنے کراوپر آجائے اور ڈول رئی کے استعمال کی ضورت نہ پڑے ہا ہی ہے کہ مام طور پر ڈول اور رسی نہیں ہا ہی خور ہوئی ہی ہا گی جا کہ اس اجتمام کی ضورت نہیں ہی ہی کہ کم سافر کو وضو کے لئے شب و دو ذرجس کی بار اور چیئے کے لئے ایک دن یا دو دن جس کم از کم ایک بارپائی کی ضورت نہیں ہی ہی کہ کرت سے جسم جس حرارت پیدا ہوتی ہے' اور حرات کی موجود کی جس آدی کھانے ہے مبر کر سکتا ہے' کیون پائی ہے مبر کر سکتا ہے' کیون پائی ہے مبر کس کر سکتا ہے' کیون پائی ہے مبر کس کی جو سینے اور کا نمینے جس سوئی اور تھنچی کے قائم سرے کی جو سینے اور کا نمینے جس سوئی اور تھنچی کے قائم میں سے۔

کو در لیے سر عورت کے بقدر کوڑا می کر نماز اوا کر سیکے 'اور تہ کوئی ایسی چرز اس سے گی جو سینے اور کا نمینے جس سوئی اور تھنچی کے قائم میں سکے۔

مقام ہیں سے۔

اس مختکو کا حاصل سے کے جو چیزی ان جاروں جیسی ہیں ایعنی ان سے وی ضرورت بندی ہوتی ہوجو ڈول اور سوئی اور قینی سے پوری ہوتی ہے انہیں پلی مسم سے ملحق قرارویا جائے گا۔ ملحق اس لئے کما ہے کہ ان میں احمالات ہو سکتے ہیں : مثلا یہ کپڑا ند چھٹے ایک فض مل جائے اور دو سرا کرا دیدے ایکنویں کی منڈر پر کوئی ایسا فض مل جائے جو اسے پانی بلا دے ، جب کہ پہلی تتم میں اس طرح کے اختالات نہیں ہیں مثلاً یہ کہ کھانا خود بخود تسارے منے میں اور منع سے معدے میں نہیں پہنچ سکتا اس لئے ان دونوں میں بوا فرق ہے 'اور اس بنائر ہم نے سوئی وفیرہ کو اس متم میں داخل نیس کیا بلکہ تالع اور ملی کما ہے۔ اس دو سری متم کی چزیں معنی پہلی مم کے ساتھ شریک ہیں اس لئے ان چزوں کو توکل کی دجہ سے ترک کرنے کی اجازت نمیں دی جائے گ۔اور اس سے یہ بات میں ابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی فض میاؤی کسی ایس موہ میں جاکررہے گئے جمال نہ دانہ پانی ہو اور نہ کوئی ایسا ذراید جس سے کمانے پینے کی اشیاء فراہم ہو سکیں تولیہ فعل جائزنہ ہوگا اور ایسا فعص خود کشی کا مرتکب ہوگا می زاہر کاواقعہ بیان کیاجا آے کہ وہ آبادی سے نکل کرماڑی کی کھوہ میں جا بیٹا اور سات روز تک بھوکا ساساویں مقیم رہا اس نے یہ عمد کیا تھا کہ میں کسی ہے کچھ نہیں مانگوں گا' وہاں رہ کراہنے رزق کا انظار کروں گا'لیکن رزق نہیں آیا' اور بھوک پیاس کی شدت نے اسے ب حال كرديا ، قريب تفاكه بلاك بوجائ اج الك اس كول مي دعاكا خيال آيا اور كيف لكايا الله! أكر ترجي زيره ركمنا جابتا بت وہ رزق بھیج ہو تو نے میری قسمت میں لکھا ہے ورند میری دوح قبض کرلے عدا آئی کہ مجھے میری مزت کی تم ہے میں بچھے اس وقت تک رزق نیس دول گاجب تک تو آبادی کا من نمیس کرے گا اور لوگوں میں جاکر نیس بیٹے گا۔ چنانچہ وہ مخص شرکیا اور لوكوں كے پاس جاكر بينا كوئى اس كے لئے كھانا لے كر آيا جمي نے پائى بيش كيا اس نے كھايا با اورول مي وسوے كا شكار ہو كيا ، آواز آئی کہ کیاتو اپ زہرے میری حکمت ضائع کرنا چاہتا ہے۔ کیا بچے یہ بات معلوم نس ہے کہ میں اپنے بندوں کو بندوں ہی ك ذريع رزق بهنجانا اس برس مسامول كراي دست قدرت سي بنجاول

ظامہ یہ ہے کہ اسباب سے دوری ہاری تعالی کی حکت کے خلاف ہے اور اللہ تعالی کسنت سے ناوا قنیت ہے اور اللہ تعالی کی سنت مقررہ کے مطابق اس طرح عمل کرنا کہ اس پر احتاد ہو اسباب پر نہ ہو تو کل کے خلاف نہیں ہے ، جیسا کہ ہم نے مقدمات کے وکیل کی مثال دے کریہ بات واضح کردی ہے۔

اسباب ظاہری اور مخفی اسباب کین یمال اسباب کی دو متیس ہیں ظاہری اور مخلی بندہ کو چاہیے کہ وہ ظاہری اسباب سے اعراض کرے اور مخلی اسباب پر مطمئن نہ ہو۔ سے اعراض کرے اور مخلی اسباب پر اکتفا کرے ساتھ ہی اس کاول مسبب الاسباب پر مطمئن نہ ہو۔

عالم ملى الله طيروتهم ارشاد فرات بين :-لَوْ تَوَكَّلُتُهُمْ عَلَى اللّهِ حَقَّ فَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرُزُقُ الطَّيْرُ تَعُمُّوُخِ مَاصاً وَ تَرُوْحُ بِطَانًا وَلَرَ السَّهِ مَعَلِّكُمُ الْحِبَالُ : (الم مراين هر معاذا بن جَلْ)

اگر تم اللہ تعالی پر ایما و کل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے و تم کو ایس روزی دے جیے پر شوں کو وہتا ہے کہ میح کو بحوے اضح بین اور شام کو شکم سربو جاتے ہیں اور تساری دھاسے پہاڑ کی جائیں۔

صفرت عینی علیہ السلام قرائے ہیں کہ پر ندوں کی طرف دیمو کہ نہ یہ ہے ہیں نہ کانے ہیں اور نہ ذخرہ کرتے ہیں اللہ تعالی اللہ تعالی نے ان کو رزق بم اضمیں ہر روز رزق مطا قربا ہا ہے 'آگر تم یہ کو کہ تسارے ہیں۔ ہیں تو ان چہایوں کو دیکہ اور تعالی نے ان کو رزق بم پنچانے کے اس علوق کو مقرر قربا ریا ہے۔ ابو یعقوب موٹی کہتے ہیں کہ آوکل کرنے والوں کا رزق ان کی مشعت کے بغیریزوں کے ہاتھوں میں محقول مرج ہیں اور مشعت الحالے ہیں۔ ایک بزرگ کے ہاتھوں میں کروش کرتا بعالی ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ فرائے ہیں کہ تعامید الحالے ہیں۔ ایک بزرگ فرائے ہیں کہ تعامید الحالے ہیں۔ ایک برگ مائے ہیں کہ تعامید الحال کی واحد اور بحض لوگ کو تا ہروں کی طرح مجب اور انتظار کرتا ہوئا ہے۔ بعض فوان ایس ایک کرے کا آور اس سے ابتاروق کے کرچلے آئے' درمیانی واسلوں کی ان کے بہاں کوئی اجب میں ہے۔

تيسري فتم - وجي اسباب يده اسباب بي كدان عد مشات تك منهادهي بو آب مردي نيس كدم كوتي تدير

افتیار کرو اور اس میں کامیاب ہو جاز' عام طور پر اوک بال کے صول کے لئے ہوی ہوی تدیری کرتے ہیں 'اور وسیع تر منصوب بناتے ہیں ' حالا کلہ یہ ضوری نہیں ہو آگر افسی ان کے منصوب اور تدیرے مطابق بالی بال جائے ہوں ہوں کا استحال کرتے ہیں ' حالا کلہ علی بناتے ہیں اور بڑا دول کے درجات ہو گل ہوا ہا ہے ' آگو اور ان اللہ علی بناتے ہیں اور بڑا دول تدیری کرتے ہیں ' حقیق باللہ ہو با آگر ہوں کہ یہ اور بڑا دول تدیری کرتے ہیں ' حقیق باللہ ہو با آگر ہوں کہ یہ اس بات کی طلاحت ہو گل بدرج اولی بالل ہو با آگر ہوں کہ یہ اس بات کی طلاحت ہو گل ہو ہو آگر ہو گا ہوں کہ ہو اور اس بیا کہ وہ معرف کے جادہ مخترات اللہ اس ہو ہوں کہ بات کی طرح جادہ ' قال اور دائ گانے کو دی صورت ہو ہوں گئی جس طرح دی معرف کے جادہ مخترات اور اس بی جس می دول کے منافی ہو کہ میں ہو اور سالہ کو ایس ہو گئی گئی ہو کہ اس ہو گا ہو گئی ہو کہ اس بی گئی ہو کہ اس بی گا ہو گئی ہو گ

تیسری متم کے اسباب جن سے مسیات کا مصول بھتی کیا قالب بھی جمیں ہوتا ہے شار ہیں۔ حضرت سیل ستری فراتے ہیں کہ تدہیر نہ کرنا آوکل ہے اللہ تعالی نے حلوق کو پیدا فرایا اور المعین اپنے نفس سے مجوب نئیں رکھا ان کا حجاب ان کی تدہیری تو ہے کا خاص سیل تستری کی مراد بعید ترین اسباب کی تدہیر ہے انہی میں محکوم تدہیر کی ضرورت ہوتی ہے کا جری اسباب میں

اس کی ضرورت نمیں برتی۔

خلاصہ کلام یہ بے کہ اسباب کی دو تشمیں ہیں ابعض اسباب وہ ہیں کہ ان پر عمل کرنے ہے آدی متوکل نہیں رہتا اور ابعض دو ہیں جہ ان پر عمل کرنے ہے آدی متوکل نہیں رہتا اور ابعض دو ہیں جن پر عمل پیرا ہونے ہے توکل پر اثر نہیں ہوئا اس وہ سری متم کی بعرود قشمیں ہیں تعلی اور علی ہے اسباب پر احتاد ہو۔ کویا عمل کرنے ہے آدی توکل سے نہیں لکتا ہو طبکہ اور کل کا حال اور علم بعد اور اس میں توکل حال اور علم کے اعتبار ہے ہے ، عمل کے اعتبار ہے ہے ، عمل کے اعتبار ہے جہ احتماد ہے تہیں اور علی میں حال علم اور عمل سب سے احتماد ہے۔

متو کلین کے تین درجات ہے پررکوں کا ہے 'یہ لوگ والو لئے بغیر محل فضل اللی پر احتاد ہیں ہے۔
پہلا مقام خواص اور ان جیسے پررکوں کا ہے 'یہ لوگ والو لئے بغیر محل فضل اللی پر احتاد کے ساتھ جھوں بیں محوسے
پہرتے ہے 'اور یہ بغین رکھتے ہے کہ اللہ تعالی جس ایک ہفتہ یا اس سے زیادہ مبرکرنے کی طاقت مطا فرائے گا اور اس دوران جگل میں کوئی کماس یا سبزی ایس مباہلی جس سے جھا بھی جس سے جھا بھی ہو ہا ہے 'اور اگر کوئی چزنہ کی قربات قدی اور رضا کے ساتھ مرجا کی جائے ہیں 'المی کوئی خوا کا ہے 'اور اگر کوئی چزنہ کی توجہ ہو جا آ ہے 'اور اگر کے جائے ہیں 'اور اکٹر کے جو قدر رکھتے ہیں 'اور اکٹر کے جو قدر رکھتے ہیں 'اور دور کے جی اور اکٹر کے خوا کا کے خوا کی تھی کا کہ کا کہ کا تو اس کوئی پر بھی آئی ہے جو قدر رکھتے ہیں 'اور دور کے جی دور کا کہ کی مرتے ہیں جو قدر درکھتے ہیں 'اور دور کے جی جو قدر درکھتے ہیں 'اور دور کے جی جو تو در دیکھتے ہیں 'اور دور کے جی جو تو در دی کے دور اور کہ می مرتے ہیں جو قدر در سے سے بھی مرتے ہیں جو قدر در سے اس کے اور اگر کی گھی کرکے مرا جائے تو بید زیادہ بھی ہے۔

دو سرامقام یہ ہے کہ اپنے کھر کے اندریا معبیدی المعبود ہو جاسے اوروہ ہی دو کرد کرد گھری مضول ہو الکین یہ صورت کی کاؤں یا شہریں ہوئی جاہیے ' یہ معبیت اور رزق کاؤں یا جہ میں کہ وہ مخص معبیت اور رزق کے فاہری اسب برک کرے محض اللہ کے فلٹل پر احماد کرتا ہے ' اور یہ بھین رکھا ہے کہ اللہ تعالی مخل اسب سے میری ضرر جی پوری فرمائے گا' اگرچہ یہ محض آبادی کے در میان میٹا ہوا ہے ' اور معبیت کے فلا ہری اسباب کا آرک ہے ' مالا تکہ آبادی میں قیام پذر ہونا ہی صول رزق کا ایک سب ہے ' آئم ایسا کرنے ہاس محض کا آوکل باطل نیس ہو آ ' بھر طیکہ اس کی نظر شرک لوگوں ہے رزق داوا تا ہے ' یہ بمی مکن تھا کہ لوگ اس ہو قال ہو نظر شرک لوگوں ہے رزق داوا تا ہے ' یہ بمی مکن تھا کہ لوگ اس ہو قال ہو

جاتے اور کوئی مخص بھی اے رزق فراہم نہ کرتا ہے بھی قالدی کا فعل ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ رکھتا ہے اس لئے وہ اس کی خرکیری کرتے ہیں۔

حضرت ابوجمفر الحوادجو حضرت بعند کے پہر مرشد ہے اور جن کا نثار انتحاقی متوکلین بیں کیا جاتا ہے قرایا کرتے ہے کہ بیں
نے بیس برس تک اپنا توکل محلی رکھا میں جرووز بازار جایا کرتا تھا اور ایک ور ہم کما کرلایا کرتا تھا گئین رات بی ایک ومڑی مجی
باتی نہیں رکھتا تھا اور نہ اپنی راحت کے لئے اس بی ہے فرج کرتا تھا کہ بچھے سکے دے کر جمام میں خسل ہی کرلوں ارات آئے
سے پہلے پہلے وہ در ہم فرج کرویا کرتا تھا۔ حضرت بعثید ان کی موجودگی بیں توکل کے سلسلے میں تفکلو نہیں کرتے تھے اور تھے کہ
جھے شرم آتی ہے کہ وہ تشریف فرم بوں اور میں توکل کے باب بین مختلو کموں۔

خانقا ہوں میں توکل صوفاء کی خانعا ہوں بھی قلار قم لے کر بیشنا اور اس ، مردے پر توکل کرنا ورست نہیں ہے ' یک حال وقف جا کداووں کا ہے ' ہاں اگر فلار قم بھی نہ ہو اور وقف کھی نہ ہو ' مرف غدام ہوں جو ہا ہر جا کر کمالایا کریں۔ اس صورت میں توکل ضعف کے ساتھ ورست ہو جا تا ہے اور علم و حال سے مشبول بھی جو جا تا ہے ' چینے کالے والے کا توکل۔ اگر صوفیاء خانقابوں میں بیٹہ جائیں اور سوال بد کریں بلکدہ انھیں میسر آبائے اس بات کریں توید ان کے توکل کے لئے نمایت مغبوط امر ہے اکین اب تو خانقابوں کو اس قدر قبرت کی ہے کہ یہ خانقابیں نہیں رہتیں بلکہ بازار بن جاتی ہیں۔ اس لئے جو فض اس طرح کی مشہور خانقابوں میں جائے ہو ایسا ہے چھے کوئی فض کسب کے لئے بازار میں وافل ہو 'جس طرح بازار جانے والا فض بہت می شرائد کی سخیل کے بعد متوکل بنتا ہے اس طرح یہ فض بھی اس وقت متوکل ہے گاجب کسب و سعی کی قمام شرائد بوری کرے گا۔

ترك كسب افضل ب ياكسب؟ ما يرسوال كرادي عرف المرين بيند رمنا المنس به يا بادار باكر كمانا؟ اس كا جواب یہ ہے کہ اگر کمی فض کو ترک کب سے فکر ذکر الظامی اور مہادے میں استواق کے لئے وقت ل جائے اور کب سے دل مشوش مواوران امور كو هي طور براميام ويديد المدوان المرسى والمنا بمرب ويرهك اس كول من الأكول كي الداوران کے ذریعے پہنچنے والی اشیاء کا انظار نہ ہو ' مکنہ میرکزائے اورافلہ تعالی رموکل رہنے میں مضبوط دل رکھتا ہو 'اوراگر کھر میں بیٹھ کر ول تمبرانا موا أور معيشت كي طرف عدي يعلى ومعظوب وينا موا اور لوكون النظار كرنا مواد كمانا بمرب اس الت كه ول س لوگوں کا محتفر رہنا ایسا ہے جیے دل سے موال کرنا اور پر کیفیت ترک کرنا ترک کس سے زیادہ بھتر ہے۔ متوکلین کا حال بر تھا کہ اگر امیں کوئی ایسی چزملتی جس کے وہ معظم سے اور لوگوں سے اوق رکھتے تھے تو لینے سے افکار کردیے۔ ایک مرجہ حضرت امام احمد ابن منبل نے ابو کرمودی ے فرمایا کہ قلال مظیر کو مقروہ مقدارے ذائد اجرت دیدیا' انموں نے سم کی تقیل میں فقر کو ذائد اجرت دی جای قراس نے نمیں لی اور پھو اور ملا کیا اللم احرے قرایا اب جا کردید کیا نجہ وہ بیجے بیجے کے اور اے وہ زائد اجرت دیدی اس نے لے با او برالموزی کواس و بوقی جرت بولی که میل مرجد لینے افاد کردیا اور دو سری مرجد لینے ہے انکار نسیں کیا معزت این منبل نے فرایا کہ پیلی مزد میں تم فیاست دائد اجرت دی تمی قاے اس کا انظار تھا اور اس ک طع متی اس لے اس لے اس الاركوا بحد م لے معاصوى (اس الاس الاس اور الدور الدور كا الله الله الله الله الله الله اجرت تول كرلى - حفرت فواص البين فس كوهمي معلى كالمعال في الدائس في علاكي طرف داخب ديكت إيد ويكية كم إلاح منس کی مطاء تول کرتے ہے ان کافس مادی ہو جائے گاؤود کوئی پڑ کوئل تد فہائے جمی منس نے ان سے دریافت کیا کہ اسمیں ان کے سنریں مجیب ترین بات کون ی وی الح المام الدی الله الله الله ماری ما الله ماری ما الله ماری ما الله میری رفاقت اور معبت پر رامنی تے بھین میں نے یہ سوچ کران سے جدائی احتیار کی کہ کسی ان کی مقافت میں میرے عس کو قرار نہ لے کے ادراس طرح ان کی محت میرے (کل کے لئے العمان کا اصف ندین جائے

لوگ چے نوانے کے لئے ان کے پاس آنے لگے 'اور بعض لوگ کتے ہیں کہ جب ان کے میال مرکئے تو انموں نے یہ کام چموڑ دیا۔ حضرت سفیان توری کے پاس پچاس دینار تھے جن سے وہ تجارت کرتے تھے 'جب ان کے کمروالوں کا انتقال ہوا تو انموں نے یہ

تمام دینار تعلیم فرا دندیے۔

تم یہ کمد کتے ہو کہ یہ کیے ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال ہواور اس سے ول بنگل یا تعلق ند ہو؟ اس کا جواب یہ دیا جائے کہ جس مخض كا مال ضائع موجائ اسے بير سوچنا جاہيے كر دنيا ميں بے شارلوگ ايسے ميں جنسي الله تعالى بينامت كے بغيررزق عطا كراب اورايسے لوگوں كى تعداد بھى كچرىم نىس جن كے پاس بينامت تنى محرجورى بوگى يا ضائع بوقى اس كے باوجودوه رزق ے محروم نمیں رکھے گئے اللہ تعالی میرے ساتھ وی سلوک کرے گاجو اس کے نزدیک میرے حق میں بھر ہو گا اگر اس نے میرا مال ضائع كرديا تويينيا اس من ميرے كئے بعلائى ہے ، ہوسكا ہے كديد مال ميرے دين كے لئے نساد كاموجب بن جاتا۔ يدالله كا احساس ہے کہ اس نے میرے دین کو تابی سے محفوظ رکھا اس طرح اگروہ انتائی مفلس ہے اور قریب ہے کہ مفلس کے باعث جان سے ہاتھ دمو بیٹے تب بمی کی اعقاد رکے کہ مفلس ہونا اور بموک کے باعث بلاک ہوجانا بھیے ، میرے حق میں بمتر ہا لے اللہ تعالی نے میری سمی تعمیر کے بغیرمیرے لئے اس کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اگر یہ مخص ان امور کا احتقاد رکھے گاتو اس کے نزدیک بمناعت کا مونا نہ ہونا برا بر ہو گا۔ ایک مدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں کہ بنده رات کو اپنے تجارتی معاملات میں سے کسی معاملے میں غور کرتا ہے اور وہ معاملہ ایہ اجو تاہے کہ اگر اسے انجام دے توہلاک ہوجائے اللہ تعالی اے عرش کے اور سے دیکتا ہے اور اس پر عمل کرنے سے دوک وقاعے ، وہ فض عملین اور کبیدہ خاطر موتا ہے ، اور اپنی اس ناکای کواین روی یا این بھازاد معائی روال دیتا ہے کہ یہ معینت ان کی وجہ سے نازل موئی ہے حالا کلہ وہ اللہ کی رحمت موتی ہے (ابو قیم۔ ابن عباس) حضرت عرابن الخلاب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی کوئی پروا نہیں کہ میں مالدار ہوں یا فقیر اس لئے كه مين نبيل جانتاكه ميرے حق ميں الداري بمترب يا تكدى۔ جو هض ان امور ريفين نبيل ركھتاوہ توكل نبيل كرسكتا وكل كى وادی انتهائی خار دار ہے ، بدے بدے متو کلین اس داری میں اپنے آپ کو بہت بیچے مجھتے ہیں۔ چنانچہ معزت ابو سلیمان دارائی نے احداین الحواری سے فرمایا کہ جمعے ہرمقام سے بچونہ کچے تعلق ہے لیکن وکل کے مقام سے ذراہمی ہمرہ نہیں میں نے اس کی خوشبو مجى نييں سوتھى يە قول ان كى تواضع كامظىرى ورندوه اس ميدان ميں مجى بىت آھے تھے انھوں نے مقام توكل كونامكن الحصول نسیں فرمایا ' ملکہ یہ کما کہ میں نے بیہ مقام حاصل نہیں کیا 'غالبان کی مراد تو کل کے اعلا درجات ہے۔

بسرحال اس وقت تک توکل کا حال کمل نہیں ہوگا جب تک بندہ کا ایمان اس بات پرنہ ہوکہ اللہ کے سوانہ کوئی فاعل ہے'
اور نہ رازق ہے' جو بچھ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے خواہ وہ فقر ہویا بالداری' زندگی ہویا موت اس کے خل میں وہ بہتر ہے' جو تمنا
وہ رکھتا وہ بظا ہر خوب صورت ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ اللہ کی عرضی کے خلاف ہے تو اس کے لئے بہتر نہیں ہے۔ اس تفصیل کا
حاصل یہ ہے کہ توکل ان امور پر کمل ایمان کے ساتھ مربوط ہے' اس کے علاوہ بھی دین کے جتنے مقامات ہیں وہ بھی اپنے اصول
ایمان کے ساتھ اس طرح مر تبط ہوتے ہیں۔ توکل کا مقام نا قابل قم نہیں ہے مگر اس کے لئے ول کی قوت اور بھین کی طاقت
ضروری ہے 'صفرت سیل ستری فرماتے ہیں کہ جو مخص کسب کو پر اکتا ہے وہ سقت کو پر اکتا ہے' اور جو ترک کسب کو پر اکتا ہے
مدر دی کر اکتا ہے۔

وه توحيد كوبرا كهتاب

ول کو اسباب ظاہری سے اسباب باطنی کی طرف ماکل کرنے کا طریقہ اب ہم وہ طریقہ بیان کرتے ہیں جس سے دل ظاہری اسباب سے مخرف ہو کر باطنی اسباب کی طرف ماکل ہو جائے 'اور اس میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جو کچھ باطنی اسباب کے ذریعے ہوتا ہے دی حق ہوتا ہے اس سلطے میں دل کو اللہ تعالی کے ساتھ حسن عن بحی ہوتا جا ہیں۔ اور حسن عن نیدا کی صلاحہ یہ ہے۔ اور حسن عن نیدا کی صلاحہ یہ ہے کہ یہ خیال کرے کہ سوم عن شیطائی تعلیم ہے 'اور حسن عن فدائی تعلیم ہے 'چنانچہ ارشاور بانی ہے ۔

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقَرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً-(پ٣١مة تعت٣٨)

شیطان تم کو فقرے ڈرا آ ہے' اور تم کو بری بات (بکل) کا مشورہ دیتا ہے' اور اللہ تم سے وہدہ کر آ ہے اپنی طرف سے گناہ معاف کردیے کا اور زیادہ دیے گا۔

انسان طبی طور پرشیطان کے ڈرانے کو زیادہ اجمیت دیتا ہے اور اس کی ہاتیں زیادہ فورے سنتا ہے۔ کتے ہیں کہ جو مخص سوہ عن کی بنیا دپر ڈرے وہ حمیص ہے۔ اور اگر سوء عن کے ساتھ بندلی اور ضعف قلب ہی ہو اور ان متعلمین کا مشاہرہ ہی جو ظاہری اسباب کے پابئد ہیں اور انمی کی ترفیب دینے والے ہیں قو توکل ہالکل ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لئے کسی سمچر ہیں جا مخلی اسباب سے مربوط سمجت ہی قوکل کو باطل کر دیتا ہے۔ ایک بردرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لئے کسی سمچر ہیں جا بیٹے ان کے پاس ال نہیں تھا مم ہو کے اس نے کہا گر تم کما کو قویہ نیادہ بھت کہ وہ خار ہو ہو ہو ہو دو دو دو تھی ہی اہام صاحب بیٹے ان کے پاس کما نہ نہ ہی کہ کہ وہ ہر دو دو دو تھی تھے بھتا واللہ سے کہا تھیں کہ ان کہ معروف کے بھتا واللہ کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں ہوئے کہا تھیں مساتھ تھیل کہا تھیں ہوئے کہا کہ اگر وہ ہوئے کہا کہ اگر وہ ہوئے کہا کہ اگر تم اہامت نہ کرو تو زیادہ بھرے کہا کہ اس ناتھ میں تو تھی ساتھ اللہ تعالی کے اور بین کہا تھی ہوئے ہوئی کہا کہ اگر تم اہامت نہ کرو تو زیادہ بھرے کی کہا تھی تو تھی ساتھ اللہ تعالی کے اور بھی سے کہا کہ اگر تم اہامت نہ کرو تو زیادہ بھرے کی ساتھ تھی کو تھی ہوئے ہوئی تھیا ہوئی کے اور دریادہ پڑھ دو اس جو کے ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھیں ہوئے دو اس جو کے ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھیں ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھی کہرے ہوئی ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھی ہوئی کہا تھی کہر تھی ہوئی کہا تھی کہا تھی ہوئی کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھی ہوئی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا

عطائے رزق اور منع رزق کے بجیب وغریب واقعات کا سنا مغید رہے گاجن میں مطافے رزق بھیجے کے سلط میں اللہ تعالی کے جیب غریب الطاف ذکور ہیں کہ بعض شکدستوں کو لموں میں مالا مال فرما دیا اور بعض تاجروں اور مالداروں ہے ان کی دولت چین کر بھوکوں ہلاک کر دیا۔ حذیفہ مر مثی ہے جو ابراہیم ابن اوہ ہم کے خدام میں ہے ہیں کما گیا کہ اگر انموں نے کوئی ججیب ترس واقعہ دیکھا ہو تو بیان کریں 'انموں نے کما کہ ایک مرجہ ہم کمہ معظم کے راستے میں چند روز تک بھوکے رہے اس دوران ہم کوفے میں پہنچ 'اور ایک ویران مجرمیں داخل ہوئے 'صفرت ابراہیم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے حذیفہ خالبا تھے بھوک لگ رہی ہے' پہنچ 'اور ایک ویران مجرمیں داخل ہوئے 'صفرت ابراہیم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے حذیفہ خالبا تھے بھوک لگ رہی ہے' میں نے دونوں چزیں چش کیں 'انموں نے کاغذ پر میں مقدود ہے' اور ہرمات میں مطلوب یہ عبارت تحریر فرمائی ''دار ہرمات میں مطلوب ہے۔ "و ہرحال میں مقدود ہے' اور ہرمات میں مطلوب ہے۔ "اس کے بعد آپ نے یہ تعنی شعرکھے ہے۔

أَنَّا حَامِدُ أَنِّا شَاكِرُ أَنَا كَاكِرُ أَنَا جَائِعٌ أَنَا ضَائِعٌ أَنَا صَائِعٌ أَنَا عَارِى هِي صَائِعً هِي سَنَّةً وَأَنَّا الضَّمِينُ لِنِصُفِهَا فَكُنِ الصَّمِينَ لِنِصْفِهَا يَا بَارِي مَا مَنْ دُخُولِ النَّارِ مَنْحِي لِغَيْرِكَ لَهُبُ نَارٍ خُصْنَهَا فَاجِرُ عُبَيْدَكَ مِنْ دُخُولِ النَّارِ (مِن تَرَبِفَ كَانِهُ مِنْ الْمَرْدِ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالل

اس مرب بر کے والا مول مرب والا مول اور برے والا مول اور برے والا مول ایس مو ایسا مول اور برید مول اور برید مول ایسا مول اور برید مول اے اللہ اباق عن کا ضامن و بن جانے فیر کے ایک میں مول ہے ایک میں مول ہے میں کا خاص و بن جانے میں بری مربی مربی میں مول ہے میں کہ

اس ك بعد آب في يت تحرير جي دى اور فرايا اس في رجاد اور فير فداك ما قد اين قلب كو قلعا وابدة نه كو ابابر فكف ك

بعد سب سے پہلے جو مخص تہیں نظر آئے اسے یہ ربدو 'چنانچہ میں معربے یا ہر لکلا 'سب پہلے جو مخص مجھے ملاوہ ایک مجرر سوار تما عين في النه يد رقعه ديديا وه يد رقعه ديكه كردون لكا اور جمه سه يوجينه لكاكه جنون في رقعه لكما بهوه كمان بين عين ك كماكدوه فلال مجرين إلى الم يحي ايك عمل دى جن من جد سود عاري ال كي بعد ميري الا قات ايك اور فض ب مولی جس سے میں نے پوچھا کہ وہ مجرسوار کون تھا اس نے بتلایا کہ یہ ایک فعرانی تھا میں تھیلی لے کر معرت ابراہم کے پاس آیا اور اقعیں پورا واقعہ سایا انموں نے فرمایا کہ یہ تھیل مت چھوتا جس محص نے حمیں تقبل دی ہے وہ اہمی آنے والا ہے ، چنانچہ تموری در نے بعد امرانی آیا اور اس نے ابراہم کے سرکوبوسہ دیا اور اسلام لے آیا۔ ابو بیتوب الا قطع بھری کتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حرم شریف میں دس دن تک بحوکا رہا مسلسل بحوکا رہنے کی وجہ سے مجھے ضعف لاحق ہو گیا اس وقت دل میں خیال آیا كه مجھے باہر لكانا جا ہمیے 'چنانچہ میں جگل كی طرف يہ سوچ كر لكا كہ شايد كوئي الى چزل جائے جس سے يہ كزورى رفع ہو سكے ميں تے جگل کے اندرزمن پر ایک طلح پرا ہوا دیکھا میں نے اسے افعالیا "لیکن دل میں مجیب ی دحشت پیدا ہوئی اور ایبالگا کہ جیے کوئی مخص سے کمد رہا ہوں کہ تو دس روز تک بھوکا رہا اور اب اس بھوک کا خاتمہ آیک سڑے ہوئے ملجم سے کرنا جاہتا ہے میں نے وہ شام ویں والا اور حرم شریف میں آکر پیٹر کیا اہمی اس واقعہ کو تعوزی ہی دیر گذری متی کہ ایک مجمی مخص نظر آیا جس کے المعول ميں خوان بوش تھا و ميرے قريب آكر بين كيا اور كينے لكاكديد تهارے لئے ہے ميں قراس بوجها كه اور تم في ميري تضیم کول کی ہے اس مخص نے جواب دیا کہ ہم دیں دوزے سمندریں سرکررہے تھے اواک طوفان آیا ، قریب تھا کہ ہماری کشتی فرق ہوجاتی اس وقت میں نے یہ حمد کیا تھا کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے اس طوفان سے محفوظ رکھاتو میں یہ چیزیں حرم شریف كے مجاورين ميں سے اس مخص كودوں كاجو مجھے سب بہلے نظر آئے كا جنانچہ ميرى لگا،سب بہلے تم بربردي ابو يعقوب كہتے ہیں کہ میں نے اس سے کما کہ بید خوان ہٹاؤ اس نے خوان ہٹا دیا اس میں معری حلوہ 'چیلے ہوئے بادام اور برنی کے کارے تھے میں تے تیوں چیزوں میں سے ایک ایک ملمی لے لی اور باقی چیزیں اسے والیس کردیں اور اس سے کما کہ وہ یہ چیزیں اپنے ساتھیوں میں تقتیم کردے ، میں نے تمارا صدقہ تول کرلیا ہے اس کے جانے کے بعد میں نے دل میں سوچاکہ تیرا رزق دس منزل کی دوری سے تیرے پاس آرہا تھا اور توجیل میں اسے تلاش کررہا تھا۔

مثاد دیوری کتے ہیں کہ بھی پہلے قرض تھا،جس کی وجہ سے میری طبیعت پریٹان رہتی تھی ایک رات میں نے نواب میں ویصا کہ کوئی قصص کمہ رہا ہے کہ اے بخیل اولے ہم پر اتنا قرض کردیا ہے المتا اور المرا کام دیا ہے اس واقعے کے بعد میں نے کئی بھال یا تصاب کا حساب نہیں کیا 'بنان الممال کتے ہیں کہ میں مصر سے عادم کہ تھا اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کرسٹر کر رہا تھا ایک مورت میرے پاس آئی 'اور کنے گلی کہ اے بنان تو تمال (یو جو اٹھانے والا) ہے 'اپی پیٹے پر زاو راہ لے کر مال رہا ہے 'اور یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی تھے درق ندوے گا 'بنان کتے ہیں کہ میں نے نیا زاد راہ پھینے رہا 'اپی پیٹے پر زاد راہ لے کر مال رہا ہے 'اور یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالی تھے درق ندوے گا 'بنان کتے ہیں کہ میں نے نیازار اور پھینے رہا 'اپی ہے یہ پر زیب اٹھا لیہ بی میں نے میں نہا تھا کہ دی ہے یہ انداز اس کے اس پاندی کا مالک مل جائے اور میں کہ کے لے کر اے یہ پاندی کی ضرورت بی رہا تھا کہ دی ہورت بھر کی گاہ انداز کی میں اور تو بھو رہم کے موض یہ پاندی اس کے بعد اس کے بعد اس مورت کے گئے درتم میری طرف بھیتے اور کئے گلی کہ اٹھیں ٹرچ کر 'میں نے وہ در ہم کے گئے درتم میری طرف بھیتے اور کئے گلی کہ اٹھیں ٹرچ کر 'میں نے وہ در ہم لے گئے کہ قاظم آنے والا ہے 'ان کی بائدی کی ضرورت بیش آئی 'انموں نے اپنی کہ مالک سے دوستوں سے ذکر کیا 'سب نے کی کر خدت کے لئے کہ بائدی پر جھتی ہو گئے 'انہوں نے اس بائدی کی طاق نے بیل سے دریافت کی 'مالک نے کہا ہے بائدی کی طاق نے نے نہیں ہے 'مالک کے گئے ہے 'موری کی الک سے قبیت دریافت کی 'مالک نے کہا ہے بائدی کی طاق نے کہا تھیں جو نہیں کہا گئی کہ انہیں کہا گئی کہا گئی کیا گئی کہا گئی کہ نائی کے کئے ہے 'موری کی خالوں نے 'موری کی کا لک سے قبیت دریافت کی 'مالک نے کہا ہے بائدی کی طوف تھیں کہا گئی کہا تھیں کی خالوں کے گئی نہ بائدی کی طوف تو نہ کہا گئی کہا کہا گئی کہا کہا کہا گئی کہا تھی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کی خالوں کے اس کے اس کی خالے کہا گئی کی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کی کہا گئی کہا گئی کی کا گئی کی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کی کہا گئی کی کہا گئی کی کہا گئی کی کہا گئی

باندی اخس مدید میں بیجی ہے ، چانچہ وہ باندی لے کرمنان الممال کے پاس پنچ ، اور ان سے بورا واقعہ مال کیا۔ ایک قض کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک روٹی لے کرسٹریں لکلا اوریہ سوچنا رہاکہ اگر میں نے یہ روٹی کھالی توہلاک ہو جاؤں گا'اللہ تعالی نے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرا دیا'اور اے عم دیا کہ آگریہ مخص دوئی کمالے 'واسے رزق دینا'اور نہ کمائے ق اس روٹی کے علاوہ کوئی روٹی مت دیما 'وہ روٹی اس مخص کے پاس ری 'یمال تک کہ وہ کھائے بغیر مرکمیا 'ابو سعید الحزار کہتے ہیں کہ مين زادراه لئے بغير جنگل ميں سفركر رہاتھا اس دوران بي فاقے سے دوجار ہونا پڑا ايك دوز جھے دورسے منول نظر آئى اسے ديك كربت زياده خوشى مولى-اس كبعدول من خيال بدا مواكه من فيرر بحروساكيا اوراس كم طفير خوش موا عناني من ف فتم كمانى كه بين اس منول بين وافل نيس مون كا عمال تك كه أكر كوئى اكر جمع لے جائے ميں في اسپنے لئے ميت مين ايك مرا ما مودا اورانا جم سينے تك اس من چماليا من في اومى رات كذرنے پرايك بلند آواز سى كوئى فض كاول والول سے كدر اتفا: اے اوكو!اللہ كے ايك دوست نے اسے آپ كواس ديت ميں محبوس كرليا ہے اس سے مو چانچہ كھو اوك آئے اور جمعے نکال کر گاؤں میں لے گئے ایک مخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے معرت عمر کا ورواز والازم پاولیا تھا، وات ون وہاں را رہتا ایک روزاس نے ساکہ کوئی مخص اس سے کمید رہا تھا کہ اے مخص تو نے معرت عمری طرف جرت کی ہے یا اللہ کی طرف ا یماں سے اٹھ اور قرآن کی تعلیم حاصل کر و آن مجھے عرے وروازے سے ب نیاز کردے گا وہ محض یہ سن کرفائب ہو کیا ا حضرت عرف اسے دھوندا معلوم ہواکہ وہ کوشہ شین ہو گیا ہے اور عبادت میں مضفل ہے مضرت عراس کے پاس آئے اور فرائے کے کہ مں بچے دیکھنے کامتنی تھا ، بچے ہم ہے کس چزنے فاف کردیا اس نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی الاوت نے جھے عمر اور آل عمرے بے نیاز کرویا ہے عضرت عرف فرمایا کہ قونے قرآن میں کیا پایا اس نے عرض کیا کہ میں نے قرآن کریم میں ب آیت تلاوت کی ہے 🗜

ے ہے۔ وَفِی السَّمَاعِرِزُ فَکُمُومَانُوعَلُونَ (پ٣١٨ أيت ٢٢) اور تمارارزق اورجوتم عومده كياجاتا ہے أسان ميں ہے۔

یہ آیت پڑھ کریں نے سوچا کہ میرارزق آسان ہیں ہے اور میں نظن میں طاش کردہا ہوں۔ حضرت عربے من کردہ نے اور کے کہا تے کہا کہ توج کہتا ہے اس واقعے کے بعد حضرت عراس کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور کھ دیم اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ابو حزو الخراسانی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال جج کیا "شرکے دوران میں آیک جگہ ہے گذر دہا تھا کہ داہ میں کوان آیا میرا پاؤں پھلا اور میں اس میں کر پڑا ول میں خیال آیا کہ جھے مدد کے لئے کمی کو آواز دیلی چاہیے "پریس نے کہا کہ نہیں میں کمی کو آواز دیلی چاہیے "پریس نے کہا کہ نہیں میں کمی کو آواز نہیں چاہیے دو آمدتی کو یہ کہا کہ نہیں میں کمی کو آواز دیلی چاہیے دو آمدتی کو یہ کہا کہ نہیں میں کمی کو یہ آور نہیں اس میں کر کر ہلاک ہوجائے "چانچہ دو آمدتی کو یہ کہا کہ نہیں میں کمی کو دونوں بانس اور چائی کے کر آبے "اور کویں کا دوان دونوں بانس وقت میرا اداوہ ہوا کہ میں چاکہ آواز دول 'پریس نے دل میں سونچا کہ میں جس ذات ہے فریاد کوئی چیز آگی "میں ہو کہ کوئی آئے ہیں پڑھوں کہ میرے پاؤل پائل کی دول کہا گو دیر بعد کوئی چیز آگی میں سونچا کہ میں جس نونچا کہ میں جس کوئی گوئی ہیں گرس کے دیا ہو گوئی ہوئے گائی کہ دول کہ اور کوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی کہ میرے پاؤل پائل کی دول کہ اور کوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی گوئی ہوئی کوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اور کوئی ہوئی کے دولے موت (دریوے) کے دریاج موت (دریوے) کے دریاج موت دریا کہا ہوئی ہوئی۔ اس میں ہوئی ہوئی۔ اس کی جانے موت (دریوے) کے دریاج موت دریا ہوئی۔ اس کی جانے دی میں یہ آواز سن کردیاں ہوئی۔

نِهَانِي حَيَانِي مِنْكُ أَنُ أَكْشِفَ الْهُوَى وَأَغْنَيْنَنِي بِالْفَوْمِ مِنْكَ عَنِ الْكَشْفِ نِهَانِي حَيَانِي مِنْكُ عَنِ الْكَشْفِ تَلَطَّفْتَ فِي الْمُرِي فَابْكِيتُ شَاهِدِي إلى غَائِيي وَالْكُطْفُ يُدُرِي بِاللَّطْفِ تَلَكُمُ بِاللَّطْفِ

تَرَايُتَ لِي مِالْعَيْبِ حَنْى كَانَمَا يَبَشَوْنِي بِالْعَيْبِ أَنْكَ فِي الْكَفْفِ مَنْكَ وَبِالْعَظْفِ أَرَاكَ وَبِي مِنْ هِيْبَتِي لَكَ وَحُشَهُ فَتُوْفِيْنِي وَالْعَظْفِ مِنْكَ وَبِالْعَظْفِ أَرَاكَ وَبِي مُحِبًّا أَنْتَ فِي الْحُبِّ حَنْفُهُ وَفَلْ عَنْجَبِ كُونُ الْحَيَاةِ مَمَ الْحُتْفِ وَنَحْفِي مُحِبًّا أَنْتَ فِي الْحُبِ حَنْفُهُ وَفَلْ عَنْجَبِ كُونُ الْحَيَاةِ مَمَ الْحَتْفِ وَتَحْفِي مُوالِي الْحَبْ حَنْفُهُ وَفَلْ عَنْجَبِ كُونُ الْحَيَاةِ مَمَ الْحَتْفِ وَتَحْفِي وَلَا مَعْفَي اللَّهِ الْحَبْ مَنْ اللَّهِ الْحَبْ مِنْ اللَّهُ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ فَلَا اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبْ اللَّهُ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُوالُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبْ اللَّهُ الْحَبْ اللَّهُ الْحَبْ الْحُبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحُبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحُبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحُبْ الْحَبْ الْحَبْ الْحُبْ الْحَبْ الْحُبْ الْحُبْ الْحَبْ الْحُبْ الْحُبْ الْحَبْ الْحُبْ الْحُولُ الْحُبْ الْحُبْلُولُ الْحُبْ الْحُبْ الْحُبْلِ الْحُبْ الْحُبْ الْحُبْ الْحُبْ الْحُبْلُولُ الْحُبْ الْحُبْ الْحُبْ الْحُبْ الْحُبْلُولُ الْحُبْلُولُ الْحُبْلُولُ الْحُبْلُولُ الْحُبْلُولُ الْحُبْلِمُ الْحُبْلِمُ الْحُبْلِمُ الْحُبْلِقُو

اس طرح کے واقعات بے شار ہیں 'اگر کئی فض کے پاس مضبوط ایمان ہو 'اوروہ نمی پریشانی اور متکدلی کے ساتھ ایک ہفتہ کے بقدر بھوکا رہنے پر قدرت بھی رکھتا ہو 'اور اس کا اس بات پر عمل احتقاد ہو کہ اگر جھے ہفتہ گذرنے کے بعد بھی رزق نمیس ملاقو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی کے نزویک میرا مرنا میرے جھنے سے بھتر ہے 'اس لئے تو اس نے جھے پر اپنے رزق کے دروا زے بند کردیئے ہیں 'امیدیہ ہے کہ ایسے فض کا توکل عمل اور دریا ہوگا۔

عیال دارکاتوکل بات مل ہوتا ہے کہ توکل کے باب میں عیالدارکا تھم تنا ہمض کے تھے ۔ اس لئے کہ تنا ہمض کا توکل دوباتوں سے تمل ہوتا ہے 'ایک بید کہ دو کسی انظار' اور خیتی تفس کے بغیر خد بھرتک بحوکا رہنے پر قادر ہو' اور دو سرب کا توکل دوباتوں سے آگے۔ یہ ہم اگر رزق بمبرنہ ہوتو موت پر راضی رہے' اور یہ جانے کہ موت اور بھوک ہی اس کا رزق ہے 'ور ہو ۔ ایک یہ ہے کہ اگر رزق بمبرنہ ہوتو موت پر راضی رہے' اور یہ جانے کہ موت اور بھوک ہی اس کا رزق ہے 'ور آگیا ہے' اور وہ آخرت کا رزق ہے' بھوک اس کے لئے مرض الموت ہے' یہ استعاد کرے کہ اس ور دون قول میں سے بمتر رزق دیا گیا ہے' اور وہ آخرت کا رزق ہے 'ہوک اس کے لئے مرض الموت ہے' اسے اس پر راضی رہتا ہا ہے ' اور اس میں ہوجائےگا۔ کہ اس کے روا ہے 'اور کی اس کے اور اس کی موت کی دوباتوں پر محل کرنے سے تنا ہوجائے گا۔ اور اس کی موت اور اس کی موت کی دوباتوں کی کو ملا ہے۔ ایمان کے باتی ابوا ب اس سے تار دوباتوں کی کو ملا ہے۔ ایمان کے باتی ابوا ب اس سے تار دوباتوں کی کو ملا ہے۔ ایمان کے باتی ابوا ب کے لئے باز اس کے موالدار موج کی کہ ہوگا۔ یہ توکل کا تیمرا مقام ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابو بکر المدین کا توکل ہوگا۔ یہ توکل کا تیمرا مقام ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابو بکر المدین کا توکل کا تیمرا مقام ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابو بکر المدین کا توکل ہوگا۔ یہ توکل کا تیمرا مقام ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابو بکر المدین کا توکل کا تیمرا مقام ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابو بکر المدین کا توکل کا تیمرا مقام ہے۔ اور اس کی مثال حضرت ابو بکر المدین کا توکل کا تیمرا مقام کے۔ اس کا یہ عمل انہیں بلاک کر سکتا ہے' اس صورت میں ان کی موت کی ذمہ داری اس بروگی 'اور دہ آخرت میں موافذ ہے سے نگونس پائے گا۔

بی خقیق بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں عمالدار اور عمال دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے' اگر اس کی عمال میں کچے روز بھوکا رہنے
اور بھوک پر مبر کرنے کی قوت ہواور وہ بھوک کی دجہ ہے حاصل ہونے والی موت کو مطلے لگانے کے لئے تیار ہوں' اور اس موت کو
افرت کا رزق اور اجر تصور کرتے ہوں تو اس کے لئے ان کے حق میں بھی توکل کرنا جائز ہے' جس طرح ہیوی ہی عمال ہوتے
ہیں' اس طرح آدی کا نفس بھی اس کے لئے عمال ہے' اس کے لئے یہ جائز نہ ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالے' الآبیہ کہ وہ
بھوک پر مبر کرکے اس کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو' لیکن اگر بھوک کی وجہ سے ول میں اضطراب پیدا ہو تاہے' اور عباوت میں خلل واقع ہوتا ہوتو' تما ہوتی کو دیکھا جو تمن دن بھوکا رہنے۔

کے بعد خروزے کے حیکے کی طرف ہاتھ بیرها رہا تھا'انہوں نے فرایا کہ یہ تصوف بچنے زیب نہیں دیتا' بخنے تو ہازار میں ہونا چاہیے'
ان کا مطلب یہ تھا کہ تصوف توکل کے ساتھ میچ ہو تا ہے'اور توکل اس وقت تک ورست نہیں ہو تا جب تک آدی تین دن سے
زاکہ عرصے تک بھوک پر مبرنہ کر سکتا ہو'ایو علی الروز ہاری کتے ہیں کہ اگر کوئی فقیرہا کی ون کے بعد بھوک کی شکایت کرے تواسے
ہازار کی راہ دکھلاؤ اور میہ کمو کہ وہ محنت کرے'اور رزق کمائے'اس کا جسم اس کا عمیال ہے'ایسا توکل ورست نہیں ہے جس سے
عیال کو نقصان ہو'اور عمیال میں صرف ایک فرق ہے'اور وہ یہ کہ آدی اسے نفس پر تقدد کر سکتا ہے'اور اسے مبر کا عادی بنا سکتا
ہے'لین عمیال پر تشدد نہیں کر سکتا۔

اس تغمیل سے تم پربیہ بات واضح ہو چک ہو گی کہ توکل اسباب سے لا تعلق ہونے کا نام نمیں ہے ' بلکہ پھر عرصے تک بموک پر مبر کرنے اور موت پر رامنی رہنے کا نام ہے ارزق میں باخیر شاؤو ناور ہی موتی ہے ، شرول اور بستیوں میں رمایا جنگلوں میں بودو باش افتیار کرنا جمال عاد تا کماس اور سزیاں مل جاتی ہیں بتا کے اسباب میں سے ہے۔ تاہم اس زندگی میں تعوزی می اذبت ہے ' کوں کہ بیشہ کھاس کھانے پر انس رامنی نہیں ہوسکا'الآیہ کہ مبر کرے 'اور شہوں میں توکل کرنا جھل میں توکل کرنے کے مقاللے میں اسباب سے قریب ترہے ، سرحال شری زندگی ہویا جنگلی زندگی یہ سب بقائے اسباب ہیں الیکن لوگ ان اسباب کی طرف زیادہ ما تل ہیں جو واضح حیثیت رکھتے ہیں' ان اسباب کو وہ اسباب ہی شمیں سجھتے' اس لئے کہ ان کا ایمان کمزورہے' ان کی حرص زماوہ ہے " ترت کے لئے دنیا میں تکلیف اٹھانے پر مبرکرنے کی طاقت کم ہے 'طول اہل 'اور سوء کلٹی کے باعث ان کے دلول پر بزدل عالب ہے 'جو مخص اسان و زمین کے ملوت پر نظر وال ہے اس پر میر بات امھی طرح منکشف موجاتی ہے کہ ایلد تعالی نے ملک اور مکوت کا نظام ایبا رکھاہے کہ کوئی بنیرہ اپنے رزت سے محروم شیں روسکیا خواہ وہ اس کی فکر کرے یا نہ کرے۔ دیکموہاں کے پیٹ میں رہے والا بچرا پی غذا فراہم نہیں کرسکتا اور نہ وہ اس کی گرکرنے کی صلاحیت رکھتا ہے الیکن اللہ نے اس کی ناف اس کی ناف ہے مروط كرك بحد اليافظام بنا ديا ہے كہ مال كى غذاكا أيك صديج كو بني ملائے۔ پرجب دو مال كے بيت سے يا برآ آ ہے تب بمي تکرو ترددے بغیررزق یا تا ہے 'ماں کے ول میں اس کی محبت اس طرح ڈال دی گئی ہے کہ وہ خواہ مخواہ اس کی فکر کرتی ہے'اوروہ اس کے لئے مجورے اس کے ول میں اللہ تعالی نے محبت کی ایس اللہ تعالی نے مجب کی ایس اللہ تعالی نے مجب کے پیدا ہو جا تا ہے تواس کی غذا ماں کا دورہ موتی ہے ، جب تک کہ اس کے دانت نمیں لکتے اور وہ روثی چباکر کھانے کا عادی نمیں ہوتا اس عمر کے لنے دودھ کو اس لئے بھی غذا بنایا کمیا کہ وہ اپنے ضعف اور نری کے باحث محتل غذا کا منتخل نہیں ہو سکتا 'بتلاؤ ماں کی جماتی ہے دوده پداکرنے اور حسب ضرورت با ہر اکالنے میں بچے کی کمی تدہر کورش ہے کیا ماں اسلط میں کوئی تدہر کرتی ہے؟ مرجب بچہ اس قابل ہوجا آہے تو مختل غذا مضم كرسكے تواس كے مند من دانت كيليان اور دا زمين پيدا كردى جاتى بين چتانچہ جب كواور برا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے تعلیم اور راہ آ فرت پر سلوک کے اسراب پردا کردیے جاتے ہیں اب بلوغ کے بعد نامرو بنا میں جمالت ہے۔ بلوغ سے اسباب معیشت بحد تم منیں ہوتے بلکہ زیادہ ی ہوتے ہیں سلے کمانے پر قادر دمیں تھا'اب قادر ہو کمیا ایمن قدرت بطور سب معيشت زياده صلاى من البته يسل اس رايك مطفق من كاسايه تما مال ياب كا-اوراس كي شفقت والتعديم نیادہ متی وہ اسے دن میں ایک یا دوبار کھلا تا بلا یا تھا اور یہ اس لئے تھاکہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں شفقت اور مجت پیدا کر دى تحى اب يد شفقت اور حبت ايك ول سے فكال كرمسلمانوں بلك تمام الل شرك داوں من بيداكردي عنى ب يمال تك كد جب ان میں سے کوئی کسی عتاج اور مگلست کو و کانا ہے تواس کاول رنجیدہ ہو آے اور اس کے باطن میں بید وامید پردا ہو آہے کہ کسی طرح اس کی یہ حاجت دور کردی جائے مہلے ایک مشفق تھا اب ہزاروں مشنق پردا ہو گئے ، پہلے یہ لوگ اس پراس لئے شنق نیس تے کہ اے ماں باپ کی کفالت میں پرورش باتے ہوئے دیکھتے تھے ان کے لئے ان کی شفقت مخصوص تھی اس لئے عام لوگوں نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس پر خود مجی شفقت کریں اگروہ میتم ہو آ تو یقینا اللہ تعالی اس کے لئے لوگوں کے دلول میں جذبہ

" سيداكرتا ايكى ايك كويا چند مسلمانوں كواس كى ديكيرى اور كفالت پر مجبور كرتا۔ اس ار ذانى كے دور ميں آج تك كميں يہ نہيں في سيد نہيں ميں اور كالت ميں ہو سكا نہ اس كاكوتى في اللہ ہو كيا ہو اللہ ہو تا اللہ ہو كا اللہ ہو تا ہے جو اس نے اپنے بندوں كے دلوں ميں من كفيل ہو تا ہے جو اس نے اپنے بندوں كے دلوں ميں كينے فرمائى ہے۔

جب صورت مال یہ ہے تو پھرکیا ضورت ہے کہ بلوغ کے بعد رزق کے لئے تکر مندہو جب کہ بچین میں کوئی تکر نہ تھا ، مالا نکہ پہلے مرف ایک مشغق تھا 'اب ہزاروں مشغق موجود ہیں 'اگرچہ مال کی شفقت مضبوط اور وسیع بھی تحرایک بھی 'اور اب ہزاروں کی شفقت میں کی شفقت میں کی شفقت میں کی کا موار زندگی گذارتے ہیں کہ وہ بچ بھی نہیں گذاریاتے جن کے مروں پر والدین کا سابہ ہر سرحال لوگوں کی شفقت میں کی کا ادالہ ان کی کوت 'اور مقدار ضرورت کے مطابق تعم ہے ہوجا تا ہے۔ شام کے یہ دو شعر کتے موہ ہیں۔
ازالہ ان کی کوت 'اور مقدار ضرورت کے مطابق تعم ہے ہوجا تا ہے۔ شام کے یہ دو شعر کتے موہ ہیں۔
جَرَی قَلَمُ الْقَصَاءِ بِمَا یکون 'و فَسَیّانِ الْتَحَرِی قَالَمُ کُونُ کُونُ فَی غِشَاوَتِهِ الْتَحِدِی نُن مِنکُ اُن تَسَعٰی لِرزق ۔ وَیُرُزقُ رِفْ فِی غِشَاوَتِهِ الْتَحِدِیْنُ کُونُ رُقِ رَقِی خِشَاوَتِهِ الْتَحِدِیْنُ کُونُ رُقِ کَا ہے 'اب حرکت و سکون دونوں ہرا ہیں 'یہ تیرا پاکل پن ہے کہ تورزق کے لے وال کے نالغ م کل چکا ہے 'اب حرکت و سکون دونوں ہرا ہیں 'یہ تیرا پاکل پن ہے کہ تورزق کے لے والا ہے اس کے لئے نفیلے کا اللم کی کور م مادر میں رزق مطاکیا جاتے ہے۔ اس کے لئے نفیلے کا اللم کی کور م مادر میں رزق مطاکیا جاتے ہے۔ ۔

كياييتيم اوربالغ برابريس يال يه احتراض كياجا سكاب كداوك يتيم كى اس لي كفال كرتي بين كه اس كام عمى ك باعث ال كسب وسى ب عابر محصة بين جب كريد فض بالغ ب اور كسب رقد رست ركمتا ب الي مخص كى طرف موام الفات نيں كريں مے الكه يدكيس مے كه يد فض و مارى طرح ب اے خود جدد مدكرني جاسي-اس كاجواب يدب كر لوگ اس طرح كى باتيل اس وقت كرين مع جب يه مض بكار بيشے كا اس صورت ميں ان كاكمنا من موك وا تعد اس مض كو كمانا چاہیے بیکاری اور توکل میں کوئی مناسبت نہیں ہے وکل تورین کے مقامت میں سے ایک اہم ترین مقام ہے اس سے اللہ تعالی ك في المع موت يددل جاتى ب- بال أكروه الله تعالى ك سائقه مشخول مو محميا مير كولادم كازے علم اور عبادت ير موا عبت كے واوك استرك كسب ير مامت نيس كريں كے اور نہ اس كا مكت كريں مر بك الله تعالى كے ساتھ اس كا اشغال لوكوں كے دلول ميں اس كے لئے محبت اور عظمت بيدا كردے كا يمان تك كدوہ اس كى ضورت سے زيادہ لے كر آئي ے۔ تاہم یہ ضوری ہے کہ وہ مرکے وروازے بندنہ کرے اور نہ لوگوں سے راہ فرار افتیار کرکے بہا ٹوں پر پناہ گزیں ہو۔ آج تك كى اليے عالم يا عابد كے بارے ميں جس نے اپنے اوقات اللہ تعالى كے لئے وقف كردئے موں يہ نسيس ساكيا كہ وہ بموك ہے ب تاب موكر مركيا مو اورند الي بات كوئى سے كا الله اس اوك اس قدردية بين كد اگروه ايك بدے جماعت كو كملانے كا اراده كرے توباساني ايماكر سے جو محض اللہ كے لئے ہو تا ہے اللہ اس كے لئے ہو تا ہے اورجو اللہ كے ساتھ مشخول ہو تا ہے اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بید اکرونتا ہے اور انہیں اس کے لئے مسخر کرونتا ہے جیسے ماں کاول بچے کے لئے مسخر کرونتا ہے۔ الله تعالى في رحمت وقدرت سے ملك اور ملكوت كے لئے اليا فكام ترتيب ديا ہے جو ملك اور ملكوت والوں كو يوري طرح کفایت کرتا ہے 'جو محض اس نظام کا مشاہرہ کرتا ہے وہ ختام اور مترکی عظمت پر اعتاد کرتا ہے اس کے ساتھ اشتقال رکھتا ہے اس پرایمان رکھتا ہے اس کی نظر مربر اسباب پر دہتی ہے اسباب پر نہیں رہتی کیہ صح ہے کہ اللہ تعالی نے ایسانظام جاری نہیں کیا کہ جو بندواس کے ساتھ اشغال رکھتا ہے اسے بیشہ طوے پرندوں کے کوشت عمرہ لباس اور بھڑن کھوڑے مطاکتے جائیں ، اكرچه كمى يو چزى مطابحى كردى جاتى بين تابم اس عيد وظام بنايا باس كے مطابق براس فض كوبوالله كي مبادت من مشغول رہتا ہو 'ہفتہ میں ایک مرتبہ بوکی ایک روئے یا کھاس کی چند پتیاں کھانے کے لئے ضرور ملتی ہیں۔ یہ تو کم سے کم درجہ ہے '

ورند معمداً اس مقدارے کھ زیادہ عل الب باک بعض اوقات اس قدر بل جاتا ہے جو قدر حاجت ہے بھی زیادہ ہوتا ہے ،جولوگ توکل نیس کرتے اس کا سبب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے قتس میش کوچی کی طرف ماکل ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں ہ انسیں بیشہ عمدہ اور نرم لیاس اور مرفن فذاکیں ملی رہیں۔ یہ چین راہ آخرت سے تعلق نسیں رکھیں اور نہ ترداور اضطراب ك بغير ماصل موتى بين بكد بعض اوقات ترودو اضطراب سے بحى ماصل نسيس موتين شاذو نادرى ايا موتا ہے كدلوكوں كوي تمام نعتیں ماصل ہو جائیں۔ جس مض کی جشم بھیرت وا ہے وہ اپنی سی و ترور مطمئن نہیں ہو آا کلدیہ سمتا ہے کہ اس کے اثرات ضعیف بن ید مخص صرف ملک اور ملوت کے مربر اطمینان کرتا ہے جس نے اپن علوق کے لئے ایسا ظام قائم کرر کھا ہے كدكونى بنده رزق سے محروم نيس رمتا اگرچہ تاخير موجاتى ہے اوريہ تاخير مجى بت كم موتى ہے۔

بسرمال جس مخص پریدامور مکشف بول کے اور ساتھ ہی اس کے دل میں قوت اور ننس میں شواحت ہو کی تواس کاوہ شمو ہو گاجس کی طرف معرت امام حن بعری فے است اس قول میں ارشاد فرمایا ہے کہ میراول یہ جاہتا ہے کہ تمام الل بعمو میرے میال موں اور ایک ایک واند ایک ایک اشرفی کا ما مو- وہیب ابن الورد کتے ہیں کد اگر آسان تانے کابن جائے اور زمین سیے کی اور

میں رن کے لئے کوشش کون وید میرے خیال میں شرک ہے۔

اس تغمیل سے ثابت ہو چکا ہے کہ وکل ایک سمحد میں آنے والا مقام ہے اور اس مقام تک پنچنا ہراس مخص کے لئے مكن ب جوجد وجد كرك اور نفس برسخى دوا ركف اس تنسيل عدم في بات بمي جان لي ب كدجو من اصل وكل يا اس ك امكان كامفكر بوه جابل محض ب اوراس كا الكار منادير منى ب- جس طرح زوق كى راه ب مقام توكل تك نه بهنا افلاس ے اس طرح یہ بھی افلاس ہے کہ تم اس مقام کا اٹکار کرو ، تم اُن دونوں باتوں کو جمع نہ کرویعن ایبانہ کرو کہ اس مقام تک بھی نہ پنج پاؤ اوراس کو ممکن بھی نہ سمجھو۔ آگر تم نے یہ مباحث فورے سے ہیں اور عمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو تھوڑے پر قاحت کو بندر ضورت پر راضی رہو ، پہ چر جمیں ضور ملے گ ، اگرچہ تم اس سے فراری کیل ندافتیار کو ، اگر تم نے ان برایات پر عمل کیا جو توکل کے باب میں تھے گئی ہیں تو تسارا رزق ایسے ذراقع سے تم تک پنچ کا کہ حمیس اس کا کمان بھی نہ ہوگا۔ تقویٰ اور وكل كوابناؤ ميس خوداس آيت كي صدافت كالحجريه موجائ ا

وَمَنْ يَتَّقِى اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيُرْزُونُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْنَسِبُ

(پ۲۸رکا آیت۳)

اورجو فض الله تعالى سے ور اب الله تعالى اس كے لئے نجات كى فكل تكال ديتا ب اوراس كوالى جكد سے رزق پنجا آہے ،جمال اس کا گمان بھی نہیں ہو آ۔

الله تعالى اس امركا مكفل نيس ب كه حميس مرفي ماى عطاكر، بكه اس في اس رزق كاوعده كياب جس دري قائم رب یہ رزت ہواس مخص کو عطاکیا جاتا ہے جو اپنے کفیل سے متعلق رہے اور اس پرایمان رکھے۔ حمیس یہ بات جان لینی جان ہے کہ رزق کے وہ اسباب جو بطا ہر حسیس نظر آئے ہیں ان سے کمیں نیادہ وہ اسباب ہیں جو تماری نظروں سے او جمل ہیں 'رزق تے ب ارراعے ہیں'اوراا محدوراہی ہیں'ان کی نظائری نمیں کی جا کئ میں کہ یہ راہی آسان سے تکتی ہیں'اور تمام روے زمین پر

الله المرام من المرام من المرام المر

اور تمارا رزق اورجوتم سے وعدہ کیا جا آج آسان میں ہے۔ اسان کے امرارے کوئی واقف نئیں ہے۔ روایت ہے کہ کھ لوگ حضرت جدید بغدادی کی خدمت میں ماضر ہوئے اپ نے ان ے دریافت فرمایا کہ تم کی چزی طاش میں ہو 'انہوں نے عرض کیا کہ ہم رزق طاش کررہے ہیں فرمایا: اگر جمہیں رزق ملنے ک جگہ معلوم ہو تو طاش کر 'ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ ہے اللہ ہے 'فرمایا: اگر تم یہ جھتے ہو کہ وہ جمہیں بحول کیا ہے تو ضرور ماگو 'انہوں نے عرض کیا: اگریہ بات ہے تو ہم کھر میں جا کر بیٹھتے ہیں اور تو کل کرتے ہیں 'اور دیکھتے ہیں کہ رزق کمان سے آئے گا۔ حضرت جنید نے فرمایا: تجرب کے لئے تو کل کرنا مکلوک ہے 'انہوں نے عرض کیا: اچھا آپ ہی کوئی تدہر ہتا کیں فرمایا: تدہیر نہ کو 'احمد ابن میکی الحزاز کتے ہیں کہ میں جنگل میں تھا' جھے بہت زیادہ بھوک کئی 'میرے نفس نے شدت سے اس امر کا نقاضا کیا کہ میں اللہ تعالی سے کھانے کی درخواست کروں 'انجی میں دعا کے الفاظ زبان پر لانا ہی چاہتا تھا کہ کسی فیمی آواز نے جھے ہے اس طرح خطالہ کیا ۔

رَيْزُعَمُ أَنَّهُ مِنَّا قَرِيْبٌ - وَإِنَّا لَانْضِيْعُ مَنُ أَتَانَا لِاَنْضِيْعُ مَنُ أَتَانَا لِاَنْضِيْعُ مَنُ أَتَانَا لِاَنْزَاهُ وَلَا يَرَانَا لِيَسْتَالُنَا عَلِي الْإِقْنَارِ جُهْلًا - كَأَنَّا لَانْزَاهُ وَلَا يَرَانَا

(وہ ہم سے قریب ہونے کا گمان کرتا ہے ،جو ہمارے پاس آجا آ ہے ہم اسے جاہ نسیں کرتے ، وہ مفلی میں مبر کاسوال کرتا ہے ہمویا نہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور نہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے)۔

تم نے یہ بات جان کی ہوگی کہ جس مخص کا دل محکسراور قلب مغبوط ہو تا ہے 'اور جس کا باطن بدل کے باحث ضعیف نہیں موتا اورجوالله تعالی کی تدبیر پخته یقین اور احتفاد رکھتا ہے اس کانٹس بیشہ مطمئن رہتا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اے موت آئے گاورموت كى سے رك نيس كئ اس مخص كومجى موت كے حادثے سے دوچار ہونا بے بھے اللہ تعالى پر اطمينان نيس ہے۔ بسرحال تمام توکل یہ ہے کہ بندے کی طرف سے قاصت ہو'اور اللہ تعالی کی طرف سے اس وعدہ رزق کی محیل جو اس نے اسيخ بندول سے كيا ہے۔ اس نے قاعت كرنے والوں تك رزق پنچانے كاليك ظام بنايا ہے 'اور اس كى منانت كى ہے 'جو تجربہ كرنا جاہاں کا تجربہ کر لے وہ اپن منانت میں سچاہ، تم قافع بن کر تو دیمواس منانت کی صدافت کامشاہرہ کرلو کے الی الی جگہوں سے مذاقی پاؤے کہ تمارے وہم و مگان میں بھی نہ ہوگا کہ فلال جگہ سے رزال پہنچ سکتا ہے ، محر شرط می ہے کہ آدی وکل میں اسباب كالمعطرة رب ندان المدوابسة كرت اس كاتمام تراثفات ميتب الاسباب في طرف مو بي كلي من اللم ير نظر نسيس كى جاتى الكه لكيف والول ك ول كاخيال كياجا آا ب اللم كى اصل حركت كالعلق ول سے ب اور كيوں كه وي اصل محرك ب اس کتے یہ مناسب نہیں کہ اے چھوڑ کر کسی دو سرے محرک کی طرف النفات کیا جائے اوکل کی یہ شرط اس مخص کے لئے جو زاد راہ لئے بغیر جنگلوں میں محومتا ہے یا شہوں میں کمنائی کی زندگی گذار تا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو علم اور عبادت میں شہرت رکھتے ہیں جب وان رات میں آیک مرتبہ کھانے پر قاصت کریں آگرچہ وہ لذیذنہ ہو'اور وہ موٹا کیڑا پینیں جو اہل دین کی شان کے مطابق ہے تو انسي سي چني ايي جمول سے ملى رہتى ہيں جال سے انسي كمان مجى نسي مو تا بلك بسااوقات يہ چني مقدار ميں كئي كن زيادہ ملى جیں ایسے لوگوں کا لڑکل نہ کرنا اور حصول رزق کے لئے جدوجمد کرنا نمایت ضعف اور کو آبی کی بات ہے۔ان کی ضرت حصول رزق کا ایک بوا ظاہری سب ہے انسی اپی شرت کے باعث اتا رزق ال جاتا ہے کہ اگر کوئی گمنام آدی ضروں میں جا کر رہے اور رزق کمائے تواہے اتنا رزق میں مل یا تا آس سے معلوم ہوا کہ اہل دین کے لئے رزق کا اہتمام کرنا برا ہے اور اس سے بھی زیادہ برا اہتمام رزق ان علاء اور عابدین کا ہے جو علم و عبادت کے باعث شمرت رکھتے ہیں 'انسی تو قائع ہونا چاہیے ' قانع عالم کونہ صرف اس کارزن ما ہے 'بلک ان لوگوں کامجی رزن ما ہے جواس کے ساتھ رہے ہیں۔

اگر کوئی عالم لوگوں سے لیما پیند نہیں کر آ ' بلکہ اپنے وست و ہازو سے کما کر کھانا چاہتا ہے تو یہ صورت اس عالم کی شان کے مطابق ہے وطلم و عمل کے طاہر پر عمل پیرا ہے 'اور ہاطنی سیرسے محروم ہے۔ اس لئے کہ کسب کی مشخولیت بندہ کو ہاطن کی سیرسے

روک دہتی ہے' اس لئے علاء کے لئے بھتر ہی ہے کہ وہ سرماطن میں مشغول ہوں' اور اپنی ضورت کے لئے ان لوگوں کے ہدایا قبول کرلیا کریں جو ان ہدایا کے ذریعے اللہ کے تقرب کے خواہاں ہیں۔ اس طرح فکر معیشت سے یکسوئی رہے گی' اور اللہ ک لئے ہو کر رہنے میں کوئی چیز مانع نہیں ہوگی' اور ان لوگوں کے اجرو ثواب پر بھی اعانت ہوگی جو ان کے ذریعے اللہ تعالی کی قربت

چاہے ہیں۔ جو محض اللہ تعالی کی عادات جاریہ پر نظرر کھتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ رزق بقدر اسباب دوسائل مطافهیں کیا جاتا 'چنانچہ کسی بادشاہ نے ایک دانشورہ یہ چھاکہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ احق کورزق مطاکر دیا جاتا ہے اور محقود محروم رہتا ہے۔ دانشور لے جواب دیا کہ اس طرح اللہ تعالی اپنے دجود کا فہوت دیتا چاہتا ہے۔ اگر ہر حقوند کو رزق مطاکیا جاتا ہے اور ہراحتی کو محروم رکھا جاتا تولوگ یہ کمہ سکتے تھے کہ حقوند کو اس کی محتل نے رزق دلایا ہے 'اور جب معالمہ اس کے برتھس ہے تو اابت ہوا کہ رازق محتل نہیں ہے 'بلکہ کوئی اور ہی ہے 'یماں ظاہری اسباب معتبر نہیں ہیں بعول شاعر :۔

وَلَوْكَانَتِ الْأُرْزَاقُ تَجْرَى عَلَى الْحَجَا ﴿ هَلَكُنَ إِذَا مِنُ جَهُلِهِ الْبَهَائِمُ الْمُ الْمُ الْمُ

اسپاب سے تعلق میں متو کلین کے احوال کی امثال جانا چاہیے کہ مخلق کی مثال اللہ تعالی کے ساتھ ایی ہے جو سائل تعرشای کے دروازے سے مصل میدان میں جو جائیں "ان سب کو کھانے کی ضورت ہو اور ای ضورت کی بحیر سائل تعرشای کے دروازے یہ بانچ بادشاہ بہت سے خلاموں کو دوئیاں دے کر دروازے پر بہتے "اور انہیں تھم دے کہ وہ بعض لوگوں کو دو و دوئیاں دیں "اور بعض کو ایک ایک دوئی دیں "اور کوشش ہیر کریں کہ ان سائلین میں سے کوئی محروم نہ مہ جائے 'پر ایک مخص کو بہتے کر ہد اعلان کرائے کہ تمام سائلین پُر سکون دہیں 'بدب میرے فلام دوئیاں لے کر آئیں تو ان سے نہ چہٹیں 'بلکہ ہر مخص اپنی جگہ اطمینان کے ساتھ کھڑا رہے 'تمام فلام مخرج ہیں 'اور تھم کے پابئہ ہیں 'انہیں تھم دوا گیا ہے کہ وہ تم کہ دوئیاں لے کر آئیں تو ان سے نہ پہلے کہ وہ تم کے پابئہ ہیں 'ادر میدان کا دروازہ کھنے کر باہر نظے گا تو میں اس پر ایک فلام مقرر کروں گا 'یراں تک کہ میں اسے اس دن سزا دول کا اور دریا ہوئی نہ دوئی کے معلوم ہے لیکن میں اسے پوشیدہ دکھتا ہوں 'اور چو مخص فلاموں کو تکلیف نہیں دولے گا بھر اس کو اس کی تم میں اس پر ایک فلام مقرر کوں گا ہیں اس کہ میں اسے اس دن سزا دول کا ایک جو میں اس کی تا ہوں اور چو مخص فلاموں کو تکلیف نہیں دولے گا بار دول گا ایک جیتی نامید اس کی اور جو من کوا اور دول گا ایک جیتی ناموں کو تکلیف نہیں اسے سرا ہوگی اور نہ نامو میں کے اور دول گا آبار ہو گا اور دول تا کہ جو کا اور دول گا کیا جائے گا 'اور چو مخص محروم رہے گا 'اور دول کا ایک وی دول گا کیا کہ خوا مول کی گا دول کا دیکوہ کی اور نہ ناموں کی اور نہ ناموں کی اور نہ ناموں گا ۔ نہ موک کا دیکوہ کرے گا ہیں اسے اپناوز پر بناؤں گا اور سلامت کا نظم دنتی اس کے حوالے کروں گا۔

اس اعلان کے بعد سائلین کی چار فتمیں ہو حکی ایک فتم ان لوگوں کی ہے جن پر پہیٹ کی شہوتیں قالب ہیں جب فلام رونیاں لے کر آتے ہیں تو یہ لوگ اس مقرمت کی پروا جمیں کرتے جن انہیں ڈرایا گیا ہے اللہ ان پر ٹوٹ پرتے ہیں اور لو جھڑ کر دو روئیاں حاصل کر لیتے ہیں اور کتے ہیں کہ کل بین پوا قاصلہ ہے ہمیں اب بحول لگ ری ہے چنانچہ یہ دو روئیاں لے کر نکل جاتے ہیں اور موعودہ سزا سے بی جنوں ہے اس وقت حسرت و ندامت سے ہاتھ طعے ہیں کین اس سے کوئی فائدہ نمیں بو آ۔ دو سری فتم میں وہ لوگ ہی جنول نے سزا کے خوف سے فلاموں کو تکلیف نہیں بہنوائی اکن جب انہیں دو روئیاں دی میں تو انہوں نے قبول کر ایس جمیں کی گا کہ ان پر بھوک کا فلہ تھا یہ لوگ سزا سے تو محفوظ رہے الین نامت نہ یا سکے تیمری تم میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کملی جگہ پر بیٹھنا چاہیے " اگہ جب فلام روئیاں لے کر آئیں تو ہمیں نظراندا ذنہ کر میں جب وہ روئی لے کر آئیں گے ہمیں کملی جگہ پر بیٹھنا چاہیے " اگہ جب فلام روئیاں لے کر آئیں تو ہمیں نظراندا ذنہ کر میں تاہم جب وہ روئی لے کر آئیں گے ہمیں کملی جگہ پر بیٹھنا چاہیے " اگہ جب فلام روئیاں لے کر آئیں تو ہمیں کملی جگہ پر بیٹھنا چاہیے " اگہ جب فلام روئیاں لے کر آئیں تو ہمیں نظراندا ذنہ کر سے بین کا میں بین کر قامت کریں گے شاید ہم خلعت فائرہ کیوں کہ بین کر آئیں گے تو ہمیں کملی جگہ پر بیٹھنا چاہیے کیا کہ در اس پر قامت کریں گے شاید ہم خلعت فائرہ

سے سرفراز کروسید جائیں۔ چو تقی تشم بھی وہ اوک ہیں جو میدان کے وقون بھی جسے اور لوگوں ہے ہٹ کرائی جگہ جا بیٹے جال نظرفہ آسکیں انہوں ہے کہا کہ اگر فلاموں نے ہمیں و موج فالا اور بوٹیاں دی چاہیں قہم مرف ایک دوئی لیس کے اور اس پر مبر کریں ہے مثایہ رات کر قاصت کریں ہے اور اس پر مبر کریں ہے مثایہ رات کٹ جائے اور فلاموں پر خصہ بھی نہ آتے و وزارت کے منصب پر فائز ہو جائیں ہے اور ہادشاہ کا تقرب ماصل کرلیں کے لین ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا اور فلاموں نے انہیں وجوہ فالا اور جمان جمان کی وہ پائے مجے انہیں ایک ایک روٹے دیدی مسلسل کی موز تک ایس ہوا اور فلاموں نے انہیں اور اس طرح وہ مسلسل کی موز تک ایس ہوا اور فلاموں نے انہیں افراد کہی ایک جگہ جا چھے جمان فلاموں کی نظر نہیں بیچ سکی۔ اور اس طرح وہ مسلسل کی موز تک ایسا ہی ہوگ کے دام میں دات گذار فیزی۔ ان تین بی ہوگا اور اس کو بھوگ کا دور کی ایک جگہ جا چھے جمان فلاموں کی نظر نہیں بیچ سکی۔ اور اس طرح وہ اور فلاموں کی اس کو آب انہیں اس کو بھی مرف ایک ہوگ کا دور اس کا منصوب کا دور اس کی اس کو بھی ہوگی اس محض کو قرب اور وزارت کا منصب طا۔

اس مثال میں میدان سے مراد دفعوی ذیری ہے امیدان کا دروا زو موت ہے اور نامعلوم بڑت قیامت ہے اور منصب دزارت وہ دورہ شماوت ہے جو متوکل کے لیے کیا گیا ہے اگر وہ بھوک ہے مرجائے اور اس موت پر رامنی ہو اس وعدے ی دارت وہ دورہ شماوت ہے جو متوکل کے لیا گیا ہے اگر وہ بھوک ہے مرجائے اور انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے 'جو لوگ محکل میں قیامت تک ناخر نہیں ہو گی کیونکہ شداء اللہ تعالیٰ کے پاس ذیرہ سرخ بین اور انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے 'جو لوگ دست و کر بیان کی تقریبان کی تقریبان کی میرون اور شافتا ہوں میں خاموش اور پرسکون بیٹھے۔ جس میں خلا موں کی تقریبان کی جنوبیں رہے ہیں جو جس کی میر جنوبی کی تعدیب اور کوشوں میں جانے ہیں جو ذاوراہ لئے ،غیر جنگوں میں گھت لگاتے ہیں اسپاب ان کی جنوبی رہے ہیں اسپاب ان کی جنوبی رہے ہیں اسپاب ان کی جنوبی رہے ہیں 'اکٹر ایسا ہو تا ہے کہ انہ ایک جاتا ہے ' بھی ایسا ہی ہو تا ہے کہ در ان نہیں گئے دائی دوران مال پر بھی رامنی رہے ہیں 'اکٹر ایسا ہو تا ہے کہ انہ ان میں اسپاب ان کی جنوبی اسپاب کی دوران کی جنوبی ہو تا ہے کہ در ان نہیں گئے دائی دوران مال پر بھی رامنی رہے ہیں اسپاب کی دوران کی جنوبی گئے دیں ان کا بھا گئے میں دوران کی دوران کی جنوبی گئے اس کی دوران کی جنوبی کی دوران کی گئے دیں کر دوران کی دورا

ادركى فكوے كے بغير موت كو كل لكا ليت بين - ايسے لوكوں كو شادت اور قرب اللي كي سفادت نعيب بوتى ہے۔

 بین کن اکونی معنی پر کہ سکتا ہے کہ ذخرہ کرنای توکل کے منانی ہے 'اس صورت میں میعاد مقرر کرنے کی ضورت ہی نہیں رہی '
اللہ تعالی مے جو تواب جس سرجے پر رکھا ہے وہ اہی بر متفرع ہو تاہے 'اس کا ایک آغاز ہے 'اور ایک انجام ہے درمیان میں ست
ہے درجات ہیں 'جو لوگ اس سکے انجام پر ہیں وہ سابقین اور آغاز والے اصحاب بیمن کملاتے ہیں ' بحراصحاب بیمن کے بھی مت
ہے درجات ہیں 'اس طرح سابقین کے بھی ورجات ہیں 'اصحاب بیمن کا بلند ترین درجہ وہاں سے شروع ہو تاہے جمال سابقین کے
کم تردرجے کی انتها ہوتی ہے اس صورت میں قرت مقرد کرنے کے کیا معنی ہیں۔

تحقیق بات سے کہ ذخرونہ کرنے سے وکل اس وقت ہوا ہو گاہ جب آئی کو آہ ہو اکین سے قبد لگانا مح نہ ہوگا کہ زیست کی امید ضور ہوگی خواہ ایک سے کے لئے کیوں نہ ہو ایک طول ائل امید نہ ہو اس لئے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے 'زیست کی امید ضور ہوگی خواہ ایک سے کے باور انتخائی ورجہ اس قدر ہے جس اور تشرائل میں لوگ متفاوت ہیں۔ اس کا کم تر ورجہ ایک ون وات ہا اس ہے کم ساختیں ہیں 'اور انتخائی ورجہ اس قدر ہے وہ اس تقرر انسان کی عمر ہوتی ہے۔ ان وولوں کے ورمیان بیشار ورجات ہیں۔ جو محض آیک مینے سے زیاوہ جینے کی توقع نہ رکھ وہ اس محض کے مقابلے میں متصود سے قریب ترہے جو ایک سال سے نیاوہ جینے کی امید رکھتا ہے۔ جن اوگوں نے چالیس دن کی متصود ہے ان کے چین نظر اگر حضرت عیلی علیہ السلام کی مجاد ہے تو یہ فلط ہے 'اس لئے کہ ان کی میعاد سے وہ مقدار بیان کرنی متصود نہیں تار کی میں اس کی دخست ہے 'کلکہ یہ میعاد اس موجودہ شنی کہ انتخال کی جو ایک میں ہو چالیس دن گذرے بیار از ہے جو ایک موجودہ شنی کے انتخال کی بات ایک ارزے جو اللہ تعالی عادیجا اپ امور میں رکھتا ہے۔ جانچہ حدیث تریف ہی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے اچھ سے چالیس دو تک ہے۔ اس موجودہ شنی کے انتخال کی بات ایک ایک اور کی بات وہ کالیس دو تک ہو تھی۔ ایک میک کے ایک میں جالیس دو تک ہو تھی۔ اس امور میں رکھتا ہے۔ جانچہ حدیث تریف ہی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے اچھ سے چالیس دو تک میں جالیس دو تک میں جالیس دو تک میں جالیس دو تک دور کار تھی۔ خیر کیا (ابو منصورہ یکی۔ این مسعود "سلمان") کو یا اس مٹی کو خیر کا استحالی یا نے میں چالیس دور کی قدت درکار تھی۔

جو محض ایک برس سے زیادہ کے جو کرے گا وہ ضعیف القلب ہوگا اور ظاہری اسباب کی طرف میلان رکھا ہوگا ایسا محض توکل کے مقام سے بہت دورہ اور اس نظام التی کامعتق ضیں ہے جو اس نے رزق کے لئے تخل اسباب کی صورت میں قائم کرر کھا ہے ایک سال سے تیا وہ تدت کے لئے زخو کرنا ہی لئے ظاف تو کل ہے کہ پیداوار اور زکاۃ وغیرہ میں وافل اسباب مشال موثر ہوتے ہیں 'جو محض ایک سال سے کم کے لئے زخوہ کرنا ہے اس کے لئے اس کے تعرال کے مطابق درجہ ہے جو آئی اس بی سال میں موثر ہوتے ہیں 'جو تعرال کے مطابق درجہ ہے جو آئی اس بی سال میں موثر ہوتے ہیں 'جو تعرال کے مطابق درجہ ہے جو آئی اس بی سال میں موثر ہوتے ہیں ہوتا ہو تا ہے اس کے درمیان ہوگا کو نای اس کے علاوہ کوئی چرز خجرہ اندوزی سے بات میں ہے۔ اس لئے محرک کا ہو تا ہے جم کا اس کھری جو اندوزی سے بات میں ہے۔ اس لئے بھر کہ ہو تا ہو کہ کہ کو تا ہو کہ ہوتا ہو تا ہ

جوجزي محميس كم مطاكي في بن ان مي يعين اور ميركي مزيت ب-

<sup>(</sup>١) يدروايت اس تعيل كرمات حيل في البداس كا الحرى صد المي كذرا ب

کوزہ 'دسترخوان 'اور ای طرح وہ چزیں جن کی عام طور پر ضرورت رہتی ہے اس عم میں نہیں ہے۔ ان چزوں کو ذخرہ کرنے ہے وكل كاورجه كم نيس بوكا البية سردى كے كرول كى ضورت كرى بين بائى فيس رہتى اس لئے افسي افعاكر ركمنا وكل كدر ب كوكم كردية الم الكين يداس مخص ك حق بيل ب حس كاول ذخيرون كرف يريطان نه مو تامو اس كي نظراوكوں كم الموں يرند رہتی ہو ' بلکہ اس کا قس دیل برحق کے علاوہ کسی کی طرف متلفت نہ ہو یا ہو لیکن اگر ذخیرہ نہ کرنے سے ول مضطرب اور پریشان ہوتا ہو اور عبادت كرتے يا ذكرو كلركرتے من ظل واقع موتا ہوتواس كے لئے دخروكرنا ي بعرب كلد اكر اس كياس كوئى الى جائداد ہوجس کی آمنی اس کی گذر برے لئے کانی ہو اور اس کادل اس کے بغیر مبادت کے لئے فارغ نہ ہو یا ہو تو اس جائداد کو باتی رکھنائ اس کے حق میں بستر ہے۔ اس لئے کہ مقد قلب کی اصلاح ہے ماکدوہ اللہ تعالی کے ذکر کے لئے فارخ ہو جائے۔ مخلف مزاج کے لوگ ہیں بعض لوگ مال رکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال نہ رکھنے کے باعث مضارب رہتے ہیں ا منوع وه امرے جودل كوالله كى عبادت سے عافل كردے ورف دنيانى منسامنوع ميں ہے۔ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم علوق کی تمام امناف کی طرف معوف ہوئے ہیں ان میں تا بر بھی ہیں 'پیشدور می ہیں اور اہل منعت میں ہیں۔ آپ نے ند کسی تا برکو ترك تجارت كالحم وا نه پيدوركوا پاييد جوار في التي خوايا اور شدان لوكون سے تجارت كرتے يا پيد افتيار كرنے كے لئے كهاجوان يس مشغول نبيل يتع المكدان تمام فيقول كوافله كي طرف بلايا اوراشين بتلايا كدان كي كامياني اور نجات صرف اس بات میں مغمرے کران کے تلوب وتیا سے مفرول ہو کر للد تعالی کی طرف اکل ہوں اور اس کے ذکرو فکر میں مشخول ہوں۔ اشغال کا مترن درید قلب ب- اس لتے بس محتی کافل کرورے اس کے لئے مورت کے بقدر دخرو کرلیا برتر اور جس کادل قوی ب التلك لئة ذخره نه كرنا الجمائي اليكن بير تما آدى كالحمام م الدار كالحم بيد به كد اكر اس في البين عمال ك ضعف قلوب كے پیش نظر اوران كى تسكين و تنل سم لئے سال بحرك لئے رفق كا وجروكيا و وكل كى مدے خارج نيس بوكا۔ البت ايك برس ے ذا کد مت کے لئے دخرہ کرنا وکل کے سال سے میل کہ برال اسب کرتر ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ دخرہ کرنا قلب ک انتائي ضعف يردادات كريائي جو وكل كي قوت ك خلاف ب موكل اس من كي كت بي جومومد بو مضوط دل ركما بو الله تفاقی کے فیل و کرم پر مطنتن ہو۔ اور ظاہری اساب کے بجائے اس کے انظام پر یقین رکھتا ہو ' دوایات میں ہے کہ سرکار دوعالم ملی الله علیہ وسلم نے اپنے موال سے لئے ایک سال کی قذا جع فرائیں ( بغاری ومسلم) دو مری طرف اب نے حصرت ام ایمن وقیرہ کو فرایا کہ وہ کل کے لئے کوئی فیزا فھا کرنہ رکھیں ( ۱ ) ایک مرجہ معرت بلال میٹی نے روٹی کا ایک کلوا افعار کے لئے ياكرركه ديا ابدان ارشاد فرايا

أَنْفَقْ بِلِالا وَلا تَخْشَ مِنْ فِي الْعَرْشِ إِفَلَالًا لا الراب ابن مسود الع مروا)

اعبلال! اے فریج کروے اور مرش والے ہے مفلی کا فوف نہ کر۔

ايك مرد آب في ميدار الدفرالي في إِذَا سُولُكَ فَلَا تُمُنَدُعُ وَإِذَا لَعَظِينَ فَلَا يَحْدَا (طِراني مام - الوسعيد قيد) جب فحف الا جائے والكارمت كر اورجب فحد كورا جائے و بوشد مت ركا۔

بم لوكول كوسيد المتوكلين سركار دوعالم صلى الشدعليه وسلم كافتذا كرني جابيي اليك طرف اب كر قعرال كايد عالم تعاكم پيثاب كرنے كے بعد فورا تيم فراليع طالاتك پانى قريب مو آارشاد فرائے كيا مقلوم ميں انى تك پنج مجى پاؤں كا (ابن ابي الدنيا۔ ابن عباس) دو سرى طرف آپ نے ذخیرہ قربایا اس سے آپ کے قوال میں كى دائع نيس ہوئى اس لئے كہ آپ كواسين ذخيرے پر احداد ند تها الكداس ذات براهماد تماجورزق مطاكرة ب أكر آب في فرمايا قواس لئة ماكد امت كے لئے اس عمل كى مخوائق لكل آئے ' ہو سکتا ہے آپ کی امت میں قرت رکھے والے لوگ بھی ہوں الکین وہ بسرمال آپ کے مقابلے میں ضعیف تر ہوں مے۔ (۱) به روایت سلے بھی گذری ہے۔

آپ نے ایک برس کا ذجرہ اس لئے سیں فرمایا تھا کہ آپ میں یا آپ کے میال میں ضعف تھا'یا آپ کا اور آپ کے میال کا اعتاد کمزور تھا' بلکہ ذخیرہ کرنے کی دجہ بی تھی کہ امت کے ضعف اور کمزور لوگوں کے لئے یہ طریقہ مسئون ہو جائے اوروہ آپنے قلوب کی تسلی کے لئے ذخیرہ کر تعیں۔ ایک جدیث میں ہے ہے۔

س سے رہور سے بیست سے سے سے سے سے ایک میں ایک این میں اللہ تعالی کے جب اُن تو تھی کہ ایک میں اللہ تعالی کے جب اُن تو تھی ہوئی ہے۔ این میں اللہ تعالی کے جب کہ مزائم پر عمل کیا جائے اسی طرح یہ بھی پند کرتا ہے کہ رضت پر عمل کیا جائے ۔ یہ ارشاد بھی دراصل ضعفاء کی دل جو تی اور تسلی کے لئے ہے ' تاکہ ان کا ضعف یاس اور ناامیدی پر نشی نہ ہو' اور دو ہے سوچ کر اعمال خرسے بازنہ رہیں کہ اعلا درجات تک پنجا ان کے بس میں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جمانوں کے لئے رحمت بنا کر جیجے سے ہیں۔ یاس اور ناامیدی پیدا کرنے کے لئے مبعوث نئیں فرائے گئے۔

اس پوری مختلو کا حاصل یہ ہے کہ ذخرہ کرنا بھن لوگوں کے لئے معزہ 'اور بعض لوگوں کے لئے معز نہیں ہے۔ اور اس پر حضرت ابو امامہ البابلی کی یہ روایت ولالت کرتی ہے کہ اصحاب صفہ ہیں ہے ایک صحابی کی وفات ہوئی تو انتظام نہ ہو سکا۔ سرکار دوعالم صلی اللہ طیہ وسلم نے لوگوں ہے ارشاد قربایا کہ ان کے پڑوں کی طاقی لو۔ لوگوں نے جسین شولیس تو ان جس و دیار تھے ' آپ نے ارشاد قربایا یہ دو داغ ہیں (احمہ۔ شراین حشب کیدیات آپ نے صرف ان جمابی کے حصلی ارشاد قربائی مصاب کہ ان حصاب کرام کافی مال و دولت چھوڑتے ہیں' آپ نے کس کے متعلق ہمی ہے ہے ' بشاد نہیں قربائی ' کیوں کہ ان صحابی کا حال دو احتمال رکھتا ہے اس لئے ارشاد نوی کے بھی دو معنی ہو کتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہو کتے ہیں کہ یہ دو دینار دو ذرخ کی آگ حال کہ دو داغ ہیں' قربان کر میں اس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے ۔

یہ معنی اس صورت میں ہیں جب کہ وہ اپنے حال ہے زہ افتر اور توکل کا اظہار کریں ' طالا تکہ حقیقت میں وہ اپنے نہیں تھ؛

بلکہ وہ دینار رکھتے تھے 'یہ ایک طرح کا فریب تھا اور اس کی سزا وہ ہو سکتی ہے جس کی طرف ندکورہ بالا جدیث شریف میں اشارہ کیا

میا 'اور وو سرے معنی یہ ہیں کہ تلیس اور فریب نہ ہو 'اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ ان کا درجہ کمال ناقص تھا ' جیسے اگر خوبصورت چرے پر دو داغ لگا دیے جانمی تو چرو کا کمال ناقص ہو جاتا ہے۔ ونیا میں انسان جو کچھوڑ تا ہے وہ اس کے اخروی درجات میں نقصان کا باعث ہو تا ہے 'اسلے کہ کمی مخص کو جس قدر دنیا صلاکی جاتی ہے اس کی آخرت میں سے کم کرویا جاتا ہے۔

رہا یہ سوال کہ اگر آوی فارخ قبی اور سکون دلی کے باوجود فیرہ کرت اس سے آوکل کیوں نہیں یاطل ہو آجاس کی دلیل وہ اور سے بو صورت ہے جو حضرت بھر کے متعلق معقول ہے ، حسین المفا ذلی جو آپ کے رفقاء میں ہے ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں ہاشت کے وقت حضرت بھر کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ ایک پزرگ آپ کے پاس تھریف لائے 'وہ اوج ہمرک تھے 'اٹکا رفک گفتری اور عارض بی جھے ہوئے تھے 'حضرت بھر انہیں دیکھ کر آپی جگہ ہوئے تھے 'حضرت بھر انہیں دیکھ کر آپی جگہ ہے گؤٹ ہو گئے 'میں دیکھا کہ آپ کی محض کی تعظیم میں کورے ہوئے ہوں 'اس کے بعد آپ نے بھے چندورہ میں دیا اور فربا آکہ تم ہمارے لئے بھرین کھانا اور خوشبو خرید کر لاؤ' آپ نے اس موسے بھلے کہی اس طرح کا کوئی تھم نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی وہ سرے کے ساتھ اس طرح کھانا کھایا ہو' جب کھا نے نے فراخت ہو گئی اور کھانا نگا گیا تو وہ بزرگ کھڑے وہ اور جس قدار کھانا نگا گیا تو وہ بزرگ کھڑے ہوا' اور ان کا اور کھانا نگا گیا تو وہ بزرگ کھڑے ہوا' اور ان کا بیہ طراحہ کیا تھوں ہوا' حضرت بھڑنے جو سے فرمایا : ایسا لگا ہے کہ خمیس ان کی یہ حرکت پیند خمیں آئی' میں نے مرض کیا ی

ہاں! یک بات ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر کھانا لے ملے و حفرت بطر نے قربا یہ ہمارے بھائی فتح موصلی ہیں ہم سے ملا قات کرنے کے لئے موصل سے تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنے اس عمل سے لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر توکل مسیح ہو تو ذخیرہ کرنا نقسان دہ نہیں ہو آ۔

تیسرا مقصد دفع مضرت جانا چاہے کہ بعض اوقات نئی یا ماری ضرد کا خون ہو تا ہے اوکل کی شرط یہ نہیں ہے کہ داخ مرد اسباب افتیاری نہ کے جائیں مثلاً نمی الی جگہ سونا یا رہنا جال ورند ہے ہمت ہوں یا سیاب آباہ و یا رہوار شکتہ ہو یا فونی ہوئی چست ہو تو کل نمیں ہے کہ کہ یہ تمام امور ممنوع چیں جو فض ایسا کرتا ہے وہ بلا فاکدہ اپی جان کو ہلاکت میں والتا ہے۔
اسباب واقعہ کی قسمیں یہ اسباب دافعہ بھی خین طرح کے ہیں قطعی تختی وہی۔ ان میں ہو وہ کو ہے۔ یہ دونوں اسباب واقعہ کی قسمیں اسباب دافعہ بھی نہیں اور بعض اوقات ان کی آرکے بعد ان تحضرت صلی اللہ طلبہ وسلم چیزیں بعض اوقات کی خوناک چیزی آمدے پہلے کی جاتی ہیں اور بعض اوقات ان کی آمدے بھی فران کہ جب وہ وہ کہ ہے۔ یہ وہ کہ ہے۔ یہ وہ کہ کہ خون کہ خون کہ جب وہ کہ وہ کہ کی جاتی ہیں اور بعض اوقات ان کی آمدے بھی اس کے علاوہ بچھ بیان نہیں فروایا کہ وہ واغ اور منظر وغیرہ نہیں کرتے 'یہ نہیں فروایا کہ جب وہ وہ اور کی موسم میں با ہر تکلئے ہے بھی اس اوقات کی جب اس وہ خون کے جب ان اگر کوئی ہوئی مردی کے موسم میں با ہر تکلئے سے پہلے اس وغیرواس لئے کھائے کہ جب مرح کی اور چیوں کا بھی بھی جا کہ ہی تھی جا کہ کری پردا کہ کہ ہی تھی ہوئی کہ ان اسباب کا ترک کریا بھر ہے 'اور وافل تو کل ہے 'جب کہ جب اس معتی میں نہیں ہے 'تاہم انسان کے ضرو خونچے کی صورت میں اسباب وافعہ کا ترک کریا بھر ہے 'اور وافل تو کل ہے 'بیں کہ ان اسباب کا ترک کریا ہوئی کا ارشادے یہ اور مرکزاتو کل کی ان اسباب کا ترک کریا ہوئی کا ارشادے یہ اور مرکزاتو کل کی ان اسباب کا ترک کریا ہوئی کی اور مرکزاتو کل کی ان اسباب کا ترک کریا ہوئی کا ارشادے یہ اور مرکزاتو کل کی ان اسباب کا ترک کریا ہوئی کا ترک کریا ہوئی کوئی کہ ان اسباب کا ترک کریا ہوئی کا ترک کریا ہوئی کوئی کا ترک کریا ہوئی کا ترک کریا ہوئی کا ترک کریا ہوئی کی ان اسباب کا ترک کریا ہوئی کا ترک کریا ہوئی کوئی کا ترک کریا ہوئی کی کریا ہوئی کوئی کی کریا ہوئی کوئی کی کریا ہوئی کی کریا ہوئی کوئی کریا ہوئی کوئی کریا ہوئی کوئی کریا ہوئی کوئی کریا ہوئی کریا

واصبر على مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هُجُرُ الْجِيدِيلَةِ (١٣١٦مه ١٠)

اوریہ لوگ جوہاتیں کرتے ہیں ان پر مبر کرد اور خواصور فی کے ساتھ ان سے الگ رہو۔

وَلَنَصْبِرَنِّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُتَرَكِّلُونَ (ب٣١٣ آيت ١)

اورتم نے جو کھ ہم کو ایذا پنچائی ہم اس پر مبركريں مع اور الله ي پر بمروسه كرتے والوں كو بمروسه كرنا جاہيے-

وَدُ عُالْأَهُمُ وَتُوكُلُ عَلَى اللَّهِ (ب١٣ر٣ آيت ١٨)

اوران کی طرف ہے جوایز اپنچ اس کا خیال ند کھے اور اللہ پر تو کل سیجے۔

فَاصِيرُ كَمَاصَبُرُ أَوْلُو الْعَزْمِمِنَ الرُّسُلِ-(١٣٨٣)

آپ مبر مجع جيے اور مت والے پغيروں نے كيا تھا۔

نِعْمُ اَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُ وَاوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ (١٢١٣م المده)

(نیک) کام کرنے والوں کاکیا اجما اجرب جنوں نے مبرکیا اوروہ اسے رب پر وکل کیا کرتے تھے۔

انت پر مبرکرنا انسان کے سلط میں ہے' سانپ' کچھ اور در ندوں دفیرہ کی انت پر مبرکرنا آدکل نہیں ہے'کیوں کہ اس میں کوئی فاکدہ نہیں ہے' سالک جب بھی کسی شک کے ترک یا عمل کا ارادہ کرتا ہے اس کا مقصد دین پر اعانت ہو تا ہے' یہاں دفع ضرد میں اسباب کا ترتب ایسا ہی ہے جسے پہلے مقصد کا ذیل میں کب معیشت اور مغید اشیاء کے حصول کے اسباب پر محقد کا دیل میں کب معیشت اور مغید اشیاء کے حصول کے اسباب پر محقد کو دوران ذکور ہوا ہے۔ اس لئے یہاں دوبارہ کھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اسی طرح مال کو محفوظ رکھنے کے اسباب بھی ہیں 'ان کا بھی ہی تھم ہے ' چنانچہ آگر کوئی مخص کموے یا ہر نظتے ہوئے آلانگا دے 'یا جانور کو زنچے سنا دے قویہ توکل کے خلاف نیس ہے 'کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے ان اسباکل قطعی یا ختی ہونا معلوم ہوچکا ہے 'اس لئے آگر کوئی مخص ان اسباب پر عمل پیرا ہو تو اے حد توکل سے خارج قرار نمیں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک اعرابی ت جب ابنا اونب كملا چموروا اوريد كماكمين الله يروكل كرنا بول قو مركارود عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا راعقَلْهَاوَتُوكُلْ-(تنى-الن اسمائدهد) اوروكل كر

عرب -حُنواجِنر کم(ب٥ر١١م ايت١١٠) اوراينا بخاؤسه لو

نمازخوف كے سليلي الله تعالى كار شادى ي

وَلْيَاجَنُوْاحِذْرُهُمُواسْلِحَتُهُمْ (ب٥١٤) اوريه لوك بمي اسية بجاؤ كاسان اور جنساد لي

وَاعِدُوالَهُمُ مَا سَسَطَعُنُهُ مِنْ قُوْةِ وَمِنْ زِناطِالْخِيْلِ (ب١٣/١٥) اور جس قدرتم سے ہوسکے قوت (اتعبار) سے اور کے ہوئے موادل سے سامان ورست رکھو۔

حفرت موى عليه السلام كو خطاب فرمايا كما

فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلا \_ (بِج مر ١٣ كيت ١٣) واب مير عبد الدول وم دات ي داع على الرجاء وا رات كوجانے مي مُعلحت يہ ہے كه و شعول كى نظول سے في كر لكا جا سكتاہے محمل يو مى دركائي سبب، مركار ودعالم ملى الله عليه وسلم في وهنول من تحظ كم في على على المرابا الماز فوف في الرين مان كما كما كم المناه المناسات كر نمازاداتى جائے اسلى كے كرنماز برمنا قطبى سب دائع نبي ب الله على مائب بيتو كو امذالنا قلبى سب ب أيم بشيا مدل لینا ایک علی سبب اور ہم پہلے مقد کے معن میں بیربیان کر بھے بیں کہ علی بی قبلتی کی طمرہ ہے۔ اب مرف وہی اسب باقی رہ جاتے ہیں او کل کا تقاضا کی ہے کہ آوی ان اسماب کو ترک کروے ایک بزرگ کے بارے میں بیان کیا جا گاہے کہ ان کے شانے پرایک شیرے آبنا پنجہ رکھ دیا اور انہوں نے وکت بھی میں کی ایک اور پروگ کے مطلق مضورے کہ انہوں نے شرکو مورك ابنا بالع بناليا تعاادر دواس برسوارى كرت فحداب الركولي فعي النابدايات كوسائ وعدادريد ك كد شراع ابنا دفاع كرنائجي ضوري ب عركيا وجه بك ان يوركول في تير انا جود قيل كان كانواب يب كديد وايات الرج مج ہیں کین ان کی افتداء کرنا مع نہیں ہے اس لئے کہ یہ قوت ہر محص کو نعیب نہیں ہوتی کہ وہ در تدول کو اپنا آلی بنا سے کیہ كرامات كالك اعلامقام ب أور توكل كى شرائلات اس كاكوتى تعلق تبيس بوسقام بحى ايك سرّالى ب اس ير مرف وى محض مطلع ہوتا ہے جو اس کی سرکرتا ہے وہا یہ سوال کد اس مقام تک تنہے کی طابات کیا ہیں؟ اس کا جو اب ہے کہ جو محض اس مقام تك پنج جا آے اے كى علامت كى ضورت وائى نيس روئى وو فودىد بات جان الما ہے كديس اس مقام رو كالم ورا البت اس مقام سے پہلے کی ایک علامت ہے وہ ہم ذکر سے دیتے ہیں اوروہ علامت یہ ہے کہ جو کما جروفت انسان سے پہلو میں رہتا ہے اور جو خود مالک کو اور دو سرول کو کافل ہے دو معوراور آلی بن جائے ہے تعشب کا آبا ہے اگر بیاتا کوی کا فرنانموار اور مبلی موجائے یماں تک کہ اس کی مرضی اور اشارے کے بھرائی جکسے مجلی می در کرے وید مکن ہے کہ در فض تق کرتے کرتے ایسے درے پر بنی جائے کہ خاری دریے اس کے مالی موجائی اورور عون کلاد شاہ شرمے ہم جال ۱۵۴ می کہ سے یں اس کی مرضی رہنے گھ۔ کمال کی بات یہ نمیں ہے کہ جنگی کے قمادے اللہ موجا میں کمال کی بات یہ ہے کہ کمرے کے تمارے الل رہیں چنانچہ اگرباطن کا کا تمارے ملع نمیں ہے وجہیں یہ وقع فد کرنی جاہیے کہ ظاہر کا کا تماری اجاع کرے گا۔

حفاظتی تدابیر کے بعد توکل بال بر سوال پردامو آے کہ جور کھوف ہے گئری آلاوالنے اور نے کو بھا کئے ہے بھانے كے لئے كونے سے بائد سے اور دعن كے ذري بضيار لين مي توكل كى كيامورت بي؟اس كاجواب يہ ب كديد محص ملم اور حال کی روے متوکل کملائے گا۔ علم کی صورت رہے کہ متوکل اس کا یقین کرے کہ جورے مکان اس لئے محقوظ میں رہا کہ میں

ایک اشکال کا جواب رہا یہ اشکال کہ متوکل کتے ہی اس مخص کو ہیں جس کے پاس مال نہ ہو' اور آپ چوری کے مفروضے ہے اس کے لئے ایسا مال فرض کئے لے رہے ہیں جو چوری ہو سکے متوکل کے پاس مال ہو آئی کمال ہے جو چوری ہو سکے متوکل کے کمر میں بھی کچے نہ کچے سامان ضرور ہو تاہے جیسے کھانے کا پالہ' پانی پینے کا گلاس' وضو کا لوٹا' تھے۔ اس کا جواب یہ مخوظ رکھا جا سکے مصابح سکے ذریعے وقت سے وفاع کیا جاسکے اور اس محرح ضورت کی دوسری چیزس'

اور کم یلو سامان بعض او قات متوکل کے پاس مال آنا ہے تو وہ اپی ذات پر خرج کرنے کے لئے خیس بلکہ جماج اور ضرورت مند
لوگوں پر خرج کرنے کے جمعوظ کرلیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے جی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس نیٹ کے ساتھ و خرہ کرنے ہے توکل باطل
نہیں ہو آ۔ توکل کی شرط یہ نہیں ہے کہ کھلے پہنے کے برتن اوشو کا لوٹا آور مساوتی مرورت مندوں کو دوستے جائیں کھانے
پینے کی ان چزوں کو دیتے کا حم ہے جو ضوورت سے ذاکو یوں اور کھائے ہے کہ بعد چاکی ہوں اور قبالی کی ماوت یہ ہے کہ وہ
متوکل فتراء کو کھموں بی اور مسجدوں میں معلی باخل آئے ہوں اور کھائے ہے کہ دو ہردوز انہیں بلید اور اور نے بھی
میا کرتا ہے اوکل بی بی یہ ضوری فیس ہے کہ آوی عادت اللی سے کا قبال جا ایس اور اور نے بھی
میا کرتا ہے اوکل بی بی یہ ضوری فیس ہے کہ آوی عادت اللی بیا تھے گیاں کہ ادار تولی عادی اور اور ایس مرک دوران رہی اور اور سوتی دھاگا وہ اور اور اور بی فرق اور اور سوتی دھاگا وہ اور اور اور بی مردوں جنوب کی اشراء ہے کہ تول کہ ادار تولی عادی اور اور بی فرق کی افراد اور سوتی دھاگا وہ اور اور کی دوران دول جنوب کو مردوں جنوب کی دوران دوران دی کو اور اور سوتی دھاگا وہ اور اور کی دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دوران دھاگا کے کرچلے تھے کھائے کی افراد کر اور کی موران دوران دوران

اگرید کها جائے کہ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ آدی کی ضورت کی چاہ وری ہوجائے اِ ضائع بھی جائے اور وہ اس پر تعلیف میں محسوس ندكرے اكروه جزاس كي خوامش اور پيندى ملي متى والى في كريس كيل ركي متى اورودواوے كوس ليے متعل كيا تما اور آگروہ ضورت کے باعث پندیدہ تھی آئید کیے ممکن ہے کہ وہ بڑے مین جائے اورول رجیدہ نہ ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ متوکل ان چزوں کی حاظت اس لئے کرتا ہے کہ وہ انس استاد فرائد پاراجد امانت تصور کرتا ہے اور یہ کمان کرتا ہے کہ اس سامان میں میرے لئے خیراور بھڑی ہے میول کہ اگر ایسانہ ہو آ اواللہ تعالی تھے نیسامان مطانہ فرانگ بسرمال اس ان اس خیر کے منے سے خرر استدلال کیا 'اور اللہ تعالی کے ساتھ محن محن کیا کہ میری بھڑی ہی گی وجہ سے یہ چڑ جھے مطالی می سے 'ماخمہ ہی اس نے یہ کمان بنی کیا کہ یہ سامان میرے دین پر معین و مدو گار بھی ہے ، لیکن اس کا بد عن قعبی میں تھا۔ کیوں کہ یہ احمال اپنی جکہ موجود تما کہ ہو سکتا ہے اس سامان کا وجود اس کے جی میں بھڑند ہو' لکہ اس کا فقد ان بھڑ ہو' اور اس کی بھلائی اس میں ہو کہ یہ سامان ضائع چلا جائے 'اور جو ضرور تیں اس سامان کے ذریعے تعمیل پاری تھیں وہ اب مشعقت اور تکلیف کے ساتھ معمیل پائیں' اوراس مشقت و تکلیف پراے واب می ملے جب الله تعالی في وركة در ايواس كاسامان والي لے ليا قواس كاپلا محن عم موكيا اوراس كى جكه اس عن في سف لي كه جرب لي اس مامان كانه جونا بمعرب الرجع بيد سامان والس ليما الله تعالى بمعزنه سمحتا تووالی ندلیتا متوکل وہ ہے جو ہر حال میں اللہ میے ساتھ عسن عمن رکھتا ہے اور مجب شیں کہ جس کا حال یہ ہوا ہے سامان ی چوری سے تکلیف نہ ہو کیوں کہ وہ اس لئے خوال نمیں ہو ٹاکد اس سے اس سلان ہے لکد اس لئے خوش ہو تا ہے کہ سبب الاسباب كى مرضى مى ب كديد سامان ميري إلى وسهداس كى مثال الى ب ميد كوفى عار مى موان عليم ك زير علاج مواور مریض اپنے معالج کے متعلق یہ حسن تمن رکھتا ہو گہ وہ جو کھی دوا یا غذاء اس کے لئے جویز کرے گاای میں اسکی بھتری ہوگ۔ چنانج جب معالج اس کے لئے کوئی غذا جور کرتاہے واس سے خوش ہوتا ہے اوروہ یہ سمحتاہے کہ یی غذا میرے لئے مغیرے ا اكر تحيم اے ميرے لئے منيدند سمحتا يا ميرے جم مين اس غذاكم مداشي كرنے ي طاقت ند موتى و بركزند دينا أور أكر كوئي غذا دے کروالی لے لے تب بی فوش مواور یہ سے کہ اگر پی طوا میں سے معزید موق و میرامعانے اے بھی واپس نہ لیتا۔ اگر کوئی مض الله ك للف وكرم و حكيم ك للف وكرم مع عاري في المجي جي كامتاداس كامريس ركما بواس كالوكل مي بمي حالت مين درست نهيس موسكتا-

جو مخص بندوں کی اصلاح کے باب میں اللہ تعالی کی سنن افعال اور عادات ہے واقعیت رکھتا ہے وہ اسباب ہے خوش نہیں ہوتا کیوں کہ وہ یہ نہیں جاتا کہ کون ساسب اس کے لئے باعث خرب نچنا نید حضرت عمرا بن الخفاب ارشاد فراتے ہیں کہ میں فقیر ہوجاؤں یا مالدار جھے اس کی پروا نہیں اور نہیں ہوجاؤں کہ میرے لئے فقر بھترہ یا غنا اس کی پروا نہیں اور نہیں ہوجاؤں کہ میرے لئے فقر بھترہ یا غنا اس کی بروا میں مالے کہ دور نہیں جانتا کہ وہ اس کی پروا کرے کہ اس کا مال چوری چلا کہا اور قدائی بات کی کہ اس کا سامان انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا کہ دنیا کا بہت ساساز وسامان انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے اور بہت

ے دولت مندائی دولت کی وجہ سے الی معیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ فظرہ اللاس کی آرزد کرنے لکتے ہیں۔

سامان کی چوری کے بعد متو کلین کے آواب

گرے نظنے پر سامان کے سلسلے میں سوکلین کوچھ آواب کی رہایت کرتی جائے۔ اوروہ آواب یہ ہیں :۔

یسلا اوب سے ہے کہ دروازہ متعل کردے ' لیکن سامان کی حفاظت کے لئے بہت زیادہ اجتمام نہ کرے ' مثلاً یہ کہ پروسیوں
سے مالانگانے کے بعد کھرکی محراتی اور خیال رکھنے کی درخواست نہ کرے 'اؤرنہ کی ٹالے لگائے صفرت مالک ابن دینار اپنے کھر
کے دونوں دروازے رہی ہے باندھ دیا کرتے تھے 'اور فرمائے تھے کہ اگر کتے نہ ہوتے تو بیدری بھی نہ باندھتا۔

دو سرا اوب یہ ہے کہ گریں کوئی الی ہوئے ہوڑے جے دکھ کرچ دول کول میں چوری کی خواہ شہرا ہو اوراس طرح ان کی معصبت کا سب بنے 'چنانچ جب حضرت مغیوابن شعبہ نے حضرت مالک ابن دینا والی خدمت میں ایک لوٹا بطور ہویہ چش کیا تو آپ نے ان سے فرایا کہ اسے والیس لے لو ' مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے 'مغیو نے پوچھا آپ یہ لوٹا کس لئے والیس کر رہے بین 'فرایا میرسے ول میں وشوسہ وال رہا ہے کہ یہ لوٹا چور لے مجھے محمول حضرت مالک ابن دینار نے یہ مناسب نہیں سمجما کہ وہ چوروں کی معصبت کا سبب بیس 'یا انہوں نے یہ بات اپنے لئے نشسان کا باعث سمجمی کہ ان کے ول میں وسوسہ رہے کہ لوٹا چوری چلا جائے گا، حضرت ابو سلیمان وارانی نے یہ واقعہ ساتو فرایا کہ یہ صوفیوں کے قلوب کا ضعف ہے 'انہوں نے تو زہر کیا تھا ' انہوں نے تو زہر کیا تھا ' انہوں نے تو زہر کیا تھا ' انہوں نے کہ در ان کے ول میں در کے کہ ان کے در کیا تھا ' انہوں نے تو زہر کیا تھا ' انہوں نے کہ کا در کیا تھا کہ در ان کی کا در در کیا تھا کہ در ان کی کا در کیا تھا کہ در ان کے کا در در کیا تھا کہ در ان کی کہ در کیا تھا کہ در ان کی کہ در در کیا تھا کہ در ان کی کہ در در کیا تھا کہ در در کیا تھا کہ در ان کی کر در در کیا تھا کہ در در کیا تھا کہ در ان کی کر در در کیا تھا کہ در در کیا تھا کہ در در کیا تھا کہ در کہ در در کیا تھا کہ در در کی تھا کہ در در کیا تھا کہ در در در کیا تھا کہ در در در کیا تھا کہ در در در کیا تھا کہ در در در کیا تھا کی در در کیا تھا کہ در کیا تھا کہ در در کیا ت

انسیں اس کی فکر کیون لاحق ہوئی کہ اسے چور لے کر جائیں گے۔

تیسرا اوب بین اللہ تعالی جو فیصلہ فرمائے گا بین ہوری کمریں چھوڑ کر جاتا ہونے و جانے ہے پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اس چڑکے پارے میں اللہ تعالی جو فیصلہ فرمائے گا بین اس پر راضی ہوں۔ اگر اس نے کسی چر کو اس پر مسلط کیا اور وہ اے چرا کرلے کیا تو یہ چڑا اس کے لئے واللہ فقیرے تو اس پر صدقہ ہے 'اور اگر فقر کی شرط نہ لگائے تو بہتر ہے 'اس صورت میں اے وہ خیس کرنی چاہئیں' ایک ہید کہ اس مال کو فقیر لے یا منی لے تو وہ اس مال کے باحث معصیت ہے بچا رہے 'این اگر چوری ہے اتنا مال مل جائے اور وہ اے ذریعہ محاش میں جائے تو یہ مال ہیں جائے تو یہ مال من جائے تو یہ مال بین جائے گا ہو یا اس کا مال وہ سرے مسلمان کو اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بنائے گا ہم کو اس کا مال وہ سرے مسلمان کو اپنے ظلم کا نشانہ نہیں بنائے گا ہم کو اس کا مال وہ سرے مسلمان کو اپنے تھی تو جو اپنی مال کو دو سرے محض مسلمان کو اپنے تھی تو جو اپنی اگر وہ سرے مال کو دو سرے محض مسلمان کے جن میں ڈر فدید بن گیا۔ بسر مال نیت کوئی ہی ہو'وہوں عمدہ ہیں' ایک نیت کی دوے وہ اپنی مال کو دو سرے محض کے مال کی حفاظت کا ذریعہ سمجھے گا'اور دو سری نیت کی دو سے فقیر کو معصیت سے بچانے کا سبب تصور کرے گا' ہی دونوں ہی باتیں خیرخوائی پر دلالت کرتی ہیں' اور اس حدیث شریف پر عمل کراتی ہیں :۔

انصر أنج أى ظالِما أو مُظلكُوما - (بعارى ومسلم - انس) النج بعانى كامد كروخواه وه فالم بويا مظلوم -

مظلوم کی مدد بالکل واضح ہے ' فاکم کی مدد ہے کہ اسے ظلم سے بازر کے ' ظلم معاف کردیتا بھی ایک اعتبار سے اس کو آئندہ ظلم سے بازر کھنے کی کوشش ہے ' اور اس میں سزاسے بچانا بھی ہے ' اس سے بردھ کر نصرت اور مدد کیا ہو سکتی ہے۔ متوکل کے لئے بید نیت کسی بھی حالت میں معز نہیں ہے' خواہ مال چوری جائے یا نہ جائے ' کیوں کہ نیت قضائے اللی کو بہلئے میں مئو ٹر نہیں ہوتی ' البتہ نیت کا ثواب الگ ملا ہے' اگر مال چوری چلا جائے تو ہر در ہم کے عوض سات در ہم ملیں سے ' کیوں کہ اس نے اس اجر د ثواب کی نیت کی ہے' اور چوری نہی ہوا' تب بھی ہے اجر ضائع نہ ہوگا۔ کیوں کہ نیتوں پر ہی اعمال کا مدار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی مخص اپنی ہیوی سے عزال نہ کرے اور نظفہ اپنے مقام میں کرے تو اس کے لئے اتنا جر د ثواب ہے کہ بالفرض میں سے کہ اگر کوئی مخص اپنی ہیوی سے عزال نہ کرے اور نظفہ اپنے مقام میں کرے تو اس کے لئے اتنا جر د ثواب ہے کہ بالفرض اس صحبت کے نتیج میں ایک لڑکا پیدا ہو' اور دہ بڑا ہو کر جماد کرے یمان تک کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوجائے ( 1 ) اگر چہ واقع

<sup>(</sup>١) محصاس روايت كي سد ميس لي-

میں اس کا لڑکا نہ ہو 'یا ہو تو وہ برا ہو کر مجاہد نہ ہے گراہے اس کے جماد اور شمادت کا ثواب ملے گا۔ کیوں کہ باپ کا کام صرف معبت ہے تخلیق 'حیات' رزق اور بقا اس کے افتیار میں نہیں ہے' اگر لڑکا نہ ہو تا تب بھی اے اس فعل کا ثواب ملا۔

<u>چوتھا ارب</u> یہ ہے کہ جب مال چوری ہونے کا علم ہو تو اس پر همکین نہ ہو' ملکہ خوش ہونے کی کوشش کرے' اور پیر کھے کہ الرالله تعالى كومال چورى موتے ميں ميرى بملائى مقعود فد موتى تومال اپنى جكد باقى ربتا۔ اب أكر اس نے جانے سے جملے مال وقت جس کیا تھا تواس کی زیادہ جبتی نہ کرے اور بلاوجہ مسلمانوں سے بدعن نہ ہو اور نہ کسی مخصوص فرد کو متہم کرے اور آگر وقف کر دیا تھا تو بالکل الاش ند کرے میں کدوہ پہلے ہی اسے وقف کرے اسپنے لئے ذریعہ مجات اور ذریعہ الحرب بنا چکا ہے اب اگروہ چز بمی بل جائے تو نہ لے میں کہ وہ اس میں وقف کی دیت کرچکا تھا۔ لیکن اگر واپس لے لے تب بھی وہ چیزاس کی ملیت میں آ جائے گی کیوں کہ اس طرح کی مشروط نیوں سے ظاہر شریعت میں ملیت باطل نیس ہوتی تاہم متوکلین اسے پند نیس کرتے کہ موقوفہ شی کو پھرائی ملیت بنالیا جائے چنانچہ صفرت عراین الخلاب سے موی ہے کہ ان کی او نفی م ہو می اب تے بت زمادہ الاش وجبوى يمان تك كه تعك كريية كع اس ك بعد قرايا كه يه او ننى الله كى راه يسب يد كمد كرم مرين بط مع اوروو رکعت نماز اداکی اس کے بعد ایک مخص نے آگریہ اطلاع دی کہ آپ کی او بٹنی فلال جگہ موجود ہے آپ اپی جگہ سے کھڑے ہوئے 'جوتے پین کرچلنے کا ارادہ کیا اس کے بعد اپنی جگہ بیٹ مجے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ او بھی لینے نہیں چلیں مے وایا می نے اس کے بارے میں یہ کمدوا تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے ایک بررگ کتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تسارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے کما کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمائی اور جھے جنت میں داخل کیا میرے لئے اس میں جو مکانات ہیں وہ جھے د کھلائے اور کھے جی کہ اس کے بادجود میں نے انہیں عملین اور رنجیدہ پایا میں نے ان سے بوچھا کہ آخراس کی کیاوجہ ہے اللہ تعالی نے آپ کی بخش فراوی اور آپ کو جنت میں داخل فرما دیا اس کے باوجود آپ ممکین اور پریشان نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرد آہ بحر کر کہا کہ میں قیامت تك اى طرح معظرب اور عمكين ربول كامين نے دريافت كياكہ اس كى كياوجہ ہے؟ فرمايا اس كى وجديد ہے كہ ميں في جنت ميں ا پن مکانات دیکھے ملین میں میرے مقابات اس قدر بلند کے سے کہ میں نے اس سے پہلے استے بلند مقابات میں ویکھے تھے " میں یہ مقامات دی کھ کربے مدخش ہوا الین جب میں ان میں داخل ہونے کے لئے آئے بدھا قواور ہے کمی مخص نے کما کہ اسے رد کو اندرنہ جانے دو 'یہ مکانات اس کے لئے نہیں ہیں ' بلکہ اس فض کے لئے ہیں جو سبیل کو پوراٹر اے 'میں نے پوچھا سبیل کو بوراکرنے کے کیامعن میں انہوں نے کماکہ تم پہلے تو کسی چزکواللہ کی راہ میں دیدیا کرتے ہے اور پھراہ واپس لے لیتے ہے اگر تم بنی سبیل کو بورا کرتے تو ہم تمهارا راستہ ﴿ رو کتے۔

ایک فخض کا قصہ ہے کہ وہ مکہ مرمہ میں کمی فخص کے برابر میں سورہا تھا اس کے پاس دیناری ایک فیملی بھی جب نیز سے
بیدار ہوا تو وہ فعیلی موجود نہیں تھی اس نے برابر والے فخص کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تھیلی
دالی کرے اس فخص نے دریافت کیا کہ اس کی تھیلی میں کس قدر مال موجود تھا اس نے مال کی مقدار ہتا تی وہ اسے اپنے کھر لے
کیا اور جو مقدار اس نے ہتا تی تھی وہ دیدی بعد میں اس فخص کے دوستوں نے جس کی تھیلی تم ہوئی تھی ہتا یا کہ ہم نے ذات ہیں
تھیلی غائب کی تھی 'وہ فخص بوا نادم ہوا' اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس فخص کے پاس آیا جس پر اس نے تھیلی چرائے کا الزام
لگایا تھا' اور جو مال اس نے دیا تھا وہ اسے دائیں کرنا چاہا' لیکن اس نے لینے سے اٹکار کردیا اور کھنے لگا کہ یہ مال طیال طبیب ہے اسے
لیاس رکھو' میں حبیس خوش سے دیتا ہوں' اور جو مال میں اللہ تعالی کی خوشتودی کے لئے لگالی ہوں اسے والیں نہیں لیتا' جب ان
لوکوں نے والیسی پر بہت زیا وہ اصرار کیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کما کہ وہ اس مال کو مختلف تھیلیوں میں رکھ کر فقراء کو بجوا وے اس نے تھم کی تھیل کی بیاں تک کہ تمام مال ختم ہو گیا۔ سان صافحین کا معمول اور طریقتہ کی تھا کہ وہ جس چے کو اللہ تھائی کی راہ

من خرج كرف كي نيت كرلية تعوه ال والي نبيل لية تع والروه فقركودية كوليا ايك رونى فرك كرس لكة اور فقيرىدنى لئے بغير آمے بدم جا يا تو انسي يہ بات برى معلوم ہوتى تنى كر مدنى لے كروايس آئيں ، چنانچہ وہ مدنى كى اور فقيركو ويدية تع ان كايد طريقة مرف مدنى دغيروى مين نيس تما كلك درجم ديهار اودد مراء اموال مين بمي دولوك يي كرت تهد

یانچوال اوپ یے کہ چورے خلاف بدومانہ کرے اگر بدوماکرے کا تواس کا توکل باطل موجائے گا اور اس سے ابت ہو گا کہ اسے مال چوری ہونے کا افسوس ہے ایا اسے بدیات بری معلوم ہوتی ہے کہ کوئی فض اس کامال چوری کرتے اس بددعا ے ندبی باطل موجا آب اور اگراس معاملے میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لے گاتو یہ اعدیثہ بھی ہے کہ کمیں اس معیبت پر

من والا اجرو واب عن مالع نه موجائد مديث شريف مي يد

مَنُ دُعَاعَلَى ظُلْمِوفَقَدِانْتَصَر ( [ ) جو فنس این ظالم کے ظاف بددیا کرتا ہود لے ایتا ہے۔ رائ ابن فیم کے متعلق بیان کیا جا تا ہے کہ ان کا ایک محور اجس کی قیمت چوہیں ہزار درہم تھی چوری ہوگیا، آپ اس وقت نماز میں مشغول سے 'ند آپ نے نماز منقطع کی'نداس کی الاش میں نظے 'ند کسی اضطراب اور بے چینی کا اظہار کیا بھی او کس کسل اور تعزيت كے لئے آپ كے پاس آئى اپ نے ان سے كماكہ جس وقت چور كو زاكول رہا تھا بيس اس كود كير رہا تھا اوكوں نے عرض كياكه أكريد بات ب تو آب نے اے فوكا كول نيس والا ين اس بنواده بمتراور محوب جزيس مشغول تعالين نماز يزه رہا تھا " لوگ جورے ظاف بدوعا كرنے كے آپ نے فرايا اے يح مت كو اگر كمنا ب واس كے حق من بحر كلات كو اس لئے كرين نے وہ محو اے مدقد كرديا ہے۔ ايك بررك كى كوئى چزچ رى موكئ كى نے ان سے كماكديس يات اچى سي جانا كداس برشيطان كاعانت كون الوكون في كماكد أكروه من آب كى مسوقة جزوابس في كرايا و قول كريس كم يانسي انبون نے فرایا تعول کرتا تو دور کی بات ہے میں اس کی طرف و کھوں گا بھی میں نے وہ چیز اے معاف کردی ہے۔ ایک بزرگ ہے کسی نے کماکہ اس مخص کے خلاف بدوعا کیجے جس نے آپ پر علم کیاہے انہوں نے کماکہ مجد پر کسی نے علم نیس کیا اس بھارے نے تواہی آپ پر ظلم کیا ہے اب میں اس کے ظاف بدوعا کرے اس بھارے پر مزید ظلم دھاؤں یہ جمدے نہ ہوگا ، کی مخص نے ایک بزرگ کے سامنے جاج ابن یوسف کو بہت زیادہ براجملا کما انہوں نے فرمایا کہ او جاج کو برا مت کمہ وامت کے روز جس طرح الله تعالی حجاج سے ان مظالم کابدلہ لے گاجو اس نے لوگوں پر ڈھائے ہیں اس طرح لوگوں سے ان برائیوں کابدلہ بھی لے گاجو

وه فَإِنْ ابْنِ يُوسِفْ كَ ظَافْ كُرِتْ بِي - مديث شَرَيْف بين به ف إِنَّ الْعَبْدَ لِيَنْظِيمُ الْمَظِلْمَةَ فَلَا يَزَالُ يَشْتَمَّ ظَالِمَهُ وَيَسْبَهُ حَتَّى يَكُونَ بِمِقْلَا مَاظِلَمُهُ ثُمَّيَبُقًى لِلظَّالِمِ عَلَيْهِمُطَّالَبَةً مِمَازَادَعَلَيْهِ يُقْتَصُّلَهُمِنَ المُظْلُومِ (٢) بنده بدا ظلم كرائب كداية فالم كوبرا بعلاكتا ربتائه اور كاليان ديتا ربتائه بيال تك كدوه كاليان اس ظلم

ے سوا ہو جاتی ہیں ، مراس کے ذیعے ظالم کا مطالبہ باتی رہ جاتا ہے ، ظالم کو اس کاعوض مظلوم سے دیریا جائے گا۔ چھٹا اوب یہ ہے کہ چوراس عمل پر ممکین موکد اس نے چوری کی ہے جمار کاب کیا ہے اور اللہ تعالی کے عذاب کا فق بنائے اور اس بات پر اللہ كا شكر اواكر ب كه اس في مظلوم بنايا ، ظالم نيس بنايا ، ميرى دنيا كا نقصان ہوا دين كا نقصان ديس ہوا ايك فض نے كى عالم سے شكايت كى كد را برنوں نے اس كا مال واسباب لوث ليا ہے عالم نے كما حميس اسے مال و متاع سے زیادہ غم اس کامونا چاہیے کہ مسلمانوں میں رہنی کرنے دالے 'اور لوٹ کے مال کو طلال سمجھنے والے بھی ہیں آگر حمیس مرف است ال کاخم ہے اور مسلمان کنگاروں کاخم نہیں ہے ق تم مسلمانوں کے ہی خواہ نہیں ہو علی این فنیل کے کچھ دیتار عین اس وقت چوری ہو محے جب وہ طواف میں معروف تھے 'جب انہیں دیناری چوری کاعلم ہوا تو رونے لکے 'ان کے والد نے حرت (۱) بردایت پہلے جی گذری ہے۔ (۲) بردایت بھی گذر چی ہے۔ ے پوچھا کہ اے علی! کیا تم دیناروں کی دجہ ہے رو رہ ہو 'انہوں نے کہا بھے اس کا کوئی غم نیس کہ دینارچوری ہو گئے 'بلکہ جھے اس کا کوئی غم نیس کہ دینارچوری ہو گئے 'بلکہ جھے اس بھورے حال پر ترس آتا ہے جس سے قیامت کے دن اس چوری کے متعلق باذیرس کی جائے گی اوروہ کوئی جواب نہ دے بائے گا'ایک بزرگ ہے اس پر غم کرتے ہی سے فرصت بائے گا'ایک بزرگ سے کما نہوں نے کہا کہ جھے اس پر غم کرتے ہی سے فرصت نمیں بددعا کے لئے فرصت کماں سے لاؤں ہمارے بزرگ اس قدر بائد پاید اخلاق کے حال تھے 'اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کا لملہ نازل فرمائے۔

## چوتهامقصدا زاله مضرت (موجوده)

جانا چاہیے کہ جن اسباب سے معزت کا ازالہ ہو آ ہے ان کی بھی تین قسمیں ہیں اول بیٹنی جیسے پانی کے ذریعے پاس کا ضرر
زاکل ہو آ ہے 'اور روٹی سے بحوک کی معزت کا ازالہ ہو آ ہے 'وم طنی جیسے فصد کھلوانا ' بچنے گلوانا مسمل دوا بینا اور دو سرے
طبی معالجات بین برودت سے حرارت کا ازالہ 'اور حرارت سے برودت کا۔ طب جی اشیں اسباب طاہرہ کہا جا آ ہے۔ سوم وہی
جیسے منز 'جادو اور واغ و فیرو۔ جمال تک قطعی اسباب کا تعلق ہے ان کا ترک کرنا توکل نہیں ہے ' بلکہ موت کا خوف ہو تو ان کا
حرک کرنا حرام سیں ہے۔ اور وہی اسباب کا ترک کرنا توکل کے لئے شرط ہے ' اس لئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے
متوکلین کا بی وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ ان اسباب کے تارک ہیں۔ ان اسباب جی قوی ترواغ ہے ' اس کے قریب منتر ہے ' اور
آخری درج جیں فال اور بدھکوئی ہے۔ اب صرف عنی اسباب باتی رہ جاتے ہیں ' جیسے ان اسباب کے ذریعے امراض کا علاج کرانا
جوا طماء کی اصطلاح میں اسباب طاہری کھلاتے ہیں ' ان اسباب پر عمل کرنا توکل کے منافی نسیں ہے برخلاف وہی اسباب کے ان پر
عمل کرنا توکل کے خلاف ہے ' اور ان کا ترک کرنا بھی ممنوع نسیں ہے ' اس کے پر عمل قطعی اسباب کا ترک کرنا عمنوع ہے بلکہ
بعض مالاً جی اور ان کا ترک کرنا بھی کرنا افضل ہو آ ہے جمویا گئی اسباب کا حکم وہی اور قطعی اسباب کا ترک کرنا مہنوع ہے بلکہ
بعض مالاً جی اور ان کا ترک کرنا بھی کرنا افضل ہو آ ہے جمویا گئی اسباب کا حکم وہی اور قطعی اسباب کا مرک کرنا میں ہوئی استعمل کرنا قبل کے خلاف میں اسباب کا حکم میں دوران کا حرک کرنا ہوئی کرنا ہوئی استعمال کا حکم میں دوران کا حرک کرنا ہوئی اور استعمال کا حکم میں دوران کا حرک کرنا ہوئی اور ان کا حرک کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی اور قبل کے خلاف میں دوران کا حرک کرنا ہوئی کرنا ہوئی اور قبل کرنا ہوئی کرنے ہوئی کرنا ہوئیں کرنا ہوئی کرنا ہوئیں کرنا ہوئی کرنا ہوئی

روا کے استعمال کا تھم دواوں کے ذریعے امراض کا معالجہ توکل کے ظاف نسیں ہے 'روایات ہے اس کا فہوت ماتا ہے' سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ و لملم نے دوا استعمال بھی کی ہے 'اور لوگوں کو اس کا تھم بھی دیا ہے' چنانچہ چند قولی روایات بہیں' فرایا نسم تمامین کا چالا وَلَهُ مُوَاءٌ عَرَفَهُ مُنَ عَرَفَهُ وَجَهِلَهُ مُنْ جَهِلَهُ إِلاَّ السَّسَامَ

(احمة علمراني-ابن مسعود)

کوئی مرض ایسا نہیں ہے جس کی دوا نہ ہو جو اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے' اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا' سوائے موت کے۔

تَكَاوَوُاعِبَادَاللَّهِ فَإِنَّ الَّذِي أَنْزُلَ الدَّاعَانَ لَالدَّوَاعَد (تند) ابن اجه-اسامه ابن شرك ) الله كبيرة والمعان المعان الله كبيرة والمعان المعان الم

ایک مخص نے دوا اور تعویذ کے متعلق دریافت کیا کہ یہ دونوں چیزین خدا کے بھم کوٹال دی ہیں بعن امراض کے ازا کے بین منید ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا ہے۔ بھی منی قدر اللہ (تندی این ماجہ ابو فرامہ)

ایک مدیث میں سرکار دوعالم ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔ مَامَدَ وَسُعِمَ لَا عِمارَ الْمُعَالَا قَالَ الْمِورَ الْمُعَالَا فَالْمُ الْمِورَ الْمُعَالِدَ قَالَ الْمُوا

مَامَرَ رُتُ بِمَلَّا وَمِنَ الْمَلَا ثِكَمَّالًا قَالُوا اُمُو اُمُنَّ كَبِالْحَجَامَةِ (تذى - ابن معود) مِن فرشتوں كى جس جماعت كے پاس سے بھى كذرااس نے يى كماكد اپنى امت كو پچينے لكوانے كا تحم و بيجت ايك مديث مِن واضح طور پر پچينے لكوانے كا تحم ديا اور اس كى علت بحي بيان فرائى 'چنانچه ارشاد فرايا : إِحْبَجَمُوا السَّبْعَ عَشَرَةً وتِسْعَ عَشَرَةً وَاحِدِي وَعِشْرِيْنَ لَا يُتَبَيَّعُ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلُكُنْ واراران عبال - تذي وه)

مترو انیس اور اکیس برس کی عمر میں مجھنے لکواؤ باکہ خون جوش میں آکر حمیس ہلاک نہ کردے۔

اس ارشاد مبارک میں دو ہاتیں بطور خاص قابل خور ہیں 'ایک قریب کے خون کے بیجان کو اللہ کے تھم نے مملک اور قاتل قرار دیا گیا ہے 'اور دو مری ہے ہے کہ جسم سے خون کا افراج اس ہلاکت سے بھی الی نجات دیتا ہے 'جسم سے مملک خون نکالنے 'کپڑوں سے بچنو جماڑنے 'اور کھر میں سانپ کو ہا ہر نکالنے میں کوئی فرق نہیں ہے اور ند ان ترابیر کا ترک داخل تو کل ہے 'یہ ایسا ہے جسے کھر میں آگ لگ جائے اور اسے بچھانے کے لئے پانی ڈال دیا جائے 'ویل برحق کی سنن جاریہ کے خلاف کرنا تو کل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے :۔

من اختَجَم يُوْمَ الثَّلَقُ اعِلِسَبْعِ عَشَرَةً مِنَ الشَّهُرِكَ ان لَهُ دُوَاءُمِنْ كَاءِسَنَةِ طِرانى - معقابن يار) جو فض مين كى سربويں تاريخ مثل كے دوز كِي لُوائ اس كے لئے (يہ طربقہ) ايك سال كى بارى كا

علاج ہوگا۔

سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عموی خطابات کے علاوہ بعض صحابہ کرام کو بطور خاص بھی دواء کرنے کا تھم دیا ہے 'چنانچہ حضرت سعد ابن معاذی فصد کھوائی۔ (مسلم - جابڑ) سعد ابن زراف کے داخ لکوایا (طبرانی - سیل ابن حنیف) حضرت علی ہوب چشم میں بھلا تے ان سے فرمایا کہ وہ مجور نہ کھا تیں (اور جو کے آئے میں طاکر یکائے کے ساک کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ) یہ چیز کھاؤیہ چیز تمہارے مزاج کے مناسب ہے (ابو داؤد 'ترفدی' ابن ماجہ ۔ اُہم المنذر) حضرت سیب کی آگے میں ورد تھا' اور وہ کھوروں سے شوق کر دہے تھے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجوروں کھا رہے ہو اور تمہاری آگے میں درد نہیں ہے آپ یہ سن کر مسکرا درد ہے ' سیب نے عرض کیا کہ میں اس آگھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جس میں درد نہیں ہے آپ یہ سن کر مسکرا

اب کو فعلی موایات ملاحظہ کیجے۔ ایک حدیث میں جو الل بیت سے موی ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ہرشب سرمہ لگایا کرتے تھے، ہرمینے کچھے گلواتے تھے، اور ہرسال ساکا جلاب لیا کرتے تھے (ابن عدی۔ عائشہ کی مرتبہ آپ نے کچھو کے کائے کا علاج بھی کروایا (طبرانی۔ جبلة ابن الارزق) ایک موایت میں ہے کہ نزول وی کے وقت آپ کے سرمبارک میں شدید وروجو جاآ اس نے اور ہروق) ایک موایت میں ہے کہ جب بھی تھا، آپ نے اس کے ازالے کے لئے کی مرتبہ مندی کالیپ کرایا (ہزار ابن عدی۔ ابو ہروق) ایک موایت میں ہے کہ جب بھی آپ کے جم مبارک کے کسی صے میں کوئی بھنسی یا پھوڑا نکل آیا تھا تو آپ اس پر مندی لگا لیتے تھے (ترزی ابن ماجہ) بعض موایات میں وارد ہے کہ آپ زخم پر مٹی لگاتے تھے (بخاری و مسلم ۔ عائشہ)

اس سلط میں بے شار مدایات ہیں ، ہم نے بلور نمونہ مرف چند ردایات بیان کی ہیں اس موضوع پر کتابیں بھی لکمی گئی ہیں ، جن میں ایک کتاب بت زیادہ مشہور ہے جس کا نام ' طب نبوی '' ہے۔ نی اسرائیل کی ردایات میں نہ کور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موٹی علیہ السلام کو کوئی مرض لاحق ہو گیا۔ آپ کے پاس بی اسرائیل میں ہے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے مرض کی تشخیص کی 'اور ایک دواء تجویز کرنے کے بعد کما کہ اگر آپ بید دوا استعمال کریں گے قوصت یاب ہو جا کیں گئی اس نے فرایا میں بید دوا مرض بردہ کیا 'لوگوں نے پھرا صرار کیا کہ بید دوا مرکز استعمال نہیں کروں گا ہماں تک کہ اللہ تعمالی بھی بغیردواء کے اچھا کردے 'وہ مرض بردہ کیا 'لوگوں نے پھرا صرار کیا کہ آپ بید دوا ضرور استعمال کریں 'اس کی بھی دوا ہے 'نمایت موٹر اور مغید ہے اور ہم نے متعدد بار اس کا تجربہ کیا ہے 'آپ نے اس کے باوجود افکار فرما دیا 'وجی آئی اللہ تعمالی نے فرمایا جھیا ہی عزت و جلال کی خم ہے میں حمیں صحت یاب نہیں کروں گا' ہماں تک

<sup>(</sup>۱) یه روایت پیلے بحی گذری ہے۔

کہ تم یک دواء استعال نہ کو جو لوگوں نے تہمارے لئے تجویزی ہے چانچہ آپ نے لوگوں کو بلایا اور ان سے وہ وہ الے کر کھائی استحت یاب ہو گئے الیکن دل میں ایک کاٹا کھکٹا رہا۔ وی آئی کہ اے موئی کیا تم یہ چاہجے ہو کہ میری ذات پر اس طرح کاٹوکل کر کے میرا نظام حکمت درہم پریم کردو ' ذرا یہ قربتاؤ کہ اس دواء میں جے کھا کر تم صحت یاب ہوئے ہو شغائم نے رکھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کس تیمبر نے اپنے مرض کی شکانت کی انہیں بذریعہ وی مطلع کیا گیا کہ وہ انڈے کھایا کریں۔ ایک تی نے ضعف باہ کی شکانت کی ان کے لئے دودھ اور گوشت تجویز کیا گیا ہے کہ ان میں قوت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی قوم نے اپنے بی کے شکایا کریں ' بی سے شکایت کی کہ ہوارے بی خواہورت نہیں ہوئے ' انہیں بزریعہ وی اطلاع دی گئی کہ وہ اپنی عالمہ مو جائیں ' بی ل اس سے بیچے خواہورت ہوں گے۔ لیکن اس پر عمل اس وقت کرنا چاہیے جب ان کی عور تیں تمن چار اہ کی حالمہ ہو جائیں ' بیو کے چرے اللہ تعالی اننی مینوں میں بناتے ہیں ' چنانچہ وہ اوگ حالمہ عور توں کو بھی کھلاتے تھے' اور بیچ کی پیدائش کے بعد کا وہ کہ جوریں کھلاتے تھے' اور بیچ کی پیدائش کے بعد کا وہ کہ دیریں کھلاتے تھے' اور بیچ کی پیدائش کے بعد کا وہ کہ دیریں کھلاتے تھے' اور بیچ کی پیدائش کے بعد کا وہ کہ جوریں کھلاتے تھے۔

اس تنسیل سے ثابت ہوا کہ متب الاسباب کی ست میں ہے کہ اس نے اپنی حمت کے اظمار کے لئے مسات کو اسباب ے ساتھ مروط کردیا ہے وائیں می اساب ہی اور وائی تمام اساب کی طرح اللہ تعالی کے لئے معزیں بھی طرح دولی موک کی دواءب اوربانى ياسى دواب اى طرح سكنيسين مفراء ى دواءب اورسفونيا وسنون ى دواءب اكران دولول ين كولى قرق ہے تو مرف دوباتوں میں ایک بیاکہ مدنی سے بھوک اور پائی سے باہر کاعلاج ایک بدی امرے مب لوگ اس علاج کاعلم رکھتے ہیں جب کہ سمجین سے مغراء کلطابح مرف خاص خاص او کوائے علم میں ہو تا ہے ، مجرد نوگ تجرب کے دریعے اس حقیقت کویا لیتے ہیں کہ مغراء کے مرض میں سلنجین مفید ہے ان کے لئے سلنجین بھی روٹی اور پانی کے علم میں ہوتی ہے و مرافرق بدہے کہ مسل دواء اور مغراوی ادے کو تسکین دینے والی سجنین کے لئے باطن میں بھی اور شربین بھی ہیں اور ان کی افادیت کے لئے من مراجی اساب می مطلوب ہیں بعض اوقات انسان ان شرائط اور اسباب سے آگاہ نمیں ہویا یا تو سادست نمیں لاتی اور عنین مفراویت کو قابو میں نمیں کرتی کین بیاس کودور کرنے کے لے سوائے پانی کے نہ کوئی شرط ہے اور نہ سب ال بعض اوقات آدی بت زیادہ پانی فی کرمجی سراب سیں موتا الیابت کم موتا ہے۔ بسرحال اسباب میں اسی دوبالوں سے خلل واقع ہوتا ہے ورنہ سبب کے بعد سبب ضور ہوگا۔ بشرطیکہ تمام شریس ای جکہ موجود ہوں۔ سبب اور سبب کاریا ہی ارتباط سبب الاسباب ي حكت من تديير قدرت تخيراور ترتيب كاليك اوني كرشمه بهداس لي أكر موكل اس اعتداد كم ساته في كوره اسباب ے استفادہ کریا ہے تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت مولی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا پرورد گار مالم! مرض اور دواء س کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا میرے ہاتھ کیں ہے " آپ نے عرض کیا مجر میبوں کا معرف کیا ہے ارشاء ہوا کہ اپنا رزق کماتے ہیں 'اور میرے بعدوں کا ول خوش کرتے ہیں ' یمال تک کم میرے بندول میں کسی پر شفا یا تعنا ا جائے۔ سرحال دواء کے ساتھ مھم اور حال میں توکل مطلوب ہے، عمل کا توکل مطلوب سیں چنانچے دواءنہ کرنا توکل سے لئے شرط سیں ہے۔

ہیں جن میں جلانے کی ضرورت نمیں ہوتی۔ آگ ہے جلانا جم کو خراب کرنا اور دخم کو پھیلانا ہے۔ اس مین یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کمیں اس کے اثرات جم کے دو سرے حصول میں سرایت نہ کرجا ہیں۔ اس کے بر علی فصد اور تجامت کے دخم پھیلتے نمیں ہیں ' اور نہ ان سے قلط اثرات مرتب ہوتے ہیں ' پھران دونوں کے قائم مقام کوئی اور طرفقہ بھی نمیں ہے۔ اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائے دیے مع فرایا (بخاری ۔ ابن عباس) منتز (جمال پھویک شرقی عدود میں رہ کر) ہے منع نمیں فربایا (بخاری دیاری مسلم۔ عائشہ) حالا کہ وکل سے دونوں اور ہیں۔

حضرت عمران ابن حمین کے باوے میں روایت ہے کہ جب وہ کی مرض میں گرفار ہوئے قواگر نے ان ہے کہا کہ آپ دائے لکوالیں عمران ہوں نے ان لوگوں کا یہ معورہ قبول کرنے ہے افکار کردیا 'لوگوں نے اصرار کیا 'یماں تک کہ امیر نے حسم دے کر کہا کہ آپ دائے ضور لکوائیں 'مجورا آپ نے دائے لکوالیا 'اس کے بعد آپ نے فرایا کہ میں نور دیکھا کرنا تھا 'اور آوازس سنا کرنا تھا 'یماں تک کہ فرشتے ہی جھے سلام کیا کرتے تھے 'واغ لکوانے بعد یہ تمام باتیں ختم ہو گئیں 'چدواغ لکوانے تھے وہ لکوالے 'تا ما باتیں ختم ہو گئیں 'چدواغ لکوانے تھے وہ لکوالے 'تا کہ اللہ تھا کی اور ہاتھ کچھ نہ آیا 'جو پھے پاس تھا وہ ہی جس کیا اس کے بعد آپ نے قوبہ واستغفار کیا 'اور الحاح دزاری کے ساتھ وہا کی 'اللہ تعالی نے جھے جس دوائ سے ساتھ کی مرجاری فرمادیے اس واقعے کے بعد انہوں نے مطرف ابن عبداللہ ہے تھے کہ داغ لکوانے ہے ان کی تعالی نے جھے جس دوائ سے بہلے نواز رکھا تھا وہ ہر مطافرا وی ہے 'وہ ان کے علم میں یہ بھی لا چکے تھے کہ داغ لکوانے ہے ان کی کون سی دولت ختم ہوئی ہے۔

بسرحال واغ اور اس طرح کی وو سری چیزی متوکل کی شان کے خلاف میں میں کدان میں تدبیر کی ضرورت پیش آتی ہے 'اور متوکل کے لئے تدبیر مناسب نسی ہے 'اس میں اسباب کی طرف زیادہ النفات اور میلان مجی پایا جا تا ہے۔

لعض حالات میں دواء نہ کرتا جانا چاہیے کہ سلف صالحین میں ہے بے شار افراد نے دواؤں کے ذریعے است امراض کا علاج کیا ہے بعض اکا برین سلف ایسے ہی ہیں جنوں نے بھی دواء نہیں کی اس سے یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ دوا نہ کرنا ان کے لئے پامٹ فقص ہے اس لئے کہ اگر ترک ادویہ کمال ہو آتو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے میں کئی دو سرے کا حال زیادہ کمل نہیں ہو سکا۔ حضرت ابو بکر العدیق کی خدمت میں کی نے علیم کو بلا لیا جائے آپ نے فرمایا جمع پر تھیم کی نظر ہے اور دو ہی ہماری کے دوران یہ مرض کیا کہ آگر آپ کا تھم ہو تو آپ کے لئے تھیم کو بلا لیا جائے آپ نے فرمایا جمع پر تھیم کی نظر ہے اور دو ہی کہتا ہے ۔ فکا آل آب کا تھم ہو تو آپ کے لئے تھیم کو بلا لیا جائے آپ نے فرمایا جمع پر تھیم کی نظر ہے اور دو ہیں کہتا ہے ۔ فکا آل آب کا تھی ہو تو آپ کے لئے تھیم کو بلا لیا جائے آپ نے فرمایا جمع پر تھیم کی نظر ہے اور دو ہیں کہتا ہے ۔ فکا آل آب کا تھی ہو تو آپ کے لئے تھیم کو بلا لیا جائے کر گذر آ ہے۔

بمی انجی خاص ہے اور ان کا بہ طریقہ سرکارود عالم صلی الله علیہ وسلم کے افعال وارشادات سے متناقض ہے اس لیے ذیل میں ہم مانع دوا سبب بیان کرتے ہیں کا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضرات دوا کیوں ہیں کرتے تھے اور یہ کد ان کا دوا نہ کرنا سرکاردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و عمل سے مطابقت رکھتا ہے 'بسرحال دوا نہ کرتے کے چند اسباب ہیں۔

مانع اسباب بہلاسب یہ کہ مریض الل کشف میں ہے ہو اور اس پر بزرای کشف ہو گئی ہو کہ ان کا دفت قریب آ چکا ہے اور اب کوئی دوا و اسیں فائدہ نہیں دے گئ بعض او قائد موت کا قرب دوا و صادفہ ہے 'بھی فلپر کئن ہے ' اور بھی حقیقت کشف کے ذریعہ معلوم ہو جا با ہے۔ قالبا حضرت ابو بکر صدیق نے مطاح اس کے نہیں کرایا تھا کہ آپ صاحب کشف تھے ' چنانچہ آپ نے درافت کے سلط میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ ہے فرایا کہ تیری دو بہیں ہیں ' حالانہ اس دفت ایک ی بدرایئ بین نمی ' البتہ آپ کی الجبہ حمل ہے تھیں اور بعد میں اور کی پیدا ہوئی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ آپ نے پیدائش سے پہلے ی بذرایئ کشف ہو گیا ہو ' اور اس کی بار ایک میں کرویا ہو ' ورنہ یہ کیے مکن تھا کہ آپ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم کو دوا استعمال کرتے ہوئے اور دو سرول کو اس کا تھم کردیا ہو ' ورنہ یہ کیے عمل فرائ فراد ہے ' حصرت ابو بکر الصدیق ہے یہ امراحید معلوم ہو تا ہے۔

ووسراسيب يب كم مريض الي مال من خوف عاقبت من اوراك مال رخدات الى علم واطلاع من اس قدر منفق اور مشنول ہو کہ مرض کی تکلیف کا احساس ہی نہ رہے اور حال میں اشتغال کے بعد قلب کو دواء علاج کی فرصت نہ ہو چنانچہ حضرت ابوذر في واضح طور پريد اعلان كردوا تماكم جي اي الكمول كے علاج كى فرصت نبيل ہے۔ حضرت ابوالدروا فراتے تھے کہ مجھے کتابوں کا مرض لاحق ہے اور ان کی وجہ سے ول میں ہو تکلیف اور افعات ہوتی ہے وہ اتی نیاوہ ہے کہ جم کو مرض کی تکلیف کا احساس می نمیں رہتا۔ ایسے مریض کو اس مخص ہے تثبیہ دی جاسکتی ہے جس کاکوئی مزیز دوست یا رشتہ دار ہلاک ہو کیا ہو کا اس مخص سے جس کے بارے میں دربار شاق سے یہ تھم جاری ہو چکا ہو کہ اسے محالی دیدی جائے اس اگر ان دونوں سے یہ کما جائے کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے ، تم ہوکے ہو ، ظاہرہے وہ اس کے جواب میں می کمیں محر بم اس فم اور مددے سے اس قدر عدمال ہیں کہ بعوک اور پاس کا احساس می ہاتی تھیں رہا۔ ظاہرہان کے جواب کو ان کی حالت کی روشنی میں دیکھا جائے گا یہ نہیں کما جائے گاکہ وہ مخص بحوک کی حالت میں کھانے کی ضرورت اور منعت کا افکار کر رہاہے اور کھانے والوں پر طعن کر رہا ہے۔ حضرت سل ستری نے بعض سوالات کے جواب میں جو کھ فرمایا وراصل وہ بھی ایک خاص استغراقی کیفیت کا آئینہ وارہے وہ اس وقت اپنے مال میں مشغول تے جب ان سے کی نے سوال کیا کہ قوت کیا چڑے؟ فرمایا ی قیوم کاذر کرنا قوت ہے ماکل نے عرض کیا کہ میراسوال قوام انسانی کے متعلق ہے انہوں نے جواب دیا کہ قوام انسانی علم ہے مالی نے کما کہ میں غذا کے متعلق دریافت کرتا ہوں انہوں نے جواب دیا کہ غذا اکر ہے میا کل نے دیج ہو کر کما کہ میں ظاہری جم کے کمانے کے پارے میں سوال كرما مول انمول نے فرایا توجم ما مرك معلق كون كارمند اے اس كے والے كرجس في اسے مداكيا ہے اور جسنے پہلے بھی اس کی کالت کی ہے اور اس وی اس کی کالت کرے گا واکر اس میں کوئی مرض ا جائے تب بھی اے اس كر بنا فظائے حوالے كردے كيا قو نتيل جانا كہ جب كى جزين كوئي تقل بندا موجا تا ہے قواسے اس كے صافع كے حوالے كرديا جاتا ہے اکد وہ اصلاح کردے اور اس کا عیب دور کردے۔

تیسرا سبب یہ ہے کہ بیاری انتائی پرانی ہو اور اس کے لیے لوگ جو دوائی تجویز کرتے ہوں ان کی افادیت وہی ہو ، جیے داخ اور منتز کا فاکدہ دہی ہو اکر آ ہے اس صورت میں ہی متوکل دواء نئیں کرتا۔ رہے این فیٹم کے اس قول میں قالبا اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جھے عاد اور شمود کی قوش یاد آکمی ، جن میں بے ثارہ ہر طبیب سے لیکن اب نہ طبیب ہاتی ہیں اور شہر مریض ۔ عالبا وہ یہ کتا چاہے سے کہ دواء کوئی زیادہ قابل احتاد چیز نہیں ہے اور یہ امر بھی قودا تھے میں ایسانی ہو تا ہے اور جمی مریض کے عالبا وہ یہ کتا چاہے سے کہ دواء کوئی زیادہ قابل احتاد چیز نہیں ہے اور یہ امر بھی قودا تھے میں ایسانی ہو تا ہے اور جمی مریض کے

نددیک محقق ہو تا ہے ، کیوں کہ اسے علم طب میں ممارت نمیں ہوتی اور دواؤں کی افادیت میں اس کے تجہات بت کم ہوتے ہیں اس لئے اس دواء کی افادیت کے متعلق عن عالب نہیں ہو تا بعب کہ طبیب کو زیادہ تجربہ اور اس کی افادیت کا زیادہ احتقاد ہوتا ہے جن بزرگوں نے دوام استعال نمیں کی ان میں سے بیٹتر کے نزدیک دوام ایک وہمی اور نا قابل اختبار و احماد چے رہی ہے 'جو لوگ علوم طب میں ممارت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض دوائیں واقتی ایس ہی ان کی منفعت بھی نہیں ہوتی مرف وہی ہوتی ہے 'اور بعض دوائیں مور اور مفیدیں 'لیکن ان میں اطباء کوجس قدر احتاد اور عن غالب ہوتا ہے اتناعوام کونسیں ہوتا اس لتے وہ مغیداور مجرب دواؤں کے متعلق مجی احجی رائے نہیں رکھت

چوتھاسب اللہ کے نیک بندوں کو یہ خواہش موتی ہے کہ ان کا مرض باتی رہے اور وہ اس کی افت پر مبر کر کے اجرو ثواب منتح مستحق موں کیا وہ اپنے نفس کا امتحان لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو معیبت اس پر نازل کی ہے اس میں وہ ثابت

قدم بمی رمتاہے یا نہیں۔

جال تک مرض پر تواب طنے کی بات ہے اس سلطے میں بہت می دوایات وارد ہیں۔ ایک مدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه بم انبياء كى جماعت ير دو مرے لوگوں كے مقابلے ميں سخت مصيبت نازل موتى تے ، مردرج بر درجہ کم ہوتی رہتی ہے بندے پراس کے ایمان کے بقدر معیبت نازل ہوتی ہے 'اگر اس کا ایمان مضبوط اور پختہ ہو تا ہے تو معیبت بحی انتمالی سخت اور شدید ہوتی ہے اور ایمان میں ضعف ہوتا ہے تو معیبت بھی ہلی اور معمولی ہوتی ہے (طرانی - ابوابام میں) ایک مدیث میں واردہے :

ادرب مد إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُجَرِّبُ عَبْدَهُ إِلْبَلَاءِ كَمَا يُجَرِّبُ إِجَدِّكُمْ نَهَبَهُ بِالنَّالِ وَمِنْ فُهُم مَنُ يَخْرُجُ كَاللَّهُ مَنْ يَخْرُجُ لَايَرُبُدُ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذَلِكَ وَلَمِنْهُمْ مَّنْ يَخْرُجُ اَشُوَدَ (طبرانی-ابوامامه)

الله تعالى معيبت ك ذريع الي بندك كواس طرح آزما ما جيح تم من سے كوئى الى سونے كو اك سے

ر کھتا ہے ، بعض لوگ کندن بن کر تکلتے ہیں ، بعض اس سے کم 'اور بعض سیاہ اور جلے ہوئے تکلتے ہیں۔ ایک مدیث میں جو الل بیت سے مروی ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب اللہ تعالی اسے کسی بندے سے مبت كراب وال معيب مي جلاكرونا ب أكروه اس معيت ير مبركراب وال جنتى كراب اوروه اس يرراضى رمتاب و مصطفی کرا ہے (طبران - ابو مینیہ) ایک مدیث شریف میں ہے تم یہ چاہتے ہوکہ آوارہ کدموں کی طرح ہوجاؤ' : تم زیار پرو اور نہ علیل ہو' (ابو تھیم - ابن عبدالبر بیبق - ابو فاطمہ ) حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب تم سمی مومن کودیکمو تے تواہے قلب کے اعتبارے معج اور جم کے اعتبارے مریض باؤ کے اور منافل کو جم کے اعتبارے محت منداور قلب کے اعتبارے بار پاؤے۔ جب لوگوں نے مرض اور معیبت کی اس قدر تعریف سی تو انہوں نے مرض کو پیند کیا اور اسے تغیمت جانا تاکہ اس پر مبر کا ثواب ماصل کر سکیں۔ بعض بزرگان دین کا حال یہ تھا کہ اگر انسیں کوئی مرض ہو یا قواسے چمپانے کی کوشش کرتے 'یمان تك كه طبيب سے بھى ذكرت كرتے عرض كى آذيت بداشت كرتے اللہ كے تھم پر راضى رہتے اور جانے كه ول پر حق اتا قالب ہے کہ اسے جم پراڑ انداز ہونے والے مرض کا احساس ی نہیں ہوتا 'مرض سے مرف جوارح متاثر ہو سکتے ہیں 'اور جوارح کا متاثر ہونا ول کو مفتول نیں کرنا مرف یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹ کرنماز پر میں اور اللہ کے نیطے پر مبرے ساتھ بیٹے کرنماز اوا کرنا محت وعانیت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ ایک مدیث میں ہے سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرايا: إِنَّ اللَّهِ يَعَالَى يَعُولُ لِلْمَلْأَئِكَةِ كُنَّهُ وَالْعَبُدِي صَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فَإِنَّهُ وَالْعِينَ إِنَّ ٱطُّلْقَتْهُ اَبْلَلْتُهُ لِحُمَّا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَمَعَا خَيْرًا مِنْ تَمِعِوَ اِنْ تَوَفَّيْتُهُ وَقَيْتُهُ اللَّي وَكُمَّا خَيْرًا مِنْ تَمِعُ وَانْ تَوَفَّيْتُهُ وَقَيْتُهُ اللَّي رَحْمَتِي - وَالمِرانِي - مِرالله ابن مِنْ

الله تالي طل مك سي كتاب كم ميرك بندب ك لخ وي نيك اجمال لكموجوده كرنا تما اس لخ كرب ميرى قدیں ہے 'اگر میں اے رہا کوں کا تو گوشت کے بدلے اچھا گوشت اور خون کے بدلے اچھا خون دوں گا 'اور أكروفات دول كاتوائي رحت كي طرف دول كا-

ایک روایت مس سرکارووعالم ملی الله علیه وسلم کاید ارشاد مرای فرکورب ا

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكُر هَتْ عُلَيْدِ النَّفُوسُ- بمرِّن عمل وه برس برس مجور ك ما يم اس کے معنی یہ ہیں کہ ان پر بہت زیادہ مصائب اور امراض بازل موں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے :۔ وَعَسَى أَنْ تُكْرِهُ وُاللَّهُ عَامِو هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ (١١٦ اس١١١)

اوريه بات ممكن ہے كہ تم كى امركوكران مجواوروہ تمارے حق مي خراور

حعرت سیل ستری فراتے ہیں کہ اگرچہ آدی طاعات سے ضعیف اور فرائض کی ادائیگی سے قاصر ہوجائے مردواند کرنا طاعات كے لئے دواكرنے سے بر ب- انس ايك علين مرض لاحق تھا اليكن دواس كاعلاج نسيس كرتے تھے " تاہم أكر كوئى دوسرا فضى اس مرض میں جٹلا ہو یا تو اسکاعلاج ضرور کرتے۔ اگر یکی مخف کو بیٹے کرنماز پڑھتے ہوئے دیکھتے اور انہیں یہ پتا چلنا کہ یہ مخف كرے موكر نماز يرجے كے لئے على كرا رہا ہے تو بوا تعب كرتے اور كتے كداس فض كابيٹ كرنماز يرمنا اورا ب حال برراضى رمنا اس سے برترے کہ صرف کورے ہو کر نماز پڑھنے کی قوت پانے کے لئے دواء کرے۔ کی فض نے ان سے دواء پینے کے متعلق سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ جو مخص دوا کر تاہے تو اس میں بسرحال اللہ تعالی نے منعفوں کے لئے مخوائش ریکی ہے " لین افضل می ہے کہ دوانہ کرے اس لئے کہ آگروہ کوئی چزدوا کے بطور استعال کرے گاخواہ وہ فعظ اپانی می کیول نہ ہو اس سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا اور جو استعال ہی شیس کرے گا اس سے کوئی سوال مجی نہ ہوگا معرت سیل اور علاء بعرین کا ملك بير فاكد ننس كو بموك سے كزور كرنا اور شوات كى قوت فقم كرنا بمتر ب اس لئے كد اعمال قلوب يعنى مبر رضا اور توكل وفیرہ کا آیک ذرہ جوارج کے بہاڑ برابرا جمال ہے افتدل ہے اور مرض قلوب کے اعمال کے لئے مائع نمیں ہے الآیہ ہے کہ وہ مرض اس قدر شدید اور تکلیف ده بوکه آدی به بوش بوجائ

یا بچوال سبب یہ ہے کہ بندے کے سابقہ گناہ بت ہواہ اور وہ ان سے خاکف ہواور اپنے آپ کوان ذنوب کی تحفیرسے عاجز مراس کے خیال میں ان گناہوں کی تکفیری ایک صورت ہی ہے کہ مرض طویل ہو جائے اس لئے وہ اپنے مرض کا علاج نسیں کرنا کہ کمیں دوا کے استعال سے مرض جلد زاکل نہ ہو جائے۔ مرض سے گناہوں کے ازالے کا فہوت مدیث فراف سے ملتا

ب سركار دوعالم ملى الشرطيب وسلم في ارشاد فراما .

ڵٲڗؘڔڵٳڷڮۺؙۊڷؽڵؽڶڰؘڹٳڷۼڹۜڸڿڹؽۺۺۼڶٙؽڵٲڒۻػؙڵڹڒڎۊۼڵؽڡؚڎٚڵۻڰڵ ؿٵٷؙ؞ڟۮ؞ڛ؞؞؞؞ خطفية (طراق-ابوالدرواء أبوسل ابن عدى-الومرية)

بندوير بخاراورب لرزه بيشراس لئة ريع بين كدوه زشن پرايا موجائ جيساوله كدنداس پركوني كناه موندخلاب

ایک مدعث یمل ب (مندا شاب-این مسور) ایک دن کا بخارایک سال کا کفاره ب حُمَّى يَوْمِ كُفَّارَةُ سَنَةٍ

بعض لوکوں نے اس کی سے محمت میان کی ہے کہ ایک ون کے بھارے انسان کی ایک سال کی قوت ضائع موجاتی ہے ابعض لوگ سے کتے ہیں کہ انسان کے بین سوساٹھ جو ڈ ہیں اور بخار ان سب ہیں تھس جا آہے ، تمام بو ڑ تکلیف محسوس کرتے ہیں 'چنانچہ ہرجو ژ ی تکلیف ایک دن کے کناموں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ایک مرجب سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخار ونوب کا کفارہ ے وحرت زید این وابع لے اللہ تعالى سے وعاكى كر جھے بيشہ كے لئے بخار عطا سكے 'چانچدوہ زندگى بحر بخار ميں جملا رہے يمال

تك كداس مرض مين وفات يا كي ابعض انصاري محابه نه يمي مي وها كي وه جي بيشه بخار مين مثلا رب (احمر ابو على ابوسعيد الحدري ايك مرتبه سركاردوعالم صلى الشرطيه وسلم في ارشاد فرايا الم

ڝ مَنْ اَنْهَبُ اللَّهُ كُرِيمَتَيُولُمُ يَرُضَ الْمُ أَثُونَ الْجَنَّةِ قَالَ فَلَقَدْ كَانَ مِنَ الْاَنْصَارِ

الله تعالى جس محص كى دونول أكميس سلب كرايتا ہے اس كے لئے جنت ہے كم تواب ير راضي نيس موتا ، رادی کتے ہیں کہ انسار میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ناپینا ہونے کی تمناکیا کرتے تھے۔

حضرت ميلى عليه السلام فرماتي بين كهجو هخص مال مين معيائب اورجهم مين امراض باكرخوش ند مواوريد ند جائے كه مصائب اور امراض اس كاكنامول كے لئے كفارہ بيں وہ عالم ميں ہوسكا واست بےكہ حضرت موى عليه السلام نے ايك شديد معيبت زده انسان کود کھ کراس کے لئے رحم کی دعاتی وی آئی کہ آے مولی اس پراور کیے رحم کردں جس معیبت میں یہ جٹلا ہے یہ مجی اس

ك لئے رحم بى ب عين اس كے درجات اى معينت كى دجه سے بلند كروں گا۔

جھٹاسب سے کہ اس کے نفس کو زیادہ دیر تک محت میداور تکررست رہے ہے کبر فود اور سر کئی کا خوف ہوا اس کے وہ مرض کاعلاج نمیں کرا آ کہ کمیں مرض کے زوال کے بعد ننس میں فغلت ال معاد اور تکبرنہ پیدا ہو جائے اور مافات کے تدارك كے لئے وہ ليت ولعل نہ كرنے كيك اور خيرك كاموں كو اللے نہ كيك محت مغات انساني كي قوت كانام ہے اورجب مفات قوی ہوتی ہے توجم میں شموات اور خوا شات کو تحریک ہوتی ہے اور معاصی کی طرف میلان ہوتا ہے اگرید سب پچھ سیں ہو تا تب ہمی اتنا ضرور ہو تاہے کہ مباحات سے لطف اندوزی کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس خواہش پر عمل کرتے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے'اور نفس کی خالفت'اور اسے طاحت کا پابتد بنانے میں جومظیم قائدہ موسے والا تعاوہ بھی ختم موجا آہے'الله تعالى جب كي بني يك لئة خركااراده كرباب تواس امراض اورمعائب كوريع منيد كرامة اب الى لئيد كما جا اب ك مومن علمو الله الما والت ب خال نمين موا - ايك مديث قدى من الله تعالى فرايا ب كه مفلى ميرا قيد خاند ب اور مرض میری زنیرے میں (مرض کی زنیرے مفلی کے قد خانے میں) اس فض کو قد کر آ موں جے میں اپن محلوق میں سب سے زیادہ پندكر تا ہوں۔اس سے معلوم ہواكم مرض اور مفلس سے بدھ كريمه مومن كے لئے خيرى بات كوئى دو مرى نس ب ميوں كدوه دونوں کے ذریعے سر کثی اور ار تکاب معسیت سے بچارہ اے جس مض کو اپنے ننس پر خوف ہوا ہے اپنے مرض کاعلاج نہ کرانا چاہیے اس لئے کہ اصل عافیت یہ ہے کہ آوی گناموں سے بچارہ۔ ایک بزرگ نے کئی مخص سے دریافت کیا کہ تم میرے بعد كية رب اس نے كما خربت ، بررگ نے كما أكر تم نے كمى معصيت كا ارتكاب نيس كيا تو واقعی خربت سے رہے ہو اور أكر تم نے گناہ کیا ہے تواس سے پید کراور مرض کیا ہو سکتا ہے اس مرض کے بعد تم خریت سے رہنے کا دمویٰ کیے کر سکتے ہو۔ حضرت على كرم الله وجدا مراق مين ديكماكه عيدك دن چل بل نيب و زينت اور خرشي و مرت ك آثار بي اب لوكول ب وریافت کیا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اوگوں نے عرض کیا کہ ان کی حید کا دن ہے ، حضرت علی نے فرمایا جس دن ہم کوئی نافرمانی كريس كوه دن جارك لئے عيد كادن موكا اللہ تعالى كا ارشاد ب

وعصنيتهم نيغدما أراكهما أحبون (١٥٠ ايد ١٥٠) اورتم کنے پرند چلے اس کے بعد کہ تم کو تماری دل خواہ بات د کھلا دی تھی۔

ماتحبون عرادعانيت بايك مكدار شادفرايا

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَظْعَلَى أَنْرًا فَاسْتَغَنْى - (ب٣٠١ آءه)

کی کے کہ شک (کافر) آدمی مد (آدمیت) سے لکل جاتا ہے اس واسطے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھا ہے۔ (١) اس دواعت کا پلا حصہ مرفرع ہے اوراس کا والہ پہلے گذر چاہے البتہ فلقد کان الحی زیادتی کی مند چھے نس لی۔

اس میں آگرجہ مال کا استفتاء مراد ہے، لیکن صحت کے استفتاء ہے بھی آدمی سرکش ہوجا آ ہے، بعض علاء کی رائے ہے کہ فرعون نے آنا ریک مالا عُللی (میں تمارا فدائے برتر ہوں) ای لئے کما تھا کہ وہ ایک طویل زمانے سراحت وسکون کے ساتھ زندگی كذار رہا تھا كار ورس تك ذعه رہا اور اس عرصے ميں نہ اس كے مريس درد ہوا ننہ جم كرم ہوا اور نہ نبض فيز چل اس لئے خدائی کا دعویٰ کر بیٹا اللہ تعالی اس پر لعنت کرے اگر آیک بی مدنے کے اس کے آدھے سریں ورد موجا با قود عوی خدائی لوکیا دوسرى ننويات عيمى بازريتا- سركاردوعالم صلى الدعليه وسلم ارشاد فراتي بي

أَكْثِرُ وَامِنْ ذِكْرُ هَادِمِ اللَّذَّاتِ (تَذَى اللَّ النَّاجَ - الع مرمة)

لذتوں كو دُھائے والے كاذگر بكرت كيا كرو-

كت بيرك بخار موت كا قامد ب اس لئ كه وه وا تمتيمهوت كوياد ولاف والاب اوراطاعات من المطل كودور كرف والا ہ۔اللہ تعالی کا ارشادے :۔

وَلاَ يَرَوُنَ أَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلاَهُمُ يَذِكْرُونِ- (بارة آسيه)

اور كياان كود كلائي شين ديناكديد لوك برسال من ايك باريا ودباركي ندكى افت من مين دسي بي محر

بمى بازنس اتاورندوه كم سجعة بي-

اس آیت کی تغییر میں بعض علاء یہ کتے ہیں کہ امراض میں جالا کرے ان کا امتحان لیا جاتا ہے کتے ہیں کہ جب بندہ دو مرتبہ بار ہونے کے باوجود توبہ نیس کر آاتو ملک الموت اس سے کتے ہیں کہ اے عافل میرا قامد تیرے پاس دو مرتبہ آیا لیکن تولے میرے پیغام کا جواب نمیں دیا۔ پیلے دور میں اگر کوئی ایبا سال گذر جانا جس میں جان و مال پر کوئی معیبت نازل ہوتی توسلف صافحین وحشت زدہ ہو جاتے اور فراتے کہ ہرمومن پر ہر جالیس دن میں کوئی نہ کوئی معیبت الی ضور آئی ہے جس سے وہ خوف ددہ ہو جائے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمار ابن یا مرتب ایک حورت سے نکاح کیا وہ بھی بیار نہیں ہوتی تھی اپ نے اسے طلاق دیدی- ایک مرتبه سرکارده عالم صلی الله علیه وسلم کے سامنے کئی جورت کا تذکرہ موا انتف صحابہ اس کی بدی تعریف کی يمال تك كه مركار دد عالم صلى الله عليه وسلم يا ال شرف زوجيت بعث كا اراده فراليا الى دوران كى محالى في عرض كياكه ده مجمی بار نسی ہوئی اپ نے ارشاد فرمایا اگر ایا ہے تو جھے اس کی کوئی ضرورت نس ہے (احمد السم) ایک مرجب سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں مرض اور ورد کاموضوع زیر بحث تھا اس انتاء میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ورد سرایباہ اور فلال مرض ایسا ہے 'ماضرین میں سے ایک مخص نے مرض کیایا رسول الله درو سر کے کہتے ہیں میں تواس سے دانف ہی نہیں 'اپ نے ارشاد فرمایا : توجمہ سے دور رہ اس کے بعد لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جو قض کی دوز فی کو دیکمنا چاہے وہ اسے دیکھ لے (ابو داؤد -عامی- آپ نے اس مض کودوزی اس کے کماکد ایک مدیث یں یہ ذکورہ :-اَلْحُمْتِی حَظْ کُلِ مُوُمِنِ مِنَ النّارِ- (بدار-عائش احمد ابوالمہ)

بخاردون فيس مرمومن كأحصه

حضرت انس اور حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ کمی مخص نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے دن شداء کے ساتھ اور بھی کوئی ہوگا ، فرایا : ہاں دہ محض جو ہرروز موت کو ہیں مرتب یاد کیا کرے ایک دوایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو مخص ایخ کناہ یاد کر کے ول گیر ہوتا ہے۔ اوریہ ظاہرہے کہ موت بھاری میں زیادہ یاد آتی ہے۔ بسرمال یہ فوائد ہیں جن تی بنائر بعض اکابرین سلف نے یہ بھر سمجما کہ دوا استعال ند کی جائے ان کے خیال میں بھاری سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس كايد مطلب نيس كدود اكرنا تقص ب يوبات وه كس طرح كديك بي جب كد مركارود عالم صلى الله عليدوسلم في خود بعي دوا ک ہے 'اور دو سرول کو بھی دو اکرنے کا عظم دیا ہے۔

دوانہ کرنا ہر صال میں افضل نہیں۔ اگر کوئی صف یہ کے موظارو و فالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا اس لئے گ ہے کہ دو سروں کے لئے سنت بن جائے ورنہ دوا کرنا ضعفاء کا صال ہے اقواہ کے درج میں ترک دوا کے ساتھ تو کل واجب ہے۔ اس کے جواب میں یہ کما جا ساملا ہے کہ اس طرح توجوشش خون کے وقت ترک ہا جا سے اور ترک فعد کو بھی توکل کی شرط ہونا چاہیے۔ اگر کئے والا اسے بھی شرط قرار دے تو ہم یہ کمیں گے کہ اس طرح تو متوکل کے لئے یہ بھی ضروری ہوگا کہ اگر اسے بچو اور سانپ وغیرہ کا اس کے دائر اسے بچو اور سانپ وغیرہ کا نہ کہ اس کے دائر اس کے دائر اس کے اثر است ڈاکل ٹر کرے کیوں کہ خون باطن جم کو گوشتا ہے اور بچو فاہر جم پر کا فائ ہے 'بغا ہر ان دونول میں کہ فی فرق نہیں ہے۔ اگر کئے والا اسے بھی دافل توکل کرے تو اس سے کما جائے گا کہ بھر تو یہ میں خوال کہ تھے ہیں 'جب کہ ہمارے نزدیک ان درجات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پانی دوئی اور جے کے استعال کو سب لوگ توکل ہے الگ سمجھ ہیں 'جب کہ ہمارے نزدیک ان درجات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پانی دوئی اور اس طرح اس بی سنت قرار دی ہے۔ پانی دوئی اس بی جنہیں مسبب الاسیاب نے اس طرح مرت کیا ہے اور اس طرح اپن سنت قرار دی ہے۔ پانی دوئی سنت قرار دی ہے۔ پانی دوئی اسے بیں جنہیں مسبب الاسیاب نے اس طرح مرت کیا ہے اور اس طرح اپن سنت قرار دی ہے۔ پانی دوئی سنت قرار دی ہے۔ پانی دوئی سام اسیاب ہیں جنہیں مسبب الاسیاب نے اس طرح مرت کیا ہے اور اس طرح اپن سنت قرار دی ہے۔

حضرت عمر کا واقعہ اپنی اپنی اس دعوی کی دلیل میں کہ اس طرح کے امور داخل تو کل نہیں ہم حضرت عمرابن الخطاب کا بید واقعہ بیش کر سکتے ہیں 'آپ نے ایک مرجہ حضرات صحابہ کے ساتھ شام کا سنر کیا 'جب دمخل کے قریب جابیہ تک پنچے تو صحابہ کو معلوم ہوا کہ شام میں داخل ہوا جائے یا نہیں 'اس معلوم ہوا کہ شام میں داخل ہوا جائے یا نہیں 'اس سوال پدا ہوا کہ آیا شام میں داخل ہوا جائے یا نہیں 'اس سوال کو لے کردو کردہ ہو گئے ایک گردہ نے کہا کہ ہم وہا اور طاعون میں نہیں جائیں گئ کیوں کہ یہ ایسا ہے جیسے کوئی فض اپنے آپ کو جلتی ہوئی آگ میں گرا دے 'آیک گردہ نے کہا کہ ہم جائیں گئ اللہ پر اوکل کریں گئ اور جو بھے ہماری نقد پر میں ہے اس سے کریز نہیں کریں گئے نہ موت سے خوف کھا کیں گئ اور نہ ان لوگوں کے ذمرے میں داخل ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالی کا ارشادے ۔۔

المُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَهُمُ الْوُفَّ حَضَرَ الْمَوْتِ (پ١٨٦ آيت ٢٣٣) كيا تحد كوان لوكوں كا قشر معلوم نيس جوكه آپ كموں سے كل محف تے اوروہ لوگ بزاروں تے موت سے بحنے كے لئے۔

دونوں کردہ حضرت عمری خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سلطے میں آپ کی دائے دریافت کی جولوگ شام میں داغلے پر معرقے ،
انہوں نے کہاکہ کیا جمیں اللہ تعالی کا تقریر ہے بھی جاگنا چاہیے ، صحرت جڑنے جواب دیا ہاں ایم اللہ کی تقریر ہے اللہ ہی تقدیر کی طرف فرار اختیار کریں کے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مثال بیان کی کہ فرض کرد کم میں ہے کہی خض کے پاس کمیاں ہوں اور انہیں جانے کے لئے دو اور انہیں جانے دو اور ان میں ہے ایک مرسز و شاداب ہو اور دو سری ہے آپ و کیاہ ہو 'اب اگر اس مختص نے سبز و شاداب وادی افتیار کی تب بھی وہ اللہ کی تقدیر اور تھم پر چرائے والا ہو گا 'اور فتل و بخروادی میں کیا تب بھی اللہ کے عظم اور نقدیر ہے جانے والا ہو گا۔ صحابہ نے اس کی تقدیر آپ نے دورے عبد الرحمٰن ابن عوف کو قاصد بھی کر کیا وایا وہ ایک روز بعد تشریف لائے 'ان کے سامنے بھی یہ اختلافی موضوع رکھا گیا' حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کے فرمایا کہ بھی کر کیا وایا وہ ایک روز بھی ہو کی مرکار دوعالم صلی اللہ طبید وسلم سے نی ہے 'معرت عبد الرحمٰن ابن عوف نے فرمایا کہ میں در سرکار دوعالم صلی اللہ طبید وسلم سے نی ہے 'معرت عرف فرمایا سمان اللہ! اگر آپ کا ارشاد موجود ہے تو پھراس اختلاف کی مخوائش نہیں ہے۔ آپ بیان کریں 'ابن عوف نے فرمایا کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علی میں کوف نے فرمایا کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ کا ارشاد موجود ہے تو پھراس اختلاف کی مخوائش نہیں ہے۔ آپ بیان کریں 'ابن عوف نے فرمایا کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ کی زمان ممارک سے مدار شاد سامنے ۔

عليهُ الله كن الن مبارك به يه ارشاد الله عنه المراب الله الما الله الما الله المراب ا

<sup>(</sup>١) بخارى -اس روايت يلط حفرت مركاواقد تعميل عبان كماكيا ب-

جب تم یہ سنوکہ کمی جگہ دیا پہلی ہوئی ہے تو اس پر اقدام مت کو اور اگر کمی ایک جگہ جمال تم پہلے ہے موجود ہودیادا تھے ہوجائے تو اس نے فرار افتیار مت کو-

یہ مدیث من کر معزت عرب مدخوش ہوئے اور انہوں نے مدیث سے اپنی دائے کی مطابقت پر اللہ تعالی کا شکرادا کیا اور محاب

کوجابیے والی لے آگ

ویکھتے یماں تمام صحابہ کرام نے ترک توکل پر اتفاق کیا معلوم ہوا کہ اس طرح کے امور توکل کے لئے شرط نہیں ہیں ورنہ محابہ کرام اس پر اتفاق کیے کرتے ہمیوں کہ اس سے ترک توکل لازم آنا ہے جو اعلامقامات میں ہے ہے۔

وبائی علاقوں سے فرارنہ ہونے کا تھم یاں یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ اگر معزیدوں سے پہناوا علی توکل نس تو پھراس زمن سے نکلنے کی ممانعت کوں کی می جمال تم علیم مواورویا پھوٹ پڑے مب می دیاء کا باعث مواکو قرار دیا گیا ہے ، ظاہر ہے ہوا معرب اورمعرج زے کریز کرنای بھترن علاج ہے ، محراس کی اجازت کیوں نمیں دی گئی۔ اس کاجواب یہ ہے کہ معرف ول سے بچابالاتفاق خلاف وكل نس بي معرج واس يح ك لي مجهد للوائع بالتين اور ضد كملوائي بافي به الين ايا لكا ہے کہ وہائی علاقے ہے باہر تھلنے کامعالمہ اسے علق ہے۔ یہ مجے کے دواء کاسب ہوا ہے الیان محل ظاہر جم کو ہوا لگنااس كاسب سي بوسكا كك جب متعنق اور بديو دار بواسانس ك ذريع جم مي جاتى ب تودل مسيمرول اوراند معنى جم ك یدول پرای معزا ژات مورق ہے اس سے معلوم ہواکہ دواء جم کے ظاہری حسول پرا ژانداز نہیں ہوتی اللہ جم کے اندرونی ظام کومتا رک ہے۔ اس کے اگر کوئی مض می شریس متاہ اوروال واء میلی ہے تو قالب کمان کی ہے کہ وہ اس ك اثرات محفوظ ندره سكا موكا كام يداخال مى ب كداس ريدوباء اس قدرا ثر اندازند مولى مواس صورت من وباوس فرار افتیار کرنا تحظ کا ایک وہی سب ہوا میے جماڑ ہو تک اور فال وفیرو ناہم آگر مرف یی بات وہاں سے نظنے کاسب ہوتی تب بھی کوئی مضا کتہ نہ قا الین اس کی ممانعت ایک اور وجہ سے بھی کی گئے ہے "اور وہ یہ ہے کہ اگر تکدرست اور معتند لوگوں کو وہائی علاقے سے نطانی اجازت دیدی جائے قو شریس مواسے باروں اور مریضوں کے اور کوئی باتی جیس رہے گا۔ اور کوئی محض ایسا نس چ سے گاجو اسی کھانا 'پانی اور دوادے سے 'اوروہ خودائی باری کے باعث یہ ضور تیں بوری نسی کر سے اس صورت میں محت مندلوكوں كا اس شرسے لكا مريسوں كو بلاك كرنا ہے "اس لئے كد ان كى زندگى كا احمال موجود ہے بطر طبك معجمة معين الله رہیں اوران کی مناسب محدوات کریں۔ مسلمانوں کو ایک جمارت کی مثال کما کیا ہے کہ ایک کی تقویت دوسرے سے موتی ہے یا ایک جم کے اصداء قرار وا کا ایک آر ایک معمو کو تکلیف ہوتی ہے قرباتی تمام اصداء اس کی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ مارے نزدیک نکلنے کی ممانعت کی دجہ کی باہی تعاون مدردی اورافوت ہے ، موسکا ہے اور مجی وجوبات موں جوافد می محرجانا ؟ البته جولوك الجي فسرمن واعل فيس موسة الدار عرفي مي معميد كدوه بابري وين كول كدامجي تك متعقن أور ذهر لي موا ان پر حملہ آور نسیں ہوئی ہے اور نہ شرکے جامول کوان کی ضورت ملے کہ المدید اوک واقل نہ ہوے تو وہ لوگ بلاک ہوجا کی ے وہاں پہلے ی سے ان کی دیکہ بھال کرنے والے موجود میں ایل اگر شوش کی ایسان بھا ہو کہ مریضوں کی دیکہ بھال کرسکے اور ان كي كمائد "باني اوردوا كالفيل موسط اوراس موريد عن الدوك التا علودن كي المائت كي الح شري داعل مول وجب نس ان کاب عمل متعب قرار پائے میں کہ ضرد کا اور بالا با ایک دائل اور اور اور اور اور اور اور ایک میں معالمہ ہے۔ ی وجہ ہے کہ مدیث شریف میں طاحون اور وہاء کے طاقوں سے بھا مجلے تو الدیون افرار ہونا قرار دوا کیا ہے۔ (احمہ۔ عائشت كون كدجس طرح ميدان جادب ماكا استفالون كوجاه كالمود المين وهولات مروكروعا باى طرح شرويات قرار افتيار كرنابجي مسلمانون كوجاه كرنا اور بلاك كرناب يد دين امورين جو محض اني نظراء ازكر آب اور مرف اطانت و آفاد ك فواجر و نظر د كمتاب اسه اكثران امور من

مخالطہ ہوجا آئے 'عابدوں اور زاہدوں کو اس طرح کے مغاطوں سے بدا مابقہ بڑتا ہے 'ای لئے وہ اپنی کم علمی اور کم نظری کے باعث غلطی کر بیٹے ہیں علم کا شرف ہی ہے کہ اس طرح کے معاملات ٹیل میاجب علم فریب نظر کا فکار نہیں ہو آ' بلکہ وہ بظا ہر مختلف ہاتوں کو ایک کرے صحح راہ طاش کرلیتا ہے۔

اس تغسیل سے یہ ایت مو ماہے کہ ذکورہ والا اسباب اور وجوبات کی نتا پردو اکرنا افتل ہے اس پر اگر کوئی فض یہ شہروارد كرے كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في دوا كيون ترك نيس فرماني مكد اور فيداكل كر مريد فنيلت بهي آپ كو عاصل مو جاتی-اس کاجواب یہ ہے کہ دوانہ کرنے کی فغیلت ان لوگوں کے لئے ہے جو مرض کومعامی کا کفارہ بنانا چاہے ہوں یا صحت کی حالت میں ننس کی سرمقی اور شموات کے تسلط سے خوف زوہ ہوں کیا خفلت سے مجات پانا اور موت کو یاد رکھنا چاہتے ہوں ' یارا مین اور متوکلین کے مقامات سے عاجز ہوئے کے بعد صابرین کا واب حاصل کرنا جاہتے ہوں 'یا ان اللا تف اور فوا کدے مطلع نہ مول جو الله تعالى نے دواؤل من دوبعت فرمائے ہيں ' بلكه اس كے نزد يك دوائي مجى جماز يمونك كى طرح وہى موں إلى ايسے احوال میں مشغول ہوں کہ دوا نہ کر سکتے ہوں میں کہ دوا کریں مے توبیا احوال باتی نہ رہ جائیں مے اور مسخف کے باعث ان دونوں۔ محت اور بعائے احوال۔ میں جمع کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن بید تمام امور جنہیں ہم دوائے استعمال کے لئے التع اسباب كمد يحت بين عام لوكول كے لئے وجه كمال بين جب كه سركارود عالم صلى الله عليه وسلم كى دات اقدى كے لئے باعث انتسان بين کیوں کہ آپ کی ذات گرای ان تمام مقامات سے بلند اور برتر تھی آپ کی شان کے لاکن می امر تھا کہ اسباب کے وجود اور عدم دونوں میں آپ کامشاہرہ یکسال رہے میوں کہ آپ کا الفات مرف مبتب الاسباب کی طرف تھا۔ جس مخص کار مرجبہ ہو آ ہے اے اسباب سے نصان نمیں پنچا میے ال کی رقبت ایک لفعی ہے اور اس سے نفرت کرنا کو کمال ہے لیکن اس معنس کے لئے لقص ہے جس کے نزدیک مال کا دجود اور عدم دونوں برابر ہوں 'سوئے اور چرکو برابر بھنے کامقام اس سے زیادہ ممل ہے کہ سوئے ہے بچا جائے پھرے نہ بچا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سونا اور پھردونوں برابر سے الکین محلوق کو زہد کی تعلیم دینے کے لئے آپ اپنے پاس سونا نہیں رکھتے ہے میوں کہ علوق کی مشائے قوت زہرے آپ کو سونا رکھنے سے اپنے انس پر خوف نہیں تھا کوں کہ آپ کا مرتبہ اس سے بلند تھا کہ دنیا آپ کو فریب دے سکے چنانچہ آپ پر زمین کے فرائے ہیں کیے گئے لین آپ نے تول کرنے سے انکار فرما دیا۔ ہرمال اسباب کے عدم و دجود کے ای بکسال مشاہدے کی بناگر آپ کے نزد یک اسباب کا استعال کرنایا استعال ند کرنا دونول برا بر منصد لیکن آپ نے دوا اس کے استعال فرمائی که الله تعالی کی سنت و عادت اس طرح جاری ہے " آپ نے امت کے لئے ہی اس کی محوافش رکی متی ہیوں کہ اس میں کوئی ضرر ہی نمیں تھا ، ال اس لئے جع نہ فرمایا کہ اس میں بے شار تقصانات ہیں۔

آئم دواکرنااس صورت میں ضربہو سکتا ہے کہ خالق دوا کے بجائے صرف دوا کو نافع سمجھاجائے یا دوائس لئے استعال کی جائے کہ اس سے حاصل ہونے والی صحت کو معاصی کے ارتکاپ کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اورید دونوں صورتیں ممنوع ہیں اسکین ان دونوں می صورتوں کا دقوع شاذو ناور ہو آ ہے 'اکثر موشین معصیت کے لئے صحت حاصل نہیں کرتے 'اور نہ محض دوا کو مغیرہ موثر راجے جس مرح پائی بذات خود پاس سمجھتے ہیں ' بلکہ اس لئے مغیر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان میں افادیت 'نا فیراور نفع مضر کردیا ہے 'جس طرح پائی بذات خود پاس ذاکل کرنے والا یا روٹی اپنے ذات ہے ہوگ مناتے والی نہیں ہے۔ دوا کا تھم کسب سے تھم کا مرح ہے 'اگر کوئی فیض طاحت یا محصیت پر مد حاصل کرنے کے لئے کہا تا ہے تو اس کا تھم جدا ہے۔

ہم پہلے میان کر بچے ہیں کہ بعض مالات میں دوا نہ کرنا افضل ہے اور بعض میں دوا کرنا بھتے ہے اور انضلیت کا یہ اختلاف احوال افتحاص اور نیات کے اختلاف پر بنی ہے کوکل میں دوا کا استعال شرط ہے اور نہ ترک دوا شرط ہے۔ مزف وسیات کا ترک شرط ہے جیسے داغ لکوانا اور جماز پھونک کرانا کیونکہ وسیات پر عمل کرنا ایس تدہیرات احتیار کرنا ہے جو متوکلین کے شایان مرض کے اظہار اور کتمان میں متوکلین کے احوال جانا چاہیے کہ مرض کا کتمان فقر اور دو مرے تمام مصائب کا افتاء نیکی کے فزانوں میں ہے ایک بوافزانہ ہے اور یہ ایک اعلامقام ہے کیوں کہ اللہ کے تحم پر راضی رہنا اور اس کی مطا کروہ مصیبتوں پر مبرکرنا ایک ایسامعالمہ ہے جو صرف اس کے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے 'اس لئے اگر اپنا حال پوشیدہ رکھا جائے تواس میں بہت می آفات ہے سلامتی ہے 'تاہم اگر نیت اور مقصد مجھ جو تو اظہار میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے۔

اظهار کے تین مقاصد بلامتعد علاج کرانا ہے کا ہرہاس مورت میں طبیب کو اپنے حال سے آگاہ کرنا ہوگا ،یہ آگائی بطور شکایت نہیں ہوتی اللہ بطور حکایت ہوتی ہے کہ جو چھ اللہ تعالی کی قدرت اس پر واقع ہوتی ہے اسے من وعن نقل کرونتا ہے۔ چنانچہ معرت بشر تھیم عبد الرحل کے مدیروا بنا حال کہ دیا کرتے تھے ای طرح معرت امام احمد ابن منبل مجی ابنا مرض بیان كردياكرت تے اور فرمات تے كه الله تعالى ك قدرت جم من جواثر كرتى ہم مرف وه ميان كرتا موں و مرا متعديہ ہے كه مریض حقدی ہواور معرفت میں کال ہو'اوروہ طبیب کے علاوہ دو مرے لوگوں سے اس لئے اظمار کرتا ہو کہ انہیں مرض میں حسن مبربلکہ حسن شکری تعلیم دے سکے اور یہ بتلا سے کہ مرض مجی آیک نعت ہے ،جس طرح اور نعتوں پر شکراد اکیا جا آ اے اس طرح اس پر بھی فیکر کرنا جا ہے ، حسن اصری کہتے ہیں کہ اگر مرایش اللہ تعالی کی تعریف اور فیکر نعب کے بعد اپن تکلیف اور درو کا اظهار كرے توبيد فكوه نس ہے۔ تيبرا مقعد يہ ہے كه مرض كے اظهار سے اپنا مجز اور الله تعالى كى طرف ابني اختياج ظامركرے ، اوريه صورت اس مخص كے لئے زياده مناسب ہو قوت اور هجاعت ركھتا ہو 'اورجس سے جزواكسار متبعد ہو جيسے كى مخض ے صدرت علی کرم اللہ وجہ سے ان کی باری کے دوران پوچھاکہ آپ کیے جی 'فرمایا: میں برا موں۔ لوگ یہ جواب س کرایک دوسرے کودیمنے طلے محویا انہوں نے اس جواب کو اچھاتھور نہیں کیا بلکہ شکایت جانا۔ آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کے ساننے بمادر بنوں مضرت علی نے اپن قوت اور شجاعت کے باوجودید بھر سمجھا کہ اپنے ججز اور اللہ تعالی کی طرف اپنی احتیاج طا ہر کریں " اس سلسلے میں آپ نے سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق عمل کیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ ہار ہوئے آوید وعالی تی کی اے اللہ! مجھے معیبت پر مبرعطا کر سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معیبت کاسوال تم خود کررہے ہو محت کی دعاکرو ( ۱ ) یہ تین مقاصد ہو سے بیں جن کی بنیاد پر مرض کے اظہار کی اجازت دی جا سکتی ہے 'اظہار کے لئے ان مقاصد کی شرط اس لئے مروری ہے کہ مرض کا ذکر کرنا شکایت ہے اور اللہ تعالی کی شکایت کرنا حرام ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر . مج بين كدبلا ضورت سوال كرني من الله تعالى ديايت باس كي ضورت ك بغيرا كانا جائز نسي ب

پی بین کہ بور سورت موں ملک ہی پائی جاتی ہو' اور اللہ تعافی کے قعل پر ٹاپندیدگی ہی فکایت بن جاتی ہے الیکن آگر ذکورہ بالا مقاصد ہمی نہ ہوں' اور خلق ہی نہ ہو' یو نمی ذکر کیا گر آ ہو تو اے ناچائز نمیں کما جائے گا 'کین یہ کما جائے گا کہ آگر ڈکر نہ کر آ تو ہمتر قائمیں کہ بلاوجہ ذکر کرنے میں ہی فکایت کا وہم ہو جا آ ہے' مثلا جس قدر مرض ہو آ ہے اس سے کمیں نیادہ بیان کردیا جا آ ہے' یا دوا نہ کرنے میں توکل کو جس قدرو عل ہو آ ہے اس سے کمیں نیادہ بیان کیا جا تا ہے' ان مقاصد کے علاوہ اظمار کی کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آئی' اظمار سے بمتر تو یہ ہے کہ دوا کرے اور صحت پائے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس نے مرض ظاہر کردیا اس نے مبر نہیں کیا۔ بیمن مفترین نے قرآن کرنم کی اس آیت کی تغیر میں کھا ہے کہ یمال وہ مبر مراد ہے جس میں فکوہ نہ ہو ۔

فَصَنبُرُ جَمِيلًا (ب١١٦ أيت ١٨) مومري كون كابس من شايت كانام ند وال

حضرت يعقوب عليه السلام سے كمى هض فے دريافت كياكہ آپ كى الكميس كس چزے ضائع ہوكئيں فرمايا زمانے كے خم وائدوه سے وى آئى كه اسے يعقوب تم جارے بندوں كے سامنے جارى شكايت كر رہے ہو عضرت يعقوب عليه السلام نے عرض كيا اسے (١) يه دوايت بے كذرى ہے۔ اللہ! من ابن غلطی پر نادم ہوں اور قوبہ کرتا ہوں۔ طاؤس اور مجاہد کتے ہیں کہ پیار پراس کا آہ آہ کرنا کھا جا تا ہے۔ اکا پرین سلف بیار
کی آہ کو پرا سیمنے تھے جمیں کہ اس میں بھی ایک طرح کی شکایت کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام پر
شیطان صرف اس کے حاوی ہوا کہ انہوں نے اپنے مرض میں آہ کی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ بیار ہوا ہے تو اللہ تعالی
اس کے دونوں فرشتوں سے فرما تا ہے کہ دیکھویے اپنے مرض میں آہ کی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ بیار ہوا ہے تو الدوں سے
فدا کا اندا ور آئریف کرتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا۔ یخر کرتے ہیں اور اگر دہ شکایت کرتا ہے 'یا پرائی کرتا ہے تو فرشتے کئے
مرض میں مبالغہ نہ ہو جائے یہ مناسب نہ بھے تھے کہ ان کی حمادت کی جائے 'چنانچہ وہ لوگ بیار پرنے تو آپ کھر کا دروا نہ بند کر کے ایک معمول تھا۔ حضرت یا بہوتے تو خود ہا ہر نکل کرلوگوں سے ملا قات کرتے۔ فنیل ابن عماض وہ دیب
این الورواور شرابن الحارث کا بی معمول تھا۔ حضرت فیل فرمایا کرتے تھے کہ میں بیار ہونا چاہتا ہوں' گر جھے یہ انجما نہیں گئا کہ
لوگ میادت کے لئے آئمی 'میں بیاری کو صرف عیادت کر نے والوں کے باحث تا پہند کرتا ہوں۔

## كتاب المحبة والشوق والانس والرضا

## محبت 'شوق 'انس اور رضا کے بیان میں

محبت تمام مقامات میں انتخائی بلند مرتبہ رکھتی ہے 'اس کے کہ محبت کے بعد جتنے بھی مقامات ہیں وہ سب اس کے تواقع ہیں جیسے شوق 'انس اور رضا 'اور اس سے پہلے جتنے مقامات ہیں وہ سب محبت کے مقدمات ہیں جیسے توبہ 'مبر 'اور زہد۔ محبت کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں آگرچہ ان کا وجود تاور ہے لیکن مومنین کے قلوب ان پر ایمان کے امکان سے خالی نہیں ہوتے۔ لیکن مومنین کے اس کے امکان کی نئی کی ہے اور محبت اللی کے یہ معنی میان کے ہیں کہ اس کی اللی پر ایمان لاتا مشکل ہے 'اس لئے بعض علاء نے اس کے امکان کی نئی کی ہے اور محبت اللی کے ساتھ محال ہے 'کیوں کہ الی محبت صرف اطاحت و مراجت پر مواظمیت کی جائے 'ہمان علاء نے صرف محبت کی کا انگار نہیں کیا بلکہ انس شوق 'لذت مناجات 'اور محبت کے باتی جنس اور مشل سے کی جاتی ہے 'ان علاء نے صرف محبت می کا انگار نہیں کیا بلکہ انس شوق 'لذت مناجات 'اور محبت کے باتی منام اور می نئی بھی کی ہے 'اس لئے یہ ضروری ہوا کہ ہم حقیقت حال میان کریں۔

اس کاب میں پہلے ہم مجت کے شرقی شوآبد بیان کریں ہے 'گراس کی حقیقت اور اسباب پر روشنی والیں ہے 'اس کے بعد بیہ بتلائیں گے کہ محبت کا استحقاق صرف اللہ تعالی کے لئے ہے 'اور سب ہے بدی لذت اللہ تعالی کے دیدار کی لذت ہے 'اور سب سے بدی لذت اللہ تعالی کے دیدار کی لذت ہے 'اور سب سے بدی لذت اللہ تعالی کے کہ اللہ تعالی کی محبت میں ان لوگوں کے لئے دوچند ہوگی جو دنیا میں اس کی معرفت رکھتے ہیں اس کے بعد ہیں مخلف نظر آتے ہیں 'کریہ بیان میں قوت پیدا کرنے والے اسباب کون سے ہیں 'اور اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ محبت کے باب میں مخلف نظر آتے ہیں 'کریہ بیان کیا جات پر اس تفصیلی بحث کے بعد ہم میون کے معنی ہوا کیں ہے 'اور اللہ تعالی کی معرفت سے قاصر ہیں 'مجبت پر اس تفصیلی بحث کے بعد ہم میون کے معنی ہوا کریں گے 'اور اللہ تعالی کے معنی ہوان کریں گے 'کرانس ہاللہ کے معنی ذکور ہوں گے 'اس کے بعد رضا کے معنی اور اس کے فضائل کا ذکر ہوگا۔ آثر میں محبین کی حکایات اور ان کے اقوال تحریر کے جائیں گے۔

محبت اللي كے شرعی دلائل تمام امت اس امر پر مثنق ہے كہ بندے پر اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم كی محبت فرض ہے۔ سوال بدہے كہ اگر محبت فرض ہے تو اس كے دجود كا انكار كيے كيا جا سكتا ہے 'اور جن لوگوں نے محبت كی تغیرا طاعت پر موا کھبت سے كی ہے وہ كیے صحح ہو سكتی ہے 'اس لئے كہ طاعت تو محبت كا ثموہ ہے اور اس كا آباج ہے ' پہلے محبت ہوتی ہے ' پھر ( 1 ) به روایت پہلے گذری ہے۔ مجبوب كاطاعت موتى بي بيلي مم دلاكل بيان كرتي بين آیات و روایات الله تعالی فراتے ہیں :

جبهم ويديوند (ب ٢ ر١١ ايت ٥٨) جن اس كو عبت بوكي اوران كواس عبت بوكي-

وَالَّذِينَ آمَنُوُ الشَّدُّحَبَّ الِلْمِ (ب١٢م آيت ١٥١) اورج مومن بين ان كوالشك ما تد قوى مبت ب ان دونوں آیات سے نہ مرف یہ کہ مجت کا وجود قابت ہو تاہے ' بلکہ اسمیں شدت اور مفت کے تفاوت کا جوت بھی ماہم بہت ی روایات میں سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے محبت الی کو ایمان کی شرط قرار روا ہے۔ ایک روایات میں ہے کہ ابو ذریں عقیل نے مرض کیایارسول اللہ! ایمان کیا ہے۔ فرمایا :

أنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِمِمَّا سِوَاهُمًا - (احم)

ید کہ اللہ اور اس کا رسول بندہ کے نزدیک ان دونوں کے سواسے محبوب تر مول-

اكدروايت يس يدالفاظين - الله ورس وكفاحب الكيومة اسواهما - (عارى ومسلم - الله بلا آخر) للكاري مسلم - الله بلا آخر تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہ ہو گاجب تک اللہ اور اس کارسول اس کے نزدیک فیرے مجوب تر نہ ہوں۔ ایک جگہ یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان کی گئے ہے

لَّا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ حَتَّى الْكُولَ الْحَبْ الْيَنِيمِنُ الْهَلِمِومَ الْمِوالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ- (عارى وصلى الس بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو تا جب یہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل عال اور تمام لوگوں سے

ایک اردایت می ومن مفسے الفاظ می ہیں۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :۔ قُلُ إِنْ كَانَ آبَاءُ كُمْ وَأَبْنَاءُ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ يُكُمُ وَالْمُوَالُ ٳڤؙڹڒڣڹؙڡؙٷۿٵۏ۫ڹڿٵۯؖ؋ؖؾۜڂٛۺۏڹٛڬٛۺۜٲػۿۜٳۊڡؙۺٲڮۜڹۜڹ۫ۯۻؙۅٛڹۿٲٲڂۜۺۜٳڷؽڬؙٛڬؠٚڡڒۘٲڵڵۄ ۊڗڛٷڸڡؚۊڿٟۿٳۮۣڣؽڛڽؚؽڸڡڣؘؚؾڒؠۜڞؙٷٳڂؿؽؽٳؾؽٳڶڵۺٳڡؙۯؚڡؚ(پ٩ره٦ؾ٢٣) آب كمدو تك كداكر تهارك باب أور تهارك بيغ اور تهارك مالى اور تهارى يويال اور تهاراكيد اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ شجارت جس کی کسار بازاری کائم کو اندیشہ مو اور وہ گھرجن کو تم پند کرتے ہویم کواللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جماد کرنے سے زیادہ یا یہ ہوں و تم محظر رہو بال تك كدالدانا عم بميع دي

بدخطاب تديداورا نكارك اسلوب من ب- سركارود عالم صلى الله عليه وسلم في مجت كانتحم فرمايا ب ارشاد بد آجِبُوااللّه لِمَا يَغُذُو كُمُيهِمِنْ نِعِمَةِوا جَبُونِي يُحِبُّ اللّهَايِّاكَ (تني-ابن مان) الله ے عبت كرواس فحت كے يوود فهيس مرضح مطاكرانے ورجى سے عبت كواللہ بى جى سے

ایک مخص نے آپ کی خدمت میں مرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ سے مبت کرنا ہوں اپ نے ارشاد فرمایا مفلسی کے لئے تیار رہو'اس نے مرض کیا کہ میں اللہ سے مجت رکھتا ہوں اپ نے قربایا معبت کے لئے تیار رہو (ترفری- عبداللہ ابن مفل) حضرت عردوایت کرتے ہیں کہ مرکارود عالم صلی الله علیہ وسلم نے صعب ابن عمیر کو دیکھا جو مینڈھے کی کھال ابن کرے لینے ہوے ارب ہیں اپ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اس محص کو دیکھواللہ نے اس کاول روش کرویا ہے میں تے اسے اس سے والدین کے ہاں دیکھا ہے جو اے عمدہ عمدہ چیزیں کھلایا پلایا کرتے تھے۔ آوراب اللہ اوراس کے رسول کی عبت نے اس کا یہ حال بنا ریا ہے (ابو قیم) ایک مضہور حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مک الموت ہے اس وقت تک جب وہ ان کی دوح قبض کرنے کے لئے آئے کہا کہ کیا تم نے کوئی ایسا دوست و بکھا ہے جو اپنے دوست کوہلاک کردیتا ہو اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ اے ابراہیم کیا تم نے کوئی ایسا محب و یکھا ہے جو اپنے تجوب سے ملاقات کرتا پیزند نہ کرتا ہو۔ حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اب تم دوح قبض کرلو ( ۱ ) لیکن میرام مرف انسی بیرگان خدا کے قلوب پر مکشف ہوتا ہے جو دل سے اللہ تعالی کو چاہے ہیں اور اس سے عبت کرتے ہیں جب انسی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت ملاقات کا سب ہے تو ان کا دل اس کی طرف کو چاہے ہیں اور اس سے عبت کرتے ہیں جب انسی یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت ملاقات کا سب ہے تو ان کا دل اس کی محش محسوس کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی دعا ہی

اللهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَايُقَرِبُنِي الله حَبَّكَ وَاجْعَلُ اللهُ عَبَّكَ وَاجْعَلُ اللهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَاجْعَلُ اللهُ عَبَّكَ اَجْعَلُ اللهُ عَبَّكَ وَاجْعَلُ اللهُ عَبَّكَ اللهُ عَبَّكَ وَاجْعَلُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

۔ اللہ! مجمعے اپنی محبت مطاکر' اور ان لوگوں کی محبت مطاکر جو تجھ سے محبت کرتے ہیں' اور ان چیزوں کی محبت بھی جو مجھے تیری محبت سے قریب کرویں اور اپنی محبت کو میرے نزدیک فعنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر۔

ایک اعرابی آب کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یار سول اللہ قیامت کب آئے گی آب نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو نے قیامت کے لئے کیا تیاری کی ہے اس نے عرض کیا کہ نہ میں نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں اور نہ بہت زیادہ روزے رکے ہیں انیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے عبت ہے۔ آپ نے فرمایا ت

المروعمة من أحب

آدی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے۔

حضرت انس فراتے ہیں کہ میں نے سلمانوں کو اتا فرش بھی جمیں دیکھا، بتنا فرش وہ یہ من کر عطے ( تفاری و مسلم - انس فی محضرت ابو بکر الصدیق کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی ہے محبت کرنے والے کوجو ذا گفتہ الماہ وہ اس دنیا کی طلب ہے دوک رہتا ہے، اور تمام انسانوں ہے اسے وحشت زدہ کر وہا ہے۔ حضرت حسن فراتے ہیں کہ جو طفس اللہ کی معرفت رکھتا ہے اس ہے مجبت کرنا ہے ، اور جو دنیا کی معرفت رکھتا ہے وہ اس میں زد کرتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مطاق میں بچھ ایسے اوگ بھی ہیں جنسیں جنت اور اس کی کوت اللہ تعالی ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی مطاق میں بچھ ایسے اللہ ما گذر تین الیے مخصول پر ہواجن کے بدن کرور اور رنگ حضیر ان اپنی کو صورہ محفوظ رکھ گا، آپ بچھ اور آگے بدھ ، وہاں تین ایے مخصول پر ہواجن ہے کو بدت کے فران کی دور اور رنگ حضیرت میں علیہ السلام کا گذر تین الیے مخصول پر ہواجن ہوا جن کے بدن کرور اور رنگ حضیرت میں علیہ السلام کا گذر تین الیے مخصول پر ہواجن ہی کرور اور رنگ حضیرت میں علیہ السلام کا گذر تین الیے مخصول پر ہواجن کی خوف ہی کہور اور آگے بدھ من کے جو پہلے والوں سے اس کے موق میں ہم کوکوں کا یہ عالم ہوگیا انہوں نے موس کیا کہ دور کی تمام اور تا کے بدھ وہاں تین الیے مخص کے جو پہلے والان سے دیا تھا کہ ہوگیا وہ کہوں کا رنگ پہلوں سے نوادہ حضیرت کی محت رکھ ہوں پر آئین آئے کہوں ہو کی ان سے فرائی کہوں کہ تمارا میہ حال کیے ہوا انہوں نے جو اب دیا کہ ہم محت رکھ ہیں کہ ہو گیا تھا کہوں کی ہو کہوں کہا کہ جو محض کو دیکھا جو برس کی ہو کہا کہ جو محض کو دیکھا جو برف کر سے ان کہا کہ جو محض کو دیکھا جو برف پر سویا کرنا تھا کہیں کہا کہ جو محض کو دیکھا جو برف پر سویا کرنا تھا کہیں۔ اس سے بہلی کہ محس کی محس نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ جو محض کو دیکھا جو برف پر سویا کرنا تھا کہ میں کو رہی محس نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ جو محض محب

<sup>(</sup>١) محصاس كاصل روايت دس في (٢) بروايت كاب الدعوات بس كذرى -

الی میں گرم ہواس پر سردی کا اثر نہیں ہو تا۔ سری مقلی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز امتوں کو ان کے انہیاء کے ناموں کے ساتھ لکارا جائے گا اینی اس طرح کما جائے گااے است مولی اے است عیلی اے است محربہ صلی اللہ علیہ وسلم الکین جو لوگ الله تعالى سے مجت كرتے ہيں انسي اس طرح آوازوى جائے كى كدا اللہ كے دوستو!الله كى طرف آؤى يہ آواز س كران كے ول خوش سے جموم اعمیں کے۔ ہرم ابن حیان کتے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو پھپان لیتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے اور جب مبت كراب واس كى طرف متوجه مواسي اورجب اس توجه كى طاوت يا اب تو يحرنه دنيا يرخوامش كى او وال ب اورنه آخرت پر کافل کی تکاه والا ہے وہ اپنے جم سے ونیا میں رہتا ہے اور روح سے آخرت میں۔ یکی این معاد کہتے ہیں کہ الله تعالى کا عنوتمام مناموں کوسمیٹ لیتا ہے اس کی رضا کا کیا حال ہو گا اور رضا تمام امیدوں پر محیط ہوتی ہے اس کی مجت کا عالم کیا ہو گا، اس کی مجت عقل و خرد سے بیانہ کردی ہے اس کی مودّت کاعالم کیا ہوگا اس کی مؤدّت غیراللہ کو بھلا دی ہے اس کے لطف کاکیا عالم ہوگا۔ بعض آسانی کابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے میرے بندے! مجھے تیرے حق کی تم ہے میں تھے سے مجت کر ما ہوں اور منتجے میرے حق کی متم ہے تو بھی جو سے محبت کر۔ یکی ابن معاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ تعالی کی ذرہ بحر محبت سرتریس کی اس عبادت سے بمترے جو محبت سے خال مو ' یہ مجی فراتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے محن میں مقیم اور تیری ٹائیں مشخول موں ' تونے جھے کم عمری ہی سے اپنی طرف کمینج رکھا ہے اور اپنی معرفت کالباس پہنار کھا ہے 'اور اپنے لطف سے نوازر کھا ہے 'اور توجھے احوال اعمال سر وبه نبه شوق رضا اور محبت من بدلارا ب وجها بي وضول سے سراب كرا ب الے باغوں من مما يا ہے 'میں تیرے محم کا پابند ہوں' اب جب کہ میری موجیس فل آئی ہیں' اور کھے قدرت ماصل ہو گئے ہے تو میں آج بدا ہو کر تھے ے کیے مخرف ہو جاول جب کہ تو بھین بی سے جھے اپنا مانوس بنائے ہوئے ہے 'اور اب میں ان امور کا عادی ہو گیا ہوں' جب تك زنده رجول كا تيرے بى كرد مندلاؤل كا اور تيرے بى سامنے آه و زارى كول كا كيول كه يس محب بول اور برمحب كواپنے صبیب سے شغف ہو تا ہے اور فیرسے نفرت ہوئی ہے اللہ تعالی کی مجت میں بے شار آیات والیت اور آثار ہیں۔ اور اتنی واقع ہیں کہ بیان کی محاج نمیں 'اگر کھ میجد گی ہے و مجت کے معنی میں ہے۔اس لئے اب ہم مجت کی حقیقت پر مفتكو كرتے ہیں۔ محبت کی حقیقت اس کے اسباب اور اللہ کے لئے بندے کی محبت کے معنی یہ موضوع اس وقت تک پوری طرح واضح اور قابل فم نيس مو كاجب تك يديان ندكيا جائك محبت كي حقيقت كياب اس كراسباور شرائلا كيابي اور

الله ك لتربدك كامحبت ك معن كيابي ويسل بم يحد بنيادى امور لكي بي-

محبت كى حقيقت بىلى بات تويد بى كى مجت كاتصوراس وقت تك مكن نيس جب تك معرفت اورادراك نه بواس ليح كه انسان مرف اس جزے عبت كرسكا ، جس كا دراك ركمنا موالى لئے يدومف جدادات من نسي پايا جا مائكونكدندان مي ادراک ہوتا ہے اور نہ معرفت کلدیہ زندہ اوراک رکھے والے کاوصف ہے محردرکات یا قردرک کی مبعیت ے موافق اور مطابق ہوتے ہیں اور اے لذت دیتے ہیں یا اس کی طبیعت کے قالف ہوتے ہیں اور اے نقصان پنچاتے ہیں کیا مرک پرندلذت ك اعتبارے اثر انداز موتے ميں اور ندازعت كے اعتبارے اس طرح دركات كى تين تشميں موجاتى ميں كہل تشم كے دركات ے جو مدرک کی طبیعت کے موافق اور اس کے لئے لذت پیش ہوتے ہیں۔ مدرک کو عمیت ہوتی ہے 'اور جن کے ادراک سے مدك كو نفرت يا تكليف موتى ب وواس كونويك مبغوض موتين اورجن مدكات در لذت ملى ب اورند تكليف موتى ہے وہ نہ مجوب ہوتے ہیں اور نہ مبغوض - ظامہ بیا کہ جس چڑے مدرک کولذت ملی ہے وہ اس کے نزدیک مجبوب ہوتی ہے۔اوراس کے محبوب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طبیعت میں اس کی طرف رغبت اور میلان ہو تا ہے 'اور مبغوض ہونے کے معنی یہ ہیں کہ طبیعت کو اس سے فغرت ہے مجموع مجت میرے اس چیزی طرف ماکل ہوجس سے اسے لذت ملت ہے 'اگرید

میلان شدیداور پختہ ہو جا تا ہے تو اے عشق کتے ہیں'ای طرح بغض یہ ہے کہ طبیعت اس چیزے تعقر ہو جس ہے اسے تکلیف پنچن ہے'اور جب یہ نفرت شدید ہو جاتی ہے تو اے مقت کتے ہیں۔

مدر کات حواس اور محبت دو سری بات یہ ہے کہ جب مجت اور اک اور معرفت نے تاہع ہوئی تو اس کی تقلیم ہی ای طرح ہوگی جس طرح در کات اور حواس کی ہوتی ہے 'اس لئے کہ ہر حس کے لئے در کات میں سے مخصوص چز کا اور اک ہے 'اور ہر حس کو بعض مدر کات سے لذت ملتی ہے 'اور اس لذت کی بنا پر طبیعت اس کی طرف ماکل ہوتی ہے 'اور طبع سلیم کے نزدیک وہ مدر کات شبوب ہوتی ہیں مثلاً آگھ کی لذت ان مدر کات سے ہو آگھ سے محسوس ہوتی ہیں جیسے خوبصورت چزیں اور حسین و جسل چرک 'اور کان کی لذت ان مدر کات سے ہو گان ہے محسوس ہوتی ہیں جیسے مصور کن نفخ 'اور فرحت بخش آوازیں 'ناک کی لذت ان مدر کات سے محسوس ہوتی ہیں جیسے محسوس ہوتی ہیں جیسے محسوس ہوتی ہیں جیسے محسوس ہوتی ہیں جسے محبوب سرح جاری کی لذت غذاؤں میں ہے کس کی کل لذت اور فرم چزوں میں ہے 'کیوں کہ سے مدر کات حواس کو لذت دیتے ہیں اس لئے محبوب سمجھے جاتے ہیں اور طبع سلیم کو ان کی طرف رفعت ہوتی ہے 'چانچ ایک جدیث میں ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ۔۔

حَبِبِ الْكَيْمِنُ دُنْيَا كُمْ مَلْ شَالُطَيْبُ وَالنِّسَاعُوفَرَّ وَعَيْنِي فِي الصَّلاَةِ (نالى - انس) مرد نزيك تماري تين چيرس مجوب بي خشوه عورتي اور ميري الحمول كي فعد ك نمازيس ب

اس حدیث شریف میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و تکم نے خشہو کو محبوب قرار دیا ، جس کا تعلق مرف سو تھنے ہے ، آکہ اور کان کو اس ہے کوئی داسط نہیں ہے 'اس طرح آپ نے نماز کو آکھوں کی فسٹرک قرار دیا ہے 'اور اسے انتہائی محبوب فرہایا ہے ' فاہر ہے کہ نماز کا ادراک حواس خمسہ سے نہیں ہو تا بلکہ اس کے لئے چیشی حس کی ضرورت پر تی ہے 'اس کا ادراک وہ تی کر سکتا ہے جس کے پاس دل ہو۔ جہاں تک حواس خمسہ کی لذات کا تعلق ہے ان جی حیوانات بھی انسان کے شرکہ بین 'اس لئے اگر کوئی محبت بھی محبت کو حواس خمسہ کے درکات پر محصر کر کے یہ کے کہ اللہ تعالی کا حواس ہے ادراک نہیں ہو تا اس لئے اس کی مجت بھی نہیں ہو سات کی انسان کے لئے جو خصوصیت فرض کر دہ ہیں وہ فلط ہوگی 'اور چیشی حس افو ہو جائے گی جس کی بنیاد پر انسان حوانات سے ممتاز ہے 'اور جس کو حقل 'فرز' قلب یا کہی اور فنظ سے تبیر کر سکتے ہیں 'لیکن ایسا کہتا ہوگی' اور وہ کا کیوں بنیار بیا کہتا ہوگی کہ بہ نبیت قلب زیادہ اوراک کر لیتا ہے 'اور ان کہ بافون کی اور ان کو اور اک کر لیتا ہے 'اور ان معانی کا جمال جن کا ادراک حقل سے ہو تا کہ سے موس کی جاتی ہیں۔ اس کے حالی ہی کا دراک سے خارج ہیں' اور ان کر میں اور حقل محج کا میران زیادہ قوی ہو گا 'اور حجت کے معنی ہی ہیں کہ قلب اس چزکی طرف ماکل ہوجس کے اور اک جی اس کی ادراک سے خارج ہیں' اور ان کی محبت سے صرف وی محفی اوراک جی باس کی دعت سے صرف وی محفی اوراک جی باس کی دعت سے صرف وی محفی اوراک جی باتم کے دور ہو ہو ہو گا ور دواس کے ادراک سے تجاوز نہ کر سکتا ہو۔

محبت کے اسباب تیری بات یہ ہے کہ انسان اپننس ہے مجت کرنا ہے اور بھی اپننس کی فاطرفیرہے ہی محبت کرنا ہے اور بھی اپننس کے لئے نہ کرے؟ جمال ہے اب رہا یہ سوال کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی فض فیرے اس کی ذات کی فاطر محبت کرے اپنن نفس کے لئے نہ کرے؟ جمال تک ضعفاء کا سوال ہے وہ اس کا جواب نفی میں دیتے ہیں' ان کے نزدیک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان فیرے صرف اس کی ذات کے لئے محبت کرے اور اپنی ذات ہے اس کی محبت کا کوئی تعلق نہ ہو' لیکن حق بات یہ ہے کہ ایسی محبت کے اسباب اور اس کی اقسام بیان کرتے ہیں۔

جانا چاہیے کہ ہرزندہ کے نزدیک اس کا پہلا محبوب خود اس کافٹس اور اس کی ذات ہے اور فٹس سے محبت کے معنی یہ ہیں کہ

اس کی طبیعت اپ وجود کے دوام کی طرف اکس ہے 'اور اپ عدم اور ہلاکت سے چھڑ ہے۔ فطر تا محبوب دہی چیز ہوتی ہے جو مجت

کر نے والے کے لئے مناسب ہو 'اور نفس کے لئے دوام وجود سے زیادہ کیا چیز موافق ہو سکتی ہے اور عدم وہا کت سے براند کر کیا چیز موافق ہو سکتی ہے وقت ہوتی کہ اسے حرفے کے خالف ہو سے والے عذاب کا خوف ہوتا ہے یاس کلیف سے ڈر آ ہے جو روح نظنے کے وقت ہوتی ہے 'بلکہ اگر کوئی فخض اس طرح کہ جال کئی کی کوئی افت نہ ہو 'اور نہ عذاب کا خوف ہو 'تب ہمی وہ موت پر آبادہ نہیں ہوگا'اور موت تی کو کرا سیجھ گا۔ ہال محرف کہ جال کئی کی کوئی افت نہ ہو' اور نہ عذاب کا خوف ہو 'تب ہمی وہ موت پر آبادہ نہیں ہوگا'اور موت تی کو کرا سیجھ گا۔ ہال اگر کوئی فخض زندگی میں ختیاں اور معیدییں ہواشت کر آ ہے تو وہ وا تحقیموت کو مجوب رکھتا ہے لیکن سے مجت اس لئے نہیں ہو گا'اور موت کی مصاب اور شدا کہ کا خاتمہ کرتا ہیا ہتا ہے۔ ہواں سے کہ انسان بالطبح ہلاکت اور عدم سے نفرت کرتا ہے 'اور دوام وجود سے محبت کرتا ہے 'اور جس طرح دوام وجود محب ہو تک کہ اس کے ذریعے اپ مصاب اور جس طرح دوام وجود محب ہو اس طرح کمال وجود بھی محبوب ہے 'اس لئے کہ نا قص جس کمال نہیں ہو گا'اور نقسان بھی کمال کی بہ نبست عدم ہے 'اور عدم خواہ مات کا ہویا وجود کا دوام محبوب ہے اس طرح مفات کمال کا وجود بھی محبوب ہو سے اس طرح مفات کمال کا وجود بھی محبوب ہے سے نظری امر ہے 'جے اللہ تعالی نے آئی سنت کے مطابق انسانی مرشت میں دوجت فرما دیا ہے 'اور اللہ کی سنت بدلنے والی چیز میں ہو سے نظری امر ہے ' اور اللہ کی سنت بدلنے والی چیز میں ہو سے نہوں ہو ہو کا دوام محبوب ہو اس کا دواج ہو کہی وادیا ہو کہ اور ایس کی دولیت فرما دیا ہو کی اور اسے 'اور اللہ کی سنت بدلنے والی چیز میں ہو سند کا دولیا ہو کا دوام ہو کہ کو دولیت فرما دولیا ہے 'اور اللہ کی سنت بدلنے والی چیز کا دوام محبوب ہو کی دوام محبوب ہو کی دوام محبوب ہو کی دوام محبوب ہو کہ دولیا ہو کی دولیت فرما دولیا ہو 'اور اللہ کی سنت بدلنے والی چیز کا دوام محبوب ہو کی دوام محبوب ہو کو دوام محبوب ہو کی دوام م

ہوتا ہے کہ یہ دوام دجود کا آلہ ہے 'باتی تمام چیزوں کو بھی ای طرح قیاس کیا جا سکتا ہے۔

اصولی بات یہ ہے کہ انسان ان اشیاء ہے خود ان کی ذات کی دجہ ہے جب نہیں کرتا' بلکہ اس لئے حجت کرتا ہے کہ ان کا تعلق اس کے دوام دجود اور کمال دجود ہے 'اپ لڑک ہے جب کرتا ہے' آگرچہ اسے کوئی فائرہ نہیں ہو تا' بلکہ اس کی خاطر مشتیں اٹھائی پڑتی ہیں' اس کے باوجود حجت کرتا ہے مجیل کہ دواس کے مرفے کے بعد فرجی اس کا قائم مقام بخو دالا ہے' نسل کا باقی رہتا ہے اور کیوں کہ دائی بقا ۔ طخے والی شی نہیں ہے' اور دواس کی بہت زیادہ خواہوں رکھتا ہے۔ 'اس نے اپنی سل کی بقا میں اس خواہوں کی حورت عاش کی اور ایسے فرض کی بقا کو محبوب جانا ہو آئی دواس کا اور دواس کا اور دواس کی بہت زیادہ خواہوں رکھتا ہو آئی مقام ہو گا' اور دو واس کا لؤکا ہے' اسے جم کا گلوا بھی کہ سکتے ہیں۔ تاہم آگر اس فرض کو اپنے نفس' اور لڑک کے قل میں افقیار دیا جائے تو دوا ہے نفس کی بقا کو لڑکے کی بقا پر ترجے دے گا' بخرطیکہ اس کی طبیعت معتمل ہو' اس لئے کہ لڑک کی بقا افقیار دیا جائے اور ان کے موان سے صرف اپنے نفس کے بقا ہر اس کی بقا ہے اس کی بقا نمیس ہے' بی حال اقارب اور المی خائدان کا ہے دوان سے صرف اپنے نفس کے مال کی خاطر حجب کرتا ہے 'کیوں کہ دووان کے ذریعے اپنے نفس کو بہت اور آئی جیتا ہے' اور ان کے کمال کو اپنے لئے باور وہ دوکا کمال اور دوام محبوب ہو تا ہے۔ اس محبوب ہو تا ہے۔ اس محبوب ہو تا ہے۔ اور ان امور کے دواس ہو تا ہے۔ اور ان امور کے دواس اور کروہ ہیں۔ یہ جو با ہو۔ اس اس بیا ہو ہوں ہو تا ہے۔ اس محبوب ہو تا ہے۔ اور ان امور کے دواس ہو تا ہے' اور ان امور کے دواس ہو تا ہے۔ اور ان امور کے دواس ہو تا ہے' اور ان امور کو کھی اور ان کو دواس اور ان امور کے دواس کے دور ان کے دور کھی کو اپنی ذات کا کمال اور دوام محبوب ہو تا ہے' اور ان امور کو کھی اور ان کو دواس کے در اس کی سال میں کہ کھیل ہوتی ہو تا ہے۔ اس محبوب ہو تا ہے۔ اس محبوب ہو تا ہے۔ اس محبوب ہو تا ہے۔ اور ان اور دوام محبوب ہو تا ہے۔ اور ان امور کے دواس کے اس کو بھی کے اور ان امور کے دواس کے دواس کے دواس کے دور اس کی کھیل ہوتی کے اور ان اور ان امور کے دواس کے دور کی کھیل کو دور کی کھیل کی کھیل کی کو دواس کے دور کی کھیل کو دواس کے دور کی کھیل کو دور کی کھیل کی

محبت کا دو سرا سبب احسان ہے انسان بندہ احسان ہے اور قلرب کی سرشت میں یہ بات داخل کردی می ہے کہ وہ اپنے احسان کرنے والوں سے نظرت کرتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم اپنی دعامیں

اللهُمَّلَا تَجْعَلُ لِفَاحِرِ عَلَى تِسَافَيْحِبُمُ قَلْبِي-(ابِمنورويلي-معاذابن جل) اےاللہ! محدر کی فاجر کا حَال نہ رکھناکہ میراول اسے مجت کر لے گھے۔ اس مدیث میں اس امری طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ محن کے لئے ول کی مجت فطری اور اضطراری ہوتی ہے 'نہ اسے دفع کر سکتے ہیں اور نہ اس کو نفرت سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس لئے انسان مبعی آیے قض سے مبت کر آ ہے جس سے اس کا کوئی رشتہ یا تعلق نہیں ہو تا۔ وہ اس کے لئے اجنی ہو تاہے ، محراس کا حسان اس ہے مجت کرنے پر مجبور کرتا ہے ، اگر دیکھا جائے تو مجت کے اس سبب كا مال مجى وى ہے جو پہلے سبب كا ہے اس لئے كہ محن اس فض كو كہتے جو كمى كى مال يا دو سرے ايے اسباب سے اعانت كرے جو دوام وجود يا كمال وجود تك پنچانے والے مول يا ان لذائذ كے حصول ميں معين موجن سے وجود تيار مو آ ہے۔ ہاں آگر فرق ہے تو صرف سے کہ احصاع انسان اس لئے محوب ہوتے ہیں کہ ان سے کمال وجود ہوتا ہے اور سی مطلوب عین کمال ے جب کہ محن مطلوب عین کمال نہیں ہے ' ہلکہ مجمی کمی وہ اس کاسب بنتا ہے ' جیسے طبیب صحت اصطعاء کے دوام کاسب بنتا ہے 'یال دد مجیش ہیں ایک محت اصفاء کی مجت اور دو مرے اس طبیب کی مجت جو محت اصفاء کا باعث ہے 'اور ان دونوں معتول میں فرق ہے اس لئے کہ محت اپی ذات ہے مجوب ہوتی ہے اور طبیب اپی ذات ہے مجوب نیس ہوتا بلکہ اس لئے محبوب ہو باہے کہ وہ صحت کاسب ہے اس طرح علم اور استاذوونوں محبوب ہوتے ہیں محرعلم اپنی ذات سے محبوب ہو باب اور استاذاسلے محبوب ہو تا ہے کہ وہ محبوب علم کے حصول کاسب ہے۔ ای طرح کھانے پینے کی اشیاء بھی محبوب ہوتی ہے 'اور درہم و وعاد مجی محبوب ہوتے ہیں کیلن کھانے پینے کی اشیاء سے محبت ذاتی ہوتی ہے اور درہم و دینارے محبت اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ ان اشیاء کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ان دونوں میں صرف مرتبے کا فرق ہے ایک پہلے ہے 'اور دوسری بعد میں جمال تک اپنے نفس کی محبت کا سوال ہے وہ دونوں میں پائی جاتی ہے ،مطلب سے کہ جو معض محس سے اس کے احسان کے باعث محبت کرتا ہے وہ اس كذات عبت نيس كرنا بلك اس كاحدان سے محبت كرنا ہے احدان محن كالك فل ب اكر محن يد نقل انجام نددے تو مبت باقی ندرے اگرچہ محن کی ذات اپنی جگہ موجود ہے۔ پرجس قدر احسان کم موتا ہے اس قدر مبت بھی کم ہوتی ہے اورجس تدرنیاده مو آے ای قدر محبت میں زیادہ مو جاتی ہے موا محبت کی کی از دار قی احدان کی کی یا زیادتی پر موقوف ہے۔

المعدد ا

## إِنَّ اللَّهَ جَمِيلُ يُحِبُّ الْحَمَالُ (ملم-ابن معودٌ) الله تعالى جميل بجمال كومجوب ركمتا ب-

ہر شی کا حن و بھال اس امر میں ہوتا ہے کہ جس قدر کمال اس کے لاکن ہویا اس کے لئے عمن ہو وہ اس میں بہتے ہو جائے ' اگر کسی چزمیں اس کے تمام عمکن کمالات بہتے ہو جائیں قودہ انتہائی حیین اور جمیل کملانے کا مستحق ہے 'اور اگر بھن کمالات ہوں ' بعض نہ ہوں تو وہ اس قدر حیین ہوگی جس قدر اس میں کمالات ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہر کھوڑے کو خوبصورت نہیں کما جا سکا' بلکہ اس کھوڑے کو حیین کما جائے گاجس میں وہ تمام اوصاف پائے جائیں جو ایک اچھے کھوڑے کے لئے ضوری ہیں 'شکل' بیت' رنگ' تیز رفتاری' خوش لگامی و فیرہ' اور خوبصورت تحریر وہ ہے جس میں خط سے متعلق تمام کمالات جمع ہوں' جسے حدف کا تاسب اور توازن' استقامت تر تیب اور حسن انظام۔ ہرچزکے لئے ایک کمال ہے جو صرف اس کے لاکن ہو تا ہے' کسی وہ سری چزکے لاکن نہیں ہو تا' بلکہ دو سری چزمیں اس کمال کا نہ ہونا حسن کملا تا ہے' اس سے معلوم ہوا کہ ہرچز کا حسن اس کمال میں ہوگا جو اس کے شایان شان ہو' چنا نچہ جن کملائے گی ان کی وجہ سے گھوڑے کو اچھا کہتے ہیں ان کی وجہ سے آدمی کو اچھا نہیں کس کے' اور جن اوصاف کے باحث تحریر انجی کملائے گی ان کی وجہ سے گھوڑے کو محمدہ نہیں کمیں کے جن امور کی وجہ سے برتن اچھے کملائیں

یماں تم یہ کہ کہ جو کہ جو چزیں تم نے بیان کی ہیں دہ سب آگرچہ آگھ سے محسوب تمیں ہوتی ہیں آواز اور ذا گقہ وغیرہ سے متعلق اشیاء 'کین کی نہ کی حس سے مرک ہوتی ہیں 'مثلا آواز کان سے 'اور ذا گقہ منمہ سے 'اس سے ثابت ہو آئے کہ حسن و جمال کا تعلق محسوسات سے ب 'اور ہم اس سے الکار نہیں کرتے اور نہ اس بات سے الکار کرتے ہیں کہ محسوسات کے اور اک سے لذت نہیں ہوتی 'آئم ان اشیاء کا جمال سمجھ میں نہیں آ باجو خواس سے مرک نہ ہوں۔ اس کا جواب یہ ہم حسن و جمال صرف محسوسات ہی میں مخصوصات ہی ہی حسن و جمال ہو آئے 'مثال کے طور پر یہ کما جا آئے کہ یہ خلق حسن ہے 'یک فیر محسوسات ہی ہی حسن و جمال ہو آئے 'مثال کے طور پر یہ کما جا آئے کہ یہ فلق حسن ہے 'یہ فلاق بحیل ہے 'یہ افلاق بحیل ہے کہ اور افلاق بحیل ہے مراد علم 'محس محسن ہو آ' بلکہ تقویٰ 'کرم' موّت اور دو سمری بھڑی عاوات ہیں۔ اور ان جس سے کسی صفت یا عادت کا اور آگ حواس فحسے نہیں ہو آئ بلکہ باطنی نور بصیرت سے ہو آئے 'یہ تمام عادات حسن محبوب ہیں 'اور جو ان عادات کا حامل ہو آئے وہ بھی محبوب ہو تاہے 'اس محض

کے نزدیک جوان عادات سے واقف ہو۔ اور اس کی دلیل سے کہ انسانی بالکھیں ہے بات داخل کردی می ہے کہ وہ اسے انبیاء ملیم اساة والسلام اور محاب کرام رضوان الد علیم العمین سے حیث کری مالا کا انہوں نے ان کامشاہدہ نس کیا کی نہیں بلکہ لوكول كواسية ائم ذاهب شافع الوحيف اورمالك يمي محت موتى بي منال تك كر بعض لوكول كواسية الماس اس قدر مبت ہوتی ہے کہ اسے عشق کمہ سکتے ہیں اس عشق کی وجہ سے وہ لوگ استے قدمب کی تصرت اور دفاع میں اپنا تمام مال خرج کر دیتے ہیں اور اس مخص سے مقا تل کرتے میں سرد مزکی بازی لگادیتے ہیں جو ان کے امام پر طعی کرتا ہے ارباب ندامب کی بائیدہ المرت كے لئے كانى خون بمایا كما ہے ميرى سجه ميں ليس آ ياكہ جو منس - حال - امام شافق سے محت كرنا ہے وہ ان سے كول مبت كرنا ب جب كداس ي النيس و علما نيس ب الكد أكر و كيد إلا الوشايد اس ان كا هل وصورت بندند اتى اس سه معلوم ہواکہ اس مخص نے ان سے ظاہری محل وصورت کی وجہ سے حبت نہیں کی ملک والمنی صورت کے مطابعے نے اسے اس عشق پر مجور کیا ان کی ظاہری صورت و ملی میں ف کر ملی مو گئی ہے وہ ان کے باطنی اوصاف یعن دین ا تقویٰ وسعت علم ارک دین ے ان کی وا تنیت علوم شرعید کی اشاحت کے لئے ان کی جدوجد پر فدا ہے 'یہ تمام امور خواصورت اور تمام اوصاف عره ہیں ان ك حسن و بعال كا ادراك مرف نور بعيرت به باب واس ان ك ادراك ب قامرين- يى مال ان لوكول كاب جو حضرت ابوبکرالعدیق سے محبت کرتے ہیں 'اور انہیں دوسرے اصحاب پر فیلنگ دیتے ہیں 'یا ان کے سلسلے میں تعصب کرتے ہیں کیا ان لوگوں کا ہے جو حضرت علی سے مجت کرتے ہیں اور انسی حضرات سیمین اور دو سرے محاب کرام پر فوقت دیتے ہیں۔ ان كى يد مبت اور تعسب مرف باطنى امور كى وجر سے بعنى علم وين تقولى عجامت كرم دفيرو اومان نے انس ان حفرات ے مبت پر مجور کیا ہے ، فا ہرہ جو مض حضرت ابو برالعدیق فئے مبت کرتا ہے وہ ان کی بڑی اوشت مجلد اعتماء اور شکل و صورت مد جمع نسي كرما اس كے كديد جزين داكل مو چكى بين تبديل مو چكى بين اور فتامو چكى بين اليكن وه جزين باتى بين جن ك وجهس معرب الديكر فرج مد مقيت يرفائز موت لين مفات محوده أور عادات حن باتى بي اور ان ك مبت انى مفات ك بال رسيد كادم عيم الرج مود في فابو يكى إلى-

ان قام مظاہد حند کا طلس اور جو برطم اور قدرت ہے 'اینی ان حفرات ہے جا گن امور کا طم حاصل کیا 'اور اپ نشس کی شواحہ کو گاہ بی کرنے کے بعد اسے مقات حند سے مزن کرنے والور ہوئے' باتی تمام ماوات حند اسی عام اور قدرت کے بہلا سے جم لی بی اور یہ دونوں کی طا بری جس ہے بدرک نہیں ہوئے 'ان کا عل تمام بدن میں ایک جزوالا سجری ہے جو حقیقت میں مجوب ہے گاہور اس بیزہ کی بھر بری میں ہوئا کہ فی حس بری ہوئا کہ اکو پر اس کا اظمار ہو 'اور اس وجہ میں ہوئا کہ اور کو میں ہوئا کہ اکو پر اس کا اظمار ہو 'اور اس وجہ سے اور مقاوات میں بھا کہ مرحم میں ہوئا کہ اس بری اور جس سے اور ماوات میں بھال موجود ہوئا ہوئا ہوئا کہ اور میں مواکد یہ بروئے تو یہ بات موجب میت نہ ہوئی 'اس سے قابت ہوا کہ اصل محبب بری جیلہ کا مصدر میں اور بھر اس موجود بری اور جس کے اور اوصاف حند کتے ہیں' اور جن کا مرح کمال طم اور کمال قدرت ہے' اور یہ صدر فیقا جیلہ کا مصدر ہوئا گائے۔ کہ اور اوساف حند کتے ہیں' اور جن کا مرح کمال طم اور کمال قدرت ہوئا کہ اور یہ مصدر فیقا میں خات کہ جب کہ جو اس کے در اور اوساف حند کتے ہیں' اور جن کا مرح کمال علم اور دار خس ہوئا کہ ہوئا کہ اور در میں ہوئا کہ ہم اس کی کہ اگر ہم خال اور کمال اور اس موجود ہوئا کہ ہم اس کی کہ اگر ہم خال ہوئا کہ اور دو مرے اوساف حند کی تو ہوئا ہوئا کہ وہ اس کے در اس میں موجود کر ہم اس کی کہ اگر ہم خال ہوئا ہوئا کہ ہم اس کا موجود ہوئا ہوئا ہوئا کہ ہم اس کا موجود ہوئا ہوئا کہ ہم خال ہوئا ہوئا ہوئا کہ ہوئا کہ ہوئا ہوئا کہ ہوئا ہوئا کہ ہوئا ہوئا ہوئا کہ ہوئا کہ ہوئا کہ ہوئا کہ ہوئا ہوئا کہ ہوئا ہوئا ہوئا کہ ہوئا ہوئا کہ ہوئا کہ ہوئا کہ ہوئا کہ ہوئا ہوئا کہ کو کمال کہ ہوئا کہ ہوئا کہ کا کہ کہ ہوئا کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ

ومف شاعت اکھے فطر آیا ہے اور تدیہ حب طاہری صورت دی کرموق ہے اور شمی اپنے فع کے لئے ہو حب کوان سے كني والا يوسي ميل بكرجب الى ماكم إلا والله كامان احمان احداد وخرات اور بداوري كارنات وان ك جائع بي ا خواه مخواه دل بين اس كي السيت اور حبت بيوا بوجال ب خواه وه النايت دوري دواقع بوكراس تك پنجاد شوار بواور شريمي اس كى مۇرت دىكىنى الى سے الب يواكد مهت كے لئے يہ خورى نيس ب كد محب ير محبوب كاكوكى احمان خور يو ككد محبوب ائی واسے کی میں مو کے اگرے می کااحمان اس ملے میں دیکے میں کوات اس کے میں مول ہے کہ برحن و عال میب ب اور صورت کاده النفی این کام کادیا گئی۔ ظام ک صورت کام ک آگرے نظر آئی ب اور باختی صورت بالمنى بسيرت عصوس بوق ع بجن اللهن على إلى المنى السيرت تد بوده اس كادراك نمين كرا اورد اس الدت اور ع یا آے انداسے مع کرائے اورد ان کی طرف ایل مواہد اور جس کی اطفی اسٹیت طاہری واس کی برنبت نوادہ موتى مدوطا مرى معالى كم معلى معالى وكور في والمعلى المرتبي والمعلى معدب محتام اوران دو محسول من بهت فرق ہے جن میں سے ایک وہ اور ہے ہوئے می میں اس سے علل کا بری کی بنا پر عبت کرے "اورود مرا موس کی نی ہے اس ك جمال والمني كي ما ير حيث وكلف بين-

مناسب خفية مب كلام السب الك الى على مناسب به يه عب او حب اور موب ك ورميان موتى يد بعض او كات ايدا مونا ہے کہ دہ افسانوں میں جے استوار والد استوار ہوجا گا ہے افسن وا کی اور قائمے کی وجہ سے تعمل الکد دوس کی مناسبت

العارات الدورية المساورية المساورية

ان ي عدم حادل موريد جايونا ي ادرة الحي مول دورا موا ي-

ال مبدي بم يا لك إلى البيد في حيل الله كالاع الحديد الإلاال ؟ اوريد موصوع الماي محتن ع یان کاے 'ر مید الایب میدی معلی مواقعیل می کا جائے میں مل میں مدان کا بہت میں مان کا ب می دی گیر۔ ماس بادين كالمعلوم الكنول المعالية في ادركل كالمعادية ع الترك أدرا ي كرايخ ال ممنين أع المن كالمولاية الله الن الكالمات كست بول الأو مثلث الساس كارالمت كست بول" تبريد يركوس العل من عيد كريد والدوس الم من واله مكذو مرع الول عالى احدان كيام والعديد اس معن سے مہت کرے ہو بالعد الله معلق و محال اوا مواد کا این معردت بل او دا داختی مورث بیں۔ انجی ایے معس سے يرب عدل الديك لاين المسائل على المواجعة لا الوال المال مالا من الوك ك إلا الرواية والمعالمة ووقع المعالمة والمعالمة والمالية بالمال عندية الميان عرب الالد ران وى قرر تعدى الدولالها والمعلى المعلى كالمال المالي المراح والمال كالدام المالي المال الداهري 

الى الد الراس الى المواد الموا الماك المال الم عامد اور اس الحب سب ميت مدين الدان من العالمان في العالمية العلى ير موتى بها اوروه ب الدانعالي كي ميت حمت رب كرول العرف المعرف المعلم المراج تواكل فيت المسل فن ب اودن كل ميب كلا ١٧ الل ب- اوري روی بار سرب عبراللہ میں ان کا اجتماع معسود نہیں جا بت کریں تے سبب باٹ اوروں کی بلور مجاز کا اجتماع مرف اللہ تعالی کا دات میں ہے ان اور ان کا اجتماع معسود نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک با دو سبب بات جاتے جی اوروہ بھی بلور مجاز کا کہ بلوروہ موجائے گئے۔ بہت بھی این امر کو بودی شرح و مسط کے ساتھ بیان کردیں کے قبال بھی جب بھی این امر کو بودی شرح و مسط کے ساتھ بیان کردیں کے قبال بھی جب کہ حبت الی محال ہے کہ کہ اس کے بر مکس حقیقت ہے کہ دو اور ایک ہے میت نہ کی جائے ہے ہیں ہے کہ حبت الی محال ہے کہ اللہ تعالی ہے میت نہ کی جائے ہے جب نہ مقام اسباب کا الک الگ جائزہ لیتے ہیں۔

السلب بالسبب يمان كاكياب كرانسان المع فنس كو محوب سجمتا ب اوراس كے لئے دوام وہا اور كمال كي خوامش ركمتا بي السي بالاكت عدم العمل اور موافع كمال ب نفرت ب وعده فض كي فطرت من بياتي بالى جاتى بين محى كان س خالی رہنا ممکن نہیں ہے ،جو طخص اپنے فلس کی معرفت رکھتا ہے اور اپنے رب کو پھانتا ہے وہ یہ بات المجھی طرح جانتا ہے کہ اس کا وجوزاتی نیس ہے ککداس کازات کا وجود ووام اور کمال سب کی اللہ سے اس کے باعث ہے وی وجود کا خالق ہے وی اس كوباتى ركعے والا ب وى كمال كى مغات بيداكرك اے عمل بنا باب اوروه اسباب بيداكر باہے جو كمال كى طرف لے جائے والے ہیں اور وہ ہدایت پدا کرنا ہے جس سے اسباب کے استعال میں رہنمائی ماصل کی جاسکے ورند بندے کا بناوجود کھے نہیں ے وہ محن عدم ہے اگر الله تعالى اپنے فعل سے بدانه كرے اور بداكر في اس كافعل شال مال نه بو تو بلاك بو جائے اور اپنے فعل و کرم سے ممل نہ کرے و اقص رہے۔ ماصل بیہ کہ دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے جو اپی دات سے قائم ہو ہروجوداس کی توم سے گائم ہے جس کا دجودوائی ہے اگر عادف کو اپن داسے مبت ہو کی واس داسے بنی ہو کی جس سے اس كا وجوز مستفاد ب اورجس سے اس كے وجود كوجا على ب الفرط كد دواسے خالق موجود وجور م مبتى اور قائم منف اور مقوم النيره النااور اكر الى دات مبت ندر كوتيد كما جائ كاكدندات الها الني معرفت ماصل إورنداليدرب ك-مبت معرفت ی کا و ثمو ہے ، جب مبت نہ ہو گی قر معرفت ہی نہیں ہو گی اور جس قدر معرفت ضعیف ہو گی ای قدر مبت ہی شعف ہوگ اور جس قدر معرفت قوی ہوگ اور اس قدر مجت بھی قوی ہوگی۔ اس لئے صرت جس بھرائی فراتے ہیں کہ جو مض الله تعالی کو پہات ہو اس سے مبت کرتا ہے اس میں زبر کرتا ہے۔ یہ مکن ہے کہ ادی کواسے فس سے مبت ہو اور اسيع دنب سے ديو و محص و موب كى مخى بداشت كرا بات سائے سے مبت بوتى ہے اور جو سائے سے مبت كرا ب اسے ان در فتوں سے بمی محبت ہوتی ہے ، جن سے سابہ ائم ہے ، اور جن سے سامے کا دعود ہے ، مرموجود شی کی نبعت اللہ تعالی ک تدرت کی طرف ایی ہے جے سائے کو در خوں ہے ہوتی ہے اسے کا دعود در خوں سے معود فرز کا وجود افاب سے ہے ایدن ساب است دھود میں در فتوں کے آلا ہے اور اور کا دھو گاناب کے آلا ہے ای طرح انام موھودات کا دھودای ذات واحد کے آلیے مساوی گذرت اور معت کے نوالے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی وہ مرف شوات اور محسوسات پر نظر رکھتا ہے این عالم شاوت بین اسپر رہتا ہے ،جس بی اس کی خصوصیت نہیں ہوتی۔ بلکہ برائم بھی شریک رہے ہیں ' عالم طوت کی زئن اپنے پاؤں سے وہی فض دوند سکتا ہے جس کو فرشتوں ہے مشاہت ہوتی ہے ' جو فض عالم برائم میں جس قدر کم ہوگا اس قدر عالم طلوت سے دور ہوگا۔

و مراسب مجب کا دو سرا سبب ہو تھا کہ اس فض ہے جیت کی جائے جو اس پر احدان کرتا ہے ' مل ہو کہ آپ کی مد کرتا ہے '
زم مختلو کرتا ہے ' اور بر معالمے میں اس کی اعاشت کرتا ہے ' ہروقت اس کی مدک لئے تیار رہتا ہے ' وضعوں سے اس کی مواقع ہو کرتا ہے '
کرتا ہے حاسدوں کے شرے بچاتا ہے ' اور اس سبب کا قاصا بھی ہے کہ اللہ کے سوائس سے مجبت نہ کی جائے ' اگر اللہ تعالیٰ کے حق
کرتا ہے مسروال محبوب ہوتا ہے ' اور اس سبب کا قاصا بھی ہے کہ اللہ کے سوائس سے مجبت نہ کی جائے ' اگر اللہ تعالیٰ کے حق
کی اس طرح معرفت حاصل کی جائے جیسا کہ اس کا حق ہے قرصاف ظاہر ہو جائے کہ احسان کرنے والا صرف وہ ہے ' جمال تک
بروں پر اس کے احسانات کا تعلق ہے۔ یہ ال انہیں اصاطر تحریری لاتا مقسود نہیں ہے ' یہ احسانا پیشار اور الا تعداد ہیں ' جیسا کہ اللہ 
تعالیٰ خوار شاد قرایا ہے ۔

ر ماد مره و منها منه منها المراب منه منه (ب ۱۳ ربر ۱۳ مر) و المراب ۱۳ مرد المرد الم

کاب الشکریں ہم یہ بات ہیاں ہی کر پچے ہیں کہ ایک ایک چیزیں اللہ تعالی کے استدا صانات ہیں کہ انہیں شار نہیں کیا جاسکا' یماں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بندوں کی طرف مرف مجازا ہی اصان کی نبست کی جاستی ہے 'حقیقی محن صرف اللہ تعالی ہے' فرض کرد کسی محص نے جہیں اپنے تمام فزائے دیدیے' اور انہیں خرج کرنے کا کھل اختیار دیریا' اب اگرتم یہ سکھنے آلوکہ فزائے سپرد کردیے' اور اختیارات تفویش کرنے بی اس محض کے تم پر زیدست احسانات ہیں تویہ خیال فلا ہوگا' پہلے تم ان جار امور پر خور کراو 'تم پر اس کے احسان کی حقیقت واضح ہوجائےگ۔

اول اس محض کا دی دی جسس فرانددے بہا ہے وائم اس کیاں ال کا ہونا سوم اس پر قادر ہونا ، چارم اس کے دل میں يراران بدا موناك مال حميس ديوا جائداب بم تم ي ي ي ي ي كداس كوس فيداكيا اس ال مسيد معلاكيا كرمال ر قدرت مس نے بھی اوراس کے ول میں یہ ارادہ کس نے بدا کیا کہ وہ مال دینے کے لئے تسارا انتخاب کرے اتسارے لئے اس تے ول میں عبت س نے پرای اے یہ خوال کیے آیا کہ اس کے دین اور دنیا کی بھلائی تمارے ساتھ احسان کرنے میں ہوشدہ ے وہ حمیں ال دینے کے اپنے قلبی قلامے پر عمل کرنے کا پائد ہے اس کی خالفت نہیں کرسکتا آخراس کی وجہ کیا ہے؟ اگر فور كرواتو حميس ان تمام سوالات كاجواب ل جاسك اوربي بات واطع جوجائ كراصل محن وي ب حس ف اس احسان كرف ير مجور کیا ہے ، جمارے لئے مخرکیا ہے اور دہ اس پر قبل احدان کے دواق مسلم کے ہیں اس کا اتم صرف ایک واسط ہے اس ك زريج ده بعدل تك الله ك احسانات بها ياب اس معالم على وواس طرح مجورب يسي برنالا بانى بمال يرجورب كياكوكى مض بر كد سكا بيانى بدائد يس اصل بيالا بي الله بي الله والك والله بي عال يمان ب الرقم اس درميانى مض کو محن سمجد بینو اور اس کاهکر کرنے لکو زید اس بات کی هلامت ہے کہ تم حقیقت سے اواقف ہو انسان جب بھی احسان كراب النائس ركرائه مى الله إلى العلى كرا مكن في ب الريالي واحدان كي مورت إينا الهواس كام من پلے عاش کراہا ہے خاود فیا میں کہ مداس کے لئے معوادر الع موجائے اوراس کی تعریف میں رطب اللمان مواس کی حاوت كے چہ يون اور اوك ائى الماحت اور ميت كے عول اس ير جماور كرين با آفرت من كر نوادو ي نوادو الحدد والي حاصل ہو۔ جس طرح کوئی مخص اینا مال سی متصدے بغیروسا میں نمیں والی ای طرح کی فرض کے بغیر کی اوی کے اتھ میں نہیں والا اوروی غرض اس کا مضود ہوتی ہے اگر جہیں کی مض نے مجھ مال دواہے و تم اس کے مصود میں ہوا ملہ مضود کھاور ے ، تم مرف اس مقسود کی بحیل کا دسلہ ہو ، خواواس کا مقسود دنیا میں ذکرد شرت اور عرت و مقست بویا آخرے میں اجرو اواب

حقیقت میں احسان میہ ہے کہ اس سے کوئی عوض محدور نہ ہو الین اور الله الل اس طرح دے کہ نہ وہ اس کے عوض ش کوئی لذّت اٹھائے' نہ کوئی حقیائے اور نہ کسی حم کافا کمہ حاصل کرے اور میہ احسان کسی انسان سے دجود میں آنا ممکن نہیں ہے' مرف اللہ تعالی بی اس کا مصدر اور منج ہے' حکول پر اس نے جس قدر احسانات کے بیں ان میں اس کا کوئی فا کمہ پوشیدہ نہیں ہے تمام

فوائد مخلوق كو حاصل موتے ہیں۔

اس تنسیل سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ غیراللہ کے لئے احسان کا فظ استقالی کرتا یا کذب ہے یا مجاز۔ غیراللہ میں حقیق احسان کا وجود محال اور ممتنع ہے جس طرح سیای اور سفیدی کا بجا ہونا محال ہے۔ اللہ تعالی ابنی تمام مغات ہی کی طرح اس صفت میں بھی بیکن کہ وہ احسان کری میں بھی بیکن کہ وہ احسان کری میں بھی بیکن کہ وہ احسان کری میں سکتا اس سے احسان کا معرض وجود میں آفا محال ہے معادب احسان صرف اللہ تعالی ہے وی اس محبت کا مستق بھی ہے اگر کی محض غیراللہ کو محسن سمجھ کراس کے احسان سے مجت کرناہے تو یہ اس کی جالت اور احسان کے معنی و متعنی سے اس کی محل خیراللہ کو محسن سمجھ کراس کے احسان سے مجت کرناہے تو یہ اس کی جالت اور احسان کے معنی و متعنی سے اس کی

ناوا تفیت کی دلیل ہے۔

 چوتھاسب یہ ہے کہ آدی کی چزے محل اس لئے مبت کے کہ وہ جیل ہے عال کے طاوہ بھی اس کا کوئی ود مرا مصد نسين موتا- بسياكه بم في سابق مي مان كيام كديد مي كلون كي مرشت من داخل ب عال كي دو تسيس كي مي بن ايك ده جال جس كا ادراك الخمرے كياجا آئے اور دو سراوہ جال جس كے لئے نور بعيرت كا مونا ضورى ہے " پہلے جمال كا ادراك بيخ حی کی جانور اور پریدے بھی کر لیتے ہیں جب کرو مرے عال کا اوراک عرف وی لوگ کرتے ہیں جن پر اہل ول کا اطلاق ہو تا ہے اس میں ان کے ساتھ وہ لوگ شریک نہیں ہوتے ہیں ہو صرف دغوی زندگی کے ظاہری پملووں پر نظرر کھے ہیں اور ظاہر کے علادہ کی چڑکو نہیں رکھتے۔ جال ہراس فض کے زدیک مجوب ہوتا ہے جو اس کا ادراک کرتا ہے ،جو لوگ قلب سے جال کا ادراک کرتے ہیں وہ قلب سے اس مال کو محبوب جانے ہیں اس کی مثال اخیاے کرام علاء اور اعلیٰ اخلاق واوساف کے حال اوگول کی عبت ہے ان کی عبت داول میں ہوتی ہے ان کی صورتیں اور دیگر ظامی اصفاء تکاموں سے او عبل موت بین اطلی صورت کے حس سے کی مراد ہے، حس سے اس کا اوراک نیس ہوتا، ہاں ان آفار کا اوراک ضرور ہوتا ہے جوان کے اخلاق پر ولالت كرتے بين كوجب قلب كال يرولالت موتى ہے تب قلب ان كي طرف اكل موتا ہے اور ان محت كرتا ہے والح جو فض مركارود عالم صلى الله عليه وعلم ب مبت كرياب إحدرت الإكرالعدين في مبت كرياب إحدرت الم شافق ي مبت كريات وداس أمركي وجد سے كريا ہے جو اسے اجما معلوم يو بات ان كے حس صورت يا حس سرت كى يا بر محت دس كريا البتد ان كے اجمال كا حسن إن مغلب عاليہ برقال كريا ہے جس سے وہ افعال عمور يذر بوت بين جنائي بوقض كى معنف كي تعنيف إكبي شامر كاهم المحاصقة كالفي إلمي سعاري فيرد في عداري اس معنف شام مدراورمعارى وه مفات یا دند مکشف ہو جاتی ہیں جن سے ید افعال صاور ہوئے ہیں اور جن کا حاصل علم وقدرت ہے ، پرمعلوم جس قدر اعلا اشرف اور جمال و معمت کے احتیادے عمل ہوگائی قدران کا علم یمی افرف و عمل ہوگائی مال مقدور کانے مقدور جس قدر اعلا مرتبت اور حواست كا مال مو كا اى قدر قدرت مى اعلاء اكمل موك- كول كه معلمات من اعلا ترين معلوم الله تعالى ك ذات باس لے علوم می سب اطاء اشرف الله تعالى كى معرفت ب كرورجه بدرجه وه جزي شرف و فعيلت ركعتي بي جو معرفت الى كرسائد مخسوص اس من قريب ترين الدين الله تعلى المعين كمان بس تدر معان موك اى قدرد عليم

مدیقین کی ان مفات کا جمال جن سے طبعی طور پر تاوی جب کریٹے ہی اٹھی اسور کی طرف واج ہے ایک وید کدوداک الله تعالى ما عمر محتب سادية وسل اور فراي إليد كاعم وسعة إلى ويعيده يدكم العبى است اوريد كان خداس نقوس ك املاح ورہنمائی پر قدرت ماصل ہے میر عدر کدوہ ان رواعل جائے اور طواعصے اکد ورہنمائی پر قدرت ماصل کو فیز کی راموں ے مناكر شرك راستوں رچلنے ير مجوركروي بي دائني امورك باعث لوك انجاء علاء افتقاء اور عادل اور عي بادشايول سے مجت

علم و قدرت اوریا کیزی ایجاب بم ان تیل امود کواند تعالی کامغات کی تبعث سے دیکھے ہیں۔ علم کا مال یہ ب کہ اولین و اخرین کے تمام علوم کو اللہ تعالی کے علم ے کرئی نبعد جس ہے اس اعظم والام اشیام کو اس قدر محمد ہے کہ کوئی جزاس ے اورسے وال کرم بی ہے :-

لَايَغُزُبُ عَنْمُولُقًالُ خُرُقِفِي السَّمُواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ (١٧٥٠ع) فع ٢٠ اس (ے ملم) سے کیل وں برابر می مائب میں در اعالون میں اورد ویل میں۔

ایک ایت می تام علق کو ظیفی کرتے موسال دلولها ایک

وَمَالَوْتِينَ مُن الْعِلْمِ إِلا قَلْيُلا بُوارة وَعَدْم) الورق ومع فوالطم وألاع

بكد أكر تمام الى أسان اور تمام الل زعن الخدود كوري في الميري الليق عن الن علم و محلسة كالعاط كري كو حش كري ال اس کے مو میرر ہی مطلع در موں اور مرف ای تدر طہما علی کریائی مانا ماہا کا ایک اور مودا بعد ملم طاہدوای

ی تعلیم ہے تر آن کریم میں فرمالا :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلْمُ كَالْبَيَالَ (ب عادة العدم الما) الرائسان ويداكيا (مر) المركوا في عمال-مامل یہ ہے کہ آ ر علم کا بعال اور شرف کوئی امر محدیث یا دوئی علیہ اس محص کے جن میں نعند و کمال ہے ہواس سے متعقب ہے واس لالا ہے جی انسان کو صرف اللہ فی سے عید کرنی جاہی علام کے بلام اس کے علم کی نبست سے جمل محس بن الركولي فض الية لل 2 سيد علي عالم عالم عالى واقت ع الورسيدة والما يالي والله عن ال فين كدود اجل كواس عم كميامث محيب جائد اوراهم كوجود وسنه كالهرب اعل محدد مكرهم خودركمتا ب فواه وواساب معیشت ی کاملم کول مد ہو ان دونوں مضمول کے علم میں ہو فرق ہے اس سے کیس نوادہ فرق اللہ تعالی کے اور محلوق ے ملم میں ہے۔ اس لئے کہ اطم اجمل کے مقاب بھی محل آن بعد معدوا و مقاق ملی عدی تعداد و مقالت کی معام رکھتا ہے جن کا حسول كب اوراجتماد ك ذريع اجل ك في مكوب اودالله تعالى كم مكورتمام علا ك كم موم يا قابل تسور فعيلت ماصل

ب-اس لئے کراس کی معلمات کی کرتی افتا اس به بسب کر محل کی معلمات معدد اور شای این-قدرت می ایک صفت کال ب اوراس کے مقالے می جو تقع ہے اور کال مقلت مفیلت اور برتری محوب موتی ہے اور اس کے ادراک میں لذت پائی جاتی ہے کہنائے انسان حضرت علی اور حضرت خالد رمنی الله عنما وغیرہ کی بماوری ولیری ا جوانموی اور مسوں پران کے تفوق اور ظبے کے ققے شتا ہے اور اس کے مل میں فوقی و سرت کے جذبات الحل مجادیت ہیں ا وہ مض محل واقعات س كراتا مسور موتا ہے أكر الى الجمول سے ان كے بمادرات كارفاموں كامشامه كرلياتواس كى خوشى كاكيا ممكانہ مو با۔وہ یہ واقعات من كران لوكوں كے لئے اپندل من عبت كے جذبات امند تے ہوئے ديكتا ہے جن كى طرف وہ واقعات منوب ہیں اب درا بعدل کی قدمت اور فوامت کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مجع و علی علی اس معس کو لیے ہوسے

زیادہ قوت رکھتا ہو' مک اور افتدار کے اھبارے وسیع ترہو' شوات کا قلع قع کرنے' اور خبائث ھی کا زالہ کرنے پر تمام لوگوں میں سب نیادہ قدرت رکھتا ہو' اپ اور دو مرول کے نفوس کے معاملات پر وسیع تر نظرر کھتا ہو' اپ فرور ترکی کرنے پر اپوری طرح قدرت رکھتا ہو' اپ فیض کو لیجے' اور پر بر کھنے کہ وہ اپنی اختائی طاقت' قوت وسعت اور قدرت کہتا ہو' اپ فیض کو لیجے' اور پر پر کھنے کہ وہ اپنی اختائی طاقت و ترک ہوں تھا ہو' کے اور نہ زندگی کا نہ بعث بور الموت پر قادر ہے' نہ نفو و نصان پر قدرت رکھتا ہے میاں تک کہ وہ اپنی آگے و مراس کے دور رکھے اور پر میاں اور جم کو اعراض سے دور رکھے پر بھی قدر کی عالم بھی اور نہ بھی کہ اسان ان بھی نہ کے کہ کہ سکت اور نہ فیر کے گئے اور پر مطالمات وہ ہیں جو اس کی قدرت ہے متعاق ہیں' اور جن کا تعلق اس کی قدرت ہے نہیں کہ مسان مود نیات نور ان کے قام اجزاء' کہری قدرت اس کی قدرت کو اس کی قدرت کا اس کی قدرت کا اس کی تعرب کو اس کے سے کہ اور نہ اس کے ساتھ قائم ہے' بلکہ جن طرح اللہ نے اس کی قدرت کا اس کی قدرت کا اس کی جو تھی ہو اس کی معاملہ کو سے کو در نہا کہ دے تو وہ پھرات ہو گئی کہ اس کی قدرت کا اس کی جوش اور مطاب بھی گئی کو مسلم کر اس کی وہ بھی نہ اس کی بھش اور مطاب بھی کہ بھی اور قدا کہ مسلم کر اس کی وہ دیا کہ معلم ترین یاد شاہ کی کو مسلم کی دور ہو گئی کر اس کی بھش اور مطاب بھی کی بھش اور مطاب بھی کہ بھش اور مطاب بھی کی بھشش اور مطاب بھی کی بھشش اور مطاب بھی کی بھش اور مطاب بھی کی بھشش اور مطاب بھی کی بھشش اور مطاب بھی کی بھی بھی ہو کہ بھی کی بھی کی کی کر بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ

آنامک آناکہ موسودی ہے۔ اور دو مرب اللہ تعالی ہے مرب ان کو موسے نین پر کومسودی ہی۔

دو الغربین کو دنیا کی حومت اور سلطنت صرف اللہ تعالی ہے کرم ہے کی سی انہ ہے نہیں اللہ نے نین کے ایک معمولی ہوج کا در کردیا

قا ورنہ نین انہائی وسیع ہے اور دو مرب اجماع حالم کی پہلیت پر نین ایک تھیا ہے ہوا وہ چیسے دمیں رکھی اور وہ ہما والیتیں جو دوسے زین پر انسان کو حاصل ہوتی ہیں اس فیصلے ہے مقابلے میں ایک کاری ہیں اور پر کاری ہی اللہ تعالی کے فعنل اور اس کی قدرت ہے بندوں کے تعرف میں ہے کی بھے اور اس کی قدرت ہے بندوں کے تعرف میں آئی ہے۔ اس لئے یہ محال ہے کہ کوئی فیض اللہ تعالی ہے بعد نہ کرے واللہ قوت اور طاقت مرف اللہ ہی کو زیب دی ہے جو برتر اور حقیم ہے وی جبار انسار علیم اور قاور ہے ' اسان اس کے دائمیں ہاتھ میں لیخ میں کی جو نین کے اور کی اس کے دیت تدرت اور طاقت مرف اللہ ہی کو زیب دی ہو گاری کے اور کی سلطنت اور ملک ہے ایک دی کام اس کے دست قدرت ہیں ہوئے ہیں 'زین اور جو بھی بھی کاری کاری کو اس کی صلطنت اور ملک ہے ایک دی کاری کو وہ سب اس کی طرف ہیں کی قدرت ہے 'ایم وہ کھی ہوں کی گارت میں کاری کو درے وہ سب اس کی سلطنت اور ملک ہے ایک دی کو اس کی میں ہی گارت میں گارہ میں ہوئے اور ایک کو دی ہوں کاری کو میں کی قدرت ہے 'ایم وہ کو اس کے گارت ہوں کی کو درے وہ سب اس کی قدرت ہے 'ایم وہ کھی کو اس کے گارت ہوں کی گارت ہوں کی گارت ہوں گار کی گھی گارہ کی گارہ ہوں کاری کی گارہ ہوں کی گارہ کی گارہ ہوں کی کی گارہ ہوں کی گارہ ہوں کی گارہ ہوں کی گارہ کی گارہ ہوں کی گارہ کی گارہ ہوں

 مكاشفات كے امرار ميں سے ہے اس لتے ہم اس موضوع پر مزید كوئي مختلو ميں كريں مے۔ اگر نقدس اور تزو بمی جمال و كمال ے اور یہ ومف بمی باعث محبوبیت بن سکتا ہے تو اس کی حقیقت بھی مرف اللہ ہی کے لئے مخصوص ہے اگر فیرکو اس ومف کا کوئی حصہ طا ہے تو وہ دو سروں کی برنبت فعنل و کمال کما جا سکتا ہے میں گھوڑا کو معے کی بر نبت کمال رکھتا ہے اور انسان محورے کے مقابلے میں کمل ہے الیکن اصل تقص سب میں مشترک ہے مرف تقص کے درجات میں تفادت ہو سکتا ہے ابعض من نقص كم مو تاب اور بعض من زياده

خلاصة كلام يدب كه جيل محبوب موتاب اورجيل مطلق الله ك سواكوئي شين موسكا مويكاب اس كاكوئي شريك نهين جويگانه ب جس كى كوئى ضد نيس جوياك ب جس كاكوئى مزام نيس جوب نياز ب جس كى كوئى ماجت نيس وه قادر ب جو جابتا ے كرنا ہے اور جس چركا چاہتا ہے علم ديتا ہے كوئى اس كا علم روكر في والا نسين ہے في كوئى اس كے نفط كو پس بشت والنے والا ہے وہ عالم ہے جس کے علم سے نشن و اسمان کی زرہ برابر چر بھی باہر نہیں ہے وہ قاہر ہے اس کے دست قدرت میں دنیا کی انتمائی جابراور سر مش محلوق کی مردنیں ہیں بوے بوے بادشاہ اور سلاطین اس کی مرفت میں ہیں وہ ازلی ہے اس کے وجود کی انتہا نہیں ا وہ اپنی دات میں ایسا ضوری ہے کہ فا کا تصور مجی اس کے لئے مکن شیں ، وہ قوم ہے یعنی خود قائم ہے جب کہ تمام موجودات اس ے قائم ہیں وہ آسانوں اور زمن کا برارے جماوات و حوانات و با آت کا خالق ہے وہ عرت و جروت میں منزوہے کمك اور ملوت میں وحید ہے، فعنل علال محرواتی اور جمال تمام اوساف ای کے لئے بین اس کی جلال کی معرفت میں مقلیں جران بین ا اس کی تعریف کے باب میں زیانیں کو تلی ہو جاتی ہیں عارفین کی معرفت کا کمال ہی ہے کہ اس کی معرفت ہے اپنے جمز کا اعتراف كريں اور انبياء كى نبوت كى انتاكى ہے كہ اس كى تعريف سے اپنى عاجزى كے معرف موں ميساك سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ہے

لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتُكُمَا أَثُنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ (١) میں تیری تریف پوری میں کرسکا والیاہ بسیاکہ وقعے خودائی تعریف کی ہے۔

حعرت ابو بمراتعدیق فراتے ہیں :۔ العیخر عن کر کے الاِ ذر آک اور آک کے اور آک سے ماج رہنای اور آک ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی معرفت کا طریقہ سی ہٹلایا ہے کہ اس کی معرفت سے عاجز رہا جائے ہمیں نہیں معلوم کہ جو لوگ اللہ تعالی کی مجت کو حقیق نمیں عرصے بلکہ مجازی کہتے ہیں'ان کے زریک یہ ادساف جمال ادر کمال کے ادسان ہیں' یا دہ اس بات کے مكريس كه الله تعالى ان اوساف سے متصف ہے يا وہ يہ كتے بيل كه كمال عمال اور معمت وبلندى مبع محبوب نيس موتى إك ہے دہ ذات جو اپنی فیرت جمال اور جلال کے باعث اندھوں کی تاہوں ہے او جمل ممتاہے ' صرف ان لوگوں پر اس کی تحلی ہوتی ہے جن کی قسمت میں نیکی اور آتش نارے دوری لکے دی گئی ہے اس نے خسارہ افعانے والوں کو تاریکیوں میں چموڑ دیا ہے ، جن میں وہ بھکتے پھرتے ہیں' اور بسیانہ شموات و محسوسات میں کر قار رہے ہیں' وہ دنیاوی زندگی کو زندگی سجھتے ہیں' اور 'آخرت سے مفلت وأعراض برئتے ہیں افسوس یہ لوگ کچے نہیں جانے۔ اس سب سے عجت احمان کے باعث عبت سے قوی تر ہوتی ہے اس لئے كه احسان كم ديش مو يا رمتا ب اس لئے الله تعالى نے حضرت داؤد عليه السلام پروحی بعيمي كه ميرے نزديك سب سے زيادہ محبوب وہ مخص ہے جو جھے سے کسی مطاء کے بغیر محبت کرے الیکن ربوبیت اپناحی ضرور اداکرتی ہے زبور میں ہے کہ اس مخص سے بدا ظالم كوئى نہيں جو مجھ سے جنت يا دون خے لئے محبت كرے 'اكر ميں جنت اور دون خريد اندكر ما تو كيا ميں اطاعت كامستق ند ہو ما' حضرت عینی علیہ السلام کا گذر چند ایسے افراد کے پاس سے ہوا جن کے جم کزور ہو تھے تھے 'انہوں نے عرض کیا کہ ہم دون خے سے ڈرتے ہی اور جنت کی امید رکھتے ہی وایا تم ایک علوت سے ڈرتے ہو اور ایک علوق سے امید رکھتے ہو اس کے بعد آپ کا (۱) ہے رواعت پہلے گذر بھی ہے۔

مذرا یک ایس قوم پر مواجنوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کی عبت اور عظمت کے لئے اس کی عمادت کرتے ہیں 'آپ نے فرایا کہ تم حقیقت میں اللہ کے دوست ہو ، مجھے تمارے بی ساتھ رہنے کا عم دیا گیا ہے ابو مازم فراتے ہیں کہ مجھے تواب وعذاب کے لئے عبادت كرنے ميں شرم آتي ہے 'ميں نبيں جاہتا كه بدترين غلام بول جو اگر ور محسوس نبيس كر ماتو عمل بھى نبيس كر ما اور فد ميں يرا مزدور بنتا پند كرتا مول كر اكر مزدوري ندوي جائے توكام ندكرے ايك صديث شريف ميں بحى بيد معمون وارد ب فرايا :-لِايَكُونَنَّ إَحَدُكُمُ كَالْاَ حِيْرُ السُّوْءِانِ لَمْ يَعُطَاجُرَ المُيَعَمُّلَ وَلَا كَالْعُبُوالشُّوْءِانِ

تم میں ے کوئی الخص بدترین مزدورند بے جے اگر اجرت ندوی جائے تودہ کام ند کرے۔ اور ندبدترین فلام

بخداكرات ورنه ووودكام ترك كدي-

یانچوال سبب مبت کا پانچوال سبب مناسبت اور ہم علی ہے۔ اس لئے کہ جو چزجس کے مشابہ موتی ہے اس کی طرف ماکل موتی ہے جنانچہ تم دیکھتے ہو کہ بچہ بچ کی طرف اکل ہو آئے اور بدا بدے کی طرف مرجانور اپی جنس کی طرف میں اے اور فیر جس ے ہواکا ہے ، ہرماحب ملم اپنے ی جیے تعلیم یافتہ منس سے نوادہ انوس ہو اہے ، پرمنی کاشکار کی بہ نبت اپنی جی دوسرے بدسی سے مانوس مو تا ہے 'یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضورت دمیں ہے ' ملکہ تجربہ اورمشاہدہ اس كاواضح ثبوت باوراخبارو ١٥ وارب مجى اس كى شادت لمتى بهد بم في كتاب آداب المعبد كم باب الاخوة في الله عن اس سليط ك بعض افاراور روايات بح كى بير اس معلوم بواكه مناسبت بمى مجت كاليك سبب ، ابم مناسبت بمى ظا مرين ہوتی ہے، جیسے بھین میں پید کو دو سرے بچے سے مناسبت ہوتی ہے اور بھی یہ مناسبت سی ایے تھی امریس ہوتی ہے جس پر دوسرے کو اطلاع تنیں ہوئی۔ جیسے دو محصول میں اتفاقا التحاد ہوجا آئے والا تکہ ندوہ ایک دوسرے کے جمال کامشاہدہ کرتے ہیں ا اورند ایک دوسرے کے مال کی طبع کرتے ہیں جیسا کہ ایک مدیث میں ہے اسرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرایا ٱلأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّلَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا إِنْتَلَفَ وَمَا تَنَا كُرَّ مِنْهَا

اِخْتَلُفْتُ (٢)

روس ایک مجتم فکریں ان یس ہے جو آشائی رکتی ہیں دہ اسمی موجاتی ہیں اور جو نا آشاموتی ہیں دہ مدا

اس مدیث میں تعارف سے تاسب مراد ہے اور تاکرے فیر تاسب-بسرمال مناسبت بھی بندے اور خدا تعالی کے ایمن مجت کا ایک اہم سبب ہے 'یہ مناسبت فاہری نہیں ہوئی کہ دونوں کی فکل وصورت کیسال ہو' بلکہ دونوں کے مابین ایک باطنی مناسبت ہوتی ہے اور یہ مناسب مجمی ایے امور میں ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھے جاسکتے ہیں اور مجمی ایسے امور میں جن کا کتابوں میں لکھنا اور درج كرنا مكن نسي مو يا كك وه يددة فيرت من مي رج بي اوران كا على رمناى درست م كاك جب راه معرنت ك سا كين ائي منزل ريني جائي توان پريد اموراز خود مكشف موجائي -

وہ امورجن میں باری تعالی اور بندے کے درمیان مناسبت ہے اور کتابوں میں لکھے جاسکتے ہیں ان میں ۔ ایک مرادیہ ہے کہ بندوان مفات میں اللہ توالی سے قریب ہوجن میں اس کے لئے اقتداء کا تھم ہے ، جیساکہ مدیث شریف میں ہے :

تَخَلَّقُوا إِلَّهُ لَا قِيالِلُو (٣)

الله تعالى كے اخلاق اعتبار كرو-

لعنی وہ عمرہ اوساف افتیار کے جائیں جو اوساف النی میں ہے ہیں ، جیے علم ، نیک احسان ممهانی دو سروں کے ساتھ بملائی اور وحم کا معالمہ کرنا ان کو نصیحت کرنا ہوایت کی راہ و کھلانا ہا گل سے روکنا ہے سب مکارم شریعت ہی اور ان کے حصول سے بندہ اللہ (١) کیے اس روایت کی اصل جس لی۔ (١) یورویت کی کیلے گذری ہے۔ (١) یورویت کی کیلے کا روایت کی کیلے کا روایت کی کیلے کا روایت کی کیلے کی کیا ہے۔ تعالی کی قربت حاصل کرتا ہے ' یہ قربت مکان اور جم کی نہیں ہوتی مک این مفاہد کی ہوتی ہے جن سے اللہ تعالی متصف ہے اور مناسبت کے جن امور کا تنابوں میں لکھنا جائز جس ہے ان کی طرف اللہ تعالی کے اسپناس ارشاد میں اشارہ فرایا ہے۔

وَيُسْاعَلُونَكُ عَنِ الرُّوْرِ قَلِ الرُّوْمِ مِنْ أَمْرِ رَبِي (بِهِ ١٥٠ المَدِهِ) اوريدلوگ آپ سه روح كيار عي بي في إن آپ فراديج دوح مرد رب عم عن ب-

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مدح ایک زبانی اس ب اور علوق کی مد عمل سے خارج ہے اور اس سے زیادہ واضح آیت بہ

فَإِذَاسَوَّيْتُهُونَفُخُتُ فِيهِمِنْ رُوجِي - (١٩١٨ ]عدام

بى جب من اس كويوارينا چكون اوراس من ايني طرف ع مان وال دون-

اس لئے آدم کو فرشتوں کا مجود بنایا ، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت میں فرمایا کیا :

إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيْفَتَّفِي الْأَرْضِ-(بِ١١٥١عهم) بم نع تم كونين رِما كم منايا --

اس لئے کہ آدی مرف ای مناسب کی وجہ سے اللہ تعالی کی خلافت کا مستق بنا اور اس امری طرف سرکار دوعالم صلی الله علیه

وسلم کے اس ارشادیں اشارہ کیا گیا ہے:

إنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمُ عَلَى صُورَتِهِ اللهُ تَعَالَى المُ أَوْا فِي مُورَت بِهِ الْمُوالِي بِ اس مدیث کی بنائر کم مقلوں نے بید خیال کیا کہ صورت مرف طاہری مثل کو کتے ہیں اور طاہری مثل حواس سے مدرک ہوتی ے اپناس کمان کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالی کے لئے جم اور اصفاء تصور کر لئے اور اسے دوسری اشیاء سے تشید دیے گئ الله تعالى مميس اس كم معلى الى بناه ين مسك الورانس بدايت دي الى مناسيت كى طرف اس مديث قدى مي اشامه ب الله تعالى يے صعرت موى مليد السلام سے فرايا كديس بار موالو نے ميرى موادت نيس كى معرت موى نے موض كيا : يا الله! تیری میادت کیے کرنا؟ فرایا : میرافلاں بعدہ بار بواق لے اس کی میادت دیس کی اگر قواس کی میادت کر او جھے اس کے پاس یا آ۔ لیکن بد مناسبت ای وقت ظاہر موتی ہے جب آدمی فرائض کی بجا آوری کے بعد نوافل کی پابندی کرتا ہے ایک مدیث قدی

مْن داردَے الله فرا آے :-لايزَالُ الْعَبُدُ يَتَقَرَّبُ إليَّى بِالنَّوافِلِ حِيْنِي أَحَبُهُ فَإِذَا أَحْبَبْنُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ أَلَنِيُ يَسْمَعُ بِهُبِصَرُ وَالَّذِي يَبُصُرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنُطِقُ بِهِ (مخاری-ابو برية)

بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب ماصل کر ہا رہتاہے ، یمال تک کہ میں اس سے مجت کرنے لگنا موں ،جب میں اس سے مجت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں ،جس سے دہ سنتا ہے ، اور آ تک بن جاتا ہوں جس

ے وہ دیکتا ہے'اور زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ اوا ہے۔

اب ہم اس مقام پر پہنچ منے ہیں جمال منان کلم کو روک دینا ضروری ہے اس لئے کہ اس مقام پر برا اختلاف واقع ہوا ہے ابعض کم فعم اور کور چیم لوگ ظاہری تثبیدی طرف ماکل موضح اور بعض غلوبند حضرات مناسبت کی مدے تجاوز کرے اتحاد کا دعویٰ کر بیٹے اور یہ کنے لکے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں حلول کرتا ہے ان میں سے بعض انا الحق کمنے لگے انساری معزت میسی علیہ السلام كے سليلے ميں محراه ہوئے كہ انسى معروبا بينے ، بعض لوك كنے كلے كہ عالم ناسوت في البوت كالباس بهن ليا ب اور بعض یہ کنے لکے کہ عالم لاہوت اور عالم ناسوت دونوں متحدیں ،جن لوگوں پرید امر منکشف ہے کہ میسد و تمثیل محال ہے اور احماد و حلول متنع ہیں اور اس کے باوجود ان پر حقیقت سرواضح ہے ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ شاید ابو الحن نوری کو یہ مقام حاصل تھا ؟ اس لَيْ كرجب آب كمامني شعروها إ

تَتَحَبَّرُ الْآلْبَاكِ عِنْدَنْزُ وْلِيم

لأركت أترك مِن وَرَادِكُ مَنْزِلاً-

(میں تیری محبت میں ہردم ایک ایی منزل پر اتر آ ہوں جمال اتر کر مقلیں دنگ مدوباتی ہیں) تو ان پر اس قدر وجد غالب ہوا کہ جگل کی راولی تکمیتوں میں دوڑتے پھرتے ہے اس عالم میں ایسے کمیتوں میں لکل سکے جن کے گئے توڑے جانچکے تنے لیکن ان کی جڑیں ہاتی تھیں 'پاؤل میں یہ جڑیں جھیں 'اور انہیں ذخی کر تھی 'دونوں پاؤل ورم آلود ہو گئے' اس عالم میں انقال ہو گیا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مناسب بھی محبت کے اسباب میں ایک اہم ترین سب ہے اگرچہ یہ سبب بہت عمدہ اور پوا مضبوط ہے لیکن اس کا وجود بہت کم ہے۔ خور کیا جائے تو یہ پانچوں اسباب اللہ تعالی میں مقیقتہ جمع میں ند کہ بطور مجافز و کتاب اور تمام اسباب اعلا درجات میں میں ند کہ اونی درجات میں اس کے اہل بھیرت کے نزدیک معقول اور مقبول مجبت صرف اللہ تعالی کہے ،جب کہ

کورچشموں کے نزدیک فیراللہ بی کی محبت اصل ہے۔

یماں یہ امریمی قابل خورہ کہ مخلوق کی عبت میں شرکت ہو سکتے ہے کیوں کہ یہ ممکن ہے کہ تم کمی فض کو کمی خاص سبب کے باعث محبوب رکھو اور اس سبب میں کوئی دو سرا فض بھی اس کا شریک ہو اس لئے اسے بھی محبوب جانو ، عبت میں شرکت ایک طرح کا نقصان ہے ، اور محبوب کے کمال سے اعراض کا فبوت ہے ' یہ بھی ممکن ہے کہ تمبادا محبوب کی وصف میں یکا ہو ، اور ان طاح کوئی فض ایسا موجود بھی ہے تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس کا شریک موجود ہو اور حمیس اس کی خبرنہ ہو ' یا آئے تھو با یا جان کی منام صفات اعلا ورج کی ہیں 'اور ان صفات ہلال موجود ہو اور حمیس اس کا خبر نہ ہو ' یا آئے تھو با یا جان کی تمام صفات اعلا ورج کی ہیں 'اور ان صفات ہلال و جمال میں اس کا کوئی شریک نمیں ہو ' کہ نہ فی الوقت موجود ہے اور نہ آئے تھو اس کا امکان ہے ' اس سے معلوم ہوا کہ اس کی مخت میں ہو سکت اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی شریک نمیں ہو سکت اس سے معلوم ہوا کہ اصل محبت 'اور کمال محبت کا مستخل صرف اللہ ہے ' اور یہ استحقال ایسا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نمیں سے معلوم ہوا کہ اصل محبت 'اور کمال محبت کا مستخل صرف اللہ ہے ' اور یہ استحقال ایسا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نمیں سے معلوم ہوا کہ اصل محبت 'اور کہ اس کا میں اس کا کوئی شریک نمیں سے معلوم ہوا کہ اصل محبت 'اور کمال محبت کا مستخل صرف اللہ ہے ' اور یہ استحقال ایسا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نمیں سے سے سے معلوم ہوا کہ اس کو میں اس کا کوئی شریک نمیں سے سے معلوم ہوا کہ اصل محبت 'اور کمال محبت کا مستخل صرف اللہ ہے ' اور یہ استحقال ایسا ہے جس میں اس کا کوئی شریک نمیں سے سے سے سے معلوم ہوا کہ اصل محبت ' اور کہ اور کہ استحق صرف اللہ ہے ' اور یہ استحقال ایسا ہو سکت اس کوئی شریک ہو سکت کی سے سال میں اس کا کوئی شریک ہو سکت سے سکت سے سال سکت کی سکت کا سکتوں میں سے سکت کوئی شریک ہو سکت کا سکتوں میں سکت کا سکتوں میں سکت کی س

معرفت الني اور ديدار الني كي لذت

اس عنوان کے تحت ہم یہ بیان کریں گے کہ اعلا ترین لذت اللہ تعالی کی معرفت اور اس کے وجہ کریم کا دیوار ہے اور یہ کہ اس پر کی دو سری لذت کو ترجیح دینا ممکن نہیں ہے 'یہ ترجیح صرف وہ فض دے سکتا ہے جو اس لذت سے محروم ہو۔

اَفَمَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ مُلِلْإِسُكُمْ مِنْ فَعُوعَ عَلَى نُورَ مِنْ رَبِّم (ب ١٣٠م) ايت ١٣) موجى فض كاسد الله تعالى في اسلام كے لئے كول وا اوروه استى بدود كارك نور رہے۔

اس طبیعت کو بھیرت یا طنہ 'فررائیانی 'اور یقین بھی کتے ہیں 'لیکن ناموں میں کیار کھا ہے 'اصطلاحات مخلف ہو سکتی ہیں 'ضعیف عمل کے لوگ اس اختلاف کو معانی طلب کرتے ہیں '

اور یہ کس واجب ہے معانی اصل ہیں' الفاظ آلع ہوا کرتے ہیں۔ بسرطال ول اپنی ایک ایس صفت کی ہنا پر جس ہے وہ معانی کا اور اک کرتا ہے' بدن کے تمام دو سرے اصفاء ہے خلف حیثیت رکھتا ہے' یہ معانی نہ خیالی ہوتے ہیں' اور نہ محسوس کے جاکتے ہیں' حثانا عالم کی خلیق' اور ایک خالق قدیم اور مربز حکیم کی طرف اس کی احتیاج جو مفات الہیہ کے ساتھ متصف ہو' اس طبیعت کو ہم عمل ہی کتے ہیں بشرطیکہ کوئی محض محس سے وہ قوت نہ سمجے جس سے خواد لے اور مناظرے کے طرفیوں کا ادراک ہو تا ہے' کیوں کہ عام طور پر لوگ محس کو اپنی معنول میں استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے بعض صوفیاء عمل کو برا کتے ہیں' ورنہ الی صفت کو کیے برا کھا جا سکتا ہے جس کے باحث انسان ہمائم ہے متاز ہو جائے' اور اس کے ذریعے معرفت الی کا ادراک کرے' طاہرے یہ ایک عمدہ صفت کو برا نہیں کما جا سکتا۔

طبع قلب یہ طبعت اس لئے پیدا کی گئے ہے کہ اس کے ذریعے تمام امور کے حقائق کا ادراک کر سے۔ اس طبیعت کا منتقنی معرفت اور علم ہے اور اس میں اس کی لذت ہے ، جیسے اور طبائع کی لذت ان احور میں ہے جو ان کے متعنی ہیں۔ جمال تک علم و معرات كالذت كامعالمه ب كوكي فض مبى إس الكارنسي كرسكا يهال تك كه اكركوني فض مى معمولى إت كى معرفت ياعلم عاصل کرلیتا ہے وہ اس پر خوش ہو تاہے 'اور کسی امرے ناواتف رہ جانے والا اگر چہدہ معمولی کی کیوں نہ ہو رنجیدہ ہو تاہے 'لوگ حقیراموری معرفت پر اترائے ہیں ، صلرنج مانے والے اس کمیل کی خست کے باوجود افر کرتے ہیں اور اس سلطے میں تعلیم سے سكوت افتيار نيس كربات بلكه ان كى زبان وه تمام باتي ظامركرى دي بجووه جائة بين اوريه اس لخيرو تا بروه اس علم مين بری لذت پاتے ہیں اور اے اپی ذات کا کمال مجھتے ہیں علم ربوبیت کی مفات میں سے اعلا ترین صفت ہے اور انتمائے کمال ہے اس لئے جب سمی مضم کی ملم سے حوالے سے تعریف کی جاتی ہے تو وہ برا خوش ہو باہ مجوں کہ اس طرح وہ اپنے کمال ذات اور كمال علم كي تعريف سنتائب اپناوپر ناز كرمائب اوراس بين لذت يا نائب پعربه لذت مكي اورسياس تدامير كے علم ميں جس قدر موتی ہے اجنی لذت زراعت اور باغبانی کے علم میں میں موتی اس طرح اللہ تعالی کی ذات و صفات کا کد اور زمین و آسان کے امرارے علم میں جس قدر لذت ہوتی ہے اس قدر لذت نواور شعرے علم میں نہیں ہوتی اس طبطے میں اصل بات یہ ہے کہ علم كالنت اس كے شرف وفعيلت كے اعتبارے ہے اور علم كاشرف معلوم كے شرف سے بچانا جا اب ،جو مخص لوكوں كے باطنى احال کا مخص کرتا ہے اور انس بلا تاہے اس میں اسے بدی لذت کمتی ہے اور اگروہ احوال دریافت جس کرتا تواس کی مبعیت كا قناضايه موتا ہے كہ عض كرك عمر كاشكار اور جولاہے كے دل كے احوال جائے ميں اس قدرلذت نميں ملتى جتني لذت اسے ما كم شرك دل كا حال جانے ميں ملتى ہے واص طور پراس وقت كے احوال جب كدوه مكى تدابير اور انظاى امور ميں معروف ہو ا محروز ر ملکت کے احوال جانے میں اسے جس قدر لذت نصیب ہوتی ہے اس قدر لذت مائم شرکے احوال جانے میں نہیں ملتی ا اور آگر خوش منتی سے بادشاہ کے دل کے امرار جان لے تو محراس کی خوشی کاکیا ممکانہ۔ اس دا تنیت پر وہ اپنی زیادہ سے زیادہ تعریف اور مدح پیند کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں بحث کرنا جائے گا اس ذکر کو محبوب سمجے گا میوں کہ اے اس ذکر مي لذت ملح كى عاصل بيب كد علوم ومعارف مين اشرف تزين معرفت يا علم وه ب جس مين لذت زياده مو اور علوم ومعارف كا شرف معلوات کے شرف پر بنی ہے اگر معلوات میں کوئی معلوم اشرف واعلا ہے تواس کاعلم دو سرے علوم سے زیادہ لذیز تر ہوگا۔ ہم نمیں جانے کہ دنیا میں کوئی جزاللہ تعالی سے زیادہ اشرف اعلاء اکرم اور اجل ہو سکتی ہے جو تمام اشیاء کا خالق ہے انہیں كمل كرف والاب انس زمنت بحقة والاب اس فانس از مرنوبداكيا ، مرناكيا ، مريداكر على ان تمام اشياء كامراور مرتب وی ہے کیا یہ ممن ہے کے دریار الی سے طاوہ بھی کوئی دربار ایسا ہوجو ملک جمال کمال اور جلال کی تمام بلندیوں کو جامع ہو' نداس کے مبادی جلال کا تصور مکن ہے 'اور نہ جائب احوال کا احاطہ مکن ہے تعریف کرنے والوں کی زبانیں خاموش اور قلم شکتے مع نظرات ہیں۔ اگر تم اس حققت میں محل نیس کرتے و حمیس اس امریں محل نیس کرتا جا ہیے کہ ربوبیت کے اسرار کی

اطلاع اوران تمام امورا الميد كے ترتب كاعلم جوتمام موجودات عالم كو مجيد بين معارف بين سب اعلائسب زياده لذيذاور سب نياده باكيزه ب اگر كسى هفس كويد علم حاصل بوجائة واس بجاطور پر حق ب كدودا بي ذات كوفضل و كمال سه متصف سمجيداور اس پر افركر سن خوش بو معلوم بواكد علم افذيذ به اور علوم بين سب نياده لذيذالله تعالى كي ذات مقات افعال اور عرف سے فرش تك جيلى بوكى وسيع تر مملكت كى مدير كاعلم ب معرفت كى لئت تمام لذول سے نياده قوى ب يعني شموت و مفسب اوردو ميرے حواس كى لذول سے كميں نياده موثر ابنت اوردريا۔

فَلاَ تَعُلَّمُ نَفْسُ مَا أَحُفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّ وَأَعْيِنْ (ب١١رها آيت ١٤) موسى فض كو فرنس و الحول كي فيدك كامنان فراند في عن كالما عيد

اپے اوکوں کے لئے وہ اُذیکی ہیں ہو آم محمول نے دیکھی ہیں "نہ کاٹوں نے سی ہیں اور نہ کمی انسان کے ول میں ان کا خیال گذرا ہے۔ ان اندتوں کا محج اوراک وی کرسکے گاجس نے دونوں طوح کی اُذیکن کچھی ہوں "وہ مجس بھیجا تجو" علوت اور ذکر و تکری مشخول ہونے اور بحرمعرفت میں فوط زن ہونے کو ترجے دے گا اور اس اذت کے مقابلے میں ریاست واقدار کی تمام اندتوں کو حقیر سمجھ کر ترک کردے گا۔ کیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ ریاست پا کدار رہنے والی چیز جمیں ہے اور یہ کہ جس پر اس کی ریاست قائم

ہ وہ مجی نا مولے والی ہے ، محراس لذت میں بے شار كدور تيل بيل اور ان كدور قول سے لذت كا خال مونا مكن نسي ہے ، اكريد ریاست در تک باق ری تب می پید باقی رہے کا کوئی امکان نیس ہے۔ بالا مرائے موت پر فا مونا ہے 'اور موت مینی ہے ' قر آن

إِذَا آحَنيَتِ الْإِرْضُ ذُخُرُ فِهَا وَإِيَّنِيتُ وَظَنَّ أَعُلُهَا أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَنْهَ الْمُرْنَا كَيُلْأَلُونَهَارَافَجَعَلْنَاهَآحِصِيُنَاكَأَنُكُمْ تَغْنَ بِإِلاَّ مُسِودُ بِهِ ١٨٠ مِي ٢٣٠) يمال تك كد جب ده نين ايى مونق كا (دوا حمد) لي بكى اوراس كى بورى نيائق بوعى اوراس ك مالکوں نے سجد لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابش مو چکے او دن میں یا رایت میں اس پر ہاری طرف سے کوئی

مادية ايرا اسويم في اس كواياماف كروا كواوه كل يمال موجودي ند حق

یہ دنیاوی لذت ہے اور اس لذت کے مقابلے میں افلہ تعالی کی معرفت اس کی مغات افعال اور اعلا ملین سے اسٹل سا فلین تک اس کی ملکت کے مطام کے مشاہدے اور سرواطنی کی اذت کو بسرمال ترجع ماصل ہے۔ اس لئے کہ اس اذت میں کسی سے مزاحت نس ہے ند کی حم کی کوئی کدورت ہے۔ جو اس ظام کی میرکرنا جاہے یہ جمال اس کے لئے انتمائی وسیعے اسمان سے زعن تک عميلا مواب، اور اسان و زين ك مدود ي تجاوز كرب وجى أيك لاعمدود ديا آباد ب جوعارف بيشراس دياك مطالع بن رہتا ہے وہ اس جند میں رہتا ہے جس کا طول و عرض آسان و زمین کے عامرے اس کے باخوں کی سرکر آ ہے اس کے کال واڑا ے اس کے چھوں سے میراب ہو آہے اسے یہ فم نیس ہو اکد ان اللوں کاسلند موقف ہو جائے گا یا وہ باغ مرجما جائیں ے او عقے دیک موجائیں کے جند الی قام زراحتوں اور آسائٹوں کے ساتھ ایک ابدی اور مردی حققت ہے ایہ موت سے منقطع نیس ہوگی اس کے کہ موت معرفت الی کے عل کو مدرم نیس کرتی معرفت الی کا علی مدح ہے اور موح ایک امرتیانی ے موج اس کے اوال بدلتی ہے اس کے مطافل معقلے کی ہے اسے جم کے قد فاتے ہے اوار کی ہے اس کی راہ کی ركاوليس دوركرتى باليكن ايدن نيس كرتى ارشاد بارى تعالى بيد

وَلا تَخْسَبَنَ الَّذِينَ فَيَلُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ المُواتَا يَلُ اَحْيَاهُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرُزُقُونَ فِيرِحِيْنَ بِيَالِنَاهُمُ اللهُ مِنْ فَغِيلِهِ وَيَسَّنَبُشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمُيلُحَقُولِهِمُ مِنْ حَلْفِهِمُ

الآخو فَ عَلَيْهِمُ وَلا مُعَمَّرَتُونَ مُونَ الْمِدر المعدد (المعلم) المنظمة ين ان كوردن كى الماع و فوش بن اس يزيد وان كوافد تعالى في اله قلل معا فرائ مهادره لوگ ان کے پاس نہیں بنچے ان سے بیچے مدعے ہیں ان کی بھی اس مالت پروہ فوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی كسى طرح كاخف واقع موف والاخيس اورندوه مقموم مول مح

رہا ہے احتراض فرکورہ بالا ایت ان لوگوں کے متعلق ہے ہو کھار کے خلاف معرے میں شہید ہو کے ہوں واس کا جواب یہ ہے کہ عارف عقلی می کسیدے کم نس ہے کا ایسے برائے ایک بزار شداء کا واب ما رہے ایساکہ مدیث شریف میں واردی لَّ الشَّهِيُدَيَتِمَنِّي أَنْ يُرُدِّفِي الْآخِرَةِ إِلَى النَّنْيَ الْمُغَنَّلُ مَرَّةً أُخُرِى لِعَظَمَ مَايرَاهُ مِنْ تَوَابِ الشَّهَادَةِ وَإِنَّ الشَّهَاءَ يَنْمَنُونَ لَوْ كَانُوا عُلَمَاءً لِمَا يَرَوْنَهُ مِنْ عُلُوِ دَرَجَةِ

> هميد آخرت مي يه تمناكر على كدوه ديا مي والي جيج واجائ اس معيم واب ك وجهد عوده ديم كاور شداء یہ تمناکرس کے کہ کاش وہ طام ہوتے کول کہ وہ طام کے درجات کی باندی دیکسیں گے۔

<sup>(</sup>١) يودوي عارى ومسلم على حدرت الراسي عن اس على وان الشهداعالي أخرة نسي ب-

ظامر م تفام ہے ہے کہ آسان و زمین کے تمام ملکوت عارف کے میدان ہیں 'وہ جماں چاہے سرکر سکتا ہے 'کموم پر سکتا ہے 'اپ جسم کو حرکت دیے بغیروہ جمال دل چاہے پہنچ سکتا ہے 'وہ جمال ملکوت کے مطالع ہے ایک ایسی جند میں آباد ہو آ ہے جس کی وسعت و زمین و آسان کے برابر ہے 'اور برعارف کو اتن ہی کشادہ جنت طے گی 'ابیا نہیں ہو گا کہ کسی کے صبے کی جنت تک کر کے کمی کی وسیع کر دی جائے۔ البتہ آگر وسعت میں کوئی فرق ہو گا تو وہ اس لئے ہو گا کہ ان کی معرفیں بھی ایک وو سرے میں خلف اور متفاوت ہوں گی 'جس قدر جس کی معرفت و سیع ہوگی اسی قدر اسے و سیع جنت طے گی 'اللہ تعالی کے یماں ان کے درجات مخلف ہوں کے 'اور یہ درجات استے ہوں کے کہ انہیں شار نہیں کیا جاسکتا۔

برحال ریاست کی لذت باطنی ہے ' اور صرف اہل کمال کو ہلی ہے ' جانوروں اور پی کو نصیب نہیں ہوتی ' اہل کمال کے زدیک یہ لذت تمام لذوں سے زیادہ ہے ' اگرچہ ان جی جوسات اور خواہشات کی لذتی بھی ہوتی ہیں ' کروہ ان تمام لذوں پر فقدار کی لذت کو ترجے دیے ہیں ' بی حال اللہ تحالی کی ذات و جفات ' اور آ جانوں کے بلوت و اسرار کی معرفت کا ہے ' یہ لذت صرف ان لوگوں کے مرف ان لوگوں کے مرف ان لوگوں کے ایک نہیں جن کے پاس دل نہ ہو گا اور اس لئے کہ قلب می اس قرت کا معدان ہے 'جس کے پاس دل نہ ہو گا وہ بھی اس لذت کو وسری لذوں پر ترجے نہ دو کا معرف کے بیا ہو گا جہ بھی اس لذت کو دوسری لذوں پر ترجے نہ دو گا وہ بھی اس لذت کو دوسری لذوں پر ترجے دے گا ' یہ ایسا می ہے جیے کی ہے ہو تو جس رکن جائے تھی کہ وہ جماع کو کھیل کو دپر ترجے دے گا البت وہ خص ان دونوں لذتوں جی واضح فرق محسوس کرے گا جو نام وہ کی جس سے بھی محفوظ ہو ' اور اس کی سو تھنے کی قوت بھی سلامت ہو ' بس می کہنا چاہیے کہ اس لذت کی کیفت بیان نہیں کی جا سے بھی محفوظ ہو ' اور اس کی سو تھنے کی قوت بھی سلامت ہو ' بس می کہنا چاہیے کہ اس لذت کی کیفت بیان نہیں کی جا سے جو یہ لذت ہے آشا ہو جاتے ہیں ' کیون کہ البت طم اگر امور الہیہ کی تخصیل میں مشخول نہیں ہوتے پر بھی وہ مرفت الہیہ کی لذت سے آشا ہو جاتے ہیں ' کیون کہ انہیں موسے ہیں ' کیون کہ انہیں ہو ہے پر بھی علوم دور معارف می ہیں ' اگر جہ یہ علوم اسے اعلام موس کر ہے تا معام الرب علم اگر امور الہیہ کی اور معارف میں ' اگر جہ یہ علوم اسے اعلام موسون کی ہیں ' اور جہ ہو ان کے حل کے لئے جو وہ کہ کرتے ہیں تبان پر حل منافق ہوتے ہیں ' بھی علوم دور معارف میں ' اگر جہ یہ علوم اسے اعلام موسی ہیں ' اگر جہ یہ علوم اسے اعلام موسی ہیں ' اگر جہ یہ علوم اسے اس کے تعلی میں اس کے تعلی میں ' اگر جہ یہ علوم اسے اعلام موسی ہیں جسے اعلام موسی کی ہو تھیں کہ کی ہو تھیں ۔

جو محض الله سجانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں پیٹ فکر کرتا ہے اور اس فکر کے نتیج بیں اس پر ملک الی کے بچھ اسرار مکشف ہو جاتے ہیں تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سا آناس کا ول بلیک اچھاتا ہے اور وہ اپنے ول کی اس کیفیت پر تعب کرتا ہے کہ اسرار اللی کے سامنے کیے جابت قدم رہا اور اس کے اجمر اجھات کی توت کمال ہے آئی 'پید لذتی اور اک ہے تعلق رکھتی ہیں جن کا مزید بیان پکچھ زیادہ مفید نہیں ہے 'اس تعظو سے بیات واضح ہو بگل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بھرے الیہ ہیں جنس اللہ جن کا مزید بیان پکچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکے صفرت اور سلیمان وارانی کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بھرے الیہ ہیں جنس اللہ سے دریافت کیا کہ جس س س چز نے عماوت پر اکسایا ہے اور کس چڑ نے وہا ہے لا تعلق افتیار کرنے پر مجدر کیا ہے 'آپ خاصوش سے دریافت کیا کہ جس س س چز نے عماوت پر اکسایا ہے اور کس چڑ نے وہا ہے لا تعلق افتیار کرنے پر مجدر کیا ہے 'آپ خاصوش جزیر جن کا تم نے حوالہ ویا ہے ایک یادون چ کے فوف اور جنسے کی امید ہیں ؟ انہوں نے بوجا تبراور برنے کی تھور نے 'اپ نے خاصوش جزیر جن کا تم نے حوالہ ویا ہے ایک یادف نے فرف اور جنسے کی جو گو گھر اس نے اس تا محرب سے معرب سے معلی السلام ارشاد فرائے ہیں کہ اور آکر حمیس اس کی معرف حاص کے وجو ہیں میں جو اس کے اس خواب ویا ہے جن کا میا ہی جرب میں کا معرف کو خواب ویا ہے اور آکر حمیس اس کی معرف حاص ہو وہا ہے گھر وہا ہے گھر کی کہ اس نے اس تا اس اس اس اس الم ارشاد فرائے ہیں کہ اس خواب ویا ہے تارک کویا ہے کہ کی جرب کی مدر کا اس خواب ورائی کا کیا حال ہے فرمایا ہیں اور عبدالویاب درائی کا کیا حال ہے فرمایا ہیں اس کی ادار تعالی کے مدر خواب کا کیا حال ہے فرمایا ہی اس کے وہ کھرائی ہے تھر انہ الحال اس اس کی ایک کیا در کو کھرائی ہے تھر انہ کیا گھر ال ہو اس کی اس کے اس کا کیا جو اس ہوال ہے فرمایا میں کہ ایک اور کھرائی اور عبدالویاب درائی کا کیا حال ہے فرمایا میں کر کھرائی ہور ان کے وہ کھرائی وہ ہو انہ کی کہ کو کھرائی ہور ہو کہ اس کے اس کیا گھرائی ہور ان کے وہ کھرائی ہور کیا گھرائی ہور ان کے وہ کھرائی ہور ان کے وہ کھرائی ہور ہو کہ کو کھرائی ہور ہو کہ اس کیا گھرائی ہور ان کیا گھرائی ہور ان کے وہ کھرائی ہور ہو کہرائی ہور ان کے دور کھرائی ہور ہو کہر کو کھرائی ہور ہو کہر ان کے اس کھر کھر کھرائی ہور کھرائی ہور کھرائی ہور کھرائی ہور کھرائی ہور کم

ن الله المؤلى و المؤلى المؤلك ألى المخجئب كينى المؤلك المؤلك ألى المخجئب كينى المؤلك المؤلك ألى المخجئب كينى المؤلك المؤلك المؤلك ألى المخجئب كينى المؤلك ا

(میں تھو سے دو طرح کی محبیش کرتی ہوں آلیک محبت مشق کی وجہ سے اور دو سری محبت اس لئے ہے کہ تواس کا اہل ہے ، عشق کی بنا پُر جو محبت ہے اس کے باعث میں تیرے سوا ہر چزسے بے نیاز ہو کر تیرے ذکر میں مشغول ہوں اور دہ محبت ہو تیرے شایان شان ہے اس کے باعث تولے پودے کھول دیے ہیں تاکہ میں کجھے دکھ سکوں میرے لئے نہ اس تحبت میں کوئی تعریف ہے اور نہ اس محبت میں 'دونوں محبول میں تعریف تیرے ہی لئے ہے)

تیرے ہی لئے ہے)

شاید حضرت رابعہ نے مجت عشق سے وہ مجبت مرادلی ہو جو اس کے احسانات 'اور انعابات کے باعث بندے کو اللہ سے ہوئی چاہیے 'اور دو مری مجبت سے وہ محبب مرادلی ہو جو صرف اس کے جلال و جمال کے باعث ہو 'اور یہ جلال و جمال دوام ذکر کے باعث ہو گیا ہو 'یہ دونوں محبت اس کے جات ہے۔
باعث ان پر مکشف ہو گیا ہو 'یہ دونوں محبت اللہ وارض محبت ہے۔

ويدار اللى كى لذت الله تعالى عال عصاد على جولدت نبال بود الله تعالى في اس مديث قدى من مان فرائى

اَعِتَّتَ لِعِبَادِى الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيُنَّ رَأَتُ وَلَا أُنْنُسَمِعُتَ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ مِهِ بِعَارِى - ابو مِرِيةً )

میرے نیک بندوں کے لئے وہ (اذت) تاری کئی ہے جے ند کی آگھ نے دیکھا نہ کان نے سا اور ند کی

انسان کے ول پراس کا گذر ہوا۔

جس مض کا قلب نمایت عجل اور الحمائی موشن اور پاکیزه موجا آئے وہ بعض لذوں کا ادراک دیا ہی میں کر لیتا ہے ایک بزرگ

فراتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کو کھی یا اللہ ایارب نہیں کہا کہیں کہ ان الفاظ ہے میرے دل پر زردست ہوجہ پر آ ہے " آواز وا سے دی جاتی ہے جہ آئی ہے ہو آئی ہے ہو اپنے ہم نظین کو آواز دیا ہو۔ ایک پروگ کا مقولہ ہے کہ جب آدی اس علم میں اعتباکو بہتے جا آئی ایسا فرض دیکھا ہے جو اپنے ہم نظین ان کے جو ہے ہا جرہوتی ہے "اور جب اس کی کوگل بات ان کے جو میں اعتباکو بہتے جا آئی اور ان اور پاگل کے لگتے ہیں " یا اس کے قول کو کر کمہ دیتے ہیں۔ برمال تمام عارفین کا مقصد اللہ تعالی ہو اے اور ان کول کی راحت "اور آکھوں کی فحقد کے نہیں جائے کہ عارفین کا مقصد اللہ تعالی ہو اے تو اس کا اور الما قات ہے "وہ ان کے دلوں کی راحت "اور آکھوں کی فحقد کے تمام افکار "شہوات ما میں ان کے لئے ہیں" وال اس ان ایک آخت ہیں مطاق ہو جاتا ہے " یہاں تک کر آگر اے آگ میں وال دور اس اور الما تاہ ہو جاتا ہے " یہاں تک کر آگر اے آگ میں وال دور اس کا جو اس کا اس میں ہو تا کہ وہ آئی ہوں ہو جاتا ہے " یہاں تک کر آگر اے آگ میں والی والے اس کا احساس نہیں ہو تا کہ اور آگر اے آل میں والی ہو جاتا ہے " یہاں تک کر آگر اے آگ میں والی ہو تا ہی ہو تا ہو جاتا ہے " وہ تو آئی با رہا ہے " اور آگر اے جند کی تعقیم میں مطاک جاتی ہیں تو یہ اس میں ہو تا کہ اور آگر اے آل میں ہو تا کہ اور آگر اے آل میں ہو تا کہ دور آئی ہو اس میں ہو تا کہ دور آئی ہو اس میں ہو تا کہ دور آئی ہو اس میں ہو تا کہ دور آئی ہو ہو تا کہ ہو اوگر مرف گروں ہوں ہو تھے ہیں وہ اس میں ہو تا کہ دور آئی ہو اس میں ہو تا کہ دور آئی ہو ہو تا کہ ہو اوگر مرف گروں ہوں ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہو ہو تا ہو

رضار ما جواب بعد المفواع ديه بيدار في المارة و بالمرام المعلى المعرف المفوائي المفوائي المفوائي المفوائي المفوائي المفرك المفرك المفورك المؤلي المؤرك المفرك المؤرث المؤلي المؤرك المفرك المؤرك المفرك المؤرك المفرك المؤرك المفرك المفرك المفرك المفورك المؤرك المفورك المفو

(میرے دل کی مخلف خواہشیں تھیں جب اکو نے تھے دیکھاتو میں نے اپنی تمام خواہشیں سمیٹ کیس اوروہ مخص مجھ سے حسد کرنے لگا جس سے میں حسد کر تا تھا اور میں مخلوق کا آقاین کیا جب سے تو میرا آقانیا میں نے لوگوں کے لئے ان کی دنیا اور دین سب کھی چھوڑ دیا ' تاکہ اے میری دنیا ودین ! میں تیرے ساتھ مشخول رہ سکوں کے

يك ثام كتاب ب

وَهِ جُرَ مُا عُظَمُ مِنْ نَارِمِ وَوَصُلُمُ الطَّيِّبُ مِنْ جَنَّتِهِ (اس كاجر آلش ووز ف نياده ولاك م اوراس كارمال جنع س زياده مره سي)-

كرنا اور (اموال اور اولاديس ايك دو سرے سے اسے كو) زيادہ اللايا ہے۔

اس کے بعد ایک اور قوت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ معرفت الی کی لذت کا اور اُک کرتا ہے اس لذت کے بعد وہ تمام لذتوں کو حقیر سمحت ہے اور انہیں ترک کردیتا ہے جم ویا باہر آنے والی لذت اپنے سے پہلے کی لذت ہوگا۔ کمیل کی عبت من تمییز میں پیدا ہوتی ہے اور معرفت الی کی لذت کیوں کہ سب کے بعد ہے اس لئے یہ تمام لذتوں سے زیادہ بات ہوگا۔ کمیل کی عبت من تمییز میں پیدا ہوتی ہے اور عورتوں 'اور زیب و زینت کی عبت بلوغ کے وقت پیدا ہوتی ہے 'ریاست و افتدار کی خواہش ہیں سال کے بعد پیدا ہوتی ہے 'اور علوم کی عبت جالیس برس کی عمر میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ یہ انتہائی ورجہ ہے۔ جس طرح پیداس فض کی نہی اڑا تا ہے جو کھیل کو و چھوڑ کرلباس اور زینت میں منهک ہو' یا عورتوں میں دلچیں لے 'اس طرح روسا بھی ان لوگوں پر بہتے ہیں جو ریاست ترک کر کے اللہ تعالی کی معرفت میں مصفول ہوتے ہیں 'اور عارف انہیں بیا معقول جواب و ہے ہیں ہے۔

اَنْ تُسْخُرُ وَامِنًا فَإِنَّا فَالْمَا مَنْكُمُ كُمَّا تَسْخُرُ وَنَ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ (ب٣٨٣ الت ٣٨)

ویدارالی کی لذت معرفت اللی سے زیادہ ہوگی آئے اب ہم اس سوال کا جائزہ لیے ہیں دنیادی معرفت کے مقابلے میں آخرت میں ہونے والے دیدارالی کی لذت زیادہ کیوں ہوگی اس سوال کا جواب ہے کہ مدرکات کی دو تشمیں ہیں ، بعض وہ ہیں جو خیال کے دائزے میں آجاتی ہیں جیسے خیالی صور تیں 'رکا رنگ اجمام 'اور فکل رکنے والے حیوانات اور دبا بات 'اور بعض وہ ہیں جو خیال میں نہیں آئے جیسے اللہ تعالی کی ذات 'اوروہ تمام چزیں جو جم نہیں رکھتیں جیسے طم 'قدرت 'اور ارادہ و فیرہ اس تعمیل میں موجود اس تقسیم کو ایک مثال کے ذریعے ہم بھی اللہ تعالی میں موجود سے گئی ادر ایسا محسوس ہو گاکویا وہ اسے دیکھ رہا ہے 'اور جب آگھ کول کردیکھ گاتب بھی کوئی فرق نہیں ہو گائیوں کہ دوست اور خیال دونوں جانوں میں اس فیص کی صورت کیاں ہوگی 'اگر پکھ فرق مورج کی دوست اور خیال دونوں جانوں میں اس فیص کی صورت کیاں ہوگی 'اگر پکھ فرق مورج کی دونوں مرتبہ دیکھنے میں اس کے علاوہ کوئی فرق اور موس کی ہو' دونوں مرتبہ دیکھنے میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہو گاکہ دو مری صورت میں اکھراف اوروضوح فوب ہوری طرح کھیل بھی ہو' دونوں مرتبہ دیکھنے میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہو گاکہ دو مری صورت میں اکھراف اوروضوح فوب ہوری طرح کھیل بھی ہو' دونوں مرتبہ دیکھنے میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہو گاکہ دو مری صورت میں انکھراف اوروضوح فوب ہوگا۔

ہوگا جو خیال سے ہا ہر ہیں ' ملک میے زندگی بذات خود ایک تجاب ہے ' جیسے پکوں کا بند ہونا دیکھنے کے لئے تجاب ہو آ ' زندگی مجاب کیوں ہے؟ اس کے اسباب طوالت طلب ہیں 'اور میہ بات اس موضوع کے لئے مناسب نئیں ہے۔ معرت موسیٰ علیہ السلام نے ہادی تعالی سے رویت کی استدعا کی توجواب میں ارشاد فرمایا گیا ۔۔

كُنُ نَرَانِهِ - (ب٥ ر٤ آيت ١٣٣) تو برگز جي نس ديمه كا-

مطلب می ہے کہ تمہاری حیات ہاری دیت ہے انع ہے۔ ای طرح ایک جگه ارشاد فرایا کیا :۔

لاَتِدُوكُمُالْابْصَارُ-(بدر ١٣٠ ايت ١٩٠)

اس کوتو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہوسکتی۔

اس آیت ہے بھی ہی مراد ہے کہ ونیا میں رویت الی نہیں ہے 'چنانچہ سمج ترین قول کے مطابق معراج کی رات میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت الی کا شرف حاصل نہیں کیا ( 1 ) البتہ جب موت کی وجہ ہے زندگی کا ججاب دو رہوجا تا ہے 'تب رویت ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ نفس کے کدورتوں میں پرنے کے باحث الود کی باتی رہ جاتی ہے 'بعض دل زیادہ الودہ ہوتے ہیں 'اور ان کی مثال الی ہوتی ہے جیسے آئینہ ایک عرصہ دراز تک زنگ الود رہے 'اور اس قائل بی نہ رہے کہ اس می مس دیکھا جائے 'ایے لوگ اللہ تعالی ہے ، بیشہ بیشہ کے لئے جوب رہیں خواہ اسے کتنا ہی میشل کیوں نہ کیا جائے 'اور کتنا ہی کیوں نہ چکایا جائے 'ایے لوگ اللہ تعالی ہے ، بیشہ بیشہ کے لئے جوب رہیں گے۔ ہم اس جاب ہے اللہ کی ناہ ما تکتے ہیں 'اور بعض قلوب پر آلودگی اتی نہیں ہوتی کہ دور نہ ہو نئے بیکہ ان میں یہ صلاحیت رہتی ہے کہ اگر میثل کیا جائے تو وہ پھرا پی سابقہ حالت پروالی آ جائیں 'ایے لوگ پچھ عرصے کے لئے دون ٹر پیش کے جائیں رہتی ہے کہ اگر میثل کیا جائے تو وہ پھرا پی سابقہ حالت پروالی آ جائیں 'ایے لوگ پچھ عرصے کے لئے دون ٹر پیش کے جائیں گے اور انہیں اس قدر دون نے کا سامنا کرنا ہو گاجی قدر تزکیہ کی ضرورت ہوگی 'مومنین کے ساس کی کم سے کم بیت ایک کھو اور زیادہ ہو تا ہے (کیم مرض اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ ساکہ مرض مالہ جس کر میں میں دون ہو تھا کی فرادر الاصول - ابو ہری آ) اس دنیا ہے کہ کو اور الدی میں مالہ تو ایک کی مرض دائی تعد اور الاسول - ابو ہری آ) اس دنیا ہو کہ میں دون ہو تھا ہے (کیم مرض دائی تعد اور الاسول - ابو ہری آ) اس دنیا ہے کہ کہ فور ایا نام میں دون ہو تا ہے (کیم مرض دائی تعد اور الاسول - ابو ہری آ) اس دنیا ہو کہ کہ کو تعد اور انہیں جو آ ہے (کیم میں دائی تعد کی کی دون کے دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کی دون کے دون کی دون

ے کوئی مخص ایبانیں جایا جس کے دل میں کدورت ندہو کتا نجہ قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے ہے۔ وَإِنْ مِنْكُمُ إِلاَ وَارِ دُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقُضِيًا ثُمَّ مُنَجِّى الَّذِينَ الْقُواوَ مُنْرَ

الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيبًا ﴿ ١٩٨٥ مَا مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اورتم میں ہے کوئی بھی نہیں جس کا اس برے گذرنہ ہو اور یہ آپ کے رب پر لازم ہے جو پورا ہو کردہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے ویں کے جو خدا ہے ڈرتے تھے اور خالموں کو اس میں انسی حالت میں رہے دیں گے کہ (مارے غم کے) محتول کے بل کر پڑیں گے۔

بخل باری تعالی اس آیت سے قابت ہو آپ کہ ہر آدی کا گذر آل پر ہوگا ہے آپ بھنی امرے البتہ آل سے نجات بھنی اس بہ نجات آس صورت میں ملے گی جب ول ہر طرح کی آلودگ نے پاک وصاف ہو جائے گا اور تزکیہ اس برت میں ہوگا ہو اللہ تعالی نے مقرر فرا دی ہے 'اور اس صورت میں دونرخ سے نجات کے گی جب وہ وعدے پورے ہو بچے ہوں گے جو شریعت می نگر وہیں بینی حساب میاب اور باری تعالی کے حضور میں پیشی 'نیز جنت کا مستق بھی ہوگا 'یہ ایک مہم برت ہے 'اس پر اللہ تعالی نے حضور میں پیشی 'نیز جنت کا مستق بھی ہوگا 'یہ ایک مہم برت ہے 'اس پر اللہ تعالی نے حضور میں بیشی 'نیز جنت کا مستق بھی ہوگا 'یہ ایک مہم برت ہے 'اس براللہ تعالی کے حضور میں بیشی کی مطلح نہیں کیا ہے 'یہ واقعہ قیامت کے بعد قلس کدوروں سے پاک اور آلا کشوں نے صاف ہوگا اور اس میں طرح کا کوئی داغ یا فبار باتی نہیں رہے گا 'اس کے بعد یہ قلس اس لاکن ہوگا کہ اس میں اللہ تعالی تجی فرائے 'اور یہ تجی پالکل واضح اور قمایاں ہوگی ' جیسے آ کھ سے دبھی ہوئی چرخ خیالی چرز سے نیادہ واضح اور قمایاں ہوگی ' جیسے آ کھ سے دبھی ہوئی چرخ خیالی چرز سے نیادہ واضح اور قمایاں ہوگی کے دوب مرد واضح اور قمایاں ہوگی کے دوب مرد واضح اور قمایاں ہوگی کی دوب مرد واضح اور قمایاں ہوگی کی دوب مدر ہوگی کی سے سے خیالی چرز سے نیادہ واضح اور قمایاں ہوگی کی دوب مرد واضح اور قمایاں ہوگی کی دوب مدر ہوگی کی مقر دوب کی دوب کا دوب کی دوب کی دوب کے دوب کی دوب کی دوب کی دوب کی دوب کی دوب کے دوب کی دوب

ایی نہیں ہوگی جیے خیالی صورتوں کی جو کی جت یا مکان میں مخصوص ہوتی ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی خیال 'جت اور مکان سے

بلند تر ہے 'ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو معرفت ہوتی ہے وی معرفت کھیل اور تمام ہو کر کشف کے در ہے کو پہنچ جاتی ہے اور اس

کو مشاہدہ اور رویت کتے ہیں 'جیسے یہاں خیل 'تصور تقدیر 'فکل اور صورت نہیں ہوتی 'اس طرح آخرت میں بھی نہیں ہوگ 'دنیا

و آخرت کی رویوں میں فرق مرف یہ ہے کہ دنیا کی رویت میں کشف و وضوح تاقص ہو تا ہے اور آخرت میں کامل 'خیال و رویت

میں خشت و وضوح کے فرق کی مثال ہم پہلے بیان کر بچے ہیں 'جب اللہ تعالی کی معرفت میں صورت و جت کا اثبات نہیں ہو تا تو اس

کی معرفت کی جھیل میں جت و صورت کیے ممکن ہے 'اس لئے کہ یہ رویت معرفت می کا کھیل روپ ہے 'صرف کشف و وضوح کی کی بیش کا فرق ہو تا ہے '

زادتی کا فرق ہے 'جیسے دیکھی جانے والی صورت میں اور خیال میں آنے والی صورت میں کشف و ضوح کی کی بیش کا فرق ہو تا ہے '

اران ما المان ا ان كانوران كوان المان كان مان ووث الموكاور (إلى) كتابول كار المان المان المارك رب مارك

لخ مارے اس نور کو آخر تک رکھنے۔

یمال تمام نورے مراد زیادتی کشف ہے' آخرت میں دیدار الی کی سعادت دی لوگ حاصل کریں گے جو دنیا میں عارف ہوں کے کیول کہ معرفت ہی ایک ایسا بودا ہے بوجے تناور دوخت بن جاتا ہے' اور رویت کی شکل افتیار کرلیتا ہے' اور جب بودانہ ہوگا تو درخت ہی کیسے بنے گا' اور کس طرح اس کے موگا تو درخت ہی کیسے بنے گا' اور کس طرح اس کے دیدارے شرف یا ب ہوگا۔
دیدارے شرف یا ب ہوگا۔

بچلی کے مختلف درجات جس طرح معرفت کے مختلف درجات ہیں ای طرح جمل مجمی مختلف ہوگی بیسے جج کے اختلاف سے سنواں مختلف ہوگی ہیں۔ اس طرح مجل بھی قلت و کثرت 'حسن و قوت اور ضعف کے اعتبار سے مختلف ہوگی 'اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

مَلَى الله عليه وسلم قراراً وفرايات و الله على ال

الله تعالى اوكون كے لئے عام جلى فرائے كا اور ابو كركے لئے خاص

اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے دیدار میں بولات حضرت ابو برکو حاصل ہوگی وہ لذت ان سے کم درجہ رکھنے والوں کو نہیں سلے گا بھکہ حضرت ابو برکی لذت کا سوواں حصہ بھی انہیں نہیں سلے گا بشرطیکہ ان کی معرفت آپ سے سودرجہ کم ہو انہیں کہ حضرت ابو برکر مترالئی کے ساتھ مخصوص سے اور آپ کے سینے میں یہ راڈ گر کے ہوئے قان اس لئے آ ٹرت میں ای صفیم بخی کے مستق ہوں کے جو اس را ذکی حفاظت کرنے والوں کے لئے مخصوص سے جس طرح دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہو کہ بعض لوگ اقدار کی لذت کو افتدار کی لذت کو افتدار مطعومات اور نکاح وفیرہ تمام لذات پر ترج ویتے ہیں اور بعض لوگ علم کی لذت اسمان و نمین کے اسرار و ملکوت کے انتشاف کی لذت کو افتدار مطعومات اور نکاح و فیرہ تمام لذات پر ترج ویتے ہیں اس طرح آ خرت میں بھی بعض لوگ اسے ہوں کے جو اللہ لذت کو افتدار کی لذت کو جنت کی تمام نعموں پر ترج ویتے ہیں اس طرح آ خرت میں بھی بعض لوگ اسے ہوں کے جو اللہ گی اور یہ لوگ کی دروار کی لذت کو تمام لذوں پر ترج ویتے ہیں اس کے دروار کی لذت کو تمام لذوں پر ترج ویتے ہیں اس کے دروار کی لذت کو تمام لذوں پر ترج ویتے ہیں اس کے دروار کی لذت کو تمام لذوں پر ترج ویتے ہیں اس کے دروار کی کیا رائے ہوئی اور اسرار ربو ہیت پر اطلاع کی لذت کو تمام لذوں پر ترج ویتے ہیں اس کے بعد کر ہے کہ وریا میں اور اس ارشاد کے ذریعے یہ بیان فرایا کہ میری توجہ کا مرکز اللہ تعالی ہو جو جنت کا مالک ہیں جنت کی طرف ملتفت نہیں ہوں۔

حقیقت یہ ہے کہ جو مخص دنیا میں اللہ کو نہیں بچانا وہ آخرت میں بھی اے نہیں دیکھ پائے گا اور جو اس کی معرفت سے دنیا

میں حد نہیں اٹھا آ اوہ آخرت میں بھی دیدار الی سے المف اند زنہیں ہو سے گا'اس لئے کہ اگر دنیا میں کسی کے ساتھ کھ نہیں گیا و وہاں کوئی نہیں بات نہیں ہو سے گی' جب تک کوئی فض ہوئے گا نہیں کائے گا کیے؟ ہر فض کا حشرای مال پر ہو گاجی حال پر دندگی گذار نے گا'اس لئے اس کے ہاں معرفت کا جس قدر توشہ ہو گاوہ اس قدر لذت بات گا'اور اس حال پر مرب گاجی صورت مال پر ذندگی گذار نے گا'اور اس کے ہاں معرفت کا جیسے ماش کی لذت معشق کی دند معشق کے دیدار سے دوبالا ہو جائے' پہلے وہ خیال میں معتقل تھا'اور اس میں لذت پا دہا اوا تک صورت سامنے آگئی' اب جو لذت اس میں جانے وہ ہوگی' بلکہ اگر یہ کما جائے کہ یہ دیدار اس کے لئے متبائے لذت ہے تو بھانہ ہوگا' جنت کا حال ہے کہ اس میں جانے والے ہر فیض کو وہ تمام تعتیں حاصل ہوں گی جن کا وہ حتی ہوگا' کین جو فیض مرف اللہ جنت کا حال ہے کہ اس میں جانے والے ہر فیض کو وہ تمام تعتیں حاصل ہوں گی جن کا وہ حتی ہوگا' کین جو فیض مرف اللہ تعالی سے کہ اس میں جانے والے ہر فیض کو وہ تمام تعتیں حاصل ہوں گی جن کا وہ جنت کی تورہ معمور ہوگا' اور محبت گا خلام بہ ہے کہ جنت کی تعتیں اس کہ دامل موں گی جس قدر اس کا ول مجت الی کے تورہ معمور ہوگا' اور محبت گا حفرت ہوئی ہے' اس کا مطلب ہے کہ اصل معادت معرفت ہو گا۔ خلامہ کلام ہے ہے کہ جنت کی توتیں اس کہ دامل معادت معرفت ہی شریعت کے ایان سے تعبیر کیا ہے۔

ایک شبہ کاجواب یماں یہ کما جاسکا ہے کہ تم فے لذت دیدار کولذت معرفت سے نبت دی ہے اور کما ہے کہ آخرت میں دیدار کی لذت دراصل معرفت دنیاوی کی لذت می اضافے کی صورت ہے اگریہ بات ہے تو دیدار کی لذت بہت کم ہوگی اگر جدوہ لذت معرفت سے دو کئی چو کئی ہو میوں کہ دنیا میں معرفت کی لذت نمایت ضعیف ہوتی ہے اگر ہم اس لذت کو دوگی چو کئی ہمی کرلیں تب می دواتی قوی نمیں موگی کر جند کی تعتیں اور لذتیں اس کے سامنے کے نظر آئیں اور آدی ان سے لا تعلق موجائے اس کا جواب یہ ہے کہ معرفت کی لذت کودی مخض کم سجمتا ہے جو اس لذت سے محروم ہو باہے کا ہرہے جو مخص معرفت سے خال ہودہ اس کی لذت کیے یا سکتا ہے اس طرح اگر کسی کے دل میں تھوڑی معرفت ہوادر باقی تمام دنیادی علائق بحرے ہوئے ہوں اوا ہے كيالطف ملے كا اور كيالذت عاصل موك يه مقام مرف حقيقى عارفين كاب وه معرفت كر اور مناجات ين وه لذت پاتے مين كه اگر اس لذت کے بدلے انہیں جند کی نعتیں وی جائیں تو قول نہ کریں ' کرمعرفت کی لذت کتنی می کمل کول نہ ہو دیدار کی لذت كے مقابلے ميں اس كى كوئى حقيقت نہيں ہوتى ميسے معثولى ديد كے مقابلے ميں اس كے تصور كى كوئى حقيقت نہيں ہوتى ال خوش ذا كقد غذاكي كماتے كے مقابلے ميں ان كى خوشبو سو كھنے كى كوئى حقيقت نسي موتى الداع كرتے كمقابلے ميں محن ہاتھ سے چمونے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی الذت ریدار اورلذت معرفت میں جو مظیم فرق ہودا کی مثال کے بغیرواضح نہیں ہوگا۔ اوروه مثال یہ ہے کر دنیا میں معثول کے دید کی اندے کی اسباب سے علف و جفادت ہوتی ہے اول معثول کے جال کا قص یا کال ہوتا ' طاہرے کمل جال کی طرف دیکھنے میں جولدت ہوگی وہ تا تص میں کب ہوگی دو سرے عبت ، شوت اور عثق میں کمال ،جس فض کا مقتل شدید ہوگا دہ اس منص کے مقابلے میں زیادہ الدت پائے گا جس کی مجت کزور ہوگ ، تیرے ادراک کا عمل ہونا' چنانچ معثق کو خوب مدشی می بغیر جاب کے قریب سے دیکھنے می جو لذت الی ہو والذت معثق کو اند جرب می باریک پردے ك يجي سے يا دورے ديكنے ميں ملى اى طرح معود كرمات بهد جم ليك مي جوموں بولاس بين كرلينے مي اس ے 'چے ان مواقع کا دور مونا جو الب کو تعد اور تشویش میں جلا کرتے ہیں 'چانچہ ایک تدرست ' پر کار اور پریثانی سے آزاد مض معثوق كود كيركر ولطف باسكتاب اس قدر اللف وه مخص نبين الحاسكا ، جوريتان مو خوف دده مو ايا كسي وردناك مرض مي جتلا ہو 'یا اس کادل کس فکر میں مشغول ہو 'یا تم ایک ایبا عاش تصور کروجس کا عشق کزورہے 'اوروہ اپنے معثوق کودورہے ایک باریک جلن کے بیجے سے رکھنا ہے 'یمال تک کہ معنول کا ایک ایولی اسے نظر آنا ہے 'اس کے چرے کے نقوش یا رنگ واضح نسي باس رفضب يه ب كه چادول طرف سان اور يكوين عواسه دس دب بي اور ذك مار دب بي ظاهر بايا مض این معثول کے دیدار کی لذت ہے کیا فاک لف اندوز ہو گا اب اگر اس کی قابوں کے سامنے سے وہ پروہ مث جاسے" فاصلہ ختم ہو جائے 'خوب روشن ہو' سانپ اور بچھ کا کوئی تحلمونہ ہو' اور ہر طرح سے امون و محفوظ ہو' عشق کا غلبہ ہو' شہوت پوری طرح دل د دماغ پر محیط ہو' اب دیکھوا سے معثوق کو دیکھ کر تھی لذت سلے گی ممیا پر لذت پہلے جیسے عنص کی لذت کے برابرہو گی' ہر کر نہیں! س لذت کو پہلی لذت سے ذرائجی نسبت نہ ہوگی بلکہ اسے لذت کہنا ہی مشکل ہوگا۔

لَاعَيْشَ اللَّعَيْشَ الْآخِرَةِ (١) أَتْرْت كَاندكى كَ عَلاوه كُولَى نِندكى سيب

قرآن کریم میں ہے :

وَإِنَّالِكُولَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ (١٩٨٣) عن ١٧٠)

اوراصل زندگی عالم آخرت ہے اگر ان کواس کاعلم ہو آاتوالیانہ کرتے۔

عارف موت کو پیند کرتا ہے جو فض اس باند درج تک بڑے جاتا ہے دہ لگا نید اوندی کی خواہش کرتا ہے اور اس خواہش کی بحیل کے لئے موت کو پیند کرتا ہے اگر بھی موت کو پیند جہیں کرتا ہواس کی وجہید جہیں ہوتی کہ دہ موت ہے خوف ذدہ ہے یا اللہ تعالی ہے مانا جیس جابتا ' بلکہ وہ جابتا ہے کہ اگر اے دنیا جی بچو دم رہنے کا موقع مل جائے ہو وہ معرفت میں مزید کمال ماصل کرے گا اس لئے کہ معرفت کی مثال ایک بچ کی ہے تم اس کی جس قدر آبیاری اور گلداشت کرو گا ای قدروہ تاور ورفت ہے گا اور جہیں شیرین کھل دے گا۔ معرفت ایک تابیدا کتار سمندر ہے جو فضی اس سمندر میں اپنے قلم کی کشی والآ ہے ' وہ جمی پار جیس گلا) اور نہ اس سمندر کی تمہ تک بڑنے پاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالی کے ممال و جلال کے حقائق کا کمل ادراک محال ہے دو کہی باس کے افعال صفات اور اسرار کی معرفت جشی زیادہ ہوگی اس قدر آخرت کی لذت بھی پیرھی کی معرفت کا خول عمر کا متنی و نیا تاکز یہے ' دل اس کی ذھن ہے ۔ اس کے آگر کوئی فضی زیادہ بھی پر جس کے طول عمر کا متنی موقع ہے دیں اس کے آگر کوئی فضی زیادہ کر کا میں نے مسل میں اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں ۔ اس کے آگر کوئی فیس نیاد گا میں میں ہے۔ سرکارود عالم سلمی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں ۔

مولة يه كوتى عيب نيس به سركار دوعالم سلى الشرطيه وسلم ارشاد فرات بين :-افضل السّعاد الصول العُمْرِ فِي طَاعَةِ اللهِ (ايرام الحرف ابن اليعة)

بمترين سعادت الله كي اطاحت من عمر كا زياده مونا ب

<sup>(</sup>۱) يرداء يمك كذر يكى -

بسرحال معرفت طول عمری وجہ سے زیادہ ہوتی ہے 'کامل اور وسیع ہوتی ہے 'کیوں کہ آوی قکر و عمل پر جس قدر مدامت کرے گا اور ونیاوی علاکت سے لا تعلق دہنے ہیں جس قدر مجاہدہ کرے گا ای قدر اس کی معرفت زیادہ ہوگی۔ آگر کسی عارف نے اپنے موت پند کی ہے تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس درجے پر سمحتا ہے کہ اب اس سے آگے پوهنا اس کے لئے ممکن نہیں ہے' اہل معرفت موت کو امچھا تھے ہول یا پراتھور کرتے ہوں دونوں صورتوں ہیں ان کا مطم نظر معرفت الحی ہے' جب کہ تمام لوگوں کی نظرونیا کی شوات پر رہتی ہے' آگر دنیاوی شوات وسیع ہوں تو وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ زندگی طویل ہو جائے اور بھی ہوں تو وہ موت کی خواہش کرتے ہیں' اور بید دونوں ہاتیں ہی نقصان اور محرومی کا ہامث ہیں' اور ان کا سرچھہ جمالت اور فغلت ہے' تمام شھاد تیں اور ہدیختیاں جمالت اور فغلت کے پہلوسے جم لیتی ہیں' اور تمام سعادتوں کی بنیاد علم و معرفت پر ہے۔

اس تصیل سے تم مجت اور عشق کے معنی جان ملے ہو معرفت اور دیداری لذوں کا مطلب سجد ملے ہو اور یہ بات بھی تم پر واضح ہو گئی ہے ۔ وہ نا قص العشل لوگوں کے واضح ہو گئی ہے کہ تمام محکند اور اصحاب کمال ان لذوں کو ہاتی تمام لذوں پر کیوں ترجے دیسے ہو تا قص العشل لوگوں کے نزدیک لائے کے نزدیک رواست کی لذت کے مقابلے میں لائق ترجے نہیں ہوتی۔

یمال آیک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ آخرت میں دون کا کل دل ہے یا آخر؟ اس سلیے میں لوگوں کا اخلاف ہے 'اہل ہمیت اس اختلاف پر نظر نمیں کرتے 'اور نہ اے کوئی اہمیت دیتے ہیں 'وہ یہ کتے ہیں کہ مخلندوہ ہے جو آم کھائے پڑنہ گئے 'اور یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ جو مخص اپنے معثوق کے دیدار کا مشاق ہو تا ہے 'وہ یہ نمیں سوچنا کہ یہ دیدار آگھوں میں ہوگا یا جثانی میں 'بلکہ اس کا مقصد صرف دون اور اس کی لذت ہے خواہوہ آگھ کے واسطے ہے حاصل ہو یا کمی دو سرے ذریعے ہے۔ آگھ صرف مول اور ظرف ہے اس کا کوئی اختبار نمیں ہے۔ گئی اس یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت نمایت و سبج ہے 'اس لئے ہم یہ کم نمیں لگا کئے اور طرف کو اس کی قوت مطاک کہ دونت کی آیک بی ذریعہ ہے ہوگی 'و سرے ذریعے ہے نمیں ہو سکتی ہو سکتا ہے آگھ اور ول دونوں کو اس کی قوت مطاک ہوئے' یہ تو امکان اور جو از کی بات ہے ''آخرت میں فی الواقع کیا ہونے والا ہے؟ اس کا قطبی جو اب ہم شارع علیہ الملام سے سے بخیر کیے دے سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماحت کا حقیدہ جس کی نمیاد شرقی شواہ پر ہے یہ ہے کہ آگھ میں دونت کی قوت پر آئی جائے میں دونت کی قوت پر آئی جائے گئر 'اکہ دونت 'نظر' اور دو سرے تمام الغاظ جو اس حمن میں وارد ہوئے ہیں اپنے خاہر بر محمول ہو سکیں 'کوا ہم ہے قطع فظر کرنا مون ضرورت کے لئے جائز ہواکر تا ہے۔

محبت التى كو پخت كرنے والے اسب از حت من سب ازادہ خوشال اور صاحب سعادت دہ فض ہو گا جو اللہ ك مجت ميں سب التى كا قات كا شرف عاصل كرنا۔ عاش كر مجت ميں سب سب نوادہ بخت ہو گا اس لئے آخرت كے معن ہيں اللہ كے ہاں آنا اس كى الا قات كا شرف عاصل كرنا۔ عاش كے اس سب بدء كركيا تحت ہو كئ ہے كہ وہ اپنے طویل شوق طاقت كے بعد معنوق كے ہاں آئ اور بيشہ بيشہ كے لئے اس كے مشاہدے كى سعاوت عاصل كرے نہ كوكى ركاوت ہو نه مزد كرت والا ہو نه رقب ہو نه عامد اور قالف ہو نه يہ خوف كوكم مشاہدے كى سعاوت عاصل كرے نه كوكى ركاوت ہو كى وقت كے بقدر حاصل ہوكى ، جفتى مجت زيادہ ہوكى اس قدر لذت ہى زيادہ ہوكى اس قدر لذت ہى زيادہ ہوكى اس اللہ تعالى محبت كا تعالى ہوكى معاجب ايمان خالى كى مجت سے مرف ونيا ميں ہمو درجو تا ہے نہاں تك اصل مجت كا تعالى ہے اس سے كوكى صاحب ايمان خالى نہيں ہوتى ہوتى ہے سے موت كے ہيں ہر موض ميں نہيں ہوتى ہے نہيں انتحالى محبت ہے عشق كے ہيں ہر موض ميں نہيں ہوتى ، بلكہ اكثر ميں نہيں ہوتى ہے سامل ہو كئى ہے۔

بسلا سبب - دنیاوی علائق سے افتطاع بہلا سب یہ کہ بعده دنیاوی علائق سے اپنا نا کا قور نے اور فیراللہ کی حبت دل سب نال ڈالے ول ایک برتن کی طرح ہے ،جس میں اس وقت تک مرکے کی مخبائش میں ہوتی جب اور دنیا ہے دائل ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے کسی یہ توقع نہ رکھنی چاہیے کہ بیک وقت اللہ تعالی کی مجت بھی ہو سکتی ہے اور دنیا ہے وابطی بھی۔ اس لئے کہ اللہ تعالی نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنا سے کمال مجت یہ ہے کہ آدی اسپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے مجت کرے ،جب تک وہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنا سے کمال مجت یہ ہے کہ آدی اسپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے مجت کرے ،جب تک وہ کسی

فیری طرف انتف رہے گا اس کے دل کا ایک گوشہ فیری مشغول رہے گا اور ای قدراس کی مجت ناقس ہوگی جس قدروہ فیراللہ اس میں مشغول ہو گا ، چنانچہ برتن میں جس قدر پائی رہے گا ای قدر کم سرکہ آئے گا ، سرکے سے برتن کولبالب بحرفے کے ضوری ہے کہ پہلے اس کا پائی کرا دیا جائے دل کو اس طرح کی تمام آلا کشوں سے پاک کرنے اور ہر طرح کی محبوں سے خالی کرنے کے لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :۔

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ أَذُرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلُعَبُونَ - (ب، ١٤١٢ اسه)

آپ کرد دینے اللہ تعافی نے نازل فرمایا ہے محران کو ان کے مصفے میں بے مودگی کے ساتھ لگا رہے دیجے۔

إِنَّالَّذِينَ قَالُو إِرْبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُولِ (ب٣١٨/١٥ است ٣٠)

جن لوگول في اقرار كرلياكه مارا رب الله به محرابت قدم رب

بلکہ کلمہ لاَالہ الاَّاللہ کے معنی بھی ہیں ہی اللہ کے سوانہ کوئی معبود ہے 'اورنہ کوئی محبوب ہے کیوں کہ محبوب می معبود ہوا کرتا ہے 'اس لئے کہ مبدے معنی ہیں مقیدے 'اور معبدوہ ہے جس کی قید میں ہو' ہر ماش اپنے معثوق کا قیدی ہوا کرتا ہے 'اس لئے اللہ تعالی فراتا ہے ۔ اُرایٹ میں انتخب اللہ کھکواک (ب817 ایت ۳۳)

اے تغیراب نے اس فضی کی مالت بھی دیکھی ہے جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نغسانی کو بنا رکھا ہے۔

سركار ددعالم ملى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بي :-

اَبْعُضَ اللهِ عَبِدَفِي الْأَرْضِ النَّهَوى برتين معروبس كانشن من يستش كى جاتى بوابش نس ب

ایک مدیث میں سرکارودعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-مَنْ قَالَ لا اِلْمُ اِلْا اللّٰهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنْقَ

جس من فض فے اخلاص کے ساتھ لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں واعل ہوگا۔

اظلام کے معنی یہ بیں کہ بندہ اپنے ول کو اللہ کے لئے حاصل کرلے 'اس میں فیراللہ کے لئے کوئی شرک ہاتی نہ رہے 'اللہ ہی اس کے ول کا معبود ہو ' جس کی حالت یہ ہوتی ہے اس کے لئے دنیا قید خانہ ہے ول کا معبود ہو ' جس کی حالت یہ ہوتی ہے اس کے لئے دنیا قید خانہ ہے کم نہیں ہوتی ہمیوں کہ وہ اس کے اور مشاہرہ محبوب کے درمیان رکاوٹ ہے 'موت اس کے لئے قیدے رہائی کا پروانہ ہے تم ایسے ہون کا قصور کرو جس کا صرف ایک محبوب ہو 'اور وہ ایک مرصے ہے اس کی ملا قات کا مشاق اور اس کے دیدار کے لئے بے بھین ہو 'کین قید خانے کی دیواریں اور سلا خیں اس کے راستے میں مزاحم ہوں 'اچا تک اسے آزاد کر دیا جائے 'اسے کیا چھے خوشی نہیں ہوگی 'اور بھیشہ بھیشہ کے لئے محبوب کے قیب رہنے کا تصور اس کے لئے کس قدر فرحت بخش ہوگا۔

برمال دنیا کی مجت کا دل میں قوی ہوتا ہی مجت آگئی کے ضعف کا ایک اہم سبب ہے 'دنیا کی مجت میں ہوی 'بچ ں' اقارب'
زمن ' جانوروں ' باخوں ' اور تفریحات و فیرو کی مجت داخل ہے ' یہاں تک کہ اگر کوئی مخض پر ندوں کی خش الحانی پر خش ہویا میح کی
مشٹری ہوا سے لطف اندوز ہو تو کما جائے گا کہ دو دنیا کی مجت میں گرفتار ہے 'اس کی نعتوں کی طرف ملتقت ہے 'اور اس کی دچہ سے
اللہ تعالیٰ کی مجت میں نقسان اٹھا رہا ہے ' جس قدر اس کا دنیا سے انس زیادہ ہو گا اس قدر اللہ سے اس کی انسیت میں کی واقع ہوگ '
آدی کو دنیا میں جس قدر حصہ ملتا ہے اس قدر آخرت میں اس کا حصہ کم کردیا جا تا ہے جیسے انسان مغرب سے ہتنا قریب ہو تا ہے انتا
ہی مشرق سے دور ہو تا ہے ' یا جیسے ایک شوہرا بی ہوی کو ہتنا خوش کرے گا اس قدر دو سری ہوگ اس سے ناراض ہوگی' دنیا و آخرت
ہی مشرق سے دور ہو تا ہے ' یا جیسے ایک شوہرا بی ہوی کو ہتنا خوش کرے گا اس قدر دو سری ہوگی اس سے ناراض ہوگی' دنیا و آخرت
ہی مشرق سے دور ہو تا ہے ' یا جیسے ایک شوہرا ہی ہوی کو ہتنا خوش کرے گا اس قدر دو سری ہوگی اس سے ناراض ہوگی' دنیا و آخرت
ہی دونیا کی محرت کی اقلی تھے کہ کرنے کے لئے ضور دی ہے کہ ذہر کا راستہ افتیار کیا جائے ' مجرز موا طب کی جائے ' اور خوف و رجاء کے دنیا کی محرت کی جائے ' اور خوف و رجاء کے دنیا کی اطاعت کی جائے ' اور خوف و رجاء کے دنیا کی اطاعت کی جائے ' ان مقامات پر عمل کرنا

كتاب المارت كي ابتدا من أس موضوع ير تنفيل منتكوى في ب

رو سراسب معرفت اللی کو پخت کرنا دل من الله تعالی مجت کو قوی کرنے کا دو سراسب معرفت الی کو تقویت دیااور دل میں است الله تعالی مجت کو قوی کرنے کا دو سراسب معرفت اللی کو پخت کرنے ہواس دیاری مطافل اور علاکت پاک و صاف ہو اس کی مثال الی ہے جسے زمین کو تمام غیر ضوری کھاس سے پاک و صاف کرنے جالا جاتا ہے۔ یہ مجت کا دو سرا رکن ہے ، جب یہ جالا دیا جاتا ہے اور بدھتے بدھتے ایک تاور درخت کی جال دیا جاتا ہے اور اس کی محمد اشت کی جاتی ہے تب مجت اور معرفت کا بودا اگرا ہے ، اور بدھتے بدھتے ایک تاور درخت کی حیثیت افتیار کرلیتا ہے ، اس کا نام کل مطیعیت ہے ، الله تعالی نے قرآن کریم میں بلور مثال فرمایا ہے :۔

حیثیت افتیار کیتا ہے ای کانام کلی طیبہ ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بلور مثال فرایا ہے :۔ ضرَب اللّٰ مُمَثَلًا كَلِمَةُ طَلِيْتُهُ كَشَجَرَةً كَلَيْبَقِ اصللْهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السّمَاعِ (پ٣١٨ آيت ٢٢) الله تعالى نے مثال بیان فرائی ہے کلم طیبہ كى كہ دو آیک پاكنو در فت كے مثابہ ہے جس كى بر فرب كرى

ہوئی ہے اور اس کی شاخیں او نچائی میں جاری موں۔

اى كلى طرف قرآن كريم كاس آيت من اشاره فراياكياب به الكيف و المناسبة الكيف المناسبة المناسبة الكيف المناسبة الكيف المناسبة المناس

اَوَلَّمْ يَكُونِ بِرِيِّكَ أَنَّهُ عَلَّى كُلِّ شَنْى شَهِيْكَ (١٥١٥ عـ ٥٣٥)

كيا آب ك ربكى بات كانى نيس كدوه بريز كاشاد ب

شَهِدَاللَّهُ اَنَّهُ لَا الْمُوَ الْهِ الْمُورِ (ب الرم است ۱۸) گوای دی الله ناس کی بجواس کے کوئی معبود ہونے کا کل نمیں۔ کسی عادف سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کس طرح پھانا انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے رب کو اس سے پھانا ' اگر میرا رب نہ ہو تاقیمی اسے نہ پھانیا 'اور دو سری قیم کی طرف ان آیا ہیں اِشارہِ کیا گیا ہے :۔

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَانِي أَلْا فَاقِوفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّالُحَقُّ - (ب٢٥را آيت ٥٣)

ہم منقریب ان کو اپنی (قدرت کی) نشانیاں ان کے کردو نواح میں بھی دکھا دیں کے اور خود ان کی ذات میں بھی عمالی تک کد ان پر فا ہرسو جائے گا کدوہ قرآن حق ہے۔

أُوَلَمُ يَنْظُرُ وُافِي مَلَكُونِ السَّمْوَاتِ وَالاَرْضِ - (ب٥١٣) من ١٨٥) الرَّمْ النَّالِ المَّالِ المَّالِ المَ

قُلِ انظُرُ وَلَمَاذَافِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ - (باداما است)

بأب كريجة كه تم فوركو كه كياكيا جين أسانون اورنين من بي-

ٱلْذِي خَلْقَ سَبْعَ سَمْوَاتِ طَبَاقَا مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحُمْنِ مِنْ تَفَاوُتِ فَارْجِعِ الْبَصَرِ هَلْ يَرَى مِنْ فَطُورُ ثُمَّا زَجِعِ الْبَصَرَ كُرَّ تَكُنِ يَنْقَلِبُ الْيَكَ الْبَصَرُ خَالِبُكُا

وَهُوَ حَصِيْرٌ - (ب١١١ ايت ١٠)

قُلْ لُوْكُانَ الْبَحْرُ مِلَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِي لَنَفِنَالْبَحْرُ قَبْلَ لَنْ تَنْفَدَكَلِمَاتُ رَبِي - (پ١٦٣ آيت ١٠٠) آپ ان سے كمد و بيخ كد أكر ميرے رب كي بائش كھنے كے لئے سندر (كا بانى) روشائى (ك جكر) بو تو ميرے

رب كى باتى ختم بونے سے پہلے سمندر ختم بوجائے

ویے بی اس علم میں مشخول ہونے کامطلب علم مکا شفہ کے سمندر میں خوطہ لگانا ہے اور یہ بھی مناسب نہیں کہ اسے علوم معالمہ کے همن میں غیراجم طریقے پر لکھ دیا جائے البتہ ہم ایک مثال کے ذریعہ بطورا خضار کچے موض کرتے ہیں آکہ اس جسی دوسری باتوں پر تنبیمہ ہوجائے۔ معرفت افعال سے معرفت خالق فی الحقیقت ذکورہ ہالا دونوں طریقوں ہی ہے سل ترین طریقہ افعال کی معرفت سے
اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے' آئے پہلے افعال الی پر نظروالیں اور ان میں ہے بھی وہ افعال لیں جو دیگر افعال کے مقابلے
ہیں معمولی اور حقیریں 'اور اس کے باوجود عجائب قدرت ہے معمور ہیں 'دین اور اس کے اور بسنے والی ظلق اور پائی جانے والی
اشیاء طا ککہ 'اور آسانی مکوت کے مقابلے میں نمایت معمولی اور حقیریں 'دین کے جم اور جم بی کو لیمی 'بظا ہریہ اس قدروسیے و
مریفن ہے کر آفاب جو جمیں چھوٹا نظر آ با ہے اس سے ہزاروں گنا بدا ہے 'ایک طرف آفاب کی وسعد و کھے' اور دو سری طرف
اس آسان کی وسعت دیکے جس ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ آفاب اور آسان میں وسعت کی کوئی مناسبدی جس میں ہیں ہو تا ہوا ہے ہیں نمایت مقصر ہے' کھریہ ساتوں آسان کری کے ساخے ایسے ہیں جب کے مقابلے میں نمایت مقصر ہے' کھریہ ساتوں آسان کری کے ساخے ایسے ہیں جب کے مقابلے میں نمایت میں مقتی مقتر ہے' بلکہ ذمین تو دنیا کے سمندروں
کے مقابلے میں بھی بہت چھوٹی ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے ۔

بيان و المحلون من المسلم المس مقاطع بس جو پائل سے لبرر ب ایک محصر جزیرہ معلوم ہو تا ہے این کے بعد اب آپ اس پر اپنے والی مخلوق پر نظر والیس اوی کو دیمے جومٹی سے پیدا کیا گیا ہے ، تمام حوانات کا جائزہ لیجے ، تمام روئے زین کے مقابلے میں وہ س قدر حقراور معمولی نظر آتے ہیں ، تمام حیوانات سے قطع نظر کرے مرف وہ حیوانات الل کیج جوسب سے چھوٹے اور کم جمامت رکھے والے ہوں عام طور یر چھر اور ممتی کوسب سے چموٹا اور حقیر حیوان تصور کیا جا تا ہے 'ان دونوں حقیر جانوروں کو دیکھتے ' مجھراپنے محفر ترین جم کے باوجود جسيم وعريض جانور بالتى كے مشابہ ب الله تعالى نے اس كے بالتى كى طرح سوع بداكى ب اوراى كى ديت كے تمام اصفاء بنائے ہیں 'سوائے ان بازدوں کے جو ہائتی کو بطور خاص عطا کے مجے ہیں 'استے محفر جم میں تمام اعضاء ظاہری موجود ہیں 'آگھ' كان ناك الدو منع اور پيف باطني اعطاريمي مخليق فرائ بي اور أن من غاذيه وافيه اسكه اور باضمه قوتي تمي ركمي یں ' یہ تو چھری شکل و صورت اور دیئت کی بات ہوئی۔ یہ بھی تو دیکھتے کہ اللہ تعالی نے اسے مقل بھی عطا فرمائی اور غذا کی طرف رہنمائی بھی کی این اس کے نتے ہے دماغ میں یہ ہات ڈال دی کہ تیری غذا انسان کاخون ہے ، پھراس میں اڑنے کی قوت مطاکر کے انسان کی طرح اڑنے کی طاقت اور حوصلہ بھی عطا فرمایا ، مجسری سووز نو کیلی ہے ،جس کے دریعے وہ آسانی کے ساتھ انسانی خون چوس لیتا ہے اس کی نگاواتی چیز ہے کہ وہ رات کی تاری میں انسانی اصداء کے ان حسول پر اپنی سوور رکھتا ہے جمال خون موجود ہے اس کی سوئڈ مختر ہونے کے باوجود سخت ہے کہ آدی کا خون پڑا ہو کراس میں سے گذر جا آے اور اس کے پید میں پہنچ جا آ ہے اور اس کے تمام اصداء میں مجل کرغذا ہم پہنچا ہے اس کے معدے اور اعدونی اصداء کے بارے میں تصور کیجے کہ وہ کس قدر چھوٹے چھوٹے ہوں کے اور کس طرح اسے زئرہ رہے جس مددستے ہوں کے پراواد تعالی نے اسے انسان سے بچنے کی تدیر بھی سكملائى بكرانسان كاباتد بني بمى لليس يا تاب كدوه الى جكد چموز كرا زجا تاب اس كى ساعت اس قدر جرينائي كداد مرانسان کے اتھ نے حرکت کی اد مراسے یہ احساس ہوا کہ اب اڑجانای بھڑے ' پھرجب دور و کانا ہے کہ ہاتھ اپنی جگہ رُسکون ہو گیا ہے تب اچا تک دوبارہ عملہ کرونتا ہے' اس کی آ تھیوں کے دھیا دیکھتے کتے نتھے ہیں' لیکن مطابی کس قدر چڑہے کہ اپنی غذا کی جگہ و کھر لیتا ہے اور وہیں ملے کرتا ہے کیوں کہ چھڑاور ملتی جے جانوروں کے چرے استے ذرا ذرا ہے ہیں کہ ان کی اسمبر ایو ٹول کی

متحمل نہیں ہو سکتیں اور پکیں نگاہوں کے شیشول کی مغانی اور غبار اور گندگی سے ان کی حافظت کے لئے ضروری ہیں اس لئے اللہ (۱) اس روایت کی اصل مجھے نیں لی۔

تعالى نے انہيں دوياند منايت فرائے كمنى كود يكمينے وہ مرونت اسے ان دونوں باندوں كومند پر جميرتى رہتى ہے انسان اور ديكر برے حوانات کو آکھوں کے ساتھ ساتھ ماتھ کول کی قعت بھی دی ہے اور بچے اوپر پوٹے بھی عطا سے بیں کیدونوں ایک دو سرے ے مل جاتے ہیں تو اسمیس بد ہو جاتی ہیں'ان کے کنارے باریک بنائے ہیں تاکہ جو خبار وغیرہ ان پر جمع ہو جائے اے پکول کی طرف معان موا کو ایم پلوں کوسیاه بنایا باکہ آکھ کی روشی جمع رہے اور دیکھنے میں معادن ہو آگھ خوبصورت کے اور غبار کے وقت آنکموں کے سامنے جال سابن جائے جال مجی ایبا سے کہ باہر کا خبار آگھ کے اندرند آجائے 'اورد کھنے کا سلسلہ بر قرار رہے۔ مجتر کے دو صاف دھیے بنائے ان کے ساتھ پوٹے نہیں ہیں الکین وہ اپنی آمھوں کی مفاتی کے لئے اپنے دونوں بازد استعمال کرنا ہے اکین کیوں کہ اس کی بینائی مزورہ اس لئے وہ چراغ کی لوپر کر پڑتا ہے اٹاہ کے ضعف کی بنا پر وہ دن کی روشنی کا طالب ہے ا ج آغ کی روشن اس کے لئے ناکانی ہے ، چنانچہ جب وہ چراغ کی روشنی دیکتا ہے توبہ سمحتا ہے کہ وہ کسی ماریک کرے میں ہے اور چاغ اس ماری کمرے کا روشدان یا روشی میں وینے کا دروازہ ہے ، بھارہ روشنی کی طاش میں جان دے دیتا ہے ، اگر ایک مرتبہ کی منیا تو یہ سمحد کرا و جاتا ہے کہ میں قلطی سے تاریکی میں ہی ٹموکریں کما رہا ہوں جھے باہر نگلنے کا راستہ نظر نہیں آسکا ووارہ پھر كوشش كني جائي أى وشش من اوربار بارج آخ بركرنے برت من بياره اپ نفقے وود كو اك كى نذر كرديا ہے۔ اب اگر تم يد كموكه بيناني كايد منعف مجتر كالنفس اور جمالت بي ايم يد كس مي كد انسان تو مجتر ي بيدا جال اور ناقس ہے'انسان جب شوات پر کرتا ہے قودہ اس مجترے کمی بھی طرح کم نیس ہوتا جو چراغ کی لو پر کرتا ہے'انسان کو شوات کے ظاہری انوار متاثر کرتے ہیں اوروہ یہ نہیں سجھ پا تاکہ ان انوار کے بیچے زہر قاتل جمپا ہوا ہے بیچارہ باربار شوتوں پر ٹوٹا ہے ہمر تا ہے یماں تک کیہ از سر آیا ڈوب جا آ ہے 'اور پیشہ بیشہ کے لئے ہلاک ہو جا تا ہے 'کاش انسان کا جنل ہمی ایسا ہی ہو تا جیسا اس مچتر كاجهل ب، يه مج ب كه مجمر روشى سے دموكا كها آب اليكن وه بلاك موكر آزاد موجا آب، جب كه آدى اس بلاكت ك دريع وائى بلاكت يا مائ الى لئة مركارووعالم صلى الله عليدوملم في اعلان فرايا

إِنِّي مُمْسِكُ بِحَجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنتُمْ تَنَهَافَنُونَ فِيهَاتَافَاتُ الْفَرَاشِ - بَعَارى وملم - الع برية) من السياري مرقاحا بورية المن المرتبية المنظمة عن المرتبية المنظمة المرتبية المنظمة ال

یہ اس چھوٹے سے جانور کے بے شار مجائب میں سے ایک چھوٹا سا جوبہ ہے۔ اس میں استے مجائب پوشیدہ ہیں کہ اگر تمام اولین و آخرین جمع ہو کراس کی حقیقت وریافت کرتا جاہیں تو ناکام رہ جائیں'اس کی حقیقت کا تو وہ کیا اور اک کر سکیں سے جو ظاہری امور ہیں ان کا جانتا بھی ممکن نہیں ہے۔ مخلی امور کا علم صرف اللہ کو ہے۔

بنانے کی صورت میں کونے بیکار ہو جاتے ہیں کمتی کی شکل کیوں کہ گول ہوتی ہے مقع میں رہنے ہے زاوئے بیکار جاتے اور اگر گول بناتی تو گھرے ہا ہر فرج بیکار رہ جاتے اس لئے کہ جب گول چڑیں ایک دو سرے ہے جو ڈی جاتی ہیں تو انچی طرح مل نہیں پائیں 'بسرحال زاویہ رکھنے والی شکول میں مسترس کے علاوہ کوئی شکل ایسی نہیں ہے جو گول جم کے لئے موزوں ہو 'اور اس میں فرجہ بھی باتی نہ رہے 'دیکھئے اللہ تعالی نے کمنی کو اس کے مختفر جم کے باوجود اپنی متابت اور مہمانی ہے کس قدر مرہ تدہیر سکھلائی تاکہ وہ سکون سے زندگی بسر کرسکے 'اللہ پاک ہے' بدی شان والا ہے 'اس کا للف وسیح اور احمان عام ہے۔

ان مخترجانوروں کے یہ مختر جاب دیمیے اور ان سے جرت کیے 'آسان و زئین کے ملوت کو چمو نہ ہے کہ اس کے اسرار کا اور اک ہر مختر جانوں کے بیار کی بات نہیں ہے 'آگر ہم اور اک ہر مختص کے اس کی بات نہیں ہے 'آگر ہم ان دونوں جانوروں کے ایک ایک پہلو پر لکھنا چاہیں قو عمریں گذر جانیں' اور متعمد حاصل نہ ہو' حالانہ ہم جو کچھ لکھیں کے وہ ہمارے علم اور فہم کے مطابق ہو گا جب کہ ہمارے علم کو طاء اور انہا ہے کے طوم سے کوئی لبت نہیں ہے' اور تمام محلوق کو جو علم حاصل ہے اللہ توالی کے علم کے مقابلے میں اسے حاصل ہے اللہ توالی کے علم کے مقابلے میں اسے علم کرتای غلط ہوگا۔

حال آگر آدی اللہ تعالی کے عجائبات پر اسی طرح غور کرتا ہے تواہدہ معرفت ماصل ہو جاتی ہے جو دونوں طرفقوں ہیں سے زیادہ آسان ہے اور جم سے نیادہ ہوتی ہے تو جب بھی نیادہ ہوتی ہے اگر حمیس اللہ تعالی سے مطنے کی تمناہے اور تم اس سے شوق ملا قات رکھتے ہو اور آخرت میں دیدار کی سعادت ماصل کرنا چاہیے ہو تو ذیا کی طلب سے اعراض کرو ذکرو گھر کو لازم مکولو ممکن ہے مسلسل مجاہدہ کرنے سے حمیس معرفت و محبت کا مجمد مل جائے یادر کھودنیا کی لدات چھوڑ نے سے حمیس جوسلطنت ملے گی دہ تمہارے تصورت نیادہ و مسبع اور ابدی ہوگ۔

محبت میں لوگوں کے تفاوت کے اسباب اصل محبت میں تمام مومنین شریک ہیں ایوں کہ ان کا ایمان مشترک ہے اگر محبت کے درجات میں مخلف ہیں اور یہ تفاوت اس لئے ہے کہ وہ معرفت اور حبّ دنیا میں مخلف ہیں اور یہ تفاوت اس لئے ہے کہ وہ معرفت اور حبّ دنیا میں مخلف ہیں اور اصل اشیاء کا تفاوت اسپاب و علل کے تفاوت پر بنی ہوتا ہے محبت النی کا سبب معرفت ہے اگر معرفت کم زیادہ ہوگی تو محبت میں ہی بیٹین طور پر کی یا ذیار ہوگی اور منات انہوں نے ایر کہ میں ان اساء اور صفات سے زیادہ نہیں جانتے ہوا نہوں نے اپنے کا لوں سے مین رکی ہیں 'یہ اساء اور صفات انہوں نے باد کرلی ہیں۔ اور کم فنی کے باعث بعض او قات ان کے اپنے معانی و مطالب تصور کر لیتے ہیں مین سے اللہ تعالی نمایت بلند ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ان اساء و صفات کے تقال پر مطاح نہیں ہوئے 'اور نہ ان کے گئی قاسد معنی تصور کرتے ہیں بلکہ سنتے ہیں اور تسلیم و تصدیق کے طور پر ایمان کے آتے ہیں 'اور عمل میں مشخول ہو جاتے ہیں 'مزر کمی معنی وضع کرتے والے میں اور حقائی کے بار مقال کے ان تینوں امناف کا ذکر مندرجہ ذیل آبت کر مد میں کیا ہے ۔۔

فَلَمَّا أِنْ كُانَمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ فَرُوحٌ وَرِيحَانُ وَجَنَّةُ نُويَةٌ وَآمَّا إِنْ كَانَمِنْ اَصُحَابِ اليَمِيْنِ فَسَلَامُ لَكَمِنُ اصْحَابِ اليَمِيْنِ وَأَمَّا إِنْ كَانَمِنَ الْمُكَلِّبِيْنِ الصَّالِيْنَ فَيُزُلُنُمِ رُحَمِيْمِوَ تَصْلَيَهُ حَجِيبُ (بِ١٨٥٤) عَهِ)

فَنْرُكَ مِنْ حَمِينِهِ وَ تَصْلَيْهِ حَمَدِيهِ (بِ ٢٥/١٥) يت ٩٠) پرجو فض مقربين ميں ہو گا اس كے لئے تو راحت ہے اور غذا كيں ہيں اور آرام كى جنع ہے اور جو فض داہنے والوں میں ہے ہو گا تو اس ہے كما جائے گا كہ تيرے لئے امن والمان ہے كہ تو داہنے والوں میں ہے ہے اور جو فض جمثلاتے والوں اور محرا ہوں میں ہو گا تو كھولتے ہوئے إلى ہے اس كى دعوت ہوگا۔

کوں کہ تم عام طور پر ایس اہم ہاتیں مثال کے ذریعے سجھتے ہو 'اس لئے ہم پہلے مثال میان کرتے ہیں 'اس سے سجد میں آئے گاکہ

ا کی بی شی کی محبت میں اوگ مخلف کیے ہوتے ہیں 'مثال بد ہے کہ شافی دمی کے اپنے والے تمام کے تمام حضرت امام شافعی ی مجت میں شریک ہیں ان میں فتهاء مجی ہیں موام مجی ہیں 'یہ سب لوگ آیام شافی سے فتل و کمال سرت و کردار 'اور عمد ہ خصاتوں سے واقف ہیں الین عام آوی کی واقعیت اجمالی ہے ،جب کہ نیب پرے طور پر آپ کی خصوصیات پرمطلع ہے اس لئے قدرتی طور پر فتیم کی معرفت کمل ہوگی اور دوائی محبت میں مجی شدید تر ہوگا۔ اس طرح اگر ایک محض کمی مصنف کو اس کی سمی تعنیف کے باعث اچھا سمحتا ہے اوراس کے فقل و کمال کا اعتراف کرتاہے اب اگر اس کے سامنے اس معتف کی کوئی دوسری تعنيف اجائے اوريد تعنيف ملى تعنيف كم مقالم من زياده الحجى مو تونيع اساسى مجت من اضاف موكا اوروه است محوب کے فعنل و کمال کا پہلے سے زیادہ معرف ہوگا۔ یمی حال اس فض کا ہے جو کمی شامری قادرالکلای سے متاثر ہے اور اس کے حن تخیل کامعرف ہے اب اگر اس کو اپنے پندیدہ شامرے کھ اور اشعار سنے کو ملیں جو اس سے پہلے نہیں سے تھے اور جو و المعارك مقاطع من افظى اور معنوي مناكع كانادر مجوم بين وينيا "شاعرے اسى محت يملے سے كس زيادہ بدر جائے ك تمام طوم و فنون كا يى حال ب، جومعرفت ركمتا بوه الى معرفت من بدهتا ربتا ب اوراس التباس عبت من مى ووسرى طرف عاصی ہے وہ اگر سنتا بھی ہے تو صرف اس قدر کہ فلال محض مصنف ہے اور اس کی تسانیف مرہ ہیں 'وہ یہ نسیں جانتا کہ اس کی تصانف میں کون کون سے علوم پوشیدہ ہیں اس کی معرفت اجمالی موتی ہے اور اس احتارے اس کی مجت مجمی اجمالی موتی ہے ا صاحب بعیرت انسان محن سنے پر اکتفائیس کر آ ' بلکہ تسانف کی ورق فردانی کر آ ہے ، علم کے آبدار موتی ال ش کر آ ہے 'اور اپنی جدوجدے ان عائب پرمطلع ہونا جاہتا ہے جو ان تصافیف میں مکرے ہوئے ہیں اورجب وہ اپنی جدوجد میں کامیاب ہوجا اے تواس کی مجت دوچند ہوجاتی ہے۔ کول کہ منعت معراور تھنیف کے جائب فن کار اور مصنف کے فعل و کمال پر دالات کرتے ہیں۔ اسے بھی ایک مثال کی روشن میں دیکھو' یہ وٹیا اللہ تعالیٰ کی مخلیق و تھنیف ہے' عام انسان اس کا عکم اور اعتقاد رکھتا ہے' لین اجمالی جب کرماحب بعیرت انسان اس کی تفاصیل جانتا ہے ان میں فور کرتا ہے ایساں تک کہ حقیر جزوں میں ایے عبائب الاش كرائه جنيس دكيد كرمش وكك روجائداس تنسيلي مطالع سداس كول مي الله تعالى كم معمد علال اورمغات كا کال برستا ہے اور اس اعتبارے ول میں اس کی محبت بوستی ہے ، مجرجس قدر اس کی مطوبات وسیع ہوتی ہیں اس قدر اس کی معرفت اور محبت بدعتی ہے اللہ تعالی کے عائب صنعت کاسمند رایک ناپیدا کنار سمندرے اس لئے آگر اس معرفت کے حالمین مبت میں متعادت مول و یہ کولی حرب احمیرام نمیں ہے محبت ان پانچ اسباب کی دجہ سے بھی مخلف موتی ہے جو ہم نے پہلے میان ك بين العن اوك الله تعالى السلط مبت كرت بي كدوه ان راحمان وانعام كرف والاب كا برب يد مبت اس ك ذات ہے نمیں موتی اس لئے ضعیف موتی ہے اور ضعف کی ملامت یہ ب کد احسان کے تغیرے اس میں بھی تغیرا یا رہتا ہے ، چنانچہ معیبت کے وقت اس کی مجت کا عالم اور مو گا اور راحت کے وقت اور اور جو مض اس کی ذات سے مجت کرتا ہے اس لئے کہ وہ اپنے کمال عال اور فیرت و جال ہے باعث اس مبت کا مستق ہے اس کی مبت میں احسان کے تفاوت سے کوئی فرق نس آیا۔ یہ بی حبت میں تفاوت کے اسباب اور یہ بیان کرنے کی ضرورت نسیں کہ اخرت کی سعادت بھی حبت کے اختلاف

ے القبارے قلف موک الله تعالى كارشادى :-وَلِلْاَحِرَةِ أَكْبُرُ دَرِجَاتٍ وَأَكْبَرُ نَفْضِيلًا - (ب١٥١٦ ايت١١)

اورالبتہ اخرت در وں کے اعتبارے می بت بوی ہے اور فضیات کے اعتبارے می بت بوی ہے۔

معرفت الدين الخلوق كے قصور فيم كے اسباب اس حقيقت الكار نيس كيا جاسكا كه موجودات بيسب الحاده فلا براورواقع الله تعالى كا وجود ب اس لحاظ ب بوتا يہ جائے تھاكہ الله تعالى كى معرفت معارف بي مرفرست بوتى وي وي اس كى طرف زيادہ سيقت كرتے ، فيم كے اعتبارے اس ب زيادہ اسان معرفت كوكى دو مرى نہ بوتى ، لين معالمہ اس كے بر تكس

ہ اللہ تعالی کی معرفت جی قدر مشکل ہے اس قدر مشکل دو سرے موجودات کی معرفت نہیں ہے آخراس کی وجہ کیا ہے؟

جانا چاہیے کہ اللہ تعالی کا اظهر ہونا جس اختبار ہے ہو وہ بغیر مثال کے سمجھ میں نہیں آسکا اس لئے پہلے ہم مثال بیان کرتے ہیں اور وہ مثال بیہ ہے کہ اگر ہم کی انسان کو کیسے ہوئے دیکسیں تواس کا زمرہ ہونا ہمارے نود یک باق تمام موجودات تمام ظاہری اور باطنی صفات میں سے بعض ہے ہم واقف محت 'مرض و فیرو ہماری نگاہوں ہے تحق ہیں 'اور ہم ان کے وجود ہے بے فیری 'اور ظاہری صفات میں ہے بعض ہے ہم واقف محت 'مرض و فیرو ہماری نگاہوں ہے تحق ہیں 'اور ہم ان کے وجود ہے بے فیری اور ظاہری صفات میں ہے بعض ہم ہماوات کے میں اور ہماری جی اس کے وجود البتہ اس کی زعری گذرت 'ارادہ علم اور اس کا حیوان ہونا ہمارے نود کے واضح ہے 'مال نکہ ان صفات ہے ہماری جی ہم ہم اس کے سینے کے عمل یا حرکت کو دیکسی۔ اس مثال کو سائے رکمو 'اور نمیں ہو تیں 'کین ان صفات کے لئے یہ ضوری ہے کہ ہم اس کے سینے کے عمل یا حرکت کو دیکسی۔ اس مثال کو سائے رکمو 'اور بھی ہو یا جی نمیں ہو سکن 'دون مورتوں میں دیل ایک ہی ہے 'ہم سے جی کیوں نہیں ہو سکن 'دون کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ظاہری و باطنی حواس ہے جن اشیاء کا اور اک کرتے ہیں خوا وہ شجر ہو یا حجر 'انسان ہو یا حیوان ' جائی سنا ہو کہ اس کے وجود ہمارے افوات کرتی ہے 'ہم اس کے وجود ہمارے افوات کہ اس کے وجود پر بہل شادت خود ہمارے نفوس 'ہمارے اوصاف' ہمارے اوصاف 'ہمارے اور اگر کی افتال کے وجود پر دلالت کرتی ہے ' انگلا اس کے وجود پر بہل شادت خود ہمارے نفوس 'ہمارے اور ان میں ہم ہمارے اوصاف 'ہمارے اور اس کے وجود پر بہل شادت خود ہمارے نفوس 'ہمارے اجمام' ہمارے اوصاف 'ہمارے اور اس کے وجود پر بہل شادت خود ہمارے نفوس 'ہمارے اور ان میں ہم ہمارے اور اس کے وجود پر بہل شادت خود ہمارے نفوس 'ہمارے اور اس کے وجود پر بہل شادت خود ہمارے نفوس 'ہمارے اور اس کو اس کے افتحال کو افتارے انہاری حرکات و مکان ہے ہمارے نفوس 'ہمارے اور اس کے وہود پر بہل شادت خود ہمارے نفوس ہم ہمارے اور اس کو وہود کو اس کے انہاں کے وہود پر بہل شادت خود ہمارے نفوس ہم کی ہمارے انہاری حمل کے اس کی سنارے اور اس کی کو بھور پر بہل شادت خود ہمارے نفوس ہمارے انہاری حمل کو اس کی کو بھور پر بہل شادت خود ہمارے نفوس ہمارے انہاری حمل کی کو بھور پر بھور کی کو بھور پر بھور پر بھور پر بھور پر بھور پر بھ

مارے محدود علم کی روسے مارے نزدیک سب نے زوادہ واضح خود مارے نفوس میں کمروہ اشیاء ہیں جنہیں ہم اینے خواس خسد سے محسوس کرتے ہیں، مجروہ چیزی ہیں جن کا ادراک ہم اپنی معل وہمیرت سے کرتے ہیں۔ ان مرکات میں سے ہرشی کا سے ایک درک ، برایک کے لئے ایک ولیل اور برایک کا ایک شاہرے اس عالم میں جتنے بھی موجودات ہیں وہ سب اس حقیقت پر والمنح اور کامل دلیل ہیں کہ ان کا خالق ان کا مرز ان کا محرک اور معرف موجود ہے ، یہ موجودات اس کے علم وقدرت لطف اور حكمت يرجى ولالت كرتے بين يد موجودات جن كا بم ادراك كرتے بين ياكر سكتے بين بيشار بين اگر كاتب كى زندگى محض اس لئے مارے نزدیک طاہرے کہ اس کی حرکت مارے مشاہدے میں ہے اس کے علاوہ کوئی دو مراشاہد نسیں ہے ، پرہم اس وجود کا تصور کول میں کرتے جس پر بے شار شواہد ولالت کرتے ہیں 'اور یہ شواہد ہمارے نفوس کے اندر بھی ہیں اور نفوس سے باہر بھی۔ ہر ذر نیان حال سے پکار پکار کا اے کہ وہ خود مخدوجود پزیر نہیں ہوا ہے اور نہ اس کی حرکت ذاتی ہے۔ بلکہ وہ اپنے وجد میں بھی ایک موجد کا فتاج دہا۔ اب حرکت میں مجی ایک محرک کا فتاج ہے۔ اللہ تعالی کے وجود پرسے سے پہلے خود مارے جسمانی ملام ے شادت ملی ہے 'اصفاء ایک ود سرے سے مراوط میں ' بڑواں جڑی موئی میں اکوشت کے اجزاء ایک دو سرے میں نیوست میں تعجم ایک دوسرے سے مسلک اوروابستہ ہیں ان کے علاوہ مسامات انتھ پاؤں اورد مگراصداء کی ہنادے کا ہری شکل وصورت اور باللى نظام ، يرسب چنس كيا خود بخود يدا موسكى ين ، بركز نين ، مارا جسانى نظام زيان حال سے كدر را ب كديد فلام خود بخود و الكيل سيل يا نا بكداس كاليك بناف والا بحي ب وي كاتب كاباته خود بخود حركت سيس كرنا ، كداس حركت دي جاتى ب تب حركت كريائے ، سرمال موجودات ميں سے كوئى چرخواوو درك يون يا محسوس يا معقول ، اضربويا غائب الى نيس ہے جواللہ تعانی کے وجود پر شامر نہ ہو' اور اس کی معمت ہر دلالت نہ کرتی ہو' اس کا خمور ان شمادتوں اور دلالتوں سے امتا واضح اور نمایاں ہے کہ عقلیں جران نظر آن بیں اور دہن عاجز - اور بطا ہر محرو قسور کے دوسب بیں- ایک توید کد کوئی شی اتن محل اور باریک ہو کہ نظرنہ آ سے اس ک مثال بیان کرنے کی ضورت میں ہے ، بر فض اس واقف ہے۔ اور دو مرا سب یہ ہے کہ کوئی شی مدے نياده واضح مو عيب شرك رات كوريمتى ب ون كونسي ديكه پائي اس كے كه دن نمايت اجلا اور روش ب اور وه اپني كزور آتھوں سے اس ا جالے کی متحمل نہیں ہو علی 'چنا نچہ جب سورج چکتا ہے تو اس کی آسکمیں شدّت کی دھوپ برداشت نہیں کر

پاتیں بلکہ خود بخو برند ہو جاتی ہیں البتہ جب روشن میں تاریکی کا اعتواج ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی کرور پڑ جاتی ہے تب اس کی بینائی کام کرتی ہے 'کی حال ہماری مقلوں کا ہے 'ہماری مقلیں ضعیف ہیں 'اور اللہ تعالی کا جمال نمایت روشن اور جلی ہے 'اور چاں کام کرتی ہو اس کے جمال کا پڑتو نہ ہو 'اس کے جمال کا پڑتو نہ ہو 'اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کا ظہور ہی اس کے حجاب کا باعث بن گیا۔ پاک ہو ہ جو اپنے نور سے پوشیدہ ہوا'اور اپنے ظہور کی ہنا پر قاموں سے معلوم ہوا۔

ظمور کے سبب منی رہنے پر جرت نہ کرنی جا ہیے اس لئے کہ اشیاء ای اضدادے پھانی جاتی ہیں اس اگر کوئی چزایی عام مو كه اس كى ضدى نه بوتواس كاادراك يقينا مشكل بوكائيا اشياء مخلف نوع كى بول كه بعض دلالت كرتى بول اور بعض نه كرتى موں تو ان میں آسانی سے فرق کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ دلالت میں ایک ہی طرز پر مشترک موں تب بقیقا مشکل پیش آئے گی میسے آفاب کی روشنی زین پرپرتی ہے، ہم اس کے بارے میں جانے ہیں کہ بدایک عرض ہے جو آفایب کے ساتھ قائم ہے اور آفاب غروب ہونے پر نظروں سے او جمل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی روشن بھی چمپ جاتی ہے 'اگریہ آفاب بیشہ روش رہتا 'اور تمجی خروب نہ ہو تا تو ہم یہ سیجھتے کہ اجسام میں ان کے رکھوں سیای اور سفیدی دغیرہ کے علاوہ کوئی اور رنگ ہی نہیں ہے جمہوں کہ ہروقت کی رنگ نظر آتے ہیں سیاہ میں سابی اور سفید میں سفیدی موشی جم نسی ہے کہ ہم تنا اس کا اور اک کر تلیں الیکن جب سورج غروب موجاتا ہے اور ہر جگہ تاری اپنا تعنہ جمالیتی ہے تب ہم ان دونوں مالتوں میں نمایاں فرق محسوس کرتے ہیں اور اس دقت سے بات جانتے ہیں کہ جیساد موپ سے روش تھے اور ایک ایسے دمف سے متعف تھے جو غروب کے وقت نہیں ہے ہمویا ہم روشی کے دجود کواس کے عدم سے جانتے ہیں 'اگر روشی معدوم نہ ہوتی تو ہم ہرگزید نہ جانے کہ روشی کا وجود ہے اس لئے کہ دموب کی موشی میں اجسام یکسال نظر آتے ہیں اند میرے اجالے کاکوئی فرق ند ہو تا۔ اب دیکھتے نورے آیک چیز کا حال کس طرح مشتبہ ہو جاتا ہے ' حالا نکد نور محسوسات میں سب سے واضح ہے ' اور اس کے ذریعے دو سری چیزیں بھی واضح ہوتی ہیں ، مرایک اندمیرے کے نہ ہونے سے وہ تمام چزیں مشتبہ ہو جاتی ہیں جن پر روشنی کا اثر ہو تاہے 'اس مثال کوزئن میں رکھ کرسوچے اللہ تعالی موجودات میں ظاہر ترے ، تمام چزیں ای سے ظاہر ہوتی ہیں ، اگر اس کامعدوم وغائب ہوتا یا متغیر ہونا مکن ہو آ او زمن و اسان کر پڑتے 'اور ملک و ملکوت بیکار ہو جاتے 'اس دقت دونوں مالتوں کا فرق محسوس ہو تا۔ اس طرح اگر بعض اشیاء کا وجود اس سے ہوتا ' اور بعض کا فیرے تب بھی یہ فرق معلوم کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالی کی دلالت تو تمام اشیاء میں بکسال ہے، اور اس کا وجود ہر حالت میں دائی ہے اس کے خلاف ہونا مال ہے اسرحال الله تعالی كاشدت عمور اس كے فقاكا باحث بن كيا اس لئے مقليل فلم ہے قامررہ جاتی ہیں البتہ جس مخص کی بعیرت قوی اور مثل پہنتہ ہوتی ہے وہ اس معالمے میں اعتدال پر رہتا ہے وہ اللہ تعالی کے سوائسی کو نسیل دیکھتا اور نہ فیرکو پہانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی موجود نسیں ہے ، تمام افعال اس کی قدرت کے آوار اوراس کے دجود کے آلج میں ، حقیقی دجود مرف اس کا ہے ،جس فض کی بصیرت کا یہ حال ہووہ ہر فعل میں قاعل کی جبو کر تاہے ، اس کی نظر معل پر نہیں ممرقی کہ یہ اسان ہے اید نشن ہے اید حیوان ہے یا درخت ہے الکہ وہ یہ دیکتا ہے کہ یہ تمام چزیں واحد رجن کی کارنگری کا نمونہ میں اس کی نگاہ واحد برجن بری فھرتی ہے اس سے تجاوز نس کرتی ہے اپیای ہے جیسے کوئی فض سمی انسان كاشعريا اس كى تحريبا تصنيف ديمي على جروه اس من شام خطاط يا مصنف كارتو اورار ديكما باس لي أكراس كي زبان سے تعربی الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ مرف معتف شاعریا خطاط کے لئے ہوتے ہیں وہ کسی تصنیف کو اس نقطہ نظرے نہیں ر كمتاكداس من ردشائى ہے يا يہ الفاظ كاغذ پر لكيے ہوئے ہيں ، ظاہر ہا ايے فضى كى نظر صرف معتف پر ہوگى اس سے تجاوز نسيل

بي عالم الله تعالى كا تعنيف ب عوض اس عالم كواس لحاظ سے ديكتا ہے كريہ الله تعالى كافعل ب اوراى اعتبار سے اسے

پچانا ہے اور اس خیال ہے اس کو پند کرتا ہے تو اس کی نظر بھی اللہ تعالی ہے تجاوز نہیں کرے گی نہ وہ کسی فیر کو پچا ہے گائد
کسی فیرہے مجت کرے گا محقیقت میں موحدوی ہے جس کی نظراللہ کے سواکسی پر نہ ہو ، حتی کہ وہ اپنی طرف بھی دیکھے تو یہ سوچ کر
دیکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں 'ایے فخص کے بارے میں یہ کمنا میچ ہو گا کہ یہ فخص توحید میں فنا ہو چکا ہے 'اور اپ نفس ہے بھی فنا
ہو گیا ہے 'جس مخفس نے بھی کہ اے کہ ہم اپنے آپ ہے فنا ہو گئے 'اب بغیر" اپنے آپ "ک باتی ہیں۔ یہ یا تیں اہل
معشل اور اصحاب بھیرت اچھی طرح جانتے ہیں 'البتہ وہ لوگ ان حقائی کا اور اک نہیں کرپاتے جن میں قوت فیم نہیں ہے 'یا جن
کی معشل کرور ہے 'یا اسے علاء کا قصور قرار دے لیج کہ وہ یہ باتیں موام کو مناسب تشریح و توضیح کے ساتھ سمجھا نہیں پاتے 'یا وہ
اپنے نفس میں مضول رہجے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ موام کو اس طرح کی باتیں بتلانے میں کوئی فاکمہ نہیں ہے' بسرطال وجہ
خواہ ان کا بجزو قصور ہو یا علاء کی طرف سے فغلت و تسامل ہو پچھ بھی ہو عام طور پر لوگ اللہ تعالی کی معرفت سے عاج رہ جاتے

یں تو انسان ان درکات کا بھین ہی میں اوراک کرلیتا ہے جو اللہ تعالی کے وجود اور وحد انبیت پردلالت کرتے ہیں الیمن جب اس میں عشل آتی ہے اور شعور پردا ہو تا ہے تو اپنی شموات میں خرق ہو جا با ہے 'اور ان درکات ہے انوس ہو جا با ہے جنہیں وہ بچین ہے دیکھتا آ رہا تھا' یہاں تک کہ دل ہے ان کی انجیت نکل جاتی ہے ' کی وجہ ہے کہ اگر کمی مخص کی نظرا جاتک کمی جمیب و غریب جانور یا پورے پر پڑجائے' یا اللہ تعالی کے مجائب افعال میں ہے کوئی فعل ساخے آ جائے تو وہ ہے ساختہ سمان اللہ کھنے پر مجبور ہو جا با ہے' جب کہ وہ رات دن اپنے نفس کو' اپنے جسمانی نظام کو' اور اردگرد پھیلی ہوئی چیزوں کو بیکتا ہے گراہے یہ تو ٹی نہیں ہوتی کہ وہ انہیں دیکھ کر سجان اللہ کہ دے' طال تک یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کے وجود پر بھینی شادت کا درجہ رکمتی ہیں 'کروہ ان کے ساتھ اپنے طول انس کی وجہ ہے ان کی شمادت محسوس نہیں کر تا' البتہ اگر کوئی مخص ماور زاد اندھا ہو' اور اچانک اے بیمائی مل جائے اور وہ کہلی ہار آسان' زمن' درخت' سبزہ' حیوان اور وہ سمری مخلوقات و موجودات کا مشاہدہ کرے تو اس کے متعلق یہ اندیشہ کیا جا تا ہے کہ کمیں اس کہ عقل خبلہ نہ ہو جائے' اور اپنے خالق کی اس قطعی شماوت پر اس قدر جرت زوہ ہو کہ اپنی جرت کا اظمار بھی نہ کرسکے۔

نہ کورہ اسباب کے علاوہ بھی بہت ہے امور ایسے ہیں جنہوں نے تلوق پر انوار معرفت سے فیضیاب ہونے 'اور بحر معرفت میں خوطہ لگانے کے دروازے بند رکھے ہیں 'اوروہ امور ہیں شوات میں منتفق ہونا' دنیادی مال و متاع کی محبت میں گرفتار رہنا دخیرہ۔ جولوگ معرفت کی جبتو اور طلب میں سرگرداں نظر آتے ہیں ہمیں ان کے حال پر جیزت ہوتی ہے کہ کیا وہ بالکل ہی حص و خرد سے بیگانہ ہیں' یا اس مخص کی طرح ہیں جو گدھے پر بیٹھا ہوا ہے' اور گدھے کی طاش میں پریشان بھررہا ہے' اصل میں جب واضح اور رسی امن مطلب موجاتے ہیں رق مشکل بین جاتے ہیں 'کمی شاعر نے کیا خوب کیا ہے۔

بری امور مطلوب ہوجاتے ہیں قوشکل بن جائے ہیں کمی شام نے کیا خوب کما ہے ۔ لَقَدُ طَهُرُ آتُ فُهَ مَا تَخُفِلَی عَلَیٰ اُحَدِ الْاعْلَایُ اَکْمَهُ لَا یَعُرِ فُ الْقَمَرَا الکِنْ بَطَنْتَ بِمَا اَظُهُرُ تَعَمُّخَتَجِبًا فَکَیُفَ یُعُرِ فُهُمَ وَ اِلْاعْدُ فِی مَا اَلْاعِ کُلُسَتَرَا (او ظاہر ہے کمی پر محلی نئیں ہے اللایہ کُہ کوئی محص بادر ذاد اندما ہوکہ جاند ہمی نہ دیکہ سکے ایکن واج طورے پردہ خاص ہے وہ کیے بچانا جائے جس کی صرف می جاب ہو)۔

شوق خداوندی کے معنی جو مخص الله تعالی کے لئے مجت کا محربو اسے حقیقت شوق کا بھی انکار نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ شوق صرف محرب کے مقدود ہے۔ اس مغوان کے تحت ہم یہ بیان کرنا چاہیے ہیں کہ عارف کو اللہ تعالی کا شوق ضور ہو تا ہے ' بلکہ وہ اللہ تعالی کا مشاق ہونے پر مجور ہے۔ ہم اپنے اس وعولی کو دو طرح ثابت کریں گے ' ایک تجربے ' اور نظرو اعتبار کے طریقے ہے ' اور دو سرے اخبار و آثار کے ذریعے۔

يهلا طريقه نظرواعتبار پلے طريقے كے لئے ميں كركنے كى مرورت نيں ب كد مبت كا ابات ميں م نے جو كھ لكما ہے وہ اس سلسلے میں بھی کانی ہوگا، محبوب اگر تکاہوں ہے او مجمل ہو او اس کی دید کا مشاق ہونا ایک فطری امرہے ، ہاں اگر سامنے موجود ہو ایا ماصل ہو تب اشتیاق نہیں ہو تا اس لئے کہ شوق طلب کا نام ہے اور جو چیز ماصل ہو اس کی طلب نہیں ہوتی اس اجال کی تغییل یہ ہے کہ شوق کسی ایس می چزیم ہو سکتا ہے جو من وجہ مدرک ہو اور من وجہ فیردرک ہو،جس چز کا ادراک نہیں کیا جا سکتا اس کا اشتیاق بھی نہیں ہو تا چنانچہ جس نے کمی فض کونہ دیکھا ہواور نہ اس کے متعلق بچے سنا ہو تو اس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکا کہ وہ اس خاص محض کا مشاق ہوگا'ای طرح جو شی کمل طور پر مدرک ہو اس کا بھی اشتیاق نہیں ہو سکنا' کمال اوراک کا معیاد رویت ہے' اگر کسی محض کا محبوب اس کے مشاہدے میں ہواور اسے مسلسل دیکھ رہا ہو تو یہ بات سمجد میں نہیں آتی کہ اے اپنے محبوب کا شوق ہو گا۔ اس لئے ہم یہ کتے ہیں کہ شوق اس محبوب شی سے متعلق ہو آ ہے جو من وجد مدرک ہو اور من وجد فیرمدرک ہو۔ ہم ایک مثال کے ذریع اس کی وقتے کرتے ہیں اگر کمی فض سے اس کا محبوب غائب ہو اور اس کے دل میں صرف اس کاخیال موجود ہو تو ووریدار کے ذریعے اپنے خیال کو تھمل کرتے کا مشاق ہوگا۔ لیکن اگر اس کے دل سے خیال ختم ہوجائے اس کی یا و معرفت ذکر ہے ہی باتی نہ رہے بلکہ نسیا منسیا ہوجائے تواب اس کے اشتیاق کے کوئی معی نہیں ہیں اور یہ ہمی سمجھ میں نہیں آناکہ اے دیکھ کرول میں پھرے اشتیاق پیدا ہوگا اس لئے کہ شوق کے معی یہ ہیں كدول ميں پائے جانے والے خيال كى محيل كے لئے رويت كا طالب مو اور يمال بد بات كمال پائى جاتى ہے اى طرح بعض اوقات کوئی مخص این محبوب کو ماری میں دیکتا ہے اس وقت دل میں بدشوق بیدا ہو ماہ کہ دوائی رویت کو کمل کرنے کے لئے روشنی میں دیمے اید ہی ہو سکتا ہے کہ محبوب کا چرو دیکھے اس کے بال اور دو سرے محاین نہ دیکھ سکے اس صورت میں جی دیمنے کا اثنیات ہو سکتا ہے ، خواواس نے وہ محاس پہلے نہ دیمیے ہوں اور نہ دل میں ان کے دیمنے کا خیال پردا ہوا ہو ، مرکبول کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کے مجوب کے بعض اصفاء خوبصورت ہیں اس لئے دل میں دیکھنے کا شوق پردا ہو تا ہے ، تاکہ جو محاس پہلے نظرنهیں آئے وہ اب منکشف ہو جائیں۔

ٱللَّهُ إِنْ ضِينَى بِقَصَّائِكُ وَصَبِّرِ نِي عَلَى بَلاَئِكَ وَأَوْزِ عَنِي عَلَى شُكْرٍ نِعْمَائِكَ اللَّهُ الْ

شوق کی دو سری ش ۔ کہ تمام معلوات حاصل ہو جائیں۔ کی بخیل نہ دنیا یں ممکن ہو اور نہ آخرت ہیں اس کا امکان ہے 'اس
لئے کہ اس شوق کی بخیل اس طرح ہوگی کہ بندہ پر آخرت ہیں اللہ تعالی کے جمال 'طال 'صفات' محمت اور افعال کے متعلق وہ
تمام امور منکشف ہو جائیں جو اللہ تعالی کو معلوم ہیں 'اور یہ محال ہے 'اس لئے کہ اللہ تعالی کی معلوات لا تمانی ہیں 'بندہ بیشہ ہی
جانے گا کہ اللہ تعالی کے جمال و جلال ہیں ہے بہت ہے اپنے امور باتی رہ کئے ہیں جو ابھی اس پر منکشف نہیں ہوئے 'چنانچہ اس کا
شوق بھی ممل نہیں ہوگا 'خاص طور پروہ فض جو اپنے در جے ہیا بلد درجات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ بیشینا مزید درجات کا مشعفی ہوگا '
لیکن میہ شوق اصل میں ہوگا 'خاص طور پروہ فض جو اپنے درجے ہیں بلد درجات کا مشاہدہ کرتا ہے وہ بیشینا مزید درجات کا مشعفی ہوگا '
لیکن میہ شوق اصل میں ہوگا ہوگا 'اس لئے اس شوق میں لذت ہوگی 'درج والم نہیں ہوگی دہیں اور ان لذوں میں
کے کہ اللہ تعالی کے الطاف کشف و نظر مسلسل جاری رہیں 'اور تعتیں اور لذ تیں ہیں اور یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان امور میں
کو کر آدی ان چزول کے شوق ہے خاص موائے جو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہیں 'اور یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان امور میں
صول کاف فلا کو بین کو جن میں دنیا ہیں کشف نہیں ہوا تھا 'ورنہ نوشوں کی لذت کمی ایک نقطے پر فمر کر بدھنے والی نہیں ہوئی ہیں اور ہیا سے نہ میں کو گی شہہ نمیں کیا جاسکا۔ جمال تک اس آغرت کمی ایک نقطے پر فمر کر بدھنے والی نہیں ہوئی ہیں کو در اس کی جو بی کو اللہ میں کو گی شہہ نمیں کیا جاسکا۔ جمال تک اس آغرت کا موال ہے نہ

نُورُ مُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْلِيهِم وَبِايْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْمِمُ لَنَانُورَ نَا۔ (ب٢٨ر٢٠ آيت ٨) ان كافر ان كر ان مارے دور آ بوگا اور دو يوں دعاكرے بول كر اے مارے رب!

مارے کے مارے اس ورکو او تک رکھے

اس مى بى يەددىل احمال موجودى اكى يەكدوى نورتمام بوجودنا بى ساتە تھا اور يە بى احمال به كدان امور بى نوركى على ا محيل دا فراق مراد بوجودنا بىل دونى نىس بوئ تى قرآن كريم كى اس آيت بىلى مى دابت بوتى بىل تەسىلىدى كابت بوتى بىل انقىل قرنانىڭ ئىسى مىڭ ئۇر كىم قى كى از جى كوافى دا قىكى كالسىدى ئوراد

( " sc " 14, 14 - )

مارا انتظار کرنوکہ ہم ہی تمارے نورے کے روشنی حاصل کرلیں ان کو بواپ ریا جائے گاکہ تم اپنے پیچے لوٹ جاؤ تکرروشنی طاش کرد۔

اس آیت ہے فاہد ہو آ ہے کہ انوار اصلاً دنیا ہے ساتھ جائیں ہے 'آخرت میں اننی کی چک زیادہ کی جائے گی 'کوئی نیا نور مطا خمیں کیا چاہے گا۔ یہ موضوع نازک ہے 'اس ملیلے میں بحض اندازے سے پچھ کمنا خطرناک ہو سکتا ہے ' جمیں اب تک کوئی ایی بات نمیں فی جس پر کی احتاد کیا جا سکتے ہم اولد تعالی ہے زیادتی علم' زیادتی ہدایت' اور احقاق حق کی درخواست کرتے ہیں۔ دوسرا طریقد اخبارو آثار شوق کے اثبات کا دوسرا طریقد اخبارو آثارین اس سلطین به شار دوایات و آثار طعین ا چنانچه سرکاردد عالم صلی الله طید وسلم ای دعاؤں میں ارشاد فرائے ہے د

ٱللهُمَّ إِنِّيُ اَسُالُكَ الرِّضَا بِعُدَالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ وَلَذَّهَ النَّظُرِ إلى وَجُهِكَ الْكَوْتِ وَلَذَّهَ النَّظُرِ إلى وَجُهِكَ الْكَوْرِينِ وَالشَّوْقِ إلى لِقَائِكَ (١)

اے آلد میں جھ سے فیطے پر رامنی رہے موت کے بعد میش کی زعدگی جمرے دجہ کریم کے دیدار کالذے

اور تیرے طا قات کے شوق کی درخواست کر ہا ہوں۔

<sup>(</sup>١) يه روايت كآب الدفوات على كذر يكل بهد

یہ کہ میں اپنے نور سے ان کے ول میں وال وول کا کہ وہ میرے بارے میں خروی میے میں ان کے بارے میں خروعا مول و مری ب كه آسان و زين اوران كے ماين جو كھے ہے آگر ان كے مقابلے ميں آئے توان كى خاطران چيزوں كو حقير سمجموں كا تيسرى يدكم ميں ا بنا مقدس چرو ان کی طرف کروں گا' اور او جانتا ہے کہ میں جس کی طرف اپنا چرو کر آ موں وہ سمتنا ہے کہ میں اسے کیا دیا جاہتا موں عضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ اللہ تعالی نے وجی تازل فرمائی کہ اے داؤد تم کب تک جند کو یاد کرتے رمو مے اور جھ سے طفے کے اشتیاق کا اظمار نہ کرد مے مصرت واؤد علیہ السلام نے مرض کیا : یا اللہ جرے مشاق کون اوگ ہیں؟ ارشاد ہوا کہ میرے مشاق وہ لوگ ہیں جنس میں نے ہر کدورت سے صاف کردیا ہے 'اور خوف سے آگاہ کردیا ہے 'ان کے دل میں میری طرف ایک سوراخ ہے جس سے وہ چھے دیکھتے ہیں میں ایے لوگوں کے قلوب اپنے ہاتھ سے اٹھاؤں گا اور انہیں اپنے آسان پر رکھوں گا، چراسیے متخب فرشتوں کو بلاول گا،جب وہ جمع ہو کرمیرے سامنے سجدہ دین ہوں کے تو ہیں ان سے کموں کا کہ ہیں نے مہیں اس کئے نہیں بلایا کہ تم مجھے سجدہ کرو کلکہ اس لئے بلایا ہے ماکہ میں حمیس ان اوگوں کے ول دکھاؤں جو میرا اشتیاق ر کھتے ہیں اور تمارے سائے ان اہل شوق پر فخر کول ان کے قلوب اسان میں میرے ملا کدے لئے ایسے روش مول کے جیسے سورج زمین والول کے لئے روش مو آ ہے اے واؤد میں نے اپنے مشاقین کے قلوب اپنی رضامے بنائے ہیں اور اپنے چرے ك نور ان كى تربيت كى بي في انسى الها آپ مي بات كرف والا بنايا اور ان كے جسول كو الى تاوكا مركز قرار دما ان کے دلوں میں ایک ایبا راستہ بنایا جس کے ذریعے وہ مجھے دیکھتے ہیں 'اور دن بدن ان کا شوق زیادہ ہو یا رہتا ہے 'حضرت داؤدعلیہ السلام نے عرض کیا : یااللہ! مجمع اپنے مشاق کے دیدار کی سعادت عطا فرما ارشاد ہوا : اے داود اکوہ لبنان پر جاو وال جودہ آدى رجع بين ان مي جوان بحي بين أو ره بحي اور ادمور عرك بحي حب تم ان كياس بنو وان كو مراسلام بهاي اوريد کوکہ تمارا رب حمیں سلام کتاہے اور فرما تاہے کہ کیا حمیں جھے سے کوئی حاجت نیں ہے تم میرے متف احباب ہو الکوکار دوست ہو عین تماری خوش سے خوش ہو تا ہے اور تماری محبت کی طرف سبقت کرتا ہوں 'چنانچرواؤد علیہ السلام کو ابتان پران کے پاس بنچ اور چورہ آدی اس وقت ایک چینے کے قریب جیٹے ہوئے اللہ تعالی کی مقمت میں فورد کار کررہے تھے ، معرت واؤد کو و کھے کروہ اوگ اٹھ کر چل دیے عظرت واؤد نے ان سے کما کہ میں تمارے پاس اللہ تعالی کا پیغامبرین کر آیا ہوں تاکہ حمیس تمارے رب کا پیغام پنچاؤں ، چنانچہ وہ اوگ حضرت داؤد کی طرف متوجہ ہو گئے ، لکا بین نچی کرلیں ، اور کان ان کی طرف لگا دیے حضرت داؤد ان فرمایا کہ اللہ جہیں سلام کتا ہے اور فرما تا ہے کہ کیا تم جھے اپن ماجت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرو مے میں تماری آواز اور تمارا کلام سنتا ہوں تم میرے منتب احباب اور نیوکار دوست ہوئی تماری خوش سے خوش ہوتا ہوں اور تماری محبت کی طرف سیفت کر تا ہوں اور تہماری طرف ہروقت اس طرح دیکتا ہوں جس طرح مرمان مطفق مال (اپنے بیٹے کو) ديمتى ب عزت داؤد فراتے ہيں كه يہ يوام س كروه لوگ دولے كلك ان كے فيخ نے كما پاك ب تيرى ذات واك به تيرى زات ہم تیرے غلام ہیں اور تیرے غلاموں کے بیٹے ہیں گذری ہوئی عمرے مادوسال میں اگر ہماری زبان نے تیرے ذکرے رکنے كاكناه كيا موتوات معاف فرما ومرع مض في كماتو پاك ب مم تير، بدر بين اور تير، بندول ك بيني بين جومعالمه مارے اور تیرے درمیان ہے اس میں حن نظرے ساتھ احسان فراناء تیرے مخص نے کما ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں کے بیٹے ہیں کیا ہم جھے سوال کی جبارت کر سکتے ہیں او جانتا ہے کہ ہمیں اپنے امور میں مزید اب کوئی حاجت نہیں ہے ا بال اتاكرم كركة الين راسة يرييشه ييشد كے ابت قدم ركه كريم يراصان فرا جوتے فض نے كماكه بم تيرى رضاى طلب میں کو آہ ہیں ، حسول رضامیں ہماری اعانت کر۔ پانچیں مخض نے کما آے اللہ! تونے ہمیں منی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہے ، اور ہم پرید احسان کیا ہے کہ ہم تیری عظمت میں فورو کار کرسکیں کیاوہ فض تیرے سامنے بولنے کی جرأت كرسكتا ہے جو تيري معمت و جلال میں تھر کررہا ہو' اور اولیاء ہے تیرا قرب' اور اہل مجت پر تیرے احسانات کی وجہ سے ہم وعا کے لئے زبان نہیں

کول کے 'ماؤیں فض نے کہا کہ تو نے ہمارے تلوب کو اپنے ذکر کے لئے ہدایت نے نوازا ہے 'اور ہمیں اپنے مائتہ مشغول رہنے کے فارغ کیا ہے۔ اس لئے اگر شکر میں ہم ہے کو آئی سرزد ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر۔ آئمویں فض نے کہا اے اللہ! بو ہمیں معاف کر ۔ آئمویں فض نے کہا اے اللہ! بندہ میں ہماری عاجت ہوں۔ نویں فض نے کہا اے اللہ! ہندہ میں ہم دیا ہے اس لئے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں وہ نور عطا کر جس ہم دیا ہے اس لئے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں وہ نور عطا کر جس ہم اسانے ذبان کھولے 'گر کیوں کہ تو نے ہمیں ہم دیا ہے اس لئے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں وہ نور عطا کر جس ہماری طرف توجہ کراور پیشہ ہمارے پاس مدھ کیا ہویں فض نے کہا ہے اللہ! ہمیں ہمیں مخلوق میں ہے کہی چڑی حاجت نہیں ہے 'اس ہمیں کی تھے سے درخواست کرتے ہیں 'بار ہویں فض نے کہا اے اللہ! ہمیں ہمیں مخلوق میں ہے کہی چڑی حاجت نہیں ہو اگر دو کر 'اور اپنے بھالی کی طرف دیکھنے سے میری آ کھوں کی بڑائی دو دکر 'اور آ ٹرت کی طرف دیکھنے سے میری آ کھوں کی بڑائی دو دکر 'اور آ ٹرت کی طرف دیکھنے سے میری آ کھوں کی بڑائی دو شنی عطا فرا' چود ہویں فض نے کہا اے اللہ! میں یہ بات جاتا ہوں کہ توا ہے اور اپنے ہمیں مشغول رکھ۔ آ ٹرت کی طرف دیکھنے سے میری آ کھوں کی بڑائی دو شنی عطا فرا' چود ہویں فض نے کہا اے اللہ! میں یہ بات جاتا ہوں کہ توا ہو تھیں ہوئی زیات میں مشغول رکھ۔ اولیا ہو سے محبت کرتا ہے 'ہمی ہرانا احسان کر کہ ہمارے قلوب کو ہر چڑے ہائی اگرائی ذات میں مشغول رکھ۔

ان چودہ افتام کی دعاؤں کے بعد اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کداے داؤد!ان سے کمو کہ میں نے تمارا كلام بن ليا ب اور جوتم چاہے ہو وہ كرويا ب- ابتم من سے ہر مخص ايك دو سرے سے جدا ہو جائے اور اپنے لئے نین میں ایک ته خاند بنا کررہے اس لئے کد اب میں اپنے اور تسمارے ورمیان سے جاب اٹھانا چاہتا ہوں ایمال تک کد تم میرے نور کود مکھ لو اور میری عظمت کامشاہرہ کراو مصرت داؤدعلیہ السلام نے مرض کیایا اللہ!ان لوگوں نے یہ مرتبہ کیے حاصل کیا ہے؟ارشاد ہوا كه ميرے ساتھ حن ظن ونيا اور الل ونيا ہے كنارہ كئى ظوت اور مناجات سے وہ اس مرتب تك پنج بين اوربيد مرتبه مرف وہ منس ماصل كرسكا ہے جو دنيا اور الل دنياكم محكرا وے اور ان من سے نمي جيز كا ذكر اللي نيان پرندلائے الله دل كوميرك لي فارغ ركع اورتمام كلول برجم ترج وي اجو فض الياكرة عين ال برشفقت كرنا بول اس كانس كواب لئے فارغ کرتا ہوں اور اپنے اور اس کے درمیان سے جاب اٹھا دیتا ہوں یمال تک کہ وہ جھے اس طرح دیکھ لے جیے آگھ ہے كوئي چيزديمي جاتى ہے ميں اسے ہر كمرى ابنى كرامت كامشام مراتا موں جس طرح مرمان والدہ اسى الاولى بيشى تاروارى كرتى ب، جباے بياس لكتى بويس اے اپن ذكر كاشرت بلاكرسراب كرديتا موں عب بي اس كے ساتھ يہ سلوك كريا ہوں تواے داؤداسے دنیا 'اور اہل دنیا سے اند ماکر دیتا ہوں 'دنیا کواس کی نظروں میں مجوب نہیں کرنا'وہ ہروقت میرے ذکرو مگر میں مشغول رہتا ہے بھی وقت غافل نہیں ہو آئیں اے موت ویٹا پند نہیں کر آناس کئے کہ محلوق کے درمیان وہ میرا مرکز نظر مو آہے وہ میرے سواکسی کو نہیں دیکتا اور میں اس کے سواکسی پر نظر نہیں کر آا اے داؤد اس کا نفس تھل میاہے جم الغربوكيا ہے اعضا بھر مے ہیں وہ جب میراؤکرستا ہے تواس کاول پارہ پارہ ہوجا آہے میں اپنے فرشتوں میں اس پر فخر کر آبول تب اس كا خوف فروں ہو جا يا ہے اور وہ ميري عبادت كرت سے كرنے لكتا ہے اے داؤد جھے ابن عرت و جلال كي فتم ميں اسے باليقين جنت الغردوس میں جگہ دوں گا'اور اس کاسینہ اپنے دیدارے معند اکروں گایماں تک کہ وہ رامنی ہو جائے' بلکہ مقام رضا ہے زیادہ ی آمے برم جائے۔

سے مجت ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو 'اس لئے کہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں 'اے داؤو! میرے مجین سے خلوص کے ساتھ مل اور اہل دنیا سے ظاہرداری کابر آؤکر دین میں میری تعلید کر او کوں کی تعلید بنہ کر اگر اس میں کوئی بات بھے الی طے جو میری مجت کے موافق ہو تو اے لازم پکڑ اور جو مشکل معلوم ہو ایے میرے حوالے کردے میں تيرى سياست اور دوسى كى طرف سبقت كرما مول عن تيما قائد اور ربنما مول عن مخت الغيرما ي ودل كا اور معائب يرتيرى اعانت کوں گا میں نے اپنے آپ پر منم کمائی ہے کہ آیے بنے سے علاوہ کی کو تواب نہ دوں گا جس کا میرے سامنے عاجزانہ مطلب اور اراده ظاہرت ہو جائے اور جو محصے بے نیازی نہ برتے 'اگر توابیا ہو جائے تویں تھے سے ذات اور وحشت دور کردول کا اور تیرے دل میں غذا بحردوں کا میں نے اپنے آپ پر تشم کھائی ہے کہ جو بندہ اپنے نفس پر معلمین ہو اور اپنے افعال کا خود محرال ہوتویں اے اس کے تقس کے حوالے کردوں کا او تمام اشیامی نبیت میری طرف کر ، پھر تیرے اعمال تیرے اس تقل کے ظاف نہ ہوں ورنہ تو سرکش اور کنامگار محسرے گائ نہ تو خود اپنی ذات سے نفع پائے گا اور نہ تیرے رفقاء تھے سے استفادہ کر سکیں ے اورند بھے میری معرفت کی حد طے گی اس لئے کہ میری معرفت کی کوئی انتمانیں ہے ،جب تو جمع سے زیادہ اللے گاتو میں زیادہ عطا کوں گا'اس کتے کہ میری زیادتی کی کوئی انتمانیں ہے ، بنی اسرائیل ہے کمددے کہ جھے میں اور علوق میں کوئی رشتہ نہیں ہے ، اس لتے محمد میں ان کی رغبت اور ارادت نیادہ ہونی چاہیے اگروہ اس طرح اسپنے اور میرے درمیان رشتہ استوار کریں مے تو میں انتیں وہ چیزعطا کوں کا جوند کی آنکھ نے دیکھی ہواند کئی کان نے سی ہواورند کسی مخص کے دل پراس کا خیال گذرا ہوا مجھے ائی آجھوں کے سامنے رکھ اور اپنے ول کی تاہ سے میری طرف و کھ ان آجھوں سے جو تیرے سریں ہیں ان لوگوں کی طرف مت دیکہ جن کے دل و نگاہ پر میری جانب سے عباب پرا ہوا ہے ان سے میرا تواب منقطع ہوچکا ہے میں نے اپی عزت وجلال کی منم كمانى ب كريس كى اينے بندے كے لئے واب كاروانس كل كاء ميرى اطاعت كے علقے بن محل تجرب يا محرب بن كے لے آیا ہے ، جو مخس تھے کچھ سکھلائے اس کے لئے متواضع رہ اہل ارادت پر ظلم مت کر اگر میرے محین اہل ارادت کے مرتبے سے واقف ہو جائیں قوان کے لئے زمن بن جائیں اور اہل ارادت ان پر پاؤں رکھ کر چلیں اے واؤد اگر قوتے کی ایک ماحب ارادت كو ففلت كے فقے سے نكال دوا تو تھے من اسے يمال عابد لكموں كا درجس مض كوميں عابد كادمتا موں اس پر وحشت طاری نہیں کرنا اورنہ اسے مطوقین کا محاج نیا آ ہوں اے داؤد میری قبیعت پر کان دھر اور اپنے فنس کے الانس سے بی جرت بکو اس میں سے بچھ ضائع نہ کر ورنہ میں تھے اپنی مجت سے مجوب کردوں گا میرے بندوں کو اپنی رحت سے اوس مت كراورميرى خاطراني شوت كاسلىلد منقطع كريس في شوات كلون من معقاء كي التي توت ركط والول كوكيا بوا کہ وہ شموات میں پڑنا چاہج ہیں 'ان کے اس عمل سے میری مناجات کی لذت ختم ہو جاتی ہے اگر وہ ایما کرتے ہیں وان کو میری طرف ادنی سزاید ملی ہے کہ شموات میں اہلاء کے دقت میں اِن کی مقلوں پر اپنی طرف سے جاب وال دیتا ہوں میں اپنے احیاء كے لئے دنیا پند نيس كرنا ان كو دنیا كى كندگى سے پاك وصاف ركھتا ہوں۔ اے واؤر تو ميرے اور است درميان كمي ايسے عالم كو وسیلہ مت بناجو اپنی ففلت سے بچے میری مبت سے مجوب کردے ایے لوگ میرے مرد بندوں کے لئے را بزن سے کم نہیں ہیں ا اے داؤد ترک شوات پرقومسلسل مدندل سے مدلے اور اظار کے تجربے سے پر بیز کر اس لئے کہ میں انتی لوگوں سے محبت كرنا بول جومسلسل روزے ركتے ہيں اے داؤد قو ميرے زديك اسے الس سے دائن كرے مجوب بن اورات شوات سے باز رکھ ، تب بی مجتم دیکموں گا ، اور تو یہ بھی دیکھے گا کہ جو جاب تیرے اور میرے درمیان واقع ہے وہ دور ہو گیا میں تیری خاطرواری اس لئے کرتا ہوں کہ باکہ تو تقویٰ کے حصول پر قادر ہو جائے میں کھے پر عطائے تواب کا احدان کرنا چاہتا ہوں اور جب تك توميرى اطاحت ير ابت قدم رب كايس تحديد واب كاسلىل منقلع نس كرون كا الله تعالى في معرت داود مليد اللام ير یدوی بھی تانل فرائی کہ اے داؤد! جو لوگ جھے امراض کرتے ہیں 'اور میری اطاعت سے راہ فرار اعتیار کرتے ہیں آگر انسی معلوم ہو جائے کہ جھے ان کا کم قدر انظار ہے 'اور یں ان ہے کتی نری اور مہانی کامعالمہ کرتا ہاہتا ہوں 'اور جھے کم قدر شوق ہے کہ وہ گناہوں ہے نہے دہ گناہوں ہے نہیں ہوں کہ ہے کہ وہ گناہوں ہے نہی دہ گناہوں ہے نہیں اگر انہیں یہ تمام باتی معلوم ہو جا کی وہ سرے سے جدا ہو جا کیں اے واؤد! احراض کرنے جان ہے ان کے اصفاء ایک وہ سرے ہوا ہو جا کیں اے واؤد! احراض کرنے والوں کے لئے میرا ارادہ کیا ہوگا اے واؤد جب بنرہ والوں کے لئے میرا ارادہ یہ ہے۔ اس سے اندازہ لگا لوکہ میری طرف کو لگانے والوں کے لئے میرا ارادہ کیا ہوگا اے واؤد جب بنرہ بھے سے مستنی ہوتا ہے تو وہ رخم و کرم کا زیادہ محتاج ہوتا ہے 'اور جب وہ میری طرف کو ان کے اور جب وہ میری طرف کو ایک اور جب وہ میری طرف کو ایک کے اس پر زیادہ رخم آئے 'اور جب وہ میری طرف کو میری طرف کو گائے وہ درج وہ میری طرف کو گائے وہ درج وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے 'اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے تو میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے ہوتا ہے کو بات بیا معلوم ہوتا ہے۔ اور جب وہ میری طرف کو گائے کو گائے کو گائے کو کیک کو گائے کو گائے کی کی کی کو گائے کی کو گائے کو گائے کی کو گائے کو گائے کو گائے کو گائے کی کو گائے کے گائے کی کو گائے کو گائے کو گائے کو گائے کو گائے کو گائے کی کو گائے کی کو گائے کی کو گائے کو گائے کی کو گائے کو گائے کی گائے کو گائے کو

بداخباروروایات اوراس طرح کی بے شار مدیش اور اوالس محبت اور شوق کے جوت پرولالت کرتی ہیں۔

بندے کے لئے اللہ کی محبت کے معنی قرآن کریم کی بے شار آیات اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے اللہ کا بندے کے لئے اللہ کی مجبت کے معنی بیان کریں الکین اس سے پہلے بندے کے لئے اللہ کی مجبت پر شواہد پیش کرنا بھی ضوری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ہے۔

يُحِبُّهُمُويُحِبُّونَهُ (ب١٧٦) ايت ٥٣)

جن ہے اللہ تعالی کو مجت ہوگی اور ان کو اللہ تعالی ہے مجت ہوگی۔ ان الله یک حِرِ الذِیْن کُفا آیلکُون فی سَبِی لِمِصَفَّا۔ (ب ۲۸رو آیت) اللہ تعالی تو ان لوگوں کو پہند کر تاہے جو س کی راویس مل کر اوٹے ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَّ الْمِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطِّهِرِ بِنَ (١٣١٦ء ٢٣١)

يقينا الله تعالى مجت ركع بين توب كرف والول سي أور مجت ركع بين باك وماف ريخ والول \_\_

ایک مخص کے جواب میں جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالی کامحبوب ہے ارشاد فرایا ہے۔

قُلُ فَلِمَ يُعَلِّبِكُمُ يِلْنُوْرِكُمْ (ب١١٤ ايت ١١)

آپ یہ بوچے کہ انجمال کو تمارے کناہوں کے موض عذاب کیں دیں گے۔ حضرت الس رضی الله عندے مدایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرایا ہے۔ اِذَا اَجَبُّ اللّٰهُ تَعَالَٰی عَبْدًا لَمْ يَضُورُ وَنَنْبُ وَالنَّائِبُ مِنَ الْذَنْبِ كُمَنْ لَآذَنْبُ لَهُ (ثُمَّ تَلَا) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الشَّوَّ إِنِيْنَ۔ (مند الغروس ابن اج۔ ابن مسوق)

جب الله تعالى كى بندك سے مبت كرنا ہے تواہے كوئى كناه ضرر نس بھاتا اور كناه سے قبہ كرنے والا ايما ہے جب اس نے كوئى كناه نہ كيا ہو (اس كے بعد آپ نے آباط پرامى) الله تعالى توبہ كرنے والوں سے مبت كرنا ہے۔

اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّمَفَاتِبَعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهَوَ يَغْفِرُ لَكُمُ ذُنُونِكُمُ (ب٣١٦ من ٣١) أ أكرتم خواتعالى سے مجت ركتے بوتو ميرى اجاع كو خداتعالى تم سے مجت كرتے ليس كے اور تمارے سب

كنابول كومعاف كروس كي

سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فراتي ي

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِى التَّنيَا مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لَآيحِبُ وَلاَيْعُطِى الْإِيْمَانَ الْأَمَنُ وَحَبُ وَمَنْ لَآيحِبُ وَلاَيْعُطِى الْإِيْمَانَ الْأَمَنُ وَحَرِبُ (مَامَ بَيِنَ ابن معودً)

الله بر مخص کو دنیا دیتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہویا نہ کرتا ہو الیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہویا

مَنْ نَوَاضَعَ لِلْمِرَ فَعَمُ اللَّمُ مَنْ نَكَبَّرَ وَضَعَمُ اللَّهُ وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّمَا حَبَّمُ اللَّهُ

(ابن ماجد-ابوسعيدا لخدري باختسار)

جو مخص الله کے لئے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے 'جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے گرا وہتا ہے 'اورجواللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ اس سے مجت کرتا ہے۔

لَا يَزَالُ الْعَبُدُ يَتَقِرَّبُ الْتَي بِالنَّوَافِلِ حَنْى اَحَبَّهُ فَإِذَا اَحَبَبُتُهُ كُنْتُ سَمُعُهُ الَّذِي يَسْمَهُ بِهُبُصَرُ مُالَّذِي يَبْصُرُ بِهِ (عَارَى -الع مِرِةً)

بندہ نوا قل کے ذریعے محصے تقرب ماصل کرنا رہتا ہے ، یمال تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں ' اور جب میں اس سے محبت کرنا ہوں تو اس کا کان آ تھے بن جاتا ہوں جن سے وہ منتا ہے اور دیکھنا ہے۔

زیر ابن اسلم فراتے ہیں کہ بنرہ اللہ تعالی ہے مجت کرنا ہے یہاں تک کہ اس کی مجت اس درج کو پنج جاتی ہے کہ اللہ تعالی اس سے فرما نا ہے کہ جو چاہے کرمیں نے بچنے بخش ویا۔ محبت کے سلسلے میں جس قدر روایات وارد ہیں وہ حصرے ہا ہر ہیں۔

الله سے بندے کی محبت ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ بندے سے اللہ کی محبت حقیق ہے 'نہ کہ مجازی'اس لئے کہ محبت <u> لغت میں اس شکی طرف ننس کے میلان کو کہتے ہیں جو اس کے موافق ہو' اور عشق اسی میلان کے غلبے اور افراط کا نام ہے' اور </u> ید بیان کیا جا چکا ہے کہ احسان اور جمال دونوں نفس کے موافق ہیں اوریہ دونوں چیس مجی آ تکھے مدرک ہوتی ہیں اور مجمی بعیرت سے ان کا اوراک کیا جا تا ہے 'اور عبت بعراور بعیرت دونوں کے تالع ہے ' صرف بعرے ساتھ مخصوص نہیں ہے ، لیکن بناے سے اللہ تعالی کی مجت کی میر صورت نہیں ہو سکتی اللہ جو الغاظ اللہ اور بندوں پر مشترک بولے جاتے ہیں وہ معنی میں مشترک میں ہوتے وی کہ لفظ وجود جو اساء میں نمایت عام ہے اور خالق اور مخلوق دونوں پر ایک معنی میں نہیں بولا جاتا ، بلکہ جو مجھ اللہ تعالی کے سوا موجود ہے اس کا وجود اللہ کے وجود سے مستفاد ہے اور قالع کا وجود متبوع کے وجود کے برا بر نہیں ہو سکتا۔ البت وجود میں دونوں کی شرکت ہے یعنی دونوں پر انظ وجود کا اطلاق کیا جا سکتا ہے 'یہ ایسائی ہے جیسے محوث اور در دست پر انظ جم کا اطلاق مكن ہے "كيوں كردونوں جسميت من شريك بي الكين حقيقت ميں وہ الك دوسرے كے مشابہ نہيں بي اورندان ميں ہے كى ایک کے متعلق یہ کمنا ممکن ہے کہ اس کی جمیت اصل ہے اور دو سرے کی جمیت تابع ہے میوں کہ نہ در خت اپنی جمیت میں مکوڑے کے جم کے تالع ہے' اور نہ مکوڑا اپنی جمیت میں درخت کے تالع ہے ' لفظ وجود میں جو خالق اور مخلوق وفول کے لئے بولا جا آ ہے۔ یہ بات نمیں ہے اور یہ صورت تمام الفاظ میں کیساں ہے ، جیسے علم ارادہ و قدرت و فیرو۔ ان الفاظ میں محی خالق اور علوق وونوں مکسال نہیں ہیں ' ملکہ وونوں پر الگ الگ معنوں میں ان الغاظ كا اطلاق ہو باہے وا ضعین لغت نے اولاً یہ الغاظ محلوق ك لئے وضع كے تيے اكيوں كه خالق كے اوسان انسانی مثل وقع سے بالا تربی اس لئے وہ الفاظ جو خلوق كے لئے خاص تھے خالق کے لئے بھی بطور استعارہ و مجاز ہولے جانے لگے۔ گویا خالق کے لئے ان الغاظ کا استعال حقیق نہیں ہے اور نہ ان معنی میں ہے جو بندوں کے لئے خاص ہے۔ اس و مناحت کے بعد لفظ مجت پر نظر ڈالئے ، مجت اصل لغت کے اعتبارے اس شی کی طرف نفس کے میلان کا نام ہے جو اس کے موافق ہو ، لیکن اس کا تصور اس نفس کے لئے ممکن ہے جو شی موافق کے نہ ملنے ہے ناتھ روجا آ ہو ، اوراہے پاکر کمال حاصل کرتا ہو' اور کمال سے لطف اندوز ہوتا ہو' اور بیااللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے' اس لئے کہ اللہ تعالی کوجو

کمال عمال اور جلال حاصل ہے وہ اس وقت بھی حاصل ہے اور وہ ابدی اور انلی جرافتبارے واجب الحصول ہے نہ اس کا تجدد متصور ہے اور نہ زوال ممکن ہے اس لئے اگر وہ کسی کی طرف نظر کرے گاتو اس کے معنی یہ نہیں ہوں سے کہ وہ فیری طرف نظر کر رہا ہے ' بلکہ یہ کما جائے گاکہ اس کی نظرا بی ذات اور افعال پہے 'اور موجودات میں اس کی ذات و افعال کے ملاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اس لئے جب چھے ابو سعید فنی نے سامنے یہ آیت پڑھی گئی ہے۔

يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونُكُ (ب١١٦ آيت٥١)

جن ے اللہ تعالی کو عبت ہوگی اور جن کو اللہ تعالی سے مبت ہوگ۔

تو انہوں نے فرایا حقیقت میں وہ خود اپنے آپ سے مجت کر آہے ان کی مرادیہ تھی کہ وہی کل ہے اور موجودات میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جو مخص مرف اپنے لنس سے اپنے افعال ننس اور اپنی تصانیف سے مجت کرتا ہے اس کی مجت اپنی ذات اور توالح ذات سے متجاوز نسیں ہوتی اور اس کے بارے میں میں کما جا آ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات سے محبت کرتا ہے ،جو الفاظ بندول ے اللہ تعالی کی مجت پر دلالت کرتے ہیں وہ سب مول ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی اپنے بردے کے ول پرسے حجاب افعا وتا ہے ایساں تک کدوہ اے اپنے ول سے دیکھنے لگا ہے یا وہ اے اپنی قربت کے حصول پر قادر کردیتا ہے اول میں اس کو قادر كرنے كا ارادہ تھا۔ اگر مبت كى نبت آرادہ الى كى طرف جائے توبىت سے اللہ تعالى كى مبت الله بوكى اور اكر اس تعلى كى طرف جائے توبدے کے دل سے تجاب دور کرویتا ہے تو یہ حبت مدوث کے سبب سے مادث ہوگی محدث سطور میں جو مدیث میان ى كئى ب (الأيزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ بُ إِلَيْ وَاللَّوْ إِلَيْ وَالْوَلِ) اس كمن يى بين كدنوا فل ك دريع تقرب ماصل كرنے ب باطن ماف موجا آے اورول سے عاب وور موجا آے 'اوربندہ اللہ تعالی سے قربت کے درجے پر بنج جا آے 'ب سب اللہ تعالی کے فضل اور اس کے لطف و کرم سے ہو تاہے اور محبت کے یکی معنی ہیں اور میات ایک مثال کے ذریعے سمجی جاستی ہے اور وہ مثال یہ ہے کہ بادشاہ اسے کی فادم کو اسے آپ سے قریب کرتاہے اوراسے مروقت ای فدمت میں ماضررہے کی اجازت دیتا ہے 'بادشاہ اس کی طرف مجی تو اس لئے ماکل ہو تا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے اس کی مدکرے گا'اس کے مشاہدے سے راحت پائے گا' یا کس معالمے میں اس کی رائے لے گا' یا اس تے لئے کھانے پینے کا سامان تیار کرے گا' اس صورت میں ہد کما جائے گا کہ پادشاہ اس سے مجت کرتا ہے کوں کہ اس میں وہ چیز موجود ہے جو اس کی فرض کے موافق ہے 'اور بھی ایا ہو ماہے کہ بادشاہ اپنے کمی غلام کو اپنے قریب کر آ ہے اور اے اپنے پاس آنے جانے سے نہیں روکتا اس لئے نہیں کہ وہ اس سے کوئی فائدہ الفانا جابتاہے اس کی مدکا خواہاں ہے کہ اس لئے کہ ظلام بزات خودایے اظلاق حند اور اوصاف حمیدہ سے متصف ہے کہ ان کی موجودگی میں اسے باوشاہ کے دربار میں بلا روک ٹوک آنے جانے سے منع نہیں کیا جاسکا۔اس لئے نہیں کہ باوشاہ کو فلام سے تسی طرح کی کوئی تعقیت حاصل ہوگی یا تفع ملے گا کلد اس لئے کہ غلام میں وہ اجھے اوصاف اور عمدہ اخلاق پائے جاتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اسے دربار شاہی کی ماضری زیب وی ہے اور اس کے شایان شان می ہے کہ وہ بادشاہ کے قرب سے متمتع ہو ، اکرچہ بادشاہ کو اس سے ذرا فرض نہیں ہوتی اس صورت میں اگر بادشاہ اسے اور اس کے درمیان سے تجاب افعادے گاتو یمی کما جائے گاکہ اسے اپنے فلام سے مجت ہے اور اگر فلام نے اخلاق میده اور خصائل حد میں سے مرف وی خصائل اور اخلاق ماصل کے موں جو بادشاہ کی مجت ماصل کرنے میں مور موں تو یہ کما جائے گاکہ اس نے ذریعہ بنا کربادشاہ کی مجت ماصل کی ہے۔ اس مثال میں دو طرح کی محبیں ہیں اللہ کواپنے بندے سے دو سرے معنی کی محبت ہوتی ہے ، پہلے معنی کی نہیں اور دو سرے معنی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی کی عبت کو بادشاہ کی عبت سے حقیق مشابت نہیں ہے ، بلکہ اس میں بھی یہ شرط ہے کہ تمهار ب ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ اس قربت سے اللہ تعالی پر تغیروا قع ہو گا کہ اللہ تعالی کے سلسطے میں کسی تغیر کا امکان نہیں ہے ، ملکہ ہر تغیراس کے حق میں محال ہے اللہ تعالی سے بندے کی قربت کے معنی حقیقت میں یہ بیں کہ بندہ ور عدوں اور بمائم کی صفات سے دور

خلام برنکام بیہ کہ بندے کے ساتھ اللہ کی مجت بیہ کہ اسے دنیاوی شوافل اور معاصی ہے دور کرک اس کے باطن کو دنیا کی کدور توں سے بال کی کدور توں سے بالی کہ دو بندہ بیر محسوس کی کدور توں سے دار کمال کے حصول کی طرف ماکل کرے گاگویا وہ اپنے دل سے اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اللہ تعالی سے بندے کی مجت یہ ہے کہ اس کمال کے حصول کی طرف ماکل موجس سے دو محروم ہو آ ہے اس کے حصول کا شوق رکھتا ہے اور جب وہ جن المال ہے تواس سے حصول کا شوق رکھتا ہے اور جب وہ جن اللہ تعالی ہے تواس سے دنت یا آ ہے اس معن میں مجت اور شوق اللہ تعالی کے کیال ہے۔

اب آگرتم یہ کو کہ بڑے ہے اللہ تعالی کی مجت ایک ملکوک معالمہ ہے ' بئدے کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا حبیب ہے ' اس کا جواب یہ ہے کہ مجت کی کچھ علامات ہیں ' ان علامات سے استدلال کرے گا' چنانچہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے۔

عن -إِذَا أَحَتِ اللَّهُ عَبُدَ الِنَكَ فِإِذَا حَبَّ الْحُبِّ الْبَالِيعَ الْعَنَاهُ (١)

الله تعالی کی بندے سے محبت کرنا ہے والے جالا کردیتا ہے اور جب شدید محبت کرنا ہے والے اسے ساتھ

خاص کرلیتا ہے۔

آپ سے "ناص کرنے" کی تغیر دریافت کی گئی آپ نے ارشاد فرایا این کے معن یہ ہیں کہ اسپے محبوب بڑے کے پاس نہ مال باقی رہنے دے اور نہ الل و میال باقی رکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے سے اللہ تعالی کی مجت کی علامت یہ ہے کہ اسے فیرسے بختر کردے 'یہاں تک کہ اس میں اور فیر میں تجاب ماکل کردے۔ حضرت فیلی علیہ السلام کی فدمت میں کمی فض نے وض کیا کہ آپ اپنی سواری کے لئے کوئی گدھا کیوں نہیں خرید لیے 'فرمایا کہ اللہ تعالی کویہ بات کو ارا نہیں کہ میں اسے چھوڑ کر گدھے کا

<sup>(</sup>١) يروايت يمك كذر يكل ب

محفل اختیار کروں۔ ایک مدیث میں یہ مغمون وارد ہے ہے۔ رانااَحَبَ الله مُعَبُّل اِبْنَالاَ مُغَانِ صَبَرَ إِجْنَبَاهُ فَانْ رَالْسِي إِصْطَفَاهُ

رانا حب الله قبلاً ابتلامع إن صبر الجنباء على رضى اصطفاف جب الروه اس الماء يرمر كرتا ب وال

بركزيده كرماب اور راضى بوماب تو منتب كرايتا ب

بعنی علاء کا مقولہ ہے کہ جب تو اللہ تعالی سے مجت کرے اور یہ دیکھے کہ وہ تخفے کمی معیبت میں جلا کرنا چاہتا ہے تو یہ سمجھ لے کہ وہ تخفے کر کرنے وہ ان انہوں نے دریافت کیا بیٹے! وہ تخفی برگزیدہ بنانا چاہتا ہے استاذ ہے کہا کہ جھے محیت کے بچو آفار نظر آتے ہیں انہوں نے دریافت کیا بیٹے! کہا تم اس کے علاوہ کمی اور محبوب میں جلا کے مصلے ہو'اس نے مرض کیا فیس! فرمایا تب تم محبت کی توقع مت رکمو'اس لئے کہ اہتلاء و آزمائش کے بیٹے کمی محض کو محبت نہیں ہتی۔ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا :۔

إِذَا حَبَ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُوَ أَعِظُامِنْ نَفْسِمُ وَزَاجِرًا مِنْ قُلْبِمِيَامُرُ مُوَّيَنُهَا عُ

(مندالغردوس-انس)

جب الله تعالی کمی بندے سے محبت کرنا ہے تواس کے نفس میں ایک قبیعت کرنے والا مقرر کردیتا ہے 'اور اس کے دل میں ایک روکنے والا پیدا کردیتا ہے وہ اسے تھم دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ ه.م.ر. الفاظ دار درمد رئیوں' فر ال

ا يك مديث من يه الغاظ وارد موت من فرايا :-إِذَا اللَّهُ عِبْدِ حَيْرًا بِصَرُ مَدِ عُيُونِ فَفْسِم (مند الغروس - انْنَ)

جب الله تعالى كى بندے كے ساتھ خيركا اداره كرتا ہے واسے اس كے عيوب ننس پر مطلع كرديتا ہے۔

ان تمام علامات میں سب ہے اہم اور خاص علامت ہے کہ بڑہ کو اللہ تعالی ہے جبت ہو اس ہے یہ سجو میں آسکا ہے کہ اللہ کا اس اس اس کے تمام خلا ہری اور اس اس سندے ہوں ہوں ہے کہ اللہ تعالی اس کے تمام خلا ہری اور باطن کو جب ہوں ہے کہ اللہ تعالی اس کے تمام خلا ہری اور باطن کو جب اور کے امور کا کفیل ہو 'وبی اسے معودہ وتا ہو 'وبی اسے تدیر سوجھا آ ہو 'وبی اسے زور اخلاق ہے آرات کرتا ہو 'وبی اس کے افکار کا ایک مرکز وبی اس کے خلا ہر دیا طن کو درست رکھا ہو 'وبی اس کے افکار کا ایک مرکز بعد اور اس کے افکار کا ایک مرکز بعد اور اس کے درمیان ہے فیرے متو حق کرتا ہو 'اور خلوتوں میں مناجات کی لذت بخش کر بعد اور اس طرح کی دو مری علامات بندے خور ہے افحالے والا ہو 'یہ اور اس طرح کی دو مری علامات بندے ہیں۔ یہ کے اللہ تعالی میں جب کہ دلالت کرتے وال بیکو علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ کی بیت پر دلالت کرتے والی بکو علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ کی بیت پر دلالت کرتے والی بکو علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ کی بیت پر دلالت کرتے والی بکو علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ کی بیت پر دلالت کرتے والی بکو علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ کی بیت پر دلالت کرتے والی بکو علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ کی بیت پر دلالت کرتے والی بکو علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ بیت پر دلالت کرتے والی بکو علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ بیت پر دلالت کرتے والی بکو علامات بیان کرتے ہیں۔ یہ بیت پر دلالت کرتے والی بیت کی جات ہوں گوری ہوں گوری ہوں گوری ہوری کی جات کی جو بیت پر دلالت کرتے والی بیت کی میت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کوری ہوری کی اس کی بیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی بیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کوری ہوری کی میت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی بیت کی میت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی بیت کی میت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی بیت کی میت پر دلال کی میت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی بیت کی میت پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کی بیت پر دلال کی بیت کی میت پر دلال کرتے ہیں۔ اس کی بیت کی دلال کی بیت کی دلال کی بیت کی دلال کی دلال کی بیت کی دلال کی بیت کی دلال کی بیت کی دلالت کرتے ہوں کی دلال کی بیت کی دلال کی بیت کی دلی کی دلال کی بیت کی دلی ہو کی دلی ہوں کی بیت کی دلی ہوں کی دلی ہو کی بیت کی دلی ہوں کی بیت کی دلی ہوں کی بیت کی دلی ہوں کی دلی ہوں کی کی دلی ہوں کی دلی ہوں کی کرنے کی ہوری ہوں کی کرنے کی دو می کی کرنے کی در می کرنے کی در می کرنے کی در می کرنے کرنے کر

آ فار محبت اس طرح کے آفاد ہے آبار ہیں ان بن ہے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طاقات کو آخرت میں کشف اور مشاہدے کے طریقے پر ایما کا ہے کہ اور طاقات کی محریقے پر ایما کی کا اس کے مصاہدے اور طاقات کی محریقے پر ایما کی کا ایک کا در طاقات کی محریقے پر ایما کی کا ایک کا در اس کے مشاہدے اور طاقات کی

خواہش نہ رکھتا ہواور کیوں کہ یہ بات سب جائے ہیں کہ دنیا ہے جدا ہوئے بغیر اور موت کو کے لگائے بغیریہ خواہش ہوری نہیں ہو گی اس لئے موت سے عبت رکھنا بھی اننی آفار ہیں ہے ایک اثر ہے اسے چاہیے کہ وہ موت سے فرار افتیار نہ کرے عجب کرنے والا بھی ایخ وطن سے محبوب کے متعقر تک سفر کرنے میں کوئی مشعق یا نعب محسوس نہیں کر آئی کیوں کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس سفر کا انجام محبوب کے مشاہدے پر منتی ہے سفر (موت) اس ملاقات کی گنی اور اس مشاہدے کا باب الداخلہ ہے کہ اس مل الله علی وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے۔

مَنْ احْتِ لِقَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِقَاعُهُ (عَارِي وسلم-الوهروة)

جو مخض الله تعالى كا فات بندكراً بالله تعالى اس كا ما قات بندكراً ب-

رَانِ اللَّهُ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفَّا-

(پ۸۲ره آعت ۳)

ب فک الله تعالی ان لوگوں سے محبت کر تاہے جو اس کی راہ میں ال کرجماد کرتے ہیں۔

حصرت عرق کے لئے اپنی و میت میں حضرت ابو کرالعد ہیں ہے ارشاد فرایا : حق کران ہو تا ہے اور اس کرانی کے باوجود خوش گوار

ہوتا ہے 'اور باطل ہاکا برتا ہے 'اس کے باوجود بوا تلق ہوتا ہے 'اگر تم نے میری و میت مالغ کر دی تو موت نے زیادہ فرقی عائب چیز

ہیں مجوب نہ ہوگی 'اوروہ ہمارے پاس آئے گی 'اور اگر تم نے یہ و میت ضائع کر دی تو موت ہے زیادہ غائب چیز ہمارے

باب نے جھے ہیان کیا کہ مجداللہ این جش نے جگ احد کے موقع پر کما آؤاللہ تعالی ہے والے کہ 'میب لوگ ایک گوشے میں

بولے کے 'اور عبداللہ نے بیدوای اے اللہ! میں تھے ہم دیتا ہوں کہ جب کل میں دشن سے نبر آزا ہوں تو میرامقابلہ کی بماور '

جواں مرد 'اور عبداللہ نے بیدوای اے اللہ! میں تھے ہم دیتا ہوں کہ جب کل میں دشن سے نبر آزا ہوں تو میرامقابلہ کی بماور '

جواں مرد 'اور میداللہ تھی کان کا نوٹ کے دن اس حال میں تھے ہولی تو یہ کہ وہوں کے گائے اور میرے کان ناک کان

ہوئے ہے کان کس نے کانے ہیں میں مرض کوں گا اے اللہ! تیری اور تیرے دسول کی راہ میں کئے ہیں۔ تو کے گائے میداللہ!

ہوئے تھے جیے کوئی چیز دھا کے میں تھی رہتی ہے سعید این المسیب فراتے ہیں میری دھا ہے اللہ تعالی این بھی کی ہم کی اس طری تھی ہوئے جی کی گان فری اور بھرالحانی فرایا کرتے تھے کہ میں اس طری تھی ہوئے جینے کوئی چیز دھا کے میں قبل کی اس کے کہ حبیب کی حال میں بھی ہے جو کی میں آئی طری اس کے کہ حبیب کی حال بین بھی کی ایک کرتے تھے کہ موت کو میں دی این المیت بھی اپنے تھید کی حال بین بھی اپنے تھید کی این مرت کی این مرت کی این مرت کی این طری تا ہے جو دک میں گرفار ہو تا ہے 'اس لئے کہ حبیب کی حال میں بھی اپنے تھید کی اور خوالے آئی کی این در ہے جو دک میں گرفار ہو تا ہے 'اس لئے کہ حبیب کی حال میں بھی اپنے تھید کی این در خوالے کون کی تو کی کی دریا گائی کیا 'این میں کرتا ہے جو دک میں گرفار ہو تا ہے 'اس لئے کہ حبیب کی حال میں بھی اپنے تھید کی اور خوالے کی دریا تھی کون کیا 'این میں کرتا ہو جو اب دینے میں وریافٹ کیا آئی موت کو بھی کی دور اور جواب دینے میں تو تف کیا 'کوری کی دریا گائی کیا ہوت کو بھی کرتا ہوت کی دریا گائی کیا آئی کیا گائی کیا گیا ہوں کی دریا گائی کی کیا گائی کیا گائی کیا گائی کی کیا گائی کی کی دریا ہوئی کیا گائی کیا گیا ہی کی دریا گائی کی کیا گیری کیا گائی کی دریا گائی کی کی دریا گائی کیا گائی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی

کما اُگر تم سے ہوئے تو موت کو ضور پیند کرتے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت طاوت کی :۔ فَتَمَنُّو اللَّمُوْتَ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ۔ (پارا آیت ۹۳) موت کی تمناکر (کے دکھلا دو) اگر تم سے ہو۔ زاہد نے کما سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں :۔ لَا یَنَمَنَّ یَنِ اَحَدُکُمُ الْمُوْتَ۔ (یخاری وسلم۔ الس) تم میں سے کوئی موت کی ٹمنانہ کرے۔

انہوں نے فرمایا یہ ممانعت اس مخص کے لئے ہے جو کسی معیبت سے پریشان ہو کرموت کی تمناکر تاہے کیوں کہ اللہ کی قضاء پر راضی رہنا اس سے فرار حاصل کرنے سے افعنل ہے۔

یمال ایک سوال بے پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مخض موت کو پندند کرے تو آیا ہے کما جائے گا کہ وہ اللہ ہے ہوت کرنے والا نسیل ہے 'اس کے جواب کی تضیل ہے ہے کہ موت کی کراہت بھی ونیا کی مجت 'اور اہل' مال اور اولاوے فرقت پر افسوس کے باعث ہوتی ہے 'بید امرائلہ تعالیٰ کی کمال محبت کے معافی ہے 'اس لئے کہ کامل محبت وہ ہوتی ہے جو تمام دل کو معتوق ہو 'آہم ہے امریکی بعید نہیں کہ اہل' مال اور اولاد کی مجت کے معافی اشائہ بھی موجود ہو 'اس لئے کہ لوگ موبت میں متفاوت ہوتے ہیں' اور نقاوت پر بید دواب ولات کرتی ہے کہ ابو حذیفہ این عبد ابن دبید ابن عبد مشر نے جب اپنی بمن فاطمہ کا لکاح اپنی آزاد فلام سالم ہے کیا تو قریش نے انہیں کافی برابھلا کہا' اور بہ طعنہ دیا کہ انہوں نے قریش کی ایک شریف فاتون کو ایک فلام سے آزاد فلام سالم ہے کیا تو قریش نے انہیں کافی برابھلا کہا' اور یہ طعنہ دیا کہ انہوں نے قریش کی ایک شریف فاتون کو ایک فلام سے بیاہ دیا' ابو حذیفہ نے کہ کہ کہ بخدا میں اس سے بمترے 'ان کا یہ قول ان کے قبل ہے بھی زیادہ فطرناک فابت ہوا' لوگوں نے ان سے بوچھا یہ کسے ہو سکتا ہے فاطمہ تیری بمن ہو' اور سالم تیرا گول ان کے قبل ہے 'انہوں نے جواب دیا کہ میں نے سرکارو وعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو نظری کہ جواللہ تعالی کی ایک میں جو بہ کہ دو سالم کودیکھے (ابو قیم میں کری میں) اس دوابت سے باہم ہو اللہ تعالی کی ایر گاہ میں حاضر ہوں تو انہیں ان کی مجت کے بقدر دیوار افنی کی لذت حاصل ہو' اور اس لئے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو انہیں ان کی مجت کے بقدر دیوار افنی کی لذت حاصل ہو' اور دیوار ہوگی کی لذت حاصل ہو' اور دیا ہے مجت کے بقدر دیوار افنی کی لذت حاصل ہو' اور دیا ہے مجت کے بقدر دیوار افنی کی لذت حاصل ہو' اور دیا ہے مجت کے بقدر دیوار افنی کی لذت حاصل ہو' اور دیا ہے مجت کے بقدر دیوار افنی کی لذت حاصل ہو' اور دیا ہے مجت کے بقدر دیوار افنی کی لذت حاصل ہو' اور دیا ہے مجت کے بقدر دیوار افنی کی لذت حاصل ہو' اور دیا ہے مجت کے بقدر دیوار افنی کی لذت حاصل ہو' اور دیا ہے مجت کے بقدر دیوار اور کی کیا کہ دیا ہے مجت کے بقدر دیوار اور کی کی دیوار کیا کے دیوار کیا ہے مجت کے بقدر دیوار کیا گاہ کے دیوار کو کے بھی دیوار کے بھی ہو سکتا کے بھو کے کہ کی کی کی کو کی کیا کے دیوار کے دیوار کے کیا کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی ک

موت کو برا سیحنے کا ایک اور سبب یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مقام مجت کا متبدی ہو' اور موت کا جلدی آنا اس لئے برا سیحتا ہو کہ
اس طرح اے اللہ تعالیٰ کی طاقات کے لئے تیاری کا موقع نہیں مل سے گا' اگر کراہت موت کا سبب یہ ہوتو اس سے ضعف محبت
پر دلالت نہیں ہوتی' اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی شخس کو یہ اطلاع طے کہ اس کا محبوب قلال دن آ رہا ہے' اور وہ یہ چاہے کہ
اس کی آمد میں کچھ آخیر ہوجائے آکہ وہ اس کے شایان شان استقبال کی تیاری کرسکے 'اس کے لئے اپنا کھر آراستہ کرے' اور خانہ
داری کے تمام اسباب فراہم کرے' اور اس طرح اس سے طاقات کرے کہ دل ہر طرح کے افکار و خیالات سے فارخ ہو' اور
طاقات کی راہ میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو' بسرحال اس سبب سے موت کو کروہ سمجھتا کمال محبت کے منافی نہیں ہے اور اس کی
علامت یہ ہے کہ وہ محض مسلسل عمل کر آ ہو' اللہ تعالی سے طاقات کے لئے ہمہ وقت تیاری کر آ ہو۔

مجت کی ایک علامت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی پند کرے اسے اپنی پند پر فا ہروباطن میں ترجع دے اس کے لئے سخت سے سخت عمل انجام دے ' ہوائے نئس کی اتباع ہے گریز کرے ' اور سستی چھوڑ دے ' اللہ تعالی کی اطاعت پر مواظبت کرے ' وافل کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرتا رہے ' اور جس طرح مجب اپنے محبوب کے ول میں مزید درجی قرب کا متلا ہی رہتا ہے ' اس طرح اعلا ہے اعلا درجات کا طالب رہے ' اللہ تعالی نے ایثار پند لوگوں کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے ۔

يُجِبُّوْنَ مَنُ هَاجَرَ الْيُهِمْ وَلَا يَحِلُونَ فِي صُلُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّالُوْنُوَا وَيُوثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَهِمْ حَصَاصَتُ ﴿ لِهِ٢٨ ٣ أَيْتِهِ)

جوان کے پاس بھرت کرکے آ گا کے اس سے بدلوگ میت کرتے ہیں اور مماجرین کو جو پھو لما ہے اس سے
یہ (انسار) اپنے دلوں میں کوئی دفک نہیں پاتے اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں آگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔

(میں اس کا وصال جاہتا ہوں اور وہ میری جدائی کا خواہشند ہے اس لئے میں اس کی خواہش کے لئے اپنی

خواهش چموژ آمون)

تَعْصِى الْالْمُوَانَّتُ نُطْهِرُ خَبُهُ ﴿ لِمَالَعَمْرِي فِي الْفِعَالِبَدِيعُ لَوْكَانَ عَبِيكُمُ الْفِعَالِبَدِيعُ لَوَكَانَ عَبِّكُ صَادِقًا أَوْفِعُنَّهُ لِآلَالُمُ حِبَّلِمَنْ يُعْرِبُهُ مُطِيعُمُ لَا لَا لَهُ حِبَّلِمَنْ يُعْرِبُهُ مُطِيعُمُ لَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ لَا لَهُ مُعْلِيعُمُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ لَا اللَّهُ مُعْلِيعُمُ لَا اللَّهُ مُعْلِيعُمُ لَا اللَّهُ مُعْلِيعُمُ لَا اللَّهُ مُعْلَقُهُ لَا اللَّهُ مُعْلِيعُمُ لَا اللَّهُ مُعْلِيعُمُ لَا اللَّهُ مُعْلِيعُمُ لَا اللَّهُ مُعْلَقُهُ لَا اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ لَا اللَّهُ مُعْلِمُ لَا اللَّهُ مُعْلِمُ لَا اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَقُهُ لَا اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ لَا اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ لَا اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلَمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُعِلِّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ م

(اوالله تعالى سے محت كا دعوى كرا ہے اور اس كى عم عدولى كرا ہے كذا تيرائيد هل نمايت مجيب ہے اگر

تیری مجت می ہوتی تواس کی اطاعت کر آ'اس لئے کہ میب اپنے محبوب کا مطبع ہو آہے)

ای مغمون میں بہ شعر کما کیا ہے : وَاتْرِ کُمَّا اَهُوٰی لِمَاقَدْهُونِتَهُ فَارِّضِلی بِمَاتَرْضِلی وَانْسَخَطَتْ نَفُسِیْ (جری خواہش کے آگے میں اپی خواہش ترک کردجا ہوں اور جری دضارِ رامنی رہتا ہوں اگرچہ میرانس گرانی محسومی کرے)۔

سل ستری فرائے ہیں محبت کی علامت ہے ہے کہ تم محبوب کو اپنے نفس پر ترجع دو ' پھراللہ تعالی کی اطاعت کرنے ہے کئی مخص حبیب سیس بن جاتا بلکہ حبیب وہ ہے جو منای اور مکرات ہے ہمی احراز کرے ' ان کا یہ قول درست ہے ' اللہ تعالی ہے بارے کی محبت' بندے ہے اللہ تعالی کی محبت کا سب ہوتی ہے ' جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

يُجِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ (١٤١٧) عدم)

جن ے اللہ تعالی کو حبت ہوگ اور اللہ تعالی ہے جن کو حبت ہوگ۔

جب الله تعالى كى سے عبت كرتا ہے تو اس كاكفيل ہو تا ہے "اوراسے وشنوں پر غلبہ وتا ہے "اس كاد من خوداس كالفس اور

خواہشات نفس میں ، چنانچہ اگر اللہ اسے اپنا محبوب نا لے گاؤی ایس کے اساسے دیمان و خوار نہیں کرے گا اور نہ اس کے نفس کے سرد کرے گا اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے ہے۔

وَاللَّهُ اعْلَمُ مِاعْدُاءِكُمُ وَكُفِي مِاللَّهِ وَلِيّا وَكُفِي وَاللَّهِ وَلَيْ الْمَاعْدُونَ وَمَا المَده من الله وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

اگرتم بہ سوال کو کہ کیا نافرائی اور گاہ اصل مجت کے قالف ہے قائم یہ گئیں گے کہ مصیب اصل مجت کے خلاف ہیں ہے ، بلد کمال مجت کے خلاف ہیں ہو اپنے آئی ہے مجت کرتے ہیں اور کسی نہ کسی مرض میں گرفار رحے ہیں ، محت پند کرتے ہیں گئیاں بہ جانے کے باد ہود کہ بسیار خوری صحت کے لئے معرب آیا وہ کھاتے ہیں ، اس کا بہ مطلب کی ہوتا کہ انہیں اپنی جان مزیز نہیں ہے یا وہ تکررست وہا پند نہیں کرتے ، گئیان محت کے اصولول پروہ اس لئے ممل نہیں کر ہوتا کہ ان کی معرفت ضعف ہوتی ہوتی ہے ، اور اس پر یہ روایت والات کرتی ہے کہ معمان صحابی کو بہت جلد جلد انخفرت صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جا تا تھا، اور آپ ان پر حد جاری کیا کرتے تھے ، ایک ون وہ کی معصبت میں جلد جلد انخفرت صل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جا تا تھا، اور آپ ان پر حد جاری کیا کرتے تھے ، ایک ون وہ کی معصبت میں بیات کہ علامت کی وہ انتی جلدی حد کے لاتے باتے ہیں ، بیات کہ سے میں اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہے رہ بین کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرایا اسے برامت کو ، اس لئے کہ یہ فیص اللہ اور اس کے رسول سے مجت کرتا ہے رہ بین ہوئے ، البت معصبت آوی کو کمال محبت سے خارج نہیں ہوئے ، البت معصبت آوی کو کمال محبت سے خارج کرتا ہے ، اور جب ول کی گرائی میں بہنے جا تا ہے وا اعتمالی مجت کرتا ہے ۔ اور دجب ول کی گرائی میں بہنے جا تا ہے وا اعتمالی مجت کرتا ہے ۔ اور دوالی گرائی میں بہنے جا تا ہے وا اعتمالی مجت کرتا ہے ۔ اور دیا ہی کہ کردیتا ہے۔

ماصل یہ ہے کہ محبت کا دموی ایک مشکل اور خطرناک دموی ہے 'ای لئے مطرت فنیل ابن میاض فرائے ہیں کہ اگر کوئی مخص تھے ہے کہ اگر کوئی ہے 'ای لئے مطرت فنیل ابن میاض فرائے ہیں کہ اگر کوئی مخص تھے ہے ہوال کرے کہ کیا تو اللہ تعالی ہے مجبت کرتا ہے تو خاموش دہ اس لئے کہ اگر قربے جواب میں کما "نہیں " تو یہ کفر ہوگا اور کما "ہاں " تو جرا حال محبن کا سمانی ہے 'اس لئے اللہ کی نارا فقل ہے نہیں کہ جنت میں الل معرفت اور اہل مجبت کے درجات ہے بلند کوئی دو سماورجہ نہ ہوگا 'اور نہ جنم میں کمی مخص کو اس محض ہے زیادہ مقرف ہوت ہوگا جو معرفت اور مجبت کا دمونی کرے 'اور دل میں نہ معرفت ہواور نہ مجبت ہے۔

اللہ تعالی سے مجت کی ایک طامت ہے کہ اللہ تعالی کے ذکر کا شدت ہے حریص ہوائد نوان تھے ندول خالی ہواس کے در و فض کس سے مجت کرنا ہے اس کا اور اس کی متعلق جنوں کا ذکر کورے سے کرنا ہے اس لئے اللہ تعالی کی مجت کی طامت ہے قرار پائی کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے 'قرآن کریم کی طاوت کرے جو اس کا کمان ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجت کرے اور ہر اس چیز کو چاہے جو اللہ تعالی کی طرف منسوب ہو'جو فض کی انسان سے مجت کرنا ہے اس کی گلی کے نئے کو بھی چاہتا ہے' جب مجت قوی ہوتی ہو تا ہو گلی ہے نہ ہو گا ہوں اس کا اصاطر کے جب موری ہوں' یا اس سے متعلق ہوں' اس موری ہو کران تمام چیزوں تک جا چہتی ہو ہو ہو ہوں' اس کا اصاطر کے ہوئے ہوں' یا اس سے متعلق ہوں' اس کے مجت کرنا ہو گا ہو گا ہوں کہ ہو گا ہو گا ہوں کا میں کہ سے اس کی گلی ہو ہو گا ہوں کا اصاصر کے موری ہو گا ہو گا ہو گا ہوں گا ہو گھر گا ہو گھر گا ہو گھر گا ہو گھر گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گھر گا ہو گا ہو

اپ کمہ دیجے اگر تم خدا تعالی ہے تحبت رکھتے ہو تو میری اجاع کروخدا تعالی تم ہے مبت کرنے لکیں ہے۔ مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں ہے۔

آجِبُو اللَّهُ لِمِنَايَغُنُو كُمُمِنُ وْمَدِيوَ آحِبُونِي لِلْوِتَكَالَى (١) الله ان نعتول كے لئے مبت كر جووہ حبيس منايت كرنا ب اور جو سے الله كے لئے مبت كرو

حضرت سفیان وری ارشاد فراتے ہیں کہ جو عض اللہ تعالی کے حب سے مبت کراہے وہ کویا اللہ سے مبت کراہے اور موض الله تعالى كاكرام كريدوالي عبد كرتاب والمواالله تعالى كاكرام كرتاب بعض مدين سيدواقد نقل كماكماب كية میں کہ جھے ارادت کے دنوں میں مناجات کی افرے فی چنانچہ میں فے رات دن قرآن کی طاوت کو اپنا معظم بوالیا ، مر کھ وقد ایسا مندراكمين طاوت ندكرسكا ايك ون يس فرخاب ين وعلماك كوئى كين والايد كدرها به كد اكر تفي مارى مبت كادموى ب تو ماری کتاب قران کریم پر کیوں علم کرتا ہے ممال اسد مارے اس اطیف متاب میں تدونس کیا جو قراق آیات میں موجود ہے، جب مي اس خواب كے بعد فيد سے ميدار موا قول قرآن كري كى ميت سے لين قام معزت عبداللہ ابن مسود فرماتے ميں كه تم مس سے کوئی مض قرآن کریم کے ملادہ اپنے لئس سے کی چڑی ور فواست ند کرے اس لے کہ یو مض قرآن کریم سے مبت كرائب وه الله ي مبت كرائب اور جو فض قرآن إك بيد مين كرا ود الله ي مبت نيس كرا و معرت سيل سترى فرات بي مبت الى كا علامت مبت قرآن ب اور ميد الى اور مبت قرآن كى طلامت مبت رسول ملى الله عليه وسلم ے 'اور محبت رسول ملی الله علیه وسلم کی علامت ستھ درسول ملی الله علیه وسلم کی مجت ہے 'اور محبت سنت رسول ملی الله علیه وسلم کی علامت آخرت کی مجت ب اور مجت آخرت کی علامت دنیا ہے نفرت ب اور بغض دنیا کی علامت بدے کہ دنیا میں سے

مرف اس قدر لے جو طراق آخرت میں ذاوراه بن سکے

مبت الى كى ايك علامت يدب كه بندك كالخلوث المنطب ما تقد مناجات اور قران كريم في طاوت انس مو "چناني وه نماز تنجد کی پایندی کرے اور رات کے چرسکون لحات کو بو ونیاوی کدور توں سے خالی ہوتے ہیں۔ ننیت سمجے مبت کا کم سے کم ورجہ یہ ہے کہ میب ے ساتھ تعالی میں لذت ہائے اور اس کی مناجات سے لفف ایدوز ہو ، جس مض کے زویک خلوت و مناجات سے نواں فیز اور محکویاری ہوں میت کے دھوی میں اس میں اس ملک ایرادم این اوائم بہاڑے از کرنے تورہ لاے و کی نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کمان سے تعریف لاسے میں انہوں نے جواب واکد الس باللہ سے معرت داؤد علیہ السلام ك اخباريس ب كد حلوق من سے مى اور من مع موجى دد مخصول كواسے سے ملحد ركول كا ايك ده مخص جس تے یہ سمجاکہ میرے واب میں ماخرے اس کے فالعل عمل کی کیا میدست ، اوردو مراوہ من جس نے محصے فراموش کیااور است مال پر رامنی ہوا۔ اور اس کی طام عدیہ ہے کہ جی اسے اس کے لاس کے سرد کردیتا ہوں اور دنیا جی جران و پریٹان چھوڑ دینا ہوں۔ ادی جس قدر اللہ تعالی سے نادانوس مو اسپوائی قدر فیرے انوس مو تاہے اور جس قدر فیرے انوس ہو تاہ ای قدراللا وحشت مي جلا بو يا م اور محت معلى مو يا مهد بدخ ناى علام جس ك واسط مع معرت موى عليه السلام ف باران رجت کی دعای حقی ہے خطاق ہے ذکورے کہ اللہ تعالی نے اس کے داسے میں عادن قرابا کہ برخ جراا جما بعدے جمراس مى ايك ميب ب معرت موى عليد الملام في من كالالطياد جيب كاب الرايا : ال فيم من بند ب اوردواس للف اعدد مو تا ہے اور جس محص کو جھ سے میں موقع کی دو مری تارے للف اعدد دسیں مو ا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ میل امتون عن ایک تیک محص تھا جو دوروراز جال عن تھا ایک مقام پر اللہ کی مهادے کیا کرنا تھا ایک دوزاس نے ویکما کہ ایک بندے نے درخت کی شاخوں میں اپنا آشیان مالیا ہے اور اس میں مغد کرائی مربل آواد میں فغے بھیراہے اس لے ول میں خیال کیا کہ اگر میں اس ورخت کے ساتے ہیں اپنی مواوت کا دینا اول آئی ہیں ہے جہامٹ سے ول لگارے کا جہائی اس نے اس ورخت کے ساتے میں مواوت شروع کی کردی اللہ تعالی نے اس وقت کے تالیس روی بیجی کے فلاح تھی ہے کہ ود کہ اس نے محلوق سے انسیت کی ہے اس کی باداش میں اس کا درجہ تقرب کم کروں گا اور وہ یہ درجہ اسے کسی ممل سے مجمی ماصل ند کر سکے (۱) يروايت پيل گذر جل ب

جو ایمان لاے اور اللہ سے در رہے ان سے دول و است اور اللہ سے در رہے ان سے دول و اللہ سے اللہ اللہ سے اللہ اللہ

حدرت قادة فراتے بیں کہ میں اس سے ذکر سے خرش ماصل کر ناہوں "اور افس یا ناہوں انہوں نے بیدواضح فرایا کہ اطمینان سے مراد داوں کی خوشی اور قلوب کا انس ہے۔ حطرت او مرالعدین قرائے ہیں کہ جو معن اللہ تعالی کی خالص حبت کا وا تقد چکھتا ے وہ طلب دنیا سے بروا 'اور انسانوں سے متوحش ہو جا یا ہے۔ مطرف ابن ابی کر کھے ہیں کہ عاشن کو بھی اپنے محبوب کے ذکر ے اکابت نیں ہوتی اللہ تعالی نے صرت واؤد علیہ السلام پروی نازل فرائی کہ وہ محض دیون کو ہے جو میری مبت کا وعویٰ كرے اور جب رات النے بازو كميلا عاقوه فيدى آفوش من جلا جائے أكيا كوئى عاش ايدا بوسكا بوائے معثول كى الاقات كامتنى ند يوايس يمال موجود بول جو جام جمي إلى حصرت موى طيد السلام في مرض كيايا الله! وكمال ب مين جرب إس انا جابتا ہوں ارشاد فرایا جیے بی تو نے میرے پاس اے کا قصد کیا میرے پاس بھی کیا ۔ میں ابن معاد کتے ہیں کہ جو مض اللہ ہے مبت کرنا ہے دوا بے نفس سے نفرت کرنا ہے وہ یہ بی کتے ہیں کہ جس فض میں یہ تین مسلتیں نہ بول دو محب حقیق نہیں کملا سكا وه يه بي كه الله ك كلام كو علوق ك كلام ير الله كي القات كو علوق كي القات ير اور مبادت كو علوق كي خدمت ير ترج محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ آگر اللہ تعالی کے سواکوئی چیز فوت ہوجائے تو اس پر متاتث نہ ہو ملکہ بر لیے پر نوادہ افسوس کرے جو آللہ تعالی کے ذکراوراس کی اطاحت سے خالی گذر کیا ہو اور اگر خفلت کی بتایر ایما ہو کیا تو بھوت توبہ واستغفار كرے اور رحم وكرم كا طالب مو ابعض عارفين كتے بي كه الله تعالى كے بعد بندے ايسے بي جو اللہ سے محبت كرتے بي اوراى ے ساتھ خلوت میں سکون محسوس کرتے ہیں اگر کوئی جزان سے فوت ہوجائے تودہ اس کا تم نمیں کرتے نہ دہ اسے لاس کی لذت مي معرف بوت بن اس لئے كه ان تے الك كامل وسع اور كمل بعدود جابتا ب ملك من وى بو تا ب اواليس طن والا ہوہ ان کے پاس بنے گا اور جو انسیں طنے والا نسیں ہے اس سے وہ محروم رہیں مے ان کامالک ان کے لئے اعمی تدہیری کرتا ہے ، محب کا حق اگر اس سے کوئی ففلت یا کو تای سرزد ہو جائے ہیہ ہے کہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو اور اس کا متاب دور كرائي تدير كرات اوريه عرض كرا : الدايس الدايس الما تصوركيا م جن يك باحث تيرا احمان كاسلد جو ا منقطع ہو کیا ہے اور تو نے بھے اپنی بارگاہ کی ما ضری سے محروم کردیا ہے اور جھے اسے نفس اور شیطان کی اتباع میں مشول کردیا ے اس تدبیرے ذکرالی کے لئے دل ساف اور زم ہوگا اور گذشتہ کو آبی کی طافی ہوگی محمواید مفات تجدید صفاعے قلب اور

تجدید رقت قلب کاسب بن جائے گ۔ جب محب اپنے محبوب کے طاوہ کوئی چر نہیں دیکتا مرف اپنے محبوب کو رکھتا ہے تو کسی چر كاافسوس نيس موقا اورندكى بات ين فك كرتاب بكد برمالت كوبورى رضائ تيل كرايتا ب اوريد يقين ركمتاب كد ميرى

تدرین دی تعالیا ہے دیرے من مرب ہے۔ وَعَلَى أَنِ نَكُرُ هُوَ اللَّهِ عَلَوْ هُوَ خَيْرٌ لَكُو (١١٠١) ست١١١) اوربیات مکن ہے کہ م کی امر کو گرال مجمواوروہ تساید عن میں خرمور

مبت كالك علامت يب كدالله تعالى كالهاهد عدراحت إعاس عران يا تب محوس ندكر علدايا مال مو جائے بیا ایک بزرگ کا قا و فرائے تے کہ ہم نے میں برات کو شفت بداشت کی اور اب میں سال سے لذت ماصل کر رے ہیں ، صورت جند بعدادی فرائے ہیں کم محبت کی طامت وائی فال اور ایا مسلسل عمل ہے جس سے جم تھے جائے لین دل نہ تھے ابھن بور کان دین فراتے ہیں کہ محت کے ساتھ کے محل سے قب نیں ہو آ۔ ایک بررگ کتے ہیں کہ کسی مب كوالله كاطاحت سيرى تيس موقى أكريد بديدوماكل ماصل كرفيديدامورمالد بحى بن ويصع عاش اسي معنول كى مبت میں کی بھی کوشش ہے گریز نمیں کرنا اور اس کی خدمت کرے لذت یا تاہے اگرید وہ خدمت بدن پر شال می کیاں نہ ہواور جب جم محت د خدمت سے ماج ہو جا ا ہے واس کی بڑی تمنایہ موتی ہے کہ اسے دوبارہ قدرت ل جائے اور اس کا محرودر مو جائے " يمال تك كدود اسى عرب كى خدمت يى اسى طرح معنول بوجائے جس طرح وہ يسلے تما " كى مال الله كى عبت كا ب ادى يرجو مبت قالب موتى ہے وہ اس سے كم ترمد به كوفاكرونى ہے چنانچہ جس مض كوسسى اور كسلندى سے زيادہ اسے مجوب سے مبت ہوگی دہ اس کے مقابلے عل سستی اور سلندی کو ترک کرنے یہ مجور ہوگا اور اگر ال سے نوادہ محوب ہوا قراس ک میت میں ال جو دے رہ مور ہو گا۔ ایک میں جس نے اپنا تمام ال قربان کردیا تھا یہ اس کے اس کے اس کوئی تحریاتی میں رى منى كى نے كماكد عبت من تيرايد حال كيد بوكيا ہے؟ اس في كماكد من في ايك دن ايك عاش كوستاكدو و طوت ميں اپنے معثون سے کمدیا قاکد میں بخدا تھے ول سے جاہتا ہوں اور ترجی سے امواض کرتا ہے معثول نے اس سے کما اگر ترجی ول سے جابتا ہے وجہ پر کیا فرج کرے گا؟اس نے کہا کہ پہلے وجو یک عربی ملیت میں ہے میں دوس بھے دیدوں کا مجر جرے اور اپنی جان قربان کردوں کا تاکہ جرا دل جو ہے خوش موجائے ان دونوں کی محکوس کرمں نے دل میں سوچا کہ جب علوق کا علوق کے مات ادربدے کابندے کے ماتھ یہ معالمہ ہے تب بندہ کا است معبودے ماتھ کیا معالمہ ہونا چاہیے 'جب کہ سب کھ ای کے باحث، يى سوية كرمبت من ميرايد طال بوا-

مبت كى ابك علامت يدب كرالله كم تمام بمول كم ماتي رحمت وشفقت كامعالم كري اور ان لوكول ك ظلف موجو الله تعالى كور قمن بين اوراس في مرض كوفاف عمل كرت بين الله تعالى كارشاد به الله تعالى كارشاد به الله تعالى كارشاد به الله تعالى المكفي المكفي المركفية الموسية المركفية المركبة المرك

كافرول كے مقالم عن خفين الن عن موان بي-

ایما کرنے سے اسے کی طامت کر کی طامع ند روئے اور نہ افلہ افائی کے لئے فشر کرتے میں کوئی چزر کاوٹ بند ایک مدیث قدى مِن الله تعالى في آئية محوب بقول الكاومف والناكيات يعنى وولوك و مهى مبت مِن اس طرح فروند بين جيد يجد كن جزر فریفتہ ہوتا ہے "اور میرے ذکر پر اس طرح کرتے ہیں جس طرح پر عدائے کونسلے پر کرتا ہے "اور میرے مرات کے ارتکاب ے مطرے اس قدر برا فروخت ہوتے ہیں چے جا اپ فار کور ایک کر قرآنا ہے کراہے یہ بدا نس ہوتی کہ آدی کم ہیں یا نواده-اس مثال پر فور کرنا چاہے جب بچہ کی جزر فرید ہو جا اے واس سے بدائی کوارہ فیس کر ا اور اگروہ جزاس سے ممن جاتی ہے توں دویا جاتا ہے اور هور جاتا ہے اور پر عمل اس وقت تک جاری رکھتا ہے جب تک وہ ج دوراں اسے ند ال جائے 'جب دہ سونا ہے تواس من پندین کو اپنے کروں میں چمپا کرسونا ہے 'اور اگر اظافا آگد کل جاتی ہے توسب سے پہلے ای کی طرف لیکنا ہے 'اور اگر وہ چزائی جکہ موجود نہ ہو تو رونا ہے 'لی جائے قوفی ہونا ہے 'جواس سے چینے کی کوشش کرنا ہے اس سے ناراض ہوجا نا ہے 'اور جو دیتا ہے اس سے خوش ہو تا ہے ' چینا فیصے سے اس قدر ہے قالد ہو تا ہے کہ بعض اوقات وہ خودا ہے سے کو ہلاک کروالنا ہے۔

شراب خالص کی جزاء یہ ہیں مبت کی طامات جس منسی میں یہ طامات ہورے طور پر ہوتی ہیں اس کی مبت کمل اور خالص ہوتی ہے ' آخرت میں اس کی خراب خالص اور اس کا ذائقہ شریں ہوگا اور جس فض کی حبت میں فیراللہ کی حبت کا احتراج ہوجا تا ہے وہ آخرت میں اپنی حبت کے بقدر مزہ حاصل کرے گا ایعنی اس کی شراب میں مقربین کی شراب کی بھر مقدار ہمی طادی جائے گا مقربین کی شراب کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے ۔

رِانًا أَلْإِ بُرِّارَ لَفِي نَعِينِي (ب ٣٠ر م أيت ١١) فيك لوك ب ولك المائش من مول ك

اس کے بعد ارشاد فرمایا :

يَسْقُونَ مِنْ رَحِيْقِ مَخْتُوم خِنَامُهُمِسُكُوفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُمِنْ تَسْنِيهُ عَيْنَايَسُرَ بِعِهَا الْمُقَرَّرُونَ (ب ١٨٥٠ اسه ٢٨) ادران كربيخ ك لَيْ قراب فالع جي رمك كى مرودي لي كل ادر وص كه دالال كوالى وزي

حرص کرنی چاہیے اور اس (شراب میں) تعلیم کی آمیزش ہوگی اینی ایک ایہا چشہ جس سے معرّب بندے مکان کے۔ ایرار کی شراب اس لئے خالص ہوگی کہ اس میں اس خالص شراب کی آمیزش ہوگی ہو معرفان کے لئے مخصوص ہے، شراب کسی مخصوص پینے والی چزکانام نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق جند کی تھام فعتوں پر ہوتا ہے، جیسا کہ لفتا کتاب تمام اعمال کو شام ہے، قرآن کریم میں فرمایا کیا ہے۔

إنْ كِتَابِ الْأَبْرَارِ لَفِي عَلِيِّينَ - (ب ١٩٥٨) عيد الكول كان المال ملين من موكا-

اس كے بعد ارشاد فرمایا ب

سی بین این گرانگری کا در به ۱۳۰ (په ۱۳۰۸) جس کو مقرب فرضتے هوق سے دیکھتے ہیں۔ این ان کی کتاب اس باند و بالا ہوگی کہ مقربین ہمی اس کا مشاہرہ کریں ہے ، جس طرح ابرار مقربین کی قربت اور ان کے مشاہرے یہ اپنی معرفت اور اپنے حال میں اضافہ کرتے ہیں ایسا ہی حال ان کا آخرت میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے ہ مَا خَدَلْفَ کُمُو کَلَا بِعَثْ کُمُ اِلِا کُنفیس وَاحِدَةً ﴿ پِ ۱۲۰ ۲۲ آیت ۲۸)

م سب كايد الريااور زنده كرابس ايهاى بع بيسا ايك فض كا-كما بكاء فالول خلق نويدك (ب عاد ١٩٣٧)

ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چڑی ابتدا کی تھی ای طرح (آسانی سے) اے دوارہ پیدا

حَزَّاعُوَّفَاقًا-(ب ٣٠ را آيت ٢١) اور ان كوبورا بورابدله الحا-

ان الله لا يُغَيِّرُ مَا مِقَوْم حَنْى يُغَيِّرُ وَمَا مِانَفْسِهِمُ (ب ١٥/٨ ايت ١١) واقع الله تعالى تمي قوم ي (الحجي) مالت من تغير نيس كرا جب تك دولوك خود ابي مالت كونس بدل ديت إِنَّاللَّهُ لَا يَظُلِمُ مِثْقًالَ فَرَّوْ وَإِنَّ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا (٥٠ ١٣ من ١٠٠٠) بلاشد الله تعالى ايك وته براير بحى الم أنه كريس ميد ولن كان مِشْقَالَ حِبْقِمِنْ حَرْ كل النيسَنادِ ها وْكَفْي بِنَا حَاسِينَ (ب عادم آمت من)

اور اگر كى كامل دائى ك دائد كى براي يو كالايم اس كو (دبان) ما مركردي ك اور بم حاب لين

والككافي بي

جس مخص کا مقصد مجت دنیا بی بی تقا کدور افزات کی ذعر فی بند کی نفتول اور حرمین کی ادالاس بهم کنار باد کا اور اس کی توقع کے مطابق جند میں ممکن واجائے کا وہ جمال چاہ کا رہے کا الوکول کے ساتھ کھلے کا اور موروں سے للف اعدد مو کا اس آخرت میں اس کی لذت کی امتا کی تعتیں اور داختیں ہوں گی اس لئے کہ مجت میں ہرانسان کو دی ملے گا جس کاوہ متنی ہوگا، اورجس كامتسود وارا محرت كامالك رب الارباب اور ملك الملوك بوكا ادرجس ير مرف اس ي خالص اور ي ميت عالب بوى ات ده خاص مقام مطاكيا جائے كاجس كاؤكر قران كر الى اللہ على بعالم الله

فِي مُفْعُدِ صِلْقِ عِنْدَكِلِيْكِ مُقْتَلِدٍ ﴿ لِهِ ٢٠٥٥ آيت ٥٥)

ايك عمده مقام من قدرت والحياد شاه كي إش-

اس تعسیل سے فابعہ ہوا کہ اہرار ہاتوں میں محدثان مے اور جنسا کے مالیشان محل میں حررو غلان سے مملین کریں مے اور معرّین الله تعالی کی بارگاه مین معکف رین کے اس سے معالمے میں مد تن معرف رین کے اور انس اس انعاک اور مکوف میں جولذت حاصل ہوگی اس کا ایک حقیرور مجی وہ جنت کی نفتوں کے لئے چموڑنے پر رامنی نہیں ہوں ہے ممریا جولوگ محكم اور شرعگاه كى شوات بورى كرف ميس مشخول مون مي وه ال او كون سے مخلف مون كريم كى بار كاد ميں بيش كررب كريم كے ديدار كا شرف حاصل كرتے رہيں مك اس ليے مركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا اللہ اَكْثَرُ أَهُلِ الْجَنَّةِ الْبَلَمُ وَعَلِي يُونَ لَهُوى الْأَنْبَابِ (يار-الى-العرالاقل)

اكثرابل جنت ساده لوح موں مع موریقام ملین پر ارباب والق فائز موں مے۔

ملیسین کیائے ملین ایک اعلامقام ہے مقلی اس کی معین سے قامری ای لئے قران کریم میں ارشاد فرایا کیا ہے وَمَا أَذَرَ اكْمَاعِلْيُونَ ﴿ ١٠٠٥ آيت ١٩)

آپ کو کچر معلوم ب که ملین می رکما موا نامدا افعال کیا ہے۔

جیساکہ قارمہ کے متعلق بھی ہی ارشاد فرایا گیا ہے

القَالِ عَنْمَ الْقَارِعَةُ وَمَالَوْرَ إِكَامَا الْقَارِ عَلَى ١٠٠١م ١٠٠١م ١٠٠١م

وہ کو کمڑانے والی جزا کیسی بچھ ہے وہ کھڑ کھڑاتے والی جزا اور آپ کو معلوم ہے کیسی بچھ ہے وہ کھڑ کھڑاتے والی جز۔ مجت کی ایک علامت بدہے کہ اللہ تعالی کے خوف اور اس کی ایکھ سے ول اور ان رہے اور جم لا غربوجائے ابعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خوف اور محبت دو متضاد ہذہ ہیں ہی ایک فلد خیال ہے مرکز ایسا قبیں ہے کا کہ معلمت کے اور اک سے ول میں خود بخود دیت پردا موتی ب میے جمال کاوراک سے مجت پراموق مع افاص مین کے لئے مبت میں بھی خف کے بوے مواقع میں ا مجت ندكرنے دالے بيد مواقع كيا جائيں البحق خوف بعض ہے زيادہ شديد بين "بهلا خوف اعراض بي اس سديد ترخوف مجاب كا ب كرابعاد كا ب سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كاس ارشاد مبارك على يى خوف ابعاد مراد ب كه جه سورة بود ل

يورها كرويا (تدى) كول كه سورة مودين جا بجا اس طرح كى آبات والدون الابعث التمورو (ان لو مريكار مو فمودي) الابعناليمدين كمابعدت مودراي ويكار موري رجي يكاراول فروي) بعد كافوف اوروراي موسكول میں زیادہ ہو گاجو قہت سے مانوس ہو گا اور جس نے وصال کا ذا تھ جھا ہو گائی گئے جب مبعدین کے لئے ہمی بعد کی بات ہوتی ہے قرمترین ارزافتے ہیں اور خونے پہلے پر جاتے ہیں اور جو فض بعدے الوس مو باہوہ قرب کامشال نہیں مو با اور نہ وہ مخص بعدے خف سے رو آہے ' ہو قرب کے بستر ر فرو محل نہ ہوا ہو 'ان تین الدف کے بعد و قوف (قیامت کے دن حساب کے لے کورے ہونے) کا خف ے ' پر مرات میں زادتی نہ ہونے کا خف ہے 'جیما کہ ہم پہلے مان کر بچے ہیں کہ درجات قرب ک كوئي انتائس باوريمه كاحلى يب كم براحد اسيد مرات من زاد في كمالي كالمان رب كالد زود عد زاده قرم ماصل كريك اى لئ مركارود عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايل :

مَنِ اسْتَوْى يَوْمَامُفَهُومَ مَبُونُ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شُرّامِ فَالْمُسِعِفَهُو مَلْعُونَ- (الله جس کے دونوں دان پراپر مول وہ قسارے میں ہے اور جس کا آج کل سے پراہروہ معون ہے۔

فيزيه بمى ارشاد فرمايا

رَوْرُونِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي النَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهِ مِنْ مُرَّةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُواللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّل مرے دل پرمیل آجا آے تو میں دن اور دات میں سر مرتب استفار کر آ موں۔

آپ راہ سلوک کے مسافر سے اور مسلسل سنریں سے اس لئے برقدم پر استنفار فرائے سے کو کلہ بر پچھلا قدم اسکے قدم کے مقابلے میں بُعد اور دوری تھا اسا کین کا راہ سلوک میں کمیں مجموعاتا بھی سی مذاب ہے کم نہیں ہے ، جیسا کہ ایک مدے قدی میں وارد ہے دواللہ تعالی فرما اے محد جب کوئی عالم میری اطاف کے مقابلے میں والی مبت اور شموات کو ترج وہا ہے تو می اے کمے کم سزاید دیتا ہوں کہ است مناجات کی ازت سلب کرایتا ہوں۔ عام سا کین نیاد فی درجات سے محل دموی جب یا ان مبادی للف کی طرف میلان ے مجوب کردیے جاتے ہیں جو ان پر ظاہر ہوتے ہیں میں کر فخی ہے اور اس سے صرف وی منی نے سکا ہے جو راہ سلوک میں رائخ قدم ہو اس کے بعد اس جزی محموی کا خوف ہے جو ضائع جانے کے بعد دد بارہ حاصل نہیں

موتی معرت ایرابیم این او بم این سرے دوران کمی باور تے کہ کمی تے بید فعری مے : رسوی مافات الک (تیرا برگناه معاف موسکا ب سوائے ہم سے امراض کے او تھے سے جوفوت موادہ ہم نے مطاکروا اورجو ہم

سے فوت ہوا وہ تودے)۔

یہ شعرس کر آپ معظرب ہو گئے اور بے ہوش ہو کرزین پر گربوے ، چھیں محظے بے ہوشی طاری ری اس کے بعد مہا ثدال کی طرف سے ایک آواز سن کہ اے ایرائیم! بندوین چنانچہ میں بندوین کیا اور اضطراب سے مجد راحت پائی۔ اس کے بعد محبوب سے بے اگر اور لاہوا ہو جانے کا خوف ہے عاش بیشہ شوق اور طلب و جنو میں رہتا ہے اور مزید کی طلب من ستى نيس كرنا اور مردم للف بازه كالمعظر ربتا ب اكراس جيتووطلب يب بروا موجائ و مرسالك ايك مقام بر ممرجائے گا' یا اس مقام پر پہنچ کرواہی شروع کروے گا' اور یہ دونوں بی باتیں بری ہیں' بے پردائی آدی کے اندر اس طرح سرایت کرتی ہے کہ اے احساس بھی نہیں ہو تا اس طرح محبت بھی بعض اوقات چیکے سے دل میں داخل ہو جاتی ہے اور آدمی کو اس كا احساس بھی نہیں ہو تا ان تبدیلیوں کے مخلی آسانی اسباب ہیں انسان کے لئے ممکن نہیں كدوہ ان كا اور آک كرسكے ،جب الله تعالی کی انسان کے ساتھ محد استدراج کرنا جاہتا ہے تو اس کے قلب پروارد ہونے والے خیالات اور آثار مخلی کردیتا ہے

یمان تک کدینده رجاه بن بھا رہتاہے اور حن عن ہے دورکا کھا تاہے کا اس پر فغلت اور نسیان کا فلبہ ہوجا تاہے ہے تمام امور شیطانی نظر ہیں اور علم معلی وکر بیان و فیوں کے فرهتوں پر فلبہ حاصل کر لیے ہیں۔ جس طرح اور تعالی کے اوساف مخلف ہیں اس اس طرح ان کے آفاد و مطاہر ہی مخلف ہیں 'چنا فی دہست الفلف' اور محمت کے اوساف کا فاضابہ ہے کہ بندے میں مجبت کے جذبات بہا ہوں 'اور بجاریت مورت 'اور استعمام کے اوساف کا مطلقی ہے کہ بندے میں ب کاری اور لاہدائی کے آفار پر ا بول اسرحال اللہ تعالی سے ب کھری اور ترقی درجات ہے ہوائی پر بھتی اور حرال میسی کا پیش فید ہے۔

اس كابعد مالك كويه فوف وامن كيردية عد كيس الله تعالى عبت فيرى عبت تدبل نه موجاع إيه عام مقت بالعن بدب بعداس مقام تك بني ما الم والدفعالى عدد فلب كاستى فمراب اس عام كامقدر ميدب حيلى بيدا بوناب اوراس عيل امواض و عاب كم عدمات ين اوران مع يسليد كيفيات طارى بوتى ين كرا يعي كامول ين دل نسي لكا وريداومت سے طبيعت الكائى ، اوراوراود كا كف سے بجا جاتى ہے ان مقدات واساب كے ظهور كامطلب یہ ہے کہ اوی میت کے مقام سے منسب کے مقام کا بی جمام اس سے اللہ قبالی کیا، جائے ہیں اور ان امور سے فالک رمنا اور اجتناب كنا صدق محت كى طامت باس لے كہ ج فقى كى يزے مبت كرنا باس كے ضائح مو جانے خون ے مظرب رہتا ہے امان کا فوف سے خال ہوا مکن فیس بعرط اس کی بعدما ور محیب بنز کا ضائع ہو جانا مکن ہو 'چنا نچ بعض عارفین کتے ہیں کہ بو فض الدستال کے خوف سے خالی فیت کے ساتھ اللہ کی میادت کرتا ہے وہ تاز کرتے اور اترائے کے باحث اور ابی حیبت سے جال رہے کے سبب باک موجا آے اور و فل حبت نال خوف کے ماتھ مبادت كرا ہے وہ بُور اوروحست ، انا تعلق معظم كرفتا ، يكن و معن ميت أور فوف دولول كم ماقد مبت كرنا ، الله تعالى اس مبت كست إن اورات است قريب كست إن اورات علم معاكست إن فرض يدب كه عاش مي خلب خالى فيس يونا اور خاكف مبت سے خالى ديس ہو كا البتہ جس موسى حبت فالب دائى ہے اوروه اس مذب ميں يمال تك ماج ما كے كا اے زياده خوف باقى نيس ريتا اس ك بارے على كما جا اے كريہ فض مقام حبت يم يے اس شف كو مين يس عاركيا جا اے " خوف کی یہ معمول مقدار مبت کے نظے کو قابد میں رسال اس مرجت اور معرفت کی زیاد آن کا محل انسانی طاقت سے باہر ہے الدو طوف ے ان می احدال پدا ہوجا ، ہے الارمل پر سولے کے ساتھ ان کالذر ہوجا ، ہے اوال میں ہے کہ بعض ابدال نے کسی مدیق سے درخواست کی کروہ اس کے لئے افلہ تعالی سے ذتہ مرمرد عاسے جانے کی دعاکردی انہوں نے دعاک وہ بزرگ اس دعاتے بعد اس تدرید فین و منظرب ہوئے کہ جھوں اور بھا تول میں لکل تھے ' ہوش و حواس م کردے ' پر مال دیک کرمدیق نے دعائی کہ اے اللہ اور مردت سے محیم معرف ملا فہا وی الی کہ ہم نے اپن ورد بر معرف کالا تحل جزم ملا الله الله اوراس کی وجہ یہ تھی جب آپ نے اس برے کے لئے وہا کی ای وقت ایک لاکھ بندوں ہے اور اس معرفت مطا کے جانے ك دماك تقى مي في ان ك دما قول كرف عن الفرك يدال كل كر الب في الدين عدي كي سنادش قرائي تب مي في ان لا كا بعدل كو بحى شرف توليت بعثا اور الى وقد بمر معرفت كو ان ايك لاكا بعدل من تعنيم كروا اس ايك برو م اس بعي كا يه عال بوا اكر آپ كي دها ك مطابق إرادت علاكنوا يا الوكامال بو الصديق في من كيا: الى تراك به الا الع اللا كين ے بو یک اور مطاکیا ہے اس بین سے کم کر کے اللہ تعالی نے پر وانا کم کیا کہ مرف اس کاوی بزارواں صد باق رہ کیا "ب جاكران كے موش فيكاتے اے مبت عرف معرف اور رہاء من احترال بيدا بوا اور دل يُرسكون موا اور ماروں من شال ہوئے۔ یہ شعرعارف کے احوال کے بھڑن مکاس ہیں :

قَرِيْبُ الْوَجِدِ دُوْمُرُمِي بَعِيد عَنِ الْأَعْرَارِ مِنْهُمْ وَالْعَبِيْدِ غَرِيْبُ الْوَصْفِ ذَوْ عِلْمٍ غَرِيْبِ كَانَ فَوَادَهُ زَيْرُ الْحَلِيْد لَقَدُ عَزَّتُ مَعَانِيْهِ وَجَتْ عَنِ الْأَيْمَارِ إِلَّا لِلشَّهِيْدِ يَرَى الْأَيْمَارِ إِلَّا لِلشَّهِيْدِ يَرَى الْأَعْيَادَ فِي الْأَوْقَاتِ تَجْرِئُ لَهُ فِي كُلُّ يَوْمِ الْفُ عَيْدِ وَلِلْأَخْبَابِ الْفُرُورُ لَهُ بَعِيْدٌ وَلَا يَجِدُ السَّرُورُ لَهُ بَعِيْد وَلِلْأَخْبَابِ الْمُعْرَاحُ اللَّهُ وَلَا يَجِدُ السَّرُورُ لَهُ بَعِيْد وَلِلْمُ الْمِنِي وَلِيَا الْمُولِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا يَعْمِدُ اللَّهُ وَلَا يَعْمِدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْمِدُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللْعُمْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مِنْ عَلَا عَلَا مُنْ عَلَا عَلَا اللْعُلَالِ اللْعُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللْعُلَالِ اللْعُلِيْدُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِيلُولُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَا عَلَالِهُ وَلِيلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالِ اللْعُلِيلُ الللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُ اللْعُلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلَالِيلُولُ اللْعُلِيلُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ الللْعُلِيلُ الللْعُلِيلُولُولُ اللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُ الللْعُلِيلُولُ الللْعُولِ الللْعُلِيلُ الللْعُلِيلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُولُ الللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُ اللللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُ اللللْعُلِيلُ اللللْعُلِيلُولُولُ اللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُولُ الللْعُلِيلُولُولُ الللللِلْمُ الللللْعُلِيلُولُ اللللْعُلِيلُ اللللْ

ہزاروں میریں ہوتی ہیں احباب کے لئے ہو ہاتی ہامث مسرت ہیں وہ ان سے فوش منیں ہوتا)۔ حضرت جند بغدادی ہمی مارفین کے احوال سے متعلق کھ اضعار برحاکرتے تھے اگر جد ان کے بعضولات کا اظہار متاسب نہیں

ہے وہ احتاریہ ہیں

سِرْتُ بِانَاسِ فِي الْغُيُوْبِ قَلُوْبُهُمُّ عُرَاضًا بِقُرْبِ اللّهِ فِي ظِلْ قَلْسِهِ مَوَارِدُهُمُ فِيهًا عَلَى الْعِرْ وَالنّهلِي تَرُوْحُ بِعِزِ مُفْرَدٍ مِنْ صِفَاتِهِ وَمِنْ بَغَلِهِ مُفَاتِهِ مِنْ صِفَاتِهِ سَأَكْنُمُ مِنْ عِلْمِي بِهِ مَايَصُونُهُ مَاكَنُمُ مِنْ عِلْمِي بِهِ مَايَصُونُهُ وَاعْطِى عِبَادَ اللّهِ مِنْهُ حَفْوقَهُمْ عَلَى أَنَّ لِللَّرِّخِمْنِ سِرًّا يَصُونِهُ عَلَى أَنَّ لِللَّرِّخِمْنِ سِرًّا يَصُونِهُ

(یں ایسے اور اور کے ساتھ چا جن کے ول فیب کی بات جائے ہیں اور وہ بزرگ و برتر کے قرب میں واقع ایسے میدانوں میں قدم رکھتے ہیں جو اس کے سایٹ اقدس میں ہیں وہاں ان کی رو میں اور مراوم محومتی ہرتی ہیں مزت و حکمت ان کے وارد ہونے کی چگہ اور صفات کمال ان کے لگئے کے مقامت ہیں اس کی صفات کے زیور سے آراست اور قرحید کے لباس فا فرہ میں وہ آتے جاتے ہیں ان مقامت کے بعد جو مقامت ہیں وہ ناقالی بیان ہیں ' بلکہ ان کا کمان زیاوہ بمتراور مناسب ہے 'میں اسٹ ملم میں سے وہ باتیں چھیا کا بول جنسی یہ دیکتا ہوں کہ خدائے برحی چھیا کا بول جنسی سے دیکتا افتال ہے ' برگان فدا کو مدف ان ویا ہوں جنسی وہ ان لوگوں ہے ' اور انہیں اس چڑسے روک وہا ہوں جس سے روکتا افتال ہے ' مقال کو کو راز ہیں جنسیں وہ ان لوگوں پر آھاد کر تا ہے جو ان را دوں کے ایمن اور اہل ہیں ' باتی لوگوں سے ان را دوں کا فخی رکھنا ہی بہتر ہے کہا ان را دوں کا فخی رکھنا ہی بہتر ہے ک

ان اشعار میں جن معارف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان میں تمام لوگوں کا شریک ہونا ممکن شیں ہے 'اور نہ یہ جائز ہے کہ آگر کمی پر
ان معارف میں سے بچو منتشف ہو جائے وہ ان ان گوں کو آگاہ کردے جن پر بچو منتشف نہیں ہوا' بلکہ آگر تمام لوگ ان معارف میں شریک ہو جائے تو یہ ونیا جاہو و بریاد ہو جائی ونیا کی تعییراور آبادی کے لئے ضوری ہے کہ ان معارف سے ففلت عام رہے'
حقیقت تو یہ ہے کہ کر تمام لوگ صرف چالیس روز تک بہ تہیں کرلیں کہ وہ حلال کے علاوہ بچے نہ کھائیں کے تو دنیا ان کے باحث جاہ ہو جائے گی 'باذار ویران ہو جائیں گے' اور معیشت کے ذرائع مسدود ہو جائیں گے' بلکہ آگر طاح اکل حلال کا عزم کرلیں تو انہیں بو جائے گی مشخولیت باتی نہ رہے' اور اپنے گلم وقدم کے ذریعے جو علوم وہ دنیا بھری بھیلاتے ہیں ان کا

سلسلہ مرقوف ہوجائے اللہ تعالی کاظلام مکتول سے خالی نہیں ہے ابطا ہر جہیں جو چزشر نظر آتی ہے وہ بھی اسرارو تھم سے خالی نیں ہے،جس طرح فیری میں ہے اوا مرادو ممین ہیں جس طرح اس کی قدمت کی کوئی اعمانیں ہے ای طرح اس ک حكمت بمى لا منابى ب

مبت کی ایک طامت ہے کہ اپنی مبت کو پاشیدہ رکھ 'وجون سے اجتناب کرے 'میت اور وجد کے اظمار سے بچ 'اس لے کہ مبت کو چمانے ی میں محبوب کا اعترام اور تعلیم ہے اور اے علی رکھنایی اس کی جلالت و عید کا معطنی ہے "اس کے راز کودد سروں پر فاہر کے اسے فیرت آئے گی مجت محدب کا ایک رادے اراز ہر سی واس کو نسی مالے جات مر بعض او قات دعویٰ میں مباللہ ہو جا آہے اور زمان ہے وہ بات لکل جاتی ہے جو حقیقت میں میں ہوتی مید افتراء اور بہتان ہے اور ا خرت میں شدید ترین عذاب کا باعث ہے کا کہ اس افتراء کی مزا دنیا میں جمی بل سکت ہے " کاہم جمعی عافق اپی مبت میں اس قدر منزق اور اس کے تعے میں انا چر ہو آ ہے کہ اے یہ ہوش بائی قبیں متاکہ وہ کیا کمہ رہا ہے "اور کیا کر دہا ہے "اگروہ مبت کا اظمار کردے توائے معدور سمجا جاتے اس لئے کروہ جذبہ حبت سے مظومی ہے اورول کی بات زبان پراانے پر مجود ہے جمعی ٢ تش عبت اس قدر بورى به كدارد كردى يون كوفا مشركروي ب اور بهي عبت ايك سالب كى طرح والدموتى به عمال تك کہ آدی اس میں فرق ہو جا اے ، جو مض میت چہائے یہ قادر ہودائے مال کی مکائ اس طرح کراہے :-

بِعُرُبِ شُعَاعِ الشَّمْسِ لِوَ كَانَ فِي حِجُرِيُ يُهِيُّجُ نَارُ الْحُبِّ وَالسَّوْقِ فِي صَّلْرِي وَقَالُوا قَرِيْتُ قُلْتُ مَا أَلَاصَابُعُ مَمَالِي مِنْهُ غِيْرُ ذِكْرٍ بِخَاطِرٍ

(اوك كت بي محوب قريب بي من كتا بول أكر سوري كي شعاع مير، بهلو من بو قو من كياكون كا؟

مرے لئے تول میں اس کی اس قدر یاد کائی ہے ہوستے میں مبت اور شوق کی اس بحرالی رہے)۔

جو فض منت كاراز مهاتے عابر عورت كتاب ك يُخفِي فَيُبْدِي اللَّمْ عَالَمْ أَرْدُهُ ﴿ وَيُظْهِرُ أَلُو جُدُعَلَيُ وَالنَّفُسَ

(وہ چمیا آے "لین انسوان کے راو افکار کردیتے ہیں اور دوند کی کیفیت اس کے باطن کو نمایاں کروی ہے)۔

وواس شعرے ذریع بی ای کیفیت کی ترجمانی کراہے ا

ۅؘمَنْ قَلْبُهُمَ عَيْدٍ وِكَيْفَ حَالَهُ ﴿ وَمِنْ سِرُ مُفِي جَفْدِهِ كَيْفَ عِكْتُمُ

(جس كاول فَرك سافت بواس كاخال كيام آور جس كارازاس كى چكول پر ركها بوا بوده اے كيے چمپا سكتا ہے؟)-بعض عارفین کتے ہیں کہ لوگوں میں اللہ تعالی ہے بعید ترین مض وہ ہے جو اس کی طرف اشارہ کرے اس سے مراووہ عن ہے جو خواہ مخواہ مکلف سے کام لے کر ہر جگہ اللہ تعالی کی طرف اشاق کرے الیا مخص ممین خدا اور عارفین باللہ کے زویک مغنوب ہے " ذوالنون معری اسے ایک دوست کے پاس محے ہو محبت الی کاؤکر کیا کرھے تھے 'کپ نے انسین کسی معینت میں جلا دیکھا اور فرمایا جو مض اس کی مطاکردہ معینت میں لذت یا تاہے اسے معلق میت میں ہوتی دوست نے جواب دیا کہ میرے خیال سے تودہ منص مبیب نبیں ہوسکتا جو مجت میں اپنے بھی کی تھیر کرے اس محص نے اپنی حرکت پر عدامت کا اظمار کیا اور اللہ تعالی سے مغفرت جابی۔

اكريه كما جائ كد مبت مشائع مقالت مع الدراس كا الما ايك مقام فيركا المارب اس لت المار مبت س كي الكاركيا جاسك ب؟ قاس كاجواب يرب كد محبث ايك ومف محود ب اوراس كاخود بخود ظاهر موجانا بمي محود ب اليكن اس كامظاهره كرنا ذموم ب مظاہرے میں وحوی اور انگلیار وولول اے جاتے ہیں محبت کا حق یہ ب کد اس کی حق حبت پر اس کے افعال اور احوال دلالت كريس ندكد اس كا قوال سے اس كى حبت كا عال فا بر بو محبت الى بونى جاسيے كد اس كے كى قعل يا عمل سے یہ فابت نہ ہو کہ وہ اپنی مجت ظاہر کرتا جاہتا ہے گلہ اس کا مقد مثیہ یکی ہو کہ مجت کا علم مجبوب کے طلاوہ کی اور کو نہ ہونے پات یہ خواہش کہ محبوب کے علاوہ مجی کوئی دو سرااس کی محبت کا دائیاں ہیں جائے شرک نی المبت ہے اور محبت کے خلاف ہے ' جیسا کہ انجیل جس ہے کہ جب تم صدقہ کرد تواس طرح کرد کہ تسلید ہو گئے گئے ہوئے کہ ایک جب کا جب تم صدقہ کرد تواس طرح کرد کہ تسلید ہوئے گئے گئے ہوئے کہ دو کرد اکمی ہاتھ نے کیا گیا ہے اس کا پدلہ حمیس اعلانے طور پروہ دے گاجو پوشیدہ ہاتیں جان لیتا ہے افزوج بستی کردنہ رکھوتو منے دھوا کرد اور میں بال کیا کرد کرد گارہ نظر آئی اور تمارے دورے کا علم نہ ہونے پائے ' بسرحال قول وضل دونوں سے محبت کا اظمار ندموم ہے 'الآ ہے کہ محبت کا نشر غالب ہو اور زبان بال پڑے اصفاع منظرب ہو جاکمی تو ایسا محض اظمار محبت میں ہو گا۔

ایک فض نے کمی مجنوں کو کمی ایسے حال میں ویکھا جس میں وہ جابل تھا انہوں نے صفرت معروف کرفی اے اس کا ذکر کیا ا معروف کرفی یہ سن کر ہنے اور کہنے گئے کہ اے ہمائی اس کے پیشار جہت کرنے والے ہیں ان میں چھوٹے ہی ہیں اور بدے ہی ا حکند ہمی ہیں اور مجنوں ہمی جس مخص کو تم نے دیکھا ہے وہ مجنونوں میں سے ہدا ظہار حجت میں اس لئے ہمی قیادت ہے کہ اگر محب عارف ہوگا اور وائی مجت اور مسلسل عوق کے متعلق فرطنوں کے احوال سے واقف ہوگا اور یہ بات اس کے سامنے ہو گی نے کہتے ہوگا اور وائی مجت اور مسلسل عوق کے متعلق فرطنوں کے احوال سے واقف ہوگا اور یہ بات اس کے سامنے ہو گی نے کہتے ہوگا کہ اللہ کہا کہ کہا کہ کیا گئی ہوگا کہ اور اس کے سامنے ہو

شب وروز (الله کی) لیج كرتے بين (تى وقت)موقوف نيس كرتے۔

لاَيغُصُونَ اللَّهُ مَا الْمَرَاهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (١٨٨٨ آعة)

وہ نافرانی تیں کرتے سی بات میں جو یک ان کو محم را جاتا ہے اور جو یک ان کو عم را جاتا ہے وہ فورا بجا لاتے ہیں۔ تواسے اپنے ننس کے بجز اور محبت کے وقوی میں شرمندگی ہوگی اور یہ جان کے گاکہ میں میں معمول ورجہ رکھتا ہوں اور میری مجت دوسرے میں خدا کے مقابلے میں انتائی ناقص ہے ایک صاحب کھف محب خدا فراتے ہیں کہ میں نے تمیں باس تك الله تعالى كى ابنى تمام ترقوت اور طاقت كے بقدر عبادت كى يمال تك كد جھے يد مكان موچلاكد الله تعالى كے زويك ميرا كھ مرتبہ ہے اتنا کمہ کرانموں نے اپنے طویل مکاشفات بیان سے اور آسانی امرارے انجشاف کی تفسیل بتلائی اور آخر میں کماکہ فرشتوں کی ایک جماعت میں پنچاجن کی تعداد تمام علوق کی تعداد کے برابر متنی میں نے ان سے بوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے جواب ویا ہم مین خدا ہیں 'یمان تین لا کھ برس سے اللہ کی عبادت کردہے ہیں 'مارے ولوں میں آج تک اس کے سواکسی کا خیال نسیں آیا اور ند ہم نے اس کے سواکسی کاؤکر کیا وہ بزرگ کہتے ہیں میں ان کا یہ جواب من کر سخت شرمندہ ہوا میں نے اپنے تمام اعمال ان لوگوں کو بہد کردے جوعذاب کے مستق بین اکد ان کے عذاب میں مخفیف ہو اس سے معلوم ہوا کہ جو محض اپنے رب اور اپ ننس کی معرفت رکھتا ہے اور اس سے الی شرم کرتا ہے جیسی شرم کرنا اس کا حق ہے اس کی زبان وعویٰ محبت ہے موتی ہوجاتی ہے البتہ اس کی حرکات و سکنات اور الدام واقراض سے مبت کا پتا چال متاہے ، حفرت جند بغدادی نے اپنے شخ حضرت سرى ستنى كا حال بيان كما كم ايك وفعه وه بار بو مطح اليكن نه بم ان كى بارى كاسب جان ياسة اورنه وواس واقف مو سے ہم نے ہم سے بتلایا کہ فلاں عض نمایت تجربہ کاراور مازق علیم ہے، ہم اس سے رابطہ کریں میں اپنے مح کا قارورہ لے کر اس عيم كياس كيا عيم في قاروره ويكما اوروير تك ويمن كبيد بحي الدينة قاروره توكى عاش كالمعلوم بونام من بير س كردون لكا اورب بوش بوكر كريدا ، شيش بحى باتو سے چموث كركر كى بوش آنے كے بعد ميں نے اپنے مرشد كى خدمت ميں تمام واقعه عرض كيائية واقعد س كرمسكرات اور فرمايا والتعديده عيم قاروره خوب بنجانتا ب الله اسه بلاك كردي ميس في عرض كياكيا قارورے ميں بھي عشق ظاہر ہوجا آے وايا إل قارورے ميں بھي ظاہر ہوجا آے ايك مرتبہ معرت مقلق في فرايا : میں جابوں تو کمہ دوں کہ ای کی عبت نے میرا کوشت محلا محلا کما کردیوں سے لگا دیا ہے مید کم کرے ہوش ہو گئے ' بے بوقی ہے تا چان ہے کہ آپ نے اپنا راز غلبہ وجد میں طا ہر کرویا تھا۔ یہ ہیں مجت کی علامات اور اس کے ثمرات انس و رضامی محبت کے ثمرات

ہیں ان کا بیان مختریب آئے گا مقیقت توبیہ کر تمام ماس دین اور مکارم اخلاق مبت کے شرات ہیں اگر مبت کا کوئی شمو دسی

وده اجاع موی ہے اور اجاع موی ردا کل اخلاق عی ہے۔

رام ومو کے میں مت آنا حبیب کے لئے دلا کل اور طامات ہیں اور اس کے پاس حبیب کی جانب ہے وسائل کے تھے ہیں ان میں ہے ایک ولیل معیوت کی تھی ہے مزوایات اور مجیوب کے ہرکام ہے خوش ہوتا اگر محیوب سے بھی جمید سے بھی جمید کی تھی ہے اور مجیوب کے جمید کی تصور کرتا ہے ان محبوب سے بھی جمید بنین ملکا تو اے می حقید کی کر تھال کرتا ہے افراد کی ارد اوک طامت کے جمید لا کل میں سے ایک بید ہے کہ تم اطاحت مجیوب کے جمید کا مرحم رکھتے ہو اگر جد دل محبوب کی جدائی سے خوان سے جملی کرتے ہوں اگرے دل محبوب کی جدائی سے خوان کے السور در با ہواور ایک وکیل ہے ہے کہ تم اسے نیان سے الکھ والے ہرائنا میں محفوظ اور می المور کے جور)

يمنى ابن معادر عب خداى چند ملامات ان افتعار على بيان فرالي بين د

وَمِنَ اللَّلَائِلِ أَنْ نَوَّلُهُ مُشَعِّرًا فَي خِرْقَتَيْنَ عَلَيَ شَطُوطِ السَّاحِلِ
وَمِنَ اللَّلَائِلِ أَحُرُنَهُ وَتَحِيْبُهُ جَوْفُ الطَّلَامِ فَمَا لَهُ مِنْ عَاذِلِ
وَمِنَ التَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسَافِرًا نَحُوالُجِهَادِ وَكُلِّ فِعْلِ فَاضِلَ
وَمِنَ التَّلَائِلِ أَنْ تَرَاهُ مُسَافِرًا نَحُوالُجِهَادِ وَكُلِّ فِعْلِ فَاضِلَ

التَّلَائِل رُهُنُهُ فِيْمَا يَرِيَ اَنُ تُرَاءُ مُسُلِمًا التَلاِيل التُلائِل التَّلَائِلَ النَّلَائِلِ مِسْحُكُهُ بِيَنَ الْوَرِي (طلامات مبت من سے ایک علامت بر ہے کہ تم اسے وہ چھڑوں میں لیٹا ہوا سامل سندر پر چست چست قدم الفاتا بوا ديكية بو اورايك علامت رات كي تاريكي بي جب كد كوكي طامت كرند بواس كاحزن اور آهو زاری ہے اور آیک یہ کہ تم اسے جماد اور ہرنیک عمل کے لئے پاب رکاب دیکھتے ہو اور ایک علامت ذات ك كر اور فا بوجائے والی نعتول سے اس كا نبد ب اور ايك علامت يہ ب كدوه تمام امور كوشنشاه عادل ك بردكراب اوراك دليل يه بك تم الع يرانى ك مناظرر ددت موع ديكة بو اوراك طامت یہ ہے کہ تم اسے ہر فیلے میں اپنے الک اور الاسے راضی اتے ہو اور ایک علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے غم سے اس کا ول پیٹا جاتا ہے)۔ س بالله کے معنی

ہم نے بیان کیا ہے کہ انس وف اور شوق میت کے افادین اہم یہ علف آفادین اور می پران کاوقرع اس کی نظر ا اورظلہ کینیت کے باعث علف ہواکرا ہے العق اوقات میں جابات فیب سے مشاع عال کے ظور کامتی ہو آ ہے اور اسے آپ کوکٹ جلال پر مطلع ہونے سے عاجز سمحتا ہے اس وقت ول طلب مشول ہو باہے اور تھب بس محرباتے کی ایک ایک كيفيت بدا بوتى ، بين من كته بن اور بعض اوقات محب ير قريت كي غرشي غالب موتى ، اورول يراس قريت ، مال و طلال كي جوكيفيات كشوف موتى إن ال من مضول موتاب التي كيفيات سے لذت مامل كرتا ب موجراب تك مامل سي موتى اس كى طرف القات سيس كرياً اس مرور كوالس كت بين بعض اوقات عب كى نظر محوب كى مفات مزت استعناء اورب نیازی پر ہوتی ہے اورید خیال مجی وامن گیرہو تا ہے کہ قربت ذاکل ہو ست ہو اور بحد واقع ہو سکتا ہے اس خیال سے دل کو الكيف موتى ب اس كيفيت كوشوق كت بيرسية تمام احوال لما العالت ك تالع بين اوريه لما حقات ان اسباب ك تالع بين جوان ملاحقات کے مقتفی ہیں اور یہ اسباب بے شار ہیں۔

خلامة كلام يب كدمطاعة جال ع قلب ك خش مون كانام السب بحب ير مرور فالب مو ما اورجو جيز فائب مو ل إلى المنال ليس بها اورندول بربكد ما سلب كاكوني خوف كذريا باس وقت يه مرور نمايت لذت اور العد بخوا بهدايك بزرگ سے سوال کیا کیا کہ کیا تم مشاق ہو افرایا شوق و ان چزوں کا ہو تا ہے جو اللہوں سے او مجل ہوں اور جب کی کے لئے عائب ما ضربو تو محروه كس جيز كامشاق بو كااس سے ابعد بواكدوه بزرك ان جزول كو پاكراس قدر خوش تع اور اس خوجي بي اس قدر معوش تے کہ جو چیز سائیں ماصل نہ تھیں ان کی طرف بھی الفات نہ تھا ، جس عض پر انس کی مالت فائب ہوتی ہے وہ مرف تنائی اور ظوت کا مشاق ہو تا ہے ، بیا کہ حضرت اراہیم این ادہم ہے کی نے پوچھا کہ آپ کمال سے تشریف لائے ہیں؟ وہ اس وقت پاڑے از کر آئے تے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں انس باللہ کی طرف سے آیا ہوں انس کی مالت رکھنے والے تمائی اس لئے چاہے ہیں کہ انہیں فیراللہ سے وحشت ہوتی ہے ، بلکہ براس چزسے وحش ہوتا ہے جو خلوت کے مانع ہو ، روایت ہے کہ جب معرت موی طید السلام سے اللہ تعالی نے محکو فرائی و کھ مرصے تک آپ کی یہ کیفیت ری کہ اگر کانوں میں کوئی بھری اوا زیر جاتی تو ب موش موجات اس لئے کہ مجت کی دجہ سے محبوب کا کلام اس قدر لذیذ اور شری معلوم موتا ہے کہ دوسرے کلام کی لذت ووطات باتی نہیں رہتی۔ ای لے بعض عمام آئی وعاش کما کرتے تھے ہا۔ وہ واسہ جس نے تھے اپنے و کرے الس پخشا اور جس نے بھے اپنی خلوق ہے ہو حق کیا اللہ تعالی نے حصرت واؤد علیہ السلام ہے قوبایا جراحشات بن مھے ہو حق کیا اللہ تعالی ہے مرجہ کیے ماصل کیا ہے؟ قوبایا فیر ضوری المور ترک کرکے اور خدائے کم بینل ہے بالون ہو کر عبد الواحد ابن فید کتے ہیں کہ بیرا گذر ایک واجب کے پاس سے موا میں نے اس کا اے واجب تھے تھائی بہت واجہ لیزنے و بھائے ہو الواحد ابن فید کتے ہیں کہ بیرا گذر ایک واجب کے پاس سے بوا میں نے اس کا اے واجب تھے تھائی بہت واجہ لیزنے و بھائے دو اب وا اگر قبی تھائی کا موہ بھک لے واجب کیا ہو اب بھی ہو جائے تھائی اس کی موحس ہو اس کے بی فولوں کی فوشاید اور وان کے قرے محفوظ دیتا ہوں میں نے اس سے وریافت کیا کہ بیرہ انس باللہ کی صاحب کہ اس سے بوا ہو جائے واجب ویا جب خواجہ ویا جب کو اس سے واجب کی موحس ہو تھے ہو اور معالمہ صاف ہو میں ہو تھی ہو تھی ہو تا ہوں ہیں ہو تھی ہو تھی ہو تا ہوں ہیں ہو تا ہو تھی ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہوں ہو جائے ہو تھی ہو تھی ہو تا ہوں ہو تا ہو تا ہوں ہو ہو ہو تا ہوں ہو تا ہوں ہو تھی ہو تا ہو تا ہو تا ہوں ہو ہو ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہ

الس كى علامت الس كى علامت يه ب كراوكون كرمان طف جلن المحف بيض من ول يكل محسوس كرا اوران ے پریشان ہو' ذکر الی کی طاوت کا متلاثی 'اور یاو الی کی لذت کا حراص موات میں اگر وہ لوگوں سے ملے جلے گا ہمی تو الیا ہو کا جیے کوئی جماعت میں تنا ہو ا تعالی میں اوگوں کے ساتھ ہو او طن میں مسافر ہو اور سفر میں مقیم ہو کائب ہونے کی مالت میں موجود ہو 'اور موجود ہوتے ہوئے فائب ہو یعنی جم کے ساتھ لوگوں بیٹ ب موصفکو ب الیکن ول اللہ کی وائی علق ب حضرت على كرم الله وجد في الي لوكول ك متعلق فهايا ب كديد والوك بين جن ير حقائق امور جوم ك موس ع بين جو يقين كى دولت سے بالا بال بیں الداروں نے جس امر کو وائر السور کیا اے الن او کون نے سل سمجا "بدادگ ای دات سے بانوس ہوئے جس نے جلاء حشت کرتے ہیں وودنیا من مرف جمول کے ساتھ ہیں ان کی دوسی طام اعلامی معلق ہیں "بالوگ دعوں ا الله كے ظیفہ اور اس كے دين كى دعوت دينے والے ہيں۔ يہ بين الس كے معنى اس كى طلامت اور اس كے جوابد لبعث متعلمين انس وق اور مبت كانكار كرتے بير-ان كے خيال بين الله كے لئے الس وق اور مبت ابت كرنا شبه بردلالت كرنا بي لوگ دراصل اس جمل میں بیتلا ہیں کہ بساز کا ادراک بسیرت کے داک سے زمادہ کمل ہوتا ہے ان منکرین میں سرفسرت احمہ ابن غالب بیں جو غلام خلیل کے نام کے شہرت رکھتے ہیں یہ مخص حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابوالحسن نوری سے شوق محبت اور عشق کا اٹار کیا کرنا تھا۔ ای متم کے جنس مرجرے لوگوں نے مقام رضا کا بھی اٹکار کردیا اور کنے لگے کہ مبرے علاوہ کوئی مقام نیں ہے' رضا کا تصور نیس کیا جاسکا' مالا کھ میں ایک ناقص خیال منے اور کسی ایسے ہی قض کا ہوسکتا ہے جو مقامات دین پر مطلع نس ہے اور مرف فا بری قول کودین میں ہوئے ہوئے اور یہ محتاب کہ ظاہری چلکائی مب کرے ہے ایداوک محموسات ك اسرين اور محوسات دين ك نقط الطري عرف ملك بين المفواك الملكون ك بعد ب ابو محض الحدث كو محل جملا تصور كرنا باس ك زديك اخروت كي حييت ايك كلوى مد زود نيي ب الركولي فنس اس سيد كه أس من اللاب ترید انکشاف اس کے زویک جرت انگیزے اور معن معندور میں اگرید اس کا مذر قبول نمیں کیا جاسکا۔ ایک شامرے بقول :-بِاللَّهِ لَايَجُونِهِ أَبْطَالُ وَلَيْسِ بَدُرْكُهُ بِالنَّحَوْلِ مُحْتَالُ وَالْاَنِسُونَ مُرِجَالٌ كُلُكُمُهُمُ مُعْبُ وَكُلُهُمُ صَعَوْةً اللَّهِ عُنَا اللَّهِ عُنَا اللَّهِ عُنَا اللّ وانس بالله ابل باطل كرشايان شان سي مع اورند كول حله الرطاقت كول رانس ماصل كرسكا مع الله الله عُمَّالُ انس والے تمام کے تمام لوگ شریف ہیں اور تمام کے تمام اہل صدق وصفا ہیں۔)

غلبة انس كے نتیج میں ہونے والا انبساط اور اولال جب الس وائی ہوجا آے اور غلبہ واحتکام ماصل كرايتا ہے اور اسے شوق معظرب تمیں کرنا اور نہ تغیرہ عاب کا خوف اس کامزہ فراب کرناہے تواس وقت قول و فل اور اللہ کے ساتھ مناجات مي ايك طرح كانساط اور كشادكى بدوا موتى بالبين او قات بدائسالا اس في براكلات كداس مي جرأت إلى جاتى باور معلوم ہو آ ہے کہ صاحب انبساط کے زدیک اللہ تعالی کی دیت کم ب الکین جو محض مقام اس میں مقیم ہو تا ہے اس کی برجرات مداشت كرلى جاتى ہے اور جو محص اس مقام ير منين ہو تا اوروہ محض الل الس كى تقليد ميں ايباكريا ہے قووہ بلاك موجا تا ہے اور كفرك قريب بين جانا بواس كي مثال من برخ الودكي مناجات ب حضرت موى عليه السلام كو علم ديا كيا تفاكه ووين الرائيل ے قط کا عذاب دور کرانے کے لئے برخ اسودے دعا کی درخواست کریں کی اسرائیل تقریباً سالے اس قط میں کرفار تے اس تھم سے پہلے حضرت موی علیہ السلام ستر ہزار نفوس کا ایک کاروال کے کرجگل میں بنچے تھے اور باری تعالی سے باران رحت کی دعاکی متنی الله تعالی نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا اے موئ إیس ان او کوں کی دعا کیے قبول کروں گا۔ کتابوں کی تاریکی انسي محرے ہوئے ہے'ان کے دل ساہ' باطن خبیث ہیں 'وہ مجھ سے بیٹن کے ساتھ دعا کرتے ہیں'اس کے باوجودوہ میری مکر ے محفوظ بیں عاد میرے ایک بندے کے پاس جاد اس کا نام برخ ہے اس سے نکلنے کے لئے کو تب میں دعا تول کروں گا۔ حضرت موی علیہ السلام نے اس کے متعلق لوگوں سے درمافت کیا جمعی کو اس کے حال کی خرید متی ایک دن حضرت موی علیہ السلام كى دستے سے گذر دے تے كد اچاك ايك ساه موظام نظر آيا اس كى پيشانى دونوں الحموں كے درميان مجدوں ك اثر سے منی کی ہوتی تھی اور اس نے ایک جاور ملے میں باندہ رہمی تھی معزت موی علید السلام نے زرالی کے ذریعے معلوم کرایا كريد فضى بح اسود ب اب ن اس سلام كيا اوراس اس كانام دروافت كيا اس في كما برانام برخ ب اب في ال توایک بدت سے ہمارا مطلوب بنا ہوا ہے ہمارے ساتھ جل اور بارش کی دعاکر 'چنانچہ وہ فعص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ميااوراس نے يہ دعاى اے اللہ!ند تيمايه كام ب اورنديہ تيما حلم ب بچے كيا ہواكہ تونے اپنے چشے حك كرديدين يا ہواؤں نے تیری اطاعت سے انکار کردیا ہے ایا تیرے پاس جو ذخرہ اب ہودہ ختم ہو گیا ہے اکا وگاروں پر تیرا خضب شدید ہو گیا ہے کیا و التام الدوں کی مخلیق سے پہلے مفار نہیں تھا الیا تر نے رحت پیدا نہیں کی اور شفقت کا بھم نہیں وا المیا تو ہمیں د کملانا جا بتا ے کہ جمعہ تک کمی کی رسائی نیس ہے کا تھے علوق کے ہماک جانے کا اندیشہ ہے اور اس خوف سے جلد از جلد سزا رہا جا ہتا ہے " غرض وہ محض ای طرح کی ہاتیں کتارہا 'یمال کک کہ ہارش برسنے کی 'اور اللہ تعالی نے مرف آدھے دن میں اس قدر کماس پیدا كردى كداوكون كم محفظة جمول كي من اس دعا ك بعد والس جلاكيا ،جب حضرت موى عليه السلام علاقات مولى تواس بوجها كم آب كوالله تعالى سے ميرا جھزا اور ميرے ساتھ اس كالفهائ بند آيا ، حضرت موى عليه السلام نے كر كينے كاراوه ي كيا تفاکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ برخ محصد دن میں تمن مرتبہ بنسی فراق کر آ ہے۔

حضرت حسن بھری فراتے ہیں کہ ایک مرجہ بھرے میں چند جھونپردے جل کر راکہ ہو مجے مرف ایک جمونپرا ہاتی رہ کہا جو ان جلے ہوئے جمونپروں کے درمیان واقع تھا 'ان ونوں حضرت ابد موی اضعری بھرے کے تھراں تھے 'آپ کو اس واقعے کی خبر دی کئی' آپ نے اس جمونپرا نے مالک کو بلا کر ہو چھا کہ تیرا جمونپرا کیوں نہیں جلا 'اس نے جو اب دیا کہ میں نے اللہ تعالی کو یہ قسم وی تھی کہ وہ میرا جمونپرا نہ جلائے 'حضرت ابد موی اشعری نے فرایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے 'فرایا

ي يَكُونُ فِي أَمْتَى قَوَّمُ شَعَقَةً وُوسُهُمْ وَنِسَةُ ثِيَابُهُمْ لَوْ أَفْسَمُ وَاعْلَى اللّٰولا بَرَّهُمُ (ابن الى الدنا) ميرى امت مِن اليك لوگ بول محرجن كيال الحج بوت اور لباس ميلا بوكا أكروه لوگ الله كو هم دي محرق الله ان كي هم ضور يوري كرك كا- حدرت حسن بعري نے يہ واقد بھي نقل كيا ہے كہ ايك مرجه بعرب ميں اك لك كل كا او ميده خواص اع اور اك ي چلنے ك بمرے کے امرے ان ے کما کہ آپ آگ سے دور وہی مکیں آگ آپ کو طانہ والے ابر میدہ نے واب وا کہ میں نے اللہ تعانی کو هم دی ہے کھے کہ ال جلاتے نہ بات امیر ایماف آپ اللہ کور هم جی دیں کہ ال بجد جاتے "اپ نے هم دی اور الس بحد می - ایک دن او منس کمیں جارے می داست میں ایک وہائی محص تطرایا جوائے حواس میں تس تھا ای سے اس سے برجماکہ مجے کیا ہوا؟ اس نے مرض کیا کہ بیرا کرھا م ہوگیا ہے اور اس کے علاوہ بیرے پاس کوئی ورسرا کدھا نسی ب رادى كيت بين كرابو منسي بي من كر فمرجع اور كيف كدات الله! جرى منت كي تم! مي اس وقت تك الكافدة مي الماوس كاجب تك أن فض كالدماوالي نمين في جاسة كالراوي كفي بن كداسي وقت ووكدها نظر إليا اورايو منس الي بيد ك اس طرح کے واقعات اہل الس کو پیش آتے ہیں وو مرون کو یہ آجازت میں سے کہ وہ اہل آئس کی تقلید میں اپنی زبان سے جرا مندانه كلات تكالين اور كقرع قريب ووجاتي حفرت جند بالدادي كمن بين كدابل الس الى محكومين الى معاجات من اور ابی تعالیوں میں ایم باقی کرجاتے ہیں کدود عام لوگوں سے اس مر موٹی ہیں ایک مرجدیہ فرمایا کہ اگر موام الناس الل الس كى بائي من لين و السي كافر كدوي والا كدود اس طرح كى بالون الصدر والعدي تل يات بيرا بيرا عي الني كوريب رق میں۔اوریہ امر متبعد نسی ہے کہ اللہ تعالی ایک بی بات برائے کی بعدے داخل ہو اور کی بعدے ماراض میمن اس سلسلين شرط برب كدوون كم مقالمت فللسبون فرأن كريم كالمت ى آيات بين اس موضوع باشادات ملة بي ماكر تم نم و بعیرت ہے کام اواق قرآن کریم سک تمام فسوں بی قہمارے کئے سیسات بین اٹاکہ تم ان سے مبرت حاصل کرسکو اور علط منى من جلا لوكون كرك لي مرف واستاجل بن ويامي حفرت أدم طب السلام اور اللس كا فعد ليد وول معميت اور فاللت یں جریک تھے الیان اللین اس مصیت کی مائی رائد اور الد اور الدر مت حق سے دور ہوا اور حفرت اوم علید السلام کے متعلق ارشاد قربايا بد

وَعَصَى آدَمُر بَهُ فَلَوْى فَيَا حَبَالُورَ لِمُعَنَّابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (پ٥١٠ أبت ٥٠٠١) اور آدم نے اپنے رب كا فيور يو كيا موظلى ين ج كے كران كوان كه رب نے (زيادة) هيل نا الا سو

اس راوجه فرانی اورداه (راست) بروید) تام رکما-

ایک فض کی طرف و چرکے اور دو مرے فض ہے میں موزے پر انخفزت میں الد علیہ وسلم کو حتاب فرایا کیا الد کھ بھرگی میں دونوں برابر سے مراحوال دونوں کے فلف مے اچتا فی ایک فض سے امراض کرنے پر ان القاظ میں تنبیعہ فرائی ہے۔ وَاُمَّا مَنْ جَاءَکُ مِسْلَمِی وَاَمْدَ وَسُعْمَالُ فَاَلْتُ عَنْدُهُ فَلَهٰی ﴿ بِ ٣٠٥ ایت ١٩٠٨) اور جو فض آپ کے پاس (دون کے حق میں) دونو اور اور دونو دونا کے آپ اس سے ب احتا کی کرتے ہیں۔

اوردوسرے محص ربوری وج معلی کرے بہر محید قبال در امامن استغلی فائٹ کا تطبیع ایک میں استغلی استغلی استخلی استخلی

(اور) ہو میں (دیں سے) ہے دوال کرنا ہے آپ این کی و کریں ہے ہیں۔ ای طرح بعض لوکوں کے ساتھ آپ کویم میں او مجمولا کیا ہے۔

وَاذَا عَامَكَا لَذِينَ وُوْمِنُوْنَ وَالْمَا لَكُوْمُ اللّهُ مُعَلَيْكُ ﴿ بِ٢٣ اَبِ٢٥) اوريه لوگ جب البِ تَحَيال اوْمِ بوكه عادى الله الله إلى الله في ويل كدونِ كدم برسلامى مو-وَاصْبِهُ لَفْسَكَمْ مَا لَذِينَ يَلْعُونَ رَبِّهِ مِهِ الْعُلَاقِ الْعَبْوِينِ وَهِ اللّهِ ١٨٥٥ العَدَمَ ٢٨) اور آپ اینے کو ان لوکوں کے ساتھ مقید رکھا کیجے جو میں شام اسپندرپ کی عبادت محض اس کی رضاجو کی

اور بعض دو سرے لوگوں ہے امراض کرنے کا تھم دیا ہے۔

وَإِنَّا رَانُيْتِ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَنْي يَخُوضُوا فِي جَبِينَتْ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِينُكُ ٱلشَّيْطَانَ فَلَا لَقْعُدْ بَعْدُ الدِّكْرَى مَعَ الْقُوْمِ

الظالِمِينَ (ب، عرام أيت ١٨)

اورجب توان لوگول كود كي جو بمارى آيات مى حيب بولى كرد بي قوان لوگول سے كتاره كش موجايمال تك كدوه كى اور بات من لك جاكس اور أكر تحد كو شان بعلاد على والدي بعد مرايع ظالم لوكول

انساط اورناز بھی بعض بعوں سے بداشت کیا جا آ ہے ابعض سے دس کیا جا آ ، چنانچہ معرت موی ملیہ السلام نے حالت انس

الم مراكبة المناتك تُضِلُ بِهَامَنُ تَشَاءُتُهُ لِي مَنْ تَشَاعُ (بِهِ ١٥ المناهِ) یہ واقعہ آپ کی طرف سے محض آیک احتمان ہے استحانات سے جس کو چاہیں آپ مرای میں وال دیں اورجس كوچايس آپ دايت يرقائم ركيس-

جب الله تعالى في حضرت موى عليه السلام كويد عم روا -

إنْهُبُ إلى فِرْعَوْنَ (١٨ ١٠ ٢٥ عنه) قرون كي لمرف جا-

و عرت مویٰ نے اس کے جواب میں بی عدر پیش کے ا

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْتُ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ - (١١١ أيت ١١) اورمیرے ذیان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے سوجھ کو اعدیثہ ہے کہ وہ لوگ جھ کو قتل نہ کردیں۔ راتيم أخَافُ أُن يُكُلِّبُونَ (ب١٨٧ آيت ١١) محص الديشر به كدوه محمد كو جمثلات لكيس وَيُضِينُ صَيرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي (١١٨٧) عن ١١) اور میرادل تک ہوئے لگتا ہے اور میری زبان (انجی طرح) نمیں جلتی۔

راننانخافُأنْ يَفْرُطَعَلَيْنَاأُوْ أَنْ يَطْعَى ﴿ ١٨١ آيت ٢٥)

م كوانديشه ب كركس وه م يرزيا دتى ندكر بيضي آيدكه زياده شرارت ندكر في كل

حضرت موی علیہ السلام کے علاوہ اگریہ اعذار کوئی دو سرا چیش کرتا توب بادبی ہوتی الیون کول کہ معرت موی علیہ السلام مقام انس میں تھے اس لئے ان کے بیا اوال بداشت کے مع ہو قض اس مقام میں ہو آ ہے اس کے ساتھ نری برتی جاتی ہے اور اس کی بت سی باتیں برداشت کی جاتی ہیں۔ دو مری طرف حصرت بوٹس علید السلام ہیں کید جمی ایک جلیل القدر تغیر ہیں جمراب کا مقام الس كامقام نيس تما كله بيت و فيض كامقام تما چنانچدان كى آيك معمول بات بحى برداشت نيس كى كى اور الحيس تين دن تین رات مجلی کے باریک ہید میں مقیدر کھا گیا اور قیامت تک کے لئے ان کے حق میں یہ اطلان کرویا گیا:

لُوْلَا أَنْ تَكَارَكُهُ نِعْمَتُمْ مِنْ رَبِهِ لِنُبِنَا لَعَرَاءِ وَهُوَمَنْمُوْمٌ (ب٣١٣ اسـ ١٩٩)

اگر احسان خداوندی سے ان کی دیکیری نہ ہوتی تو وہ میدان میں بدعالیٰ کے ساتھ ڈالے جاتے۔ حعرت حن بعری کی رائے کے مطابق عراء سے قیامت کا میدان مراد ہے اسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حعرت یونس علیہ

اللام کا فتراء کرنے سے منع فرمایا کیا :

فَاصِّبْر لِحُكْم رَبِّكَ وَلَا نَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادى وَهُوَ مَكُظُوم (ب٥٣١ المه٥) وَ الْحَابِ المَعْمِ المَعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمُ المَعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المَعْمَ المُعْمَ المَعْمَ المُعْمَ المُعْمَامِ المَعْمَ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المَعْمَ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المَعْمَ المُعْمَامِ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمُ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَامِ المَعْمَ المَعْمَ المَعْمَ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمَامِ المُعْمَامُ

ان اختلافات میں سے بعض احوال اور مقامات کے اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض اس لئے کہ ازل میں بندول کے لئے ایک دوسرے پر فنیلت رکھی می ہے اور قستوں میں فرق رکھا کیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے :۔

وَكَفَّدُ فَضَّلُنَا بَعُضُ النَّهِيتُنَ عَلَى يَعُضِ -(ب٥١٦ آيت٥٥) اور بم ن بعني جوب كو بعض رفعيلت وي باور بم داؤد طيد السلام كو زيورد ، يج بي-

اورام ك بس بول و بس رحيت دن عادر مدادرهيد العام ورورد عيدين-مِنْهُمْ مَنْ كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعْ بِعَضْهُمْ كَرِّ جَاتٍ ( پسرا آيت ٢٥٣)

بعض ان میں سے وہ ہیں جو انگہ تعالی سے ہم گلام ہوتے ہیں 'اور معفوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفرا زکیا۔

حضرت عَینی علیہ السلام کا شارائی برگزیدہ تغیروں میں ہو آہے جنس فعیلت مطاکی می ہے اور اس لئے انہوں نے بطور ناز اپنے اوپر سلام بھیجا ، قرآن کریم نے ان کے سلام کی اِن الغاظمیں حکایت کی ہے :-

وَالسَّلامُ عَلَى يَوْمُ ولِنُتُ وَيَوْمُ أَمُونُ وَيَوْمُ إِنْعَتُ حَيًّا - (ب٥١٥ ٢٠٣)

اور محدر سلام ہے جس دوز میں بدا ہوا ،جس دوز موں گااور جس دوز زندہ کرے اتھایا جاوں گا۔

یہ بات ان کی زبان مبارک ہے اس انبساط کے بعد لکی جو انہیں مقام انس میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالی کی مموانی اور الف و متایت سے ماصل ہوا تھا' وو سری طرف معزت سیحلی ابن زکریا علیہ السلام بین 'یہ اولو العزم بیت و حیا کے مقام پر تھے' اس کے ان کی زبان خاموش ربی یمال تک کہ خالق تعالی نے نووبی ان کی تومیف فرمائی۔

وَسَلاَمُ عَلَيْهِ يَوُمُولِدَيُّوْمَ يَمُونَ فَوَيَوْمُ البُعْثُ حَيَّا - (ب٨ر٣ آيت ١٥) اور الله تعالى كاسلام) ينع جسون كدوه بيدا موسة اور جسون كدوه انقال كرس كاور جسون

كە زندەكر كے افحائے جائيں تے۔

یہ بھی خور کرد کہ اللہ تعالی کے صفرت ہوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی خطائیں اور اپنے پیغیر بھائی کے ساتھ ان کا روت ہو کہ دواشت کیا بیض علاء نے اللہ تعالی کے اس ارشاد "وَ إِذَ قَالُو الْمِدُوسُفُ وَ اَحْدُو اَلَّحَدُ وَ اَحْدُ وَ اَلْمَا اِلْمَا اَلَّهِ اِلْمَا اَلْمَا اللّهِ عَلَيْ اِللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ كُلّ اللّهُ عَلْمُ كُلّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ كُلّ مَا اللّهُ عَلْمُ كُلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

چو دوں گا۔ آصف حصرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان ہے وی کا ذکر فرمایا : یہ من کر آصف الحے اور باہر لکل کرا کی اور نجے ٹیلے پر پہونچ 'اپنا چرواور منے آسان کی طرف کیا 'اور عرض کیا اے اللہ او تو ہے 'اور میں میں ہوں اگر تو نے جھے توبہ کی توفی سے گئاہوں سے نہ بچایا تو میں کیے گئاہوں سے فکے سکوں گا اللہ تعالی نے وی بھیجی کی اے آصف! تو نے کہا تو تو ہے 'اور میں بھی ہوں 'تو توبہ کی طرف متوجہ ہو' میں نے تیمی توبہ قبول کر لی اللہ تعالی نے وی بھیجی کی تا اور می توبہ بھی کوئی تا دے کہ اور می میں ہوں تو توبہ کوئی تا دے طور پر کہتا ہو' ایک صحت میں ہے 'اور میں توبہ توبال کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ آصف کا یہ کلام ایسا ہے جسے کوئی تا دے طور پر کہتا ہو' ایک صحت میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بڑے چکا تھا' اللہ تعالی کے اس سے فرمایا کہ اے میرے بڑے چکا تھا' اللہ تعالی اس سے فرمایا کہ اے میرے بڑے بھی امتوں کو جاہ و بہاد کرویا ہوں۔ اسے کا میرے سامنے کے ہیں جنہیں میں نے معاف کردیا ہے ' جب کہ ان سے کم ترکنا ہوں کے باصف بعض امتوں کو جاہ و بہاد کردیا ہے۔

الله تعالى كام يه ب كه بندول من عفيل تقديم اور تاخير كم سلط من الله تعالى كى مى سنت ب اوريداس كى هيت الله كم الله تعالى كامي سنت ب اوريداس كى هيت الله كم الله معابق عمور يذير بواكرتى ب قرآن كريم من صنص اى ليخ والد بوئ بي كه تم ان كه در يع سابقه امتول كے سلط من الله تعالى ان آيات تعالى كى سنت كا علم حاصل كرو وران كريم من كوكى آيت اللي تهيل به جو بدايت نور اور تعارف نه بو جمى الله تعالى ان آيات الله تعالى كا سنت كا علم حاصل كرو وران كريم من كوكى آيت اللي تهيل به جو بدايت نور اور تعارف نه بو جمى الله تعالى ان آيات الله تعالى ان آيات الله تعالى ال

ك ذريع الى تقديس كاتعارف كراتا ب اور فرماتا ب :-قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ الله الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُو لَمُ يُوْلَدُو لَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُو الْحَدُ (پ سرس آیت ا-۳-۳) آپ كم دیج كه وه یعن الله ایك ب الله به نیاز ب اس به اولاد به اور نه وه كسى كى اولاد ب اور نه

کوئی اس کے برابرہے۔

اور کبی ان سے اپی مغات جلال کا تعارف کرا تا ہے :-الدُمُلِکُ کُالْفَدُوسُ السَّلاَ مُالْدُوْمِنُ الدُمُهُ يُمِنِ الْعَزِيْرُ الْحَبَّارِ الْمُتَكَبِّرُ- (ب١٢٨ است ٢٣) وہ بادشاہ ہے 'پاک ہے' سالم ہے' امن دینے والا ہے' تکسیانی کرنے والا ہے' زیدست ہے' خرابی کا درست کرنے والا ہے' بیری مظمت والا ہے۔

مجی ان کے سامنے اپنے وہ افعال رکھتا ہے جو خوف ورجاء کے حامل ہیں 'انہیں انبیاء اور اعداء کے سلط میں اپنی سنّت سے واقف کر بنت

اَلَمُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكِعِ عَادِارَ مَنَاتِ الْعِمَادِ (ب ١٣٥٣ ) است ١٠) كيا آپ كو معلوم فيس كه آپ كے بدود كار نے قوم عاد يعن قوم ارم كے ساتھ كيا معالمه كيا جن كے قدد قامت ستونوں جسے تھے۔

> اَلَمْ قَرَكَيْفَ فَعَلَ رَكُبُ الصَّحَابِ الْفِيلِ -(ب ١٩٠٠ أيد) كيا آپ كومعلوم نيس كه آپ كي رب في الحي والون كے ماج كيا سلوك كيا۔

قرآن كريم التى تين اقسام كے مفاض پر مشمل ہے الين الله تعالى كى ذات اور تقديس ذات كى معرفت اس كامفات اور اسمادكا عوفة اور بندوں كے ماتفاكسس كے فعال اور ندت كى موفت كيوں كه سورة اخلاص ان تين قسموں بيں سے ايك يعنى نقديس پر مشمل ہے اس كے سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے اسے تماكی قرآن قرار دوا اور فرما یا ۔۔

مَنْ قَرَاهُ سُورَةَ الْأَخُلَاصِ فَقَلْقَرَا ثُلُثَ الْقُرُ آنَ ١٩مر - الماين كعبُّ

جس مخض نے سورۂ اخلاص کی تلاوت کی اس نے تمائی قرآن کی تلاوت کی۔ مندمہ جولس پر تبدال کا کھیا ہتیا نہ ہے ہوئاں گئے کہ متبدل کا فتولس سے کہ موقع

سورة اظام نقدلي بارى تعالى كا كمل تعارف باس لئے كه مشاع تقديس بكه وه تين امور عى يكاومندو بواكي توب

کہ اس سے پیدا ہونے والا کوئی اس کا حمل نہ ہو 'اس پر کلمہ کم یکیدُ دلالت کرتا ہے 'اور دو سرایہ کہ وہ اپنے حمل سے حاصل نہ ہوا ہو 'اس پر کلمہ کم ٹوکڈ نے دلالت ہوتی ہے 'اور تیسرایہ کہ کوئی اس کے درج میں نہ ہو 'اس امر پر کم کائن کہ گئوا ہے روشنی پرتی ہے 'یہ تیوں امورایک آیت میں جمع ہو محلق کے اللہ کا کھیا ۔ شیقت میں سورہ اخلاص کلمہ لا اللہ اللہ اللہ اللہ کا تعلیم و توجیع ہے۔ یہ قرآن کریم کے اسرار و رموز ہیں 'اوران کی کوئی اسمنا خمیں ہے 'اللہ تعالی خودار شاد فرما تا ہے ۔

وَلَارَطُبٌ وَلَا يَابِسُ إِلا فِي كِنَا بِمُنِينِ (بدر ١٣ ايت ٥١)

اور نہ کوئی تراور خنگ چز تمریہ سب کتاب مبین میں ہیں۔ اس کئے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ارشاد فرمایا قرآنی علوم کی جبتو کرو'اور اس کے مجائب تلاش کرو'اس مین اولین و آخرین کے علوم موجود ہیں'ان کا بیہ قول بالکل مجھ ہے'جو مخنص قرآن کریم کے ایک ایک کلے کو نمایت فورے راحتا ہے اور اے سیجھنے

کے علوم موجود ہیں ان کا یہ قول بالکل مجے ہے ، جو طخص قرآن کریم کے ایک ایک کلے کو نمایت فورے پڑھتا ہے اور اے بھنے
کی کوشش کرتا ہے وی اس قول کی صدافت کا اعتراف کر سکتا ہے ، بشرطیکہ اس کا قیم صاف ہو 'اس صورت میں قرآن کریم کا ہر
لفظ بید شیادت دیتا ہے کہ وہ قادر مطلق 'خدا ہے جہار 'اور ملک قیار کا کلام ہے 'اور اثنانی طاقت ہے باہر ہے 'عام طور پر یہ اسرار
قرآنی تصص و حکایات میں پوشیدہ ہیں ' حمیس ان کے استنباط کا حریص ہوتا چاہیے ' ٹاکہ تم پروہ عجائب مکشف ہو جائیں جن کے
سامنے دنیا کے علوم بی نظر آتے ہیں۔ یہ ہوائس کی تفصیل اور اس انبساط کا بیان جو الس کا شمو ہے اس حمن میں ہم نے بیمول
کے نقاوت کا ذکر بھی کیا ہے۔ معج علم اللہ ہی کو ہے۔

## الله تعالى كے فيطے پر راضى مونا ارضاكى حقيقت اور فضائل

رضائجی مجبت کے ثمرات میں ہے ایک ثمویے 'مقام رضامقرین کے اعلا مقامات میں ہے ایک مقام ہے 'کین اکٹولوگوں پر
اس کی حقیقت مکشف نہیں ہے 'اس کے معنی و مقہوم میں ہو تشابہ اور ابہام ہے اس پر صرف وہ لوگ مطلع ہیں جنہیں اللہ تعالی 
نے آویل کا طم دوا ہے اور دین کی سجو مطا فرائی ہے 'بعض لوگ رضا کا الکار کرتے ہیں 'ان کی سجو میں بیات نہیں آئی کہ آوی 
اس امر پر کیے راضی ہو سکتا ہے ہو اس کی خواہ سے خلاف ہو 'و دیہ بھی کتے ہیں کہ اگر ہر بھم 'ہر فیصلے 'اور ہر چڑے راضی ہونا 
اس لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا فعل ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ کفراور معصیت پر بھی راضی ہو 'بعض ناوان لوگ مکرین 
رضا کے اس قول سے دعوکا کھا مے ہیں 'اور یہ سکھے گئے ہیں کہ فتی و فور پر راضی رہنا 'اور کفرو معصیت پر انکاروا حراض نہ کرنا 
شلیم و رضا کا مقام ہے 'یہ اسرار الی ہیں 'اگر دین کے یہ اسرار محن خاہرا نکام کی ساحت یا قرات سے واضح ہو جایا کرتے تو سرکار 
دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم حضرت عبداللہ این عباس کے حق میں یہ دعانہ فرائے ۔

اللهُم فَقِه و الدِّينِ وَعَلَّمُ النَّاوِيلِ (عَارى وسلم واحم)

اے اللہ اے دین کی سجمہ اور آویل کاعلم مطابع بیت

پہلے ہم رضا کے فضائل بیان کریں گے ' پھرامخاب رضا کے واقعات اور احوال ذکر کریں گے بھر هیفت رضا پر روشنی والیں کے ' اور پیہ تلا کیں گے کہ خواہش کے خلاف ہونے والے بھیلے پر آدی کیے راضی ہو سکتا ہے ' آخر میں بعض ایے امور کا ذکر کریں کے جو رضا کا تتہ ' مجھتے جاتے ہیں جیے دعانہ کرنا' یا معاصی پر خاموش ہرنا۔ حالا تکدیہ امور رضا میں داخل نہیں ہیں۔

> رضاکے فضائل قرآن کریم میں جا بجارضاکے فعائل بیان کے کے بین مثال کے طور پہ د رضی اللہ عنہ کہ ہور ضوا عنہ (ب ۱۳۳۳ است ۸) اللہ تعالی ان سے فوش رہے گا اوروہ اللہ سے فوش دہیں گے۔ هل جَزَا عَالَا حُسَانِ الْآ الْاِحْسَانُ (ب ۲۷ر ۱۳ است ۲۰)

بھلا غایت اطاعت کابدلہ بجر منابت کے اور بھی کچھ ہو سکا ہے۔

احمان کا انتایہ ہے کہ اللہ تعالی بندے سے راضی ہو اوریہ اللہ تعالی سے بندے کی رضا کا جرب ایک مجدار شاد فرمایا :۔ وَمَسَاكِنُ طَیّبَیْفِی جَنّاتِ عَلْن (پ ۲۸ر ۱۹ کیت ۱۷)

اور عمده مكانول ميں جو بيشہ رہے كے باغول ميں بول كے۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے رضا کو جنات عدن سے اعلا قرار دیا ہے ایک مکد ذکر کو نماز پر فرقیت دی گئی ہے۔ فرایا ہے اِن الصّلاَةَ قَنْهٰی عَن الْفَحْشَاعِوَ النّمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰمِاكْبُرُ ﴿ بِ٣٥ اَيت ٣٥)

ب حک نماز ب حیاتی اور ناشائسته کامول سے رو تی ہے اور اللہ کی یاوبت بدی چر ہے۔

چانچہ جس طرح نماز میں ذات نہ کور کا مشاہرہ نمازے اعلا وارفع ہے 'اس طرح فالق جنت کی رضا جیتے ہے اعلاہے ' بلکہ می رضا الل جنت کی غابت اور ان کا اصل مقصود ہے ' مدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی موشین کے لئے بگی فرمائے گا'اور ان ہے کے گا جم ہے ما گو! وہ عرض کریں گے جمیں اپنی رضا مطاکر (ہزار 'طرانی ۔ انسی کریں گے 'اس وقت ہم رضائے اللی پر مختکو کرتے ہیں ' جہاں تک رضائے اللی پر مختکو کرتے ہیں ' جہاں تک رضائے اللی پر مختکو کرتے ہیں رضائے اللی کے تقریباً وی معنی ہیں جو مجبت اللی کے خصن میں بیان کے جانچے ہیں ' جہاں تک اس کی اصل حقیقت کا سوال ہے اس کا انکشاف جائز نہیں ہے کیونکہ خلوق اس کے جمھنے سے قاصر ہے' اور جو خصص جمھنے پر قادر ہے' اس خود نور اس حقیقت کا سوال ہے اس کا انکشاف جائز نہیں ہے کیونکہ خلوق اس کے جمھنے سے قاصر ہے' اور جو خصص جمھنے پر قادر ہے' اس خود نہیں ہے' اس کے علم جو جا تا ہے 'اس کے اس کے اس کے اللہ جنت کے لئے باری تعالی کے دیدار سے بوی کوئی نعت نہیں ہے' اس کے بادی وہ نوت وائی ہو جا تا ہے 'اس کے سیمر ہے' دیدار اللی کو بادی سے دو نوت وائی ہو سے باز نہیں میں ہے' اس کے انہوں نے اپنی مقصود' اور مطلوب جانا' اور جب ان سے کہا گیا کہ وہ جو ما گنا چاہیں ما قلس تو انہوں نے اپنی چرمائی جو ان کے مطلوب کو دائی بینا سے 'اللہ جن ان سے کہا گیا کہ وہ جو ما گنا چاہیں ما قلس تو انہوں نے اپنی چرمائی جو ان کے مطلوب کو دائی بینا سے 'اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ اس کے کہ رضاعت سے دائی طور پر جاپ مرتفع ہو۔ سکتا ہے' اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ اس کے کہ رضاعت سے دائی طور پر جاپ مرتفع ہو۔ سکتا ہے' اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔

وَلَدِينَامُزِيْكُ (ب١٦ر١١مته)

اور ہارے پاس اور بھی بہت زیادہ (فحت) ہے۔

بعض مفترین کتے ہیں کہ وقت مزید میں اہل جندے کے پاس رب العالمین کی طرف سے تین تھے آئیں کے ایک تحفد ایا ہو گا کہ اس جیسا کوئی تحفہ باشد گان جند کے پاس نہیں ہو گا اس تھے کاؤکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے :۔

فَلِا تَعْلَمُنَفْسُ مَاأَخْفِي لَهُمْمِنُ قَرْ وَاعْيُن (١١٥١١م ١١عه)

سومی مض کو خرمیں جو اعمول کی فعد کاسان ایسے اوگوں کے لئے فرادر فیب میں موجود ہے۔

دوسرا تحف الله تعالى كم فرف سے سلام كاموكا يد يسلم بدئ سے افعنل باس كاذكر قرآن كريم كى اس آيت يس ب

سَلِا مُقُولًا مِنْ رَبِّر حِيْد (١٣١٦ أيت ٥٨)

ان کورددگاری طرف سے سلام قربایا جائےگا۔

تیرا تخدید ہو گاکہ اللہ تعالی الل جندے ارشاد فرائے گاکہ میں تم سے رامنی ہوں سے تخدیملے اور دو مرے دونوں تحول سے افعال ہوگا قرآن کریم میں ہے :۔

وَرِضُوانٌ مِن اللهِ اكْبُرُ -(ب ١٥١ أيت ٢١)

اور الله تعالی کی رضامندی سب سے بدی چزہے۔

ین اللہ تعالی کی رضا ان تمام نعتوں سے افعنل ہے جو اخیں میسرے اس سے معلوم ہوا کہ رضائے الی ایک افعنل ترین نعت ہے اور رضائے الی بعدہ کی رضا کا ثمو ہے۔

ردایات میں بھی رضا کی ضیلت وارد ہے ایک مدیث میں ہے کہ سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض محاب سے دریافت کیا کہ تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مومن ہیں اپ نے ان سے دریافت کیا کہ تممارے ایان کی علامت کیا ہے؟انہوں نے عرض کیا کہ ہم معیبت کے وقت مبر کرتے ہیں اور فرافی پر شکر کرتے ہیں اور قضاء کے موقع پر دامنی رہے ہیں

آپ نے زمایا :رب تعبی کم! تم مومن مو- (۱) بعض روایات بین ند حُکماء عُلِمَاء کِانْدُوا مِنْ فِقْهِم أَنْ يَکُونُوا اَنْدِيناء (۲) طُوبلي لِمَنْ بُدِي

لِلْإِسْلَامِ وَكَانَ رِزُقُهُ كَفَاقًا وَرَضِّي بِهِ ( ٣ )

عيم عالم اليے بي قريب ب كه اي سجه سے انجياء بوجائي خش خرى بواس فض كے لئے بواسلام ك

لے مایت کیا گیا اور اس کا رزن بعد اور کفایت ہے اور وہ اس پر راضی ہے۔

عظم الله الله المالي والقليل مِن الرِّرْقِ رَضِي الله مَعَ الله مَعَ الله مَعَ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَعَ الله مِنْ الله مَعَ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ مُنْ المِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ المِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ المِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ المِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ المِنْ المِنْ اللهِ مُنْ المُنْ المِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ المِنْ اللهِ م العَمَل - (مالل - على ابن الي طالب)

جو عض تمورث رزن پراللہ تعالی ہے رامنی ہوجا آ ہے اس سے اللہ تعالی تمورث عمل پر رامنی ہوجا آ

إِذَا أَحَبُ اللَّهِ عَبُدًا إِبْنَاكُ مُعَانَ صِبْرَ إِجْتَبَامُعَ إِنْ صِبَى إِصْطَفَاهُ ( ٣)

جب الله تعالى كى بدك سے محبت كرنا ہے تواسے معيبت ميں مثلا كرنا ہے أكروه مبركرنا ہے تواس كو

برگزیده کرما ب اور دامنی مو تا ب قومسطفی کرما ب

ایک طویل مدیث میں ہے ، سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرایا : جب تیامت کاون ہو گاتو اللہ تعالی میری امت کے ایک مرور کوبال و پڑ مطا فرمائے گا اور وہ اپنی قبروں ہے او کرجنت میں پہنچ جائیں مے وہاں میش کریں مے اور مزے اوائیں مے ا فرشت ان ے دریافت کریں مے کہ کیا تم نے حاب دیکھا ہے وہ کس مے ہم نے کوئی حماب نمیں دیکھا ، فرشتے کس مے کہ کیا تم نے کی مراط میور کرلیا وہ جواب دیں مے ہم نے بل مراط نمیں دیکھا ،وہ پوچیں مے کیا تم نے دونے دیکھی ہے وہ کمیں مے ہم نے کچے نس دیکھا وشے سوال کریں مے کہ تم من وقیری امت میں سے ہو وہ کس مے ہم مرکارود مالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے ہیں و شعبے کمیں سے ہم حمیس ملم دیتے ہیں تم ہمیں یہ بتلاؤ کد دنیا میں تمہارے اعمال کیے تھے وہ کمیں سے ہم میں وو خصاتیں تھیں،جن کی دجہ ہے ہم نے یہ بلندورجہ حاصل کیا ایک یہ کہ جب ہم تما ہوتے تواللہ تعالی کی نافرمانی ہے حیا کرتے " دوسری ہے کہ جاری تقدیر میں جو پچھ لکھ دیا گیا تھا ہم اس پر دامنی رہے ، فرشتے کیس سے اگر تہادے اندریہ دو قصالیس تھیں تو تهارا حال می مونا جاہیے (این حیان وانس) ایک مدیث می سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرايا بن

يَامَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ أَغُطُوا اللّه الرِّصَّا مِنْ قَلُوبِيكُمْ تَظْفُرُوا بِثَوَابِ فَقُرِكُمْ وَالْأَفَلا

اے كروہ فقراء! الله تعالى كواسين داول سے رضاوو كاكم حسيس اسين فقركا أواب الے اكر ايساند كو كے ق

**فراب نه يادُ ك** 

حضرت موی علیہ السلام کی روایات میں ہے کہ ہی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ ہارے لئے اپنے رب سے کوئی ایسا کام معلوم كر اليخ كدجب بم وه كام كرين توالله بم معدرامني بوعظرت موى عليه السلام فالله تعالى ك فدمت مين عرض كياات

۳ ) ہے توں روائی پلے گذر کی ہیں۔ ( ۳ ) ہواری پلے گذر کی ہے۔ ( ۵ ) ہوارے کی پلے گذری ہے۔

الله! جو کھ یہ کتے ہیں آپ نے سااللہ نے فرمایا اے موی! ان سے کمہ ود کہ جو سے راضی رہیں تاکہ میں ان سے راضی رہوں' مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے بھی اِس کی تاثید ہوتی ہے۔ فرمایا :۔

مَنْ أَحَبُ أَنْ يَعُلَمَ مَالَهُ عِنْدَاللّٰهِ عَزُو جَلَّ فَلْيَنْظُرُ مَ إِلَّهُ عَزَّوَ جَلَّ عِنْدَهُ فِإِنَّ اللّٰهَ تَبَارُ كَوَ اللّٰهِ عَنْدُ وَلَا اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهِ عَنْدُ وَلَا اللّٰهُ عَنْدُ لَكُلُلُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْدُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

اینیال دیا ہے۔

معرت داؤد علیه السلام کے اخبار میں ہے' اللہ تعالی نے فرمایا : میرے اولیاء کودین کا غم نہیں ہو تا' اس لئے کہ دنیاوی تظرات ان کے داول سے مناجات کی لذت و طاوت ضائع کردسیت ہیں اے داؤد! میں اسے دوستوں سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ روحانی بنیں ، دنیا کے قریس جان نہ موں وایات یس ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے مض کیا : یااللہ! محصے کوئی ایسا کام بتلاتے جس میں تیری رضا بوشیدہ ہو' تاکہ میں وہ کام کروں اور تیری رضا پاؤں' الله تعالی نے ان پر وی بیجی کہ اے مویٰ! میری رضا تیری ناپنديدگي ميں ہے ايعني تواس بات پر مبرنسيں كرسكاجس پر تيراول آمادہ نہ ہو ، حضرت مویٰ نے عرض كيااللي إو و كون سي بات ہے ، فرمایا: میری رضااس امریں ہے کہ تو میری نظار راضی رہے ایک مرتبہ حظرت موی نے باری تعالی کی خدمت میں عرض کیا یا اللہ! وہ کون قص ہے جو محلوق میں تھے سب سے زیادہ محبوب ہے ، فرمایا : وہ قض جس سے اگر کوئی محبوب چیز چمین لوں تو وہ مجدے اپنا تعلق منقطع نہ کرے محضرت مولی نے عرض کیا کہ وہ کون فض ہے جس پر تو نازاض ہو تاہے ، فرمایا وہ محض جو محص كى كام من خرجابتا ب اورجب من كوئى فيمله كروعا مول قوه ميرے فيلے پر ناراس مو اب ايك روايات من اس بى نیادہ سخت الفاظ وارد ہیں اللہ تعالی نے فرایا : میرے سواکی معبود سے بوقض میری معبت پرمبرنس کرتا اور میری نعتوں پر شکرادا نہیں کرتا اور میرے فیطے پر راضی نہیں ہوتا اسے چاہیے کہ وہ میرے سوائمی اور کو اپنا معبود بنا لے (طبرانی-ابن حبان - ابو مند الداري اس طرح كى ايك شديد وعيد مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ب موى ب الله تعالى ك اس ارشاد میں ہے وایا: میں نے تمام مقادر کو مقدر کیا اتمام تراہر کیں اور تمام امور محکم سے جو مخص مجھ سے ناراض ہاس ہیں بحی تاراض موں میاں تک کہ وہ مجھے ملاقات کرے اورجو فض مجھے راضی رہاسے میں ہمی راضی موں میاں تک كه وه جمع الله الله عند ا ) الك مضور مديث قدى من إلله تعالى في فرايا : من في اور شرود ول بيدا كع خو شخبری ہواں مخص کے لئے جس کو میں نے خبر کے لئے پیدا گیا اور جس کے ہاتھوں خبر جاری کیا اور ہلاکت ہواس مخص کے لئے جے میں نے شرکے لئے پیداکیا' اور جس کے ہاتھوں شرجاری کیا' اور شدید ترین ہلاکت ہے اس مخص کے لئے جس نے کیا اور كيول كے سوالات افھائے (ابن شامين في شرح السنر) سابقة احتول كے احوال ميں ذكور ہے كہ ايك پيغبر نے دس سال تك بموك افلاس اور تعملوں کی شکایت کی جمران کی شکایت نئیس سی می اس کے بعد اللہ تعالی نے وجی بھیجی کہ تم اس طرح کب تک شکایت كرح ربوع ميرے يمال أم الكاب من اسان وزمن كى مخلق سے پہلے تهمارا يى حال رب كا ميں نے ونيا پرداكر نے پہلے تسارے لئے سی قیملہ کیا تھا اب کیاتم یہ چاہے، موکہ تساری وجہ سے دنیا دوبارہ بناؤں یا جو بچھ میں نے تسارے مقدر مل لکھ دیا ہے اس میں تبدیلی کروں 'تمهاری پند میری پند سے بمتر ہو اور تمهاری خواہش میری خواہش سے بدھ کر ہو ، جھے اپنی عزت وجلال كى تتم باكر تمارے ول ميں يدخيال بحى آيا تو ميں وفتر نوت سے تمارا نام مذف كنوں كا وايت ب كد حفرت آدم عليد

<sup>(</sup>١) مجمع بروايت ان الفاظ من شيس لمي-

السلام کا کوئی چھوٹا اوکا آپ کی پسلیوں کو بیڑھی بناکر سرتک پنچا اور اسی طرح ہے اتر آئآ پ اس کی بیر حرکت برداشت کرتے ہے اور سرجھکائے بیٹے رہے آپ کے ایک صاجزادے نے عرض کیا آبا جان! آپ اس کو منع کیوں نہیں کرتے ہے آپ کے ساتھ اس طرح کی جرکتیں کر رہا ہے ، صحرت آدم علیہ السلام نے بواب دیا بیٹے! میں وہ دیکتا ہوں ہوتے تم نے نہیں دیکتے میں نے ایک حرکت کی تھی اور اس کی سزا میں عرت کے گھرے ذات کے گھر میں 'سراؤں کے گوارے سے معینتوں کے جگل میں پیکا کیا تھا۔ اب میں کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا الیا نہ ہو کہ پھر کمی آن دیکھی معینت میں جانا کرویا جاؤں۔ حضرت انس بن مالک فی اس نے سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس مال تک خدمت کی ہے 'اس دوران آگر میں نے کوئی کام کیا ہو آپ نے بیہ خوری اور نہ ہوئے والی چڑے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ کاش نہ ہوئی 'اور آگر آپ نے ہوئے والی چڑے متعلق یہ نہیں فرمایا کاش ہوئی 'اور آگر آپ کے گھروالوں میں سے کوئی مخض جھے بھڑتا تو آپ فرماتے جائے دو یہ کام اس طرح مقدرت تھا ( 1 ) دوایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت واؤد علیہ السلام پروی بھبجی کہ اے واؤد تم بھی اراوہ کرتا ہوں 'ور آگر تم نے وہ بات تسلیم نہیں کی جو میں چاہتا ہوں تو میں اس بات کے لئے تمارا کوئی می جاہتا ہوں تو میں جاہتا ہوں تو میں جاہتا ہوں تو میں جاہتا ہوں تو اس کام میں حسیس تھکاؤں گاجو تم چاہتا ہوں ۔ کوئیل ہو جاؤں گا جو میں چاہتا ہوں تو اور میں بھر جاہتا ہوں تو میں جاہتا ہوں تو میں جاہتا ہوں۔ کو می جاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں۔ وہ بی جو میں چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں۔ وہ بی جو میں چاہتا ہوں۔ وہ کوئی گار کوئی میں چاہتا ہوں۔ وہ کوئی گاروں۔

ہو ، پھردی ہو گاجو میں چاہتا ہوں۔ رضاکی فغیلت سے متعلق کچھ آفاریہ ہیں ، مصرت حبراللہ ابن عباس فراتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جند میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہیں معزت عمرابن حبرالعزیز فرماتے ہیں کہ جھے تھم الی کے علاوہ کسی موقع پر خوفی حاصل نہیں ہوتی ، کسی نے ان ہے ہوچھا کہ آپ کیا جانچے ہیں ، فرمایا جواللہ فیصلہ کرے ،میمون ابن مران کھتے

الک کی چنگاری منع میں رکھ لینا چاہے وہ میری زبان کا بچھ صد جلادے اور بچھ حصد چھوڑ دے اس سے بھتر ہے کہ میں ہو جائے والی چڑے متعلق کموں کاش ہو جاتی ایک فض نے جو ابن الواسع کے والی چڑے متعلق کموں کاش ہو جاتی ایک فض نے جو ابن الواسع کے باور میں ایک زخم و کھ کر کما کہ جھے اس زخم کی بنائر آپ کی حالت قابل رخم معلوم ہوتی جمر ابن الواسع نے جو اب دیا کہ جب سے باور میں ایک زخم و کھ کر کما کہ جھے اس زخم کی بنائر آپ کی حالت قابل رخم معلوم ہوتی جمر ابن الواسع نے جو اب دیا کہ جب

پروسی میاری مسلسل الله تعالی کا شکرادا کررها بول کرید زقم مین آکوی نمین بوارا سرائلی روایت می ب کدایک عابر "ول الله تعالی کی مبادت می مشخول رها ایک رات اسے فواب می تلایا کیا کہ فلال مورت بکراں چراتی ہے جند میں تیری رفتی ہوگی ا

عاد نے اس کے متعلق مطوبات حاصل کیں 'اور اے تلاش کرلیا 'اور اس کے کمریر تین دن تک ممان رہا تاکہ اس کے اعمال کا مشاہدہ کرسکے 'عابد تو رات کو نماز کے لئے کھڑا ہو جا آ اور وہ سوتی رہتی 'عابد دن میں روز رکھتا' اور وہ افطار کرتی 'عابد نے ایک روز

دریافت کیا کہ جو بچھ میں نے دیکھا ہے اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی عمل ہے' اس نے عرض کیا اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں ہے' عابد نے کمایاد کرشاید کوئی عمل تو ایسا کرتی ہو جس کی اہمیت کا احساس نہ ہو' حورت نے کما کہ میرے اندرا یک معمولی خسلت ہے'

اوردہ یہ کہ جب میں کی معیبت میں کر قار ہوتی ہوں تو یہ تمنافیں کرتی کہ اس معیبت سے نجات یا جاوں اور اگر تمی مرض میں جلا ہوتی ہوں تو یہ تمنافیں کرتی کہ مجھے سایہ جلا ہوتی ہوں تو یہ تمنافیں کرتی کہ مجھے سایہ

ال جائے " ين كرماد ف أي مرد إن ركما اور كے فكاكد كيا يہ جمولى خصلت بي بخدايداتى مقيم خصلت بيك يدے بدے

<sup>(</sup>۱) به روایت پیلے بی گذری ہے۔

عابد و زاہر بھی اے پانے ہے عاجز رہتے ہیں۔ بعض ملف صالحین ہے موی ہے کہ جب اللہ تعالی آ جانوں میں کوئی فیصلہ کردیتا ہے اللہ زمین ہے ہو گائے ہیں ایمان کی بلندی تقدیم پر راضی رہتا اور اللہ زمین ہے گئے ہیں گائے ہیں ایمان کی بلندی تقدیم پر راضی رہتا ہے گئے اس کی پوا تھیں ہوئی کہ میں بھی ہوں یا فوطائی میں۔ حضرت سفیان اللہ ورئے آیک دن حضرت رابعہ ہے وہا کی جب کہ تم اسے ہو وہا کی جب راضی ہوئی کہ میں اللہ ہوں۔ جفرت رابعہ ہے وہا کی جب کہ تم اسے ناداض ہو، حضرت سفیان اوری نے قربایا میں اللہ ہے مفترت کا طابحار ہوں۔ جفر این بیمان الفیجی نے مرض کیا کہ بھی اللہ تعالی ہے کہ وہائے ہوئی ہے کہ وہائے ہیں اللہ ہوں ہوئی ہے کہ مقارت فیل این میاض فراتے ہیں کہ جب بھی کے زویک مع و صلا وہوں پر ایمی موٹ ہو جس طرح راحت پر فوٹ ہو تا ہے 'حضرت طیا این میاض فراتے ہیں کہ جب بھی کے زویک مع و صلا وہوں پر ایمی ہو تا ہے 'حضرت سال کے خوٹ ہو جا کی ایمی ہو تا ہے 'حضرت سلی این میاض فراتے ہیں کہ جب بھی کے زویک مع و صلا وہوں پر ایمی ہو تا ہے 'حضرت اللہ تعالی این الحواری نے ان وہائے ہیں کہ اللہ تعالی این میاض فراتے ہیں کہ جب بھی کے زویک مع و صلا وہوں پر ایمی ہو تا ہے 'اجو این الحواری نے ان کے وہائے ہیں کہ ایمی ہو تا ہے 'اجو این الحواری نے ان کی جا ہتا ہے 'ایمی ہو تا ہے 'اجو این الحواری نے ان کی جا ہتا ہے 'المی ہو تا ہے 'اجو این الحق ہو تا ہوں کہ کہ ان اس کی جا ہتا ہے کہ وہ اس ہے راضی رہیں۔ حضرت سمیل سری میں ہو تا ہو 'المی کو ایک ہو تا ہو 'کر کار دو عالم صلی اللہ طیہ و سکی ہو تا ہو 'کر کار دو عالم صلی اللہ طیہ و سکی ہو تا ہو نے ہیں گرا اللہ عربی ہو آئے ہیں کہ بین کو الکی ہو تا ہو تا ہو نے ہیں کہ بیا اللہ عربی ہو تا ہ

وَجَعَلِ الْغُمَّوُ الْحُرْنُ فِي الشَّكِو الشَّخُوطِ (طَرِلْ ابن مسودٌ) الله تعالى في عمت وجلالت سے راحت اور مرور كورضا اور بقين ميں ركما ب اور فم وحن كوشك و نارا فتكي ميں ركما ہے۔

رضا کی حقیقت اور اس کاخواہش کے خلاف ہونا جولوگ یہ کتے ہیں کہ خواہش کے خالف اموراور معائب دفیرہ مي مرف مبرى مكن ب "رضامكن نيس وه كوما مبت كالكاركرة بي جب الد تعالى كى مبت كالصور فابت بوكيا اوربه بات واضح مو كى كد آدى ائى تمام مت كم ساخد الله تعالى ك مبت بين معنق موسكا بوتيات على نسي رى كد عب اسية محوب بے مرفس یا قال سے رامنی رہے پر مجورہے اور پر رضاود طرح سے موٹی ہے ایک قرید کی ریج اور لکیف کا قلما احماس ند ہو حی کہ ایک افر اس کے ایک اور طرح افت بنے قرامے ورداور تکلف بالک محوس نہ ہو اور اس کی مثل الی ہے میے کئ الرف والاجب ضع يا خوف كى مالت من الرباع اورجم زفى موجا باع والعاسية زخم كى درا تكليف ميس موتى لكريد خيال بی پدانس مو ماکه کوئی زخم نگا ہے ،جب زخم سے خان بہتا ہے اور دیٹن یا کرنے پر گلتا ہے تب اے یہ معلوم مو ماہے کہ اس کا جم زخی ہے اید و خرادائی کامعالمہ ہے جس میں اوی است دل ودماغ اور پوری جسمانی اور ذہنی قوت کے ساتھ معنول مو آہے ہم تویددیکتے ہیں کہ جب آدی کی معمول کام میں معموف ہو آہے اور افاقا اجم میں کوئی کاعاوفیرہ چید جا آ ہے تو وہ اپنے قلب کی مشغولیت کے باعث اس تکیف کا حساس می نیس کر آج کا چینے کی دجہ سے اس کے اوں کو ہوتی ہے اس طرح اگر کمی فیض ك بال كنداستر عدود عرائي باكد جمرى مع يجه لكائ وأكس واس كوب مدانت كاسامناكرنايد اب الين أكروه كس اہم کام میں مصول ہوتو عام یا طاق اپنا کام انجام دے کرچلا بھی جاتا ہے اوراے احساس بھی نیس ہوتا اس کی دجہ میں ہے کہ جب آدی کا دل کی امرین پوری طرح مشخول ہو آہے تواہے اس کے علاوہ کی چیز کا ادراک نمیں ہو آئی حال اس عاش کا ہے جوابي محبوب كي محبت يا اس كے مشامدے ميں بوري طرح مشغول مواسے اپنے واقعات بيش آتے ہيں جو اس كے لئے نمايت انت بنل موت اگروه اس مبت مي معلق ند مو تا محرماش كواس تكليف اورانت كااحباس اس وتت نيس مو تاجب اس كا معدر مجزب کے علاوہ کوئی ود سرا مخص یا و سری چزہو اسے اعرازہ کیا جاسکا ہے کہ اگر محبوب اسپنے ماش کو خود کوئی تکیف

بنائے ایک انعدیں جلاکے والے کیے احساس ہو سکا ہے۔

مجت میں بیا ۔ ورد کا احساس کیاں ہوئے گا جس طرح درد کی زیادتی محمولی صیوں میں معمولی درد کا احساس میں ہوتا و بین
مجت میں بیا ۔ ورد کا احساس کیاں ہوئے گا جس طرح درد کی زیادتی ممکن ہے اسی طرح ورد مجت کی زیادتی ہی ممکن ہے اور جس طرح حاسر بھرے صوس ہوئے والی عرب صورتی کی عیت قولی ہوتی ہے اسی طرح ورد مجت ہی قولی ہوتی ہے ہو بھیرت کے ذریعے باطن کی خوصورتی کے مطاب ہے اس میں اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا بھی صورتوں کے مطاب کہ اس پر کسی اور جمال یا جال کو قیاس فیس کیا جا سکا۔ جس صوص پر اس جال و جمال کا بھی صد محصف ہو جا تا ہے وہ اپنے ہوئی و حواس کو ورتا ہے "اور بھی الیا مروش ہوتا ہے کہ اپنی کی کیفیت کا احساس فیس کرتا روایت ہے کہ طلاح موصلی کی ہوی فور کر کھا کر کر پڑیں محور کھنے ہے ان کے اگور شے کا عامن کا کہا وہ جنے گئیں "لوگوں نے مرض کیا اپ کو تکلیف موسلی کی ہوی فور کھا کر کر پڑیں محور کھنے ہے ان کے اگورش کا احساس معادیا ہے مصرت سل مستری ور مروا کا طلاح کیا میں ہو رہی ہے "قرایا !! یہ اس کے قواب کی اذت نے درد کی تکلیف کا حساس معادیا ہے مصرت سل مستری ور مروا کا طلاح کیا میں ہو رہی ہے "قرایا !! یہ اس کے قواب کی اذت نے درد کی تکلیف کا حساس معادیا ہے مصرت سل مستری ور مروا کی طلاح کیا اس کے مصلی کی ہو گیا گیا آن ان ہے اس کے مصلی کی ہوت کی انہوں نے جواب ویا اے دوست! محبوب کی مار

من تكليف نيس موتي-

محبوب کے قبل پر راض رہنے کی دو سری صورت رہے کہ تکلیف کا اوراک ہو الکن اس تکلیف پر راضی ہو الکہ اس ک خوامش اور اراده رکھتا ہو اور ير رقبت وخوامل معل سے مواکر جد طبيعت در جائتي مو يد اينابي ب يسے كوئي عض فاسد خون ك اخراج کے لئے بھنے لکوا تا ہے الل ہر ہے اس عمل میں تکلیف ہوئی ہے الکین وہ اس تکلیف پر رامنی رہتا ہے اور خود ای رخبت و خواہش سے بیدانت برداشت کرنا ہے اور عام کا منون احمان ہو تاہے میں مال اس مخص کا ہو تاہے جو تکلیف پر دامنی رہے ا صول منعت کے لئے سرکرنے والا بھی سنری مفت بداشت کرتا ہے اور تعب افعا تاہے الیکن سنری مفعد کی اے اس لئے روا تس ہوتی کہ اس کے بیتے میں ماصل ہونے والا تعاہد مزیر ہوتا ہے" اور برمشعت و تعب پر رامنی رہتا ہے "می مال ان برگان خدا کا ہے جن پر اللہ تعالی کی طرف ہے کوئی معیت تاول ہوتی ہے اوروہ یقین رکھے ہیں کہ اس کے دلے میں جو اواب میں دیا جائے گا وہ ذخرہ کرلیا گیا ہے اس بقین کی وجہ سے دہ اس معیست پر راضی رہے ہیں اس میں رقب کرتے ہیں الکہ اس معیبت سے عبت کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا فکر اوا کرتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ اوی اس واب اور احمان کو الوظ رکے ہو معینت کے قوض اے ملے والا ہے اور معلی نظراج و واب نہ ہو اللہ عبت اس درہ عالب ہو کہ محبوب کی رضا ماصل کرنا ہی اس کاخشاء ہو وی مطلوب اور محیب ہوتب اے کمی اجر کی تمنا نسیں رہتی کک اس کاخیال بھی نہیں آیا اور مجوب کی رضا ہوتی اس کا نصب العین بن جا آہے۔ علوق کی عبت میں یہ تمام مشاہدات موجود ہیں اور او کون فے علم و نثرے اسلوب میں یہ مظاہدات بیان سے ہیں ، کلوق کی محب الکر کے دربید طاہری صورت کے جمال سے مطاہدے پر بنی ہو تی ہے ، یہ عل کوئی او کی شی میں ہے الکہ کھال اوشت اور فون کے جوے کا ام حسن ہے جس میں اماشیں ہی ہیں خواشیں ہی ہیں ا جس كى ابدا ايك الماك فطف مولى بالورض كاافهام أيك مردار كف جم ك دوب بي مو كار كلي في عدم ماجب حن كت بوائد من على الله الحاسة عراب الوراكر درك وركما جلسة وداك ميس الحدب بوركية من الموظلي كى بى جوكى بداويكى به اوريك كولوا دوركوندك ادويد مودت كو فامود ديد جباس كامرى قانى ادرب حیقت حن میں مبت کے ظلے کا عالم بیے ہے آوازلی اور ابدی بعال کی مجت بیں بید صورت کیے مال ہو سکتی ہے ،جس کے کمال ک کوئی انتائیں ہے اور جس کا دراک جم امیرت سے کیا جا گے ابوظلی میں کرتی نہ موت کے ساتھ مرتی ہے الکہ موت کے بدر می اللہ تعالی کے یماں دعور الل اس اللہ والل سے وقع ماس کی ہے اور موت من منید اور کاف بال ب يرايدواضح امرب اكرچم مرت عديكا جانع ادراس كوهور مين كافوال واحال عدمادت لمق ب

محیین کے اقوال واحوال حضرت شنین بلی فرائے ہیں کہ پر معین معین میں قواب دیکتا ہے وہ اس سے نجات پانا نہیں چاہتا۔ بنید بغدادی کتے ہیں کہ میں نے مری مقل سے بوچھا کہ کیا جبت کرنے وافق کو معیوت پر تکلیف ہوتی ہے المول نے جواب رہا: دس ایس نے کا اگرچ اے تواری ضرب لگائی جائے انہوں نے فرایا بال اگرچ اے سرواز تواری ضرب لگائی جائے اور ضرب پر ضرب لگائی جائے ، بعض اکار فرائے ہیں کہ میں اس کی مجت کی وجد سے مروز سے مجت کر نا موں ایمال تک کہ اگروہ اسے مبت کے قیم ال می کود جاوں اجراین الحارث کتے میں کہ میں نے ایک ایے عض کود کھاجی کے جم پر بدارے مل شرقہ مں ایک بزار کوڑے لگا ہے میں اس نے اف تک تمیں کیا ، اور مقد خانے میں لے جایا کیا میں اس ك يجيد يجيد جا" اوراس برجماك مهيس يدكور كيل لكائ كي بي اس في والبواك من ايك عاش بول من في اس سے بوچھاکہ تم اس کیفیت پر فاموش کیل رہے اس نے کما کیل کہ میرامشوق میری نظموں کے سامنے تھا اور جھے دیکہ رہا تھا میں نے اس سے کما کاش تم سب سے بدے معثق کو و کھتے ہیں کراس نے ایک زیدست جے اری اور مرکبا۔ سیلی ابن معاذ رازی سے ہیں جب اہل جنت اللہ تعالی کا دیدار کریں کے قواس لذت دیدار کی دجہ سے ان کی اعلمیں ان کے داول میں جلی جائیں ك اور آمد سويرس تك والس نسيس أكيس كان دلول كبار عي تسارا كيا خيال بيجو الله تعالى كر بعال وجلال بس مضغل موں ؛ جب جاال کامثام و کرتے ہیں تو خوف زوہ موجاتے ہیں اور جمال کامثام و کرتے ہیں تو متجر موجاتے ہیں۔ بتر کتے ہیں کہ میں ابترائے سلوک میں جزیرہ میادان کیا دواں میں نے ایک مذای کو دیکھا جو نامط اور باکل تھا اور دعن پر پرا ہوا تھا جو جہال اس کا موشت کماری خین میں اس کا سرافها کراچی کودیس رکھا اوراس سے اس کا حال دریافت کرنے لگا میں ایک ایک انتظار اور كتا قا جبات موش الا وكف لكار فنول كن بهمير اورالد قالى كورمان داعلت كرواب أكرمير كوب کوے کردیے جائیں تب می میری مبت منقطع نہ ہو اللہ کے زوادہ ی مو بھر کتے ہیں اس واقع کے بعد جب می میں نے کسی بندے اور اللہ تعالی کے درمیان اس طرح کا کوئی معالمہ دیکھا تو ہیں نے برا نہیں سمجا۔ ابد عمو محد ابن الا شعث کتے ہیں کہ اہل معر ر جار ماہ ایے گذرے کہ انس حفرت یوسف ملیہ السلام کے چرے کی طرف دیجنے کے طلاقہ کوئی کام نسیں تھا انسیں جب بھی بموك محسوس بوتى حطرت يوسف عليه السلام كى طرف متوجه بوجائية المواحفرت يوسف عليه السلام ك جمال في ان ع بموك كا حساس مناط تها و آن كريم نان كال كيفيت كے ليا تجيراستول كي بحد مورتي حفرت يوسف طيه السلام كود كم ا کے اسی بے خد ہوئیں کہ چروں سے اپنے اتھ کاف بیٹیں سعداین سی کے بی کہ میں نے بھرے میں واقع مطاواین مسلم كى سرائ مين ايك نوروان كور يكما جس كرات عمرا في الوك اس كراد فروج في اورود في في كركم ربا قا ال يَوْمَ الْفِرَاقِ مِنَ الْقِيَامَةِ الْطُولُ وَالْمَوْتُ مِنْ الْمِ إِلنَّفُرَّقِ إُجْمِلُ وا الرَّحِيْلُ فَقَلْتُ لَسْتَ بِرَاحِلَ لَكِنْ بَهُجَنِي النِي تَنَرَّ لَكِنْ بَهُجَنِي النِي تَنَرَّ لَكُنَ (مدانى كادن قامت عنواده معرب لوك كف كادا كى ب قَالُوا الرَّحِيْلُ فَقُلْتُ لَسْتَ بِرَاحِلِ

میں نے کہاروا کی نہیں ہے ' بلکہ میری روح سر کرتی ہے )

اس کے بور اس فض نے چمرا اپنے پیٹ میں کونپ لیا اور مرکیا ' میں ہے اس فض کے بارے میں دریا فت کیا تو لوگوں نے بتالیا کہ یہ فض فلاں بادشاہ کے فلام پر عاش تھا ' ایک روزوہ اس سے دور ہوا ' اس صدقے نے اس کا یہ حال بنا دیا۔ حضرت ہو لس طیہ السلام نے حضرت جر کیل علیہ السلام ہے کہا کہ جھے ایسے فضی کا پتا تتا ہے ہوئی والوں میں سب نیا وہ عبادت کر آ ہو ' انہوں نے ایک ایس ہے فض کا حوالہ دیا جس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل جذام نے گلا دید ہے ' اور اس کی آئمیس مجی ضائع کردی تھیں ، صفرت بولس علی آلوں ہو چا جھے جو چا مطاکیا ' اور جو چا جھے سے سالم جس وقت اس کے پاس بہنچے وہ ہے کہ رہا تھا اے اللہ ! قوالے! موالے ' اور ایس کے اس کے پاس بہنچے وہ ہے کہ رہا تھا اے اللہ! اور مقدر پر لاتے والے! روایت ہے کہ حضرت عبداللہ سلب کرلیا ' اور میرے لئے اپنی امید باتی رکھی ' اے احمان کرنے والے! اور مقصد پر لاتے والے! روایت ہے کہ حضرت عبداللہ

این عوالے ایک صابراوے سخت بھار ہوئے محرت این عوالو ان کی بھاری ہے انا شدید فم ہوا کہ لوگ یہ ایر بھر کر لے گئے کہ اس لڑکے کا دجہ ہے آپ کو بھے نہ ہو جائے اس لڑکے کا افغال ہو گیا آپ اس کے جنازے کے ساتھ بھے اس وقت وہ جس قدر فوش نظر آ رہے ہے ان فوش کوئی و مرا بھنس نہ قعا کو گول ہے اس کی وجہ دریا ہت کی فرایا جس اس کی بھاری کے ووران اورا و شفقت و رخم آرزوہ قعا اور جب اللہ تعالی نے اسے پاس بھایا توجس اس ہے راضی ہوں محرت مروق فرائے ہیں کہ بھال شفقت و رخم آرزوہ قعا اور مرفح کو کو ان کی لائے بھی ایک فض کے پاس تین جائور ہے جس کام آیا آتا ان کا مرحوالی کو گائے گائے وان ایک وطوری آئی اور مرفح کو کو گائی اس کے بود ایک وان کی بود کی بھر ایک وان کے بید اور مرفح کو کو گائی اس کے بود ایک وان کی بھر ایک وان کا بھر اور مرفح کو کو گائی اس کے بود اس کا بھر کہ ان کا لوگوں کو اس کا بھر ہو گائی اس کے بود اس میں بھری کو گائی اس کو اس کا بھر کی ہو گائی اس کو اس کا بھر کی ہو گائی اس کے بود اس کی بھر کے اس کا بھر کی ہو گائی اس کو سی کی کا شاید اس میں بھی کوئی خریو کو گائی اس کو اس کے موقع کی بھر ایک وان کی مرحودی کو ان کو اس کے اور مرفح کے ان جائی ہوائی کہ کا قادر سرخے کو گائی اللہ نے ان جائوروں کی آوا ذول نے کو موقع کو ان کو کو کو گائی ہو گائی اور کو کے گائی اور کو کے گائی افرائی سے موقع کو ان کو ان کی مرحودی کی تھر اس کے ہو گائی افرائی سے واقف ہو تا ہو وہ ہو اللہ میں اس کے قول کی ہائی کہ جس کی کہا گائی سے واقف ہو تا ہو وہ ہو جال میں اس کے قول کی ہائی دیا ہے وہ ہرجال میں اس کے قول کی رہائی رہتا ہے۔ وہ ہرجال میں اس کے قول کی رہائی رہتا ہے۔

روایت ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام ایک ایسے معنی کے پاس سے گذرے ہو ایکون سے محروم تھا کرم زور تھا اور جس ك دولول بملو فالح كم عط ب بكاذ مو ي على اور مذاكل دجه ال كاكوشت ك ك كركر دما ها اوروه في ان تمام معاتب والام كے باوجوديد كر رافقا متمام تعربفي الله كے لئے بن جس في ان بت معاتب عافيت بلتي جن من اس کے بھار محلوق بھا ہے۔ حرت مینی طیہ السلام نے اس محص سے دریانت کیا جرے خیال میں کون معیت ایس ہے جو تیرے پاس نیس ہے اس مخص نے کما اے روح فدا ! میں ان او کی سے بھر ہوں جن کے داوں میں اللہ تعالی نے وہ معرفت ديس ركى جوميرے دل يس ركى ہے وحورت مينى عليه السلام يے قربانا واقع كتا ہے ابنا باقد بيسا اس فض في بالا ابن ابن باتدين روا الهاك وه ايك خوب رو عض بن كيا اس كى عضيت كفر كلي اورجن عاريول بس وه جما تما الله تعالى في اسيد فعنل ے ان تمام باریوں سے معاصلا فرائی اس والے کے بعدود فض حضرت مینی ملید السلام کے مراه رہا اور اننی کے ساتھ مہاوت خدایس معوف را معرت موه این الریران این این کلی تک توارا تا مید کد ان کایک دخم سر کیا تا جس کا وجد سے ایس كل دباتها اس كي باديود المول في كما علمام تربيل الله ي في بس في بحد يراايد باوس لا المري وات كي حم ب كر و يد الا و و ي مطاكيا قا الروي عاد كا و و ي مانيت دى حى " ده تمام رات يى درد كرت رب حفرت مبدالله ابن مسود فرات بي كه فترو في دو سواريال بي بي يد بيدا ديس كه بن ان بن سي كس سواري رسوار بول كا اكر فقرر سوارى كون كا واس مي مبرع اور اكر فنى يرسواري كون كا واس من الله كى راه من فريع كرا ب- اوسلمان داراني کتے ہیں کہ میں نے ہرمقامے ایک کیفیت ماصل کی ہے مواقع مقام رضا کے اس مقام میں سے محصے مرف ہوا میں پہلی ہوئی خوشبوی فی ہے اب اگر اللہ تعالی میں جرم میں محصد وور فیام محلیق کو جند میں واقل کردے و میں اس پر راضی مول-ایک عارف سے کی لے بوج الر کیا فرا فرق فل کی قایت رضا عاصل کرلے "اس نے جواب روا میں البت مقام رضا ماصل کرچکا ہوں اب اگر اللہ تعالی مے دونے کال بناوے اور اوک میزی کر جور کرے جت میں جائیں جرابی حم ہوری كسائك كاور تمام المن كرسا مرف على دون عن والدائدة عن اس كا فيط كرين كرون اوراس كاس الميم راضی موں۔ یہ اس معض کا کلام ہے جو اپن تام ترست کے ساتھ اللہ تعالی میت میں فرق مو اے میاں تک کہ اے جنم کی

السے زرا تکلیف نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بی ہے تو وہ رضائے مجرب کے حصول کی اذت سے مطوب ہو جاتی ہے ، حقیقت میں اس مالت كا غالب آنا كال نيس ب الرجد بم يعيف معيف مالات ركف والياس بريتين فيس ركع جولوك ضعيف بوس اور اس طرح کی کیفیات کے حسول سے عاجز ہوں ان کے لئے یہ مناسب بیں ہے کہ وہ قوت رکھے والوں کے حالات کا اٹار کریں ا اوریہ کمان کریں کہ جن احوال سے ہم ماجز ہیں اللہ کے نیک بندے بھی ابن سے ماجز موں محمد روویاری کتے ہیں کہ میں نے ابد مبدالله ابن جلاء دمشق سے دریافت کیا کہ فلال مض کے اس قول کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ میں یہ پندگر ہا ہوں کہ میرا جم فینچوں سے موے موے کو اجا اور تمام محلق اس کی اطاعت کے انہوں نے فرایا اگریہ قول اجلال و تعلیم کے بطور ب تریس اس سے واقف نمیں موں اور اگر لوگوں کی خرخوای اور ان پر شفقت کے بطور ب تو توا سے متا ہے واوی مہت ہیں دہ یہ کد کرنے ہوش ہو محے عران این الحسین استعام کے مرض میں جلاتے اور عمی برس تک بسترر پڑے رہے 'نہ اٹھ سكتے تھے اور ند بینے سکتے تھے 'پا خالے وفیرو كى حاجت كے جارہائى كے بان كاف ديے محفے تھے 'ایك مرجدان كے پاس مطرف اور ان کے ہمائی ابو العلاء اے اور ان کا یہ مال دیم کردوئے گئے ، حطرت عمران این الحقین نے فرمایا کیول دوتے ہیں انہوں نے موض کیا میں آپ کو اس زیروست مرض میں کر قارد کھ کردو تا ہوں قربایا مت رود۔اس لئے کہ جو جزاللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہے وی چرجمے بھی نوادہ پندہ اس کے بعد فرایا میں تم ہے ایک بات کتا موں شاید حمیں کے نفع ہو اکین تم میرے مرتے تک یہ بات كى ير ظاہرمت كرتا اوروہ بات يہ ب كه فرشت ميرى زيارت كرتے بين ميں ان سے اس ماصل كرنا ہوں وہ جھے سلام كرتے ہيں اور ميں ان كے سلام كي آواز ستا ہوں اس سے ميں يہ سمحتا ہوں كہ يہ معبت سزاكے طور پر نہيں ہے ، ملك اس مظيم العت كيامث ب و محص مطال على ب بص على كامعائب عن بير مال بوده كيداس رواض نيس موكا رادي كت بيرك بم سویدابن متعبہ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور دیکھا کہ ایک چکہ لیٹا ہوا کڑا بڑا ہوائے ہمیں ممان ہوا کہ شایداس کڑے کے بیج کچے دسی ہے ان کے چرے سے گرا افعایا گیا اور زوجہ محرمہ نے عرض کیا ہم آپ پر قوان موں آپ کو کیا کھا کیں اور کیا پائیں انہوں نے فرایا کہ لینے لیے مرد کے گئے ہے اور مرین میل کی ہے اور ایک دت سے کمانا بینا ترک کرنے ی وجہ سے لا غربو كيا مول اليكن جھے يہ پند تهيں كه ميں الى اس حالت ميں ذرائى مبى كى كون جب حضرت سعد الى الى و قاص مكه مرمه تشریف لاے تو آپ کی اکھوں کی بیمائی ہاتی نہیں تھی اوگ ان کے آنے کی خبرین کردوڑے آئے تے اور پر تھی ان سے اپنے لے وماک درخواست کرنا تھا اب ہر معض کے لئے دماکرتے تھے اوردمائی قولیت ہے مرفراد ہوتی تھی میں کد ستجاب الدعوات من موالله ابن السائب" فرائع بين كه بن اس وقت نوعرها "ب كي شرت من كر خدمت بي حاضر بوا اور ابنا تعارف کرایا "آپ نے جھے بچان لیا اور قربایا تو کمدالوں کا قاری ہے میں نے کمائی ہاں!اس کے بعد بھے اور مفتلو موئی "احر می یں نے ان سے مرض کیا عم مخرم! آپ لوگوں کے لئے دھائی کرتے ہیں اسپنے لئے ہی ووھا یجی اکد اللہ تعالی آپ کودویا مدیوائی مطا فرائے اپ میری بات من کر مسکرائے اور فرمایا : بیٹے اللہ تعالی کا فیصلہ میرے نزدیک دیمائی سے بعزب ایک صوفی کا بچہ مم ہو گیا اور نین دن تک اس کی کوئی فرنس می ان سے کما کہ آب اوپ بچ کی واپس کے لئے فدا تعالی سے وعاکریں فرایا اس کے قیلے پر میرامعرض ہونا بچ کی کم شدگ سے زماوہ سخت ہے ایک فیک فض کماکرتے تھے کہ میں نے ایک سخت کناہ کیا ہے اور میں اس پرساٹھ برس سے دورہا ہوں 'بر بردگ مباوت میں نمایت شدید جاہد کرتے تھے 'اور مسلسل توب واستعفار کیا کرتے تھے ' لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ اخروہ کون ساگناہ ہے جس پر آپ کوساٹھ برس سے افسوس ہے انہوں نے کما کہ میں ایک مرجدید کدوا قاکد کاش بات ایے نہ ہوتی۔ ایک بزرگ فرائے ہیں اگر مراجم مینچوں سے جملی کروا جائے تو یہ امر مرے ازدیک اسے زیادہ بمترے کہ اللہ تعالی کے می تھلے کے متعلق یہ کوں کہ کاش یہ فیملہ نہ مواکر آ۔ مبدالواحد ابن زیدے بتلایا کیا کہ یماں ایک ماحب رہے ہیں جو پہل برس سے مبادت کردے ہیں عبدالواحد ابن زیدان سے طا قات کے لئے تشریف لے مجے اور ان سے پوچھا محترم! یہ تلاہیے کہ کیا آپ اس مہاوت کو کانی تھے ہیں 'انموں نے کما نہیں 'انموں نے پوچھا کیا آپ کے اس مہاوت کے دار مہاوت کے دار مہاوت کے در لیے الس حاصل کیا ہے جما : 'نہیں 'پوچھا کیا آپ اس سے راضی ہیں 'کما : 'نہیں 'آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی مہاوت خاہری افغال پر جھسرہ 'آور نماز کو دیسے جھاور نہیں ہے 'انہوں نے جواب ویا 'کی ہاں! فرمایا مجھے شرم 'الی ہے 'ورنہ میں یہ کہتا کہ بھاس پر ٹی پر جھس کے اور قرار کو اس کا مہاوت بھار دی 'ائی ڈٹ گذر نے کہ باوجود جمہدے ول کا دروان نہ کہا اور تو نے افغال کو ترکی در موام کو ہو گاہے۔ فرام کی سے صرب اس قدر حاصل ہوا جس قدر موام کو ہو گاہے۔

کو لوگ فیل کی فدمت میں ما شربوے وہ اس وقت ایک قد ظالے میں قدو ہو کی درگی گذار رہے تھے ،جس وقت یہ لوگ ملاقات کے لئے پنچ آپ وصلے آسے وسلے آسے والوں سے دریا فت کیا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں اسے ہو اوگوں نے وطل کا قات کے لئے والوں سے دریا فت کیا کہ تم لوگ کون ہو اور کیوں اسے ہو اوگوں نے وطل کا ایمی واقع میں اس کے جانے والے بین آپ ان پر چرری مالے کے وہ اوگوں اور مرکز در ہے جے اگر تم تیری جیت کے وقوی سے ہو قدمات کے کون ہو امیری دی ہوئی معیت پر مبر کیوں دمیں کر سے مواج کا میں اور میرک در اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں دی ہوئی میں اسے موج کیوں ہو اس میں دی ہوئی معیت پر مبر کیوں دمیں کر جے قوام کا ایک فتور سے د

اک شای عابد نے قربایا کہ تم سب اللہ تعافی ہے آس کی تھدیق کرتے ہوئے طوئے اور قالبائم نے اس کی کلڈیب بھی کی ہوگ ا اور وہ کلڈیب یہ ہے کہ تم بین ہے کئی گئے اللی بی سونا ہو باہ اور وہ اس سے اشارہ کرتا ہے کیا اس میں کوئی طال ہو تا ہے تو اسے چھپا تا ہو باہ ہے اس قول ہے ان کی خراد ہوئے کہ سونا اللہ تعافی کے نزدیک براہے اور لوگ اس سے ایک دو سرے پر فوکرتے ہیں اور مصائب اہل افرت کے لئے ہامث دیفت ہیں اوگوں نے صوت سری سفی کی خدمت میں عرض کیا کہ پورا بازار فاکستر ہو کیا ہے انہوں آپ کی دکان چرت الحمیز طریقے ہے گئی ہے ایس نے فربایا الحمد للہ سمائل نے عرض کیا کہ آپ نے اپنی دکان کی سلامتی پر الحمد اللہ کیے فربایا جب کہ قرام مسلمانوں کی دکا جس عمل محمل کیے ہوں کر آپ نے جمارت سے قرب کی وکان

چوردی اوراس ایک کے کواس قدر بوا جاتا کہ تمام فرقب واستفاری معفل رہے۔
اگر تم ان واقعات میں فور کر وقب بات واضح بوجائے کہ خواہش کے خلاف کی فل پر راض ہو جاتا مال نہیں ہے ' بلکہ بہ
اہل دین کے مقامات میں ہے ایک مقلیم ترین مقام ہے اور جب ہے فلوق کی عبت اور دنیاوی حلوظ میں بمن ہے قباللہ تعالیٰ کی
عبت اور اعرب کے حلوظ میں کیے مکن نہ ہوگی اور اس المان کی دور میں ہیں ' ایک دجہ یہ ہے کہ تکلیف پر اور اس امید پر
راض ہو یا ہے کہ اس ہے ایر وقواب اور فلع حاصل ہو گا ، چنے آدی خطاع کی قرق میں دوا ' بیتا ہے ' بھیے گلوا با ب ' اور فسد
کوا تا ہے ' دو مری دجہ یہ ہے گل آدی گلیف تراس کے راض ہو گا وقت عبت اس قدر قالب ہوتی ہے گلوا با ب ' اور فسد
ہو کہ دو تکلیف میں رضا اس کی مراد اور قرائ کی فوائن انہوں اور گلات عبت اس قدر قالب ہوتی ہے کہ خویب کی مراد اور
خواہش اس کی مراد اور خواہش بی جائی ہو گا گئی ہو گا گئی ہو گا گئی ہو گا ہے کہ دو اپنے محبوب کی مراد اور خواہش ہو گا ہو گئی ہو گئ

مبت کا ذاکفہ نمیں چکتا وہ اس کے عائب ہی نمیں دیکہ پاگا ، عین کو آلے ایک مخیرا اعتمال واقعات ہیں کہ ہم بیان نمیں کر سکتے۔ عمو ابن الحرث الرافعی سے روایت ہے ، فرائے ہیں کہ میں رقد میں ایک ورست کہاں بیٹا ہوا تھا ، ہماری مجلس میں ایک نوجوان محص بھی تھا جو ایک مظیر باتری پر عافق تھا ، وہ مظیر ہمی انعاق سے مجلس میں موجود تھی ، اور ساز کے ساتھ اپنی آواز کے جادوجگاری تھی۔ اس نے بیدود محرستائے ہے۔

عَلَامَةُ كُلِّ الْهُوَى عَلَى الْعَاشِقِينَ الْبُكلَى وَلَاللَّهِينَ الْبُكلَى وَلَا سَيِّمَا عَاشِقِينَ الْبُكلَى وَلَا سَيِّمَا عَاشِقَ لَا لَهُ يَجْدُ الْمُشْتَكَى وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

پائے جس سے اسے درد کا اظمار کر سکے )۔

مَنْ مَاتَ عِشْقَافَلْيَمُتْ عِلِكَلَا لَا تَكْنِرَ فِي عِشْقِ وِلِا مَوْتِ ( و فض عن مرے وہ اس طرح مرے موت کے بغیر مثن میں کوئی میں ہے )۔

یہ شعر پڑھ کر اس نے اپنے آپ کو بھے کرا دیا 'اور مرکیا۔ یہ اور اس طرح کے دو مرے واقعات سے پتا چاہ ہے کہ محلوق میں اس طرح کی مجت موجود ہے نے فلیم حقق کہ سکتے ہیں اور جب یہ محلق کے باب میں ہو سکتی ہے و خالق کے باب میں کیوں جس ہو سکتی جب کہ باطن کی بھیرت فلا ہر کی بسارت سے زیادہ راست ہے 'اور حق تعالیٰ کا بھال ہر بھال سے اعلا اور تمل ہے ' بلکہ جس قدر جمال موجود ہے وہ سب اس کے بھال کا پر قواور تھی ہے۔ جس طرح وہ محص صور اون کے حق کا افاد کرتا ہے جس کی آگھ جس ہوتی 'اور وہ محص اواز کی تعملی پر بھین جس رکھنا ' ہو کا توں سے محودم ہوتا ہے اس طرح وہ محص مجی قلب کے ذریعے ادراک کے جانے والی اذتوں کا محر ہوگا ہو تھب نہ رکھتا ہو۔

وعا رضا کے خلاف نہیں یماں یہ بحث بی ہے کہ دعا کرنے والا مقام رضا پر فائز رہتا ہے یا نہیں؟ ای طرح وہ فض مقام رضا ہے فارج ہے یا نہیں بو گنا ہوں کو برا سجھتا ہو ، بحرس نے فاراض رہتا ہو اور گناہ کے اسباب کو معیوب سجھتا ہو؟ نیزوہ فض بھی اس مقام پر معمکن سمجھا جائے گایا نہیں بو معروف کا بھم کرتا ہو ، اور منکر سے روکا؟ اس بحث کا حاصل ہے ہے کہ بعض اہل باطل اور اصحاب فریب کو بینا و موکا ہوا ہے ، وہ یہ کتے ہیں کہ گناہ فتی و فجود اور کفرسب کے نصلے اور اس کی تقدیر ہے ہیں۔ اس لئے ان پر راضی رہنا واجب ہے ، یہ قول اس بات کی علامت ہے کہ جس فض نے بھی یہ دھوی کیا ہے وہ تاویل کے طم ناواتف ے اور اسرار شریعت عفلت میں جلا ہے۔ جمال تک دعا کا سوال ہے اللہ تعالی نے مارے لئے مراوت قرار دیا - سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم اور انهائ كرام كاكترت سه دها كما اسى دليل ب بيساكه بم إكتاب الدعوات بي اس نوع كى ب شار مدايات نقل كى بير- سركار دد عالم صلى الله عليه وسلم رضا ك اعلا ترين مقام برج " فيرالله تعالى ي اين بت سے بندول کی ان الفاظمی تریف کی ہے :

كِلْعُوْنَنَارَغْبَاوْرُهُبَا لِأِنْ اللهِ اللهِ اللهِ

اوروه مس رجاء وخوف دونول مالتول مي إيار تعقف

ووسری طرف معاصی کا افار کرنا انہیں برا مجمنا اور ان پر رامنی ند رہنا بھی اللہ تعالی کی عبادت کا ایک اہم بہلوہے ، چنانچہ جو اوك معاصى رواضى رجع بين الله تعالى في ان كي زمت اس طرح فرمائى بد

ورضوابال حياة الني أواطم أنوابها (١١٠٠ أيد)

اوردناى دُعَى رِدامْى اوراس رسلمان بوعث وَرَضُوابِ أَنْ يَكُونُوامَعَ الْحُوَالِفِ وَطَلِبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (ب ١٠١ آيت ١٠) اور اسس یہ بات امچی کی کہ وہ میلی موروں کے ساتھ رہ جائیں اور اللہ تعالی نے ان کے داوں پر مرکر

ایک مشور مدیث می داردے فرایا :

مَنْ شَهِلَمُنْكُرُ الْفَرْضِي بِعِفْكَانَكُونُكُونَكُونَا

جو من کی الی کوریکا ہے اور خوش ہو تا ہو دالیا ہو تاہے کویا دہ برائی خود اس سے سرزد ہوئی ہو۔

ای طرح ایک مدیث میں یہ الفاظ واردیں :

اللَّاكُ عَلَى الشَّيْرِ كُفَاعِلْمِداد معورد على النَّ

شری رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیے شرکا او تکاب کرتے والا۔ حضرت مبدالله این مسود سے دوایت ہے کہ بعدہ برائی سے دور ہو تا ہے الین انتائل کنگار ہو تا ہے بتنا کناہ کار مر کلب ہو تا ہے "

لوگوں نے مرض کیا وہ کیے ، فرایا وہ اس طرح کہ جب اے اس گناہ کی خریجے و خش ہو ایک مدیث میں ہے کہ اگر کوئی مخص مثن مي مل كردوا جائے اور مغرب ميں رہے والا و مرا مض اس واقعے نے خش مو قوده مى كل ميں شريك تسور كيا جائے

كا (١) الله تعالى فيرك كامول اور شراع في كالمط في حداور منا نست كاعم وياب ارشاد فرمايا : فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (ب٠١١٨ اعه)

اور حرص كرف والول كوح ص كرنا جائي

مركارود عالم ملى الله طبيروسلم ارشاد قرات بين ف

رَّ مَنْ الْأَفِي النَّيْنِ رَجُلُ آنَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُو يَبِثَهَا فِي النَّاسِ وَيُعَلِّمُهُا لَاحْسَدَ الْأَفِي النَّيْنِ رَجُلُ آنَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُو يَبِثَهَا فِي النَّاسِ وَيُعَلِّمُهُا وَرَجُلُ اَنَاهُ لِلْمُمَالَا فَسَلِطَ مُعَلِّى مِلْكَوْمِنِي النَّحَقِ رَعَادِي مِسْمُ - ابن سُونَ حدد مرف دد محصول پر (جائز) ہے ایک دہ فض فی اللہ تعالی نے علم و عمت سے نوازا ہو اور فدا سے لوگوں میں پھیلا تا ہواور سکھلا تا ہواور دو مراوہ فیش مے اللہ نے اللہ اواوراے می کے رائے میں

<sup>(</sup>١) كهي مداعدان الفاهي مي في الدائن مرى الدائم بيه عدر علف مدايد تل كب

بلاكت يرمسلط كروط بو-

ايك مديث يمن إلغاظ بين :-وَرَجُولُ آنَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِنّا مُعَالَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى لَوْ آثَالِينَ

وَرَجُلُ اتَّاهُ اللَّهُ الفَّرُ أَنْ فَهُو يَقُومُ بِهِ أَنَاءُ النَّيْلُ وَالنَّهُ الْ فَيَعْوَلُ اللَّهِ عِلَ لَوْ أَعَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَّا اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللّ

اردو کی ہے اور تمالی کے و اس کری معالیا ہو اور دو داعا دیدائی کا فاد معالی کے کما کی کا المعالی کے کما کی الم معن دیے کہ اگر ہے چھ بالد کا معالی کی ہے ہے بی معالی بال اوٹی کی الباق الما تعدم کراہے

رُ ان كريم كي سد هار آيات عي كالون الجدول اوليد كالدل عدود دسط الفاسع في الدليس دسك كي محمد كي كل ع

اس ممن بمن بعض آيات به بين في المساهدين المولية المساهدين المولية من المساهدة المعاملة المعاملة

مليان ويله ي كركار كودسف ديواتي مليان كوتمودك -يَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوُ الاَتَعْجِنُو النَّهَو دَوَ النَّصَارِي فَوْلِينًا كَالْبِهِ الله المعلا)

اے ایمان والواتم برودونساری کودوست مت بناؤ-

وَكُذَالِكُنُوالِي يَعْضِ الطَّالِمِينَ يَعْضِا و ١٦٨٨ معه ١١)

ادرای طرح ہم بعض کفار کو بعض کے قریب رمیں مے۔

ایک مدید میں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرسلمان سے جدایا ہے کہ وہ ہر مالی سے بھی مسک اور ہر مالی سے مدایا ہے کہ وہ ہر موس

النَّهُ وَعُمَّمَ مَنْ الْحَبِّ (٢) أدى اس كم ما في به جم عن المعالق الم

مَنُ اَحَبَّ فَوَمُا وَوَالاَهُمُ حُشِرَ مَعَهُمْ يُوْمَ الْفَيَامُ فِي الْمِالْ - الا قرمان الدى على على الم يو فض كى قوم سه مبت كرما ب اور ان سه دوي ركمتا به قامت كدن اس كاعشراش كه ساق بدك-

اَوْ تَدَى عُرِي اللهِ يُمَانِ الْحُرْبِ فِي اللّهِ وَالْبِغُضَ فِي اللّهِ (ام) اللهِ اللهِ اللهِ الم

 ہے اس کے بھی دوپہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کا تعلیٰ اس کا اختیار اور ارادہ ہے اس لئے اس پر راضی رہنا مالک الملك كى الوكيت كوشليم كرنا اوراس كے فعل پر سرتسليم فم كرنا ہے اور دو سرا پہلويہ ہے كہ وہ بندے كاكب اس كاومف اور اس کی علامت ہے اور اس لحاظ سے وہ اللہ کا ایک مبغوض اور تابیندیدہ بندہ ہے کہ اس پر بعد اور خضب کے دوامی مسلا کئے سے ہیں' اور حمیں بھی وہ ای لئے ناپند ہونا چاہیے۔ آئے اے ایک مثال کی روشن میں دیکھتے ہیں' فرض سیجئے بندوں میں ایک معثول مفت مخص ب جس ك ب شار عشال بين اس نے اپنا عاشقول كے رو برويد اعلان كياكہ بم اپنے دوستوں اور دفسنوں می امّیا ذکرنے کے لئے ایک معیار مقرد کرنا چاہتے ہیں۔ جو اس معیار پر بورا ازے گاہم اے اپناعاش میاد ت تھور کریں ہے ،ہم بہلے فلال عاشق کی طرف چلتے ہیں اے اس قدر افت ویں سے اور اس قدر ماریں سے ستائیں سے کہ وہ ہمیں گال دیے پر مجور ہو جائے 'اور جب وہ گالیاں دینے لگے تو ہم اس سے بغض کریں گے ،ہم اے اپناد عمن تصور کریں گے 'اور جس سے وہ محبت کرے گا ہم اے بھی اپنا دسمن سمجیں مے 'اور جس سے وہ نفرت کرے گا ہے ہم اپنا دوست اور عاش سمجیں مے۔ چنانچہ اس نے اپنے اعلان کے مطابق اقدام کیا' اور اس کی وہ مراد بھی پوری ہوگئ جو وہ جاہتا تھا کہ اس کا ایک عاشق انہت پر مبرنہ کرسکا'اور اس نے كاليال شوع كردين كاليول سے ول ميں بغض بيدا موا اور بغض في عداوت كى صورت افتيار كرلى اس صورت ميں اس مخض كو جوعاشق صادق مواور محبت كي شرائط سے واقنيت ركمتا مويد كمتا جا سيے كم اپن فلال عاشق كو تكليف كنچان اور اسے زدو كوب كرك آئے سے دوركرنے كے لئے جو تدبيرة نے اختيار كى تھى من اس سے رامنى بول اور اسے پندكر تا بول كيول كريہ تيرى رائے "تدبیر فضل اور ارادہ ہے اور اس مخص نے تیری انت کے جواب میں جو گالی دی وہ سرا سراس کی زیادتی اور ظلم ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ ہرانیت پر مبرکر آ اور کال دینے کریز کر آ ایکن کوں کہ تیرانشاء یی تھا اور تو یی چاہتا تھا کہ تیری انت کے جواب میں وہ گالی دے اور تیرے ول میں اس کی طرف ہے بغض پیدا ہو جائے'اس لئے اس نے تیری تدبیراور ارادے کے مطابق كيا من تيري مرادى بحيل پر رامني مول اگر ايهانه مو تا تو تيري تديرنا قعي راي اور تيري مراد پوري نه موتي اور بي اب پند نسیں کرتا کہ جیری مراد پوری نہ ہو 'یہ تواس کے فعل کی تاپندیدگی کا پہلو ہوا الیکن دوسری طرف میں یہ سجمتا ہوں کہ اس عاش نے کلیدے کریدی جارت کی ہے ، تیرے جیسا حین وجیل انسان اے مار ما موتواے اپنی خوش بخی پرنازاں مونا جاہیے تھا اور تیرا فکر گذار ہونا چاہیے تھا کہ تولے اسے اپی منایات کا مستق گردانا اور تیرے جم پراپنے زم ونازک القد لگائے اس عاشق ك نزديك اب رتيب كايد فعل بنديده بمى ب اس لئے كه معثول يى جابتا تفاكه وه زدو كوب كے جواب من كاليال دے اور دل مں بغض پیدا ہوجائے اور ناپندیدہ بھی ہے کہ معثول کی اربرواشت نہیں کی وہ اپنے رقیب سے اس لئے نفرت کر آ ہے کہ معثول كواس سے نفرت ہے اس لئے كہ محبت كى علامت على يہ ہے كہ محبوب كے حبيب كوابنا دوست سمجے اور اس كے دعمن كوابنا دممن تصور كرے محوايد فض ايك بى قبل كومعثول كى طرف منسوب كرے الجما تصور كرا ہے اور مبغوض عاشق كى طرف منسوب كرے براسجمتا ہے اور اس میں كوئى تعناد نہیں ہے اقعاد كى صورت تويہ ہے كه كى امرے اس لئے رامنى ہوكہ معثول ا كى مرادى ب اوراس كے ناراض موك معثول كاخشاء يى ب- آدى كاكنى چيزكوايك وجدے براسجمنا اورايك وجدے اچھا جانا مکن ہے اور اس کی بے شار نظیری ہیں۔

اب ہم اپنے اصل مصود کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثال ندکورہ میں مبغوض عاشق سے مرادوہ ہخص ہے جس پر اللہ تعالی فی متحد کے شہوت کے دواجی مسلط کردیے ہوں یمال تک کہ وہ محصیت کو محبوب جانتا ہو اور اس کا ارتکاب کرتا ہو اللہ تعالی اپنی نافرہانی کرنے والے سے خفا ہو تا ہے اگرچہ یہ نافرہانی اس کی تداہیراور تقدیر سے ظہور پذیر ہوتی ہے اسکین اس کا نافرہانی پر ناراض ہونا ایسا ہے جسے معشوق اپنے عاشق کی کالیوں سے بغض کرتا ہے معالی تکہ وہ کالیاں خود اس کی تدبیر کا بتیجہ تھیں 'نہ وہ ایسے اسب افتیار کرتا اور نہ وہ بندہ مسکین گالیوں پر اتر تا 'اللہ تعالی اپنے جن بندوں پر معصیت کے دواجی مسلط کرتا ہے ان کے متحلق یہ بیتین کرلینا ہے کہ مشیت ایزدی اس میں ہے کہ وہ بندے مرتکب معصیت ہوں 'اور اللہ تعالیٰ کی ناراضکی اور خضب کے مستحق تحمیری جو

القَدْرُسِرُ اللَّهِ فَكَ تُفُسُّوْمُ (الدَّمِيمِ ماكث) تَدْرِ اللَّهُ كَارادْ بالسَّا الْمُحَارِدِ اللَّهُ اللَّهِ فَكَامِرُ مَا كُوبُ

البتہ معیبت کا اظہار کرنا اور شکایت کے طور پر پیشانیوں کا تذکرہ کرنا اور ول میں اللہ تعالی کی طرف سے انہیں پرا سمحمنا رضا کے خلاف ہے اور شکر کے طور پر مصائب کا اظہار اور اللہ تعالی کی قدرت و عظمت کے بیان کے لئے اپنی پیشانیوں کا ذکر رضا کے خلاف نہیں ہے 'چنانچہ بعض سلف صالحین کتے ہیں کہ اللہ تعالی کی قضا پر حسن رضا یہ ہے کہ مجمی شکایت کے طور پر گری کے دنوں میں یہ نہیں ہے کہ یہ گرم دن ہے 'ہاں اگر موسم سما میں کے گاتو اسے شکر سمجما جائے گا 'شکایت ہر حال میں رضا کے خلاف ہے 'اسی طرح کھانوں کی برائی کرنا اور ان میں عیب نکالنا بھی اللہ تعالی کی قضا کے خلاف ہے 'کیوں کہ صنعت کی نہمت صافع کی فہمت ہے '

اور تمام چیزس اللہ تعالی می کی بنائی ہوئی ہیں 'کنے والے کا یہ کمنا کہ فقر معیبت اور آزائش ہے 'اور اولاد رنج و پریثانی ہے 'اور پیشہ تکلیف و مشعت ہے 'وید ہمی رضا کے خلاف سمجما جائے گا' بلکہ تدبیر کو مدیرے پرد کرنا اور ملک کو صاحب ملک کے حوالے کرنا می رضا ہے 'کئے والے کو وی کمنا چاہیے جو حصرت عرائے فرایا تھا ''جھے یہ پوا نہیں کہ یس مالدار ہوں' یا فقیر' نہ جھے یہ معلوم کہ

ان میں سے کون ی چزمرے لئے بمرے۔"

بلاد معصیت سے فرار اور اس کی فرتمت بعض مزور حتل رکنے والے لوگ یہ کتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بموجب جس میں آپ نے طاعون زوہ شہرے لگنے سے منع فرمایا ہے ، یہ بھی ضروری ہے کہ اس شہر سے بھی راہ فرار اختیار نہ کی جائے جمال معامی ظمور پذیر ہو رہے ہوں اس لئے کہ جس طرح طاعون زدہ علاقے سے بھاکنا اللہ تعالی کی تضاوے فرارے ای طرح شرمعسیت ، فرار ہونا بھی اللہ تعالی کے نیلے کے خلاف کرنا ہے ، شرمعسیت کوبلدہ طاعون پر قاس كرنا مي نيس ب بكد طامون زده علاقے به اكتاب كئے منوع ب كد بالفرض تررست لوگ فرس كوچ كرجائين اور وہ لوگ باق دہ جائیں جو مرض میں کرفار ہیں وان کی خرکیری کون کرے گا عوارے کس میری کے عالم میں بلاک ہو جائیں گے ، ای لئے سرکاردد عالم صلی الله طیدوسلم نے طاحون سے جماعتے کومیدان جماد سے بماعتے کے مثابہ قرار دیا ہے اگر اس کی وجدی موتی جو ضعیف العمل نے تصوری ہے لین تضائے الی کے خلاف ہے تو اس مض کو واپی کی اجازت کول دی جاتی جو شرک قریب پنج چکا ہو اور اہمی شریس وافل نہ ہو سکا ہو ، ہم نے اس موضوع پر کتاب التوکل میں بحث کی ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ طامون زده علاقول سے ہمامنے کی ملت شرمعصیت سے فرار ہونے کی ملت سے مخلف ہے اور یہ رضامے فرار نہیں ہے ، بلکہ جس چزے ہماکنا ضوری ہے اس سے ہماکنا ہی تھم الی میں داخل ہے۔ اس طرح ان مواقع کی زمت ہی جو بے حیاتی کے جذبات کو ممیزکریں یا ان اسباب کی برائی کا ذکر جو معسیت کا باحث ہوں رضاعُ الی کے طلاف نیس ہے۔ بشرطیکہ معمد محس فیمت نہ ہو بكدان مواقع اور اسباب سے اوكوں كودور ركھتا ہو۔ اكوسلف صالحين كاعمل ايساى تما الك زمانے من تقريبا تمام الل فعنل و كمال بغداد کی ذمت پر معن موسع تے اس لئے وہ لوگ وہاں رہنا پیٹر تیس کرتے تے ایک دور ماکنا ہا جے تے احضرت میراللہ این المبارك قراعے بي كدي مشق ومغرب ين مرايل في اندادے نيا ده كوئى شريرا نيس ديكما اوكوں نے عرض كيا آپ اس شرك كيا برائي ديمي ورايا وإل الله كي نعتول كي في حرمتي موتى ب اورمعسيت اللي كومعمول سمجا با تاب جب اب فراسان تفريف لاے ولوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے بغداد میں کیا دیکھا ، فرمایا میں نے وہاں خنب ناک سیای ، خسرت دوہ تاجراور جران وبريشان قارى كے علاوہ كى مخض كونىيل ديكمائيد كمان ندكرنا چاہيے كد حضرت عبدالله ابن السبارك فيست كى ہے 'یہ غیبت نمیں ہے میوں کہ آپ نے کسی خاص معین مض کا نام نمیں لیا 'اورنداس کی برائی کرے اسے نقسان پنچایا 'بلکہ آپ کا متعمد لوگوں کو متنبہ کرنا تھا کہ وہ بغدادگی رہائش سے بھیں۔ جب آپ کمه کرمد کا قصد فرائے تو بغداد میں صرف سولہ روز ممرح اک اللہ تار موسک اور سولہ موزی متب ے موض سولہ دینار خرات فرائے اکد ایک دیناران کے ایک موزے تیام کا كفاره بن سكے ' بزرگوں كے ايك مروه نے جس ميں حضرت عمراين عبد العن محب الاحبار و غيره بين عراق كى فرمت كى ب محفرت عبدالله ابن عرف الله الله الداركية فلام يدرياف كاكرة وكمان رما عيداس فرض كياموان من فرايا : ووالكيا كريائي مجع بتلايا كيا ہے كہ جولوك وہاں رہائش بذر بين وہ كى ندكى معينت ميں جتلا ہوتے ہيں كعب الاحبار في ايك مرتبه مراق كاذكركرت موس كماك شرك وس حمول على الوصة مراق على بين اوران بس الك لاعلاج وردب ايك بدرك کایہ قول مجی نقل کیا گیا ہے کہ خرے دیں معے ہیں ان میں سے وصے شام میں ہیں 'ادر ایک صد مراق میں۔ ایک بزرگ مینیث فراتے ہیں کہ ایک رزیم اوک حفرت فنیل این ماض کی جلس میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک مض آیا جس نے ماہن رکمی تھی، حضرت تغیل این میاض نے اس کا مواز فرمایا اور اے اپنے قریب جگہ دی اور دریافت فرمایا کہ تم کمال رہے ہواس نے کمامیں مراق میں سکونت پذیر ہوں 'یہ سب کر آپ نے معمد مجیرلیا 'اور فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس راہوں کالباس بن کر آتے ہیں اور

جب ہم ان سے بوچھتے ہیں کہ وہ کمال رہتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہو تا ہے کہ ظالموں کے آشیائے میں۔ حضرت بشراین الحارث فراتے ہیں کہ بغداد کے عابدوں کی مثال الی ہے جیے یا فائے میں بیٹے کر عابد " بنے موں " آپ یہ مجی فراتے تھے کہ یمال رہنے مس میری اقتدامت کوجوبا برجانا جاہدہ و جاسکا ہے۔ حضرت امام احمد منبل فراتے ہیں کہ اگر ان بجول کا تعلق ہم سے نہ ہو تاقو یہ شرچو دیے اوگوں نے دریافت کی کہ یہ شرچو ور آپ کمال تفریف لے جاتے ، فرمایا فاروں میں ایک بزرگ ہے کی لے بغداد کے متعلق دریافت کیا فرایا بغداد کا زاہد بھی ہفتہ ہے اور بد کار بھی نگاہے ان روایات سے وابت ہو تا ہے کہ اگر کمی شریل معاصی کی کثرت ہوجائے تو وہاں ٹھرنا ضروری نہیں ہے ، ملک اس شرے بھرت کرے کسی اور جگہ قیام کرنے کی مخبائش ہے اللہ

المُنكُنُ ارُضُ اللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُ وَافِينُهَا - (ب٥١١ أيد ١١)

وہ کہتے ہیں کیا خدا تعالی کی زمین وسیع نہ تھی تم کوجو ترک وطن کرے اس میں چلا جانا چاہیے تھا۔ اكر ابل و ميال كي باحث جرت نه كريك تو باول ناخواسة رب اوراس شريس ره كر تلبي سكون محسوس نه كري اورول بدائشكي کے ساتھ ہید دعا کرتاہے ہے

ربَّنَاأُخْرِجُنَامِنْ لَمِنِمِالُقَرْيَةِ الظَّالِمِ الْمُلْعَا-(ب٥١١ مَد ١٥٠)

اے مارے بروردگار ہم کواس بہتی سے اہر اکال جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ جب علم عام ہو تا ہے قو مصیحیں نازل ہوتی ہیں اور تمام رہنے والوں کو جاہ و برواد کردی ہیں اوروہ لوگ بھی زے میں آ جاتے ہیں جو بے تسور ہوتے ہیں اور جن کا شار اللہ تعالی کے اطاعت گذار بعدل میں ہو تا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد

ے - وَاتَّقُوٰ اَفِتُنَةً لاَّ تَصِيُبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (به رعا آیت ۲۵)
اور تم ایسے وہال سے بجو کہ جو ظامی ائن اوگوں پرواقع نہ ہو گاج تم میں ان گناموں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ برمال تعم دین کے اسباب میں رضائے مطلق معمود نہیں ہے ، ملکہ صرف اس اختبارے رضا معمودہے کہ ان کی نبعت اللہ تعالی کی طرف ہے۔

کونسا مخ<u>ص افضل ہ</u>ے اہل ملم کاان تین مخصوں کی فنیلت کے سلسلے میں اختلاف ہے' جو تین مخلف مقامات پرفائز ہوں' الكوده مض جوديدار الى كم لئة موت كااشتياق ركمتا مو اوردو مراهض ده جوابية آقاى خدمت واطاعت كے لئے زندگى كو محبوب سمتا ہو'اور تیراوہ فض جویہ کتا ہو کہ میری ای پندیجے نیں ہے میں وہ پند کرنا ہوں جواللہ تعالی میرے لئے پند کرتا ہے اور میں اس امریر رامنی ہوں جس پر اللہ تعالی رامنی ہے ، یہ سوال بعض اہل معرفت سے سامنے رکھا گیا انہوں نے فرمایا صاحب رضا افعنل ہے ہمیوں کہ وہ ان میں سب سے کم فنولیات میں جاتا ہے ایک دن وہیب این الورد سفیان اوری اور بوسف این اسباط کا اجماع ہوا ، معرت سفیان اوری نے فرمایا کہ میں آج سے پہلے موت کو برا جانیا تھا ، لیکن اب میں مرجانا جابتا ہوں ، یوسف ابن اساط نے اس اچاعک خواہش کی وجہ دریافت کی فرمایا میں فقتے سے در تا ہوں یوسف نے کما میں قوطول بھا کو پرا حسیں سجمتا معرت سفیان نے بوچھا کول؟ فرمایا آکہ جھے کی دن عمل صالح اور حسن توب کی توفق ہو سکے۔وہیب ابن الورد سے بوچھا کیا آپ کیا کتے ہیں فرمایا میں کچھ نہیں چاہتا میرے نزدیک مجوب تربات وہ ہے جو اللہ تعالی کو محبوب ہے مطرت سفیان اوری نے ان کی دونوں آ محمول کے درمیان بوسد دیا اور فرایا رب کعب کی حتم یکی دومانیت ہے۔

فيتن خدا كي حكايات 'اقوال اور مكاشفات

سى عارف سے بوچھاكياكد آپ محب بين انهول نے جواب ديا نہيں من محب نہيں بول ككد محبوب بول محب و معتوب

یکی این معادی موی ہے کہ انہوں نے بایزید ،سطای کو مشاہ کی نماز کے بعد سے فجر تک اپنے بعض مشاہدات کے دوران اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ بیوں کے بل بیٹے ہوئے ہیں اردیاں زمین سے اسمی ہوتی ہیں مفوری سینے پر ہے ایکسیس مسلسل کملی موتی ہیں اس کے بعد انہوں نے می کے وقت مجدہ کیا اور دیر تک مجدے میں برے رہ ، مر مجدے الحے اور یہ دماک : اے اللہ بعض او کوں نے جھے سے پانی رہلے اور مواجس اڑتے کی طاقت ما تھی کو نے انسی یہ طاقت بخشی وہ اسے پاکر خوش موسے ا میں اس طرح کی خواہشات سے تیری بناہ جامتا ہوں بعض لوگوں نے بیا آکدوہ زمین کولیٹ کررکہ دیں و لے احمیل اس قوت ے نوازا دہ اس سے خوش ہوئے مں اس خواہش سے تیری بناہ کا خواستگار ہوں بعض لوگوں نے تھے سے دمن کے فرانوں کا مطالبہ کیا او نے ان کامطالبہ بورا فرایا اور انہیں زمین کے فرائے مطاکع میں ان فرانوں سے تیری پناہ ما تکا ہوں ارای کہتے ہیں انموں نے اولیا واللہ کی تقریباً میں کرامات شار کرائیں ' محرابنا رخ محیرا' اور جھے و مجد کر فرمایا اے سیلی ایس نے مرض کیا افرائے جناب والا والا عربال كب مواس و وس ي موس كا يكو مرس ك الهدين كرفاموش مو كه ايس فرم كا محرم إلى اس سلسامیں کھ بیان فرائیں والا می حمیں ای قدر بتاوں کا جس قدر حمارے لئے مند ہوگا اللہ تعالی نے بھے فلک اسل مي داخل كيا محراسفل مكوت من مرايا اور محصة ميول اور تحت الرئ ي سركراني مرقك اعلامي داخل كيا اور محمد المانول كى سركراكى ادر جنوں سے عرش تك جو كھ آسانوں من موجود ، محصاس كى زيارت كراكى اس كے بعد محصاب سامنے كموا كيا اور فرايا جو تعتيل تم في يمي إلى ان من على العنا عامو الك سكة مو من حميل مطاكرون كا من في من عرض كيا: يدردكار عالم! يس في الى كوئى جزئيس ديمي في المحاليم كريس تحد اكون الله تعالى فرمايا ومراسها بعد ب و مرف میری رضا کے لئے عبادت کرنا ہے میں جرے ساتھ ایا ایا معالمہ کروں گا؛ بھی ابن معال کتے ہیں جھے یہ من کرشدید وحشت مولی اورول عد چین موکیا جنانی می ای وحشت دور کرنے کے لئے مرض کیا کہ آپ نے معرفت الی کاسوال کیا ند کرلیا ، آب کو تو ملک الملوک نے سوال کا عم دیا تھا ، آپ کو اس کا عم استے ہوئے کھے نہ کچے ضور ما نگنا چاہیے تھا ، صفرت بایزید ،سطای یہ س کر جھ پر سخت برہم ہوئے اور ڈا منتے کے انداز میں فرمایا ' فاموش رہ مجھے اپنے نفس پر افلد تعالی سے فیرت ان کہ اسے اس کے سوابھی کوئی پھانے انجھے بدیات اچھی نہیں گئی کہ کسی دو مرے کو بھی اس کی معرفت ہو۔

روایت ہے کہ ابوتراب تعبی اپنے کی مردر بہت زیادہ ناز کرتے تھے اے اپنے قریب بھلاتے تھے اس سے مبت کرتے

سے اور اس کی خدمت کرتے ہے اور وہ عہادت میں مشخول رہتا تھا ایک دن ابر تراب نے ان سے فرمایا کہ بایزید ،سلامی کی خدمت میں حاضی ویا کر اس نے کما کہ جھے ان کی ضورت نمیں ہے ،جب ابر تراب نے بہت زیادہ اصرار کیا اور کما کہ کاش تو بایزید ،سلامی ہے تعلق پیدا کرتا 'میں کہ وہ مرید جوش میں آگیا 'اور کمنے لگا کہ میں ابریزید کاکیا کروں گا 'میں نے اللہ تعالی کو دیکھا کہ اس نے اس نے بحصے بایزید ،سلامی ہے بایزید ،سلامی ہے بایزید ،سلامی ہے بایزید ،سلامی ہے بایزید کا کیا کروں گا جہ بایزید ،سلامی ہے ہیں جھے بایزید ،سلامی ہے بایزید ،سلامی ہے بایزید ،سلامی ہے بایزید کو ایک بار دیکھے گاتو بداللہ تعالی کو سرخ بایزید کو ایک بایو اللہ تعالی کو سرخ بایزید کو ایک بار دیکھے گاتو بداللہ تعالی کو سرخ بایزید کہ اس کی اس بایر دیکھے کہ مقاب بایزید کر ایک ہے ہو گا ہد کیدے مکان ہے 'ابر تراب نے کما کم بایر دیکھنے کے مقاب کر بایر کے بایر تراب نے کما کم بخت بنے معلوم نمیں کہ جو بیل کر بایر کہ بھی اس کی اور جب بایزید مسلامی کے بایر تراب نے کما کم بھی مسلامی کے بایر وا واقعہ نقل کرنے کے بعد ابر تراب نے قرایا کہ ہم ایک نیاج میں کر گا کہ بھی ان کے بایر کر بات کہ بایر کہ بایر کر بایر کر ہے ہو گا کہ اور یہ انظار کرنے گئے کہ ابر بزید بیل میں کہ کر والے ہوئے 'اور یہ انظار کرنے گئے کہ ابر بزید بیل کاری کر والے ہوئے 'اور یہ انظار کر کے گئے اس کی بیات اس کی تو بیان کی زیارت کر کو نوجوان نے دیکھا 'اور چی ارکر کر کر ایک ہوئی اور کر کا کہ کر ان کہ تمارا ووست سی تھا واروں کیا ہوئی اس کیا اور مطلع نمیں ہو سکا تھا 'جب اس نے ہمیں دیکھا تو دو دا ذاس پر آگار ہوگیا 'اور اس کا بوجھ برداشت میں کہ اس کیا رادت ضعیف تھی۔ میں دیکھا تو دو دا ذاس پر آگیاں کیا اور اس کا بوجھ برداشت نہ میں کہ اس کی کہ اس کی اس کیا رادت ضعیف تھی۔

جب ذکی گئر بھرے میں وافل ہوا' اور اس نے وہاں جائی و براوی پھیلا دی' قل وغارت کری کی قو حضرت سیل حسری کے بچھ مریدان کے پاس آئے اور کئے گئے کہ آپ اللہ تعالی سے دعاکریں کہ یہ لوگ اس شمر سے دخے ہوجائیں' آپ یہ س کر پچھ دیر خاموش رہے' اس کے بعد فرمایا کہ اس شمر میں اللہ تعالی کے بچھ بندے ایسے ہیں کہ اگروہ طالموں کے لئے بد دعاکرویں تو اللہ تعالی ایک بی رات میں ان کا خاتمہ کردے' اور کوئی طالم زندہ نہ بچ محموہ بدوعائیں کرتے الوگوں نے پوچھا کیوں؟ فرمایا جو چیزاللہ تعالی کو انچی معلوم نہیں ہوتی وہ انہیں بھی انچی نہیں گئی' اس کے بعد انہوں نے قبولیت دعاسے متعلق چند ہا تیں بیان فرمائی جن کے ذکر کی یمال گنجائش نہیں ہے' یمال تک کہ آپ نے فرمایا اگریہ لوگ اللہ تعالی سے قیامت برپانہ ہونے کی دعا ما تکیں تو ان کی

یہ دعاہمی تولیت سے سرفراز ہو۔

یہ حقائق ہیں 'ان کا آفار نہیں کیا جاسکا'جس فض کو ان امور سے کھے ہمونہ ہواس کو کم از کم ان کی تقدیق اور ایمان سے
خالی نہ ہونا چاہیے 'یعن ان کے امکان کی تقدیق ضور کرے' اس لئے کہ اللہ تعالی کی قدرت و سیع 'فشل عام 'اور طک و طکوت
کے عجائب بے شار ہیں' اس کی مقدورات کی کوئی انتا نہیں ہے اور برگزیرہ بندوں پر اس کا افضل و احسان بے پایاں ہے' اس لئے
حضرت ابو بزیر فرمایا کرتے تھے کہ اگر تھے حضرت موسی کی مناجات' حضرت عیلی موجانیت اور حضرت ابراہیم کی دوسی صطاکر
دی جائے تب بھی تو ان سے زائد کی دعاکر سکتا ہے' اس لئے کہ اس کے پاس ان ورجات سے بھی برید کر درجات ہیں' اگر تو کسی
در جب پہنچ کر ممرکیا تو باقی درجات خود بخود تھے سے مجوب ہو جا نمیں گے' کین یہ مجاب ان لوگوں کے لئے ہے جو ان بزرگوں کا سا
حور میں ہوا میں اثر رہی ہوں' ان کے بدن پر سونے چاندنی کے لباس اور زبورات ہیں جن سے جنکار کی آوازیں آ رہی ہیں' میں نے
حور میں ہوا میں اثر رہی ہوں' ان کے بدن پر سونے چاندنی کے لباس اور زبورات ہیں جن سے جنکار کی آوازیں آ رہی ہیں' میں نے
ایک نظران پر ڈالی تو بھے چالیس روز تک اس کی سزا دی گئی' اس کے بعد جھے ایس حور میں نظر آئیں' بو سابقہ حوروں سے نیادہ
حسین و جیل خمیں' اور بھے سے کہا کیا کہ ان کی طرف دیکھو' میں نے اپنی آ بھیس بند کرلیں' اور مر مرسور ہوا کہ اس کی اس کے بعد جھے ایس حور میں 'اور مجود ہو کر عرض کیا اے اللہ!
میں تیرے غیرے تیری بناہ چاہتا ہوں' بھے ان کی ضرورت نہیں ہے' میں اس طرح آ ہو ذاری کر آ رہا' اور اگرا اگرا ای میاساں تک کہ

الله تعالى في النبي بي ست دو كرديا به مومن كوان مكاشفات كالكارندكرنا جاسي اورنديد محمنا جاسي كه اكرجي يريد امور مكشف فيس موسية قالن كاكول دهدي فيس ب الرجورت بدين جاسع كه برقض اس امركا يقين كريد بواس يرمقار موقة المان كى راه عك جو كرد وجائے ، فاتن جرس و ماسى ر مكشف نيس موت الك الله ك مضوص بندول ير منكشف موت ين اوران پر میں پہلے مربط میں ہوئے لکہ اس وقت تک مکشف نمیں ہوتے جب تک کہ وہ دشوار ترین کھاٹیاں مورنہ کرلیں " اوربست سے مقابت سے نے محذرہ ہائیں ان مقابات سے بالکل ایترائی اور ادنی مقام یہ ہے کہ بندہ علم مو انسانی حظوظ اور علوق كرسات تهم ظامى دياطني والتي معقلع مواس كالعديد ضورى بكروه ان اموركولوكول يعنى ركع اوركماي كى دعى بندكم اليرماء سلوك اليملا عاديه كله فعلوا ماديه الدرمت بدر بدر بدر اداور ملى مى اس عدور نظر اتے ہیں جب معد کادل اللی کی طب القاعدی کدوروں سے خالی ہوجا کے واس برنور بھین کا آناب طوع موجا کے اور حق کے مادی معدد اور اور استار ملے اور داستان میں اور کا افاد کرنا ایا ہے کوئی منس زیک الودارے میں اپن صورت زوي كري كل المراحة الراسة الل كروا جاسة "اور زنك دو كروا جاسة تب بي اس بي مورت نظر نبي آغن "كيل كداس كي الدين الكيدمياء محواج بمن يرقب فيد رهد يزها مواب اوراس بن في الحال كولي على نفر فين الانكام يه الكار نياه عدد و العلل اود قايد ورسي كي مراق م اي مال ان تمام لوكون كام اي اولاه الله كي كرايات كا الكارك ع یں وہ عام علم علم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ من ابنا جرود کھنے سے ماجز باللہ تعالى فررت كا الا ک یہ بدرین بادے ما الله الله کی فرشور قرور منس می سو کر ایتا ہے جو راستے کے مادی میں چدد قدم افرا آ ہے 'چنانے کی مض ے صدرت بغراین الحادث ہے ہے اکہ اس مرجے تک آپ کی رسائی س طرح ہوئی آپ نے فرایا میں اللہ تعالی ہے اپنا مال على ركف كي در فواسع كياكر ؟ إلى الدوايت به كر السياف معرب فعرطيد السلام كود يكما اوران سه عرض كاكر آب جرب لئة الله تعالى ب دعا فرا يمي الهول ي كالله الساح الدائي اطاعت ك راه إسان كر عن عرض كا مزيد دعاكري والا الله تعالى على يده يوفى كرب الماكمات كراس كم من يوس كرالله تعالى في الله على عدد في اور بعض يد كي يوس كم الله تعالی کو تھے ہے دور دیکھ عمال تک کہ و تمی کی طرف النات نہ کرائے ایک بزرگ سے معال ہے کہ انہیں حزت نعز مليد السلام كي نيارت كا يوا افتراق فيا أيك معد انهول \_ الد تعالى \_ دعاك السي حفرت فعرطيد السلام ل ماكس اكدوه ان ے کوئی اہم بات سکے علی جانب ان کادما قبل مول الما ات ے موقع رانوں نے حفرت تعزملے السلامے عرض کیااے او العاس! آپ می ایا ورد الله دی که جب می اے برحول و لوکول کی فاعوں ے او جمل عوجاوں انموں لے می اس دعاکی

ٱڵۿؠٞٳڛٳؙۼڵؿ۩ؿڹڎۺڸڔؼؘۅڿۅٚڵۼڷڹۧۺڗٳڣؘٵػڿڿڰۯٳۼڡڵڹؽ؋ۣؠ ؞ػؽۏڽؙۼؽڲٳٳڂۼۑؽٷڵڵڒۑڂڵڣڮڎ

اے اللہ کھے یہ اٹھ محمدا میں وال اور جرب اور اسیند مجایات کے شامیاتے کان اور محص اسیند فیب میں بوشیدہ کر اور میں ای اللوں کے والداست کوب کر۔

اس کے بعد آب انٹ بو سے انگری نے بھی آپ کو میں ریکھا اور شد بھی مل میں دیکھنے کا انتقاق پر ابدا کا ہم میں نے اس ورد کا الزام رکھا جس کی انہوں نے انتقاق فریائی کی اس دہا کی جو رہے کا جرمونی کہ زمانے اندر میں دکیل و خوار بودا میان تک کہ این دی ہی جرائزان اوالے سے میں جائے تھے اور زیادی مجھے اپنا مزدور زیادہ ہے تھے ' ہے الگ میرا ڈان اوالے ' لیکن مجھای ذکت و رسوائی میں اور کہائی کی زندگی میں سکون ماتا تھا۔

اولیاء اللہ کے احوال کا کچھ اور ذکر یہ تا اولیاء اللہ کا مال اور ایسے ی لوگوں میں اللہ تعالی کے محبوب بعدوں کی جبتو

مونی چاہیے 'فریب خردہ اوگ انہیں ہوند زدہ بوسیدہ کد ڑیوں اور مہاؤں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں' اور انہیں اللہ کا دوست گردائے ہیں جو علم دورع میں معروف موں اور جاہ و ریاست میں بلند مرتبہ رکھتے موں 'حالا ککہ اولیاء پر اللہ تعالی غیرت کا نقاضا بیہ ہے کہ وہ انہیں اوگوں سے مخل رکھے 'چنانچہ ایک مدیث قدی میں وارد ہے کہ میرے اولیاء میری قبائے بیچ ہیں' انہیں میرے علاوہ کوئی نہیں جانیا' سرکار دوعالم صلی ایلد علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

رَبُّ الشَّعَبُ أَغْبَرُ ذِى طَمَرِينَ لَا يُوْبِهُ لَمُلُو اَقْسَمَ عَلَى اللّهِ لَا بَرَّفُ (مسلم-الوبررة) بيت يها بيان الروالله الله المراه الله بيت يها بودرا قابل وجد نهي موت الين اكروه الله

تعالی کومتم دیں تواللہ تعالی ان کی متم مروری پوری کرے۔

ان معانی کی خشید کاست وه محروم رست میں جو محکم مول خود پند مول این علم و عمل پر نازال اور مفتخر مول اور مه لوگ ان خرشوول سے نمادہ قریب موستے ہیں جو مظام مول- اسے نفوس کی دلت سے اشا موں اور خود کو اس قدر دلیل تصور كرتے ہوں كد اگر ذايل ورسوا كے جائيں واقتى دات ورسوائى كا احساس ند ہو بيكے وہ فلام كوئى دات محسوس نيس كراجس سے اس كا آتا بلند مقام ير بينا موا مو جب بعد كايد مال موجا آب كدوه دات كودات دين سجيتا اوراس كول من دات كي طرف كوكى القات وافى فيس مهما كك اس ك زديك اس كا مرجد تمام داون سے بحى كم تر مو حتى كد واضع اور اكسارى اس كى طبیعت فانیہ اور مزاع کی فعیومیست بن جائے تو یہ توقع کی جائے ہے کہ وہ ان خوشبووں کے مبادی سے اشتا ہوسکے کا اگر ہارے پاس ایا ول نہ ہو اور ہم اس مدم سے محروم ہوں و یہ مناسب نیس ہے کہ ہم ان لوگوں کو ہمی ان کرایات کا اہل سمجیس جوان کے مستقیٰ ہیں اگر کوئی عض اللہ اتعالی کا ولی نہیں ہو سکتا تو کیا وہ اللہ کے ولی کو دوست میں نما سکتا۔ اگر ہم اولیاء اللہ نہیں بن سك قريس اداياه الله به ميت كرف والا ضور بنا جاب اكد ألمر عميع من أحب كى مد جادا حراس لوكول ك ساتھ مو بھی اے کے لئے محدوار اب معرت مولی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابی قوم ی امرائیل سے بوجھا کہ محیتی کمال موتی ہے او کول نے مرض نشن میں فرایا کہ میں تم سے کا کتا ہول حکت بھی اسی دلول میں پیدا ہوتی ہے جو زمن میے ہو جائيس الله تعالى كى ولايت ك طالب شرائط ولايت كى اللش مي اس طرح سركردال رب كد انبول في الني نفول كو ذات و مست کی انتہار پنجا دیا چانچہ معترت جندادی کے استادابن الکرسی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مخض نے انسی است کرر دو کیا جب وہ اس منس کے دروازے پر پنج تو اس نے انسین بھا دیا آپ تھوڑی ی دور چلے تھے کہ اس نے پر الایا جب وہ قریب آئے تو بھرو دیا اس نے تین باری عمل کیا بچہ تھی مرجہ آپ کو اپنے محریس کے کیا اور مرض کیا کہ میں نے آپ ی قاضع کا احدان لینے کے لئے یہ حرکت کی تھی انہوں نے فرایا تمیں برس تک میرے لاس نے دات پر دامنی دہے كى رياضت كى ب كيال عك كه اب مي ايك بالتوسيق كى طرح مو كيا مول محد وحكارا جائ تو بعاك جائ اور بدى وال دى مائے قودائی اجائے اگر تم می عاس مرجد وسار کر بھی بلاتے قیس انا۔ انی بزرگ نے یہ بھی ارشاد فرایا کہ ایک مرجد میں تے ایک مطل میں سکونت اعتیار کی وہاں اوک لیک اور فضل و کمال میں میرانام لینے لکے میراول اس صورت مال سے سخت مضارب اور بے عین موا جانچہ میں نے اپنے تیک نای کا"واغ" دھونے کے لئے یہ تدیوی کد ایک حام میں کیا 'اوروہال رکھا ہوا ایک فوب مورت لیاس پینا اس پر ای بوسده کدوی وال کرما براکلا او کون نے میری گذری کے نیچے فیتی لباس کی جملک دیمی ق معے كادلي ميرالياس الدا اور محص أس قدر ماراكدب حال كرديات جاكر ميرے دل كو قرار آيا-

فور سیج یہ لوگ اپنے نفوں کے ساخ سس طرح کی رہا منیں کیا کرتے تنے 'اور کنٹی مشقت افحاتے تنے 'ان کا مقدریہ تعاکمہ اللہ تعالی انہیں تلوق کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھے 'اور خود اپنی طرف دیکھنے سے بھی بچائے' اس لئے کہ اپنے نفس کی طرف النفات کرنے والا بھی اللہ تعالی سے جوب ہو تا ہے' اور نفس کے ساتھ اشتخال اس کے لئے تجاب بن جاتا ہے' اللہ تعالی کے

اورول کے درمیان کوئی جاب سیں ہے کک دلول کی دوری ہے کہ وہ غیراللہ کے ساتھ یا اپنے ساتھ مشغول ہوں اور ننس کے ساتد اشتغال سے بوا عاب ہے۔ روایت ہے کہ اہل ،سفام میں ہے ایک خوصورت اور الدار مخص بایزید ،سفای کی مجلس میں حاضرات تھا وہ مجمی ان کی مجلس سے جدا نہیں ہو تا تھا ایک دن اس مض فے بایزیدی خدمت میں عرض کیا کہ میں تمیں رس ے مسلسل مدنے رک رہا ہوں ، بھی اظار نیں کر آئ رات بحرتوا فل پر متا ہوں ، بھی سو نانس ہوں مرمرے ول میں اس علم ی معمولی ی خوشبو می اثر انداز نسی موتی ہو آپ مان کرتے ہیں اطالا تکہ میں آپ کے بیان کردہ علم کی تصدیق کرتا موں اور اس سے مبت کرنا ہوں' بایزید نے فرمایا اگر تم عن سویرس تک دن میں روزے رکھتے رہے 'اور رات کو نوا فل پڑھتے رہے و حمیس اس علم کا ایک ذرہ می ماصل نہ ہوسکے گا۔ اس مض نے عرض کیا کول! آپ نے فرمایا اس لئے کہ تم اپنے نفس کا وجہ سے جوب مو اس نے مرض کیا کہ اس کا کوئی علاج ہی ہے ، فرمایا ہاں : مرض کیا جھے اللہ عند اس پر عمل کرسکوں فرمایا اس علاج پر تم عمل ندكر سكومي اس في مرض كيا اب بتلائين عن ضور عمل كرون كا فرمايا اى دفت جام كياس جاء اينا سراوردا وهي منذاء بدلباس الار كركدوى بنو اورائي على بن افروث براجمول الكاكر بجاب كوكدوه حميس ايك تعيراكاتين اوراسك حوض ایک اخروت ماصل کرایس اینای ملید بنا کرمازارول میں جاؤ ، جمال اوگوں کا ازدمام مووماں پنچو ، خاص طور پر ان اوگوں کے یاس ضور جاؤ ہو تمامے شاما مول اس نے کیا سمان اللہ! آپ جھے سے ایسا کتے ہیں ، فرایا اس موقع پر تمارا سمان اللہ كا شرك ہے اس نے سوال كيا: كيے؟ فرمايا: تم نے اسے ننس كو مقيم تصور كر كے سجان اللہ كما ہے اللہ تعالى كى مقمت كے اظهار ك لتے سےان اللہ نہیں کما ہے اس نے مرض کیا ہے جو سے نہیں ہوسکا اپ کوئی اور عمل بتلا تیں ، فرایا تمام تدروں سے سلے اس تديير عمل كمناموكااس فنس في كمايس ايها فيين كرسكا فرايا بس يسلين كمه جكامون كديوطان بي مطاور كاوه تم قول ديس كرياد ك- جعرت بايند وسلاي في بدهاج اس مخص ك لئ تجويز كياب جو مرف الني نفس كي طرف القات ركما موا اوريد چاہتا ہو کہ لوگ اس کی طرف باتعت مول اس عاری کا طلاح اس کے طلوہ مکن نمیں جو حضرت بازید نے تجریز کیا ہے ،جو محض اس علاج کی طاقت تعین رکھتا اس کے لئے یہ مناسب تعین ہے کہ وہ ان اوگوں پر کلیر کرے جو اس مرض میں جالا نعین ہوئے یا موے تو انہوں نے اس مدیرے اپنا مرض دور کیا ہو اویزید وسلای نے بتلاقی ہے کا یہ ہے کہ اس مرض سے شفایانا ممکن نہیں ہے ، محت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے امکان پر ایمان رکھتا ہو' جو محض اس درجے سے بھی محروم ہے اس کے لیے خرابی ی خرانى ب شريعت ميں يہ امور بالكل واضح طور يربيان كے مع بيں ليكن ان لوكوں ير على مد جاتے ہيں جو اپنے آپ كو علائے شريعت ے زمرے میں مگانیں۔

سركار دوعالم متى الشرطيه وسلم إرشاد فرمات بين لَّايِسَنْتَكُمِلُ الْعَبُدُ الْإِيْمَانَ حَنَى تَكُونَ قِلْهُ الشَّيُّ اَحَبُ الْيُومِنُ كَثُرَ وَهِ وَحَنَّى يَكُونَ قِلْهُ الشَّيُّ اَحَبُ الْيُعِبِينَ الْيُعِينُ الْيَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

بنده كا ايمان اس وقت تك عمل نيس بو ياجب تك كديم جزنواده سے محوب ند مو اورجب تك كد

عدم شرت شرت سے زیاں مجوب نہ ہو۔ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهُ السُتَكُمُ لِ إِيمَالُهُ لَا يَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْ مَهَ لَا يُمِ وَلَا يُرَانِي بِشَيْ مِنْ عَمَلِهِ وَالْإِعْرُضَ عَلَيْهِ الْمُرَّانِ اَحَلَمْهُمَا لِللَّذِيَّ وَالْأَخْرُةُ لِللَّالِي الْمُرَّالا خِرَوْعَلَى النَّفْيَا- (متدافروس-الابرية)

جس محض میں تمن باتیں ہوتی ہیں اس کا ایمان کمل ہوتا ہے ایک توبی کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی طامت كركى طامت كاخوف ندكرے و مرے يدكدائے حمى عمل سے رياكارى ندكرے اورجباس يرود ا ہے امریش کے جائیں جن میں ہے ایک دنیا کے لئے ہواورود مرا آخرت کے لئے تووہ آخرت کے معالمے

کودنیار ترجع دے۔

لَايْكُوْلُولِ الْمَالُولُهُ الْعَبُدِ حَتْى يَكُونَ فِيهِ قَلْتُ خِصَالِ إِذَعَضِبَ لَمُ يَحْرُ جُهُ غَضَبُهُ عَنِ الْحَقِّ وَإِذَا رَضِى لَمْ يُلْحِلْهُ رِضَاهُ فِي بِاطِلِ وَإِذَا قُلَرَ لَمُ يَتَنَا وَلَ مَالَيْسَ لَتُ (الْمِرانَ مَعْمَ)

بناے کا ایمان اس وقت تک کمل نہیں ہو تا جب تک کہ اس میں تین خصلتیں نہ ہوں ایک تو یہ کہ جب غصہ کرے تو اس کی خوشی اے باطل میں جٹلا جب غصہ کرے اور جب خوش ہو تو اس کی خوشی اے باطل میں جٹلا نہ کرے اور جب (کسی چزیر) قادر ہو تو وہ چزنہ لے جو اس کی نہیں ہے۔
مُنا اللہ میں اور جب کر تھ تھ اگر تا میں میں اس کا ایک کا کہ کا کا کہ کا کہ کا تا کہ کہ کا تا ہے۔

تُلِثُ مَنْ أُونَيَهُنَّ فَقَدُ أُونِي مِثُلِّ مَا أُونِي آلُ كَاوُدَ ٱلْعَلَى فِي الرِّضِي وَالْغَضَبِ وَالْعَصَدِينَ وَالْعَلَى وَالْعَصَدِ وَخَشِيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِ وَالْعَلَانِيَةِ (١)

جس فض میں بیا تمن باتن باتن باتن باتن باتن اے رکویا) ال داؤد کے برابر عطا ہوا ، فوثی و ناخوثی میں

اعتدال مختااور فقرم ميانه روى علوت وجلوت مي الله كاخون

رسول اکرم صلی علیہ وسلم نے ایمان کے لئے ذکورہ بالا شرائط بیان فرائی ہیں ہمیں اس مخص پر جرت ہوتی ہے وعلم دین کا
دھوئی کرتا ہواور اس کے دل میں ان شرائط کا ایک ذرہ بھی نہ پایا جائے پھراس کے پاس علم وحص بھی الی ہو کہ جو بات ایمان کے
بور بہت سے دشوار گذار مقامات طے کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کا افکار کرتا ہو 'روایات میں ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے ایک
میں بروسی نازل فرمائی کہ میں اس مخص کو اپنی دوسی کے لئے پند کرتا ہوں جو میرے نزدیک سستی نہیں کرتا 'اور جے میرے سواکوئی
گر تمیں ہوتا 'اور جو میرے اور میری کسی مخلق کو ترجع نہیں دیا گر آپ جات کا اس قدر فلبہ نہ ہوتو وہ کرابات اور مکا شفات کے
اور آرے سے چرا جائے تو اس کی اذب کا احساس نہ کرے 'جس مخص پر حجت کا اس قدر فلبہ نہ ہوتو وہ کرابات اور مکا شفات کے
درجے تک کیسے پنچ سکتا ہے 'یہ درجہ کمال محبت کے بعد حاصل ہوتا ہے 'اور محبت میں کمال ایمان میں کمال سے پیدا ہوتا ہے '
ایمان کے مقامات میں کی بیشی کا اس قدر نقاوت ہے کہ شار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے محدرت
ایمان کے مقامات میں کی بیشی کا اس قدر نقاوت ہے کہ شار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے محدرت

أَنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَدُاعُطَاكَ مِثْلَ إِنْمَانِ كُلِّ مَنْ أَمَنَ بِي مِنْ أُمَّتِنَى وَاعْطَانِي مِثْلَ إِنْمَانِ مَا اللَّهُ تَعَالَى مِثْلَ إِنْمَانِ مَا أَلَامِنُ مِنْ أَلَامِ مَعْودُو يَلِي مِنْ أَمَنَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَالْعِمْودُو يَلِي مِنْ أَمَنَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَلَا مِعْودُو يَلِي مِنْ أَمَنَ مِنْ أُمَّتِنِي وَلَدِ آدَمَ وَلَا إِنْمَانِ

الله تعالى في حميس أن تمام لوكوں كے ايمان كے برابر ايمان عطاكيا ہے جو ميرى امت ميس ايمان لائے بيں اور مجھے ان تمام لوكوں كے ايمان كى برابر ايمان عطاكيا ہے جو معرت آدم عليه السلام كى اولادوں ميں نے ايمان لائے بيں۔

لَوُكُنْتُ مُنْخِنَّامِنَ النَّاسِ خَلِيُلاً لاَ تَخَلْتُ أَبَابِكُمْ وَالْكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيُلَ اللهِ تَعَالَى - (عَارى وَصَلَم) أَرْشِ لوكول مِن مَ كَي كودوسِ عَا مَا قِ الإيكر كونوا مَا ' كَيْن مِن قِ اللهِ تَعَالَى كادوست مول.

یا اَیْهَا السَّیِدُ الْکُودُم جُمْکَا بَیْنَ الْحَسَا مُقِیم یَا رَافِعَ النَّوْمِ عَنْ جُفَوْنِيْ الْکَ بِمَا مَرَّابِی عَلَیم (اے پوردگار عیم! فیری مجت میرے مل می گرہے ہوئے ہائے میں اُلیے فیرا والے والے اور کی می ہوری ہے واسے واقف ہے)

ایک اور بزرگ نے ای مغمون کے چند شعر کے بیں۔

عَجِبْتُ لِمَنْ يَقُولُ وَكُرْتُ النَّى وَهَلَ أَنْسَى فَاذَكُرُ مَا نَسِيتُ الْمُوْتُ إِنَّ النَّي وَلَا خَيْتُ الْمُوتُ النَّهِ عَلَيْهُ مَا حَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا حَيْتُ فَالْحَيْثُ وَكُمْ النَّهُ اللَّهُ مَا حَيْتُ فَالْحَيْثُ وَكُمْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُمْ النَّوْتُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

( جھے اس منس پر جرت ہوتی ہے ہو ہے کہ کہ بھے تھیں یاد آیا ہمیا ہیں اسے ہول کیا ہوں کہ یاد کمیں میں اس کی یاد ہی مرآ ہوں پھر میں ہوں 'اگر میراحن تھن نہ ہو گاتی ہی تھ منہ رہتا 'میں آر نبودک ہیں ہے ہوں 'اور شوق ہیں مرا ہوں 'میں بار بار تھ پر مرآ ہوں 'اور بار بار جرے لئے ہیں ہوں 'میں نے مہیت کے گاس ہد گاس ہے ہیں 'کیان نہ شراب ختم ہوتی اور نہ می سراب ہوا 'کیا خوب ہو اگر میری آ کھوں کے مائے اس کا خیال ہو ' کھراکم میں دیکھنے میں کو آبھی کموں آوا عرصا ہو جادی ک

ایک مرجہ حضرت رابعہ بھری نے فرایا کوئی ہے ہو ہمیں ہاہے جیس کا بنا اظلام کا در نے وی کیا ہارا جیب ہارے ماتھ ہے الکی مرجہ حضرت رابعہ بھری نے فرایا کوئی ہے ہو ہمیں ہارے ہیں کہ اور قبلی نے حضرت مہلی طیہ السلام پروی نازل ماتھ ہے الکین دنیا نے الکیا ہوں اور اس دنیا میں آفرت کی محبت نسی یا آفرا ہے اپن محبت ہے لین کردہ تا موں اور اس دنیا میں آفرت کی محبت نسی یا آفرا ہے اپن محبت ہے لین برائد ہوں ایک پردہ ہوں ایک بدد سمیان مجبت کے بارے میں محکو کررہے تھے اجا کہ ایک پردہ ہوں اور اس خاکر بیٹر کیا اور دین برائی اور قبل بارے فال بیاں تک کر اس کی چرچے ہے اس قدر فون براکہ بلاک ہو گیا ،

معرف ارابيم ابن اوم في ايك دن إركاد الى على مرض كيان الدالة بالتاسع جنت ميرك زديك اس مبت كم مقالج مين بو وقے میں ادراہ مواہد بھی ہے اور اس ذکر کے سام جس سے بی الس حاصل کرنا ہوں اور اس فرافت کے مقابلے بیں جو ت ع علاي علمت على مُعَالَم الله على على على الله جمر ك حقيرة ك والد جي ويا نس بهد حرب مرى معلى فراح ين جو محس الله ع مي كرا م دعه دما م اورج دياك طوف الل بوام إلى بواب احق ده ب بومج وشام القوات على إلى رسيد اور محلندود من جواسية ميوب كى جيواراً بو ممل في منزي وأبد سيدروان كياكد سركاردومالم صلى الله طیہ وسلم سے آپ کی مبت کا کیا عال ہے افرا انتقراش آپ سے ب باہ مبت کرتی ہوں لیکن خالق کی مبت نے بھے کلوق ک مبت سے دوک واجمی نے حفرت میل علیہ السلام سے افغل افعال کے اوساء میں درمافت کیا ایپ نے فرمایا اللہ تعالی سے راض منا اور حبث كرا-بايزيد وسائ فراع بن كر حب قدونات حبث كراب اوردد ا فرت ، وه مرف اسع مول ب مبت كرا ب اور مول سے مولى مى كو چاہتا ہے، قبل فرائے بين كدانت من مدوفى اور تنظيم من جرت كا نام مبت ب ايك بزرگ کتے ہیں کہ مبت یہ ہے کہ اپنا نام و نشان منا والے یمان تک کہ جرے اندر کوئی جزایی باتی نہ رہے جو تھوے تیری طرف راج ہوا یہ بھی کما گیاہے کہ فوقی و مرت کے ساتھ مجوب سے ول کی قربت کو عبت کے بین واص فراتے ہیں کہ عبت ارادول کومٹا دیے اور تمام مفات وحاجات کو جلا دیے گانام ہے ، حضرت سل سے مجت کے بارے میں پوچھا گیا ، آپ نے جواب دا كى بندے كى مراد محضے بعد اللہ تعالى كاكى قلب كوائے مطابعے كى طرف منعظف كرنا عبت ب ايك بزرگ كتے بيل كه مب كاكذر جار مقاات بر مو اب مبت عبد عيا اور تعليم ان بس سے افعل تعليم اور مبت باس لئے كه دونوں مقالت جند میں اہل جند کے ساتھ باتی رہیں مے اور باق مقامات فا کردیے جائیں محد برم ابن حبان کہتے ہیں کہ مومن جب اپنے رب کو پنجانتا ہے واس سے عبت کرتا ہے اورجب عبت کرتا ہے واس کی طرف موجد ہوتا ہے اورجب موجد ہوتے میں اذت یا اے وونیا کی طرف شوت کی آگھے نیس دیکتا اورنہ افرت کی طرف کافی کا اے دیکتا ہے وہ جم کے ساتھ ونیا یں رمتا ہے اور اس کی دوح ا فرت میں موتی ہے۔ مبداللہ بن مرا کتے ہیں کہ میں نے ایک عبادت گذار مورت کو کریے وزاری کے ددران یہ کتے ہوئے ساکہ بخدای زندگی سے تک اول اگر جھے معلوم ہو جائے کہ کمی جگہ موت فرو عت ہوری ہے قیم اسے الله تعالى كى مبت مي اوراس كى طا قات كے شوق من مريد اول راوى كتے بين كه من ق اس سے يوچماكيا تھے اسے ممل پر اطمینان ہے اس نے کما اطمینان تو نہیں ہے ایکن جھے اس سے عبت ہے 'اور بی اس سے حسن عن رخمتی ہوں کیا اس صورت مين وه مجھے عذاب دے كا۔ اللہ تعالى في حضرت واؤد عليه السلام پروى نازل فرمائى كه اگر جھ سے رو كروانى كرف والوں كو معلوم مو جائے کہ میں ان کا معظم ہوں اور بیہ جان لیں کہ میں ان کے ساتھ نری و عبت کا کیا معللہ کرنے والا ہوں اور بد کہ میں ان کے معاصی ترک کرنے کا کس قدر معناق مول تووہ لوگ جھ سے ملنے کے شوق میں مرحاکیں اور میری مجت میں ان کے جم کا جو رجو و الك بوجائے اے داؤد! موكردانى كرنے والوں كے سلط ميں جب ميرا اراده يہ ب وان لوكوں كے سلط ميں ميراكيا اراده بوكاجو میری طرف متوجہ ہیں اے داود ابندہ کو میری ماجت اس وقت شدید ہوتی ہے جب دہ جھے بے نیازی برقا ہے اور اس وقت دہ انتائی قابل رحم ہوتا ہے جب جھے مضر موڑ آ ہے اور اس وقت نمایت قابل تنظیم ہوتا ہے جب میری طرف اوٹا ہے ابوخالد المفاركتے بين كدايك في كى طاقات كى عابدے مولى الى فيايا تم لوگ جس بات ير عمل كرتے موجم اس يرنس كرتے ،تم خف اور رجاء رحمل کرتے ہو اور ہم محبت و شوق و محصوت فیل فرائے ہیں کہ افلد تعالی نے معرت داور ملیہ السلام کودی میری كه اے داؤد! ميرا ذكر داكرين كے لئے ہے مين جن اطاحت كذاروں كے لئے ہے اور ميرا ديدار الل شوق كے لئے ہے اور من مبت كرف والول ك لئ فاص مول واص المعتب إلى مادكر كت باع اس عدف كاعول مو محدد كما ب اورج من نهیں دیکتا معفرت جدید بلدادی فرمائے میں کہ معفرت بولس علیہ السلام اس قدر ردے کہ نابینا ہو گئے اور اس قدر کھڑے ہوئے کہ کر جمک گئی'اور اتن نماز پڑھی کہ قوت ہاتی نہ رہی'اور فرمایا تیری عزت وجلال کی تتم ہے اگر میرے اور جیرے ورمیان آگ کا سمندر ہو یا تو تھے ہے ملا قات کے شوق میں اس میں بھی کو د پڑتا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے سرکارووعالم صلی اللہ طلبہ وسلم ہے آپ کا طریق دریافت کیا' آپ نے ارشاد فرمایا :۔

الْمَعْرِفَّهُ رَاسُ مَالِي وَالْعَقُلُ اَصُلَ دِينِي وَالْحَبُ اسَاسِي وَالشَّوْقُ مَرْكِبِي وَذِكُرُ الله اليه اليه اليه والثِّقة كُنْرِى وَالْحُرْنُ رَفِيعِي وَالْعِلْمُ سَلَاحِي وَالصَّبُرُ رِكَائِي وَالرِّضَا عَنِيمَتِي وَالْعِجْزِ فَخُرِي وَالرَّهُدُ حِرْفَقِي وَالْيَقِينُ قَوْرَى وَالرِّسُدُقُ شَفِيعِي وَالطَّاعَةُ حَبِّى وَالْجِهَادُ حُلُقِي وَقَوْهُ عَيُنِي فِي الصَّلَةِ مِنْ وَالصِّدُقُ شَفِيعِي وَالطَّاعَةُ حَبِّى وَالْجِهَادُ حُلُقِي وَقَوْهُ عَيُنِي فِي

معرفت میرا سرابیہ ہے ، حتل میرے دین کی اصل ہے بمجت میری اساس ہے ، شوق میری سواری ہے ، ذکر خدا میراانیں ہے ، اعتاد میرا خرانہ ہے ، اور میرا فخر ہے ، ندمیرا پیشیر ہے ، اعتاد میرا خرانہ ہے ، فیا میرا الخر ہے ، ندمیرا پیشیر ہے ، فین میرا مقارشی ہے ، فیا صف میری حجت ہے ، جداد میرا خلق ہے ، اور میری آتھوں کی فعنڈک نماز معترت ذوالنون معری فراتے ہیں کہ ہے وہ ذات جس نے ارواح کے نظریائے ، عارفین کی روحیں جلالی اور قدمی ہیں ، اس کے وہ اللہ کی طرف مثاق ہوتی ہیں ، اور عافلین کی کے وہ اللہ کی طرف مثاق ہوتی ہیں ، اور موشین کی روحیں روحانی ہیں اس کے وہ دنیا کی طرف میں کی طرف میں کے ایک لاخرو نجف فضم کو دیکھا جو کوہ لکام کے پھروں پر کود آئی مرتا تھا۔

کود یکھا جو کوہ لکام کے پھروں پر کود آئی مرتا تھا۔

اَلَشَّوْقَ وَالْهُوَى صَيِّرَ إِنِّى كَمَانَزَى (شِق اور خوا بِشُ نُس نِی مِصال اور ایک این اور این این این ا

یہ بھی کما جاتا ہے کہ شوق اللہ تعالی کی آگ ہے جے وہ اسٹے دوستوں کے دلوں میں دوش کرتا ہے ، یمال کک کد دلوں میں موجود ارادے 'خیالات عوارض اور حاجات اس آگ ہے جل جاتے ہیں' اور ان کا کوئی وجود ہاتی نہیں رہتا۔ حمیت ' انس 'شوق'رضای اس قدر تغمیل کانی ہے' ہم اس پر اکتفاکرتے ہیں۔ واللمالموفق الصواب،

## كتَابِ النِّية وَالْآخُ لاصِ وَالصَّدُقِ

نبت اخلاص اور صدق كابيان

جانا ہا ہے کہ ارباب قلوب پر ایمان کی بھیرت اور قرآن کے نورسے یہ امر شکشف ہوچکا ہے کہ علم وعمل کے بغیر سعادت کا حصول ممکن نہیں ہے'اس لئے کہ قمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں سوائے اہل علم کے 'اور تمام اہل علم ہلاک ہونے والے ہیں سوائے املی علم کے 'اور تمام اہل علم ہلاک ہونے والے ہیں سوائے مخلصین کے 'اور مخلصین بیرے فیطرے میں ہیں عمل کے 'اور نیت بغیرا فلاص کے ریاء نغاق اور معصیت ہے 'اور اظلامی تعدیق و محتق ہے بغیر فیر کے اور دیسے نئیر اللامی ماتھ مخلوط ہو قرآن کریم میں ارشاو فرمایا ہے۔ فریب نظر ہے' چنانچہ اللہ تعالی نے اس عمل کے بارے میں ہو غیر کے اداوے کے ساتھ مخلوط ہو قرآن کریم میں ارشاو فرمایا ہے۔ وقیر نے اللہ کی ماتھ مخلوط ہو قرآن کریم میں ارشاو فرمایا ہے۔ وقیر نے اللہ کی ماتھ مخلوط ہو قرآن کریم میں ارشاو فرمایا ہے۔

رے ہے۔ اس کے اس کاموں کی طرف جو وہ (دنیا میں) کر چکے تھے متوجہ ہوں کے سوان کو ایما بیکار کردیں گے جے پیشان عبار۔ جسے پریشان عبار۔

ہمیں نہیں معلوم کہ جو محض نیت کی حقیقت سے واقف نمیں وہ اپنی نیت کیسے درست کوسکتا ہے اور وہ محض جس نے اپنی (۱) مجھے اس کی شد نہیں لی کا ضی میاض نے اس روایت کی نبت معرت علی این ابی طالب کی طرف کی ہے۔ نیت می کرلی ہو کیے محلص ہو سکتا ہے جو اخلاص کی معرفت دہیں رکھتا یا وہ فیل ہو مدق کے میں دہیں جانتا اسے لئس سے مدق کا مطالبہ کیے کر سکتا ہے۔ ہریمہ کی جو اللہ تعالی کی اطاحت و حمادت کرتا بھانے کہلی وَمدواری نید ہے کہ وہ پہلے حیت کا علم حاصل کرے "مجرمدق و اخلاص کی معرفت حاصل کرے 'جو مجات اور مطاعلی کا یاحق جی 'اس کے بعد عمل کے وربیع دیت کی حمے کرے۔ ہم تین الگ الگ ابواب میں ان تیوں امور پر مفتلو کرتے ہیں۔

نيت كي فضيلت اور حقيقت

نيت كي نضيلت الديناني كارشاد ب

وَلاَ تَطُرُ دِالْلَاِيْنَ يَدُعُونُ بَهُمُ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَمُ (بدرا المعام) اوران لوكوں كوند تاكے جو ليجو شام النا يورد كاركي مادت كرتے ہيں جس سے خاص اس كى رضا مندى كا تصدر كتے ہیں۔

اس آیت میں ارادے نے نیت مرادے سرکاردوعالم صلی الد علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں۔ انتما الاغتمال بالنّی اللّٰ مِوَرَسُولِهِ وَمَنْ کَانْتُ هِ حُرَّنُهُ إِلَی کُنْدَا یُصِینُهُ مَا اُولُورَ اُ وَمَنْ کَانْتُ هِ حُرَّنُهُ إِلَی کُنْدَا یُصِینُهُ مَا اُولُورَ اُ وَمَنْ کَانْتُ هِ حُرَّنُهُ إِلَی کُنْدَا یُصِینُهُ مَا اُولُورَ اُ وَمَنْ کَانْتُ هِ حُرِرَتُهُ إِلَی کُنْدَا یُصِینُهُ مَا اُولُورَ اُ وَمَنْ کَانْتُ هِ حُرِرَتُهُ إِلَی مَا هَا جَرَ إِلَیْدِ ﴿ رَبِحَارِی وَمَلْمَ مِنْ ﴾ فَهِ جُرَبُ كَالِی مَا هَا جَرَ إِلَیْدِ ﴿ رَبِحَارِی وَمَلْمَ مِنْ ﴾

ا ممال کا دورو مدار نیتوں پر ہے ہم معض کو اس کی نیت کے مطابق ملے گاہ جس معض کی چوت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جس معض کی بجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی اور جس معض کی بجرت و نیا کی طرف ہو کہ اس سے شادی کرے تو اس کی بجرت اس چز کی طرف ہوگہ اس سے شادی کرے تو اس کی بجرت اس چز کی طرف ہوگہ جس کی طرف اس نے بجرت کی ہے۔

ایک مدیث میں ہے اس نے ارشاد فرمایات

الْكُثَرُ شُهَنَاءِ لُمُنْتِى اَصْحَابُ الْفِرَاشِ وَرَبُ قَتِيْلٍ بَيْنَ الصَّفَيْنِ اللهُ اَعْلَمُ بِنِيَّتِدِ (ام - ابن معود)

کر سیری امت کے اکثر شداء بستروالے ہوں کے اور میدان جگ میں بہت سے قتل ہونے والوں کی میت کا حال اللہ زیادہ جاتا ہے۔

قرآن كريم من ارشادِ فرمايا :-

اِن يُرِينَا إِصْلَا حَايَّوَ فِقِ اللَّهُ بِيُنَهُمَا۔ (ب٥-١٣٦ يَتُ ٣٥) أَرَان ودنوں آدميوں كو أصلاح متورموكي والله تعالى ان ميان يوي عي انتال فرا ديں سك

اس آیت کرید میں نیت کو تونق کا سب قرار وا ہے۔ ایک صدیف میں سرکار دو عالم صلی اللہ طید و سلم ہے ارشاد فرایات اِنَّ اللّٰہُ لَا یَنْظُرُ اِلْی صُورِ کُہُوَ اُمُو الرِکُہُوَ اِنِیمَا یَنْظُرُ اِلْی قُلُورِ کُمُواَعِیمُ الدِیمِی)

الله تعالى تهارى صورون أور الول كوشيل ويكتا يك فهارت ولول او واحل كور يكتاب

يَعْمَلُ شَيْنًامِنُ ذَلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ نَعَالَى إِنْ الْوَاهُ (وار عَلَى الْنَ) بده اجمع عل کرنا ہے، فرشت اس کے مربمرا عمال نامے کے کرادی جاتے ہیں اور افسی است دب ك سائ بيش كرت بي الله تعالى فرما تاب مد محيفه دور ميكو اس في الميط احمال من من في فرهنودي كا اراده نس كا فا عرما مك عد فرا اب اس مص ك ليد ايدا ايدا كمو اس مع ليديد العلام في عرض كري تح اے بدورد كار اس نے يہ عمل نيس كا الله تعالى فرائے كا اس ف الله اعمال كا الله كا كا م ایک مدیث میں انخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا کہ اوی جار طرح سے موسط میں المحدود علی من فض الله تعالی نے علم اور مال عطاکیا ہواوروہ مخص اپنے بال میں اپنے علم کی روشن میں تقرف کریا ہواورود مرا وہ سے اور سے کہ اگر میں مجی الله تعالی علوم اور مال مطاکر ما تو میں تبھی امیا ہی کر ما جیسا اس نے کیا ہے یہ ودلوں محل اجریش جا پر بھی اکیک معلی ہوا ہے جے اللہ نے مال عطاکیا ہو علم نہ دیا ہو اور وہ اپنے جمل کے باحث اپنے مال میں بھا تصرف کر آ ہو اور دو مراجعتن میر کا اور کو اگر الله تعالی مجے بھی مال عطا کر آتو میں بھی ایسای کر تا جیسا یہ مخص کر تاہے 'یہ دونوں مخص گناہ میں برابر ہیں (این ماجہ۔ ابوسمبشہ الاباري ويكي محن نيت كى ما يُركي و محض دو مرے دو محصول كے حسن وقع من شريك قرارد ع مع الى ى ايك مواجع عصرت انس ابن مالک سے معقول ہے کہ جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ جوک میں تفریف لے منطق قرمایا کہ مدینے علی کے اوک ایے ہیں کہ جو سفر ہم کررہے ہیں 'اور کافروں کی 'انش انظام کو بھڑکانے والی جو زمینیں ہم اپنے پاؤل سے مدید رہے ہیں' یا جو کچر ہم خرج کرتے ہیں یا جو فاقے ہم برواشت کرتے ہیں وہ لوگ ان تمام چڑوں میں ہمارے شریک ہیں مالا تک وہ دسینے میں میں لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! یہ کیے مکن ہے جب کہ وہ ہمارے ساتھ تعین میں فرایا وہ لوگ عذر کے باحث وہال الد محف اورانی حس نیت کی وجہ سے ہمارے اعمال میں شریک ہیں (بخاری وابوداؤد) حضرت فبدالله ابن مسعود کی معت میں ہے کہ بھ مض حمی چیزے لئے ہجرت کرے تووہ ای کا ہے ، چنانچہ آیک مض فے ماری ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تواس من كوائم قيس كامهاجر كهاجائي (طبراني) ايك روايت مي ب كدايك من الله ي راه ين مارا كما اور فليل جارك فام ي مصور ہوا کیو کلہ وہ مض اپنے حریف سے اس لیے اوا تھا کہ اس سے اس کا کدما چین لے، چنانچہ اوا کیا اور اس کی طرف منوب ہوا() حضرت عبادہ کی روایت میں ہے آپ نے ارشاد فرایا جس مخص نے محص حصول مال کے لیے جاد کیا اسے اس کی دیت کے مطابق طے گا (نسائی۔ عبادة ابن الصامت ) حضرت الى ابن كعب فرماتے ہيں كد ميں نے ایک مخص سے كماك وہ غزوہ ميں میری مدد کے لیے چلے اس قض نے کما آگر تم میری اجرت مقرد کردد تو میں تہارے ساتھ چلنے کے لیے تیاد ہوں چانچہ میں نے اجرت مقرر کردی (اوروہ میری موے لیے فروہ میں شریک ہوا) میں نے اس کا تذکرہ مرکارود عالم صلی اللہ وسلم کی جناب میں كيا آپ نے ارشاد فرايا: اس مض كوونيا و آخرت ميں سے اسى قدر ملا ہے جس قدرتم نے مقرر كروا تما (طراني) أيك اسرائكل روایت میں ہے کہ ایک مخص قط کے زائے میں رہت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گذرا اس نے ول میں سوچا آگر یہ وصف فلد من جائے تریں او کوں کو تعلیم کروں اللہ تعالی نے اس نبائے کے پیجریروی نافل فرمائی کہ اس محص سے کمد و کہ اللہ تعالی نے تیرا مدقد تول کرایا ہے اور اس نے جری صن نیت کا شکریہ ادا کیا ہے اور تھے اس فلے کے مطابق اجرو اب مطاکیا ہے جو تو لے مدة كرن كااراده كياتما الك دوايت ين وارد بواج

ے ورادو یا ما بیما لو ایک میں اور اور است مَنْ هَدَّدِ حَسَنَة وَكُمْ يَعْمَلُهُا كُنِبَتُ لَهُ حَسَنَةً (عارى وملم) جس فض نے می نیکی کارادہ کیااس کے لیے دہ نیکی لکھ دی گئی۔

حضرت عبداللد ابن عرب موی ہے ایک دوایت میں ہے کہ جس مض کی نیت صرف دیا ہوتی ہے اللہ تعالی فعرو اللاس

<sup>( 1 )</sup> مجمع بدروایت موصولات می فیمن فی البته ابد اسحاق فرادی نے سنن می بطریق ارسال نش کیا ہے

اس کی دونوں آ محمول کے درمیان رکھ دیتا ہے اوروہ دنیا میں نیاوہ واغب ہو کردنیا سے جدا ہو تا ہے اور جس مخص کی نیت آخرت ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے ول میں استفتاء پرد اکردیا ہے اس کا سامان اس کے لیے جمع کردیا ہے اور وہ ونیا میں داہر ہو کر رفست ہو یا ہے (ابن ماجہ- زید ابن ابت) حضرت ام سلمالی ایک روایت میں ہے کہ سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم نے ایک ایسے المكر كاذكركيا جوجكل مين زير زمن وصنتا موكا- حطرت ام سلمة ني عرض كياان مين ده معن مجى موكاجو زيدسي يا اجرت دے كر افكر ميں شامل كيا كيا تھا؟ آپ نے فرمايا ان كاحشران كى نيتوں پر ہوكا (مسلم ابوداؤد) حصرت عركى ايك مدايات ميں ہے مركارودعالم سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرايا

إِنَّمَا يُقْنَنِلُ الْمُقَنِّدِلُونَ عَلَى النِّياتِ (ابن الم الذيا)

الى من الوقوا الا الى الى نيون رايك دومر عد كوار تي ال

ایک روایت میں ہے کہ جب دو انظر برسم یکار ہوتے ہیں تو فرضتے اڑتے ہیں اور علوق کے لیے ان کے ورجات کے مطابق لکھتے ہیں کہ فلاں مخص دنیا کے لئے اور فلاں فیرت و حیث کے لیے افلاں تصت کے لیے اخروار ایمی مخص کو مہید مت كو جو محض الله تعالى كاكله بلندكر في كي لونائ مرف وه محض فيهد ب (ابن البارك ابن مسعود مرسلام بخارى و مسلم۔ ابوموی ) معزت جابرابن عبداللہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر فض کوای عالت پر مبعوث كيا جائے كاجي حالت پروه مراب (مسلم) احت ابن ابى بحق كت يون مركارود عالم صلي الله عليه وسلم نے فرايا جبود مسلمان الت بي و قال معقل دونول جنم بن جات بي محاب في مرض كيان إرسول الله قال كاجنم من جانا سجو من آيا به ليكن معنل کوں جنم میں جائے گا فرایا اس لیے کہ اس نے اپنے حرف کو حل کرنے کا ادادہ کیا تھا (بھاری و مسلم) حفرت ابو مربروانی روایت میں ہے فرمایا: جو مخص کی عورت سے مرز تکاح کرے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تووہ زانی ہے 'اورجس مخض نے قرض لیا اور اس کی اوالیکی کی نیت نہ کی وہ چور ہے (احمد میں ج) ایک مدید جی ہے کہ جس مخص نے اللہ کے لیے خوشبو لگائی وہ قیامت کے دن اس حال میں اسے گا کہ اس کی خشبومک سے بھی نطادہ عمدہ ہوگی اور جس مض نے فیراللہ کے لیے خوشبولگاتی وہ تیاست کے دن اس حال میں آئے گاکہ اس کی بو مردار کی بدیو سے زیادہ کرمہ ہوگی (ابوالولید اسطار-اسحاق ابن ابی

الملائم معراین الحلاب فراتے ہیں کہ بھترین عمل ہے ہے کہ اللہ کے فرائض ادا کے جائیں اس کے محرات سے اجتناب کیا جائے اور جو کھے خدا تعالی کے پاس ہے اس میں نیت ورست رکی جائے سالم ابن عبداللہ نے حفرت عمرابن عبدالعن كواسية ایک دا میں اکما جانا چاہیے اللہ تعالی برے کی مداس کی نیت کے مطابق کرنا ہے ،جس کی نیت عمل ہوتی ہے اس کی مدامی پوری ہوتی ہے' اور جس کی نیت ناقص ہوتی ہے اس کی مدیمی ناقص ہوتی ہے' ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بت سے چھوٹے اممال کو نیت بدا کردی ہے اور بت سے بدے اممال کو نیت چھوٹا کردی ہے واؤد طائی فراتے ہیں جس نیک مخص کی نیت درست ہوتی ہے اگر اس کے تمام اصداء دنیا ہے متعلق ہوجائیں تواہے اس کی نیت نیک نتی کی طرف پیھادی ہے اور جال کا حال اس کے برعس ب معزت مغیان اوری فراتے ہیں بھیلے لوگ عمل کے لیے دیت سکھتے تھے جس طرح تم آج عمل سکھتے ہو' بعض علاء فراتے ہیں کہ عمل سے پہلے عمل کے لیے نیت عاش کو جب تک تم خبری دعا کرتے رہو مے خبر رہو مے ایک ارادت مند فلف علاء ی مجلوں کے چکراگا ، قااور کتا قاکہ کوئی مجھے ایسے عمل کی نشاندی کرسکتا ہے جو میں اللہ کے لئے کر آ رہوں میں نہیں جانتا تھا کہ جھے پرشب و روز میں کوئی لھر ایسا آھے کہ میں اس میں افلد کے لیے عمل نہ کرسکوں طاع نے کہا جرا متعدماصل ہے جاں تک مکن ہوتو مل خرکر اور جب مت نہائے وال میں اس کی نیت رکم اس بھی بچے اعمال خری كا واب الحال بعض سلف مالحين فراح بين كه تم رالله تعالى كاس قدر تعتيل بين كه تم ان كاشار نبيل كريكة اور تمارك بت ے کناہ اس قدر تھی ہیں کہ خود تم ان پر مطلع نیس ہو ، لین اگر تم میع وشام توبہ کرتے رہے تو تہمارے کناہ معاف کرویے

جائیں کے محضرت عیلی علیہ السلام کا ارشاد ہے اس آگھ کے لیے خوشخبری ہوجو سوئے اور معصیت کا قصد نہ کرے اور معصیت پر بیدار نہ ہو محضرت ابو ہریرہ فراتے ہیں قیامت کے دن لوگ اپنی نیوں پر اٹھائے جائیں گے معضرت فنیل ابن حمیاض جب یہ آیت طاوت کرتے تو ہے تحاشا روتے اور ہار ہار اس آیت کو دہراتے اور فرماتے کہ اگر تو نے ہمارا استحان لیا تو ہم رسوا ہوں گے ، اور ہمارا راز قاش ہوجائے گا۔

وَلَنَيْلُوَّ نَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَاهِلِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوُ اَخْبَارَكُمْ (پ٣٦ مَرَ

اور ہم ضرور تم سب کی آنائش کریں کے ماکہ ہم ان لوگوں کو معلوم کرلیں جو تم میں مجابد ہیں اور جو ابت قدم رہے والے ہیں اور ماکہ تساری حالوں کی جانچ کرلیں۔

حضرت حسن بعری قراتے ہیں کہ جنت والے جنت میں اور دون خوالے دونے میں اپی بیتوں کا دجہ ہے بیشہ بیشہ کے لیے رہیں گئی محضرت الا ہری قراتے ہیں کہ قوراۃ میں کھا ہوا ہے کہ جس عمل سے میری رضا مندی مطلوب ہوتی ہے وہ تعوڑا بھی بہت ہے اور جس عمل سے فیرکی نیت کی جاتی ہے دہ بہت بھی تعوڑا ہے ' بلال این سعدان کتے ہیں کہ بندہ مومنین کی کی ہاتیں بہت ہے ' اور جس عمل اللہ تعالی نہیں دیکا جب تک تعویٰ کہ میں اللہ تعالی نہیں دیکا جب تک کہ دہ اس کے اعمال نہ دیکے ہوتی ہے اس کے تمام کام درست ہوتے ہو ' اور محض تعویٰ کانی نہیں سجتا جب تک نیت درست نہ ہو ' جس محض کی نیت صحیح ہوتی ہے اس کے تمام کام درست ہوتے ہیں ' ظامہ کلام ہیہ کہ اعمال کا دار نیات پر ہے ' نیتوں می سے اعمال اعمال خیز بہتے ہیں ' نیت بذات خود خیر ہے ' اگر چہ دہ کی دجہ سے عملی شکل اختیار نہ کر سکے۔

نیت کی حقیقت : جانا چاہیے کہ نیت ارادہ اور قصد ایک ی منی کے حال علف الفاظ بن اور دو دل کی ایک ایس مالت یا کیفیت سے مبارت ہے جے دو امر کھیرے ہوئے ہیں ایک علم 'اور دو سرا عمل علم پہلے ہو تا ہے کیونکہ یہ اس مالت کی اصل اور شرط ہے اور عمل اس کے بعد ہو آ ہے کیوں کہ وہ اس کی فرع اور شمو ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر عمل یعن ہر افتیاری حرکت وسکون نین امورے پاید محیل کو پنجاہ علم ارادے اور قدرت ہے میوں کہ انسان کی ایس چز کا ارادہ نہیں كرسكا في وه نه جانيا مواورند كوئي ايما عمل كرسكا ب جس كااراده ندكيا مواس عمطوم مواكد اراده ضروري بارادي كم معن بين دل مين كمى ايسے امرى تحريك بوناجو حال يا بال مين فرض كے موافق بو انسان كى تخليق كھے اس طرح عمل مين اتى ہے کہ بعض امور اس کے موافق بنائے سے ہیں اور بعض خالف اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان امور کے حصول کی طرف راغب ہوجواس کے موافق ہیں اوران امور کو رفع کرے جواس کے خالف ہیں موافق اور خالف میں تمیز کے لیے مغید اور معز اشیاء کے ادراک اور معرفت کی ضرورت ہے جانچہ جو معض سمی مذاب ہے واقف نہیں ہوتا 'یا اس کموں سے نہیں دیکتا اس کے کے غذا کا استعال ممکن نہیں ہے اس طرح بہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی قض اس کودیکھے بغیر فرار ہو جائے۔ اس کے اللہ تعالی نے معرفت اور ہدایت پدا کے ہے اور اس کے لیے اسباب نتائے ہیں جنیس قاہری اور باطنی حواس کتے ہیں ، مرید کافی نیس ہے کہ آدی محض غذا سے واقف ہو جائے اور اس کی موافقت پر مطلع ہو جائے یا اے آمھوں سے دیکھ لے کلکہ یہ بھی ضوری ہے کہ اس غذا کی طرف رغبت بھی ہو اللس کا میلان اور شہوت بھی ہو ، چنانچہ مریض غذا کامشاہدہ بھی کرتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ غذا اس کی غرض کے موافق ہے مراس کے بادجودوہ کھا تا نہیں ہے میل کہ قوت محرک موجود نہیں ہے اور دل میں رغبت کا فقد ان ہے ، چرب رخبت اور تحریک می کانی دس ہے ، بلکہ بعض اوقات اوی کمانے کامشاہدہ می کرنا ہے ، اور اے کمانا می جابتا ہے ، لیکن معندر ہونے کے باعث کما نس یا آاس کے لیے قدرت اور مخرک اصفام پرا کے محے 'اکہ غذا کے تناول کا عمل محمل ہو سكے۔ اعضاء قدرت سے حرکت كرتے ہيں 'اور قدرت حرك كي محتفر رہتى ہے 'محرك علم ومعرفت ' يا عن واحقاد كے تالع ہے '

ادادہ پر ابو تا ہے اور میلان فلا ہر ہوتا ہے اور اس کا کرتا ضوری ہے اور کوئی معارض محرک موجود نہیں ہو تا ہہ ادادہ پر ابو تا ہے اور میلان فلا ہر ہوتا ہے اور جب ادادہ ہوتا ہے تو قدرت اصفاء کو حرکت دین ہے ہی واقد دت ادادے کی خاوم ہے اور ادادہ احتفاد اور معرفت کے علم ہے الح ہے اس تعمیل ہے فاہد ہوا کہ نیت ایک درمیانی وصف کا نام ہے اور اس کا حاصل یہ ہے کہ غرض کے موافق امور کی طرف نفس کا میلان اور رفعت کا دل جی پر ابوتا خواہ وہ امور حال جی موافق موں یا بال جس موافق موں یا بال جس میاں پر المحرک غرض مطلوب ہے اس کو باعث کے ہیں اور اس غرض نیت کیا ہوا مقصد ہے اور المجرف کے مول یا بال جس میاں پر المحرک غرض مطلوب ہے اس کو باعث کے بین اور اس خوال ہے تو اور اس میاں کہا ہوا مقصد ہے اور المجرف کے قدرت کی مقصد اور نیت کیا ہوا مقصد ہے اور المجرف کے قدرت کی مقصد اور نیت کیا ہوا مقصد ہے اور المجرف کی فید مت کے لیے قدرت کا احتماء کو حرکت دینا عمل ہے ، تاہم عمل کے لیے قدرت کی ایک باعث ہے برائے مول ہے جو ایک بی مواج ہے ہیں اور اگر دویا حول ہے تو ایک بی مواج ہے ہیں اور اگر دویا حول ہے تو ایک بی میں ہی جو جاتے ہیں اور اگر دویا حول ہے تو ایک بی مان جو ایک کہ ہوجاتے ہیں اور اس طرح کو بی تو براہ ہے کہ دونوں کا اجتماع نہ ہو ، کمی ایک باعث کا فید ہو باتا ہے مردو سراباحث اس کا معاون بتا ہے ، اس طرح ہی ہی ہی ہی بہ مان چا دوں کی الگ الگ مثال اور نام بیان کرتے ہیں۔

پہلی قشم۔ نیت خالص : پہلی قتم یہ ہے کہ تھا ایک باحث ہو بھیے کی انسان پر کوئی در ندہ حملہ کردے 'چنانچہ جبوہ اے دیکھتا ہے ایک دم اپنی جگہ ہے اٹھ جا تا ہے 'پہل در ندے ہے اعلاوہ کوئی دو سرا محرک موجود نہیں ہے کیوں کہ اس نے در ندے کو دیکھتا ہے 'اور اسے اپنے لیے معزجانا ہے 'چنانچہ در ندے کو دیکھ کر اس کے دل میں فرار کا داجہ پیدا ہوا ہے 'اور اس کے در خبت نے جنم لیا ہے 'اس دا ھے اور رخبت کے بموجب قدرت نے بھی اپنا عمل کیا۔ اس صورت میں بھی کما جائے گا کہ اس محض کی نیت میں در ندے سے فرار ہے 'گوٹ ہونے میں دو مری کوئی نیت نہیں ہے 'الی نیت کو خالص کتے ہیں اور اس خبص کی نیت مطابق عمل کرتے کو خالص کتے ہیں اور اس خبص کی نیت کے مطابق عمل کرتے کو اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے 'ایس نیت کے مطابق عمل کرتے کو اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے 'ایس کیے بیں اور اس

روسری قسم - رفاقت بواعث . دسری قسم به به کدو بواحث یجا بوجائی اورود نواا بی جداگانه حیثیت می محرک بول اوراس می ایک دو آدی کی وزن کوافحات برای ده قوت استعال کریں کہ اگر تما بوت بسبی اتن قوت صرف کر کے افحا کے تنے اور پیش نظر بحث کے مطابق مثال به به که کمی هخص به استعال کریں کہ اگر تما بوت بسبی اتن قوت صرف کر کے افحا کے تنے اور پیش نظر بحث کے مطابق مثال به به که می هخص بات به اس کا کوئی تکدست مورز کچره افکے اور وه اس کے نظر اور قرابت کے باحث اس کی حاجت دوائی کردے ، جب که وه به بات بات به کہ اگر ماتنے والا تکدست نہ بوتا ب بھی قرابت کے باحث میں اس کی حاجت دوائی کردے ، جب کہ وہ بیات بیک می تار میں مورت بوری کرتا اور دل میں اس امر کا بقین بوکہ اگر اس سے کسی الدار رشتے وار نے بھی کہ کہ ماٹھا تو والے ضور درے گا اور اگر کسی مفلس اجبی کہ کہ طلب کیا قوہ اس مدع نہیں کرے گا۔ اس کی مثال یہ بھی ہے جسے کسی هخص کو ڈاکٹر کھانے کا پر بیز بتلائے اور اتفاق سے مرف کا دن ہو ، جس میں وہ دونہ دکھتا ہے ، چنا نچہ اس نے دونہ کا دونہ مور درکھتا کیا ہے کہ اگر عرف نہ بوتا جب بی وہ عرف کا دونہ ضور درکھتا نہات کہ اگر عرف نہ بوتا جب بی وہ عرف کا مداکا ور درکھتا ہونہ ہم اس نہم کو مرافقت بواحث کا مداکا ور درکھتا ہوں ہے ہم اس نہم کو مرافقت بواحث کہ سکتے ہیں۔

تبیری قتم مشارکت : تیری قتم بہ ہے کہ دونوں میں ہے کوئی تھا کی عمل کا محرک نہ ہو' بلکہ ان دونوں کے مجومے ہے قدرت کو تحریک ہوتی ہو تھ ہوتی ہو محصرات میں اس کی مثال بہ ہے کہ دو کمزور و ناتواں انسان ایک دو سرے کی مدے کوئی المی چخ المی تختر کے اس کا کوئی کہ اگر دونوں الگ الگ اٹھانے کی کوشش کرتے تو اٹھانہ پاتے اور ذیر نظر معالمے میں بہ مثال ہے کہ کمی مختص کے پاس اس کا کوئی مالدار رشتہ دار آئے اور ایک درہم مائے اور وہ دینے ہے منع کردے' مجرمفل اجنی آکر ایک درہم طلب کرے وہ

فض اے بھی نہ دے اس کے بعد ایک تکدست رشتہ دار آئے اور ایک درہم مائے 'وہ فض اے انکار نہ کرے جموا اس کی اندر دونوں با حتوں کے اجتماع ہے تحریک ہوئی ہے 'لیعن قرابت اور فقر کے اجتماع ہے اس کی ایک مثال ہے ہے کہ کوئی فض اوگوں کے سامنے تواب اور تعریف دونوں غرضوں کے لیے صدقہ کرے 'اگر تھا ہو ٹا تو محض ثواب کی نیت ہے ہم گزنہ دجا 'یا محض تعریف متعد ہوتی اور کوئی ایسا فاس دست طلب دراز کرتا جے صدقہ دینے میں کوئی فائدہ نہ ہو تا تو وہ محض تعریف کے لیے اسے ہم گزنہ دیتا' بلکہ جب بید دونوں مقعد جمع ہوئے تب دل میں صدقہ کی تحریک ہوئی۔ اس قسم کوہم مشارکت کہ سکتے ہیں۔

موا اعمال نیات کے تابع میں اور آلع کی کوئی حیثیت نسی ہے ، عظم متبوع پر اللہ ہے۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كے ايك قول كى حقيقت : ايك روايت ميں ب سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايات .

فِيكُالْمُوْمِن حَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ (طراني-ابن سط) مومن كي نيت أسكم عمل عي برج

اس لیے کہ بلانیت کے عمل 'یا ففلت کے ماتھ کے عمل عمل قطعا "کوئی خیر نہیں ہے' جب کہ تھا نیت خیرہ 'لیکن ترجی ان امور میں ہونی چاہیے جو اصل خیر میں مشترک ہوں' جب تھا نیت پائی عمل نہیں پایا گیا تو خیر میں اشتراک کمال رہا' بلکہ اس صدیث میں ہروہ طاقت یا عمل مرادہ جو نیت اور عمل دونوں ہے مرکب ہو' نیت بھی خیر ہو' اور عمل بھی خیر ہو یمال کما جائے گا کہ اس اطاحت میں نیت عمل سے بہترہ اگرچہ مقصود میں دونوں اپنی اپنی جگہ مؤثر ہیں' لیکن نیت کی تاجی عمل کی تاجیرے بہترہ سے کھوا حدیث کے معنی یہ ہوئے مومن کی نیت جو منجلہ اطاحت ہواس عمل سے بہترہ جو خود بھی منجلہ اس اطاحت کے ہو' حاصل سے ہے کہ بندے کو عمل میں بھی افتیار ہے' اور نیت میں بھی' کیول کہ دونوں عمل ہیں' ایک فلا ہری احضاء سے متعلق ہے' اور وسرا قلب سے 'لین بھتری احضاء سے متعلق ہے' اور وسرا قلب سے 'لین بھتری نیت کا حاصل ہے۔

نیت عمل سے کیوں افضل ہے : یہ مدیث کے معنی د مغیوم کی تغمیل ہوئی اب رہایہ سوال کہ نیت کے ہمتر ہوئے ا اور عمل پررائج ہونے کی دجہ کیا ہے؟ اس دجہ کو منح طریقہ پروہی مخص سجے سکتا ہے جو دین کے مقاصد 'اس کے طریقہ کار'اور مقصد تک کینے میں اس کے طریقہ کار کے مؤثر ہونے کی حقیقت سے واقف ہو اور بعض آثار کو بعض پر قیاس کرنے کی اہلیت ر کمتا ہو'ایے ہی قض پریہ امر منکشف ہوسکتا ہے کہ مقصود کے اعتبارے کس عمل کے اثر کو نفیات دی جاتی جاہیے 'مثال ک طور پر اگر کوئی مخص رہے کہ روٹی میوے سے بمتر ہے تو اس کا مقعد رہے کہ قوت اور غذائیت کے اعتبارے روٹی بمتر ہے 'اور رہ بات دی که سکتا ہے جو جانتا ہو کہ غذا کا ایک مقصد ہوتا ہے اور دہ ہے محت اور بقا اور تا فیر کے لحاظ سے غذا کس مخلف نوع کی ہیں 'چنانچہ وہ تمام غذاؤں کے اثرات سے واقف ہو' اور انہیں ایک دو سرے پر قیاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو' اطاعات بھی قلوب کی غذا ہیں' اور ان غذاؤں کا مقعمد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ قلوب کو شفا ہو' اور وہ آخرت میں بقاو سلامتی پائیں' اور اللہ تعالی کی لقاء کی تعب وسعادت سے مرفراز ہوں مویا اصل متعمد اللہ تعالی کی الا تات سے سعادت کی لذت کا حصول ہے اور اللہ ک ملاقات سے وی فض سرفراز ہو سکتا ہے جو اللہ تعالی کی مبت اور معرفت پر مرے اور اللہ سے مجت وی کرسکتا ہے جو اس کی معرفت رکھتا ہو' اور وی مخص الس حاصل کرسکتا ہے جو اس کا خوب خوب ذکر کرتا ہو' انس دوام ذکرے حاصل ہو تاہے 'اور معرفت دوام مکرو محبت سے کویا محبت برا بته معرفت کے تالع ہے ، قلب دوام ذکرو فکرے لئے اس وقت تک فارغ نہیں ہوسکا جب تک کدونیا کے شواغل سے فارغ نہ ہو اور اس وقت تک دیوی مشاغل سے لا تعلق نہیں ہو سکا جب تک شہوات نفس كاسلسله اس سے منقطع ند موايمال تك وه خيرى طرف اكل موجائے اس كا اراده كرف والا بن جائے شرسے التقرموا اور اسے بض کرے مرف وی مخص خیرو طاعت پر مخصرے بیسے حقمند انسان فصد و حامت پراس لئے ماکل ہو تاہے کہ اس کی سلامتی محت اور بقائے جسم فعد و جامت پر موقوف ہے ،جب معرفت سے اصل میلان ماصل ہوجا آ ہے تو عمل سے اس کو تقویت ملتی ے اس لئے کہ مغات قلب کے مقنی پر عمل کرنا ان مغات کے لئے غذا اور قوت کے قائم مقام میں 'اعمال کے ذریعے یہ مغات تلب میں مرائی تک رائع ہوتی ہیں اور اچھی طرح جم جاتی ہیں۔ چنانچہ طلب علم یا طلب جاہ کی طرف ماکل ہونے والے مخض کا میلان ابتدا میں ضعیف ہو تا ہے لیکن جب وہ میلان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے اور علم میں مشغول ہو تا ہے کیا حصول افتدار کے لے تدابیر کرتا ہے تو وہ میلان رائع ہوجاتا ہے اور اس کے لئے اس سے چھکارا پانا دشوار ہوجاتا ہے 'اور اگر ابتدای میں میلان کے خلاف کر مانے تو وہ بندر ی کمزور برنے لگتا ہے 'یمال تک کہ ختم بھی ہو جا تاہے 'چنانچہ اگر کوئی مخص کسی خوب صورت انسان کو دیجے تو پہلی بار دیکھنے سے اس کی رفعت ضعیف ہو جاتی ہے ، لیکن اگر اس رغبت کے موجب پر عمل کرتے ہوئے اس کے پاس بیفیے اس سے ملنے جلنے انتکار کرنے اور اسے دیکھنے پر موانلب کرے تووہ رخبت اتن پختہ ہو جائے گی کہ اپنے اعتیار سے بھی ہا ہر لكل جائے كى الكين اكر ابتداى ميں نفس كورغبت الك ركھ كا اوراس كے موجب پر عمل نہيں كرے كا توبيد اليا ہو كاجيے کوئی فضی غذا کاسلسلہ موقوف کردے عظاہرہے کہ اس سے جسم نحیف نزار اور کزور ہی ہوگا ہی مال قلب کے میلان کا ہوتا

ہے جب اسے عمل کی غذا نہیں ملی تووہ آہستہ کمزور ہو کرمعدوم ہوجا آہے ہمام مغات کا یم حال ہے۔

تمام اممال خیر اور تمام طاعات ہے آخرت مطلوب ہوتی ہے اور تمام شرور سے دنیا مطلوب ہوتی ہے آخرت مطلوب نیس ہوتی اخری خیرات کی طرف نفس کے میلان اور دنیاوی شرور سے اس کے انفراف سے قلب ذکرو فکر کے لیے فارغ ہو جا ہے ، کین اسے دوام اس وقت عاصل ہو تا ہے جب اممال خیراور طاعات پر موا طبت ہوتی ہے 'اور اصفاء معاصی سے ابتناب کر سے بین 'اس لیے کہ جوارح اور قلب کے درمیان ایک دشتہ ہے 'اس دشتے کی نتا پر ایک کا اثر دو سرئے تک پنچا ہے 'چنا نچہ جب کی صفوی کوئی تک اور جب ول کو کسی مریخ قریب کے مرنے یا کسی خوفاک صفوی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا دفر گلا ہے تو ول میں تکلیف ہوتی ہے 'اور احداء اور دل میں خوفاک واقعے ہوتی ہے تواصفاء بھی متاثر ہوتے ہیں۔ بھی بدن لرزئے لگنا ہے 'بھی رنگ حضورہ وباتا ہے 'بھی بحوک ہیاں اثر جاتن ہوتی ہے کہ دل ایک امیراور حاکم کی حیثیت رکھتا ہے 'اور احداء اور دل میں صرف اس قدر فرق ہے کہ دل ایک امیراور حاکم کی حیثیت رکھتا ہے 'اور احداء قادم اور رحایا کی طرح ہیں 'ان کی خدمت اور اطاحت اس قدر فرق ہے کہ دل کی صفات رائے اور خات ہوتی ہیں۔ خلام یہ ہوئی ہیں۔ خلام ارشاد فرماتے ہیں ۔

ران فی النجسد مضعفة إذا صَلَحت صلَح لَها سَائِرُ الْحَسَدِ ( معارى ومسلم نعمان ابن بير) جميم الكوت المجسد معان ابن بير) جيم من ايك او تعزاج اكروه مع موتاج الراده مع موتاج المرده مع موتاج المرده مع موتاج المرده مع موتاج المرده مع موتاج المردد المردد مع موتاج المردد ا

اللَّهُمَّ اصلِح الرَّاعِي وَالرَّعِيُّهُ ()

اے اللہ رای اور رحیت کودرست رکھتے۔

یماں رامی سے مراد قلب ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

لَنْ يَّنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاءُهَا وَالْكِنْ يَنَالُهُ النَّقُوى مِنْكُمْ (پ ١٥ است ٢٥) الله تعالى على الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى ال

بناہ کہ اس کا باتھ کیڑے کے اوپر ہے اس کا اڑ اصفاء ہے منتشر ہو کر قلب تک نہیں پہنچا۔ اس طرح جو فض ففلت کے فند عجد ارتاب اوراس کاول دنیاوی مال و متاع میں مضغول مو تاہے تو محض زمین پر پیشانی رکھ دیے سے ول پر کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ اس طرح کے سجدوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اللہ حقیقت یہ ہے کہ نیت کے بغیر مباوت باطل ہے ایہ بطلان بھی اس صورت میں ہے جب کہ سجدہ خفات میں کیا ہو' اگر ریا کے طور پر کیا یا اس سے کمی مخص کی تنظیم مضود می آوند صرف بد کہ سجدے باطل ہوں سے بلکہ ایک اور خرابی ہی لازم آئے گی محویا جس صفت کی ٹاکید مقسود تھی وہ سرے سے حاصل می شیس ہوئی ا اورجس صغت كاازاله مطلوب تعاده اور رائخ موكئ-

ارشادی مسلم کے ارشادی ملت بخبی واضح ہوئی ہوگ اس مفتکو سے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے اس ارشاد کرای کی حقیقت مجی واضح ہوجاتی ہے:-

مُنْ هُمَ بِحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلُهُ اكْتِبَتُ لَهُ حَسَنَتُ . مِن مُعْمِلَ فِي مِن يَكِي كَالراده كياادراس پرعل نيس كيالة اس كے ليے ايك يكي تعى جائے گا۔ اس لیے کہ قلب سی نیک کا اس وقت ارادہ کرتا ہے جب وہ خیری طرف مائل ہوتا ہے اور ہوائے ننس وحب دنیا ہے انحاف كرتاب اوريه اعلى درج كى نكى ب عمل ك دريع اس نيكى كى يحيل اور ناكيد موجاتا ب چنانچه قراني كاخون اس كي نہیں بہایا جا تا کہ اللہ تعالی کو گوشت یا خون مطلوب ہے ' ہلکہ مقصودیہ ہے کہ دل دنیای مجت سے خالی ہو 'اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دنیاوی مال دمتاع خرچ کر سکتا ہے' اور ریہ صفت اس دفت حاصل ہو جاتی ہے جب دل میں نیت اور ارادہ پیدا ہو تا ہے'

اگرچہ عمل آورنیت کے درمیان کوئی رکاوٹ پر ابوجائے چنانچہ قرآن کریم میں ہے: لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لَحُومُهُ اَوَ لَا دِمَاءُ عَاوَ لَا كِنْ يَنَالُهُ النَّفُوكِ مِنْكُمُ (ب عاد ۱۲ آیت ۲۷) الله كے پاس ندان كاكوشت كن كاك إورندان كاخون كين اسك پاس تهارا تعوى كنها -

جیسا کہ روایات میں ندکورہ ہے تقویٰ کا محل قلب ہے اور اس مدیث سے محی کی مراد ہے جو پہلے گذری ہے اور جس میں مے میں معم کی ایسے افراد کا ذکر عمیے جو بعض اعذار کی بنائر سرکارود عالم صلی الله طبیہ وسلم کی معیت میں جماد کے لیے سفر شہرکر سے اس میں می عابدین کے برابر تواب ملا کیوں وہ جادیں شرکت کی دیت رکھتے تھے اور اللہ کا کلمہ بادد کرنے کے لیے شمادت پانے کے متلی تھے تھارومشرکین سے برس کار ہونے کے سلط میں جوجذبات سفرجاد میں جانے والوں کے ولول میں تھے بالكل وى جذبات ان لوكوں كے دلوں ميں بھى موجزان تھے جو جسوں كے دريع شركت ند كريك اور شركت ند كر لے سليل میں جو اسباب رکاوٹ بنے وہ قلب سے خارج تھے۔ اس تفکوسے وہ تمام احادث سمجھ میں اجائیں گی جن میں دیت کی فنیاست وارد ہے ، جہیں ان امادیث کو ہماری مفتلو کی روفن میں ان معانی سے مطابق کر کے دیکنا جا سے ہو ہم نے بیان کے ہیں انشاء اللہ تم پران احادیث کے اسرار مکشف ہوجائیں ہے۔

نیت کے اعمال کی تفصیل : اعمال کی بت ی تنمیں ہیں جیے قبل ول حرکت وسکون جلب منعت وفع معرت اور الكروزكروفيويه تشميل التي زياده بين كه ان كالعالم حسي كيا جاسكا الين بحثيث مجومي ان كا تين تشميل كاجاسك بين معامى طاهات اورمناجات نيت كي ينار ان تيول اقسام من جو تغيروا تع موما بي يمال اس ير تعكو كي جاتى ب-

بہلی قسم معاصی : دیت ہے معاص میں کوئی تغیروا تع دمیں ہوتا استخضرت صلی الله طبیہ وسلم سے اس ارشاد مبارک إنسكا الاعتمال بالنيات (اعمال كاوارودار نات يه) عال كويد كمان ندكرة عامي كد دكوره بالا مديث شريف عوم ي محول ہے اور یہ کہ اگر نیک بیتی سے ساتھ کوئی کناہ کیا جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہو گایا وہ معصیت اطاعت میں تبدیل ہو جائے

گ اگر کوئی فض ایسا سوچنا ہے تو یہ اس کی بہت بیری خلطی ہے ' مثلاً ایک فض کی ول جوئی کے لیے کی دو سرے کی فیبت کرنا 'یا کی فقیر کو فیرکا مال دیدیتا 'یا حرام مال ہے مہر ' مدرسد اور سرائے تقیر کرانا ' اوریہ سجنا کہ میں ایجے کام کررہا ہوں ' اور بجھے ان پر تواب مطاکیا جائے گا۔ یہ تمام یا تھی جمالت کی جی ' نیت ہے کوئی ظلم افساف میں نہیں بدل ' اور نہ حرمت صلت میں تبدیل ہوئی ہے ' بلکہ متعندائے شرع کے خلاف ان اعمال پر فیری نیت کرنا ایک الگ معصیت ہوگی ' اور اس پر دہرا عذاب ہوگا' اگر کوئی فض جان بوجہ کراییا کرتا ہے تو اسے شریعت کا مخالف معاند اور دھن تصور کیا جائے گا' اور اگر نا جائے ہیں اس سے یہ فض بان بوجہ کراییا کرتا ہے جمالت کی معصیت کا مرحک قرار دیا جائے گا۔ کوئی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فضل سرز دہو تا ہے تواب جمالت کی معصیت کا مرحک قرار دیا جائے گا۔ کوئی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

شریعت بمیں خرو شرکا فرق ہتا تی ہے اور ان اعمال کی نشایری کرتی ہو خریں کی شرودوں میں بوا فرق ہے کہر سے

کیے ممان ہے کہ شرخ میں بدل جائے اصل میں آدی کے دل میں تھی شوتیں اور باطنی خواہشات اس طرح کے خیالات پیدا

کرتی ہیں ، جب وہ جاہ کا طالب ہو تا ہے ، اور یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے قلوب اپنی طرف اکل کرے قوشیطان اس موقع سے بوا

قائدہ اشا تا ہے ، اور اس کے دل میں یہ خیال القاکر تا ہے کہ اگر نیت اچھی رخی جائے تو برے اعمال بھی اجھے ہو جاتے ہیں ، ای

مرابی کا آپ کوئی المی چڑ بھی جائے ہیں ہو جمل سے بدی ہو، قرایا ابنی جمالت سے جائل ہو تا جمل سے بھی سخت ہو صف اپنے

مرابی کا آپ کوئی المی چڑ بھی جائے ہیں ہو جمل سے بدی ہو، قرایا ابنی جمالت سے جائل ہو تا جمل ہو خدا تعالیٰ کی اطاعت کا ویر یا است کی سخت تر معصیت ہے سل

مرابی کا آپ کوئی المی چڑ بھی جائے ہیں جو جمل کے جمل کی جمالت تعلیم و سمل کرے گا؟ ای طرح علم کو خدا تعالیٰ کی اطاعت کا ویر یہ بنارے بیانا

بارے میں اس فلا فتی کا محال ہے کہ جمل کی جمالت تعلیم و سمل کرے گا؟ ای طرح علم کو خدا تعالیٰ کی اطاعت کا ویر یہ بنارے بیانا

بارے میں اس فلا فتی کا محال ہے کہ وہ تعلیم اور اس محال کرے گا؟ ای طرح علم کو خدا تعالیٰ کی اطاعت کا ویر یہ بنارے بیا

تمام اطاعتوں میں افضل ہے ، اور علم کا علم اصل علم ہے جیسے جمل کا جمل اصل جمل ہے ، جو قض میہ نہیں جائی کی میں جب کہ اگر کوئی صحد جس ہے ، ان لغو اور بیکار طوم میں مضفول ہو تا جمالت کی اصل ، اور فدار عالم کا نظام آغاز ہو اور اس کا ہو قوام ہیں ، جو مرف دنیا کا ویر اس کا بیر عزر کیا ہے عذر تعلیم کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کا اور قال میں جائے گا کہ وہ جائی کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کا عدر قائل کا اور شام کا اور قال میا اور اور اسے طم دین سیکھنے کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کا عدر قائل کا اور شام کا اور شام کی دو جائل ہو اور اسے طم دین سیکھنے کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کا عدر قائل ہو اور اسے طم دین سیکھنے کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کا عدر قائل ہو اور اسے طم دین سیکھنے کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کا عدر قائل ہو اور اسے طرو تعلیم کیا گا اور شام کی اور کی سیکھنے کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کا عدر قائل کا اور شام کو تو اس کی اور کی کوئی سیکھنے کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کی اور کی کوئی سیکھنے کی مسلت نہ ملی ہو تو اس کا عدر تو اس کا عدر تائل

قول ہوگا۔اللہ تعالی کا رشاد ہے: فَاسْتُلُوْاَهُلَ الدِّكُولِانْ كُنْتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ (پسار سام اسس سرائر مَ كُوطَم مِين وَاللَّ مُل سے وجولو۔

مركار دوعالم ملى الدعليه وسلم ارشاد فرات بين

لا يُعَلَّرُ الْجَاهِلُ عَلَى الْجُهِلُ وَلا يَحِلُ لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ وَلَا يَحِلُ لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ وَلَا يَعِلُ لِلْعَالِمِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِ وَلَا يَعِلُ إِلَى الْعِلْمِ الْمَ

جال النيخ جمل يرمعفور تين مجاجات كالورند جال كي ليد جائز كروه النيخ جمل رخاموش رب اورند عالم كرك جائز بكروه النيخ علم يرسكوت افتيار كري

جس طرح حرام مال سے معیریں اور مدرسے بواکر بادشاہوں اور حکرانوں کا تقرب حاصل کرنا ممنوع ہے اس طرح یہ مجی ممنوع ہے کہ ہمارے طابوان لوگوں کو اللہ کا پاکیزہ دین سکھلا کیں جو ہے وقوف ہوں 'شرارت پند ہوں 'فق و فحور میں جٹلا ہوں ' اور ان کا معلم نظریہ ہو کہ وہ طابع میں سے کادلہ کریں 'فقاء کو پہکا کیں 'لوگوں کی غیر شرمی امور میں دلدی کریں 'بادشاہوں 'غیروں اور مسکینوں کے مال و متاح پر نظرر تھیں 'اس لیے کہ ایسے لوگ علم سکے کراللہ تعالی کی داہ کے ڈاکو بن جاتے ہیں 'اور دجال کے اور مسکینوں کے مال و متاح پر نظرر تھیں 'اس لیے کہ ایسے لوگ علم سکے کراللہ تعالی کی داہ کے ڈاکو بن جاتے ہیں 'اور دجال کے نائب بن کرا ہے شہوں میں اس قدر فساد بہا کرتے ہیں کہ شیطان شرائے گئا ہے 'یہ لوگ نفسانی خواہشات کے امیر ہوتے ہیں '

تقوی ہے دور ہوتے ہیں 'جولوگ انھیں دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالی کی معصیت پر جری ہو جاتے ہیں 'اور جوان ہے علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی استاد کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے تعش قدم پر چل کر اس سلسلہ فساد کو دراز کرنے کا باحث بنتے ہیں 'اور اپنے علم کو شرکا وسیلہ بناتے ہیں 'بعد میں آنے والوں کا تمام وہال اس مخص پر رہتا ہے جو ان سب کا متبوع اور معلم اول ہے جس نے اپنی فساونیت کے باوجود انھیں علم سکھلایا 'اور اپنے اقوال 'افعال 'لباس 'طعام اور مسکن میں خدا تعالی کی نافرمانی کا مشاہدہ کر کے انھیں معصیت میں جنا کرتا ہے 'یہ عالم مرجا تا ہے لیکن اس کے آثار دنیا میں ہزاروں سال تک منتشر رہتے ہیں 'وہ محض نمایت خوش قسمت ہے جس کے ساتھ اس کے گناہ می مرجا کیں۔ ،

به . إِنَّ لِلْهِ تَعَالَى ثَلْثِمُ الْهَ خُلْقِ مَنْ تَقَرَّبَ النيوبِ وَاحِدٍ مِنْهَا دَخَلَ النَّجَنَّةَ وَأَجُهُا النيهِ السَّخَاءُ (١)

الله تعالى كے تين سو اخلاق بيں جو هخص ان ميں ہے كى ايك ہے بھى تقرب ماصل كريا ہے وہ جنت ميں جا يا ہے ان ميں الله تعالى كامحبوب ترين علق ساوت ہے۔

اس کے باوجود ساوت کو حرام قرار دیا 'اور یہ ضوری قرار دیا کہ پہلے اس فض کے حال کا قرید دکھ لیا جائے جو تہماری ساوت کا مستی بن رہا ہے 'اگر تم یہ جان گئے ہو کہ وہ رہزن ہے 'اور بشیار لے کر رہزئی کرے گاتو تم پر اس کا بشیار چیننا واجب ہے بجائے اس کے کہ تم اے اور مسلح کو 'علم بھی ایک بتھیار ہے 'اس کی مدے شیطان کا خون کیا جا آ ہے 'اور دشمنان خدا کی زبانیں خاموش کی جاتی ہیں 'بعض او قات اہل علم اپنی نفسانی خواہشات کے باحث دشمنان خدا کی مدر کریٹے ہیں 'علم سکھلانے ہے پہلے حہیں یہ و کھ لینا چاہیے کہ وہ فض اس کا اہل ہے یا نہیں 'اگر کوئی فض دنیا کو دین پر ترجے دیتا ہو 'اور نفسانی خواہشات کے صول دنیا اور سخیل خواہشات کا وسیلہ بنا لے۔ پہلے زمانے کے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے مسترشدین 'طاخہ 'اور مجالس ہی سے دورفت رکھنے والوں کے حالات کا قصص کرتے تھے 'اور ان کے گردار کے گرال رہے تھے 'اگر بھی کسے نقل ہیں بھی سے دورفت رکھنے والوں کے حالات کا قصص کرتے تھے 'اوران کے گردار کے گرال رہے تھے 'اگر بھی کسے نقل ہیں بھی

<sup>(</sup>١) يه روايت كآب المبت والثوق من كذرى --

کوئی غلطی سرزدہ و جاتی تو اس کا اختبار چھوڑ دیتے تھے' فاطرداری اور تعظیم ترک کردیتے تھے' اور اگرید دیکھتے کہ وہ فض بدکاری کا مرتکب ہوا ہے' یا حرام کھا تا ہے تو اسے اپنی مجلس سے نکال دیتے تھے' اور اس سے اپنا ہر تعلق منقطع کرلیا کرتے تھے' چہ جائیکہ اس بد تماش اور بداطوار فض کو علم دین کے ہتھیار سے مسلح کرتے ' کیونکہ وہ جانے تھے کہ جو فض کوئی مسئلہ سیکھتا ہے' اور اس پر عمل نہیں کرتا' اور اسے فیرکا ذراجہ بنا تا ہے' وہ علم کو صرف وسیلئہ شریعانا چاہتا ہے' اکا برین سلف بدکار علاء ہے بناہ ما گئے تھے' جامل بدکاروں سے انہوں نے بناہ نہیں ماگی۔

حضرت اما احراین منبرات فی فدمت بی ایک مخض اکر ما ضری دیا کرنا تھا ایک مرتبدوہ مخض آیا تو آپ نے اس پر کوئی توجہ

میں دی 'بلکہ اس سے امراض فرایا 'اور منع مجیرلیا 'اس مخض نے امراض کا سب دریافت کیا 'آپ نے کائی امرار کے بعد بتایا کہ

میں نے سا ہے تو نے اپنے گھر کی دوار اپنے قد کے برابر بلند کرئی ہے 'اور مردک ہے مٹی لی ہے جو مسلمانوں کی مکیت ہے اس لیے

اب تیرے لیے یہ جائز نہیں کہ تو علم کی نقل میں مشغول ہو 'بزرگان سف اپنے طافرہ کے احوال پر اس طرح نظر رکھتے تھے 'یہ امور

شیطان پر 'اور اس کے متبعین پر مخلی رہتے ہیں 'اگرچہ وہ مرسے پیر تک عمائیں نیب تن کئے ہوئے ہیں 'اور ان کی آسینی نمایت

کشادہ ہیں نیا نیں دراز ہیں 'خوش گلو اور خوش گفتار ہیں 'علم کے فرزائے رکھتے ہیں 'اگرچہ ان کے پاس وہ علوم نہیں جن سے مخلوق

غدا کو دنیا سے ڈرایا جا تا ہے 'اور آخرت کی ترفیب دی جائی ہے 'البتہ ان کے پاس ان علوم کے وافر فرزائے موجود ہیں جو ونیا میں

مذا کو دنیا سے ڈرایا جا تا ہے 'اور آخرت کی ترفیب دی جائی ہے 'البتہ ان کے پاس ان علوم کے وافر فرزائے موجود ہیں جو ونیا میں

مزوج ہیں 'اور جن کے ذریعے حرام مال جمع کیا جاتا ہے 'اور لوگوں سے احرام کرایا جاتا ہے 'ہمسروں اور ہم معموں پر برتری حاصل

کی جاتی ہے۔

اس تمام منگوکا حاصل بہ ہے کہ معاص سے حدیث اِنتَماالاً عُمَالُ بِالنّبِيَاتِ اَک کَلَ تعلق نہيں ہے۔ بلد اعمال کی باقی دو قسموں طاعات اور مباحات سے ہے۔ کیوں کہ طاحت نیت سے معصیت بن جاتی ہے اس طرح مباح عمل مجی نیت سے معصیت اور طاحت بن جاتی ہے ایکن معصیت نیت کے بر طس ہے ، معصیت اور طاحت بن جاتی ہے کہ جو قض معصیت سے خیر کی نیت کرتا ہے اسے معصیت کا کناوالگ ہوتا ہے ، اور نیت کا وہال الگداس کا بیان معصیت کا سے کہ جو قض معصیت سے خیر کی نیت کرتا ہے اسے معصیت کا کناوالگ ہوتا ہے ، اور نیت کا وہال الگداس کا بیان معصیت کا سے معصیت کا کناوالگ ہوتا ہے ، اور نیت کا وہال الگداس کا بیان

كتاب التوبيس كذرجا -

ورسری قسم - طاعات ، طاعات میں نیت کا دوباتوں ہے تعلق ہے ایک اصول صحت ہے اور دو مرے واب کی زیادتی سے اصل صحت میں نیت کے معنی یہ ہیں کہ عمل سے اللہ تعالی کی عبادت کی نیت کرے اس کے طاوہ کی شے کی نیت نہ کرے ، چانچ اگر کسی نے عبادت سے زیادہ کی نیت کی تو وہ معصیت بن جائے گی اور واب کی زیادتی کی صورت یہ ہے کہ زیادہ سے بہت کی نیت کی تو وہ معصیت بن جائے گا اور واب کی زیادتی کی صورت یہ ہے کہ زیادہ سے بھی نیتیں کرے ایک عمل سے بہت می نیتیں کی جائتی ہیں ، ہرنیت کا قواب الگ ہوگا ہمیوں کہ ہر نیت بجائے خود کئی ہوگی ، پھر ہرنیک کا اجر دس کتا ہوگا ، جیسا کہ حدیث شریف ہیں اس کی فر شخبری دی گئی ہے ، مثال کے طور پر مجد میں بیشنا ایک عبادت ہے ، اور وہ اس مبادت میں بہت می نیتیں کی جاشتی ہیں ' یہاں تک کہ اس کا یہ عمل منتقب کے فعا کل اعمال میں شامل ہو جائے ' اور وہ متحد متحد نیا کہ مجد اللہ کا کھر ہے ' اور اس میں واطل ہو جائے والا فدا کا متقب کے درجات حاصل کرسکے چانچ ایک نیت ہی کی جاشتی ہے کہ مجد اللہ کا کھر ہے ' اور اس میں واطل ہو جائے والا فدا کا مائی درجات حاصل کرسکے چانچ ایک نیت ہی کی مسے۔ اس وہدے کی امید پرجو اللہ تعالی نے اپنے تو نیم سرکار دو مالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ' فربایا ۔ مسلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ' فربایا ۔ مسلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ' فربایا ۔ مسلم اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے ' فربایا ۔

سرو المسلم المستبعد فقد زار الله تعالى و عقى على المرور إكرام زائر و (ابن من قعد في المستبعد فقد زار الله تعالى و عق على المرور إكرام زائر و (ابن مات مات)

جو مض مجد میں بیٹا اس نے اللہ تعالی کی زیارت کی زیارت کے جانے والے پر ضوری ہے کہ وہ زائر کا امراز کرے۔

دوسری یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی نیت کرے 'کیوں کہ نماز کے انظار میں بیٹھنے کا ثواب ایہا ہی ہے جیسے نماز کا ثواب قرآن کریم میں کلمٹر ابطون سے ہی مراد ہے' تیسری نیت یہ کرے کہ میں فواحش سے کان اور آگھ اور دگر اصفاء کو محفوظ رکھتا ہوں' احتکاف بھی روزے کی طرح ایک عبادت ہے' اور اس میں ایک طرح کی رمبانیت پائی جاتی ہے' جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں ۔

رَهُبَانِيَّةُ أُمُنِّنِي الْقُعُوْدُ فِي الْمُسَاجِدِ (١)

میری امت کی رہانیت مساجد میں بیٹھنا ہے۔

چوتھی نیت یہ کرے کہ میں اپنی ہمت کو اللہ تعالی پر'اور آخرت کی گار پر مجتمع کرنا ہوں'اور جو امور ذکر البی اور ذکر آخرت سے مانع ہیں ان کے تصور سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں' پانچیس نیت اللہ تعالی کے ذکر کے لیے تمائی کی کرے'خواہ ذکر کرنے میں مشغول ہو' یا ذکر سننے میں' یا اس کی یا دمیں منتفق ہو' ایک حدیث میں ہے۔

مشنول ، و آورسن من اس كياد من منزن من الله من من عند من عَدَالِي الله من عَدَالِي الله من عَدَالِي النّه الله من عَدَالِي اللّه ا

جو فخص الله تعالى كاؤكركرنے كے ليے اس كے ذكرى هيمت كرنے كے ليے معجد ميں جائے وہ الله كى راه

میں جماد کرنے والوں کی طرح ہے۔

پھٹی نیت امرالمرون اور نی عن المنکری ہو عتی ہے 'چنا نچہ مجدوں میں ایے لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں فلطی کرتے ہیں ' یا الی حرکوں کے مرتک ہوتے ہیں جن کا مساجد میں ارتکاب کرتا جائز نہیں ہو تا ایسے لوگوں کو راہ داست کی ہدایت کی جائتی

ہو' اور انہیں مجھ طریقے ہتلائے جا سکتے ہیں ' یہ بھی ایک خیر ہے ' جب تک وہ اس کے ہتلائے ہوئے راستے پر گامزان رہے گا'
ہتلانے والے کو بھی اجر و تو اب ملتا رہے گا' ساتویں نیت کی دی بھی ایک ہے کچو سکھنے کی بھی ہو سکتے ہ مساجد میں عام طور پر ایسے
لوگ جاتے ہیں جو دیندار ہوں 'اللہ تعالی ہے حبت کرنے والے 'اور اس کے لیے دشیا صدافت استوار کرنے والے ہوں 'اگر مجم
س جانے والا ان لوگوں ہے استفادے کی نیت کرے تو یہ اس کے حق میں فنیمت اور ذخیرہ ہو گا' اٹھویں نیت اس صورت سے
مرے کہ اللہ تعالی کی شرم میں گناہ چھوڑ دے 'اور یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی الی بات نہ ہوئی چاہیے جو اس کے
حرمت اور نقز س کے منائی ہو ' حسن این علی بھری ہو تھے ہیں جو مخص بھوت جبدوں میں آتا جاتا ہے اسے اللہ تعالی سات خصلتوں
میں ہے ایک خصلت ضرور منابت کرتا ہے 'یا تو اے کوئی ایسا ہمائی ملت ہے جس سے وہ دین کے مطالمت میں وہنمائی حاصل کر سے '
میں ہے ایک خصلت ضرور منابت کرتا ہے 'یا تو اے کوئی ایسا ہمائی ملت ہے جس سے وہ دین کے مطالمت میں وہنمائی حاصل کر سے اس کی مطالمت میں وہنمائی حاصل کر سے کی ایس میارت کی بین میں بہت کی نیس ہے جس میں بہت کی نیس ہے جس میں بہت کی نیس ہے جس میں بہت کی نیس ہی میں ہوت کو میں بیت کا کور کرتا ہے اس کی اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں 'اور ان نیتوں سے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں 'اور ان نیتوں سے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں 'اور ان نیتوں سے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں 'اور ان کیتوں ہیں۔
میں ہیں ہیں ہوت ہیں۔

تيسرى فتم مباحات : كولى مباح نفل ايانس بجواك يا ايك يواكدنيون كامتحل ندمو اوران نيون كايمار

<sup>(</sup>۱) مجھاس روایت کی اصل قبیں فی۔

<sup>(</sup> ٢ ) كعب ابن الاجها ركاايك قول اس معمون كانقل كياكياب البية ميمين عن ابوا مامدوفيروكي روايتي اس على جلتي جي-

بھڑن عمل بننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو 'اور فاعل کو اعلیٰ درجات کا مستق نہ بنا آئے 'کس قدر مقلیم خسارے میں ہے وہ مخص جو نیوں سے غافل رہے 'اور مباح افعال اس طرح انجام دیتا رہے جس طرح برائم انجام دیتے ہیں 'بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی خیال ' فکر 'اقدام ' حرکت اور لمحے کو حقیر جائے ' قیامت کے دن ہر چڑکے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے فلال کام کیوں کیا 'اور اس کام سے اس کا قصد وارادہ کیا تھا۔ یہ محاسبہ ان مباح امور میں ہوگا جن میں کراہت کا شام بھی نہیں ہو تا۔ اس لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابُ (١)

اس کے طال میں حاب ہے اور اس کے حرام میں عذاب ہے۔

حرت معاذا بن جل آي بوايت بن به كه سركار دوعالم سلّى الدّ عليه وسلم ارثاد فرات بين. إِنَّ الْعَبْدُ لَيُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيدَامَةِ عَنْ كُلَّ شَعْى حَنْى عَنْ كُحُلِ عَيْنِهِ وَعَنْ فَتَاتِ الطّينَةِ بِاصْبَعَيْهِ وَعَنْ لَمُسِوثُونَ بَالْحِيْهِ (٢)

قیامت کے دوز بندے سے ہر چڑکے بارے میں سوال کیا جائے گا یماں تک کہ آگھ کے سرے کے مطاق بھی اور الکیوں سے مثال کی اور الکیوں سے مٹی کریدنے کے بارے میں بھی اور اپنے بھائی کا کپڑا چھونے کے بارے میں بھی۔ مجی۔

ایک حدیث میں ہے کہ جو مخص اللہ کے لیے خوشبولگائے گاوہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گاکہ اس کی خوشبو ملک ے نیادہ عمدہ ہوگی اور جو مخص فیراللہ کے الے خوشبولگائے گااس کی یہ خشبو مردار کی براوے بھی زیادہ کر عمد ہوگی و کھتے خوشبو لگانامبار ب، الین اس میں بھی نیت ضوری ہے اب اگرید کما جائے کہ خوشبو میں کیا نیت کی جاستی ہے ، یہ تو انس کی اندوں میں ے ایک لذت ہے ' آدی اللہ کے لیے فوشبو کیے لگائے؟ اس کا جواب سے کہ جو مخص جعد کے دن مثلاً یا کمی اور وقت میں خشبولگا آے اسکا مقعدیہ بھی ہوسکا ہے کہ وہ ونیادی لذات سے راحت پائے الے الی مال کی کرت پر فرکا مظاہر کرے اکد ہم عصر مرعوب ہوں' یا لوگوں کو د کھلاتا مقصد ہو تا کہ ان کے دلول میں اس کی عظمت اور احرام پیدا ہو' اور جمال کمیں اس کا ذکر ہو لوگ خوشبو کے حوالے سے اسے یاد کریں "یا یہ متصد ہوسکتا ہے کہ نامحرم اجنبی مورتوں میں مقبول ہوجائے اگر ان کی طرف دیکانا جائز سجمتا ہو'ای طرح اور بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں' یہ تمام مقاصد خوشبولگانے عمل کو معصیت بنادیتے ہیں'اوراس طرح وہ خوشبو قیامت کے دن مردار کی بداوسے زیادہ کرمد ہوگی سوائے پہلے مقصد کے ایعنی محض تلذذیانا اور راحت حاصل کرنا ب معصیت نیس ہے الیکن اس کا حساب می ہوگا اور جس سے حساب کیا جائے گا اسے عذاب دیا جائے گا اور جو مخص دنیا میں ما حات المتياد كرے كا اسے افرت ميں عذاب نبيں ديا جائے كالكن ان مباحات كے بقدر اس كا خردى لعتيں كم كردى جائيں كى اس سے بدا فضان اور كيا ہوسكا ہے كہ جو يوز قا ہونے والى ہو وہ تم ماصل كراو اورجو ياتى رہے والى ب اس سے محروم رہ جاؤ وشیونگانے میں اچھی نیتیں ہے ہوستی ہیں کہ جعہ کے دن سرکارووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجاع کی نیت کرے اور مبرکی تظیم اور الله تعالی کے محرے احرام کی نیت کے اور یہ سوچ کہ اللہ تعالی کے محری زیارت کرنے والے کو خوشودگائے بغیر معجد من داخل ند بونا چاہیے یا یہ نیت کرے کہ میں خوشبولگا کرائے قریب بیٹنے دالوں کو راحت پنجانا چاہتا ہوں کیا میں خود اپنے نفس کوبدیوے محفوظ کرتا جا ہتا ہوں کیا میرا مقصدیہ ہے کہ میرے پاس بیضنے والے میرے جم کی بدیوے افت ندیا تم یا یہ نیت كريك كرين لوگول كو غيبت كے كناه سے ياز ركھنا چاہتا ہوں ميوں كہ جب وہ ميرى بديو سے انت يائيں مے توميرى برائي كريں

<sup>(</sup>۱) ہردایت پیلے گذر چی ہے (۱) اس کی مدیجے نیس لی

ے اور تنگار ہوں مے ہیں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے بامث اللہ کی افرانی کے مرتحب نہ ہوں۔ ایک شامر کہتا ہے۔ رافاتر خلکت عن قوم و قلق مرکوا أَنْ لاَ تَفَارِقَهُمُ فَالتَّرَا حِلُونَ هُمُ مُ اللَّرَا حِلُونَ هُمُ اللَّر الله تعالی کا ارشاد ہے:۔

وَلا تُسَبُّوا الَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهُ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْم (١٥٨ - ١٥٨)

اور کالی مت دوان کوجن کی بدلوگ خدا کوچھو و کر حیادت کرتے ہیں گھردہ اوک براہ جہل مدے کزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں مستافی کریں ہے۔

اس آبت کرید میں ہٹایا گیا ہے کہ شرکا سب ہوتا ہی شرب 'فرشبولگانے والے کو جانے کہ وہ اپنے وہاغ کی نیت کرکے خشبولگائے ناکہ ذہانت اور ذکاوت میں زیادتی ہو' دینی مسائل کا سجمتا سل ہواور ان میں آسانی کے ساتھ فورو گلر کرسکے 'چانچہ حضرت امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی فوشہو جمدہ ہوتی ہے اس کی حض بھی جیز ہوتی ہے ' جس فض پر گلر آخرت قالب ہوتی ہے اور وہ خیر کا طالب ہوتا ہے' یا دنیا ہے اعراض کرکے آخرت کی شجارت کرنا چاہتا ہے وہ اس طرح کی نیتوں کے ذریعے نہ صرف یہ کہ گتا ہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے بلکہ اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کا سبب بھی بن سکتا ہے لیکن آگر دل پر دنیاوی خواہشات اور لذات کا ظلبہ ہوتا ہے تو اس طرح کی نیتوں کا تصور بھی نہیں آتا' اگر کوئی محفی یاد بھی دل آ ہے جب بھی دل میں خیال نہیں آتا' اگر کوئی محفوظ ان بھی ہوتی ہیں ' ہم نے ایک مباح عمل کی مثال دی افھیں نیت کہا ہی نہیں جاسکا ہمباح اعمال ہے شار ہیں اور ان میں بہت می نیتیں ہو سکتی ہیں ' ہم نے ایک مباح عمل کی مثال دی ہے' یاتی ترام اعمال کو اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔

إِنَّ الْعَبْدَلَيْحَاسَبُ فَتَبْطُلُ اعْمَالُهُ لِلْخُولِ الْآفَةِ فِيهَا حَتْلَى يَسْتَوُجِبَ النَّارُ ثُمَّ يُنْشَرُ لَهُ مِنَ الْاَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مَا يَسْتَوْجِبُ وِالْحَنَّةُ فَيَتَعَجِّبُ وَيُقُولُ يَارَبْ هٰذِهِ اَعْمَالُ مَاعَمِلُتُهَا قَطُلُ فَيُقَالُ هٰذِهِ اعْمَالُ الّذِينَ إِعْتَابُوكَ وَالْكُوكَ وَظَلَمُوكَ (ايومنورد يلم - شِي ابن سعد اللوي)

ربیر موروس کے بیٹ بین سیر بیوں) بنرہ کا محاسبہ کیا جائے گا اور اس کے اعمال کمی آفت کے باعث باطل قرار دے دیتے جائیں ہے 'یمال تک کہ اس کے لیے دوزخ واجب کردی جائے گی' مجراس کے لیے ان اعمال کا دفتر کھولا جائے گا جس ہے وہ

جنت كاستى تمرے كا اس رو تعب كرے كا اور كے كايا الله! يه اعمال ميں نے بالكل نبيل كئے اس ب كما جائے گايد ان لوگوں كے افخال بين جنهوں نے تيري فيبت كى عجمتے تكليف پنچائى اور تيرے اوپر ظلم كيا۔ ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے دن بندہ پہا ثوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اگر وہ نیکیاں اس کے لیے خالص موں تو جنت مين داخل موجائ كين ده اس حال من آئے گاك اس في اس پر علم كيا ہے اسے براكما ہے اس منص كو كاليال دي بين ان تمام لوگوں کو اس کی نیکیاں عوض میں دی جائیں گی میاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی ہاتی نہیں رہے گی وشیعے کمیں سے اس ك ميكيال خم مويكي بي اورمطالبه كرنے والے بت بين الله تعالى فرمائے كا ان كے كناواس مخص پر ذال دو اور اس كے ليے ددن کے نام ایک رقعہ لکودو۔ ( ۱ ) ظامر کلام یہ ہے کہ جمیس اینے کی بھی قبل کو حقیرنہ سجمنا جاہیے۔ایانہ ہو کہ تم كى حركت كومعمولى تصور كرو اوراس كاشرزياده مو اورتم قيامت كون اس كى بازپرس سے محفوظ ندره سكو الله تعالى تهمار س 

وہ کوئی افظ زبان سے نمیں تکالنے یا نامراس کے پاس می ایک ماک لگانے والا تیار ہے۔

ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں نے ایک خط العما اور یہ اراوہ کیا کہ اس پر پڑوی کی دیوارے مٹی لے کروال دوں " ماک روشائی عنك موجائ مرميراول منس مانا الين بحريه خيال آياكه مني ايك حقر في بال الما حقر من الماح بي انج من في الم اور خط کے اوپر ڈال دی اس وقت پردہ غیب سے یہ آواز آئی 'جو مخص مٹی کو خقیر سمتیا ہے وہ قیامت کے دن اس کاعذاب پائے گا'ایک مض نے معرت سفیان وری کے ساتھ نماز رحی اس نے دیکھاکہ آپ اٹا کرا پنے ہوئے ہیں اس نے آپ ی وجہ اس طرف مبنول کرائی آپ نے سد ماکر نے کے باتھ برحایا اور ایک دم دوک لیا اس مخص نے پوچیا آپ کڑا سرد ما كرت كرت كيول دك محك الب في فرايا من في كرا الله تعالى كولي بين بي مرم فرك لي الحين كول سيدها كول عضرت حن بعري فراتے ہيں كہ قيامت كے ون ايك مخص ود مرى مخص كا دامن بكر كر كے كاكہ ميرے اور تيرے درمیان الله ہو مے گا بخدا میں تھے سے واقف نہیں ہوں کی ال مخص کے گاتو مجھے کیے نہیں جانا تو نے میری دیوارہے ایک این کی تھی اور میرے کیڑے میں سے ایک دھاگا کھینجا تھا یہ اور اس طرح کی روایات اللہ تعالی سے ورنے والوں کے ول کلوے كانك كرديق بين أكرتم حوصله منداور معل والع بواوران لوكون ميس حيس بوجو فريب كمات بين والإاحوال برنظر رکو اوراپ تقس کاباریک بنی سے احساب کرتے رہواس سے پہلے کہ باریل کے ساتھ تمہارا مواخذہ ہواور تمہارے احوال کی چان بن كى جائے تميں اپنى برحركت اور برسكون سے پہلے يہ خور كرنا جا بيے كہ تم مخرك كوں بونا جا بيے ہو تماري نيت كيا ہے اور جہیں اس حرکت ہے دنیا میں کیا نفع پہنچ سکتا ہے اور آخرت میں کیا فقعمان ہوسکتا ہے 'اور اگر خورو فکر کے بعد تم یہ نتیجہ اخذ كوك اس حركت سے تهارا متعد مرف دين ب تبتم اپنارادے كے مطابق عمل كرو ورند ويں تعرواي اس بدھنے كى کوشش مت کو- پررکنے میں ہمی مہیں اپنول کا جائزہ لیا جا ہے کہ فل سے بازر بے میں اس کی نیت کیا ہے؟ ترک عمل بھی عمل ہے اور اس میں بھی نیت محمد ضوری ہے الیانہ ہو کہ تماراول کسی ایسے مخل امری بیار ترک عمل کررہا ہو جو ہوائ نس ہو اور تم اس کے کید پر مطلع نہ ہوسکو ظاہری ہاتوں سے فریب مت کھاؤ ' باطن کا تفحص کرتے رہو ناکہ شیطان تم پر ظلبہ نہائے حضرت ذکریا علیہ السلام سے موزی ہے کہ وہ مٹی ہے ایک دیوار تغیر کردہے تھے کھے لوگوں نے آپ کواجرت پر مامور کیا تھا ان لوگول نے آپ کی خدمت میں روٹیاں پیش کیں "آپ کا طریقہ یہ تھاکہ صرف اپنی محت کی روٹی کھایا کرتے تھے چنانچہ آپ کھانا

<sup>(</sup>١) يدروايت كح اختلاف كم ما تدييل بي كذري ب

کھاتے بیٹہ گئے 'کچھ لوگ آئے آپ نے انہیں کھانے پر دعو نہیں کیا' یہاں تک کہ کھانے سے فارغ ہو گئے 'لوگوں کو اس پر بدی جیست ہوئی کیوں کہ آپ کا زہد اور سخاوت مشہور تھی انہوں نے سوچا کہ کھانے کی دعوت دینے میں کوئی مضا کقہ نہ تھا یہ ایک طرح کی قواضع ہے معفرت ذکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اجرت پر کام کردہا ہوں یہ لوگ جھے اس لیے دوئی کھلاتے ہیں کہ جھے میں توانائی پیدا ہو' اور میں ان کی مزدوری مجھے طور پر کرسکوں' اگر تم میرے ساتھ کھانا کھاتے تو یہ کھانا نہ تہمارے لئے کائی ہو آ اور نہ میرے لئے اور نتیجہ یہ ہو آکہ میں ان لوگوں کا کام جنوں نے جھے اجرت میں دوئی دی ہے مجھے طور پر انجام نہ دے پا آ۔

نبیت غیرافتیاری ہے۔ بعن اوقات جال انسان نیت کے سلط میں ہاری معروضات اور سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ك أس ارشاد مبارك موانته الأعمال بالتيات وس كرابي تدريس عارت يا كمان كوفت ول مس كتاب كه میں اللہ کے لیے کھانے کی نیت کرتا ہوں یا اللہ کے لیے تدریس کی یا تجارت کی نیت کرتا ہوں۔ یہ کم عش انسان سمعتاہے کہ نیت ہوگئ اب مجے اس کا تواب لیے گایہ سراسر مافت ہے اے معلوم ہونا چاہیے کہید نیت مدّیّ ہے یا زبانی بات ہوا ایک خیال ہے یا ایک محرے دوسرے محری طرف انقال ہے است کا ان امورے کوئی تعلق نہیں ہے نیت مس کے میلان اور رقبت كانام بي يين نفس كاايي چزى طرف اكل موناجس ميساس كي كوئي غرض مو عواه اس وقت كا بعد مي أكريه ميلان ميس ے و مرف ارادے یا نیت ہے اس کا ماصل کرنا نامکن ہے اگر کوئی مخص یہ سمعتا ہے کہ نیت یا ارادے سے رغبت ماصل کی جائتی ہے تو چریہ بھی تتلیم کرنا پڑے گا کہ ایک مخص جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یہ کے کہ میں کھانے کی نیت کرنا ہوں یا کوئی بھیر اگر مض یہ کے کہ میں فلاں مخص پر عاشقِ ہونے اور اے اپنے دل میں بدا اور محبوب سمجھنے کی نبیت کرتا ہوں فلا ہرہے اس ملرح کہنے سے نہ ول میں کھانے کی رفہت پیدا ہوگی اور نہ کسی کاعش دل میں کسی چیزی خواہش اور رفہت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے اسباب ماصل کے جائیں ' مجربیہ اسباب بعض اوقات اختیاری ہوتے ہیں اور بعض اوقات قدرت واختیارے خارج ہوتے ہیں'اصل میں انسان کاننس کسی فعل پرای وقت آبادہ ہو تا ہے جب دہ اس کی غرض کے موافق ہو تا ہے'اور جب تک اسے ید یقین تنیس موجا آگہ فلال عمل سے میری غرض بوری موسکتی ہے اوریہ بات اختیاری نہیں ہے چریہ بھی ضوری نہیں ہے کہ ول مروقت می چیزی طرف اکل مونے کے لیے تیار رہے کوں کہ میلان کا تعلق فرافت سے موسکتا ہے وہ اس غرض سے زیادہ قوی غرض کی طرف ماکل ہو پھر رغبت ولانے والے اور رغبت سے مغرف کرنے والے اسباب کا معاملہ ہے جب اسبابِ مجتمع ہوتے ہیں تب سمی چیزی رخب ول میں پیدا ہوتی ہے اور اسباب ہر مخص کے احوال کے اعتبارے مخلف ہوتے ہیں مٹا ایک مخص پر نکاح کی شہوت غالب ہو لیکن نکاح ہے اس کی غرض اولاد نہ ہو تو سید مخص جماع کے وقت اولاد کی نبیت ہی نہیں کر سکتا ملکہ

اس کی معبت قصائے شہوت کی نیت ہے ہوگی اس لیے کہ نیت کا دار فرض پر ہے اور یماں فرض مرف قفائے شہوت ہے فاہر ہے اگر کوئی محض زبان سے ولد کی نیت کرے تو کیا اس کی یہ نیت سمجے ہوگی اس طرح اگر کسی فضص کے ول میں نکاح کے وقت امتیاح سنت کا خیال نمیں اور نہ وہ اس کا احتقاد رکھتا ہے کہ نکاح میں اتباع سنت کی نیت کرنے ہے تواب ماتا ہے اب اگر اس لے زبان ہے یہ کہ لیا کہ میں اتباع سنت کی نیت کرتا ہوں تو کیا اس کی یہ نیت سمجے ہوگی نیہ کمتا مرف محتکو ہے اسے کسی بھی حال میں نیت سمجے ہوگی نیہ کمتا مرف محتکو ہے اسے کسی بھی حال میں نیت نمیں کما جاسکا۔

الكاح يس اباع سنت كى نيت كامي طريق يه ب كه يسل شريعت الى ير ابنا المان بند كرے مرول يس يد يقين مداكرے كه جو من امت محمد ملى الله عليه وسلم من تحشير كاسب بنائها الت زيدست واب ملائه محرول عدد تمام خالات دور كري جو اولادے نفرت پرولالت كرتے ہيں مثلاً اولاد كومشعت اور پريشاني كاسب جانا اور ان كى پرورش من چش آنے والى د شواريوں سے محمرانا وغيرواكر ايساكرے كاتوبية مكن ب كدول من اولادى خوامش بيدا مو اور اولادى بيدائش كوباحث ثواب سمجے اور اس ول میں تکان کی رغبت بیدا ہو اور وہ رغبت الفاظ بن کرزمان پر آئے الیا مخص اگریہ کے کہ میں تکان سے اولاد صالح کی نیت کرنا مول توبد كما جائے گاكد أس كى نيت مى باورائ اس نيت پر تواب طے كاكين أكر كسى مخص نيد تمام اسباب ميانس ك اوروہ محض زبان سے یہ کتا ہے کہ میں اولاد صالح کی نیت کر تا ہوں تو کما جائے گاکہ یہ اس محض کی بکواس ہے کیوں کہ اس کے ول میں اس غرض می کی طرف میلان نیں ہے۔ بررگان ساف نیت می کے موجود نہ ہونے کے باعث بعض اوقات نیک عمل ے حریز کرتے تھے اور صاف کد ویا کرتے تھے کہ کیوں کہ ہماری اس میں کوئی نیت نہیں ہے اس لیے ہم پیہ عمل نہیں کر سکتے ، حفرت ابن سیرین نے حس بھری کے جنازے کی نمازاس لیے نہیں پر می کہ اس وقت ان کی نیت ما مرنس منی ایک بزرگ نے ائی الميد سے تعلما طلب كيا الميد نے عرض كياك الميند محى لاول اب كه دير خاموش دے ، محرفرايا: بال الوكول نے يوجها آپ نے بال کینے جی اتن دیر کیول کی قربایا پہلے اکینے کے سلسلے میں میری نیت حاضری نیس تنی اس لیے میں نے محد دیر سکوت احتیار كيا اور بعب ول مي نيت ما ضروع في تب مي في اس سه المئيد لاكى ليه كما عاد ابن سليمان كوف ك ايك متاز عالم تع جب ان کا انتقال موا تو او کول نے حضرت سفیان قوری کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ ان کے جنازے میں شریک نہیں مول مے فرمایا اگر میری دیت ہوتی قرص ضور جا تا۔ اکارین سلف سے اگر تھی مل خری درخواست ی جاتی و فرماتے اگر اللہ تعالی ہمیں نیت مطافرائے گات ہم ضوریہ عمل کریں مے معرت طاوی نیت کے بغیرمدیث بیان نہ فرائے اگر کوئی شاکرد مدیث سانے کی درخواست بھی کرنا تو خاموشی افتیار فرائے اورجب نیت ہوئی تو کے بغیرصدیث بیان کرنا شروع کردیے 'لوگوں نے عرض کیااس كى كيا وجه ب جب بم درخواست كرت بي قواب مديد عان نيس فرات ادرجب درخواست نيس كرت قويان فرات بين فرمایا کیا تم لوگ یہ چاہے ہو کہ میں بلانیت حدیث بیان کردیا کوں جب میری نیت ما مربوتی ہے تو میں مدیث بیان کرنا ہوں ، روايت الم كر من جب واؤد ابن الجرائل العلى تعنيف كي لا حضرت الم احر ابن طبل أب كياس تشريف لاع اور كتاب الجرطلب كي أورايك معديم فطروال كروايس كوي ابن الجرف عرض كياكم آب في كتاب لي كروايس كيول كردي فرمایا اس میں ضعیف سندیں ہیں معفرت واؤد نے فرمایا ہیں ہے اس کی بنیاد استاد پر نہیں رکمی ہے، آپ امتفان کی غرض سے ملاحظہ كرين اور محتيدي نظروالين ميس في ملى نقط نظرے كتاب لكسى ب اور ميں فياس الده اضاياب ام احرابي لاؤ مجے ددبارہ دو میں بھی اس نظرے اس کا مطالعہ کول گاجس نظرے تم نے مطالعہ کیا ہے 'چنانچہ آپ نے کتاب لی 'اور تہ تک اے اسپینیاس رکھ کرا سنفادہ کیا اور فرمایا اللہ تعالی جیس جزائے خیردے میں نے اس سے بحربور فائدہ افعایا ہے۔ کس نے معرت طاؤس سے دعا کی ورخواست کی فرمایا اگر نیت ماضر ہوئی تو میں دعا کروں گا ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں فلاں مخص کی عمادت کے لے ایک اوے نیت ما ضرکرنے کی کوشش کردہا ہوں میٹی این کثیر کتے ہیں کہ میں میون این مران کے مراہ چلا یماں تک کہ ہم لوگ ان کے کم کے دروازے پر پہنچ کے 'جب وہ کھریں داخل ہوئے آئیں الی بولے لگا ان کے صاحراوے نے عرض کیا کہ کیا آپ انھیں رات کا کھانا نہیں کھلائیں مے 'فرمایا میری میت نہیں ہے۔

اصل میں نیت نظرکے آلا ہوتی ہے جب نظر دل جاتی ہو نیت جی پال جاتی ہے اس لیے اکارین اسلام نیت کے بغیر کوئی کام نیس کرتے ہے 'وہ لوگ جانے ہے کہ نیت جمل کی دوح ہے 'اور نیت صاف ہے گئی تھا کی اور تعتب کا باصف نیس بنا 'وہ یہ جی جائے ہے کہ نیت محل کا وائے ہی اللہ تعالی کا اور نیت کی اللہ تعالی کا خام نیس ہے 'کلہ یہ تقب کی کا فاصل ہوتا ہے اور یہ نظر فیجی اللہ تعالی کا فرف ہے بعض او قات مطالی جاتی ہیں اللہ تعالی کا فرف ہے بعض او قات مطالی جاتی ہیں اللہ تعالی کر اور قات فوج فیجی میشر رہتی ہے 'کیوں کہ ایس جس فوج کری طرف اکر رہتا ہے اس لیے جب بھی کی حمل نیر کا نیت ما صررہتی ہے 'کیوں کہ ایسے مخص کا ول بحثیت مجوجی خیری طرف اکل رہتا ہے اس لیے جب بھی کی حمل خیر کا اور جس محص ہو آج ہوتا ہے اور جس محص پر ڈیا کا فلہ ہوتا ہے وہ اپنی نیر کہا تا کہ موقع ہوتا ہے خود بخود والے میں اس کی تحریک اور داھیہ بیدا ہوتا ہے 'اور جس محص پر ڈیا کا فلہ ہوتا ہے وہ اپنی نیر کہا تا کہ موقع ہوتا ہے خود بخود والے میں اس کی تحریک اور داھیہ بیدا ہوتا ہے 'اور جس محص پر ڈیا کا فلہ ہوتا ہے وہ اپنی نیت کو میں کہا تا اور دائے میں کہا تا اگر کمی محص میں یہ مرض ہے قواس کا علاج ہے کہ وہ زیادہ میں تا رہے اور میان کو اس کی ہونا کیوں سے ڈراسے اور دیا ہوتا ہے کہا کی جاتے کہا گی پر اہوجا ہے 'ول میں عمل خیر کے لیے اور کی تیت اور میان کو اور کے اس مورت میں یہ مرن ہے ڈراسے اس کی جالت و مقلت کے کرنے کی نیت اس کی جالت و مقلت کریں جو ایک کو میسر نہیں ہوتی 'یہ نیت کا اعلیٰ اور کیاب درجہ ہے دوئے نین پر ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اللہ کی جالت شان اور عظمت و برتری کے لیے اس کی اطافت کریں۔

يَدُعُونَ بَهُمُدِ الْغَدَاةِ وَالْعُشِيّ يُرْ يُدُونَ وَجُهَهُ (ب٥١٨ أيت ٢٨) جو مِن وشام أي رب كي مبادت من اس كي رضاء في كي لي كرت بي

لوگوں کو ان کی نیت کے بقدر تواب ماہے اس لیے جن لوگوں کی نیت رضائے الی ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے دیدار سے معتبع ہوں کے اور ان لوگوں کا نداق اڑائیں کے جو حورو غلان کی دید سے لطف اندوز ہوں کے نید ایسای ہے جیسے حوروں کو دیکھنے والے زیادہ نداق کا دیکھنے والے زیادہ نداق کا

نشانہ بنیں کے جمیل کہ اللہ تعالی کے جمال اور حودوں کے جمال میں اس سے کمیں زیادہ فرق ہے جو حودوں کے جمال اور مٹی سے
تی ہوئی تصویروں کے جمال میں ہے بلکہ نفوس بہید کا قضائے شہوت کے لیے حودوں کی طرف متفت ہوتا اور اللہ تعالی کی وجہ
کریم کے جمال سے اعراض کرنا ایسا ہے جیسے ضماء اپنے ہوڑے سے المس رکھتا ہے اور اس کی طرف را قب ہوتا ہو روس سے بھال
کی طرف سے اعراض کرتا ہے اکثر قلوب اللہ تعالی کے جمال کے مشاہدے سے اس طرح محروم بیں جیسے ضماء حوروں سے بھال
کے اور اک سے محروم رہتا ہے اگروہ عش وشور رکھتا اور اس کے سامنے حوروں کا ڈکر کیا جاتا تو وہ ان اور اس پر ہنتا جو ان کی طرف
لیکندہ ہوتے ہیں کہ حقیقت وہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فریا تی ہے۔

گل حزیب مالکیدهم فر محون (بادا ایت اید) بر مرده کیاں جودین بودای سے فرق ہے۔
اور اس کے اضیں پر انجی کیا گیا ہے ، جیسا کہ قربان موری کی خطفه میں (اور اس لیے افھیں پر اکیا ہے) اس طرح لوگوں میں بید انجی بیدا کہ قربان میں بیدا کیا ہے) اس طرح لوگوں میں بیٹ نقاوت رہے گا اور یہ نقاوت رہے گا اور یہ نقاوت رہے گا اور یہ نقاوت ہے ، اور این محروب نیا کہ قمام لوگ الاسے جن موائے اور ایر کے وہ میرا طالب ہے ، اور زر لے خواب میں دیکھا اور مرض کیا یا اللہ ایس بحث میں موائے ایس کو اس کو ترک کردو اور میرے پاس آجاد میل کو ان کی دفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور ان سے بوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ جندے کے میرے دموں پر دلیل طلب نہیں فرمائی البتہ مرف آیک دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ فرمایا ، میں دلیک موائی والی والی کے دروں پر دلیل طلب نہیں فرمائی البتہ مرف آیک دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ فرمایا ، میں دروں کہ دور کہ دورائی والی کا معالیہ فرمایا ، میں دلیک میں دروں کر دلیل طلب نہیں فرمائی البتہ مرف آیک دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ فرمایا ، میں دروں کر دلیل طلب نہیں فرمائی البتہ مرف آیک دعویٰ پر دلیل کا مطالبہ فرمایا ، میں دور کہ دورائی دورائی دروں پر دلیل طلب نہیں فرمائی ، البتہ مرف آیک دورائی دروں پر دلیل طلب نہیں فرمائی ، البتہ مرف آیک دورائی دورائی دورائی دورائی دورائی دیکھوں کو دورائی دورائی

خسارے سے برے کرکوئی محسارہ نہیں ہے اللہ تعالی نے قرایا میری ملا الت کے محسارے برے کرکوئی محسارہ نہیں۔

خلامہ کلام ہے کہ یہ نبات مخلف درجات کی ہیں جس محص کے دل پر ان جس ایک عالب ہوجاتی ہے وہ دو مری کی طرف آسانی ہے القات نہیں کہا گا۔ ان حقائق و مفاول ہے واقف ہونے کے بعد پار الیے اعمال و افعال رونما ہوتے ہیں کہ فقہائ خاہرا نمیں صلیم میں کہاتے ہم یہ کتے ہیں کہ جس محص کی میت امر مباح میں موبود ہے امر منف بین نہیں ہوگا سے خاص محل کے لیے مباح بہترے وی اس کے حق علی مستقی ہی ہے واقعی اس کے لیے مباح بہترے وی اس کے حق علی مستقی ہی ہے وی اس کے لیے مباح بہترے دیونے کے باحث نتصان کا باحث ہوگا کے لیے مباح بہترے ہوئے کہ انتخام لیے میں نوبول ہو گاہی مستقی کے انتخام لیے میں انتخام لیے میں نوبول ہو گاہی مستقی کہ انتخام لیے میں نوبول ہو گاہی مستقی مورے میں انتخام لیا افعال ہوگاہی طرح آگر کی مستقی کی نیت کھانا اور مورا افعال ہو گاہی مستقی مورے میں ہو گئی اوقت دوزے نماز کے دل میں نیت کا استحفاد نہ نوبا رہا ہو تو اس کے لیے کھانا اور مورا افعال ہو اس کے لیے مستقی مورے میں اوقا میں مورے ہیں ہو گئی اوقت دوزے نماز کی مستقی مورے میں اوقا میں مورے اور مورے میں اوقا میں مورے اور مورے میں اوقا میں مورے اور مورے اور مورے اور مورے اور مورے میں اور مورے اور مورے میں مورے مورے میں اور مورے میں مورے مورے میں اور مورے میں مورے میں مورے مورے میں مورے میں مورے میں اور مورے میں اور مورے میں اور مورے میں مورے میں اور مورے میں کہ مورک کو مورک کو دور اور مورے مورے میں کہ مورے میں کہ اور مورے میں کہ اور مورے مورے میں کہ مورک کو دور کو دور کو دور کو دور کو دور کو مورے مورے میں کہ کہ کو کی کو مورک کو دور کو دور کو دور کو دورے مورے میں کہ کو کو کو مورک کو دور کو دورے مورک کو دور کو دور کو دورے مورک کو مورک کو دور کو دورے مورک کو دورک کو دور کو دور کو دور کو دورک کو دورے مورک کو دورک کو دورے

یہ وہ دقتی امور ہیں جن کا اور اک صرف کیار علاء کرتھے ہیں معمولی علم رکھے والے لوگ ان ہے بہت دور ہیں بعض ہا ہر
اطباء بخار زدہ کا علاج کوشت ہے کرتے ہیں طلا گا۔ گؤشت گرم ہو تا ہے طب ہے ناواقف یا کم جانے والے لوگ اسے جرت
انگیز قرار دیتے ہیں ' طلا نکہ طبیب کا مقعد کوشت کھلائے ہے یہ ہو تا ہے کہ اس کی اصل قرت بھال ہوجائے ٹاکہ اس میں ضد
سے علاج کرنے کی طاقت پیدا ہوجائے ' ای طرح تھلے کا پاہر کھلائی کہی جان یوجہ کر اپنے رخ اور کھوڑے کو پڑا دیتا ہے ' اور
مقعد یہ ہو تا ہے کہ کسی چال سے اپنے حرف کو گلت وے دے گرجس محق کو اس کھیل سے واقعیت قبیں ہوتی اور وہ
کھلاڑیوں کے بعید قرین منصوبوں پر نظر نہیں دکھ سکتا وہ اہر کھلاڑی کی اس فرکت کو جرت سے دیکھتا ہے ' اور اس پر ہشتا ہے ' اس
طرح تجربہ کار سپائی بھی اپنے حرف سے دور ہماک جاتا ہے ' بطا ہر اس کی یہ حرکت بڑدئی پر محول کی جاتی ہے لین اصل میں اس کا

مقد قرارے یہ ہوتا ہے کہ دہ حراف کودم لینے کا موقع دے "اور جسلون الله وجائے قراس پر ایک دم عملہ اور ہو "راہ سلوک ے سافرول کا بھی یک مال ہے 'یہ لوگ بھی شیطان سے برس کا دول اور کی الله الحق سے کام لے سکتے ہیں جو مخص صاحب بعیرت ہو آ ہے وہ لطیف تدیول سے گرز نیس کرا " معظام اللا تعول کو تھے ہے دیکھتے ہیں اور انعیل شریعت کے منانی تصور کرتے ہیں مردے کے بید مناسب نہیں کہ اگروہ اسٹا جا کا این جرب اگیز عمل دیکھے قواس کا افار کر بیٹے اور نہ شاکرد كواستاذك سمي قعل يركت ميني كاحق ب بكدات ابن بعيرت كي معدود والشائرة واليهيد اورجوا حوال مكشف ند مون اضي صاحب احوال کے سروکردیا جا میں سال تک کہ وہ خود بھی ان کا الی میں جائے اور ان کے مرجے تک پہنچ کراس پر بھی یہ احوال طارى موسكيس اللدى حن وقتى ويعدوالاسب

دوسراباب

## اخلاص نضائل مقيقت ورجات

اخلاص کے فضائل : خداوند قدوی کارشادہ۔ وکماآمِرُ وا رالاً لِیَعْبُدُ واللَّمْمُ خلصین کَمُالدَّیْنُ (ب۳۳۳سیده) مالانک ان لوگون کو می محم مواقعا کہ اللہ کی اس طرح موادت کریں کہ موادت ای کے لیے خاص

الاللماللين الخالص (بساره ايتس) يادر كوم إدت فالعي الذي كي ب الاَ النَّذِينَ تَابُو اوَاصْلَحُو اوَاعْتَصِمُ ابِاللَّهِ وَاحْلَصُو ادِينَهُ اللَّهِ (ب٥١٨ آيت ٣١)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رُبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (پ١١ر٣ آيت١٠)

سوجو مض اسے رب سے ملنے کی آرزور کے تو نیک کام کرنا رہے اور اسے رب کی عباوت میں کسی کو

ہے آیت ان لوگوں کے بارے میں تازل موتی جو اللہ تعالی کے لیے عمل کرتے ہیں اور اس پر لوگوں کی تعریف کے خواہش مند ريع بي - سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب.

ثَلَاثُ لَا يَعِلُّ عَلَيْهِنَ قَلْبُ رَجُلِ مُسُلِم إِخُلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْوُلَاةِ وَلُرُومُ الْجَمَاعَةِ (تِنْنُ-نَعَانُ ابْنُ بَيْرٌ)

فین چزیں ایس ہیں کہ کسی مسلمان آدی کا ول ان میں خیانت نیس کرنا، عمل کواللہ کے لیے خالص کرنا، حام کو تعیمت کرنا اور جماعت کے ساتھ رہنا۔

مععب ابن سعداسية والديب روايت كرت بي كدميرب والدكوب خيال بواكدوه مركارود عالم صلى الله عليه وسلم كي بعض کم درج کے اصحاب پر فضیلت رکھتے ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔

إِنَّمَانَصَرَ اللَّهُ عَزَّو بَحِلِّ لِمُنْقِيضً عَفَاءِهَا وَدَعُونِهِمُ وَاخْلَاصِهِم (نال) الله تعالى في اس امت كو كزوروب اوران كي دعاوا ظلام سي مدوفراكي م

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدی ارشاد فرمائی کہ اخلاص میرے اسرار میں سے

ایک سرے اے می اپنے بعدل میں ے اس مخص کے دل میں وداعت کرتا ہوں تھے میں جاہتا ہوں (اوالقائم قشیری۔ علی این الی طالب) حضرت علی رضی الله عند ارشاد فراتے ہیں کہ تھوائے عمل کا تکرمت کرد تبول عمل کا تکر کرد اس کے کہ مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في معاذ ابن جبل سے ارشاد فرمایا :-

سركاردوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين

روعهم فاسميره ٢٠٠٠ وروب إلى المسارك والمستروب والمستروب والمرابع المركمة من قلبه عَلَى لِسَانِهِ (ابن عدى-ابوموكي)

جوبرہ چالیس دن تک مل کواللہ کے لیے خالص کرنا ہے اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے جیٹے

يموشخ بي-

ایک مدے میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: قیامت کے دن سب سے پہلے تین آومیوں سے سوال كيا جائے كا الك ووج اللہ تعالى نے علم دوا ب اس اللہ تعالى بيا سوال كرے كاكر وتا اپنا مل سے كياكيا وو موض كرے كا يا الله مين دن رات اس كي خدمت كياكرنا قا الله تعالى فرائع كالإجهوث كتائب كلا عمد كمين من وجموث كتاب ملكه حمرا اراده ية فعاكد لوك كسين فلان منص عالم بي چنانچد علي عالم كماكيا و مراوه من عند الله في الله في الله تعالى اس س فرمات كا ميں نے مختے نعتيں بخش تو نے كياكيا وہ عرض كرے كا الى ميں رات دن صدقه ديا كرا تما الله تعالى فرائے كا تو جموث كتا ہے ا فرقتے کیں کے قرصوت ہوتا ہے عرامتصدالی یہ الفاكد لوگ بھے كلى كمیں جنامجہ تھے كلى كد كريكاراكيا، تيراوه فص جوالله كاراه مي قبل كياكيا الله تعالى اس سه دريافت فرمائ كاكد لوكياكيا ومرض كراكاك الله الرح عصر جداد كاعم ديا تعاص الوا اور قل بوا الله تعالى فرائ كال جموت كتاب فرقع بى اس جمونا كين عي اس سه كما بات كاكه جرامتهديد تماكد لوك كيس فلال فض بهادرب الما تخفي بهادر نبيس كما الميال ابو بررو بیان فراتے بی که اس کے بعد سرکار ودعالم صلی الله علیہ وسلم نے میری ران پر ایک عظمین اور فرمایا اے ابو ہریرہ!سب سے بلے اسی عمن آدمیوں سے دون خی اک بحرائی جائے گی اس مدیث کے راوی حضرت معاویہ کے پاس محے اور ان سے یہ صدیث بیان کی اپ یہ مدیث سن کراس قدر ردے کہ ایا محسوس ہونے لگا کہ شاید روتے روسے وم الل جائے اس سے بعد قرایا اللہ تعالی این کام میں کے قرما آ ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَّاةِ الكُنْيَا وَزِينَتَهَا نُونِ النَّهِمُ اعْمَالَهُمُ وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْحَسُونَ (پ۱۱۲ آیت ۱۵)

جو محض محض حیات دنیوی اور اس کی رونق جامتا ہے ہم ان کو ان کے اعمال (کی جزا) دنیا می مورے طور پھ اوران کے لیے دنیا میں بھو کی نمیں ہوتی۔

نی اسرئیل کے مالات میں کھا ہے کہ ایک عابر بدی ترت سے اللہ تعالی کی مہادت میں معموف تھا ایک مرتبداس کے پاس مجمد لوگ آئے اور انہوں نے کمآ کہ یمال ایک قیم الی بھی ہے جو غدا تھائی کے بجائے ورخوں کی پرسٹش کرتی ہے اس عابد کو یہ س كريدا خصة آيا اوروه اى عالم ين كنده ركالاى ركار كالآكدورخت كويز الكادار النارات بن الاراح والله آدی کے روپ بی شیطان طا بیشیطان نے اس سے ہو جہا اللہ مجھی رقم کسے گال کا ارادہ ہے اس نے کما میں یہ ورفت کا ث والنا جابتا مون شيطان نے كما مخيد اس سے كيامطلب؟ وقت خواد الى مادت جمورى الى مصوليت فتم كى اور بلاوجد دو سرے کاموں میں برگیا عابد نے کما یہ بھی عباوت بے شیطان نے کما میں تھے برگز اس کی اجازت نمیں دے سکا کہ توور دے

۱۱) : روایت پہلے جی گوری ہے -

كاف يدكم كروه يرميكار بوكيا عابد في المي الرالي اوراس كين ويد بها يها الميان في كما الجاجي مووس كوكمنا جابنا موں 'چنانچہ عابد کمڑا ہوگیا' ابلیس نے اس سے کما اللہ تعالی نے تھے پرور فسط اللا قرض نیس کیا ہے 'اور نہ اس قوم ک ذمه واری تحدير ب جودر دنت كى يرسش كرتى ب ونيا من الله تعالى ك ب شار في الرود ما ب كاتواب شى يى كو بعيج كريدور دنت كثوا دے گا عابد نے کما میں یہ دردت ضرور کاٹول گا جب الیس نے دیکھا کہ اقباع و تنسیر کارگر نسی ہے واس نے مقابلے کا اطلان كملوا چنانچه دونوں ميں جنگ شروع موكن عابد نے دوبارہ اس كلست دى اور دين بر مراكر سينے پر چرم بيفا ، جب ابليس نے يہ دیکھاکہ اب نجات کی کوئی صورت نیں ہے تو کئے لگا کہ میں ایک بات 11 جابتا ہوں جو تھرے لیے بہت برت عابد نے کما بتا الليس نے كما يہلے محص آزاد كرعابداس كے اور ص مث كيا الليس نے كمالوالك فكان اور تن كلست انسان ع حرب ياس مچھ نہیں ہے ، تولوگوں پر بوجہ ہے وہ تیری کفالت کرتے ہیں اور تیری دل خواہش یہ ہے کہ جیرے پاس اس قدر زرومال ہو کہ تواپیخ بھائیوں کے ساتھ سلوک کرسے اور پروسیوں کے ساتھ اچھا معالمہ کرسے اور قواتا ملم سیرہوکہ تھے لوگوں کی ضورت ندرہے اور ان کی کالت ے بے نیاز ہوجائے عابد نے کما یقینا یہ میری دلی خواہش ہے المیس نے کما اگریہ بات ہے تو اپنے کھرجا میں تیرے سمانے ہردات ود دینار رکھ دیا کول کا تو وہ دینار اپنے اور اور اپنے اہل فائدان پر عمیج کریا جیرے حل میں اور دیگر مسلمانوں کے حق میں در دنت کا منے سے بمتریہ تجویز ہے جو میں نے پیش کی ہے وردنت اپنی جگہ لگا ہوا ہے اس کے کا منے سے پرستش کرنے والوں کو کوئی نقسان نہ ہوگا اور اس کے باتی رہنے سے مسلمانوں کو کوئی قائمہ نہ ہوگا عابد نے شیطان کی اس تجویز پر فوركيا اوركنے لكاكروا تى يہ بو زها ميح كتاب ميں نى نيس بول كر ميرے لئے اس در خت كاكانا ضوري بو اور نہ اللہ تعالى نے مجے اس کے کاشے کا عم واے کہ اگر نہیں کافول گاؤ کنگار ہوں گا او رہے نے جو ترور رکی ہوں نیادہ تع بخش ہے ، چنانچہ اس تے یو ڑھے کے ساتھ معاہدہ کرلیا 'اورور دے نہ کاشے پر حاف افعالیا 'اس کام سے فارغ ہونے کے بعدود اپن مرادت کا میں واپس ایا وات گذاری می مولی واس نے دیکھا کہ حسب وعده دو دیناد سمانے رکھے ہوئے ہی دو سرے دن می ایای ہوا " تیسرے دن وہاں کچے نہ طاع بوا خصتہ آیا اور اس عالم میں کندھے پر کلیاڑی رکھ کرچان راستے میں انگیس نے اس بوڑھے محض کے روپ میں ملاقات کی اور ہوچھاکساں کا ارادہ ہے عابد نے کمامیں درخت کاشے جارہا ہوں اہلیس نے کما بخدا تو جموقاہے 'نہ تو وہاں تک پہنچ سکا ب اورند كات سكاب يه س كرمايد في ما كم يمل كى طرح جريو رص كو يكزے اور دين بر كراوے اللي في كما اب اس مان میں مت رہنا ' یہ کمہ کر اہلیس نے عابد کو مکڑا اور زمن پر فی کراس کے سینے پر چڑھ بیٹا عابد اس کی دونوں ٹاموں کے درمیان ایک چراکی طرح پر پیزانے لگا عابد نے بوا زور مارا لیکن آزادنہ ہوسکا ماجز آگر بولا کہ محصے چو ویدے اور بدالا کہ پہلے میں جمعی كيے غالب الياتھا اوراس مرتب توكيے جو برغالب ہوكيا ہے البيس نے كما پہلى مرجب تواللہ كے ليے ضنب ناك ہوكر جلاتھا اور تیری نیت آخرت می اس لیے اللہ تعالی نے جھے تیرام خرکردیا اور اس مرتبہ تواسی اور دنیا کے لیے ضلب ناک ہوا ہے " اس لے میں تحدیر غالب آلیا۔ یہ واقع اللہ تعالی کے اس ارشادی تعدیق ہے۔

وَلاَ عَوْيَنَهُمُ الْحَمْمِينَ إِلاَّعِبَادَكَمِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (ب ١٣٠٣معه ٢٠٠٠) اوران سب و مراه رون كا بجرتب ك ان بنون كے جوان من مخب كے مجے ہيں۔

بندہ شیطان سے اخلاص کے ذریعہ تی ہمٹارا پا آب 'ای کے حضرت معروف کرفی آئے آپ کو پیٹے تھے اور کہتے تھے اے افس کر آکہ جھے خلاص (رہائی) ملے 'یقوب کفوف کہتے ہیں قلص وہ ہے جو اپن نیکیوں کو بھی ای طرح چہائے جس طرح اپنی برائیوں کو چہا آئے ہیں اس مخص کے لیے خوشخری ہو جو اپنے ہر میح قدم سے اللہ کی رضا کا طالب ہو' مطرح آئی برائیوں کو چہا آئے ہیں اس مخص کے لیے خوشخری ہو جو اپنے ہر میح قدم سے اللہ کی رضا کا طالب ہو' محضرت عمراین الحطاب نے ابو موئی اشعری کو لکھا جس کی نیت خالص ہوتی ہے اللہ تعالی اس کے لیے ان امور میں کافی ہوجا آئے جو اس میں اور لوگوں میں ہو' ایک بزرگ نے اپنے کی بھائی کو لکھا کہ اپنے اعمال میں نیت خالص کرتا ہے مطرف کتے ہیں جو ہوجائے گا' ابوب ختیاتی فراتے ہیں کہ عمل والوں کے لیے سب سے زیاوہ دشوار عمل نیتوں کا خالص کرتا ہے مطرف کتے ہیں جو ہوجائے گا' ابوب ختیاتی فراتے ہیں کہ عمل والوں کے لیے سب سے زیاوہ دشوار عمل نیتوں کا خالص کرتا ہے مطرف کتے ہیں جو

من صاف ہو تا ہے اس کے لیے مغانی کی جاتی ہے اور جو مخص خلا ملط کرتا ہے اس کے لیے خلا ملط کیا جاتا ہے کسی مخص الك يزرك كوفواب عن ديكما اوران ب وريافت كيا آب إا المال كو كيابايا الرول في بوا في براس مل كا صلال کیاجویں نے اللہ کے لیے کیا قائیاں تک کر انارے اس دائے کامی جویں نے رہ گذرہے افعایا قااور میں ایل موہ للى كو بحى نيكوں كے بازے ميں ديكھا ميرى فولى ميں ريشم كاايك دماكا قياده مجھے برائيوں كے بازے ميں ملا مجھے اپندا كي كرھے كا جس كى قيت سوديناد على تواب ميں طاع خواب و كھنے والے نے عرض كياكہ آپ نے كى كو تو كيكوں كے باوے ميں ديكما اور كدم كونس ديكما ولا محد ولا الماح الراكد حادال بجال الداع المامان الدع كرم كرا من خدای است یں کیا اس کے جے کماکیا کہ کدھ یں جوا واب شائع ہو کیا اگر وید کتا اللہ ی راہ یں کیا و بھے جرا واب الما میں نے ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے صدقہ ویا تھا اس وقت اوگوں کا میکنا چھے اچھا لگا تھا اس صدقے کا نہ چھے اواب ملا اور نہ عذاب حضرت سفیان ورئ نے بدواقد من کرفرایا وہ فوش قسمت سے کہ اس مدے کی سزائیں ای بلک برقواس پر بدا احمان ہوا یکی ابن معاذ کتے ہیں کہ اخلاص عمل کو جوب سے اس طرح صاف کردھا ہے جیے دودھ کور اور خون سے صاف ہو آ ہے۔ ا يك أيس من كا واقعه مان كيا كيا ب جي حورون كالهاس بينظ اور ان ك فيكت افتيار كرن كابت شول تما وه براس جكه بينيا كرنا تفاجهال كى خشى يا فم كے ليے موروں كا اجماع يو ما اليك مرجه وواك اليصي اجماع من شريك قدا ما ك شور مواكد ايك حین موتی چری ہوگیا ' محریہ اطلان کیا کیا کہ تمام دروالسے بعد کرے علاقی لی دائے گی چانچہ لوگ اے ادرایک ایک معنی کی الماقى لى جائے كى يمال تك كدوه لوك ايك الى خالون تك بنج كيد وائن اسك قريب موجود منى ايد صورت حال ديد كروه عض ابنا رازانظاء بولے خف سے بدا محراما اوراس فرصد فل مل ساتھ یہ دمای کہ اگر بھے اس رسوالی سے معود رکھا كياتي التدويمي الى وكتي نيس كون كاجناني مول فيب عن على مولى ورت كياس ل كيااس كي معدورواد ي كمول ديئ كے اور خواتين كو با برجائے كى اجازت دے دى كل ايك بورگ كي بين كري مرف كے دان معركى فمازے بعد ابوعيد سرى عمراه ان كے كميت من كمرا موا تھا ابومبداس وقت اسط كميت من بل جلارے تھ ا واك ايك ابدال وہاں ائے اور ان سے آست سے بھر کئے گئے او مید نے جاب میں کما جیں اور بواب س کر یاول کی طرح السے اور مواجل تطیل ہو گئے اس سے ابومیدے بچھا یہ بزرگ آب سے کیا کد سے معا ابومید نے کمار کد رہے تے میرے ماج ع کوچلو مي نا الاركوا وادى كت بي على نه بعما الب في كيون دركوا فيا ميك ديد ج كي دين في الكه من في يك من الدين مى كديس آج رات تك اس نين يس بل جاول كالدوية كام كمل كون كا يصيد وربواكد أكريس ان كرمان ي وجادي و كيس الله تعالى ك خفب كانشائيس جاوس اور جم صديد موال دركيا جائ كرات الله كمل بس فيركا اعتلاط كيول كيا تقاميس اس وقت جس کام میں مشغول موں اس میں میرے نوریک سترج سے می نواود کا اواب ہے میول کہ اس عمل میں میری دیت اللہ ك لي خالص ب ايك بزرك كي بين كد يھے . مرى راست ب جاديل فركت كاموقع الا راست بن ايك عض إنا تواد دان فرد دست كري كا اراده كيا مي نے سوچاك يہ توشد وال فريد لها جا ميد راسة من مى كام دے كا اور شرورت ير قال فريس اسانى سے زيادہ قبت پر فروضت بى كيا جاستے كا چانچ بن فراست فريا ليا اى دن رات كويل فراب بن ديكماكردو من اسان ے اترے ان میں ے ایک نے استاما علی ہے کما کہ فمانیاں کے بارے میں لکے لومی حمیس اللا تا موں قلال منس تغري كے ليے اللال منس ريا كے ليے شريك بوا اللال تبارت كى غرض سے جاديس شال بوا اللاب منس الله كى راه يس ب كمر میری طرف د کھ کر کمایہ مخص تجارت کے لیے آیا ہے ایس نے کما میرے بارے می ایدا کتے ہوئے اللہ کا خوف کماؤیل تجارت كے ليے تين لكا بول اور در مير ياس كوكي ايساسانان ب جس من جارت كون كا وه مص بولا بدے ميان إحم يے كل إيك توشد دان تفع افعالے کے لیے خریدا ہے میں یہ س کردو ہے لگا اور میں لے ان سے کماکد وہ میرانام تاج ول میں نہ تکمیں لکھنے والے نے اسینے سامنی کی طرف دی کر برجما بولو کیا گھے مو اکسون یا نہ اکسون؟ اس نے کما اس منس کے بارے میں بول اکسوک یہ فض فروے کے لیے گھرے چاہ گراس نے رائے میں ایک قرشہ وال کی اللہ جس کے ذریعے وہ نفع کمانے کے امید رکھتا ہے 'اللہ تعالی جو چاہے گا اس کے بارے میں فیصلہ کردے گا۔ سری ستی فوائے ہیں کہ تنائی میں اظام کے ساتھ وو رکھت نماز پر حتا عالی استاد کی حال سرّیا سات سو روایات نقل کرنے ہے افضل ہے آگے۔ بروگ کتے ہیں ایک لمح کے اظام میں ایری نجات ہے' کین اظام کا لمانا دشوار ہے 'کما جا باہے ظم جے 'عمل کو بھر جو اور اظام اس کا پانی ہے' ایک بروگ کتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کی بردے کو مبغوض رکھتا ہے آور اظام اس کا پانی ہے 'اے اکمال مسالح ہے نواز آ ہے' لیک اور کو ک محبت عطا کرتا ہے' لیکن ان سے احتفادے کی صلاحیت ہے محروم کردیتا ہے' اے امال صالح ہے نواز آ ہے' لیکن ان میں افلام سے محروم کردیتا ہے' اے اکمال صالح ہے نواز آ ہے' لیکن ان میں افلام سے محروم کردیتا ہے' اور انسان میں اور افلام ہوتے ہیں' اور افلام سے محروم کردیتا ہے' اور انسان میں اور جو ہیں' اور افلام اخیری کہ عاقل ہوتے ہیں' اور اخلام اختی کی مواد مون افلام ہوتے ہیں' اور افلام اخیری کی مادو دو مراتی افل جو بی ہیں کہ قام معاطات کی دواصل ہیں' ایک اس کا فعل تیرے ساتھ 'اور دو مراتی افل کے بی دوال ہیں۔ کو فیل وہ تیرے ساتھ 'اور دو مراتی افلام المیس تعالی کے بی اور جو فعل وہ تیرے ساتھ کرے جی اس میں علی رہا تھا ہیں۔ اور وہ فعل وہ تیرے ساتھ کی دوار دی کی سواد ہی اور وہ فعل وہ تیرے ساتھ کی دوار دی کی سواد ہی حاصل کرے گا۔

اخلاص کی حقیقت ، ہر فی میں فیرے اختلاط کا تصور کیا جاسکتا ہے ، جب کوئی شی فیرے اختلاط ہے خالی اور صاف ہو تو اے خالص کیتے ہیں اور جس فول ہے وہ صاف ہو تی ہے اے اظلام کما جا تا ہے۔ اللہ توالی کا ارشاد ہے: من بَدِیْن فریث و کر ایک ایک ایک ایک اسکار کی گئی اسکار میٹن ۔ (پسار ۱۵ آست ۱۲) کو در میان ہے اس کے در میان ہے صاف اور کلے میں آسانی ہے اتر نے والا وود و (ام تم کو مین کے دیے ہیں)

قیامت کے دن ریا کار کو چار ناموں سے بکارا جائے گا اے ریا کار! اے دھوکا دینے دالے! اے مشرک! اے کافر! یہاں ہم اس باحث پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں جو تغرب کی نیت سے برانگین خته ہو' کھراس باعث میں کوئی دو سرا باحث تلوط ہوجائے' خواہ دہ دو سرا باحث ریا سے ہو' یا غیرریا ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیے کوئی محض دو نے ہی تقرب کی نیت کرے اوراس کا مقصد پر میز کرتا می مو یا فلام آزاد کرے اور ثواب کے علاوہ یہ نیت میں موکد اس کے مصارف اور غلا عادات سے بھا رے کیا ج کرے تاکہ عج میں سفری حرکت ہے اس کے مزاج میں اعتدال آجائے کیا اس شرہے محفوظ رہے جو د طن میں اس کے در ہے ہے 'یا وسمن سے دور رہے 'یا اپنے ہوی بول سے محل المیا مو اور ج کے ذریعے ان سے دور رہے کا خواہشند مو ایا می مشخولیت کے باعث محک کیا ہو' اور اب آرام کرنا چاہتا ہو' یا کوئی قض اس لیے جماد کرنا ہوئکہ فن حرب میں ممارت حاصل كرسكے الككرى تيارى اور جنگى سامان كى فراہمى كا طريقة آجائے اور دعمن پر حمله كرنے كے فن سے واقف ہوجائے ايكو في مخص ا پنے مکری حاطت کے لیے بیدار رہنے کی غرض سے تبجد کی نماز پڑھے 'یا کوئی مخص علم اس لیے ماصل کرے کہ اس طرح اس کا مال ومتاع محفوظ رہے گا اور طبع پیشر لوگوں کے دست و بردسے بچارہے گا۔ یا اس لیے وحظ و تدریس کی محفل سوائے کہ خاموشی ے اکتا کیا ہو' اور بولنے کی لذت حاصل کرنا جاہتا ہو' یا صوفیاء اور علاء کی کفالت اس کیے کرتا ہو کہ ان کے دل میں اس کی قدرو مزات زیادہ بوجائے اور لوگ بھی اے احزام کی نظروں ہے دیکمیں اور اس کے ساتھ نری کامعالمہ کریں کیوں کہ وہ اللہ والوں کا کفیل ہے 'یا قرآن کریم کی کتاب اس لیے کرے کہ مسلسل لکھنے عطام جاتا ہے اپیدل چل کرج کرے باکہ کرایہ سے بوجھ ے تجات پاسكے يا وضواس ليے كرے كم محدث پانى ہے جم كوراحت لمتى ہے اور ميل كيل دور مواہ يا اس ليے عسل كرے كداس سے جم كى بداودور جوتى ہے يا حديث اس ليے بيان كرے كداوك عالى مندول ميں اس كانام ليس كے يام جي اس لي معتكف موك كرك كرائ ، بهارب يا روزه اس لي ركم كه كمانا يكان كم معتلف ، بها ما، امر بايد موجا موكه أكر میں کھانا کھاؤں گا تو اس سے کام میں حرج ہوگا یا کسی سائل کاسوال اس کے پورا کرے کہ اس کے ما تھے سے جگ آگیا ہو "یا مریض کی عیادت اس خیال سے کرے کہ وہ یا اس کے متعلقین اس کی عیادت کریں مے ایا کسی کے جنازے میں اس لیے شریک ہو ك مرحوم ك اعزة اس ك الل خاند ان ك جنازول مي شركت كري مع الن من ب كوئى كام اس لي كرے كد لوگ ان اعمال کے حوالے سے اس کا ذکر کریں مے 'اور اس کی تعریف کریں تے 'اور نیک کاموں میں اس کی شرت ہوگی 'اور اوگ اسے احرام اور عزت دیں مے۔ ان تمام صورتوں میں اگر تقرب الی اللہ کی نیت بھی ہوگی اور ان مقاصد میں سے کوئی مقصد بھی ہوگا ت اس کا عمل اخلاص کی تعریف سے تکل جائے گا اوریہ نئیں کما جائے گا کہ اس کا عمل خالص اللہ تعالی کے لیے ہے ، بلکہ اس میں شرك كو جكه مل جائے كا اور اللہ تعالى ايك مديث قدى ميں ارشاد فرما يا ہے كه ميں تمام شركاء ميں شرك سے سب نياده ب نیاز ہوں 'خلاصہ بیا ہے کہ دنیاوی حظوظ میں سے اگر کوئی حظ ایباہے کہ نفس اس کی طرف ماکل ہو اور رغبت رکھتا ہواوروہ سی عمل میں جگدیا جائے تواس علی وجدے اس عمل کا اخلاص متاثر ہوگا میوں کد انسان بروقت ایے حظوظ نفس اور خواہشات من منتفق رہتا ہے اس لیے ایسا کم موتا ہے کہ اس کا کوئی قسل یا عبادت ان حقوظ اور خواہشات سے خالی مو اور اس کا عمل یا عبادت خانس ترزروی جائے اس کے یہ کما گیا ہے کہ جس مخص کو زندگی میں ایک لحہ بھی ایسامل جائے جواللہ کے لیے خالص ہوا وہ لحد اس کی نجات اور سلامتی کے لیے کافی ہوگا اور بداس کیے کہ اخلاص کا وجود انتمائی کمیاب ہے 'اورول کوان شوائب اور مظوظ ہونے وال چزوں نے پاک وصاف کرنا نہایت وهوار ہے ، اللہ خالص عمل وہ ہے جس کا باعث تقرب الى اللہ کے علاوہ كوكى ووسرانہ ہو اگریے حقوظ اور الدّات عما اعمال کا باعث موں توصاحب اعمال پران اعمال کی وجہ سے انتہائی سختی موگ اوریہ بالکل ظا ہریات ہے " ایکن اگر اعمال سے نبیت تقریب الی اللہ کی ہو اور ان میں ان حقوظ کی آمیزش بھی موجائے تو عمل اللہ کے لیے خالص سیس رہتا۔ اعمال یں عطوظ ننس کی زیادتی کی تمن صور تیں ہیں اور فاقت کے طور پر زیادتی موگی یا شرکت کے طریقے پریا معاونت کے اعتبارے نیت میں ال اس طرح کی تعتبم تھی اوروہان ان تینوں صورتوں کی وضاحت ہو چکی ہے میان ایک تعتبم بد بھی ہے کہ نفسانی باعث دین باعث کے برابر ہو ایا کم ہویا زائد ہو اوران میں سے ہرایک کاجدا گانہ تھم ہے ،ہم عنقریب اس کاذکر كريس مح انشاء الله تعالى ـ

اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ اعمال ہر مرح کے شوائب سے پاک ہوں ، خواددہ تحواے ہوں ، یا بہت اور اس میں صرف تقرب

الی اللہ کی نیت ہو'اس کے علاوہ کوئی اور باحث ند ہو'اور اس ملے کے اعمال کا تصور صرف ان لوگوں سے ممکن ہے جو اللہ تعالی ے مجت کرنے والے اور آخرت میں ڈو اے موسے بن اوروقائی مبت کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نیں ہے ، یمال تک کہ وہ کھانا بینا بھی پند نمیں کرتے ایک کھانے پینے ہیں ان کی رفیت اسی ہوتی ہے جیے قضائے ماجت میں جس طرح سے بشری مرورت اور انسانی جم کا تقاضا سمجما جا تا ہے اس طرح کھانا پیا بھی انسانی حاجت اور بھری تقاضا ہے۔ وہ کھانے کی طرف اس لیے ما كل نييں ہوتے كہ وہ كھانا ہے كيا اس سے لذيك حاصل ہوتی ہے ، بلكہ اس ليے راغب ہوتے ہيں كہ كھانے ہے جم ميں قوت اور توانائی آتی ہے اور اللہ تعالی کی عباوت واطاعت پر اسے قدرت ملتی ہے۔ ان لوگوں کی آردویہ ہوتی ہے کہ کاش الحس بموک کے شرے نجات مل جائے اور کھانے کی کوئی ضرورت باتی ہی نہ رے ان کے تلوب میں زائد از مزورت حلوظ کی طرف کوئی میلان نسیں ہو تا بلکہ وہ قدر ضرورت بی پر قاحت کرتے ہیں اور اے بھی دین کی ضرورت مجھتے ہیں ایبا مخص جس کے تمام افکار اور انعال کا محور الله تعالی کی ذات ہوجب کوئی عمل کرتا ہے خواہ وہ کھانا پینا ہو کا قضائے ماجت کرنا تو اس کا عمل خالص ہوتا ہے اور اس کی تمام حرکات وسکنات میں نیت معے ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ فض عبادت پر تقویت مامل کرنے اور جم کو آسمدہ کی اطاعیت کے لے راحت دیے کی فاطرسونا ہے تواس کا سونا مجی عبادت ہے اور اسے مخطصین کا درجہ عطاکیا جاتا ہے 'اور جس مخص کا مال یہ نیں ہو آ 'اعمال میں اخلاص کا دروازہ اس پریٹر کردیا جا تا ہے ' صرف شاذونادری اس سے اخلاص ظاہر ہو تا ہے ورنہ عام طور پر اس کی ہر عبادت کئی نہ کئی دنیوی مقصد کے لیے ہوتی ہے ، پرجس مخض پر اللہ تعالی کی اور آخرت کی محبت عالب ہوتی ہے اس کی تمام حرکات و سکنات بھی اس کے غلبے کے اثر سے اخلاص بن جاتی ہیں اور اس کا ہر عمل خلوص کے ساتھ ظاہر ہو تا ہے " دوسری طرف وہ مخص ہے جس پر دنیا کی اور افتدار و حومت کی مجت غالب ہے اور مجموعی حیثیت سے وہ غیراللہ کی رخبت رکھتا ہاس کی تمام حرکات وسکتات پر سی صفحافالب آجاتی ہے اور اس کی کوئی عبادت بدزہ نماز اور مدقد ی نسیں یا ا۔ شاذوناور كالمنرور اشتناه كياجاسكا ب

عدم اضاص کا علاج ہے کہ نفسان سے معلوم ہوا کہ اضاص کا نہ ہوتا ایک مرض ہے 'اور اس کا علاج ہے ہے کہ نفسانی حقوظ کا قلع تع کیا جائے' دنیا سے طع منقطع کی جائے' اور آخرت کے لیے اس طرح خاص ہوا جائے کہ دل پر آخرت قالب ہوجائے' اس طرح افلاً میں بقیباً آسان ہوجائے گا' کتے اعمال ایسے ہیں کہ انسان ان میں تعب اور شقت پرداشت کرتا ہوا اس محتا ہے کہ علا اور یہ کہ اسے آفت بھوجائے کہ میں خالعی اللہ کی دجہ یہ ہم کہ اسے آفت کی دجہ معلوم نہیں ہوتی' اور دو اسے اعمال کو شوائب سے پاک تصور کرنے کی غلا جی جی جائے ایک بردرگ نے اپنی تمیں کی دجہ معلوم نہیں ہوتی' اور دو اسے اعمال کو شوائب سے پاک تصور کرنے کی غلا جی میں جاتے ہیں اور مف اول میں جگہ باتی نہیں برس کی نماذیں محف اس لیے دہرائیں کہ ایک دن جب وہ مجد میں پہنچ تو جماحت کوئی ہوچکی تھی 'اور صف اول میں جگہ باتی نہیں دب تھی 'جوراً انصی دو مرکی صف میں نماذ پر حتی پری 'اور اس پر انصول نے نشرم محسوس کی 'اس واقعہ کے بعد ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں صف اول میں محض اس لیے نماز پر حتا تھا کہ لوگ بھے دیکھتے تھے 'اور بھے ان کے دیکھتے ہے 'ور بھے ان کے دیکھتے ہے 'اور اس پر انصول کے نشرم محسوس کی 'اس واقعہ کے بعد ان کی تمیں برس کی خیال پیدا ہوا کہ میں صف اول میں محض اس لیے نماز پر حتا تھا کہ لوگ بھے دیکھتے تھے 'اور بھے ان کے دیکھتے ہے 'ور بھے ان کے دیکھتے ہے 'اور بی میں کو اور بھے کا اہل بھی نہیں ہے دہت کم ایسا ہو تک انہاں اس طرح کی آفوں سے محفوظ ہوجا کیں' مور سے مور کے ہیں' ور سامتی کی تدبیرس کرتے ہیں جنس اللہ اس کی توقی حطا کرتا ہے 'عافل دیکھیں محکوم کو ترجی میں 'ور ان کریم کی ان آبات میں کی لوگ مراد ہیں۔

وَمَدَالَهُمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَمْ مَنكُوْنَوُ الدّخْسَسِبُوْنَ (ب ٢٥٢٨ آيت ٢٥) "
اور خداكى طرف سے ان كو وہ معالمہ پيش آئ گاجس كان كو كمان بھى نہ تھا۔
وَمَدَالَهُمُ سَيِّئاتِ مِمَا كَسَبُوُ الْ ب ٢٥٢٧ آيت ٢٨)

ادراس وقت ان ران كتام رساه ال طاهر بوجائي كـ قُلُ هَلُ نُنَيِّكُمُ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعُمَالًا الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيَاةِ التَّنْيُ اوَهُمُ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمُ يَخْسِنُونَ صَنْعًا (پ١٨٣ آيت ١٩٣٣)

آپ کیئے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگ بتائیں ہو اعمال کے اعتبار سے بالکل خدار مدیں ہیں یہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں کرائی محت سب کی گذری ہوئی اور دو ای خیال میں ہیں کہ اچھا کام کررہے ہیں۔

اس فقع كاسب سے بدا نشانہ ملاء بنتے ہيں اس ليے كه اكوملاء دين كى اشاعت اس ليے كرتے ہيں كه افيس دو مرول پر برترى بس الدّت ملى ب افتدار اورى وى بن خوفى ب اور تربف و توميف سه ول بليال اجملا ب شيطان ان بريه معالمه ملتبس كويتاب اوريه كتاب كرتمارا متعدالله كوين كى اشاحت اوراس شريعت كادفاع بيد مركارووعالم صلى الله طیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے بست سے داحظ ایسے ہی نظر آتے ہیں جو مطوق کی اصلاح کرتے اور بادشاہوں کو وحظ و فیصت کرتے کے عمل کو اپنا احبان تصور کرتے ہیں اور جب اوگ ان کی بات من لیتے ہیں یا ان کی قبیحت پر عمل کرتے ہیں تو خرش ہے پھولے جمیں ساتے ان کا دعویٰ یہ ہو تاہے کہ وہ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اضیں اپنے دین کی تصرت اور تائید کے لیے متنے کیا ے اور اصلاح علق کی توفق اردانی کے مالا کا ان کا علی ہے کہ اگر اللہ کے سادہ اور بعد اس کے بجائے ای چے کسی دوسرے عالم کے پاس چلے جائیں اور اس سے استفادہ کریں و صداور قم احس بلاک کروائے الا الد افران کا مقدد محس وحد و صبحت ہو یا تو وہ لوگوں کے اس رجان پر اللہ تعالی کا محر اوا کرتے کہ اس نے بید دمہ داری وہ سروں کے سرو کرے ایک بدی مشعت سے بچالیا ہے اور ایک نازک اور پر خطر قریعے سے محفوظ رکھا ہے۔ شیطان اس وقت بھی اس کا پیچا نسیں چھوڑ آ اور ب کتا ہے کہ واس کے غم کین نیس ہے کہ تلوق خدا جرے بھائے کی اور عالم ی طرف روع سے ہوئے ہے کا جرے غم ک امل دجریہ ہے کہ قاس طرح اشاعت دین عاطت علم اور اصلاح علوق کے اجرو تواب سے محوم روم جاس عارے کو معلوم نیس کہ اللہ تعالی کے نیسلے پر سرسلیم فم کرتے ہیں اس سے کمیں نیادہ اجرو تواب ہے جو علوق کی رہنمانی میں اسے حاصل ہو آ۔ اگر اس طرح کے معاملات میں فم کرنا محوو ہو یا ترجس وقت حضرت ابد بکرنے بار خلافت سنبالا تھا حضرت مو کو شور فم ہونا جاہیے تھا'اس کے کہ تمام مسلمانوں کا امام بنتا'اور ان کے دین و دنیا کے امور کا مشکش ہونا ایک بدا کار خیر'اور زیدست سعادت ہے اس کے برعس حضرت مرکواس والتے سے بوی فرقی ہوئی کہ حضرت الا برائے بار امامت اپنے کاند موں پر اٹھایا اوروہی اس ے مستق بھی تھے۔ آج کل کے ملاء کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے خش نسیں ہوتے ، بعض اہل علم شیطان کے اس فریب میں بتلا ہوجاتے ہیں کہ اگر ہم سے افعنل کوئی مخض ہوگاتہ ہم بھی خوش ہوں کے یہ محض دموی ہے ،جب مملی شکل میں اس دعویٰ کی اوائش کی جاتی ہے توبید اوک ناکام روجائے ہیں اور ان کا عمل دعویٰ کے مطابق نیس مویا تا وراصل انسان بہت جلد اسے وحدے اور دعوے فراموش کر والا ہے موف وی لوگ اس آنائش میں قابت قدم رہے ہیں جو شیطان اور فنس کے کر ے واقف ہوتے ہیں'اور لئس کا امتحان کرتے رہے ہیں۔

بسرحال اخلاص کی حقیقت کا جانط اور اس پر عمل گرنا ایک کمرا سندر ہے 'اس پیں اکثرلوگ فرق ہوجاتے ہیں 'شاند تاور ہی نج پاتے ہیں 'اور سے دولوگ ہوتے ہیں جن کا اس آ بعد بھی استطاع کیا گیا ہے۔۔

الا عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ (ب ۱۲ س مراس من براب کان بندوں کے جوان میں مخب سے سے ہیں۔ بندے کو جاہیے کہ دوان دلیں امور پر ممری نظرو کے ایسانہ ہوکہ فغلت میں شیطان کا تعیم بن جائے۔

اخلاص کے سلسلے میں مشاریخ سے اقوال ، سوی فراح ہیں کد اخلاص یہ ہے کہ اخلاص پر نظرنہ ہو اس لیے کہ جو مخت کے لیے وہ مرے اخلاص کی ضورت ہوگان قول میں یہ اشارہ کیا گیا میں ہے کہ اپنے اضارہ کیا گیا ہے کہ اپنے عمل پر نظر کرنا مجب ہے اور مجب کا شار آفات میں ہوا کرتا ہے اور خالص عمل وہ ہے جو تمام آفتوں سے محفوظ ہو '

ماید قل کہ ہرانسان کی در می عرا کے لیے مخرک ہو تا ہے وظامے خالی ہونا اللہ تعالی کی صفت ہے اگر کوئی انسان یہ دموی کرتا ہے کہ وہ حظوظ سے بنالی ہے قواس کا یہ دموی علام بلکہ وہ مخص عفرے قریب زے بسیاکہ قامنی ابو بمرافلانے اس مض يحم لكايا ب جو حطوظ الس برأت كاظماركرك وويد كفت بي كم حطوظ ب دور بونا الله تعالى كى صفت ب انسان كو اس طرح کے دھوے نیب نیس دیتے۔ بطا ارب قل مج مطوم ہو تا ہے الین اصل میں جو لوگ یہ کتے ہیں کہ انسان کو دنیا و آخرت کے حطوظ سے خال ہونا چاہیے ان کی مرادوہ حطوظ ہیں جلیس لوگ عاکتے ہیں یعنی جند کی تعتیں اور ران لوگوں کی مراد معرفت مناجات اوردیدارالی کالنت بالوال اے طاقیں مجمع مالا تکدیداتا بدا عب کر اگراس کے عوض میں جند کی تمام الدين مطاى جائي ووه المي حقير مجركم المكراوي الحوا محبين فدااس ابدى عليه علاوت ربع بي جنت كي طع میں اور اس کی لذوں کے حصول کے لے نہم ، کرتے ان کا ع صرف معبود برح ہے اس کے علادہ وہ کسی نعت کو ع نہیں مجعة ابو حال المحت بي كد اخلاص بيب كد علوالى ، عنظر بناكر بيشك في خالق كوا بي قاد كا مركز بنا فيد اس، قول من رياء ك انت سے بینے کی طرف اشارہ ہے ایک بزرگ ایتے ہیں کہ عمل میں اخلاص اس طرح ہونا چاہیے کد شیطان میں اس پر مطلع نہ موسك ورندوه اخلاص مين فساد كهيلان كى كورو الل كرب كا حديد ب كد فرشة كو بعى خريد مونى جاب باكد وه أكمدند سك اس تول میں عمل کو پوشیدہ کرنے پر تنبیمہ ہے۔ ایک پررگ کتے ہیں کہ اخلاص وہ ہے کہ خلائی سے علی اور علائق سے پاک ہوا یہ مقاصد اخلاص کوجامع قول ہے۔محاسبی لیے ہیں کہ اخلاص بیہ کہ اپنے اور رب کے درمیان سے علوق کی داخلت کی راہ مسدود كردے اس ميں رياكي طرف اشاره كياكم إب واص كتے بي كرجو مخص افتدار كانشر كرليا، بوه عود ات كافلاس سے آذاد موجاتا ہے وحفرت میں علیہ السلام سے ان کے ایمن حواریین نے دریافت کیا کہ عمل خالع رکیا ہے الحوں نے جواب دیا كه ممل خالص وه ب جو صرف الله كے ليے كي جائے اور اس پر علوق كى ستائش يا صلى تمنانہ مو 'اس ميں بھي ترك ريا كى، تاكيد ك من ب رياكوبطور خاص اس لي بيان فرماياً كه جن امور ب اخلاص باطل مو تاب ان من بدام رزياوه مؤثر اور قوى ب حامرت جنيرٌ فرماتے ہيں كہ اخلاص عمل كوكدورتوں - مع باك كرتا ب حضرت فنيل اين عياض الله عن كم لوكوں كا وجدے عمل ندكرتا ريا ہ اوران کی وجہ سے عمل کرنا شرک ہے اوراخلاص بیہ کداللہ تعالی تھے رہا اور شرک دونوں سے محفوظ رکھے۔ ایک بزراک كا قول ہے كه اخلاص دوام مراقبه اور حظوظ اللس كو تعلق طور پر فراموش كردين كانام بهد اخلاص كے سلسلے ميں بزركوں كے اب شار اقوال ہیں الیکن ان افوال کے بعد اب مزید اقوال کی ضرورت نہیں رہتی کیوں کہ اخلاص کی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ بلکہ اخلاص کے سلیلے میں تو ہمیں۔ ان تمام اقوا ل سے قطع نظر کرتے ہوئے سرکار دوعالم ملی الله على روسلم کے اس ارشاد کو حرز جال، بنالینا چاہیے۔ کی محص نے آپ سے اخلا می کے بارے میں دریافت کیا اسے فرمایا:۔ انْ تَقُولُ رَبِي اللهُ ثُمَّ مَسْتَقِيمُ كَمَا الْمِرْتَ (١) يه كه و ك الله مرارب ، مراب قدم ربي جيساك تج محم وإكباب

معنى ندائى خوامش نفسى كى عبادت كر اورندنس كى پرستش كر مرف اسىغ رب كى عبادت كر اوراس مين ابت قدم مه جس طرح ابت تدم رہے کا تھم ہوا ہے او مدیث میں ماسوی اللہ سے قطع نظری طرف اشارہ ہے اور حقیقت میں اخلاص می ہے۔ اخلاص کو مکدر کرنے والی آفات اور شوائب : اظام کو مکدر کرنے والی آئیں بت ی بین ان بی سے بعض جل يں اور بعض تنی اور بعض من جلاء کے ساتھ ضعف ہے اور بعض میں خفا کے ساتھ قوت ہے لیکن خفاہ اور جلاء میں ان افتوں تے ورجات کا اختلاف مثال کے بغیر مجمنا مکن نہیں ہے اس لیے ہم پہلے ایک مثال بیان کرتے ہیں مثال میں ہم ریا کاؤکر کریں ے اخلاص کو ریاء بی سے زیادہ خطرولاحق مو تا ہے مثل ایک نمازی نمازی سے مشخل ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ نماز برم رہا ہے است میں چند لوگ یا ایک مخص اس جکہ آیا جمال وہ نماز اواکر دہا تھا مشیطان نے موقع فنیت سمجما اور بلا تاخیراس کے یاں پہنچ کیا اور اس سے کئے لگاکہ اچی طرح نماز پڑھ تاکہ دیکھنے دالوں پر اچھا اڑ ہو اور وہ تھے نیک سالح سجو کرتیرا احرام كريس الخي نظر حقارت سے ندويكيس اور ند جرى فيب كريں يوس كروه فض است احداء من خشوع بدا كرفتا ہے اور مند پرسکون ہو کرنماز میں مشغول مہتا ہے اور نماز میں نیادہ سے نیاوہ حسن پیدا کرتا ہے کیا برائے ظاہرہے اور مبتدی مردوں پر بھی فنی تیں رہتا یہ رہاء کا پہلا درجہ ہے و مراورجہ یہ ہے کہ مرید نے اس اللت کا ادراک کرلیا ہو اور اس سے محقوظ رہنے کی تدبیر می کمل موجنانچہ یہ مرداس آفت میں شیطان کی اطاعت میں کرنا اور نداس کی طرف النفات کرنا ہے۔ بلک اپی نماز میں ای طرح مشغول رہتا ہے جس طرح لوگوں کی آمدہے پہلے مشغول تھا ایسے مغض کے پاس شیطان خیرکالیادہ پین کر آنا ہے اور اس سے كتاب كدلوك تيرى اجاع كرتے بين تيرى الليد كرتے بين تيرى مرحكت پر نظرد كھتے بين اوجو بحد كر ايب وہ ان كے افعال پر ا رُ انداز ہو تا ہے 'وہ تیرے ہر برعمل کو قاتل تقلید تمونہ تصور کرتے ہیں 'اگر تونے الیمی طرح عمل کیا تو بچنے ان کے اعمال کا قراب مجی ملے گا'اور اگر او نے عمل میں کو تابی کی تو ان کے اعمال کا دہال مجی تیری کردن پر رہے گا'اس لیے لوکوں کے سامنے انھی ملہ ح عمل کر ' ہوسکتا ہے یہ اوک خشوع و محنوع اور حسین افعال میں تیری تطلید کریں ہے درجہ پہلے کے مقابلے میں نوادہ عامض ہے بعض او قات جو لوگ شیطان کی تدہیرے فریب نہیں کماتے وو اس دو سری تدہیر کے فریب میں آجاتے ہیں یہ بھی رہا ہے 'اور اخلاص کو باطل کرنے والا ہے اس کیے کہ اگر خشوع و تعنوع اور تحسین ممادت میں اس کے زوریک کوئی فیرہے اوروہ نہیں جاہتا کہ لوگ اس خیرے محروم رہیں و تنائی میں ایا کیوں نمیں کرنا اور یہ بات جنام نمیں کی جاعتی کہ اس کے زویک اسے انس کے مقابلے میں دوسرے کا تنس زیادہ عزیز ہو اور دو اپنی بھتری کے بجائے دوسرے معمل کی بھتری کا زیادہ خواہاں ہویہ مخض شیطانی تلبيس بوداے تقليد كافريب دے كرريا ميں جلاكردما م مقترى بنے كاال دہ بجواب قنى ميں متقم موجس كا قلب منور ہواور اس نور کی شعائیں دوسروں تک بھی پہنچی ہوں اور انھیں بھی روشن کرتی ہوں اس مورت میں اے بینیا دوسروں کی تقلید اور ابتاع کا ثواب موکا کین یہ صورت محس فریب اور تلبیس کی ہے تاہم اس ابتاع سے تنبع کو ضور تواب طے کا اور متوع سے اس تلبیس پرباز رکس کی جائے گی اور اسے اس خرکت کی مزادی جا اعلی کروہ جس ومف سے متصف میں تھا اس كا اظهار كيول كيا تيسرا درجه اس دوسرب درج سے بھي زيادہ غامعن اور مغلق اب اور وہ يہ ہے كہ بندہ اس سلسلے ميں است نفس کو آزماے اور شیطان کے کرسے الکا رہے اور بیا جائے کہ خلوت و جلوت میں حالات کا اختلاف محل ریا ہے اور بیا کہ اس کی نمازیں خلوت میں ایس ہونی چاہئیں جیسی لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں اور عادت کے بٹ کر محض لوگوں کے لیے خشوع کرتے میں اپنے نفس اور رب سے شرم محسوس کرے اتنائی میں اپنے نفس پر متوجہ ہو اور وہال بھی اپنی نماز کے افسال میں وی خی اور حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے جو خوبی اور حسن مجمع عام کی نمازوں میں پیدا کرتا ہے کیے ای ریائے تفی کی ایک صورت ہے اگر جے (١٦) عصير روايت ان الفاظيم نيل في البت تذي وغيرو مل بحد متف الفاظيس

بطاہراس کا احساس نہیں ہوتا اس لیے کہ خلوت میں وہ نمازاس لیے اچھی طرح اوا کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہی اچھی طرح کر خلوت اور جلوت وہ نوں حالتوں میں اس کی نظر خلوق پر رہی ہے اخلاص اس وقت ہوتا جب اس کی نظر میں ہمائم اور خلوق کی حیثیت بکساں ہوجاتی ایدی جس طرح وہ بنائم کے لئے جسمین حماوت نہیں کرتا اس طرح لوگوں کے لئے ہمی نہ کرتا اور بہائ حصورت ہے کہ یہ معنوں لوگوں کی سامنے خشوع و خضوع کے سامنے فما ذنہ پر معنو کر پر اس محتاہ ایکن یہ سوج کر شرما تا ہے کہ کہ اس میں اور کا اس کا میں اور کا اس کا اس کا اس کا حصورت ہے اور طرح فمان کی حسورت ہے اور طرح فمان کی طرف اس کا انتقاب ایسان ہو جیسا جماوات کی طرف ہوتا ہے کہ خواہ خمانی میں ہویا مجمع میں ورنہ یہ محض دونوں وہ یہ کہ خلوق کی طرف اس کا انتقاب ایسان ہو جیسا جماوات کی طرف ہوتا ہے کہ خواہ خمانی میں ہویا مجمع میں ورنہ یہ محض دونوں حالتوں میں خلوق کی طرف اس کا انتقاب ایسان ہو جیسا جماوت کا خراج اس کا انتقابی میں خواہ میں اس پر اطلاع ہویاتی ہے۔

4.

چ تھا درجہ ان تمام درجات سے زیادہ مخفی ہے اوروہ یہ ہے کہ جب کوئی مخص مجمع عام میں تماز پڑھ رہا ہو تو شیطان اسے خشوع كرانى ترغيب ندوك المحول كدوه يدبات جانيا ب كديد فض اس فريب من آئے والا شيس ب مجور موكر شيطان اس سے يد اکتا ہے کہ اللہ کی عظمت وجلالت اوراس ذات گرای کے تقلی میں فور و گلر کرجس کے سامنے تو دست بستہ کھڑا ہوا ہے اور اس بات سے ڈرکہ اللہ تعالی تیرے دل پر نظر والے اور وہ اس سے عافل ہوئیہ س کروہ فوراً دل سے ماضر ہوجا اسے جوارح پر خشوع و فضوع طاری کرایتا ہے اور سجمتا ہے کہ میرایہ عمل عین اخلاص ہے والا تکہ یہ عین محروفریب ہے اس لیے کہ آگر اس پر اللہ تعالی کی جلالت د مظمت میں خور کرنے کے دقت خشوع و خضوع طاری ہو آاتواس میں مجمع عام کی خضیص کوں ہوتی تمائی میں اس كا قلب اى طرح ما ضرمو آا اور الله تعالى كى جلالت شان من اى طرح تظركر آاس فريب سے بيخ كى صورت يہ ہے كه تماكى یں ہی اس کا دل اللہ تعالی کے ذکر و اکر میں اس طرح مشغول ہوجس طرح مجمع عام میں رہتا ہے ابیانہ ہو کہ او کو ل تے ہر اس ك ول كا حال تمائى ك حال سے مخلف موجائے علي بائم كى موجودگى من يا ان كي آمريكى مخص كے حال ميں تغيرواقع نسيل ہو تا محویا اُس وقت تک آوی کو ملص نہیں کما جاسکتا جب تک اس کا دل لوگوں کو دیکھنے اور بمائم کے دیکھنے میں فرق محسوس کر تا ے ایسا مخص صفائے اخلاص سے دور ہے اور اس کا باطن ریا کے شرک خفی سے آلودہ ہے کی شرک انسان کے دل میں رات کی ماریکی میں سخت پھررساہ چو ٹی کے چلنے ہے ہمی زیادہ فق ہے ، جیسا کہ ایک مدیث میں اس کی یمی مثال دی کی ہے ، شیطان سے صرف وہی محض محفوظ رہ سکتا ہے جس کی نظرو آتی ہو' اورجو اللہ تعالی کی حفاظت منابت' توفق اور ہدایت سے سرفراز ہو' ورند شیطان ان لوگوں کے پیچے بڑا رہتا ہے جو اللہ تعالی کی عبادت کے کرمت کتے ہیں ان سے ایک کمے کے لیے بھی عافل نہیں مونا اوراس وقت تک اپنی جدوجد میں معموف رہتا ہے جب تک کر اضیں رہا پر مجبور نمیں کردیا ، مجروہ بدے اعمال ی میں ایسا نہیں کرنا کیکہ بندگان خداکی ہر حرکت پر نظرر کھتا ہے یہاں تک کہ انکھوں میں سرمہ ڈالنے موجھوں کے بال کوانے جعد کے دن کیڑے تبدیل کرنے اور خشبولگانے میں می اپنے فریب سے باز نیس آ اید مخصوص اوقات کی سنتیں ہیں اور لاس کوان میں ایک خفی ط ہے 'کوں کہ ان کا تعلق علوق کے مشاہدے ہے 'اور طبع ان سے مانوس ہوتی ہے' اس لیے شیطان اسے ان افعال کی دعوت دیتا ہے اور کمتا ہے کہ یہ سنتیں ہیں انھیں ترک نہ کرنا چاہیے ' حالا نکہ ان افعال پر قلب میں تحریک اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ سنتیں ہیں 'بلکہ اس شوت کی ہنا پر ہوتی ہے جو قلب میں مخفی ہے 'آور عمل اس کے باعث مداخلاص سے نکل جا تا ہے۔ جو عمل ان تمام افات سے خالی مووہ خالص نہیں موا۔ بعض لوگ احکاف کرتے ہیں اور شیطان انھیں ایس مساجد کی طرف متوجہ کرے جو نفاست سے تعمیری می ہوں اور اندرے آراستہ براستہ ہوں احتکاف کا شوق دلا تاہے اور احتکاف کے فعا کل بیان كرتاب ابعض بندے اليي مساجد ميں احتكاف كرتے ہيں اور اس احتكاف كى تحريك معجد كى خوبصورتى سے ہوتى ہے ، چنانچہ انتقيل اگر ایس مساجد میں احتاف کے لیے کما جائے جو کم خوصورت موں تو دل ماکل نمیں ہو تا یہ تمام امور اعمال میں طبیعت کے شوائب اور اعمال کی کدورتون کے امتواج کا باحث بنتے ہیں اور ان سے اخلاص باطل موجا آہے ، بعض اعمال میں اخلاص کم باطل

ہو تا ہے اور بعض میں زیاوہ۔ اس کی مثال ایس ہے جسے قالص سونے میں کھوٹ کی آئیزش ہو جمعی ہے آمیزش آئی ہوتی ہے کہ
اصل سونے کا پتا ہی نہیں چل اور بھی کم ہو تا ہے 'اور بھی اتنا کم ہو تا ہے کہ ما ہرجو ہری کے ملاوہ کوئی اسے رکھ ہی نہیں سکا 'وا میں فیراللہ کی آمیزش 'شیطان کی داخلت' اور فلس کا فریب' اس سے کمیں زیادہ وائی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کی وو
کے حسیس جالی کی سال ہمری عمادہ ہو 'جالی کی فظر فاہر مہاوت پر دافق ہے 'اور وہ اس سے جو آفات اعمال کے وقا کی سے واقف ہو'
اور ان سے محفوظ رہنے پر قدرت رکھتا ہو' جالی کی فظر فاہر مہاوت پر دافق ہے 'اور وہ اس سے اس طرح فریب کھا تا ہے جس فرح
ایک گوار کھوٹی احریٰ کے چکدار اور دوشن من کو دیکہ کر فریب میں جاتا ہوجا تا ہے' مالا کہ کندن کا قور فراس وہ بھی ہو ہوں کا ہو ہا تا ہے' مالا کہ کندن کا قور فراس وہ بھی ہو تا ہے' مالا کہ کندن کا قور فراس وہ بھی ہو تا ہے' مالا کہ کندن کا قور فراس وہ ہو ہی ہو ہو ہو ہو گور کو گور کو گھر کو گھو میں ان کا اطاحہ حمیں کیا جاسکا 'اور ند ان کا اطاحہ کرنا تمکن ہے 'ہم اس مثال پر اکتفاکر تے ہیں' ڈیون آوی کو یہ فقطر میان ہو تا ہو گور سے نے نیاد کردیتا ہے' اور کند وہن کے لیے بھی جو مثال پر اکتفاکر سے ہو 'وہ کو کو کھر میں کیا جاسکا 'اور ند ان کا اطاحہ کرنا تھی ہو ہو کہ کہ کہ کہ کا دامل ہو ہو کہ کہ کہ کا دامل ہو ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا دامل ہو ہو کہ کہ کا دامل ہو ہو کہ کی جو کھی کیا ہو کہ کہ کی دیا ہو کہ کو کہ کا دامل ہو ہو کہ کہ کا دامل ہو ہو کہ کی دامل ہو کہ کا دامل ہو ہو کہ کو کو کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کو کھوٹر کی کا دامل ہو ہو کہ کو کہ کی دامل ہو کہ کہ کا دامل ہو کہ کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کے کہ کو کھوٹر کی کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کو کھوٹر کے کھوٹر کو کھوٹر کو کھوٹر کھوٹر کو کھوٹر کو کو کھوٹر کو

الخلوط اعمال کا تواب ، جانا چاہد کہ جب علی اللہ تعالی کے لیے خالص نہیں ہو ہا اور اس میں ریا اور ویکر جلوط اس ا امتراج ہوجا آ ہے تولوک اس سلسلے میں خلف ہوجات ہیں کہ آیا اس عمل کا تواب طے گایا عمل کرنے والے کو طاب ہوگا؟ یا نہ عذاب ہوگا اور نہ تواب؟ جمال تک ابن عمل کا تعلق ہے جہ ہے ہیں مرف ریا ہو اس عیل کی کا اختلاف نہیں کہ ایسا عمل عذاب اور خفس کا موجب ہے 'اور جس عمل سے مرف اللہ کی ہوت کی تو ہوہ تواب کا باعث ہے۔ اب تعلق مرف ظور اعمال میں رہ جاتی ہے جمال تک ظاہری دوایات کا تعلق ہے ان سے بتا چاہ ہے کہ تھوا عمل کا تواب نہیں ہوگا۔ ( ۱۱) کہ ان دوایات میں تعارض پایا جا ہے۔ ( ۲ ) ہماری واسے ہی ہے مطم اللہ ہی کو ہے کہ قوت یاصف کی مقدار ویک ہی جاتے گی 'اگر یاصف وی اور یاصف تعنی دونوں برابر برابر ہوں کے تو دونوں ایک دو سرے کا ذالہ کرویں کے اس طرح اس عمل پر نہ عذاب ہو گا اور اس عمل کے دو اس عمل کے جس قدر تواب 'اور اگر یاصف دیا عالب تراور قبی ترہوگا تواب ہی گئی تھے یہ ہو گا بلکہ وہ معربوگا اور حماب کا یا اس عمل کے جس قدر کا عذاب خالص ریا کا دانہ عمل کے عذاب سے کم ہو گا اور اگر تعرب کی نیت مالب ہوگی توانے اس قدر تواب طے گا جس قدر

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَ وَحَيْرُ التَّرَّ فَوْمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشُرَّا اِيَّرُهُ (ب٥٢ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥) سوجو مض دَنَّه برابر نَيْلِ كرے كاوه (وہال) اس كود كيد لے كا اور جو مُضَ دُنّه برابر دى كرے كاوه اس كو • كمه لركا

اِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ فَرَّ وَالْ تَكَ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا (ب٥ رس آيده ١٠) بلافيد الله تعالى آيك وتديرا برنجي الله و كرين كه الطرائي على وي واس و عن من كرين كر

 در برای دا میں کے مطابق عمل کرتا ہے اور دامید خیر کا تعلق منجات سے بعد اور اس کو ان اعمال سے تقویت ملتی ہے جو اس والعيام مطابق صادر موت بين اب أمر قلب بين يه دونول متفاو صفتين بي موجانين لوايك مقتني رك جان وال عمل س منت را کو قت سطی اور تقرب کے معنی پر عمل کرنے سے صفت فیر کو تقیعہ ماصل ہوگی ان میں سے ایک مملک ہے اور الیک میات والا اگر ایک کی قرت در سرے کی قرت کے بقرر ہوگی قردون برابر ہوں کی مثل اگر کی مخص کو کرم مختریں كماتے سے ضروبو يا ب اوراس في كرم فيزوں كا ايك خاص مقدار استعال كي آب اكر اى مقدار كے مطابق اس في مروبينين مى كمائيں توبد ايبا بوكا بيداس نے كوئى پيزنسي كمائى اور آكر ايك پيزان بين سے قالب بوئى توده ابنا اثر ضرور جموزے كى ، چنانچ جس طرح الله تعالى كى سنت جاريد كے مطابق كمانے كالك درة الى كالك قطرو ادوا كى معمولى عدار جم ين ابنا اثر ضور چمورتی ہے ای طرح خرو شرکاورہ می قلب کوسیاہ کرنے یا منور کرنے میں اللہ سے دور کرنے یا نزدیک کرنے میں اپنا کروار مروراداكرے كا الرحمى مخص نے كوئى ايما عمل كيا جس سے بالشد بحرقب الى ، بحراس عمل ميں ايما عمل مادوا جس سے بالشد بمردد رموني م والمواس في ملى على ملى الميس كيا على القاوين مد كيا اور اكر اس في اليا عمل كياء ود بالصعب بقدر قرب ربتا ہے محراس میں ایا عمل ملا واجس سے ایک بالشت دوری موتی ہے تو ایک بالشت کی برتری ماصل رہے گ۔ ہی صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرمات بين - أَتِبْعِ السَّيِّيَّةُ الْحَسَنَةُ مُنْهُما كناه كيعد نيك عمل كراواس عكناه كااثر زاكل موجائك جیسا کہ یہ بات واضح کے کر ریائے محض کو اخلاص محض ضائع کردی ہے 'اگر اخلاص محض ریائے محض کے بعد واقع ہو' لیکن اگر دولول بیک وقت جمع موے تو قدرتی طور پر ایک دو سرے کو ہٹائیں کے اور ان کا اثر پہلے کے برکس موگا مارے اس ومویٰ کی دلیل اس امرر اجماع امت بھی ہے کہ جو قض ج کے لیے لکے اور اس کے مراہ سامان تجارت بھی ہو تو اس کا ج میج ہوگا اورات اس پر تواب ویا جائے گا والا تکہ اس عمل میں نفسانی عد تجارت کی آمیزش ہے۔ تاہم یہ کمہ عظیم بین کہ اس مخص کو الاس وقت ہوتا ہے جب وہ مکہ مرمد میں وافل ہوجاتا ہے اور ج کے ارکان اواکر تاہے اور تجارت کا تعلق سنرے ہے ، ج پر موقوف نتيس ہے اس ليے ج خالص ہے البتہ رائے كاسرمفترك رہا اوراس سزيس كوئي ثواب نه موكا ميوں كه تجارت كي نيت تمى مي بات يدب كه أكر ج اصل محرك مو اور تجارت محس معين اور مالع مو و تعس سنريس بعي واب موكا مار في خيال ميس وہ غازی جو کثرت خنائم کی جت سے اللہ کی راہ میں کفارے نبرد آنما ہوتے ہیں ان غازیوں سے مخلف ہیں جو صرف اللہ کے لیے فروات میں شرکت کرتے ہیں مال فنیمت ان کا مقعد نہیں ہو تاکین اس فرق کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ مال فنیمت کا قصد بھی رکھتے ہوں وہ واب سے محرمحروم رہیں مے بلکہ انساف کی بات یہ ہے کہ اگر اصل باعث اور قوی محرک اللہ تعالی کا کلمہ بائد کرنا ہے اور مال غنیمت میں بطور تبعیت رغبت ہے تو اس سے ثواب ضائع نہ ہوگا تاہم اس کا ثواب اس مخص کے برابر نہیں ہوگا جو محض اعلائے کلمتالند کے لیے جنگ میں شرکت کرتا ہے 'اور اس کا قلب نئیمت کی طرف درا النفات نہیں کرتا 'اس میں تک نہیں یہ النفات تعم ہے اور اجریس کی کا یامٹ بنا ہے وایات سے پتا چانا ہے کہ ریا کی آمیزش سے واب یاطل موجا آہے اس معنى مين ال غيمت كى طلب عبارت اور ديكر حظوظ كى كى آميزش ب چنانچه طاوس اور بعض دو سرے تابعين روايت كرتے ہيں كم أيك فض فاس آدى كم بارك يل دريافت كياء عمل خركرتاب ياس فيه كماكدوه صدقد كرتاب اوريه عامتاب كم لوگ اس عمل پر اس کی تعریف بھی کریں 'اور وہ تواب سے بھی طرافعات سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فے اس کا کوئی جواب نيس ديا عمال تك كدمندرجدذيل ايت كريد ازل بولى

فَمَنْ كَانَ يَرُجُولِقَاءَرَبِهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا (٢) (١٣ ابت ١٠) موجو فض اپندرب سے طفی آرنو در کے تو نیک کام کرتا رہے اور اپندرب کی مباوت میں کو شریک نہ کرے۔ حضرت معاذا بن جمل بوایت کرتے ہیں کہ نرکاروو عالم صلی الشرطیہ وسلم نے ارشاد فرایات

(١) يوردايت پيلے بحى كذرى ب) (٢) ابن الى الدنيا دالحاكم كؤه الر

أَنْنَى الرِيَاءِشِرْكُ (طِرانَ عَام) كم عمم ما بمي شرك ب

حضرت آبو ہررہ موایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مخص نے اپنے عمل میں شرک كياس ہے كما جائے كاكہ وہ اپنے عمل كا اجر اس سے لے جس كے ليے اس لے شرك كيا ہے۔ (١) حضرت مبادہ ابن السامة ایک مدیث قدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرایا میں تمام شرکوں کی به نبیت شرک سے بے نیاز ہوں 'جو من میرے لیے عمل کر اے اور اس میں دو مرے کو میرے ساتھ شریک کولتا ہے ق میں اپنا حصد بھی شریک کے لیے چھوڑ دیتا موں۔ (۲) حضرت ابوموی موایت کرتے ہیں کہ ایک امرابی نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موکر عرض کیایا رسول اللہ! ایک محض فیرت ہے جماد کرتا ہے ایک مضی اظهار عجامت نے لیے لڑتا ہے اور ایک مضی اللہ کی راہ میں ابنا مرجه دریافت کرنے کے لیے جنگ کر آ ہے (ان میں سے کون سامنس راہ خدا میں افعال ہے) سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا وہ محض جواللہ کا کلہ بلند کرنے کے لیے اثرا اللہ کی راہ میں ہے اوس ) حضرت مڑنے ارشاد فرمایا کہ تم تھتے ہو فلال مخص شہید ہے ہی معلوم اس نے اپنی او نٹنی کے دونوں تھیلے (سیم وزرسے) بھر لیے ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت كرتے بيں كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جس فض في دنيا كامال ماصل كرنے كے ليے بجرت كي تووه اس ك ہے ہے۔ ( س ) ہاری رائے میں یہ روایات اس دعویٰ کے خلاف شیں ہیں جو ہم نے گذشتہ سلور میں کیا ہے ، الکدان سے وہ من مراد ب جو صرف دنیا کا طالب مو عسیا که فراوره بالا مدایت سے بتا جلا ب کر جس محض نے طلب دنیا سم لیے جرت کی ظاہرے ایے مخص کی جرت دنیا کے لیے ہوگی اور اے اس جرع کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ گنامگار ہوگا ، چنانچہ ہم نے بدیات بہلے ہی واضح طور پر کمی ہے کہ ونیا کے لیے عمل کرنا معصیت ہے اس کابد مطلب نہیں کہ طلب دنیا حرام ہے ' ملکہ اعمال دین کے بدلے میں دنیا طلب کرنا حرام ہے 'کیوں کہ اس میں روا پائی جاتی ہے اور عبادت کے مقعد میں شرکت پالی جاتی ہے اور شرکت برابری پرداات کرتی ہے اور ہم پہلے لکہ مجلے ہیں کہ جب دونوں قصد برابر ہوں کے قرساقط ہوجائیں کے ایسے عمل برنہ واب ہوگا اورنه عذاب موكا بولوك مشترك اعمال برقواب في اميدر كي بين وه مات من جلاي -

مشترک اعمال والے یوں بھی خطرے میں ہوتے ہیں اس کے کہ اگر کی عمل میں دونوں قصدیا ہے گئے لوگیا ضوری ہے کہ دودونوں برابر ہوں کے 'ہوسکا ہے ان میں سے ایک فالب ہو' ہوسکا ہے قصدریا فالب ہوجائے اوردہ عمل اس کے لیے دیال بن

جائے اس کے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا :۔

ا ظلام سے ماصل ہے اور اپنے اظلام کا یقین بندے کو بہت کم ہو گاہتے اگرید وواجتیا لایل اکتابی مبالد کیوں نہ کرے اس لیے بندے کو چاہیے کہ ووائی ہوری کو شش کے باوجود بدو تھل جی جو دور ہے اور اپنی عبادت کے سلط میں ایسی آفات سے خاکف رہے جو اس کے لیے ایر و اواپ کے بجائے باصف ویال برید جائی افغال جیسے خاکمین کا کی حال تھا اور ہر صاحب بھیرت کو ایسا ہی ہونا چاہیے ، معرت سفیان اوری قرار ۔ ہیں جو افغال جی ہے جی بی بی افغال جیسے کا ماہم افغالہ نیس کھتا میر العور ابن الی دواد کتے ہیں کہ جی تمیں برس تک خادر کھی میان کا حد رہا ہوں اور تھی ہے کہ ہوں اور اس بین اپنے نفسی کا احتساب کیا تو بھے شیطان کا حدد (یادہ طا اگر جرے آنام افوال نہ باحث عذاب ہوں اور نہ موجب اواب اور اس بین اپنے نفسی کا احتساب کیا تو بھے شیطان کا حدد (یادہ طا آگر جرے آنام افوال نہ باحث عذاب ہوں اور نہ

آئرچہ ریا جیسی آفتیں بعدے کے اعمال ضائع کردی ہیں ایکن اس کا یہ مطلب نمیں کہ ریاء کے فوف ہے عمل ترک کرویا جائے اعمال متعدید ہونا کو یا جائے انہان اللہ کے لیے کوئی عمل نہ کرلے اصل متعدید ہونا چاہیے کہ اخلاص ضائع نہ ہو 'اگر عمل ترک کرویا قو عمل اور اخلاص وہ تون ضائع ہوں گئے 'بیان کیا گیا ہے ایک فقیر ایو سعید حزاز کی غدمت کیا کرنا تھا 'اور ان کے کاموں میں اعانت کرنا تھا 'ایک ون ابو سعید نے اخلاص پر کلام کیا متعدید تھا کہ بٹرے کو اس بر حرکت میں اخلاص پر کام کیا متعدید تھا کہ بٹرے کو اس بر حرکت میں اخلاص رکھنا چاہیے 'چانچہ اس خادم فقیر نے ہر عمل اور ہر حرکت کے وقت اخلاص کی خاطر اپنے قلب کی حق تھرائی مردی موری امور انجام دینے ہے بھی قامر ہوگیا 'چی و بھی تکلیف بھی 'انہوں نے خادم سے صورت صال دریا فت فرائی خادم نے بتالیا کہ میں اپنے تھی ہے ہمی قامر ہوگیا 'چی و بھی کہ اور تھی کو بھی تکا ہوں 'اور تھی کو اس سے ماجز پانا ہوں 'اس لیے وہ عمل ترک کردیا ہوں 'اور سعید نے فرایا ایسامت کو 'اخلاص کا مطالبہ کر آبوں 'اور تھی کو اس سے ماجز پانا میں کہ اور عمل کر کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں 'اور تھی کردیا ہوں 'اور سعید نے فرایا ایسامت کو 'اخلاص می کردیا گئی میں نے ہم کر کردیا ہوں کردیا ہو کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہو ک

صدق کی نضیلت اور حقیقت

صدق کے فضائل : الله تعالى كارشاد عند

ميراباب

رِ حَالَ صَلَقَوُ امَاعَاهَ مُو اللَّهُ عَلَيْهِ (بِ١٩ر٩ اَعَتْ) مُولُولُ الِي بَي بِي كرانهوں في جس بات كا اللہ ہے مدكيا تما اس عن سے الرے۔

مركار دوعالم صلى الدعليه وسلم ارشاد فرات بين

سیائی تکی کی راہ تلاتی ہے آور نیل جند کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آوی کی بول ہے یمان تک کہ اللہ کے یمان صدیق لکھا جا کا ہے اور جموث بدی کی راہ تلا کا ہے اور بدی دونے کی طرف لے جاتی ہے اور آوی جموث بول ہے یمان تک کہ اللہ کے نزویک جمونا اکھا جا گاہے۔

مدت کی نعیات کے لیے اتا مرض کردیا کائی ہے کہ مدین ای قط سے ختن ہے اور افد تعالی نے ای قط کے دریعے

انبل المرام كي من فرائ م عن في المحدد المراوية و المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد المراد المراد المرد

وَادُكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَاعِيلَ الْهِ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا نَبِينًا (پ٨١٦ آيت ٥٣)
اوراس تآب من اساميل كاذكر مي يجع بلاثبه وه وعدے تے تقادروه رسول می تق ني می تقد
وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ الْهُكَانَ صِدِّيقًا نَبِينًا (پ٨١٧ آيت ٥١)
اوراس تاب من اوريس كامِي ذَكر يَجِعَبُ فِك وه بوے رائق والے ني تقد

حضرت عبداللہ ابن عباس فراتے ہیں چار خصائیں جس میں ہوں وہ فلاح یاب ہے صدق ویا ، حن علق اور شکر۔ بشرابن الحارث کتے ہیں جو محض اللہ تعالی ہے صدق کا معالمہ کرتا ہے وہ لوگوں ہے متوحش ہوجاتا ہے ابو عبداللہ الر لمی کتے ہیں میں نے مضور دینورس کو خواب میں دیکھا اور ان ہے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے انہوں نے جواب دیا اللہ تعالی نے جھے معاف کردیا ہے 'جھے پر رحم فرایا ہے 'اور جھے وہ رہ بہ مطاکیا ہے جس کی جھے امید بھی نہیں تھی میں نے ان سے دریافت کیا بدء جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے ان میں سب سے انہوں چیز کیا ہے؟ فرایا صدق 'اور بر ترین چیز کذب ہے 'ابوسلیمان وارائی کتے ہیں صدق کو اپنی سواری بناؤ اور حق کو اپنی توارکا روپ وہ 'اللہ تعالی کو اپنا مطلوب بر ترین چیز کذب ہے 'ابوسلیمان وارائی کتے ہیں صدق کو اپنی سواری بناؤ اور حق کو اپنی آگر میں صادق ہو تا تو صاد بھی کہ اس میں معرفت صاصل کر لھا 'کر میں علی کو اپنی کہ جم نے اللہ تعالی کے دین کو تین ارکان پر بی پایا ہے 'ایک مدت وہ میں ہوں میں میں ہو کہ میں اس کہ بھی عمل کو اس کی معرف سورے سورے کا معناہ ہے 'اور مدت کا معنوں سے معرف سورے کی اس آب سورے کر مدت سے بات کا کا معناہ ہے 'اور مدت کا وہ مدت سورے کی دور میں کہ جم نے اللہ معالی کر مدت سے بات کو اللے کو میں ان وہ بر کی دور مور کو جو بر کر دور وہ دور ہوں کر بی بی کہ اس کی دیں کہ مدت سے بات کی اس کت کی کہ مدت سے برت سال کا تعلی دوں کی بی کہ اس کی دور کو دور ہوں کو برت سے بی بی کہ ان کر میں کی دور کو دور ہوں کو برت کی کی دور ہوں کر برت کی بی کہ برت سورے کی دور کر دور ہوں کر برت کی برت کی برت کی بی کہ دور ہوں کر برت کی برت کی برت کی برت کو جو برت کی برت کی برت کی برت کی برت کیا گھرا کی برت کر برت کر برت کی برت کی برت کی برت کی برت کی برت کر بر

كس وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرِي أَلْنِينَ كَنْبُواعَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسُودًة (١٣٦٣ عنه)

اور آپ قیامت کے دن الالوگوں کے چرے ساہ دیکھیں کے جنبوں نے خدا پر جموث بولا تھا۔

کی تغییریں ارشاد فرایا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی حبت کا دعویٰ کیا الیکن وہ اس دعویٰ میں سے نہیں تھے اللہ تعالى في معرت واؤومليد السلام پروي نازل قرائي كه جو محص است باطن مين ميري تقديق كرنا بي من علوق كرسام علم كملا . اس کی تصدیق کر ما ہوں۔ ایک فض قبل می مجلس میں چی افعا اور دیکھتے ی دیکھتے دہلہ میں کودیمیا، قبل نے فرمایا اگریہ فخص سچاہے توالله تعانی اے ای طرح نجات مطاکرے کا جس طرح حضرت مولی علیہ السلام کو نجات دی تھی اور اگر جمونا ہے اللہ تعالی اے غن فرما دے جس طرح قرعون کو غرق کیا تھا ، بعض لوگ کتے ہیں کہ تمام فتهاء اور ملاء کا تین خصلتوں پر انقال ہے کہ اگروہ مج موں تو ان میں نجات ہے اور وہ مسلتیں ایک دو سرے سے قل کر کمل ہوتی ہیں برمت و موی سے پاک اسلام اعمال میں اللہ تعالی کے لئے صدق اور اکل طال وہب این مبتر کتے ہیں کہ میں نے تورات کے حاشیے پر ہا نیس جلے ایسے کھے ہوئے دیمے ہیں جنسی ہی اسرائیل کے مسلاء اجامی طور پر پڑھایا کرتے تھے وہ جلے یہ ہیں کوئی خزانہ علم سے زیادہ تھے بیش ہیں ہے کوئی مال علم سے زوادہ سودمند نہیں ہے کوئی حسب ضعیے کم تر نہیں ہے کوئی ساتھی عمل سے زوادہ زمنت دیے والا نہیں ہے کوئی رفق جلے زیادہ عیب لگانے والا نہیں ہے اتفوی سے برو کر کوئی شرف نہیں ہے کوئی کرم ترک ہوی سے برو کر نہیں ہے ، کوئی عمل تکرے افعن میں ہے کوئی نیکی میرے اعلیٰ نیس ہے کوئی برائی کبرے زیادہ رسواکرنے والی نیس ہے کوئی دوا كارنسي ب كولى مبادت خشوع س زياده الحجى نيس ب كولى زيد قاعت س بمترنس ب كولى تكسبان خاموش س زياده حفاظت كرف والانسيس م كوكى عائب موت سے زياوہ قريب نسيس معمد ابن سعيد الموزى كتے بيں كد جب تو الله تعالى سے مدت کے ساتھ طلب کرتا ہے اوہ تیرے باتھوں میں ایک آئیندوے دیا ہے اس میں وونیاد آخرت کے تمام عائب کامشام ہ کرتا ہے۔ ابو برالوراق محمقے ہیں اپنے اور اللہ تعالی کے ورمیان صدق کی حفاظت کر والون معری مے وریافت کیا گیا کہ کیا بندہ کے

پاس اے اموری املان کی کئی سیل ہے انہوں نے ہواب میں ہود فعر ہتھے۔ قلبَقینَتامِنَ النَّنَوْبِ حَبَارِی الْعَلْمُ الْعَبْدُقَ مَا الْمُوسَدِيلُ فَدَعَاوَى الْهَوِى تَحِفَّ عَلَيْنَا ﴿ وَجِعَالُونَ الْهَوَى عَلَيْنَا الْمُوسِيدِلُ

(آم کناہوں کی وجہ سے جیران پریشان کمڑے ہیں مدتی۔ کو تعلق فی بھی گراس کا راستہ نسی پائے اسکن کے وجوے ہم پر بہت اسان ہیں الکیان ہوائے کئی کا تعلقے بدی پینکل ہے)۔

سل ستری ہے کی بے وریافت کیا کہ اس امری اصل کیا ہے بیش کے ہم مشاق ہیں و فرایا معدق مطاوت اور هجامت ا سائل نے مرض کیا پڑھ اور زیادہ مجھے فرایا تقویٰ حیاہ اور پاکٹرو فالے محقوف میدافلہ این عباس مدایت کرتے ہیں کہ سرکارود عالم صلی اللہ طبیہ وسلم سے کمال کے متعلق دریافت کیا گیا ، فرایا حق بات گھٹا اور معدق پر عمل کرنا۔ حضرت بسنیرود اور اللہ تعالی کے اس ارشاد کے متعلق ارشاد فرائے ہیں ہے۔

لِيَسُنُ الْ الصَّادِقِينُ عَنْ صِدْقِهِمُ (بِ١٤رعا آبيت ٨) آكدان بحولت ان كَرَى تَحْقِقات كركِ جولوگ اين آپ وصادل تعور كرخ بي ان كرمدق كا حال الله تعالى كريال على كا ميد معالمه بوام عمر ب

مرق کی حقیقت اس کے معنی اور مرات : لظ مدق کا اطلاق چرسانی پر ہوتا ہے اقول میں صداقت ایب میں میں میرات اس کے معنی اور مرات : لظ مدن کا اطلاق چرسانی مدافت اور دین کے تمام مقامات کی معنی میں مدافت اور دین کے تمام مقامات کی محقیق میں مدافت ہو وہ مدبق ہے اس لیے کہ کفظ مدبق مدتی مدت میں مبالغ میں مدافت ہیں جس محقیق میں ماری میں مبالغ مدبق مدت میں مدت میں جس محقیق کر کمی خاص جرماد تین کے مدت سے درجات ہیں جس محقیق کر کمی خاص جری مدت حاصل ہو گا تا اس خاص جن کے اختیار

ے مادل کیلاے کا جس میں اس کا معدق ایا جانے گائے اور ان قام قسول کی دخاندے کرتے ہیں۔

بن الف) در ربور بوت من ہے بیٹ کہ خروروں میں مانسدید کی استعبار کے درجور ہوتے۔ کیس برنگذاپ من اصلاح بیئن اینسکن فیقال تحقیر الوائنگی تحقیراً (عاری دسلم-ام

كلوم بنت مقبد ابن الي معيد)

وہ محض جمونا نہیں ہے جو دو محضول کے درمیان صلح کرائے تواجی بات کے 'اورا مجی خبر پنجائے۔ سركار ودعالم ملى الله عليه وسلم في تين افراد كو مصلحت كے مطابق جموث بولئے كى اجازت دى ہے ايك اس مخص كوجو دو ادموں کے درمیان ممالحت کرائے و سراوہ فض جس کی دو ہواں ہوں تیبرا دہ جو جگ کے مصالح میں ہو ان مواقع پر صدق ے صدق نیت مرادلیا جاتا ہے اور نیت می کالحاظ می کیا جاتا ہے الغاظ کا اعتبار نسیں کیا جاتا والفاظ کیے می مول مارے نزديك توده مخص مدين كملائے كامستى موكاجس كااراده مي إدرنيت منادق مو اورده اپناراده ونيت سے خركا طالب مو انهم اليے مواقع ربمی مرت جموث بدبولا جائے و بسترے بلد اشارة ابنا مقعد واضح كرنا جاہيے جيساكد ايك بزرك نے كيا تما ظالم ان ك الماش مي سف ايك روزوه اوك اس وقت ان كريم جب بزرك اغدر موجود في انبول في الميد عد كماكدوه ايك وائره تھنچ اور اس میں انگلی رکھ کر کمہ دے کہ تم لوگ جس کی طاشی میں گئے ہووہ یماں نبیں ہے اس طرح وہ دشنوں سے اپنی حفاظت كرتے اور جموت سے بحی محفوظ رہنے اور ان كاقبل ج ہو تا تعاادروسٹن يہ سجو ليتا تعاكدوه كمرير موجود شيل بين بسرمال صدق اسان میں پہلا کمال سے ہے کہ صریح جموث ہے ہی ہے اور کتایات سے بھی احراز کرے اور بلا ضورت ان وونوں کے قریب بھی نہ جائے اوروو سرا کمال یہ ہے کہ جو الفاظ زبان سے اواکرے ان کے معنی کی بھی رعایت کرے مثل اگروہ زبان سے بید

> وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرُ السَّمُ وَالِدَوَ الْأَرْضِ (ب٤١٥١ع ٥٨٠) میں یکسومو کراینا دخ اس کی طرف کر آمول جس نے اسانوں اور زمینوں کو بدا کیا۔

اوراس کاول الله تعالی سے مغرف ہو اورونیا کی خواہشات اور آرزوں میں مشغول ہو توب مخص جمونا ہے اس طرح اگر کوئی من زبان سے ایا ک نغبد (م تیری عاوت کرتے ہیں) کے یا یہ کے کہ میں تیرابندہ موں اور اس کے اندربند کی والی کوئی بات نه مو بلكه وه أي هل كويا ونيا كويا شوات ونيا كوا بنام جود سجمتا مو توايها فض أي قول من سجانس كما ماسة كا جو فض سي چزی غلای کرتا ہے وہ اس کا بعدہ بن جاتا ہے ، حضرت میسی طب السلام اپنی قوم کے مرکشوں کو ان الغاظ میں خطاب فرمایا کرتے تھے عرف من المستور الور مركادووه الم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرايات كدا في الكريم عَبْدُ الدِينَ الْمِرْ عَبْدُ الدِّرُ هَمْ وَعَبْدُ الْحَلَةِ وَعَبْدُ الْخَدِيثَ صَةِ (عارى الوبرية)

بلاك بوينده وعار بلاك بوينده ورم أورين ابن أوريره كلمام

اس مدیث میں ان لوگوں کی نبت اس چڑی طرف کی می ہے جس کے وہ پابتد ہیں اللہ تعالی کاسچا بندہ وہ ہے جو پہلے فیراللہ ے آزادی ماصل کرے اس آزادی کے بعد ول قالی ہوجائے گا آور اس میں اللہ تعالی کی مدرت کا احتاد رائع ہوجائے گا یہ احقادات الله تعالى عبت من معنول كدي كالوراس كافا بروباطن فيرالله كى برقيدوبندش ، آزاد بوكرالله كالعامت من منهک ہوجائے کا اور اللہ کے مواس کی کوئی مراہ ہاتی میں رہے گی اس مرتبے کے بعد بندہ اس سے اعلیٰ ترمقابات تک پہنچ جا آ ے جے حمت کتے ہیں ایجن اس بات سے آزاو ہو جا با ہے کہ از خود اللہ کے لیے گوئی ارادہ کرے اللہ جو پھے اللہ تعالی اس کے لیے اراده كرنام خواه ابعاد كايا تقريب كالهري كالع موجانات اس كالواده الله تعالى كارادك من فاموجا ياب ايما مخص دو مرجه آزاد ہو آے ایک مرجد اس وقت جب وہ غیرے آزاد ہو آے اور دوسری مرجد اس وقت جب وہ اپ نفس سے آزاد ہو آہے ا اس دقت دہ اپنے لئس کے اعتبارے مفتود اور اپنے آتا کے اعتبارے موجود ہوتا ہے اگر وہ اے حرکت ویتا ہے تو حرکت کرتا ب ساكن كرنا ب قرساكن موجانا ب اور الركمي معيب من جلاكرنا بواس بررامني رمتاب اس مي كمي طلب اردد درخواست اور التماس و اعتراض کی محوائش ہاتی نہیں رہتی ملکہ وہ اللہ تعالی کے سابنے ایسا ہوجا تا ہے جمیرہ خسال کے سامنے ا به صدق فی العبودیت کی اعتماع منده حق ده به جس کا وجود معبود کے لیے ہو "اپنے نفس کے لیے نہ ہو 'یہ صدیقین کا درجہ ہے اور فیراللہ سے حربت صادقین کے درجات میں ہے ہے اس کے بعد اللہ تعالی کی عبورے ماصل ہوتی ہے اس درجے پہلے نہ کی

مخص کومیادق کها جاسکتا ہے اور نہ میدیق۔

دو سراصدق نیت و ارادہ ہے۔ میدن نیت اور صدق اراوہ کا حاصل اخلام ہے کینی برہ اپنے ہر ہم کا اور ہر حرکت و سکون میں صرف اللہ تعالیٰ کی نیت کرے 'اگر اس میں حظوظ نفس کا اختلاط ہو گیا تو صدق نیت باطل ہوجائے گا اور ایے فیض کو جس کے اعمال میں حظوظ نفس کا اختلاط ہو جموٹا کہا جاسکتا ہے جیسا کہ ہم نے اخلاص کے فیضا کل کے همن میں تین افراد سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے جن میں سے ایک عالم ہے 'قیامت کے دن اس سے بوجیا جائے گا کہ اس نے علم کے مطابق کیا عمل کیا ہے اللہ تعالی فرائے گا تو جموث کتا ہے بلکہ تو نے یہ چاہے کہ لوگ کیا ہے ۔ اللہ تعالی فرائے گا تو جموث کتا ہے بلکہ تو نے یہ چاہے کہ لوگ کے عالم کیس 'ویکھے بمال اس کے اعمال کی تروید نہیں گی تی گئے۔ اس کی نیت کو جمٹلایا گیا آئی۔ بزرگ کتے ہیں کہ دیت میں صحت تو حید کانام صدت ہے۔ قرآن کریم میں ہے۔

وَاللّهُ يُشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (بِ١٣٨م ٢٦ يت) اور الله كواى دينا م كريد منافقين جمول ين

یہ شمادت اس دنت دی جی جب منافقین نے یہ کما تھا۔

رانْكُكُرَسُولُ اللَّهِ (ب٨١١ ايت ا) بي آب الله كرمل إلى-

اگرچہ منافقین میح کمہ رہے تھے کہ فیر اللہ کے دسول ہیں کران کی ذبائی شادت کا اهتبار نہیں کیا گیا اللہ ان کے ارادے اور نیت کو دیکھتے ہوئے ان کے دروغ کو ہوئے کا اعلان کیا گیا آور جو احتفادان کے دل میں تھا اس کی تھذیب کی فی میوں کہ تھذیب فرک ہوتی ہے اور نیت کو دیکھتے ہوئے ان کے اور کھار کا یہ قول حال کے قریبے ہیں گری ہوتی ہے اور کھتے ہیں کہ جو بچر ہم نیان سے کمہ رہے ہیں دہی ہماں کے قریبے ان کے اس دھوکی کی تھذیب کی فی کہ حال کے قریب اور کتے ہیں کہ عقائد پر استدلال کرتے ہو کی جو نے موٹ ہے اور ان کی تھذیب احتقاد میں کی گئی افغاظ میں نمیں کی فی مدق کے ایک معنی کا حاصل می ہو کہ دیت خالص ہو اور می اخلاص ہو کا مرص دی ہوتا مرددی ہے۔

دیا جائے کہ وہ اپنے یا حضرت ابو کر العدیق فیم ہے س کی زندگی پند کرتے ہیں تو اپنی زندگی کی پروا ند کریں اور حضرت ابو بحرک زندگی کو ترجے دیں۔

چوتھا صدق وفائے عزم: بعض او قات آدی عزم کرلیتا ہے میل کہ عزم کرنے ہیں کی شین جا آ الیکن جب اس عزم کے مطابق عمل کرنے کا موقع آنا ہے اور قدرت ہی حاصل ہوتی ہے اور شوات ندر کرتی ہیں تو تمام عزم دعرے مد جاتے ہیں شوات عالب آجاتی ہیں اور عزم پورا ہونا مشکل ہوجا آ ہے ہے صورت حال معدق وفائے عزم کے خلاف ہے۔ خداو تدکریم کا ارشاد میں ۔ ریحال صد تھ وا ما کا کا اند سام ۱۹ ایت ۱۳۳)

ومجداوك اليع بمى بن كدائول في من إت كالله عد كما تماس من عارب

وه بین جوایی عذر پوری کر بچکے اور بعض ان میں مشاق ہیں۔

وَمِنْهُمُ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهُ لَئِنْ آتَاتًا مِنْ فَضُلِهِ لَنَصَّنَقَنَّ وَلَنَكُوْ نَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (ب١٩١٩ آيت ١٥٥) اوران (منافقين) من بعض آدى اليه بن كه فدا تعالى عمد كرت بن كه أكرالله تعالى بم كوايخ فنل سے (بہت سامال) مطافرہ اے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم خوب کیک کام کیا کریں۔ بعض لوگ کتے ہیں انہوں نے زبان سے یہ ممد نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں روش کردیا تھا، جب انہیں مال دیا گیا اور انہوں نے بحل کرکے مجمد کی خلاف ورزی کی تو یہ آجہ کریمہ نازل ہو کی۔

وَمِنْهُمُّ مَنُ عَاهَدَاللَّهَ لِنَنَ آتَانَامِنُ فَصْلِمِ خِلُوْ المِوَثَوْلُوْ اوَهُمُمُعُرِضُونَ فَاعْقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قَلُوْبِهِمُ إِلَى يَوْمِ يَلْقُوْنَهُ بِمَا أَخْلَقُواْ اللَّهُ مَا وَعَلُوْهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ (پ١٠١٠ آيت ٢٥ ـ ٢٤)

اوران (منافقین) میں بعض آدمی ایسے ہیں کہ خدا تعالی ہے محد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہم کو اپنے فضل ہے (بہت سامال) عطا فرائے تو ہم خوب خیرات کریں اور ہم خوب نیک کام کیا کریں سوجب اللہ تعالی نے ان کو اپنے فضل ہے (مال) دے دیا تو وہ اس میں کال کرنے لکے اور وہ رو کروانی کے عادی ہیں سواللہ تعالی نے اس کی سزا میں ان کے دلوں میں نفاق (قائم) کردیا (جو) خدا کے پاس جائے تک رہے گا اس سبب ہے کہ انہوں نے خدا تعالی ہے اپنے وعدے میں خلاف کیا اور اس سبب سے کہ وہ جموث ہو لئے تھے۔

یماں عزم کو عمد 'خلاف عمد کو گذب 'اور دفائے عمد کو صدق کما گیاہے 'یہ صدق تیرے صدق ہے نوا ہ سخت ہے 'اس لیے کہ بعض او قات نفس عزم تو کرلیتا ہے 'لیکن جب عمل کا وقت آ آ ہے تو شوات کا بیجان 'اور اسباب کی فراہی اسے عمل سے باز رکھتی ہے۔ اس لیے حضرت عرف نے استفاء کیا تھا جب یہ فربایا تھا کہ جھے اس قوم کا امیر بننے کے مقابلے جس جس جس صفرت ابو بکر موجود ہیں تل کئے جانا پند ہے 'اس وقت آپ نے یہ بھی فربایا تھا بشر طیکہ اللہ تعالی اس وقت میرے دل جس کو کی بات الی پیدا نہ کرے جو اس وقت میرے دل جس موجود نہیں ہے 'کیول کہ جس اپنے قس سے مامون نہیں ہوں' ہوسکتا ہے جب قتل کا وقت آئے تو اپنے عزم سے بھر جائے گویا حضرت عرف نے اس ارشاد کے ذریعے وفائے عزم کی شدّت کی طرف اشارہ فربایا۔ ابوسعید الحزاذ کہتے ہیں کہ جس کے اس اور اسان کی طرف بھر سے ہی کہ صدق کیا ہے جس نے خواب جس دیکھا کہ دو فرشتے آسان سے اترے ہیں 'اور وہ بھے سے پوچھ رہے ہیں کہ صدق کیا ہے جس نے کہا وفائے عمد کا نام مدت ہے 'فرشتوں نے میری تائید کی اور آسان کی طرف بھے گئے۔

با بھوال صدق اعمال المحال الم

اللهما جعل سريزني خيرام عاريتني واجعل علايتني صالحة اب الله بيرب بالمن كوميرب ملا برسة اجماكر اور ميرب كا بركواجها بنا

یزید ابن الحرث کہتے ہیں کہ اگر بندہ کا باطن ظاہرے مطابق ہو توبید عدل ہے"اور اگر باطن ظاہرے بمتر ہو توبیہ کمال ہے"اگر

يزدابن الحرث كتي بن كدار بندا بامن هبر مست من من من المنافرة على من المرافل من بعرود و المنتوجب الثنا السر والإعلان في المؤمن المنتوي فقد عز في التارين والمنتوجب الثنا السر والإعلان سوا في المنافرة على سعيد فضل سوى المكذ والعنا في المنافرة المنزود لا يقتضى المنافرة المنزود لا يقتضى المنافرة المنزود المنافرة المنافرة المنزود المنافرة المنزود المنافرة المنافرة المنزود المنافرة المنافرة المنزود المنافرة المنافرة المنزود المنافرة المنزود المنافرة المنزود المنافرة المنزود المنافرة المنزود المنافرة المنافرة

(اگر مومن کا ظاہرو باطن مکسال مو توب اس کے لیے دنیا و آفرت میں عزت کا باعث ہے "اوراس سے اس کی تريف موتى ہے 'اگر طا برياطن كے ظاف موالواس كى تمام كاوشيں بيكار اور بمادين اواري كمراسكة جا

ے اور کوٹا رد کردیا جا آہے)۔

عطية ابن الفافر كمتے بي كه جب مومن كا باطن ظا برك مطابق بوتا بوتا الله تعالى اس كى دجه سے ملا مك ير فخركر تا ب اور فرما تا ہے کہ یہ میرا سابعہ ہے معاوید این قرة کتے ہیں کہ کون ہے جو جھے اپنے فض کا پتا بتلائے جو راتوں کو رو ناہو 'اورون میں بنتا ہو 'مبدالواعد ابن زید کتے ہیں کہ خطرت طن بھری جب کی کو کوئی بات بنائے قواس پر سب سے زمان عمل کرتے 'اور جب سمی کوسمی بات ہے روشے و خود پہلے وہ کام زک کرتے میں نے کوئی ایسا فض میں ریکھا جس کے ظاہرو ہاطن میں اس قدر مثابت ہو ابو عبد الرحل كماكرتے ہے آے اللہ لؤتے ميرے اور لوكون كے درميان آنات كامعالمه كيا اور من في حيرے اور اپ درمیان خیانت کا معاملہ کیا ؟ وہ یہ کم کر دویا کرتے ہے ابو یعقوب سرجوری کتے ہیں کہ صدق یہ ہے کیہ ظاہرہ باطن حق کے باب

میں ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہوں۔ معلوم ہوا کہ باطن اور ظاہری مساوات بھی صدق کی ایک حم ہے۔ جِسْنَا صِدِقِ مَقَامات : یه معدق کا احمالی اور کمیاب درجه ب آس کا تعلق دین کے مقامات ہے جیسے خوف ورجاء ' تظیم ' زبد' رضا او کل اور محبت و فيمويس صدق ان امور كه يحد مبادى بين جب يه ظاهر بوت بي توان ير خدكوره بالا الفاظ كا اطلاق ہو یا ہے اور پھ فایات اور حاکن میں محلق صادل دہ ہے جو ان امور کی حقیقت تک پہنچ جائے ،جب کوئی چیز فالب اور اس کی حقیقت کمل ہوجاتی ہے تواس سے متصف ہونے والے مض کو صادق کتے ہیں چنانچہ عام طور پر کماجا آ ہے کہ فلال مخض الاالى مي سياب ين الاالى الله برقال من فوف من خوف من سياب يعن خوف كى خيفت اس برتمام موتى بايد شو تى بوفيرو-الله تعالى كاارشاد يب

إِنَّمَا الْمُنْوَمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرْتَابُوا وَجَاهَنُوا بِالْمُوالِهِمُ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أَوْلِكُنَّهُ مُ الصَّادِقُونَ ۚ ( ﴿ أَرَ آيَتَ )

بورے مومن وہ بیں جو اللہ پر اور اس سے رسول پر ایمان لائے مرفک قسی کیا اور اپنے مال وجان سے

خدا کے رائے میں جاد کیا یہ لوگ ہیں ہے۔

والكِنَ البِرَّمِنُ آمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآنِيرِ وَالْمَلَائِكُةُ وَالْكِنَابِ وَالنَّبِينِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حَبِودُوى الْقُرْبِي وَالْيَنَامَى وَالْمُسَاكِّينُ وَابْنُ السَّبِيلُ وَالْسَائِلِينَ وَ فِي الرَّقَابِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَانْتِي الرَّكُوةَ وَالْمُؤُفُّونَ بِعَهْلِهِمُ إِذَا عَاهَدُو اوَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاعِوَ الضَّرَّ الْمُوجِينَ الْبَائِسُ أُولِكُ الْمَيْنُ صَلَّقُوا - (ب١٧٧ آبت ٤٤٤) فِي الْبَاسَاعِوَ الضَّرَّ الْمُوجِينَ الْبَائِسُ أُولِكُ الْمَيْنُ صَلَّقُوا - (ب١٧٧ آبت ٤٤٤) ( كِمَ ) كَالِ الْمَيْنُ مِينَ كُمْ إِنَا مُومِنْ وَكُرُوا مَعْرِبُ وَ عَنْ (املٍ) كَالْ وَيَهِ مِهُ وَلَى فَصِ الله تعالى يريقين ركع اور قيامت كون يراور فرهتون يراور كتابون يراور يغبون يراورمال ديتا موالله كي

اور قال میں 'بدلوگ ہیں جو ہے ہیں۔

حصرت ابوذر ففاری نے کی نے ایمان کے بارے میں سوال کیا' آپ نے جواب میں کی آبت پڑھ کرسادی' ماکل نے کما

معرت ابوذر ففاری نے کی نے ایمان کے بارے میں سوال کیا' آپ نے جواب میں کی آبت پڑھ کرسادی' ماکل نے کما

ہم تو آپ ہے ایمان کے متعلق دریافت کرنا چا جے ہیں' فربایا میں نے سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایمان کا طال دریافت کیا

اللہ تعالی پر' اور ہوم آ فرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اللہ کا فوف ہو آ ہے' لیمن یہ فوف آتا ہو آ ہے کہ اس پر انتظ فوف کا اطلاق

ہونے ' فوف کی حقیقت اس پر صادق نہیں آئی' یماں تک کہ یہ کما جاسے کہ دوہ فوف فدا میں صادق ہے' اور مارے اس دعویٰ کی دولیا ہے کہ جب کوئی انسان کسی بادشاہ ہے ڈر آ ہے' یا سفر کے دوران اے کسی رہزن کا فوف ہو آ ہے تو اس کا ریک زود پر ویا آب ' فیا ہو باتے ہو آ ہے' فیدا ڈر باتی ہو جاتے ہو آ ہے' کھانا بینا حرام ہو جا آ ہے' فیدا ڈر جاتی ہو آ ہے' دواس معطل ہو جاتے ہیں' یمان تک کہ بوی بچوں کے کام کا بھی نہیں رہتا' ہر دوقت پریشان' معطی' آزردہ فاطر' اور پر آئندہ مزاح نظر آ آ ہے' بھی اور ہیں تک کہ بیٹی ہے کہ فوف کی دوجہ ہے وطن ترک کرتا ہے' اور کھر کے عیش د آرام کو فیرمانوس سرزمن کی مشعت اور تو تی ہو تمان کرتا ہے' اور اس کے طرف مارے سامن آئی ہی فوف کی یہ مثال ہے۔ دو سری طرف ہم یہ دیکھیے ہیں کہ ایک مخص موزخ ہے ور آ ہے' لیکن نہ وہ کا بہا دینا ہینا اور سونا ترک کرتا ہے' نہ گھرا کریوی بچوں ہے جدائی افتیا رکز آ ہے' مصاصی کا مرحک ہی ہو تا ہے' اور اس کے صال ہے کسی پریشانی یا خوف کا اظمار نہیں ہو تا 'اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس اللہ دیا ہو اس کے سام پریشانی یا خوف کا اظمار نہیں ہو تا 'اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس اللہ علیہ وسلم اس اس اللہ دولیہ کرا ہو ہو تھی ہو تا ' اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہو نہ ہو تا گھرا کر ہو تک کرنا ہو نہ کہ کرا ہو تھی کرا دو عالم صلی اللہ تھا ہو سام کرنا ہو نہ کرنا ہو نہ کرنا ہو نہ کرا ہو تھا ہو سام کرنا ہو نہ کرنا ہو

لُهُ اَرْمِثُلُ النَّارِ نَامَ هَارِيُهَا وَلَامِثُلُ الْحَنَّقِنَامَ طَالِبُهَا (١) میں نے دوزخ جیسی کوئی چیز نس دیمی جس سے فرار افتیار کرنے والا سورہا ہو اور نہ جنت جیسی کوئی چیز دیمی جس کا طالب خواب غفلت میں ہو۔

اون کی پشت پر ڈالا جا آ ہے (بہتی۔انس) ای طرح صحابہ بھی خوف و خشیت سے لرزاں رہے تھے اکین ان کاخوف اس درجے کا فسیری تھا جس درجے کا خوف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا معرت عبداللہ ابن عرفرائے ہیں کہ جب تک تم لوگوں کو اللہ کے دین میں احتی نہیں جائو گئے جب تک ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہ کو کے مطرف کہتے ہیں کہ کوئی فیض ایسا نہیں جو اینے اور اللہ تعالی کے درمیان احتی نہ ہوتا ہم بعض لوگ بعض کی ہنست کم احتی ہیں مرکار دو حالم صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں کہ کوئی بڑہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کرسکا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے سامنے او نول کے مان نہ دیکھیے پھراپنے تھی کی طرف رجوع کرے اور اے سب سے زیادہ حقیرائے ( ا )

صادقین کے ورجات ، اس پوری محقی کا حاصل ہے کہ ان مقامت میں صدق کے بے شار ورجات ہیں ، بعض اوقات بین محف اوقات بین کو بعض امور میں صدق ہو تو ایسا محض حقیقت میں صدائی ہو تو ایسا محض حقیقت میں صدائی ہو تو ایسا محض حقیقت میں صدائی ہو تا ہوا ہو کہ میں آئی ہوں گانے ہوں گا ہوا ہو کہ میں اس سے کب فارغ ہوں گا کہ اسلام لانے کے بعد میں نے بھی کوئی نماز الی نہیں پڑھی کہ دل میں یہ تصور پیدا ہوا ہو کہ میں اس سے کب فارغ ہوں گا دو سرے یہ اسلام لانے کے بعد میں جائے گیا دل میں پڑھی کہ دل میں یہ تصور پیدا ہوا ہو کہ میں اس سے کب فارغ ہوں گا جو ابات ورے گا وفن سے فرافت ہوں گے اورود ہیں ہوایات ورے گا وفن سے فرافت تک اس خیال کے علاوہ دل میں کوئی وہ سرا خیال نہیں آیا ، تیسری ہی ہے کہ جب بھی میں نے سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ عناوہ دل میں کوئی وہ سرا خیال نہیں آیا ، تیسری ہی ہے کہ جب بھی میں نے المسیت نے یہ س کر فرمایا کہ میرے خیال میں ہے تیوں خوبیاں بیک وقت نی کے علاوہ کی محض میں جمع نہیں ہو تیں ان امور نہ کورہ میں مدین سے اس مدین ہوں ہے اللہ تو الی محق ہیں ہیں مدین ہیں سے اکٹر نہ کورہ معانی میں ہے ایک میں ہو تیں ایس میں ہو تیں ہیں مدین ہوں ہیں مدین ہو تو ال محقول ہیں مدین ہوں سے اکٹر نہ کورہ معانی میں ہوئی ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں ہوں ہیں مدین ہیں ہوئی کا ارشاد ہے۔ مدین اور مدین ہیں ہوئی ہیں مدین ہی ہوئی کا ارشاد ہے۔ مدین ہیں مدین ہوں ہوئیں ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوْ إِبَاللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلِكَ هُمُ الصِّينِيقُونَ (بِ210/13 است)

آورجو لوگ آللہ پر اور آس کے رسولوں پر انجان رکھتے ہیں آیسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک مدلق ہیں۔
صدق اطاعت اہل علم اور اصحاب تقویٰ سے تعلق رکھتا ہے اور صدق معرفت ان اہل ولایت کے ساتھ مخصوص ہے جو
زشن کی میخیں ہیں۔ یہ تینوں تشمیں گھوم پھر کر اننی چہ قسموں ہیں مدخم ہوجاتی ہیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے وہ
چیزیں تکھی ہیں جن میں صدق ہو تا ہے ، مران کا اطاحہ نہیں کیا۔ حضرت جعفرصادق فرماتے ہیں کہ صدق مجاہدہ ہے اس کا نقاضا یہ
ہے کہ تو اللہ پر غیر کو افتیار نہ کرے جیسے اس نے تھے پر غیر کو افتیار نہیں کیا ، چنانچہ ارشاد فرما تا ہے۔

هُوَ اِجْنَبَاكُمُ (پارا اُعدام) اس في مُكوراور) امول عمتاز فرايا

بیان کیا جا با ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام پروحی تازل فرمائی کہ میں جب کمی بیدے کو اپنا محبوب بنالیتا ہوں تو اس پر ایس معینیں اور آفتیں تازل کرتا ہوں جو اگر بہا توں پر تازل کی جائیں تو بداشت نہ کر سکیں میں یہ دیکتا ہوں کہ وہ میری معینیں اور آفتیں رکز ہے اگر وہ مبرکز باہ تو میں اے اپنا دوست اور محبوب بنا تا ہوں اور اگر واویلا مجاکر علاقت سے میری شکایت کرتا ہے تو میں اے رسوا کرتا ہوں اور کوئی پروا نہیں کرتا صدق کی علامت یہ ہے کہ مصائب اور اطلاع کو برا تصور کیا جائے۔
وونوں کی پردہ ہوشی کی جائے اور محلوق کی ان پر اطلاع کو برا تصور کیا جائے۔

<sup>(</sup> ١ ) محصيروات مرفع نس في -

كتاب المراقبة والمحاسبة مراتب اورمحاسب كابيان

الله تعالى ارشاد فراح بين . وَنَصْبُ الْمُوَارِيْنَ الْقِسُطَ لِيهُ وَمِالُقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْنًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَةٍ مِنْ خَرِ دَلِي أَتَيْنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ (بِعارى آيت ٢٠)

من عزد باليك به و لقى المسلم المن الم كرين كرا مركمي راملاً على دوكا اوراكر (كى كاعمل) رائى اور قيامت كرون من المركمي الملاً على دون المركمي المركمي

لايظلمُرَبُّكَاحَلًا (ب١٥٨ آيت٢٥١)

میسیسی است کا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو پچھے لکھا ہوگا اس فارتے ورتے اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس میں جو کھا ہوگا اس نامیز اعمال کی مجیب حالت ہے کہ بلا تلبند کئے ہوئے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بدا گناہ اور جو پچھے انہوں نے کیا وہ (الکھا ہوا) موجود یا کیں گے اور آپ کا رب کی پر قلا سے میں

من الما الله عَمِينًا فَيُنَيِّهُمُ بِمَا عَمِلُوا آحُصَاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِينًا فَيُنَيِّهُمُ بِمَا عَمِلُوا آحُصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيْدُ (پ١٨٨را آيت)

تَّ جَسَ روز اَن سب كو الله تعالى ووباره زنده كرے كا پر ان كا سب كيا بوا ان كو بتلا دے كا (كيول كم) الله تعالى خود كا ركول كم الله تعالى خود معلا ہے۔ تعالى نے وہ محفوظ كرر كھا ہے اور يہ لوگ اس كو بحول محے اور الله برجز پر مطلع ہے۔ يَوْمَئْذِ يَصُدُرُ النّاسِ اَشْنَاتًا لِكِيرَ وَالْعُمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَّ وَحَدُرُ اِيَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَّ وَحَدُرُ اِيَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَّ وَسُرُ اِيرَهُ (ب ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٨٠)

یعضل میتفاد در وسرایره کوپ اور به میک ایک این این اس دید لین سوجو هخص (دنیا مین) دره اس روزلوگ مخلف جماعتیں ہوکرواپس ہوں کے ناکہ اپنے اعمال کو دیکھ لین سوجو هخص (دنیا میں) درہ برابر نیکی کرے گاوہ (دہاں) اس کو دیکھ لے گا اور جو هخص ذرتہ برابر بدی کرے گاوہ اس کو دیکھ لے گا-سر اور این اور این در این میں میں میں در ایک از اور این اس میں میں میں میں ایک دوران

تَمْ يُوفِي كُلُّ نَفْسِ مَاكَسَبَتْ وَهُمُ لاَ يُظْلَمُونَ (ب٣٠١ آيت٢٨)

معولى كالما والدله) والرأط كادران برى هم كاظم ند وقا-يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسِ مُمَاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوْءٍ تَوَدِّلُولُنَ يَوْمَ تَجِدُكُلُ نَفْسِ مُمَاعَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوْءٍ تَوَدِّلُولُنَّ يَيْنَهَا وَيَنِيْنَهُ مَلَا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ فَسُهُ (ب ١٠ الآيت ٣٠)

جس روز (ایا ہوگا) کہ ہر فض آئے ایکھے کے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کے ہوئے کاموں کو باس لایا ہوا پائے گا اور اس روز کے درمیان ہوئے کاموں کو بھی (اور) اس بات کی تمناکرے گا کہ کیا خوب ہو تاجو اس فض کے اور اس روز کے درمیان دور در ازی مسافت (ماکل) ہوتی اور اللہ تعالی تم کو اپنی (مقیم الثنان) ذات سے ڈراتے ہیں۔
ور در ازی مسافت (ماکل) ہوتی اور اللہ تعالی تم کو اپنی (مقیم الثنان) ذات سے ڈراتے ہیں۔
وَاَعْلَمْ وُ اَنَّ اللّٰهُ یَعْلَمُ مَافِی اَنْفُسِکُمُ فَاحْلُرُونُهُ (بِ۲۷ ایت ۲۳۵)

اور بقین رکھواس کا کہ اللہ تعالی کو اطلاع ہے تہارے واوں کی بات کی۔ ان آیات کرے کی روشن میں اہل بھیرت نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کی کھات میں ہے اور یہ کہ ان سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا'اور ذرہ ذرہ کے بارے میں باز پُرس ہوگی'ان اوگوں نے بیات بھی جان لی ہے کہ ان خطرات سے نجات کی واحد صورت بیئے کہ اپنے نفس کا مسلسل احتساب کیا جائے'اور سچائی کے ساتھ اجمال کی محرانی کی جائے'اور نفس سے ہرسانس اور ہر حرکت کا محاسبہ کیا جائے اس لیے کہ جو محتص محاسبہ سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کرے گا قیامت کے دن اس کے حساب میں شخنیف کی جائے گی'اور ہرسوال کا جواب اس کے ذہن میں مستخر ہوگا' وہاں اس کا انجام بھترین ہوگا' اور جو محتص اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرے گا وہ بھیٹ حسرتوں کا شکار رہے گا'اور قیامت کے میدان میں اس کے فعمر نے کی ترت طویل ہوگی'اور اسے اس کے گناہ رسوائی میں جن الل بھیرت جانے ہیں کہ قیامت کے دن کی رسوائی اور ذکت سے نیچ کا واحد راستہ اللہ تعالی کے فیظ و ضغب تک پہنچائیں گے' یہ اہل بھیرت جانے ہیں کہ قیامت کے دن کی رسوائی اور ذکت سے نیچ کا واحد راستہ اللہ تعالی کی اطاعت ہے' ہر اس معالمے میں جس میں اس نے اطاعت کا محم دیا ہے' اور اللہ تعالی صبر'اور محمرانی کا محم دیا ہے' دریا ہے۔

يَاأَيُّهُ اللَّذِينَ آمَنُو الْصِبْرُو اوصابِرُواور ابطُوا (١٩١٨ عنه)

اے ایمان والوا خود مبر کرد اور مقابلے میں مبر کرد کاور مقابلے کے لیے مستعدر ہو۔

انہوں نے اپنے نفس کی اس طرح تکرانی کی کہ پہلے اس سے شرقیں لگائیں 'پراس کے احوال پر نظرر کھی' اس کے بعد احتساب کیا 'پراس سے مزادی 'پر مجاہدہ کیا 'پر مقامات کی شرح و احتساب کیا 'پر مقامات کی شرح و احتساب کیا 'پر مقامات کی شرح و احتساب کیا 'پر مقامات کی مرا لیے (گرانی) کی کیا حقیقت ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ اور اس کے لیے کن اعمال کا ہونا ضروری ہے ' افسیل کریں 'اور ہتاا تھی اصل محاسب ہوتا ہے 'اور حساب کے بعد آگر ان سب مقامات کی اصل محاسب ہے 'اور حساب کے بعد آگر ان محسوس ہوتا ہے 'اور حساب کے بعد اگر فقسان محسوس ہوتو عماب اور عقاب کی ہاری آتی ہے۔

بہلامقام نفس سے شرط لگانا : جولوگ تجارت میں مشغول ہیں 'اور سامان تجارت میں شریک ہیں ان کا مقصد اس کے علاوہ پچھ نہیں ہو آکہ اضمیں پچھ نفع مل جائے 'پھر جس طرح آجر اپنے شریک سے مدد لیتا ہے اولا سامان تجارت اس کے سرد کرتا ہے باکہ اس میں تجارت کرسکے 'اس کے بعد حساب کرتا ہے اس طرح مقل بھی آخرت کی تاجر ہے 'اس کا مقصد جے نفع بھی کہ سے بین بڑکیڈ نفس ہے 'اس پر اِس کی فلاح کا وارو حارب اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

قَنْافْلْحُمْنِ زُكَّاهَا وَقُذْخِابِمِنْ دُسُهَا (پ٥٣٠م أيهـ ٩٠٠٠)

یقیناوه مراد کو بنچاجس نے اس کوپاک کرلیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو (فجور میں) دباویا۔

نقس اعمال صالحہ سے فلاح یاب ہو تا ہے 'اور عثل نفس سے اس تجارت میں مدد لیتی ہے لینی اسے استعال کرتی ہے 'اور اسے ان اعمال کے لیے مسخر کرتی ہے جن پر اس کا مذکیہ موقوف ہے 'جیسے تا جر اپنے شریک یا اس نوکر سے مدد لیتا ہے جو اس مال میں تجارتی لین دین کا ذمہ دار ہے 'اور جس طرح شریک تا جر کے لیے ایک فرق کی حیثیت افقیار کرلیتا ہے 'اور وہ مدی بن کر حصول منعمت کے لیے یہ چاہتا ہے کہ پہلے بچھ شریس عائد کرلیا جائے 'اور اسے کہ پہلے بچھ شریس عائد کرلیا جائے 'ای طرح عثل بھی نفس سے ان چاروں باتوں کی طالب اس کے بعد عقاب یا عماب کا مقالمہ اگر برحماب میں خیانت پائی جائے 'ای طرح عثل بھی نفس سے ان چاروں باتوں کی طالب کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پچھ شریس مقرد کرلے 'اور اس کے پچھ فرائف متعین کدے 'اور اسے کامیابی کی راہ دکھا دے 'اور ایم برایت کدے کہ وہ راہ ہی ففات کی گئی تو وہ خیانت کرے گو'اور اصل سرایہ بھی ضائع کردے گاچہ جائیکہ بچھ عافل نہ دہ 'اس لیے کہ اگر اس سے ذرا بھی ففات کی گئی تو وہ خیانت کرے گو'اور اصل سرایہ بھی ضائع کردے گاچہ جائیکہ بچھ عافل نہ دہ 'اس لیے کہ اگر اس سے ذرا بھی ففات کی گئی تو وہ خیانت کرے گو'اور اصل سرایہ بھی ضائع کردے گاچہ جائیکہ بچھ کہ اس سے حساب لیتا جا ہے 'اور یہ وہ بھی جائے گئی تھی 'کہ اس نے دہ تمام شرائط پورٹی کی ہیں یا نہیں جو اس پر عائد کی گئی تھیں 'کہ بھی ہوائت ہے جس کا تع جنت الغروس کی صورت میں عطاکیا جائے گو' اور سدرۃ المنتی پر انبیاء و شداء کی رفاقت یہ ایک تجارت ہے جس کا تع جنت الغروس کی صورت میں عطاکیا جائے گو' اور سدرۃ المنتی پر انبیاء و شداء کی رفاقت یہ ایک تجارت ہے جس کا تع جنت الغروس کی صورت میں عطاکیا جائے گو' اور سدرۃ المنتی پر انبیاء و شداء کی رفاقت

(محے اس خوشی رسخت اللائے جس کی مدالی کا بقین مو آہے)۔

اس لے براس مخص پر اللہ تعالی پر اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے ضوری ہے کہ وہ اسے قلس کا محاسبہ کرے اور اس ے تمام حرکات مکنات عطرات اور حلوظ می من برت اس لیے کہ انسانی دعری کا برسانس ایک ایسا لیتی جو برہے جس کا کوئی عوض نیس ہوسکتا'اور اس سے ایک ایساگراں قدر فزانہ فریدا جاسکتا ہے جو ابدالاً او تک فتم نہ ہو ان فیتی سانسوں کو ضائع کرنا' یا ہلاک کرنے والے اعمال میں صرف کرنا ایک ایسا زیروست خیارہ ہے جو کوئی محکند انسان برواشت نہیں کرسکا جب بعدہ مج مورے نیندسے بیدار ہواور منے کے فرائض سے فراغت ماصل کرلے توایک گھڑی اپنے نئس کے ساتھ شرمیں لگانے کے لیے خلوت افتیار کرے میں ناجرائے شریک کومال دینے ہے پہلے ایک مخصوص نشست منعقد کرتا ہے اور اس سے شرائط پر مفتلو كرنا ب اس مجلس ميس على كونفس سے يدكمنا چاہيے كه ميرے پاس عمركے علاوہ كوئى سرايد نسي ب اكريد ضائع ہوكيا توميرا تمام سراید مناکع موجائے گا اور میں مفلس اور حمی وست رہ جاؤں گا، تجارت کرنے اور نفع کمانے کی کوئی امید باتی نہیں رہے گی، آج ایک نیا دین ہے اللہ نے مجھے پر مسلت عطائی ہے اور میری زندگی میں پھے مدت اور برمعائی ہے اور اس طرح ایک بدے انعام ے نوازا ہے 'اگر میں مرحا تا تو یہ تمناکر تاکہ کاش جھے ایک دن کے لیے دنیا میں واپس کردیا جائے ' تاکہ وہاں جاکر میں نیک عمل كروب بس تم يد سمجموكم كويا من مرحكا مول اور مجمع دوباره ونيا من مجمع كياب خردار! بيد دن ضائع ند مول باع مرسانس ایک ایما نفیں جو ہرہے جس کی کوئی قیت نہیں ہوسکتی 'اے ننس! مجھے میہ بات جان لینی چاہیے کہ دن و رات میں چوہیں ساعتیں ہیں 'جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندے کے لیے دن درات میں چوہیں خزانے پھیلائے جاتے ہیں 'اور ان میں سے ایک خزانہ اس کے لیے کھول دیا جا تا ہے' اس خزانے کو وہ اپنی نیکیوں کے نور سے لبریز دیکتا ہے' یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو اس نے اس ساعت میں ک تھیں'ان انوار کے مشاہرے سے جو ملک جباری قربت کاوسلہ ہیں انھیں اس قدر خوشی ماصل ہوتی ہے کہ اگروہ خوشی اہل جنم پر تقتیم کردی جائے توان کے مصے میں اس قدر خوشی آئے کہ اٹک کی تکلیف بمول جائیں پراس کے لیے ایک تاریک سیاه نزانے کامنع کھول دیا جاتا ہے اس کی بوانتائی بری ہوتی ہے اور اس کی تاریکی نمایت شدید ہوتی ہے اس ساحت کا خزانه مو تا ہے جس میں اس نے کناموں کا ارتکاب کیا تھا اس فزائے کود کھ کراس پر اس قدرو حشت طاری موتی ہے کہ اگروہ اہل جنت پر تقسیم کردی جائے تو ان کا مزہ مکدر موجائے محراس پر ایک اور خزانہ محولا جاتا ہے جس میں وہ سویا ہو' یا عافل رہا ہو' یا دنیا ك مباحات مي مشغول رما مو اس وقت وه اس خزائے كالى ره جانے ير حسرت كرتا ہے اور اسے اس قدر افسوس موتا ہے جیے اے کی بت بدی تجارت میں اپنی ففلت سے کوئی بوا خسارہ ہو کیا ہو 'یا کمی بادشاہ کو قدرت رکھنے کے باوجود زیدست نقصان افھانا پڑ کیا ہو' مالانکہ اگروہ چاہتا تو اس نصان سے فی سکتا تھا۔ اس کی ساعتوں کے یہ خزانے اس پر زندگی بحر کھولے جاتے ہیں' اس کے اپنے ننس سے کے کہ آج تواہا ٹرانہ بمرتے کے لیے کوشش کراور انھیں اپنے اعمال کی فیتی جو ہروں سے خالی مت جموڑ جو تیری سلفت کے اسباب ہیں استی کالی ارام بندی چھوڑ دے ایبانہ ہوکہ یہ سلفت جھے ہے جین کر کمی اور کے سرو كردى جائے اور تيرے مصے ميں بيشہ بيشہ كى حسرت آئے اگر توجنت ميں مجى داخل ہوكيات مى مستى اور كالى كے متبع ميں ماصل ہونے والا خسارہ تھے چین سے نیس رہے دے گا اگرچہ دہ بے چینی دونرخ کے مذاب کی بے چینی سے کم ہوگ ایک بزرگ فراتے ہیں ہمیں یہ تنکیم ہے کہ کناہ گاروں کے گناہ معاف کردیے جائیں کے مرافعیں ٹیکو کاروں کے درجات بو ماصل نہیں ہوں

ے اس قول سے انہوں نے اس خدارے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ یَوْمَیَ جُمَعُکُمْ لِیَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِکَ یُوْمِ النَّعْالِيْنِ (پ10/10 است)

(اوراس دن کویاو کرو) کہ جس دن ممسب کو آیک جمع مولے کے دن جمع کرے گا (ی دن) ہے سودو زیاں کا۔ یہ ننس کو اوقات کے باب می ومیت تھی'اس کے بعد اے ساتوں احداء کے ملط میں دمیت کرے اور وہ ساتوں احداء یہ ہیں آکھ کان ' زبان علم ' شرمگاہ ' ہاتھ اور پاؤں۔ اور ان اصعاء کی ہاگ دور نفس کے حوالے کردے ' اور اس سے کے کہ ب اصفاء تیری رعایا ہیں اور اس تجارت میں تیرے فاوم ہیں اس تجارت کی علیل اس محاون سے موگ ووزخ کے سات دردازے بیں 'جیساکہ اللہ تعالی فرما آے ہردروازے کے ایک جزمعتم ہوگا ، دروازے اس محص کے معمن ہوں مے جوان اصفاءے اللہ تعالی کی نافرانی کرتا ہے کم جس معبوے وہ اللہ کی نافرانی کرے می اس معبوے ساتھ مخسوص وروازے ہے جنم میں داخل ہوگا، نفس کو ومیت کرے کہ وہ ان اعضاء کو کنابوں ہے بچائے، مثلاً اکم ہے کہ وہ فیرمرم کی طرف ند د كيمه كس مسلمان كے سرر نظرنہ والے اورند كى مومن كو مقارت كى نظرت د كيمه الله جراس چركود كيمنے سے بيع جس كى ضرورت نہ ہو'اس لیے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے فنول نظر کے بارے میں بھی بازیرس کرے کا میسے وہ فنول کام کے متعاق بازرس كرے كا محر آكم كوان امورے دوكتاى كافى نس بے بكد اے ان امور من مجى معقول كرنا ضورى بجواس تجارت کے لیے مغید ہوں اور یہ امور وہ ہیں جن کے لیے آگھ کی حقیق کی می ہے لین اللہ کی عائب صنعت کو جیم مبرت سے دیکنا ایا اجمال خرراس اعتبارے نظرر كمناكران كى اقتراكرنى ہے اللہ كى كتاب اللہ كے رسول كى سنت اور وعدو تصحب اور استفادے كى نیت سے تحکیماند کتابوں کا مطالعہ کرنا آکھ کی طرح باقی تمام اصفاء کو بھی ان کے فرائش سے آگاہ کرنا جاہیے اور ان امور سے روکنا چاہیے جن سے تجارت دین میں نقصان ہو تا ہے ، خاص طور پر زبان اور فکم کے سلسلے میں نمایت محاط رہے اس لیے کہ زبان فطری طور پر چلتی رہتی ہے اور اے حرکت کرنے میں کمی مشقت کا سامنا نیس کرنا پر آ اور غیبت ، چناوری ترکید فش غمت علوق نرست طعام العنت بددعا اورسب وشتم من اس كاكناه نمايت سخت بي تمام امور مم كتاب الاان من بیان کر بھے ہیں۔ زبان عام طور پر اسمی کے دریے رہتی ہے ، جب کہ اس کی مخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرے محلوق کو ذكرى هيمت كرب على مباحث من حصد لي بندگان خداكودين كي تعليم دع اور بدايت كا راسته اللها ان دومسلمانون مي مصالحت کرائے جو کی معاملے میں خصومت رکھتے ہوں اور ای طرح کے دو مرے امور خرائجام دے النس سے بد شرط بھی ہونی چاہیے کہ وہ زبان کودن بحرذ کرالی کے علاوہ کسی بات کے لیے حرکت نہ دے اس لیے کہ مومن کا نکام ذکر ہوتا چاہیے 'اس کی نظر مبرت ہونی چاہیے 'اس کی خاموشی مبادت ہونی چاہیے اللہ تعالی کاارشاد ہے۔

مَايَلْفِظُمَنُ قَوْلِ إِلْآلَكِيرَ قِيبٌ عَنِيدٌ (١٨١٨ اسم)

وہ کوئی افظ منو کے تکالئے نیس یا اگراس کے پاس می ایک ماک فالے والا تارہ

جم کو ترک حرص کی تلین کرے اور آسے طال فذاؤل جن ہے کم کھانے کا پایڈ کرے ' مختبہ جڑوں سے پازور کے ' اور شوات سے روک 'اور قدر ضرورت پر اکٹا کرنے کی جیعت کرے اس سلط جن قس کویہ و ممکل ہی دی جاسمتی ہے کہ آگر تو لے محکم کے سلط میں ان احکام کی خلاف ورزی کی تو تھے ہیں ہے محتل تمام شوات سے دوک دوں گا تاکہ بھی شوات تو حاصل کی ہیں ان سے زیادہ فوت ہوجا میں۔ تمام اصفاء کے سلط میں اس طرح کی شرائط ہوئی چاہیں 'ان شرائط کا احاطہ کرنا تھیل طلب ہے 'نہ اصفاء کے محاص علی ہیں 'اور ہر مصوکو ترک ہے 'نہ اصفاء کے محاص علی ہیں 'اور ہر مصوکو ترک محاص اور عمل صالح کا پایڈ کیا جاسکتی ہیں 'اور ہر مصوکو ترک محاص اور عمل صالح کا پایڈ کیا جاسکتا ہے 'اس کے بعد تھی کو ان اطاحات کی تلقین کرے جو دن میں کی کی مرتبہ ہوتی ہیں پھران دوا فل کی تعسیل 'وال کے سلط میں قس کو و میت کرے جن پر وہ قدرت رکھتا ہے 'اور جنسی کرت سے انجام دے سکتا ہے 'نوا فل کی تعسیل '

اس کا عادی ہوجا آ ہے اور نفس بحی شرائط کی بخیل میں اس کے ساتھ تعاون کر آ ہے تو پھر شر میں لگانے کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی اور اگر بعض شرطوں کی پابندی کرے اور ابعض کی نہ کرے تو ان امور میں شرط لگانے کی ضرورت رہ جاتی ہے جن کی پابندی کرتا آئم ہر روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ یا نیا حادہ بیش آتا رہتا ہے اس گا تھم الگ ہے اور اس میں اللہ تعالی کا حق جدا گانہ طریقے پر ہو تا ہے 'یہ صورت حال ان لوگوں کو بھی اکثر پیش آتی ہے جو دنیاوی اعمال میں مصفول ہوتے ہیں خواہ وہ حکومت کے کامول میں گئے ہوئے ہوں 'یا تجارت و تعلیم میں معروف ہوں شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہوجس میں کوئی نیا واقعہ پیش نمیں آتی آئی ہی حالت ہو تا ہوجس میں کوئی نیا واقعہ پیش نمیں آتی آئی آئی لیے نفس کے ساتھ یہ شرط لگانی بھی ضروری ہے کہ وہ ایسے واقعات میں خارت اور حق کی پیروی کرے 'اور نفس کو خطات اور بکاری سے ڈرائے 'اور اسے اس طرح تھیمت کرتا دے جس طرح بھوڑے اور سرکش خلام کو تھیمت کی جاتی ہے 'اس کے کہ نفس فطری طور پر سرکش 'اطاعات سے ختر' اور حب جودی سے مخرف ہے 'ایس کے کہ نفس فطری طور پر سرکش 'اطاعات سے ختر' اور عب میں جن میں ہے۔

وَدَكِرُ فَإِنَّ الْذِكْرِى تَنْفُعُ الْمُومِنِينَ (ب٧٢٦ آيت ٥٥) اور مجاف رسي يول كرمجانا اعان والول كونغ دي ا بسرمال اس طرح كى شرائلا ما كدكرنانس كى كلداشت كا ابتدائى مرمله ب يد عمل سے پہلے كا عامد ب اور عام بمي عمل

ك بعد مو آب اور ممى درانے كے ليے عمل سے پہلے بمى مو آب اللہ تعالى كاار شاد ہے۔

وَاعْلَمُواأَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي أَنْفُسِكُمُ فَاحْذَرُوهُ (ب١٢٣١ مـ ١٣٥)

اوریقین رکھواس کا کہ اللہ تعالی کو اطلاع ہے تہمارے دلوں کی بات کی مواللہ تعالی سے ورتے رہو۔

اس مذر کا تعلق منتقبل سے ہے کثرت او رمقدار پر زیادتی اور نصان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو نظروالی جاتی ہے اسے محاسبہ کہتے ہیں' اسی طرح اگر بندہ اپنے اعمال پر یہ جانے کے لیے نظرر کھے گاکہ ان میں کوئی کی بیشی تو نہیں ہوتی' یہ بمی محاسبے میں داخل ہے' اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

يَاأَيَّهَا ٱلْفِينَ آمَنُو النَّاصَرَ بُتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا (ب٥١١ من ٩٠) يَاأَيَّهَا ٱلْفِي إلى الكان والوجب تم الله كي راه مي سزليا كوتو تخيق كرليا كو-

يَاأَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوُ النُّ جَاءَكُمُ فَأَسِقُّ مِنَبَافَتَبَيَّنُوُ السِهم السام المال المالية الم

وَلَقَدْ حَلَقْنَا الْإِنسَانِ وَنَعْلَمُمَا تُوسُوسُ بِعِنْفُسُهُ (١٣٨٨ آيت ١١)

ادرہم نے انبان کوپداکیا ہے اوراس کے تی می جو خیالات آتے ہیں ہم ان کو جائے ہیں۔

بداس کے فرایا تاکہ نس ان چزوں سے ڈرے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے مبادۃ این انسامت کتے ہیں کہ سرکاروو عالم صلی اللہ طبیہ وسلم نے ایک ایسے فض سے جس نے وصت اور وطاو قسمت کی درخواست کی خی ارشاد فرایا ہے۔ اِذَا اَرْدُتَ اَمْرُ اَفْتَدَبَّرُ عَاقِبَتُهُ ۚ فَاِنْ کَانَ رُشُدُافَا مُضِعِوَ إِنْ کَانَ غَیّا فَانْتُوعَنُهُ (۱)

جب تو کسی امر کا ارادہ کرے تو اس کے انجام کر نظرر کو 'اگر انجام بھتر ہو تو اُسے کر'اور اگر کمرائی ہو تو اسے ہاذ رہ۔
ایک دانشور کتے ہیں اگر توبیہ چاہتا ہے کہ عض خواہش تنس پر غالب ہو تو شہوت کے نقاضے پر اس وقت تک عمل نہ کرجب
تک کہ عاقبت پر نظرنہ ڈال لے 'اس لیے کہ دل میں ندامت کا باتی رہنا خواہش تنس کے پورا ہونے سے نیادہ برا ہے۔ حضرت
کقمان علیہ السلام فراتے ہیں کہ جب مومن عاقبت پر نظرر کھتا ہے ندامت سے محفوظ مہتا ہے 'شداد ابن اوس روایت کرتے ہیں
کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْكَيِّسُ مَنْ قَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بِعُدَالْمَوْتِ وَالْآخُمَقُ مَنُ اَتَبْعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَى عَلَى اللهِ (٢) و (٢٠١) يونون والآجُمَنُ وَيُنْ مَنُ اللهِ (٢)

حقلندوہ ہے جس کا نغیس اس کا مطبع ہو اور جو موت کے بعد کی ذندگی کے لیے عمل کرسے اور احتی وہ ہے جوایے نفس کوخواہشات کا آلع کردے 'اوراللد پر تمناکرے۔

كان نفسه كم معنى يدي كد نس سے حاب ك اوروم حاب كواى ليے يوم البين كتے يو، قرآن باك ي وارد ب " إنسَّالَ مَدِينُونَ" يَعِيٰ بِم عام كرنے والے بي معزت عزار شاد فراتے بيں كدائے نغوں كا احساب كرتے رمواس سے پہلے کہ تمہارا احتساب ہو 'اور اس کو تولواس سے پہلے کہ خود تولے جاؤ 'اور بدی پیٹی کے لیے تیار رمو حضرت عرشے ابو موٹی اشعری کو لك كر بيماكد اين نفس كافراني من كاسر كواس ي يط كد من ك سائد عاس بواكب في صفرت كعب الاحبار يدورافت كياكه تم نے عامد كے متعلق كتاب الله ميں كيا ديكھا ہے انہوں نے كما: اسان كے صاب كرنے والے كى طرف سے زين ك حساب كرنے والے كے لئے بلاكى ہو' آپ نے ان يركو ژا افعاليا اور فرمايا كه اس محض كے علاوہ جس نے اپنے نفس كا محاسبه كيا ہو' کعب نے عرض کیا اتو رہت میں یہ استفناء پہلوبہ پہلووارد ہے ورمیان میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام روایات اور اقوال مستر كي محاسبي والات كرت بن من دان نفسه عمل لما بعد الموت كا عاصل يد كم يها الموركو وزن کرے 'اوران میں اچھی طرح نامل اور تدبیر کرے ' پھر عمل پیرا ہو۔

دو سرامقام مراقبہ : جب انسان ایج ننس کو دمیت کرنے سے فارغ ہوجائے 'اور اس سے وہ شرائط ملے کر لے جو فرگورہ بالا سطور میں بیان کی تجی ہیں تو مراتبے کی طرف متوجہ ہو' لینی اپنے اعمال میں غور و خوض کرے' اور ان پر ممری تظروالے اور حفاظت کے خیال سے نفس پر سخت نظرر کے اس لیے کہ اگر نفس کو چھوڑ دیا کیا تودہ مرکش ہوجائے گا اور فسادا عمال کاموجب ہوگا مراتبے بر مزید مختلوے پہلے آئے اس کے فضائل بیان کرتے ہیں۔

مراقبے کے فضائل : سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے معرت جرئیل علیہ السلام سے احسان کے بارے میں دریافت

أَنْ تَعْبَدُ اللَّهُ كَأَنَّكَ نَرَاهُ (عارى وملم الوبرية) احسان بہے کہ واللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے دیکہ رہاہے۔

> ايك مديث من بيرالغاظ واردين اَعْبُدُالِلهُ كَانَّكَ ثَرَاهُ قَرَانُكُمْ تَكُنُ ثَرَاهُ فَاتَّهُ مِنَ اَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّهُ مِنَ اَك

الله كى عبادت اس طرح كركويا أوات وكيد رما مواور اكراؤات نيس ديمه رباب قود تقيد وكيد رما ب

أَفَمَنُ هُوَ قُالِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكسَبَتُ (ب١١٦ عـ٣٠) عرباً (فدا) مرفض كا عمال يرمظلم بو (ان ك شركاء كراير بوسكا ب)-

المُرْتُعُلَمُيانَ اللَّهُ يَرَى (بِ ١٦٥٣ آبت ١٣)

کیاس مخض کویہ خرنس کراند تعالی (اسے) دیکہ رہاہے۔

إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رُقِيبًا ﴿ إِسَّ الْمَا آيت اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رُقِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ اللْمُنْ مِنْ مُنْ اللْمُنْ مِنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُنْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

وِالَّذِينَ هُمُ لِا مَاتَالِتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْدِشَهَا نَاتِهِمْ قَائِمُونَ (١٣١٣٠) آيتواس)

ادرجوائی اماعوں اور اے مد کا خیال رکھے والے بین اور جو اپنی گوامیوں کو فیک فیک اوا کرتے

حضرت ابن المبارک نے ایک فض سے فرمایار اقب الله اس نے اس بیطے میں ورمافت کے فرمایا بیشہ اس طرح رہو کو تم اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہو، حبرالواحد ابن زید کتے ہیں جب میرا آقا تھے دیکتا ہے تو بین کی وہ سرے کی پوا جیس کر آ، ابوحثان مغربی کتے ہیں کہ راہ سلوک میں انسان کے لیے سب سے ضوری چز مراقبہ، کاسبہ اور ظم سے عمل کی سیاست ہے ابن مطاع کتے ہیں کہ بھرین عبادت بھر وقت حق تعالی کا مراقبہ لازم کرے اور وہ سری یہ کہ جیرا مطاب کے جت ہو، اب اللہ تعالی کا مراقبہ لازم کرے اور وہ سری یہ کہ جیرا مطم ظاہر احمالی ہو جت ہو، ابوحثان مغربی کتے ہیں کہ ابو معن نے جھ سے فرمایا کہ جب تولوگوں میں بیٹھے تو اپنے فنس اور قلب کا واحظ بن کر بیٹر اور ابی مجلس میں لوگوں کی آمدے فریب مت کھا اس لیے کہ وہ تیرے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اللہ جیرے باطن کو دیکتا ہے۔

ایک بزرگ سے معتول ہے کہ ان کا ایک نوجوان مرد تھا'جس کی وہ تعظیم کرتے تھے 'اور اسے دو سروں پر ترج دیتے تھے ' ایک مرتبدان کے بعض دوستوں اور مربدوں نے مرض کیا کہ آپ اس اوے کی اس قدر مزت کرتے ہیں مالا تک وہ نو تمرہے ،جب كه بم بو رضع موسي إن انبول نے چند پرندے مكوائ اور بر مرد كوايك پرنده اور ايك جا قودے كر كماكد اسے كى الى جكد لے جاکر ذراع کروجال کوئی دیکھنے والا نہ ہو ان مریدین میں وہ نوجوان بھی تھا اور بزرگ نے اس نوجوان سے بھی کی فرمائش گ متى تورى در احد مر مض نن شده پرندول كو لے كروائي اليا جب كه ده نوجوان زعده پرنده لے كر آيا "بزرك لے اس سے ہے چھا کہ تو تے اپنا پرعدہ کیوں میں درج کیا اوجوان نے کہا کہ تھے ایم کوئی جکہ میں لی جمال کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ تعالی ہر جگہ مجے دیکتا ہے تمام لوگوں کو اس کا یہ مراقبہ اچھالگا انہوں نے اپنے معلا عرض کیا واقعی یہ نہوان قابل تظیم ہے۔ بیان کیا جا تا ے كہ جب الخاصور يوسف عليه السلام كر ساتھ غلوت من مخيل و انبول في الحد كرايك بت كے معرب كرا و حانب ديا حدرت اوسف نے فرایا کہ وایک ہترے حیا کت ہے ، مرس مل جارے دیکھنے سے شرع در کون ایک نیم ان نے کی باعری ہے خواہش پوری کرنی جای باندی نے کما تھے شرم نہیں آئی نوجوان نے کما میں کسے شرم کودل ہمیں سے مدل کے طاوہ کون دیکھ را ب الدى في كما اورستارون كويداكر والاكمال كما؟ كى فض في جند بغدادي عدد المت كماكر يس من الركس جن ے مداول والا اس علم ے کہ معقور کی طرف جری نظربور میں پھٹی ہے اور ناظر معلق کی نظر جی پہلے بھی جاتی ہے ایک مرجر فرایا مراقبے میں دی منس پنت ہو آ ہے جو بدور گارے اس لیے خوف کھا ہو کہ کمیں اس کا ع فرت نہ ہوجائے الک ابن دیار کتے ہیں جنات فردوس میں جنات مدن ہیں اور ان میں ای حوریں ہیں جو جنگ کا ب سے پدای می ہیں اسائل ف ہوچھا ان میں کون رہ گا، فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ جتات عدن میں وہ لوگ رہیں کے جنسیں معامی کے تفتور کے ساتھ میری مقمت کاخیال اجائے اور دہ میری حیاء سے باز رہیں 'یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کریں میرے فوف سے جیک کی ہیں میں اپن مزت و جلال کی منم کما کر کمتا ہوں کہ میں نین والول کو عذاب دیا جاہتا ہوں مرمیری نظران لوگوں پر چیتی ہے جو میرے خوات ے نہ کماتے ہیں نہیتے ہیں تب می الل ونیا ہے عذاب ہٹالیا ہوں۔ محاسبی سے مراتبے کے بارے میں ورافت کیا گیا انہوں نے جواب دیا اس کی ابتدایہ ہے کہ دل کو اللہ تعالی کی قرمت سے اکائی مو مرتقش کتے ہیں کہ مراقبہ یہ ہے کہ فیب مُلط عد كي برائع اور بركل من باطن كى رعايت ركع وايت بك الله تعالى في اين فرهتون عقواياكم تم ظابري متعقن ہو اور میں باطن کا محرال موں محرابی علی ترزی کہتے ہیں کہ اپنا مراقبہ اس ذات کے لیے کرجس کی نظروں سے و ادمل ند ہو اور اپنا شکراس کے لیے مخصوص کرجس کی نعمتوں کا سلسلہ تھے سے منقلع نہ ہو اور اپنی طاحت کا تعلق اس فض سے رکھ جس ے تو منعنی نہ ہو اور اس منس کے لیے اکساری کرجس کی سلطت اور حکومت فرا برنہ ہو اسل ستری کتے ہیں کہ اللہ

اِنَّا مَاخَلُوْتَ الْنَهْرَ يَوْماً فَلَابَقُلُ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَىٰ رَقِينَهِ وَلَا أَنَّ مَاخَفِيْهِ عَنْهُ يَغِينِهِ وَلَا أَنَّ مَاخَفِيْهِ عَنْهُ يَغِينِهِ الله يَغْفُلُ سَاعَة وَلَا أَنَّ مَاخَفِيْهِ عَنْهُ يَغِينِهِ الله تَعْلَى الله وَيْنِ فَرَبُ الله قَربُ الله قَربُ الله قَربُ الله عَلَى الله وَيْنَ الله وَيْنَانِ الله وَيْنَ الله وَيْنَانَا الله وَيْنَانَ الله وَيْنَانَا الله وَيْنَانِ الله وَيُنْ الله وَيُعْلِي الله وَيْنَانِ الله وَيُنْ الله وَيُعْلِي الله وَيُنْ الله وَيُنْ الله وَيُعْلِي الله وَيْنَانِ الله وَيْنَانِ الله وَيُعْلِي الله وَيْنَانِ اللهِ وَيْنَانِ الله وَيْنَانِ الله وَلِي الله وَيْنَانِ الله وَيُعْلِي الله وَيْنَانِ الله وَيْنَانِ الله وَيُعْلِي الله وَيُعْلِي الله وَيَعْلَى الله وَيْنَانِ الله وَيْنَانِ الله وَيُعْلِي الله وَيْنَانِ الله وَيُعْلِي الله وَيُعْلِي الله وَلِي الله وَيْنَانِ اللّه وَيَعْلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله و

حید الویل نے سلیمان این علی ہے کہا کہ بھے کو فیصت بچے انہوں نے کہا کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو یا تو تمارا خیال

یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حمیس دیکہ مہاہ جب تو یہ بڑی جمارت کی بات ہے 'یا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حمیس دیکہ نمیں رہتی 'اور

ہم جب یہ مخرے حضرت سفیان توری فرمات ہیں کہ اس زات کا مراقبہ کرد جس پر کوئی ہوشیدہ سے ہوشیدہ جی تھی نمیں رہتی 'اور

اس ذات ہے تو قع رکھوجو وفا ہو کی الک ہے 'اور اس ذات ہو دوئا ہیں ہو جا با ہے 'وہ مرف لوگوں کو دیکتا ہے 'اس کی نظر اللہ سان ہو جب بہ جب یہ دیکا ہے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نمیں ہے تو گاناہ میں ہو جا با ہے 'وہ مرف لوگوں کو دیکتا ہے 'اس کی نظر اللہ تعالی رخمیں رہتی۔ مبداللہ این وجا رکھتے ہیں کہ می صفرت عمراین الحفایہ کے بحراہ کہ کرد کے لیے یہ دکا ب تھا رات ہم نے ایک جگرہ کے باہد کہ باتھ کے بار کا این وجا رکھتے ہیں کہ میں صفرت عمراین الحفایہ کے بحراہ کہ کرد کے لیے بار کہ کہ کی مبرے باتھ فرد خت کردے اس نے کہا جی فلام ہوں مصفرت عمرا نے فرایا اسے الک سے کہ دیا کہ بھوئے نے ایک بمکری کھائی 'فلام نے کہا اور اللہ تعالی ہے کہا کہ ان کرد کے اور اس فرد کر آزاد کردیا اور اور اللہ تعالی ہے کہا کہ بین کے دریا میں اور کو جو آب فلام کے آتا کے ہیں گے اور اسے فرد کر آزاد کردیا اور اور اللہ تعالی ہے کہا دیا ہے آزادی فیس ہوگی۔

ور بایا کہ تھے اس کے دریا میں اور کو دی ہوں امید ہے کہ آخرت میں بھی اس کھی کی بدوات تھے آزادی فیس بھوگ۔

ور بایا کہ تھے اس کے دریا میں اور کو دی ہے امید ہے کہ آخرت میں بھی کی بدوات تھے آزادی فیس بھوگ۔

فالب نیں ہے اس لیے جب کی تزک معرفت ول بر قالب ہوجاتی ہے قائے دیتے دیا کا فاظ کرنے پر ماکل کرتی ہے اور اس کی ست کا رخ رقب کی طرف چیروی ہے اس معرفت پر لیمین رکھے والے مغرب ہیں۔

مقربین کے درجے : اور مقربین کی دو تعمیل ہیں صدیق اور اسحاب بین اس لیے ان کا مراقبہ بھی دو درجوں کا بوتا ے ایک درجہ ان مقربین کا ہے جو صدیقین بیں اور یہ مظمت و جلالت کا مراقبہ ہے اس مراتبے کا عاصل یہ ہے کہ قلب اس جلال کے مشاہدے میں معنق موجاتا ہے اور اس کی طبت سے فکت موجاتا ہے اور اس میں فیری طرف الفات کی درا بھی مخوائش باتی نئیں رہتی اس مراتے کے اعمال کی تفسیل پرہم نیادہ تظر میں کرتے اس لیے کہ اس کے اعمال مرف دل میں مخسر ريح بي جال تك اصفاء كاسوال بوه مهامات كي طرف بي الفات دين كرت بيه جامل منوعات اور محرات كي طرف التفت مول اورجب طاعات کے لیے محرک موتے میں ترابیا گانا ہے موا وہ معمول اور پابد موں اس لیے اضیں راہ راست پر قائم رکنے کے لیے کی تدبیری ضرورت نیس ہوتی الکہ جو عض رافی کامالک ہوتا ہے وہ رحمت کو خود درست کردیتا ہے والی ے جب وہ معبود میں منتقق ہو آے تو اصفاء بلا تلق ای کے رائے پر چلتے ہیں الیکن ہر فض کا یہ حال نہیں ہو آ ایساوہ ہو تا ہے جے مرف ایک فکر مواور باتی تمام فکرات ہے اللہ تعالی نے بچاریا ہو 'جو فض بدورجہ پالیتا ہے وہ علوق ہے اس مد تک عافل موجا آب كه بعض اوقات آبينياس موجود لوكول كومجى شين ديكه بأما الكداس كى الكيس كملى موكى موتى بين اورندان ى باتي سن يا تاب حالا تكدوه بسرو نيس مو يا مين اس طرح كى يقيات ان دلول من مجى مل جائي كى جو بادشا بان دنيا كى تعليم = لبرر موت بین بعض شای خدام این بادشامول کی تعقیم میں اس قدر منعل رہے بین کہ ان پر بچے بھی گذر جائے مراضی اس کا احساس محی جمیں ہونا اور ان بی اوگوں پر کیا مؤلوف ہے ان اوگوں کا بھی کی حال ہوتا ہے جو کسی دنیاوی کام میں پوری طرح منمک ہوں یا کمی خیال میں اوب ہوئے ہوں حی کہ بعض اوک سوچے ہوئے اسے راسے سے بحک جاتے ہیں یا حدل سے دور لكل جاتے بين اور الحين بيرياونين آياكہ وہ كمال جارہے تھے آور كل كام كى غرض سے لكے تھے حبر الواحد ابن زيد سے كمي فض تے سوال کیا کہ آپ اس نمانے میں مجی کی ایسے معنی سے واقف ہیں جو خلوق سے برہو اورائ مال میں معنول مو ورایا ہاں ایک فض ایبا ہے اور وہ اہمی یمال آنے والا ہے اہمی بر محکوم وی رق تقی کہ مدر فلام وہاں آئے وجد الواحد ابن زید نے ان سے بوچا اے دنبہ تم کال سے ارب ہو انہوں نے کا قلال جکہ سے اس جکہ کا رات بازاری ست سے تما آپ نے بوچا حہیں رائے میں کون کون ملاقعا انہوں نے کما میں نے وہی کو میں دیکھا۔

صرت بین برگرین اوگوں نے مرض کیا آپ نے اس بھاری کو دھا کیں دے دیا ہیں دیوار سمجا تھا ایک بزرگ کتے ہیں مورت دین برگریزی اوگوں نے مرض کیا آپ نے اس بھاری کو دھا کیول دے دیا فرایا ہیں دیوار سمجا تھا ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں چھ لوگوں کے پاس سے گذرا وہ تیما ندائی کررہ تھے ایک فیض ان لوگوں ہے بچہ دوری پر بیٹیا ہوا تھا ہیں اس کی طرف بدھا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس سے بچھ کھٹکو کروں اس نے کما بھے اللہ کا ذکر زیادہ مرفوب ہے میں نے کما آپ تھا ہیں کے لاگھ اللہ کا ذکر زیادہ مرفوب ہے میں نے کما آپ تھا ہیں کہ نامی مرب ساتھ میرا رب ہوا دوروں فرشتے ہیں میں نے پوچھا ارامت کد حرب اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا اور اٹھ کے جاسکتا ہے کہ نامی کہ تیمی اکر جال دیا گئا ہے جو اللہ تعالی کے مشاہدے میں معتقق ہو کہ جاسکتا ہے کہ امواء تو دل کے تھم پر حرکت کرتے ہیں۔ معرب فیلی معنوب میں ایس اسے دو ایک کو دیان اور اصفاء کے مراقبہ کی ضورت نہیں ہے اس مرف اس سے کھٹکو کرتا ہو اور اس کے بارے میں سنتا ہو 'ایے فیض کو زبان اور اصفاء کے مراقبہ کی ضورت نہیں ہے 'اس مرف اس کے کہ اصفاء تو دل کے تھم پر حرکت کرتے ہیں۔ معرب فیلی معرب می این الحسین توری کے پاس آتے وہ ایک کوشے میں معتقل میں اس سے دو اور کے تھم پر حرکت کرتے ہیں۔ معرب فیلی معرب می این الحسین توری کے پاس آتے وہ ایک کوشے میں انہوں نے وہ اور رہ جس و حرکت بیٹے ہو جس سنتا ہو 'ایس کے باس کے باس کا کھڑی ہو جس کہ بیٹ اور کے جس وہ دیا گئی تھی ہو جو ہوں کے پوس کے پاس ناک لگا کہ بیٹے جاتی تھی اور اپنا بال تک

*.* 

نہیں بلاتی تم الد عبداللہ خیف کہتے ہیں کہ میں معرب ابوعی الدوباری سے طفے کے لیے رطہ کی طرف چا جھ سے مینی ابن اور ایک اور عبر اللہ خیف کہتے ہیں کہ موض مور میں ایک فوجوان اور ایک اور عبر المحک مراقب کی حالت میں ہیں اگر تم ایک نظرانہیں دیکہ لو و شاید کہ نفع ہو میں انہیں دیکھنے کی فرض سے اس حال میں صور پہ چا کہ بھوک یا سے بدحال تھا اور میرے جم کے درمیان میں ایک کپڑا تھا اور اور بھی کا حصہ برید تھا میں وہاں کی محمد میں وائل ہوا میں نے دیکھا کہ دو آدی اقد میں خاصہ برید تھا میں وہاں کی محمد میں وائل ہوا میں نے دیکھا کہ دو آدی قبلے کی طرف رق کے ہوئے ہیئے ہیں 'میں نے العمی سلام کیا انہوں نے جواب دیمی الملے کی اور اور بھی مسلام کیا انہوں نے جواب دیمی وہا میں نے دیواں اور سہارہ می سلام کیا اور میری طرف کیا ہو گئی دہ گئی دہ گئی ہو گئی ہو

اللہ تعالی کے باب میں بندوں کے مراتبے کے یہ فلک ورجات ہیں جس فض کا یہ درجہ ہو گاہ جو اور ذکر کیا کیا وہ اس امراط مختاج ہو آ ہے کہ اپنی تمام حرکات سکنات محمل ہے مطالت اور افتیا رات پر نگاہ رکھ اور یہ نگاہ دو مرجہ ہوئی چاہیے ایک عمل سے پہلے اور دو مرے عمل کے بعد ممل سے پہلے یہ دیکھے کہ جو بچھ میرے لیے ظاہر ہوا ہے اور جس فعل کے لیے میرے خاطر نے حرکت کی ہے آیا وہ اللہ تعالی کے لیے خاص ہے کا نفسانی خواہش اور شیطان کی اجام کے لیے ہے ایساں بچھ دیر رک کر

خورو فکر کے یمان تک کہ اس پر نور حق ہے مجمع بات مکشف ہوجائے اگر اس کی حرکت اللہ کے لیے ہو تواہے آگر برحائے اور اس کے طرف اور ہوائے فلس کو اس میں رخبت کرتے اور اس کی طرف

ماکل ہونے پر طامت کرے اور اس عمل کی برائی کرے اور اللہ کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی ذرت کرے اور اسے بتالے کہ تو خود اپناد شمن ہے اگر اللہ تعالی اپنی عاظت سے تیری برائی کا تدارک ند کرے تو تو کس کانہ رہے۔ ابتدائے امریس یہ تعقف اس دفت تک تعلی طور پر واجب ہے جب تک کہ پوری بات واضح نہ ہوجائے اس سے کی کو مغر نہیں ہے مدے شریف میں ہے کہ بندے کے سامنے اس کی ہر حرکت سے متعلق خواہ وہ کتی ہی جو بی کہ تو نے یہ فول کول کیا گا ہے پر اس کا کرنا اپ کم کا ہوگا وہ مرادیوان گئے کا ہوگا اور تیرا دیوان کور کے بات کی ہوگا ہوگا وہ مرادیوان گئے کا ہوگا اور قرادیوان کی ہوگا ہوگا کہ مرادیوان کے سامنے اور خواہش فنس کی بنا پر اس کی طرف ماکل ہوا اور اگر اس سوال سے جاگیا ہو تیں ہوگا کہ یہ عمل مرادیوان کی ہوگا کہ ہوگا کہ یہ عمل مرادیوان کے کہا جو کہا تھی ہوگا کہ یہ عمل مرادیوان کے کہا تھی ہوگا کہ ہوگا کہ یہ عمل مرادیوان کے کہا تھی ہوگا کہ ہ

ول النين تَنْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُامُثَالَكُمْ (به ١٣٥ سـ ١٣٠)

واقى م مداكر موركر من كم موت كرت موره مي تم ي يحيم عرب من الله الرزق الله الرزق الله الرزق الله الرزق واغبُلُونَ مِنْ دُونِ اللهِ الْمُ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِزْقَ وَاعْبُلُومُواللهُ (ب ١٣٠ س ٢٣٠ س)

تم خدا کو چھوڑ کرجن کو پہنج رہے ہووہ تم کو کچھ بھی رنق دینے کا افتیار دمیں رکھتے سوتم رزق خدا کے پاس طاش کرداوراس کا فکر کرد۔ پاس طاش کردادراس کی عبادت کردادراس کا فکر کرد۔

ترابرا موكياتون ميراية قول نسيسنا تعاد

الاللواللين النحاليص (ب١٥٥١عت ٣) يادر كموم ادت (جوكه شرك س) فالعي موالله ي ك لي ب

 قسدے وقت توقف کیا کرتا ہےوہ رات میں کٹویاں سے کرنے والا نہیں ہو تا (بیٹی وہ اس مخص کی طرح نہیں ہو تا جو رات کی تاریکی میں ختک و تر اور خبار آلود ہر طرح کی کٹویاں سمیٹ لے)۔

مراتے کی پہلی نظر : یہ اس مراتے کی پہلی نظر کا جال ہے اس سے حفاظت کی صورت یہ ہے کہ آدی پائنہ علم رکھتا ہو اور نہ اس ار رمطاح ہو النس کے مکا کہ اور شیطان کے کر کی معرفت رکھتا ہو اگر کوئی فض نہ اپنے دب کو پھائتا ہے اور نہ اپنے فس سے واقف ہے نہ اپنے و مثمن شیطان سے واقعیت رکھتا ہے اور نہ یہ جانتا ہے کہ کون سے امور ہوائے فس کے موافق بیں اور نہ وہ اللہ تعالی کی پندیدہ اور فیر پندیدہ تیزوں بیں تمیز کر شکتا ہے اور نہ یہ دیکتا ہے کہ اس کے اراوے قصد انیت اور حرکت و سکون بیں ہے کہ اس کے اراوے قصد اللہ تعالی کے حرکت و سکون بیں ہے کیا چر رضائے الی کے مطابق ہے وہ اس مراتے بیں مجے سلامت نہیں رہ سکتا کہ اکو لوگ اللہ تعالی کے تا پندیدہ افسال کا ارتحاب کرتے ہیں اور جارے ایمال اللہ تعالی کی رضائے مطابق ہے۔

بحرجالت وفي عذر دس اكر كوتي مخص علم ماصل كرسكان إلى سي كرامات كاكدوه علم ماصل كري اس كابد عذر قبل نیں کیا جائے گاکہ وہ جابل ہے اس کے کہ علم طلب کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے اس کیے عالم کی دور کھیں جال کی ہزار ر معتول سے افعنل بیں میکوں کہ عالم نفوس کی آفات شیطان کے مکاید اور مواقع فریب سے واقف مو یا ہے اور ان سے فی سکتا ہے جب کہ جابل اپنی جمالت کی بنا پر اُن ہے اجتناب نہیں کرسکا اس لیے وہ بیشہ مشقت اور پریشانی میں رہے گا ،جب کہ شیطان اس سے خوش رہے گا اللہ تعالی جمالت اور ففلت سے محقوظ رکھے بریختی کی اصل اور نقسان کی پڑی کی ہے اس لیے مریدے پر واجب ب كرجب وه كى كام كااراده كريا كمي اقدام كريات كريد الحرير ارادي اورسي بي وقف كري كيال تك کہ نور علم ہے اس پرید امر مخصف ہوجائے کہ اس کا آرادہ اور سی اللہ تعالی کے لیے ہے اس صورت میں اقدام کرے اور آگرید واضح ہوکہ اللہ کے لیے نیں ہے واس سے باز آئے اور قلب کو اس میں فورو کر کرنے سے مول کو اگر باطل امور میں پہلے تی مرطے پر احتساب نیس کیا کیا اور خیال و اگر کو ہاتی رہے وائی آت اس سے رفعت پیدا ہوگی اور رفعت سے ارادے کو قطیبت کے گاورارادے سے عمل ہوگا اور عمل سے ہلاکت اور بمادی کے اس کی فرے ادے کواس کے مع می میں فتح كدينا برترب اور مادة شركر باطل بديد كے تمام امور اى كر باطل كے بالى موتے بين اور أكر بنانے يركوكي امر مشكل موجائے اور کوئی واضح پہلوسائے نہ آئے تو نور ملم ہے خورو فکر میں مد کے شیطان کے کرے اللہ کی پناہ با تھے آگر اس کے باوجود مقعد حاصل نہ ہو تو علائے دین کے نورے روشنی جامنی کرے 'اور ان گمراوطاء ہے دور بھائے جو دنیا پر کتوں کی طرح کرتے ہیں ' ان ے اس طرح بناو ماتے جیے شیطان تھیں ہے بناو ماتھے جیں ملک ان سے محد زیادہ ی اللہ کی بناو ماتے اللہ تعالی نے معرت داؤد عليه السلام يردى نازل قرائي هي كرمير في ارب من اس عالم ب سوال مت كرنا جودنا كي تشي معوش موايا فض مجے میری مبت ے دور کردے گا یہ لوگ میرے بندون سے بلے د بزاول سے آ میل جن-

بسرمال جن داوں پر دنیا کی مجت اور گھڑے میں اور شدت ہوئی کیا ہے اور آپ جوا جاتی ہو واللہ کے اور ہے یہ ہی حاصل نس کہا ہے 'اس لیے کہ داوں کو جی تعلق ہے یہ ہی گئی ہے جو تھی اس سے اعراض کرے گااس کے وعمن سے تعلق رکے گا' اس کی مبغوش اور ناپند موہ چنوں لیتی دنیاوی شموات ہے حشق رکے گاوہ یہ نور کیسے حاصل کرتھ گا۔ کویا مالک راہ طریقت کو چاہیے کہ دوس سے پہلے علم عاصل کرتے ہی کوئی ایباعالم طاش کرے جو دنیا ہے نفرت کر آ ہویا دنیا عمل اس کی دخمت ضعیف ہو 'بشرطیکہ کوئی ایباعالم نہ مل سکے جو الگیا تھوری دنیا ہے لا تعلق ہو۔ برگارو والم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ بران اللہ یک جب البیصری الناقید عید کورو دالشبہ کا اس کا کھٹوری

الشَّهُواتِ (ابوهم مران ابن صين)

اللد تعالى شمات كمواقع رجم معاكواور جوم شوات كوفت معل كال كويندكراب ديمي يمال سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في دونول بالول كوجع فرما ديا محققت على يدونول أيك دو سرے كي ساتھ لازم و مندم بی بن چنانچہ جس مخص کے پاس شوات سے موسے والی معل نہ ہوگی اس کے پاس شیمات کورد کرنے والی اکم بھی نہیں موگ ای کے سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم في ارشاد فرمايان

جو مضم کاه کرا ہے اس کی مثل مَن قَارَ فَ نَبْنا فَارَقَهُ عَقُلُ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ إِبْنَا (

بیشہ کے لیے رخصت ہوجاتی ہے۔

اس بھارے کے پاس عمل ہے ہی کئی کہ اے گناہ کرے ضائع کردے۔ آج کے دور میں اعمال کی آفوں کا علم باقی نہیں رہا ہے اصل میں لوگوں نے اس طرح کے علوم سے ولچی ترک کردی ہے اب عام طور پر ایسے علوم کا چرچا ہے جو لوگوں کے ان معسوات میں قالتی کا رول اوا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں جو انتہاج شموات کی بنائر روقما ہوتے ہیں ان علوم کا نام ام کوں نے فقہ ركما ب اور علم دين ك فقد كو بالات طال ركه ويا ب الكدائ علم كي فرست سي فارج كرويات اس فقد كا تعلق مرف ونيا ے رہ کیا ہے مالا تکہ اس کا اصلی مقصدیہ تھا کہ لوگ ان امور میں مضول نہ موں جن سے قلب کی فرافت متاثر ہو تاکہ فقیدوین میں منمک ہو سکیں فقہ کورٹی علوم میں اس لیے جگہ دی گئی کہ بدفقہ دین کا ذریعہ تھا ، لیکن لوگوں نے اس کا مقصد ہی بدل دیا۔ اب فقد اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ خوب خوب جو افعائے جائیں اور کیاں تالی جائیں اور خوب کے نام پرست وشتم کیا جائے اج وہ زمانہ الیا ہے جس کی پیش کوئی اس مدیث میں کی تھی کہ سرکار دوعالم مللی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایات تم لوگ ایے نمانے میں ہو کہ جوتم میں سب نیادہ عمل کی طرف سبقت کرنے والا ہے وہی سب نیادہ خروالا بے منقریب ایما ناند آئے گاکہ جو توقف کرے گا وہ سب بھر ہوگا۔ (۲) ای فار بعض معابد کرام نے شامیوں اور مراقوں سے جگ كرنے كے معاملے ميں وقف كيا تھا يكوں كدان پر معالمه مصتبہ موكيا تھا ان محاب ميں حضرات معداين الي و قاص عبدالله اين عمر اسامہ محرابن مسلمہ رضوان الله عليم المعين تھے جو محض شبہ کے موقع پر وقف نيس كريا وہ خواہم عس كا تنبع ب اور الى رائے کو فرقیت دینے والا ہے کیے مخص ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق مرکارود عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا:۔ <u>ؙڡٳڐڐڐ</u> ڣٳڬٳڔؘٳؽؾۺؙڠٳ۫ؖمؙڟٵڠٳۅؘۿۅۜؽٞڡؙڹڹۘڠٳۅؙٳۼۘڿٵٮػٚڷۣۮؚؽۯٲۑ۬ؠؚڒٳؽۣڡؚۏؘۼڶؽػڔؚڂٳڟٙۊ

جب تو یہ دیکھے کہ کی کی پوری موری ہے اور مواسے فٹس کی اجاع کی جاری ہے اور مرصاحب رائے ائی رائے پرنازاں ہے تو تھے خاص طور پراپ فلس کولازم پکڑنا چاہیے۔ جو قص بلا تحقیق کمی مشتبہ امریں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے یا خورد خوض کرتا ہے وہ اللہ و رسول کے ان احکام کی خلاف

ورزى كرناجة لاتقف مَالَيْسَ لِكَيْدِعِلْمُ (ب٥١٥ مَاتَ) مارار مت كار اورجس بات كي محد كو محتق نه مواس بر مملدر آمد مت كياكر رَايًا كُمُوالطُّنَّ وَإِنَّالظَّنَّ أَكُنْبُ الْحَدِيْثِ ( م ) من سے بچ اس کے کہ ملن بواجموث ہے۔

<sup>(</sup>١) بردايت بيل جي كذر كل ب عصاس كاصل دين لي (٢) عصيد دايت دين لي (٣) بردايت بيل كذر كل ب (٣) به مدیث پہلے ہی گذر چی ہے

اس مدیدی عن عن سے مرادوہ عن ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو 'بعض موام معتبر مسائل میں اپ قلب سے فتوی لیتے ہیں' اور اپ عن پر عمل کرتے ہیں'اس موالے کی زاکت اور شدت کے پیٹی نظر معرت ابو کر العدیق شنے یہ دعای عمی کہنہ اللّٰهُمَّ آرِنِی الْحَقِّ حَقَّا وَارُزَ قَنِی اِنْبَاعُهُ وَارِنِی الْبَاطِلَ بِاطِلاً وَارْزُ قَنِی اَجْتِنَا بَهُ وَلاَ تَجْعَلُ مُنَشَابِهَا عَلَی فَالْبِ عُمْ الْهُوکَی

اے اللہ! مجھے حق کو حق کی صورت میں دکھا اور مجھے اجاع حق کی توفق دے اور باطل کو باطل کی اطل کی صورت میں دکھلا اور اس سے نیچنے کی توفق مطاکر اور جھے پر امرحق مشتبہ مت کر کہ میں خواہش نفس کی میدی

موں۔ حضرت میں طب السلام ارشاد فراتے ہیں کہ امور تین طرح کے ہیں 'ایک دہ جس کا چھا ہونا ظاہر ہو'اس کی اتباع کمد 'دو سرا وہ کہ اس کا برا ہونا واقعے ہو'اس سے اجتناب کرد'اور تیسرا دہ جس کا معاملہ مشکل ہو' بینی اسکے حق یا ناحق ہونے کا فیعلمہ نہ ہوسکتا ہوا سے عالم کے سرد کردد۔ سرکار دد عالم صلی اللہ علیہ و سلم کی دعایہ تھی۔

ٱللهُمَّانِيُ اعُودُوكَ الْأَقُولُ فِي الدِّيْنِ بِعَيْرِ عِلْمِ

اے اللہ میں اس بات سے جیری بناہ چاہتا ہوں کہ دین کے معاملات میں طم کے بغیر کچھ کوں۔ بندوں پراللہ کی سب سے بوی نعمت علم 'اورا مرحق کا اعشاف ہے 'ایمان بھی آیک نوع کا کشف اور علم ہے اس کیے اللہ تعالی بے اس کو اس موقع پر ڈکر فرمایا جمال بندوں پراسے احسانات کا حوالہ دیا کیا ہے 'فرمایا نہ

وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَظِيبُمَا (١٥٥١ الله عَلَيْكُ عَظِيبُمَا (١٥٥١ الله عَلَيْكُ عَظِيبُمَا

اور آپ پراللہ کا بدا فعل ہے۔

یماں فعل سے علم مرادے اس علم کی کہ ایش حسب دیل ہیں۔ فانسٹلوالفل الدکر ان گنشہ لا تعلمون (پسارہ است ۲۳) سوائر تم و علم میں والی علم نے بوجہ اند

إنْ عَلَيْنَالُلُهُنَّى (ب٣٠م) أيت ١١)

واقی مارے دے راو کا الارجا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَالَهُ (بِ١٩ريا آيت ١٩)

المراس كاميان كرادعا محى مارازمه

وَعَلَى اللَّهِ قَصْلُ السِّبِيلِ (ب١١٠١)

اورسيدهارات الله تك المجاب

حعرت على كرم الله وجد فرات بين بوائ فلس انده بن بين شريك باور جرانى بينانى كوت وقف كرنا وقل كل التيل كات باور بقين ك ذريع به طور ير فم دور بو آب كذب كا انجام ندامت با صدق بين سلامتى به بست بيالے ابخل سے زيادہ قريب بوت بين جس كاكوئى دوست نہ بو وہ اپني ب اور صديق ده بو وه اپني ك سود قان بخي كى حيد بين جس كاكوئى دوست نہ بو وہ اپني ب اور صديق ده بو وه اپني الله توائى حيد مراضان كاسب ب القوئ بيده كركوئى چرم مفولى ب قامى بالے وائى درميان بو وزيا بين جرے لي اس قدر ب جس تو اور الله توائى ك درميان بو وزيا بين جرے لي اس قدر ب جس تو اور الله توائى ك درميان بو وزيا بين جرے لي اس قدر ب جس تو اور الله توائى كور ميان بو وزيا بين جرے لي اور دو سرا وہ رزق ب جو حميس طاش كرے "اگر تمارے باس كوئى چيز بو اور وہ ضائع بوجائے اور تم

اس پر واصلا کرو تو اس پر واصلا نہ کروجو حمیس نمیں ملی اور اسے اس پر قیاس کرادی حمیس مل می ہے۔ اس لیے کہ تمام چنس يكسان موتى بيں جو چز آدى سے فوت نہ مواس كے ملف سے خوش مو مائے اورجس چيز كو مجى حاصل نيس كرسكا اس كے نہ ملفے پر رنجیدہ ہو آئے جہیں دنیا میں سے جو کچے مل جائے اس پر خوش مت ہو 'اورجونہ طے اس پر غمنہ کرو' ملکہ اس بات پر خوش ہوجو تم في اخرت كے ليے قوشہ كرليا مو اور الى چزر افسوس كرد جو يہ م كى مو اخرت بي مضول رمو اور موت كے بعدى ذيرى كى ا كے ليے الكر كرو- يد حضرت على فسائح بين م ليد ليتى فسائح اس ايك جينے كے ليے فقل كى بيں كہ جرت كے وقت وقف كرنا ایک و نیتی امرہ۔

بسرمال مراتب کی نظرس سے پہلے اپن اگر اور ارادے پر ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے لیے ہے یا ہوائے ننس کے لیے چنانچہ

مركاردوعالم ملي الله عليه وسلم ارشاد فرات بن -تلك من كن فيه إستكمل اينمائه لا يَخِافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لا يُمَولا يُرَاثِي مِشَيْعُ مِنُ عَيَمَلِهِ وَإِنَا عُرِضَ لَهُ اَمْرَانِ أَحُكُهُمَا لِلْلَّذِي وَالاَّحِرُ لِلاَّحِرُ وَالْآخِرُ وَالْآخِرُ وَعَلَى النُّنْسُكُ (الومنمورد على-الوبرية)

تین باتیں ایس ہیں کہ اگر کمی مض میں ای جائیں واس کا ایمان عمل موایک وید کہ اللہ کے سلط میں كى المت كرف والى كى الممت سے ند وراع والمرے يدك النے كى عمل سے ريا ندكرے اور تيرے يہ كہ جب اس پرود معاملے پين موں ايك ونيا كا اورود مرا آخرت كا قود آخرت كو دنيا پر ترج دے۔ اگر خورو تکرے بعد کمی عمل کے بارے عب بیر تیجہ فکے کہ عمل مباح ہے الکین اس میں کوئی فائدہ سیں ہے تواہے ترک كردي اس ليه كه سركار دوعالم صلى الله طبيروسلم ارشاد فرات بين مَنْ حُسِنِ إِسُلامِ الْمَرْءِ قَرْكُ مُلَا يَعْنِيهِ (١)

آدى كے اسلام كى خىلى يە ب كدوه ب قائده اسور ترك كردے۔

مراقبے كى دوسرى نظر : مراقبى دوسرى نظراس دفت موجب مل شروع كرے اين مل كى كيفيت كا طالب موادريد وكي كمين اس من الله تعالى كاح اداكروما مول يا نسي اوراس كا يحيل من ميرى نيت درست بيا نسي مراس عمل كو ہورے طور پر انجام دے اور اے عمل طریقے سے بجالاتے کی کوشش کرے نیے بات تمام احوال میں لازم ہے اس لیے کہ آدی كاكوئى لمد حركت وسكون سے خالى دسي ہے اسے جاسے كدوه ائى جرح كت اور سكون ميں اللہ تعالى كى عبادت كى نيت كرے اس طرح وہ اسے تمام احوال میں آداب شرعیہ کی رعایت پر قادر ہوجائے گا۔ مثال کے طور اگر کوئی محص بیٹا ہوا ہو تو بھریہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرے بیضے۔ سرکاردد عالم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔

خيرُ الْمُتَجالِسِ مَا ٱسْتُوْمَبُلَ بِوَالْقِبُلُهُ

بمترن نست وه بجس من قبلنے كاستقبل مو-

چار زانو موکرند بیشے اس کیے کہ بادشاموں سے سامنے اس طرح نہیں بیٹا جا آا وراللہ تعالی تو تمام بادشاموں کا بادشاہ اور تهاری تشست و برفاست پر مطلع ہے۔ حضرت ابراہیم این اوہم کتے ہیں کہ میں ایک دن چارزانو موکر بیٹر کیا اچا کا ایک فیلی اواز الی کہ تو باوشاہوں کے سامنے اس طرح بیٹمتا ہے اس کے بعد میں کمی چارزانو نمیں بیٹا۔ سونے میں بھی اس کے آواب کی رعایت کرنی چاہیے مثا یہ کددائیں ہاتھ پر قبلے کی طرف رخ کرے سوئے ہم شپ وروزے تمام آداب این ایل جگوں پر لکھ

<sup>(</sup>۱) بروایت پیلے گذری ہے

آئے ہیں ان سب کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان سب کا تعلق مراتبے ہے۔ ہے۔ یمال تک کہ بیت الخلاء کے آواب کی رعایت کرنا مجی مراتبے ہے متعلق ہے۔

برے کی تین جالتیں ۔ اصل میں بڑے کی عام طور پر تین حالتیں ہوتی ہیں 'یا وہ طاحت میں ہوتا ہے 'یا معیت میں 'یا کسی امر مباح میں 'ان تیوں حالتوں کا مراقبہ الگ الگ ہے 'چتانچہ پہلی حالت 'طاحت کا مراقبہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کرے 'پورے طور پر کرے 'اس کے آداب کا لحا در کھے 'اے آفات ہے بچائے 'معیت کا مراقبہ ہے کہ آوبہ کرے 'انی حرکت پر نادم ہو 'اس ہے باز رہنے کا عرب کرے 'واب کی رعابت کرے 'اور ان نوتوں کا فشر کرے جو منتم نے عطاکی ہیں 'بڑہ ان تمام حالتوں میں مصائب اور داحتوں ہے خالی نہیں رہتا 'اس مصائب پر مبر کرنا چاہیے 'اور نوتوں پر فشر ادا کرنا چاہیے 'یہ مبرو شکر بھی مراقبہ بی میں داخل ہیں۔ بئرے پر موال میں اللہ کا ایک فرض ہے 'خواہوہ فضل ہو جس با کرنا اس پر واجب ہو 'یا امر ممنوع ہو جس ہے باز رہتا اس کے لیے ضروری ہے 'یا مست بھو سے 'یا امر مباح ہو جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہے 'اور اس ہو طاحت الی پر بدد کمتی ہو۔ ان تمام امور کی صود ہیں 'یو سے 'یا امر مباح ہو جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہے 'اور اس ہو طاحت الی پر بدد کمتی ہو۔ ان تمام امور کی صود ہیں 'وام مراقبہ کے ذریعے ان صود کی رعابت کرنی جا ہے 'اس کے کہ اس ہو جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہے 'اور اس ہو طاحت الی پر بدد کمتی ہو۔ ان تمام امور کی صود ہیں 'دوام مراقبہ کے ذریعے ان صود کی رعابت کرنی جا ہے 'اس کے کہ اس ہو جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہے 'اور اس ہو طاحت الی پر بدد کمتی ہو جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہے 'اور اس ہو جا اس میا کہ دور بیا ان صود کی رعابت کرنی جا ہو جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہے 'اور اس ہو جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہے 'اور اس ہو جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہے 'اور اس ہو جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہو 'اس کی قلب و جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہو 'اس کی قلب و جس میں اس کے قلب و جم کی بھلائی ہو 'اس کی گور ہو گور کی ہو جس میں اس کے قلب و جس میں اس کے گور کی ہو جس میں اس کے قلب و جس میں اس کے قلب و جس میں اس کے قلب و جس میں اس کے گور کی ہو تھوں کی ہو جس میں اس کے گور کی ہو تھوں کی ت

وَمَنْ يَنْعَدُّ حُنُورُ دَاللَّهِ فَقَدْ ظَلْمَ نَفِسَهُ (١٨٧١م١ آيت)

اور جو من احکام خداوندی سے تجاوز کرے گااس نے اپنے اور ظلم کیا۔

بنا کو چاہیے کہ وہ ان ٹینوں قسموں میں ہروفت اپنے نفس کی حالت اور کیفیت کا جائزہ لیتا رہے الر کسی وقت فرائنس سے فارغ ہو'اور فضائل کی طرف متوجہ ہو تو اے افضل ترین عمل کی جبتو کرنی چاہیے تاکہ اس میں مشغول ہوسکے'اس لیے کہ جو مخص قدرت رکھنے کے باوجود زائد نفع ہے محروم رہ جاتا ہے وہ زبردست خسارے میں ہے' منافع نضائل اعمال ہے حاصل ہوتے بیں انہی منفعتوں کے ذریعے بندہ اپنی آخرت سنوار آئے'اور دنیوی زندگی ہے اخروی زندگی کے لئے کماکر لے جاتا ہے۔اللہ تعالی فرما آئے۔

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكُ مِنَ الكُنْيَا (ب١٠١ آبت ٢٥) اورونيات أينا صد فراموش مت كر

اور یہ تمام ہاتیں ایک ساعت کے مبرے حاصل ہو سکتی ہیں اس کے کہ سامتین تین ہیں ایک وہ ہے جو گذر کی اس جل بندے پر پکو مشقت نہیں ہے ، وہ جیسی بھی تھی اب گذر بھی ہے ایک وہ ہے جو انحدہ آئی اس کا حال بندے کو معلوم نہیں ، د وہ یہ جان ہے کہ کہ سکت جی اس بی صحت کرنے اور اپنے رب کا مراقبہ گرائے کی خبوارت ہے اگر دو مری ساعت میں اس کے لیے کیا فیصلہ کیا ہے ، ایک موجودہ ساعت ہے ، اگر دو مری ساعت نہ آئی وا سے اس میں محت کرنے اور اپنے رب کا مراقبہ گرائے کی خبوارت ہے ، اگر دو مری ساعت نہ آئی وا سے اس میں اپنا می پورا حاصل کیا گیا تھا ، ہر گر تشور نہ کرنے کہ جان پرس تک زیرہ دیوں گا اور یہ سوچ کر گجرا جائے کہ بھاں برس میں سے مراقبہ کر مطال ہوں کہ وہ جانے کہ دو اسے آپ کو اس ساعت کا معمان سمجے جس ساعت میں دوہ موجود ہے ، اور یہ سوچ کہ گوا میں آخری ہوں اور یہ کوئی توب کی ہائے بھی فیش کہ اس کی سائیس ساعت میں دوہ موجود ہے ، اور یہ سوچ کہ گوا میں آخری ساعت اخری ہوت آور یہ کوئی تھا ہے کہ جیزی ساعت کا میں اس میں اس میں کہ اس کی سائیس ایک موس کو جانے کہ جیزی ساعت کا میں اس میں ایک میں اس کہ اس کی سائیس کے اس کی سات کوئی ہو سے ہے گوئی ہو سی ہے سرکار دوعالم میں ایک دوسا جان ہوں جانے کو دو اسے خوش آئی ہو گئی ہوت ہے ہی اس میں ایک موس کو تین ہی ہوت آخر ہی ہوں جی مرائی دوعالم میں ایک دی ہوں جوں جی مرائی دوعالم میں ایک موس کوئی ہو شرن آخرت کی اصلاح معاش کی یا جائز او رمباح امور مدے جین خوری ہی دورے جین خوری ہوں جون جین خوری کی خوری ہوں جون جین خوری کوئی ہوں جی مرائی دوعالم میں گی جائز اور میاح امور

ے لطف اندوز ہونے ک۔ (احم 'ابن حبان عام ابوزی اس طرح کی ایک مواقت یہ میں ہے کہ ہر حقور کے لیے جار ساعتیں مونی جاہیے ایک دوجس میں اپنے رب سے مناجات کرے و سری دوجس میں اپنے فلس کا احساب کرے تیری دوجس میں الله تعالی کی صنعتوں میں خور و کر کرے 'اور چو تھی وہ جس میں اے کھانے پینے کے لیے فراخت ہو' یہ سامت اس کی باتی تمن سامتوں کی مدگارے (حوالہ سابق) مروہ سامت میں جو کمانے پینے میں گذرتی ہے افعن اعمال یعن ذکرو محرے خالی نہ ہونی چاہیے 'چنانچہ جو کھانا وہ کھا تا ہے اس میں استے کائب ہیں کہ اگر آدی اٹنی میں فور کرتے بیٹہ جائے توبہ اس کے لیے جوارح کے بت سے اعمال سے افغال ہے اس سلطے میں اوگوں کی تقمیں ہیں ابعض اوگ وہ ہیں جو کھانے کو چھم مبرت سے دیکھتے ہیں کہ كيس مجيب منعت باور كس طرح حوانات كي زندگي اس سے معلق كردي مي سے نيزالله تعالى نے اس كے كيے أسباب پدا کے ہیں ' پر کمانے کی شوات پدای ہیں 'اور ان شووں کو مخرکرنے کے آلات مخلیق فرمائے ہیں ہم نے اس طرح کے بعض اموركاب الكرمي بيان كرديج بي يه محمندول كامتام ب ايك متم ان لوكول كى ب جو كمات كوفع اور نفرت ي ديميت بي اوراے اپنے مشاغل کے لیے مانع مجھتے ہیں 'اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح انھیں اس سے بنیاز کردیا جائے 'کیکن وہ خود کو مجبور اور شوات کے مخراتے ہیں یہ زاہرین کامقام ہے بعض اوگ وہ ہیں جو صافع کی صنعت پر نظروالتے ہیں اور اس کے ذریعے خالق ی صفات تک ترقی کرتے ہیں مویا غذا کے مشاہدے ہے ان پر محرو تدر کے دروازے مطلّے ہیں کید اعلی مقام ہے اور اس پرعارفین اورمحبتين فائزين اس لے كه عارف اور محب حققى ي منعت ب مانع ك تق ريا بود جب اپن محبوب كا علاياس ی کوئی تناب دیجتا ہے تواسی میں مشغول نہیں رہتا بلکہ معنف کے تصور میں کوجا آئے 'بندے پرجو پچو گذر آہے 'یا جن چزوں ے بندے کو سابقہ ہیں آ آ ہے وہ سب اللہ تعالی علی منعت کے نمونے ہیں اضین صافع میں خورو ظر کا ذریعہ بناتے ہیں اس کے لیے بدی مخبائش ہے بشرطیکہ اس پر مکوت کے دروازے وابوجائیں یہ ایک تم یاب متم ہے ، کچھ لوگ وہ ہیں جواے حرص اور رفبت کی اتکہ ے دیکتے ہیں جوان سے رہ جا تا ہاس پر حسرت کرتے ہیں اور جو حاضر ہو تا ہاس پر خوش ہوتے ہیں جوان کی مرضى كے موافق نبيں ہو يا اس كى ذمت كرتے ہيں اس ميں عيب لكاتے ہيں الكانے والے كو راكتے ہيں اور يہ نبيل سمجھے كم يهاني والعلامة والا الله على من اوريد كم جو فض الله كي اجازت كي بغيرالله كي من علوق كويرا كمتاب ووالله كويرا كمتا

ب- سركار دو عالم ملى الشعليه وسلم ارشاد فرات ين-لا تَسْبُو الدَّهْرُ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ الدَّهْرُ (سلم- الامرة)

نانے کو برامت کو اس کے کہ اللہ ی نانہ ہے۔

ب دوسرا مقام ہے اس کی شرح بری طویل ہے ، ہم نے مختر طریقے پر جو پھے میان کردیا ہے اس سے مراتبے کی اصول سے وا قنیت ہوجاتی ہے بعر طیکہ دوان پر عمل کرنا جا ہے۔

تیسرامقام عمل کے بعد نفس کا محاسب : اس مؤان پر مختور نے پہلے ہم ما ہے کے فضائل اور اس کی حقیقت بیان کریں گے۔

اے ایمان والواللہ سے ڈرتے رہو ، پیک اللہ تعالی کو تسارے اعمال کی سب خبرہے۔

اس آیت میں ماضی کے اعمال پر ماسبہ کرتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت ارائی کے لوگوں سے فرایا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کہ تمہمارا حساب لیا جائے تم خود اپنے نفوں کا احتساب کرلو اور اس سے پہلے کہ اضمیں پر کھا جائے تم خود پر کھ کرد کھ

او ویت شریف بی ہے کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدی بی ایک مخص عاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ومیت فرمایت و است فرمایت کیا تھا۔ ارشاد فرمایا کیا تو (واقعی) ومیت چاہتا ہے اس نے عرض کیا ہی ہاں یا رسول اللہ! فرمایا جب تو کسی کام کا قصد کرے تو اس کے انجام پر نظر وال لے اگر بھر ہو تو اسے کرورنہ تو تف کرلا ایک حدث میں ہے کہ مقلند انسان کے لیے چارساعتیں ہوئی چاہیں ان میں ہے آیک ساعت وہ بھر میں وہ اپنے تنس کا محاسبہ کرے۔ (۲) انسان کے لیے چارساعتیں ہوئی چاہیں اللہ و مینوں کی سامت وہ بھر میں وہ اپنے تشکیل کے تفیل کھون (پ ۱۸ را ایت ۲۱) میں اللہ کے میں اللہ کے میں کہ تم فلاح یاؤ۔

ِ إِنَّالَا مِنَ الْقُوالِنَّا مَسَّهُمْ طَائِفَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَرُو الْحِافَاهُمْ مُبْصِرُونَ (ب١٩٠١)

جولوگ خدا ترس میں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آجا اے تو وہ یادیس لگ جاتے ہیں۔

حفرت عررات کے وقت اپنے مرول پر کوڑے لگاتے اور نفس سے خطاب کرے فرماتے کہ تو نے آج کیا گیا۔ میون این ابی مران کتے ہیں کہ بندہ متقین میں ہے نیں ہو تا جب تک کہ اپنے اس مرح حاب ند لے جس طرح تاجر اپنے شریک تجارت سے کیا کرتا ہے لین دونوں شریک عمل تجارت سے فراخت کے بعد حماب کرتے ہیں اور نفع و نقصان کا اندازہ كرتے ہيں معرت عائشة روايت كرتى ميں كه معرت الو برك اپنا انقال ك وقت ان سے فرمايا كه لوگوں ميں مجھے مرسے زياده کوئی محبوب نمیں ہے ، پھر آپ نے ان سے بوچھا میں نے کیا کہا ، حضرت عائشہ اللے آپ کا قول وہرا دیا پھر فرمایا کہ مرف نیادہ جھے کوئی عزز نسی ہے ویکھے کہ انہوں نے بات کم کراس پر کیے فور کیا اور ایک کلے ی جگہ دو مراکلمہ رکھا معزت ابو طوا ہے موی ہے کہ جب اعمیں تمازیں اپنا باغ کے پرندے کا خیال آیا تو انہوں نے اپناس تعتور پر ندامت کے اظہار کے طور پر اور الله ے معود معفرت کی امید میں اپناوہ باغ صدقہ کردیا۔ این سلام کی ملیت میں ہے کہ آنہوں نے لکڑیوں کا ایک عمرا افعالی او کوں نے ان سے کماکہ آپ کے بیٹے بھی تو ہیں اور نوکروں کی بھی کی نہیں ہے ،وہ لوگ آپ کواس مشعت سے بچا سے تھے ، فرمایا میں اسي نفس كو آزما رہا ہوں كدكيا وه وزن افعانے كو برانس سجمتا ، صفرت حسن بعري كمتے بيں كد مومن اسے نفس كامحرال ہو اے ، اور اللہ کے لیے اس کا محاسبہ کرتا ہے ان لوگوں پر حباب کا عمل بلکا ہوگا جو دنیا ی میں اسے نفوں کا حیاب کر لیتے ہیں اور ان لوگوں پر شدید ہوگا جنوں نے دنیا میں اپنے نغوں کا اضاب نیس کیا اس کے بعد آپ نے ما سے کی تغیر فرائی کہ مومن کو ا جا تک کوئی بات اچی لکتی ہے اور وہ کتا ہے کہ توجھے اچھی گلتی ہے او رمیرے کام کی ہے الین میرے اور تیرے درمیان ایک ر کاوٹ کھڑی کردی من ہے یہ حساب عمل سے پہلے ہو آہے اس کے بعد آپ نے قرایا کہ بعض اوقات مومن سے کوئی خطا ہوجاتی ے اوروہ اپ قس کی طرف دعوع کر آے اور کتا ہے گذای عل سے تیری کیا نیٹ ے فدای تم اس سلط میں مراکوئی مذر تسليم نيس كيا جائے كا اور اللہ نے جا إتو مس مجمی اس كا اعادہ نيس كروں كا معنرت الس ابن مالك كتے ہيں كہ ميں اور صغرت محر این الحطاب ایک روز ایک باغ می سو محے وہاں میں نے صرت عمر کو یہ کتے ہوئے سا۔ اس وقت میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار ماکل عمی کہ عمرابن الحطاب امیرالمومنین ہے، تھے اللہ تعالی ہے ڈریے دمنا چاہیے ورندوہ تھے سخت عذاب دے گا، حفرت حسن بعري في قرآن كريم كاس آيت كريد كي تفييزي فرمايات

<sup>(</sup>اسم) بيدونول روايتي گذر چي يي

وَلاَ أَوْسِهُ بِالنَّفْسِ اللَّوْامَةِ (پ٧٦مه آيت) اور قتم كما نا مون اپنے نس كى جواپ اوپر طامت كرے۔

کہ مومن اپنے ننس پر متاب کرتا رہتا ہے کہ تیرا اس کلیے ہے کیا اُرادہ تھا'ادر تو اس کھانے ہے کیا میت رکھتا تھا'ادر اس شرت سے تیرا متعد کیا تھا'اس کے برعک فاجروفاس آدی آگے بور جا آ ہے اپنے لفس کو کمی بھی معالمے میں عماب نہیں کرنا' حضرت الك ابن دينار كتي بين الله تعالى اس بندے پر رحم كرے جوابي نفس سے بول كما كريا ہے كہ كيا تھے سے فلاں غلطي سرزو نہیں ہوئی کیا تونے فلال قسور نہیں کیا ، پراے برابطلا کہتاہ اوراے لگام دے گرکتاب اللہ کا پابند کردیتا ہے اور کتاب اللہ کو اس کا تا کدینا دیتا ہے اید بھی معاتبدننس کی ایک عل ہے جیسا کہ اس کا ذکر منقریب اے گاممیون ابن مران کہتے ہیں کہ متق انسان است نفس كاحساب ظالم بادشاه اور بخيل شريك سے بھي مخت ليتا ہے ايراہيم النسمي كتے بين كر ميں نے إپنے آپ كو جنت میں نصور کیا اس کے پھل کھائے اس کی نہوں سے پانی بیا اور اس کی حوروں سے مجلے ملا ، پر میں نے خود کو جنم میں تصور كيا وبال كي غذا كمائي ميپ بي اس المان أور زنجيرس مينس عرض في السيد السيد السيد السيد المائي ميپ بي اس المان الم ہے اس نے کما میں دنیا میں والی جاکر نیک عمل کرنا جاہتا ہوں میں نے کما تیری آرزو پوری ہوئی جااور نیک اعمال کر الک ابن دینار کتے ہیں کہ میں نے حجاج ابن بوسف کو ایک خطبے کے دوران یہ کتے ہوئے سااللہ تعالی اس مخص پر رحم کرے جو اپنے نفس کا حِابِ اس سے پہلے کرلے کہ اس کا حساب فیرے والے کیا جائے اللہ تعالی اس مخس پر رم کرے جوابی عمل کی لگام پاؤ کر ہے ديم كه اس كامتعدكيا بالله تعالى اس من بردتم كرك بواسخ يات بالقرركي الله تعالى اس منس بررتم كرك بوايي میزان پر نظرر کے 'وہ ای طرح کی ہاتیں کر ارہا یہ آل تک کہ میں روئے لگا۔ است این قیس کے ایک رفق کتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ دہاکر ناتھا آپ کاعام طور پر معمول یہ تھاکہ دات میں نمازے بجائے زیادہ تردعا میں کرتے اور چراغ کے پاس اکراس کی لو میں ای انگی رکھتے یمال تک کہ اس کی حرارت کا احساس ہوتا اس کے بعد اسے نفس سے کہتے اے منیف! تونے فلال دن یہ کام كيون كيا تما و السائل على من كس لي كيا تما-

عمل کے بعد محاسب کی حقیقت : جس طرح بندہ کا دن کے آغاز میں کوئی وقت ایسا فاص ہونا چاہیے جس میں وہ اسے نفس کو خیر کی وصیت کرے ای طرح دن کے آخر میں بھی اس کا کوئی مخصوص وقت منفین ہونا ضوری ہے جس میں وہ اسے نفس سے مطالبہ کرے اور اس کی تمام حرکات و سکنات کا حساب نے بھیے تجارت پیشہ لوگ اپنے شرکاء کے ساتھ سال کے آخر میں یا مینے کے ختم پر 'یا دن گذر نے بعد حساب فئی کرتے ہیں 'صن دنیا کی حرص ہے 'اور اس خوف کی ہنا پر کہ کمیں وہ ونیاوی مال و متاج ہے محروم نہ ہوجا کی طالب کہ اگر ضائع ہوجائے تو اس کا ضائع ہوجانا بھتر ہے 'ونیا کا مال اگر کسی کو مانا بھی ہو تو گفتی چند روز کے لیے مانا ہی اگر کسی مالا نکہ اگر ضائع ہوجائے تو اس کا ضائع ہوجانا بھی 'اور اسکی عاری منفحوں میں بندوں کا بید محض چند روز کے لیے مانا ہے جارت کی سعادت اور شقاوت متعلق ہے اور آخرت عالم ہو تان معاملات میں نفس سن کرنا ہے تو یہ اس کی غفلت اور ذات کے متراوف ہے 'اور قلت تو فی کی علامت ہو اس میں سستی کرنا ہے تو یہ اس کی غفلت اور ذات کے متراوف ہے 'اور قلت تو فی کی علامت ہو اس میں سستی کرنا ہے تو یہ اس کی غفلت اور ذات کے متراوف ہے 'اور قلت تو فی کی علامت ہو اس میں سستی کرنا ہے تو یہ اس کی غفلت اور ذات کے متراوف ہو 'اور قلت تو فی کی علامت ہو اس میں سستی کرنا ہے تو یہ اس کی غفلت اور ذات کے متراوف ہو ہو ہیں۔

شریک کے تحاب کا مطلب ہے کہ راس المال کا جائزہ لیا جائے 'اور یہ دیکھا جائے کہ اس میں کتا تفع ہوا ہے یا کس قدر نقسان پنچ ہے تا الگ ہوجائیں اگر تفع ہو تو اسے لیا جائے کہ اس نقسان پنچ دونوں الگ الگ ہوجائیں اگر تفع ہو تو اسے لیا جائے 'اور شریک کا شکر اوا کیا جائے کہ اس نے تفع کمانے میں محنت کی 'اور اگر نقسان پنچ تو اس سے آوان کا مطالبہ کرے 'اور مستقبل میں تدارک کا پابنہ قراروے 'بندے کے دین میں فرائعن راس المال ہیں 'اور نوافل و فضائل تفع ہیں اور معاصی نقسان ہیں 'اس تجارت کا وقت شب و روز کی تمام ساعتیں ہیں 'شریک تجارت نفس المارہ اس لیے پہلے اس سے فرائعن کا حماب لینا چاہیے کہ راس المال ہتنا ہونا چاہیے اتا موجود

ہ یا نہیں 'اگر اس نے فرائن بالکل اوا ہی نہیں کے تواس سے قضا کا مطالبہ کرے 'اور اگر ناقص اوا کے بیں تواس سے نقص کے طافی کا مطالبہ کرے 'اور سے طافی کا مطالبہ کرے 'اور سے طافی کا مطالبہ کرے 'اور سے نقصان پہنچا ہے تو اس پر مقاب کرے 'اس قرار واقعی سزا دے آگہ نقصان کی طافی ان بھی طرح ہو سے جس طرح آجر اپنے شریک سے نہیہ پید کا صاب کر آئے 'اور نفع و نقصان کے تمام پہلوؤں پر نظرر کھتا ہے 'اور شریک کی ہر حرکت پر قاور کھتا ہے 'اس طرح دینی معاملات میں بھی نفس کے فریب و کمر سے احتیاط کرنی چاہیے کیوں کہ یہ بردا فریب کار اور دعو کہ باز ہے۔

حاب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس سے مفعل رورٹ طلب کرے اور یہ معلوم کرے کہ اس نے دن بحر کس سے کیا تفکو کی ہے اس سلط میں اس کے ساتھ وی موقف افتیار کرے جو قیامت کی میدان میں جباب کتاب کے وقت بندے کے ساتھ افتیار كياجائة كالجرنظر كاحباب ليمان تك كدتمام افكارو خيالات المحف بلين كعالي بين اورسون كاممال كالمتساب كرا الر چپ رہا ہوتو یہ دریافت کرے کہ وہ جپ کیوں رہا اور ساکن رہا ہوتو یہ بچھے کہ اس نے سکون کیوں افتیار کیا جب نفس پرواجب تمام امور کے سلسلے میں بازیرس کرے 'اور یہ واضح موجائے کہ اس نے واجبات کا کس قدر حصد اواکیا ہے توجو حصد اوا مولے سے رہ جائے دہ سخے دل پر تعق کرلے ،جس طرح شریک کے ذہم ہاتی رہ جانے والی رقم کا بیوں پر لکھ لی جاتی ہے 'اور اس کے حساب میں درج کردی جاتی ہے 'اور قرض خوای کے وقت اس کی اوائیگی کامطالبہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح نفس سے بھی مواخذہ کرے 'اور اگر واجبات کی اوائیگی میں اس نے بچے تسامل کیا ہوتو وہ نقصان اس کے حساب میں لکھ دے اور نفس کو مقوض محمرا کراس سے وصولیانی کی کوشش کرے ، کچھ قرض جرمانے کے ذریعے وصول ہوسکتا ہے ، کچھ جوں کا توں واپس طلب کیا جاسکتا ہے اور پھے ک لے سزادی جاستی ہے الین سے تمام صورتیں حیاب منی کے بعد اس وقت افتیار کی جاستی ہیں جب بعایا واجب کی ایج مقدار متعین ہوجائے اس کے بعد ہی اپنے حق کی اوائیل کا مطالبہ کرے۔ یہ ایک روز کا حساب نہیں ہے ایک زندگی بحر ہرروز اپنے تمام ظاہری وباطنی اصداءے اس طرح محاسبہ کرنا چاہیے 'جیسا کہ توبداین النمرے معقول ہے 'وہ رقد میں تنے اور ایک دن اپنے نفس كامحاب كررب سے انموں نے اپنی عمر كاحساب كيا تو معلوم ہواكہ وہ سائھ سال ہو بچے ہيں اور ساٹھ برس ميں آكيس ہزار پانچ سو دن ہوئے ہیں اس خیال کے ساتھ ی انموں نے ایک زیردست جی ماری اور کما افسوس میں شاہ حقق سے ایس ہزار پانچ سو كنابوں كے ساتھ ملاقات كوں كا اور اگر ہردن كے دس ہزار كناہ ہوئے توميرا انجام كيا ہوكا ، كمروہ بے ہوش ہوكر كريات اور اس مالت میں اپنے حقیقی موالی سے جالے او کوں ان کے انقال کے بعد ایک فیمی اواز سی کوئی مخص کم رہا تھا اب فردوس ریں کی طرف جاو 'برے کو اپنی سانسوں کا اس طرح حساب کرنا جاہیے ، قلب اور اصفاء سے جومعاصی سرزد ہوئے ہیں نفس سے ان كاحباب بمى لينا جاسي الربنده اب بركناه ك ومن ايك بخركم بين دالے و تعودى ي يدت بي تمام كمريقموں سے بمر جائے الین بندہ معاصی سے بیخے میں سستی کرنا ہے والا لکہ فرشتے مستی نہیں کرتے وہ اس کے تمام کتاہ لکھتے رہے ہیں۔اللہ تعالى كاارشاد ب

اَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ (ب۸۲ را آیت ۱) الدُنوالی اے بول کے ہیں۔

جو تھا مقام قصور کے بعد نفس کی تعذیب : جب بندہ اپ نفس کا اضباب کرے اور یہ دیکھے کہ وہ معسیت کے . ارتکاب سے نئی نہیں سکا ہے اور اس نے اللہ تعالی کا حق پوری طمرح اوا نہیں کیا ہے تواہ اس لیے کہ اگر اس نے اس کے حال پر چھوڑ دیا تواس کے لیے گناہ کا ارتکاب اور سل ہو جائے گا اور نفس معاص سے مانوس ہو جائے گا 'اور نفس معاص سے مانوس ہو جائے گا 'یماں تک کہ ان سے بچنا اس کے لیے نمایت و شوار ہو جائے گا 'اور میہ سراس ملاکت اور جائی کی بات ہے کہ نفس گناہ کا عادی بن جائے گا 'اس لیے یہ ضوری ہے کہ نفس گواس کی فلای پر سرا دی جائے 'چنانچہ اگر کوئی قض شہوت نفس کے ساتھ کوئی مشتبہ بن جائے گا 'اس لیے یہ ضوری ہے کہ نفس کو اس کی فلای پر سرا دی جائے 'چنانچہ اگر کوئی قض شہوت نفس کے ساتھ کوئی مشتبہ

لقمد کھالے تواس کی سزایہ ہے کہ بھوکا رہے اور اگر فیر مجرم کی طرف دیکھے تو آگھ کوید سزاوے کروہ کی چزی طرف ندویکے ای طرح تمام اعضاء بدان کوان کی غلطیوں پر بیر مزادے کر انعین ان کی شوات سے دوک دے اسا کین راہ آخرت کا یکی طریقہ تھا'چتانچہ معمور ابن ابراہیم سے مردی ہے کہ ایک مخص نے ایک اجنی مورث سے بات کی اور اس کی باتوں میں کچھ الیا مروش مواکد اپنا ہاتھ اس کی ران پر رکھ دیا 'بعد میں اس غلطی پر نمایت شرمندہ ہوا 'اور ہاتھ کو اگل کے شعلوں پر رکھ کر سزا دی یمال تک کہ ہاتھ جل کر کو ملہ ہو کیا موایت ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک مض اپنے معبد میں عبادت کیا کرتا تھا ایک زمانے تک دو اپنی عبادت میں مشغول رہا' ایک دن اس نے باہر جمانکا تو ایک فتنہ طراز حسین غورت پر نظر پڑی۔ دل محل اٹھا' اور بدخواہش ہوئی کہ با برنطے اور اس عورت سے طاقات کرے ' چنانچہ اس نے معدے بابرقدم نکالا 'لیکن رحت الی اس کے ساتھ ساتھ تھی' ا جانگ اے اپنی غلطی کا حساس ہوا' اور کہنے لگا میں یہ کیا کر رہا ہوں' تھوڑی دیریس دپیش کرنے کے بعد اس کا دل پُرسکون ہو گیا' اوراس مناوے محفوظ رہا الیکن اس والتے پروہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ جو پاؤں عورت سے ملنے کے لیے عمادت خانے ہا ہرانکلا تما اسے اسے ساتھ عبارت خانے لے جانے پر رامنی نہ ہوا' چنانچہ وہ اپنا پاؤں ہا ہر کی طرف لٹکا کر بیٹھ کیا' ہارش اور برف کرتی رہے اور دخوب پڑتی ری الین اس نے اپنا پاؤں نہیں ہٹایا 'یمان تک کدوہ پاؤں گل کٹ کر کر کیا اس کے بعد اس نے اللہ تعالی کا شکراداکیا 'بعدی بعض آسانی کتابوں میں اس واقعے کاؤکر موجود ہے۔ حضرت جنید بغدادی موایت کرتے ہیں کہ ابن اکر بی نے فرمایا کہ ایک رات مجھے مسل کی ضرورت ہو گئ وہ ایک سرد رات بھی میں نے اپنے نفس میں پچھ سستی پاتی 'ادریہ ارادہ ہوا کہ میج تک حسل کومو خر کردوں میج اٹھ کرپانی گرم کروں گایا جام میں جا کر حسل کروں گا خواہ مخواہ نفس کو مشقت میں جالا کرنے سے کیا فائدہ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کما میں نے دعری براللہ کاکام کیا ہے اس کا جمعے پر ایک واجب حق ہے علدی کرتے میں تو جھ کونہ طے گا کیا تا خرکرنے میں مل جائے گا بھے بھی متم ہے کہ میں ای گدری سمیت نماؤں گا اور نمانے کے بعد بھی اے جم سے جدانہ کروں گائنہ وحوب میں سکھاؤں گا اورنہ نج ٹول گا یمال تک کہ وہ جم بی پر سو کھ جائے۔

دیکھا میں اخیں اس مالت پر چموڑ کروالی آگیا ایک رات تھیم داری تجری نماز کے لیے نہ اٹھ سکے انموں نے اس کی سزایہ تجویز کد ایک سال تک رات کو نہیں سوئے اور پوری رات نماز میں گذاری۔

حضرت طلق روایت کرتے ہیں کہ ایک محض چلا اور اس فے اپنے کڑے اتارے اور کرم پھروں پرلوث نگائی وہ محض اپنے ننس کو خطاب کرے کمہ رہا تھا کہ آے رات کے مردار اور دبن کے بیکار کے مزہ چکے ، جنم کی حرارت اس سے بھی زیادہ شدید ہے ، وه اس حال میں تعاکم اس کی نظر سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم بریزی کپ اس وقت ایک درخت کے سامی میں تشریف فرما تھے ؟ وہ مخص آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضرموا اور کنے لگارسول اللہ میرانس محدر غالب المیاہے، آپ نے فرمایا کیا اس کی علاوہ کوئی صورت نہیں تھی جو تو نے اپنے نفس کے ساتھ افتیار کی بسرطال تیرے کیے آسان کے دروازے کول دیئے صلح ہیں'اور اللہ تعالی تھے پر فرشتوں میں فخرکر آئے' محراب نے اسحاب سے ارشاد فریایا' اپنے بھائی سے توشہ لوئیہ سن کر ہر مخص كنے لگاكدات فلال! ميرے كيے دعاكر ميرے كيے دعاكر اسركارود عالم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ان سب كے ليے دعاكر ا چنانچہ اس مخص نے دعا کی: اے اللہ تقویٰ کو ان کا توشہ بنا' اور ان کو جا ہت پر جمع رکھ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات الله! است راه راست پركر اس مخص نے يه وعاكى اس الله جنت كوان سب كا مكاندينا (اين الى الدياب يبث اين سليم) مذیفہ ابن قادہ کتے ہیں کہ ایک مخص نے کسی نیک آدی ہے دریافت کیا کہ شموات ننس کے باب میں تم اپنے ننس سے کیا معاملہ كرتے ہو اس نے جواب رہا كر دوئے زمن پر جھے اسے نفس سے زیادہ كسى نفس سے بعض نبيس ہے من اس كى خواہش كيے بوری كرسكا موں۔ ابن السماك حضرت داؤد طائى كے كمر تشريف لے محے اب كا كچه دير كل بى انتال موا تھا اور اس وقت لاش نشن پررکمی مولی تھی آپ نے ان سے ماطب مو کر فرمایا اے داؤد تم نے اپنے قس کو قد کردوا تھا اس سے پہلے کدوہ قد کیا جانا اور البيئ نفس كوعذاب ديا تعااس سے پہلے كه اسے عذاب ديا جانا الله تم اپنا ثواب اس كے يمال ديكه لو سے الله عمل كرتے تھے۔ وہب ابن منبہ كتے ہيں كه أيك فض كو يو طويل عرصے عبادت كردم اتفا الله تعالى سےكوئى ماجت بيش آئى ا اس نے ستر مفتے تک اس کے لیے اس طرح مجاہدہ کیا کہ ایک ہفتے میں صرف سات چموارے کما یا تھا 'اور شب وروز عبادت کر تا تھا سرّ منے گزرنے کے بعد اس نے اپی حاجت کے بارے میں دعا کی جمردعا تبول نہیں ہوئی اس نے اپنے نفس سے کما کہ آگر جھ مس كوكي بات موتى توتيرى دعا ضور تبول كى جاتى اس وقت ايك فرشته آيا اوراس في كما اعدا بن دم تيرى بير ساهت ماضى كى تمام عبادتوں سے بمترے اللہ تعالی نے تیری ماجت بوری کردی ہے۔

مراللہ ابن قین کے بی کہ ہم ایک جہادی ہے اوا ک دخن کی آر کا شور ہوا ، ہم سب جگ کے لیے مستو ہو گئے اس روز بدی سخت ہوا چل ری تقی ہیں نے دیکھا ایک فض لوگوں سے الگ جٹ کراہے نفس سے کمہ دہا ہے اے نفس! تو لے قلال جہاد کے موقع پر بیوی بچل کا حوالہ دے کر جھے شرکت سے باز رکنے کی کوشش کی تھی اور جس نے جرا مشورہ تول کر ایا تھا بھر قلال جہاد کے موقع پر بھی تول کے بول کا خوف والا کر دو کا اور جس رک کیا ، لیکن آج بی جرا کمنا نہیں بانوں گا اور تھے اسک بول کا فول کا خوف والا کر دو کا اور جس سے کہ بی تاریخ ورکھوں گا ، چنا نچہ بی نے اس و مسلسل نظر رکمی ، جب جل شوع ہوئی تو وہ مجابی کی صف اول جس تھا کہ جس اس فض پر نظر رکمی ، جب جل شوع ہوئی تو وہ مجابی ہی صف اول جس تھا ، گیاد میں اس فضی پر نظر مکوں گا ، چنا نچہ بی سے وہ لوگ منتشر ہو سے گردہ میں اس فی جس ہوا اور ڈٹا ہوا نظر آیا اس حطے سے وہ لوگ منتشر ہو سے گردہ میں ہوگیا ہی صورت حال دی ، جس نے اس کے جسم پر اور گھوڑے کے بدن پر ساٹھ سے ذا کر ذم شار کے ، ہم نے دور اس کے جسم پر اور گھوڑے کے بدن پر ساٹھ سے ذا کر ذم شار کے ، ہم نے دم خطرت ابو طرف کی روایت نقل کی ہے کہ نماز کے دوران ان کے دل جس اپنے باغ کے ایک پر ندے کا خیال آگیا تھا آپ کے نماز کے دوران ان کے دل جس اپنے باغ کے ایک پر نظر افحائی قود کھا آیک جو موایت کرتے ہیں کہ انھوں نے اور نظر افحائی قود کھا آیک ہوں سا عمل کیا ہے ، مجمع دوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے اور نظر افحائی قود مطا آیک جو دوای کا تھے اور کتے تھے اور کتے تھے اور کتے تھے دور کے کہوں سا عمل کیا ہے ، مجمع دوایت کرتے ہیں کہ انھوں نے اور نظر افحائی قود مطا آیک ہورت

کڑی ہوئی ہے' آپ نے اس کی یہ سزا مقرر کی کہ آئی کہ بھی آسان کی طرف بظر شیں افحائیں گے است ابن قبی رات میں چراخ کی لوپر اپنی اللی رکھ ویے تھے اور کئے تھے اے قس تو نے قلال دن قلال گناہ کیوں کیا قعائی وہیب ابن الورد کو اپنے قس کوئی فعل برائی آپ نے اس نے بوی کلیف ہوئی وہیب نے کما اے قس! میں تو جرای ہملا کہ اپنی اس کے دور دو ٹی کے ساتھ روزہ افطار کررہ ہیں' آپ نے ان سے کما آکر آپ نمک کے ساتھ روزہ کھا لیے تو اچھا تھا' انموں نے فرایا میر اس مجھے ایک سال سے نمک پر آکسا بہا ہے' اورداؤد نے یہ حمد کر لیا ہے کہ وہ باتی زندگی نمک نمیں استعال کرے گا' مجھ اور اور دور اندیش لوگ آس طرح اپنے نفوں کو طلاب دیا کرتے تھے' ہمیں جرت ہو باتی زندگی نمک نمین استعال کرے گا' مجھ اور اور دور اندیش لوگ آس طرح اپنے نفوں کو طلاب دیا کرتے تھے' ہمیں جرت ہو کہ تم آپ نا فلاموں کو اور ان کا معالمہ تمہارے افتیار سے ہا جربوجائے گا' وہ تجرے ظانف بعادت کردیں گے' ایک طرف فلاموں اور باندیوں کے اور ان کا معالمہ تمہارے افتیار سے ہا جربوجائے گا' وہ تجرے ظانف بعادت کردیں گے' ایک طرف فلاموں کی سرکشی نیا دہ ہے' اور اس کی بعادت کا فقسان ان کی بعادت کی تھان سے بوا ہے' وہ لوگ نیا دہ سے نیا وہ تیری دیوی دیوی نشک کی سرکشی نیا دہ ہے' اور اس کی بعادت کا فقسان ان کی بعادت کے قسان سے بوا ہے' وہ لوگ نیا دہ سے نیا وہ تیری دیوی دیوی کرنے والا ہے' آگر تو مقل کی دولت سے مالا مال ہے تو بیا بات میں طرح سمین اس کی حقی اس میں خم نہ ہونے والی فعیس ہیں' نفس اس ذیدگی کو جاہ کرنے والا ہے۔ آگر تو مقل کی دولت سے مالا مال ہے تو بیا ہے۔ اس میں خم نہ ہونے والی فعیس ہیں' اس اس نیدگی کو جاہ کرنے والا ہے۔ آگر تو دول کو دول کرنے کی علاوہ کوئی ذیدگی نمیں ہے' اس میں خم نہ ہونے والی فعیس ہیں' اس اس نور کی کو جاہ کی دولت سے مالا مال ہے تو بیا ہے۔

بانجوال مقام مجامره : مجامره يه ب كه جب وايخ ننس كاحماب كري اوريد ديكي كداس في معصيت كاار تكاب كيا ے قوامے وہ سزائیں دے جو گذشتہ سطور میں میان کی جا چک میں اور اگرید دیکھے کہ وہ فضائل یا اور ادمی سستی کرتا ہے قواسے اور اد کے بوجہ سے کر انبار کردے اور علف وظا کف کا پابٹر کردے ناکہ چھلی کو نامیوں کی علاقی اور گذشتہ نقصان کا تدارک ہو سے۔عالمین خداای طرح عمل کیا کرتے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عرانماز عمر جماعت سے نہیں پڑھ سے اپ اپ اسپ الس کواس کی یہ سزا دی کہ اپن وہ زین صدقہ کردی جس کی قبت دولا کھ درہم تھی اگر معزت عبداللہ این عمر کوئی نماز جماعت سے نہ ردہ پاتے تو وہ رات ماک کر گذارتے ایک مرتبہ آپ نے مغرب کی نمازاتی باخیرے پومی کہ دوستارے طاوع ہو سے اس کی سزایس آپ نے دوغلام آزاد کے ایک بار این ابی ربید فحری دوشتیں ند پڑھ سکے اس کی مزا آپ نے ایک فلام آزاد کرے دی " بص لوگ معمولی معمولی خطاوں راسے نفس کوسال محرے مدندن یا بیدل ج کیا اپناتمام ال داہ خدا میں صدقہ کرنے کا پابتد عالما كرتے تے اور وہ صورتیں افتیار كرتے جن سے ان كی نجات ہوجائے۔ يہ تمام اعمال نفس كے مواقع كے طور پركياكرتے تھے۔ رہا یہ سوال کہ اگر جمارا تقس تمہاری اجاع نہیں کرنا کیا وہ مجام اوراوراوی باعدی پر آمادہ نہیں ہے تواس سے علاج کی کیا صورت ہے؟اس كاجواب يہ ہے كہ تم اے وہ روايات ساؤجو مجامرين كى فعيلت من وارد ہوكى بي اورسب سے زيادہ نفع بنش علاج بہے کہ تم اللہ تعالی کے بندوں میں سے کی ایسے بندے کی معبت افتیار کروجو مباوت میں محنت کرتے والا ہواس کی ہاتیں خورے سنواوران پر عمل کو اس کے اعمال کامشاہدہ کو اوران کی اقدا کو ایک بردگ کتے ہیں کہ جب مبادت کے باب میں جدر کے سکتی جمانے لگتی تو میں محرابن الواسع کے احوال اور مجاہدات کامشاہدہ کرتا ایک ہفتے کے عمل سے میری سستی فائب ہو جاتی کین آج کل یہ عمل بداو شوار ہو کیا ہے اس لیے کہ اب ایسے لوگ کمال باقی رہے جو عبادت میں عامدہ کیا کرتے تھے پہلے لوگوں کے مجاہدے اب تصر پاریند بن مجلے میں اس لیے اب مشاہدے کے بجائے سننے پر زیادہ ندرویتا چاہیے ، ہمارے خیال میں ان كا اوال في اوران كواقعات كامطالعه كرف يزايد كوكى چزاي بن سي ب واقعة عجابده ان اوكول كاتمااب ان كى مثقتوں کا دور خم ہو چکا ہے ابدالا بادے کے تواب اور نعتیں باتی رہ می ہیں ، یہ سلسلہ تبعی خم ہونے والا نہیں ہے ان کی سلات می قدروسیع ہے اور ان لوگوں کا خیال می قدر افسوساک ہے جو ان کی اقتراء نہیں کرتے ، یہ لوگ چند بوز تک دنیاوی

لذات ہے معتقع ہوں کے 'چرموت آئے گی'اور ان کے اور شہوتوں کے درمیان بیشہ بیشہ کے لیے ماکل ہو جائے گی'ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ چاہج ہیں۔

یماں ہم جمتدین کے اوصاف اور ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کاکہ سالک طریقت کے دل میں ان کی افتراء کرنے کا جذبہ پیدا ہو سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اللہ تعالی ان قوموں پر رحم فرمائے جنبیں لوگ مریض تصور کریں کالا تکہ وہ مریض نہ ہو۔ ( ۱ ) حسن بصری فرماتے ہیں کہ بطا ہر مریض نظر آنے والے لوگ وہ ہیں جنمیں عبادت کی مشعب مضمل کر دے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

اورجولوگ دیے ہیں جو کھ دیے ہیں اور (دیے کے بادجور) ان کے دل خوف زوہ رہے ہیں۔

حسن بعری فراتے ہیں کہ اس آیت میں وہ لوگ مراوییں جو اعمال صالحہ کے باوجود اللہ کے عذاب ہے ڈریں اور یہ سوچیں کہ ان کی وجہ سے ہم عذاب التی سے محفوظ نہ رہ عمیں کے ایک مدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ہے۔ طرفی بلی لیمن طرف بلی لیمن طرف کے مگر مُو حَدِّسُن عَمَلُه می (طبرانی۔ عبداللہ این بشر)

اس مخص کے کیے خوشخری ہے جس کی عمر کمی ہواور عمل اجھے ہوں۔

بر گان رب کے پھو اور حالات : پھولوگ حضرت عرابین مدالس کی عادت کے لئے ما مربوئے اس نے ان میں ایک نوجوان کو دیکھا جو افتائی محیف وزوار تھا ہی ہے اس نوجوان سے پوچھا کہ ظری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے عرض کیا امیرالموسنین! محید بیاری نے اس حال کو پہنچا دیا ہے مجرت عرابین مدالس وی قربا میں تھے اللہ کی هم دیتا ہوں جو سے بی بی مثل اس نے عرض کیا یا میرالموسنین! محیوات بیا ہے کہ جن نے دنیا کا مزہ بی مال اور اس محلیا اور اس مرا کہ میرے نزدیک اس کی روش اور مدر سے تقربو کی اور اب میرا یہ حال ہے کہ جن خود کو عرش معلی کے مشاہدے ملاوت حقید ہو گئی اور اب میرا یہ حال ہے کہ جن خود کو عرش معلی کے مشاہدے میں محربا آ ہوں اور کی میرے سامنے بعث اور دور نرخی کی طرف کے جارہ جی میں اس کے دن کو بھوکا ہے اس رہتا ہوں اور جن میں محربا آ ہوں اور کی میرے میں اس کے دن کو بھوکا ہے سامی ہوں اور

<sup>(</sup>١) يردايت مرفع شين في البدايام احرك كاب البري مرفعا الل كاب

راتوں کو جاتا ہوں اور اللہ تعالی کے واب و عذاب کے مقابلے میں جھے اپنا ہرمال اور ہرمل کے نظر آیا ہے۔ ابو قیم کتے ہیں کہ داود طائی روٹی پانی میں محول کرنی لیا کرتے تھے ' روٹی نمیں کھاتے تھے ، کمی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی فرمایا روٹی کھانے من دريت كلي ب اس عرص من قرآن كريم كى بهاس ايتى يرحي جاسى بين ايك موزان كياس كوئى فض آيا اور كيف لكا ک آپ کی جست کی ایک کڑی اوٹ دی ہے "آپ نے فرایا عمل اس محری میں برس سے مول عل نے آج تک جست کی طرف نيں ديكما ان حفرات كوجس طرح بيكار مفتكو فيد عنى اى طرح بيكار و كمنا بحى پيند نيس تما محرابن ميدالعور كت ي كه ايك روز ہم اجر ابن رزین کے پاس چاشت کے وقت سے معر تک بیٹے رہے اس دوران نہ انہوں نے وائی دیکھانہ ہائیں ، کی نے ان سے اس معیت پر جرت ظاہری اب نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہے اس کے بدا کی ہیں کہ ان سے اس کی معمت کامشاہدہ كيا جائے اگر كوئى مخص دو سرے مقعدے ليے نظرافها آے اس كے ليے كناه لكما جا آہے و حدرت مسوق كى الميد كتى يول كم سروق کی دویدلیاں در تک نمازیں کرے رہے کے باحث سوج می خیس کا ایس انھیں دیکہ دیکہ کردوا کرتی بھی کہ انہوں نے ا بناكيا حال بناليا ب حضرت ابوالدرداع فرائ ورائ تين جنس ندموتي وي ايك ون بعي زعره دمنا بدند كراً الله ك کے دوپریں بیاسا رہنا' آدمی رات کواس کے سامنے سر جود ہونا اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیشنا ہو اچھی اچھی ہاتیں جماعظة ہیں جیے اقتص الیمے پھل چھانے جاتے ہیں اسوداین بزید عبادات میں سخت عباہدہ کرتے تھے اور گری کے دنوں میں موند رکھتے تھے یاں تک کہ ان کا جم مزیا زرد ہوجا ہ ملتمہ ابن قیس ان سے فرائے کہ تم کیوں اپنے تعس کوعذاب دے رہے ہو ، قرماتے میں اس کی جرخوای کے لیے ایساکررہا ہوں وہ اس قدر موزے رکھے کہ جم منر ہوجا یا اور اس قدر تمازیں پڑھے کہ تمک کر کرجاتے ایک مرتبہ صفرت الس ابن مالک اور معرت حسن ان کے پاس اے اور کہنے کے کہ اللہ تعالی نے حمیس ان تمام باوں کا عظم نیس ریا ہے اسے نے فرمایا میں آوایک غلام ہوں میں کمی الی جڑے درانی نسی کرنا جس سے عامیزی ظاہر ہو ایک بروگ دان میں ایک ہزار رکیش پرے لیتے تھے اس کا بیجے سے ہو آک دونول پاؤل سے معدور ہوجاتے ، کربیٹ کرایک ہزار رکعت پر سے اور عمر کی نماز کے بعد التی یالتی مار کر بیٹ جاتے اور کہتے کہ جمعے بندوں پر جرت موتی ہے کہ وہ تیرے بجائے دو سرے کا ارادہ کیول کرتے ہیں ا اور تیرے فیرے کس طرح مانوس ہوتے ہیں ، چھے اس بات پر جرت ہوتی ہے کہ قیرے فیرے ذکرے ان کے دل کیے مدفن ہوتے ہیں وابت البتانی کو نمازے عشق تھا وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر ایسی مخض کو قبری نماز رہنے کی اجازت دے و محصورا الدين بي قري فاداد اكرسكون-

صعرت بنید بندادی قراتے ہیں کہ میں نے سری سفل سے زیادہ مجادت کرنے والا نمیں دیکھادہ افغانوے ہری کے ہو گئے سے مرافعیں مرض دیات کے علاوہ مجھی لیٹے ہوئے نمیں دیکھا گیا، حرف ابن سعد کتے ہیں کہ پجھ لوگ ایک راہب کے پاس سے گذرے اور دیکھا کہ اس نے عباوت میں شدید محت سے خود کو بے حال بنالیا ہے 'لوگوں نے اس مجاہدے کے بارے میں ہو جھا' اس نے کہا کہ جن خطرات اور مصائب سے مخلق کو گذرتا ہے ان کے سامنے اس مصحت کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن لوگ فظات میں جلا ہیں' اور افسانی لذات میں فرق ہیں' اور اپنے رب کے پاس سے جو حدا فھیں طفے والا ہے اس بھول کے ہیں' تمام لوگ اس کا جلا ہیں' اور افسانی لذات میں فرق ہیں' اور اپنے رب کے پاس سے جو حدا فھیں طفے والا ہے اسے بھول کے ہیں' تمام لوگ اس کا

يہ جواب من کردوئے لگے۔

یہ ہوں استادلی کتے ہیں کہ ابد جر جربی ایک سال تک طرمہ خرمہ بی سقیم رہے اس دوران نہ وہ سوئے نہ انہوں نے کوئی کلام کیا ' نہ کسی ستون سے ٹیک لگائی ' نہ کسی دیوار کا سازالیا ' اور نہ پاؤں کھیلائے ' ابدیکرالگٹائی ان سے ملے تو پوچھا کہ آپ لے اس قدر سخت احتکاف کیے کرلیا ' فرایا اس علم کی دجہ سے جس نے میرے باطن کو سچا بنا رکھا ہے ' میرے فلا ہر پر اس کا پر تو ہے ' کٹائی نے یہ من کر سرچھایا اور سوچے ہوئے جل دئے ' ایک پزرگ کتے ہیں کہ جس کے موصلی کی خدمت جس حاضرہوا ' جس نے دیکھا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ کھیلائے دو رہے ہیں ' اور ' انسوان کے ہاتھوں پر گروہے ہیں جس کے قریب جاکرد یکھا ان کے آنسو

مرخی ماکل مے میں نے کمااے فتح خدا کی تنم کیاتم خون کے آنسو بماتے ہو 'انہوں نے کما اگرتم مجھے خدا کی تنم نہ دیتے تو میں مركزند بال القي من خون ك أنورو ما مول من في جماع كيون روت مو فرايا إس بات يركه من الله تعالى ك واجبات ادا نہیں کریا تا ہوں اور خون اس لیے رویا کہ کمیں آنسوب موقع نہ نظے ہوں 'رادی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھ کر ہوچھاکہ اللہ تعالی نے تسارے ساتھ کیا معالمہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی ہے میں نے پوچھا اور تسارے خونیں آنووں کاکیا رہا ، فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے آپ قریب کیا اور فرمایا کہ اے فخ تم نے آنو کیوں بمائے؟ میں نے عرض کیا تیراحق مج طورے اواند کرنے پر فرمایا اور خون کول بمایا؟ میں نے عرض کیا اس خوف ہے کہ کس آنسوب موقع نہ لکلے مول الله تعالى نے فرمایا اے فتح تو اس سے کیا جاہتا تھا میں اپنی عزت و جلال کی تئم کھاکر کہنا موں تیرے دونوں تکسیان فرشتے چالیس برس تک تیرے اعمال نامے لائے اور ان میں کوئی خطافہیں تھی۔ روایت ہے کہ کچے لوگ سنر کررہے تھے مکی جگہ راستہ بمول من اورایک ایے راہب تک جاننے جو لوگوں سے الگ تعلک ہو کر عبادت میں لگا ہوا تھا اوگوں نے آواز دی اس راہب نے آئی خلوت گاہ سے جمالک کردیکھا 'لوگوں نے کہا اے راہب! ہم راستہ بعول سے ہیں 'ہمیں راستہ تلادے 'اس نے آسان کی طرف اشاره کیا اوگ سجیے مے کہ وہ کیا کمنا چاہتا ہے انہوں نے کمااے راہب ہم تیرے سائل ہیں کیا تو ہمارا سوال پوراکرے گا، راہب نے کماسوال کردلیکن زیادہ مت بوجمنا اس لیے کہ دن مجمی واپس نمیں ہوگا اور عربھی نمیں لوٹے گی اور موت جلدی میں ہے اوگ اس جواب سے حیرت میں پڑھئے انہوں نے کہا اے راہب قیامت کے دن محلوق کا حشر کس بات پر ہوگا کہا نیت پر آ انہوں نے کما ہمیں کچھ وصیت کر کہنے لگا اپنے سنرے بعدر توشہ لو 'اس کیے کہ بهترین زاد راہ وہ ہے جو مقدر پورا کرے 'پھرانہیں راستہ بتلایا اور اپنے عبادت خانے میں چلا گیا عبد الواحد ابن زید کتے ہیں کہ میں جین کے ایک راہب کی خانقاہ کے پاسے گذرا، میں نے اسے آواز دی اے راہب اکر اس نے کوئی جواب نمیں دیا میں نے دوبارہ پھر آواز دی وہ بدستور خاموش رہا میں نے تيسري مرتبه آوازدي ايس نابي عبادت كاوس جمائك كرويكما ادركيف لكاكه من رابب نيس بون رابب تووه ب جوالله تعالى ے ڈرے اور اس کی تعظیم کرے اس کے دیتے ہوئے مصائب پر مبر کرے اور اس کی قضار راضی ہو اس کی نعتوں پر تعریف كرے اور اس كے انعابات كا شكر اواكرے اس كى عظمت كے تام مركوں ہو اس كى قدرت كے مالع ہو اس كى جبت ہے خضوع کرے اس کے حساب اور عقاب میں خورو فکر کر آ ہو اس کادن روزے میں اور رات نماز میں گذرتی ہو ووزخ کے خوف اورالله تعالى كے سوالات كے درنے اس كى آكموں سے نيندا ژادي بو ايا مخص رابب بو تاب ميں تواك ك كها كتا بول اسيخ آپ كواس قيد خانے ميں اس خوف سے قيد كئے ہوئے ہوں كه تميں لوگوں كو كا نتے نہ لكوں ميں نے برچما اے را آب! لوگوں كوش جزنے اللہ عدد ركردكما ب اوروہ اے پہانے كے بعد كوں مكر ہو كے بن رابب تے جواب ويا اے بعالى لوكوں كو الله سے دنیا کی مجت اور اس کی زینت نے دور کردیا ہے دنیا خطاؤں اور گناہوں کی جگہ ہے 'اور خاندوہ ہے جو اپنے دل سے دنیا کی میت نکال مینے اور اپنے کنامول سے توبہ کرے اور ان اعمال کی طرف متوجہ ہوجو اللہ سے تربیب کریں واؤد طائی ہے کسی نے کما کہ آپ اٹی داڑھی میں تھی کرلیں والا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بیکار ہوں معرت اولیں قرفی کا معمول یہ تھا کہ وہ نمازے ليے كمزے ہوتے اور فرماتے يہ رات ركوع كى ہے اور تمام رات ركوع ي من كذار دين و مرى رات كے متعلق فرماتے كه بيد رات سجدے کی ہے 'اور تمام رات سجدے ہی میں گذار دیتے ' روایت ہے کہ علیہ ظلم جب گناموں سے بائب ہو کراللہ کی طرف متوجه موت وان کی بھوک بیاس سب او می ان کی والدہ محترمہ کھیں سیٹے اپنے نفس کو آرام دو وہ کہتے کہ میں آرام ہی کی طاش من بول ، مجھے نفس پر بچھ مشقت کر لینے دو پھر بیشہ بیشہ آرام کروں گا ، حضرت مسروق ج کے لیے تشریف لے محے ، آپ بھی لیٹ كر نبيل سوئ بلكه سجدے كى حالت ميں سوئے معزت سفيان توري فرماتے ہيں كه لوگ رات كے سفرى تعريف ميح كوكرتے ہيں ، اور تقوی کے بعد موت کو اچھا سمجھیں ہے۔ عبداللہ ابن داؤد کتے ہیں کہ بزرگان دین میں سے جب کوئی مخص جالیس برس کا ہوتا

تواپنابسرطے كرديتا معنى رات كوسونا ختم كرديتا تھا۔

لهم ابنِ الحن ہرروز ایک ہزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے' اور بعد میں اپنے ننس سے کہتے تنے اے سرچشمہ شر کھڑا ہو' جب بت زیاده کزور ہو گئے تو پانچ سور کعت پڑھنے گئے ، وہ یہ سوچ کر دویا کرتے تھے کہ میں اپنے نسف عمل سے محروم ہوگیا ، رہے ابن خیٹم کی صاجزادی ان سے کما کرتی تھیں کہ اباجان!لوگ سوتے ہیں اور آپ جائے ہیں آپ نے جواب دیا کہ بی تیرا باپ آگ ہے ڈرتا ہے' آپ کی والدہ محترمہ مجمی ان کی اس حالت پر سخت مضطرب رہتی تھیں 'آیک مرتبہ آپ نے انہیں آنتائی کرنیہ وزاری کرتے ہوئے اور شب بیداری کرتے ہوئے دیکھا تو کئے گلیں اے بیٹا شاید تو لے کسی کو قتل کردیا ہے اس لیے اس قدر رو تا ہے'اور عنو و مغفرت کی دعائمیں مانکتاہے'انہوں نے عرض کیاای جان آپ کا خیال میج ہے' وہ کئے لگیں اگر ایباہے تو ہمیں ہتلاؤ وہ کون ہے 'ہم اس کے اعزّہ کو تلاش کریں گے 'اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ مختے معاف کردیں ' بخدا اگر انہیں پتا چل جائے کہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے تو وہ تھو پر ضرور رحم کریں گے اور تخبے معان کردیں گے رکھے نے کماائی جان میں نے اپنے نفس کو قل كيا ہے۔ بشرابن الحرث كے بعا مج كہتے ہيں كہ ميرے مامول جان ايك دوز ميرى الى سے كہنے كھ كہ اے بمن ميرى پسليال میرے پید کے خالی جے میں تمس ری میں میری اتی کئے لکیں آگر تم اجازت دو تو میں تعورے سے میدے کا حریرہ منادول ماکہ تم ائے لی کر کچھ طاقت باو اموں جان نے کما نہیں! مجھے ڈرے کہ کمیں اللہ تعالی بدنہ پوچھ لیں کہ تیرے پاس میدہ کمال ہے آیا تھا ا مجھے نئیں پتا میں اس کاکیا جواب دوں گائیہ سن کرمیری اتی روئے لکیں 'اموں جان بھی روئے لکے 'اور انسیں رو آ ہو دیکھ کرمیں بھی رونے لگا عمر (بشراین الحرث کے بعائج) کہتے ہیں کہ میری اتی نے ایک دن دیکھا کیدوہ بھوک کی وجہ سے سخت عاصال ہیں اور ضعف کی وجہ سے تعنس کا نظام کرور پڑ کیا ہے ' یہ حالت دیکھ کرمیری اتی ان سے کئے لکیں کہ اے ہمائی کیا اچھا ہو آاگر تیری مال نے جھے نہ جنا ہو یا تیرا حال دیکھ کرمیرا دل کلوے کھڑے ہوا جاتا ہے کاموں جان نے کما میں بھی میں کتا ہوں کہ کاش میری ال نے مجھے نہ جنا ہو تا' اور اگر جنا ہو تا تو مجھے دودھ نہ پالیا ہو تا' راوی کتے ہیں کہ میری اتی اپنے بھائی کے لیے ہروقت روتی تھیں۔ ربیج کتے ہیں کہ میں حضرت اولین کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اس وقت نماز فجرے فارغ ہونے کے بعد بیٹے ہوئے تھے میں بھی بينه كيا اورول من يه سوچ فكاكه مجهان كى سيحات من مارج نه مونا چاہيے ، چنانچه ده ابني جكه بيشے رہے يمال تك كه انهول نے ظہری نماز پر می ، پر عمرتک نوافل پڑھے رہے اس کے بعد عمری نماز آوای اور مغرب تک ای جگہ رہے اس کے بعد مغرب کی نماز ردهی اور اپن جکہ سے نہیں ملے اس سے بعد عشاکی نماز ردھی اور منع تک نوا فل میں مشغول رہے ہمال تک کہ فجر کا وقت ہوگیا'اس کے بعد آپ نے فجری نماز اواکی نماز کے بعد آپ پر کھ در کے لیے نیند کاظبہ ہوگیا' بیدار ہوئے تو آپ کی زبان پریہ الفاظ تھے اے اللہ! میں سونے والی آنکہ اور سرنہ ہونے والے بیٹ سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں نے ول میں کما کہ جھے ان سے اس قدر کافی ہے اس کے بعد میں واپس چلا آیا۔

ایک قض نے حفرت اولیں کو دکھ کر پوچھا کہ آپ بیار ہے کوں لگ رہ ہیں فرایا میں بیار کیوں نہ ہوں مریش کھا ہے کہ سے ہیں جسے اس محف کے سوتے پر جرت ہوتی ہے کھاتے ہیں جسے اس محف کے سوتے پر جرت ہوتی ہے جس کے اوپر جنت آراستہ ہو' اور نیچے دو ذرخ دبئی ہو' ایک متلی پر ہیزگار فض کتے ہیں کہ میں ابراہیم ابن ادہم کی خدمت میں ماضر ہوا وہ اس وقت نماز مشاء پڑھ کچے ہے میں انھیں دیکھنے کے لیے بیٹھ کیا اسے میں آپ نے اپنے اوپر کمبل لیٹا اور لیٹ کے رات میں کروٹ بھی نہیں ہوئی' میں ان کہ میں ہوئی' میں اور وضو نہیں کیا رات میں کروٹ بھی نہیں ہوئی' بہاں تک کہ میں ہوئی' مرزوں نے بھر کی اذان دی' آپ نے اٹھ کر نماذ پڑھی اور وضو نہیں کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ تمام رات ہوئے ور ہے اور میں ایک اس حالت میں کی محض کو نینڈ آ سکتی ہے' فاہت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے بعض اور کوں کواس قدر نماذ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ (کمزوری اور محس کے باعث) کھنوں کے بل چل کرا ہے بستر پر آیا میں نے بعض اور کوں کواس قدر نماذ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ (کمزوری اور محس کے باعث) کھنوں کے بل چل کرا ہے بستر پر آیا

کرتے تھے ابدیکراین میاش نے چاہیں برس اس طرح گذاری کہ بسترے کر نہیں لگائی ان کی ایک آگھ جی پائی اتر آیا تھا گر ہیں

برس تک ان کے گروالوں کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ کتے ہیں کہ سنون کا معمول ہر روزپانچ سور کعت پڑھنے کا تھا ابو بکرا لموسی کتے

ہیں کہ جی اپنی جوانی کے وٹول جی اکتیں بڑار دفعہ قل ہو اللہ پڑھا کر تا تھا یا چاہیں بڑار مرجہ 'راوی کو اس جی شک ہے ، منصور
ابن المعتمر کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی محص اضی ویکٹا تو کتا کہ ان پر کوئی معینت آپڑی ہے 'آکسیں نبی 'آواز پست' ہروقت
آئین المعتمر کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی محص اضی ویکٹا تو کتا کہ ان پر کوئی معینت آپڑی ہے 'آئیم رات رو آ ہے 'کی بھی وقت
آگھیں تم رہیں 'ورا حرکت کرتے آنسو بھے گئے 'ان کی واقعہ کھا کرئی خیس بیٹا تو یہ کیا کرتا ہے 'تمام رات رو تا ہے 'کی بھی وقت
جی جیس ہو تا شاید تو نے کسی کو قل کروا ہے 'یا کسی پر بڑا علم کیا ہے 'وہ کتے آنا جان جس بی جانتا ہوں کہ میں نے اپنے تھی پر کیا

می من من الدے درافت کیاکہ تم دو پری باس پر اور دات کے جامنے پر کیے مرک لیتے ہو کنے لگے اس طرح كدون كے كھاتے كورات ير التوى كرويتا مول اور رات كے كھانے كودن ير اوراس ميں كوئى ديادہ مشكل بحى ييش تيس اتى فرمایا کرتے سے کہ میں نے جنع جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلبگار میٹی فیٹر سوتے ہوں اور نہ دو زخ جیسی کوئی چیزدیکھی جس سے بھامنے والے خواب فرگوش کے مزے او تع ہوں 'جب رات آئی لا فرائے کہ الک کی حرارت نے رات کی فید ضائع کر دی کرمی تک جامتے رہے می ہوتی و فرمائے کہ اک کی حوارت نے دن کی نیند خراب کردی ہے کردن بحرجا مے رہے یمان ك كررات آجاتى رات كے الے رفوائے كر جو فض در آبوات رات ى كو جل وعاجا بي امنے كو دت رات كا جانا اچا لكاب الك بزرك كت بي كديس عامرابن فيس ك ساخه جارماه تك رما ميس في الحيس ندرات بي سوح بوع ديكما اورند دن میں سوتے ہوئے پایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے پیچے فحری فراد يرمى "ب فيسلام بعيرا اوردائي طرف كورخ كرك بين مع اس وقت آب ير تجو فم كااثر قا اب سورج لطف تك اى طرح بني رب اس كے بعد ابنا بات النا اور فرایا بخدا میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم كے اصحاب كود مكما ہے اب جھے كوئي مخص ایا نظر نیس آیاجوان سے مشابت رکھتا ہو وہ لوگ بھوے بالول اور زرد چروں کے ساتھ می کرتے ان کی راتیں جودو قیام اور عاوت كاب الله يس كزر في تعين وه اسي قدمول اور بينا عول ير دور وا كرت عن يه لوك جب الله كاذكر كرت واس طرح رنتے میے ہوا کے جزو تد جھڑوں سے درخت ارزے میں ان کی اسمیں اس قدر آنو برماتیں کہ کرے رہوجاتے اب لوك ففات ك ساخ سوت بن الوسلم الخولاني يا اله تحري مجدين ايك كوزالكا ركما قدا الركوري ووالها فل كو درایا کرتے تے اور کیتے تے کہ کمزا ہو جاورند میں مجے اس قدر رکیدوں کا کہ قر تھک جائے کا میرا یک نصان نہ ہو کا اگر فلس کی طرف سے مجے سنتی دیکھتے و کوزا افعاکر اپنی چوٹلوں پر مارتے اور کتے کہ جرب جانورے زیان قرمار کا مستق ہے و ایا کرتے تھے كد سركاردد عالم صلى الله عليه وسلم ك امحاب يد عصف بول ك كدوين مرف بم في احتيار كياب كفرا بم اس قدر منت كرين تے كد محاب كرام كومعلوم موجائے كاكد مرف مى دين كو افتيار فيس كيا ب ملك مارے ينجے ہى كو اوك ارب ہیں مغوان ابن سلیم طویل قیام کے باحث دونوں ٹاگول سے معدور ہو محے تھے ان کا عابدہ اس درہے پر پہنچ کیا تھا کہ اگر کوئی تعس ان ے کتاکہ تیامت کل ہوگ وان کے اعمال میں درائمی نواد تی نہ مویاتی این دہ پہلے ی اسے زیادہ موے کہ ان میں مزد نطادتی کی مخبائش ند ہوتی مردی کے موسم علی وہ چھٹ پر جا بیلنے تاکہ جسم کو سرد ہوا کے تھیڑے کملائیں اور مری کے دوں میں نگ و ناریک کموں یں پہنے جاتے باکہ اپنے لاس کو جس اور محلن کا مزہ چھائیں 'وہ رات بحرسوتے نیس تھے 'یماں تک کہ الدا من والت من والت بالى الى موت سے كو ليے يلے دور كر رہے تے اے اللہ! من جرى ما قات بند كرنا مول و بعى محص ملنا پند کر قاسم این محر کتے ہیں کہ میں میجا او کرسے سے بعلے معرت ماکشری فدمت میں ماضرور آاور انعیں سلام كرنا اس كے بعد است كامول من معنول مو تا ايك دوز حسب معمول من ان كى خدمت من ما مربوا "آب اس وقت چاشت كى نماز پردری تیس اوریه آیت پرد پرد کردوری تیس :-فکن الله عکی نیناو و قاناعذاب الشکوم (پ۲۲ س ایت ۲۷) سوندان بم پر بردا حسان کیا اور عذاب دون ترب بچالیا-

یں در تک کورے رہے کے باحث حمن محس کر لے گا ایکن وہ اس طرح آیت کی طاوت کرتی دیں اور وہ تی ہیں سے سوچا پہلے بازار ہو آوں 'چانچہ یں بازار گیا اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کروالی آیا ہے آپ اس طرح آیت کی طاوت اور کریہ و زاری یس مضول جمیں 'محرابن احل کتے ہیں کہ جب میرالرحن ابن اسود ج کے ارادے سے ہمارے پاس آسے ہوان کے پاؤل میں مضول جمیں 'محرابن احل کتے ہیں کہ جب میرالرحن ابن اسود ج کے ارادے سے ہمارے پاس آسے ہوان کے پاؤل میں پچھ تکلیف بھی 'مکرہم نے اسمی دیکھا کہ وہ ایک پاؤل پر کھڑے ہوکر صفاء کے وضو سے محکی نماز اواکرتے تھے ابن ابن بان طالب کتے ہیں کہ میں موت سے صرف اس لیے ڈر آ ہول کہ وہ میرے اور راہ کی نماز کے درمیان ماکل ہو جائے گی مول ابن بان بان ماکل ہو جائے گی ہوائے کے باحث ان کے چرے زرد پڑھے ہوں' اور روئے کی وجہ سے ابن ابن بان بان ہوائے ہوں' ان پر فاشین کا ساخبار چھایا ہوا ہو 'حضر سے ساخت تنا ہوتے ہیں' انڈر انحمی اپنے کہ وہ اللہ تعالی مورے ہیں' انڈر انحمی اپنے کہ وہ اللہ تعالی سے سے مخورہ نمیں ہوتے ہیں' انڈر انحمی اپنے کہ وہ اللہ تعالی اس کے جرے اس قدر حمرہ کیوں ہوتے ہیں' فربایا س لیے کہ وہ اللہ تعالی سے کے ساخت تنا ہوتے ہیں' انڈر انحمی اپنے کہ وہ اللہ تعالی کہ وہ سے مغورہ نمیں کی آخر جو بیٹ اس وقت ہی جو سے مغورہ نمیں کے گا اور میرے ساتھ ایک ابیاد محمل میں ہوتے ہیں' اندر جھے موت دے گا اس وقت ہی جو سے مغورہ نمیں کے گا اور میرے ساتھ ایک ابیاد محمل میں ہوتے ہیں ابی وصلہ نہ بھے تھی ہو کہ اور میں اسے کیے اجتاب کر سکتا ہوں' اگر تو بھے اس کا حوصلہ نہ بھے تھی روئی کی ہوت ہوں کہا ہوں اسے کیے اجتاب کر سکتا ہوں' اگر تو بھے اس کا حوصلہ نہ بھے تھی دیکتا ہے اور میں اسے کیا ہوں اس کی میں اور مصاب ہیں اور مصاب ہیں' اور مصاب ہیں اور مصاب ہی گارا احت و مصرت کہا ہے اور میں اسے کہا ور مصاب ہیں۔ اور اس و مصرت کہا ہے اور میں اسے کہا ہوں ہیں۔ انہ کہا ہوں گار اسے ابی اور مصاب ہیں۔ انہ میں میں انہ کہا ہوں گارا ہوں ہو کہا ہوں گار ہو گھے اس کا حوصلہ نہ بھی ہوں انہ میں کہا ہوں گار ہو گھے اس کا حوصلہ نہ بھی ہوں کہا ہوں گار ہو گھے اس کا حوصلہ نہ بھی ہوں گار ہو گھی گار ہو گار ہو گھی گار ہو گو گھی گار ہو گھ

جعفرابن محرکتے ہیں کہ عنبہ غلام تین چیوں میں رات پوری کیا کرتے تھے 'اوّلاً عشاء کی نماز پڑھ کر محضوں میں سرر کھتے اور سوید بید جات ،جبرات کا تالی حد کرر جا آنوایک جی ارت پر مشول پر مردکه کربید جات اورجب رات کاود مرا تالی حد گذر جانا پرای چی ارت اس کے بعد پراپ مشوں پر مررک کرسوچنے میں معروف بوجائے ،جب می بوتی تو پرایک چی مارتے ، جعفراین محر کتے ہیں کہ میں نے بعرے کے بعض لوگوں سے ان کی چیوں کا ذکر کیا 'وہ کنے گئے تم چیوں کوند و میمو ' ملکہ بیا سوچو کہ آخروہ ان چیوں کے درمیان کیا سوچا کرتے ہے ، قاسم ابن راشد هیانی کتے ہیں کہ زمعہ مسب میں ہارے محرممان ہے ، ان کی ساتھ ان کی ہوی اور اڑکیاں بھی تھیں ان کا دستور تھا کہ وہ رات میں دیر تک فماز رد ماکرتے تھے ،جب میں ہوتی تو آپ واز بائد کتے اے آرام کرنے والوں کیا تم رات ای طرح سوتے رہو مے الحو کیا جلے کا ارادہ نسیں ہے ان کی آواز من کرتمام لوگ بیدار ہو جاتے اولی رولے لگا اولی قرآن کریم کی طاوت شروع کردیتا اور کوئی وضو کرتے بیٹر جا آا جب جرکا وقت ہو آ اولاد آوازے كتے كه مج كے وقت رات كا چلنا پندكيا جا آہے۔ ايك وانشور كتے جي كه الله تعالى كے بعض بندے ايسے بي كه الله الله ا ائی معرفت کا انعام دیا ہے اور اطاعت کے لیے ان کے سینے کول دیے ہیں وہ اس پر تو کل کرتے ہیں اور علوق کو اور تمام معاطات کواس پر رکھتے ہیں 'کی وجہ ہے کہ ان کے دل مغائے بھین کے معدن عکمت کے کمر مظمت کے صندوق اور قدرت کے خزانے بن مجے ہیں وولوگ بطا ہر لوگوں میں آتے جانے محوضے پھرتے نظر آتے ہیں محران کے ول مکوت کی سر کرتے رہے ہیں ' اور خیب کے مجوب میں بناہ لیتے ہیں اور جب والی اتے ہیں وان کے پاس فوا کدکے فزیدے اور اللا كف كے جوا ہر موتے ہیں ان خریوں اور جو ہروں کا وصف بیان نہیں کیا جاسکا 'وہ اپنے امنی امور میں ایسے ہیں جیسے ریشم 'اور طاہر میں ایسے جیسے استعال شدہ رومال ، ہر مخص کے ساتھ تواضع سے پیش آتے ہیں اور یہ ایک ایسی منساج ہے جس پر بتطف نمیں چلا جا سکا۔ یہ تواللہ کا فعنل عود في عابتا عطاكرتا ع

ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدی کے پہاڑوں میں گھوم رہا تھا'ای دوران بیرا گذر ایک وادی ہے ہوا وہاں میں نے ایک بلند آواز سی'جس کا جواب پہاڑوے رہے تھے 'لینی اس جگہ آواز زیدست طریقے ہے کو نیخی تھی' جھے اس آواز کا پتا لگانے کا بہتس ہوا'اور کشال کشال ایک ایسے قطے میں پہنچا جمال بکوت ورقت تھے' میں نے وہال ایک محض کو دیکھاجو یہ آیت مار ماروز مدرما تھا۔

يَوْمَ نَجُدُكُلُ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ جَيْرِ مُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِنْ سُوْءِ نُو ذُلُولُنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مُنَابِعِينَدُ اوَيُحَلِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (پ٣٠٥ ايت٣٠)

جس روز ہر مخص این ایجے کے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا'اور اپنے برے کئے ہوئے کاموں کو بھی' اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہو آکہ اس مخص کے اور اس کے درمیان دور دراز کی مسافت ماکل ہوتی اور اللہ تم کوائی ذات (عظیم) سے ڈرا آ ہے۔

وَيَكَالَهُمُ مِنَ اللَّهِمَالَمُ يَكُونُو التَحْنَسِبُونَ بِ٧٨ر٢ آيت ٣٨) اور (اس وقت) ان كوتمام برا عمال ظاهر بوجائي ك

پروہ پہلے ہے بھی زیادہ زور ہے جھا اور ہے ہوئی ہو کر کر پڑا ، چھے خیال ہوا کہ شاید اس کی مدہ نے جم کا ساتھ چھوڑویا ہے ، ہیں اس کے قریب کیا اور دیکھا کہ وہ سخت مسلم اور ہے چین ہے کھے دیر بعد اس کی حالت بھر ہوئی اس مرجہ ہوش ہیں آنے کے بعد اس کی زبان پر یہ الفاظ تے ہیں کون ہوں؟ میرا خاطر کیا ہے؟ اپ فضل ہے میرے گناہ معاف فرا ، بھے اپنے پوہ مرحت میں چھیا ہے 'اپنی عظمت و کرم کے صدقے ہے میری خطاؤں ہے درگذر کرنا اس وقت جب کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں 'راوی کتے ہیں میں نے اس فض ہے کہا کہ میں اس ذات کی خم دے کر کہنا ہوں جس ہے تو امید رکھتا ہو رجس پر کورور جس پر کورور ہوں پر براور جس پر کورور کی گام ہے جہیں کہی گئے تھیں کرے گا اس نے جواب دیا اس فض سے کلام کرد جس کے کلام ہے جہیں بچھ لفع ہو 'اور میں اس فیص کے کلام ہے جہیں بات ہو اس کے خلاف اس فیص کے کلام ہے جہاد کر دیا ہو 'اس کے خلاف خلاف میں اعاد کر دیا ہو اور ایکیں بچھ ہے جماد کر دیا ہو 'ان تک کوئی ایبا فیص ' یماں نہیں آیا 'جو اس کے خلاف جماد میں اعات کر آ۔ اب تو آیا ہے 'میں کتا ہوں تیرا جھے دور دہنا تی بھترے 'تو نے میری زبان معل کردی ہے 'اور جس میری اعات کر آ۔ اب تو آیا ہو 'میں کتا ہوں تیرا بھے ہو دور دہنا تی بھترے 'تو نے میری زبان معل کردی ہے 'اور جس کوری نبان معل کردی ہو 'اور

میرے دل کو اپنی بات کی طرف ماکل کرلیا ہے 'میں شرک سے اللہ کی پناہ جاہتا ہوں' اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے ضعے سے محفوظ رکھے گا' اور مجھے رائی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ راوی کتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا یہ فض اللہ کا ولی ہے 'میں نے اسے اپنی باتوں میں مشغول کردیا ہے 'ایسانہ ہواس کی وجہ سے مجھے پرعذاب ہو' یہ سوج کرمیں وہاں سے چلا آیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کمی راستے سے گزر آ ہوا ایک در فت تک پنچا آگر کچھ دیر اس کے سائے میں آرام کرلوں' کچھ ہی کموں کے بعد میں نے ایک بو ڑھے فنص کو دیکھا جو مجھ پر چڑھے چلے آئے تھے 'اور کسہ رہے تھے اے فنص! ٹیر اور یمال سے جا' اس لیے کہ موت مری نہیں ہے' یہ کسہ کروہ بڑے میاں واپس ہو گئے' میں بھی ان کے بیچھے چلا' وہ یہ کہتے ہوئے جا رسر تھن۔

> كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةً الْمُوْتِ (پ عار سُ آیت ۳۵) برنس كورت كاذا كقه چكمنا ب

اے اللہ! میرے لیے موت میں بڑکت عطافرہا میں نے کما اور موت کے بعد کی زندگی میں ہمی وہ کہنے گئے جو فخص موت کے بعد پیش آنے والے واقعات و حالت کا لیتین رکھتا ہے وہ احتیاط اور خوف کی بنا پر دامن اٹھا کرچاہے 'ونیا میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا' اے پروردگار! تیری ذات عظیم کے لیے تمام چرے دلیل ہیں 'میرے چرے کو اپنے دیدار سے روش کر' اور میرے ول کو اپنی مجت سے لبریز فرہا' قیامت کے دن اپنی ہارگاہ میں ہررسوائی اور ذات سے محفوظ رکھنا' اب تجھ سے شرمانے کا وقت آگیا ہے' اب تجھ سے اعراض نہ کرنے کا وقت آگیا ہے' اب تجھ سے اعراض نہ کرنے کا وقت آپنے ہے ہوئے ہو گاتو میری اب مضمون میں یہ اشعار کے گئے ہیں۔ امید کا وامن تیرے سیایاں عنایات تک وسیع نہ ہوتا' مجموز کرچل دیا' اس مضمون میں یہ اشعار کے گئے ہیں۔

نَحِيُلُ الْجِسْمِ مُكُنَّبِ الْفُنُوادِ تَرَاهُ بِقِمَّةِ أَوْ بَطْنِ وَادِى يَنُوجُ عَلَى مَعَاصِ فَاضِحَاتِ يُكَيِّرُ ثِقْلُهَا صَفْوَ الرَّقَادِ فَإِنْ هَاجَتْ مِخَاوِفَهُ وَ زَادَتُ فَيَعُونَهُ إَغِثْنِي يَا عِمَادِى فَانَتَ بِمَا اللَّ قِيْهِ عَلِيهُمُ كَثِيْرُ الصَّفْحِ عَنْ زُلَلِ الْعِبَادِ

(کرزورجم ہے اور دل غم واندوہ سے لبریز ہے ایستے ض کوتم کی پہاڑی چٹی پریا کسی دادی میں دیکھتے ہو تکہ وہ اپنے ان رسوا کن گناہوں پر نوحہ کرتا ہے 'جن کا ثقل خواب راحت کامزہ مکدر کردیتا ہے 'جب خوف زیادہ پیجان پر ہوتا ہے تو اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے میرے پروردگار میری مدد کر 'جس حال میں میں ہوں تو اس سے انچھی طرح واقف ہے 'اور بندے کی لفز شوں سے بہت زمادہ درگرز رکرنے والا ہے ک

الذَّ مِنَ التَّلَنَّذِ بِالْغَوَانِي - إِنَّا اَقَبَلُنَ فِي مُحَلَلٍ حِسَانِ مُنِيبٌ فَرَّ مِنْ مَكَانِ مِنْ الْمَانِ لِيَخْمُلُ دِكْرُهُ وَ يَعِيشُ فَرُقًا - وَيَظْهَرُ فِي الْعَوَادِ وَ بِاللّمِسَانِ لَيُنْهُ وَلَي - وَدَكَرَ بِالفَوَادِ وَ بِاللّمِسَانِ لَيُنْ وَلَي - وَدَكَرَ بِالفَوَادِ وَ بِاللّمِسَانِ وَلَي - وَدَكَرَ بِالفَوَادِ وَ بِاللّمِسَانِ وَلَي - وَدَكَرَ بِالفَوَادِ وَ بِاللّمِسَانِ وَعَنْ المَوْانِ وَلَي الْمَوْلِ لَي بَشِرُ يَبَشِرُ بِالنّجَاةِ مِنَ الْمَوَانِ وَعَنْ الْمَوَانِ فَي عُرَفِ الْجِنَانِ فِي عُرَفِ الْجِنَانِ فِي عُرَفِ الْجِنَانِ فِي عُرَفِ الْجِنَانِ فِي عُرَفِ الْجِنَانِ فَي عُرَفِ الْجِنَانِ فِي عُرَفِ الْجِنَانِ فِي عُرَفِ الْجِنَانِ فِي عُرَفِ الْجِنَانِ

(اگر جین و جیل پوشاک پین کرخوبصورت مغنیائی آجائی قاس می دولذت ند ملے جواسے میترے 'دوالل وعیال سے مدر موثر کراللہ تعالی کی طرف متوجہ ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جرنا ہے' اکروہ کوشی کمنای میں چلاجائے' اور تمارہ کراپنے

مولی کی خاطر خواہ مبادت کرسکے 'جمال بھی وہ جاتا ہے الاوت کلام پاک کا زوق اور ول و زبان سے ذکر الی کی لذت اس کے ساتھ جاتی ہے ' موت کے وقت ایک خوشخبری سانے والا آتا ہے اور اسے نجات اور راحت کی بشارت سنا تاہے 'تب وہ (موت کے بعد) اپنامیدوں کے مطابق اجرو ثواب پالیتا ہے اور جنت کے محلول میں آساکش اور لذتیں حاصل کرلیتا ہے۔)

کردا بن و برہ جردوز تین قرآن پاک ختم کرلیا کرتے تھے اور حبادات میں شدید مجاہدہ فراتے تھے کمی نے ان سے کہا کہ آپ بہت سخت مجاہدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ دنیا کی عمر کیا ہے؟ ساکل نے جواب دیا سات ہزار سال انہوں نے سوال کیااور قیامہت کے دن کی مقدار کیا ہے۔ ساکل ڈکور۔ نے عرض کیا بچاس ہزار برس فرمایا تم اس بات سے کیسے عاجز ہو کہ سات دن عمل کرکے اس ایک دن سے بے خوف ہوجاؤ۔ ان کا مقصدیہ تھا کہ اگر تم دنیا کی عمر کے برابر لیمنی سات ہزار برس تک زندہ رہواور اس مزت میں سخت مجاہدہ کرد۔ محض ایک دن سے نجات پانے کے لئے تو یہ برے نع کی بات ہے تہیں اس نع کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے اور یمال تو عمر بھی بہت مختر ہے اور آخرت کی انتها بھی نامعلوم ہے تو مجاہدہ کیے نہ کیا جائے۔

لا سرت عور آول کا دوراس کا مراقبہ کرنے میں سک صالحین کا نیہ معمول تھا آگر تیرا آئس سرکش ہوجائے اور عبادت پر مواخبت کے لئے تیا رنہ ہو تو ان بزرگوں کے احوال کا مطالعہ کر۔ اب یہ لوگ تقریباً ناپیہ ہو گئے ہیں۔ اگر خوش بختی ہے تھے کوئی ایسا ہخت مل جائے تیا رنہ ہو تو ان بزرگوں کے احوال کا مطالعہ کر۔ اب یہ لوگ تقریباً ناپیہ ہو گئے آگر تم کی ایسے ہخض کو خد دیکہ سکو ایسا ہخض مل ایسا ہخض کو خد دیکہ سکو افتیا رود کہ دویا تو ان کے حالات کے مطالعے اور ساع ہے فاخلت مت کو اگر اونٹ نہ ہو تو بکری بھتر ہے۔ بسرطال اپنے نس کو افتیا رود کہ دویا تو تو ان کے حالات کے مطالعے اور ساع ہے فاخلت مت کو اگر اونٹ نہ ہو تو بول سے جائل عاقوں کی۔ لیکن اس پر ہرگز راضی مت ہو کہ تم ان احتوں کی فہرست میں شامل ہوجاؤ اور ان ہو تو فول سے مشابت افتیار کراو اور دائشندوں کی خالفت پر آمادہ ہوجاؤ۔ اگر تہمارا نفس یہ کے کہ ان لوگوں کی اقتراء نمایت دشوار ہے کیونکہ وہ مجاہدے کی زیوست قوت ہا بالمال تے تو ان عور توں کے احوال کا مطالعہ کروجو عہادت میں مجاہدہ کرتی تھیں اور نفس سے کہوکہ کیا تھے اس بات سے شرم نہیں آئی کہ تیماور جور توں کا قول کا ور توں کا ذیل ہے جودین یا دنیا کے معاملات میں مصورت سے کم ہو۔ وہ مردانتمائی ذیل ہے جودین یا دنیا کے معاملات میں مصورت سے کم کہ ہو۔ وہ مردانتمائی ذیل ہے جودین یا دنیا کے معاملات میں مصورت سے کم کم ہو۔ وہ مردانتمائی ذیل ہے جودین یا دنیا کے معاملات میں مصورت سے کم کم ہو۔ وہ مردانتمائی ذیل ہے جودین یا دنیا کے معاملات میں مصورت سے کم کم ہو۔

 جاتى- پروه مجدے يى من مبحى نماز تك دعائيں الحقى راتيں اور روتى راتيں۔

يكى بن اسطام كتي بين كديس شواندى تجلي بن ماضر بويا تعااور ديكما تعاكدوه كس قدر روتى بين اور كس شدت سے كريدو زاری کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے ایک ساتھی سے کماکہ کی دن تمائی میں ملاقات کرے ہم ان سے کس مے کہ وہ اپنے نفس كے ساتھ تعوري زي كامعالمه كريس سائتى نے ميري اس تجريز سے اتفاق كيا 'چنانچه ايك موقع طاش كركے ہم لوگ ان كى خدمت میں ما ضربوے اور عرض کیا کہ کیا اچھا ہو اگر آپ ننس کے ساتھ نری پرتیں اور اس کریہ و زاری میں پھے کی کریں۔ جو آپ چاہتی ہیں اس زی سے اس پر بڑی مدد کے گی۔ یہ بات عروہ دونے گیس اور کئے گیس بخدا میں اس قدر رونا چاہتی ہوں کہ میرے آنو فنک ہوجائیں۔ پر فون کے آنو دول کیال تک کہ میرے جم سے فون کا ایک ایک قطرہ آنوین کر آگھ سے بہہ جائے لیکن میں کمال روتی مول۔ جھے رونا کب نعیب موتا ہے؟ یہ جملے انمول نے کئ مرتبہ کے اور بے موش موکئی۔ محمد این معاذ کتے ہیں کہ مجھ سے ایک عبادت گذار خاتون نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا گویا مجھے جنت میں واخل کیا گیا ہے۔ تمام اہل جنت اپنے اپنے وروا زول پر کورے ہیں۔ میں نے کما جنت والول کو کیا ہو گیا ہے وروا زول میں کیول کورے ہوئے ہیں مکی کہنے والے نے کما کہ جنت والے اس عورت کو دیکھنے کے لئے اپنے محلوں سے باہر نکل آئے ہیں جس کے لئے جنتیں سجائی تنی ہیں۔ میں نے کماکہ وہ کون عورت ہے جس کا زبردست اعزاز منظور ہے۔جواب دیا کیا کہ وہ ایکہ کی ایک سیاہ فام باندی ہے جے شعوانہ کتے ہیں میں نے کما واللہ وہ تو میری بن ہے۔ میں ابھی یہ مفتکو کردہی تھی کہ وہ ایک او نٹنی پر سوار ہو کر ہوائے دوش پر اڑتی ہوئی آئی۔ میں نے اس سے کماکہ اے بین شعوانہ میرے لئے اللہ تعالی سے دعاکر۔ وہ مجھے تیرے ساتھ ملادے۔ اس نے مسراتے ہوئے جواب دیا کد اہمی تیرے یمال آنے کا وقت نہیں آیا۔البتہ میری دوباتیں یادرکھ ایک توبید کدول کو بیشہ غم زدہ رکھنا اور دو مرے بدك الله كي محبت كو ابني خوابش ننس ير مقدم ركهنا- پرانشاء الله الجيم كوني فقصان نسيل موكا- خواه كمي بهي وقت تيري موت استعمدالله ابن الحن كت بين كر ميرى الكروى باندى عنى اور مين است بندكر ما تعال الك شب وه ميري بهاوي ليلي موتى تنی-میری آکولگ کی-دات کے کی پر آکو کملی تویں نے محسوس کیاکہ وہ بستر نسیں ہے۔ یں اسے اللاش کرنے کے لئے بستر ے افعال میں نے دیکھا کہ وہ مجدے میں بڑی ہوئی ہے کہ رہی ہے کہ اے اللہ!اس مجت کی وجہ سے ہو تھے میرے ساتھ ہے میری مغفرت فرا- میں نے کمایوں مت کمہ کہ جو مجت تھے میرے ساتھ ہے بلکہ یوں کمہ کہ جو مجت جمعے تیرے ساتھ ہے وہ کنے می اے میرے آتا! ای مبت کی وجہ سے اس نے مجمع شرک سے نکال کر اسلام تک پنچایا اور اس مبت کی وجہ سے اس نے میری ا کھ کو جامنے کی قوت بخشی جبکہ اس کی مخلوق خواب راحت میں مست ہے۔ ابوہاشم القرفی کتے ہیں کہ یمن سے ایک مورت مارے سال الی اس کانام مریہ تھا۔ دہ مارے کموں میں سے ایک کمریس معم مولی۔ میں رات کو اس کے وقیح جلانے اور کریہ و داری کرنے کی آوازیں ساکر ہا تھا۔ ایک ون میں نے اپنے نوکرے کما جاکردیکھویہ حورت کیاکرتی ہے۔ نوکرنے جاکردیکھا۔وہ کچھ مجی نہیں کردی تھی سوائے اس کہ اس کا چرو آسان کی طرف تھا اور قبلہ رخ کھڑی ہوئی ہید کمہ ری تھی کہ تونے سریہ کو پیدا کیا ، پھر اس کو ایل نعتوں سے غذا دی اور ایک مال سے دو سرے مال کی طرف منظل کیا جرے تمام احوال اس کے حق میں اچھے ہیں اور تیرے معالب اس کے نزدیک حسن سلوک ہیں۔ اس کے باوجودوہ خود کو تیرے فضب کابدنے بناتی ہے اور معاصی پر جرأت کرکے تیری نارا ملکی مول لتی ہے کیا تو یہ سجمتا ہے کہ وہ یہ کمان رکمتی ہے کہ تو اس کے افعال ند دیکتا ہوگا۔ حالا ککہ تو علیم و خبیرہے اور

نوالنون معری کتے ہیں کہ میں ایک روزوادی کتعان سے اوپر کی طرف چا۔ جب میں اوپر پنچا توریکھا کہ سامنے کی جانب سے ایک سیاد چیز چلی آرہی ہے اور رہ کمہ رہی ہے اور رورہ ہے۔

وَيَكَالَهُمُ مِنَ اللَّهِ مَالَمُ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (ب٣٣٠/٢١) يت ١٨)

## (ترجمه) اور (اس وقت) ان كوتمام برے اعمال ظاہر ہوجائيں كے۔

جب وہ تاریک چیزمیرے قریب آئی تو میں نے ویکھا کہ وہ عورت ہے جس کے بدن پر اونی جبّہ ہے اور ہاتھ میں دولی ہے۔ اس نے جمعے دیکھ کر ہوچھا تو کون ہے جو جمع سے ڈر شیں رہا ہے۔ میں نے کما میں ایک اجنی مسافر ہوں۔ وہ عورت کہنے می الله كے موتے موت فرت اور سفر كے كيا معن؟ من اس كى يہ بات سن كر دونے لگا۔ اس نے كما تو كيول دو يا ہے؟ من نے جواب دیا کہ میرے زخم میں تکلیف تھی۔ تیری باتوں نے اس پر مرہم رکھ دیا اس لئے رو آ ہوں۔ اس نے کما اگر تو سیا ہے تو کیوں رو آ ہے۔ میں نے کما کیا سے رویا نہیں کرتے؟ وہ کئے گی نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے جواب دیا اس لئے کہ رونا ول کی راحت میں ہو تا ہے۔ میں اس کی بید بات من کر تعجب میں رہ کیا۔ احمد ابن علی کتے ہیں کہ ہم نے عفیرہ کے پاس حاضری کی اجازت جای مرانہوں نے اجازت نہ دی لیکن ہم دروازے پر بی ممرے رہے۔ وہاں سے نہیں ملے۔ مجبوراً وہ دروازہ کمولنے کے لئے اسمیں اور یہ کہتے ہوئے وروازہ کمولا کہ اے اللہ! میں ان لوگوں سے تیری پناہ جاہتی ہوں جو تیرے ذکر میں رکاوٹ بنیں۔ ہم نے ان کے تجرے میں پہنچ کر عرض کیا کہ ہمارے لئے دعا فرمایئے۔ انہوں نے کما کہ اللہ تعالی میرے محمر میں تماری فیافت اس طرح کرے کہ تماری مغفرت فرائے۔ محروہ ہم سے کئے لگیس کہ عطاء السلی نے چالیس برس تک آسان کی طرف نظر سیں اٹھائی۔ ایک مرتبہ آکھ نے خیانت کی اور آسان کی طرف دیکھ لیا تو شرمندگ کے باعث بے ہوش ہوكر كريے اور پيد كاكوئى عليو خوف سے بهث كيا۔ كاش عفيره مرند اٹھائے كاش اگر وہ كوئى نافرمانى كرے تو دوبارہ ند كرے۔ ايك بررگ كتے ہيں كہ ميں ايك دن بازار كى طرف كيا۔ ميرے ساتھ ايك حبثن باندى بھى متى ميں نے اسے بازار ك ايك كوشے ميں محمر نے كے كما اور اپن ضرورت بورى كرنے چلاكيا۔ ميں نے اس تاكيد كردى تحى كه وہ اپنى جكه سے اس وقت تك ند سطي جب تك مي والي ند آجاؤل ليكن جب من والي بنجا تو وه ابي جكد موجود ند متى- من كمروالي الميا اس وقت مجھے شدید فعمہ تھا۔ باندی نے میرے چرے سے اندازہ کرلیا کہ میں سخت غصے میں ہوں۔ وہ کہنے گی آ قائے محترم! سزا ویے میں جلدی نہ کیجئے۔ جس جگہ آپ نے مجھے انظار کرنے کے لئے کما تھا۔ وہاں کوئی اللہ تعالی کا ذکر کرنے والا نہیں تھا اس لئے مجھے ور ہوا کہ کمیں وہ مجکہ زمین کے اندرنہ وهنس مائے اس لئے میں اس ورسے جلی آئی۔ راوی کتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ منتکو من کر سخت تعجب ہوا اور میں نے اس سے کما کہ آج سے تو آزاد ہے۔ اس نے کما یہ آپ نے براکیامیں آپ ی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھے دو ہرا اجر مل تھا اب میں ایک اجرے محروم ہوگئ۔

این اطاء اسعدی کتے ہیں کہ میری چیزاو بمن بریرہ بدی عمادت گذار و نمایت پر بیزگار فاتون تھیں۔ وہ کترت سے طاوت کلام اللہ کیا کرتی تھیں اور طاوت کے دوران مسلسل مدتی رہیں۔ زیادہ مونے کے باعث ان کی آتھیں ضائع ہوگئی تھیں۔ ایک مرتبہ ہم سب چیزاد بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ بریرہ کے پاس جائیں گے اور اس قدر مدنے پر اسے طامت کریں گے۔ چنانچہ ہم سب اس کے بہاں پنچے اور اس کی خیروعافیت دریافت کی۔ اس نے کما ہم اجبنی ممان زهن پر پڑے ہوئے ہیں اور محر ہیں کہ کوئی ہمیں بلائے اور ہم جائیں۔ ہم نے اس سے کما کہ اس طرح کب تک مدتی رہوگ۔ اب تو ہوئے ہیں اور محر ہیں کہ کوئی ہمیں بلائے اور ہم جائیں۔ ہم نے اس سے کما کہ اس طرح کب تک مدقی رہوگ۔ اب تو کوئی طال نہیں ہوئے ہیں گئی ہوئے بھی ہی گئی اس نے کما اگر اللہ تعالیٰ کے بہاں میری آئھوں کے لئے بچھ بہتری ہے تو بچھے ان کے ضائع جانے پر کتیس ہے وہ دار اگر اللہ کے بہاں ان کی بچھ برائی ہے تو پھر انہیں اور مونا چاہیے۔ ہم میں سے کی فیض نے کما بہال سے چلواس کا حال دو سرا ہے۔ اس کا حال ہمارے جیسا نہیں ہے۔ معاذ عدویہ دن نگنے پر کمیں ہے وہ دن ہے۔ ہم میں ایک ہوئے میں کہ بھی آئے رات مربا ہے۔ ہی کہ بین کہ بھی کہی کتیں کہ بچھے آج رات مربا ہے۔ پر کمیں ایک کوشے میں ایک دات مربا ہے۔ یہ اور اگر اللہ عدویہ ہوئے ہی دورا ہوئے ہی دورائی کتے ہیں کہ میں نے ایک رات مربا ہو۔ دو میں ہی کیک کرنے ہی کہ میں نے ایک رات مربا ہوا۔ دہ میں کے بہاں گذاری۔ رات شروع ہوتے ہی دہ اپنی عبادت گاہ میں جاکر کمڑی ہوگئیں۔ میں بھی ایک کوشے میں جاکمڑا ہوا۔ دہ میں کے بہاں گذاری۔ رات شروع ہوتے ہی دہ اپنی عبادت گاہ میں جاکر کمڑی ہوگئیں۔ میں بھی ایک کوشے میں جاکمڑا ہوا۔ دہ میں

تك نمازيس معوف رہيں۔ ميں نے منع كوان سے كماكه اس ذات كرامي كا ككريد كس طرح اداكيا جائے جس نے جميں آج ك رات قيام ر قوت بخقى ب- انول نے فرمايا اس كا شكريه اس طرح بوگاكه بم كل منع كو اس كى فاطردوده ركيس مر شعوانہ اپنی دعامیں یوں کماکرتی تھیں اے اللہ! مجھے تیری ملاقات کا گنتا شوق ہے اور جیری جزاء پانے کی کس قدر امید - تیری ذات کریم سے امید کرنے والول کی امیدیں مایوی سے نہیں بدلتیں اور نہ مشاقین کا شوق ضائع جا تا ہے۔ اے الله! اگر میری موت کا وقت آچکا ہے اور میرے کی عمل نے جھے تھوے قریب نہ کیا ہو تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ اگر تو مجمع معاف کردے گا تو اس سلسلے میں تھے سے بمتر کون ہے اور اگر مجمع عذاب دے گا تو تھے سے زیادہ عادل کون - اے اللہ! میں نے اپنے نفس کے لئے نظری جارت کی۔ اب تیرے حن نظری امید ہے۔ اگر تو نے اس پر نظر کرم منیں فرمائی تو یہ جاہ و برماد موجائے گا۔ اے اللہ ا قوتے تمام زندگی جمے پر احسانات فرمائے میں مرتے کے بعد بھی جمے سے اپنے احمانات كاسلله منقطع نه كرنا- جس ذات في زندكي من محص الني كرم واحمان كاستحق سمجاب اى ذات سے مجمع يه اميد ہے کہ وہ موت کے بعد بھی مجمع پر بخشش کا دروازہ کھولے گا۔ اے اللہ اجب تو زندگی میں میرا ذمہ وار رہا تو مرنے کے بعد میں كيے تيرى نظركرم سے مايوس مول! اے الله! ايك طرف مجھے ميرے كناه وراتے ہيں دو سرى طرف جو محت تھے سے ہاس سے دل مطمئن ہو تا ہے۔ میرے معاملے پر اپنی شان کے مطابق نظر کر اور اس مخص کو بھی اپنے فضل و احسان سے محروم نہ کر جوجمالت کے نشے میں مربوش ہے۔ اے اللہ! اگر تو میری رسوائی جابتا تو جھے ہدایت کول دیتا اور اگر میری ذات جابتا تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی کیوں فرما تا؟ اے اللہ إجس سب سے تولے جھے ہدایت دی ہے اسے باقی رکھ اور جس سب سے تو میری پردہ بوشی کرتا ہے اے دائم رکھ۔ اے اللہ! من نیس مجھتی کہ جس مقصد کے لئے میں نے عمر لگائی ہے اے و نامنظور كدے كا- أكر ميں نے كناه نہ كے موت تو مجھے تيرے عذاب كا خوف نہ موتا اور أكر مجھے تيرے كرم كاعلم نہ موتا تو ميں ترے اجر اور واب کی امیدوارنہ ہوتی۔

حضرت خواص فراتے ہیں کہ ہم رحلہ عابدہ کے ہماں گئے۔ انہوں نے استے روزے رکھے تھے کہ سیاہ پڑگی تھیں اور اس قدر آنسو ہمائے تھے کہ آئکھوں سے محروم ہوگئی تھیں اور اس قدر نمازیں پڑھی تھیں کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوگئی تھیں۔ جس وفت ہم لوگ ان کے پاس پنچ وہ بیٹی ہوئی نماز پڑھ ری تھیں۔ ہم نے انہیں سلام کیا اور اللہ تعالی کے عنو دکرم اور فضل و احسان پر پچھ تفکلوکی ناکہ وہ اپنے نفس پر قدرے نرمی کریں۔ ہماری بات من کر انہوں نے ایک چنے ماری اور کئے لکیں کہ بیں اپنے نفس سے زیادہ واقف ہوں۔ اس لئے میرا دل زخی ہے اور کلیجہ چھاتی ہے۔ سوچتی ہوں کاش اللہ تعالی مجھے پیدا نہ فرما تا اور بیس کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتی پھروہ نماز پڑھنے لکیں۔

اگرتم نفس کے ساتھ شرط لگانے والوں میں ہے ہو اور مراقبہ کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہوتو جہیں ان ہزرگ مردوں اور عورتوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے ناکہ جہیں عمل پر نشاط حاصل ہو اور عبادت کی حرص پیدا ہو جہیں اپنے نمانے کے لوگوں کی طرف نہ دیکھنا چاہیے اس لئے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَ إِنْ تُطِعُ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ (پ ۸'ر ۱' آیت ۱۵) (ترجمه) اور دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کمنا مائے گلیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ب راہ کردیں۔

مجتدین کے واقعات استے زیادہ ہیں کہ ان کا احالمہ نہیں کیا جاسکا۔ ان صفحات میں ہم نے ہو کھے ذکر کردیا ہے وہ مجرت کڑنے والوں کے لئے بہت کانی ہے۔ اگر خہیں مزید کی ضورت ہو تو حلیت الاولیاء نامی کتاب کا مطالعہ کرو۔ اس میں صحابہ کرام' تابعین عظام اور بعد کے بزرگان دین کے احوال ذکور ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے واضح ہوگا کہ تم اور

تمارے اپنائے ذانہ ان بررگوں ہے کتے دور ہیں۔ اب اگر تمارا افٹس یہ کے کہ اپنے نہائے کے لوگوں کو دیکھو کو تھ اس ذالے میں خیر ہے اور دین کے مد گادوں کی گرت ہے۔ نیز اگر تم دو مرے ذائے کے لوگوں کی اتباع کروے تو لوگ تماری انوائس کے اور دیوانہ کیس کے۔ فلس یہ دلیل بھی دیتا ہو کے اور جس غذاہ ہوں کی تقلید کرد۔ اس لئے جس معیب اور ایس نہارے ذائے والے جٹا ہوں کے ای میں تم بھی جٹا ہو کے اور جس غذاہ ہوں کے ای سے تم بھی دوچا۔ ہوگ۔ تم تھا اس معیبت اور عذاب میں جٹا نہیں ہو کے گھر کیا پریٹائی ہے۔ دیکھو فس کے فریب میں مت آٹا اور نہ اس کی دیل سے متاثر ہونا۔ فس سے حمیس یہ پہنا الموس شری شری تماری تقلید ہو گور یہ بات کے کا شطو ہو اور یہ ان اندائی میں دریا ہوگا کی دیل سے متاثر ہونا۔ فس سے حمیس یہ پہنا ہا ہے کہ اگر کمی شمری ذرو یہ اس سے نکے فل سے ہو تو کیا یہ بات مقل کے موقع کیا موردت ہے کہ میں اندائی میں کہ مطابق ہوگا کہ میں سلیم العق اندان اسے دیا فلس کے میں سلیم العق اندان اسے دیا کہ میں کہ سلیم العق اندان اس سے نیختی کی وشش کر نا ہے۔ جب ایک عارضی اذہت کے سلیم العق اندان اسے کیوں نیس بی تھے۔ بو سلیم میں دیا ہوگا کہ ہوگا اور فس کا یہ کہ اور اس سے بیرصورت بیت کی کوشش کرتے ہیں قرتم اس غذاب ہوگا اور فس کا یہ کہ کا کہ معیبت عام ہو تو آجی گئی ہے ایک بے نیاد بات سے کیوں نیس بی موسل ہوگا ور اس تعد بوسکا کہ دونا ہی گئی ہے ایک بے نیاد بات ہوگا کہ وہ ایک ہوئی کہ وہ ایک دونار کو کو اس قدر فرص کو دیکھیں اور ان کے معائب دیا کہ کر اپنے معائب پر خوش ہوں۔ دیکھو گنار محق ان کا قول نقل کیا کہ وہ جس کہ ان کا قول نقل کیا کہ وہ جس کہ انہوں نے اپنی دونارے کو کان کا قول نقل کھی کیا ہوئی ہوں۔ دیکھو گنار کو کو کو کی کھیا ہوئی کیا تھا جیسا کہ قرآن کریم نے ان کا قول نقل کھی کیا ہے۔

إِنَّا وَجَلْنَا آَبَائَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَلُونَ (ب٢٥ م ايت ٢٣) (رجم ) من آيات ٢٣) (رجم) من الني باب دادول كوايك طريق ربايا بادر بم محى الن كي يجي بط جات بير-

بسرحال اگرتم اپنے نفس کو عماب نہ کرو اور اسے مجاہدہ نر اکساؤ اور وہ تہماری نافرانی کرے تو جہیں زجرو توسخ اور مماب و ملامت کا سلسلہ منقلع نہ کرنا چاہئے بلکہ اسے اس کی سوء عاقبت سے ڈراتے رہنا چاہیے ہوسکتا ہے وہ کسی دن اپنی سرکھی سرمان آمار کی۔

ہے ہار آجائے۔ چھٹا مقام نفس کو عمّاب کرنا

تمارا سب یوا و بقی نے ہوا و بھی نے وہ تمارے دونوں پہلوؤں کے درمیان واقع نفس ہے۔ اس کی تخلیق بیں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ بدی کا تھم کر تا ہے 'شرکی طرف اکل ہو تا ہے اور خیرے راہ فرار افتیار کرتا ہے اس کے متعلق یہ تھم دوا گیاہے کہ اس کا تزکیہ کیا جائے اور اس کا ٹیڑھا ہی دور کیا جائے اور اس جبرو اکرانسے روکا جائے اگر تم سے اس کو ڈانٹے ڈپٹے رہ سرکش بن جائے گا اور تمارے قابو سے باہر ہوجائے گا۔ اس کے بور تم اس پانہ سکو گے اور اگر تم اس کو ڈانٹے ڈپٹے رہ اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے تو وی نفس نفس نوامہ بن جاتا ہے جس کی اللہ تعالی نے تم کھائی ہے اور یہ توقع کی جاسی ہو جائے اس طرح کہ وہ اللہ کے تعلق بیٹوں کے ذمرے بی جاسی ہو جائے اس طرح کہ وہ اللہ کے تعلق بیٹوں کے ذمرے بیل شامل ہوجائے اس طرح کہ وہ فود بھی اللہ تعالی ہے رامنی ہو اور اللہ بھی اس سے رامنی ہو۔ اس لئے تم کمی بھی لمح نشس کی وہ مرے کو طرف سے عاقل مت رہو بلکہ اسے سمجائے رہو وہ قا و قیمت کرتے رہو اور لعنت و طامت کرتے رہو جمیں کمی وہ مرے کو اس وقت تک وہ میں کی وہ مرے کو اس وقت تک وہ وہ تا کہ وہ عنان فرائی کہ اے مریم کے بیٹے! پہلے اپنے نفس کو نفیعت کر وہ بساسے قیمت کر پی تب توگوں کو قیمت کر وورن بھی جن مراؤ۔ ارشاد فداوندی ہے۔ سے شراؤ۔ ارشاد فداوندی ہے۔

وَذَكِرْ فَإِنَّ النِّكُرِي تَنْفَعُ الْمُوْمِنِيْنَ (بِ٢٠ ر ٢ كَات ٥٥) (رَجْمَ) نَعْ وَ ٥٥) (رَجْمَ) نَعْ وَ ٥٥ كال

اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپ نئس پر متوجہ ہو اور اس ہے کمو کہ تو کتا ہے وقف اور کس قدر ناوان ہے کہ اپنے آپ کو ذہن ' دانا اور حکیم تصور کرتا ہے لیکن آنے والی زندگی کے متعلق کچھ نہیں سوچتا۔ جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہیں اور تجے ان میں سے ایک میں مختریب جانا ہے۔ اس کے باوجود تو فوش ہوتا ہے قبقے لگاتا ہے آج یا کل میں مشغول ہوتا ہے صالا نکہ تو ایک خطرناک مرحلے سے دوجار ہونے والا ہے' موت تیری منظر ہے' ہوسکتا ہے آج یا کل موت تجے اپنے نیجوں میں جز لے تو سمحتا ہے کہ موت تجے سے دور ہے ہوسکتا ہے وہ اللہ کے طم میں نمایت قریب ہو دیے بھی جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے اور جو آنے والی نہیں ہوتی اسے بعید کما جاتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ موت تجے اچا گئے۔ نہ تاریخ اور وقت مقرر ہوگا نہ موت کی جو ایک آبازے آبار کی خاص موت کی ہو گئے۔ نہ تاریخ اور وقت مقرر ہوگا نہ موت کی آبار کی خاص موت کی ہوگا کہ وہ تری ہوگا نہ موت کی آبار کی ہوگا ہے۔ کی اور جو آبار کی جو کہ اور جو آبار کی تی آبار کی جو کہ نہ بردی میں نہیں آئے گی۔ نہ موت کی سے کہ اور جو آبار کی تو ہوگا نہ کی ہوگا کہ اور جو آبار کی جو کہ اور جو آبار کی جو کہ اور جو آبار کی تو موت کی تو ہوگا کہ وہ تری رگ جو کہ آبات ہے آبار اچا کہ موت نہیں کرتا حالا کہ وہ تیری رگ جو آبا ہے۔ کھر کیا بات ہے تو موت کے لئے تیاری نہیں کرتا حالا کہ وہ تیری رگ جو آبا ہے۔ کھر کیا بات ہے تو موت کے لئے تیاری نہیں کرتا حالا کہ وہ تیری رگ جو اس ارشاد میں فور نہیں کرتا۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابِهُمُ وَهُمُ فِي غَفْلَةٍ مُعُرِ ضُونَ مَايَاتِيهُمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمُ مُحُلَثِ الْأَاسُتَمَعُوهُ وَهُمُ يَلْعُبُونَ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمُ (پِهُ ) وَا آيت اُسُّ) (ترجم) ان لوگوں سے ان كا وقت حماب قريب آپڻجا اور يه (الجي) فغلت (ي) جن (پرے بين) اور اعراض كے ہوئے بيں۔ ان كياس ان كے رب كى طرف سے جو هيمت آنہ آتى ہے يہ اس كواس طور سے سنتے بين كه اس كے ساتھ ہنى كرتے بين ان كے دل متوجہ نہيں ہوئے۔

اگر قواللہ تعالیٰ کی معصیت پر اس لئے جرأت کرتا ہے کہ جرا احتادیہ ہے کہ اللہ جرے اعمال کا گراں نہیں ہے تو یہ جر کرنے اور اگر قواللہ کو اپنے اعمال کا گراں سجو کرجی معصیت کرتا ہے تو یہ بدی ہے شری اور بے خیائی کی بات ہے اسے نئس! اگر جرے سامنے تیرا کوئی فلام نافرائی کرتا ہے 'یا جرا بھائی تھی عدولی کرتا ہے تو تو کس قدر فضیب ناک ہوتا ہے' اور اسے کتا برا جمتا ہے' کہ تو کس جسارت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے فضیب شدید 'سخط عظیم اور مطاب ایم کا سامنا کر بے پر افتان ہے تا ہوا' یا گرم جمام جن کچھ کوں کے لئے اپنے آپ بھی سے تیری فام خیال ہے' اگر تو ہماری بات پر بھی سے نئی سے تیری فام خیال ہے' اگر تو ہماری بات پر بھی سے کرلے 'یا اپنی انگلی تاک کے قدیم کر اور کی دیر کے لئے تو تو ہو ہم کہ تیرے اندریہ تکلیف برداشت کرنے کی کس قدر قوت ہے' ایسا تو نہیں کہ تو دنیاوی مطالمت میں اللہ تعالیٰ کہ میری بدائے گار المارا خیال مجے ہے تو ہم پوچھے ہیں کہ تو دنیاوی مطالمت میں اللہ تعالیٰ کی مداور فضل و کرم پر بھین رکھا ہے کہ اس کے خاموش نہیں بیشتا کہ اللہ تعالیٰ کی مداور فضل و کرم پر بھین رکھا ہے کہ اس کے خاموش نہیں بیشتا کہ اللہ تعالیٰ کی مداور فضل و کرم پر بھین رکھا ہے خاموش نہیں بیشتا کہ اللہ تعالیٰ کی مداور فضل و کرم پر بھین رکھا ہے خاموش نہیں بیشتا کہ اللہ تعالیٰ کی مداور فضل و کرم پر بھین رکھا ہے خاموش نہیں بیشتا کہ اللہ تعالیٰ کی مداور فضل و کرم پر بھین رکھا ہے خاموش نہیں بیشتا کہ اللہ تعالیٰ کی مداور فضل و کرم پر بھین رکھا ہے خور سے جم اس کے جور کی کہ کہ اس کے خور کی ایک ورائے کی میں درائے کی خور کی بازی لگارتا ہے۔ ہم پوچھے ہیں کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ تھے کی خوار کے عالم دیدے یا تیری کہ ہوسا کیوں نہ ہو تو درہم و دیار کے حصول کے لئے مور کی بازی لگارتا ہے۔ ہم پوچھے ہیں کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ تھے کی خوار کر کا ملم دیدے یا تیری

اعانت کے لئے اپنے کی بندے کو مخرکردے اور تیری کی کاوش و سعی کے بغیر تیری مطلوبہ شئے قراہم کردے۔ کیا تو سمجتنا ہے کہ اللہ تعالی صرف دنیا میں کریم ہے۔ آخرت میں کریم نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالی کی سنت اور طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دنیا و آخرت کا مالک اور پروردگار ایک ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کوشش کے بغیر پچھ نہیں ماز۔ اے ملحون نفس! ہمیں تیرے نفاق پر جیرت ہوتی ہے اور تیرے باطل دعووں پر تجب ہوتا ہے تو اپنی زبان سے ایمان کا دسوئ کرتا ہے اور نفاق کا اثر تھے پر نا ہرہے۔ کیا تیرے آقا و مولی نے تھے سے یہ نہیں فرایا۔

وَمَامِنُ كَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزُقُها - (ب٣ أن آيت ١)
اور كوئى جانور ردئ زمن پر چلے والا ايا نميں كه اس كا رزق الله تعالی كے ذئے نہ ہو۔
اور كيا آخرت كے متعلق به ارشاد نميں فرايا وَإِنْ لَيْنَسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعْلَى (ب٢٤ مَن آيت ٣٩)
اور نميں ہے انسان كے لئے وہ محرجو كوشش كرے -

کیا آنسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہوں ہی ممل چموڑ دیا جائے گاکیا یہ فض (ابتداء ہی میں محض) ایک تطرو منی نہ تھا جو (عورت کے رحم میں) نگایا کیا تھا چروہ خون کا لو تحوا ہوگیا پر اللہ تعالی نے (اس کو انسان) بتایا پر اصفاء درست کئے۔ پر اس کی دونتمیں کویں موادر عورت (ق) کیا (خدا) اس بات پر

قدرت نهیں رکھتا کہ (قیامت میں) مردول کو زندہ کرے۔

اکر تیرا خیال یہ ہے کہ تھے ویسے ی چموڑ دیا جائے گاتو یہ تیرا جمل اور کفرے تو اپنے متعلق سوچ کہ کیاتو شروع ہی سے ایبا تھا جیسا اس وقت ہے۔ تیری حقیقت ہی کیا تھی۔ تو منی کا ایک قطرہ تھا' اس سے تھے وجود ملا' پھر کیا یہ نامکن ہے کہ اللہ تھے موت دینے کے بعد دوبامہ زندگی دے' وہ خود فرما آ ہے۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ آيَ شَغَى خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَيةٍ خَلَقَهُ فَقَلَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيُل يَسَّرَهُ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءاً نُشَرَهُ (بِ٣٠ ره " تَت عد ٢٢)

خدای ماروه کیما نا فکرے اللہ تعالی نے اس کوکیسی (تقیر) چزے پداکیا نطفے سے پداکیا اس کی صورت بنائی ، پراس (کے اعضاء) کو اندازے سے بنایا پراس کو (نگلے کا) راستہ آسان کردیا۔ پرموت دی ، پراس کو قبر میں نے کیا پرجب اللہ چاہے گا اے ، وہامہ زندہ کرے گا۔

اگر قوموت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لئے تاری کیل میں کریا۔ دنیادی معاملات میں تو جرا حال بد ے کہ اگر یمودی تھے یہ اللائے کہ فلال لذیذ ترین فذا تیری محت کے لئے سخت نفسان دد ہے واس سے مبركرا ہے اسے ہاتھ میں لگا اور فنس کو اس کے ترک پر مجور کرتا ہے۔ خواہ مجے اس ملط میں کتابی عابدہ کیل نہ کرتا پرے محرود سری طرف جرا عالم یہ ہے کہ انہائے کرام ،جن کی تائید و ایش معرات کے ذریعے کی تی ہے کے اقوال کو نظراء از کرویتا ہے اور اسانی کتابوں میں لکھے ہوئے احکام الی پر ایک سرسری نظروال کر گذر جاتا ہے کیا اللہ و رسول کے ارشادات کی جرب نزدیک این جی امیت نمیں بھنی ایک بدون مودی کی ہے جو محل من و فحین اور قباس و استقراء کو بنیاد ماکر تھے لگا گا ہے جس کے پاس بیٹن عم لگانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے چروہ یمودی بھی ابیا جس کا علم بھی تاقص ہے اور سجھ بھی تاقع ہے۔ مودى كى بات تو محرومرى ب ميں تو اس وقت جرت كا شديد جمينا لكتا ب جب بميد ديكھتے بين كد أكر كوئى بجد تھے يہ تلاك كر تيرے كروں ين مجتوب و واى ليح كرت الاركر ميك ديا ہے۔ يہ اس سے كسى دليل كامطاليد كرنا ہے اور ند جت كا طالب مو آ ہے "كيا جرے زديك انجاء علاء عماء اور اولياء ك ارشادات كى وقعت اتن محى نيس بننى ايك بي كے قول ك ب عصرارى دنيا ك لوك نا تجريه كار اوركم معل كت بير-كيادنياك ايك حقر يحتوى جرك زديك اس قدر اجيت ب كه جنم كى بيش اس ك طول وسلاسل اكرز فون بيب اوسوم اورسان محوول كى اتى اجيت دس ب اى لئے وونا ك بحوكا احساس كرت ى كرف المار تيكل ب اوراك ع ك كفيراس عن يح ك سى كراب جد انهاع كرام مجے دونے کے مولناک چووں عظرناک سانیوں اور اورموں سے ورائے ہیں مرجرے کانوں پر جوں تک نیس ریجی ۔ کیا ہے دانائی ہے کیا اے کی ہوشمند انسان کا طرز عمل کها جاسکا ہے۔ ہم تو یمان تک کھے ہیں کہ اگر بمائم پر جرا حال مکشف موجائ وه حرارات ازائي اور جرى معل وقم كاماتم كرير-

قتید بن کر رخصت بول کا محرکین کہ یہ مکن نہیں ہے اس لئے فالی اتھ رخصت ہوتا ہے۔
پر اگر یہ مان لیا جائے کہ عابدہ یا کوشش آخر محریث مغید ہوتی ہے اور یہ کہ آخری ایام کا عابدہ اعلی درجات تک پہنا تا ہے گئر آگر یہ مان لیا جائے کہ عابدہ یا کوشش آخر محریث مغید ہوتی ہے اور یہ کہ آخری دن نہیں ہے اور ایجی تیری زندگی گئے ہیں اور یہ گئے ہیں کہ تھے پر شہب و دوزیاتی ہیں۔ بوسکا ہے ہی دن آخری ہو اور ہی لیے موت کو ایک کھنے پر مجور ہوجائیں۔ چئے مالے لیے ہیں کہ تھے پر مملت کی وی نازل ہوئی ہے لیک آخر ممل کی طرف سبت کرتے ہیں کیا مضافت میں میں میں تھے مشافت محسوس ہوتی ہے اور تو اپنی شہوات کی خالفت پر تاور دس ہے۔ اگر تو ممل کے لئے مسلم میں میں شوت کی قالفت تکلیف دہ نہ ہوتو ایسا دن آنے والا نہیں ہے۔ نہ اللہ نے کوئی ایسا دن

یدا کیا ہے اور نہ پیدا کرے گا۔ جنب تاہند میں معینتوں اور مشقیق سے کھری ہوئی ہے اور یہ چیزیں نفوس پر بھی سل تمیں ہو تیں۔

موزنا إجمانا مشكل موجا لهي

المس كو بكھ اور فيري مينيس : اے فس اگر قيب واضي امور نسي سم سكا اور قال مول كرنا اينا هيودينا آب و خود كو دا استدر كيل محتاب محالا اس ميد كركا حالت اور كار دا دا شري كي طرح واضي ايم مركزا جرب كي كم كر من ممل صالح پر موا عبت اس لئے حيل كرساك مي القال است ميں ممل صالح پر موا عبت اس لئے حيل كرساك مي القالت و شوات كي حرب اور تكليفون اور شقة بي بوركزنا مير الله تمان الله الله و شوات بي حرب آور تكليفون اور شقة بي بوركزنا مير الله تمان الله الله تعالى حيل مركزا مير الله تمان الله تمان اور شوت كي مورك الله تمان الله تمان الله تمان اور شوت كي مورك الله تمان اور شوت يون بي اور الله تمان ا

مددی نبت مددی کی طرف کی گلیہ۔ اے قس او شوات اور الزاہ ہے میر قیس کرنگا کی قد اس بی الکیف ہے 'ہم پوچتے ہیں کیا شوات ہے رکنے کی الکیف دونرخ کی دائی افتحت ہے تیادہ ہے؟ ہو قیس مجانبہ کی الکیف عداشت نمیں کرسکا وہ جنم کی الکیف کیے برداشت کرسکاہے 'امادا خیال تو یہ ہے کہ جرا مجانب سے امراض کرنا اور اسٹا اور نفی نہ کرنا دو مال سے خال میں ہے' یا تواس کی وجہ دہ کرے جو تو نے اسپنے ایر رفنی رکھاہے' یا دہ حماقت ہے ہویالک واضح ہے 'کفر غنی تو یہ کہ یوم حماب پر تیما ایمان کنورہ' اور تو تواب و حماب کی مقدار کی مجے معرفت نمیں رکھنا اور واضح ہافت ہے کہ توافد کے کرم اور اس کے قمنل و مغنرت پر احماد رکھنا ہے 'لیکن اس پر بقین نمیں رکھنا کہ وہ اپنے بعض بندوں کو نافرانی کے باعث فور کی سزا نمیں وہنا بلکہ انہیں وہمل وہا ہے 'اور نہ تھے اس کا بقین ہے کہ وہ تیری عبادت ہے ہے نیاز ہے 'کار تھے اللہ کے معنو کرم پر تو بحوسا ہے لیکن موثی کے ایک توالے میں یا سم و ذر کے حقیر کانے میں یا حکوق ہے کوئی کلہ سننے میں اس پر احماد نمیں ہے 'بلکہ اکی حصول کے لئے ہزار حیلے بمائے کرنا ہے 'اور اپنی تمام تر تدہیری بوٹ کار لا تا ہے 'اس جمالت کی بناء پر تھے وریار نبوت ہے احمق کا خطاب ملا۔ انخفرت صلی اللہ طلبہ وسلم کا ارشاد ہے ۔۔

مرب ... ٱلكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ لِمَا بَغْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ آنْبِعَ نَفْسَهُ هَوَ اهَا وَ تَمَنَّى عَلَى اللّهِ الأَمَانِيّ.

مثل مندوہ ہے جس کا نفس مطبع ہو اور ہو موت کے بعد کی ذیری کے لئے عمل کرے اور احق وہ ہے

كدامي فس كواس ك خوامول كا كالح كدي اورالله تعالى ساميدين ركيس

المن التجهد والى ديرك وموكانه كمانا جاسي اورند الله تعالى يم من يزيس علد حى كا شار مواج اسي كله توائی گرخود کر عجے کمی دو مرے سے کوئی مطلب نہ ہونا جاہیے اور نہ کی دو مرے کے لئے جمری وات اہم ہو سکتی ہے اسپید اوقات ضائع مت كرا سالسي بمت محددين عيرا ايك سالس كسالف تحديث كى والع موجاتى ب ايارى سے يمل محت كوا معونیت سے پہلے فراخت کو عکدی سے پہلے الداری کو بیعابے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زعر کی کو فنیت مجمد اور اعرت كاس قدرتارى كرجس قدر بخيدوبان رسام الياتوديا من دنيا ك التارى ديس كرا عناني وسردى ك التاس قدر تارى كرما ب جس قدروه موتى ب يا جننى ترت كے لئے موتى ب اس موسم كے لئے غذا الباس اور كائواں اور دو مري اسباب جع كرياب اوراس باب من الله تعالى ك فعنل وكرم ير بموسل جيس كرناك وه جيري مردى جيوب اوراوني كرون اور كويون ك بغیرددر کردے مالا تکہ وہ اس پر قادر ہے۔ کیا تو سمحتا ہے کہ جنم کے طبیر دمری میں مردی کم ہوگی یا اس کی مرت ونیا کے موسم سراے کم ہوگ یا جرا خال یہ ہے کہ وہاں کی مردی سے جھنا کے لئے کی تدوی مورت دیں ہے جس طرح دیا کی مردی جوں اور الک کی حرارت کے بغیروا کل نیس ہوتی اس طرح ووزخ کی حرارت و بدوت سے ہی توجید کے قلعے اور طاعات کی عدوں کے بغیری اب مدمعکل ہے یہ والد کارم ہے کہ اس نے حاصد کا طریقہ سکھلا دا ہے اوروہ تمام اسباب حمد لئے سل کردیے ہیں جن کے ذریعے توعذاب سے مجات ماصل کرسکتا ہے ،جس طرح اس نے دنیا کی مردی سے بیخے کا طریقہ بتلاوا ہے كر ال بدائي اوراوب يا بقروفيروت اك فالح كى معد مكسلالى باكرة اس الى مردى دوركر يك جس طرح جول كى فراجی اور کانیاں وغیرہ جع کرنا اللہ کا کام نہیں ایک یہ چیزیں جمری راحت و آسائیں کے لئے اس نے پیدا کردی ہیں اور ان کے ماصل کرنے کا طریقہ اتلادیا ہے ای طرح اُ خرت میں راحت یانے کے لئے مجاہدات اور طاعات سے محی بدیا زہے اس نے ان ماہات کا طریق بھی ہتاویا ہے اب وان پر کاربر ہو تا ہے یا نمیں اللہ اس سے بدوا ہے۔ جواجھا کرے گائے فلس کے كرے كا اور يو يراكرے كاوه خوداس كى سرا تكتے كا اللہ تمام كلوق سے معتقى ب

دخابلاناون حلق بعیده (پ عارع ایف ۱۹۳) بم نے جس طرح اول باریواکر نے کوف (مریزی) ایدا کی تی ای طرح اس کوروار مرازی اگر گمانِدَنَاکُمْ تَعُودُونَ (پ۸ر۱۹ آیت۲۹) جس طرح فم كوالله تعالى ف شروع مين بداكيا تمااى طرح بحرتم دوياره بيدا موك

اللہ تعالی کی سقت میں تہد لی جس بوتی اے نفس! میں تجے دنیا کی جبت میں کرفآر اور اس سے مانوس یا کا بول جرا حال ہے

ہے کہ قراس سے جدائی افتہار قبیں کرشکا کیکہ دن بدن اس کے قریب بوتا جارہا ہے اور نہ تجے موت کا ایقین ہے بو

ہے میرے خیال سے قرافلہ کے مذاب و قواب اور قیامت کے ابوال و احوال سے فافل ہے اور نہ تجے موت کا ایقین ہے بو

تیرے اور جری محبوب اور پسریاہ چیوں کے ورمیان تفریق کرنے والی ہے تیرے زویک وہ مخص میں مدر کملائے کا مستوق ہے یا

یاحق جے قعرشای میں ایک وروازے سے جانا ہو اور دو سرے لکانا اور وہ مل کی کی خواصورت چیز پر فریفتہ ہوجائے مالا تکہ

وہ اسے ملے والی تبیں ہے کیکہ بہت جار بودا ہوجائے والی ہے وہ ایک کا کمرہ میں میں

کررٹے والے کی میں ہو مسافر ہے تھے اپنی حول پر کانچ کا خیال دکھنا چاہے 'نہ کہ ان چیوں سے ول گانا چاہیے جو اس دہ

گررس ہیں اور ایرے سافر مول تک نیس جائیں گئی تو حول پر پینے جائے گا اور یہ چیزیں واسے میں جراساتھ چھوڑ دیں گئی مرکار دوعاتم صلی اللہ طیہ وسلم کا ارشاد ہے ۔

الم ملى الدوليه وسلم كارشادى : إِنْ رُوْحَ الْعُلْسِ نَفَتْ فِي رُوْعِي آَحِبُ مَا آَحُبُتُ فَإِنَّكُ مَفَارِقُهُ وَاعْمَلُ مَاشِئْتَ فَإِنْ كَمْ جُرِى بِهِ وَعِشْ مَاشِئْتَ فَإِنْكُمْ مِينَتْ

روح القدس (جُرِيُل) نے موس ول میں بات القامی ہے کہ آپ جس جزے چاہے مبت رئیں اس بے جدا ضور ہوں گے اور جو اپنی مرا ضور ہے۔

اے قس ای اور نسیں جانتا کہ جو قض دنیا ہے انوس اور اس کی طرف متحت رہتا ہے اور یہ جانے کے باوجود کہ موت اس کے تعاقب میں ہے دنیاوی لڈات میں معنولی رہتا ہے وہ جب وہا ہے جدا ہو گا ہے قو صرعی سمیٹ کر لے جا کہ اور زہر ہلال كوزادراه ناكر في اب اورات اس كا حساس تعى ديس مو اكروه كيا لے جارہا ہے الي تحي جائے والے ياد فيس رہے، انہوں نے کتے او مجے عالیشان علی بنائے اور رضت ہو مجے اور کوشتے کمای میں جاسوئے اور اللہ تعالی نے ان کی زمین ان کے كرياد اور مال ومتاع وهنول كود عدوا مياق نيس ديكتاك لوك وه مال كس طرح في كرت بي جي استعال نيس كهات اوروه مكانات كس طرح فتيركرة بي جن عل مه نسي باح اوران بيون كي كمي طرح ادند كرت بي جنيل ماصل فنيل كهاسع ادی اسان سے بائیں کر ما ہوا مل بنا ما ہے اور زمن کے ایک تک و ماریک کڑھے میں جاکر سوجا ماہ میا دنیا می اس سے بدی می کوئی مانت ہو سکتی ہے کہ ایک مض اس دنیا کو آباد کرتا ہے جس سے بیٹی طور پر جدا ہوتا ہے اور اس آخرت کو جاہ و بماد کرتا ے وستنل ممانہ بنے والى ب اے كس إي تھے شرم نين الى كد وان ب و وفيل كي مدكرة ب يہ بات تليم ب كد و ماحب بميرت سي ب اورد فيراء راس كالميت بكر وخود كى دائ القين كريك اوراس ريل عك اس لكوايى طبیعت سے مجدر ہوکر کئی فض کی طرف اکل ہو آہے اور اضال بیں اس کی افتدا کرتاہے اگر بچے افتدا کرنی ہے وان ب دقون کی کیل کرتا ہے انتہاء علیاء اور عماء کو اینا مقتری کیل نیس کرتا ہو حقل درائش اور علم و حکت میں بست النے ہیں اگر تجے مقل اور نہانت پند ہے و تھے ان لوکوں کی افتدا کرنی چاہیے مرجوا مال جیب ہے اور جری جدارت سخت ہے اور و انتائی سركش اور متمدين اى لئے وان واقع امورے امواض كرمائ ، وسكائے جاء كى مبت في حرى الكموں يربده وال دوا موال خواہشات کی مجت نے جری معل سلب کملی ہو ' جاہ کے معن اس کے علاوہ کچے جین کہ لوگوں کے قلوب جری طرف اکل موں ' لیکن تخے سوچنا چاہیے کہ اگر موے زین کے تمام افراد بھے میدہ کری اور تیزی اطاعت کرتے گئیں وندیہ محدد ابدی موسکتے ہیں اورند اطاعت کیاس سویرس کے بعدند واس نفن پریائی رہ گا اور ندوہ اوگ جنوں نے بچے مجدہ کیا ہے یا جری اطاعت کی ب اور ایک نانہ وہ آئے گا کہ ونیا میں کوئی منس تھے یاد کرنے والا یا نام لینے والا یاتی نمیں رہ کا جھ سے پہلے بت سے نبدست بادشاه اورمطلق العتان حكرال اس دور المح زريج بي وآن في ايسى لوكول كم بارسيس والكياب ي

فَهَلُ تُحِسَّمِنْهُمُ مِنْ اَحَدِلُوْ نَسْمَعُ لَهُمْرِ كُرُّك (بِ١٩١٦مه) المَعْمَدِ الْهُمُرِ كُرُّك (بِ١٩١٦مه) المن المان من على كوركيمة إن المن الوادينة إن

ہوں و سے اس اس اس اس است کے درا سبقت کر ورائے والا کہا ہے 'جو کرنا ہے کرلے اب ہی عمل کے چند کے باتی ہیں گر وقت نہیں کے گا موت کے بعد عمل کی فرصت نہ ہوگی نہ تیرے بعد کوئی تیری طرف سے نماز پڑھنے والا ہوگا اور نہ دونہ رکھنے والا 'نہ کوئی ایسا عض جو تھے سے اللہ تعالی کو راضی کرسکے تیری زندگی کے چند دوز باتی مد سکتے ہیں 'کی تیرا سرایہ ہیں بھر طیکہ تو انہیں سرایہ سمجے 'اور ان میں تجارت کرے 'زندگی کا اکثر سمایہ تو نے پہلے ہی بھاد کردیا ہے 'اگر تو اس ضائع شدہ سرائے پر تمام عمر میں دیوا تب بھی اپنے نشسان کی علاق نہ کرسکے گا مجملا اس صورت میں کیے علاقی کرسکتا ہے جبکہ باتی عربھی ضائع ہوجائے گی۔

 باوجودائے عمل کا فروہ کیا تو یہ جیس جاتا کہ شیطان نے دولا کہ برس تک اللہ تعالی کی مباوت کی جمر مرف ایک خطائے ا ملحن فد انعادیا حضرت آدم علیہ السلام کو مرف ایک فلطی کے باعث جنت سے لطنے کا بھم ملا 'حالا تکہ وہ اللہ کے حبیب اور جی تھے' اے لئس! تو کتنا فرجی ہے' تو کس قدر ہے شرم ہے' تو کتنا ہوا جائل ہے' اپنے انجام سے بے خبرہ ' اور معاصی پر کس قدر جری ہے' توکب تک محالمہ کرکے بگا ڑے گا'اور کب تک محد فئی کام کمی دے گا۔

اے انس اکیا وان خلاوں کے بیات دنیا آباد کرنا جابتا ہے اور بھے سال سے رخست ی نیس ہونا کیا و قروالوں کی طرف نمیں دیکھا انہوں نے کتابال جمع کیا تھا اور اس کے ذریعے کتنے او بچے او بچے مل ہوائے تھے اور دنیا سے کیا بھے امیریں رکھی تھیں ہمیاتوان سے مرت ماصل نیں کرسکا کیاتی سمتاہے کدوہ لوگ افرت میں طلب کرلئے مح اور قابد تک بیس رہے والا ہے ورا خیال کتا تا تھ اور جرافع می قدر افسوستاک ہے اوجب سے اپنی ماں کے مصد سے اہر آیا ہے اپنی مرک دارا وما يا جارما ب اور زين پر اين مكان كي دوارس باند كردما ب طال كد بهت جلد زين تج اين بيد يس ركع والى ب كيا تج اس وقت سے خوف نیس آیا جب سائس مع میں آجائے گا اور پرورد کارے کامداہے ساہ اور خوال جرول کے ساتھ عذاب اليم كى بنارت لے كر جرب إلى بني مع مياس وت تھے كامت كى فائد وا م إجرا فم قول كيا جائے كا إجرب رولے پر رحم کیا جائے گا، تجب کی بات یہ ب کہ تو ان تمام ہاتوں کے بادجود بسیرت اور ذبانت کا مدی ہے، جری دبانت کا عالم یہ ب كدة بران والدون مي الى نوادنى رخوش مواج اور مرك نتسان يرخم ديس كرا محلاس ي كيافائده كدال بدي اور مركم موال فلس إقر آخرت سے اعراض كريا ہے عالا تك وہ بت جلد آلے والى ہے اور دنیا كى المرت المقت ب جبك وہ بت جد تھے ۔ پیٹر موڑ نے وال ہے کتے می اوگ ایسے ہی ہو سے دن کا استقبال کرتے ہیں لین اے عمل نیس کہاتے اور کتے ی ا سے ہیں جو کل کی امید رکھتے ہیں لیکن کل تک جس بھی اے اورات دن اسے ہما تیوں رشتہ داروں اور پروسیوں میں اس کا مطابه كراب الدموت كوفت ان كى صرت وكات بحراس عرب نيس كالا الورد الى جالت بإذا آب العلى اس دن سے ورجس دن کے بارے میں اللہ لے یہ مم کھائی ہے کہ میں اسے ان بعدل کا جنیں امو نی کی ہے صاب اول کا ادران کے اعمال کا موافقہ کوں گا خواہ وہ جلی مول یا علی موسیدہ مول یا تھا ہر۔اے قس ازراس وہ و حس جم سے ساتھ اللہ رب العرت ك دربار من كمرًا موكا اور كس زيان سه اس كم سوالول كاجواب دے كا وراسوالات كے جواب كى تارى كركے ، اوردرست جواب وجوعر لے اور اپن باتی دی کے معمرونوں میں طویل ونوں کے لئے دار فانی میں دار مقام کے لئے اور دار حران وخم میں دار قیم کے لئے عمل کر عمل کرکہ پھر عمل کا موقع نہ ہوگا وقات شرفاع کی طرح استے افتیارے لکانے کے تیار ندی اس سے پہلے کہ تھے زیدی قالا جائے ویا کی تو وں اور سروں پر نازال نہ ہو اس لئے کہ اکو فوش ہونے والے تصان ا قمائے میں اور اکثر فنسان افعائے والوں کو اس کا اندازہ میں ہو آگہ وہ فنسان افعائے والے ہیں۔ عزابی ہو اس محض کے لئے جس كے لئے فرانى ب اور اے فرنس وہ است مال من مست بنتا ہے موش ہو اے جميل كودكرا ب ارا آ ہے افسالكم ال اور جا ب الا كد كاب الديس اس عملي والعلم وعالم كدوه بنم كا اجرمن ب

آے قس! دنیا کو جرت کی نظرے دیا کر بھالت جوری حاصل کر افتیارے مکرا اور آفرت کی طرف سبقت کر ان لوگوں میں ہے مت ہو جو حطائے خدا وی کا هکر اوا کرنے کے بجائے زیادہ کی ہوس رکھتے ہیں اوکوں کو برائی ہے رد کتے ہیں اور خود نہیں رکتے 'یہ بات جان لے کہ دین کا کوئی جونس نہیں ہے اور نہ ایمان کا کوئی بدل ہے اور نہ کوئی چڑجم کے 8 تم مقام بن سکتی ہے ہو جنس رات دین کے محووث پر سوار ہے وہ حول کی طرف دواں دواں دواں ہے 'اگرچہ وہ سفرنہ کرتا جاہے محراسے حول پر پہنا

ے خواہ دہ اس پر دامنی ہویا نہ ہو۔ اے نفس! قومیری یہ تعیمت تبول کر اور اس پر عمل کر ہو فض تعیمت سے امراض کرتا ہے دہ کویا آگ پر رامنی ہو تا ہے " میں نہیں سمحتا کہ تو آگ پر رامنی ہونے والوں میں ہے ؟ یا تعیمت قبول کرنے والوں میں سے 'اگر قلب کی تساوت تجے وعظو اے قس اجس معیت میں و بھا ہے اس پر مجے صدمت یا اس اپ آپ پر ترس کھا کر انکو ہے کوئی انسو ہما گاہے یا نیں اگر اکھے انوبتا ہو ہے کہ انووں کانی جررمت ہے اور جرے اور جامی محائق ہاں لے کریدو داری کا الزام کر ارم الرا مین ے رحم کی جیک ایک اگر الاکرین سے شکاعت کر گرند اس آوو داری سے الگ ند محکود والدن سے مل ہو کا اے اہامعول بالے اشاراے جرے معف ر میں بادر ب می رم آجات اوروہ جری مدرکدے کو کلہ جری معیت شدید ہو چی ہے " جری سر معی مدے تجاوز کر چی ہے "اب نہ کوئی عدیر بھے اس معیت معلی ے بهاستن ب اورند كونى حلد مجات دے سكا ب تيرے لئے اكر كوئى فعلند ب و مرف الله كافعكاند ب اكر فجات كاكوئى راست ب تروہ اللہ تک جاتا ہے وی جرا فا و مادی ہے۔ وی جری معدد براری كرسكانے وی جرى فراد رى كرسكا ہے اس كے سامنے سر کوں کرائی ہے جود نیاز اور خشوع و مشوع کر اچھی نوادہ میلی جالت ہے اور جس قدر جرے معامی ہیں ای قدر اس کے مانے تعزم کراس لے کہ تعزم کرنے والے اور اسے آپ واس کے ماسے دلیل کرنے والے پر رم کرتا ہے وہ مدى بھی ما تلے والے کی مدکر اے وہ مجور و معظری دعا تول کر اے اور ای طرف معظرے اور ای رحت کا حاج ہے الی تنام رائے میدوداور تمام راہیں تک ہیں' تدین بیار ہو تھی ہیں' و مقاو قبحت سے کوئی قائدہ نیس ہو تا' زجر و وقط تھے پراٹر اعداد دس ہوتی وجس سے ماکلا ہو در کرم ہے ،جس کے سامنے وست سوال دراز کرتا ہے ،وہ مخت ہے ،جس سے مدد چاہتا ہے دہ رحم كرف والاع اس كى رحت لا محدد وسعول كى مال عواس كاكرم لا مناى عوام عوام عواب أواسع دونول بالحد يها اوریہ مرض کر دیال تحمال احدیث ایار حیث ایا حید ایا عظیم ایا کر دیم این مرفور اوا اور علاار مول استان مرس مرس م میری سرحی مدے بید میں ب میں ب شری کی مد تک تناموں پر جری موں اے اللہ ایس مرفرف سے ایوس موکر جمری اداکام میں انتائی تقرع اور سکنت وات و حارت اور عاجزی کے ساتھ اپنے ضعف محزوری ہے می اور بے بی کا احراف کرتے ہوئے ما ضربوں ' میری مد کرنے میں جلدی کر 'میری مصفت دور فرا ، جھے اپی رصت کے افارد کھلا ، چھے است طود مفرت کا جام ما مجے اپن حافت کی قوت نعیب کر۔اے فلس! آووزاری کرنے میں اور اپن عدامت کے اظہار میں اپنے باپ حضرت اوم طید السلام كي فليدكر معرت ومب ابن مند كيت بي كدجب الد تعالى في معرت أدم عليه السلام كوجن ي المراال في لاد تک ان کے آنبونہ رکے سالتیں دن اللہ تعالی نے ان پر رح کیا اور جس وقت وہ انتہائی مرن وطال اور اضطراب کی کیفیت سے ود مرجعات بی عد والله تعالى نان روى الله فرائى كداے اوم الية تم ناكيا مال بعاليا عوض كيايا الله إصرى معيبت بدو كئ ب خطاوس في محيرليا ب الين رب ك مكوت الاكيا مون ورت كر كري والله موں سعادت کے بعد شقادت لی ہے واحت کے بعد فم افعانا براہے افات کے بعد معیت کے مرس آیا موں وار قرارے وار تاپار ار میں والا کیا ہوں علود وہا کے عالم ہے موت اور فاکے عالم میں جھا ہوں ابنی فلطی پر کیے نہ دول سے سب ای فلطی کی وجہ سے ہوا اللہ تعالی نے وہ تازل فرائی کہ اے اوم کیا میں تے تھے اپنے کھر میں دس انارا تھا کیا میں نے بچے اپلی کرامت کے ساتھ مخسوص میں کیا تھا اور اپنے فضب سے دسی ورایا تھا کیا میں اے تھے

ا پن ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تھا' اور تیرے اندر اپنی دوح نہیں ہوگی تھی' اور فرشتوں سے تیرا ہیں نہیں کرایا تھا' گر تو نے میری نافرانی کی' میرا حمد فراموش کیا' میری نارا نہیں مول لی' جھے اپنی حزت و جلال کی تئم ہے اگر میں نشن کو تیرے جیے انسانوں سے بحر دوں پھروہ میری عمادت کریں اور میری تیج بیان کریں' پھر میری فافرانی کریں تو میں انہیں گنا بھا دوں کے مقام پر انادوں کا مصرت آدم طب السلام بیرین کردونے کئے 'اور تین سویری تک روٹے رہے۔

امید اللہ الجال بہت زیادہ دویا کرتے ہے اور دات ہر دو دو کریے کما کرتے ہے اے اللہ ایس وہ ہوں جس کی عمر جوں ہوں یہ دوسی جاتی ہے اس کے گناہ اور ہوتے جاتے ہیں ہیں وہ ہوں کہ جب ہی کی گناہ کے چوڑنے کا قصد کرنا ہوں کوئی دوسی شوت سائے آجائی ہے افسوس اگر جرا فیکائہ جنم میں ہوا تو شوت سائے آجائی ہے افسوس آگر جرا فیکائہ جنم میں ہوا تو لائے کا مراح کا شور کری وہ جس کی وہ کری ہوا کی اور جری وہ جس کی واجت مندوں کی وہ جس کے اور جری وہ اس کے گرزین رہے ہوں ہور گناہ سائے کے اس طرح مناجات کرتے اور جری وہ اس کے اور جری وہ کی اور جری وہ کری اور جری وہ کری وہ کری

یہ ہے باری تعالی سے مناجات اور اپنے گفوس کی معاتبت کا وہ طرفتہ جس پر بزرگان سلف کاریر تھے مناجات سے ان کا مقصدیہ تھا کہ اللہ تعالی کو راضی کریں 'اور معاتبت سے ان کا مقصد تنہیں اور للس کی رعایت تھا'جو محص مناجات اور معاتبت سے خفلت کرنا ہے وہ اپنے نفس کی رعایت کرنے والا نہیں ہے 'اور قریب ہے کہ اللہ تعالی کی نارا تھی ہمی اس پر میاں ہوجائے م

كتابالتفكر

فكرو تذبرك بيان مين

حدیث شریف بی ہے کہ ایک ساعت فورو کارکا سال بحری جاوت ہے افعال ہے اور تعالی نے اور تعالی نے اور تعالی اور معارف و
اور نظرو اختبار پر کفرت ہے ندر دوا ہے واضح ہوکہ کارا آوار کی تھے ہے اور بعیرے کامپراو ہے وہ طوم کا جال اور معارف و
معانی اور مطالب کے شکار کا ذریعہ ہے عام طور پر لوگ اس کے فعلی اور مرجے ہے واقف ہیں جین اس کی حقیقت مرب عمد و معنی اور کھرینے اور کیفیت ہے واقف میں میں ایعنی نہ نہیں ہو تھی ہوئے کہ کار کیے کرتے ہیں اس مرمی کرتے ہیں مجیل کرتے ہیں اس امر میں کرتے ہیں مجیل کرتے ہیں اور کار کس لئے مطلوب ہو تا ہے "آیا وہ بڑات خود مطلوب ہے" یا کسی شریعے کے لئے مصود ہے "اگر وہ شریعے کے لئے جو اور کو کسی اور کار کسی کو اس کے موات ہو گئی کو اس کے اور کار کی اور کار کی فعیلت بھان کرتے ہیں کہر ہے ہیں ہوئے گئی کو اس کے ہو اس کے شرات پر محتلی کریں گئی بھران امور پر دو شنی والیں سے جن میں کار کیا جانا "
مقار کی فضیلت نے اللہ تعالی کے اس کے ہو اس کے شرات پر محتلی کریں گئی بھران امور پر دو شنی والیں سے جن میں کارکیا جانا "

تعریف کی ہے مجنانچہ ارشادہے :

النين يَذَكُرُونَ الله قِيامًا وَ قُعُودُ اوَ عَلى جُنُو بِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْ وَاتِوالا رَفِي اللهُ عَلَيْ السَّمْ وَاتِوالا رَفِي رَبَّنَامَا خَلَقْتُ هِذَا بَاطِلاً (بِ أَرَّهُ الْعَدِيم)

جن کی مالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں گھڑے بھی میشے بھی کینے بھی اور آسانوں اور ا نشن کے پیدا ہونے میں خور کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کولا لیعنی پیدا نہیں کیا۔

حصرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجمد لوگ اللہ تعالی کے بارے میں فورد فکر کردہے تھے آپ نے ان سے ارشاد فرمایا كه الله تعالى كى اللوقات من كركو اس كے كه تم اس كا مح اعرازه كرتے وادر نيس مو (او هم في الحليه) روايت من ہے كه ایک دن سرکاردد عالم ملی الله طب وسلم چند ایے اوگوں کے پاسے گذرے جو اگر کردے سے "اپ نے ان سے دریافت فرمایا کیا یات ہے تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ انہوں نے مرض کیا ہم اللہ تعالی کی علوقات میں اگر کررہے ہیں اب ارشاد فرمایا ایا ای كوان كا الوقات ين الركوان بن الرمت كوايال التربيان ويبايك منيدنين بحس كاسنيدى وفي باوروشي سنیدی ہے اس کا فاصلہ مغرب کی طرف کو چالیس دن کا ہے اس کے ہاشدے کی بھی دنت اللہ تعالی کی نافرانی نمیں کرتے ، لوگوں نے مرض کیا یا رسول الله شیطان ان سے کمال رہتا ہے؟ آپ نے فرایا وہ نہیں جانے شیطان پردائمی ہوا ہے یا نہیں اوگوں العلام الوك معرت أدم كى اولاد ين؟ آب في فرايا وه لوك نيس جائع كم أدم بدا بحى موع بي يا نس - حرت مطاء فراتے ہیں کہ ایک دن میں اور مبید ابن میر صفرت مائشٹی خدمت میں ماضر ہوئے اور ہم نے ان سے پردے کے بیجے سے معتلوی اب نے فرایا کہ اے مید! تم ہم سے ملنے کے کیل نہیں ات مید نے کما اللہ تعالی کاس ارشادی نا پر کہ می مجى لمواس سے عبت إياده موكى عبيد نے عرض كياكم مركارده عالم صلى الله طبيد وسلم كى كوئى جيب ترين بات بيان فرايع محضرت مانشہ یہ س کردونے گیں اور فرایا کہ آپ کی تمام باتیں ہی جیب تھیں 'ایک رات میرے پاس تفریف لائے 'یمال تک کہ میرا بدن آپ کے جم مبارک سے می ہوگیا ، پر فرمایا مجھے چموڑد میں اللہ تعالی کی مبادت کوں گا اس کے بعد آپ نے ایک مكيرت سے بانى لے كروضوكيا ، مرنمازك لئے كرے موع اوراس قدرددےك آپ كى دا زهى مبارك تر موعى اس كے بعد مجدے میں مدیے یمال تک کہ زمین ترمومی ' ہر کردٹ لے کرلیٹ مجے 'یماں تک کہ بلال میچ کی نماز کے لئے اطلاح دیے حاضر موسے انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ کول روتے ہیں؟ اللہ تعالی نے آپ کے ایکے ویجے کناه معاف فرمادیے ہیں "آپ

نے فرایا اے بال! مُں کول نہ دوں؟ اللہ تعالی نے آج رات ہو پریہ آیت نازل فرائی ہے :۔ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَاحْبَالْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَاتِ لَا وَلِي الْاَلْبَابِ

(پ ۱۱ ایت ۱۹۹)

بلاشبہ آسانوں کے اور زشن کے بنانے میں اور کے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اہل معنی کے لئے دلائل ہیں۔

بھر فرمایا اس مخص کے لئے تاہی ہو جو یہ ایت پڑھے اور اس میں فکرند کرے (میح ابن حباب مطام) کمی مخص نے اوز امی ا سے دریافت کیا کہ ان آیات میں تکری مدکیا ہے؟ فرمایا انہیں پڑھٹا اور جمنا محر ابن الواسع کتے ہیں کہ بھرے کا ایک مخض الیوڈ کی وفات کے بعد اُم ذرکے پاس آیا 'اور ان سے ابوز رسی مبادت کی کیفیت دریافت کی 'انہوں نے فرمایا کہ ابوز وان بحر کھرکے ایک کونے میں بیٹھے فکر کیا کرتے تے 'حضرت حسن کتے ہیں کہ ایک ساحت کا فکر رات بحر کی عبادت سے بھر ہے 'فنیل ابن میاض کتے ہیں کہ فکر ایک آئینہ ہے جس میں قوابی نیکیاں اور برائیاں و بکتا ہے 'حضرت ابراہیم سے کی نے مرض کیا کہ آپ بہت نیادہ فورو فکر کرتے ہیں 'انہوں نے فرمایا کہ فکر محل کا مغز ہے 'حضرت سفیان ابن مینہ مثال میں بکورت یہ شعر پڑھا کہ ہے تھے۔ اذ المرم كانت له كرة فى كل شى له ميرة (أكرانيان كو كلرميسربوتوه بريزے ميرت ماصل كرسكيا ہے)-

طاؤس فراتے ہیں کہ تواریبین نے حرت مینی ملید الطام نے مرض کیا کہ یا مدہ اللہ! آج مدے نشن پر کوئی فض آپ جیرا بھی ہے۔ فرمایا ہاں وہ فض میری طرح ہے جس کی محقظہ ذکر ہو ،جس کا سکوت فکر ہو اور جس کی نظر میرت ہو احضرت حسن فراتے ہیں کہ جس کے کلام میں محست ند ہو وہ لتو ہے ، جس کے سکوت میں فکرنہ ہو وہ سمو ہے اور جس کی نظر میں میرت نہ ہو وہ لوے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔

اس آیت کی تغییری حفرت حسن بعری فے ارشاد فرایا کہ معین ان کے واول کو تکرے باز رکھتا ہوں" حفرت ابو سعید الحدري مدايت كرت بين كر مركار دوعالم ملى الله عليه وسلم في ارشاد قراياك الحكون كو مبادت بس سه ان كا حصدود الوكون ے مض کیا ا کھوں کا حبادت میں کیا حصہ ہے؟ فرایا قرآن کریم میں دیکنا اس میں فورو الرکنا اور اس کے جانبات میرت ماصل کرنا (ابن ابی الدنیا) ایک مورت جو مکه خرمه کے قریب واقع ایک جال میں ما کرتی تھی کمتی تھی کہ اگر متعکرین کے قلوب ا پنے کارے ذریعے اس خرکا مشاہرہ کرلیں ہو افرت کے جابوں میں ان کے لئے تعلی ہے تو دنیا کی کوئی لذت ان کے لئے معاف ند ہو اور نہ دنیا میں ان کی آگو کو قرار ہو ، حضرت اقمان علیہ السلام در تک تھائی میں میشے رہے ، ان کا آقاان کے پاس آ آاور کمتا کہ توبيشه تعابيها رمتاب اكرلوكون كرساته بيطي وكدول كل معترت لقمان جواب دية كدوير تك تعابيض المحيى طرح فكر كرن كاموقع ما ب اورطول الرسے جنع كى طرف رہنمائى موتى ہوءب ابن منب كتے بيں كدجس فض في ميى دريك كار كيا اس نے علم حاصل كيا اور جس نے علم حاصل كيا اس نے عمل كيا مصرف عمراين ميذالعين قرات بين كراللہ تعافی كي تعتول میں فکر کرنا افعال عبادت ہے ایک دن عبداللہ این المبارک نے سل این علی سے برجماکہ کمال کک بیٹے وہ اس وقت خاموش بینے کر رہے تے انموں نے جواب ویا مراط تک بھر کتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالی کی عظمتوں میں فور کریں توجمی اس کی افرمانی کے مر تکب نہ ہوں ، حضرت مبداللہ این مہاس کتے ہیں اگرے ساتھ دد معدل ر محتی بدول کے ساتھ تمام دات کے قیام ے افضل بیں ابو شریح کمیں جارہے تھے اوا تک راست میں ایک جکہ بیٹے محے اور منے پر جادر وال کردو لے اور وال سے بوجوا كول روت بي ولا يحد ابن مرك مياع العال كي قلت اورموت كي قريد كاخيال الما قاء مطرت الوسليمان كت بي كدائي المحمول كوروف كااور قلوب كو ككر كاهادى بناؤ ابوسلمان دارانى كيت بين كدوناك ككركرنا اخرت عباب ب اورالل دلايت كے لئے عذاب ب اور اكر ا خرت سے محست ماصل موتى ب اور قلوب كوزندى ملى ب ماتم كتے ہيں كہ مبرت سے مكم نواده ہو آ ہے ' ذکر سے محت بوست ہے اور کرے خوف زیاں ہو آ ہے ' حضرت عبداللہ ابن عباس فراتے میں کہ خرص کر عمل کا باحث ہوتا ہے اور شریر عدامت اس کے ترک کاسب ہوتی ہے تدایت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کی اسانی کتاب میں ہد کلمات نازل فرائے ہیں کہ میں تھی مکیم کا کام قول فیس کرتا بلک اس سے ارادے اور خواص کور مکتا ہوں اگر اس کا رادہ اور خواہش مرے لئے ہو اے قاص اس کی خامو فی کو گل اور اس کے کلام کو جمد نا وہا موں اگرچہ وہ زبان سے محد ند بولے محرت حسن ہمری فراتے ہیں کہ اہل معلی ذکرے گرے اور گلرے ذکر کے ماذی ہوتے ہیں 'یمان تک کہ ان کے قلوب حمت کی ہاتیں كرتے ہيں۔ استي ابن خلف كيتے بين كر ايك رات دب كر جائد بوري طرح روشن تما حضرت داؤد طائى كركى جمت ير تھے وہ اسان کی جانب دیکھنے کے اور زمین و اسان کے ملوت میں فود کرنے کے اور روئے کو اور روئے روئے ایٹ ایک بروی کے محریں جاکرے اپ کا بردی برور جسم اسپے بسترے کود کر کھڑا ہوا اس کے ہاتھ میں تلوار متی اس نے یہ خیال کیا کہ کوئی چور

فكركى حقيقت اوراس كاثمو: كرك معنى ياك دل من دد معرفين ما ضربون ماكدان سے تيسى معرفت بدا مو اوراس کی مثال یہ ہے کہ جو مخص دنیا کی طرف ماکل ہو تاہے 'اور دغوی زعری کو ترجے دیا ہے 'اور یہ جاہتا ہے کہ اے کی طرح اس امرى معرفت ماصل موجائك ا ورت كا احتيار كرا وفيات معرب واس معرفت كي طريقيد بين ايك ويد بك كمكى ودسرے سے کہ آخرت کو ترج دینا دنیا کو ترج دیا ہے معرب اس کی تعلید کرے اور حقیقت امرے واقف ہوئے بغیراس ی تعدیق کرے اور اپ عمل سے محض کنے والے پا حاد کرتے ہوئے ترج افرت کی طرف ماکل ہوا اس تعلید کتے ہیں ا معرفت تسي كت اوردومرا طريقديب كربيليد جاف الدجوين الي رب والى الترج ربا بعرب عربه جاف كرا اوت باقی رہے والی ہے ان دونوں معرفت سے تیسری معرفت اور ماصل موگ کہ افرت کو ترجع دیا بھترہے اس معرفت کا تحق سابقہ دونوں معرفتوں کے بغیرمکن نیں ہے۔ ان دونوں معرفت کا قلب میں اس لئے ماضر کرنا کہ ان سے تیس معرفت ماصل ہوگ الكر النبار تذكر انظر أل اور تدركمالا أب جرال كالدر الله الكركاسوال بدايك ي معنى كے لئے مخلف الفاظ بي اور تذكر التبار اور نظرك معانى الك الك بين أكرج مسى ليب جي صارم منداورسيف كااطلاق ايك ى چزر موتاب كين التبار رات التف موت بين جاني مارم اس تلواركو ليت بين جو كافي والى مواور منداس تلواركو جوم عدستان من في مواور الاستار رات مختلف موت و بين جواني من المواركو التبار رات مختلف موت و الموت سیف مطلق کوار کو سے بیں کوئی زائد امراس سے سمجا اس جا آ۔ای طرح انظ احباکا اطلاق ان دد معرفتوں إلى اس لحاظ سے موتا ہے کہ ان سے تیسری معرفت تک پنچا جائے اور اگر تیہ ای معرفت تک پنچا مکن نہ ہو' بلکہ دونوں معرفتوں پر ممرجائے واس تذكر كتے بي المتبار نس كتے اور نظرو تكركا اطلاق الل التبارے مو آہے كہ آدى مي تيري معرفت كى طلب بو ،جس فض میں تیری معرف کی طلب نمیں ہوتی اے ناعم المنظر نہل کہ کتے ، چنانچہ ہر منظر تنزر ہوتا ہے لیکن ہرمتذکر منظر نمیں ہوسکا۔ تذكار كافائده يهيه كد قلب يرمعارف كي محرار مولاكدوه الحيي طرح راح موجائي اور قلب عديد مون مول الكركافائده يد ب كفرنواد مراوات ويلم المرجيد على وفي المال والموسي في بعيما فقل يدي معاقد الديك فون تركيد التركيب والاسلال وموت مال ملته بين ايد معرفت دوسرى معرفت كاثمو موتى اورجب ده فئ معرفت كى دوسرى معرفت كم ساخ ملى بواس ك ایک اور شمو حاصل مو تا ہے۔ یہ نتائج و شمرات عموم و مطارف اور فکر اس طرح بدهنا جلا جاتا ہے یماں تک کہ موت اس سلط کو نقلع كردي اب ياموانع سے يه راه مسدود موجاتى ہے ليہ طرفته اس مض كے لئے مغيد ہے عوام سے ثمو ماصل كرا ہو اور طریق الارے وا قنیت رکھتا ہو اکثراوک علم کی کوت ہے محوم ہیں محمول کدان کے پاس داس المال نہیں ہے۔ یعن وہ معارف نس یں جن سے دو سرے معارف پیدا ہوتے ہیں اس ای مثال ایس ہیے سے می مض کے پاس سامان تھارت شامو اوروہ لفع

ماصل کرنے تھے جموم رہ جائے ہی آدی کے پاس واس المال ہی ہوتا ہے لین وہ فی تجارت ہے اچی طرح واقف نہیں ہوتا اس لئے تھے نہیں کا پاتا اس طرح بعض لوگوں کے پاس معارف وطوم کا راس المال ہوتا ہے گئی وہ ان کے صحیح استعال ہے واقف نہیں ہوتے اور نہ یہ جائے کہ وہ مرے معارف واقف نہیں ہوتے اور ایک معرفت ہو واقف نہیں ہوتے اپنے استعال کرنے کا طرفتہ اور ایک معرفت ہو واصل کو استعال کرنے کا طرفتہ اور ایک معرفت ہو واسل کے اپنے راس المال میں نواوئی نہیں کرپاتے واس المال کو استعال کرنے کا طرفتہ اور ایک معرفت ہو وات اپنے والی کے ذریعے دل میں فطری بھور ر منصف ہو جاتا ہے جسے انجاء علیم ا ابداۃ والد می مورت پائی معرفت اخذ کرنے کا طرفتہ ہی نورالی کے ذریعے دل میں فطری بھور ر منصف ہو جاتا ہے جسے انجاء علیم ا ابداۃ والد می مورت پائی ہوتے ہیں اور وہ ان کے جسے انجاء میں ایک مار وہ ماصل کرنے کی جاتا ہے مصارف اس کرنے کی مورت پائی دیا ہوتے ہیں اور وہ ان کے بیان کرنے کی خات کی اور نہ وہ اس کرنے کی تعارف کرنے ہیں اور ان وہ اس کرنے کی تعارف کرنے ہی جو یہ جانے ہیں کہ آخرت کو ترجی میں کہ است کی جاتا ہے ہیں جو یہ جانے ہیں کہ آخرت کو ترجی وی جائے ہیں کہ آخرت کو ترجی میں ایک جو ان جائے ہیں کہ آخرت کا سب دریافت کیا جائے تو وہ اے بیان در کرنے میں مال کو کرنے ہی بھی ہوتے کی جائے ہیں کہ آخرت کو ترجی میں جو ان کے اور ان دونوں معرفت سانے آئی کہ آخرت کو ترجی ملی جائے ہیں جو بیا ہے۔ اور ان دونوں معرفت سانے آئی کہ آخرت کو ترجی ملی جائے ہیں جائے ہیں کہ اور ان دونوں معرفت سانے آئی کہ آخرت کو ترجی ملی جائے ہیں جائے ہیں کہ اور ان دونوں معرفت سانے آئی کہ آخرت کو ترجی ملی جائے ہیں جائے ہیں۔

گرے تمرات : خلامہ کلام یہ ہے کہ قبرے می ول میں دو معرفت کا حاضر کرنا ہے آکہ ان سے تیمی معرف حاصل ہو گرے تمرات علوم اورا محال تیوں ہی ہو تھے ہیں ای ہا جاس شمو مرف علم ہی ہے اہل ہو بار ہم علم علی ہو آ ہے تو قلب کی حاصل ہو آ ہے تو قلب کی حاصل ہو آ ہے تو قلب کی حاصل ہی ہول جاتے ہیں آئی اعمل علل ہو آ ہے تو قلب کی حاصت بدل جاتی ہے اور حلم قلرے آباد ہے گری تمام خیرات کا میداء اور ان کی تھی ہے اس سے قلر کی الح ہے اور حل ملے کہ آباد ہے اور حلم قلرے آباد ہے گری تمام خیرات کا میداء اور ان کی تھی ہے اس سے قلر کی فنیات بھی واضح ہوتی ہے اور در ہمی معلوم ہوتا ہے کہ قلر ذکر سے افغال ہے کیوں کہ قلر میں ذکر بھی ہے اور در کر ہے افغال ہے تاہم ذکر قلب عمل جوارح سے ہمتر ہے ایک اعرف ترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں عمل بھی ہو جسر مال قلر تمام اعمال سے افغال ہے اور کر ہی ہے تاہم ذکر قلب عمل ہوارح سے ہمتر ہے اور حرص سے ذیداور قاصت کی طرف ہیرد ہے تھی کہ قبل کو سے تیں کہ قلر میں دیداور قاصت کی طرف ہیرد ہے تیں کہ مقلر وہ جس میں عمل ہوں کہ جن کہ مشاہدے اور تقویٰ کو کھی ہیں کہ قبل کو سے اور توص سے ذیداور قاصت کی طرف ہیں کہ جس ہے۔

لَعَلَّهُمْ يَتَعْفُونَ الْوَيْحُلِثُلَهُمْ وَكُرًّا - (ب٨١٨ ١٥٠١)

شایدو واوک در جائیں اور بیر (قرآن) ان کے لئے کمی قدر (ق) مجھ پر اکردے۔

اگرتم فکرے ذریعہ تغیر مال کی کیفیت جانا چاہیے ہوتو اس کی مثال وی ہے ہوتا کا خوت کے سلط میں پہلے لکہ بچے ہیں اس مثال میں فود کرنے ہے پتا چلا ہے کہ آفرت کو ترقیح دینا بھر ہے 'جب یہ معرفت بھی طور پر ہمارے قلوب میں دائج ہو جاتی ہے تو وہ خود بخود آفرت کی محبت اور دنیا میں نہد کی طرف ما کل ہوتے ہیں 'اس میلان کو ہم نے مال ہے تبیر کیا ہے 'اس معرفت سے پہلے دل کا حال یہ تھا کہ وہ حاجلہ (دنیا) کو پہند کر آتھا 'اس کی طرف ما کل تھا 'اور آفرت سے مختر تھا 'اور اس کی طرف بحت کم النقات کر آتھا لیکن جب یہ معرفت حاصل ہوئی تو بل کا حال بھی میران کیا 'اس کے ارادے اور رفیت میں تغیر ہوگیا 'پرادادے کے تغیرے جوارح کو مجود کیا کہ وہ دنیا کو ایک طرف والیں 'اور آخرت کے اعمال پر داخب ہوں۔

قکرکے پانچ درجات : بہان پانچ درجات بیل ایک ذکر اس کے معنی بیں قلب میں دونوں معرفتوں کو حاضر کا در در الکر یعنی دہ معرفت حاصل کتا ہو پہلی دونوں معرفتوں سے مضمود ہے " تیسرا درجہ یہ ہے کہ معرفت مطلوبہ حاصل کی جائے اور اس کے دریعے قلب کو منور کیا جائے 'چ تھا درجہ یہ ہے کہ قلب فور معرفت کے بعد سابقہ حالت سے جغیرہ وجائے 'اور پانچ ال درجہ یہ ہے کہ جوارح قلب کی اس کے تغیرفیز یر احوال کے مطابق خدمت کریں جس طرح پھرلوہ پر بادا جا تا ہے تواس سے اس اکاتی ہے ' اور اگ ہے تاریک جگہ میں روشن کیلتی ہے اور آگھ دیکھنے گئی ہے بجب کداس ہے پہلے اے کوئی چے نظر نہیں آری تھی اور ا اصفاء عمل کے لئے بیدار ہوجاتے ہیں کی حال تور معرفت کے وہ تھائی گاہے اور اس وہ تماتی کا نام گلرہ یہ فکر دومعرفت کو جع کرنا ہے 'جیے وہاں آگ اور پھرود توں جع ہوتے ہیں 'اور ان ووٹوں کے دومیان ایک مخصوص ترکیب پیدائی جاتی ہے 'جس طرح لوہ پر پھر کو مخصوص طریقے پر مارا جا تا ہے 'اس سے معرفت کا تورپیدا ہو تا ہے جس طرح لوہ سے آگ پیدا ہوتی ہے 'اور اس نور کی وجہ سے قلب ھنے ہوجا تا ہے 'اور اس طرف اکل ہوجا تا ہے جس طرف پہلے ماکل نہیں تھا 'جیے آگ کی روشن میں آگھ ان چیزوں کو دیکھتی ہے جنھیں روشن سے پہلے نہیں دیکھتی تھی۔

بسرمال گرکے تمرات ملوم اور احوال دونوں بین ، یہ ملوم کی کی انتہا ہے اور نہ ان احوال کی کئی حد ہے جو قلب بوارد ہوتے

بین اس لئے اگر کوئی سالک یہ چاہے کہ وہ ان امور کا احاطہ کر سکے جن بیں گلری حجائش ہے تو ایما کرنا اس کے لئے ممکن نہ ہوئ

اس لئے کہ مواقع گلربے شار بین اور اس کے تمرات کی کوئی اثنیا نہیں ہے ، تاہم ہماری کو فض یہ ہوگی کہ وہ تمام مواقع گلر ضبط

تحریر بیں آجا نمیں بو معمات علوم دین سے متعلق بین کی ان احوال سے جن کا تعلق سالکین کے مقامات سے ب کیان یہ ایک اور اصل ان احمال منبی ایمال کے لئے ضروری ہے کہ ہم تمام علوم کی شرح کریں۔ اس کتاب کے مخلف ابواب دراصل ان می علوم و احوال بین سے بعض کی شرحیں بین کیوں کہ ان میں وہ علوم ہیان کے گئے ہیں جو مخصوص افکار سے مستفاد ہوتے ہیں۔ ہم بیلور اشارہ بیان کریں گے تاکہ گلرے مواقع پر اطلاح ہوجائے۔

بیلور اشارہ بیان کریں گے تاکہ گلرے مواقع پر اطلاح ہوجائے۔

مواقع فكريا فكركى رابس: جانا چاہيے كه فكر بمى اليے امرين ہوتا ہے جس كا تعلق دين سے ہوتا ہے اور بمى اليے امر مى جس كا تعلق دين سے نہيں ہوتا۔ ہارى خرض متعلقات دين سے ہے 'اس لئے ہم فير متعلق چيزوں كو نظراندازكرتے ہيں 'اور دين سے ہارى مرادوہ معالمہ ہے جو بئے اور اس كے رب كے درميان ہوتا ہے۔

برے کے تمام افکاریا تو خود برے ہے اس کی مقات اور احوال ہے متعلق ہوتے ہیں یا معبود اور اس کی مفات و افعال ہے متعلق ہوتے ہیں یا معبود اور اس کی مفات و افعال ہے متعلق ہوتے ہیں یہ مکن ہی نہیں کہ افکار ان وہ قسموں ہے تجاوز کر سکیں جن افکار کا تعلق برے ہے ان کی بھی وہ تشمیس ہیں یا تو وہ ان احوال و صفات میں ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض ہیں ان وہ نول قسموں کے علاوہ کسی میں گرکی حاجت ہی نہیں ہے اور جن افکار کا تعلق اللہ تعالی ہے ہیا تو وہ اس کی دات و صفات اور اسام حملی میں ہوتے ہیں ہی اس کے افعال ملک و ملکوت اور ذھن و آسمان اور ان چیزوں میں ہوتے ہیں ہی ان چار قسموں من مضمرے اس کی کیفیت ذیل کی مثال ہے بخیل واضح ہو سکتی ہے۔

جولوگ اللہ تعالی کی طرف جل رہے ہیں اور اس کی اقات کے مشاق ہیں ان کا حال عشاق کے حال سے زیاوہ مشاہہ ہے 'ہم ایک عاشق صادق فرض کے لیے ہیں' اور کتے ہیں کہ جو عض عشق میں اپنے پورے وجود سے مشتق ہو تا ہے اس کا اگریا تو معشوق سے مشتق ہو تا ہے اس کا اگریا تو معشوق سے مشتق ہو تا ہے اس کا اگریا ہو معشوق سے مشتق ہو تا ہے ہوا سے متعلق ہو تا ہے ہوا سی خول اور کال تصور کے دات ہیں اگر کرتا ہے جو اس کی خول اور کال تصور کے جاتے ہیں تاکہ اس اگر سے اذت اور بیرہ جائے' اور آگر آپ قلس میں اگر کرتا ہے تو یہ وہ حال سے خالی نہیں ہو تا' یا تو آپ ان جاتے ہیں تاکہ اس اگر کرتا ہے جو محد ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ان اوصاف میں اگر کرتا ہے جو محد ہو ہو تا ہو تا ہو تا ان کی وجہ سے وہ اس کی نظروں میں ذیل و خوار ہو تا ہے' یا ان اوصاف میں اگر کرتا ہے جو محبوب کو پہند ہیں' اور ان کے باحث محبوب کا زیاوہ النقات حاصل کیا جاسکتا ہے ان امور کے علاوہ کی اور ان کے باحث محبوب کا زیاوہ النقات حاصل کیا جاسکتا ہے ان امور کے علاوہ کی امرین اگر کرتا میں خوار ہو تا ہو کہ ایسان کا باحث ہو 'کو باک کی عاش کو بھی ایسان کو بھی ایسان کا باحث ہو 'کو باک کی خاش صادت وہ ہے جو معشوق کی محب میں ہوری طرح ڈویا امرین گر کرتا میں خوار میں کی وہ مرے خیال و گر کی مخبائش ہی باتی نہ دھی گئی نہ رہے' اللہ تعالی کے عاش کو بھی ایسان کی نظرو گل بھی محبوب سے متجاوز نہ ہوئی چاہیے۔' اس کی نظرو گل بھی محبوب سے متجاوز نہ ہوئی چاہیے۔' اس کی نظرو گل بھی محبوب سے متجاوز نہ ہوئی چاہیے۔

بهلی فتم \_ متعلقات ننس : جب تک بدے کا اگر ذکورہ بالا چاروں قموں میں مصررہ تا ہو، محت کے متعنی سے جدا حيس بويا أب بم ان جاروں قمول كا الك الك جائزہ ليتے بي - پہلے تم اول يا نظروالے يعنى اپنے كس كے احوال اور مغات میں گر کرنا ٹاکہ ایجے اور برے میں تیز کر سے اس کر کا تعلق علم معالمہ سے جو اس کاب میں معمود ہے اور دوسری حم کا تعلق علم مكا شف ہے ہے۔ محروہ تمام امور مواللہ تعالى كے نويك بينديده يا الهنديده وول دو طرح كے يون كا برى يہے طاعات اور معامی اور بالمنی چیے نجات دیے والی یا بلاک کرنے والی مقات ان کا محل قلب ہے اس کی تفسیل بھے احیاء العلوم کی تیسری اورچ تھی جلد میں کی ہے ، پرطاعات اور معاصی میں سے بعض وہ بیں جن کا تعلق انسان کے سات اصفاع ہے ، اور بعض کا تعلق ہورے برن سے ہے ، جیے میدان جگ سے فرار والدین کی افرائی وام جکدر رمنا۔ جو اہمی الد تعالی کو البند ہی ان می عن طرح سے اکر کرنا جاہیے ایک و اس طرح کہ یہ باتی اللہ تعالی کو ناپند ہیں یا اس اوقات اوی پر کی جزی کراہت ایک دم واضح نیس موتی بلکددفت نظرے کام ایما پر آہے و مرا گریہ کے اگریہ امور اللہ کے زویک محمدہ ہیں وان سے بجة كاطريقة كياب؟ اور تيرا كاريد كداس كرده كسافه وه في الحال متعف كداس جودود والمستقبل على متعف وح والا ب كداس سے بازر ب كا النى مى دو چاہ كداس كى الل كا ملاقى كساسا كى طرح محوب جزول مى مى تىن طرح سے كاركا جاہیے اگر ان تمام قسموں کو جمع کیا جائے ہو اگری واپین سوسے تجاوز کرجاتی ہیں اور بندہ کو این سب میں یا ان میں سے اکثر میں الركية كى مرورت برقى ب ان قسمول كالك الك جائزه ليناطوالت طلب ب بمية اس مم كوچار انواع بى محسر كرواب طاعات معاصی مملک مفات اور نجات دیے والی مفات ہم ہرنوع میں ایک مثال ذکر کریں مے ناکہ مرد ان پر تمام اقسام کو

قیاس کر سکے اور اس پر محر کا درواندوا ہو سکے اور اس کامیدان وسیع ہو سکے۔

نوع اول معاصى : انيان كوچاہيے كدوه برروز من كواسية سالان اصعام من تنسيل ادر باتى جم من اعمالي تعيش كرے اكروه في الحال معسيت من ملوث بون قوات ترك كردي اوراكر كل ملوث بويج بين قواس كا تدارك كرك اوراكر كل كولين میں ملوث ہونے والے ہیں تو اس سے بہتے اور دور رہنے کی تیاری کرے 'مثال کے طور پر زبان کا جائزہ لے 'اور یہ تصور کرے کہ زمان غیبت محوث خود ستانی دو سرول کے استرام فلع کلای دو سرول کو برا کھنے اور لایسی اموری دھل دیے بی کی دہتی ے 'سب سے پہلے اپنے ول میں یہ احتقاد رائع کرکے کہ یہ تمام باتیں اور تعالی کو سخت ناپیند ہیں ' پھر قران و سنت کی آیات و روایات پرخور کرے جوشد یدعذاب پردلالت کرتی ہیں مجرب دیکھے کہ وہ اپنے گناموں کے باعث اس عذاب شدید کامستی بنے والا ے اس کے بوریہ فکر کرے کہ وہ ان کتابوں سے سے فی سکتا ہے اوریہ جانے کہ ان کتابوں سے بچے کاس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوشہ نشین علوت اور عمالی احتیار کرے اور ایسے فیک اور عمل مص کی ہم نشینی احتیار کرے جو ہراس کام پر حمری كرفت كر سكے جو اللہ كو ناپند ب إ ود مرول كے ساتھ بيلنے سے پہلے اپنے من ش ككر ركھ لے " اكد زبان فلا باتوں سے ركى رے اور دیا و رہے کہ زبان کی آفات بے کے لئے یہ کار منویس رکھا گیا ہے 'زبان کے گناہوں سے بینے کے لئے یہ تدیریں

ی جاستی ہیں۔ ای مرح کان کے متعلق کارکے کہ اس کے ذریع طیب اجموت الفو مختلو کے مودہ اور برمت کی باتیں بن جاتی ہیں ہے بائیں عام ہیں اور زیدو عرکی ہے میں سے میں استی ہیں ان ہے بہتا جاہیے علوت نفیں ہو کریا نبی من المنکر کے ذریعے این اگر کسی کو کان کی براتی میں جلا دیکھے تو اے مع کردے میں کے بارے میں یہ فکر کرے کہ اس کی معصیت کھاتے ہیئے کے باب مين بوتى بي بمي توزياده كماكر الرجدوه غذا طال بو الحل كد زياده كمانا مي الله كونالبند بي اس منوت كو تقوت للى ب اور شوت وشن خدا شیطان کا بتعیارے اور بھی حرام اور معلیہ غذا کما کر ہید معسیت کا مرتحب ہو تاہے کھانے سے پہلے یہ دیکھ لین جانبے کہ اس کی غذاکماں سے ماصل ہوری ہے ، پید کی برائی ہے ای طرح بچاجا سکتا ہے ، محربہ بات مرف غذای کے ساتھ خاص نیں ہے کلد لباس اور مکان کے سلط میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جنس اے طال درائع سے میسر ہوتی ہیں یا جرام و مشتبہ

ذرائع ے 'اسے ذرائع آمنی کے متعلق بھی گر کرے کہ وہ جائز ہیں یا نہیں 'اگر ناجائز ہوں تو جائز درائع آمنی کے باب می الکر كرے اوران درائع ے ابنا رزق ماصل كرنے كى تديرسوچ اور يو ديكے كدور جرام امورے كس طرح كاكتا ہے اپ فس كو باور کرائے کہ اکل حرم کی موجودگی میں تمام مباد تیں ضائع ہو جاتی ہیں ، مبادات کی بنیاد اکل طال پرے ، چنانچہ ایک مدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کسی ایے بھرے کی نماز قبول نہیں کر باجس کے کیڑے کی قبت ایک ورام ہو (احمد-این من تمام اصداویں ای طرح فکر کرے۔ بو یکی یمال بیان کردیا کیا ہے وہ بت کانی ہے امید ہے جو فض تکوے دریعے ان احوال کی مجے اور حقیق معربت جامل کرے گاوہ دن بحراصداء کی محرانی سے گا اور اس محرانی کا وجہ سے اصداء کتابوں سے محفوظ رہیں گے۔ نوع ثانی طاعات : مالک کو چاہیے کہ وہ پہلے ان اعمال میں اگر کرے جو اس پر فرض کے سے ہیں اینی وہ انہیں کس طرح اداكرے، تقص اور كو ناي سے كس طرح بخنوظ ركے اور اكر ان ميں لقص بدا بوجائے و فوا فل كے دريع ان كى ال فى كس طرح كريم عربر برمدوكا الك الك جائزه لے اور ان اعمال من كركمے جواللہ كو پندين اور جن كا تعلق اس كے اصداء سے ہے مثال کے طور پریہ سوچ کہ آگھ مبرت کے منا عرو کھنے کے لئے پیدائی می ہے اس کے ذریعے اسان و زمن کے ملوت کا مشاہرہ کرنا جاہیے 'اور اللہ تعالی کی کتاب اور سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کامطالعہ کرنا جاہیے 'میں اس پر قادر ہوں کہ اکھ کو کاب اللہ وسنت رسول اللہ کے مطالع میں مشخول کرسکوں ، مرس ایسا کیوں نہیں کرتا ، میں اس پر بھی قادر ہوں کہ قلال اطاعت گذار برے کو تعظیم کی نظروں سے دیکو اور اس کے دل میں خوجی پیدا کروں اور اس پر بھی قادر ہوں کہ فلاں فاس کو حارث کی نظرے دیکواوراس طرح اے معصیت سے باز رکھنے کی کوشش کوں کرمن ایسا کیوں میں کرنا۔ ای طرح اپنے کانوں کے متعلق یہ کے کہ میں ان کے ذریعے مظلوم کی فرواد مجی من سکتا ہوں عکمت علم 'اور قرات وذکر بھی سننے پر قادر ہوں ' پھر میں کیوں انہیں بیکار سے ہوئے ہوں اللہ نے جھے کاٹوں کی فعت اس لئے دی ہے کہ میں انہیں نیکی کا ذریعہ بنا کرام فعت براس کا المراداكون ليكن من انبين ضائع يا معل كرك كفران نعت كريا مون اى طرح زبان من ككركرك اوريد كي كدين تعليم ومنا الل ملاح سے اظمار تعلق فراء کے احوال کے بارے میں سوال کرتے پر قادر ہوں اور جھے اللہ نے اس کی قدرت بھی صلا ك ب كدا چى بات كدكرنيك زيد اورعالم عمرك قلوب كوفوش كرسكون برا جى بات ايك مدقد ب اى طرح النالك متعلق بمی قر کرے کہ میں اپنا مال فلال کو صدقہ دے سکتا ہوں میں فی الوقت اس کا مختاج نہیں ہوں ،جب جمعے ضورت ہوگی اللہ تعالی جھے اس طرح کا دوسرا مال مطاکردے گا اور اگر جھے فی الحال بھی اس مال کی ضورت ہے تب ہمی یہ مال دوسرے کو صدقہ كردياى نواده بمرع ميوك ضورت كے موتے موع اياركنا يوے اواب كاكام ب اور ي مال سے زواده اس واب كا محاج آسي تمام اصعاء عمام جم عمام ال ودولت بلك اسي تمام جانورون فلامون اور يكون كالى طرح جائزه ل يحد كله يدتمام چیں اس کے اسباب و اللت ہیں اوروہ ان کے ذریعے اللہ تعالی کی اطاعت کرسکتا ہے اپنی دفت کار کے ذریعے اطاعت کی مکنہ صورتیں الاش کرے ' پران امور کی جبو کرے جن کی وجہ سے اطاعات کی ترخیب ہو ' پرنیت کے خلوص میں فکر کرے آکہ عمل مرطمة عاكيزه اورستمرا بو-

نوع جالف صفات مملک : تیری نوع یں وہ مملک صفات ہیں جن کا محل تھیں ہو جا ہوم یں ہم ان کا ذکر کر بھے ہیں اوروہ ہیں فاہر شموت خضب کل مجر مجب رہاء حد ، پر طنی خفات اور خود و فیرو۔ اپ ول کا جائزہ لے کرید دیکھے کہ اس میں یہ صفات باتی جاتی ہیں یا نہیں اگرید خیال ہو کہ اس کا قلب ان صفات سے پاک ہے تو اس کی آنا کش کا طرفتہ سوچ ، اور ان طابات کی جبتی کرے ہواس کے اس خیال کی تعدیق کر کئیں اکشر و بیشتراپ متعلق خیر کا کمان رکھتا ہے وہ خیری وعدہ کر اس کے اگر کمی فض کا فلس قواضع ، اور کبرے برأت کا مرمی ہوتو بازار میں کرتا ہے ، کیوں کا مختر مرر رکھ کر اس کی آزا کش کرنی جا ہے جیسا کہ دیجھے لوگ اپنے فلس کا اس طرح امتحان لیا کرتے تھے ، اگر کمی فض کا فلس قان کے مرد کیوجس سے اس خصر آجائے ، کھریہ کا فلس طم کا دھوئی کرنے تو اسے خصر میں جلا کرنے کی کوشش کرو ، اور کوئی اسی بات کمہ کردیکھوجس سے اسے خصر آجائے ، کھریہ کا فلس طم کا دھوئی کرنے تو اسے خصر جس کری کوشش کرو ، اور کوئی اسی بات کمہ کردیکھوجس سے اسے خصر آجائے ، کھریہ

ويموكه وه ابنا خصر بالب يا نبي تمام صفات عن اى طرح كرنا جاسي اس كركامطلب يدو كمناسه كداس كادل البنديده صفات ے متعف ہے المين ؟اس كى كھ ملامات ہيں جو ہم نے تيرى جلد ش مان كي ہيں اگر ملامات سے ان مفات كى موجودكى وابت ہوتی ہوتو ان امور میں کر کرے جن سے بیر مفات بری معلوم ہوں اور بید واضح ہوجائے کہ ان مفات کا شیع جمالت افغات اور باطن كى خباف ہے، شا "كوئى فض النے اعمال كے عجب من جلا مو السے اس طرح كركما جاہيے كر ميرا على ميرے جم احداء ورادادے سے ظمور پذر ہوا ہے اور ان تمام جزوب کا تعلق ند جمے ہے اور دریے جزیں مرے احتیار کی بیں بكد ميرى طرح ان چزوں كو بحى الله تعالى نے بيدا ب اور محد يرانا فعل واحدان فرايا ب محوا اى نے محمد يداكيا ب اوراى ے میرے اصفاء پرا کے بین ای نے میری قدرت اور ارادہ کو پر اکیا ہے اس لے اپی قدرت سے میرے اصفاء کو وکت دی ے میں ندایتے آپ پر جب کرسکا ہوں اور ندایتے عمل پر میرے اندوائی جی طاقت نمیں کہ میں از خود کھڑا ہوسکوں۔ اگر کسی مض کواپے نفس میں گر کا اصاس ہو تو اے اس کی حالت پر مظلع کے اور اے سمجائے کہ تو اپ فلس کو بدا سمحتا ہے بدا تو وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بوا ہے اور یہ بات موت کے بعد معلوم بوگی کہ اللہ کے نزدیک کون بوا ہے ، بمت سے کافر موت سے مجل پہلے مشرف بایمان ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کے مقرب برے بن گرموت ہے ہم کنار ہوتے ہیں اور مت سے مسلمان اپے ہیں جو مرنے سے پہلے بدیختی کا شکار ہوجاتے ہیں اور ان کا خاتمہ برائی پرہو تاہے 'جب یہ بات معلوم ہوجائے کہ کبر مملک ہے اور اس ك اصل حماقت بي واس كے علاج كى كاركرے اور اس مرض كے اوالے كے لئے يہ تدورك كر متوا معين كے طور ير طريقة ابنائے ای طرح اگر کی مخص کے نفس میں کھانے کی شہوت اور اس کی حرص ہوتو یہ سوے کہ یہ بمائم کی صفت ہے اگر شہوت طعام یا شهوت جماع میں کوئی کمال ہو تا توبید اللہ تعالی اور طلا محکہ کی صفت ہوتی جیسے علم اور قدرت مبائم کواس کے ساتھ متصف نہ كياجاً يا- جس مخض پريد شوت جس قدر غالب موكى اى قدروه بهائم ك ساخد مشابه موكا اور ملا مكر مقربين سے دور موكا اى طرح خضب کے سلسلے میں اپنے نفس کو سمجائے اور اس کے علاج کا طرفتہ سوے ، ہم نے یہ تمام یائی متعلقہ ابواب میں عیان كدى بين ، جو مض ابنادامن فكروسي كرنا جاب ان ابواب كامطالع كرنا جابي-

نوع رابعد و صفات منجد المجارة و المحافات من مدق الله على المجارة المجارة المجارة المحافية و المحافة الله على المجارة المجارة المحافة الله في عبد المن في العلم المحافة الله في عبد المحافة المحافة الله في المحافة الله في المحافة ال

کو دول کے بارے میں سوچ ' پر صور پو تکا جائے گا اور بحشر پا ہوگا اس دن کی دہشت اور حماب کتاب کی شدت کے متعلق کر

کرے ' دہاں درہ ذرّہ کے بارے میں مواخذہ ہوگا ' اس کے بعد پل صراط سے گذارا جائے گا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے

زیادہ تیز ہے ' اس پر سے گذر نے میں یہ خطرہ ہے کہ اگر بائیں طرف کو گر الوسید حادوزخ میں جائے گا ' اور دائیں طرف کو گیا تو

جنت والوں میں سے ہوگا۔ قیامت کے احوال کے بعد جنم کا تصور کرے کہ اس کے مختلف طبقات ہیں۔ ان میں گنگا دوں ' اور

نافرانوں کے لئے گرز ' طوق و سلاسل ' اور پیپ ' اور مختلف تنم کے عذاب ہیں ' مزید برآن فرشتوں کی خوفاک اور دہشت ذوہ کرنے

والی صور تیں ہیں ' یہ فرشتے دوز خیوں کی کھالیں بدلنے پر مامور ہیں جب وہ گل سرجاتی ہیں ' اگر کوئی دونہ نے سے کھا تو وہ

فرشتے اسے پھراندرد محکیل دیں گے ' اور دور کھڑے ہوکر اس کی چینیں اور آہ دیکا کی آوازیں سین ہے ' دونہ نے متعلق قرآن کریم

خودوں اور خلاموں کے متعلق سوچ کہ وہاں کی ہر فحت لا زوال اور ہم آسائش ابدی ہے۔

حودوں اور خلاموں کے متعلق سوچ کہ وہاں کی ہر فحت لا زوال اور ہم آسائش ابدی ہے۔

اس کرکایی طرفقہ ہے جس سے دل میں عمدہ احوال پر ابور مضات ذمید ہے پاک ہوتا ہے ہم نے ان احوال میں ہے ہم ان تمام احوال کو کسی ایک مجورہ میں ہے ہم ان تمام احوال کو کسی ایک مجورہ کتاب میں دیکھنے کا خواہاں ہو تو اسے قان کریم کی طاحت کرنی چاہیے 'اس سے نوادہ کوئی تماب جامع اور نظام ہے وائی نہیں ہے 'کسی میں دہ تمام پائیں ہیں جن سے خوف 'رجاء ' اس میں تمام مقابات اور حالات کا ذکر ہے ' یہ کتاب لوگوں کے لئے شفا ہے ' کید کسی میں وہ تمام پائیں ہیں جن سے خوف ' رجاء ' میر مشکر محبت' موق اور دو سرے احوال پر ابور چوان ان کو اور ان ایات کو پار پار پر سے جن میں اسے ہر لیے گل کرنے کی ضرورت ہے 'اگرچہ ایک معلیم مطلع اور ان کا آیت کا پر حمااس ہے ہمترہ کا گل کرنے گل ضرورت ہے 'اگرچہ ایک آیت کا پر مان ان کرنے کی ضرورت ہے 'اگرچہ ایک آیت کا پر حمااس کے ہمترہ کا گل کرنے گل میں ہے شہر اس مرکار دو مالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکل ہو سک موالت مبار کہ 'اور احادث مقدر کا بھی مطالعہ کرنا ہے معد ضروری ہے 'اس لئے کہ آپ کو جوام حالے کے جن میں ان میں مطلعہ وسلم کے حالات مبار کہ 'اور احادث مقدر کا بھی مطالعہ کرنا ہے معد ضروری ہے 'اس لئے کہ آپ کو جوام حالے کو جوام حالے کی جواب کا میں جو دو ان کی ہم اپنا کرے گئے ہم کا اللہ علیہ وسلم کے جو مدی شریف کی شرح کے لئے خونم دفاتر ناکانی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں سلم کو دو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

م واسسه و مراحين . الروع القلس نفت في روعي الحبب مااحبت فإنكم فارقه وعشماشت فانكر مبيت فانكم في المعاشة على ماشت في المعاشدة الم

جرئیل کے میرے ول میں یہ بات والی کہ آپ جس چیز کو جاہیں محبوب رکیس اس سے جدا ضرور ہوں کے اور جون کے اور جون کے اور جو جاہیں عمل کریں اس کابدلہ ضرور پائیں گے۔ کے اور جتنا چاہیں زندہ رہیں انقال ضرور فرمائیں گے اور جو جاہیں عمل کریں اس کابدلہ ضرور پائیں گے۔ کے اور جون کر برک کے ایک رامید کا اور اس کریں کا مقدم کی میں میں کا بھی اس کا میں اس کا بدلہ خوا کر اس کا میں م

یہ کلمات اولین و آخرین کی محکمتوں کو جامع ہیں' اور ان لوگوں کو کافی ہیں جو زندگی بحران میں فکر و بال کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں' اس لئے کہ اگر وہ ان کلمات کے معانی پر مطلع ہوجائیں' اور ان کے دل پر یقین کی طرح عالب آجائیں تو وہ دنیا کی طرف ذرا مجمی النفات نہ کر سکیں گے۔

علوم معالمہ بیں اور بندے کی اچھی یا بری صفات بیں اکر کرنے کا یہ طریقہ ہے او آموز سالک طریقت کو چاہیے کہ وہ اپنے او قات کو ان افکار بیں منتغرق رکھے 'یمال تک کہ اس کا قلب اخلاق محمودہ 'اور مقامات شریفہ سے منور ہوجائے 'اور اس کا ظاہر ویاطن مکردہات سے پاک ہوجائے 'یمال یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ان امور بیں اگر کرنا آگر چہ بھڑین عمادت ہے 'کین اصل مطلوب نہیں ہے' بلکہ جو ہختص ان امور میں مشخول ہو تا ہے وہ صدیقین کے مطلوب سے مجوب ہو تا ہے' صدیقین کا مطلوب اللہ تعالی کے جلال دیمال میں گار کرنا اور اس گار میں اس طرح متنقق ہونا ہے کہ اپنے آپ ہے ہی قا ہوجائیں ایجی اپ نشن ا اپنے احوال اپنے مقامات اور صفات سب کچے فراموش کردی محبوب کے گار میں ان کا عالم ایسا ہو جیسا کی عاشق صادق کا اس وقت ہو باہے جب وہ اپنے معثوق کا دیوار کرتا ہے اس وقت اسے یہ ہوش ہی تمیں رہتا کہ وہ اپنے حال پر نظر والے اور اپن اوصاف پر فور کرے کا گھک وہ تو مبسوت وہ جاتا ہے اور اپنا سب کچے فراموش کردیتا ہے و مشاق کی لذت کا یہ اعلیٰ ترین ورجہ ہے۔ دیر بحث گھر کا تعلق ان امور سے ہو تھب کو اخلاق حسد سے آباد کریں ایک اس سے قربت اور وصال کی لذت حاصل ہو اب

کی اصلاح ہی معروف رہا تو اے قرب وصال کی لذت کب حاصل ہوگ ای لئے حضرت فواص جنگوں بی کی رہے تھے ایک مرجہ حسین این مصور نے ان سے ہو چھا کہ تم کم حال میں ہو انہوں نے کہا میں اپنا حال ام چھا بنا نے کے جنگلوں میں محمومتا ہو آ ہوں مصور نے ان سے ہو چھا کہ تم کمی حال میں ہو انہوں نے کہا میں اپنا حال ام چھا بنا نے کا درجہ کب حاصل کو کے اسے معلوم ہوا کہ واحد پر جن میں فتا ہو چانا ہی طا لین کا اصل مقصود اور مدیقین کی لذت کا ختی ہے اسکہ صفات سے بچنے کا عمل ایسا ہے جیسے کوئی عورت گھا جی ہو تا گھا تھی کر آ اور ہوجائے اور نواح دوالی صفات افتیار مسلک صفات سے بچنے کا عمل ایسا ہوجائے اب آگروہ تھا ہو گھی کے استقبال کے لئے تیار ہو اور ہو ہے کہا سنوار سے کرنے اور اطاحت کرنے کا عمل ایسا ہوجائے اب آگروہ تم اس معرف دی کا اس سنوار سے معرف دی کا اس سنوار کی مسلم کے تیار ہو کہا ہو جائے اب آگروہ تم اس عمرف دی کرنے ہوں کو اور اگر تم کمی شرح کی معالی ہو جائے اور آگر تم کمی شرح کی طرح ہو کہ وہ زجر وہ تی اور اور اور اس سے کہا ہو جائے ہوں کہ دو زجر وہ تا اور مار ہیں کے بغیر اطاحت نہیں گر تا تو اپنے بدن پر اعمال کی مشخت مت ڈالو اس لئے کہ تہمارے اور قلب کے درمیان ایک وہ بڑیوں ما کل ہے 'اعمال سے تم صوف بن کی مرح ہو کہ وہ زو وہ تا اور مار ہیں کے بغیر اطاحت نہیں گر تا تو اپنے بدن پر اعمال کی مشخت میں اس منصب کا ال

بندے اور اس کے رب کے درمیان جو علوم معالمہ ہیں ان میں اگر کا طرفقہ وہ ہے جو گزشتہ سلور میں نہ کور ہوا 'سالک کو چاہیے کہ وہ اے اپنا دستور بنائے 'اور میج وشام اس پر عمل کرے 'اور جروفت اپنے لئس پر 'اور ان صفات پر جو اللہ تعالی ہے دور کرتی ہیں 'اور ان احوال پر جو اللہ ہے قریب کرتے ہیں عافل نہ رہے 'بلکہ جر مرد کو اپنے پاس ایک کالی رکھنی چاہیے جس میں تمام انجھی بری صفات 'تمام معاصی اور طاعات درج ہوں 'اوروہ جردن ان پر نظر ڈال کراپنے تفس کی 'اناکش کیا کرے۔

جولوگ صلحاء میں شار کے جاتے ہیں انہیں اپنی کا بول میں ظاہری گناہ بھی لکھ لینے چاہئیں 'جیسے مشتبہ مال کھانا 'خیبت' چظی ' خصومت وخدستانی و معول کی عدادت می مبالغه وستول کی دوستی می افراط امر مالمعوف اور نبی من المسكر ترك كرد مي علق خداکے ساتھ مدا بہت وغیرہ اکثروہ لوگ بھی ان گناہوں سے فی نہیں پاتے جنہیں صلحاء کما جاتا ہے عالا نکہ جب تک آدی ك اعداء كنابون سے پاك نيس موت وہ اپ قلب كى تغيرو تعلير ميں معروف نيس موسكا ، كر مخلف آدموں پر مخلف تنم ك معاصی کاظبہ ہو تا ہے ' ہر مخص پر ایک بی نوع کے معاصی غالب نہیں ہوتے 'اس لئے ہر مخص کو چاہیے کہ وہ انتی معاصی میں گر کرے جو اس پر غالب ہیں 'ان معاصی میں فکرنہ کرے جس سے وہ دور ہے 'مثال کے طور پر آکثر متی پر ہیز گار علاء وعظ و تدریس کے ذریعے خود قمائی ورستانی یا نام وقمود کی خواہش سے محفوظ نہیں ہوتے ، یہ بھی ایک زیردست فتر ہے اور جو مخص اس فتر میں جالا ہوجا یا ہے وہ نجات نہیں یا ان مرف صدیقین بی اس سے محفوظ رہتے ہیں ورند عام علائے امت کا حال تو یہ ہے کہ آگر ان کا خطاب لوگوں میں معبول اور ان کے قلوب پر اثر انداز ہونے والا ہو تو وہ افرومسرت سے پھولے نہیں ساتے اور عجب وخود پیندی میں جٹا ہوجاتے ہیں عالا تک یہ امور ملات میں ہے ہیں اور اگر لوگ ان کا کام قبل نیس کرتے و پران کے فعم فرت اور حدد كاعالم قاتل ديد ہو تا ہے حالا تكد اگر وہ لوگ كى دو سرے عالم كاكلام محراتے ہيں تواسے ذرا ضعبہ نيس آنا مرف اپنا كلام محراتے پر نوادہ غمد آباہے اس کی دجہ یہ ہے کہ شیطان اس پریہ امر ملتب کردیتا ہے اور کتا ہے کہ جرا غمداس لئے نہیں ہے كدلوكوں نے جراكام مكرايا ب بكداس لئے بكدانوں نے فتى مكرايا ب اورات تول كرنے الكاركيا ب كابر ہے وہ مخص شیطان کے فریب میں آلیا ورند اس کے اور دو سرے عالم کے کلام میں کیا فرق ہے وہ بھی دین کی تبلیغ کر تاہے اور پہ بحی کرکیا وجہ ب کہ اے اپنے کلام کے محرائے جانے پر ضعہ آنا ہا اور دو سرے عالم کے محرائے جانے پر ضعہ نیس آنا ملکہ خوشی ہوتی ہے ، پروہ مخص اپنے کلام کی معولیت صرف اترائے اور خش ہونے پری اکتفانیں کریا ، بلکہ مزید معولیت ماصل كرف ك التي الفنع اور اللف ع كام ليتاب اور الفاظ كى اوائكى كوخواصورت بنائے مي وقت ضائع كرتا ہے مقصديد نس موتا كدلوكوں كے ولوں پر اس كا كلام اثر انداز ہو اوروہ دل جمعى اور توجہ كے ساتھ سن كر قبول كر سكين الكداسے تعريف كى طلب ہوتى ب والا تكداس معلوم ب كدالله تعالى كو تكلف كرف والي يندنس بن شيطان يمال بمي ال بمكاف آجا آجا آجا اور كمتاب كم تجم حسين الغاظ ي حرص اسلئے ہے كہ وحق محيلا سكے اوكوں كے قلوب ميں دين كى باتيں اچھے اندازيں اثر كريں اور الله كا كلمد بلند مو علائك أكريد بات موتى تواسے دوسرے علاء كى تعريف سے خوشى بھى موتى ،جس طرح اپنى تعريف سے موتى ہے مكر حقیقت میں الیا نہیں ہوتا' بلکہ دو سرے علاء کی مقبولیت ہے اس کے سینے پر سانپ لوٹنے ہیں معلوم ہوا یہ مخص جلائے فریب ' اور حریص عرد جاه ہے آگرچہ اس کا دعویٰ بیہ کہ دہ دین سے غرض رکھتا ہے۔

پھرجب یہ صفات اس کے ول میں پر ابوٹی ہیں تو ظاہر بھی اثر انداز ہوتی ہیں 'چنانچہ اگر اس کے سامنے دو ایسے ہنس ہول جن میں سے ایک اس کا احرام کرتا ہو 'اس کے علم و فضل کا متعقد ہو 'اور دو سرا ۔ هنس دہ ہوجو اس کے سمی حریف کا متعقد اور اس کا احرام کرنے والا ہو تو اس کی طرف توجہ دیتا ہے 'اور اس کا احرام کرنے والا ہو تو اس کی طرف توجہ دیتا ہے 'اور اس کا احرام کرتا ہے 'خواہ دو سرا ہونس بھی اس کے احرام اور عرزت افزائی کا مستق ہو 'اجنس او تات ان طاء کا یہ حال ہو تا ہے کہ وہ سوکنوں کی طرح لاتے ہیں 'اور انہیں یہ کو ارا نہیں ہو تا کہ ان کا کوئی شاگرد کی دو سرے عالم کے پاس جائے 'اگر چہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا شاگرد دو سرے عالم سے بھی استفادہ کرتا ہے 'اور دین حاصل کرتا ہے۔

ان تمام امور کا مبداء وہی مفات ملکہ ہیں جن کے متعلق عالم یہ کمان کرتا ہے کہ میں ان سے محفوظ ہوں والا لکہ وہ فریب خوردہ ہے 'یہ علامتیں اس کے ول میں پائی جانے والی صفات پر واضح ولالت کرتی ہیں 'عالم کا فتنہ بدا زیروست ہے 'یہ هنس یا تواپیت تقویٰ وطمارت سے بادشاہ بن جاتا ہے 'یا اپنے حرص وطمع سے ہلاک ہوجا تا ہے 'جو فض اپنے ول میں یہ صفات محسوس کرے اس پر گوشہ نشینی 'عزلت 'کمنای واجب ہے 'اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگ اس سے مسائل بھی دریافت نہ کریں۔ ایک دوروہ

الله تعالى اس دين كى تائيد الي لوكول سے كرے كا جن كو دين يس كھے بمونہ ہو۔ الله تعالى اس دين كى تائيد بدكار آدى سے كرے كا۔

عالم کوان تلیسات نے فریب نہیں کھانا چاہیے 'ایبانہ ہو کہ وہ مخلوق کے ساتھ اختلاط میں مشخول ہوجائے 'اور اس کے دل میں جاہ و نثاء کی عمبت پروان چرھنے گئے 'ال وجاہ کی عمبت نفاق کا بیج ہے ' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حُبُ الْبَحَامِ وَالْمَالِ يُنْبِيتُ النِّهَ الْقِيلِ فَاقِ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِيتُ الْمَا عَالْبَقُلِ (۲) جاہ اور مال کی محبت دل میں اس طرح نفاق پردا کرتی ہے جس طرح بائی سزی اگا تا ہے۔

مَاذِئْبَانِ ضَارِيَانِ أُرْسِلَافِي زَرِيبَةِ غَنَمٍ بِأَكْثَرَ إِفْسَادًافِينَا مِنْ حُبِّ الْحَاوِوَالْمَالِ
فِي دِيْنِ الْمُرْبِالْمُسُلِمِ (٣)

دو خو خوار بھیرے جو کئی ملے میں چھوڑ دیے جائیں استے نقصان کا باعث نمیں ہوتے بتنا نقصان مال دیا ہوت میں کو است

جاہ کی عبت ول سے اس وقت تک واکل نیس ہوئی جب تک لوگوں ہے کارہ کئی افتیار نہ کی جائے اور ان کے ماتھ کے جلنے سے اجتناب نہ کیا جائے اور وہ تمام چزیں ترک نہ کی جائیں جو لوگوں کے دلوں جس اس کی عبت اور جاہ بیرحاتی ہوں عالم کو اپنے دل کی ان مخلی صفات کی جبتو کرنی چاہیے "اور ان سے بہتے کا طریقہ افتیار کرنا چاہیے " یہ ایک متی اور پر بیرگار عالم کا فریعنہ ہوں ہوں ہوں کو بیا جارے ہوں کو بیا جارے ہوں کو بیا جائے کہ ان امور جس گر کریں جو ہوم حماب پر ہمارے ایمان کو بلتہ کریں اگر ساف صالحین ہمیں دکھے اور دہ نہ فری اس ان اور کو سے جی بی جو جت اور دہ نہ فری ایمان ان گوں کے جی بوجت اور دونہ فری پر ایمان در کھتے ہیں اس لئے کہ جو فری کی چزے ور آ ہے اس سے دور بھا گنا ہے "اور جو فری کی چزکی امید کرتا ہو اس کے دور بھا گنا ہے "اور جو فری کی چزکی امید کرتا ہو اس کے دور ہوا گنا ہے "اور جو فری کرتا اور معاصی سے کنارہ اس کے دور اور اس مور ترک کرتا اور معاصی سے کنارہ اس کے دور اس کی دور بھا گنا دیگا ہے " اور جو فری کرتا اور معاصی سے کنارہ اس کے دور اس کی دور بھا گنا ہے "اور جو فری کرتا اور معاصی سے کنارہ کی ہوں دور بھا گنا ہے "اور جو کرتا اور معاصی سے کنارہ کی ہور دور کی اس کرتا ہوں دور ہو گنا ہے کرتا ہور معاصی سے کنارہ کی ہور دور کرتا ہوں دور ہو گنا گا کرتا ہور معاصی سے کنارہ کی دور دور کرتا ہور دور کرتا ہور معاصی سے کنارہ کی ہور دور کرتا ہور معاصی سے کنارہ کی ہور دور کرتا ہور دور کرتا ہور معاصی سے کنارہ کی ہور دور کرتا ہور دور کرتا ہور معاصی ہور کرتا ہور دور کرتا ہور دور کرتا ہور معاصی ہور کرتا ہور دور کرتا ہور کرتا ہور دور کرتا ہور کرتا ہور دور کرتا ہور کرتا ہور دور کرتا ہور کرتا ہور دور کرتا ہور کرت

سمقی افتیار کرنا عالاں کہ ہم ان میں منہک ہیں۔ اور جنت نظی عہادات کی گڑت ہے حاصل ہوتی ہے ، جب کہ ہم فرائض میں ہی کو آئی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو علم کا صرف یہ شموہ کہ لوگ دنیا کی حرص وہوس میں ہماری افتراء کریں اور یہ کما جائے کہ اگر حرص دنیا ندموم ہوتی تو علاء اس سے بچنے اور اجتناب کرنے کے زیادہ مستق ہوتے ہمیا چھا ہو باکہ ہم جال حوام کی طرح ہوتے جن کے مرنے سے ان کے گناہ بھی مرحاتے ہیں کتنا ہوا فتہ ہے جس میں ہم جٹلا ہیں کاش ہم سوچ سکتے وجاہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرائے اور ہمارے ذریعے دو مرول کی بھی اور ہمیں موت سے پہلے تو ہہ کی قدیق حطا فرائے وہ مران ہے ہم ہم م

عوم معالمہ میں گرکرنے کا یہ طریقہ تھا جو علاء اور صلحاء نے افقیار کر رکھا تھا، جب وہ لوگ اس طریقہ سے فارخ ہوتے تو پھر

اپنے نغوں کی طرف ان کا انتفات ہاتی نہیں رہتا تھا، بکہ ان افکار سے ترتی کرکے وہ اللہ تعالی کی عقب وجال اور تھب کی آبھوں

سے اس کے مشاہرہ جمال کی لذت میں گر کرنے لگتے تھے، لین یہ گرای وقت عاصل ہو آ ہے جب آوی تمام مسلاست وور ہو،
اور تمام منیمات سے متصف ہو، اگر اس سے پہلے یہ ظاہر بھی ہوا تو نا قص اور عارضی ہوگا، اور اس کی مثال ایس ہو گی جسے بچل

چک کر معدوم ہوجائے، مسلات سے برأت اور منیمات سے انصاف کے بغیرجو محض گرالی میں مشخول ہو آ ہے وہ اس عاش کی
طرح ہے جے اپنے معثوق کے ساتھ تھائی میسر آئی ہو، اور اس کے کڑوں میں سانب اور پچتو ریک رہ ہوائ اور اسے کا ف
طرح ہے جے اپنے معثوق کے ساتھ تھائی میسر آئی ہو، اور اس کے کڑوں میں سانب اور پچتو ریک رہ ہوائی اور اسے کا ف
کا مفات نہ موجہ سکہ بھی سانب پچتو کی طرح ایزا و پنے والی ہیں، اور جمال الی کے مشاہدے کی لذت کو مکذر کر کے والی ہیں، قبر
میں ان سے جو تکلیف ہوگی وہ سانب پچتو کی طرح ایزا و پنے والی ہیں، اور جمال الی کے مشاہدے کی لذت کو مکذر کر کے والی جن میں ان سے جو تکیف ہوگی وہ سانب بھتوں کا کے سے زیادہ ہوگ۔ اس تفسیل سے فاہت ہو تا ہے کہ بندے کو اپنے تھی کی لیت کو اپنے تھی کی لیت کہ بندے کو اپنے تھی کی لیت میں میں طرح کو کرکنا چا ہیں۔

دوسری قتم - الله تعالی ی جلالت عظمت اور کبرائی میں فکر : فکری دسری قتم یہ ہے کہ بنده الله تعالی ی جلالت معمت اور کریائی میں فکر کرے اس فکر کے دو مقام میں میلا مقام جو اعلیٰ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و مغات اور اس ك اساء ك معانى من فكركيا جائ اوريه وه مقام ب جس مع كياكيا ب اس لن كد كماركيا ب كه الله تعالى علوق من فكر كو اس ك دات من كرمت كو مع اس لي كياكيا ہے كه معلي اس من جران مد جاتى بي مرف مديقين عواس كى طرف الا العانى كى جرأت كريج بين مردوام نظر كا حرصله ان بين مجى نسي ب الله تعالى ك جلال كي نسبت علوق كى المحمول كا عال ایا ہے جیے شرک کی اعموں کا حال افاب کی روشن کے مقابلے میں ہو تا ہے، شرک افاب کی روشنی مداشت نمیں کریاتی، اس لئے وہ دن میں چپی رہتی ہے 'اور رات کے وقت آفاب کی باتی رہ جانے والی روشی میں اڑتی پرتی ہے 'اور صدیقین کا طال الياب جيد دهوب مين عام آدي كاحال مو آب كدوه سورج كى طرف ديكه سكتاب كين اسدوام نظركى تأب نيس موتى كلديد خطرو رہتا ہے کہ کس مسلسل دیمنے سے بسارت زائل نہ ہوجائے ، خب مری نظرے دیکمنا بھی۔خواہوہ مختمرو تف کے لئے ہو۔ آ محموں کے لئے نتسان کا باعث ہے اس طرح اللہ تعالی کی ذات کی طرف دیکھنے سے بھی جرت اور استعجاب پیدا ہو تا ہے اور حتی مضارب ہو جاتی ہے اس لئے بھتریہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و مغات کو اپنے تکر کی جولا نگاہ نہ بنائے کیو تک اکثر عقلی اس تکر کا مخل نسی كر سكتين بك فكرى وه معمولى مقدار جس كى طاوت مراحت كے ساتھ اجازت دى ہے يہ ہے كه الله تعالى مكان ، اطراف اورجمات عیاک ہے 'ندوه عالم کے اندرہ اور ندیا ہرہے 'نداس سے متصل ہے اور نداس سے جدا ہے 'بعض او کول ی مقلیں اس سلیلے میں اس قدر جران و پیشان ہو کی کہ اس سے انکار کر بیٹے کیونکہ نہ ان میں ان یاقوں کے سننے کی طاقت متی ' اورنہ سمجنے کی بعض لوگ اس سے کم ورج کی جزیمہ مجی برواشت نہ کرسکے چنانچے جب ان سے کما کما کہ اللہ تعالی اس سے بلند رے کہ اس کے سربو 'پاؤں' ہاتھ یا ایک ہو' یا کوئی دوسرا عصوبو ' یا کوئی ایسا جسم معص بوجو کسی مقدار یا جم میں ساسکا ہوان

دو سرامقام بیر ہے کہ ہم اس کے افعال اس کی قدرت اور منامی کے جائیات اور تخلیق کے سلط میں اس کے جیب و غریب معاملت میں فکر کریں ' یہ امور اس کی جال اس می کال ملم ' کمال قدت کرتے ہیں ' اور اس کے کمال علم ' کمال قدت ' کمال قدرت ' کمال قدرت ' کور نفوذ هیست پر بھی دالمت کرتے ہیں ' معام ہوا کہ ہمیں اس کی صفات پہ نظر کرتی چاہیے بلکہ ان صفات کے آثار پر نظر کرتی چاہیے بلکہ ان صفات کی طرف دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے جس طرح ہم سورج کو تمین دی گھے گئے ہیں ' اور اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ چائد اور دو سرے سورج کی دوشن سے وجاتی ہے تو ہم اسے دیکھنے کی دو سرے کو آئی دوشن کے مقابلے میں سورج کی مدت زیادہ ہے ' ذہن کا نور سورج کے نور کا اثر ہے اور اثر ہے مؤثر پر دالات ہوتی ہے ' اگرچہ مؤثر کا مشاہدہ نہ ہو سے ' دنیا کی تمام موجودات اللہ تعالی کی قدرت کے آثار میں سے ایک اثر اور اس کی ذات کی تمام اشیاء کا دوجود سے ایک نور دوجود سے زیادہ اور اس کی ذات کی تمام اشیاء کا دوجود سے نیادہ تو ایک طرح ہم موجودات اللہ تعالی کی توری ہوتا ہے تو ایک طشت میں پائی ڈال کر اس کا تحس دیکھا جا آ ہود ان اللہ بھی قائم ہیں اور آئی ہی قائل کے ذریعے سورج کی دوشن ہوجا آ ہے تو ایک طشت میں پائی ڈال کر اس کا تحس دیکھا جا آ ہے تو ایک طشت میں پائی ڈال کر اس کا تحس دیکھا جا آ ہے تو ایک طشت میں پائی ڈال کر اس کا تحس دیکھا جا آ ہے کو تکہ اس پر نظر محمرواتی ہے جو تا ہے تو ایک طشت میں پائی ڈال کر اس کا تحس دیکھا جا آ ہے کو تکہ اس پر نظر محمرواتی ہے جو تا کہ اس کی موجود کی جاتی ہے جو ان نہیں ہوتے ' اس کے موجود کا ایک ذریعہ بیں ' اس کی صفون کا مشاہدہ کرتے ہیں ' اس کے نور ذات سے جران نہیں ہوتے ' اس کے مرکار دوعالم صفی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا۔

يَّ مَفَكَرُولِفِي خَلْقِ اللَّهِ وَلاَ تَنَفَكَّرُ وُافِي ذَاتِ اللَّهِ الله ي علق على كركواس ي دات عن كرمت كو-

خلق خدا میں تفکر کا طریقہ : جانا چاہیے کہ اللہ تعالی کے سواج چربی موجود ہو وہ اس کا فتل اور اس کی مخلوق ہے اور ہرفرتہ میں جو ہرو عرض اور موصوف وصفت کے ایسے مجائب و فرائب ہیں جن سے اللہ تعالی کی حکمت و قدرت جلالت اور مخلت کا اظہار ہو یا ہے 'ان مجائبات کا شار ممکن نہیں ہے 'اگر سمندر کو دوشائی بناویا جائے اور اس کے ذریعے مجائبات کلمنے شروع کے جائیں تو دوشائی فتم ہوجائے 'اور مجائبات کا دسوال حصہ بھی تحریر کی تید میں نہ آسکے لیکن ہم بطور نمونہ کھے لکھ رہے ہیں 'ان کی

روشن ميں باتی عائبات كو قياس كيا جاسكتا ہے۔

موجودات كى قسمين : ويايس الله تعالى كالوق موجودات جس قدر مى بين دو قسمون يس معصرين ايك دوين جن كى اصل کا ہمیں علم میں اس حم کی موجودات میں ہم مکفر نہیں کرسکتے اور اس طرح کی موجودات بے شار ہیں جن کا ہمیں علم ، نس بے چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں ارشاد فرایا ہے۔

وَيَخُلُقُ مَالاً نَعُلَمُونَ ﴿ ١٣ مَا الْمُحْامِيهِ ١

اورده الى الى يزين عابات جن كى تركوخ بى سير اورده الى اليانى خلق الأزواج كُلُهَا مِمَّا يُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنُ آنْفُرِ هِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ - (پ٣٠٣ سُبُحَانَ الذِي خَلَقَ الأَرْوَاجِ كُلُهَا مِمَّا يُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنُ آنْفُر هِمْ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ - (پ٣٠٣ م

پاک ہے وہ ذات جس نے تمام مقابل قسوں کو پیدا کیا ہا تات زھن کے قبل سے بھی اور ان ادبیوں میں سے بھی اور ان چڑوں میں ہے بھی جن کو اوک نہیں جائے۔

وَنُنُشِّكُمُ فِيتَمَالَاتَعُلَمُونَ - (بِ١٥/١٥) مِعَا)

اورتم كوالي صورت ميں بناويں جن كوتم جانتے ہی حميں۔

دوسرى مى ده موجودات بين جن كى اصل بمين معلوم ب اورجو اجمالى طور يرمعوف بين الين الى تفسيل جمين معلوم نسی ہے اسی اشیاء کی تنسیل میں ہم کارکر عظم ہیں ان اشیاء کی ہی دو تشمیل ہیں بچھودہ ہیں جو آگھ سے نظر آتی ہی اور پھودہ ہیں جو اکھ سے نظر نمیں آئیں 'جو چڑیں آگھ سے نظر نمیں آئیں وہ قرضتے 'جن 'شیاطین ' عرش اور کری دغیرہ ہیں ، لیکن ان میں الركادائ بت عك اور معدود باس لئے بم صرف وى حم الله بي جو م سے قرب رب اوراس حم بى دوائياء بي جو ا کھ سے نظر آتی ہیں جیسے آسان نظن اور ان کے درمیان کی جنس اسان میں ستارے کاند اور سورج نظر آتے ہیں اور ان ی حرکت اور ظلوع وغروب کے لئے ان کی گروش محسوس ہوتی ہے ، زھن میں بہاؤ سمائیں ، نسری ، سمندر، حیوانات اور دہا تات نظر اتے ہیں' اور اسان وزین کے درمیان فضا ہے جس میں بادل 'بارش' برف' بکل' موا اور متاروں کے ٹوسے کا مشاہدہ مو با ہے' سرمال اسان وزین میں ان اجناس کا مشاہدہ ہو باہے' محرمر من مخلف انواع میں مظلم موتی ہے' اور مرفوع کی مخلف فتسیس تعلق ہیں' اور ہر تم کی امناف ہوجاتی ہیں' صفت میک اور ظاہری واطنی معنی کے لماظ سے یہ امناف تا کالی شار ہیں اور ان تمام امناف میں قری مخائش ہے۔

اسان وزمن کاکوئی زر خواہ اس کا تعلق جماوات وبا آت و جوانات کی بھی چزے ہوایا جمس ہے جس کو حرکت وسیندالا الله تعالى ند بو اوراس كى حركت من ايك يا دو يا دس يا بزار ممين الى ند بول جن سے الله كى وحدا نيت اس كى جالت اور عظمت ير داالت موتى مويد تمام چزس كويا الله تعالى ي وحداقيت كى دا كل اور جاالت كى نشانيال بي ، قرآن كريم عن ان آيات ودلائل می فکر کرنے کی ترخیب دی می ہے ارشاد ہے۔

٥ مرار في رحب وي عب اربوب -إِنَّ فِي حَلِقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِا وُلِي كُلُبَابِ -(پهماله آيت ۱۹۰)

بلاشبہ آسانوں اور زمیں کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دان کے آنے جانے میں وال کل بھی الل

قرآن كريم من متعدد مواقع برومن آياء ك الفاظ آئے ميں اور الله تعالى كى نشاندن كا ذكركيا كيا ہے۔ يمال بم بعض آيات میں فکر کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔

انساني نطف كاذكري: انان کا نعفد اس کی بے شار آیات می سے ایک آیت ہے،جس سے انمان پردا ہوا ہے ،جو چر تھے ے انتمالی قریب ہے وہ خود تیرا ننس ہے اور اس میں استے جائب مخل ہیں کہ عمرین فا ہوجائیں مرتجے ان جائیات کا سوواں حصہ بحی معلوم نہ ہو 'لیکن و ان جائبات سے عافل ہے بھلا جو مخص خود اپنے نس سے عافل ہو گاوہ فیری معرفت کیے حاصل کرسکے كا الله تعالى نے بے شار مواقع پر انسان كوائے نفس من فورد كركرنے كى دعوت دى ہے ارشاد رہائى ہے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمُ أَفَلا تُبْصِرُ وْنَ-(پ١٩٨٦ - ١٨١)

اورخود تمهاري ذات مي مي كياتم كود كماني نبي ديا-

ثُمَّ أَمَا تُكُفُّ أَفْهَرَ وَثُمَّ إِذَا شَاعَاتُ شَرَهُ (ب م ره أيسما ١٣١)

خداکی اروه کیما تا محراب الله تعالی نے اس کو کسی حقیر چزے پیدا کیا اضفے سے (پیدا کیا) اس کی صورت ینائی پراندازے اس (کے اصفام) بنائے کراس کو (نگلنے کا) راستہ آسان کروا ، پراس کو موت دی ، پراس کو قبریس لے کیا محرجب اللہ جاہے گاس کوددیاں ذیرہ کرے گا۔

وَمِنُ آيَاتِمِأْنُ حَلَقُكُمُ مِنُ تِرَابِ إِذَا لَيْمُبِسُرُ تَنْتَشِرُ وُنَ (ب١١٧ أمد ٢٠

اور اس کی نشانیوں میں سے بیا کہ اس نے جہیں مٹی سے پیدا کیا ' پر تموزے بی مدندل بعد تم آدی بن

كرى كيا بوت محرت مور المريك نطفة من مني يمنى مم كان عَلَقَة فَخَلَقَ فَسَوّى - (ب١٩٨١ است ٣٨-٣٨) كيابيد مخص ايك قطرة منى نه تفاجو (رحم من نهايا كيا تعا ، محروه خون كالو تعزا بونميا بعرالله في اس كوانسان) بنايا ، مجراعيناء درست كئيه

المُنْخُلُقُكُمُ مِن مُنَاءِمَ مِينِ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينِ إلى قَدَرٍ مَّعُلُومٍ (١٥٢٩

كيابم نے تم كوايك بے قدر پانى سے نميں بنايا۔ پر بم نے اس كوايك وقت مقرر تك ايك محفوظ جكه ميں ركھا۔ أُوْلَمُ يُرَالُونُ سَانُ أَنَّا حَلَقُنَاكُمِنُ نَطْفَتِهَ إِنَاهُ وَحَصِيْمٌ مُبِينِ ﴿ (١٣١٣م ٢ عدد) كيا آدى كومعلوم نيس كه بم في إس كوفظ سے بيد أكيا موده اعلانيه اعتراض كرتے لگا۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطُفَوْ أَمْشَارٍ - رب وور وور وور والمات الم

ہم نے اس کو گلوط نطفے سے پیدا کیا۔

وَلْقَدْ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَة مِنْ طِينَ أَبْتَعَلَاهُ مُنْعَةً فِي قَوَالٍ مُرْكِين ثُمَّ خَلَقُنَا النَّظْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْفَةً فَخَلَّقْنَا الْمُضْفَةٌ عَظَامًا فَكُسُّونَا الْعِظَامُ لَحُمَّا۔(پ ۱۸ ر ۱٬۱۱ ت ۱۳-۱۲)

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے بنایا ، مربم نے اس کو نطافے سے بنایا جو ایک محفوظ مقام میں رہا ، مربم نے اس نطفہ کو خون کا لو تعزا بنادیا۔ پھرہم نے اس خون کے لو تعزید کو بوٹی بنادیا۔ پھرہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزاع) کوہریاں بناویا۔ چرہم نے ان ہڑیوں پر کوشت چرماویا۔

قرآن كريم مي لفظ نطف بارباراس لئے ذكر نبيل كيا كيا كہ محن اس كاسانا مقصود ہے اس كے معنى ميں فور كرنا ضوري نبيل ہے بلکہ اس لفظ کے تحرار میں وحوت الکر موجود ہے۔ مثلاثم نطفے کے بارے میں اس طرح الکر کتے ہو کہ بدیانی کا ایک ناپاک عائبات اور آیات ان می پوشیده بین میان کرنا شروع کردین تو عمرس تمام موجاتین میان ختم نه مو-

مثال کے طور پر بڑیوں پر نظر والو ، یہ سخت اور معبوط اجسام ہیں ، مران کی تحلیق ایک زم اور بہتے ہوئے اوے ہے عمل میں آئی ہے۔ مران ہریوں کو جم کے قیام ممراؤ اور راست رہے کا سب قرار دیا کیا ہے ، مرتمام ہریاں کیاں میں ہیں بلکہ علف علول اور مخلف مقداروں کی ہیں ابعض بردی ہیں ابعض چھوٹی ہیں ابعض کمی ہیں ابعض کول ہیں ابعض کھو کملی ہیں ابعض شموس یں ابعض چیٹی ہیں اور بعض بلی ہیں۔ فرنسیکہ ہر طرح کی ہڑیاں ہیں۔ انسان کو اپنے تمام جم سے بھی حرکت کرتی پرتی ہے اور اپنے بعض اجعاء ہے بھی اس لئے اس کے جم میں مخلف بڑیاں بنائی گئیں اور ان کو ایک دو سرے کے ساتھ اس طرح جو ڈا کیا کہ ایک بڑی دو سرے کے بغیراور ایک مفودو سرے مفوے بغیر حرکت کرسکے۔ پھر برڈی کووی ساخت مطاک می ہے جو اس ک حرکت کے مطابق ہو۔ بڑیوں کو ایک دو سرے کے ساتھ اس طرح جو ڑا ہے کہ ایک بڑی میں سے نظے ہوئے ریشے دو سری بڑی میں پوست ہو کئے انیز ایک بڑی کا سرا کچھ آگے کو نظا ہوا بنایا ہے اور دو سری بڑی میں اتنا خلام بنایا ہے کہ پہلی بڑی کا زائد حسد اس میں استك-اس طرح انسان كويد سولت عاصل موائى ب كداكروه است جم كاكونى حصد بلانا جاب قو بلاسك اكريد جوازند موت و اس کے لئے اپنے جم کے کمی مخصوص مصے کو حرکت دیتا آسان نہ ہو آ۔ سری بڑیوں کا معالمہ بھی پھو کم حرت ناک ہیں ہے۔ انسي ايك دوسرے سے يوست كرے كول شكل دى "يد علف شكوں اور علف موروں كى تقريبا " بجين بريا آبي يہ تمام برياں ملی ہیں و سربنا ہے۔ان میں سے چے ہڑیاں کمورزی کے ساتھ مخصوص ہیں اور چودہ ہڑیاں اور کے جڑے کی ہیں اور بارہ نے کے جڑے کی ہیں اور باتی دانت ہیں۔ ان میں سے بھی بعض دانت جو ڑے ہیں جو کھانے کو پینے کی ملاحیت رکھتے ہیں ابعض دانت جیز ہیں جن سے غذا کائی جاتی ہے۔ بعض نو کیلے ہیں ابعض وا زهیں ہیں اور بعض کیلیاں ہیں اور بعض سادہ وانت ہیں۔ پر کرون کو سر كى سوارى بنايا اوراك سات مكول سے مركب كيا جو چ ميں سے خالى اور كول بيں۔ ان ميں سے بعض چھوتے اور بعض بدے ہیں ' اکد ایک دو سرے میں اچھی طرح پوست ہو سکیں۔ اس کی حکمت کامیان بدا تنصیل طلب ہے۔ پر کر کو پیٹر پر سوار کیا آور پیٹر کو کردن کے نیلے صے سے سرین کی بڑی تک چوہیں منکوب سے بنایا اور سرین کی بڑی کے تمن فتلف صے کے اپنچ کی طرف سے دو ہدی ریرے کی ہدی سے دابستہ اور یہ بھی تین اجزاء پر مشتل ہے ، پھر پنے کی ہریوں کو سینے ، مورد حول ، با تعول ، زیر ناف اور سرین كى بريوں كے ساتھ جو را كر رانوں بندلوں اور الكيوں كى برياں بي - بم الك الك شار كرك محكوكو طول سي ويا چا جد قام

بدن میں دوسوا ڑالیس ہٹریاں ہیں۔ ان میں وہ چھوٹی ہٹریاں داخل نہیں ہیں جن سے جو ثدوں کے فالی صے بحرے مجے ہیں۔ ویکمواللہ تعالی نے یہ تمام اعضاء کی طرح ایک رقبی اور درم ادے سے پیدا کے ہیں۔ ہٹریوں کی تعداد بیان کرنے ہے یہ متصود نہیں ہے کہ ہم ہٹریاں شار کرنا چاہیے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے نتانے والے ہم ہٹریاں شار کرنا چاہیے ہیں۔ ہم تو صرف اس کے نتانے والے اس کے خالق سے غرض رکھتے ہیں کہ اس نے انہیں کیے بنایا 'کس طرح ان کی شکلیں اور مقداریں ایک دو سرے سے مخلف اس کے خالق سے غرض رکھتے ہیں کہ اس نے انہیں کیے بنایا 'کس طرح ان کی شکلیں اور مقداریں ایک دو سرے سے مخلف بنا کس اور پر انہیں اس مخسوص عدد میں مخصر رکھا ورنہ آگر ایک ہٹری بھی نیادہ ہوجاتی تو انسان کے لئے وہال بن جاتی اور اس خاروں کی خود کرتا ہے کہ وہ ان کا علاج کرسکے اور محمد انسان اس لئے نظر وال ہے کہ وہ ان کا علاج کرسکے اور محمد انسان اس لئے نظر وال ہے کہ ان کے تدارک کی ضرورت ہوتی۔ طبیب ہٹریوں پر اس لئے غور کرتا ہے کہ وہ ان کا علاج کرسکے اور محمد انسان اس لئے نظر وال ہے کہ ان کے ذرکے ان کے درکے اور محمد انسان اس لئے نظر وال کی دونوں کے نظر میں زیدست فرق ہے۔

پھریہ بھی دیکھوکہ اللہ تعالی نے ہڑیوں کو حرکت دینے کے آلات پیدا کئے انہیں پٹھے کہ سکتے ہیں۔انسان کے بدن میں پانچ سو
انتیں پٹھے ہیں اور ہر پٹھا گوشت 'بند اور جملیوں سے مل کرہنا ہے۔ یہ تمام پٹھے مختلف شکلوں اور مقداروں کے ہیں اور جس جگہ
سے متعلق ہیں اس کی مناسبت سے ہنائے گئے ہیں 'ان میں چو ہیں پٹھے تو آگھ اور پکوں کو حرکت دینے کے لئے بنائے گئے ہیں 'اگر
ان میں سے ایک بھی کم ہوجائے تو آگھ کا نظام درہم برہم ہوجائے۔ اس طرح ہر مصوکے لئے مخصوص تعداد میں مصنات ہیں۔
پٹوں 'رگوں اور شریانوں کی تعداد ان کے نگلئے اور پھیلنے کی جگہوں کا حال اس سے کمیں زیادہ جج ب ترہے جو بیان کیا گیا ہے 'اس کی

تغميل طوالت كاباعث بوكي-

ظلامند کلام بیہ کہ آوی کے لئے ان اجزاویں سے ایک بیں یا ان اعتفاءیں سے کی ایک بیں اور پر تمام جم کے مقام بیں کلر کرنے کی تخبائش ہے۔ اس طرح آدی جم کے ان مجائبات معانی اور مفات میں گر کرسکا ہے جو حواس سے معلوم نہیں ہوت پر آدی کے اندرونی جسمانی نظام سے گذر کراس کے ظاہر پر نظر ڈالو اس کے باطن میں غور کرواور اس کی صفات میں آل کرو تو یہ بھی مجائبات سے خالی نہیں ہے اور یہ تمام چڑیں اس ایک نظرے سے وجود پذیر ہوئی ہیں۔ جب ایک بنایا کہ قطرے میں اس کی صفعت اور تعکت کا کیا عالم ہوگا۔ ان کے احوال افتکال میں اس کی صنعت اور تعکن کے ساتھ بعض کے اجماع اور افتراق اور خروب و طلوع کے اختلاف میں کیا کیا راز پنال ہوں گے اور کس مقادیح تحداد اور بعض کے ساتھ بعض کے اجماع اور افتراق اور خروب و طلوع کے اختلاف میں کیا کیا راز پنال ہوں گے اور کس قدر محکمتیں ہوشیدہ ہوں گی۔

حمیس بیر ممان نہ کرنا چاہیے کہ آسانی مکوت کا کوئی ذرہ محمت یا محموں سے خالی ہے بلکہ آسانی ملوت صفت کے اختبار سے محکم ' تخلیق کے اختبار سے پختہ اور مجائبات کے لحاظ سے جامع تر ہے۔ انسان کے جسم سے اس کا کسی بھی اختبار سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بلکہ آسانی مکوت کا مقابلہ زمین کی کمی بھی چیز سے نہیں کیا جاسکا۔ آسان اور زمین کی چیزوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں

ب-الله تعافى كاارشادب

أَلْنُهُ أَشَدُ خُلُقًا أُمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمُ كَهَا فَسَوَّاهَا وَآغُطَسُ لَيُلَهَا وَآخُرَجَ ضُحَاهَا - (ب ٣٠٠ م ٣٠ ايت ٢٩٠٢)

بعلا تمهارا دوسی بارپیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسان کا اللہ نے اس کو بنایا اس کی چست کو بائد کیا اور اس کو درست بنایا اور اس کی رات کو باریک اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔

اب پر نطفے کی طرف واپس چلواور خور کرو کہ پہلے اس کا کیا حال تھا اور اب کیا ہوگیا ہے۔ اگر تمام جن اور انس اس امرر شنق ہو جائیں کہ وہ نطفے کو کان 'آگھ 'عقل 'قدرت' علم اور موح دیں یا اس بیں بڑی 'رگ' پھما' کمال اور بال پیدا کریں تو وہ اپنے ارا دے شرکیم کامیاب نہ ہوں بلکہ وہ یہ بھی نہیں جان سکتے کہ اس نطقے سے لمباج وڑا انسان کس طرح پیدا ہوجا آہے۔ اب تم اسيندل پر نظر الو ابعض اوقات تم كى ديوار كاغذيا پردے پر كى مصورى بنائى بوئى كوئى خوبصورت تصوير ديكھتے بواوراس تصوير ک خوبصورتی تمهارے ول دوماغ پر اینا اثر چمو ژتی ہے ، تم بے ساختہ واہ کمہ اٹھتے ہو اور مصور کی نقاشی ، پا سبکہ سی اور کمال فن کی داددية بغيرتين ربع ول يس بحي أس كي معلمت كا احتراف كرت مو اور زبان سے بھي اس كا اظهار كرتے مو حالا كله تم يہ بات المجى طرح جانة بوك وه تسوير محل ايك نقل ب- التم ويوار ودرت علم ارادي كلم اور رتك كى مدي مصور في ان اصداءي فقالى كا ب جنيس وه حقيقت من منافي ملاحيت نسيس ركمتا بكد ايك اور قوت ان اصداءي فالل ب مرجرت ي بات یہ ہے کہ تم یہ تمام پاتیں جانے کے بادجود اس مصور کے قبل کو تعب کی نظرے دیکھتے ہواوریہ نہیں دیکھتے کہ ایک مصور حقیق بھی ب جس في محض أيك تطرع ب انسان كويداكيا- بل قطره بحى نيس تما ، عمرات بشت اورسيني من مخصوص جمول بريداكيا، عرات وال سے نکالا ، عراسے احمی شکل دی اور عمدہ صورت بنائی اس کے مشابہ اجزاء کو مخلف اجزاء پر تختیم کیا ، عمران میں مضبوط برال بنائي العص اصداء بنائ فابروباطن كوخ بصورت كيا وكول اور يمول كوايك خاص ترتيب عينايا اور انسي غذا ى كذرگاه قرار ديا باكه جم باقي ره سك- بحراس جم كوسند " ديكينه عاسنداور بولند والا بنايا "اس كي پشت كوبدن كي بنياد قرار ديا اور پیٹ کوغذائی آلات کا جامع اور سرکوحواس کا مخزن بنایا "مجرود آسکمیس کھولیں ان کے طبقات ایک دوسرے پر رکھے ان کی شکلیں ا مچی بنائیں 'اچھارتک دیا مجرد لے پیدا کئے آکہ آنکموں کی حفاظت کریں 'ان میں جلاء پیدا کریں اور خس و خاشاک ہے بچائیں ' بجرا تھوں کی چلیوں میں جس کا جم ل سے بط نہیں ہے انھن و آسان کی وسعیں سمودیں 'وہ انگھ کے نمایت مخترشینے کے ذریعے دوردور تک دیکے لیتا ہے اور مد نظر تک چملی ہوئی کوئی چزاس سے چ کر نہیں رہ سکتی کمردد کان بنائے اور ان میں ایک تلخ یانی ودبعت کیا ٹاکہ ساعت کی حفاظت ہو اور کیڑے موڑے اندرنہ جاشیں ' پھر کان کو ایک سیب جیسے چڑے سے محمرویا تاکہ باہرے انے والی آواز پہلے اس چڑے میں جمع ہو پھروہاں ہے اندر کان میں پنچ اس کی تخلیق میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کیڑا كان كے اندرجانا جا ب تواس چڑے پر سيكنے سے بتا جل جائے كان كے سوراخ ميں متعدد نفيب و فراز اور نيڑھے ميرھے راستے رکھے ٹاکہ اگر کوئی کیڑا کان کے اندر مھنے کی کوشش کرے تو انسان کو خبر ہوجائے خواہوہ اس وقت سورہا ہو کیڑے کی مسلسل حرکت اسے بیدار کر عتی ہے ' پھر چرے کے بچوں نے ایک اوٹی ی ناک بنائی 'یہ انسان کی خوبصورتی کی علامت ہے ' ناک کے دو نشخ رکے ان میں سو تھنے کی قرت بیدا کی تاکہ سو تھ کر کھانے پینے کی چزوں کے اجھے یا برے ہونے کا اندازہ کر سکے اور ترد بازہ ہوا تھنج كر قلب كوراحت دے سكے اور باطن كى حرارت سے سكون بائے ، كرمند بيداكيا اور اس ميں زبان ركمي جو بولتى ہے ول كى باتيں ظامركانى إدرواغ كى ترجمانى كرتى ب مد كوداول عندوى وانت چين وزن اور كافع من كام اتع بيالانك جريس مضبوط عرنوكيلے اور رنگ سفيد ہے ان كى مغيل سيدهى اور مركے برابرينائيں ان بيل ايك ترتيب ركمي الوي ميل پدے ہوئے موتی ہوں و مون پیدا کے انس اچھا رنگ اور شکل دیا سے دونوں ہونٹ ایک دوسرے پر اگر منہ کا راستہ بند كردية بن ان كريد بوك كام كريت عدف كمل موت بن زخره بداكا اوراب آواز لكالني قدرت دى-نوان من بولنے اور ملحد كرنے كى قوت ركى باك آوازكوالگ الگ عن سے باہر نكال سكے اوربت سے حدف بول سكے ، مربعن نرخرے تک اور بعض فراخ نائے سے بعض میں زی اور بعض میں سختے ہے، بعض صاف ہیں اور بعض کمردرے ہیں، بعض طویل اور بعض حقیریں۔اس لئے آوازیں الگ الگ ہوتی ہیں بھی کی عمرہ اور ول کو بھانے والی بھی کی سخت اور کمروری کہ کان فرت كريس سبكي أوازيس الك الك بنائيس ماكم أوا زول مي اختلاط نه مواور آوازى مدس اند حرب مي مي ايك دو سرك كو پچانا جاسك مر ر باول سے زينت دي اور چرے كو داوس اور بعنووں سے سجايا اور بعنووں كو باريك باول سے كمان ك صورت بخشی اکھوں کو بکوں کی جمالردی۔ پر ماطنی اجزاء پر اے اور ان سب کو مخصوص اعمال کے لئے معرکیا ، چنانچہ معدہ غذا كولكانے كے لئے محرب عرفذاكو خون منانے پر مامور ب الل إلا اور كردے جكرے خادم مناع مع يور تلى كى فدمت يہ ب کہ وہ جگرے سوداوی مادے کو جذب کرلتی ہے۔ پتا صفراوی مادہ کو جذب کرتا ہے اور گردے آبی رطوبت کو جذب کرتے ہیں۔ مثانه كردے كا خادم ب ووپانى جو كردے ميں جمع ہو تا ب مثانه اسے قبول كرليتا ب اور پيشاب كے رائے سے باہر نكال ديتا ہے۔ ركيس بحى جكرى خدمت پر مامور ہيں۔ان كى خدمت يہ ہے كہ وہ خون كوبدن كے برجے ميں پنچاتى ہيں۔اس كے بعد دونوں ہاتھ پيدا كئے۔ انہيں كمبابنايا باكه مقصود چيزوں كى طرف بريد سكيل- مقبلي كو كشاده بنايا اور اے بانچ الكيوں ميں تقسيم كرديا اور مرا لكي كو تين تين بوروں پر تعنيم كيا- جار الكيوں كو ايك طرف ركھا اور الكوشے كو ايك طرف تاكہ الكوثما سب الكيوں پر كموم سكے۔ اگر ا ملے اور مجھلے زمانے کے تمام لوگ متنق موکر نمایت خورو خوش کے ساتھ الکیوں کی موجودہ ترتیب سے مث کر کوئی اور ترتیب تجویز کریں تو وہ مقاصد حاصل نہ موں جو موجودہ ترتیب سے حاصل ہوتے ہیں۔ موجودہ ترتیب مربی جاروں الکیوں سے انگوشے دور مونے کا روال الکیول کی لمبائی میں تفاوت اور ان کے ایک مرتب صف میں مونے کے اندروہ محمص بوشیدہ ہیں جو کسی دو سری ترتیب سے عاصل نمیں ہوسکتیں۔اس ترتیب کے ذریعے ہاتھ مکڑنے اور دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر الکیوں کو پھیلالیا جائے توایک طشتری بن جائے۔ اس پرجوچیز چاہور کولوادر بند کرلیا جائے تو محونسا بن جائے جو مارنے کا ایک آلہ ہے اور آگر ناتمل طور پر ے بند کیا جائے تو چلوبن جائے اور آگر الکیوں کو ملاکر کھول دیا جائے تو کمرٹی یا بیلے کی شکل اختیار کرلے پر الکیوں کے سروں پر ان کی نیائش کے لئے ناخن پیدا کے گئے۔ ان ناخوں کی وجہ سے پشت کی جانب الکیوں کو سارا بھی ما ہے۔ ناخوں کا ایک بدا فاكده يه ب كه جوباريك چين الكيول سے نيس الحم يا تي وہ ناخول سے المائي جاستى بيں۔ نيزيدن كو معبانے كے لئے بھى ناخن كى ضرورت برقی ہے۔ بظاہریہ ایک حقیرترین عضوبدن ہے مراس وقت اس کی اہمیت طاہر ہوتی ہے جب بدن میں سمجلی پیدا ہو اور ناخن موجود نہ موں۔ تب پتا چانے کہ یہ س قدر قیتی چرہ اور اس کے بغیرانسان کتنا می ج اور عابز ہے۔ کمبانے میں کوئی چر ناخنوں کے قائم مقام نہیں بن سکتی ہے مجرماتھ خود بخود اس جگہ بہنے جاتا ہے جمال محلی ہو۔خواہ آدمی نیند میں ہویا غفلت میں ہو۔ أكر تعجلاتے ميں كى دومرے آدى كى مددلى جائے تو وہ سكون حاصل نہيں ہو تاجو خود النے ہاتھ سے تعجانے ميں ملتا ب-علاوہ ازيں خود اپنا ہاتھ جس آسانی سے محلی کی جگہ تک پہنچ جا آ ہے اتن آسانی سے دو سرے کا ہاتھ نمیں لے جایا جاسکا۔ یہ تمام امور نطفے میں پیٹ کے اندر تین ته بہ ته تاریکیوں کے بعد کے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بالفرض اگر یہ تهہ بہ ته ار مکیال دور کردی جائیں اور رحم کے اندر بچہ صاف نظر آجائے قود کھنے والا خود د کھے لے کہ یہ امور ایکدو سرے کے بعد خود بخود بنے چلے جاتے ہیں۔ ندمصور نظر آیا ہے نداس کے آلات نظر آتے ہیں۔ کیا تم نے کوئی ایسا مصور دیکھا ہے جوندا ہے آلات کو ہاتھ لگائے اور نہ اپنی معنوعات کو مران میں اس کا تقرف جاری ہے۔ یہ مرف اس کی شان ہے اور یک اس کی عظمت کی دلیل

اس کمال فررت کے بعد اس کی وسیع تر رحت و یکمو کہ جب رحم تھے ہوگیا اور وہ نظفہ بچہ بن کر ہوا ہوگیا تواہے ہوا ہے وہ رحم جس اربر حا ، و جائے اور اس نکل جگہ ہے نگلے کی ہوا ہوائی کی گوا وہ سے جس اربر حا ، و جائے اور اس نکل جگہ ہے نگلے کی ہوا ہوائی کی گوا وہ سے جستا ہو جستا او وانا رہا ہے۔ پھر جب رحم ماور سے باہر آپا اور اس غذا کی حاجت ہوئی تواہے اپنی ماں کی چھاتیوں کا پتا بتایا اور ان سے اپنی غذا حاصل لرنے کا طریقہ سکھلایا۔ پھر غذا ہجی البنی نرم اور لطیف پیدا کی جو اس کے مزاج اور جم سے مطابقت رکھتی ہو۔ یعنی ودوہ جو مال کی جہاتیوں بس سے خون اور غلا گھت ہے الگ ہو کر لکتا ہے۔ چھاتیوں پر خور کرد 'انہیں کیا بنایا اور ان بس کس طرح وودہ جع کیا اور چھاتیوں کے مرے اپنی گئی سوراخ بنایا جس کے ذریعے دودھ دیا کے بغیر نہیں لکتا اور لکتا بھی ہے تو آہستہ آہستہ کیوں کہ بچہ مرف تھوڑا تھوڑا ہی ٹی سکتا ہے۔ بچکو چوسنے کی صلاحیت بخشے۔ وہ اس نگ سوراخ سے انتا وودھ پر آید کرلیتا ہے کہ بیٹ بھر سکھے۔ پھراس کی بے پایاں رحمت 'وسیع تر شفقت کی صلاحیت بخشے۔ وہ اس نگ سوراخ سے انتا وودھ پر آید کرلیتا ہے کہ بیٹ بھر سکے۔ پھراس کی بے پایاں رحمت 'وسیع تر شفقت اور لطف و کرم دیکھو کہ پیدائش نے ساتھ ہی داخت نہیں نگلتے بلکہ وہ سال کے بعد داخت نگلتے ہیں کو نکہ وہ سال تک اس کی غذا

دودھ ہوتی ہے جے چبانے میں دانتوں کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پھرجب وہ برا ہوجا آ ہے تو پتلا دودھ اس کے مزاج کے موافق نہیں رہتا۔ اس دقت اے گاڑھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس غذا کو پیٹایا چباتا پر آ ہے۔ اس کے لئے دانت پیدا کئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کی قدرت کے قربان جائے کہ اس نے نرم موڑھوں سے سخت دانت کیے پیدا کئے۔

اس تمام تخلیق عکمتوں سے بہت کروالدین کے دلول میں اس کی محبت اور شفقت پیدا کی ٹاکہ وہ لوگ اس زمانے میں اس کی محبت اور شفقت پیدا کی ٹاکہ وہ لوگ اس زمانے میں اس کی محبت اسلانہ کر آتو وہ مخلوق و کھی بھال کر سکیں جس زمانے میں وہ خود اپنی دیکے بھال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی والدین کے دلون پر اس کی محبت مسلط نہ کر آتو وہ مخلوق میں انتہائی عاجز ہو تا۔ پھر جب وہ بوا ہو جا آہے۔ پہر جو ان ہو تا ہے۔ پہر جو ان ہو تا ہے پھر جو ان ہو تا ہے پھر جو ان ہو تا ہے۔ پھر پو ڑھا ہو جا تا ہے۔ کوئی ناشکرا بندہ ہو تا ہے کوئی تاشکرا بندہ ہو تا ہے کوئی تاشکرا بندہ ہو تا ہے۔ کوئی تاشکرا بندہ ہوتی ہوتی ہوئی شکر گذار 'کوئی گزیار ہوتا ہے کوئی اطاعت گذار 'کوئی مومن 'کوئی کافر'ای لئے اللہ تعالی کے اس ارشاد کی تقدیق ہوتی ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔

هَلْ أَتِي عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ النَّهُ لِلهَ يَكُنُ شَيْئًا مَذُكُوْرًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نَطُفَةٍ إِمُشَاجٍ نَبْتَلَيْهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدِيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَ إِمَّا كَفُوْرًا (پِ ٢٩ رُ ١٩ آيت ٣١)

بے مک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت ہمی آچکا ہے جس میں وہ کوئی قابل تذکرہ چیزنہ تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ اس طور پر کہ ہم اس کو مکفٹ بنائمیں تو ہم نے اس کو سنتا 'ویکھ ایتایا۔ ہم نے اس کوراستہ تلایا یا تووہ شکر گذار ہو گیایا ناشکرا ہو گیا۔

بسرحال پہلے اس کے لطف و کرم پر نظر ڈالو۔ پھراس کی قدرت و حکمت پر خور کرد۔ اس کے جائبات حمیس جران کردیں گے۔ جرت اس فض پر ہوتی ہے جو کوئی اچھا خط یا عمدہ فتش دیکھ کر جران ہوتا ہے اور اس کی تعریف و قوصیف کرتا ہے اور اپنی تمام تر فکری توانائی نقاش یا خطاط پر مرکوز کرویتا ہے کہ اس کو کتنی زیردست قوت حاصل ہے اور اس کے کتنا خوبصورت اور دکھش فتش بنایا ہے وہ دیر تک اس کے فن کی داوریتا ہے اور دل و زبان ہے اس کی مشاتی اور چا بکدتی کو سراہتا ہے لیکن بھی مخص اپنے فلس کے جائبات و کھتا ہے مران کے صافع اور مصور سے خطلت برتا ہے۔ نہ اسے اس کی مظلت کا احساس ہوتا ہے نہ اسے اس کی جاالت و حکمت جمران کرتی ہے۔

یہ ہیں تہ ارے جم کے کچے گا بات ان کا اصالہ کرتا ہے حد دشوار ہے بلکہ ناممن ہے۔ ہاں! ان میں گلر کا میدان برا وسیع
ہے۔ اگر کوئی گلر کرتا چاہے اور یہ گا بات خالق تعالی کی عقمت پر واضح جمت ہیں۔ اگر کوئی ان سے استدال کرتا چاہے لین تم
اپ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت میں اس قدر منہمک ہو کہ حمیس اس کے علاوہ کچے معلوم نہیں کہ بحوک محسوس ہو تو کھانا کھالیا
جائے اور پیٹ بحرجائے تو نیز کی آخوش میں بہنچ جاؤ۔ شہوت ہو تو جماع کراو 'ضعہ آئے تو بر مریکار ہوجاؤ۔ بمائم بھی ان امور میں
تہ ارے شریک ہیں۔ وہ بھی کھانے پینے 'سونے اور جماع کرنے کے بارے میں وہی معرفت رکھتے ہیں جو حمیس حاصل ہے۔ انسان
کی وہ خصوصیت جس میں وہ بمائم سے ممتاز ہے یہ ہے کہ اسے اللہ نے آسانوں اور زمین کے ملوت اور آفاق اور نفس کے گا بجات میں غور و قطر کرنے کی مطاحیت بختی ہے۔ ای خصوصیت کی بناء پر وہ طا ترکہ معربین کے دمرے میں داخل ہوجا آہے اور اننی خصوصیت کے باعث وہ قیامت کے روز اللہ تعالی کا مقرب بندہ بن کر نبیتین اور صدیقین کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ مرتبہ بمائم کو حصوصیت کی بمائم کو تو تھر کی جو مصل ہے جو دنیا میں بمائم کی شہوات پر داخی ہوگیا بلکہ ایسا فض تو بمائم سے بھی بر ترب اس موسی بھی بلکہ ایسا فض تو بمائم سے بھی بر ترب اس فور کی تو تھی کی میں نہیں ہے۔ انسان کو تو یہ قدرت عطاکی گئی ہے مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اللہ تھائی کی نوتوں کی ناشکری کی۔ ایسان کو تو یہ قدرت عطاکی گئی ہے مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اللہ تعدون کی ناشکری کی۔ ایسان کو تو یہ قدرت عطاکی گئی ہے مگر اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ اللہ تعدون کی ناشری کی۔ ایسان کو تو یہ تو در ادر ان سے نیادہ مگراہ ہیں۔

زمین میں فکر

جب تم اپنے نفس میں گلر کراہ تو اس نمین پر بھی نظر ڈالوجو تمہارا فیکانہ ہے۔ پھراس کی نمبول مسند مدول پھاٹد وار کانوں میں نظر کرد۔ پھر آسانوں کے ملوت تک پنچ۔ نمین میں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے نمین کو فرش اور بسترہنایا 'اس میں سڑکیں اور راستے بنائے 'اسے زم کیا تاکہ تم اس کے اطراف میں پھرسکو 'اسے ساکن بنایا تاکہ وہ حرکت نہ کرے' اس میں بہاٹدوں کی بیغیں گاڑیں تاکہ وہ اپنی جگہ ہے نہ ہلے ' پھراسے انتا وسیج کیا کہ لوگ اس کے اطراف میں پھرتے ہے جائز نظر آتے ہیں 'خواہ ان کی عمریں کتنی بن لمبی کیوں نہ ہوں اور وہ کتنائی کیوں نہ محوص۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

وَالسَّمَاءِ بَنِينَاهَا بِأَيْدِ ﴾ إِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضِ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِلُونَ.

اور ہم نے آسان کو (اپن) قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں اور ہم نے زمین کو فرش (کے طور پر) بنایا سوہم اچھے بچھانے والے ہیں۔

النَّذِي حَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشَا ﴿ إِنَّ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه جم نے تمارے کے زمن کو برتهایا۔

هُوَالَّذِی جَعَل لَکُمُ الْارْضَ ذَلُولًا فَامْشَوْافِی مَنَاکِبها (پ ۲۹، ۲۷مت ۵) ووایا ہے جس نے تمارے لئے زمین کو مخرکروا موتم اس کے راستوں میں چلو۔

قرآن كريم من متعدمواقع برزمن كاذكركياكياب ماكدلوگ اس كے عائبات من كركري اوريه موجي كدونده لوگ اس كى پشت پر رہنج بين اور مرف كے بعد اس كے بعد من آرام كرتے بين ای لئے اللہ تعالى نے ارشاد فرمايا ہے۔ اللّم نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتُ الْحَيَاءُ قَ الْمُوَاتُ الْپِ ٢٩٠ ر ٢١ كايت ٢٥) كيا بم نے زمن كو زندوں اور مودن كو معطووالا فيس بنايا۔

پرزیاں اگا تی ہے۔ اس کے پیٹے ہے جور کرد کہ یہ بطا ہر مودہ ہوتی ہے لین جب اس پر پائی پڑتا ہے تو یہ ہی الحق ہے اور بائد و بالا پہاڑوں کے در لیے دیش کے اس کے پیٹے ہے۔ بجرد کھو اللہ تعالی نے بخت اور بائد و بالا پہاڑوں کے ذریعے ذبین کو کس قدر معظم بنایا اور ان کے لیے شیری اور صاف سخرے پائی کے چشے رکھے اور نہری نکالی جو درے ذبین پر دوان دوان ہیں۔ خرو اور انارو فیہو۔ ہر پھل کا الگ وا تقد اور جد اگانہ شکل طمن طمن طمن کے در خت اور سزیاں پر ابوتی ہیں بیسے انان اگور ' ذبین ' مجور اور انارو فیہو۔ ہر پھل کا الگ وا تقد اور ہد اگانہ شکل مورت اور خوران کھانے ہیں ان کی دوسرے پر فیلی ان کے دائے ہیں ان کی دوسرے پر فیلیت رکھے والے یہ الواج و اقدام کے میرے اور پھل پائی ہی کے باحث ذبین کے سینے ہے لئے ہیں 'ان کی فر شبووں پر فیل والو کی قدر ایک کے سینے ہے لئے ہیں 'ان کی فرشبووں پر فیل والو کی قدر ایک دوسرے سے فلف ہیں 'ان کی فرشبووں پر فیل والو کی قدر ایک دوسرے سے فلف ہیں 'ام کم سے کو کہ یہ افغالف اس لئے اور ایک بیانی ہیں 'ہم کیس کے کہ معلی میں مجود والی کے دوسرے سے فلف ہیں ہم کیس کے کہ معلی میں مجود والی کے دوس کے ایک کو سرے سے فلف ہیں 'ہم کیس کے کہ معلی میں مجاکر دیکھو ہر مجکہ کی اس کے اور کی میں باکر دیکھو ہر مجکہ کی اس خوالے ہیں دوسرے بین دہیں دیس ہوتی اس میں بھا ہر ایک ہور کے دوس کے باطن سے باہر نگان ہیں 'می کی کا رف کی ہو تا ہے اور کی کا کھی ذائے اور یہ بھی ایک ہیں جس ہوتی 'ان میں بھا ہر ایک ہوت اور ان کی افتال کے افتال فی بین جس و فیوں 'ان کی بھی جس ہوتی 'ان میں بھا ہر ایک ہوت اور ان کی افتال کے افتالف پر نظر ڈالو ' بھر ان کے طبائی کے دونا نے دوران کی افتال کے افتالف پر نظر ڈالو ' بھر ان کے طبائی کے دوران کی افتالف پر نظر ڈالو ' بھر ان کے طبائی کے دوران کی افتال کے افتال کے افتال کے افتالف کے دوران کی افتال کے دوران کی اوران کی اوران کی ان کے طبائی کے دوران کی ان کے دوران کی ان کے طبائی کے دوران کی ان کے دوران کی دوران کی ان کے دوران کی دو

اور منائع کی کثرت پر خور کرو'اللہ تعالی نے حقیر سزبوں میں کتنے زبردست منافع ود بعت فرائے ہیں 'یہ سزی غذا بہم پنچاتی ہے یہ طافت اور توانائی فراہم کرتی ہے 'یہ زندگی دی ہے 'یہ ہلاک کرتی ہے 'یہ ہارد ہے 'یہ حار ہے۔ یہ معدہ میں پہنچ کر رکول کی جڑول سے صغراوی مادہ ہا ہم زکال دیتی ہے 'یہ صغراوی مادہ ہا ہم اور سوداوی مادہ ختم کرنے والی ہے 'یہ سبزی ان دونوں مادہ ل جہم و جہم دیتی ہے 'یہ خون صاف کرتی ہے 'یہ خون بناتی ہے 'یہ فرحت پخش ہے 'یہ فید لانے والی ہے 'اس سے کروری لاحق ہوتی ہے 'اللہ نے زمین کے جم سے کوئی ذرہ کوئی تکا ایسا پیدا نہیں فرمایا جس میں بے شار منافع نہ ہوں 'کمی انسان کے بس کی ہات نہیں ہے کہ ان منافع پر پوری طرح مطلع ہو سکے۔

پھر ہر سبزی کے لئے کاشکار کو عمل کے ایک مخصوص مرحلے سے گزرتا پڑتا ہے۔ مثلاً مجوروں میں نروہادہ کا پانی طایا جا آہ' انگوروں کو صاف کیا جاتا ہے' کمین کو خودرو گھاس کی آلودگی سے بچایا جاتا ہے۔ کسی کا پیچ بویا جاتا ہے' کسی کی شنیاں لگائی جاتی ہیں' کسی کی بود لگاتے ہیں' اگر ہم نیا تات کی جنسوں کا اختلاف' ان کی قشمیں' منافع' احوال اور عجائبات بیان کرنے بیٹے جائیں تو عمریں گذر چائیں اور بیان ختم نہ ہولیکن ہم صرف اس بیان پر اکتفاکرتے ہیں' تم اس کی موشف میں مزید عجائبات پر کھر کرسکتے ہو۔

جوا مراور معدنیات

وَمَا خَلَقْنَا السَّمْوَاتِ وَالْارُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِيْنَ مَا حَلَقْنَا هُمَا اِلَّا بِالْحَقِّد (پ ۲۵٬ ما ۲۵ س

اور ہم نے آسانوں اور زین کو اور جو کھو ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بتایا کہ ہم قتل حیوانات عبث کرنے والے ہوں۔ ہم نے ان دونوں کو کس محمت ہی ہے بنایا ہے۔

حیوانات بھی اللہ تعالی کی ذہوست نشانیوں میں ہے ایک نشانی ہیں ان کی بے شار قسمیں ہیں بعض ہوا میں اڑتے ہیں بعض د ذمین پر چکتے ہیں ' پھرزمین پر چلنے والے جانوروں کی بھی متعدد قسمیں ہیں ' بعض جانور دو پاؤں پر چکتے ہیں ' بعض چار پر ' بعض وس پر اور بعض سو ٹاگوں پر چلتے ہیں جیسیا کہ بہت ہے حشرات ارض میں اس طرح کے جانوروں کے چلنے کا مشاہرہ ہو تا ہے ' پھر مناخ ' اشکال ' اخلاق اور صورتوں کے اعتبار ہے بھی ہے شار جانور ایک دو سرے سے عتف نظر آتے ہیں ' فضا میں منڈلا نے والے پر ندوں ' خشکی کے وحثی در ندوں اور کھروں میں پائے جانے والے جانوروں کو دیکھو ' تم ان میں ایسے مجانبات کا مشاہرہ کردے کہ ان کی موجودگی میں خالق کا نتات کی قدرت اور حکمت سے منکر نہیں ہوسکتے اور یہ عجانبات استے زیاوہ ہیں کہ ان کا اصاطہ نہیں کیا جاسكا ، بلك أكر بم محمر فيونى ، كمنى اور كرى ي جائبات بيان كرن كليس ويد سلسله بمى ختم ند مو ، يد نض من جانور بين مرتم رات دن دیکھتے ہو کہ بیر جانور اپنے تجزاور بے کسی کے باوجود کمر بھی تقبر کرتے ہیں غذائی مواد بھی جمع کرتے ہیں اپنی مادہ سے الفت كا اظمار بحى كرتے إلى اور اس كے نقاضے بحى بورے كرتے إلى ان كے مرديموك قدر ممارت اور خوش سليق كى سے بنائے جاتے ہیں محوا کسی انجینر نے مقررہ نقفے کے مطابق تغیر کے مول اپنی مرورت کی تمام چزوں کی طرف وہ کسی خارجی رہنمائی اورمدایت کے بغیرمتوجہ ہوجاتے ہیں انہیں عاصل کرتے ہیں ، کڑی کے عال پر نظر ڈالووہ اپنا کمر نمر کے کتارے پربنائی ہے ، پہلے وہ ایک با تولمی جگرخالی جگد الاش کرتی ہے اور اس خالی جگد میں اپنے تاریجیاتی ہے۔ ایک جانب سے اپنی تقیر کا آغاز اپنے منہ کے لعاب پھینک کرکرتی ہے اس العاب دھامے کی شکل افتیار کرایتا ہے وہ یہ دھاگا دوسری جانب لے جاکر کسی چزر چیکارتی ہے اور اس طرح لعاب سے دھامے کی کیرباتی ہوئی اس جانب بدستی ہے جان سے آغاز کیا تھا 'یہ عمل کی بار کرتی ہے' دودھا کوں کے درمیان مناسب فاصلہ بر قرار رکھتی ہے جب دونوں جانب کے سرے مضبوط ہوجاتے ہیں اور معامے بالے کی شکل افتیار کر لیتے ہیں تباتے میں معروف ہوتی ہے اور بانے کو آنے پر رکھتی ہے۔ جمال جمال بانے کا تار تائے کا تار کا کار تائے کا تار کے تار لگادی ہے۔ اس میں بھی تناسب اورمہندسانہ اصولوں کی رعایت کرتی ہے۔ بالاً خراس کی به جدوجد ایک جال کی صورت اختیار كركتى ب-جسيس چيرىكى وفيروچون چوف ازندوالى كرك كوزى آسانى سے ميس جاتے بين اس عمل سے فارغ مونے کے بعدوہ ایک ایے کوتے میں جمپ کر بیٹے جاتی ہے جمال سے وہ اپنے شکار پر نظرر کو سکے اور شکار اسے نے د کھیائے جب کوئی محکار جال میں پھنتا ہے ووہ تیزی ہے اس کی طرف دو رق ہے اور اے کھالیت ہے اگر اس طرح شکار کرنے ہے تھک جاتی ب تواسيخ لئے ديوار كاكوئي كوشہ طاش كرتى ہے اور اس كوشے كودنوں جانب ايك مار كمينے دي ہے ، محراس ميں ايك دها كان كى جانب لكاكر خوداس بين لنك جاتى ہے اور كى كمتى ، مجترى معظر رہتى ہے كدوه او حرے گذرے اور اے اس دھا كے بين قيد كركي ويعج الكاموا باورات اي فرراك بال

بسرطال کوئی چھوٹا یا برا جانور ایبا نہیں ہے جس میں نا قابل شار ہائبات نہ ہوں۔ کیا تم یہ سکھتے ہوکہ کڑی نے دکار کرنے کا یہ فن خود بخود سکھا ہے یا وہ خود بخود وجود پذیر ہوگیا ہے یا کئی آدمی نے اسے اس فن کی تعلیم دی ہے اور اس طریقے کی طرف رہنما کی ہے "ہر صاحب ہمیرت جانتا ہے کہ یہ تعلی کڑی نمایت عاجز اور کزورو ہے کس ہے "اس کڑی ہی پر کیا موقوف ہے بلکہ ہائتی ہو اپنے تن وقوش میں کہا جس سے اور دو سرے جانوروں سے بلند ہے جمزو ضعف میں کڑی ہے کم نہیں ہے "کیا کوئی کی یہ ممارت اور شکار کرنے کا یہ فن اس مطلع ما دور مطلق کی گوائی نہیں دیتا جس نے اپنے میں شکھلایا ہے اور اپنی فذا حاصل کرنے کے طریقے کی طرف رہنمائی کی ہے اور اسے قدرت بختی ہے " مطلا دائیان اس نتھے جانور سے وہ سین حاصل کرتا ہے جو بدے جانوروں سے حاصل نہیں کہا تا اس جانور کے جائزات میں اس کی مطل دیک رہ جاتی ہے بانوروں تک وہ اپنے گور کا دائر وسیع نہیں کہا تا۔

کر کاب پہلو بھی پیا وسیج ہے۔ اس لئے کہ حیوانات اپن افکال اظلاق اور طہائع کے فاظ ہے بے شار ہیں۔ اصل میں ان سے جے جے اس میں ان سے جے جے اس کے کہ حیوانات اپن اور کھڑت مشاہدہ کے باعث ول ان سے انوس ہوجاتے ہیں۔ البتہ جب کی فض کی نظر کسی نامانوس اور جیب و فریب جانور پر پڑتی ہے تو جرت کرتا ہے اور کھتا ہے کہ سمان اللہ کس قدر جیب جانور ہے دور کیوں جائے خود انسان کس قدر جیرت ناک حیوان ہے لیکن وہ خود اپنے آپ پر جیرت نہیں کرتا۔

بسرطال جانوروں میں گلر کا یہ انداز ہوتا چاہیے کہ ان کی شکوں اور صورتوں پر نظرؤالے 'پران کے منافع اور نوائد میں خور کرے کہ اللہ تعالی نے ان کے چڑوں 'بانوں اور اون میں بے شار فوائد رکھ چھوڑے ہیں 'جن میں سے ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ ان چڑوں سے انسان اپنا لباس اور سنرو حضر میں اپنا مکان بنا آ ہے 'کھائے 'پینے کے برتن وضع کرتا ہے 'اپ پاؤں کے لئے حفاظتی موزے تیار کرتا ہے 'ان کا وودھ اور گوشت بلورغذا استعمال کرتا ہے 'ان میں سے بعض جانور ایسے بھی ہیں جو سواری کے کام آتے ہیں 'بعض ہوجو اٹھاتے ہیں اور دور دراز کے جنگلوں اور صحافاں کی مسافت طے کرتے ہیں 'دیکھنے والوں کو ان کی تخلیق سے جس قدر بھی جیت ہو کم ہے' اس لئے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس علم سے پیدا کیا ہے جو ان کے منافع کو پہلے ہی ہے جامع تھا'
پاک ہے وہ ذات جس کے علم میں تمام امور کسی نظر' آمل اور تذہر کے بغیراور کسی وزیریا مشیر ہے مشورہ حاصل کئے بغیرواضح ہیں'
وہ نمایت حکمت والا اور نمایت قدرت والا اور نمایت علم والا ہے' جس نے اپنے عارفین کے دلوں میں اوٹی مظاوت کے مشاہدے سے
اپنی توحید کی شادت القاء کی مخلوق کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس کی قدرت و قبر کالقین کریں' اس کی راوییت
کا اقرار کریں اور اس کی عظمت و جلالت کی معرفت ہے اپنے بخز کے معرف ہوں' کون ہے جو اس کی ثناء کا احاظہ کر سکتا ہے' وہ ایسا کہ خود اس نے اپنی تعریف کی ہے' ہماری معرفت کی انتہا تو بھی ہے کہ ہم اس کی معرفت سے اپنے بخز کا اعتراف کریں۔
ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت' اپنے کرم واحسان سے نواز ہے۔

وسيع اور كرب سمندر

تمن کے چاروں طرف سیلے ہوئے وسیع اور کمرے سندر بھی اللہ تعالی کی نشاندں میں سے ایک نشانی ہیں۔ حمیس جتنی ذمین خشک نظر آتی ہے اور جس قدر بہاڑ حد نظر تک سیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ وسیع تر سمندروں کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے دور تک سیلے ہوئے کمی سمندر میں کوئی مختر بزیرہ۔ جیسا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

الْارُضُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَصُطَبَلِ فِي الْأَرْضِ اللهِ الْأَرْضِ اللهِ اللهُ ال

تم المجی طرح جانے ہوکہ اصطبل کو زهن ہے کیا نبت ہے "ای پر زهن کو سمندر کے مقابطے میں قیاس کراو" تم نے زهن کے عائبات کا مشاہدہ کیا "اب سمندر کے عائبات میں فکر کرو" سمندر میں حیوانات اور جوا ہرات کے جس قدر عائبات ہیں وہ زهن کے عائبات ہیں دہ زهن کے عائبات ہیں زیاوہ ہیں ، جس طرح سمندر کی وسعت زهن ہے کمیں زیاوہ ہے۔ اس وسعت کی وجہ سے سمندر میں اسے برد عائز اور بیر یہ اگر ان کی پشت پائی کی سطے ہے اور تی ہوتہ تم ہے ہو کہ شاید یہ کئی جزیرہ ہے اور اس مفاطے میں اس پر تنگرانداز ہو جواد اور بی سرف تصوراتی مفرضہ نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ایسے حادثات ہو کیے ہیں کہ لوگ جزیرہ دیکھ کر احر پر نے اور جب وہاں اس جاری کی تو جزیرے نے حرکت شروع کردی" اس وقت معلوم ہوا کہ ہم خطی پر نہیں ہیں بلکہ کسی عظیم الدج شعمانور کی بیان اس میں بے شار ایسے پر سوار ہیں ، خطی پر نہیں ہی برکو کی حیوان بشول انسان ایسا نہیں ہے جس کی نظیر سمندر میں نہ ہو "اس کے بر علی اس میں بے شار ایسے حیوانات ہیں جن کی نظیر خطی پر نہیں اور کی تون بنیں این کا در سے بی میں بہت کھ کھا گیا ہے " خاص طور پر ان لوگوں نے بری حفیم کتابیں کسی جی نظر نے سندر کے سینے پر سفر کیا اور اس کے جا نبات کی جبتو کی۔

یں ۔ دی سے سعدر سیسید پر رہ سر سی بیانی کے نیج سپی میں پیدا ہو تا ہے اور اس میں رہ کر کول شکل افتیار کرتا ہے 'مونئے کو دیکھویہ کینے پانی کے نیج سپی میں پیدا ہو تا ہے اور اس میں رہ کرکول شکل افتیار کرتا ہے 'مونئے کو دیکھویہ کینے پانی کے نیچ پھر کے اندر سے لکتا ہے 'ویکھنے میں ایک سبزہ گلتا ہے جس نے پھر کے پہلو سے سر نکالا ہو ' ان کے علاوہ خبراور اس جیسی بے شار نفیس چریں ہیں جنہیں سمندر کی امریں کنارے پر ڈالتی ہیں 'یا وہ سمندر کی تہوں سے نکالی جاتی ہے 'ال و دولت کے طالب ' تجارت بیشہ اور سیاحت کرنے والے ان کے ذریعے دور در از کے مکول کا سفر کرتے ہیں 'دیکھواس نے پہلے کشیوں کو مخرکیا کہ وہ لوگول کا پیشہ اور سیاحت کرنے والے ان کے ذریعے دور در از کے مکول کا سفر کرتے ہیں 'دیکھواس نے پہلے کشیوں کو مخرکیا کہ وہ لوگول کا پوجہ اٹھائیں 'کر ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ کشیوں کو ہخا ہیں 'ملاحوں کو ہواؤں کی معرفت دی کہ وہ کس رخ کو کب اور کیے چلتی ہیں اور ان کی سواری کے لئے کون می ہوا مغید اور کون می نفسان دہ ہے 'صاف فلا ہر ہے کہ سمندر کے سلیط میں اللہ تعالی کے جس قدر عجا بیا ہی ہوں وہ خیم ترین جلدوں میں بھی نہیں ساسکتے 'سب سے زیادہ جرت انگیز چیزوہ ہے جو سب سے زیادہ فلا ہر ہے کہ سمندر کے سلیط میں اللہ تعالی کے جس قدر وہ جو سب سے زیادہ جرت انگیز چیزوہ ہے جو سب سے زیادہ فلا ہر ہے کہ سمندر کے سلیط میں اللہ تعالی کے جس قدر کی ہوں کی اور کی بھی نہیں ساسکتے 'سب سے زیادہ جرت انگیز چیزوہ ہے جو سب سے زیادہ فلا ہر ہو ' بین پانی کا وہ

له ، - اسس روایت کی سسند مجیم نہیں ملی -

الله الله المستوالية المستوالية

## فضامين محبوس هوائے لطیف

آسان اور زین کے ورمیان فمری ہوئی لطیف ہوا ہی اللہ تعالی کی ایک بدی نشائی ہے 'جب ہوا جلتی ہے تو نہ تم اسے ہاتھ لگا کے ہواور نہ اس کو مجسم شکل میں ساکتے ہو' ہوا کی مثال سندو کی ہی ہے جس طرح الی جانور سندر میں تیر نے پھر تے ہیں اس طرح بے شار پرندے اپنے پرول اور ہاندوں کی مدے ہوا کے دوش پر اڑھے نظر آتے ہیں' جب ہوا کیں جائتی ہیں تو سندر میں مدوج زرپیدا ہو تا ہے اور اس بے چین ہوکر اپنا سر چکتی ہیں' اس طرح چیز ہواؤں کی گروش ہے اس فضائے آسمانی میں ہمی تعوی ہوتا ہے' اللہ تعالی ہوا کو حرکت دیکر رحمت کا سبب ہمی بنادیتا ہے لیٹی وہ ہادلوں کو ہکاتی ہے اور بیاسی نشن پر ہارش پر ساتی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ وَارْسَدُنَا الرِّرِیَا حَلَوَ الْحِیْۃ۔ (پ سمال کر ساتھ کا است سمال

اور ہم ی مواول کو سیج ہیں جو کہ بادلوں کو پانی سے جروی ہیں۔

اس طرح یہ ہوا حیوانات اور دہا بات کی زندگی کا سب ہوتی ہے اوروہ جب چاہتا ہے اس ہوا کو عذاب ہناوتا ہے ان لوگوں کے لئے جو اس کی نافرانی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرایا۔

اِتَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمُ اَعْجَارُ ا نَخْوِلُ مُنْقَوْرُ (بُ ٢٤ رُ ٨ أيت ١٩٠٩)

ہم نے ان رایک تر ہوا بیجی۔ ایک نوست کے دن میں وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑتی ہے گویا وہ اکمڑے ہوئے مجوروں کے سخ ہوں۔

ہوالطیف ہی ہاور شدید ہی ہم اس کا طافت اور شدّت کا اس طرح مظاہدہ کر بھتے ہوکہ اگر کمی متلیزے میں ہوا ہم کر دریا میں ڈال دو اور یہ کوشش کو کہ وہ متلیزہ ڈوب جائے تو یہ مجل نہیں ہوگا خواہ اے ڈاو نے کے کتابی طاقت ور محض اپنی متام تر قوت کیوں نہ صرف کردے اس کے بر حکس اگر تم لوہ کا کوئی محلوا پانی کی سطح پر رکھو تو وہ فوراً تہ میں چلا جائیگا فور کو کہ ہوا اپنی نزاکت اور اطافت کے باوجو دپانی کی شدت ہے کس طرح مقابلہ کرتی ہے اللہ تعالی کی ہی محبت ہے جس کے باوجو دو دو تی نہیں ہیں نے متکیزے اور شی بی پر کیا موقوف ہے ہر کھو کھلی چیز کا جس میں ہوا بحر جائے ہی مال ہے کیونکہ ہوا میں پانی سے دو کئی قوت ہے اس ہوا کی قوت کے سارے بھاری بحر کم کشتی اپنی قوت اور صلابت کے ساتھ پانی کی سطح پر قرار رہتی ہے بھیے کوئی محض کو تمیں میں گرجائے اور ایک ایسے آدمی کا دامن تھا ہے دو اس میں کرنے سے خود کو اس کے بوجو کے ساتھ بچاسکا ہو 'کا ہر ہے ایسا محض ڈوبتا نہیں ہے 'پاک ہو وہ اس کے اور ایس کے بوجو کے ساتھ بچاسکا ہو 'کا ہر ہے ایسا محض ڈوبتا نہیں ہے 'پاک ہو وہ اس کے دونوں میں نظر آنے والا کوئی دابطہ ہے نہ کوئی گرہ ہے۔

اس کے بعد فضا کے مجائزات پر نظر والو' اس میں بادل منڈلاتے ہیں' بادلوں میں بجلیاں چیکی کرئی ہیں' بارشیں برتی ہیں' حجنم پردتی ہے اور برف کرتی ہے' یہ سب آسان اور زمین کے درمیان رونما ہونے والے مجائزات ہیں' قرآن کریم نے اس آعت میں بطور اجمال اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

وَمَا خَلَقُنَا السَّمْوَ الْتِوَالْأَرْضِ وَمَائِينَهُمَّا لَاعْبِينَ - (پ ٢٥، ١٥) آيت ٣٨) اور جم نے آسانوں اور زمن كو اور جو يكو ان كے ورميان ميں ہے اس كواس طور پر نيس بنايا كہ جم فعل حبث كرنے والے مول -

> پراس کی تنعیل مخلف مواقع پر فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک جگه ارشاد فرمایا۔ والسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَاعِوَ الْأَرْضِ۔ (پ ۲'ر ۴' ایت ۱۹۳)

اورابریس جو آسان و زین کے درمیان مغیر رہتا ہے۔

دوسری بے شار آیات میں رعد عن بادل اور بارش کا ذکر کیا گیا ہے اگر ان تمام امور میں قرنبیں کر کے تو صرف بارش ہی میں اگر کرلو ،جس کا تم اپنی آ محکول ہے مشاہرہ کرتے ہواور کیلی کڑک پر فور کرد ،جے تم اپنے کانوں سے سنتے ہو ان دونوں چیزوں ی معرفت تو بهائم کر بھی حاصل ہے، جہیں تو عالم بهائم سے اٹھ کرعالم ملاء اعلیٰ تک پنچنا جاسیے، تم نے اپی کملی آنکموں سے ان چےوں کے ظاہر کو دیکھا ہے اب ذرا ظاہر کی آسمیں بند کرو اور باطن کی آسمیس کھول کران چےوں کے عائب دیکمواور ان کے اسرار پر فور کرو اید بھی ایک طویل باب ہے ،جس میں تم اپنے فکر کا دائرہ دور تک دسیع کرسکتے ہو اگرچہ احاطہ کرنا ممکن نسیں ہے وكيمو كمناساه باول كس طرح الهاتك صاف فضامي جمع موجا أب الله تعالى جب جابتا ب اورجهان جابتا ب اس بيدا كرويتا ب مريد ديموك بادل ابن نرى ك باوجود باني كابوجو الحاسة او مرب او مردور أب اوراس وتت تك أسان كي فعناوس من كروش كرماً رمتاب جب تك الله تعالى الصير تحم نسي ريتاكه وه ابنا مكيرة خالى كدب كروه ابية قطرات اس قدراء بلتاب جس قدرالله اس کی اجازت دیتا ہے اورای محل میں کرا تا ہے جس محل میں اللہ کی مرضی ہے تم دیکھتے ہو کہ بادل نشن پر پانی برسا تا ہے اورائي قطرات اعدياتا به الرجديد قطرات مسلسل بوتي بين ليكن برقطرواني جكد الك بوتاب على نسي كدايك قطرو دو مرے قطرے سے مل جائے مر قطروای راہے ہے زمین پر پنچا ہے جو اس کے لئے متعین کردیا گیا ہے ، مجال نہیں کہ وہ راستے ے ہث جائے یا منا فر پر مقدم یا حقدم پر منا فر ہوجائے 'اگر اولین و آخرین کے تمام لوگ جمع ہوکر ہارش کا ایک قطرہ پیدا کرنے کی كوسش كريس يا وواك شرمس روا والله قطرات كي مع تعداد بيان كرتے كدر ب موں توانيس ناكامى كے سوا كچے باتھ ند كيك ان کی معج تعدادوی جانا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے ، تھر جر قطروا یک مخصوص قطعہ زمین کے لئے متعین کیا گیا ہے اورای پر پڑتا ہے اور اس کے استعال میں آیا ہے ،جس کے لئے وہ زمین پر آبار اگیا ہے خواہ وہ کوئی جانور ہویا انسان پر ندہ ہویا ورندہ ' ہر تظرہ پر ع الی سے اس جانور یا کیڑے کوڑے کا نام کھا جا تا ہے ، جس کے لئے وہ برسا ہے ، اگرچہ ظاہر کی آ تکوں سے وہ تحریر نظر نہیں ائی لین الله تعالی کو علم ب کدید قطروفلال کیڑے کاروق ہے جوفلال پہاڑے فلال کوشے میں پرا ہوا ہے : جب اسے اس کھی تویہ قطرہ اس کے پاس پنچے گااور اس کی بیاس دور کرے گائیہ قیانی کے ان قطرات کی ہاتیں ہیں جو نیٹن پر کرتے ہیں ایمال ان کا ذكر تسيل جوف فعالى أسان ير مخد موجات مي اور برف يا اول كي مورت من زمن كارخ كرت بي اور زمن يرايي بج جات بي جیے سغید دمنی ہوئی مدنی پھیلی ہو اور اولوں میں بھی بے شار عائبات ہیں ایہ سب کھے جبار قادر کافضل اور خلاق قا ہر کا قسر ہے۔ محلوق میں ہے کسی کواس میں کوئی دخل ہے نہ شرکت کا مکد مومن بندوں کے لئے خشوع و خضوع اور اس کے جلال و عظمت کے آھے سر گوں کرنے کے علاوہ کوئی جارہ کار شیں ہے اور جو اس کی عظمت کے مکر ہیں ان کے لئے بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں كدوه حقيقت اسباب يرمطلع موس ابنير محض اندازے سے محمد كين چنانچه فريب خورده جابل كماكر اسے كم بارش اس لئے نازل موتی ہے کہ یہ طبعاً تعلی ہے کی بارش کاسب ہے وہ سمتا ہے کہ یہ ایک ایس معرفت ہے جو اس ر منشف مولی ہے اس معرفت کے اکشاف پروہ اترا باہے اگر کوئی اس سے پوچہ بیٹے کہ طبع کیا چڑے طبع کو کس نے پیدا کیا اور وہ کون ہے جس نے پانی ی طبع کو افتل بنایا اور اس کے باوجودوہ در فتوں کی جروں میں والنے سے ان کی شاخوں تک پنج جا تا ہے مملا یہ افتل چزاوپر سے نے کیے اتری اور نے سے اور کیے چمی ورخوں کی شاخل اور تول میں جذب ہوکراور اس طرح اور چمتی ہے کہ انگموں ے نظر بھی نیس آتی اور در دے کے ہر مرجز میں سرایت کرجاتی ہے، ہر ہر بی کوغذا فراہم کرتی ہے اور ان رکوں میں سے گذرتی ہے جو بال سے زیادہ باریک ہیں اپنی پلے بوی رک میں جاتا ہے جو بت کی جڑے محراس بدی رک ہے جو تمام بتے کے طول میں مینی ہوئی ہے ارد کردی چھوٹی چھوٹی رکوں میں معل ہو تاہے موا بدی رک سری ماندہے اور چھوٹی رکیس ندیوں کی طرح ہیں ان ندیوں سے نالے اور نالیاں پیوفتی ہیں اور نالیوں سے کڑی سے جالے جیسے باریک دھائے تکلتے ہیں جو آ کھ سے نظر نہیں آتے اس طرح یہ پانی لیے چو ڑے در دنت کے تمام بول میں اور ہر پتے کے تمام اطراف میں تھیل جاتا ہے اے بدھا تا ہے مرسزوشاداب

کرتا ہے 'اس کی طراوت اور شادابی باقی رکھتا ہے ' بقوں کی طرح ہید پانی پھلوں اور میوؤں میں سرایت کرتا ہے 'اس فافل سے سے
بوچھا جاسکتا ہے کہ اگر پانی اپنے ثقل کے باعث زمین کی طرف حرکت کرتا ہے تو اوپر کی طرف کس لئے حرکت کرتا ہے 'اگروہ میہ
کے کہ اوپر کی طرف ایک قوت جاذبہ ہے جو پانی کو نیچے ہے اوپر کی طرف جذب کرتی ہے تواس سے بوچھا جائے کہ آخروہ قوت کون
سی ہے جس نے جاذب کو مسخرکیا 'اگر انتہا میں محالمہ اللہ تعالی پر ختم ہوجو سموات وارض کا معقبی فالتی اور طک و ملکوت کا جبار ہے تو
ابتدا ہی میں تمام معاملات اس پر کیوں محول نہیں کئے جاتے ' مسح بات میہ ہم کہ جابل جمال پہنچ کر مصرتا ہے وہاں سے عاقل اپنی
ابتدا کرتا ہے۔

أسمان وزمين كے ملكوت اور كواكب

اصل کی چزیں ہیں جس فخص کو تمام ہاتیں معلوم ہوں اور آسانوں کے مجائبات کا علم نہ ہواہے کو کھے معلوم نہیں ہے' زمین' ہے ندر' ہوا اور آسانوں کے علاوہ تما اصبام آسمانوں کے تقابلی سیالیسے ہیں' جیسے سمندر کا ایک قطرہ ہلکہ اس سے بھی کم' دیکھو اللہ تعالی نے آسانوں اور ستاروں کا معالمہ اپنی کتاب عظیم میں کتا عظیم بیان کیا ہے' اس میں کوئی سورت الی نہیں ہے جس میں متعدد مواقع پر آسانوں کے ملوت کا بیان نمایت شاندار طریقے پرنہ ہو' اللہ تعالی نے بے شاد مواقع پران کی قسمیں کھائی ہیں۔

والسَّمَاءِذَاتِ الْبُرُوجِ (بِ ۳۰ رُ ۴ آیت ۱) تم بر برول والے آسان کی۔

وَالسَّمَاعِوَالطَّارِقِ (ب ۳۰ ر ۱ اس ا) تم ہے آمان کی اور اس چزی جورات میں نمودار ہونے والی ہے۔ وَالسَّمَاءِذَاتِ الْحُرِيكِ (ب ۲۲ ر ۱۸ آءت ع)

تشم ہے آسان کی جس میں راستے ہیں۔ والسّدَ عَمَاعَ مَانِنَاهِ کا۔ (ب ۳۰ ر ۲۱)

وَالسَّمَاءِوَمَابِنَاهَا۔ (پ ۳۰، ۱۳ آیت ۵) اور تم ہے آسان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا۔

وَالشَّمْسُ وَضَّحْهَا وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا- (ب ٣٠ ر ٢١ آيت ٢٠) هم بسورج كي اوراس كي روشنى كي اور چاند كي جب سورج سي يجهي آئد

فَلَا أَقُسِهُ بِالنَّحُنَّسِ النَّجَوَارِ الْكُنَّسِ - (ب ٣٠٠ ١) تبت ٥) تو من تم كما ما مون ان تارول كي ويتي كو شخ لكتابي اور جلته رج بي اور (اپني مطالع مي) جاچيته بين -

وين عمر الماري عائد ها آيت ا) وَالْيِنَجْمِ إِذَاهُوكِ (پ ٢٤ هـ آيتِ ا)

تنم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ علی اسلام میں میں اسلام اسلام کا میں میں اسلام کا اسلام

فَلَا أَقُسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوُ تَعُلَمُونَ عَظِيْمٌ (پ ٢٧ ر ١٣) مَا اللهُ الم

سومیں شم کھا تا ہوں ستاروں کے چینے کی اور اگر تم خور کرو توبیہ ایک بدی شم ہے۔

گذشتہ صفات میں تم نے ناپاک نطفے کے عجائب پڑھے لیکن اللہ تعالی نے اس کی قتم نہیں کھائی حالا تکہ اس کے عجائب بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگالو کہ جس چیزی اللہ نے قتم کھائی ہے اس کے عجائب کیا کچھ ہوں مے۔ آسانوں کا یہ ججوبہ بھی کچھ کم نيس كدتمام كلون كارزن اسان مي بيساكه فرايا-

وفی السّماع رزُقُکم و ما تُوعکون (پ ۲۲ ۱۸ ایت ۲۲) اور تمادا رزق اور جو کم تم عدود کیاجا آب امان سے

جولوگ آسانوں کی محرکرتے ہیں اللہ تعالی نے ان الفاظ میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔

وَيُنَفَكَّرُونَ فِي خَلَقِ السَّمْ وَاتِوالْأَرْضِ (پ١٦١١ آيت ١١) اور آسانون اور نين كيدا موسي فوركرت بين-

اس آیت کے متعلق سرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں۔

وَيُلُ لِمِنُ قُرِ أَلْمِنِوالْآيَةُ ثَمَّمُ سَحَيِهَا سُبُلَتَهُ (١)

بڑی خرابی ہے اس شخص کے لئے جو یہ آیت پڑھے اور اپنی مونچھوں کو

تا ۇدەكرگنر جائے۔

یعنی اس میں فکر کئے بغیر آگے بڑھ جائے۔ اللہ تعالی نے اعراض کرنے والوں کی منمت کی ہے۔ فرمایا۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنُ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (ب ما ر س آيت ٣٠) اور بم ن آيت ٣٠) اور بم ن آيت ٢٠) اور بم ن آيت ٢٠) داور بم ن آيت ١٠) داور بم ن آيت ١٠) داور بم ن آيت ٢٠) داور به ن آيت ٢٠) دا ن م ن الم ن

اول تو آسان کو نشن اوراس کے فلک و تر حسول وراوک سندروں اور پہا ثوں سے اونی ورج کی بھی نبت ہیں ہے دو سرے نشن اور اس کے فلک و تر حسول وراوک سندروں اور بہا ثوں سے تعلق کے تغیر اس مقتل کے اور اس وقت تک تغیر سے محفوظ رہے گاجب تک کہ تغیر کا وقت مقرر نہ آپنچے اس لئے اللہ تعالی نے انہیں محفوظ فرایا ہے۔ جیسا کہ خدکورہ بالا آیت میں خدکورہ ہے۔ آسان کے متعلق کی اور آیات یہ بھی ہیں۔ فرایا۔

وَبَنِينَافَوْقَكُمُ سَبُعًاشِكَادُ (ب ٣٠ ر ١ اس ٣٠) وبَنِينَافَوْقَكُمُ سَبُعًاشِكَادُ (ب ٢٠٠ ر ١ اس ما

أَءَنتُهُ إَشَدُ خَلَقًا إِمِالسَّمَاءُبُنَاهَا رَفَّعَ سَمُكَهَا فَسَوَّاهَا - (ب ٣٠ ر ٣٠ مت ٢٥)

بعلاتمهارا (دوسری بار) پیدا کرنا زیاده سخت یا آسان کا الله اس کونایا -

ملوت کی طرف نظر کرد آگہ جہیں مزت وجبوت کے جائب کا علم ہو۔ ملکوت کی طرف نظر کرنے کے یہ معیٰ نہیں ہیں کہ تم آگھ اٹھاکر ان کی طرف و کمید لو اور آسان کے نیکلوں رنگ اور ستاروں کی روشنی کا مشاہرہ کرلواس لئے کہ اس میں تو ہمائم ہمی تہمارے شریک ہیں۔ وہ بھی آسان کے رنگ اور ستاروں کی چک کا مشاہرہ کر لیتے ہیں۔ اس لئے کہ اگر صرف و کھنا مقصود ہو آتو اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کیوں فرماتے۔

وَكَنْلِكَنْوِى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ - (پ ٤٠ ١٥ آيت ٢١)

آئموں سے نظر آنے والی تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے عالم ملک وشادت سے تعیر فرمایا ہے اور جو چیزیں پردؤ غیب میں ہیں

(۱) یہ مدیث پہلے بھی گزرجکی ہے۔

اور آمکوں سے نظر میں آئی این کے لیے حالم کردی کی تجزیب الدائل الدید شادت مرج المطاب و مراکبل العمل اور آمکوں ا ان عالموں میں اپنے حالم ہوئے کار مولی میں کرسکا اگر کی کوائی واقع ہوں میں اپنے حالم مول اس الدید ہوتا اللہ کے اس کے لئے بیٹ کیا ہے۔ قرکان کریم میں ہے۔

The transfer of the transfer o

اے حود افعان انجے بی خادرے المان کو کاراہ مکاری تھیں۔ بھیا پیٹان تھیں النے تھی گار بھی اور جوافل ان کا طراف می کون دکارے بیدل کٹ کر و مول افی کا باشٹ کوارٹ کی تھیں کے کوارٹ مسلس کرنے سمزت مرک امل مرے کل کی بارے پہنوں نے اوجو فریل فاکار میرشن کی بیٹ میں تاریخ کارٹ کا کارٹر میرشن کے بیٹ میں میں کارٹر

م الد تعالى به كلعدارك بين العلمية تله الدكوا ومهدل موزيدان الفيد كر الما الدال واحل العرار ك كاروي الل حل محدوما في ما حل كرا ب أور فيب في الدوار والي المودي الما الما الله الدي كسب تيب يزخودان كاهل ب كرنان ب جي راي لاسود فاد ب اي العدد فان يا الدان كا جي ال ين كردا من حوالات اور زعن كادو مرى فال ين الرفاع علاي كالاي الرباق المان الموادر والبين الركري وق به در وق را الماسا والمناسا المناسان المناسان المنسالية المنسالية المناسات بعد وقد را كادر مال المال ادرين كالل به الرويم كاللوب الموسك الم كارب كريد عددول كريد كان موال به الموالية ابى بىلى دىل بى يەركى كەنكار البدىلى كىلائى ئىلدىلىدالىدىلىدى كىلىدىكىدىكى كىلانىكىدىلىدىكىدىكى كىلىدىكى كىلان معرفت الى كادعوى كرة به بيك فوائهة للس كى سولاي كل لمن ما المن كالمنابع كل المنابع كل المنابع المنابع العدل اود می نے عمرت کی حقیقت اور معرفت کا ایک با ایک اطبعال کی علی کر الدال الدر کی علی معرفت کا در به ادارا اس سے کوک وہ آسان کی طرف نفرافل عائن سے کوائل میں اللاب کا اللاب کا اللاب کا الله الله علی الله بعد الله مثارق، مغارب كالمثلاث عي الناك والى وكن بي الركب العديد المالية المتاك والمت عي سي الي ال واري فرق نسي بدنا برسياره ابي مفروه حادل عي جهدوف كالدركوفي كالمها للكال عربه وهاد الدورة اب اورند م يركروش جارى رب كي ايدان بحد كه الطوقة الى العين كتاب كي طري ما كويد الاان كوالب كي الفواد الاحداد ورك سك المتلاف ر بمی فود کرے بعض مرفی اکل بین اصل میں سنیدی کی چنگ ہے بھی ساتھ کی طوف اکل بین 'ان کی فتلیں دیکے بھی مجتري عل كي بن ابعض مرى ك يج كي صورت بن ابعض اليدين ميد على الدر فير انسان كي على كم ابن واكب بي مديد ہے کہ زمن پر کوئی ایم صورت نہیں ہے جس کی ظیر آسان پر نہ ہو چھرید دیکھے کہ آفات اسٹ فلک میں ایک سال کے اندو کروش كريا إدر بردن ايك في جال ك سات طلوع بويا ب ادر في جال ك سات فوب بوياب الله تعالى في بواس كافالي ب اے اپنے لئے محررایا ہے اگر مورج كاظلوع و فوب د ہواكر بالدرائندن كالدون و كالورد الا كاس كى معرفت ہوتى كا توديا بر بيث اركى كا تسلامة ا يا روشى كاورند يه بنا بال كرام كاونت كناسات او معيف كاونت كاب ويكوالد تعالى ف رات کولباس اور آرام کاوقت اورون کومعاش کے لیے نایا ہے وال والعب الدو می طرح والی ہو گا ہے اور دات ون کے اندر کیے داخل ہوتی ہے جی دان محفرہو با ہے اور رات لی ہوتی ہے جی دائد میں قدیدن فیل ہوتی ہے ایم آقاب کی راقاد

(ا) محيياس دوايت كي امل نهين ملي-

آسان کے درمیان سے بٹتی ہے تو موسم بدلتے ہیں ہمری و سردی اور رکھ و خریف کے موسم پیدا ہوتے ہیں 'جب آفاب دلا استواء سے پنچے اتر جا تا ہے تو ہوا سرد ہوجاتی ہے اور سردی کا موسم فلا ہر ہوجا تا ہے اور جب ٹمیک دلا استواء پر رہتا ہے تو کری مخت پر تی ہے اور جب ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو موسم معتمل ہوجا تا ہے۔

وَرَفَعَ سَمْكُهَافَسَوَّاهَا ـ (پ ۳۰ ر ۴ ایت ۲۸) اس کی چست کوبلند کیااور اس کودرست بنایا ـ

روایات میں ہے کہ ایک آسان ہے وہ سرے آسان کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے۔ (تمذی ابو ہریق) یہ معلوم ہوچکا ہے کہ ایک ستارہ نشن سے کئی گنا ہوا ہے اور تم بے شار ستارے آسان پر چکتے ہوئے ہو، پہلے تم ان کواکب کی کڑت پر نظر کرد پھراس آسان پر نظر ڈالوجس میں یہ کواکب بڑے ہوئے ہیں، پھراس کی وسعت پر فور کرد، پھر سرعت رفّار پر نظر کرد، تم اس کی حرکت بھی محسوس نہیں کسے نہ کہ تا چاہیے کہ آسان ایک ستارے کے عرض کی مقدار ایک تحلے میں حرکت کرتا ہے ہو گاری محسوس کرسکو لیک ستارے کا عرض ذمین ہے سوگنا ذا کہ ہو آسان ایک تعلی میں ذمین کے عرض کی مقدار ایک تحلے میں حرکت کرتا ہے ہو اگر ایک ستارے کا عرض ذمین ہے سوگنا ذا کہ ہو تم اس کا دور علی مقدار ایک تحلے میں حرکت کرتا ہے ہو اگر ایک ستارے کا عرض ذمین ہے سوگنا ذا کہ ہو تم سرعت رفقار کی تعیر معرت جرئیل علیہ السلام نے اپنے ان الفاظ سے فرائی "ہاں نہیں" یہ واقعہ معراج کے موقع پر پیش آیا، سرعت رفقار کی تعیر معرت جرئیل نے عرض کیا "ہاں نہیں" سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا "ہاں نہیں " کے کیا معن ہیں۔ معرت جرئیل نے عرض کیا "ہاں "کہتے ہو" سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وار حرکت کی قدر خلی ہیں۔ معرت جرئیل نے عرض کیا "ہاں" کہتے ہے "نہیں " کہتے کہ اللہ تعالی کی قدرت دیکھو کہ اس کی تصویر تمام تروسع ہے اور کتا برا ہے لیکن میں معرف کران کی طرف دیکھو رہوا ور تمام آسان اور اس کے کواکب وسیع ہیں لیکن تم ان کی طرف مت دیکھو پلکہ ان تحسیس نظر آجاتے ہیں "اس میں خلک نہیں کہ آسان مظیم ہے اور اس کے کواکب وسیع ہیں لیکن تم ان کی طرف مت دیکھو پلکہ ان حمیس نظر آجاتے ہیں "اس میں خلک نہیں کہ آسان مظیم ہے اور اس کے کواکب سے بیں ایکن تم ان کی طرف مت دیکھو پلکہ ان حمید کے خالق کی طرف دیکھو کہ اس نے انہیں کیکھو کہ ان کی طرف دیکھو کہ اس نے انہیں کیے بیرا کہا ہے "پھر کیے بغیر ستون اور بغیر کی بالائی را لیط کے دو کا ہے 'تمام عالم ایک گو

کی طرح ہے' آسان اس کی چھت ہے' ہمیں تم پر تعجب ہو تا ہے کہ جب تم کسی مالدار کے گھر جاتے ہو اور اس کے درو دیوار کو ولکش'سنہے رنگوں سے آراستہ دیکھتے ہوتو جرت سے منہ میں انگلی دے لیتے ہواور اس مکان کی خوبصورتی کی تعریف کئے بغیر نہیں

تھے۔ جبکہ تم اس زمنی کھر کو رات دن دیکھتے ہو'اس کی زمین اس کی جست'اس کی ہوا'اس کا عجیب وغریب ساز وسلمان اس کے مخیرا احقول حیوانات اس کے عمدہ نفوش یہ تمام چیزیں ہروقت تمهاری نظریس رہتی ہیں لیکن ندتم ان کے متعلق کوئی تفکو کرتے ہو نہ دل ہے ان کی طرف ملتفت ہوتے ہو کیا یہ محراس محرے کسی اعتبارے کم ہے جس کی تعریف میں تم رطب اللّمان رہتے ہو مالاتكه وه محرتواس مقيم الثان كمركاايك جزب بلكه اس كامعولى حصدب اس كياوجودتم اصل محرى طرف نيس ديمية اس ك وجداس کے علاوہ کچے نہیں ہے کہ یہ کمررب کریم نے تمانایا ہے اورید کہ تم اپنے نفس اپنے رب اور اپنے رب کے کمر کو بحول م ہواورا پے شکم اور شرمگاہ میں معروف ہو، جہیں شوت اور حشمت کے علاوہ کی چیزے غرض نہیں ہے، تمهاری شوت کی عایت یہ ہے کہ اپنے پید کو لبرز کراو متمار ایس نیس جالا کہ چہایہ ہے دس کنا کھاسکو اگر کھانای معیار فنیلت ہے توجہایہ تم ہے وس کنا زیادہ افغنل ہے کیونکہ وہ تم ہے دس کنا زیادہ کھا تا ہے اور غایت حشمت سے کہ تمہارے ارد کردوس ہیں سو آدی جن ہوجائیں اور زبان سے تمهاری تعریف کریں اور ول میں تمهارے لئے مخلوط احتقادات رخمیں 'اگروہ تمهاری محبت اور حقیدت میں ہے بھی ہیں او حمیں ان سے کیا واسط 'نہ وہ تمارے لئے اور نہ خودا پنے لئے کسی تفع و تقسان کے مالک ہیں 'نہ موت 'حیات اور حشران کے ہاتھ میں ہے 'تہارے شرمین نہ جانے کتنے یبودونساری ایے ہوں کے جن کا ساجی مرتبہ تم سے کمیں نیادہ بلند ہوگا۔ تم شہوت وحشمت کے فریب میں بڑ کر آسانوں اور زمین کے ملوت کی طرف دیکھنے سے عافل ہو گئے ہواور اب تمہاری نظر میں مالک ملک و ملکوت کے جمال کی مجمی کوئی اجمیت نہیں ہے۔ تہماری مثال تو الی ہے جیسے چیونٹی جس نے نمی عالی شان محل میں ا بنا تھر پنار کھا ہو' وہ محل نمایت بلند و بالا، حسین و جمیل اور مضبوط ہو' اس کے خوبصورت غرفوں میں حوریں علام ہوں اور اس کے كمر يتى سامان سے بمر يہ ہوئے ہوں 'اگروہ چو نى اپنال سے باہر نظے اور الى كمى بمن سے ملے اور اسے بولنے كى قدرت حاصل ہوجائے تو وہ اپنے تنگ و تاریک مکان اور معمولی غذا کی فراہمی اور معیشت کی کیفیت کے علاوہ کمبی اور موضوع پر کفتگو نہ كريك والائكة اس كامكن ايك خوبصورت محل مي إلى المسية تويد كدوه الى بمن كوبتلائ كدوه ايك مقيم الثان محل مي راتى ہے جس کی دیواریں سونے کی ہیں 'جس کی زمین جاندی کی ہے جس میں میہ وشوں کا بجوم ہے اور جو نفیس اور قیمتی سامان سے آرات ہے مروہ بے چاری محل کے متعلق کچے جانی ہی نمیں ہے نہ اس کی نظرایے مسکن اور غذا سے تجاوز کہاتی ہے کیونکہ وہ کو ماہ نظری کے باعث ان امور سے متجاوز نہیں ہوسکتی لیکن تمہاری کیا مجبوری ہے تم کیوں اپنے تک اور معمولی مکان میں رہ کراللہ تعالی کے وسیع ترین محل اس کی بلندوبالا چست اور خوبصورت سازوسامان سے عافل ہو 'نہ اس کے ملا سکے سب واقف ہوجو اس ك آسانوں ميں رہے ہيں' آسان كے بارے ميں بس تم انتا جانتے ہو جتنا چيوني اپنے مسكن كى جمت سے واقف ہے اور طاعمك سے تہاری وا تغیت مرف اس قدر ہے جس قدر چیونٹی کو تم سے ہاور تہمارے کھرکے دو سرے باشندوں سے ہے محر چیونٹی کو تو اس سے زیادہ معرفت کی قدرت ہی نہیں ہے نہ اس کی مختر عمل میں تہارے محلوں کے عجائب ساسکتے ہیں اس کے بر محس مہیں ملوت میں فکرے محو ڑے دوڑانے اور اس کے عائب کی معرفت حاصل کرنے پر قدرت ہے۔ پھراس قدرت سے فائدہ کیوں نہیں

المات۔
اب ہم اپ قلم کو فکر کے مزید ذکر ہے روکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی کوئی انتا نہیں ہے مگر ہم طویل ترین عمری ہی ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی کوئی انتا نہیں ہے مگر ہم طویل ترین عمری ہی اس کے ذکر میں کھپادیں توجو معرفت اللہ تعالی نے اپ فضل ہے ہمیں عطا کی ہے اس کی شرح و تفصیل بھی نہ کہپائیں وہ طالا تکہ جو پچھ ہمیں معلوم ہے وہ علاء اور اولیاء کے علم کے مقابلے میں نمایت کم ہے اور جو معرفت تمام انبیائے کرام کو عاصل ہے وہ ملا کمکہ مقربین کی معرفت تمام انبیائے کرام کو عاصل ہے وہ ملا کمکہ مقربین کی معرفت کے سرمنے پچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تمام طالا کمکہ اور تمام جنوں اور انسانوں کے علم کو اگر اللہ تعالی کے علم کے سامنے رکھا جائے تو اسے علم کہ کہنا ہی صبحے نہ ہو بلکہ اسے وہشت تھے مقدور اور بھڑ کے علاوہ کوئی نام نہ دیا جاسکہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو معرفت عطاکی اور اسے آگاہ کردیا کہ۔

وَمَا أُوْتِينُهُمِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا - (ب ١٥ ر ١٠ آيت ٨١) اورتم كوبت تعورُ المراكم وإكما -

یہ ان طریقوں پر اہمالی کفتگو تھی جن میں اوگوں کو گرکنی چاہیے۔ یمال اللہ تعالی کا ذات میں گرکرنے کا طریقہ ذکور نہیں ہے بلکہ صرف علوق میں گرکز کہ ناکہ خالق کی معرفت حاصل ہو اور اس کی معلمت کی معرفت زیادہ حاصل ہوگ۔ یہ ایسانی اللہ تعالی کے جائب صنعت کی معرفت زیادہ ہوگی اس قدر حمیس اس کی جلالت و معلمت کی معرفت زیادہ حاصل ہوگ۔ یہ ایسانی ہے جیسے تم کسی عالم سے اس کے علم کی بناہ پر مجبت کرتے ہو اور اس کے علم کی حمیس معرفت حاصل ہے۔ اب اگر تم پر اس کے کچھ اور علوم منکشف ہوں کوئی اچھو آ شعر یا خوبصورت تعنیف دیکھویا کی خوبین سے بچھ اور محبت ہو جاتے ہو۔ اس کا ہر گلہ 'ہر شعر' ہر حقیق سے بچھ اور محبت ہو جاتی ہو اور تم اس کی تو قیر 'تعظیم اور احرام میں بچھ اور آگے بیدہ جاتے ہو۔ اس کا ہر گلہ 'ہر شعر' ہر حقیق تمہارے دل میں اس کا و قار بیرمائی ہو اور مرتبہ زیادہ کرتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالی کی محلوق میں فور کرنا چاہیے۔ یہ آسمان و ذمین اور اس کے حقیم تعنیف ہے۔ تم زیم کی مراس کا اور اس ہو بچھ موجود ہے سب اس کی آلیف اور تعنیف ہے اور یہ ایک حقیم تعنیف ہے۔ تم زیم کی مراس کا مراف کے درمیان جو بچھ موجود ہے سب اس کی آلیف اور تعنیف ہے اور یہ ایک حقیم تعنیف ہے۔ تم زیم کی مراس کا مراف کی خوب نہ ہے کہ ہر محفی مطالعہ کرو بھی خوب ناتی ہو بھی اور جو ان کا کھی خوب نات ہے کہ ہر محفی کے گئر و نظر میں اترائی حصہ ہو تنا ہے اللہ تعالی کی طرف سے مطاکیا گیا ہے۔

اس محققو کو ہم میس پر خم کرتے ہیں۔ اس بیان میں کآب الفکر کے مضامین بھی شال کرلئے جا کیں۔ کآب الفکر میں ہی مارا موضوع اللہ تعالی کی مخلق تعالی کے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطاکیا ہے وہ اس کا احسان انعام اور فضل ہے اور ہماں اس اعتبارے ہے کہ یہ اس کا فعل ہے اور ہمیں اس میں فکر کرتا چاہیے ' یمان ہم ہے جن چوں میں فکر کیا مضل ہے ایک فلف بھی ان چیوں میں فکر کرتا ہے لیکن اس کا فکر بر بختی اور کمرای کا باصف بختا ہے اور تین بات کے دور کرتا ہے گئی اور کمرای کا باصف بختا ہے اور تین بات کی فکر ہواہت اور سعاوت کا سبب بنی ہے ' آسان و زمین میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی کی فر گراواور کسی کو ہواہت یا فت نہ کرے۔ بسرطال جو هض ان امور میں اس نقطۂ نظرے فور کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کے افعال ہیں اس کی صفت ہیں وہ ان سے اللہ تعالی کے افعال ہیں اس کی صفت ہیں وہ ان سے اللہ تعالی کے جال اور عظمت کی معرفت حاصل کرتا ہے اور ان سے ہواہت یا تا اور جس محض کی نظر اس پر رہتی ہے کہ یہ امور ایک دو مرے کے مؤثر اور ایک دو مرے کا سبب ہیں ' مسبب الاسباب سے ان کا کوئی طلاقہ نمیں ہے وہ محراہ ہوتا ہے ' ہم کمرائی سے اللہ تعالی کی بناہ چاہے ہیں ' وعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم و فشل اور رخمت سے ان مواقع سے بچاہے جمال جمال ہو تا ہے ' ہم کے قدم ذکرگا جاتے ہیں۔

كتاب نكر الموت وما بعده

## موت اور مابعد الموت كابيان

جس فض کو موت سے فکت کھانی ہے 'جس کی آرام گاہ قبرہوگی'جس کے مونس و دمساز سانپ' پچو اور کیڑے کو ڑے
ہوں گے 'جے مکر کیری ہم نشینی لے گی' قیامت اس کے وعدے کی جگہ ہوگی اور جس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ ہوگا'اس کے لئے
اس کے علاوہ کچھ مناسب نہیں کہ وہ صرف موت کے متعلق سوچ' صرف موت کا ذکر کرے' صرف اس کے لئے تیاری کرے'
اس میں تدریز کرے' اس کا مشاق ہو' اس کے علاوہ کسی چز کا اہتمام نہ ہو' اس کے سواکسی کا انتظار نہ ہو' ایسے فض کے لئے
مناسب یہ ہے کہ وہ زندگی ہی میں اپنے نفس کو مردہ تصور کرنے گئے اور خود کو قبرے گھرے گڑھے میں لیٹا ہوا تصور کرے' اس لئے
کہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے' بعیدوہ ہے جے آنانہیں ہے' سرکار دو عالم صلی اللہ ملیے وسلم کا ارشاد ہے۔
کہ جو چیز آنے والی ہے وہ تیز ' یہ و رس سار میں روس و ہے۔

الْكَيِّيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَمُو عَمِل لِمَا بَعُدَالْمَوْتِ (١)

<sup>(</sup>۱) یه مدیث پیلے بحی گذر چی ہے

محمندوہ ہے جوابے نفس کو دہائے اور موت کے بعد کی زندگی کے لئے عمل کرے۔

یہ حقیقت ہے کہ اگر کمی چز کا پار پار ذکر نہ ہوتواس کی صحیح طریقے پر تیاری نہیں ہو سکتی اور پار پار ذکر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک موت کی یا د دلانے والی ہاتیں سننے پر دھیان نہیں دیا جا نا 'یماں ہم اس لئے موت' اس کے مقدمات' اس کے ملحقات' آخرت' قیامت' دوزخ اور جنت کے احوال کے ذکر کرتے ہیں' ناکہ بندہ اس کے لئے تیاری کرسکے محمولا کہ سنر کا وقت آپنچاہے' زندگی مختصر موتی جاری ہے' اب بہت تھوڑی عمراتی رہ گئی ہے' لیکن لوگ اس سے عافل ہیں۔

اِقْتُرَبَلِلنَّاسِ حِسَابِهُمُ وَهُمْ فِي غَفُلَتِهُمُ وَسُونَ (پ ١٥ ١ اُ آيت ١) ان لوگوں سے ان كا (وقت) حماب زديك آپنچا اور يه مُغلت مِي پڑے ہيں۔ پيملا باب

ہم موت کے متعلقات کو دو بابوں میں بیان کرتے ہیں 'پہلے باب میں موت سے پہلے کے واقعات اور توالع سے لے کر صور پھو کئے تک کے مالات بیان کئے گئے ہیں 'یہ پہلا باب آٹھ بیانات پر مشمل ہے۔

موت کا ذکر اور اسے کثرت سے باد کرنا جانا ہاہیے کہ جو قبض دنیا میں منمک ہوتا ہے اس کے فریب میں جلا ہوتا ہے اور اس کی شموات کی مجت میں فرق رہتا ہے اس کا قلب بیٹی طور پر موت سے قافل ہوتا ہے بہمی اس کی زبان پر موت کا ذکر نہیں آتا' نہ دل میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے 'اگر کوئی اس کے سامنے ذکر بھی کرتا ہے قو نفرت سے مند موڑ لیتا ہے 'اور اس ذکر کو سخت ناپند کرتا ہے 'میں لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔

قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي نَفِرُ وُنَ مِنْ مُفَاتَّهُ مُلَاقِيكُمُ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّكُمْ بِمَاكُنْنُمُ نَعْمَلُونَ ﴿ (بِ ٢٨ رُ ١١ آيت ﴿ ٨)

آپ کمد دیجیے کہ جس موت سے تم بھائے ہووہ تم کو آ پکڑے گی پھرتم پوشیدہ اور ظاہر جانے والے (خدا)
کے پاس لے جائے جاؤے ، پھروہ تم کو تممارے سب کے ہوئے کام تلادے گا۔

پھر آدمی تین طرح کے ہیں 'بعض وہ ہیں جو دنیا میں ڈوب ہوتے ہیں 'بعض وہ ہیں جو ابتدائوتوبہ کررہے ہیں اور بعض وہ ہیں جو انتخائی معرفت رکھتے ہیں 'پہلی قتم میں جو لوگ ہیں وہ موت کا ذکر نہیں کرتے اور بھی ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کے ذکر کو دنیا کی جدائی کے افسوس کے ساتھ مقید کردہے ہیں اور اس کی خدمت کرنے ہیں 'موت کا اس انداز میں ذکر ان لوگوں کو اللہ تعالی سے اور دور کردہا ہے اور توبہ کرنے والے موت کا ذکر کھڑت ہے اس لئے کرتے ہیں آگہ ان کے ول سے خوف و خشیت نکل جائے اور توبہ کی شکیل کرتے ہیں 'محض اس لئے کہ کہیں موت انہیں توبہ کی شکیل اور دو توبہ کی شکیل کرتے ہیں 'محض اس لئے کہ کہیں موت انہیں توبہ کی شکیل اور زاور اور لینے سے پہلے ہی نہا چک لے 'ابیا محض موت کو تاپند کرتے ہیں معذور ہے اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت نہیں ہے۔

اگر کوئی ہخص اس لئے موت کو پند نہیں کر ہاتو یہ مطلقا موت کو کروہ سمجھتا نہیں ہے 'بلکہ اپنے گناہوں کی بناء پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے محروم رہ جائے کہ وہ اس ملاقات سے محروم رہ جائے کہ وہ اس ملاقات سے محروم رہ جائے کہ وہ اس ملاقات کے لئے تیاری کررہا تھا اور خود کو محبوب کی پند کے مطابق آراستہ کررہا تھا 'ایے مختص کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اپنے محبوب سے ملنا پند نہیں کرتا 'اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہروقت اس ملاقات کی تیاری میں مشغول رہے 'اس کے علاوہ

اس کے لئے کوئی دو سری مشخولت نہ ہو'ورنہ وہ بھی پہلی شم میں داخل ہوجائے گا'عارف وہ ہے جو بیشہ موت کو یاد کر آ ہو اور اسے اس حیثیت ہے یاد کر آ ہو کہ موت کے بعد محبوب ہوگا خات ہوگی' عاش بھی اپنے معثوق ہے لئے کا وقت نہیں بھولا 'الیا فحص اکثر موت کی آجہ میں جلای چاہتا ہے اور اس کے آنے پر خوش ہو تا ہے تاکہ گناہوں کے گھرے نجات پاسکے 'اور رہ العالمین کے جوار میں ختل ہو سکے 'میسا کہ حضرت مذیفہ اس سے موی ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے قربایا کہ حبیب وفات کے وقت آیا 'جو نادم ہو اے فلاح نعیب نہ ہو' اے اللہ !اگر تو جانا ہے کہ ججے الداری سے نیا وہ منلی پند ہو اور محت سے نیا وہ مرض پند ہے اور زندگی سے زیادہ موت پند ہے تو جھی پر موت کو آسان کر ناکہ میں تھے سے ملا قات کر سکول' گویا تو ہہ کرنے والا موت کو تاپند کرنے میں معندر ہے' اور یہ محض موت کو پند کرنے اور اس کی تمنا کرنے میں معندر ہے' ان وونوں الحقاص سے مرتبے میں اعلی وہ ہے جو اپنا معالمہ اللہ تعالی کے ہرو کردے 'لینی ایسا ہوجائے کہ نہ اپنے کے موت کو پند کرے اور اس کی نزدیک وہی چڑ مجب تر ہو جو اس کے پروردگار کو محب ہو' ایسا محض اپنے فرط محبت سے تسلیم و رضا کے راحل مقام تک پہنچ جاتا ہے' بہی غایت اور انتها ہے۔

بسرحال موت کے ذکر میں بوی نعیلت اور ثواب ہے ونیا میں منتخل محض بھی موت کے ذکرہے یہ فائدہ اٹھا تا ہے کہ اس سے کنارہ کشی افتیار کرتا ہے اور اس ذکرہے اس کی لذات میں کدورت پیدا ہوجاتی ہے اور لذات وشہوات کا مکدر ہونا اسباب

مجات میں سے ہے۔

موت كى يا د في فضائل سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بير-

أَكُثِرُ وامِنُ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَاتِ- (تذى نالَى ابن اجرابه برية) لذول كومنان والى ياوزياده كرد

اس کے معنی یہ بین کہ موت کی یادے لذات کو مکدر کرو 'یمال تک کہ تممارا دل ان سے اعراض کرنے گئے اور تم اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوجاؤ 'ایک مدیث میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَوُ تَعْلَمُ الْبِهَائِمُ مِنَ الْمَوْتِ مَا يَعُلَمُ إِنْ آدَمَمَ الْكَلْتُمُ مِنُهَا سَمِيْنَا - (يَهِقَ 'أَمْ حِيدٌ) اكربهائم موت كيار عين وه باتين جان لين جوتم جانة موقوتم ان من سے كوئى (فريہ) جانور تدكھاؤ -

حضرت عائشہ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا' یا رسول اللہ الیاکوئی محض شداء کے ساتھ بھی اٹھے گا؟ فرمایا! ہاں' وہ محض جو دن اور رات میں ہیں مرتبہ موت کا ذکر کر (لے 'موت کی یا دکی فضیلت اس لئے ہے کہ اس سے آدمی دنیا سے علیح کی افتیار کر ما ہے' اور آخرت کے لئے تیاری کر تا ہے' اور موت سے غفلت دنیاوی شوات میں اشماک کی وعوت دبتی ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

تَحْقَةُ الْمُورُمِ النَّمُوتَ (ابن إلى الدنيا طراني عام عبدالله ابن عرف مومن كاتحفه موت -

موت کو مومن کا تخفہ اس کئے قرار دیا گیا کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے 'جب تک وہ دنیا کے قید خانے میں محبوس رہتا ہے' اپنے نفس کی ریا ضت 'شیطان ہے مدافعت اور شموات ہے دور ہونے میں طرح طرح کی مشتس برداشت کرتا ہے' موت اسے اس عذاب سے چشکارہ دلاتی ہے 'گویا یہ آزادی اس کے لئے تحفہ بن جاتی ہے' ایک حدیث میں موت کو مسلمان کے لئے کفارہ قرار دیا گیا ہے' (ابو ھیم' انس') یمال مسلمان سے مومن حقیق مراد ہے 'لینی جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں' کفارہ وار کیا گیا ہون کے اخلاق پائے جائیں' موائے لغزشوں اور صفائر کے اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو' موت اس کے تمام میں مومنوں کے اخلاق پائے جائیں' موائے لغزشوں اور صفائر کے اس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو' موت اس کے تمام کناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے' بشرطیکہ وہ فرائنس پر کارینہ ہو اور کیائر کا ارتکاب نہ کرتا ہو' عطاء خراسانی کتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایس مجلس میں لذات کو مکدر

<sup>(</sup>۱) ہے روامیت پہلے گزری ہے

کرنے والی چزشامل کرلو اوگوں نے عرض کیا وہ کیا چزہ ؟ فرمایا موت ہے (این افی الدنیا) حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرد اس لئے کہ وہ گناہوں کو مٹادیتی ہے اور دنیا میں زاہد بھاتی ہے (ابن ابی الدنیا) ایک صدیث میں ہے۔

كَفَى بِالْمَوْتِ مُفَرِّقًا - (مند مارث ابن الدنيا الن موت جد اكر في عامل المعانى -

ایک حدیث میں واعظاً کا لفظ ہے بینی موت باعتبار تھیجت کے کائی ہے (طبرانی بیبی میار ابن یا سل) ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں تشریف لے گئے "آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ بیٹے ہوئے بنس رہے ہیں اور باتیں کررہے ہیں "آپ نے ارشاد فرمایا موت کا ذکر کرد 'بخد اجس کے قبضے میں میری جان ہے 'اگر تم وہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو کم بنسواور زیا وہ دوؤ (ابن ابی الدنیا 'ابن عمل مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک طخص کا ذکر کیا گیا 'لوگوں نے اس کی بے حد تعریف کی آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ساتھی کا ذکر کیما ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے اسے موت کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا فرمایا تب وہ ایسا نہیں ہے جساتم سیجھتے ہو (ابن ابی الدنیا 'انس کی حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں عشرہ کے دسویں کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاض کیا یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے زیادہ محقلہ نے دیا دہ بررگ کون ہے؟ فرمایا! جو خفص موت کا زیادہ ذکر کرتا ہو اور موت کے لئے زیادہ تیاری کرتا ہو دی محقلہ نے اور دی دنیا کا شرف اور بردگ کون ہے؟ فرمایا! جو محض موت کا زیادہ ذکر کرتا ہو اور موت کے لئے زیادہ تیاری کرتا ہو دی وی محقلہ ہے اور دی دنیا کا شرف اور بردگ کون ہے؟ فرمایا! جو محض موت کا زیادہ ذکر کرتا ہو اور موت کے لئے زیادہ تیاری کرتا ہو دی وی محقلہ ہے اور دی دنیا کا شرف اور بردگ کون ہے؟ فرمایا! جو محض موت کا زیادہ ذکر کرتا ہو اور موت کے لئے زیادہ کرتا ہو دی دنیا کا شرف اور بردگ کون ہے؟ فرمایا ! جو بھی موت کا زیادہ کرتا ہو دی دنیا کا شرف اور بردگ کون ہے؟ فرمایا! جو محض موت کا زیادہ کرتا ہو اور موت کے لئے دیا کہ کرتا ہو کر کرتا ہو کی خدر کرتا ہو کہ کرتا ہو کر کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کرتا ہو کر کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کر کرتا ہو کہ کرتا ہو کر کرتا ہو ک

حفرت حسن بقری فرماتے ہیں کہ موت نے دنیا کو رسوا کروا ، کمی عظند کے لئے خوشی میں کوئی حصد نہیں چھوڑا ، ربیج ابن خیشم کتے ہیں کہ مومن آگر کمی غائب کا انظار کرے تو موت ہے بھڑ کوئی چزا نظار کے قابل نمیں ہے 'یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مرجاؤں تو کسی کو میری موت کی اطلاع مت دینا اور مجھے آستہ سے میرے پروردگار کی طرف بھیج دینا' ایک وانشور نے ا بنائی کو لکعا کہ اے بھائی اس دنیا میں موت کی آرزو کر'اس سے پہلے کہ توانیے کھریں جائے جمال تو موت کی تمنا کرے اور موت ند ملے عضرت ابن سرین محکے سامنے جب موت کا ذکر ہو آتو ان کا ہر عضو مرجا آا عضرت عمر ابن عبد العزيز مرشب فقهاء کو جمع کرتے اور سب مل کرموت ، قیامت اور آخرت کاذکر کرتے اور اس طرح روتے گویا ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہو 'ابراہیم النيمي كتيم بين كم دوچيزوں نے جھے۔ ، دنيا كالذت منقطع كردى ہے موت كا ياد اور الله تعالى كے سامنے كمژا ہونے كاخيال ا کہ ب فرماتے ہیں جو مخص موت کی معرفت رکھتا ہے اس پر دنیا کے مصائب اور اس کی پریشانیاں آسان ہوجاتی ہیں مطرف کہتے میں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مخص بھرے کی معجدتے درمیان کھڑا ہوا یہ کمبر رہا ہے کہ موت کی باونے ورنے والوں کے دل مکرے مکرے کردیے ہیں ،خداوہ اس کے خوف کی بناء پر ہوش و خردے بیانہ نظر آتے ہیں ا شعث کتے ہیں کہ ہم جب بھی حن بعری کی خدمت میں ماضر ہوتے وہ دوزخ ا خرت اور موت کا ذکر کرتے ہوئے ملتے 'حضرت صغیہ دوایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ سے اپنے قلب کی شقاوت کا ذکر کیا' آپ نے فرمایا کہ موت کو کشت سے یا دکر' تیماول زم ہوجائے گا' چنانچہ اس عورت نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کاول نرم ہوگیا ، حضرت عینی کے سامنے موت کا ذکر ہو آتا و خوف کی وجہ ہے جِلد پہٹ جاتی اور خون بنے لگا معزت داؤد علیہ السلام کی موت اور قیامت کے ذکرے یہ کیفیت ہوتی کہ جم کے جو ژجو ژ ا كرمات عرجب رحت الى كاذكر مو تاتب الى عالت بروائيس آت معرت حسن فرات مي كديس في ايبادانانسي ديكما جوموت سے خوف زدہ اور دل مرفتہ نہ ہو ، حضرت عمرابن حبد العزية نے كسى عالم سے تعبحت كى درخواست كى انهوں نے كماكم تم بہلے خلیفہ نہیں ہوجو موے لین تم سے پہلے ظفاء ہمی موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں ، حضرت عمرابن عبدالعزر العزرائے كما محمد اور بمی مرمية فرايا تمهارے آباءواجداد میں حضرت آدم عليه السلام تک کوئی ايسا مخص نتيں ہے جس في موت کاذا كفه نه چکما مو؟ اور اب تمهاری باری ہے ، حضرت عمرابن عبدالعزر عالم کی مد بات من کر رونے لگے ، ربع ابن فیٹم نے اپ محرے ایک جے میں قبر

کودرکی تھی' وہ دن میں متعد بار قبر میں لیٹے' اس طرح موت کی یاد ان کے دل میں ہروقت نا زورہتی' فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا
دل ایک لیے کے لئے بھی موت ہے فاف ہوجائے قو فاسد ہوجائے' مطرف ابن حبداللہ الثیر کہتے ہیں کہ اس موت نے قوائل دنیا
کی اندات مکدر کردیں' اسی نعتیں تلاش کرد جن کے لئے موت نہ ہو' معزت عمر ابن عبدالعزیز کئے حنبہ سے فرمایا کہ موت کو
کرت سے یاد کر' اگر تھے عیش میں وسعت حاصل ہے تواہے تھی کراور اگر تھی ہے تواسے دسیع کر' ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ
میں نے اُم ہارون سے بوچھا کہ کیا تم موت کو پند کرتی ہو' انہوں نے کما نہیں' میں نے کما کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں
کسی انسان کی نافرمانی کروں تو اس سے منہ چھپائے پھرتی ہوں' پھریہ کیے ہو سکتا ہے کہ اپنے دب کی نافرمانی کروں اور اس سے ملتا

ول میں موت کی یاد راسخ کرنے کا طریقہ: جانا چاہیے کہ موت ایک خوفاک شی ہے'اس کا خطرہ عظیم ہے' لوگ اس سے اس کئے مفلت کرتے ہیں کہ اس کے فکرو ذکر ہیں مضول جمیں ہوتے اور آگر کوئی موت کا ذکر کر تا ہمی ہے تو فارغ ولی کے ساتھ نہیں کرنا کی ایسے قلب کے ساتھ کرنا ہے جو دنیا کی شوت میں مشغول ہو اس لئے موت کے ذکرے اس کے دل پر کوئی اثر مرتب نمیں ہوتا موت کی یادول میں رائ کرنے کا طرفتہ یہ ہے کہ بندہ اپند ول کوموت کی یاد کے علاوہ ہر شی سے فارغ كرك اور بروقت يد خيال كرب كوما موت اس كے سامنے موجود ب ميے كوئى مسافر اگر خطرناك وادى ملے كرد ابو كا سمندرك سينے پر موسر ہو واس كى تمام تر وجہ سرر رہتى ہے ؛ چانچہ اگر دل ميں موت كى ياداس طرح رہے كى واميد ہے كہ اثرانداز بمي ہوگ اس صورت میں اس کا دل دنیا کی خوشیوں اور سرتوں سے اعراض کرنے گاہے گا موت کی یاد کا مفید ترین طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے متعلق سوچ جو اس کے ہم عمر اہم عمراور ہمسرتے اور اب موت کی آخوش میں چلے مجے ہیں ان کی موت کا تصور كرے كيكے وہ اس كى طرح ايك زندہ وجود كے مالك تھے اور كاروبار حيات ميں مضغول نظر آتے تھے اليكن آب خاك كے بستر رمحو خواب ہیں اور لوگ کتنے او نیچ منامب پر فائز تھے اکتے خوشحال اور فارخ البال تھے لیکن مٹی نے ان کے تمام منامب اور مراتب منادیے ہیں ان کی حسین صور تیں من کردی ہیں ان کے اصفاء بھےردیے ہیں اور اب وہ خود منی بن مجے ہیں ان کی بیویاں بوگ کی زندگی گذارئے پر مجور ہیں ، بنچ میٹیم ہیں ال و جائد او جاء و مواد موگئ ہے ، مساجد اور مجانس ان سے خالی ہیں ، حق کد اب ان کا كونى ذكر بهى نسين كرنا كويا وه بيداى نسين موت تن اكر ايك ايك فض كان طرح جائزه ليا جائد اورا بي ول من اس كا حال اس کے مرتے کی کیفیت اس کی صورت اس کی مرکزمیوں اور دو سری معروفیات ذہن میں حاضری جائیں اور یہ سوچا جائے کہ وہ کس طرح زندگی میں خل تھا اور موت کو فراموش کرچکا تھا اور یہ سمتنا تھا کہ بھیے اسباب ماصل ہیں میری قوت اور جوائی مبھی ختم نسیں ہوگی'ای لئے وہ ہروقت اوولعب میں مشخل رہتا تھا اور موت سے غافل رہتا تھا جو اس کی طرف تیزی سے بیعے رہی تھی' زندگی میں وہ پہلے ادھرے ادھر خرصتیاں کرنا نظر آیا تھا اور اب اس کے اوں ٹوٹ چکے ہیں ، جم کے تمام جو ز ٹوٹ پھوٹ کر بھر مے ہیں وزر کی میں وہ خوب زبان جلا آ تھا اور التھے بھیرا تھا اور آج کیڑوں نے اس کی زبان کھالی ہے اور مٹی نے اس کے وانت فاك كردي ين النا لخ عده عده تديري كرا تنا اوران جزول كابعي بمترا تظام كرنا تناجن كى آل والدس برسول میں بھی ضرورت نہیں ہوتی مالا تکہ اس وقت اس کے اور موت کے درمیان صرف ایک ماہ کا فاصلہ تھا اور اے اس کا احساس مجی نمیں تھا یماں تک کہ ایسے وقت میں اسے موت نے الیا جبد اسے اس کے آلے کی وقع بھی نمیں تھی ایا تک موت كافرشته اس كرسائ اليااوراس كانون من جنت اوردون كالعلاج كوفها-

یماں پہنچ کراپے آپ پر نظردالے کہ وہ بھی تو انبی لوگوں جیسا ہے اور اس کی خفلت کا عالم بھی وی ہے جو ان کا ہے۔ لامحالہ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا ان کا ہوا۔ حضرت ابو الدردائة فراتے ہیں کہ جب مرنے والوں کا ذکر ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شار کر' حضرت عبداللہ ابن مسعود کتے ہیں کہ سعادت مندوہ ہے جو دو سروں سے حبرت بکڑے۔ حضرت بحرابن عبدالعزر فراتے ہیں کیا تم نہیں جانے کہ جردن مبح میں یا شام میں کسی نہ کسی مسافر کو آخرت کی طرف الوداع کتے ہواور اسے منی کے ایک گڑھے یں چھوڑ آتے ہو 'وہ منی کو اپنا تھے۔ بنا آہ۔ انعب کو پیچے چھوڑ جا آہ اور اسباب دنیا ہے اپنا تعلق منقطع کرلیتا ہے۔
اگر ان افکار کے ساتھ قبرستانوں میں آنے جانے اور عربینوں کی مزاج کہی کرنے کا معمول بھی ہو قو موت کا خیال ہروقت ول میں بازہ رہے گا بلکہ اتنا غالب آجائے گا کہ اس کا نصب العین بن جائے گا۔ اس صورت میں یہ امید کی جائتی ہے کہ وہ موت کی تیاری کرے گا اور اس دنیائے فریب سے کنامہ کش ہوگا۔ بھن زبان سے موت کا ذکر کرنا یا اوپر سے ول سے یاد کرلیتا زیاوہ سودمند نہیں ہے۔ جب بھی ول میں کہا تھی چیز کا خیال پیدا ہو یہ سوچ لو کہ حمیس اس سے جدا ہو تا پڑے گا۔ ایک دن ابن مطبع کی نظر اپنے گھر پر پڑی۔ انہیں یہ بچھ اچھا محسوس ہوا۔ اس احساس کے ساتھ بی ان کی آ تھوں سے آنسو بہنے گئے اور کئے گئے بخد اگر موت نہ ہوتی تو میں تھے سے خوش ہو آ اور آگر ہمیں نگ قبروں میں نہ جانا ہو آتو ہم دنیا ہے اپنی آ تھیں فینڈی کرتے 'پھر اس قدر روے کہ بے افتیار چینی لگ تکئیں۔
طول امل 'قصر امل 'طول امل کے اسماب اور طراق علل جسر کار ورعالہ صلی ان عال میں مار دعد میں د

طول امل ، قصرا مل ، طول امل کے اسباب اور طریق علاج سرکارددعالم صلی الله علیه وسلم نے حضرت عبدالله این عراب فرایا-

حعرت على كرم الشروجيد روايت كرتے بين كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا۔

ان أَشَدَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ خَصْلَنَانِ أَتِبَاعُ الْهُوى وَطُولُ الْأُمَلُ فَامَّا إِبِّاعُ الْهُوى فَإِنَّهُ الْمُحَدِّ لِللَّذِي الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللَّم

سب نیادہ کھے تم پر دد خصاتوں کا خوف ہے ایک آجاع ہوی کا اور دد سرے طول ائل کا اجاع ہوی (آدی کو) راہ جن سے روک دیا ہے اور طول ائل کے معنی ہیں دنیای مجت (اس کے بعد آپ نے فرایا) آگاہ رہو اللہ تعالی ہر الفض کو دنیا صطاکر نا ہے خواہ اس سے محبت کر تا ہویا فرت کر تا ہو اور جب کی محض سے محبت کرتا ہے تو اے ایمان مطاکر تا ہے آگاہ رہو کچھ لوگ دین کے بیٹے ہیں اور کچھ دنیا کے بیٹے ہیں ہم دین کے بیٹے ایس ہے ہوجاد و دنیا کے بیٹے ایش ہے مت ہو آگاہ رہو دنیا پیٹے پھر کر رخصت ہو بھی ہے آگاہ رہو آخرت سامنے بھی آری ہے ہو اس میں کو کی حساب نہیں ہے عظریب تم حساب آخرت سامنے بھی آری میں کو کی عمل کے دن میں ہو اس میں کو کی حساب نہیں ہے عظریب تم حساب کے دن میں ہو گا۔

ام المنزر فراتی میں کہ ایک شام سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو! کیا تم اللہ عصر نہیں کرتے ہو جو کھاتے نہیں ہو اور ان چیزوں سے شرم نہیں کرتے ہو جو کھاتے نہیں ہو اور ان چیزوں کی آورو کھرتے ہو جو ماصل نہیں کرتے اور ایسے مکانات تقیر کرتے ہو جن میں رہے نہیں ہو (ابن ابی الدنیا) حضرت ابو سعید

خدری فرماتے ہیں کہ اسامہ ابن زیدنے زید ابن طابت سے ایک مینے کے وعدے پر ایک باندی خریدی میں نے سرکار ووعالم صلی الله عليه وسلم كويه فرماتے موسے سناكه كيا حميس اسامه برجيرت نيس موتى جس نے ايك مينے كے وعدے پر باندى كي خريدارى كى ہے ' بلاشبہ اسامہ طول اہل رکھتا ہے ' اس ذات کی ختم جس کے قیفے میں میری جان ہے میں نے جب بھی انجمیس کھولیں اس مکان کے ساتھ کھولیں کہ پلکیں بند کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالی میری روح قبض کرلے گا اور جب بھی میں نے آکسیں اور اٹھا کیں یہ سوچ کراٹھائیں کہ انسیں نیچ کرنے سے پہلے میری روح قبض کملی جائے گی اور میں نے جب بھی کوئی نوالہ اٹھایا اس خیال کے ساتھ اٹھایا کہ اس کے نگلنے سے پہلے موت آجائے گی اس کے بعد فرمایا کہ اے اولاد آدم!اگر تم عثل رکھتے ہوتو تہمیں اپنے آپ کو مُرود ل مِن شار كرنا جاسي اس ذات كى تتم جس كے قبضے ميں ميرى جان ہے جس چز كائم سے وعدہ كيا كيا ہے وہ آتے والى ہے اور تم اسے عاجز نہ کرسکو سے (ابن ابی الدنیا عطرانی بیمق) حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم پیشاب کاوے نطانے می تیم فرالیت میں آپ کی ضدمت اقدس میں عرض کرنایا رسول اللہ! پانی آپ سے قریب ہے اپ ارشاد فرماتے کون جانتا ہے میں پانی تک پہنچ بھی سکوں گایا نہیں (ابن البارک ابن ابی الدنیا) روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے تین لکڑیاں لیں ایک لکڑی اپنے سامنے گاڑی و سری اس کے برابراور تیسری اس سے بچم فاصلے ر اس كے بعد فرمايا كيا تم جانتے مويد كيا چز ہے۔ لوگوں نے عرض كيا الله ورسول زيادہ جانتے بيں وايا قريب كى دونوں ككريوں میں سے ایک انسان ہے اور دو سری اس کی موت ہے اور دور کی لکڑی انسان کا اس ہے "آدی اس کامعالمہ کرتا ہے اور موت اس کے اور امل کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے (ابن ابی الدنیا 'ابوسعید الحدری') ایک مرتبہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدی کی مثال سے ہے کہ اس کے ارد کرو ننانویں موتی ہیں۔ اگر ان سب سے محفوظ رہتا ہے تو برهمانے کا شکار ہوجا آ ہے (ترزی عبدالله النغیر) حضرت عبدالله ابن مسعود فرماتے ہیں یہ آدی ہے کید موتیل ہیں جواس کی طرف بردھ رہی ہیں کر بدھایا ان موتوں کے بعد ہے اور الل برمایے کے بعد ہے' آدی الل کرتا ہے اور موتیں اس کی طرف برمتی ہیں جس کو تھم دیا جا تا ہے وہ اے اپن کرفت میں لے لیج ہے۔ اگر موت سے فی جا آ ہے تو اے بیعایا قل کردیا ہے مالا نکہ وہ اس کا معظر ہو آ ہے ، حضرت عبدالله ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکارووعالم صلی الله طب وسلم نے ایک چوکور عظمینیا اور اس کے درمیان میں بمی ایک خط مینیا ، مرفط کے برابر میں بت سے خطوط مینے اور ایک خط با بری طرف مینیا ، مرفرایا کیا تم جائے ہو یہ کیا ہے ؟ لوگوں تے عرض کیایا رسول اللہ اور اس کا رسول زمادہ جانتے ہیں والما یہ درمیانی خط انسان ہے اور یہ چو کور خط اس کی موت ہے جو جاروں طرف سے اس کو اپنے محیرے میں لئے ہوئے ہاور یہ خلوط مصائب ہیں جواسے نوچے محسوشے ہیں اگر ایک سے فکا جائے تو دوسرا اپنا عمل کرتا ہے اور بیرونی خط امل ہے ( بخاری) معرت انس فرماتے ہیں این آدم بو رُحا ہوجا آ ہے اور اس کے ساتھ دو چزیں باتی رہ جاتی ہیں ایک حرص اور دو سری امل اور ایک موایت میں ہے کہ اس کے ساتھ دو چزیں جوان ہوجاتی ہیں-مال ی حرص اور طول عمری موس (ابن ابی الدنیا مسلم) سرکار ووعالم صلی الله علیه وسلم فرات بین اس است کے پہلے لوگوں نے یقین اور زہد کی وجہ سے عجات پائی اور اس امت کے آخری لوگ بل اور طول اس کی وجہ سے بلاک موں مے (ابن الى الدنيا) روایت ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور ایک ہو رہا مخص اپنی کدال سے زمین کمود رہا تھا اس نے دعا فرمائی اے اللہ!اس محص سے اس کا ال دور کردے وہ محض ای دفت کدال پھیک کر ذمن پرلیٹ کیا اور ایک کھنے تک لیٹارہا اس ك بعد آب في دعا فرمائي الم الله إلى كاال والس لوثادك الله دعاك بعدوه فض كدال تمام كر كمرا موكيا اور زمين كمودف لگا حضرت عینی علیه اللام کے دریافت کرنے پر اس مخص نے بتلایا کہ کام کرتے کرتے اچاتک میرے ول نے کما کب تک کام كرے كاتو يو رضا موچكا ب اس خيال كے آتے بى ميں نے كدال پيك دى اور آرام كرنے ليك كيا ، جرميرے ول نے كماكم جب تک مختے زندہ رہنا ہے معیشت ضوری ہے 'یہ سوچ کرمیں کدال لے کر کھڑا ہو گیا ،حسٰن کتے ہیں کہ سرکارودعالم صلی الله علیہ

وسلم نے دریافت فرمایا کیاتم سب جنت میں جاتا چاہجے ہو؟ لوگوں نے حرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں! فرمایا اس کو ناہ کرد اور اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے جمالو اور اللہ تعالی سے اپنی شرم کرد جیسا کہ اس کا حق ہے (ابن ابی الدنیا) سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعامیں فرمایا کرتے ہے اے اللہ! میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو محل کے فیرسے دو کدے اور الی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو محل کے فیرسے کئے روک دے (ابن ابی الدنیا موشب)

مطرف ابن عبدالله كتے بين اكر مجھے يہ معلوم ہوجائے كه ميري موت كب ب تو مجھے إپنے پاكل موجانے کا اغریشہ ہے لیکن اللہ تعالی نے اسپیابندوں پر موت سے مغلت دیکر احسان فرمایا ہے 'آگر مغلت نہ ہوتی تووہ زندگی کالطف حاصل ند کریاتے اور ندان کے درمیان خرید و فروخت ہوتی عضرت حسن بھری کتے ہیں کہ سمواور اس بی آدم پر اللہ تعالی کی دو بدی نعتیں ہیں' اگریہ دونوں نعتیں نہ ہوتیں تو مسلمان راستوں پر چلتے پھرتے نظرنہ ہے۔ معرت سفیان توری فرماتے ہیں جمھے معلوم موات کہ انسان احق پداکیا کیا ہے 'اگر احق نہ ہو تا تو اس کی زندگی کا تمام للف غارت موجا تا 'ابوسعید ابن عبدالرحلٰن فرماتے ہیں کہ دنیا اس کے رہنے والوں کی کم عقلی سے آباد کی گئی ہے ، حضرت سلمان الفاری کتے ہیں کہ نین آدی جھے استے حمرت الكيزكية بي كدان يربني آتى إك تودنيا كاحريص حالانكدموت اس كى الاش مي ب ووسراعا فل حالانكداس عفلت نہیں کی جاتی ' تیسرا تنقیے لگانے والا جے یہ علم نہ ہو کہ پروردگار عالم اس سے ناراض ہے یا رامنی ہے اور تین چزول نے مجھے اتنا عُزدہ کیا ہے کہ میں رونے لگا ہوں' ایک تودوستوں لینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کا فراق' دو سری قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے کورے ہونے کاخوف تیری ہے کہ میں نہیں جانتا کہ جھے جنت کا حم روا جائے گایا دوزخ کا؟ ایک بزرگ کتے ہیں كه ميں نے زرارہ ابن ابي اوفي كو ان كى وفات كے بعد خواب ميں دمكھ كركماكم آپ كے نزديك كون ساعمل زمادہ وسنجنے والا ہے " انهوں تے جواب دیا توکل اور قصرامل معرت سغیان توری کہتے ہیں کہ دنیا میں زہد کرنے کے معنی ہیں امل کو مختفر کرنا موٹا کھانا اور كميل پهنتا زېرنسي ہے، مغفل ابن فضالہ نے اپنے رب سے درخواست كى كه ان سے اس اٹھاليا جائے، يه دعامتول موتى اور ان ہے کمانے پینے کی خواہشِ رخصت ہوگئ کھرانہوں نے اس کی واپسی کے لئے دعا ماگئ اس دعا کے بعد ان میں کمانے پینے کی خواہش دوبارہ پیدا ہوئی کی مخص نے حضرت حسن بعری کی خدمت میں عرض کیا کہ اے ابوسعید اکیا آپ اینے گرے نہیں رموسی مے؟ قرآیا معاملہ اس سے بھی زیادہ جلدی آنے والا ہے، حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ موت تہاری پیشاندں سے برمی ہوئی ہے اور دنیا تہمارے بیچے آئی جاری ہے ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں اس مخص کی طرح ہوں جس نے اپنی مردان لبی كرركى بواوراس ير تكوار بواوريه انظار كرربا بوكه كباس كى كردن مارى جائے كى واؤد طائى كتے بيس كه أكر يس أيك ماہ تك ُ ذندہ رہنے کی امید کروں توبہ ایباہے جیسے گناہ کمیرہ کاار تکاب کر جیٹھوں اور میں ایک ماہ تک جینے کی توقع تمس طرح کرسکتا ہوں جبکہ میں یہ دیکتا ہوں کہ شب و روز کی ہرساعت میں علوق خدا پرمصائب چھائے رہتے ہیں۔

میں میے کے بعد شام نہ کول اور شام کے بعد میج کامنہ نہ دیکموں ان دونوں و تقول کے درمیان اکثر موت کے جملے ہوا کرتے ہیں ، میں نے اور تم نے بے شارلوگوں کو دنیا کے فریب میں جٹلا دیکھا ہے لیکن آسمیں اس مخص کی محتذی ہوا کرتی ہیں جو اللہ تعالی کی نجات پراحمادر کمتا ہواوروہ مخص خوش ہو آ ہے جو قیامت کی دہشتوں سے محفوظ و مامون ہواور جس مخص کا حال یہ ہو کہ ابھی زخم كاعلاج معج طملقة يرنسي موسكا أوروو مرازغم موكيا بملاوه هن كي خوش ره سك كامين اسبات سالله تعالى كابناه جابتا مول كه جوكام خودنه كرول اس كا دو مرب كو محم دول محرميري تجارت كا نقصان ميراعيب اورمسكنت اس دن ظاهر موجس دن مالداري اور غربت کی مع حقیقت سامنے آئے گی اور ترازو ئیں کمڑی ہوجائیں گی تم ایسے امری تکلیف میں جلا کے گئے ہو کہ اگر ستاروں كويه تكليف بوتى توان كى روشنى ذاكل بوجاتى اوراكر پها ژوں كواس تكليف ميں جنلاكيا جا با تووه بكمل كربمه جاتے اوراكر زمين كو یہ تکلیف دی جاتی تو اس کاسینہ پہٹ جاتا میماتم نہیں جانے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی مزل نہیں ہے ، تم ان دونوں میں ے کی ایک کی طرف جانے والے ہو'ایک مخض فے اپنے بھائی کو لکھا وسلام و دعا کے بعد واضح ہوکہ ونیا ایک خواب ہے اور آخرت بیداری ہے اور ان دونوں کے درمیان موت ہے اور ہم پراکندہ خوابوں میں ہیں 'فتا والسّلام" ایک اور مخص نے اپنے بمائی کو لکھا کہ "دنیا پر غم بت طویل ہے اور موت انسان سے قریب ہے اور ہرروز کھے نہ کھے کی ہوتی رہتی ہے اور جم میں ممائب گردش كرت رجع بي اس بيل كه كوچ كافقار بيخ تهيس سفري تيارى كرني جائيد "حفرت حين كيتي بين كه خطاء كرنے سے پہلے ال حفرت آدم عليه السلام كى پشت كے يتي تقى اور موت آكموں كے سامنے اور جب خطاء كے مرتكب موسے تو امل کو آنکھوں کے سامنے کردیا گیا اور موت پیٹے کے بیچے ، عبداللہ ابن سمیط کتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کویہ کتے ہوئے ساہے ک اے طول محت سے فریب کھانے والے کیا تونے کوئی فض نیس دیکھا جو بغیر مرض کے موت کی آخوش میں پہنچ کیا ہو 'اے وہ مض جے زیادہ دھیل ملنے سے فلط منی ہوگئ ہے کیاتو نے کوئی ایسا مخص نہیں دیکھا جو بغیرسامان کے کرفار کرلیا کیا ہو اگر تو اپنی طول عمرين فكركرے توالى تمام بچيلى لذتين فراموش كردے كياتم محت سے فريب كمارے ہو كياطوبل تكرستى سے خوش ہو" كياموت سے محفوظ مو كيا ملك الموت ير جرى مو؟ اگر ملك الموت أصح تو اسين نه تيري مالداري روك عے كي اور نه دوستول كي کوت کیا تو نسیں جانتا کہ موت کی گھڑی تکلیف افت اور عدامت کی گھڑی ہے اس کے بعد دویہ کماکرتے سے اللہ تعالی اس من پررم كرے جو موت كے بعدى زندى كے لئے عمل كرے الله تعالى اس من پررم فرائے جو موت كى آمرے بہلے اپنے اور تظروال لے ابو زکریا سلمان التی کہتے ہیں کہ سلمان ابن عبد الملک معبد حرام میں بیٹے ہوئے سے ای دوران کوئی منص ایک ایا چرکے کرایا جس پر کھ مارت کندہ تھی انہوں نے ایسے فض کو طلب کیا جوید عبارت پرد کرسا سکے وجب این منبد کو ر معنے کے لئے لایا کیا اس چرر یہ مبارت میں متی اے ابن اوم! اگر تھے معلوم ہوجائے کہ موت کس قدر قریب ہے تو تو طول ال ترك كدے اور كترت عمل كى طرف داخب ہوائى حرص اور جيلے كم كدے أكر تيرے قدموں نے نوش كماكى و بي آتے اے والے كل ميں ندامت كاسامناكرنا موكا ور عرب كيروالے اور خدم وحثم بينے قبرے حوالے كرويں مي تيرے والداور قربي مزيز تھے سے جدا ہوجائیں کے میرے بیٹے اور وا او تھے چموڑ دیں کے محرز تھے دنیا میں والی آنے کا موقع لے گا اور نہ تیرے اعمال من زیادتی موگ ، عجم جرت اور عرامت ے پہلے قیامت کے لئے عمل کرنا چاہیے ، یہ عبارت س کرسلمان ابن عبدالملک بت

ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں نے محرابن یوسف کا ایک علادیکھا جو عبدالرحن ابن یوسف کے نام تھا اس علا میں آنھا ہوا تھا کہ میں اس ذات کی حمد و نتاء بیان کر تا ہوں جس کے سواکوئی معبود نسیں ہے حمد و نتاء کے بعد اِمن کجھے اس وقت سے ڈرا تا ہوں جب تو اپنے مسلت کے گھرسے اپنے قیام اور جزاء اعمال کے کھر کی طرف خطل ہوا در زمین کے سینے پر رہنے کے بعد اس کے باطن میں محلی ہوجائے 'محر تیرے پاس محر کیر اکمیں مجھے قبر میں بھائیں اور ڈانٹ ڈپٹ کریں اب اگر اللہ تیرے ساتھ ہوا تو پھر تھے کسی

تشم کا خوف نہ ہوگا نہ وحشت ہوگی اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی اور اگر تیرے ساتھ اللہ کے سواکوئی ہوا تو میری دعایہ ہے کہ اللہ تعالی تجے اور جمے بے ممانے اور عک مسکن سے محفوظ رکے پرحشر بہا ہوگا، قیامت کا صور پھوٹکا جائے گا، جبار مطلق مخلول کے مقدات فيصل كرے كا نين اپني باشدوں سے خالى موجائے كي اور آسان اپنے رہنے والوں سے خالى موجائے كا تب اسرار سے یردے الحس مے اللے سلکائی جائے گی ترازو تیس کھڑی کی جائیں گی انھیاء اور شداء بلائے جائیں مے اور لوگوں کے معاملات میں عجع فيمله كيا جائے كا اور كما جائے كاكه تمام تعريفي الله تعالى كے لئے بيں جو تمام جمانوں كاپالنے والا ب بہت سے رسوا بوں كے " بت سول کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے گا بہت سول کی قسمت میں ہلاکت ہوگی بت سے نجات یا تیں مے بہت سول کو عذاب ہوگا'بہت سول کے ساتھ رحم و کرم کا معالمہ کیا جائے گا'میں نہیں جانتا کہ اس دن میرا اور تیرا کیا حال ہوگا'اگر اس دن کا تصور کرلیا جائے ولذتین فنا موجائیں "شوات ترک کردی جائیں اور الل کو آاہ موجائیں "سونے والے بیدار موں اور غفلت میں برے موے لوگ ہوشیار ہوں اللہ تعالی اس عظیم خطرے پر ہماری اور تمهاری مد فرمائے اور میرے تیرے دل میں دنیاو آخرت کے لئے وہ جگہ کرے جو ان دونوں کے لئے منقین کے دلول میں ہوتی ہے 'ہم اس کے ہیں اور اس کے باعث موجود ہیں۔ والسّلام۔ " حضرت عمرابن عبد العزیز سے ایک دن تقریر فرمائی اور حمد و نتاء کے بعد ارشاد فرمایا ... اے لوگو اِتم بلاوجہ بیدا نہیں کئے مجتے ہو اورنہ تہاری مخلیق بلامتعد عمل میں آئی ہے بلکہ تہارے لئے ایک بوم معادہ جس میں اللہ تعالی لمہیں تقم اور نصلے کے لئے اکٹھاکرے گا،کل وہ مخص ناکام اوربد بخت رہے گاجے اللہ تعالی ائی اس رحت سے محروم کردے جو ہرجزر جہائی ہوئی ہے اور اپنی جنت سے نکال دے جس کاعرض آسانوں اور زمین کے برابرہے ، کل کے دن امان اسی محض کو ماصل ہوگا جو ڈرے گا' تقویٰ کی راہ ر چلے گا اور بہت ی چیز کو تموڑی می چیز کے عوض اور پائیدار شنی کوناپائیدار کے عوض اور سِعادت کو شقادت کے عوض خرید لے ' کیاتم یہ نئیں دیکھتے کہ تم مرنے والوں کے بعد ہاتی رہ منے ہواور تمهارے مرنے کے بعد اور لوگ ہاتی رہ جائیں مے محیاتم ہرروز اللہ تعالی کی طرف جانے والوں کی مشا سے نہیں کرتے جنہوں نے اپناوقت پورا کرلیا ہے اور جن کے اس کاسلسہ منقطع ہوچکا ہے، تم انسیں نیٹن کے ایک ایے گڑھے میں رکھ آتے ہوجس میں نہ کوئی فرش ہو تا ہے اور نہ تکیہ ہوتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی سامان ہوتا ہے اور نہ دوستوں کا ساتھ ہوتا ہے ، حساب و کتاب کا مرحلہ در پیش ہوتا ہے ، میں یہ باتیں تم سے کررہا ہوں ، بخدا میں اپنے نفس میں جینے گناہ پا اموں استے گناہ تم میں ہے کسی مخض کے اندر نہیں دیکھا کیکن اللہ کی سنن عادلانہ ہیں میں ان میں اس کی اطاعت کا تھم کرتا ہوں اور نافرمانی سے منع کرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت ما تکتا ہوں اتنا کمہ کر حدیث عمرابن عبدالعزرات استین الينوند پرركولي اور پوت محوث كردون كك يمال تك كه آپى دا زهى انسوق سے بعيك فى اورانى نشست كا و تك ينفخ ے پیلے وفات پاسکے استاع این علیم کتے ہیں کہ میں نے تمیں برس سے موت کی تیاری کرد تھی ہے ،جب موت آئے گی تو میں بد پندنه کروں گاکه ایک شخے دو سری شخے سے مؤخر موجائے سفیان توری کہتے ہیں کہ میں نے کونے کی مجد میں ایک بو رہے کو یہ كتے ہوئے ساكہ ميں اس مجرميں تميں يرس سے موت كا متحربوں جب بھي وہ آئے گي دين كى چيز كا عم كول كا اور نہ كى چيز ے مع کروں گان میرے پاس کمی کی کوئی چزے اورنہ کمی کے پاس میری عبداللہ این علبہ کتے ہیں کہ تم بس رہ ہو سکتا ہے تمارا کفن دھوبی کے بمال سے آجا ہو ابو محرابن على الزام کتے ہیں کہ ہم کوئے میں ایک جنازے کے ساتھ چلے معرت واؤد طائی بھی مارے ساتھ سے 'جب میت کی قرفین عمل میں آئی اُو داور طائی ایک کوشے میں جاجیمے 'میں بھی ان کے قریب جاکر بیٹھ میا انہوں نے فرایا جو مخص عذاب کی دھیدے ڈر تا ہے وہ دور کی چیز کو قریب سجمتا ہے ،جس کاال طویل ہو تا ہے اس کاعمل ضعیف ہوتا ہے ' جو چیز آنے والی ہے وہ نمایت قریب ہے ' اے بھائی یہ بات جان لو کہ جو چیز تہیں رب سے مشغول کدے وہ نمائت منوس ب اور كو تمام دنيا والع قبرس جائيس كاس وقت ان اعمال پر ندامت موكى جوان سے بيچے ره جائيس كاور ان اعمال پر خوشی موکی جو آکے چلے جائیں کے ، قروالے جن چزوں پر نادم مول کے دنیا والے اس پر اڑتے مرتے ہیں اسی میں

مسابقت کرتے ہیں اور انہ میں قا فیوں کے پاس افساف کی حاش میں جاتے ہیں ' روایت ہے کہ معروف کرٹی ہے تجبیر کی اور محد
ابن ابی توب ہے کما کہ تم امامت کو 'انہوں نے کما کہ اگر میں نے یہ نماز پرحادی تو دمری نماز نہیں پرحاوی کا معروف کرٹی گئے ان سے فرمایا کیا تم یہ سوج رہے ہوکہ دو مری نماز نہیں پرحاسکو گے 'ہم طول اس سے اللہ کی بناہ چاہتے ہیں ' وہ آدی کو عمل فیر سے اللہ ہے ' بہت سے کھرا العرب ہیں جن پر اللہ دو کتا ہے ' محترت عمر ابن حبر العور ہے نے فیلے کے دوران فرمایا دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ' بہت سے کھرا ہے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے فاکا محم کھھویا ہے اور ان کھروں کے باشدوں پر ان سے جدائی لکھ دی ہے ' بہت سے دولوگ جو فوب آباد ہوتے ہیں ' اللہ دوز میں براہ ہوجائے ہیں اور بہت سے الیہ قیام کرنے والے کہ لوگ ان کے قیام کی خواہش کریں ' رخت منوبا ندھ لیے ہیں ' اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے ' ہم ان سے آبی طرح سز کرنا اور اچھا سامان سنراور حمدہ ذاوراہ لے لینا' بہترین ذاوراہ تعویٰ ہے ' دنیا آیک سائے کی طرح ہو گھرتا چلا جا با ہے ' بیٹرہ کا حال تو یہ ہو کہ ان کے تیام کی طرح ہو گھرتا چلا جا با ہے ' بیٹرہ کا حال تو یہ ہو کہ ان کے ایس کی طرح ہو گھرتا چلا جا با ہے ' بیٹرہ کا حال تو یہ ہو کہ ان کے میں ارشاد فرمایا کو میا کہ من کا میں ہو گائی کے اور اس کے سربراس کی موت نازل کردی' اس کی دنیا جن نقصان نازاں و شاواں بیٹھا ہوا ہے ' اس کی دنیا فاکر اور اس کے مور اور اس کے سربراس کی موت نازل کردی' دنیا جن نقصان خواہش ہو تو ہو ہو گھرتا ہو گائی ہو ان پر خور تھر ہو ہو گھرتا ہو ہو گھرتا ہو گئی ہو گئی ہو تو ہو گور کہ کماں کے جو میدان جگ میں دھوں پر سے خور ہو ہو گھرتا ہو تارہ کے انہیں فکست دیدی اب وہ قبری تاریکوں کا حصد بن گئی ہیں' اس لئے جلدی کرواور اپنے کے نجات کا خوری ہو۔ کو میدان جگ میں اس حصور ہو۔ کا جو تاؤں۔

طول امل کے اسباب اور علاج: طول الل کے دوسب ہیں۔ ایک جمالت اور دوسراحت دنیا۔ حت دنیا کے معنی یہ ہیں کہ جب آدی اس سے اس کی شوات الذات اور علائق سے مانوس ہوجا تا ہے تو اس کے دل پر دنیا سے مفارقت اعتمار کرنا كرال كذر تام اوروه اس موت مين فكركرنے سے روك ريتا م كو كله موت في مفارقت كاسب بـ آدى اس شي كو فطر تا خود سے دور کرتا ہے جو اسے پند نہیں ہوتی۔انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ بیشہ جموثی ارزووں میں جالا رہتا ہے اور الی چزی تمنا كرتاب جواس كى مرادك موافق مو-چنانچه دنیا میں باقی رمنا اس كی مرادك عین مطابق ب- اس لئے وہ مروقت اس كے متعلق سوچتا ہے اور ان تمام چیزوں کو اپنے لئے فرض کرلیتا ہے جو بقاء کے توالع ہیں جیے مال بیوی بچے مکم ورست احباب مانور اور وو مرے تمام اسباب دنیا۔ اس کا ول اس فکریس اس قدر معنق متاہے کہ موت سے عافل بن جا تاہے اس کا قرب پیند نہیں كرنا اكر كمى دل يس يد خيال مجى بيدا موتا بك كه است مرتاب اوراب ضرورت موت كے لئے تيار رہے كى ب قو نال مول سے کام لیتا ہے اور نفس کو وعد ، فروا پر شرفا ویتا ہے اور کمتا ہے کہ ابھی بہت دن باقی ہیں۔ پہلے بدا تو ہوجاؤں۔ پر توب کرلوں گا ،جب بدا موجا آے تواہے بدھاپے پر معلق كديتا ہے۔جب بو رها موجا آے تواس سے يد كرتا ہے كہ پہلے مكان كى تغيرے فرافت ماصل كرلول يا فلال سنرے والي اجاؤل يا اس بچے كے مستنبل كے لئے كچے كرلول يا فلال دعمن سے نمك لول محرقب كروں كا۔ نفس کو ای طرح ٹلا تا ہے اور توبہ میں تاخیر پر تاخیر کرتا چلا جاتا ہے اور یہ سلسلہ مجمی ختم نہیں ہو تا کیونکہ جس کام میں مصغول ہو تا ہے اس میں دس کام سے پیدا ہوجاتے ہیں میال مک کہ اوب میں باخر کا سلسلہ درازے دراز تر موجا تاہے "نی نی مشغولیات سامنے آتی رہتی ہیں اور ان کی مجیل کے دوامی شدّت کے ساتھ ابھرتے رہتے ہیں 'بالاً خرونت موعود آپنچا ہے اور موت اے ایسے وقت میں اچک لیتی ہے جب اے اس کا وہم و گمان مجی نہیں ہوتا' اس وقت اس کی حسرت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے' اکثر لوگوں کو اس نال مول كى بناء پرددن كاعذاب ديا جائے كا چنانچه اكثرابل دون في جي كركسي عيم إي افسوس بم نے توب ميں ناخرى ، اعمال صالح میں ناخری سے بھارہ انسان یہ نہیں سجم یا تاکہ آج میں جس سب سے توب کو کل پر معلق کررہا ہوں کل بھی وہ سبب اپنی جگہ برقرار رہے گا بلکہ وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید قوت اور مزید رسوخ ہوجائے گاوہ یہ سمحتاہے کہ ونیا میں مشغول رہنے والے کو کسی نہ کسی وقت فرصت ضرور نعیب ہوگی 'یہ اس کی خام خیالی ہے 'فراخت صرف اسے میسر آسکتی ہے جو ہا لکیہ طور پر دنیا ہے اپ کو لا تعلق کرلے 'چنانچہ اس مضمون کا ایک شعرہے۔

فَمَا قَضَى آحَدُ لُبَانَتَهُ وَمَا إِنْتَهَى أُرُبِ إِلاَ إِلَى أُرُبِ وَمَا إِنْتَهَى أُرُبِ إِلاَ إِلَى أُرُبِ وَكُنَا إِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

ان تمام آرزدوں کی اصل دنیا کی مجت اس کا انس اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے عافل ہوتا ہے " آخیب مَنُّ اَحْبَبْتَ فَاِنْکَ مُقَارِقَهُ" (وجس سے جاہے محبت کرلے عجمے اس سے لانما "جدا ہوتا ہے)۔

جمالت بيب كد انسان كواني جواني ربوا بحروسا مو تاب اوريه سجمتاب كدات عالم شاب من موت نهيل اعلى عالا نكديد سراسرنادانی اور جمالت ہے اگر وہ آپے گردو پیش پر نظروالے تو ہو ڑھوں کی تعداد بہت کم پائے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ بدھا ہے ہے سلے اموات بہت ہوتی ہیں' جب تک ایک بو را ماموت کے دروازے پروستک دیتا ہے بڑاروں جوان اور یے موت کی آفوش میں علے جاتے ہیں جمعی موت کوائی محت کے نقطۂ نظرے بعید تصویر کر آنے اور اچاک موت کو اہمیت ہی نہیں دیتا 'وہ یہ نہیں جانتا کہ اچاتک موت متبعد نہیں ہے اگر اچاتک موت کو متبعد فرض کرلیا جائے واچاتک مرض کو متبعد نہیں کما جاسکا بلکہ مرض ا جانک ہی ظاہر ہو تا ہے اور جب آدمی بیار ہوجائے تو کون کمہ سکتا ہے کہ موت اس سے بعید ہے اگر یہ غافل سوچ اور سمجے کہ موت کا کوئی مخصوص اور متعین وقت نہیں ہے بلکہ وہ بھین جوانی 'بیعایے ' سردی مری بمار 'خزاں ون اور رات میں کسی مجی وقت آسکتی ہے تو امید ہے کہ موت اس کی نظر میں اہمیت افتیار کرلے کی اور وہ اس کی تیاری میں کمل ہوسکے گا الکین ان امور سے عدم وا تغیت اور دنیا کی محبت اس کے سامنے ہے لیکن اسے بیہ خیال نہیں آناکہ اس پرواقع بھی ہوسکتی ہے وہ جنازوں کی مثا ست كرا ب لين يد نيس سمتاكد ميرے جنازے ميں بمي لوگ اى طرح جليل مي اصل مي جنادول كى مثا عت ايك عادت سی بن من ہے و سروں کو مردہ دیکھنے کا عمل اتن بار ہوچکا ہے کہ اب اس سے بھی طبیعت مانوس ہوگئی ہے اب سمی میت کو د کھ کرول میں اپی موت کا احساس نمیں جاگا اور نہ اس کا خیال آتا ہے نہ طبیعت اس سے مانوس ہوتی ہے کیونکہ اس کی موت ایک ہی بار آئے گی وہ ہی اول ہوگی دی آخر ہوگی مجملا ایک مرتبہ کے حادثے سے طبیعت کو کیے انس ہوسکتا ہے؟ اصل میں جب بھی کمی جنازے کی مشا بعت کرے خود کو مردہ تصور کرے اور بیہ سوسچ کہ خود اس کا جنازہ بھی ای طرح لوگ کاند حول پڑ لے کر چلیں سے اور اسے بھی قبرمیں دفن کردیں ہے 'شایدوہ انٹیں بنائی جانچی ہوں جو اس کی لھریند کرنے میں استعمال ہوں گی۔ حالا تک اے اس کاعلم بھی نمیں ،بسرحال ٹال مول سے کام لینا محض جمالت اور ناوانی ہے۔

جب بدبات واضح ہوگئ کہ تاخیر کاسب جمل اور دنیا کی مجت ہے تواس کا علاج بھی جانا ضروری ہے۔ کسی مرض کا علاج اس

كاسبب دوركرك كياجا تاب

جمل کا طلاح قلب ما ضریں صفائے گر اور قلوب طاہرہ ہے حکمت کی ہاتیں سننے ہے کیا جاسکتا ہے البت دنیا کی محبت کا طلاح مشکل ہے ایکی قلب ہے اس کا نکالنا نمایت سخت ہے ہے ایک ایک تھین بہاری ہے جس کے طلاح نے اگلوں اور پچپلوں سب کو تھکا ہے اور اس کا علاج اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ بندہ ہوم آخرت پر اور جو پچھ اس میں عذاب و ثواب ہے اس پر ایمان لائے اور جب ہوم آخرت پر بقین کا بل ہوجائے گا تو دنیا کی محبت قلب ہے رخصت ہوجائے گی کو تکہ عظیم چیزی محبت دل سے حقیر چیزی محبت زائل کرد ہی ہے۔ یہاں ایک طرف دنیا اپنی تمام خواروں کے ساتھ ہے اور دو سری طرف آخرت اپنی تمام تر نفاستوں کے ساتھ ہے دیا ہی مطرف قلب کے ساتھ ان دونوں میں گر کرے گا تو وہ دنیا کی طرف ذرا مجی النفات نہیں دکھے گا اگرچہ اسے مغرب تک کی حکومت ہی کیوں نہ دیدی جائے 'اس لئے کہ آدی کو اس وسیع دنیا میں سے نمایت معمولی حصد ملا ہے اور

وہ بھی تکدر سے خالی نہیں ہو نامملا ایک فض جس کے دل میں آخرت کا ایمان رائخ ہو اس معمولی دنیا پر کیسے خوش ہوسکتا ہے اور کسلم تاس کی محبت اپنے دل میں پختہ کرسکتا ہے ' دعا ہے اللہ جمیں دنیا کو اس طرح د کھلائے جس طرح صالحین امت دیکھا کرتے تھے۔

موت کا تصورا پے دل میں رائے کرنے کی اس ہے بھتر کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہم شکوں اور ہمسروں میں ہے ہولوگ موت کے آخوش میں پہنچ کے ہیں'ان کی یاوا پے دل میں آزہ رکھے اور یہ سوچ کہ ان چاروں کو موت نے کھر ح اپنے بیوں کی گرفت میں لیا' طالا نکہ انہیں اس کی آمہ کا کمان بھی نہیں تھا' ہاں جو محض ہر طرح مستقد ہو تا ہے وہ زیدست کامیا ہی حاصل کر تا ہے اور جو محض طول امل کے فریب میں رہتا ہے وہ سخت نقصان افھا تا ہے'انسان کو ہر گھڑی اپنے اصفاء وجوار حرپر نظر ڈالٹی جا ہے' اس وقت یہ کئے خوبصورت' جاندار اور مضوط ہیں لیکن عقریب قبر کے کیڑے انہیں ہی خوراک بنالیں کے' ہڑیاں بھر جائیں گئرے پہلے دائیں آٹھ کے بائیں آٹھ کے وصلے کو اپنا لقمہ بنائیں گے۔ میرے جم کا کوئی عضواییا نہیں ہے جے کیڑے نہیں کھائیں گے' اگر میرے ساتھ کی جائے گا تو وہ صرف علم صحح یا عمل صالح ہوگا'اس فکر کے ساتھ ساتھ ان امور پر بھی گر نہیں کھائیں گے' اگر میرے ساتھ کی جائے گا تو وہ صرف علم صحح یا عمل صالح ہوگا'اس فکر کے ساتھ ساتھ ان امور پر بھی گر کرے جو عقریب بیان کئے جائیں گئر میں جائے تو موت کی یا تھی ان اور اس کے لئے تیاری کی خواہش ہوتی ہے۔ آواز' یہ امور ایسے ہیں کہ اگر ان میں فکر کیا جائے تو موت کی یا تھی ان اور اس کے لئے تیاری کی خواہش ہوتی ہے۔

طول امل اور قصرامل کے سلسلے میں لوگوں کے مراتب: لوگ اس سلطے میں مختلف حتم کے ہیں ، بعض لوگ بقاء کی آرزو کرتے ہیں اور بیشہ بیشہ کے لئے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں 'اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔

يَوَدُّاحَلُهُمْ لَوْيِعُمُّرُ الْفُسِنَةِ (پ ار الآآيت ١١)

ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اگر اسے ایک ہزار برس کی عمردیدی جائے۔

بعض لوگ بدهایے تک زندہ رہنا چاہتے ہیں 'یہ وہ انتائی عمرہے جو مشاہرہ میں آتی رہتی ہے 'یہ لوگ دنیا کی شدید محبت میں گرفتار ہوتے ہیں 'چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ٱلشَّيْخُ شَابُ فِي حُبِّ طَلَبِ النَّنْيَا وَإِنِ الْتَفَّتُ تَرُقُونَاهُمِنَ الْكِبَرِ إِلَّا الَّذِينَ اتَّقُوا وَقَلِيُلُ مُنَاهُمُ (مَارى مَسلم العَرِيرة مَا مُعَالَى)

ہو رُھا آدی طلب دنیا کی محبت میں جوان ہو تا ہے۔ اگرچہ برھا پے سے اس کی مسلمان مرحمی ہوں محروہ اوگ ایسے نہیں ہوتے جو متق ہیں۔ تاہم متق بہت کم ہیں۔

بعض اوگوں کو ایک سال سے زیادہ کی قرض نہیں ہوتی ای لئے وہ صرف ایک سال کی ضوریات کا اہتمام کرتے ہیں اور سردی میں گری کے لئے اور کری میں سردی کے لئے جمع کرتے ہیں 'چنانچہ جب ایک سال کی ضوریات جمع ہوجاتی ہیں تو عباوت جس مشخول ہوجاتے ہیں 'بعض لوگ ایک سال سے بھی کم جینے کی توقع کہتے ہیں 'ایے لوگ ایک موسم میں دو سرے موسم کی تدبیر مشخول ہوجاتے ہیں 'بعض لوگ ایک سال سے بھی ہیں جو ایک دن سے زیادہ کا امل نہیں کرتے 'صرف آج کی تیاری کرتے ہیں 'کل کی تگر میں مشخول نہیں ہوتے۔ حضرت عینی علیہ السلام فراتے ہیں کہ کل کے درن کی تکرمت کو 'اگر تمہاری زندگی میں کل آنے والا ہے تو اس کے ساتھ کل کا درن بھی ضور آئے گا اور اگر تمہاری زندگی میں کل کا درود نہیں ہے تو تم دو سروں کی زندگی کے لئے تکرمت کو 'بعض لوگ وہ ہیں جن کا امل ایک ساحت سے تجاوز نہیں کرتا' جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبد اللہ! بحب تو سمی کرے تو اپنے دل میں من کا تصور نہ کر۔ "اور بعض لوگ ایک ساحت کا جب تو اپنے دل میں من کا کا حدود نہیں کرتے ہے۔ فراغت کے بعد ای ساحت میں تنتم فرما لیتے تھے بھی بحروسا نہیں کرتے تھے 'چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم انتھے سے فراغت کے بعد ای ساحت میں تنتم فرما لیتے تھے

مالا تکدپانی زیادہ دور نہیں ہو تا تھا، فراتے سے کہ شاید میں پانی تک نہ پہنچ سکوں اور بعض ایسے ہوتے ہیں گویا موت ان کے سامنے ہو اور اب واقع ہوا ہی چاہتی ہے ایران جارہ کا یکی حال تھا، چنانچہ جب اور اب واقع ہوا ہی چاہتی ہے ایسان فض رخصت کرنے والے کی سی نماز پڑھا کرتا ہے ، معاذ ابن جبل کا یکی حال تھا، چنانچہ جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک ایکان کی حقیقت وریافت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں ہے کوئی قدم ایسا نہیں رکھا کہ یہ گان کیا ہو کہ اب اس کے بعد دو سراقدم رکھ سکوں گا (ابو قیم فی الحلیہ) اسود حبی ہی انہوں نے فرایا جا ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھتے تھے اور اوحراد حرد کھتے تھے کی کنے والے نے ان سے کما کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے فرایا میں یہ ویکتا ہوں کہ ملک الموت کی طرف سے آرہے ہیں۔

یہ ہے لوگوں کے مخلف مراتب اور درجات کی تنصیل۔ اللہ تعالی کے یہاں ان تمام درجات کے مطابق جزاء ہے ،جس مخض کا اہل ایک مینے کا ہے وہ اس مخص سے مختلف ہے جس کا اہل ایک مینے سے زائد کا ہے خواہ وہ زیادتی ایک بی دن کی کیوں نہ ہو دونوں کا ایک مرتبہ نہیں ہے 'اللہ تعالی کے یہاں عدل ہے 'وہ دونوں کو برابر درجہ کرکے ناافعمانی نہیں کرتا 'فرایا۔

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ حَيْرًا يَرَمُ (ب ٣٠ ر ٢٣ آيت ٨) سوجو فض دره برابريكي كرّ كاوه اس كولكم لي كا-

تمرال کا اثر عمل کی طرف مباورت کرنے عی فا ہر ہو آئے 'اگر کوئی مخص بدد ہوئی کرے کہ میراال کو آہ ہے واس کا بھین نہ کرو ' پہلے اس کے اعمال دیکھو 'اگر وہ ایسے اسباب عیں مشغول نظر آ ناہے جس کی حاجت اسے سال بحر جس مجی پڑنے والی نہیں ہے تو یہ عمل طول اہل پر ولالت کر آئے ' توفق کی علائمت ہے کہ موت آ تھوں کے سامنے ہواور اس سے ایک سامت کے لئے بحی عافل نہ ہو تا ہواور موت کے لئے ہروفت مستعد نظر آ تا ہواور اگر شام تک زندہ یہ جائے واللہ کا شکراوا کرے کہ اس نے اپنی طاعت کا موقع نعیب فرمایا اور خوش ہو کہ اس کا ون رائیگال نہیں گیا بلکہ اس نے اس جس اپنا حصد وصول کرلیا ہے اور جو سول کیا ہے اس بی سول کیا ہے اس آخرت کے لئے ذخرہ کرلیا ہے' بھر میکی ابتدا ہمی اس شکراور سمع وطاحت کے ساتھ کرے ' یہ کام مرف ری محض سولت ہے انجام دے سکتا ہے جس کا قلب آنے والے کل سے قادغ ہو اور اسے پہ گلر نہ ہو کہ کل کیا ہوگا؟ ایسا مخص مرنے کے بعد سعادت ہا گا ور زندگی میں موت کی تیا ری اور مناجات کی لذت سے خوش رہے گا 'موت اس کے لئے ذرایع با سعادت ہا ور زندگی نیا گئی سوال کے جا رہ اس کے اس خوش ہو جو دوت دل میں موت کا افسور دکھ ' زندگی نجے اثرائے لے جاری ہو اور ات کر دی تو منزل کی راحتیں حاصل کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے تھرا سزخم ہونے والا ہواور منزل قریب آپھی ہو عمل کی طرف مباورت کر نظر کی راحتیں حاصل کر سکتا ہے۔

اعمال کی طرف سبقت کرنا اور تاخیرسے بچنا : دیکموجس محض کے دو بھائی گھرسے با پر ہوں اور ان میں سے ایک کی سے بیا کہ اس بھائی کے استقبال کی تیاری نہیں کر تاجو ایک مینے یا اس بھائی کے استقبال کی تیاری نہیں کر تاجو ایک مینے یا ایک سال کے بعد آنے والا ہے ، معلوم ہوا کہ تیاری انظار کے قرب کی بناء پر ہوا کرتی ہے ، چنانچہ جو محض یہ تصور کرتا ہے کہ میری موت ایک اویا ایک سال بعد آنے والی ہو ہوا کہ تیاری انظار دھیان دیتا ہے اور در میانی دنوں کو فراموش کردیتا ہے ، مرمح کو وہ سوچتا ہے کہ ابھی ایک سال باتی ہے اور در میانی دنوں کو فراموش کردیتا ہے ، مرمح کو وہ سوچتا ہے کہ ابھی ایک سال باتی ہے اور در میانی دوں کو فراموش کردیتا ہے ، مرمح کو وہ سوچتا ہے کہ ابھی ایک سال باتی ہے اور در میانی دوں ہو تھی ہوت ہوتا ہے کہ ابھی کرتا ہے جس میں دو تھی سورت میں مورت میں مورت میں مورت میں ہوت کی ہوتا ہو سال میں بارہ مینے اور تمین سو پنیٹے دن ہوتے ہیں 'وہ کسی بھی دن عمل میں مشغول ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں ہے کوئی انظار نہیں کرتا محرالی مالداری کا جو سرکش بنادے یا ایکی مفت کا جو جلدی آنے والی فرموش کرادے یا ایسی موت کا جو جلدی آنے والی فرموش کرادے یا ایسے مرض کا جو آدی کو ناکارہ بنادے یا ایسے پر حالے کا جو حال کو خبط کروے یا ایکی موت کا جو جلدی آنے والی فرموش کرادے یا ایسے مرض کا جو آدی کو ناکارہ بنادے یا ایسے پر حالے کا جو حال کو خبط کروے یا ایسی موت کا جو جلدی آنے والی

ہو'یا دجال کا'اور دجال بدترین خائب ہے جس کا انظار کیا جاتا ہے یا قیامت کا'اور قیامت نمایت سخت اور کڑوی ہے (تن ک الد جریرہ اللہ اس مجاس موایت کرتے ہیں کہ سرکاروو عالم معلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فض کو یہ نصیت فرائی۔ اغتیام خمنسا قبل خمیس شباب ک قبل هم میک وَصِحْت ک قبل سفیم ک غناک قبل سفیم کے فراغ کے فراغ ک قبل شغلی کو حیات ک قبل مؤند ک درابن الی الدنیا) باخی جیوں کو پانی چیزوں سے پہلے فئیمت سمیو 'اپی جوانی کو اپنی معنوب سے پہلے 'اپی محت کواپی ہاری سے پہلے 'اپی مالداری کو اپنے فقرے پہلے 'اپی فرصت کو اپنی مشغولت سے پہلے اور اپنی ذعری کو موت سے

ایک مدیث میں سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِينِ مِنَ النَّاسِ الصِّحَةُ وَالْفَرَاعُ - (تارى ابن ماس) وونعين الى بي كدان من اكرلوك خدار عين بي - محت اور فرمت -

اس مدیث کے معنی یہ بیں کہ آدمی کو یہ دونوں نعتیں عطاکی جاتی ہیں لیکن وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا آ اور جب سلب موجاتی ہیں تب ان کی قدر پھیانتا ہے۔ بعض روایات یہ ہیں۔

مَنْ خَافَ اَذَلَجَ وَمَنْ اَذَلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ الآ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةُ الآ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةُ الآ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَالِيَةُ الآ إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ عَدَّ (تَذِي الهِ مِرِية)

جو (منزل تک نه منتیج سے) ڈر آ ہے وہ ابتدائی شب میں (سفر کے لئے) کال دیتا ہے اور جو ابتدائے شب میں کال دیتا ہے وہ منزل تک بہنچ جا آ ہے۔ س لو کہ متاع خداوندی نمایت کراں قبت ہے۔ جان لو متاع خد اون کی دند ہے۔

خداوندی جنت ہے۔ جاءَتِ الرَّ الِفَهُ تَنَبِّعُهَا الرَّ الِفَعُو جَاءَ الْمُوْتُ بِمَافِيهِ (تندی الى ابن كعب) آئی ہلانے والی اس كے بیچے آئی بیچے آنے والی اور موت ان چڑوں كے ساتھ آئی جواس میں ہیں۔

مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كامعمول يه تماكه جب است اصحاب من سستى يا فغلت ملاحظه فرات تو بلند آواز سے اعلال ي-

أُتَنْكُمُ الْمَنِبَةُ وَاتِيةً لاَ زِمَقَامًا بِشَقَاوَة وَإِمَّا بِسَعَادَة - (ابن الى الدنيا ورا اللى مرسلا") موت تسارك إلى آلى لازم وظيف بن كريا توريخي كساته يا نيك بخي كساته-

 ملكية (مسلم ابن ابي الدنيا) حفرت عبدالله ابن مسعود روايت كرت بي كد مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم يه آيت الدوت فرائي-

فَمَنُ يُرِدِاللهُ أَنْ يَهْدِيدُ يُسُرِّحُ صَدْرَ اللهِ سُلاَمِ (ب ٨٠ م ٢٠٦ع ١٣١) موجم محض كوالله تعالى راسة برؤالنا جاج بين اس كرسين كواسلام كرلئ كشاده كردية بين-

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب نورسینے میں داخل ہو تا ہے تو کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! اس کی کوئی علامت بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں! دار خرور سے کتارہ کش ہو! ' دار خلود کی طرف متوجہ ہونا اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لئے تیار رہنا (ابن الی الدنیا) قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

النَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمُ أَيْكُمُ أَحْسَنَ عَمَلًا (پ ٢٩مر الآيت ٢) جس في موت اور حيات كوپيداكيا ماكه تهاري آنائش كرے كه تم مي كون فض عمل مي زياوه اچها ہے۔

اس آیت کی تغییرسدی نے اس طرح کی ہے کہ کون فض موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور کون اس کی انچمی تیاری کرتا ہے اور کون اس ہے۔ کون اس ہے بہت زیادہ خوف کرتا ہے۔ موجود اس کے جون کی ہے کہ مرضح وشام ایک منادی یہ اعلان کرتا ہے (اے لوگو! کوچ کرد کوچ کرد) اس کی تقدیق قرآن کریم کی اس آیت ہے ہوتی ہے۔ کرد) اس کی تقدیق قرآن کریم کی اس آیت ہے ہوتی ہے۔

إِنَّهَا لِإِ حَدَى الْكُبُرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمِنْ شَاءَمِنْكُمُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أُوْ يَتَأَخَّرَ (پ ٢٩، ٣٠) أَنَّهَا لَإِنَّهُ الْأَيْتَانُخُرَ الْكُبُرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمِنْ شَاءَمِنْكُمُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أُوْ يَتَانُخُر (پ ٢٩، ٢٩)

دون خبری بھاری چزہ۔ جو انسان کے لئے بوا ڈراوا ہے۔ تم میں جو آگے کو بوھ اس کے لئے اور جو (خرر ے) پیچے کو مٹے اس کے لئے بھی۔

اِنَّمَانَعُنُّهُمُ عَنَّلًا (پُ ۱۱ و ۱۳ میت ۸۸) ہمان کی اِتی خود شار کررہے ہیں۔

یمال گنتی سے مراد سانسوں کی گنتی ہے' آخری سانس پر آدمی کی جان نکتی ہے' اس کے بعد اپنے اعمال کی مفارقت ہے' پھر قبر میں داخل ہونا ہے' حضرت ابو مولیٰ اشعری نے اپنی وفات سے پہلے سخت ترین ریا منتیں اور مجاہدے کے 'لوگوں نے عرض کیا آپ اس قدر سخت مجاہدہ نہ کیا کریں یا اپنے نفس پر پچھ نری فرائیں' فرایا گھڑود ڑ میں گھوڑا جب آخری نثان تک وینچے والا ہو تا

المن المنافضكمُ وَتَرَبَّصْتُمُ وَارْتَبُتُمُ وَغَرَّنُكُمُ الْأَمَانِيِّ حَتَى جَاءَامُرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الغُرُورِ - (پ ٢٤٠ر ١٨٠ آيت ١٣)

لین تم نے آپئے کو گمرای میں پینسا رکھا تھا اور تم خطررہا کرتے تھے اور تم شک رکھتے اور تم کو تساری بے مودہ تمناؤں نے دھوک دینے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا تھا یہاں تک کہ تم پر خدا کا تھم آپنچا اور تم کو دھوکہ دینے والے نے اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

خطاؤل پر آنسو بمائے عذاب سے راہ فرار افتیار کرے اور رحت کا حتاقی ہو کیاں تک کہ اس کی موت آجائے واصم الاحول کتے ہیں کہ فنیل الرقاشی سے بین کو کہ ذرا وہاں چلاجاؤں یا وہاں فنس سے عافل نہ ہونا چاہیے 'اس لئے کہ معالمہ آخرت تم سے متعلق ہوگانہ کہ ان سے 'یہ نہ کہو کہ ذرا وہاں چلاجاؤں یا وہاں سے آجاؤں 'اس طرح دن بلا عمل کے گذر جائے گا موت کا وقت مقرر ہے۔ وہ کمی بھی وقت آسمی ہے نیکی سے زیادہ کوئی چیز نمایت سرحت سے پرائے گناہ کو نہیں مثاتی۔

سكرات موت كى تكليف جانا چاہيے كه سكرات موت ميں تكليف كا مج اندازه وى مخص كرسكا ہے جواس مرطه سے گذرا ہے ، جس مخص نے اس تكليف كا ذائقة نهيں چكھا وہ اسے ان تكالیف پر قیاس كرسكا ہے ، جو وقا فوقا اسے پہنچی رہتی بیں یا شدّت نزع کے وقت لوگوں کے طالات كامشاہرہ كركے اس كا پكو اندازہ ہوسكا ہے۔

قیاس سے اس طرح استدالال کرسکا ہے کہ جس عفوی مدح نہیں ہوتی اس میں تکلیف کا احساس نہیں ہو آ اور مدح ہوتی ہے تو تکلیف کا احساس ہو آئے ہو آئے ہو تا ہے جانجے جب کوئی زخم لگا ہے یا کوئی عفو جل جا آئے ہو ہو آئے ہو ہو آئے ہو آ

سے پاؤں تک ہر صے سے تھیج کرہا ہر نکالا جا تا ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ روح کو کس قدران سے اور تکلیف برداشت کرنی ہوتی ہے 'اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ موت تلوار سے کاشٹے اور آری سے چیرنے اور قبنچی سے تراشنے سے زیاوہ سخت ہے ' کیوں کہ تلوار سے بدن کشتا ہے تو اسے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ روح اس سے متعلق ہے 'لیکن اگر خاص طور پر روح ہی کو تکلیف ہوتو وردوالم کا کیا عالم ہوگا؟

> > قرآن كريم من الله تعافى كاارشاد بـ

وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّ آتِ حَتْى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي فَلَا نَا بِهِ مَا الْمَوْتُ قَالَ إِنِي الْمَوْتُ قَالَ إِنِي الْمَوْتُ قَالَ إِنِي اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اورایے لوگوں کی توبہ نمیں جو گناہ کرتے رہے ہیں یمال تک کہ جب ان میں ہے کسی کے سامنے موت آکمڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرنا ہوں۔

حعرت مجاہد نے اس آیت کی تغییر میں فرایا ہے کہ یماں وہ وقت مراد ہے جب ملک الموت اور فرشتے نظر آنے گئتے ہیں ' خلامہ یہ ہے کہ موت کی مختی 'اس کا کرپ' اور سکرات کی تلخی بیان نہیں کی جاشکتی 'اسی لیے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ارشاد فراتے تھے :۔

> ٱللهُمَّهَ وَنُعَلَى مُحَمَّدِ سَكَرَ اسِالُمَوْتِ اے اللہ محریر موت کی ختیاں آسان فرا۔

عام لوگ نہ ان سکرات کو اہمیت دیتے ہیں 'اور نہ ان سے پناہ مانگتے ہیں ممیوں کہ وقوع سے پہلے اشیاء کا ادراک نبوت اور ولایت کے نور سے ہواکر تا ہے 'اس لیے انبیائے کرام و اولیائے عظام کو موت کا زیادہ خوف ہو تا ہے 'چنانچہ حضرت عینی طیہ السلام این حوار این سے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعافی سے دعا کرد کہ جھے پر موت کی تکلیف آمان فرمائے اس نے کہ میں موت کے خوف سے مراجا تا ہوں 'روایت ہے کہ نی اسرائیل کے پی لوگ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے 'ان میں سے بعض ہے کما کہ کاش تم اللہ تعافی سے دعا کرد 'اور تم اس سے پی دریافت کر سو 'چنا نچہ النہ تمالی سے دعا کرد 'اور تم اس سے پی دریافت کر سو 'چنا نچہ النہ النہ والی 'اور اس دعا کے نتیج میں ایک فض اپنی قبر سے اٹھ کر کھڑا ہوگیا 'اس کی دونوں آئھوں کے درمیان میں سجدے کا نشان تھا 'وہ فض کنے لگا کہ اے لوگو! تم جھے کیا پیچھنا چاہجے ہو میں نے پہاس برس پہلے موت کا ذاکتہ چکھا تھا 'لین آج تک نشان تھا 'وہ فض کنے لگا کہ اے لوگو! تم جھے کی کی موت کی تنی دیکہ خی دیکہ کر چھے کمی کی موت کی تنی دیکہ خی دیکہ کر چھے کمی کی موت کی تنی دیکہ نہیں آنا 'روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشا فرمایا کرتے تھے ۔

اللهُمْ إِنْكَ تَأْخُذُ الرُّوْجِ مِنْ بَيْنِ الْعَصَبِ وَالْقَصَبِ وَالْأَنَامِلِ اللهُمْ فَأَعِنْيُ عَلَى الْمُوْتِ وَهُ إِنْ الْمُالِمُ عَلَى الْمُوْتِ وَهَوْنُهُ عَلَى الْمُؤْتِ وَهَوْنُهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْتِ وَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اے اللہ! تو پٹوں' بڑیوں اور الکیوں کے درمیان سے روح نکالا ہے' اے اللہ موت پر میری مدد فرما اور میرے کے استان کر۔

حضرت حسن میان کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تکلیف اور سختی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس كى تكليف تكواركے تين سو كھاؤكے برابر ب (ابن ابي الدنيا- مرسلًا) أيك مديث ميں ہے كد كسي نے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے موت کی سختی کے متعلق دریافت کیا' آپ نے فرمایا اس کی مثال ایس ہے جیے کو کمراون میں ہو'اگر اس میں ہے کو کمرکو نكالا جائے تووہ تھا نہيں لكتا بلكه اس كے ساتھ اون بحي آيا ہے (ابن ابي الدنيا مرسلاً) ايك مرتبه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى مريض كے پاس محے اور فرمايا ميں جانا موں اسے كس قدر تكليف مورى ہے اس كى كوئى رگ ايس نيس ہے جو الگ الگ موت کی افت برداشت نه کرری مو (ابن ابی الدنیا) حفرت علی کرم الله وجه لوگول کو جماد می شرکت کی ترغیب دیتے ہوئے فوانے کہ آگر تم نہ لڑے تب بھی موے اس دات کی متم جس کے قیفے میں میری جان ہے بستر پر مرنے سے زوادہ آسان میرے نزدیک تلوار کے ہزار زخم برداشت کرتا ہے 'اوزاعی فرماتے ہیں کہ مردے کوموت کی انت اس دفت تک ہوتی ہے جب تک اسے قبرسے نہیں اٹھایا جا نائشداد ابن اوس کتے ہیں کہ موت مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بدی دہشت ہے اور اس افتت سے زیادہ خطرناک ہے جو آری سے جم کو چرتے میں یا فینچیوں سے تراشنے میں یا دیکوں میں ایالنے میں ہوتی ہے اگروہ زندہ ہو آ تو وہ ونیا والوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر آ اور لوگ زندگی کا تمام لطف بھول جائے "یماں تک کہ آ محمول سے نیند بھی ا راجاتی و این اسلم اسے والدے مواہت کرتے ہیں کہ جب مومن کے مجھ درجات باتی رہ جاتے ہیں بجن تک وہ اپنی کو ماہی ک باعث پہنچ نمیں پا یا تو اس پر موت سخت کردی جاتی ہے ' ماکہ وہ موت کے سکرات اور اس کی اذبت میں جالا ہو کر جنت میں آیے درج تک رسائی حاصل کرے اور اگر کافر کے پاس کوئی ایبا نیک عمل ہوتا ہے جس کابدلہ ند مطاکیا کما ہوتا اس کے لیے موت آسان کدی جاتی ہے ' آکہ دنیا میں اپنی نیک کا موض حاصل کرلے اور دوزخ میں جائے۔ ایک بزرگ لوگوں سے ان کے مرض وفات میں بوچھا کرتے تھے کہ تم موت کو کیسی پاتے ہو 'جبوہ خود مرض وفات میں جٹلا ہوئے تو لوگوں نے ان سے دریا فت کیا کہ آپ موت کو کیسی پاتے ہیں 'انموں نے جواب دیا ایسا لگ رہا ہے کہ گویا آسان زمین سے آملا ہو 'اور گویا میری دوح سوئی کے ناکے ے نکل ری ہو 'سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :۔

مُوْتُ الْفَحُ أَرْبَاحُ اللّٰهُ وُمِن وَاسَفُ عَلَى الْفَاحِرِ - (احمد عائث ) الهاكموت مومن كي ليه راحت بادرفاجر كي باحث الموس

حضرت کھول کی روایت میں ہے کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مردے کا ایک بال اسانوں اور فین

والول پر رکھ دیا جائے تو اللہ تعالی کے محم سے سب مرجائیں بھول کہ ہریال میں موت ہے ، اور جس چز پر موت واقع ہوتی ہے وہ مرجاتی ہے (ابن ابی الدنیا۔ ابومیسرو) روایت ہے کہ اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ دنیا کے پہا ثوں پر رکھ دیا جائے تو تمام کے تمام مان كياجا يا ع كدجب حضرت ابراجيم عليد السلام كي وقات موكى و الله تعالى فان ے قرایا: اے دوست! تم نے موت کو کیسی پایا؟ حفرت ابراہیم نے عرض کیا اے اللہ! جیے گرم سے تر دوئی میں داخل کی جائے اور مراس معنیا جائے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے تمارے اور آسان موت نازل کی ہے معرت موی طید السلام نے عرض کیا کہ میں نے تو خود کو ایسا پایا جیسے زندہ چرا ایک میں رکمی ہوئی دیمجی میں وال دی جائے کہ نہ مرتی ہے اور نہ اڑپاتی ہے ، معزت مولی علیہ السلام سے ایک قول بینقل لیا گیا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو ایسا پایا جیسے زندہ بھری قصاب کے ہاتھوں میں ہواوروہ اس کی کھال تحییج رہا ہو 'روایت ہے کہ وفات شریف کے وقت سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی سے بحرا ہوا ایک بیالہ رکھا ہوا تما اب اس من باتد والت سے اور اپنے چرو مبارك را ملت سے اور فراتے سے: اب اللہ محد ر موت كى عنتال أسان فرا ( بخاری ومسلم - عائشة ) حضرت فاطمه آپ کی مد تکلیف دی کو کر کنے لکیں: ایا جان! آپ س قدر تکلیف میں ہیں؟ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نمیں ہوگی (بخاری-انس) معفرت عمرین الحلاب نے حضرت کعب الاحبارے کما کہ ہم سے موت کے متعلق کچے بیان کو عضرت کعب الاحبار نے عرض کیا کہ امیر المومنين موت ايك الي كانول بحرى شاخ ب جوكمي فض كے پيد ميں داخل كردى كئى مواوراس شاخ كے مركانے في ايك ایک رگ اپن گرفت میں لے لی مو ' پر کوئی فض اسے بری طرح مینے کے اور جو پچھ لکا مودہ لکل جائے اور جو باتی رہنا مودہ باتی رہ جائے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں کہ بندہ موت کی بخی برواشت کرتا ہے اور اس کے جوڑ ایک دوسرے سے سلام كرك كيتے بيں كر اب بم قيامت كے دن تك كے لئے جدا ہوتے بيں-(الاربعين اللي دب انس) يہ بيں موت كى وہ عنيال جن كاسامنا اولياء الله إور محين خدا كوكرنارد اب، بم كس شاريس بي بمارا حال توييب كم كنامول بس سري إول تك دوب ہوئے ہیں ہمارے اور سکرات موت کے طلاوہ بھی سختیاں آئمی گی۔

<sup>(</sup>۱) محصاس روایت کی اصل قسی فی۔

دریافت کیا کہ تو کون ہے 'اس نے کما کہ میں وہ ہوں ہونہ بادشاہوں ہے ڈر آ ہے اور نہ پہرہ واروں ہے رکا ہے ' معرت واؤد طیہ السلام نے فرمایا معلوم ہو آ ہے تم ملک الموت ہو 'یہ کہ کر آپ نے کملی او ڈھی (احمد نحور) مواہت ہے کہ حضرت عیمی علیہ السلام اللہ کھوپڑی ہے آواز آئی اے دوح اللہ! میں فلال ایک کھوپڑی کے پاس سے گذرے 'اس میں ٹھوکرلگا کر کما فدا کے تھم سے بول 'اس کھوپڑی سے آواز آئی اے دوح اللہ! میں فلال دور کا بادشاہ ہوں 'ایک روز میں اپنے قعر میں آج شاتی سرپر رکھے ہوئے تخت شاتی پر بیٹھا ہوا تھا' میرے جاروں طرف حاشیہ دور کا بادشاہ ہوں 'ایک روز میں اپنے قعر میں آج شاتی سرپر رکھے ہوئے تخت شاتی پر بیٹھا ہوا تھا' میرے نگاہ ملک الموت پر پڑی انہیں دیکھ کر میرا جو ڈجو ڈبل گیا اور روح نگل کر ان کے پاس پہنے گئی' کاش لوگوں کا بچوم نہ ہو آ اور اس انس و تعلق کے بجائے وحشت اور تمائی ہوتی' یہ ہے وہ مصیبت جس کا سامنا گنا ہگا روں کو کرنا پر تا ہے۔

مومنین کی روح قبض کرنے والا فرشتہ انہاء علیم اللام نے ندع کی تکلیف بیان فرائی ہے الکیو الموت کو د کھھ کردل میں جو خوف اور دہشت پردا ہوتی ہے وہ بیان نہیں فرمائی 'اگر کوئی فض اسے خواب میں بھی دیکھ لے قوباقی زندگی بے لطف ہوجائے اور کھانے 'پینے اور عیش کرنے کا تمام مزہ جا تارہے ، مرملک الموت اتن کریمہ اور خوفناک صورت میں صرف کنگار بندول كى روح قبض كرنے كے لئے آتے ہيں مطبح اور فرمانبردار بندول كے لئے ملك الموت خوبصورت اور حيين قالب ميں آتے بي 'چنانچه عرمة معزت عبدالله ابن عباس سے مدایت كرتے بين معزت ابراہيم عليه السلام ایک فيرت مندانسان تے ان كا ایک مخصوص مکان تماجس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے اور جب باہر تشریف لے جاتے تو اس کا دروا زہ بند کردیتے 'ایک دن واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک محص کھرے اندر موجود ہے، آپ نے اس سے دریافت کیا کہ بچھے کھریں کس نے داخل کیا ہے؟اس تے جواب دیا کہ مجھے اس محریم اس محرکے الک نے داخل کیا ہے۔ حضرت ابراہم نے کماکہ اس کا الک قریس ہوں اس نے کما کہ جمعے اس نے واخل کیا ہے جو میرے اور آپ سے برا مالک ہے ، حضرت ابراہیم نے بوچھا ملا محکم میں تساری کیا جیٹیت ہے؟اس نے کہا میں ملک الموت ہوں عضرت ابراہیم نے ملک الموت سے بوچھا کہ کیا تم مجھے الی دو شکل د کھلاسکتے ہوجس میں مومن کی مدح قیف کرتے ہو؟ ملک الوت نے کما میں ضرور د کھلاؤں گا کر آپ رخ چیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنا رخ دو سری طرف کرلیا" تمورى دير بعد ادمرد يكما جمال ملك الموت موجود تع وايك أي نوجوان كوپايا جوانتائي خويصورت تما محرن لباس سنع موع تما اور عمده خوشبووں میں با ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کما اے ملک الموت! اگر مومن کو تہماری زیارت میسر آجائے اور کچے نہ ملے تویہ اس کے لئے کانی ہے 'موت کے وقت دو محافظ فرشتے بھی نظر آتے ہیں 'وہیب کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم مواہے کہ کوئی مخص اس وقت تک نہیں مرتاجب تک اے وہ دونوں فرشتے نظر نہیں اجاتے جو اس کے اعمال لکھنے پر مامور تھے، اگروہ مخص مطیع و فرماں بردار ہو تا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تھے ہماری طرف سے بھترین جزاوے۔ تو نے ہمیں بہت ی عمدہ مجلسوں میں بٹھایا ہے اور ہمارے سامنے اچھے اچھے عمل کے ہیں اور اگر مرنے والا بد کار ہو یا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی تخے ہاری جانب سے بڑائے خرنہ دے توتے ہمیں بری مجلوں میں بٹھایا ہے ، ہمارے سامنے برے اعمال کے ہیں اور ہمیں بری باتس سائی ہیں ' یہ واقعہ اس وقت پیش آ تا ہے جب مرنے والے کی تکامیں ہر طرف سے منقطع ہو کران پر پڑتی ہیں اور پھر بھی دنیای طرف نهیں او نتیں۔

کنگارول پر موت کے دفت تیسری معببت بہ نازل ہوتی ہے کہ انہیں دوزخ میں ان کا فیکانہ دکھایا جا تا ہے اور دیکھنے ہی سے پہلے خوف کے مارے ان کا برا حال ہوجا تا ہے' سکرات کی حالت میں ان کے قوئی کرور پرجاتے ہیں اور روحیں بدن کا ساتھ چھوڑنے گئی ہیں لیکن وہ اس وقت تک بدن کا ساتھ نہیں چھوڑتیں جب تک ملک الموت کی زبان سے بشارت کا نفہ نہ سن لیں' کتا ہگار کو وہ یہ بشارت دیتے ہیں کہ اے اللہ کے دوست جنگ کی بشارت سن اور مومن سے یہ کھتے ہیں کہ اے اللہ کے دوست جنگ کی بشارت سن اور مومن سے یہ کھتے ہیں کہ اے اللہ کے دوست جنگ کی بشارت سن ارباب عشل کو زرع کے وقت کے اس لمے کا خوف ستاتا ہے' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم

میں سے کوئی مخص اس وقت تک دنیا سے نمیں نطلے گاجب تک وہ اپنا انجام نہ جان لے گا اور یہ نہ دیکھ لے گا کہ جنت یا دونے میں اس كالمكاند كمال ب؟ (ابن الى الدنيا موقوفات) ايك روايت من ب كد سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كدجو فخص الله سے مانا پند كرما ہے اللہ اس سے مانا پند كرما ہے اورجو مخص اللہ تعالى سے مانا پند نہيں كرما اللہ تعالى اس سے مانا پند نہيں كرتا محابه كرام نے عرض كيا محرجم سب بى لوگ موت كو ناپند كرتے ہيں مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا اس كابيہ مطلب نمیں کلکہ مومن پر جو چیز (موت) آلے والی ہے اگر اے آسان کرویا جائے تو وہ اللہ تعالی سے مانا پند کرے اور اللہ اس ے منا پند کرے ( بخاری وملم ، عبادة السامت ) روایت ہے کہ مذافد ابن الیمان نے معرت عبداللہ ابن مسعود ہے رات کے آخری جے میں کماکہ اٹھ کردیکموکیا وقت ہوا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا براٹھ کرمے اور واپس آکر ہلایا کہ سرخ رتك كاستاره ظلوع بوچكا ب معزت مذيف نے كماك ميں مع كودون في جانے سے الله كى بناه جا بتا بول مروان ايسے وقت ميں حضرت ابو ہررہ کے پاس کیا جب آپ عالم زع میں تھے اور کنے لگا آے اللہ! ان پر موت کو آسان بیجے ، حضرت ابو ہررہ کے کما اے اللہ! سخت بیجے 'یہ کم حضرت ابو ہریرہ روئے گئے ' پر فرمایا بخدا میں دنیا کے غم میں یا تم سے جدا ہونے کے رنج میں نہیں رو ما ہوں ملکہ میں اللہ کی طرف سے جنت یا دوزخ میں ہے کسی ایک بشارت کا معظر ہوں مدیث شریف میں ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب الله تعالی اپنے کی بڑے سے رامنی موتا ہے تو ملک الموت سے کہتا ہے کہ فلال برعرے کے پاس جا آور اس کی روح لے کر آ ٹاکہ میں اسے راحت دوں بس اس کے بیا جمال کافی ہیں میں نے اس کی آزمائش کی اور جیسا میں جاہتا تھا اسے دیا پایا ' یہ عظم من کرملک الموت نیچ اترتے ہیں اور ان کے ساتھ پانچ سو فرشتے ہوتے ہیں' ان کے پاس پھولوں کے گلدستے اور زعفران کی خوشبودار جزیں ہوتی ہیں اوران میں سے ہرایک اپنے ساتھیوں سے مختلف خوشخبری سنا آ ہے اور طلا عملہ اس کی روح کے استقبال کے لئے گلدستے لے کرود قطاروں میں کھڑے ہوجاتے ہیں ،جب شیطان انسیں دیکتا ہے تو دھا ژیں مارمار كردون لكاب اس كالشكر بوجها ب كد كول روت مو؟ كيا ماده بيش آيا؟ وه كمتاب كد كياتم نيس ديكما كداس بنا كوكس تر عزت دی جاری ہے۔ تم نے اس پر اپنے تیر کیوں نہیں چلائے ، تم نے اسے کیوں چھوڑا؟ وہ کمیں تھے ہم نے برتی کوشش کی محر وہ مخوط رہ کیا، معرت حسن بعری کہتے ہیں کہ مومن کو صرف بعائے فداوندی میں راحت ملی ہے اور جے اللہ کی ملا قات میں راحت ملتی ہے اس کے لئے موت کا دن خوشی حرت امن مونت اور شرف کا دن ہو آ ہے موت کے وقت جابرابن زیدنے کی ے پوچھاکہ آپ کس جزی خواہش رکھتے ہیں انہوں نے کما حضرت حسن کی زیادت کرنا چاہتا ہوں لوگ حضرت حسن بعری کو بلاكرلائے عبرابن زیدنے آكھ كھول كرانيس ديكھا اور كما اے بھائى اب بم حبسي چھوژ كرجنت يا دوزخ كى طرف جاتے ہيں محمد ابن الواسع نے انقال کے وقت فرمایا دوستو! تم پر سلامتی ہو 'دونرخ کی تیاری ہے مگراس صورت میں کہ اللہ تعالی ہم سے در گذر فراے ابعض بور گان دین بہ تمنا کرتے تھے کہ بیشہ عالم نزع میں دہیں نہ ثواب کے لئے اٹھائے جائیں اور نہ عذاب کے لئے " عارفین خدا کے تلوب سوم فاترے خوف سے کلاے کوئے موجاتے تے سوم فاتر ایک زیدست معبت ے الآب الخوف الرجاء مي بم في سوم خالممد كي خوف اور عارفين ك شدّت خوف ير روشني والى ب يسال بمي كحد مختلو مونى جاسي تحى ليكن طوالت کے خفے ہم ای راکتفاکرتے ہیں۔

موت کے وقت مردے کے حق میں کون سے اعمال بھترہیں؟

مرنے کے وقت عمدہ بات یہ ہے کہ مرنے والا برسکون ہو'اس کی ذبان پر کلمر شادت جاری ہواور دل میں اللہ تعالی کے لئے حن عن کے جذبات ہوں'موت کے وقت صورت کمیں ہواس کے بارے میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے لئے تین باتوں میں خبر کی امید رکھو'اس کی پیشانی عن آلود ہو' آتھوں میں آنسو ہوں اور ہونٹ خشک ہوں' اگر ایسا ہو تو رحمت خداوندی کی علامت ہے اور اگر اس کے منہ سے الی آوازیں لکل ربی ہوں جیسے اس مخص کے منہ سے لگتی ہیں جس کا گلا کھوٹا جارہا ہو اور ریک سرخ ہوجائے اور ہونٹ خیالے ہوجا کی توب اللہ کے عذاب کی علامت اللہ وہان سے کلئے شمادت كاادا مونا خيرى علامت ہے۔ حضرت ابوسعيد الحدري فرماتے ہيں۔ سركار ددعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا۔ لَقِنُوُامَوْتَاكُمُ لَا الْعَالَّا اللَّهُ

اين مرح والول كولا الدالاً الله في تلقين كرو-

حغرت مذیفه کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ فَإِنْهَا تَهْدِمُ مَا قَبُلَهَا مِنَ الْخَطَايَاكِ ا

اس لئے كه كلمه لا الله الآا لله و پہلے كناموں كو ختم كرديتا ہے۔

حضرت عثان مدایت كرتے بین كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه جو مخص مرے اور بير جانتا موكه الله ك سواكوئي معبود نيس ہے وہ جنت ميں داخل مو تا ليكا أور حفرت عبدالله في روايت ميں يعلم كي جكديشهد ب- حفرت عمراين الحلاب فرات بين كدايين مرت والول كي إس جاؤ الهين هيهت كرو اس لئ كدوه ان المور كامشاره كرت بين جن كاتم نهيل كرتے اور انہيں لاالله الله لله كى تلقين كرو عضرت ابو جريرة روايت كرتے بيں كه ميں نے سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے کہ ملک الموت ایک فض کے پاس مے اور اس کے دل کودیکھا گراس میں بچھ نہ تھا ' پھراس کے جڑے چر کردیکھے تو ان کو مالو ے چیا ہوا پایا اور دیکھا کہ زبان لاالہ الله الله کا ورد کردی ہے ، چنانچہ اس کی کلم اظلام کی وجہ سے بخشش کردی کئ (ابن ابی الدنيا ، طرانی بيعتی تلقين كرنے والے كو جاہيے كه وہ تلقين ميں اصرار ندكرے بلكه نرى سے كام لے اس لئے كد بعض او قات مریش کی زبان الحتی نسی ہے اس صورت میں اصرار کرنے سے وہ جنمیلا ہث میں جالا ہوسکتا ہے اور یہ بھی مکن ہے کہ وہ غص

میں انکار کردے اور بدانکار اس کے سوء خاتمہ کاسب ہو۔

اس تنسیل کا حاصل یہ ہے کہ آدی موت ہے ہم آخوش ہو تو اس کے ول میں اللہ تعالی کے سوا بچھ نہ ہو 'اگر اس کے ول میں واحد برحق کے سواکوئی مطلوب باتی نہ رہاتو اس کا مرنا محبوب کے پاس جاناء وگا اور اس کے لئے اس سے برد کر کوئی فحت نہیں بوستی کہ وہ اپنے محبوب کے پاس جائے اور اگرول ونیا میں مضغول اور اس کی لذات کے فراق پر مغموم مو اور کلمہ لااللہ الله الله الله الله محن اس کی زبان پر ہو 'ول سے اس کی تعدیق ند کر تا ہوتو اس کامعالمہ خطرے سے خالی نہیں ہے 'اس لئے کہ محض زبان کو حرکت دعا کانی نسی ہے الآیہ کہ اللہ تعالی ابنا فعل فرائے اور محق قول کو قولیت ہے مرفراز کرے البتہ اس وقت حس عن رکمنا بمتر ہے جیساکہ ہم لے کتاب الرجاء میں بیان کیا ہے اس سلط میں حسن عن رکھے کے متعلق بے شار روایات وارد ہیں وایت ہے كدوا ولد اين الاستع ايك مريض كي إس كا اوراس بوجهاكم تم اس وقت الله تعالى سه كيماحس عن ركع مو؟اس في جواب دا کہ میرے گناموں نے مجع فق کردا ہے اور مجے الاکت کے قریب کردا ہے لیکن مجعے اللہ کی رحمت سے امید ہے این س كروا وري الله أكبركما اوران كے ساتھ كمروالوں نے بھی اللہ أكبركما اس كے بعدوا ور نے فرماياك من في سركار دوعالم ملى الله عليه وسلم سے سنا ہے فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بندے کمان کے قریب ہوں وہ جیسا جاہے جمع سے کمان رکھے (ابن حبان احد بیسی نی ملی الله علیه وسلم ایک ایسے نوجوان کے پاس معے جو مرفے والا تھا اب فے اس سے دریافت فرایا کہ اس وقت تم اسے آپ کو کیمایاتے ہو'اس نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں اور گناموں سے ڈر تا ہوں' سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں ہاتیں جس بندے کے دل میں جمع ہوتی ہیں اس کو وی مطاکر ہاہے جس کی وہ توقع ر کمتا ہے اور اس چزے نیجات دیتا ہے جس ہے وہ خوف کر ناہے ایس البتانی کتے ہیں کہ ایک نوجوان بوا تیز مزاج تھا اس کی مال اسے اکثریہ قیعت کرتی تھی کہ اے بینے! تھے ایک دن مرتا ہے اس دن کویاد رکم جب اس کی میت کاوقت قریب آیا تواس کی

(۱) یہ دوایت میم زمذی نے نواد الاحول میں سمان سے دوایت کی ہے مگراس کی سندمیمے نہیں ہے (۱۷ - ۱۱) پیدائد میل ہی ایسان سے دوایت کی ہے مگراس کی سندمیمے نہیں ہے اور ا

مال اس کے اوپر گریزی اور دو دو کر کہنے گئی سیٹے بیں بھے اسی دن سے ڈرایا کرتی بھی اور کہتی تھی کہ تھے ایک دن مرتا ہے اس کے کما امال! میرا رب برے احسان والا ہے اور جھے امید ہے کہ وہ آج کے دن بھی جھے اپنے احسان ہے گریم نس کرے گا ، جابت کہتے ہیں کہ انکہ اور اس کے حسن محن کی وجہ ہے اس پر رحم فرایا ، جارابن دواعہ کہتے ہیں کہ ایک ہوئوں نیا مغرور تھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو مال نے ہو جھا کہ بیٹے کیا تھی ہو ہو ہے کہ اور اس کی موت کا وقت آیا تو مال نے ہو جھا کہ بیٹے کیا تھی ہو ہو ہو کہ دریا تھا ہو ہو گئی مت نکانا۔ اس میں اللہ کا نام ہے۔ جب اے وفن کرویا گیا تو لوگوں نے اس نے کہا گر اوپر ہو تھی ہو گئی ہو ہو گئی اس کے گا اس کے کہا گر اوپر ہے تو تھی ہو گئی پریشانی نہیں ہے۔ نہا مرنے کہ بعد میں کمال جادل گا؟ لوگوں نے جو اب دیا اللہ کے پاس اس نے کہا گر اوپر ہو تھی ہو گئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لے کہا گر اوپر ہو تھی ہو گئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لے کہا گر اوپر ہو تھی ہو گئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لے کہا گر اوپر ہو تھی ہو گئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لے کہا گر اوپر ہو تھی ہو گئی پریشانی نہیں ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اس سے ملی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اس کے کہا گر اوپر ہو گئی گئی ہو گئی ہ

ملك الموت كي آمدير جيرت ظام كرن واليواقعات اعدان الم كت بي كداء الما عليه اللام 4 مك الموت ے جن كا نام مزرا كيل ب اور جن كى وو الكيس بين الك جرب ير اور دو مرى كدى ير- ور افت كياك اكر ايك اوى مشرق من مواور دوسرا مغرب من اور دونون كي موت كاوفت إيك موياكسي جكه روهين قيض كرني بون جمال دما يميلي موكي مويا جگ ہوری ہوتو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کما کہ میں اللہ کے عم ہے دوحوں کو بلا آ ہوں اور وہ میری ان الکیوں کے درمیان سا جاتی ہیں 'راوی کتے ہیں کہ زمن ملک الموت کے لئے ایک ملت کی طرح ہود جے چاہتا ہے اس میں سے لیا ہے ' یہ می رادي كا قول ب كه ملك الموت معرت ايراميم عليه السلام كوبشارت واكرت من كد آب ظيل الله بين معرت سليمان ابن واؤد عنيه السلام نے ملک الموت سے فرایا کہ تم لوگول میں افعال کول فیس کرتے اسے لے جاتے ہو اور اسے جمو لدیتے ہو ملک الموت نے جواب دیا کہ میں اس کے متعلق تم سے نیادہ نہیں جانیا ، کھے تو معطے دیے جاتے ہیں اور ان مجنوں میں مرتے والول کے نام لکے رہے ہیں وہب این منبد کتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کس جگہ جانے کاارارہ کیااور پیننے کے لئے کیڑے مگوائے واجھ نہ کھے و مرالباس مگوایا وہ بھی ناپند کروا یمال تک کہ سب سے حمد لباس پتا ای طرح اس نے سواری کے لئے بھون محو وا فتخب کیا اور اس پر سوار ہو کرچلا '۔ اس کے مراہ ایک الکر بھی قا 'شیطان نے اس کے متعدل میں نہ جانے کیا ہو تا کہ اس کا مل كروغورت بعركيا اوراس طرح جلاكه اس كي نظري كى آدى كى كوئى ايست فيس مى اى دوران اس كياس ايك بدمال اور پر اکندہ بال فض آیا اور اے سلام کیا لیکن باوشاہ نے سلام کا جواب نسین بط اور الے اس کے کھوڑے کی لگام مکائی۔ بادشاہ نے کمالگام کار کر تے ایک فوقاک فلمی ک ہے اس فلم نے کما میں جرے پاس ایک مدورت سے آیا موں اوشاہ لے كاميرے از في كا تقاركر اس في كما بيس اى وقت كام ب أي كمد كراس في كام كو جمالوا او الدا في بها اي ضورت بیان کر اس مخص نے کمایہ ایک وازی بات ہے اوشاہ نے اپنا چرواس کے قریب کیا اس نے کان میں سروعی کی این ملك الموت مول ميرس كرباد شاه كا رنگ مغيره وكيا اور زيان الوكوزاكل اور كين الله اتن مسلت دوك بي كمروالي جادل ادر ايل بعض ضروريات يوري كرلول اور الهيس الوداع كمدوول كك الموت في كما أب اس كي اجازت دسي اب توجمي اي كروالول فو اور مال ومتاع كوند د كي سك كاكي كمد كرمك الموت في اس كى موح قبض كرفي اوروه سوارى سے ب جان كنزى كى طرح زمن بر مريدا " بحرطك الموت آكے بوجے اور اى حال ميں أيك مومن بندے سے طاقات كى اور اسے سلام كيا "بندة مومن في ان كے سلام كاجواب ديا كك الموت نے كما جھے تم سے أيك رازى بات تهارے كان يس كنى ب اس فنص نے كما ضور كو يك الموت نے كما ميں ملك الموت مول اس فض لے كما خوش الميد ميں بدے دنوں سے آپ كا معظر فيا بخدا روئے زين يرسمى فائب سے ملنے کا اتنا اشتیاق کمی کونہ ہوگا جتنا شوق مجھے آپ سے ملنے کا تھا' مک الموت نے کما کہ تم جس کام کے لئے تکے ہووہ پر اکراو' اس مخص نے کما جھے اللہ کی ملا قات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں ہے' آپ دوح قبض کرلیں' ملک الموت نے کما تم کس حالت میں مرنا پہند کرد گے؟ اس مخص نے پوچھا کیا آپ کو اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کما ہاں تم جو حالت پند کرد گے میں اس میں تہماری دوح قبض کردں گا' چنا نچہ ملک الموت نے اس کی نیک دوح مجدے کی حالت میں قبض کے۔

ابو برابن عبدالله المزني كيت بين كمري أمرائيل كے ايك فض في كافي دولت جمع كريي جب اس كي موت كاونت قريب اليا تواس نے اپنے بچوں سے کما کہ مجھے میری دولت د کھلاؤ اس کے بیٹوں نے محوثوں اونٹ فلام اور دو مری فیتیں جزیں اس کے سامنے رکھ دیں 'وہ یہ دولت و کھ کررونے لگا' ملک الموت نے کمااب کیوں رو تا ہے؟اس ذات کی تتم جس نے بچے اس قدر تعمیں دی ہیں میں تیرے گھرسے تیری روح لئے بغیر نہیں جاؤں گا اس آدی نے درخواست کی کہ اے اتن مملت دیدی جائے کہ وہ ب مال الله كي راه مين خرج كردك كلك الموت في كما اب مملت كاونت فتم موجكا ب تخيم اس بيليد خيال كون نيس إيا؟يد كمه كرملك الموت نے اس كى روح قبض كرلى وايت يہ ہے كہ ايك فض في بهت سامال جمع كيا كوئي فيتى شيخ الى نسيس متى جو اس کے خزانے میں نہ ہو' اس نے ایک عالیشان اور معبوط محل بنوایا اور اس کے دو برے دروازے بنوائے اور ان دروازوں پر پریدار مقرر کئے ' پراینے الل و میال کو جمع کیا اور ان کے لئے کھانا بکوایا اور اپنے تخت پر اس طرح بیند کیا کہ اس کا ایک پاؤں دوسرے باؤں پر تھا'سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا 'جب کھانے سے فارغ موسے تو اس نے اپنے تقس سے کمااے تعس!اب تو چند برسول تک عیش کر میں نے تیرے لئے اتنا سرمایہ جمع کردیا ہے جو مجھے کیے عرصے تک کافی رہے گا اہمی وہ اس کلام سے فارغ بمی نمیں ہوا تھا کہ ملک الموت اس کے محل کے دروا زے پر اس حال میں پنچ کہ ان کے کیڑے بوسیدہ اور پہٹے پرائے تھے اور مجلے میں فقیروں جیسا ایک تحکول لٹکا ہوا تھا 'وہاں مینچے ہی انہوں نے دروا زے پر دستک دی 'دستک من کروہ مخص ڈرگیا' نوکر جاکرہا ہر کی طرف دو ڑے اور دیکھا کہ ایک بدویئت مخص وہاں موجود ہے اور ان کے اتا ہے منا جاہتا ہے اور لے اے وانٹ دیا اور ب كم كردردازه بد كرلياك كيامارا آقاس بي حقير فض س لمنا پندكر عا؟ لمك الموت في درداز يردوباره دستك دى اس مرتبه آداز پہلے سے زیادہ شدید بھی اور پر دوڑے اور ملک الموت کو ڈاشٹنے کا ارادہ کیا کلک الموت نے کما اپنے آتا ہے جاکر کو مِن ملك الموت مول ، يه من كرنوكر مجراع اور دمشت زده موكر بالك كياس بني اوراي تلاياكم با مرمك الموت موجود باس مخض نے کہا ملک الموت کے ساتھ نری ہے بات کرو'اس سے کمو کہ وہ میرے تجائے کسی اور کو لے جائے'ملک الموت محل میں وافل ہو گئے اور اس کے سامنے جاکر کہنے گئے کہ تو اپنے مال میں جو پھر کرنا جاہے کرلے اب میں تھے لئے بغیر نہیں جاؤں گا اس نے اپناتمام مال منکوایا اور کینے لگا اے مال جھ پر اللہ کی لعنت ہو او نے ہی جھے اللہ کی مباوت سے رو کا ب ال کواللہ نے کویا کی بجنی اس نے جواب ریا کہ مجھے کیوں پرا کہتا ہے تو ہی مجھے لے کربادشاہوں کے پاس جاتا تھا اور ٹیکوں کواپنے دروازے سے دھکتے ولواديا تما ميرے ذريع طرح كر مزے لوقاتما واشابول كى مجلول من بيٹ اقدا اور محكے برے كامول من مرف كريا تما اب َ مِن كِنْجَ مَنِ طُرِح بِي الكِلَّامِونِ 'الرَّوْمِي خِيرِي راه مِن خرج كرنا تو اج مِن كِنْجَ نَغ بِينْ اسكان قا ال ابن ادم! تو منى سے بيدا موا ے واے نیکی کرجاہ گناہ مجھے فاضور ہونا ہے اس تفکو کے بعد ملک الموت نے اس مخص کی موح قبض کرلی۔

وہب این منبہ کتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبدست بادشاہ کی روح قبض کی دنیا میں جس کی شوکت کے دیکے تھے اور جس کی عظمت کے ہر سوچ ہے تھے اور اس کی روح کو آسان پر لے کر پہنچے ملا ککہ نے ان سے پوچھا جہیں کس مخض کی مظمت کے ہر سوچ ہے تھے اور اس کی روح کو آسان پر لے کر پہنچے ملا ککہ نے ان سے پوچھا جہیں کس مخض کی روح قبض کرتے ہوئے زیادہ رحم آیا 'ملک الموت نے کما ایک مرتبہ جھے ایک ایسی کورت کی روح قبض کرتے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں انہے جس تھا تھی اور اس نے ایک دوہ اس جنگل میں اکہلے ہے میں تھا تھی اور اس کے دیم اللہ ہی جس فر شنوں نے کما جس بادشاہ کی روح کے کرتم ہمال آئے ہو وہ یکی بچہ تھا جس پرتم نے کہا اس کی دیم ہمال کرتم ہمال آئے ہو وہ یکی بچہ تھا جس پرتم نے

رم كيا تما على الموت في كما وه جس ير جاب كرم فرائ اورجس يرجاب رم كري عطاء ابن يباركت بيل كم شعبان كي پندر ہویں شب میں ملک الموت کو ایک محفد دیا جاتا ہے اور کما جاتا ہے کہ اس سال جمیں ان سب لوگوں کی موحیل قبض کرنی ہیں جن کے نام اس مجیفے میں درج ہیں وطاء کتے ہیں آدی درخت لگا ہے کاح کرتا ہے مارتیں بنا آ ہے اور اے یہ معلوم نتیں ہو تاکہ اس کا نام ملک الموت کے محیفے میں لکھا جا چکا ہے ،حسن بھری کتے ہیں کہ ملک الموت ہر روز تین مرجبہ تمام کمروں کی الله في ليت بين اور براس مخفى كى روح قبض كرليت بين جهيد ويكت بين كداس فياينا رنق وصول كرايا اور عرقمام كرلي ب جب اس کے مرتے پر اعزہ وا قرباء روتے چلاتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے دونوں پہلو تھام کر کتے ہیں کہ بخدانہ میں نے اس کا رنت کھایا 'نہ اس کی عرضائع کی 'نہ اس کے کچے دن کم سے 'میں تو تمارے کرمیں آئ طرح آیا رہوں گا میاں تک کہ تم میں سے ایک بھی باقی نمیں رہے گا حن کتے ہیں بخدا اگر کمروالے ملک الموت کی نیہ باتیں من لیں اور ان کے کمڑے ہونے کی جگہ دیکھ لیں تو بخدا میت پر رونا بمول کراپنے نفسوں پر روئے بیٹر جائیں 'پزید الرقاشی کہتے ہیں کہ بی اسرائیل کا ایک مالم جابر بادشاہ اپنے مكان من ابن بوى كے ساتھ تناقا اچاك أس في مكاكر إيك فض كرك دروازے سے اندر جلا آرہا ہے ، بادشاہ اسے ديكوكر الك بكولا بوكيا اوراس كي طرف بديد كربوجها توكون ب اور تي مير عمر بس كريس كس في واخل كياب " في والي في وياكه جھے اس کھرکے مالک نے کھریں واعل کیا ہے اور میں وہ ہوں جے اعدر داعل ہونے کے لئے کمی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا یو تا "نہ من بادشاموں سے اجازت لیتا موں اور نہ سلاطین کی طافت سے ور یا موں نہ کوئی ظالم اور سر کش آدی مجمعے مدک سکتا ہے اور نہ شیطان معون میرے رائے کی دیوار بن سکتا ہے ' بادشاہ میہ من کر کانپ اٹھا اور سرے بل زمین پر مرحمیا 'اس نے نمایت ذات و مسكنت كے ساتھ ابنا سرا تھايا اور كينے لگاكہ تم ملك الموت ہو 'انہوں نے كما بال ميں ملك الموت ہوں 'اس مخص نے كما كيا تم جھے اتى مملت دو مع كدين تجديد عدد كراول- ملك الموت في كما بركز نين! اب فرمت كي منت فتم بوعى ب تيري مالس يوري ہو چکے ہیں اور عرتمام ہو چک ہے 'اب میں تیری بھلائی کے لئے کچے نہیں کرسکتا 'بادشاہ نے بچھااب تم چھے کمال لے کرجاؤ ہے ' مك الموت في جواب ويا تيرك ان اعمال كي طرف جوتون آم يعيج ديد بي اوراس كمرى طرف جوتون النا للة تاركر وكما ے اس نے کما میں نے اچھے اعمال آئے نہیں بھیج اور نہ کوئی اچھامکان بنایا ہے کلک الموت نے کما تب بھے میں دوزخ می لے جاؤں گا جس کی اگ جری کھال اور گوشت سب کچے جلاؤالے کی اید کمد کرملک الموت نے اس کی مدح بیش کرتی اوشاہ کی ب بان لاش نشن پر کریزی اور کمروالے رونے جلانے لکے 'بند الرقافی کتے میں اگر انسی اسے انجام کی خرموتی تووہ اس سے بھی نیادہ دوتے چلاتے اومش فیٹمے سے دوایت کرتے ہیں کہ ملک الموت سلیمان این داؤد ملیما السلام کی مجلس میں ایج اوران کے معامین میں ہے ایک مض کو محورے کے بجب مجل برخاست ہوئی واس مخص نے معرب سلمان سے بوجھا یہ مخص کون قا جو مجع اس طرح محور محور كرد مكور را قاء حضرت سليمان في جواب واب طل الموت تع وه فض بيس كربت مجرايا اوركف لكا شايدوه ميرى مدح قين كرنا چاہے بي وعرت سليمان إلى عددرانت كياب تم كيا چاہے بواس مض إبواب واكد من جابتا موں آپ مجھے ان سے بھائیں اور مواکو تھم دیں کہ وہ مجھے اواکر کمیں دور لے جائے اسلمان ملیہ السلام نے ایمان کیا ، تمورى در بعد مك الموت دوباره محلس من اسع الميان عليه السلام في ان سع بوجهاك تم مير علال معاحب كوكول محورد ب تے عک الوت نے کما جھے اس محص کو یمال دی کر جرت ہوری تھی اس لئے کہ اللہ تعالی نے جھے تھم ریا تھا کہ میں ہند کے انتمائی صے میں اس کی روح قبض کول چنانچہوہ مخص وقت مقررہ پروہاں پنج کیا اور میں نے اس کی روح قبض کرلی۔

سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى وفات شريف: جانا عليه كه سركار دوعالم سلى الله عليه وسلم كى حيات وفات الله والم الله عليه وسلم كى حيات وفات الله قل اور تمام احوال بي امت كے لئے اسوا حدث فاتل كے جرت اور اصحاب قم كے لئے بعيرت به اس كے اوجود كر الله كے فايل عبيب نجيب منى رسول اور نمى تنے اس كے باوجود

جب آپ کی عمر شریف یوری مولی تو الله نے ایک لیے یا ایک لیے کی بھی مسلت شین دی ملک وقت مقررہ پر اپنے ان معزز فرشتوں کوجو لوگون کی موسی بغش کرنے کے کام پر مامور میں آپ کی مدح پر فق قبض کرنے کے جیما انہوں نے آپ کی مبارک اور پاکیزہ دوج آپ کے المرومقدس جم ے ماصل کرے ایسے مکان کی طرف خطل کردی جو اللہ کے جوار میں سب سے بمتر جکہ ہے اورجال رجست ورضائ فداوعرى كاجلوه بوتائه كالبانشك محيوب دوست اور يركزيده وخبرت كين أسك باوجود عالم زرع عی آب کو تکلیف اور کرب کے ایک محت مرسف سے گذرنا پڑا ' زبان سے آو نکل' طوق کے کلمات زبان پر آئے 'چرہ مبارک کا ریک مخفیرموا عیشانی مبارک عرف الود موئی اضطراب ی مالت می دونون با تمون ف وائیس بایس گردش ک آپ کی به مالت و کھ کروہ لوگ رونے لگے جو اس وقت آپ کے قریب موجود تھے، آپ منصب نبوت پر فائز تھے لیکن کیا اس منصب کی ہناء پر تھم النی میں کوئی تبدیلی موئی یا آپ کے اہل خاند کے غم و اعماد کا خیال کیا کمیا یا آپ کی اس لئے رعایت کی گئی کہ آپ دین کے حامی و نسيراور مخلوق كي بشرونذريت بنيس! بلكه وه سب مجمد ظهور پذرير مواجو حكم الني سے لوح محفوظ من لكما موا تما أب كا حال مالا مکد اللہ کے یمال آپ کا مقام و مرتبہ نمایت بلند ہے "آپ وض کور پروارو مونے والے ہیں "آپ بی سب سے پہلے اپنی قبر ے باہر تشریف لائیں کے اب ہی قیامت کے دن گنامگاروں کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔

حرب کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے حالات مبارکہ سے عبرت حاصل نیس کرتے اور جو کچھ ہارے ساتھ پیش آنے والا ہے اس پر یقین نہیں رکھتے بلکہ ہم شموات میں مرفقار اور معامی وسینات میں بڑے رہیے ہیں ، ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ ہم سید المرسلین تعين اور حبيب ربّ العالمين كيفيت وفات عد هيحت كول نهيل كارت اثايد بم يد مجعة بي كه جميل بيشه يمال رمنا ے یا ہمیں یہ ظلامتی ہے کہ ہم اپنی تمام تربد اعمالیوں کے باوجود اللہ تعالی کے برگزیدہ بدے ہیں۔ اگرچہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم سب کودونے سے گذرنا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ صرف متقین دونی فیل کرنے سے بھیں کے لیکن جمیں یہ وہم ہو کیا ہے کہ ہم متنى بين اوردونے سے بچنا بينى ہے۔ مالا تك ہم نے اپنے نغول پر علم كيا ہے۔ ہم كسى بھى طرح متنين ميں شامل ديس موسكتے۔ الله تعالى كاارشادب

ۅٙٳڹ۫ڡڹڬؙؠؙٳڵٳۅٙٳڔؚڬۿٳػٲڹٙۼڵؽڔؾؚػڂؿؙؠۧٵمؘ<del>ڡؙۻۣؾ</del>ۜٵؿٛؠۜ۫ڹؙڹڿؚۜؽٱڷۜڹؚؽڹٲتَڡؙؗٷٳۅؙڹڶؘۯ الظَّالِمِينَ فِيُهَا جِثِيًّا - (ب ١١ ٨ ١ م ١٤٠ ١٥ ١٠)

اورتم میں سے کوئی بھی نہیں جس کااس رے گذرنہ ہو۔ یہ آپ کے رب کے اعتبارے لازم ہے جو پورا ہوکررہے گا۔ پرہم ان لوگوں کو نجات دیں مے جو خدا ہے ڈرتے تھے اور ظالموں کو اس میں ایس حالت میں رہے دیں کے کہ (ارے غم کے) محضوں کے بل کر پڑیں گے۔

ہر بندے کو بد دیکنا جاہیے کہ وہ ظلم کرنے والوں سے زیادہ قریب ہے یا اسحاب تقویٰ سے پہلے تم اکابرین سلف کے احوال پر نظروالوك وہ تونق ابندى ميسرآنے كے باوجود فائنين ميں سے مي كرائے لئس پر نظروالوك تونق سے محروى كے باوجود علاقتى میں جٹلا ہو' پھر سرور کا کنات اور سید المرسلین کی سیرت طیبہ میں فور کرو کہ بحیثیت نی کے آپ کی آخرت محفوظ تھی محراس کے باوجود آپ کو دنیا سے رفعت ہونے کے وقت زرع کا کرب ہوا اور جنت ماوی کی طرف منال ہونے سے پہلے کس قدر سخت مرسلے ے گذرنا ہوا۔

حضرت عبدالله ابن مسعود كت بين كه بهم أم المومنين حضرت عائشه صدايقه رضى الله عنما ك حجرة طيبه مين مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي زيارت كے لئے اس وقت ماضر ہوئے جب فراق كے لحات قريب آچكے تھے۔ آپ نے جميل ويكما "آپ كى الحمول من أنسو المك كرآب في فرمايا أو أو ام المع الدو الله تعالى حميل ندكى مطاكر الني يناه من ركع اور تسارى مدد فرمائے میں جہیں اللہ سے ورنے کی وصیت کرتا ہوں اور تہارے باب میں اللہ سے وصیت کرتا ہوں 'بلاشبہ میں اس کی طرف ے جہیں کملے طور پر ڈرانے والا ہوں میری وصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی سے اس کے ملک اور اس کے بندوں پر برتری افتیار مت كوموت كاوقت قريب آچكا به اورالله كي طرف مدرة المنتلي كى جنت الماؤي اور بحربور جام كي طرف جانا بي بجريري طرف ے خودایے آپ کواور ان لوگول کوسلام پنچاؤ جو میرے بعد تسارے دین میں داخل ہوں کے (یزار) روایت ہے کہ سرکارودعالم ملی الله علیه وسلم نے اپی وفات شریف کے وقت معرت جرئیل سے ارشاد فرایا کہ میرے بعد میری امت کا کون ہوگا؟ الله تعالی نے معرت جرئیل سے فرمایا کہ میرے مبیب کو فو شخیری سادو کہ میں انہیں ان کی امت کے سلط میں رسواند کروں گا اور یہ می بثارت دیدو کہ حشرے دن آپ لوگول میں سب سے پہلے زمن سے اسمیں کے اور جب سب جمع ہوں کے قر آپ ان کے مردار موں سے اور یہ خوشخری می دیدو کہ جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگ۔ تمام امتوں پر جنع حرام رہے گی اطرانی ا جابر ابن عراس معرت عائشة روايت كرتى بين كم سركارووعالم صلى الشعليه وسلم في بيس تعم وياكم بم سات كنوول سے سات منكرے پانى منكواك آپ كے جم اطركو فسل ديديں 'چنانچہ ہم نے اياى كيا اس سے آپ كو كچے راحت ہوئى اس كے بعد آپ بابر تشريف لے كے اور لوكوں كو نماز پر حائى اور شدائے احد كے لئے دعائے مغفرت فرائى كرانسار كے سلسلے ميں وميت فرائى اور ارشاد فرمایا! اے مهاجرین کے گروہ! تم لوگ بدھتے جارہ ہو اور انعمار اپن اس فیکت سے نہیں بدھ رہے ہیں جس پر رہ آج ہیں 'یہ لوگ میرے خاص ہیں۔ میں نے ایکے پاس آکر ہناہ لی نم ان میں ہے اس فض کا احرام کرنا جو اچھا کرنے اور اس فض تے تجاوز کرنا جو برائی کرے۔ پر فرمایا ایک بندے کو دنیا میں اور اللہ تعالی کے پاس جو چزہ اس میں افتیار دیا گیا ہے۔ چنانچہ بندے نے وہ چیز افتیار کرلی جو اللہ تعالی کے پاس ہے 'یہ س کر حضرت ابد بکررونے لگے 'آپ نے سمجے لیا کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم این متعلق ارشاد فرارے ہیں اب نے فرایا اے ابو کر تسلی رکمو ، محرفرایا یہ تمام دروازے جو مجد میں کملے ہوئے ہیں بند كوينا مرابوبكركا وروازه مت بند كرما اس لئے كه ميں رفاقت ميں اپنے زويك ابو بكر سے بهتر كسى كو نسيں با يا۔ (مند داري) حضرت عائشتر يد مجى روايت فراتى بين كه مركارووعالم صلى الشعليه وسلم في ميرب كمين ميرى بارى كودن من إور ميرى كودين انقال فرمایا اور الله تعالی نے آپ کی وفات کے وقت میرے اور آپ کے اعاب دہن کو یکیا فرمایا اور وہ اس طرح کم میرے پاس میرے بعاتی مبدالرطن آئ ان کے ہاتھ میں ایک مواک تھی اپ مواک کی طرف دیجھنے گلے اس سے میں یہ سمجی کہ شاید آپ كومواك بند الكن چنانچه يس في عرض كياكيا بي آپ كے لئے ليان آپ قي اثبات كا اشاره فرايا ، چنانچه يس في عبدالرطن سے مواک لے کر آپ کے دہن مبارک میں داخل کی اپ کووہ سخت معلوم ہوئی میں نے مرض کیا کیا میں اسے زم كدول أب نے سرمبارك سے اشارہ فرمايا بال! من في اسے (داعوں سے چباكر) زم كدوا كي كے سامنے إنى كاليك بالد فا آب ابنا وست مبارك اس من والت تع اور فرمات تع لاالله الآالله موت كے لئے سكرات بي مرآب في ابنا وست مبارك بلند فرمایا اورارشاد فرمایا که رفت اعلی من اعلی میں اے اپند ال میں سوچا بخدا اب آپ ہمیں پیندنہ فرمائیں مے (بخاری ومسلم) سعید این عبدالله این والدے روایت کرتے ہیں کہ جب اضار نے یہ محسوس کیا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نیادہ تاساز ہوگئے ہے تو انہوں نے مجد کا طواف شروع کرویا (یہ دیکو کر) حضرت عبداللہ این عباس سرکار ددعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربوے اور عرض کیا کہ انسار (اضطراب کے عالم میں) مجدے ارد کرد چردے ہیں اور ڈرتے ہیں چر فنیل حاضر ہوتے اور انہوں نے بھی می خردی ، پر مل حاضر موسے اور انہوں نے بھی می مثلایا ، تب آپ نے اپناوست مبارک بدهایا اور فرایا لو پکرد 'چنانچہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں آپ کا دست مبارک لے لیا ' پر آپ نے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو؟ عرض کیا ہم لوگوں کو آپ کی دفات کا اندیشہ ہے اور آپ کی خدمت میں اوگوں کے اجماع سے ان کی عور تیں چینے چاتے گئی ہیں استخفرت صلی الله علیہ وسلم (یہ عر) الحے اور حفرت ملی کے سارے باہر تشریف لائے ، حفرت ابن عبارات آب کے آجے جل رہے تے "آپ کا سرمبارک کرے سے بندھا ہوا تھا اور آپ محسیث کرقدم رکھ دہے تھے 'یماں تک کہ آپ منبری پہلی بیڑھی پر

تشریف فرا ہو سے اوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے اللہ تعالی کی جرو تا بیان کی اور ارشاد فرمایا او کو ایجے معلوم ہوا ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو گویا موت سے نفرت کرتے ہو اور پھرتم اپنے نہی کی موت کا افکار کیوں کرتے ہو ہمیا میں نے حمیس اپنی موت کی خرشیں پہنی کیا جمد سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء بیشہ زندہ رہوں کی خراس کے خراس پہنی کیا جمد سے پہلے مبعوث ہونے والے انبیاء بیشہ زندہ رہوں گا آگاہ رہو ایمی اپنے رہ سے بطنے والا بوں اور تم خود بھی اس سے بطنے والے ہو میں حمیس وصیت کرتا ہوں کہ جو اور بین مماجرین کو بھی بید وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی ارشاد فرما آسے ہیں ان سے بمترسلوک کرتا اور میں مماجرین کو بھی بید وصیت کرتا ہوں کہ وہ میں اللہ تعالی ارشاد فرما آسے ہیں ان سے بمترسلوک کرتا اور میں مماجرین کو بھی بید وصیت کرتا ہوں کہ وہ میں بین اللہ بھی طرح رہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرما آسے ہیں۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسُرِ إِلاَّ الَّذِينُ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُا إِل

جم ہے نبانے کی انسان بوے ضامید عی ہے کرولوگ ایمان لاے اور انہوں نے اجھے کام سے اور ایک دو مرے کو اعتقاد من کی فیمائش کرتے دہے اور ایک دو مرے کو پایٹری کی فیمائش کرتے دہے۔

تمام امور الله تعالی کے عمم سے انجام پذیر ہوتے ہیں ایسانہ ہو کہ نمی امری ناخیر جہیں اس کی تقبل پر اکسادے اس لئے کہ الله تعالی کسی کے جلدی کرنے سے جلدی تنہیں کر نامجو فض الله تعالی پر غالب ہونا چاہے گا اللہ اسے مغلوب کردے گا اورجو اللہ تعالی کو دموکہ دے گا اللہ تعالی اسے دموکا دے گا۔

فَهَلْ عَسَيُتُمُ إِنْ تَوَلَّيْتُمُ أَنْ تُفْسِلُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوُ أَرْحَامَكُمُ (پ ٣٠ ر ٤٠ الله عند ٢٠)

مواکر تم کنارہ کش رہوتو تم کویہ احمال می ہے کہ تم دنیا میں فساد مجادد اور آپس میں قطع رقابت کو-

میں حمیں افسار کے بارے میں خیری وحیت کرنا ہوں کیونکہ انہوں نے ہی تم سب سے پہلے مینہ میں اقامت افتیاری اور ایمان میں افلامی حاصل کیا جم اس کے ساتھ اس کے سے در کا تکہ وہ خود ضورت مند سے ویک انہوں نے تم کو اپنے آپ پر ترجع نہیں دی حالا تکہ وہ خود ضورت مند سے ویکو اگر کوئی دو مصول پر بھی حکومت پائے آلا اس کے اس کے دور کا در اس کی جو اس کے بار با بوں اور تم جرے بعد آنے والے اور تمارے مندے کی جگہ حوض ہے رکھنی اس کی ہوری وہ میں تم ہے آئے جارہا بوں اور تم جرے بعد آنے والے ہواور تمارے کا آبال کرتا ہے۔ اس کا پائی وہ دوست نیا وہ سفید ، مکس سے نیادہ لولیف اور شدسے زیادہ شیریں ہے جو اس کا پائی پی لے گاوہ بھی بیاسا نہ ہوگا اس کے محروم سے اس کی بیاسا نہ ہوگا اس کے محروم سے دیا دوست کی محروم کی دوست کی محروم کی دوست کی ہو ہے ہوا ہی کو اس کے دوست کی ہو کہ بی محروم کی دوست کی ہو ہو اپنی زیان اور ہاتھ کو مناسب باقوں ہے دوست کرتا ہوں میں جو میں گیا ہوگی ہے وہ بی تارہ بیا ہیں قریش کے لئے اس منازہ کہ میں ہورے ہیں آئر ہوگا ہیں قریش کے لئے اس منازہ کہ ہوں کہ اس کے اس کی دوست کرتا ہوں کہ تارہ ہو ہی ہوری ہوں کی توان کے آئم ہی ان کے مائے اس کی اس کی میں ہورے کی ان اور اس کی آئر ہوگا ہیں اور اس کی آئر ہوگا ہیں کی ان کی تارہ ہی اس کی اس کی اس کی اس کی تارہ ہی ان کے ساتھ اس کو کریں گیا وان کی آئر بھی ان کے ساتھ اس کی ساتھ ک

وَكَنَاكِكُنُولِنَى يَعُضَ الظَّالِمِينَ - (ب ٨ م ٢ آيت ١٣٠) اوراى طرح بم بعن كفار كوبعن كے قريب رئيس كے۔

حضرت عبدالله ابن مسعود موایت كرتے بي كه مركار دوعالم نے معرت ابو بكرالعديق سے ارشاد فرمايا اے ابو بكر يحد بوچو!

انهوں نے مرض کیا! یا رسول الله کیا اجل قریب اللی؟ آپ نے فرمایا اجل قریب الی اور فلک آئی ابو کرنے مرض کیایا رسول الله إ الله تعالى كا نعتين آب كومبارك مول مهم مد جاننا جائيج مين كه آب كمال تشريف لے جائيں معيج فرايا! الله تعالى كا طرف مدرة المتنى كى طرف كرجنت المادي كلاء اعلاء جام لبرز وفق اعلا اور خوهكوار زندگى كى جانب مصرت ابو بكرنے عرض كيايا رسول الله آپ کو حسل کون دے گا؟ فرمایا میرے خاندان کے وہ مرد جو قریب تر موں۔ پھرجو ان سے درا دور موں محفرت ابو بھرنے مرض کیایا رسول الله! بم آب كو كن كرون مي كفتاكين؟ فرايا ميران كرون من عماني الحداور معرك سفيد كرون من محرت الوبكرا عرض کیا ہم آپ پر کس طرح نماز (جنانه) پر حیس؟ ہم لوگ رونے لکے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی روئے اس کے بعد آپ نے فرایا ہی چپ ہوجاؤ اللہ تعالی تہماری مغرت فرائے اور تہمارے بی کی طرف سے تہیں بڑائے فرمطا فرائے بجب تم جھے حسل دیکر اور گفتا کرفارغ ہوجاؤ تو مجھے میرے اس جرے میں میری قبرے کنارے میری چارپائی پر لٹاویا ، پھر پھے دیرے لئے تھا چھوڑ دیا'سے پہلے جھ پراللہ تعالی نماز پر میں کے وہ اوراس کے فرشتے تم پر رحت بیمج رہے ہیں' پراللہ تعالی ملا مکد کو میرے اور نماز پڑھنے کی اجازت دیں مے چنانچہ اللہ تعالی کی محلوق میں ہے پہلے جرکیل میرے پاس اس مے اور میرے اور نماز ردمیں کے ، مرمیکا نیل ردمیں مے مراسرالیل مرملک الموت بت سے افکروں کے ساتھ ، مرتمام ملا کک واللہ ان سب برانی رجت نازل فرائے) پرتم لوگ ٹولی بناناکر آنا اور بھے پر انفرادی اور اجماعی طور پر صلوۃ وسلام کمنا ، جھے میری تعریف کر کے یا چی کر چلا کمایذامت دینا عمیں سے پہلے امام نماز پر معے ، پرمیرے گھرے افراد جو قریب تر ہوں پردورے اہل فائدان مردوں کے بعد عورتوں کی جماعتیں پرنچ معفرت ابو برنے دریافت کیا کہ قبرمبارک کے اندرکون اترے "آپ نے فرمایا کہ میرے فاندان کے کچھ لوگ جو قریب تر ہوں 'بت سے فرشتوں کے ساتھ تم انسیں دیکھ نسیں اؤ کے اور وہ تنہیں دیکھیں کے اب یماں سے اٹھواور ميرے بارے ميں بعد كے لوكوں كو بتلاؤ والم بقات ابن سعد) عبدالله ابن زمعہ روايت كرتے بين حضرت بلال روح الاول كى ابتدائى تاریخان می سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نمازی اطلاع دی آپ نے فرمایا ابو برسے نماز پر حانے كے لئے كو-ابن زمعہ كتے إلى كه ين با براكلا وروازے كے سامنے چولوكوں كے ساتھ حفرت عرص ورتے ميں نے حفرت مرح سے کما کہ اے عمرا آپ کھڑے ہوجائیں اور لوگوں کو نماز پر حادیں ، حضرت عمر نے نمازی نیت بائد می اور الله اگر کما کو تک آپ كى أوا زبائد منى اس لئے الله اكبر كنے كى آواز سركارووعالم صلى الله عليه وسلم نيمى سي اور فرمايا ابو كركمال بي عمر كانماز يوعانا نه الله كوليند آئے كا اور نه مسلمانوں كو اپ نے يہ جملہ تين مرتبه ارشاد فرايا ابو برسے كوكه وه اوكوں كو نماز يرحائي وعفرت عائشة نے عرض كيايا رسول الله! ابو بكر زم ول انسان بي أكروه آپ كى جكه كمرے موعة وان و كريد غالب آجائے كا اتخفرت ملی الله علیہ وسلم نے معرت عائشہ سے فرمایا کہ تم معرت بوسف کے ساتھ والی ہو ابو برے کمو کہ وہ لوگوں کو نماز برمائیں ا راوی کتے ہیں کہ عمرے نماز پر حالے کے بعد وہی نماز حضرت ابو بکرنے دوبارہ پر حمائی مضرت عمر عبداللہ ابن زمعہ سے کما کرتے تے کہ كم بخت و لے ميرے ساتھ يدكيا ظلم كيا كندا اگر جھے يد خيال ند ہو باكد تجے سركار ددعالم صلى الله عليه وسلم لے محم را ب و میں بھی نمازنہ پرما آعراللہ کتے ہیں کہ میں اس وقت آپ سے بھر کسی کونہ پایا معزت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اے معزت ابو بكرى طرف سے اس لئے عذر كيا قاكم آ يكوونيا كى رفيت نہ تھے۔ نيز ظافت من خطرواور بلاكت بمى بحر جے اللہ تعالى معوظ رکے اور جھے یہ ڈر بھی تفاکہ لوگ ہر کزیہ بات پند نہیں کریں گے کہ آپ کی حیات میں کوئی بھی آپ کی جگہ نماز پر معات الاید کہ خدای اس بات کو چاہے ، حضرت ابو برکے نماز پر حالے ہے لوگ حمد کریں تے اور ان سے سر کشی افتیار کریں اور پراجلا کمیں کے لیکن ہو تا دہی ہے جو اللہ چاہتا ہے 'اللہ نے النہیں دنیا و دین کی ہراس بات سے محفوظ رکھا جس سے میں ڈراکرتی تھی 'رابو واؤر نحوه مخترا")

حضرت عائشة فرماتی بین كه جس دن آب في دنيا سے بردہ فرمايا اس دن ابتدائي وقت من آپ كي طبيعت بكي تمي اوك يدو كي

كرخش خش اين كريط كے اور ائى ضروريات ين مصنول موسع مركارووعالم صلى الله عليه وسلم كياس مرف مورتين ره منین ام اس روز جس قدر روامید اور خوش تے اسے پہلے بھی نہ ہوئے تھے اس مرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے (مورتوں سے) فرایا تم لوگ میرے پاس سے جاؤ فرشتہ میرے پاس آنے کی اجازت ایک رہا ہے میرے طاوہ تمام مور تیں باہر چلی کئیں اپ کا سرمبارک میری کودیس تھا' آپ اٹھ کر بیٹے معے میں ہی کرے کے ایک کوشے میں ہوگئ 'آپ نے فرشتے سے در تک سرکوشی ک مراب في اواددى اوردواره ميرى كوديس اينا سرمبارك ركما "آب في مورون الدر الفيك فرمايا مين في من كيار معرت جرئيل عليه السلام وند تع "آپ نے فرمايا" اے عائش مع كمتى مواليد مك الموت تع جو ميرے پاس آئے تع اور مدرب تے کہ اللہ تعالی نے بھے آپ کی فدمت میں بھیا ہے اور عم دیا ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی فدمت میں ماضرنه موں اور اگر آپ اجازت نه دیں تووالی چلاجاؤں اور اگر اجازت دیں توما ضربوں اور اللہ تعالی نے جھے عم دیا ہے کہ میں أب كى روح اس وقت تك قبض ند كرول جب تك آب قبض كرف كي اجازت ندوين اب آب تحم فراكيم ؟ من في كما جو ب دور ہو یماں تک کہ جرئیل میرے پاس آئے اب جرئیل کے آنے کاوقت ہوگیاہے ، معرت عائشہ فراتی ہیں کہ سرکاردوعالم صلی الله عليه وسلم في مارے سامنے اليامعالمه ركماكه اس كا مارے پاس نه كوئي جواب تعااورند كسي متم كى رائے عنى چنانچه ممنے سكوت افتياركيا اور جميس ايبا محسوس مواكم كويا كوئى سخت آواز جمني پريتان كركى ب محمروالوں ميں سے بھى كوئى معالمے كى اجميت كے بيش نظر كي نسي بولا اس امرى بيت بم سب ك داول پر جمائى عضرت عائشه كتى بي اى وقت معزت جرئيل عليه السلام تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا میں نے ان کی آہٹ محسوس کمل محموالے جرے سے باہر چلے محے اوروہ اندر تشریف لے آئے اور کنے لگے کہ اللہ تعالی آپ کوسلام کتا ہے اور آپ کی مزاج رہی کرتا ہے مالا تک وہ آپ سے زیادہ آپ کی مالت سے باخیر ہے لیکن وہ مزاج بری کرے آپ کے شرف و کرامت میں اضافہ کرنا جاہتا ہے اور علوق پر آپ کی شرافت و کرامت ممل کرنا جاہتا ہے اور اے آپ کی امت کے لئے تغف بنانا جاہتا ہے سرکارووعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے قرایا میں وردمحسوس کر ماہول عصرت جرئيل عليه السلام نے فرمايا آپ كوخوشخېرى موالله تعالى جامتا ہے كه آپ كواس مقام تك پافيائے جواس نے آپ كے لئے تيار كر ركمات الخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا اع جرئيل! مك الموت ميرك باس اع تصاور امازت ما يك رب تص (آب نے پوری مفتلو کی نقل فرائی معرت جرئیل علیہ السلام نے فرایا یا محرا آپ کا رب آپ کا مفتاق ہے اور جو یکے وہ چاہتا ہے وہ اپ تو معلوم ہوچاہے ، مخد المك الموت في اج تك كى سے اجازت نہيں كى اور نہ استدہ مجى ليس مح محركونك الله آپ كے شرف كى يحيل جابتا ہے (اس لئے اجازت لی ہے) اور آپ كامشاق ہے "الخضرت صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا تواب تم مك الموت كي آية تك يمال عدمت جانا اس كي بعد آب في مورول كو اندر بلاليا اور فرمايا ال فاطمة ميرك قريب أو وه اپ کے اوپر جیک کئیں آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا معفرت فاطمہ نے سراٹھایا توان کی انگھوں سے آنسوبہ رہے تھے۔ اب نے دوارہ انس ای قریب اے کے لئے فرایا وہ آپ کاوپر جی کئیں۔ آپ نے ان کے کان میں مجمد فرایا اس کے بعد انہوں نے سرافیایا تو بس ری تھیں اور بنی کے مارے بات نہیں کریاری تھیں ہمیں ان کی بہ حالت دیکھ کریوی جرت ہوئی بعد میں ہارے پوچنے پر انہوں نے بتاایا کہ پہلی مرجہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے سے فرایا تھا میں اج انتقال کرنے والا موں میں یہ س کررولے کی وویارہ یہ فرمایا کہ میں نے افلد تعالی سے یہ دعا کی ہے کہ وہ میرے اہل و میال میں سب سے پہلے حمیس مجھ سے طائے اور میرے ساتھ رکھے میں یہ س کر جنے گلی کر معزت فاطمہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کے قریب کیا ، آپ نے انسیں بیار کیا ، حضرت عائشہ ممتی ہیں ملک الموت آئے انہوں نے سلام کیا اور اجازت عطا فرمائی 'ملک الموت نے اندر آکر عرض کیا اے جرآ آپ میں کیا تھم دیتے ہیں' آپ نے فرمایا مجھے میرے رب سے اہمی طادو کی الموت نے عرض کیا آج ہی طادوں گا' آپ کارب آپ کا مشان ہے اور اے آپ کے علاوہ کسی کا اتنا خیال نہیں ہے اور جھے کسی کے پاس آپ کے علاوہ اجازت کے بغیر

جانے سے نہیں روکالیکن آپ کی ساعت آپ کے سامنے ہد سے کد کروہ چلے گئے ، حضرت مائٹ فراتی ہیں حضرت جرکیل آئے اور سلام كرك كي كي رسول الله يه ميرا آخرى مرتبه آنا ب ان كيد مي جي زين برنس اترون كا وي لييد وي مي ب اورونیا بھی تھہ کردی می ہے ، جھے دنیا میں آپ کے علاوہ کی سے جاجت نہیں تھی اورنہ آپ کی خدمت میں ماضری کے علاوہ کوئی کام تھا اب میں اپنی جکہ فعرار ہوں کامعرت عائشہ فراتی ہیں کہ اس ذات کی جم سے فرکو جن کے ساتھ مبدوث کیا تھریں کی کو تاب بخن ند تنی اور معزت جرئیل کی مختلو کی دیت اور خاف ہم لوگوں پر اس قدر حادی تفاکہ ہم مردوں کو بھی بلانہ پارہے تے چریس سرکار ودعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنی اور آپ کا سرمبارک اپنی کودیس رکھ لیا یمان تک کر آپ پر ملے ہوئی طاری مونے کی اور پیٹانی مبارک پر پینے کے تطرے نمودار ہوئے اور اس قدر پیند بماکہ میں نے کی انسان سے اتا الید بتا ہوا نیں دیکھا میں اپنی انگی ہے آپ کا لیٹند ہو تھے رہی تھی آپ کے پینے میں جس قدر خوشبو تھی اس قدر خوشبو میں نے کسی چیز میں نسي پائى ،جب آپ كوب ہوئى سے كھ افاقہ ہو تا تعاقويس كہتى تھى ميرے ال باب ميرى جان اور رشتے وارسب اپ ير قربان مول اپ کی پیشانی سے اس قدر پینے کول تکل رہا ہے اس آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مومن کی جان بینے کی راو سے تکلی ہے اور کافری جان باجھوں کی راہ سے گدھے کی جان کی طرح اللی ہے اس وقت ہم مجرا کے اور ہم نے اپنے محموالوں کو ہلاتے کے لتے بھیجا سب سے پہلے جو محض ہارے پاس آیا وہ میرا بھائی تھاجس کو میرے والدئے میرے پاس بھیجا تھا محروہ آپ کود کھے نہیں پایا کوئکہ اس کے آنے سے پہلے ہی مرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی دوح پاک جسم اطبر کاساتھ چھوڑ چکی تھی اور اللہ ہی تے مردوں کو آنے سے روکا تھا کیونکہ اللہ نے آپ کا معالمہ حضرت جرئیل اور میکا کل کے سرو کردیا تھا جب آپ پر بے ہوشی طاری موتی و آپ فرائے بلکہ رفق اعلا اس سے معلوم ہو تا تھا گویا آپ کو بار بار افتیار ویا جارہا ہے ، جب آپ کو کلام کی سکت ہوتی و آپ ارشاد فرماتے نماز نماز عم لوگ نماز جماعت سے پر موے تو بیشہ متحد رہوئے 'نماز نماز 'آپ بار بار نمازی ومیت فرماتے رہے' یمال تک کہ نماز نماز کتے ہوئے جان جان آفرین کے سرد فرمائی۔(طبرانی کیر ابن عباس جابر اختلاف)

آپ کو بھی مراہ اور انس بھی مراہ پر آیامت کے روزمقدات این رب کے سامنے پیش کو گے۔

حضرت ابوبکر الصدیق اس وقت تمیاند حرث بنوا فرزج میں تے جب آپ کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثہ وفات کی اطلاع ہوئی آپ تشریف لائے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے اور جمک کریوسہ دیا 'اس کے بعد فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قرمان ہوں یا رسول اللہ! اللہ تعالی آپ کو دوبارہ موت نہیں دے گا بخدا آپ وفات پانچے ہیں 'ہر لوگوں کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا 'اے لوگو! ہو هنس محرکی مبادت کرنا تھا تو محد انتقال فرمانچے ہیں اور جو رہ محرک مبادت کرنا تھا تو محد انتقال فرمانچے ہیں اور جو رہ محرک مبادث کرنا تھا تو وہ دندہ ہے مرے گا نہیں 'اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔

وَمَا مُحَمَّدُ اللَّرَسُولُ قَدُ حَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ أَفَانُ مَّاتَ اُوْقَيْلَ انْقَلَبْنُمْ عَلَى اعْقَادِكُمُوَ مَنْ يَنْقَلِبُ الْمُسَلِّ أَفَانُ مَّاتَ اُوْقَيْلَ انْقَلَبُ مَعَلَى عَقِبَيْمِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْنًا (پ ٣٠ ر ٢٠ ايت ٣٣) اور محمد زے رسول من تو بين سواكر آپ كا انقال موجودے يا آپ شهيدى موجاتي توكياتم الله محرجاؤك اورجو منص النا محربى جادے كا و خدا تعالى كاكونى فضان نہ كرے كا۔

اس وقت لوگوں كا حال ايما مواكويا انهوں نے يہ آيت اى دن سى ب ( بخارى ومسلم عائشة ) ايك روايت ميں بيك جب حضرت ابو بركو الخضرت صلى الله عليه وسلم ك وفات ي اطلاع موتى توآب سركارودعالم صلى الله عليه وسلم ك جروم ماركه من ورود کے باوجود آپ قول و قعل میں مضبوط سے ، چنانچہ آپ سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر جھے ، آپ کے چرو مبارک پرے کرا مثایا۔ آپ کی پیٹانی اور رخماروں کو بوسدوا "آپ کے چرؤ مبارک پر ہاتھ مجیرتے جاتے تھے اور روتے ہوئے کتے جاتے تھے کہ میرے ال باب میری جان اور کمربارس کو آپ رِفدا ہو' آپ زئرہ بمی اجھے تھے اور انتال فراکر بھی اچھے ہں اپ کی وفات سے وہ بات ختم ہوگئی جو دو سرے انجیاء کی وفات سے ختم نہیں ہوئی تھی ایعی نیوت اپ کا مرجہ نا قابل بیان ہے اور اے سے برترہے اپ مخصوص ہوئے والیے کہ سب کے لئے ذریعہ تلی بن مجے اور عام ہوئے والیے کہ ہم سب آپ كے باب ميں يرار ہو مح اگر آپ كى دفات آپ ك اختيار سے ہوتى تو ہم ارے غم كے اپ آپ كوہلاك كروالت اور اگر آپ ہے میں رونے ہے مع نہ فرمایا ہو آت ہم آپ کے غمیں آجموں کا سارا پانی بمادیے لیکن جوبات ہم خودے دور نہیں کرسکتے وہ جدائی اور فراق کا رنج ہے اے اللہ! تو یہ باتی مارے حضور تک پنچادے اے مم! آپ اپنے بدورد کار کے پاس میں یا در کمیں اور جمیں اپنے ول میں جگہ دیں اگر آپ اپنے بیچے سکون نہ چموڑ جائے تو کون تماجو آپ کی جدائی کی وحشت ہے نجات یا آاے الله! اپنے ٹی تک ہمارا حال پنچادے اور آپ کی (یا داوراتاع کو) ہم میں محفوظ فرما (ابن ابی الدنیا کابن عم صفرت عبدالله ابن عمر كتے ہيں كہ جب حضرت ابو برالعديق جرة مباركه ميں تشريف لائے اور آپ نے درود رد ما "آپ كى شام كى تو كمروالوں نے دور سے ردنا شروع کیا جس کی آواز با ہر تک سی می جیسے ہی حضرت ابو بر کچے فرائے گروالوں کے شور میں اضافہ ہوجا آ ان کا کریہ کی طرح رکتای نیس تعا یمان تک کدایک فض دروازے پر آیا اوراس نے محروالوں کوسلام کرے یہ آیت پر حی-

<sup>(</sup>۱) مجھے کس دوامیت کی اس نہیں کی ۔

كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةً الْمَوْتِ (ب 'ر 'آيت ) برنس كوموت كاذا نقه چكمناب

اور کف لگاکہ اے کھوالو! اللہ ہرجانے والے کا ظیفہ ہاور ہر رخبت کے لئے ملنا ہے اور ہر خوف کے لئے تربات ہے ، ہی اللہ ہی ہے امیدر کھو ، ای پرا مخاور کھو ؛ جب لوگوں نے یہ آواز سی تو جیب معلوم ہوئی۔ سب کھوالے ہے آواز سی کرجی ہو گئے ، وہ اللہ ہی ہدانے کا ساللہ منقطع ہو گیا تو آواز بھی معدوم ہوگئ ، کی نے باہر جاکر دیکھا کوئی موجود نہ تھا جگروالے پھر روئے گئے ، وہ اس کی حدوثا وہ بان کی می دوثا وہ بان کی حدوثا وہ بان کی حدوثا وہ بان کی می دوثا وہ بان کہ موجود کہ موجود ہیں اس کی حدوثا وہ بان کی میں میں نے جس کی آواز معروف میں بان اللہ علی اللہ می کی میں موجود کی موجود کی اللہ تو می ہوگئے ہیں اللہ می کی اللہ می کی دونوں خصر اور الیاس ملیما السلام تھے اور سرکار دوعالم معلی اللہ علی وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے (این الی الدنیا ، اللہ علی علیہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے (این الی الدنیا ، اللہ علی علیہ وسلم کے جنازے پر حاضر ہوئے تھے (این الی الدنیا ، اللہ علی

تعقاع ابن عمو في سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ك خطب كى يورى تفسيل بيان كى بعد فرات بين كه حضرت ابو بكر العديق خلب كے لئے كوئے موسے اور ايما خلب ديا كم لوگ ب اختيار موكر دوتے رہے ان كے خطب كا پشتر صد ورود وسلام ك مضامین پر مشمل تھا ابتدا میں آپ نے اللہ تعالی کی حمد و تا عبیان کی اور کما میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود حمیں ہے ، وہ مکتاب اس نے اپناوعدہ سچاکیا اس نے اپنے بندے کی مدی اور تھا کفارے افکروں کو فکست دی اوریہ بھی کوای دیتا ہوں کہ محرصلی الله علیه وسلم الله کے بعرے اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور یہ می گوای دیتا ہوں کہ کتاب ایس بی ہے جیسی اتری وین ایسان ہے جیسے شروع ہوا اور مدیث الی بی ہے جیسی میان فرمائی اور قول ایسان ہے جیسا کہ فرمایا اور الله تعالی کملا ہوا حق ب اب الله! رحت نازل كرمحر يرجو تيرب بندك تيرب رسول تيرب ني تيرب حبيب تيرب اين تيرب منخب اور برگزیدہ ہیں الی رحت نازل کرکہ تونے اپنی علوق میں سے کی پر نازل نہ کی ہوا اے اللہ! اپنی رحمتیں موو کرم اور برکتیں سيد الرسلين عاتم النيني المام المتقين كے ساتھ مخصوص فراجو قائد خير الم خراور رسول رحت بيل الد توان كا قرب زياده كر ان كى جحت بدى كر أن كامقام بلتد كراور انسي البيه مقام محود پر مبعوث فرما جس پر اولين و آخرين سب رفتك كرين اور آپ ك مقام محود يرفائز مونے سے قيامت كے دن جميں نفع بنچا اور دنيا و آخرت من آپ كے عوض قو جارے ورميان مواور آپ كو جنت ين درج اوروسيلي بنيا الدالله محراور آل محرراني رحت اوربركت نازل فرا- جيساك توف معرت ابرايم عليه السلام رائی رحت و برکت نازل فرائی- بلاشد ولائل تعریف اور بزرگ ہے اے لوگوا جو مخص محری مبادت کر ما تھا سو آپ کا انقال ہوچکا ہے اورجو اللہ کی عبادت کرتا تھا سواللہ تعالی زعدہ ہے مرانس ہے اللہ تعالی نے مرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں يكنى ثم كو آگاه كديا تفا-اس كئے تم آپ كوب ميرى سے مت بكارد اس كئے كداللہ تعالى في الله عليه وسلم ك لتے جو چز تمارے پاس ہے اس کے بجائے وہ چزیند فرائی جو اس کے پاس ہدا بنا واب مطاکر نے کے اقدانس اپنے پاس بلایا اورتم ين ابن كتاب اورابين في كي سنت كو قائم مقام بنايا جو مخص ان دونول پر كاريم بو كا دوناف بو كا اورجو مخص ان دونون من فرق كرك كادواس آيت شريف كامكر موكا

يَاأَيْهَا الَّذِينُ آمَنُواكُونُو اقَوْ امِينَ بِالْقِسُطِ (پ ۵'ر ١٤ آيت ٣٥) الكِينَ النَّهَا اللَّهِ اللهُ المان والوانساف برخب قائم رہے اور الله كے لئے كوائى دين والے رہو۔

حمیں شیطان تمارے نی کی وفات سے غافل نہ کردے اور حمیں تمارے دین سے مراہ نہ کردے ہم شیطان پر خیرکے ساتھ جلدی کرداس طرح تم اسے عاجز کردو مے اسے مملت نہ دو درنہ وہ تم سے آلے گااور حمیس فتنے میں ڈال دے گا معرت

عبدالله ابن عباس كتے بين كه حضرت ابو بكرائي خطب فارغ موت تو حضرت عمرے ارشاد فرمايا اے عمر مجھے معلوم مواہ كه تم يد كتے موكه محد صلى الله عليه وسلم نے وفات نيس پائى كيا تهيس يا د نيس كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فلال دن يه ارشاد فرمايا تما اور فلال دن يہ بات ارشاد فرمائى تمى اور الله تعالى نے اپنى كتاب ميں فرمايا ہے۔

اَنْکُمَیْتُ فُواْنِهُمْ مَیْتُونَ (پ ۲۳ ر ۱٬۲۳ ساس) آیت ۳۱۰س) آپ کو بھی مرتا ہے۔ آیت ۱۳۰۰س)

ابوجعفر کتے ہیں کہ قبر شریف میں لدے اندر آپ کا بستراور چاور بچائی گئی اور اس کے اوپر ان کپڑوں کا فرش کیا گیا جو آپ پہتا کرتے ہے۔ پھر آپ کفن میں لیبیٹ کر اس میں لٹائے گئے جمویا آپ نے اپنی وفات کے بعد کوئی مال نہیں چھوڑا اور نہ اپنی زندگی میں اینٹ پر اینٹ اور پانس پر پانس رکھا 'آپ کی وفات میں مسلمانوں کے لئے تھمل عبرت اور اسوؤ صنہ ہے۔

حضرت ابو بکرالصدیق کی وفات: جب حعرت ابو بکڑی وفات کا وقت قریب آیا تو حعرت عائشہ آئیں اور آپ نے بید شعر برما۔

> لَعَمُرُكَمَا يُعُنِى الشَّرَاءُ عَنِ الْفَنَى -إِذَا حَشُرِ جَتُ يُوُمَّا وَصَاقَ بِهَا الصَّدُرُ (فداك تم ودلت آدى كهم نين آتى جب سائس بولاً به اورسيد تك بوجا آب) بيس كراب ني ابنا چرو كول ديا اور فرايا ايسامت كو بلكه يون كرو

وَجَاءَتُسَكُرَ وَالْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَمَاكُنْتَ مِنْهُ تَجِيْد (ب ٢١ م ٢٠ م ٢٠ ١٠) اورموت ي في آيت ١)

میرے بید دونوں کیڑے ویکھو ، مجھے ان دونوں میں طسل دینا اور اننی دونوں کیڑوں میں کفتانا اس لئے کہ نے کیڑے کی ضورت مردوں کی بد نسبت زندوں کو زیادہ ہے ، حضرت عاکشہ نے ان کی وفات کے وقت یہ شھر پڑھا۔

فَعَالُ لِمَايُرِيُكُ (ب ٣٠، ١٠) وه الت ١١) وهو عاماً المايُريُكُ (ب ٢٠٠ ما)

حضرت سلمان الغاري آپ كى عيادت كے لئے محة اور كينے كا اب ابو كرا بميں كچه وصيت يجي ومايا الله تعالى تم پرونيا مح كرنے والے بن عم اس ميں ے مرف اس قدر اينا جس ے گذر بر موجائ ويكو جو منص منح كى نماز اواكر تا ہے وہ اللہ ك ذے میں ہوجا آے ، تم عمد فکن کرے اس کی تحقیرمت کرورند تم مندے بل دونے میں جاردو تے اور جب معرت الو محملوا دہ عار موصحے اور لوگوں نے ان سے درخواست کی وہ خلیفہ مقرر کردیں تو انہوں نے حضرت عمرابن الحطاب کو خلیفہ مقرر کردیا الوگوں نے کها آپ نے ایک سخت دل اور درشت مزاج آدمی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے ؟ آپ اس سلسلے میں اپنے رب کو کیا جواب دیں مےج فرمایا بیں یہ کول گا کہ میں نے تیری محلوق پر تیری محلوق میں سے بہتر مض کو خلیفہ مقرر کیا ہے کیر آپ نے معرب مو کو بلایا 'وہ ائے اب ان سے قرایا میں جہیں ایک ومیت کرنا ہوں یا در کھوکہ اللہ کا ایک جن دن میں ہے اگر کوئی رات میں وہ جن اوا كرك والشداع قول نيس كريا اورايك حق رات مس باكر كوئى رات من اواكر عنووه قول نيس بويا اوا فل اس وقت تك قول نیس ہوتے جب تک فرائض اوا نہ کے جائیں واست کے دوزجن لوگوں کے بارے بھاری بول مے وہ ان کے بول مے جنول نے دنیا میں جن کا اتباع کیا ہوگا اور اسے ہماری سمجما ہوگا اور اس ترازد کا جن جس میں صرف جن ہو یہ ہے کہ اس کاوزن نیادہ ہواور قیامت کے دن جن لوگوں کے پاڑے بلکے ہوں کے دہ ان کے ہوں کے جنوں نے باطل کا اور کیا ہوگا اور اے بلکا سمجا ہوگا اور اس ترازو کاحق جس میں باطل کے علاوہ کھے نہ رکھا جائے یہ ہے کہ وہ مکی ہو اللہ تعالی نے اہل جنت کاؤکران کے اچھے اعمال کے ساتھ کیا ہے اور ان کے برے اعمال سے درگذر فرمایا ہے ، کمنے والا کتا ہے کہ میں ان سے کم ہوں اور ان کے درج تک میری رسائی میں ہے اور اللہ تعالی نے اہل دونی کا ذکر بہے اعمال کے ساتھ کیا ہے اور جو نیک اعمال انہوں نے کے ہیں وہ ابنی پر رد کردیے ہیں کے والا ہوں کتا ہیک میں ان سے افعال موں اور اللہ تعالی نے آیات رحمت اور آیات مذاب میان فرائی ہیں باکہ مومن کو رقبت می مواور ور می مواور اپنے آپ کوہلاکت میں نہ والے اور اللہ سے من کے سوائمی جزگی تمناند كرے اگر تم في ميرى يه وميت ياور كمي او موت سے زيادہ كوئي عائب حميس مجوب نہ ہوكا اور موت سے حميس كوئي مفر حميل ہے اگرچہ تم میری وصبت پر عمل نہ کرو لیکن اس صورت میں موت سے زوادہ کوئی غائب تممارے زویک مبغوض حسین ہوگا مالانکه موت آکردے کی تم اے عابر نس کر سکت۔

حفرت سعید ابن المسبع کتے ہیں کہ جب حفرت ابو کرکی وفات کا وقت قریب آیا تو کو محابہ آپ کے پاس آئے اور کئے گئے اے اور کئے گئے اے ظیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ توشہ عطا فرائمی ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ کا طال ہے۔ حضرت ابو کرڑ نے ارشاد فرمایا جو مختص یہ کلمات کہ کر مرحائے گا اللہ تعالی اس کی مدح کو افق مین میں جگہ دے گا۔ لوگوں نے عرض کیا افق مین کیا چزہے؟ فرمایا عرش کے سامنے ایک میدان کا نام افق مین ہے۔ اس میں اللہ کے باغ "نسری اور دور فت ہیں۔ اے ہر موذ سو مرتبہ جزے ؟ فرمایا عرش کے سامنے ایک میدان کا نام افق مین ہے۔ اس میں اللہ کے باغ "نسری اور دور فت ہیں۔ اے ہر موذ سو مرتبہ

الله کی رجت و جانب لی ہے۔ جو قض یہ گلمات مو مرتبہ کے گاا فلہ تعالی اس کی روح کو اس میدان میں رکے گاوہ گلمات یہ ہیں۔
اے اللہ اور در مرا گروہ دو نرخ کے لیے 'اے اللہ اور محجہ جنت والے گروہ میں کر اور دو نرخ والے گروہ میں نہ کر 'اے اللہ اور خلوق کے اور اس میں پیدا گئے ہے۔
اے اور و مرا گروہ دو نرخ کے لیے 'اے اللہ اور محجہ جنت والے گروہ میں کر اور دو نرخ والے گروہ میں نہ کر 'اے اللہ اور بعض کو بر بخت بنایا اور بعض کو مراہ بنایا اور بعض کو مراہ بنایا اور بعض کو بر بخت بنایا اور بعض کو بیدا کرنے ہے کیا۔ بخت 'بعض کو کراہ بنایا اور بعض کو راہ یاب' بس تو مجھے اپنی نافرانیوں سے بر بخت نہ بنا 'اے اللہ اور بر فس کو بیدا کرنے ہے کہا جو اپنی خاص میں استعال کرنے 'اے اللہ اور بر بر ہوں ہو جھے تھے ہے ترب کردیں 'اے اللہ اور بر بر ہوں کو بھی اس سے کسی کو مفر نہیں ہو سکت کر میں وہ باتمیں جاہوں ہو جھے تھے ہے ترب کردیں 'اے اللہ اور دونر ہو ہوں ہو جھے تھے تھے ترب کردیں 'اے اللہ اور دونر ہو ہوں کر 'اے اللہ اور خواں کے ہا اور شروہ نوں بیدا کے ہیں اور ان میں سے ہراکہ کے لئے عامل بیدا کے ہیں جو ان بر کسی ہو اس کر 'اے اللہ اور خواں ہوں کر 'اے اللہ اور خواں ہوں کہ اور اس کہ ہو کہ ہوں کہ اور اس میں خواں ہوں کہ اس سے خواں دے اور ان میں ہوں کو نہیں اور ان میں خواں ہوں کہ اور کردی کے اور اس کے کہ کول دے اور اسے میرے قلب کی زمنت بعادے 'اے اللہ اور کے اور کو میں اور ان میں خواں ہوں کہ کو بیدی کی اور ان کا مرجع اپنی ذات کو بنایا 'تو جھے مرتے کے بعد پاک زندگ دے اور شری اور ان کا مرجع اپنی نوا میاں کہ کہ کول دے اور اسے میرے قلب کی زمنت بعادے 'اے اللہ اور کے اور خواں ہو کہ کی اور ان کا مرجع اپنی ذات کو بنایا 'تو جھے مرتے کے بعد پاک زندگی دے اور ور جھے اپنی قربت سے نواز 'اے اللہ اور کے اور خواں ہوں کی اور اس کا مرجع اپنی کرتے قربا یہ کہ کہ کیا گول دے اور اس کا مرجع اپنی تر ہو کہ کو کرا کہ کرا کہ کری امید تو ہو کہ کہ کہ کی اور اس کا مرجع اپنی کے ہوں گول ہوں کو کرنی کی کو کر کی امید تو ہو 'اے اللہ اور کو کر کے کرا کہ کری امید تو کہ کہ کہ کہ کہ کی امید تو کہ کہ کہ کو کر کے کہ کو کر کے کرا کہ کرتے کر کی امید تو کہ کہ کہ کی کو کر کی امید تو کی کہ کہ کو کر کی امی

حضرت عمرابن الحطاب كي وفات : عمد ابن ميون كت بي كه من مي اي دن مج جماعت من شريك تماجس دن حعرت عرز ذخی ہوئے میرے اور ان کے ورمیان مرف عبداللہ ابن عباس سے جب حضرت عرود منول کے درمیان سے لذرت او مجد در کے لئے ممرجات اگر کوئی خلل دیکھتے تو ارشاد فراتے سیدھے ہوجاؤ اور اگر کوئی خلل نہ پاتے تو آھے بدھ جاتے اور نماز شروع قرائے اکثراو قات کیلی رکعت میں سورہ ہوسف اور سورہ فحل وغیرہ پڑھتے کیماں تک کیدلوگ نماز کے لئے جع موجاتے ابھی انہوں نے تھیر تحریدی کی تھی کہ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے ساکہ بھے کی گئے نے قل کروا ہے ایا کاٹ کھایا ہے ' یہ اس وقت کماجب ابولولوں نے آپ کو دو دھاری تلوارے زخی کیا 'وہ بدبخت دونوں مغوں کے درمیان میں سے تلوار لے كر بعا كا اور مغول ميں دونوں ست كمرے ہوئے لوگوں كو زخى كيا اس واقع ميں تيرہ آدى زخى ہوئے ان ميں سے نواورايك روایت کے مطابق سات آدمی جاں بی ہو محے 'جب ایک مسلمان نے اسے بھا محے ہوئے دیکھا تو آبی جادر اس کے اور وال دی اس پر بخت نے یہ محسوس کرنے بعد کہ اب میں پکڑا جاچکا ہوں خود کٹی کرلی او مرحضرت عمراین الحطاب نے حضرت مرد الرحمٰن ابن عوف کا بات کار آھے کردیا تاکہ وہ نماز پر حادیں ،جولوگ حضرت عمرے قریب تھے انسوں نے اس تمام واقعہ کامشاہدہ کیالیکن جولوگ مجد کے مخلف موشوں میں تے یا بینے تے انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ کیا داقعہ ہوا ہے ،بس ا چانک انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضریت عمری اواز انی بعد ہوگئ ہے ، چنانچہ انہوں نے زور زور سے سجان الله سجان الله کمنا شروع کیا ،عبد الرحن ابن عوف نے معظم مازردهی عبر سب لوگ نمازے فارغ موسے و حضرت عمرابن الحفاب نے حضرت عبدالله ابن عباس سے فرمایا جاکرد میمو عص من المارا ب راوی کتے ہیں کہ ابن عباس کھ در کے لئے غائب ہوئے اور واپس اگر بتلایا کہ مغیروابن شعبہ کے غلام نے یہ حرکت کی ہے، معرت عمریے ارشاد فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے، میں نے تو اس کے لئے سلوک کا تھم دیا تھا، محرفرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں تھی و اور تیرا باب ی چاہتے ہیں کہ مید میں کافروں کی کارت ہوجائے، معرت عباس کے پاس بت سے کافر غلام سے عضرت عبداللہ ابن عباس کے عرض کیا اگر تھم ہو تو ان خدا موں کو قتل

کردیا جائے ' فرمایا! اب قل کرتے ہو جب وہ تمارا کلہ پڑھنے گئے 'تمارے قبلے کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے گئے اور تمہاری طرح بچ کرنے کرانے ہو کہ میست بھی نازل طرح بچ کرنے گئے 'اس کے بعد انہیں گھرلایا گیا 'ہم بھی ساتھ تنے 'لوگوں کا حال یہ تھا کہ گویا ان پراس سے بدی معیست بھی نازل نہیں ہوئی تھی 'بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ کوئی نقسان نہیں ہوگا 'کھور کا شربت لایا گیا آپ آپ نے پیا لیکن زخم کے رائے ہے ہا ہر تل گیا ' بھردودہ پایا گیا وہ بھی ہا ہر تل گیا 'اس وقت لوگوں کو یہ بھی ہوگا کہ اب بھی ہوگیا کہ اب بی سے بیا لیکن زخم کے رائے ہے ہا ہر تل گیا ' بھردودہ پایا گیا وہ بھی ہا ہر تل گیا 'اس وقت لوگوں کو یہ بھین ہوگیا کہ اب بی نہیں سے ہوگا۔

رادی کتے ہیں کہ ہم حضرت عرای خدمت میں حاضرہوئ اوگ آپ کی تعریف میں رطب اللّان سے ایک نوجوان نے کما اے امیرالمومنین آپ کواللہ تعالی کی طرف سے خوشخری ہو "آپ کورسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا شرف ماصل ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنول نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پر آپ منصب خلافت پر فائز ہوسے اور آپ نے عدل و انساف ے کام لیا اب بہ شمادت آپ کو مطاکی می ہے ، حضرت عمر نے فرمایا میری خواہش ہے کہ یہ تمام امور میرے لئے کافی موجائيں 'ندان سے مجھے نفع بنچ اور ند ضرر مو'جب وہ نوجوان بدباتیں کرکے واپس چلا کیا تواس کا تبند گنوں سے بیچ لک کر نين كوچمورہاتما "ب نے لوكوں سے فرمايا اس نوجوان كووائس لے كرميرے پاس آؤ وونوجوان آيا آب نے اس سے فرمايا بينے! ا پنا تمبند اور انعالو! اس طرح یه کرا مجی در تک چلے گا ورب فعل تقوی ہے بھی بہت قریب اس کے بعد اپنے ساجزادے ہے فرایا اے عبداللہ! محمد پر کتنا قرض ہے، چنانچہ حساب لگایا گیا، معلوم ہوا کہ کم وہیش چھیای بزار ہے، اپ نے فرایا اگر حرک مرانے کے مال سے یہ قرض اوا ہو سکے تواس کے مال سے اوا کرنا ورنہ بنوعدی ابن کعب سے ما تکنا اگر ان کا مال بھی کافی نہ ہو تو قریش سے درخواست کرنا اس سے آمے مت بوحمنا اور میرایہ قرض اوا کردینا اور اب ام المومنین حضرت عائشا کی خدمت میں جاد اوران سے کو کہ عرآب کو ملام کتا ہے امیرالمومنین مت کتا اس لئے کہ آج میں مسلمانوں کا امیر ضیں ہوں اور کمتا کہ عمر ابن الخطاب است دونوں ساتھوں کے ساتھ دفن موسے کی اجازت چاہتا ہے ، حضرت عبداللہ ابن عمر محے ، سلام کیا اور اجازت ما کی مراندرداهل موے دیکھا کہ وہ بیٹی موئی دو رہی ہیں " آپ نے عرض کیا عمراین الخلاب آپ کو سلام کہتے ہیں اور اسے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہج ہیں محرت عائشہ نے فرمایا یمال میں خود اپنی تدفین چاہتی تھی لیکن میں آج محرکواہے آپ پر ترج دی موں جب آپ وائیں پنے و لوگوں نے کما مبداللہ ابن عمر آمے ہیں ، معزت عمر نے فرمایا بھے افعاد ، چنانچہ ایک منفس نے سارا دیکر بھایا "آپ نے بوج اکیا خرب؟ عبداللہ نے عرض کیا آپ کوجو بات محبوب ب وہ بوری ہوئی۔ ام المومنین نے آپ کواجازت دیدی ہے ، فرمایا المحد للہ اسے اسے زیادہ اہم بات کوئی دو سری نہ تھی ،جب میں مرحاوں و میراجانہ لے كرجانا كرسلام كرنا اور كمنا عراجازت ما تكاہے أكر اجازت ال جائے توجعے اندر لے جانا اور أكر الكار كرديں تو مسلمانوں كے قبرستان میں لے جانا۔

راوی کتے ہیں کہ اس دوران اُم الموشین صرت حفظ تشریف الا کمی ، حورتی انسی دھاری ہوئی تھیں ، جب ہم نے دیکھاتی اٹھ کھڑے ہوئے وہ اندر تشریف لے گئیں اور پکھ دیر ان کے پاس دوتی رہیں ، پھرلوگوں نے اجازت ما گی ، حضرت حفظ کھرکے اندر چلی گئیں ، ہم نے اندر جلی گئیں اس ذمہ داری کے لئے ان لوگوں سے زیادہ کوئی فض اہل نہیں ہے جن سے مرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم ہم سے پردہ فرمائے تک راضی رہے ، آپ نے حضرت علی معالی : دیر ، طوق سعد اور حبدالر من کے نام بھی کئے اور فرمایا کہ عمر اللہ ایس محرک اور فرمایا کہ میں ہے ، یہ بات آپ نے پکھ اس انداز سے فرمائی کہ حبداللہ این محرک دلوگی ہوجائے اگر اہارت سعد کی طرف خطل ہوجائے تو نبداور نہ جو بھی امیر ہے اس سے دومائی کہ عمر اللہ این عمر کی دلوگی ہوجائے اگر اہارت سعد کی طرف خطل ہوجائے تو نبداور نہ جو ہمی امیر بین مماجرین مدھاہے ، میں نے اسے خیاف اور فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اولین مماجرین مدھاہے ، میں نے اسے خیاف اور فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اولین مماجرین مدھاہے ، میں نے اسے خیاف اور فرمایا کہ میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اولین مماجرین

کے لئے وصیت کر تا ہوں کہ ان کا مرتبہ بچانا جائے 'ان کے ناموس کی حافظت کی جائے 'میں افسار کے ساتھ بھی خیری وصیت کر تا ہوں کہ جنوال کی جائے اور خطاکار کی ہوں 'یہ وہ لوگ ہیں جنوں نے بہال اور ایمان میں سب پہلے جگہ بنائی ہے "ان کے کیوکار کی نیکی قبول کی جائے اور خطاکار کی خطاء سے درگذر کیا جائے اور میں دو سرے شہوں کے باشدوں کے لئے بھی خیر کی وصیت کر تا ہوں کیونکہ وہ لوگ اسلام کے معاون 'بیت المال کے لئے سرمایہ اکٹھا کرنے والے اور دشنوں کے لئے باحث فیظ ہیں 'ان سے اس مال کے علاوہ بچھ نہ لیا جائے ہوان سے زاکد ہو اوروہ بھی ان کی رضامندی سے 'میں اعراب سے بھی خیر کی وصیت کر تا ہوں 'اس لئے کہ بھی اصل عرب ہیں اور بھی اوگ اسلام کی اصل ہیں 'ان کے ذاکد اموال میں سے لے کر ان کی ختراء میں تعلیم کرویا جائے اور میں اللہ اور اس کے سول کے حمد کا حوالہ دیتے ہوئے یہ وصیت کر تا ہوں کہ وہ مسلمانوں کا حمد بورا کرے اور ان کی حقاظت کے لئے دھنوں سے جنگ کرے اور ان کی استظامت نیادہ کی امرکا مقلف نہ کرے۔

راوی کتے ہیں کہ جب آپ وفات پاگے وہم آپ کا جنازہ لے کرچے 'آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر پہنچ کر عبداللہ ابن عرف سلم کیا اور عرض کیا کہ عمراین الحفاب اجازت چاہے ہیں ' معرت عائشہ نے فرایا انہیں اور لے آو' چنانچے لوگ انہیں اندر لے گئے اور صاحبین کے برابر میں جو جگہ فالی تھی وہاں وفن کرویا 'آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جرئیل علیہ السلام نے جھے سے کہا کہ عمری موت پر اسلام روئے گا (ابو بکر الآجری فی کاب الشرط 'ابی این کھی ) معرت عرفی میت کو چارپائی پر رکھ دوا گیا' لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھرلیا اور آپ کے لئے مغفرت و عباس کتے ہیں کہ معرت عرفی میت کو چارپائی پر رکھ دوا گیا' لوگوں نے انہیں کے معرف کے میرے کائد سے نور سے پوٹر کر جھے ورایا' ہیں نے بچھے مزکر دیکھا تو وہ معرت علی این ابی طالب تھے 'انہوں نے معرت عمری وفات پر اظہار افسوس کیا اور فرایا آپ نے کوئی ایا گخص اپنے بعد نہیں چھوڑا جس کے عمل پر من اللہ تاب کوئی ایس سوچا کہا تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ کردے گا کہ تکہ ہیں آپ کے عمل پر مزالپند کرتا ہوں 'بخدا ہیں یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں رفیقوں کے ساتھ کردے گا کہ تکہ ہیں یہ امید کرتا تھا اور یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالی اور عروا عمر نے میں ابو بکراور عروا عمر ان اور اور عرفے کی ایک اور عروا علی ہوئے ہیں یہ امید کرتا تھا اور یہ سوچا کرتا تھا کہ اللہ تعالی مرف کے بعد بھی ) آپ کو ان دونوں کے ساتھ رکھ گا۔ (بغاری و مسلم)

اور المسابن حزن المشرى كت بين كداس وقت من مجى وبال موجود تعاجب حضرت عثان في المنظمة من الله على الله من الكاتفا اور الموجود ا

مرب کے ایک بھی روایت کرتے ہی کہ جب صرت مثان کو زخمی کیا گیا اور خون آپ کی دا رُمی پر بنے لگاتو آپ کی زبان پر ب الفاظ تے ولا الله الله آنت سُبُح انگ آنی کُنٹ مِن الطّاليمين" اے الله میں ان لوگوں سے تیرے بی دریع انقام جاہتا ہوں اور اپنے تمام معاملات میں تھے سے مدیا تکا ہوں اور جس امرین تولے جھے جٹا کیا ہے میں اس پر تھے بی سے مبرکا

خوابال بول۔

حضرت على كرم الله وجد كى شهادت : امن منال كتے بين كه جس دات كى ميح كو حضرت على كرم الله وجد ذخى بوك آپ اللوع فرك وقت آدام كرد به تتے اين التياج آپ كو نماذكى اطلاع دين كے آيا الله كا بعيت كر بعارى تمى اس كئے آدام كرتے دہے ، تيس مرجد آيا تو آپ الله كر جال كئے آدام كرتے دہے ، تيس مرجد آيا تو آپ الله كر جال دين اس وقت بدا شعاد آپ كى نيان بر بھے۔ دين اس وقت بدا شعاد آپ كى نيان بر بھے۔

أَشُدَدُ حَيَّارِيْمَكُ لَلْمَوْتِ فَإِنَّ الْمَوْتِ لَاقِيْكَا وَلاَ تَخِزَعُ مِنَ الْمُؤْتِ لِنَا حَلَّ بِعَلِيْكَا

موت کی تیاری کر اس لئے کہ موت تھے سے طاقات کرنے والی ہے 'جب وہ تیرے آگان بی قدم رکھے آواس سے محبرانا جب آپ مھوٹے وروازے پہنچ آبین علم نے آپ پر خلہ کیا اور آپ کو جنید کردیا 'آپ کی ساجزادی حضرت اٹم کلوم باہر لکلیں اور کنے گلیں کہ میچ کی فماز کو کیا ہو گیا ہے کہ جیرے جوہر کو بھی اس بیں خل کیا گیا اور جیرے والد بھی اس میں حمید ہوئ ویش کے ایک محلی روایت ہے 'فرائے بین کہ جب این ملم نے حضرت ملی کر خطہ کیا آوانسوں نے بے سافت نرایا رب کوبہ کی خم بین کامیاب ہو کیا محضرت محد این ملی فرائے بین کہ جب حضرت ملی کو زخی کیا گیا آوانسوں نے اپنے بیوں کو وصیت کی اور مرتے دم تک سوائے لاالہ الله اللہ کہ کہ جس کھا۔

جب حضرت امام حسن کو ہر طرف ہے محیرلی کیا اور ذیرگی کی کوئی امید ہاتی نہیں ری تو ان کے ہمائی حضرت امام حسین کے کما اے ہمائی تم کیوں محبرا رہے ہو'تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی این ابی طالب کی طرف بوعو ، وونوں تممارے ہاپ ہیں اور خدیجہ بنت خوطد اور فاطمہ بنت محمد کی طرف بوعو' یہ دونوں تمماری مائیں ہیں' مخزہ اور جعفر کی طرف بوعو یہ دونوں تممارے ہیا ہیں' حضرت حسن نے جواب دیا ہمائی! ہیں اس لئے تحمیرا تا ہوں کہ ایک ایسے امرے سابقہ ہے کہ اس سے پہلے مجمی اس سے سابقہ نہیں بڑا ، محد ابن الحن بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے صغرت حسین کو محیر لیا اور یہ بھین ہوگیا کہ وہ لوگ قل کے بغیر نہیں رہیں سے قوانسوں نے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے حمد و قام کے بعد ارشاد قربایا جو حالات ہیں وہ تسارے سامنے ہیں ، دنیا بدل بھی ہے اور اس میں تغیروا تھے ہوچکا ہے 'ونیا صرف اتن باتی رہ مگی ہے جتنی تری برتن میں بائی کرانے کے بعد باتی رہ ممل نہیں کیا جا سکتا اور باطل سے کرانے کے بعد باتی رہ ممل نہیں کیا جا سکتا ہوں اور فالموں کے باز نہیں رہا جا تا 'یہ اس کئے ہوا کہ مومن صادت اللہ علی اور فالموں کے باز نہیں موت کو سعادت سمجتا ہوں اور فالموں کے باز نہیں رہا جا تا 'یہ اس کئے ہوا کہ مومن صادتی اللہ سے طاقات کی خواہش کرے 'میں موت کو سعادت سمجتا ہوں اور فالموں کے ایک میں اور میں موت کو سعادت سمجتا ہوں اور فالموں کے ایک میں آت

ساتد دندگی کوجرم تصور کرتاموں۔

موت تے وقت خلفائے اسلام امرائے کرام اور صحابہ عظام کے اقوال : جب معرت معادیہ ابن الی سغیان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا بھے افغاکر بٹھادو 'لوگوں نے بٹھادیا' آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور تھے بیان کرتے رے ، مردونے کے اور ارشاد فرمایا اے معاویہ یو ژھاپے میں اللہ کی یاد آئی اور دور انحطاط میں ذکر خدا زبان پر آیا اس وقت خیال کیوں نہیں آیا جب جوانی کا در دعت سرسبروشاداب تھا 'یہ کمہ کراس قدر روئے کہ آواز بلند ہونے گی۔ ساتھ میں یہ دعامجی کرتے رب اب الله! سخت ول كنكار بورْ مع بررحم فرما "اب الله! لغوشين معاف كراور خلاول ب مرف نظر فرما اور اس مخض ك ساتھ علم کامعاملہ کر ،جو تیرے سواکی سے امید نہیں رکھتا اور تیرے علاوہ کی پر بھروسا نہیں کرنا ، قریش کے ایک مع میان کرتے ہیں کہ وہ پچھ لوگوں کے ساتھ مرض وفات کے دوران حضرت معاوید کی خدمت میں ماضر ہوئے ،ہم نے ان کے جم میں جمریاں ویکمیں 'آپ نے حمدو تناء کے بعد فرمایا 'ونیا تمام وی ہے جو ہم نے ریکمی ہے اور جس کا ہم نے تجربہ کیا ہے 'ہم نے اس کی رونتی کا استقبال كيا اورعيش كى زعد كى سے للف اعدوز موت ليكن الجي بچه بى المح كذرے تھے كد ديائے تمام رو نقول اور ميش كوشيول كو سمیت لیا اری کے بعدرت کاف ذالی اب دنیائے ہمیں کو کھلا اور بوسیدہ کردیا ہے اور اب وہ ہمیں ملامت کرنے کی ہے العنت بالى دنيار، اور تف باي كمرر وابت كر معرت معادية في ان الري ظلي من ارشاد فرمايا الداوكوايو كميق كرما ے وہ کا فات ، میں نے تمهاری امارت کا بار سنبمالا 'اب جو مخص میرے بعد تمهار اامیرینے کا وہ جمعے نیاوہ برا ہو کا بھیے جمعیے سلے کے امراء جھے بھڑتے اے بزید! جب میں مرحاؤں و جھے کی سجعد ار اور حمید انسان سے خلوان اس لئے کہ محلند انسان کواللہ کے نزدیک ایک مرتبہ ماصل ہے اور نور نور دورے تجبیر کمنا ، پھر فزانے میں سے ایک معال تکالنا اس میں مرکار دوعالم صلى الله عليه وسلم كے پي كرے ہيں آپ كے پي بال اور ناخن ہيں 'بال اور ناخن ميرى ناك منه مكان اور آ كويس ركا ديا اور كررك كفن كے اعد ميرے جم كے اور ركدينا اسے بزيد والدين كے بادے مي ميرى وميت بروميان وينا۔ جب تم ميرى عضين اور تدفین سے فارغ موجاد تو بھے ادر ارم الرا مین کو تما چھوڑونا ، جراین متبہ کتے ہیں کہ جب حضرت معاوید کی وقات کا وقت قريب آيا قو آپ نے فرمايا كاش! من قريش كا ايك بموكا فض مو آاوراس منصب خلافت برفائزند مو آ

حبرالملک ابن موان نے انقال سے پہلے دمش کے اطراف میں ایک دھوئی کو کڑے دھوتے ہوئے دکھ کر کما کاش! میں ایک دھوئی ہو تا اور جملے ماصل نہ ہوتا ابو دھوئی ہوتا اور جملے ماصل نہ ہوتا ابو مال کے ماسل کے جہ مارے خلفاء اور حکام موت کے دقت اس حال کی تمنا حازم کو جب اس قول کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خلفاء اور حکام موت کے دقت اس حال کی آرزو نہیں کرتے کی محض نے عبد الملک ابن موان سے مرض کرتے ہیں جس میں ہم ہیں اور ہم موت کے دقت ان کے حال کی آرزو نہیں کرتے کی محض نے عبد الملک ابن موان سے مرض وفات میں مزاج رسی کی اور پوچھا اے امیرالموسنین! آپ خود کو کیما پاتے ہیں 'جو اب دیا میں خود کو ایما پاتا ہوں جیما اس آیت میں وفات میں مزاج رسی کی اور پوچھا اے امیرالموسنین! آپ خود کو کیما پاتے ہیں 'جو اب دیا میں خود کو ایما پاتا ہوں جیما اس آیت میں

ندکورہ و کَلَقَدُ جِنْدُرُو نَافَرَادی کمَا خَلَقْنَا کُمْ اَوْلَ مَرَّةٍ وَ تَرَکْنُمُ مَا خَوْلُنَا کُمُ وَرَاءَ طُهُوْرِ کَهُ (پ ٤) ر ٤ ان آیت ۵٥) طُهُوْرِ کَهُ (پ ٤) ر ١٤ آیت ۵۵) اور تم مارے پاس تنا تنا آگے جس طرح ہم نے حمیس اول بارپیدا کیا تنا اور تم مارے پاس تنا تنا آگے جس طرح ہم نے حمیس اول بارپیدا کیا تنا اور تم مارے پاس تنا تنا آگے جس طرح ہم نے حمیس اول بارپیدا کیا تنا اور تم مارے پاس تنا تنا آگے جس طرح ہم نے حمیس اول بارپیدا کیا تنا اور جو پھے ہم نے تم کو دوا تنا اس کو

اپنے پیچیےی چموڑ آئے۔

حضرت عمرابن عبد العزيز كى الميد محترمه فاطمه بنت عبد الملك كمتى بيس كه ميرب شوبرائ مرض وفات بين بيد دعاكرت رجع تح كه اب الله! ميرى موت كولوكون به ظاهرمت كرنا الوركيم بى ديرك لئے فلى رہے ، چنانچه جس روز آپ نے وفات پائى ميں آپ كے پاس سے اشھ كرچلى مى اور دو سرے كمرے ميں جاكر بيٹھ كى جس كا ايك دروا زوان كى كمرے ميں بھى كھلا ہوا تھا ، ميس نے آپ كويہ آيت برجے ہوئے سا۔

تِلْكِ النَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِينُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ اللَّهُ فَيْ الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ اللَّهُ فَيْنَ لَا يُرِينُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّا لَاللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُو

یہ عالم آخرت ہم ان ی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بدا بنا جاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا اور نیک متبحہ متل لوگوں کو لما ہے۔

اس كے بعد آپ خاموش ہو گئے بدب مل في دير تك آواز حيس سي و تشويش موتى اور ايك غلام كو بيجا كه وه يہ جاكرد كھے كدكيا آب سوك ين افلام نے جاكرد كما اور دورے أيك جي ارئ من مى تيزى سے كرے ميں وافل موتى ويكا آب بيشہ كے لئے سونے تے ممی ف انقال سے پہلے آپ سے دمیت كى درخواست كى اب نے فرایا ميرے اس مال سے ورو جميس محى ایک دن اس حال میں پنچنا ہے ، روایت ہے کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی تو ایک طبیب کو بلایا کیا اس نے معائد كرنے كے بعد كما ميرے خيال سے انسى ز برويا كيا ہے، محصان كى موت كا خوف ب، صفرت عمرابن عبدالعرز نے فرايا جے ز بر مس ریا جا تاکیاتم اس کی موت ہے بے خوف ہوجاتے ہو طبیب نے بوچھا! امیرالمومنین کیا آپ کو زہر کا احساس ہو کیا تھا وال مجے ای وقت معلوم ہوگیا تھاجب زہرمیرے مید میں برا تھا علمیب نے کما آپ کوعلاج کرانا چاہیے۔ مجھے آپ کے تعس کے بط جائے کا اندیشہ ہے وایا کمال جائے گا۔ بھیا میرے رب کے پاس جائے گاجو جانے کی بھڑن جگہ ہے کندا اگر جھے معلوم ہو آ كدميرى شفاميرے كان كى لوكياس بي من تب بھى التوند بيعانا اے الله! مرك لئے اللى الله قات من خركر اس واقعے ك بعد آپ چندون حیات رہے کتے ہیں کہ وفات سے پہلے آپ روٹے گئے او کول نے مرض کیا امیرالمومنین کول روتے ہیں؟ آپ كوتوخش مونا جاست كه الله تعالى ير آب كوزريع سنين زنده كي بي اور انساف كابول بالا فرمايا بي آب فرمايا كيا مجه كمرا نسیں کیا جائے گااور اس علوق کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا تخدا اگر میں نے ان میں عدل کیا ہوگا ، تب ہمی جھے اپنے نفس پر خوف ہوگا کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی جب پیش میں کرسکے گا۔ الآب کہ اللہ تعالی بی اسے جبت کی تعلیم دے اور اس صورت مين جاراكيا مال موكا-جب بم في مدل سه وامن بها إموكا ادر انساف كي وي كي موكى يد كد كران كي الكيس چلك آئين اس كے بعد مكورى دير زندہ رہے ، جب وفات كاونت بوا فرمايا جھے بھادو اوكوں نے انسى بھاديا اس كے بعد كنے اے اللہ میں وہ ہوں جے عم دیا کیا مراس نے کو تای سے کام لیا جے مع کیا گیا مراس نے عم عددلی کی لیکن لا الله الآ اللہ کے باب میں میں نے کو آئی نسیں کی مجرا پنا سرافها یا اور دیر تک ایک طرف دیکھتے رہے الوگوں نے پوچھاکیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا میں پھے سز بوشوں کو دیکھ رما مول جوند انسان بي اورند جن-

ہارون رشید سے معقول ہے کہ انہوں نے موت کے وقت اپنا کفن خود پند کیا اور اے دیکھتے تے اور یہ آیت الادت کرتے تھے۔ مَااعْنی عَنِی مَالِیکُھا کُی عَنِی سُلطانِیک (پ ۲۹۰ر ۵٬۲۶ سے ۲۹۰۸)

مرا ال مير ، وكام نه آيا - ميرى جاه بحى محمد ع كذر كى-

مامون نے راکھ بچائی اور اس پرلیٹ میا اور کینے لگا اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نیس اس مخص پر رحم کرجس کا ملک نوال پذیر ہوچکا ہے استعم اپنی موت کے وقت کہنا تھا کہ اگر جھے معلوم ہو تاکہ میری عمراتی مختصر ہوتی کہی وہ کام نہ کرتا جو

میں نے کئے ہیں' متمر باللہ وفات کے وقت سخت بے چین اور مضطرب تھا اوگوں نے کما امیرالمومنین آپ کھرائیں نہیں' آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے' اس نے کما اس کے علاوہ پکو نہیں کہ دنیا رخصت ہوگئی ہے اور آخرت آپکی ہے' ممواین عاص نے وفات کے وقت صندو قول کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹوں ہے کما کہ ان صندو قول گوائدر کی چیز کے ماجھ کون لے گا' پھر فرمایا کاش! اس میں بینکنیاں ہو تیں' مجاج نے آپی موت کے وقت کما اے اللہ! میری منفرت قربا کو گئے ہیں کہ قومیری مغرب نہیں کرے گا' مر ابن عبدالعزیز تجاج کے اس کلمہ پر حیرت اور رشک کیا کرتے تھے جب حضرت حسن بھری کے سامنے اس کا یہ مقولہ نقل کیا گیا تو انہوں نے دریا فت کیا کہ کیا واقعی اس نے ایسا کما تھا' کہنے والے نے عرض کیا جی ہاں! فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی ہو۔

المِثْلِ هٰذَافَلَيْعُمَلِ الْعَامِلُونَ (ب ١٣٠ ٢ ٢٠ ١٠ ١٠ ١٠) الي بي كامياني كامياني كالي المنظم المراد والول كو مل كرنا عاصف

فض کے سامنے اس کی موت کے وقت آیا اور کنے لگا کہ تم نے نجات پالی اس نے کما میں تھے ہے اب بھی خطوہ محسوس کرتا ہوں۔ ایک پررگ وفات کے وقت روئے گئے 'لوگوں نے بچھا کیوں دورہ ہیں؟ فرایا! یہ آیت روئے بچور کردی ہے۔ راتہ مائیکٹے بیال المشمون الدمنے قبیل کرتے ہیں۔ حضرت محسن ایک ایسے فض کے پاس تشریف لے مجے جو نزع کے عالم میں تھا بس جان سردی کرئے والا قعا اور فرایا! جس کام کی ابتدا ایسی ہو اس کی انتها ہے ورنا چا ہے اور جس کی انتها ایسی ہو اس کی ابتدا میں مواس کی ابتدا میں مواس کی ابتدا ایسی ہو اس کی ابتدا ایسی ہو اس کی انتها ہے وقت حضرت جند بغوادی کی فدمت میں حاضر تھا۔ اس دن جعد تھا اور نوروز بھی تھا 'نزع کے وقت بھی وہ قرآن پڑھے رہے یماں تک کہ انہوں نے پورا قرآن پڑھا ہی ہے میں کہ انہوں نے پورا قرآن ہو حائی ہو سے موش کیا ابوالقا ہم! اس حالت میں بھی آپ نے فتم کرایا 'فریا بھے نوادہ اس کا مشتق کون ہوئے جو نے جان جان جان آفریں کے میرو کردی۔

حَنِينُ فَلُوْبِ الْعَارِفِينَ إِلَى الذِّكُو وَنِذَ كَارُهُمْ وَقْتَ الْمُنَاجَاةِ لِلسِّرِ الْمِيْرَتُ كُوْشِ لِلْمَنَابَا عَلَيْهِمْ فَاعْفُوا عَنِ النَّبَا كَاعْفَاءِ ذِى السَّكْرِ هُمُو مُهُمُو جَوَّالَةُ بِمَعَيْكِرٍ بِهِ أَهْلُ وَدِ اللّهِ كَالاَ نَجْمِ الزَّهْرِ بِهِ أَهْلُ وَدِ اللّهِ كَالاَ نَجْمِ الزَّهْرِ فَاجْسَامُهُمْ فِي الْاَضِ قَلْلا نَجْمِ الزَّهْرِ وَارْوَاحُهُمْ فِي الْحَجْبِ نَجْوَ الْعُلا تَسْرِى وَارْوَاحُهُمْ فِي الْحَجْبِ نَجْوَ الْعُلا تَسْرِى وَارْوَاحُهُمْ فِي الْحَجْبِ نَجْوَ الْعُلا تَسْرِى وَارْوَاحُهُمْ فِي الْحَجْبِ نَجْوَ الْعُلا تَسْرِى

(مارفین کے ول خفیہ مناجات کے وقت ذکرو تذکار کے مشاق رہے ہیں کا کے جام ان پر گروش کرتے ہیں اور وہ ونیا سے اس طرح فا فل ہوجاتے ہیں جس طرح نشے میں جلا محض تمام یا تیں بحول جاتا ہے ان کے افکار ایسے میدان کو اپنی جولا تگاہ بناتے ہیں جال اللہ کے محسن روش ستاروں کی طرح جلوہ بھیرتے ہیں ان کے جم زمین میں بے جان نظر آتے ہیں اور دو میں بائد ہوں کی طرح محسن وہ اس جگہ محسرتے ہیں جمال حبیب قریب ہوتا ہے ، پھرانہیں کی معیدت

یا ضرر کا حساس جیں ہو یا۔)

حصرت جید بورادی ہے کہا کیا کہ ابوسید الزاز پر موت کے وقت وجد کا زیردست فلبہ تھا، فرمایا مجب جیس کہ ان کی روح شرک اشتیاق کے باعث پرواز کرجاتی، والنون ہے موت کے وقت ہو جھا گیا کہ آپ کیا چاہجے ہیں، فرمایا! جس موت ہا کہ گھ شرک اشتیاق کے باعث پرواز کرجاتی، والنون ہے موت کے وقت ہو جھا گیا کہ آپ کیا چاہجے ہیں، فرمایا! جس موت ہا کہ کھا اللہ کی معرفت چاہتا ہوں، ایک بزرگ سے عالم نزع جس کما گیا اللہ کو ایک فقیر آیا اور ملام کرکے کئے لگا کہ یمال کوئی الی مالی سوری گیا ہوں، ایک بیروں میں انسان مرسک الور کی ایک مساف سوری گیا ہوں اور اس جو بہن الور کی ایک جس بھی تھا، اس محص نے تجدید وضو کیا اور کو کہ کہ بتالوی وہاں بائی کا ایک چشم ہی تھا، اس محص نے تجدید وضو کیا اور کی کھی اور اس جگ بہنا چو اس جا تھائی کی تھی باؤں پھیلا کرلیٹا اور مرکبا ابوالعباس الدیٹوری کی مجل میں ایک عورت کو حال آئیا اور وہ چیخ کی ابوالعباس نے اس سے فرمایا مرحا، وہ مورت اٹھ کردروازے کی طرف جلی دروازے پر بہنج کر مزی اور ابوالعباس کی طرف و کھی کر کئے گی کو جس مرتی ہوں اور یہ کہ کرزجن پر کرپڑی دیکھا تو ہے جان مربی تھی تھی ابوعل

الروذباری کی بھیرہ فاطمہ سے مروی ہے کہ جب ابوطی الروذباری کی وفات کا وقت قریب آیا توان کا مرمیری کودیں تھا انہوں نے انکسیس کھولیں اور کنے لگے کہ یہ آسان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں "یہ جنتی سجادی می ہیں اور یہ کنے والا کہ رہا ہے اے ابوطی ہم نے تھے ایک بلند مرہے پر فائز کردیا ہے اگرچہ تواس مرہے کا خواہ شند نہ ہو 'جروہ یہ شعریز سے لگ

وَ حَفَّكَ لَا تَظَارْتُ إِلَى سِوَاكَا بِعَيْنِ مَوَدَّةٍ حِتَّى أَرَاكَا أَرَاكَا أَرَاكَا أَرَاكَا أَرَاكَا أَرَاكَا مُعَلِّبِي بِفُنُونِ لَجِظِ أَرَاكَا وَ بِالْحَدِّ الْمُورَّدِ مِنْ حَيَاكًا وَ بِالْحَدِّ الْمُورَّدِ مِنْ حَيَاكًا

(اور جراح سے ہے کہ میں جرے مواکی پر اللت کی نظرند ڈالول مال تک کہ تھے وکے لوں میں ویکتا مول کہ تو چھم ہاراور حیاء کے باحث مرخ موجانے والے رضاروں سے مزاوع ہے)

حضرت جند بندادی سے کس نے کمالا الد الّا الله الّا الله كو انهوں في جواب واكيا من بحول ميا بول كداسے و كرون؟ جعفراين تعیرے بران الدیوری سے جو قبل کے خادم تے دریافت کیا کہ موت کونت قبل کا کیا مال تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ قبل نے فرایا کہ میرے اور ایک مض کا آیک درہم ہے جو ظلم کی راہ سے میرے پاس آیا تھا مالا کہ میں فے اس کی طاق سے لئے الگ درہم کے تواب کی نیت سے بزاروں درہم صدقہ کے ہیں لین دورہم آئ بھی میرے دل میں جانس کی طرح جمتا ہے ، مرفرایا کہ مجھے نمازے کے وضو کرادو۔ میں نے وضو کرادیا لیکن داوھی میں خلال کرتا بھول کیا اس وقت آپ ہول جیں پارہے تھے اس لئے آپ نے میرا ہاتھ پاوا اور اپی وا وسی میں خلال کدیا ، پر انقال فرا سے ، جعفریہ واقعہ من کردو نے ملے اور کہنے لگے کہ تم ایسے فض کے بارے میں کیا کو مے جس سے عمرے افری تھے میں ہی شریعت کے اداب فت نہیں ہوئے بشراین الحارث پر جاں تی سخت تی می نے کماکہ تم جو موت سے اس قدر پریثان ہو اشار دنیا چو اکر جانا نیس جائے اکنے لکے نیس بلک اللہ تعالی کی خدمت میں ماضر ہونا ایک بہت مشکل کام ہے اصالح ابن مسارے کی اے کما کہ کیا آپ اسے ہوی بچوں کے بادے میں کوئی ومیت نیں کریں ہے؟ فرمایا! مجھے شرم اللہ ہوں اللہ تعالی کو چھوڑ کرائے بچوں کو کسی اور کے سرد کروں جب او سلمان دارانی کی دفات کا وقت قریب مواتو آپ کے ساتھی آپ کے پاس اے اور کنے گئے آپ دوس در مواس لئے کہ آپ رب خورر جم كياس جارب مو البياغ فرماياكياتم يد نيس كت كدورواس لئه كدتم رب كياس جارب مو جومعول فلطيول كاحساب ل كا اور بدے كنابوں يرعذاب دے كا ابو برالواسطى سے لوكوں نے مرض كياكہ جميں وصبت فراكي ارشاد فرمايا تم سے اللہ تعالى ی جو مرادے اس کی حاطت کرو ایک بررگ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کی ہوی دونے لیس اپ ان سے فرمایا کون روتی ہو؟ ہوی نے جواب دوا میں آپ پر روتی ہوں ورایا اگر رونای ہے آوا ہے آپ پر روز میں قواس دن کے لئے چالیس برس ہے رورہا موں ، حضرت مند کتے ہیں کہ میں مری مقلی کی میادت کے لئے گیادہ اس دقت مرض دفات میں جملاتے میں فات ے بوج کیس طبعت ہے۔ جواب میں انہوں نے یہ شعرراحا۔

كَيْفَ أَشْكُو اللَّى طَيِيْنِي مَالِئِي وَالْذِي مَالِئِي وَالْذِي وَنَ طَبِيْنِي وَالْذِي مِنْ طَبِيْنِي

(میں اپنے طبیب سے اپنے حال کا کیا حکوہ کروں۔ اس لئے کہ میرایہ حال میرے طبیب ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔) حضرت جنید کتے ہیں کہ میں انہیں چکھا کرنے لگا کنے لگے وہ مخض بھے کی ہوا سے کیالبغف اندوز ہو گاجو اندرسے جل رہا ہو۔ پھریہ تین اشعار پڑھے۔ اَلْمَلْبُ مُخْتَرِقٌ وَالنَّمْعُ مُسُنَبِقُ وَالنَّكُرْبُ مُخْتَمِعٌ وَالْطَّبُرُ مُفْتَرِقُ كَيْفَ الْقَرَارُ عَلَى مَنْ لَا قَرَارَ لَهُ مِمَّا جَنَاهُ الْهَوَي وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ يَارَبِ إِنْ يَكُ شَنَى فِيْهِ لِى فَرُجُ يَارَبِ إِنْ يَكُ شَنَى فِيْهِ لِى فَرُجُ فَامْنُنُ عَلَى بِهِ مَانَامَ بِي رَمَقَ

(دل جل رہا ہے اور آکسیں افک باری ہیں درد جع ہے اور مبر منتشرہے اس مض کو قرار کیے حاصل ہو جے شوق محبت اور خلق نے ہے قرار کرد کھا ہو۔ اے افلد! اگر کی چزیں میرے لئے کشادگی ہوتو جھے پر اس کا فضل فراجب تک جھے میں زندگی کی رمت ہے۔)

> إِنَّ بَيْتًا أَنْتَ سَاكِنَهُ عَيْنُ مُخْتَاجٌ إِلَى السُّرُجِ وَجُهُكَ الْمَامُولُ حُجَّنَنَا يَوْمَ يَاتِى النَّاسُ بِالْحُوَجِ لَا أَنَاحَ اللهُ لِي فِرُجُا يَوْمَ ادْعُو مِنْكَ بِالْفَرْجِ

(وہ کمرجس میں تو رہتا ہے کی چراخ کا محاج نہیں ہے تیری ذات کریم جو ہماری امیدوں کا مرکزہے ہماری جست ہوگی جس مون اللہ جست ہوگی جس ون اللہ علی جست ہوگی جس ون اللہ علی ہے کہ اس مال سے کشادکش چاہوں اللہ تعالی مجھے کشادگی عطانہ کرے۔)

یان کیا جا گاہے کہ ابو العباس ابن صطاع حضرت جنید کے پاس نرع کے عالم بیں پنچے اور سلام کیا، صفرت جنید نے اس وقت تو جاب نہیں دیا گئی ہونیا رخ بیلے جواب نہیں دے سکا، کھر فرایا بھائی! بیس دکھنے پڑھ رہا تھا اس لئے جواب نہیں دے سکا، کھراپنا رخ بیلے کی طرف کیا اور تجبیر کہ کروفات پاکئے ہمائی ہے وفات کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا تھا، فرایا! اگر موت کا وقت قریب نہ ہو تا قبی تہیں کہ عمل کیا تھا، فرایا! اگر موت کا وقت قریب نہ ہو تا قبی کہ نہ نہ تا تا، بیس اپنے ول کے دووازے پر چالیس برس تک کھڑا رہا، جب بھی کی فیر نے اندر کھنے کی کوشش کی بیس رکاوٹ بن کر کھڑا ہوگیا، معتمر کتے ہیں کہ جب تھم ابن عبد الملک کی وفات ہوئی تو جس وہاں موجود تھا، اندر کھنے کی کوشش کی بیس رکاوٹ بن کر کھڑا ہوگیا، معتمر کتے ہیں کہ جب تھم ابن عبد الملک کی وفات ہوئی تو جس وہاں موجود تھا، کے تکھیں کمولیں اور پوچھا یہ کون فضی پول رہا ہے۔ جس نے اپنا تام نظایا 'اس نے کہا ملک الموت بھے ہے کہ درہ بیس کے تکھیں کمولیں اور پوچھا یہ کون فضی پول رہا ہے۔ جس نے اپنا تام نظایا 'اس نے کہا ملک الموت بھے ہے کہ درہ بیس کے میں ہر بی کے ساتھ نری کا معالمہ کرتا ہوں یہ کہ کرجاں بی ہوگیا، جب یوسف ابن اسباط مرض الوفات بیس جلا ہوئے تو حذیف ان کے پاس آئے اور کہنے گئے اے ابو محمد! یہ گھراہٹ اور پریٹائی کا وقت ہے؟ یوسف نے کہا بیس کی خوائ اور کسے اللہ تعالی کی تھدیت نہیں کی خویش نے اند تعالی کی تھدیت نہیں کی خویش کے اللہ تعالی کی تھدیت نہیں کی خویش کے اللہ تعالی کی تھدیت نہیں کی خویش کے ساتھ تعالی کی تھدیت نہیں کی عمل سے اللہ تعالی کی تھدیت نہیں کہ کے کہ وہ موت کے وقت یقین کے ساتھ اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ اس نے اپنے کی عمل سے اللہ تعالی کی تھدیت نہیں کی عمل سے اللہ تعالی کی تھدیت نہیں کی مقدیت کے موت کے وقت یقین کے ساتھ اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ اس نے اپنے کس عمل سے اللہ تعالی کی تھدیت نہیں کہ کوشک کے اس کے اس کے کہ کہ کے دو موت کے وقت یقین کے ساتھ اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ اس نے اس کے کہ کی عمل سے اللہ تعالی کی تعدیل کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کہ کو کے کہ کہ کہ کوئی کرتا ہے کہ کی عمل سے اللہ تعالی کی تعدیل کے کہ کی خوائی اس کی کھرا کی کی کے کہ کہ کہ کوئی کی کہ کی کہ کہ کہ کرتا ہے کہ کی کہ کرتا ہے کہ کی کہ کرتا ہو کی کہ کہ کرتا ہے کہ کی کوئی کے کہ کی کوئی کرتا ہ

نہیں کی مغازل کتے ہیں کہ میں ایک بزرگ صوئی کی خدمت میں حاضرہوا وہ اس وقت بیار تھے میں نے ساوہ یہ کہ رہے تھے کہ
اے اللہ! تو سب کو کر سکتا ہے ، مجھ پر رحم فرما ' ایک بزرگ مشاد دینوری کے پاس ہوت وفات پنچے اور ان کے لئے وعاکی ' اے اللہ
! ان کے ساتھ ایبا سلوک کیجے ویبا معالمہ کیجے ' یہ وعاس کو وہ جننے گئے اور کھنے گئے کہ تمیں برس سے جھے پر جنت اور اس کی نعتیں
پیش کی جارہی ہیں لیکن میں انہیں نگاہ بحر کر دیکھا بھی نہیں ' دویم سے موت کے وقت کما گیا کہ لا الہ الا اللہ کو ' انہوں نے کما میں
اس سے بمتر کوئی بات نہیں کہ سکنا ' حضرت سفیان توری کو بھی وفات سے پہلے کلئے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئے۔ انہوں نے فرمایا
کیا وہاں کوئی اور بات نہیں ' مزلی امام شافعی کی خدمت میں آپ کے مرض وفات کے دوران حاضر ہوئے اور دریا فت کیا اے ابو
عبد اللہ! آپ نے کس حال میں صبح کی ' آپ نے فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی کہ دنیا سے رخصت ہو تا ہوں ' ووستوں سے جدا
ہوں ' اپنے برے اعمال سے ملتا ہوں اور جام فتا بیتا ہوں اور اللہ کے پاس جاتا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ میری موح جنت کی طرف '

جَعَلُتَ رَجَائِی نَحْوَ عَفُوکَ سُلَمَا بِعَفُوکَ رَبِّی گانَ عَفُوکَ اَعُظِمَا نَجُودُ وَ تَعُفُو مِنْ ۖ وَ تَكُرُمَا فَكَيُفَ وَقَدُ اَعْنُوی صَفِيْکَ آدما فَكَیْفَ وَقَدُ اَعْنُوی صَفِیْکَ آدما لَمَّا قَسُتَ قَلِبِي وَضَاقَتُ مَنَاهِبِي تَعَاظَمَنِي خَبِي فَلَمَّا قَرَنْتَهُ فَمَا زِلْتَ ذَا عَفُو عَنِ النَّنْ ِلَمُ تَزَلُ وَلَوْلَاکَ لَمُ يُغُونُ بِإِبْلِيْسَ عَابِدُ

(جب میرا ول سخت ہوا اور میری را بیں مسدود ہو کئی او بی نے جرے طوے اپنی امید کو سیڑھی بنالیا میں نے اپنے کتابوں کو برائی کے اعتبارے نمایت براسم میا الین جب تیرے طوب موازنہ کیاتہ تیرے طوکو برا پایا تو بیٹ کتابوں کی بخش کرتا ہے۔ اگر تو نہ ہو تا تو کوئی عابد کسی الیس سے کراہ نہ ہو تا اس نے تو تیرے پاکباز بڑے آرم کو کمراہ کیا)

احمد ابن المخمد سے وفات کے وقت ایک مسئلہ دریافت کیا گیا 'سوال من کران کی آنکمیں بحر آئیں اور کہنے گئے اسے بیٹے! اس دروازے پر بچانوے برس سے دستک دے رہاتھا 'اب کھلنے کا وقت آیا ہے 'معلوم نہیں سعادت کے ساتھ کھلے گایا شقادت کے ساتھ 'اب مجھے جواب کی فرصت کماں؟

یہ ہیں بزرگان دین کے اقوال' جوان کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں' اصل میں بعض لوگوں پر وفات کا خوف غالب رہا۔ بعض پر رجاء' بعض پر شوق اور محبت' اس لئے ہر مخض نے اپنے حال کے اعتبار سے تعتکو کی' اس لئے یہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان میں کوئی تعناد نہیں ہے۔

تھیجت مؤرثر ہے اور ففات تیزی ہے آنے والی ہے 'پہلا جا آئے 'اور دو مرے کو کوئی مثل نہیں ہے 'البید ابن حفیر کہتے ہیں کہ بھی کئی جاندے پر اس طرح نہیں گیا کہ میرے ول میں اسکے علاوہ کی اور چیز کا خیال آیا ہو 'اور اسکے علاوہ بھی کوئی بات سوتی ہو کہ اسکے ساتھ کیا ہونے والا ہے 'اور وہ کن طلات ہے دو چار ہوگا 'جب بالک ابن دینار کے بھائی کا انقال ہوا تو بالک ابن دینار ان کے بھائی کا انقال ہوا تو بالک ابن دینار ان کے بھائی کا انقال ہوا تو بالک ابن دینار ان کے بھائی کا انقال ہوا تو بالک ابن دینار ان کے بھائی کہ بخد امیری آئے میں اس وقت تک فیوٹری نہیں ہوں گی جب تک جھے یہ معلوم نہیں ہونے گی۔ اس کا نجام کیا ہوا ہے 'اور بید بات بھے مرتے دم تک معلوم نہیں ہونے گی۔ اس محل کے بار ہمیں کوئی قبور نظر آیا تھا' طابت البنانی کتے ہیں کہ ہم جنانوں میں شرک ہوتے تھے اور ہمیں کوئی فیض ایسا نظر نہیں آیا تھا ہو اپنے چہو پر کی اوالے اور کھلنے نظر البنانی کتے ہیں کہ ہم جنانوں میں شرک ہوتے تھے 'اور ہمیں کوئی فیض ایسا نظر نہیں آیا تھا ہو اپنے چہو پر کی اوالے اور کھلنے نظر آتے ہیں 'اگروہ موے کے بارے میں کوئی فیکھو کرتے ہی ہیں تو یہ کہ اس نے کتا ترکہ چھوڑا 'اور اسکی میراے کس کو مطلی 'اگر وہ موے کے بارے میں کوئی فیکھو کرتے ہی ہیں تو یہ کہ اس نے کتا ترکہ چھوڑا 'اور اسکی میراے کس کو مطلی 'اگر جو کہ ہو تا ہے وہ وہ نہیں سوچا کہ اپنے مرنے والے مرن کی بھٹش کا کیا سامان کیا جائے بلکہ یہ سوچا ہے کہ مرحوم کے جو اللے ہی فیا ہو گا اور مرنے کے بعد اپنے انجام کے متعلق سوچا ہوگا۔ اس فقلت کا سبب اسکے علاوہ کی نہیں کہ معاصی ورکتا ہوں کی کوئیت ہو دائے ہیں 'اور لایعنی امور میں پرجاتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہم کو اس فقلت سے بیدار ورکتا ہوں کی کوئی سے دو اسے ہیں 'اور لایعنی امور میں پرجاتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہم کو اس فقلت سے بیدار فرائے۔

جناندل میں حاضر ہوئے والوں کا بھترن اوب یہ کہ وہ مرنے والوں پر روئیں 'بلکہ اگر حتل رکھتے ہوں تو خود اپنے اوپر روئیں ' نہ کہ میت پر۔ ابراہیم الریات نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میت پر رحم کررہے ہیں 'آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے اوپر رحم کرو تو یہ نیادہ بھترہے 'اس لئے کہ یہ فض تو تین دہشتا ک امور سے نجات پاکیا ' ملک الموت کا چرود کھے چکاہے 'موت کی گئی چکے چکاہے ' اور خوف خاتے کے خوف سے مامون ہوچکا ہے۔ ابو عمراین العلاء کتے ہیں کہ جس جریر شاعر کے پاس بیشا ہوا تھا اور وہ اپنے کا تب کو شعر الماء کرارہا تھا 'اچا نکہ ایک جنانہ سامنے آیا 'جریر شعر کتے کتے رک کیا 'اور کنے لگا واللہ چھے ان جنانوں نے بوڑھا کرویا سے بھراس نے یہ وو شعر بڑھے۔

تُرُوّعَنَا لَا لَحَنَائِرُ مُقْبِلَاتٍ وَنَلْهُوُ حِيْنَ تَنْهَبُ مُنْبَرَاتٍ كَرَوْمَةِ ثَلَهُ عَابَ عَادَتُ رَاتِعَاتٍ كَرَوْمَةِ ثَلَمْ عَابَ عَادَتُ رَاتِعَاتٍ كَرَوْمَةِ ثَلَمْ عَابَ عَادَتُ رَاتِعَاتٍ كَرَوْمَةِ ثَلَمْ اللّهُ عَالَمَ عَادَتُ رَاتِعَاتٍ مَا عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فَانْ تَنْجُمِنْهَا تَنْجُمِنُ نِيْ عَظِيْمَةٍ ﴿ وَالْأَفَاتِي لَا اَخَالُكُنَاجِيًّا مِ

(اگر آؤنے نجاب پالی آب زیدست مرحلے نجاب پاک ورند جھے خیال تہیں کہ آو نجات پاسکے گا)۔
قبر کا حال 'اور قبور پر بزر گون کے اقوال : منحاک کتے ہیں کہ ایک فض نے مرض کیا یارسوال او گوں میں سب نوادہ زاہد کون ہے؟ فرایا وہ فض جو قبر کو 'اور اپنے جسم کے گلئے سونے کو فراموش نہ کرے 'اور دنیا کی زاکد زمنت ترک کردے 'اور ہاتی رہنے والی چیز کو قتا ہوجائے والی چیز پر ترج دے 'اور اپنی زندگی میں آنے والے کل کو شار نہ کرے 'اور خود کو قبروالوں میں تصور کرے 'صفرت علی کرم اللہ جسے کسی نے دریافت کیا کہ آپ قبرستان کے پروس میں کیوں آباد ہیں 'فرایا: وہ بھین اور سے پروس ہیں کیوں آباد ہیں 'فرایا: وہ بھین اور سے پروس ہیں نامی ارشاد فراتے ہیں 'اور آخرت کا ذکر کرتے ہیں سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں ۔

چزگوجوا کے درمیان واقع ہے یاد کیا توبہ بمترجانا کے دورکعت نماز پڑھ کراللہ کی قربت عاصل کروں ، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ابن ادم سے سب سے پہلے اسکی قبر محقد کو کرتی ہے اور کہتی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں " تمالی اجنبیت اور آر کی کامکان ہوں "بہ تو میں تے جرے لئے تار کرر کما ہے اور میرے لئے کیا تاری کی ہے۔ حضرت ابوذر نے لوگوں سے فرمایا میں تمیس ای مفلی کے دن کے متعلق نہ بتلاؤں 'یہ وہ دن ہے جس میں میں قبرے اندر رکھا جاول کا 'ابوالدردافو قبروں کے پاس بیٹے تھے 'لوگوں نے بوچھا آپ الیا کیوں کرتے ہیں فرایا میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹتا ہوں جو مجھے میری آخرت یا دولاتے ہیں 'اور جب میں ان کے پاس نمیں ہو او میری فیبت نمیں کرتے ، جعفرابن محررات کو قبرستان میں جایا کرتے تھے 'اور کتے تھے کہ آے قبروالواجب میں حمس بکار آ ہوں وہم جواب کوں نیس دیے ، پر فرماتے بخدا ان کے اورجواب کے درمیان کوئی شی مائل ہے ، اور کویا میں بھی آن جیسا نیس ہوں ، چرام یک نماز پڑھے رہے ، حفرت عمرابن عبدالعزیز نے اپنے ایک ہم نفین سے ارشاد فرمایا اے ظال ایس تمام رات قبر اورائے رہے والے کے متعلق سوچنا رہا اور جاگنا رہا 'اگر تو مردے کو تین دن کے بعد قبر میں دیکھ کے تواسکے قرب سے وحشت ذوہ موجائے جب کہ زندگی میں تواس سے مانوس تھا تو ایک ایسا کمردیکھے جس میں کیڑے دو ڑتے ہیں 'میپ بہتی ہے' اور کیڑے اس کا جم کھاتے ہیں محریدل میاہ ، کنن پرانا ہوگیاہ ، جب کہ وہ بھترین خوشبوؤں میں بساہوا ماف سفرا اور پاکیزہ تھا ، راوی کتے ہیں كريد كدكر آب في ايك زيدست في ماري اورب موش موكر كريدب بيند الرقاشي كت سے اب و فض جو ابن قبر ميں مدفون ے اور اپنے دفن میں تعاب اگر اس کے ساتھ کوئی ہے قواسے اعمال ہیں میں نہیں جانتا کہ تھے کون سے اعمال سے فوشخری می ہے اور اپنے کن بھائیوں پر دکک کیا ہے؟ یہ کمر اس فڈر روٹ کہ ممامہ تر ہوجا تا کر بخد الوالے الصالحہ سے بشارت ماصل کر ا اور ان بھائیوں پر رشک کرجو اللہ کی اطاعت پر ایک دو سرے سے معاونت کرتے ہوں ، قبرد کھ کرآپ اس قدر و کراتے جیسے ذرح ہو آ ہوا ایل ذکرا آ ہے ' حاتم اصم کتے ہیں کہ جو مخص قبرستان کے پاس سے گزرے اور اپنے متعلق نہ سوچ اور نہ مردوں کے لئے دعائے منفرت کرے وہ اپنے انس کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا ب 'اور مردوں کی ساتھ بھی ' برالعابد اپنی ال سے کہتے ہیں ای جان! کاش آپ میری پیدائش سے بانچھ رہیں 'اسلنے کہ آپ کے بیٹے کو قبر میں طویل قید ہونے والی ہے 'اس کے بعد الگلا سنر ورپیں ہے سیلی این معال کتے ہیں اے این اوم! تھے تیرا رب سلامتی کے کھری طرف بلا آہے اب ترب د کھ کر تواپ رب ک وموت کمال سے تول کرتا ہے 'آگر دنیا میں تول کرتا ہے 'اور سنری تیاری کرتا ہے تو تھے جنت میں واعلہ نصیب ہوگا 'اور آگر قبر میں کرنا ہے تو تیجے اس سے روک دیا جائے گا۔ حس ابن صالح جب قبول کیاں سے گزرتے تو کہتے تمہارے ماہرا جعے ہیں الین منبتیں تمهارے اندر بیں عطاء سلی کا دستوریہ تفاکہ جب رات ہوجاتی تو فرستان تشریف کے جاتے اور کہتے آے قبروالوں! تم مركع مو الما افسوس! تم في الما المعام المرايا عبد القافسوس! مركة كل كدن قري مطاء موكا وري فرمات من جو فض بكوت موت كاذكر كراب اس جنت كے باغول ميں سے ايك باغ ملائے اور جو موت سے غافل رہتا ہے اسے دونے كے مراموں میں سے ایک کرمادیا جاتا ہے۔ رہے ابن فیٹم نے اپنے مریں ایک قبر نماکر ما محود رکما تھا جب بھی اپنے دل میں سختی محسوس كرت اس من ليك جات اورجب تك جائع لين رجع ، مريد ابت رد صف

رَبِّ الْحِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحُافِيمَا نَرَكْتُ (بُ١١٨ اسه ١٠٠٠)

اے میرے رب بھے کو پھروالی بھیج دیجئے آکہ جس (دنیا) کو بیں چھوڑ آیا ہوں اس میں پھرجا کرنیک کام کروں۔
پھریہ کتے ہوئے اٹھ جاتے اے رہے! تیرے رب نے تجھے واپس کرویا ہے اب عمل کر احمدابن حرب کتے ہیں کہ زمین ایسے خفس پر تجب کرتی ہے جو اپنے لینے کی جگہ درست کرتا ہے اور اس پر سونے کے لئے بستر پچھا تا ہے اور کہتی ہے کہ اے ابن آدم! تو اپنے دیر تک سڑتے رہنے کو کیوں یا د نہیں کرتا تیرے اور میرے در میان کوئی چیز خالی نہیں ہوگی میمون ابن مران کتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن عبد العزیز کے ساتھ قبرستان کیا آپ قبرس دیکھ کر دوپڑے کہ جھے سے فرمانے لگے کہ اے میمون! یہ میارے آباء واجداد بنوامیہ کی قبریں ہیں اب ایسے ہوگئے ہیں گویا دنیا والوں کے ساتھ ان کی لذتوں میں شریک ہی نہیں تھ ویکھو

کیے فکست خوردہ پڑے ہوئے ہیں ان پر مصائب ٹوٹ پڑے ہیں اور بوسیدگی پنتہ ہو گئے ہے کیڑے ان کے جسول میں آرام كرتے ہيں اس كے بعد روئ اور كنے لكے بخدا ميں ان قروالوں ميں سے كمى كواپيا نيس جانتا كدوہ اللہ كے عذاب سے محفوظ رہ كيابو عابت البناني كيت بي كديس ايك قبرستان مي كيا ،جب وبال سے والي آل كا وائد آفى كدا عابت! و قبرستان والول کی خاموثی سے فریب مت کمانا ان میں سے بت سے نفوس مغموم ہیں وایت ہے کہ فاطمہ بن حسین نے اپنے شو ہر جن 

(بلك امد سے محرميبت (كاباعث) بن محك أيد معيبيس من قدر مظيم أور زيدست بين)-

روایت ہے کہ انموں نے اپنے شوہری قبرر ایک خیمہ لگالیا تھا 'سال بحر تک وہاں مقیم رہیں اسکے بعد خیمہ اکھا و کرمدینہ منورہ والیں چلی آئیں ،جس وقت والیں موری تحیل ، چنت البقیع کی طرف سے آواز آئی کیا کھوٹی من جروالی مل می و و سری جانب سے آواز آئی بلکہ باہوس موکروالی مونی ابو مولی التمین کہتے ہیں کہ فرزدق شامری میوی کا انقال موکمیا اس کے جنازے میں بعرے كے برے برے لوگ شريك تھے 'ان ميں حضرت حسن مجى تھے 'حضرت حسن نے فرزدق سے بوچما اے ابو فراس! تونے اس دن کے لئے کیا تیاری کرر کی ہے ، فرزدت نے کما ساتھ برس سے اللہ کی وحدانیت کی گوائی اس دن نے لئے دے رہا ہوں ،جب تدفین تمل ہوگئی تواس نے اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کریہ شعر پڑھے۔

اشَّدَّ مِنَ الْقَبْرِ الْنِهَابًا اَخَافُ وَرَاءَ الْقَبْرِ إِنْ لَمْ نَعَافِينِيُ الْحَافِينِي الْفَيَّامَةِ قَائِدُ الْقِيَامَةِ قَائِدُ لَوْ الْقِيَامَةِ قَائِدُ لَوْ الْقِيَامَةِ قَائِدُ لَقَدْ خَابِ مِنْ اَوْلاً دِ آدَمَ مَنْ مَشَي عَنِيُفُ وَسَوَّاقٌ يَسُونُ الْفَرَزُدَقًا الي النَّارِ مَغُلُولَ الْقَالَادَةِ أَزْرَقًا

(اگر تیما عنود کرم شامل حال نہ ہوا تو میں قبرے بعد اس سے بھی سخت تھی اور سوزش سے در آ ہوں ا جب قیامت کے دن کوئی سخت کیر قائد اور ہنکانے والا آئے گا اور فرزدق کو ہنکا کرلے جائے گا علاشبہ آدم کی

اولادیں وہ مخص ناکام ہے جوہاب زنجراور نیکوں رنگ کے ساتھ دونے کی جانب برمے گا)

قروالوں کے سلیلے میں لوگوں نے بید شعر بھی کھے ہیں : قِفُ بِالْقُبُوْرِ وَقُلُ عَلَى سَاحَاتِهَا ﴿ فِيُ كُفُرُو يَاوِيُ إِلَى حَيَّاتِهُا فِي شِنْوَ التَّعْلِيُبِ مِنُ لِلَّعَاتِهُا

(قبروں پر کھرے ہواور اسے میدانوں میں پنج کر بوچھوکہ تم میں سے کون ان کی تاریکوں میں کرفار ہے اور کون ان کی کمرائی میں مکرم و معزز ہے 'اور اس کی دہشتوں ہے امن کی معتذک محسوس کررہا ہے 'بطا ہر سب پر کیسال سکون نظر آ با ہے' اور ان کے درجات میں کوئی فرق معلوم بی نہیں ہو آ کیکن آگر انھوں نے ستجے جواب دیا تووہ الی زبانوں سے مجھے خرویں کے جو تبور کے تمام حالات و حقائق بیان کردیں اطاحت کزار ایک باغ میں تھرے گا'اور اس باغ میں جال جاہے گا جائے گا'اور مجرم و سرکش بندہ ایک کے گڑھے میں تڑے کا اور اسکے سانیوں کی بناہ لے گا کچتو اس کی طرف بومیں سے اور اسکی موح اسکے ڈسنے سے شدید

عذاب میں جالا ہوگی) داود طائی ایک ایس عورت کے پاس گزرے ہو کی قرر بیٹی ہوئی ہے یہ شعرور مداد میں۔

كُرِّمْتُ وَالْحَيَاةُ وَلاَ نِلْنَهُا فَا كُنْتُ فِي الْقَبْرِ قَدْ الْحَدُوكَا فَكُرِّمْتُ فِي الْقَبْرِ قَدُ الْحَدُوكَا فَكَيْتُ إِنْكُونَا فِي الْعَبْرِ الْكُرْيِ وَالْنَتِ بِيُمُنَاكَ وَقَدُ وَسَّلُوكَا فَكُنْ وَسَّلُوكا

(او زندگی سے محروم ہوا اور اسے دوبارہ نہ باسکا کیل کہ لوگوں نے تھے قبری دفن کروبا محلا میری

آ تھوں میں نیز کماں سے آئے کہ تو زین کو تھیے بنائے لیٹا ہوا ہے)

استے بعد وہ حورت کینے گی اے بیٹے اکیڑے نے تیراکون سار خیار کھانا شوع کیا ہے؟ داود نے یہ س کرایک چی اری اور بے بوش بو کر کریڑے۔

مالک ابن دینار کتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے پاس کزرا اور میں نے شعرر معب

ریس قبوں پر کیا اور قبروالوں کو آواز دی کہ کمال ہیں عزت دار اور حقیرلوگ اور کمال ہیں وہ جو اپنی سلطنت پر نازاں سے اور کمال ہیں وہ جو افزور میں جملا ہے)

مالک ابن دینار کتے ہیں کہ ابھی یہ ضعربیزہ ہی رہا تھا کہ جھے ایک آواز سنائی دی کین جس محض کی یہ آواز تھی وہ جھے نظر

نبيل آرباتها وه كهدرباتها :

راوی کتے ہیں کہ میں یہ شعرین کررو ما ہوا والی آیا۔

ایک قبرے کتے پریہ دو شعر لکھے ہوئے تھے۔

أَيّاً عَانِمُ أَمّاً ذَرَاكَ فَوَاسِعُ وَقَبْرُكَ مَعْمُورُ الْجَوَانِ مُحُكُمُ وَمَا يَنْفَعُ الْمَقْبُورُ عِمْرَانُ قَبْرِهِ إِنَّا كَانَ فِيهِ حِسْمَهُ يَتَهَدّمُ وَمَا يَنْفَعُ الْمَقْبُورُ عِمْرَانُ قَبْرِهِ إِنَّا كَانَ فِيهِ حِسْمَهُ يَتَهَدّمُ الله عَنْمَ الله عَنْمُ الله

ابن السماك كيتے بين كه ميں ايك قبرستان ميں كيا' وہاں ايك قبرريه شعركندہ تھے أخذؤا سهامهم وعاشوا (مرے اقارب میری قبرے برابرے اس طرح گزر جاتے ہیں گویا محے جانے تی نہیں ہیں میراث والے میرامال تقیم کرلیے ہی اور ذرای در میں میرے قرضوں کا اتکار کردیے ہیں اپنا سے معے لے کر الگ ہوجاتے ہیں' اور زندگی مرارتے ہیں' مالا کلہ جانی جلد انھوں جھے فراموش کیا ہے' اسے کس جلد

امرالی ان تک چنچے والاہے)

لَا يَمْنَعُ الْمُوْتَ بَوَّابٌ وَلَا حَرَسُ يَامَنُ يَعَدُّ عَلَيْهِ اللَّفِظُ وَ النَّفْسُ وَأَنِّتُ يَفْرُكُ فِي اللَّنَّاتِ مُنْغَمِسُ وَلَا الَّذِي كَانَ مِنهُ الْعِلْمُ يَفْتَبِسُ رَسَ الْمَوْتَ فِي قَبْرُ وَقَفْتَ بِوَ عَنِ الْجَوَابِ لِسَالًا مَابِهِ خَرْسُ نَ قَصْرُکَ مَعْمُوْرًا لَهُ شَرَفَ فَعَبْرُکَ الْبَوْمَ فِي الْاَجْلَاثِ مُنْكُرِسُ (احباب مِن ايك ميب إيكِ ليا جا ايم موت كوكي دريان يا پريدار دوك مين سكا او دنيا اور

ايك قرر المول لي چنداشعار لكے ہوئے ديكھا۔ إِنَّ الْخَبِيْبُ مِنْ الْأَخْبَابِ مُخْتَلَسُّ فَكَيْفَ تَفْرَحُ بِاللَّهُنِّيَا وَلَذَّتِهَا ٱصۡبَحۡتُ يَاعَافِلَافِى النَّفُصِ مُنْغُمِسًا لَا يِبَرُحَمُ الْمَوْتِ فَاجِهَلِ لِغُرَّتِهِ كُمُ أَخُرَسُ الْمَوْتَ فِي قَبْرُ وَقَفْتَ بِهِ قَدُ كَانَ قَصْرُكَ مَعْمُوْرًا لَهُ شَرَفَّ

اس کی لذت پر کیے خوش ہو آ ہے ، جبکہ تیرے الفاط اور سائس کم ہوتے جارہے ہیں اور ولذات میں خل ہورہا ہے 'موت ند کی جال پر رقم کرتی ہے 'اورند کی ایسے فض پر جس سے علم کی دوشن مامل کی جاتی ہے موت نے کتنی بی زبانوں کو قبر میں جواب سے ساکت کردیا حالا کلہ وہ کو تی نہیں تھیں ، تیرا محل آباد تھا ، اسکی عقمت متی اور آج تیری قبرے آثارمث رہے ہیں)

ایک قبرریه اشعار درج تھے۔

نُوَقَّفْتُ عَلَى الْآحِبُّةِ حِيْنَ صَفَتُ أَلَّاحِبُهُ حِيْنَ صَفَتُ أَقَلَمُنَا اَنْ بَكَيْتُ وَفَاضَ كِمُعِيْ عَيْنَايَ بَيْنَهُمُ میں احباب کے پاس سے اس وقت کرراجب اکی قبری محرود ازے محودوں کی طرح برابر مو گئیں جب

میری آکھوں نے اسکے درمیان اپی جگددیکمی توس رورا)

میم کی قبرے کتے یر مندرجہ ذیل اشعار کندہ تے : قَائِلُ لَمَّا قَالَ لِي (جب جوے کی کنے والے نے کماکہ اقتمان ای قربس جاسوا ہے قیس نے اس سے بوچھا اب وہ طب کمان عنی جس میں وہ مضمور تھا اور قارورہ شای میں اس کی ممارت کمال می وہ دو مرول کو امراض سے کیے بیاسکا تعاجب کہ وہ خودے امراض دور نہیں کرسکا)

ایک قبررید چنداشعار کھے ہوئے ،

كُلُّ

(اے لوگوا مرکی بی ایک آموز می جس تک کنچے سے میری موت الع ری ہے ، و مخص دنیا میں ممل كرسكا مواسے است رب سے ورما چاہئے اتنا میں ی بال نظل نہیں ہوا موں اللہ مرفض كو يسى بنجا ہے)

یہ اشعار قبروں پر اسلے کھے مجے ہیں کہ ان کے رہنے والے موت سے پہلے قبرت پکڑنے میں کو آہ تھے، فکرند انسان وہ ہے جو دوسرے کی قبر کود کھ کرخود کواس میں تقور کرے اور قبروالوں کے ساتھ طفنی تیاری کرے اوربد بات جان لے کہ وہ اوگ اپنی جكد اس وقت تك نيس لميس كے جب تك وه ان ميں شامل نيس موجائے كا اسے بيد بات جان كنى جائے كد اگر قبروالوں كوود ایک دن دیدیا جائے جے وہ ضائع کردہا ہے توان کے نزدیک سے دن دنیا کی سب سے زیادہ تیتی شی مو میوں کہ اب انھیں عمر کی قدرو منولت کاعلم ہوا ہے اور اب ان پر حقائق امور مکشف ہوئے ہیں افھیں عمرے ایک دن پر حسرت اسلئے ہے تاکہ کو تای کرنے والا اس ایک دن کے ذریعے گزشتہ کو تاہوں کی عالی کرسکے 'اور عذاب سے محفوط رہ سکے 'اور وقتی یافتہ محض بیر چاہتا ہے کہ اس کا مرتبه بلند ہو' اور تواب زیادہ ملے محمویا انمیں عمری قدر کاعلم اس وقت ہوا ہے جب وہ بوری ہو چکی ہے' اور زندگی کی ایک ساعت ضائع جانے پر افسوس اس وقت ہوا ہے جب اس والیسی کی کوئی صورت نیس ہے اور مجھے یہ ساعت ماصل ہے ، ہوسکا ہے بھے اس میسی بے شار ساعتیں ملیں اور واضی ضافع کردے اگر ولے سبقت کرے ای ساعوں سے اپنا حصد وصول نس کیا واس وقت حرت کے علاوہ کچے ہاتھ نمیں آئے گا جب یہ ساعتیں گزر جائیں گی اور معالمہ افتیار سے باہر کل جائے گا۔ ایک بردگ تمت بیں کہ عمی نے اپنے ایک بھائی کوخواب میں دیکے کر کما الحمد لله رب العالمین تو زندہ ہے اس نے کما اگر یہ کلمہ جو تونے اوا کیا ہے میں کئے پر قاور موجاؤں توبہ بات میرے لئے دنیا اور اسمی تمام چیزوں سے بمتر موگ کیا تھے وہ وقت یاد نسیں جب مجھے دفن کیا جارہا تھا' اور آیک مخص نے وہاں سے اٹھ کردو رکعت نماز پڑھی تھی' آگر جھے دو رکعت پڑھنے کی قدرت مل جائے تو یہ دو رکعت

میرے لئے دنیا بحری نعتوں سے زیادہ محبوب ہو۔

اولاد کے مرنے بربر رکوں کے اقوال: جی مض کا بچہ یا عزیز قریب مرجائے واس کے پہلے مرجائے کوایا تصور کرے جیسے وہ دونوں سفر میں تھے 'دونوں کی منزل ایک ہی شہر تھی ' بچہ نے سبقت کی 'اوروہ مجھ سے پہلے منزل بہنچ کمیا' میں مجھی کچھ عرصے کے بعد اس سے جاملوں گا' دونوں میں تقذیم و تاخیر کا فرق ہے' منزل دونوں کی ایک ہی ہے' اگر اس طرح سوسے گا تو افسوس اور غم کم موگا' اور اگر وہ تواب میں دارد ہے۔ سرکاردوعالم موگا' اور اگر وہ تواب میں دارد ہے۔ سرکاردوعالم صلی الله علیه وسلم فراتے ہیں پیٹ سے گرا ہوا بچہ آئے بھیجنا میرے نزدیک اس سے بہترے کہ میں اپنے بیچے سوسوار چموڑ جاؤں جوالله كى راه من جماد كريس ( ١ ) ماقط بيح كاذكر آپ نے اسلئے فرمایا باكد ادفى سے اعلا پر سنبيد موجائ ورند تواب اس قدر ملاہے جس قدر دل میں بچے کے لئے محبت ہوتی ہے 'زید ابن اسلم کتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ انسلام کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا' آپ کو اس کے مرنے کا ب مدرنج ہوا' دریافت کیا گیا کہ آپ کے نزدیک بچے کی کیا حیثیت تھی فرایا زمین کے برابرسونے کی حيثيت ركمتا تها ان ے كماكيا حميس آخرت ميں اى قدر اجر ملے كا عركارود عالم صلى الله عليه وسلم فرماتے بيں كه جس مسلمان ك تين يج مرحات بي اوروه ان پرمبركريا ب توده بي اسك التك التك دونت وهال بن جات بي ايك مورت في مركاردو عالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ماضر می عرض کیا کہ اگردو مرجائیں "بے نے فرمایا اگردو مرجائیں تب بھی ایسا ہی ہوالد کوکوچاہے کہ وہ اپنے نیچ کیلئے موت کے وقت دعاکرے اسلے کہ یہ زیادہ امیدوالی اور قبولیت سے قریب ترجو تی۔ (۲) ( 1 ) این اجد - ابو ہریرہ - مرسوسواروں کا ذکر شیں ہے۔ ( ۲ ) ید روایت کتاب الکاح میں گزری ہے۔

محمد این سلیمان نے اپنے بینے کی قبر پر کھڑے ہوکر کہا اے اللہ! میں تھے ہے اس کے لئے امید رکھتا ہوں اور تھے ہے اس پر خوف كرنا ہوں ميرى اميد بورى فرما اور خوف سے مامون كر ابوسان نے بينے كى قرر كمرے موكر كما اے اللہ! ميں نے وہ حقوق معاف کردے ہیں جو میرے اس کے اور سے او محق معاف فرمادے جو تیرے اس پر واجب ہیں بلاشہ تو نمایت کی اور بدے احمان والا ہے ایک امرائی نے اپنے بیٹے کی قرر کمااے اللہ!اس نے میری فرماں برداری میں جو کو تابی کی وہ میں نے معان کردی ہے ، تو بھی وہ قصور معان کردے جو اس نے تیری اطاعات کی باب میں کیا ہے ، جب عمرابن ذر کے بیٹے ذر کا انقال ہواتو عمر این ذرنے ان کی تدفین کے بعد کہا 'اے ذرا تیری عاقب کے خوف نے ہمیں تیرے غم سے بناز کردیا ہے ، ہمیں نہیں معلوم کہ تحمي كاكما جائے كا اور توكيا جواب دے كا كركنے كے! اے اللہ! يه ذرب تونے محصے اس سے نفع ديا جب تك تونے نفع دينا چاہا' اور آب تونے اس کارزق پورا اور عمرتمام کردی ہے' اور یہ کوئی قلم نہیں ہے' اے اللہ! تونے اس پر میری اور اپی اطاحت لازم کی تھی'اے اللہ! تونے معینت پرمبر کرنے کے سلطے میں جس تواب کا وعدہ کیا ہے ، وہ میں اسے مبد کرتا ہوں'اور تواس کا عذاب جھے دیدے 'اسے عذاب نہ دینا'لوگ ان کی یہ دعاس کر روئے گئے 'جبِ مذفین کے بعد واپس ہونے لگے تو فرمایا 'اے ذر تیرے بعد ہمیں کی اور کی حاجت نہیں ہے اور نہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کمی انسان کی ضورت ہے اب ہم چلتے ہیں اور تختے یماں چھوڑتے ہیں اگر ہم یمال کھڑے بھی رہ تو تختے کیا نفع دے پائیں کے ایک مخص نے بھرے میں ایک عورت کو دیکھا وہ چرے سے نمایت ترو آن الگ ربی تھی اس مخص نے کہا کہ قوانتائی مخلفتہ نظر آتی ہے معلوم ہو آ ہے تھے کوئی غم نہیں ہے ، اس نے کما مجھے تو اتا غم ہے کہ شایدی کی دو سرے کو اس قدر غم ہو'اس نے پوچھاوہ کیا مورت نے بتلایا کہ میرے شوہر نے عید النفی کے دن ایک بمری ذرج کی میرے دو خوبصورت بچ وہال کھیل رہے تھے 'انموں نے یہ مظرد یکھا'اور تھیل ہی کھیل میں برے الرك نے چموٹے سے كماكيا ميں تجھے وكھاؤں كہ ابا جان نے كرى كيے ذرى كى ہے، چموٹے بچے نے كما بال بوے لاك نے اپنے بعائی کولٹایا 'اور اسکے گلے پر چھری پھیردی' ہمیں اس وقت بہ واقعہ معلوم ہوا جب چھوٹالؤ کا خون میں لت پت ہوگیا 'جب بت نياده چې و پکار اور آه د بکا بوني تو برا انو کا خوف زده مو کرېا ژکی طرف بماگ کيا و بال ايک جميريا موجود تفا اس نے پيچ کو کمالي ،جب میراشو برنیجی طاش میں کیاتود موب اور پاس کی شدت ہے بہ تاب موکر مرکیا اب میں اس دنیا میں بالکل تھا رہ کئی موں -اولاد کی موت کے وقت ای طرح کی مصائب پر نظرر کھنی جاہیے ' تاکہ شدّت رنج و غم میں ان کے ذریعہ سلی حاصل کی جاسكے كوئي معيبت الى نيس بحرس برى معيبت موجودند مو اورالله اسے دورند فرما تا مو-

عَى اسلم-بهدة ) حَعْرَت عَلَى وابعت مَت بِيلُ مَر كاروه عالم على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا في المسلم من ا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَا وَالْقَبُورِ فَرُورَ هَا فَإِنْهَا تُذَكِّرُ كُمُ الْآخِرَةَ عَيْرَ أَنُ لَا تَقُولُوا هَحْرًا (احمر الوسل الدنيا)

میں نے مہیں نوارت قورے مع کیا تھا' (اب) تم ان کی نوارت کو' اسلے کہ زیارت قور حمیں آخرت کی یا دولائے گی' آہم کوئی قلوبات مت کرتا۔

سرکار دوعالم ملّی اللہ علیہ وسلم نے آیک ہزار مسلم محابہ کرام کے ساتھ اپنی والدہ محرّمہ کی قبر کی زیارت کی اس ون آپ جس قدر دوئ اس سے پہلے بھی نہیں دوئے تھے (ابن الی الدنیا۔ بہیدہ) اس دن کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ جھے زیارت کی اجازت وی گئی کی استعفار کی اجازت نہیں دی گئی ۔ (مسلم۔ ابو ہریہ) ابن ابی ملیکہ دوایت کرتے ہیں کہ ایک ون ام المومنین : آپ کمال سے تشریف لاری ہیں اس نے فرمایا ام المومنین ! آپ کمال سے تشریف لاری ہیں اس نے فرمایا

میں اپنے بھائی عبد الرحمٰن کی قبر ہم کی تھی میں نے عرض کیا کیا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مع نہیں فرمایا تھا ہا ہے۔

فرمایا ہاں منع فرمایا تھا پھر اجازت دیدی تھی (ابن الی الدنیا) لیکن اس روایت کو بنیاد بنا کر حوفاوں کو قبرستان میں جائے کی اجازت دیتا مناسب نہ ہوگا کیوں کہ عور تیں قبرستان میں جا کر بہت زیادہ انو اور بے ہودہ حرکتیں کرتی ہیں اس لئے ان کی زیارت میں جن شرب اسکی طاف ان سے میں بوعتی جو قبرستان جانے میں مضمرب علاوہ ازیں عور تیں راستے میں بے بردہ ہوجاتی ہیں اور بن سنور کر تکتی ہیں ہیں جب کہ زیارت قبور محض سنت ہے مرف سنت کے لئے ان گناہوں کو بین اور بن سنور کر تکتی ہیں ہیں جب کہ زیارت قبور محض سنت ہے مرف سنت کے لئے ان گناہوں کو بین اور بین کریا سامل کی نظریں اس کا طواف بدا کریں تو کوئی مضا گفتہ نہیں ، شرطیکہ وہ صرف دعا پر اکتفا کرے "اور قبر پر کھڑے ہو کر کوئی تعظونہ کرے معزت ابود و سمت ابود و سمتی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

ُرُرِ الْقُبُوْرِ تَذُكُرُ بِهَا الْآخِرَةَ وَ آغِسِلِ الْمَوْتِي فَإِنَّ مَعَالَحَةَ جَسَدِ خَاوِ مَوْعِظَةُ بَلِيْغَةُ وَصَلِّ عَلَى الْجَنَائِزِ لَعَلَّ ذَلِكَ انْ يُحْزِنْكَ فَإِنَّ الْحَزِيْنَ فِي ظِلِّ الْلُو (ابن ابي الدنا الحام)

قبروں کی زیارت کر اسے آخرت یا درہے گی مردے کو طسل دے اسلے کہ بے جان جم کوہلائے ا جلانے میں زیردست هیعت ہے اور جنازوں پر نماز پڑھ مشاید اس سے تو خمکین ہو اسلے کہ ممکین انسان

الله کے سائے میں ہو آہ۔

این ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فروروں میں پینجری سرم و ورائے کی ایک سرفون سرم در رہیں د

رُوُرُ وَامَوْتُ آكُمُ وَسَلِّمُواعَلَيْهِمُ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَة (ابن ابي الدنيا) اپنے مردوں كى زيارت كرواور أن يرسلامتى بليجو اسكے كه تسارے كے ان ميں عبرت ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ حضرت وابشاین عزاگر کمی قبر کے پاس سے گزرتے ۔ تواس پر کھڑے ہوتے اور سلام کرتے، جعفر ابن محر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحزادی حضرت فاطمہ "اپنے بچا حضرت حزائی قبری ڈیا رت کیلئے تعو ژے تعو ژے دنوں کے بعد جایا کرتی تھیں 'وہاں نماز پڑھتی تھیں اور رویا کرتی تھیں 'سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشار فرا ا

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبُوَيْهِ أُوْا حَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُوْمَ لَمُوكُتِبِ رَّا (طرانی-ابو مررة) جو فض مرجعه کوایخ والدین یا ان دونوں میں سے ایک کی قری زیارت کرتا ہے اس کے کناہ بخش

دے جاتے ہیں اورات نیک لکھا جا آہے۔

ابن سیرین روایت گرتے ہیں کہ سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کمی مخض کے والدین انتقال کرجائیں' اور وہ زندگی میں اکی نافرمانی کر تا ہو' اب اگر انتقال کے بعد ان کے لئے وعائے منفرت کرے تو اللہ اسے فرمان برداروں میں لکستا ہے (ابن ابی الدنیا مرسلاً) آنخیرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

مَنْ زَارَ قَبْرِي فَقَدُوجَ بَتُ لَكُوشَفُاعِتِي

جس فض نے میری فری زیارت کی اسکے کئے میری شفاعت واجب ہوگی۔

ایک موقع پرارشاد فرمایا 🕒

مَنْ زَارِنِيْ بِالْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كُنْتُ لَمُشَفِيعًا وَشَهِيكَايَّوْ مَالُقِيامَةِ جس فض نے واب کی نیت سے دیے میں میری نوارت کی میں قیامت کے دوزاس کے لئے سفار حی اور کواو موں گا۔ حضرت کعب الاحبار فراتے ہیں کہ ہردن ظلوع فجرکے وقت متر ہزار فرشتے آسان سے اترتے ہیں اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو ذھانپ لیتے ہیں اور اپنے بازہ کار گرائے ہیں اور آپ پر درووردھے ہیں ، جب شام آجاتی ہے تو یہ فرشتے آسان پر چلے جاتے ہیں اور ان جیے دو سرے فرشتے اترتے ہیں اور (میح تک) ایسا ہی کرتے ہیں جیسا انموں نے کیا تھا کیاں تک کہ جب زمین شق ہوگی تو آپ ستر ہزار فرشتوں کے جلوہی باہر تشریف لائیں مے اور یہ سب آپ کا امزاز کریں گے۔

زیارت قبور کے آداب : انوارت توریس متعب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف پشت کرے اور میت کی طرف رخ کرے کمڑا مو اورات سلام كرے نه قرك اور باتھ جيرے نه اے چوئے نه بوسه دے اسلے كه يه تمام باتيں نعماريٰ كى بين نافع كتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عرفوسوے زائد ہار دیکھا کہ آپ مدضد اطمریہ صاضر ہوتے اور کہتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام الويكركوسلام اور ميرے والدكوسلام اوريد كمه كروالي موجات ابوامد كت بي كه مي نے حضرت انس ابن مالك كو دیکماکہ آپ روضہ اقدس پر ماضر ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ افعائے کیاں تک کہ میں نے یہ ممان کیا کہ شاید انموں نے نماز شروع كى ب ، مرآب ني ملى الله عليه وسلم كوسلام كرك والهر مو ك وحفرت عائشه سركار ووعالم ملى الله عليه وسلم سے نقل كرتى بين كه جو هخص البين بعائى كى قبركى زيارت كرما ہے اور اس كے پاس بينمتا ہے صاحب قبراس سے مانوس ہو ماہے اور اسكے سلام كاجواب ويتا بي يمال تك كدوه كمزا مو (ابن الى الدنيا) - سليمان ابن ميم كتي بين كديس في فواب بين مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كي زيارت كي اور آپ سے عرض كيايا رسول صلى الله عليه وسلم! يه لوگ آپ كياس آتے بين اور سلام كرتے بين کیا آپ ان کاسلام مجھتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اور میں جواب بھی دیتا ہوں معفرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جب آدی استے کی جانے والے کی قبرے پاس سے گزر آ ہے اور اس سلام کر آ ہے قوصاحب قبر بھی اسے پچان لیتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے 'اور جب سمی انجان آدی کی قبرے پاس سے گزر آ ہے تواسے پھانتا نمیں ہے لیکن سلام کا جواب دیتا ہے 'عاصم الجدرى كى اولاديس سے ایک مخص كتا ہے كہ میں نے عاصم كوان كے انقال كے دوسال بعد خواب میں دیكھا اور پوچھا كہ آپ كا انقال میں ہوگیا؟ انموں نے کما ہاں! میں نے پوچما اب آپ کماں رہتے ہیں؟ انموں نے بواب ریا بخدا میں جنت کے باغول میں سے ایک باغ میں ہوں میں اور میرے رفقاء ہر جعد کی شب اور میم میں ابو بکرابن عبد المزنی کے یمال جمع ہوتے ہیں اور تم لوگوں کی خبریں سنتے ہیں ' میں نے پوچھا اپنے جسوں کے ساتھ یا روحوں کے ساتھ ؟ عامم نے جواب ریا 'اجسام کل مجے ہیں ' مرف دوس ملی ہیں میں نے دریافت کیا کہ ہم آپ کی قبروں پر جاتے ہیں کیا آپ کو جاری زیارت کاعلم موجا آہے ، کنے لکے ہاں ہمیں شب جعہ ' یوم جعہ ' اور شبے کے دن طلوع مثن تک کی زیارتوں کی اطلاع ہوجاتی ہے ' میں نے کما دو سرے دنوں میں کیوں نہیں ہوتی انھوں نے کما اسلے کہ جعد کادن افعنل ہے بھر ابن الواسع جعد کے دن قبرستان جایا کرتے تھے ، کسی نے ان سے کما کہ آپ پیرے دن بھی جاسکتے ہیں 'فرمایا میں نے ساہے کہ جعد کے دن اور اس سے ایک دن پہلے 'اور ایک دن بعد مردول کو زیارت كرف والول كي اطلاع موتى ب مُحاك يه من إلى مروفض جعد ك ون سورج نطف بيل كى قرى زارت كراب و مرف والے کو اسکا علم ہوجا تا ہے اوگوں نے بوچھا اسکی کیا وجہ ہے انھوں نے جواب دیا کہ جعد کی عظمت کی وجہ سے۔ بشراین منعور کتے ہیں کہ طاعون کے زمانے میں ایک فض بھرت قبرستانوں میں جاتا تھا' اور جنازوں کی نماز پر ماکر تا تھا'جب شام کے وقت وہ مروائیں ہو با تو قبرستان کے دروازے پر کمڑا ہوکر کہتا کہ اللہ تمہاری وحشت کو انس سے بدلے، تمہاری غریب الوطنی پر رحم كرے اور تمارے كناموں كومعاف فرائے اور تمارى نيكياں قول فرائے ان كلمات سے دا كد كھے نہ كتا تھا ،يد هض كتا ہے كدايك دن ين قرستان ند جاسكا وات كويس في خواب من ديكماكه بهت اوك مير عاس آع من في ان وريافت كياتم لوك كون مو اور ميرے پاس كول آئے مو انمول كے كما بم قرستان سے آئے ہيں ،جب تم مارے پاس سے شام كووايس اتے تھے او ہمیں ایک تحفہ دے کر آتے تھے میں نے ہوچھا تحفہ کیا ہو یا تھا انھوں نے کماوہ دعاؤں کا تحفہ تھا اس جم تمہام

تخفے بحوم رہ ، میں نے کہا آج کے بعد میں بھی قبرستان جانا ترک نمیں کروں گا اور تہیں تخفہ لما رہ گا۔
بشار ابن غالب نجرائی کتے ہیں کہ میں نے مضہور عابدہ رابعہ عدویہ بھریہ کو خواب میں دیکھا میں ان کے لئے بہت زیادہ وعائمیں
مانگا کر آتھا انموں نے جھے نے فربایا اے بشار! تیرے ہوایا بہیں ریشی رومال ہے ڈھاپے ہوئے نورانی طباق میں طبح ہیں میں نے
مرض کیا وہ کیے ؟ کئے گئیں جو زندہ مومن اپنے مرنے والوں کے حق میں خیرکی وعا کرتے ہیں وہ قبول ہوجاتی ہے اور نور کے طباق
میں رکھ کراسکے اور ریشم کا روبال ڈالا جا آ ہے اور مروے کو یہ طباق دے کر کما جاتا ہے کہ قلال فض نے بجھے ہیں ہو ہوجاتی ہے اور نور کے طباق
مرکار ووعالم صلی اللہ طیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر میں مورے کا حال ایسا ہو تا ہے جیسے فریاد خواہ ؤو ہے والے کا مروہ الی وعاکا مختلے
رہتا ہے جو اسے باپ ' بھائی دوست سے ملئے والی ہو' جب اسے یہ وعالمتی ہو تو اس کے زدر یک دنیا اور اسکی تمام چروت محبوب تر
ہوجاتی ہے ' مرنے والوں کے لئے زندوں کے تیخے وعا اور استغفار ہیں (ابو منصور دیمائی۔ ابن عباس ) ایک بزرگ کتے ہیں کہ
میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا ' تدفین کے بعد رات کو میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پر چھاگہ جب بجے دفا ویا گیا تو قبر میں تیا ہو ابن کی معالمہ ہوا ' اس نے کما ایک محض میرے پاس آگ کی شماب لے کر آیا 'اگر کوئی مختص میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئی میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئی میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئی میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئیس میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئیس میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئیس میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئیس میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئیس میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئیس میرے لئے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئیس میرے لئے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئیس میں کے دعائے منفرت نہ کر آیا وہ گرکی گئیس میں کر گرکی گئیس میں کر آئی گئیس میں کر آئی کر آئی گئیس میں کر گرکی گئیس میں کر گرکی گئیس کر گرکی گئیس میا در تا ہو

اس کے دفن کے بعد میت کو تلقین کرتا اور اس کے لئے وعا کرنامتحب سے معید ابن طبر ازدی سے بیں کہ میں ابوامامہ بالی ك خدمت ين حاضر موا اس وقت ويزع ك عالم على من المحول في قرايا اب ابوسعيد إجب من مرجانون و ميرب ساته وومعالمة كرناجس كاسحم مركار دوعالم صلى الشعلية وسلم في فرمايا ب كه جب تم من سے كوئى مرحائے اور تم اس كى منى برابركر چكوتو تم من ے ایک مض قبرے مرانے کموا مو اور یہ کے کہ اے فلال ابن فلان وہ (تمارا یہ خطاب سے گاجواب میں دے گا) مرکعے اے فلال ابن فلان (یہ آواز س کر) وہ سیدها موکر بیٹ جائے گا "تیسری مرتبہ بھی یی کے اس وقت کے گا رہنمائی کر اللہ محمد پر رم فرائے ، تم اسکایہ جواب سن نیس سکومے ، محراس ہے کے کہ وہ بات یا دکرجس پر تو دنیا سے لکلا ہے ، لین اس بات کی شمادت كداللد ك سواكوني معود نسي ب اور جر صلى الله عليه وسلم الله ك رسول بي اوريد كد تواس پر رامني ب كدرب ب وين اسلام ہے ، محرصلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں ، قرآن امام ہے (اگر تم فے اسے یہ تلقین کی تر) منکر کیراسکے پاس سے بٹ جائیں کے اور ایک دو سرے سے کمیں مے یمال سے چاو میں اسکے پاس بیٹنے کی کیا ضرورت ہے اسے توجت سکھلادی کی ہے ؟ اورالله اس کی طرف ہے محر کیرکوجواب دے گاالیہ فض نے عرض کیایا رسول!اگر اس کی ماں کانام معلوم نہ ہوتو؟ آپ نے فرمایا اے حواکا بینا کہ کرنگارے (طبرانی نحمد سعید ابن طبیر) قبروں پر قرآن کریم کی طاوت کرنے میں بھی کوئی مضا گفتہ شیں ہے ؟ على ابن مولى مداد كتے بين كه من ايك جنان عير امام احمد ابن عنبل في مراه تھا ، محد ابن قدامہ جو برى بھى مار ب ساتھ تھے ،جب ميت كودفنا ديا كيا تواليك نايوا مخص آيا اور قبرك پاس كمزا موكر قرآن كريم رد صد فكا الم احرابي منبل في فريايا يه كياكرت مو ، قبر رِ قرآن پرمنابدمت ، جب ہم قرستان ہے اہر اسے و مراہن قدامہ نے اہم صاحب سے بوچھاکہ آپ محرابن اساعیل المبلی تے متعلق کیا گئے ہیں فرمایا اقدے انموں نے بوجھا کیا آپ نے اس سے کھ لکھا ہے اب نے فرمایا بال لکھا ہے محر ابن قدامہ نے کما کہ مجھے میشراین اساعیل نے خردی ہے وہ مبدالر من ابن العلاء اللهاج سے روایت کرتے ہیں ماوروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انموں نے وصیت فرائی کہ جب موے کو وقن کروا جائے تو اسکے سمانے سورہ بھرہ کی ایترائی اور انری ایتی برجی جائیں اوروہ کتے ہیں کہ میں ابن عراق می اسک وصت کرتے ہوئے ساہ ام احران سے کا باس نابیعا مض نے پاس جاؤ اور اس سے کموکہ وہ قرآن پڑھ۔ جرابن احمد الموذی کتے ہیں کہ میں نے امام احمد ابن مثبل سے سا ہے کہ جب تم قرستان جاو توسورهٔ فاتحه عود تين اورسورهٔ اخلاص پرسو اوراس كا تواب مردول كو بخل دياكرد اسلي كه تواب ان تك بينج جاتاب ابوقلابہ کتے ہیں کہ من شام سے بعرے آیا اور من نے ایک دعرق میں از کروضو کیا اور رات میں دور کعت تمازیر حی عرين ايك قرر مردك كرموكيا وابين ديكماك ماحب قرجه عد بلود شكايت كدرا بى كد قد فام دات جعد انت ين

جلا رکھا ' پر کما تم نمیں جانے ' ہم جانے ہیں اور ہم عمل پر قاور نمیں ہیں ہتم نے جودو رو کھیں رات برحی ہیں وہ ہمارے نزدیک دنیا و مانیما سے بہتر ہیں 'اللہ دنیا والوں کو ہماری طرف سے جزائے خیر مطافر ہائے ' تم اضین سلام پنچا دیا بھی ہمی ان کی دعا کی وجہ سے ہمیں بہاڑ کے برابر نور مل جاتا ہے۔

موے کی تریف کرنامتی ہے اسکا ذکر اچھائی کے طاق کے ما ایس کرے مجترت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ مرکارود عالم صلی اللہ

عليدوسكم في ارشاد فرمايات

إِذَامَاتَ صَاحِبُكُمُ فَلَعَوْمُولَا تَقَعُوْ افِيهِ (الدواوُو)
جب تماراساتى مراعة العجود والكي يرائى مت كوايك مديث من ب آخضرت ملى الدمليد وسلم في ارشاد فرايات لك مديث من بكو اللا مُوَاتِ فَإِنَّهُمُ قَلْ الفُضُوا اللي مَاقَدَّمُوُ (عارى عائدة) مرف والول كورامت كواس لئ كدوه النا المال كوري كورس

ايك مديد من يه مغمون والديب لَا تَذْكُرُ وَامَوْنَاكُمُ إِلَا بِخَيْرٍ وَانَهُمُ إِنْ يَكُونُو امِنَ اَ الْبِنَاتِيَ أَثْمُوا وَإِنْ يَكُونُوا مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمُ مَّاهُمُ فِيهُ وَ(نَالَ-عَالَثُمْ)

ا ہے مودن کا ذکر بچو خیر کے نہ کو 'اسلے اگر دہ جنتی ہیں تو حمہیں خواہ مخواہ گناہ ہو گا'اور اگر وہ دوز فی

ہیں قوائمیں وہ معیبت کانی ہے ،جس میں وہ جھا ہیں۔ حعرائس ابن مالک دوایت کرتے ہیں کہ سرکاروہ عالم صلی الفید طلب کیاس ایک جنازہ گزرا کوکوں نے اسکی برائی کی ، آک نے فرمایا واجب ہوگئی ۔ اسس کے بعد دوسسر اجنازہ گذرا ، وگوں نے اسس کی تعسر بعین کی آ آپ نے فرمایا واجب ہوگئ ، حضرت مجرشنے اس سلسلے میں سوال کیا ، فرمایا تم نے اس محض کی تعریف کی ہے ، اسلئے اس کیا ہونت واجب ہوگئ اور اسکی برائی کی ہے 'اسلے کہ اس کے لئے دونرخ واجب ہوگئ کم لوگ زیمن میں اللہ کے گواہ ہو ( بخاری و مسلم ) حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جب بشہ مرحا تا ہے اور لوگ اسکی وہ تعریف کرتے ہیں جو کے علم حقیق میں نہیں ہوتی او اللہ تعالی فرشتوں فراتا ہے میں حمیس گواہ ہما تا ہوں کہ میں نے اسپے بھے ہے کے لئے اپنے بندوں کی شمادت تول کرلی ہے اور اسکے جو گناہ میں جانتا ہوں وہ معاف کو سے (احم)۔

موت كى حقيقت : موت كى حقيقت كے متعلق لوگوں كے مخلف جموٹے خيالات و نظروات بين اوروه لوگ ظلمي برين بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ موت عدم ہے اور یہ کہ کوئی حشر فشر نہیں ہوگا اور نہ خرو شرکا اتجام ہوگا ہوا ان کے نزدیک انسان کی موت اسی ہے جیسے حیوانات کی موت ایا کھائس کی ختلی ایر طورین کی اور ان لوگوں کی رائے ہے جو اللہ پر اور ہوم آخرت پر ایمان نمیں رکھتے کچے لوگوں نے یہ ممان کیاہے کہ انسان موت سے معدوم ہوجا آ ہے اور قبری نہ کمی عذاب کی تعلیف افحانا ہے'اورند کی واب سے راحت یا ہے' یمال تک کہ حشر کے دن دوبارہ پر اکیا جائے گا'دو سرے لوگ کتے ہیں کہ روح باتی رہتی ہے، موت سے معدوم نیں ہوتی اور تواب وعذاب مرف روحوں کو ہوتا ہے، جسموں کو نیں اور جم دوبارہ نہیں افعائے جائیں ك يدتمام خيالات فاسدين اورحل سے مغرف بين بلك جوبات على عميار يورى اتر في ب اور آيات و دوايات سے جس كا ثبوت ملائب يه ب كد موت مرف تغير مال كانام ب اور دوح جم سے جدا مونے كے بعد باقى رہتى ب يا توعذاب كى تكليف جمیلی ہے اواب سے لطف اندوز ہوتی ہے جم سے روح کی مفارفت کے معن یہ ہیں کہ جم پر روح کا تفرف اور اختیار نہیں رہتا این جم اس کی اطاعت سے مخرف ہوجا آئے 'انسانی جم کے اصداء اسکی روح کے لئے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں 'اوروہ انسیں استعال کرتی ہے 'یماں تک کہ وہ ہاتھ کے دریعے پکڑتی ہے 'کان کے دریعے سنتی ہے 'آ کھ کے دریعے دیمعتی ہے 'اور قلب کے ذریع حقیقت اشیاء کا اوراک کرتی ہے ول سے یمال مدح مراوع اور مدح اشیاء کاعلم خود بخود بغیر آلے کے حاصل کرلیا کرتی ب اسلے وہ غم 'رج اور معیبت سے خود تکلیف اٹھا تا ہے 'اور خوش اور مرت سے لطف پاتا ہے 'اور یہ تمام چزیں اعضاء سے متعلق نہیں ہیں ور کا یہ وصف کہ وہ کسی آلے کی مدے بغیر تکلیف اور راحت کا اور اک کرتی ہے جتم سے مغارفت کے بعد مجى باقى رہتا ہے اور جو افتيارات اے احضاء كے ذريعے ماصل تھے وہ جم كى موت سے باطل موجاتے بين كمال تك كد دوح دوياره جسم من ذالى جائے

دوبارہ ہم ہیں دہ بات ہے۔

پرید امر بیر ہیں ہیک روح قبر کے اندر جم ہیں لوٹائی جائے 'اور نہ اس ہیں کچھ افکال ہے کہ روح کی والہی قیامت کے ون

پر مؤخر کردی جائے 'اللہ ہی جانت ہے کہ اس نے اپنے بترے کے لئے کیا فیصلہ کیا ہے 'موت کی وجہ ہے جم کا معطل ہوجا تا ابیا ہے

معنور آدی کے اصفاء فیاد مزاج کے باعث 'یا اصاب میں کمی ظل کی وجہ ہے بیا اور بعض اصفاء ہی افتیار میں رہے ہیں'

ہیں بعض اصفاء افتیار ہے لکل جاتے ہیں' اور اس کی نافرائی کرتے ہیں' جب کہ موت ہے ہے کہ تمام اصفاء روح کا ساتھ

گیور دیں' اور اسکے نافر بان ہوجا میں' اصفاء روح کے آلات سے 'ان کے ذریعے وہ اپنے کام نکالتی تھی' اور روح ہے انسان کو وہ ہو آئی ہوجا تا ہوں کی نکایف' اور راحتوں کی لذت کا اور اک کرتا ہے آئی جہ اصفاء میں اسکا تصرف ختم ہوجا تا ہو ہو ہو تا ہے۔ کین طوم و اور الکات' اور حرب و الم کے احساسات کی قوت قائمیں ہو تی 'انسان کو ہو تھی ہے ہیں بین ہونا کا اور ہو تھی ہو ہو تا ہو ہو ہو تا ہے۔ کین طوم و اور الکات' اور حرب و الم کے احساسات کی قوت قائمیں ہوتی 'انسان حقیقت میں اس قوت کا نام ہے جو طوم' مو ہو اگر موت قمام اصفاء کو اپنے اور ناکارہ کرتی ہے' کین انسان کا قلم کی وجو جہ کے اس کا لئی یا تھی ہو تا ہے۔ کین انسان کا حکم ہو تا ہے۔ اور یہ تا ہو بی کہ دیا ہو تا ہے۔ اور یہ تا ہو تا ہی اس کا قبر ہو تا ہے۔ اور یہ تا ہو تا ہو تا ہو کہ کی کہ دیا ہو تا ہے۔ اور یہ تا ہو تا ہے۔ اور یہ تا ہو تا ہے۔ اور یہ تا ہے۔ اور یہ تا ہی کہ کام کی وجود حضیر ہو تا ہے۔ اور یہ تا ہے۔ اور یہ تا ہیں۔ اور یہ تا ہے۔ اور یہ تا ہے۔

تغیرے حال کی دو نو عیتیں : ایک تو اس طرح کہ اس کی ایمیس کان' زبان' ہاتھ پاؤں اور دو سرے تمام اعضاء سلب كرلتے جاتے ہيں اور اس كے الل و ميال عن زوا قارب اور تمام شناسالوكوں سے جدا كرديا جا يا ہے كو ار جانور علام ، عمر' زمین اور دوسری تمام مملوکہ چیزیں چین کی جاتی ہیں' پھراس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ چیزیں انسان سے چینی جائیں یا انسان کو ان چزوں سے چینا جائے' اصل تکلیف دہ چزجدائی اور فراق ہے' فراق اس صورت میں بھی ہے کہ آدی ہے اس کا مال چمین لیا جائے 'اور اس صورت میں بھی ہے کہ مال اپنی جگہ رہے اور مالک مال کوقید کردیا جائے 'وونوں صور توں میں تکلیف برابرہے 'موت کے معنی بھی ہی ہیں کہ اے مال سے جمن کر اور عزیز وا قارب اور الل و میال سے بدا کرے ایک ایسے عالم میں بھیج رہا جائے جو اس عالم كرمشابدند مواب اكردنيا ميس كوكي اليي چناقي موكي جس اے انسات تقي يا وہ اس براحت يا تا تا يا اسكادجود کو اہمیت دیتا تھا تو موت کے بعد اسے زیروست حرت ہوگی اور اس چڑسے جدائی کے سلط میں زیروست معیبت اور شقاوت کا سامنا ہوگا' بلکہ اگر بہت ی چزیں ہوئیں تو اسکاول ہرایک چیزی طرف الگ الگ ملتغت ہوگا' مال کی طرف بھی' جاہ اور جا کداد کی طرف بھی یماں تک کہ اس تیمن میں بھی اس کاول اٹکا رہے گاجووہ پہنا کرنا تھا اور اسے پہن کرخوش ہو یا تھا 'اور آگروہ صرف الله کے ذکرہے خوش ہو تا تعااور صرف اس ہے مانوس تعانواہے عظیم ترین نعتیں میسرموں کی سعادت کی جھیل کا بهترین ذریعیہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کے درمیان تخلیہ رکھے اور تمام موافع و شواغل کاسلسلہ منقطع کرے میوں کہ ونیا کے تمام شواغل اللہ کے ذکر ے روکنے والے ہیں 'زندگی اور موت کی حالتوں میں اختلاف کی ایک نوعیت توبہ ہے جوز کور ہوگی 'اور دو مری نوعیت تغیر حال کی یہ ہے کہ اس پر موت سے وہ امور منکشف ہوتے ہیں جو زندگی میں منکشف نمیں تھے ونیا میں لوگ موتے والوں کی طرح ہیں جب مرجائیں کے تب بیدار ہوں کے اور سب سے پہلے ان پروہ اعمال منكشف ہوں تھے جو اقسیں تفع دسینے والے ہیں یا نفسان پنجانے والے 'یہ تمام سیئات و حسنات ایک بند کتاب میں رقم ہیں اور یہ کتاب قلب کے باطن میں محفوظ ہے ' آدی ان پر اپنے دنیاوی مطافل کے باعث مطلع نہیں ہویا آ' جب یہ مطافل کے باعث مطلع نہیں ہویا آ' جب یہ مطافل متعظم ہوجاتے ہیں جب اسے اس کی برائی نظر آتی ہے۔ تواس پر انتهائی حسرت وافسوس کر ہاہے اور اس سے بیچنے کے لئے اپنے آپ کو اگ میں ڈالناا فتیار کرسکتا ہے' اس وقت اس سے کماجا آے :

کفی دنف سک النیو م عکی کے سینہ الن کا ور اور ایم اور ایم اور ایم اور ایم و خود اپنا آپ ی محاسب کانی ہے۔

اور یہ بات اس دفت مکشف ہوئی ہے جب سالم کی دور نوٹ جاتی ہے 'اور ایمی دفن ہی نہیں ہویا نا کہ دل میں ان چزوں کے جدائی کی خاک بورک کتی ہے۔

عبدائی کی خاک بورک کتی ہے جو اس دنیائے فانی میں عزیز تھیں 'ان چزوں کے فراق پر کوئی رخ نہیں ہو تا جو ذاوراہ کے طور پر اعتیار کی تھیں 'کیو تک ہو خود ہو اللہ کرتا ہے 'وہ مقصد حاصل کرنے کے لید باقی و مورت اینا ہو اس معنی ہو تکے 'موت کے ساتھ ہی اس مون بقد اور اور ایم این مورت اینا ہو اس کے اور یہ چاہتا ہے کہ ضرورت جلد از جلد خط ہوجائے گاکہ دنیا ہے مستنی ہو تکے 'موت کے ساتھ ہی ہوجائے گاکہ دنیا ہے مستنی ہو تکے 'موت کے ساتھ ہی اور نامی اس مورت کی ساتھ ہی ہوجائے گاکہ دنیا ہے مستنی ہوجائے ہی جو دنیا سے مورت کی ساتھ ہی ہوجائے گاکہ دنیا ہے مستنی ہوجائے گا کہ جب وہ دو تن کر ایا مقسود کی اور زاد لینے ہے مستنی ہوجائے ہی خود ہو تا ہے 'کہر جب وہ دو تن کر ایا جا تا ہو ہو گا ہوجائے گا کہ دنیا ہوجائے گا کہ خود کرتی ہے 'اور کہ ہوجائے گا کہ خود کرتی ہے 'اور کہ میں یہ خال ایک ہوجائے گا کہ خود کرتی ہے 'اور کہ کی لیا گائی ہوجائے گا کہ میں اس کے تمام فواحش اور کہ میں کی عدم موجودگی میں کیا کرتی ہوں 'اور ایک لفظ درج رہا تھا دیا جی خوب جانا ہے 'اور اس کے تمام فواحش اور کہ کی عدم سے ہوتے ہیں 'بکہ ایک ایک حرکت اور ایک لفظ درج رہتا ہی خورہ کی خوب جانا ہے 'اور اس کے سلط میں غرب میں میں ہوتے ہیں 'بکہ ایک ایک حرکت اور ایک لفظ درج رہتا ہی خورہ کی خوب جانا ہے 'اور اس کے سلط میں غرب میں میں درت میں ہوتے ہیں 'بکہ ایک ایک حرکت اور ایک لفظ درج رہتا ہی خورہ کی خوب جانا ہے 'اور اس کے ایک میں کی خوب جانا ہے 'اور اس کے سلط میں غرب میں کی حرب میں کی خوب جانا ہے 'اور طالموں سے انتقام لینا' اور مجروری کو مزا دیتا ہی خوب جانتا ہے 'اور اس کے سلط میں خوب جانا ہوں 'اور اس کے سلط میں خوب کی ساتھ کی ساتھ کی سلط می کرنے کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی سلط کی ساتھ کی سات

بیدے فض کی سفارش قبول نیس کرنا ، فور کرداس جمرم کا بادشاہ کا حمّاب نازل ہونے سے پہلے کیا عالم ہوگا اوروہ خوف ، ندامت ، شرمندگی اور حسرت کے کئے تکلیف وہ اور ان ناک احساسات سے وہ چار ہوگا ، ہی مال اس بدکار میت کا عذاب قبر بلکہ موت سے پہلے ہو تا ہے جو دنیا سے فریب خوروہ ہو اور اسکی راحتوں پر بھیہ کرتا ہو ، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں رسوائی فنیت اور راز آشکار ہونے میں دیا وہ میں تران آشکار ہونے میں جس قدر تکلیف ہے وہ مار پیٹ اور زخم و فیروکی تکلیف سے کیس زیادہ ہے جس کا محل جم ہے۔

برحال موت کے وقت مرنے والے کا یہ حال ہو تا ہے 'اہل بھیرت نے ہائی قوت کے ذریعے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے 'اور باطن کی بھیرت آگھ کی بصارت سے زیادہ پختہ اور قوی ہوتی ہے 'آناب و سنت کے طوابد سے بھی اس عذاب کا فیوف ملک ہے 'البت موت کی حقیقت پر مطلع ہونا ممکن نہیں ہے 'کیونکہ موت کی حقیقت وی جان سکتا ہے 'جو زندگی کی حقیقت سے واقف ہو اور زندگی کی حقیقت مور بر اطلاع کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتی 'اور دوح ایک ایسا موضوع ہے جس پر سرکارود عالم صلی اللہ طبیہ و سلم نے کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے 'اور نہ آپ نے دوح کے سلم میں کئے گئے سوال کے جواب میں اسکے علاوہ پکھ ارشاد فرایا کہ '' یہ دوج میرے دب کے حکم ہے ہے ''( بخاری و مسلم ۔ ابن مسعود اللئے کی عالم دین کے لئے جائز نہیں کہ وہ دوح کا راز آشکار کرے آگرچہ اس پر مطلع ہی کیوں نہ ہوجائے 'اگر اجازت ہے تو صرف اس قدر کہ مرنے کے بعد دوح کا جو حال ہو تا ہو وہ بیان کردیا جائے اس حقیقت پر کہ موت دوح کے معدوم ہونے یا اسکے اور اکات کے فنا ہونے کا نام نہیں ہے ' بے شار آیات اور دوایا ت کرتی جن نے شداء کے متعلق اللہ تعالی نے ارشاد فرایا ہے۔

وَلَا تَحَسَّبَنَ النَّيْنَ فَيَلُونِ سَبِيلِ اللَّهِ أُمُواتًا بَلْ اَخْيَاءً عِنْدَرَتِهِمُ يُرْزَقُونَ فَرِيدَ مِنْ اللَّهِ أَمُواتًا بَلْ اَخْيَاءً عِنْدَرَتِهِمُ يُرْزَقُونَ فَرِيدَ اللّهِ أَمُواللّهُ مِنْ فَصُلِمِ لِي اللّهِ أَمُواللّهُ مِنْ فَصُلِمِ لِي اللّهِ أَمُواللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

اورجو لُوگ اللہ کی راہ میں قُل کے کُے اُن کو مورہ مت خیال کر' بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقترب ہیں ان کو رزق بھی بلتا ہے' وہ خوش ہیں اس چڑھ جو ان کو اللہ تعالی نے اپنے فعنل سے صطا فرمائی ہے۔ بدر کے دن جب قریش کے بیٹ سردار قُل کردئے گئے تو سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نام بنام آوا ذوی ' اور فرمایا ۔۔ اور فرمایا ۔۔ م

قَلُوَجَدْتُ مَاوَعَكَنِیْ رَبِیْ حَقَّا فَهَلْ وَجَدُنْهُمَاوَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّا (پ٨ر٣ آيت ٣٣) مير رب نه جو ي جُن يزكاح كر ما تو دعره كيا تواده ين نياليا م المياتم نيولي ب جن كاتمار درب ني حق كر ما تو دعره كيا تواد

صحابہ کرام نے مرض کیا یا رسول اللہ! آپ اضمیں آواز دیتے ہیں طالا کلہ وہ مربیکے ہیں 'مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا 'اس ذات کی خم جس کے قینے میں میری جان ہے وہ تم سے زیادہ اس کلام کو سننے والے ہیں 'لیکن وہ جواب دینے پر قدرت نہیں رکھتے (مسلم۔ عمرابن الحطاب) اس مدیث سے قابت ہو تا ہے کہ بدبخت کی روح اور اس کا اور اک اور معرفت باتی رہتی ہو تا ہے 'اور مرنے والا وو حال سے خالی نہیں ہو تا 'یا تو وہ بربی ہو تا ہے 'اور مرنے والا وو حال سے خالی نہیں ہو تا 'یا تو وہ بربی ہو تا ہے اور مرنے والا وو حال سے خالی نہیں ہو تا 'یا تو وہ بربی ہو تا ہے اور اور اس عادت مند جیسا کہ مرکارود حالم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرایا ۔

اَلْقَبُرُ أَمَّا حُفْرةً مِنْ حُفْرِ النَّارِ أُورَوْضَفْينُ رِيَاضِ الْجَنَيْرِ الدي الاسير) المَّارِ أَمَّ المَاتِ المِسادِ المَّارِ المَّارِ المَاتِ المَاتِي المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِقِيلُ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِيلُ المَاتِ المَاتِ المَاتِيلُ المَاتِ المُعْلَقِيلُ المِنْ المَاتِ المَاتِقِ المَاتِقِيلُ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِ المَاتِيلِي المَاتِ المَاتِيلِي المَاتِيلِيِّ المَاتِيلِي المَاتِيلِي المَاتِيلِي المَاتِيلِي المَاتِيلِي المَاتِيلِي المَاتِيلِي المَاتِيلِي المَ

اس مدیث سے صاف واضح ہوتا ہیکہ موت انفیر حال کا نام ہے اور یہ کہ میت کیلئے نقریر الی نے سعادت یا شقاوت کا جو فیصلہ صادر کیا ہے اس پر بلا تاخیر عمل ہوتا ہے اگرچہ عذاب و ثواب کی بعض انواع پر اس وقت عمل نسیں ہوتا بھران کی اصل پر اس وقت عمل ہوتا ہے ایک مدیث میں معترت انس این مالک سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :۔

اَلْمَوْتُ الْقِيَامَةُ مَنْ مَاتَ فَقَدُقَامَتُ قِيامَتُ مُالِي الديا) موت قامت بعرموا آج اس كي قامت قائم موجاتي ب

ايك مديث من سركاردوعالم ملى الشعليدوسلم في ارشاد فرمايا : إِذَامَاتَ اَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مِفْعَدُهُ بِالْغَلَا وَالْعَشِيّ إِنْ كَانَ مِنَ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَمِن الْبَجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنَ النَّارِ وَيُقَالُ هَٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَى نَبْعَثَ النَّهِ يَوْمَ

الْقِيدَامَةِ (بغارى ومسلم أبن عن)

جب تم میں سے کوئی مخص مرحا آہے تو میجوشام اس پر اس کا محکانہ پیش کیا جا آہے آگروہ جنتی ہو تا ہے تو جنت میں سے 'اور دوزخی ہو آ ہے تو دوزخ میں سے 'اور کما جا تا ہے یہ تیرا محکانہ ہے 'یماں تک کہ تو قیامت کے دن اسکی طرف بھیجا جائے۔

ظاہرے قبریں مج وشام اپنے اپنے محانے دیکھ کرسعادت مندوں کو خوشی اور بد بختوں کو تکلیف ہوگی ابو قیس کتے ہیں کہ م حضرت ملقمہ کے ساتھ ایک جنازنے میں شریک تھے اپ نے فرمایا اسی قیامت تو ہوگئ مصرت علی کرم الله وجه فرماتے ہیں کہ نفس پر اس وقت تک دنیا ہے لکنا جرام ہو تا ہے جب تک اے اپنے جنتی یا دوزخی ہونے کا علم نہ ہوجائے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" جو مخص حالت سنریں مرحا باہے وہ شہید مرباہے اور قبر ك دوفت مي دالے والوں سے محفوظ رمتا ہے اور اسے مج وشام جند سے رزق حاصل ہو تا ہے ( ابن ماجہ ) حضرت مسوق فراتے ہیں کہ جھے اتنا رشک کی پر نہیں آیا جتنا اس مومن پر آیا ہے جو قبر میں دنیا کی مصیبتوں سے محفوظ اور اللہ کے عذاب سے مامون ہوچکا ہو۔ علی ابن الولید سنتے ہیں کہ میں ایک دن ابوالدرداء کے ساتھ جارہاتھا میں نے ان سے پوچھا آپ اس مخص کے لے کیا چزیند کریں مے جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا موت میں نے کما آگروہ مرے نہیں تب؟ کمنے لگے تب میں اس کے لے یہ پند کول گاکہ اسکے پاس مال ووولت کم سے کم ہو 'میں اپنے محبوب کے لئے موت اسلے پند کر ما ہوں کہ موت صرف مومن محبوب جانتا ہے ، کیونکہ موت مومن کے لئے قید خانے سے آزادی کا پروانہ ہے اور مال واولادی کی اسلتے مطلوب ہے کہ ان چیزوں کا وجود فتنہ ے اور دنیا کے ساتھ انس کا سب ہے اور ان چیزوں سے مانوس ہونا جن سے بسرحال مدا ہونا ہے انتمائی بدیختی ہے اللہ اور اسکے ذکر کے سواجتنی چیزوں سے بھی انوس ہو آ ہے ان سے ہرمال میں موت کے وقت جدا ہونا ہے اس لئے معرت عبدالله ابن عرض ارشاد فرمایا که مومن کی مثال جس وقت اسکی جان نظیمیا مدح پرواز کرے اس محض کی طرح ہے جو قید خانے میں رہ کرہا ہر لکلا ہو'اب وہ زمین کو کشاوہ پاکراس میں لوٹ لگا تا مجرتا ہے'لیکن بیراس مومن کی مثال ہے جو دنیا ہے کتارہ تحش وراس سے دل برداشتہ ہو اور اسے ذکر الی کے علاوہ کسی چڑھے انس نیہ ہو کیکن دنیاوی مشاغل نے اسے محبوب سے مجوس كرركما مو اور شوات كى تخى اے كرال كررتى مو كا مرب ايے فض كيلي موت ان تمام اذيت ويد والى جيزوں سے محادے کا باحث ہے اور اس محوب کے ساتھ جنا رہے کا ایک بھڑن موقع ہے جس سے اسے الس تھا الین مواقع کے باحث تعالی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا موت کے ساتھ ہی ہر طرح کی رکاوٹیں دور ہوجاتی ہیں ایقینا ان شداء کیلئے موت میں کمل اور اطلالدات على مين ، والله كى راه من هميد موت كوتكه انمول في كفارك ساته قال براقدام محن اسلة كيا تفاكه وه ونياس این رشتے منقطع کر: چاہتے تھے اور لقائے فداوندی کے مشاق تھے اور اس کی رضاجو کی کے لئے جان دیتے پر راضی تھے اگر دنیا ے اختبارے دیکھا جائے تو انموں نے آخرت کے عوض دنیا فروفت کی تھی اور بائع کا قلب مینے کی طرف بھی النفات نہیں کرما اور آگر آخرت کے لیاظ سے دیکھا جائے تر انموں نے دنیا کے عوض آخرت خریدی متی اور خریدار کا قلب اس چر کامشاق رہتا ہے 'جو انمول نے خریری ہے 'جبوہ آخرت کو دیکھے گاتواے کس قدر خوشی ہوگی 'اور دنیا کودیا ہے گاتواس کی طرف کتا کم النفات موگا کیک النات بی سی ہوگا حب الی کیلئے قلب مجی محصوص مجی ہوجا آے لیکن یہ مدوری سی ہے کہ موت مجی ای مالت پرواقع ہو'لیکن جو مخص خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے اسکے دل میں کی خیال ہوتا بیکہ وہ اللہ کی راہ میں ہے'اسی پرشادت پاتا ہے'اسی لئے اسکی نعتیں اور لذتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں' متهائے نعت ولذت پیدید آدی کو اسکی مراد ماصل ہوجائے۔ قرآن کریم میں ہے :۔

وَلَهُمْ فِيهَامَايَشُتُهُونَ

اوران کے لئے بنتوں میں من جای چیزیں ہیں

یہ کلام نمایت جامع ہے' اور جنت کی تمام لذات کو حاوی ہے' سب سے بدا عذاب یہ بیکد انسان کو اسکی مراد حاصل نہ ہو' جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔

وَحِيْلَ بِينْ مُهُمُّ وَبِينَ مَا يَشْتُهُونَ (پ١٢٦ آيت ٥٣) اوران من اوران کي آرزو من ايک آ ژکردي جايگي-

یہ عبارت اہل دوزخ کی سراؤں کو پورے طور پر جامع ہے 'اوپر ہم نے جن نفتوں اور اندوں کا ذکر کیا ہے وہ شداء کو جام شادت نوش کرنے کے بعد بلا آخر ملتی ہیں 'ارباب قلوب پریہ امرنور یقین سے منصف ہوا ہے 'کرتم اسکی کوئی نعلی دلیل چاہجے ہو تو جہیں شہراء کے فضائل سے متعلق تمام روایات دیکھنی چا ہیں 'ہر روایت میں اکی نفتوں کی انتا مخلف الفاظ اور عبارت میں بیان کی گئی ہے 'چنانچہ معرت عائدہ ہے مودی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت جابڑے ارشاد فربایا کہ کیا میں جہیں خوشخری ساؤں 'معرت جابر" کے والد غروہ اور میں شہید ہو گئے تھے 'معرت جابڑنے مرض کیا ضرور سنائیں اللہ تعالیٰ آپ کو خبری بیارت دے 'آپ نے ارشاد فربایا اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اسے اپنے سامنے بھی کرارشاد فربایا اللہ تعالیٰ آپ کو خبری بھی سے جس چزی چاہے تمنا کرے میں تجھے وہ چرعطا کوں گا' انھوں نے مرض کیا یا اللہ! ہیں نے تیری عبادت کا حق اوا نہیں کیا ہے 'میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے اور میں (وہاں جاکر) تیرے تیغیر کے ہمراہ (کفاروں سے) جاہ کوں' اور تیری کا فرویارہ قتل کیا جاؤں' اللہ تعالیٰ نے ارشاد فربایا یہ بات میری طرف سے پہلے ملے ہودگی ہے کہ قودنیا میں دویا موالی نہیں جائے گا' اس سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں دہ آ کا فریزی' این باجہ) معرت کو جو فرم کرے گا کہ میں اسکے دو تا ہوں کہ بھے راہ خدا میں صرف ایک مرتبہ قتل ہونے کی سے سامنے میں عبار کیا جاؤں۔

جانا چاہے کہ موت کے بعد مومن پراللہ تعالیٰ کی جلات و صفحت اس قدر وسیح ہوگی کہ تمام دنیا اس کے مقابلے میں آیک قیر خانہ اور تک مکان سے زیادہ نہ ہوگی اور اسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی فیض کی تاریک مکان میں قید ہو اچا تک اسکے لئے ایک ایسے باغ کا دروازہ کھول دیا جائے جو نمایت و سیح و عریض ہو 'یمان تک کہ ایک ست کھڑے ہو کرود مری جانب کی صدودہ کھنے سے قاصر ہو 'اس میں طرح طرح کے درفت 'پھل' پھول 'اور پر ترے ہوں 'کا ہر ہو وہ فیض اس باغ میں اس تاریک مکان میں کہیں جانا پند کرے گا' سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فیض کی ایک عمدہ مثال فرماتی ہے 'ایک فیض کے متحلق جس کا انتقال ہو گیا تھا ارشاد فرمایا کہ یہ فیض دنیا ہے جا آ ہے اور دنیا کو دنیا والوں کے لئے چھوڑ تا ہے 'اگریہ دامنی ہے قوا ہے بھی دنیا میں انتقال ہو گیا تھا ارشاد فرمایا کہ یہ فیض دنیا ہے جا آ ہے اور دنیا کو دنیا والوں کے لئے چھوڑ تا ہے 'اگریہ دامنی ہے قوا ہے بھی دنیا میں میں ہوا کہ ترین کی وسعت ہے دی دنیا کی وسعت ہو دنیا کی وسعت ہو دنیا کی وسعت کو رخم مادر کی وسعت ہے 'ایک صدیف میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مومن کی مثال ایس ہے جیسے میں جانا پند نہیں کرتا (ابن ابی الدنیا) کی حال مومن کا ہے' جب وہ اپنی کی حال مومن کا ہے' جب وہ اپنی کی حال مومن کا ہے' جب وہ اپنی کردرگار کے ہیں جا تھے تو دنیا میں وہاں پنج کر جب اسکی بیٹ میں دیکا ہے تو دنیا میں والی ہو انہ ہو اپنی جانا ہو دنیا میں والی ہو وہ اپنی جانا ہو دنیا میں وہ کو دنیا میں وہائی ہو کہ کی بین میں دیکا ہے تو دنیا میں وہائی میں جانا ہو دنیا میں والی ہو تھے ہوں جانا ہو دنیا میں والی ہو تھیں جانا ہو دنیا ہیں وہائی ہو تھیں جانا ہو تو اپنی جانا ہو تھی جانا ہو تھی ہو تھی ہو تھیں جانا ہو تھی تھیں جانا ہو تھی تھیں جانا ہو تھیں جانا ہو تھی تھیں جانا ہو تھیں

نومولود بچہ اپن ال کے پیٹ میں جانا نہیں چاہتا ایک مرتبہ کی صحابی نے مرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فلال فض مرکبا ے فرایا وہ راحت پانے والا ہے یا لوگ اس سے راحت پانے وانے میں (بخاری ومسلم۔ ابو قادم) یماں راحت پانے والے سے مرادمومن ہے اور اس فیص سے مراد جس سے لوگ راحت اے بی فاجرے کہ اسکے مرتے سے لوگوں کو راحت لی ابد عمر جو بانی بایا کرتے تے کتے ہیں کہ ہم نوعرتے ایک دن حرت عرادے پاس سے کردے اور ایک قر کو دیکھا جس میں سے ایک موردی جماعک ری تھی اب نے کی محص ہے کماکہ اس رمنی وال دے اس نے قلیل عم کی اب نے فرایا ان جسوں کو منی کوئی نصان نہیں پہنچاتی اصل روحیں ہیں جنمیں قیامت تک عذاب یا ثواب ریا جائے گا مرواین معار کتے ہیں کہ ہر فض مركے كے بعد يہ جانا ہے كہ اس كے الل و ميال بعد ميں كياكريں مے 'وہ اسے حسل ديتے ہيں 'كفن پہناتے ہيں اور وہ يہ تمام عمل د كا ربتا ب الك ابن بشر كت بين كه مومن كى دوول كوچمو دويا جائ كاده جمال جابي جائي العمان ابن بشر كت بين كه بين نے رسول المسلی الله علیه وسلم کو منبررید ارشاد فراتے ہوئے ساہ اکا درموکد دنیا میں سے صرف اس قدر حصد باتی رہ کیا ہے جیے اسكى فعالم اونے والى تمعى اپنے مرده بھائيوں كے باب ميں الله تعالى سے درو اسكے كه تهمارے اعمال ان پر پیش كے جاتے ہيں ا (این الی الدنیا) حضرت ابو مرره موایت کرتے ہیں کہ جناب نی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو اپنے برے اعمال سے رسوانہ کرو اسلے کہ تمارے اعمال تمارے موہ دوستوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں '(ابن ابی الدنیا) چنانچہ معرب ابوالدرداء الله دعاكياكرتے تع كدا الله! من الله اعمال سے تيرى بناه جابتا مول جن سے عبدالله ابن رواحة كے سامنے رسواكي ہو عبداللہ ابن رواحہ کا انتقال ہو کیا تھا 'اور بیربزرگ حضرت ابوالدرداء کے ماموں تھے 'عبداللہ ابن عزابن العاص ہے کمی مخص نے بوچھا کہ مومنین کی روحیں مرنے کے بعد کمال جائیں گی وایا پرندوں کے سفید بوٹوں میں مرش کے زیر سایہ اور کافروں کی رومیں زین کے ساتویں مبتی یں۔ حضرت ابو سعید الحدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ے فراتے تھے کہ مردہ جانتا کے کہ اے کون عسل دے رہا ہے کون افعارہا ہے 'اور کون قبریں اٹارمہا ہے (احم) صالح الري كتے ہیں کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ روحی موت کے بعد آپس میں اتن ہیں ،چنانچہ مردول کی روحی اس روح سے جو تازہ تازہ وارد ہوتی ہے دریافت کرتی ہیں کہ جرا مکانہ کمال تھا او کون سے جم میں تھی این جم میں اکندے جم میں؟ عبیداللہ ابن میر کتے ہیں كد الل قور مردول كے معظرر بع بيں عب كوئى مرد بنجا بواس سے بوچنے بيں كه فلال مخص كاكيا مال بو وه كتا ب كه جس مخص كوتم معلوم كرتي مووه عرصه موا مرحكا به كما يهال نيس آيا؟ الل قوركيس مع كدنس إلىمرده إنَّا يشروُانَّا اليُرِرَاجِعُنَ كتے ہوئے كيس كے اسے كيس اور لے مح بيں وہ ہمارے پاس نيس آيا، جعفرابن سعيد كتے بيں كہ جب آدي مرائب واسكى اولاد اسكاس طرح استقبال كرتى ہے جس طرح اوك غائب كاوالى پر استقبال كرتے ہيں ، عابد فراتے ہيں كہ آدى كواس نے بجون ك نيكى كى خوشخبرى قبر من سنائى جاتى ب معرت ابوابوب الانساري سركارود عالم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے بين كه آپ تے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض موتی ہے تو رحت والے لوگ اللہ کے پاس اس سے اس طرح طا قات کرتے ہیں جیدے دنیا من خو خخرى لائے والے سے طاب اور سے میں اس بھائی کود محمو باکہ اسے بچھ راحت بل جائے ، بے جارہ بدى انت من جلاتها ، پر روجیتے ہیں فلاں مخص کیا تھا ' یا فلاں مورت کیسی تھی اکیا ہی نے شادی کرتی ہے 'اگر کمی ایسے مخص کے متعلق پوجیتے ہیں جو پہلے مرجکا ہے او آنے والا کتا بیک وہ جھے پہلے مرکیا تھا وہ لوگ کتے ہیں آیا بلیر وَاتَّا اللّهُ رَا جِعُونَ اے اسکی ماں ماویہ کے یاس کے جایا گیا ہے۔

ميت سے قبر كى گفتگو: مردول كاكلام يا تو زبان حال سے ہو آئے 'يا زبان قال سے اور زبان حال مردول كو سمجانے كے لئے زبان قال سے فسيح ترب 'جس كے ذريعے زندول كو سمجايا جا آئے۔ سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں كه جب مردول كو قبر ميں ركھا جا آئے 'تو قبراس سے كمتی ہے كہ اے كم بخت انسان تجھے كس چزنے جھے سے دموكہ ميں ركھا جمياتو نہيں جب مردول كو قبر ميں ركھا جمائے تو تبراس سے كمتی ہے كہ اے كم بخت انسان تجھے كس چزنے جھے سے دموكہ ميں ركھا جمائے تو نہيں

جانتا كديس فين "آركي " تعالى اوركيرون كا كمربون وجهد سي معالي بن جلا تعاكد مير، اور اكر كرجانا تعا اكر مرف والا سعادت مند ہو آ ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا یہ جواب دیتا ہے کہ کیا تو نیس جائتی کہ یہ محض نیک کام کا تھم دیتا تھا اوربرے کام ے مع کرتا تھا، قبر کے گی تب میں اسکے لئے سر سبزوشاداب (باغ) بن جاتی ہوں چانچداس کا جم نورین جائے گا اور روح الله تعالى كى طرف يرواز كرجائى (روايت من لفظ فذا دوارد ب اس سدوه مخض مراد به وايك باول يها افعا ما به اورود سرابود میں اٹھا تا ہے) (ابن ابی الدنیا طبرانی) عبد ابن عمرایتی کتے ہیں کہ جب کوئی مص مرتا ہے قواس کاوہ کڑھا جس میں وودفن ہو آ ہے اسے سے آواز دیتا ہے کہ اے منس میں آریکی اور تمائی کا مربول اگر تو اپنی زندگی میں اللہ کا مطبع تمالو میں آج تيرے كے رصت موں اور أكر او نافران تمالة آج من تحم روزاب موں ميں وہ موں جو محمد مل مطبع بن كردا على موال ب وقت ہو کر لکتا ہے اور جو نافرمان بن کرداخل ہو آ ہے وہ جاہ و برباد ہو کر لکتا ہے ، محمد ابن مبلے کتے ہیں کہ جمیں معلوم ہوا میک جب آدی كواسى قريس ركة ديا جا مائے تواے عذاب مو مائے يا كوئى اور پهنديده امر پيش آنائے اس وقت بروى مردے اس سے كتے ہيں کہ اے وہ محض جو آپنے پردوسیوں اور بھائیوں سے دنیا میں پیچے مو کیا تھا کیا تو ہم سے میرت نہیں کرسکیا تھا ہمیا ہمارے پہلے آتے من تيرك لئے مقام فكر نيس توا مياتويہ نيس ديكه رہا تفاكه جارے اعمال كاسلسله منقطع موجكات اور تھے فرصت ميسر جي مياتويہ ان کو تاہیوں کا تدارک نیں کرسکا تھا جو جرے ہمائیوں سے سرند ہوئی تھیں اوروہ ان کا تدارک نییں کرسکے تھے ویٹن کے ملک حسوں سے یہ آواز آئے گا اے دنیا کے طاہرے فریب کھانے والے کیا تونے اپنے عن دوں سے مبرت ماصل میں کی جو نشن کے سینے میں دفن ہو گئے ہیں' مالا تک دنیا کے فریب میں وہ مجی جلاتے' پرموت نے سبقت کی' اور انھیں قبروں میں پنچاویا' تو لے د بکماکہ دد سروں نے اپنے کاند موں پر افعاکر انھیں آئی منول تک پنچا جال پنچنا بسرمال آئی تقدیر میں تھا۔ بزید الرقافی کتے ہیں کہ جمعے معلوم ہوا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جا تا ہے تواہے اس کے اعمال محمر لیتے ہیں ، محرافیس اللہ زبان مطاکر تاہے ، اوروه کتے ہیں کہ اے اپنے گڑھے میں تھا رہ جانے والے بچھے تیرے دوست احباب اور اللّ و میال تھا چھوڑ کر جانچے ہیں اس مارے اس تیراکوئی غم خار نیں ہے ، کعب کتے ہیں کہ جب کی نیک بندے کو اسکی قبرین رکھا جا تا ہے اوا ہے اس کے اعمال صالحد روزہ مناز 'ج 'جاداور صدقہ میر لیتے ہیں عذاب کے فرشتے پاؤل کی طرف سے آتا جاہتے ہیں قو تمازان سے متی ہے اس سے دور رموع تم اس تک را دنہ پاکو کے میونکد اس نے اللہ کے لئے میرے ساتھ ان پر اسا قیام کیا ہے ، وہ سری طرف سے ایمی کے ، اس وقت روزے آئے اس مے اور کس مے تم اس پر قابو پانس سے کیونکہ یہ دنیا میں اللہ کے لئے لیے عرصے تک بیاسا رہا ہے وہ اس کے پاس جم کی طرف ہے آئیں مے وہاں ج اور جماد کھڑے ہوجا کیں مے اور کس مے کہ اس سے دور رہو اسلے کہ اس نے اپ اس کو تھایا ہے اور جم کو مشقت میں ڈالا ہے اور اللہ کے لئے ج اور جماد کیا ہے ، فرضتے ہا تھوں کی طرف سے آئي كے ادمرے مدقد كے كاكد ميرے دوست بور رہو اسلے كدان با تقول سے بارمد قات لكے بي اوروہ اللہ كيال معول موع بي ميوكداس إلله كارما ماصل كرك كيد مدقات دع عن رادى كتي بي كراباس كما جائكا مبارك مو او الحص مال من زنده دما اور لوال العصم مال من موت بالى اوي مزيد كت بي كه قرمي رحمت ك فرشة آتے ہیں اور اس کے لیے جنت کابسر بچاتے ہیں اور جنت کی جادر اڑھاتے ہیں اور ایکی قبر کو مد نظر تک وسیع کرتے ہیں اور جنت سے ایک قدیل لاکر جلائی جاتی ہے اسکے نورے قبرقیامت کے دن تک روش رہی ، عبداللہ ابن عبراللہ ابن عمرے ایک جنازے کی مشا ست کے دوران فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مودہ قبر میں بیشتاب اوراپ ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آوازیں سنتاہے اس سے اس کی قبرے علاوہ کوئی چیز مختلونہیں کرتی وہ کمتی ہے اے ابن آدم! تیراناس مو ممیاتو جھ سے خوف دوہ سس تمامیا کتے میری سطی میری کندگی میرے کیروں اور میری وحشت کا ور نسیں تھا ' محرونے میرے کئے کیا تیاری کی ہے (ابن ابی الدنیا)۔

عذاب قبراور منکر نکیر کاسوال : حضرت براء ابن عازب روایت کرتے بیں کہ ہم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیک انساری کے جنازے بیں گئے 'آپ اسکی قبر پر سرچھا کر بیٹہ گئے 'اور تین سرچہ فرہایا: اے اللہ بیں عذاب قبرے تیری بناہ چاہتا ہوں' پھر فرمایا جب مومن آخرت بیں حاضری کے لئے تیار ہو آئے اللہ تعالی ایسے فرشتے ہیجتا ہے جن کے چرے سورج کی مائنہ ہوتے ہیں' ان کے باس اسکے لئے خوشبو کی اور کفن ہو آئے 'اور مرنے والے کی حد نظر تک بیٹے جاتے ہیں' جب اسکی موج جس اور جسم سے باہر آجاتی ہے قواس پر آسان اور ذھن کے درمیان کے تمام فرشتے اور آسان کے تمام فرشتے ہیں' اور آسان کے تمام فرشتے اور آسان کے تمام فرشتے ہیں' ہود موازہ ہی جاتی ہیں ہود موازہ ہو جاتے ہیں' ہود موازہ ہو جاتے ہیں' ہود موازہ ہو جاتے ہیں 'اللہ تعالی فرما آئے اسے دائیں لے جاؤاور اسے دکھلاؤ کہ میں نے اس کے لیے می قدر اعزاز کیا ہے' اسلئے کہ ہم یہ وعدہ کر بچے ہیں '۔

مِنْهَا حَلَقُنَاكُمُ وَفِيهَا أُلِي يُدَكُمُ وَمِنْهَا أُخْرِ جُكُمْ تَارَةُ أُخْرِى (ب٧٦ آيت ٥٥) بم نهم نه تم كواى نفن سے پيداكيا اوراى ميں بم تم كو ليا بيل مي اور پردوباره اى سے تم كو تكاليں مر

وہ مخض (اپنی قبریس) لوگوں کے جونوں کی آوازیں سنتاہے 'جبوہ واپس لوٹے ہیں 'یماں تک کہ اس سے کما جاتا ہے اے مخض تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے 'میرا دین اسلام ہے 'اور میرے نبی محمد ہیں 'یہ سوالات اس سے نمایت مختی ہے جاتے ہیں 'اور یہ آخری آزمائش ہوتی ہے جس میں مردے کو جتلا کیا جاتا ہے' اس وقت کوئی کہنے والا کیتا ہے تونے کچ کما'اور یکی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے ۔۔۔

يُتَّبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُو ابِالْقَوْلِ الثَّالِةِ فِي الْحَيَاةِ النَّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (بسر ١٨ آيت. ٧٧)

الله تعالى ايمان والول كواس كي بات سے دنيا اور آخرت ميں مغبوط ركمتا ہے۔

حَنِى إِذَا جَاءَا حَدَهُ مُ الْمَوْلِ قُلْ الْرَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّى اَعُمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُثُ (ب٨١٧)

یاں تک کہ جب ان میں ہے کی پر موت آئی ہے تو اس وقت کتا ہے کہ اے میرے رب جھے کو دنیا میں پھروائیں بھیج دیجے آکہ جس ونیا کو میں چو و کر آیا ہوں اس میں پھر جاکر نیک کام کروں۔ اور فربایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہے ہو چھتا ہے کہ توکیا چاہتا ہے ' تھے کس چڑی خواہش ہے کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ال شخ کرے' در فت لگائے ' عمار تیں بنائے ' نمریں کھودے 'وہ کتا ہے نمیں بی یہ سب کھ نمیں چاہتا بلکہ دنیا میں ہو بھی چھوڑ آیا ہوں اس جی اجھا کام کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی فرما گاہے ۔۔

كُلْأَإِنَّهَا كُلِمَةُ هُوَقَائِلُهَا (١٨٧) عِنْ ١٠٠٠)

مركز دس إيداك بات ى بات ع بس كويد ك جارا -

یعی وہ موت کے وقت یہ خواہش ظاہر کرتا ہے محضرت ابو ہر وہ دواہت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم لے ارشاد قربایا: مومن اپی قبر میں ایک سبز باخ کے اندر دونتا ہے 'اس کی قبر سنز کر کشادہ کردی جاتی ہو اور اس قدر دوشن کردی جاتی ہے کہ کویا جو دھویں رات کا جائد لگلا ہوا ہو گیا تم جائے ہو قرآن کریم کی ہے آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے ۔

فران کم مکویا شدہ فی شد کی ارب ۱۲۸ ایت ۱۲۷)

تواس کے لیے تکی کا جینا ہوگا۔

لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اسکے رسول زیادہ جانے ہیں 'یہ کافر کاعذاب ہے 'جو اس پر قبر میں ہوگا اس پر خانوے "مین مسلط کردی جائیں گی گیا تم جانتے ہو تین کیا ہے 'تین خانوے اور ہا ہیں 'ان میں سے ہرا یک کے سات سر ہوں ہے 'یہ تمام اور ہے قیامت تک اسے کھسوٹے وسے اور اسکے جم میں پھٹکا مارتے رہیں گے (ابن حبان) تمہیں اس تعداد پر تجب نہ کرنا چاہیے اس لئے کہ اور عوں کی یہ تعداد اخلاق ندمومہ کے بچھ لئے کہ اور عوں کی یہ تعداد اخلاق ندمومہ کے مقالے میں ہے جیسے کر 'حد' رہا 'فریب اور کینہ وفیرہ 'ان اخلاق ندمومہ کے بچھ اصول ہیں 'پھر ان سے متعدد فروغ تکلی ہیں پھر فروع کی متعدد قسیں ہوتی ہیں 'یہ صفات مملک ہیں 'اور ہی صفات قبر میں سانپ 'پچتو 'اور اور اور ان دونوں کے درمیان جو سانپ 'پچتو 'اور اور ہو کی مناب ہو کی مرح و تی ہیں 'ارباب قوب اور ارباب بھیرت سے ان ملکات کا اور ان کی فروع کا مشاہدہ کرتے ہیں 'ادباب قوب اور ارباب بھیرت سے ان ملکات کا اور اس ار حقی ہیں 'لیکن ارباب بھیا کہ نور کہ نور کی سوار سے خوا ہر محج اور اسرار حقی ہیں 'لیکن ارباب بھیا کے نزدیک یہ اسرار بالکل عیاں ہوتے ہیں 'جس پر دوایات کے حقائق مکشف نہ ہوں اسے خوا ہر کا انکار نہ کرنا چاہیے بھائر کے نزدیک یہ اسرار بالکل عیاں ہوتے ہیں 'جس پر دوایات کے حقائق مکشف نہ ہوں اسے خوا ہر کا انکار نہ کرنا چاہیے بھائر کے نزدیک یہ اسرار بالکل عیاں ہوتے ہیں 'جس پر دوایات کے حقائق مکشف نہ ہوں اسے خوا ہر کا انکار نہ کرنا چاہیے بھائر کے نزدیک ہیہ اسرار بالکل عیاں ہوتے ہیں 'جس پر دوایات کے حقائق مکشف نہ ہوں اسے خوا ہر کا انکار نہ کرنا چاہیے۔

خلاف مشاہرہ امور کی تصدیق : رہایہ اعتراض کہ ہم کافرکواسکی قبریں طویل عرصے تک دیکھتے ہیں اور ہمیں ذکورہ بالا عذابوں میں سے کوئی عذاب واقع ہو تا ہوا نظر نہیں آنا ، پھر ہم مشاہرے کیوناف کسی امر کی تقدیق کس طرح کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ تم ان امور کی جو مشاہرے کے خلاف ہوں تین طرح تقدیق کر سکتے ہو۔

ایک صورت جو زیادہ می اور نمایت واضح ہے یہ یم تم آن اور ہوں اور سانپ پچووں کے وجود کی تقدیق کو اور اس امر کا اعتراف کو کہ یہ میت کو ڈسے ہیں کین تم آن کا مشاہدہ نہیں کہاتے ، کیونکہ تساری آنکھوں میں ملکوتی امور کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں ہے ، اور جوچز بھی آخرت ہے متعلق ہے وہ ملکوتی ہے ، دیکھو صجابہ کرام حصرت جرئیل علیہ السلام کے نازل ہونے پر ایجان رکھتے ہیں حالا تکہ وہ حضرات جرئیل علیہ السلام کو نہیں دیکھتے تھے ، ساتھ ہی انھیں یہ بھی بھین تھا کہ سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جرئیل کو دیکھتے ہیں ، اگر جمیس ندول جرئیل کا بھین نہیں ہے تو تسارے لئے اہم ترین بات یہ ہے کہ طا محکم اور وی کی تقدیق کے اور اگر تم اس پر ایجان رکھتے ہو ، اور یہ بھی بھین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تقدیق کے اور اگر تم اس پر ایجان رکھتے ہو ، اور یہ بھی بھین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بھی اس کا بھین کیوں نہیں رکھتے کہ بھی امور ایسے واقع ہو سکتے ہیں جو تسارے مشاہدے سے خارج ہوں ، پھرجی طرح فرشتے آدمیوں اور حوانات کے مشابہ نہیں اس کا میشن کے مشابہ نہیں اس کا میشن کے مشابہ نہیں ہی اس کا میشن کی مشابہ کے سے خارج ہوں ، پھرجی طرح فرشتے آدمیوں اور حوانات کے مشابہ نہیں اس کا میشن کے اور ان کے اور اس ہیں۔

دوسری مورت یہ ہے کہ تم سونے والے پر قیاس کو بیض اوقات وہ نیز میں یہ ویکھا ہے کہ اے سانپ نے کا ایا ہے ، وہ اس کی انہت بھی محسوس کرتا ہے ، اور چینے لگتا ہے ، وہ سرے لوگ اسکی چی شنتے ہیں ، اس کی بیٹانی پر پیدہ آجا تا ہے ، بھی ابنی جگہ سے اس کی انہت بھی محسوس کرتا ہے ، اور ان کرتا ہے ، اور ان سے وہی تکلیف یا تا ہے جسی جاکنے والا یا تا ہے ، وہ ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے ، طلا نکہ تم اسے پُرسکون پاتے ہو جہیں اسکے ارد کرد کوئی سانپ یا بچر بھی نظر تسیں آتا ، جب کہ اس کے حق میں سانپ موجود ہیں ، اور اسے تکلیف ہوری ہے ، اگر عذاب کا مطلب تکلیف ہے تو بھر سانپ کے نظر آنے یا نہ آنے میں کیا فرق ہے ؟

تیسری صورت یہ بیکہ آ جانتے ہو سانپ بذات خود تکلیف دینے والا نہیں ہے بلکہ تکلیف اس کے زہرے ہوتی ہے "پرز ہر بھی تکلیف دہ نہیں ہے اگریہ اثر زہر کے علاوہ کمی اور بھی تکلیف دہ نہیں ہے 'اگریہ اثر زہر کے علاوہ کمی اور

چزے واقع ہو تب ہمی تکلیف ہوگی تہم عذاب کاس نوع کا بقین نہیں کیا جاسکا "بس اٹا کیا جاسکا ہے کہ عذاب کو اس سب کی طرف منسوب کر دیا جائے جس کے باحث وہ اثر کہ سلا ہے اور تکلیف ہوئی ہے 'مثلا اگر انسان کے اندر صحبت کی لذت پیدا ہوجائے 'اور ٹی الحقیقت محبت نہ ہوئی ہو تو اس لذت کو صرف اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ محبت کی طرف اس کی نبست کردی جائے لینی اس طرح کہ دیا جائے کہ وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو عورت کے ساتھ ہم بستری ہے حاصل ہوتی ہے 'اس نبست ہے سب کی معرفت حاصل ہوجائے گی 'اور اس کا ثمو معلوم ہوجائے گی 'اگرچہ سب کی صورت حاصل نہ ہو 'ویسے سب ثمرے کے لئے مقسود ہو تا ہے 'بذات خود ماللوب نہیں ہوتا۔

(اس كاكيا مال موكاجس كے ايك مواوروى ايك فائب موجائے)

غور کرد'اس مخص کاکیا حال ہوگا جو صرف دنیا ہے خوش ہو تا تھا'اچا تکہ اس ہے دنیا چین کی گئی'اور اسکے دشمنوں کو دیدی گئی' پھراس عذاب میں وہ حسرت بھی شامل کر لیجئے' جو آخرت کی تعتیں نہ طنے پر'اور اللہ تعالی ہے مجوب رہ جانے پر ہوتی ہے' اسلئے کہ فیراللہ کی محبت آدی کو اللہ تعالی کی طاقات کے شرف ہے محروم کروی ہے' اس پر اپنی محبوب چزوں ہے جدائی کالم'اور اخردی نعتوں ہے محروی کاغم محکرائے جانے'اور اللہ تعالی ہے مجوب رہ جانے کی ذکت ابدالآباد تک مسلار ہے گئی جدائی کی جات بس دوزخ کی آگ ہے بعد ہے'اور ان دونوں کے درمیان کو آپری آگ نہیں ہے' بس دوزخ کی آگ ہے بعد ہے'اور ان دونوں کے درمیان کو آپری آگ نہیں ہے'

كَلَّ إِنْهُمْ عَنْ يَهِمُ يُو مَنْ لِلْمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيْمَ (ب ١٠٣٠) مركز نس يركز نس يركز نس يدون من وافل مول كــ مركز نس يركز نس يركز

کین جو مخض دنیا ہے انس ندر کھتا ہو'اوراس نے اللہ تعالی کے سواکی ہے مجت ندی ہواوروہ اقلائے الی کا مشاق ہووہ موت ک ذریعے دنیا کے تید خالے 'اور شوات کی تکلیف سے نجات پا ہے' اپنے محبوب کے پاس جا تاہے' اس سے رکاوٹی اور مواقع منقطع ہوجاتے ہیں اور اس پر نوال کے خوف کے بغیرا خمدی تعتیں دیم تک برتی ہیں' عمل کرنے والوں کو ایسے بی درجات پر مینچنے کے لئے عمل کرنا جا ہے۔

اب ہم اصلیٰ تفسوری طرف رجوع کرتے ہیں 'بعض اوقات آدی کو اپنے محورے سے اس قدر مجت ہوتی ہے کہ اگر اسے
افتیار دیا جائے تو اپنے محورے سے ہاتھ دھولے' یا خود کو کچتو سے کوالے تو وہ دو سری صورت افتیار کرلیتا ہے 'کیوں کہ اسکے
نزدیک کچتو کے کانے پر مبر کرنا محورے کی فراق پر مبر کرنے سے آسان ہے' اگر محور الے لیا گیاتو اس کی مجت جان لیوا اور تکلیف
دہ ہوگی' اور زیادہ ذکے مارے گی' اگر آدی دنیا کی مجت میں جلا ہے تواسے ان ڈکوں کے لئے تیار رہنا ہوگا کیوں کہ موت اسے اس

کی تمام محبوب اور مرفوب چنوں سے محروم کردے گی اس کا محووا سواری محر زین الی اولاد احباب معارف جاہ اور معولیت سب بچھ لے لے گی کیاں تک کہ اس کے کان "آگھ اوروو مید اصفاد می چین لے گی اور پھریہ چزی ماصل می ز موسكيل كي الحي واليي سے بيشہ بيشہ كے لئے مايوس موجانا مو كا اب اكر تمي كوان جيون سے مبت ب اور وہ جيتے جي ان سے جدا نہ ہو تا تھا قوموت اسے جدا ہونے پر مجور کرے گی اور اس جدائی کی تکلیف ایس ہوئی میسے سانپ بچووں کے دینے اور کانے ۔ ہوتی ہے ،ہم پہلے ی لکو بچے ہیں کہ انسان کے اندروہ قوت سے رنج اور خوشی کا ادراک ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی باتی رہتی ہے ، بلك موت كے بعديد ادراك نواده مربع اور توي موجا آئے اسك محبوب بيزوں سے مدائى كى تكلف نمايت شديد موتى ہے كو تك زندگی میں تووہ خود کو بولنے اور میضنے المنے سے تمل دے سکا تھا اورول کویہ کمد کرسلاسکا تھا کہ وہ چیزودیاں ال سکت ہے ،جو چینی می ہے ' یا اسکا عوض مل سکتا ہے الیون مرنے کے بعد تمل کی کیا صورت ہوگی تمل اور بسلادے کے تمام راستے مسدود کردئے جائیں سے مرف ابوی می مایوی موگی بالفرض اگر کسی کو اپنے کرتے باجائے سے ایس محبت متی کدوہ اس سے چین لیا جا تا تو نَجُا الْحَيْقُونُ" (الكول نے نجات بالى) اور اگر بھارى ہوا توعداب بھى نيا دہ ہو كا بھيے اگر كمى حض كا فم دو سرے كے غم سے بكا ہوگا، اور ایک درجم والا دو درجم والے سے باکا ہوگا چنانچہ سرکارود عالم سلی اللہ علیہ وسلم قرائے ہیں کہ ایک درجم والا حساب میں دو درہم والے سے ملا ہوگا۔ بسرمال دنیا میں موت کے بعد تم کوئی الی تی مو اگر قسین جاؤے جس پر حمیس حرت نہیں ہوگی ایک تم چاہو تو دنیا کی چزوں میں کی رکمو' اور چاہو تو زیاد تی رکمو' زیادتی رکھوسے تو جہادی حسرت بھی زیادہ ہوگ اور کی رکموے تو اپنی کمر کا بوجه بلكا كروك- سانب اور يجهوان مالدامدل كي قبول مين زياده موسيق مواكرت كے مقابلے ميں ونيا كو پسند كرتے ہيں اس پر خوش ہوتے ہیں اے پارمطمئن ہوتے ہیں۔

به ايمان و تعديق كي وه صورتين جو قبر كے سانوں اور چھو ن اور علائي كي ديگر انواع بي افتيار كي جاستي بين ابوسعيد الحدرى نے اپنے بیٹے کو جو انتقال کرمجے تھے خواب میں دیکھا اور کمااے بیٹے! بھے پی تھیمت کر بیٹے نے کما آپ اللہ کے ارادے ی خالفت ند کریں ابوسعید الحدری نے کہا بھر اور صبحت کر مینے نے جواب دیا اب اس پر عمل ند کر سیس سے ابوسعید نے کماتو بیان کر مینے نے کما اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی قیمی نہ لائیں الیمی سے بھی اس قدر مانوس نہ ہوں کہ وہ اللہ کی محبت سے معنول كدے - چنانچ حفرت الاسعيد الدرئ في تمي سال تك قيم منين منا اب رايه سوال كه مندرجه بالا تين صورون میں سے کون می صورت معج ہے۔ اس کا جواب ہے کہ بعض کملی صورت کا افار کریں مے اور دوسری مورت کا اثبات کریں مے اور بعض میری صورت کا آبات کریں کے الیمن فورو الرمے بعد جو امری ہم پر منتشف ہوا ہے وہ یہ بیک یہ تمام امکانی ہیں جولوگ بعض صورتون كالكاركرت بين وه اي پيت بهتي جمالت اورافله تعالى كادسيع ترقدرت اور عائب تدبيرے لاعلى كابناكر كرتے ہيں اصل ميں وہ اللہ تعالى كے ان افعال كا افار كرتے ہيں جن سے وہ مانوس تبيں ہوتے اور يہ محض جمالت اور مجزئ تعنصب تے يہ تيوں طريع مكن ين اوران كي تعديق واجب بهت سے عدد كوان يس سے ايك ى نوع كاعذاب موكا اور بت سول میں یہ تیوں صور علی جم کردی جائمی گی مہم عذاب الی سے بناہ چاہے میں خواہدہ تحور امویا زوادہ۔ یہ ب حق بات م اے تھیدے طور پر تنکیم کراو ردے زشن پر کوئی ایسا فض موجود براج جو اس سلطے میں محقیق کے ساتھ کھے کہ سکتا ہو ایس حمیس وصیت کرنا ہوں کہ اس کی تصیل میں نہ برد اور نہ اسکی معرفت کے حسول میں مضغل نہ ہو الکہ عذاب سے خود کو محفوط رکھے کی تدیر کردخوا، کیے بھی ہو اگر اس فض کی طرح ہو ہے جاد شاہ نے باتھ اور تاک کا مخے کے لئے تد کرلیا ہو 'اوروہ تمام رات مرسوجا رے کہ بادشاہ میرے اصفاء جمری سے کانے کا اوارے ایا استرے سے اور اس سزات نہنے کی تدہیرنہ کرے یہ نمایت درج کی جمالت ہے۔ بسرحال یہ بات انجی طرح داضح ہو چی ہے کہ موت کے بعد بق یا او قداب الیم میں جنا ہو گایا داخی نفتوں کا مستق بند کا ماسلتے بذے کو داخی نوشوں کے حصول کی تیادی کرنی جانبیے افواب وطلاب کی تفسیل پر بحث کرنا ہے کار

ب اوروقت منائع كرف عراوف ب

منكر نكير كاسوال أن كي صورت و جركارباد اور عذاب قبرك سلسك مين مزيد مفتكو: حزت او بررة روایت کرتے ہیں کہ مرکارود عالم ملی اللہ علیہ واسم کے ارشاد کرایا جب بندہ مرمایا ہے واسمی باس دوسیاہ رو اور نیلی انحموں والے فرعت اتے بین ان میں ے ایک کو محراور دو سرے کو تھیر کما جاتا ہے ، ووروں بدے سے بین کہ و نی کے سلط میں کیا کہنا تھا اگر وہ مومن ہے تو کہنا ہے کہ میں افعی اللہ کا بندہ رسول کتا تھا میں گوائی دینا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور پراسی قرستر کر لمی اورستر کرچو ڈی کردی جاتی ہے اور اسلے لئے قریس روشنی کردی جاتی ہے ، پراس سے کماجا تا ہے کہ سوجا وہ کے گا چھے اپنے اہل و عیال کے پاس جانے وہ ناکہ میں اضمیں اسی خردے سکوں وہ کتے ہیں کہ سوجا وہ دان کی طرح موجاتا ہے اوراسے وی جگاتا ہے جو اسے اسے محروالوں میں زیادہ محبوب موتا ہے کمان تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اسکی خواب گاہ ے اٹھائے گا'اور آگروہ منافق ہے تو کہتا ہے میں جیس جانتا میں نوگوں کو پھی کہتے ہوئے سنتا تھا'اوروی کسد دیتا تھا جو سنتا تھا'وہ فرشتے کتے ہیں ہم مانے تے وی کے گا مرزین سے کما جا آ ہے اس پرلیٹ جا نین اس پرلیٹ جاتی ہے اس کا کا اس ک پلیاں او مرے اُومرہ و جاتی ہیں 'وہ قیامت تک ای مذاب میں جٹارے کا (ترفری ابن حیان) مطاابن بیار روایت کرتے ہیں کہ سركار ودعالم صلى الله عليه وسلم في حعرت عمرابن الخطاب الساء ارشاد فرمايا ال عمرا جب تم مرحاد على تو تسارا حال كيا موكا تساری قوم محس لے جائے گی اور اوک تسارے لئے عن باتھ لما اور و برد باتھ جوڑا ایک مرد ما تجریز کریں سے عجر تساری طرف والی سیس کے حسین تسلامین کے اور کفن بیٹائیل کے اور حسین فوشوی بدائیل مے بھرا فواکر لے جامی کے اور اس کڑھے میں رکھ دیں مے محر تم ہر می والیں کے اوروان کردیں گے جب وہ تعییں دبان وکھ کروائی ایس کے و تسارے پاس تبرے وو مند کر مفر کلیر آئیں مے ان کی آوازی ایس موں کی چیے کڑتے والی کل اوران کی آئمیں چکنے والی کل کی طرح موں کی ان کے بال نین پر مسلم مور موں کے وہ جرکو اپنی کیلوں سے او جو کر تھے مشمور ڈالیں سے اور باد والیں مے اے عراس وقت تهاراكيا عالم موكا معزيد عرف عرف الأكيار رسول الدعماس دات بي مير باس على موى بيت اس وقت ب؟ الخضرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا بال مطرف مرض عراب من ان تع في كافي رمول كا (يعني من ان ب نبث اول کا) (این ابی الدنیا) یہ ایک نقل مرت ہے جس سے واب ہو آ ہے کہ عل موت سے حقیر نیس ہوتی کاک مرف جم اور اصدامبرلے بن محوا مرے بورجی انبان الام اور اذات کاملم رکھا ہے اور ان کا اور اک کرنا ہے میصود ایل زعری می کرنا تما على درك كونى عا برى معرضي ب كلد وواكب والني شي بي بجس كاند طول بوتاب اورند مرض بلد جريزني عشر معمم نسیں ہوتی دی اشیاء کا اوارک کرنے والی ہے "اگر انسان کے قمام اصطاع تھرجائیں" اور اسکے ہاں وہ جزور رک باتی رہ جائے جو قابل تجوی نمیں ہو تو انبان کمال معل کے ساتھ باتی اور قائم بہتا ہے " کی حالت موت کے بعد تجی دہ تی اسکے کہ اس جزور موت طاری نمیں ہوتی اور نہ اس میں عدم طول کر آھے۔

جراین المکدر سے بین کہ بھے معلوم ہوائے کہ کافر رائٹی جری آیک ایر حابترا جافور سکا کیا جائے گا استے ہاتھ میں وہ کا ایک کر زبوگا اور اسکا سراونٹ کے کہان کی طرح ہوگا ہو اس گرزے قیامت جک کافر کو ملریا رہے گا نہ اے دیکھے گا کہ بچا کر مارے اور نہ نے گا کہ اس پر رحم کرے معلوت او ہری افراقے بین کہ جب بردے کو قبری رکھ دوا جا آئے آئیال مسالم آئے بیں اور اے کھر لینے بین اگر وہ جانو و سر کی جاہے ۔ آبائے قرآت قرآن آجاتی ہے اور پاؤں کی جانب نے آبائے ق مادوں میں کوئے ہوئے کا عمل سامنے آجا ہے 'اور اگر انھوں کی طرف سے آبائے قراس کا ذکر اور دونے آبائے بین اس طرح کا اور میں کے بین کا وہ کا تھی ہوں کے بین اس طرح کی گاؤ اور مبر بھی ایک طرف کوئے ہوجاتے وہ کہتے بین بین وہ آگر بھی کی ختر آباؤ کہ آبائے بناتھ ہوں کے حضرت مقیان تو دی گئے بیں کہ میت کیلئے اس کے نیک اعمال لڑتے ہیں جب کوئی علی اپنے تھائی کے لئے 'اور ذن و فرد تو اپنے خوبراور باپ کیلئے لؤتے بین کراس وقت کما جا آ ہے 'اللہ تعالیٰ تھے تیری آرام گاہ میں برکت مطا کرے 'تیرے دوست بھڑن دوست 'اور تیرے رفتی بھٹرن رفتی ہیں 'حضرت حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراہ ایک جنازے میں تھے' آپ قبر کے کنارے بیٹھ گے 'اور اس میں دیکھنے گئے 'بھر فرہایا مومن اس طرح وہایا جا آئے کہ اسکی پہلیاں اور سینے کی بڑیاں چرچ رہوجاتی ہیں (احمہ) حضرت عاکثہ ورایت کرتی ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کر قبار بھی ایک قبر کے دہائے کہ اسکی پہلیاں اور سینے کی بڑیاں چرچ رہوجاتی محفوظ رہتا تو وہ سعد ابن معاق ہوتے (احمہ) حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مازود عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ہمراہ تحریف لے گئے' آپ کا چرہ مبارک بدلا ہوا تھا' ہب اکثر تیار رہا کرتی تھیں' سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ہمراہ تحریف لے گئے' آپ کا چرہ مبارک بدلا ہوا تھا' ہب اور ایک تجرب ہم اور قبر ہم ہوری کی جرب عالت و بھی ای بجب ہم اور ایک ہو جرب میں از او جمعہ خروی کی کہ اللہ تعالی نے دہاؤی محفیف کردی ہے 'اور اسے صرف انا دہا یا گیا ہے کہ اسکی آواز محب بھی جرب کے درمیان کی کہ اللہ تعالی نے دہاؤی محفیف کردی ہے 'اور اسے صرف انا دہا یا گیا ہے کہ اسکی آواز و مخب بے درمیان کی گئے ہوائی الدیا )۔

استبار نس ہے اور اللہ تعالی کا ارشادے :

رَتْمُا يَنَقَبُلُ اللَّمُونَ الْمُتَّقِينُ (ب١ر٥ ايت ٢٠) خدا تلى منظليا في المل تعلى كرت إلى

اس سے معادم ہوا کہ زید و حرکے مال کی معرفت مطابرے کے افیر مکن تھیں عاور جب آدی مرما آے تو وہ عالم ملک و شادت سے عالم فیب و ملوت کی طرف خال ہوجا آ ہے اسلے وہ طاہری انجے سے فار دسیں آنا کا کد اے دیکھنے کے لئے دوسری ا کھ کی ضورت ہوتی ہے اور وہ آ کھ ہرانیان کے مل میں پیدا کی جی ہے الیکن انسان نے اس پر اپنی شوات اور دغوی اشغال ہے بردہ ڈال رکھا ہے اسلنے دہ اس آ کو سے دیکو نہیں ہا گا اور نہ یہ مکن ہے کہ دہ عالم ملکوت کی کوئی پیزاس وقت تک دیکو سکے جب تک اسکے دل کی آمکے پر شموات کا پرود ہے ای تک انہا وطیم السلام کی آمکنوں پریہ بدو دسی تعااس کے انموں نے مکوت اور اسکی جائیات یمال تک کہ عالم عکوت میں مودل کے احوال کامٹاہدہ کیا اور بڑھائی خدا کو اسکی خردی اس لئے سرکارود عالم صلی الله عليه وسلم في سعدان معاد اور زين ال سلط من يه خردى كه قبرة المين داوا الى طري جب معرت او جاير هميد وهمي و الخضرت ملى الله عليه وسلم في ان كے صاحراوے كو مثلا يا كمه الله تعالى في عرب إب كوان مامنے اس طرح بھايا كه دونوں ك درمیان کوئی رو نیس قا انبا کرام اوردرج نبوت ے قرت رکھے والے اول مقام کے ملادہ کی منس اس معامدے ک وقع سی عاسی بم میے او کوں کے لئے والی معیف مشاہدہ ی مکن ہے اگرچہ یہی نبوی مشاہد ہے ہماری مراد خواب ہے جو نبت کے انوار میں سے ایک نور ہے اور جس کے متعلق مرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرشاد قرمایا "اجھے خواب نبت کے چمیالیس حصوں میں سے ایک حصد ہے" خواب بھی ایک انتشاف ہے اواس وقت ہو آئے جب ول سے پردہ مث جاتا ہے اس لے مرف اس مض کے خواب کا اعتبار ہو تاہے جو نیک جلن اور راست باز ہو ، جو مض بحث زیادہ جموت بوالے اس کا خواب قابل اختبار نہیں ہوگا'جس مخص کے معاصی زیادہ ہوتے ہیں اس کا دل سیاہ ہوجا آئے "اوروہ نیند کے عالم میں دیکھتا ہے وہ خواب ریثان کا ای ای ای ای مرکارود عالم صلی الله علیه وسلم نے سوتے ہے سطے وضو کا علم دوا ہے ماکد آدی پاک موکرسوے (عاری ومسلم۔ براء ابن عازب) اس مدیث میں باطن کی طمارت کے لئے بحیل اور تقدیم اور جب باطن صاف ہو تا ہے تو قلب

مارك ركم كرمين واعلم مكتف بوكيا قائم في كدالله تعالى نياب كمكاشفى تقديق كيلي يه آيت نازل فرائى : لَ لَقَدْصَدَقَ اللّهُ وُكُولُولُ الدُّولُ الدَّولُ الدُّولُ اللَّهُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ الدُّولُ اللَّهُ اللَّ

ب فل الله تعالى اليد رول كو يا قواب و كلايا

شایدی کوئی فض ایسا ہوجو سچا خواب ند دیکھ پاتا ہو' درند عام طور لوگ خواب میں اسی ہاتی دیکھ لیتے ہیں جو بود میں حقیقت بن کر سامنے آتی ہیں 'خواب سچا ہونا' اور نیند میں امور خیب کی معرفت اللہ تعالیٰ کا چائب صنعت اور فطرت انسانی کے روش اور عمدہ کمائٹ میں سے ایک پہلو ہے' اور عالم ملکوت پر واضح ترین دلیل ہے' مخلوق جس طرح قلب اور عالم کے دیکہ مجائبات سے عافل ہے ای طرح وہ خواب کے مجائب سے بھی عافل ہے۔

مین خواب کی حقیقت کا بیان ملوم مکا شد کے وقائن سے متعلق ہے اور یماں علم معالمہ سے بث کر محظومیں کی جاعق اس کتے ہم صرف اس قدر ذکر کرتے ہیں جس کی اجازت ہے اور ایک مثال کی صورت میں جس کے ذریعے تم مقصود پر بخبی مطلع ہو کتے ہو و کھو قلب کی مثال ایک ہے چیے آئینہ اس میں صور عن اور امورے حائق منعس ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو کھ انل سے ابدتک مقدر کیا ہے وہ سب آیک جگہ لکما ہوا ہے اوروہ جگہ اللہ ی علق ہے اسے بھی اور محفوظ کما کیا ہے بمی كاب مين اور بحي الم مين عيساك قرآن شريف من دارد بواب عالم مي جو كو بواب ياج كر بول والاب دوس اس یں میں ہے ، لیکن تم فاہری آ کھے اس میں کامشاہدہ نیس کرسے ، تم یہ کمان نہ کرا کہ وہ اور کنزی او ہے یا ہری کے با كاب كاغد اورورت سے به كلديہ بات ميں قطعي طور ير جان لي جائے كہ اور تعالى كوح علوق كى اور كے مفار تيس ب اورند اسکی کتاب علوق کی کتاب کے مثابہ ہے جس طرح اسکی ذات و مفات علوق کی ذات و مفات کے مثابہ نہیں ہوتی اگر تم تقريب فم كے لئے كوئى مثال جانا چاہو و ہم يہ كمذ يك إلى كداور على مقاور الى كا فابت مونا الياب جيے مافد قران ك دماخ اور تھب میں قرآن کریم کے کلمات اور حدف ایت ہوجاتے ہیں اور ایے ہوتے ہیں جے لکے ہوے ہوں واقع قرآن جب قرآن پرمتا ہے توایا لگا ہے کوا وہ کیں دیک کرپڑھ داہے والا کد اگر اس کا داغ کمولا جائے اور ایک ایک برو کرکے دیکھا جائے والک حرف مجی کلما ہوا نظرنہ آئے اس طرزی لون مخوط میں وہ سب مکو کلما ہوا ہے جس کا اللہ تعالی نے فیملہ کیا ہے اور جو تقدير اللا سے وجود پنرير ہونے والا ہے اوج كى حال ايك آئينے كى طرح ہے جس ميں صور تي منفس ہو تى بين اب اگر ايك آئینہ ود سرے آئینے کے مقابلے میں رکھا جائے تو دو سرے آئینے میں بھی وی صور تی منکس موتی ہیں جو پہلے آئینے میں ہیں، بشرطیک دونوں کے درمیان کوئی پردہ ماکل نہ ہو " قلب ہی ایک آکھنے کی طرح ہے جو ملوم کے آوار قبل کرنا ہے "ای طرح ادح محفوظ مجی ایک ائینہ ہے جس میں تمام طوم کے آفاد موجود سے بین اور قلب کا شوات کے ساتھ اشتال اور حواس کے معتبنات أن دونول " أينول" ك درميان أيك علب بين قلب كا أيند اس عاب كم باحث لوح كامطالعه حيس كرنا جس كا تعلق عالم مكوت ، بب مبوا " جلتى بواس عبب كو وك دى بوادا الهادي ب اس ملك البيدي عالم خلوت کے بعض انوار برتی خاطف کی طرح چیکے ہیں ایعنی او قات پر انوار وائی ہوجاتے ہیں اور مجی وائی نہیں ہوتے عام طور پر کی دوسری صورت موٹی ہے بیداری کے دوران جو یک حواس کے دریعے مالم ظاہرے آدی تک پنجا ہے وہ ای میں مشنول رہتا ہے اور کی مصول اس کے الے عالم مکوت سے جاب بن جاتی ہیں اور بین کے عالم می حواس فمرحاتے ہیں اور قلب پر وارد منس موتے اسلے جو بالد کا اللہ پر وارد موتا ہے کو خالف موتا ہے اور اس کا جرف منسر ساف موتا ہے اس وقت اسے قلب اور اور کے درمیان سے بروہ اٹھ جاتا ہے اور اسل کولی بات قلب کے آئیے میں منفس ہوتی ہے اگر وہ نوں کے درمیان کوئی جاب نہ مو افظ حواس کو قبل سعود کا لیے اللی خیال کو عمل اور حرکت سے نہیں مو کی اسلے جو بات دل میں واقع ہوتی ہے خیال اس کی طرف سبقت کرتاہے اور اسکوالی چڑسے مشاہت دے لیتا ہے جو اس کے قریب ہو میموں کہ خیالات مافظ میں زیادہ رائع ہوتے ہیں اسلے خیال حافظ میں رہ جا آ ہے ،جب آدمی بیدار ہو آ ہے قواسے خیال کے علاوہ کوئی جزیاد نہیں راتی اسلے تعیرہتانے والے کو اس خیال پر نظرر کئی پرتی ہے اور وہ خیال و متی میں مناسبت رکھتا ہے اور اس مناسبت پر اعتاد
کرتے ہوئے تعیرہتا تاہے فن تعیرے واقف لوگوں کے سامنے اسکی بے شار مثالیں ہیں ، تاہم جو لوگ اس فن سے واقف نہیں
ہم ان کیلئے ایک مثال بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایک فیض نے امام فن علامہ ابن سیرین کی خدمت میں مرض کیا میں نے مخواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں اگو تھی ہے ، اور میں لوگوں کے منے اور شرمگا ہوں پر اس سے مراگا مام می کیا مت فرایا تو مو فراتے ہیں ، دیکھو مراگا تا منع کی علامت فرایا تو مورک من میں فورا میں معنی پر ا ہوئے ، اور انھوں نے برجتہ تعیریان کوی ہیں کہ اس مثال میں لوگوں کا مسلم ہو تاہے ، اور یہ معلی ہو سکتا ہے۔

علم مقط کے متعلق یہ ایک مختم مختم مختم ورند یہ علم ایک ناپر اکثار سمند رہ اور اس کے بہ تار چاہ ہیں اور کوں نہ بول جب کہ نیند موت کی بس ب اور موت خود ایک مجیب و فریب واقعہ ہے ، خواب اور موت میں مشاہدت کی ایک وجہ یہ بہ خواب میں فیب کے کہ واقعات خاہر ہوجاتے ہیں 'یماں تک کہ سوٹے والا ہے اور موت سے تو تمام مجابات اٹھ تی جاتے ہیں اور جو کچھ پروہ نخا میں تھا وہ سب خاہر ہوجاتا ہے یماں تک کہ سالمس کی وور ٹوشنے تی موت سے تو تمام مجابات اٹھ تی جاتے ہیں اور جو کچھ پروہ نخا میں تھا وہ سب خاہر ہوجاتا ہے یماں تک کہ سالمس کی وور ٹوشنے تی انسان کی تا خرے بغیریہ جان لیتا ہے کہ وہ عذاب اور معبت میں بڑنے والا ہے 'یا اخروی سعاوت اور ابدی سلطنت ماصل کرنے والا ہے 'یا اخروی سعاوت اور ابدی سلطنت ماصل کرنے والا ہے 'ای لئے جب یہ بختوں کو اپنا انجام نظر آنے گا اور آنکھیں تھلی گی توان سے کما جائے گا۔

لَقُدُكُنْتَ فِي عَفَلَةٍ مِنْ لَمِنَا فَكَشَفْنَاعَنْكَ غِطَاءً كَفَيْصَرُكَالْيَوْمَ حَدِيدٌ (پ٢١٨ آيت٢١) تاس دن ہے بے خرفا سواب ہم نے تجرب ہما یوں (بناوا) سواج ہمی قاربی ہو ہے۔ افسیٹر هلنا آمُ اَتَّهُلا تَصْبِرُونَ اِصْلُوهَا فَاصْبِرُوا اُولا نَصْبِرُ وَاسْتَواءً عَلَيْكُمْ إِنِّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (پ٢٠/٣ آيت ١٥)

وکیایہ سحرب یا یہ کہ تم کو نظر نیس آنا اس میں داخل ہو ، پھر خواہ سار کرنایا سار ناکرنا تہارے حق میں دونوں برابریں ، جیسائم کرتے ہے ویسای برلہ تم کو واجائیا۔ وَیَکَالَهُم مُونَ اللّٰهِ مَالَمُ یکگُونُو ایک خَسَسِ وُن کہ ۲۰۲۳ ایمت ۲۰

اور خدا کی طرف سے ان کووہ معالمہ پیش آئے گاجس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔

ہ ہلام کے کام یہ بیکہ جو محض ہمال علام میں سب سے پوا عالم اور محلاء ہیں سب پوا مکیم ہے اس پر موت کے بعد وہ عالب اور نشانیال مکشف ہوں گی کہ بھی اس کے فواب و خیال میں بھی نہیں آئی ہوں گی اسلے اگر محلاء کو اسلے علاوہ کوئی خم اور گرات دن گرنہ ہو کہ مرتے کے بعد کیا ہوگا اور تجاب کی چڑے اسے گا شخاوت دائی سے یا سعادت اپری ہے اگر وہ اس فررات دن مشغول دہ اور اس فکر کے علاوہ اسے کوئی کام نہ ہو تو یہ اسے پوری عمرے کے گائی ہے ، تعب اس پر ہوتا ہے کہ مظیم تین مصیبیس ہمارے مان کور مان معلل اساب اور ذریت سے مصیبیس ہمارے میں اور اس فکر کے علاوہ کوئی کام نہ ہو تو یہ اس فی بات تو یہ بیکہ ہم اسے اس اور اس اللہ کہ ہم ان چڑوں سے بلکہ اسے اصحاء اور اپنی قوت سامھ و باصوب خوش ہوتے ہیں اور ان کے دھود پر نازاں ہوتے ہیں اطاف کہ ہم ان چڑوں سے بینی طور پر جدا ہونے والے ہیں 'کین وہ فض کمال ہوتے ہیں اور ان کے دھود پر نازاں ہوتے ہیں ' مالا تکہ ہم ان چڑوں سے بینی طور پر جدا ہونے کے اس کے ارشاد فرائی تھی کہ آپ جس چڑے ہیں میں کہ بین کہ سے کہ کوئی سے اور آپ پر بین کے ساتھ مکشف تھ اسلے وسلم نے ارشاد فرائی تھی کہ آپ جس جس کر اس اس کی تو برا میں ہونے ہوں کی درہم چھوڑا اس نے دیا میں اس طرح رہ جس بینایا نہ دوست 'ارشاد فربای کر بین میں کر اور نہ بائی پر این میں کر کی اور نہ بائی پر انہ میں کہ کوئی درہم چھوڑا اور دیا میں بینایا نہ دوست 'ارشاد فربایا کرتے تھے ہو۔ اور دینار 'نہ کسی کو اپنا صب بینایا نہ دوست 'ارشاد فربایا کرتے تھے ہو۔ اور دینار 'نہ کسی کو اپنا صب بینایا نہ دوست 'ارشاد فربایا کرتے تھے ہو۔

لُؤْكُنْتُ مُنْخِذُ أَخَلِيُلًا لاَ تُخَذُّتُ أَبَالُهُكُرَ خَلِيْلًا وَلَكِنْ صَاحِبُكُمُ خَلِيُلُ الرَّحْلِن

اكريس كسي كودوست بنا ماتوالو بمركوبنا ما الين تهمارا سائتى توالله كادوست ب

موا آپ نے یہ بیان فرادواکہ رمن کی دوئی آپ کے المن قب میں جاکزیں ہوگئی تھی اور اسکی مجت آپ کے دل میں دائج ہوگئی تنی ' یہاں تک کہ اس میں نہ کسی دوشت کی گخائش باتی دی تھی' اور نہ کسی جبیب کی' آپ نے اپنی امت سے ارشاد فرایا ۔ اِن گُنْدُم تُحِبُونَ اللّٰهُ فَاتِبِ عُوْدَی یُدُونِہ کُمُ اللّٰهُ (پ۳ر ۱۵ است)

اکرتم خدا تعالی سے مجت رکھتے ہوتو تم لوگ میرا اجاع کرد عداتعالی تم سے مجت کرنے کیس کے۔

آپ کی امت میں وی داخل ہے ہو آپ کا قیع ہو اور آپ کی ابتاع مجے معنی میں وی مخص کرتا ہے جو وہا ہے امراض کرتا ہو اور آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہو کیو تکہ آپ نے اللہ تھالی اور ہوم آخرت کے سواکس چڑکی طرف دمیں بادیا 'اور تہ آپ نے دنیا اور فائی لڈتوں کے علاوہ کس چڑھے روکا اس لیے تم جس قدرونیا ہے اعراض کرو گے 'اور آ فرت کی طرف را فرب ہوگے ای قدر تم اس راستے پر چلنے والے کملاؤ کے اس قدر آپ کے تم کی کملاؤ کے 'اور جس قدراتیاں گرو گے اس قدر آپ کی امت جس سے ہوگے 'اور جس قدر دنیا پر کرد کے اس قدر آپ کے راستان اور آپ کی اجام ہے اعراض کرد گے 'اور ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ کے 'جن لوگوں کے بارسے جس الحد تعلق نے قبالی اند

فَأَمَّا مَنْ طَعَى وَ آثَرَ الْحَيالُ النَّيْمَا فَإِنَّ الْجَوتِيم هِي الْمَاوَى (ب ١٠٠٠ من عده ١٠٠٠)

جس محص نے مریحی ک اور داوی دعری کو ترجے دی مودد ارجاس کا مماند ہوگا۔

کاش تم فردر کی چال سے لکل سکتے اور اپ فٹس کے ساتھ انعماف کرسکتے اور اس بی تسارای کیا قسور ہے ہم سب کا بی مال ب حال ہے ، ہم سب ایک بی راست کے مسافر ہیں ، صبح سے شام تک فائی اندوں کے دربے دہتے ہیں ، ہماری ہر فرکت اور ہر سکون دنیائے فائی کے لئے ہو تا ہے اور ان تمام فافرانیوں کے بعد ہم یہ امید دیکے ہیں کہ کل ہم آپ کی امیت میں ہے ، ون کے اور آپ کے متبعین کی صف میں نظر آئیں کے اکتواجید ہے ۔ یہ گل اور کئی تا فیس ہے یہ طبعہ اللہ تعالی فرائے ہیں :۔

أَفَنَجْعَلُ الْمُسُلِمِينَ كَالْمُخْرِمِينَ مَالِكُورِكَيْفَ نَحْكُمُونَ (بُ٣١٣) المت ١٣٠)

كيام فرال بدالدل كونافرانول كي برابركدي كم مم كوكيا بوام كيافيل كي بو-

اب ہم اپ امل مقعدی طرف ملتے ہیں ، علم مقعدے مث کیا تھا ' یمال ہم بعض وہ خواب بنان کوسے ہیں جن سے مرول کے اور ا کے احوال منتشف ہوتے ہیں ' یہ خواب نافع ہیں ' نبت ختم ہو گئی ہے لیکن مبشرات مینی خواب باتی دو تھے ہیں۔

مرول کے احوال سے متعلق کی خواب : خواب میں اہم تن خواب دو ہے جس میں سرکارود عالم ملی اللہ علیہ وسلم کی زیادت ہو، چنانچہ آپ کا ارشاد کرای ہے جس نے جھے خواب میں دیکھا اس نے واقع بھے ویکھا اسلے کہ شیطان میری صورت افتیار نہیں کرسکا (بخاری و مسلم ابو ہریة) حضرت مراین الحطاب کتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکارود عالم سلی اللہ علیہ و کہ میں نے موسی اور میں نے موسی اور کا اللہ ایراکیا قسور ہے؟ آپ میری طرف متوجہ میں ایسے ہو، میں نے موسی اور کا استرائیا میں دورے؟ آپ میری طرف متوجہ میں روزے کی حالت میں کورے کا بوسہ میں اول کا محضرت مہاں بیان فرائے ہیں کہ میں عراین الحفاب کا دوست تھا ان کی وفات کے بود میرے وال میں یہ تمنا ہوگا کہ ایس اور کا محضرت مہاں بیان فرائے ہیں کہ میں عراین الحفاب کا دوست تھا ان کی وفات کے بود میرے وال میں یہ تمنا ہوگا کہ بین الحق ہیں کہ اس کے بود یہ تمنا پوری ہوگی اور میں نے اسمیں خواب میں درکھا کہ چینائی کے بود ہی ہیں کہ اس کے بود یہ تمنا پوری ہوگی اور میں نے اسمیں خواب میں درکھا کہ چینائی کے بود ہی ہیں کہ میرے والد نے بھی ہی اگر میں دوگی ہوت میں کہ میرے والد نے بھی ہی اس کر میں دور جی سے خواب میں مرای دورائی میں بھی اس کر اس میں خواب میں مرای دورائی میں نے کہا ہو ایک است کی مواب کا دوست میں کر اس کے خواب میں مرای دورائی کی اس خواب میں مرای دورائی میں نے کہا ہو گیا ہو گیا ہو گیا تھا تھا تھا اور افعیل میں مرای المی میں بھی اس کر دورائی میں نے کہا ہو گیا ہو کہا ہو گیا گیا ہو گ

دے 'بدخاب بیان کرے آپ ہا بر لطے اور این معم خبیدے آپ کو زخی کھوا ایک بورگ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سرکاروو عالم صلى الله عليه وسلم كى خواب مين زيارت كى اور عرض كيايا رسول الله أمير بديات وعليه خفرت فرماي " آب ني جعد اعراض فرمایا میں نے عرض کیایا رسول اللہ ہم سے سغیان این مینے نے مدین میان کی می این المتکددے مدارت کرتے ہی اوروہ جابر ابن عبداللہ سے کہ آپ ہے جب می کوئی چے الحق کی آپ نے الکار نہیں فرایا ہے بین کر آپ میری طرف متوجہ وے اور فرایا اللہ تیری مغفرت فرائے عماس این عبد المطلب مواہت ہے کہ جمد میں اور ابولیب میں بعالی جارہ کا رشتہ تھا جب وہ مرکبااور اللہ ے اسکے بارے میں خردی تو مجھے اس کے انجام پر افسوس ہوا 'اور اسکی مجھے بیٹی گفر ہوئی میں نے اللہ تعالی ہے سال بمرتک سے دعا ى اے اللہ! مجے اے خاب مى دكلادے ایك موز مى نے است فراب مى ديكا كد الله مى جل ما ب مى نے اسكامال ہے چا کنے لگاکہ دوزخ کی اگ کے عذاب میں جالا ہوں اشب وروزش جی ہے ایک کم میں ہوئی اور نہ عذاب سے محد داحت ملی ہے ، مردد شنبہ کی رات کو مخفیف ہوجاتی ہے ، میں نے کما دو شینے کی رات میں کیا خصوصیت ہے اواب نے جواب دواس رات محرصلی الشرطید وسلم بدا بوع سے اور ایک باعری احدے محرض ولادت کی خرے کر ائی تھی میں برس کرخوش ہوا تھا اورای فوقی کے اعمار کے لئے میں نے بائدی کو آزاد کردیا تھا اس کا واب محصاللہ تعالی نے اس طرح ویا ہے کہ برود شہے ک رات بھے سے عذاب انحالیا جا تا ہے ، مبدالواحد ابن زید کتے ہیں کہ میں ج کے ارادے سے لکلا میرے ساتھ ایک ایسا محض بھی تھا جو اشخة بيضة سوت باست ورود شريف إدمتا متافقا من في اس اس وجدورافت ي اس في كما من بلي باد كم مرسميا اس سزمی میرے ساتھ میرے والد می تھے جب ہم لوگ واپن ہوئے قوایک حول پر پہنے کر چھے نیز مجنی اہمی میں مودی رہا تھا کہ اید آنے والا آیا اور کنے لا کو اور اللہ تعالی نے جرے والد کو اردیا ہے اور اس کا جموسیاہ کردیا ہے میں محراکر کھڑا ہو کیا میں تے اپنے باپ کے چرے سے کیڑا بنا کرد محما وہ واقعی مرچے ہے اور ان کا چرو عاوہ و کیا تھا اید مال دکھ کرمیرے ول بی خف بیشد حميا ابحي ميں اس غم ميں جلا تھا كہ بھور نيو خالب آئي بھي ہے خواب بين و يكھا كہ جيرے والديك مراقے جارسياه مدو تھي بين ا اوران کے ہاتھوں میں لوہے کے مرز ہیں اچا تک ایک مضی جرنمایت خورو تھا آور جس نے سرزلیاس میں رکھا تھا وہاں آیا اوران لوكون سے كنے لكا دور رہو پر ميرے والد كے جرب يو بات بيرا استكے بعد مير عباس كيا "اور كنے لكا كوزا بو "اور د كي الله تعالى نے تے ہے باپ کا چرو روش کروا ہے میں اے کہا جرب مال باپ آپ رفدا ہوں آپ کون بین؟اس نے کما میں مر ہوں میں اپنی جگہ ہے کہ اور اور اے والد کے چرے سے کہڑا ہٹا کر دیکھا آورا تھی اپنی ہوگیا تھا اس دن کے بعدے می نے سرکارود عالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت الدس میں بدید وبعدو سلام میں آترک تنین کوا معطرت عمرای عبدالعور فراتے ہیں کہ می لے خاب میں مرکارود عالم ملی الله علیدوسلم ی زیادت کی معطرت او کار موات کی قدمت میں بیٹے ہوئے میں نے سلام کیا اور بیٹر کیا استے میں حضرت علی اور حضرت معاویہ حاضر موسلے اور این دونوں کو میری فظموں کے سامنے می ایک مرے میں واغل كياكيا اور كروبند كرواكيا ابمي تمووى ي در كزري في كد معزت في أي كف بوت واير لك رب كعيد كا تم إصراب لخ فيعله كدوا كياب اور معرت على كے لكنے كے ور بعد معان معان الله كت بوئے لكے كد دب كعبر كى فتم إميرى خطامعاف كردى مى ب عضرت مبدالله ابن مباس ايك رات إنالله وإنا إلى راجعون برحة موت فيدت بدار موت اور كمن كه والله حسين كو من كرواكياب، يه واقعه اس وقت كاب كمه البي حضرت تحيين عليه السلام كي شمادت كي اطلاع د بال نبس بنجي عني السلنة ابن عباس كر رفقاء تى آپ كى اس خركايقين سي كيا اب فراياك من فراب من سركارود عالم صلى الله عليه وسلم كى نوارت كى بى كى إس ايك برتن ميں فون قوا كى بے جو سے اوشاد فرايا كيا و نہيں جانتا كه ميرى امت نے ميرے بعد كيا كيا ہے ا انموں نے جرے بینے کو قتل کردیا ہے 'یداس کا اور اس کے ساتھیوں کا کاخون ہے میں اے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤ تکا 'چ ہیں دن کے بعد خرائی کہ حصرت حسین مواس ون شبید کرویا کیا تھا جس دن جعرت میدادد این مباس نے خواب بی و کما تھا مکی نے حضرت ابو بكرالعديق كوخواب مين ديكما اور دريافت كياكه آب بيشدا في نيان كي متعلق بيدارشاد فرمات رب بين كداس في جه

مشائخ عظام کے خواب: ایک بزرگ کتے ہیں کہ میں نے تھیم الدورتی کوخواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ جناب والا!الله تعالى ن آب كرساته كيامعالمه فرايا ب انحول في كياكه وهدالله تعالى في متول من محمايا اوروريافت فرايا كد كيا المجه جنت ك كن جزافي كل مي ني نوايا أكر في كون جزامي كلي وي مدوي مي الم المراج الم الله الربي الله الربي الله المراكم من رے کا شرف نہ بخشا۔ بوسف ابن الحسین کو خواب میں دیکھ کر تمی نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ماجد کیا معالمہ کیا ہے ، انموں نے کما کہ میری منفرت فرمادی ہے اساکل نے وریافت کیا می وجہ سے؟ فرمایا میں نے سجیدہ بات کو زاق میں نہیں اوایا " منسود ابن اساعیل کتے ہیں کہ میں نے میدافتد البزار کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے" انموں نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے مائے کھڑا کیا اور میرے وہ قیام کناه معاف فرادیے جن کا میں نے اقرار واحتراف كيا مرف ايك كناه ايا تعاص كا احراف كي ويدع في شرم الى اس كى مراجى محديث كا عدر كراكيا كيا عال تك ك ميرے چرے كاكوشت كركيا ميں نے بوجهاده كناه كياتها كينے كي ميں نے ايك خوب دولاك كود يكماده جھے اجمالة عصالة تعالى ے شرم آن کہ میں استے سامنے اسکاؤکر کوں ابوجعفر میدانی کتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ويكما آب ك ارد كرد مجم فقراء بيش بوع سق الهاك آسان ورميان بي بها اورود فرشت ينج اتر ال بي س ايك ك باتدين طشت تقادد مرك كم الخدين اوكا تعال فرشت في طشت الخضرت صلى الله علي كلك كما البي إلى اس بن بالقد وموع اور لوگوں کو بھی تھم وا چنانچہ لوگوں نے بھی ہاتھ وحوے ' پر طشت میرے سامنے رکھ ویا گیا' ان فرطنوں میں سے ایک نے دو مرے سے کماکہ اسکے ہاتھوں پر پانی مت ڈالتا اسلے کہ وہ ان میں سے میں ہے میں نے عرض کیایا رسول اللہ کیا آپ نے ارشاد سیں فرایا کہ آدی ان لوگوں کے ساتھ ہے جن سے دہ محبت کرے "آپ نے فرایا بال میں نے عرض کیایا رسول اللہ ! میں آپ سے مبت كرتا مول اوران نقراء سے مبت كرتا مول مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا اسكے باتھ مجى د حلوادد مير مجى اسى مں ہے ، حفرت جنید فراتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لوگوں میں خطاب کردہا ہوں استے میں ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کنے نگاوہ عمل کون ساہے جس سے تقریب ماصل کرتے والے اللہ تعالی کا تقریب ماصل کرتے ہیں میں نے کماوہ تعلی عمل جومیزان عمل میں بورا اترے و فرشتہ یہ کتا ہوا واپس ہو کیا بخد اس کا کلام قبلی افتہ مخص کا کلام ہے، جمع کو خواب میں دیکھ كريوچا كياك آپ نے معاملہ كيما پايا؟ افھوں نے جواب ويا كه ميں نے دنيا ميں دہد كرنے والوں كو ديكھا كہ وہ دنيا و افرت كي خير سمیٹ کرلے مح شام کے ایک فض نے علاوائن زوادے کماکہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ جت میں ہیں وہ اپی نشست ے اترے اور اس مخص کے پاس اگر قربایا کہ شیطان نے بھے مراہ کرتا جایا تھا اس سے تو ج میا کین اب تجے اس کام کے لئے معين كياب محرابن الواسع كيت بين كراجع خواب مومن كوخوش كرت بين فريب دسي دية مالح ابن بشركت بين كريم ين عطاء سلى كوخواب من ديكما اور مرض كيا آب وونا من نمايت رجيمه اور مغوم رباكرت تع و فرايا اب يخدا جميم ايك طويل راحت اور خوشی مسترے میں نے پوچھا آپ من در جین ہیں انھوں نے جواب میں یہ است ور می :

كرتے تھے كے ان كى بينائى جاتى رى تھى۔

ابن عينية فرمات بين كميس في الني جمالى كوخواب من ديكما اور دريافت فرماياكم الديمالى! الله تعالى في تعرب ساته كيا معالمہ کیا ہے؟ اس نے کما کہ اللہ نے میرے تمام گناہ بخش دے ہیں جن کی میں نے مغفرت جابی عنی اور جن کی مغفرت نہیں جات معی وہ نہیں بخشے ہیں علی اللی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عورت کودیکھا جو دنیا کی عورتوں جیسی نہیں تھی میں نے اس ہے بوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کما میں حور مول میں نے کما مجھ سے شادی کرلے وہ کہنے گی میرے آقا کو پیغام دے اور میرا مر اداكر عين في يوجها تيرا مركياب وه كن كى كه الي نفس كواسكى آفات يجانا ميرا مرب ابراتيم ابن اسمال الحربي كتي بين كه میں نے زبیدہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معالمہ ہے؟ اس نے کما اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کردی ہے، میں نے بوچھااس مال کی بنا کر جو تونے مکہ مرمہ کے راہتے میں خرج کیا ہے اس نے کما مال کا تواب تو اس کے مالکوں کو طاہے ، جمعے تومیری نیت کاصلہ عطاکیا گیا ہے ؛ جب حضرت سفیان توری کا انقال ہو گیا تو کسی نے اسمیں خواب میں دیکھ کردریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا ہے 'انحوں نے جواب دیا کہ میں نے پہلا قدم بل مراط پر رکھا'اور دو سرا جنت میں احمد ابن الى الحواري كمت بين كديس نے خواب ميں ايك باندى كو ديكھا وہ ب مدحسن متى اتا حسن ميں نے پہلے بھى نبين ديكھا تھا اس كا چرونورت چک رہاتھا میں نے اس سے ہوچھا کہ تیرے نورانی چرے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کما کہ کیا بچےوہ شب یادہے جس میں تورویا تھا مین کما ہاں مجھے یاد ہے اس نے کما میں نے تیرے آنسو لے کراپنے چربے پر ل لئے تھے اس وقت سے میرا چرواس قدر روش ہے ممانی کتے ہیں کہ میں نے خوار ب میں معرت جنید کو دیکھا اور پوچھا کہ الله تعالی نے تہمارے ساتھ کیا معالمہ کیا ہے؟ انموں نے جواب دیا کہ وہ اشارات ضائع محے اور وہ عبارتیں را نگاں ہوئیں میں جو پچھ ٹواب ملا وہ ان دو ر کھتوں پر ملاجو ہم رات میں پڑھا کرتے تھے 'زیدہ کو خواب میں و کھ کی نے ہوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معالمہ کیا ہے اس نے جواب دیا كه يحصان عار كلون ك وجب بنش واب كرالمُ إلا الله الله الله المن المرى الرالم الله الله الدين المرالة 

علیہ وسلم حضرات ابو بکر و عمر کا سادا گئے ہوئے میرے پاس تشریف لائ اور کوڑے ہوگئے میں اس وقت کچھ کلمات کہ کراپنے
سینے پر ضرب لگا رہاتھا 'آپ نے فرہایا اس کی برائی اسکے خیرے کم ہے 'حضرت سفیان ابن مینیہ فرہاتے ہیں کہ میں نے سفیان ٹوری گر خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں 'اور ایک ورخت ہے وہ مرے ورخت پر یہ کتے ہوئ اثر رہے ہیں 'ولیمٹل طالما
فلک عُمرا العکام لگوئ ' میں نے کما کہ مجھے کھو وصیع فرمائیں 'فرہایا الوگوں کی معرفت کم کو 'ابو حاتم الرازی تیسد ابن حقبہ
سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ٹوری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ کیا ہے 'انھوں نے فرمایا ہے۔
نے فرمایا ہے۔

نَظَرُتُ إِلَى رَبِّىٰ كِفَاجًا فَقَالَ لِى هَنِينًا رَضَائِىٰ عَنُكَ يَا ابن سَعِيْدِ
فَقَدُ كُنْتَ أَنَا أَظْلَمَ الدَّلِي بِعَبْرَةِ مُشْنَاقِ وَقَلْبُ عَمِيْدِ
فَكُوْنَكَ فَاخْتَرُ أَي قَصْرِ أَرُدَهُ وَ زُرُنِيُ فَإِنِي مِنْكَ غَيْرُ بَعِيْدِ

(یں نے اپنے رب کوسامنے دیکھا تو اس نے فرایا اے ابن سعید آ تھے ہے میری رضا مندی مبارک ہو ا جب رات ہوجاتی تنی تو تو تعبر کے لئے کھڑا ہو تا تھا ، قلب مشاق اور چشم کریاں کے ساتھ اب تو جنت کا جو

می مکان چاہے پند کر لے اور میری نیا دت کرائیں تھے سے دور نمیں مول)۔

(والي الم الساح علاوه محمد فركما جدد كم كرتي قيامت كدن فوشي حاصل مو)

حضرت جنید نے آبلیں کو خواب میں دیکھا کہ وہ نگا پررہا ہے'انھوں نے اس سے کماکیا تجھے ان آدمیوں سے شرم نہیں اتی ابلیں نے کماکیا یہ آدمی ہیں' آدمی تو وہ ہیں جنھوں نے مبجہ شونیزی میں میرے جم کولا فرکدیا 'اور میرے جگر کو خاکستر کرڈالا' معزت جنید کہتے ہیں کہ میں نے بیدار ہونے کے بعد مبحہ کا قصد کیا' اور دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ سر جمکائے بیٹھے ہیں' اور سوچنے میں معروف ہیں' بھے دیکھ کروہ میں وفات کے بعد خواب معروف ہیں' بھے دیکھ کروہ میں وفات کے بعد خواب میں دیکھا کیا اور دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالی نے آپھی ساتھ کیا سلوک کیا ہے' انھوں نے کماکہ جمھے پر شرفاء کا عماب نازل ہوا' پھر فرایا گیا اے اور القاسم کیا ملے کے بعد جدائی ہوتی ہیں نے مرض کیا نہیں' اے صاحب جلال 'چنانچہ جھے ابھی قبری میں رکھا گیا تھا کہ میں اپنے رہ سے جاملا' عتبہ غلام نے خواب میں ایک خوبصورت حور دیکھی' حور نے ان سے کما اسے عتبہ میں تھے پر

عاشق ہوں 'اب کوئی ایسا کام نہ کرنا' جو میرے اور تیرے درمیان حاک ہوجائے' حتبہ نے کما میں دنیا کو تین مخلظ طلا تیں دے چکا ہوں' اب رجعت کی کوئی صورت نہیں ہے' بہاں تک کہ تھوے ملا قات کروں روایت ہے کہ ایوب المحتیانی کسی گناہ گاریزے کا جنازہ دکھے کر گھر چلے گئے تاکہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں' رات کو کسی بزرگ نے اس محض کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ نے حیرے ساتھ کیا مطلہ فرایا' اس نے کہنا اور جم ایوب اور تم ایوب المحتیانی کویہ آجت ساویا ہے۔

قُلْ لَوْ أَنْهُمْ تَمْلِكُونَ خَوْ إِنْ رِّحْمَعْ إِنَّى إِذَالاً مُسْتَكُنَّمْ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ (ب10 اب ١٠٠٠) آب فراد بجئ أكرتم لوگ ميرے رب كي رضت كے فكار بوت قواس مورث ميں تم فرج كرنے ك

انديف مرور الدلك ليت

ایک بروگ کتے ہیں کہ جس رات صرت واو واللائی ک وفات ہوئی میں نے خواب میں دیکھا کہ اسمان پر ایک نور ہے اور ونیا میں فرھنوں کی آمد رفت ماری ہے میں نے بوجھا یہ کون می رات ہے؟ اوگوں نے کٹائس رات میں داؤد اللائی کا انتقال مواہ اوران کی روح کے استقبال کا لئے جت سجائی جاری ہے ابوسعید اشحام کتے ہیں کہ میں نے سل مطوی کو خواب میں دیکھا اور الماات في اود كف كاب مح في مت كما من على كما كوب ند كول ونا من تهار مالات اى قابل تع اكد حميس في كما مائ المن المن الله و مالات مارے محمد كام نہ آئے ميں نے كما الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا معالمه كيا ہے؟ فرايا محص ان مساكل بعد خوان میں ویک اور وریافت کیا کیا آپ انتقال نمیں کرتھے تھے انھوں نے قربایا بال ایمیں نے پر جمااللہ تعالی نے آپ کے ساتھ كياسلوك كياسم ولها الله تعالى في من الى مغرت فرائى بيك مام كنامون كو ميد موكى بي من ي يوجها سنيان ورى كاكيا وال ب انمول نے کما ان کاکیا بوجمنا وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں "مسّع الّندِيْنَ أَنْعُمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّدِينَ والصِّدِيْقِينُ وَالشَّهِ لَاءِ وَالصَّالِحِينَ "راة ابن سلمان كت بن عن في الم شافي كو انتال كَ بعد فواب من ديما اورور المت كياك الله تعالى في آپ ك ساخ كيا معالم كيا ب؟ انمون في جواب واك الله في محص وكى كرى رسمايا اور مجھ پر آن موتی بھیرے حسن بعری کے کی ساتھی نے انھیں ان کے انتقال کی رات خواب میں دیکھا کہ کویا ایک اعلان کرتے والا يد اعلان كريما ہے كه الله تعالى في آدم نوح ال ابراميم ورال مران كوتمام علون بر نعيلت بيش ب اور حس بعري كوا كے تهائے کے لوگوں پر فغیلت دی ہے ابولیفوب قاری و تیفی کتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک انتمالی طویل قامت محض کود مکھا اوک اسکے بیچے پیچے عل رہے تھ 'مں نے اوگوں سے بوچھا یہ کون صاحب بی ؟ اوگوں نے کمایہ اولی قرنی بین 'میں ان کی خدمت من ما ضربوا اورعوض كياكه الله آب يردم فرائع مح يحد هيمت يجيئ آب في افتالي فرائ اور جوي ترش دوكي فا بری میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے رہنمائی کا خوات گار ہوں اپ میری رہنمائی فرمائی اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا وہ مرى طرف متوجه ہوئ اور فرمایا اپنے رب كى رحت كو اسكى مجت كونت طلب كرو اور اس كے انقام سے اسكى معميت ك وقت درو اور اس دوران اس سے امید کا سلسلہ منقطع مت کو ، مجروہ مجھے چھوڑ کر آگے بیدھ مجے ابو بکر ابن ابی مریم کتے ہیں کہ میں نے ورقاء این بشرا لمفری کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے ورقاء تیرا انجام کیما ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ جھے بری مشکل ہے نجات ماصل ہوئی میں نے کما حمیں کون ساعمل برتراگا کنے لگے اللہ کے خوف سے رونا کرید ابن نعامہ کتے ہیں کہ ایک لاک طاعون جارف کے زمانے میں مرکئ رات کواس کے باپ نے خواب میں دیکھااور کمااے بٹی اجھے آخرت کے متعلق کوئی خردے ، اس نے کما آیا جان! ہم ایک ایسے زیردست امرے دوجار ہوئے ہیں جے جانے ہیں لیکن عمل نمیں کرتے اور تم عمل کرتے ہو اليمن جاسع نيس مو الله كي فتم ويا اوراكي قام زنعتون عبرمرك زويك يدب كد مرك نامة اعمال من الكيا ووباركما م الكر معان الله اور ايك يا دو دكفت قمال بور منه فلام كه ايك مرد كتي بين كه من في منه كوخواب من ديكما اور دريانت كيا اللَّه تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معالمہ کیا ہے؟ انموں نے جواب دیا کہ میں ان کمات دعا کے طفیل جنت میں داخل ہوا جو تیرے کھر

میں لکھے ہوئے ہیں' بیدار ہونے کے بعد میں محرکے اندر کیا توریکھا کہ ایک دیوار پر متبہ فلام نے اپنے کلم سے یہ کلمات لکھ چھوڑے ہیں ند

يَّاهَادِئَ الْمُصَلِّينَ وَيَالَرُحَمَّالُمُنْنِينَ وَيَامُقِيلُ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ الْحَمْعَبُدَى فَا الْحَطَرَ الْعَظِيمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ كُلُّهُمْ أَجْمَعِيْنَ وَالْحِمْلُنَا مَعَ الْاَحْيَاءِ الْمَرْدُوقِينَ الَّذِينَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالْعِمْلِيْقِبُنَ وَالشَّهَاءِ وَ الصَّالِحِيثَ آمِينَ يَارِبُ الْعَالَمِيْنَ

اے گراہوں کو راہ دکھلانے والے 'اب خطاکاروں پر رحم کرنے والے 'اب لغرش کرنے والوں کی لغرض کرنے والوں کی لغرض مد دو اور تمام مسلمانوں پر رحم کرہ و زیدست خطرے سے دو چارہ 'اور تمام مسلمانوں پر رحم کر 'اور جمیں ان زعرہ لوگوں کے ساتھ کرہ و رزق دے جاتے ہیں جن پر تولے انعام کیا ہے 'انبیاء 'مدیشن شداء اور صالحین میں سے اے تمام جمانوں کے بوردگارید دعا قبول فریا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي لِالْمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ صَرَّا وَ لَأَمُونَا وَلاَ حَيَا وَلاَ نُشُورًا وَلاَ إَسْنَطِيعُ أَنُ آخَذَ إِلاَّ مَا عَظِينَتِي وَلاَ أَنْقِي إِلاَّ مَا وَقَيْنَنِي اللَّهُمَّ فَوَقِقْنِي لِمَا

تُحِبُّ وَتَرْضَلَى مِنَ الْقُولِ وَالْعِيرَلِ فِي عَافِيَةٍ

اے اللہ! مں آپ لئے نہ تم کی نفع کا گالک ہوں نہ نصان کا نہ موت کا نہ حیات کا نہ مرنے کے بعد
زندہ ہونے کا اور نہ میرے لئے ممکن ہے کہ وہ لول ہوتو مجھے نہ دے اور اس چزے محقوظ رہوں جس ہے تو
محفوظ نہ رکھے اس اللہ! مجھے اس قول و عمل کی توقق عطا کرجے تو اچھا جاتا ہے اور پند کرتا ہے 'عافیت کے ساتھ۔
می کو میں نے یہ دعا وویارہ پڑھی 'جب وو پسر ہوئی تو اللہ تحالی نے میرا متعمد بورا فرمایا 'اور مجھے اس معیبت سے نجات مطا
کردی جس میں جتلاتھا'لوگو! تم ان وعالی کا الرام کرنا الوران سے ففلت مت کرنا۔

یہ ہیں کچھ مکاشفات جن سے مردوں کے احوال کا پتا چاتا ہے'اور ان کاعلم ہو باہے جو بندوں کو انتد سے قریب کرنے والے ہیں۔ سرا باب

دوسراباب صور پھونکنے سے 'جنت یا دوزخ میں جانے تک مردے کے حالات

اس سے پہلے باب میں تم سکرات موت میں میت کے احوال اور خوف آخرت کے سلطے میں اس کے خطرات کا بیان پڑھ میکے ہو اور بیہ جان بچے ہو کہ اگر مرنے والا ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ تعالی کا خضب نازل ہوگا تو اسے جرکی آرکی اور اسکے کیڑوں کا سامنا ہوگا، کیرین اس سے سوال کریں گے ، محر قبر کا حذاب ہوگا، ان سے بھی نیاوہ سخت مراحل مذاب وہ ہیں جو قبر کے بعد پیش آنے والے ہیں جیسے صور کا پھو نکتا، قیامت کے ون دوبارہ زعرہ ہونا، اللہ دب العرت کے سامنے بیش ہونا، کم و بیش کے بعد پیش آنے والے ہیں جیسے صور کا پھو نکتا، قیامت کے ون دوبارہ زعرہ ہونا، اللہ دب العرت کے سامنے بیش ہونا، کم و بیش کے

متعنق سوال ہونا 'اممال کی مقدار جانے کے لئے میزان کھڑی ہونا 'کوپل صراط کو میور کرنا جو نمایت پاریک اور تیز وحاروالا ہوگا'
کی سعادت یا شقادت کے فیطے کے لئے بیٹی کا پھھر رہنا۔ تہمارے لئے ان محلوات واجوال کی معرفت حاصل کرنا اور تھر ہی ہے کہ طریقے سے ان پر ایمان لانا 'اور پھران میں طویل خود و لگر کرنا خودری ہے ماکہ تہمارے تھب میں ان محلوات ہے بچنے کے تقار کی کرنے میں واطل شیں ہو آاور اسکی ولیل یہ یک لئے تیاری کرنے کے دوا تی پیدا بوں 'بوم آخرت پر ایمان اکر لوگوں کے قلوب کی کرائی میں واطل شیں ہو آاور اسکی ولیل یہ یک وہ مردو کرم موسول کے لئے میں زوادہ تیاری کرتے ہیں ، مالا گذیجہ ہم معلان واوہ تو ت اور شعرید ہولتاکیوں کا حال ہے 'جہ ہم کے مردو کرم موسول کیا جا آ ہے تو وہ زبان سے اسکے دجود کا اعتراف کرتے ہیں 'لیکن آخرت کے متعلق سوال کیا جا آ ہے تو وہ زبان سے اسکے دجود کا اعتراف کرتے ہیں 'لیکن آخرت کے متعلق سوال کیا جا آ ہے تو وہ زبان سے اسکے دجود کا اعتراف کرتے ہیں 'لیکن آخرت کے متعلق سوال کیا جا آ ہے تو وہ زبان سے اسکے دجود کا اعتراف کرتے ہیں 'لیکن آخرت کی محلان کے ذبان سے تعدیق کیا ہم میں کہانا بھی محموم کرتے ہیں کہانا کہی مردے کوپا اس نے زبان سے تعدیق کی ہم اللہ کھنے ہم کہا کہ دور کا اعتراف کے ذریعے کی واقع کی تعدیم کرتے ہو گاری کا وراس کے خوا منا ہم کا تعریم کی ہو ہو گاری کا واراس کے خوا منا ہم کی اور اس کے خوا منا ہم کی ہو ہو گاری کی ہو افسات عالم آخرت میں چیں آخروں کے بیا ہم کہا ہم کہا جو کہ دور کھنے اور ان سے کہا جا آکہ ان بچوں کا معلم کانی جو واقعات عالم آخرت میں چیں 'آکر لوگ جو انات اور انسانوں کے بچے پر ابورے ہوئے نہ دیکھتے اور ان سے کہا جا آکہ ان بچوں کا کہا تھی کہا گاری کی تعدیق نہ کہا جا آکہ ان بچوں کا کہا تھی کہا کہا گاری کی تعدیق نہ کرنا 'اسکے اللہ تھانی کی تعدیل کہ جو افسات عالم آخرت میں چیس نہر کہا کہا کہا کہا کہا گاری کی تعدیق نہ کرنا 'اسکے اللہ تعالی کی اسکے کہا ہما کہا کہا کہا گاری گاری گاری کی تعدیق نہ کرنا 'اسکے اللہ تعالی کی کہا گاری کی کہا گاری گاری گاری گاری کی کرنے کو کہا کہا کہا کہا گاری گاری

اول آن الانسان أنا خَلَقْنام مِن الطَّق الْمَا وَ خَصِيبُ مُبِينٌ (ب ٢١٢٣ ايت ١١)

الما آدى كويه معلوم نهي كه بم في ال كوفظف سيد الهاب سوده اعلانيا المتراض كرف لكااليخسب الانسان أن يُتُرك سُدى البُه يَكُ نَطَفَةٌ مِنْ مَنِي يُمُلِي مُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَ 
اليَحْسَبُ الانسان أن يُتُرك سُدى البُه يَكُ نَطُفةٌ مِنْ مَنِي يُمُلِي مُمَّلَ مُعَلَق المَّدَة وَالْانْفُلِي (ب٢٩ أهما ابت ٢٩ من عَلَق فَق فَحَلَم فَع المَدِين مَمَل عُورُ وا عائم كالما يوفي المحدود المورت كالما يعلى المرافي الموافد والمورت كالمورف الموليا عمل المورف الموليا عمل المورف الموليا عمل المورف الموليا عمل المورف الموليا عمل المولود الموليا عمل المولود الم

اسکی دونشمیں کردیں مرداور عورت۔

جس طرح انسان کی تخلیق اوراسکے اصفاء کی ترکیب و اختلاف میں بہ شار جائبات تخلی ہیں ان ہے کہیں زیادہ جائب انسان کے دوبارہ پیدا ہونے میں ہیں ، و مخض اللہ کی قدرت و صفت کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اسکی صنعت و تحکمت کا کیے انکار کر سکتا ہے ، اگر تہمارے ایمان میں ضنعف ہے قربہلی پیدائش پر نظر کرکے اپنے ایمان کو پہنٹہ کراو اسلئے کہ دو سری پیدائش پہلی ہی نظیرہے ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سل ہے ، اور اگر تہمارا ایمان پہنٹہ ہے قر جہیں اپنے دل کو ان خطوں اور اندیشوں سے واقف کرانا چاہیے ہو ممکن ہے ہے اور اس کے دور وال کا سکون وقرار جاتا رہے ، اور آج ہمارے دل کا سکون وقرار جاتا رہے ، اور آج ہمارے دل کا سکون وقرار جاتا رہے ، اور آج ہمارے دارش کے دور وی ہوئے کے لئے تیار ہوسکو۔

الفن صور : سب سے پہلے الل قبر جو آواز سن کے وہ الا صور کی آواز ہوگی 'یہ ایک الی زیدست اور از رہ فیز بی ہوگ کہ قبریں میں موجا تمیں گی 'اور موے اٹھ کوڑے ہوں کے 'فرض کو قیامت بہا ہو بھی ہے 'صور پیوٹا باچاہے' اور تم قبرے اٹھ کوڑے تسان ہو تھے من کر تم اپنی قبرے اٹھ کوڑے تسان ہو تھے من کر تم اپنی قبرے اٹھ کوڑے

ہوے تنے اور اس ست دیکے رہے مجد مرے یہ آواز آئی تھی، چاروں طرف تطوق خدا ایل ایل قبرے لکی کھڑی ہے، مدیوں سے لوگ قبروں میں کل سزرہے ۔ تے او میں الگ ہے چین خیل اور انظار کی سختی جیل ری تھیں اب یہ دوسری معینت سرر اردى ، حران ريان كري بي محد من نيل الكدم مائي انجام كافوف الكري الديوال فرايا ،

وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمْوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْأَمَنُ شَاءَاللَّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهِ اخْرَى فِإِذَا هُمُ قِيمًا مُيْنُظُرُونَ (ب٣٦٢٣) ٢٨

اور صور میں پھوتک اری جائے گی سوتمام آسان اور نشن والوں کے بوش ا رجا میں مے عمر جس کو خدا جاہے ' محراس میں دوبارہ محونک اری جائے گی او دفعة سکے سب كمڑے ہوجائيں گے۔ فَإِنَانَقِرَ فِي النَّاقُورِ فَالْلِكَ يَوْمَنْ إِيَوْمُ عَسِيرٌ عَلَى أَكَافِرِيْنَ غَيْرُيَسِيرِ (ب١٩٠٥) مَ

پرجس وتت صور پوتا جائے کا سووہ وتت یعن وہ دل کافروں پر ایک مخت دن ہو گائیس فی درا آسائی نہ ہوگی۔

وَيَقُولُونَ مَنِي هٰذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُمْ صَافِقِينَ مَايَنُظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَاتَّحُلُهُمْ وَهُمْ تَحْصِمُوْنَ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ تَوْصِيّةً وَلَا الَّي اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِحَ فِي الصِّوْرِ فَإِذَا هُمُ مِنَ الْأَجْعَاتِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۚ قَالُوا يَاوَ يَكُنَاهُنَّ يَعْثُنَا مِنْ مَزْقَالِكُ الْمِنْامَاوَ عَدَالرَّ حَلَّنُ وَصِيدَ النَّدُ مُثَلَّوْنَ (٣/٣ مَعَدَمُ ٥٣٠ مَعَ

اوريه لوك كت بي كديد وهد كب وكالمرم يع موايد لوك بن ايك عن الوائد معلى فوال کو آ گزے گی اور وہ سب باہم او جھڑ رہے ہوں کے اور صور پھوٹا جائے گا سودہ سب بایک قرول سے این رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لکیں مے مکس مے کر اے ماری کم بختی ہم کو ماری قبروں سے مس

نے اٹھایا 'یہ وہی ہے جس کار تمان نے وعدہ کیا تھا 'اور پیٹیری کھتے تھے۔

اگر مردوں کو اس آواز کی شدّت اور سختی کے علاوہ کمی اور طرح کی دہشت برداشت ند کرنی بڑے ہی تیاست سے ورتا چاہے " کو تکہ یہ ایک ایک خوف ناک چے ہوگی ہے س کر تمام لوگ مرمائیں کے "سوائے ان چد فرهنوں کے جنس اللہ وندہ ر کھنا عاب ای لئے سرکارددعالم صلی الله طبیدوسلم نے ارشاد فرایا :

كَيْفَ أَنْعُمَ وَصَاحِبُ الصَّوْرِ قَدِ الْنَقَمَ الْقَرْنُ وَحَنَى الْجَبْهَةَ وَأَضْعَلَى بِالْأَذَنِ

يَنْتَظِرُ مَنَى يُؤْمُرُ فَيَنْفَحُ (تَلَاَّي الْبِسِيرِ) يَنْتَظِرُ مَنَى يُؤُمُرُ فَيَنْفَحُ (تَلَاَّي الْبِسِيرِ) مِن كِي راحت باور مرجما كر مور يو كله والحق والحق في تطفا معين كذا با ورمرجما كران لاوع

بن اس انظار میں کہ کب علم ریا جاؤں اور صور پھو کوں۔ مقاتل محقے میں کہ قران ہے فرعلما مراد ہے اور اس کی تعمیل ہے ہے کہ امراغل علیہ السلام تعیری کے مثل کے فرستھے پر من رکے ہوئے ہیں اور نر سکمے کا وائرہ اسان و وہن کی جو ڈائی کے بعدر کشادہ ہے اور وہ اسان کی طرف نظر کے بوئے عم التی کے معظریں ایسے عی انھیں تھم ملے گاوہ صور پھوتک دیں ہے جب پہلی مرتبہ صور پھو تھیں سے قراس کی دہشت ہے قمام جائد او تلوق مرجائے کی مرف فرشتے باتی رہ جائیں ہے جرکیل میا کیل امرایل اور مک الموت مجراللہ تعالیٰ مک الموت موسم دے کا که ده جرئیل کی دورج قبض کریں مجرمیا تیل اور اسرافیل کی دورج قبض کریں کے مجر ملک البود كر عم مو كا اور وہ خود مى مرحائي ك يهل نف ك بعد علوق عاليس سال تك برن عي اس مالت يرد ح ك التطريعة الله تعالى امرافيل عليه السلام كو زندہ کرے گا اور افعیل محم ہوگا کہ وودواں صور پھو تھی جساکہ قرآن کریم میں ہے :

ثَمَّ نُوخَ فِيمِأَخُرِي فَإِرَّاهُمْ قِيامٌ يُنظُّرُ وُنَ (ب٧١٣ المد٧)

محراس میں دوبارہ بھوتک اری جائے گی آو و فتتاسب کے سب کھڑے ہوجا کیں گے۔

لینی وہ اپنی پاؤں پر کھڑے ہوکر زندہ ہوتا دیکھیں ہے 'سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں ہے۔ جب اللہ تعالی فیصر مبعوث فرایا تو اسرائیل علیہ السلام ہے کھلادیا انھوں نے صور اپنے منع ہے لگایا اور ایک قدم آگے اور دو سرا پیچے رکھے معتقر ہیں کہ کب صور پھوتنے کا تھم ہو' اس لئے صور پھکنے ہے ڈرو۔ (۱) ڈراسوچ کہ گلوں کے اس ہجوم میں تم بھی موجود ہوئے تم دنیا میں جس قدر خوش حال ' ڈی افترار' اور باحثیت ہو' اس قدر دہ اس ذلیا و خوار ہوں گے' آج جو لوگ دنیا کے بادشاہ ہیں وہ کل تحلوق میں سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہوں گے' اور معمول ذرہ سے زیادہ ایکی کوئی حیثیت نہیں ہوگی' اس وقت جنگلوں اور پہا ڈول کے وحثی اپنی تمام وحشوں کے باوجود لوگوں میں آملیں گے' حالا نکہ ان سے کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہوگی' اسکے باجود وہ صور کی خوفاک آواز سے گھرا کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے' اور اس خوف کے باعث لوگوں کے در پے ہونے کا تصور بھی نہ صور کی خوفاک آواز جب وحثی جانور سب جمع ہوجائیں گریں گے اللہ تعالی کا ارشاد ہے ۔ وافال گارشاد ہے نہ وافال کا ارشاد ہے نہ وافال کا ارشاد ہے ۔ وافال گارشان سے 'وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے لرز سے کوئی نشائی سرجھاکر آئیں گے جو پہلے انتمائی سرمش اور نافر بان تھے' وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے لرز سے کھرشیاطین سرجھاکر آئیں گے جو پہلے انتمائی سرمش اور نافر بان تھے' وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے لرز ہے کہر شہر کی سے کہر سے کوئی خوال کا اس میں کہر سے کا دو اس کی جو پہلے انتمائی سرمش اور نافر بان تھے' وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے لرز ہے

کا پیچ کوئرے ہوں تے اللہ تعالی کا ارشادے :-فور یک کنٹ شکر نھم والشکیاطین میں کنٹ کوئر نھم کول جھنٹم جیٹیا ۱۸ آ ہے۔ ۱۸ موسم ہے آپ کے رب کی ہم ان کو جع کریں گے اور شیاطین کو بھی ' پھران کو دونرخ کے کردا کرداس حالت سے حاضر کریں مے کہ معنوں کے بل کرے ہوں گے۔

میدان حشراورابل حشر: پرید دیموکه دوباره زنده بوتے بعد انھی سم طرح برہد پا برہد جم اور غیر مختون میدان حشری طرف بنکایا جائے گائید ایک سفید نزم اور چئیل زمین ہوگا ، جس جی مد نظر تک کوئی ٹیلہ بھی نہ ہوگا کہ آدی اسکے پیچے چھپ جائے 'اور نہ کوئی ٹیلہ بھی کہ اس کے پیچے چھپا جائے 'الکہ وہ ایک مطح زمین ہوگی جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا 'لوگ اسکی طرف کروه ور گروه ور گروه بیچائے جائیں گئی پاک ہے وہ ذات ہواس میدان میں ذمین کے چار جانب سے تمام ظلوق کو اکی مختلف اقسام واصناف کے ساتھ جے کرے گا اس دن دلول کے شایان شان ہد ہوگا کہ وہ خوف ذوہ رہیں 'اور آکھوں کے شایان شان ہوگا کہ ور قر رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں :۔ قیامت کے دوزلوگوں کا حشرا کیک سفید خاکی زمین پر ہوگا جو صاف کہ ذورتی رہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں :۔ قیامت کے دوزلوگوں کا حشرا کیک سفید خاکی زمین پر ہوگا جو صاف کردے کی طرح ہوگی جس میں کوئی ممارت نہ ہوگی کہ آدی اس میں چھپ سکے 'اور نہ کوئی الی آڑ ہوگی جو نظر کووالیس کردے 'اور نہ تو یہ گمان کرکہ وہ زمین و نیا کی ذمین طرح ہوگی ' بلکہ وہاں کی زمین اور یمال کی زمین صرف نام میں برابر ہوں گی 'اللہ تعالیٰ قرما آ

یوُمَ تَبَلّلُالْارُ صُ عَیْرَ الْاَرْضِ وَالسّمْوُاتِ (ب ۱۹/۱ آیت ۲۸) جس دودو مری نین بدل جائے گی اس نین کے علاوہ اور آسان مجی۔

حضرت مبداللہ ای عبان کی رائے یہ بیکہ ای زمین کے اندر کھے کی یا زیادتی کی جائے گی اور اسکے ورخت کیا اور جنگل ختم کردئے جائیں اوروہ عکاظ کے چڑے کی طرح بھیلادی جائے گی زمین سفید جاندی کی طرح ہوگی نہ اس پر کوئی خون بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا ہوگا اور آسان کا سورج کھی اور ستارے فتا ہوجائیں گئی اس لئے اے مسکین او اس دن کی دہشت اور شدّت میں فور کر 'جب خلوق اس میدان میں کھڑی ہوگی 'اور ایکے سرول کے اوپرے ستارے جاند اور سورج بھر جائیں گئی اور ایکے سرول کے اوپرے ستارے جاند اور سورج بھر جائیں گئی نہ اور میں ہوگا کہ اچا کہ آسان کھوے گا اور جائیں گئی نہیں تو اس میں ہوگا کہ اچا کہ آسان کھوے گا اور اپنی خفلت اور حتی کے باوجود پھٹ کر گرجائے گا'ائی یہ خفلت پارنج سو برس کی مسافت کے برابر ہوگی' فرشتے ان کے کتابوں پر کھٹے ہورے ہوں گئی اور سمان بھیلی ہوئی جاندی کی طرح جس کھڑے ہورے ہوں گئی ہوئی جاندی کی طرح جس کھٹے یہ دوایت اس طرح نس کی کہ کہ بناری خان ای تریخ سے مخلف الغاظ میں مشرک ہے

میں زردی کی آبیزش ہوگی ہنے لکیں ہے ' مجروہ سرخ ہڑے اور کلے ہوئے تانبے کی طرح ہوجائیں ہے ' پہاڑ روئی کے گالوں ک طرح اثریں ہے ' اور آدمی بھوے ہوئے بتگوں کی طرح ہوں ہے ' اوروہ نظے پاؤں ' اور نظے بدن پھرتے نظر آئیں ہے ' سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم فریاتے ہیں کہ لوگ برہند پا برہند جم ' بلا ختنہ اٹھائے جائیں ہے ' اور پیدند ایجے منے اور کانوں کی لوتک لگام کی طرح پہنچ جائے گا' ام الموشین معترت سودہ جو اس مدیث کی راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بدی خرابی کی بات ہوگی ہم ایک دو سرے کو نظ دیجمیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن لوگوں کو اسکی فرصت نہ ہوگی' بلکہ وہ دو سری بی محرول میں ہوں ہے (بخاری و مسلم ے انتھا)

الكُلِّ المُرِيُ مِنْهُمُ يَوْمَنْدِشَانُ يُعْنِينِونِ ١٣٠٥ آيت ٣٤)

ان میں ہر مخص کوالیا مصفلہ ہوگاجواس کواور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔

وہ دن کتا بخت ہوگا کہ لوگ نکے ہوں کے کئین آیک دو سرے محفوظ ہوں کے اور ایبا کیوں نہ ہو کہ بعض لوگ پیٹ کے بل اور بعض لوگ سرکے بل چلیں ہے اس صورت بیں انھیں یہ قدرت ہی کہاں ہوگی کہ وہ ایک دو سرے کی طرف الثقات کر سیس معزت ابو ہریرہ تروایت کرتے ہیں کہ سرکاروہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ قیاست کے دن لوگوں کا حشر تین حالتوں پر ہوگا سوار 'پیل 'اور سرک بل چلی چلے والے 'ایک فضی نے وض کیا یا رسول اللہ! سرکے بل کس طرح چلیں ہے؟ فرایا بو ذات لوگوں کو ان کے پیروں پر چلاتی ہے وہ انھیں سرک بل بھی چلانے پر قاور ہے (ترزی) اصل میں آدی طبی طور پر ان امور سے انکار کرتا ہے جن سے مانوس نہیں ہو تا نچہ جو فض سانپ کو پیٹ کے بل جیزی کے ساتھ چلا ہوا نہیں دیکھا وہ کی سمجت ہے انکار کرتا ہے انکار کر ۔ گا انکار کر ۔ گا انکار کر ۔ گا انکار کر ۔ گا س لئے تم قیاست کے خلاف ہوں 'تم قو دنیا کے ان جا بانکار کر ۔ گا س لئے تم قیاست کے جاتا کہ وہ ان جا بی ای اور و فتہ سانے آجائیں 'قیاست کے جرتاک واقعات کو بھی ای پر قیاس کی جو پہلے سے تمارے مشاہے میں نہ ہوں اور و فتہ سانے آجائیں 'قیاست کے جرتاک واقعات کو بھی ای پر قیاس کی چلے ہے اپ تمارے مشاہے میں نہ ہوں اور و فتہ سانے آجائیں 'قیاست کے جرتاک واقعات کو بھی ای پر قیاس کی جو پہلے سے نہ ہوں اور و فتہ اور چشم تصورے دیکھو کہ تم میدان حقیق بھی اس بھی سے بھی ہوئے ہو 'اور سعاوت و شقاوت کے فیصلوں کے مختفر ہو 'نہ حالت بھینا سخت ہوگی ' تمہیں اس بختی سے بھی ہوئے ہو 'اور سعاوت و شقاوت کے فیصلوں کے مختفر ہو 'نہ حالت بھینا سخت ہوگی ' تمہیں اس بختی سے بھی کے وضف کرنی جا ہے۔

کوئی تعلق حساب و عذاب سے نمیں ہوگا۔ ترجی اقبیں اوگوں ہیں سے ایک ہوگا تو قبیں جافتا کہ پیدد جرے جم کے کس مصے
تک پہنچ گا "یہ ہمی یا در کہ کہ اگر تو نے جم اور روزے قماز لینی راہ خدا میں پیدد نمیں بہایا "یا مسلمان کی ضورت پوری کرتے میں
تقب بمداشت نمیں کیا "یا امریالمروف اور نمی عن المشکر کے سلط میں مصحت نمیں افحائی تو تو قیامت کے میدان میں خوف اور حیاء
کے باحث پیدد ضور بہائے گا اور اس میں جرے لئے اذبت زیادہ ہوگی ہو محص جمل و خود سے پاک ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ
طاعات کی سختی اور شدت برداشت کرتا قیامت کے دن انتظار کی تحقی "اور سینے کا کرب برداشت کرتے سے زیادہ آسان "اور زیانے

كالتباري نمايت كم بي ايك خت ترن دن موكا وايك طول دت و محط موكا-

ا جسلا تَنفُ عَالَ شَفَاعِ عَالِالمِتَ الْمِن لَعَالَمْ خَمْنَ وَرَضِي لَعَقُولًا (ب١٩٠٥ أيت١٩) سفارش للع ندوع ي جمراي فض كوجس كواسط رحن في اجازت ديدي بو اوراس فض ك اب اس دن کے طول اور انظاری شدت کا تصور کرہ ایماں تک کہ تمارے لئے اس مخترزندگی ہیں معاصی پر مبر کرنا آسان ہو ' یا در کھوجو ہی موت کا زیا دہ انظار کرتا ہے 'اور شوات پر مبر کرتا ہے وہ قیامت کے دن کم ہے کم انظار کرے گا کم ہے کم مختی برداشت کرے گا ' رسول اکرم صلی اللہ طیہ و سلم ہے قیامت کے دن کی لمبائی کے متعلق دریافت کیا گیا ' آپ نے قربایا اس ذات کی برداشت کرے گا ، رسول اکرم صلی اللہ طیہ و سلم ہے قیامت کے دن کی لمبائی کے متعلق دریافت کیا گیا ' آپ نے قربایا اس ذات کی سلم جس کے قبضے ہیں ہردا ہو ۔ را بو معل ' بہتی ۔ ابو سعید الحدری)۔ کو حش کرد کہ تم ایسے ہی موشین ہیں ہے ہو ' جب تک ذندگی کی سائس باتی ہیں معالمہ تمارے افتیار ہیں ہے ، اور تیاری تمارے باتھ ہیں ہے ' اسلاء تم محصرونوں میں لمبے دنوں کے لئے عمل کرد ' اس میں تمہیں ایسا قائمہ حاصل ہوگا جس کی انتخا نہیں ہے اور اپنی عمر کو حقیر جاتو مقیر سمجھو' دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے ' اگر تم نے سات ہزار سال تک مبرکرایا تو تمہیں ایک ایسے دن سے نجات مل جائے گی جس کی مقدار بھاس ہزار برس ہے ' اس صورت ہیں تمہارا نفع زیادہ اور

قیامت اس کے مصائب اور اساء: اے بعد مسکین! اس یوم علیم کے لئے تیاری کر اسکی شان علیم ایس میت طویل 'اسکا بادشاہ زیوست 'اسکا زمانہ قریب ہے 'قواس دن دیکھے گاکہ آسمان مجٹ جائے گا 'ستارے اس کی دہشت سے بھرجائیں عي ستارون كانور ماند يرجائ كا اقاب كي دهوب ته موجائ كي بها زجائ جائيس عي كيابس او نتيان چهني عرس كي وحشي درندے اکشے کے جائیں مے وریا اہلیں مے اور نفوس جسول سے ف جائیں مے ووزخ دمکائی جائے گی جنت قریب لائی جائے كى كار اوس كے زمن محيلے كى اس ميں زولد آئے كا اور اپنے فرانے باہر تكال والے كى يد تمام واقعات اس ون ظهور پذير ہوں تھے 'جب آدی طرح طرح کے موجائی مے ناکہ اپنے اعمال کامشاہدہ کریں 'اس دن زمین اور بہاڑ افعائے جائیں مے 'اور انميں ايك پنى دى جائے گى واقع مولے والى چيزواقع موكى اسان پيٹ جائے گا وہ اس دن كروراورست پر جائے كا فرقتے اس ك جارول طرف مول ك اور تيرب رب كاحرق آخد فرشة الحائمي كاس دن تم سب بيش ك جاد مي اور كولي جين والي جيز تم سے چھی نہ رہے گی جب بہاڑ چلیں مے اور قرنین کو تھلی مولی دیکھے گا اس روز زمین فترائے گی بہاڑ کلاے کلانے موکر تھر جائیں مے اس دن اوک پھوں کے طرح بھوں کے اور پاڑو من ہوئی موئی کی طرح اویں کے اس ون دورہ پانے والی مور تیں اسيخ بجال كو فراموش كردين كى اور مالمه مورش بيه جن دين كى تولوكول كونشے مين ديكھے كا مالا تكه وہ نشے مين نهين مول كے ا بلكه الله تعالى كاعذاب نمايت شديد موكا بحب زين دومرى زين بن جائي اور آسان دومرا آسان بن جاسة كا اور لوك الله تعالى كے سامنے تكيس كے اس دن بہاڑا ڑا و ي بائيس كے اور زين چيل ميدان كردى جائے كى جس ميں ندكونى مور بوكا اور ند فیلا ہوگا'اس دن تم ان بہا وں کو بادلوں کی مائد اڑ تا ہوا دیکمو کے جنس آج جار خیال کرتے ہو'اس دن آسان بہت پرے گا' اور پیٹ کرال چرے کی طرح موجائے گا'اس دن نہ کی انسان سے اسکے گناہ کے متعلق یا زیرس کی جائے گی'اورنہ کمی جن سے' اس دن گناہ گار کو کلام ے منع کردیا جائے گا اور شدان سے جرمون کے متعلق بوجما جانگا بلکہ وہ اوگ پیشانی کے بالول اور پاؤل کے ذريع كارے جائيں مے اس دن بر مض اپ برائے اور يب على كوائے سامنے ماضرائے كا اور يہ تمناكرے كاكد كاش اس دن کے اور اسکے درمیان ایک طویل وقعہ ماکل موج اے اس دن مرقش کو معلوم مو گاکہ وہ کیا لے کر آیا ہے اور دیکھے گاکہ اس نے کیا آھے بھیجا ہے اور کیا بیچے چھوڑا ہے اس دان زمانس کگ ہوجا کمی کی اور اصفاء کام کریں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کے ذكرن سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كويو رحاك والماء موايت ويكه معزت إو برالعديق في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ایس دیکتابوں کہ آب ہو ڑھے ہو سے بن ؟ انتخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھے سورہ مود ادراسی بنول۔ موره واقعه مرسلات عمم منساءلون اذا القس كورت في وها كروا به (ترفدي مام) اے کم قم قاری قرآن الحجے قرآن کریم سے صرف اس قدرواسط میک واسط الفاظ سے زبان کو حرکت دے لیتا ہے اگر او

ان الفاظ میں فکر بھی کرتا تو بختے اس چزکا تلخ ذا گفتہ ملتا جس نے سید الرسلین کو بو ژھا کروا تھا'اور کیوں کہ تونے محض ذبان کی حرکت پر قناعت کرلی ہے اسلئے اسکے تمرات سے محروم ہے' قرآن کریم میں اللہ نے جن امور کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک قیامت ہے' اللہ تعالیٰ نے اسکی بعض حقیقتیں بیان فرائی ہیں' اور اسکے بہت سے نام ذکر فرمائے ہیں' اگر قو ناموں کی کثرت سے معانی کی کثرت ہے معانی ک کثرت پر مطلع ہوجائے اس لئے کہ ناموں کی کثرت سے ان کا بحرار اور اعادہ مقصود نہیں ہے' بلکہ حقمندوں کو تنبیعہ کرنا مقصود ہے۔ قیامت کے جرنام میں ایک راز نہا ہے' اور اسکے جرافقب میں ایک صفت حقی ہے' اسلئے معانی کی معرفت پر حرص کو' اب

تماری سوات کے لئے قیامت کے تمام نام یمال لکھتے ہیں۔ يوم قيامت ايوم حرت ايوم ندامت ايوم محاسد ايوم مسابقت ايوم مناقش (جدال) ايوم منافست ايوم زاولد او للنع كادن ايكل كركنے كا دن واقع مونے كادن كك ان كادن شوروغل كادن اللائ كادن وم راوف وها في والادن وم معيبت وم آذف يوم حاقد "بنكاے كادن "يوم طاقات "يوم فرات "بنكائے جانے كادن "يوم قصاص "يوم مناد "يوم حساب واليى كادن "يوم عذاب "يوم فرار موم قرار موم لقاء موم بقاء موم قضاء موم بزاء موم بلاء موم بكاء موم حشر يوم وهميد ميشي كادن توليے جانے كادن موم تق يوم علم الوراق يوم اجماع يوم بعث يوم فق يوم ذلت يوم مظيم بانجد موجان كادن مشكلات كادن بدل كادن يوم يقين يوم نشور ، يوم معير ، يوم نخذ ، يوم ميحد موم رجف يوم رجه ، يوم زجره ، يوم شرع ، يوم جزع ، يوم ختى ، يوم ماوى ، يوم ميقات يوم ميعاد يوم مرصاد يوم قلق يوم عن يوم المتقار يوم المكدار يوم انتشار يوم اشقاق يوم وقوف يوم خروج يوم خلود ہوم تعابن موم عبوس معلوم موم مومود موم مصود کو دن جس میں کوئی شک نہیں کو دن جسمیں دل کے را زوں کا امتحان ہوگا، وہ دن جس میں کوئی ننس دو سرے ننس کے کام نہ آئے گا ،جس دن آکھیں اوپر کی طرف دیکھیں گی ،وہ دن جس میں کوئی مفق دوسرے مفق کے کام نہ آئے گا وہ دن جس میں لوگوں کو جنم کی طرف و حکیلا جائے گا ،جس دن آگ میں منوے بل کینے جائیں مے ، جس دن باپ اپنے بینے کے کام نہ آئے گا، جس دن آوی اپنے ہاتی ہے ، ال اور باپ سے ہوائے گا، جس دن اوگ کلام نہ كر كيس مع اورند الحيس معذرت كرنے كى اجازت ہوكى جس دن لوكوں كواللد كے عذاب سے كوئى بچالے والاند ہوكا ،جس دن لوگ ظاہر ہوں سے ،جس دن لوگوں کو اللہ کا عذاب بطا جائے گا،جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی،جس دن ظلم كرنے والوں كوان كى معذرت نفع نہ دے كى اور استقے لئے احت اور برا فيكانہ ہو كاجس دان معذر تل مدكردى جائيں كى 'رانوں كا احمان ہوگا ول كي باتي ظاہر موجاكيں كى بردے كل جاكيں كے وہ وان جس من الكيس جكى مول كى أوازي خاموش موكى ، القات كم بوكا، فقل ياتين ظا بربول كى خطائمي نمايال مول كى ودون جس بن بندول كوبنكايا جائے كا اور ان سے سائد كواه موں مکے بچے بورے ہو جائیں کے اور فروں کونشہ ہوجائے گا۔ اسس ون ترا زوئیں مسکائم ہوں ى رجز عملين مع ودن خا برى جائى ، إنى كلوا جائى كا الدومانى جائى كالمايس بول ع ودن بعز كانى جائى رتف بدلیں عے انان کو تی ہوں کی انسان کے اصعاء کوا ہوں عے اے انسان تھے اپنے دب کریم سے کس چڑنے مفاطع میں والاب وروازے برکر لئے ہیں پدے چوادے ہیں اور علوق ہے جب کر مناموں کا ارتحاب کیا ہے اس دن کیا کرسگا جب جرے احداء کوای دیں کے نمایت فرانی ہے ہم سب جلائے فغلت لوگوں کی اللہ نے ہمارے پاس انبیاء کے سردار مبعوث کے ہیں اور ہم پر کتاب بین فائل اور آپ نے ہمیں اس دن کی تمام صفات سے آگاہ فرمادیا ہے اور ہماری غفلت ہمی واضح فرادى بارشاد فرايا ف

افْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابِهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ مَايَاتُيهُمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِهِمُ مُحُكَثِ لِاَ اسْتَمْعُوْمُوهُمْ يَلْعُبُونَ لاهِيَةُ قُلُوبُهُمْ (بِعادا آبت ا-۲) ان لوگوں سے ان کا (وقت) حماب زدیک آن فی اوریہ ففات ی میں بڑے ہیں اور اعراض کے ہوئے یں 'الخے پاس ان کے رب کی طرف ہے جو تھیجت آنہ آتی ہے 'یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ (اس کے ساتھ) ہنی کرتے ہیں۔ یہ

تے ساتھ) ہنی کرتے ہیں۔ اِقْفَرَ يَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْفَهَرُ (پ٢٥/٨ آيت ا قِيامت نزديك آپني اور جائد ش موكيا۔

إِنَّهُ مُلَّيْرُ وُنَهُ مَعِيدًا وَنَرُاهُ قَرْيُهُا (ب119) أيت وي

ليدلوگ اس دن كواجد ديكه رئيم بي أور بم اس كو قريب ديكه ره بي -وَمَا يُكُرِينُكُ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قُرِيبًا (پ١٢٥ م ٢٣)

مایلریک لعل الساعه تکون فریبا (پ۱۹۸۵ ایت ۹۳) اور آپ کواس کیا خرعب نیس که قیامت قریب ی واقع موجائے

ہمارا بھترین حال یہ ہو ہا بیکہ ہم قرآن کی تلاوت اور اسکے مطالعے کو عمل بناتے 'لین افسوس نہ ہم اسکے معانی میں فور کرتے ہیں' نہ اس دن کے بے شار اوصاف اور اساویں اگر کرتے ہیں' اور نہ اسکے مصائب سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں' ہم اس خفلت سے اللہ کی پناہ چاہیے ہیں' اگر وہ اپنی وسیع رحمت سے اس کا تدارک نہ فرمائے۔

فَلَنَسُنَكُنَّ الَّذِينُ الْرُسِلَ الْيُهِمْ وَلَنَسُنَكَنَّ الْمُرْسِلِينَ ۖ فَلَنَّقُطَّنَّ عَلَيْهِمُ بِعِلْمِ وَمَا كَنَاعَ الْبِيرِ ، (ب٨٠٨ اعد - ٤)

پریم اُن لوگوں سے ضور ہو چیں مے جن کے اِس فغیر سے گئے تھے اور ہم پیغیروں سے ضور ہو چیں ا کے پھریم جو کلہ پوری خبرر کے بین اسلے ان کے مطعوان کردیکے اور ہم پکو بے خبرنہ تھے۔ فَوَرَ تِکَ لَنَسْلَمَ نَهِمُ اَحْمَو مُنِی عَمَّا کَانُو ایکُمَلُونَ (پ۳۱ ایت ۹۳) سو آپ کے پروردگاری میم ان سب سے ان کے اعمال کی ضور ہاز پُرس کے۔ سب سے پہلے انہاء ملیم السلام سے سوال کیا جائے گا :۔ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَالُجِبُنَّمُ قَالُوْ الْاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامَ الْغُيُوبِ

جس روز اللہ تعالیٰ پنجبروں کو جمع کریں مے پھرارشاد فرمائیں مے کہ تم کو کیا جواب طاقعا' وہ عرض کریں م مے کہ ہم کو پچھے خبر نہیں' بلاشبہ تو خیبوں کا جانے والا ہے۔

اس دن کی بختی اور شدّت کاکیا کتابس میں انہا وی مقلیں جاتی رہیں گی اور ان کے علوم فنا ہو جائیں ہے اس لیے کہ جب
ان سے پوچھا جائے گا کہ تم مخلوق کے پاس کے نئے 'اور تم نے اللہ کی طرف بلایا تھا تو انموں نے کیا جواب دیا تھا ' حالا نکہ انمیں بواب معلوم تھا ' محل ساتھ نہیں دے گی 'اور خوف اس قدر عالب ہوگا کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے یہ عرض کریں کے کہ جمیں علم نہیں ہے ' بلا شہر تو غیبوں کا جائے والا ہے 'اس وقت انجیا و کا بھی جواب درست ہوگا ' کیوں کہ جب ان کی مقلی زائل ہوجائیں گی اور علوم خم ہوجائیں ہے ' تو لا علی کے علاوہ کیا باتی رہے گا 'اللہ یک اللہ تعالیٰ انحمیں جواب کی قدرت علیٰ کہ مقلی زائل ہوجائیں گی اور علوم خم ہوجائیں ہے ' تو لا علی کے علاوہ کیا باتی رہے گا 'اللہ یک اللہ تعالیٰ انحمیں جواب کی قدرت علیٰ کہ مطاکرے۔

است بعد معرت فرح عليه السلام كوبلايا جائے كا اور ان سے بوچها جائے كاكم كيا انموں نے اللہ كے بندول تك الله كا بينام پنچادیا تھا 'وہ مرض کریں ہے کہ ہاں پنچادیا تھا 'مجران کی است ہے دریافت کیا جائے گا کہ کیانوح نے ان کواللہ کا دین پنچایا تھا'وہ مرض كرين مح كه بهارت پاس كوئي ورائي والانتين ما معزت عيلى عليه السلام كوبلايا جائے كااوران سے دريا فت كيا جائے كاكه كيا انموں نے لوگوں سے كما تھا مجھے اور ميرى مال كو اللہ كے سوا معبود قرار دو وہ اس سوال كى جيب سے برسوں پريشان رہيں گے وہ ون كتا خطرناك موكا، جس ميں انبياء پر اس طرح كے سوالات كى سياست قائم كى جائے كي، جرطا عكم آئيں كے اور ايك ايك كو آواز دیں مے کہ اے فلاں عورت کے بیٹے اپنی کی جگہ آاس آوازے شانے لرزنے لکیں مے اور اعضاء معظرب موجائیں ے عقبی جران ہوجائیں گی اور لوگ یہ تمناکریں سے کہ ان کے جوب علوق کے سامنے ظاہریہ ہوں سوال کرنے سے پہلے عرش کا نور طاہر ہوگا اور زشن آپنے رب کے نورے روش ہوجائے گی اور بریزے کے دل میں یہ یقین پیدا ہوگا کہ اللہ تعالی اس بازیرس کے لئے متوجہ ہے اور ہر محض یہ تصور کرے گاکہ میرے علاوہ کوئی اپنے رب کو تبیں دیکہ رہا ہے اور سوال مرف جم ے کیا جائے گا و مرول سے بازیرس نہیں ہوگ اسکے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا تھم ہو گا کہ وہ اسکے پاس ون نے لے کر ایس معرت جرئیل علیہ السلام دونے کے پاس ائیں کے اور کیس کے کہ اسے خالق اور مالک کے عمل تعیل کر " اور اللہ کے حضور پیش ہو'اس وقت دوزخ انتہائی غیلا و خضب میں ہوگی' یہ تھم من کروہ اور بھڑک اٹھے گی'اسمیں مزید ہوش اور ہجان پیدا ہوگا' وہ گلون کے لئے چھے گی' جلآ ہے گی اوگ اسکے چھنے جلآن کی آوازیں سٹس کے اور دونے کے محافظ اکل طرف غضے میں بومیں کے اور ان برحملہ آور مول گی یہ آواز س کر اور کافقین جنم کے حملوں کی باب نہ لاکرلوگ محضوں کے بل کر بڑیں گے اور پشت مجر کر ماکیں ہے ، بعض لوگ مند کے بل کریں ہے ، اور گناہ کار ہائے بر بختی وائے ہلاکت بکاریں کے اور صدیقین نفسی کتے نظر آئیں کے اوگوں کو ابھی چھلے غمے نجات نہ ہوگی کہ دون خد مری چے ارے گی اس چے سے اوگوں كاخوف ودكناه بوجائے كا اصداء ست برجائيں كے اور بر طف كويہ يقين بوجائے كاكہ وہ معيبت ميں كرفار كرليا كيا ہے اس کے بعد دوزخ تیری چی ارے گی اس آواز کی دہشت ہے لوگ زشن پر کرردیں مے ان کی آنکمیں اور کی ست محرال مول گی ظالموں کے ول سینے نے ام پل کر طلق میں آجائیں مے 'نیک بخوں' اور بد بختوں سب کی عقلیں ضائع ہوجائیں گی' اسکے بعد الله تعالیٰ اپنے تمام مرسلین' اور ویفیہوں کی طرف متوجہ ہوگا اور دریافت فرائے گا" اُرجِنتمٰ" جب کناہ گاریہ دیکھیں مے کہ آج اعماء من سختی من جلامیں یہ سوج کران کا خوف فروں ہوجائے گا اس وقت باب اپنے بیٹے سے محالی بھائی بھائی سے اور شوہرا پن بوی ہے بھامے گا ہر مخص کو اپنے اپنے معاملات کا انظار ہوگا ، پھر ہر مخص کو الگ الگ بلایا جائے گا اور اللہ تعالی اس سے بالشاف

سوال کرے گا'اسکے ہر ہر عمل کے متعلق ہاز پُرس فرائے گا خواہ وہ تھوڑا تھا یا زیادہ 'واضح تھا یا جھی 'اسکے تمام اصفاء اور جوارح سے ہاز پُرس ہوگی' حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم تیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے ' فرمایا کیا جمیس آفاب کی دویت ہیں گئے ہو آئے جب دو پسر ہیں سورج اور تمہارے در میان ہاول حاکل نمیں ہو تا اور کیا تم چود ہویں رات کے چار کی رویت ہیں گئے کرتے ہو جب تمہارے اور چار کے در میان کوئی ایر نمیں ہو تا 'لوگوں نے عرض کیا جمیں ' فرمایا اس ذات کی حم جس کے قینے ہیں جری جان ہے 'تم اپنے رب کے دیدار ہیں بھی ڈک نمیں کو گے 'وہ بندے عرض کیا جمیں دی تھی ' تجھے سے دا تات کرے گا'اور اس سے پوچھے گا کہ کیا ہی ہے خوا عزت نمیں دی تھی' تجھے سیادت نمیں دی تھی' تیرا جوڑا نمیں بنایا تھا گھوڑے اور اوزٹ تیرے تابع نمیں کئے تھے کیا تھے سرداری عطا نمیں کی تھی' بندہ عرض کرے گا پروردگار! یہ سب تعتیں تو نے جھے عطا کیں تھیں اللہ تعالی فرائ کا کہ کیا تو یہ کمان رکھتا تھا کہ تجھے جھے سے مانا نمیں ہے' وہ عرض کرے گا نمیں 'اللہ تعالی فرائے گا کہ کیا تو یہ کمان رکھتا تھا کہ تجھے جھے سے مانا نمیں ہے' وہ عرض کرے گا نمیں 'اللہ تعالی فرائے گا کہ جس طرح تو نے جمیں فراموش کیا تھی تھے فراموش کرتے ہیں۔

اے مسکین! اپنے بارے میں تصور کر فرشتے تیرے دونوں بازو مکڑے ہوئے ہوں کے اور تو اللہ تعالی کے سامنے کمڑا ہوگا، الله تعالى تحديد سوال كررا بوكاكر كيا من في تخد شاب كي دولت عطائيل كي تقي وقيد شاب كس جزي شائع كيا يميا من نے بچے زندگی کی مسلت نہیں دی تھی تونے اپی عمر من چیز میں فناکی کمیا میں نے بچے رزق مطانمیں کیا تھا تونے یہ ال کمال سے مامل کیا اور کمال خرج کیا مکیا میں نے مجھے علم کی فعیلت نہیں بخش تھی تو نے اپنے علم سے کیا عمل کیا عور کرجب الله تعالی ائی نعتوں اور تیری نافرمانیوں اپنے احسانات اور تیری سر کشی کے واقعات بیان کرے گا تو تیری شرمندگی اور ندامت کا کیا عالم ہوگا؟اگر تونے ان تمام نعمتوں کا انکار کیا 'اور اپنے معامی کی نفی کی تو تیرے اصفاء کو ای دیں گے 'مصرت انس روایت کرتے ہیں ا کہ ہم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے الوانک آپ بنے تکے ، محرفرمایا کیا تم جائے ہو کہ میں کیوں ہما ہوں ،ہم نے عرض کیا الله ورسول زیاده جائے ہیں ورا میں اللہ تعالی سے بنده کے طرز خطاب پر ہما ہوں وہ اللہ تعالی سے کے گا اے اللہ ایمیا تونے مجمع ظلم سے بناہ نس دی اللہ تعالی فرائے گا ہاں دی ہے وہ کے گاکہ میں اس وقت بدیا تیں تعلیم کروا گاجب محمدی میں سے كوئى كواى دے كا اللہ تعالى فرائے كاكم آج كے دن قوى اپنا حساب لينے كے لئے كافى ب اور كرام كا تين كواى كے اعتبارے کانی ہیں اسکے بعد بندے کے منور مرافادی جائے گی اور اسکے اصفاء کوبولنے کا تھم ہوگا، چنانچہ اصفاء اپنے اعمال متلائیں مے مراے اور کلام کو تما چوڑا جائے گا چی بندہ اے اصداءے کے گاتمارے کے جات اور برادی ہو میں تماری بی طرف ے اور با تھا (مسلم) ہم بر سرعام احصاء کی کوائی پر رسوا ہونے سے اللہ کی بناہ چاہتے ہیں کا ہم اللہ نے مومنین سے سے وعدہ قرمایا ہے کہ وہ اس کی پردہ پوشی فرائے گا'اور اس کے گناہوں پردو سروں کو مطلع جیس کمے گا۔ حصرت عبداللہ ابن عمرے کسی محص فے دریافت کیاکہ آپ نے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرکوشی کے بارے میں کیا سا ہے انموں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ تم میں سے ایک مص اپنے رب کے اس قدر قریب ہوگا کہ وہ اپنا شانہ اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا كركياتون فلال فلال كناه نيس كيا وه مرض كرے كا بال الله تعالى قرائ كاكياتون فلال فلال كناه كے نتے وه مرض كرے كابال ك يت الله تعالى فرائ كايس ويايس مي جرى خطاؤل كى يده يوشى كى تقى اور آج مى جرى خاطرمواف كرا مول اسلم) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جو من موسن كى يده يوفى كرنا ب الله تعالى قيامت كدن اسكى يرده يوشى فرمائے كا لكن يه عم اس منس كے لئے ہے جو لوكوں كے ميوب جمائے اگر دو اسكے حل من كوئى كو نائى كريں تواہے برداشت كرے الى برائی کے ذکرہے اپنی زبان کو حرکت نہ دے اور نہ انکی عدم موجودگی میں ایجے بارے میں ایک باتیں کرے کہ اگروہ سنی تو تاکوار مزرے ایا مخص قیامت کے دن بھیٹا ایے بی سلوک کامنتی ہوگا۔ لیکن یہ مال تودو سروں کا ہوگا اوردو سروں کی پردہ پوشی کی جائے گ تیرا معالمہ اور ہے تیرے کانوں میں ما ضری کی تدار چی ہے تیرے لئے گناموں کی سزامیں یی خوف کافی ہے تیری پیثانی

کے بال پکڑے جائیں گے' اور تجے کھینجا جائے گا' اس وقت تیزا ول دھڑتا ہوگا شاہ لرزتے ہوں گے' مقل پرواز کررہی ہوگ' اصفاء معظی ہوں کے ' ریک متغیرہ گا' اور خوف و دہشت کی بنا پر تیرے لئے پوری ویا تاریک ہوجائے گا' اب و اپ نسس کی معظی خور کر کہ تیزا حال یہ ہوگا اور تو لوگوں کی کر دنیں پھلا گنا ہوگا' اور مغین تیر رہا ہوگا' اور تھے اس طرح کمینجا جائے گا جیہ گھو وے کو تل لے جایا جا تا ہے' اور لوگ تیری طرف و کھیے ہوں گے' تصور کر کہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں تید ہے' اور وہ تھے درت کریم کے عوث تک کیننچ کے جارہ ہیں' و وہاں پینچ کر تھے ہیں گئی ہوگا تھے پیار تا ہے کہ اے این آدم! ہم تھے درت کریم کے عوث تک کیننچ کے جارہ ہیں' و وہاں پینچ کر تھے ہوں گا اور قد تعالیٰ تھے پیار تا ہے کہ اے این آدم! ہم طرف جنگ ہوں گا ہوگا' اور تھے وہ تما گا وہ قدت و شرمندگی کے باحث ذمین کی ظرف جنگ ہوں گا ہوگا' لیکن یہ کہا ہوگا' لیکن یہ کہا ہوگا' لیکن ہو کہا ہوگا' لیکن ہو کہا گہا ہوگا' لیکن ہوں گا کہا گہا ہوگا' کیان ماک تا ہو جا کہی ہوں گا ہوگا' کیان ماک تا ہو جا کہی ہوں گا ہوگا' کیان ساکت ہوجائے گی جم کی قوانائی جاتی ہوں گی جم کی قوانائی جاتی ہوں کی جم کی قوانائی جاتی ہوں گا گھریہ فور کرک خدا تعالیٰ خراے گا

اے بڑے آیا تھے میرا برائی کے ساتھ سامنا کرنے میں شرم نمیں آتی تھی' حالا تکہ تھے لوگوں سے شرم آتی تھی' اور قوان کے لئے اپنے اچھے اعمال کا اظمار کرنا تھا گیا تیرے نزدیک میری حیثیت بندوں سے بھی کم تھی' قرنے اپنی طرف میری نظر کو معمولی جانا' اور میرے فیر کی نظر کو بیا تصور کیا ہمیا میں نمیں کیا' کار تھے کس چیز نے جھ سے فریب میں جلا کیا ہمیا تھا کہ میں تھے دیکے نہیں رہا ہوں' اور یہ کہ میں تھے سے طاقات نہیں کیا' کہ میں میں میں اور یہ کہ میں جسالی انسان میں تھے دیکے نہیں رہا ہوں' اور یہ کہ میں تھے سے طاقات

سرکاردو عالم صلی الله علیہ وسلم ارشاد فراتے ہیں کہ کوئی عیس ایسانہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ اس حال ہیں سوال نہ کرے کہ اس کے اور سنول کے در میان کوئی پروہ حاکی ہو' یا تر تمان ہو' رہفاری و سلم 'ابو حاتم ) ایک حدیث ہیں ہے کہ تم ہیں ہے ہو عیس اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا کہ تمہانے اور اسکے در میان کوئی تجاب نہ ہوگا 'اللہ تعالیٰ اس سے فرائے گا کہ کیا اللہ علی اللہ تعالیٰ اس سے فرائے گا کہ کیا اللہ ہیں ہیں تھے گا اور اسے در میان کوئی تجاب نہ ہوگا 'اللہ فرائے گا کہ ایس سے تیم ہیا ہیں نہ تیم ہیں ہیں ہیں تھی اللہ تعالیٰ ہو ہو اپنی دیکھے گا اور اسے دہاں دونے نظر آئے گی 'اس لیے تم سے ہر فض دونے نے کو چھوارے کا ایک ملوا (صد تہ کرکے) یا ایک دیکھے گا وہ اس سے بھی تھا تھی ہیں ہیں ہی تھی ہیں کہ تم ہیں ہے کو چھوارے کا ایک ملوا (صد تہ کرکے) یا ایک تھا نہ ہوگا ، جسے اللہ تعالیٰ فرائے گا کہ اے این آور آبائی کہ اللہ تعالیٰ فرائے گا کہ اے این آور آبائی کھوارے کو تھی ہو گا ہے ہی کہ تم ہیں ہے کوئی ایسا شیس ہی ہی تہ ہوگا ، جسے تھی ہی تھی کہ اس اس کا کہ اے این آور آبائی کھوارے کہ پر کا کہ ایسانہ تھی کہ دائے تو میں کہ کار انہ ہی تھی سے ایک جو دہا تھی منا تھی ہی کہ دائی تعالیٰ خوال کے خوال کہ دی ہوگا ہی ہو گا ہے جا کہ ہو ہو گا ہو

گناہوں کو معاف کرتا ہوں ' جرا کیا حال ہوگا تھے کس قدر خطرات کا سامنا ہوگا ' لین جب جرے گناہ بخش دیے جائیں ہے ' بت تیری خوشی دد چند ہوجائے گی ' اور اولین و آخرین تھے پر رفک کریں ہے ' یا فرشتوں سے کماجائے گاکہ اس برے فض کو پکڑو ' اسکے گلے میں طوق ڈال دد ' اور اسے آگ میں پھینک دو ' اس وقت آگر تھے پر نشن اور آسمان روئیں تو یہ تیرے حال کے بالکل مناسب ہوگا ' اس لئے کہ تیری معیبت مظیم ہوگی ' اور اللہ تعالیٰ کی اطاحت میں تو بے جو کو آئی کی ہے اور آفرت کے موض ونیا کو فرید نے کاجو کا دوبار تو نے دوا رکھا ہے 'اس پر تیری حسرت نمایت شفید ہوگی ہمیاں کہ آفرت تو تھے سے رفصت ہوی چکی تھی ' ونیا ہمی تیرا ساتھ چھوڈدے کی ' اور تواسیخ مصائب کے ماتھ تجا رہ جائے گا۔

ميزان كابيان : عريدان كياب عن الركر اور اعمال نامول كا دائمي بائمي از كالقور كر سوال كي مرط يه قارع موتے کے بعد او کول کے تین فرقے موجا کی گئ ان میں ایک فرقد ان لوگوں کا موگا جن کا دامن مرطرح کی نیک سے خالی موگا اليه لوكول كے لئے دون نے سے الك سياه كرون با ہر لكلے كى اور الحقي اس طرح الجد كرتے جائے كى جيسے برعدے والے چے كرا و جاتے ہیں 'اضمیں دوئے میں وال دے گی 'اور دونے اضمیں لک لے گی 'اور ان کے لئے ایی مختاوت کا اعلان کیا جائے گا بھی بعد كى سعادت كى اميد نيس موكى و مراكروه ان لوكول كا موكاجن كا دامن كى كناه سے الوده نه موكا الب لوكول كے متعلق يد اطلان کیا جائے گامکہ برمال میں اللہ تعالی مرکرے والے کرے موجائیں تے ایک اوک کرے موجائیں مے اور جندی طرف جلیں مے ، پھریہ اعلان تبخہ کزاروں کے لئے کیا جائے گا، پھران لوگوں کے لئے کیا جائے گاجنمیں دنیا کی تجارت نے اللہ کے ذكرے نہ روكاموكا اور ان كے لئے الى معادت كا اعلان كيا جائے كا جس كے بعد كوكى فقادت نہ موكى ان دونوں كے بعد تيسرا كروه باتى مه جائ كا اس كروه مي وه لوك مول كم جنمول في المعال كا المرش كى موكى ان ير على موكا لين الله تعالى ر طلی نس ہے کہ ان کے اعمال میں صنات نیادہ ہیں یا سیات نیادہ ہیں اللہ نسی جاہتا کہدہ ان پریہ بات ظاہر کرے آکہ منویں اسکا فعنل اور عذاب بیں اس کاعدل واضح ہو اسلیدہ محیفے اڑائے جائیں کے جن میں نیکیاں اور برائیاں کھی ہوں گی اور ميزان كمزى كى جائے كى اور الكميں ان معنول ير كل بول كى كرواد الى باقد مى بدا يس يا ياكى باقد مى الحر ما الدے كانے کی طرف ویکمیں سے کہ وہ نیکیوں کی طرف جھکا ہے یا برائیوں کی طرف نیے ایک ایسی خواک مالت ہوگی کہ علوق کی مقلی برواز كرجائم كى محفرت حسن مدايت كست بي كد سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كا سرمبارك آب كى كودين قناء آپ كونيد ألى حفرت ما تشرك ا فرت كا خيال اليا اوروه مو \_ كلين عمال كك كد ان ك انوبدكر مركار دومالم صلى الله عليه وسلم ك رخسار مبارك يركرك "آب بيدار موسك اور قربايا اے ماكلة كيل مدتى موض كيا جمع افرت كاخيال جميا قاميا اب لوك قیامت نے دن اپنے محروالوں کو یاد رمیں مے استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی حم جس کے بینے میں میری جان ہے تین مواقع پر آدی اسے مواسی کو یادنہ رکھ کا ایک اس وقت جب ترازد تیں کوئی کی جائیں گے۔ اور اعمال کا وزن کیا جائے گا اس وقت این آوم بد ویکے گاکدائی زاند کا پارا ہماری ہے یا بکا و مرے اس وقت جب اعمال ناے اڑائے جائي كي اس وقت ابن ادم يه سوي كاواس كالمجلد والمي باقدين العاكم إلى من اور تيري بل مراط كوفت صرت الس موایت كرتے بي كر اين اوم كو قيامت كون لايا جائے كا اور اسے را لوكى دو لوں مادوں كورميان كوركا جائے كالوراس برايك فرهد عرركيا جاع اكراس كالمؤالهاري بوالوفرشد باعد كوازي مصب لوك من عريد اطلان كرد كاكد فلال مض تے سے میں ایک سعاوت آئی ہے کہ استھ بعد وہ مجی شق نیس ہوگا اور آگر اسکا پاڑا بالا ہوا تو وہ فرشتہ ایس ی باعد آواز میں یہ اطلان کے گاکہ طلال فض بدیخت قرار بایا اب بھی دوسعاوت مندند ہوگا اور جب باوا بالا ہوگا و دوند اے فرشتے جن کے الموں میں اوہ سے کر داور جم پر ال کالباس موگا اس کے اور الناؤ کوں کو بکو کر جتم میں لے بائیں سے مجن کے باوے بلکے تے محوا وہ دونے کا حصہ دونے کو دیدیں مے۔ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم فراتے میں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی آدم علیہ

الملام كو نكاركرك كا اے آدم! الله اور ان لوكوں كو دون خيس بھي جنسي دون خيس جانا ہے ' صرت آدم عليه السلام عرض كريں كي اے الله! وہ لوگ كتے جن الله تعالى فرمائ كا ايك بزار نوسو نانوے ' جب سحابہ كرام في بيا تا قربت افسردہ ہوئے ' يمال تك كه ان كے چروں ہے مستراجث رفصت ہوئى ' جب آپ نے ان كاب حال ديكما تو ارشاد فرايا عمل كو ' اور مردہ پاؤ ' اس ذات كى تتم جس كى تجنے جن ميرى جان ہے تمارے ساتھ دو محلوق الي جن كہ جب بمى كى كے مقابل ہو تي تو اس سے براء كر جي الله اور الله على دو الله على دو الله على دو الله على دو الله على اور الله على دو الله على الله عليه وسلم دو دونوں محلوق الله عليه وسلم دو دونوں محلوق الله على الله عليه وسلم دو الله على الله على دو الله على دو الله على دو الله على الله على دو الله على الله على مدى جان ہے محمد من قول من الله دو كے على الله على دو الله على دو الله على دو الله على الله دو كريا على دو الله على الله دو الله على الله دو الله على دو الله

خصومت اور ادائے حقوق : ابھی میزان کی بولنا کیل اور خطول کا ذکر تھا اور بیان کیا کمیا تھا کہ بر مض کی گاہیں میزان كے كانتے راكل موں كى كروه كر مرجعكا ب جس كا بلزا بمارى موكاوه خوش كوار زندكى كالطف افعائے كا اور جس كا بلزا بكا موكاوه ال عن كرے كا- يمال يہ بحى جان لينا جا بيے كه ميزان كے خطرے سے صرف وہ مخص سلامت دوسكتا ہے جو دنيا على است نفس كا كام ركات اوراس من روكر ميزان شريعت الها المال اقوال افكار اور خيالات كاوزن كري ميساكه معزت مراح فرمایا تھا کہ اپنے نفس کا حساب کرواس سے پہلے کہ تہمارا محاسبہ ہو اور اس کاوزن کروں اس سے پہلے کہ تہمارا وزن کیا جائے اور صاب نفس یہ ہے کہ موت سے پہلے ہر معصیت سے توبد نصوح کرے اور اللہ کے فرائض میں جو پھے کو ماہی سرزد ہوئی ہے اس کا ترارك كرے اور لوگوں كے حقق اواكرے خواہ وہ ايك حبر برابر موں اور براس فض سے معانی استقے جس كو زبان يا ہاتھ سے ایذادی موایا ول میں اس کے متعلق فلد خیال کیا مواادر مرنے تک لوگوں کے ول خوش رکھے ایمال تک کہ جب وہ مرے تواس پر سى كاكوئى عن داجب ند يو ند كوكى فريضه باتى بو ايها من بلا صاب جند ين دا على بوكا اوراكر حقق ك ادا يكى سے يسل مركيا وتامت كرودات مى كيرلين كم مولى الته يكز ع كولى بيثان بكرت كالمولى الريان برات وال كالك ك كاكروك بھی تا اور اے کا تری میں کا تراہے کا دی تھی ، تیرا کے کا ترے مرادان اوایا تھا ، چاتھا کے کا ترے میری فیرمود کی میں الى باغى كى تعلى جو يحديرى كلين الإيجال كه كاكدة مرك بدوس من معتاقا لين و بييت بدوى ايك برا فض ابت بوا چنا کے گا و لے بھے مطالت کے اوران میں دمو کاکیا 'سازاں کے گاوے کے قال جن فرودت کی محی اوراس میں جھے نوث ایا تھا اور بھے سے اپی میچ کا میب پوشیدہ رکما تھا ، افوال کے گاؤ لے محصد مظاوم بایا تھا اور بھے دخ ظم پر قدرت ماصل متی ين ون خالم ي چم بوشي كي اور ميري حاطت نسي كي يه تمام دى استا النا حقق ذكر كرين مع اور جرم مي النا بنجے پوست کریں مے اور جرا کربان مظرمی ہے پائی می اوا کی کوت سے جران و پریٹان ہوگا یمال تک کہ کوئی ایسا مخص باتی ہیں رہے گا جس سے تر ہے ہی اپی زعر کی معالمہ کیا تھا اور اس میں خیانت کی تھی ایکی مجل میں پیٹے کراس کی فیبت کی تھی ا اے مقارت کی نظرے دیکھاتھا ہے سب اوگ تیرے چاروں طرف مجیل جائیں ہے ، جھے پر دست درازی کریں ے اور قان کے مقابلے سے خود کو عاجز پاے گا اور ای عاجزی اور بے کی کے عالم میں تیری گابیں اپنے اپنے مالک و مولی گ طرف دیمتی موں کی اکم وی تھے اس معیبت سے نجات والدے الین تیری مدانسی کی جائے گی گلہ تیرے کان یہ اعلان سنیں

آلُیکُوْمَ نُحُرِٰ کُکُلُ نَفْس بِمَاکسَبَتُ کَا طُلُمَ الْیَوْمَ (پ۱۲مد آیت ما) آج ہر فض کو اسکے سے کا برکہ دواجائے گا' آج (کمی پر) علم نہ ہوگا۔ اس وقت تیرا دل امچل کر حلق میں آجائیگا اور تھے اپی جامی اور بہادی کا لیمین آجائے گا' اور تھے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشادیاو

آجائے کا نہ

وَلَا تَحْسَبُنَ اللّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ اِتَمَا يُؤُخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيُهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوسِهِمُ لايزَ تَذَالِيهِمْ طَرُفَهُمُ وَأَفَيْدَ تَهُمْ هَوَ آءِ (ب٣١،١١) آيت ٣٢-٣٢)

اورجو کھ یہ ظالم کردہ ہیں اس سے خدا تعالیٰ کوبے خرمت سجے ان کو صرف اس دوڑتک مسلت دے رکھی ہے ، ان کو صرف اس دوڑتک مسلت دے رکھی ہے ، جس میں تکا ہیں جائیں میں مار ہوں گئے اور ان کے دل بالکل بد حواس ہوں گے۔ ان کی طرف ہٹ کرند آدے گی اور ان کے دل بالکل بد حواس ہوں گے۔

آج تيري اس خوشي كاكيا ممكانه جو تخيه لوكون كالمل جينية اور اكلي آبرو پر ماته والنه مي ملتى ب اس دن تيري حسرت كاكيا عالم مو كاجب تخي بساط عدل ير كمزاكيا جائ كا اور تحديد سوالات كي جائي في اس وقت الزنمايت مفلس حكدست عاجزاور ذلیل ہوگا' نہ تو کمی کا حق اوا کرسے گا' اور نہ کوئی عذر کرسے گا' تب حق والوں کا حق اوا کرنے کے لئے تیری شکیاں لے لی جا کس گ 'جن میں تونے اپنی زندگی مرف کی تھی 'اور وہ نیکیاں تیرے حقد اروں کو ان کے حقوق کے عوض دیدی جائیں گی معفرت ابو ہریرہ موایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ تم جانے ہو مغلس کون ہے؟ ہم نے مرض کی مغلس ہم در کوں میں وہ مخص ہے جس کے پاکسس سندور ہم ودینار سول اور سند مال وستاع ہو۔ آپ نے فنسکر مایا میسٹری امت میں مفلس وہ مخص ہے جو قیامت کے دن نماز 'روزے اور زکاف کر آئے گا'اور کسی کو گانی دی ہوگی 'یا کمی کا مال کھایا ہوگا ا اس کا خون بمایا ہوگا ایا کسی کو مارا ہوگا اس محض کو اسکی کچھ شکیاں دیدی جائیں گی اور کچھ شکیاں اس محض کے حوالے کمدی جائیں گی'اورجو حقوق اس پر واجب سے اگر ان کی اوائیگی ہے پہلے نیکیاں ختم ہو تئیں قو حقد ارکے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں ہے' اورات آك مين پيك وا جائكا- (١) وكل بين آن وال معيت يراج فوركك اح حرب ياس كولي الى نكل سس جوریاء کی افزال اور شیطان کے مکا کرسے پاک مو اگر تمام مرک ریاضت کے بعد جرے پاس ایک خالص اور پاک لیکی آئی عنی تووہ قیامت کے دن تیرے حقد ارچین لیں تے اگر تواسیے نفس کامحاب کرے تو بچے معلوم ہو گاکہ آگرچہ تودن کے روزل اور رات کی نمازوں پر موا عب کر اے الیون تیرا کوئی دن ایسا نئیں گزر آکہ تیری زیان مسلمانوں کی فیبت سے الودہ ند موتی ہو تیری تمام نیکیال متری فیبت سمید لے جائے گی ای کتابول کا کیا ہوگا جیے جرام اور مشتبہ مال کھانا اطاعات میں کو آئی کرنا انتجے اس دن مظالم سے نجات کی مس طرح توقع ہوسکتی ہے جس دن بے سینگ کے جانوروں کا حق سینگ دار جانوروں سے لیا جائے گا، حضرت ابوذر روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریوں کو دیکھا کہ وہ ایک دو سرے کے سینگ مار رہی ہیں ا سب فرايا اے ابوزوا تم جانے موليد كول سيك مادرى بين من فرمل كيا نس افرايا ليكن الله تعالى جانا بادا دو وه قیامت کے روز ان دونوں کریوں کے درمیان فیملہ فرائے گاراحم ) قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرا آ ہے :

وَمَامِنْ كَابَتَهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِحَنَاحَيْهِ الْأَامُنَ الْكُمُ (بُ عُرَا آبت ٣٨) اورجعة مم كواد اردين رجلة والله بين أورجعة مم كريدك بين كراسة والدي بي ان مي كوني هم الى نيس هركر تماري علم حرك كروه ند بول-

حضرت ابو ہررہ اس آیت کی تغییر میں فراتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام محلوق اٹھالی جائے گی 'بمائم درندے 'پرندے وفیرہ اور اللہ تعالیٰ کاعدل اس درجے پر پنچ کا بے سینگ کے جانور کوسینگ دار جانورے حق دلایا جائے گا پھراس سے کما جائے گامٹی ہوجا 'اس دقت کا فربھی کے گاکہ کائی میں مٹی ہو آ'اے مسکین 'اس روز تیراکیاعالم ہوگا' جب تیرا مجیفہ ان حسات سے خالی ہوگا

<sup>(</sup>۱) برردایت پیلے گزری ب

جن کے لئے تونے اپنی تمام توانائی خرج کردی تھی تو کے گامیری نظرا آئے گاجن کی گئی کما جائے گاکہ تیرے حقدارس کے محیفول
میں خفل ہو گئیں ' مجھے اپنا محیفہ ان سینات سے لبرر نظرا آئے گاجن سے مبر کرنے میں تونے بہت ہی تکلیفیں بداشت کی تھی تو خرس کرے گاکہ یہ ان او گول کے گناہ ہیں جن کی تو نے غیبت کی تھی 'جنمیں تونے گائی دی تھی ایڈا پنچائی تھی 'خریدو فروخت ' مجاورت 'خطاب' بات چیت ' اور بحث و مباحثہ میں ان پر قطم کیا تھا۔ حضرت حبداللہ ابن مسعود فراتے ہیں کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ شیطان سرزمین عرب پر بتوں کی پر سنٹس سے ماہی ہو چکا ہے ' لیکن وہ ان امور سے ماہی س ہوا 'جو بت پر سی کے مقابلے میں معمولی ہیں ' آگر چہ یہ امور بھی مملک ہیں ' اسلئے تم مکنہ حد تک قطم سے اجتناب کرد ' اسلئے کہ بندہ قیامت کے دن بھا ٹروں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ نیکیاں اسے ضرور نجات والا تمن گئی کئی نہا کہ نیک نیکیاں اسے ضرور نجات والا تمن گئیاں کم کرد ' اسلئے کہ بندہ ہوں کہ اور یہ کہ بہدہ بالی میں متا ' اس کی مثال ایس ہو جیسے مسافر کی جنگل میں لوگوں کی آئے کا سلہ جاری رہتا ہوں کا ہے (جس طرح آئ کا کر آئے گا کر راکھ کردی ہے اس طرح گناہ بھی تمام نیکیوں کو خش فیار کر راکھ کردی ہے اس طرح گناہ بھی تمام نیکیوں کو خش کر راکھ کردی ہے اس طرح گناہ بھی تمام نیکیوں کو خش کر راکھ کردی ہے اس طرح گناہ بھی تمام نیکیوں کو خش کر راکھ کردی ہے اس طرح گناہ بھی تمام نیکیوں کو خش کر راکھ کردی ہے اس طرح گناہ بھی تمام نیکیوں کو خش

كُونِية بِينَ ) (احر ابيق) روايت ميك جب قرآن كريم كي يه آيت نائل بوئي : الْكَ مَيِّتُ وَانِهُمْ مَيِّنُونَ ثُمَّ الْكُمْ يَوْمَ الْقِيكَامَةِ عِنْدَرَبِّكُمْ نَخْنَصِمُونَ (پ٢٣ر١٤ آيت ٣٠-٣١)

آپ کو بھی مرنا ہے 'اور ان کو بھی مرنا ہے ' پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو

حصرت نہیرنے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا ہمارے گناہوں پروہ محاملات بھی زائد کتے جائیں سے جو دنیا میں ہم لوگول کے مابیان تع الخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه بال زائد كے جائيں مع ايمال تك كه تم حقد الدول كاحق ادا كردو معرت زور في عرض کیا بخدا معاملہ نمایت سخت ہے (احمر 'ترندی) اس دن کی سختی اور عقینی کاکیا کہنا جس میں ایک قدم کی بخشش نہیں ہوگی 'اور ا کے ایک طمانے ہے میں چھم ہوشی نہیں کی جائے گی یمال تک کہ مظلوم ظالم سے انتقام لے لے معفرت الس مواہت كرتے ہيں كديس نے سركارووعالم ملى الله عليه وسلم كى زبان مبارك سے سامے كد الله تعالى بندوں كو بروند جم مفير مختان اور قلاش اشائے گا، ہم نے مرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم (جما) قلاش کاکیا مطلب ہے؟ فرایا تعنی ان کے پاس مجد نہ ہوگا، مراللہ تعالی اضیں ایس آوازے ایکارے گا جے دورو نزدیک کے تمام لوگ یکسال طور پرسٹی کے اور فرمائے گا میں بدلہ لینے والا بادشاه موں کوئی جنتی جس کے اور کمی دوزی کاحق موجنت میں نہیں جاسکا یماں تک کدوہ اس سے اپنا حق ند لے لے کیمال تک كدايك وافع كاحق بحى (اواكر كا) بم في موس كيايد كيد بوكا بم والله تعالى كياس بهد جم وفي اور قلاش ما ضربول ے اپ نے فرمایا یہ حق نیکیوں اور گناموں سے اوا کرایا جانگا (احم) اللہ کے بعد اللہ سے ڈرو اور لوگوں پر ان کا مال چمین کر اکی عزت پر ہاتھ ڈال کر اکوبددل کرے اور معاملات میں ایجے ساتھ برابر کا بر آو کرے علم کا ارتکاب نہ کرو اسلے کہ جو کناہ اللہ اوراس کے بیرے کے درمیان مخصوص ہو تا ہے اسکی طرف مغفرت بت جلد سبقت کرتی ہے 'اور جس کے اعمال تامے میں مظالم كى كورت بو اكرچه اس نے ان مظالم سے توب كرلى بو الكين وہ مظلومين سے معاف ند كراسكا بو اليے فض كوزيادہ سے زيادہ نيك اممال کرنے چاہئیں باکہ بدلے کے دن مظلومین کو نکیاں دینے کے بعد مجی اسکے پاس اس قدر نکیاں باقی رہیں جن سے اسکی بخشش موسكے اور کچھ ایسے اعمال بھی بچا كر ركے جو كمال اخلاص كے ساتھ ادا كئے گئے موں اور جن پر اسكے مالك حقیقی كے علاوہ كوئی دوسرا مطلع نہ ہوسکا ہے تاکہ یہ خلصانہ اعمال اے اللہ سے قریب کردیں اور اللہ تعالیٰ کے اس لطف و کرم کامستی بنادیں جواس

نے اپ ان محین کے لئے رکھا ہے ،جن سے بندوں کے مظالم اواکرنے مقبود ہی ،جیساکہ حضرت انس دوایت کرتے ہیں کہ ہم سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت من بيش بوئ على الهاكد آب مسرا يرك يمان تك كد آب ك دانت ظاهر موصح ، معرت مرت و من كيانيا رسول الله! آب كس بات يرجنة بين؟ آب ير ميرك مال باب قرمان مول؟ فرمايا ميري امت من ے ووقعی رب العزت کے سامنے ووزانوں موے "اور ان میں سے ایک نے عرض کیا التی میرے ہمائی سے میرے ظلم کابدلہ ك الله تعالى في فرمايا الني بعالى كوالي ظلم كابدله دي السف موض كيايا الله إمير عياس كوتى فيكى بافي نتي ري ب الله تعالى نے مطالبہ كرنے والے سے قربایا اب وكياكرے كا اسكے پاس كوئى فكى باقى قسي بى ب اس نے عرض كيا يہ جرے كتابوں كا بوجد المائع كا وادى كيت بن الخضرت صلى الله عليه وسلم كى المحمول من انسو المح كا مرفرايا وه نمايت سخت دن موكا اس دن لوگ اس بات کے عماج ہو سے کہ اسے کناہوں کا بوجد کوئی دو سرا اپنے اوپر اٹھائے ، مجراللہ تعالی نے مطالبہ کرنے والے سے فرمایا ا بنا سرافها اور جنت کے طرف دیمی اس نے اپتا سرافھایا اور عرض کیا یا اللہ تعالی میں جاندی کے بلند و بالا شر اور سونے کے محل جن پر موئی جڑے ہوئے ہیں دیکتا ہوں 'یہ س می کے لئے ہے 'یاس مدین کے لئے ہے 'یا شہد کے لئے ہے 'اللہ تعالیٰ نے فرایا یہ اس مخص کے لئے جو اسکی قیت چکائے گا بندہ نے عرض کیا پرورد کار! اسکی قیت کس کے پاس ہوگی؟ اللہ تعالی نے فرمایا اسكى قيت تيرے پاس ہے 'بندہ نے عرض كياوہ كيا؟ اللہ تعالی نے فرمایا حيرا اپنے بھائی كومعان كرنا 'اس نے عرض كي التي إيس بے ا پنے بھائی کومعاف کیا 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑاور اسے جنت میں لے جا 'اسکے بعد انخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور آپس میں ملح رکمو اسلے کہ اللہ تعالی مومنین کے درمیان ملے کرایا ہے کراہن ابی الدنیا)۔اور اس مديث ميں بيدواضح كيا كيا ہے كديہ مرتبہ اللہ تعالى كا اخلاق اپنانے سے حاصل موتا ہے۔

اب تو آپ آپ پر نظروال اگر تیرا محفد مظالم سے خال ہوگا تو اللہ تعالی تھے اپنے لف و کرم سے معانی دلادے گا اور تھے الى ابدى سعادت كالينن موجائے كا اس وقت تخيے كس قدر خوشى حاصل موكى جب تو نصلے كى جكد سے واپس موكا اس حال يس كه تیرے جم پر رضائے الی کی خلعت ہوگی اور تیرے دامن میں اسی بحربور سعادت اخردی کافزانہ ہوگا جس کے بعد کوئی شقاوت منیں ہے 'اور ایس لاندال تعییں ہوں گی جنمیں فامیں ہوتا ہے اس وقت تیراول خوشی اور مرت ہے ب قابو ہوجائے گا اور تیرا چروای قدر چکدار اور روش موجائے گا جیے چود مویں شب میں جائد روش ہو تاہے اقسور کرتواس وقت کس قدر اترائے گا، اور علوق کے درمیان سے سراف کرکیے چلے گا' ہلکا بھلکا' روش اور نور' رضائے الی کی کرنیں تیری پیشانی سے پھوٹ ری موں گی' اور تو اولین و آخرین کی تامول کا مرکز ہوگا وہ مجھے دیکھ رہے ہوں کے " تیرے حن اور جمال پر رشک کررہے ہوں کے "اور طا عکم تیرے آئے بیچے جل رہے ہوں مے اور یہ اعلان کررہے ہوں مے کہ یہ فلال ابن فلال ہے اللہ تعالیٰ اس سے رامنی ہوا اور اسکو راضی کروا اور اس بے ایک ایم سعادت ماصل کرلی ہے جس کے بعد شقادت نیں ہے کیا جرے خیال میں یہ معب اس مرجے افعال واعلا ہے جو قودنیا میں مراو کول کے واول میں اپنی راء عدا ست افعان اور زین سے ماصل کرنا جا ہتا ہے اگر ت یہ سجمتا ہے کہ واقعی آخرت کا درجہ اس دنیاوی مرتبے ہے بمترہ ، بلکہ ان دونول کے درمیان کوئی مناسبت بی نمیں ہے تو مجھے یہ مرجه ماصل كرنے كے لئے اللہ تعالى كے ساتھ است معاملات ميں مفاع اخلاص اور صدق ديت كى مدد ماصل كرنى جاہين اكے بغيرية مرتبه عاصل نبيل بوسكا اور أكر معالمه اسك برعس بواعظا جرت اعمالنات من ايما كوئي محناه ورج قاجهة ومعمول سجمتا تما الكين في الحقيقة وه الله ك نزديك نمايت علين تما السلة الله تعالى اس كناه ير تحد عدام موا اوراس في كمدواكداك بندهٔ سوء تھے پر میری لعنت ہو میں تیری کوئی طباوت اور اطاعت تول نسیں کون گائیہ من کر تیرا چرو باریک موجائے گا ، مراللہ تعالیٰ کو ضنب ناک دیکی کر فرضتے ہی آئی نارانتلی ظاہر کریں ہے اور کمیں کے کہ اے قض تھے پر ہماری اور تمام محلوق کی لعنت ہو اس وقت جنم کے فرضتے اپن تکر خوتی ترش روئی اور سخت کیری کے ساتھ نمایت فضب سے عالم میں تیرے پاس آئیں ہے ، اور تیری پیشانی کے بال پکڑ کر تھے منو کے تل تھینے ہوئے لے جائیں کے 'تمام مخلق موجود ہوگی' ہر ہخص کی نظرین تیرے چرے
کی سابئی اور تیری ذات اور رسوائی پر ہوں گی' اور آو جی جی کر کمہ رہا ہوگا' ہائے ہلاکت' واسے بریادی 'اوروہ تھے ہے ہیں گے کہ
آج ایک ہلاکت کو مت بگار' بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو آواز دے ' فرشتے یہ اعلان کرتے ہوں گے یہ ہخص فلاں ابن فلاں ہے' الله
تعالیٰ نے آج اے ذلیل ورسوا کردیا ہے' اور اسے اس کے بر ترین گناہوں کے باعث ملعون قرار دیدیا ہے' اور اسکی قسمت میں ایسی
ابدی شقاوت لکمی دی گئی ہے جس کے بعد سعادت نہیں ہے' یہ صورت حال کسی ایسے گناہ کی بدولت بھی چیش آسکت ہے' بو تو نے
بندوں کے خوف ہے' یا ان کے ول میں اپنی جگہ بنانے کے لئے' یا ایکے سامنے رسوائی سے نیچنے کے لئے کیا ہے' تو کتنا برا جابل ہے
کہ بندگان خدا کے ایک مختم کروہ کے سامنے رسوائی سے اس میں ایسی ویا میں جو بہت جلد ختم ہو نیوالی ہے' اور اس معلیم رسوائی سے نہیں جو ایک مظیم اجماع میں ہوگی' اور اس رسوائی کیسا تھ اللہ تعالی کا خضب شدید 'اور اسکا عذاب الیم بھی
ہوگا' اور جنم کے فرشتے بھی جنم کی طرف تھنچ کر لے جائیں گ

بل صراط كابيان : ان طرات ك بعدالله تعالى ك اس ارشاد من فوركره : يَوْمَ نَحُشُرُ الْمُتَقِينَ الْبِي الرَّحُمُنِ وَفَكُاوَنَسُوُقُ الْمُجْرِمِينَ الْبِي جَهَنَّمَ وِرُكَا (بِ١٨ رد آيت ٨٥-٨١)

جس روز ہم متنیون کو رحلٰ کی طرف ممان بنا کر جع کریں گے 'اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا بانکیں گے۔ فاہد کو کھنم اللی صِدَ اطَالُ جَدِيْمِ وَقِفْوْ هِمُ إِنَّهِمْ مَسْرُولُونَ (پ۲۰۲۳ آیت ۲۳)

عران سب کودوزخ کا راسته تلاو اوران کو ممرادان سے کھ بوج اجائے گا۔

ان خطرات سے گرونے کے بعد لوگ بل مرامل طرف لے جائے جائیں تھے اہل مرام دوزخ کے اور بنا ہوا ایک بل ہے جو توارے زیادہ تیزادربال سے زیادہ باریک ہے جو محض اس دنیا میں مراط متعقم پر فاہت قدم رہتا ہے اس پر آخرت کی صراط عبور كرناسل موجاتا ہے اور اس كے خطرے سے نجات پاليتا ہے اور جو مخص دنيا بيل مراط متعقم سے انحراف كرتا ہے اور اپني پشت کو کناموں سے ہو جمل کر آ ہے 'اور نافرانی کر آ ہے وہ صراط اخرت پر پہلے ہی قدم میں لڑ کھڑا جا آ ہے 'اور کر کر ہلاک موجا آ ہے ' اب بدد محد كريل مراط برقدم ركينے سے پہلے تسارے خف اور كمبراست كاكيا عالم موكا جب تسارى نكاه اسكى باركى اور تيزى رنے گی اور تم اسکے بیچ جنم کے شعلے دیکھو کے ' پر تمهارے کانوں میں جنم کے چینے چکھاڑنے اور الملنے کی آواز آئے گی اور میں مجور کیا جائے گاکہ تم اپنی کزوری تلی اضطراب دارگاتے قدموں اور کر سے بناہ بوج کے باوجود ۔ جس کی موجودگی میں تم مطح زمین پر بھی نمیں جل سے اس بال سے زیادہ باریک مراطر پاواس وقت کیا حال ہوگا جب تو اپنا ایک یاؤں رکھے گا 'اچاک بچے مراط کی جزی اور مدت محسوس ہوگی' اور تو دوسرا پاؤں افعانے پر مجور موجا نیک اور جری آ تھوں کے سامنے بیٹار لوگ ٹھوکریں کھاکر گرتے ہوئے اور جنم کے فرشتوں کے ذریعے کانٹوں سے اٹھتے ہوئے دیکھے گا اور یہ بھی دیکھے گا كد لوگ من كے بل جنم كے ممرے كويں ميں كررہ بين كتا خطرناك اور وہشت ناك مظربوكا كتنى يُر مشقت بلندى يرج منا ہوگا، کتنی تک رہ گزر ہوگی، چٹم تصورے دیکمو کہ تم اس حال میں ہو 'اور اس بلند اور تک رہ گزر پر چڑھ رہے ہو 'تمهاری پشت بو جمل ہے وائیں بائیں محلوق خدا اللہ میں حزر رہی ہے اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم رب رہم کے سامنے سر بجود سلامتی کی دعا مانک رہے ہیں ووسری طرف دوزخ کے مرے کویں سے فریا داور آودبکاکی آوازین آربی مول کی اوروہ لوگ اپنی جای دیمادی کو آوازدے رہے ہوں مے جو بل مراما عبورند كرسكے اور گناموں كے يوجه سے از كمزاكر كريات تراكيا حال موكا اگر تیرے قدم بھی ڈگھائے اس وقت دراست سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تب تو تو جای اور بموادی کو بکارے گا اور کے گا کہ میں

اس دن سے ڈر آ تھا کاش میں نے اس زندگی کے لئے کھ آ کے جمیعا ہو آ کاش میں تغییر کے بتلائے ہوئے راستے پر چلا ہو آکاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہو آ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا ہو آ کاش میں اپنے وامن میں مٹی ہو آ کاش میں معدوم ہو یا محاش میری ماں نے جمعے نہ جنا ہو تا اس وقت مجمعے اللہ علا اپنے دامن میں لے لیکے اور اعلان کرنے والا سے اعلان کرے گا :۔

اِخْسَوُ افِيهَا وَلا تُكَلِّمُونَ (پ٨١٦ أيت٨٠)

تم ای (جنم) می داندے ہوئے بڑے رہواور جھے سے بات مت کود

چینے چلانے اسانس لینے اور مدد کے لئے پکارنے کی کوئی حمنجائش نہیں ہوگی اب واپی معمل سے اسکی رائے دریافت کر اید تمام خطرات تیرے سامنے ہیں 'اگر تو ان پر ایمان نمیں رکھتا توبہ ثابت ہو آے کہ تھے جنم کے طبقات میں مشرکین اور کفار کے ساتھ ور تک رمنا ہے اور آگر تو ایمان رکھتا ہے لیکن فافل ہے اور اس کے لئے تیاری کرنے کو اہمیت نمیں دیتا تو یہ بدے خارے کی بات ہے ' یہ بھی مرکثی کی ایک علامت ہے ' بھلا ایسے ایمان سے کیا فائدہ جو تخیے ترک معصیت 'اور اطاعت کے ذریعے رضائے الی کے لئے سعی و عمل پر نہیں اکساتا ، الغرض بل مراط کے خطرہ کے علاوہ قیامت کے دو سرے خطرات نہ ہوں ، اور صرف یمی دہشت ہوکہ میں اس تک اور خطرناک رہ گزرے گزرجی سکتا ہوں یا نسیں صرف یمی دہشت تیرے لئے ایک زبردست تازیانه عمل پر ایک طاقتور محرک مونی چاہیے عرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بل صراط جنم کے اوپر رکھا جائے گا' اور رسولوں میں پہلا محض میں ہوں گاجو اپنی امت کو لے کرا ترے گا' اور اس دن انبیاء کے علاوہ تمی کو اذن كلام نه بوكا اور انبياء بهي صرف اس قدر كس كياب الله سلامت ركه اب الله سلامتي عطاكر اورجهم بس سعدان كي كانول جیے کانے ہوں مے کیا تم نے سعدان کے کانے دیکھے ہیں اوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ! ہم نے دیکھے ہیں "آپ نے فرمایا دوزخ کے کانٹے سعدان کے کانوں جیسے ہو تھے آہم ان کا طول و عرض کوئی نہیں جانتا 'ید کانٹے انسانوں کو ایکے اعمال کے مطابق الچکیں ہے، بعض لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوجائیں مے 'اور بعض رائی بن جائیں مے پھرنج جائیں مے ( بخاری و مسلم۔ ابوہررہ) حضرت ابوسعید الحدری روایت كرتے ہيں كه سركارود عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا لوگ بل صراط ، كررين مے اور اس بركاف اور آكرے كے موں مے اور وہ لوكوں كو دائيں بائيں سے الميس مے اور بل مراط كے دونوں جانب مرے موتے فرفتے کیں مے اے الله سلامتی عطاکراے الله سلامتی عطاکر ابعض لوگ برق کر رجائی مے ابعض ہوائی اند ''بعض تیزرد کھوڑے کی طرح ابعض دوڑتے ہوئے ابعض پیل چلنے کے انداز میں ابعض محشوں کے بل 'او بعض محسفتے ہوئے اور جو لوگ دونے میں رہیں گے وہ نہ مری کے نہ زیرہ رہیں تھے اللین جو لوگ اپنے گناموں کی پاداش میں جنم کے اندر ڈالے جائیں مے وہ جل کر کوئلہ بن جائیں گی چرشفاعت کی اجازت ہوگی ( بخاری ومسلم) حضرت مبداللہ ابن مسود موایت كرتے بيں كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه الله تعالى تمام اولين و آخرين كو قيامت كون جع كرے كاسب لوگ جالیس برس تک آسان کی طرف تعلی بانده کردیمے رہیں مے اور تھم انی کے معظر کمرے رہیں مے (اس مدیث میں مجود موسنین تک واقعات کا ذکرہے اور بیدواقعات پہلے بھی گزر بھے ہیں) مراللہ تعالی موسنین سے ارشاد فرمائے گا اپنے سرا تھاو وہ لوگ ا بن سراٹھائیں مے اور انھیں ایکے اعمال کے بقدر نور مطاکیا جائے گا بین لوگوں کو جبل مقیم کے بقدر نور مطاکیا جائے گا جو اسك سائے جل رہا ہوگا اور بعض كواس سے چھوٹا نور عطاكيا جائے كا اور بعض كو خط كے برابر نور ديا جائے كا اور بعض كواس ہے ہی کم سب سے آخر میں جس محص کو نور ملے گا وہ اسکے پیرے اکوشے پر ہوگا، مجی وہ نور چکے گا اور وہ مرحم پر جائے گا جب چے گا تو وہ قدم اٹھائے گا اور آگے بیم جائے گا' اورجب تاریک ہوجائے گا تو کمڑا ہوجائے گا' اسکے بعد مدیث شریف میں بل مراط ہے لوگوں کے گزرنے کی تنعیل بیان کی گئی ہے کہ سب اپنے اپنے نور کے مطابق گزریں مے ابعض لوگ بلک جمیکنے کی قدت

میں گزرجائی کے ابیض لوگ برق کی رفارے اور بعض ستاروں کے گرنے کی طرح اور بعض گھوڑے کے ووڑنے کی رفار بیس اور بعض آدی کے دوڑنے کی رفار بیس اور بعض آدی کے دوڑنے کی رفار بیس اور بعض آدی کے دوڑنے کی رفار بیس کے ایس تک کہ وہ فض جے اسکے پاؤں کے اکوشے پر نور عطاکیا گیا تھا اسپنے چرے ' ہا تھوں ' اور پیروں پر کھشتا ہوا چلے گا ایک ہاتھ آگے بیسمائے گا تو دو سرا معلق ہوجائے گا ' ایک پیر بیسمائے گا تو رہ سراط میور کرنے کے بعد دو دہاں کھڑا ہوکر جائے گا ' اور ایس ایک ہوا ہے گا ہوا بی مراط میور کرنے کے بعد دو دہاں کھڑا ہوکر کے گا جن کھر ہوگا تھا ' کھروں کے گا جن کھر ہوگا تھا ' کھروں کے ایس ایک آلاب پرجائے اور حسل کرے گا (ابن عدی ' حاکم)۔

معزت الس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے سا ہے کہ سرکار دو عالم صلی افلہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سے بل صراط ا تکوار کی جیزی یا وهار کی جیزی کی طرح ہے 'اور فرشتے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بچاتے ہوں کے اور جر کیل علیہ السلام میری کمریکڑے ہوئے ہوں کے 'اور میں یہ کہ رہا ہوں گا رب کریم سلامتی عطاکر 'اے اللہ سلامتی عطاکر 'آہم اس روز لفزش کرنے والے مرداور لفزش کرنے والی عور تیں زیادہ ہوں گی (بیعتی)۔

یہ بل مراط کے ابوال اور مصائب ہیں ، حمیس ان میں سے زیادہ سے زیادہ فکر کرنا چاہئے اسلنے کہ قیامت کے دن لوگوں میں زیادہ سلامت وہ مخص رہے گاجو دنیا میں رہ کران اہوال میں زیادہ فکر کرے گا'اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دوخوف جمع نسیں کر آ' چنانچہ جو مخض ان ابوال و خطرات سے دنیا میں ڈر آ ہے وہ آخرت میں مامون رہتا ہے ، خوف سے میری مرادعورتوں جیسی رقت نہیں ہے كه جب ان اموال كا ذكر موتو آئكسين بمر آئين بيد ول من روت بهدا موجائ اور بت جلد انتمين فراموش بمي كروو اوراپ ليوو لعب میں لگ جاؤا یہ چیزخوف نیں ہے اللہ جو مخص کی چیزے در آہے وہ اس سے بھاگا ہے اور جو مخص کی چیزی امیدر کھتا ے وہ اسے طلب کرتا ہے ، تمارے لئے مرف وی خوف باعث نجات ہوسکتا ہے ، جو تمہیں اللہ تعالی کے معاص سے روکے اور اسکی اطاعت پر آبادہ کرے عوروں کے خف ہے جی زیادہ برا ان احتول کا خف ہے جو قیامت وغیرہ کا ذکر من کرزیان سے استعانه كرتے بين اور كتے بين استعنت بالله انعوذ بالله المم سلم سلم اور اس كے باوجودوه ان معاصى پرا مراركرتے بين جن ك يهي قلعه مو اورسامنے علمناك درنده حمله كرنا جابتا مو جب ده عض يد ديكتا ب كدوندے نے بناجرا كول ليا ب اوراب وہ حملہ کرنے والا ب تو زبان سے کہنے لگتا ہے میں اس مضبوط قلعے کی بناہ جاہتا ہوں اور اسکی محکم بنیادوں اور پخت دیوا مدل اور ستونوں كاخوا بال مول معلا أكر كوكى فض زبان سے يہ الفاط اوا كردما مو اور ائى جك جما كمرا موتويد الفاظ اسے حملہ آورور ندے ے کیے بھائیں مے اس اور پہت کے خطرات اور مصائب کا ہے ایر خطرات سامنے سے آرہے ہیں اور پہت براا الدالا اللہ كا المعدموجودے محض زبان سے کلمدلا الد الا الله كمناكانى نبيس ب ككد صدق ولى كے ساتھ كمنا ضورى ب اور صدق كے معنى يد ہیں کہ کہنے والے کا کوئی اور مقصود و معبود اللہ کے سوانہ ہو 'جو فض خواہش نفس کو اپنا معبود سمحتا ہے 'وہ صدق توحیدے دور ہے اوراس کامعالمہ خطرے سے پُرہے اگر آدی ہے سب مجونہ ہوسے تواسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامحب آپ ک سنن کی تعظیم پر حریص اور آپ کی امت کے نیک قلوب کی خاطرداری کامشاق اوران کی دعاؤں کی برکات کا طالب ہونا چاہیے " موسكا ہے اس طرح اے انخفرت صلى الله عليه وسلم كى شفاعت يا آپ كى امت كے بزرگوں كى شفاعت نعيب موجائے اور معمولی سرایہ رکھے کے باوجود دفاعت کے ذریعے نجات بالے میں کامیاب موجائے۔

شفاعت : جب مومنین کے بعض گروہوں پر دوزخ میں جانا واجب ہوجاتا ہے تواللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اسکے باب میں انہا ہے کرام اور صدیقین ' بلکہ علاء اور صالحین کی شفاعت قبول فرما تا ہے بلکہ جس فحض کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مرتبہ یا حسن معالمہ ہے اسے اللے وعیال ' قرابت واروں' دوستوں' اور واقف کا روں کے باب میں شفاعت کا حق مطاکیا جاتا ہے ' اسلئے حمیں یہ کوشش کرئی چاہئے کہ لوگوں کا یہاں مرتبہ شفاعت حاصل کرسکو' اور اس کا طریقہ ہے ہے کہ تم بھی کسی انسان کی تحقیر مت

کرو اللہ تعالی نے اپنی ولایت بندوں میں ہوشدہ رکھی ہے ' ہوسکتا ہے جس مخص کو تم حقارت کی نظرہے دیکہ رہے ہو 'وہ اللہ کا ولی ہو ' اور نہ کسی معصیت کو معمولی تصور کرو ' اسلئے کہ اللہ تعالی نے اپنا ضغب معاصی میں مخلی کردیا ہے ' ہوسکتا ہے جس گناہ کو تم معمولی سمجھ رہے ہووہی خضب النی کا ہاصف ہو ' اور نہ کسی عمادت و اطاحت کو حقیر جانو اسلئے کہ اللہ تعالی نے اپنی دضا طاحات میں ورایعت فرمائی ہے ' ہوسکتا ہے جس اطاحت کو تم حقیر سمجھ رہے ہووہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہو ' وہ اطاحت خواہ ایک اچھا کلہ ہو' یا ایک لقمہ ہو' یا ایک المجھی نیت ہو' یا ان جیسی کوئی اطاحت ہو۔

شفاعت کے دلاکل قرآن کریم اور روایات می می ب شاعدالله تعالی کاار شاد ب

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكُ رَبُّكُ فَتُرْضَى (١٨/١٠) عده)

اور عقریب الله تعالی آپ کو (نعتیں)وے گاسو آپ خوش موجا سمی کے۔

حضرت عرد ابن العاص است موى بكر مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في حضرت ابراهيم عليه السلام كايد قول علاوت

رَبِ إِنَّهُنَّ أَضُلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيٌ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهُ (پ٣١م١٦عـ٣)

اے میرے پوددگار!ان بول نے بیرے آدمیوں کو گراہ کروا ' کرجو مض میری راہ رہا گاوہ و میرا بی ہے ادرجو مخص میرا کمنانہ مانے کا سو آپ و کیرا ارحت ہیں۔

اور حفرت میلی علیه السلام کایه قول بمی طاوت فرایا ... ران معرف به مرفوانهم عِبادگ (پ، در ایس ۱۸)

اگر آپ اکو سزادی توید آپ کے بندے ہیں۔

الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا انبياء كے لئے سوئے مير كمڑے كے جائي مے اورودان پر بينے جائيں مے محر ميرا منبرخالى رہے کا میں اس پر نسی بیٹوں کا اور اپنے رب کے سامنے اس خوف سے کوار ہوں گاکہ کمیں میں جنت میں نہ بھی دیا جاؤں اور میری امت میرے بعد باق رہ جائے میں عرض کروں کا النی میری امت اللہ تعالی فرائے کا اے فر الب اپنی امت کے ساتھ کیا سلوک كرانا جائجة بي عمر عرض كون كايا الله إن كاحباب جلد ليج عن شفاحت كرنا ربون كايمان تك كد جهدان لوكون كي برأت كا پوانہ مل جائے گا جنمیں دوزخ میں بھی واکیا تھا 'اور دارو فرجنم الک جھے ہے گا اے جی اب اپن امت میں سے دونرخ من این رب کے ضب کے لئے کو نہ چوڑا (طرانی) ایک مدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرایا کہ من قیامت کی دن زمن ك يغروب اور و ميلون (ى تعداد) سے زيادہ انسانوں كے لئے شفاعت كون كا الميراني ميدون عرف ايو مريز الى موايت بيك سركار وعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں کوشت لایا گیا اور آپ کوبازد پیش کیا گیا (گوشت کا) بد حفظ آپ کو مرخوب تما آپ نے اس میں ے داعوں سے کانا کر فرمایا میں قیامت کے دن انھیا کا سردار ہوں گا میاتم جائے ہو کے سمب وجہ سے اللہ تعالی تمام اولین و آخرین کوایک میدان میں جمع فرائے گا اور نکارنے والے کی آواز انسی سائے گااور انسی نظرے سامنے رکے گا اور آفاب قریب ہوگا اور لوگوں پر نا قابل برداشت غم اور تکلیف ہوگی اور بعض لوگ بعض ہے کہیں سے کیا ابنی تکلیف کا احساس جمیں کیا ، كياتم كى ايے مخص كو طاش نيس كو لمح ،جو تمارے لئے تمارے دب سے علاق كر تھے ، ليمن بعض سے كيس مے ك حمیں حضرت آدم علیہ الدوم کے پاس چلنا چاہئے اوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں مے اور عرض کریں مے كر آب ابوا بشرين آب كوالله تعالى ناب ما تدب بدا قرايا ب اور آب من الى مدر بوكى ب اور الا مكدكو محم دواب (كدوه آپ كوسىده كريس) اور انحول نے آپ كوسىده كيا ہے ،آپ اپ رب سے مارے لئے مطارق قرائي ميا آپ ديم ويم ك بم من معينت بن مرقارين اور من الليف بن جلا بن عفرت اوم عليه السلام ان ع قرائي مع ميرارب اج اس قدر فضب تاک بیکاس سے پہلے مجمی نمیں ہوا اور نہ اسے بعد مجمی ہوگا اور اللہ تعالی نے بھے در دعت سے مع قربایا تا (مم) میں نے نافرمانی کی تھی میں خود اپنی پریشانی میں ہوں میں اور کے پاس جاؤ انوح علیہ السلام کے پاس جاؤ الوگ حفرت نوح علیه السلام ک خدمت میں ما ضربوں مے اور عرض کریں مے کہ آپ اہل زمن کی طرف سب سے ملے رسول منا کر بھیج مجے سے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مید فکور کے خطاب سے نوازا ہے ، ہارے لئے اپ رب سے خفاحت فرائیں اپ ہاری پریٹانی دیکہ ہی رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام فرائیں مے کہ میرارب آج اس قدر ضع میں ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد مجمی ہوگا میں نے اپنی قوم نے خلاف بدوعا کی تھی میں اپنی معیبت میں گرفار ہول مکنی دو سرے کو گاڑو ایراہیم ظیل اللہ کے پاس جاؤ وہ لوگ حضرت ابراہیم ظلیل اللہ کے پاس جا تیں مے اور عرض کریں مے کہ آپ دنیا والوں بیں اللہ مے ہی اور دوست ہیں الل ماری تکلیف نیس دیکورے بی ادارے لئے شفاعت کیج عطرت ابراہم علیہ السلام فرائیں سے کہ میرا رب اج اس قدر خنب ناک ہے کہ اس سے پہلے بھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد مجمی ہوگا اور بی نے جین مرجبہ جھوٹ بولا تھا اللہ الحمیل یاو دلائے گا مجمع اج خود ابنی پڑی ہے و مرول کے پاس جاؤ مطرت موٹی علیہ السلام کے پاس جاو الوگ معرت موٹی علیہ السلام ک خدمت میں ماضر ہوں مے اور عرض کریں مے کہ اے مولی! آپ اللہ کے دسول میں اللہ نے آپ کو اپنے کلام اور وقیری سے لوكوں پر فعيلت بخش اپ مارى مالت پر نظر فرائے موے اپنے رب سے مارى سفارش كرد بيتے وحدت موى مليه السلام فرائيس كرك ميرارب آج اس قدرناراض بكدنداس بيل مجمى بوالاورند المنده مجى بوكا ميس في ايك اي آدى كوفل كرويا تفاء جس ك قل كا محص علم نسين والميا تعامين خود معيبت مين برا مون ممي اوركو كالدو معزت ميسي عليه السلام كياس جاؤ لوگ معرت مین علیہ اللام کیاں سیم ک اور عرض کریں تے کہ آپ اللہ کے دسول اور اسکے کلے ہیں جے اس نے مریم ی طرف والا تھا اور اللہ کی دوح ہیں اور آپ نے لوگوں سے اس وقت کلام کیا جب آپ کووش سے آپ اپنے رب سے افاری

(ش باد مون) (سلم)

يد الخضرت ملى الله عليه وسلم ك شفاحت كا حال ب جوز كور موا است كه دو سرے لوكوں ميے علاء اور ملحاء وغيره الميس بعي عفامت كاحل ماصل موكا كانچ مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بيس كه ميري امت ك ايك فردى شفاحت ب قطة را ومعزى تعدادے زيادہ آدى جندين جائيں كروز والى عمرابن الساك ابوامام الك مديث من ب انخفرت ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه ايك فض س كما جائ الله كمرا بو اور شفاعت كر وه كمرا بوكا اور قبلي كے لئے محمروالول ك لتے ایک آدی کیلے یا دو آوموں کے لئے اپنے عمل کے بقدر شفاعت کرے گا' (تذی ابوسعید ابرار انس) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے وان ایک بنتی مخص دون خ والوں پر جمائے گا کوئی دوز فی آے بگارے گا اور کے گا اے قلال فض کیا ترجی جانتا ہے وہ کے گا نہیں! بخدائیں مجے نہیں جانتا تو گون ہے؟ وہ کے گائیں وہ بول کہ تو دنیا میں میرے پاس سے مرراتها اور ترفياني كاليك كمون ما كاته اوريس في تلجم إنى باياتها منتى كدكا مس في تلجم بهان الإب ووزى كياتواب رب کے پاس جاکر میرے اس سلوک کے حوالے سے میری شفاعت کر وہ اللہ تعالی سے مال بیان کرنے کی اجازت ما کے گا اور مرض كرے كاكر من دونے والوں ير جماعك رما تھا الهاك ايك دوز في في علي ادا زدى اور كنے لكاكياتو جھے بھانتا ہے ميں لے كما حس میں جس جانتا تو کون ہے؟ اس نے کما میں وہی مول جس سے تولے پینے کے لئے پانی طلب کیا تھا اور میں نے تجمیانی باایا تھا " اسك واست مرس سے مرس لے سفارش كوب إلا الله إواس مص كے متعلق ميرى سفارش قول فرما جنائج اللہ تعالى اس ك عادش قول فرائے کا اور اے دونے سے تکالے کا عم دے گاراہ معورد یکی حضرت الس کی ایک روایت میں ہے کہ سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرایا کہ جب اوک قبول سے انھیں کے قبص ان میں سب سے پہلے اٹھوں کا اور جب وہ میرے پاس ائس کے قریس اللہ تعالیٰ کی ہار کاہ میں ان کی طرف سے بولنے والا موں کا اور جبوہ ماہوس موجا محظے تو میں ان کو بشارت وسيندوالا مول كا محدكارج اس دن ميرا واتحول على موكا اوري اولاد ادم من اين رب كزويك سبات زياده كرم رمول كا اوراسمیں کوئی فرنسی ہے (ترفری) ایک موقع پر سرکارود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب رہم کے سامنے كمرا مول كا اور ميرے بدن پر جنع كے لباسوں ميں ے ايك لباس موكا ، كريس عرش كے دائيں جانب الى جكہ كرا موں كا جمال علوق می ہے کوئی صرے سوا کموا نیس ہو گا تذی - الد برية) حفرت مداللہ ابن مائ دواعت كرتے بي كر مركاردومالم ملى الله عليه وسلم كے چھ اصحاب آپ كے انظار ميں بيٹے ہوئے تھ اسے ميں آپ باہر تشريف لائے 'جب ان لوگوں سے قريب

حوض كوثر : حوض أيك كرال قدر عليه ب جوالله رب العرت في مارك في ملى الله عليه وسلم ك سائد مخسوص فرمايا ے وایات میں اسکا ذکر موجود ہے ، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہیں دنیا میں اسکا علم اور افرید میں اس کا وا افته مطافرات گاناس کا ایک اہم دمف یہ ہے کہ جو عض اس حوش کا ان الی اے گاوہ بھی بیاسانہ ہوگا معرت الس دوایت کرتے ہیں کہ ایک مرتب مركاردد عالم صلى الله عليه وسلم في بكن عيدى عمر مطرات موسة ابنا مرمبارك الحايا محاب عص كيايارسول الله! آپ كيول مسكرارب بين؟ فرمايا ايك آيت محمد راجي نازل موتى ب "اس كے بعد آپ نے سورة الكور اللوت كى مجروريافت كيا تم جانے موکو ژکیاچزے اوکوں نے عرض کیا الدورسول زیادہ جانے والے ہیں فرمایا یہ ایک نمرے جس کامیرے رب نے جھے۔ جنت میں وعدہ کیا ہے اس پر بدی برکات ہیں عمال ایک وض ہے جس پر میری امت قیامت کے دان آسے گی اس کے برتن است ہیں جتنے اسان میں ستارے (مسلم) حضرت الس روایت كرتے ہیں كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه جب ميں جنت کی سر کردہا تھا تو جھے ایک الی سرنظر آئی جس کے دونوں جانب خالی موتوں کے تبے بیع ہوئے تھے ، میں نے بوجہا اے جرئيل! يدكيا بي انموں نے كمايد كو رہے جو اللہ تعالى نے آپ كو مطافراك بي كرفر شيخ في اس يرانا باتد مارا و ديكماك اس ی منی مفک از فرے (تندی) صعرت الس ای ایک اور روایت میں بیکد سرکارود عالم صلی افتد علیه و سلم ارشاو فرایا کرتے تھے کہ میری حوض کے دونوں طرف کی پھریلی نشن کے درمیان اس قدرفاصلہ ہے جس قدر مدید اور صفاء کے درمیان ہے کیا مدینے اور عمان کے درمیان ہے (مسلم) حضرت مراللہ این عرروایت کرتے ہیں کہ جب مورة کو ٹر نازل ہوتی و الخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ارثاد فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نمرے اسے دونوں کارے سونے کے ہیں اور اسکاپانی دورہ سے زمادہ سفید اور شد سے نیادہ مینما' اور محک سے زیادہ خوشبودار ہے' یہ پانی موتیوں اور موکوں پر بہتا ہے' (تندی باختلاف اللّفظ) مرکارود عالم صلی الله علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت اوبان موایت کرتے ہیں کہ سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حض عدن ے باتام کے عمان تک (وسیع) ہاس کا پانی دورہ سے نواوہ سغید 'اور شدے نوادہ شریں 'اور اسکے برتن ستاروں کی تعداد کے برابریں جو اسیں سے ایک محونث نی لیتا ہے وہ اسکے بعد مجی بیاسانس ہو ہا اس پرسب سے پہلے کئیے والے فراہ مهاجرین مول تعے معرت عمراین الحطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون موں عے والا وہ اوگ ہیں جن سے بال پر اکندہ اور کراے میلے ہوتے ہیں اور جو راحت پند عورتوں سے تکاح نیس کرتے اور نہ اسکے لئے محلوں کے دروازے وا ہوتے ہیں (ترفری این ماجہ)

یہ مدیث سفنے کے بعد حضرت عمراین حبدالعن بنے ارشاد فرایا کہ میں نے نازد تم دالی حورت بین فاطمہ بنت حبدالملک ہے تکاح کیا ہے اور میرے لئے محلوں کے دروائے کی کو لے محلے میں (اس لئے مجھے جنت میں داخل ہونے کی امید نہیں) الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جھے جنت میں داخل ہوئے کا امید نہیں) الا یہ کہ اللہ تعالیٰ معلی ہوجا کیں اور اپنے بدن کے کڑے نہ دھوں کا بھی پر رحم فرمائے اور اپنے بدن کے کڑے نہ دھوں کا کہ بال چاکندہ ہوجا کیں۔ مددہ میلے ہوجا کیں۔

حضرت ابوز روایت کرتے ہیں کہ میں نے مرض کیا یا رسول اللہ اجو ف کے برتن کیے ہیں؟ فرایا اس ذات کی حم جس کے بیٹ میں میں جان ہے اسکے برتن ماریک اور صاف (باول اور گروو فمارے) رات کے آسان پر ظلوع ہونے والے ستاروں سے نیادہ ہیں جو میں اسکی جو زائی ممان اور ایلا کی فور میں اسکی جو زائی ممان اور ایلا کی درمیانی مسافت کے برا بر ہ اسکا پائی دودہ سے نیادہ سفید اور شد سے نیادہ شیری ہے (مسلم) حضرت سرہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو مالم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ ہرنی کے لئے ایک حض ہے "تمام افیاء ایک دوسرے پراس بات پر فورکسے ہیں کہ کس کے حض پر کتے نیادہ آدی آئی گے امید ہے کہ میرے حض پر سب سے زیادہ آدی آئی گے امید ہے کہ میرے حض پر سب سے زیادہ آدی آئیں گے (ترزی)۔

سے سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی امید اور ارزوہ اسلئے ہر ہین کو بحش کرتی جاہے کہ وہ بھی حوش پردارد ہوئے والوں میں ہے ہو اور فریب آرزوے احزاز کرے اسلئے کہ بھتی کا منے کی امیدوی کرتا ہے ہو چا ہوتا ہے 'زمین صاف کرتا ہے اور اسے پائی رہتا ہے 'گراللہ تعالی کے فعل پر احتاد کرکے بیٹھتا ہے کہ وہ اسکی بھتی اگائے گااور آسان بکل وفیرو کی آفات ہے جمحنوظ رکھے گان بہت کہ کہ گئے گئے اور میدے پردا ہوں کے 'وہ جٹائے فریب اور کرتا 'پائی نہیں وہتا اور اللہ کے فعل ہے آس لگائے بہنے جاتا ہے کہ اسکے لئے فلے اور میدے پردا ہوں کے 'وہ جٹائے فریب اور ہوفی ہے 'امید رکھنے والوں میں ہے نہیں ہے عام طور پر لوگ آسی طرح کی رجاء رکھتے ہیں' یہ احتوں کا مفاط ہے 'ہم اس غرور و ففلت ہے اللہ کی بناہ جاج ہیں تاکہ اللہ تعالی کہا ہم میں فریب کا شکار نہ ہوں' دنیا ہے فریب کھائے نے اور شکین کوئی محالے میں نہیں ہے اللہ کی بناہ جا جے ہیں تاکہ اللہ تعالی کے باب میں فریب کا شکار نہ ہوں' دنیا ہے فریب کھائے ہے نوادہ شکین کوئی

عمل جیں ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: فَلاَ تَعُرُّ نُحُكُم الْحَيادُ اللّٰ نَيْسَا وَلاَ يَعُرُّ نَحُمُ بِاللّٰ مِالْعُرُ وُرُ (ب١٢٠س آيت ٥) سوايانہ ہوكہ يہ دغوى زعمى تم كو دموسے مِن والے ركے اور ايبانہ ہوكہ تم كو دموكہ بازشيطان اللہ

سے وحوکے میں وال دے۔

جہنم اور اس کے دہشتا کے عذاب : اے نفس سے فافل اور ونیا کے فریب میں جلاقواس دنیا میں منمک ہے جو بہت جلد فا ہونے والی ہے اور اس چیزی قر کرجس کے پاس تھے جلد فا ہونے والی ہے اور اس چیزی قر کرجس کے پاس تھے پہنچا ہے تھے خردی تی ہے کہ دونہ تمام اوکوں کے وارد ہونگی جگہ ہے :

المنها على خروى كى به كدور في الماركول كوارد وفي جك به الله المراكول كوارد وفي جك به المارك المراكول كالمراكول كوارد وفي المراكول المراكول كالمراكول كالمركول كالمراكول كالمراكول كالمراكول كالمراكول كالمراكول كالمركو

الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (١٨١٨ أيت ١١-١٧)

اورتم بیں سے کوئی بھی نیس جس کا اس پرے گزرنہ ہوئیہ آپ کے دب کے احتبارے لازم ہے جو پر اب کے دب کے احتبارے لازم ہے جو پرا ہو کردہ کا پھرہم ان لوگوں کو مجات وے دیں گے جو خدا سے ڈرتے ہے 'اور ظالموں کو اس بی ایس طالت میں دہنے دیں گے درارے دیجو فرکے ) محتوں کے بل کررد س کے۔

اس آیت سے معلوم ہو آ ہے کہ جنم پر تیرا ورو یقنی ہے ، لیکن نجات محکوک ہے اسلے اپنول میں اس جگہ کی وہشت کا تصور کر ' شاید اس طرح تو عذاب جنم سے نجات پانے کی تیاری کر سکے ' اور خلوق کے حال میں ککر کرکہ ابھی وہ قیامت کی معین وں ' اور حساب کتاب کی خوص سے خطر ہوں گے ، اور کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت کے جھر ہوں گے

کہ ان بے چاروں کو کمری تاریکیاں کمیرلیں گی اور شعلہ خیز اگ ان پر سایہ کلن موجائے گی ده دونے کے چینے اور چکما الے کی آوازیں سنیں کے ان آوازوں سے معلوم ہوگا کہ دونرخ نمایت خیظ و ضغب کے عالم میں ہے اس وقت محرمین کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوجائے گا' اور قوم محضوں کے بل زمین پرجائیں گی' اور ان میں سے وہ لوگ بھی اپنی برے انجام کے خوف سے لرذ لے کیس کے جنسیں برأت کا پروانہ مل چکا ہوگا و درخ کے فرشتوں میں سے ایک نکارنے والا یہ اطلان کرے گا کہ کمال ہے قلال ابن فلاں جس كاننس دنيا كے طول ال ميں مشخول تھا اور اسكے باحث نيك احمال ميں ال مول كياكر ما تھا اور ابني عمر عن زكوير ا عمال میں ضائع کر آ تھا اس اعلان کے بعد دونے کے فرقتے اوے کے گرز لے کراسکی طرف پومیں کے اورائے بری طرح وانٹیں مے اور اسے عذاب شدید کی طرف بنکا کرلے جائیں مے اور فخرجنم میں ڈال دیں مے اور اس سے کیس مے کہ اس کامن مکھ کہ تو(این دانست میس) عزت اور بزرگ والاب فرشت اے ایک ایے کمریس چوڑویں کے جس کے کوشے تک راست ماریک اور فعائي ملك بين قيدي اس محرين بيشد ربتا ب اس من ال بحركاتي جاتى ب اور قيديون كويين كے لئے كول موا پاني ويا جاتا ہے ، فرشتے اسے گرزے ارس کے اور اک انعیں سمیٹے کی وہاں یہ جرم اپنی ہلاکت کی آرند کریں مے اور انعیں رہائی نعیب نسیں ہوگی' اسکے یاوں پیثانی کے بالوں سے بندھے ہوئے ہوں کے 'اور گناہوں کی تاریکی سے چرے سیاہ ہوں مے 'وہ چی جی کر کمیں ے اے مالک! تیرا وعدہ عذاب ہم پر بورا ہوچکا ہے اے مالک! لوہے نے ہمیں بو جمل کروا ہے اے مالک! الس سے ہاری کمالیں پک منی ہیں اے مالک! ہمیں یمال ہے تکال دے 'اب ہم گناہ نہ کریں گے ، فرضتے جواب دیں کے کہ امن کادور وخصت ہوچاہے اوراب تم اس ذلت کے کمرے کل نس سکو کے اب اس میں ذلت کے ساتھ بڑے رہو اور زبان نہ جااؤ اگر جمیس یماں سے رخصت دیدی کی اور دوبارہ دنیامی بھیج دا کیا تو تم وی عمل لے کرواہی آدیے جو تم پہلے لے کر آئے تھ فرهتوں کا بید جواب من کر مجرین مایوس موجائیں مے اور ان اعمال پر افسوس کریں مے جوخدا تعالیٰ کی افرمانی اور سر کھی کے بطور کے مول مے " لين عدامت ے انسي كوئى فاكده نه بوكا اور نه افسوس كام آئے كا مكده من كى باب د فيركريوس ك الح اور بحى ال مولی اور نیچ بھی وائیں بھی قطع بورک رہے موں مے اور ہائیں بھی وہ مرے پاؤں تک اک میں فق موں مے ان کا کھانا ال موالان كاياني ال موكا الكالياس اوربسرس كح السينامواموكا ووالك كرول اوركد حك كراس من مول ے اور ے کردی ضرب ہوگ اور بیراوں کا بوجد ہوگا ،ید دوز فی اس تاریک مکان کے تلک راستوں سے چینے جاتا ہے گزریں مے ، اوراسکی دیواروں سے سر محراتے پھرس کے اور اس کے اطراف میں بے مین محویں کے اگ افھی اس طرح اُیالے کی جیے باعدی کو بوش دی ہے وہ بلاکت اور جانی کو آواز دیں کے اور جب بھی اگی نمان سے بلاکت کا فقط لکے گامان کے سرول کے اور ے کول ہوا پانی ڈالا جائے گا'اس سے ان کی انتی اور کھالیں اور کھالیں اور کھالیں گا ہو ہے کر ذے ای پیشانعل پر ضرب لگائی جائے گی اوران کا چرہ چر جو موجائے گا منع سے من پیٹے گئے گئ کیاس کا وجہ سے ان کے

جگر کلاے کلوے ہوجائیں کے اور ان آکھوں کے فیصلے قل کر دخیاروں پر پہنے لکیں تے اور چرے کا کوشت کل کر کر ہوئے۔ کا بال جمر جائیں ہے کمال لک جائے گی اور جب ان کی کھالیں کل جائیں گی واضیں ووسری کھالیں دیدی جائیں گی ہوشت سے تحروم ہوجائیں گی اور اکلی رومیں رکوں اور پٹون سے لئک کر روجائیں گی اور اگ کے شعلوں میں واصلا کریں گی وہ لوگ

اس مذاب المم كي ماب ندلاكر موت كي تمناكرين مح الكين المعين موت نبين المع كل المارية

كريك بين ودنت كمان اور يحوظ برى اصفاء سے بينے موت بين مطرد كيدكر تيراكيا مال موكا۔

دوز فیوں کے یہ اجمالی حالات ہیں اگر تعمیل میں جاؤ تو رو سی مرے موجائیں سے اور دل دعر کتا بحول جائے او درا تنسيل مالات ديمين پيلے دونے كے جكاوں اور كھانوں و تظروالين مركاروومالم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرات بين كه جنم مي ستر بزار جيل بي اور مرجيل مي ستر بزار كهانيان بي اور بركهاني مي ستر بزار سانپ اور ستر بزار چيو بي كافراور منافق جب تك ان تمام جزول سے نيس كرر آاس كا انجام بورانيس مو آ- (١) حدرت مل دوايت كرتے بيں كه مركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جاه حرن يا وادى حرف سه الله تعالى كى بناه ما كو الوكول في عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وادی وان یا جاہ دن کیا چرہے؟ فرمایا جنم میں ایک وادی ہے جس سے خود جنم مرروز سات مرتبہ بناہ ماسی ہے اللہ تعالى اے ریا کار قاربوں کے لئے تیار کررکھا ہے (ترقدی این ماجد ابو ہروہ) یہ جنم کی وسعت اور اسکی وادیوں کی کثرت کا مال ہے اس كے جكل دنیا كے جكلوں اور اہل دنیا كے شوات كے بقرريں اور اسكے دروازے انسان كے ان سات اصفاء كے بقرري جن ے وہ اللہ بخالی کی نافرانی کر تا ہے ' یہ دروانے ایک دو مرے پرواقع میں ان میں سب سے اور جنم ہے ' مرستر ہے ' مر لقی ہے است بعد جمرے ' عرسيرے ' عرجيم ے ' عرويہ ، إوات من اور كرائى كاكيا المكانہ ،جنم كايد طبقہ انا كراہ كه اسكى كوئى مدنسیں ملتی جیسے دنیاوی شموات کی کوئی مد نظرنسی آتی جس طرح دنیای خواہش کے پہلوسے دو سری خواہش اور ایک ضرورت ك بعن سے دوسرى ضورت جم لتى ہے اى طرح جم كاليك باديد (كرما) بورا نسي مو ناكد دوسراكر ماسائے آجا آہے جو پہلے مرصے نیادہ مراہو تاہے معرت او مرع الدایت کرے ہیں کیم مرادد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ے مراہ تے اچا تک دماکہ ک اوا زسانی دی مرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم في بم سے درمانت فرمایا کیا تم جانتے ہوید دماکد کیما تھا، بم نے عرض کیا الله و

دسول نواده جانع میں ورایا یہ ایک پارے ہوسٹریس پہلے جنم کی مرائی میں پینا کیا تھااب بناے اسلم)۔

ا خرت کے درجات مخلف اور متفاوت میں اس لحاظ سے جنم کے درجات اور طبقات بھی کیال نہیں ہیں ابعض بعض سے یدے ہیں اور بھن بعن سے چھوٹے ہیں وقیا میں بھی لوگوں کا انعاک یکساں نیس موتا ابھن لوگ س قدر منعک ہوتے ہیں كويا اس مي مرے پاؤل تك ووب مح مول بعض اس ميں فوط لكت بيں مرايك معين مد تك اى اعتبارے ان ير اك كا عذاب بمی مخلف ہوگا اللئے کہ اللہ تعالی می پر ذرہ برابر بھی علم نہیں کرنا اس لئے یہ ضوری نہیں ہے کہ دونرخ میں جانے والے برقص کومذاب کے تمام مراحل سے گزرتا ہوگا، یک ہر فض کومذاب کی اس کے کتابوں اور خطاوٰں کے بندر متعین مد ہوگی، يمال تك بعض لوكول كويمت معمولى عذاب موكا ولين بيه معمولي عذاب محى اليا موكا اكر اسط إس تمام وناكا بال ومتاع موقووه اس مذاب سے نیچنے کے تمام مال و متاع فدید دیدے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرائے ہیں کہ قیامت کے دن الى دونىغ ميس كم درج كاعداب يه موكاكر (عرم) كو السك عرق بهنادة جائي مي اوران جونون كي حرارت اسكاداغ كول الانظاري ومسلم فعلن ابن بير) اس يرقياس كراوك جس عنس يرمذاب ابي تمام زيدون كسات الله وكاس ي انت کاکیا مالم موکا اگر حمیں ال کا تکلیف میں شہور آئی الل الے عرب کرے دیک اور اس روون کی ال کو قاس كراو التك بادعود تسارا قاس فلا موكاس لي كردياى الركوجنمى السي كولى نبست ى نيس ب الين كوكدونيا من بمی سخت زین مذاب اک کامذاب ب اسلے جنم کے مذاب کاذکر مال کی اس کے حوالے سے کردا جا آ ہے ورند مال ی اس من اس من من من من الفرض سے او کول کو دیا ک ال کامذاب دیا جائے وہ و فی سے قبل کرایں مدید میں بیان فرایا میاہ کدونیا کی اگ لے رحت کے سترچھوں کے پانی سے قسل کیات جاکردہ الل دنیا کی برداشت کے قابل ہوئی (ابن مدالبوان ماس) مكدرسول أكرم صلى الله عليدو سلم في جنم كاومف وضاحت كسات بيان فرمايا به كد الله تعالى في موا

<sup>(</sup>١) عصب روايت ان الفاظ من في لي

کہ دوزخ کی آگ ایک ہزار برس تک دہ کائی جائے 'یمال تک کہ وہ سرخ ہوگئ گھڑھم ہواکہ ایک ہزار برس تک جلائی جائے یمال

تک کہ وہ سفیر ہوگئ ' گھر ایک ہزار برس تک ہوڑکانے کا تھم ہوا یمال تک کہ وہ ساہ ہوگئ 'اب وہ ساہ اور تاریک آگ ہے۔

(۱) ایک مدے میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ نے اپنے رب سے شکاعت کی کہ اے

پروردگار میرے بعض نے بعض کو کھالیا ہے 'اللہ تعالی نے دو سائس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی 'ایک سائس سردی میں 'اور ایک

مری میں 'تم کری کی ہو شدّت محسوس کرتے ہو وہ اس کی حوارت کی تا شیر ہے 'کاور جو شدّت سردی میں محسوس کرتے ہو وہ اس کے سائس کے اثر سے ہو زیخاری و مسلم ابو ہریو 'ا

سی سے سرے اس الل فراتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کافروں کولایا جائے گاجو سب سے نیادہ نازو تھم کے پدودہ ہول گے ،

اور تھم ہوگا کہ انھیں دوزخ کی آگ میں فوطہ دیریا جائے چنانچہ انھیں فوطہ دیا جائے گا اور دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم لے بھی عیش کی زندگی گزاری تھی ہوا کہ کیا تم است چیش کی زندگی گزاری تھی ہوا کہ گا تھی داست پائی تھی وہ کیس کے نمیں 'پران مومنوں کولایا جائے گا جنموں نے دنیا کی زندگی میں سب خیارہ جمیلیں ہوں کے 'اور تھم ہوگا کہ انھیں جنت میں فوطہ دو' چنانچہ انھیں فوطہ دیا جائے گا کہ کیا انھوں نے کوئی تلاف برداشت کی تھی وہ عرض کریں کے نمیں 'صفرت ابو ہری قفراتے ہیں کہ اگر مجم میں آیک لاکھ جائے گا کہ کیا انھوں نے کوئی دوزنی وہاں آگرا کی سائس لے لے قوتمام لوگ ہلاک ہوجا تھی۔ قرآن کریم میں ہے ۔

یا اس سے زائد آدی ہوں 'اور کوئی دوزنی وہاں آگرا کی سائس لے لے قوتمام لوگ ہلاک ہوجا تھی۔ قرآن کریم میں ہے ۔

تَلْفَحُ وَجُو هُهُ النَّارُ (پ١١٧ أيت١١)

السائے چروں کو جمل دے گی۔
بعض مغرب نے اس آیت میں لکھا ہے کہ آئ کی لیٹیں انھیں اس طرح جملنائیں گی کہ کمی ڈی پر کوشت ہاتی نہ دہ گا،

ہلکہ تمام کوشت ایزیوں پر کرجائے گا، اس لکلف کے بعد تم ہیپ میں فود کرد جو ان کے جسوں سے لکے کی یماں تک کہ مداس
میں فرق ہوجا تیں گے، اس کو ضاق کتے ہیں، حضرت ابو سعید الحدری دوایت کرتے ہیں کہ مرکا دو عالم صلی اللہ طیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اگر ضاق کا ایک ڈول دنیا پر اوٹیل دیا جاتے تمام الل دنیا بر بودار ہوجائیں (تمنی) اہل جنم کو خساق ہی چینے کہ لئے
دیا جائے گا، جب وہ بیاس سے فراد کریں گے، اللہ تعالی نے اللہ جنم کے کھانے اور پینے کی چیزوں کے متحلق ارشاد فرمایا ہے ہے۔
دیا جائے گا، جب وہ بیاس سے فراد کریں گے، اللہ تعالی نے اللہ جنم کے کھانے اور پینے کی چیزوں کے متحلق ارشاد فرمایا ہے ہے۔
ویک شیفی مین ممالے حکویا کی تیک ترعم کو کا دیک اللہ تعالی میں میں کی متحلیات

وَّمَا هُوَ بِمَيْتِ (پ٣١م١ آيت ١١-١٤) اور اس كوايا پانى پينے كو ديا جائے كا جوكہ پيپ لهو (كے مثاب) بوكاجس كو كمونث كون كر مع كا اور (كلے سے) آسانى كے ساتھ الارنے كى كوئى صورت نہ ہوكى اور ہر طرف سے اس پر موت كى آمد ہوكى اور

وہ می طرحے مرے کا سی-وَإِنْ يَسْتَغِينُهُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوَجُوهَ بِنُسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرُّنَفَعًا (پ٥١٥ است ٢٩)

ادراکر (یاسے) فراد کریں کے قوایے پانی ہے اگی فرادری کیا جائے گی ہو تل کی جھٹ کی طمق ہوگا اور (دونرخ بی) کیای بری جگہ ہوگ۔ مُنَّ اِنْکُمُ اِیُّهَا الصَّالُوٰنَ الْمُکَلِّبُوْنَ لَآ کِلُوْنَ مِنْ شَجِرِ مِنْ زَقَّوْمِ فَمَالِمُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ فَشَارِ بُوْنَ عَلَيْمِ مِنَ الْحَدِيمُ فَشَارِ بُونَ شُرْبَ الْهِيْمِ (بِ21ر10 آیت 10-40) کرتم کو اے گرا ہو جمٹلانے والودرف زقم سے کھانا ہوگا کی اس سے بعد بھونا ہوگا کی اس ج

<sup>(</sup> ا ) يه روايت پيلے جي گزر چل ب

ؠۅٳڸڹٛڽڹٵؠۅڰٵڮڔڽڹٵ؈ۑٳڝٳۅٮٷڹ؆ٵٮ ٳڹۜۿٳۺؘڿۯڐٞؾڂڒۘۻڣؠٲڞڸٳڷڿڿؽؠۅڶڶڰۿٳػٲڹۜڡؙۯؙۊؙۺٳڶۺۧؾٳڟؽڹ؋ٙٳؘۿؠؙڵڰڸڵؙۅؙڹؘ ڡ۪ڹؙۿٵڣؘڡٵڮۅؙڹؘۅڹۿٳٳڷڹڟۅؙڹٞؿؠٵڸ۫ڵۿؠؙۼڷؽۿٳڵۺٙۅ۫ؠٵڡؚڹؙڂڡؚؽؠ۪ؿؙؠؙۛؿؠۧٳڹٛڡڒڿؚۼۿؠؙڵ۪ٳڵؽ ٳڷڿڿؽؚؠ(پ٣٣٧٢٤ؾ٣١٨٤)

وہ ایک درخت ہے جو تعردوارخ میں ہے لکتا ہے' اس کے پھل ایسے ہیں جیسے سانپ کے کھن تو وہ لوگ اس سے کھاویں گے'اور اس ہے پیٹ بحریں گے پھران کو کھوتا ہوایانی (پیپ میں) ملا کردیا جائے گا' پھر انٹر و برد روز کر میں میں میں با نہ میں میں

اخرفه كانه ان كادوزخى كي طرف موكا-

نَصَّلَى نَارُّا حَامِيَةٌ تُسُفَّلَى مِنْ عَيْنِ آنِيَةٍ (پ٠٩ر١٣) يت٧٠٥) ٢٠ اَنْ سودان مِن داخل يون مُنَّ اور كُولُة بوئ جَيْسَة بانْ بلائے مائيں گے۔ إِنَّ لَهِ يُنَا اَنْكَالاً وَجَدِيْمَا وَطَعَامًا ذَا غُضَةِ وَعَذَابًا الْهُمَّا

(امارے پہال پیٹیاں میں اوروو ڈرخ ہے اور کلے میں مجنس جانے والا کھانا ہے اور دروناک عذاب ہے۔ معرف داخر اس جام جی ماہ جب کر جس سر کاری مالی میل الجیمال میل کاری جام کاری جام کاری جام کاری جام کاری جام کا

حضرت مبداللد ابن عباس موايت كرت ب كم سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه اكر زقوم كا ايك قطره ونیا کے سمندروں پر گریزے او دنیا والوں پر ایکی زندگی تک موجائے (ترندی) خور کرد ان لوگوں کا کیا حال موگاجن کی غذا ہی زقوم مو عضرت انس موایت کرتے ہیں کہ مرکاروو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ ان چزوں میں رغبت کروجن کی اللہ لے جمیں رغبت وی ہے اور ان چیوں سے اور جن سے اس فرایا ہے این اسکے عذاب و مقاب سے اور جنم سے اگر جنت کا ایک قطره تساری اس ونیایس تسارے پاس موجس میں تم رہے موقو تساری دنیا کو خو عموار کردے اور اگر ایک قطره دوزخ کا اس دنام تمارے اس موجس من تم رہے موتمارے لئے اس کوراکدے۔ (١) حضرت ابوالدردا فور ایک روایت میں ہے كد سركار دد حالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياك الل جنم يربعوك ذالى جائي كاكد الكاعذاب فميك فمي بروي والوك کھاتے کی فراد کریں گے (اس کے جواب میں) افعیل کانٹول کی غذاوی جائے گی جس میں شد مونا کرنے کی صااحیت ہوگی اور شدوہ بحوك مناسط كل ود (يمر) كمان كي قراد كريك اس بار اضم ايا كمانا لي جو كلي بن الك جائع او ياد كري كر دنيا بن پانی کے ذریعے کھانا ملق ہے ایارلیا جا آتھا 'چنانچہ وہ لوگ پانی اکس کے (اسکے جواب میں) لوہے کے آگٹوں سے پانی افعا کر اکل طرف بدمایا ماے کا جب وہ اکارے اکے چروں سے قریب موں کے قران کے چرے مل مائیں کے اور جب بربانی اکے باؤں من جائے گاتو استے بید کے اندری چزیں کاف والے گا وہ لوگ کس کے مانظین جنم کوہلاء جنانچہ مانظین جنم کوہلایا جائے گا، اور اہل جنم ان سے کس مے کہ اپنے رب سے دما کرد کہ وہ ایک دن کے لئے ہم سے مذاب ہا کردے، مافظین کس مے کیا تهارے پاس تمارے وقیر معرب لے رفس اسے مے وہ کیس محالے او می مالھیں کیس مے تب ہارا کرو کا فروں کا بکارنا محض مرای ب عروه لوگ مالک کو آوازوی مے اور اس سے کمیں مے کہ تیرارب ہم پر و تھم کرنا جا ہے کرے الک ہواب میں کے گاکہ تم لوگ اس مال میں بیشہ بیشہ رمو مے وا مش کتے ہیں کہ جھے خردی کی ہے کہ اہل جنم کے مالک کو بکارتے میں اور مالک کے جواب میں ایک بزار سال کا فاصلہ ہوگا) پر کسیں گے است رب کو بکارد ، تممارے رب سے بھڑ کوئی میں ہے ، وہ است رب سے کمیں سے اے اللہ! ہم پر ہلائی بدیمتی عالب ہوگئ ہے 'اور ہم کراہ قوم ہے 'اے ہمارے رب ہمیں اس جنم سے نکال' اب اگر دوبارہ کناہ کریں کے تو بلاشہ ہم کالم موں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے العیں جواب دیا جائیا مکہ دوزخ ہی می ذات کے ساتھ پڑے رہواور مجھے کام نہ کو اس وقت وہ ہر خیرے الاس ہوجائیں مے اور اس وقت حسرت کے ساتھ چنا جاتا اشہوع کویں کے (تذی)۔

(۱) اس روایت کی اصل کھے تیس مل

حضرت ابوا مامہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت (وَیسُتقلی مِن مَّاءِ حَدِیْدِ یَنَجَرَّ عُهُولاً یکادیسینیعُه کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ بیپائی اسکے قریب کیا جائے گا'اور اسکے سری کمال کرپڑے گ' اور جب اسے ہے گاتو اس کی آئیں کان والے گا اور کی ہوئی آئیں پاخانے کے رائے سے باہر کل جائیں گی (ترفری) اللہ تعالی فرا آہے۔

وَسُقُواْ مَاءَ حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمُعَاءَهُمْ (پ۱۲۸ آیت ۱۵) اور کمون ہواپانی ایجے پینے کوریا جائے گا سووہ اکل انتوبوں کو کلڑے کلڑے کردے گا۔ وَ اِنْ یَسْتَغِیْثُو اِیْعَا اُثُو اَبِمَاءِ کَالْمُهُلِ یَشُوی النُّوجُوْ وَ (پ۱۲۵ ایت ۲۹) اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی ہے اکی فریاد رسی کی جائے کی جو تمل کی تجھٹ کی طرح ہوگا مونوں

بہ منہوں کو جب بھوگ اور پیاس پریٹان کرے گی تو اضیں یہ کھانا اور پانی دیا جائے گاجو اوپر زکور ہوا اب تم خور کروکہ جنم میں نہائے زہر یلے ، جسیم ، کریمہ المنظر ، اور خوفاک تیم کے سانپ بچتو اور ا ژوھا ہوں کے ، جو اہل جنم پر بری طرح مسلط ہوں کے اور ان کے خلاف برا کیفیۃ کے جائیں گے ، یہاں تک کہ وہ بھی اپنے شکار کو ڈینے اور کا شخے سے سستی نہ کریں گے ، ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ طیہ و سلم نے ارشاد فرایا جس محض کو اللہ تعالی نے الی دبا ہو ، اوروہ زکو آواد نہ کرے قیامت کے دن وہ مال ایک سمنے سرکے سانپ کی صورت اختیار کر ہگا ، جس کی دو آ تھیں ہوں گی ، قیامت کے دن اسے اس زکوائنہ دینے والے کے میں ڈال دیا جائے گا، چربہ سانپ اسکی دونوں یا چیس کا دو ایک گامیں جرا بال ہوں ، میں جیرا خزانہ ہوں ، اسکے بحد آپ نے یہ آیت طاوت فرائی ( بخیاری ۔ ابو ہریر ق مسلم ۔ چاہی ۔

قى الات مراى ( عارى - الإجرية م - جاير -ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ الْهُمْ بِلُ هُوَشَرْلَهُمُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُو إبِمِينَوْ مَالْقِيَامَةِ إِنِهِ مِه آيت ١٨٠)

اور ہر گر خیال نہ کریں اُلیے لوگ جو این چیزیں کل کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے اکو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لئے انجی ہوگی' ملکہ یہ بات اکھے لئے بہت ہی بری ہے' وہ لوگ قیامت کی روز طوق پہنا دئے جائیں گے اس کا جس میں انموں نے کال کیا تھا۔

سرکار دو عالم صلی الله طید وسلم نے ارشاد قربایا کہ دوزخ میں افٹول چیے سروالے سانپ ہوں کے ان کے ایک مرجہ وی سے سے جالیس برس تک جسم میں اسکے زہری اسرے کی اور وہاں پالان والے ہوئے مجرجیے بچتو ہوں کے جن کے ویک مارنے کی تکلیف جالیس سال تک محسوس کی جائے گی (احمد - عبد اللہ ابن الحارث)۔

یہ سانپ اور پچتواس محض پر مسلا کے جائیں ہے جس پر دنیا میں گل' برخلتی اور ایزاء علق میسے میوب مسلا ہوتے ہیں' جو محض ان میوب سے پچتا ہے اس کے سامنے سانپ بچتو نہیں آتے۔

اسکے بعد تم دوز فیوں کے جسوں کی مخامت اور طوالت بیر ، فور کرد ، جس کے باعث ان کاعذاب بھی شدید ہوگا اور وہ اپنے
تمام اجزائے بدن بیں باک کی تیش ، بچووں کے وسنے کی تکلیف بیک وقت اور مسلسل محسوس کریں ہے ، معزت ابو جرح ادابت
کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ دوزخ میں کافری داڑھ جبل احد کے برابر اور اسکے جسم کا موثایا
تین دن رات کی سافت کے برابر ہوگا (مسلم ) ایک روایت میں ہے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ کافرکا نولا
ہونٹ بینے پر لگ آئے گا اور ہالائی ہونٹ اور کو اٹھ جائے گا ہماں تک کہ چرے کو دھانپ لے گا (ترفی – ابو سعید) سرکار دوعالم
صلی اللہ علیہ وسلم فرائے ہیں کہ کافرا پی زبان قیامت کے دن دوزخ میں تھینے گا اور لوگ اسکو اپنے پاؤں سے روندیس کے ، اور
بہت زیادہ جسامت رکھنے کے باوجود آگ انہیں بار بار جلائے گی ، اور ان پر نئی کھال اور نیا گوشت آ تا رہے گا (ترفی – ابن عش)

قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد .

وُدُهُمُ يَتَلْنَاهُمُ عَيْرَهَا (پ٥١٥ آيت ٥١)

جب كدايك دفعه اكل كمال جل ميكي في أنهم اس بهلي كمال كي جكه فوراً دوسرى كمال بيداكريس ك-

اس آیت کی تغیریں حضرت حسن بھری ارشاد فرمائے ہیں کہ اگ درزخیوں کودن میں متر مرتبہ کھائے گی اورجب انھیں کمالے گی توان سے کما جائے گا کہ وہ پھرا ہے ہی ہوجائیں چنانچہ وہ اسے ہی ہوجائیں مے 'اب تم اکی چخ و پکار' آ ہوبکا 'اور ہلاکت ک دہائی دیے پر خور کو 'یہ ہاتیں اسکے اور اک میں گرتے ہے پہلے ی مرسلے میں مسلط کردی جائیں گی چنانچہ سرکار دوعالم مملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن جنم کو اس طرح لایا جائے گاکہ اس کی ستر ہزار ہا کیں ہوں گی اور ہرماک پرستر ہزار فرشتے مقرر ہوں مے (مسلم۔ عبدالله ابن مسعود) حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الل جئم پر رونا بھیجا جائے گاوہ روئیں کے یمال تک کہ آنسو ٹیم ہو جائیں گے ، مجروہ خون روئیں گے ، یمال تک کہ چرول میں درا ٹیس رد جائمیں کی اگر ان میں کشتیاں چموڑ دی جائمیں تووہ بنے گیں اور جب تک انھیں روئے ، چینے ، آہ بحرنے ، اور تباہی و بروادی کو الارتى ابازت موى تب انميں كر راحت ملى ربى كى الين (بعد من) ان چزوں سے بھى مع كروا جائے كا ابن باجد-انس محرابن کعب کہتے ہیں کہ دوز خیوں کو پانچ مرتبہ دعا ما تھنے کا موقع نصیب ہوگا اور اللہ تعالی برمار اسمیں جواب دے گا الیکن یا بچیں مرتبہ کے بعد وہ بھی بول نہیں پائیں غے مہلی مرتبہ وہ بید دعا کریں ہے۔

رَبَّنَا امْنَتَنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِلْنُوْبِنَا فَهَلُ إِلَى خُرُوجِ مِنُ

سَبِيل (ب١٢٥٤ آيت)

وہ لوگ کمیں سے کہ اے جارے پروردگار آپ نے ہم کودوبارہ مردہ رکھا اوردوبار زندگی دی سوہم اپنی

خطاؤں کا قرار کرتے ہیں اوکیا لکنے کی کوئی صورت ہے۔

الله تعالى اس كے جواب من ارشاد فرائے كا يہ ذَلِكُمْ بِاللَّهُ دُعِي اللَّهُ وَخُلَهُ كَفَرْتُمُ وَإِن يُشُرِّكُ بِهِ تُومِنُوا فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي

الكَبِيْرِ (١٣٦٥ آيت ١٧)

وجد آسکی یہ ہے کہ جب مرف اللہ کا نام لیا جا آ تھا قرتم الکار کرتے تھے اور اگر اس کے ساتھ کی کو شريك كياجا باقمات تم مان لين تح سويه فيصله الله كاب جو عاليشان اور بدے رہے والا ب-

اسکے بعد وہ کمیں کے

رَبِّنَالَبُصِّرْنَا وسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَانَعُمَلُ صَالِحًا (١٩٥١م ١١٥١) اے مارے بروردگار إس ماری الكيس اور كان كمل مح

اسكے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا 🗜

اَوَلَمْ نَكُونُوا الْعُسَمْتُمُ مِن قَبْلُ مَالَكُمُ مِن زَوالِ (ب١٣٠ آيت ١٨١)

كالتم في اسك قبل فتمين نه كمائي هي كه تم وكين جاناي نس ب اسكے بعدا بل دوزخ كہيں مكے ر

رَبَّنَا أَخُرِ جُنَانَعُمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّانَعُمَلُ (ب٣٢٦،٢٦)

اے بارے پروردگار! ہمیں یمال سے نکال لیج ہم اچھ کام کریں گے، برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے الله تعالى اسكاجواب بدرك كاند اَوَلَمُنْعَبِّرُكُمُ مَا يَنَذَكَّرُ فِيُومَنُ تَذَكَّرَ وَجَاءًكُمُ النَّذِيْرُ وَلَوُقُوافَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنُ نَصِيبُر (پ٣١٣ است٣٠)

کیا ہم نے تم کو اتن عمرنہ دی تقی کہ جس کو سجھتا ہو یا تو وہ سمجھ سکتا 'اور تمہارے پاس ڈرانے والا ہمی پنچا تھا' سومزہ چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مدد گار نہیں۔

اس کے بعد دہ ہے وض کریں گے :-

اے ہارے رب (واقعی) ہاری بدیختی نے ہم کو کھیرلیا تھا'اور ہم کمراہ لوگ تھے'اے ہارے رب! ہم کواس جنم) سے اب نکال دیجے' پھراکر ہم دوبارہ کریں تو ہم بے شک پورے قسوروار ہیں۔

استع جواب من الله تعالى مني سي فرائك :

اخسُوُ أَفِيْهَا وَلاَ نُكلِّمُونَ (پ١١٧ آيت١٨)

اس میں تم راندے ہوئے رہے رہواور جمعے کام نہ کرو۔

اسکے بعد الحس مجمی بولنا نعیب نہ ہوگا اور پہ شدت عذاب کی امتیا ہوگی قران کریم میں ہے :۔

سَوَاهُ عَلَيْنَا اَجْزِعُنَا أَمْ صَبَرُنَا مَالَنَا مِنْ مَتَحِيْصِ (ب٣١٥ آيت ٢١)

ہم سب کے حق میں (ودنوں صور تیں) برا برہیں خواہ ہم پریٹان ہوں خواہ خطریں ہارے لئے چھٹارائیں ہے۔
انس ابن مالکٹنے و ابت ہے کہ زید ابن ارقع نے نہ کورہ بالا آبت کی تغیر میں ارشاد فرایا کہ سوسال تک مبر کیا ' پھرسویر س
تک بے قرار رہے اسکے بعد انحوں نے کما کہ ہمارے لئے مبرد جزع دونوں برا برہیں اور اب چھٹکا سے کا کوئی راست
نہیں ہے سسریکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فر ائے ہیں کہ قیامت کے روز موت کو سفید مین ہوئے کی
خل میں لایا جائے گا 'اور جند وجنم کے درمیان اے نزع کردیا جائے گا 'اور کما جائے گا کہ اے اہل جند موت کے بغیردوام 'اور
اے اہل جنم ' بیگئی بلاموت کے (بخاری ۔ ابن عرم صفرت حن فراح ہیں کہ ایک ہزار سال بعد ایک فض کو دوزخ ہے تکالا
جائے گا'کاش دہ فض میں ہی ہوں۔ حضرت حس کو ایک کوشے ہیں ہیئے کر روتے ہوئے دیکھا گیا' اور دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں
موتے ہیں؟ فرایا میں اسلئے روتا ہوں کہ کمیں مجھے دونرخ میں ڈال کر پوا نہ کی جائے۔

جتم کے عذاب کی مخلف قسموں کا یہ ایک اجمالی بیان ہے 'جمان تک جنم کے خموں' تکلیفوں 'معیبتوں اور حراق کا تعلق ہے 'اسکی تعمیل کی کوئی انتہا نہیں ہے 'سب سے زیادہ سخت اور شعرید بات کفار کے لئے یہ ہوگی کہ وہ عذاب جنم کے ساتھ ساتھ جنع کی نعتوں' راحتوں' اللہ تعالیٰ کی ما قات اور رضا ہے ہی حموم ہوں گے 'اور انھیں یہ علم بھی ہوگا کہ انھوں نے یہ تمام نعتیں اور راحتیں چند حقیر چزوں کے عوض فروخت کروالی ہیں 'لینی دنیا کی چند روزہ ذندگی کی حقیر شوات کے عوض جونا صاف تھیں 'عیب اور کھدر سے پر تھیں' آخرت کی پاکیزہ پاکدار اور حقیم نعتیں فروخت کردیں' وہ اپنے دل بھی سسے ہائے افسوس! میں اور کے حسرت! ہم نے کس طرح اپنے نفوں کو اپنے رب کریم کی نافرانی میں ہلاک کردالا' اور کیوں نہ ہم نے اپنے آپ کو چند روزہ صبر کا مکفت بنایا' اگر ہم صبر کر لینے تووہ دن گر رجائے 'اور آج ہم جوار رب العالمین میں رضائے النی کی نعت سے نینیا ب عیش و آرام کی ذندگی گزار رہے ہوت 'کین افسوس! جو کھو ان سے فوت ہونا تعاوہ فوت ہو چکا ہوگا' اور جس معیبت میں جٹلا ہونا تھا اس میں جٹلا ہو بھی جوں گے 'ویلی نعتوں اور لذتوں میں ہے کوئی چڑان کے پاس باتی نمیں رہے گی نجا گروہ جنے کی نعتوں اور لذتوں میں جند کی نوتوں کا مشاہدہ بھی کرایا جائے گا چنانچہ ایک روایت میں ہو کہ سرکاروہ عالم شاید ان کی حسرت شدید نہ ہوتی' کین افسیں جند کی نعتوں کا مشاہدہ بھی کرایا جائے گا چنانچہ ایک روایت میں ہو کہ سرکاروہ عالم شاید ان کی حسرت شدید نہ ہوتی' کین افسی جند کی نعتوں کا مشاہدہ بھی کرایا جائے گا چنانچہ ایک روایت میں ہوئی کہ سرکاروہ عالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ قیامت کے دن کچے دو ذیوں کو جنت کی طرف لایا جائے گااور انھیں اس مد تک قریب لایا جائے گا کہ وہ اسکی خوشبو سو تھیں گے 'اور اسکے محلات دیکھیں گے 'اور وہ تمام چزیں دیکھیں گے جو اہل جنت کے لئے تیار کی محل جیں ' کھریہ اطلان کیا جائے گا گہان (بد بختوں) کو یہاں ہے واپس لے جاؤ 'اور ان چزوں میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے ' وہ انتہائی حسرت کے ساتھ اس طرح واپس نہ ہوا ہوگا 'وہ کمیں گے اے ہمارے رب! اگر تو یہ تواب 'اور یہ نوتیں ہو تو نے اپنے دو ستوں کے لئے تیار کرد کی جیں ہمیں دکھلانے سے پہلے دو زخ میں واضل کر آتو ہمارے لئے دو زخ میں جاتا زیادہ آسان ہو تا 'اللہ تعالی فرمائے گا میں نے جان ہو جو کر تمہارے ساتھ ایسا کہ جب تم (دنیا ہماں خواب کے دو زخ میں جاتا زیادہ آسان ہو تا 'اللہ تعالی فرمائے گا میں نے جان ہو جو کر تمہارے ساتھ اور جھے ہو متواضع ہو کر طبع تھے 'اور میں نہا ہوتے تھے تو ہوا مندی ہو کر طبع تھے 'اور جب لوگوں سے طبح تو متواضع ہو کر طبع تھے 'اور میں نہ خواب کے دو رہے جو دل سے جیرے ساتھ نہ کرتے تھے 'اور جب لوگوں سے طبح تو متواضع ہو کر طبع تھے 'اور میں کہ نہ خواب کی تعظیم کرتے تھے 'اور جب لوگوں سے ڈرتے تھے اور جھے سے نہ ڈورتے تھے 'اور حسین کا کہ کہ کے کوئی چز نہیں چھوڑتے تھے 'اور جب لوگوں کے ڈرتے تھے اور جھے سے 'اور جب کوئی چز نہیں چھوڑتے تھے 'اور جب کوئی کے نہیں پھوڑتے تھے 'اور جب کوئی کی خواب کی تعظیم کرتے تھے 'اکی پاسداری کے لئے کوئی چز چھوڑد ہے تھے 'لیکن میری خاطر کوئی چز نہیں چھوڑتے تھے 'ایک میں باکھ اس کی تعظیم کرتے تھے 'اکی پاسداری کے لئے کوئی چز چھوڑد ہے تھے 'لیکن میری خاطر کوئی چز نہیں چھوڑتے تھے 'اور جہ سے کر اور جب کوئی کوئی کے نہ کہ کوئی کے نہ کوئی کے کہ کوئی کی دروناک مذاب چکھاؤں گا (اللہ ربھین لائی جب اللہ کرئی خاطر کوئی کے خواب کے دروناک مذاب چکھاؤں گا (اللہ ربھین لائی جب اللہ کی خواب کے دروناک مذاب چکھاؤں گا (اللہ ربھین لائی جب اللہ کی خواب کے دور کے کوئی کے دروناک مذاب چکھاؤں گا (اللہ بھین لائی جب اللہ کی کوئی کے دروناک مذاب کے دور کے کھوئی کی کوئی کوئی کے دروناک مذاب کے دور کے تھے اور جب کی خواب کی کوئی کے دروناک مذاب کے دروناک مذاب کے دور کے دور کوئی کوئی کے دروناک مذاب کے دور کا کے دور کا کے دور کا کے دور کی کوئی کے دور کوئی کی کوئی کی کوئی کے دور کے دور کی کوئی کے

اخرابن حرب فراتے ہیں کہ ہم دھوپ پر سائے کو ترجی دیتے ہیں انیکن جنت کو دونرخ پر ترجیج نہیں دیتے ، حضرت میلی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کتنے تکدرست جم ، حسین چرے ، اور قسیح زبان والے دونرخ کے طبقوں کے درمیان چینے چاتے پھریں گ حضرت داوُد نے عرض کیا اے اللہ! میں تیرے سورج کی حوارت پر مبر نہیں کرسکتا مجلا جیری آگ کی حوارت پر کیے مبر کرسکتا ہوں ،

اور میں جری رحت کی آواز پر میر نہیں کرسکتا ا

تیرے عذاب کی آواز پر کیے مبر رسکتا ہوں اے بھر مسکین!ان خوفاگ احوال پر نظر کر اوریہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو اسکی تمام خوفا کیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسکے لئے اہل ہمی پیدا کتے ہیں جونہ زائد ہوں کے اورنہ کم ہوں کے اپیہ ایک ایسامعا لمیہ ہے جس کا فیصلہ ہوچکا ہے اور جس کے تھم ہے فراخت ہوگئ ہے اللہ تعالیٰ فرما تاہے ہے

وَأَنْكُرُ هُمُ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إِذَ قَصْبَى الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةِوَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ (پ٨ر٥٦يت٣٩)
اور آپان لوگوں كو صرت كون عورائي جبك (جند يا دون كا) فيمله كروا جائك اورود

اوك (اج) ففلت من بن اوروه لوك ايمان شي لاح-

اس آبت میں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے " کین یہ فیصلہ قیامت کے دن قبیں ہوگا" بلکہ انل میں ہوچکا ہے"
قیامت صرف اس مجم کے ظہور کا دن ہے " تجویر جرت ہوتی ہے کہ بنتا کھیلا "اور دنیا کی حقیر جزوں میں مشخول نظرا آباہے " طالا کلہ
تجے یہ معلوم نہیں کہ ازل میں تیرے لئے کیافیصلہ ہوچکا ہے "اگر قوامی لاطمی کو عذر بنتا ہے اور کے کہ میں نہیں جائٹا کہ میرا انجام
کیا ہوگا ، بھے کمال جانا ہے "میرامال اور مرج کیا ہے ؟ اور میرے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہے ؟ ہم مجھے ایک علامت ہتا ہے ہیں قواس
علامت کی روشن میں اپنے المجام کا اندازہ کر سکتا ہے " اور وہ طلامت یہ بیک اپنی حالی پر نظر ذال " اپنے اعمال دیکھ " اسلے کہ ہر فیص
کو وی چرس میسر ہوتی ہیں جن کے لئے وہ پیرا کیا جاتا ہے "اگر تیرے لئے خرکی راہ آسان کی گئی ہے قری تھی ہونا چاہتے قوال اور خیر اسلے کہ ہر فیص
سے دور ہے " اور اگر صورت حال یہ بیک اور وہ فیا تمام اسمانے تن بہت می رکاو ٹیس تیری راہ میں مزاح م ہوجاتی ہیں " اور جمال شرکا ارادہ کیا تمام اسمانے وہ نظرہ کی بائع کے بغیر مسیا ہوتے ہے جات ہیں تو تھے یہ جان لیکا
عمل کرنے سے دو کی ہیں " اور جمال شرکا ارادہ کیا تمام اسمانے خود بخود کی بائع کے بغیر مسیا ہوتے ہی جاتے ہیں تو تھے یہ جان لیکا
جائے کہ تیرے لئے بہت اور آگر میں از اور جمال شرکا ارادہ کیا تمام اسمانے وہ نام میں ہوتے کی جائے ہیں تو تھے یہ جان لیکا تمام کی افغالہ ہوچکا ہے" یہ طلامت انجم می دوالت کرتی ہی بیتے یار ش سے سرے " اور دھویں سے تاک بیرے اللہ تعالی فرمانی ہو ہوگا ہے" یہ طلامت انجم می دوالت کرتی ہے بھیے یارش سے سرے " اور دھویں ہے تاب اور قبیل فرمانی ہو ہوگا ہے" یہ طلامت انجم میں دوالت کرتی ہے بیتے یارش سے سرے " اور دھویں ہے "

اَنَّالْاَ بِرُ اَرَ لَفِی نَعِیْمُ وَانَ الْفُحَارِ لَفِی حَجییم (پ ۱۳۵۰ ت ۱۳-۱۳) کیک لوگ به فک آمائش میں ہوں کے اور بدکار لوگ به فک دون خیر تر تھے۔ تواپی ننس کوان دونوں آجوں پر رکھ اور جنب یا دوزخ میں اپنا نمکانہ پچان لے۔ جنت اور اسکی مختلف تعمین : گذشته سلوری اس کا حال ندکور بوا جو معیبتوں اور غوں کا کرہے اسکے مقابلے میں ایک اور گھرہ ، جس میں خشیاں اور راحتیں ہیں اب اس کھریں خور کو 'جو مخض ان دونوں کھروں میں ہے ایک سے دور ہوگاوہ دو سرے گھرسے بینی طور پر قریب ہوگا اسلئے یہ ضروری ہے کہ جب تم جنم کے ابوال اور خطرات میں گلر کرد تو ال میں خوف پیدا کو اور جب جنت کی دائی راحت اور ابدی خوشی میں گلر کرد تو دل میں رجاء پیدا کو

اس طرح تم اسے قس کو خوف کے مازوانوں اور رجاء ک

لكام ب مراط متعقيم كى طرف تمين سكة مو اور المناك عذاب ب محفوظ ره كروائي سلطنت ماصل كرسكة بو-

الل جنت پر آذگی شادانی اور رونق موگی اور انعیں ایس بو تكون سے شراب كف آكيس بلاكى جائے گ جو سرعمر مول كى و آنه اورسنید موتول سے بین ہوئے میمول میں سرخ یا قوت کے منبول پر بیٹے ہوئے ہول مے ، میمول میں سبز قالین کا فرش ہوگا، سوں کے کتارے سے ہوئے ان محمول میں صوفول پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹے ہول کے مجمعے بچوں اور فلاموں سے گر ہول کے ، شداور شراب کے ذخیوں سے لبریز ہوں مے اور حین چروں اور بدی بدی اجھوں والی موروں سے بحرے ہوئے ہوں مے و مورتیں ایس ہوں گی کویا یا قوت اور مو تلے ہیں' اس سے پہلے نہ کی انسان نے اخمیں چھوا ہوگا' اور نہ جن نے ' وہ جنتوں میں خرا ماں خرا ماں جلیں گی ، جب ان میں سے کوئی نازوں کے ساتھ 👚 اٹھ کر چلے گی قرستر بزار اور کے اسکالیاس اٹھا کر چلیں ہے ، اسے اور اس قدر خوب صورت سفید جادریں ہوگی کہ اضی دی کر آسمیں دیک مد جائیں گی اسکے سرول پر موتوں اور موگول ے مرین تاج ہوں کے ان کی آگھوں میں مرخ ڈورے ہوں کے خوشبوڈل میں بی ہوئی ہول کی پیعابے اور مفلی کے خوف ے مامون ہوں گی' ایکے محل جنت کے خوبصورت یافوں کے درمیان بنے ہوئے ہو تھے ' محران مردد اور مورتوں کے درمیان شراب خالص سے لبریز مراجی اور جام کی کردش ہوگی اور وہ شراب چینے والوں کے لئے اعتمائی لذیذ ہوگی یہ جام موتوں جیسے خوبصورت اوے اور فلام لئے پھرس مے یہ شراب انمیں ان کے اعمال کے صلے میں مطاکی جائے گی اور اس جگہ مطاکی جائے گی جو باخوں اور چشموں اور شہوں کے در میان مقام امین ہے 'اور جہاں بیٹھ کردہ اپنے رب کریم کے دیدار کا شرف حاصل کریں ہے ' ان چروں پر شادابی اور رونق ہوگ والت اور رسوائی سے انھیں کوئی سروکار نہ ہوگا اللہ وہ معزز بندوں کی حیثیت سے جند میں رہیں کے اور اپنے رب کی طرف سے طرح طرح کے تھے اور مدیے پاتے رہیں مے اور اپی ول پند جزوں میں بیشہ بیشہ رہیں كي ند الميس كن طرح كا خوف بوكا اور ندكوكي فم بوكا موت ب محفوظ بول كي اور جند مي ميش كري ك اسك يكل سیے اور غذائیں کھائیں مے اور اسکی نہوں سے دورہ شراب اور شد مکن مے اسکے محل اسکی نہوں کی زمین جاندی کی ہوگی اور پھریاں مو تلے ہوں گی اور مٹی ملک ہوگی مبزو زمفران ہوگا اور اسکے بادلوں سے کافور کے ٹیلوں پر تسرین کا پانی برسے گا، انمیں جاندی کے پالے ملیں مے جن میں موتی ملحل اور موقع جرے ہوئے مول مے ان میں شیریں سلمبیل کی سربمبرشراب موی اوروہ اس قدر لطیف موں کے کہ اندری شلب اے مرخ ریک اور تمام تر الانتوں کی ساتھ میاں ہوگی انھیں منی انسان ت است التحد سي بناياكم كى طرح كاكوئى عيب يا تقص رب كا الكدوه دست قدرت سے ترشے موس موس كے اب عيب اور خوبصورت اورایسے خدام کے اتھوں میں ہول گے ،جن کے چرب سورج کی طرح منور اور آبناک ہول کے ، مرسورج میں چرب ك وه المافت ولفول كي وه خواصورتي اور المحمول كي وه چك كمال به جوان خدام من موكي-

ہمیں اس مخض پر جرت ہوتی ہے جو ان کو ناگوں اوصاف کے حال کھر پر ایمان رکھتا ہو اور یہ بقین رکھتا ہو کہ اس کھر کے رہے والوں کو موت نہیں آئے گی اور نہ ان پر کسی قیم کی معیبت واقع ہوگی اور نہ حاد فات تغیرہ تبدل کی نگاہ اسکے اوپر والیں کے اس بقین و ایمان کے باوجود وہ اس کھرہے کیے دل لگا تاہے جس کی بتائی کا فیصلہ ہوچکا ہے اسے یماں کی زندگی کیے خوشکوار محسوس ہوتی ہے نہیں دن کی کدروتوں سے پر ہے اور اسے فنا ہوتا ہے ، فرض کر وجنت میں بدن کی سلامتی ، بحوک ، پاس اور موت سے حفاظت کے علاوہ کھی نہ ہوت بھی اس دنیا کے لاکن تربات یہ ہے کہ اسے چھوڑا جائے اور جنت پر اس دنیا کو

ترجے نہ دی جائے جس کا ختم ہوجانا اور مکدر ہونا ناگزیہ ہے 'اور اس صورت ہیں تو دنیا کو چھوڑو یا ہوں ہی ہے مد ضروری ہے کہ جنت ہیں جنت والے ہر خوف ہے امون بادشاہ ہیں 'انواع واقسام کی لذتوں اور خشیوں ہے ہم کنار ہوئے والے ہیں 'ان کے لئے جنت ہیں ہروہ چیز ہے جس کی ان کے دل میں خواہش ہے 'اوروہ ہردن عرش اللی کے صحن ہیں حاضر ہوئے والے 'اور رب کریم کے وجہ کریم کے دیدار ہے مشرف ہونے والے ہیں 'انمیس اس دیوار ہے وہ لف حاصل ہوگا ہوگا ہوگا ور تعت کو دیکے کر حاصل نہیں ہوگا ' وہ بیشہ بیشہ انمی لذتوں اور نعتوں ہیں ان کے نوال ہے مامون ہو کر رہیں کے محضرت ابو ہری و روایت کرتے ہیں کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جند تمارے لئے یہ بات ہے کہ تم شروست رہو کے بھی بیار نہیں ہوگے 'تم نشوں میں ہوگے 'تم نشوں میں موسے 'تم نفتوں میں رہو ہے بھی ہیں ہوگے 'تم نشوں میں ہوگے 'تم نشوں میں ہوگے 'تم نفتوں میں رہو ہے بھی موسے خمیں نہیں ہوگے 'تم نفتوں میں دیس ہوگے 'تم نفتوں میں دیس ہوگے 'تم نفتوں میں دیس ہوگے 'تم نفتوں میں رہو ہے بھی میں ہوگے 'تم نفتوں ہیں ہوگے 'تم نوال کا ارشاد مجمی موسے خمیں 'تم جوان رہو ہی بھی ہو شعر خمیں ہوگے 'تم نفتوں میں دیس ہوگے (سلم) اللہ تعالی کا ارشاد مجمی میں ہوگے آئیں 'تم جوان رہو ہی بھی ہوگے (سلم) اللہ تعالی کا ارشاد مجمی میں ہوگے ۔ ۔۔

ر مو مے بھی مفلی نس ہو کے (ملم) اللہ تعالی کا ارشاد بھی ہی ہے : وَنُو دُو اَلُ نِلْكُمُ الْجَنْفُورُ ثُنْمُو هَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (ب٨ر١١) ت ٢٠١٠) اور ان سے ناد کر کما جائے گاہ جند تم کودی کی ہے تمارے اعمال کے بدلے

اگرتم جنت کا مال جانا ہاہج ہو تو قرآن کریم کی طاوت کو اسلے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں ہے 'سورہ' رحمٰن میں آیت کریدولِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَان سورت کے آخر تک 'اور سورہ واقعہ و فیرو میں جنت کا ذکر ہے۔ گذشتہ سلوں میں جنت کی نعتوں اور خوبوں کا اجمالی ذکر تھا 'اب ہم موایات کی موشیٰ میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

جنتول کی تعداد : مرکار دوعالم ملی افتد علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت ولیمٹن خواف مَقام رَبِهِ بحتنان کی تغییر می فرایا کہ دو جنتی جائدی کی ہوگئ ان کے برتن اور جو بھی جائدی کا ہوگا اور دو جنتی سوئے کی ہوگئ اسکے برتن اور جو بھی ان میں ہے دان میں سوئے کا ہوگا ، قرم کے اور جنت عدن میں دیدار رب کریم کے درمیان دجہ کریم پر دوائے کہ برائ کی کے علاوہ کوئی پردہ نہ ہوگا ( عاری و مسلم او موئی ۔

جنت کے وروازے : جت کے وروازے اصل طاعات کے فاظ ہمت ہیں ہیں ہے اصل معاصی کے احتبارے وورخ کے بہت ہے وروازے ہیں ، حضرت ابو ہر والدائے ہیں کہ سرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو قربایا کہ ہو هنس اپنے اس میں ووجو رُے اللہ کی راہ میں خرج کرے گا وہ جنت کے تمام وروا نوں ہے بایا جائے گا جنت کے آٹھ وروازے ہیں ، جو تماز والوں میں ہے ہا ہے تمازک وروازے ہیں ، جو تماز بایا جائے گا اور جو المل میں ہے ہا ہے دروازے ہیں اور جو المل میں قات میں ہے ہا ہے ہا ہا جائے گا اور جو دوازے ہیا بایا جائے گا اور جو المل میں قات میں ہے ہا ہے ہا ہے کہ وروازے ہیا بایا جائے گا اور جو المل میں تھے ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہیں کہ وروازے ہیں ہوگے جو المیاب کہ تم ان میں ہوگے اللہ علیہ و سلم نے قربایا ہاں! اور جھے امید ہے کہ تم ان میں ہوگے دواری و مسلم) عامم ابن حزو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے ایک مرتبہ دورخ کا ذکر ہوا تو انھوں نے اس قدر طویل تقریر کی کہ جھے یا د نہیں رہا کہ کیا قربایا اس کے بید المادے قربائی ہے۔

وَسِينَ الْفِينَ اتَّقَوُارَبَّهُمُ إلى الْجَنَّوْمُرُ (ب ٢٨ر٥ آيت ٢٥)

اور فولوگ آپ رب ہے ڈرتے ہے وہ گروہ در گروہ ہو گرجنت کی طرف ردانہ کے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب لوگ جنت کے دروازوں ہیں ہے کمی دروازے پر پہنچیں کے تواسکے پاس ایک درخت دیکھیں گے جس کی جڑ میں دوجشے بہد رہے ہوں گے 'وہ ان میں ہے آیک پر تھم کے مطابق جائیں گے 'اور اس کے پانی کے اثر ہے ان کے پیٹ میں جو کچھ نجاست اور گندگی ہوگی دہ دور ہوجائے گی ' مجرود سرے چھٹے پر جائیں گے 'اور اس سے پاکی حاصل کریں گے 'اکیے اشھان پڑوائی اور شاد الی آجائے گی 'اسکے بعد اکے بالوں میں کوئی تغیرنہ واقع ہوگا'نہ وہ گندے ہوں گے اور نہ الجعیں کے جمویا ان پر تیل لگادیا گیا ہو ، پروہ جنت تک پنچیں مے 'جنت کے مانظین ان سے کمیں مے :۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمُ طِبِينُمُ فَادْخُلُو هَا خَالِينُنَ (ب77رة أحدي)

تم پرسلامتی ہو، تم مزے میں رہو سواس میں بیشہ رہنے کے لئے داخل ہوجاؤے

پرافیس اور سے آیا ہو'اور آنے والے سے کس کے پاراس کرامت کی خرجہ دنیا کے بیچے اپنے کی عزیز کا خرمقدم کرتے ہیں جو
کیس دور سے آیا ہو'اور آنے والے سے کس کے پاراس کرامت کی خرخبری ہوجو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تیار کرد کی ہے'
پران میں سے ایک لڑکا اسکی حوروں میں سے کے گاکہ فلاں فض آیا ہے'اوروہ نام لے گاجو دنیا میں اسکا تھا'وہ پر یکھے گارے کیا تم نے استعبال کے کھر کی دائیز ر آکمزی ہوگی جب وہ کے پی اور میرے بیچے آرہا ہے' بیر عکر حور خرخی سے اٹھے گی اور ممہان کے استعبال کے کھر کی دائیز ر آکمزی ہوگی جب وہ اپنے گھریں داخل ہو گاتے ہوئے ہیں اور
لئے گھر کی دائیز ر آکمزی ہوگی' جب وہ اپنے گھریں داخل ہو گاتو ہو دیکھے گا اس کی بنیا دول میں پھروں کی جگہ موتی گئے ہوئے ہیں اور
پھروں کی جگہ موتی گئے ہوئے ہیں' اور الحے اور مرخ' میز' زرو رنگ کی ایک عالیشان محارت بنی ہوئی ہے' اسکے بعد وہ اور کی
پھروں کی جگہ موتی گئے ہوئے ہیں' اور الحے اور مرخ' میز' زرو رنگ کی ایک عالیشان محارت بنی ہوئی ہیں' جام رکھے ہوئے ہیں' فرش
طرف تظرافیائے گاتوا سے انتمائی دوشن چکندار چست دکھائی دے گئی آلہ انسٹی بیویاں بیٹی ہوئی ہیں' جام رکھے ہوئے ہیں' فرش
بھوا ہوا ہے' اور تکیے گئے ہوئے ہیں' اس کے بعدوہ تک رسائی حاصل نہ کرت ' پرایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گاکہ آم ہوا ہوا ہوگ بھی ہوائے ہیں کہ میں تا تھر بھی سفر نہیں کو کو محت مندر ہوگ بھی تار نہیں ہوگ میں موال کرے گا آپ کون وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیام کو گر بھی آئی ہے کہ آپ سے پہلے کی کے ایر دورانوں کا دورون اور ان اس کہ کولوں (مسلم اوران کا دورون کی ایک کے ایک کے ایک کے ایک دورون کی اسلم اسلم کی کے ایر دورون کی ایک کے ایک کے ایک کی ایک کی کے ایک کی کے ایر دورون کی کولوں (مسلم اسلم)۔

جنت کے غرفے اور ان کے درجات کی بلندی کا اختلاف : آخرت میں بدے بدے درجات ہیں ادر بدے بدے درجات ہیں ادر بدے بدے فغائل ہیں 'جس طرح لوگوں کی ظاہری اطاعات' اور باطنی اخلاق محمودہ میں ظاہری فرق ہوتا ہے اس طرح اکل جزاء میں بھی فرق ظاہر ہوگا' اگر تم اعلا ترین درجات حاصل کرنا چاہیے ہوتو تہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی مخض تم سے اللہ تعالی کا طاعت میں سبقت نہ کرسکے 'اللہ تعالی نے تہیں اطاعات کے باب میں منا نست اور مسابقت کا تحم دیا ہے 'چنانچہ ارشاد فرمایا :۔

سَابِقُو اللي مَغْفِرة مِنْ وَيْكُمُ (ب١٢٨ است ١١) تم الني يدرد كاري منزت ي طرف دو دو-

وَفِي ذَلِكَ فِلْيَتَنَا فَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٣٠٨، ٢٥)

اور حرص كرنے والوں كوالى جزى حرمي كرنا جائے۔

تجب اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی سائقی یا پڑوی تم ہے ایک درہم میں آگے ہوت جائے یا مکان کی باندی میں سبقت کرجائے تو تمہیں نمایت ناکوار گزرتا ہے ، تمہیں تکلیف ہوتی ہے ، اور حسد کی بنائر تم اپنی زندگی کا لطف کو پہنے ہو ، جب کہ دنیا میں نہ جائے گئے لوگ تم ہے بعض الی باتوں میں آگے ہوں گے کہ ان کے سانے دنیا کی تمام دولت حقیر نظر آتی ہے ، حضرت ابوسعید الحدری دوایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت اپنے اوپر کی کھڑ کیوں والوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ جیسے تم مشرق و مغرب کے افق میں ستارے کو جاتا ہوا دیکھتے ہو ، اور یہ ان کے مرات میں فرق کی ہنا پر ہوگا ، صحابہ کرام نے مرض کیا یا رسول اللہ یہ مرتبہ صرف انہیاء کو حاصل ہوگا اور انہیاء کے رام کے سواکسی کو نہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں شمیں! (دو سروں کو بھی ملے گا) اس ذات کی تھم جس کے قبنے میں جگری جان ہے (یہ مرتبہ) وہ لوگ (بھی حاصل کریں گے) جو اللہ میں! (دو سروں کو بھی ملے گا) اس ذات کی تھم جس کے قبنے میں جگری جان ہے (یہ مرتبہ) وہ لوگ (بھی حاصل کریں گے) جو اللہ

تعالی پر ایمان لائے ' جنموں نے رسولوں کی تصدیق کی ( بخاری و مسلم) ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کیہ بلند ورجات والے اپنے نے کے درجات والوں کو اس طرح دیکھیں مے جس طرح تم آسان کے کمی افق میں مدشن ستارے کو دیکھتے ہو اور الو پکڑو ممران بلند ورجات والوں میں سے بیں اور بلندی میں ان سے بور کر بیں (ترفری ابن اجد-ابوسعید) حضرت جابر دوایت کرتے ہیں کہ سرکار ووعالم صلی الله علیه وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ میں جنسے کے غرفوں کے بارے میں نہ بتلاوں میں نے عرض کیا كيون سين! يا رسول الله! آپ ر ميرے مال باپ قوان جائيں ، فرايا جند مي جو برك تمام اقسام كے كمرے بين ان ك بابرے اندر کامھر اور اندرے باہر کامھر نظر آنا ہے اور ان میں وہ تعین الذیس اور خشیال ہیں کہ ند کی آگھ نے دیکس ند کی كان يے سني اور ندكى آدى كے ول ميں ان كاخيال كررا ميں نے موض كيايا رسول الله إليه فرسف كيے ماصل مول كے؟ فرمايا يد فرفے اس فض کو ملیں تی جس نے سلام کھیلایا 'کھانا کھلایا مسلسل دوزے رکھے ' دات کو اس وقت نماز پڑھی جب اوگ محو خواب منے ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان اعمال کی طاقت س میں ہے؟ فرمایا میری است اسکی طاقت رکھتی ہے ، اور میں حمیس اسك متعلق بالا ما مون بو مض اسية بعالى سد ملا اورات سلام كياس في سلايا ،جس في الى د ميال كوريد بحركمانا كلايا تراس نے كمانا كلايا اور جس نے ماہ رمضان اور برمينے كے عن دن موزے ركے تواس نے بيشہ موزے ركے اور جس نے مثاء اور فجرى نماز جماعت سے اوا كى اس نے رات كو اس وقت نماز يرمى جب لوگ نيند عن بوت بين يعود ونسارى اور محرى (ابوليم) - قرآن كريم كى آيت "ومُسَاكِسُ فِيسَيْنُ جَنَّاتِ عَدْنِ" كى تغيير من سركارود عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه موتیوں کے مل ہوں مے اور ہر محل میں مرخ یا قوت کے ستر کمر موں مے اور ہر کمریں مرخ زمرد کے ستر کمرے ہوں مے ، ہر كرے يى مسمال بول كى اور برمسى پرستربول كے بررك كے اور بربسترد ورول يى سے ايك يوي بوكى بركرك میں سردسرخوان موں کے اور ہردسرخوان پرسر طرح کے کھاتے موں کے ہر کمرے میں سرومرا الله والی اور مومن کو ہردوز اتی قوت مطاک جائے کے کہ وہ سب سے ہم بسر ہوسکے (ابن حبان-ابو برية)

جنت کی دیوارس و رشت اور شرس : ان او گول کی خور فرد کو جوان جنتوں میں دیں ہے اور ان او گول کی حرب پر بھی ظرفوالوجو آخرت کے جوخی دخا پر قائع ہونے کی بنائر جنتوں سے محوم رہ جائیں ہے ' گربت کی جارویواری اسک دین نہوں اور ور شق میں گر کرد کہ وہ کئے خوصورت و گویب ' صور کن اور ایک این ہور ق اوات کرتے ہیں کہ مرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ جنت کی دیوار ایک این بھائے کی کا اور ایک این سونے کی ہے ' اسکی خاک رعفوان ہے ' اور گارا ملک ہے جنت کی مٹی کے حقاق در الفت کرتے ہیں کہ ارشاد فرایا سفید میدا خالص ملک ہے (صلم الله علیہ وسلم ہے جنت کی مٹی کے حقاق در الفت کیا گیا ' آپ نے ارشاد فرایا سفید میدا خالص ملک ہے (صلم ابوسعید الحدری) حضرت ابو ہری اور ایک این کرتے ہیں کہ مرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا سفید مید علی نہری میں ہے کہ جنت کی نہری مگا ہ اللہ تعالی اسکی ایک مرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ درخت اور ہری گا ہی ہری آئی ایک ایک مرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ درخت ہیں ہو گا کو اور اسکے زبور کا مقابلہ تمام دنیا کے زبور سے کیا جائے تو اللہ تعالی اور اسکے زبور کی مقابلہ تمام دنیا کے زبور سے کیا جائے تو اللہ تعالی اور سے کیا جائے تو اللہ تعالی اور سے کیا جائے تو اللہ تعالی اور سے کیا جائے ہی موسول کی ہورٹ ایس ہوری کی درخت ایسا ہے کہ اگر آئی جائی ہو اللہ تعالی اور سے کیا ہوری کی ایک مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و اللہ تعالی کر ہوری کیا گا کہ دیت ہیں ایک درخت ایسا ہے کہ اگر اسک میں اور اسک میں اللہ علی اللہ تعالی نے قرآن کی میں معلی میں دو اللہ علیہ و سلم اللہ علی اللہ علی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک میں اللہ علی دو دیت کی دورہ کی ایسا درخت بی دو گا کہ و کا کیا کی درخت کی دورہ کی دورہ کی اور اسکی دورہ کی دورہ

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : وہ درخت کونسا ہے؟ اعرائی نے عرض کا وہ ہیری کا درخت ہے اور اس میں کا نئے ہوتے ہیں اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے سِدُر کُفُوُوُ فرمایا ہے 'لین اللہ تعالیٰ اسکے کا نئے کا ن والے گا اور اسکے کا نئوں کی جگہ پھل لکیں گے ، اور ہر پھل میں ہے بهتر رگوں کی غذا بر آمد ہوگی 'اور کوئی رنگ دو سرے کے مشابہ نہ ہوگا' (ابن المبارک) جریر ابن عبداللہ کتے ہیں کہ ہم صفاح میں ازے 'ہم نے دیکھا کہ ایک محض درخت کے نیچے مورہا ہے 'اور وحوب اس تک مینچنے والی ہے 'میں نے غلام ہے کہا کہ چڑے جا اور اسکے اور سابہ کرلے 'چنانچہ وہ گیا اور اس پر سابہ کرکے کھڑا ہوگیا' جب وہ بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت سلمان الفاری ہیں 'میں نے اضمی سلام کیا' آپ نے فرمایا اے جریر اللہ کے ہوگیا' جب وہ بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت سلمان الفاری ہیں 'میں نے اضمی سلام کیا' آپ نے فرمایا اے جریر اللہ کے سابہ تو اس کے دو اور میں اللہ کے لئے قاضع اختیار کرے گا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دوزاو نچا المحالے گا 'کیا تھے نظر نہیں آرہا تھا اور فرمایا اے جریر اگر تم جنت میں یہ تکاؤ مورڈ تا چاہو کے قدمیس مل نہیں بائے گا 'میں نے عرض کیا اور کہ جمعے نظر نہیں آرہا تھا اور فرمایا اے جریر اگر تم جنت میں یہ تکاؤ مورڈ تا چاہو کے قدمیس مل نہیں بائے گا 'میں نے عرض کیا اور جنت کے درخت کیے ہوں گا 'ورشاخوں پر پھل ہوں کے۔

الل جنت كے لباس ، بستر ، مسهرياں ، تكيے اور خمے : الله تعالى فرا آ ب :

يُحَكُونَ فِيهَامِنُ السَاوِرَمِنْ فَهَبُولُونَ لُو الرَّاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (پ،١٠ ايت ٢٣) الكودان موتى بنائح المرائم الكودان موتى بولى الكودان موتى بنائح المريشاك الكودان موتى بولى الكودان موتى بنائح المريشاك المريشاك الكودان المريشاك المريشاك المريشاك المريشات المريشاك الكودان المريشاك المريشاك المريشاك المريشاك المريشاك الكودان المريشاك المريش

اس مضمون کی متعدد آیات ہیں اور تعمیل روایات میں وارد ہے ، حضرت ابو ہریر وروایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه جو تمحض جنت ميں جائے گاوہ نعتوں سے نوازا جائے گا'وہ تم مى مختاج نهيں ہوگا اور نداسك كيڑے تممی کندے ہوں مے اور نہ جوانی ضائع ہوگی اسے جنت میں وہ نعت عطا ہوں مے 'جوند کسی آ تھے نے دیکمی ہوں' نہ کسی کان نے سی ہوں اور نہ کمی انسان کے ول میں اڑاخیال مرزا ہو (مسلم۔ و آخرالحدیث رواہ ا بھاری) ایک مخص نے عرض کیا یا رسول الله ہمیں کچے جنت کے لباس کے متعلق ہلا ہے کہ وہ مخلوق ہوں کے جو پیدا کئے جائیں مے یا معنوع ہوں تھے کہ بُنے جائیں ہے " آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے کچھ سکوت فرمایا 'بعض لوگ ہننے گئے 'آپ نے فرمایا کس بات پر ہنتے ہو کمیا اسلئے ہنتے ہو کہ ایک جامل نے کسی عالم سے سوال کیا ہے اسکے بور فرمایا بلکہ جنت کے پھلوں میں نکلا کریں مے 'یہ بات آپ نے دو مرتبہ ارشاد فرمائی (نسائی - میدانند ابن عمر) حضرت ابو مرره روایت کرتے میں که سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرمایا که جنت میں سب ے پہلے جو گروہ داخل ہوگا ایکے چرے چود ہویں رات کے جاند کی طرح چیکتے ہوں گے 'وہ جنت میں نہ تھو کیں مے 'نہ ناک عمیں مے نہ پیشاب پاخانہ کریں ہے اسکے برتن اور تحکمیال سونے جاندی کی ہوں گی ان کا پیپند محک ہوگا ان میں سے ہرایک کے پاس دو بویاں ہول کی جیکے حسن کا بیاعالم ہوگا کہ پارلی کامفر کوشت کے اندر سے جھلکا ہوگا ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا ان کے دلوں میں بغض نہ ہوگا ؛ بلکہ سب لوگ ایک ول ہو کر منج و شام اللہ کے لئے تشیع کیا کریں ہے 'اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جریوی کے جم برسترلباس مول مع ( بخاري ومسلم ) الله تعالى ك ارشاد و يُحكُون فِيهَا مِن أَسَاوِر كِي تغير من سركار ودعالم ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرايا كه اللے سرول پر آج ہوں مے 'اسكے معمولی موتی كاعالم يہ ہوگا كه اسكى روشنى سے مشرق و مغرب كے ورمیان کا حصد منور ہوجائے گا (ترندی ابوسد و الحدری) سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرماتے ہیں که (جنت میں) خیمہ ایک موتی ہوگا جو بچے سے خالی ہوگا آسان میں اسکی لمبائی ساٹھ میل ہوگی 'اس خیبے کے ہر کوشے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنمیں دو مرے نہیں دیکھیں سے ' ( بخاری ومسلم- الد مولی الاشعری ) حضرت عبد الله ابن عباس فرماتے ہیں کہ خیمہ ایک خالی موتی ہوگا ، اسكاطول وعرض ايك فرسخ موكا اور اسك جار زارسونے ك دروازے موسكے معفرت ابوسعيدا لحدري كى الي مطابع سركار دوعالم صلى الشعلية وسلم نے آيت كريمة "وفكرش مَنْ فكوعتي"ك باب من ارشاد فرماياكه دو فرشوں كے درميان اتنا فاصله بوكا جتنا فاصله

زمین و اسان کے درمیان ہے (ترفدی)-

اہل جنت کا کھاتا: اہل جنت کی غذا کا بیان قرآن پاک میں ہے 'یہ غذا میووں 'موٹے پرندوں' من وسلوی' شد' دودھ اور دوسرے انواع واقسام کے کھانوں پر مشمل ہوگی 'اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

رون واسامے حاوں رہ س ہوں استان ور رواج ۔۔ کلمار زفوا مِنْهَامِنْ مُرَةِ رِزْقًا قَالُوْ الْهٰ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَانْوَابِهِ مُنَشَابِهَا (پارس آیت ۲۵) جب بھی دے جائیں کے وولوگ بشوں میں ہے ، کمی پھل کی غذا 'تو ہمار یک کمیں مے کہ یہ تو وق

ہے جو ہم کو ملا تھااس سے پیٹیز اور ملے گاہمی ان کو دونوں بار کا پھل ملیا جاتا۔

قرآن كريم من الله تعالى في متعدد مواقع برال جنت كي شراب كاذكر فرمايا بيد سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم ك آذاد كرده غلام حصرت ثوبان موایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا استے میں ایک میودی عالم آیا اور اس نے چند سوالات دریافت کے اس نے یہ مجی ہوچھا کہ سب سے پہلے بل مراط کون عبور کرے گا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا فقراء ماجرین بیودی نے دریافت کیا کہ جب وہ جنت میں داخل موں مے توان کا تحف کیا ہوگا ، فرمایا مجملی کے جگر کے كباب اس نے بوچھا اسكے بعد الى غذاكيا ہوگى فرمايا جنت كا دونيل اسكے لئے ذرح كيا جائے گاجو اسكے المراف ميں محرباب اس نے وریافت کیا کمانے کے بعد وہ لوگ کیا تک کے آپ نے فرمایا جنت کی چشے کا پائی تک مے جے سلسیل کتے ہیں ' یمودی عالم نے آپ کے جوابات کی تعدیق کی (مسلم) زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں کہ ایک بیودی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربوا اور کنے لگا اے آبوالقاسم المیاتم بیر ممان نہیں رکھتے کہ جنت میں اہل جنت کھائیں کے اور تیس کے اور اپنے ساتھیوں ہے کہنے لگا کہ اگر انموں نے اس کا اعتراف کیا تو میں بحث کروں کا سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں میں کہتا ہوں اور اس ذات کی منم جس کے تینے میں میری جان ہے کہ ان میں سے ہر فض کو کھانے ، پینے اور جماع کرتے میں سو آدمیوں ی قوت دی جائے گی میودی نے کما کھانے پینے والے کو تو (باخانے کی) حاجت ہوتی ہے "سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا اکلی حاجت یہ ہوگی کہ ایج جم ہے ملک جیسا ہیند نکلے گا اور پیٹ صاف ہوجائے گا (نسائی) معزت عبدالله ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں پرندہ دیکھو سے اور اس کی خواہش کرد سے (ا جانک) وہ پرندہ تمارے سامنے بعنی ہوئی مالت میں اگرے گا(مندبرار) حضرت مذیفہ کی دوایت کے مطابق سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه جنت من مجمع برندے ويختى اونول كى طرح بين معزت ابو كرمنے عرض كيا يا رسول الله إوه كيا خوب ہوں مے "آپ نے فرمایا ان سے زیادہ خوب دہ ہوں مے جو انھیں کھائیں مے "اور اے ابو بڑا تم ان لوگوں میں سے ہوجو جنت میں یرندوں کا کوشت کھائیں سے (احمدمثلبہ عن انس")-

پردوں ، وسے میں سے میں کہ کر ہوگائی مکنیم و برموان کی تغییر میں حضرت عبداللہ ابن عمرار شاد فراتے ہیں کہ ایکے اوپر سونے کے ستر قابوں کی گروش ہوگی ان میں ہے ہر قاب میں ٹی تنم کا کھانا ہوگا ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وَمِرَّ اَجُهُمِنُ تَسُنِيْہِ کَ طَلِی الله علی کا کھانا ہوگا ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وَمِرَّ اَجُهُمِنُ تَسُنِیْہِ کَ سِلِمِ مِن ارشاد فرایا کہ اصحاب بمین کے لئے طونی طائی جائے گی اور مقربین اسے خالص پیس کے مصرت ابوالدرواء سے "وَخِیرَ اُس سے جنتوں کی شراب پر مراکائی جائیگی اگرونیا والوں میں کوئی فض اس شراب میں انگلی ڈال کرنگال لے تو تمام دنیا اس کی خوشہوسے ممک انہے۔

حو<u>ر اور لڑکے</u>: قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر موروں اور لڑکوں کی تنسیل وارد ہے 'چنانچہ حضرت انسُّ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبح کوجانا یا شام کوجانا دنیا و مانیما ہے بہتر ہے 'تم میں ہے کی کے لئے جنت میں اتنی جگہ کا ہونا جو قوس کی مقدار ہوتی ہے یا پاؤں کی جگہ کا ہونا دنیا و مانیما ہے بہتر ہے 'اگر جنت کی عور توں میں وه عورتيل كوري بول كي (اور) خيمول مين محفوظ بول كي-

حعرت عابد الله تعالى ك ارشاد "وَازُواجُ مُطَهَّرُةً" كي تغييرين ارشاد فرماتے بين كه ده يوياں حين بإخاب بيثاب تموك وينك منى اور بي كى پيدائش سے پاك موں كى اوزائ نے آيت كريمه "فيي سُنْفُل فَاكِهُون "كي تغير من فرايا كه ان كامشظه باكره عورتوں كى بكارت دوركرنا موكا ايك مخص نے عرض كيايا رسول الله إليا الل جنت جماع كريں مي المخضرت ملى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا كه ان ميں سے ہرايك كوايك دن مي تهمارے ستر آدموں سے زيادہ قوت دى جائے كى (ترفدى-انس حضرت عبدالله ابن عمر فرماتے ہیں کہ مرتبے کے اعتبار ہے کم ترجنتی وہ مو کا جس کے ساتھ بزار خادم ہوں گے 'اور برخادم کووہ کام ہوگا جو دو سرے کونہ ہوگا ایک مدیث میں ہے کہ جنتی مرد پانچ سو حوروں چار ہزار باکرہ اور آٹھ ہزار ثیبہ عورتوں سے نکاح كرے كا اور ان يس سے ہراكك كے ساتھ اتنى دير معانقة كرے كا جتنى دير دنيا ميں زندہ رہا ہوگا (ابو الفيخ \_ ابن ابي اوفي اليك روایت میں ہے کہ جنت میں ایک بازار ہے ،جس میں مردوں اور عور تول کے علاوہ کسی چنر کی خرید و فروخت نہیں ہوگی ،جب کسی من كوكسى صورت كى خوابش بوگى ده بازار مي جائكا اوراس مي حريين كامجمع بوگا اوروه ايى آوازى جو محلوق نيسنى مو کی سے کہتی ہوں گی ہم بیشہ رہنے والی ہیں عنا نہیں ہوں گی ہم نعت والی ہیں مجمی مفلس نبہ ہوں گی ہم رامنی رہنے والی ہیں بھی ناراض نہ ہوں گی' اچھا ہے وہ مخص جو ہمارا ہوا اور ہم اسکے ہوئے (ترندی۔علی حضرت انس سے مروی ہے کہ سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا حوريس جنت ميں كاتى بين كه بم خوب صورت حورين بين اور شريف مردون كے لئے جميل جميايا كيا ب (طبرانی) سیل ابن کثیرنے اللہ تعالی کے ارشاد "فِنی رَوْضَة بِتُحْدَرُ وُنَ" کی تغیرین فرایا کہ جنت میں ساع ہوگا۔ ابوامامہ البابل سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے ہيں كہ جو بنده جنت ميں داخل ہو تا ہے اسكے سمانے 'اور پاؤل كے پاس دو دو حوریں مبٹھتی ہیں اور اے خوش کلوئی کے ساتھ گیت سناتی ہیں جے جن وانس سب سنتے ہیں' وہ گیت شیاطین کے مزامیر نہیں ہوتے 'بلکہ الله کی تحمید و تقدیس ہوتے ہیں (ترخدی- ابو ابوب")-

اہل جنت کے مختلف اوصاف جو روایات میں وارد ہیں: اسامہ ابن زید عمروی ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی ہے جو جنت کے گئے تیار ہو' جنت کو کوئی نظرہ نئیں ہے رہ کعبہ کی تسم وہ ایک چمکدار نور ہے 'اور پھولوں کی ایک امراتی ہوئی شاخ ہے' مضوط محل ہے' جاری نسر ہے' بے شار پکے ہوئے میوے ہیں' خوبصورت

<sup>(</sup>١) بير مديث جميم ان الغاظ من نهيل لمي ترزي من مخلف الغاظ اور مضمون كے ساتھ وارد ہے۔

حسین ہوی ہے 'راحت و نعت کے اندر مقام ابد میں شادائی ہے 'عالی شان جھوظ کان ہے 'صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! ہم
جنت کے لئے تیار ہیں ' انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرایا ان شاء اللہ توائی کو ' پھر آپ نے جاد کا ذکر قرایا اور اس کی
ترخیب دی ( ابن ماجہ ' ابن حبان ) ایک محض نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ کیا جنت میں
کھوڑے ہوں گئی بھے کھوڑے ایجھے گئے ہیں ' آپ نے ارشاد قرایا کہ آگر تھے کھوڑا پہنے تو سرخ یا قوت کا ملے گاوہ تھے جال
تیرا دل چاہے گا لے کر اڑے گا' ایک محض نے عرض کیا بھے اونٹ پہند ہیں کیا جند میں اونٹ ہوں گے ' قرایا اے حبراللہ! آگر تو
جنت میں گیا تو تھے وہ تمام چزیں ملیں گی جن کو تیرا دل چاہیگا 'اور جن سے تیری آ 'کھوں کو لذت ملے گی ( ترقی سید چاہی محدت
الوسعید الحدری کی رواعت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرایا کہ الل جنت کے جب وہ چاہیں گے بچے ہی ہوں
کے 'حل' وضع' بو ائی بھائیوں کے مشاق ہوں گے' اس کا تخت اسکے پاس جا نیگا' اور دونوں ملیں گے' اور وہ چاہیں گے بچے ہی ہوں
کے 'حل' وضع' بو ائی بھائیوں کے مشاق ہوں گے' اور دونوں ملیں گئے ارشاد قرایا کہ اللہ جنت کے بور ایلی جنت ہی ہوں کے اسکے ہوں کہ خوالی سے کہ اور وہ تھی ہوں کہ تو بھائی ہوں گے' اور دونوں ملیں گئے اور دونوں ملیں گئے اور وہ ہو گا وہ دن اور دو مجلی اور جن میں بھر کے اور دونوں ملیں گئے ہوں کی ہوں کہ تو ہمائی ہوں گئی آبور عرض سات ہاتھ اللہ نے تہ اداری بخش فرادی (بزار۔ الس کی سمان نہ کہ تو ہمائی معرف کے اور دونوں ملی مورک ' آور کی کیدائش پر ' افکا طول ساٹھ ہاتھ کا' اور عرض سات ہاتھ دیش نوش دو ' سرم لگائے ہوئے کا ' اور جو باب سے کہ اہل جنت میں ادنی فضی دہ ہوگا جو کہ سے جا کہ کی دور بند میں بین کا دورہ و باب سے صنعاء تک وسیع ہوگا ' اور بر جو باب سے صنعاء تک وسیع ہوگا' اور بر جو بابور سے کا اور جو باب سے صنعاء تک وسیع ہوگا' اور جو باب سے صنعاء تک وسیع ہوگا' اور دو باب ہوں گئی ' اور بر کا معمول ساموئی مشرت سے مغرب تک دوئی کی اور دو باب سے صنعاء تک وسیع ہوگا ' اور دو باب سے منعاء تک وسیع ہوگا ' اور دو بو باب سے منعاء تک وسیع ہوگا ' اور دو بو باب سے منعاء تک وسیع ہوگا ' اور دو باب سے کا اور دو باب سے کا اور دو باب سے کو اور کی اور کی کا دور کی کو اور کی کی اور کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی دور کی کی کی

سركار ووعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرائي بين كه بين في جنت ويمن اسكانارون بين في ايك انار پالان كے ہوئے اون كى بائدى ور محا اور اس بي جماكه توس كى ہے؟ اون كى بائدى و ديما اور اس بي جماكه توس كى ہے؟ اس فى بائدى و ديما اور اس بي جماكه توس كى ہے؟ اس فى اس فى اين اين حارث كى بول اور جنت بين الى چزين بين جنسين نه كى آكو في فيائے اين حارث كى بوا اور ديما الى چزين بين جنسين نه كى آكو في فيائى في حضرت آوم عليه السلام كو كو دل بران كا خيال كر را ( عملى ابوسعد الحدری ) حضرت كوب الاحبار فراتے بين كه الله تعالى في حضرت آوم عليه السلام كو الله بين اور الله بين كو بين

یہ ہیں جنت کی صفات 'پہلے ہم نے ان کا اجمالی ذکر کیا'اسکے بعد تغییلات بیان کیں ، حضرت حسن بھری نے جنت کے اوصاف
کی ان الفاظ میں تغییل بیان کی ہے 'کہ اسکے انار ڈول جیسے ہیں 'اور اس کی نہوں میں نہ سرنے والا پانی ہے 'اور اس میں دودھ کی 
نہریں ہیں جن کا ذا گفتہ نہیں بدل 'اور صاف شد کی نہریں ہیں جو انسان نے صاف سیس کیا' اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے
والوں کے لئے لذت ہے 'وہ نیند میں جٹلا نہیں کرتی 'اور نہ اسکے پینے ہے سرمی درد ہو تا ہے 'جنت میں وہ عجیب وغریب چیزیں ہیں
جونہ کی آنکھ نے دیکھیں 'نہ کی کان نے سنیں' اور نہ کسی آدی کے ول میں خیال پیدا ہوا' اسکے رہنے والے صاحب نعمت بادشاہ
ہونہ 'تینتیس برس کی عمر کے 'سب کی عمرا کیک ہوگی' اور قد بھی کیسال یعنی آسان میں ان کی لمبائی ساٹھ ہاتھ کی ہوگی' آنکھوں میں
سرمہ لگائے ہوئے 'جسم بالوں سے صاف 'چوہ داڑھی سے خالی' غذاب سے مامون 'خمر سے مانوں اور مطمئن' جنت کی نہریں یا قوت
اور زبرجد کی کئریوں میں بہتی ہیں 'اسکے درخت' ورخوں کی رکیں' اور انگور موتی ہیں' اور اسکے پھلوں کا علم اللہ کے سواکس کو نہیں ہوں اور اسکی خرجو پانچ سو برس کی مسافت تک محسوس کی جائے گی' اہل جنت کی جنت میں محموث کی سرکریں گے' اور اونٹ ملیں گے' بو اس کی دفتار ہوں گی کا خیس 'گامیں' اور زین سب یا قوت کی ہوں گا وہ وہ تیں ابی انگلیوں سے سرتر لباس بہنیں گی' اسکے کہ بویاں بڑی بری آنکھوں والی حوریں ہوں گا جو ہوں 'اور دہ عور تیں ابی انگلیوں سے سرتر لباس بہنیں گی' اسکے کہ بویاں بڑی بری آنکھوں والی حوریں ہوں گا جو ہوں 'اور دہ عور تیں ابی انگلیوں سے سرتر لباس بہنیں گی' اسکے کہ بیویاں بڑی بری آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو یا جوری ہوں 'اور دہ عور تیں ابی انگلیوں سے سرتر لباس بہنیں گی' اسکوں کی جوالی کی اسکوں کی اسکوں کی اسکوں کی در تیں ابی انگلیوں سے سرتر لباس بہنیں گی' اسکوں کی اسکوں کی در سے سور کی آبی کی اسکوں کی اسکوں کی اسکوں کی در سے سے سرتر لباس بہنیں گی اسکوں کی اسکوں کی در تور تیں ابی کی اسکوں کی اسکوں کی در تیں کی اسکوں کی در تیں ابی کی کیس کی کی اسکوں کی در تیں بر کی آبی کی کو بر تی کی کی کی کی کی کور کی کی کور کی کی کور کی کی کی کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کی

باجود سر الباسول کے پیچے ہے اکی پنڈلی کا مغرصاف چکے گا' اللہ تعالیٰ نے دہاں اخلاق کو پرائی ہے' اور جسموں کو موت ہے ہاک فرمایا ہے' جنتی دہاں نہ تعوکیس کے 'نہ پاخانہ کریں گے' بلکہ باخانہ پیٹاب وغیرہ کے بجائے ملک کی خوشبہ جیسی ڈکار ایس گے' اور الکے جسم سے پیند سے گا' نمیس جنت میں صبح وشام رزق علی کیا جائے گا' گردہاں رات نہیں آئے گاہ مبرس کی مسافت کے شام کے بعد صبح ملائے ہو' اور سب کے بعد 'اور سب سے کم مرتبے کا حال جو محف جنت میں داخل ہوگا' وہ سوبرس کی مسافت کے فاصلے تک سونے چاندی کے محلات' اور موتیوں کے فیمے دیکے، گا' اور اسکی آ تھوں کو اتن قدرت دی جائے گی کہ وہ دورو نزدیک کی فاصلے تک سونے چاندی کے محلات' اور موتیوں کے فیمے دیکے، گا' اور اسکی آ تھوں کو اتن قدرت دی جائے گی کہ وہ دورو نزدیک کی متر قابیں مبرح کو اور ستر شام کو لائی جائیگی' اور ہرقاب میں الگ ذالیہ کا کھانا ہوگا' جنت میں ایک ایسا یا قوت ہے جس میں ستر ہزار کو بیں' اور ہرگھرمیں ستر ہزار کمرے ہیں' جن میں نہ کمیں سوراخ ہے' اور نہ دکاف ہے۔

حضرت مجابد فراتے ہیں کہ اہل جنت ہیں سب سے مع ولی مرتبے کا مخص وہ ہوگا جس کی سلطنت ایک ہزار سال کی مسافت کے بقدر ہوگی اور وہ اپنی سلطنت کی انتہائی حدود تک بالکل اس طرح دیکہ سکے گا، جس طرح قریب کی چیزوں کو دیکھے گا، اور سب سے اعلا مرتبہ اس مخص کا ہوگا جو میچ وشام اپنے رب کی زیارت کرے گا، سعید ابن المسیب فراتے ہیں کہ جنت ہیں ایک حور ب جس کا نام میناء ہے جب وہ چلتی ہے تو اسکے دائیں ہائی سر کھے ہزار خادمائیں چلتی ہیں، اور وہ کہتی ہے امرالمعروف اور منی عن المسئر کرنے والے کہاں ہیں ، بیمی این معالق فرماتے ہیں کہ دنیا چھوڑنا سخت ہے ، اور اور جنت کا فوت ہونا سخت ترب ترک دنیا حب سب ہونا ہو جانے والی چیزی طلب وزیل کرے اور اتی رہے والی چیز سے اعراض کرکے عزت نفس ہے ، تعجب ہونا ہوجانے والی چیزی طلب کو ذیل کرے ، اور اتی رہے والی چیز سے اعراض کرکے عزت نفس ترک کرے۔

الله تعالى كي وجهه كريم كي روئيت: قرآن كريم مي الله تعالى في ارشاه فرمايا :

رَلْكُلِينَ أَخِسَنُ وَالنَّحِسَنَى وَزِيَادُ (ب١١٨ آيت٢١)

جن لوگول نے نیکی کے ان کے واسلے خوبی (جنت) ہے اور مزید بر آل (فد اکا دیدار)۔

یہ زیادتی اللہ تعالیٰ کی وجہ کریم کی روئیت اور اسکا دیدا ہے' اور یہ ایک ایک اعلا ترین لذت ہے جے پاکر اہل جنت باقی تمام لذتیں اور نعمیں بھول جائیں ہے ہمکاب المجت میں روئیت اللی کی حقیقت بیان کی گئی ہے' اور کتاب و سنت ہے اسکے وہ شواہد پیش کئے ہیں جو اہل بدعت کے مقتدات کی تخذیب کرتے ہیں' جریر ابن عبداللہ البجلی کتے ہیں کہ مرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے' آپ نے چود ہویں شد کے چاند کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو سے جسے یہ چاند دیکھتے ہو' تم چاند کو دیکھنے میں ایک دو سرے پر نہیں کرتے' اگر تم ہے ہو سکے تو ظلوع آفیاب اور غروب آفیاب سے پہلے جسے یہ چاند دیکھتے ہو' تم چاند کو دیکھنے میں ایک دو سرے پر نہیں گرتے' اگر تم ہے ہو سکے تو ظلوع آفیاب اور غروب آفیاب سے پہلے کی نمازوں سے نہ تھکو انجمیں اداکر لیا کرد' اسکے بعد آپ نے ہے تاہ تلاوت فرمائی۔

وَسَبِتُ بِحَمْدُر بِتِكَ قَبُل طُلُو عِالْشَمْسِ وَقَبْل عُرُوْيَها (پ٥١٦) آيت ١٣٠) اورائي ربى مرك ما تو اليج الكيخ " فاب نظف يها آورائي فروب يها

یہ روایت سیمین میں ہے 'اہام مسلم اپنی صحیح میں حضرت صیب سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایت کریمہ ''وَلِلّٰ لِینَ اَحْسَنُو اللّٰحُسُنُی وَزِیَادَةُ علاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت ہیں اور دو ذرخ
والے دو ذرخ میں داخل ہوجا کیں گے 'تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت! تم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے 'اور
وہ اب تم سے پورا کرنا چاہتا ہے 'جنتی کس کے کہ وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا ہمارے وزن ہماری نمیں کرچکا میں ہماری اللہ تعالی کی وجہ
کرچکا 'کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا 'اور دو ذرخ سے نہیں بچایا 'فرمایا اسکے بعد حجاب اٹھ جائے گا 'اور وہ لوگ اللہ تعالی کی وجہ
کریم کا دیدار کریں گے 'اور کوئی چڑ اس سے زیادہ محبوب انھیں حاصل نہیں ہوگی ' دویت ہاری تعالی کی حدث متعدد صحابہ سے

موی ہے ' دیدار اللی کا شرف ہی تمام انجائیوں اور خویوں کی انتا اور تمام نعتوں کی غابت ہے۔ گذشتہ سطور میں جنت کی جو تعتیں فہ کور جو تمیں وہ اس نعت عظلی کے سامنے حقیر رہ جائیں گی ' لقاء خداوندی اور دیدار اللی کی سعادت ہے انھیں جو خوشی حاصل ہوگی اسکی کوئی انتہا نہیں ہوگی ' بلکہ جنت کی لذتوں کو اس لذت ہے کوئی نسبت ہی نہیں ہے ' یماں ہم اس موضوع پر مزید کلام نہیں کرنا چاہجے ' کیوں کہ کتاب المحبت و الثوق و الرضا میں اس کا ذکر تفسیل ہے آچکا ہے ' یماں صرف اتنا کمیں گے کہ جنت ہے بندے کا علاوہ مجمد نہ ہونا چاہئے کہ وہاں مالک حقیق ہے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا' جنت کی باقی نعتوں میں تو چرا گاہوں میں حرف والے جانور بھی تمہارے شریک ہیں۔

خاتمة كتاب وسعت رحمت البيه كاذ كربطور فال نيك : جنب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم نيك فال لينه كوپند فرات تين الهاري الله على الله مركار دوعالم صلى الله فرات تين الهاري الله الله عن الدر على الله على الله على الله على الله عنه الدرية المدرك الله عنه الله تعالى دنيا و آخرت مين المانجام بخير كرے كا جس طرح بم إلى الله تعالى دنيا و آخرت مين ادا انجام بخير كرے كا جس طرح بم إلى الله تعالى دنيا و آخرت مين ادا انجام بخير كرے كا جس طرح بم إلى الله تعالى دنيا و آخرت مين ادا انجام بخير كرے كا جس طرح بم إلى الله تعالى دنيا و آخرت مين ادا انجام بخير كرے كا جس طرح بم الله الله الله كا الله كله كا الله كا الله كله كا الله كا الله كا الله كله كا الله كله كا الله كا كا الله كا ا

الله تعالى كاإرشاد ب

اِنَّاللَٰهُ لَا يَغُفِرُ أَنُ يُشْرَكَهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَلِمَنُ يَشَاءُ (ب٥٥٥ آيت ١١١) يَكُ الله تعالى اس بات كونه بخش كه ان كه ان كاماته كى كوشريك قراروا جائداور اس كه سوا اور جتنه كناه بين جس كه لئے معورے كناه بخش ديں كه۔ قُول يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَ فَوُا عَلَى اَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَّحُمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ

فِلْ فِي عِبْدِينَ الْمُعْدِينَ السَّرِجُوا عَلَى العَسْمَ مَ مُعْمِعُوا مِنْ رَالِ اللهِ المُعْمَالِينَ الْمُ

آپ كديجيك كد أے ميرے بندول جنموں في (كفرشرك كركے) اپنے اوپر نيادتياں كى بين كد تم خدا كى رحمت سے نا اميد مت ہو ' باليتين خدا تعالیٰ تمام كنابوں كو معاف فرمادے كا واقعى وہ بدا بخشے والا بدى رحمت والدے اللہ م

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءًاُوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسَتَغْفِرِ اللَّهَ يَحِدِاللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (ب٥ ر٣ آيت ١٠) اور جو مخص كوئى برائى كرب يا الى جان كا ضرر كرب جرالله تعالى سے معافى چاہے تو وہ الله تعالى كويزى

مغفرت والابدي رحمت والابائے گا۔

ہم اللہ تعالیٰ ہے ہراس لغزش کی معانی کے خواستگار ہیں ہو اس کتاب ہیں یا دو سری کتابوں ہیں ہمارے قلم ہے سرزد ہوئی ہو'
اور ہم ایسے اقوال کے لئے بھی اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں جو ہمارے اعمال کے موافق نہیں ہیں'اور ہم اللہ کے دین ہے اپی بھیر
آئی اور علم کے وعویٰ کی بخشش چاہتے ہیں ممیوں کہ اس علم و آئی ہیں ہم سے تنقیر ہوئی ہے'اور ہراس علم و عمل کی بھی جس
ہم نے رب کریم کی خوشنووی کا قصد کیا'کین بعد میں غیر کا اختلاط کر بیٹے 'اور اس وعدے کی بھی جو ہم نے اپنی بعد میں غیر کا اختلاط کر بیٹے 'اور اس وعدے کی بھی جو ہم نے مواست کیا'کین بعد میں غیر کا اختلاط کر بیٹے 'اور اس وعدے کیا'اور اس عیب کی
پھروفائے عمد میں کو آئی کی' اور ہراس نعت کی بھی جو ہمیں عطاکی می اور ہم نے اسے معصیت میں استعال کیا'اور اس عیب کی
بھی جس ہے ہم خود متصف ہے' لیکن ہم نے صراحتاً یا بطور اشارہ وو مروں کو اس عیب سے منسوب کیا'اور اس خیال کی بھی جو
محس لوگوں کو دکھلا نے کے لئے' یا تصنع و تکلف کے بطور کسی کتاب کی آلف 'خطاب یا تدراس کا محرک ہما'ان تمام المور کی مغفرت
پیا ہنے کے بقس ہم ہرامی ہم کرنے جی کر ارتد تعالیٰ ہماری اور باطنی کتابوں اور خطاؤں سے درگذر فرائے گا اس لیے کہا
کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا'اور ہمارے تمام ظاہری' اور باطنی کتابوں اور خطاؤں سے درگذر فرائے گا اس لیک منابوں اور خطاؤں سے درگذر فرائے گا اس لیک کرم عام ہے' اسکی رحمت و نوازے گا'اور ہمارے تمام ظاہری' اور باطنی کتابوں اور خطاؤں سے درگذر فرائے گا اس لیک کرم عام ہے' اسکی رحمت و سیع ہے اور تمام خلوق پر اسکی عطاشا اس کا کرم عام ہے' اسکی رحمت و سیع ہے اور تمام خلوق پر اسکی عطاشا اس کا کرم عام ہے' اسکی رحمت و سیع ہے اور تمام خلوق پر اسکی عطاشا اس کا کرم عام ہے' اسکی رحمت و سیع ہے اور تمام خلوق پر اسکی عطاشا اس کا کرم عام ہے' اسکی رحمت و سیع ہے اور تمام خلوق پر اسکی عطاشا اسے ' ہم بھی اللہ تھی کی گلوق ہیں' ہمارے پاس اسکی کھی اسکی کو اس کے سید کو اس کے اسکی کی میں اسکی کی گلوق ہیں' ہمارے کی گلوگ ہوں کی سید کی کھی کی کیا کو اس کی کی کھی کی کی کھی کو اس کی کھی کے کی کی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کھی کی کی کھی کے کی کسکی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی کی کھی کی کی کھی کی کی کی کی کھی کی کی کھی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کھی کی کھی کی کی کھی کی

كرم كے سواكوئي وسيلہ نہيں ہے ' رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں كہ الله تعالىٰ كی سور حمتیں ہيں 'ان ميں سے الله تعالی نے جن وانس 'چند' پرند' اور حشرات الارض کے درمیان ایک رحمت نازل فرمائی ہے' اس ایک رحمت کے باعث وہ آپس میں ایک دو سرے سے عطف و محبت کا معالمہ کرتے ہیں 'اور اس نے اپنی ننانوے رحمتیں پنچیے رکھی ہیں 'ان سے قیامت کے دن اسے بندوں پر رحم فرمائے گا(مسلم - ابو ہریرہ اسلمان فاری ) - روایت بیکہ قیامت کے دن اللہ تعالی عرش کے نیچ سے ایک تحریر نكالے كا اس من لكما موكاكم ميرى رحت ميرے فضب پرسبقت كرفي اور من تمام رحم كرنے والول ميں سب سے زماوہ رحم والا موں اسکے بعد دوزخ کے اندرے جنتوں سے دو سے آدی باہر نکایں مے (بخاری ومسلم) ایک حدیث میں ہے کہ مرکار دو عالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرماياكم قيامت ك دين الله تعالى بم ربنتا مواجل فرمائ كا اور ارشاد فرمائ كا مسلمانو! مرده موسم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے عوض میں نے کسی یمودی یا نصرانی کو دوزخ میں نہ ڈالا ہو (مسلم - ابوموسی) سرکار دوعالم صلی الله عليه وسلم فرماتے بين كه قيامت كے روز الله تعالى حضرت آدم عليه السلام كي شفاعت الكي ادلاوليس سے ايك لا كھ كے لئے اور ایک روایت سے مطابق آیک کروڑ کے لئے قبول فرمائے گا (طرانی- انس ) اللہ تعالی قیامت کے دن مومنین سے فرمائے گا کہ کیا حمیں میری طاقات محبوب تھی وہ عرض کریں مے ہاں! اے ہارے رب! الله تعالی فرمائے کا کیوں؟ وہ عرض کریں مے ہم نے تیرے عنو اور مغفرت کی امید کی تھی' اللہ تعالی فرمائے گا'میں نے تہمارے لئے اپی مغفرت واجب کردی (احمد طرانی) ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرائے گا دوزخ سے ہراس مخص کو نکال لوجس نے کسی دن میرا ذکر کیا تھا کا کہ جمع سے ورا تعا (ترزى- انس) سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم نارشاد فرماياً كه جب دون يمي الى دون جمع موجا كي مي اورابل قبله میں سے وہ لوگ بھی جمع ہوجائیں کے جن کو اللہ چاہے گا تو کفار مسلمانوں سے کمیں مے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ کمیں کہ کیوں نسين! ہم مسلمان منے الفار كيس م جرتمهارے اسلام سے كيافائدہ ہوا و درخ ميں تم ہمارے ساتھ ہو وہ كسيں مے ہم فے كناه كئے تھے ان خمناہوں کی وجہ سے ہماری پکر ہوئی اللہ تعالی ان کی تفتکو سے گا اور دوزخ میں سے اہل قبلہ کو نکالنے کا عظم دے گا وہ تکلیں سے 'جب کفار انمیں دیکمیں سے تو (حسرت سے) کس سے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ' آج ان کی طرح دوزخ سے لکل

جاتے استے بعد سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرائی :-رُبِهَا يُوَدِّلَّذِينُ كَفَرُو الَّوْ كَانُو الْمُسُلِمِينَ (پ٣١را آيت٢) كافرلوگ باربار تمناكرين كے كيا خوب مو آاكروه مسلمان موت

سرکاو دوعالم صلّی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پنچ پر ماں کی شفقت سے زیادہ شفقت کر ما ہے (بخاری و مسلم ۔ عمرابن الحطاب) حضرت جابرابن عبداللہ مزدایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جس مخض کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہوں گی وہ بلا حساب ہوگا مجمودہ جنت میں زیادہ ہوں گی وہ بلا حساب ہوگا مجمودہ جنت میں داخل ہو جا تھوں ہے اس کا معمولی حساب ہوگا مجمودہ جنت میں داخل ہو جا در جس کی نیکیاں اور کمناہ وہ کی جس نے خود کو ہلاک کرڈالا ہو اور جس کی کمر مناہوں کے بوگی جس نے خود کو ہلاک کرڈالا ہو اور جس کی کمر مناہوں کے بوجہ سے جمک می ہو۔

روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام ہے ارشاد فرمایا اے موسی! ہے قارون نے فروا دی تھی محرتم نے اسکی فریاد پوری شہیں کی قشم ہے اپنی عزت وجلال کی! اگر وہ مجھ ہے فریاد کر تا قویس اسکی فریاد پوری کر تا اور اسے معاف کروہتا معد ابن بلال کتے ہیں کہ قیامت کے دن دو آدمیوں کو دو زخ ہے نکالے جانے کا تھم ہوگا ، پھر اللہ تعالی ان ہے فرمائے گا ہم سے تمہمارے اعمال کی سزا ہے اس کے بعد تھم ہوگا کہ انھیں دو زخ میں واپس لے جاؤ 'یہ تھم سنتے ہی ایک مخص پابہ زنجردو ڑ آہوا ' دو زخ میں جاگرے گا ' اور دو سرا کم شاہ ہوا چلے گا ' انھیں پھردو زخ ہے باہر لایا جائے گا ' اور ان ہے اکی حرکت کا سب بوچھا جا نیکا ایک تو تیز دو ڑ تا ہوا دو زخ میں جاہر ا ' اور دو سرے نے کم سنت کرور م اٹھائے ' دو ڑنے والا عرض کرے گا کہ میں تیری نا فرمانی کے وہال

ے خوفردہ تھا'اس لئے اب نافرانی کرکے مزید غضب کا مستی بنائیں چاہتا تھا'دو سراعرض کرے گا جھے تیرے ساتھ حسن فلن تھا
اور میں بیہ سوچ رہاتھا کہ تو جھے دوزخ میں ہے نکال کر ددبارہ اس میں نہیں ڈالے گا' پہنانچہ ان دونوں کو جت میں داخل کردیا
جائے گا' سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے دن عرش کے بیچ ہے ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کر سگا اے
امت محمدا بھی جم محمد محمد بھی فی اجب شے وہ میں نے معاف کردئے ہیں'اب تمہارے ایک دو سرے کے حقوق باتی دہ محمد ہیں'وہ
تم معاف کردادر میری رحمت سے جنت میں داخل ہوجاد (سباعیات انی الاسعد القشیری ۔ انس ایک اعرابی نے حضرت عبد اللہ ابن
عباس کو قرآن کریم کی یہ آیت طاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔

كُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِنَ النَّالِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا (پ٣٦ آيت ١٠٣) اور تم لوك دو زخ كر مُصِّح كار عرضي مواس الله تعالى نے تسارى جان بچائى۔

یہ آیت س کراعرابی کینے لگا بخداس نے بچایا تو نہیں بلکہ وہ تواس میں ڈالنا چاہتا ہے ، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس ناسجھ كى بات سنو منا مجى مدايت كرتے بين كدين معرت عباق أبن الصامت كى خدمت بين ماضر بوا اس وقت وه مرض وفات بين مرفار سے میں (انھیں اس حال میں دیکہ کر) روئے لگا ، آپ نے فر، یا مبرکرد میوں روئے ہو ، بخدا مرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ے سی ہوئی ہروہ حدیث تم سے بیان کردی ہے ،جس میں تہمارے لئے خیرہے ، سوائے ایک حدیث کے اور وہ حدیث آج بیان كريا ہوں۔ اس وقت جب كريس كرجا چكا ہوں۔ بيس نے سركار دو الم صلى الله عليه وسلم كوارشاد فرماتے ہوئے ساہے جو مخف بيد گواہی دیتا ہیکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمر صلی اللہ علیہ وسم اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کردیتا ہے (مسلم)- حضرت عبدالله ابن عمروابن العامن مدايت كرت بي كه سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه فيامت ك ون الله تعالى ميرى امت ك ايك مخص كو تمام لوكول ك سامنے لائے كا اور اس ير نانوے رجر كولے جاكيں كے ، مررجم رحد نظرتك وسيع موكا عجراس سے اللہ تعالی فرائے كاكيا ووان اعمال نا وں مس سے كمی عمل كا انكار كريا سے كيا ميرے محافظ فرشتوں نے تھے پر ظلم کیا ہے ، وہ عرض کرے گانس اے رب کریم!اللہ تعالی فرائے گاباں مارے پاس تیری ایک نیکی ہے ، اور اس جے ون كسى بركونى ظلم نهين موكا ؛ چنانچه ايك كاردْ نكالا جائے گا اس برلكها ، وكا " اُشْكُراْنُ لَا اِلدَّ إِلاَّ اللهُ وَٱ شَكْرَانَ مُرَيَّا اللهِ " وه هخص عرض کرے گایا اللہ ان (لیے چوڑے) رجٹروں کے سامنے اس (منمولی) کارڈ کی کیا حقیقت ہے' اللہ تعالی فرمائے گا کہ تھھ پر علم نسیں ہوگا' آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں چرتمام رجسرا کی پلڑے میں اورید کارڈ دو مرے پلڑے میں رکھاجائے گا رجشر ملکے پڑجائیں مے 'اور کارڈ بھاری رہے گا'اسکئے کہ اللہ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی (ابن ماجہ 'ترندی) ایک طویل مدیث کے آخریں جس میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور مراط کا ذکر کیا ہے ، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ملا تمکہ سے فرمائے گا جس کے ول میں وینار کے برابر بھی خیر ہو اس کو دوزخ سے باہر نکال لو ' فرشتے ایسے لوگوں کو تکالیس مے ' اور اس طرح بے شار مخلوق بایر نکل آئے گی فرشتے مرض کریں مے ایا للہ او نے جن لوگوں کے متعلق محم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا ، پھراللہ تعالی فرائے گاواپس جاؤ 'اور جس کے دل میں زرّہ برابر بھی خیرمواسے دوزخ سے نکالو 'چنانچہ بے شار مخلوق با ہرنکل آئے گی فرشتے عرض کریں سے یا اللہ اتونے جن لوگوں کے متعلق ہمیں محم دیا تھا ان میں سے کوئی ہمی دوزخ میں باتی نسي رہا ہے 'ابوسعيد الحدري يد روايت بيان كرك فرماتے تھے كم أكر تم اس مديث كے سلسلے ميں ميري تعديق نہ كروتو يہ آيت

رِانَّاللَّهُ لا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُحَسَنَةً يُنَاعِفُهَا وَيُوُتِمِنُ لَكُنْهُ أَجُرًّا عَظِيمًا (ب٥ر٣ آيت٣٠)

بلاشبدالله تعالى ايك ذره برابر بهي ظلم نه كريس كے اور أكر يكي موكى تواسكو كئ كناكريس كے اور اپنے

باس اوراج معيم دي ك

حضرت حبداللد ابن عباس سے موی ہے کہ ایک دن مرکاردوعالم ملی اللہ طیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرایا کہ میرے سامنے اسٹیں پیش کی محکیں ایک نی مزر آ اوراس کے ساتھ ایک آدی ہو تاممی نی کے ساتھ دو آدی ہوتے اور كى كى ساتھ كوئى جى ند ہو تا اور كى كے ساتھ كروه ہو تا كريس نے ايك زعدست جمع ديكھا اور جھے يہ وقع ہوئى كہ شايد يديرى امت کے لوگ ہیں بچھ سے کما کیا کہ موٹی علیہ السلام اوران کی امت ہے ، پھر بھے ہے کما کیا دیکو میں نے ایک زعوست بھوم دیکھاجس سے افق جمپ کیا جھ سے کماکیاکہ ای طرح دیکھتے رہو چھانچہ میں لے بدیناه طاقت دیکھی جھ سے قرایا کیا کہ یہ آپ ك امت ب اور اس كے ساتھ ستر بزار ادى بلا حباب جند ميں داخل بول كے اوك منتشر بو كے اور سركار دو عالم صلى الله طيدوسلم في عان نس فرايا كدوه سر بزار آدى كون مول كاس بر محاب في ايك دو مرع ي كما بم و شرك بين بدا موت تے کین بعد میں ہم اللہ اور اسکے رسول پر ایمان لے آئے وہ لوگ ہمارے بینے ہوں مے اس محکوی خر سرکاروو عالم صلی اللہ طیہ وسلم کو ہوئی آپ نے ارشاد فرایا کہ یہ وہ لوگ ہوں کے جو نہ واغ کھائی نہ منترز میں نہ بدقالی کریں اور صرف اپنے رب يرتوكل كرين عكاشدن كحرب بوكر عرض كيايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إدعا فرايج الله تعالى جمعة ان بي ب كرد، "ب تے ارشاد فرمایا تو ان میں سے ہے مردد سرا منس کمڑا ہوا اور اس تے بھی دی کماجو مکاشہ نے کماتھا اب نے فرمایا مکاشہ تم پر سبقت کے کیا ( بخاری) عموابن جرم الانساری کتے ہیں کہ مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم تمن دوز ہم سے عائب رہے ، آپ مرف فرض نماز اداكرنے كے لئے تعريف لات اور نماز كے بعد والي تعريف لے جاتے ، چوتے روز آب مارے پاس تعريف لائے ہم نے مرض کیایا رسول اللہ ! آپ ہم سے خائب رہے یمال تک کہ جمیں یہ خیال ہوا کہ شاید کوئی مادید رونما ہوا ہے "آپ ارشاد فرایا خرک بات وقوع پذیر موئی ہے میرے رب نے محمد وعدہ فرایا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر بزار ادمیوں کو بلاحساب جنت میں واقل کرے گائیں نے اپنے رب سے ان تین دنوں میں بیہ تعداد زیادہ کرنے کی دعاما کی او میں نے اپنے رب کو بدائی والا ' مرجز کو موجود رکھنے والا ' اور کرم والا پایا ' اور اس نے سر ہزار میں سے ہر فض کے ساتھ ہزار آدی کی بخش کا وعدہ فرایا میں نے مرض کیایا اللہ کیا میری امت کی یہ تعداد ہوجائے گی فرمایا ہم آپ کے لئے یہ تعداد اعراب میں سے پوری کردیں كرابين الوسطى احد الويكل-

حفرت ابوذرای روایت ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرقی جانب سے جرئیل علیہ السلام میرے

سامنے آئے 'اور کنے گئے کہ آپ اپنی امت کوخوشخری سادیجے کہ کہ جو مخض اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کما ہاں مؤاہ وہ جوری کرے اور زنا کرنے 'انموں نے کما ہاں مؤاہ وہ جوری کرے یا زنا کرے میں نے کما خواہ وہ چوری کرے اور زنا کرنے یا زنا کرے میں نے کما خواہ وہ چوری کرنے اور زنا کرنے وہ بھرت کی کہا تواہ وہ چوری کونے وہ نواز اس میں نے کہا تواہ وہ بھری کونے ہوت کے اور زنا کرنے اور زنا کرنے کہا تھا کہ میں اس میں ہے کہ کری کہا ہوا کہ اور زنا کی کہ اس میں اسٹر ملے ہوتے کی دوایت میں ہے کہ سرکار دوعالم میں اسٹر ملے نے آیت الاوت فرائی ہے۔
مرکار دوعالم میں اسٹر ملیہ دسلم نے آیت الاوت فرائی ہے۔

وَلِمَنْ حَافَ مَعَامَرَ بِمِجَنَتَانِ (بِ٢٤٣) عنه (٣١٥٣) اورجوا بين رب المراجوجين بير-

ید روایت اور کتاب الرجاه می ہم نے جو یکی بیان کیا ہے اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کوسیج تر رحت کی بشارت ملتی ہے ،ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے اللہ اللہ اللہ کی بشارت اور احسان تعالیٰ سے اس کے ہم ستی ہیں ، بلکہ اللہ کرم ، فعل 'رحت اور احسان سے وہ معالمہ فرائے گا جو اسکے شایان شان ہے۔

י יין ואקנע

| ات وتعويدات طب ومعالمات                                                                                        | (کتبادعیه غیلی                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| مجرب ملیات دمتو بدات مونی مزیز ارجمن ا<br>مملیات کی مشهور کتاب شاه مرمون شکوابیاری مجلد                        | انینه عبلیات                        |
| مليات كامشهوركتاب شاهيم يوفث كوابارئ مجلد                                                                      | اصلىجواهرمسه                        |
| مجرّب مليات ونسويرات في محرتما نوئ                                                                             | اصلیبیاضمحمدی                       |
| قران دظالف دعمليات مولانا الرف على تفاذي                                                                       | اعكال مشرآن                         |
| ملائے دیوند کے مجرب عملیات دلبتی نسخ مولانا محدمیقوب                                                           | مكتوبات وبياض يعقوبي                |
| ہرونت ہیں آلے والے گھر پلو نسخ<br>ان سے مفوظ رہنے کی مداہر فبیرسیان میشتی                                      | بيماريون كاكهربلوعلاج               |
| الن سے محفوظ رہنے کی مداہیر فیمپر حسین میشتی                                                                   | منات كراسرارمالات                   |
| عربی دعایس سے ترجب اور شرع اردو ایام این جزال "                                                                | مصنحصین                             |
| اردو شیخ ابوالحسن شادل می مورد المی می مورد ا | مواص مسبئا الله ونعم الوكيل         |
| مولانا مغتى محد شفيع                                                                                           | فكرالله اورفضائل درود شربيت         |
| نضائل درود سريف مولانا اشرف على تمانوي                                                                         | ادادالسسعيد                         |
| تعويدات وعمليات كامتندكتاب ملامد بون                                                                           | شمس البعارف الكبري                  |
| ایک سشند کتاب امام غزالی ا                                                                                     | طبجسمان وروحاني                     |
| مسسرا فعلبات مولانامرابراميم دبلوى                                                                             | طبرومان معواص لقران                 |
| امام ابن التيم الجوزير مجلد                                                                                    | طب نبوی کلاں اردر                   |
| اً تخفرت كے فرمودہ علاق ونسنے مافظ اكرام الدين آ                                                               | طب نبوی منورد                       |
| طب یونان کی متبول کتاب جر میں متند ننے درج یں                                                                  | علاج الغرباء                        |
| حضرت شاه جدالعزيز محدث والموئ مح جرب عمليات                                                                    | <b>ڪبالات عزيزي</b>                 |
| رب عمليات مولانامفتى موشفيع أ                                                                                  | ميرےوالدماجداوران كمج               |
| دعاؤل كاستند ومقبول مجوعه مولانا الشرف على تعانوي الم                                                          | مناجات مقبول ترم                    |
| مرف عربي بهت جدوا ميبى سائز مولانا اشرف عن نماذي                                                               | مناجات مقبول<br>مناحات مقبول        |
| كانظ مين محمل اردوترجمه مولانا اشرف مل تفانوي                                                                  | مناجات مقبول                        |
| عمليات ونعوش وتعويزات كأشهوركتاب خواجا شرف كمنوى                                                               | العش سليمان                         |
| تمام دینی د ذیری مقاصد کے ای جرب مایس ، موانا احرسید لموی ا                                                    | مشكلكشا                             |
| افع الافلاس مولانامنى مرشفيع أ                                                                                 | مصيبت ع بعد واحت عراد د             |
| ملیات ونعویدات کی مشہورکتاب ماجی مرز در ارخال                                                                  | نافع الخادئق                        |
| مستندتين نتخ                                                                                                   | مجموعه وظائف كلاب                   |
| ارالاشاعت اردوباناركوابي نون ٢١٣٤٨                                                                             | نرست کتب منت<br>دیک می می ملب فرایش |

| لامی کشابیں                     | كح لتح بهترين اس                        | اوريجول           | عورلول                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                 | ندكت الدق كالرمبلوك معلقها              |                   |                                         |
| موادنا مبدائسلام نددى           | ت معالى خواتين محمالات                  |                   |                                         |
| مولانامحدميال                   | جواب كي مورت مين محمل ميرت طيتب         | عامل موال و       | تاريخ اسلام                             |
|                                 | وباب كامورت مي مقالما وراحكا إما        |                   |                                         |
| ان المرين                       | جاب كى مودت بى مقائدا دراحكا إسلام بز   | ا د نگرزی سوال د  | (تغايم الاسلا                           |
|                                 |                                         |                   | رسولعرب                                 |
| مولانابيدسليان ندوى             | وصنت دميرت المبر                        | أمان ذبان         | رحبتعالم                                |
| لميبرأم الغفسل                  | بماربول يمحمر يوملاع وشغ                | علاج برتم ک       | بيماريون كالهربلو                       |
| موفانكغرالدين                   | یے موضورہ پرمحققان کتاب                 |                   |                                         |
| مولانا اخرن على                 | بول كالجوم حقوق ومعاشرت بر              | بارجون كتا        | (ادابزندگ                               |
| ورکاب ه م                       | اطام اسلام ادرهم يلوا مورك جائعات       |                   |                                         |
| بالأثري                         | احكام اسلام ادرهمر إوامدك مائع كآ       | داعيزى ترجر       | ببشق زيور                               |
| مواصل                           | وع براردزان سي بل ماع تاب               | منعنادک کے ہو     | تحفق العروس                             |
| مولانا مجرها شق الجي            | كلے اور ماليس مسنون دھائيں .            | نماذمكل بشنش      | آسان نباز                               |
|                                 | 4000                                    | پيدادد في ا       | اشرعی پارده                             |
|                                 | ورتول كم الخ تعسليم اسلام               | بسبق              | مسلم خواتين كيلة                        |
| مولانامرادرس فعارى              | وق مورت پر                              | مرد کے خو         | مسلمان بيوى                             |
|                                 | وعقوق مرد پر                            | ند مورت           | مسلمان خاود                             |
| مغتى جسدالغنى                   | لدوه فقوق جومردادا نبيس كرت             | ي مورتون          | میاں بیوی کے حقو                        |
| موافا المغرميين                 | ِل نوآمِن کے مالات                      | بارمشهورمها       | (نيڪيبيان                               |
| <i>ځاکمرمب</i> دالمئ مارني      | ول سےمتعلق جملے مسأئل اور حتوق          | ى احكام مرز       | خواتس كلخ شرع                           |
| ادليا الشكمالة المترجوالا يختلا | لي فبني تضيمتين حكياز اتوال اورمحار ادر | بن إجولا مِو      | (تيبهد الغافة                           |
|                                 | ٥٠٠٠ مجزات كاستند زكرو                  | جزات الو          | آنخضرت کے ۲۰۰۰مع                        |
| موانا كما برسودان               | لام كانعتول يمشتل ما ان كتاب            | ع انيارمليدال     | فصصالانب                                |
| مولانا زكرياصاحب                | ل مكياز حكايات اورواتعات                | بسا معابراتا      | حكاياتصحا                               |
| بتلایل                          | ليسل جس سے بيس بكون فائرہ نبيں اور بم   | ا بے گناہوں کی لا | (گناهب لندت                             |
| الجحظة نونج ٢١٢٧٨               | شاعب العبيالار                          | ללעני             | نورت منت (أك ي<br>مخت يميم توضيب نسماين |